

## تبيان القرآك

سورة طلاق تاسورة ناس علامه غلام رسول سعیدی نانشر

مڪنيه رضوبيه تقسيم کار آکرني ره نيا داه طرام اعلي درال



## جمله حقوق تجق مصنف محفوظ مين

تبيان القرآن جلد 12

علامه غلام رسول سعيدى

2008 :

600

ناميدا فسيك برنترس دملي ـ ٢

Rs 50/- :

نام كتاب

تصنيف

اشاعت

تعداد

مطبع

قيمت

مڪنتبه رضوت ه تقسيم کار اکرني زاد ميام کار

## فهرست مضامين

| نه خ  | عنوان                                                                          | نمبرشار   | صفحه      | عنوان                                                                                                              | نمبثرار |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۵۸    | طلاق كااصطلاحي معنى                                                            | 14        | ا۳        | سورة الطلاق                                                                                                        |         |
| ۵۸    | طلاق کی اقسام.                                                                 | 14        | ויין '    | سورت كانام اوروجه تشميه                                                                                            | 1       |
|       | اس اعتراض کا جواب کہ جب حاملہ کو جماع کے                                       | ſΛ        | ۲۳        | سورة الطلاق كاسببزول                                                                                               | ۲       |
|       | بعد طلاق دينا جائز ہے تو غير حامله كو كيوں جائز                                |           | سوبم .    | سورة الطلاق كي سورة التغاين سے مناسبت                                                                              | 1       |
| ۵۹    | نېيں؟                                                                          |           | سايم      | سورة الطلاق كيمشمولات                                                                                              | ٣       |
| ´-۵9  | عدت كالغوى اورا صطلاحي معنى اورعدت كى اقسام                                    | 19        |           | يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن                                                                             | ۵       |
| ,     | دورانِ عدت عورتوں کو گفروں سے نکالنے یا ان                                     |           | <i>۳۵</i> | لعدتهن واحصوا العدة. (٧ــ١)                                                                                        |         |
| ₹4•   | کے ازخود <u>نکلنے کی</u> ممانعت<br>س                                           |           | - LT.     | متله طلاق کی تحقیق                                                                                                 |         |
| ٧٠    | کھلی بے حیائی کی متعد د تفاسیر                                                 |           |           | ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس میں دی ہوئی تین<br>سیاست                                                              |         |
| ٦٠.   | ایک طہر میں تین طلاق دینے کی تحریم                                             |           | ľ۸        | طلاقون کے متعلق فقہاء صلبہ کی تحقیق                                                                                |         |
|       | ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے کی اہاحت پر<br>ا                              |           |           | ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس کی تین طلاقوں کو                                                                      |         |
| 41.   | امام شافعی کے دلائل                                                            |           | ۱۵        | تین طلاقیں قرار دینے کی احادیث<br>ایر مهماریر تاریخ                                                                |         |
| ,     | کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاق دینے کی تحریم کے ا                                 | <b>rr</b> |           | ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دیے<br>شن                                                                   | - 11    |
| וץ    | ا متعلق احادیث اوران کی دجه ترجیح<br>از در در سرمین در سرمین در سرمین در سرمین |           | 8P :      | ریشخ ابن تیمیہ کے دلائل '<br>شن                                                                                    |         |
|       | " ' ' '                                                                        | ra        | ۵۳        | سیخ ابن تیمیہ کے دلائل کے جوابات<br>سر محل کرتے ہے ۔ سر سے ت                                                       |         |
| 41    | احادیث                                                                         |           |           | ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دینے<br>شیخت                                                                |         |
|       | عدت طلاق کے دوران عورت کے گھرے باہر<br>انکامہ بشر                              |           | ۲۵        | پر شخ این حزم خلا هری کارد کرنا<br>پریس به میرینه میلیدین سل پری                                                   |         |
| 44    | نکلنے پرائیک حدیث ہے جواز کا استدلال                                           |           |           | مئلہ طلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئداء کرنے<br>سیجہ اللہ علیہ وسلم کوئداء کرنے                                | ır      |
| اسدین | این حدیث کی بناء پر علامه قرطبی مالکی کا مذہب                                  |           | ۵۷        | لی تو جیبه<br>ایا حضر میں ان قرار میں ان قرار کا میں ان قرار کیا ہوئی کا میں ان قرار کیا گئی کا میں ان کا میں کا م | انتور   |
| 1     | احناف کورد کرنا                                                                |           | ۵۷        | حالت حیض میں طلاق دینے کی ممانعت<br>ماریق طبعت کرد کر میں تنبر                                                     |         |
|       | مصنف کی طرف سے علامہ قرطبی کے اعتراض کا                                        | <b>M</b>  | ۵۷ :      | طلاق برطریقهٔ سنت کی دوصورتیں<br>این تریمانه بر معنز                                                               |         |
| ٦٣    | جواب                                                                           | ,         | ۵۸        | طلاق كالغوى معنى                                                                                                   | 14      |

4.

| ا علامہ رطبقہ کے معرف کا حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث اللہ علاقتہ کے خرج کے عدم و جوب پر اسلام البوطیفہ پرد الوراس کے جوابات اللہ علاقہ کے استحقاق میں اسلام البوطیفہ پرد الوراس کے جوابات اللہ علاقہ کا اللہ علاقہ کے استحقاق میں اسلام البوطیفہ پرد الوراس کے جوابات اللہ علاقہ کا اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ اللہ علیہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ علیہ ع                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | صفحہ      | عنوان                                          | نبرثار | صفحه       | عنوان                                     | نمبثوار   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------|-----------|
| اکستان المنتور کے کا طریب نہ تقیق کی صدیت اللہ کا استان کی استان کے جوابات اللہ کا کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کا اللہ کا کہ کہ کا اللہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا اللہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |           | حضرت فاطمہ بنت قیس کی وہ روایت جس ہے           | ۵۰۰    | : 4pr      | ائكه ثلاثه كى دليل كاجواب                 | <b>19</b> |
| المسلوا المراب  |           |                                                |        |            | علامه قرطبی کا حضرت فاطمه بنت قیس کی حدیث | ۳.        |
| الم المن التحديد المن المنت المن المنت المن المنت المن المنت المن |           | استدلال کیاہے                                  |        | ۵۲         | ے امام ابوجنیفہ پررد اوراس کے جوابات      |           |
| مطابق دخست کرنے کا معنی اسلام اللہ کے اللہ کا معافد کے افقہ کے بارے میں ائمہ طاشے کے اللہ کا  |           | طلاق ثلاثه کے بعد نفقہ اور سکنی کے استحقاق میں | ۵۱.    | 44         | تین طلاقوں کی ممانعت پر دلیل              | ۳1        |
| المسلم ا | ۸۲        | ندابب                                          |        |            | مطلقہ سے رجوع کرنے اور اس کو دستور کے     | ٣٢        |
| المان اوران سے رجوع پر گواہ بنانے کے کم میں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           | مطلقه ثلاثه کے نفقہ کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کے  | ۵۲     | .42        |                                           |           |
| الم المساوراس کی مسین کے اور اور اس کی مسین کے وجوب پر اسکا اور اور اس کی مسین کے اور اور اس کی مسین کے وجوب پر اسکا اور اور اور اس کی المساور ا  | ۸۲        | دلائل .                                        |        |            |                                           |           |
| ا معتب کے لیے راہ نجات کے حصول کے سلسلہ اور کا کا معتب اور آثار کی اور تباہ اور تان کے راہ نجات کے حصول کے سلسلہ اور کا کا معتب اور آثار کی کا میں اور تقدیم کی اور تقدیم کی اور تقدیم کی اور تقدیم کی اور تقدیم کا میں اور تقدیم کی اور تو کی کھر تھی کہ کھر تھی کھر تھی کہ کھر تھی کھر تھی کہ کھر تھی کہ کھر تھی کھر تھی کھر تھی کہ کھر تھی کھر تھی کہ کھر تھی کہ کھر تھی کہ کھر تھی کھر تھی کہ کھر تھی کھر تھی کہ کھ |           | مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکنی کے وجوب پر    | ۵۳     | ۸۲         |                                           | i .       |
| ا الذكري المعنى اورتو كل كرمتعلق احاديث المدين الم | ٨٢        |                                                |        |            |                                           | · '       |
| البلد كام بوراكر ني كيمال المراكز على المراكز |           | مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکٹی کے وجوب پر    | ۳۵     | ۸ř         |                                           | 1         |
| ا تقدیر کے متعلق قرآن مجید کی آبیات است نصور کی اجرت لینے کا جواز است کی اجرت لینے کا جواز است کا محتال است کی اجرت لینے کا جواز است کا محتال اور تقدیر کا فرق است اور است کا کھون کو گائے کی ممانعت است کی اجرت محتال اور تقدیر کا فرق است کی محتال اور تحقیل کی محتال اور تحقیل کی محتال کی م | ٨٣        | احادیث ہے دلائل                                |        | 4.         | 1                                         | 1         |
| ا ناباند کورشی عورتوں کی عدت کے متعلق ا کے کا اور میں کا اور میں اور بچوں کے خرج و دیے کا افتاد میں اور بچوں کے خرج و دیے کا افتاد میں اور بچوں کے خرج و دیے کا افتاد میں اور خواج و دیے کا افتاد میں اور خواج و کے اس من قدیدہ عست عن احسو ر بھا اور خواج و کی میں افتاد میں افتاد کے متعلق اور خواج و کی بیارت اور اور خواج و کی بیارت اور اور افتاء میں اسلام اور کی تحقیق اور میں اضافہ کے متعلق اور کی تحقیق اور میں اضافہ کے متعلق اور کی تحقیق اور کی کا اور کی تحقیق اور کی کا اور کی کا اور کی تحقیق اور کی کا کا کا کا کہ کا کی کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کو کہ کا کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کا کہ کہ کہ کہ کہ کا کہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۸۵        | نفقه کےعدم وجوب پرائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب   | ۵۵     | 41         |                                           |           |
| ا ناان فاور ها مور قور و ک این من قدر کے محال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۲۸        | دودھ بلانے کی اجرت لینے کا جواز                | PΑ     | <b>ا</b> ا | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •   |           |
| ا فال اور نقذ ریکا فرق ا محل و الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           | شوہر پراس کی بیوی اور بچوں کے خرچ دینے کا      | ۵۷     | 24         |                                           |           |
| ا فضاء معلق اور قضاء مبرم من اضافہ کے متعلق اور قضاء مبرم اضافہ کے متعلق اور قضاء مبرم اضافہ کے متعلق اور قضاء مبرم اضافہ کے متعلق اللہ اصافہ کے متعلق اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۸        | <i>و</i> .جوب                                  |        | 47         | · ·                                       | 1         |
| ا رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق اور ان مجید سے تعارض کا جواب اور ان مجانس اور متعلق اور مت |           | وكسايس من قسرية عتست عن امر ربها               | ۵۸     | 24         |                                           |           |
| احادیث اصادیث کا قرآن مجید سے تعارض کا جواب محدید است زمینوں کے متعلق امام رازی کی تحقیق اور است زمینوں کے متعلق دیگر مفسرین کی آراء اور است زمینوں کے متعلق دیگر مفسرین کی آراء اور است زمینوں کے متعلق دیگر مفسرین کی آراء اور است زمینوں کے متعلق احدیث اور است نمینوں کے متعلق احدیث اور است نمینوں کے متعلق احدیث اور است نمینوں کے متعلق احدیث اور مشاہیر علماء کی اور مساہیر علماء کی اور مساہیر علماء کی اور مساہیوں کی عدت کے متعلق اور مساہیوں کی متعلق محد ثین اور مشاہیر علماء کی اور مساہیوں کی عدت کے متعلق اور است کے متعلق میں اور مساہیوں کی عدت کے متعلق میں اور مساہیوں کی عدت کے متعلق اور مساہیوں کی متحدید کے متعلق اور مساہیوں کی متعلق اور متعلق اور مساہیوں کی متعلق اور مساہیوں کی متعلق اور مساہیوں کی مت | ۸۸        | ورسله.(۱۲ه)                                    | ,      | ۷1         |                                           |           |
| ۱۰ ان احادیث کاقرآن مجید سے تعارض کا جواب ۲۰ مات زمینوں کے متعلق امام رازی کی تحقیق ۱۹ موادیث کاقرآن مجید سے تعارض کا جواب ۲۵ مات زمینوں کے متعلق دیگر مفسرین کی آراء ۱۹ مات زمینوں کے متعلق صرح احادیث ۱۹ مورد کی تحقیق اور ان کی تفریت کے متعلق احادیث اور مشاہیر علماء کی ۱۹ مات زمینوں کے متعلق محدثین اور مشاہیر علماء کی ۱۹ میں شک ہونے کے محال ۱۹ میں اختیار کی عدت کے متعلق محدثین اور مشاہیر علماء کی ۱۹ میں افزادی عدت میں اختیار کی عدت کے متعلق محدثین اور حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق مدت کے متتب مدتب مدتب مدتب مدتب مدتب مدتب مدتب                                                    |           | احکام ِشرعیہ پرعمل کرنے پر تواب کی بشارت اور   | ۵۹     |            |                                           | i         |
| ۱۰ ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کا جواب ۲۵ ۲۰ سات زمینوں کے متعلق دیگر مفسرین کی آراء ۱۹ تقدیر کے متعلق صرتح احادیث ۱۹۵ ۲۰ سات زمینوں کے متعلق صرتح احادیث ۱۹۵ ۲۰ سات زمینوں کے متعلق صرتح احادیث ۱۹۵ ۲۰ سات زمینوں کے متعلق اثر این عباس میں فرق کی مورتوں کی عدت کے محال ۲۳ ۲۰ سات زمینوں کے متعلق محدثین اور مشاہیر علماء کی مصل ۱۹۳ ۲۰ سات زمینوں کے متعلق محدثین اور مشاہیر علماء کی اثر ان از این عباس کے متعلق محدثین اور حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق محدثین اور حاملہ عورتوں کی عدت کے متعلق محدث محدث متعلق محدث محدث متعلق محدث متعلق محدث محدث محدث محدث محدث محدث محدث محدث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>A9</b> |                                                |        | .24        |                                           |           |
| ا تقدیر کے متعلق احادیث اوران کی تشریحات موسط اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9+        | l                                              | 1      |            |                                           | 1         |
| ا جن بوڑھی عورتوں کو حیض نہیں آتا' ان کی عدت ہے۔ است زمینوں کے متعلق اثر ابن عباس میا اور مشاہیر علماء کی میں افر مشاہیر علماء کی میں افراد مشاہیر علماء کی اثر ابن عباس کے متعلق محدث میں افتیاد نے متعلق میں افتیاد نے متعلق میں افتیاد نے متعلق میں افراد میں افتیاد نے متعلق میں متعلق می | 9+        |                                                |        |            |                                           | 1         |
| میں شک ہونے کے محامل ۹۳ میں اختلاف صحابہ ۱۳ میں اور مشاہیر علماء کی ۱۳ میں اور مشاہیر علماء کی ۱۳ میں اور مشاہیر علماء کی ۱۳ میں اور ماملہ عور توں کی عدت کے متعلق ۲۵ اثر ابن عباس پراشکال ۱۳ میں متعلق ۱۳ میں میں اور حاملہ عور توں کی عدت کے متعلق ۱۳ میں متعلق ۱۳ میں میں اور حاملہ عور توں کی عدت کے متعلق ۱۳ میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 91        |                                                |        | 20         | , "                                       |           |
| ا بیوه حاملہ کی عدت میں اختلاف صحابہ ۸۰ آراء ، ۱۳ مامیل عدت میں اختلاف صحابہ ۸۰ اثر ابن عباس پراشکال ۹۳ میں ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 97        |                                                | i      |            |                                           | 1         |
| ا نابالغايوژهي اور حامله عورتوں کي عدت کے متعلق اثرابن عباس پراشکال مهو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,        |        |            |                                           | 1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |        | ۸٠         |                                           |           |
| ا تقہاء اختاف فانصر بحات 👚 🗥 📉 ۲۲ اشکال مذکور کا جواب مولا نانصوری ہے 📗 ۹۴ 🛮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٩٣        |                                                |        | . 1        |                                           |           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                |        |            |                                           |           |
| ا الله عدر نے کو اکد مال کا اشکال مذکور کا جواب شخ نا نوتوی ہے مال کا اشکال مذکور کا جواب شخ نا نوتوی ہے جدہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |           |                                                | 1 42   | ^1         | اللہ سے ذریے لیے تو اند                   | 1,4       |

| 10       |                                                 |         | T .   | T                                                   |         |
|----------|-------------------------------------------------|---------|-------|-----------------------------------------------------|---------|
| صفحه ا   | عوان                                            | فمبرثار | صفحه  | عنوان                                               | تمبثرار |
|          | ني صلى الله عليه وسلم كاحضرت حفصه رضى الله عنها | IA:     | 94    | الله تعالی کی الومیت پر دلیل                        | YA      |
| <b>.</b> | کی دلجوئی کے لیے ان کوراز کی بات بتانا آوران کا |         | YP    | سورة الطلاق كالنتآم                                 | . 49    |
| III      | رازا فشاء كرنا                                  |         | 92    | سورة التحريم                                        |         |
| IIM      | وحی خفی کا ثبوت                                 | 19      | 92    | سورت كانام                                          | ,       |
|          | حضرت عائشهاور حضرت حفصه رضى الله عنهما كوتوبه   | ۲۰      | 92    | سورة الطلاق اورسورة التحريم مين بالهمي مناسبت       | ۲       |
| االر     | كاحكم دئينے كى توجييہ                           | ,       | - 91  | سورة التحريم كے مشمولات                             | ۳       |
| IIM      | نیک ملمانوں کے مصادیق                           | ri-     | 99    | بايها النبي لم تحرم ما احل الله (١ـ١)               | ~       |
|          | اللہ تعالیٰ کی مدو کے بعد حضرت جبریل نیک        | rr      | 1+1   | صحیحین کی دوروایتوں کے تعارض کا جواب                | ۵       |
|          | مسلمانوں اور فرشتوں کی مدد کے ذکر کی کیا ضرورت  | -       | 1+1** | حضرت مارية بطيدرضى الله عنها كى سوائح               | 4       |
| 110      | تقی؟                                            |         |       | مابور برحضرت ماريدي تهمت أوراس كااس تهمت            | 4       |
|          | مقبولانِ بارگاه عزت سے مدوطلب کرنا الله تعالی   | r=      | 1+1"  | ے بڑی ہونا                                          | i       |
| -110     | ہے ہی مدوطلب کرنا ہے                            | .       |       | الله تعالى كا رسول الله صلى الله عليه وسلم ك قتم كا | ٨       |
| 110      | مولی اورولی کامعتی                              | 77      | 1414. | كفارهاداكرنا                                        |         |
| HY       | لفظ مولوى كالمعنى                               | 10      | •     | التحريم: اكے سبب بزول كى تين روايتوں ميں سے         | 9       |
| ווי      | لفظ مولوی کے مواضع استعال                       | 74      | ۱۰۳۰  | کون می روایت زیادہ سی اور معتبر ہے؟                 |         |
| 112      | لفظشخ كامعنى اوراس كيمواضع استعال               | 14      | 1+4   | مغافير ك معنى كي تحقيق                              | 10      |
| 7        | "مسلمات " مؤمنات "اور"قانتات وغير با            | ۲۸      |       | حضرت عائشه اورحضرت حفصه كاحضور كوايخ                | 11.     |
| 11/      | یےمعانی                                         |         |       | یاس زیادہ مشہرانے کے لیے مغافیر کا جیلہ کرنا آیا    | Ì       |
|          | کیا کوئی خاتون ازواج مطہرات سے انصل ہو۔         | 19      | 1+4   | گناه تھایانہیں؟                                     |         |
| . 119    | عتى ہے؟                                         |         | .1+2  | غيرت كالمعنى                                        | 15      |
| ·,       | حضرت عا کشداور حضرت حفصہ سے ناراضگی کے          | ۳.      | ٠.    | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي شهد ب امتاع كو      | 11      |
| 119      | سلسله يس احاديث                                 |         | 1+4   | حرام تعبير كرنے كي تحقيق                            |         |
|          | نی صلی الله علیه وسلم کا ایک ماه از داج سے الگ  | m       |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كي شهدنه بيني كي عزم   | 14      |
|          | ربناحضرت هصه كافشاء رازى وجهب تفايا             | - 2     | 1•٨   | کوسیدمودودی کاناپیند بیدهمل کهنا                    | .       |
| ırr      | ازواج کے زیادہ خرج مانگنے کی وجہ ہے؟            |         | .  •9 | بوی کوحرام کہنے میں مذاہب فقہاء                     | 10      |
|          | ازواج مطبرات كو دنيا اور آخرت مين اختيار        | rr      | II+   | فتم کی گره کھولنے کا طریقہ                          | 14      |
| 1890     | دیے کاسب                                        |         |       | اس کی شخفیق کدآیا رسول الله صلی الله علیه وسلم نے   | 14      |
| irr      | ني صلى الله عليه وسلم برعمّاب كالمحمل           | rr      | 11+   | ا پی تسم کا کفاره دیا تھایا نہیں                    |         |

| صفحه.   | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | تمبرشار | صفحه    | عنوان                                                       | تنبثوار     |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------------------------------------|-------------|
|         | "تبادك" كاصيغهاور معنى اوراس لفظ كاالله تعالى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۵       |         | ا ہے ماتحت لوگوں اور اولا د کوادب سکھانے کے                 | mh.         |
| · ira · | کے ساتھ مخصوص ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         | ۱۲۳     | متعلق الله اوراس كےرسول كےارشادات                           |             |
| 1179    | موت اور خیات کے معالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ч       | ira     | ووزخ کے محافظ فرشتوں کی صفات                                | ۳۵          |
| וויון   | الله تعالى كے امتحان لينے اور آزمانے كى توجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 4       |         | يايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة                       | 24          |
| וריו    | رحن کے نظم تخلیق میں کسی تم کی بھی کانہ ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ۸       | Ira     | نصوجا، (۱۲_۸)                                               |             |
| ۱۳۲     | باربارد يكضن كحكم كى توجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ٩       | IĖZ     | "توبة النصوح" كاتعريف مين مفسرين كاتوال                     | ٣٧          |
| ۱۳۲     | ستاروں ہے شیاطین کورجم کرنے کی تحقیق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Į.•     | IM.     | توبه کرنے سے گنا ہوں کامعاف ہونا                            | <b>FA</b>   |
| ١٣٣     | شهاب ثا قب كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11      |         | مرجد کااس براستدلال کرایمان لانے کے بعد                     | <b>1</b> 49 |
| ۳۲۱     | شهاب ثا قب محمتعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۲      | 149     | نیک اعمال کی ضرورت نہیں اور اس کارڈ                         |             |
|         | ستاروں سے شیاطین کورجم کرنے پر اعتراضات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 194     | (       | قیامت کے دن نی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت                  | ρ.          |
| 100     | کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |         |         | کے خلاف سید مودودی کی نقل کردہ ضعیف روایت                   |             |
| المنا   | كفاركودوزخ كاعذاب دينے كى توجيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | الما ا  | 119     | اوراس کارڈ                                                  | 1           |
| 102     | دوزخ میں چنگھاڑ کی تفسیر میں تین اقوال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10      | 1174    | نی صلی اللّٰه علیه وسلم کے علم غیب کی ایک دلیل              | 1.          |
| 1       | دوز خ کے غیظ و غضب میں آنے کی توجیہ اور مرجد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 17.     | ,       | نجات كامدار قرابت دارى پرنېين ايمان اوراعمال                | ٦٢          |
| IMA.    | كارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         | 1111    | صالحہ پر ہے                                                 |             |
| IMA     | رسولوں کی ہدایت کاعقل پر مقدم ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14      | ,       | حضرت نوح عليه السلام كابي بيني كمتعلق                       |             |
| 1009    | ''سحق'' كالمعتلى اورتقو كى كابيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IA      |         | سوال اور اُن کی بیوی کی خیانت پر مکلحدین کے                 |             |
| 10+     | الله تعالی کے علم محیط پر داائل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 19      | IPI     | ايك اعتراض كاجواب                                           | 1           |
| اها -   | هي الذي جعل لكم الارض (٢٠٠ ـ ١٥)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14      | 127     | حضرت آسيه كاراوحق مين مظالم برداشت كرنا                     | ואו         |
| ior     | ر مین کورم اور مخربنانے میں اللہ تعالی کی تعمین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | , M     |         | حفرت آسيهٔ حفرت مريم اورحفرت عليمه (حفرت                    | ra          |
| ion     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1       | IPT.    | موکیٰ کی بہن ) کا جنت میں حضور کے نکاح میں ہونا<br>اور پریت | 1 .         |
| 100     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | Imm     | سورة التحريم كي تفسير كااختشام                              | ۲۳ ا        |
|         | للد تعالیٰ کې الوہيت پر دلائل اور کفار کے نظریات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ייאן וי | المها   | سورة الملك                                                  | -           |
| ا ا     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         | الملا   | سورت کانام                                                  | 1           |
|         | للد تعالی کا حیوانات کے احوال سے اپی قدرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | i ro    | ماسوا . | سورة الملك كي فضيلت مين احاديث اورآ ثار                     |             |
| 104     | The state of the s | 7       | 110     | سورة الملك كمشمولات                                         |             |
|         | للد تعالی کا انسانوں کی صفات سے اپنی قدرت پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 17    |         | برك الذي بيده الملك وهو على كل                              |             |
| اهد     | ستدلال .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4       | 194     | شیء قدیر و (۱۳۸)                                            | ا د         |

جلد دواز دہم

| صفحه  | عنوان                                                      | مرشار | صفحه أنم | عنوان                                              | نمبتزار |
|-------|------------------------------------------------------------|-------|----------|----------------------------------------------------|---------|
|       |                                                            | -     | 1        |                                                    | +       |
| IAP   | آپ کے اور کفار کے عنقریب و کیھنے سے مراد آیا               | l .   | 102      | كفارك أنكار عذاب كابطلان                           | 1       |
|       | د نیامیں دیکھناہے یا آخرت میں؟<br>سری میں مصرف میں میں مشا | 1     |          | کفار کی بدد عاہے حراساں نہ ہونے اور اللہ تعالیٰ ا  | 1       |
| }     | کفار کی این مهم میں نا کا می اور آپ کی اپنے مشن            |       | 101      | رِتُو کل کرنے کی تلقین<br>سرین                     |         |
| IAT   | میں کامیا کی                                               |       | 169      | الله تعالى كي تعتون كاعتراف كرنا                   | . 19    |
| 11/1  | مدامنت كالغوى اوراصطلاحي معنى                              |       | 109      | سورت تبارک الذی کا اختیام                          | ۳.      |
| I IAP | زیادہ قتم کھانے کی مذمت اور چغلی کھانے پروعید<br>ب         |       | 14+      | سورة القلم                                         |         |
| IAM   | نیکی ہےرو کنے اور 'عتل'' اور' زنیم'' کامعنیٰ               | 1     | 14+      | سورت كانام                                         |         |
|       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كومجنون كہنے والے كا          | 1     | 14+      | سورت القلم کے مشمولات                              | ٠٣      |
| IAA   | مصداق                                                      |       | 177      | ن والقلم وما يسطرون. (٣٣-١)                        | ٣       |
|       | قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ کے دس عیوب مذکور               | 44    | ואף      | نون اورقلم کے معانی اوران کے متعلق احادیث          | ۰۳      |
| 11/0  | میں یا نو؟                                                 |       |          | كفار كارسول التدصلي التدعليه وسلم كومجنون كهنا اور | ۵       |
|       | ربطآ یات اورولید بن مغیره کی ناک کوسوند فرمانے             | 70    | ואור     | الله تعالى كارة فرمانا                             |         |
| PAL   | کی توجیہ                                                   | ٠.    | י מדו    | ''نحَلق''اُور''خُلق''کامعنیٰ                       | 4       |
| 114   | باغ والوں کی ناشکری کاانجام                                | 74    |          | حسن اخلاق کی تعلیم منطقین اور تا کید کے متعلق      | 4       |
|       | ان للمتقين عند ربهم جنت النعيم.                            | 42.   | ino      | <br>احادیث                                         |         |
| IXA   | (rr_or)                                                    |       |          | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے محاس اخلاق كے      | ٨       |
|       | کفار کے اس دعویٰ کار د کہ آخرت میں مسلمین اور              | ۲A    | 177      | متعلق احاديث اورآ ثار                              | ,       |
| 19+   | مجرمین کی جزاءایک جیسی ہوگ                                 |       | 120      | عبدالله بن ابي كي نماز جنازه برهانا                | ٩       |
|       | اس آیت ہے معتزلہ کے اس استدلال کارڈ کہ                     | 79    | 140      | فنخ مكه كے بعد ابوسفیان اور ہند كومعاف كردينا      | 10      |
| 19+   | مؤمن مرتکب کبیر ه کودائمی عذاب ہوگا                        |       | 124.     | فتح مکہ کے بعد صفوان بن امیدکومعاف کردینا          | 11 .    |
|       | مؤمنین اور مجرمین کی آخرت میں ایک جیسی جزاء                | ۳.    | IŻY      | فتح مکہ کے بعد عکر مہ بن ابی جہل کومعاف کر دینا    | ır      |
| 19+   | ہونے کاعقلی اور نقلی ولائل سے بطلان                        | ,     | 144      | فتح مکہ کے بعد (طائف میں) دحثی کومعاف کردینا       | 11"     |
| . 191 | "يوم يكشف عن ساق" ين ساق" كالتوى عنى                       | m     | IZA.     | ہبار بن الاسود کومعاف کردینا                       | im      |
|       | "يوم يكشف عن ساق"كآفيرس اجاديث                             | ٣٢    | *IZA     | منافقوں اور دیبہا تیوں ہے درگز رکرنا               | 10      |
| 195   | آ ثاراوراقوالِ تابعين                                      |       |          | ''وانك لعلى خلق عظيم''ي <i>ن امام رازى كى</i>      | ויו     |
| 195~  | الله تعالی کاکسی صورت میں بچلی فر مانے کا بیان             | ۳۳.   | 149      | كنة آفريينيان                                      |         |
| 1914  | جماعت ہے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید                   | 44    |          | "وانك لعلى خلق عظيم "مين مصنف كي                   | 14      |
| 190   | استدراج كامعنى                                             | ro.   | 14+      | كلتهآ فريي                                         |         |

| $\  \mathbb{L}$ | صفحه        | عنوان                                                                                | نمبرثار  | صفحة                                   | عنوان                                                                              | تمبتزار      |
|-----------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                 | 717         | حقوق الله ادر حقوق العباد مين تقصير كاعذاب                                           | ۱۵       | 190                                    | الله تعالى كى خفيه تربير                                                           | МА           |
|                 | rım.        | كفاركا شفاعت سيمخروم هونا                                                            | . 14     |                                        | حصرت یونس علیه السلام پرنعت کے تدارک کی                                            | 12           |
|                 |             | فلا اقسم بما تبصرون⊙وما لا تبصرون⊙                                                   | 14       | . 19¥                                  | تفصیل اوران کے مذموم نہ ہونے پردلائل                                               |              |
|                 | FIF         | (m_or)                                                                               |          | 194                                    | کفار مکہ کا آپ پر نظر لگائے کی ناکام کوشش کرنا                                     | P7           |
|                 | rır         | قرآن مجيد كاسح شعراور كهانت نه مونا                                                  | IA       |                                        | قرآن مجید کے مضامین سے اس کے اثر جنون                                              | . <b>m</b> q |
| <b> </b>   -    |             | سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے برحق رسول ہونے                                        | 19.      | 19/                                    | ہونے کا ابطال                                                                      |              |
|                 | rio         | ي دليل                                                                               |          | 197                                    | سورة القلم كاافتتام                                                                | 6٠٠          |
|                 | riy .       | قرآن مجيد كى ايجا بي صفات                                                            | 1.       | 199                                    | سورة الحاقة                                                                        |              |
|                 |             | رکوع اور سجود کی تسبیحات کے متعلق احادیث اور                                         | H        | 199                                    | سورت كانام وغيره                                                                   |              |
| ∦ .             | riy.        | ان میں نداہب                                                                         |          | <b>76'0</b>                            | سورت الحاقه كے مشمولات                                                             | ۲            |
|                 | 114         | سورة الحاقة كااختثام                                                                 |          |                                        | الحاقة (ما الحاقة (وما ادرك ما                                                     | ٣            |
|                 | MA          | سورة المعارج                                                                         |          | <b>1</b> *1                            | الحاقة (١٠٣٧)                                                                      | 1 1          |
| <b>]</b> .      | MA          | سورت کانام                                                                           |          |                                        | "الحاقه" كامعنى اورقيامت كو"الحاقه"                                                | 1 1          |
|                 | ria         | سورة المعارج كے مشمولات                                                              |          | <b>*+</b> *                            | فرمانے کی وجوہ                                                                     | 1 1          |
| 1               |             | سال سائل بعذاب واقع اللكفرين ليس                                                     |          | K+0                                    | قوم شمود کی عذاب سے ہلاکت                                                          | 1 1          |
|                 | <b>۲۲•</b>  | له دافع ٥ (١٣٥)                                                                      |          | r+0                                    | قوم عاد کی عذاب سے ہلاکت                                                           | 1 1          |
| H               | 777         | کفار کاعذاب قیامت کوطلب کرنا<br>                                                     |          | <b>/•</b> 4,                           | ديگرامتوں كى ہلاكت                                                                 | 1 1          |
| -               | 77m         | ''معار ج''کالغوی او <i>رعر</i> فی معنی<br>در در معار ج''کالغوی او <i>رعر</i> فی معنی |          | Y•2                                    | قیامت کے وقوع کی علامات                                                            | 1 . 1        |
|                 | 777         | ''الروح'' کامصداق<br>معتققة مرحن مرسوس من ما                                         |          | <b>Y•</b> A                            | عرش کواٹھانے والے آٹھ فرشتوں کی تفصیل                                              |              |
|                 | اندر        | اس کی محقیق کہ قیامت کا دن آیا بچاس ہزار سال<br>است رہنے میں میں ایروں               | 4        | ., -                                   | لوگوں کامحشر میں تین باراللہ تعالیٰ کے سامنے پیش<br>سرم                            | 10           |
|                 | 777         | کاہے یاایک ہزارسال کا؟<br>مران سے التاریک کرمتا                                      |          | Y+9                                    | كياجانا                                                                            |              |
|                 | 775"<br>777 | مىلمانوں كے ليے قيامت كے دن كى مقدار<br>''صبر جميل'' كامعنیٰ                         | ۸.       | ************************************** | ''عیشهٔ راضیهٔ ''مین مجازعقلی کی نسبت<br>مین کرد برگرین آثاری در می کرد برا        | 11           |
|                 | rr4         | صبر جمیل ۴ ن<br>قامت کے احوال اور اھوال                                              |          | νı.                                    | جنت کی بلندی کی دونفسیریں اور 'جنت کی تعتول<br>کی تفصیل                            | 11"          |
|                 | 112         | ا جیاست ہے اعوان اور اسوان<br>مسلمانوں کا گنه گارمسلمانوں کی شفاعت کرنا              | H        | ĶI+                                    | ی سیں<br>رسوائی کےعذاب کا دوزخ کےعذاب سے زیادہ                                     | ا سر ا       |
|                 | 772         | مرجهٔ معتر لهاورخوارج کارد<br>مرجهٔ معتر لهاورخوارج کارد                             | ".<br>IF | PII                                    | ر سوای عداب و دور سے عداب سے ریادہ<br>سخت ہونااور کفار کا کف افسوس ملنا            | 11.          |
|                 | PPA         | مربعی سر کہ ور واری ہارد<br>دوزخ کے بلانے کی توجیهات                                 | "<br>Im  | .                                      | کتے ہونا اور تقارہ تھے اسوں میں<br>کفار کو دوز خ میں ستر ہاتھ کمبی زنجیر سے جکڑ کر | الما         |
|                 | 774         | روروں سے بیات اور بیہ ب<br>حب دنیا کی آفات                                           |          | ", MY                                  | هار و دورن ین سر با هن رمیرے . ر ر<br>عذاب دینا                                    |              |
| L               | <u>-</u>    | =                                                                                    |          |                                        | العرابريا                                                                          |              |

| صفحه         | عنوان                                                                      | نمبرثنار | صفحه       | عنوان                                                        | تمبترار     |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------|----------|------------|--------------------------------------------------------------|-------------|
| ואז          | سوره نوح                                                                   |          | <b>FFq</b> | ''هلوعًا''اور''جزوعًا''کامعنیٰ                               | 10.         |
| rmi          | سورت كانام اوروجه نشميه                                                    | Ĺ        |            | حرص اور بخل کے پیدائش وصف مونے بر قاضی کا                    |             |
| . rm         | سورت نوح کے مشمولات                                                        | ۲.       | . 449      | اعتراض اورامام رازي كاوجوب                                   |             |
|              | انا ارسلنا نوحا الى قومه ان اندر                                           | · i~     |            | حرص اور بخل کے پیدائش وصف مونے پر قاضی                       | ,           |
| rrm          | قومك (۱-۲۰)                                                                |          | rrq        | كاعتراض كاجواب مصنف كى طرف =                                 |             |
| rro          | حضرت نوح علیدالسلام کی زندگی کے اہم عنوانات                                |          | اسمام      | فقراورمرض میں شکوه اور شکایت ندکی جائے                       | 1           |
|              | آیا حضرت نوح تمام لوگوں کے رسول تھے یا                                     | ,        | , ۲۳۲      | ''حق معلوم'' كي تفسير مين جمهور كامؤقف                       | 19          |
| : 174        | ہارے می صلی اللہ علیہ وسلم؟                                                |          | •          | "-ق معلوم" كالفيريس سيرمودودي كي                             | ۲٠.         |
| rrz          | حضرت نوح عليه السلام ي تبليغ                                               |          | rrr.       | 20                                                           |             |
| -            | الله کی عبادت اوراس ہے ڈرنے کے حکم کے بعد                                  |          | rrr        | سوال کرنے کے جواز کا ضابطہ                                   | 1 1         |
| <b>1</b> 772 | حضرت نوح کی اطاعت کے حکم کی تو جیبہ                                        |          | :          | فیک اعمال ندکرنے اور بُرے اعمال سے ند بیخے                   | rr          |
| rrz          | البعض ممنا ہوں کی معانی کی بشارت کی تو جیہ                                 |          | ۲۳۳        | پرعذاب كاخوف                                                 |             |
| rm           | تقذير مبرم اور تقذير معلق                                                  |          | 1          | تمام نیک اعمال کرنے اور تمام بُرے اعمال سے                   |             |
| 779          | ہدایت اور گم راہی کا اللہ کی تقدیر سے ہونا                                 |          | 720        | ن کینے کے باوجوداللہ کے عذاب کا خوف                          | ,           |
|              | خوش حال کے حصول کے لیے اور استعفار کی فضیلت                                | - 1      | ٢٣٩        | بيويون كيسواجنس لذت تح جصول كي ممانعت                        | 11          |
| ro•          | ش آیات ٔ احادیث اور آثار                                                   |          | ٢٣٦        | امانت کی رعایت                                               |             |
|              | الله تعالى كى تعظيم اورتو قير اور الله تعالى كوكس كے                       |          | ٢٣٦        | گواهیون کی تفصیل                                             |             |
| 101          | ا پائن سفارشی بنانے کاعدم جواز<br>منت                                      |          | אָאַא      | نمازی حفاظت ہے متعلق اُمور                                   | 1.          |
| 2.2          | مفتی احمد یارخان کا دیکھنا کہ اللہ تعالیٰ کوسفارتی                         |          | ,          | فمال للذين كفروا قبلك مهطعين                                 | <b>1</b> /A |
| rar          | ا بنانا جائز ہےافراس پرمصنف کا تبعیرہ<br>ایستان تعظیم ہیں ۔ اسان ناسی مارف |          | 772        | (my_nn)                                                      |             |
| rom          | الله تعالیٰ کی تعظیم اس کووسیلہ بنانے کے مناقی ہے                          | il.      |            | مشرکین کے اس زعم کارد کان کو جنت میں داخل                    | rq.         |
| raa          |                                                                            | 10       | rra        | کیاجائے گا                                                   | de          |
| 704          | پھررسول جاہے کہنا جاہے<br>اللہ تعالی کامخلوق کو ہیندر تنج پیدا فرمانا      | 14       | 749        | مثارق اورمغارب کی توجیه                                      | ۳.          |
| ,,,,,        | 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                    | IN .     |            | آیا مشرکین کو ہلاک کر کے اللہ تعالیٰ کوئی اور قوم<br>اریف جہ | اس          |
| -0           | التدنيان في مين اوروسير بردلان اورا ما ول                                  | 12       | 779        | لایایاتیں؟<br>مناجہ داث نبصب ''اور دیگر مشکل الفاظ کے        |             |
| 104          |                                                                            |          | YP*        |                                                              | 77          |
| 102          | الوجیہ<br>للنسان کوزمین سے پیدا کرنے کی توجیہات                            | ,<br> A  | ۲۲۰۰       | معاتی                                                        | انسا        |
| <u></u>      | 7-10-12-20-13-00-0                                                         | #* †     |            | ا إسورة المعارج كااختيام                                     |             |

|          |                                                 |          |             |                                                          | <u></u><br>از ش |
|----------|-------------------------------------------------|----------|-------------|----------------------------------------------------------|-----------------|
| صفحه     | عنوان ·                                         | انمبرثار | صفحہ        | عنوان                                                    | انمبثوار        |
|          | حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود کی             | 1+       |             | قال نوح رب انهم عصوني واتبعوا من لم                      | 19              |
|          | روایات میں امام رازی کی توجیهات اور ان بر       |          | 709         | يزده. (۲۸_۲۱)                                            |                 |
| 141      | مصنف كاتبعره                                    | •        |             | کفار نوح کی حفرت نوح علیه السلام کے خلاف                 | ۲۰              |
|          | مذكوره احاديث كمتعلق ديكزمفسرين اورمحذثين       | ti       | <b>74</b> • | ٔ سازشیں                                                 |                 |
| 129.     | كى توجيهات                                      |          |             | ودٌ 'سواع' يغوث' يعوق اور نسر وغير ما کی تاریخی          | rı              |
| PA+      | انسان کے جسم میں جنات کے تصرف کی بحث            | 17       | 74.         | حثيت                                                     |                 |
|          | صحابہ کرام کے جنات کے قول کی خبر دیے کے         | 19~      | ,           | اس روایت کی محقیق که کفار مکه جن بنوں کی                 | 1               |
| PA+      | فوائد                                           |          | l           | عبادت کرتے تھے' یہ وہی بت تھے جن کی کفارِ                |                 |
| M        | ''وحي''اور''نفر''کامحنیٰ                        | ۱۳       | 777         | نوح عبادت کرتے تھے                                       |                 |
| MAI      | ''جد'' کا <sup>معن</sup> ل                      | 10       |             | حضرت نوح علیهالسلام کی دعا کی تو جیهاوراس دعا            |                 |
| <b> </b> | جنات كااب جرائم كااعتراف كرك ان ب               | 17       | ۳۲۳         | كوبدوعا كينج كي مذمت                                     | i .             |
| MI       | براءت كاا ظهاركرنا                              |          | 4414        |                                                          |                 |
| MP       | جنات ہے فرشنوں کی ہاتوں کو محفوظ رکھنا          | 12       |             | حضرت نوح علیه السلام کی دعا پر اعتر اضات کے              | ra              |
| M        | جنات كفرق                                       | IA.      | דדין        | جوابات                                                   | 1               |
| MAR      | مشكل الفاظ كے معانی                             | 19       | דדי         |                                                          | - 74            |
| MO       | بتغفار كرنے سے دنيا اور آخرت كى فهتوں كاملنا    |          | 147         |                                                          |                 |
| MY       | كفاراور فجار كوذهيل دينااور مال دنيا كى خرابيان |          | 147         |                                                          | 1               |
| PAA.     | لله کے ذکر سے اعراض کا معنیٰ                    | 1 77     | 144         |                                                          |                 |
| PAA      | 'صعداً'' كامعنى                                 | , LL     |             | لل اوحى الى انه استمع نفر من الجن.                       | F -             |
|          | مله تعالیٰ کے ذکر سے اعراض کا و نیا میں تنگی کا | אר. וו   | 749         | (1_19)                                                   |                 |
| FAG      | بببونا                                          |          | 121         |                                                          | ı I             |
| FA 9     |                                                 |          | 121         | -                                                        |                 |
| rar      |                                                 | 1        | 120         |                                                          |                 |
| rar      |                                                 |          |             | س امر کی تحقیق که آیا رسول الله صلی الله علیه وسلم       |                 |
|          | ب كى عبادت كود كيف ك ليے بيوم كى متعدد          | 1        | 1 -         |                                                          | 1               |
| ran      | فاسير                                           |          | 122         |                                                          |                 |
|          | ل انسما ادعوا ربى ولا اشرك بــه                 | ۲۹ اقد   |             | سول الله صلی الله علیہ وسلم کے جنات کو دشکھنے پر<br>لائل | 1               |
| 190      | صدا (۲۸_۲۸)                                     | -1       | 144         | .لال                                                     | <u>' </u>       |

 $\mathcal{S}^{\mathrm{g}}$ 

| صفحه  | عنوان                                                                                      | نمبرتار | صفحه            | عنوان                                                              | نمنثرار    |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|------------|
| ه اسو | علم نجوم كااصطلاحي معنى اوراس كاشرعى حكم                                                   | re      |                 | الله تعالیٰ کی قدرت کے مقابلہ میں آپ کواپنے                        | ۳.         |
| rir   | الجن:۲۷ کی تفسیر غلامه قرطبی مالکی ہے                                                      | ۵۰      | -144            | عجز کے اظہار کا حکم                                                |            |
| mr    | الجن ۲۲ کی تفسیر علامہ بیضادی شافعی ہے                                                     | ۱۵      |                 | گنه گار مسلمانوں کی عدم مغفرت پر معتزله کا                         | 271        |
| MIT.  | الجن:٢٦ كَيْ تَفْسِر علامه رومي حنفي ہے                                                    | רמי     | <b>19</b> 4     | استدلال اوراس کے جوابات                                            |            |
| mim   | الجن:۲۷ کی فسیر علامہ قو نوی حنفی ہے                                                       | ۵۳      |                 | الله تعالى كنز ديك كفاركي ذلت اورمؤمنوں كي                         | mr         |
| m1m   | الجن:٢٦ كي تفسير غلامه ابوالحيان اندلس =                                                   | ۵۳      | · <b>r</b> 9∠   | عز ت اور و جاہت                                                    |            |
| mm    | الجن:۲۷ کی تفسیر حافظ این کثیر ہے                                                          | ۵۵      | , '             | آيا نبي صلى الله عليه وسلم كووقت وقوع قيامت كاعلم                  | <b>mm</b>  |
| ساس   | الجن:٢٦ كي تفسير علامه اساعيل حقى ہے                                                       | ra      | 191             | تقایانیں؟                                                          |            |
| יאודי | الجن:٢٦ كي نسيرغير مقلد عالم يشخ شوكانى =                                                  | ۵۷      | 799             | غيب كالغوى اورا صطلاحي معنى                                        | 1 1        |
| 110   | الجن:٢٦ كي تفسير علامه آلوي حنفي ہے                                                        | ١.      | ۳.۰۰            | غیب کی دوشمیں ذاتی اورعطائی                                        | ra         |
| 110   | الجن:۲۶ کی تفسیر سید مودو دی ہے                                                            | ٩۵      | · ***           | الله تعالى كے غير ربي عالم الغيب كا طلاق جائز نہيں                 | 74         |
| ۲۲    | الجن:٢٦ كي تفسير مفتى محمد شفيع ديو بندى ہے                                                | 'Y•     | P***            | الجن:٢٦ مين اظهار بمعنى اطلاع كتب لغت سے                           | 12         |
| াশাসর | علم غيب اور غيبي خبرول مين فرق                                                             | 11.     | 141             | الجن ٢٦٠ مين اظهار بمعنى اطلاع كتب تفاسير ــــ                     | <b>PA</b>  |
| 112   | الجن:۲۷ کی تفسیر سید تعیم الدین مراد آبادی ہے                                              | ٠٩٣     | <b>1791</b>     | الجن:٢٦ ميں اظهار به عنی اطلاع کے تراجم                            | <b>179</b> |
|       | امام احد رضا کے نز دیک اللہ تعالی اور اس کے                                                | 41"     | . 4.44          | الجن ٢٦ ميں اظهار به عنيٰ تسلط پر بحث ونظر                         | ۴۸)        |
| . 112 | رسول تے علم کا فرق                                                                         |         | ۳.۵             | علامه زمخشري كاكرامات اولياء كاا تكاركرنا                          | M          |
|       | امام احمد رضا كنز ويك عالم الغيب الله تعالى كى                                             | 417     | r.0             | ,                                                                  | 1 1        |
| PIA   | صفت مخصوصہ ہے۔                                                                             |         | . 144           | ا مام رازی کی تفسیر پرمصنف کا تنجره<br>ا                           | 1 1        |
| ۳۱۸   | علم كل كي تحقيق .                                                                          |         |                 | الجن ٢٦١ من عالم الغيب "اور على غيبه"                              | אא         |
|       | قرآن مجیدے علم کی دفعۂ عطاکیے جائے گئے                                                     | . 44    | <b>144.</b>     | ے مراد ہر غیب ہے نہ کہ وقت وقوع قیامت                              |            |
| .1419 | ولائل.<br>داگر به د <del>ه</del> این                                                       |         | ,               | اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ کاہنوں کو بھی ا                 | I .I       |
| mte.  | علم کلی دفعۂ عطا کیے جانے کے متعلق احادیث                                                  |         | P+2.            | غیب کی خبر دیتا ہے                                                 |            |
| PPP   | "ما كان وما يكون" كي علم كي بوت مين احاديث<br>• صال المرسل سياس عال سيم معالم على المراديث |         |                 | اس قول کا باطل مونا که الله تعالی خواب کی تعبیر                    | 1 /        |
|       | فی صلی الله علیه وسلم کے علم کے عموم اور علم ما کان<br>سرمتها                              |         | ۳•۸             | بتانے والوں کوبھی غیب کی خبر دیتا ہے<br>تا ربطانہ سریار دیتا ہے    | 1 1        |
| mph   | و ما یکون کے متعلق علماءاسلام کی تصربیحات<br>عاسلات                                        |         |                 | اس تول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ جادوگروں کو بھی  <br>خب خب      |            |
| - FYS | علم کل تدریجا عطا کیے جانے کے دلائل                                                        | l       | <b>**</b> 9<br> | غیب کی خبر دیتا ہے<br>میں قبل میں مالا میں میں اور الارش سر مجھا   | 1 1        |
|       | النساء ۱۱۳ ہے مگم کی کے استعدلال پرشہهات کے ا<br>چین                                       | ļ       | سيون            | اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تغالی نجومیوں کو بھی<br>غیر کی خیر ہے۔ | 1 1        |
| - 774 | ج <u>وابا</u> ت                                                                            | ]       | 1110            | غیب کی خبر دیتا ہے                                                 | !          |

جلد دواز دبم

| صفحد         |                                                     |       | صفحہ        | عثوان                                            | نمبثرار  |
|--------------|-----------------------------------------------------|-------|-------------|--------------------------------------------------|----------|
| mr2          | ''نبتل'' کے متعلق مصنف کی تحقیق                     | 19    | ۳۳۰         | خلاصه کلام                                       | 21       |
| rr2          | تہجد پڑھنے کی فضیلت میں احادیث                      |       |             | الله سجانه کے علم پر حادث ہونے کا اعتراض اور     | ۷۳       |
|              | کفار کی ایذاء رسانیوں پر نبی صلی اللہ عابیہ وسلم کو | M     | <b>""</b>   | اس کے جوابات                                     |          |
| rra          | تىلى دىيئا                                          |       | . ۳۳۲       |                                                  | 24       |
| <b>1</b> ~~4 | كفاركے جسمانی اور روحانی عذاب کی تفصیل              | 'rr ' | ٣٣٣         | سورة الربومل                                     |          |
| ۳۵۰          | مشکل الفاظ کے معانی                                 | ٣٣    | mmm         | سورت كانام                                       | 1 *      |
|              | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت كوحضرت موى     | 44    | <b>444</b>  | سورة المرّ مل كے مشمولات                         | ۲        |
| ra+          | علیدالسلام کی بعثت سے تشبید دینے کی توجیہ           |       | rra         | يايها المزمل اقم اليل الا قليلا (١٥٦)            | ٣        |
| roi          | قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی توجیہ             | ra    | ۲۳۹         | "المورِّ مل "كامعنى اورمصداق                     | ٣        |
| اه۳          | الله تعالیٰ کے وعدہ کا پورا ہونا کیوں لا زم ہے؟     | r     | <b>rr</b> 2 | مماز تبجد برصف كي عم بين مداهب فقهاء             | 1        |
|              | سورة المزمل مين رسول الله صلى الله عليه وسلم كي     | 12    |             | رسول الثدسلى الثدعليه وسلم اورمسلما نؤس يرتنجيرك | ۲        |
| rai          | سيرت كااجمالي تذكره                                 |       | ۳۳۸         | فرضیت منسوخ ہونے کے دلائل                        |          |
|              | ان ربك يسعسلسم انك تسقوم ادنسي من                   | ۲۸    | ۳۳۸         | نماز تبجد پڑھنے کا وقت اوراس کی رکھات            | 4        |
| rar          | ثلثي.(٢٠)                                           | 1     | ۳۳۹         | "ترتيل" كالغوى اورا صطلاحي معنى                  | 1        |
| rar          | نماز تهجد کی فرضیت کامنسوخ ہونا                     | 19    | 1774        | نى صلى الله عليه وسلم كى تلاوت قرآن كاطريقه      | 1        |
| ror          | نماز تہجد میں کتنا قرآن پڑھنا جا ہے؟                | ۳.    |             | قرآن مجید کی تلادت کوطرز کے ساتھ اور خوش         | 1        |
| ror          | نماز میں سور و فاتحہ کی قر اُت کا فرض نہ ہونا       | ٣١.   | مراس        | الحانى سے پڑھنے كے متعلق احادیث                  |          |
| ror          | تبجد کی فرضیت کومنسوخ کرنے کی تو جیہ                | 2     | ויוןיין     | قرآن مجيد كوغناك ساتھ پڑھنے كے كال               |          |
|              | سورة المرِّمل كي آخر مين زكوة كاحكم اس سورت         | ۳۳    |             | خوش الحانى كے ساتھ قرآن مجيد پڙھنے كے متعلق      | 11.      |
| roo          | کے تکی ہونے کے خلاف نہیں ہے                         |       | ۳۳۲.        | ندا هب فقهاء                                     |          |
| · 204        | الله كوقرض دين كامعنى                               | ماسا  |             | "قول شقيل "(جارىكلام) كامعي اوراسكا              | 112      |
| ۲۵۲          | الله تعالى يه استغفار كرنا                          |       | יוייו.      | مصداق                                            | 1        |
| roy          | سورة المرِّ مل كا اختيًّا م                         | ۳۲    | 3444        | 0 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1                            |          |
| ran          | سورة المدتر                                         |       | Llulu       |                                                  | 1        |
| ran          | سورت كانام اوروجه تشميه                             | 1     | rra         | دن کے وقت میں مصروفیات کی وجوہ                   |          |
| ran          | سورت المدثر كي متعلق احاديث                         | 1     | •٣٣۵        | رب کے نام کو یا دکرنے اور رب کو یا دکرنے کا فرق  | 1        |
| rog          | سورة المرّ مل ادرسورة المدرّ ش بالهمي مناسبت        | 1     | ,           | سب سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول        | 1        |
| m4+          | سورة المدثر كے مشمولات                              | ۴     | ריויו       | ہونے ادر اللہ میں مشغول ہونے کا فرق              | <u> </u> |
| 200          | بير .                                               |       |             | القرآن                                           | تبيار.   |

| صفحه           | عنوان                                                             | مبرشار<br>مبرشار | ضفحه أن     | عنوان                                           | نمبتزار |
|----------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------|---------|
|                | دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے بیان سے مؤمنین                         | ro               |             | يايها المدثر ⊙قم فانذر ⊙وربك فكبر ○             | ۵       |
| MAR            | 1                                                                 |                  | 141         | (1_ri)                                          |         |
|                | اس اعتراض کا جواب کہ جن لوگوں کے داول میں                         | 1                |             | "المدثو" كساته خطاب اورلوگوں كوعذاب             | ,       |
| MAR            |                                                                   |                  | <b>74</b>   |                                                 |         |
|                | اس اعتراض كا جواب كه كفار تو قرآن كوالله كا                       |                  | ۳۲۳         | الله کی بروائی بیان کرنے کے محامل               |         |
|                | کلام مانتے ہی نہیں تو پھر انہوں نے کیوں کہا:اللہ                  |                  | 740         | لباس ياك ركف كي عال                             | , ,     |
| MAR            | 1                                                                 |                  | 244         | عصمت انبیاء پرایک اعتر اض کا جواب               |         |
|                | اس سوال کا جواب که جب الله تعالیٰ خود ہی گم راہ                   |                  |             | احسان رکھنے کی ممانعت کوا مام رازی کارسول اللہ  |         |
|                | کرتا ہے تو پھر کم راہوں کی غدمت کیون فرماتا                       |                  | 244         |                                                 |         |
| 277            | ج؟                                                                |                  | 742         | امام رازی کی تفسیر پرمصنف کانتجره               |         |
|                | اس شبه كاازاله كه صرف انيس فرشة تمام دوز خيون                     | <b>19</b>        |             | عبادت سے الله تعالی پراحسان ندر کھے اور امت     | .11     |
| ۳۸۳            | كو كس طرح عذاب پہنچا سكتے ہیں؟                                    |                  |             | ے زیاوہ لینے کے لیے ان پراحسان ندر کھنے کے      | - 1     |
| ۳۸۳            |                                                                   |                  | ۳۲۸         | حضوری سیرت سے دلائل                             |         |
| . ,            | الاوريصرف بشرك ليضيحت بي كم مرجع                                  | m                | 120         | ديگر متفديين اور متاخرين كي المدرثر: ٢ كي تفسير | 11      |
| <b>የ</b> የለም   | كعيين                                                             | .                | rz•         | المدثر: ٢ كى بعض أردو تفاسير                    | 16      |
| ۳۸۵            | كلا والقمر (الله اد ادبر (ا ١٥٦)                                  | - 1              | PZ1         | سابقه تفاسير كاجائزه                            | 10      |
| 17/14          | دوزخ کی مزید صفات کا تذکره                                        |                  | <b>1</b> 21 | مصنف کے مؤقف کی مزید وضاحت                      | 14      |
| <b>P</b> AZ    | امام رازی کا جمریه کی تایید کرنا                                  |                  | 727         | نی صلی الله عیدوسلم کوصبر کا حکم دینے کی وجوہ   | 14      |
| <b>17</b> 1/2  | امام رازی کی جربید کی تایید پرمصنف کا تبسره                       |                  | 727         | "فقر"أور "ناقور" كأمعنى اورصوركم تعلق احاديث    | IA      |
|                | وہ کون سے نفوس ہیں جو قیامت کے دن اپنے                            | ۳۲               | 727         | الوليد بن المغيره كي مذمت من قرآن مجيد كي آيات  | 19      |
|                | انلمال کے عوض گروی ہوں گے اور وہ کون ہے                           |                  | <b>1722</b> |                                                 | r•      |
| <b>17</b> 11 1 | نفوس ہیں جوگر ذی نہیں ہوں گے؟                                     |                  | ۳۷۸         | فرشتوں کو دوز خ کامحافظ بنانے کی حکمتیں         | rı i    |
|                | اس کی محقیق که کفارا حکام شرعیه فرعیه کے مخاطب                    | ٣٧               |             | ووزخ کے فرشتوں کی تعداد پر کفار کے اعتر اضات    | 77.     |
| ۳۸۸            | ا میں یا تہیں<br>در کو سازی میں میں سے منا                        |                  | <b>72</b> 1 | اوران کے جوابات                                 |         |
| , mag          |                                                                   | <b>M</b>         | <b>729</b>  | کفارکی آ زماکش کی وضاحت                         | H       |
| ا ۱۹۳          |                                                                   | ۳۹               |             | ا بجرا الم                                      | ۲۳      |
| m90            | فقہاءاحناف کامؤقف اوران کے دائل<br>نہیں دیمار میں میں نہیں کامؤنڈ |                  | İ           | تعداد کے ذکر پرسیدمودودی کے اعتراضات اور        |         |
| ן מרי          | ز ریجث مئله میں مصنف کامؤ قف                                      | [*•              | ۳۸۰         | ان کے جوابات                                    | :_      |

| ( <del></del> | <del></del>                                                              |         |             |                                                                               | ===1     |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------|---------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------|
| صفحه          | عنوان                                                                    | نمبرشار | صفحه        | عنوان                                                                         | انمبترار |
| +اس           | انسان کی اینے او پر بصیرت کے دومحمل                                      | ΙΛ      | ٣٩۵         | لغوكاموں كى دضاحت                                                             | M1       |
|               | دورانِ وجی قرآن مجید کو یا د کرنے کے لیے عجلت                            | 19      | <b>1797</b> | اليقيني چيز کي وضاحت                                                          | 74       |
| וויא          | ے قرآن مجید کود ہرانے کی ممانعت                                          |         | <b>29</b> 4 | فساق مؤمنین کے لیے شفاعت کا ثبوت                                              | ۳۳       |
|               | رسول التدملي الله عليه وسلم كيسين مين قرآن مجيد                          | · Par   |             | مشرکین کا نی صلی الله علیه وسلم سے نتفر ہونا اور                              |          |
| MIL           | كومحفوظ ككرنا اللدسجانه كے ذمہ ہے                                        | •       | MAA         | اعراض كرنا                                                                    |          |
|               | حضرت جبريل كے فعل كواللہ سجانہ كافعل قرار                                | Ħ       | #9Z         | معتز لهاور جبريه كارة                                                         |          |
|               | وسينط كى اليك مثال اور رسول الله صلى الله عليه وسلم                      |         | · 144       | سورة المدثر كااختنام                                                          | 144      |
| אוא           | كى اليي كئي مثالين                                                       |         | m44.        | سورة القيامة                                                                  |          |
| MIT           | حفرت جریل کے پڑھنے کی اتباع کامعنی                                       | 77      | -149        | سورت کا نام اوروجهٔ تشمیه.                                                    | 1 1      |
|               | حضرت جبریل ہے قرآن مجید کے معانی پوچھنے                                  |         | -1799       | سورت القيامة كمشمولات                                                         | 1 1      |
| سوائم         | کی مما نعت                                                               | 1       | M+1         | لا اقسم بيوم القيمة ٥ (١٠٠٠)                                                  | 1 1      |
|               | میان کے خطاب سے مؤخر ہوئے کے متعلق امام<br>برحیۃ                         |         | 7.7         | قسم سے پہلے حرف 'لا'' کے دو محمل<br>نفست سے سے است                            | 1 1      |
| ۳۱۳           | ار بدی کی تحقیق<br>مار بدی می تحقیق                                      | 1       | .lv. hr     | نفس لوّامه کے مصداق میں متعددا قوال<br>تاریخ داری میں متعددا قوال             |          |
|               | میان کے خطاب سے مؤخر ہوئے کے متعلق امام<br>سرحتی ہیں۔                    | 1       | h• h        | قیامت اور نفس لوامه کی مناسبت<br>نفس ن ب بند قشر                              | -1 1     |
| ייווא         | رازی کی تحقیق                                                            |         | البافيا     | نفس انسان کی تین قسمیں<br>نفسہ کر تقب میں | 1 1      |
| ma            | الناضرة "كامعنى<br>الاشالات من المعنى الفريسية                           | 1       | 1000        | نفس کی تعریف اوراس کامصداق<br>صرف میرین قشری که تورین میر تطبیق               | 1 ' 1    |
|               | لله تعالی کی جنت میں رؤیت کی نفی پرمعتر له کا                            | 1       | ۲۰۵<br>م    | صوفیاءاورعلامة قشری کی تعریفوں میں تطبیق<br>القیامہ:۲۔اکی قسموں کا جواب       | 1 1      |
| 10            | ستدلال اوراس کے جوابات<br>میں میں موروں میں میں اور اس میں میں اور اس کے |         | m.4         | القيامه: ٣- اي مون ٥ بواب<br>القيامه: ٣ كاشان زول                             | 1 1      |
| 2010          | نیا مت اور جنت مین الله تعالی کی رؤیت اور                                |         | 17.4.1      | مرنے کے بعد دوبارہ زئدہ کیے جانے پر کفار کا                                   | 1 1      |
| M14<br>M12    | یدار کے معالی<br>'ماسر ق''اور' فاقر ق'' کے معانی                         | 1       | Medi        | رے سے جمعہ دوبارہ ریدہ سے جانے پر عارہ ا<br>شبداوراس کا جواب                  | ! !      |
| ۳۱۸ .         | بانسره اور فاطره حدمان.<br>"كلا" اور" تراقى كامعنى                       | 1       | /**Y        | سبدوره من دونب<br>توبه بنه کرنا اورروز قیامت کی تکذیب کرنا                    | l ì      |
| i in          | کرر اور موراهی به ای<br>کرانی''کامعنی                                    |         |             | تیامت کی تین علامتیں اور ان پر اعتراضات کے                                    |          |
| 1719          | ر ہی گا ہاں۔<br>بذلی سے پنڈلی لیٹنے کے دوجمل                             |         | r.2         | ير ابات                                                                       | 1 1      |
|               | برات برات مدق وصلى ولكن كذب وتولى ال                                     |         |             | ں<br>اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بناہ کی جگہ نہ ہوگی                               |          |
| ۴۲۰           | (ri_r.)                                                                  |         | -r•A        | بندوں کوان کے اعمال کی خبر دینا                                               | 1 1      |
|               | 'اولنی لك فاولی'' كاشان نزول اوراس كے                                    | بهاسو ا |             | نیامت کے دن بندہ کے نیک اعمال ملنے کے                                         | 12       |
| ٠٤٠٩          | عانی                                                                     |         | ه •ڼم       | تتعلق احاديث                                                                  | 1        |

| <u> </u>     |                                                    |           | ·         |                                                                   |             |
|--------------|----------------------------------------------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|-------------|
| صفحه         | عنوان                                              | نبرشار    | صفحه      | عنوان                                                             | نمبرثوار    |
|              | قیامت کے اهوال کوشر کہنے کی توجیہ اور اولیاء اللہ  | 14        | 444       | انسان کوعبث پیدا نه فرمانا اوراس کے شمن میں                       | ra          |
| rro          | کااس دن کے شریے محفوظ رہنا                         |           |           | وقوع قيامت کې دليل                                                |             |
| mmy          | ایثار کی فضیلت میں احادیث                          | ſΛ        |           | نطفه كامعنى اوراس كضمن مين وقوع قيامت كى                          | ٣4          |
|              | الدهر:۸حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی ہے یا           | 19        | ۳۲۳       | دليل                                                              |             |
| רדיים        | ایک انصاری کے متعلق؟                               |           | ۳۲۳       |                                                                   |             |
|              | حضرت علی کا اپنے آپ کواور اپنے اہل وعیال کو        | ۲۰        | ٣٢٣       | سورة القيامه كاا نعتبام                                           | <b>17</b> % |
|              | تنین دن بھوکا رکھ کر مسکین میشیم اور قیدی کو کھانا |           | ۵۲۳       | سورة الدهر                                                        |             |
| 772          | کھلانا                                             |           | ۵۲۳       | سورت كانام اوروجه تشميه                                           |             |
|              | حضرت علی کے مذکورا ثبار کی روایت کونقل کرنے        | rı        | rra       | سورت الدهراورسورة القيامه كي مناسبت                               | ۲           |
| MEN          | واليمفسرين                                         |           | rra       | سورت الدهر كے كلى يامد نى ہونے كااختلاف                           | ۳           |
|              | المحققین مفسرین کا حضرت علی کے اس ایثار کی         |           | ראיז      | سورت الدهر كے مشمولات                                             |             |
| /mmq         | روایت کومستر و کرنا                                |           |           | هل اتى على الأنسان حين من الدهر لم                                | ۵           |
|              | الدهر: ۸ صرف حضرت علی کے متعلق ناز انہیں           |           | 447       | یکن شیئا مذکورا⊙(۲۲۔۱)                                            |             |
| ואא          | ہوئی بلکہاس کا تعلق تمام ابرار کے ساتھ ہے          |           | ۹۲۹.      | ''هل'' کامعنیٰ                                                    | ۲           |
|              | الدهر: ٨ مين 'على حبه '' كَانْمير كِمرْع مِين      |           |           | اس آیت مین 'انسان'' کے مصداق میں متعدو                            | 4           |
|              | ووقول ہیں: لیعنی اللہ کی محبت میں کھانا کھلانا یا  |           | ٩٣٦       | اتوال .                                                           |             |
| רמים         | ا پیچنفس کی خواہش کے ماو جود کھانا کھلانا<br>نون   |           |           | جس مدت میں انسان قابل ذکر ندتھا' اس مدت                           |             |
| ]]           | ا پے نفس پر دوسروں کور جیجے دیے گی آیات اور        |           | 4444      | يرمتعلق متعددا توال                                               | · ]]        |
| ראיי         | احادیث کامحمل اورایثار کامعیار                     |           | اسما      | "نطفه"اور"امشاج"كأمعنى                                            | li li       |
| רייין        | المسكين "اور"يتيم" كأمعني                          |           | اسفها     | نظفہ کے اختلاط میں متعدد اتوال                                    | 10          |
| 19 1         | اسیر کے معنی اور مصداق میں مفسرین کے متعدد         | 12        | '         | ''سبیب ل'' سے مرادعام راستہ ہے یاہدایت کا<br>امر                  | "           |
| ll l         | اقوال اورمسلمان قیدیوں اور شرک قیدیوں کو           |           | ا۳۳       | المخصوص داسته                                                     |             |
| איזא         | کھانا کھلانے اوران پرصدقہ کرنے کے احکام            |           |           | انسان کواختیار دیا ہےخواہ وہشکرگڑ ارہوخواہ ناشکرا                 | 11          |
| i i          | ابرار کامختا جوں کے ساتھ نیکی کر کے صلہ اورستائش   | 7/        | ~~~       | ربطآیات اورمشکل الفاظ کے معانی                                    | 11"         |
| ררץ  <br>ררץ | ے منع کرنااوراس کی وجوہ<br>در ''ردین اسلامین       |           | سسم       | دنیا کے کافوراور جنت کے کافور کافرق<br>در بروز کا میں میں شام نبد | li          |
| rrz.         | ''عبوس''اور'قمطرير'' کامعنیٰ<br>د. مدرس مان انعتند | <b>19</b> | سهما      | ''عباد الله''کالفظ کفار کوشال ٹبیں ہے                             | 10          |
| mm2          | جنت میں ابرارکو ملنے والی متیں<br>ام ک ماق ام      |           | ا بدنیایم | ''نـــــــــــــــــــــــــــــــــــ                            | 17          |
|              | مبرکی اقسام                                        | ا ۳۱      | אשא       | ا شرى احكام                                                       |             |

جلدووازوجم

| 14          |                                                   |         |             | نت ُ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | فهرس    |
|-------------|---------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه .      | عنوان،                                            | تمبرتار | صفحد        | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | نمبثؤار |
|             | قرآن مجيداورا حاديث سالله تعالى كازياده ذكر       | ۵۰      |             | ابرار کودوتم کی جنتی ملنا اور سورج اور چا ند کے بغیر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ۳۲      |
| roz         | كرنے كى ترغيب                                     |         | <b>ሶ</b> ዮአ | درختوں کے سائے کی توجیہات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
|             | قیامت کے دن کوپس پشتہ ڈالنے اور اس دن             | ۱۵      |             | جنت میں جا ندی اور سونے کے برتنوں کے استعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٣٣      |
| MA          | کے بھاری ہونے کی توجید                            |         | -444        | میں تعارض کے جوابات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
|             | دنیا کی جلد ملنے والی چیروں کی محبت کا تقاضا ہے   | ۲۵      | 1444        | سونھے کے پانی کی توجیہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1     |
| MON         | کہاللہ تعالی کی اطاعت کی جائے                     |         | ind         | سلسبيل كالمعنى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 !     |
|             | "اسس "كامعنى اوركا فرون كوفنا كركے دوسرى          | 1       | 444         | جنتی الرکوں کے دائی ہونے کی توجید                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1 1     |
| ma9         | قوم کو پیدا کرنے کی قدرت                          | 4       | ra•         | جنتيول كى سلطنت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | l I     |
| 209         | جروقدر کے مسلمیں مفسرین اور محدثین کی نقاریر      |         | ra+         | السندس"اور"استبوق"كامعي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 1     |
| W4.         | ا مام رازی کی جربید کی تایید میں تقریر            | l       |             | سونے اور جا ندی کے تنگن میں تعارض اور اس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ! I     |
|             | علامه آلوی کی اہل سنت کی تابید میں تقریر اور امام |         | rai         | کے جواب<br>در این میں مور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| . ٣٧٠       | רוניט צותנ                                        |         |             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |
| ודא         | حافظ سيوطى كى قدرىيكرة مين اس آيت كى تقرير        |         | ומיז        | ابرار کاچنت میں کلمات تحسین سے استقبال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1     |
| 144         | 30.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.0          | 1       | 20.44       | بندوں کی نیکیوں کے مشکور ہونے اور اللہ تعالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |         |
| וויין וויין |                                                   | 1       | rar         | کے شاکر ہونے کی توجیہ<br>دور در در اور دار در اور در | 1 1     |
| יראר        | 1,000,0200                                        |         | 1 Mar.      | الا نحن نولنا عليك القوان. (٢٣ ٢٣)<br>ربط آيات اورتفور اتفور اقر آن مجيد نازل كرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1 1     |
| MAU         |                                                   | ١.      | 404         | ربط آیات اور سور اسور اسر آن جید بار آن حرف<br>کی حکمت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 1     |
| 744         |                                                   |         | , rwr       | كفاركا آپ كولا لي در كراوردهمكا كرتبليغ اسلام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| [ P44       |                                                   | ľ.      | rar         | ے روکنا اور آپ کی استقامت<br>سے روکنا اور آپ کی استقامت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |         |
| M47         |                                                   | 1       |             | آپ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۲۳      |
| מציח        | 472                                               | 1       | 700         | امام رازی کی توجیه '                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 1     |
| المبارا     | . 67.7                                            | 1       |             | آپ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1 1     |
| MZ.         |                                                   |         | ۲۵۲         | مصنف کی توجیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |         |
| MZ.         | سورت کا نام اوروجه تشمیه                          |         |             | آ پ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |         |
| MZ.         | ml ***                                            |         | ran         | سيد مودودي گي تقرير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |         |
| 12          | سورة المرسلات كے مشمولات                          | ۳       |             | صبح ادر پچھلے بہراللہ کے ذکر کرنے سے مراد پانچ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ا وم    |
| 147         | والمرسلت عرفا فالعصفت. (۱۱٬۳۰)                    | ۳       | raz         | نمازیں میں یااللہ تعالیٰ کی تبییح کرنا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |

2

|             |                                              | ==      | ==           |                                                 |            |
|-------------|----------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------|------------|
| صفحه        | عنوان                                        | نمبرثار | صفحه         | عنوان                                           | نبثوار     |
|             | مصنف کی طرف ہے اس اعتراض کا جواب کہ          | 77      | MLD          | جن ما پنج چیزوں کی اللہ تعالیٰ نے قتم کھائی     | ۵          |
|             | کفارکواپناعذر پیش کرنے کی اجازت کیول نہیں    |         | rza          |                                                 | , h.       |
| MAY         | رى؟                                          |         | 124<br>124   | رسوكون كومبعوث فرماني كي حكمت                   | 2          |
|             | کفار کوحقوق الله اورحقوق العباد کے عذاب سے   | 717     | 122          | الله تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدہ کا پورا ہونا       | ۸.         |
| 17/2        | زرانا ·                                      | . 1     | 142          |                                                 |            |
| · MAZ       | کفار کااللہ کے سامنے مرکزنے سے عاجز ہونا     | rr      | •            | کفار قریش کو قیامت کے دن کے عذاب سے             | jė,        |
|             | ان المتقين في ظلل وعيون ۞وفواكه مما          | ra      | ٨٤٧          | ا ورانا                                         | _          |
| ۳۸۸         | یشتهون⊖(۵۰۱۹)                                | 1       | r <u>:</u> 9 | ''ويل'''كامغنى                                  | II.        |
| 1.          | متقین کواجروتو اب عطا کرنے سے جومشر کین کو   |         |              | کفار قریش کوگزشته کافروں کی ہلا کت اور عذاب     |            |
| ľγΛΛ        | عذاب ہوگااس سے ان کوڈرانا                    |         | <u> </u>     | ے ڈرانا                                         | - 1        |
|             | متقين كےمصداق میں اللّٰد كی اطاعت اور عبادت  | 12      |              | کفار قریش کو حیات بعد الموت پر قدرت سے          |            |
| <b>የ</b> ለባ | کونہ داخل کرنے برا مام رازی کے دلائل         |         | rz9          | اذرانا                                          | .          |
|             | متقین کےمصداق میں اللہ کی اطّاعت اور گنا ہوں | M       |              | کفار قرایش کوان کے اندر رکھی ہوئی تعمتوں اور ان | ١٨١        |
| የለግ         | ے اجتناب کوداخل کرنے پر مصنف کے دلائل        | - 1     |              | کے باہررکھی ہوئی نعمتوں کے شکر ادانہ کرنے کے    | `          |
|             | متقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کو        | ۲۹      | . MA • 1     | عذاب المرانا                                    |            |
| ۰ ۱۳۹۰      | واخل نه کرنے پرامام رازی کے دلائل کے جوابات  |         | ۱۸۸          | کفارکوآ خرت کےعذاب سے ڈرانا                     | l l        |
|             | الرسلات: ١٨٥ اور١٨٨ م مقين كمصداق ميس        | ۳۰ -    | ľΔÍ          | دوزخ کے دھویں کی تین شاخوں کے محامل             | ۱۲ ا       |
| ۲۹۲         | اطاعت اورعبادت کے دخول کا ثبوت               | ·       | ۳۸۲          | وھوئیں کے سانے کی صفات                          | 14         |
|             | متقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کے        | PH      |              | المسرد اقصر عمالة "اور صفر "كمعالى              | . "        |
| شهم         | ، وخول پردیگرمفسرین کی تصریحات               | : ]     | የላተ          | اورکل کی مثل انگاروں کی توجیہ                   |            |
|             | جن مفسرین نے بغیر غور وفکر کے امام رازی کی   | ۲۲      | ٠.           | متعدد وجوہ ہے کفار کو تیامت کے دن کے عذاب       | 19         |
|             | تقلید میں متقین کے مصداق سے اطاعت اور        |         | MAM          | ے ڈرانا                                         | ,  1       |
| ١٩٩٨        | عبادت كوخارج كيا                             |         | -            | اس اعتراض كأجواب كرمتعدد آيات سے ثابت           | <b>P</b> * |
|             | ا متقین کےمصداق کے بارے میں مصنف کے          | ا ۳۳    |              | ہے کہ کفار قیامت کے دن باتن کریں گے پھر         | .          |
| ۵۹۳         | مؤقف برايك اعتراض كاجواب                     |         | m/ L         | يهال كيول فرمايا: وهاس دن بات نذكر سكيل كي؟     |            |
| -           | ا کفار کو متوں کے شکر نہ ادا کرنے پر عذاب ہے | . مهر   | Ì            |                                                 | ri         |
| MAA         | وراثار                                       | 1       |              | که کفار کواپنا عذر پیش کرنے کی اجازت کیوں       | .∦         |
| rey         | ا کفارکونماز نه پڙھنے پرعذاب ہے ڈرانا        | ۳۵٠     | MAD          | نېين دى؟                                        |            |
| 2 1         |                                              |         |              |                                                 |            |

جلددواز وبهم

| صنحہ      | عنوان                                                   | نمبرتار | صفحہ  | عنوان                                                                                                                                                       | نمبروار           |
|-----------|---------------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۱۱۵       | لفظ''بنینا''لانے کی حکمت                                | r•      | M92   | كفاركونماز برسط كاحكم دينه كالمتعدد تفاسير                                                                                                                  | ٣٧                |
| ۵۱۱       | ''وهاج''اور' تجاج'' كےمعانی                             | rı      | M92   | سورة المرسلات كي تفسير كاا نقتام                                                                                                                            | PZ                |
| .017      | غلهاورسبرها گانے کی ظاہری اور صوفیایہ تفسیر             |         | r44   | سورة النبا                                                                                                                                                  |                   |
| ۳۱۵       | حيات بعدالموت يردلائل إورشوامد كاخلاصه                  | I       | r44   | سورت كانام اوروجه تشميه                                                                                                                                     | -1                |
|           | حشر کے دن لوگوں کے فوج ور فوج آنے کے                    | יוז     | r99   | المرسلات اورالنباطين مناسبت                                                                                                                                 | ۲                 |
| ماده      | متعلق ایک روایت کی تحقیق                                |         | - ۵•• | سورت النبائے مشمولات                                                                                                                                        | ٣                 |
| ۵۱۵       | آ سان کے درواز وں کا ثبوت                               | 10      |       | عم يتساء لون عن النبا العظيم                                                                                                                                | ۳ ا               |
| ۵۱۵       | تیامت کے دن پہاڑوں کے چھاحوال                           | 74      | ۱۰۵   | (1_1-1-)                                                                                                                                                    |                   |
| الم       | مرصاد" كالمعنى اورمصداق                                 | 12      | 0.1   | 1                                                                                                                                                           |                   |
|           | "احقاب" كامعنى دوزخ من كفار كے خلوداور                  | , rA    | ۵۰۳   | 1 4 40                                                                                                                                                      |                   |
| . 014     | وام کے منافی نہیں ہے                                    | ,       | ۵۰۳   | کہا قفیر کے عظیم خبرے مرادقر آن مجیدی خبرے                                                                                                                  |                   |
| ۸۱۵       |                                                         |         |       | دوسرى قفير كفظيم فبرس مرادات كي بعثت كي خبر                                                                                                                 | ۸                 |
|           | اود: ٤٠١ سے كفار كے دائل عداب نه بونے بر                | 14      | ۵۰۳   | - 1°C 6°C                                                                                                                                                   |                   |
| . 519     | מגעול                                                   | 4       |       | تيرې تفير عظيم خرر م مرادحيات بعد الموت كى                                                                                                                  | 9                 |
| ۹۱۵       | •                                                       | ı       | ۵۰۳   | قبر ہے<br>نام دھاسہ میں م                                                                                                                                   |                   |
| -         | انعام: ۱۲۸ سے کفار کے دائی عذاب نہ ہونے                 |         | ۵۰۵   |                                                                                                                                                             |                   |
| ٥٢٠       |                                                         |         | Δ= 1  |                                                                                                                                                             |                   |
|           | لفار کے لیے دوز خ کے دائی عذاب کی تصریح                 | _   mm  | 20-4  |                                                                                                                                                             | 1                 |
| Ar        |                                                         | - 1     | ۵٠۷   |                                                                                                                                                             |                   |
| ori       |                                                         | 1       | 0+4   | 1 7, -                                                                                                                                                      |                   |
| <b>\ </b> | لِ جنت کے جنت میں اور اہلِ نار کے نار میں  <br>سرمتنانہ | - 1     |       | 'زوج''کے معنی سے اللہ تعالیٰ کی قدرت پر                                                                                                                     | 1                 |
| ari       |                                                         |         | ۵۰۸   |                                                                                                                                                             | 1                 |
|           | ود عذاب کے مکرین کا بعض احادیث ہے                       |         |       | "نوم" اور'نسبات" كمعالى اور نينركو نسبات"<br>المناف المناف المناف المنافق ا | . 1               |
| ۱۵۲۱      |                                                         | - 1     | ۵۰۸   |                                                                                                                                                             | 1                 |
|           | ں اعتر اض کا جواب کہ بہ دوز خی دوز خ کے ا               | - 1     |       | ماس کامعنی اور رات کونیاس فر مانے اور اس کے<br>مت ہونے کی وجوہ                                                                                              |                   |
| . Or      |                                                         | . 1     | ۵۱۰   | m ( ) 3/ and /// )                                                                                                                                          |                   |
| · .       | ئی عذاب پر امام رازی کے دو اعتراضون کا ا<br>ا           | - 1     |       | ريد الخريرية                                                                                                                                                |                   |
| ٥٢        | اب ا                                                    | %  <br> | ااه   | حاويلات بميه وتعارف                                                                                                                                         | ′  ′ <sup>7</sup> |

جلد دواز دہم

| نۍ ا     | عنوان                                         | ے ا                                              | صة أ  |                                             | I asi    |
|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------|----------|
| <b>₽</b> |                                               | <del>                                     </del> | صفحه  |                                             | تنبثوار  |
|          | والنزعت غرقا (النشطت نشطا )                   | · Pr                                             | 224   | "برد" كى دوتفيري                            | ٣٩       |
| ar<br>ar | r (1_ry)                                      |                                                  | 212   | غستاق كالمعنى                               |          |
|          | كافرى روح تهينجنے كى كيفيت اور كافر كى روح كا |                                                  |       | اس اعتراض كاجواب كدان كى سراجرم كے كيے      | M        |
| مه ۵۳    |                                               |                                                  |       | موافق ہو گی جب کہ متابی زمانہ کے جرم کی سزا |          |
| Ï        | 'ناشطات'' کامعنیٰ اور مؤمن کی روح کا آسانی    | ٧.                                               | 012   | غیرمنا بی ز مانه تک دی جائے گ               |          |
| ∆r       | کے ساتھ جسم سے نکلنا                          |                                                  | ATG   | حماب كى اميد ندر كف كى توجيهات              | 77       |
| 200      | مؤمن کی روح تھینچنے کی کیفیت                  | 4                                                | ara.  | قوت عمليه ك تمن شعب                         | سويم     |
| am       | "السابحات" كمصداق مين اقوال مِقسرين           | . 🔥                                              |       | الله تعالى كے ليے جزئيات كے علم كا ثبوت اور |          |
| am       | "السابقات" كيمصدال مين اقوال مفسرين           | 9                                                | ٥٢٩   | فلاسفه كاعتراض كاجواب                       | ' 11     |
| مم       | "المدنبوات" كمصداق من اقوال مفسرين            | j.                                               | ٥٣٠   | كفارس اللدتعالي ككام كي توجيه               | ra       |
|          | اولياء الله كي ارواح كان السمد بوات "كامصدات  |                                                  |       | ان للمتقين مفارًا (حدائق واعنابا (          | - 11     |
| ممد      | ہونا اورلوگوں کے کام آنا                      |                                                  | ٥٣٠   | (m_ri-)                                     | .        |
| ۵۵۰      | 1 194 11 1                                    | - / 1                                            | . 201 | الل جنت برنوازشیں                           | MZ .     |
| ۵۵       | ''حافِرة''كامعنل                              | .114                                             | ort   |                                             | M        |
| ۵۵       | "ننحوة" كامعنى اورخساره كي تفسير مي دوقول     | تها                                              | ٥٣٣   | بلااذن شفاعت نهرنے کی تحقیق                 | 179      |
| امد      | ''زجرة''کامعنیٰ                               | 10                                               | مهم   |                                             | . 1      |
| اهم      | ''ساهرة''كاعثل                                | 171                                              | oro   |                                             | - 11     |
|          | حضرت موی علیدالسلام کا فرعون کے ساتھ معرکہ    | .12                                              |       | حسول شفاعت كي دعاير معتزله كااعتراض ادراس   | - 10     |
| ۵۵۲      | كاقصداوراس سے كفار كم كوذرانا                 |                                                  | ٥٣٦   | ا کے جوابات                                 |          |
| ممم      | بہت ہوی نشانی کے متعلق متعدد اقوال            | IA .                                             | 22    | ا روز تیامت کے فق ہونے کی توجیہ             | ا ۳c     |
| ۵۵۵      | 1 1                                           | 19                                               | 012   | النبا: ۴۰ میں آ دی کے متعلق مفسرین کے اقوال | - 11     |
| ۵۵۵      | " الخوة "اور "اولى" كىمتعدوتفاسير             | <b>1%</b>                                        | •     | كافرك ول' كاش! من مي موجاتا "كمتعلق         | ۵۵       |
|          | ء انتم اشد خلقا ام السماء بنها ۞              | rı                                               | ۵۳۸   | روايات                                      | ·        |
| 207      | (12_17)                                       |                                                  | ۵۳۹   | سورة النبا كالنشآم                          | ra       |
| ۵۵۷      | آسانوں کی تخلیق ہے حیات بعد الموت پراستدلال   | rr                                               | ۵۳۰   | سورة النّرطت                                |          |
| ۸۵۵      | اغطش''کامعنی                                  | ا ۳۳                                             | ۵۳۰   | سورت كانام اوروجة تشميه                     | ,        |
|          | الدخها" كامعنى اورزمين كوآسان سينبل           | rr                                               | ۵۴۰   |                                             | r        |
| ದಿದಿಇ    | پيدا کرنے کی تحقیق                            |                                                  | ۵۳۰   | الغزاعت كمشمولات                            | <b>*</b> |
|          |                                               | · ·                                              | r     |                                             | -        |

| صفحه     | عنوان                                                             | نمبرثار | صفح        | عنوان                                                                                                                                       | نمبثوار   |
|----------|-------------------------------------------------------------------|---------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|          | علامہ اساعیل حقی کی طرف سے آپ کے تیوری                            | 11      | ۵۵۹        | ''مرعاها'' كامعنى اورزمين كےمنافع اور فوائد                                                                                                 | ra        |
| ۵۷۵      | چڑھانے کی توجیہ<br>- ج                                            |         | •ra .      | ''ارساها''کامعنی                                                                                                                            | 74        |
| ۵۷۵      | ''عتاب'' کے معنیٰ کی تحقیق                                        | ۱۲      | ۰۲۵        | ''طامة''کامعنی                                                                                                                              | 12        |
|          | حضرت ابن ام مکتوم ہے اعراض کرنے کی وجہ                            | ۱۳      | וצם        | دوزخ كوظا بركرنا                                                                                                                            | <b>FA</b> |
| 027      | ے آپ پرعماب کرنے کی آیات                                          |         | IFG        | قوت نظریداور قوت عملیه کا کمال اور فساد                                                                                                     | .44       |
| ļļ       | قرآن مجید کا با کیزہ فرشتوں کے ہاتھوں سے لکھا                     | II.     | ira        | دنیا کی زندگی کورجیج دینے کی ندمت میں احادیث                                                                                                |           |
| ۵۷۷      | ہواہونا                                                           |         | יורם       | دوزخ کی صفات کے متعلق احادیث                                                                                                                |           |
|          | "سفسرة" اور"كوام" كامعنى اورفرشتول كا                             | ۱۵      | ۳۲۵        | خوف خداہے گناہ ترک کرنے والوں کی دوشمیں                                                                                                     | 1 1       |
|          | انسان سے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت                           |         | 242        | جنت کی صفات کے متعلق احادیث<br>برین میں میں میں ایک اسٹان میں اسٹان میں میں میں میں اسٹان میں اسٹان میں | 1 1       |
| 022      | اور تضاءحا جت کے وقت دورر ہنا                                     |         | חדם        | کفاروتوع قیامت کا کیول سوال کرتے تھے؟                                                                                                       | <b>P</b>  |
| ۵۷۸      |                                                                   | 1       |            | كفار كا وقوع قيامت كاسوال كرنا اور الثوتغالي كي                                                                                             | 10        |
| <u> </u> | الله تعالیٰ کی توحید اور اس کی قدرت پر دااکل                      | 14      | ara        | طرف سے اس کا جواب                                                                                                                           | 1 1       |
| ۵۸۰.     | خارجيه                                                            | 1       | ara        | سورة النَّز عُت كا ثنتاً م<br>معس                                                                                                           | PY        |
| ١٨٥      | تیامت کے د <sup>ن نفسی نف</sup> سی کاعالم                         | 1       | rra        | سوره عبس                                                                                                                                    |           |
| ·        | مؤمنوں اور کا فروں کے چروں تی آخرت میں                            | .   .   | 244        | سورت کا نام اوروجرنشمیه<br>ده و سام سام درون                                                                                                | 1         |
| ۵۸۳      | كيفيات                                                            |         | PFG        |                                                                                                                                             | 1         |
| DAM      |                                                                   |         | 240        | سورت عبس كم شمولات<br>عبس و تولي (ان جاء ه الاعمى ()                                                                                        | 1 1       |
| ۵۸۳      |                                                                   | -       |            |                                                                                                                                             |           |
|          | مورت کا نام اور وجهٔ تشمیهٔ اس کے متعلق اخادیث<br>وراس کے مشمولات |         | 679        | (۱_۳۲)<br>میس "کامعنی اوراس آیت کاشان پزول"                                                                                                 | ,         |
| ۵۸۳      |                                                                   |         | 217        | امام ابومنصور ماتریدی کی طرف سے آپ کے                                                                                                       | 1         |
| 000      | ذا الشمس كورت⊙واذا النجوم<br>نكدرت(1_۲9)                          |         | ۵۷۰        | توری پڑھانے برعناب کی قوجیہ                                                                                                                 | 4         |
| מאפ      | . 3A. /cc W.m.                                                    |         |            | یون پر مصف پر محب میں اور کا میں اور اور کا جاتے ہیں۔<br>امام رازی کی طرف ہے آپ کے تیوری پڑھانے                                             |           |
|          | ساعتراض کا جواب که سورج اور جایند کوکس گناه                       | 1       | 02r        | •• ( ,••                                                                                                                                    |           |
| ۵۸۷      |                                                                   | /       | ٠ <br>مادر |                                                                                                                                             |           |
| ۵۸۷      | 158A766 / 2                                                       |         | مرا        |                                                                                                                                             | 1         |
|          | العشار "كامعنى اوران كمعطل كيے جانے                               | , Y     |            | ملامة رطبی کی طرف ے آپ کے تیوری پڑھانے                                                                                                      |           |
| ۵۸۸      | لى توجيه .                                                        |         | ۵۷۳        | ~ ( ,,                                                                                                                                      |           |

| صفحه        | غنوان                                                                                 | نمبرثار | صفحه         | عنوان                                                                               | نمبثوار    |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 4++         | صلى الله عليه وتنكم يرمنطبق هونا                                                      |         |              | "' وحوش" كامعنى اور' وحوش "سقصاص                                                    | 4          |
|             | التكوير; ٢١ مين " المين " كي ضفت كارسول الله صلى                                      | , ,     | ۵۸۸          | لينے كے فوائد                                                                       |            |
| 400         | الله عليه وسلم برمنطبق تهونا                                                          |         | ۹۸۵          | ''تسجير''کامعنی                                                                     | ٨          |
|             | جن مفسرين نے النگوير: ١٩ مين'' د سول كريم ''                                          | 44      | ۵۸۹          | دوزخ کامصداق کس جگه پرہے؟                                                           | ۹٠         |
|             | ے حضرت جبریل کے علاوہ رسول الله صلی الله                                              |         | <b>ಬಿ9</b> + | روحوں کوجہ سوں کے ساتھ ملانے کے محامل                                               | I÷         |
| 7+1         | علىيە وسلم كوئجى مُر ا دلىيا ہے                                                       | :       | ا9۵ .        | زمانة جابليت مين بيثيون كوزنده در كوركرنا                                           |            |
|             | نی صلی الله علیه وسلم کا حضرت جبریل کو ان کی                                          | l .     |              | زندہ درگور کرنے کا سبب اور اس لڑک سے سوال                                           |            |
| 407         | اصل صورت میں دیکھنااور''ضنین'' کامعنیٰ                                                |         | ۱۹۵          | <i>ڪرنے گي</i> توجيه                                                                |            |
| 4+1         | سورة التكويز كاا نفتيام                                                               | 1       | 1 .          |                                                                                     | ] !        |
| 4+4         | سورة الانفطار                                                                         |         | ۵۹۳          |                                                                                     | 1 '        |
| 4+14        | سورت كانام اوروج مشميه                                                                | 1       |              | حضرت جريل عليه السلام كي جهصفات كالتذكره                                            | 1 ' 1      |
|             | اذا السماء انفطرت (واذا الكواكب                                                       | ı       |              | اورامام رازی کا تمام رسولوں کوحضرت جریل کی                                          | l 1        |
| 4+2         | انتثرت(۱-۱۹)                                                                          |         | 4917         | امت قراردینا                                                                        | 1 1        |
| <br> <br> - | قیامت کے احوال اور آثار کے ذکر سے مقصود<br>* " بر ب                                   |         | ,            | ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا بہشمول                                     | 1 1        |
| 7.7         | انسان کوڈرانا ہے                                                                      |         |              | جریل امین تمام فرشتوں سے افضل ہونا اور امام                                         |            |
| 4.2         | ستاروں کے جھڑنے کی توجیہ<br>میں میں میں معام                                          |         | ۵۹۵          | رازی کارڈ<br>ات میں دریا ہے اس کا میں ریاد                                          | ì          |
| 4.4         | سمندرون کو بہائے کے محامل<br>مناب سرمت میں میں اس موامل                               |         |              | التور: ١٩ ين 'رسول كريم ' كامفت كانبي اصل بي منطقة بي                               |            |
| ۷٠٨         | انسان کےمقدم اورمؤخراعمال کےمحامل<br>اللہ تعالیٰ کااپنی کریمی کے نقاضے ہےفوراً گناہوں | 1       | 242          | صلى الله عليه وسلم پرمنطبق بهونا<br>النوري: ۲۰ مين " ذي قوق "كي صفت كا نبي صلى الله |            |
| 400         | اللدى دارد ينااوراس سے انسان كادھوكا كھانا                                            | 1       | APA          | المعرب اين دي فوه المستده بن الله                                                   | i i        |
| 409         | ږ پر ایوری اورون کا مصال کار و کا کلون<br>انسان کی تخلیق کی تفصیل                     |         | - ".         | علیود میر من بودا<br>النگویر: ۲۰ میں چوتھی صفت اللہ تعالیٰ کے نزدیک                 | 19         |
| 414         | الله تعالى كاانسان كومعتدل صوريت بنانا                                                | ı       |              | معزز ادروجيه مونے كارسول الله صلى الله عليه وسلم                                    |            |
| ۱۱۰         | روز جزا کی تگذیب کے محامل                                                             | l       | ۸۹۵          | ر منطبق ہونا<br>پر منطبق ہونا                                                       |            |
| 411         | "كراها كاتبين"كا عمال بن آوم لكصفى تفصيل                                              | . 11    |              | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى الله تعالى كے نزويك                                 | <b>Y</b> • |
| <b>∦</b> .  | کراماً کاتبین قضاء حاجت ادر جماع کے وقت                                               | 11      | ۸۹۵          | عزت ادر وجابت معلق قرآن مجيد كي آيات                                                |            |
| 111         | انسان سے الگ ہوجاتے ہیں                                                               |         |              | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى الله تعالى كنزويك                                   | ri i       |
|             | "إسواد" كامعنى اورمرتكب بميره كودائمي عذاب                                            | ۱۳      | ۸۹۸          | عزت دوجابت كے متعلق احادیث                                                          |            |
| 711         | نهرونا                                                                                | ·       |              | الكوير: ٢١ مين "مُطاع" كاصفت كارسول الله                                            | 77         |

|           |                                                                          | _            | ==     |                                                                             |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|
| صفحه      | عنوان                                                                    | تمبرثار      | صفحه   | عثوان                                                                       | نمبثرار |
| 1172      | روز جزاء کی تکذیب کرنے والے                                              | 10           | 411    | جنت کا ثواب اور دوزخ کاعذاب غیر منقطع ہے                                    | 10      |
| 7172      | ''اساطير'' كأعنىٰ                                                        | יו           | אוד.   | روز جزاء کے ادراک کی فعی کامحل                                              | 10      |
| · 482     | د <b>ل پرزنگ</b> لانا                                                    | 14           | 411    | الله تعالى كے اذن كے بغير شفاعت كى ممانعت                                   | 14.     |
| 1         | قیامت کے دن کافروں کا اپنے رب کے دیدار                                   | - <b>I</b> A | . Alle | سورة الانفطار كا نعتام                                                      | 14      |
|           | ے محروم ہونا اور مؤمنوں کا اپنے رب کے دیدار                              |              | AID.   | سورة المطففين                                                               |         |
| YPA       | ے شاد کام ہونا                                                           |              |        | سورت کا نام ' وجه تسمیه اوراس سورت کے کی یا                                 | r       |
|           | علیین اورمؤمنوں کے صحائف کے متعلق احادیث                                 | 19           | 'air   | مدنی ہونے میں اختلاف                                                        |         |
| 479       | اورآ غار                                                                 | - 1          | . YID. | سورة المطفقين كي سورة الانفطار كي ساتحد مناسبت                              | ۲       |
|           | جنت من ابرار کانعتین 'رحیق معتوم' اور                                    | - 1          | YIY    | سورة المطففين كے شمولات                                                     | ۱ ۳     |
| yp.       | ''نسنيم'' كِمعاثي                                                        |              |        | ويل للمطففين اللنين اذا اكتابوا على                                         |         |
|           | ونیا میں کفار کا مؤمنوں پر ہنستا اور ان کا خداق                          | - 1          | .YIZ   | الناس يستوفون ٥(٢٣١)                                                        |         |
| 421.      | اُرُ انا اور آخرت من مؤمنوں کا کفارے بدلہ لینا                           |              |        | ''مطففین'' کامعنی اورناپاؤل میں کی کرنے<br>پر دوران                         | ۵       |
| 466       | سورة المطفقين كي فيركا اختيام                                            | - 4          | PIF    | والوں کے متعلق احادیث                                                       | - 11    |
| بهاساله . | سورة المانشقاق                                                           | - 1          | 414    | ناپ تول می <i>س کی کرنے</i> والوں کو ملامت<br>میں کرنے والوں کو ملامت       | i i     |
| 488       | سورت کانام وچهٔ تشمیهاوردیگر اُموز<br>سورت کانام وچهٔ تشمیهاوردیگر اُموز |              |        | قیامت کے دن گرمی کی شدت سے پیندآنے                                          | - 11    |
| 444       | سورة الانشقاق كمشمولات                                                   | - 1          | 41-    | کے مختلف احوال<br>احتایت کنفظہ سرات کے دینہ میں                             | _ []    |
|           | اذا السماء انشقت (واذنت لربها                                            | .            | , E'   | مخلوق کی تعظیم کے لیے قیام کی ممانعت میں                                    | - 11    |
| 45        | وحقت(۱ <u>.۲۵)</u><br>''اذنت''کا <sup>معن</sup> ل                        |              | ALL    | احادیث اور آثار<br>تر تعظیر مین سریا                                        | 16      |
| 42        | ا دیت کا ی<br>از مین کو پھیلانے کے متعلق احادیث                          |              | 7171   | قیام تعظیم کی ممانعت کے کائل<br>اصحاب نضیلت کی تعظیم کے لیے تیام کے استحسان | - 11    |
| 454       | رین ویسیات کے ان احادیث<br>"سکاد ح"'کامعنی اورآ سان حساب کامعنی          |              | YET    | ا اسخاب تطلیک کی ہم نے سیے قیام کے اعسان<br>میں احادیث اور آثار             | 1*      |
| 747       | آسان حماب معلق احادیث                                                    | 2            | - 1    | اصحاب نضیات کی تعظیم کے لیے قیام میں نقہاء                                  | _,      |
|           | ا حان حاب سے المادیت<br>کافر کادنیا کی خوش حالی کے بعد آخرت کی تگی کی    | <u> </u>     | 1111   | ا الكيركامؤنف<br>المالكيركامؤنف                                             | '' -    |
| 41-4      | طرف اونااور 'یعود ''کامعنی                                               |              | .      | اصحاب نضیات کی تنظیم کے لیے تیام میں نقہاء                                  | 14      |
| 400       | ''شفق''کامعنی                                                            | 9.           | 444    | شانعيه کامؤنف                                                               |         |
| 46.       | "وسق"اور"اتساق" كامعتل                                                   | 10           |        | اصحاب نضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں نقہاء                                  | ۱۳      |
| 461       | 164                                                                      | 34           | מזר    | احناف كامؤقف                                                                |         |
| YMI       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا درجه بدرجه تي كرنا                       | ir           | 777    | ''سجين''کامِعِتٰی                                                           | ۱۳      |
|           |                                                                          | - ;          |        | <u> </u>                                                                    |         |

. جلددوازدهم

| صفحه        | عنوان                                                    | نمبرثار     | صفحه    | عتوان                                                                                    | تنبثرار |
|-------------|----------------------------------------------------------|-------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ۹۵۲         | الله تعالى كي عظيم اور منفر دصفات                        | íΛ          |         | ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں سوار ہونے کے                                                  | 100     |
| 444         | عبدرسالت اوراس بيملي كملذبين كي سرشت                     | 19          | 400     | متعلق احاديث ادراقوال مفسرين                                                             | .       |
| ודר         | قرآن مجيد کی نضيلت 🦿                                     | <b>1</b> *• | Alun    | سورة الانشقاق كااختيام                                                                   | IM .    |
| 141         | لو <i>بِ محفوظ کی تعریف</i> میں اقوالِ مفسرین            | TI.         | מיור    | سورة البروج                                                                              | ·       |
| 777         | سورة البروح كالختتام –                                   | 77          | מחצ     | سورت كانام وجدتشميداورد يكرأمور                                                          | '       |
| 444         | يبورة الطارق                                             |             | מחד     | سورت البروج كے مشمولات                                                                   | ۲,      |
| 445         | سورت كانام اوروجه تشميه                                  | .1          | מיזר    | سورت البرون كمتعلق احاديث                                                                | ۳       |
| 775         | سورة الطارق كے متعلق احادیث                              | ۲           | الإبالا | سورة البردج سے مقصود                                                                     | ~       |
| 445         | سورة الطارق كى سورة البروج كے ساتھ مناسبت                | ٣           |         | والسمساء ذات السروج (والسوم                                                              | ۵       |
| ָאדָר.      | سورة الطارق كے مشمولات                                   | ٣           | YMZ     | الموعود ( ۱۲۲)                                                                           |         |
|             | والسماء والطارق (وما ادرك ما                             | ۵           | ANY     | "بروج" كالغوى اورا صطلاحي معنى                                                           | l i     |
| AAD         | الطارق(١_١)                                              | ,           | 4179    | "بووج" كمصاديق مين اقوال مغسرين                                                          | 4       |
| 777         | ''طارق'' کامعنیٰ اوراس کے متعلق احادیث                   | Ψ.          | 40+     | باره برجوں کے معالی                                                                      | 1 1     |
|             | "النجم الثاقب "كامعنى اورمصداق اورسورة                   | 4.          |         | ستاروں کی بروج میں انگریز کی مہینوں کے اعتبار                                            | 1 - 1   |
| 444         | الطارق كاشاب نزول                                        |             | 40+     | ہے کروش                                                                                  | 1 ' 1   |
| APP         |                                                          | 11.         |         | "شاهد اور مشهود" كرمصادين كا                                                             | 1 1     |
|             | فرشتوں کے اعمال بی آ دم لکھنے کے متعلق قرآ ن             | 1           | 101     | قرآن مجيد احاديث اورآ ثاركين                                                             | 1. 1    |
| AYY         |                                                          | 1           | 444     | M                                                                                        | 1 1     |
| <b>[</b> ]. | فرشتوں کے اعمال بنی آ دم لکھنے کے متعلق احادیث           | 10          | 707     | اصحاب اخدود كواقعه كي تفصيل من مي حديث                                                   | 1 1     |
| YYY.        | اوراً خار                                                | 1           | 701     |                                                                                          | 1 .1    |
| 721         | نر شخے انسان کی کس چیز کی ها طب کرتے ہیں؟<br>این مقا     | ì           |         | جان جانے کے خوف کے باد جودگلہ کفرنہ کینے گی ا                                            | 1 1     |
| 727         | الدافق صلب "اور اتوانب" كالمعنى                          | 1           | 400     | المرتبيت                                                                                 | 1 1     |
| -           | نسان کولوٹائے کے دو محمل آخرت کی طرف یا                  | 1 '         |         | جان جانے کے خطرہ سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت ا                                              | 1 1     |
| 424         | اپ کی صلب کی طرف                                         |             | rar     | جب كددل ايمان كيماته مظمئن وو                                                            |         |
|             | آیا اللہ تعالی بوری و نیا کوایک اغرے میں رکھ سکتا<br>بند | 1           | 102     | خىر <i>ن كھودتے والو</i> ں كاانجام<br>نوقت مير در اور اور اور اور اور اور اور اور اور او |         |
| 420         | ہے ایک ؟<br>در رو اور در ایک معرد                        | 1.          |         | خنرق میں ڈالنے والے کافروں کے لیے دوز خ                                                  | 1 1     |
| 1420        | انسرافر ''اور' ابتلاء'' کامعنی                           | 1 .         | '       | کے عذاب اور جلنے کی دعیداور مؤمنوں کے لیے                                                |         |
| 424         | أسان و دُنات الرجع "فرمان كاتوجيهات                      | ויו         | AAF.    | جنت اور الله كى رضا كى بشارت                                                             | 1 1     |

جلد دواز دبم

| صفح         | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نمبرتار  | صفحه  | عنوان                                                                                                                                | نمبثوار    |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|             | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھولنے کے استثناء پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10       | 727   | زمین کو'' ذات الصدع''فرمانے کی توجیهات                                                                                               | 14         |
| 191         | امام ماتریدی کی تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |       | "قول فصل" كادرتغيرين فيصله كرف والى                                                                                                  | IA         |
| ]]          | نبی صلی الله علیه وسلم کے نہ بھو لنے کے استناء پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ΙΥ       | , 422 | تتاب يامفصل كتاب                                                                                                                     |            |
| 797         | امام ابن جوزی کی تقریر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | •        |       | كفارك' كيد" اورالله تعالى ك' كيد" كا                                                                                                 | 19         |
|             | نی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھو لنے کے استثناء پر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14       | 422   | زن                                                                                                                                   |            |
| 492         | امام رازی کی تقریب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          | YZÀ   | نی صلی الله علیه وسلم کومبلت دینے کے حکم کی توجیه                                                                                    | <b>ř</b> • |
|             | نی صلی الله علیه وسلم اور تمام امت کے لیے دین کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ١٨       | 449   | سورة الطارق كالنشآم                                                                                                                  | M          |
| 490         | آ سان ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |          | ٠٨٢   | سورة الاعلى                                                                                                                          |            |
|             | اس اعتراض کا جواب که آپ کا منصب تو ہر مخص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          | IAY . | سورت كانام اوروجه تشميه                                                                                                              | 1 1        |
|             | کونصیحت کرنا ہے نہ کہ صرف ان کوجن کونصیحت<br>ن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          | 146   | سورة الاعلى <u>ك</u> مشمولات<br>'                                                                                                    |            |
| 490         | العرب الفراس الف | ,        | •     | سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق                                                                                                          |            |
|             | نصیحت کے نفع آور ہونے کی شرط عائد کرنے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          | 777   | فسوی (۱۹ ا ۱ )                                                                                                                       | 1 1        |
| 794         | کے قبوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | l        |       | کسینچ کامعنی اور اللہ کے نام کی تقص اور عیب سے<br>آبریں                                                                              | 1          |
| <b>49</b> 2 | الله ہے ڈرنے والے کامصداق<br>منابع کریں مقا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          | 444   | ئری ہونے کی وجوہ .<br>د د د سرمانی | . 1        |
| Y9Z         | بڑی آ گ کامصداق<br>تزکینٹس کامعنی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1      |       | ''سبحان ربی الاعلٰی'' کے متعلق احادیث<br>اللہ ترال میں ''دور السنان کے ایک میں                                                       |            |
| 174         | تزکید گاقسر صدقهٔ فطر قرار دینے کے متعلق احادیث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |       | الله تعالیٰ کی صفت 'الاعلیٰ '' ذکر کرنے کی وجوہ<br>الله تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ہدایت سے اس کی                                     |            |
| -499        | امر نیان میر معدد به مطرم اردیت سے معاویت<br>اور آ ثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1      | I     | اللد تعالى كى عين اوراس كى ہدايت سے اس كى<br>الوہيت ادراس كى تو حيد پر استدلال                                                       |            |
|             | دنیا کی لذتوں کو آخرت کی تعتوں پر ترجی دیے کی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |       | مامخلوق اورخصوصاً انسان کی درست تخلیق کامعنی                                                                                         |            |
| 400         | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | - 1      | J     | تقدیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات اور احادیث                                                                                          |            |
| ۷٠۱         | اُخروی نعتوں کے افضل ہونے کی دجوہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - 1      |       | الله تعالیٰ کے ہدایت دینے کے متعدد معانی اور محال                                                                                    | 10         |
| ۷۰۱         | کون ی نصیحت سرابقه محا نف میں مذکور ہے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 12:      | AAF   | "المرغى"كامتنى                                                                                                                       | 11         |
| .7.4        | نبيون رسولون كابون اور صحيفون كي تعداد كي تحقيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 71       | PAF   | ''غثاء''اور''احویٰ''کامعنلٰ<br>''غثاء''اور'احویٰ''کامعنلٰ                                                                            | IF         |
| 4٠٣         | سورة الاعلى كي تفسير كااختيام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | rq       |       | الله تعالی کے یاد کرانے کے بعد نی صلی اللہ علیہ                                                                                      | im         |
| 414         | سورة الغاشية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |       | وسلم كا قرآن مجيد نه بعولنا ادراس كے شمن ميں                                                                                         |            |
| 414         | سورت كانام اوروج الشميه اوراس كمتعلق احاديث                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1        | PAF   | آ پ کی نبوت کی دلیلیں                                                                                                                |            |
| ۲۰۲۲        | سورة الغاشية كي سورة الاعلى كے ساتھ مناسبت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | r        | -     | البعض آیات کے بھولنے کے متعلق احادیث اور                                                                                             | II"        |
| ۷•۵         | سورة الغاشية كمشمولات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>r</b> | 49+   | ان کی توجیه                                                                                                                          | ٠,         |

| F==  | =        |                                                         |         |              |                                                   | فهرس    |
|------|----------|---------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------------|---------|
| مفحه | ص        | عنوان                                                   | نمبرشار | صفحه         | عنوان                                             | نمبثوار |
|      |          | "وليال عشر "معمراوذوالح كوس دن اور                      | ٩       | 204          | هل اتك حديث الغاشية (١٢٢)                         | ۳       |
| 25   | ۳.       | ان کی فضیات میں اُحادیث                                 |         | - 4.4        |                                                   | , '     |
| ∦ .  | .        | ''ولیسال عشسو ''سےمراد محرم کے دس ون اور                | . 1+    | ۷٠٨          | كفار برشدت عذاب                                   | Ÿ       |
| 24   | -        | ان کی فضیلت میں احادمیث                                 |         |              | مؤمنين كاآ خرت ميں اجروثواب اورمشكل الفاظ         | 1       |
| 4    | -        | عاشوراء کی فضیلت میں احادیث                             |         | 4 ا          | ے معانی <sub>ا</sub>                              | 1       |
| .    |          | "وليال عشر " عمرادرمضان كا آخرى عشره                    | 11      | ۷۱۰          | جنت میں لغوبات ندسننے کی وجوہ                     | ٨       |
| 210  | - 1      | اوراس کی فضیلت میں احادثیث                              |         | <b>ا</b> ا   | جنت کے چشم کان فرش اور تکیے                       |         |
|      | 1        | "الشفع" ، عمراد يوم خراور الوتو" سعمراد                 | 184     | ۱۱ ک         | اونٹ میں اللہ تعالی کی قدرت اور تو حید کی نشانیاں | 1.      |
| ∠ra  |          | كوم غرفهاوران كى فضيلت ميں احاديث                       |         | .414         | آ سان بہاڑ اور زمین میں نشانیاں                   | H       |
|      | 1        | ا "الشفع" (جفت جورًا) اور "الوتر" (طاق)                 |         | 414          | ان مْدَكُورنشانيول مِين بأجمَّى مناسبت            |         |
| 212  | - 1      | میں ہزید عقلی احتمالات                                  |         |              | الله تعالى نے خوب صورت چیزوں سے اپنی تخلیل        |         |
|      | 1        | "والشفع والوتو" كي فيرين مصنف كالتي                     | ia .    | 4۱۳          | إورتو حيدير كيون استدلال نہيں فر مايا؟            |         |
| 2111 |          | اورصرت کے حدیث ہے استدلال                               |         | خالا         | جبريية كنظرية كاباطل ہونا                         | ١٣      |
| 259  |          | رات کی شم کھانے کی وجوہ                                 |         | الماك        | بہت بڑے عذاب کامحمل                               | 10      |
| ·∠۲9 |          | ''ذی حجر''کامعنی                                        | 12      | 210          | کفاراورمشر کین کوعذاب دینا کیون ضروری ہے؟         | 14      |
| 24.  |          |                                                         | IV      | 210          | سورة الغاشيه كي تفسير كي يحميل                    | 14      |
| 271  |          | قوم عاد كاتعارف                                         | 19      | 214          | سورة الفجر                                        |         |
| 227  |          | _ 55                                                    | r•      | 214          | سورت كانام اوروجه تشميه                           | ,       |
| 244  |          | ميخوں والے کامعنی                                       |         | 217          | سورة الغاشيه بحساته الفجرى مناسبت                 | ۲       |
| 27°  |          | ا عذاب كيكور ح كالمعنى                                  | MM   .  | 214          | سورة الفجر كے مشمولات                             | ۳       |
| 287  |          | <b>3</b> .                                              |         | <b>41</b>    | . اوالفجر (وليال عشر ((٣٠-١)                      | ۳       |
|      | 2        | ۲ دنیا ک <sup>نومتیں ملنے</sup> کوعزت اور کرامت اوران ب | ~       | ZY+ .        | الفجر سے مرادم عروف صبح ہے اور اس کی فضیلت        | ۵       |
| 244  |          | محرومی کو بے عزتی نہیں سجھنا جا ہیے                     | .       | ٠  ر         | "والفهر" عمراديوم نِحرك صحاوران ك                 | ۱ ۲     |
| 244  | ا<br>دند | ۲ دنیاوی عیش وعشرت کی ندمت کی وجوه<br>است.              |         | LY+          | فضيلت ميں احاديث                                  | ·       |
| 200  | ما يم    | ۲ آیا دنیاوی مال کے حصول پر اترانے والا ع               | -       |              | 2 "الف جنو" سے مراوذ والحجہ کی صبح اوراس کم       | ا د     |
| 200  |          | انسان ہے مامخصوص انسان ہے؟                              |         | 2 <b>7</b> 1 | فضيلت مين احاديث                                  |         |
| 200  |          | ۲۷ (''کلا'' کامعنی<br>اینت سے بری                       |         |              | ٨ ' الفحو " عراد ما ويحرم كي صبح اوراس كي فضيك    | ·       |
| - 1  | _        | ۲۸ میتیم کی تکریم کی وجوه                               | 2       | 241          | میں احادیث                                        | -       |

حبلد ووازونهم

| صفح        | عنوان                                                          | نمبرثار   | صفحه . | عنوان.                                                                            | بزئر   |
|------------|----------------------------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------|
|            | "وانت حل بهذا البلد "كآفيرانامرازي                             | ٨         | 224    |                                                                                   |        |
| <u>۲۳۹</u> | · ·                                                            |           | ۲۳۷    | قیامت کےدن کفاراورفساق فجار کا کف افسوس ملنا                                      | `r.    |
| ۷۵۰        | "وانت حل بهذا البلد" كَانْسِر مصف ي                            | 9         | 222    | ''دتخا دتحا''کامعنی                                                               | ۳1     |
| . 200      | والداوراولا دكے مصداق میں اقوال مفسرین                         | <b>{•</b> | ,      | قیامت کے دن آپ کے رب کے آنے کی                                                    | ٣٢     |
| - 20°      | ''کبد'' کا <sup>معن</sup> ی اورانسان کی دشواری <u>کے محامل</u> | . 11      | 272    | توجيهات                                                                           |        |
| Zar        | ''لبداً'''كالمعنى                                              |           | 474    | دوزخ کولائے والے                                                                  | 1 1    |
| <u> </u>   | الله تعالی کی دی ہوئی تعتیں اور خیر اور شرک دو                 | 11"       | 249    | آخرت میں ندامت اور تو بہ کام نہیں دے گ<br>:                                       |        |
| 200        | رائ                                                            |           |        | نفس مطمئنه كوئدا كرنے والوں كے مصداق ميں                                          | I . II |
|            | "اقتحم" اور العقبة" كامعنى اوروشوار كمائي                      |           |        |                                                                                   | 1 (    |
| 200        | كامصداق                                                        |           |        |                                                                                   |        |
| 204        |                                                                |           |        | نفس مطمئنہ کے مصداق میں مفسرین کے اقوال ا                                         |        |
| ·          | جو کے مسلمانوں کو کھانا کھلانے کی فضیلت میں<br>۔               |           |        | نقس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف لوٹے اور                                             | 1      |
| 204        | آیات اورا حادیث<br>منته برمون                                  |           | *.     | جنت میں داخل ہونے کی تفییر امام ابومنصور                                          | 1 - 1  |
| 201        |                                                                |           |        | مازیدی سے<br>نشر مطن سرم میں میں میں میں میں میں                                  |        |
| 11         | ليمون كوسدقه دين كافسيات من اطاويث                             |           |        | نفس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف اوشنے اور جنت<br>میں داخل ہونے کی تقبیر امام رازی ہے |        |
| 201        | - / 2 /.                                                       |           | 1      | المان الموسطى براه براه براه الرق الوشع اور المسلمان كالمرف الوشع اور             |        |
| 201        | عات ین مصافی کے لیے بشارت اور کقار کے لیے ا                    | ١.        |        | جنت میں داخل ہونے کی تفسیر علامہ آلوی ہے                                          | 1 '    |
| ا<br>ا     |                                                                |           |        | سورة الفجر کی فسیر کی تحمیل                                                       |        |
| 20.        |                                                                |           |        | سورة البلد                                                                        |        |
| 241        | سورة الشمس                                                     | -         | 2111   | **                                                                                | 10     |
| 1          | بورت كاتام اوروجه تشميه اوراس كي فضيلت ميس                     | 1         | Zm     |                                                                                   | 1      |
| 241        | حاويث                                                          | 1 ,       | Zm     | ورت البلد كے مشمولات                                                              | ۳.     |
| ۲۲۱        | ورت الشمس اورسورة البلدي مناسبت                                |           |        | واقسم بهذا البلد وانت حل بهذا                                                     | 7      |
| 245        | ورت التمس كمشمولات                                             | ۳         | 21     |                                                                                   | 1      |
|            | الشمس وضحها والقمراذا تلها                                     | هم نه أو  | 2002   |                                                                                   | 1      |
| , 29E      | (LTD)                                                          |           | 2002   |                                                                                   |        |
| ₩ Zar      | تم اور جواب قتم                                                | ۵         | 2002   | وانت حل مهلنا البلد" كَيْفْيرعلاً مُقْرِطِي عِنْ الله                             | "  4   |

تبيار القرآر

فهر ســ

|              | =      |                                                         | _==    |             |                                                    | تهرت    |
|--------------|--------|---------------------------------------------------------|--------|-------------|----------------------------------------------------|---------|
| گه ا         | صۇ<br> | عنوان                                                   | نبرشار | صفحه        | عنوان                                              | نبثركار |
| 44           | 44     | سورة الكيل                                              |        |             | سورج كى تخليق عن الله تعالى كى عكمتين بركتي        | ij      |
| 44           | ۲2     | سورت كانام اوروجه تشميه                                 | ,      | 240         | اورنشانیاں                                         |         |
| 44           |        | سورة البيل بيمشمولات                                    | ۲      | 240         | 1                                                  |         |
| ]            |        | واليل اذا يغشي اوالنهار اذا تجلي ا                      | ۳.     | 240         | *                                                  |         |
| 22           | ľ      | (ILM)                                                   |        |             | رات اور دن کی سلطنت کا سورج اور جاند سے            | 9       |
|              |        | رات اور دن كرآن جانے ميں الله تعالى كى                  | ۳      | ۵۲۵         | ל אַ פּ פּ זִינָ                                   | •       |
| 22           | 9      | قدرت اوراس کی توحید پردالائل                            | , .    |             | "وما بناها" من ما" عمراد من "بون                   | 1•      |
|              |        | نراور ماده کو بیدا کرنے میں اللہ تعالی فی فدرت          | ۵      | <b>ZYY</b>  | کی توجیه                                           |         |
| ۸ک           | •      | اوراس کی توحید کی شانی                                  |        | . ' ,       | نفس انسان کی شم ہے مرادانسان کامل سیدنا محمر       | 11      |
|              | -      | اس كي محقيق كه حضرت ابن مسعود 'ومسا حسلق                | 4      | <b>∠</b> 44 | صلى الله عليه وسلم كاتم ب                          |         |
|              |        | الـذكبو والانشى "ك بجائة والـذكر                        |        | , .         | "الهام" كامعنى اورانسان كا چھاوربرے                |         |
| ۷۸۰          | •      | والانشى "يرهماكرتي تيم                                  |        | 242         | كامول كم تعلق الل سنت كامؤقف                       |         |
|              | - 1    | حضرت ابن مسعود اور دیگر میحابه کاموجوده قر آن           |        |             | ا اجھے اور برے کاموں کاعلم غور وفکر کرنے سے یا     | ا ۱۳۰   |
| ۷۸۱          |        | مجيد کےخلاف بڑھنااوران کی توجیهات                       |        | ,           | رسول الله صلى الله عليه وسلم كے بيان كرنے سے       |         |
| <b>4 A F</b> | [.     | تمام اوگوں کے اعمال کا برابر نہ ہونا                    | ^      | 247         | حاصل ہوتا ہے                                       |         |
| ۷۸۲          |        | الليل: ١٠- ٤ كاخلاصه                                    |        |             | ا نیک کاموں کا البام ان بی لوگوں کو کیا جاتا ہے جو | ۳,      |
| 21           | .   -  | الله کی راه میں دینے کے محامل                           | 1      | 244         | نیکی کی جدو چهد کرتے ہیں                           |         |
| <u>ک۸۳</u>   |        | "حسنى"كمتعدومصداق                                       | - 1    | 249         | ا الہام معمراداتھاوریرے کامول کالزوم ہے            | ۵       |
| ۷۸۳<br>-     | ĺ.     | ا " يسولى" كے مصداق ميں متعددا قوال ،                   |        | <b>2</b> 49 | ا نیکی اور بدی کے الہام کے متعلق احادیث            | Ÿ       |
| <b>ZA</b> 0  | 1.     | ا امام رازی کے جبر بروائل                               | ۳      | 6           | 1 ( تزكيه "اور تدسية "كامعنى اور تدسية             | ۷       |
|              |        | ا مصنف کی طرف ہے امام رازی کے دلائل کے                  | 4 م    | 44.         | كعال                                               |         |
| ZAY          |        | جوابات                                                  | 4      | 44          | المجرى تقويت مين امام رازى كے دلائل                | ا: ۱    |
| <u> </u>     |        | الم المتوقّى "كامعنى اوراس كامصداق                      | ١      |             | ۱۱ امام رازی کے دلائل کے جوابات عقلی دلائل ہے      | 9       |
| ا            | ب      |                                                         | ۲.     | - Ju        | ا امام رازی کے دلائل کے جوابات قرآن مجید کم        | ÷       |
| ۷۸۷          |        | سورة الليل كانزول                                       |        | 2r          | آیات ے                                             |         |
|              | ينا إ  | ا اس آیت کی توجیهات که الله یر مدایت د                  | -   -  | .21         | ۲۱ امامرازی کے دلائل کے جوابات احادیث سے           | - 11    |
| ۷۸۸          |        | واجب م                                                  | 1      | .24         | ۲۱ قوم شمود کی سرکشی اوراس کاعذاب                  | -       |
| <u> </u>     | ت.     | ۱۱ الله کی عبادت پر بتوں کی عبادت کورنے دیے کی فیرم<br> | 4      | 40          | ۲۲ سورة الشمس كي تفسير كي تكميل                    | -       |
| Fi ilan      |        |                                                         |        |             |                                                    |         |

جلددوازدهم

تبيار القرآر

|             |                                                           | ı÷ i    | ا ص         |                                                   | انمبثوار    |
|-------------|-----------------------------------------------------------|---------|-------------|---------------------------------------------------|-------------|
| صفحه        | عنوان                                                     | بالركار | صفحہ        |                                                   |             |
|             | ون بدون نبی صلی الله علیه وسلم کی عزت اور کرامت           | 1•      |             | الليل: ١٧ ــــ معتر لداورمرجه كالهاب دب           | -19         |
| 'A1+        | كازياده بمونا                                             | ,       | 229         | پراستدلال اوران کے جوابات                         |             |
| Aff         | آپ کی آخرت کا آپ کی دنیا ہے افضل ہونا                     |         |             | فساق مؤمنین کے متعلق اہل سنت وجماعت کا            | 44          |
| AII         | قرآن مجيد كى سب ئے ذياده اميد افزا آيت                    | 11      | <b>49</b> + | مِوَتَفُ                                          |             |
|             | ال حدیث کابیان کها گرمیراایک امتی بھی دوزخ                |         |             | الحمى كے احمان كا بدلہ دينے كے ليے صدقه كا        | 11          |
| AIF         |                                                           |         | 49+         | جواز اورمحض اخلاص مصدقه ديئ كالفنل بونا           |             |
|             | حدیث نیرکور کا قرآن مجید کی متعدد آیات اور                | 1       |             | حضرت ابوبكر كے حضرت بلال اور ديگر چيه غلاموں      | · <b>۲۲</b> |
| KIA         | ا حاديثِ صحيحه يقارض                                      |         | 491         | کوخرید کرآ زاد کرنے کے متعلق روایات               |             |
| AIZ.        |                                                           | I .     |             | اس آیت کامصداق حفرت ابدیکر میں اس پرامام          | ۳۳          |
| ΔIA         | ونيااورة خرت مين ني صلى الله عليه وسلم كي فضيلت           |         | 295         | رازی کے دلائل                                     |             |
|             | آخرت میں سیدنا محم <sup>صل</sup> ی الله علیه وسلم کوعزت و |         |             | حضرت الوبكر صديق رضى الله عنه كي نضيلت إدر        | . ۲۳        |
| AIA         | ml = 2 - C C                                              | 1       | 292         |                                                   |             |
| <b>]</b>  . | يتيم كامعنى اوررسول الله صلى الله غليه وسلم كييتيم        | 1       |             | حضرت الوبكر صديق رضى الله عندى فضيلت اور          | ra .        |
| AM          | بونے کی کیفیت                                             |         | ۸۰۲         | افضلیت میں کتب شیعه کی تقریحات                    |             |
| 1           | فظ "صال" كمعنى كى تحقيق ادرائم لذت كى                     | 19      | ۸۰۲         | سورة الليل كي تفسير كااختام                       | 74          |
| Àrr         |                                                           |         | ۸۰۳         | سورة الضحي                                        |             |
| Arr         | ام ابومنصور ماتريدي كي لفظ "ضال "مين أوجيهات              | 1 14    |             | سورت كا نام اور وجه تشميه اورسورة الليل سے        | 1           |
| Ara         | 1                                                         |         | ۸۰۳         | مناسبت                                            |             |
| Ara         | * *** *** *** *** *** *** *** *** ***                     |         | ۸۰۳         | سورة الضخل كے مشمولات                             | ٠٢.         |
|             | لامة ترطبي كي القط " صل " كي بار عين                      |         | ۸+۵         | والضحى (اال)                                      | ۳.          |
| 142         | •                                                         | . 1     | ,X+0        | "فنطحى" اور "سبخى" كالمعنى                        | ٣           |
| .⊪.         | لل حضرت امام احمد رضا اورصدر الافاصل كي                   |         | · A+4       | 1/4                                               |             |
| A12         | . جيمات                                                   | 7       | . V+A       | دن اور رات کی تم کھانے کی توجیبات                 | . : Y.      |
| አለ          |                                                           |         |             | "والصحى والليل" (دن اوررات) كاقتم                 | 4           |
|             | " عسائيل " كالمعنى اور ني صلى الله عليه وسلم كوغي         | 7       | ۸٠۷         |                                                   |             |
| AM          | h                                                         |         | ۸۰۹         | الفحل ٣٠ كے شان بزول میں متعد دا قوال             | ٨           |
| 1           | ب کویتیم بنانے کی حکمتیں                                  | 1 12    |             | الله تعالى كنز ديك رسول الله صلى الله عليه وسلم ك | 9           |
| Ar          | یم کے ساتھ <sup>حسن</sup> سلوک کی احادیث                  | -1/     | ۸۱۰         | عزت اوروجامت                                      |             |

|          |                                                     |           |       | <u> </u>                                            | <u> </u>     |
|----------|-----------------------------------------------------|-----------|-------|-----------------------------------------------------|--------------|
| صفحه     | عنوان                                               | نمبرشار   | صفحه  | عنوان                                               | نمبثوار      |
| AMA      | حدیث مذکور کی تخ تنج مصنف کی طرف ہے                 | ٩         | ۸۳۰   | ربطآ يات                                            | 19           |
|          | اس اعتراض كا جواب كه عالم ارواح مين آپ كو           | 1+        |       | صیح سائل کا معیار اور غیر مستحق سائل کے لیے         |              |
|          | نی بنانے سے مرادیہ ہے کہ آپ اس وقت الله             |           | ۸۳۰   | عذاب کی دعید کے متعلق احادیث                        | 1            |
| AMA      | علم میں نبی تھے                                     |           | ٨٣١   | سائل کودیے کی ترغیب کے متعلق احادیث                 | ۳1           |
| . V.L.d  | مصنف کے جواب کی تائید دیگرا کابرعلماء ہے            | · 11      |       | اگر سائل کودیے کے لیے پچھ نہ ہوتو نری ہے            | ۳۲           |
|          | عالم ارواح میں آپ کو نبوت عطا کرنے کے               |           | ۸۳۳   | جواب دینا جاہیے                                     |              |
| ۸۵۰      |                                                     |           |       | مخلوق سے گڑ گڑ ا کرسوال نہ کیا جائے صرف اللہ        | ٣٣           |
|          | سيدنا محمر صلى الله عليه وسلم كو بحيين مين نبوت عطا | ĺ٣        | Arir  | ہے گڑ گڑا کرسوال کیا جائے                           |              |
| ۸۵۱      | کرنے کی ایک اور دلیل<br>ت                           | ,         |       | ا پنے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا جا ہے اور یہی       | win          |
| ۱۵۸      |                                                     | . 1       | ۸۳۳   | اس کاشکر ہے                                         |              |
| 1 Apr    | آپ کاشقِ صدر کتنی بار ہوا؟                          | - 1       |       | نی صلی الله علیه وسلم کو کس نعمت کے بیان کا حکم دیا | ra           |
| ,        | آپ کے قلب کوسونے کے طشت میں رکھنے اس                |           | · 124 | اگیاہے؟                                             | -            |
|          | کوز مزم ہے دھونے اوراس میں ایمان اور حکمت           |           |       | نی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے والی چند تعتوں کے     | <b>,</b> ۳.4 |
| ٦٥٢      | ر کھنے کی تشریح                                     | •         | ۸۳۲   | متعلق احاديث                                        |              |
| ۸۵۳      | شق صدر پراعتر اضات اوران کے جوابات                  |           | ٨٣٩   | سورة الضحى كي تفسير كااختتام                        | 72           |
| Apr      | نې صلى الله عليه وسلم پر 'و د د '' ڪيمامل           | IA        | λr*•  | سورة الانشراح                                       | .            |
|          | نی صلی الله علیه وسلم کاخود کو بہاڑ ہے گرا دیے کے   | 19        | ۸۴.   | سورت كانام اوروجه تشميه وغيره                       | 1            |
| ۸۵۳      | اراده کی روایت سیخ نہیں                             |           | ۱۳۸   | الم نشرح لك صدرك (١-١)                              | ۲            |
| ۸۵۵      | نى صلى الله عليه وسلم پر'و ذر'' كي معض ديگر محاثل   | - 1       | ۱۳۸   | شرح صدر کامعنی                                      | - 11         |
|          | "اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون "بي               | rı        |       | شرح صدر کے متعلق احادیث اور سیدنا مجمر صلی          | ١            |
|          | دعاسيدنا محمصلي الله عليه وسلم في اور               |           | ۸۳۲   | الله عليه وسلم كوبجين مين نبوت عطا كميا جانا        |              |
| ran      | انبی نے کی ہے                                       |           |       | لعض انبياء عليهم السلام كو بحيين من نبوت كاعطا      | ۵            |
|          | نی صلی الله علیه وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق     | <b>rr</b> | ۸۳۳   | فرمایاجانا                                          |              |
| ۸۵۸      | امام ماتریدی امام رازی اورعلامه قرطبی کی تقاریر     |           |       | الماعلى قارى كانبى صلى الله عليه وسلم كواعلان نبوت  | ۱            |
|          |                                                     | <b>rm</b> | ٨٣۵٠  | سے پہلے ولی قرار دینا                               |              |
| +FA      | احادیث ادرآ ثار                                     |           | ۸۳۲.  |                                                     | 4            |
| ا<br>يند | 1, "                                                | 714       |       | عالم ارواح میں سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کونبونت  | ^            |
| ) PK     | مصنف کی تقریر                                       |           | ۸۴۷,  | اعطا كياجانا المستعلقة                              |              |

| صفحه       | عوان                                                                             | نمبرثار      | صفحه | عنوان                                                                      | نمبتركار |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------|
| ۸۷۸        | خواب كى تِحريف اوراقسام                                                          | ٨٠           | ۵۲Ą  | ایک مشکل کے ساتھ دوآ سانیاں                                                |          |
| ۸۷۸        | ابتداء نبوت میں غارحرا جانے کی حکمتیں                                            | q            | ۵۲۸  | تبليغ كے بعد الله تعالى كى عبادت ميں كوشش كرنا                             |          |
| · 14       | نى صلى الله عليه وسلم ك فرشته كويبيان ي حقيق                                     | 1 <b>j</b> • |      | صرف الله تعالى كى طرف سوال كرنے ميں رغبت                                   | 12       |
| 769        | " مما انا بقار في " كَلْ تَحْشِقْ                                                | i n          | YYY  | کی جائے                                                                    | i . I    |
| ۸۸۰        | لكصف كى فضيلت اور لكصف كے متعلق احادیث                                           |              | ۸۲۷  | سورة الانشراح كي تفيير كي تحيل                                             | 1        |
| ۸۸۲        | العلق: ٥ مين 'الانسان '' كے متعلق متعددا قوال                                    | I .          | ۸۲۸  | سورة النين                                                                 | l I      |
| ۸۸۳        | ''طفيان''کامعتیٰ                                                                 |              | ۸۲۸  | سورت کانام اوروجه تشمیه                                                    |          |
|            | ابوجهل کی مذمت اورادب کی وجه ے مروه وقت                                          | 1            | AYA  | سورة النين كے شمولات                                                       | 1 1      |
| AAM        | میں نماز ہے منع ند کرنا                                                          | l.           |      |                                                                            | ٣        |
| ۰۸۸۵       |                                                                                  | 1            |      |                                                                            | -<br>    |
| ۸۸۵        | سجدہ سے اللہ سبحانہ کے قرب کا حصول<br>المامہ بریت سرچی                           |              | PYA  |                                                                            | 1 1      |
| PAA        | سورة العلق كي تفسير كي يحميل                                                     | 1            |      | , ,                                                                        |          |
| ۸۸۷        | سورة القدر                                                                       |              |      | ''والتین والزیتون'' کی تفییریش مفسرین کے ا                                 | 4        |
| ۱۸۸۷       | سورت كانام اوروجهُ تشميه وغيره                                                   |              | ١.   | اقوال<br>در بیرسیت                                                         |          |
| AA9        |                                                                                  |              | AZI  | ''طور سينين''کاخداق<br>ه ک مترس من ت                                       | <i>-</i> |
|            | "ليسلة البقدر "عُمِل قرآن مِجيدِ كا آسانِ دنيا كي                                | 1            | AZT  | شهر مکه کی قسم کھانے کی توجیہ<br>''ان ساز'' کی ساتہ ملک ماتہ مال ساتہ کی ا |          |
| ۹۸۸        |                                                                                  | 1            | 1    | "انسان" كمصداق مين اقوال اوراس ك المجترين ساخت مين مون كي توجيد            | ł I      |
| li         | بعض مقامات اور بعض اوقات میں عبادت کے<br>اور میں ن:                              |              | l    | مدف باليان في                                                              |          |
| A9+<br>A9+ | اجرطین اضافیہ<br>اسالت هم دمتند " س میانی                                        |              | ALT  | / / " / " / "                                                              |          |
| / ***      | بیلة القدر می 'قبر ''کےمحانی<br>جارے می سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کولیلة القدر | 1 '          | 121  | مورة العلق مورة العلق                                                      | " ·      |
| A90        | الارسے فی سیدہ کر کی الکد تکلیدہ ہم و سیدہ الفکار<br>کی حین کاعلم تھا یانہیں؟    | 1            | AZM  |                                                                            |          |
| Agr        | ن مان مان مان مان مان مان مان مان مان ما                                         | 1            | 12°  | العلق كرمشمولات                                                            | I I      |
|            | یہ معران کی ستائیسویں شب کے لیلتہ القدر ہوئے                                     | ľ            | ٨٧٥  | اقرا باسم ربك الذي خلق (١١٩)                                               |          |
| 195        | يرولائل                                                                          |              | AZY  | نى سنى الله على وسلم يرنزول وى كى ايتداء                                   | ۳        |
| 190        | يلة القدريش عبادت كاطريقه                                                        | 1            | ٨٧٨  | وحى كالغوى معنى                                                            | ۵.       |
| Agr        | نواب میں اضافہ                                                                   |              | ٨٧٨  | وى كاشرى معنى                                                              | Ÿ        |
| 190        | گناه میں اضافہ                                                                   |              | ۸۷۷  | نزول وی کی صورتی اوراقسام                                                  | 2        |

| صفحه | عنوان                                                                       | نمبرثار | صفحه  | عنوان                                                                     | نمبركار |
|------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------|---------|
| 911- | إمام رازى كتفصيلى ولائل                                                     |         | 1.90  | شب قدر روفني رکھنے کی حکمتیں                                              | Ir.     |
|      | نبول اورمؤمنین صالحین پرفرشتوں کی فضیلت کے                                  |         |       | فرشتوں کے نزول کی تفصیل                                                   | . Ipu   |
| 41h  | مستله میں امام رازی کے تفصیلی ولائل کے جوابات                               |         | rpn   | ليلة القدر من فرشتون كازمين برنازل بونا                                   | lt.     |
|      | مفتى محد شفيع كايورى تغيير كبير كوامام رازى كي قفير                         | IA      | A94   | روح كے مصداق ميں اقوال مفسرين                                             | 10      |
| 914  | نة قرار دينا                                                                | 1 '     | ۸۹۸   | فرشتوں کوزمین پر تا زل کرنے کی حکمتیں                                     | -14     |
| 912  | ابوالكلام آ زادى قسير كبير زيمتهم تقيد                                      | 19      | A99   | فرشتو کاسلام                                                              | • • •   |
| AIP. | امام رازی کی قسیر کمیر کے مجان                                              |         | . 400 | سورة القدر كي تفيير كي محيل                                               | .iA     |
|      | مؤمنین صالحین کو جزامیں دائمی جنت عطا کرنے                                  | ļ       | 9+1   | سورة البينة                                                               |         |
| 919  | کی توجیه                                                                    | Į.      | 9+1   | سورت كانام اوروجه تسميدوغيره                                              | 1       |
|      | مؤمنین صالحین اور مؤمنین تائیین کو آیک ہے                                   |         |       | لم يكن الذين كفروا من اهل الكتب                                           | .٣      |
| 914  | زائد مبنتن عطافر مانے کی تحقیق                                              |         |       | _                                                                         |         |
| 971  | عام سلمانوں کی خداخونی کی دلیل                                              | l .     | l     |                                                                           |         |
| 971  | الله تعالیٰ کے خوف ہے رونے کی فضیلت                                         | Ι.      | ļ     | البیند : ااور البیند : ۲۰ میں تعارض کے امام رازی کی                       |         |
|      | اللہ تعالیٰ کا راضی ہونا جنت عطا کرنے ہے بڑا                                | l       | 4+14  | طرف سے جوایات                                                             | l J     |
| 971  | انعام ہے                                                                    |         | 900   | امام رازی کے جوابات پرمضنف کاتبھرہ اور تجزیہ                              | 1       |
| 977  |                                                                             |         | 9•4   | البيّنه:امين 'من ''تبعيضيه پرايکاشکال کاجواب<br>م ساسته من شاس نيو        | l I     |
| 94,4 | الله تعالیٰ کے خوف کی دو تغییریں<br>کرکے میں ایس میٹرین انہ می جنتی نے ایسا | · '     | 9+4   | مجوس اہل کتاب میں داخل میں یائیس<br>مدروں میں مدروں                       | 1 1     |
| 977  | کوئی مسلمان اینے نجات یا فتہ اور جنتی ہونے کا<br>وعویٰ نہ کرے               | ı       | 9.4   | اخلاص کی اہمیت<br>معمد نفاء'' کامعنی                                      | (. I    |
| 944  | دوی شرے<br>سورة المبینه کی تفسیر کا اختیام                                  | l       |       |                                                                           |         |
| 910  | عوره البينية في بيره العام<br>سورة الزلزال                                  |         | 9-4   | اخلاص اور عبادت کامعنی<br>وضویس نیت کی فرضیت کی دلیل اوراس کا جواب        | 1       |
| 970  | سورت كانام اوروج رتشميدوغيره                                                | 1       | 91+   | و مون ميك في رسيك في ودن الدرا الله واب<br>المبينية: 4 كي لطا كف اور نكات | i I     |
|      | ورت وہ اور دیا سیدریرہ<br>زار لہ کی تعریف اس کے اسباب اور الرات اور         |         | ,     | کھارا بل کتاب کے عذاب کوشر کین کے عذاب                                    | 1 -1    |
| 474  | וטטונט                                                                      |         | 911   | يرمقدم كرنے كي توجيه                                                      |         |
| 954  | زلزله كي مارخ                                                               |         | 911   | مؤسین صالحین کی فرشتوں پر فضیلت کے دلائل                                  | 10      |
| 912  | داولدكيان آسكتابي                                                           |         |       | مؤمنين صالحين كي فرشتول برفضيات كيستليس                                   |         |
| ALV  | ولر لي كل المرح وقوع بذير موت ين                                            | ۵       | 917   |                                                                           | 1 1     |
| 979  | زازله يائي                                                                  | 4       |       | مؤمنین صالحین برفرشتوں کی فضیلت سے متعلق                                  | 14-     |
|      | ·                                                                           | • •     |       |                                                                           |         |

| صفحه        | عنوان                                                            | نبرتار | صفحہ ا        | عنوان                                   | نمبترار |
|-------------|------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-----------------------------------------|---------|
|             | طاہری اعضاء کے مقابلہ میں دل کے افعال کا                         | ۱۳     |               | برصغيرياك ومندين زلزك تاريخ كآكين       | ٠       |
| · 90%       | معياربونا                                                        |        | 91%           | <u>ش</u>                                |         |
| 914         | الله تعالى كعلم يرايك اشكال كإجواب                               | ir     |               | زلز لے سے متعلق مروالات اور ان کے       | ۸       |
| <b>ዓ</b> ዮአ | سورة العاديت كي تكيل                                             |        | ٩٣٢           | جوابات                                  |         |
| وبرو        | سورة القارعة                                                     |        | 920           | زلزله معلق المم نكات                    | 9       |
| 9179        | سورت كانام اوروجه تشميه وغيره                                    | -1     | 924           | •                                       | 1       |
| 900         | القارعة (اا_ا)                                                   | r.     | 922           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | 1 ' 1   |
| 901         | قیامت کے دن لوگوں کے احوال                                       |        | 922           | زلزله كالغوى اورعر في معنى و            | i l     |
| 901         | قیامت کے دن پہاڑوں کے احوال                                      |        | 912           |                                         | 1 . 1   |
| <b>\</b>    | مؤمنین اور کفار کے انتہال کے وزن کی کیفیت<br>ریست                |        | 917/          | زين كااپنابوجه بابرنكالثا               | 1 1     |
| 965         | میں امام ماتر یدی کی تقری <sub>ہ</sub>                           |        | 97%           | زمین کے خبردیئے کی کیفیت                | 1 1     |
|             | مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت<br>مسلم                 |        | 929           | مؤمن اور کا فرکے اعمال کے بدلہ کا ضابطہ | 17      |
| 955         | میں امام رازی کی تقریبہ<br>میں منصر سے میں سے زمیان سے مدیر ہے   |        | المالة ا      |                                         |         |
|             | مؤمنین اور کفار کے اُٹمال کے وزن کی کیفیت<br>سمتعلقہ میزون کی آت |        | ; 9MM         | سورت کانام اوروچ الشمیه                 | 1       |
| 904         | ے متعلق مصنف کی تقریر<br>خاوییہ کے معانی                         |        |               | والعديت ضبحا الفالموريت قدحاً (اا_ا)    | 7.5     |
| 900         | عادية على القارعة كي تعميل<br>سورة القارعة كي قسير في تحميل      |        | ۲۱۱۱          |                                         | <br>    |
| 900         | سورة الفكاثر                                                     |        | ۳۲۰۰۰         |                                         |         |
| 900         | سورت كانام اوردجه متسميد وغيره                                   |        | بالمالة       |                                         | ١.      |
|             | الهكم التكاثر احتى زرتم المقابر                                  | ١ ،    | :             | "فاثرن به نقعا "اور"فو سطن به جمعا ""كا |         |
| 904         | (I_A)                                                            |        | ַ אַאַן פָּיּ | معتى                                    |         |
| #- ·        | مال مين كبرت كى طلب اس وقت منوع سے جت                            | ىنو ،  |               | "الكنود"كاعنى اورائسان كاليخ الكنود"    | 4       |
| 902         | وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غفلت کی موجب ہو                       |        | الملما أ      | بوئے پر گواہ ہونا                       |         |
|             | اطاعت عبادت اورحسن اخلاق ميس كثرت كو                             |        | . 9ra.        | مال کی محبت کے متعلق احادیث             | Â       |
| 900         | طلب كرنامجوداور متحن ہے                                          | ١ ١    | du.A.         | مال کی محبت کے اثرات                    | q       |
| 909         | زيارت قبور كاميان                                                | ١.     | ล็ตฯ          | بخيل كي ندمت مين احالايث                | 10      |
|             | فقہاء احناف کے نزدیک عورتوں کے لیے<br>تریک                       |        | dů,           | ''بعثر''کامعنی                          | ال      |
| 94.         | زيارت قيور كاحكم                                                 | 2 .    | 912           | صحفول كمندرجات كوظا بركرن كحال          | : 17    |

بلدوواز دبمم

| عنوان صفحہ المبرثار ، عنوان صفحہ الله                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | "علا<br>اليقير<br>ووزر | ٨        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|
| م اليقين عين اليقين "اور"حق المحمدة المحمدة كاشانِ فرول المحمدة المحمدة كاشانِ فرول المحمدة المحمدة كاشانِ فرول المحمدة المحمدة المحمدة المحمدة "كمعانى المحمدة المحمدة "كمعانى المحمدة "كمانى المحمدة "كما  | "علا<br>اليقير<br>ووزر | ٨        |
| م اليكانيان عين اليكييل "ورسي الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | اليقير<br>ووزر         |          |
| كود يكهنا كفارك ساته خاص بيامومتين المهارة "اور"اللمزة"كمعانى المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | دوزر                   |          |
| كود كهنا كفارك ساته خاص بيامومنين المهمزة "اور"اللمزة"كمعانى المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | دوزر                   |          |
| 9/// 1280/11 10-11" A DUM OF WE CO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        | 9        |
| رخ كوريكس كي؟ ١٩٢١ ٥ "الحطمة" كامعنى عـ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | مجھن د                 | <b> </b> |
| س کے متعلق سوال صرف کفار سے ہو گایا اللہ اووزخ کی آگ کی شدت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                        |          |
| ن ہے جھی ہوگا کا ماہ ۹ کا کفار کے عذاب کی کیفیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مومني                  |          |
| ن نے فتوں کے سوال پر دلائل ۱۹۲۸ ۸ (الصمرة " کی فسیر کی تحمیل میں ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | موَمن                  | 11       |
| توں کا سوال کیا جائے گا'ان کے متعلق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |          |
| عابداوراقوال تابعين ٩٢٥ السورت كانام اوروجه تسميه وغيره ٩٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | آ څاړا                 |          |
| و ريسوال كمتعلق احاديث ساسمرلال العمال المعالم المعالم وكيف فعل ربك باضحب الفيل.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ان نعر                 | Im.      |
| العكاثرى تغييرى يحميل المعالم  | سورة                   | 10"      |
| سورة العصر ١٥ ٢١ اصحاب الفيل "كوآ بكاد يكام تصورتين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                        |          |
| ت كانام اوروجه يسميه وغيره ٩٦٧ تفا ، كيول فرمايا : كيا آپ نيمبيل ديكها ؟ ٩٨١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | سور                    | 1        |
| مر 10ن الانسان لفی حسو 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | والع                   | ۲        |
| (۱۲۳) ۹۸۱ عليدوسلم كاار باص تفا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ,                      |          |
| ي من مان كي وجوه على الفيل "عانقام لين سي ملى الفيل "عانقام لين سي ملى المعالم المعالم المعالم المعالم المعالم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | زماد                   | ٣        |
| صو " كَنْ غَير مِين اقوال ( ٩٢٩ الله عليد وسلم كى فضيلت كـ تكات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ا"ال                   | W.       |
| لعصو " نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد اللہ علیہ کا ابر صد کے لشکر کا ہاتھیوں سے بھی مم درجہ ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ا"و                    | ۵        |
| عدمیں بت برتی کرنے والوں کوفورا عذاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مونا                   |          |
| انسانوں كاخسار ير ميں بتلا ہونا ٩٥٠ . انہيں ديا تو ابر صد كے شكر كوثو رأعذاب كيوں ديا؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | - 1                    | ۲        |
| ورصبر کی نصیحت کے عامل ۱۹۷۲ ۸ ابر صد تو علائی فساد کرنے آیا تھا' پھراس کو' کید''                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                        | 4        |
| سیس حسن اور بیتی عقلی ہے یا شرعی؟ المحال اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                        | ٨        |
| ن کا خود نیک ہونا کانی نہیں بلکہ ضروری ہے اور ''ابابیل''کامعنی ۹۸۴                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        | 9        |
| ه دوسرون کو کھی نیک بنائے اسلام ۱۰ ''سجیل'' کامعتی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                        |          |
| ن العصري تقييري يحيل ١١ (عصف "كامعني ٩٨٣)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | سور                    | -        |
| سورة المخرة المعرفة المعرف الفيل كأفيرك يميل المعرف | _                      |          |
| ت كانام اوروجه تشميدوغيره المعرفة القركيش المما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اسوا                   | 1        |

| صفحہ   | عنوان                                              | نمبرشار | صفحه  | عنوان .                                                           | نمبثؤار  |
|--------|----------------------------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------------------------|----------|
| 992    | سورة الكوثر كا تكى يامد ني بونا                    |         |       | سورت كانام اوروجه تشميه                                           | _        |
| 991    | سورة الكوثر كى سورة الماعون سے مناسبت              | ۳       |       | لايلف قريس الفهم رحلة الشتاء                                      | - 11     |
| '      | سورۃ الکوثر کا اس سے پہلی سورتوں کے لیے تتمہ       | ۳       | 914   | والصيف(١_١)                                                       | . '      |
| - 999  | יענ <b>י</b>                                       |         | 914   |                                                                   | 1        |
| 1++1   | سورة الكوثر كابعدكي سورتول كے ليے مقدمہ ہونا       | ۵       | 9/1/  | القریش کا افیل کے ساتھ مربوط ہونا 🗎                               | ٨        |
|        | انا اعطينك الكوثر (فصل لربك                        |         | 944   | القريش ادرالفيل الگ الگ سورتيں ہيں يانہيں؟                        | ۵۰       |
| 1000   | وانحر٥(١_٣)                                        | 1       | 911   |                                                                   |          |
|        | اس آینت مین انا "اور"اعیطاء" کیفوائداور            | 4       | 911   | قريش كى دجه تسميه اورني صلى الله عليه وسلم كانسب                  |          |
| 1001   | تكات                                               |         |       | قریش پرانعام کا نقاضایہ ہے کہ وہ اللہ عز وجل کی                   | ^        |
| المهام | لفظ 'کوٹر '' کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال          | ٨       | 9/19  | عبادت میں کسی کوشریک نذکریں                                       |          |
|        | تكبيرتح يمدك بعدرفع يدين كمتعلق ضعيف               | 9       |       | قریش کو کھانا کھلانے اور امن میں رکھنے کے                         | 9        |
| 1444   | روايات ب                                           |         | 914   | اسباب                                                             | .        |
| 1004   | 'نشانئ''اور''ابتر''کمعنیٰ                          | . l     | 99+   | سورت القريش كي قشير كي تكيل                                       |          |
| 1004   | لكوثر: ٣ كاشانِ نزول                               | 1       | 991   | سورة الماعون                                                      | 1        |
|        | لتُد تعالىٰ كا رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف |         | 991   | سورت كانام اوروجه تشميه دغيره                                     | 1        |
| 1000   | ے مدافعت فرمانا<br>                                |         | 995   | اریت الذی یکذب بالدین (۱٫۷)                                       |          |
| 1009   | نبياء سابقين كاخودا بني مدا فعت كرنا               |         |       | الماعون کے تک یا مدنی ہونے کا اختلاف اور پہلی                     |          |
| 11010  |                                                    | 41      | 997   | تین آیوں کے ملی ہونے پر دلائل<br>مات کے مصرف کے ملی ہونے کے دلائل | 1        |
| 1+1+   |                                                    | -1      |       | یتیم کی پرورش پر بشارت اور مسکین کو کھانا نہ                      | .        |
| 11-11  |                                                    | ٠,      | 992   |                                                                   |          |
| 1+11   | بورت كانام اوروجه تشميه                            | 4       | . 991 | جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے<br>سے جنہ و                            |          |
| 1      | ل يايها الكفرون الا اعبد ما تعبدون                 | ۲ ة     | 991   | سهوی محقیق<br>ریبر مرب                                            | 1        |
| 1+17   | (1-1)                                              |         | 990   | ریا کاری کی تعریف<br>زیازی سری سری می می می در می تامین           | 1        |
| 1017   |                                                    |         | 992   | فرائض کودکھا کرادا کیا جائے اورٹو افل کو چھپا کر                  | 1        |
|        | 'یایها الکافرون ''ے پہلے''قل''لانے کے ا            |         | 992   |                                                                   | 1        |
| 1+11"  | - 7                                                | 1       | 994   | سورة الماعون كي يحيل<br>سورة الكوثر                               | - 10     |
| 1+10   |                                                    |         | 994   |                                                                   | -        |
| 1+14   | ورة الكافرون كي آيات مين تكرار كاجواب              | - 4     | 994   | سورت کا نام اوروجه تشمیه<br>                                      | <u> </u> |

| F         | _    |                                                | ===      |       |                                                      |         |
|-----------|------|------------------------------------------------|----------|-------|------------------------------------------------------|---------|
|           | صفی  | عنوان                                          | برثار    | صفحه  | عنوان                                                | نمبثرار |
| 1         | 49   | س کی عدادت                                     | 1        | 1011  | "لكم دينكم ولى دين" كمال                             | 2       |
|           | 1"+  | بولهب كي عبرت ناك موت                          | 4        | 1+14  |                                                      |         |
| 10        | ۴۳+  | بولہب کے بیٹے عتیبہ کا انجام                   | 1 2      | 1+11  | . •1                                                 |         |
|           |      | سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت کے صدق پر  | · A      | 1+14  | سورت كانام اوروج رتشميه                              |         |
| 1         | 171  | دلائل                                          |          | 1+19  |                                                      | ) II    |
| 10        | ۲۳   | ابولہب کی بیوی کی مذمت                         | 9        | 1-19  | فتح بي مرادفتح مكه بونا                              | 1 11    |
| 1•1       | ۲۲   | ابولہب کی بیوی کے لیے دوزخ کی دعید             | 1+       |       | "أذا جياء نيضر الله "سيرسول الله سلى الله            |         |
| 1         |      | رسول الله صلى الله عليه وسلم كى توجين كرف وال  | . 11     | 1+19  | · ·                                                  |         |
| 1+1       | ۳۳   | کی شدید ندمت                                   | 1        |       | حمد ادر تبليح كامعنى اوررسول الله صلى الله عليه وسلم | ۵       |
| 1+1*      | . J. | سورت الباهب كي تكميل                           | 11       | [+14  | <u>ک</u> استغفار کے محامل                            | .       |
| 100       | ا م  | سورة الاخلاص                                   |          |       | سورة النصر كے نزول كے بعدرسول الله صلى الله          | 4       |
| 100       | 70   | سورت كانام اوروجه تشميه                        |          | 1-11  |                                                      | .       |
| 100       | 7~   | سورت الاخلاص کے فضائل                          |          |       | نی صلی الله علیه وسلم کے بہ کثرت استعفار کے          | 4       |
| 1+1       | ].   | قل هو الله احد الله الصمد (۱۵۳)                | ۳        | 1+17  | متعلق احاديث                                         |         |
| <b> </b>  |      | مطالب کی تین قتمیں ادر بوری تفسیر کبیر کا امام | ٣        | ·1•۲۲ | امام رازی کے بعض نکات پرمصنف کا تبعرہ                | , A     |
| 101       |      | رازی کی تصنیف ہونا                             |          |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاستغفار كي متعلق       | 9       |
| 1017      | 2    | اللدتعالي كي توحيد برواائل                     | ۵        | 1+77: | ا مام رازی کی توجیهات                                |         |
| 1+17      | Ι.   | "الصمد"كمعانى اورمحال                          | ۲        |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كاستغفار كم تعلق        | [+ .    |
| 1017      | ۸.   | الله تعالی کی اولا دنه ہونے پر دلائل           | 4        | 1+44  | ويكرمفسرين كي توجيهات                                | • (6    |
| 1094      | 9    | الاخلاص كاخلاصه                                | <b>^</b> |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم كا آخرت كي طرف          | n       |
| 1000      |      | شرك كى تعريف اورمشركين مكه كاشرك كياتها        | 9        | 1+17  | متوجه جونا                                           |         |
| 1+1~      | 1-   | سورة الاخلاص كي تغيير كي تحميل                 | 10       | 1-24  | سورت النصرى تفسيري يحميل                             | IP      |
| ام!•ا     | 1-   | سورة الفلق                                     |          | 1+14  | سورة اللهب                                           |         |
| المُهم ١٠ |      | سورت کانام اوروجه تشمیه                        | 4        | 1-12  | سورت كانام اوروجه تسميه وغيره                        | ,       |
|           |      | المعو ذنتين (الفلق اور الناس) كى فضيلت مير     | r        | 1+1%  | تبت يدا ابى لهب وتب٥ (٥١١)                           | r .     |
| 10147     | i    | ا احادیث                                       |          | 1-14  | سورت اللهب كاشان نزول                                | r       |
|           | 1    | آیا حضرت ابن مسعود رضی الله عنه المعو ذ تین ک  | ۳.       | 1-19  |                                                      | ا ۳     |
| سويم + ا  |      | قرآن ہونے کا افکار کرتے تھے یائیس؟             |          | -     | ابولهب كانام اوررسول الله صلى الله عليه وسلم         | ۵       |
|           |      |                                                |          |       | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                | - 11    |

| ٣٩          |       |         |       |                                                    |            |
|-------------|-------|---------|-------|----------------------------------------------------|------------|
| صفحہ        | عنوان | نمبرشار | صفحه  | عنوان                                              | النمبتركار |
|             |       |         |       | حضرت ابن مسعود کے انکار معوذ تین کے متعلق          | m          |
|             |       |         | 14,44 | فقبهاءاسلام كى عبارات                              |            |
| 1           |       |         |       | قل اعوذ برب الفلق⊙من شر ما خلق⊙                    | ۵          |
|             |       |         | 1+124 | (1_0)                                              |            |
|             |       |         |       | اللہ سے پناہ طلب کرنے میں صبح کے وقت کی            | ۲          |
| \<br>\<br>! | •     |         | 1004  | شخصيص کی توجیهات                                   |            |
|             |       |         | 1+11  | ''نفشت'' کامعنی                                    | 4          |
|             |       |         |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جادو كااثر ہونے كے | <b>^</b>   |
|             |       |         | 1.67  | متعلق امام رازی کامؤنف                             | .          |
|             |       |         |       | رسول الله صلى الله عليه وسلم پر جادو كااثر ہونے كے | 9          |
|             |       |         | 1+149 | الإنجاز المراب المرابع                             |            |
|             |       |         | 1.0.  | قرآن مجید کی سورتوں سے دم کرنے کا جواز             | 10         |
| N .         |       |         |       | حسد کی تعریف اس کا شرعی تھی اور اس کے متعلق        |            |
|             |       |         | 1+0+  | ا حادیث                                            |            |
|             |       |         | 1+2   | مورة الفلق كي يحيل                                 | · 14       |
|             |       |         | 100   | سورة الناس                                         |            |
| ₩.          |       |         | 100   | مورت کانام اوروجهٔ تشمیه                           | 1          |
|             |       |         |       | ل اعوذ برب الناس ملك الناس                         | ۲ اَفَ     |
|             |       |         | 1001  | -(1_4)                                             |            |
|             |       |         | 1+2   | سان کی ہاتی مخلوق پر نضیات                         | is m       |
| $\ $        |       |         | ۱۰۵   | لنحناس''کامعنی                                     | " ~        |
|             |       | .       | 1+0   |                                                    | - 1        |
|             |       | •       | 1•0   |                                                    |            |
|             |       |         | 1•2   | • •/ = =                                           |            |
|             |       |         | 1+4   |                                                    |            |
|             |       |         | 1+0   |                                                    | ·          |
|             |       |         | 1•4   |                                                    | 1          |
| .           |       | -       | 1•    | خذومراجع .                                         | [   ☆      |
| <u> </u>    | 1     |         |       |                                                    | 0 1        |

### ليتم للناكر المح المح مرا

الحمد مله رب العالمين الذي استغنى في حده عن الحامدين وانزل القرآن تبيانا لكلشئ عندالعارفين والصلوة والسلام على سيدنا محد إلذى استغنى بصلوة الله عنصلوة المصلين واختص بارضاءرب العالمين الذى بلغ اليناما انزل عليه من القران وبين لنامانزل عليه بتبيان وكان خلقه القران وتحدى بالفرقان وعجزعن معارضته الانس والجان وهو خليسل اللهد حبيب الرحن لواء ، فوق كل لواء يوم الدين قائد الاسبار المرسلين امام الاولين والاخرين شفيع الصالحين والمذنبين واختص بتنصيص المغفرة لم فىكتاب مبين وعلى الدالطيبين الطاهرين وعلى اصحابه الكاملين الراشدين وازواجه الطاهرات امهات المؤمنين وعلى سائراولياء امته وعلماء ملتداجعين - اشهدان لاالته الاالله وحدة لاشريك لفواشهدان سيدناومولانا عجلاعبده ورسوله اعوذ باللهمن شرور نسى ومنسيات اعمالى من يهده الله فالأمضل له ومن يضلله فالاهادى له الله مارنى الحقحقاوارزقني اتباعد اللهمرارف الباطل باطلاوارزقني اجتنابه واللهم اجعلني فى تبيان القران على صراط مستقيم وثبتني فيدعلى منهج قويم واعصمني فالنطأ والزلل في تحريره واحفظني من شراله اسدين وزيخ المعاندين في تقريبالله حرالق في قلبي اسوا والغوان واشرح صدري لمعاني المنرفتان ومتعنى بفيوض القرآن ونوم ني بانوار الغرقان واسعدنى لتبيان القران، رب زدنى علمارب ادخلنى مدخل صدق واخرجنى مخرج صدق واجعل لىمن لدنك سلطانًا نصيرا - اللهم اجعله خالصالوجهك ومقبولا عندك وعندرسولك واجعلد شائعا ومستفيضا ومغيضا ومرغوبا في اطراف العالمين إلى يوم الدين واجعله لى ذريعة للمغفرة ووسيلة للنجاة وصدقت جارية إلى يوم التسامة وارزقني زيارة النبى صلى الله عليه وسلم في الدنيا وشناعته في الاخرة واحين على الاسلام بالسلامة وامتنى على الايمان بالكرامة اللهوانت رلى لا الدالاانت خلقتني واناعبذك واناعلى عهدك ووعدك مااستطعت اعوذ بكمن شرماصنست ابوء الثبنعمتك على وابوء لك بذنبى فاغفرلى فاند لايغفرال ذنوب الاانت امين يارب السالسين-

جلد دواز دہم

تبيان القرآن

الله بی کے نام سے (شروع کرتا ہول) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہر بان ہے 0

تمام تعریفی الله رب العالمین کے لئے مخصوص ہیں جو ہرتعریف کرنے والے کی تعریف سے منتغنی ہے جس نے قرآن مجيد نازل كيا جوعارفين كے حق ميں ہر چيز كاروش بيان ہے اور صلوة وسلام كاسيد نامحم صلى الله عليه وسلم بريزول ہوجوخود الله تعالى كصلوة نازل كرنے كى وجه سے مرصلوة تيجيخ والے كى صلوة سے مستغنى بين جن كى خصوصيت بير ب كه الله رب العالمين ان كو راضى كرتا بالله تعالى نے ان يرقرآن نازل كيا اس كوانبول نے ہم تك ينجايا اور جو يحمان يرنازل موااس كاروش ميان انہوں نے ہمیں سمجھایا ۔ ان کے اوصاف سرایا قرآن ہیں۔انہوں نے قرآن مجید کی مثال لانے کا چیلنے کیا اور تمام جن اور انسان اس کی مثال لانے سے عاجز رہے۔وہ اللہ تعالیٰ کے لیل اور محبوب میں قیامت کے دن ان کا حصنڈ اہر جھنڈے سے مبلند ہوگا۔وہ نبیوں اور رسولوں کے قائد ہیں'اولین اور آخرین کے امام ہیں۔تمام نیکؤ کاروں اور گناہ گاروں کی شفاعت کرنے والے ہیں۔ بیان کی خصوصیت ہے کو قرآن مجید میں صرف ان کی مغفرت کے اعلان کی تصریح کی گئی ہے اور ان کی یا کیزہ آل ان کے کامل اور ہادی اصحاب اور ان کی از واج مطہرات امہات المونین اور ان کی امت کے تمام علاء اور اولیاء پر بھی صلو ہ وسلام کا نزول ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں وہ واحد ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہول کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ میں اینے نفس کے شراور بدا عمالیوں سے اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔جس کواللہ ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرسکتا اور جس کو وہ گمراہی پر چھوڑ دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سكتا-اے اللہ! مجھ پرحق واضح كراور مجھےاس كى امتاع عطا فرما اور مجھ پر باطل كو واضح كراور مجھےاس ہے اجتناب عطا فرما۔ ا الله! مجهي "تبيان القرآن" كي تصنيف من صراطمتقيم يربر قرار ركه اور مجهياس من معتدل مسلك برثابت قدم ركه ومجهي اس کی تحریر میں غلطیوں اور لغزشوں ہے بچا اور مجھے اس کی تقریر میں حاسدین کے شراور معاندین کی تحریف سے محفوظ رکھ۔اے اللہ! میرے دل میں قرآن کے اسرار کا القاء کر اور میرے سینہ کو قرآن کے معانی کے لئے کھول دیے بیجھے قرآن مجید کے فیوض سے بہرہ مندفر ما۔ قرآن مجید کے انوار سے میرے قلب کی تاریکیوں کومنور فر مار مجھے ' تبیان القرآن'' کی تصنیف کی سعادت عطا فرما۔اے میرے رب! میرے علم کوزیادہ کڑاہے میرے رب! تو مجھے (جہاں بھی داخل فرمائے) پیندیدہ طریقے ہے داخل فرما اور مجھے (جہاں ہے بھی باہر لائے ) پیندیدہ طریقہ سے باہر لااور مجھے اپنی طرف سے وہ غلبہ عطا فرما جو (میرے لئے ) مدد گار ہو۔اے اللہ! اس تصنیف کو صرف اپنی رضا کے لئے مقدر کر دے اور اس کو اپنی اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاه میں مقبول کر دے اس کو قیامت تک تمام دنیا میں مشہور' مقبول' محبوب اور انثر آفریں بنا دیے اس کومیری مغفرت کا ذرایعہ' میری نجات کا وسیلہ اور قیامت تک کے لئے صدقہ جاریہ کردے۔ مجھے دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت اور قیامت میں آپ کی شفاعت سے بہرہ مند کر مجھے سلامتی کے ساتھ اسلام پر زندہ رکھ اور ایمان پرعزت کی موت عطا فرما اے اللہ! تو میرا رب ئے تیرے سواکوئی عبادت کامستی نہیں تونے مجھے پیدا کیا ہے اور میں تیرا بندہ ہوں اور میں تجھ سے کئے ہوئے وعدہ اور عہد پراین طاقت کےمطابق قائم ہوں۔ میں اپی بدا ممالیوں کےشرسے تیری پناہ میں آتا ہوں۔ تیرے مجھ پر جوانعامات ہیں میں ان کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ مجھے معاف فرما کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہوں کو معاف کرنے والانبيل ب\_ آمين مارب العالمين!

جكددوازدتهم

# انڈیکس تبیانُ القرآن (جلد دواز دہم)

| ۲۲۵         | _              | ٨٠٠ سُورَةُ عَبْسَ          | MI         | <del>-</del> | ١٥٥، سُورَةُ الطَّلَاقِ    |
|-------------|----------------|-----------------------------|------------|--------------|----------------------------|
| AAM         | · —            | ٨١٠ سُورَةُ التَّكْدِيرِ    | 94         | · =          | ١٩٢٠ سُؤرةُ التَّحْرِنِي   |
| 4-14        | · —            | (٨٢) سُؤرَةُ الْإِنْفِطَادِ | IMM        | _            | (١٤٠) سُوْرَةُ الْمُلْكِ   |
| 414         | _              | ٨٣٠ سُورَةُ الْبُطَقِفِينَ  | .14        | -            | ‹٩٨› اِسُورَاكُ الْقَالِمِ |
| 4mm         | -              | ٨٢٠ سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ  | 199        | _            | (٩٩) سُؤرَةُ الْحَاتِيَةِ  |
| מאד         | ·              | (٨٥) سُورَةُ الْبُرُوجِ     | YIA        |              | ٥٠٠ سُورَةُ الْبَعَادِج    |
| 444         | -              | ١٨١٠ سُورَةُ الطَّارِقِ     | ١٣١        | · _          | (١١) سُورَةُ نُورِج        |
| 44.         | _              | ،٨٤، سُورَةُ الْأَعْلَى     | F44        | _            | ١٤٢٠ سُؤرَةُ الْجِرِيّ     |
| ۷۰۴         | ·_             | ٨٨٠ سُورَكُ الْعَاشِيةِ     | ր<br>ր     | . —          | (٤٣٠) سُؤرَةُ الْمُزَّقِلُ |
| 414         | _              | (٨٩) سُورَةُ الْفَجْرِ      | Wan        | <del>-</del> | ٢٠٥٠ سُوُرَةُ الْمُنَاثِرُ |
| 4MM         |                | ٥٠٠، سُوْرَةُ الْبَلْبِ     | <b>444</b> | ·<br>—       | ٥٥) سُورَةُ الْقِيلَةِ     |
| 441         |                | (٩) سُؤرَةُ الشَّكْسِ       | ه۲۲        | -            | (٤٩) سُوُرَةُ اللَّاهُرِ   |
| 444         | · <u>·</u>     | روم، سُوْرَةُ الْيُلِ       | M2.        | _            | ردي سُؤرَةُ الْمُرْسَلَتِ  |
| <b>1. *</b> | _              | روه، سُورَةُ الضَّحَى       | <b>144</b> | _            | ٨٨٤ سُؤرَةُ النَّبَا       |
| <b>MY</b> - | <del>-</del> . | ١٩٢٠) سُوَرَةُ ٱلْحَنْشُرَح | ۵۴-        | <del>-</del> | (٩٠) سُؤرَةُ النَّزِعْتِ   |

| داا سُوْرَةُ النَّصْرِ - ١٠١٨     | 14A -         | (٩٥) سُورَةُ التِّيْنِ      |
|-----------------------------------|---------------|-----------------------------|
| الله سُورَةُ النَّهِبِ - ١٠٢٧     | <b>∆4</b> € . | (٩٩) سُوُرَةُ الْعَلَقِ     |
| ١١١١٠ سُورَةُ الْرِخُلاصِ - ١٠٣٨٠ | AA4 -         | (٩٤) سُوَرَةُ الْقَلَادِ    |
| را الله سُوْرَةُ الْفَلِق - ١٠٨٢  | 4-1           | ١٩٨٠ سُؤرَةُ الْبَرِيْتَاقِ |
| ١٠٥٢ - ١٠٥١                       | 984. —        | ٩٩٠ سُؤرَةُ الزِّلْزَالِ    |
|                                   | 9M -          | ١٠٠١ سُورَةُ العليايث       |
| -                                 | 414 -         | ١٠١٠ سُوَرَةُ الْقَارِعَةِ  |
| •                                 | 400 -         | ١٠٢٠ سُؤرَةُ النُّكَاثِرُ   |
|                                   | 944 -         | ١٠٣١) سُورَةُ الْعَصِر      |
|                                   | 44N' -        | ١٠١٠) سُؤَرَكُ الْهُمَزَةِ  |
|                                   | 449 -         | (٥٠١) سُوْرَتُهُ الْفِيْلِ  |
|                                   | 444 -         | ١٠١٠ سُوُرَةُ قُرُلَيْسٍ    |
|                                   | 991 -         | (١٠٤) سُؤرَةُ الْمَاعُونِ   |
|                                   | 494 -         | ١٠٨٠) سُورَةُ الْكُوثَرِ    |
| •                                 | 1-11 -        | ١٠٩٠ سُوَرَةُ الْكِفْرُونَ  |

جلد دواز دتم

تبيا، القرآر

## بِينْ إِلَّنْهُ الْحُمْ الْحُمْ الْحُمْ لِيَ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة الطلاق

سورت كانام اور وجدتشمينه

اس سورت کا نام الطلاق ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں طلاق دینے اور طلاق کی عدت کا ذکر ہے۔ یَاکَیُهُاالدِّیْ اِدَّاطَلَقَتُمُوالِنِسَاءَ فَطَلِقَوُهُنَّ لِعِلَاتِهِنَّ اے نبی طرم! (مؤمنوں سے کہیے) جبتم (اپی) عورتوں وَاحْصُواالْحِلَّا لَهُ عَنْ . (اطلاق: ۱)

کوطلاق دو تو ان کی عدت کے وقت (طہر بلامباشرت) میں ان کو

طلاق دواورعدت كاشارر كهو

مصاحف اور کتب تغییر میں معروف یہ ہے کہ اس سورت کا نام الطلاق ہے البتہ تھے بخاری کی ایک حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام ''النساء القصریٰ' ہے لینی مصحف کی چوتھی سورت ''النساء الطّولیٰ' ہے اور وہ خوا تین کے احکام پر مشمل بردی سورت ہے جس میں چوہیں رکوع اور ایک سوچھ ہتر آیات ہیں اور یہ سورت اس کی بہ نسبت چھوٹی سورت ہے جس میں خوا تین کے احکام بیان کے گئے ہیں' یہ سورت دور کوع اور بارہ آیتوں پر مشمل ہے اس کیا نام''النساء القصریٰ' رکھا گیا' کھورت سورت کا نام''النساء القصریٰ' کے وہ ورج کو یا کہ یہ سورت' سورۃ النساء کا تلمہ ہے اور جس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ اس سورت کا نام''النساء القصریٰ' ہے وہ ورج

الیوب بیان کرتے ہیں کہ جمد نے کہا کہ میں عبد الرحمٰن بن الی کیا کے حلقہ میں بیٹے ابوا تھا اور وہ اصحاب ان کی بہت تعظیم کرتے ہے انہوں نے اخر الاجلین کا ذکر کیا (اس ہم مرادیہ ہم کہ جس حالمہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت ہمی مدت ہوگی ایٹی اگر چار ماہ دس دن سوگ کی مدت زیادہ ہوتو اس کی وہ عدت ہوگی اورا گروضے حمل کی مدت زیادہ ہوتو اس کی وہ عدت ہوگی گیا گئی ہمی نے کہا: میں نے ان کے سامنے سبیعہ بنت الحارث کی حدیث بیان کی جوعبد اللہ بن عتبہ یعنی ابن معود سے سروی کی اس ابن کیا کے اصحاب نے جمحے چپ رہنے کا اشارہ کیا 'ہی سمجھ گیا اور میں نے کہا: میں اس روایت کو بیان کرنے کی ہمت رکھتا ہوں'اگر یہ چھوٹ ہوتو عبد اللہ بن عتبہ کو فیہ کی اش سمجھ گیا اور میں نے کہا: میں اس روایت کو بیان کرنے کی ہمت رکھتا ہوں'اگر یہ چھوٹ ہوتو عبد اللہ بن عتبہ کو فیہ کی ایک جانب اس کے بچا (حضرت ابن مسعود) نے اس طرح نہیں کہا' بھر وہ جھے سبیعہ کی حدیث سنانے گئی میں نے انہوں نے کہا: کیا آپ نے اس سلسلہ میں حضرت ابن مسعود سے کوئی حدیث سنی ہے؟ انہوں نے کہا: ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی کہا کیا آپ نے اس سلسلہ میں حضرت ابن مسعود سے کوئی حدیث سنی ہوا میں نے کہا: ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی کہا نہوں نے کہا: ہم حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی وہ وہ وہ اللہ عنہ کیا تہوں نے کہا: ہم کو ترت جو حالمہ ہوا دراس کا خاوند فوت ہو گیا ہو ) بر عدت مغلظ مقر رکر تے ہو! اور تم اس کورخصت نہیں دیے 'ضرور سورۃ النہ اے القصر کل 'سورت النہ اء الظو لی کے بعد نازل ہوئی ہے اور سے میں بیتے یہ ہو کہ تھی ان ان ہوئی ہے اور سے میں بیتے یہ ہو کے تھی' تازل ہوئی ہے اور سے میں بیتے یہ ہو ہو دیتے ہیں بیتے ہو کہا تھی ان کے کہانہ تم اس میں بیتے یہ ہو ہو کہا تھی ان کی میں بیتے ہیں بیتے ہو کہا تھی ان کر میں دیتے 'سے مورورۃ النہ القصر کل 'سورت النہ القولی کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس میں بیتے ہو ہو کہا تھی ان کی ہو کہا تو ان کی کے دور کی کورٹ کی سورت النہ ان کی کورٹ کی ہوئی کورٹ کی کورٹ کی ہوئی کی کی کورٹ کی کورٹ کی ہوئی کی کے دور کی کورٹ کی کی کورٹ کی

جلد دواز دبم

تبيا. القرأ

#### حاملہ عورتوں کی عدت ان کاحمل وضع کرنا ہے۔

## وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ إَجَلُهُ كَ أَنْ يَصِيعُ نَ حَمْلَهُ قُ

(الطلاق:٨)

(صحيح البخاري وقم الحديث: ۴۹۱۰ صحيح مسلم وقم الحديث: ۱۴۸۵ سنن ترندي وقم الحديث:۱۹۴ سنن نسائي وقم الحديث:۳۵۱۳ اسنن الكبري للنسائي

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متو في ٨٥٢ هداس حديث كي شرح ميس لكھتے ہيں: حضرت عبدالله بن مسعود کی مرادیہ ہے کہ پہلے سورة البقرہ کی بیآیت نازل ہوئی:

تم میں سے جولوگ فوت ہو جائیں اور بیویاں چھوڑ جائیں وه عورتين اسيع آپ کوچار ماه اور دس دن عدت مين رکيس \_ وَالَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَنَادُوْنَ أَزْوَاجًا يَّتَكُرَبُّصُنَ بِأَنْفُسِهِنَ ٱرْبَعَةَ ٱشْهُرِ وَعَشُرًا ۗ.

اوراس کے بعد سورہ طلاق کی ہے آیت نازل ہوئی: وَأُولَاتُ الْرَحْمَالِ إَجَلُهُنَّ النَّيْصَعْنَ حَمْلَهُنَّ أَنْ يَصَعْنَ حَمْلَهُنَّ .

حاملة عورتوں كى عدت ان كاحمل وضع كرنا ہے۔

(الطلاق:م)

حضرت ابن مسعودی مرادیہ ہے کہ اگریہاں ننخ ہوتو متاخرآیت ناسخ ہو گی کیعنی الطلاق ہم ورنہ محقیق یہ ہے کہ یہاں پر کشخ نہیں ہے بلکہ البقرہ:۲۳۴ کاعموم الطلاق: ۲ ہے مخصوص ہے امام ابوداؤد نے اپنی سند کے ساتھ بیصدیث روایت کی ہے کہ حفرت ابن مسعود رضی الله عنه کوپیخر کینچی که حضرت علی رضی الله عنه بیه کهتے ہیں که حامله بیوی وہ عدت گز ارے گی جس کی مدت دونوں عدتوں ( چارہ ماہ دیں دن اور وضع حمل ) میں سے زیادہ ہوٴ تب حضرت ابن مسعود نے کہا: جو محض جا ہے میں اس سے اس پر لعان کرسکتا ہوں کہ 'النساء القصریٰ' سورۃ البقرہ کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس حدیث میں بیدولیل ہے کہ سورت النساء کی صفت القصري جائز ہے (لیعن چھوٹی سورت نساء)۔ابن النین نے داؤدی سے روایت کیا ہے کہ القصریٰ کالفظ محفوظ نہیں ہے اور قر آن مجید کی کسی سورت کوقصریٰ یا صغریٰ نہیں کہا جائے گا' میں کہتا ہوں کہ بیا حادیث صحیحہ کو بلادلیل رد کرنا ہے اور قصر اور طول ایک امراضا فی ہےاور حضرت زید بن ٹابت رضی اللہ عنہ کا بی**ق**ول ٹابت ہے کہ لمبی سورتوں میں ہے لمبی سورت الاعراف ہے۔(فتح الباري جوس ١٥٣ وارالفكر بيروت ٢٥٠١هـ)

اس تفصیل کوذ کر کرنے سے ہمارا صرف اتنا مقصد ہے کہ سورۃ الطلاق کا نام احادیث میں النساء القصریٰ بھی ہے۔ سورت الطلاق كاسبب نزول

اس سورت ك نزول كاسبباس مديث ميس بيان كيا كيا ب

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ان کی بیوی حائفن تھیں اور انہوں نے ان کوطلاق وے دی ٔ حضرت عمر رضى الله عندنے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے اس واقعه كا ذكر كيا تو رسول الله صلى الله عليه وسلم اس ير نا راض ہوئے اور فر مايا: اس کو چاہیے کہ وہ اس طلاق سے رجوع کرئے پھراس کو اپنے پاس رو کے رکھے حتیٰ کہ وہ حیض سے پاک ہوجائے 'پھراس کو (دوبارہ) حیض آئے پس وہ اس سے پاک ہوجائے' پھراگراس کی رائے بیہو کہ وہ اس کوطلاق دیے تو اس کواس طہر میں طلاق دےجس میں اس نے جماع نہ کیا ہوسو بیدہ عدت ہے جس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا ہے۔

( صحيح البخاري رقم الحديث: ۴۹۰۸ منن ابوداؤ درقم الحديث: ۲۱۸۱ منداحمه ج۳ص ۲۲)

تبيان القرآن

امام ابن الضريس امام ابن النحاس امام ابن مردوبه اور امام بيه في في روايت كيا ب كه حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في فرمايا: سورة الطلاق مدينه مين نازل بهو في ب \_ (الدرائمة رح ١٨٠ ١٤ اداراحياء التراث العربي بيردت ١٣٣١هه)
ترتيب نزول كي اعتبار سے اس سورت كانمبر ٢٩ ب اور ترتيب معجف كے اعتبار سے اس سورت كانمبر ٢٥ ب - سورة الطلاق كي سورة التخابين سے منا سبت

سورة التغاين ميس ہے:

اے ایمان والو! تمہاری ہو یوں میں سے اور تمہاری اولاً د میں نے کچھ تمہارے دشمن ہیں پس تم ان نے ہوشیار رہو۔

ێٙٲؿۿٵڵێڹؽؙؽٵڡۘٮؙٷٙٳڽٙڝ۫ٵۮ۫ۅٵڝ۪ڴۿۏٲۮڵٳڿڴۿ عَدُاوًّالْكُوْفَاْحُلَادُوْهُمْ ﴿ (التنابن ١١٠)

اور بیو یوں کی عداوت بعض او قات طلاق تک پہنچا دیتی ہے اور اولا دکی عداوت بعض اوقات اس حد تک پہنچا دیتی ہے کہ انسان اپنی اولا د پرخرچ کرنا بند کر دیتا ہے' پس مصحف کریم میں سورۃ التخابن کے بعد سورۃ الطلاق رکھی گئی کیونکہ اس میں طلاق کے اور مطلقہ عورتوں اور اولا د برخرچ کے احکام بیان کیے گئے ہیں۔

سورة التفاين كے آخر ميں ارشادفر مايا تھا:

(الله ) ہرغیب اور ہرشہادت کا جانے والا ہے۔

عْلِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ . (التفاين:١٨)

اورسورة الطلاق كي ترس ب

· اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاط کیا ہوا ہے O

وَاتَ اللهَ قُلُ آحَاطُ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا ٥

(الطلاق:١٢)

اور اس طرح سورة التغابن اورسورة الطلاق دونول کے آخر میں اللہ تعالی نے اپنے علم کی وسعت اور عموم کو بیان فرمایا

#### مورة الطلاق كي مشمولات.

اس سورت کواللہ تعالی نے طلاق برطریقہ سنت کے احکام سے شروع فرمایا ہے جس کے بعد عدت کا شارشر عاصیح ہوتا ہے اور یہ کہ اللہ تعالی کے خوف کو دل میں رکھ کرعدت کے ایام کوسیح سیح شار کیا جائے اورا گرصرف ایک طلاق یا دوطلاقیں وی گئی ہیں تو عدت کے اندر رجوع کر لیا جائے اور عدت پوری ہونے کے بعد عورت آزاد ہوگی خواہ ای پہلے خاوند سے دوبارہ نکاح کر لیا کہی اور سے اوراگراس نے تین طلاقیں دے دی ہیں تو پھر تحلیل شری کے بغیر رجوع نہیں ہوسکتا۔

خیر حاملہ مطلقہ عورت کی عدت تین حیض ہے اور جس عورت کو بڑھاپے یا بیماری کی وجہ سے حیض نہ آتا ہویا وہ عورت کہ نابالغہ ہوتو ان تمام صورتوں میں اس کی عدت تین حیض ہے اور اگر مطلقہ عورت حاملہ ہے تو پھر اس کی عدت وضع حمل نابالغہ ہوتو ان تمام صورتوں میں اس کی عدت وضع حمل

عدت کے اندر مطلقہ عورت کو کھانے پینے کا خرچ اور رہائش مہیا کرنے کا حکم ہے اور وہ اپنی آمدنی کے اعتبار سے خرچ اور رہائش مہیا کرے گااور بچے کو دو دھ بلانے کی اجرت دینا بھی اس پرلازم ہے۔

اس سورت کے اختتا م میں احکام شرعیہ کی خالفت کرنے اور اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرنے سے ڈرایا ہے سابقہ امتوں میں سے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام سے بغادت کی تھی انجام کاران پر جوعذاب نازل کیا گیا اس کا ڈکر فرمایا ہے اور اللہ سے ڈرنے اور تقوی اختیار کرنے کی تاکید فرمائی اور بیر بتایا ہے کہ رسول اللہ ضلی اللہ علیہ وسلم تم پر اللہ

جكددوازدجم

تعالیٰ کی آیات تلاوت کرتے ہیں تا کہ آپ ایمان لانے والوں اور نیک اعمال کرنے والوں کوفش کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کے نور میں لے آئیں اور جومؤمنین اللہ تعالیٰ کے احکام پڑعمل کریں گے اللہ تعالیٰ ان کو وائمی جنتیں عطا فرمائے گا۔

اس مختصر تعارف اورتمہید کے بعد میں اللہ تعالی کی دی ہوئی تو فیق اور اس کی امداد کے بھرو سے پر سورۃ الطلاق کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کررہا ہوں۔

غلام رسول سعيدى غفرلهٔ خادم الحديث دارالعلوم نعميه 'بلاک نمبر۵۱ فيڈرل في ايريا' کراچی-۳۸ ۲۲ دوالج ۱۳۲۵ه/ مفروری ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵۲۳۳-۲۰۳۹





جلددوازدتم

ورو طيو رز خ امريا فلاجد بے شک اللہ نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے 🔾 اور تمہاری عورتوں میں ۔ قیض سے ایوں ہو چلی ہیں اگر تم اور وہ عورتیں جن کا حیض ابھی نہیں آیا (ان کی بھی یہی عدت ہے) ادر خاملہ عورتوں کی عدت وصع حمل ہے اور جو اللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی کر دے گا 0 ہے اللہ کا ا ہے جواس نے تہاری طرف نازل کیا ہےاور جواللہ سے ڈرےاللہ اس کے گناہوں کومٹا دے گا اوراس کے ثوار دے گاO ان (مطلقہ )عورتوں کو اپنی وسعت کے مطالق و ہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو اور ان کو تنگ کرنے کے ب نه پہنچاؤ اور اگر وہ حاملہ ہوں تو وضع حمل تک ان کو خرچ دو اور اگر دہ تمہارے یلامیں تو ان کو ان کی اجرت دو اور رواج کے مطابق آپس میں مشورہ کر لؤ اور دونول وشواري محنوس کرو تو کوئی دوسری عورت دودھ بیلا دے کی O صاحب ا کو جاہیے کہ وہ ای وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جو تنگ دست ہوتو اس کو جو اللہ نے (مال) دیا ہے اس میں

## اللهُ لَا يُكِلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّاماً انْهَا شَيَجْعَلُ اللهُ بَعْلَ عُسُرِ

ہے خرچ کرے اللہ کسی شخص کو اتنا ہی مکلف کرتا ہے جتنا اس کو (مال) دیا ہے اور عنقریب اللہ مشکل کے بعد آسانی

#### هور ع بسران

یدا کردےگا0

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: اے نبی مکرم! (مؤمنوں ہے کہے) جبتم (اپنی) عورتون کوطلاق دوتو ان کی عدت کے وقت (طبر بلامباشرت) میں ان کوطلاق دواور عدت کا شار رکھؤ اور اللہ ہے ڈرتے رہؤ جوتمہارا رب ہے تم ان کو (دورانِ عدت) ان کے گھروں سے نہ نکالواور نہ دوخود کھیں سوااس کے کہ دو کھلی بے حیائی کریں اور بیاللہ کی حدود جیں اور جس نے اللہ کی حدود سے شاور کیا اس نے اپنی جان پرظلم کیا ہم کومعلوم نہیں شاید اس کے بعد اللہ کوئی ٹی صورت پیدا کردے O (اطلاق: ۱) مسئلہ طلاق کی شخفیق

'' اَلطَّلَا ثَیٰ مَرَّتُنِ '' (البقرہ: ۲۲۹-۳۲۵) کی تفسیر میں ہم نے طلاق کے تمام پہلوؤں پر بہت شرح و بسط سے لکھا ہے ٔ علور ذیل میں ہم وہ عنوانات لکھ رہے ہیں جن کے تحت ہم نے مسئلہ طلاق پر تکھا ہے:

(۱) طلاق کا لغوی معنیٰ (۲) طلاق کا اصطلاحی معنیٰ (۳) طلاق کی اتسام (۴) طلاق کیوں مشروع کی گئی(۵) صرف ناگزیر حالات میں طلاق دی جائے (۲) صرف مرد کو کیوں طلاق کا اختیار دیا گیا (۷) طلاق میں عورت کی رضامندی کا اغتبار کیوں نہیں ہے(۸) خلع (۹) قاضی اور حکمین کی تفریق (۱۰) تنین طلاقوں کی تحدید کی وجوہات مصالح اور حکمتیں (۱۱) سنت کے مطابق اور احسن طریقہ سے طلاق ویے کے فوائد(۱۲) طلاق کی تدریج میں مرد کی اور تحدید میں عورت کی رعایت سے (۱۳) ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقوں کے نتائج (۱۴) به یک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تھم میں جمہور کا مؤقف (۱۵) به یک وقت دی گئی تین طلاقوں میں علاء شیعہ کا مؤتف (١٦) تین طلاقوں کوایک طلاق دینے پریشنے این تیمیداوران کے موافقین کے دلاکل (۱۷) شیخ ابن تیمیداوران کے موافقین کے دلائل کے جوابات (۱۸) سیج فاطمہ پر قیاس کے جوابات (۱۹) حضرت عمر پر عہدرسالت کے معمول کو بدلنے کے الزام کے جوابات (۲۰) صحیح مسلم کی زیر بحث روایت غیرضیح اور مردود ہے(۲۱) سیح مسلم کی زیر بحث روایت کے غیر سی ہونے پر دوسری دلیل (۲۲) اعتبار رادی کی روایت کا ہے یا اس کی رائے کا (۲۳)مسلم میں درج طاؤس کی روایت کے غلط اور شاذ ہونے بر مزید دلائل (۲۴) طاؤس کی روایت کا صحیح محمل (۲۵) حضرت رکانہ سے متعلق مند احمر کی روایت کی قنی اقسام (۲۲)حضرت رکانہ سے متعلق صحاح کی روایت کی تقویت (۲۷)حضرت رکانہ سے متعلق سنن ابوداؤ دکی ایک شاذ روایت کےضعف کابیان (۲۸) به یک وقت دی گئی تین طلاقوں کے تین ہونے پر جمہور کے قرآن مجید سے دلائل (۲۹) قرآن مجید سے استدلال پر اعتراض کے جوابات (۳۰)به یک وقت دی گئی تین طلاقوں پر جمہور فقہا ، اسلام کے احادیث سے دلائل (۳۱) حضرت عویمر کی حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات (۳۲) صحیحین کی ایک اور حدیث سے استدلال پر اعتراض کے جوابات (۳۳) سعید بن نخفلہ کی روایت کی تحقیق (۳۳) سنن نسائی کی روایت سے استداال پر اعتراض کا جواب (۳۵) بدیک وقت دی گئی تین طلاقوں کے واقع ہونے میں آٹار صحابہ اور اقوالِ تابعین (۳۲) جس عورت کو خاوند خرج نہ دے اس کی گلوخلاصی میں مذاہب ائمہ(۳۷)خرچ سے محروم عورت کی گلوخلاصی برجمہور فقہاء کے دلائل

جلد دواز دہم

(۳۸) نداق میں دی ہوئی طلاق کا نافذ ہونا (۳۹)عدت وفات کا بیان اور عدت کی تعریف (۴۰)عدت کے مسائل اور شرعی احکام ۔

يطويل بحث تبيان القرآن جاص ٨٨٩ ٨٥٠ من يهيلي مولى بي

" وَالْ خِفْلُةُ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَالْبِعَنُو الْمُكَمَّا " (السّاء: ٣٥) كَي تَغْيِر مِين بهي بم في طلاق كي بعض بهلوول بر لكها ب

اس کے عنوانات یہ ہیں:

(۱) اختلاف زن وشوہر میں دونوں جانب سے مقرر کردہ منصف آیا حاکم ہیں یا وکیل (۲) اگر شوہر ہیوی کوخرچ دے نہ طلاق تو آیا عدالت اس کا نکاح فنخ کر سکتی ہے یانہیں؟ (۳) عدالت کے فنخ نکاح پر اعتراضات کے جوابات (۴) قضاء علی الغائب کے متعلق احادیث (۲) دفع حرج مصلحت اور ضرورت کی بناء پر اتمہ ثلاثہ الغائب کے متعلق احادیث (۲) دفع حرج مصلحت اور ضرورت کی بناء پر اتمہ ثلاثہ کے قدا میب پر فیصلہ اور فتو کی کا جواز (۷) جو محض اپنی ہیوی کو نہ خرج دے نہ آبا وکرے اس کے متعلق شریعت کا تھم۔

یدا بحاث بتیان القرآن ج مص ۲۹۸ ۔ ۲۹۸ میں پھیلی ہوئی ہیں۔

طلاق کی ابحاث میں درج ذیل عنوانوں کا مطالعہ بھی مفیدرے گا:

- (۲) ہوی کوطلاق کی شیت ہے ماں بہن کہنے کا شرعی تھم تبیان القرآن جوص ۲۷۵۔۳۷۳۔
- (۳) ہیوی کوطلاق کا اختیار دینے سے وقوع طلاق اور مدت اختیار میں مذاہب فقہاء' نبیان القرآن ج مص ۱۲سے ۱۳۱۸۔
  - (٧) اجنبي عورت كوتعليقاً طلاق دينے ميں مذاہب ائمهٔ تبيان القرآن جوص ٥١٠\_
- (۵) اجنبی عورت کو تعلیقاً طلاق دینے کے متعلق فقہاء احناف کے مؤقف پر قرآن اور سنت سے دااکل نتیان القرآن جو مصده۔
- (۲) اجنبی عورت کوتعلیقاً طلاق دینے میں فقہاء احناف کے مؤتف پر آٹار صحابہ اور فیاوی تابعین سے داائل نتیان القرآن ج9ص ۵۱۱ ۔
  - (2) مطلقات كى اقسام اورمتاع كاييان تبيان القرآن جوص١٥٠
    - (۸) سراح جميل کامعنی ـ

ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس میں دی ہوئی تین طلاقوں کے متعلق فقہاء حدیلیہ کی شخفیق

جب بین طلاقیں ایک لفظ سے دی جائیں مثلاً کوئی شخص اپنی ہیوی سے کہے: میں نے تم کو تین طلاقیں دیں یا ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین بارطلاق دے مثلاً اپنی ہوی سے کہے: میں نے تم کوطلاق دی کھر دوسری بار کہے: میں نے تم کوطلاق دی کھر تین لفظوں سے تین بارطلاق دی تو ہر چند کہ میطلاق خلاف سندھ ہے اور اس کوطلاق بدی کہا جاتا ہے مگر یہ تینوں طلاقیں واقع ہوجا کیں گی ہے تقی الدین احمد بن تیمیۃ الحرائی استعلی التوفی ۲۸ سے نے اس کی مخالفت میں بہت غلو کیا ہے اور ان دونوں صورتوں میں یہ کہا ہے کہ لفظ واحد سے تین طلاقیں دی جاکمیں یا ایک مجلس میں تین لفظوں سے تین طلاقیں دی جاکمین ہم رصورت میں ایک طلاقی واقع ہوگی اور چونکہ ابن تیسید اپنے آپ کو خبلی کہتے ہیں اس لیے ہم اس مسئلہ میں فقہا ہے ضلایہ کا خبری کر کر در ہے ہی

علامه ابوالقاسم عمر بن الحسين بن عبد الله بن احمد الخرقي الحسنبلي التوفي ١٣٣٥ ه لكصة بين:

(۲۰۱۲) مسئله: جب کوئی شخص تین طلاقیس ذے اور نیت ایک طلاق کی کرے تو وہ تین طلاقیں ہی ہوں گی۔ اس کی شرح میں علامہ موفق الدین عبداللہ بن احمد بن قد امہ صبلی متو فی ۲۲۰ ھے کھتے ہیں:

علامة مس الدين عبد الرحمن محمد بن احمد بن قد امه المقدى الحسبلي التوفى ١٨٢ ه الصحة بين

اگر کسی شخص نے ایک کلمہ سے تین طلاقیں دیں تو تینوں طلاقیں واقع ہوجا ئیں گی اور اس کی نیوی اس پرحرام ہوجائے گی حتیٰ کہ وہ کسی دوسر ہے شوہر سے نکاح کرے خواہ وہ مباشرت سے پہلے تین طلاقیں دے یا مباشرت کے بعد تین طلاقیں دے۔ حضرت ابن عباس 'حضرت ابو ہریر ۂ حضرت ابن عمر 'حضرت عبداللّٰہ بن عمر و ٔ حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی اللّہ عنہم کا یجی مؤقف ہے اور یہی قول اکثر فقہاء تا بعین اور ان کے بعد کے ائمہ کا ہے۔

اس کے برخلاف عطاء طاؤس معید بن جیبر ابوالشعثاء اور عمرو بن دیناریہ کہتے تھے کہ جس شخص نے کنواری عورت کو تین طلاقیں دیں تو وہ ایک طلاق ہے اور طاؤس نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر رضی الله عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی الله عنہ کی خلافت کے ابتدائی دوسالوں میں تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا۔ جضرت عمر نے کہا: لوگوں نے اس کام میں جلدی کی جس میں ان کے لیے تا خیرکی گنجائش تھی' پس اگران کی دی ہوئی طلاقوں کوہم ان پر نافذ کر دیں' بھر آیے نے ان کی طلاقوں کوان کے اوپر نافذ کر دیا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٤٣) أسنن ايو داؤ درقم الحديث: • ٣٢٠ ـ ٢١٩٩ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٠٠٧)

اور سعید بن جبیر معمرو بن دینار مجامد اور مالک بن الحارث نے حضرت ابن عباس سے طاؤس کی روایت کے خلاف روایت کیا ہے اور اس حدیث کوبھی امام ابوداؤ دینے روایت کیا ہے: تین طلاقوں کے نافذ ہونے کے متعلق امام ابوداؤ دکی روایات حسب ذیل ہیں:

مجاہد کہتے ہیں ہے کہ میں خطرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس تھا کہ ان کے پاس ایک شخص آیا 'پھر اس نے کہا: اس نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دی ہیں 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما خاموش رہے جتی کہ میں نے کمان کیا کہ حضرت ابن عباس اس کی بیوی اس کی طرف لوٹا دیں گے 'پھر حضرت ابن عباس نے فر مایا: تم میں سے ایک شخص چاتا ہے بھر جہالت کے گھوڑے پ سوار ہوتا ہے' بھر کہتا ہے: اسے ابن عباس! اے ابن عباس! اور بے شک اللہ نے فر مایا ہے:

وَمَنْ يَتَنِي اللَّهُ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا ٥ (الطلاق:٢) اور جوالله سے ڈرتا ہے الله اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر

ویتاہے0

اورتو اللہ سے نہیں ڈرا اور اللہ نے تیرے لیے نجات کا راستہ نہیں نکالا تو نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور تیری یوی تیرے نکاح سے نکل گئے۔(سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۱۹۷)

ا مام ابوداؤ دینے کہا: اس جدیث کوتمیداعرج وغیرہ نے ازمجاہداز این عباس روایت کیا ہے اور شعبہ نے ازعمر و بن مرہ از سعید بن جبیراز ابن عباس روایت کیا ہے اور ابوب اور ابن جرتج دونوں نے از عکرمہ بن خالد از سعید بن جبیر از ابن عباس

جلد دواز دہم

روایت کیا ہے اور ابن جرتے نے از عبد الحمید بن رافع از عطا از ابن عباس روایت کیا ہے اور الاعمش نے از مالک بن الحارث از ابن عباس روایت کیا ہے اور ابن جرتے نے از عمر و بن دینار از ابن عباس روایت کیا ہے اور بیسب کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے تین طلاقوں کو نا فذکر دیا اور بیک بارگی تین طلاقیں دینے والے کی ہوکی اس کے نکاح سے نکل گئی جیسا کہ از ایوب از عبد اللہ بن کثیر از مجاہد از ابن عباس روایت ۔۔۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حضرت ابن عباس کے پانچ شاگر د (مجاہد 'سعید بن جبیر'عطا' مالک بن الحارث اور عمرو بن دینار) حضرت ابن عباس سے بیہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے اکٹھی تین طلاقیں دینے والے پر تین طلاقیں نافذ کر دیں اور اسکیے طاؤس کی روایت ان سب کے خلاف ہے'اس لیے اس کو طاؤس کا وہم قرار دیا جائے گا۔

علامتش الدین مقدی صنبلی فر ماتے ہیں :حضرت ابن عباس کا فتو کی طاؤس کی روایت کے خلاف ہے۔

ا مام الدارتطنی نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ میر ہے بعض آباء نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیس دیں اس کے بیٹے رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور کہا: یارسول اللہ انہارے باپ نے ہماری مال کو ہزار طلاقیس دی ہیں پس اس کے لیے کوئی نجات کی راہ ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہارا باپ اللہ ہے تہیں ڈرا کہ اللہ اس کے لیے کوئی نجات کی راہ ہے؟ آپ نے فرمایا: تمہارا باپ اللہ ہے تہیں ڈرا کہ اللہ اس کے لیے کوئی نجات کی راہ کے لئے کوئی نجات کی راہ نہیں دی تھیں گئاہ ہیں۔ (سنن دارقطنی رقم الحدیث ۲۸۷۷)

ادر اس کی عقل دلیل سے ہے کہ نکاح انسان کی ملکیت ہے اور ملکیت کا از الہ جس طرح متفرق طور پرضیح ہے اس طر ت اجتماعی طور پر اور دفعۃ بھی صحیح ہے اور رہی حضرت این عباس کی حدیث تو ان سے اس کے خلاف زیادہ اسانید کے ساتھ مروی ہے اور اس پر ان کا فتو ٹی بھی ہے۔

اثر م نے کہا: میں نے ابوعبد اللہ سے حضرت ابن عباس کی حدیث کے متعلق سوال کیا کہ آپ کس دلیل ہے ان کی حدیث کورد کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا: اس وجہ سے کہ بہ کثرت راویوں نے حضرت ابن عباس ہے اس کے خلاف روایت کیا ہے 'چرمتعدد اسانید کے ساتھ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ بیرتین طلاقیں ہیں۔

ایک قول یہ ہے کہ حضرت ابن عباس کی حدیث کی توجیہ ہے کہ رسول الند سلی الند علیہ وسلم اور حضرت ابو بمر کے عبد میں لوگ ایک طلاق ویتے سے ایک طلاق ویتے سے ایک طلاق ویتے سے ایک طلاق ویتے سے ایک طلاق کی حدید میں حضرت عمر کے دور میں بعض لوگوں نے اس سے ناجائز فائدہ اٹھایا 'وہ تین طلاقیں ویتے کے ارادہ سے تین ہار طلاق کا ذکر کرتے پھر بعد میں جب بیوی سے سلح ہو جاتی تو کہتے: میں نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا اور دو بارتا کید کے لیے ذکر کیا تھا تو حضرت عمر نے ان کی اس تاویل کوختم کرنے کے لیے کہا: جو تین بار طلاق وے گا وہ تین طلاقیں ہی ہوں گی اور ان کی تاکید کی حضرت عمر نے ان کی اس تاویل کوختم کرنے کے لیے کہا: جو تین بار طلاق وے گا وہ تین طلاقیں کا عمر مدخولہ کی تین طلاقیں ہوتی تھیں ان کو ایک اس لیے قرار دیا جاتا تھا وہ غیر مدخولہ کی تین طلاقی ہوتی تھیں ان کو ایک اس لیے قرار دیا جاتا تھا کہ ایک طلاق سے غیر مدخولہ بائنہ ہو جاتی تھی اور باقی دو طلاقوں کا محل نہیں رہتی تھی ) ورنہ مصرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوتی تعبد کے معمول کی مصرت عمر رضی اللہ عنہ سے ہوتی ہوئی تیں اور اس کے خلافت کریں اور نہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کے یہ جائز ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ عاليہ وہ کے دور اس کی مربد کی اس کی مربد کیلا نے اس حدیث کو اس بائی میز دور کیا ہے 'دغیر مدخولہ کو تین متفرق طلاقیں دینا' رسن سائی رقم الحدیث ابوداؤد رقم الحدیث کو اس بائی مربد یہ وہ کیا ہوئی ہیں دور کیا ہے 'دغیر مدخولہ کو تین متفرق طلاقیں دینا' رسن سائی رقم الحدیث ابوداؤد رقم الحدیث کو اس کی مربد یہ قرکہ کیا ہوئی دین متفرق طلاقیں دینا' رسن سائی رقم الحدیث (مدولہ کو تین متفرق طلاقیں دینا' رسن سائی رقم الحدیث (مین متفرق طلاقیں دینا' رسن سائی رقم الحدیث (موراک کو تین متفرق طلاقیں دینا' رسن سائی رقم یہ کو دوراک کو تین متفرق طلاقیں دینا' رسن سائی رقم الحدیث (موراک کو توراک کو توراک کو توراک کو توراک کو تین متفرق طلاقیں دینا' رسن سائی رقم یہ کو دوراک کو توراک کوراک کو توراک 
جكددوازدتهم

وضاحت ہے اس کوہم عنقریب بیان کریں گے )۔ (الشرح الکبیرع المغنیٰج ۸ص۲۱-۲۱۰ موضحاً دیخر جا ٔ دارالفکر ہیردت) ایک لفظ کے ساتھ اور ایک مجلس کی تنین طلاقوں کو تنین طلاقیں قر ار دینے کی احادیث

حضرت سہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عویم رضی اللہ عنہ اور ان کی بیوی نے آپس ہیں لعان کیا اور ہیں بھی لوگوں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وتلم کے پاس تھا، جب وہ ایک دوسرے پرلعنت کرنے سے فارغ ہو گئے تو حضرت عویم نے کہا: یارسول اللہ! اب اگر میں اس عورت کو اپنے تکاح میں رکھوں تو میں جھوٹا ہوں گا پس انہوں نے آپ کے حکم دینے سے پہلے اس عورت کو تین طلاقیں دے دیں۔

ر صیح ابخاری رقم الدیت: ۵۳۰۸ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۲۵۱ ۱۳۳۵ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۳۹۹ سنن ابن ماجد رقم الحدیث: ۲۰۲۱ ۱۳۳۵ من نسائی رقم الحدیث: ۳۳۹۱ من الدر تم الحدیث: ۲۰۱۱ می بود کو حضرت مجمود بن لبیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کو میخبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو اکشمی تین طلاقیس دے دیں تو رسول الله ضلی الله علیه وسلم غضب میں آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا: میں تمہارے درمیان موجود موں اور الله کی کما ہے شخص نے کھڑے ہو کر کہا: یارسول الله! میں اس کوئل نہ کر دوں! موں اور الله کی کما ہے شخص نے کھڑے ہوکر کہا: یارسول الله! میں اس کوئل نہ کر دوں!

حضرت ہمل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان لرتے ہیں کہ حضرت عویمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تین طلاقیں دیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تین طلاقوں کونا فذکر دیا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۲۲۵۰) اس حدیث میں اس کی واضح تصریح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہی دی گئی تین طلاقوں کونا فذکر دیا۔

میصاح ستہ کی احادیث ہیں'اب ہم دیگر کتب احادیث سے احادیث پیش کررہے ہیں جن سے واضح ہوتا ہے کہ ایک مجلس میں دی گئی تین طلاقیں نافذ ہو جاتی ہیں' ان میں دو' تین حدیثوں کی سفر ضعیف ہے جن کی ہم نے تعیین کر دی ہے' لیکن ہم ان کواحادیث صححہ کی تایید اور تقویت میں پیش کررہے ہیں' نیز ان احادیث کی متعدد اسانید ہیں اور تعدد اسانید سے وہ حدیث حسن لغیر ہ ہو جاتی ہیں۔ آخر میں ہم سنن ابوداؤدکی احادیث سے مزید وضاحت کریں گے۔

سلمہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حفص بن المغیرہ نے رسول الله صلّی الله علیہ وسلم کے عہد میں اپنی نیوی فاطمہ بنت قیس کوایک لفظ کے ساتھ تین طلاقیں دیں اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کی بیوی کواس سے الگ کر دیا۔

(سنن دارقطني رقم الحديث: ٣٨٥٨ سنن بهتي ح يص ٣٢٩)

سعیدین جبیر ٔ حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دین ٔ حضرت ابن عباس نے فر مایا: اس میں سے تم کوتین طلاقیں کافی ہیں اور نوسوستانو سے طلاقیں چھوڑ دو۔

(سنن دارقطني رقم الحديث: ٣٨٥٩ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١١٤٥٥ سنن يبني ح يص ٣٣٧)

فیرسعید بن جیریان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پاس ایک شخص نے آ کرکہا کہ میں نے اپنی بیوی کو ہزار طلاقیں دی ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: تین طلاقوں نے تہاری بیوی تم پرحرام کر دی اور بقیہ طلاقوں کے سرا تھوتم نے اللہ کی آیوں کو مذاق بنایا ہے۔ (مصف عبدالرزاق رقم الحدیث:۱۳۵۳ سنن وارقطنی رقم الحدیث:۱۳۸۷ سند الثانی جسم رقم الحدیث:۱۳۵۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۱۳۵۷ سنن یہی جسم ساتھ تھیں ہے۔ کا ساتھ تا کہ بیٹ کی سند کے ساتھ کی سند کے ساتھ کی سند کے سند کے سند کے سند کے سند کے سند کے سند کی سند کے سند کی سند کے سند کے سند کی سند کے سند کے سند کے سند کے سند کے سند کی سند کے سند کی سند ک

مجامد بیان کرتے ہیں کہ حضرت این عباس رضی اللہ عنما سے ایک تحض نے سوال کیا کہ اس نے اپنی بیوی کوسوطلاقیں دیں ہیں ہیں جضرت این عباس نے کہا:تم نے اپنے رَبِّ کی نافر مانی کی اورتم اپنی بیوی سے الگ ہو گئے اورتم اللہ سے نہیں ڈرے کہ اللہ تمہارے لیے کوئی نجات کی راہ ٹکالٹا۔ (سنن دارتطنی رقم الحدیث:۳۸۶۱ سنن پہنی جے میں ۳۳۷)

مجاہد بیان کرتے ہیں کہ قریش کا ایک شخص حضرت ابن عباس کے پاس آیا اور اس نے کہا: اے ابن عباس! میں نے اپنی میں نے اپنی میں کو تین طلاقیس دے دیں میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کے تین طلاقیس دے دیں میں اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ تمہارے لیے اس چیز کو حلال کر دے جس کو اللہ نے حرام کیا ہے تم نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور اپنی بیوی کو اپنے اوپر حرام کردیا' اور بے شکتم اللہ سے نہیں ڈرے کہ وہ تمہارے لیے خوات کی کوئی راہ نکالتا۔

(سنن دارقطني رقم الحديث:٣٨٦٢ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث:١٣٥٢)

حبیب بن ابی تابت بیان کرتے بیں کہ ایک شخص حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور کہنے لگا: میں نے اپنی بیوی کو ہم ارطلاقیں دیں ہیں مصرت علی نے فر مایا: تین طلاقوں نے تیری بیوی کو ہم کر دیا اور باقی طلاقوں کو تو اپنی مورقوں میں تقسیم کر دے۔ (سنن دارتطنی رتم الحدیث: ۳۸۸ مصنف ابن ابی شیبہ جہم ۱۲۳ رقم الحدیث: ۱۲۸۰ سن پہتی جے مصرت اس مصنف ابن ابی شیبہ جہم ۱۲۰ رقم الحدیث این بیوی کو ستاروں کی تعداد مجاہد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس برضی اللہ عنہما سے سوال کیا گیا کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو ستاروں کی تعداد کے برابر طلاق دی محضرت ابن عباس نے فر مایا: اس نے سنت میں خطاکی اور اس کی بیوی اس پر حرام ہوگئی۔ (سنن دارقطی میں اللہ عبال دیا اللہ عبال کے برابر طلاق دی مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث ۱۳۸۷ مصنف ابن ابی شیبہ جہم ۱۲۰ رقم الحدیث ۱۲۸۱ سن پیری تی جرم ۱۳۳۷)

سوید بن غفلہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت حسن بن علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہا کے نکاح میں عائشہ ختمیہ تھی اور جب حضرت علی رضی اللہ عنہ شہید ہوگئے اور حضرت حسن کی بیعت خلافت کی گئی تو اس نے کہا: اے امیر المؤمنین! آپ کو خلافت مبارک ہو جضرت حسن نے فرمایا حضرت علی شہید ہو گئے اور تم خوثی کا اظہار کر رہی ہو جاؤتم کو تین طلاقیں دیں وہ اپنا سامان المحاکر کے بیٹھ گئ حتی کہ اس کی عدت پوری ہوگئ - حضرت حسن نے اس کی طرف دس ہزار در ہم بہ طور متحہ کے بیسچے اور بقیہ ہمرکس کی رقم بیسجی تو عائشہ شعمیہ نے کہا: یہ جدا ہونے والے محبوب کی طرف سے تھوڑا ساسامان ہے جب حضرت حسن کو اس بات کی رقم بیسجی تو عائشہ شعمیہ نے کہا: یہ جدا ہونے والے محبوب کی طرف سے تھوڑا ساسامان ہے جب حضرت حسن کو اس بات کی رقم بیسجی تو وہ رونے گئے اور کہا: اگر میں نے اپنے نانا سے یہ نہ سنا ہوتا یا میر سے والد نے یہ نہ کہا ہوتا کہ انہوں نے میرے نانا سے سے سنا ہے جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں خواہ ایک ساتھ خواہ ہر طہر میں ایک تو اس کے لیے اس کی بیوی اس وقت سے سالے بھی جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں خواہ ایک ساتھ خواہ ہر طہر میں ایک تو اس کے لیے اس کی بیوی اس وقت سے سالے بھی جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں خواہ ایک ساتھ خواہ ہر طہر میں ایک تو اس کے لیے اس کی بیوی اس وقت کے حال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرئے تو میں اس سے رجوع کر لیتا۔

(سنن دارقطني رقم الحديث:٣٠٩٠ سنن يهيق ج يص ٣٣٦)

بیرحدیث ایک اورسند سے بھی مروی ہے گروہ سندضعیف ہے۔ (سنن دارتطنی رقم الحدیث: ۲۰۹۰سن بیبی ج مص۲۳۷) اس حدیث میں واضح تصریح ہے کہ نین طلاقیں اکٹھی دی جا ئیں تو وہ تینوں واقع ہو جاتی ہیں۔

حضرت ابن عمررضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اس کی بیوی اس کے نکاح سے نکل جائے گی اور اس نے اپنے رب کی نافر مانی کی اور سنت کے خلاف کیا۔ (سنن دارتطنی رقم الحدیث :۹۰۹۹ اس مدیث کی سند میں تلد

حضزت عاکشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب کوئی شخص اپنی بیوی کو تین طلاقیں دے دے تو وہ اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہے جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے ذکاح نہ کرے اور ان میں سے ہرایک دوسرے کی مشماس نہ چکھ لے۔ (سنن دارتطنی رقم الحدیث الاسمان صدیث کی سند میں علی بن زید ضعیف رادی ہے۔)

محمد بن ایاس بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس ٔ حضرت ابو ہر ریرہ اور حضرت عبد الله بن عمر و بن العاص رضی اللہ عنهم

تنيار القرآن

سے سوال کیا گیا کہ کنواری لڑکی (غیر مدخولہ) کو اس کا شوہر تین طلاقین دی تو اس کا کیا تھم ہے؟ تو ان سب نے یہا: اس کے لیے وہ حلال نہیں ہے جتی کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح کرلے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۱۹۸)

امام ابوداؤد نے کہا: پہلے حضرت ابن عباس کا قول میتھا کہ تین طلاقوں کے بعد عورت اپنے خاوند کے نکاح سے نکل جاتی ہے خواہ اس سے پہلے مباشرت کی گئی ہو یا نہ کی گئی ہو بعد میں ان کا قول میتھا کہ بیتھم اس عورت کے ساتھ خاص ہے جوغیر مدخولہ ہولیعنی اس سے مباشرت نہ کی گئی ہو۔

طاؤس بیان کرنے ہیں کہ ایک شخص کو ابوالصہ باء کہا جاتا تھا' وہ حضرت ابن عباس سے بہت سوال کیا کرتا تھا' اس نے کہا کیا آپ کونہیں معلوم کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کومباشرت سے پہلے تین طلاقیں وے دیں تو اس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کی ابتداء میں ایک طلاتی قرار دیا جاتا تھا؟ حضرت ابن عباس نے فو مایا: کیوں نہیں! ایک شخص اپنی بیوی کومباشرت سے پہلے تین طلاقیں دیتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر کے عہد میں اور حضرت کی خلافت کی ابتداء میں اس کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا' پھر جب حضرت عمر نے دیکھا کہ لوگ اس کام کو بے در بے کرنے گئے جی (لیعنی غیر مدخولہ اور مدخولہ دونوں کے ساتھ یہ معاملہ کرنے گئے جی ) تو انہوں نے فرمایا: ان پر میر تینوں طلاقیں نافذ کر دو۔ (سن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۱۹۹)

ہم پہلے بیان کر بچے ہیں کہ طاؤس کی بیروایت شاذہ عضرت ابن عباس کے باتی شاگرد بیروایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس تین طلاقوں کو تین طلاق ہی کہتے تھے جیسا کہ ہم سنن ابوداؤڈ سنن دار قطنی 'سنن بیہی 'مصنف عبدالرزاق اور مصنف ابن ابی شیبہ کے حوالوں سے بیان کر بچے ہیں اور اگر طاؤس کی روایت کو بھی مان لیا جائے تو اس کا محمل بیہ ہے کہ دو غیر مدخولہ پہلی طلاق سے بیان کر چا ہیں اور اگر طاؤس کی دو ایت کو بھی در کے اس کے اس کے اس پرصرف مدخولہ پہلی طلاق سے بائن ہو جائے گی اور باقی و دطلاقوں کا محل نہیں رہے گی اس لیے اس پرصرف ایک طلاق واقع ہوگی جیسا کہ فرور الصدر حدیث میں اس کی تصریح ہواس کو اگر تین طلاقیں ایک مجلس میں دی جائیں تو وہ تیوں طلاقیں واقع ہو جائیں گی جیسا کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے صریح ارشادات اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے فتا و بی سے بیان کیا جاچکا ہے۔

ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دینے پرشنے ابن تیمیہ کے دلائل

یشخ تقی الدین احمد بن تیمیة الحرانی التوفی ۴۸ کے نین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دینے پر درج ذیل حدیث سے استدلال کیا ہے:

محد بن اسحاق از داؤد بن الحصين از عكرمه از حضرت ابن عباس رضى الله عنه روايت بے كه حضرت ركانه نے اپنى بيوى كو تين طلاقيس ديں پھروه نبي صلى الله عليه وسلم كے پاس آئے تو نبي صلى الله عليه وسلم نے ان سے بوچھا: ايك مجلس بيس يائن مجالس بيس؟ انہوں نے كہا: بلكه ايك مجلس بيس تو نبي صلى الله عليه وسلم نے ان كى بيوى ان پرواپس كردى۔

ال حديث كوفل كرنے كے بعد يفخ ابن تيميد لكھتے ہيں:

امام احمد بن عنبل نے اس حدیث کو ثابت کیا ہے اور بیان کیا ہے کہ بید حدیث رکانہ کی اس حدیث سے زیادہ صحیح ہے جس میں بیدذ کر ہے کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق البتة دی تھی اور نمی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے حلف لے کر پوچھاتھا کہتم نے اس لفظ سے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا ہے؟ تو انہوں نے حلف اٹھا کر کہا کہ انہوں نے اس لفظ (البتة ) سے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا ہے تو آپ نے ان کی بیوی کو آئیس واپس کر دیا۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث:۲۰۵۱ سنن این ماجہ رتم الحدیث:۲۰۵۱) اس حدیث کے رادی مجہول الصفات ہیں' ان کا عدل (نیک ہونا)اور ان کا حافظ معروف نہیں ہے'اس دجہ ہے اس حدیث کو امام احمدُ ابوعبید اور ابن حزم وغیر ہم ائمہ حدیث نے ضعیف قرار دیا ہے' اس کے برخلاف تین طلاقوں والی حدیث کی سند جید ہے۔ (مجموعة الفتادیٰ جسم 190 دارالجیل' ریاض ۱۳۱۸ھ)

شیخ ابن تیمیہ کے دلائل کے جوابات

شخ ابن تیمیہ نے بیسب خلاف واقعہ لکھا ہے منداحمہ میں بیصدیث اس طرح نہیں ہے جس طرح شخ ابن تیمیہ نے نقل کی ہے اور نداس حدیث کے تحت امام احمد نے وہ تقریر کی ہے جس کوشخ ابن تیمیہ نے ذکر کیا ہے۔ پہلے ہم منداحمہ کے حوالے سے اس حدیث کا صحیح متن نقل کرتے ہیں:

" حدثنا سعد بن ابراهيم عدثنا ابى عن محمد بن اسحاق حدثنى داؤد بن الحصين عن عكرمة مولى ابن عباس "\_

(منداحمة ج اعن ۲۱۵ طبع قديم منداحمة جهص ۱۴ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٠ه)

شخ این تیمیه کااس حدیث کی سند کوجید کہنا غلط ہے ٔ درحقیقت اس حدیث کی سندضعیف ہے۔ شعیب الارتؤ وط اور دیگرمحققین اس حدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند ضعف ہے واو دین الحصین نے عکرمہ سے روایت کی ہے اس میں سقم ہے۔ علی بن المدین نے کہا:
عکرمہ سے جوروایت کیا گیا ہے وہ منکر ہے۔ ابوداؤونے کہا: داؤد بن الحصین کی جوروایات اپنے شیوخ سے ہیں وہ درست ہیں
اور اس کی عکرمہ سے جوروایت ہے وہ منکر ہے۔ حافظ ڈٹی نے کہا: اس کی غرائب منکر ہیں۔ حافظ ابن حجر نے کہا: عکرمہ کے سوا
اس کی روایات ثقہ ہیں۔

حافظ بیہ بی نے کہا: اس حدیث کی سند جمت نہیں ہے جب کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے آٹھ شاگر دوں نے اس کے خلاف حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فتو کی روایت کیا ہے اور حضرت رکانہ کی اولا دان کے اقوال سے زیادہ واقف تھی اور انہوں نے بیہ بیان کیا ہے کہ حضرت رکانہ رضی اللہ عنہ نے ایک طلاق دی تھی ۔ (سنن بیق جے ص۳۳)

علامہ خطابی نے کہائے کہ اس حدیث کی سند پر اعتراض ہے کیونکہ ابن جرت کے اس حدیث کو ابورا فع کے بعض بیٹوں سے روایت کیا ہے اور ان کا نام نہیں لیا اور مجہول شخص کی روایت جمت نہیں ہوتی \_ (معالم اسن جسم ۲۳۱)

( حاشيه منداحمه جهم ٢١٥ \_ رقم الحديث: ٢٣٨٧ مؤسسة الرسالة أبيروت )

سنن ابوداؤد کی اس مدیث سے بھی شخ ابن تیمید نے استدلال کیا ہے:

ابن جرت میان کرتے ہیں کہ ابورافع کے بعض بیوں نے مجھ سے بیان کیا کہ عکرمہ جو حضرت ابن عباس کے آزاد شدہ غلام ہیں وہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما بیان کرتے ہیں کمر کانہ اور ان کے

تبلدوواز وتبمم

اس حدیث کوذ کر کر کے امام ابوداؤد سلیمان بن اضعیف متوفی ۵ کا هفر ماتے مین:

نافع بن عجیر کی اور عبد الله بن علی بن برید بن رکانه کی این باپ سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت ہے کہ حضرت رکانه کی این بیاب سے اور انہوں نے اپنے دادا سے روایت ہے کہ حضرت رکانه نے اپنی بیوی کو طلاق البتة دی تھی اور نبی سلی الله علیہ وسلم نے ان کی بیوی کو طلاق کی اولا داور اس کے اہل اس کے اقوال کوزیادہ جانئے والے ہوتے ہیں اور بے شک رکانه نے اپنی بیوی کو طلاق البتة دی تھی اور نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس کو ایک طلاق قرار دیا تھا۔ (سن ابوداودر قم الحدیث: ۲۱۹۲)

ندكور الصدر حديث كاغير صحيح موتا ورج ذيل حديث سع بهي ظاهر موتاب امام ابوداؤ دروايت كرت مين:

نافع بن مجیر بن عبد بزید بن رکانه بیان کرتے بین که حضرت رکانه بن عبد بزید نے اپنی بیوی سمیمه کوطلاق البتة دی اور نی صلی الله علیه وسلم کواس کی خبر دیتے ہوئے کہا: الله کی سم! میں نے لفظ البتة ہے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، نی صلی الله علیه وسلم نے پوچھا: الله کی قسم! تم نے ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا؟ حضرت رکانہ نے کہا: الله کی قسم! میں نے صرف ایک طلاق کا ارادہ کیا تھا، تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کی بیوی ان کو والیس کردی کی رحضرت رکانہ نے حضرت عمرضی الله عنہ کے زمانہ میں اپنی بیوی کو دوسری طلاق دی اور حضرت عثان کے زمانہ میں تیسری طلاق دی۔

(سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۲۰ سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۱۷ سنن ابورقم الحدیث: ۲۰۵۱ سنن ۱۲۰ سنن ابن شیبری ۵ سر ۱۵ سن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۵ سن ابوداؤدر قم الحدیث اس حدیث کو دومز پیرسندول کے ساتھ روایت کیا ہے (سنن ابوداؤدر قم الحدیث ۱۲۰۸ سن ۲۲۰۸) اس کے بعد امام ابوداؤد فرماتے ہیں: پیر حدیث ابن جریج کی حدیث سے زیادہ صحیح ہے جس میں ذکر ہے کہ حضرت رکا فدنے اپنی بیوی کو تین اطلاقیں دیں تھیں اور فاقع بن مجیر اور عبد اللہ بن علی حضرت رکانہ کے بوتے ہیں اور وہ اپنے دادا کے اقوال سے دوسرول کی بہ نسبت زیادہ جانے والے ہیں اور ابن جریج کی حدیث کو ابورا فع کے بعض بیٹول نے ابورا فع از عکر مداز ابن عباس روایت کیا سرست زیادہ جانے والے ہیں اور ابن جریج کی حدیث کو ابورا فع کے بعض بیٹول نے ابورا فع از عکر مداز ابن عباس روایت کیا سرست نیادہ جانے والے ہیں اور ابن جریج کی حدیث کو ابورا فع کے بعض بیٹول نے ابورا فع از عکر مداز ابن عباس روایت کیا سرست نیادہ جانے والے ہیں اور ابن جریج کی حدیث کو ابورا فع کے بعض بیٹول نے ابورا فع از عکر مداز ابن عباس روایت کیا سے سور سے ساتھ کیا تھا کہ میں اور ابنان عباس روایت کیا سے ساتھ کیا تھا کہ کیا تھا کہ بنے کا تعدیث کو ابورا فع کے بعض بیٹول نے ابورا فع ابورا فع کیا کہ کو بیٹوں کے دور کیا تھا کہ کو بیٹوں کے دور کیا کہ کو بیٹوں کے دور کیا کہ کو بیٹوں کیا کہ کیا کہ کو بیٹوں کے دور کیا کہ کیا کہ کو بیٹوں کے دور کیا کہ کیا کہ کو بیٹوں کے دور کیا کہ کو بیٹوں کے دور کے دور کیا کہ کو بیٹوں کو بیٹوں کے دور کو بیٹوں کی کو بیٹوں کو بیٹوں کو بیٹوں کیا کو بیٹوں کو بیٹوں کیا کہ کو بیٹوں کیا کہ کو بیٹوں کیا کہ کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کیا کہ کو بیٹوں کیا کہ کو بیٹوں کی کو بیٹوں کو بیٹوں کیا کو بیٹوں کو بیٹوں کیا کہ کو بیٹوں کو بیٹوں کیا کہ کو بیٹوں کی کو بیٹوں کیا کہ کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کیا کہ کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کی کو بیٹوں کیا کو بیٹوں کی کو بی

امام ترندی نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد لکھا ہے : طلاق البتة میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کا اختلاف ہے ' بعض اہل علم نے کہا: طلاق البتة میں مردی نیت کا اعتبار ہے' اگروہ لفظ البتة سے ایک طلاق کی نیت کرے تو وہ ایک طلاق ہوگی اور اگر تین طلاق کی نیت کرے گا تو صرف ایک طلاق ہوگی ئی توری ہوگی اور اگر تین طلاق ہو اور اگر دو طلاقوں کی نیت کرے گا تو صرف ایک طلاق ہواور اگر دو طلاقوں کی اور اہل کوف کا قول ہے' (الی قولہ ) امام شافعی نے کہا: اگر اس نے ایک طلاق کی نیت کی تو ایک رجعی طلاق ہواور اگر دو طلاقوں کی نیت کرے گا تو دو طلاقیں ہوں گی اور اگر تین کی نیت کرے گا تو دو طلاقیں ہوں گی اور اگر تین کی نیت کرے گا تو تین ہوں گی۔

#### ایک مجلس کی تین طلاقوں کوایک طلاق قرار دینے پریشنخ ابن حزم ظاہری کار د کرنا

غیر مقلدین حضرات ایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیتے ہیں اور طاؤس کی روایت اور حضرت رکانہ کی حدیث سے اس پر استدلال کرتے ہیں کطف کی بات سے ہے کہ شیخ علی بن احمد بن حزم ظاہری اندلی متوفی ۲۵۱ جھ پر وہ بہت اعتماد کرتے ہیں اور ابن حزم نے ان کے دلائل کا بہت رد کیا ہے وہ لکھتے ہیں:

جولوگ سے سنتے ہیں کدایک مجلس کی تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جائے ان کی دلیل میصدیث ہے:

طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر کے دورِ خلافت میں اور حضرت ابو بکر کے دورِ خلافت میں اور حضرت عمر نے کہا: لوگوں نے اس خلافت میں اور حضرت عمر نے کہا: لوگوں نے اس کام میں جلدی کی جس میں ان کے لیے تا خیر کی گنجائش تھی ' پس اگر ہم ان پر ان تین طلاقوں کو نافذ کر دیں ( تو اچھا ہو ) پھر انہوں نے ان بران تین طلاقوں کو نافذ کر دیں ۔ ( صحیح مسلم رتم الحدیث: ۱۳۷۲)

نیز طاؤس نے بیان کیا کہ ابوالصہاء نے حضرت ابن عباس سے کہا: کیا آپ کومعلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اور حضرت ابو بکر کے دور خلافت میں اور حضرت عمر کی خلافت کے دوسالوں میں تین طلاقوں کو ایک طلاق کی طرف لوٹایا جاتا تھا؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عہمانے قرمایا۔ ہاں!۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۲۲۰۰۰ سنن نسائی رقم الحدیث ۲۳۰۱)

اورانہوں نے اس مدیث ہے بھی استدلال کیا ہے:

ابن جرت بیان کرتے ہیں کہ بچھے ابورافع کے بعض بیٹوں نے بتایا کہ عمر مہ حضرت ابن عباس سے بیروایت کرتے ہیں کہ رکانہ اوراس کے بھائیوں کے باپ عبد میزید نے رکانہ کی مال کوطلاق دی اوراس حدیث میں بیہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رکانہ اور اس کے بھائیوں کی مال اپنی بیوی سے رجوع کرلؤرکانہ کے باپ نے کہا: یارسول اللہ! میں اس کو تین طلاقیں وے چکا ہول آپ نے خر مایا: مجھے معلوم ہے تم اس سے رجوع کرلو۔ (سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۱۹۲)

شخ ابن حزم نے کہا: جن دلائل سے ان لوگوں نے استدلال کیا ہے وہ یہی ہیں اورمؤخر الذکر حدیث صحیح نہیں ہے کیونکہ اس حدیث میں ابورافع کے بیٹے کا نام نہیں لیا گیا کہ کس بیٹے سے بیرحدیث مروی ہے اور مجہول سند ججت نہیں ہوتی اور ابورافع کے بیٹوں میں صرف عبیداللہ کا ہمیں علم ہے ٔ باقی سب مجہول ہیں۔

اور رہی وہ حدیث جس کو طاؤس نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا جاتا تھا'
اس میں یہ ندکور نہیں ہے کہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم نے تین طلاقوں کو ایک طلاق قرار دیا تھایا ایک طلاق کی طرف لوٹایا تھا اور
شاس میں یہ ندکور ہے کہ رسول الندصلی الندعلیہ وسلم کو اس کاعلم ہو گیا' پھر بھی آپ نے اس کو برقر اررکھا اور جحت تب بن سمتی ہے
کہ صحیح حدیث سے یہ ثابت ہو کہ بی آپ کا قول ہے ( کہ تین کو ایک قرار دو) یا بی آپ کا فعل ہواور یا آپ کے علم میں بیرواقعہ آیا
ہواور آپ نے اس برا نکار نہ فر مایا ہو۔ ( الحلی بالآثارج ۲۸۹-۳۸۹ دارالکتب العلمیہ 'بیروٹ ۱۳۲۵ھ)

کنٹی حیرت کی بات ہے کہ شخ ابن حزم نے ابور کا نہ کی اس حدیث کورد کر دیا ہے جس میں تین طلاق کو ایک طلاق قرار دینے کا ذکر ہے اور شخ ابن تیمیہ نے لکھا ہے کہ ابن حزم نے طلاق البتة والی حدیث کورد کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ اس کے راوی مجبول بیں۔ (مجوعة الفتادی جسم 190) حالا تکہ ابن حزم نے کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی مجبول الصفات ہیں جس میں تین طلاق کو ایک طلاق قرار دینے کا ذکر ہے۔

جمہور فقہاء کے نز دیک اکٹھی تین طلاق دینا معصیت اور بدعت ہے اور شخ این حزم کے نز دیک اکٹھی تین طلاق دینا

بھی سنت ہے <sup>الیک</sup>ن یہ ایک الگ بحث ہے۔

الطلاق: امیں فرمایا: اے نبی مکرم! (مؤمنوں سے کہیے) جب تم (اپنی) عورتوں کو طلاق دو تو ان کی عدت کے وقت.

(طهر بلامباشرت) میں ان کوطلاق دو۔ مسئلہ طلاق میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوندا کرنے کی توجیبہ

اس آیت میں خصوصیت کے ساتھ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کوندا کی گئے ہے اور خطاب میں آپ کی امت بھی شامل ہے اور جمع کا صیغہ آپ کی تعظیم کو طاہر کرنے کے لیے ہے اور اس آیت میں تھم عام ہے اور تھم سے مراد تھم شرعی ہے اور مسلمانوں پر واجب ہے کہ جب وہ اپنی ہویوں کو طلاق دینے کا ارادہ کریں تو ان ایام میں طلاق دیں جن ایام میں عدت تحقق ہو سکے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوندا کرنے کی حکمت میہ ہے کہ آپ اپنی امت کے امام اور مقتدیٰ ہیں اور جب آپ کو جمع کے صیغہ کے ساتھ خطاب کیا علیہ وسلم کوندا کرنے کی حکمت میں میں داخل ہوگئی اور اس آیت کا معنیٰ میہ ہے کہ اے نبی آ پ مسلمانوں سے کہیے کہ جب تم اپنی عورتوں کو طلاق دوتو ان کی عدت کے وقت میں طلاق دو۔

حالت حيض ميں طلاق دينے كى ممانعت

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی مضرت عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دی مضرت عمر رضی الله عنہ نے بی سلی اللہ عنہ نے بی سلی ہو جائے تو اس کے ایس روکے حتی کہ وہ جائے تو اس کے ساتھ جماع کرنے سے پہلے اس سے الگ ہو جائے یا اس کو نکاح میں روک لئے پس بے شک سے وہ عدت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے عور توں کو طلاق دینے کا حکم دیا ہے۔ (صحیح النخاری رقم الحدیث: ۵۲۲۱)

نافع نے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہماسے بیسنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا: اپنی عورتوں کو ان کی عدت سے پہلے طلاق دؤیعنی اس طہر میں طلاق دوجس میں جماع نہ کیا ہو ۔ سالم بیان ا کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر نے اپنی بیوی کو حالت چیف میں طلاق دئ حضرت عمر نے اس بات کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا' آپ نے فرمایا: اس سے کہواس سے رجوع کرئے پھراس کواس طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو۔ دکر کیا' آپ نے فرمایا: اس سے کہواس سے رجوع کرئے پھراس کواس طہر میں طلاق دے جس میں جماع نہ کیا ہو۔

علامہ ابو بحررازی فرماتے ہیں: نی سلی اللہ علیہ و کہم نے بیان فرمادیا کہ اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا ہے: اپنی عورتوں کو عدت کے وقت میں طلاق دوّان وقت کو مقرر فرمایا ہے جس وقت میں عورت چین سے اس مقت میں اس سے جماع نہ کیا گیا ہو۔ — طلاق برطر یقتہ سنت کی دوصور تیں طلاق برطر یقتہ سنت کی دوصور تیں

علامہ ابو بکر رازی فرمائے ہیں: ہمارے اصحاب کا قول یہ ہے کہ طلاق برطریقہ سنت دوصورتوں میں ہے: ایک صورت کا تعلق وقت ہے اور وہ یہ ہے کہ طلاق اس طہر میں دی جائے جس طہر میں اس نے اپنی بیوی ہے جماع نہ کیا ہو یا اس کی بیوی مالمہ ہواور اس کا حمل ظاہر ہو چکا ہواور طلاق سنت کی دوسری صورت کا تعلق عدد سے ہواوروہ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک سے زیادہ طلاق نددی جائے۔

وت کی شرط اس شخص کے لیے ہے جو عدت کے لیے طلاق دے درنہ جس عورت کی عدت نہیں ہے اس کو طلاق دیے

کے لیے اس خاص وقت کی شرط نہیں ہے۔ جو تحص مباشرت سے پہلے اپنی بیوی کوطلاق دے اس کے لیے اپنی بیوی کوچی میں بھی طلاق دینا جائز ہے۔قرآن مجید میں ہے:

لَاجُنَاحُ عَلَيْكُمُ إِنْ طَلَّقَتْ تُمُ النِّسَاءُ مَالَمُ

ا گرتم اپنی بیویوں کومباشرت سے پہلے طلاق دو یا مہر مقرر کے بغیر طلاق دونؤتم برکوئی حرج نہیں ہے۔

تَكَسُّوُهُنَّ أَوْتَفِي ضُوالَهُنَّ فَرِيْضَةً ﴾

(البقره:۲۳۲)

يَا يُمُا الَّذِينَ امَّنُوْ آإِذَا تَكَحُثُمُ الْمُؤْمِنْتِ ثُمَّ كَلَّقْتُنُو ۚ هُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَكَسُّوهُ هُنَّ فَمَا لَكُمْ عَكَيْهِنَّ مِنْ عِنَّا يَة تَعْتَدُّ وْنَهَا قَ (الاحزاب: ٢٩)

اے ایمان والو! جبتم مؤمن عورتوں سے تکاح کرو پھرتم مباشرت سے مملے ان کوطلاق دے دؤ تو چھر تمہارے لیے عدت کا كوكى حق نبيس ب جس كوتم شاركرو\_

سوجس عورت کومباشرت سے پہلے طلاق وے دی جائے اللہ تعالی نے اس کی عدت نہیں رکھی کی اس کوطہر میں طلاق دینا بھی جا ہز ہے اور حیض میں بھی۔

طلاق كالغوى معني

طلاق کا لغوی معنیٰ ہے: نکال ہے کی گرہ کو کھول دینا 'ترک کردینا' چینوڑ دینا'لسان العرب میں ہے کہ عثمان اور زید کی صدیث ہے: طلاق کا تعلق مردوں سے ہے اور عدت کا تعلق عورتوں سے ہے۔ (تاج العرون ج ٢٥ ص ٢٥٥، مطبوعه معبد خيرية مصر ٢٠٠١هـ) ظلاق كالصطلاحي معني

علامدابن تجيم طلاق كافقيم معنى بيان كرتے موتے لكھتے ہيں: الفاظ مخصوصه كے ساتھ في الفوريا از رويے مال نكاح كى قيد كواٹھا دينا' طلاق ہے۔الفاظ مخصوصہ سے مرادوہ الفاظ ہيں جو مادہ طلاق برصراحة يا كناية مشتمل ہوں' اس ميں خلع بھي شامل ہے اور نامر دی اور لعان کی وجہ سے نکاح کی قیداز روئے مال اٹھ جاتی ہے۔ (الحرار اکن جسم ۲۳۵ مطبوعہ مکتبہ ماجدیہ کوئنہ) طلاق کی اقسام

طلاق کی تین قشمیں ہیں:احس حسن اور بدی۔

طلاق احسن جن ایام میں عورت ماہواری سے یاک ہواور ان ایام میں بیوی سے مقاربت بھی نہ کی ہوان ایام میں صرف ایک طلاق دی جائے اس میں دوران عدت مردکور جوع کاحق رہتا ہے اور عدت گررنے کے بعد عورت بائند ہو جاتی ہے اور فریقین کی باہمی رضامندی سے دوبارہ نکاح ہوسکتا ہے۔

طلاق حسن جن ایام میں عورت پاک ہواور مقاربت بھی نہ کی ہوان ایام میں ایک طلاق دی جائے اور جب ایک ماہواری گزرجائے تو بغیر مقاربت کے دوسری طلاق دی جائے اور جب دوسری ماہواری گزرجائے تو بغیر مقاربت کے تیسری طلاق دی جائے اس کے بعد جب تیسری ماہواری گر رجائے تو عورت مغلظہ ہوجائے گی اور اب ترکی حلالہ کے بغیر اس سے دوبارہ عقدنہیں ہوسکتا۔

طلاق بدعی اس کی تین صورتیں ہیں: (۱) ایک مجلس میں تین طلاقیں وفعۃ دی جائیں خواہ ایک کلمہ سے مثلاً تم کوتین طلاقیں دیں یا کلمات متعددہ ہے مثلاً کیے بتم کوطلاق دی بتم کوطلاق دی بتم کوطلاق دی۔ (ب)عورت کی ماہواری کے ایام میں اس کو ایک طلاق دی جائے اس طلاق سے رجوع کرنا واجب ہے اور میرطلاق شار کی جاتی ہے۔(ج) جن ایام میں عورت سے مقاربت کی ہوان ایام میں عورت کوالک طلاق دی جائے طلاق بدع کسی صورت میں ہواں کا دینے والا گبناہ گار ہوتا ہے۔

اعل القرار

(دری رمع روالحدارج مهم ۲۰۰۰ ۱۲ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ ه

صرت کفظ طلاق کے ساتھ ایک یا دوطلاقیں دی جائیں تو پیطلاق رجعی ہے اور اگر صرت کفظ طلاق نہ ہو کتا ہے سے طلاق دی جائے تو پیطلاق رجعی ہیں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے کہ دی جائے تو پیطلاق بائن ہے مثلاً طلاق کی نیت سے بیوی کو ماں بہن کہد دے طلاق رجعی میں دوبارہ رجوع کیا جا سکتا ہے کہ کیون نجیج کی طلاقیں ثار ہوں گی اگر پہلے دوطلاقیں دی تھیں تو رجوع کے بعد صرف ایک طلاق کا مالک رہ جائے گا طلاق بائن ہوں تو با ہمی رضامندی سے دوبارہ عقد ہوسکتا ہے لیکن بچھلی طلاقوں کا شار ہوگا۔

امام شافعی کے نزدیک تین طلاقیں دینامباح وہ طلاق سنت اور طلاق بدعت کے قائل نہیں ہیں۔ ابن حزم ظاہری کا بھی کی فرجب کے امام مالک کے نزدیک جس طہر میں جماع نہ کیا ہواس میں ایک طلاق دینا سنت ہے امام احمد کا بھی یہی فدجب ہے۔ (المغنى مع الشرح جمص ۲۳۷)

س اعتراض کا جواب کہ جب حاملہ کو جماع کے بعد ظلاق دینا جائز ہت قو غیر حاملہ کو کیوں جائز نہیں؟

اگر نیاعتراض کیا جائے کہ حاملہ عورت کو جماع کے بعد طلاق دینا جائز ہے تو غیر حاملہ کو اس طہر میں طلاق دینا کیوں جائز نہیں ہے جس میں وہ بیوی سے جماع کر چکا ہو؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں فرق واضح ہے کیونکہ جس طہر میں شوہر نے اپنی بیوی سے جماع کر لیا اس طہر کے بعد جب تک حیض نہ آجائے ' پہلمعلوم نہیں ہوسکتا کہ اس جماع کے تینجہ میں استقر ارحمل ہوایا نہیں اور عورت کے حاملہ یا غیر حاملہ ہونے کا پتانہیں چلے گا اور پہلین نہیں ہوسکے گا کہ اس کی عدت تین جیض ہے یا وضع حمل ہے اس کیے یہ قید لگائی گئی کہ اگر شو ہر کو طلاق دینی ہوتو طہر کے ان ایام میں طلاق دے جن میں اس نے جماع نہ کیا ہو۔

اس کے بعد فرمایا: اور عدت کا شار رکھؤاور اللہ سے ڈرتے رہو جو تہارارب ہے۔

عدت كالغوى اوراصطلاحى معنى اورعدت كي اقسام

عدت کا لغوی معنیٰ ہے: گننا اور عورت کی عدت ان ایام کو کہتے ہیں جن کے گزر جانے کے بعد مطلقہ عورت کے لیے نکا ٹ کرنا جائز ہوجا تا ہے۔غیر حاملہ عورت کی عدت تین حیض ہے قرآن مجید میں ہے:

(البقره:۲۲۸) رهیل۔

اور جس عورت کوچیش ند آتا ہو وہ اپنے آئپ کو تین ماہ تک نکاح سے رو کے رکھے امام ابوضیفہ کے زویک قرء کا معنیٰ احد حیف ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں: غیر حاملہ کی عدت تین حیض ہے اور امام شافعی کے زود یک قرء کا معنیٰ طهر ہے اس لیے وہ فرماتے ہیں: غیر حاملہ کی عدت تین طہر ہے امام ابوحنیفہ کا غد ہب اس لیے رائج ہے کہ تین کا عدد مکمل اس وقت ہوگا جب عدت تین حیض ہو کیونکہ اگر عدت تین طہر ہوتو جس طہر میں طلاق دی جائے گی اگر اس طہر کو عدت میں شار کریں تو اڑھائی طہر موں کے اور اگر شار نہ کریں تو ساڑھے تین طہر ہوں کے اور تین کا عدد کھل نہیں ہوگا' اس کی مکمل بحث ہم نے البقرہ: ۲۲۸ میں

> اور حاملہ کی عدت وضع حمل ہے قرآن مجید میں ہے: وَاُولَاتُ الْاَحْمَالِ اَجَلَهُ کَ اَکْ يَعْمَعُ تَ صَمْلَهُ قَ (اطلاق: ١٠)

حالمه عورتوں کی عدت ان کاحل وضع کرنا ہے۔

اورتم میں سے جولوگ فوت ہوجائیں اور اپنی بیویوں کوچھوڑ

اور عدت وفات چار ماہ دس دن ہے قرآن مجید میں ہے:

وَالْكِذِيْنَ يُتَوَفِّوْنَ مِنْكُوْ وَكِيَّا ذُوْنَ أَذُواجًا الْمُدَيْنِ أَنْهُ مِنْ يَكُنِّ مِنْكُوْ وَكِيَّا ذُوْنَ أَذُواجًا

ؾۜٙڗۜڒؾۜڞؙؽؘؠؚٲٮٛڡؙٛڛؚڡۣؾؘٲۮؠۼڐؘٳۺ۠ۿڕٟڗۘۘۘۼۺ۠ڴٳ<sup>ؿ</sup>

رگائی جائیں تو وہ عورتیں اپنے آپ کو جار ماہ دس دن تک نکات ہے (البقرہ:۲۳۳) رو کے رکھیں \_

واضح رہے کہ عدت طلاق اور عدت وفات میں ایام کو گننے کے لیے قمری تاریخوں کا حساب رکھنا ہوگا۔

اس کے بعد فرمایا جم ان کو ( دورانِ عدت ) ان کے گھر سے نہ ٹکالو اور نہ وہ خود کلیں۔

دورانِ عدت عورتوں کو گھروں سے نکا لنے یا ان کے ازخود نکلنے کی مما نعت

علامهابو بكراحمه بن على رازي جصاص حنفي متوفى • ٢٥ هفرمات مين:

اس آیت میں شو ہروں کو اس سے منع کیا ہے کہ وہ دورانِ عدت اپٹی ہیویوں کو گھروں سے زکالیں اورعورتوں کو بھی ازخود نکلنے سے منع فرمایا ہے اوراس آیت میں سے دیال ہے کہ دورانِ عدت عورتوں کور ہائش فراہم کرنا واجب ہے کیونکہ جن گھرووں سے عورتوں کے نکالئے کو منع فرمایا ہے بیدوہ گھر ہیں جن میں عورتیں طلاق سے پہلے رہتی تھیں اور اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے کہ عورتوں کو این میں گھروں میں رکھا جائے 'ہمار سے اصحاب نے یہ کہا ہے کہ شو ہر کے لیے بید جائز نہیں ہے کہ وہ مطلقہ عورت کو اپنے ساتھ لے کرسفر پر جائے حتی کہ وہ اس سے رجوع کر ہے اور رجوع پر گواہ قائم کرئے اور انہوں نے مطلقہ عورت کو عدت کے دوران سفر کرنے سے منع کیا ہے۔

اہل علم کا اس پرا نفاق ہے کہ شوہر پر واجب ہے کہ وہ طلاق رجعی میں بیوی کوکھانے پیٹنے کا خرج اور رہائش مہیا کرے اور اس کواپنے گھرسے نہ نکالے۔(احکام القرآن جسم ۴۵۰)

اس کے بعد فرمایا: سوااس کے کہوہ کھلی بے حیائی کریں۔

کھلی ہے حیائی کی متعدد تفاسیر

حملی بے حیائی کی حسب ذیل تغییریں ہیں:

حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا: عدت پوری ہونے سے پہلے عورت کا گھر سے باہر نکلنا تھلی بے حیائی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جب عورت دورانِ عدت اپنے خاوند سے بدزبانی اور بدکلا می کرے تو خاوند کا اس کو گھر سے ٹکالنا جائز ہے۔

ضحاک نے کہا: اس آیت میں کھلی نے حیائی سے مرادیہ ہے کہ مطلقہ عورت خاوند کی نافر مانی کرے۔

حسن بھری اور زید بن اسلم نے کہا جھلی بے حیائی سے مراد ہے وہ زنا کڑے پھر اجرائے حد کے لیے اس کو گھر سے باہر جانا پڑے گا۔

علامدابو بكررازي نے كہا كھلى بے حيائى كى تفسير ميں يہتمام معانى درست ہيں۔

پھر فر مایا: اور بیداللد کی حدود ہیں اور جس نے اللہ کی حدود سے تجاوز کیا اس نے اپنی جان پر ظلم کیا۔

(احكام القرآن جسم ٢٥٠ سيل اكيدي لا مور)

ایک طهر میں تین طلاق دینے کی تحریم

اس آیت میں بیدلیل ہے جس نے خلاف سنت طلاق دی اس نے اپنی جان برظلم کیا کیونکہ اس سے پہلے فرمایا ہے:

تبيار القرآر

جب تم (اپنی)عورتوں کو طلاق دو' تو ان کی عدت کے وقت (طہر بلامباشرت) میں ان کو طلاق دوُ سوجس نے اس کے خلاف کیا لیعنی حیض میں طلاق دی یا اس طہر میں طلاق دی جس میں وہ اس سے جماع کر چکا تھا تو اس نے اپنی جان پرظلم کیا' نیز سنت طریقۂ یہ ہے کہ ایک طہر میں ایک طلاق دی جائے' سوجس نے ایک مجلس میں تین طلاقیں دیں اس نے بھی اپنی جان پرظلم کیا۔ ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دییئے کی اباحت پرامام شافعی کے ولائل

ا مام شافعی اورا بن حزم ظاہری کے نز دیک تین طلاقیں وینامباح ہے۔ان کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں: سلمہ بن ابی سلمہ اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ عبدالرحمٰن بن عوف نے اپنی بیوی ام ابی سلمہ کوایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دیں اور ہم کو بی خبرنہیں کپنی کہ ان کے اصحاب میں سے کسی نے اس بران کی مذمت کی۔

(سنن دارقطني رقم الحديث: ٣٨٥٧)

سلمہ بن ابی سلمہ اپنے والدرضی اللہ عنہ ہے دوایت کرتے ہیں کہ حفص بن مغیرہ نے اپنی بیوی فاطمہ بنت قیس کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاقیں دیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوان کے شوہر سے الگ کر دیا اور ہم کو بیز خربیں کپنچی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ان کی ندمت کی ۔ (سنن داقطنی رقم الحدیث:۳۸۵۸ سنن بہتی جے سے ۲۳۹) کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاق دینے کی تحریم کے متعلق احادیث اور ان کی وجہ ترجیح

کلمہ واحدہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے پر امام دارقطنی اور امام بیہق کو حدیث نہیں پیچی کین ہمارے پاس بہ کثرت احادیث ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کلمہ کے ساتھ تین طلاقیں دینے پر ناراضی کا اظہار فر مایا ہے اوریہ قاعدہ ہے کہ جب اباحت کی احادیث اورتح یم کی احادیث میں تعارض ہوتو تحریم کی احادیث کوتر جیجے دی جاتی ہے۔

حضرت محمود بن لبیدرضی اللّه عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول اللّه صلّی اللّه علیْه وسلم کو پینجبر دی گئی کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو انتھی تین طلاقیں دے دیں تو رسول اللّه صلّی اللّه علیہ وسلم غضب میں آ کر کھڑے ہو گئے اور فر مایا: میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور اللّه کی کتاب کے ساتھ کھیل کیا جاتا ہے حتی کہ ایک شخص نے کھڑے ہوکر کہا نیارسول اللّه! میں اس کولّل نہ کردوں؟

(سنن النسائي رقم الحديث: ٣٣٩٨)

حسن بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہائے حالت حیض میں اپنی بیوی کوطلاق دے دی کھریا رادہ کیا کہ ان کو دوطہروں میں مزید دوطلاقیں دیں جب بی خبررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچی تو آپ نے فر مایا: اے این عمر! اللہ تعالیٰ نے اس طرح نہیں فر مایا 'تم نے سنت طلاق (طریقہ طلاق) میں خطائی سنت یہ ہے کہتم طبر کا استقبال کرواور ہر طہر میں طلاق دو حضرت ابن عمر کہتے ہیں ۔ پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے تھم دیا تو میں نے اس طلاق سے رجوع کر لیا' پھر آپ نے فر مایا: جب وہ باک ہوجائے تو پھرتم اس طہر میں خواہ اس کوطلاق دو خواہ اپنے پاس رکھو کیس میں نے کہا: یارسول اللہ! یہ بتا کئیں اگر میں اس کو تین طلاقیں دے دیتا تو کیا میرے لیے جائز ہوتا کہ میں اس سے رجوع کر لیتا؟ آپ نے نے فر مایا نہیں! وہ تم سے اگر میں اس سے رجوع کر لیتا؟ آپ نے نے فر مایا نہیں! وہ تم سے اگر میں اس جوجاتی اور تمہارا بیغل معصیت ہوتا۔ (سنن دارتطنی رتم الحدیث: ۹۰ میں اس سے رجوع کر لیتا؟ آپ نے نے فر مایا نہیں! وہ تم سے الگ ہوجاتی اور تمہارا بیغل معصیت ہوتا۔ (سنن دارتطنی رتم الحدیث: ۹۰ میں اس سے رجوع کر لیتا؟ آپ نے نے فر مایا نہیں! وہ تم

نافع بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنمانے فرمایا جس شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقیں دیں اس کی بیوی اس سے الگ ہوگئ اس نے اسپے رب تعالیٰ کی نافر مانی کی اور سنت کی مخالفت کی۔ (سنن دارتظنی رقم الحدیث: ۳۹۱۰) فی نفسہ طلاق کے نالبینند بیدہ ہونے کے متعلق احادیث

تین طلاقیں دینا سنت کیے ہوسکتا ہے جب کہ فی نفسہ طلاق دینا نا پیندیدہ عمل ہے اور بہ کثرت احادیث میں طلاق دینے

جلددوازدتهم

پررسول الله صلی الله علیه وسلم نے ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا ہے طلاق دینا صرف شدید ضرورت کی بناء پرمشروع کیا گیا ہے جب شوہر اور بیوی کے درمیان مزاح کی ہم آ ہنگی نہ ہو اور کسی طرح بھی ان میں موافقت نہ ہو سکے یا بیوی بدچلن اور آ وارہ ہو اور سمجھانے سے بازند آئے اور جب کوئی الیک ناگزیر وجہ نہ ہوتو طلاق دینا سخت ناپسندید عمل ہے۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: حلال کاموں میں جو کام الله تعالیٰ کے نز دیک سب سے زیادہ موجب غضب ہے وہ طلاق دینا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۱۷۸)

رویف طب سے روزہ بورب جسب ہے وہ عمل ویں ہے۔ رہ من بوداور ماہدیت ہے۔ اب حضرت محارب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے کسی ایس چیز کو حلال

المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم ا

حضرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فے فرمایا بسی عیب کے بغیر عورتو الوطلاق

مت دو كيونكمالندغز وجل چكف والےمردول اور چكف والى عورتول كونالبند فرما تا ہے۔ (مندالبزار قم الحديث:١٣٩٨\_١٣٩٨)

حضرت معاذبن جبل رض الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم فے جھے سے فرمایا: اے معاذ! الله تعالی فے روئے زمین فی دوئے الله تعالی الله علیہ وسلم کے فرمایا: اے معاذ! الله تعالی کے روئے زمین کے روئے زمین پرکوئی ایسی چیز پیدائمیں کی جواس کے فرد کیے علام آزاد کرنے سے زیادہ مبغوض ہوا اور جب سی شخص نے اپنے غلام سے کہا: تو الله آزاد ہوتو وہ اسی وقت آزاد ہوجائے گا اور ان شاء الله کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا اور جب سی شخص نے اپنی ہوی سے کہا: ان شاء الله تجھے طلاق ہے تو اس پرطلاق نہیں پڑے گی اور وہ استشاء کرسکتا ہے۔

(سنن دارتطنی رقم الحدیث: ۱۹۱۸ مصنف عبدالرزال رقم الحدیث: ۱۳۳۱ سن پیمل ج کس ۱۳۳۱ المطالب العالیه رقم الحدیث: ۱۹۳۳) عکر مدیبان کرتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرماتے تھے: طلاق کی چارتشمیس ہیں : دو حلال ہیں اور دوحرام ہیں جو دو طلاقیں حلال ہیں وہ یہ ہیں: (۱) کوئی شخص اپنی بیوی کو اس طهر میں طلاق دے جس میں اس نے جہاع نہ کیا ہو(۲) وہ اپنی حاملہ بیوی کو طلاق دے جس کا حمل طاہر ہو چکا ہؤاور جو دو طلاقیں حرام ہیں وہ یہ ہیں: (۱) کوئی شخص اپنی بیوی کو حالت حیض میں سلاق دے اور اس کو اس کا پتا نہ ہو کہ اس کا نطفہ رحم میں پہنچ گیا میں طلاق دے (سنن دارتطنی رقم الحدیث ۱۳۹۳)

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نکاح کرو اور (بلاعذر) طلاق نہ دو کیونکہ طلاق دینے سے عرش کا پیٹے لگتا ہے۔ (باریخ بغدادج اص ۱۹۱۱ اکال لابن عدی ج دس ۱۱۱ علامہ سیوطی نے کہا: اس حدیث کی سندھے نہیں ہے المانی المصوعة ج مص ۱۵ متزید الشریعة ج مص ۱۰۲ الا عادیث الفعیقة رقم الحدیث ۱۳ اس عدیث کی سند ضعیف ہے۔) عدمت طلاق کے دوران عورت کے گھر سے باہر نکلنے پر ایک حدیث سے جواز کا استدلال

لاَ أَخْرِجُوهُ فَا مِنْ بُيُورِتِهِ فَا وَلَا يَخْرُجُنَّ . فَي العَالِمُ العَالِمُ ورانِ عدت )ان كر هرول سے نه نكالو اور نه وه

(الطلاق: ا) خورتكيس\_

اس آیت کی تفسیر پیس ہم نے لکھا ہے کہ فقہاءاحناف کا مذہب سیہ کہ عدتِ طلاق کے دوران عورت کا گھر سے نگلنا جائز نہیں ہے اس پر سیاعتراض ہوتا ہے کہ درج ذیل حدیث اس کے خلاف ہے:

حضرت جاہر بن عبداللہ رضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ میری خالہ کوطلاق دی گئ انہوں نے اپی تھجوریں درخت ہے۔ اتار نے کا ارادہ کیا تو ایک شخص نے ان کو گھرے نکلنے ہے منع کیا 'وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئیں' آپ نے فرمایا: کیوں نہیں! تم اپنے درخت سے مجوریں اتارو کیونکہ ہوسکتا ہے کہتم ان مجوروں کوصدقہ کرویا کوئی اور نیکی کا کام کرویڈ (صحیح مسلم قم الحدیث ۱۲۸۳)

### اس صدیث کی بناء برعلامه قرطبی مالکی کا مدجب احناف کورد کرنا

علامه ابوعبد الله تله بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٩٨٨ ه الصيع بين:

اس حدیث میں امام مالک امام شافعی اور امام احجہ بن طنبل کے اس قول پر دلیل ہے کہ جوعورت عدت طلاق میں ہو وہ اپنی ضروریات کے لیے دن میں گھر سے باہر جا عتی ہے اور رات میں اس پر لازم ہے کہ وہ گھر آ جائے امام مالک فرماتے ہیں خواہ اس کوطلاق رجعی دی گئی ہو یا طلاق بائن دی گئی ہو امام شافعی فرماتے ہیں کہ طلاق رجعی میں وہ رات اور دن کے کسی وقت میں گھر سے باہر جا سمتی ہے امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں کہ جوعورت میں گھر سے باہر جا سمتی ہے امام ابوطنیفہ فرماتے ہیں کہ جوعورت عدت وفات گڑار رہی ہو وہ مرات اور دن کے می عدت وفات گڑار رہی ہو وہ مرات اور دن کی گھر سے باہر جا سمتی ہے اور جوعورت عدت طلاق گڑار رہی ہو وہ رات اور دن کی گئی ہو ہو کہ کہ جو اور جوعورت عدت طلاق گڑار رہی ہو وہ رات اور دن کے کسی وقت میں گھر سے باہر نہ نگلے اور بیر حدیث ان کے مذہب کا ردکرتی ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جزے اصسے ادام القرآن جو اسے علامہ قرطبی کے اعتر اص کا جواب

میں کہتا ہوں کہ ہمارا استدلال قرآن مجید کی اس آیت ہے:

تم ان کو( دورانِ عدت )ان کے گھروں سے ٹڈنکالواور نہوہ

لانْتُغْرِجُوْهُنَّ مِنْ بُيُوْرِتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ.

(الطلاق: ا) خوزنکیس\_

اللدتعالی نے مطلقہ عورت کو دوران عدت بغیر کی استفاء یا تید کے مطلقاً گھر سے باہر نگلنے سے منٹے فر مایا ہے اور قرآن مجید حضرت جابر کی خالہ کی حدیث پر مقدم ہے دو مراجواب ہیہ ہے کہ آپ نے جو حضرت جابر کی خالہ کو دوران عدب گھر سے نگلنے کی ممالعت کا اجازت دی تھی ہوسکتا ہے کہ بید واقعہ اس آپ سے کہ خوال ہے پہلے کا ہو تیمرا جواب ہیہ ہے کہ قرآن جید میں نگلنے کی ممالعت کا حکم عام ہے اور حصرت جابر کی حدیث میں ان کی خالہ کے لیے نگلنے کا جم خاص ہے اور عام خاص پر مقدم ہوتا ہے جو تھا جواب ہیہ کہ حضرت جابر کی حدیث میں دوران عدت ان کی خالہ کے لیے گھر سے باہر نگلنے کی اباحت ہے اور اس آپ میں تحال ہوتا ہے کہ حسے کہ جستے کہ جستے کہ جستے کہ جستے کہ اور اباحت کے دلائل میں تحارض ہوتو تحریم کے لیے دوران عدت گھر سے باہر نگلنے کی اجازت دے درک اس دلائل میں تحارض ہوتو تحریم کے کہ مطلقہ خورت کا دوران عدت گھر سے باہر نگلنے کی اجازت دے درک اس مواجع میں تعریم میں تعریم میں مواجع میں اس مواجع کے حدیم کے اس کے اس خاص ہوتا ہوتا ہوتا کہ خوران عدت گھر سے باہر نگلنے کی اجازت دے درک اس دریت میں آپ نے نے مصوص مطلقہ کو دوران عدت میں جابر نگلنے کی اجازت دی ہے۔ بالعوم مینیاں فرمایا کو دوران عدت گھر سے باہر نگلنے کی اجازت دے درک اس دران عدت اپنی ضرورت کی دجہ سے گھر سے باہر نگلنے کی اجازت درک ہے۔ بالعوم مینیاں فرمایل کرنے میں میں باہر نگلنے کی اجازت دی ہے۔ بالعوم مینیاں فرمایل کرنے میں باہر نگلنے کی اجازت دی ہے۔ بالعوم میں بیار نوران عدت اس میں باہر نگلنے کی اجازت دران عدت اپنی ضرورت کی دجہ سے درک جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ام عطيه رضى الله عنها بيان كرتى بين جب بيرة يت نازل موكى:

جرت کر کے آنے والی خواتین آپ سے اس پر بیت کریں کہ وہ اللہ کے ساتھ کی کو بالکل شریک ہیں کریں گا۔۔۔۔ اور کسی نیک کام میں آپ کی نافر مانی نہیں کریں گا۔ يُبَايِفُنَكَ عَلَى إَنْ لَا يُشْرِكُنَ بِأَلَّلَهِ شَيُّكًا (اللَّي قوله تعالَى) وَلاَيَعْصِينُكَ فِي مُثْرُدُ فِي (الْمَحْدَ ١٢) حضرت ام عطیہ نے کہا: ان احکام میں میت پر نوحہ کرنے سے ممانعت بھی تھی' یس میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آ لِ فلال پر نوحہ کرنے کی اجازت دے دیں' کیونکہ انہوں نے زمانۂ جاہلیت میں نوحہ میں میری موافقت کی تھی' سومیرے لیے بھی ان کی موافقت کرنا ضروری ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ماسوا آل فلاں کے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث ۹۳۷ السنن الکبری رقم الحدیث: ۱۱۵۸۷)

حضرت ام عطیه کوآل فلال پرنوحه کی اجازت دینے سے بیلاز منہیں آیا که مطلقاً میت پرنوحه کرنا جائز ہے۔

اسی طرح چھ ماہ کی بکری کی قربانی کرنا بالعموم جائز نہیں ہے لیکن آپ نے حضرت ابو بردہ بن نیار رضی اللہ عنہ کو چھ ماہ کی بکری کی قربانی کرنے کی اجازت دے دی۔آپ نے ان سے فرمایا :تم اس کی قربانی کرلواور تمہارے علاوہ یہ کسی اور کے لیے جائز نہیں ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۵۵۵ سن ابوداؤور قم الحدیث: ۲۸۰۰ سن تر ندی رقم الحدیث: ۵۰۸ سنن نائی رقم الحدیث: ۲۸۰۰

آپ نے مکہ کے درختوں کو کا شنے سے مطلقاً منع فرمایا لیکن قریش کے ایک شخص نے اذخر (گھاس) کا شنے کی اجازت طلب کی تو آپ نے اذخر کا شنے کی اجازت دے دی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۱۱۲)

قر آن مجید میں اڑھائی سال کے بعد بچہ کو دودھ پلانے کی ممانعت ہے لیکن آپ نے خطرت سالم کو بلوغت کے بعد جوائی میں سہلہ بنت سہیل نامی ایک صحابیہ کا دودھ پینے کی اجازت دے دی اور حضرت سہلۂ رضی اللہ عنہا کوان کی رضاعی ماں بنادیا۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن نبائی رقم الحدیث: ۳۳۲۰ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۲۳)

ریشم پہننا مردول کومطلقاً ممنوع ہے لیکن آپ نے حضرت زبیر اور حضرت عبد الرحمان کو خارش کی وجہ سے ریشم پہننے کی اجازت دے دی۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث:۵۸۳۹ میج مسلم رقم الحدیث:۲۰۷۶ سنن ابوداوُ درقم الحدیث:۴۳۵۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۳۵۹۳ سنن نسائی رقم الحدیث:۵۳۱۰)

ان احادیث سے واضح ہو گیا کہ جو کام مطلقا ممنوع ہواگر آپ کی شخص کواس کام کرنے کی اجازت دے دیں تو اس اجازت کی وجہ سے وہ کام بالعوم جائز نہیں ہو جاتا اور وہ اجازت صرف اس کی حد تک رہتی ہے 'سوآپ نے حضرت جابر کی خالہ کو عدت سے وہ کام بالعوم جائز نہیں ہو جاتا اور وہ اجازت صرف ان کی حد تک ہے اور کو عدت طلاق میں تھجوریں اتار نے کے لیے گھر سے باہر جانے کی جواجازت دی تھی یہ اجازت صرف ان کی حد تک ہو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ عدت طلاق میں دن کے وقت عورتوں کو گھر سے باہر نکلنا بالعوم جائز ہو جائے' لہٰذا اس حدیث کی بناء پر مذہب احتاف کا مردود ہونا لازم نہیں آتا ۔ مولانا مفتی محمد اساعیل نورانی زیرعلمۂ نے اس مسودہ کو دیکھ کر مجھ سے کہا: آپ شرح صبحے مسلم سے جواب کو بھی یہاں لکھ دیں' سووہ جواب ہیہے:

ائمَه ثلا شدكی دلیل كا جواب

1 حضرت جاہر کی روایت کا ایک جواب ہے کہ ہوسکتا ہے کہ حضرت جاہر کی خالہ نے اپنے شوہر سے خلع کیا ہواور خلع میں عدت کا فقد معاف کر دیا ہواس وجہ سے وہ تلاش معاش میں باہر گئ ہوں اور اس قتم کے منائل میں احزاف کے نزویک بھی رخصت ہے۔ 'ہدائی' اور' فتح القدر'' میں اس کی تصریح ہے۔ دوسرا جواب ہے ہے کہ ہوسکتا ہے کہ بیاس آیت کے نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہواور اب منسوخ ہو چکا ہواور اس کی دلیل ہے ہے کہ حضرت جاہر جواس حدیث کے راوی ہیں خود یہ فتو گئ و یہ سے کہ مطلقہ کو گھر سے نکلنے کی اجازت نہیں ہے۔ امام طحاوی اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ ابوالز ہیر نے حضرت جاہر سے کہا مطلقہ اور بیوہ اپنے گھر سے باہر نکل سکتی ہیں؟ حضرت جاہر نے کہا نہیں ۔ الحد بیٹ امام طحاوی فر ماتے ہیں کہ حضرت جاہر اپنی خلاف فتو کی دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا جاہر اپنی خلاف فتو کی دیتے ہیں اس سے معلوم ہوا

تبيار القرآر

کہ بیحدیث ان کے نزدیک منسوخ ہے۔ (شرح معانی الآثار جہم ۲۷ کراچی) نیز امام بیہی اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے بین کہ حضرت عبداللّذ بن مسعود ہے ایک شخص نے سوال کیا کہ اس نے اپنی عورت کو تین طلاقیں دے دی ہیں اور وہ گھر ہے جانا چاہتی ہے۔ آپ نے فرمایا: اس کو روکو! اس نے کہا: میں نہیں روک سکتا' فرمایا: اس کو قید کر لؤ کہا: اس کے بھائی بہت طاقتور ہیں' فرمایا: امیر سے مدوطلب کرو۔ (سنن کبری جے مساسم) اور امام ابن الی شیبہا پنی سند سے روایت کرتے ہیں کہ جھزت عمر اور عثمان کی اور عمن ابن الی شیبہ جھی کہ ادارة القرآن کر اچی کہ مہاھ) علا مہ قرطبی کا حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے امام ابوحنیفہ پر رداور اس کے جو ابات علا مہ قرطبی کا حضرت فاطمہ بنت قیس کی حدیث سے امام ابوحنیفہ پر رداور اس کے جو ابات

علامة قرطبي مالكي نے أمام ابوحنيفه پردوسرارداس حديث بي سے:

علامہ قرطبی مالکی نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس عدتِ طلاق میں تھیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوعدت کے ایام شوہر کے گھر کے بجائے حضرت ابن ام مکتوم کے گھر گزارنے کا تھم دیا' اس سے معلوم ہوا کہ عورت عدت طلاق میں شوہر کے گھر سے فکل سکتی ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جزےاص ۱۳۵۵ دارالفکن ہیروت ۱۳۱۵ ھ

اس حدیث کے بھی وہی پانچ جوابات ہیں جوہم اس سے پہلے حضرت جابر کی خالہ کی حدیث کے بیان کر بھے ہیں اور مزید چھٹا جواب بیہ ہے کہ جمہور صحابہ نے حضرت فاطمہ بنت قیس کی اس روایت کورد کر دیا ہے۔

امام ملم نے اس حدیث کوروایت کرنے کے بعد بیان کیا ہے کہ:

اسود بن یزید نے حضرت عمر کے سامنے بیر حدیث بیان کی تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ہم اللہ کی کتاب کواور اپ نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں ترک کریں گے شاید اس کو یا در ہایا مجتول گئ مطلقہ عورت کے لیے شوہر کی طرف سے رہائش بھی ہوگی اور اس کے ذمہ اس کا خرج بھی ہوگا 'اللہ عز وجل فرما تا ہے:

تم ان کو( دورانِ عدت )ان کے گھر'وں نے نہ نکالواور نہ وہ خودنگلیں سوااس کے کہوہ کھلی بے حیائی کریں نے

ڵٲٮؙٞڂ۫ڔڂ۪ۅ۠ۿؙؾٙڡٟؽؙؠؙؽؙۅٛؾؚۿؾؘۜۅؘڵٳؽۜڂ۠ۯۻؽٳڵؖٳ ٵؽؾؘٲ۫ؾؿؙؽؠڣٵڿۺؘؿؚٙڡؙٞؠٙؽؘؿۼۣ<sup>ڟ</sup> (ا<sup>ڸڟ</sup>ٳڽ:١)

(صحيح مسلم الرقم المسلسل: ٣٦٢٧، سنن الوداؤ درقم الحديث: ٢٢٩١ منن ابن ماجيرةم الحديث: ٢٠٣٦)

امام دارقطنی نے اس قصہ کوروایت کرنے کے بعد لکھاہے: عروہ نے کہا کہ حضرت عائشہ فاطمہ بنت قیس پررد کرتی تھیں اور دورانِ عدت مطلقہ کے گھر سے نظے کا انگار کرتی تھیں اور فرماتی تھیں کہ عدت پوری ہونے سے پہلے مطلقہ اپنے گھر سے نہ

نَكُلَے۔ (سنن دارَ طنی رقم الحدیث:۳۹۰۳ منداحہ ج۲ص ۴۳۱ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۲۸۹ سنن بیپتی ج2ص۲۷۲) تنین طلاقو ں کی ممما نعت میر دلیل

نیز فر مایا:تم کومعلوم نہیں شایداس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت پیدا کر دے۔

جب احادیث سے بیدواضح ہوگیا کہ اللہ تعالی بندوں کے دل بلٹتا اور بدلتار ہتا ہے تو ہوسکتا ہے کہ شوہر آج آئی ہوی سے
ناراض ہے کل راضی ہوجائے آج اس کو بیوی سے نفرت ہے اور کل وہ نفرت محبت سے بدل جائے اور وہ بیوی کوطلاق دینے پر
نادم ہواوراس طلاق سے رجوع کرلے اس لیے فرمایا جم کومعلوم نہیں شایداس کے بعد اللہ کوئی نئی صورت بیدا کر دیاوراس
آیت میں بیدولیل ہے کہ شوہر پر لازم ہے کہ وہ یک بار تین طلاقیں نہ دے بلکہ ہر طہر میں ایک طلاق دے شاید کہ ایک حیض یا
ایک ماہ گزرنے کے بعد حالات بدل جائیں اور اس کا دل پلٹ جائے اور جس وجہ سے وہ بیوی کو طلاق دے رہا تھا وہ وجہ زائل
ہوجائے اور وہ پہلے طہر میں دی ہوئی طلاق سے رجوں کرلے اور اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ تین طلاقیں دینا ممنوع اور نہ موم
ہوجائے اور وہ پہلے طہر میں دی ہوئی طلاق سے رجوں کرلے اور اس آبت میں کا رد ہے جنہوں نے کہا ہے کہ تین طلاقیں
دینا سنت ہے۔

ہمارے زمانہ ہیں لوگ و ثیقہ نو لیں سے طلاق نامہ کھواتے ہیں اور عموماً وہ اس طرح کی عبارت لکھتا ہے کہ ہیں بہ قائی ہوش وحواس بلا جروا کراہ اپنی فلال منکوحہ کو تین طلاقیں دے کراپنے اوپر حرام کرتا ہوں اور اپنے تکا ج سے خارج کرتا ہوں اور بعض لکھنے ہیں کہ ہیں اپنی منکوحہ کو طلاق ثلثہ مثلثہ مغلظہ دے کراپنے اوپر حرام کرتا ہوں اور شوہراس پر دستخط کر دیتا ہو اور اللہ تعالیٰ شوہر کا دل بدل ہے اور اس طلاق کے بعد رجوع کرنے کی کوئی گنجائش نہیں رہتی بعد میں جب خصہ شخد اہوجاتا ہے اور اللہ تعالیٰ شوہر کا دل بدل دیتا ہے گھر شوہر نادم اور پریشان ہوتا ہے اس کو خیال آتا ہے اب بچوں کا کیا ہوگا 'پھر مفتیوں کے پاس جاتا ہے' بھی طلالہ کرانے کا سوچتا ہے کھی اپنا ند ہب بدل کر غیر مقلد مولو یوں کے پاس جا کر بیہ باطل فتو کی حاصل کرتا ہے کہ تین طلاقیں بیب بارگی واقع نہیں ہوتیں' بیا ایک طلاق ہے اور بیساری مصیبت اس وجہ سے آئی کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی عدود کو تو ڈا اللہ تعالیٰ کے برحق رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ عدر کھی تھی کہ وہ ایک طہر ہیں جس میں جماع نہ کیا ہو صرف ایک طلاق و سے کا ارادہ کر بے قابو ہو کر اللہ کی عدکوتو ڈا اور اب بیجھتاتا پھر رہا ہے۔ ہونا یہ چاہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق و سے کا ارادہ کر بے تو بو ہو کر اللہ کی عدکوتو ڈا اور اب بیجھتاتا پھر رہا ہے۔ ہونا یہ چاہے کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق و سے کا ارادہ کر بے تو بی تو ہو کر اللہ کی عدکوتو ڈا اور اب بیجھتاتا پھر رہا ہے۔ ہونا یہ چاہد کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق و سے کا ارادہ کر بے تو بو ہو کر اللہ کی عدکوتو ڈا اور اب بیجھتاتا پھر رہا ہے۔ ہونا یہ چاہئی کہ جب انسان اپنی بیوی کو طلاق و سے کا ارادہ کر بے تو

کسی عالم یا مفتی کے پاس جائے وہ اس کو بتائے گا کہ جس طہر میں تم نے مباشرت ند کی ہواس میں صرف ایک طلاق دے کر چھوڑ دوا اگر بعد میں نارافکی ختم ہو جائے تو رجوع کر لینا اور اگر تین چیف گزر گئے اورتم نے رجوع نہیں کیا تو تمہاری بیوی بائند ہوکرتم ہے الگ ہوجائے گی' پھر بھی بیگنجائش ہوگی کہ عدت کے بعد باہمی رضامندی ہے تم پھراس سے دوسری بار نکاح کراو۔ میں ۳۸ سال سے فراویٰ لکھ رہا ہوں میرے پاس جب بھی کوئی آیا وثیقہ نویس یا وکیل سے تین یکی طلاقیں لکھوا کراس پر ستخط کر کے اپنا گھر اجاڑ کرآیا اور اب مجھ سے بیچا ہتا ہے کہ میں اس کے اجڑے ہوئے گھر کو پھر بسا دوں طلاق دینے سے پہلے طلاق دين كاطريقه معلوم كرف كوئى نبيس آتا وات افسوس!

الله كے بندو! الله كي حدودكون تو رُوالله تعالى فرما تاہے:

اور بیاللہ کی صدود ہیں اور جس نے اللہ کی صدود سے تجاوز کیا ظَلَونَفْسَة ولا تَنْ رِي لَعَلَ اللَّهَ يُحْدِيثُ بَعْدَادُ إِن أَمُوال الله عَلَى الله عَلَى الله الله والله الله والله الله والله (الطلاق:۱) نی صورت بیدا کردے

وَتِلْكَ حُدُودُ اللهِ ﴿ وَمَنْ يَتَعَكَّلُ حُدُودُ اللهِ فَقَدُ

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر جب وہ تکیل عدت کو پہنچنے لگیں تو ان کو اچھائی کے ساتھ روک لویا ان کو دستور کے مطابق جدا کر دؤاورائيے دونيك آ دميول كو كواه بنالؤاوراللد كے ليے كوائى دؤيدان لوگول كونسيحت كى جاتى ہے جواللد يراورروز آخرت ير ایمان لاتے ہیں اور جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے 0 اور اس کو وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا اور جواللہ پرنو کل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے ب شک الله نے ہر چیز کا ایک اندازہ رکھا ہے 0 (اطلاق ۲۰۳۰)

مطلقہ سے رجوع کرنے اور اس کو دستور کے مطابق رخصت کرنے کامعنی

اس طرح الله تعالى نے اس سے يملے فر مايا تھا:

اور جب تم عورتول كو (رجعي )طلاق دو پير وه اين عدت ( کی تنکیل) کو پنچیں تو انہیں دستور کے مطابق (اینے نکاح میں) روک لو ہاان کو دستور کے مطابق حیموژ دو 🔾 وَإِذَا طَلَقَاتُهُ النِّسَاءَ فَبَلَغَنَ اَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوْهُنَّ بِمُعْرُدُنِ أُوْسَرِّحُوْهُ فَي بِمَعْرُدُنِ ﴿ (البَرْه:٢٣١)

دستور کے مطابق عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنے کامعنی ہے ہے کہ شوہر طلاق سے رجوع کرے اور نکاح کے تمام تقاضے پورے کرے اور بیوی کے تمام حقوق اوا کرے اور دستور کے مطابق چھوڑنے کامعنی یہ ہے کہ اگر اس نے ایک طلاق دینے کے بعدر جوع نہیں کیا حتی کہ تین چیض گزر گئے تو اب عورت یا شنہ ہوگئی اور اس کے نکاح سے نکل گئی تو اب وہ دستور کے مطابق اس کا مہر اور اس کے جہنر کا دہ سامان جوشو ہر کو ہمینہیں کیا تھا اور اس عورت کی ملکیت تھا' وہ سامان اس کو وے کر رخصت کر دے ای طرح یہاں اس آیت میں فرمایا ہے: پھر جُب وہ پنجیل عدت کو پہنچنے لگیں تو ان کو اچھائی کے ساتھ روک لویاان کو دستور کے مطابق حدا كرذو\_

علامه ابو بكراحد بن على رازي جصاص حفى متوفى ١٧٠ هاس آيت كي تفييريس لكهة بين:

لین طلاق رجعی دینے کے بعد اگر حالات بدل جائیں یا اس کا دل بدل جائے تو پھر عدت کے اندر اس سے رجوع لے ادراگر وہ اس سے ملیحد کی کے عزم پر قائم رہے تی کہ عدت پوری ہو جائے تو دستور کے مطابق اس کورخصت کر دے۔ اس کے بعد فرمایا: اوراینے دونیک آ دمیوں کو گواہ بنا لواور اللہ کے لیے گواہی دو۔

#### طلاق اوراس سے رجوع پر گواہ بنانے کے حکم میں مذاہب اوراس کی حکمتیں

علامه جصاص حقى فرماتے ہيں:

اس آیت میں اللہ تعالی نے رجوع کرنے اور فراق پر گواہ بنانے کا تھم دیا شوہران میں ہے جس پر بھی گواہ بنانے کو اختیار کرے اور عمران بن حصین طاؤس ابراہیم اور ائی قلابہ ہے مروی ہے جب اس نے رجوع کیا اور گواہ نہیں بنایا تو اس کا رجوع صحیح ہے۔

علامہ ابو بکررازی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے پہلے بیوی کو نکاح میں رو کئے یا اس کوالگ کرنے کا ذکر فرمایا' اس کے بعد گواہ بنانے کا ذکر فرمایا' اس سے معلوم ہوا کہ شوہرنے پہلے طلاق سے رجوع کیا بعد میں اس پر گواہ بنالیا تب بھی صحیح ہے۔

فقہاء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس آیت میں جوفراق اور رخصت کرنے کا ذکر ہے اس سے مرادیہ ہے کہ ایک طلاق مویے کے بعد بیوی کو اس حال پر چھوڑ و ہے حتیٰ کہ عدت گزر جائے اور اب اس کورخصت کرناضیح ہے خواہ اس وقت گواہ نہ بنائے بعد میں بنالے اللہ تعالی نے جور جوع کرنے اور رخصت کرنے پر گواہ بنانے کا حکم دیا ہے بیہ احتیاطا ہے تا کہ کوئی یہ تہمت نہ لگائے کہ اس نے طلاق سے رجوع نہیں کیا یا بیوی کو دستور کے مطابق رخصت نہیں کیا۔

(احكام القرآن ج ٣٥ ٣٥ ٢٥ سيل اكيدي البور)

امام نخر الدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ١٠٦ ه لكصة بين:

اللہ تعالیٰ نے بیتھم دیا ہے کہ طلاق دیتے وقت اور طلاق سے رجوع کے وقت اپنے دو نیک آ دمیوں کو گواہ بنا لؤ امام ابوضیفہ کے نزدیک بید گواہ بنانا مستحب ہے اور امام شافعی کے نزدیک طلاق کے وقت گواہ بنانا مستحب ہے اور طلاق سے رجوع کے وقت گواہ بنانا واجب ہے۔ایک قول بیہ ہے کہ گواہ بنانے کا فائدہ بیہ ہے کہ بعد میں نریقین میں سے کوئی طلاق یا رجوع کا افکار نہ کر سکے اور اس کے فکاح میں بیوی کورو کئے پر تہمت نہ لگائے اور جب فریقین میں سے کوئی دورانِ عدت مرجائے تو اس کے وارث ہونے کا ثبوت ہوا کی قول بیہ ہے کہ گواہ بنانے کی حکمت بیہ ہے کہ بیوی رجوع کا افکار کر کے عدت کے بعد کسی اور

اس کے بعد فرمایا:اور اللہ کے لیے گواہی دو۔اس میں حکام کے سامنے گواہی دینے کا تھم ہے اور یہ کہ گواہی دینا حقوق اللہ میں سے ہے 'لوگ مقد مات کے چکر سے 'بچنے کے لیے گواہ نہیں بنتے' اگر سب لوگ اس طرح کرنے لگیں تو لوگوں کے حقوق ضائع ہو نہائیں گئے سوجس شخص کو گواہ بنایا جائے اس پر واجب ہے کہ وہ گواہی دے۔

> الطلاق: ۳ میں فرمایا: اور جواللہ ہے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی راہ پیدا کردیتا ہے۔ متقین کے لیے راہ نجات کے حصول کے سلسلہ میں احادیث اور آثار

شعمی نے کہا:اس کامعنی ہے: جسٹخص نے عدت کے وقت ہے پہلے طلاق دی لیتی اس طہر میں جس میں 'جماع نہیں کیا' تا کہ وہ عدت میں رجوع کر سکے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے عدت میں رجوع کرنے کی سبیل بنا دیتا ہے اور دوسروں نے کہا: اللہ تعالیٰ اس کی ہرشکل کا کوئی حل نکال دیتا ہے۔

کلبی نے کہا: جو شخص مصیبت میں صبر کرتا ہے اللہ تعالی اس کے لیے دوز خ سے جنت کی طرف نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر فر مایا: جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا کے شہبات سے اور موت کی ختیوں سے اور قیامت کی شدتوں سے نجات کی راہ پیدا کر دیتا ہے۔

بلددواز دبهم

(صلية الاولياء جهص ١٣٨١ -٣٨٠)

حضرت ابوذررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایک الیں آیت کو جانتا ہوں کہ اگر تمام لوگ اس پڑمل کریں تو وہ آیت انہیں کافی ہوگی صحابہ نے پوچھا: یارسول اللہ! وہ کون کی آیت ہے؟ تو آپ نے فرمایا وَهَنْ یَکْتِقِ اللّٰہِ یَجْعُدُ لَکُ مَحْدُمُ جُلَالٌ ؟) اور جواللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے بجات کی راہ پیدا کر

دیتا ہے0

(سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۴۲۲۰ ميخ ابن حبان رقم الحديث: ١٦٦٩ ، مجمع الزوائدي ٥٩ ٢٣٣)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عوف بن ما لک آجھی رضی اللہ عنہ کے بیٹے سالم کومشرکین نے قید کر لیا 'وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باس آئے اور اپنے فاقد کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا: شام کے وقت ہے آل محمد کے پاس صرف ایک کلوطعام ہے 'تم اللہ سے ڈرواور صبر کرو' اور لاحول ولا تو ۃ الا باللہ کثرت سے پڑھو' سوانہوں نے اس پڑمل کیا' ابھی وہ اپنے گھر میں متھے کہ ان کے بیٹے نے ان کا دروازہ کھٹکھٹایا اور ان نے ساتھ سواونٹ بھٹے ان کا درمن ان سے عافل جوگیا تھا سووہ اس کے سواونٹ ہنکا کر لے آئے۔

(دلائل الله ق ٢٥ ص ١٠ المستدرك ج ٢ص ١٩٣ تغيير امام إبن الى حاتم رقم الحديث ١٨٩١١)

حضرت عمران بن الحصین رضی الله عنه نے بیان کیا که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوشخص سب سے منقطع ہوکر الله کی طرف متوجہ ہو الله اس کی ہرمہم میں کافی ہوگا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا اور جو شخص سب سے منقطع ہوکر دنیا کی طرف متوجہ ہوگا'الله اس کو دنیا کی طرف سپر وکر دے گا۔

(تفسير أمام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٨٩١٣ أكثر العمال رقم الحديث: ٦٣٧ الترغيب والتربيب ج٢ص ٥٣٨ ـ ٥٣٧ )

حضرت عائشہ ضی اللہ عنہانے اس کی تغییر میں فر مایا: جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کو دنیا کے ثم اورفکر سے کافی ہوگا۔

(تفسيرامام ابن الي حاتم ج٠اس ٢ ٣٠٣ أقم الحديث: ١٨٩١٢ كتبييز ارمصطفى كم مكرمه ١٨١٢ هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے استعفار کرنے کو لا زم کزلیا ' الله اس کے لیے ہر فکر سے کشاد گی پیدا کر دے گا اور ہر تنگی سے نکلنے کی راہ پیدا کر دے گا اور اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں نے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ (منداحہ جاس ۲۲۸ المندرک رقم الحدیث: ۲۷۷۷)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: الله اس کو دنیا اور آخرت کی مشکل سے نجات دے گا۔

(تفسيرابن كثيرج ٢٠٥٧ دارالفكر بيروت ١٩١٩هه)

حضرت ثوبان رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ گناہ کرنے کی وجہ سے رزق سے محروم ہوجاتا ہے اور تقدیر کوصرف دعا ٹال سمتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی سے ہوتا ہے۔

(منداحمه ج۵ص ۲۸۲ طبع قدیم رقم الحدیث: ۳۱۹۳۲ داراحیاءالتراث العربی بیروت الدرالمنو رج۸س ۱۸۱)

حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: میں تم کو یہ نصیحت کرتا ہوں کہ ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرڈ اور جب کوئی برائی کر ذتو اس کے فوراً بعد نیکی کرو' اور کسی سے کسی چیز کا سوال نہ کرو اور کسی امانت پر قبضہ نہ کرو اور دو آدمیوں کے درمیان فیصلہ نہ کرو۔

(منداحدج ۵ص ۱۸ اطبع قد يم \_ رقم الحديث: ۲۱۰ ۲۱۰ واراحياء الراش العربي بيروت الدراكمثورج ٨ص ١٨١)

جلدوواز دجم

حصرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میں تمہیں الله سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ میہ ہر چیز کی اصل ہے اور تم جہاد کو لازم رکھو کیونکہ وہ اسلام کی رہبانیت ہے اور تم اللہ کے ذکر اور تلاوت قرآن کولازم رکھو کیونکہ وہ آسان میں تمہاری خوشی ہے اور زمین میں تمہار اذکر ہے۔

(منداحمدج ١٣٠٨ مطبع قديم \_ رقم الحديث: ١٥ ١١٣ واراحياء التراث العربي بيروت الدرامنورج ٨٩ ل١٨٧)

ضرغام بن علیبة بن حرملہ اپنے والد سے اور وہ اپنے دادارضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے کہا: یارسول اللہ! مجھے وصیت کیجئے آپ نے فرمایا: اللہ سے ڈرتے رہو اور سمی مجلس میں ہو کچرو ہال سے اٹھوتو ان کی جوشی ہوئی بات تمہیں اچھی گے اس پڑعمل کرواور ان سے جوشی ہوئی بات تمہیں نالیند ہواس کوچھوڑ دو۔ (منداحمن مص ۳۰۵۔ قم الحدیث:۱۸۲۳۵ داراحیاء الرّاث العربیٰ بیروت الدرالمثورج مص ۱۸۷)

اس کے بعد فرمایا: اور جواللہ پر تو کل کرتا ہے تو وہ اسے کافی ہے۔

توكل كالمعنى اورتوكل كمتعلق احاديث

توکل کامعنیٰ اسباب کوترک کرنانہیں ہے بلکہ اس کامعنیٰ یہ ہے کہ کسی چیز کے حصول کے لیے پوری کوشش کی جائے' اس کے تمام اسباب مہیا کیے جائیں اور پھراس کے نتیجہ کو اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیا جائے' اور بیضر وری نہیں ہے کہ جو شخص کسی چیز کے لیے اللہ پر توکل کرئے اس کو وہ چیز حاصل ہو جائے کیونکہ کی متوکلین مصائب میں گرفتار ہوتے ہیں اور راہ حق میں شہید ہو جائے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ توکل کرئے والوں کو آخرت میں عظیم تو اب عطافر ما تا ہے اور ان کے گنا ہوں کومٹا دیتا ہے ۔ توکل کے متعلق حب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جوشخص فاقد میں مبتلا ہواور وہ لوگول کے سامنے اپنے فاقہ کو بیان کرے تو الله اس کے فاقہ کو دور نہیں کرتا اور جس تنص کو فاقہ ہواور وہ الله سے کہے تو الله اس کوجلد یا بید دیر رزق عطافر مائے گا۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۱۹۲۵ سنن تر ذی رقم الحدیث:۲۳۲۷)

تبيار القرآر

(صحح البخاري قم الحديث: ٥٠ - ٥٤ صحيح مسلم قم الحديث: ٢٠٠ أنعجم الاوسط رقم الحديث: ٣٥٣ منداحمة ح اص٣٠٣)

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے ۔اگر

تم الله پراس طرح تو کل کروجس طرح تو کل کرنے کاحق ہے تو تم کواس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح پرندوں کورزق دیا مصری میں میں نکام میں شدخ سے محمل کرتے تاہد پر سنیت کی قبال میں پرستانشتہ سال میں تم الحرج پرندوں کورزق دیا

جاتا ہے وہ سے کو بھو کے نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کرآتے ہیں۔ (سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۳۳۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۱۸۲)

حضرت مطلب بن حطب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے مجھے جن کاموں کا تھا، میں نے تہمیں ان تمام کاموں کا تھم دے دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے جن کاموں سے منع کیا میں

بھے جن کاموں کا عم دیا تھا میں لے بہیں ان تمام کا موں کا سم دے دیا ہے اور اللہ محال سے بھے من کا حول کے لیا تا نے تنہیں ان تمام کاموں سے منع کر دیا ہے اور بے شک الروح الامین نے میرے دل میں یہ بات ڈانی ہے کہ کوئی مخص اس وقت تک ہرگز نہیں مرے گاحتیٰ کہ وہ اپنے رزق کو پورا کرلے پس تم اچھی طرح طلب کرو۔ دوسری روایت میں ہے: حلال کو

طلب كرواور حرام كوترك كروو\_(المتدرك جهم ماشعب الايمان رقم الحديث:١٨١٨-١٨٨١ النة لا في العاصم جاس ١٨١)

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: رزق بندہ کواس طرح طلب کرتا ہے جس طرح اس کی موت اس کوطلب کرتی ہے۔

م می سوی این حبان رقم الحدیث: ۳۲۲۷ مندالبزار رقم الحدیث: ۱۲۵۳ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۱۹۱ البرغیب والتربیب ج ۳۳ ۵۳۹ مندالبزار رقم الحدیث: ۱۲۵۳ مندالبزار رقم الحدیث: ۱۲۵۳ مندالبزار رقم الله عند الله عند الله عند مندالبزار مندالبزار مندالبزار مندالبزار الله مندالبزار مندالبزا

اور زادِ راه (سفرخرچ) ليا كرو بهترين زادِ راه تقوى (الله

وَتُزَوِّدُوْ اَفَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقُوٰى ۚ . (البقره: ١٩٧)

ہے ڈرنا اور ہوال نہ کرنا ) ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۵۲۳)

اں حدیث میں بیولیل ہے کہاسباب کوترک کرنا تو کل نہیں ہے۔ اس کے بعد فر مایا بے شک اللہ اپنا کام پورا کرنے والا ہے۔ اللّٰہ کے کام بیورا کرنے کے محامل

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: اس آیت کامعنیٰ میہ ہے کہ الله تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے جو کچھ پیدا کرنا جا ہتا ہے وہ اس کو پورا کرنے والا ہے۔

مسروق نے کہا: کوئی شخص اللہ پر تو کل کرے یا نہ کرے اللہ تعالی نے اس کے لیے جومقدر کیا ہے وہ اس کو پورا کرنے والا ہے البتہ جواس پر تو کل کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کومٹادیتا ہے اور اس کے اجر کوزیادہ کردیتا ہے۔

ہر چیز کے اندازہ سے مرادیہ ہے کہ ہر چیز کا ایک وقت اور اس کا انجام مقرر ہے اس لیے بیواجب ہے کہ بندہ اللہ تعالی پرتو کل کرے اور تمام معاملات اس کے سپر دکر دے مقاتل نے کہا: ہر چیز کے لیے تی اور آسانی اور اس کی مدت مقدر اور مقرر

الطلاق سے آخر میں فرمایا: بے شک اللہ نے ہر چیز کا اندازہ رکھا ہے۔

تقذیر کے متعلق قرآن مجید کی آیات

اس آیت میں تقدیر کابیان ہے تقدیر کے متعلق قر آن مجید کی بیآ یتی بھی ہیں:

جلد دواز دہم

اور اُس نے ہر چیز کو پیدا کیا پھراس کومقررشدہ اندازے پر

وَخَكَنَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَلَّا مَا لَا تَقْدِيْرًا ۞ (الفرتان:١)

رکھا0

اوراللہ کا کام مقرر شدہ اندازے پر ہے O ہم نے ہر چیز کواندازے نے پیدا کیا ہے O وَكَانَ ٱثْرَاللهِ قَلْمَارًا تَقْتُدُورًا ۞ (الاجزاب:٢٨) إِنَّا كُنُّ ثَنِّى ءِ خَلَقَنْهُ بِقِكَادِ ۞ (القر:٣٩) تَقْدُمرِ كَالعُوى اور اصطلاحي معنى

علامه حسين بن محرراغب اصفهاني متوفى ٥٠٢ ه كلصة بين:

تقذریکا معنیٰ ہے :کسی چیز کی مقدار کو معین کرنا'اور اللہ کی تقذیر کا معنیٰ ہے : کسی چیز کو حکمت کے تقاضے ہے مخصوص مقدار' مخصوص صفت اور مخصوص مدت کے لیے بنانا اور اس کی دونسمیں ہیں:(۱) کسی چیز کو دفعۂ اور ابتداء کامل بنانا بایں طور کہ اس مخصوص صفت اور مخصوص مدت کے لیے بنانا اور اس کی دونسمیں ہیں جد میں زیادہ قب ہوں اور اس کے اجزاء موجود میں بعد میں زیاد تی کسی یا تبدیلی نہ ہو جیسے سات آسان (۲) اس چیز کے اصول موجود بالفعل ہوں اور اس کے اجزاء موجود بالفعو قابول اور اس کو اس انداز سے مجود ہی بیا ہوگی کو اس انداز سے معالیا کہ اس سے مجود ہی بیدا ہوگی اور جیز نہیں ہوگا اور انسان کی منی کو اس انداز سے بنایا کہ اس سے انسان ہی بیدا ہوگی کو کہ کا کوئی اور حیوان بیدا نہیں ہوگا۔ (المفردات جم میں االا کہ تبدیز ارصطفیٰ کی کمر منہ ۱۳۱۸ھ)

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠١ ه لكصة بين:

احادیث میں تقدیر کا ذکر بہت زیادہ ہے'اس کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ نے جس کام کوکرنے کا فیصلہ کر لیا اور اس کا حکم کر دیا۔ (النہایہ جسم ۲۰ دارالکت العلمہ ۱۳۱۸ھ)

دراصل بیدولفظ ہیں: قضاءاور قدر ٔ علامہ ابن اثیر الجزری نے جومعنیٰ لکھا ہے وہ قضاء کا ہے ٔ اور قدر لینی تقذیر کا وہی معنیٰ ہے جوعلا مدراغب اصفہانی نے لکھا ہے۔

علامه جمال الدين محمد بن تحرم ابن منظور افريقي مصرى متوفى اا اه كصة بين:

تقدیر کے کی معانی ہیں: (۱) کسی چیز کو بنانے اور نیار کرنے میں غور وفکر کرنا (۲) کسی چیز کوشتم کرنے کے ولیے علامات مقرر کرنا (۳) ول میں کسی چیز کوسوچنا اور قیاس کرنا۔

القدرية وه فرقد ہے جو تقدير كا انكاركرتا ہے اور اہل سنت يہ كہتے ہيں كہ تقدير اللہ تعالى كے علم از لى كا نام ہے انسان كو پيدا كرنے سے پہلے اللہ تعالى كو انسان كاعلم تھا اس كو علم تھا كہ كون انسان كفر كرے گا اور كون انسان ايمان لائے گا اس نے اپنے اس علم سابق كولكھ ديا اور جس كے ليے جو كھا ہے وہ اس پر آسان كرديا۔ ابو منصور ماتريدى نے كہا: اللہ تعالى كو ہر انسان كے متعلق انداز ہ (پيشكی علم) تھا كہ وہ جنتی ہوگايا دوز خی ہوگا اور اسے انسان كو پيدا كرنے سے پہلے اس كاعلم تھا 'سواس نے اپنے اس پيشكی علم كولكھ ديا اور يہی تقدير ہے۔ (سان العرب ١٣٠٥س سے دارصادر بيروت ٢٠٠٠٠)

تقدیر کی وضاحت اوراس کا کھوج لگانے کی ممانعت

علامة شرف الدين حسين بن محد الطيبي الشافعي التوفي ٢٣ ٧ ه ولكست بين:

تقذیر پرایمان لا نافرض لا زم ہے اور وہ بیاعتقاد رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے تمام افعال کا خالق ہے خواہ وہ خیر موں یا شر ہوں' اللہ تعالیٰ نے بندوں کو پیدا کرنے ہے پہلے ان کے افعال کولوحِ محفوظ میں لکھ دیا تھا' اللہ تعالیٰ کا ارشاد

جلدرواز دبم

اورالله نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو 🔾

وَاللَّهُ خَلَقُكُو وَمَا تَعْمُلُونَ ٥ (الصَّفْت ٢٠٩

کیں ایمان اور کفر' اطاعت اور معصیت سب اللہ کی قضاء اور قدر ہے ہے اور اس کے ارادہ اور اس کی مشیت ہے ہے البتہ وہ ایمان سے راضی ہوتا ہے اور کفر سے ناراض ہوتا ہے ( دراصل بندہ جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اللہ تعالی اس میں وہی فعل بیدا کر دیتا ہے بندہ کے ارادہ کو کسب کہتے ہیں اور اللہ تعالی کے پیدا کرنے کو خلق کہتے ہیں اور بندہ جو برے کا موں پر سزا کا مستحق ہوتا ہے اور التجھے کا موں پر جو اس کو جزا دی جاتی ہے وہ اس کے کسب کے اعتبار سے ہے۔ سعیدی غفرلہ ) اور اللہ تعالی نے ایمان اور طاعت پر تو اب کا وعدہ فر مایا ہے اور وہ کفر اور معصیت سے راضی نہیں ہوتا ' اور اس نے کفر اور معصیت پر عذا ب کی وعید سائی ہے اور وہ کفر اور معصیت برعذا ب

اور تقدّ براللہ تعالیٰ کے اسرار میں سے ایک بسر (راز) ہے جس پراس نے کسی مقرب فرشتہ کو مطلع فر مایا ہے نہ کسی نجی مرسل کو (ہماری شخصی ہے کہ انبیاء کیہم السلام کو دنیا میں تقدیر کی حقیقت معلوم ہے اور عام مؤمنوں کو آخرت میں تقدیر کی حقیقت پر مطلع کیا جائے گا'سعیدی غفرلہ) تقدیر میں غور وخوض کرنا اور مقل سے اس میں بحث کرنا جائز نہیں ہے بلکہ یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے گاوق کو پیدا کیا' پھراس کے دو فرقے کردیے' وائیں جانب والوں کو اپنے فضل سے جنت کے لیے پیدا کیا' ایک شخص نے حضرت ملی بن الی طالب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا:
میں جانب والوں کو اپنے عدل سے دوڑ نے کے لیے پیدا کیا' ایک شخص نے حضرت ملی بن الی طالب رضی اللہ عنہ سے سوال کیا:
اے امیر المؤمنین! مجھے تقدیر کے متعلق بتا ہے' آپ نے فر مایا: یہ اندھیرا راستہ ہے تم اس میں مت چلو' اس نے دوبارہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا: یہ اللہ کاراز ہے جوتم سے فی ہے' تم اس کی تفتیش مت کرو۔

(الكاشف عن ثقالَق السنن ج اس ١٦٥ اوارة القرآن كرا حي ١٣١٣هـ)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری الحقی نے بھی اس عبارت کوفٹل کیا ہے۔ (مرقاۃ الفاتی ج اص ۱۵۵ کمتیہ تقامیہ پیاور) خلق اور تقذیر کا فرق

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠٦ ه لكصة بين

الله تعالى نے فرمايا ہے:

اوراس نے ہرچیز کو پیدا کیا پھراس کومقررشدہ اندازے پر

وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقُلَّا مَا فَ تَقْدِيْكِ إِن الفرقان:١)

رکھان

الله تعالى في مر چيز كوبيداكيا اس كامعنى بكدائسان كاعمال كوبهى الله تعالى في بيداكيا ب-

پر فرمایا: اوراس کومقررشده اندازه پر رکھا، لیعنی وه ہر چیز کوعدم سے وجود میں لایا اوراس میں وہ خاصیت مہیا کی جس کی اس میں صلاحیت آوراستعدادتھی۔اس کی مثال میہ ہے کہ اس نے انسان کواس مقدار اورشکل پر پیدا کیا جس کوئم و کیے رہے ہواور اس میں ان کا موں کی طاقت رکھی اس میں ان کا موں کی طاقت رکھی جن پر دین اور دنیا کی کامیا بی موقوف ہے اس طرح ہر حیوان میں ان کاموں کی طاقت رکھی جن پر اس کی دنیا وی مصلحت موقوف ہے اور ہر حیوان کواس کے حال کے مناسب مقدار اورشکل وصورت پر پیدا کیا اس طرح متاب مقدار اور نباتات کوان کے حب حال مقدار اور صورت پر پیدا کیا۔

اور تقذیر اللہ تعالیٰ کے علم کا نام بے جب اللہ تعالیٰ کو بیعلم ہے کہ فلاں چیز ہوگی تو اس چیز کا ہونا ضروری ہے اور اس کا نہ ہونا محال ہے ور نہ اللہ تعالیٰ کاعلم ، حبل سے بدل جائے گا۔ای طرح جب اس نے کسی چیز کے متعلق خبر دی ہے کہ فلاں چیز ہوگی تو اس کا ہونا ضروری ہے ور نہ اس کے کلام کا صد تن اکذ ب سے بدل جائے گا۔

بلددوازدتهم

تبيار القرآر

( تغییر کبیر ج۸ص ۳۳۱\_۳۳۰ ملخصاً واراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه )

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متوفی ۲۲۸ ھے الفرقان : اکی تفییر میں لکھاہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہرچیز کو بیدا کیا اور اس میں وہ چیزیں رکھیں جو اس کی حکمت کا نقاضا تھیں۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ١٣١٥م، دارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

علامه سيرمحود ألوى حفى متونى ١٧٤٠ ه كاه كلصة بين:

اس آیت میں دولفظ بین پہلے فر مایا: 'خسلق' پھر فر مایا: 'فیقید ' ' بہ ظاہر دونوں کا معنیٰ ایک ہے اور یہ تکرار ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ' خسلق'' کا معنیٰ ہے: اللہ ہم چیز کوعدم سے وجود میں لایا اور' فیقدر '' کا معنیٰ ہے: اس میں وہ چیز یں مہیا کیں جواس کی حکمت کا نقاضا ہیں' جیسے انسان کو مخصوص ما دے سے مخصوص صورت پر پیدا کیا اور اس میں وہ خصائص اور وہ افعال مہیا کے جواس کی حکمت کا نقاضا ہیں' مشلا اس میں فہم' اور اک دنیا اور آخرت کے کا موں میں نظر اور تد برکو پیدا کیا اور مختلف افعال پیدا کیے۔ کے جواس کے لائق ہیں' مشلا اس میں فہم' اور اک دنیا اور آخرت کے کا موں میں نظر اور تد برکو پیدا کیا اور مختلف افعال پیدا کیے۔ دراس اس کے لائق ہیں' مشلا اس میں فہم' اور اک دنیا اور آخرت کے کا موں میں نظر اور تد برکو پیدا کیا اور مختلف افعال پیدا کیے۔

قضاء معلق إور قضاءمبرم

الله تعالیٰ کاارشاد ہے:

یمْحُوااللّٰهُ مَالِیَشَاءُ کَیْنَثْمِتُ ﷺ وَعِنْدَاکَا اُلْمُالْکِتْمِ وَ الله جس ( کصے ہوئے کو ) جا ہتا ہے منا دیتا ہے اور جس کو (الرعد: ۳۹) جا ہتا ہے قائم رکھتا ہے اور اس کے پاس ام الکتاب (لوحِ محفوظ)

04

اس آیت کی علاء نے ایک اور تقریر کی ہے اور وہ یہ ہے کہ تقدیر کی دو حسین ہیں: ایک تقدیر معلق ہے اور ایک تقدیر مبرم الشد تعالیٰ کے علم سے عبارت ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا مثلاً ایک خص کی قسمت میں اولا دنہیں ہے اور تقدیم معلق ہے کہ صفارت ہے اس میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا ہواں کی قسمت میں اولا دنہیں ہے اور تقدیم معلق ہے کہ کو ماحب اولا دلکھ دیا جا تا ہے اور اگر کسی نے دعا میں کی قسمت میں لا ولد لکھا تھا اگر کسی مرد خدا نے دعا کر دی تو لا ولد کو مثا کر صاحب اولا دلکھ دیا جا تا ہے اور اگر کسی نے دعا میں کہ تو وہ لا ولد ای طرح تابت رہتا ہے اور اگر کسی مرد خدا نے دعا کر دی تو لا ولد کو مثا کر صاحب اولا دیا تھا ہے ہوں کہ میں کہ خوا اللہ کہ مکا یکٹنا آؤ کہ پیٹیٹ ہوئی کہ میں اللہ تعالیٰ کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ کا علم ہے یا سے کہ کہ تاب ہے لئی کہ سے اور اگر ان کے ساتھ نیکی کہ تو بہ کہ کہ ساتھ نیکی کہ تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا علم ہے یا سے کہ دو وہ در حقیقت اور اگر ان کے ساتھ نیکی کی تو کہ کہ میں اللہ کہ میں اللہ تعالیٰ کا علم ہوتا ہے کہ اس نے در شتہ واروں کے ساتھ نیکی کی تو کہ کہ سے معرائی کے اس نے در شتہ واروں کے ساتھ نیکی کی تو کہ کہ سے کہ کہ اس کی مرحم کہ کہ کہ کہ اس نے ان کے ساتھ نیکی کرنی ہے یا نہیں کرنی اور انجام کا در اس میں کوئی تبدیلی نہیں اور آخر میں اور انجام کا در اس میں کوئی تبدیلی نہیں کہ تو کی سال اور ام الکتاب میں اس کی وہ عمر کہ می ہوئی ہوئی ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ۔ دیل احادیث اس تقریر مرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ۔ دیل احادیث اس تقریر مرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی ۔ دیل احادیث اس تقریر مردولا لہ کرتی ہیں:

رزق میں وسعت اور عمر میں اضافہ کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایہ جس آ دمی کواس سے خوشی ہو کہ اس

کے رزق میں وسعت کی جائے یا اس کی عمر میں اضافہ کیا جائے 'اس کو چاہیے کہ وہ اپنے رشتہ داروں سے مل جل کررہے۔ (صحح ابغاری رقم الحدیث: ۵۹۸۵ صحح مسلم رقم الحدیث: ۲۵۵۷ سنن ابوداؤڈرقم الحدیث: ۱۲۹۳ اُلسٹن الکبریٰ للنبائی رقم الحدیث: ۱۳۲۹). حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اپنے خاندان کے ان رشتوں کو جانو جن سے تم مل جل کر رہو' کیونکہ رشتہ داروں سے ملنے کے سبب اہل میں محبت بڑھتی ہے' مال میں زیادتی ہوتی ہے اور عمر میں اضافہ

ہوتا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۹۷۹ منداحرج تق ۳۷۴ المتدرک جسم ۱۲۱) چھٹرت عائشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: جس شخص کونرمی اور ملائمت سے اس کا حصہ دیا گیا' اس کو دنیا اور آخرت کی خیر سے حصہ دیا گیا۔ رشتہ داروں سے ملنا اور پڑوسیوں سے حسن سلوک کرنا گھروں کو آباد رکھتا ہے اور عمروں میں اضافہ کرتا ہے۔

ان احادیث کا قرآن مجید سے تعارض

ان احادیث میں بریمان کیا گیا ہے کہ صلدر م سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بیاحادیث قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہیں:

ہرگروہ کا ایک وقت مقرر ہے جب ان کا مقرر وقت آ جائے گاتو وہ ندایک ساعت مؤخر ہوئیس گے اور ندایک ساعت مقدم ہو لِكُلِّ اُمَّةٍ اَجَلُّ إِذَاجَاءً اَجَلُهُمْ فَلَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْنِهِ مُوْنَ (بِنِ ٣٠٠)

ان احادیث کے قرآن مجید سے تعارض کا جواب

اس کا جواب ہے ہے کہ قر آن مجید کی اس آیت میں جس عمر کا ذکر فر مایا ہے ہے وہ عمر ہے جواللہ تعالیٰ کے علم میں ہے اور سے قضاء مبرم ہے اس میں کوئی کی یا زیادتی نہیں ہو عتی اور ان احادیث میں جس عمر کے اضافہ کا ذکر ہے ہے عمر قضاء معلق میں ہے مثلاً اگر کسی شخص نے صادرتم کیا تو اس کی عمر ساٹھ سال ہے گیں اگر اس نے صادرتم کرلیا ' مثلاً اگر کسی شخص نے صادرتم کیا تو اس کی عمر سوسال ہے اور اگر قطع رحم کیا تو وہی ساٹھ سال کسی رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو قطعی طور تو اس کی عمر ساٹھ سال کومیٹا کر سوسال لکھ دی جائے گی اور اگر قطعی تم کیا تو وہی ساٹھ سال کسی رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ کو قطعی طور پرعلم ہوتا ہے کہ اس نے صادرتم کرنا ہے یا قطع رحم کرنا ہے اور اس کی عمر سوسال ہے یا ساٹھ سال اور اللہ تعالیٰ سے علم میں کوئی تغیر اور تبدل نہیں ہوتا۔

تقذير كے متعلق احادیث اوران کی تشریحات

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ حضرت جریل نے نبی صلی الله علیه وسلم سے ایمان کے متعلق سوال کیا تو آپ نے فرمایا: ایمان مید ہے کہتم الله پر ایمان لاؤ اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے زسولوں پر اور قیامت پر اور اس پر کہ جراحی اور بُری چیز اللہ تعالیٰ کی تقدیر سے وابستہ ہے۔(الحدیث)

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۸ سنن ابوداو درقم الحدیث: ۲۵۹۵ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۲۹۱۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۹۹۰ سنن ابن الجرقم الحدیث: ۲۵۱۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۵۱۰ سنن ابن الجرقم الحدیث: ۲۵۱ سنن ۱۲ سن ۲۵۹ سنن ۱۶ سن ۲۵ سن ۱۶ سن ۱۹ سن ۱۶ سن

جلددوازدهم

کی تخلیق کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کرتے ہیں اور یہ جاہل قوم افعال کی تخلیق کی نسبت اپنی طرف کرتی ہے۔

علامہ خطابی نے کہا: اکثر لوگ قضاء اور قدر کا یہ معنی سیحتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی نقذیر اور اپنی قضاء پرعمل کرنے کے لیے بندوں کو مجبور کر دیالیکن قضاء وقدر کا یہ معنی نہیں ہے۔قدر کا معنیٰ اللہ تعالیٰ کاعلم۔ اور قضاء کامعنیٰ ہے: اپنے علم کے موافق چیز وں کو پیدا کرنا۔

( تعجم ملم بشرح الواوي جاس ١٣٩٨ عند من المتبيز ارمصطفى مكه كرمه ١١٥١٥ هـ)

میں کہتا ہوں کہ ان معترضین نے جمر کا معنی نہیں سمجھا۔ جمریہ ہے کہ انسان کی خواہش اور اس کے اختیار کے بغیر اس سے
کوئی کام کرایا جائے جیسے کوئی شخص کی انسان کی کپٹی پر پہتول رکھ کر اس سے کہے کہ اپنی جیب سے رقم نکالوتو یہ جمر ہے اور جب
آدمی اپنی خواہش سے کوئی چیز خرید نے کے لیے جیب سے رقم نکالے تو یہ جمرنہیں ہے موہم اچھے یائر سے کام جو بھی کرتے ہیں
تو اپنے اختیار سے کرتے ہیں اور ہم جس کام کو اختیار کرتے ہیں اللہ تعالی ہمارے اندر وہی کام پیدا کر دیتا ہے پھر جمر کہاں سے
ہوگیا موہم اپنے افعال ہیں مختار ہیں مجبور نہیں ہیں۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول البد صلی اللہ علیہ وسلم نے فی مایا اور آپ سب سے زیادہ

یہ ہیں کہتم میں سے کی ایک کی تخلیق اپنی مال کے پیٹ میں جالیس دن نظفہ کی صورت میں رہتی ہے بھر چالیس دن جے

ہوئے خون کی صورت میں رہتی ہے بھر چالیس دن گوشت کے گلا ہے کی صورت میں رہتی ہے بھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس ایک

فرشتہ کو چار کلمات دے کر بھیجنا ہے بس وہ اس کا عمل لکھتا ہے اور اس کی مدت حیات کلھتا ہے اور اس کا رزق لکھتا ہے اور بے لکھتا

ہے کہ وہ شقی ہے یا سعید ہے (دوز فی ہے یا جنتی) بھر اس میں روح بھونک دیتا ہے سواس ذات کی ہم جس کے سواکوئی عبادت

کا مستحی نہیں ہے ، تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے ، حتی کہ اس کے اور دوز خ میں داخل ہو جاتا ہے ، اور تم میں سے ایک شخص اہل دوز خ کے سے عمل کرتا رہتا ہے تھی کہ اس کے اور دوز خ کے درمیان ایک ہاتھ (کا فاصلہ) رہ جاتا ہے اور رہ نے ایک شخص اہل دوز خ کے سے عمل کرتا رہتا ہے اور دوز خ کے درمیان ایک ہاتھ (کا فاصلہ) رہ جاتا ہے ۔

میں سے ایک شخص اہل دوز خ کے سے عمل کرتا رہتا ہے حتی کہ اس کے اور دوز خ کے درمیان ایک ہاتھ (کا فاصلہ) رہ جاتا ہے ۔

میں سے ایک شخص اہل دوز خ کے سے عمل کرتا رہتا ہے اور ہنت میں داخل ہو جاتا ہے ۔

میں سے ایک شخص اہل دوز خ کے سے عمل کرتا رہتا ہے اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے ۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۶۱۳ مجیح مسلم رقم الحدیث:۲۲۵۲)

اس حدیث میں اس پر تنبیہ ہے کہ مسلمان کو جا ہے کہ اپنے نیک اعمال پر مغرور نہ ہو اور تکبر نہ کرے اور خوف اور امید کے درمیان رہے اور تقدیر پرشا کر اور اللہ کی رضا پر راضی رہے۔

حضرت علی رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بتم میں سے ہرشخص کا محمکانا دوز خ میں لکھ دیا گیا ہے یا اس کا محمکانا جنت میں لکھ دیا گیا ہے صحابہ نے کہا بیارسول اللہ! کیا ہم اس لکھے ہوئے پر اعتاد کر کے ممل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ نے فرمایا جمل کرتے رہو ہر شخص کے لیے اس چیز کو آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اس کو پیدا کیا گیا ہے جو شخص اہل سعادت میں سے ہے اس کے لیے اہل سعادت میں سے ہے اس کے لیے اہل سعادت میں سے ہے اس کے دیا گیا ہے گھر آپ نے بیآ بیش پڑھیں:

رہادہ شخص جس نے عطا کیا اور اپنے رب سے ڈرا () اور اس نے ہر نیکی کی تصدیق کی () تو ہم عنقریب اس کے لیے نیک کا موں کو آسان کر دیں گے () اور جس نے بخل کیا اور بے بروای

ڬٛٲڡۜۜٵۘڡٚڹۘٵۼڟؽڎٵؾؖۼؗێؖۏڝۜڐؾٙٵۣٚڵؙٛٛٛٛٛٛٛؽ ڡٚٮۜؽؾۺۯٷڸڶؽۺؙۯؽ۞ۅٵۿٵڡٛؿۼڮڗٳۺؾؖٷؽڽٚٷػڐٙڹ ۫ۑٵڬؙۺؿ۠ؿۺۯٷڸڵٷۺۯؿ۞(النين:١-۵) برتی⊙اوراس نے ہرنیکی کی تکذیب کی⊙تو ہم عنقریب اس کے لیےمعصیت کاراستہ آسان کردیں گے⊙

(صیح اینجاری رقم الحدیث: ۴۹۴۹ صیح مسلم رقم الحدیث: ۴۹۳۷)

حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: مزینہ کے دو شخصوں نے آ کر کہا: یارسول اللہ! یہ بتا نمیں کہ آج جو شخص عمل کرتے ہیں اور اس میں مشقت اٹھاتے ہیں آیا بیروہ چیز ہے جو پہلے سے ان کے لیے مقدر کر دی گئ ہے یا جو پچھان کو ان کے نبی نے بتایا ہے بیان پرازخود عمل کر رہے ہیں؟ آپ نے فر مایا بنہیں 'بیوہ چیز ہے جو پہلے سے ان پر مقدر کر دی گئ ہے اور اس کی تقدد چی اللہ عزوج کی کتاب میں ہے:

نفس کی قشم اور اس کو درست بنانے کی ○ پھراس کو بدکارگذا کی مجھے دی اور اس ہے جیجنے کی ○ وَكُفْسٍ وَآَمَاسُوٰهُ أَنْفَالُهُمَهُا فُجُوْرَهَا وَكُفُوٰهِ الْمَاسُوٰهُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَا (المِّس:۸-۷)

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۷۵۰)

یعنی ہرانسان کوانبیاء علیہم السلام کی تعلیمات اور آسانی کتابوں کے ذریعہ خیراور شرئیکی اور بدی کی پہچان کرا دی اور اس کی عقل میں بیصلاحیت رکھی کہ وہ صحح اور غلط اور حق اور باطل میں تمیز کر سکے' پس جس نے کتاب اور سنت اور عقل سلیم کی ہدایت پرعمل کیا وہ کامیاب ہے اور جس نے اس سے انحراف کیا وہ ناکام ہے۔

تی صلی اللہ علیہ وسلم کا اس آیت ہے استدلال کا بی منشاء ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ازل میں نفس انسان کو بھلائی اور برائی تہجا دی تھی اور اس کو ازل میں علم تھا کہ دنیا میں آ کر انسان اس ہدایت پڑعمل کرے گایانہیں 'سواسی علم کے موافق اللہ نے لکھ دیا اور "

اس کا نام تقذیر ہے.

انہوں نے جو کچھ مل کے وہ سب لوب محفوظ میں لکھے

وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الدَّبِيرِ (القر:٥٢)

ہوئے تھے 0

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نوجوان شخص ہوں اور مجھے اپنے اوپر زنا کا خطرہ ہے اور میرے پاس اتنا مال نہیں جس سے میں عورتوں سے شادی کروں' گویا کہ وہ فضی ہونے کی اجازت طلب کر رہے نشخ آپ خاموش رہے' میں نے دوبارہ کہا' آپ پھر خاموش رہے' میں نے سہ بارہ کہا' آپ پھر خاموش رہے' میں نے چوتھی بار کہا تو آپ نے فر مایا: اے ابو ہریرہ! جو بچھتم نے کرنا ہے اس کوتلم (نقذیر) لکھ کر خشک ہو چکا ہے' سوتم خصی ہویا اس عمل کوچھوڑ دو۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۷۵۷)

لین ازل میں اللہ تعالی کو علم تھا کہتم نے اپنے اختیار سے زنا کرنا ہے یانہیں کرنا اور اس کے موافق لکھ دیا گیا ہے سواب

نصی ہونے کا کیا فائدہ ہے۔

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسوک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فرمایا: لکھ اس نے یو چھا: کیا لکھوں؟ فرمایا: نقد برلکھ تو اس نے لکھ دیا جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ابد تک چونے والا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۱۵۵)

حضرت ابوخز امداسپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم دم کراتے ہیں اور دوا سے علاج کراتے ہیں اور ڈھال وغیرہ کے ذریعہ حملوں سے بچتے ہیں' کیا یہ چیزیں تقدیر کو ٹال دیتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: یہ چیزیں بھی الله کی تقدیرے ہیں۔ (منداحمہ جس ۲۲ سنن ترندی رقم الحدیث ۲۰۹۵ سنن ابن ماجر رقم الحدیث: ۳۳۳۷)

لعنی جس طرح اللہ تعالی نے بیاری کومقدر کیا ہے ای طرح بیاری کے از الہ کے لیے دوا کومقدر کیا ہے ہیں جوآ دمی دوا کو
استعال کرے اور اس کو فائدہ نہ ہوتو وہ مجھ لے کہ اللہ نے اس کے لیے شفاء کومقدر نہیں کیا 'لیکن وہ صرف ایک بار دوا کو استعال
کر کے مایوں نہ ہو بلکہ مختلف معالجوں سے علاج کرائے اور شفا کا ہر طریقہ آز مائے اور تاحیات حصولِ شفاء کی کوشش کرتا رہے '
بعض احادیث میں دم کرانے کی ترغیب ہے اور بعض احادیث میں اس کوتو کل کے خلاف فر مایا ہے 'ان میں تطبیق اس طرح ہے
کہ آیات قرآن اور احادیث میں بیان کیے گئے کلمات سے دم کیا جائے یا تعویذ لکھا جائے تو جائز ہے اور اگر شرکیہ کلمات سے
دم کیا جائے یا کرایا جائے تو وہ نا جائز ہے اور تو کل کے خلاف ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بید دعا بہت زیادہ کرتے تھے: اے دلوں کو بدلنے والے! میرے دل کواپنے دین پر ثابت رکھنا۔ میں نے عرض کیا: اے اللہ کے ٹی! ہم آپ پر اور آپ کے لائے ہوئے دین پر ایمان لائے کیا آپ کو ہم پر کوئی خطرہ ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! بے شک تمام دل اللہ کی انگلیوں میں سے دو انگلیوں کے درمیان ہیں اور وہ جس طرح چاہتا ہے ان دلوں کو پلٹتار ہتا ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث: ۱۱۴۰مند احمد جس ۱۱۲۔ ۱۱۲)

جضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میری امت کے دوگروہ ایسے ہیں جن کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے المرجمئة اور القدریة ۔ (سنن ترفدی قرآ الحدیث: ۱۲۰ سنز ابن ماجرة الحدیث: ۱۲۰ سے مدیث حس سے کے بحد نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اور مؤمن کو گنا ہوں سے کوئی ضرر المرجمئة وہ فرقہ ہے جو کہتا ہے کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی کوئی ضرورت نہیں اور کہتا ہے کہ مؤمن مرتکب کمیرہ مجیس ہوگا اور القدریة وہ فرقہ ہے جو نقد رہے کا مرکز ہے اور انسان کو ایٹے افعال کا خالق مانتا ہے اور کہتا ہے کہ مؤمن مرتکب کمیرہ ہمیشہ دوز خ میں رہے گا۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: القدریة اس امت کے مجوس ہیں اگر وہ بیار ہوں تو ان کی عیادت نہ کرواور اگر وہ مرجا ئیں تو ان کے جناز ہ پر نہ جاؤ۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٩١ مناسنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٢ منداحمه ج٢ص ٨٦\_١٢٥ المستدرك ج اص ٨٥)

مجوس دو خالق مانتے تھے ایک پر داں جو خالق خیر ہے اور ایک اھر من جو خالق شر ہے آپ نے القدریۃ کو اس امت کا مجوں اس لیے فر مایا کہ وہ انسان کواینے افعال کا خالق مانتے ہیں اور مجوں کی طرح شرک کرتے ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ اہل قدر (منکرین تقذیر) کی مجلس میں نہ بیٹھو اور نہ ان سے (سلام کی) ابتداء کرو۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۷۱۰\_۴۷۱۰منداحمہ جاص۴۰)

ان سے ابتداء کی ممانعت کامعنیٰ میہ ہے کہ ان سے ابتداءً سلام اور کلام نہ کرؤ مؤخر الذکر دونوں حدیثیں بدیز ہیوں اور گمراہ فرقوں سے میل جول اور سلام و کلام کی ممانعت کی اصل ہیں۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چیر شخصوں پر میں نے لعنت کی ہے اور
ان پر اللہ تعالیٰ نے لعنت کی ہے اور ہر نبی متجاب الدعا ہوتا ہے: (۱) کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا (۲) اللہ کی تقدیر کی
تکذیب کرنے والا (۳) قوت کے بل پر غلبہ یا کر حکومت اور اقتد ار حاصل کرنے والا تا کہ عزت والوں کو ذکیل کرے اور ذکت
والوں کو عزت دے (۴) اللہ کے حرام کردہ کا موں کو حلال کرنے والا (۵) میری عترت (ائل بیت) میں ان کا موں کو حلال
کرنے والا جن کو اللہ نے حرام کیا ہے (۲) میری سنت کو (بہ طور تخفیف اور اہانت) ترک کرنے والا۔

(سنن ترزی رقم الحدیث ۲۱۵۳ المتدرک جام ۳۷ النة لا بی العاصم رقم الحدیث ۲۳ الجامع الصغیررتم الحدیث ۲۲۳۸)
حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے باس بیٹھے ہوئے مستقبل میں پیش آنے والے اُمور کا ذکر کر رہے تھے اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگرتم بیسنو کہ بہاڑ اپنی جگہ سے میں پیش آنے والے اُمور کا ذکر کر رہے تھے اس وقت رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگرتم بیسنو کہ بہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو اس کی تصدیق نہ کرنا کیونکہ وہ اپنی فطرت پر ہی لوٹ جائے گا۔ (منداحہ ۲۵ ساسم)

بہادری اور برد کی سخاوت اور بخل اس طرح علیم اور بدمزاج یا غصہ ور یہ فطری اور جبلی صفات ہیں اگر کوئی شخص بینجرد ہے کہ فلال شخص جو بہادر تھا اب بردل ہو گیا ہے ہو تھا وہ بخیل ہو گیا 'یا جو گیم اور برد بار تھا وہ جلد غصہ میں آنے والا بن گیا ہے 'تو اس خبر کی تصدیق نہ کرنا کیونکہ ان صفات کا تعلق قضاء وقد رہے ہے 'اور کسی صفات بدل سکتی ہیں جیسے کوئی جائل عالم بن جائے۔
اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور تمہاری عورتوں میں سے جو چیش سے مایوس ہو چکی ہیں اگرتم کو ان کی عدت میں شبہ ہوتو ان کی عدت تین ماہ ہے' اور وہ عورتیں جن کو چیش ایمی نہیں آیا (ان کی بھی یہی عدت ہے) اور حاملہ عورتوں کی عدت وضع حمل ہے' اور جواللہ سے ڈرے اللہ اس کے کام میں آسانی کردے گا کی بیا اللہ کا تھم ہے جواس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے' اور جواللہ سے ڈرے اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیے گا اور اس کے تو اب کو بڑھا دے گا کا (الطلاق نے میں)

جن بوڑھی عورتوں کو چیض نہیں آتا ان کی عدت میں شک ہونے کے محامل

جن عورتوں كوچش آتا ہے ان كى عدت الله تعالى اس آيت ميں بيان فرما چكا ہے:

وَالْمُطَلَّقَتْ بَبَّرَبَّضْنَ بِأَنْفُسِمِكَ تَلْكَةَ قُرُوْعٍ أَنْ اللَّهِ قُرُونٍ عَلَى اللَّهِ اللَّهِ الله عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللّ

(البقره:٢٢٨)

اوراس آیت میں بتایا ہے کہ جن عورتوں کو نابالغہ ہونے کی وجہ سے یا بڑھا پے کی وجہ سے حیض نہیں آتا ان آئی عدت تین ماہ ہے۔ پھراس آیت میں جوفر مایا ہے: اگرتم کوان کی عدت میں شبہ ہؤاس کے تین محمل ہیں:

(۱) کجاہد نے کہا: اگرتم کومعلوم نہ ہو جو کورت کیف سے رک گئی ہے یا جس کا حیض شروع نہیں ہوا تو اس کی عدت تین ماہ ہے۔ زہری نے کہا: جو عورت بوڑھی ہے اور اس کو حیض میں شک ہے تو وہ تین ماہ عدت گز ارے گی۔ اگر جوان عورت کو حیض نہ آئے تو ویکھا جائے گا'وہ حاملہ ہے یا غیر حاملہ' اگر متعین ہو جائے کہ وہ حاملہ ہے تو اس کی عدب وضع حمل ہے' سنہیں تو انتظار کیا جائے حتیٰ کہ حمل کا معاملہ صاف ہو جائے اور انتظار کی مدت ایک سال ہے۔

ابن زید نے کہا: اگر عورت یا مرد کو حیض کے آنے میں شک ہوتو اس کی عدت تین ماہ ہے اور اگر حمل کا انتظار ہوتو اس کی مدت نوماہ ہے۔

(۲) این الی کعب نے کہا: یارسول اللہ! قرآن مجید میں بوڑھی عورت نابالغہ اور حاملہ عورت کی عدت نہیں بیان کی گئی تو بیآیت نازل ہوگئی۔

(٣) عکرمدنے کہا: اگر عورت کومہینہ میں بار بارخون آتا ہے اور کی مہینہ خون آتا رہتا ہے اور اس کوشک ہے اور یہ تعین نہیں ہوتا کہ بیشیض کا خون ہے یا استحاضہ کا بینی بیخون رخم سے آیا ہے یا بیاری کی وجہ سے کسی رگ سے آیا ہے تو پھر اس کی عدت تین ماہ ہے۔

علامها بوجعفر محد بن جر برطبری متوفی ۱۳۱ھ نے اس آ خری قول کورجیح دی ہے۔

( جامع البيان جز ٢٨ص • ١٨ ـ ٩ ١٤ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

نیز فر مایا ہے: اور حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔علامہ این جربر طبری نے فر مایا: اس پر ٹمام اہل علم کا اجماع ہے کہ حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے۔

<u>بيوه حامله كي عدت ميں اختلا في صحابہ</u>

اس میں اختلاف ہے کہ جس خاملہ عورت کا خاوند فوت ہو جائے اس کی عدت چار ماہ دس دن ہے یا اس کی عدت وضع حمل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مختار ہہ ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے وہ کہتے تھے جو چاہے میں اس سے حسل ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا مختار ہہ ہے کہ اس کی عدت وضع حمل ہے البقرہ: ۲۳۳ کے بعد اس مسئلہ پر لعان کرنے کے لیے تیار ہول کہ الطلاق : ۴، جس میں فرمایا: حاملہ عورت کی عدت وضع حمل ہے البقرہ کی الطلاق ) نازل ہوئی ہے جس میں فرمایا ہے کہ بیوہ عورت کی عدت جار ماہ دس دن کی عدت زیادہ کمی مدت النساء القولی کے بعد نازل ہوئی ہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم ہے کہتے تھے کہ اس کی عدت زیادہ کمی مدت ہے بعن اگر وضع حمل کی عدت وضع حمل کے عرصہ سے بیادہ ہوتو کی مدت وضع حمل کے عرصہ سے زیادہ ہوتو وہ اس کی عدت ہے اور اگر چار ماہ دس دن کی مدت وضع حمل کے عرصہ سے زیادہ ہوتو کی دہ ہوتو تھروہ اس کی عدت ہے۔ اور اگر چار ماہ دس دن کی مدت وضع حمل کے عرصہ سے زیادہ ہوتو تھروہ اس کی عدت ہے۔ اللہ ان جز ۲۲م س ۱۸۳ س/۱۵ دارالفکر نیروت ۱۳۱۵ ہے) ،

ہم سورۃ الطلاق کے تعارف میں اس اختلاف کو تفصیل سے بیان کر چکے ہیں۔ نابالغۂ بوڑھی اور حاملہ عور توں کی عدت کے متعلق فقہاءا حناف کی تصریحات

علامه علا وُالد ين محمد بن على بن محمصكفي حنفي متو في ١٠٨٨ ه ولكهية بين:

جس عورت کو کم عمر ہونے کی وجہ سے حیض نہیں آتا بایں طور کہ اس کی عمر نوسال سے کم ہواس کی عدت تین ماہ ہے یا جو عورت بوڑھی ہواور بار بار حیض آنے کے بعد عورت بوڑھی ہواور سار بار حیض آنے کے بعد اس کا طہر دائم ہواور بوڑھی ہونے تک اس کو دوبارہ حیض نہ آیا ہواس کی عدت بھی تین ماہ ہے اور مہینوں کا اعتبار جاند کی تاریخوں کے حساب سے ہوگا۔ (الدرالحقارم ردائحتارج ۵۵ ۱۳۹سلخسا 'داراحیاءالتراث الشربی بیروت ۱۳۹۱ھ)

اور عدت وفات جاندگی تاریخوں کے اعتبار سے جار ماہ دس دن ہے اور حاملہ عورت کی عدت مطلقاً وضع حمل ہے خواہ وہ عدت طلاق گزار رہی ہو یا عدت وفات \_(الدرالخارمع روالحزارع ۵صا۵ا ٔ داراحیاءالتر اٹ العربیٰ بیروت)

علامه علا وَالدين ابو بكر بن مسعود الكاسماني الحفي المتوفى ٥٨٧ ه لكصة بين:

الطلاق: ١٠)

اور کتاب الاصل میں بذکور ہے کہ اگر میت تخت عسل پر ہواور اس کی بیوی کے ہاں ولا دت ہوجائے تو اس کی عدت بوری ہوجائے گئ پھر لکھتے ہیں:

عمرو بن شعیب است والد سے اور وہ است وادا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا: جب بیآ یت نازل ہوئی: شعیب کا پورانام ہے: محمد بن عبداللہ بن عمرو بن العاص کو یا عمرو بن شعیب اینے والدمحمد بن عبداللہ سے وادا حضرت عمرو بن العاص من اللہ عندے روایت کرتے ہیں۔ (تدریب الراوی ص ۲۰۰۳ دارالکتاب العربی بیروت ۱۳۲۴ ہے) '' واولات الدُّحْمَالِ اَجَلُهُنَّ اَنْ يَصَنَعُنَ حَمْلَهُنَّ ''(اطلاق: ۱) تو مین نے عرض کیا: یارسول الله! به آیت مطلقه کی عدت کے بارے میں؟ تب رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: دونوں کے بارے میں ہے اور سبیعہ بنت الحارث نے روایت کیا ہے کہ ان کے شوہر کی موت کے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ بنت الحارث نے روایت کیا ہے کہ ان کے شوہر کی موت کے ہیں اور کچھ دنوں کے بعد ان کو نکاح کرنے کی اجازت دے دی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۹۰ می مسلم رقم الحدیث: ۱۹۸۵ سنن تر دی رقم الحدیث: ۱۹۹۳)

نیز عدت سے مقصود میہ ہے کہ براءت رحم واضح ہو جائے اور تین حیض گز رجانے سے بھی براءت رحم واضح ہوتی ہے اور وضع حمل سے اس سے بھی ذیادہ براءت رحم واضح ہوتی ہے کیں وضع حمل سے عدت کا پورا ہونا مہینوں کی بہنست زیادہ واضح ہوتی ہے کہا وضع حمل سے عدت کا پورا ہونا مہینوں کی بہنست زیادہ واضح ہے اور قرآن مجید کی اس آیت میں عموم ہے۔ (بدائع الصائع جمس ۳۳۰۔۳۳۰مطف اور الکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ) اللہ سے ڈور نے کے فوا کد

الطلاق: هیں فرمایا: اور جو اللہ ہے ڈرے اللہ اس کے گنا ہوں کومٹا دے گا اور اس کے تواب کو بڑھا دے گا۔

یعنی اللہ اس کے معاملہ کو آسان بنا دے گا اور اس کو نیک اعمال کی توفیق دے گا عطاء نے کہا: اللہ اس کی دنیا اور آخرت کے معاملات کو آسان کر دے گا اور اللہ کے معاملات کو آسان کر دے گا اور اللہ کے احکام پر جو تحص عمل کرے گا اور اس کی اطاعت کرنے میں اس ہے ڈرتارے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پرعمل کرے گا تو وضو کرنے ہے اور ایک نماز ہے دوسرے نماز اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ تک اس سے جو صغیرہ گناہ ہوئے ان کومٹا دے گا اور تو یہ کرنے ہے اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور آخرت میں اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور آخرت میں اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور آخرت میں اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور آخرت میں اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا اور آخرت میں اس کے کبیرہ گناہوں کو بھی مٹا دے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان (مطلقہ) عورتوں کو اپنی وسعت کے مطابق وہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہؤاوران کو تنگ کرنے کے لیے ان کو تکلیف نہ بہنچاؤ اور اگروہ حاملہ ہوں تو ضع حمل تک ان کوخرچ دواوز اگر وہ تمہارے لیے (بچکو) دودھ بلا میں تو ان کو ان کی اجرت دواور رواج کے مطابق آپس میں مشورہ کر لؤاور اگرتم دونوں دشواری محسوس کروتو کوئی دوسری عورت دودھ بلا دے گی 0 صاحب حیثیت کوچاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جوتنگ دست ہوتو اس کو جو اللہ نے (مال) دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اللہ کی خوات ایک مکتف کرتا ہے جتنا ایس کو (مال) دیا ہے اور عنقریب اللہ مشکل کے بعد آسانی پیدا کردے گا (امطاب ۱۵-۱۷) حضرت فاطمہ بنت قیس کی وہ روایت جس سے ابحمہ ثلاث نے مطلقہ کے خرچ کے عدم وجوب ۔۔۔

پراستدلال کیا ہے

حضرت فاطمہ ہنت قیس رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میرے فاوند نے مجھ کو تین طلاقیں دے دیں' میں نے گھرے نکلنے کا ارادہ کیا' میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئ" آپ نے فرمایا:تم اپنے عم زاد عمر و بن ام مکتوم کے پاس جاؤ اور ان کے پاس عدت گزارو۔ (صحیح مسلم' کتاب الطلاق' باب: ۲' وقم الحدیث:۳۵)

شعمی نے حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ عنہا کی حدیث بیان کر کے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے رہائش اور خرج مقرر نہیں کیا تھا' پھر اسود نے ایک منھی میں کنگریاں لے کر ان کو ماریں اور کہا بتم پرافسوں ہے تم ایسی حدیث بیان کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا: ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت بیان کرتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ علیہ فرمایا تھا: ہم اللہ کی کتاب کو اور اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کی بناء پر ترک نہیں کریں گئے ہم نہیں جانے اس کو اصل حدیث یا دہے یا شاید وہ بھول گئی' اس کے لیے ربائش بھی ہوگ اور خرج بھی ہوگا' اللہ عز وجل فرما تا ہے:

تم ان کو( دوران عدت )ان کے گھروں سے نہ زکالو اور نہ و و

ؙٙڵڗؙؙؙٚۼ۫ڔؚڿؙۏۿؙؾؘڡؚؽؙؠؙؽؙۅ۫ؾؚڡۭؾؙٙۄؘڵٳؾؙۼٛۯڿؽٳڷۜۘۮ

اَنْ يَآيِّيْنَ بِفَاحِنَدَةٍ قُبِيَنَةٍ ﴿ (الطلاق: ١) خُورُكُلِينَ مِوااس كَ كهوه كُلَى بِحيالَى كرير\_

طلاق ثلاً ثبہ کے بعد نفقہ اور سکنی کے استحقاق میں مذاہب

امام ابوحنیفہ کے نزدیک مطلقہ ٹلاشہ کے لیے شوہر پر ہرحال میں نفقہ اور سکنی (کھانے اور رہائش کا خرج ) لازم ہے خواہ مطلقہ حاملہ ہوتو اس کے لیے نفقہ اور سکنی لازم ہے ورنہ کچھ لازم مطلقہ حاملہ ہوتو اس کے لیے نفقہ اور سکنی لازم ہے ورنہ کچھ لازم خبیں' امام شافعی اور امام مالک کہتے ہیں کہ مطلقہ ٹلاشہ کے لیے سکنی ہر حال میں لازم ہے اور نفقہ صرف اس صورت میں لازم ہے جب وہ حاملہ ہو۔

علامہ بدرالدین عینی حنفی متوفی ۸۵۵ ہے گھتے ہیں کہ حسن بھری عمر و بن دینار طاؤس عطا بن ابی رباح ، عکر مہ شعبی 'امام احمد بن حنبل 'اسحاق اور غیر مقلدین کے نز دیک ، جسعورت کو تین طلاقیں دی گئی ہیں اگر وہ حاملہ ہے تو اس کے لیے نفقہ اور سکی واجب ہے ورنہ اس کے لیے نفقہ واجب ہے نہ سکی 'اور حما دُخری 'قری این ابی لیلی' ابن شرم ، حسن بن صالح' امام ابو حین نہ اور امام محمد کے نز دیک مطلقہ ٹلاشہ کے لیے نفقہ اور سکی واجب ہے خواہ وہ حاملہ ہو یا غیر حاملہ حضرت عمر اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ما کا بھی یہی مسلک ہے اور عبد الرحمٰن بن مہدی' ابوعبیدہ' امام مالک اور امام شافعی کا مسلک ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنی تو ہرحال میں لازم ہے اور غید الزم ہوگا جب وہ حاملہ ہوگی۔

[ عدة القارى ج ٢٠٥ ٢٠٠ \_ ٢٠٠٠ أوارة الطباعة المنيرية مصر ١٣٣٨ هـ )

### مطلقہ ثلاثہ کے نفقہ کے بارے میں ائمہ ثلاثہ کے ولائل

علامہ نووی شافعی متوفی ۲۷۲ ہے لکھتے ہیں کہ جنہوں نے مطلقہ تلاشے کے لیے نفقہ اور سکی دونوں کو واجب کیا ہے وہ قرآن کو جیدگی اس آیت سے استدلال کرتے ہیں '' آسکیٹو گئی گئی گئی تھی تھی تھی گئی '' (اطلاق: ۲)' (مطلقہ عورتوں) کو اپ مقد ور کے موافق و ہیں رکھو جہاں تم خود رہتے ہو' ۔اس آیت میں سکی کا امر ہے اور نفقہ اس لیے واجب ہے کہ وہ اس کے پاس مقید ہے اور حضرت عمر صفی اللہ علیہ وسنت کو ایک عورت کی تعاب اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ سے نہیں چھوڑ کئے 'کا امر ہے اور شافعی ) علماء نے کہا کہ کتاب اللہ میں فقط سکی کا ذکر ہے۔امام وارقطنی نے کہا کہ حضرت عمر کے قول میں 'نہارے نبی کی سنت' کے الفاظ ایسی زیادتی ہے جو غیر محفوظ ہے۔ ثقد راویوں نے اس کا ذکر تہیں کیا اور فقہاء عالمیہ استدلال 'حضرت فاطمہ بنت قیس کی صدیث سے ہے' جس سے ثابت ہوتا ہے نیز اللہ تعالی کا استدلال قرآن مجید کی اس آیت ہے ہوں ہوتا ہے نیز اللہ تعالی کا واجب کیا ہے نفقہ کو واجب کیا ہے نفقہ کی اور خوشرت فاطمہ بنت قیس کی صدیث سے جن جس سے ناظمہ بنت قیس کی صدیث سے جب کیا گئی نفتہ کا عدم وجوب ثابت ہوتا ہے نیز اللہ تعالی کا ارشاد ہے:' ویان کُن اُولائِت کیا کا مقبوم مخالف بنت قیس کی حدیث ہو جائے۔اس آیت کا مفہوم مخالف ہو ہے کہ جو مطلقہ غیر حالمہ ہواس کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ (شرح سلم جاس ان افقہ واجب نہیں ہے۔اس آیت کا مفہوم مخالف ہو ہے کہ جو مطلقہ غیر حالمہ ہواس کا نفقہ واجب نہیں ہے۔ (شرح سلم جاس کا نازہ نامی کی کا درائی کرائی کا مقبوم مخالف

مطلقہ ثلاثہ کے لیے نفقہ اور سکنی کے وجوب برفقہاء احناف کے قرآن مجید سے دلائل انہمار بعدی اس برقتہاء احناف کے قرآن مجید سے دلائل انہمار بھی میں انہمار بعدی اس برائی واجب ہے اس مطلقہ ثلاثہ میں ہے جو غیر حاملہ ہوا مام مالک بھی اتفاق ہے کہ مطلقہ ثلاثہ عاملہ کے لیے بھی نفقہ اور سکنی واجب ہے اختلاف اس مطلقہ ثلاثہ میں ہے جو غیر حاملہ ہوا مام مالک اور امام شافعی کے مزد یک اس کے لیے سکنی واجب ہے نفقہ واجب نہیں ہے امام احدین حنبل اور غیر مقلدین کے مزد یک اس

جلدوداز دبم

کے لیے نفقہ واجب ہے نہ سکٹی 'اورامام ابوحنیفہ کے نز دیک اس کے لیے نفقہ اور سکٹی دونوں واجب ہیں فقہاءاحناف قرآن مجید کی حسب ذیل آیات سے استدلال کرتے ہیں:

وَلِلْمُطَلَّقٰتِ مَتَاعُ لِالْمُعُرُوْفِ حَقَّاعَلَى الْمُتَقِيْنِ (البره:٣١١)

. اور مطلقہ عورتوں کے لیے(اختیام عدت تک)دستور کے مطابق نان ونفقہ دیتا پرہیز گاروں پر لازم ہے○

دوسرا تول سے کہاس آیت میں متعہ سے مراد نفقہ ہے اور

نفقہ کو متاع بھی کہا جاتا ہے اور جب ہم متاع کو نفقہ برمحمول کریں

امام فخرالدين رازي شافعي اس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

(و القول الثاني) ان المراد بهذه المتعة النفقة قد تسمى متاعا واذا حملنا هذه

المتاع على النفقة اندفع التكرار.

ع المتكوار. عُوسِمِ فَكُدُلا وَعَلَى الْمُقْتِرِ اور مطلقہ عورتوں كو كچھ برتنے كے ليے دو (لين كم از كم

ايك آيت يلى ہے:
وَمَتِعُوْهُنَ عَلَى الْمُوْسِعِ قُلُادُةٌ وَعَلَى الْمُقْتِرِ
قَلَادُةٌ مُتَاعًا بِالْمُعُرُونِ حَقًاعَلَى الْمُحْسِنِيْنَ
(البَّرِهِ:۳۳۱)

اور مطلقہ عورتوں کو پچھ برتے کے لیے دو (یعنی کم از کم کپڑوں کا ایک جوڑا) خوشحال اپن حیثیت کے مطابق دے اور ننگ "وست اپنی حیثیت کے مطابق دے یہ نیکی کرنے والوں پر واجب

04

سورہ بقرہ کی آیت: ۲۳۱ میں مطلقہ عورتوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق متاع ڈینے کو اللہ تعالی نے واجب کیا ہے اور یہاں متاع سے مراد بالا تفاق الی چیز ہے جس سے وقتی طور پر نفع اٹھایا جا سکے جیسے کپڑوں کا جوڑا 'خادم یا بچھ نفتر آئم وغیرہ '
پس اگر بقرہ کی آیت: ۲۳۱ میں بھی متاع سے مراد یہی ہو (جیسا کہ انکہ ٹلاشہ نے سمجھا ہے ) تو تکرار لازم آئے گا'اس تکرار سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ دوسری آیت میں متاع کو نفقہ پرمجمول کیا جائے جبکہ ازروئے لغت متاع کا اطلاق نفقہ پر بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اس آیت میں متاع سے بالاتفاق اور بالاجماع نفقہ مراد ہے خلاصہ یہ ہے کہ مطلقہ عورتوں کے لیے البقرہ ۲۳۱ میں کیم مطلقہ متاع دینے کا تھم کیا ہے اور اس سے بالاتفاق وتی نفع کی چیز مثلاً جوڑا وغیرہ مراد ہے۔اس کے بعد البقرہ ۲۳۱ میں کیم مطلقہ عورتوں کے لیے متاع دینے کا تھم کیا گیا ہے اب اگر اس سے پھر وہی وتی نفع کی چیز مراد کی جائے تر مراد ہوگا اس لیے امام رازی فرماتے ہیں کہ ترار ہوگا اس لیے امام رازی فرماتے ہیں کہ ترار سے بچھی ہوتی سے مراد نفقہ لیا جائے جبکہ لغت اور قرآن مجید سے متاع پر نفقہ کا اطلاق تابت ہے۔امام رازی کی تفسیر کی تائیداس سے بھی ہوتی ہے کہ ان دونوں آیوں میں متاع کا لفظ تکرہ ہوتا ہے اور جنب پہلے متاع سے مراد وقتی نفع کی چیز ہے تو ضروری ہوا اور اصول عرب یہ ہے کہ تکرہ جب مکرر ہوتو تانی پہلے کا غیر ہوتا ہے اور جنب پہلے متاع سے مراد وقتی نفع کی چیز ہے تو ضروری ہوا کہ دوسرے متاع سے مراد تان ونفقہ ہواوراس آیت میں مطلقات کا لفظ عام ہے اور تمام مطلقات کو شامل ہے وہ حاملہ ہوں یا غیر حاملہ اور امام رازی کی تفسیر اور اس اصول عرب سے تابت ہوا کہ ہر مطلقہ عورت کے لیے دورانِ عدت نفقہ واجب ہے خواہ وہ عاملہ ہو یا غیر حاملہ اور آمام رازی کی تفسیر اور اس اصول عرب سے تابت ہوا کہ ہر مطلقہ عورت کے لیے دورانِ عدت نفقہ واجب ہے خواہ وہ عاملہ ہو یا غیر حاملہ اور آمام رازی کی تفسیر اور اس اصول عرب سے تابت ہوا کہ ہر مطلقہ عورت کے لیے دورانِ عدت نفقہ واجب ہے خواہ وہ عاملہ ہو یا غیر حاملہ اور امام دادر بھی احتاق کیا موقف ہے۔

فقهاءاحناف كي دومري دليل سيآيت كريمه ع:

ٱسْكِنُوْهُنَّ مِنْ حَنْيْتُ سَكَنْتُمُ مِنْ وَجْبِ كُوْوَلِا تُصْاَلَّهُ وَهُنَّ لِتُصَيِّقُوا عَلِيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ

فَأَنْفِقُوْ اعَلَيْهِنَ حَتَّى يَضَعُنَ حَمْلَهُنَّ ٤٠ (الطلات: ٢)

ان مطلقہ عورتوں کواپنے مقدور کے مطابق و ہیں رکھو جہاں تم رہتے ہواور ان پرتنگل کرنے کے لیے ان کو ضرر نہ پہنچاؤ 'اور اگریہ مطلقہ عورتیں حاملہ ہول تو وضع حمل ہونے تک ان پرخرچ کرو۔

علامہ ابو بکر الجصاص اس آیت کی تفیر میں لکھتے ہیں: مطلقہ ثلاشہ کے نفقہ کے وجوب پر اس آیت میں تین دلیلیں ہیں (۱) سکیٰ مالیات میں سے ہاور اللہ تعالی نے اس آیت میں مطلقہ تلاشہ ہواور سکیٰ بھی نفقہ کا ایک حصہ ہے (۲) اللہ تعالی نے مطلقہ کو ضرر پہنچانے سے منع کیا (و لا تسخس و هن ) اور مطلقہ عورت کو نان ونفقہ نہ وینا بھی ضرر ہے (۳) اللہ تعالی نے مطلقہ عورت پرتنگی کرنے ہے منع کیا ہے (السنطیہ قو اعلیهن ) لیمیٰ میں تنگی کرو نہ نان ونفقہ میں تنگی کرو ۔ یہ نبی دونوں کو شامل ہے۔ اس کے بعد علامہ ابو بکر جصاص فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: '' دَرْنَ کُنی اُولاتِ حَمْمِ فَاعَدُہُوں ''اگروہ مطلقہ عورتیں صاملہ ہیں تو ان پرخری کرواس میں مطلقہ سے مراد ہے مام خواہ مطلقہ رجعیہ ہویا مطلقہ ثلاثہ کیونکہ اس پر اتفاق ہے کہ آگر مطلقہ ثلاثہ عاملہ ہوتو اس کا نفقہ بھی واجب ہے اس و جب کہ اس پر عاملہ ہوتو اس کا نفقہ بھی واجب ہے اس وجب کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ دورانِ عدت اس کے گھر رہے گی اور جب کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ دورانِ عدت اس کے گھر رہے گی اور جب کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ دورانِ عدت اس کے گھر رہے گی اور جب کہ اس پر اتفاق ہے کہ وہ جسے نہیں بلکہ دورانِ عدت اس کے گھر رہے گی اور جب کہ اس پر عدت ہو کیونکہ رہنے یا اس کو نفقہ واجب ہے تو بھر مطلقہ ثلاثہ کا نفقہ بھی اس وجہ سے داروں وہ میں اس کا نفقہ واجب ہوگا کہ وہ وہ دورانِ عدت اس کے گھر رہے گی اور جب ہوگا کہ وہ دورانِ عدت اس کے گھر رہے گی اس وجہ سے کہ کونکہ رہنے یا اس وجہ سے اور وہ جمل کی وجہ سے نہیں بلکہ دورانِ عدت اس کے گھر رہے گی ۔ (ادکام القرآن جس میں ۲۰۰ سے ۲۰۰ سیل اکیڈی الا ہور ۱۰۰۰ ان ان وادند کے گھر رہے گی۔ (ادکام القرآن جس ۲۰۰ سے ۲۰۰ سیل اکیڈی ان اور ۱۰۰۰ سیل اکیڈی ان وہ بھی اس واد جب ہوگا کہ وہ دورانِ عدت اس کے گھر رہے گی۔ (ادکام القرآن جس ۲۰۰ سے ۲۰۰ سیل اکیڈی ان وہ بھی اس واد جب ہوگا کہ وہ دورانِ معدت اس کے گھر رہے گی۔ (ادکام القرآن جس ۲۰۰ سے ۲۰۰ سیل اکیڈی ان اس کو الفری کی دوران کی دوران

اور بیربھی واضح رہے کہ جب مطلقہ ثلاثہ کے لیے امام شافعی اور امام مالک اس آیت سے سکنی کا وجوب مانتے ہیں تو نفقہ کا وجوب بطریقِ اولیٰ ثابت ہوگا کیونکہ نانِ ونفقہ سکنی سے زیادہ اہم ہے۔

مطلقہ ثلاثہ کے کیے نفقہ اور سکنی کے وجوب پر احادیث سے دلائل

امام دارفطنی روایت کرتے ہیں:

حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی سلی الله علیه وسلم نے فر مایا:مطلقه ثلاثه کے لیے سکنی تبھی ہے اور نفقہ بھی۔ عن حوب بن ابى العالية عن ابى الزبير عن جابر عن النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة. (سنن دارتطنى جهن ٢٠)

علامہ ذیلعی لکھتے ہیں:عبد الحق نے احکام میں لکھا ہے کہ ابوالز بیرعن جاہر کی روایت اس وقت سیحے ہوتی ہے جب اس میں ساع کی تصریح ہویا عن اللیث عن البیائر بیر ہو (یعنی لیث کے علاوہ کوئی اور راوی عن ابی الزبیر عن جاہر روایت کرے توضیح نہیں ہے) اور حرب بن ابی العالیہ ہے بھی استدلال نہیں ہوتا' کیونکہ کی بن معین نے اس کوضعیف قرار دیا ہے' اس لیے اقرب یہ ہے کہ بیہ حدیث حضرت جاہر پرموقوف ہے۔ (نصب الرایہ جسم میں کا مجلس علی ہند)

عبرالحق کے پہلے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ امام ملم نے صحیح مسلم میں متعدد اعادیث عن الی الزبیر عن جابر کی سند ہیان کی بیں اور اس سند میں لیث نہیں ہے مثلاً کتاب الحج کے 'باب جو از دخول مکہ بغیر احرام ''میں ہے''نامعاویہ بنان کی بیں اور اس سند میں لیث نہیں ہے مثلاً کتاب الحج کے 'باب جو از دخول مکہ بغیر احرام ''میں ہے نامعاویہ بن عمار اللہ هنی عن ابنی الزبیر عن جابر ''نیزای باب میں ہے ۔''فی روایة قتیبة قال نا ابو الزبیر عن جابر سے ابوالزبیر کے ساع کی تقریح ہے 'پس واضح ہو گیا کر عبد الحق کا بیان کردہ قاعدہ امام

مسلم کے نز دیک مسلم نہیں ہے ور نہ امام مسلم ان اسانید کے ساتھ روایات کواپی صحیح میں درج نہ کرتے اور جب بیسند حدیث کی صحت کے منافی نہیں تو واقطنی کی نذکور روایت کی صحت کے لیے بھی موجب طعن نہیں ہے۔

اور دوسرے اعتراض کا جواب میہ ہے کہ ہر چند کہ حرب بن الی العالیہ کو یکی بن معین نے ضعیف قرار دیا ہے تا ہم ان کی تقاہت کی بھی تصریح ہے۔ حافظ ابن حجر عسقلانی نے لکھا ہے کہ حرب بن افی العالیہ کا امام حبان نے ثقات میں ذکر کیا ہے اور امام مسلم اور امام نسائی ان کی روایات سے استدلال کرتے ہیں کیں ثابت ہو گیا کہ حرب بن الی العالیہ رجال صحیح میں سے

فقہاءاحناف کی دوسری دلیل سیج مسلم کی حسب ذیل روایت ہے:

قال عمر لا نترك كتاب الله وسنة رسوله لقول امرأة لا ندرى لعلها حفظت او نسيت لها السكنى والنفقة قال الله عزوجل لا تخرجوهن من بيوتهن الا ان ياتين بفاحشة مبينة.

مصرت فاطمہ بنت قیس کی روایت س کر حضرت مر نے فرمایا: ہم اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ نیکیہ وسلم کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ نے ہیں چھوڑ سکتے ' بتانہیں اس نے حدیث کو یا جمول گئی۔ مطلقہ خلا شہ کے لیے سکنی بھی ہے اور نفقہ بھی ہے اللہ تعالی فرما تا ہے : مطلقہ عورتوں کو ان کے گھروں سے نہ نکالو کے اللہ یہ کہ وہ کھی بدکاری کریں۔

حضرت عمرضی اللہ عنہ کی اس روایت سے واضح ہو گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہی تھی کہ مطلقہ ثلاثہ کا سکن اور نفقہ واجب ہے باتی اس پرعلامہ نووی نے جو بیاعتراض کیا ہے کہ دارقطنی کے نزدیک' نہ سنت رسول کوترک کریں گے' یہ زیادتی غیر مخفوظ ہے اس کا جواب ہیہ ہے کہ بیزیادتی امام سلم کے نزدیک ثابت ہے اور امام سلم کی تھیجے اور ان کی روایت دارقطنی کی جرح سے زیادہ توی ہے دوسرا جواب ہیہ ہے کہ اس زیادتی کے متعدد متابع ہیں نیز امام سلم نے متعدد اسانید سے حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت پر حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کا انکار بھی روایت کیا ہے ان یے شوہر حضرت اسامہ بھی اس روایت کا انکار کرتے تھے۔

نفقہ کے عدم وجوب پرائمہ ثلاثہ کی دلیل کا جواب

امام احمد بن طنبل نے مطلقہ ثلاثہ سے نفقہ اور سکنی کے وجوب کی نفی پر حضرت فاطمہ بنت قیس کی روایت سے استدلال کیا ہے اور امام مالک اور امام شافعی نے مطلقہ ثلاثہ سے نفقہ کے وجوب کی نفی پر اس روایت سے استدلال کیا ہے جیسا کہ ہم علامہ نووی کے حوالے سے نقل کر چکے ہیں۔علامہ سرحی حنفی اس استدلال کے جواب میں لکھتے ہیں:

حضرت فاطمہ بنت قیس کے شوہر حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہا جب بھی حضرت فاطمہ سے اس روایت کو سنتے تو اپوری قوت سے اس روایت کو سنتے تو اپوری قوت سے اس روایت کا رد کرتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی تھیں: یہ عورت اس روایت سے دنیا میں ایک فتنہ پیدا کر رہی ہے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے: ہم اللہ کی کتاب اور اپنے نبی کی سنت کو ایک عورت کے قول کی وجہ ہے نہیں چھوڑ سکتے 'پتانہیں وہ تجی ہے یا جھوٹی ؟ اس کو مسئلہ یا د ہے یا بھول گئ میں نے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے: مطلقہ ثلاثہ کے لیے دور ان عدت نفقہ اور سکنی ہے۔

علامہ سرحی فرماتے ہیں: اگر بالفرض بیر حدیث تابت ہوتو اس کی دوتا دیلیں ہیں: پہلی تاویل بیہے کہ حضرت فاطمہ بنت قیس کے شوہر غائب تھ مدینہ سے یمن کی طرف گئے ہوئے تھے انہوں نے اپنے بھائی کو بھو کا آٹا بطور نفقہ دینے کا وکیل بنایا' انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا اور ان کا خاوند وہاں موجود نہیں تھا جو اس کے بدلہ میں کوئی اور چیز ادا کرتا۔ دوسری تاویل سے کے کہ روایات کے مطابق حضرت فاطمہ بنت قیس بہت زبان دراز تھیں اور اپنے ویوروں (خاوند کے بھائیوں) کو بہت نگ کرتی تھیں 'اس وجہ سے ان لوگوں نے ان کو گھر سے نکال دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کے گھر عدت گڑ ارنے کا تھم دیا' جس وجہ سے انہوں نے مید گمان کیا کہ ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نفقہ اور سکنی مقرز نہیں فر مایا۔ (المهبوط ج ۵ س ۲۰۱۱- ۲۰۱۱ دارالمعرف نیروب )

اس کے بعد فرمایا: اور اگر وہ تمہارے لیے (بچہ کو) دودھ پلائیں تو ان کو ان کی اجرت دو اور رواج کے مطابق آپس میں مشورہ کر لواور اگرتم دونوں دشواری محسوس کروتو کوئی دوسری عورت دودھ پلادے گی O دودھ بلانے کی اجرت لینے کا جواز

السياك المستعلم المراكب المحرفة الم

علامه ابوبكر احمد بن على رازي بصاص حنى متوفى • ٣٥ ه لكهة بين:

سے آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آگر بچہ کی ماں اس بچہ کو دودھ پلانے پر داخی ہو (خواہ وہ مطلقہ ہو یا نہ ہو) تو باپ کے لیے بہ جا بڑنہیں کہ بچہ کو دودھ پلانے کے لیے کوئی اور دامیہ مقرد کرے اور بچہ کے باپ پر بیدلازم ہے کہ وہ بچہ کی ماں کو دودھ پلانے کی اجرت اداکرے واضح رہے کہ بلانے کی اجرت اداکرے بیش طلب کرے۔ (واضح رہے کہ دنیا کے تمام مذاہب میں سے صرف مذہب اسلام نے عورت کو بیدت دیا ہے کہ وہ بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت کا اس کے باپ دنیا کے تمام مذاہب میں سے صرف مذہب اسلام نے عورت کو بیش دیا ہے کہ وہ بچہ کو دودھ پلانے کی اجرت رواج اور دستور سے ذیا دہ کا مطالبہ کر سے تو بھر فریقین باہمی مشاورت سے کی اور داریے کو دودھ پلانے کی اجرت رواج ہیں۔ (احکام القرآن جسم ۲۹۳ سے سیل اکیڈی لاہور) مشاورت سے کی اور داریے کو دودھ پلانے کے لیے مقرد کر جے دینے کا وجوب

الطلاق: کیس فرمایا: صاحب حیثیت کو چاہیے کہ وہ اپنی وسعت کے مطابق خرچ کرے اور جو تنگ دست ہوتو اس کو جو اللہ نے اللہ نے (مال) دیا ہے اس میں سے خرچ کرے اللہ کی شخص کو اتنا ہی مکلّف کرتا ہے جتنا اس کو (مال) دیا ہے اور عنقریب اللہ مشکل کے بعد آسانی بیدا کردے گا O

اس آیت میں بیددلیل ہے کہ مطلقہ کا خرج شوہر کی حیثیت کے مطابق اس پر واجب ہے جوخوش حال ہووہ اپنی وسعت کے مطابق خرج دے اور جوننگ دست ہووہ اپنی گنجائش کے مطابق خرچ دے۔

اللّٰد تعالیٰ کسی شخص کواس کی طاقت سے زیادہ مکلّف نہیں کرتا اورا گر کوئی شخص تنگ دست ہے تو وہ بیامیدر کھے کہ عنقریب اللّٰد تعالیٰ اس کوخوش حال کروے گا۔

شوہر پر بیوی کاخرج واجب ہے اس سلسلہ میں سے آیت بھی ہے:

وَعَلَى الْمُولَوْدِلَةَ رِنْ قَهُنَّ وَكِنْسُوتُهُنَّ إِلْمُعْرُدُونِ . جن كے يچے ہیں ان كے ذمدان كى ماؤں كا روثى اور كيرُ ا

(القره: ٢٣٣) ہےجودستوراوررواج کےمطابق ہو۔

شُوہر پر واجب ہے کہ وہ رواج اور دستور کے مطابق ہوئی اور بچوں کا خرج دے اور اگر شوہر پور اخرج نہ دے تو ہوی کے لیے جائز ہے کہ وہ شوہر کے پییوں میں سے اپنی ضرورت کے مطابق رقم فکال لے۔

حضرت عا کشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں:حضرت هند بنت عتب رضی الله عنها نے کہا: یارسول الله!حضرت ابوسفیان رضی الله عنه نجوس آ دمی ہیں وہ مجھے اتنا خرج نہیں دیتے جو مجھے اور میری اولا دکو کافی ہوسوا اس کے کہ میں ان کی لاعلمی میں ان کے پیے نکال لوں' آپ نے فرمایا:تم دستور کے مطابق اتنے پیسے لے لوجوتمہار کے اور تمہاری اولا دیے لیے کافی ہوں۔

(صحيح ابنجاري رقم الحديث: ٢٣١١\_٥٣١٣ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٥٣٣ سنن نسائي رقم الحديث: ٥٣٣٣ منداحمه ٢٣٥٠ ص٠٩ \_٣٩

حضرت عمرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بنونضیر کے اموال اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہ طور نے عطا فرمائے تنے ان کے حصول کے لیے مسلمانوں نے اپنے گھوڑے اور اونٹ نہیں دوڑائے تنے سووہ اموال خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اموال میں سے اپنی از واج مطہرات کو ایک سال کا خرج دیا کرتے تنے اور اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے ہتھیاروں اور سواریوں پرخرج کرتے تنے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢٩٠٣ صحح مسلم رقم الحديث: ١٤٥٧ منن البوداؤ درقم الحديث: ٢٩٢٥ منن ترندي رقم الحديث: ١٤١٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: افضل صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی رہے تمہاری بیوی کہے گی: مجھے کھانا کھلاؤ ورنہ مجھے طلاق دؤ اور تمہارا خادم کیے گا: مجھے کھانا کھلاؤ ورنہ مجھے آج دؤاور تمہاری اولا د کہے گی تم مجھے کس پر چھوڑ رہے ہو۔ (منداحمر قم الحدیث: ۳۳۳ کادارالفکائیروت سجے ابخاری رقم الحدیث: ۵۳۵۵)

اورامام نسائی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: صدقہ کرو ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ ایسرے پاس ایک وینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو ایٹ نفس پر فرچ کرو اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو این ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو این ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو این ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو این خاوم پر فرچ کرو اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: اس کو این خاوم پر فرچ کرو اس نے کہا: میرے پاس ایک اور دینار ہے آپ نے فرمایا: تم اس کے مصرف کو فود بہتر جانتے ہو۔

(سنن النساني رقم الحديث:٢٥٣٣ مي ابن حبان رقم الحديث:٣٢٣٥ اس حديث كاستدسن ي

امام ابن حبان نے اس حدیث کواس طرخ روایت کیا ہے اور امام ابوداؤ داور حاکم نے اولا دکو بیوی پرمقدم کیا ہے۔ (سنن ابوداؤ ذرقم الحدیث: ۱۹۹۱ المتدرک جامی ۳۱۵ قدیم المتدرک رقم الحدیث ۱۵۱۳ جدید تلخیص الحیررتم الحدیث ۱۲۲۲)

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جب تم اس ترتیب پرغور کرو گے تو جان لو گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاولی فالاولی اور القرب فالاقرب کو مقدم کیا ہے اور آپ نے بیٹھ دیا ہے کہ انسان پہلے اپنے اوپر خرچ کرے پھراپی اولاد پر کیونکہ اولادای کے جز کی طرح ہے اور جب وہ اس پرخرچ نہ کرے اور کوئی اور بھی ان پرخرچ کرنے بیں اس کے قائم مقام نہ ہوتو وہ ہلاک ہو جا کس گے بھر تیسرے درجہ میں بیوی کا ذکر فر ما یا اور اس کو اولا و سے کم درجہ میں رکھا' کیونکہ جب کوئی شخص اپنی بیوی کوخرچ نہیں و کے قاتو ان میں تفریق کردی جائے گی اور اس کو اس کے شوہر کی طرف سے یا اس کے محرم کی طرف سے اس کا خرچ دیا جائے گا' و سے ماس کے خود میں اس کے خادم کا ذکر کیا' کیونکہ اگر وہ اس کوخرچ نہیں و سے گا تو اس کوفر وخت کر دیا جائے گا' ( بیغلام ہونے کی صورت میں ہوائے گا دار ہوتو کہیں اور تو کہیں اور تو کری کرلے گا ) علامہ خطابی کا کلام ختم ہوا۔

ہمارے شیخ زین الدین نے کہا: ہمارے اصحاب کا یہی مختارہ کہ کہ نابالغ اولا دکا خرج بیوی کے خزج پر مقدم ہے علامہ نووی شافعی نے بیوی کے خرج کو اولا دے خرج پر مقدم کیا ہے لیکن مصحح نہیں ہے کیونکہ اولا داس کا جز اور اس کا حصہ ہیں اور بیوی اجتہیہ ہے۔ (عمدة القاری ہے مص ۳۲۵ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ 'بیروٹ ۱۳۳۱ھ)

بچوں اور بیوی کے بعد ماں باپ اور اجداد کاخرج بھی واجب ہے بہ شرطیکہ وہ مختاج ہوں ' وُصَاحِبْهُمَا فِي اللّٰ نَيّا مَعُدُوْ فَيّا '' (لقمان: ۱۵) اور دنیا میں ان کے ساتھ نیکی ہے رہتا۔ (ہوا یہ اولین ص۳۵)

# محاسبه کیا اور ان کو بہت برا عذاب دیا 🔾 سو انہوں انجام کار ان کو نقصان ہوا 0 ان کے لیے اللہ نے عذاب شدید تیار کر رکھا ں مند ایمان والو! اللہ سے ڈرتے رہو بے شکہ کی واضح آیتوں کی تلاوت اور انہوں نے نیک اعمال کیے ہیں وہ ان کو اندھ وال سے روتنی کی طرف لائے اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے کیے اللہ ان کو ان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے بے شک اللہ نے ان کے لیے بہترین روزی مہیا کی ہے 0 اللہ ہی \_ مات آ سانوں کو ہیدا کیا اور آئی ہی زمینوں کو پیدا کیا' ان کے درمیان (تقدیر کے موافق) اس کا حکم ( سکوینی) نازل ہوتا ہے تاکہ تم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے اور بے شک اللہ کے علم

تبيار القرآر

## بَكُلِ شَيْءٍ عِلْمًا ﴿

ہر چیز کا احاطہ کیا ہواہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بہت ی بستیوں والوں نے اپ رب کے علم ہے اور رسولوں ہے سرکٹی کی تو ہم نے ان کا سخت محاب کیا اور ان کو بہت بُر اعذاب دیا ن سوانہوں نے اپنے کرتو توں کا خمیاز انجھا اور انجام کار ان کو نقصان ہوا ن ان کے لیے اللہ نے عذاب شدید تیار کر رکھا ہے موائے عقل مند ایمان والو! الله ہے ڈرتے رہوئے شک الله نے تہاری طرف (سراپا) نصیحت نازل کی ہے ن جورسول ہے وہ تم پر الله کی واضح آتوں کی تلاوت کرتا ہے تا کہ جو ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک الله ان کو اندھیروں ہے روشن کی طرف لائے اور جولوگ الله پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک مل کے الله ان کو اندھیروں سے روشن کی طرف لائے اور جولوگ الله پر ایمان لائے اور انہوں نے نیک مل کے الله ان کو ان میں میشدر ہے والے ہوں گئے ہے شک الله نے ان کے ان جو ایم ہمیشر ہے والے ہوں گئے ہے شک الله نے ان کے لیے بہترین روزی مہیا کی ہے نو الطلاق: ۱۱۔ ۸)

احکام شرعیه برخمل کرنے پرثواب کی بشارت اور نافر مانی پرعذاب کی وعید

اس سے پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام بیان کیے تھے اور اس آیت میں بتایا ہے کہ اللہ کے احکام نہ ماننے سے دنیا اور آخرت میں عذاب ہوتا ہے۔

الطلاق: ٨ ميں فرمايا ہے: اور بہت ى بستيوں والوں نے اپنے رب کے علم سے اور رسولوں سے سرکشى كى -اس كامعنى ہے: ان بستى والون نے اللہ تعالى كى نافر مانى كى اور رسل عليهم السلام كى نافر مانى كى -

پھر فر مایا: تو ہم نے ان کاسخت محاسبہ کیا اور ان کو بہت بڑا عذاب دیا۔

اس کامعنیٰ ہے: ہم نے دنیا میں ان پر بھوک اور قط سالی نازل کی اور ان کی وٹمن قوموں کوان پر حملُہ آور کر دیا'ان کو زمین میں دھنسا دیا'ان کے چبرے منح کر دیئے اور ان کے اوپر اور بہت مصائب نازل کیے ان کے اوپر دنیا میں عذاب بر عذاب نازل کیے اور آخرت میں ان کو دوزخ کے دائمی عذاب کا سامنا ہوگا۔

الطلاق: ٩ میں بتایا ہے کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافر مانی کی ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب ہے۔ الطلاق: ١٠ میں فر مایا: سوائے عقل مندایمان والو! اللہ ہے ڈرتے رہو۔

اس آیت پریداعتراض ہوتا ہے کہ انسان مؤمن ای وقت ہوتا ہے جب وہ اللہ سے ڈر کرشرک کوترک کروۓ تو پھر مؤمنوں کو اللہ سے ڈر نے کا حکم دینے کی کیا تو جیہ ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ اللہ سے ڈرنے کے تی مراتب ہیں: (۱) اللہ سے ڈر کرشرک اور کفر کوترک کرنا (۲) اللہ سے ڈر کرشرک اور کفر کوترک کرنا (۲) اللہ سے ڈر کرشناہ صغیرہ کوترک کرنا (۳) اللہ سے ڈر کرشناہ سے اور خلاف اور کی کوترک کرنا اور یہاں مراد سے ہے کہ مؤمن اللہ نے ڈر کے جس مرتبہ میں بھی ہے اس سے اسکے مرتبہ کے حصول کی کوشش کرے۔

اس کے بعدفر مایا: اللہ نے تمہاری طرف ذکر (سرایا نصیحت) نازل فرمایا ہے۔

اس آیت میں ذکر کی تغییر میں کی قول ہیں ایک قول میے کہ اس سے مراد شرف ہے قر آن مجید میں ہے: حَالِنَّا اَلَّا اَکُورِ کَا اَلَّا اَلَٰ اِلْکُورِ اِللَّالِیٰ کُورِ اَلْکُورِ اِللَّالِیٰ کُورِ اَلْکُورِ اِ

رن ہے۔

دوسراقول میہ کہ اس ہے مرادخود قرآن مجیدے قرآن کریم میں ہے: مرد مرد میں مرد میں انسان میں میں انسان میں ہے تا 
ہم نے آپ کی طرف قرآن مجید نازل کیا ہے۔

وَٱنْزَلْنَآ إِلَيْكَ الزِّكْرِ . (الحل:٣٣)

اورایک قول میہ ہے کہاس سے مراد حضرت جبریل امین ہیں۔

اورشیح بیہ ہے کہاں سے مراد ہمارے نبی سیدنا محد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کے اوپر ذکر کا اطلاق اس لیے فر مایا کہ آپ سرایا ذکر اور نصیحت ہیں اور مجسم نصیحت ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کی واضح آیات تلاوت فریاتے ہیں' جس میں حرام اور حلال کا ذکر ہے اور مؤمنوں کو اور تمام لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈراتے ہیں اور نیک اعمال کی نصیحت کرتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:اللہ ہی ہے جس نے سات آ سانوں کو پیدا کیا اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا کیا'ان کے درمیان (تقذیر کے موافق)اس کا تھم (تکوین) نازل ہوتا ہے'تا کہتم جان لو کہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے'اور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا احاطہ کیا ہوا ہے O (الطلاق:۱۲)

ساّت زمینوں کے متعلق امام رازی کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے: اللہ ہی ہے جس نے سات آسانوں کو پیدا کیا ہے اور اتنی ہی زمینوں کو پیدا کیا۔

اس آیت کا تقاضایہ ہے کہ جس طرح آسان سات بین ای طرح زمینیں بھی سات بین امام رازی اس کی تفسیر میں لکھتے

الله:

مشہور سے ہے کہ زمین کے بین طبقات ہیں: ایک طبقہ ارضیہ محضہ ہے ورسرا طبقہ طبیبے محض ہے (محض مٹی ہے) اور تیسرا طبقہ وہ ہے جس کے بعض حصہ میں سمندر ہے اور بعض حصہ میں آباد علاقے ہیں اور یہ تینوں طبقات ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہیں اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ 'آتی ہی زمینوں کو پیدا کیا'' کا مطلب یہ ہو کہ سات آسانوں کے مطابق سات سیارے ہیں اور یہ زمین ان میں سے ہر اقلیم میں اور یہ زمین ان میں سے ہر اقلیم میں اور یہ زمین ان میں سے ہر اقلیم میں ان کے علاوہ ان خواص کے آثار طاہر ہوتے ہوں اور اس اعتبار سے سات زمینیں ہوں' یہ وہ وجود ہیں جو خلاف عقل نہیں ہیں' ان کے علاوہ مضر بن نے سات زمینوں کے اور محافل بھی بیان کیے ہیں مثلاً یہ کہا جا تا ہے کہ سات آسان اس طرح ہیں: (۱) موج مکفو ف مضر بن نے سات زمینوں کے اور محافل کے ہیں مثلاً یہ کہا جا تا ہے کہ سات آسان اس طرح ہیں: (۱) موج مکفو ف آسان کی دوسرے آسان کی دوسرے آسان تک مسافت ہے گئی سوسال ہے اور ہم آسان کی موسل کی مسافت ہے گئی میں سے ہر شخص کے خواص موسال کی مسافت ہے گئی سوسال کی مسافت ہے گئی ہی یائج سوسال کی مسافت ہے گئی ہی جا کہ ان آسان کی دوسرے آسان تک مسافت ہے گئی ہی جا کہ ان آسانہ میں کوئی حدیث متواتر ہو' اور ہو شخص کے کہ آسان اس سے زیادہ ہول اور آسانوں کی حقیقت کو اور ان کی صفات کو اللہ تعالیٰ ہی جا تا ہے۔

(تفير كميرج ١٥٥٥ ٥ داراحياء الراف العربي بيروت ١٢١٥ه)

مات زمینوں کے متعلق دیگرمفسرین کی آراء

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى شافعى متوفى ١٨٥ ه كصح بين:

لینی زمینوں کے عرد آسانوں کے عدد کی مثل ہیں۔

ال عبارت كي شرح مين علامه احمد بن محمد بن عمر خفا جي متو في ٢٩ ١٠ ه كلصة بين :

اس عبارت کا بیمطلب ہے کہ سات آ سانوں کی طرح زمینوں کے بھی سات طبقات ہیں 'جوایک دوسرے ہے متمیز اور ' متافصل ہیں'اورا حادیث صحیحہ ہیں بھی یہی معروف ہے۔ حضرت خالد بن ولیدمخز وی بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے ایک دعا میں فر مایا:

اے اللہ اسات آسانوں کے رب اور جن پران کا سایا ہے

اللهم رب السموات السبع وما اظلت

اورزمینوں کے رب اور جن کوان زمینوں نے اٹھایا ہے۔

ورب الارضين وما اقلت. الحديث

(سنن ترندي رقم الحديث ٣٥٢٣ أنعجم الاوسط رقم الحديث ١٣٦١ ألكال لا بن عدى ج عص ١٢٨)

ایک قول بیہے کہ اس سے مرادسات اقالیم ہیں' اور بیمسکہ ضرور بیاتِ دین میں سے نہیں ہے جی کہ اس کامنکر یا اس میں متر د د کا فر ہوا اور ہمار ااعتقادیہ ہے کہ سات آسانوں کی طرح زمینوں کے سات طبقات ہیں۔

(عناية القاضى على البيهاوي ج٥ص٢٥٠ واراكتب العلمية بيروت ١٦١١ه)

علامه ابوحيان محمرين يوسف الدكن متونى ٢٥٧ه كصة إن

جمہور کا مختار یہ ہے کہ یہ مثلیت عدد میں ہے یعنی سات آسانوں کی طرح سات زمینیں ہیں مدیث میں ہے اللہ غاصب کے گلے میں سات زمینوں کا طوق ڈال دے گا' ایک قول یہ ہے کہ یہ سات طبقات ہیں اور ہر دوطبقوں کے درمیان مسافت ہوں سات کے گلے میں اللہ کی مخلوق رہتی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ ان میں جن اور فرشتے رہتے ہیں' اور ایک قول یہ ہے کہ بیسات زمینیں پھیلی ہوئی ہیں' ایک دوسرے کے او پڑہیں ہیں اور ان کے درمیان سمندر ہے اور ان سب کے او پڑ آسان ہے۔

زمینیں پھیلی ہوئی ہیں' ایک دوسرے کے او پڑہیں ہیں اور ان کے درمیان سمندر ہے اور ان سب کے او پر آسان ہے۔

(ابحر الحمیل ج والحمیل ج وار الفکر ہیروت ۱۲۱۲ھ)

علامه عصام الدين اساعيل بن محمد الحقى التنوفي ١٩٥٥ه ولكصة عين:

جہور کا مخار ہے ہے کہ بیسات زمینیں ہیں جوایک دوسرے کے اوپر منطبق ہیں اور ہر دوزمینوں کے درمیان پانچے سوسال کی مسافت ہے اور دوآ سانوں کی مسافت اوران کی موٹائی بھی ای طرح کی مسافت ہے اور جرز مین میں اللہ کی محلوق رہتی ہے یا فرشتے اور جن رہتے ہیں الماوردی نے کہا: اس بناء پر اسلام کی تبلیغ صرف اوپر والی زمین کے ساتھ خاص ہے ایک قول ہے ہے کہ ان میں بھی ذوی العقول رہتے ہیں اور وہ آسان کو دیکھتے ہیں اور دو تن سے استفادہ کرتے ہیں اور ایک قول ہے کہ وہ آسانوں کا مشاہدہ نہیں کرتے اور اللہ نے ان کے لیے دوشنی بیدا کی ہے جس سے وہ استفادہ کرتے ہیں ایک جبور کا قول سے کہ سات زمینوں سے مزادسات اقالیم ہیں لیکن جبور کا قول میں کے کیونکہ وہ ظاہر آیت اور احاد یث کے موافق ہے۔ (حافیة القونوی کی المیصادی جواس کے ادر الکتب العامیہ نیروت ۲۳۲اھ)

سات زمینوں کے متعلق صرتے احادیث

حضرت ابو ہر رہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے تھے۔ اس اوت ان کے سروں پر سے ایک بادل گر رائن ہی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا بتم جانے ہو کہ یہ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں 'آپ نے فرمایا: یہ بادل ہے اور بیزین کے کونے ہیں 'اللہ تعالیٰ اس بادل کو اس قوم کی طرف بھیج رہا ہے جو شکر نہیں کرتی اور نہ اس کو پکارتی ہے بھر فرمایا: کیا تم جانے ہو تمہارے او پر کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ جانے ہو تمہارے درمیان آپ نے فرمایا: یہ پہلا آسان ہے میر محفوظ جھیت ہے اور موج مکفوف ہے 'بھر آپ نے فرمایا: کیا تم جانے ہو تمہارے درمیان اور اس آسان کے درمیان کئی مسافت ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی ذیادہ جانے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تم جانے ہیں؟ آپ نے فرمایا: کیا تم جانے ہواں آسان کے اور کو بازی کیا تم جانے ہواں آسان کے اور کو اس کا رسول ہی زیادہ جانے ہیں' آپ نے فرمایا: اس کے اور دو

فلدوواز وجم

آسان بین ان کے درمیان پانج سوسال کی مسافت ہے تی کہ آپ نے سات آسانوں کو گنااور ہردوآ سانوں کے درمیان اتن مسافت ہے جتنی آسان اور زمین کے درمیان مسافت ہے بھر آپ نے پوچھا: کیا تم جائے ہواس کے اور کیا ہے؟ آپ نے بھر فرمایا: اس کے اور آسان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دو آسانوں کے درمیان ہے آپ نے بھر پوچھا: کیا تم جائے ہوتہ ارک کے درمیان ہے 'آپ نے بھر پوچھا: کیا تم جائے ہوتہ ہوتہ ارک نے اور آسان کے درمیان اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا دو آسانوں کے درمیان ہے 'آپ نے بھر آپ نے فرمایا: بیز مین ہے بھر آپ نے فرمایا: کیا تم جائے ہوکہ اس زمین کے نیچ کیا ہے؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جائے ہیں آپ پھر آپ نے فرمایا: اس کے نیچ ایک اور زمین ہے ان دو زمینوں کے درمیان پانچ سوسال کی مسافت ہے بھر آپ منے فرمایا: اس دات میں (سیدنا) محمد کی جان ہے 'اگرتم کی محض کو زمین سے بائدھ کرسب سے بخلی زمین تک لئے وہ اللہ تعالیٰ پر گرے گان بھر آپ نے یہ آپ نے یہ آپ سے برائی ۔ ''کور آلا گار کور گانگا کھر کوائی اللہ تعالیٰ پر گرے گان بھر آپ نے یہ آپ سے برائی ۔ ''کاب الاساء والصفات میں ۱۹۹۳)۔ (الحدید: ۳)۔ (سن ترندی رقم الحدیث ۴۲ منداحدی ۳۲ کی الاساء والصفات میں ۱۹۳۹)

خضرت سعید بن زیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: جس شخص نے کسی برظلم کر کے اس کی زمین چیسی اس کے ملکے میں اتنی زمین کا سات زمینوں تک طوق بنا کرڈ الا جائے گا۔ (صحیح ابتحاری قم الحدیث: ۲۳۵۲ صحیح مسلم قم الحدیث: ۱۲۱ منسن ابوداؤدرقم الحدیث: ۲۵۷۶ سنن آندی رقم الحدیث: ۲۵۸۰ سنن آندی رقم الحدیث: ۱۳۲۱) سیاحت زمینوں کے متعلق اثر ابن عیاس

امام ابن ابی حاتم متوفی ساسه دوایت کرتے ہیں:

ابواضحیٰ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے' قرمِنَ الْاُدْھِنِ مِثْلَکُهُیّ '' (الطلاق:۱۲) کی تفییر میں روایت کیا ہے: یہ سات زمینیں ہیں 'ہرزمین میں تمہارے نبی کی مثل ایک نبی ہے اور آ دم کی مثل آ دم ہیں اور نوح کی مثل نوح ہیں اور ابراہیم کی مثل ابراہیم ہیں اور عیسیٰ کی مثل عیسیٰ ہیں۔ (تفیر امام این الی حاتم رقم الحدیث:۱۸۹۱۹ مکتبہز ارمصطفیٰ مکہ کرمۂ۱۳۱۷ھ)

امام مقاتل بن سلیمان متونی ۱۵ اهینه بهی اس حدیث کاذ کر کیا ہے۔ (تغیر مقاتل بن حیان ۳۲۵ س۳۷۵)

· نیز امام ابوعبدالله محر بن عبدالله حاکم نیثا پوری متوفی ۴۰۵ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

ا مام حاکم نے کہا: بیرحدیث سیح الاسناد ہے' امام بخاری اور امام مسلم نے اس کوروایت نہیں کیا۔ حافظ ذہبی نے بھی کہا: بیر حدیث سیح ہے۔ (المتدرک جمی ۲۹۳ ملیع قدیم' المتدرک رقم الحدیث: ۲۸۲۲ المکتبة العصریۂ ۱۲۲۰ھ)

علامه عبد الرحمان بن على بن محمر جوزي متوفى ٩٥ هداس حديث كے متعلق لكھتے بين: اس حديث كى دوسنديں بين أنيك

حضرت ابن عباس تک متصل ہے اور دوسری سند ابواضحی پر موقوف ہے اور اس حدیث کا وہی معنیٰ ہے جو ابوسلیمان دمشقی نے بیان کیا ہے کہ ہر زمین میں اللہ کی مخلوق ہے اور اس کلوق میں ان کا ایک سر دار اور بڑا ہے اور ان پر مقدم ہے جیسے حضرت آ دم ہمارے بڑے اور ہم پر مقدم ہیں اور ان کی اولا دمیں کسی بڑنے کی عمر حضرت نوح جشنی ہے اور اس طرح باتی ہیں۔ ہمارے بڑے اور ہم پر مقدم ہیں اور ان کی اولا دمیں کسی بڑنے کی عمر حضرت نوح جشنی ہے اور اس طرح باتی ہیں۔ (زاد المسیرج ۸س ۴۰۰۰ کتب اسلاکی میروث ۲۰۰۰ ہے)

علامه ابوحيان محمر بن يوسف اندلى متوفى ٢٥٧ه الكت بين:

اس حدیث کے موضوع ہونے میں کوئی شک نہیں نے۔(الحرالحیط جواص ۲۰۵)

حافظ عماد الدین اساعیل بن عمر بن کثیر شافعی متوثی ۴۵۷۵ نے اپنی تغییر میں سات زمینوں سے متعلق اثر ابن عباس کو امام بیہ ق کی ' کتاب الاساء والصفات' کے حوالے سے نقل کیا ہے اور اس کی سند پرکوئی تجرہ نہیں کیا۔ (تغییر ابن کثیر جہس ۴۳۳) اور اپنی تاریخ میں اس پر بیتجرہ کیا ہے: امام ابن جریر نے اس کا مختصراً ذکر کیا ہے اور امام بیہ ق نے '' کتاب الاساء والصفات' میں اس کا تفصیل سے ذکر کیا ہے اور بیاس پرمحمول ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس کو اسرائیلیات سے اخذ کیا ہے۔ (البدایہ والنہایہ جاس کھرا دالفکن بیروت ۱۳۱۸ھ)

اثر این عباس کے متعلق محدثین اور مشاہیر علماء کی آراء

حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكهت مين:

(فتح الباري ج الاس مسم مسم وارالفكر بيروت ١٣٢٠هـ)

علامہ بدرالدین محمودین احرعینی متوفی ۸۵۲ھ نے بھی سات زمینوں کی ای طرح تحقیق کی ہے۔

(عدة القاري ج١٥ص١٥ وارالكتب العلميه بيروت المهماه)

علامة من الدين محد بن عبد الرحمن سخاوي متوفى ٩٠٢ ها في امام حاكم اور امام يبهى كي سند كي حوالول سي اس حديث كا

ذکر کیا'پھر حافظ ابن کثیرے بیقل کیا ہے کہ اگر اس کی سند حضرت ابن عباس تک صحیح ہے تو پھر بیاسرائیلیات ہے ہے۔

(المقاصد الحسنه ص الأوار الكتب العلميه 'بيروت' ٤٠٨١ه )

حافظ جلال الدین سیوطی متونی اا ۹ ھے نے اس اثر کا ذکر امام این جریز امام این ابی حاتم 'امام حاکم اور ان کی تھیج کے ساتھ اور امام بیہج تی کی ''شعب الایمان''اور'' کتاب الاسماء والصفات'' کے حوالوں سے کیا ہے۔

(الدرالمنتُورج٨ ص١٩٤) داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ هـ)

علامه شهاب الدين سيرمحود آلوى متوفى • ١٢٥ ه كص مين:

علامہ ابوالحیان اندلی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کے اس اثر کوموضوع قرار دیا ہے کیکن میں کہتا ہوں کہ اس اثر کے صحح ہونے میں کوئی عقلی اور شرعی مانع نہیں ہے اور اس سے مراد یہ ہے کہ ہر زمین میں ایک مخلوق ہے جس کی ایک اصل ہے جیسے ہماری زمین میں ہماری ایک اصل ہے اور وہ حضرت آ دم علیہ السلام ہیں اور ہر زمین میں ایسے افراد بھی ہیں جو دوسروں سے متاز ہیں جیسے ہماری زمین میں حضرت نوح اور حضرت ابراہیم وغیرہ ہیں۔ (روح المعانی جز ۲۸ ص ۱۱۱ وارافکر ہیروت ۱۲۵سامہ) مولانا عبد الحکی کھنوی متوفی ۴ مسلامے کستے ہیں:

ا بناءالزمان نے اس حدیث کو قبول کرنے میں بہت مبالغہ کیا ہے اور کہا ہے کہ اس حدیث کے راوی مجروح ہیں اور ملعون ہیں' پھرانہوں نے اس کی تقویت کے لیے امام ابن جریزامام ابن ابی حاتم' امام حاکم' امام بیہتی اور دوسر ہے علاء کے نام لیے ہیں جن کا ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں۔(زجرالناس علی انکاراڑ ابن عباس ۵ مجموعة الرسائل کھنوی جاس ۳۹۷ ادارة القرآن کراچی اسادہ اسے کہ حضرت ابن عباس کے اس اثر کے صحیح ہونے میں میمال تک ہم نے متند ائمیہ اور علاء کی عبارات سے بیدواضح کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کے اس اثر کے صحیح ہونے میں

کافی اختلاف ہے سند کے علاوہ اس اثر کے متن پر بھی اشکال ہے اور وہ یہ ہے: انر این عیاس پر اشکال

حضرت ابن عباس کے اس اثر پر بیا شکال وار دہوتا ہے کہ اگر ہر زمین میں مجمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہوں اور خاتم النہیتن ہوں اور اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہیں تو آپ خاتم النہین ندر ہے کیونکہ آپ کے بعد ان زمینوں میں مجمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں اور اگر ان زمینوں میں آپ سے پہلے مجمد رسول اللہ (صلی اللہ علیہ وسلم) ہیں تو پھر وہ خاتم النہیتن ندر ہے کیونکہ ان کے بعد آپ کی نبوت ہے اور جب وہ خاتم النہیتین نہیں ہیں تو پھر آپ کی مثل ند ہو کے حالا تکہ اس اثر میں بیہ ہے کہ ہر زمین میں تبہارے نبی کی مثل نبی ہے۔

اشكال مذكور كاجواب مولانا قصوري سے

مولا ناغلام دیمگیرقصوری نے اس اشکال کے جواب میں لکھا ہے کہ ہر ایک کی خاتمیت اضافی ہے کینی ان زمینوں میں جو نبی ہیں ان کی خاتمیت ان زمینوں کے اعتبار سے ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اس زمین میں مبعوث ہونے والے انبیاء کے اعتبار سے ہے۔

مولانا قصوری کامیر جواب اس لیے صحیح نہیں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خاتمیت اضافی نہیں ہے بلکہ استغراقی ہے اور آپ کی خاتمیت قرآن مجید کے ثابت ہے اور قطعی اور بقینی ہے جبکہ اس اثر کی صحت ظنی ہے۔اس طنی امثر کی وجہ سے قرآن مجید میں انٹیتین کے عموم اور استغراق کو کم کرنا صحیح نہیں ہے۔

### اشکال مذکور کا جواب شیخ نا نوتو ی سے

شخ قاسم نا نوتوی نے اس اشکال کے جواب میں لکھا ہے:

سوعوام کے خیال میں تو رسول التلصلعم کا خاتم ہونا بایں معنیٰ ہے کہ آپ کا زماندانبیاء سابق کے زمانے سے بعد ہے اور آپ سب میں آخر نبی بین مگر اہل فہم پر روش ہوگا کہ نقدم یا تا خرز مانہ میں بالذات پچھ فضیلت نہیں پھر مقام مدح میں 'ولکن رسول الله و حاتم النبیین ''فر مانا اس صورت میں کیوکر کھیجے ہوسکتا ہے۔ (تحذیر الناس می مطبوعہ دیو بند ۱۳۹۵ھ)

نیز لکھتے ہیں غرض اختیام اگر بایں معنیٰ تجویز کیا جاوے جو میں نے عرض کیا تو آپ کا خاتم ہونا انبیاء گذشتہ ہی کی نسبت خاص نہ ہوگا بلکہ اگر بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہوجب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باتی رہتا ہے۔ (تحذیر الناس بس ۱۱ دوبند ۱۳۹۵ھ)

نیز لکھتے ہیں: اگر بالفرض بعد زمانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمدی میں پچھ فرق نہ آئے گا چہ جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تبویز کیا جائے۔ بالجملہ ثبوت اثر فدکور دونا مثبت خاتم میں معارض ومخالف خاتم انبیوں نہیں جو یوں کہا جائے کہ بیاثر شاذ بمعنی مخالف روایت ثقات ہے۔

(تحذير الناس ص١٦٠ ديوبند ١٣٩٥ ه)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا باين معنى خاتم النبيين ہونا كه آپ كا زمانه انبياء سابق كے زمانے كے بعد ہے اور آپ سب ميں آخر نبى ہيں قطعی اور متواتر ہے كيكن شخ نا نوتوى نے اس عبارت ميں اس معنیٰ كوعوام كا خيال كہا ہے نيز آپ كے زمانه ميں اس معنیٰ كوعوام كا خيال كہا ہے نيز آپ كے زمانه ميں اس آپ كے بعد كى اور نبى كے آئے كواپئے اختر المی معنیٰ کے اعتبار سے جائز كہا ہے اور اس كو خاتم النبيين كے منافی نہيں قرار ديا اس و جو ہات كى بناء پر اعلیٰ حضرت فاضل بريلوى رحمة الله عليه نے شخ نا نوتوى كى تنظيم كر دى ۔ اس كى تفصيل 'حسام الحرمين 'اور 'آلبشير بر دالتحذ بر' ميں ملاحظه كريں۔

''تحذیرالناس''کی اشاعت کے بعد بیاعتراض کیا گیا کہ مولانا قاسم نانوتوی نے رسول الله طلی الله علیہ وسلم کی خاتمیت زمانی کا انکار کر دیا ہے چنانچہ شخ نانوتوی نے اپنے دفاع میں متعدد بارید کھا کہ:

- (۱) خاتمیت زمانی اپنادین وایمان ہے ناحق کی تہمت کا البتہ کچھ علاج نہیں۔(مناظرہ عجیبہ ۲۹۰۰)
- (٢) حضرت خاتم المرسلين صلى الله علية وسلم كى خاتميت زمانى توسب كنز ديك مسلمه ب- (مناظره عجيبه ٢٠)
  - (m) بال يمسلمه ب كه خاتميت زمانى اجماعى عقيده ب- (مناظره عيبس ١٩
  - (٣) حاصل مطلب بيب كدخاتميت زمانى سے جھ كوا تكارنيس إمناظره مجيبيس ٥٠).
- (۵) مولاً نا خاتمیت زمانی کی میں نے تو تو جیہ اور تائید کی ہے تغلیط نہیں کی۔ ہاں! آپ گوشہ عنایت سے دیکھے ہی نہیں تو میں کیا کروں (الی قولہ) اوروں نے فقط خاتمیت زمانی اگر بیان کی تھی تو میں نے اس کی علت بعنی خاتمیت مرتبی ذکر کی اور شروع تحذیر ہی میں اقتضاء خاتمیت مرتبی کی بہنیت خاتمیت زمانی کوذکر کردیا ئیتو اس صورت میں ہے کہ خاتم سے خاتم المراتب ہی مراد لیجئے اور خاتم کو مطلق رکھیے تو پھر خاتمیت مرتبی اور خاتمیت زمانی اور خاتمیت مکانی تیوں اس سے اس طرح خابت ہو جا تیں گے جس طرح آیت: ' اِنتہا الْتَحَدُّو وَالْمَدُ مِنْ الْاَدُونُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَی اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَيْتِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَی اللّٰ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ الللّٰہُ اللّٰہُ اللّ

زمانی کوتشلیم ہے پھر فاضل بر ملوی نے ان کی تکفیر کیوں کی ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ''تحذیرِ الناس'' کی جن عبارات سے 'خاتمیت زمانی کا انکار لازم آتا ہے(مثلاً بیا گر بالفرض بعدز مانہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کوئی نبی پیدا ہوتو پھر بھی خاتمیت محمری میں کچھ فرق نہ آئے گا۔ص۳)چونکہ شخ نا نوتو کی نے ان عبارات سے رجوع نہیں کیا اور ان کو بحالہا قائم رکھا'اس وجہ سے اعلیٰ حضرت فاضل بر بیوی نے ان کی تکفیر کردی۔(واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب)

سات زمینوں کے متعلق میں نے زیادہ تفصیل اور تحقیق اس لیے کی کہ بیاثر ہر دور میں علاء کے در حیان معرکۃ الآراء رہا ہے جی کہ اِس ڈور کی تھی سلجھاتے سلجھاتے بعض علاء تکفیر کی زدمیں آگئے۔

الله تعالى كي الوہيت پر دليل

اس کے بعد فر مایا:ان کے درمیان (تقدیر کےموافق)اس کا حکم (تکوین) نازل ہوتا ہے تا کہتم جان لوکہ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے ٔاور بے شک اللہ کے علم نے ہر چیز کا اعاطہ کیا ہوا ہے۔

عطاء نے کہا: اس کامعنیٰ میہ ہے کہان زمینوں کے درمیان اللہ تعالیٰ اپی مخلوق کی طرّف وحی نازل فریا تا ہے' ہر زمین میں ادر ہراؔ سان میں' مقاتل نے کہا: وہ سب سے او پر والے آسان سے سب سے پچلی زمین کی طرف وحی نازل فریا تا ہے' مجاہد نے کہا: وہ کسی کی حیات کا حکم نازل فرما تا ہے اور کسی کی موت کا' کسی کی سلامتی کا حکم نازل فرما تا ہے اور کسی کی ہلاکت کا۔

قادہ نے کہا: آسانوں میں سے ہرآسان میں اور زمینوں میں سے ہرزمین میں اس کی مخلوقات میں سے مخلوق ہے اور

اس کے احکام شرعیہ ہیں اور اس کی تقدیر کے موافق نازل ہونے والے احکام ہیں۔

اور جبتم آسانوں اور زمینوں کی تخلیق میں اور ان کے مذہرانہ نظام میں غور وفکر کرو گے تو تم پر منکشف ہوجائے گا کہ یہ عظیم الشان تخلیق ہے اور جب کا علم محیط اور عظیم الشان تخلیق ہے اور جب کا علم محیط اور کا علم محیط اور کا کا لیمونی موجو غیر حاوث اور غیر فانی ہؤجو قدیم اور واجب ہووہ میں رب کا نئات ہے اور وہی سب کی عبادتوں کا مستحق ہے اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کا مستحق ہے اور اس کی تعظیم ہے اللائی جائے۔

سورة الطلاق كااختتام

المتحمد للله على احسانه آج سوله محرم ٢٦١ه الم ٢٦ فرورى ١٠٠٥ء بدروز ہفتہ بعد نما نے ظہر سورۃ الطلاق كى تفيير كممل ہو گئے ٢٦ فرورى كواس سورت كى ابتداء كى تقى اور ٢٦ فرورى كو يمكمل ہو گئ اس طرح اس كى يحيل ميں ٢٣ دن لگ گئے ۔ ہر چندكه اس ميں صرف بارہ آيات ہيں ليكن ان ميں كافی دقیق اور تفصيل طلب مباحث ميخ ہفتہ ١٩ فرورى سے اس ہفتہ تک ميس بخار اور اس كے عوارض ميں مبتلا رہا اور كام بالكل نہيں كر سكا 'بہر حال اللہ تعالى نے شفاء عطا فرمائى اور آج ميں اس سورت كو كممل كرنے رہوا۔

اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ جس طرح اس نے اس سورت کی تغییر کو کھمل کرادیا 'باقی سورتوں کی تغییر کو بھی اپنے فضل و کرم سے کھمل کرادے اور قیامت تک کے لیے اس تغییر کو قائم اور فیض آفریں رکھے اور میری اور میرے والدین کی اور سب مسلمانوں کی مغفرت فرمائے۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله الطيبين واصحابه الراشدين وازواجه امهات المؤمنين وجميع المسلمين.

## بِيْرِ الْمُعَالَّةُ مُلِكِّةً فِي الْمُعَالِّةِ فِي الْمُعَالِّةِ فِي الْمُعَالِّةِ فِي الْمُعَالِقِةِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِةِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعَلِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعَالِقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعَلِّقِ فِي الْمُعَلِّقِ فِي الْمُعَلِّقِ الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلِّقِ فِي الْمُعَلِّقِ فِي الْمُعِلِّقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلِقِ فِي الْمُعِلِقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلِقِ فِي الْمُعِلَقِ فِي الْمُعِلَّقِ  الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلَّقِ الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلَّقِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلْمِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلِي الْمُعِلَّقِ فِي الْمُعِلَّقِي الْ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### . سورة التحريم

سورت کا نام

اس سورت کا نام التحریم ہے' کیونکہ اس سورت میں اس واقعہ کی طرف اشارہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہما کی رضا جوئی کی خاطر اپنے اوپر شہد کو یا حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ عنہا کو حرام کرلیا تھا تعنی اپنے آپ کوان کی منفعت سے روک لیا تھا' دوسری وجہ رہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں 'کسم تسحوم'' کے الفاظ ہیں اور اس کا مصدر تحریم ہے۔

اس سورت میں حضرت ماریہ قبطیہ کی طرف اشارہ ہے اور حضرت ماریہ کو سات جمری میں مصر کے بادشاہ مقوش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ارسال کیا تھا' اور ان کے بطن سے آٹھ ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرزند حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے سے اس سے یہ علوم ہوجاتا ہے کہ نیہ سورت کا در ۸ ہجری کے درمیان نازل ہوئی ہے۔ اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ بیسورت مدنی ہے تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۵ ہے۔ بیسورة الحجرات کے بعد اور سورة الجمعہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

سورة الطلاق اورسورة التحريم مين بالهمى مناسبت

سورة التحريم كى سورة الطلاق كے ساتھ حسب ذيل وجوہ سے مناسبت ہے:

(۱) سورة الطلاق کی کہلی آیت ہے:

'' يَأَيُّهُا النَّبِيُّ إِذَا كَلَّقُتُكُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوْهُ قَالِعِتَّا رَهِنَّ ''\_(الطلاق:١)

اورسورة التحريم كى بہلى آيت ہے:

" يَأْيُهُا النِّينُ لِحِتَّحَرِّهُ مِمَّا اَحَلَّ اللَّهُ لَكُ " ـ (الحريم ال

اور دونوں سورتوں کی مہلی آیت کو 'یا پھا النبی'' سے شروع کیا گیا ہے۔

(۲) یہ دونوں سورتیں خواتین کے احکام کے ساتھ مخصوص ہیں سورۃ الطلاق میں طلاق عدت عدت گزارنے والی خاتون کے حقق ق اورحسنِ معاشرت اور شوہر کی حقق ق اور حسنِ معاشرت اور شوہر کی اطاعت اور فرماں برداری کے احکام بیان کیے گئے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از وائِ مطہرات کے ساتھ نرمی اور شفقت کا بیان ہے۔ شفقت کا بیان ہے۔

(۳) سورۃ الطلاق میں بیے بیان کیا گیا ہے کہ ہر چند کہ بیوی کوطلاق دینا جائز ہے لیکن دورانِ حیض بیوی کوطلاق دینا حرام ہے'

جلددوازدتهم

اورسورۃ التحریم میں یہ بیان فر مایا ہے کہ حلال چیز کوحرام کر لینا نمین ہے۔ سورت التحریم کے مشمولات

سیسورت مدنی ہے اور اس میں ان احکام کا بیان ہے جواز واج مطہرات کے ساتھ مخضوص ہیں تا کہ وہ دوسری مسلم خواتین کے لیے نمونہ ہوں۔

کی سنی اللہ علیہ وسلم نے بعض از واح مطہرات کی خوشنودی کے لیے اپنے اوپر شہد کوحرام کر لیا تھا یا حضرت ماریہ قبطیہ کو حرام کر لیا تھا۔اس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بیفر مایا ہے کہ آپ کا بیہ مقام نہیں ہے کہ آپ از واح کوراضی کریں بلکہ ان از واج کو بیرچا ہے کہ وہ آپ کی رضا کو تلاش کریں۔

کے ایک زوجہ محتر مدنے آپ کے ایک رازی بات دوسری زوجہ کو بتادی اس پران کو تنبیہ کی گئی۔

کھ سورت کے آخر میں حضرت نوح اور حضرت لوط علیہ السلام کی دو کا فریو یوں کا اور فرعون کی مؤمنہ ہیوی آسیہ کا ذکر فرمایا ' تاکہ لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ وہ ظاہری حال پر اعتماد نہ کریں کیونکہ نبی کی ہیوی کا فرہ ہوسکتی ہے اور کا فرکی ہیوی مؤمنہ ہو سکتی ہے اور کوئی شخص رشتہ اور حسب ونسب پر اعتماد نہ کرئے اصل چیز اللہ تعالی اور اس کے برحق رسول پر ایمان لا نا اور اعمالِ صالحہ اور تقویٰ ہے اور اس پر آخرت میں نجات کا مدار ہے۔

سورۃ التحریم کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہاور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں ۔اللہ العلمین مجھے اس ترجمہادر تغییر میں راوحق پر قائم رکھنا اور خطاؤں ہے بچائے رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی غفزلهٔ ۱۸محرم ۲ ۱۳۴۱ هه/ ۲۸ فر دری ۲۰۰۵ و



جلد دواز دہم

ہیوی سے راز کی بات کہی ہیں اس نے اس راز کی خبر دے دی اور اللہ نے نبی پر اس کا اظہار فرما دیا' لواس (افشاءراز-) کی خبر دی تو اس ـ دی ہے 0 اگرتم دونوں اللہ مددگار ہے اور جبریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے بھی (ان کے) مددگار ہیں 0 اگر نبی نے تم ً

تبذزوه الرورتم

## فنتت تيات عيات المعات المعات المائة ا

عبادت گرار'تو بہ کرنے والیاں' عبادت کرنے والیاں' روزہ دار' شوہر دیدہ اور کنواریاں ہوں گیO اے ایمان والو! اپنے

## قُوْاً الْفُسَكُمْ وَالْمُلِيكُمُ نَارًا وَقُودُ هَا النَّاسُ وَالْحِبَارَةُ عَلَيْهَا مَلِيكَةً ا

آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤجس کا ایندھن آ دمی اور پھر ہیں جس پر سخت مزاج اور طاقت ور

## عِلَاظُشِكَ ادْلِالْعِصُونَ اللهُ مَا آمرَهُهُ ويَقْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ٩

فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جا تا ہے O

## يَايُّهَا الَّذِينَ كُفَّ رُوالرَّتَعْتَذِرُوا الْبَوْمَ الْخَاتُجُرُون مَا

اے کافرو! آج تم کوئی، عذر پیش نہ کرو تہمیں ان ہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا

### كُنْتُدُ تَعْمُلُونَ ٥

بوتم دنيايل كرتي تق 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے بی مکرم! آپ اس چیز کو کیوں حرام قر اردے رہے ہیں جس کو اللہ نے آپ کے لیے حلال فر مادیا ہے ٔ آپ اپنی بیو یوں کی رضا طِلب کرتے ہیں اور اللہ بہت بخشے والا بے صدرحم فر مانے والا ہے O (التحریم: ۱)

نبی صلی اللہ علیہ دسلم نے کس چیز کوحرام قرار دیا تھا' یعنی کس چیز سے فائدہ اٹھانے سے اپنے آپ کوروک لیا تھا'اس سلسلہ میں تین روایات ہیں ایک روایت ہیہ کہ آپ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے پاس جاتے تھے وہ آپ کو شہد پلاتی اسے تھیں' اس سے آپ نے اپنے آپ کوروک لیا تھا۔ دوسری روایت سے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نے آپ کو شہد پلایا تھا' سوآپ نے شہد پینے سے اپنے آپ کوروک لیا' تیسری روایت سے کہ آپ نے حضرت مار پر قبطیہ سے مقاربت کرنے سے اسینے آپ کوروک لیا۔

بہلی روایت کی تفصیل میہ ہے:

امام مسلم بن جاج قشرى متوفى ٢٦١ هدروايت كرتي بين:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم حضرت نہت بنت بحق رضی اللہ عنہا کے پاس بھی کھم کرشہد بیتے تئے حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہیں نے اور حضرت حفصہ نے مل کرید فیصلہ کیا کہ ہم ہیں ہے جس کے پاس بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں وہ یہ کہے کہ جھے آپ ہے مغافیر (ایک قسم کا گوند جس ک ٹو آپ کو ناپندتھی) کی بُو آپ کو ناپندتھی) کی بُو آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ ہم میں سے کی ایک کے پاس آئے اور اس نے آپ سے ایسا ہی کہا 'آپ نے فرمایا بہتیں! میں نے زیب بنت بحق کے پاس شہدییا ہے اور میں دوبارہ اس کونیس پیوس گا 'پھر یہ آیت نازل ہوئی تقی منازل ہوئی تقی سے سے معالی ان تقویا "یہ آیت حضرت عائشہ اور حفصہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی تسحدم میا احل اللہ اللہ اللہ اللہ قولہ تعالی) ان تقویا "یہ آیت حضرت عائشہ اور حفصہ کے بارے میں نازل ہوئی تھی

تبيار القرآر

'' وَإِذْ أَسَّوَاللَّهِ مِي إِلَى بَعُضِ أَذْ وَاحِبِهِ حَدِينَيْكًا '' (أَحْرِيم:٢) أَس سے مقصود آپ كابي فرمانا ہے بہيں! ميں نے شہد بياتھا۔ (صحح ابناری رقم الحدیث: ۵۲۶۷ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۷۴ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۵۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۷۹۵ سنن الكبرى للنسائی رقم الحدیث: ۵۶۱۳)

دوسری روایت کی تفصیل سے

الممسلم بن عجاج قشرى متوفى ٢١١ هروايت كرت عين

حضرت عا کنشدرضی الله عنها بیان کرتی تای که رسول الله صلی الله علیه وسلم مشماس اور شهر کو پیند فر ماتے منطح عصر کی نماز کے بعد آپ اپنی از واج (مطہرات) کے پاس جاتے تھے ایک دن آپ حضرت هصه رضی اللہ عنہا کے پاس گئے اور ان کے پاس معمول سے زیادہ بھم رے میں نے اس کی وجہ پوچھی مجھے یہ بٹلایا گیا کہ حفصہ کی قوم کی ایک عورت نے انہیں شہر بھیجا اور حفصہ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کوشهد کا شربت پلایا تھا' میں نے سوچا: خدا کی شم! ہم اب کوئی تدبیر کریں گئے میں نے اس بات کا حضرت سودہ سے ذکر کیا اور کہا: جب رسول الله علیہ وسلم تمہارے پاس آئیں اور تمہارے قریب ہوں تو تم کہنا: یا رسول الله! كيا آپ نے مفافير كھايا ہے؟ آپ فرمائيں كے بہيں ، چرتم كہنائيه بُوكيس ہے؟ اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كويد بات سخت بالبند تھی کہ آپ سے بُو آئے' آپ یہی کہیں گے کہ مجھے حضرت حفصہ نے شہد کا شربت پلایا تھا' تم کہنا کہ شایدان شہد کی مکھیوں نے درخت عرفط کارس چوسا ہوگا، میں بھی بہی کہوں گی اورا ہے صفیہ! تم بھی یہی کہنا، جب آپ حضرت سودہ کے پاس آئے تو حضرت سودہ کہتی ہیں:اس ذات کی قبتم جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے (تہمارے ڈرسے) میں نے بیارادہ کیا کہ میں وہی بات کہوں جوتم نے مجھے بتائی تھی ایھی آپ دروازے پر تھے کہ حضرت سودہ نے کہا: مارسول اللہ! کیا آپ نے مغافیر کھایا ہے؟ آپ نے فرمایا جہیں حضرت سودہ نے کہا: چرب ایک آرہی ہے؟ آپ نے فرمایا: حصد نے مجھے شہد کا شربت بلایا تھا' حضرت سودہ نے کہا: شایداس شہد کی محصول نے عرفط کے درخت کو چوسا ہوگا' پھر جب آپ میرے پاس آئے تو میں نے مجى يہى كہا' پھر جب آپ حفرت صفيد كے ياس كے تو انہوں نے بھى يہى كہا' پھر جب آپ حظرت حفصہ كے ياس كے تو انہوں نے کہا: یارسول اللہ! کیا میں آپ کوشهدند بلاؤں؟ آپ نے فر مایا: مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے حضرت عائشفر ماتی ہیں كه حضرت سوده نے كہا: بخدا! مم نے آپ پرشهدحرام كر ديا (يعني اس كے استعال سے روك ديا) ميں نے ان سے كہا: چيكى ر بهو\_ (صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۹۷۲ میچ مسلم کماب الطلاق: ۲۱ \_الرقم لمسلسل: ۱۹۵۳ سنن ابوداود رقم الحدیث: ۱۵۷۳ سنن ترندی رقم الحدیث: ا ١٨٣ ألسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٦١٦٥ منن ابن ماجر رقم الحديث: ٣٣٢٣)

تسحیحین کی دوروایتوں کے تعارض کا جواب

صیح مسلم کی پہلی حدیث میں ہے کہ رسول الد سلی الد علیہ وسلم نے حضرت زینب بنت بحش کے پاس شہدیا تھا اور ان کے خلاف حیلہ کرنے والی حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ تھیں 'یہ حدیث عبید بن عمیر کی روایت ہے اور تیجی بناری میں بھی ہے اس کے برخلاف دوسری حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کے پاس شہد بیا تھا اور ان کے خلاف حیلہ کرنے والی حضرت عائش' حضرت صفیہ اور حضرت سودہ تھیں 'یہ ہشام بن عروہ کی روایت ہے اور بخاری میں بھی ہے۔ عبید بن عمیر اور ہشام بن عروہ کی روایت ہے اور علامہ تر طبی اور علامہ نودی کی بن علامہ بدر الدین عینی علامہ ابن ججر اور علامہ تر طبی اور علامہ تر طبی اور علامہ نودی کی محتیق ہے ہے۔ اور ہشام بن عروہ کی روایت مرجورت ہے ہماری رائے میں بہی صیحے ہے اور اس پر تحقیق ہے ہم جورت ہے ہماری رائے میں بہی صیحے ہے اور اس پر تحقیق ہے ہے کہ عبید بن عمیر کی روایت رائے ہیں بہی صیحے ہے اور اس پر

حسب ذيل قرائن بن:

(۱) عبید بن عمیر کی سند زیادہ قوی ہے اس سند کوامام نسائی اصلی علامہ نووی اور حافظ ابن جمرنے ترجیح دی ہے۔ (ب) عبید کی روایت قرآن مجید کے موافق ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے ''ان تسظاھوا علیہ '' یعنی دواز واج نے پیکارروائی کی تھی اور دوکا ذکر عبید کی روایت میں ہے ہشام نے تین کا ذکر کیا ہے۔

(ج) امام بخاری نے حضرت عائشہ سے روایت کیا ہے کہ از دان مطہرات کے دوگر وہ سے 'حضرت عائشہ' حضرت سودہ 'حضرت حضرت معنیہ اس سے حفصہ اور حضرت امسلمہ دوسر کے گروہ میں تھیں۔اس سے حفصہ اور حضرت امسلمہ دوسر کے گروہ میں تھیں۔اس سے معنوم ہوا کہ آپ جن کے پاس شہد پینے کے لیے ظہرتے تھے وہ حضرت زینب بنت جحش تھیں' اس لیے حضرت عائشہ کو بینا گوار ہوا اور ان کو طبی غیرت لاحق ہوئی' کیونکہ ان کا تعلق حضرت عائشہ کے مقابل گروہ سے تھا۔

(د) عبید بن عمیر کی روایت کی تا ئید حضرت عمر اور حضرت ابن عباس کی روایات سے بھی ہوتی ہے جن میں یہ تضریح ہے کہ کارروائی کرنے والی حضرت عائشہ اور حضرت حضصہ تھیں۔

خلاصہ بیہ ہے کہ پہلی روایت ہی زیادہ سیح اور زیادہ معتمد ہے۔

تيسري روايت كي تفصيل بيه:

امام علی بن عمر دارقطنی متوفی ۳۸۵ صروایت کرتے ہیں:

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر شافتی دشتی متوفی ۲۷۷هاس حدیث کوذکر کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ہم کو بینجر پیچی ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ و بے دیا اور اپنی کنیز سے مقاربت کر لی اور حضرت عر سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت ماریہ سے مقاربت نہ کرنے کی قسم کھالی تھی کچر جب تک حضرت حفصہ نے حضرت عاکشہ کو اس واقعہ کی خبر ہیں دی آپ نے حضرت ماریہ سے مقاربت نہیں کی تب اللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:

قَنُ قَرَضَ اللهُ لَكُوْ تَعِلَةَ أَيْمًا نِكُوْ \* (الحريم: ٢) (الصلمانو!) بشك الله نتهارك لي قسمول كو

كھولنے كاطريقه مقرر فرماديا ہے۔

اں حدیث کی سند سجے ہے اور صحاح ستہ کے مصنفین میں سے کسی نے اس حدیث کوروایت نہیں کیا اور حافظ الضیاء المقدی نے اپنی کتاب ''مشخرج'' میں اس روایت کواختیار کیا ہے۔ (تغیر ابن کثیرج مس ۴۲۵ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ھ) ندکورالصدرروایت میں حضرت مارمی قبطیہ رضی اللّٰدعنہا کا ذکر آئگیا ہے' اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ حضرت ماریہ ک سب

سوائح ذکر کردی جائے۔

حضرت مارية قبطيه رضى الله عنها كي سوائح

حافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متونى ٨٥٢ ه كصة بين:

حضرت باربیة بیطیہ رضی اللہ عنہا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد ہیں ان کے بطن سے حضرت ابراہیم متولد ہوئے۔
امام محد بن سعد نے اپنی سند کے ساتھ وکر کیا ہے کہ مقول صاحب اسکندر سے نے سات ہجری ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے
پاس حضرت ماربیہ اور ان کی بہن سیرین کو بھیجا' ان کے علاوہ ایک ہزار مثقال سونا' ہیں ملائم کپڑے اور فچر ( دلدل ) اور ایک
درازگوش بھیجا جس کا نام عفیر یا یعفورتھا' اور اس کے ساتھ حصّی شخص بھی تھا جس کا نام مابورتھا' اور ایک بوڑھا شخص بھیجا جو
حضرت ماربیہ کا بھائی تھا' اور ان سب کو حضرت حاطب بن الی بلتعہ کے ساتھ بھیجا' پھر حضرت حاطب بن الی بلتعہ نے حضرت
ماربیہ کے سامنے اسلام کو پیش کیا اور مسلمان ہونے کی ترغیب دئ 'پس وہ بھی مسلمان ہوگئیں اور ان کی بہن بھی مسلمان ہوگئیں
اور وہ حصّی شخص اپنے وین پر برقرار رہا حتیٰ کہ وہ بعد ہیں مدینہ بھنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر مسلمان ہوگئیں
مصرت ماربیہ کا گورا رنگ تھا اور وہ بہت خوب صورت تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایک بلند منزل میں ضہرایا' اس کو
مام براہیم کا بالا خانہ کہا جاتا تھا' آپ ان کے پاس بہت زیادہ آتے جاتے تھے اور ان سے مباشرت کرتے تھے کیونکہ وہ آپ کی
بائدی تھیں' آپ نے ان کو پر وہ میں رکھا' وہ آپ سے حاملہ ہوگئیں اور آٹھ بھری میں ان کا وضع حمل ہوا۔

معرت عاکشدرضی الله عنها فرماتی بین بی محصکسی عورت پراتی غیرت نهیس آتی تھی جتنی غیرت بیجے حضرت ماریہ پرآتی تھی، اس کی وجہ بیتی کہ وہ بہت خوب صورت اور گھونگریا لے بالوں والی تھیں 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو وہ بہت پیند تھیں 'جب وہ مصر سے آئیں تو آپ نے ان کو حضرت حارث بن العمان کے گھر میں تھہرایا' سووہ ہماری پڑوین ہو گئیں' پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے بالا خانے میں منتقل کردیا۔

امام بزار نے سندھن کے ساتھ حضرت بریرہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ قبط کے امیر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دویا ندیاں اور ایک فچر پیش کیا تھا' آ پ مدینہ میں اس فچر پر سواری کرتے تھے ان دویا ندیوں میں سے ایک یا ندی کو آ پ نے اپنے یاس رکھ لیا تھا۔

امام واقدی نے بیان کیا ہے کہ حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ تاحیات حضرت ماریہ کوخرچ دیتے رہے حتیٰ کہ وہ فوت ہو گئے' پھر حضرت عمران کوخرچ دیتے رہے حتیٰ کہان کے دورِخلافت میں حضرت ماریدرضی اللہ عنہا فوّت ہوگئیں۔

واقدی نے بیان کیا ہے کہ محرم ۱۶ ہجری میں حضرت مار نیکی وفات ہوئی' حضرت عمر نے ان کے جنازہ میں بہت لوگوں کو جمع کیا اور بقیع میں ان کی نمازِ جنازہ پڑھائی۔(الاصابہج ۸ص ۱۳۱۰-۳۰ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۵ھ)

### مابور پرحضرت مارید کی تہمت اوراس کا اس تہمت سے بری ہونا

امام سلم بن جاج قشری متوفی ۲۱۱هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ام ولد حضرت ماریہ پر ایک شخص (مابور) کے ساتھ تہمت لگائی جاتی تھی۔رسول اللہ صلی ابلہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ تم جاکر اس کی گردن ماردؤ جس وقت حضرت علی اس کے پاس پہنچے وہ اس وقت ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے شسل کررہا تھا' حضرت علی نے اس سے کہا: نکلواور

جلددواز دهم

ا پنا ہاتھ بڑھا کراس کو نکالا' تب حضرت علی نے دیکھا کہاس کا آلہ تناسل بالکل کٹا ہوا ہے' تب حضرت علی رک گئے' پھر نبی صلی ۔ اللّٰدعلیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوکر کہا: یارسول اللّٰہ!اس کا آلہ تو بالکل کٹا ہوا ہے۔

(صححمللم الوبة: ٥٩- رقم الحديث: ٢١٥١ - الرقم المسلسل: ١٨٩٠)

قاضى عياض بن موى مالكي متوفى ٥٢٨ ه وليهي بين:

اللہ تعالیٰ نے نبی سلی اللہ علیہ وہلم کی حرم محتر م (حضرت ماریہ) کواس سے تحفوظ رکھا کہ ان کی طرف سے کوئی تقصیم ہوا اور واقعہ یہ تھا کہ مابور قبطی تھا اور حضرت ماریہ بھی قبطیہ تھیں اور ہم زبان اور ہم علاقہ ہونے کی وجہ سے وہ آپ کے پاس آتا تھا اور آپ سے باتیں کرتا تھا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حضرت ماریہ کے ساتھ باتیں کرنے سے منع کر دیا تھا اور جب اس نے عمل نہیں کیا تو وہ تی کا مستحق ہوگیا' یا تو آپ کی خالفت کرنے کی وجہ سے اور یا اس وجہ سے کہ اس نے آپ کو ایڈ اء پہنچائی' اس وجہ سے آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو تھم دیا کہ وہ اس کو تل کر دیں' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ آپ کو اس کی پاک دامنی کا علم ہوا ور آپ کو معلوم ہو کہ اس کا آلہ نہیں ہے' اس کے باوجود آپ نے اس کو تل کرنے کا تھم دیا تا کہ حضرت علی اس کو بر ہنہ در کھے لیس اور ان پر حقیقت حال منکشف ہو جائے اور جو لوگ اس کو حضرت ماریہ سے ساتھ تہمت لگاتے ہیں وہ تہمت زائل ہو جائے' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف یہ دی کی ہو کہ آپ اس کو حقیقہ قبل کرنے کا تھم دیا ہو حالانکہ آپ کو وہ اس کو تا کہ دوہ تنہیں ہوگا کہ وہ کہ اللہ تھا کہ اور اس کا اس تہمت سے مُری ہونا آپ کے زد یک دلیل سے واضح ہو جائے گا۔

(ا كمال المعلم يفوا أندمسلم ج ٨ص٣ •٣ وارالوفاء بيروت ١٣١٩ه )

علامہ محد بن خلیفہ وشتانی ابی مالکی متو فی ۸۲۸ ھاور علامہ سنوی مالکی متو فی ۸۹۵ ھے بھی اس جواب کونقل کیا ہے۔

(اكال اكمال المعلم وكمل اكمال الاكمال جوص ١١٢-٢١٦ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ه)

التدنعالي كارسول التدصلي التدعليه وسلم كي فشم كا كفاره ادا كرنا

امام محمد بن سعد نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضرت ماریہ کے آنے کے بعد رمول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دن اور رات کا اکثر وقت حضرت ماریہ کے ساتھ بسر ہوتا تھا' حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے بیٹا پیدا کر دیا۔ زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ام ابر اہیم کے متعلق فرمایا کہ یہ مجھ پرحرام ہے' پھر یہ

آيت نازل موئي:

اے مسلمانو! بے شک اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو تھولئے کا طریقة مقروفر ما دیا ہے۔ قَدُ فَرَضَ اللَّهُ لَكُوْتُحِلَّةَ أَيْمَانِكُوْ ۚ . (التَّرْبُ:٢)

امام محمد بن سعد نے ضحاک سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر اپنی باندی کوحرام کرلیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا انکار کر دیا اور وہ باندی آپ پرلوٹا دی اور آپ کی قتم کا کفارہ دے دیا۔

(الطبقات الكبريٰ ج ٨ص اكا ُ دارالكتب العلميه ' بيروت ١٣١٨ ه )

التحريم: ا کے سبب نزول کی تین روا نیول میں سے کون می روایت زیادہ صحیح اور معتبر ہے؟

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے الله تعالیٰ کی حلال کردہ چیز کے نفع ہے اپنے آپ کو جوروک لیا تھا' ہم نے ذکر کیا ہے کہ اس سلسلیہ میں تین روایات ہیں لیکن زیادہ سجح اور معتبر روایت یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو حضرت زینب بنت جحش رضی الله

عنہاکے پاس تھم کر شہد پینے سے روک لیا تھا۔

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متو في ٢٧٨ ه لكهيته بين:

علامہ ابو سراللہ ہر ہیں ایرہ میں اور میں اسلامی اللہ عنہا آپ کوشہد بلاتی تھیں اور حضرت عاکشہ ان اقوال میں زیادہ صحیح پہلا قول ہے یعنی حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ عنہا آپ کوشہد بلاتی تھیں اور حضرت عاصہ اور حضرت حضصہ رضی اللہ عنہا کو نا گوار گرز رنے کی وجہ ہے آپ نے اپ آپ کواس سے روک لیا تھا' اور سب سے کمزور قول متوسط ہے یعنی حضرت حضصہ رضی اللہ عنہا آپ کوشہد بلاتی تھیں' جس سے آپ نے اپ آپ کوروک لیا۔ علامہ ابن العربی نے کہا: اس کے ضعف کی وجہ یہ ہے کہ اس صدیث کے راوی عادل نہیں ہیں اور اس کا معنیٰ اس لیے درست نہیں ہے کہ کی مہند شدہ چیز کو واپس کر وینا تحریم نہیں ہے اور رہی تیسری روایت کہ آپ نے حضرت ماریہ قبطیہ کوا پنے اور پر حرام کرلیا تھا تو اس کے راوی بھی لاقہ ہیں اور اس کا معنیٰ بھی درست ہے گئی سے صدیث صحاح ستہ میں نہیں ہے اور بیمرس روایت ہے 'خلاصہ یہ ہے کہ راخ اور سے کہ بہنی روایت ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۵ سرائی ارافظر ہیروت میں اور سے میں روایت ہے۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۵ سرائی الفائی ہیروت کا ۱۹۳۱ ھی

راں اور ن پہل روزیت ہے۔ را ب ن میں کا بھر اللہ اللہ میں اور کی کہ حضرت حقصہ آپ کوشہد بلاتی تھیں 'پھر لکھا کہ حضرت عائد من ابن کثیر متوفی ۲۵ کے حضرت نہیں ہو مقالون ہیں جورسول اللہ علیہ وسلم کوشہد بلاتی تھیں 'پھر لکھا کہ حضرت عاکشہ من اللہ علیہ وسلم کوشہد بلاتی تھیں 'پھر حضرت عاکشہ اور حضرت عاکشہ اور حضرت حقصہ دونوں ابنی تجویز برشفق ہوگئیں اور بیچی کہا جاتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ دونوں واقعے اس تھیں 'پھر حضرت عاکشہ اور حضرت مقامہ دونوں ابنی تجویز برشفق ہوگئیں اور بیچی کہا جاتا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ دونوں واقعے اس تھیں کے بعد انہوں نے ایک حدیث ذکر کی ہے جس سے بین ظاہر ہوتا ہے کہ اس کا تعلق حضرت زینب کے شہد بلانے سے ہی تھا۔ (تغیر ابن کثیرج ۲۳ میں ۱۳۵۲ دارالحکر میں دونوں)

مافظ احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكصة بين:

فاط الدیاب و کام کی تحریم میں اختلاف ہے حضرت عاکشہ کی حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس کا سب حضرت نیب بنت جحش کے ہاں کا سب حضرت نا کشر کی حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آب نے حضرت مار بیسے مقاربت کو اپنے او پرجرام قرار دیا تھا، کیس یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیآ یت ان دونوں سبوں سے نازل ہوئی ہو۔ (قتی البازی جم ۱۵۵۵ دارالفکر بیروت ۱۳۲۰ھ) علامہ شہاب الدین احمد بن محمد بن الحقاجی احتی المتونی ۲۹ اله کیستے ہیں:

علامہ مہاب بدیں بدیں بدیں ہوئی ہے۔ایک قول یہ ہے کہ بید حضرت ماریہ کے قصہ میں نازل ہوئی ہے اور ایک قول یہ التحریم: اسے سبب بزول میں اختلاف ہے۔ایک قول یہ ہے کہ بید حضرت ماریہ کے قصہ میں نازل ہوئی ہے۔علامہ نووی شافعی متوفی ۲۷۱ھ نے صحیح مسلم رقم الحدیث بی ۱۳۷۵ کی شرح میں لکھا ہے کہ بیر آیت شہد کے قصہ میں نازل ہوئی ہے نہ کہ حضرت ماریہ کے قصہ میں جو کہ غیر صحاح میں مروی ہے اور سطح میمی ہے کہ بیر آیت حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد پینے کے سلسلہ میں نازل ہوئی ہے۔

(عناية القاضي جوص ٢٠١ دارالكتب العلميه بيروت ١٢١٥ه)

قاصى عياض بن موى ماكى متوفى ١٥٥٥ ه كلصة بين:

صحیح یہ ہے کہ یہ آیت شہد کے قصہ میں نازل ہوئی ہے نہ کہ حضرت ماریہ کے قصہ میں جو کہ غیر صحاح میں مروی ہے۔ (بیہ
قصہ المجم الکبیر رقم الحدیث: ۱۱۱۰ میں مروی ہے)۔علامہ ذہمی نے کہا: اس کی سند میں ایک راوی مجبول ہے اور اس سے حدیث
ساقط ہے) کسی سند صحیح سے یہ قصہ مروی نہیں ہے۔امام نسائی نے کہا کہ شہد کے قصہ میں حضرت عائشہ کی حدیث کی سند جدید ہے
اور اعلیٰ درجہ کی صحیح ہے۔ (اکمال المعلم بغوا کہ مسلم ج ۲۵ میں ۴۳ دار الوقاء میروت ۱۳۱۹ه )
علامہ محمد بن خلیفہ ابی مالکی متوفی ۸۲۸ ھے نے بھی اس طرح کھا ہے۔

(ا كمال اكمال المعلم ج٥ص٢٠٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ه)

علامه سيدمحمود آلوي حنى متوفى و سااره لكهت بين:

خلاصہ بیہ ہے کہ التحریم: ا کے سبب نزول میں روایات مختلف ہیں لیکن علامہ نووی شافعی اور علامہ نووی کی تحقیق یہ ہے کہ حضرت ماربیہ کے قصہ کی سند صحیح نہیں ہے اور صحیح میہ ہے کہ اس کا سبب نز ول حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے ہاں شہد بیینا ہے۔(روح المعانی جز ۲۸می ۲۱۸ ٔ دارالفکز بیروت ۱۳۱۲ه)

مغافير كيمعني كي حقيق

تیجے مسلم :۶۲ سے ۱۳۷ میں ہے: حضرت عا کشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ عنہمانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا: آپ کے سے مغافیر کی ہوآ رہی ہے۔ سوہم مغافیر کے معنیٰ کی تحقیق کردہے ہیں:

علامها بوالسعا دات المبارك بن محمر ابن الاثير الجزري التوفي ٢٠٦ ه لكصة بين:

مغافیر کا واحد مغفور ہے اس کی بوسخت نا گوار اور بُری ہوتی ہے۔ (العنابیج ۲۳ س۳۳ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ) نیز علامہ ابن الاثیر لکھتے ہیں: العرفط بول کا درخت ہے اس سے بد بودار گوند نکلتا ہے جب شہد کی کھی اس کے پتوں کا

رس چوسی ہے تو اس کے شہدسے نا گوار ہوآتی ہے۔ (العنابین عص ۱۹۸ دارالکتب العلمیہ بیروت)

علامه محمر طاهر كجراتي متوفى ١٨٦ هه كصته بين:

بیابک میٹھا گوند ہوتا ہے جس کی بونا گوار ہوتی ہے علامہ کر مانی نے کہا ہے: بیا گوند کسی درخت سے حاصل ہوتا ہے اور اس کو یا فی میں ملا کر پیا جاتا ہے اس کی بونا گوار ہوتی ہے اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کونا پسند کرتے تھے کہ آ ہے ہے منہ سے اس کی ہوآ ئے۔ (جمع بحار الانوارج مص ۵۱ مکتبددارالا بمان مدینه منور هٔ ۱۳۱۵ هـ)

اس حدیث پر بیاعثراض ہوتا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مغافیرنہیں کھایا تھا پھراز واج مطہرات نے کیسے کہہ دیا کہ آپ نے مغافیر کھایا ہے' اس کا جواب میہ ہے کہ حدیث میں ہے: ازواج نے کہا: شاید اس شہد کی تھیوں نے عرفط کے درخت کو چوسا ہوگا۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۷۲)

ازواج کا مطلب میقا کهاس وجه سے جوشهدآ ب نے پیااس سے معافیر کی بوآ رہی ہے۔

علامه اساعيل بن حماد جو هرى متوفى ٣٩٨ ه لكصة بين:

کیکر'بیول' بیری اور دیگر کانٹے دار درختوں سے پھوٹ کر جو گوند نکلتا ہے اس کومغفور کہتے ہیں۔

(الصحاح نج عص ٢ ٧٤ دارالعلم للملايين ٢ ١٣٧ه (

نضرت عا کشہاورحضرت حفصہ کا حضور کواینے پاس زیادہ تھہرانے کے لیے مغافیر کا حیلہ کرنا آیا گناه تھا یا نہیں؟

علامه بدرالدين محود بن احمر عيني حنفي متوفي ١٥٥٥ ه لكصة بين:

از واج مطہرات نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوحفرت زینب کے گھر زیادہ تھہرنے سے منع کرنے کے لیے بیہ حیلہ کیا تھا كرآب سے كہاكرآپ كے منہ سے مغافير كى بوآربى ہے علامہ كر مانى نے كہاكدرسول الله صلى الله عليه وسلم كى از واج كے ليے میرحیله کرنا کس طرح جائز ہوگا' پھراس کا میہ جواب دیا کہ بیٹورتوں کی غیرت طبعیہ کے نقاضوں سے ہےاوران کا بیکہنا گناہ صغیرہ ' ہے جوان کی دوسری نیکیوں سے معاف ہو گیا۔ (عمدۃ القاری جز ۲۰ص ۳۳۷ وارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)

تبيان القرآن

غيرت كالمعنى

میں کہتا ہوں کہ ایک حدیث میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہانے خودا پی طرف غیرت کرنے کی نسبت کی ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وہلم شہداور مشاس سے محبت کرتے تھے جب آپ عصر کی نماز پڑھ کرلوٹے تو آپ حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس گئے اور وہاں بہت زیادہ دیر تھنہ رئے پس مجھے غیرت آئی۔الحدیث کی نماز پڑھ کرلوٹے تو آپ حضرت حفصہ بنت عمر کے پاس گئے اور وہاں بہت زیادہ دیر تھنہ رئے پس مجھے غیرت آئی۔الحدیث

علامه المبارك بن محمد ابن الاثير الجزري التوفى ٢٠١ م لكصة بين:

غیرت کامعنی ہے جمیت عار اور کسی چیز کا نا گوار ہونا یا اس چیز کونالپند کرتا الینی حضرت عائشہرضی اللہ عنها کو معنی طور پر سے ناپیند تھا کہ آپ کسی اور ذوجہ کے پاس زیادہ در کھر یں۔ (انعابیہ ۲۳۰ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۱۸ھ)

علامه محمر طاهر مجراتی متوفی ۹۸۷ ه کصتے ہیں:

"والغيرة كواهة الممشادكة في محبوب "محبوب يس كى اوركى شركت كى تالبند كرنے كوغيرت كيتے بين الله تعالى شرك كو يستد نبيل كرتا الله كا مول كو يستد نبيل كرتا الله كا مول كو يستد نبيل كرتا الله بيائى كے كامول سے منع فرما دیا ہے - حدیث ميں ہے: الله سے زیادہ كوئى الى چيز پرغيرت كرنے والا مهمان كا بندہ زنا كرے (ابخارى: ٢٠٠٥) (مجمع بحار الانوار جرس ١٥٥ كمتيددار الائيان الدية المورة)

ال معنی کے اعتبار سے غیرت کا معنی ہے کہ حصرت عائشہ وضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کسی اور کی شرکت کو ناپیند کرتی تھیں اور وہ بیچا ہتی تھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زیادہ سے زیادہ قرب صرف ان کو حاصل رہے اور حصرت نین بنت جش رضی اللہ عنہا کے پاس آپ کا زیادہ تھی ہرنا آپ سے شدید مجبت کی وجہ سے ناپیند تھا اور میں علامہ کر مائی کی اس بات سے منفق نہیں ہوں کہ بیآ پ کا گناہ صغیرہ تھا 'کیونکہ آپ نے جو کہا تھا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی ہوآ رہی ہے ہی جھے علط اور جھوٹ نہ تھا کیونکہ حضرت عائشہ کے خیال میں آپ نے جو شہد بیا تھا تو شہد کی تھیوں نے مغافیر کے درخت سے اس کا من چوسا تھا اور اس میں مغافیر کی ہوآ گئی تھی البتہ یہ ہوسکتا ہے کہ ان کا بہ حلیہ کرنا خلاف اولی ہواور وہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجبت میں اس قدر ڈوب گئی تھیں کہ اس کے خلاف اولی ہونے کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں ہوئی اور ان کے بلند مقام کی موجبت میں اس قدر ڈوب گئی تھیں کہ اس کے خلاف اولی ہونے کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں ہوئی 'اور ان کے بلند مقام کی عبت میں اس قدر ڈوب گئی تھیں کہ اس کے خلاف اولی ہونے کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں ہوئی 'اور ان کے بلند مقام کی عبت میں اس قدر ڈوب گئی تھیں کہ اس کے خلاف اولی ہونے کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں ہوئی 'اور ان کے بلند مقام کی عبد میں اس قدر ڈوب گئی تھیں کہ اس کے خلاف اولی ہونے کی طرف ان کی توجہ مبذول نہیں ہوئی 'اور ان کے بلند مقام کے اعتباد سے اللہ تعالی نے ان کو اس پر بھی تو بہ کرنے کا تھم دیا اور فرمایا:

اگرتم دونوں اللہ سے توبہ کرو( تو اچھا ہے ) کیونکہ تمہارے

إِنْ تَتُوْبِا إِلَى اللهِ فَقَلُ صَفَتْ قُلُونِكُما ".

(التريم من على إلى اعتدال سے و كھومث چكے إلى-

رسول الله صلى الله عليه وسلم ك شهد سے امتناع كوحرام سے تعبير كرنے كي تحقيق

امام رازی فرماتے ہیں: جس چیز کواللہ تعالی نے حرام کیا ہواس کو طلال کرنا غیر ممکن ہے کیونکہ طلال کرنے ہیں صلات کو ترجیح ہے اور حرام کرنے میں حرمت کو ترجیح ہے اور دونوں ترجیکسیں جمع نہیں ہو کتین کیں قرآن مجید میں ' لوہ تعکیر مُمکّا احکال الله ماک '' (الحریم: ا) آ ب اس چیز کو کیوں حرام کررہے ہیں جس کواللہ تعالی نے آپ کے لیے طلال کر دیا ہے کا کیا محمل

بلاردوازدام

ہوگا؟اس کا جواب سے ہے کہ یہاں حلال چیز کے نقع سے اپنے آپ کورو کنا مراد ہے اللہ تعالی کے حلال کردہ کوشر عاحرام کرنا مراد نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالی کے حلال کوحرام قرار دینایا اس کے حرام ہونے کا اعتقاد کرنا کفر ہے لہٰذا اس کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کیسے جائز ہوسکتی ہے۔ (تغیر کبیرج ۱۰ م ۲۹۵ داراحیاءالتر اٹ العربی نیروت)

بعض لوگ بیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: آپ اللہ کے طال کردہ کو حرام کیوں کرتے ہیں اس آیت ہے معلوم اور کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کی چیز کے طال یا حرام کرنے کا اختیار نہیں ہے بی قول باطل ہے 'آپ نے اللہ تعالیٰ کے طال کردہ کو حرام نہیں کیا جیسا کہ امام رازی کی عبارت سے واضح ہو چکا ہے اور آپ کا کسی چیز کو طال کرنا یا خرام کرنا قرآن مجید سے ثابت ہے اللہ تعالی فرما تا ہے: '' وَیْجِبُ لُلَّهُ وَالتَّلِیّ اِبْتِ وَیْجِبُ لُلَّهُ وَالتَّلِیّ اِبْتِ وَیْجِبُ لُلَّهُ وَالتَّلِیّ اِبْتِ وَیْجِبُ اللّٰہُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ علیہ وسلم کا کسی چیز کو طال کر مے ہیں اور نا پاک چیز وں کو حرام کرتے ہیں۔ البتہ یہ عقیدہ رکھنا ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کسی چیز کو طال یا حرام کرنے ہیں۔

تعالیٰ کی مشیت کو جان کر کسی چیز کو حلال یا حرام کرتے ہیں۔

رسول الله صلى الله عليه وتلكم كے شهدنه پينے كعزم كوسيد مودودي كا ناپنديده عمل كهنا

سيدابوالاعلى مودودى يوتُحَرِّمُ مَا آحَل اللهُ لَك " (التريم: ١) كَي تَفْير مِن لَكُون بين .

یہ دراصل استفہام نہیں ہے بلکہ ناپسندیدگی کا اظہار ہے لیمی مقصود نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرنانہیں ہے کہ آپ نے بیدائلہ کا میں اللہ علیہ وسلم سے یہ دریافت کرنانہیں ہے کہ آپ نے بیام کیوں کیا ہے بلکہ آپ کواس بات پر متغبہ کرنا ہے کہ اللہ کی حلال کی ہوئی چیز کواپنے او پر حرام کر لینے کا جوفعل آپ سے صادر ہوا ہے وہ اللہ تعالی کو ناپسند ہے۔ (الی قولہ )اس لیے اللہ تعالی نے آپ کے اس فعل پر گرفت فرمائی اور آپ کو اس تحریم سے بازر ہے کا تھم دیا۔ (تنہیم القرآن ج) میں ا

سید ابوالاعلیٰ مودودی نے جس طرح بار ہار حلال کوحرام کرنے کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی ہے اور آپ کے اس فعل کی جس طرح تصویر تھینجی ہے وہ اہل ایمان کے لیے یقیناً دل آ زار ہے۔

رسول الله سلی الله علیه و کلم نے اپ او پر شهد کو حرام نہیں کیا تھا بلکہ اپ آپ کو اس کے استعمال سے روک لیا تھا جیسا کہ
امام رازی کی تحقیق سے طاہر ہو چکا ہے اور حدیث شریف کے الفاظ یہ ہیں: ''لن اعود للہ '' میں دوبارہ ہرگز شہد نہیں پوں گا اور
جن چیزوں کا کھانا پینا اللہ تعالیٰ نے مباح کر دیا ہے ان میں مباح کرنے کے معنیٰ ہی یہ ہیں کہ ان کو کھانا اور نہ کھانا دونوں جائز
ہیں آپ کے لیے جس طرح شہد کو بینا جائز تھا اس طرح اس کو نہ بینا بھی جائز تھا 'پھر ایک مباح کام کا کرنا کس طرح نا پہند بیدہ
ہوسکتا ہے دراصل اس آیت میں نہ آپ کے کی فعل کے ناپندیدہ ہونے پر تنبیہ کرنا مقصود ہے نہ آپ کے کی فعل پر گرفت کی
گئی ہے بلکہ آپ کی تعظیم و تکریم اور مقام نبوت کا اظہار کرنا مقصود ہے۔

الله تعالی نے بیہ بتلایا ہے کہ آپ از واج کو راضی کرنے کے لیے شہد کو کیوں ترک کر رہے ہیں' آپ کا بیہ مقام نہیں کہ آپ از واج کو راضی کریں' آپ کا مقام بیہ کہ از واج آپ کو راضی کریں' جن کی رضا خود خالق کا نتات کو مطلوب ہے انہیں مخلوق میں سے کی کو راضی کریں' آپ کا مقام بیہ ہے کہ از واج آپ سالله تعالی فرما تا ہے '' وَاِنْ تَظْلَمُ اَعْلَیْهِ فَاِنَّ اللّٰهُ هُو تَوْلَلْهُ مُو تَوْلِلْهُ اللّٰهُ هُو تَوْلَلْهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ فَاللّٰهُ اللّٰهُ هُو تَوْلَلْهُ وَلَا اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

انہیں نمیا کی ہوگئ جن کا اللہ محت ہے جبرائیل ان کا موافق ہے نیک مسلمان اور سارے فرشتے ان کے مددگار ہیں' اگر ان آبیات میں اللہ تعالیٰ رسول اللہ سلمی اللہ علیہ وسلم کے فعل کو ناپسندیدہ قرار دے کراس کی گرفت فرمار ہا ہوتا تو کیا اس کا یہی انداز موتا ا

بلاشبہ اللہ تعالیٰ ساری کا کنات کا ما لک اور مولی ہے اور جس کی گرفت کرنا چاہاں پر قادر ہے کیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور سلطنت ہے مجہ (بے حد تعریف کیے ہوئے) مصطفیٰ اور مجتبیٰ (بیندیدہ اور برگزیدہ) بنایا ہے آپ کوعلی الاطلاق ہدایت کا منبع بنایا ہے بغیر کسی استثناء کے آپ کے تمام افعال کو مسلمانوں کے لیے اسوہ حسنہ قرار دیا ہے ہر مسلمان کی اخروی فوز وفلاح کے لیے آپ کی امتباع کو مطلقاً لازم کیا ہے ہر مسلمان پر آپ کی اطاعت مطلقاً فرض کردی ہے۔ ہر سلمان کی اخروی فوز وفلاح کے لیے آپ کی امتباع کو مطلقاً سیدمودودی کی یتفیر جی ناپندیدہ اور گرفت کی موجب ہے۔ بیوی کو حرام کہنے میں فدا ہر بفتہاء

صحیح مسلم: ۱۳۷۱ میں حضرت ابن عباس رضی الله عنبما کا قول ہے: اپنی بیوی کوحرام کہنافتم ہے اور اس پر کفارہ لا زم ہے اس مسئلہ میں فقہاء کے مسالک حسب ذیل ہیں:

سے علامہ نووی شافعی لکھتے ہیں: جس شخص نے اپنی ہوی ہے یہ کہا کہ'' تو جھے پرحرام ہے''اس کے بارے میں امام شافعی کا مذہب سے ہے کہا گر اس نے ان الفاظ سے طلاق کی نیت کی ہے تو طلاق ہو گی اور اگر اس نے بغیر طلاق اور ظہار کی نیت کے بعینہ اس جورت کی تحریم کی نیت کی ہے تو ان الفاظ کی وجہ ہے اس پرقتم کا کفارہ لازم آئے گالیکن بیقتم نہیں ہے اور اگر اس نے بغیر کسی نیت کے یہ الفاظ کے ہیں تو اس میں امام شافعی کے دوقول ہیں' زیادہ صحیح سے کہ اس پرقتم کا کفارہ لازم آئے گا' دوسرا قول سے ہے کہ اس کا بیقول لغو ہے اور اس پرکوئی شرع محم مرتب نہیں ہوگا۔ (صحیح سلم جاس مراس کراتی)

علامہ نو وی شافعی نے لکھا کہ امام مالک کا مذہب مشہوریہ ہے کہ ان کلمات سے تین طلاقیں واقع ہو جاتی ہیں خواہ بیوی مخولہ ہو یاغیر مدخولہ لیکن اگر اس نے تین سے کم کی نیت کی ہے تو غیر مدخولہ میں اس کی نیت قبول کر لی جائے گی۔علامہ وشتانی ماکنی کی عبارت سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے۔ (اکمال اکمال اکمال المعلم جہم الله طبع قدیم بیروت)

علامعلی بن سلیمان مرداوی عنبلی لکھتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا: ''تو بھے پرحرام ہے' اس کے بارے میں فقہاء صدیلہ کے تین قول ہیں: (ا) پہ ظہار ہے اور یہی نی الجملہ ندہب ہے' مستوعب خلاصہ محرزرعا بتین حاوی صغیر اور فروع میں اس کومقدم کیا گیا ہے (ب) یہ کنا پہ ظاہرہ ہے اور اس سے تین طلاقین پڑ جاتی جین عنبل اور اثر م سے روایت ہے خرام تین طلاقیں ہیں (ن) یہ شم ہے' علامہ زرشی نے کہا ہے کہ یہ لفظ قسم میں ظاہر ہے' اگر اس نے بیلفظ بغیر کی نیت کے کہا ہے تو یہ فتم ہے اور اگر طلاق کی نیت کی تو طلاق ہے اور ظہار کی نیت کی تو ظہار ہے بدائید جب مسبوک الذہب اور مستوعب وغیرہ میں کھا ہے کہ مشہور فی المذہب اور مستوعب وغیرہ میں کھا ہے کہ مشہور فی المذہب اور مستوعب وغیرہ میں کھا ہے کہ مشہور فی المذہب یہی تول ہے۔ (الانصاف کہ سرح ۸۳)

جلددواز دهجم

تشبیہ نہیں ہے اور شیخین کی دلیل میہ ہے کہ اس نے حرمت کا اطلاق کیا ہے اور ظہار میں بھی حرمت ہوتی ہے اور اگروہ کے کہ میں نے تحریم کا ارادہ کیا ہے یا بلاارادہ بیالفاظ کم ہیں تو بیا بلاء ہے کیونکہ ہمارے نز دیک حلال کوحرام کرنافتم ہے اور بعض مشائخ نے کہا ہے کہ جب سمی مخص نے بلانیت بیالفاظ کہے تو عرف کی بناء پر اس کوطلاق (بائنہ ) پرمحمول کیا جائے گا۔

(بداريم في القدرج من ٥٥ سكمر)

علامہ باہرتی حقی نے لکھاہے: ابوبکر اسعاف ابوجعفر ہندوانی اور ابوبکر سعید نے لکھاہے کہ فقیہ ابواللیث نے کہاہے: ہم اس قول پرعمل کرتے ہیں کیونکہ ہمارے زمانے میں لوگوں کی بیرعام عادت ہے کہ وہ ان الفاظ سے طلاق کا ارادہ کرتے ہیں۔ (العنابیگل صامش فتح القدیرج ہم ۲۵ سمھر)

علامہ ابن عابدین شامی حنی لکھتے ہیں: جس شخص نے اپنی بیوی سے کہا: '' تو مجھ پرحرام ہے' فقہاء متاخرین کہتے ہیں: ان الفاظ سے بغیر نبیت کے طلاق بائندواقع ہو جائے گی اور فتو کی متاخرین کے قول پر ہے۔

(ردالحتارج مهم ۱۳۳۳ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۹هه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: (اےمسلمانو!) بے شک اللہ نے تمہارے لیے قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر فر مادیا ہے اللہ تمہارا مرد گار ہے اور وہ خوب جاننے والا بے حد حکمت والا ہے O(التریم:۲) قسم کی گر و کھولنے کا طریقتہ

الله تعالیٰ نے اس آیت میں قسمول کے کھولنے کے طریقہ کا ذکر فرمایا ہے اس کا بیان اس آیت میں گزر چکا ہے:

الله تمهاری بے مقصد قسموں پر تمهاری گرفت نہیں فرمائے گا الله تمهاری پخت قسموں پر تمهاری گرفت نہیں فرمائے گا الله تمهاری پخت قسموں پر تمهاری گرفت فرمائے گا الله الله والوں کو درمیانی قسم کا کھانا کھلا نا ہے جیساتم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو یا ان مسکینوں کو کپڑے دینا یا ایک غلام آ زاد کرنا ہے جو ان میں ہے کسی چیز پر قادر نہ ہوتو وہ تین دن کے روزے رکھئے یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ (اورتو ڑدو) اور اپنی تمہاری قسموں کا کفارہ ہے جب تم قسم کھاؤ (اورتو ڑدو) اور اپنی تعموں کی حفاظت کرؤ اس طرح الله تمہارے لیے اپنی آ بیتی بیان

لا يُكَاخِنُكُمُ الله بِاللَّغُو فِي اَيُمَانِكُمُ وَلكِنَ يَكُو الكِنَ يَكُو وَلكِنَ يَكُو الكِنَ يَكُو الكِنَ يَكُو الكَنْ الله بِاللَّغُو فِي اَيْمَانِكُمُ وَلكِنْ تَكُو الكِنْ كَمُ اللَّهُ الْمُكَامُ عَشَرَةٍ مَسْكِينَ مِنْ اَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ المِلْكُمُ الْمُكَامُ اللَّهُ الْمُكَامُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

فرما تاہے تا کرتم شکرادا کروں اس کی شخفیق کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا یا نہیں

اک آیت میں صراحة نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب ہے کہ اللہ نے تنہارے لیے قسموں کو کھولنے کا طریقہ مقرر فرمادیا اور اشارة امت کوخطاب ہے اور اس میں جمع کا صیغہ آپ کی تنظیم کو ظاہر کرنے کے لیے لایا گیا ہے۔ جب کسی کام کے کرنے یاجہ

تبيار القرآن

کرنے کی تتم کھائی جاتی ہے تو اس کے کرنے یا نہ کرنے پر گرہ بائدھ دی جاتی ہے اور جب اس تتم کا کفارہ دے دیا جاتا ہے تو اس گرہ کو کھول دیا جاتا ہے 'اس طرح اگرفتم کھانے کے بعد ان شاء اللہ کہہ دیا جائے پھر بھی وہ گرہ کھل جاتی ہے' ہمارے امام ابوصنیفہ کے نز دیک جب کسی حلال چیز کو حرام کرلیا جائے تو وہ تتم ہے اور جب آپ نے شہد پینے کو یا حضرت ماریہ سے مقاربت کو اپنے اوپر حرام کرلیا تو آپ نے گویافتم کھائی کہ آپ شہد نہیں پئیس کے یا حضرت ماریہ سے مقاربت نہیں کریں گے 'اور بعض روایات میں اس کی تصری ہے کہ آپ نے اس کی فتم کھائی تھی۔

امام مقاتل بن سليمان متوفى • ٥١ه بيان كرتے ہيں:

نی صلی الله علیه وسلم نے حصرت ماریہ سے مقاربت نہ کرنے کی قتم کھائی تھی اوراس آیت کے نازل ہونے کے بعد آپ نے اس کے کفارہ میں ایک غلام کو آزاد کیا۔ (تفیر مقاتل بن سلیمان جسم ۲۵۱ واراکٹ العلمیہ بیروت ۱۴۲۴ھ)

ا مام نخرالدین محدین عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ هفر ماتے ہیں:

مفسرین کی ایک جماعت نے نقل کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھائی تھی کہ آپ حضرت ماریہ سے مقاربت نہیں لریں گے' پس اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو کفار ہوتھ واجب کیا تھا اس کو بیان فر مایا۔

(تغبير كبيرج •اص ٦٩ ٥ واراحياء التراث العربي بيروب ١٣١٥ واراحياء التراث بيروب ١٣١٥ و.)

علامه ابوعبد النُدمجر بن احمد ما لكي قرطبي متو في ١٦٨ ه لكهة بين:

ایک تول سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قسم کا کفارہ دیا تھا'اور حسن بھری نے بیکہا ہے کہ آپ نے کفارہ نہیں دیا'
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اسکلے اور پچھلے بہ ظاہر خلاف اولی تمام کاموں کی مغفرت کر دی گئی ہے' (بید لیل صحیح نہیں ہے
کیونکہ آپ کے مغفور ہونے سے بیدلازم نہیں آتا کہ آپ کے افعال پراحکام شرعیہ مرتب نہ ہوں' پس جس طرح جنابت کے
بعد آپ کا مسل کرنا آپ کی مغفرت کے منافی نہیں ہے' اس طرح قسم توڑنے کے بعد اس کا کفارہ دینا بھی آپ کی مغفرت کے
منافی نہیں ہے۔ سعیدی غفرلۂ )اور اس سورت میں آپ کی امت کو قسم کا کفارہ ادا کرنے کا تھم دیا گیا ہے' لیکن پہلا قول صحیح
ہے۔

علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن قشيري متوفى ٣٦٥ هولكهة بين:

الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم پر رحمت فرماتے ہوئے ہیآیت نازل کی' اور ایک قول بیہ ہے کہ آپ نے ایک غلام آ زاد کر کے کفارہ دیا اور حضرت مار ہیہ سے دوہارہ مقاربت کی۔

الله سجان نے بیسنت جاری کی ہے کہ جب اس کا بندہ کسی چیز سے زیادہ محبت کرتا ہے تو الله تعالیٰ کوغیرت آتی ہے اور وہ
اس کے دل کواس چیز سے ہٹا دیتا ہے پھر پچھ مدت کے بعد دوبارہ اس کواس چیز کی طرف متوجہ کر ویتا ہے اس طریقہ پر اللہ تعالیٰ
نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو آپ کی زوجات کی طرف سے ہٹا دیا اور آپ ان سے الگ ہو گئے اور آپ نے حضرت
مفصہ کو ( رجعی ) طلاق دی اور انتیس را توں تک حضرت ماریہ کے ساتھ مقاربت سے رکے دہے اور یہ سب اللہ تعالیٰ کی غیرت
کی وجہ سے تھا وی کی کہ سب نے دلوں سے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لیا۔

(لطا نف الاشارات (تفيير القشيري) ج صص ٣٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٠ و )

علامه اساعيل حقى حفى متوفى ١١٣٧ه ولكهت بين:

میہ تابت نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیفر مایا ہو کہ میں اللہ کے حلال کیے ہوئے کو اپنے او پرحرام کرتا ہوں' آپ

تبيان القرآن

نے صرف اپنے آپ کو حضرت مار میر کی مقاربت سے روک لیا تھا اور یہ ہم کھائی کہ بیں آج کے بعد ان کے قریب نہیں جاؤں گا' پھر اللہ تعالی نے بیرآیت نازل فرمائی حسن بھری نے کہا: آپ نے اس قسم کا کفارہ نہیں دیا کیونکہ آپ مغفور ہیں اور بیرآیت صرف مومنین کی تعلیم کے لیے نازل ہوئی ہے' اور مقاتل نے بیان کیا ہے کہ آپ نے حضرت ماریہ سے مقاربت نہ کرنے کی چوقشم کھائی تھی اس کا کفارہ دیا تھا' اور بیر آپ کے مغفور ہونے کے منافی نہیں ہے' کیونکہ احکام شرعیہ پڑس کرنے میں بہ ظاہر آپ اور امت مساوی ہیں۔ (روح البیان ج اس ۲۰ واراحیاء التراث العربیٰ ہیروت ۱۳۲۱ھ)

علامه احد بن محمد صاوى مالكي متوفى ١٢٢٣ ه لكهية بين:

حسن بھری نے کہا: آپ نے کفارہ نہیں دیا تھا' یہی امام مالک کا قول ہے' اور اصل یہ ہے کہ بغیر دلیل کے خصوصیت ٹابت نہیں ہوتی (اور خصوصیت پر دلیل ہے نہیں' بلکہ دلیل اس کے خلاف ہے کیونکہ مقاتل نے بیان کیا ہے کہ آپ نے اس کے کفارہ میں ایک غلام آزاد کیا)۔(عامیۃ الصادی علی الجلالین ج۲س ۲۹۱۱، دارالفکر ٹیروٹ ۱۳۲۱ھ)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه لكصة بين:

قمادہ معنی اورامام سعید بن منصور نے اس آیت کی تفسیر میں کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حضرت ماریہ کی قسم کا کفارہ ادا کرنے کا حکم دیا۔(الدراکمنورنجمص ۱۰۴ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

علامہ سیدمحود آلوی متوفی • کا اھنے ان ہی دلائل کونقل کر کے اس کو ترجیح دی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم نے اس قتم کا کفارہ ادا کیا تھا' نیز انہوں نے لکھا ہے:

امام ما لک نے ''ندونہ' میں زید بن اسلم سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ماربیہ سے مقار بت کوحرام قرار دیا تھا اور بیٹتم کھائی تھی کہ آپ ان سے مقار بت نہیں کریں گے' آپ نے اس کا کفارہ ادا کیا تھا، شعبی سے بھی اس کی مثل مروی ہے۔ (روح المعانی جر۲۲ص ۲۲۰ دارالفکڑ بیروت ۱۲۱۷ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور جب بی نے اپنی کی بیوی ہے راز کی بات کہی ہیں اس نے اس راز کی خبر دے دی اور اللہ نے نی پراس کا اظہار فرمادیا تو نمی نے اس کو پھے بتا دیا اور پچھے بتانے سے اعراض کیا 'پھر جب نمی نے اس کواس (افشاء راز) کی خبر دی تو اس نے کہا: آپ کو کس نے اس کی خبر دی ؟ نمی نے کہا: مجھے علیم وخبیر نے خبر دی ہے 10 گرتم دونوں اللہ سے تو ہر کرو (تو اچھا ہے) کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے پچھے ہیٹ اور اگر نمی کے خلاف تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہیں تو ایجھا ہے) کیونکہ تمہارے دل اعتدال سے پچھے ہیٹ اور اس کے بعد سب فرشتے بھی (ان کے ) مدد گار ہیں 0

التریم ۳۳۳) بی صلی الله علیه وسلم کا حضرت حفصه کی دل جو کی کے لیے ان کوراز کی بات بتانا اور ان کا راز \_\_ افشاء کرنا

امام عبد الرحمٰن بن محمد بن ابي حاتم متوفى ١٣٢٠ ه لكھتے ہيں :

نی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا سے دورازی با تیں کہی تھیں' ایک یہ کہ آپ نے حضرت ماریہ سے مقاربت کو اپنے اوپر حرام کرلیا ہے اور دوسری میہ کہ تمہارے والد (حضرت عر) اور حضرت عائشہ کے والد (حضرت ابو بکر) میں سے محترک مران ہوں گے۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث:۱۸۹۲۔ج واس ۳۳ کتیہ زارِ مصطفیٰ کہ کرم کا ۱۳۱۵) میرے بعد تحکم ران ہوں گے۔ (تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث الم ابواسحاتی احمد بن ابراہیم العلی العوفی ۲۲۷ ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

اس آیت کی تفییر میں حفزت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا: نبی صلی الله علیه وسلم نے حضرت حفصہ کو بتایا کہ آپ صلی الله علیہ وسلم کے بعد کون خلیفہ ہوگا' حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو میدراز بتا دیا۔

میمون بن مہران نے اِس آیت کی تغییر میں کہا: آپ نے حضرت حضصہ کو بیرراز بتایا کہ میرے بعد ابو بکر خلیفہ ہوں گے اور انہوں نے حضرت عائشہ کو بیرراز بتا دیا۔

اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ و کلم کو پیزبر دی کہ حضرت حفصہ نے حضرت عائشہ کو بیداز بتا دیا ہے۔ نبی صلیٰ اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصۃ سے کہا:تم نے میرا رازافشاء کر دیا ہے اور اس کی سزا میں ان کو طلاق (رجعی) وے دی جب حضرت عمر کو پیزبر پینچی تو انہوں نے کہا:اگر آل عمر میں کوئی خیر ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو طلاق نہ دیتے اور ایک ماہ تک تم سے الگ نہ رہے 'پھر آپ کے پاس حضرت جرئیل آئے اور آپ سے کہا کہ آپ حضرت حفصہ سے رجوع

طلاق نہیں دی نہ

حضرت هضه کی افشاء کی ہوئی خبروں میں ہے بعض خبررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت هضه کو جنادی تھی اور بعض نہیں جنائی تھی۔

مقاتل نے بیکہا ہے کہ حضرت حفصہ نے حضرت عاکشہ کو دونوں خبریں نہیں بتائی تھیں صرف سے بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم کے بعد حضرت ابو بکر اور حضرت عمر خلیفہ ہوں گے۔

جب ٰ آپ نے حضرت حفصہ کو بیہ بتایا کہ تم نے میرا راز فاش کر دیا ہے تو انہوں نے پوچھا: آپ کوکس نے خبر دی؟ آپ نے فر مایا: مجھ کولیم وخبیر نے بیخبر دی ہے۔ (الکشف والبیان جوص۳۳۵-۳۳۵ داراحیاءالتر اث العربی بیردت ۱۳۲۲ھ)

حسب ذیل مفسرین نے بھی اس واقعہ کولکھا ہے ' بعض نے قدر ہے اختصار کے ساتھ اور بعض نے قدر نے تفصیل ہے۔ امام مقاتل بن سلیمان متوفی • ۵ اھ۔ (تغییر مقاتل بن سلیمان جسم ۲۷۵ ٔ دارالکتب العلمیہ 'بیروٹ ۱۴۲۴ھ) علامہ ابوالحس علی بن مجمد الماور دی متوفی • ۳۵ ھ۔ (النکت والعیون ۲۶ص ۴۰ ٔ دارالکتب العلمیہ 'بیروٹ)

> امام الحسين بن مسعود البغوى التتوفى ١٦٥هـ (معالم التزيل ج٥٥ ١١٠ داراحياء الراث العربي بيروت ١٣٠٠ه) . علامه محمود بن عمر زمختر بي متوفى ٥٣٨ هـ (الكثاف جهص ٢٩٥ داراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٤ه)

عن عند روبان بن علی بن محمد جوزی متوفی ۵۹۷ هـ « (زاد المسيرج ۴س۸۳ المکنب الاسلام ميروت ۵۴۰هـ )

امام فخر الدين محد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ه ٥- (تفيركبيرج ١٥٠ م ١٥٥ م ١٥١٥ داراحياء التراث العربي بيروت ١١٥٥ه)

علامدا بوعبد الندمحد بن احد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ هـ (الجامع لا حكام القرآن جز ١٨ص ١٤١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضا دى متوفى ١٨٥ ههـ (تغيير البيها دى مع الخفاجى ج٩ص٥-٢٠٠٠ دارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٤ه )

علامه جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ هـ (الدرالمثورج ٨ص٢٠٠ داراحياءالرّ اث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

علامها ساعيل حقى حفى متوفى ١٣٠١ هـ (روح البيان ج١٥٠ ١٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠١ه)

8

علامه اساعيل بن محمد المحقى المتوفى 190ه هـ ( حاشية القونوي على البيعيادي ج9اص ١٥٣ وارالكتب العلمية بيروت ٢٣٢ ه و ) علامه سيد محمود آلوسي متوفى • ١٢٧هـ ( روح المعانى جز ٢٨ ص ٢٣٣ وارالفكر بيروت ١٣١٤ ه ) أن مريد

وحي خفي كا ثبوت

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ کوایک راز کی بات بتائی تھی جس کوانہوں نے افشاء کر دیا' گر پورے قرآن میں کہیں مذکور نہیں ہے کہ وہ راز کی بات کیا تھی جس کوافشاء کرنے کی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دے دی'اور بیقطعی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضور کواس بات کی خبروی ہے اور خبر کا وہ ذریعہ بھی قطعی ہے'اور وہی وہی خفی ہے جس کوہم حدیث سے تعبیر کرتے ہیں' جولوگ حدیث کی جمیت اور وجی خفی کے قائل نہیں اور صرف قرآن کی وجی کو مانے ہیں' وہ بتائیں کہ قرآن مجید ہیں اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی وہ خبر کہاں ہے؟

التحریم: ہم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اگرتم دونوں اللہ ہے تو بہ کرو( تواچھا ہے ) کیونکہ تمہارے دل اعتدال ہے کیچے ہٹ "

حضرت عا ئشداورخضرت حفصه رضي التدعنهما كوتوبه كاحكم دييخ كي توجيبه

ان دونوں سے مراد حضرت عائشہ اور حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہیں اللہ تعالیٰ نے ان کو تو بہ کرنے پر برا پیختہ کیا ہے کی کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم سے بہت شدید محبت کی وجہ سے بہتی تھیں کہ آپ کسی اور کی طرف زیادہ توجہ نی اس کی اور کے پاس شہد پینے کی وجہ سے زیادہ تھیم ہے بیاں زیادہ ندھیم ہیں اور چونکہ آپ حضرت زینب بنت بحش رضی اللہ عنہا کے پاس شہد پینے کی وجہ سے زیادہ تھیم ہے بھی اس لیے انہوں نے کہا کہ آپ نے وہ شہد پیا ہے جس کو شہد کی مشہر کی مواس نے اس ورخت کے پول سے چواس کے پاس اور کہ مواس کی ہوئے ہیں اس کی موسلے معافیر کی ہوآ دبی ہواور مصلی کی ہوآ ہوا تھا اس وجہ سے آپ کے منہ سے معافیر کی ہوآ ربی ہواور معافی اس ورخت کے پول سے جواس کی ہوئی ہوا تھا اس وجہ سے آپ کو ناپندھی گویا وہ آپ سے شہد کو چھڑا نا چاہی تھیں تا کہ آپ حضرت زینب کے پاس زیادہ نہ تھیم ہیں اور اللہ تعالی کو بیان کی توجہ اس کی دورہ سے میں اور اللہ تعالی کو بیادہ تو کہ اور اللہ تعالی کو بیان کی توجہ اس کی اللہ علیہ و کہ کہ کہ تو ما کہ اس کی اللہ علیہ و کہ مورہ کی جا کہ اس کے اللہ تعالی نے از واج مطہرات کو سخت ناپند ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کہ عنہ اور آپ کی ورا آپ کی موجب نہ بن جا کیں۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کی ورا آپ کی دل آز وادی کا موجب نہ بن جا کیں۔

اس کے بعد فرمایا: اور اگرنی کے خلاف تم دونوں ایک دوسرے کی مدد کرتی رہیں۔

لینی اپنی محبت کے نقاضوں کو پورا کرتی رہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیند کا خیال نہ کیا ( تو آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوگا کیونکہ ) بے شک اللہ نبی کا مدد گار ہے اور جریل اور نیک مسلمان اور اس کے بعد سب فرشتے ( بھی )ان کے مددگار ہیں۔ نیک مسلمانو ں کے مصاویق

جبریل کا الگ سے ذکر کیا ہے حالانکہ یہ بھی فرشتوں میں داخل ہیں کیونکہ حضرت جبریل کروبین کے سردار ہیں ۔ جضرت جبریل کی مدد کے بعد صالح المؤمنین کا ذکر فر مایا ۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فر مایا : ان سے مراد حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فر مایا : ان سے مراد حضرت ابن عباس محبت کرتے تھے اور آپ کے مخالفوں سے عداوت رکھتے تھے۔ عمر رضی الله عنہ میں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام انبیاء علیم السلام ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد تمام انبیاء علیم السلام ہیں ایک قول یہ ہے کہ اس

تبيآر القرآن

ے مراد خلفاء بیں اور ایک تول میہ ہے کہ اس سے مراد تمام صحابہ بین اور اللہ تعالی اور حضرت جریل اور نیک مسلمانوں کے بعد تمام فرشتے مدد کرنے والے بین ایک قول میہ ہے کہ ان سب کی مدد کے بند تمام فرشتے مدد کرنے والے بیں۔ اللّٰد تعالیٰ کی مدد کے بعد حضرت جبریل نیک مسلمانوں اور فرشتوں کی مدد کے ذکر کی کیا ضرورت تھی؟

جب بیفر مادیا کہ اللہ آپ کا مددگار ہے تو پھر بیفر مانے کی کیاضرورت بھی :اور جبر میل اور نیک مسلمان اور سارے فر آپ کے مددگار ہیں؟ کیونکہ اللہ کی مدد کے بعد تو اور کسی کی مرد کی ضرورت نہیں رہتی اس کا ایک جواب سے سے کہ بیرآ یت اس

اسلوب پرہے

ہے شک اللہ اور اس کے سارے فرشتے نبی پرصلوٰ ہے جیجے بین اے ایمان والو! تم (بھی) نبی پرصلوٰ ہ اور سلام بھیجا کرو Q

اِتَّاسَتُهُ وَمَلَيْكِتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ لَيَا يُهَا الَّذِينِيُ المَّنُوٰ اصَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ اسَّلِيْمًا ۞

(الاحزاب:٢٠٩١)

اللہ تعالی کے صلوٰ قا سیمجنے کے بعد اور کسی کی صلوٰ قاکی ضرورت نہیں ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شرف ظاہر کرنے کے لیے فرشتے بھی آپ پر صلوٰ قاسیمجتے ہیں اور عام مسلمانوں کو بھی آپ پر صلوٰ قاسیم بیخ کا تھم دیا'ای طرح اللہ تعالیٰ کی مدد کے بعد اور کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ہے لیکن آپ کی عظمت اور شرف ظاہر کرنے کے لیے یہ بتایا کہ اے عائشہ اور حفصہ ا اگر تم نے ہمارے نبی کی بیند کی رعایت نہ کی اور ان کی پیند پر مدد نہ کی تو ان کو کیا کمی ہوگی جن کا اللہ مددگار میں'اور نیک مسلمان مددگار ہیں اور ان کے بعد سارے فرشتے ان کے مددگار ہیں۔

مقبولان بارگاہ عزت سے مدوطلب کرنا الله تعالی سے ہی مدوطلب کرنا ہے

دوسراجواب سے ہے کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم کا مددگار تو صرف اللہ ہے کین اللہ تعالیٰ کی مدد حضرت جریل کی مدد کی صورت میں خاہر ہوگی یا سارے فرشتوں کی مدد کی صورت میں خاہر ہوگی یا سارے فرشتوں کی مدد کی صورت میں خاہر ہوگی یا سارے فرشتوں کی مدد کی صورت میں خاہر ہوگی یا سارے فرشتوں کی مدد کی صورت میں خاہر ہوگی اسب وسائل راق تو صرف اللہ تعالیٰ ہے کین اللہ تعالیٰ ہے بین اور ان سے رزق کا حصول ہے اس خرشتے 'سب اللہ تعالیٰ ہی کا مدد کرنا ہے اور حضرت جریل نیک مسلمان اور سب فرشتے اللہ تعالیٰ کی امداد کے مظہر ہیں اور اس سے یہ بات بھی تکلی ہے کہ جس طرح ان کی امداد سے مامد کرنا اللہ تعالیٰ کی امداد سے مدد طلب کرنا ہیں کا مدد کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی امداد سے مطرح ان کا مدد کرنا ہے اس طرح ان کا مدد کرنا ہے مظہر ہیں اور جس طرح ان کا مدد کرنا ہے شرک نہیں ہے۔

شيخ محود الحن ويوبندي متوفى ١٣٣٩هـ (إيّاك نستعين " (الفاتح ٢٠) كاتفير ميل لكهة بين:

اس آیت شریفہ سے معلوم ہوا کہ اس ذات پاک کے سواکس سے حقیقت میں مدد مانگنا بالکل ناجائز ہے بال! اگر کسی ا مقبول بندہ کو محض واسط رحمتِ اللی اور غیر مستقل سمجھ کر استعانت طاہری اس سے کرے تو یہ جائز ہے کہ یہ استعانت در حقیقت حق تعالیٰ سے ہی استعانت ہے۔

مولی اور ولی کامعنی

اس آیت میں مولی کالفظ باس کا مادہ ولی بے علامہ راغب اصفہانی متوفی ۱۰ کھولی کامعنی بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں۔ ولی کالفظ قرب مکان کے لیے استعمال ہوتا نے اور نسب دین دوئی مدد اور اعتقاد کے قرب کی حیثیت سے استعمال ہوتا ہے اور ولایت کامعنیٰ ہے بھی چیز میں تصرف کرنا اور ولی اور مولی کامعنیٰ متصرف ناصر اور دوست ہے مومن کواللہ عز وجل کا ولی کہا جاتا ہے اور ریبھی کہا جاتا ہے کہ الله تعالی مؤمنین کا ولی اور ان کا مولی ہے قرآن مجید میں ہے:" اَللهُ وَ لِيُّ الَّذِينَ اَ مَنْوَا أ (البقره: ٢٥٤) الله مؤمنين كاولى ب نيز قرآن مجيد ميس ب:

اورالله( کی ری ) کومضوطی سے تھام لؤ وہی تمہارا ما لک ہے

وَاعْتُصِمُوْابِاللَّهِ هُوَمُولِكُ مُولِكُ مُوالْمُولى.

(الحج:۸۷) سوكيابي اچھامالك ہے۔

ادر آزاد کرنے والے کواور آزاد شدہ کو بھی مولی کہا جاتا ہے اور حلیف کو بھی مولی کہا جاتا ہے اور ہر وہ مخض جو دوسرے کے معاملات کا منتظم اور کارمختار ہووہ اس کا ولی ہے اور اولی کامعنیٰ ہے: لائق اورمستحق ' قر آ ن مجید میں ہے: أوْلَى لَكُ فَأَوْلَى (القيام:٣٣)

اورعذاب تيرے زيادہ لائق ہے سوعذاب تيرے زيادہ لائق

دو چیزوں کے درمیان موالات کامعنیٰ ہے: ان کا ایک دوسرے کے بعد وارث ہونا۔

(المفردات ج عص ٢٩٢ ين٩٢ ملخصاً " مكتبيز المصطفى" مكه مكرمه ١٣١٨هـ)

عرف اور اصطلاح میں اللہ کا ولی اس نیک مسلمان کو کہتے ہیں جو کہائز ٔ صغائر اور خلاف ِسنت کا موں سے دائماً مجتنب ہو ٔ ور فرائضُ واجبات اورمسخبات پر دائماً عامل مواورا حكام شرعيه اورا ترايشر بيت كاعالم مو\_

نیز مولی کامعنی ہے: مالک آقا غلام سردار آزاد کرنے والا انعام دینے والا وہ جس کو انعام دیا جائے محبت کرنے والا سأنهي عليف يروسي مهمان شريك بينا ، جيا كابينا وامادُ رشته دارُ تا لِع \_ (المجداُر دوم ١١٠٧) لفظ مولوي كالمعنى

كت لغت ميں مولوي كے حسب ذيل معنىٰ بين:

المولوى:مولى كى طرف منسوب زامد ـ (المنجد أردوص ١١٠٧)

علامه محمد بن مكرم ابن منظور افريقي متوفي الده لصح بين:

مولی کی طرف نسبت مولوی ہے۔(لسان العربج ۱۵ص ۲۸۲ وارصادر بیروت ۲۰۰۳)

مولوی : شرع کے احکام جاننے والا دین کے مسکوں سے واقف دین کا عالم فاضل شریعت کا پکایا بند پیادین دار مشرع ، يدرك معلم عالمول فاضلول كالقب \_ ( قائداللغات ١٩٢٩ عامداين كميني لا بور )

مولوی:شرع اسلامی کے احکام جائے والا عالم دین فقیر کیادین دار پابندشر بعت معلم مدرس علاء کا لقب مولی سے بنایا ہوا ہے۔ (فیروز اللغات ص ۱۳۱۸ فیروزسز لمیٹر)

لفظ مولوى كے مواضع استعمال

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خاں فاصل بریلوی قدس سرۂ نے علماء اہل سنت اور احباب اہل سنت کے لیے لفظ مولوی اور مولانا كواستعال فرمايا ب:

جس روز آپ کا سوال آیا 'حسن اتفاق سے اوس کے دوسرے دن بریلی سے مولوی امجدعلی صاحب میرے ملنے کے لیے يهال آئے ۔ ﴿ قَاوَلُ رَضُوبِ جِي مُكْ مُكْتِدرَضُوبِ كُرا جِي ١٢١٥ هـ )

حاجی صاحب گئے مولوی امجد علی صاحب کے آنے پر رائے معلوم ہوگی۔ ( کمتوبات امام احدرضاص ۱۲-۱۲) کمتبہ نویدلا ہورا ۲۰۰۰)

تول **القا**ر

التخريم ٢٢: ٧-- ا قد سمع الله ١٨ مولوی رحم الٰہی صاحب علیل ہیں دوسرے آ دمی کی فکر میں ہوں نے ''معنۃ الشحیٰ'' کے لیے مولوی امجد علی صاحب سے کہہ وول گا\_( مُتوبات امام احمد رضا خال ص ١٢ ي ٢٤ ، كمتبه نبويدًلا جورًا ٢٠٠٠ ) نوٹ مولانارہم الٰہی قادر رضوی اعلیٰ حضرت کے متاز خلیفہ اور منظر الاسلام بریلی کے دوسرے صدر المدرسین تھے۔ شام كومولوى امجد على صاحب سے دريافت كيے يرمعلوم جوالي كر كتوبات امام احدرضا خال ١٨٠) بنام مولانا ظفر الدين قادري مولانا مولوي ظفر الدين \_ (كتوبات امام احدرضا جال ص٥٣) اعلیٰ حضرت امام احمد رضانے اکابر دیو بند کے ناموں کے ساتھ بھی مولوی اورمولا نا کے القاب ککھنے ہیں: گر جناب کے مہذب عالم مقدل متکلم مولوی مرتضی حسن صاحب دیوبندی چاندپوری کے کمال شستہ وشاکستہ دشنام ناہے .. گرامی ششی مولانا تناء الله امرتسری ممکن وموجود میں فرق نہ جان سکے ۔۔۔۔(فقادی رضویہ ۱۵ س۸ درضافا وَندیش الا مور ۱۲۲۰ه جناب مولویٰ گنگوہی صاحب نے لکھا ہے کہ تھانوی صاحب کافر ہیں۔(الی تولہ) جناب مولوی تھانوی صاحب نے فرمایا ہے کہ گنگوہی صاحب مرتد ہیں۔ ( فاویٰ رضویہ ۱۵ص۹۶۔ ۹'رضافاؤنڈیشن لاہور'۴۳۶ھ) بنام مولوى اشرف على تقانوى\_( كتوبات ص١٣٩\_١٢٧\_١١١)

مولوی گنگوهی\_( کمتوبات ص۱۲۹\_۱۲۳\_۱۱۸ ایا)

خلاصہ بیہ ہے کہ اعلیٰ حضرت نے علیاء اہل ہونہ اور دیو بندیوں دونوں کے لیے مولا نا اور مولوی کا لفظ استعمال فر مایا ہے۔ لفظ سينح كالمعنى إوراس كيمواضع استنعال

شخ بوڑھا' بڑی عمر کا'استاد'عالم' قوم کے سرڌار اور بڑنے اور ہراس شخص کو کہتے ہیں جولوگوں کی نظر میں علم' فضیلت اور م نته و درجه کے لحاظ سے پڑا ہو۔ (المنجد أردوص ۵۵۱-۵۵۰)

حضرت سید پیرم برطی شاہ نوراللّٰد مرفقہ ہ دوعنوانوں میں لکھتے ہیں: پہلاعنوان سے ہے بی شخ ابن تیمیے غفراللّٰد لیا کے اِس حدیث پر اعتراضات ادر اہلِ تحقیق کے جوابات ٔ اور دوسر اعنوان سیہ ہے شخ ابن تیمیہ کا حدیثِ مدینةُ العلم پر دوسرا اعتراض۔

(تصفيه ما بين مُني وشيعة ص٣٤ مطبوعه بريننگ بروفيشنلز كا مور٢٠٠٥ ء)

اعلی حضرت امام احدرضا خال فاضل بریلوی نے ایک غیرمقلد عالم کی طرف مکتوب کے سرنا مے میں لکھا: بنام الشيخ محدطيب كلى \_ ( كتوبات صاساالا مور)

نیز اعلی حضرت فرماتے ہیں: کالی بھوانی مشخ سدوارواح خبیثہ کے ساتھ نبی الله خضر علیه الصلوٰة والسلام سے استمد اد کو ملانا مریح گمراہی اور نبی الله کی تو بین اور امام الوهابیر مخذولی کی طرزِ لعین ہے توبہ فرض ہے۔ ( فاوی رضویہ ج ۱۳۰۰ کتبہ رضویہ کراچی ) ديكرعلاء اللسنت في بهى خالفين الل سنت كي لي شيخ كالفظ استعال كيا ب:

مولا ناحسن رضا خال فاضل بریلوی متوفی ۱۳۲۷ ها اعکاشعر ہے:

عبد و ہا ب کا بیٹا ہوا شخ نجدی اں کی تقلید سے ثابت ہے ضلالت تیری ( ذوق نعت ص۱۱۳ مدینه پلی کیشنگ کمپنی کراجی )

مولانا بدرالدين قادري لکھتے ہيں: زمین کے وسیع علم کے بارے میں شیخ نجدی اللیس لعین کو برداعالم اورسر کارکو چھوٹا عالم مانتے ہیں۔ (مواخ امام احدرضاص ۱۸۳ نوریه رضویهٔ سکھر ۲۰۴۱ه)

مفق آگره استاذ العلماءعلامه عبدالحفيظ حقاني قدس سرهٔ لکھتے ہیں:

افسوس كه يشخ نجدى كى '' كتاب التوحيد' ميں اور شخ صندگى كى '' تقويت الايمان' ميں دوسرا باب بدعت موجود نہيں \_ (سنت دبدعت حقائق كى روثنى ميں به حوالہ انتيم' جون ٢٠٠٨م)

علامه مفتى سيد شجاعت على قادري متونى ١٢١٣ ١١ه لكصة بين:

فترحم الشيخ محمود الحسن وبعده الشيخ اشرف على تهانوى الشيخ ابو الاعلى مودودى\_ (من عواحر ضاص ٥٨\_٩٥ ابور ٢٠٥١هـ)

مفتى محمرعبد القيوم قادري متوفى ١٣٢٨ ه للصة بين:

شخ محمد بن عبدالو ہاب نجدی بارہویں صدی کی ابتداء میں پیدا ہوئے۔(ہاری نجد دعازص٣٣ ضیاء القرآن بلی کیشنز الدور) مولا نافیض احمداولینی لکھتے ہیں:

ابن التيميه كن "كتاب الروعلى الافنائي" كااردوتر جمه شيخ محمرصادق ابل حديث نے كيا ہے۔

(شرح مدائق بخش جساس ٢٦٤ كمتبداوسيه بهاوليور)

علامه محمر عبد الحكيم شرف قادري لكصة بين:

(۱)وللشيخ محمد قاسم النانوتوى(٢)هذا هوامامهم الشيخ محمد اسماعيل الدهلوى(٣)قال الشيخ البن تيميه (٣)قال الشيخ السرف على التانوى الديوبندى(۵)قال الشيخ خليل احمد الانبيتوى.

( من عقائد الل السنة ص ٢٣٩ ـ ٢١ - ٢١ - ٢١ - ٢٢ أوروة الاسلامية لا يهور )

پروفیسرڈ اکٹر محمد معود احمر مجددی اس کتاب کے ابتدائیے میں لکھتے ہیں:

مايصدق راى الشيخ الندوى قال الشيخ الندوى (من عقائد الله الندس ٢٥ - ١٢٥)

اورعلاء اہل سنت میں سے جویشنے کے لقب سے مشہور ہیں جیسے حضّرت شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور حضرت شیخ مجد دالف ٹانی'ان پربھی شیخ کا اطلاق ہوتا ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اگر نبی نے تم کوطلاق دے دی تو عقریب ان کا رب ان کوتم ارب بدلے میں تم سے بہتر ہویاں دے دے گا'جو فرماں بردارا ایمان دار عبادت گزار تو بہ کرنے والیاں عبادت کرنے والیاں روزہ دار شوہر دیدہ اور کواریاں ہوں گن 10 اے ایمان والو! اپنے آپ کواور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آ دی اور پھر ہیں جس پر تخت گیراور مضوط فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے 10 اے کافرو! آج تم کوئی عذر پیش نہ کروتم ہیں ان ہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جوتم دنیا میں کرتے تھ 10 (الحریم دیا۔ د) دمسلمات مؤ منات "اور" قانتات "وغیر ھا کے معائی

اس آیت میں''مسلمات'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ کی خضوع اور خشوع سے اطاعت کرنے والیاں'یا خلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پرعمل کرنے والیاں۔

اور' مؤمنات'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اس کی تو حید پر ایمان لانے والیاں یا اللہ تعالیٰ کے اوامراور نواہی کی تقید بن کرنے والیاں۔

اور 'قانتات'' كالفظ بُ السكامعني ب: اطاعت كرنے والياں اور رات كوائم كرقيام كرنے والياں۔

تبيار القآر

اور''سائیصات'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:روزہ رکھنے والیاں' حضرت ابن عباس اور حسن بھری نے کہا:اس کامعنیٰ ہے: بجرت کرنے والیاں' کیونکہ''سائیصات'' کا مادہ سیاحت ہے: بجرت کرنے والیاں' کیونکہ''سائیصات'' کا مادہ سیاحت ہے اس کامعنیٰ ہے: زمین میں سفر کرنے والیاں اور بید جج اور عمرہ کے سفر کوشامل ہے۔ ججرت ہے اور ایک قول ہے:اللہ عزوج ل کی اطاعت میں سفر کرنے والیاں اور بید جج اور عمرہ کے سفر کوشامل ہے۔

اور'' نہیں۔ ت ''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے جس کی پہلے شادی ہو پھی ہو پھر وہ خواہ مطلقہ ہویا بیوہ ہواور اس میں بیاشارہ ہے کہ نبی سلامی اللہ علیہ وکا نسختی ہے کہ نبی سلامی کی اللہ علیہ وکلی کے ساتہ میں اللہ علیہ وکلی کے ساتہ میں ایک بیٹ بلکہ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لیے کیں جنت میں آ ہے کی ٹیبرزوجۂ فرعون کی بیوی حضرت آ سیہوں گی۔

اور 'ابک دائم''کالفظ ہے' باکرہ کامعنی ہے: دوشیزہ اور کنواری دنیا میں آپ کی کنواری زوجہ صرف حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا تھیں اور جنت میں کنواری زوجہ حضرت مریم بنت عمران ہوں گا۔

کیا کوئی خاتون از واج مطہرات سے افضل ہو <sup>عتی ہے</sup>:

اس آیت میں فرمایا ہے: اگر آپ ان از واج کوطلاق دے دیں تو اللہ تعالی ان کے بدلہ میں ان سے بہتر از واج آپ کے نکاح میں لے آئے گا' اس پر بیا عمر اض ہے کہ روئے زمین پر امہات المؤمنین سے بہتر عور تیں موجود نہیں ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے کیسے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے بہتر از واج آپ کے نکاح میں لے آئے گا؟ اس کا جواجہ بیہ ہے کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان از واج کو اس وجہ سے طلاق دے دیتے کہ وہ آپ کی پہند پر اپنی پہند کو ترجیح دیتی ہیں اور اس وجہ سے آپ کو ایڈ اور اس وجہ سے آپ کو ایڈ اور اس وجہ سے آپ کو ایش اور اس پر تو بہند کرتیں تو پھر وہ اس صفت پر قائم نہ رہتیں کہ وہ دنیا میں سب سے افضل اور بے مثل خواتین این جیسا کہ اس آیت میں فرمایا:

اے بنی کی از واج!تم عام عورتوں کی مثل نہیں ہو۔

يْنِسَا عَالتَّيِيّ لَسُتُنَّ كَأَحَمِ الْمِنَ النِّسَاءِ.

(ועליום:۳۲)

لیکن جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج نے اپنے مطالبہ سے رجوع کرلیا اور اپنی بے اعتدالی سے تو ہر کی تو وہ پھراپی اسی افضیلت اور بے مثلی کے مقام پر فائز ہوگئیں اور اللہ تعالی کو علم تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج رجوع کرلیں گی اور آپ ان کو طلاق نہیں دیں گے لیکن اللہ تعالی نے ان کو ڈرانے کے لیے فرمایا محمد وہ اس پر قادر ہے کہ ان سے بہتر از واج اپنے نبی کے نکاح میں لے آئے اس کی نظیر رہ آیت ہے:

وَإِنْ تَتُولُوْا يَسْتَبْدِالْ قَوْمًا غَيْرَكُهُ لَهُ لَا يُكُولُوا

تمبارے بدلہ میں اور لوگ لے آئے گا' پھروہ تمباری مثل نہوں کے 🔾

اور اگرتم (اللد کی راہ میں خرج کرنے سے )اعراض کروتو اللہ

آمتالگُون(م.٢٨)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کوڈرانے کے لیے خطاب فر مایا ہے اور یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان سے بہتر مؤمنوں کو وجود میں لے آئے اگر چہروئے زمین پران سے بہتر مؤمن اس وقت تھے نہ آئندہ ہوں گے۔

حضرت عا کشہ اور حضرت حفصہ ہے ناراضگی کے سلسلہ میں احادیث

ا مام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۱ هداورامام سلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۱۱ هدروایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما فرمایی تے بین کہ میں کافی عرصہ سے بیسوچ رہا تھا کہ میں حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند سے ایک آبیت کے متعلق سوال کروں لیکن ان کی بیبت کی وجہ سے میں ان سے سوال نہیں کریارہا تھا' حیٰ کہ وہ جے کے لیے

روانہ ہوئے اور میں بھی ان کے ہمراہ تھا' واپسی میں وہ ایک جگہ قضاء حاجت کے لیے گئے' جب وہ فارغ ہوکر آ ئے تو میں نے ان سے کہا: اے امیر المؤمنین! نبی صلی الله علیہ وسلم کی از واج میں سے وہ کون سی دو بیویاں تھیں جنہوں نے آپ سے موافقت نہیں کی تھی؟ حضرت عمر نے کہا: وہ حضرت عا کشہ اور حضرت حفصہ تھیں رضی اللہ عنہما' میں نے کہا: اللہ کی قتم! میں ایک سال سے میر جاہ رہا تھا کہ آپ سے اس کے متعلق سوال کروں' لیکن آپ کی ہیبت کی وجہ سے آپ سے سوال نہیں کر سکا' حضرت عمر رضی الله عنه نے فرمایا: ایسا نہ کیا کرو' جس چیز کے متعلق بھی تنہیں خیال ہو کہ مجھے اس کاعلم ہوگاتم اس کے متعلق مجھ سے سوال کر لیا کروُاگر مجھےاس کےمتعلق علم ہوگا تو میںتم کوضرور بتاؤں گا'حضرت عمر نے کہا: ہم زمانۂ جاہلیت میںعورتوں کوکوئی حیثیت نہیں دیتے تھے جی کہ اللہ تعالی نے ان کے متعلق وہ حقوق نازل کیے جو نازل کیے اور ان کے متعلق وہ تقسیم کی جو تقسیم کی ای اثناء میں ایک دن میں نے اپنی ہیوی سے کسی کام کے لیے کہا اُتو اس نے کہا تم اس طرح کرلو میں نے کہا: میں نے تم کوجس کام کا کہا ہےتم وہ کام کرؤئم اس میں اور باتیں کیوں کررہی ہو؟اس نے کہا: تعجب ہےا۔ ابن الخطاب! تم نہیں چاہتے کہ تہہیں جواب دیا جائے حالانکہ تمہاری بیٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیتی ہے جتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ دن غصہ میں گزارتے ہیں' پس حضرت عمر کھڑے ہوئے' چادراپن جگہ سے اٹھائی اور حضرت حفصہ کے پاس پہنچے اور کہا:اے بٹی! کیا تم رسول الله صلى الله عليه وسلم كوجواب دريق ہوختیٰ كه آپ پورا دن غصہ ہے گز ارتے ہیں؟ حضرت حفصہ نے كہا: ہاں!الله كي قتم! ہم آپ کوضرور جواب دیتی ہیں۔ میں نے کہا: کیاتم جانتی ہو کہ میں تنہیں اللہ کے عذاب سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غضب سے ڈرار ہا ہوں' اے بیٹی! تم اس سے دھوکے میں نہ آ نا جس کاحسن و جمال آپ کو پسند ہے اور وہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کومحبوب ہے ٔ حضرت عمر کی مراد حضرت عا کشتھیں کچر میں ان کے پاس سے حضرت امسلمہ کے پاس گیا کیونکہ میری ان سے قرابت تھی۔ میں نے ان سے اس سلسلہ میں بات کی انہوں نے کہا تعجب ہےا ہے ابن الخطاب! تم ہر چیز میں دخل دیتے ہو' حتی کہتم رسول الله صلی الله علیه وسلم اور ان کی از واج میں بھی مداخلت کرنا چاہتے ہو' انہوں نے مجھے سے اس قد رشدید مواخذ ہ کیا کہ میں نے اپنے دل میں از داج مطہرات کو سمجھانے کا جومنصوبہ بنایا تھا اس پڑمل نہیں کیا' پھر میں ان کے پاس سے چلا گیا' ادھرمیرا پڑوی ایک انصاری تھا' ہم دونوں باری باری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے تھے' ایک دن وہ جاتا اور اس دن نازل ہونے والے احکام کی خبر لے کرآتا اور ایک دن میں جاتا' ان دنوں ہمیں غسان کے باوشاہ کی طرف سے خطرہ تھا کہ وہ ہم پرحملہ کرنے والا ہے ایک دن میرے پڑوی انصاری نے آ کرزور سے دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا: کھولو کھولو میں نے پوچھا: کیا غسانی نے حملہ کردیا؟ اس نے کہا: اس سے بھی بڑی بات ہوگئ ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم اپنی از واج سے الگ ہو گئے ہیں ' میں نے کہا حضرت عائشہ اور جضرت حصمہ پر افسوس ہے میں اپنے کپڑے بدل کروہاں پہنچا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم اپنے مالا خانے پر تھے جس کی طرف میڑھی سے راستہ تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاہ فام غلام اس کے ڈیڈے پر بیٹھا تھا' میں نے کہا بیوتمرین الخطاب ہے' آپ سے کہووہ ملنے کی اجازت جا ہتاہے ٔ حضرت عمر نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بيقصد سنايا ، جب ميس نے حضرت ام سلمه كا قول سنايا تورسول الله صلى الله عليه وسلم مسكرائ رسول الله صلى الله عليه وسلم ايك چائى پر لیٹے ہوئے تھے آپ کے یعجے اور کوئی چیز نہیں تھی اور آپ کے سر کے یتیجے چڑے کا ایک تکیے تھا جس میں تھجور کے درخت کی چھال بھری ہوئی تھی اور آپ کے پیروں کی طرف درخت کے بتے تھے اور آپ کے سرکے پاس ایک کچی کھال لکی ہوئی تھی اور میں نے دیکھا کہ چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے تھے میں رونے لگا' آپ نے پوچھا: اے ابن الخطاب آپھوں رور ہے ہو؟ میں نے کہا: یارسول الله! کسری اور قیصر کتنے عیش وآ زام میں ہیں اور آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ کا بیاحال ہے آپ نے فرمایا: کیاتم اس پر راضی نہیں ہو کہان کے لیے دنیا ہواور ہمارے لیے آخرت ہو۔ دمجھ دور مرقبا

(صحح ابخاري رقم الحديث:۴۹۱۳ صحح مسلم رقم الحديث:۹۲۷)

امام بخارى نے كتاب المظالم والغصب ميں بيرحديث زيادة تفصيل سے ذكركى ہے اس ميں بيراضا فه ہے: حضرت عمروض الله عند في إن تكتُوباً إلى الله وقع أصفت قُلُو بُكُمّا " " (التحريم ") كي تفسير ميس فرمايا: مير يروي في آ کر مجھے بتایا کے عظیم حادثہ ہو گیا ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی از واج کوطلاق دے دی ہے ٔ حضرت عمر نے کہا حفصہ تو نا کام اور نامراد ہوگئ مجھے پہلے ہی میہ خطرہ تھا کہ ایہا ہونے والا ہے میں نے اپنے کیڑے بدلے اور نمازِ فجر نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی' نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بالا خانے میں گئے اور وہاں الگ رہے' میں هفصہ کے بیاس گیا تو وہ رور آہی تھیں' میں نے کہا: اب کیوں رور ہی ہو' کیا میں نےتم کواس خطرہ سے پہلے آگاہ نہیں کیا تھا' کیا تم کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی ہے؟ حضرت حفصہ نے کہا: مجھے پتانہیں'آپ وہاں اس بالا خانے میں ہیں' پس میں باہرآیا اورمنبر کے پاس گیا' و ہاں لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور بعض رور ہے تھے' میں تھوڑی دریان کے پاس بیٹھا رہا' پھر میں اپنے خیالات سے مجبور ہو کرا ٹھا اوراس بالاخانے كے پاس بہنچا جس ميں آپ تشريف فرما تھے ميں نے اس ساہ فام غلام سے كہا: جاؤ عمر كے ليے اجازت طلب كرؤوه گيا اور نبي صلى الله عليه وسلم سے بات كرك آگيا اور كها: ميں نے نبي صلى الله عليه وسلم سے آپ كا ذكر كيا تھا' آپ س کر خاموش رہے میں لوٹ آیا اور منبر کے پاس جولوگ تھے ان کے پاس جا کر بیڑھ گیا' پھر میں اپنے خیالات سے مجبور ہو کر اٹھااور پھر بالا خانہ پر گیا' پھراس طرح ماجرا ہوااور میں پھرمنبر کے پاس جا کرلوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا' پھر میں اپنے ول سے مجبور ہوکراٹھااوراس سیاہ فام غلام کے پاس گیااوراس ہے کہا: جاؤعمر کے لیے اجازت طلب کرو' پھراس طرح ہوا' جب میں واپس جانے لگا تو وہ غلام مجھے بلا رہا تھا'اس نے کہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم نے آپ کواجازت دے دى ہے'اس وقت آپ ايك مھجور کی چٹائی پر <u>لیٹے ہوئے تھے</u> آپ کے اوراس چٹائی کے درمیان کوئی بستر نہیں تھا' اور چٹائی کے نشانات آپ کے پہلومیس نقش ہو گئے تھے اور چمڑے کے ایک تکیہ ہے آپ نے ٹیک لگائی ہوئی تھی جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی' پھر میں نے کھڑے ہوئے آپ کوسلام کیا' پھر میں نے پوچھا: کیا آپ نے اپنی ازواج کوطلاق وے دی ہے؟ آپ نظراٹھا کرمیری طرف دیکھا اور فرمایا بنہیں کچر میں نے اس طرح کھڑے ہوئے کہا نیارسول اللہ! کاش آپ مجھے دیکھیں ہم قریش کے لوگ ا پنی بیو بوں پر غالب رہتے تھے پھر ہم مدینہ آئے اور یہاں کی عورتیں اپنے مردوں پر غالب رہتی تھیں' نبی صلی الله علیه وسلم لرائے کھر میں نے کہا: کاش آپ کومعلوم ہوتا میں حفصہ کے پاس گیا اور میں نے کہا:تم کو بیہ بات دھوکے میں نہ ڈالے کہ تمہاری سہیلی تم سے زیادہ حسین وجمیل ہے اور نبی صلی الله علیہ وسلم کو زیادہ محبوب ہے ان کی مراد حضرت عائشہ تھیں آ ب دوبارہ سکرائے' جب میں نے آپ کومسکراتے ہوئے دیکھا تو میں بیٹھ گیا پھر میں نے گھر میں نظر ڈالی سواللہ کی قتم! میں نے گھر میں کوئی الیی چیز نہیں دیکھی جومیری نظر کولوٹاتی 'وہاں صرف تین کچی کھالیں تھیں میں نے کہا: آپ اللہ سے دعا سیجئے کہ وہ آپ کی امت کوخوش طالی کردیئ کیونکه فارس اور روم پرتو بہت خوش حالی ہے ان کو دنیا دی گئی ہے حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے ' آپ تکیہ لگائے ہوئے تھے آپ نے فرمایا: اے ابن الخطاب! کیاتم شک میں ہو؟ بیہ وہ لوگ ہیں جن کوان کی اچھی چیزیں ونیا میں ہی وے دمی گئی ہیں۔ میں نے کہا: یارسول اللہ! میرے لیے مغفرت طلب کریں میں ملی اللہ علیہ وسلم اس وجہ سے از واج ہے الگ ہو گئے تھے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی راز کی بات هضه نے حضرت عائشہ کو بتادی تھی اور آپ نے فرمایا: میں ایک ماہ تك ان ازواج كے پاس نہيں جاؤں گا' كيونكه آپكوان پر بہت رہن تھا جب الله نے آپ بر (صورة) عمّاب كيا تھا۔ جب

انتیس دن گرر گئو آپ نے حضرت عائشہ سے ابتداء کی اور ان کے پاس گئے حضرت عائشہ نے کہا: آپ نے تو فر مایا تھا کہ
آب ایک ماہ تک ہمارے پاس نہیں آئیں گئے اور میں تو ایک ایک رات گن کرگز ار رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مہینہ
انتیس دن کا بھی ہوتا ہے حضرت عائشہ نے کہا: پھر آپ پر آیت تخییر نازل کی گئی تو میں وہ پہلی عورت تھی جس سے آپ نے
ابتداء کی اور فر مایا: میں تم سے ایک بات ذکر کر رہا ہوں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم اس معاملہ میں اپنے والدین سے
مشورہ کر کو طالا نکہ آپ کو خوب علم تھا کہ میرے مال باب آپ سے علیحدگی کا مشورہ نہیں دیں گئی پھر آپ نے الاحز اب ۲۹۔
مشورہ کر کو طالا نکہ آپ کو خوب علم تھا کہ میرے مال باب آپ سے علیحدگی کا مشورہ کروں گئی میں اللہ کا اس کے رسول کا اور
ملک کا تلاوت فر مائی میں نے کہا: کیا میں اس معاملہ میں اپنے والدین سے مشورہ کروں گئی میں اللہ کا اس کے رسول کا اور
طرح کہا۔ (صحح ابخاری تم الحدیث ہوں) پھر رسول اللہ علیہ وسلم نے باقی از واج کو اختیار دیا تو باقی از واج نے بھی حضرت عائشہ کی طرح کہا۔ (صحح ابخاری تم الحدیث اللہ علیہ وسلم

نبی صلی الله علیه وسلم کا ایک ماہ از واج ہے الگ رہنا حضرت حفصہ کے افشاءِ راز کی وجہ ہے تھایا از واج کے زیادہ خرچ مانگنے کی وجہ ہے؟

اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ چونکہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم اس بات سے ناراض ہوئے تھے کہ حضرت حفصہ نے آپ کے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی اور لئے تھی اور نے آپ کے راز کی بات حضرت عائشہ کو بتا دی تھی اس لیے آپ نے ایک ماہ کے لیے از واج مطہرات نے آپ سے زیادہ خرج کا الاحزاب ۲۹۔۲۸ میں جو آیت تخییر نازل ہوئی ہے اس سے بیہ بتا چلتا ہے کہ از واج مطہرات نے آپ سے زیادہ خرج کا مطالبہ کیا تھا اس پر ناراض ہوکر آپ نے ایک ماہ کے لیے از واج سے لیے دگی اختیار کرلی جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بيان كرتے ميں كه حضرت ابو كرآئے وہ رسول الله صلى الله عليه وسلم سے آنے كي اجازت طلب کررہے تھے حضرت ابو بکرنے ویکھا کہلوگ رسول الله علیہ الله علیہ وسلم کے دروازے پر بیٹھے ہوئے ہیں اور کسی کو اندر جانے کی اجازت نہیں دی جارہی کچر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کواجازت دی گئی کھر حضرت عمر آئے اور اجازت طلب کی سو ان كوبھى اجازت دى گئ انہوں نے ديكھا كەرسول الله صلى الله عليه وسلم بيٹے ہوئے بيں اور آپ كے كرد آپ كى ازواج بيشى موئی ہیں اور آپ افسردہ اور خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔حضرت عمر نے دل میں سوچا کہ میں ضرور کوئی بات کہہ کررسول اللہ صلی الله عليه وسلم كو بنساؤل كان مين في كها: يارسول الله! كاش! آب ويكھتے كه بنت خارجه مجھ سے نفقه كا سوال كرے اور ميں اس كى ردن مرورد و المرور الله ملى الله عليه وسلم بنس برئي واور فرمايا: ان كوجوتم مير يركر دبيشا بهوا و يكور به مهويه مجه سے نفقه كا سوال کررہی ہیں 'چرحضرت ابو بکر کھڑے ہوکر حضرت عائشہ کی گردن مروڑنے لگئے پھر حضرت عُمر کھڑے ہوکر حضرت حفصہ کی گرُدِن مرور شف ملکے اور وہ دونوں سے کہدرہے تھے کہتم رسول الله علیہ وسلم ہے اس چیز کا سوال کر ربی ہو جو آپ کے باس نہیں ہے انہوں نے کہا: اللہ کی قتم اہم آئندہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے کی ایس چیز کا سوال نہیں کریں گی جوآپ کے یاس نہ ہؤ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ماه یا انتیس دن این از داج نے الگ رہے تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہیہ آیت نازل ہوئی: اے نی! اپنی میویوں سے کہیے: اگرتم دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کو جائتی ہوتو آؤ! میں تم کو دنیا کا مال دوں اورتم کو اچھائی کے ساتھ رخصت کر دوں 0 اور اگرتم اللہ کا ارادہ کرتی ہواور اس کے رسول کا اور آخرت کے گھر کا تو بے شک اللہ نے تم میں سے نیکی کرنے والیوں کے لیے بہت بڑا اجر تیار کر رکھا ہے O (الاحزاب:۲۸۔۲۹) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفرت عائشەرضى اللەعنباے ابتداء كى اورفر مايا: اے عائشہ! ميں تمہارے مامنے ايك چيز پيش كرر مامول مجھے بيہ پسندے كەتم اس میں جلدی نه کروحتی کهتم اپنے والدین سے مشورہ کرلؤ پھررسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیر آیت تلاوت فرمائی حضرت عائشہ نے کہا: یارسول اللہ! کیا میں آپ کے متعلق اپنے والدین سے مشورہ کروں گی بلکہ میں اللہ اس کے رسول اور دارآ خرت کو اختیار کرتی ہوں اور میں آپ سے ریسوال کرتی ہوں کہ آپ اپنی (باقی )از واج کومیر سے فیصلہ کے متعلق نہ بتا کیں آپ نے فرمایا: ان میں سے جس نے بھی اس کے متعلق سوال کیا میں اس کو بتا دوں گا بے شک اللہ نے مجھے دشوار بنا کر بھیجا نہ دشوار کی میں ڈالنے والا بنا کر بھیجا ہے لیکن اللہ نے مجھے تعلیم دینے والا اور آسانی پیدا کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔

(صحح النخارى رقم الحديث: ٣١٨) صحح مسلم رقم الحديث: ١٣٥٨) السنن الكبرى للنبائى رقم الحديث: ٩٢٠٨ سنن ترغدى رقم الجديث: ٣٣١٨) سنن النسائى رقم الحديث: ٢١٣١ ممنداحدرقم الحديث: ٢٦٦٣٧ عالم الكتب)

### از واج مطهرات کود نیا اور آخرت میں اختیار دینے کا سبب

علامه بدرالدين محودين احد عيني حقى متوفى ٨٥٥ هذاس حديث كي شرح من لكصة بين:

اختیاردیدے کےسب میں بھی اختلاف ہے اور اس میں حسب ذیل اقوال میں:

(۱) الله تعالی نے آپ کو دنیا کے ملک اور آخرت کی نعمتوں کے درمیان اختیار دیا تھا تو آپ نے دنیا کے مقابلہ میں آخرت کو اختیار دریا تھا تھا سواس نج پر آپ کو تھم دیا کہ آپ اواج کو اختیار دیں تا کہ آپ کی از واج کا حال بھی آپ کی مثل مو۔

(۲) ازوان نے آپ کے اوپر غیرت کی تھی (لیمنی ان کو آپ کا دوسری ازواج کے پاس جانا نا گوار تھا) تو آپ نے ایک ماہ تک ان کے پاس نہ جانے کی قتم کھالی تھی۔

(٣) ایک دن وہ سب از واج آ پ کے پاس جمع ہوئیں اور آ پ سے اجھے کیڑے اور اچھے زیورات کا مطالبہ کیا۔

استنفسیل سے اصل اشکال کا جواب فکل آیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی از واج مطہرات سے نارانسکی کے دوسب سے کی حضر کی حضرت حفصہ کا آپ کے راز کو فاش کرنا اور دوسرا از واج کا زیادہ خرج کا مطالبہ کرنا اور ان دونوں سعبوں ہے آپ ایک ماہ تک از والج مطہرات سے الگ رہے۔

نبي صلى الله عليه وسلم برعتاب كالمحمل

تبيار إلقرآن

جیسے حضرت عبداللہ ابن ام کتوم کا واقعۂ اس کی تفصیل ان شاءاللہ سور وَعبس میں آئے گی یا جیسے غرو و وَ تبوک میں منافقین کو ا اجازت دینے کا معاملہ اس کی تفییر التوبہ ۳۳۰ میں گزر چکی ہے۔

التحريم: ٢ ميں فرمايا: اے ايمان والو! اپنے آپ كواور اپنے گھر والول كواس آگ سے بچاؤ جس كا ايندهن آ دى اور پھر

میں۔

سینے ماتحت لوگوں اور اولا دکوادب سکھانے کے متعلق اللہ اور اس کے رسول کے اوشادات

لینٹی تم خود بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھل کرواورا پنے اٹل وعیال سے بھی اللہ تعالیٰ کے احکام پڑھل کراؤ اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے تم خود بھی ان کاموں ہے باز رہواورا پنے اٹل وعیال کو بھی ان کاموں کے کرنے سے منع کرو۔ ریڈیں اللہ منہ صلی ہے میں سلم میں میں میں اسلامی میں نہ

الله تعالى في ملى الله عليه وسلم سارشادفر مايا: وأَمُو الله الله الله الله عليه والمارة الله الله المارة الله المارة المارة والمارة المارة ال

اپنے گھر والوں کونماز پڑھنے کا حکم دیجئے اور خود بھی اس پر

(ط:۱۳۲۱) قائم رہے۔

ابل وعيال سے احكام شرعيه رعمل كرانے كے متعلق حسب ذيل احاديث بين.

حضرت عبد الله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ تم بیں سے ہر خض آپ ما تحت لوگوں کا محافظ ہے اور ہر خض سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا' اور اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا' اور ایک عورت آپ خاوند کے گھر کی محافظ ہے اور اس سے اس کی بیوی کے متعلق سوال ہوگا' اور ایک عورت آپ خاوند کے گھر کی محافظ ہے اور اس سے اس کے گھر کے متعلق سوال ہوگا' اور ایک کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس مال کے متعلق سوال ہوگا' اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس مال کے متعلق سوال ہوگا' اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا محافظ ہے اور اس سے اس مال کے متعلق سوال ہوگا' تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور اس سے اس مال کے متعلق سوال ہوگا' تم میں سے ہر شخص محافظ ہے اور ہر شخص سے اس کے مانک کا محافظ ہے اور اس سے اس کے مانک کا محافظ ہے اور اس سے اس کے مانک کو متعلق سوال ہوگا۔

(صحح البخاري رتّم الحديث: ٨٩٣ منن تر فدي رقم الحديث: ٥٥ ١٥ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ٢٠ ٩٣٩)

حضرت عا نشرضی الله بحنها بیال کرتی بین کدرسول الله صلی الله علیه وسلم رات کونماز پڑھتے 'پس جب وتر پڑھتے تو فرماتے: اے عا نشہ! اٹھواور وتر پڑھو۔ (سیح ابخاری رقم الحدیث:۵۱۲ میج مسلم رقم الحدیث:۷۳۳)

عمرو بن شعیب اپنے والد (محمد بن عبد الله بن عمرو بن العاص) وہ اپنے دادا حضرت عبد الله بن عمر ورضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وکلم نے فرمایا: اپنی اولا دکوسات سال کی عمر میں نماز پڑھنے کا بھم دو' اور جب وہ دس سال کے ہوجا کیں توان کو مار مار کرنماز پڑھاؤ' اور ان کے بستر الگ الگ کردو۔

(سنن ابوداؤردةم الحديث: ٣٩٥ ٣٩٣ سنن ترندي رقم الحديث: ٢٠٠٧)

حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وہلم نے فرنایا: اللہ اس مرد پر رحم فرمائے جورات کو مماز پڑھنے کے لیے اٹھے اوراپی بیوی کو بھی (نماز کے لیے ) جگائے اگر وہ (اٹھنے سے ) اٹکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارئے اللہ اس عورت پر حم فرمائے 'جورات کو اٹھے' کھرنماز پڑھے اور اپنے خاوند کو جگائے' پس اگر وہ اٹکار کرے تو اس کے منہ پر پانی کے چھینٹے مارے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۳۹۸ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۹۹ سنن نا بادرتم الحدیث الاس کرتے ہیں: جب کوئی شخص رات کو اپنی بیوی کو جگائے' کھر دونوں حضرت ابو ہر میرہ رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں: جب کوئی شخص رات کو اپنی بیوی کو جگائے' کھر دونوں

نماز پڑھیں یا دورکعت ل کرنماز پڑھیں تو ان دونوں کو ذکر کرنے والے مردوں اور ذکر کرنے والی عورتوں میں کھا جاتا ہے۔ مماز پڑھیں ما (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٠-١١ سنن ابن ماجيرقم الحديث: ١٣٣٥)

سعید بن ابی العاص اینے والد سے وہ اینے دادا رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں: جو تحض اینے بیٹے کو نیک ادب سکھائے اس سے بڑھ کرکوئی عطیہ نہیں ہے۔ (المتدرک جہس ۲۹۳ طبع قدیم المتدرک رقم الحدیث:۲۵۹ عطبع جدید)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کی قشم !اگرتم میں سے کوئی شخص اپنے بیٹے کوادب سکھائے تو وہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ہر دن دوکلوصد قد کرے۔

(المعدرك جهص ٢٠١٠ قديم المنتدرك رقم الحديث: ١٨٠ عجديد)

اں کے بعد فرمایا: جس برسخت گیراور مضبوط فرشتے مقرر ہیں اللہ انہیں جو تھم دیتا ہے وہ اس کی نافر مانی نہیں کرتے اور وہی کام کرتے ہیں جس کا انہیں تھم دیا جاتا ہے O دوز خ کے محافظ فرشتوں کی صفات

دوز خ پر جوفر شتے مقرر ہیں وہ سخت ول ہیں جب ان سے رحم طلب کیا جائے تو وہ کسی پر رحم نہیں کرتے ان کوصفت غضب پر بیدا کیا گیا ہے جس طرح بنوآ دم کے دلوں غضب پر بیدا کیا گیا ہے جس طرح بنوآ دم کے دلوں عض کھانے پینے کی محبت ڈالی گئی ہے ان کے ابدان بہت سخت ہیں ایک قول یہ ہے کہ ان کا کلام بہت درشت ہے اور ان کے کام بہت سخت ہیں اور ان پر بہت شدت کرتے ہیں۔

الله تعالی ان کو جو تھم دیتا ہے اس پر عمل کرنے میں وہ کوئی زیادتی اور کی نہیں کرتے' نہ اس کے کرنے میں نقدیم یا تاخیر کرتے ہیں ان کواللہ تعالی کے تھم پر عمل کرنے میں ایسی ہی لذت آتی ہے جیسے اہل جنت کو جنت میں سرور حاصل ہوتا ہے۔ یہ انیس فرشتے ہیں جو دوزخ کی حفاظت پر مقرر ہیں۔

الله تعالیٰ نے فرمایا ہے: ' اُچھ آٹ لِلکیفی نین ' ' (البقرہ: ۴۳) دوزخ کی آگ کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے پھر کیا وجہ ہے کہ اس آیت ملس ان والوں کو دوزخ کی آگ سے بیخ کا تھم دیا ہے؟ اس کا ایک جواب یہ ہے کہ اس آیت کا تحمل یہ ہے کہ اس آیت کا تحمل یہ ہے کہ اس آیت کا تحمل یہ ہے کہ اس ان والوں کو دوزخ کی آگ کا ایندھن بن جاؤگ دوسرا جواب یہ ہے کہ تم ایک ایندھن بن جاؤگ دوسرا جواب یہ ہے کہ کافروں کو دائی عذاب دینے کے لیے دوزخ تیار کی گئی ہے اور جوفساق مؤشین ہیں وہ تطہیر کے لیے عارضی طور پر دوزخ میں داخل ہوں گے پھر ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا' لیکن دوزخ کا عارضی عذاب بھی بہت شدید ہے ہم اس سے الله تعالیٰ کی بناہ طلب کرتے ہیں۔

التحریم : ۷ میں فر مایا: اے کا فرو! آج تم کوئی عذر پیش نہ کروتمہیں ان ہی کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جوتم دنیا میں کرتے تھے O کیونکہ قیامت کے دن عذر پیش کرنے سے تنہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور بیاس لیے فر مایا ہے تا کہ کا فر اللہ تعالیٰ کی رحت سے بالکل مایوں ہوجائیں۔اس کی نظیر بیآ یت ہے:

پس اس دن ظالموں کا غذر پیش کرنا ان کے لیے مفید نہیں ہو گا اور نہ انہیں تؤ برکرنے یا نیک عمل کرنے کا موقع دیا جائے گا () فَيُوْمَينِ لَا يَنْفَخُ الَّنِينَ ظَلَمُوْا مَعْنِ ارْتُهُدُ وَلَا فَيُومُونُ لَا يَعْنَى ظَلَمُوا مَعْنِ ارْتُهُدُ وَلَا فَيُورُ مَنْ الرام: ۵۵)

اے ایمان والو! اللہ کی طرف خالص توبہ کرؤ ہے بعید نہیں ہے کہ

تبيار القرآر



جلددوازدتهم

تبيار الترآر

# رَبِ ابْنِ لِي عِنْدَ كَ بَيْتًا فِي الْجَنَّةِ وَنَجِنِي مِنْ فِرْعَوْنَ وَ

اع میرے رب! میرے لیے جنت میں اینے پاس گھر بنا دے اور مجھے فرعون اور

### عَمَلِهِ وَتَجِنَّ مِنَ الْقَوْمِ الظُّلِمِينَ ﴿ وَمَرْتِهُ الْمُلْمِينَ ﴿ وَمَرْتِهُ الْمُنْتَ عِمْرَتَ

اس کے عمل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے 0 اور عمران کی بین مریم

### البي آخصنت فرجها فنفنخنا فيه من رُوحِنا وصلاقت

کی مثال (بھی) جس نے اپنی پاک دائنی کی حفاظت کی سوہم نے اس کے جاک کریبان میں اپنی طرف کی روح پھونک دی

### بِكُلِمْتِ مَ يِهَا وَكُثْنِهِ وَكَانَتُ مِنَ الْقُرْتِيْنَ ﴿

اوراس نے اپنے رب کے کلمات اوراس کی کتابوں کی تقیدیق کی اوروہ اطاعت گزاروں میں سے کھی 🔾

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آ ہے ایمان والو!اللہ کی طرف خالص تو بہ کرو کہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تم ہے تمیارے گناہوں کو مٹا دے ' اور تم کوان جنتوں میں داخل کر دے جن کے نیچے ہے دریا بہتے ہیں جس دن اللہ نہ نبی کوشر مندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جوان کے ساتھ ایمان لائے ہیں ان کا نور ان کے آ گے اور ان کی دائیں طرف دوڑ رہا ہوگا 'وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمارا نور ہمارے لیے کم ل فرما دے اور ہمیں بخش دے بے شک تو ہر چیزیر قادرے O (التحریم ۱۸)

"توبة النصوح"كى تعريف ميل مفسرين كا أوال

امام أبواسحاق احمد بن ابراجيم التعلى التوفى ١٢٥ ه لكصة بين:

"التوبة النصوح"ك حسب ذيل معانى مين:

- (۱) حضرت عمر حضرت الى بن كعب أور حضرت معاذرضى الله عنهم في كها: "التوبة المنصوح" بيب كه بنده جس كناه سه توبدكر التوبة المنصوح "بيب كه بنده جس كناه سي توبدكر المناه كي طرف نداو في المرف  في المرف في المرف في المرفق في المر
  - (٢) حسن بصرى فے كہا بنده پچيك كناه برنادم موادرية مضم كرے كدوه دوباره اس كناه كونيين كرے كا۔
- (۳) سعید بن جبیر نے کہا:وہ تو بہ مقبولہ ہے اور توبہ کے قبول ہونے کی تین شرائط ہیں:(۱) توبہ قبول بنہ ہونے کا خوف ہو(ب) توبہ قبول ہونے کی امید ہو(ج)اور دائمی اطاعت کرے۔
- (٣) القرظى نے كہا:اس توبہ ميں چار چيزيں ہيں: زبان سے استغفار ہؤبدن سے گناہ كوا كھاڑ چينكے ول سے دوبارہ نہ كرنے كا اظہار ہواور يُر سے كاموں كوتر كرد ہے۔
  - (۵) سفیان توری نے کہا: اس کی جارعلامتیں ہیں: قلت علت عربت اور ذلت \_
- (۲) الواسطى نے كہا يوتوبكى عوض كى وجه سے نہ ہو جو تحض دنيا ميں گناہ كرتا ہے اس كا مقصد اپنى خواہش پوراكرنا ب اور جو تحض اس گناہ سے توبكرتا ہے اس كا مقصد اپنى آخرت سنوارنا ہے توبيا پے نفس كے ليے توب ب اللہ كے ليے نبير

ہے۔

(4) الرقاق المصرى نے کہا: بیلوگوں کے خصب کیے ہوئے حقوق واپس کرنا ہے اورلوگوں سے کی ہوئی زیادتی کومعاف کرانا ہے اور ہمیشہ اطاعت کرنا ہے۔

(٨) ذوالنون نے كہا: اس كى تين علامتيں بين كم باتيں كرنا كم كھانا اور كم سونا\_

(9) معقیق نے کہا: یوایے نفس کو بہت ملامت کرنا ہے اور ہمیشہ گناہ پر ناوم رہنا ہے۔

(۱۰) جنید نے کہا گناہ کو اس طرح بھول جائے کہ پھر کھی اس کو یا دنہ کر نے کیونکہ جس کی تو بھیجے ہوتی ہے وہ اللہ سے محبت کرتا ہے اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے وہ اس کے ماسوا کو بھول جاتا ہے۔

(۱۱) فتح الموصلي نے کہا: اس کی تنین علامتیں ہیں:نفسانی خواہش کی مخالفت کرنا' زیادہ رونا اور بھوک اور پیاس کو ہر داشت کرنا \_

(۱۲) کلبی نے کہا: ول سے ناوم ہونا زبان سے استعفار کرنا "کناہ کواکھاڑ دینا اور مطمئن ہونا کہ وہ دوبارہ گناہ نہیں کرے گا۔

(۱۳) بعض نے کہا جب گناہ یاد آئے تو اس پرندامت طاری ہواوروہ اس گناہ پر استغفار کرے۔

(الكشف والبيان ج٩ص ٣٥١- ٣٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٨٢٢ه

امام فخرالدين محد بن عمر رازي متوفى ١٠١ ه كلصة بين:

اس سے مراد بیہ ہے کدانسان یُرے کاموں پرانتہائی نادم ہواور دوبارہ وہ یُرے کام نہ کرے۔

(تفيير كبيرج ١٥٥ ص ٥٤ داراحياء التراث العربي بيروت ١٩١٥ ه)

علامه ابوعبد الله محد بن احمد ماكلي قرطبي متوفى ١٦٨ ه كلصة بين:

جس گناہ ہے آ دی تو بہررہا ہے وہ یا تو اللہ کا تق ہوگا یا بندوں کا تق ہوگا اگر وہ اللہ کا حق ہے مثلاً نماز کوترک کرنا تو اس کی توبیاس وقت تک سے نہیں ہوگی جب تک نادم ہونے ہے ساتھ ساتھ ترک کی ہوئی نماز کوادا نہ کرنے اور اگر اس نے کسی کو حد ناحق قبل کیا ہوتو وہ اپنے آپ کو حد ناحق قبل کیا ہوتو وہ اپنے آپ کو قصاص کے لیے بیش کر دے اور اگر اس نے کسی پر زنا کی تہمت لگائی ہے تو اپنے آپ کو حد اقذف کے لیے بیش کر وے اور اگر اس سے قصاص کو معاف کر دیا گیا تو اس کا نادم ہونا اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا اخلاص سے ادادہ کرنا اس کی توبہ کے لیے کافی ہے اور اس پر لازم ہے کہ وہ دیت کی بیش کش کرے۔ اور اگر اس نے شراب پی ہے یا زنا کیا ہوا در اگر قاضی ادادہ کرنا 'اس کی توبہ کر بیش ہونے سے وہ بیٹی ہونے ہوگی جب وہ اس بندہ کا حق لوٹا دے گا اور اگر وہ اس پر قادر نہ ہوتو ہے خراس کا گناہ بندوں پر گلم کرنا ہے تو اس کی توبہ اس وقت سے ہوگی جب وہ اس بندہ کا حق لوٹا دے گا اور اگر اس نے کسی بندہ کو ناحق مارا بیٹا ہے یا اس کو وہ اس کردے گا اور اگر اس نے کسی بندہ کو ناحق مارا بیٹا ہے یا اس کو وہ اس کرت وہ بیٹی بیٹا کو اس کردے گا تو اس کا گناہ ساقط ہو جائے گا اور اگر اس نے کسی بندہ کو ناحق مارا بیٹا ہے یا اس کو کسی سے معافی ماف کردے گا تو اس کا گناہ ساقط ہو جائے گا اور اگر اس نے کسی بندہ کو ناحق مارا بیٹا ہے یا اس کو کسی بندہ کو ناحق مارا بیٹا ہے یا اس کو کسی بندہ کو ناحق مارا بیٹا ہے یا اس کو کسی معافی طلب کرے وہ شخص معافی کردے گا تو اس کا گناہ ساقط ہو جائے گا اور اگر اس سے معافی طلب کرے وہ شخص معافی کردے گا تو اس کا گناہ ساقط ہو جائے گا اور اگر اس سے معافی طلب کرے وہ شخص معافی کردے گا تو اس کا گناہ ساقط ہو جائے گا اور اگر اس سے گئی بندہ کو ناحق مارا بیٹا ہے یا اس کو کسی کسی معافی طلب کرے وہ شخص معافی کردے گا تو اس کا گناہ ساقط ہو جائے گا ۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ١٥ص ١٨٥ ١٨٠ واد الفكر بيروت ١١١٥ه)

ایں کے بعد فرمایا: یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تم سے تمہارے گنا ہوں کو منادے اور تم کوان جنتوں میں داخل کر دے جن کے

سیو کاروب بن ان اور کامعاف ہونا

العنی اگرتم سی توبد کرلواوراس کامعیاریہ ہے کہ جس گناہ ہے تم نے توبدی ہے پھردل میں تم اس گناہ کو کرنے کامنصوبہ نہ

مجودازدتم

بناؤ اوراس کی طرف رغبت کند کرونو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کومعاف فرما دے گا اور تم کوان جنتوں میں داخل کر دے گا جن کے پیچے سے دریا ہتے ہیں حدیث میں ہے:

تیں مستودر میں اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: گناہ سے تو بہ کرنے والا اس

تخف کی مثل ہے جس نے گناہ نہ کیا ہو۔ (سنن ابن ماجہ رتم الحدیث: ۴۲۵ اگیجر الکیری ۴۳ ملیۃ الاولیاءی ۱۳۹۰ سمبری است حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک بندہ گناہ کرتا ہے کپھر جب وہ اپنے گناہ کو یاد کرتا ہے تو اپنے کیے ہوئے پڑنم گین ہوتا ہے کپھر جب اللہ تعالیٰ نیدد کیھیا ہے کہ وہ اپنے کیے ہوئے پڑنم گین ہے تو اس کومعاف فرما دیتا ہے۔

. ( مجمع الزوائدر قم الحديث: ۵۲۱ كا و طافظ البيثي نے كہا: اس حديث كى سنديش ايك راوى داؤد بن المحرضعيف ب

اس کے بعد فرمایا: جس دن اللہ نہ ٹی کوشر مندہ ہونے دے گا اور نہ ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں' ان کا نور ان کے آگے اور ان کی دائیس طرف دوڑ رہا ہوگا' وہ کہیں گے: اے ہمارے رب! ہمارا نور ہمارے لیے تکمل فرما دے' اور ہمیں بخش دے' بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے O

مرجعہ کا اس پراستدلال کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کی ضرورت نہیں اور اس کارق

اللہ تعالی نے فرمایا: اللہ تعالی نبی کو اور ایمان والوں کورسوانہیں کرے گا'اس آیت میں کفار اور فساق پر تحریض ہے کہ اللہ تعالی ان کو قیامت کے دن رسوا کرنے گا' اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور وجاہت کا اظہار ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو قیامت کے دن شرمندہ نہیں ہونے دے گا کہ آپ کی شفاعت کو مستر دکر دے اور مؤمنین کی مدح ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو دائی عذاب دے کر رسوانہیں کرے گا۔

مرجہ نے اس آیت سے اپنے مؤقف پر استدلال کیا ہے کہ ایمان لانے کے بعد گناہوں سے بیخے اور نیک عمل کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اگر مؤمنوں کو دوز ٹی میں داخل کر کے عذاب دیا جائے تو وہ رسوا ہوں گے قر آن مجید میں ہے مہینکا اِنگاف مَنْ ثُنْ خِلِ النّارَ دُفَقَانُ اَنْحُدَرُیْتَا ہُ ﷺ

. (آل عران: ۱۹۲) کیااس کوتو نے رسوا کردیا۔

اور التحريم: ٨ كا تقاضا ہے كه الله تعالى مؤمنوں كورسوانييں كرے گائيں ثابت ہوا كه الله تعالى مؤمنوں كو دوزخ ميں داخل ں كرے گا۔

اس کا جواب یہ ہے کہ جن کو اللہ تعالیٰ دائی عذاب کے لیے دوزخ میں داخل کرے گا وہ ان کورسوا کرے گا اورگئہ گار مؤمنوں کو اللہ تعالیٰ عارضی طور پرتظمیر کے لیے دوزخ میں داخل کرے گااس لیے وہ رسوانہیں ہوں گئے دوسرا جواب سے ہے کہ التحریم: ۸ میں مطلقاً مؤمنوں کے لیے نہیں فرمایا کہ ان کواللہ تعالیٰ رسوانہیں کرے گا بلکہ ان مؤمنوں کے لیے فرمایا ہے جو نمی کے ساتھ ایمان لائے ہیں اور وہ صحابہ کرام ہیں اور ان سے اللہ تعالیٰ نے عاقبت ھنی کا وعدہ کیا ہے اور وہ مطلقاً دوزخ میں داخل نہیں ہوں گ

قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت کے خلاف سید مودودی کی نقل کردہ ضعیف روایت اور اس کا رق

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: (قیامت کے دن)اللہ نبی کوشرمندہ نہیں ہونے دے گا( کہ آپ کی شفاعت

جلددواز دبهم

ستر دکردے)

کیکن سیدا بوالاعلیٰ مودودی نے اس کے برخلاف ایک ضعیف روایت استدلال میں پیش کی ہے:

ابن ماجد نے اس سلسلہ میں جوحدیث نقل کی ہےوہ بڑے ہی در دناک الفاظ میں ہے اس میں حضور فرماتے ہیں:

خبر دار رہو! میں تم ہے آ گے حوض پر پہنچا ہوا ہوں گا' اور تمہارے ذریعہ سے دوسری امتوں کے مقابلہ میں اپنی امت کی

كثرت يرفخر كرول گا'اس وقت ميرا منه كالانه كرنا\_الحديث (ابن ماجه كتاب المناسك) (تعنبيم القرآن ج٢ص٥٩٣)

بيروايت جس مين "لا تسسو دوا و جهي "ميرامنه كالانه كرناك الفاظ بين غايت درجه كي ضعيف ہاوركسي محدث بیالفاظ فافل نہیں کیے میالفاظ صرف ابن ماجہ میں ہیں۔

دُا كُمْ بِشَارِعُوادِمعروف اس حديث كى سند كى تحقيق ميں لکھتے ہيں:

اس حدیث کی سندضعیف ہے ٔاس کی سند کا ایک راوی زافر بن سلیمان الایا دی ہے ٔ وہ اس روایت میں متفرد ہے ٔاس سے زیا دہ تقدراو یوں نے اس کی مخالفت کی ہے۔(حاشیسنن ابن ماجد قم الحدیث: ۲۰۵۷)

قر آن مجیدتو فرمار ہاہے کہ قیامت کے دن اللہ نبی کوشرمندہ نہیں ہونے دے گا اور سیدمودودی اس روایت کوفل کر رہے میں: ' نتم میرا منه کالا نه کرنا''جوروایت نبی صلی الله علیه وسلم کی فضیلت میں وارد ہواس کو بیلوگ کہه دیتے ہیں که بیرروایت ضعیف ہے'اور بیمسلمضعیف روایت ہے'اس کومودودی صاحب نےضعف کی تصریح کے بغیر لکھ دیا اور اس برغورنہیں کیا کہ اس کے خلاف می صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت میں قرآن مجید کی تنتی آیات ہیں۔

عنقریب آپ کارب آپ کواس قدرعطا فرمائے گا کہ آپ

وَكَسَوْفَ يُعْطِيْكَ مَ بُكَ فَكَرْضَى ﴿ (اَضَى: ٥)

راضی ہوجائیں گے 0

عنقريب آپ كارب آپ كومقام محود پرفائز فرمائ گان

عَسَى إِنْ يَبِعَثُكُ مَاتُكُ مُقَامًا فَيْدُدُا

(ى اسرائيل: 29)

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اے نبی مکرم! کفار اور منافقوں سے جہاد کیجئے اور ان پریخی سیجئے اور ان کا ٹھکانا دونہ خ ہے اور وہ کیسا مُراطِّعِكا نا ہے O اللہ نے كافروں كے ليے نوح كى بيوى اورلوط كى بيوى كى مثال بيان فر مائى جو ہمارے دو نيك بندوں كے نكاح میں تھیں انہوں نے ان سے خیانت کی تو وہ انہیں اللہ کے عذاب سے نہ بیجا سکے اور ان سے کہا گیا بتم دونوں دوزخ میں داخل ہونے والوں کے ساتھ داخل ہو جاؤ 🔾 اور اللہ نے ایمان والوں کے لیے فرعون کی بیوی کی مثال بیان فر مائی جب اس نے دعا کی :اے میرے رب! میرے لیے جنت میں اپنے پاس گھر بنادے اور مجھے فرعون اور اس کے ممل سے نجات دے دے اور مجھے ظالم لوگوں سے نجات دے دے 0 اور عمران کی بیٹی مریم کی مثال (بھی ) جس نے اپنی پاک دامنی کی حفاظت کی سوہم نے اس کے حیاک گریبان میں اپنی طرف سے روح پھونک دی اور اس نے اپنے رب کے کلمات اور اس کی کتابوں کی تقید اپنی ا کی اوروہ اطاعت گز اروں میں ہے تھی 🔾 (التحریم:۱۲۔۹)

نبی صلی الله علیہ وسلم کےعلم غیب کی ایک دلیل

التحريم: 9 ميں نبی صلی الله عليه وسلم كؤ كفار اور منافقين سے جہاد كرنے كا حكم ديا ہے اور ان برسختی كرنے كا حكم ديا ہے اس كا منشاء میہ ہے کہ دین میں شدت کو اختیار کیجئے جہاد کا مطلب میہ ہے کہ آپ ان کے خلاف تلواروں نیز وں اور دیگر جھیا روں سے جہاد کیجئے اور زبان سے جہاد کیجئے اور اپنے مؤقف کے ثبوت پر دلائل پیش کیجئے اور انہیں اللہ کے دین کی وعوت دیجئے اور

منافقین حدود کا ارتکاب کرتے ہیں 'سوآپ ان پراللہ کی حدود قائم سیجئے' جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین کے خلاف جہاد کرنے کا حکم دیا ہے تو ضروری ہوا کہ آپ کوعلم ہو کہ کون منافق ہے اور کون منافق نہیں ہے اور ایمان اور نفاق دل میں ہوتا ہے اور اس کا تعلق علم غیب سے ہے 'سواس آیت میں بیردلیل بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کوعلم غیب عطافر مایا ہے۔ نجات کا مدار قرابت داری برنہیں' ایمان اور اعمالِ صالحہ پر ہے

التحریم: ۱۰ میں اللہ تعالی نے دو کافرعورتوں کی مثال بیان فر مائی ہے جو دونبیوں کی بیو میاں تھیں' حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کا نام والعہ تھا' لیکن وہ دونوں ایمان نہیں لائیں اس لیے نی (علیہ السلام) کے نکاح میں ہونے کے باوجودان کی مغفرت نہیں ہوسکی۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ ان دونوں نے خیانت کی حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی کی خیانت میتھی کہ وہ لوگوں سے حضرت نوح کے متعلق میں ہمتی تھی کہ وہ لوگوں سے حضرت نوح کے متعلق میں ہمتی تھی کہ ان کے گھر جومہمان آتے تھے وہ لوگوں کو اُن کی خبر پہنچا دیتی تھی۔ خیانت سے میرمرادنہیں ہے کہ وہ بے حیائی کے کام کرتی تھیں 'کیونکہ بھی کسی نبی کی بیوک نے بدی اُن کے کام کرتی تھیں 'کیونکہ بھی کسی نبی کی بیوک نے بدی اُن کے کام کرتی تھیں 'کیونکہ بھی کسی نبی کی بیوک نے بدی کی کام کرتی تھیں 'کیونکہ بھی کسی نبیدی کسی بیوک نبیدی کی بیوک نبیدی کے بدی کام نبیس کیا۔ (تفسیر کبیرج ۱۹۵۰ کام نبیس کیا۔ (تفسیر کبیرج ۱۹۵۰ کام الحراق کام نبیس کیا۔ (تفسیر کبیرج ۱۹۵۰ کام الحراق کام کرتی تھیں کی بیوک

امام ابن جربرطبری متوفی ۱۳۱۰ د نیسند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ 'ما بغت اموء ہ نبی قط ''کسی نبی کی بیوی نے کبھی بے حیائی کا کام نہیں کیا۔ (جائ البیان رقم الحدیث:۱۷۱۰)

برطانیہ کے مشہور مسلم اسکالہ حافظ عبد المجید نقشبندی زید حبۂ نے ٹملی فون پر مجھے اس مبحث میں مُلحدین کا ایک اشکال بنایا۔۔۔طور ذیل میں' میں اس اشکال کا جواب پیش کررہا ہوں:

حضرت نوح علیہ السلام کے اپنے بیٹے کے متعلق سوال اور اُن کی بیوی کی خیانت پرمُلحدین کے

ایک اعتراض کا جواب

اس آیت میں حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر آگیا ہے اس مناسبت سے ہم ملحدین کے ایک اعتراض کا جواب لکھنا جاہ رہے ہیں۔اُن کا اعتراض یہ ہے کہ جب حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب سے عرض کیا کہ بے شک میرا بیٹا میرے اہل سے ہے اور تیراوعدہ برش ہے اور تو سب حاکموں سے ہڑا حاکم ہے۔ (حود: ۴۵) تو اللہ تعالی نے فرمایا:

لِنُوْحُ إِنَّهُ كَيْسَ مِنْ اَهْلِكَ ۚ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ السَائِسَ اللهِ اللهِ عَمَلُ عَيْرُ اللهِ اللهِ عَمَلُ عَيْرُ اللهِ اللهِ عَمَلَ عَيْرُ اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ 
ملحدین بیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو بیفر مایا کہ وہ آپ کے اہل سے نہیں ہے اور آپ کواس کاعلم نہیں ہے اس کا مطلب بیہے کہ نوح علیہ السلام کا بیٹا اُن کے نسب سے نہیں تھا اور اُن کی بیوی نے اُن سے خیانت کی تھی نوح علیہ السلام کا اور کوئی سوال نہیں تھا' ورنہ اللہ تعالیٰ اُن کے سوال کا ذکر فرما تا۔

اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ حضرت نوح کی بیوی کی خیانت سے نسب میں خیانت مراد نہیں ہے کیونکہ کسی نبی کی بیوی نے بھی کوئی بے حیائی کا کام نہیں کیااور اس سے مرادوین میں خیانت کرنا ہے۔ اس کی وجہ میہ ہے کہ اللہ تعالی ہرنی کو اُس کی قوم کے سامنے معزز اور پروقار بنا کر بھیجتا ہے اور جس کی بیوی بدکاری کرے وہ تحض لوگوں کی نگاہوں میں دیوث اور بے غیرت ہوتا ہے اور ایسا شخص کب لوگوں کو اللہ عزوجل کے پیغام پڑھل کرنے کی دعوت دے سکتا ہے جب کہ کفر و شرک اُن لوگوں کے

علددوا زدهم

نزدیک کوئی قابلِ ملامت اور موجب عارچیز نہیں ہوتی 'اس لیے اگر نبی کی بیوی کافرہ ہوتو یہ نبی کی بیلیج کے منافی نہیں ہے اور اگر نبی کی بیوی فاحشہ ہوتو اُس کی تبلیغ کے منافی ہے اُس لیے نبی کی بیوی فاحشہ نہیں ہو سکتی۔

رہا یہ کہ حضرت نوح علیہ السلام نے کیا سوال کیا تھا جس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ جھے ہے اُس چیز کا سوال نے سیجے 'جس کا آپ کو علم نہیں ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ ہر چند کہ حضرت نوح علیہ السلام نے صراحة اپنے بیٹے کی مغفرت کا سوال نہیں کیا تھا، کیکن آ ٹار اور قرائن ایسے تھے کہ حضرت نوح علیہ السلام محبت پدری کی وجہ سے اپنے بیٹے کی مغفرت کا سوال کرتے اور اگر بالفرض وہ سوال کرتے تو اللہ تعالی کی وعا کو مستر و فرماتا 'کیونکہ شرکین کی مغفرت اللہ تعالیٰ کی قضاء وقد رک خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ جا ہتا تھا کہ اُس کے برگزیدہ نبی کی دعا کو مستر دکرنے کی نوبت نہ آئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بیارے! تم میسوال ہی نہ کرنا کہ ہمیں تہاری دعا کو مستر دکرنے کی نوبت نہ آئے اس کے اللہ تعالیٰ مے وح ہو۔ بیارے! تم میسوال ہی نہ کرنا کہ ہمیں تہاری دعا کو مستر دکرنا پڑے اور لوگوں کی نگا ہوں میں نبی کی عزت و وجا ہت مجروح ہو۔ بیارے! تم میسوال ہی نہ کرنا کہ ہمیں تہاری دعا کو مستر دکرنا پڑے اور لوگوں کی نگا ہوں میں نبی کی عزت و وجا ہت مجروح ہو۔ بیارے! تم میسوال ہی نہ کرنا کہ ہمیں تہاری دعا کو مستر دکرنا پڑے اور لوگوں کی نگا ہوں میں نبی کی عزت و وجا ہت مجروح ہو۔ بیارے! تم میسوال ہی نہ کرنا کہ ہمیں تہاری دعا کو مستر دکرنا پڑے اور لوگوں کی نگا ہوں میں نبی کی عزت و وجا ہت مجروح ہو۔ بیارے! تم میسے کرنا کے میں مظالم ہر داشت کرنا

التحریم: اا میں مو منہ عورت کی مثال دی ہے میہ حضرت آسیہ بنت مزاحم ہیں جوفرعون کے نکاح میں تھیں اور حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں تھیں' حضرت موسیٰ پر ایمان لانے کی وجہ سے فرعون نے ان پر بہت ظلم کیا' ان کے ہاتھ پیر باندھ کر ان میں کیلیں ٹھونک دیں' انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ان کوفرعون کے مظالم سے نجات دیے سواسی حال میں ان کی روح قبض کرلی۔انحن اور ابن کیسان نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ان کوعزت کے ساتھ نجات دی اور ان کو جنت میں داخل کر دیا اور وہ جنت میں کھاتی چتی ہیں۔

اس آیت بین مؤمنوں کواس پر تنبید کی ہے کہ راوحق میں اگر ان کومظالم برداشت کرنا پڑیں تو حضرت آسیہ ہے سبق ۔

حضرت آسیہ حضرت مریم اور حضرت حلیمہ (حضرت مویٰ کی بہن) کا جنت میں حضور کے نکاح میں ہونا

التحریم: ۱۲ میں حضرت مریم بنت عمران کا ذکر فرمایا ہے جن کے چاک گریبان میں حضرت جبریل نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے روح پھوٹی تھی انہوں نے اللہ کے کلمات کی تقدیق کی کی تعنی حضرت پیسی علیه السلام جودین کے عقائد اور احکام شرعیہ بیان کرتے تھے یا حضرت عیسی کے کلمۃ اللہ ہونے کی تقدیق کی اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتابوں کی تقدیق کی تعنی تورات اور انجیل کی تقدیق کی اور وہ اطاعت گزاروں میں سے تھیں یا نماز میں قیام کرنے والوں میں سے تھیں۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مردوں میں بہت کامل ہیں اور عورتوں میں صرف چار کاملہ ہیں: آسیہ بنت مزاتم فرعون کی بیوی مریم بنت عمران خدیجہ بنت خویلد اور فاطمہ بنت محمد اور عائشہ کی فضیلت عورتوں پر ایس ہے جیسے ثرید کی فضیلت تمام کھانوں پر ہے۔

(منداحدج عص ١٩٩٣ قديم - ٢٣٦ص ٢٨٨ جديد صحح البخاري رقم الحديث: ٣٨١) صحح مسلم رقم الحذيث: ٢٣٣١)

امام نظبی اور علامہ قرطبی نے حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجے کے پاس گئے اس وفت ان کی روح قبض ہونے والی تھی' آپ نے فرمایا: اے خدیجے! تمہاری تکلیف کو میں تا پسند کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ نے اس تکلیف میں بہت خیرر کھی ہے جب تم اپنی سوکنوں کے پاس جاؤ تو ان کومیر اسلام کہنا' حضرت خدیجہ نے پوچھا، وہ کون ہیں؟ بیار سول اللہ! آپ نے فرمایا: وہ مریم بنت عمران ہیں' آسیہ بنت مزاحم ہیں اور حضرت مویٰ کی بہن حلیمہ ہیں۔ (الکیف والمیان جوم ۲۵۲ الجامع لا حکام القرآن بر ۱۸م ۱۸۸)

سورة التحريم كى تفسير كااختنام

الحمد تلدرب العلمين! آج ۲۸ مخرم ۲۲ ۱۳۲۱ه/۱۰ امار چ ۲۰۰۵ء بدروز جغرات سورة التحريم كي تفيير كلمل بوگئ ۲۸ فروري كواس كي ابتداء كي هي اس طرح وس دن مين اين سورت كي تفيير تكمل بوگئ اله العالمين! اس كام كوا پني بارگاه مين قبول فرمانا اور باقی سورتوں كي تفيير كو بھي تكمل كرادينا اور ميرى اور ميرى اور ميرے والدين اور قارئين كي مغفرت فرمادينا - آميسن يا دب العلمين بسجاه سيدنا محمد سيد الموسلين صلى الله تعالى عليه و على آله و اصحابه و از و اجه و عترته و امته اجمعين.



# بِسْمُ اللَّهُ النَّجُ النَّحُ النَّحُ النَّحُ النَّا النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### نسورة الملك

#### سورت کا نام

اس سورت كانام الملك باوريينام اس سورت كى درج ذيل آيت سے ماخوذ ب:

وہ ذات نہایت بابرکت ہےجس کے ہاتھ میں (تمام دنیا

تُبْرَكَ الَّذِي بِيَدِيةِ الْمُلْكُ . (الله: ١)

کی)سلطنت ہے۔

ال سورت کے اور بھی کئی نام ہیں اس سورت کا نام الواقیہ اور المجیہ بھی ہے کیونکہ یہ عذابِ قبر سے بچاتی ہے اور نجات دیتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمااس سورت کا نام المجادلہ رکھتے تھے کیونکہ بیسورت قبر میں میت کی طرف سے بحث اور جدال کرتی ہے۔

ترتیپ نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۷ ہے اور ترتیپ مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۷ ہے میسور ق المؤمنون کے بعد اور سور قالحاقہ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

سورة الملك كي فضيلت ميں احاديث اور آثار

من المستدر الله المستعبد المراس المدين الله عند بيان كرتے بين كرقر آن مجيد كي ايك سورت ہے جس بين مين آيتي بين وه اپنے عضرت الس بن ما لك رضي الله عند بيان كرتے بين كرقر آن مجيد كي ايك سورت ہے جس بين مين آيتين بين وه اپنے

پڑھنے والے کی طرف سے جھڑا کرے گی حتی کہ اس کو جنت میں داخل کردے گی وہ سورت 'تبار ك ''ہے۔

(ألمجم الاوسطارةم الحديث: ٣٦٦٧ مكتبة المعارف رياض ١٣١٥هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے لاعلمی میں ایک قبر پر خیمہ لگادیا' اس میں ایک انسان سورة الملک پڑھ رہا تھا حتیٰ کہ اس نے اس کوختم کرلیا' پھروہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور آپ کواس کی خبر دی' آپ نے فرمایا: میسورت المانعة اور المجیمة ہے' میرعذاب قبر سے نجات دیت ہے۔

(سنن ترمَدَى رقم الحديث: ٢٨٩٠ شعب الإيمان وقم الحديث: ٢٥١٠)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بمجھے بیہ پیند ہے کہ میسورت لیمن

"تبارك الذى بيده الملك " "برمومن كول مين بو-

(المعدرك ج اص ١٥ هطع قديم المعدرك قم الحديث: ٢٥٠٢ طبع جديد شعب الايمان قم الحديث: ١٥٠٤)

ر استعارت کی اللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فر مایا: سور ہُ نتارک اپنے پڑھنے والے کی طرف سے جھکڑا کرے گی حتی کہ اس کو جنت میں واغل کر دے گی۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۵۰۸)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا: سورہ تبارک پڑھنے والے کی قبر میں ایک شخص داخل ہوگا اور اس کے پیروں کی جانب ہے آئے گا تو اس کے پیرکہیں گے جہمیں میری طرف ہے آئے کا کوئی حق نہیں ہے 'شخص میرے پاس سورہ تبارک الذی پڑھا کرتا تھا' پھر وہ شخص اس کے سینہ یا پیٹ کی جانب ہے آئے گا تو اس کا سینہ یا پیٹ کے گا جمہیں میری طرف سے سے آئے کا کوئی حق نہیں ہے 'شخص میرے پاس سورہ' نہا دی۔ ''پڑھا کرتا تھا' پھر وہ شخص اس کے سرکی طرف سے آئے گا تو اس کا نہر کہے گا جمہیں میری طرف سے آئے گا تو اس کا نہر کہے گا جمہیں میری طرف سے آئے کا کوئی حق نہیں ہے کیونکہ شخص میرے پاس سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا' پس میرسورت عذاب قبر ہے شخص میرے پاس سورۃ الملک پڑھا کرتا تھا'

حضرت خالد بن معدان رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ المجنیة کی تلاوت کیا کرؤ اور بیا الم تنزیل ہے کیونکہ مجھے بیخر پیچی ہے کہ ایک شخص اس سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا 'اور وہ بہت گناہ کرتا تھا ' پس کہ ایک شخص اس سورت کی تلاوت نہیں کرتا تھا ' اور کہ بہت گناہ کرتا تھا ' پس اس سورت نے اپنے پراس کے اوپر پھیلا ویئے اور کہا: اے میرے رب! اس کومعاف کردئ کیونکہ بیشخص میری بہت تلاوت کرتا تھا ' سورب نے اس کی شفاعت کو قبول فر مالیا' اور فر مایا: اس کے ہرگناہ کے بدلہ میں ایک نیکی کھے دواور اس کا ایک درجہ بلند کردہ (سنن داری رقم الحدیث: ۴۰۹۵ ورام المعرف نیپروٹ ۱۳۲۱ھ)

کعب بیان کرتے ہیں کہ جس شخص کے تنزیل السجدۃ اور تبارک الذی بیدہ الملک کی تلاوت کی اس کی ستر نیکیال کھی جاتی ہیں اور اس کے ستر گناہ معاف کردیئے جاتے ہیں۔ (سنن داری رقم الحدیث:۱۳۱۰)

تعفرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب تک نبی صلی الله علیہ وسلم الم تنزیل السجدة اور تبارک الذی کی تلاوت نہیں کر لیتے تھے آینہیں سوتے تھے۔ (سنن داری رقم الحدیث:۱۳۱۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے ایک تعب خیز چیز دیکھی میں نے دیکھا کہ ایک شخص بہت گناہ کرتا تھاوہ فوت ہوگیا' جب قبر میں عذاب اس کے پیروں کی طرف سے آتا یا اس کے سرکی طرف سے آتا تو پرندوں کی ایک قطار کی شکل میں ایک سورت اس کے عذاب کو دور کرنے کے لیے جھڑا کرتی اور کہتی: پیشخص میری تلاوت کیا کرتا تھا اور جھے سے میرے رب نے وعدہ کیا کہ جوشخص دائماً میری تلاوت کرے گا میں اس کوعذاب نہیں دوں گا' پس اس شخص سے عذاب دور ہوگیا اور مہاجرین اور انصاراس سورت کو کہیں سیکھا' وہ سورت ملک ہے۔

(الدراكميُّورج ٨ص ٢١٨ واراحياء الرّ اث العربي بيروت ١٣٢١ه)

#### سوزت الملك كيمشمولات

جس طرح بالعوم کی سورتوں میں اسلام کے بنیادی عقائد پرزور دیا جاتا ہے ای طرح اس سورت میں بھی تو حید رسالت و اور جز ااور سز اے مضامین کو بہت مؤثر پیرائے میں بیان کیا گیا ہے۔

🖈 الله تعالى كے وجوداس كى تو حيداس كى قدرت اور قيامت اور بعثت پر دلائل قائم كيے گئے ہيں۔

🖈 اس سورت کی ابتداء الله تعالی کی تبجید اور اس کی عظمت سے کی گئی ہے اور بتایا گیا ہے کہ اس دنیا کی سلطنت اور حکومت

صرف اور صرف الله تعالیٰ کے قبضہ اقتدار میں ہے اور وہی لوگوں کو بیدا کرنے اور ان کو مارنے پر قادر ہے۔

الله تعالی نے سات آسانوں کو بیدا کرنے اور ان کو سیاروں اور ستاروں کے ساتھ مزین کرنے سے اپنی تو حید پر استدلال فرمایا ہے اور استدلال فرمایا ہے اور استدلال فرمایا ہے اور سید تایا ہے کہ اس جہان کا نظام نہایت مضبوط اور منظم ہے اور اس میں کوئی خلل نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کی قدرت کے مظاہر میں سے بیہ ہے کہ اس نے کافروں کے لیے جہنم کا عذاب تیار کیا ہے اور مؤمنوں کو مغفرت اور اج کہرکی بشاریت وی سر

سے بتایا ہے کہ وہ ہر ظاہر اور خفی اور کھلی ہوئی اور چھی ہوئی باتوں کا جانے والا ہے اس نے انسان کو پیدا کیا اور زمین کو اس کی رہائش کے قابل بنا دیا اور زمین کو سینے ہے محفوظ بنا دیا اور اس امت کے لیے آسان کوسنگ باری سے مامون کر دیا تا کہ چھیلی امتوں کی طرح وہ آسانی عذاب میں بہتلا نہ ہوں فضا میں اڑنے والے پرندوں کو زمین پر گرنے سے رو کے رکھا 'بیسب اُمور اللہ تعالیٰ کی عظیم قدرت پر دلائل ہیں 'سوان نشانیوں سے یہ جاننا چاہیے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنا چاہے کہ اگر اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرنا چاہے تو کوئی اس کے عذاب کونال نہیں سکتا۔

سورت کے اخیر میں بیر بتایا کہ جس نے اس جہان کو بنایا اور چلایا 'وہ اس پر بھی قادر ہے کہ وہ قیامت سے اس سارے جہان کو نابوں جہان کو نابود کرکے دوبارہ بناڈ الے اور بیکب ہوگا اس کاعلم صرف اللہ ہی کو ہے اور کفار کو اس سے ڈرایا ہے کہ آگر انہوں نے ہمارے دسول کی دعوت کو قبول بیس کیا تو پھر ان پر عذا ب آئے گا اور اس سے ڈرایا ہے کہ تمہارے پینے کا پانی جس کو تم چشموں اور کنوؤں سے حاصل کرتے ہواگر وہ اس پانی کو زمین میں دھنسا دے تو اللہ کے سواکون ہے جو پھر سے ان چشموں کو حاری کر سکے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اس سورت میں اللہ تعالیٰ کے وجود اور اس کی وحدانیت پر دلائل دیئے گئے ہیں اور اس کے علم اور اس کی قدرت کے مظاہر سے استدلال کیا گیا ہے اور قیامت کی ہولنا کیوں سے ڈرایا ہے اور بندوں پر اللہ کی تعتیں یا ددلائی ہیں اور یہ بتایا ہے کہ حصولِ رزق کے لیے سعی اور جدوجہد کرؤ پھر اللہ برتو کل کرو۔

سورۃ الملک کے اس مخضر تعارف اور تمہیر کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت برتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر کا آغاز کر رہا ہوں۔اللہ العالمین اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق پر قائم رکھنا' یاطل سے مجتنب رکھنا' حق وصدافت کے احقاق اور ناصواب اور باطل کے ردّ اور ابطال کی ہمت عطافر مانا'و میا ذالمك علی لله بعزیز علیہ تو کلت والیہ انیب۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۹ محرم ۲۹۱۱ه/۱۱ مارچ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ ـ ۳۰۰۰



کی O اور بے شک ہم نے آسان ونیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور ناک چنگھاڑسنیں گےاوروہ جوش میں آرہی ہوگ 6 گویادہ ابھی شدت غضب سے بھٹ جائے گئ جب بھی

جلددوازدتم

# 11 3/1/09/17 6 3/10. میں ( کافروں کا) کوئی کروہ ڈالا جائے گا تو اس کےمحافظ ان سے پوچھیم و ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا' پس ہم نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا: نے (تم پر) کوئی چیز نازل نہیں کی'تم صرف بڑی گراہی میں ہو0 وہ کہیں گے: کاش ہم غور سے سنتے یا ں سے کام لیتے تو (آج) ہم دوزخ والول میں سے نہ ہوتے 0 کیل وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے سو دوزخیوں ، الله كي رحمت سے دوري ہو O بے شك جو لوگ بن ديكھے اللہ سے ڈرتے ہيں کے لیے بخش ہے اور بہت بڑا اجر ہےO اور تم چھیا کر بات کرو یا ظاہر کر کے بے شک وہ دلوں کی باتوں کوخوب جائنے والا ہے 0 کیاوہ ہیں جانتا جس نے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ بہت باریک بین اور بہت خرر کھنے والا ہے 0 الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:وہ ذات نہایت بابرکت ہے جس کے ہاتھ میں (تمام دنیا کی) نے موت اور حیات کو پیدا کیا تا کہ تمہاری آ زمائش کرے کہتم میں ہے کون زیادہ اچھاممل کر بہت بخشے والا ہے ○ جس نے ایک دوسرے کے اوپر سات آسان بنائے (اے مخاطب!) تو رحمان کے نظم تحلیق ئی خلل نہیں دیکھیے گا'یں دوبارہ دیکھ کیا تو (ان میں) کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ 0 پھر بار بارنظرا ٹھا کر دیکھ تیری نظرتھک کر

تیری طرف ناکام پلٹ آئے گی O(اللک: ۱۰۱) ''تبار ک ''کا صیغہ اور معنی اور اس لفظ کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا

الملک ایس 'تباد ک ''کالفظ ہے'اس کا مادہ'' ہو کت ''ہے علامہ حسین بن محمد راغب اصفہائی لکھتے ہیں : ''بسر ک ''کااصل معنیٰ اونٹ کا سینہ ہے اگر چہ بید دوسر ہے معنیٰ میں استعال ہوتا ہے' اونٹ چونکہ سینہ ٹیک کر بیٹھتا ہے' ں لیے اس کا معنیٰ تھہر نا اور ثابت رہنا ہے' حوض میں جہاں پانی رک جائے اس کو ہر کہ کہتے ہیں۔ای طرح کسی چیز میں جہرا ور

تبيان القرآن

Em.

خوبی کے جمع ہونے کو بھی برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جوغیر محسوں طریقہ سے خیر اور بھلائی حاصل ہوتی ہے اس کو بھی برکت کہتے ہیں اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

[الاعراف:٩٦] (المفردات جاص ٥٦ كتبهزار صطفى كمرمد ١٥١ه)

علامہ مجد الدین محمد بن بیقوب فیروز آبادی متوفی ۸۱۷ھ نے لکھا ہے: 'تبار ک اللّٰه ''کامعنیٰ ہے: اللّٰہ تعالیٰ برائیوں سے مقدس اور منزہ ہے بیصفت اللّٰہ تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے اللّٰہ تعالیٰ کے غیر کے لیے تبارک نہیں کہا جا تا۔

(القاموس ٩٣٦٥ مؤسسة الرسالة بيردت ١٣٢٧ه)

علامه محر مرتضى زبيرى متوفى ٢٠٥٥ ه لكهت إين:

ابوالعباس في تساوك المله "كقير كم معلق سوال كيا كيا تو انهول في كها: الله تعالى بلند ب زجاج في كها: بيد بركت ب بنا به اور باب تفاعل پر ب ابن الانبارى في كها: "تبادك الله "كامعنى ب بهركام شي الله كنام به بركت ما ملك بالله كامعنى بالله كامعنى بالله كامعنى بالله كامعنى بالله "كامعنى بالله كامعنى بالله كامعنى بالله كامعنى بالله كامعنى بالله كامعنى بالله بركت والا ب (تاج العرون شرح القاموس ج م م اداراحياء التراث العربى بيروت)

علامه سيرمحمود آلوى متوفى • ١٢٥ ه لكت إن

امام رازی نے کہا ہے: برکت کی دوتفیر س ہیں: (۱) بقاء اور ثبات (۲) فضیلت والے آثار اور علامات کی کثرت بہلے معنیٰ کے لیاظ سے ' تبار کے الله ''کا معنیٰ ہے: تمام خیرات اور کمالات کا منبع اور مصدر الله تعالٰی کی ذات ہے 'پس تبارک کے لفظ میں جو ثناء اور حمد ہے وہ صرف الله ''کا عزوج کی شان کے لائق ہے نوجاح کا مختار ہے 'ہر خیر کی کثرت نبارک کے لفظ سے مضارع 'امر السم فاعل وغیرہ نہیں آتے اور مداس کی گردان آتی ہے قاضی بیضاوی نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: اللہ تعالٰی وحدانیت الوہیت اور ربوبیت کے ساتھ متفرد ہے۔ خاس کی گردان آتی ہے تاضی بیضاوی نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: اللہ تعالٰی وحدانیت الوہیت اور ربوبیت کے ساتھ متفرد ہے۔ داس کی گردان آتی ہے تاضی بیضاوی نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: اللہ تعالٰی جنہ اللہ کا دروح المعانی جنہ اللہ کی دروح المعانی جنہ اللہ کو دروس کی دروح المعانی جنہ اللہ کی دروح المعانی جنہ اللہ کی دروح المعانی جنہ اللہ کی دروح کی دروح المعانی جنہ کا دروح المعانی جنہ اللہ کی دروح المعانی جنہ کی دروح کی

اس کے بعد فرمایا جس کے ہاتھ میں (تمام دنیا کی)سلطنت ہے۔

اس آیت میں ہاتھ سے مراد جسمانی عضونہیں ہے بلکہ وہ ہاتھ مراد ہے جواللہ تعالیٰ کی شان کے لاکق ہے یا اس سے مجاز أ قبضہ اور قدرت اور تصرف ہے جیسے ہمار ہے محاورہ میں بھی کہا جاتا ہے: فلاں چیزیا فلاں کام میرے ہاتھ میں ہے۔

الملك ٢٠ مين فرمايا جس في موت اور حيات كو بيداكيا تاكة تهاري آ زمائش كرے كه تم مين سے كون زيادہ اچھاعمل

کرنے والا ہے 0

موت اور حیات کے معانی

الله تعالی نے فرمایا: اس نے موت اور حیات کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کامعنیٰ ہے: کسی چیز کو وجود عطا کرنا 'اس سے معلوم ہوا کہ موت بھی حیات کی طرح وجو ذکی چیز ہے عدی نہیں ہے۔

موت حیات کے مقابل ہے اس کیے اس کامعنیٰ حیات کے اعتبار سے ہے(۱)انسان حیوان اور نبا تات میں نشو ونما کی قوت کوزائل کرنا 'جیسے قرآن مجید میں ہے:

وہ زمین کواس کی موت کے بعد زندہ کرتا ہے۔

يُجِي الْأَرْهِنَّ بَعْلَا مَوْتِهَا لَمْ (الروم 19)

الملك ٢<u>٢: ١٣ — 1</u> تبا<u>رك الّذي ۲۹</u> یعنی زمین میں اگانے کی صلاحت کوزائل کرنے کے بعداس میں پھرا گانے کی صلاحت پیدا کر دیتا ہے۔ (٢) حواس كى قو تول كوز أكل كردينا جس طرح حضرت مريم نے دعاكى: يلَيْتَكِيْ مِتُ قَيْلَ هٰنَا. (مريم:٢٣) اے کاش! میں اس سے پہلے ہی مرکنی ہوتی۔ (٣) قوت عا فله كوز أبل كرنا اوراس كوجهالت ت تعبير كرتے ہيں قر آن مجيد ميں ہے: اِنَّكَ لا تُسْمِعُ الْمَوْثِي (النبل: ٨٠) بے شک آپ مُر دوں (بے عقل لوگوں ) کونہیں سناتے۔ (۷) ایبارنج اورغم جوزندگی ہے مایوں کردے اور حواس کو معطل کردے ۉؽٲٚؾؽ۠ٶاڶؠؙۏ۫*ڰؙڡؚڽؙڰٚڸ*ٞۥػٵ۫ۑڹۊۜڡٵۿۅؘؠؚؠؘؾ۪ؾۣ<sup>؞</sup> ووزخی کو ہر جگہ سے موت آتی دکھائی دے گی اوروہ مرنے والانہیں ہے۔ (ايراتيم: ١٤) (۵) نیند جس سے حواس اور مشاعر عارضی طور پر معطل ہو جاتے ہیں ای لیے کہا جاتا ہے کہ نیند خفیف موت ہے اور موت تقبل نيند بأس اعتبار سالله تعالى في نيندكووفات فرمايا ب: وَهُوَ الَّذِي مَنَّوَقَلَكُمْ بِالَّيْلِ . (الانعام: ٢٠) اوروبی ہے جورات میں تم یرموت (نیند) طاری کرتا ہے۔ (٢) قوت حيوانيكازوال اورروح كاجهم سالك بونا قرآن مجيديس ب: إِنَّكَ مُنِتُّ وَإِنَّهُمْ مُّنِيِّتُونَ ۞ (الرمز:٣٠) بے شک آب برموت آنی ہے اور یقینا انہیں بھی مرناہے 0 (جب نگره مکرر ہوتو ٹانی اول کا غیر ہوتا ہے کی آپ کی موت کفار کی موت کے مفائر ہے آپ کی روح آپ کے جسم مبارک سے ایک آن کے لیے الگ ہوئی اور ان کی روح قیامت تک کے لیے ان کے جسم سے الگ ہوگئی۔) (المفردات ج عص ١٤٤\_ ١٤١٠ كتينز ارصطفي مد مرمه ١٣١٨ ه) ای طرح حیات کے بھی متعددمعانی ہیں: (1) نشوونما كى وه قوت جوحيوانات اورئباتات مين موتى بـ الله تعالى فرمايا: (٢) حواك خمسه ظاهره اورحواس خمسه باطنه كي قو تول كويهي حيات كهاجا تا بيا الله عزوجل في فرمايا: وَمَايَسْتَوى الْحَيْنَا فَوَلَا الْأَمْوَاتُ ﴿ (فاطر:٢٢) اورزنده اورمرد ، برابرنيس بي-(m) قوت عامله اور قوت عاقله كوبهي حيات كها جاتائ قرآن مجيد ميس ب: أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا فَأَخْيَيْنَهُ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا

جو تحص يبلے مردہ تھا چر جم نے اس كوزندہ كر ديا اور جم نے ال کے لیے ایسا تورینا دیا جس کے سب سے وہ آ دمیوں میں جاتا

(۲) ونیاوی نظرات اور رائع وقم کے اٹھ جانے کو بھی حیات کہتے ہیں قرآن مجید میں ہے: وَلَا تَكُونَ مِن اللَّذِهِ مِن فَي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الله عن ال بَلْ أَحْيَا أَوْعِنْكُ رَقِيمُ . (آل عران:١٦٩) . مت كرو بلكه وه ايين رب كے ياس زنده إي \_

جیما کہ بہ کثرت احادیث میں ہے: شہداء کی روعیس لذت حاصل کررہی ہیں۔

(۵) حیات اخروبدابدیہ جیما کر آن مجید مل ہے:۔

مَشِي بِهِ . (الانعام:١٢٢)

## اِنَّ اللَّا اَ الْاِحْرَةُ لَهِى الْمُعَيِّدُ الْمُعَيِّدِ الْمُعَلِّدُونَ الْمُعَلِّدُونَ عَلَيْهِ مِنْ عَلَي الْمُعَلِّدُونَ اللَّا الْمُعْرِدُةُ لَهِى الْمُعَيِّدِ الْمُعَلِيْدِ  الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلِيْدِ الْمُعِلِّيْنِ الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلِيْدِي الْمُعَلِيْدِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِي الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِي الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ اللَّهُ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعَلِّيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِيْنِ الْمُعِلِيْنِ  الْمُعْلِيْنِ الْمُعِلِيْنِ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ الْمُعِلِيِّ عِلْمُ

لین حقیق اور سرمدی زندگی وہ زندگی ہے جس پر فنا نہ آئے'نہ کہ وہ زندگی جو کہ ایک مدت تک رہتی ہے پھر فنا ہو جا کا

(١) وہ حیات جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ متصف ہے کینی وہ حیات جس پرموت کا آناممکن ہی نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا ارشا

الله كے سواكوئى عبادت كالمستحق تثميں ہے جو ہميشہ زندہ ب اور سب كوقائم ركھنے والا ہے نہ اس كو اونگھ آتى ہے اور نہ نيند۔

ٱللهُ لَا إِلهُ إِلَّاهُو ۗ أَلْحَى الْفَيْدُومُ ۚ لَا تَاكُفُنُ لَا سِنَهُ ۗ وَكَرَ

و (المفروات ج اص ١٨٢-١٨٢ كمتيرز ارمصطفي كمد مرمه ١٣١٨ه

### الله تعالى كامتحان لينے اور آ زمانے كى توجيه

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: تا کہتمباری آزمائش کرے کہتم میں سے کون زیادہ اچھاعمل کرنے والا ہے۔

لیمی تم میں سے کون زیادہ حرام اور کمروہ کا مول سے بیخے والا ہے اور کون اللہ تعالیٰ کی عبادت اورا طاعت زیادہ ولولہ اور سرگرمی سے کرنے والا ہے۔اس نے موت کو جزاءاور سزا دیئے کے لیے پیدا کیا ہے اور حیات کو آ زمائش کے لیے پیدا کیا ہے اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ ابتلاء کا معنیٰ تجربہ اورامتحان ہے تا کہ بیمعلوم ہو جائے کہ بندے اس کی اطاعت کر رہے ہیں مااس کی نافر مانی کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو تو از ازا امدا تھا معلومات کا علم میتو اس کے حق میں احتجان لینے کا معنیٰ

رہے ہیں یا اس کی نافر مانی کررہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کوتو ازلا ابدأ تمام معلومات کاعلم ہے تو اس کے تن میں امتحان لینے کامعنیٰ کس طرح متصور ہوگا؟ اس کا جواب ہیہے کہ اللہ تعالیٰ هیقة امتحان نہیں لیتا کیونکہ اس کو پہلے ہے ہی نتائج کاعلم ہے بلکہ وہ بندوں کے ساتھ اس طرح کامعاملہ کرتا ہے جس طرح متحن طلبہ کے ساتھ کرتا ہے اور اس کی حکمت ہیہ ہے کہ جب وہ قیامت کے دن نیکی کرنے والوں کو انعامات سے نواز ہے اور بدکاروں کو سزا دی تو کوئی بیاعتراض نہ کر سکے کہ اس نے نیکوں کوفضول انعام دیئے اور بدوں کو بلاوجہ سزادی اس امتحان کے ذریعہ اللہ تعالیٰ مخلوق پراپی جبت پوری کرے گا اور آخرت میں یہ بتانا ہے کہ نیکوں کوانعام سے اس لیے نوازا کہ وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے اور بدوں کو اس لیے سزادی کہ وہ امتحان میں ناکام ہو گئے

دراصل بیساری دنیااوراس کی زندگی امتحان گاہ ہےاورروز آخرت دارالجزاء ہے۔ ساتھ سیستان نے میں جسٹر نے میں متحان گاہ ہے اورروز آخرت دارالجزاء ہے۔

الملک: ٣ میں فرمایا: جس نے ایک دوسرے کے اوپر سات آسان بنائے (اے مخاطب!) تو رحمان کے نظم تخلیق میں کوئی خلل نہیں دیکھ سکے گا' پس دوبارہ دیکھ کیا تو ان میں کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ ٥ چوا سے زخان میں اور کا میں کوئی سے کا میں کوئی شگاف دیکھتا ہے؟ ٥

رحمٰن کے نظم تخلیق میں کسی قشم کی کجی کا نہ ہونا

اس آیٹ کامعنیٰ یہ ہے کہتم رحمٰن کی بناوٹ میں کوئی ٹیڑھ تناقض اور تباین نہیں پاؤ گے بلکہ چہ بناوٹ بالکل متنقیم اور سیدھی ہے جواپنے خالق کے حسن تخلیق پر ولالت کرتی ہے اگر چہاس بناوٹ کی صورتیں اور صفات مختلف ہیں۔ اس کا دوسرامعنیٰ یہ ہے کہ آسانوں کی بناوٹ میں کوئی عیب نہیں ہے۔

تفاوت کا اصل معنی فوت ہے کیعنی کسی چیز سے کسی چیز کا فوت ہو جانااور اس کی وجہ سے اس کی بناوٹ میں کوئی خلل اور عیب آن جائے۔

اور فرمایا: پس دوباره د کھ کیا تو ان مس کوئی شکاف دیکھا ہے۔

جلد دواز دہم

یعنی این نظر آسان کی طرف چھیرویا اپن نظر آسان کی طرف بلٹاؤ اور کوشش کر کے آسان کی طرف دیھوئتہ ہیں آسانوں میں کوئی شگاف نظر نہیں آئے گا۔

الملک ، ۲ میں فرمایا: پھر بار بار نظر اٹھا کر دیکھ تیری نظر تھک کر تیری طرف ناکام پلٹ آئے گیO بار بار دیکھنے کے حکم کی تو جیہ

اس آیت میں بار بار آسان کی طرف دیکھنے کا عم دیا ہے کیونکہ جب انسان کی چیز کی طرف صرف ایک بار دیکھے تو اس کے نزدیک اس کے عیوب اور قبائح منکشف نہیں ہوتے 'حتیٰ کہ جب وہ کسی چیز کی طرف بار بارغائز نظر ہے دیکھیا ہے تو اس کی یوری حقیقت کھل کراس کے سامنے آجاتی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ہم نے آسانِ دنیا کو چراغوں سے مزین کر دیا اور ان کو شیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بنادیا اور ان کے لیے دہمتی ہوئی دوزخ کاعذاب تیار کر دیا 0اور اپنے رب کا کفر کرنے والوں کے لیے دوزخ کاعذاب ہے اور وہ کیسا بُرا ٹھکانا ہے 0 جب ان کو دوزخ میں جھوٹکا جائے گا تو وہ دوزخ کی خوفزاک چنگھاڑ سنیں گے اور وہ جوش میں آر دہی ہوگی © (الملک: ۷ے ۵)

ستاروں سے شیاطین کورجم کرنے کی تحقیق

اس آیت مین 'مصابیع''کالفظ ہاوریہ 'مصباح''کی جمع ہاوراس کامعنی چراغ ہے'ستاروں کوان کے روشیٰ پہنچانے کی وجہ سے چراغ کہاجاتا ہے۔

اور فر مایا: ان کوشیطانوں کے مار بھگانے کا ذریعہ بناویا۔اس کی ایک تغییر میہ ہم نے آگ کے گولے پیدا کیے جن سے ان شیطانوں کو مار بھگایا جاتا ہے جو فرشتوں کی باتیں سٹنے کے لیے چوری چھپے آ سانوں پر جاتے ہیں اس تغییر کی بناء پر ستارے اپنی جگہ قائم رہتے ہیں ان ستاروں سے شیاطین کورجم نہیں کیا جاتا لینی مار بھگایا نہیں جاتا۔

ووسری تفسیر سے ہے کہ ان ستاروں سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے اور ستارہ بنفسہ نہیں مارا جاتا 'اس سے بچھاجزاء جھڑ جاتے بیں ان اجزاء سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے اور ستاروں کے بچھاجزاء جھڑنے سے ان کی صورت اور ان کی روثنی وینے میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

قادہ نے کہا: اللہ تعالیٰ نے ستاروں کو تین کاموں کے لیے پیدا فرمایا ہے: وہ آسانوں کی زینت ہیں وہ شیاطین کو مار

بھگانے کا ذریعہ ہیں جنگلوں اور سمندروں ہیں ان کورہ نمائی کی علامت بنایا ہے جس نے ان تین باتوں کے علاوہ ستاروں کے

متعلق کوئی اور تاویل کی اس نے حد سے تجاوز کیا اور ظلم کیا گادہ کی مرادیہ ہے کہ جس نے ستاروں کے متعلق بی عقیدہ رکھا کہ وہ

اس جہان میں تا ثیر اور تقرف کرتے ہیں ان کی وجہ سے بارشیں ہوتی ہیں اور تکویٹی اُمور کا ظہور ہوتا ہے یا جیسے ہمارے زمانہ

میں نجو کی کہتے ہیں کہ جب فلاں ستارہ فلاں ہرج میں ہوتو فلاں کام ہوتا ہے اور وہ تاریخ پیدائش کے حساب سے لوگوں کے

ستادہ سے بتاتے ہیں کہ جب فلاں ستارہ فلاں ہرج میں ہوتو فلاں کام ہوتا ہے اور وہ تاریخ پیدائش کے حساب سے لوگوں کے

ستادہ سے بتائے ہیں نیوسب ان کے عقلی ڈھکو سلے اور تک بندیاں ہیں شریعت اسلام میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے نجومی کا

تغیب کی با تیں بتانا اور اس سے غیب کی با تیں پو چھٹا اور اس کی تقد بی کرنا حرام ہے اور اس میں ایمان جانے کا خطرہ ہے۔

مجمد بن کعب نے کہا: اللہ کی تنم از مین والوں کے لیے آسان میں کوئی موثر ستارہ نہیں ہے لیکن گارہ اوگوں نے اس کو کہا ناللہ کی تنم اور اور سے بیان میں کوئی موثر ستارہ نہیں ہے لیکن گارہ اور کوں نے اس کوئی موثر ستارہ نہیں ہے لیکن گارہ اور کوں نے اس کوئی موثر ستارہ نہیں ہے لیکن گارہ اور کے لیے آسان میں کوئی موثر ستارہ نہیں ہے لیکن گارہ اور کیا تا اور کیا جانے کہا ناللہ کی تنم اور اور سے نامانہ کا ذریعہ بنایا ہے۔

جلددوازدتهم

### شهاب ثاقب كالغوى اور اصطلاحي معنى

شہاب وہ چھوٹے چھوٹے اجرام یا شہاب جن کی رفتار بہت تیز ہوتی ہے زمین کی حرکت سے مخالف سمت میں حرکت کرتے ہوئے زمین کے کر ہُ ہوائی سے متصادم ہوتے ہیں تو ان کی رفتار اتن تیز ہوجاتی ہے کہ ہوا کی مزاحت سے جوحرارت پیدا ہوتی ہے وہ ان کوجلا کرخاک کر دیتی ہے۔نظام مشمل کے جن مختلف ارکان کا اوپر ذکر ہو چکا ہے ان کے علاوہ بے شاراور چھوٹے چھوٹے اجرام ہیں جن کوشہاب ٹا قب کہتے ہیں۔(علم ہیئے ص۱۱)

وہ چیکتا ستارہ جو آ سان ہے گرتا یا آتش بازی کی طرح جھوشا ہوا دکھائی دیتا ہے۔

شہاب ٹا قب کا گلزا جو را کہ ہونے سے پہلے زمین تک پڑنچ با تا ہے اور دھا کے کے ساتھ بھٹ جاً تا ہے بعض اوقات ایسے شہا بچے زمین پر گر پڑتے ہیں جن کا سائز کافی بڑا ہوتا ہے۔(اُردولفت جلاص ۵۵ مطبوعہ محیط اردو پریس کرا جی ۱۹۹۱ء) علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی لکھتے ہیں:

جلتی ہوئی آگ کے چک دارشعلہ کوشہاب کہتے ہیں۔ (المفردات جاس ۱۳۵۲ مطبوعہ مکتبدز ارمصطفیٰ الباز کہ مکرمہ ۱۳۱۸ھ) علامہ ابوالسعادات المبارک بن محمد این الاثیر الجزری التوفی ۲۰۲ ھ لکھتے ہیں:

حدیث میں ہے: جب جنات فرشتوں کی با نئیں چوری سے سنتے ہیں تو بسااوقات ان کوشہاب پکڑ لیتا ہے اس سے پہلے کہ دہ میہ با تئیں کسی کے دل میں القاء کریں' اور شہاب ہے آپ کی مراد ہے: جورات کوستارے کی مانغرٹو ٹما ہے اور وہ اصل میں آگ کا ایک شعلہ ہوتا ہے۔ (النہایہ جس ۲۵۸۔۲۵۸ مطبوء داراکتب العلمیہ' بیروت'۱۳۱۸ھ)

شهاب ثاقب كمتعلق احاديث

حفرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت میں ہیں خو ہوئے تھے اچا تک ایک ستارہ ٹوٹ کر گرا اور فضاروش ہوگئ۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جب تم زمانہ جاہلیت میں یہ منظر و کھتے تھے تو اس کے متعلق کیا کہتے تھے؟ صحابہ کرام نے کہا: چم یہ کہتے تھے کہ کوئی بڑا آ دمی ہیدا ہوا ہے یا کوئی بڑا آ دمی مرگیا ہے بس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آگ کا میہ شعلہ کی گموت پر پھینکا جاتا ہے نہ کسی کی حیات پر کیکن ہمارا رب عزوجل جب کسی چیز کے متعلق کوئی فیصلہ فرما تا ہے تو حاملین عرش سجان اللہ کہتے ہیں چھر آسان والے سجان اللہ کہتے ہیں 'چر جو ان کے قریب ہیں وہ سجان اللہ کہتے ہیں 'چر جوان کے قریب ہیں وہ سجان اللہ کہتے ہیں چھر اس آسان تک شیعے بھی جاتی ہا گئی جاتی ہے پھر چھٹے آسان والے ساتویں آسان والے سے پوچھتے ہیں: تہمارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ پھروہ ان کو خرد ہے ہیں 'پھر ہم خبر کومن لیتے ہیں' پھر وہ بی خبرا پے چیلوں اور دوستوں تک پہنچا دیتے ہیں' پھراگروہ اسی خبر کو بیان کریں تو وہ حق ہے کین وہ اس میں تحریف کرتے ہیں اور اس میں پچھاور باتوں کا اضافہ کرویتے ہیں۔امام ترفہ کی نے کہا: بیر حدیث حس صحیح ہے۔

(سنن تر ذى رقم الحديث: ٣٢٢٣ منداحه جاص ٢١٨ ولاكل النبو وللبيبقى ح ٢٥ (١٣٨)

سنن تر ذی اور منداحمد وغیرہ کی اس حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے زمانۂ جاہلیت میں بھی شیاطین فرشتوں کی با تیں سفنے کے لیے آسانوں پر چڑھتے تھے اور ان پر آگ کے شعلے چھیکے جاتے جو اس طرح وکھائی دیتے تھے جیسے ستارے ٹوٹ کر گررہے ہوں اور بعض احادیث سے میں معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی بعثت سے پہلے میڈل نہیں ہوتا تھا'اور شیاطین کو آسان پر چڑھنے اور فرشتوں کی با تیں سننے سے منع نہیں کیا جاتا تھا' حدیث میں ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ (پہلے) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات پر قرآن مجید نہیں پڑھا
تھا اور نہ ان کو دیکھا تھا، نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکاظ کے بازار میں گئے اور آسان کی خبر اور
شیاطین کے درمیان کوئی چیز حائل ہوگئ تھی اوران کے اوپر آگ کے شعلے پھینے جاتے تھے، پس شیاطین اپنی قوم کی طرف گئے
اور انہوں نے کہا: ہمارے اور آسان کی خبر کے درمیان کیا چیز حائل ہوگئ ہے اور ہم پر آگ کے شعلے پھینے جاتے ہیں؟ انہول
نے کہا: ضرور کوئی نئی بات ہوئی ہے زمین کے مشرقوں اور مغربوں میں سفر کرواور تلاش کرو کہ ہمارے اور آسان کی خبروں کے
درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے گھرانہوں نے زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کیا۔ ان کی ایک جماعت تہا مہ کی طرف گئی
اور وہاں نمی صلی اللہ علیہ وسلم عکاظ کے بازار میں اپنے اصحاب کوشح کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن کوسنا تو
انہوں نے کہا: یہ ہے وہ چیز جو تمہارے اور آسان کے درمیان حائل ہوگئ ہے پھروہ اپنی قوم کے پائی واپس گئے اور کہا: اے
امری قوم! بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن ن ساہ جو سید بھے راستے کی ہدایت و بتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کی
تماری قوم! بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن ن ساہ جو سید بھے راستے کی ہدایت و بتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کی
تماری قوم! بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن ن ساہ جو سید بھے راستے کی ہدایت و بتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کی
تماری قوم! بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن ن ساہ جو سید بھے راستے کی ہدایت و بتا ہے ہم اس پر ایمان لائے اور ہم ہرگز کی

(صیح بخاری رقم الحدیث: ۲۹۲۱ کے کی مسلم رقم الحدیث: ۴۳۹ سنن ترمُدی رقم الحدیث: ۳۳۲۳ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۲۳) اورایک قول میہ ہے کہ شہاب ٹا قب کا گرنا پہلے بھی دکھائی دیتا تھااور معروف تھا لیکن شیاطین کوان کے ذریعہ دور کرنا اور جلانا میسیدنا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اس لیے جنات نے اپنے دور کیے جانے پر جیرت اور تعجب کا ظہار کیا اور اس کا سبب تلاش کیا۔ (اکمال المعلم ہوا کہ سلم جاس ۳۲۳ سملوعہ دارالوفاء بیردت ۱۳۱۹ھ)

عِلامه ابوالعباسِ احمد بن عمر بن ابراميم القرطبي المالكي التوفي ٢٥٦ هاس حديث كي شرح ميس لكهة مين:

صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں بدو متعارض اور مختلف حدیثیں ہیں۔ایک حدیث ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بھی شہاب نا قب گرائے جانے کا معمول تھا اور دوسری سے معلوم ہوتا ہے کہ بدا مرآپ کی بعثت کے بعد شروع ہوا ہے اور ظاہر قرآن میں بھی اس کی تائیہ ہے۔ای وجہ سے علماء میں اختلاف ہوا جاحظ نے بدکہا کہ آپ کی بعثت سے شروع ہوا ہے اور ظاہر قرآن میں بھی اس کی بعثت کے بعد پہلے شہاب نا قب گرائے کا معمول نہیں تھا اور امام غزالی نے بدکہا کہ آپ سے پہلے بھی یہ معمول تھا لیکن آپ کی بعثت کے بعد میں ہمیت زیادہ ہو گیا اور اس طرح ان حذیثوں کا تعارض دور ہو گیا۔(المعمم ج سے سامی مطبوعہ داراین کیٹر بیردے اے ۱۳۱۷ھ)

امام عبدالرزاق نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ زہری سے سوال کیا گیا: زمانۂ جاہلیت میں ستاروں کوشیاطین پر پھینکا جاتا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں! لیکن اسلام آنے کے بعداس میں زیادہ تغلیظ اور تشدید کی گئی اور بیان مختلف حدیثوں میں عمدہ تظییق ہے۔ پھر میں نے وہب بن منبہ کی ای روایت دیھی جس سے اشکال دور ہوجاتا ہے اور ان مختلف حدیثوں میں تطیق ہوجاتی ہے انہوں نے کہا: پہلے اہلیس تمام آسانوں پر چڑھا کرتا تھا اور جس جگہ جاہتا تھا پھرتا رہتا تھا، جب سے حضرت آ دم جنت سے زمین پرآئے تھے اس کا یہی معمول تھا اور اس کو منع نہیں کیا جاتا تھا، حتی کہ حضرت عیسی علیہ السلام کو آسان پر اٹھا لیا گیا، پھراس کو چو تھے آسان تک چڑھنے سے روک دیا گیا اور جب ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھراس کو بھیہ تین آسانوں پر بھی چڑھنے سے روک دیا گیا اور جب ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے تو پھراس کو بھیہ تین آسانوں پر بھی چڑھے سے روک دیا گیا 'پھر اہلیس اور اس کالشکر چوری چھیے جا کرفر شتوں کی با تیں سنا کرتے تھے تھا ان پرستارے مارے جاتے تھے۔ (فخ الباری جس ۱۳۸۸ کا ۱۳ ہورا ۱۳۰۰ ھ

### ستاروں سے شیاطین کورجم کرنے پراعتر اضات کے جوابات

امام نخر الدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۱ م کصح بین اس مقام پرمنکرین کے چندشبہات ہیں ہم ان کے جوابات

(۱) قبریم فلاسفہ کی کتابوں میں بھی ستاروں کے ٹوٹنے کا ذکر ہے انہوں نے کہا ہے کہ جب دھوی سے زمین گرم ہوجاتی ہے تواس سے خشک بخارات اور چڑھتے ہیں اور جب وہ آسان کے قریب طبقہ نار میں پہنچتے ہیں تو جل جاتے ہیں اور ای شعلہ کوشہاب ٹا قب کہا جاتا ہے۔اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کا انکار نہیں کرتے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے میلے شہاب ٹا قب موجود سے اور ان کے دیگر طبعی اسباب سے اور میاس کے منافی نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد سی اورسبب سے شہاب ثاقب یائے جائیں اور وہ سبب ہان جنات کو مار بھگا نا جوفر شتوں کی باتیں سنے کے لیے آسانوں کے اوپر چڑھتے ہیں۔زہری سے پوچھا گیا: کیا زمانۂ جاہلیت میں بھی شیطانوں پر آگ کے گولے مارے حاتے تھے؟ انہوں نے کہا: ہاں! کیاتم نے بدآیت نہیں پڑھی:

وَأَنَّا لَكُنسْنَا السَّمَاءَ وَرَجَّلُ فَهَا مُلِمَّتَ حَرَّسًا الربم في آسان كو يهوكر ديكها توات تحت محافظول اور شكويلًا وَشُهُمًّا "وَأَتَا كُنَّا نَفْعُلُ وِنْهَا لَقَاعِلَ لِلسَّمْعِ السَّمْعِ السَّمْعِ السَّمَعِ السَّمَع لیے آسان میں جگہ جگہ بیٹھ جایا کرتے تھے سواب جو بھی سننے کے

فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْأَنَ يَجِنَّاكَهُ شِهَابًا تَصَلَّا ".

(الجن:٨-٩) ليے جاتا وہ ايک شعله کوا بني گھات ميں يا تا ہے۔

(۲) یہ کیے ممکن ہے کہ ہزاروں جنات ہزاروں بارآ سانوں پر فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے جائیں اوران کو ہزاروں بارجلا دیا جائے اس کے بعدوہ پھراوپر جائیں جب کہ عقل والے کو بتا چل جائے کہ فلاں کام کرنے سے وہ ہلاک ہوجا تا ہے تو پهروه دوباره اس کام کوئیس کرتا؟

اس کا جواب یہ ہے کہاںٹد تعالٰی نے اس طرح کی ہلاکت کوان کے لیے مقدر کر دیا ہےاور جو کام تقدیر میں ہووہ بورا ہوکر رہتا ہے اور جب تفدیر کا لکھا ہوا آتا ہے توعقل جاتی رہتی ہے۔

(٣) اُحادیث میں آسان کی موٹائی اور ایک آسان سے دوسرے آسان تک کی مسافت یا چے سوسال میں طے ہوتی ہے اور ان ' جنات کا آسان کے اجسام میں نفوذ کرنا اور آسانوں کے اتصال کومنقطع کرنا باطل ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے: آ سانوں میں کوئی شگاف نہیں ہے اور جب وہ آ سانوں میں نفوذ نہیں کر سکتے تو اتنی دور سے ان کے لیے فرشتوں کی باتیں سننا کس طرح ممکن ہے اور اگر وہ اتنی دور سے فرشتوں کی با تیں سن سکتے ہیں تو پھران کا آسانوں پر جانا کیا ضروری ہے وہ زمین سے بھی فرشتوں کی باتیں س سکتے ہیں؟

اس کا جواب پیرہے کہ ہوسکتا ہے زمین سے فرشتو ل کی باتیں سننے میں جنات کے لیے کوئی طبعی رکاوٹ اور دشواری ہویا وہ زیادہ تحقیق اور تا کید کے لیے فرشتوں کے قریب پہنچ کران کی باتیں سننا جا ہے ہوں۔

(٣) فرشتے مستقبل کی باتوں پرلوح محفوظ کے مطالعہ سے مطلع ہوتے ہیں یا اللہ تعالی ان کی طرف وجی فر ما تا ہے ہر دوصورتوں میں فرشتے ان اُمور پرسکوت کیون نہیں کرتے اور ان اُمور کے متعلق آپس میں گفتگو کیوں کرتے ہیں'جس وجہ سے جنات کوان کی یا تیں سننے کا موقع ملتا ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ اس کا تعلق بھی امر الہی سے ہے تقدیر میں اس طرح تھا کہ فرشتے مستقبل کے کاموں کے متعلق

10

باتیں کریں گے اور شیاطین ان کو چوری چھے سننے کے لیے آسانوں کے اوپر جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ تعالیٰ آسان برکسی امرکا فیصلہ فرما تا ہے تو فرشتے عاجزی سے اپنے پُر مار نے لگتے ہیں جیے زنجیر کوصاف پھر پر مارا جائے گھر اللہ تعالیٰ اس علم کونافذ فرما ویتا ہے جب فرشتوں کے دلوں سے بچھ خوف دور ہوجا تا ہے تو وہ ایک دوسرے سے بوا ہے پھر فرشتوں کی گفتگو کو چرانے تھا؟ وہ کہتے ہیں اس نے جو پچھ فرمایا 'وہ حق ہے اور وہی سب سے بلند اور سب سے بوا ہے پھر فرشتوں کی گفتگو کو چرانے والے شیطان ان باتوں کو چوری سے سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سفیان نے اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں کو کشادہ کر کے ایک دوسرے کے اوپر رکھ کر دکھایا اور کہا: شیطان اس طرح ایک دوسرے کے اوپر سلے ہوتے ہیں اور پر فرشتوں کی گفتگو کو چوری سے سننے والے ہیں بین محل اوقات اس چوری سے سننے والے کوآ گی کا ایک شعلہ آکر لگتا ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے ساتھی کو بید بین بین کہ اس نے کہا ساتھ کو ہوا ڈالٹا ہے اور بعض اوقات وہ شعلہ اس کو بین لگتا حتی کہ وہ سننے والل اپنے موال اپنے قریب والے کو بتا دیتا ہے بچا وہ اس کو بتا دیتا ہے بچا وہ اس کو بتا دیتا ہے جواس سے نیچ ہوتا ہے ختی کہ وہ ان باتوں کو زبین تک پہنچا دیتا ہی بھر وہ بین باتھ موجوث اور ملالیتا ہے بچراس کی تصدیت کی جاتی ہے اور سے بین جادوگر کے منہ میں ڈال دیتے ہیں۔ وہ ان باتوں کے ساتھ سوجھوٹ اور ملالیتا ہے بچراس کی تصدیت کی جاتی ہے اور سے بین خورس کے آس کے خورس کی تھر بیت کہ کیا اس جادوگر نے ہم کوفلال دن ایس الی خرنہیں دی تھی اور ہم نے اس کی خرکو پیا پایا تھا اور بیاس وجہ سے ہوتا ہے کہ اس نے آسان کی خرس کی تھی۔

(صحیح النخاري رقم الحديث: ١٠ ٣٤) منتن الوداؤ درقم الحديث: ٣٤٦٥ مستن ترندي رقم الحديث: ٣٣٣٠ منن ابن ماجيرقم الحديث: ١٩٣١)

(۵) شیاطین آگ سے پیدا کیے گئے ہیں اور آگ پر آگ ماری جائے تو وہ اس کوجلائے گینمیں بلکہ اس کی حرارت میں اور تقویت پیدا کرے گی پس بیر کیسے معقول ہوگا کہ شیاطین پر آگ کے گولے مارکران کو بھگایا جاتا ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ آگ کی ایک قتم دوسری قتم سے زیادہ توی ہوتی ہے اور جو زیادہ تو ی ہوگی وہ کم زور کو نقصان پہنچاہئے گا۔

- (۲) شیاطین کو نبی صلی الله علیه وسلم کی وجہ سے رجم کیا جاتا تھا تو آپ کی وفات کے بعدرجم کی کیا ضرورت ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کا ہنوں کی خبر کو باطل کرنے کے لیے رجم شیاطین کو برقر اررکھا گیا ہے۔
- (2) رجم شیاطین زمین کے قریب ہوتا ہے اگر یہ آسان کے قریب ہوتا تو ہم اس کا مشاہدہ نہ کر سکتے جیسا کہ ستاروں کی حرکات کا مشاہدہ نہیں کرتے اور جب بیرجم زمین کے قریب ہوتا ہے تو پھر یہ کس طرح کہا جا سکتا ہے کہ اس رجم کی وجہ سے شاطین آسانوں تک نہیں کہنچ سکتے ؟

اس کا جواب سے ہے کہ ہمارے نزدیک بُعد مسافت ساعت سے مانع نہیں ہے اور ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے ماری کر دی ہو کہ وہ آ سانِ دنیا سے فرشتوں کی باتیں س سکتے ہوں اس لیے ان کو آسانِ دنیا سے دور رکھا جاتا ہے اور وہیں ان کو آگ کے گولے آکر لگتے ہوں جوزمین سے قرب کی وجہ سے ہمیں نظر آتے ہیں۔

(۸) اگر شیاطین کے لیے بیمکن ہے کہ وہ فرشتوں کی دی ہوئی خبریں کا ہنوں کی طرف منتقل کردیں تو ان کے لیے بیمکن کیوں نہیں ہے کہ وہ مؤمنوں کے راز کی باتیں کفار کو پہنچا دیں اور اس کے سبب سے کفار مسلمانوں کو نقصان پہنچا کیں؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ہوسکتا ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فرشتوں کی باتیں سننے پر قادر کر دیا ہواور مسلمانوں کی باتیں سننے اور ان کو کفار تک پہنچانے سے عاجز کر دیا ہو۔ (٩) الله تعالى نے ان كے ليے ابتداءً آسان پر چڑھنا محال كيوں نه كر ديا حتى كه انہيں بھگانے كے ليے آگ كے كولے مارنے کی ضرورت نہیش آتی۔

ان کا جواب بیہ ہے کہ اس طرح کوئی کہ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداء شیطان کو پیدا ہی کیوں کیا حتیٰ کہ پھر اس کا رو نے کے لیے بنیوں کو جیجنے کی ضرورت ہی نہ ہوتی ' دراصل اللہ تعالی جو جا ہتا ہے کرتا ہے اور جو جا ہتا ہے وہ حکم دیتا ہے اور وہ

یے کسی فعل پر جواب دہ ہیں ہے قرآن مجید میں ہے ۗ <u>ڒؠؙۺؙ</u>ؙؙؙٚڴػٵؽڡٛٚۼڷۅۿؙۄؙؽٮؙڠڵۏٛؽ۞

وہ اینے کاموں برکسی کے سامنے جواب وہ نہیں ہے اور سب

(الانبياء:٢٣) اس كرما من جواب ده ين

(تفسير كبيرج ١٥٥ ع ٥٨ م مخرجاوز اكذا واراحياء التراث العربي بيروت ١٨٥٥ ه)

الملك: ٢ مين فرمايا: اوراين رب كاكفر كرنے والوں كے ليے دوزخ كاعذاب سے اور وہ كيسائر اٹھكانا ٢٥ كفاركودوزخ كاعذاب دينے كى توجيبه

اس سورت ك شروع من الله تعالى فرمايا: " تَلْمِرْكَ الَّذِي بِيكِيةِ الْمُلْكُ " (الملك: ا) يعنى تمام كا سَات يراس كا إقتد ار اور قبضہ ہے پھریہ بتایا کہ اس نے اس کا تنات کوعیث اور فضول نہیں پیدا کیا بلکہ مخلوق کا امتحان لینے کے لیے پیدا کیا ہے کہ کون غالب ہے اور مؤمنوں کو جزا دینے اور بخشنے برقادر ہے اور بیتب ہی ہوسکتا ہے جب الله تعالیٰ کاعلم بھی کامل ہواور اس کی قدرت بھی کامل ہواور جب وہ عالم اور قادر ہے تو اس کا تقاضا اس آیت میں بیان فرمایا: اورا سے رب کا کفر کرنے والوں کے ليے دوزخ كاعذاب ہے اوروہ كيمائر اٹھكانا ہے۔

الملك: ٤ ميں فر مايا: جب ان كو دوزخ ميں جمونكا حائے گا تو وہ دوزخ كى خوف ناك چنگھاڑسيں كے اور وہ جوش ميں آ

دوزخ میں چَنگھاڑ کی تفسیر میں تین اقوال

قیامت کے دن کفار کواٹھا کر دوزخ میں جھونک دیاجائے گا اور وہاں کفار ایک خوف ناک چنگھاڑسنیں گئے یہ چنگھاڑکس کی ہوگی'اس کے متعلق تین قول ہیں:

(۱) مقاتل نے کہا: بیدوزخ کی چنگھاڑ ہوگی ہوسکتا ہے کہ بیدووزخ کی آگ کے شعلوں کی لیٹ کی آ واز ہوز جاج نے کہا: کفار دوزخ کی چنگھاڑ سنیں گے اور وہ گدھے کی آواز کی طرح سب سے بیجے آواز ہے مبرد نے کہا بید دوزخ کے سالس لننے کی آواز ہے۔

(۲) عطاء نے کہا جولوگ دوزخ میں پہلے سے بڑے ہوں گے وہ عذاب کی شدت سے جلا رہے ہوں گے کفار ان کی آ وازوں کوشیں گے۔ .

(٣) وه خودای آ دارول کوسیل کے قرآن محمد سال ے:

فَأَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي النَّارِكُمُ فِيهَا ذَفِيْرٌ وَ

شَبِهِيُونَ ﴿ (حود:١٠١)

رہے بد بخت لوگ تو وہ دوزخ میں ہوں گے وہاں وہ چینیں

گے اور جلائین گے O اس آيت من 'شهيق "اور' زفير" كا ذكر فرمايا ئے" شهيق "كفاركى وه آواز ہوگى جب إنبين دوزخ مين جمونكا

جائے گا'ایک قول سے کے کے شھیق' وہ آواز ہوگی جوان کے سینوں سے نکلے گی اور' زفیر ''ان کی وہ آواز ہوگی جوان کے حکت سے نکلے گی۔ان تین اقوال میں مختار قول پہلا ہے۔اس ونت وہ جوش میں آ رہی ہو گی جیسے ہنڈیا میں یانی جوش مارتا ہے۔

اللّٰد نتعالیٰ کا ارشاد ہے: گویاوہ ابھی شدت ِغضب سے پھٹ جائے گی جب بھی اس میں ( کافروں کا ) کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے پوچھیں گے: کیا تمہارے پاس کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا تھا؟0 وہ کہیں گے: کیوں نہیں! بے شک ہارے ماس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا' پس ہم نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا: اللہ نے (تم یر) کوئی چیز نازل نہیں کی تم صرف بڑی گم راہی میں ہو 0 وہ کہیں گے: کاش! ہم غور سے سنتے یا عقل سے کام لیتے تو (آج) ہم دوزخ والول میں سے نہ ہوتے 0 کس وہ اینے گناہ کا اعتراف کریں گئے سودوز خیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو 0 بے شک جولوگ بن دیکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجر ہے 0 اور تم چھیا کر بات کرویا ظاہر کر کے بے شک وہ دلوں کی باتوں کوخوب جاننے والا ہے O کیا وہی نہیں جانتا جس ئے پیدا کیا ہے حالانکہ وہ بہت باریک بین اور بہت خبرر کھنے والا ہے O (الملک:۱۳)

دوزخ کے غیظ وغضب میں آنے کی توجیہ اور مرجمہ کارد

الملك: ٨ ميں دوزخ كے متعلق فرمايا ہے: گويا وہ ابھی شدت غضب سے پھٹے جائے گئ جب دل كا خون جوش ميں آتا ہے تو اس کوغضب کہتے ہیں اور شدت غضب کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ بہت زیادہ جوش میں ہو جیسے کھولتا ہوا پانی أبل رہا ہو'اگریہ اعتراض کیا جائے کہ دوزخ زندہ جان داروں میں ہے ہیں اس کوغیظ سے متصف کرنا کس طرح درست ہوگا؟اس کا جواب سے کہ ہمارے نزدیک حیات کے لیے حیوانی ڈھانچہ شرط نہیں ہے اور میمکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ میں حیات پیدا کر دے کیا قرآن مجید میں پہاڑوں اور پھروں کی حیات کا ذکر نہیں ہے

نض پھرا ہے ہیں جواللہ کےخوف ہے گر پڑتے ہیں۔

وَإِنَّ مِنْهَالَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ .

(البقره:۴۷)

اے پہاڑو! داؤد کے ساتھ تیج پڑھا کرو اور پرندوں کو بھی

لِجِبَالُ أَوِّ بِي مَعَهُ وَالطَّيْرَةِ (ساء ١٠٠)

اور حدیث میں ہے: تھجور کا تنارسول الله صلی الله علیہ وسلم کے فراق میں دھاڑیں مار مار کررونے لگا۔

حضرت جابر بن عبداللّٰدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک تھجور کے ہینے کے ساتھ فیک لگا کر بھڑے ہوتے تھے جب آپ کے لیے منبرر کھ دیا گیا تو ہم نے تھجور کے شنے کی ایسی آ وازش جیسے دس ماہ کی حاملہ اونٹنی اینے

بجے کے فراق میں روتی ہے حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اترے اور آپ نے اپنا ہاتھ اس پر رکھ دیا۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۹۱۸؛ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۴۹۵ منداحدی ۵صری کاصیح این حبان رقم الحدیث: ۱۱۲۳)

حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں ایک پیچارت ہوں جو مكه مين اعلانِ نبوت سے پہلے مجھ پرسلام پڑھا كرتا تھا' ميں اس پھركواب بھى بہجا نتا ہوں \_

(صحيح مسلم كماب الفصائل باب: ا\_رقم حديث الباب: ٢-رقم الحديث با تكرار: ٢٢٧٥)

سوقر آن مجید کی آیات اور احادیث ہے واضح ہو گیا کہ حیات کے لیے حیوانی ڈھانچے ضروری نہیں ہے اللہ تعالیٰ جس چیز

تبيار القرآر

میں جا ہتا ہے حیات پیدافر مادیتا ہے اس لیے دوزخ کا غیظ وغضب میں آنامستعد نہیں ہے۔

اس کے بعد فرمایا: جب بھی اس میں ( کافروں کا ) کوئی گروہ ڈالا جائے گا تو اس کے محافظ ان سے بوچھیں گے کیا تمہار بے یاس کوئی عذاب سے ڈرانے والانہیں آیا تھا؟

مرجہ نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ دوزخ میں صرف کا فروں کوڈالا جائے گا اور مؤمن مرتکب کبیرہ کو دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا'ان کا بیاستدلال اس لیے غلط ہے کہ قرآن مجید کی متعدد آیات میں مؤمنین فساق پر بھی عذاب کی وعید

ان نمازیوں کے لیے دوزخ کی وادی ہے جوا پی نمازوں مے غفلت کرتے ہیں O ؞ ۼٙۅؽؙڷؙڷؚڵؙؙؙڡٛڷؚؽؽ۬۞ٚٳڷٙؽؽؽۿؙۄؙٛۼؽڝؘڵٳۺٟ

سَأَهُونَ (الماءون:٨٥٥)

الملک: ۱۰- ۹ میں فرمایا: وہ کہیں گے: کیوں نہیں! بے شک ہمارے پاس عذاب سے ڈرانے والا آیا تھا' پس ہم نے اس کی تکذیب کی اور ہم نے کہا: اللہ نے (تم پر) کوئی چیز نازل نہیں کی'تم صرف بڑی گم راہی میں ہو 0 وہ کہیں گے: کاش! ہم غور سے سنتے پاعقل سے کام لیتے تو (آج) ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے 0

رسولوں کی ہدایت کاعقل پرمقدم ہونا

ان آیوں میں یہ بیان ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اس کا اعتراف کریں گے کہ ان کے او پر اللہ تعالیٰ کی ججت پوری ہوچکی ہے اور اللہ تعالیٰ ہے کہ قیامت کے دن مشرکین اس کا اعتراف کریں گے کہ ان کے اور یہ ہم کر ہوچکی ہے اور اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی تکذیب کی اور یہ ہمہر کر ان کی تو بین کی کہ تم صرت کم مراہی میں ہو اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ محافظ فرشتوں نے کفار سے یہ کہا ہو کہ تم صرت کم راہی میں ہو کیکن یہ احتمال نظم قرآن کے خلاف ہے اس کے بعد کفارا بنی ندمت کریں گے کہ دراصل قصور ہمارا ہی ہے ہم نے عقل سے کام نہیں لیا اور رسولوں کو پیغام اور ان کی مدایت اور ان کے وعظ کوغور سے نہیں سنا۔

اس آیت میں سننے کوعقل سے کام لینے پر مقدم کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت اور ہدایت رسولوں کی تعلیم سے ہوتی ہے ازخودایی عقل سے کام لینے سے نہیں ہوتی ' یہی وجہ ہے کہ جنہوں نے انبیاء علیم السلام کے واسطے کے بغیر ازخودایئے خالق کی معرفت کی کوشش کی وہ گم راہی میں بہتلا ہوگئ کوئی سورج کی پرشش کرنے لگا' کوئی آ گ کی کوئی درختوں کی کوئی ورختوں کی کوئی وارکوئی و بوتاؤں کے جسمے بنا کر ان کو پوجنے لگا' اس آیت سے سیجی معلوم ہوا کہ مع کو بھر پر فضیلت حاصل ہے' کیونکہ ہدایت کے حصول کا تعلق رسولوں کی بات سفنے سے ہو کیمنے سے نہیں ہے۔

علامہ ابوعبد اللہ قرطبی متوفی ۲۷۸ ھے نے لکھا ہے: الملک: ۱۰ نے معلوم ہوا کہ کافروں کو عقل نہیں دی جاتی کیونکہ انہوں نے کہا: کاش! ہم عقل سے کام لیتے۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۱۸س۱۹۱ دارالفکن پیروت ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ قرطبی کی بیتفیر سیجے نہیں ہے اگر کفار کو عقل نہ دی جاتی تو ان کو مکلف کرتا صیح نہ ہوتا اوراس آیت میں اپنیں ہے کہ کفار نے کہا: کاش! ہماری عقل ہوتی بلکہ پیکہا ہے کاش! ہم عقل سے کام لیتے۔

الملک: اا میں فرمایا: پس وہ اپنے گناہ کا اعتراف کریں گے سودوز خیوں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہو O دست سے دوری ہو O دست سے دوری ہو O دست سے دوری ہو O

کفار کا گناہ بیٹھا کہ انہوں نے رسولوں کی تکذیب اور تو بین کی۔

اس آیت مین 'سحقا'' کالفظ نے اس کامعنیٰ ہے:ان کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری ہور جاج نے کہا:اس آیت کا

معنیٰ ہے: اللہ نے ان کواپنی رحمت ہے دور کر دیا' کفار کی وعید کے بعد اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے وعد کا ذکر فریار ہاہے۔ الملک: ۱۲ میں فرمایا: بےشک جولوگ بن ویکھے اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا اجرہے O اس آیت کے دومحمل ہیں' ایک بیہ ہے کہ جولوگ دنیا میں اپنے رہ سے ڈویتے ہیں اور جب شیطان ان کے دلوں میں شبہات ڈالٹا ہے تو وہ دلائل سے ان شبہات کوزائل کرتے ہیں اور جب وہ ان کومعصیت کی ترغیب دیتا ہے تو وہ خدا کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں اور معصیت کی ترغیبات کو تبول نہیں کرتے۔

اس کا دوسرامحمل سے ہے کہ لوگوں کے سامنے تو انسان بے حیائی اور پُر ائی کے کام نہیں کرتا کیکن تقوی کا اور خداخونی ہے کہ جب وہ تنہائی میں بے حیائی اور گزاہ کے کام پر قادر ہواور اس کے نفس میں گناہ کی ترغیب اور تحریک بھی ہواس وقت وہ اللہ کے خوف سے گناہ سے اور جوخلوت میں گناہ سے اجتناب کرے گا وہ جلوت میں بطریق اولی گناہ سے اجتناب کرے گا مواج عظیم ای شخص کے لیے ہوگا جو کامل متقی ہواور جس مؤمن نے گناہ بھی کیے اور وہ بغیر تو بہ کیے مرگیا' اس کو دائما عذاب نہیں ہوگا۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اس کی مغفرت ہو جائے یا اللہ تعالی اپنے فضل محض سے اس کو معاف کردے یا چھروہ اپنے گناہوں کی سزایا کرانے ایمان کی وجہ سے جنت میں چلا جائے' قرآن مجید میں ہے:

سوجس نے ایک ڈرہ کے برابر نیکی کی وہ اس کی جزا پائے گا0اور جس نے ایک ذرہ کے برابر بُرائی کی وہ اس کی سزا پائے

فَمَنُ يَعُمَلُ مِثْقَالَ ذَمَّ وِّ خَيْرًا يَكِوَهُ ۗ وَمَنْ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَّا يَكِوْهُ ۞ (الزال: ٨-٤)

OK

الملک: ۱۳ میں فرمایا: اور تم چھپا کربات کرویا ظاہر کرکئے بے شک وہ دلوں کی باتوں کوخوب جاننے والا ہے O اللّٰہ تعالیٰ کے علم محیط بردلائ<u>ل</u>

مشركين نبي سكى الله عليه وتملم كے خلاف جو با تيں كرتے تھے وہ حضرت جريل عليه السلام آپ كو بتا ديتے تھے تب مشركين نے آپس ميں كہا: آہستہ آہستہ با تيں كيا كروكہيں (سينا) مجمد (صلى الله عليه وسلم) كا خدائ نہ لئے تب بير آیت نازل ہوئی۔ دوسری تفییر ہیہ ہے كہ اس آیت میں تمام مخلوق ہے ان كے تمام كاموں اور ان كی تمام باتوں كے متعلق ارشاد ہے كہ تم كوئى كام چھپا كركرويا دكھا كركرويا كوئى بات چپكے ہے كرويا زور ہے كرؤ الله تعالى كوتمہارى تمام باتوں اور تمام كاموں كاعلم ہے۔ كام چھپا كركرويا دكھا كركرويا كوئى بات چپكے ہے كرويا زور ہے كرؤ الله تعالى كوتمہارى تمام باتوں اور تمام كاموں كاعلم ہے۔ الملک: ٣ الله نمایا: كيا وہى نہيں جانتا جس نے پيدا كيا ہے حالا نكہ وہ بہت باريك بين اور بہت خبر ركھنے والا ہے O ہے كہے ہوسكتا ہے كہ الله تعالى دلوں كى باتوں كوئے جانتا ہو دلوں كو بھى اس نے پيدا كيا ہے اور دلوں ميں خيالات كو بھى اس نے پيدا كيا ہے تو وہ دلوں كى باتوں كو كہے نہيں جانتا۔

استاذ ابواسحاق اسفرائی نے کہا:اللہ تعالیٰ کے اساء صفات میں سے گی اساء کا تعلق علم سے ہے ان میں اسے ایک اسم علیم
ہے اس کا معنیٰ ہے: وہ تمام سطومات کا عالم ہے اور اس کا ایک اسم جیر ہے اس کا معنیٰ ہے: وہ ہر چیز کواس کے وقوع سے پہلے
جات کا معنیٰ ہے: وہ ہر حاضرا در عائب کو جاتیا ہے محیم ہے اس کا معنیٰ ہے: وہ ہر چیز کے باریک اسم ء کو جاتیا ہے اور ایک اسم شہید ہے اس کا معنیٰ ہے: وہ کوئی چیز معنیٰ ہے: وہ کوئی چیز کے باریک اسم عافظ ہے اس کا معنیٰ ہے: وہ کوئی چیز کے بولت نہیں ہے اور ایک اسم الحصی ہے اس کا معنیٰ ہے: کسی چیز کی کھڑت اس کے علم کے لیے بانے نہیں ہے مشائل سورت کی روشیٰ شعاوں کے باریک ذرات آتی تھیوں سے بتوں کا گرنا وہ ان میں سے ہر ہر ہر کو اور اس کی ہر ہر حرکت کو جاتیا ہے اور وہ کسے نہیں جا نے گائی نے وان سب چیز وں کو پیدا کیا ہے۔

آسان والے سے بے خوف ہو گئے کہ وہ تم یر ئے لگے0 کیاتم کونہیں و یکھا' ان کو (فضا میں) رحن کے سوا کوئی روک نہیں سکتا' بے شک وہ ہر چیز کو خوب و یکھنے والا ہے O مقابله میں تہاری مدد کر سکے کافر تو ں روزی ،دیے سکے اگر اللہ اپنا رزق دینا بند کر میں اور نفرت میں رائح ہو چکے ہیں O بھلا جو سخ بل اوندها چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جو صراطِ منعیم پر سیدها چلے؟ ٥ آپ

جلددوازدتم

تبيأن القرأن

# اور تمہارنے کیے کان اور آنگھیں اور دل بین: (عذاب کا) وعده کب بورا ہو گا اگر تم نے والا ہوںO چھ ہے: بھلا یہ بتاؤ اگر اللہ مجھے اور میرے ساتھ والوں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرمائے تو کافروں کو ۔ عذاب سے کون پناہ دے گا؟ ٥ آپ کہنے: وہی کہ وہ تم کو زمین میں دھنسا دے پھراحیا تک وہ زمین لرزنے لگے O کیا تم آسان والے سے بے خوف ہو گئے ہو کہ وہ تم پر

جلددوازدتم

، کنگریاں برسانے والی تیز ہوا بھیج دے پس عقریب تم کومعلوم ہوجائے گا کہ میرا ڈرانا کیسا تھا O (اللک 12۔ ۱۵) زمین کونرم اور مسخر بنانے میں اللّٰد نعالیٰ کی تعمنیں

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے فر مایا تھا کہ اللہ تعالی کا فروں کی ہر کھلی ہوئی اور چھپی ہوئی چیز وں کو جانتا ہے 'اور اب اس طرخ بتارہا ہے کہ جب تم کو معلوم ہوگیا کہ میں تمہاری ہر ظاہراور پوشیدہ بات کو جانتا ہوں تو اے کا فروا تم مجھ سے ڈرو اور وہ کام نہ کروجن کی وجہ سے میں تم کوعذاب دول 'تم اس زمین کے راستوں میں چلتے ہواور تم ہے بچھتے ہو کہ اس زمین میں چلتے اور وہ کام نہ کروجن کی وجہ سے میں تم کوعذاب دول 'تم اس زمین کو تمہارے لیے مخرکیا ہے اور اس میں تمہارے نفع کی چیزیں رکھی ہیں 'اگر میں چاہوں تو تم کواس زمین میں دھنسا دوں اور آسان سے تم پر پھر برسا دوں۔

اس آیت میں '' دلیول'' کا لفظ ہے 'یہ' ذلہ'' سے بنا ہے'اس کامعنیٰ ہے: اطاعت کرنا اور نرم ہونا' اور اس زمین کو نرم اور تالع بنانے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱). اگر بیز مین بیخر ملی اور بهت شخت هوتی تو اس بر چلنا بهت دشوار موجا تا-

(۲) اگرییز مین زم نه هوتی تو اس میں بنیادیں کھودنا اور اس پرعمارتیں بنانا بہت وشوار ہو جاتا۔

(س) اگرییز مین سونے چاندی 'لوہے' پیتل یا کسی اور معدن کی بنی ہوتی تو گرمیوں میں تپ کرسخت گرم اور سردیوں میں سخت شخشری ہوجاتی اور اس میں کھیتی باڑی کرناممکن نہ ہوتا اور اس میں مُر دوں کو فن کرنا بھی محال ہوجا تا۔

اوراس مین 'مناکب'' کالفظ ہے'یہ' منکب'' کی جمع ہے'اس کامعنیٰ ہے کندھے' حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فرمایا: زمین کے مناکب اس کے بہاڑ اور ٹیلے ہیں اور پہاڑوں کو مناکب اس لیے فرمایا ہے کہ انسان کے کندھے اس کے جسم میں بلندی پر ہوتے ہیں'ای طرح پہاڑ بھی زمین سے بلندی پر ہوتے ہیں۔

اور فرمایا جم اس کے رزق سے کھاؤ کینی اللہ تعالی نے تنہارے کیے زمین میں جوروزی پیدا کی ہے اس سے کھاؤ۔
اور یا درکھو کہ زمین میں تمہارا چلنا اور زمین سے روزی کھانا ایک وقت معین تک ہے پھرتم نے لوٹ کر اللہ تعالیٰ کے باس اور یہ کھا ہے ۔

چانا ہے اس سے مراد انسان کو کفر اور شرک سے ڈرانا ہے اور خلوت اور جلوت میں گناہوں سے نیچنے کی تلقین کرنا ہے اور سے بھی جان لوکہ اس زمین میں تمہارا آسانی سے چلنا پھرنا اور زمین کا رزق کھانا محض اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ کافضل اور اس کی رحمت ہے اور اگر اللہ تعالیٰ حاق نے تعمین لے گا۔

الملک: ١٦ ميں فرمايا: كياتم آسان والے سے بےخوف ہو گئے ہوكہ وہ تم كوزمين ميں دھنسا دے پھراچا تك وہ زمين لرزنے لگے ٥٠

الله تعالیٰ برآسان والے کے اطلاق کی توجیہ

اس آیت سے بیمرادنیس ہے کہ اللہ تعالی آسان میں ہے اور آسان اللہ تعالی کوتمام جانبوں سے محیط ہے تو پھر اللہ تعالی آسان کا مظروف ہوگا اور مظروف ہوگا اور مظروف فرف طرف میں محدود ہوتا ہے اور اس سے مقدار میں کم ہوتا ہے بھر اللہ تعالی مقدار میں آسان سے کم ہوگا اور آسان عرش سے کم ہوگا اور آسان عرش سے کم ہوگا در آسان عرش سے کم ہوگا کہ اللہ تعالی عقدار اور کیفیت سے پاک ہے۔

الله تغالی کے آسانوں میں ہونے پردوسرااشکال میہ کہ جو کیجے بھی آسانوں میں ہے وہ الله کامملوک ہے کیونکہ قرآن

مجيد ميں ہے

قُلْ لِبَىنُ مُّافِى السَّمُوْتِ وَالْكُمْ مِنْ قُلْ لِبَنِهِ (الانعام:۱۲) ملکت ہے؟ آپ کیے:اللہ کی۔

لیں اگراللہ تعالیٰ آسانوں میں ہوتولازم آئے گا کہ وہ خود اپنامملوک ہواور خود اپنا مالک ہواور یہ بھی محال ہے اس لیے الملک: ۱۶ میں جوفر مایا ہے: کیاتم آسان والے سے بےخوف ہو گئے اس میں تاویل کرنا ضروری ہے اور اس کی مفسرین نے حب فریل تاویلاٹ کی ہیں:

- (۱) اس آیت کامعنی ہے: کیاتم آسان کے عذاب سے بےخوف ہو گئے ہو؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی عادتِ جاریہ یہ ہے کہ کفار اور فساق پر عذاب آسان کی طرف سے آتا ہے جس طرح اس کی رحمت اور نعمت کا نزول بھی آسان کی جانب سے ہوتا ہے۔
- (۲) اس کامعنیٰ ہے: کیاتم اس ذات سے بےخوف ہو گئے ہوجس کی ملکیت ٔ سلطنت اور قدرت آسانوں میں ہے ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت اس کی ملکیت اور اس کی قدرت زمینوں میں بھی ہے اس کے باوجود آسانوں کا ذکر فر مایا کیونکہ اعلیٰ برقدرت اونیٰ برقدرت کومسلزم ہوتی ہے۔

(٣) اس آیت کامعنیٰ اس طرح ہے: کیاتم عُذَاب نازل کرنے والے فرشتے چریل سے بے خوف ہو گئے جوآ سانوں میں ہے؟

(۷) اوراگر آسان والے سے اللہ عزوجل ہی کی ذات مراد ہوتو پھراس کامحمل ہیہ ہے کہ ہر چند کہ اللہ تعالیٰ کی سمت اور جہت کے ساتھ مخصوص اور مقید نہیں ہے کیکن چونکہ آسان کی سمت اور جہت کو ہاتی جہات پر فوقیت اور شرف حاصل ہے اس لیے حمال سے اس لیے جب اللہ تعالیٰ کی طرف کی جہت سے اشارہ کرنا ہوتو آسان کی جہت سے اشارہ کیا جاتا ہے اس لیے عرف میں آسان والے سے اللہ تعالیٰ کی ذات ہی کومراولیا جاتا ہے احادیث میں بھی اللہ تعالیٰ پر آسان والے کا اطلاق کیا گیا

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: رحم كرنے والوں بررحمان رحم كرتا ہے؛ تم زبين والول بررحم كرؤ آسان والاتم پررحم فرمائے گا۔

(سنن ایوداؤدر قم الحدیث: ۴۹۳ السن الکبر کاللیج تی جه ص ۴ شراله نمان شن ترخی رقم الحدیث: ۱۹۲۳ منداحرج ۲۵ س ۱۹ معر حضر حصرت عمر بن الحکم رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ بیس رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی خدمت بیس حاضر ہوا 'میس نے عرض کیا: یا رسول الله امیری ایک باندی میری بکری کم ہو چکی تھی 'میں سن اللہ کے پاس گیا تو میری ایک بکری کم ہو چکی تھی 'میں نے اس بکری کے متعلق اس سے بوچھا تو اس نے بتایا کہ اس کو بھیڑیا کھا گیا۔ جھے اس پر بہت افسوس ہوا 'میں بھی آخر انسان ہوں 'میں نے اس بکری کے متعلق اس سے چھرے پر چھڑ ماردیا 'میرے ذمه ایک غلام کو آثراد کرنا ہے 'کیا میں اس باندی کو آزاد کر سکتا ہوں ؟ انسان ہوں الله علیہ وسلم نے اس باندی کو آزاد کر سکتا ہوں ؟ سب رسول الله علیہ وسلم نے اس باندی کے دسول ہیں آپ نے فرمایا: الله کہاں ہے؟ اس نے کہا: آسان میں آپ نے بوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں آپ نے دوچھا: میں کون ہوں؟ اس نے کہا: آسان میں آپ نے دوس کے دسول ہیں آپ نے فرمایا: اس کو آزاد کردؤ میہ کو مذہ ہے۔

( موطاً امام ما لك رقم الحديث: ١٥٣٣ أوار المعرفة بيروت م ١٣٦ ه مند احمد ح ٥٥ ب٥٣٧ ٢٣٨)

ای مدیث کا ذکر درج ذیل کتب مدیث میں بھی ہے: صحیحہ ا

صحيح مسلم رقم الحديث: ۵۳۷ منن ابوداؤ درقم الحديث: ۹۳۰ منن نسائي رقم الحديث: ۱۲۱۸ السنن الكبري للنسائي

رقم الحديث: ١٩١١ ـ

الملك: ١١ مين فرمايا: كياتم آسان والے سے بےخوف ہو گئے ہوكہ وہ تم يركنكرياں برسانے والى تيز ہوا بھيج وے يس عنقريبتم كومعلوم ہوجائے گا كەمىرا ڈرانا كيساتھا0

کفارِ مکہ کو د نیاوی عذاب سے ڈران<u>ا</u>

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا تم پرالی کنگریاں برسا دے جیسی حضرت لوط علیہ السلام کی مجرم قوم پر برسائی تھیں اس آیت میں 'نفیو''کالفظ ہاوراس سے مراد' منفر'' ے کینی ڈرانے والا اور اس سے مراد سیدنا حضرت محرصلی الله عليه وسلم بين اوراس كامعنى بيرے كه جارے نبي نے تنهيں جارا پيغام پينچايا اور بيكها كه اگرتم نے اس پيغام كوفبول نہيں كيا تو تم ير الله تعالیٰ کاعذاب آئے کیں اگرتم اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو کرا پی ہٹ دھری پر قائم رہے اور اس کے نتیجہ میں تم پر آسان سے تنگریاں برسنے کاعذاب آیا تو پھرتم کو ہمارے رسول کی وعید کے صدق کاعلم ہو جائے گا اوران کے ڈرانے پریقین

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک ان سے پہلے لوگوں نے جیٹلایا تھا تو کیسا ہوا میرا انکار کرناO کیا انہوں نے اپنے اوپر ( تہھی) کر پھیلائے ہوئے اور ( تبھی ) پُر سمیٹے ہوئے پرندوں کونہیں دیکھا' ان کو ( فضا میں ) رحمٰن کے سوا کوئی روک نہیں سکتا' بے شک وہ ہر چیز کوخوب دیکھنے والا ہے O بھلا وہ تمہارا کون سالشکر ہے جواللہ کے مقابلہ میں تمہاری مدد کر سکئے کافر تو صرف دھوکے میں ہیں 6 یاوہ کون ہے جو تہمین روزی دے سکے اگر اللہ اپنارزق دینا بند کردے بلکہ کافر اپنی سرکشی میں اور نفرت میں راتخ ہو چکے ہیں 0 بھلا جو تخص منہ کے بل اوندھا چلے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے یا وہ جوصراطِ متقیم پرسیدھا چلے 0 (IA\_TT: (IV)

الله تعالى كى الوهيت بيدلائل اور كفار ك نظريات كارة اور ابطال

الملك ١٨ مين سابقة امتول كے كافروں كى مثاليں وے كر كفار مكه كواللہ تعالى نے اپنے عذاب سے ڈرايا ہے ليعني اس ے پہلے توم عاداور توم ثمود نے ہمارے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے عذاب بھیج کران کو ہلاک کر دیا 'اور ان پر جوعذاب بھیجا گیا تھا اس کی نشانیاں کفار مکہ اب بھی شام کے سفر میں مشاہرہ کرتے ہیں تووہ ان نشانیوں سے کیوں عبرت حاصل نہیں کرتے ۔ الملك: ١٩ مين فرمايا: كيا انهول نے اپنے اوپر (مجھى) پُر پھيلائے ہوئے اور (مجھى) پُرسميٹے ہوئے برندوں كونہيں ويكھا، ان کو ( فضامیں ) رخمٰن کے سوا کوئی روک نہیں سکتا' بے شک وہ ہر چیز کوخوب دیکھنے والا ہے O

جس طرح اللد تعالي نے انسانوں کے چلنے کے لیے زمین کو سخر کر دیا ہے اور مجھلیوں کے تیرنے کے لیے یانی کو مخر کر دیا ے ای طرح برندوں کے اڑنے کے لیے فضا کو منخر کر دیا ہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کے خوب دیکھنے کا ثبوت ہے اور جب اللہ دیکھتا ہے تو وہ دکھائی بھی دے سکتا ہے اور یہی اہل سنت کا مذہب ہے اس کے برخلاف معتز لہ اللہ تعالیٰ کے دکھائی دینے کے منکر ہیں ٔ دنیا میں صرف ہمارے نبی سیدنامحم صلی اللہ عليه وسلم في الله تعالى كود يكها ہے اور ميدان محشر ميں اور جنت ميں تمام مؤمنيان الله تعالى كوديكھيں گے اور كسى چيز كود يكھنے سے اس چیز کا احاطہ کرنا لازم نہیں آتا ہیے ہم آسان کو دیکھتے وقت اس کا احاطہ نہیں کرتے حالانکہ وہ متناہی ہے تو اللہ تعالی جوغیر من ہی اور لامحدود ہاں کود کھنے سے میک لازم آتا ہے کہ اس کا اجاط بھی ہوجائے۔

الملك: ٢٠ مين فرمايا: بهلاوه تبهارا كون سالشكر ب جوالله كے مقابلہ ميں تبهاري مدد كرسكے كافر تو صرف دھو كے ميں ميں ٥

کفاررسول الله صلی الله علیه و ملم کے پیغام کواس لیے قبول نہیں کرتے اور ایمان نہیں لاتے تھے کہ دو چیزوں پر ان کو گھمنڈ تھا'ایک تو ان کے پاس بہت زیادہ مال تھا اور ان کے پاس ان کے حامیوں کا لشکر تھا'اور دوسری چیزان کے بت تھے'ان کو مجروسا تھا کہ ان کے بت ان سے ہرمصیبت اور ہر آفت کو دور کر سکتے ہیں'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو باطل کر دیا'ان کے مددگاروں کے لشکر کے متعلق فر مایا بھلا وہ تمہارا کون سالشکر ہے جواللہ کے مقابلہ میں تمہاری مدد کر سکے اور بان کے بتوں کی مددکارد کرتے ہوئے فر مایا: کافر تو صرف دھو کے میں ہیں۔

الملك:۲۱ میں فرمایا: یا وہ کون ہے جوتمہیں روزی دے سکے اگر اللہ اپنا رُزق دینا بند کر دے۔

اس کامعنی ہے : تمہارے خودساختہ خداؤں میں سے کون تمہیں رزق دے سکتا ہے اگر اللہ تمہیں رزق دینا بند کر دے کیونکہ رزق کے قوی اسباب آسان سے پائی کونازل کرنا ہے اور زمین سے غلہ سبزیوں اور پھلوں کو اگانا ہے اور اللہ کے سواکون آسان سے بارشوں کو نازل کرسکتا ہے اور جن حلال جانوروں کا گوشت کھا کرتم اپنی نشو ونما حاصل کرتے ہواللہ تعالی کے سواان جانوروں کوکون پیدا کرسکتا ہے ان کافروں نے حق واضح ہونے کے باوجووا بمان لانے سے انکار کیا اور ہے دھری سے کام لے کراپنے کفر پر ڈٹے رہے دنیا پر حرص کرنے کی وجہ سے انہوں نے سرکشی کی اور اپنی جہالت کی وجہ سے انہوں نے سرکشی کی اور اپنی جہالت کی وجہ سے انہان لانے سے بھا گئے رہے۔

الملک:۲۲ میں فرمایا: بھلا جو تخص منہ کے بل اوندھا چلے دہ زیادہ ہدایت یا فتہ ہے یا وہ جوصراطِ متنقیم پرسیدھا چلے؟ O اس آیت میں 'مکہا'' کالفظ ہے اس کا مادہ'' کبت'' ہے''کہہ اللّٰه''کامعنیٰ ہے:اللّٰہ اس کواوندتھا گرادے''فلان اکتِ ''وہ سرنگول گریڑا۔

اب آیت کی حسب ذیل تفسیریں ہیں:

(۱) جو شخص سیدها کھڑا ہو کرنہ چاتا ہو بلکہ وہ چلنے میں بھی اوپر ہوتا ہوادر بھی نیخ وہ چلنے میں لڑ کھڑا تا رہتا ہے اور چلتے چلتے منہ کے بل گر جاتا ہے اس کا حال اس شخص کے متضاد ہے جوسیدھا چاتا ہے اور اس کے چلنے میں لڑ کھڑا ہمنہ ہے نہ ججی اور نہ ٹیڑھاین۔

(۲) جو خص بھی ایک طرف چلتا ہے اور بھی دوسری طرف چلتا ہے وہ راستہ سے جہالت اور اس کی وجہ سے جیرانی اور پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے۔

(۳) جو شخص اندها ہو وہ راستہ میں اِدھر اُدھر بھٹکٹا رہتا ہے اور منہ کے بل ٹھوکر کھا کر گرجا تا ہے اس کے برعکس جو شخص بینا ہو' اس کوراستہ کاعلم ہودہ سیدھا چلنا ہے اور کہیں بھٹکتا ہے نہ منہ کے بل گرتا ہے۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ ان دونوں آیتوں میں آخرت کی مثال ہے یا دنیا کی؟ بعض مفسرین نے کہا: کافر دنیا میں اپنے گناہوں پر منہ کے بل گراہوا تھا تو اللہ تعالی حشر کے دن اس کو منہ کے جل اٹھائے گا' اور مؤمن دنیا میں صراطِ متقیم پر تھا تو اللہ تعالی اس کو حشر کے دن سیدھا اٹھائے گا اور بعض نے کہا: یہ دنیا میں مؤمن اور کافر اور عالم کی مثال ہے' پھر اس میں اللہ تعالی اس کو حشر کے دن سیدھا اٹھائے گا اور مؤمن اور کو مؤمن کے لیے عام ہے یا اس سے مراد مخصوص مؤمن اور کافر ہیں۔ مقاتل نے کہا: اس سے مراد ابوجہل اور جہال اور جہارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا: اس سے مراد ابوجہل اور حضرت ممار بن یاسر صنی اللہ عنہ ابن سے مراد ابوجہل اور حضرت ممار بن یاسر صنی اللہ عنہ ابن سے مراد ابوجہل اور حضرت ممار بن یاسر صنی اللہ عنہ ابن سے

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: وہی ہے جس نے تہہیں پیدا کیا اور تمہارے لیے کان اور آ تکھیں اور دل بنائے ہم بہت کم شکر ادا کرتے ہو 0 آپ کہیے: وہی ہے جس نے تم کو زمین میں پھیلایا ہے اورای کی طرف تم جمع کیے جاؤگ 0 وہ کہتے ہیں: (عذاب کا) وعدہ کب پورا ہوگا اگر تم سے ہو؟ 0 آپ کہیے: اس کاعلم تو اللہ ہی کے پاس ہے اور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں 0 پھر جب وہ (عذاب کو) قریب آتا دیکھیں گے تو ان کے چہرے بگڑ جا کیں گے اور کہا جائے گا: یہی ہے وہ جس کوتم پار بارطلب کرتے تھے 0 (الملک: ۲۲۔۲۲).

اللدتعالي كاحيوانات كاحوال سايى قدرت براستدلال

الملک: ٢٣٠ ہے پہلے کی آیات میں اللہ تعالی نے حیوانات کے احوال سے اپنی قدرت پر دائل قائم کیے تھے اور فر مایا تھا:

کیا انہوں نے اپنے او پر پر پھیلائے ہوئے اور پر سمیٹے ہوئے پر غدول کونیں دیکھا اور اس آیت میں انسانوں کے احوال

سے اپنی قدرت پر دلائل قائم فرمائے ہیں اور کان اور آئھوں اور دلوں کو پیدا کرنے کی نعت کاذکر کیا ہے اور یہاں ان نعتوں کا

ذکر کر کے اس پر تنبید کی ہے کہ اللہ تعالی نے تم کو معظیم نعتیں عطا کی ہیں 'سوچو! اگر تمہارے کان نہ ہوتے تو لوگوں سے تمہارے

دالیطے نہ ہوسے 'اگر آئموں نہ ہوتیں تو تمہارے لیے پوری دنیا اندھیر ہوتی اور دل نہ ہوتے تو تمہارے جم میں خون کی گردش

کا کوئی ذریعہ نہ ہوتا اور تمہارا جینا محال ہوجا تا' لیکن تم نے ان نعتوں کو ضائع کر دیا تم کو پیغام حق سنے کے لیے کان دیئے تھے

لیکن تم نے اس کونیوں سنا محال ہوجا تا' لیکن تم نے اون نشانیوں سے عبرت حاصل نہیں کی اور دل سے تم نے صحیح تد بہر نہیں کیا

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دل سے آیت میں مجاز آذبین مراد ہوکیونکہ تد پر اور تھرکر کرنا دماغ کا کام ہے ذبین کا کام نہیں ہے اور چونکہ

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ دل سے آیت میں مجاز آذبین مراد ہوکیونکہ تد پر اور تھرکر کرنا دماغ کا کام ہے ذبین کا کام نہیں ہے اور جونکہ کافروں نے ایان نتائیوں نے ایک نوانہوں نے اللہ تعالی کو نعتوں کوخرج کیا جائے اللہ تعالی نے نیسی اور جب کافروں نے ایانی کیا تو انہوں نے اللہ کی نعتوں کوخرج کیا جائے اور ان نشانوں کی صفات سے آپنی قدر رہ براستدل لی ان مقاصد کو پورا کرنے کے لیے ان نعتوں کوخرج کیا جائے اور ان نشانوں کی صفات سے آپنی قدر رہ براستدل لی انسانوں کی صفات سے آپنی قدر رہ براستدل ل

الملک : ۲۳ میں فرمایا: آپ کہیے کہ وہ ی ہے جس نے تم کوز مین میں پھیلایا ہے اوراس کی طرف تم جمع کیے جاؤگ O

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر پہلے حیوانات کے احوال ہے استدلال کیا 'پھر انسانوں کی صفات' سمع 'بھر اور عقل ہے اپنی
قدرت پر استدلال کیا اور اب اس کا کتات کے حدوث اور اس کو عدم ہے وجود میں لانے سے اپنی قدرت پر استدلال فرمار ہا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت پر اس لیے دلائل قائم کیے ہیں تا کہ حشر ونشر کا اور قیامت کا ممکن ہونا بیان کیا جائے کیونکہ
کفار مکہ یہ بیس مانے تھے کہ قیامت آئے گی اور تمام انسانوں کے مرنے کے بعد ان کو پھر دوبارہ زندہ کیا جائے گا' اللہ تعالیٰ نے بہتایا کہ جب وہ اس کا کتات کو ایک بار عدم سے وجود میں لاچ کا ہے تو دوبارہ اس کا کتات کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کیوں
ممکن نہیں ہوگا۔

الملک: ۲۵ میں فرمایا: وہ کہتے ہیں کہ (قیامت کا) وعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سیچے ہو؟ O کفار کے اٹکارِ عذاب کا بطلان

جب سیدنا محمصلی الله علیه وسلم نے ان کوایمان نہ لانے پرالله تعالی کے عذاب سے ڈرایا تو انہوں نے کہا: آپ ہمیں معین وقت بتا کیں جب عذاب آئے گا' وہ یا تو نبی صلی الله علیه وسلم کا غذاق اڑانے کے لیے آپ سے عذاب کے وقت کی تعیین کا

تبيان القوآن جلد دوازديم

مطالبہ کرتے تھے یا اپنے حامیوں اور کم عقل لوگوں کو مطمئن کرنے کے لیے کہتے تھے کہ جب عذاب جلدی نہیں آئے گا توسمجھلو عذاب نہیں آئے گا۔

مفسرین کا اس میں اختلاف ہے کہ انہوں نے عذاب کے وقت کی تعیین کا سوال کیا تھایا قیامت کے وقت کی تعیین کا سوال کیا تھا۔

۔ الملک:۲۶ میں فر مایا: آپ کہے:اس کاعلم تو اللہ ہی کے پاس ہےاور میں تو صرف عذاب سے کھلا کھلا ڈرانے والا ہوں O لینی آپ ان سے کہیں کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں ایک سے کہ عذاب کا وقوع ہوگا اس کا جھے علم ہے کہ اگرتم ایمان نہ لائے تو یقینا تہمیں عذاب ہوگا' دوسری چیزیہ ہے کہ بیے عذاب کب ہوگا؟اس کاعلم صرف اللہ کے پاس ہےاورتم کو عذاب سے ڈرانے کے لیے بیضروری نہیں ہے کہ جھے بیعلم ہو کہمہیں عذاب کب ہوگا۔

الملک: ۱۲ میں فرمایا: پھر جب وہ (عذاب کو) قریب آتاد میکھیں گے توان کے چبرے بگڑ جا کیں گے اور کہا جائے گا: یہی ہے وہ جس کوتم بار بارطلب کرتے تھے O

اس کامعنیٰ ہے: جب وہ عذاب کوآتا ہوا قریب دکھ لیں گے باعذاب کواپٹے قریب پائیں گے۔ جفرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: اس وقت ان کے چہرے سیاہ ہوجائیں گے اور اس کی علت پشیانی اور پچھتاوا ہوگا'اس آیت میں 'سینت''کالفظ ہے'یہ' سو''سے بنا ہے اور اس کا معنیٰ ہے: فتح اور برائی اور'سینة'''حسنة''کی ضد ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ اپنے کرتو توں پر پچھتانے کی وجہ سے ان کے چہرے سیاہ ہوجائیں گے جیسے کی شخص کو تھیدٹ کراس کے مقتل کی طرف لے جایا جارہا ہو۔

اگراس آیت کومطلق عذاب پرمحمول کیا جائے تو اس کی تفییر آسان ہے ' یعنی جب ان کے پاس وہ عذاب آئے جوان کو نئے وہن سے اکھاڑ کر ہلاک کرنے والا ہو جیسے قوم عاد اور قوم ٹمود پر عذاب آیا تھا تو اس عذاب کے آٹار دیکھ کراوراس کواپنے قریب یا کران کے چیرے سیاہ پڑ جائیس گے' پھرفر مایا: یہی ہے وہ جس کوتم بار بارطلب کرتے تھے۔

ایک سوال میہ ہے کہ اس قول کا قائل کون ہے بعض مفسرین نے کہا: وہ 'السز بسانیسہ ''ہیں یعنی جہنم کے فرشتے' اور بعض مفسرین نے کہا: بلکہ کفار ایک دوسرے سے کہیں گے۔

اں آیت میں ایک لفظ ہے' تدعون''اں کی ایک تغییر بیہ ہے کہ یہ' تسدعون'' کی طرح ہے'اں کا معنیٰ ہے جم طلب کرتے تھے دوسری تغییر بیہ ہے کہ میر نہیں ہوگا' دوسری تغییر بیہ ہے کہ کہ کو یعذاب مہیں ہوگا' ادرای عذاب کا انکار کرنے کے لیے تم بیر کہتے تھے کہ تم کومرنے کے بعد زندہ نہیں کیا جائے گا۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: آپ كہي : بھلا يہ بتاؤاگر الله بھے اور مير بے ساتھ والوں كو ہلاك كر دے يا ہم پر رحم فرمائے تو كافروں كو در دناك عذاب سےكون بناہ دے گا 0 آپ كہيے : وہى رحمٰن ہے ہم اس پر ايمان لائے ہيں اور اس پر ہم نے توكل كيا ہے ، پس عنقر يب تم جان لوگے كہ كون كلى گم راہى ميں ہے 0 آپ كہيے : بھلا يہ بتاؤكداكر صح كوتم ہارا پانى زمين ميں اتر جائے تو تمہارے ياس بہتا ہوا يانى كون لاكر دے گا 0 (اللك : ۲۸)

کفار کی بددعا سے حراساں نہ ہونے اور اللہ تعالی پر تو کل کرنے کی تلقین

کفار مکدرسول اَنشیطی ایشدعلیدوسلم اور مؤمنوں کو ہلاکت کی بددعا دیتے تھے جیسا کداس آیت میں ہے: اُم یکٹولون شاعِد اِنگر بکٹ بِہ دِین المنزون و

(الطّور:٣٠) (موت) كاانظار كررے بين

جلددواز وتثم

اللہ تعالیٰ نے اس کارڈ کرتے ہوئے فرمایا: آپ ان سے کہیے کہ اللہ تعالیٰ جھنے وفات دے کراٹھالے یا جھے پر رحم فرما کر میری اجل کومؤ خرکر دیتو اس میں تبہارے لیے کون میں راحت ہے اور کون سا فائدہ ہے اور جبتم پر اللہ کاعذاب نازل ہوگا تو تمہارا یہ گمان ہے کہ تمہار سے بیالیں گئے سوتم جان لوکٹم ہمیں اللہ کے عذاب سے کوئی نہیں بچاسکتا' مہارا یہ گمان ہے کہ تمہار سے بچنا جا ہے ہوتو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤاور یُرے کاموں سے تائب ہوکر نیک کام کرو۔ الملک: ۲۹ میں فرمایا: آپ کہیے: وہی رحمٰن ہے ہم اس پر ایمان لائے ہیں اور اس پر ہم نے تو کل کیا ہے' پس عنقریب تم جان لوگ کہوں کھی گم راہی میں ہے 0

اس آیت کامعنی بیہ ہے کہ ہم رخن پرایمان لائے ہیں اور اس پر ہم نے تو کل کیا ہے پس تم کومعلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے خلاف تمہاری بددعا قبول نہیں ہوگی کیونکہ تم کافر اور معا ند ہو اور ہم مؤمن ہیں اور ہم اللہ پر بھروسا رکھتے ہیں اس لیے تمہاری بددعا ہے ہمیں کوئی ضرر نہیں ہوگا۔

الله تعالى كي نعمتون كااعتراف كرنا

الملک: ٣٠ ميں فرمايا: آپ کہيے: بھلا يہ بتاؤ که اگر صبح کوتمہارا پانی زمين ميں اتر جائے تو تمہارے پاس بہتا ہوا پانی کون لا دے گاO

اس آیت سے مقصود سے کہ کفار سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اقر ارکرایا جائے تا کہ وہ اندازہ کرمیں اور دل میں سوچیں کہ استے زبر دست منعم کاشکر اوانہ کرنا اور اس کی نعمتوں کے احسانات کو نہ ماننا اور اس کو چھوڑ کر بتوں کی عبادت کرنا کتنی بُری بات ہے۔ کا فروں کو چاہیے تھا کہ بیاعتر اف کرتے کہ اگر زمین میں پانی دھنس جائے تو اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بہتا ہوا پانی نہیں لاسکنا'

بھلا یہ ہتاؤ کہ جس پانی کوتم پیتے ہو کیا تم نے اس کو

ٱفَرَءَيْتُهُ الْمَاءَ الَّذِي ثَنَثَرَ بُونَ ٥٤ ءَاَنْتُمُ اَنْزَلْتُمُولُا مِنَ الْمُزْنِ الْمُخْرُنُ الْمُنْزِلُونَ ۞ (الواقد: ٢٩ ـ ٢٨)

بادلوں سے نازل کیا ہے یا ہم نازل کرنے والے ہیں O

مرب المعان المعامر مورک را واحد الله الذي كي آخري آيت پر هيس تو اس كے بعد بيد كها كريں: -

ہ پریں واس یانی کوکوئی نہیں لاسکتا۔ اللہ کے سوااس یانی کوکوئی نہیں لاسکتا۔

لا ياتينا به الا الله.

سورت تبارك الذي كا اختيام

الجمد للدرب العلمين! آج اصفر الم ۱۳۲ اه / ۱۵ امر ۱۳۵ و بدروز جعرات کوسورهٔ تبارک الذی کی تفییر مکمل ہوگئ اے میر کے رب! جس طرح آپ نے محض اپنے کرم سے یہاں تک پہنچا دیا ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی مکمل کرا دیں اور اس تفییر کو قیامت تک کے مسلمانوں میں مقبول عام بنا دیں اور میری میرے والدین کی میرے اسا تذہ کی اور تمام قار مین کی مغفرت فرما دیں اور قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے اور دنیا میں آپ کی زیارت سے شاد کام فرما کیں۔

والحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وامته اجمعين.

## 

## بِنِهِمْ اللهُ الرَّحْمُ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّحْمِ الرَّ ممده ونصلي ونسلم على رسوله الكريو

# سورة القلم

#### سورت کا نام

اس سورت کا نام القلم ہے اس کی وجہ ہے کہ اس سورت کی ابتدائی آیت میں القلم کا ذکر ہے: ت دائقگیر دھما کی مطروق کی (القلم:۱) نون قلم کی قتم اور اس کی جوارشتے لکھتے ہیں 0

امام بخاری نے اس سورت کاعنوان 'سورة نون والقلم'' قائم کیا ہے۔ (صحیح ابخاری بیورة نون والقلم: ۱۸) اس طرح امام ترفتی نے لکھا ہے: 'باب من سورة ن والقلم''۔ (سنن تربٰدی رقم الب: ۱۲۳) اوراکٹرمنسرین نے اس سورت کا نام القلم دکھا ہے۔

علامه محمد الماور دي الثانقي المتوفى • ٢٥ هه لكهت بين:

تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۸ ہے۔

حضرت جابر بن زیدنے کہا ہے: بیسورت دوسرے نمبر پر نازل ہوئی ہیسورت 'اقو اَ باسم دیك ''کے بعد نازل ہوئی ہے اور اس سورت کے بعد سورة المدر نازل ہوئی ہے اور زیادہ صحیح وہ ہے جو حضرت عائشہ رضی ہے اور اس سورت کے بعد سورة المدر نازل ہوئی گھر وی کا آنارک گیا 'پھر اس کے بعد سورة المدر نازل ہوئی 'پھر وی کا آنارک گیا 'پھر اس کے بعد سورة المدر نازل ہوئی اور سورة المدر نازل ہوئی اور سورة القلم 'اقسر اع ہوئی اور حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہانے فرمایا دی آئے کے دی کے بعد سورة المدر نازل ہوئی اور سورة القلم 'اقسر اع ساسم دیك ''کے بعد نازل ہوئی اور یوں اس کے نزول کا نمبر ۲۲ ہے۔ (التحریر والتویر بر ۲۹ س ۴۵ سے مشمول ت

کے اس سورت کی ابتداء میں حرف بھی ٹون ندکور ہے اور اس میں بیاشارہ ہے کہ بید کلام ان ہی حروف سے مرکب ہے جن حروف کو اسکی مثل کلام بنالا وُ۔ حروف کو ملا کرتم اپنا کلام بناتے ہوا گرتمہارا بیزعم ہے کہ بیکسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہے تو تم بھی اس کی مثل کلام بنالا وُ۔

اس سورت کی ابتداء میں نبی صلی الشعلیہ وسلم سے خطاب کیا گیا ہے اور مشرکین آپ کی شان میں جونازیبا کلمات استعال کرتے سے ان پرآپ کوتسلی دی گئی ہے اور آپ کے رخے اور افسوس کا از الد کیا گیا ہے۔

تبياء القرآن

ہے۔ بعض کا فروں نے آپ کی طرف شعر کہنے جادوکرنے اور دیوانگی اور جنوان کی جونبت کی تھی اس ہے آپ کی براءت فرمائی ہے۔

اس میں دنیا اور آخرت میں نبی صلی الله علیہ وسلم کے فضائل اور کمالات کا ذکر ہے۔

اس میں قلم اور لکھنے کی فضیات ہے تا کہ سلمان قلم اور لکھنے کی طرف متوجہ ہوں اور علوم کولکھ کر محفوظ کریں۔

🖈 ابوجہل اور ولید بن مغیرہ وغیرہ کی ندمت کی گئی ہے اور ان کے متعلق آخرت کی وعید بیان کی گئی ہے۔

ہے کفار کا مقابلہ مؤمنین اور متقین کے ساتھ کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کفار کے مزعوم اور خودساختہ خدا ان سے دنیا کا عذاب دور کر سکتے ہیں نہ آخرت کا۔

اللہ کفار کو یہ بتایا ہے کہ دنیا میں ان کو جوعیش اور آرام خاصل ہے اور ان کے پاس سرمایی اور طاقت کی فرادانی ہے یہ اس وجہ ہے۔ اس وجہ ہے نہیں ہے کہ ان سے اللہ تعالی راضی ہے بلکہ یہ استدراج ہے اللہ تعالی نے ان کو ڈھیل دی ہوئی ہے اور انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو جو قبول نہیں کیا اس کی سراان کو آخرت میں ملے گی اور اس سلسلہ میں ان کی کسی معذرت کو قبول نہیں کیا جائے گا۔

ونیاوی سزا کا ذکر فرمایا ہے۔

نی سلی الندعلیہ وسلم کو دین اسلام کی تبلیغ میں جو مشقت اٹھائی پڑتی ہے اور کفار قریش کی ایذ اءرسانی سے جوآپ کورنج اور ملال ہوتا ہے اس پرآپ کو صبر کرنے کا تھم دیا ہے تا کہ اس معالمہ میں آپ کوئی ایسا اقدام نہ کریں جیسا اقدام حضرت یونس علیہ السلام نے کرلیا تھا اور وہ اپنی قوم پرغضب ناک ہوکر اللہ تعالی سے اذن مخصوص لیے بغیر اپنی قوم کوچھوڑ کر چلے گئے تھے۔

اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق اور صواب پر قائم کھیں اور باطل اور ناصواب سے مجتنب رکھیں۔ آمین یا رب العلمین!

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲ صفر ۱۳۲۷ه کرار ۲۵۰۵-۲۰۰ موبائل نمبرز ۲۵۲۳-۳۰۰





کاش بیلوگ جانے O

جلددواز دہم

تبيار القرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے نون قلم کی قتم اور اس کی جوفرشتے لکھتے ہیں 0 (اے رسول مکرم!) آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں 0 اور بے شک آپ کے لیے لامحدوداجر ہے 0 اور بے شک آپ عظیم اخلاق پر فائز ہیں 0 (انقلم سے 1) نون اور قلم کے معانی اور ان کے متعلق احادیث

ا مام الوجعفر محدين جربر طبري متوفى ١٣٠٥ والقلم: اكتفيير مين اپني سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت این عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: الله عزوجل نے جس چیز کوسب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے پھر جو پچھ ہونے والا تقااس کوقلم نے تکھا ، پھر جو پچھ ہونے والا تقااس کوقلم نے لکھا، پھر پانی سے بخارا تھا تو اس سے آسان پیدا کیا گیا کہ پیرا کیا گیا (نون کامعنی مچھلی ہے)اور زمین کوچھلی کی پیشت پر پھیلایا گیا تر بین ملئے گی تو اس کو پہاڑوں سے تھرایا گیا، پھرانہوں نے بیر آیت پڑھی: 'ن و المقلم و ما یسطوون ''۔ (جائ البیان قرالجان اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کیا کہ بیرائی کی کی بیرائی کی بیرائی کی کی بیرائی کی بیرائی کی

حافظ سیوطی نے لکھا ہے: اس حدیث کو امام عبد الرزاق امام فریا بی امام سعید بن منصوراً مام عبد بن حمیداً مام ابن جریزا مام ابن المنذ رامام ابن ابی حاتم امام ابو اشیخ نے ''العظمة' میں امام حاکم نے تھیج سند کے ساتھ ''المسند رک' میں امام بیہتی نے ''الاساء والصفات' میں افرامام خطیب بغدادی نے اپنی ''تاریخ' میں اور امام الضیاء نے ''المخارہ' میں روایت کیا ہے۔

(الدراكميمورج ٨٥ ٢٢٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٣١هه)

امام الوعيسي محمد بن عيسي ترمذي متوفى ٩ ١٤ها بني سند كے ساتھ دوايت كرتے ہيں:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہم کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے القلم کو پیدا کیا' پھراس سے فر مایا: لکھ' تو اس نے ابد تک جو پچھ ہونے والا تھا وہ لکھ دیا۔ امام ابوداؤدکی روایت میں ہے: قلم نے تمام'' ماکیان و ما یکون'' لکھ دیا۔

(سنن ترزى قم الحديث: ١٩٣٩-٢١٥٥ من ابوداؤ درقم الحديث: • • ٢٠٥ منداحرج٥٥ سا١)

امام رازی نے کہا: نون کے متعلق بیروایت کہ وہ چھلی ہے اور اس پرزمین تھہری ہوئی ہے ضعیف ہے اور حق بہ ہے کہ نون اس سورت کا اسم ہے یا بیرحق تجی ہے اور اس سے بیر بتایا ہے کہ بیرقر آن ان ہی حروف سے مرکب ہے جن سے تم کلام مرکب کرتے ہواور اگر تمہاری رائے میں بیکلام کی انسان کا بنایا ہوا ہے تو تم بھی اس کی مثل کلام بنا کرلے آؤ۔

(تغيير كبيرج • اص ٩٩٨ وارا حياء التراث العربي بيروت ١٨١٥ هـ)

القلم: ٣-٢ ميں فرمايا: اے رسولِ مكرم! آپ اپنے رب كے فعنل سے مجنون نہيں ہيں ١٥ اور ب شك آپ كے ليے الامحدود اجر ہے 0

كفار كارسول التصلي التدعليه وسلم كومجنون كهنا اور التدنغالي كارة فرمانا

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنما نے فر مایا: اس آیت میں کفار کے اس قول کا رو ہے کہ انہوں نے آپ کومجنون (ویوانہ) کہا تھا۔ قرآن مجید میں ہے:

وَقَالُوْا يَاكَيُّهُا الَّذِي نُوِّلُ عَكَيْهِ اللِّهِ كُوُلِقَكَ لَهَ مُنُوْنُ فَنَّ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ كُولِقَكَ لَهَ مُنُونَ فَاللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ كُولِقَكَ لَهُ مُنُونَ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهُ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَي

الله تعالى نے ان کے اس قول کے رو میں فرمایا: " هَا آنت بِنِعْمَة دِیّات بِمَعْمَة نُون نَهُ الله عالى اور آپ کے مجنون نه

ہونے پر اللہ تعالی نے تین دلیلیں قائم فرمائیں ایک میر کہ آپ کے اوپر آپ کے رب کی نعمت ہے اور آپ اللہ کے فضل سے

تبيار القرآر

صاحب عقل ہیں آپ پر اللہ تعالیٰ کی ظاہری نعت ہے کہ آپ عرب میں سب سے زیادہ فصیح اور بلیغ ہیں آپ کی عقل کامل ہے ۔ ئے آپ ہر عیب سے مری ہیں اور فضیلت والے وصف سے متصف ہیں آپ کی سیر ت کا حسن اور کمال آپ کے مخالفین کو بھی مسلم ہے اور الی شخصیت والا کب مجنون ہوسکتا ہے۔

القلم ٢ مين فرمايا: بيشك آپ تقيم اخلاق پرفائز ين ٥ "نخلق"اور" محلق" كامعني

(المفروات ج اص ١٦٠ مكتبه زار مصطفى كه مكرمه ١٣١٨ه)

## حسن اخلاق کی تعلیم ، تلقین اور تا کید کے متعلق احادیث

حضرت ابوالدرواء رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن مؤمن کے میزان میں اخلاق میں اخلاق میں اخلاق میں اور اللہ تعالیٰ بداخلاق 
(سنن تر ذرى رقم الحديث: ٢٠٠٣ بيعديث حس محج بياسنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٩١ ٢٥)

حضرت ابوالدرداءرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ پیس نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اچھے اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز میزان بیس نہیں رکھی جائے کی اور ایج نے اطلاق والا نماز بول اور روزہ داروں کے درجہ کو پالیتا ہے۔
(سنن ترندی رقم الحدیث:۲۰۰۳) س حدیث کی سنوجی ہے الترغیب والتر ہیب جسم ۲۵۷ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۰۹۸ سنا احدی ۲۰۵۲ سنداحد ۲۵ سن ابوداؤ درقم الحدیث ۲۵۰ سنداحد ۲۵ سن کی دھرت ابو ہر برہ وضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: وہ کون ساکام ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جون گیا: الله سے ڈرنا (تقویل) اور انتہ افلاق اور آپ سے سوال کیا گیا: وہ کون سے کام ہیں جن کی وجہ سے زیادہ لوگ دوزخ میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: منداور شرم گاہ (منداور شرم گاہ (منداور شرم گاہ (منداور شرم گاہ اللہ علیہ کی دونہ کی دونہ میں جن کی دونہ کی دونہ کے میں داخل ہوں گے؟ آپ نے فرمایا: منداور شرم گاہ (منداور شرم گاہ کردا)۔

(سنن ترخدی رقم الحدیث ۲۰۰۴ اس کی سند حسن سیاستان ماجدر قم الحدیث ۴۳۳۷ المتدرک جهم ۴۳۲۳ منداحد جه سا۲۹۱) عبداللدین المبارک نے خلق حسن کی رتحریف کی لوگول سے میشتے مسکراتے ہوئے خندہ بیشانی سے مانا نیکی کو پھیلا نا اور کرے کا مول سے بازر جنا۔ (سنن ترخدی رقم الحدیث ۲۰۰۵)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن مجھے تم ہیں سب سے زیادہ محبوب اور میری مجلس کے سب سے زیادہ استھے ہوں گے اور ایرہ محبوب اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دوروہ شخص ہوگا جو مسئلم ہوگا۔
قیامت کے دن میرے نزدیکتم میں سے زیادہ مبغوض اور میری مجلس سے سب سے زیادہ دوروہ شخص ہوگا جو مسئلم ہوگا۔
(سنن تر ندی رقم الحدیث ادبی ہیں سے زیادہ جس ۲۲)

## رسول الله صلى الله عليه وسلم كے محاس اخلاق كے متعلق احاديث اور آثار

- (۱) نبی صلی الله علیه وسلم کے خلق عظیم کی تغییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے کہا: تمام ادیان میں آپ کا دین عظیم ہے۔ اور آپ کے دین سے زیادہ اللہ تعالیٰ کوکوئی دین محبوب اور پسندنہیں ہے۔
- (۲) ہشام بن عامر بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے کہا:اے ام المؤمنین! جمھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے متعلق بتا ہے' حضرت عائشہ نے پوچھا: کیا تم قر آن نہیں بڑھتے؟ میں نے کہا: کیول نہیں کھنرت عائشہ نے پوچھا: کیا تم قر آن نہیں بڑھتے؟ میں نے کہا: کیول نہیں حضرت عائشہ نے فرمایا: بی صلی اللہ علیہ وسلم کا طلق قر آن تھا۔ (میج سلم۔ کتاب الصلاة:۱۳۹۱۔ باب،۱۸۔ آم الحدیث:۲۸۱۰) جن تمام چیز وں کا اللہ تعالی نے تھم دیا ہے آ بان پر عمل کرتے تھے اور جن تمام کا موں سے اللہ تعالی نے منع فرمایا ہے آب ان چمید کی عملی تصویرتھی اگر آپ کی سیرت کو جا مع مانع عبارت میں بیان آپ ان جائے تو وہ آیا جی اور آپ کی پوری زندگی قر آن مجید کی عملی تصویرتھی اگر آپ کی سیرت کو جا مع مانع عبارت میں بیان کیا جائے تو وہ آیا جی اور آپ کی پوری زندگی قر آن مجید کی ایکر میں ڈھالا جائے تو وہ پیکر مصطفیٰ ہے۔
- (س) حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طلق کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے '' فَکْدَا فَلْكُمَّ الْمُؤْمِنِّونَ '' (المؤمنون:۱) سے سے کروس آیتیں پڑھیں اور کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طلق سب سے اچھا تھا' آپ کو صحابہ اور اہل بیت میں سے جو بھی ہلاتا' آپ فرماتے: لبیک' اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِنَّكَ لَعَلَى عُلِي عَظِيْرِهِ (القام من) بِشَكَ أَبِي عَظِيمُ اخلاق بِ فائزين ٥

جو بھی عمدہ اخلاق تھے وہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں پائے جاتے تھے نیز آپ کے خلق کواس لیے عظیم کہا گیا کہ آپ مکارم اخلاق کے جامع تھے۔امام مالک نے روایت کیا ہے:

بے شک الله تعالی نے مجھے مکارم اخلاق کو کمل کرنے کے لیے مبعوث فر مایا ہے۔ (موط اہام مالک رقم الحدیث: ١٦٧٧)

- (٣) حضرت ابن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: مجھے ميرے رب نے ادب سكھايا' سواچھا ادب سكھايا۔ (الجامع الصغير قم الحديث: ٣١٠ عافظ سيولل نے اس حديث كوشيح فرمايا ئے كنز العمال رقم الحديث ا
- (۵) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دس سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی'آپ نے کہی مجھ سے انسٹنیس کہا' اور میں نے جو کام کیا تو بھی مجھ سے بیٹیس فر مایا کہتم نے بیکام کیوں کیا؟ اور میں نے جس کام کوترک کیا تو بھی مجھ سے بیٹیس فر مایا کہتم نے اس کام کو کیوں ترک کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سب سے انچھ سے اور کوئی ریشم آپ کے ہاتھوں سے زیادہ ملائم نہیں تھا' اور میں نے رسرل اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدنہ کی خوشبو سے بڑھ کرکسی مشک اور عطر کی خوشبونیس سونگھی۔

( صحيح البخاري رقم الحديث: ١٩٤١ ـ ٢٠٣٨ ـ ٢٥١١ ـ ١٩٤٣ ـ ١٩٤٣ الصحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٠ ـ ٢٣٠٩ ـ ٢٣٠٩ سنن الوداؤد رقم الحديث:

٣٧٧٢م. ٢٠ ٢٠ من ترندي رقم الحديث:٢٠١٥ مصنف عبدالرزاق رقم الحديث:٢٩٣١ منداحمد ج ساس ١٩٥٣م ١٣٠١)

(۲) ' حضِرت عا مُشدرضی الله عنها بیان کرتی میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نه طبعاً فخش گفتار تھے نه تعکلفا' اور نه بازار میں بلند آ واز ہے باتیں کرتے تھے'اور نه بُرائی کا جواب بُرائی ہے دیتے تھے لیکن معاف کر دیتے تھے اور درگر رفر ماتے تھے۔

(سنن ترندی رقم الحدیث:۲۰۱۷ مند احدج۲ص ۲۳۷۱ ۲۳۳۱ ۱۵ مصنف این الی شیبه بخ ۴۸ ۴ ۳۰۰۰)

(2) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کواپنے ہاتھ سے نہیں مارا' ماسواجہا دفی سبیل اللہ کے اور نہ آپ نے بھی کسی خادم کو مارا اور نہ کسی عورت کو۔ (صبح مسلم رقم الحدیث:۲۳۲۸ منداحہ ج۲س ۲۲۹-۲۸۱ این ابی شیبه جه ۴ ۱۳۸ میر ۱۳ ۱۳ استرای میل رقم الدیث ۱۳ ۱۳ میز این رقم الدیث ۱۳ ۱۳ الله میل الله علیه ۱۳ ۱۳ الله میل الله علیه و ۱۳ الله میل که بیل الله علیه و ۱۳ الله علیه و ۱۳ الله میل کا بدله لینتے ہوئے نہیں و یکھا الله علیه و کا میل کے محارم اور اس کی حدود میل سے کسی حدکونہ تو را اجابے اور جب الله کے محارم میں کسی چیز کو پامال کیا جاتا تو آپ اس کو افتار کرتے جو زیادہ آسان ہو بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ (صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۰ میں اختیار دیا جاتا تو آپ اس کو رقم الحدیث: ۱۳۵۰ میں اختیار کرتے جو زیادہ آسان ہو بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ (صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۰ میں اختیار کرتے جو زیادہ آسان ہو بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ (صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۰ میں اختیار کرتے جو زیادہ آسان ہو بہ شرطیکہ وہ گناہ نہ ہو۔ (صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۰ میں اختیار کرتے جو زیادہ آسیدی رقم الحدیث: ۱۳۵۲ میں دو آلم الحدیث الحدیث ۱۳۵۲ میں دو آلم الحدیث ۱۳۵۲ میں دو آلم الحدیث ۱۳۵۲ میں دو آلم الحدیث الحدیث ۱۳۵۲ میں دو آلم الحدیث الحدیث ۱۳۵۲ میں دو آل

(۹) حضرت عائشہ رضی اللہ عنبہا بیان کرتی ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی اجازت طلب کی اس وقت میں بھی آپ کے پاس تھی آپ نے فرمایا: یہ اپنے فلیلہ کا بُر اشخص ہے پھر آپ نے اس کواجازت دے دی جب وہ آپ آپ نے اس کواجازت دے دی جب وہ چلا گیا تو میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ نے اس شخص کے متعلق وہ فرمایا جوفر مایا تھا 'پھر آپ نے اس سے بہت نری سے بات کی آپ نے فرمایا: اے عائشہ! لوگوں میں سب سے بُر اُخص وہ ہے جس کولوگ اس کی درشت کلای (بدگفتاری) کی وجہ سے چھوڑ دیں۔

(صيح البغاري رقم الحديث:١٠٣٢، صحيح مسلم رقم الحديث:٩١١ ١٥٤ سنن الإداؤه رقم الحديث:٩١ ١٤٤ سنن ترندي رقم الحديث:١٩٩١ ١١١ه ب المفرد

رقم الحديث: ١١١١ مصنف ابن الي شيبرج ٨ص ٣٢٩ مطية الاولياء ج٢٥ ص ٣٣٥)

(١٠) حضرت حسين بن على رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه ميل في است والدسے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى است بمنشينوں کے ساتھ سیرت کے متعلق سوال کیا او انہوں نے کہا: رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چبرے پر جمیشہ بشاشت رہتی تھی ا آپ بہت زم مزاج منے آپ سے بات کرنا بہت ہی تھا آپ بدمزاج اور بخت دل ند منظ ند برگفتار سے نداوگوں ک عیوب بیان کرتے تھے نہ بخل کرتے تھے فضول باتوں کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے جو تحض آپ کے یاس کوئی امید لے كرآتا آب اس كو مايوس نبيس كرتے تھے اوركى كو نامراد نبيس كرتے تھے آپ نے اپنے ليے تين چيز وں كوچھوڑ ديا تھا' آپ بحث وتكرار زياده باتول اور بمقصد كامول مين نبيل بزتے تھا اور آپ نے لوگوں كے ليے بھى تين چيزي چيور دیں تھیں' آ پ کی تخص کی ندمت کرتے تھے اور نداس کاعیب نکالتے تھے' اور ند کسی کی بیشیدہ چیز معلوم کرتے تھے' اور صرف ای معاملہ میں بات کرتے تھے جس میں آپ کوثواب کی امید ہوتی تھی اور جب آپ تفتگوفر ماتے تو آپ کے ہم مجلس اس طرح اپنے سروں کو جھکا لیتے جیسے ان کے سروں پر پرندے ہوں اور جب آپ خاموش ہوتے تب وہ آپ ے کوئی بات کرتے تھے اور وہ آپ کے سامنے کسی بات میں بحث نہیں کرتے تھے اور جب کوئی شخص آپ ہے بات کرتا توسب اس كى بات ختم مونے تك خاموش رہتے ، جب آپ كے شركائے مجلس بنتے تو آپ بنتے تھے اور جس چيزيروه نعجب کرتے آپ بھی اس پر تعجب کرتے تھے جب کوئی اجینی شخص بختی ہے بات کرتایا سوال کرتا تو آپ صبر کرتے تھے حتیٰ کہ اگر آپ کے اصحاب اس بریختی کرتے تو آپ فر ماتے:جبتم دیکھوکہ ضرورت مندایی حاجت کوطلب کر رہاہے توتم اس کے ساتھ نرمی کرو آپ بغیر نوازش اور عطا کے اپنی تعریف کو قبول نہیں کرتے تھے ہاں! آپ کسی کو کچھ عطا کرتے اور وہ آپ کی تعریف کرتا تو آپ قبول کر لیتے 'آپ کسی کے کلام کو منقطح نہیں کرتے تھے حتی کہ وہ تخص حق سے تجاوز کرتا تو پھراس کی بات کا ہے کراس کورو کتے یا اٹھ جاتے ۔ ( شائل زندی رقم الدیث: ۳۵۳)

(۱۱) خضرت جابر بن عبدالله رضى الله عنهما بيان كرت بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجمى كمي شخف كم ما تكفير يرونهيس نهين فرمايا \_ (صحيح ابخاري رقم الحديث:٩٠٣٣ محيم ملم رقم الحديث: ٢٣١١ منداحمه جسوس ٢٠٠٧ مصنف ابن الي شيبه ج ااص ٥١٥ ) (۱۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم خیر کی بہت زیادہ سخاوت کرنے والے تھے' اور سب سے زیادہ سخاوت آپ رمضان کے مہینہ میں کرتے تھے حتیٰ کہ رمضان ختم ہو جاتا' آپ کے یاس حضرت جريل عليه السلام آتے تھے آپ ان كے ساتھ قرآن مجيد كود ہراتے تھے اور جب حفرت جريل آپ سے ملتے تو آپ برسانے والی ہواؤں سے زیادہ سخاوت کرتے تھے۔ (صحیح الخاری رقم الحدیث: ۱۱۹۰۲ میرع سلم رقم الحدیث: ۲۳۰۸ سنن نسائي رقم الحديث: ٢٠٩٥ منداحدج اص ٢٣٠ مصنف ابن الي شيبرج اص ١٠١ صحيح ابن فزيمير قم الحديث: ١٨٨٩ صلية الادلياء ج٥٥ ص١٢٣) (۱۳) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کل کے لیے کوئی چیز ذخیرہ نہیں کرتے تھے (بیا ہندائی دور

کی بات ہے ورننہ جب فتوحات کی کثرت ہوئی تو آپ ازواج مطہرات کو ایک سال کا غلہ اور چھوارے قراہم کرتے يتھے )۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۵۱)

(۱۴) حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه ايك فخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس آكر سوال كيا كه آپ اس كو بچھ عطاكريں' ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: ميرے پاس اس وقت كوئى چيز نہيں ہے ليكن تم ميرى صانت يرخريدلو ميرے ياس مال آيا تو ميں اوا كروول گا حضرت عمرنے كہا: يارسول الله! آپ عطا كر چكے بيں اور جس ير آپ قادر نہیں ہیں اس کا اللہ تعالی نے آپ کو مکلف نہیں کیا 'نی جبلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر کے قول کو ناپند کیا ' پھر انصار ك ايك محف في كها: يارسول الله! آب خرج يجيح اورعرش والے سے مال ميس كمي كا خوف نه كري تب رسول الله صلى الله عليه وسلم مسكرائے اور آپ كے چېرے سے خوش طاہر ہوئى اور آپ نے فرمایا: مجھے اس چيز كاتھم ديا گيا ہے۔

(شَاتَل رّنْدَى وقم الحديث: ٣٥٦ مبندالبزار قم الحديث: ٣٦٦٣ م كتاب العظمة ص٥٠)

(۱۵) حضرت رہیج ہنت معوذ ابن عفراء رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھجوروں کا ایک خوشا اور کچھ ککریاں یا بو کے کرگئ تو رسول الند سلی الله علیه وسلم نے میرے دونوں ماتھوں میں زیورات اور سونا دیا۔ ` (شَاكُل رّ مْدَى رقم الحديث: ٢٠٥٣-٢٠٠ منداحدج ٢ص ١٥٥ معجم الكبيرج ٢٣٣ س٢٤ \_ رقم الحديث ٢٩٣)

(١٦) حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم مدید قبول کرتے تھے اور اس کے جواب میں مدید دیتے منته \_ (صحح البخاري زقم الحديث: ٢٥٨٥ سنن الوداؤورقم الحديث: ٣٥٣٦ منداحدج٢٩ م ٩٠ سنن يبيق ج٢ص ١٨٠)

(١٥) عمرة بيان كرتى بين كه خضرت عائشرضى الله عنها سے سوال كيا كيا كدرسول الله صلى الله عليه وسلم كلم مير كيا كام كرتے تھے؟ انہوں نے کہا: آب ایک بشر تے اینے کیڑے صاف کر لیتے تھے بری کا دودھ دوھ لیتے تے اور این کام کرتے تھے۔ (شائل ترندي قم الحديث ٣٣٣ الادب المفرورقم الحديث: ٥٣١ مند ابويعلي رقم الحديث: ٣٨٤٣ مند احمر ج٢ص٢٥٦)

(١٨) جِفرت عائشهرض الله عنهاني بيان كياكه نبي صلى الله عليه وسلم اين جوتى مرمت كرية تح البيني كيرُر ي ليت تح اور جس طرح تم گھر کے کام کرتے ہوائ طرح گھر کے کام کرتے تھے۔ (منداحمہ ج۲ سے ۱۰ کتاب الزبدج اس۳۵ الادب المفرد رقم الحديث: ٥٣٨ منن ترفدي وقم الحديث: ٢٣٨٩ شرح السدرقم الحديث: ٧٤٤٥ الطبقات الكبرى حاص ٣٦٧)

(١٩) حصرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اگر ججھے ایک پائے کی وعوت بھی دی جائے تو میں اس کو قبول کر اول گا۔ .

جلد دواز دہم

(سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۳۳۸ منداحدج ۳۰ مسح این حیان رقم الحدیث: ۵۲۷۸\_۵۲۰۰ منن بهیقی ج۲ ص ۲ ۱۵) (۲۰) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کورسول الله صلی الله علیہ وسلم سے بڑھ کرکوئی شخص محبوب نہیں تھااور وہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کوعلم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کونا پسند فرماتے ہیں۔ (سنن تر ذرى رقم الحديث:٤٧٥٣ منداحمد ج ٣٣٠ مندابويعلى رقم الحديث:٣٧٨٣ أنا ذب المفردرقم الحديث:٩٣٢) (۲۱) حضرت الس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کو جو کی روٹی اور پرانے گھی کی وعوت وی جاتی تو آپ اس کو قبول فرمالیت اور آپ کی زرہ ایک یہودی کے پاس گروی رکھی ہوئی تھی ادر آب اس کو تا حیات چھڑا نہیں سكے\_(شاكل ترندي رقم الحديث: ١٩٣٣ مند ابويعليٰ رقم الحديث: ٨٠٠٨ مند احدج ١٥٠٥ منح ابخاري رقم الحديث:٢٠١٩ من ترندي رقم الحديث: ١٢١٥ سنن نسائي رقم الحديث: ٢١١٠ منن ابن مايرقم الحديث: ٢٣٣٧ منداحدج ٢٥٠٠

(۲۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نبی صلی الله علیہ وسلم کے یاس آئی اور کہنے گئی: مجھے آپ سے کام ہے آپ نے فرمایا بتم مذیبنہ کے جس راستہ میں جا ہو بیٹھ جاؤ' میں تبہارے پاس بیٹھ جاؤں گا۔

(سنن ابودادُ درقم الحديث: ٢٨١٨ صحيم سلم رقم الحديث: ٢٣٣١ منداحدج ٢٨ مندابويعلي رقم الحديث: ٣٣٧٢)

(۲۳) حضرت زیدین ثابت رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم پر وحی نازل ہوتی' تو آپ مجھے بلواتے اور میں آ کر دحی لکھتا اور ہم جب دنیا کا ذکر کرتے تو آپ ہمارے ساتھ دنیا کا ذکر کرتے 'اور جب ہم آخرت کا ذكركرتے تو آپ ہمارے ساتھ آخرت كا ذكركرتے اور جب ہم كھانے كا ذكركرتے تو آپ ہمارے ساتھ كھانے كا ذكر كرتير (شائل ترندي قم الحديث: ٣٨٨٣ أنجم الكير قم الحديث: ٣٨٨٠ ولائل المعبوة جام ٣٢٣ شرح السدرقم الحديث: ٣١٤٩)

(۲۴) حفزت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے بیاں ایک شخص تھا جس کے کپڑوں پر زعفران کے رنگ کے نشان تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخص کے منہ پر الی بات نہیں کہتے تھے جو اس کو نا گوار ہو، آپ نے صحابہ سے فر مایا بتم اس شخص ہے کہو کہ وہ ان نشانات کو دھولے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٨٢٪ منداحمه ج ٢٣ س١٣٣ الاوب المفر درقم الحديث: ٣٣٧ مند ابويعلي رقم الحديث: ٣٢٧ )

(٢٥) حضرت حسين بن على رضى الله عنها بيان كرت بين كه مين في اين والدس يوجها كه جب رسول الله صلى الله عليه وسلم آنية كرك اندرجات تحقق آپ ك كيامعمولات تحي انهول ن كها: جب رسول الله صلى الله عليه وسلم اين كهريس جاتے تھے تو آپ اپنے وقت کے تین جھے کرتے تھے ایک حصہ اللہ تعالی کی عبادت کے لیے ایک حصہ گھروالوں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے اور ایک حصدایی ذات کے لیے پھر جوحصدایی ذات کے لیے تھا اس کو اپنے اور لوگول کے درمیان تقسیم فرماتے کی اینے خصوصی فیوض کو خاص صحابہ کے وسیلہ سے عام مسلمانوں تک پہنچا دیتے اور ان سے کوئی چیز روک کرندر کھتے اور جو وقت کا حصدامت کے لیے تھا' اس ٹیں آپ کا طریقہ پیتھا کہ آپ اصحاب فضیلت کو گھر میں آ كرملاقات كرنے كى اجازت ديتے اوران كى دين فضيات كى ترتيب كے اعتبار سے إن يروفت كوتسيم كرتے ان ميں سے سی کوایک چیز کی ضرورت ہوتی 'کسی کو دو چیزوں کی ضرورت ہوتی اور کسی کی بہت ضروریات ہوتیل آب ان کی ضرور بات بوری کرنے میں مشغول ہوتے اور ان کو ان کی اپنی اور باقی امت کی اصلاح کے کاموں میں مصروف رکھتے اوران سے ان کے مسائل معلوم کرتے 'اوران کے حسب حال ان کو ہدایات دیتے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جم میں سے حاضر غائب تک میہ مرایات پہنچا دے اورتم میرے پاس ایسے تخص کی حاجت بھی پہنچا دیا کروجوا پی حاجت خود

جلد دواز دہم

تہیں پہنچا سکتا' کیونکہ جو تخص کسی ایسے انسان کی حاجات صاحب اختیار تک پہنچا تا ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو تابت قدم رکھے گا اور رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس الى بنى چيزوں كا ذكركيا جاتا تھا اس كے علاوہ اوركسى (فضول) بات کوآپ قبول نہیں کرتے تھے مسلمان آپ کے پاس علم کی طلب لے کرآتے تھے اور جب واپس جاتے تھے تو علم کا ڈا نقہ چکھ جکے ہوتے تھے اور نیکی کے رہ نما بن چکے ہوتے تھے' پھر حضرت حسین رمنی اللہ عنہ نے اپنے والد رضى الله عند سے يو چھا: گھر سے باہر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے كيام عمولات تھے؟ حضرت على نے بتايا: رسول الله صلى الله عليه وسلم صرف بامقصد كلام كرتے تھے صحاب كى تاليف كرتے تھے اور ان سے انسيت ركھتے تھے ان كومتنفرنبيں كرتے سے آپ ہرقوم کے معزز آ دی کی بھریم کرتے اور اس کواس کی قوم کا حاکم بنادیے 'آپ لوگوں کو اللہ کی نافر مانی ہے ڈراتے اورلوگوں کے شرسے خود کو محفوظ رکھتے' اپنے اصحاب کے حالات کی تفتیش کرتے اور بیمعلوم کرتے کہ عام اوگ کس حال میں ہیں' اچھی چیز کی تحسین اور تقویت کرتے اور نری چیز کی ندمت کرتے اور اس کو کم زور کرتے' آپ ہمیشہ میاندروی سے کام لیتے اورمسلمانوں کے احوال سے غافل ندریتے مبادا وہ غافل اورست ہو جائیں یا اکتا جائیں ہر حالت کے لیے آپ کے پاس مکمل تیاری ہوتی او چی بات میں تقفیم کرتے نہ تجاوز کرتے مسلمانوں میں سے بہترین لوگ آپ کے ہم مجلس ہوتے ، جو جفس لوگوں کا زیادہ خیرخواہ ہوتا وہ آپ کے نز دیک افضل ہوتا' اور جو حض لوگوں کے ساتھ زیادہ نیکی کرتا اوران ہے اچھا سلوک کرتا وہ آپ کے مزد یک بڑے درجہ والا ہوتا' حضرت حسین رضی اللہ عنہ ن ا بين والدرضي الله عند سے يو چها: آپ كى مجلس كيسى ہوتى تھى؟ انہوں نے كہا: رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتست برخواست کے وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے جب آپ کی مجلس میں تشریف لے جاتے تو جس جگہ مجلس ختم ہوتی تھی وہاں بیٹھ جاتے تھے اور مسلمانوں کو بھی ای بات کا حکم دیتے تھے اور اپنے ہم نشینوں میں سے ہر ایک کو اس کا حصہ دیتے تھے اور آپ کا کوئی ہم نشین میر گمان نہیں کرتا تھا کہ کوئی اور شخص آپ کے نز دیک اس سے زیادہ معزز ہے جب کوئی شخص آپ کے پاس بیٹھتایا آپ سے گفتگو کرتا تو جب تک وہ خود نہ چلاجاتا آپ بیٹے رہے اور جو محض آپ کے پاس اپنی حاجت پیش کرتا آ پاس کی حاجت پوری فرماتے ما نرمی ہے عذر بیان کرتے' آپ کی خندہ پیشانی اور خوش اخلاقی سب لوگوں کے لیے عام تھی' آپ سب مسلمانوں کے لیے بہ منزلہ باپ تھے اڈر آپ کی مجلس میں آپ کے نز دیک سب لوگوں کے حقوق میکسال نتھے آپ کی مجلس علم حیا صبراورامانت کی مجلس ہوتی تھی اس میں نہ آ وازیں بلند ہوتی تھیں اور نہ کی پرعیب لگایا جاتا تھا' اگر بالفرض کی سے غلطی ہوجائے تو اس کوآ شکارانہیں کیا جاتا تھا' آپ کے زو یک تمام مجلس والے برابر تھے' بلکہ ان کو تقویٰ کی وجہ ہے دوسروں پر برتری حاصل ہوتی تھی' وہ سب منکسر اور متواضع تھے' مجلس میں برون کی تعظیم کرتے تھے اور چھوٹوں پر شفقت کرتے تھے ضرورت مندون کے لیے ایٹار کرتے تھے اور مسافر کے حقوق کا خيال ركھتے متھے۔(سنن ترفدي رقم الحديث:٣٤٥ منداحمہ جسم ١٣٢٠ مندا بواقعل رقم الحديث:٣٤٨٣ الا دب المفردرقم الحديث:٩٣٦) (٢٦) حضرت مهل رضى الله عنه بيان كرتے ہيں: ايك عورت نبي صلى الله عليه وسلم كے پاس ايك جا در لے كر آئى جس كے كناروں ير بنائى كى موكى تھى اس نے كہا: ميں نے اس جا دركوائي ہاتھ سے بنا ہے تاكه ميں آپ كو بہناؤں نبي صلى الله عليه وسلم كوچا دركى ضرورت تھى أب نے اس عورت سے وہ چا در لے كى بچر نبى صلى الله عليه وسلم اس كوبہ طورته بند باندھ کر آئے'ایک شخص نے اس چاور کی تحسین کی اور کہانیہ بہت اچھی چاور ہے آپ یہ چپاور مجھے دے دیں' مسلمانوں نے ال فخص كها تم في الجهانيس كيا ني صلى الشعليه وسلم في ضرورت كي وجد اس عاوركو يهنا تقا ، يهرتم في آب ي

وہ جا در مانگ کی طالانکہ تم کومعلوم ہے کہ آپ تھی کا سوال ردنہیں کرتے اس نے کہا: الله کی فتیم! میں نے پہننے کے لیے میر چا دراس کا کفن بن گئے۔ ایک کا میر کا الحدید : ۱۳۷۷)

(۲۷) حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی (دیباتی ) نے معجد میں پیشاب کر دیا' لوگ اس کو مار نے کے لیے جھیٹے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اس کوچھوڑ دو' اور اس کے پیشاب کے اوپر ایک یا دو ڈول یانی بہا دو' کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے جھیجے گئے ہو' مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں جھیجے گئے۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۱۲۸ بهیج مسلم رقم العدیث: ۲۸۳)

(۲۸) حضرت عائشہ رضی اللہ عنبا بیان کرتی ہیں کہ یہود یوں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: السام علیم (تم پرموت آئے اسلام علیم (تم پرموت آئے اسلام علیم (تم پر اللہ کی العنت ہوا درتم پر اللہ کا غضب ہو۔ آپ نے فرمایا: اب عائشہ! رک جاؤ تم نرمی کو لا زم رکھوا درتم موجب عار باتوں اور بدکلامی سے اجتناب کرو۔ حضرت عائشہ نے کہا: کیا آپ نے سانہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ آپ نے فرمایا: میں نے ان کی بات ان پرلوٹا دی تھی اور ان کے متعلق میری دعا قبول ہوگی اور میرے متعلق میری دعا قبول ہوگی اور میرے متعلق ان کی دعا قبول ہوں ہوگی۔ (صبح ابخاری قم الحدیث: ۲۰۳۰ صبح مسلم رقم الحدیث: ۲۱۲۵)

(۲۹) حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہانل مدینہ کی باندیوں میں سے کوئی باندی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ کیگڑ کر جہاں جا ہتی وہاں لیے جاتی ۔ (صحح ابخاری قم الحدیث:۲۰۷۲)

(۳۰) حضرت جابر بن عبدالقدرضي الله عنها بيان کرتے بين که وہ رسول القد علي وسلم کے ساتھ نجد کی طرف ايک غروہ بين اگئے 'جب رسول القد عليه وسلم واپس آئے تو وہ بھی آپ کے ساتھ واپس آگئے 'ايک وادی جس بيس بهت زيادہ ورخت سے وہاں سب کو نيند آگئی۔ رسول القد عليه وسلم وہاں تھم گئے 'اور لوگ منتشر ہو کر درختوں کے سائے ميں آرام کرنے لگے۔ رسول القد عليه وسلم ايک درخت کے نيچے اترے 'اور اپنی آلوار درخت براف اور ان اور جم لوگ سو گئے۔ اچا تک رسول القد عليه وسلم آميں بلارہ ہے تھے'اور اس وقت وہ اعرابی آپ کے پاس کھڑا ہوا تھا' آپ نے فرمایا: جس وقت ميں سويا ہوا تھا تو اس اعرابی نے جھ پر تلوار سونت کی ميں بيدار ہوا تو وہ بر جنہ تلوار ليے ہوئے کھڑا تھا' آپ نے اس کو مرانہ بيں وي اور بيٹھ گئے۔ اُس نے کہا جمہیں وي بوئے گئے اُس نے بین بار کہا: اللہ! آپ نے اس کو مرانہ بين وي اور بيٹھ گئے۔

( صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۱۰ محیح مسلم رقم الحدیث: ۸۴۳ )

(۳۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما کو بوسہ دیا۔اس وقت آپ کے پاس الاقرع بن حالبی تھیں جھی جیٹےا ہوا تھا' اس نے کہا: میرے دس بیٹے ہیں اور میں نے ان میں سے کسی کو بوسہ نہیں دیا۔رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف دیکھ کرفر مایا: جوشخص کسی پررحم نہیں کرتا اس پررحم منہیں کینا جاتا۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۹۷)

(۳۲) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس جب کوئی سائل آتا یا آپ سے کوئی حاجت طلب کی جاتی تو آپ فرماتے بتم (اس کی) سفارش کرو نتم کو اجر دیا جائے گا اور الله اپنے نبی کی زبان سے جوجاہے گا فیصله فرمائے گا۔ (صحح الخاری قم الحدیث: ۱۳۳۲ صحح سلم قم الحدیث: ۲۹۲۷)

٣٣) حفرت الس رضي الله عنه بيان كرتے بين كه ميں رسول الله عليه وسلم كے ساتھ جار ناتھا' آپ كاوپرايك نجرانی

عاورتی جس کے کنارے خت موٹے ہے ایک اعرابی نے اس چادر کو پکڑ کر بخق کے ساتھ تھینچا' میں نے دیکھا کہ اس چادر کو تق کے ساتھ تھینچا' میں نے دیکھا کہ اس چادر کو تق کے ساتھ تھینچنے کی وجہ سے آپ کے کندھے پرنشان پڑ گئے تھے' پھر اس اعرابی نے کہا: اے تمہ (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ کے پاس جواللہ کا مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا تھم دینجے' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا' آپ بنے' پھر آپ نے اس کو پھے عطا کرنے کا تھم دیا۔ (سیح البخاری قر الحدیث: ۱۰۸۸ 'سیح مسلم قر الحدیث: ۱۰۵۸ میں کے اس کو پھے عطا کرنے کا تھی دیا۔ (سیح البخاری قر اللہ علیہ وسلم نے بھی کسی کھانے ' کی فرمت نہیں کی' اگر کے کوکوئی چیز پہند ہوتی تو آپ اس کو کھا گئے ورنہ اس کو چھوڑ دیتے۔

(صحح الخاري رقم الحديث: ٣٥ ٦٣ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠ ٢٠)

حضرت عائشرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے کھی کسی کواپنے ہاتھ سے نہیں مارا کسی ہوی کو نہ کسی خادم کوسوا اس کے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہتے اور جب بھی کسی شخص نے آپ کو تکلیف پہنچائی تو آپ نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ ہاں! اگر اللہ کی حرمات اور اس کی حدود کو کسی نے پانال کیا تو آپ اللہ عزوجل کے لیے انتقام لیتے ہے۔ (صحیم سلم قرالحدیث: ۲۳۲۸)

(٣٥) نی صلی اللہ علیہ وہلم کی زوجہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک دن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وہلم سے بوچھا: آپ پر جنگ اُ حد ہے بھی زیادہ کوئی شخت دن آیا تھا؟ آپ نے فرمایا: میں نے تبہاری قوم کی طرف ہے جو تکلیف بین اٹھائی ہیں وہ اٹھائی ہیں اٹھائی ہیں وہ اٹھائی ہیں اور سب سے زیادہ تکلیف یوم عقبہ (جس دن آپ نے طائف کی گھاٹیوں میں جا کر تبلیغ کی گئی کوئی جواب نہیں دن میں نے اپنے آپ کوائن عبدیا لیل بن عبد کلال پر پیش کیا میں جو کچھ جا ہتا تھا اس نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا 'پھر میں انہائی افر دگی کے ساتھ چل پڑا 'میں اس وقت قرن الثعالب میں تھا اور میراغم ابھی دور منبیں ہوا تھا 'میں نے سراو پر اٹھایا تو ایک باول نے بھر پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر حضرت جریل ہے 'نبیں ہوا تھا 'میں نے سراو پر اٹھایا تو ایک باول نے بھر پر سایہ کیا ہوا تھا۔ میں نے دیکھا تو وہاں پر حضرت جریل ہوا انہوں نے بھے آواز وی اور کہا: ہے شک اللہ نے س لیا ہوا تھا۔ میں اس کو تھم دیں 'پھر پہاڑوں جواب دیا 'اور اللہ تعالی نے آپ کے پاس پہاڑوں کے فرشتہ نے بھے آواز وی اور بھے سلام کیا 'پھر کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )! اگر آپ چا ہیں تو میں ان لوگوں کو دو کہاڑوں کے فرشتہ نے بھے آواز دی اور بھے سلام کیا 'پھر کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم )! اگر آپ چا ہیں تو میں ان لوگوں کی لینٹوں سے ایسے لوگوں کو نکا لے گا جواللہ وحدہ کی عبورت کریں گا اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بنا کس گے۔ پہلوٹوں کے درمیان بھی ڈالوں 'نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بلکہ میں یہ تو قع رکھا ہوں کہ اللہ علیہ وسلم کیا 'پھر کہا ہوں کہ اللہ علیہ وسلم کیا 'ور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بنا کس گے۔

( صحیح ابخاری رقم الحدیث:۳۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۵ کالسن الکبر کی للنسائی رقم الحدیث: ۲۰۱۷ شرح النة رقم الحدیث: ۳۵ می ۱۳۲۳) (۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عشہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے عرض کیا گیا: نیارسول اللہ! مشرکین کےخلاف دعا سیجئے ۔ آپ

نے فرمایا مجھے لعنت کرنے والا بنا کرنہیں بھیجا گیا۔ مجھے تو صرف رحمت بنا کر بھیجا گیا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥٩٩ الاوب المفرورقم الحديث: ٣٢٧ شرح السندج ١٣٠٠ سام، ٢٢٠)

(۳۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : میں مزاح بھی کرتا ہوں کیکن میں حق کے سوا کوئی بات نہیں کہتا۔ (مجمع الزوائدر قم الحدیث:۱۳۲۰)مطبوعہ دارالفکڑ بیروت ۱۳۱۴ھ)

(۳۸) حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازَل ہوتی یا آپ وعظ فر ماتے تو ہم دل میں کہتے کہ اب آپ لوگول کوعذاب سے ڈرائیں گے اور جب آپ سے میر کیفیت دور ہو جاتی تو میں دیکھتا کہ آپ سب لوگوں سے زیادہ کشادہ روسب سے زیادہ خوش طبع اورسب سے زیادہ حسین لگتے۔

(مندالبزارة مالحديث: ٢٣٧٤ وافظ البيثي نے كہا: ال حديث كي سندحسن ہے جمع الزوا ندرتم الحديث: ١٣٣٠٢)

(۳۹) حضرت عمران بن الحصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چبرے میں کنواری لڑی کے چبرے سے بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے چبرے میں کنواری لڑی کے چبرے سے جان لیتے تھے۔ چبرے سے زیادہ شرم و حیاء ہوتی تھی اور جب آپ کوکوئی چیز نا گوار ہوتی تھی تو ہم آپ کے چبرے سے جان لیتے تھے۔ (انجم الکبیرج ۱۸ص۲۷ عافظ کمیٹی نے کہا: امام طبرانی نے اس حدیث کودوسندوں کے ساتھ روایت کیا ہے ان میں سے ایک سندھج ہے جبح

الزوائدرقم الحديث: ١٣٢٠٥)

(۳) حضرت جریرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی الله علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہوا کیکیا رہا تھا' نبی صلی الله علیہ وسلم نے اس سے فر مایا بھی آرام اور اطمینان سے کھڑے رہو' کیونکہ میں با دشاہ نہیں ہوں' میں قریش کی ایک الی عورت کا بیٹا ہوں جو گوشت سکھا کر کھاتی تھی۔ (اُنجم الاوسل رقم الحدیث: ۱۲۸۳ المستدرک جسم ۲۹۳ جج الزوائدر قم الحدیث: ۱۳۲۳) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ ما بیان کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوآ دھی رات کے وقت بھی جو کی روٹی کھانے کے لیے بلاتا تھا تو آپ چلے جاتے تھے۔

ر المجم الصغيرة الحديث: ١٣ أبعجم الاوسط رقم الحديث: ١٥٥١ عافظ اليثى في كها: ال حديث كرادى ثقة بين مجمع الزوائد و الحديث: ١٣٢١) حضرت خطله رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه بيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كے پاس كيا تو آپ جارزالو پر بيشے ہوئے حضرت خطله رضى الله عنه بيان كرتے بيل كه بيل رسول الله صلى الله عليه وسلم كے باس كيا تو آپ جارزالو پر بيشے ہوئے مسلم الله عنه المديث: مسلم الله عنه الديث الله عنه الزوائدة الحديث: عنه المديث الله عنه المديث الله عنه الدول منه مجمع الزوائدة الحديث:

(igre-

(۷۲) حصرت عامر بن رہیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مجد کی طرف گیا' آپ کی جو تی کا تسمہ ٹوٹ گیا' میں آپ کی جو تی کوٹھیک کرنے لگا' آپ نے میرے ہاتھ سے جو تی لے لی اور فر مایا: بیخود پسندی اورخود کودوسرے پرترجیح دینا ہے اور میں خود پسندی کو پسندنہیں کرتا۔

(مندالبزارقم الحدیث: ۱۳۷۸ عافظ البیٹی نے کہا: اس مدیث کی سند میں ایک راوی مجبول ہے جُمع الزوائدرقم الحدیث استد (۳۳) حضرت جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ وہ اپنے اونٹ برسفر کر رہے تھے جس نے ان کوتھا دیا تھا (لیمنی وہ تیز نہیں چل رہا تھا) محضرت جابر نے اُسے چھوڑنے کا ارادہ کیا 'وہ کہتے ہیں: پھر نی صلی الله علیہ وسلم مجھ سے آسط آپ نے مجھے بلایا اور اُس اونٹ پرایک ضرب لگائی کھر وہ اس قدر تیز چلے لگا کہ اس کی طرح کوئی اونٹ نہیں چل رباتھا'آپ نے فرمایا بجھے بدادن چالیس دراہم کے موض فروخت کر دو۔ میں نے کہا نہیں! (لینی آپ بلا قیمت لے لیں)۔آپ نے پھر فرمایا کہ بچھے فروخت کر دوتو میں نے چالیس دراہم کے موض اس کوآپ کے ہاتھ فروخت کر دیا اور میں نے آپ پر سوار ہو کر مدیندا پے گھر تک جانے کا استفاء کر لیا گیل جب میں اپنے گھر پہنے گیا تو آپ کے پاس اون میں نے آس پر سوار ہو کر مدیندا پے گھر تک جانے کا استفاء کر لیا گیل جب میں اپنے گھر آپ نے کسی کو بھیج کر جھے بلوایا اور فرمایا:

کیا تم یہ بھیجے ہو کہ میں نے اونٹ فریدنے کے لیے جہیں قیمت کم دی ہے؟ جاؤ! بدادن لے جاؤ اور یہ دراہم بھی لے جاؤ۔ (معیم سلم قرالحدیث دراہم بھی لے جاؤ۔ (معیم سلم قرالحدیث اللہ میں کے اور میں دراہم بھی لے جاؤ۔ (معیم سلم قرالحدیث اللہ میں کیا تھیں کیا تھیں کے سام قرالحدیث کے ایک کو کر سے مسلم قرالحدیث کے باؤ اور میں دراہم بھی لے جاؤ۔ (معیم سلم قرالحدیث کے باؤ اور میں دراہم بھی لے جاؤ۔ (معیم سلم قرالحدیث کے دیا کہ دیا کہ کا میں کیا تھیں کے میں کہ کیا تھیں کر میں کر کے دیا کہ کیا تھیں کیا تھیں کیا تھیں کے میں کر کر دراہم بھی کے دیا کہ کر کر بھی کر کر کر کر دراہم کیا تھیں کیا تھیں کر دراہم کر کر دراہم کیں کر کر دراہم کر کر دراہم کر دراہم کر کر کر دراہم کر دراہ

( ۴۴ ) حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دو پہاڑوں کے درمیان کی بکریاں مانگیں' آپ نے اس کووہ بکریاں عطا کر دیں پھروہ اپنی توم کے پاس گیا اور کہنے لگا: اے بیری توم! اسلام لے آؤ' کیونکہ خدا کی تیم! بے شک محرصلی اللہ علیہ دہلم اتنادیتے ہیں کہ فقر وغربت کا خدشہنیں رہتا۔

(صحح مسلم رقم الحديث:۲۳۱۲)

(۵۵) حضزت ابوسعید خدری رضی الله تعالیٰ عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم پردہ میں رہنے والی کنواری لڑکی سے زیادہ حیاء فرمانے والے تھے جب آپ کوکوئی چیز نالپند ہوتی تو ہم آپ کے چیرہ سے جان کیتے۔

( تعجيم مسلم رقم الحديث: ٢٣٢٠ )

رسول الله صلى الله عليه وسلم مے محاس اخلاق میں سے میر بھی ہے کہ آپ کی سے اپنی ذات کا بدلہ نہیں لیتے تھے اور زیادتی کرنے والوں سے درگذر فرماتے تھے بلکہ جان کے دشمنوں کو بھی معاف کر دیتے 'ہم آپ کی سیرت سے چندالی مثالیس بیان کررہے ہیں۔

عبدالله بن ابي كي نماز جنازه برطانا

(٢٩) امام محمد بن اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هدوایت کرتے ہیں:

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب عبد اللہ بن ابی ابن سلول فوت ہو گیا تو اس کی نماز جنازہ پر صافے کے لیے رسول اللہ علیہ رسول اللہ علیہ وسلم اس کی نماز جنازہ پر صافے کے لیے رسول اللہ علیہ دور کر آپ کے پاس گیا' جب رسول اللہ! کیا آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پر صار بسی اللہ علیہ کھڑے ہوئے قبل دور کر آپ کے پاس گیا' جس نے کہا یارسول اللہ! کیا آپ ابن ابی کی نماز جنازہ پر صار بسی علی کھڑے اس جولوگ آپ کے ساتھ ہیں جب تک دہ آپ کا ساتھ چھوڑ نہ دیں اس وقت تک ان پر خرج نہ کہ رواور حضرت عائشہ دسی جولوگ آپ کے ساتھ ہیں جب تک دہ آپ کا ساتھ چھوڑ نہ دیں اس وقت تک ان پر خرج نہ کہ رواور حضرت عائشہ دسی اللہ عنہا پر بدکاری کی تہمت لگائی تھی 'جس سے آپ کو خت رہ نی پہنچا تھا اور آپ سے کہا تھا کہ ایک سواری دور کرد جھے اس سے بد ہوآتی ہے' جنگ احد میں عین لڑائی کے وقت اپ تین سوساتھوں کو لے کر اشکر سے نکل گیا ) میں آپ کو یہ تمام باتھی اس نواز اس کی مناز جن دور جب میں نے بہت اصرار کیا تو آپ باتھی کے فرمایا بھی انتہا کہ اس تعظار کردیا گیا ۔ استغفار کردیا گیا ۔ استغفار کردیا گیا ہے کہ استغفار کردیا گیا ہے (استغفار کردیا گیا واس کی مغفرت کردی جائے گی تو میں سرحرت ہوئیا واستغفار کرتا' والدہ سے موتا کہ اگر میں نے در حالی اللہ علیہ واللہ ملی اللہ علیہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پر ھائی ۔ الحدیث

( صح بخاري ج من ١٤٨٧ \_ رقم الحديث ١٣٦٧ مطبوعه نورمجمه التي المطالع ' كراين ١٣٨١ مد )

(۷۷) امام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ هدوایت کرتے ہیں:

قاد و بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس معاملہ میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: میری قمیص اور اس بر میری نمازِ جناز ہ اس سے اللّٰہ کے عذاب کو دور نہیں کر علق اور بے شک مجھے بیامید ہے کہ میرے اس عمل ہے اس کی قوم کے ایک ہزار آ دمی اسلام لے آئیں گے۔ (جامع البیان ج•اص۱۳۲ مطبوعہ دارالمعرفذ پیروٹ ۹۴۰ھ)

سوآپ کی اس زی اور حسنِ اخلاق کود کھ کرعبداللہ بن الی کی قوم کے ایک بزار آ دمی اسلام لے آئے۔

فتح مكه كے بعد ابوسفیان أور مند كومعاف كردينا

( ۴۸ ) امام ابوالحن على بن الي الكرم الشيباني المتوفى ١٣٠ هه بيان كرتے جين:

(الكامل في البّاريخ ج عص ١٦٦ - ١٦٨ مطبوعه دارالكتب العربية بيروت )

ابوسفیان نے متعدد بار مدینے پر حملے کیے تھے اور ہمیشہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے میں پیش پیش رہا تھا' آپ نے ابوسفیان پر قابو پانے کے بعد اس کو معاف کردیا' ہند نے آپ کے محبوب بچا حمزہ رضی اللہ عند کا کلیجہ نگال کر کچا چبایا تھا' مکہ نُخ کرنے کے بعد آپ نے اس کو بھی معاف کردیا۔

## فنح مکہ کے بعد صفوان بن امیدکومعاف کر دینا

(۵۰) امام الوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ هدروایت کرتے ہیں:

عروہ بن زیر بیان کرتے ہیں کہ صفوان بن امید ( یکی وہ صفو ہے جس نے رسول الشملی الند علیہ وسلم کول کرنے کے لیے عمد سے نکلا تا کہ جدہ سے یمن جلا جائے ' حضرت عمیر بن وہب کو مدید بھیجا تھا ) جدہ جانے کے لیے مکہ سے نکلا تا کہ جدہ سے یمن جلا جائے ' حضرت عمیر بن وہب نے رسول الشملی الشعلیہ وسلم سے عرض کیا: یارسول اللہ! صفوان بن امیدا پی قوم کا سر دار ہے اور وہ آ پ کے خوف سے بھاگ رہا ہے تا کہ ایپ آپ کو مندر میں گرادئ آپ اس کو امان دے دیجے' آپ نے فرمایا: اس کو امان ہے انہوں نے کہا: یارسول اللہ! جمھے کو کوئی ایسی چیزعنایت کیجئے جس سے بیہ معلوم ہوجائے کہ آپ نے اس کو امان وے دی ہے' بی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنا وہ عمامہ عطا فرمایا جس کو بہن کر آپ ملہ میں داخل ہوئے تھے حضرت عمیر وہ عمامہ لے کر گئے اور ان کو جدہ میں جائیا' اس وقت وہ جہاز میں سوار ہونے کا ادادہ کر رہے تھے انہوں نے کہا: اے صفوان! اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے بجائے اسپنے دل میں اللہ کو یا دکرو دیکھو یہا مان ہے جو میں تہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہا: اے صفوان! وہ سب سے زیادہ افضل' سب سے نے کہا ہوں صفوان نے کہا: آپ صفوان نے کہا: آپ کھی اور سب سے اچھے ہیں' حضرت عمیر رضی اللہ عنہ صفوان کو احضور کے پاس لے آپ نے معلون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اس کا سیکہنا ہے کہ آپ نے جھے امان دے دی ہے' آپ نے فرمایا: اس طور ماہ کی مہلت دیجے' آپ نے فرمایا: میں مہان مہان ان غیرہ ہم مہان ان غیرہ ہم مہان الذیرین ہم مہان ان غیرہ ہم مہان ان غیرہ ہم مہان

## فتح مکہ کے بعد عکرمہ بن ابی جہل کومعاف کردینا

(۵۱) امام ابن اثیرشیبانی متوفی ۲۳۰ ه لکھتے ہیں:

عکرمہ بن ابی جہل بھی رسول اللہ علیہ وکلم کو ایڈ او پہنچائے 'آپ سے عداوت رکھنے اور آپ کے خلاف جنگوں میں پیسے صرف کرنے میں اپنے باپ کی مثل تھا' جب رسول اللہ علیہ والد شمسلمان ہو گئیں اور انہوں نے رسول اللہ علی ہوا اور وہ یمن کی طرف بھاگ گیا' لیکن اس کی بیوی ام عکیم بنت الحارث مسلمان ہو گئیں اور انہوں نے رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم سے عکرمہ کے لیے امان طلب کی' اور اپنے ساتھ ایک روی غلام لے کر اس کو ڈھونڈ نے لکلیں' انہوں نے عرب کے بعض تبیلوں کی مدد سے عکرمہ کو جالیا' اس وقت عکرمہ مسمندر کے سفر کا ارادہ کر رہے بھی' ام علیم نے کہا: میں تبہارے پاس اس محض کے بال سے آئی ہوں' جولوگوں میں سب سے زیادہ صلہ رحی کرنے والے ہیں' سب سے زیادہ صلہ رحی کرنے والے ہیں' سب سے زیادہ علیم ہیں اور سب سے زیادہ کریم ہیں' اور انہوں نے تم کو امان دے دی ہے جب عکرمہ رسول اللہ کے پاس پنچ تو رسول اللہ علیہ وسلم بہت فوش ہوئے' پھر عکرمہ سلمان ہو گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے بیدرخواست کی کہ وہ اس صلی اللہ علیہ وسلم بہت فوش ہوئے' پھر عکرمہ سلمان ہو گئے اور رسول اللہ علیہ وسلم سے بیدرخواست کی کہ وہ اس کے لیے استعفاد کیا۔ (الکال فی الآدی جسم ۱۲۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ 'بروت ) مام ابن عسما کرمتو بی ای کے دور ایک کی ان ایک کے لیے استعفاد کیا۔ (الکال فی الآدی جسم ۱۲۸ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ 'بروت ) امام ابن عسما کرمتو بی ای کے دور ایک کیوں اس کی کیوں کیا ہے۔

جب عكرمه كشى مين سوار موئ توسخت تيز ہوا چلى انہوں نے اس وقت لات اور عن كى كو پكارا كشى والوں نے كها: اس موقع برا خلاص كے ساتھ صرف الله وحدة لاشريك كو لكارا جائے اور كى كو پكارنا جائز نہيں عكرمه نے سوچا: اگر سمندر ميں

جلددواز دهم

صرف اسی کی الوہیت ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے تو پھر خشکی میں بھی وہی وصدۂ لاشریک ہے اور انہوں نے اللہ کی فتم کھا کر دل میں عہد کیا کہ وہ ضرور (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے پاس جا کر رجوع کریں گئے سوانہوں نے آپ کے پاس جا کرآپ سے بیعت کرلی۔ (مختر تاریخ دشتی جے اس ۱۳۳) فتح مکہ کے پاس جا کرآپ سے بیعت کرلی۔ (مختر تاریخ دشتی جے اس ۱۳۳) فتح مکہ کے بعد (طاکف میں) وحشی کو معاف کر وینا

وحتی بن حرب جبیر بن مطعم کے غلام سے ایک قول سے ہے کہ بنت الحارث بن عامر کے غلام سے حارث بن عامر کی بیٹی نے ان سے کہا: میرا باب جنگ بدر میں قتل کر دیا گیا تھا اگرتم نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) محمزہ یا بیانی بن ابی طالب ان سے کہا: میرا باب بوقت کر دیا تو تم آزاد ہو جنگ احد میں وحتی نے حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ عنہ وقتل کر دیا تھا اور اس قتل سے مسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو یہ جان کے خوف سے طائف بھاگر کر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو یہ جان کے خوف سے طائف بھاگر کر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور کلمہ پڑھ لیا عافظ ابن عساکر نے اسلام قبول کرنے کا بہت تاثر انگیز واقعہ تھل کیا ہے۔

(۵۳) حافظ الوالقاسم على بن الحسن ابن عسا كرمتو في اع۵ هدروايت كرتے ہيں:

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حضرت حمزہ رضی الله عنہ کے قاتل وشقی کو بلایا اور ان کو اسلام کی دعوت دی وحثی نے کہا: اے محمد (صلی الله علیه وسلم)! آپ مجھے کس طرح اپنے دین کی دعوت وے رہے ہیں حالانکہ میں نے شرک کیا ہے ُ قتل

كيا باورزناكيا باورآپ ير برصت بين:

اور جولوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کیا ہے اس کوقتل نہیں قرحتی کے ساتھ (مثلاً قصاص میں ) اور زنانہیں کرتے اور جوشخص ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا⊙ قیاست کے دن اس کے عذاب کو دگنا کر دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلت کے

ۘۘۘۅؙٳڷێڔؠ۫ؽؗڒؽؽ۫ٷؽۜڡۘۼٳۺؗڡۣٳڶۿٵڶۘڂڔۘۘۅٙڵڮڡؙۛؾؙڶۅ۫ؽ ٳڶؾؙڡٞ۫ٮٳڷؾؽ۫ڂڗؘۿڔٳۺ۠ۿٳڷڒڽٳڶڂؾۜۅڵڒؽڒٛڹٛۅٛؽٚٷڡؽ ؿڣؙۘٷڂٳڮؽڶؚؾٳڰٵڴٵڴؿؙۻ۬ڞۮۘۮؙڶؙڡؙڶڡػٵۻؽۅٛۿٳڶؚڡٚڸڬ ۅ؞ؘۼ۬ڶؙۮؙۏؚؽ۬؋ڡؙۿٵڰٵٛٞ(ٳڟڗٵڽ:۲٩ۦ٨٢)

ماتھ رہےگا0

جب وحتى نے بيكها تو الله تعالى نے نبى صلى الله عليه وسلم پرية يت نازل كردى:

اِلْاَهُنْ تَابَ وَاٰهُنَ وَعَيلَ عَمَلًا صَالِحًا فَأُولَيْكَ لَكُن جو (موت سے پہلے) توبر ك اورايان لة ك

يُبَيِّالُ اللهُ سَيِالْتِمْ حَسَنْتٍ وَكَانَ اللهُ غَفُورًا رَحِيْمًا ۞

(الفرقان 2٠) - وع كا اورالله بهت بخشف والا بصدر حم فرمان والا ب

وحتی نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم)! یہ بہت سخت شرط ہے کیونکہ اس میں ایمان لانے سے پہلے کے گناہوں کا ذکر ہے 'ہوسکتا ہے مجھ سے ایمان لانے کے بعد گناہ ہو جا تیں تو پھر ایمان لانے کے بعد اگر میری بخشش نہ ہوتو پھر میر سے ایمان لانے کا کیا فائدہ۔

> تب الله عز وجل نے بيآيت نازل فرما كى: مير اور ميرو و ميرو قوم

إِنَّ اللهُ لَا يَغُفِرُ أَنْ يُنْفُرُكَ بِهِ وَ يَغْفِرُ مَا دُوْنَ وْلِكَ لِمَنْ يَتَنَاءَ \* (الناء: ٨٨)

بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کونٹیں بخشا اور اس کے علاوہ جو گناہ ہواہے جس کے لیے جاہتا ہے بخش دیتا ہے۔

اور نیک کام کرے تو اللہ ان لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل

12

وحثى نے كہا: اے محد (صلى الله عليه وسلم)!اس آيت ميں تو مغفرت الله كے جائے برموتوف ہے، ہوسكتا ہے الله تعالى مجھے بخشانہ چاہئ پھرمیرے انیان لانے کا کیا فائدہ تب الله عزوجل نے بیآیت نازل فرمائی: 

یے صدرحم فرمانے والا ہے 🔾

الْعَفْوُرُ الرَّحِيْمُ (الرم: ٥٣)

وحثی نے کہا:اب جھےاطمینان ہوا' پھراس نے کلمہ پڑھااورمسلمان ہو گیا'صحابہ نے بیوچھا: بیہ بشارت آیا صرف وحثی کے ليے ہے ياسب كے ليے ہے؟ آپ نے فرمايا اسب كے ليے ہے۔

حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ وحثی امان طلب کر کے آیا اور پھررسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے اسلام قبول کرنے کے متعلق یہی شرائط پیش کیں اور آپ نے یہی جوابات دیئے۔ (مخضر تاریخ وشق ج۲۲ س۲۹۲ ۲۹۲ مطبوعه دارالفکر بیروت) غور فرمایئے! رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس مخض کی ایک ایک شرط پوری گر کے اور اس کا ایک ایک ناز اٹھا کر اس کوکلمہ پڑھا رہے ہیں اور جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں جوآپ کے انتہائی عزیز چیا کا قاتل تھا'اگر کوئی شخص ہمارے کسی عزیز رشتہ دار کو ت كر كے ہم سے دنیا كى كى جگہ كا راستہ يو چھے تو ہم اس سے بات كرنا بھى گوارانہيں كرتے تو ان كے ظرف كى عظمت كاكيا کہنا جوالیے مخص کا ایک ایک نخرہ پورا کر کے اسے جنت کا راستہ دکھارہے ہیں۔

هباربن الاسودكومعاف كردينا

(۵۴) امام محد بن عمرو واقدى متونى ١٠٠ صروايت كرتے بين:

مبار بن اسود کا جرم میقا که اس نے نجاصلی الله علیه وسلم کی صاحبز ادی حفزت سید تنا زینب رضی الله عنها کو پشت میں نیز ہ مارا تھا' اس وقت وہ حاملہ تھیں' وہ گر گئیں اور ان کاحمل ساقط ہو گیا' جس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ مدينه مين بينه موئ تصاحيا تك مبارين امود آسيا وه بهت فصيح اللمان تفا اس نے كها: اے محد (صلى الله عليه وسلم )! جس نے آپ کو بُرا کہااس کو بُرا کہا گیا۔ میں آپ کے پاس اسلام کا اقرار کرنے آیا ہوں پھراس نے کلمہ شہادت پڑھا' رسول الندصلی الله علیه وسلم نے اس کا اسلام قبول کرلیا' اس وفت نبی صلی الله علیه وسلم کی کنیز سلمه آئی اورانہوں نے ہبار سے کہا: اللہ تیری آئھوں کوٹھنڈا نہ کرے تو وہی ہے جس نے فلاں کام کیا تھا اور فلاں کام کیا تھا' آپ نے فرمایا: اسلام نے ان تمام کاموں کومٹادیا' اور رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس کو مُرا کہنے اور اس کے بچھلے کام گنوانے سے منع فرمایا۔ ( كتاب المغازى للواقدى ج ٢ص ٨٥٨ مصلوعه عالم الكتب بيروت )

منافقوں اور دیہا تیوں سے درگز رکرنا

(۵۵) امام محدین اساعیل بخاری متوفی ۲۵۲ هروایت کرتے ہیں:

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله عليه وسلم نے پچھ مال تقسيم كيا۔انصار ميں سے ایک شخص نے کہا: خدا کی قتم امحد (صلی الله علیه وسلم) نے اس تقتیم سے الله کی رضاجوئی کا ارادہ نہیں کیا' میں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ياس جاكراس بات كي خبروي تورسول الله صلى الله عليه وسلم كا چبره متغير مو كيا اورآب في فرمايا: الله تعالی موی پر رحم فرمائے 'ان کواس سے زیادہ اذبیت دی گئ تھی اور انہوں نے اس برصبر کیا تھا۔

( صحیح بخاری جساص ۸۹۵ مطبوعه نورمجد اصح المطابع کراجی ۱۳۸۱ه )

امام واقدی متوفی که ۲ هے نے بیان کیا ہے کہ اس شخص کا نام معتب بن قشیر تھا اور بید منافق تھا' اس حدیث سے بید معلوم ہوا
کہ اگر خیر خواہی کی نیت ہے کی شخص سے اس کے متعلق کہا ہوا قول بیان کیا جائے کہ فلال شخص آپ کے متعلق بیہ کہہ رہا تھا' تو
بی چغلی نہیں ہے اور نہ ممنوع ہے ور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرماتے بتم چغلی کیوں کر رہے ہو؟
چغلی اس وقت ہوتی ہے جب کوئی شخص فساد ڈ النے اور دوآ دمیوں کو ایک دوسرے کے خلاف بھڑ کانے کی نیت سے ایک کی بات
دوسرے شخص تک پہنچا تا ہے' اور اس حدیث میں آپ کی نرمی اور ملائمت کا بیان بالکل واضح ہے۔

ر ۵۲) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ جارہا تھا'اس وقت آپ
ایک نجرانی (یمنی) چا در اوڑ ھے ہوئے تھے' راستہ میں ایک اعرابی (دیہاتی) اللهٔ اس نے بہت زور سے آپ کی چا در عینی کی حدرت انس کہتے ہیں کہ اس کے زور سے تھینچنے کی وجہ سے نبی صلی الله علیہ وسلم کے دو کندھوں کے درمیان چا در کا نشان
پڑ گیا تھا' پھر اس نے کہا: اے محمد (صلی الله علیہ وسلم)! آپ کے پاس جو الله کا مال ہے اس میں سے مجھے دینے کا تھم
دیجے نبی صلی الله علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو کر مسکرائے' پھراس کو مال دینے کا تھم دیا۔

(كتاب المغازي ج ٢ص ٥٠٠ مطبوعه عالم الكتب بيروت)

اس صدیث میں نبی صلی الله علیہ وسلم کی زمی حسن اخلاق اور بُرائی کا جواب اچھائی سے دینے کا واضح بیان ہے۔ ''و انك لعلى خلق عظیم ''میں امام رازی کی تکته آفر بینیاں

الم فخر الدين محمد بن عمر رازى متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تفيريس لكصة عين:

خُلق ملکہ نفسانی (طبعی مہارت) ہے جس کی وجہ سے انسان کے لیے نیک کام کرنا آسان ہوجا تا ہے حسن خلق میں بخل مرض اور غضب سے اجتناب کرنا داخل ہے ای طرح معاملات میں ختی سے احتراز کرنا بھی اس میں داخل ہے اور اور اپنی تقل اور نعل سے لوگوں کو مانوس کرنا بھی اس میں داخل ہے اور لوگوں سے قطع تعلق کو ترک کرنا اور خرید وفروخت اور دیگر معاملات میں لوگوں کے حقوق سے ستی کرنا اور نسبی اور سرالی حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنے کو ترک کرنا بھی حسن اخلاق میں معاملات میں لوگوں کے حقوق سے ستی کرنا اور نسبی اور سرالی حقوق کی ادائیگی میں کمی کرنے کو ترک کرنا بھی حسن اخلاق میں داخل ہے۔

انسان کوخلق دوقو توں سے حاصل ہوتا ہے: قوت علمیہ اورقوت عملیہ آپ کی قوت علمیہ کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا : وَعَلَّمُكُ مَالَهُ مَّكُنُ تَعُلُمُ طُوكًا كَ فَضُلُ اللهِ اللهِ اور آپ جو پھے بھی نہیں جائے بھے اللہ تعالیٰ نے آپ کواس

کاعلم عطا کر ذیا اور بیآپ پر الله تعالیٰ کافضل عظیم ہے 0

عَكَيْكَ عَظِيْمًا ۞ (النهاء:١١٣) اور توت عمليه كے متعلق فرماما:

وَإِنَّكَ لَّعَلَى نُّهُ لِينَ عَظِيمُ وَ (القلم ١٣) اور بي شك آب ضرور عظيم اخلاق بر فائز بين ٥

ان دوتو توں کے کامل ہونے کے بعد انسان کو اپنے کمال کے لیے اور کسی قوت کی ضرورت نہیں ہے 'سوآپ کاعلم بھی عظیم ا ہے اور آپ کا خلق بھی عظیم ہے 'پس آپ کی روح مقدس تمام ارواح بشریہ میں سب سے اعلی اور سب سے افضل ہے۔ نیز امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے فر مایا: آپ کا خلق عظیم ہے 'اس میں ان کفار کا ردّ ہے جنہوں نے آپ کو مجنون کہا تھا کیونکہ سب کو شکیم تھا کہ آپ کے اخلاق سب سے عمدہ اور آپ کے افعال سب سے زیادہ پسندیدہ تھے'الصادق الامین آپ ہی کا لقب تھا اور مجنون تو بے عقل ہوتا ہے' اس کے اقوال باطل اور افعال پراگندہ ہوتے ہیں' سوآپ مجنون نہیں ہو سکتے۔

ب مرد و رواد میں ہے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہے۔ دوسرے مفسرین نے کہا ہے کہ آپ کا خلق اس لیے عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا ہے۔

جلد دواز دجم

تبيار القرآر

ان (سابق نبیوں اور رسولوں) کو اللہ نے ہدایت وی ہے۔ اُولیّبِ سے الّذِینیٰنَ هَکَای اللهُ فَیمِهُ مُلامهُ مُوافّتی اِنلا ہے۔ (الانعام ۹۰) آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجئے۔

(حسن يوسف ٔ دم عيسىٰ أيد بيضاء دارى )

اوراس آیت میں ایک اور نکتہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:'' دَّ إِنْكَ لَعَلَیْ عُلِیْ مِیْ مُنْ اِللّٰهِ می)اور''علی اور ''علیہ '' استعلاء کے لیے آتا ہے اور''علیٰ '' کالفظ اس پر دلالت کرتا ہے کہ آپ ان اخلاق پر مستعمل اور حاکم ہیں اور آپ کی نست اخلاقِ حسنہ کی طرف ایسے ہے جیسے مولیٰ کی نسبت غلام کی طرف اور امیر کی نسبت مامور کی طرف ہوتی ہے۔

(تفيركبيرج واص ١٠١ واراحياء الراث العرلي بيروت ١٢١٥ه)

''وانك لعلى خلق عظيم ''ميں مصنف كى نكته آفريني

میرے نزدیک اس نکتہ کی تشریح اور تقریر اس طرح ہے کہ عربی میں 'علی ''کا لفظ فوقیت اور بلندی کے لیے آتا ہے جیسے کہ اس اور سے نامی کہ اور سواری سواری کے بالع ہوتی ہے سوار جس طرف میں الفوس ''فلال شخص گھوڑی پرسوار ہے' اور سواری کی باکیس موڑ ویتا ہے سواری اس طرف چل پڑتی ہے سواس آیت کا معنیٰ ہے: آپ خلق کی عظمتوں پر فائق اور سوار ہیں ' آپ جس طرف خلق کی باگوں کوموڑ دیتے ہیں وہی خلق عظیم ہوجاتا ہے۔

عام قاعدہ یہ ہے کہ جو شخص کسی ایجھے کام کوکرے وہ اچھا ہوجاتا ہے اور جو کی عظیم کام کوکرے وہ عظیم ہوجاتا ہے اور یوں لوگ اپنے ایجھے اور علمت کے تالع ہوتے ہیں لیکن آپ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے'آپ اپنے عظیم ہونے میں آپ کا معاملہ اس طرح نہیں ہے'آپ اپنے عظیم ہونے میں آپ کے فعل کا تابع ہے'آپ سوار ہیں اور خاتی عظیم ہونے میں آپ کے فعل کا تابع ہے'آپ سوار ہیں اور خاتی عظیم سواری ہے'آپ جس فعل کوکرلیں وہ بی فاقی عظیم ہے اور آپ جس فعل کو ترک کرویں یا منع کرویں وہ فاقی خسیس ہے'و کھئے! پہلے آپ نے نماز میں مسجد انصلی کی طرف منہ کیا تو وہ فعل عبادت ہوگیا اور جب آپ نے کعبہ کی طرف منہ کیا تو وہ فعل عبادت ہوگیا اور جب آپ مسجد انصلی کی طرف منہ کر نے نماز پڑھاتو اس کا وہ فعل عبادت نہ ہوگا' معلوم ہوا کہ فی نفسہ نہ فعل عبادت نہ ہوگا' معلوم ہوا کہ فی نفسہ نہ فعل عبادت نہ ہوگا' معلوم ہوا کہ فی نفسہ نہ مسجد انصلی کی طرف منہ کرنے میں عظمت ہے' عظمت تو آپ کے فعل میں ہوا دوراس فعل کی طرف منہ کرنے میں کو طعام نہ کھانا عبادت ہے اور عید کے دن طعام کو کھانا عبادت ہو اور اقتداء میں ہے' نیز دیکھئے کہ رمضان میں دن کو طعام نہ کھانا عبادت ہے اور عید کے دن طعام کو کھانا عبادت ہے۔ اور عید کے دن طعام کو کھانا عبادت ہوں کو ایس کا دہ تھے کہ کہ مصلات میں دن کو طعام نہ کھانا عبادت ہے اور عید کے دن طعام کو کھانا عبادت ہے اور عید کے دن طعام کو کھانا عبادت ہے اور عید کے دن طعام کو کھانا عبادت ہوں کو طبی کو خات ہوں کھئے کہ مصلات میں دن کو طعام نہ کھانا عبادت ہے اور عید کے دن طعام کو کھانا عبادت ہوں کو کھیں کو خات کو کھیں کے دن طعام کو کھانا عباد ہوں کو کھیں کو کھیں کے دن طبی کھیں کہ کی اتباع اور اقتداء میں ہے' نیز دیکھئے کہ مصلات میں دن کو طبی کیا تو بیات کے دن طبی کو کھیں کو کھیں کی اتباع اور اقتداء میں ہون کو کھیں کو کو

ہے اگر کوئی رمضان میں دن کے وقت بلاعذر شرعی طعام کھانے میں عظمت ہے عظمت تو آپ کے فعل میں ہے ای طرح نماز کہ فی نفہ طعام سرک کرنے میں عظمت ہے نہ طعام کھانے میں عظمت ہے عظمت تو آپ کے فعل میں ہے ای طرح نماز پڑھنا عبادت ہے مگر ای وقت نماز پڑھنا عبادت ہے جس وقت میں آپ نے نماز پڑھی ہے اگر کوئی شخص ان اوقات میں نماز پڑھے جن اوقات میں آپ نے نماز پڑھی ہے اگر کوئی شخص ان اوقات میں نماز پڑھے جن اوقات میں آپ نے نماز پڑھنا عبادت ہے جس دن آپ نے جا کر کوئی شخص اس سے وقت ای طرح تج کرنا بھی عبادت ہے جس دن آپ نے جج کریا ہے اگر کوئی شخص اس سے ایک دن پہلے جج کر لے تو گناہ ہے نر یدوفر وخت کرنا اور روزی کمانا مستحسن ہے لیکن ای جگہ اور ای وقت میں آپ نے خرید وفر وخت کر عالم استحسن ہے گئن ای جگہ اور جس وقت میں آپ نے خرید وفر وخت کی ہے اگر کوئی اس جگہ یا اس وقت میں خرید وفر وخت کر سے جگہ اور جس وقت میں آپ نے خرید وفر وخت کی ہے اگر کوئی اس جگہ یا اس وقت میں خرید وفر وخت کر کے قو گناہ ہے خلاصہ یہ ہے کہ فی نفہ ہے نماز میں عظمت ہے نہ دوزہ میں نہ جج میں نہ اور کسی عبادت میں نماز کے وقت خرید وفر وخت کر سے قام دیا جائے اللہ تعالی نے یونبی تو نہیں فرمایا:
قعل کے موافی انجام دیا جائے اللہ تعالی نے یونبی تو نہیں فرمایا:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُوجِيُّونَ اللهَ فَاتَبِعُونِي . آبِ كهد ويج الرقم الله ك محبت عاصل كرنا جات بوتو

(آلعمران:۳۱) میری انتاع کرد\_

ہر عبادت میں اصل چیز آپ کی اتباع اور آپ کی اقتداء ہے کیونکہ فی نفسہ کسی عبادت میں عظمت نہیں ہے اس میں عظمت تب ہوگی جب اس عبادت کو آپ کے طریقہ پر انجام دیا جائے گا' اس لیے آپ نے فرمایا:

ال طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہو۔

صلوا كما رايتموني اصلي.

د کھتے ہو۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۱ سن ابوداؤ در قم الحدیث: ۱۸۹ سن ترزی رقم الحدیث: ۱۳۵ سن این بادر قم الحدیث: ۱۹۵۹ سن این بادر قم الحدیث: ۱۹۵۹ سن این بادر قم الحدیث: ۱۳۵ سن این دار تم سن کنت ہے کہ جس طرح سوار سواری برسوار ہوتا ہے اس طرح آپ میں آپ کے تابع آپ خطق کی عظمتوں پرسوار ہیں اور جس طرح سواری سواری سواری تابع ہوتی ہے اس طرح خلق اپنے عظمتوں پرسوار ہیں اور جس طرح سواری سواری تابع ہوتے ہیں اور آپ اپنے نیک ہونے میں نیکی کے تابع نہیں ہیں بلکہ نیکی نیکی ہوئے میں نیکی کے تابع نہیں ہیں بلکہ نیکی نیکی ہوئے میں آپ کے خلق کے تابع ہوتے ہیں اور آپ معنی کو اللہ تعالی نے بی فرما کر واضح کیا ہے: '' وَ اِنْاَتُ لَعَلَی اَنْ اِنْ عَیْلُ کُولُوں عَیْلُ کُولُوں عَیْلُ کُولُوں الله تعالیٰ نے بی فرما کر واضح کیا ہے: '' وَ اِنْاَتُ لَعَلَی عَیْلُ کُولُوں عَیْلُ کُولُوں عَیْلُ کُولُوں عَیْلُ کُولُوں الله تعالیٰ نے بی فرما کر واضح کیا ہے: '' وَ اِنْاَتُ لَعَیٰلُ مِنْ اِنْ اِنْدُ اِنْدُ کُولُوں عَیْلُ کُولُوں مُنْدُی کُولُوں عَیْلُ کُولُوں مُنْدُی کُولُوں مُنْدُی کُولُوں کُولُوں کُولُوں عَیْلُ کُولُوں مُنْدُی کُولُوں مُنْدُی کُولُوں کُولُو

الله تعالى كا ارشاد ہے: پس عفر یب آپ د كھ ليس كے اور وہ بھى د كھ لين ك 0 كەتم ميں سے كون مجنون تقا 0 بے شك آپ كا رب بى خوب جانے والا ہے كہ كون اس كى راہ ہے بعثك چكا ہے اور وہ بى ہدایت یافتہ لوگوں كوخوب جانے ولا ہے 0 سوآ ہے كا رب بى خوب جانے والا ہے كہ كون اس كى راہ ہے بعثك چكا ہے اور وہ بى ہدایت یافتہ لوگوں كوخوب جانے ولا ہو آپ كوآ ہو آپ كا كہ آگر آپ (دين ميں ) نرى كريں تو وہ بھى نرم ہو جائيں ك 0 آپ بہت قسميں كھانے والے بے حد ذيل آ دى كى بات نہ ما ميں 0 جو بہت طعنے دينے والا اور چل بھر تا چفل خور ہے 0 نيكى سے بہت قسميں كھانے والا عد سے متجاوز سخت ك فرك بات نہ ما ميں 10 جو كون سے 10 وہ بہت مال وار اور بيوں والا ہے 0 جو الله عن اللہ بيوں والا ہے وہ وہ كے وہ اس كے سامنے ہمارى آ بات تلاوت كى خاتى ہيں تو كہتا ہے بير تو پہلے لوگوں كے جھوٹے قصے ہيں 0 ہم عنقر يب اس كے سامنے ہمارى آ بات تلاوت كى خاتى ہيں تو كہتا ہے بير تو پہلے لوگوں كے جھوٹے قصے ہيں 0 ہم عنقر يب اس كى سوتڈ پر واغ لگا ديں كے 0 دالم

### آپ کے اور کفار کے عنقریب و مکھنے سے مراد آیا دنیامیں و کھنا ہے یا آخرت میں؟

القلم: ۵ کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: اس آیت کا معنیٰ بیہ ہے کہ جب قیامت کے دن حق' باطل سے متمیز اور ممتاز ہو جائے گا تو اس وقت کفار بھی جان لیں گے کہ دنیا میں کون مجنون تھا اور کون فتنہ میں مبتلا تھا' اس قول کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ دنیا میں آپ کو علم نہیں تھا' یقینا دنیا میں بھی آپ کو علم تھالیکن قیامت کے دن جب آپ دیکھیں گے کہ آپ کومجنون کہنے والوں کو عذاب دیا جاتا ہے تو آپ کوان کی سزا کا مشاہدہ ہو جائے گا۔

بعض مفسرین نے کہا بیآیت دنیا کے احوال پرمحمول ہے بعنی عنقریب آپ بھی دنیا میں دیکھ لیس کے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کو کیسی کا ممانی کا مرانی اور سرفرازی عطافر ماتا ہے اور کس طرح لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت جاگزین ہوتی ہے اور خون بن کران کی رگوں میں دوڑنے گئی ہے اور یہ کافر جوآپ کو مجنون کہتے ہیں 'یہ بھی دیکھ لیس کے کہ جنگ بدر میں کس طرح ان کی گردنیں ماری جاتی ہیں اور پورے جزیرہ عرب میں کفر ملیا میٹ ہوجاتا ہے اور اسلام کا پیغام گھر گھر پہنچ جاتا ہے۔

القلم: ٢ ميں فرمايا كهتم ميں ہے كون مجنون تھا ٥

لیعنٰعنقریب آپ بھی دیکھ لیں گے اور بیبھی دیکھ لیں گے کہ دونوں فرقوں میں سے کون سافرقہ مجنون ہے آیا اسلام کے فرقہ میں جنون ہے یا کفر کے فرقہ میں جنون ہے۔

اس کی دوسری تفییر بیہ ہے کہ مفتون سے مراد شیطان ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کا دین فتنہ ہے اور جب کفار نے آ پ کو مجنون کہا تو ان کی مراد بیتھی کہ آ پ کو جن جمٹا ہوا ہے اور اس کے اثر سے آ پ مرنے کے بعد زندہ ہونے 'حشر و نشر اور جنت اور دوزخ کی باتیں کرتے ہیں' اللہ تعالی نے ان کا رد کر کے فر مایا: ان کو عفر بیب کل قیامت کے دن معلوم ہو جائے کہ کس کو جن چمٹا ہوا ہے اور کس کی عقل فاسد ہے۔

القلم: ٤ ميں فر مايا: بے شك آپ كارب ہى خوب جاننے والا ہے كدكون اس كى راہ سے بھٹك چكا ہے اور وہى ہدايت يا فتہ لوگوں كوخوب جاننے والا ہے O

اس آیت کی ایک تفسیرید ہے کہ جولوگ حقیقت میں مجنون ہیں ان کوآپ کا رب خوب جانبے والا ہے اور بیروہی لوگ ہیں جوسیدھی راہ سے بھٹک چکے ہیں اور وہی جانبے والا ہے کہ عقل والے کون لوگ ہیں اور بیروہی لوگ ہیں جو ہدایت یافتہ ہیں۔

اس آیت کی دوسری تفسیریہ ہے کہ انہوں نے آپ پر جنون کی تہت لگائی ہے اور خود کوعقل مند کہا ہے اور بیا پنے اس قول میں جھوٹے ہیں اور حقیقت میں بیگم راہ ہیں اور آپ ہدایت یافتہ ہیں۔ کفار کی اپنی مہم میں ناکا می اور آپ کی اپنے مشن میں کا میا بی

القلم: ٨ مين فرمايا: سوآپ مكذبين كى بات نه مانين ٥

اس سے پہلی آیتوں میں بیہ بتایا تھا کہ کفار نے آپ کی طرف جنون کی نسبت کر کے جھوٹ باندھا' حالا تکہ اللہ تعالیٰ نے آپ پر بیانعام فرمایا ہے کہ آپ کو دین بھی کامل عطا فرمایا اور آپ کوخلق بھی عظیم عطا فرمایا ہے' اور کافروں کی زبردست مخالفت کے باوجود آپ کا پیغام لوگوں میں دن بددن مقبول ہوتا جا رہا ہے اور کافروں کے پہیم ظلم وستم کے باوجود مسلمانوں کے دلوں میں آپ کی اور اسلام کی محبت بردھتی جارہی ہے سوآپ مکہ کے کافر سرداروں کی تکذیب اور مخالفت کا کوئی اثر نہ لیں۔

#### مداهنت كالغوي اوراصطلاحي معني

القلم: ٩ میں فرمایا: انہوں نے بیے چاہا کہ اگر آپ (دین میں) نری کریں تو وہ بھی نرم ہوجا کیں گ O اس آیت میں 'تسدھن''کالفظ ہے'اس کالفظی معنیٰ ہے: تم نری کرویا ملائمت کرو''دھن''کامعنیٰ تیل اور چکنائی ہے' اصطلاح میں مداہنت کامعنیٰ ہے: کسی خوف یا لا کچ کی بناء پر حق بات کو چھپانا' اور مخالفین کے ساتھ نری سے پیش آنا' کفار کا مطلب بیتھا کہ آپ بتوں کی مذمت نہ کریں اور شرک کاردنہ کریں تو وہ بھی آپ کی مخالفت نہیں کریں گے۔

مداہدت جائز نہیں ہاور مدارات جائز ہے دنیاوی مفاد کی وجہ سے کفار اور فساق سے زی کرنا مداہدت ہے اور دین مفاد کی وجہ سے کفار اور فساق سے زی کرنا مدارات ہے۔

القلم: ١١- ١ مين فرمايا: آپ بهت قتمين كھانے والے بے حد ذليل كى بات نه مانين ٥ جو بهت طعنے دينے والا اور چاتيا

پھرتا چغل خور ہے O زیادہ قتم کھانے کی مذمت اور چغلی کھانئے پر وعید

اس آیت میں 'حلاف ''کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: بہت زیادہ تم کھانے والا خواہ وہ معاملہ تق ہویا باطل بات بات پر اللہ تعالیٰ کی تسم کھانا نالیندیدہ ہے قر آن مجیدیں ہے:

اورالله كواپني قسمول كانشانه نه بناؤ ـ

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهُ عُرْضَةً لِّلَا يُمَانِكُمُ

(القره:۲۲۳)

اوراس آیت میں مھین ''کالفظے اس کامعتی ہے حقیر اور ذلیل ۔

یہاں مراد میہ ہے کہ جو تحض بہت زیادہ اللہ کی جھوٹی قشم کھاتا ہو اور جو تحض جھوٹی قشم کھاتا ہو وہ لوگوں کے نزدیک حقیر اور ذلیل ہوتا ہے اور جو تحض بات بات پر اللہ کی قشم کھائے وہ بھی ذین ہوتا ہے کیونکہ اس شخص کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت نہیں ہے کہ وہ جھوٹی ہے کہ وہ جھوٹی تو وہ بات بات پر اللہ کی قشم کھا کر اللہ کو گواہ نہ بناتا اور جب کہ وہ جھوٹی فتم کھا رہا ہے تو اس کا مطلب میہ ہے کہ وہ جھوٹ پر اللہ کو گواہ بنا رہا ہے اور جو شخص اللہ کو جھوٹ پر گواہ بنائے اس سے بڑھ کر ذیل اور کون ہوگا۔

القلم: الا مین 'هماز ''کالفظ ہے'' 'هماز ''مبالغہ کا صیغہ ہے'اس کامعنیٰ ہے: بہطورطعن آ کھے سے اشارہ کرنے والا 'کسی کا عیب بیان کرنے والا 'کسی کوطعنہ دینے والا۔

اوراس آیت مین 'مشاء بنمیم' ' كالفظ باس كامعنی ب: چلتے پھرتے چغلی كھانے والا۔

چغلی کامعنیٰ ہے: فساد ڈالنے کے لیےایک فریق کی بات دوسرے فریق تک پہنچانا' چغلی کھانے پراحادیث میں سخت وعید

۔ حضرت حذیفے رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جنت میں چغل خورنہیں جائے گا۔ (صحیح مسلم \_ تماب الا بیان: ۱۵۰۸ - باب ۴۵۰ منداحمد رقم الحدیث: ۲۵۶۸ وارالفکر )

حضرت اساء بنت یزید بن اسکن بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیا میں تم کو یہ نہ بتاؤں کہ تم میں سب سے اجھے لوگ کون ہیں؟ صحابہ نے کہا: کیون نہیں! یارسول اللہ! آپ نے فرمایا: بیدوہ لوگ ہیں جب یہ دکھائی دیں تو اللہ عزوجل کی یاد آئے 'چرفرمایا: کیا میں تم کو بیدنہ بتاؤں کہ تم میں سب سے برتر لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے چغلی کرت کی یاد آئے 'پھر فرمایا: کیا میں تم کو بیدنہ بتاؤں کہ تم میں سب سے برتر لوگ کون ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو چلتے پھرتے چغلی کرت

ہیں دوستوں کے درمیان پھوٹ ڈالتے ہیں اور بےقصورلوگوں پرتہمت لگاتے ہیں۔

(منداحمہ ج۲ ص۲۵۹ قدیم منداحمہ ج۳۵ ص۵۷۵ جدید سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۱۱۹ آمیم آلکیر ج۳۲ س۳۲۳ شعیب الایمان رقم الحدیث:۱۱۱۰) القلم: ۲۱ سا ۱۲ میں فر مایا: نیکی سے بہت رو کئے والا ٔ حد سے متجاوز ' سخت گنهٔ گار ہے O بہت بدخو ان سب کے بعد نطفہ حرام ہے O

نیکی سے روکنے اور''عتل''اور'' زنیم'' کامعنی

نیکی ہے روکنے سے بیمراد ہے کہ وہ نیک کاموں میں مال خرج کرنے سے روکتا ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی الدعنهمانے فرمایا: وہ شخص اپنی اولا داور اپنے رشتہ داروں کو اسلام لانے سے روکتا تھا، حسن نے کہا: وہ کہتا تھا، تم میں سے جوشن (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے دین میں داخل ہوا' میں اس کوکوئی نفع نہیں دوں گا اور وہ لوگوں پر حدسے زیادہ ظلم کرتا تھا اور سخت گنہ گار تھا۔

القلم ۱۳ میں 'عتب ل ''کالفظ ہے سخت مزاج 'گردن کش اجد 'بسیارخوار درشت جس کاجسم بہت مضبوط ہواوراس کے اخلاق بہت خراب ہوں۔

اوراس آیت میں '' ذنیم '' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: بدنام' جو خض کی بُری شناخت سے معروف ہواور وہ خض جواپنے آ ہے کو کسی قوم میں شامل کرے اور فی الواقع وہ اس قوم سے نہ ہو۔

امام فخرالدین محد بن عررازی متوفی ۲۰۱ه د نے کہا ہے: 'زنیسے ''کے متعلق متعدد اقوال ہیں فرانے کہا ہے: یہ وہ خص ہے جس کے نسب میں تہمت ہوؤہ اپنے آپ کو کی قوم کے ساتھ ملائے اور وہ ان میں سے نہ ہو'' زنیسے ''اس ولد الزنا کو کہتے ہیں جوخود کو کی قوم کے ساتھ منسوب کرے اور حقیقت میں وہ اس قوم میں سے نہ ہو ولید بن مغیرہ قریش کے نسب میں مہم تھا اور ان کی اصل سے نہ تھا'اس کے باپ نے اس کی پیدائش کر کے اٹھارہ سال بعد دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور بعض نے اور ان کی اصل سے نہ تھا' اس کے باپ نے اس کی پیدائش کر کے اٹھارہ سال بعد دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے اور بعض ہے جو کہا ہے کہ اس کی ماں نے بدکاری کی تھی مرشہور نہ تھا حق کہ یہ آیت نازل ہوئی' شعبی کا قول ہے کہ'' زنیسے '' وہ خض ہے جو اپنی برائی اور ملامت میں اس طرح مشہور ہو جینے بکری اپنے لئے ہوئے کان کے ساتھ بہچائی جاتی ہے خضرت ابن عباس رضی التدعنہمانے فرمایا: '' زنیسے '' اس خض کو کہتے ہیں جو اپنے کے میں زائد گوشت ہونے کی وجہ سے مشہور ہواور مقاتل نے کہا: 'زنیسے '' وہ خض ہے جس کے کان کی جڑ میں زائد گوشت ہو۔ (تغیر کبیرج ۱۵ می ۱۵ مین اگر اخراطی الراشیاء کی جڑ میں زائد گوشت ہو۔ (تغیر کبیرج ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں میں کو اس کے کان کی جڑ میں زائد گوشت ہو۔ (تغیر کبیرج ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں کی میں کو اس کے کو میں کہ کہ میں کا کو کی دور سے مشہور ہوگر میں زائد گوشت ہو۔ (تغیر کبیرج ۱۵ میں ۱۵ میں ۱۵ میں کو کی دور سے مشہور ہوئی کو کر سے میں کر میں کر میں کر سے کر میں کر میں کر سے مشہور ہوئی کر میں کر کر میں کر میں کر میں کر میں

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متوفی ۲۷۷ھ نے '' زنیم '' کے متعلق متعدد اقوال نقل کرئے کے بعد لکھا:'' زنیم '' وہ خض ہے جو بُرائی میں اتنامشہور ہو کہ اس برائی کے ساتھ لوگوں میں پہچانا جاتا ہو اور اکثر الیا شخص نسب میں متہم اور ولد الزنا ہوتا ہے' آور شیطان اس پر مسلط ہوتا ہے۔ (تفیر این کثیر جمه ۴۳۷ دار الفکر ہیروت ۱۳۱۹ھ)

امام الواسحاق احمد بن ابراہیم متوفی محام ھنے لکھا ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: آسان اس شخص پر روتا ہے جس کا جسم الله تعالیٰ نے تندرست بنایا ہواور اس کا پیٹ بڑا ہو اس کو دنیا کا مال دیا ہواور وہ لو گوں پرظلم کرتا ہو اس طرح''المعتل المزنيم''ہے۔ (الکفف والبیان ج-اس ۱۴ داراحیاء التراث العربی بیروٹ ۱۳۲۲ھ)

حصرت عبدالله بن عمرورضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت میں ولد الزنا داخل نہیں ہوگا اور نیدا حسان جمانے والا اور نیدماں باپ کا نافر مان اور نیددائمی شراب نوش۔

(سنن داري رقم الحديث: ٢٠٩٧ منن نسائي رقم الحديث: ٥١٨٨)

جلددواز دبهم

یہ حدیث اس ولدالزنا پرمحمول ہے جواپنے ماں باپ کی طرح زنا کرتا ہو کی کوئکہ اس حدیث میں جن لوگوں کا ذکر کیا گیا ہان کے افعال دخولِ جنت کے منافی نہیں ہیں اس لیے اس حدیث کا محمل ہے ہے کہ بیلوگ ابتداء کرنت میں نہیں واخل ہوں گے اورا پنی سزایا کر جنت میں جائیں گے اور آپ نے زجرا اس طرح فر مایا ہے تا کہ لوگ ڈریں اور ایسے کام نہ کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہنے والے کا مصداق

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى • ٢٢ اه لكصتر بين .

متمام روایات اس پرمحول ہیں کہ جس شخص نے آپ کومجنون کہا تھا وہ ولید بن مغیرہ مخز وی تھا' اور وہ اپنے آپ کو قریش کی طرف منسوب کرتا تھا اور وہ آفتے میں وہ قریش سے نہیں تھا' اس کے باپ نے اس کی پیدائش کے اٹھارہ سال بعد یہ دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس کا بیٹا ہے' اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص الحکم بن العاص تھا جس کورسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص الاخنس بن شریق تھا' وہ اصل میں ثقیف سے تھا آور اس کا شارز ھرہ میں ہوتا تھا اور ایک قول یہ ہے کہ وہ شخص الاجہل تھا۔ (روح المعانی جز ۲۹س سے دارالفکن بیروت کے ۱۳۱۱ھ)

قرآن مجید میں ولید بن مغیرہ کے دس عیوب مذکور ہیں یا نو؟

جس شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تھا' اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے نوعیوب بیان فرمائے ہیں۔ (۱) بے حدقتمیں کھانے والا (۲) بے حد ذلیل (۳) بہت طعنے دینے والا (۴) چلتا پھرتا چغل خور (۵) نیکی سے بہت رو کئے والا (۲) حدسے متجاوز (۷) سخت گنه گار (۸) بہت بدخو (۹) نطفہ حرام -

صدرالا فاضل سيدمحر تعيم الدين مرادآ بادى متوفى ١٣٧٥ هاس آيت كي تفسيريس لكصة مين:

مروی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ولید بن مغیرہ نے اپنی مال سے جاکر کہا جمد (مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم) نے میرے حق میں دس یا تیں فرمائی میں نوکوتو میں جانتا ہوں کہ جھے میں موجود ہیں لیکن دسویں بات اصل میں خطا ہونے کی اس کا حال مجھے معلوم نہیں یا تو مجھے بچ بچ بتا دے ورنہ میں تیری گردن ماردوں گا' اس پر اس کی مال نے کہا کہ تیرا باپ، نامردتھا' مجھے اندیشہ ہوا کہ وہ مرجائے گا تو اس کا مال غیر لے جائیں گے تو میں نے ایک چروائے کو بلالیا' تو اس سے ہے۔

میں کہتا ہوں کہ ندکور الصدر روایت کو علامہ سلیمان جمل متوفی ۴ مااھ نے اس طرح بیان کیا ہے: اس شخص نے اپنی مال سے کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے میری نوایی صفات بیان کی ہیں جن کو میں پہچا تا ہوں ما سوانویں صفت کے اگر تم نے اس خبر کی تصدیق نہیں کی تو میں تمہاری گردن اڑا دوں گا'اس نے کہا: تمہارا باپ نامرد تھا' مجھے مال کا خطرہ ہوا تو میں نے اس خبر کی تصدیق نویز قادر کیا' تم اس کے نسب سے ہو علامہ جمل نے اس روایت کو صرف اپنے استاذ کے حوالے سے ککھا ہے علامہ صادی مالکی متوفی ۱۲۲۱ھ نے بھی اس کو حسب عادت جمل نے تا کہ کھو دیا ہے' ہمیں کسی حدیث کی کتاب بیا اور کسی تفییر سے اس کی اصل نہیں ملی۔

نیز صدرالا فاصل رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ اس کے دس عیوب بیان کیے ہیں' لیکن قر آن مجید میں اس کے صرف نوعیوب کا مہ

مدرالا فاضل کی پیروی میں مفتی احمد یارخال نعیی رحمہ اللہ نے نورالعرفان میں اور حضرت پیرمحمد کرم شاہ الازہری نے ضاءالقرآن میں اس آیت کی تفییر میں اس شخص کے دس عیوب لکھے ہیں' جبکہ دیگر مفسرین نے قرآن مجید کے مطابق نوعیوب کھے ہیں' ویکھے تفییر کبیرج ۱۰ص۲۰۰ واراحیاءالتراث العربی' روح البیان ج ۱۰ص۳۰ واراحیاءالتراث العربی' تفییر الجمل ج ٢٥ص ٢٨ من قد يمي كتب خانه كرايي تفيير الصادي ج٢٥ص٢٢١٣ وارالفكر بيروت.

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ جو شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گتاخی کرے اس کا ردّ کرنا اور اس کے مقابلہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور نعت بیان کرنا قرآن مجید کا اسلوب اور اللہ تعالیٰ کی سنتہ ہے۔

القلم: ۱۵ سامیں فرمایا وہ بہت مال دار اور بیٹوں والا ہے Oجب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی جاتیں ہیں تو کہتا ہے: بیٹو یملے لوگوں کے جھوٹے قصے ہیں O

ربط آیات اور ولید بن مغیرہ کی ناک کوسونڈ فرمانے کی توجیہ

اس آیت کا تعلق اس سے پہلی آیت (القلم: ۱۰) سے بھی ہوسکتا ہے اور اس صورت میں معنیٰ ہوگا: آپ بہت قسم کھانے والے ذکیل شخص کی بات نہ مانیں کہ وہ بہت مال دار اور بیٹوں والا ہے اور اس کا تعلق اس کے بعد متصل آیت: ۱۵ سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کو بہت مال دیا اور بہت اولا دعطا کی بھر چاہیے تھا کہ وہ ہمارا شکر ادا کرتا لیکن اس نے ہمارا شکر ادا کرنے کا ایک لانے اور نیک عمل کرنے کے بچائے ہمارا کفر کیا اور جب اس کے سامنے ہماری آیات تلاوت کی گئیں تو اس نے کہا: یہ تو کی کئیں تو اس نے کہا: یہ تو کول کے جھوٹے قصے ہیں۔

القلم: ١٦ مين فرمايا: جمع فقريب اس كي سوند برداغ لكادي ك 0

اس سے پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ولید بن مغیرہ کے کفریہ اور فتیج افعال بیان فر مائے تھے اور اس آیت میں اس کی سز ا بیان فر مالی ہے کہ ہم غنریں اس کی سونڈ پر داغ لگادیں گے۔

سونڈ سے مرادائی ٹاک ہے اور اس کوسونڈ اس لیے فرمایا ہے کہ جب کی انسان کے اعتصاء کو حیوانوں کے اعتصاء سے تشہید دی جائے یا اس پر حیوان کے اعتصاء کا اطلاق کیا جائے تو اس سے اس انسان کی تو بین اور تذکیل مقصود ہوتی ہے مثباً کی انسان کے پیرکو کھر کہا جائے یاسم کہا جائے نیز اس آیت میں ناک کی تذکیل کی تخصیص کی وجہ سے کہ انسان کے اعتصاء میں سب سے اشرف عضواں کا چہرہ ہوتا ہے اور چہرے میں ناک کی زیادہ اہمیت ہے وہی چہرے میں بلند ہوتی ہے اور اس سے چہرے کی فال کی خوب صورتی ہوتی ہے اور ناک کے لفظ سے کی انسان کی عزت یا ہے وفلاں کی خوب صورتی ہوتی ہے اور ناک کے لفظ سے کی انسان کی عزت یا ہے وفلاں کی ناک کٹ گئی بھتی اس کی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے فلاں کی ناک کٹ گئی بھتی اس کی ہے وقی اس میں میں انسان کی بات کہ کہا تا ہے مثلاً کہا جاتا ہے بھی اختلاف ہے کہ اس کی ناک پر مینشان ہاتی وہے کہ جمل بدر میں فرمایا اس کی ناک پر میشان لگایا جائے گا اور تا حیات اس میں میں نشان ہاتی رہے گا اور ایوالعالیہ نے کہا تا خرت میں اس کی ناک پر بیشان کی اور مقاتل اور ایوالعالیہ نے کہا تا خرت میں اس کی ناک پر نشان کی اور مقاتل اور ایوالعالیہ نے کہا تا خرت میں اس کی ناک پر نشان ہوگا اور اس نشان کی وجہ سے سب اس کو پیچان لیں گئی جس طرح کفار نے چہرے قیامت کے دن سیاہ کے جائیں گئی ہوگا اور مقاتل اور ایوالعالیہ نے کہا تا خرت میں اس کی ناک پر نشان کو کھرے قیامت کے دن سیاہ کے جائیں گئی ہوگا اور مقاتل اور ایوالعالیہ نے کہا تا خرت میں اس کی ناک پر نشان ہوگا۔

( تِفْير كبير ج ١٠٥٠ واراحياء الرّاث العربي بيروت ١٣١٥ه )

الله تعالی کا ارشاد ہے جم نے ان کی اس طرح آ زمائش کی جس طرح جم نے ان باغ والوں کی آ زمائش کی تھی جب انہوں نے ت نے قسم کھائی کہ دہ ضرورض کواس کے پھل کا ٹیس کے 10ورانہوں نے ان شاءاللہ نہ کہا 0 پھر آ پ کے رب کی طرف سے اس باغ پر ایک آفت آئی جب وہ سوئے ہوئے تھ 0 پھر وہ باغ پھل وار کئے ہوئے باغ کی طرح ہوگیا 0 پس سے ہوتے ہی انہوں نے ایک دوسرے کو پکار 10 کہ اگرتم پھل کا شنے والے ہوتو علی اضیح اپنے کھیت کی طرف چلو 0 پھر وہ چیکے چیکے باتیں کرتے ہوئے چل پڑے 0 کہ آج اس باغ میں تہارے پاس ہرگز کوئی مسکین نہ آنے پائے 0 پھروہ خود کواپے فیصلہ پر قادر سیجھتے ہوئے سویرے ہوئے ور استہ بھول گئے 0 کے ہوئے سویرے ہوئے ہوئے ہوئے ہوئے ہا جم ضرور راستہ بھول گئے 0 بلکہ ہم محروم ہو گئے 0 ان میں سے متوسط نے کہا: کیا میں نے تم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تنبیج کیوں نہیں کرتے 0 انہوں نے کہا: ہما دارب بھان رب بھان رب بھان کے جم سے نہیں کہا تھا کہ تم اللہ کی تنبیج کیوں نہیں کرتے 0 انہوں نے کہا: ہائے اور آخرت کا عذاب میں اس سے اچھا باغ دے بے شک ہم اپ اور آخرت کا عذاب ضرور (اس سے ) بہت بڑا ہے کو ش ہوگ ہوگئی  ہوگئی ہو

باغ والوں کی ناشکری کا انجام

ان آیات میں کفار مکہ کو باغ والوں کی مثال ہے ڈرایا ہے ایک باغ میں انواع واقسام کے پھل بہ کثرت سے ان لوگوں نے قسمیں کھائیں کہ مجم ہونے سے پہلے راتوں رات اس باغ کے سارے پھل اتارلین گئ تا کہ فقراءٔ مساکین اور سائلوں کو پتانہ چلے اور وہ بھی پھل مانگنے چلے آئیں اور ہمیں ان کو بھی پھل دینا پڑیں وہ اپنے اس منصوبہ پر بہت زیادہ خوش تھے اور اس خوشی میں انہوں نے ان شاء اللہ یا سجان اللہ بھی نہیں کہا'ان کے زمانہ میں سجان اللہ کہنا ان شاء اللہ کہنے کے قائم مقام تھا'اس لیےان کا بیمنصوبہ ناکام ہو گیا' ان کے اس باغ میں چہنے سے پہلے ایک زبردست آئدھی آئی یا گرم ہوا کے بگولے آئے اور باغ کے تمام کھل جل کر خاکستر ہو گئے اس وقت رات کو وہ تحو خواب تھے جب وہ کھل دار باغ کاٹی ہوئی قصل کی طرح ہو گیا' جب صبح ہوئی تو وہ ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر باغ سے پھل اتار نے کا ارادہ ہے تو اب دیرینہ کرو علی اصبح ہی چل پرو ' حضرت عبداللدابن عباس رضی الله عنها فرمایا کربیا تگور کاباغ تھا میلوگ چیکے چیکے باتیں کرتے ہوئے جارہے تھے کہ کوئی ک نہ لے اور فقراء کوان کے کھل اتار نے کا پتانہ ہو جائے 'وی پختہ عزم کے ساتھ ماغ کی طرف جارہے تھے اور ان کا خیال تھا کہ وہ ا پے منصوبہ کو پورا کرنے پر ہرطرخ قادر ہیں وہ سجھتے تھے کہ وہ پھل اتا ونے پر پوری طرح قادر ہیں اور ابھی جا کرسب پھل لے آئیں گے لیکن جب وہاں بہنچ تو مکا بکارہ گئے کیا دیکھتے ہیں کہلہاتا ہواسرسبر باغ اور پھلوں سے لدے ہوئے درخت ب غارت اور برباد ہو چکے ہیں سارے باغ میں آندھی آ چکی ہے اور تمام پھل جل کر خاکستر ہو چکے ہیں جب انہوں نے سے مظرو کی اور بہلے تو سمجھے کہ شاید ہم راستہ بھول کر کسی اور باغ میں آ گئے لیکن جب بیفور و کیھنے سے بیدیقین ہوآگیا کہ بیان ہی کا باغ ہوتو کہنے لگے کہ ہم برقسمت ہیں اس باغ کے پھل ہمارے نصیب میں نہ تھے ان میں سے جو شخص بہتر تھا اس نے کہا میں نے تو تم سے پہلے ہی کہا تھا کہتم سجان اللہ کیوں نہیں کہتے ہیں کروہ کہنے لگے: بے شک ہما رارب سجان ہے (یاک اور بے عیب ہے) ہم ہی ظالم بین چروہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگے کہ ہم نے ناحق مسکینوں کاحق مارا اور اللہ تعالی کی اطاعت کرنا چھوڑ دی ماری سرکشی جد سے بردھ گئ تھی'ای لیے ہم پرعذاب آیا شاید ہمارا رب ہمیں اس سے بہتر بدلدوے بے شک ہم اپنے رب کی طرف رغبت کرنے والے ہیں ہوسکتا ہے کہ الن کی مراد اس سے دنیا میں بدلہ دینا ہواور بیابھی ہوسکتا ہے کہ اس ے ان کی مراد آخرت میں بدلہ دینا ہو۔

سعید بن جبر نے کہا: یہ لوگ ضروراس جگہ کے رہنے والے تھے جوصنعاء سے چھمیل کے فاصلہ پرایک بستی ہے اور بعض مفسرین نے کہا: یہ لوگ اہل حبشہ تھے یہ اہل کتاب تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دین پر تھے یہ باغ ان کو اپ باپ ور شمیں ملاتھا' ان کے باپ کامعمول یہ تھا کہ باغ کی بیداوار سے باغ کا خرج نکال کر اور اپنے بچوں کا خرج نکال کر باقی نفع یا باقی مالی الله کی راہ میں صدقہ کر دیا کرتا تھا'باپ کی وفات کے بعد بچوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہمارا باپ تو آئ بڑی آمدنی فقراء کو دے کرضائع کر دیا کرتا تھا'اگر ہم فقراء کو نہ دیں اور سارا نفع اپنے پاس رکھیں تو ہم بہت جلد سر مایہ دار ہو جائیں گئے جب انہوں نے بیعز مراسخ کرلیا تو ان کے باغ پر وہ آفت آئی کہ ان کے سارے پھل جل کر خاکستر ہو گئے'اور جو محض اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرے اور اس کی نعمتوں کا شکر اوا نہ کرئے'اس پرائی طرح لللہ کا عذاب نازل ہوتا ہے اور بیتو دنیا کا عذاب ہے' آخرت کا عذاب تو اس سے بھی زیادہ شدید ہے۔

کے میاس تعتوں والی جنتیں ہیں 0 کیا ہم اطاعت گزاروں کو نافرمانوں کی مثل کر دیں گے؟٥ تمہیں کیا ہوا! تم یا ای میں وہی تحریر ہے جس کوتم پیند کرتے ہو؟ O یا تم نے ہم سے میں لے رطی میں جو قیامت تک رہیں کی کہ مہیں وہ سب کچھ ملے گا آ ب ان سے یو چھنے کہ ان میں ہے کون اس بات کا ضامن ہے 0 یا ان کے کو س دن يندلي کے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر عیس کے O ان کی نگامیں (خوف ہے) بیچی ہوں گ اور ان پر ذات چھائی ہوئی ہوگی اور اس سے پہلے ان کو تجدہ کے لیے بلایا جاتا تھا اور اس وقت وہ سے سالم سے O

رہے ہیں جو یہ تاوان سے دبے جا رہے ہیں 0 یا ان کے پاس ہیں 0 سو آپ اینے رر ماتھ چیئیل میدان میں ڈال دیئے جاتے O پس ان کے رب

رہے ہو؟ ٥ کیا اِس میں وی تجریر ہے جس کوتم پیند کرتے ہو؟ ٥ یا تم نے ہم ہے النی قشمیں کے رکھی ہیں جو قیامت تک رہیں

جلزدواز دتهم

تبيان القرآن

گ کہ تہمیں وہ سب بچھ ملے گا جس کاتم فیصلہ کروگ 0 آپ ان سے پوچھے کہ ان میں سے کون اس بات کا ضامن ہے 0 یا ان کے کوئی شریک ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگر وہ سچے ہیں 0 (اتقم:۲۳٫۳۱) کفار کے اس وعویٰ کا رو کہ آخرت میں مسلمین اور مجرمین کی جزاء ایک جیسی ہوگی

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار اور نساق کا حال ذکر فرمایا تھا کہ انہیں آخرت میں بھاری عذاب ہوگا'اب اس کے بعدالقلم بہ ۴ میں مؤمنین صالحین اور متقین کی آخرت کا حال بیان فرمایا کہ ال کو آخرت میں نعت والی جنتیں ملیس گی' جن میں خالص نعتیں ہوں گی اور ان میں فکر وغم کا شائبہ بھی نہیں ہوگا جب کہ دنیا میں دنیا کے ساتھ بیفکر گئی رہتی ہے کہ ایک دن بیعتیں ختم ہوجا میں گی لیکن آخرت کی فعتیں دائی اور لاز وال ہوں گی۔

مقاتل نے کہا: جب بیآیت نازل ہوئی تو کفارِ مکہ نے مسلمانوں سے کہا: اللہ نے ہم کو دیما میں تم پر فضیلت دی ہے سو ضروری ہے کہ وہ آخرت میں بھی ہم کوتم پر فضیلت دے گا ورند کم از کم ہم کوتمہارے درجہ کے برابر ضرور رکھے گا اللہ تعالیٰ نے القلم: ۳۵ میں ان کے اس قول کا روفر مایا۔

القلم: ۳۱ ـ ۳۵ میں فرمایا: کیا ہم اطاعت گزارون کو نافر مانوں کی مثل کر دیں گے O بمہین کیا ہوا'تم کیسا فیصلہ سررہے بو O

۔ ان دونوں آنیوں کا خلاصہ بیہ کہ اطاعت گزاراور غیراطاعت گزار دونوں کوایک درجہ میں رکھنا جائز نہیں ہے۔ اس آیت سے معتز لیہ کے اس استدلال کا رقہ کہ مؤمن مرتکب کبیرہ کو دائمی عذاب ہوگا

معتزلد نے کہا: اس آیت سے معلوم ہوا کہ مؤمن اور فاس مرتکب کمیرہ مساوی نہیں ہیں گیں داختے ہو گیا کہ جوشض فاس مرتکب کمیرہ ہو وہ مؤمن نہیں ہوسکتا کیونکہ اللہ تعالی نے بتایا ہے کہ مسلم اور مجرم مساوی نہیں ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت کا یہ عنی نہیں ہیں کہ مسلم اور مجرم کی چیز میں بھی مساوی نہیں ہیں کیونکہ مسلم اور مجرم جسم ہونے میں جا ندار ہونے میں اور انسان ہونے میں مساوی نہیں ہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اسلام اور جرم میں مساوی نہیں ہیں یا اسلام اور جرم میں مساوی نہیں ہیں یا اسلام اور جرم کی جزاء میں اللہ کے نزد یک مساوی نہیں ہیں 'کیونکہ مسلم ابتداء جنت میں داخل ہوگا اور فاس مرتکب کمیرہ شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا اور فاس مرتکب کمیرہ شفاعت سے جنت میں داخل ہوگا یا اللہ تعالیٰ کے فضل محض سے بیا پھر اپنے گناہوں کی سرا بھگت کر جنت میں داخل ہوگا 'دوسرا جواب ہیہ ہے کہ مؤمن فاس بھی مسلمین میں داخل ہے کیونکہ وہ کلمہ پڑھر کر اسلام میں داخل ہوا اور مجرمین سے مؤمنین فاسقین نہیں ہیں بلکہ اس سے مراو کفار

مُوَمنیٰن اور چرمین کی آخرت میں ایک جیسی جزاء ہونے کاعقلٰی اور ُفلّی ولائل سے بطلان القلم: ۳۸-۳۵ میں فرمایا: کیا تیہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھ رہے ہو O کیااس میں وہی تحریر ہے جس کوتم پیند کرتے ہو؟ O

جب کفار مکہ نے پیرکہا کہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ردّ میں بیر آیات نازل فرمائیں: پر روز شریع میں میں مورم میں مورم میں کا مورم کا استان کے ردّ میں بیر آیات کا زل فرمائیں:

مَاللَّهُ الْمُنْ كَيْفُ تَعَلَّمُونُ اَفَلَاتَكُاكُونُ اَفَلَاتُكُاكُونُ اَلَّالُهُ اللَّهُ اللَّ

ای طرز پر القلم: ۳۸\_۳۳ آیات میں' جب کفار مکہ نے بید دعویٰ کیا کہ ان کو بھی آخرت میں وہی اجروثواب ملے گا جو۔

جلد دواز دہم

تبيار القرآر

مؤمنین صالحین کو ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے فر مایا بتمہیں کیا ہوا'تم کیسی خبر سنار ہے ہو O کیا تمہارے پاس کوئی کتاب ہے جس میں تم یہ پڑھ رہے ہو؟O کیا اس میں وہی تحریر ہے جس کوتم پُسند کرتے ہو؟O

۔ القلم: ۳۹ میں فرمایا: یاتم نے ہم نے ہم کے الیم قتمیں لے رکھی ہیں جو قیامت تک رہیں گی کہتمہیں وہ سب پچھ ملے گا جس کا صاکر و گرو

جب کوئی شخص کسی چیز کا ضامن ہو جائے تو کہا جاتا ہے: فلال شخص نے جھے اس چیز کا تنم دے دی ہے کیعنی کیا ہم نے تم کوضانت دی ہے اور قتم کھالی 'ہے کہ ہم تم کومؤمنین صالحین کی مثل اجروثو اب دیں گے۔

القلم: ٥٠ مين فرمايا: آب ان سے يو چھے كمان ميں سےكون اس بات كا ضامن ہے؟ ٥

جس طرح كسى قوم كا كُارِيْناران كى اصلاح كرتا ہے اوران كے متعلق سيح فيصلے كرتا ہے تو تمہارے متعلق يد فيصله كس نے

کیا ہے؟

القلم: ۴ میں فر مایا: یاان کے کوئی شریک ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ اپنے شریکوں کو لے آئیں اگروہ سپے ہیں O اس آیت کی دوتفسیریں ہیں: ایک بیہ ہے کہ آیا ان کے پاس الی چیزیں ہیں جن کے متعلق ان کا بیعقیدہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے شرکاء ہیں اس لیے ان کا بیاعتقاد ہے کہ وہ شرکاء ان کومؤمنین کی طرح عذاب سے نجات یا فتہ بنا دیں گے اور مؤمنین کی مثل ثواب عطاکریں گے۔

دوسری تفسیر سیہ ہے کہ آیاان کے ساتھ کچھا یے لوگ ہیں جن کا بیہ مذہب ہے کہ آخرت میں مسلمین اور مجرمین جزاء میں

برابر ہیں۔خلاصہ پیہے کہان کے اس دعویٰ پر کوئی عقلی دلیل نہیں ہے۔

الله تعالى كاارشاد ہے جس دن پندلى كھول دى جائے گى اوران كو بحدہ كے ليے بلايا جائے گا تو وہ بحدہ نہ كرسكيں كـ 0 ان كى نگائل (خوف ہے) نبخى ہول كى اوران پر ذلت چھائى ہوئى ہوگى اوراس سے پہلے ان كو بحدہ كے ليے بلايا جاتا تھا اوراس وقت وہ تھے سالم تھے (القلم ٣٢ ٣٠٠)

' يوم يكشف عن ساق ' مين اساق ' كالغوى معنى '

اس آیت میں "کشف ساق" (پنڈلی کھولنے) کا ذکر ہے پنڈلی کھولنے کے لغوی معنی حسب ذیل ہیں: شخنے اور گھنے کے درمیان جو جگہ ہے اس کو "ساق" کہتے ہیں اور "کشف ساق" شدت اور تخی سے کنامیہ ہے جب کی

معاملہ کی شدت اور ہولنا کی کی خبر دینا ہوتو ''ساق '' کا ذکر کرتے ہیں' قرآن مجید میں ہے۔

وَالْتَعَمِّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ (القيام: ٢٩) اور يِدْلى سے يندُل ليك جائك 0

لین دنیا کی آخری شدت روز قیامت کی پہلی شدت سے لیٹ جائے گ۔

جب جنگ شدید ہوجائے تو کہا جاتا ہے:''قامت الحرب علی ساق ''جنگ اپنی پنڈلی پر کھڑی ہوگئ۔سواس سے مرادروزِ قیامت کی شدت ہے۔(المفردات ج مص ۵۵۸ کتبہزارِ مصفلٰ کی کرمُہٰ ۱۳۱۸ھ)

زیادہ اہم کام کوکرتے وفت لوگ شلوار کواڑس کر پنٹر لی کو کھولتے ہیں بعنی قیامت کے دن جب اہم کام کیا جائے گا اور زجروتو پنچ کے لیے منافقوں کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا اور وہ سجدہ نہ کرسکیں گے۔

''ساق''کسی چیزی اصل کو کہتے ہیں جس پروہ قائم ہو جیسے درخت کے ہیے اور انسان کی ٹا نگ کو''ساق'' کہتے ہیں' لینی جب تمام لوگوں کے اعمال کی اصل کو کھولا جائے گا اور تمام حقائق منکشف ہوجا کیں گے۔

جلددوازوجم

تبارك الذي ٢٩

## "يوم يكشف عن ساق" كي تفيير مين احاديث آثار اور اقوال تابعين

حضرت ابومویٰ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے '' بَیُوم یکنُشُفُ عَنْ سَاقِ ''(القلم ۲۳) کی تفسیر میں فرمایا ''سَاق'' ہے مراد نورعظیم ہے'سب لوگ اس کے سامنے جدہ میں گر جا کیں گے۔

(متدابویعلیٰ رقم الحدیث: ۲۸۳ کے طافظ آلمیشی نے کہا: اس کی سند میں روح بن جناح ہے جوتو ی نہیں ہے مجمع الزوائدج عص ۱۲۸) وسعید رضی اللّٰدعنہ بیان کریے تو میں کہ میں نر نمی صلی اللهٰ علی مسلم کمہ فول تر میں بیر مائیں۔ حسید رس

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس دن ہمارا رب اپنی' ساق'' (پنڈلی) کو کھو لے گا تو ہرمسلمان مرداورمسلمان عورت اس کو مجدہ کریں گے اور وہ لوگ باتی رہیں گے جو دنیا میں دکھانے اور سنانے کے لیے عبادت کرتے تھے'وہ مجدہ کرنا چاہیں گے تو ان کی کمرلوٹ کر ایک طباق (یا تختہ ) کی طرح ہو جائے گی۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۴۹۱۹) صحح مسلم رقم الحدیث:۱۸۴)

علامه بدرالدین محود بن احمد عینی متوفی ۵۸۵ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:اس مسئلہ میں اہل علم کے دوتول ہیں:

(۱) متقدیمن کامسلک بیہ ہے کہ اس معاملہ کو اللہ تعالی پر چھوڑ دینا چاہیے اور اس پر ایمان رکھنا چاہیے اور یہ اعتقاد رکھنا چاہیے کہ پنڈلی سے وہ معنیٰ مراد ہے جو اللہ تعالیٰ کی شان کے لائق ہے۔

(۲) اس میں اللہ تعالیٰ کی شان کے لاکن تاویل کی جائے گی اور اس میں وہی شخص تاویل کر سکتا ہے جوعر بی زبان کا جانے والا ہواور اصول اور فروع کا عارف ہوائی بناء پر انہوں نے کہا: اس آیت میں 'ساق' ہے مرادشدت ہے یعنی اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سخت اور ہولنا کے چیز وں کو کھول دے گا مصرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے اس آیت کی اس طرح تفسیر کی ہے اور قاضی عیاض نے کہا ہے کہ اس آیت میں 'ساق' سے مرادنو عظیم ہے جیسا کہ نجی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابوموکی اشعری نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ (مندابیعی رقم الحدیث: ۲۸۸۲) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ البوموکی اشعری نے اس آیت کی تفسیر بیان کی ہے۔ (مندابیعی رقم الحدیث: ۲۸۸۲) حضرت عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ جاب کھول دے گا اور رویج بن انس نے کہا: اللہ تعالیٰ جاب کھول دے گا تو جو تحض بھی و نیا میں اللہ تعالیٰ پر ایمان لایا ہوگا وہ مجدہ میں گر جائے گا 'علامہ ابن جوزی نے کہا: اللہ تعالیٰ جاب کھول دے (دورکردے گا) تو وہ مجدہ شکر اللہ تعالیٰ جاب کھول دے (دورکردے گا) تو وہ مجدہ شکر کہا: اس سے مراد ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن لوگ جاب راست کی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے بیا اس مسعود رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے بیان مسعود رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑے اس وقت اللہ تعالیٰ این 'ساق کو کھولے گا اور ان بر مجلیٰ فرائے گا۔

اس جدیث میں ہے کہ مؤمنین اللہ تعالیٰ کو بجدہ کریں گئاس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ قیامت تو دارالجزاء ہے دارالعمل نہیں ہے اس کا جواب بیرہے کہ وہ مکلف ہونے کی حیثیت سے بجدہ نہیں کریں گے بلکہ حصولِ لذت کے لیے اور حصولِ تقر ب کے لیے بحدہ کریں گے۔

علامہ نووی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ القلم ۲۴ میں ہے اور ان کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا تو وہ سجدہ نہ کر سکین گئے کی حض علماء نے اس آیت سے بیا ستدلال کیا ہے کہ جو سکین گئے کی حض علماء نے اس آیت سے بیا ستدلال کیا ہے کہ جو کام انسان کی طاقت میں نہ ہوانسان کواس کا مکلّف کرنا جائز ہے کیکن ان کا بیاستدلال باطل ہے کیونکہ آخرت وار تکلیف نہیں ہے اور اس سے مرادان کا امتحان لینا ہے۔ (عمدۃ القاری جام ۲۰۰۰ دارالکت العلمیہ بیروت ۱۳۲۱ھ)
حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

قیامت کے دن ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا کہ ہر گروہ اس کی پیروی کرے جس کی وہ دنیا ہیں عبادت کیا کرتا تھا۔ اس اعلان کے بعد جس قد رلوگ بھی اللہ کے سواہتوں وغیرہ کی عبادت کرتے تھے سب جہنم ہیں جا کر گریں گے اور صرف وہ لوگ باتی نئے جا کیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے سب جہنم ہیں جا کر گریں گے اور میں اور پچھلوگ اہل کتاب ہیں سے بھی باتی رہیں گے نچر یہودکو بلا کر ان سے بوچھا جائے گا:تم ونیا میں کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزر کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے عزر کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو؟ وہ عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے: ہم دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نہوں کہیں گے: اے رب! ہم بیا ہے ہیں ہم کو پانی پلا دے بھر ان سے اشارے سے کہا جائے گا: تم پانی کی طرف کیوں نہیں جائے گا: تم پانی کی طرف دھکیلا جائے گا 'وہ جہنم مراب کی طرح دکھائی دے گی' پھروہ جہنم میں جائے گا: تم پائی کی طرف دھکیلا جائے گا 'وہ جہنم مراب کی طرح دکھائی دے گی' پھروہ جہنم میں جائے گا۔

ن پھر عیسائیوں کو بلایا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہتم دنیا میں کس چیز کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہہم اللہ اتعالیٰ کے بیٹے سیٹے کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے کہہم اللہ اتعالیٰ کے بیٹے سیٹے کی عبادت کرتے تھے؛ ان سے کہا جائے گا:تم جھوٹے ہؤاللہ تعالیٰ کی نہ کوئی ہیوی ہے اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے پھران سے کہا جائے گا: اب تم کیا چاہتے ہو؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب!ہم بہت بیاسے ہیں ہمیں یائی بلا دے۔ان سے اشارے سے کہا جائے گا: م پائی کی طرف کیوں نہیں جاتے؟ پھرانہیں جہنم کی طرف دھکیلا جائے گا' وہ جہنم سراب کی طرح کی اور کہنے گائوں جہنم میں جائے گا' وہ جہنم سراب کی طرح کے کھائی دے گئی پھروہ جہنم میں جائے گا۔

یہاں تک کرصرف وہ لوگ ہے جائیں گے جود نیا میں صرف اللہ تعالیٰ کی عہادت کرتے تھے خواہ نیک ہوں یا بدکار پھران
کے پاس اللہ تعالیٰ ایک ایک صورت بھیجے گاجس صورت کو وہ دنیا میں کس نہ کی وجہ سے جانے ہوں گے ( کہ بیان کا رب نہیں
کے بلہ مخلوق ہے) پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا: اب تہمیں کس بات کا انظار ہے؟ ہرگروہ اپنے معبود کے ساتھ جا چکا۔ مسلمان عرض
کریں گے: اے بار اللہ! ہم دنیا میں ان لوگوں سے الگ رہے حالانکہ ہم ان عکے سب سے زیادہ مختاج تھے اور ہم نے ان لوگوں
کا بھی ساتھ نہیں ہوئا ہے تھے اور ہم نے ان لوگوں
کا بھی ساتھ نہیں کو شریک نہیں کرتے ' مسلمان یہ کلمات وو یا تین بار دہرا کیں گے نہ ایسا وقت ہوگا کہ بعض مسلمانوں
کے دل ڈ گمگانے لگیں گے پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا : بیل تمہار سے کھا ہیں وہ بیرا کہ بیان اللہ تعالیٰ کو بیجان سے ہو؟
کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہے اس کو سجدہ کرتا ہے اس کو بیٹو لی منطق فرمائے گا اس منظر کو دکھے کر جو شخص بھی دنیا میں محض اللہ نے دنیا
کی رضا کے لیے سجدہ کرتا ہے اس کو سجدہ کرتا ہے اس کی پیٹھ ایک تختہ کی طرح ہو جائے گی اور جو شخص بھی دنیا میں محض اللہ نے دنیا
میں سجدہ کرتا تھا اُن اس کو سجدہ کی اجازت نہیں میادان میں ہوا ایس کی پیٹھ ایک تختہ کی طرح ہو جائے گی اور جو شخص کی دنیا میں مورت میں ہوگا جس صورت میں ہوگا جس صورت میں ہوگا جس صورت میں انہوں
میں جدہ کرتا تھا ان انہ تعالیٰ فرمائے گا : میں تہمارا رہ ہون مسلمان کہیں گے کہتو ہمارا رہ ہے پھر جہنم کے اور پر بل صراط
اپنی پیٹھ کے بل گر جائے گا ؛ پھر مسلمان اپنا سر تجدہ وہا کی گی اور جب بھی جو با کہتم کے اور پل صراط
نے اسے پہلے دیکھا تھا اللہ تو تعالیٰ فرمائے گا : میں تہمارا در دوری مائے گا۔ (الحدیث بطولہ)

(صيح الخارى رقم الحديث: ٣٥٨١ ـ ٢٨٥١ صيح مسلم رقم الحديث: ١٨٣)

الله تعالى كاكسي صورت مين مجلى فرمانے كابيان

اللہ تعالیٰ پہلے ایک صورت میں طاہر ہو گا جس کو دیکھ کرمسلمان اٹکار کریں گے اور کہیں گے کہ تو ہمارا رب نہیں ہے' پھر ایک اور صورت میں طاہر ہو گا تو مسلمان بہچان لیں گے۔

شروع میں منافقین مسلمانوں کے ساتھ شامل رہیں گے اور مسلمانوں کواپنے لیے ڈھال بنالیں گئے جس طرح دنیا میں یہ

جندرواز وبمم

13

اللہ تعالیٰ کا پہلے ایی صورت میں ظاہر ہونا جس کا مؤمنین انکار کردیں اور دوبارہ ایی صورت میں ظاہر ہونا جس صورت کو دکھے کرمؤمنین اس کو رب مان لیں اس کی تشریح کے بارے میں سلف صالحین کا مسلک ہے ہے کہ یہ تشاہ ہات میں سے ہے ہم اس حدیث پر ایمان لاتے ہیں اس کے مشاء اور مطلب کو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کی صورت پیش ہیں اور متاخرین میں سے قاضی عیاض وغیرہ نے اس کی بی توجیہ کی ہے کہ پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کی صورت پیش کرے گا جس صورت میں اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ کی صورت پیش کرے گا جس صورت سے اس کے حادث اور مخلوق ہونے کے آثار ظاہر ہوں گئی اس لیے مؤمنین اس صورت کو دیکھ کر کہہ دیں گئی ہونے گا (اس صفت کو حدیث میں صورت سے تعمیر کیا ہے کی ونکہ اللہ تعالیٰ اور صورت سے پاک ہے) اور بیائی صفت ہوگی جو گلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کے لیجیر کیا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مشل اور صورت سے پاک ہے) اور بیائی صفت ہوگی جو گلوقات کی صفات میں سے کسی صفت کے لیے ہمارا مسلمان پکاراشیں گئی کہ یہ ہمارا مسلمان پکاراشیں گئی کہ یہ ہمارا رب ہے کیونکہ ان کا اعتقاد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی مثل کوئی شے نہیں ہے لہذا جب وہ ایک بے شن صفت کو دیکھیں گور بھی کہ اللہ ایک ہے کہ یہ ہمارا رب ہے کہ کہ یہ ہمارا رب ہے۔

حافظ عسقلانی نکھتے ہیں کہ علامہ ابن جوزی نے اس حدیث کی تشری بیان کرتے ہوئے فرمایا: پہلی بار جوصورت نظر آئے گی اس میں قیامت کی ایس ہولنا کیاں انہوں نے بھی دنیا میں بھی نہ دیکھی ہوں گی اس میں قیامت کی ایس ہولنا کیاں انہوں نے بھی دنیا میں بھی نہ دیکھی ہوں گی اس میں اللہ تعالی کے لطف گی اس لیے وہ کہیں گے کہ ہم اس سے خدا کی بناہ میں آتے ہیں اس کے بعد جوصورت نظر آئے گی اس میں اللہ تعالی کے لطف وکرم کی تجلیات ہوں گی جن کو دیکھ کر ان کا خوف اور دہشت دور ہو جائے گی اور یہی وہ صورت ہے جس کو "کے شف وکرم کی تجلیات دیکھیں گے تو بے ساق "(بنڈلی منکشف کرنا) سے تعبیر کیا گیا ہے اور جب مسلمان اللہ تعالیٰ کے بے مثال لطف وکرم کی تجلیات دیکھیں گے تو بے اختیار کہدائھیں گے کہ یہی ہمارا در ہے۔

سیجی ممکن ہے کہ پہلی صورت میں مسلمانوں کے دل میں اللہ تعالیٰ یہ بات پیدا کر دے کہ بیصورت ان کا رہنہیں ہے اور وہ اپنے وجدان سے افکار کردیں اور دوسری صورت جب نظر آئے جو واقعی اللہ تعالیٰ کا جلوہ ہوتو اللہ تعالیٰ ان کے دل میں بیہ بات پیدا کردے کہ وہ واقعی ان کا رب ہے اور وہ اپنے وجدان کی بناء پر کہیں ۔ گھے کہ یہ ہمارار ب ہے۔ باتی اللہ تعالیٰ کا محشر میں بات پیدا کردے کہ وہ واقعی ان کا رب ہے اور وہ اپنے وجدان کی بناء پر کہیں ۔ گھے کہ یہ ہمارار ب ہے۔ باتی اللہ تعالیٰ کا محشر میں دیدار بطور انعام ہوگا۔ (صحیح مسلم بشرح النواوی جاس 1008۔ 1000 کے میشر میں دیدار بطور انعام ہوگا۔ (صحیح مسلم بشرح النواوی جاس اس 1008۔ ان کو بید و القام میں فرمایا: ان کی نگاہیں (خوف سے ) نیچی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی اور اس سے پہلے ان کو بجد و

کے لیے بلایا جاتا تھااوراں وقت وہ سیج سالم تھے O جماعت سے نماز نہ پڑھنے والوں کے لیے وعید

کفار اور منافقین کو بہ طور عبادت یا بہ طور مکلّف ہونے کے سجدہ کے لیے نہیں بلایا جائے گا بلکہ بہ طور زجروتو سخ ( ڈانٹ ڈپٹ ) اور دنیا میں سجدہ نہ کرنے پر ملامت کرنے کی وجہ سے ان کو سجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا' پھر اللہ تعالیٰ سجدہ کرنے کی قدرت کو ان سے سلب کرلے گا' حتیٰ کہ ان کو دنیا میں اپنے کفر اور نفاق پر شدید ندامت اور حسرت ہوگی' ان کی آ تکھیں اس لیے جھکی ہوئی ہوں گی کہ جس کو مالک نے دائمی غلامی کے لیے رکھا ہواور وہ غلام اپنے آتا کی خدمت سے اعراض کرے تو وہ

جلد دواز دہم

سب کی نگاہوں میں ذکیل اور شرمسار ہوجاتا ہے اور بیر منافقین جب دنیا میں تندرست تھے اوران کواذان اورا قامت کے ذرایعہ نماز کے لیے بلایا جاتا تھاتو یہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے تھے' کفار اور منافقین سے قطع نظراس میں ان مسلمانوں کے لیے بھی وعید ہے جواذان سننے کے باوجود نماز پڑھنے کے لیے مبحدوں میں نہیں جاتے ۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: تو آپ اس کلام کے جھلانے والے کو جھ پر چھوڑ دیجے' ہم ان کواس طرح آستہ آہتہ (عذاب کی طرف) کھینچیں کے کہان کو معلوم بھی نہیں ہوگا 0 اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں' بے شک میری خفیہ تہر بہت مضبوط ہے کہا آپ ان کو معلوم بھی نہیں ہوگا 0 اور میں ان کو ڈھیل دے رہا ہوں' بے شک میری خفیہ تبر بہت مضبوط ہے کہا آپ ان سے کوئی اجرت طلب کر رہے ہیں جو بیتا وان سے دیے جارہے ہیں 0 بیان کے پاس علم غیب ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں 0 سوآ پ ان کے پاس علم غیب ہے جس کو وہ لکھ رہے ہیں 0 سوآ پ ان کے بیس ان کے رب کے حکم کا انظار کیجے اور چھلی والے کی طرح نہ ہوجا میں جنہوں نے اپنے رب کو حالت غم میں لاور ان میں جنہوں کے اپنی میں ان کے رب کی طرف سے نعت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ضرور وصف ندمومیت کے ساتھ چیٹیل میدان میں ڈال دیں گے وہ جب بھی ترآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں: یہ جنون ہے 0 حالانکہ بیتو صرف تمام جہانوں اپنی نظریں لگا کر آپ کو پسلا دیں گے وہ جب بھی ترآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں: یہ جنون ہے 0 حالانکہ بیتو صرف تمام جہانوں استدراج کا معنیٰ استدراج کا معنیٰ استدراج کا معنیٰ استدراج کا معنیٰ

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے قیامت کے دن کی شدت اور ہولنا کی سے ڈرایا تھا'اس آیت میں ان کواور زیادہ ڈرایااور اپنے قہر اوراپنی قدرت کا ذکر فر مایا اور فر مایا: آپ ان کومیر سے سپر دکر دیجئے' میں ان کے لیے کانی ہول یعنی ان کی زیاد تیوں کا انقام لینے کے لیے بیرکافی ہے کہ آپ ان کا معاملہ میر سے سپر دکر دیں' مجھے معلوم ہے کہ ان کوکسی سزا دینی جا ہے اور میں اس سزاکو دینے پر قادر ہوں۔

اس آیت میں 'سنستدر جھم'' کالفظ ہے'اس کا مصدراستدراج ہے'اس کا معنیٰ ہے: ہم ان کو بہ تدریج عذاب کی طرف لے جارہے ہیں' سنستدر جھم' کا لفظ ہے'اس کا مصدراستدراج ہیں کہان کواس کا پتا بھی نہیں چلے گا' کلبی نے طرف لے جارہے ہیں' عطانے کہا: ہم ان کے ساتھ ایس خفیہ تدبیر کرنے والے ہیں کہان کواس کا پتا بھی نے کہا: ہم ان کے اہمال کوان کی نظروں میں پہندیدہ بنادیں گے' پھر ہم ان کو گرفت میں لے لیں گے ضحاک نے کہا: ہم ان کو گرفت میں لے لیس گے نتی اور ان کواس کا شکرادا کرتے ہیں ہوں اور ان کواس کا شکرادا کرنے ہیں ہتلار کھتے ہیں۔

القلم: ٣٥ مين فرمايا: اور مين ان كو دهيل در مامون بيشك ميرى خفيه تدبير بهت مضبوط ٢٠-

الله تعالي كى خفيه تدبير

یعنی ان کے مسلسل گناموں کے باوجودان کی زندگی دراز کرتا اور ان کی روح قبض کرنے میں جلدی نہیں کرتا اور اس کو خفیہ تدبیراس لیے فرمایا کہ بیبھی صورۂ استدراج ہے ایک اورجگہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

إِنَّكُمَا نُدُولَى كُومُ لِيَزُدُ الْدُو الْمُعَالَ (آل عران ١٤٨) مم ان كواس كي دُهيل ديت بي كه تاكه يه اور زياده كناه

کرین۔

القلم: ٢٨ ميں فر مايا: كيا آپ ان ہے كوئى اجرت طلب كررہے ہيں جو بيتاوان ہے ديے جارہے ہيں 0 يا ان كے ياس علم غيب ہے جس كوده لكھرہے ہيں 0

آپ جوان کواللہ پر ایمان لانے کی دعوت دے رہے ہیں تو اس دعوت کوقبول کرنا ان پر کیوں دشوار ہور ہاہے آپ ان

علددواز دهم

ے اس دعوت کے عوض کوئی مال تو نہیں مانگ رہے پھریہ کیوں بدک رہے ہیں' بلکہ اگریہ اس دعوت کو قبول کر کے ایمان لے آپ کیس تو ان کو دنیا اور آخرت میں کامیا بی اور کامرانی حاصل ہوگی۔

کفار جو آپ کے رسول ہونے کا اٹکار کررہے ہیں'ان کا بیا اٹکار کس بنیاد پر ہے' کیا ان کوغیب کاعلم ہے یا ان پروتی نازل ہوئی ہے کہ (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا غیب سے اس آیت میں مرادلورِ محفوظ ہے' تو کہا جن چیزوں ہیں بید آپ کی مخالفت کررہے ہیں ان کو انہوں نے لورِ محفوظ ہیں پڑھ لیا ہے اور اس میں مرادلورِ محفوظ ہوگیا ہے کہ بید آپ سے افضل ہیں اور آخرت ہیں ان کا اجروتو اب مسلمانوں کے اجروتو اب کی مثل ہوگا۔ سے النکام دہم میں فرمایا: سو آپ اپ درب کو خالم کا انتظار سے کے ملم کا انتظار سے کے ملم کا انتظار سے کے کا انتظار سے کے کا انتظار سے کے کا کا کہ کا انتظار سے کے کا کہ کا انتظار کے کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کا کہ کیا گارا تھا کی طرح نہ ہو جا کیں جنہوں نے اپنے رب کو حالتِ خم میں یکارا تھا ک

آپ کارب آپ کواپنا پیغام پہنچانے کا جس طرح تھم دے آپ اس بیغام کو پہنچاتے رہے۔

قادہ نے کہا: آپ جلدی نہ کریں اور کفار کی ول آزار اور ول خراش ہاتوں پر غیظ وغضب میں نہ آئیں اور ایک قول سے کہ آ سب جہاد کے نازل ہونے سے اس آیت کا حکم منسوخ ہوگیا۔

مچھلی والے سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہیں لیعنی جس طرح وہ اپنی توم کے ایمان نہ لانے سے جلدی غضب میں آ گئے تھے اور جلدی میں اللہ تعالیٰ سے اذن مخصوص لیے بغیرا پی قوم کوچھوڑ کر چلے گئے تھے آپ اس طرح نہ کریں۔

اور فرمایا: جنہوں نے اپنے رب کو حالت غم میں پکاراتھا' لیمیٰ حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلیٰ کے بیٹ میں اپنے رب کو پکارا اور کہا:'' لَآمِ اَلْکَا اِکْا اَنْتَ سُبْلِحٰنْکَ ﷺ اِنْکَانْتُ مِنَ الظّٰلِیمِیٰ ؓ کَانُانہ مِن اللّٰ

اس آیت میں''مسکظوم'''کالفظ ئے'اس کامعنیٰ حُفرت این عباس نے فرمایا: وہ غم سے پُر تھے اور عطا اور ابو مالک نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: وہ کرب اور بے چینی سے پُر تھے ایا ان کا سانس گھٹ رہاتھا' کہتے ہیں:''کے ظیم فلان غیظہ''فلال شخص نے اپنا غصہ روک لیا۔

القلم: ۵۰ ۹-۹ میں فرمایا:اگران کے رب کی طرف سے نعمت ان کا تدارک نہ کرتی تو وہ ضرور دصف ندمومیت کے ساتھ چنٹیل میدان میں ڈال دیئے جانے O پس ان کے رب نے ان کوعزت والا بنادیا اور صالحین میں سے کر دیا O حضرت یونس علیہ السلام پر نعمت کے تدارک کی تفصیل اور ان کے مذموم نہ ہونے پر دلاکل

اس آیت میں فرمایا ہے:اگر ان کے رب کی طرف سے نعت ان کا تدارک نہ کرتی ان کی اجتہادی خطا کی تا انی نہ کرتی ان کی اجتہادی خطا کی تا ان کی اجتہادی خطا کے اور اند تعالی سے اجازت لیے بغیر حلے گئے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ بی پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالی سے مسلسل رابط رکھ کیکن ان پر جو اللہ عزوج کی نعت تھی اس نے ان کی اس اجتہادی خطا کا تدارک کر دیا اس نعت کی متعدد تغییر میں ہیں ضحاک نے کہا:اس سے مراد ان کی مسابقہ عبادات ہیں این ذبید نے کہا:ان کا میہ پکارنا ہے: '' لگر اللہ والگا آنت سُبہ حنگ تی سے ان کی اس اجتہادی خطا کا تدارک کر دیا اس نعت کی متعدد تغییر میں ہیں ضحاک نے کہا:اس سے مراد اللہ تعالی کا ان کو چھلی کے بیٹ سے نکالنا ہے اور انتفی کی بیٹ سے نکالنا ہے اور انتفی کی تو ان کی مرحمت نہ ہوتی تو ان کو غیر کو غدموم حالت میں محلے میدان میں ذال دیا گیا۔

<u> جلد دواز دہم</u>

اس آیت میں 'المعواء''کالفظ ہے'اییا کھلا ہوامیدان جس میں نہ پہاڑ ہوں اور نہ درخت ہوں'ایک تفییر ہے کہاگر ان پراللہ سجانۂ کافضل نہ ہوتا تو وہ قیامت تک مجھلی کے پیٹ میں رہتے'اس پردلیل قر آن مجید کی بی آیت ہے: فَلَوْ لِكَا أَنْكُ كَاكَ مِنَ الْمُسْبِحِیْنُ کُلَیْبِ کُی فِی بُکُونِیَ کُلِیٹ کُی اللہ وہ تیج کرنے والے نہ ہوتے ن تو وہ ضرور قیامت الی کی ڈیم میجگون کی (الصف اسس ۱۳۳۱)

ت پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو پہندیدہ اور مختار بنالیا اور ان کوصالحین میں سے کر دیا مضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے اس کی تفسیر میں فرمایا: اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ وٹی کا رابطہ بھال کر دیا اور ان کے حق میں ان کی دعا اور ان کی قوم سے حق میں ان کی شفاعت قبول فرمائی۔

ا مام فخر الدين محمد بن عمر رازي متونى ٢٠١ هاس آيت كي تفسير ميس لكصة عين:

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کی نعمت ان کے شامل حال نہ ہوتی تو وصف ندمومیت کے ساتھ ان کوچٹیل میدان میں ڈال دیا جا تالیکن جب کہ اس کو بیٹعت حاصل تھی تو ان کو وصف ندمومیت کے ساتھ چٹیل میدان میں نہیں ڈالا گیا اوراس کی دوسری تغییر یہ ہے کہ اگر اللہ کی نعمت ان کو حاصل نہ ہوتی تو وہ قیامت تک چھلی کے پیٹ میں رہتے' پھران کو وصف ندمومیت کے ساتھ چٹیل میدان میں ڈال دیا جا تا'لیکن چونکہ آئیس اللہ کی رحمت حاصل تھی اس لیے ایسائیس ہوا۔

ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے ذرموم ہونے کا ذکر فرمایا ہے کیا یہ ان کے گناہ کرنے کی دلیل ہے؟ اس کا جواب یہ ہے: بلکہ اس آیت میں ان کے ذرموم نہ ہونے کا ذکر ہے کیونکہ فرمایا: اگر ان کو الله کی نعمت شامل نہ ہوتی تو وہ ندموم ہوتے اور چونکہ ان کو الله کی نعمت شامل تھی اس لیے وہ ندموم نہ تھے دوسرا جواب یہ ہے کہ ہوسکتا ہے ندمومیت سے مراد ترک افضل ہو کیونکہ ایرار کی نیکیاں بھی مقربین کے نزویک گناہ کے تھم میں ہوتی ہیں۔

(تفيركبيرج • اص ١٢٤ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

القلم: ۵۱ میں فرمایا: اور بے شک کفار سے بیابیر نہیں کہ وہ اپنی نظرین نگا کر آپ کو پھسلا دیں گے وہ جب بھی قرآن سنتے ہیں تو کہتے ہیں: بیر مجنون ہے O

کفار مکہ کا آپ پرنظر لگانے کی ناکام کوشش کرنا

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کفار کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید عداوت کی خبردی ہے انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر لگا دیں گئر ترکی ہے ایک جماعت نے آپ کونظر لگائی اور کہنے گئے ہم نے ان کی مشل کوئی شخص دیکھا ہے نہ ان کی مشل کوئی شخص دیکھا ہے ۔ایک قول یہ ہے کہ بنواسد والے نظر لگائے متعے تی کہ کوئی فربہ گائے یا موثی تازی اونٹنی ان میں سے کسی ایک کے پاس سے گزرتی تو وہ اس کونظر لگائے 'پھراپٹی باندی سے کہتے کہ ٹوکری لے کر جاؤ اور اس اونٹنی کا گوشت لے آنا' پھر شام ہونے سے پہلے وہ اونٹنی مر جاتی اور دن کر دی جاتی کہا عرب کا ایک شخص دو تین دن کھانا نہیں کھا تا تھا پھر اس کے پاس سے کوئی اونٹ یا بحراگر زُتا تو وہ کہتا : میں نے اس سے کہا عرب کو اور سے کہا کہ وہ نبی سلی اللہ علیہ وسلی ہونے والی کھر کی دوہ اونٹ یا بحراگر کر ہلاک ہو جاتا نیادہ خوب صورت اونٹ یا بحرا اس سے پہلے نہیں دیکھا' پھر تھوڑی ہی دیرگر رتی تھی کہ وہ اونٹ یا بحراگر کر ہلاک ہو جاتا تھا' کھانے مکھا کہ اندھ ایہ تھا کہ اللہ کہ وجاتا کھانے ملکی اللہ کہ اس کے علیہ وسلم کواس کے شرعے محفوظ رکھا' تب اللہ تعالیٰ نے یہ آ یت نازل فرمائی۔

میں نے اس سے زیادہ قوی' بہادراوراس سے زیادہ مال دار شخص کوئی نہیں دیکھا' پھرو ڈمخض ہلاک ہوجا تا اور اس کا مال ہلاک ہو جاتا' اسی وجہ سے فرمایا: جب آپ قرآن مجید پڑھتے ہیں تو بیآ ہے کومجنون کہتے ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ آپ کونظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کو پھیلا دین اکھر وی نے اس کی تغییر میں کہا: وہ آپ پر اس لیے نظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کواس مقام سے گرادیں جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے آپ کو قائم کیا ہے سدی اور سعید بن جبیر نے کہا: وہ آپ پر اس لیے نظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کو تبلیغ رسالت کے منصب سے ہٹا دیں 'حسن بھری اور ابن کیسان نے کہا: وہ اس لیے آپ پر نظر لگاتے ہیں تا کہ آپ کو ہلاک کردیں۔

جس شخص پرنظر لگی ہواس پراس آیت کو پڑھ کرد م کردیا جائے تو ان شاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کونظر کے شریعے محفوظ رکھے گا۔

القلم ۵۲ میں فرمایا: حالانکہ بیتو صرف تمام جہانوں کے لیے تھیجت ہے 0

قرآن مجید کے مضامین ہے اس کے اثر جنون ہونے کا ابطال

جس قرآن کے متعلق میں کہتے ہیں کہ یہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے جنون کی دلیل ہے میہ تو تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے اوران کے ذہنوں میں جواللہ تعالی کی الوجیت اوراس کی تو حید کے دلائل ہیں میاس پر متنبہ کرتا ہے اس میں دنیا کی صالح حیات کا اورا خردی فوز وفلاح کا دستوز العمل ہے ایک فر دالیک خاندان اورا کیک ریاست کو معاشرتی برائیوں سے پاک رکھنے اور معاشرتی خوبیوں کے ساتھ مزین کرنے کے اصول اور آ داب ہیں اس میں حکمتِ نظر میہ اور حکمتِ عملیہ ہے مستقبل میں پیش آنے والے اُمور کی پیش گوئیاں ہیں غیب کی خبریں ہیں سابقہ نبیوں اور ان کی امتوں کے واقعات ہیں اس کی عبارت کی قصاحت و بلاغت مجر ہے اور بڑھنے والے کو یہ کفار فصاحت و بلاغت مجر ہے اور اس کلام کو پڑھنے والے کو یہ کفار مجہان کے لیے نفیدی ہے اور اس کلام کو پڑھنے والا میں جہان کے لیے نفیدی ہے اور اس کلام کو پڑھنے والا میں جہان کے لیے نفیدی ہے۔

سورة القلم كااختيام

الحمد للدرب الخلمين ات ج ۱۵ صفر ۲۲ ۱۵ مل ج ۲۰۰۵ میر دوز ہفتہ سورۃ القلم کی تفییر کممل ہوگئ کا اس سورت کی تفییر شروع کی تھی اس طرح آٹھ دنوں میں اس سورت کی تفییر شروع کی تھی اس طرح آٹھ دنوں میں اس سورت کی تفییر مکمل کرادی اس سورت کی تفییر کو تاروز قیامت باقی اور اثر آفریں رکھیں اس کو موافقین کے لیے سبب ہدایت بنا دیں میرک میرے والدین میرے اعرق میرے اعرق میرے اس تدہ میرے تا ذرہ میرے احراب اس کتاب کے ناش اس کے معاونین اور قارئین کی مغفرت فرما کیں اور جم سب کو دارین کی مشکلات اور مضائب سے محفوظ اور مامون رکھیں اور دارین کی کامیابیوں کامرانیوں اور سعادتوں کو جمارا مقدر بنا کی مشکلات اور مضائب سے محفوظ اور مامون رکھیں اور دارین کی کامیابیوں کامرانیوں اور سعادتوں کو جمارا مقدر بنا

و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين اكرم الاولين والأحرين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته واولياء امته وعلماء ملته وامته اجمعين.

#### 

# بِينْ إِلَّهُ ٱلْحُمْ الْحُمْ 
نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الحاقة

#### سورت كانام وغيره

اس سورت کا نام الحاقة ہے کیونکہ اس سورت کو اس نام بح سوال کے ساتھ شروع کیا گیا ہے جیسا کہ اس سورت کی پہلی آیت میں ہے: آیت میں ہے:

ضرور واقع ہونے والی⊙ضرور واقع ہونے والی کیا چیز ہے؟⊖ضرورواقع ہونے والی کوآپ کیسا جائے ہیں⊙۔ ٱلْجَافَةُ كُمَّا الْحَافَةُ أَوْمَا ٱدْمَاكُ مَا

الْحَاضَةُ أَنْ (الحَاتِ: ١٠١١)

"الحاقة" تيامت كااء ميس الكاسم ب

ا مام ابن مردوبیه اور امام بیهی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ الحاقد مکہ میں نازل ہوئی

٢

ا مام طبرانی نے حضرت ابو برز ہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم فچر کی نماز میں سورۃ الحاقہ اوراس کی مثل سورتیں پڑھا کرتے تھے۔(الدراکمٹو ہرج 8س ۴۲۵ داراحیاءالتراث العربی بیروٹ ۱۳۲۱ھ)

امام احمدا پی سند کے ساتھ حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ اسلام لانے سے پہلے ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلاً آپ جھ سے پہلے مجد کی طرف جا بچکے تھے میں آپ کے بیچھے کھڑا ہوگیا 'آپ نے سورۃ الحاقہ پڑھنی شروع کر دی 'مجھے قرآن مجید کی عبارت سے بہت تعجب ہوا' میں نے دل میں کہا: اللہ کی قسم إپیضرور شاعر میں جیسا کے قریش کہتے ہیں' تب آپ نے بیآیات پڑھیں:

بے شک میقر آن ضرور رسول کریم کا قول ہے ١٥ اور ميكن

ٳؾٛڬڷڣۜۯڷؙۯۺؙۉڸڰڔؽڿڴٞۊٞڡٵۿۅۜؠڣؖۯڸ ؙٵۦڂؿٳ؋ڰڔؿٵؿڎؖۦؙڎػڮڔ؞

شُّمَاعِيرٌ قَلِيلًا مِّمَا تُتُوْمِنُونَ ﴾ (الحاقة: ٣٠٠) تاعركا قول نبين بُهُمُ لوگ بهت كم ايمان لات مو ٥ پُهر جھے خيال آيا كه آپ كامن مِين تب آپ نے به آيات پڙهيس:

ۘۅؘڵٳؠڟٙۅٛڮٵۿٟڽٷڵؽڵڰ؆ٵؾ۬ؽؘػۘۯۏؽ۞ ؿڹٛڔؽڮڝؙٞڗۘؾؚٵڶۼۘڵؠؽڹ٥(٣٢٣)

ے نازل کیا ہواہ 0

آپ نے آخرتک سورة الحاقہ بردهی اور اس واقعہ سے اسلام کی صداقت میرے دل میں بیٹھ گئا۔

(منداحدیٰاص ۱۸طبع قدیم' منداحمدیٰاص ۲۷۴ قرقم الجدیث ۵۰'مؤسسة الرسالهٔ بیروت'۱۳۴ هٔ عافظ اُنتیمنی نے کہا:اس کی سند کے رجال ثقہ مین گرشر تج بن عبید کی حضرت عمر سے ملاقات نہیں میوکی' مجمع الزوائدج۵ص۲۲) مسلمانوں نے ۵ ہجری کے بعد مکہ سے عبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور حضرت عمر رضی اللہ عنداس کے بعد ۲ ھا میں اسلام لائے تھے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بید ۵ ہجری سے پہلے کا واقعہ ہے تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۹ ہے اور تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۷۷ ہے ئیر سورہ تبارک الذی کے بعد اور سورۃ المعارج سے پہلے نازل ہوئی۔ سورت الحاقہ کے مشمولات

🖈 ۔اس سورت میں قیامت کی ہولنا کیوں کا ذکر ہے اور مکذبین کو قیامت کے وقوع سے ڈرایا گیا ہے۔

کھ کفارِ مکہ کو یا دولایا ہے کہ سابقہ امتوں کے کا فروں نے دنیا میں عذاب واقع ہونے کی تکذیب کی تو ان پر دنیا میں عذاب نازل کیا گیا'اس کے علاوہ ان کوآخرت میں بھی عذاب ہوگا'اور جولوگ اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکذیب کرتے تھے اور شرک کرتے تھے ان کو بخت عذاب کی وعید سائی ہے۔

جولوگ اسلام لائے ان کواللہ تعالی نے طوفان میں غرق ہونے سے بچالیا اور اس میں بنی نوع انسان پراحسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کینسل ہاتی رکھی۔

🖈 رسول الله صلى الله عليه وسلم كى اس الزام سے برأت ذكر كى ہے كه آپ نے رسالت كاجھوٹا دعوىٰ كيا ہے۔

🖈 الله تعالیٰ کی اس سے براُت بیان کی ہے کہ وہ جھوٹے رسول کواس کے جھوٹے دعوی رسالت پر برقر ارر کھے۔

کی سول الله صلی الله علیه وسلم کوتبلیغ رسالت کا فریضه انجام دینے میں جو مشکلات اور تکالیف پیش آتی تھیں' ان میں آپ کو صبر واستیقامت کی تلقین کی ہے۔

ترآن مجید میں ایمان نہ لانے پرعذاب کی جن وعیدوں کا ذکر کیا گیا ہے ان سے کفار مکہ کوڈرایا ہے۔

کے دن مومنین اور کفار کے احوال مختلف ہول گئے مؤمنین کا اعمال نامدان کے داکس ہاتھ میں دیا جائے گا اور کفار کے ا کفار کا اعمال نامدان کے باکس ہاتھ میں دیا جائے گا۔

🖈 الله تعالى في مم كها كريم بتايا ب كه يقرآن الله كي وي ب يكي شاعر كا قول ب نكسي كابن كا قول ب

اس سورت کے اختتام میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے دعوی رسالت پر دلیل قائم فرمائی کہ اگر آپ نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا ہوتا تو ہم آپ کی رگ حیات کا ب دیتے۔

سورۃ الحاقہ کے اس مخفر تعارف اور تمہید کے بعد اب اس سورت کا ترجمہ اور تفییر اس دعا کے ساتھ شروع کر رہا ہوں کہ اے میرے اور اس کا کنات کے رب! مجھے اس سورت کے ترجمہ اور تفییر میں حق اور صدق پر قائم رکھنا اور باطل اور کذب سے مجتنب رکھنا' اور دلائل سے حق اور صواب کو واضح کرنے اور باطل اور ناصواب کور دکرنے کی توفیق اور ہمت عطا کرنا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۵صفر ۲۲۸ اه/۲۷ مارچ۲۰۰۵ و موبائل نمبر:۲۱۵ ۲۳۰۹ و ۳۴۰ ۱۳۴۰ ۲۰۲۱ ۲۰۳۲

#### \*\*\*

ل سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلط رکھا' کیں (ا۔ ہے؟ 🔾 اور فرعون اور اس جيهر وعائر أأم





حلدوواز دبتم

#### "الحاقة" كامعنى اور قيامت كو "الحاقة" فرمان كي وجوه

"الحاقة" يصمراوقيامت إوراس كو"الحاقة" فرمان كي حب زيل وجوه بين:

- (۱) "المعاقة" وق كاسم فاعل ہے اور حق كامعنى ہے كسى چيزى حقيقت كوثابت كرنا اور قيامت كے دن ہر چيزى حقيقت الله على الله الله على الل
- (۲) ''الحاقة'' كامعنىٰ ہے: جو چیز ہونے واتی ہواور ثابت ہواور قیامت كا واقع ہونا واجب ہے'اس لیےاس كو''المحاقد'' فرمایا۔
- (٣) ''السحاقة ''کامعنیٰ ہے: جس چیز کاصدق واجب ہواور قیامت کے دن ثواب اور عذاب کا وقوع ہوگا' سو قیامت کے دن ثواب اور عذاب کا صدق واجب ہوگا۔
  - (٣) "الحاقة" كامعنل ب جوچيز برحق مواوراس كا ثبوت يقين مواور قيامت برحق باس كا ثبوت يقين ب\_
  - (۵) ''المحاقة '' كامفنى ب: وه حادثه جس كاكوئى جسلانے والا نه ہواور قيامت كے متعلق فرمايا: كيش لو قُعيّم كاكار ديك الله الله بنا (الواقد ٢) اس كے وقوع كاكوئى جسلانے والانہيں ہے ٥
- (۲) ''السحاقة'' کامعنیٰ ہے:وہ ساعت جس میں جزاء کا وقوع برحق ہےاور قیامت کے دن ہر نیک اور بدکواپنی اپی جزا ملے گی۔
  - (2) 'الحاقة ''كامعنى ب:جسكالوكون يروتوع برس بـ
- (٨) زجاج نے کہا: اس دن تمام مکلفین کے اعمال کے آثار حق ہوجائیں گے اور ہر ایک کوایے عمل کا اثر برداشت کرنا ہوگا۔
  - (٩) زہری نے کہا جو تحض بھی روز قیامت کامتر تھا'اس پر قیامت کابرحق ہونا واضح ہوجائے گا۔
    - (١٠) الومسلم في كها الى دن آب كرب ككمات كابرق مونا ظاهر موجائ كار

الحاقہ: ٢ میں فرمایا: الحاقہ کیا چیز ہے! بیاس کی برائی اور عظمت کوظا ہر کرنے کے لیے فرمایا اس کی مثل بیآیت ہے: اَلْقَادِعَهُ کُمَّاالْقَادِعَهُ کَوَمَا اَدْرَاكَ مَا الْقَادِعَةُ کُ

(القارصة الله المنظم على كروبلان والى كيا چيز ہے؟ ٥

الحاقد :٣ يس فرمايا: ضروروا قع مونے والى كوآب كيسا جانے ميں؟٥

یعنی ابھی آپ کو قیامت کی عظمت اور شدت کا علم نہیں ہے گینی قیامت کی ہولنا کیاں اتی شدید ہیں کہ کسی کی سوچ اور وہم وہاں تک نہیں پہنے سکتی انداز ہ کرے گا، قیامت کی ہولنا کیوں کی شدت کا جتنا بھی انداز ہ کرے گا، قیامت کی مولنا کیوں کی شدت اس سے کہیں زیادہ ہوگئ اس طرح ''المقادعة ''کامعنی ہے : وہ جوخوف سے لوگوں کا ول دہلا دے گی آسان پھٹ کی شدت اس سے کہیں زیادہ ہوگئ اس طرح ''المقادعة ''کامعنی ہوئی روئی کی طرح اُڑ رہے ہوں گے اور ستاروں کی روشی ختم ہو جائے گا۔ سال کیا ہوئی ہوئی روئی کی طرح اُڑ رہے ہوں گے اور ستاروں کی روشی ختم ہو جائے گی۔

الحاقة ٢٠ مين فرمايا بموداور عادية اس كفر كفران والى كوجملايا

اس آیت سے اہل مکہ کوخمود اور عاد کے عذاب سے ڈرایا ہے اگرتم نے بھی قیامت کو جھٹلایا تو تم پر بھی ایہا ہی عذاب آئے گا۔

الحاقه: ۵ میں فرمایا: رہے شووتو ان کوایک چنگھاڑ سے ہلاک کرویا گیا 0

#### قوم شمود کی عذاب سے ہلاکت

اس آیت میں 'طاغیہ '' کالفظ ہے''طاغیہ '' کامعنی ہے: جو چیز شدت اور قوت میں صدیے متجاوز ہواور' طاغیہ '' کا موصوف محذوف ہے اور وہ''صیحہ '' ہے اُس کامعنی ہے: آ واز اور چیخ یعنی وہ الی چیخ تھی جوتمام چیخوں سے قوت اور شدت میں صدیے زیادہ تھی اور وہ خوفناک چنگھاڑتھی اللہ تعالی نے اس چنگھاڑکی اثر آ فرینی کے متعلق فرمایا ہے:

ہم نے ان پر ایک چنگھاڑ بھیجی پھروہ ایسے ہو گئے جیسے باڑ

إِنَّا ٱرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ صَيْحَةً وَّاحِدَةً فَكَانُوْ الْهَشِيْدِ

بنانے والے کی روندی ہوئی گھاس ہو 🔾

الْهُ حَيْظِرِ (القر: ١١)

اور یکھی کہا گیاہے کہ' طاغیة'' ہے مراد بجل کی کڑک ہے یعنی وہ صدسے زیادہ ہولیا ک کڑک تھی۔

۔ بعض مفسر بن نے کہا کہ' طاعبیۃ''طغیان سے بنا ہے اوراس کامعنیٰ ہے۔ سرشی میعنی قوم ثمودکوان کی سرشی کی وجہ سے مسلم کی سرمین نے کہا کہ' طابعہ اور اس کے سرمین کے سرمین کی ساتھ الرس نے سرکشی کی میں میں کا وجہ سے

ہلاک کر دیا گیا کیونک قوم شمود نے اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی تکلزیب کی اور اللہ تعالیٰ کا کفر کیا۔

اس آیت کی تیسری تفییر ہے ہے کہ قوم شمود کو ایک سرکش گروہ کی وجہ سے قبل کر دیا گیا، جس نے اس اؤنٹی کی کونچیں کا ف دیں تھیں (ایڑی کے اوپر کے پیٹوں کو کونچیں کہتے ہیں) جب اؤنٹی پائی پی کرلوٹ رہی تھی تو وہ اس کی گھات میں ہیٹھے ہوئے سے اس کے راستہ میں ایک چٹان تھی جس کے پنچے قدار نامی ایک شخص چھپ کر بیٹھا ہوا تھا، جب وہ اس کے پاس سے گزری تو مصدع نام کے ایک شخص نے اس کی پنڈلی پر تاک کرتیر مارا اور قدار نے تلوار سے اس کی کونچیں کاٹ دیں اونٹنی کو ہر چند کہ دو آدمیوں نے مل کرقس کیا تھالیکن چونکہ پوری قوم شمود اس سرکشی، شرارت اور بعاوت میں ان کے ساتھ تھی اس لیے اس سرکشی کی وجہ سے پوری قوم کو ہلاک کر دیا گیا۔

. الحاقه: ۷-۲ میں فرمایا: اور رہے عادتو ان کو ایک گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گیا O (اللہ نے )اس آندھی کو ان پر سلسل سات راتیں اور آٹھ دن تک مسلط رکھا O

قوم عاد کی عذاب سے ہلا کت

اس آیت میں ' ربیع ''' صوصو ''اور' عاتبه ''کے الفاظ بیں'' ربیع ''کے معنیٰ بیں: آندهی اور' صوصو ''کے معنیٰ بیں: بہت تندوتیز آندهی جس کے چلنے سے صرصر کی آواز آرہی ہو گرم لواور بادسموم کو بھی' صوصو ''ہتے ہیں جومبلک ہوتی۔ ہے' سخت سرد ہوا کو بھی' صوصو '' کہتے ہیں' یہ بھی کہا گیا ہے کہ شخت سرد ہوا کے لیے اس کا استعمال عام ہے۔

(لسان العرب ج ٨ ص٢٢٠ وأرصا ورئيروت ٢٠٠٠)

''عاتیة'' کامعنی ہے: حدسے متجاوز'یہ بادصر صرکی صفت ہے جوقوم عادیران کی سرکشی کی وجہ سے بھیجی گئ تھی 'یہ ہوااس قدر تیز تھی کہ فرشتوں کے کنٹرول سے باہر تھی' یہ نے اور زنائے دار ہوا تھی جس نے توم عاد کو ہلاک کردیا۔

پر فرمایا: (الله نے)اس آندهی کوان برمسلسل سات راتیں اور آخے دن تک مسلط رکھاO

اس آیت میں 'سے وہ ا' کالفظ ہے' مقاتل نے کہا: اس کامعنی ہے: اس آندھی کوان پرمسلط کردیا' دوسر مے مفسرین نے کہا: اس کامعنی ہے: اس آندھی کوان ہے مسلط کردیا' دوسر میں ''کالفظ ہے' کہا: اس آندھی کوان کے اوپر بھتے دیا اور بیس وہ آندھی مسلسل جلتی رہی' ''حسوم '' کالفظی معنی ہے: کاشنے والی اس وجہ سے تلوار کو سیات راتوں اور آندھی بھی ان کی روح اور جسم کا رشتہ کاشنے والی تھی اس لیے اس کو حسوم فر مایا' دوسری وجہ یہ ہے کہ اس آندھی نے ان کی ہر فیراور ہر برکت کو جڑ سے کاش دیا۔

اس کے بعد فر مایا: پس اے مخاطب! تم دیکھتے ہو کہ بیلوگ زمین پر کھجور سے کھو کھلے تنوں کی طرح گر گئے 0 اس آیت میں''صوعلی'' کا لفظ ہے' یہ'صویع'' کی جمع ہے مقاتل نے کہا:اس کامعنی ہے: وہ مرکز گر گئے اور وہ کھو کھلے تنوں کی طرح کھو کھلے ہیں اوران کے اندر کچھٹین ہے ایک اور جگہ فرمایا:

تَنْوَعُ النَّاسُ كَأَنَّهُمُ أَغْيَادُ أَغَلِي مُّنْقَعِيرِ ﴿ وَمَ آنِدُهَى لُولُول كُواهُا كَرَاس طرح بَيْحَق تَنَى كُوما كَدوه جزي

(القر:۲۰). کٹے ہوئے تھجور کے تینے ہیں O

اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ ان کے اجمام مجبور کے تنول کی طرح بہت لیے اور قد آور تھے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس آندھی نے ان کے لیے لیے جسمول کو کاٹ کرنکڑ نے کٹڑے کر دیا تھا' اور' المنحاویة'' کامعنیٰ ہے: کھو کھئے اس کی توجیدیہ ہے کہ آندھی ان کے منہ کے راستہ سے ان کے جسم کے اندر داخل ہوئی اور جسم کے اندر کا تمام گوشت پوست اور تمام اعضاء کو کاٹ کر سمرین کے راستے باہر نکال دیا'' المسخساویة'' کا معنیٰ بوسیدہ اور پرانا بھی ہے یعنی وہ لوگ زیین پر کھجور کے بوسیدہ درختوں کی طرح گرگئے۔

الحاقد: ٨ مين فرمايا: كيااب تهمين ان مين كوئى باقى نظر آرباب ٥

لیعنی اب ان میں سے کوئی گروہ باتی ہے یا کوئی فرد باتی ہے ابن جرخ نے کہا: وہ سات را تیں اور آٹھ دن اللہ سجانہ ک جیجے ہوئے آندھی کے عذاب میں مبتلا رہے اور آٹھویں دن کی شام کومر گئے 'پھر آٹھویں دن آندھی نے ان کواٹھا کر سمندر میں بچینک دیا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وہ آ ندھی اپنے رب کے حکم سے ہر چیز کو ہلاک کررہی تھی پس وہ ایسے ہو گئے کہ ان کے مکانوں کے سوا اور کوئی چیز دکھائی

تُكَامِّرُكُلُّ شَكْ عِلَا مِلْمُرِمَ بِهَا فَأَضْبَحُوْ الايُزَى إِلَّا مُكْرِمُ بِهَا فَأَضْبَحُوْ الايُزَى إلَّا مُكْبِرُونِينَ (الاحاف: ٢٥)

نبین دین تی ایم عمرم قوم کوای طرح سزادیته مین

لعنی سب گھروالے تباہ ہو گئے صرف عبرت کا نشان رکھنے کے لیے ان کے گھریا تی رہ گئے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور فرعون اور اس سے پہلے لوگ اور وہ جن کی بستیاں الٹ دی گئی تھیں انہوں نے گناہ کے O سو
انہوں نے اپنے رب کے رسول کی نافر مانی کی تو اللہ نے ان کوشدید پکڑیں لے ایا O بے شک جب پانی میں طفیانی آگئی تو ہم
نے جہیں کشتی میں سوار کر دیا O تا کہ ہم اس کو تمہارے لیے تھیں جت بناویں اور حفاظت کرنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں O بس
جب صور میں ایک پھونگ بھونگی جائے گن O اور زمین اور بہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کر
دسینے جانیں گے O بس اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گن O اور آسان پھٹ جائے گا اور اس دن وہ بالکل کم زور ہو
گا اور فرشتہ اس کے کناروں پر ہوگا O اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے O
گا O اور فرشتہ اس کے کناروں پر ہوگا O اور اس دن آپ کے رب کے عرش کو آٹھ فرشتے اپنے اوپر اٹھائے ہوں گ

(الحاقه: ١١٥)

دیگرامتوں کی ہلا کت

اور فرعون اور ایں کے جعین نے اس سے پہلے جو کفر کیا تھا' اور اس سے پہلے جن امتوں نے کفر کیا تھا اور وہ قوم جس کی بستیاں الٹ دی گئیں تھیں بعنی وہ قوم جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کومبعوث کیا گیا تھا' ان کو بھی ان کے کفر اور دیگر گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر دیا گیا تھا۔

الحاقد: ١٠ مين فرمايا سوانهول في اسي رب كرسول كى نافرماني كى تواللد في ان كوشد يد يكرمين ليال

تبيان القرآن

ایک قول میہ ہے کہاس رسول ہے حضرت مویٰ علیہ السلام مراد ہیں اور دوسرا قول میہ ہے کہاس سے حضرت لوط علیہ السلام مراد ہیں اور بیقول زیادہ قریب ہے تب اللہ تعالی نے اس قوم کوز بردست گرفت میں لےلیا۔

الحاقہ:۱۲۔اامیں فرمایا: بےشک جب پانی میں طغیانی آگئ تو ہم نے تہمیں کشتی میں سوار کر دیا O تا کہ ہم اس کوتمہارے لیے نصیحت بنادیں ٔ اور حفاظت کرنے والے کان اس کو محفوظ رکھیں O

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: اللہ کے خضب سے وہ پانی محافظ فرشتوں کی طاقت سے باہر ہو گیا اور وہ اس کورو کئے پر قادر نہ ہو سکے قادہ نے کہا: وہ پانی ہر چیز سے پندرہ ہاتھ او نچا ہو گیا 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا: حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ میں وہ پانی محافظ فرشتوں کی طاقت سے باہر ہو گیا اور وہ یہ نہ جان سکے کہ کتنا پانی نکل چکا ہے اور اس سے پہلے بالسلام کے زمانہ میں وہ پائش سے زیادہ نازل نہیں ہوتا تھا'ان قصوں کو بیان کرنے سے یہ بتانا مقصود ہے کہ پچپلی امتوں پر کما سے خرج عذاب نازل ہوتا رہا تھا اور کفار کمہ کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافر مانی میں ان کے طریقہ کی اقتداء کرنے سے باز کھنا مطلوب ہے۔

پھراللد تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کےمؤمنوں پر بیہ احسان فر مایا کہ ان کوحضرت نوح کی کشتی میں سوار کر کےطوفان سے نجات دی۔

اس آیت میں کفار قریش کو مخاطب کر کے فر مایا ہے کہتم کو کشتی میں سوار کیا' اس کا محمل یہ ہے کہ کفار قریش کے آباء واجداد اس وقت ان لوگوں کی پشتوں میں تھے' جن کو کشتی میں سوار کیا تھا اس لیے یہا حسان کفار قریش پر بھی ہے۔

اللد تعالیٰ نے حضرت نوح کی قوم کے کفار کوغرق کر دیا اور ان کی قوم کے مؤمنوں کونجات دی' تا کہ بیہ واقعہ تمہارے لیے نصیحت اور عبرت کی نشانی بن جائے' اور حفاظت کرنے والے کان اس نشانی کوئن کراسے یا در تھیں۔

الحاقہ: ۱۳ بسامیں فرمایا: پس جب صور میں ایک پھونک پھونک جائے گی اور زمینوں اور پہاڑ وں کواٹھا لیا جائے گا تو وہ ایک ہی ضرب سے ریزہ ریزہ کردیئے جا کیں گے O

### قیامت کے وقوع کی علامات

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا:اس سے صور میں پہلی بار پھونکنا مراد ہے جس سے قیامت قائم ہو جائے گی اور ہر شخص مرجائے گا'اورا یک قول بیہے کہاس سے دوسری بار پھونکنا مراد ہے لیکن بیقول سیاق وسباق کے خلاف ہے۔

الحاقہ ۱۳ میں زمینوں اور بہاڑوں کو اٹھانے کا ذکر ہے' اس سے مرادیا تو وہ زلز کہ ہے جو قیامت کے دن آئے گا'یا اس سے مرادوہ زبردست آندھی ہے جو زمینوں اور بہاڑوں کو اٹھالے گا'یا کوئی فرشتہ اٹھالے گا'یا بغیر ظاہری اسہاب کے اللہ تعالیٰ ان کو کھن اپنی قدرت سے اٹھالے گا' پھر تمام زمینوں اور بہاڑوں برضرب لگائی جائے گی' پھر ان کے بعض بعضوں کوئکر ماریں گائی جائے گی' پھر ان کے بعض بعضوں کوئکر ماریں گے حتی کہ وہ ایک دوسرے سے پس کر باریک ریت کے ذرات اور بھرے ہوئے غبار کی طرح ہوجا نہیں گے' ایک اور جگہ فر مایا:

میاز اڈاڈیلوکیت الکارٹ می زِلْزَ الکھاکی (الزلزال: ا) جب زمین یوری طرح لرز جائے گی آ

الْحاقہ :۲ا یہ ایس فرمایاً: پس اس دن واقع ہونے والی واقع ہوجائے گن0اور آسان پیٹ جائے گا اور اِس دن وہ بالکل کم زور ہوگا0

لینی اس دن قیامحت واقع ہو جائے گی اور فرشتوں کے نزول کی وجہ سے آسان پھٹ جائے گا اور اس دن آسان میں بالکل قوت نہیں ہوگی اور وہ دھنگی ہوئی روئی کی طرح ہوجائے گا۔

جلددوازدتهم

اس آیت میں 'المسلك '' كالفظ ہے 'ہر چند كہ بيد واحد ہے كيكن اس سے ایک فرشتہ مراد نہيں ہے بلكہ فرشتوں كی جنس مراد ہے 'نیز اس آیت میں 'الار جاء'' كالفظ ہے'اس كالغوى معنی ہے نواحی اور اطراف 'ادر بيلفظ كنويں اور قبر كے كنار ہے كے ليے استعمال كيا جاتا ہے'اور اس آیت كامعنیٰ بیہ ہے كہ جب آسان پھٹ جائے گا تو فرشتے آسان كے پھٹنے كی ہر جگہ سے انحراف كريں گے اور آسان كی اطراف میں تھہرے ہوں گے۔

اس جگه بيا شكال ہے كة رآن مجيد ميں الله تعالى في مايا ہے:

اور صور میں چھونکا جائے گا تو تمام آسانوں اور زمینوں

وَنُوْخَ فِي القُّنُومِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّلُوتِ وَ مَنْ فِي الْاَرْضِ إِلَّا مَنْ شَاءً اللهُ \* (الزمر: ١٨)

والے ہلاک ہوجا ئیں گے ماسواان کے جن کواللہ جا ہے۔

اس آیت کا نقاضا ہے کہ قیامت آنے کے بعد فرشتے بھی ہلاک ہوجا کیں گے پھروہ آسان کی اطراف میں کیے ہوں گے؟اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس کے؟اس کا جواب یہ ہے کہ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے: ماسواان کے جن کواللہ چاہے اس لیے ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عموم سے فرشتوں کومنٹی کر لیا ہو۔

الحاقہ: کامیں فرمایا: اس دن آپ کے رب کے عرش کوآٹھ فرشتے اپنے اوپراٹھائے ہوں گے O عرش کواٹھانے والے آٹھ فرشنتوں کی تفصیل

اس آیت کی دوتفیریں ہیں: ایک میہ کہ جوفر شتے اطراف میں ہوں گےان کے اوپر جوفر شتے ہیں وہ عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے اور اس سے مقصود میہ ہے کہ عام فرشتوں اور حاملین عرش کے درمیان امتیاز کر دیا جائے 'دوسری تفییر میہ ہے کہ مقاتل نے کہا ہے کہ حاملین عرش اپنے سروں کے اوپر عرش کو اٹھائے ہوئے ہوں گے۔

حسن بصری نے کہا: مجھے ہیں معلوم کہ اس سے صرف آٹھ فرشتے مراد ہیں یا آٹھ ہزار فرشتے ہیں یا فرشتوں کی آٹھ فیں مراد ہیں۔ مراد ہیں۔

امام رازی نے کہا:اس ہے آٹھ فرشتوں کومراد لینا چاہیے اوراس کی دلیل حسب ذیل احادیث ہیں: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اب وہ چار فرشتے ہیں اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ چار مزید فرشتوں سے ان کی تا پید فرمائے گا تو بی آٹھ فرشتے ہوجا نیں گے۔

دوسری حدیث میں ہے: بیآ ٹھ فرشتے ہیں جن کے بیر ساتویں زمین تک ہیں اور عرش ان کے سروں کے اوپر ہے اور بیہ سر جھکائے ہوئے شیخ کررہے ہیں۔

(تغیر کبیرج ۱۰ الکفت والبیان ج ۱۰ ۱۳ الکفت والبیان ج ۱۸ ۱۳ الکت والعی ن ۲۵ ص ۱۸ الجامع لا حکام القرآن جز ۱۸ ص ۲۳ الله التحالی کا ارشاد ہے نابل دن تم سب پیش کیے جاؤ گے تم میں سے کوئی چھپے والا حپیپ نہیں سکے گا 0 سوجس کو اس کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گاوہ کے گا: آؤمیرا نامہ اعمال پڑھو 0 مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے 0 کہی وہ پسندیدہ زندگی میں ہوگا 0 بلند جنت میں 0 جس کے پچلوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں 0 خوب مزے سے کھاؤ اور پیوان نیک کاموں کے عوض جو تم نے گزشتہ ایام میں جسے ہے 0 اور پیوان نیک کاموں کے عوض جو تم نے گزشتہ ایام میں جسے جسے ۱۵ اور پیوان نیک کاموں کے عوض جو تم نے گزشتہ ایام میں جسے جسے ۱۵ اور پیوان کہ میرا کیا حساب ہے 0 کاش! وہ ی اور پیوان کام تمام کرو ہی میرا امال میر ہے کہی کام نہ آیا 0 میرا غلبہ جاتا رہا 0 (الحاق ۱۳۰۰ میرا کیا حساب ہے 0 کاش! وہ ی

اللدتعالي كے سامنے كلوق كوحساب كے ليے پيش كيا جائے گا جيسا كه بادشاہ كے سامنے شكركو پيش كيا جاتا ہے تا كدوه ان

کے اخوال کی بازیرس کرئے قرآن مجید میں ہے: وکھر جنو اعلی میں بیات کی مقالط (الکہف: ۴۸) اور وہ سب آپ کے رب کے سامنے صف بستہ پیش کیے جائیں گے۔

حضرت ابوموی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کے دن تین مرتبہ لوگوں کو پیش کیا جائے گا' پہلی باران سے باز برس ہوگی اور دوسری باروہ اپنے عذر پیش کریں گے اور تیسری باران کے صحائف اعمال ان کے ہاتھ میں دیئے جائیں گے' نیک شخص کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا اور بدکار کے بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا۔ (سنن این ماجہ رقم الحدیث: ۲۷۷۷ میں مادا جہ جس ۱۹۲۲)

پھر فرمایا بتم میں سے کوئی چھنے والاحپیے نہیں سکے گا۔

اس کی تفییزیہ ہے کہ اس ذات کے سامنے پیش کیا جائے گا جو ہر چیز کو جاننے والا ہے اور اس سے مخلوق کی کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوں گئ نہیں ہے اور اس کی دوسری تفییریہ ہے جو چیزیں دنیا میں تم سے چچی ہوئیں تھیں وہ قیامت کے دن چچی ہوئی نہیں ہوں گئ مؤمنین کے تمام احوال اور اعمال لوگوں کے سامنے ظاہر ہو جائیں گے جس سے ان کوخوثی حاصل ہوگی اور کفار کی بُر ائیاں ظاہر ہوں گی جس سے ان کی رسوائی ہوگی اور ان کوغم ہوگا، قرآن مجید میں ہے:

کوْمَتُنْ النَّمُ آبِوُنْ فَمَالَكَ مِنْ قُوْقِ وَكُونَامِيْ ﴿ جُنُ وَنَ لِيشِدِه چِيزِوں كَى جَا جَيْ بِرْ تال موكَ ۞ پُراس ك

(الطارق:١٠-٩) ياس نه كونى قوت موكى ندمد كار

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرعہد شکن کے لیے قیامت کے دن جھنڈا ہوگا جو قیامت کے دن گاڑ دیا جائے گا' ثابت نے کہا: وہ قیامت کے دن دکھایا جائے گا جس سے وہ پیچیانا جائے گا۔

(میح ابناری قم الحدیث: ۱۳۸۷ میح مسلم قم الحدیث: ۱۳۳۷ منن این باجد قم الحدیث: ۱۸۷۳ منداحمد ۱۳۳۳) الجاقه: ۱۹ میں فرمایا: موجس کو اس کا صحیفهٔ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا' وہ کہے گا: آؤ میرا اعمال نامه

اس آیت میں 'هاءُ م ''کالفظ ہے''ها''کامعنیٰ ہے۔لؤ پکڑواس کی گردان بھی آتی ہے' مثنیہ کے لیے' هاؤ ما''اور جمع کے لیے''هاء موا''اورمیم اس میں اس طرح ہے جیئے'انتما''اور'انتم''میں ہے۔

''رِ عَيْنِيكَةُ ''(الحاقد:٩)''رِ حِسَائِيكَةُ ''(الحاقد:٩)''مَالِيكَةُ ''(الحاقد:٢٨) اور'' مَسْلُطْلِنْيَكَةُ ''(الحاقد: ٢٩) مِّسُ' هاء ''سكته كي لين بين ان'هساء ات ''كا قاعده بير بحكروقف كي حالت مِين بيرثابت ربين كي اوروصل كي حالت مِين ان كوسا قط كرديا جائے گا۔ (تغيير كبيرن ١٣٨٠ واراحياء التراث العربي بيروث ١٣١٥هـ)

> الحاقہ: ۲۰ میں فرمایا: (دائیں ہاتھ والا کہا)؛ مجھے یقین تھا کہ میں نے اپنے حساب سے ملنا ہے 0 لوگوں کا محشر میں تین بار اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جانا

اس یقین ہے مرادوہ یقین ہے جواسد لال ہے حاصل ہوتا ہے لین میں یہ گمان کرتا تھا کہ میرا حساب ہوگا اور اللہ تعالیٰ میرے گنا ہوں پر گرفت فرمائے گا' پھر اللہ نے اپنے فضل ہے جھے معاف کر دیا اور اس نے گنا ہوں پر جھے سرزانہیں دی۔ حضرت عبد اللہ بن حظلہ غسیل الملائکہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے بندے کو کھڑ اکرے گا' پھر اس کواس کے اعمال نامے میں اس کے گِناہ دکھائے گا اور اس ہے فرمائے گا تم نے یہ کام کیے تھے؟ وہ کہے گانہاں! اے میرے

لددوازدتهم

14

رب! اللدتعالى فرمائ كانيستم كوان كامول سے رسوانهيں كررہائيس نے تم كو بخش ديا ہے اور جب وہ بندہ يدريكھ كاكدوہ قيامت كون كى رسوائى سے بات پا كيا ہے قواس وقت وہ يرآيات پڑھے گا: "هَا زُوْمُ اقْرُو وُ اَكْتَبِيلَةُ فَرَاقِيَ ظَلَمْتُ اَنِي ظَلَيْنَ مُلِقَى مِي رسوائى سے بات پا كيا ہے قواس وقت وہ يرآيات پڑھے گا: "هَا زُوْمُ اقْرُو وُ اَكْتَبِيلَةً فَرَاقِ وَ اَلَى اَلَّهُ مَا اَلَى اَلَى اَلَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ اِللَّهُ اللَّهُ ال

حضرت ابوالدرداء رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن مجھے سب سے پہلے بحدہ کرنے کی اجازت دی جائے گی اور مجھے سب سے پہلے بحدہ سے سراٹھانے کی اجازت دی جائے گی گھر میں سامنے کی طرف دیکھوں گا تو امتوں کے درمیان سے اپنی امت کو پہان لوں گا اور میرے پیچھے بھی اس کی مثل ہوگا اور میرے دائیں بھی اس کی مثل ہوگا اور میرے دائیں بھی اس کی مثل ہوگا اور میرے بائیں بھی اس کی مثل ہوگا 'ایک تخص نے کہا: یار سول الله! حضرت نوح علیہ السلام کی امت سے لے کر آپ کی امت تک اتنی امتیں ہوں گی آپ ان میں سے اپنی امت کو کس ظرح بہچا نیں گے؟ آپ نے فرمایا: میری امت وضو کے اثر سے غر مجل ہوگی (لینی اس کے ہاتھ پیراور اس کا چیرہ سفید ہوگا ) اور دوسری کوئی امت اس طرح نہیں ہوگی اور میں اس وجہ سے پیچانوں گا کہ ان کی اولا دوسری کوئی امت اس وجہ سے پیچانوں گا کہ ان کی اولا دوسری کوئی الدیث: ۲۱۵۳۷ مؤسسة الرسالة 'بیروت' اس کے آگے دوڑ رہی ہوگی۔ (مند احمد ج ۵ ۱۹۹ مند احمد ج ۲ ۱۳۵ مند احمد ۲۲ مند احمد ۲۳۵ مند ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند ۱۲۵ مند دور رہی مند اخر ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند ۱۲۵ مند دور رہی مند احمد ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند ۲۳۵ مند ۱۲۵ مند دور رہی مند احمد ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند ۱۲۵ مند ۲۳۵ مند ۱۲۵ مند دور رہی مند احمد ۲۳۵ مند احمد ۲۳۵ مند ۱۲۵ مند ۲۳۵ مند ۱۲۵ مند ۱۲۵ مند ۲۳۵ مند ۱۲۵ مند ۲۳۵ مند ۱۲۵ مند ۲۳۵ مند ۱۳۵ مند ۲۳۵ مند ۱۳۵ مند ۲۳۵ مند ۲۳۵ مند ۱۲۵ مند ۲۳۵ مند ۱۳۵ مند ۲۳۵ 
الحاقه : ۲۱ میں فرمایا: پس وہ پیندیدہ زندگی میں ہوگا 0

#### ''عيشة راضية''مي*ن مجازعقل كي نب*ت

اس زندگی کو' داصیہ ن'اس کیے فرمایا کہ وہ رضا کی طرف منسوب ہوگی' نیز اصل میں راضی تو وہ شخص ہو گا جواس زندگی میں ہوگا پس زندگی کی طرف رضا کی نسبت اسناد مجازعقل ہے۔

آ خرت میں جواجر د تواب ہوگا وہ اس لیے پندیدہ ہوگا کہ اس کے ساتھ اس رنج کی آ زمائش نہیں ہوگی کہ بھی بیشش ختم ہو جائے گا' اور وہ تواب دائمی ہوگا اور اس عیش کے ساتھ تعظیم مقرون ہوگی' خلاصہ یہ ہے کہ وہ عیش جمیع جہات سے پندیدہ ہو گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا جنتی ہمیشہ زندہ رہیں گے ان پر موت بھی نہیں آئے گی اور وہ ہمیشہ صحت مندر ہیں گے بھی بیار نہیں ہول گے اور ہمیشہ نعمت میں رہیں گے بھی رنجیدہ نہیں ہول گے اور وہ ہمیشہ جوان رہیں گے بھی بوڑھے نہیں ہول گے۔(صحح مسلم رقم الحریث:۲۸۳۷ سنن تر ندی رقم الحدیث:۳۲۲۲)

الحاقہ :۲۲۲۲ میں فرمایا: بلند جنت میں O جس کے تھاوں کے خوشے جھکے ہوئے ہیں O خوب مزے سے کھا و اور پیو اس کرد میں کا علق میں انگر فیرین میں میں میں ہے۔

ان نیک کاموں کے وض جوتم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے O جنت کی بلندی کی دوتفسیریں اور جنت کی نعمتوں کی تفصیل

لیعنی جس شخص کی زندگی پیندیدہ ہوگی وہ بلند جنت میں ہوگا'اس بلندی سے مرادیا تو مکان کی بلندی ہے یا شرف اور مرتبہ کی بلندی ہے'اگر مکان کی بلندی مراد ہوتو اس پر بیاعتر اض ہے کہ اس جنت کے اوپر اور بھی جنتیں ہوں گی' پھر یہ بلند جنت کیسے ہوئی ؟اس کا جواب بیر ہے کہ بلندی سے مراداضا فی بلندی ہے' حقیقی بلندی نہیں ہے اور جنت بہر حال آسانوں اور زمینوں سے مان سے

جنت کے بھلوں کے خوشے جھے ہوئے ہول گے تا کہ جنتی کا دل جب کسی خوشے سے پھل توڑ کر کھانے کو جا ہے تو وہ

آسانی سے پھل توڑے خواہ وہ اس وقت کھڑا ہوا ہو یا بیٹھا ہوا ہو یا لیٹا ہوا ہو۔

الحاقہ: ۲۲ میں فرمایا ہے: ان نیک کاموں کے عوض جوتم نے گزشتہ ایام میں بھیجے تھے اس آیت سے بہ ظاہر بیہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان کو اس کے نیک کاموں کے سبب سے اجرو تو اب ماتا ہے حالا نکہ اہل سنت کا نمیب بیہ ہے کہ انسان کو اللہ کے فضل سے اجرو تو اب ماتا ہے اس کا جو اب بیہ ہے کہ اجرو تو اب کا ظاہری سبب انسان کے نیک اعمال میں اور حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اس کی تفصیل کی بارگز رچکی ہے دیکھتے الاعراف: ۳۲س کی تفسیر۔

الحاقة: ٢٦\_ ٢٥ مين فرمايا: اورربا وه جس كواس كاصحف اعمال اس كے بائيں ہاتھ ميں ديا جائے گا كي وه كيے گا: كاش!

مجھے میراا نمال نامہ دیا ہی نہ جاتا O اور مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میرا کیا حساب ہے O

رسوائی کے عذاب کا دوزخ کے عذاب سے زیادہ سخت ہونا اور کفار کا کف افسوس ملنا

جب کفار اور فساق اپنے سحائف انگمال میں اپنے بُرے کام دیکھیں گے تو شرمندہ ہوں گے اور دوزخ کے عذاب سے زیادہ ان کے لیے شرمند کی کاعذاب تکلیف دہ ہوگا'اور وہ کہیں گے: کاش! ہمیں دوزخ کاعذاب دیا جاتا اور ہمارے بُرے کام دکھا کرہم کو شرمندہ نہ کیا جاتا'اس سے معلوم ہوا کہ روحانی عذاب جسمانی عذاب سے زیادہ شخت ہوتا ہے اس لیے دوزخی کہے گا: کاش! مجھے معلوم نہ ہوتا کہ میراکیا حساب ہے۔

الحاقه: 12 ميس فرمايا: (كافر كيركان) كاش! وبي (موت) ميرا كامتمام كرديتي ٥

اس آیت کی ایک تفیریہ ہے کہ 'یالیتھا'' کی' ھا' مغیر دنیا کی پہلی موت کی طرف راجع ہے ہر چند کہ اس کا پہلے فرنسی ہے کی انتہا اور فراغت ہے فرنسیں ہے کین ایٹ اور فراغت ہے فرنسیں ہے کین ایٹ اور فراغت ہے باس کا معنی انتہا اور فراغت ہے جسے اس آیت میں ہے:

یں جب نماز کھمل ہوجائے یاختم ہوجائے۔

فَإِذَا قُضِيتِ الصَّلْوَةُ . (الجمعه: ١٠)

اس طرح اس کامعنیٰ ہے: کاش! وہی موت میری انتہاء کردیتی اور مجھے فارغ کردیتی تو میں محشر میں نہ آتا۔ الحاقہ: ۲۸ میں فرمایا: (کافر کہے گا:)میر امال میرے کی کیام نہ آیا O

لعنی کون سی چیز مجھ سے آخرت کے عذاب کودور کرسکتی ہے جب میرامال ہی میرے کام نہ آیا۔

الحاقه: ٢٩ مين فرمايا: ( كافر كم كًا: )ميراغلبه جاتار مإ\_

(۲) دنیا میں جومیرا ملک اورلوگوں پرمیرا تسلط اور اقترار تھا وہ میرے پاس ندر ہا اور اب میں بالکل ذکیل اور فقیر ہوگیا یا اس کامعنی ہے۔ میں دنیا میں اپنے ملک اور اقتراء کی بناء پر اصحاب حق سے منافشہ کرتا تھا' اب وہ اقترار ندر ہا اور اب میں نے اپنی ہٹ دھرمی کاخمیازہ بھگتنا ہے۔

ں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اپنے پکڑو پھراس کوطوق بہنا دو O پھراس کو دوزخ میں جھونک دو O پھراس کوستر ہاتھ بیائش کی زنجیر میں جکڑ دو O بے شک میہ بردی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تقا O اور نہ سکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تقا O پس آج میں جکڑ دو O بے شک میہ بردی عظمت والے اللہ پر ایمان نہیں لاتا تقا O اور نہ سکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تقا O پس آج یہاں نہاس کا کوئی دوست ہے O اور نہ دوز خیوں کے پیپ کے سوا کوئی طعام ہے O جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گاO (الحاقہ:۳۰\_۳2)

کفارکودوزخ میں ستر ہاتھ کمبی زنجیر سے جکڑ کرعذاب ویٹا

اللہ تعالیٰ نے اس سے پہلی آیات میں پہلے آخرت میں مؤمنوں کے اجروثواب جنت میں ان کی پندیدہ زندگی اور وسعت کے ساتھ کھائے اور پینے کا ذکر فرمایا 'پر کفار کے عذاب ان کوطوق ڈالنے اور زنجروں میں جکڑنے کا اور ان کے لیے دوز خیوں کی پیپ کے طعام کا ذکر فرمایا 'اس کے بعداب بیبتایا کہ دوز ن کے محافظ ان کے متعلق یہ کہیں گے کہاں کو پکڑوتو ایک لاکھ فرشتے اس کی طرف جھیٹ پڑیں گے اور اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ جکڑ کر اس میں طوق ڈال دیا جائے گا' پھر کہا جائے گا۔ اس کو دوز ن میں ڈال دیا جائے گا' پھر کہا افظ ہے' بیآ گ کا سب سے بڑا طبقہ ہے کونکہ بید نیا میں اپنا اقتدار جماتا تھا' اور بڑائی 'ظاہر کرتا تھا تو اس کو بڑی آگ میں جھوکؤ یہ جو فرمایا ہے: اس کوستر ہاتھ کی ذبحیر سے جگڑ ڈاس سے یہ مراد نہیں ہے کہوں سر ہاتھ ہی کی ذبحیر ہو بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہاں کو بہت لی ذبحیر ہو بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہاں کو بہت کی ذبحیر ہو بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہاں کو بہت کی ذبحیر ہو بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہاں کو بہت کہی ذبحیر ہو بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہاں کو بہت کی ذبحیر ہو بلکہ اس سے مراد بیہ ہے کہاں کو بہت کی نہت زیادہ بار بھی استعفار کریں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فرمایا: یہ ذبحیر ان کی لیے ستر مرتبہ استعفار کریں' یعنی بہت زیادہ بار بھی استعفار کریں۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نہ خرمایا: یہ ذبحیر ان کی بیثانی اور قدموں کو ملا کراس ذبحیر کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔ سرین سے داخل ہو کران کے حلق سے نکل آتی 'پھران کی بیثانی اور قدموں کو ملا کراس ذبحیر کے ساتھ باندھ دیا جاتا۔

ایک سوال بیکیا گیا ہے کہ اتن کمبی زنجیر کا کیا فائدہ ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ایک کمبی زنجیر کے ساتھ تمام دوزنیوں کو باندھ دیا جائے گا اور جب تمام دوزخی ایک ہی زنجیر کے ساتھ بندھے ہوئے ہوں گے تو وہ ان کے لیے زیادہ عذاب کا باعث ہوگا۔ الحاقہ ۳۳ سے سرفر ماہا نے شک بیرسی عظمت والے اللہ پرایمان نہیں لاتا تھا ن اور نہ سکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دیتا تھا ن

حقوق الله اورحقوق العباد مين تقصير كاعذاب

پہلی آیت میں کافر کی قوت عاقلہ کے نساد کی طرف اشارہ ہے اور دوسری آیت میں اس کی قوت عاملہ کے نساد کی طرف اشارہ ہے اور دوسری آیت میں اس کے اعمال اشارہ ہے اور روسری آیت میں اس کے اعمال اشارہ ہواور دوسری آیت میں اس کے اعمال کی خرابی کی طرف اشارہ ہواور ریجھی ہوسکتا ہے کہ پہلی آیت میں سے بتایا ہو کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا اور دوسری آیت میں سے بتایا ہو کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا اور دوسری آیت میں سے بتایا ہو کہ وہ حقوق اللہ کی ادائیگی نہیں کرتا تھا۔

اس آیت میں اس پرقوی دلیل ہے کہ سکین کومحروم رکھنا بہت بڑا جرم ہے نیز اس میں بینہیں فر مایا کہ وہ سکین کو کھلاتا نہیں تھا' بلکہ بیفر مایا ہے کہ وہ سکین کو کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا تھا اور اس کامعنی بیہے کہ سکین کو کھلانے کی ترغیب نہ دینا بھی بہت بڑا جرم ہے تو سوچئے کہ سکین کو کھانا ندکھلاتا اور اس کی مدونہ کرنا کتنا بڑا جرم ہوگا!

اس آیت میں بیدرلیل بھی ہے کہ کفار کواحکام شرعیہ برعمل نہ کرنے کی وجہ سے بھی عذاب دیا جائے گا'اس آیت میں دو گناہوں کا ذکر کیا گیا ہے اللہ برایمان نہ لانا اور دوسرامشکین کو کھلانے کی ترغیب نہ دینا کیونکہ سب سے بزاجرم اللہ تعالیٰ کا کفر کرنا ہے اور سب سے زیادہ ندمت والا کام بخل کرنا ہے اور دل کی تختی ہے۔

پہلے جرم کو ذکر کرنے میں بیاشارہ ہے کہ اللہ تعالی ہی تعظیم بجالانے ادرعبادت کیے جانے کامستحق ہے سوجس نے اللہ تعالیٰ کے غیر کی تعظیم کی یاس کی عبادت کی وہ عذاب کامستحق ہوگا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: کبریائی میری چا در ہے اور عظمت میرا تدبئد ہے ہیں جس نے ان میں سے کسی ایک کو مجھ سے چھینا میں اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا۔ (صبح مسلم قم الحدیث:۲۲۰۳) کتاب البروالصلة بابتر کیم الکبر)

روایت ہے کہ حصرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ اپنی بیوی کواس کی ترغیب دیا کرتے تھے کہ وہ سالن میں شور با زیادہ رکھا کرس تا گرمنکینوں کو کھانا کھلایا جا سکے۔

امام ابن المنذ رنے روایت کیا ہے کہ حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی ایک زنجیر ہے جس کو دوزخ کی دیکچیوں میں مسلسل قیامت تک جوش دیا جاتا رہے گا اور اس زنچیر کولوگوں کی گر دنوں میں ڈالا جائے گا اللہ صاحب عظمت پر ایمان لا نے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے نصف عذاب سے نجات دے دی ہے پس اے ام الدرداء تم مسکین کو کھلا نے کی ترغیب دیا کرو۔ (الدرالمنورج ۲۵ ۲۵۵) داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

الحاقہ: ۳۵٫۳۵ میں قرمایا: پس آج یہاں اس کا ندکوئی دوست ہے ⊙اور نددوز خیوں کی پیپ کے سوا کوئی طعام ہے ⊙ جس کو گناہ گاروں کے سوا کوئی نہیں کھائے گا⊙

كفاركا شفاعت سيمحروم مونا

آ خرت میں کافروں کا کوئی ایبا دوست نہیں ہوگا جوان کی غم گساری کرے اور ان سے عذاب کو دور کر سکے قرآ ان مجید

میں ہے:

ظالموں کا نہ کوئی دوست ہو گا اور نہ کوئی شفاعت کرنے والا

؆ڸڵڟ۬ڸۣؠؙؽ؈ٛڂؠؽؙۅۣٷڒۺٙڣؽؠٟؿۘڲٵٷؖ

(المؤمن: ١٨) جس كي شفاعت قبول كي جاسكے ٥

نیز فر مایا: ' غسلین '' کے سواان کا کوئی کھا تا کہیں ہوگا عظرت ابن عباس رضی اللہ عہماً سے سوال کیا گیا کہ 'غسلین '' کیا چیز ہے؟ انہوں نے کہا: میں نہیں حانتا کہ 'غسلین '' کیا ہے کلبی نے کہا: بیدہ پانی ہے جودوز خیوں کے جسم سے بہے گا' میہ ان کا خون اور پیپ ہے۔

اس کے بعد بتایا کہ اس خون اور پیپ کے کھانے والے کون ہیں فر مایا: اس کو گناہ گاروں کے سوا اور کوئی نہیں کھائے گا۔ ، ان گناہ گاروں سے مراد مشرکین ہیں اور بیوہ لوگ ہیں جو تق سے باطل کی طرف تجاوز کرتے تھے۔

# فَكُرُ أُفْسِمُ بِمَا ثُبُصِرُونَ ﴿ وَمَا لَا تُبُصِرُونَ ﴿ إِنَّا لَا تُنْصِمُ وْنَ ﴿ إِنَّا لَا تُنْصِمُ وُنَ ﴿ إِنَّا لَا يُعْلِمُ مُن اللَّهِ اللَّهِ مِن اللَّهِ اللَّهُ اللّ

میں ان چیزوں کی قتم کھاتا ہوں جن کوتم و لکھتے ہو O اور ان چیزوں کی جن کوتم نہیں و کھتے O بے شک

# لَقُوْلُ رَسُوْلِ كَرِيْمِ اللَّهِ وَكُوْلِ اللَّهِ اللَّهِ وَإِقَالُهُ وَإِقَالُهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّا الللَّهُ الللَّا الللَّا الللَّهُ اللَّهُ الللَّلْمِ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

یہ قرآن ضرور رسول کریم کا قول ہے O اور سے کسی شاعر کا قول نہیں ہے تم بہت کم

مَّا ثُوْمِنُونَ ﴿ وَلَا بِقَوْلِ كَاهِنٍ ۗ قَلِيلًا مَّا

ایمان لاتے ہو 0 اور نہ یہ کی کابن کا قول ہے کم بہت

جلددواز دجهم

تبيان القرآن



تبياء القرآن

الله تعالی نے فرمایا: بیرسول کریم کا قول ہے حسن بھری کلبی اور مقاتل نے کہا: اس کی دلیل بیآیت ہے۔ اِنگا کَفَوْلُ دَسُوْلٍ کَرِیْدِی کُوْدِی فَوْدَی فِی عِنْدَادِی ہے۔ سیرسول کریم کا قول ہے ہو قوت والا ہے عرش والے

کے نزدیک بلندمرتبہ ہے0

الُعَرْشِ مَكِيْنِ (اللَّورِ: ٢٠-١٩)

کلبی سے یہ تفیر بھی منقول ہے کہ رسول کریم ہے اس آیت میں ہمارے نبی سیدُنامح صلی اللہ علیہ وسلم مرادی ہیں اور اس کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا: اور بیقر آن کسی شاعر کا قول نہیں ہے طالا نکہ قر آن مجید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے جا اللہ عزوجل کا قول ہے اور بیقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اس لیے منسوب ہے کہ آپ اس کی تلاوت کرنے والے ہیں اور اس کو پہنچانے والے ہیں۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور اگر وہ رسول اپی طرف ہے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے O تو ہم ان کو پوری قوت سے پکڑ لیتے O پھر ہم ضرور ان کی شدرگ کاٹ دیتے O پھرتم میں سے کوئی پھی ان کو بچانے والا ندہوتا O (الحاقہ: ۳۳ سر سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سمنے برحق رسول ہونے کی ولیل

اس آیت میں ''کالفظ ہے'اس کامعنی دایاں ہاتھ ہے اور آیت کامعنی اس طرح ہے اور اگران پروی نہ کی جاتی اور یہ بغیر وی کے کسی کلام کو ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتے یا ان کے دائیں ہاتھ کوتصرف سے روک دیتے' اور پھر ان کی شاہ رگ کو کاٹ کر ان کو ہلاک کر دیتے' یہ معنی حسن بھری اور ابوجعفر طبری سے منقول ہے' اور دوسرا معنی یہ ہے کہ دائیں ہاتھ سے مراد قوت اور طاقت ہے' کیونکہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی بنسبت زیادہ تو می ہوتا ہے' اس صورت میں آیت میں فرکور' من ''زائد ہوگا اور اب اس آیت کامعنی ہوگا: اور اگر وہ رسول اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر ہماری طرف منسوب کرتے تو ہم ان کو پوری قوت سے پکڑ لیتے O پھر ہم ضروران کی شاہ رگ کاٹ دیتے O

اس کے بعد فر مایا: پھرتم میں سے کوئی بھی ان کو بچائے والا نہ ہوتا مقاتل اور کلبی نے کہا: اس کا معنیٰ یہ ہے، تم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کواس فعل سے روک نہیں سکتا تھا اس آیت پر بیا شکال ہے کہ اس آیت میں ''حسا جزین ''''احد'' کی صفت ہے اور ''حسا جزین '' '' احد '' کہ اللہ تعالیٰ کواس فعل سے روک ہے اور ''حد '' واحد ہے حالانکہ موصوف اور صفت میں مطابقت ضرور کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ ''احد '' نفی کے تحت ہے اور نکر ہ جب جزنفی میں ہوتو مفید عموم ہوتا ہے اس لیے ''احد '' حکما جمع ہے اور ''حاجزین '' کو اس کی صفت بنانے پر کوئی اشکال نہیں ہے اس کی نظیر ہے ہے ۔'' لائفی ٹی گئے آگے پاقتی اکٹر قب ہے '' اللہ تا ہے ۔'' لائفی ٹی گئے پاقتی اکٹر اللہ ہوتا ہے ' اللہ تا ہے ۔'' کہ نسب بھی '' رسل '' جمع ہے اور ''احد '' کی صفت ہے 'اور بیآیت ہے '' اللہ تا ہے ہوتے اور ''اللہ تا ہے کہ اگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہمارے جسمج ہوئے برحق رسول نہ ہوتے تو ہم ان کا اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) ہمارے جسمج ہوئے برحق رسول نہ ہوتے تو ہم ان کا

جلد دواز دہم

دایاں ہاتھ کاٹ دیتے یا ان کو پوری قوت سے پکڑیلیت' پھران کو ہلاک کر دہیتے اور جب ایسامبیں ہوا تو معلوم ہوا کہ (سیدنا) محصلی اللّٰدعلیہ وسلم اللّٰدتعالیٰ کے برحق رسول ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور بے شک بیقر آن اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ضرور نفیحت ہے 0اور بے شک ہم ضرور جانتے ہیں کہتم میں سے پچھلوگ جھٹلانے والے ہیں 0اور بے شک بیقر آن ضرور کا فروں کے لیے باعث حسرت ہے 0اور بے شک بیضرور دی الیقین ہے 0 سوآپ اپنے رب عظیم کے نام کی تنبیج پڑھیے 0(الحاقہ:۵۲\_۴۷)

قرآن مجيد كي ايجابي صفات

اس سے پہلی آیوں میں قرآن مجیدی سلبی اور شغی صفات ذکر فرمائیں تھیں کہ بیقر آن نہ تحر ہے' نہ شعر ہے' نہ کہانت ہے' اور اس آیت میں اس کی ایجائی اور اثباتی صفت ذکر فرمائی ہے کہ وہ اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے نسیحت ہے' ویسے تو قرآن مجید سب کے لیے قبیحت ہے لیکن اس آیت میں اللہ تعالی سے ڈرنے والوں کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ اس نفیحت سے وہی فائدہ حاصل کرتے ہیں جو اللہ تعالی سے ڈرنے والے ہوں۔

الحاقہ: ٣٩ میں ان کا ذکر فرمایا جو قرآن مجید کے جطلانے والے ہیں بیپی جو شخص دنیا کی رنگینیوں اور اللہ تعالیٰ سے عافل کرنے والی چیزوں سے مجتنب رہا'وہ اس قرآن سے نفع اور نصیحت حاصل کرے گا اور جو دنیا اور اس کی زیب وزینت میں ڈویا رہاوہ قرآن کریم سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکے گا۔

الحاقه: ۵۰ میں فرمایا: اور بے شک بیقر آن ضرور کا فروں کے لیے باعث حسرت ہے۔

نے قرآن قیامت کے دن کفار کے لیے باعثِ حسرت ہوگا'جب وہ دیکھیں گے کہ مسلمان قرآن مجید کی تصدیق کرنے اور اس کے احکام پرعمل کرنے کے باعث جنت میں داخل ہورہے ہیں۔

الحاقة: ۵۱ میں فرمایا: اور بے شک بیضرور حق الیقین ہے 0

لیعنی حق ہے اس میں کوئی ہاطل چیز نہیں ہے اور بیسر اسریقین ہے اس میں کی قتم کا کوئی شک نہیں ہے۔اصطلاح میں حق الیقین اس پر جزم تقیدیق کو کہتے ہیں جوواقع کے مطابق ہواور تشکیکِ مشکک سے ذائل نہ ہواور اس پریقین تجزبہ سے حاصل ہوا

> الحاقہ: ۵۲ میں فرمایا ہموآ پاپنے ربعظیم کے نام کی تنبیح پڑھیے 0 رکوع اور سچود کی تسبیحات کے متعلق احادیث اور ان میں مذاہب

یعنی آپ اس نعت کاشکرادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی تنجیح پڑھیے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کونزولِ دحی کا اہل بنادیا' اور اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کاشکر ادا سیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی نبوت کو ثابت فر مایا کہ اگر آپ جھوٹے نبی ہوتے تو اللہ تعالیٰ آپ کا دایاں ہاتھ کاٹ دیتا اور چونکہ ایسانہیں ہوا تو معلوم ہوا کہ آپ جھوٹے نبی نہیں ہیں' سیجے نبی ہیں۔

اس آیت میں فرمایا ہے ''فسب ہاسم ربك العظیم ''اورایک اور آیت میں فرمایا ہے: 'سیّتر استحریم یا گانگیلی '' (الاعلیٰ: ) اور ان کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت عقبه بن عامر رضى الله عنه بيان كرتے بين جب بيآيت نازل موئى: "فسبح بسسم ربك العظيم" تورسول الله صلى الله على "توآپ الله صلى الله على "توآپ الله صلى الله على "توآپ الله على "توآپ نفر مايا: اس كواپيئة جده مين كرلور (سنن ابوداؤدر قم الحديث: ٨٦٩ سنن ابن الجدر قم الحديث: ٨٨٨)

حفزت حذیفه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں انہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی آپ رکوع میں فرماتے: ''سبحان رہی العظیم'' اور سجدہ میں فرماتے:''سبحان رہی الاعلٰی ''اور جب بھی آپ رحمت گی آیت پڑھتے تو وقف کر کے اللہ تعالٰی سے اس کا سوال کرئے اور جب آپ عذاب کی آیت پڑھتے تو وقف کر کے اس سے بناہ طلب کرتے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨١١ منن ترفدي رقم الحديث: ٢٦٢ منن البودا دُروقم الحديث: ٨٤٣ منن نسائي رقم الحديث: ١٠٠٤)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم میں سے کوئی شخص رکوع کرے اور تین مرتبہ ہے اور جب سجدہ کرے اور تین مرتبہ ہے اور جب سجدہ کرے اور تین مرتبہ ہے ۔ ''سبحان رہی الاعلٰی'' تو اس کا سجدہ پورا ہو گیا اور بیکم سے کم مرتبہ ہے۔

(سنن ترزي رقم الحديث: ٢٦١ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٨ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٩٠)

حضرت الوجريره رضى الله عنه بيان كرتے بين كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: وو كلے ايسے بين جوزبان پر ملك بين ميزان پر بھارى بين رحمان كومجوب بين وه بين: "مسبحان الله و بحمده سبحان الله العظيم "\_( صحح ابخارى تم الحديث: ١٨٠٧ منداحد ٢٣٠٠ مند

امام احمد کے نزدیک رکوع اور جود میں تسبیحات کا پڑھنا واجب ہے کیونکہ آپ نے فرمایا ہے: اس کو اپنے رکوع میں کر لو اور اس کو اپنے سجدہ میں کر لواور امر وجوب کے لیے آتا ہے اور جمہور کے نزدیک ان تسبیحات کا پڑھنا مستحب ہے کیونکہ جب آپ نے اعرابی کونماز کی تعلیم دی تو طمانیت سے رکوع اور جود کرنے کا تھم دیالیکن تبیح پڑھنے کاذکر نہیں فرمایا۔

( و يكي صحح البخاري رقم الحديث: ٩٣ كاسنن البوداؤ درقم الحديث: ٨٥٨ سنن ترمذي رقم الحديث: ٣٠ ٣٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٨٨٨ )

سورة الحاقه كااختيام

الحمد للدرب العلمين! آج ۲۱ صفر ۱۳۲۷ه کیم ایریل ۲۰۰۵ هدروز جعد سورة الحاقه کی تفییر مکمل ہوگئ الد العلمین! جس طرح آپ نے محض اپنے کرم سے اس سورت کی تفییر مکمل کرادی ہے بقیہ سورتوں کی تفییر بھی مکمل کرادیں۔ دنیا میں مجھے صحت و عافیت اور عزت و کرامت کے ساتھ رکھیں اور آخرت میں میری میرے والدین کی میرے اساتذہ اور تلاندہ کی مغفرت فریا۔ دیں۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازوجه وسلم.



جِلد ذواز دہم

#### بِسِّمْ اللهُ التَّحْمُ الرَّحْمِيْرِ بِسِرُهُ اللهُ التَّحْمُ الرَّحْمِيْرِ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة المعارج

#### سورت كانام

اس سورت کا نام المعارج ہے کیونکہ اس سورت کی ایک آیت میں المعارج کا ذکر ہے: چن اہلیا یون المعکاریج ﴿ (المعارج: ٣)

(وہ عذاب)الله كى طرف سے ہو گا جو آسانى سيرهيوں كا

مالکے

آ سانی سیرهیوں سے مرادوہ سیرهیاں ہیں جن پر چڑھ کرفرشتے اور حضرت جبریل اللہ تعالیٰ کی طرف جاتے ہیں حضرت جبریل علیہ السلام کا اس لیے خصوصیت کے ساتھ ذکر فرمایا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے وحی لے کرانہیا علیہم السلام کی طرف نازل فرماتے تھے۔

یہ سورت 'سورۃ الحاقبہ کا بہ منزلہ تمنہ ہے' کیونکہ جس طرح سورۃ الحاقبہ میں قیامت اور جنت اور دوزخ کے احوال اور مؤمنین اور کافرین کا اخروی انجام ذکرفر مایا تھا'اس طرح اس سورت میں بھی ان اُمورکوذکرفر مایا ہے۔

بیسورت بالاتفاق کی ہے تر بیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر کے ہواور تربیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر • کے ہداور سورة النباسے پہلے نازل ہوئی سورت کا نمبر • کے ہداور سورة النباسے پہلے نازل ہوئی

#### سورة المعارج كمشمولات

- ک اس سورت میں قیامت کے دن کو ثابت کیا گیا ہے اور اس دن میں واقع ہونے والے ہولناک اُمور کو بیان فر مایا ہے اور کفار کو اس دن سے ڈرایا گیا ہے۔
- اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کے قبر کو بیان فر مایا ہے اور دوز نے کے ہولنا ک عذاب کا ذکر فر مایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ دوز خ کا عذاب کس وجہ سے ملتا ہے۔
- کے مقابلہ میں مؤمنین کے نیک اعمال بیان فرمائے جس وجہ سے اللہ تعالی ان پرفضل کرتا ہے انہیں دوزخ سے نیات دیتا ہے اور دائی جنتیں عطافر ماتا ہے۔ نجات دیتا ہے اور دائی جنتیں عطافر ماتا ہے۔
- ے سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو کفار کی طرف سے جو دل آزار با تیں اور اذبیتیں پہنچتی تھیں ان پر آپ کوصبر کرنے کی تلقین فرمائی ہے۔
  - ان نیک اوصاف کا بیان فر مایا ہے جن کی وجہ سے وہ شرکین ہے متازین ۔

ہے۔ یہ بتایا ہے کہ عام انسانوں کا بیرخاصہ ہے کہ وہ مصیبت ٹوٹے پر بےصبری کا اظہار کرتے ہیں اور نعمت ملنے پر اتراتے ہیں اور ضرورت مندوں کو اپنا مال دینے سے بخل کرتے ہیں اور مسلمان ان اوصاف سے مشنیٰ ہیں' وہ حقوق اللہ اور حقوق. العہاد کوا داکرتے ہیں اور محمد مندوں کو اپنا مال کے متصف ہوتے ہیں اور محمد شدنماز پڑھتے ہیں۔

سورۃ المعارج کے اس مخضر تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ کی توقیق سے اور اس کی امداد پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کررہا ہوں۔اے میرے رب! جمھے اس ترجمہ اور تغییر میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا اور خطاء اور باطل سے مجتنب رکھنا۔ (آمین!)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۱صفر ۲۲۱ه[ه/ یم ایر بل ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ - ۳۳۰ ۲۱۵ ۲۰۲۱ - ۳۲۱





جلد دواز دہم

# نے مال جمع کیا اور حفاظت سے رکھا ک بیا انسان کم حوصلہ پیدا کیا گیا ہے ، جب اس پر مصیبت آئے تو ۔ اسے تعم مینیجے تو کیل کرتا ہے 0 سوا ان کے جو نماز برصنے والے ہیں 0 اِ جاتاً ہے 0 اور جسہ سوال کرنے والوں کا اور سوال ہے نیچنے والوں کا 🔿 اور جو لوگا یر ایمان لاتے ہیں 0 اور جو لوگ اینے رب کے عذاب سے ڈرنے س ٥ بے خوف ہونے کی چیز تہیں O اور جو لوگ اپنی شرم گاہوں ہیں 0 موا اپنی بیویوں اور مملوکہ باندیوں کے سو بے شک ملامت تہیں 🔾 پس جو ان کے علاوہ میں 0 اور جو لوگ اپنی امانتوں اور اینے

تبيار القرأن

# ڒۼٛۮؽۜۜۜۜۜٛٛ۠ٛ۠۠۠ۯٳڷڹؽۿۿڔۺٙۿڶڗؚۿۿػٳؠٟؠؙۅٛؽۜۜٷڗڷڹؽؽ

رعایت کرنے والے ہیں 0 اور وہ لوگ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں 0 اور جو لوگ

### هُمُ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولِلِّكَ فِي جَنَّتٍ

اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں 0 وہی لوگ جنتوں میں

### مُكْرُمُونَ

#### عزت یافتہ ہوں گے0 .

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ایک طلب گارنے روزِ قیامت کے عذاب کا مطالبہ کیا جو واقع ہونے والا ہے ١٥ اور کا فروں سے اس (عذاب) کو کوئی دور کرنے والانہیں ہے ٥ وہ عذاب الله کی طرف سے ہو گا جو آسانی سیر حیوں کا مالک ہے ٥ فرشتے اور جریل اس کی طرف چڑھتے ہیں' وہ عذاب اس دن ہو گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے ٥ سوآ پ صبر جمیل فرمایے ٥ د (المعارج: ۵۔۱)

#### كفاركا عذاب قيامت كوطلب كرنا

''سئل'' کی تفییر میں دوقول ہیں: ایک تفییر یہ ہے کہ اس کا معنی طلب کرنا ہے اور دوسری تفییر یہ ہے کہ اس کا معنیٰ سوال کرنا ہے رائج پہلاقول ہے۔

المعارج:۲-۱ کی تفییر میں سعید بن جبیر نے کہا: وہ طلب گار انصر بن الحارث بن کلد ۃ تھا' اس نے کہا تھا: اُلر بیعذاب برحق ہے تو ہم پر پتھر برسا' قر آن مجید میں ایک اور جگہ اس کا ذکر ہے:

اور جب كافرول نے كہا:اے اللہ!اگراس قرآن كا نزول تيرى طرف سے برق ب (تو ہمارے انكار پر) ہم برآسان سے پقر برسایا ہم ير دروناك عذاب لے آ ۞

وَإِذْقَالُوااللَّهُمَّ إِنْكَانَ هٰذَاهُوَالْحَقَّ مِنْ عِنْدِكَ فَامُطِرْعَلَيْنَاجِبَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ آوِاثُنِتَا بِعَنَّ ابِ الِيُونِ (الانال:٣٢)

بیر حدیث امام بخاری اور امام مسلم کی شرط کے مطابق صحیح ہے لیکن انہوں نے اس کوروایت نہیں کیا' اور علامہ ذہبی نے کہا ہے: بیر حدیث امام بخاری کی شرط کے موافق صحیح ہے۔ (المتدرک جسم ۴ مطح قدیم المتدرک رقم الحدیث ۴۸۵۴ المکتبة العصریا بیروت' ۱۳۲۰ طرف است الکبری جوام ۱۳۲۰ مؤسسة الرسالة بیروت' ۱۳۲۱ ھ

حسن اور قادہ نے کہا: جب اللہ تعالی نے سیرنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کومبعوث فرمایا اور آب نے مشرکین کوعذاب سے ڈرایا تو مشرکین نے ایک دوسرے سے کہا: (سیدنا)محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) سے دریافت کرو کہ بیعذاب کس پر واقع ہوگا اور کب واقع ہوگا؟ (جامع البیان رقم الحدیث: ۱۹-۲۵ دارالفکر نیروت ۱۳۱۵ھ)

امام رازی نے کہا ہے کہ بیر سائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے کھار کے عذاب کو جلد طلب کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بیر عذاب ان پر واقع ہوگا اور اس عذاب کو ان سے کوئی دور کرنے والانہیں ہے اور اس تاویل کے صحح ہونے کی ولیل بیر ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: سوآپ صبر جمیل فرمایئے اس میں بیر دلیل ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا تھا کہ

علاردواز دنهم

عذاب كب واقع ہوگا'اس كواللہ تعالی نے صبر جميل كرنے كاتھم ديا ہے۔ (تغير كيرج واس ١٣٧ واراحياء الراث العربی بروت ١٣١٥هـ) المعارج ٣٠ ميں فرمايا: وه عذب الله كی طرف سے ہوگا جوآ سانی سیر هيوں كا مالک ہے O د معاد ج " كا لغوى اور عرفی معنی

اس آیت میں 'المعاد ج'' کالفظ ہے' یہ' معوج'' کی جمع ہے' 'معو ج'' کا معنیٰ ہے: اوپر چڑھنے کا آلہ کی سیڑھی اور اوپر چڑھنا' بلندی اور فضیلت کو تضمن ہے' اس لیے اس کا معنیٰ ہے: جو بلند در جات ' فضائل اور نعمتوں کا مالک ہے۔ مجاہد نے کہا: اس سے مراد آسان کی سیڑھیاں ہیں' کیونکہ فرشتے آسان کی میڑھیاں ہیں' کیونکہ فرشتے آسان کی طرف چڑھتے ہیں' اور ایک قول ہے ہے کہ المعارج سے مراد بالا خانے ہیں لیعنی اللہ تعالیٰ نے جنت ہیں اپنے اولیاء کے لیے بالا خانے بنائے بین' جن کی کیفیت نامعلوم ہے' ان در جات بین بالا خانے بنائے ہیں' جن کی کیفیت نامعلوم ہے' ان در جات بین' یا کیزہ کلمات اور اٹھال صالحہ ان کی طرف چڑھتے ہیں' ور فوی قد سیہ جنت کے درجات ہیں' یا کیزہ کلمات اور اٹھال صالحہ ان کی طرف چڑھتے ہیں' یا کہ ورفوی قد سیہ جنت کے درجات ہیں' یا کیزہ کلمات اور اٹھال صالحہ ان کی طرف چڑھتے ہیں' یا کہ ورفوی قد سیہ جنت کے درجات ہیں' عدیث ہیں ہے:

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں سو درجات ہیں ' ہر دو درجوں کے درمیان زمین اور آسان جتنا فاصلہ ہے 'اور فردوس جنت کا سب سے بلند درجہ ہے اور اس سے جنت کی چار نہریں نکلتی ہیں اور اس کے او پرعرش ہے 'پس جب تم اللہ سے سوال کروتو فردوس کا سوال کرو۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢٥٣١ منداحدج٥ص ٣١٦)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک اہل جنت اپنے اوپر بالا خانے والوں کو دیکھیں گے جسیا کہ وہ اس روشن ستار ہے کو دیکھتے ہیں جومشر تی یا مغربی افق میں ہوتا ہے کیونکہ اہل جنت کے درمیان فضیلت کے درمیان بالا می منازل ہیں مسلمانوں نے پوچھانیارسول الله! آیا یہ انبیاء علیہم السلام کی منازل ہیں جن میں ان کے علاوہ کوئی دوسر الحض نہیں جا سکے گا؟ آپ نے فرمایا: کیون نہیں! جس ذات کے قبضہ وقد رت میں میری جان ہے (اس میں وہ لوگ بھی ہوں گے ) جو الله برایمان لائے ادرانہوں نے رسولوں کی تصدیق کی۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث:۳۲۵ میلم رقم الحدیث:۸۸۳ میم این حیان رقم الحدیث:۴۰ منن داری رقم الحدیث:۴۸۳۳ منداحدی ۵ می ۳۳۰) حضرت ابن مسعود نے کہا: الله تعالی نے ارشاد فر مایا: آسان میں معاری (سیر صیال) ہیں کیونکه فرشتے ان پر چڑھتے

المعارج:۵ میں فرمایا: فرشتے اور جبریل اس کی طرف چڑھتے ہیں ُوہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار بیمیاس ہزارسال ۔ O

#### الروح"كا مصداق

اس آیت میں فرشتوں کے بعدروح کا ذکر ہے علامہ الماور دی المتوفی ۴۵۰ ھے نے کہا: روح کی تفسیر میں تین قول ہیں:

(۱) قبیصہ بن ذویب نے کہا: اس سے مراد (مسلمان) میت کی روح ہے جب فرشتے اس کوقیض کرتے ہیں تو وہ اس مقام کی طرف چڑھتی ہے جو آسانوں میں اس کی منزل ہے کیونکہ وہ اس کی عزت اور کرامت کی جگہ ہے اور یہ آیت اس طرح ہے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا:

بے شک میں اینے رب کی طرف جارہا ہوں۔

إِنْ ذَاهِبُ إِلَى مَا يِنْ (الصَّفْد : ٩٩)

(۲) ابوصالح نے کہا: اس سے مراد اللہ تعالی کی مخلوقات میں سے ایک مخلوق ہے جو انسانوں کی شکل میں ہے لیکن انسان نہیں ہے۔

(۳) اس سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: اس کی دلیل ہیہ ہے کہ قر آن مجید میں ہے:

قرآن مجيدكوروحاين في نازل كياب

نَزُلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَوْنِينَ ٥ (الشراء:١٩٣)

(النكت والعيون ج٢ص ٩٠ دار الكتب العربية بيروت)

میں کہتا ہوں اس آیت میں 'السووح الامین ''سے مراد حضرت جریل ہیں'اس طرح قرآن مجید کی اور آیات میں بھی 'الروح''سے مراد حضرت جریل ہیں:

جس دن روح اور فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے۔

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْرُ وَالْكَلَيْكَةُ صَفًا إِ

(النما:۳۸)

اس آیت میں بھی روح سے مراد جعرت جربل علیہ السلام ہیں اور ان کو ان کے شرف اور کرامت کی وجہ سے فرشتوں کے عموم سے نکال کر ذکر فرمایا ہے المعارج: ۵ میں ان کا ذکر عام فرشتوں کے بعد فرمایا اور الدباً : ۳۸ میں ان کا ذکر عام فرشتوں سے پہلے فرمایا اور ان اقوال میں رائح قول بہی ہے کہ اس آیت میں روح سے سراد حضرت جربل علیہ انسلام ہیں۔ اس کی شخصی کہ قیامت کا ون آیا بچاس ہزار سال کا ہے یا ایک ہزار سال کا ؟

وہ عذاب اس دن ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزارسال ہے 0

اس آیت سے متبادر میہ ہوتا ہے کہ قیامت کا دن بچاس ہزار سال کا ہوگا اس کی تامید اس حدیث سے ہوتی ہے:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہروہ محض جوسونا چا ندی رکھتا ہواور
اس کا حق (زکو ق) ادانہ کرنے قیامت کے دن اس کے لیے آگ کی چٹانوں کے پرت بنائے جا کیں گے اور دوز نے کی آگ
سے اِن کو تیایا جائے گا اور اس کے پہلؤ پیشائی اور پیٹے کو ان کے ساتھ داغا جائے گا ایک باریڈ کمل کرنے کے بعد اس کو دوبارہ
د ہرایا جائے گا جو دن بچاس ہزار سال کے برابر ہے اس دن میں سیٹل مسلسل ہوتا رہے گا' بالآ خر جب تمام لوگوں کے فیصلے ہو
جا کیں گے تواہے جنت یا دوز نے کا راستہ دکھا دیا جائے گا۔

(صحيم ميلم رقم الحديث: ٩٨٤ منن البوداؤ درقم الحديث: ١٦٥٨ منن أن رقم الحديث: ٢٣٣٨ منداحمه ٢٥ م٠ ٢٩٩٩)

قرآن مجید کی ای آیت اور اس حدیث سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن بچاس ہزار سال کا ہو گا اور فرشتے اور جبریل بچاس ہزار سال کے دن میں اس طرف چڑھیں گئے اور ایک اور آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ قیامت کا دن ایک ہزار سال کا ہوگا اور اس دن میں فرشتے چڑھیں گئوہ آیت ہیہے:

یک بین آلامگری السیکا و الی الکرون شخه یکی بیر وه کام است می تعدیر فرماتا به بیروه کام است کی تدیر فرماتا به بیروه کام الی تو فی بیروه کام الی تو بیروه کام الی تو بیروه کام الی تو بیروه کام کی تدیر فرماتا به بیروه کی مقدار تمهار کی نیز کی مقدار تمهار کی تعدید 
اس کا جواب سے کے فرشتوں کے روز قیامت تک چڑھنے کے دو اعتبار بین ایک اعتبار ساتویں زمین سے ساتویں آ سان تک ہے اس کی مدت ہمارے دنوں کی گنتی کے اعتبار سے بچاس ہزار سال ہے اور ایک اعتبار سے آ سان تک

جلددواز دنهم

15

اور آسان سے زمین تک آنے جانے کا ہے اس اعتبار سے اس کی مت ہمارے گننے کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے۔
امام عبد الرحلٰ محمد بن اور لیس رازی ابن افی حاتم متوفی ۱۳۲۷ ہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کرتے ہیں ،
انہوں نے فر مایا سب سے مجلی زمین کی انتہاء سے لے کرسات آسانوں کی انتہاء کے اوپر ہمارے اعتبار سے بچاس ہزار سال
ہے اور پہلے آسان سے زمین تک اور پہلی زمین سے پہلے آسان تک فرشتے ایک دن میں چڑھتے ہیں اور اس چڑھنے کی مدت ہمارے گئنے کے اعتبار سے ایک ہزار سال ہے۔

(تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٨٩٨٧ - ج • اص٣٧٣ ، مكتبه زار مصطفى ، مكه مكر مه ١٣١٧ هـ)

حضرت ابن عباش رضی الله عنهمانے فرمایا: ہرزمین کی موٹائی کی مسافت کا فاصلہ پانچے سوسال کی مسافت ہے' پس میہ چودہ ہزار سال ہیں اور ساتویں آسان سے عرش تک کی مسافت کا فاصلہ چھتیں ہزار سال ہے' پس میتمام فاصلہ اس دن میں تہ ہوگا جس دن کی مقداد پیچاس ہزار سال ہے۔ (تغییرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث:۱۹۸۸۔ ج٠١٥ ۳۳۷)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهائن "في يَدُوهِ كَانَ مِفْكَا الرَّهُ خَمْسِيْنَ ٱلْفَ سَنَاتِيَّ "(المعارج: ۵) كَانْسِر مِين فرمايا: قيامت كاون اتناطويل مو گاجوتمهارت ثماركے اعتبارت بحياس بزارسال كاموگا-

(تفسيرايام اين الي حاتم رقم الحديث: ١٨٩٨٩\_ج• أص ٣٣٧ )·

علامه سيدمحود آلوى حفى متوفى و ١٢٥ هاس حديث كي تفصيل مي لكهة بين

مسلمانوں کے لیے قیامت کے دن کی مقدار

امام احمد بن حسين بيهي متوفى ٨٥٨ هفرمات بين:

قیامت کے دن کی مقدار ہمارے شار کے اعتبار سے بچاس ہزار سال صرف کفار کے لیے ہوگی جن کی مغفرت نہیں ہوگ اور جن مؤمنین کی مغفرت ہوگی ان کے اعتبار سے قیامت کے دن کی مقدار اتنی ہوگی جنتا ظہر سے عصر تک کا وقت ہوگا 'حدیث مد

- منظرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فر مایا: قیامت کا دن مؤمنین پر اتنی مقدار کا ہو گا جنتی مقدار ظہر اور عصر کے درمیان ہوتی ہے۔(البعث دالنثور تم الحدیث: ۱۲۳\_ص ۷۸ المتدرک جام ۸۲)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قیامت کا دن مؤمنوں پراتی مقدار کا ہوگا جنتی مقدار ظہر اور عصر کے درمیان ہوتی ہے۔ (البعث والنئوررقم الحدیث:۱۲۵۔ ۸۵ الستدرک جاس ۸۸)

<u> جايد دواز دېم</u>

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا گیا کہ قیامت کا دن بچاس ہزار سال کا ہے' یہ س قدر طویل دن ہوگا؟ تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اس ذات کی قسم جس کے قبضہ وقد رہ بیں میری جان ہے' مؤمن پر بید دن خفیف ہوگا حتی کہ جتنے وقت میں وہ دنیا میں عصر کی نماز پڑھتا تھا اس کے لیے قیامت کا دن اس سے بھی خفیف ہوگا۔ (منداحہ جسم ۵ علی قدیم' منداحہ ج ۱۳۸۸ھ الله بین عمل الحدیث: ۱۲۵ المام مؤتل مقرار میں منداح بیعلی مقرار میں مندالویعلی مقرار منداحہ اس کا شخر دراس کا شخر دراج بن سمعان ضعف راوی ہیں' مندالویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۳۹۰ صحیح ابن حبان رقم الحدیث: ۱۳۵۰ مؤل ابن عدی جسم ۴۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۱۰ البعث والمنور رقم الحدیث المریث: ۱۳۹۰ طاقع مقالی نے اس کی سندکو حس قرار دیا ہے' کامل ابن عدی جسم ۴۵ شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۲۹۰ البعث والمنور رقم الحدیث: ۱۲۹۱)

المعارج: ۵ مين فرمايا: سوآ پ مېرجميل فرمايخ ٥ د صبو جميل " كامعنى

کیونی آپ اپنی قوم کی اذیتوں پرصبرجمیل فرمایئے۔النظرین الحارث رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کا غماق اڑانے کے لیے اور قرآن مجید کی تکذیب کرنے کے لیے کہتا تھا: آپ جس عذاب سے ہم کوڈرار ہے ہیں وہ آج ہی لے آ ہے' رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کوالی با توں سے اذیت پہنچی تھی تو اللہ تعالی نے فرمایا: آپ ان با توں برصبرجمیل فرمایئے۔

صبر جمیل اس مبر کو کہتے ہیں جس میں مبر کرنے والا بے قراری کا اظہار نہ کرے اور اللہ تعالیٰ کے سواا ہے وکہ کی شکایت کسی اور سے نہ کرئے میہ بھی کہا گیا ہے کہ مبر جمیل میہ ہے کہ جس شخص پر مصیبت آئی وہ لوگوں کے ساتھ اس طرح رہے کہ اس کے ظاہر حال سے میہ پتانہ چلے کہ اس پرکوئی مصیبت آئچی ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک وہ اس عذاب کو دور گمان کرتے ہیں اور ہم اس کونز دیک جانے ہیں 0 جس دن آسان پھلے ہوئے تانے کی طرح ہوجائے گا اور کھا وار بہاڑ رنگ برنگی اُون کی طرح ہوجائیں گے ناور کوئی دوست کسی دوست کو نہیں لیوجھے گا ناف الله ان کوسب دکھا دیئے جائیں گئی مجرم تمنا کرے گا: کاش اُوہ اس دن کے عذاب سے نجات کے بدلے میں ایپ بیٹوں کا فدید دے دے ناور پی بیوی اور بھائی کا ن اور ایٹ اس رشتہ دار کا جو (ونیا میں ) اس کو پناہ دیتا تھا ن اور روئے نے بیٹوں کا فدید دے نے تا تھا ن اور ایس کی بیٹوں کا فدید سے نہاں کو عذاب سے نجات دے دے ن کے ہم اگر نہیں اب شک وہ پھڑکی ہوئی آگ ہے ن وہ اس کو بیا ور اعراض کیا نے جن اس رشتہ کی جس نے (حق سے) پیٹھ پھیری اور اعراض کیا ن جس نے اس کے کیا اور حفاظت سے دکھان (المحارج ایس کو بیا در عراض کیا ن جس کے میں اور اعراض کیا ن جس نے اس جمع کیا اور حفاظت سے دکھان (المحارج ۱۸۱۰)

قیامت کے احوال اور اھوال

۔ المعارٰج: ٤- ٢ ميں بتايا: ابلِ مكہ عذاب كو بہت بعيد تبجھتے ہيں يعنی ان كے نز ديك اس عذاب كا آنا' ناممكن ہے اور ہم اس كونز ديك جانتے ہيں كيونكہ ہروہ كام جو ہونے والا ہووہ قريب ہوتا ہے۔ المعارج: ٨ مين فرمايا :جس دن آسان عيكم موئة تاني كاطرح بموجائ كا٥

اس آیت میں 'المهل ''کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: زینون ما اور کسی خور دنی تیل کا تلجھٹ عضرت ابن مسعود نے فر مایا : اس کامعنیٰ ہے: پکھلا ہوا تانبایا سیسہ یا چاندی اور اس کامعنیٰ خون اور پیپ بھی ہے۔

المعارج: ٩ مين فرمايا: اور پهاڑرنگ برنگے اُون كى طرح ہوجائيں كے ٥

اس آیت میں 'السعی ن' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے بختلف رنگ کے اُون حسن بھری نے کہا: اس سے مراد ہے : سرخ رنگ کا اُون اور 'السعین' دصکی ہوئی روئی کو بھی کہتے ہیں اس کی تفسیر میں کہا گیا ہے کہ قیامت کے دن جب پہاڑ متغیر ہوں گے تو پہلے ریت کے ذرات کی طرح ہوجا کیں گئے پھر دھکی ہوئی روئی کی طرح ہوجا کیں گئے پھر باریک غبار کی طرح ہوجا کیں گے۔ مسلمیا نوں کا گنہ گار مسلما نوں کی شفاعت کرنا

المعارج: ۱۳- امیں فرمایا: اور کوئی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی دوست کی مجرم تمنا کے جرم تمنا کرے گا: کاش! وہ اس دن کے عذاب کے بدلہ میں اپنے بیٹوں کا فدید دے دے ۱۰ اور اپنی بیوی اور بھائی کا ۱۰ اور اپنے اس کرے گا: کاش! وہ اس دن کے عذاب کے بدلہ میں اپنے بیٹوں کا فدید دے دے ۱۰ اور اپنی بیوی اور بھائی کا ۱۰ اور اپنے اس کر شدہ دار کا جو دنیا میں اس کو پناہ دیتا تھا ۱۰ اور روئے زمین کے تمام کو گول کا مجربی فدریا سی کوعذاب سے نجات دے دے ۵ کے دن اپنے دوستوں کا حال کیونکہ برخص کو صرف اپنی نجات کی فکر ہوگی تا ہم بیصفت کفار کی ہوگی کیکن مؤمنین قیامت کے دن اپنے دوستوں کا حال

یو چیں گے اور ان کی شفاعت کریں گئے حدیث میں ہے:

حصرت ابوسعید خدری رضی اللہ عذہ ہے قیامت کے احوال کے متعلق ایک طویل حدیث ہے اس کے وسط میں ہے رسول اللہ ایک کیا چرے؟ آپ نے فرمایا: چر کیل کو لایا جائے گا ہم نے کہا: یارسول اللہ ایک کیا چرے؟ آپ نے فرمایا: وہ جسلے اور گرے کی جگہ ہے اس پر کانے اور آگر کے (رہ کے گائے ہوں گے اور خور گوکھ و ہوں گے اور ایے مڑے ہوں گے جوں گے جسے نجہ میں ہوتے ہیں جن کوسعدان کہا جاتا ہے موص اس اور چوں گو و ہوں گے اور ایے مڑے ہوں گے جسے نجہ میں ہوتے ہیں جن کوسعدان کہا جاتا ہے موص اس اس پر سے چھٹم ذون میں بیکی کی طرح ہوا کی طرح ہونے کا نے ہوں گائے والے اور اور کرج کئے والے ہوں گے اور بعض جہتم کی آگ ہے جسل سوار پوں کی طرح گرز جا تیں گئ کہ آخری خض اس پر سے گھٹے ہوئے گرز ہے گائے والے ہوں گے اور بعض جہتم کی آگ ہے جسل کرنے کئے والے ہوں گے اور بعض جہتم کی آگ ہے جسل کرنے کئے والے ہوں گے اور بعض جہتم کی آگ ہے جسل اس قدر حرائے مند نہیں ہو جہتا ہرائے مند نہیں گئے کہ اے ہمارے رہوا گئے والے ہوں گے اور بھٹ جہتم کی آگ ہے جسل اس قدر حرائے مند نہیں ہو گئے والے ہوں گئے والے ہوں گئے والے ہوں گئے والے ہوں گئے اور ہو جسل کہ اس بھائیوں میں ہو جسل کے اور ہوار کی ہوائی جسل کے کہا ہے مسلمان ہوائیوں کر اس کی ہوائی جسل کے دور کے ہوائی ہ

مرجئه معتزلها ورخوارج كارة

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ صرف کا فر کے دوست اور رشتہ داراس کی شفاعت کر کے اس کوعذاب ہے نہیں جھڑا سکیں

گے اور مسلمانوں کے دوست اور احباب اور ان کے واقف کاران کی شفاعت کر کے ان کو دوزخ کے عذاب ہے جیٹر الیں گے' ادراس صدیث میں مرجمہ کارد ہے جو کہتے ہیں کہ فاحق مومن کو دوزخ کاعذاب بالکل نہیں ہوگا کیونکہ اس حدیث میں مذکور ہے کہ کچھ فساق مؤمنین کے قدموں تک دوزخ کی آ گ ہو گی اور کچھ کی آ دھی پیڈلیوں تک دوزخ کی آ گ ہو گی اور اس میں خوارج اورمعتز لہ کا بھی ردّ ہے جو کہتے ہیں کہ فساق مؤمنین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ان کو دوزخ سے نکالنے کے لیے شفاعت نہیں ہو گی اور اس حدیث میں مل صراط کا بھی ثبوت ہے اس کا بھی معتز لہا نکار کرتے ہیں۔

المعارج : ١٦ \_ ١٥ ميں فرمايا: ہر گر نهيں! بےشك وہ بحر كتى ہوئى آگ ہے ٥ وہ (سرے ياؤں تك) كھال اتار نے والى

المعارج: ١٥ مين 'لطني '' كالفظ ہے اس كامعنیٰ آگ كا بھڑ كنا اور شعله زن ہونا ہے۔

المعارج: ١٦ مين "شوى" كالفظ بيئية شواة" كى جمع بأس كامعنى سرك كهال باور" الشوى" كامعنى دونوس ہاتھ دونوں پیراورسر بے اوراس میں 'نزاعة ' كالفظ باس كامعنى ب تصنيخ والى \_

دوزخ کے بلانے کی توجیہات

المعارج: ۱۸ ـ کامیں فرمایا: وہ اس کو پکارے گی جس نے (حق ہے) پیٹھے پھیری اور اعراض کیا 🗨 سے مال جمع کیا اورحفاظت سےرکھا0

اس آیت میں بتایا کہ دوزخ کی آگ پکارے گی حالانکہ نداء کرتا اور پکارنا تو ذی روح کا کام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ وہ زبان حال سے پکارے گی ٔ دوسرا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آگ کے جسم میں صراحة بیکلام پیدا کردے گا کہ وہ کہے گی: اے كافرو! ميرے ياس آؤ'اے منافقو! ميرے ياس آؤ' تيبرا جواب بيہ كددوزخ كے يكارنے سے مراديہ ہے كددوزخ كے فرشتے ایکاریں گے اور بہال مضاف محذوف بے جیئے 'وسنل القویة "(ایسف: ۸۲) ہے۔

المعارج: ١٨ مين فرمايا: جس نے مال جمع كيا اور اس كوحفاظت ہے ركھا۔

#### حب ونيا كي آفات

لینی اس مال میں اس پر جوحقوق واجب منے ان کوادانہیں کیا اور اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت اور عباوت كرنے سے اس نے بيٹے چيري اور اعراض كيا اور مال جمع كرنے اور اس كو حفاظت سے ركھنے ميں دنيا كى محبت اور حرص كى طرف اشارہ ہے اور اس طرف اشارہ ہے کہ وہ لمبی زندگی کی امیدر کھتا ہے اور تمام گناہوں اور نافر مانیوں کی اصل یہ ہے کہ انسان کو بیدامید ہوتی ہے کہ وہ بہت عرصہ تک زندہ رہے گا اور اگر وہ بیسمجھے کہ اس کوموت جلد آنے والی ہے تو وہ گناہوں کو ترك كردے كا اور توب اور استغفار كى طرف راغب ہوگا۔

الله تعالی کاارشاد ہے: بےشک انسان کم حوصلہ بیدا کیا گیا ہے 0 جب اس پرمصیب آئے تو گھرا جاتا ہے 0 اور جب اسے نفع بینچے تو بخل کرتا ہے 0 سواان کے جونماز پڑھنے والے ہیں 0 جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں 0 اور جن لوگوں کے مالوں میں مقررت ہے 0 سوال کرنے والوں کا اور سوال ہے بیچنے والوں کا 0 اور جولوگ روزِ قیامت پر ایمان لاتے ہیں 0 اور جولوگ ای رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں 0 بے شک ان کے رب کا عذاب بے خوف ہونے کی چرنہیں 0

(المعارج: ١٨\_١٩)

### ''هلوعًا''اور''جزوعًا'' كالمعنىٰ

حرص اور بخل کے بیدائتی وصف ہونے پر قاضی کا اعتر اض اور امام رازی کا جواب

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه كصح بين:

قاضی نے کہا ہے کہ اس آیت سے بیمرادنہیں ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کواس وصف پر پیدا کیا ہے اس کی دلیل ہے ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کواس وصف کی ندمت کی ہے اللہ تعالی نے اس کہ اللہ تعالی نے اس آیت سے ان مؤمنین کا استثناء کیا ہے جنہوں نے اس ندموم خصلت کوترک کر دیا اور ایچ نفس سے جہاد کیا اور اگر بیخصلت اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی ہوتی تو وہ اس وصف کوترک کرنے پر قا در نہ ہوتے۔

پرامام رازی فرماتے ہیں: 'نھلع'' کالفظ دو چیزوں پرواقع ہوتا ہے: (۱) وہ حالت نفسانیہ جس کی وجہ سے انسان بے صبری حرص اور بخل کا اظہار کرتا ہے(۲) وہ افعال جو انسان کے قول اور فعل سے ظاہر ہوتے ہیں اور اس حالت نفسانیہ پر دلالت کرتے ہیں کرہی یہ حالتِ نفسانیہ تو اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق سے وجود میں آتی ہے مثلاً جس شخص کو شباعت اور خاوت کے وصف پر پیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس وصف کو بالکلیہ ذائل کرناممکن نہیں ہے اس طرح جس شخص کو بالکلیہ ذائل کرناممکن نہیں ہے اس طرح جس شخص کو بالکلیہ ذائل کرناممکن نہیں ہے بلکہ اس قتم کے قول اور فعل کی مشتمل افعال ظاہرہ کو ترک کرنا اس کے لیے ممکن اور اس کا اقدام کرنا امر اختیاری ہے اور حالت نفسانیہ جودر حقیقت حرص یا بھل ہے وہ اس میں جرأ پیدا کیا گئی ہے۔ (اس جواب پر یہ اعتراض ہے کہ جب اس میں حرص اور بخل کو جبراً پیدا کیا گیا ہے تو صل اور بخل پر مشتمل قول اور فعل کو ترک کرنا اس کے اختیار میں کس طرح ہوگا ؟ سعیدی غفرلذ)

(تفيركبيرج ١٥٥٠ ١٥٠٠ داراحياءالتراث العرلي بيروت ١٥١٥ه)

حرص اور بخل کے پیدائش وصف ہونے پر قاضی کے اعتر احلٰ کا جواب مصنف کی طرف سے

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندر جس جبلی صفت کو بیدا کیا ہے'اس کوزائل کرنا انسان کے اختیار میں نہیں ہے' جس کو بزدل پیدا کیا گیا ہے وہ بہادر نہیں ہوسکتا اور جس کو بخیل پیدا کیا گیا ہے' وہ تخی نہیں بن سکتا 'جس کو حریص پیدا کیا گیا ہے' وہ قانع نہیں بن سکتا اور جس کو فجاش پیدا کیا گیا ہے وہ حیاء دار نہیں بن سکتا اور اس مضمون پر حسب ذیل احادیث دلالت کرتی میں:

جلددوا زدجهم

حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے مستقبل کے متعلق باتس كررے تھاس وقت رسول الله على الله عليه وسلم نے فرمايا: اگرتم بي خبر سنو كه بيباڑ اپني جگه سے بث كيا تو اس كي تصديق کردینااوراگریپنجرسنو که کمی مخض کا جبلی خلق تبدیل ہو گیا تو اس کی تصدیق نه کرنا کیونکہ انسان اپنے جبلی وصف کی طرف لوٹ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا که اگر ابن آ دم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ ضرور تیسری کو تلاش کرے گا اور ابن آ دم کے پیٹ کو صرف مٹی ہی بھرسکتی ہے اور جو تو بہ کرے تو اللہ سجانہ اس كى توبة قبول فر ماليتا ہے۔ (صحح ابخارى رقم الحديث:١٣٣٧، صحيح مسلم رقم الحديث:١٠٣٩ منداحمہ ج ١٥٥٥)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ابن آ دم بوڑھا ہوتا ہے اور اس میں دو مكتيس جوان موتى بين مال كى حرص اور عمر كى حرص \_ (صيح البخاري رقم الحديث: ١٩٣١ ، صيح مسلم رقم الحديث: ١٠٥٧ ومن تزندي رقم الحديث: ٢٣٣٩ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٢٣٣ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٣٣٣٩ مندابويعلى رقم الحديث: ٢٨٥٧ أمعجم الاوسط رقم الحديث: ٢٠٠٣)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگوں کو اس حال میں یاؤ کے کہ ان میں معادن ہیں جوزمانۂ جاہلیت میں نیک خصلت تھے وہ اسلام میں بھی نیک خصلت ہوں گے جب ان میں دین کی سمجھ مورالحديث (صحيح الخاري رقم الحديث ٣٢٩٣ صحيح مسلم رقم الحديث:٢٥٢٧ منداح جرم ٥٢٥)

ای طرح قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ہے:

قُلْ لَوْ أَنْهُمْ تُمْلِكُونَ خَوْ آيِنَ رَحْمَةً مَ إِنَّ إِذَّا آپ کیے: اگرتم میرے رب کی رحت کے فزانوں کے ڷۘڒڡؙۺڴؿؙٛٚڬڟ۫ؽڰٛٵڶٳٮؙڡٛٵؾ<sup>ڂ</sup>ٷػٵؽٳڶڔۺؙٵڽڰؿڗؖۯ<sub>ٳ۞</sub> ما لک ہوتے بوتم ضرورخرج کرنے کے ڈرسے ان خزانو ل کوروک

(نی اسرائیل: ۱۰۰) رکھے 'اور انسان ہے ہی بخیل 🔾

اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ بچل انسان کا اصلی بحبتی اور فطری وصف ہے اب بجا طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ جب بخل انسان كا فطرى وصف ہے تو اللہ كى راہ ميں خرج كرنے كے حكم پر كيے عمل ہوگا اور جب "هلو عًا" اور" جروعًا" يعنى حرص اور بے مبری اس کا جبلی وصف ہے تو قناعت اور مبر کرنے کے حکم پروہ کیے عمل کر سکے گا!

اس کا جواب میہ ہے کہ جبلی اوصاف کوزائل کرنا انسان کے لیے مکن نہیں ہے اور نہ ہی اس کوان اوصاف کے زائل کرنے کا مکلف کیا گیا ہے وہ صرف اس کا مکلف کیا گیا ہے کہ اس کے اندر جو برے جبلی اوصاف ہیں ان کے اظہار کو کم کر دے اور ال کی سرشت میں جونیج اور بُرے اوصاف ہیں ان کے خلاف اینے نفس سے جنگ کرتا رہے 'یہ ہوسکتا ہے کہ جب وہ اپنے س سے بُرائی کےخلاف جنگ کررہا ہوتو تہمی وہ مغلوب ہو جائے اوراس سے بُرائی کا صدور ہو جائے لیکن اس کےفورا ابعد وہ تجل جائے اوراس بُرائی کے صدور پر توباور استغفار کرئے جینا کہ اس آیت میں ہے:

اوروه لوگ جب كوئى بے حيائى كا كام كر بيٹيس يا اپنى جانوں ذَكُرُواالله كَالسَّعْفَمُ والِنُانُوبِهِمْ وَمَن يَعْفُورُ النَّانُوبِ بِي اللهِ عَلَى معانى إِلَّا اللَّهُ مُنْ وَكُمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَنُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ٥ طلب رَتْ مِن اور الله ك مواكون كنامول كو بخش سكتا يه اور وه

· وَالَّذِينِ إِذَا فَعُلُوا فَاحِشَةٌ أَوْظَلَمُوۤ ا إِنْفُسَهُمُ

(آل عمران:۱۳۵) . اینے کیے ہوئے کاموں پر دانستہ اصرار بندکریں 0 ' تواليے لوگول كے ليے اللہ تعالى في مغفرت اور جنت كى نويد سنائى ہے:

جلدووا زدتهم

ان ہی لوگوں کی جزاان کے رب کی طرف سے معانی ہے اورا یک جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا ہتتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہوں گے اور نیک عمل کرنے والوں کے لیے کیسا اچھا أُولِيكَ جَزَا وَهُمُ مَّغُفِي كُا مِّنُ مَّ بِهِمُ وَ جَنْتُ تَجُرِيُ مِنْ نَحْتِهَا الْاَنْهُمُ خُلِيا يُنَ فِيهَا فَوَنِعُ مَ اَجُوْ الْعُمِلِيْنَ أَلْ الْمِرانِ ١٣٢١)

*اج ہ*0

قاضی نے حص اور بخل وغیرہ کرے اوصاف کے وصف اصلی ہونے اور ان کو اللہ سجانۂ کی تخلیق قرار دیے پرجو بیا عمراض
کیا ہے کہ اگر ان کرے اوصاف کو اللہ تعالیٰ پیدا کرتا تو ان کرے اوصاف کی خدمت نہ فرما تا' اس کا امام رازی نے کوئی جواب
نہیں دیا' غالبا امام رازی نے اس اعتراض کو قابل النفات نہیں سمجھا' میرے نز دیک اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور
شرکی تمام چیزوں کو پیدا فرمایا ہے' انبیا علیم السلام کو بھی اس نے پیدا فرمایا ہے اور ابلیس لعین کو بھی اس نے پیدا فرمایا اور بیاس
کے منافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اچھی چیزوں کی تعریف کرے اور کری چیزوں کی خدمت کرے اس طرح نیک اعمال اور کرے اعمال کی خسین فرما تا ہے اور کرے بیدا کی غدمت فرما تا

رہا بیسوال کہ ہم نے بیکہا ہے کہ انسان بُرے اوصاف مثلاً حرص اور کِٹل وغیرہ بالکلیہ زائل کرنے کا مکلّف نہیں ہے بلکہ ان کوکم کرنے کا مکلّف ہے اس پر کیا دلیل ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اس پر دلیل قرآن مجید کی بیرا بہت ہے: وَالْکَظِیمَ یِّنَ الْفَیْظُ . (آل عمران:۱۳۲)

بیفر مایا ہے کہ غصہ کم کروئیٹین فر مایا کہ غصے کومعدوم کر دو کیونکہ غیظ وغضب انسان کا جبلی اور فطری وصف ہے اور وہ اس کو بالکلیپر اُکل کرنے پر قادرٹین ہے۔ولگہ المحمد علی ذالك

، ہم نے الشعراء :۱۸ میں بھی جبلت کی شخفیل کی ہے۔ربیان القرآن ج۸س ۳۳۷ سراء :۱۸ میں جمعی پروسی مطالعہ کے لیے اس لیے اس بحث کو بھی دیکھ لیا جائے کیکن ہم نے یہاں پر زیادہ تفصیل اور جامعیت کے ساتھ لکھا ہے۔

المعارج ۲۱ـ۲۰ میں فرمایا: جب اس پرمصیب آئے تو گھراجا تا ہے ۱۰ اور جب اسے نفع بنچے تو بخل کرتا ہے ٥ فقر اور مرض میں شکوہ اور شکایت نہ کی جائے

اس آیت میں 'نشو ''کالفظ ہے اور یہاں اس سے مراد فقر اور مرض ہے اور دوسری آیت میں 'نحیو ''کالفظ ہے اور اس سے مراد خوش حالی اور صحت ہے اور ان دونوں آیوں کا حاصل معنی ہے ہے کہ انسان جب تک دست یا بیار ہوجائے تو بے مہری کا اظہار کرتا ہے اور اور گوں سے شکایت کرتا ہے اور جب خوش حال اور تندرست ہوجائے تو نیکی کے کام کرنے سے منع کرتا ہے اور اینے مال کو خرج کرنے میں بخل کرتا ہے اور طرورت مندوں کی طرف توجہیں کرتا 'اگر بیر کہا جائے کہ ان آیوں سے معلوم ہوا کہ انسان تکلیفوں سے بھا گتا ہے اور داحت کو طلب کرتا ہے اور بیکوئی ندمت کے لاکن چر نہیں ہے' پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی ہوا کہ انسان تکلیفوں سے بھا گتا ہے اور داحت کو طلب کرتا ہے اور بیکوئی ندمت کے لاکن چر نہیں ہے' پھر اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت کیوں فرمائی ؟ اس کا جواب بیر ہے کہ فدمت کی وجہ ہے کہ انسان کی نظر صرف دنیا ڈی احوال اور جسمانی عوارض پر رہتی ہے جالانکہ اس پر واجب ہے کہ وہ احوالی آخرت میں مشخول ہو اور جب وہ بیاری یا تنگ دی میں جتلا ہو اور اس کو بیا معلوم ہو کہ بیا تھی اس جو جا بتا ہے وہ کہ انسان کی نظر صرف وہ کہ کہ انسان کی نظر صرف میں کہ کہ انسان کی نظر سے ہو جا بتا ہے وہ کرتا ہے گئن اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ جب وہ بیار ہو جا بتا ہے وہ کرتا ہے گئن اس کا بیر مطلب نہیں ہے کہ جب وہ بیار ہو جائے تو بیاری کے از الد کے لیے علاج نہ کہ کہ بیاری مطلب ہے کہ بیاری مطلب ہے کہ بیاری مطلب ہے کہ بیاری مطلب ہے کہ بیاری حب وہ نگی دست ہو جائے تو تک وہ کی دیار کیا تیاری کے از الد کے لیے علاق نہ نہ کرے اس آیت کا صرف بیر مطلب ہے کہ بیاری

جلددواز دهم

اور ننگ دئتی میں واویلا نہ کرےاور بے قراری کا اظہار نہ کرےاور جب اس کوصحت اور مال حاصل ہوجائے تو اللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرئے زیادہ سے زیادہ بدنی عبادات کرےاور اپنے مال کواللہ کی راہ میں اور نیکی کے کاموں میں خرچ کرے۔ المعارج:۲۳-۲۳ میں فرمایا: سواان کے جونماز پڑھنے والے ہیں O جو ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں O

ہمیشہ نماز پڑھنے کامعنیٰ یہ ہے کہ وہ ہرنماز کواپنے وقت میں پڑھتے ہیں اور کسی نماز کوترک نہیں کرتے اور اگر کسی ناگز ر وجہ سے کوئی نماز ترک ہوجائے تو اس کی قضاء بڑھ لیتے ہیں۔

''حق معلوم''کی تفسیر میں جمہور کا مؤقف

المعارج: ۲۵\_۲۲ میں فرمایا: اور جن لوگوں کے مالوں میں مقرر حق ہے O سوال کرنے والوں کا اور سوال سے بیخے والوں )

''حق هعلوم'' کی تغییر میں اختلاف ہے 'حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا 'حسن بھری اور ابن سیرین نے کہا: اس سے مرادز کوق مفروضہ ہے 'حض فرض فرض زکو قادا کر دیتا ہے اگر و نفلی صدقات ادا نہ کر ہے وکئی حرج نہیں ہے 'دہایہ کہ اس کا جواب سے ہے کہ پہلی دلیل ہے 'دہایہ کہ اس کا جواب سے ہے کہ پہلی دلیل سے 'دہایہ کہ اس کے معلوم ہوا کہ جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا ان سے استثناء کیا ہے جن کی مال خرج نہ کرنے کی وجہ سے ندمت کی ہے' اس سے معلوم ہوا کہ جو شخص اپنے مال سے' حسق مصلوم ''ادا کر دیتا ہے وہ فرموم نہیں ہوگا' لہذا اس حق کوادا کرنا واجب ہے اور جس کوخرج کرنا واجب ہووہ صرف ذکو ق ہے اور دوسری دلیل ہے کہ ''جق صعلوم ''کامعنیٰ ہے: جس حق کی مقدار معلوم ہوا ورصرف ذکو ق کی مقدار معلوم اور معین نہیں ہے کہ مقدار معلوم اور معین نہیں ہے۔

مجاہدنے بیکہاہ کدی وقت معلوم عز کو ق کے علاوہ ہے لین جس مال کو بہطور ندب اور استجاب کے خرچ کیا جائے۔

(تفيركيرج ١٥٩٠ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

میں کہتا ہوں کہ مجاہد کا میہ کہنا تھے نہیں ہے کہ''حق معلوم''سے بہ طورا تحباب مال خرچ کرنا مراد ہے کیونکہ اس آیت میں ان لوگوں ک سے استثناء ہے جو مال خرچ نہیں کرتے تھے اور ان کی اللہ تعالیٰ نے غدمت فر مائی ہے'اس کا معنیٰ 'ہے: ان لوگوں کی فدمت فر مائی ہے جن پر مال خرچ کرنا واجب تھا اور وہ اس مال کوخرچ نہیں کرتے تھے اور واجب صرف زکو ہے ہور مستحب کے فدمت نہیں کی جاتی' اس لیے''حق معلوم''سے بہ طورا تحباب خرچ کرنے کومراد لین تھیے نہیں ہے۔

علامه الوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ ه كلصة بين:

زیادہ سیحے بیہ ہے کہ' حق معلوم'' سے مرادز کو ق مفروضہ ہے' کیونکہ زکو ق کی مقدار معلوم ہے اور باقی کسی صدقہ کی مقدار معلوم نہیں ہے۔(الحاص لا حکام القرآن جزم اص ۲۶۷ دارالفکز بیردٹ ۱۳۱۵ھ)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوي متوفى ١٨٥ ه كصة بين:

جیے زکو ۃ اور وہ صدقات جوسائلین کے لیےمقرر کردیئے جاتے ہیں۔

(بيضادي مع عناية القاصى ج٩ص ٢٤١ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٧ه)

ا مام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی ۱۳۱۰ هانے قباده سے روایت کیا ہے کہ اس سے مرادز کو قرمفروضہ ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۷-۲۵ برومی ۱۹۹۹ وارالفکر میروت ۱۳۵۵ه)

جلددوازدتهم

### ''حق معلوم'' کی تفسیر میں سیرمودودی کی رائے

سیدابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹هے نے ان تمام مفسرین کے خلاف بیکھا ہے:

بعض لوگوں نے اس سے بیہ مجھا ہے کہ مقرر حق سے مراد فرض زکوۃ ہے کیونکہ ای میں نصاب اور شرح دونوں چیزیں مقرر کردی گئیں ہیں کین پینے سے اور زکوۃ ایک مخصوص نصاب اور مقرر کردی گئیں ہیں کین پینے سے اس بناء پر قابل قبول نہیں ہے کہ سورہ معارج بالا تفاق کی ہے اور زکوۃ ایک مخصوص نصاب اور شرح کے ساتھ مدینہ میں فرض ہوئی ہے اس لیے مقرر حق کا سیح مطلب بیہ ہے کہ انہوں نے خود اپنے مالوں میں سائل اور محروم کا ایک حصہ طے کر رکھا ہے جے وہ ان کا حق سمجھ کر ادا کرتے ہیں۔ (تفہیم القرآن ج اس و کوٹ دینا قابل فرمت تب ہوگا جب اللہ عز وجل کی طرف نہیں ہے گابل فدمت تب ہوگا جب اللہ عز وجل کی طرف سے فرض کیے ہوئے صدقہ کونہ دیا جائے اور وہ صرف زکوۃ ہے۔ سعیدی غفرلۂ)

میں کہنا ہوں کہ سورۃ المزال بھی کی ہے اور اس میں بیصر تک آیت ہے:

اور نماز قائم كرو اور زكوة اداكرو اور الدكوقرض حسن وية

وَاقِيْمُواالصَّلْوَةَ وَاتُواالزَّكُوةَ وَأَقْرِضُوا اللَّهَ

-511

قَرْضًا حَسَنًا الله (الرال:٢٠)

سیدابوالاعلی مودودی نے اس آیت کی تفسیر میں کھا ہے:

مفسرین کااس پراتفاق ہے کہاس سے مراد پنج وقتہ فرض نماز اور فرض زکو ۃ ادا کرنا ہے۔

(تفهيم القرآن ج٢ص ١٣٣ الا مور ١٩٩٠ ء)

ر ما بیرسوال که زکوة کا مخصوص نصاب اور شرح مدینه منوره مین مقرر بوئی ہے اس کے جواب میں علامه آلوی حنفی

متوفى • ١٢٥ ١٥ كصة بين:

ری ۔۔۔۔۔۔ زکو ق کم معظمہ میں بغیرتعین زکو ق کے فرض کی گئی تھی اور مدینہ منورہ میں نصابوں کی تعیین فرض کی گئی ہیں میکن ہے کہ اس زکو ق سے فرض زکو ق مجملا مراد لی جائے 'پس ان آیات کے کی ہونے سے کوئی چیز مانع نہیں ہے۔

(روح المعاني جز ٢٩ص١٩ أوارالفكر بيروت ١٩١٨ه)

نیز علامه آلوی نے لکھا ہے کہ جمہور کے نز دیک ہے پوری سورت ملّی ہے البتہ بعض علماء کے نز دیک اس سورت کا دوسرا رکوع مدنی ہے لیکن علامہ سیوطی نے اس قول کورد کر دیا ہے۔ (روح المعانی جز ۲۹ص ۱۲۵ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

یری میں اس کے دوسرے رکوع کے کمی ہونے میں بعض علماء کا اختلاف ہے اس طرح مقررت کی تفییر میں بھی ہر پین کمی ہونے میں بعض علماء کا اختلاف ہے اس طرح مقررت کی تفییر میں بھی بعض علماء نے اس سے ذکو قائی کومرادلیا ہے اور چونکہ سیدمودودی کی تفییر اس کے خلاف تھی اس لیے ہم نے اس پر تنبیہ کرنا ضروری خیال کیا۔

المعارج: ٢٥ مين فرمايا: (وه حق معلوم) سائل كاب اور محروم كا O

سوال کرنے کے جواز کا ضابطہ

سائل سے مراد ہے: جو مانگنا ہواور محروم سے مرادوہ مخص ہے جو ضرورت مند ہونے کے باوجود سوال نہیں کرتا اور مال دار مخص اس کے سوال نہ کرنے کی وجہ سے اس کوخوش حال سجھتا ہے اس وجہ سے وہ اپنے حق سے محروم رہتا ہے اس آیت میں سائل سے مراد بیشہ ورگدا گرنہیں ہیں درج ذیل حدیث میں سوال کرنے کا ضابطہ بیان فرمایا ہے:

حضرت قبیصہ بن مخارق ہلا لی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں بیس ایک بڑی رقم کا مقروض ہو گیا تھا' میں رسول الله صلی الله

علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تا کہ آپ سے اس کے متعلق سوال کروں آپ نے فرمایا: اس وقت تک ہمارے پاس تھہر و جب تک صدقہ کا مال آجائے ہم اس میں سے تہمیں دینے کا عکم کریں گئے پھر فرمایا: اے قبیصہ! تین شخصوں کے علاوہ اور کسی کے لیے سوائل کرتا جا نزمہیں ہے ایک وہ تحض جو مقروض ہوئاس کے لیے اتنی مقدار کا سوال جا نز ہے جس سے اس کا قرض ادا ہو جائے اس کے بعد وہ سوال سے رک جائے وہ سراوہ تحض جس کے مال کو کئی آفت نا گہانی پینچی ہوجس سے اس کا مال جا ہوگیا ہوئات کے بین عقل ہوئات کے لیے اتنا سوال کرنا جا نز ہے جس سے اس کا گزارہ ہوجائے تیسرا دہ شخص جو فاقہ زدہ ہواور اس کے قبیلہ کے تین عقل مند آ دمی اس بات پر گواہی دیں کہ واقعی میرفاقہ زدہ ہے تو اس کے لیے بھی اتنی مقدار کا سوال کرنا جا نز ہے جس سے اس کا گزارہ ہوجائے اور جو (ان کے علاوہ کسی اور صورت میں ) سوال کر کے ہوجائے اور اے قبیصہ! ان تین شخصوں کے علاوہ سوال کرنا جا ہر جو (ان کے علاوہ کسی اور صورت میں ) سوال کر کے کھا تا ہے وہ حرام کھا تا ہے وہ حرام کھا تا ہے (العیاذ باللہ)

مقروض کے لیے ادائیگی قرض کے واسطے سوال کی اجازت اس وقت ہے جب اس نے کسی جائز ضرورت کی وجہ سے قرض لیا ہوا گرکسی گناہ کی خاطر قرض لیا ہے تو سوال کی اجازت نہیں فاقہ زدہ کے لیے اس کی قوم کے تین ذی عقل آدمیوں کی گواہی بھی کافی ہے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ پیشہ ور گداگری اسلام میں ناجائز ہے اور اسلامی حکومت پر فرض ہے کہ پیشہ ور گداگر وں کے خلاف قانونی کارروائی کر ہے۔ آج کل بعض لوگ مصنوعی طور پر اور بعض عمداً معذور بن جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پر فراب کر کے ایسی وضع اختیار کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ترس آئے اور زیادہ بعض عمداً معذور بن جاتے ہیں اور اپنے ہاتھ پر فراب کر کے ایسی وضع اختیار کرتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو ترس آئے اور زیادہ کی اس فعمت کو ضائع کرتے ہیں اور کفر اپنیا ور مسلمانوں کو دھوکا کفران فعمت کے مرتکب ہوتے ہیں ۔ بعض لوگ میک آپ کا سہارا لے کر مصنوعی بھاریاں ظاہر کرتے ہیں اور مسلمانوں کو دھوکا دیتے ہیں 'بعض مصنوعی طور پر نا بینا یا لنگڑ ہے بن جاتے ہیں ایسے تمام لوگوں کوگر قار کر کے سخت سزاد بی چاہیے تا کہ اس مکروہ پیشہ کی حصلہ شخنی ہواور پیشہ ور گداگری کی لعنت کا خاتم ہو۔

اس آیت میں سائلین اورمحرومین کاحق فرمایا ہے اس میں بیز کتہ ہے کہ اگر مال دارلوگ سائلین اور محرومین کو پھھ مال دے رہے ہیں تو ان پراحسان نہیں کررہے بلکہ مال داروں کے مال میں بیان کاحق ہے جس کووہ ان تک پہنچارہے ہیں۔ المعارج: ۲۶–۲۶ میں فرمایا: اور جولوگ روزِ قیامت پرایمان لاتے ہیں ۱ اور جولوگ اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں 0

> یعنی جولوگ مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے اور حشر اورنشر پرایمان لاتے ہیں۔ نیک اعمال نہ کرنے اور بُر ہے اعمال سے نہ نیچنے پرعذ اب کا خوف

المعارج بن المعارج بن المين رب كے عذاب سے ڈرنے كا ذكر فرمایا ہے يا تو اس سے وہ خوف مراو ہے جو فرائض اور واجبات اوا نہ كرنے پر عذاب كا خوف ہوتا ہے اور يا اس سے وہ خوف مراد ہے جو حرام اور گناہ كيرہ كے ارتكاب پر عذاب كا خوف ہوتا ہے اور جن مسلمانوں كے دلوں ميں بيخوف دائماً رہے گا وہ كى فرض يا واجب كوترك كريں گئنہ كى حرام يا مكر وہ تحريكى كا ارتكاب كريں گے اور اگر ان سے اغواء شيطان يانفس كے بہكانے سے كوئى گناہ كيرہ ہو جائے تو وہ ہر وقت اللہ تعالىٰ كے عذاب سے ڈرتے رہيں گے اور اس پرتو بداور استغفار كرتے رہيں گے۔

المعارج: ٢٨ مين فرمايا: بي شك ان كرب كاعذاب بي خوف مونے كى چيز نہيں ٥

#### تمام نیک اعمال کرنے اور تمام بڑے اعمال سے بچنے کے باوجود اللہ کے عذاب کا خوف

اس سے مرادیہ ہے کہ جب کوئی مسلمان اپنے رب کے تمام احکام کو بجالائے اور اس کے منع کیے ہوئے تمام کا موں سے
زک جائے 'پھر بھی اس پر لازم ہے کہ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتار ہے اور وہ اپنے نیک اعمال پر مطمئن نہ ہوجائے 'اور
اللہ تعالیٰ کے جلال ذات سے ڈرتار ہے 'اسے کیا پتا ہے کہ اس کے بینیک اعمال قبول ہوں گے یا نہیں اور ہوسکتا ہے کہ اس سے
کوئی ایسی تقصیر ہوگئی ہوجس سے اس کی ساری نیکیاں ضائع ہوجا کیس اور وہ عذاب کا مستحق ہوجائے' یہی وجہ ہے کہ جلیل القدر
صحابہ کرام بھی باوجود کثر سے عبادت وریاضت کے خوف خداسے کرزتے رہتے تھے۔

مجامد بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوذ ررضی اللہ عند نے کہا: کاش! میں ایک درخت ہوتا جس کو کا ف دیا جاتا ' مجھے لبند ہے کہ میں پیدانہ کیا جاتا۔ (منداحمہ جو مص ۱۲ میں ۱۲۳۷ ہے۔ ۱۲۳۷ المحددک جہ مص ۱۵۵۹ مصنف ابن الب شیبہ ۲۵۰۵) حضرت ابوذررضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے فرمایا: اللہ کی قسم! اگرتم ان چیزوں کو جان ابو جن کو میں جاتا ہوں تو تم ہنسو کم اور روو زیادہ اور تم بستروں پرعورتوں سے لذت حاصل نہ کروا اور تم اللہ کو لیکارتے ہوئے چنگلوں کی طرف نکل جاور (اور پر کہو:) میں ضرور پر پیٹر کرتا ہوں کہ میں ایک درخت ہوتا جس کو کا ث دیا جاتا۔

(سنن ترزي وقم الحديث: ٢٣١٢ أسنن ابن ماجر وقم الحديث: ١٩١٩ منداحدج ٥٥ ص١١١)

حضرت ابن الزبیررضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی الله عنها نے کہا بجھے پیند ہے میں بھولی بسری ہوتی \_ (منداحدج اص ۱۲ مصنف عبدالرزاق جااش کے معتقد ابن الی شیبرقم الحدیث ۳۵۲ ۲۳۷ ۲۳۲ الطبقات الکبری کے عص ۲۵ میں 20 میں کا مصنف عبدالرزاق جااش کے مصنف ابن الی شیبرقم الحدیث ۲۵ میں ۲۵ میں کا مصنف عبدالرزاق جا الطبقات الکبری کے عص ۲۵ میں 20 میں کا مصنف عبدالرزاق جائے ہیں کہ مصنف ابن الی مصنف ابن الی مصنف اللہ 
الضحاك بن مزاحم بيان كرتے بين كه حضرت عبد الله بن مسعود رضى الله عنه نے فرمایا: كاش! ميں پرنده ہوتا' مير بے بازوؤل ميں پر ہوتے۔( كتاب الزمد لاحمد قم الحدیث: ۱۵۱ كتاب الزمد للوكتے رقم الحدیث: ۱۲۲)

العقوب بن زید بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکرنے ویکھا کہ ایک پرندہ درخت پر بنیٹا ہوا ہے تو انہوں نے کہا: کاش! میں اس پرندہ کی جگہ ہوتا۔ (مصنف ابن ابی ثیبہ ج ۲۳۵ کاب الزید للوکیج رقم الحدیث ۱۲۵)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے اور جولوگ اپنی شرم گاہوں کی تھاظت کرتے ہیں 0 سوااپی بیویوں اور مملوکہ باندیوں کے سو بے شک اس میں ان پر کوئی ملامت نہیں 0 پس جوان کے علاوہ طلب کرے تو وہی لوگ خدے تجاوز کرنے والے ہیں 0 اور جو لوگ اپنی امائتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرتے والے ہیں 0 اور وہ لوگ جواپی گواہوں پر قائم رہنے والے ہیں 0 اور جولوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں 0 وہی لوگ جنتوں میں عرشت یافتہ ہوں گے 0 (المعاری جھا۔۲۹)

#### بیو بول کے سواجنسی لذت کے حصول کی مما نعت

المعارج: ۲۹\_۳۹میں بیو یوں اور باند یوں کے علاوہ اور کی سے چنسی تلذہ حاصل کرنے کی ممانعت فرما دی ہے ، باند یوں
کا اب دنیا میں رواج نہیں رہا کیکن اگر کسی زمانہ میں یا ندیاں حاصل ہوں لیتیٰ کا فروں کی وہ عور تیں جو میدانِ جہاد میں گرفتار
ہوں لمعند پھرامیر شکران کومسلمانوں میں تقیم کروے تو جس مجاہد کے حصہ میں جو باندی آئے 'وہ اس سے جنسی تلذہ حاصل کرسکتا
ہے نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ مردوں کا لڑکوں سے جنسی لذت حاصل کرنا یا عورتوں کا عورتوں سے جنسی لذت حاصل کرنا یا حورتوں کا عورتوں ہے اس کی پوری تفصیل
حرام اور نا جائز ہے' اس طرح کسی شخص کا اپنے ہاتھ یا اپنی ران سے جنسی لذت حاصل کرنا بھی جرام ہے' اس کی پوری تفصیل المؤمنون: کے ۵ میں گرریکی ہے۔

المعارج: ۳۲ میں فرمایا: اور جولوگ اپنی امانتوں اور اپنے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں ٥

#### امانت کی رعانیت

یعنی جولوگ امانت رکھوانے والے کواس کے مطالبہ کے وفت اس کی امانت لوٹا دیتے ہیں' اللہ تعالیٰ ہے تمام فرائض اور واجبات بھی امانت میں داخل ہیں' حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمانیا: منافق کی تین نشانیاں ہیں' جب بات کرے تو جھوٹ بولئے جب وعدہ کرے تو اس کے خلاف کرے اور جب اس کے پاس اما نت رکھوائی جائے تو اس میں خیانت کرے۔ (صحح البخاری رقم الحدیث:۳۳ صحح مسلم رقم الحدیث:۵۹)

اں آیت کی مفصل تفسیر المؤمنون: ۸میں گزر چکی ہے۔

#### گواهيون کي تفصيل

المعارج: ٣٣ ميں فرمايا: اور وہ لوگ جوا پني گوا ٻيوں پر قائم رہنے والے ہيں ٥

لیعی انہوں نے جس طرح کوئی واقعہ دیکھا وہ اس کوائی طرح بیان کردیتے ہیں اس میں سے کوئی چیز چھیاتے ہیں نداس میں کوئی کی بیشی کرتے ہیں اور اگر ان کو کسی کے خلاف شہادت و بنی پڑے تو اس میں وہ کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرتے ، خواہ ان کی شہادت کا تعلق حقوق اللہ سے ہو یا حقوق العراد سے حقوق اللہ کی شہادت کی شہادت اور شہادت اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم شکے رسول ہونے کی شہادت یا ہلال رمضان کی شہادت یا حدود اور قصاص میں شہادت اور حقوق العہاد کی شہادت میں شہادت اور عیاب میں شہادت اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وزروخت میں شہادت یا قرض اور زہن میں شہادت یا بہہ میں اور نکاح اور طلاق میں شہادت یا المعارج بہت میں فرمایا: اور جولوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ©

#### نمازى حفاظت يسيمتعلق أمور

نمازوں کی حفاظت میں پچھوہ اُمور ہیں جونماز پرمقدم ہیں مثلاً میہ کہ انسان کی توجہ نماز کے وقت کی طرف مبذول رہے اور جیسے ہی نماز کا وقت شروع ہووہ نماز کی تیاری میں مصروف ہوجائے وضو کرے اور پاک اور صاف لباس پہنے جماعت ہے نماز پڑھنے کے کیے مسجد کی طرف روانہ ہو اور نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے ول کو دنیاوی وسوسوں سے فارغ کر لے اور غیر اللّٰہ کی طرف توجہ سے خالی الذہن ہوجائے اور دکھاوے اور سنانے سے حتی الا مکان احتر از کرے اور پچھوہ امور ہیں جونماز میں داخل ہیں مثلاً میہ کہ قرارت کے دوران اس کا ذہن متوجہ ہو اور جب تبیجات پڑھے تو ان کے معنیٰ میں غور کرتا رہے اور نماز میں وائیس بائیس توجہ نہ کرے حدیث میں ہے:

تبيار القرآن

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! میں نماز میں اپنی نظر کہاں رکھوں؟ آپ نے فر فرمایا: اے انس! اپنے سحیدہ کی جگہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بیتو بہت سخت تھکم ہے آپ نے فرمایا: پھر فرض نمازوں میں اس طرح کرو۔ (اسن الکبری للفیقی ج۲۳ ۴۵٬۳۸۴ نشر السة المان)

اور کچھوہ اُمور ہیں جونماز سے مؤخر ہیں اور وہ سے ہیں کہنماز پڑھنے کے بعد فضول کاموں اور کھوولعب میں مشغول ندہو

اور نماز پڑھنے کے بعد حق الامکان گناموں سے بچارہے۔

اس كى مزيد تفصيل المؤمنون: ٩ ميس ملاحظه فرما ئيس ـ

المعارج: ۳۵ میں فرمایا: وہی لوگ جنتوں میں عزت یا فتہ ہوں گے O

لینی جومسلمان ان صفات کے ساتھ متصف ہوں گئان ہی کوجنتوں میں عزیت اور وجاہت ملے گا۔

میں داخل کر دیا جائے گاO ہر گزنہیں! بے شک ہم نے ان کو اس چیز سے بنایا ہے جس کو وہ کہ ان کے بدلے میں ہم ان سے بہتر ے عاجز مہیں ہیں O پس (اے رسولِ مرم!) آپ ان کو ان کی بے ہودہ باتوں اور تھیل تماشے میں چھوار مر کہ بیہ اس دن ہے آمکیں جس کا ان ہے دعدہ کیا گیا ہے O مجس دن بیہ قبوں ہے

# الْأَجْنَاتِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمُ إِلَى نُصُبِ يُوْفِضُونَ ﴿

دوڑتے ہوئے نکلیں کے گویا وہ بتول کی طرف بھاگے جا رہے ہیں 0

# حَاشِعَةً أَبْصَارُهُمُ تَرُهَقُهُمْ ذِلَّ فَالْمَارُهُمُ تَرُهُقُهُمْ ذِلَّ فَالْمَارُهُمُ تَرُهُ فَعُهُمْ ذِلَّكَ الْمَكُومُ

(خوف ہے) ان کی آگھیں جھی ہوئی ہول گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہو گی ہے وہ دن ہے

### النفى كَانْوَا يُوْعَدُونَ شَ

جس كاان سے وعدہ كياجاتا تھا ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ بیآپ کی طرف بھاگے آ رہے ہیں 0 دائیں بائیں سے گروہ ور گروہ O کیا ان میں سے ہر شخص کو بیتو قع ہے کہ اس کو نعت والی جنت میں داخل کر دیا جائے گا 6 ہر گرنہیں! بے شک ہم نے ان کواس چیز سے بنایا ہے جس کو وہ جانتے ہیں O(المعارج: ۳۱۔۳۹)

شرکین کے اس زعم کا رو کہ ان کو جنت میں داخل کیا جائے گا·

مشرکین مکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کرگروہ در گروہ بیٹھ جائے تھے اور آپ کو گھیر لیتے تھے وہ آپ کے ارشادات من کر مذاق اڑائے تھے اور کہتے تھے: جس طرح (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کہتے ہیں کہ مسلمان جنت میں داخل ہول گے تو ہم ان سے پہلے جنت میں داخل ہوں گے تب بیآ بیتی ان کے رڈ میں نازل ہوئیں۔

المعارج: ٣٦ ميں'' مهطعين'' كالفظ ہے'اس كامعنیٰ ہے؛ گردن دراز كركے دوڑتے ہوئے۔ابوسلم نے كہا: ظاہر آيت سے بيمعلوم ہوتا ہے كہ بيلوگ منافق تھے'يہ آ ب كے پاس بيٹھے رہتے تھے اور دوڑنے سے مراد بيہ ہے كہ دہ اپنے كفر كی طرف بھا گئے تھے۔ ميں كہتا ہوں كہ بي ظاہر نہيں ہے بلكہ ظاہر يہی ہے كہ بيلوگ مشركين مكہ تھے كيونكہ سورۃ المعارج كی ہے اور مكہ ميں منافقين نہيں تھے۔

المعارج: ۳۷ میں 'عسف یون'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: گروہ در گروہ' کیونکہ پیمشرکین آپ کی دائیں اور بائیں جانب گروہ بنا کر بیٹھے ہوئے تھے۔

> المعارج: ٣٨ مين فرمايا: كياان مين سے برخض كوية قع ہے كهاس كو جنت مين داخل كر ديا جائے گا؟ ٥ اس آيت كامعنى طاہر ہے۔

المعارج: ٣٩ مين فرمايا: برگزنبين! بيشك بم نے إن كواس چيز سے بنايا ہے جس كووہ جانتے بين ٥

اس آیت میں ''کے لا''کالفظ ہے'اس لفظ کا معنیٰ کی شخص کی فاسد طبع پراس کو ڈاٹٹنا' اور اس کار ڈ کرنا ہے'اس آیت کا مغناء مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پراستدلال کرنا ہے'اس کی تقریر یہ ہے کہ اے مشرکو!تم اس پرغور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک گندے قطرہ سے بنایا ہے تو جب میں ابتداءً تم کو ایک گندے قطرہ سے پیدا کرسکتا ہوں تو دوبارہ تم کو کیوں پیدائہیں کرسکتا! مشرکین مکہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اٹکار کرتے تھے تو گویا ان سے کہا گیا کہ جب تم قیامت' حشر ونشر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اٹکار کرتے ہوتو پھر کس بناء پر بہتو قع کر رہے ہو کہ تم کو جنت میں داخل کیا جائے گا ہ

جلد دواز دہم

مشرکین مکہ سلمانوں کا نداق اڑاتے تھے اور ان کو تقیر جانتے تھے تو گویا کہ ان سے کہا گیا کہتم کس بناء پر مسلمانوں کو تقیر جانتے ہوئتم ان اصل برغور تو کرؤتم کو ایک تقیر بوند سے پیدا کیا گیا ہے۔

الله تعالی کا ارشاو ہے سومیں مشارق اور مغارب کے رب کی قتم کھا تا ہوں کہ بے شک ہم ضرور قادر ہیں 0 کہ ان کے بدلہ میں ہم ان سے بہتر لوگ لے آئی اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں 0 بس (اے رسول مکرم!) آپ ان کو ان کی بے بودہ باتوں اور کھیل تماشے میں چھوڑ دیں حتی کہ یہ اس دن سے آملیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے 0 (المعارج: ۲۲۔۳۲) مشارق اور مغارب کی توجیہ

المعارج: ۴۰ میں مشارق اور مغارب کا ذکر ہے ٔ قر آن مجید میں مشرق اور مغرب کا واحد کے صیغہ کے ساتھ بھی ذکر ہے اور تثنیہ کے ساتھ بھی ذکر ہے اور جمع کے صیغہ کے ساتھ بھی ذکر ہے۔

واحد كے صيف كے ساتھ اس آيت ميس ذكر ب: "ويلتا المنشراق والمنفر ب " " (القره:١١٥) -

مَثْنِيكِ صِيغِه كِساتِه اس آيت مِن ذكر بِ: "رَبُّ الْمَشْرِقَيْنِ وَرَبُّ الْمَغْرِيْنِينَ فَ" (الرطن ١٤) -

جع کے صیغہ کے ساتھ اس آیت میں ذکر ہے: '' کَانْتُوْ ایستَعَنْعَفُوْنَ مَشَادِیَّ الْاَسْ ضِ وَمَفَادِیَهَا ''(الاعراف ۱۳۱)۔

سال میں ۲۵ سادن ہوتے ہیں اور سورج کے طلوع اور غروب ہونے کے بھی اسے بی مقام ہیں گویا ہر روز کا ایک الگ مشرق اور ایک الگ مغرب ہوتا ہے اس اعتبار ہے جع کے صیغم کے ساتھ مشارق اور مغارب فرمایا مردی اور گری میں نمایاں فرق کے ساتھ دومشرق اور دومرا ابتدائی قریب ترین مشرق اور مغرب اور دومرا ابتدائی قریب ترین مشرق اور مغرب اور مغرب اور مغربین فرمایا اور ایک مطلقاً طلوع اور غروب کے مقام جن میں اس تفصیل سے قطع نظر ہواس اعتبار سے مشرق اور مغرب فرمایا۔

المعارج: ٢١ ميں به بتايا ہے كەللاتعالى اس برقادر ہے كەلن مشركين مكه كے بدله ميں كوئى اور مخلوق لے آئے۔ آيا مشركيين كو بلاك كر كے الله تعالى كوئى اور قوم لايا يانېيس؟

اس میں اختلاف ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قدرت کا اظہار کیا ہے یا نہیں اور ان مشرکین مکہ کی جگہ کوئی اور قوم وجود میں لایا ہے یا نہیں۔ بعض مفسرین نے کہا ہے کہ ان کے بدلہ میں اللہ تعالیٰ مہاج بن اور انصار کو وجود میں لے آیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ ایہ تبدیلی نے ان مشرکین مکہ کے شرک اور کفر کو تو حید اور ایمان سے تبدیل کر دیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ بیتبدیلی وقوع میں نہیں آئی کیونکہ بعض مشرکین تاحیات اپنے شرک اور کفر پر قائم رہ اور دیتبدیلی اس وقت وقوع میں آئی ، جب یہ سب ہلاک ہوجاتے اور ان کی جگہ نی قوم وجود میں آجاتی اور اللہ تعالیٰ نے جوفر مایا ہے: اللہ اس پر قادر ہے کہ ان کے بدلہ میں کوئی اور قوم لے آئے اس سے متبادر یہ ہے کہ وہ ان سب کو ہلاک کرکے کوئی اور قوم پیدا کر دے کی اللہ تعالیٰ نے ایسا کیا نہیں صرف ان کوڈ رانے کے لیے اس طرح فر مایا تا کہ یہ ایمان لے آئی اور بہر حال ان میں سے اکثر ایمان لے آئے تی خی کہ یورے جزیرہ عرب میں اسلام پھیل گیا۔

المعارج: ۲۲ میں فرمایا: پس (اے رسولِ مکرم!) آپ ان کوان کی بے ہودہ باتوں اور کھیل تماشے میں چھوڑ دیں O اس آیت میں بہطور وعید فرمایا: ان لوگوں کوان کی باطل سرگرمیوں اور دنیاوی مشغلوں میں چھوڑ دیں اور آپ دین اسلام کی تبلیغ میں مشغول اور سرگرم رہیں اور ان کے کفر اور شرک پر برقر ار رہنے ہے آپ پریشان نہ ہوں' بہر حال ان کی التد سجانہ سے ملاقات کا ایک دن معین ہے اور اس دن ان کوایے کرتو توں کا خمیارہ بھگتنا ہوگا۔

جلدوواز دتهم

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے جس دن یہ قبروں سے دوڑتے ہوئے نگلیں گے گویا وہ بتوں کی طرف بھاگے جارہے ہیں O (خوف سے )ان کی آئکھیں جنگی ہوئی ہوں گی اوران پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی 'یہ وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا تھا O (المارج:۳۳\_۳۳)

"اجدات تصب" اور ديگرمشكل الفاظ كےمعانی

اس آیت میں 'اجداث''کالفظ ہے'اس کامعنی ہے قبرین' نیز اس آیت میں''نصب'' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: بت اس کی جمع ''انسصاب'' ہے'اوراس لفظ کامعنیٰ علم اور جھنڈ ابھی ہے'ابوعمر نے کہا: اس سے شکاری کا جال مراد ہے جس کی طرف شکاری تیزی کے ساتھ دوڑتا ہے کہ کہیں پھنسا ہوا شکارنکل نہجائے۔

اس بناء پر آیت کامعنیٰ میہ ہے کہ وہ قیامت کے دن اس قدر تیزی کے ساتھ بھاگے جارہے ہوں گے جیسے کوئی شخص دوڑ کے مقابلہ میں اپنے ہدف کی طرف بھا گا جارہا ہواور اس کا دوسرامعنیٰ وہ بت ہیں جن کومشر کین عبادت کے لیے نصب کرتے ہیں اور ان بتوں کے نام پر جانوروں کو ذرج کرتے ہیں۔ ہیں اور ان بتوں کے پاس ان کے نام پر جانوروں کو ذرج کرتے ہیں۔

اوراس آیت میں ' یو فضون ''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے وہ تیزی سے دوڑتے ہیں اور آیت کامعنیٰ یہ ہے کہ جس دن وہ قبروں سے نکلیں گے تو بلانے والے کی طرف بہت تیزی سے دوڑتے ہوئے جائیں گے 'گویا وہ اپنے کسی معین اور مددگار کی طرف دوڑتے ہوئے جارہے ہیں۔

المعارج: ۴۴ میں فرمایا: (خوف سے )ان کی آٹکھیں جھکی ہوئی ہوں گی اور ان پر ذلت چھائی ہوئی ہوگی۔الایۃ ذلت اور ندامت سے ان کی آٹکھیں جھکی ہوئی ہوں گی' عذاب اور رسوائی کے خوف سے وہ نظر او پرنہیں اٹھا نمیں گے' اور یہی وہ دن ہے جس کے عذاب سے انہیں دنیا میں ڈرایا جاتا تھا۔

سورة المعارج كااختيام

المحمد للدرب الجلمين! آخ ٢٨صفر ٢٣٢١ه مرا ١٣٢٨ ميري بي ٢٠٠٥ء بدروز جمعه سورة المعارج كي يحيل ہوگئ الله العلمين! ميرئ ميرے والدين ميرے الله العلمين! ميرے والدين ميرے والدين ميرے الله عفرت فرمانا اور دنياوى ميرے والدين ميرے اساتذه ميرے تلاخه اس كتاب كے ناشرين اور ديگر معاونين اور قارئين كى مغفرت فرمانا اور جس طرح يہاں تك پہنچا ديا ہے قرآن مجيدى بقيه سورتوں كى تفسير بھى ممل مداوينا۔

واحر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واحر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين واصحابه وازواجه وامته اجمعين



بِسُمُ اللهُ الرَّحْمُ المُولِمُ ال

### سورهٔ نوح

سورت كانام اوروجه تشميه

اس سورت کا نام اس سورت کی حسب ذیل آیت سے ماخوذ ہے:

مِنْ قَبْلِ أَنْ يَكُونِيَهُ هُوعَ فَاكِّ ٱلِمِيْقُ (نوح: ١) قوم كوعذاب سے ڈرائيں اس سے پہلے كدان كى طرف دروناك

عذاب آئ

امام ابن مردوبیاورامام بیهی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سورہ نوح مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ (الدراکمنورج ۴۸۸ ۱۲۸ واراحیاءالترات العربی بیروت ۱۳۲۱ه)

تر حیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۷ ہے اور تر حیث کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۱ ہے سورۃ النحل کی جالیس آیوں کے نازل ہونے کے بعد اور سورۃ الطّور سے پہلے بیسورت نازل ہوئی۔

سورۃ المعارج کے آخر میں اللہ تعالی نے فر مایا تھا کہ ہم اس پر قادر ہیں کہ شرکین مکہ سے بہتر لوگ لے آئیں (المعارج: ٣) اور اس کے بعد سورۃ المعارج فی میں اللہ تعالی نے میان فر مایا ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عالم گیرطوفان ہمیے؛ جس سے ان کی قوم کے تمام کافر غرق ہو کہ ہلاک ہوگئ صرف وہ اسی (۸۰) افراد نیچ جو اللہ کی تو حید اور حضرت نوح علیہ السلام کی رسالت پر ایمان لا چکے تھے اور پھر ان ہی باتی مائدہ لوگوں سے دنیا آباد ہوئی اس طرح اس پر دلیل قائم ہوگئ کہ اللہ تعالی جب جا ہے تو ایک قوم کو ہلاک کر کے اس کی جگہ دوسری قوم کو لے آئے۔

سوربت نوح کے مشمولات

- جس طرح دیگر کلی سورتوں میں تو حید و رسالت پرایمان لانے کی تاکید کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کا عکم دیا جاتا ہے اور شرک اور بت پرستی کی غرمت کی جاتی ہے سواس سورت میں ان ہی اُمور کو زیادہ وضاحت کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔
- اس سورت کے شروع میں میریان کیا گیا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوان کی قوم کی طرف مبعوث کیا گیا اور انہوں نے لوگوں کو تکم دیا کہ دور ان کے اموال اور ان کی اولا و لوگوں کو تکم دیا کہ دور ان کے اموال اور ان کی اولا و سے ان کی مدوفر مائے اور آخرت میں آبان کو جنت عطا فرمائے لیکن ان کی قوم نے ان کی دعوت کو مستر دکر دیا اور اپنی گم راتی اور نافر مانی پرڈٹے رہے۔

جلد دواز دہم

16

کے پھر اللہ تعالی نے اپنے وجودا بی توحید اور اپنی قدرت پر استدلال فرمایا اور آسانوں اور زمینوں میں اپنی نعمتوں کا بیان فرمایا اور سے بتایا کہ اللہ تعالی نے انسان کے نفع کے لیے زمین کو سخر کر دیا اور اس میں خزانوں اور معد نیات کور کھ دیا۔

ا خرمیں یہ بتایا کہ جب حضرت نوح علید السلام کی قوم پر ان کی کوئی نھیجت کارگر نہ ہوئی ، وہ ساڑھے نوسوسال تک اپنی قوم کو تلقین کرتے رہے کہ وہ شرک سے باز آئے لیکن جب وہ بازنہ آئی تو پھر حضرت نوح علید السلام نے دعا کی کہ اے اللہ! اس قوم کو ہلاک کر دے۔

اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۂ نوح کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں تق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور خطا سے بچائے رکھنا۔ آمین

> غلام رسول سعیدی غفرانهٔ ۱۳۲۵ والج ۱۳۲۵ هر/۴ فروری ۲۰۰۵ و موبائل نمبر: ۹ ۲۳۰ ۱۲۵ ساسهٔ ۱۳۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱



، عذاب آئے 0 (نوح نے) کہا: اے میری قوم! میں مہیں عذاب سے کہ تم اللہ کی عبادت کرو اور اس سے ڈرتے رہو اور میری اطاعت کرو O وہ خم الله كي تعين كرده مدت آجائے كي تو اس نے این قوم کو دن اور رات دعوت دی 🔾 نے اینے کانوں میں این انگلیاں تھولس لیں اور اینے اور اینے

جلددواز دبهم

تبيان القرآن



جلد دواز دہم

تبيار الترآر

اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا' بے شک جب الله کی معین کردہ مدت آ جائے گی تو اس کومؤخرنہیں کیا جائے گا' کاش! تم جانے O(نوح:۱۲)

حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی کے اہم عنوانات

قرآن مجیدی متعدد سورتوں میں حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق آیات ہیں خصوصاً سورۃ الاعراف اور سورہ طود میں حضرت نوح علیہ السلام کا بہت مفصل ذکر ہے ہم نے تبیان القرآن جلد میں اور جلد ۵ میں ان آیات کی جوتفسیر کی ہے ہم ان کے عنوانات کا ذکر کرر ہے ہیں:

حضرت نوح عليه السلام كا نام ونسب اور ان كى تاريخ ولا دت (جهم، ١٩) بت برتى كى ابتداء كيب ہوئى؟ (ص ١٩١) حضرت نوح عليه السلام كى تبلغ كابيان (ص ١٩١) حضرت نوح عليه السلام كى قوم برطوفان كاعذاب (ص ١٩١) طوفان نوح اور كشى كى بعض تفاصيل (ص ١٩٨) حضرت نوح عليه السلام كى عمر (ص ١٩٨) قصه نوح نازل كرنے كے فوائد (ص ١٩٥) اللہ تعالى كے مستحق عبادت ہونے بردليل (ص ١٩٥) حضرت نوح عليه السلام كى درسالت برقوم نوح كے استبعاد اور تعجب كى وجوہات (ص ١٩١) توم نوح كے استبعاد اور تعجب كى وجوہات (ص ١٩١) توم نوح كے استبعاد اور تعجب كى وجوہات (ص ١٩١) توم نوح كے استبعاد اور تعجب كى وجوہات (ص ١٩١) توم نوح كے استبعاد اور تعجب كى وجوہات (ص ١٩٥))

اورسورهٔ حود کی تفسیر میں حضرت نوح علیه السلام کے متعلق سیعنوانات ہیں:

حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافرسرداروں کے شبہات (۲۰۳۵) نبیاء سابقین علیم السلام کے فقص بیان کرنے کی حکمت (۲۰۳۵) حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے کافرسرداروں کے شبہات (۲۰۳۵) بیشر کا معنی اور نبی کے بشر ہونے کی حقیقت (۲۰۳۵) بیس ماندہ لوگوں کا ایمان لانا نبوت بیس طعن کا موجب نبیس (۲۰۸۵) الله توالی کے نزویک اغنیاء کی بہنیت فقراء کا مقرب ہونا (۲۰۸۵) تبلغ وین پر اجرت طلب نہ کرنے سے منیس (۲۰۸۵) الله توالی کے نزویک اغنیاء کی بہنیت فقراء کا مقرب ہونا (۲۰۸۵) تبلغ وین پر اجرت طلب نہ کرنے سے حضرت نوح علیہ السلام کا آئی ذات سے اللہ کے نزویک باشد لال (۲۰۳۵) معنیت اور اس کا آئی ذات سے اللہ کو جوز (۲۰۳۵) محضرت نوح علیہ السلام کی بخوابات پر کفار کے اعتر اضات (۲۰۳۵) محضرت نوح علیہ السلام کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت کی تفصیل (۲۰۳۵) محضرت نوح علیہ السلام کی مقدار اور اس کو بنانے کی مدت کی تفصیل (۲۰۳۵) مخترت نوح علیہ السلام کی مقدار اور اس کو بنانے جوز کو المحضل (۲۰۳۵) محضرت نوح علیہ السلام کی مشتی بیس سوار ہونے والوں کی تفصیل (۲۰۳۵) جوزی پہاڑ پر شرح کا نور اس ۲۰۵۵) محضرت نوح علیہ السلام کی مقدار کو وقان بل یا جب کہ وہ کافریکا (۲۰۵۵) جوزی پہاڑ پر شرح کامیں فرمائے کا (۲۰۵۵) ان بجول اور وہ نوروں کا کیا قصور تھا جن کو طوفان بل مؤرق کیا گیا؟ (۲۰۵۵) معضرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جہور مشامی اور علیہ نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جہور مشامی کو توجہ در ص ۱۵۵۵) ان بجوزی کھرت نوح علیہ السلام کی دعا کے متعلق جہور مشامی کو توجہ در ص ۱۵۵۵) دوروں کا متجہور مشامی کی دعا کے متعلق جہور مشامی کیا توجہ در ص ۱۵۵۵)۔

سورة العنكبوت كي تفير كے درج ذيل عنوانات بھي قابل غورين:

اس کی تحقیق کے طوفانِ نوح تمام زمین پر آیا تھا یا بعض علاقوں پر (ج٥ص٥٥) طوفانِ نوح کا تمام روئے زمین کو محیط ہونا (ص٥٥) طوفانِ نوح کا صرف بعض علاقوں پر آنا (ص٥٥)۔

نوح: ایش فرمایا: بے شک ہم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا کہ وہ اپنی قوم کوعذاب سے ڈرائیں اس سے پہلے کہ ان کی طرف در دناک عذاب آئے شے O

#### آیا حضرت نوح تمام لوگوں کے رسول تھے یا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟

علامه قرطبی مالکی لکھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: حضرت نوح علیہ السلام پہلے رسول تھے جن کونتمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۱۸ص۲۷۳)

علامہ ابوعبد اللہ محمد بن احمد مالکی قرطبی متونی ۲۹۸ ھے نے سور ہ نوح کی تفسیر کا آغاز ندکور الصدر حدیث سے کیا ہے 'جس سے بیٹا ہت ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوتمام روئے زمین والوں کی طرف مبعوث کیا گیا تھا' اس حدیث کوعلامہ سیوطی شنے ابن عسا کر کے حوالے سے ذکر کیا ہے 'مگر اس میں صرف اتنا ہے کہ سب سے پہلے جس نبی کو بھیجا گیا وہ حضرت نوح علیہ السلام کوتمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا میں ۔ (الجامع العیفررقم الحدیث: ۲۸۳۵) نیمز علامہ قرطبی کا بیہ کہنا کہ حضرت نوح علیہ السلام کوتمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا تھا اور تھا آئی ہے گا تھا اور بی کوتمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا تھا اور جس نبی کوتمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا تھا اور جس نبی کوتمام روئے زمین والوں کی طرف بھیجا گیا وہ صرف ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور بی حقیقت قرآن مجید کی آیا سے صربح کی اور احاد مدیث صحبح سے ثابت ہے' قرآن مجید میں ہے:

بابرکت ہے وہ ذات جس نے اپنے مقدس بندے پر فرقان کو نازل فرمایا تاکہ وہ تمام جہانوں کے لیے عذاب سے ڈرانے تَبْرَكَ اللَّذِي نَزَلِ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِ مِلِيكُوْنَ لَهُوْ مَانَ عَلَى عَبْدِ مِلِيكُوْنَ لَهُ وَكَ

لِلْعَلِيْنِي نَلِنا يُرَاكِ (الفرقان:١)

ہم نے آپ کو تمام لوگول کے لیے بشارت دینے والا اور

وَمَا ارْسَلُنْكَ إِلَّا كَانَّةً لِلنَّاسِ بَشِيْرًا وَتَدْنِيْرًا

﴿ سِانِهِ ٢٨ ) عذاب سے ذرانے والا بنا كر بھيجا ہے۔

والے ہوجائیں 🔾

اور حسب ذیل احادیثِ میں بھی اس کی صراحت ہے کہ صرف آپ کو ہی روئے زمین کے تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا ہے:

نیز صحیح مسلم میں ایک اور سند سے بیا حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مجھے انبیاء علیہم السلام پر چھو جوہ سے
فضیلت دی گئی ہے مجھے جوامع النکلم (وسیع المعنی کلام) دیئے گئے ہیں اور رعب سے میری مددی گئی ہے اور مال غنیمت میرے
لیے حلال کر دیا گیا ہے اور میرے لیے تمام روئے زمین کوآلہ طہارت اور مبحد بنا دیا گیا ہے اور مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول
بنا کر بھیجا گیا ہے اور مجھ پر نبوت کو ختم کر دیا گیا ہے۔ (صح مسلم قم الحدیث ۵۲۳)

#### حضرت نوح عليه السلام كي تبليغ

اس آیت میں فرمایا ہے: اس سے پہلے کہ ان کی طرف درونا ک عذاب آئے مقاتل نے کہا: اس سے مراد ہے: اس سے مراد ہے: اس سے مہلے کہ ان کو طوفان سے غرق کر دیا جائے ۔ حضرت این عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا: اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے ایک تفسیر یہ ہے کہ آپ ان کو مطلقاً آخرت کے عذاب سے ڈرائے محضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لانے کی دعوت دیتے تھے اور ان کو آخرت کے عذاب سے ڈراتے تھے لیکن ان پر کوئی اگر نہیں ہوتا تھا' وہ آپ کو اس قدر زوکوب کرتے تھے کہ آپ ہوجا تے تھے۔

قرآن مجيد ميں ہے:

اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا' وہ ان میں ساڑھے نوسوسال رہے گیس ان کوطوفان نے اس حال میں پکڑلیا کہ وہ طلم کرنے والے تھے O

وَلَقَانُ ٱرْسَلْنَا أُنُوعًا إلى قَوْمِهِ فَلَمِتَ فِيُومُ ٱلْفَتَ سَنَةِ إِلَّا خَنْسِيْنَ عَامًا "فَأَخَذَهُ هُمُ التَّلْوْفَانُ وَهُمْ ظُلْمُنْ نَ (التَّكِيتِ:١١٠)

الوح: ٢ مين فرمايا: المديري قوم إلى تهيين صاف دران والا مون ٥

لیعیٰ میں تمہارے سامنے تنہاری زبان میں اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچار ہا ہوں کہا گرتم اللہ پرایمان نہ لائے تو اللہ تعالیٰ تم پرا پنا عذاب نازل فرمائے گا۔

نوح: ٣ میں فرمایا: کرتم اللہ کی عبادت کرؤاں ہے ڈرتے رہواور میری اطاعت کرو0 اللّٰہ کی عبادت اور اس سے ڈرنے کے حکم کے بعد حضرت نوح کی اطاعت کے حکم کی توجیہ

الله تعالی کی عبادت کامعنی ہے ہے کہ اس کے تمام احکام پر عمل کرؤ خواہ وہ واجبات ہوں یامسخبات ہوں اور خواہ ان عبادات کا تعلق ظاہری اعضاء ہے ہو یا دل کے کاموں ہے ہو اور اللہ ہے ڈرتے رہے کامعنی ہے ہے کہ ان تمام کاموں کورک کر دوجن کو الله تعالی نے حرام یا مکر وہ قرار دیا ہے اور فر مایا: میری اطاعت کرؤ کیونکہ الله تعالی کے احکام کی معرفت صرف نی کے بتانے اور اس کی رہ نمائی سے ہو سکتی ہے۔ عام انسان کو کیا معلوم کہ الله تعالی نے سیکام کا حکم دیا ہے اور کس کام سے نع فر مایا ہے اور الله سجان کس کام می عبادت اور اس کی فر مایا ہے اور الله سجان کی عبادت اور اس کی اطاعت کی عبادت اور اس کی اطاعت کرو۔ وہ نے کا حکم میں اطاعت کرو۔ وہ نے کا حکم دیا ہے در اس کی دیا جات کی دیا ہے اور اس سے ڈرنے کا حکم دیا ہے در اس کی دیا ہو اس سے ڈرنے کا حکم دیا ہے در اور اس سے ڈرنے کا حکم دیے ہوں میں اطاعت کرو۔

نوح: ٣ ميں فرمايا: وہ تمہارے بعض گناہوں كومعاف فرما دے گا اور تمہيں ايك معين مدت تك مہلت دے گا 'ب شك جب الله كی معین كردہ مدت آجائے گی تو اس كومؤخر نہيں كیا جائے گا ' كاش! تم جائے O بعض گنا ہوں كی معافی كی بشارت كی توجيہے

الله سجاعة نے ان کوتین کاموں کا مکلف کیا الله کی عبادت کرؤاس ہے ڈرواور حضرت نوح کی اطاعت کرؤاوراس پرعمل کرنے کے بعد ان سے دوانعاموں کا وعدہ فرمایا: (۱) الله ان کے بعض گناہوں کومعاف فرما دے گا کینی ان کوآخرت میں عذاب نہیں ہوگا (۲) ان سے دنیا کے عذاب اور مصائب کو بھی بہقدر الامکان دور فرما دے گا اور ان کی موت کو بہقدر امکان مؤخر کردے گا۔

اس آیت مین 'من ذنوب کم ''فرمایا بے مینی تمهار فیص گناموں کومعاف فرمادے گالیتی ان کے تمام گناہ معاف

نہیں فرمائے گا'اس کی کیا وجہ ہے؟اس کا جواب ہیہ ہے کہ ایمان لانے سے پہلے کے گناہ تو صرف ایمان لانے سے ہی معاف ہوجاتے ہیں' پھر قابل معافی جو گناہ بچے وہ ایمان لانے کے بعد کے ہی گناہ ہیں اور وہ کل گناہوں کا بعض ہی ہیں' حدیث میں ہے:

حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا: ابنا ہاتھ بڑھائیے تا کہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت کرول آپ نے ابنا ہاتھ بڑھایا تو میں نے اپنے ہاتھوں کو کھنے لیا آپ نے پوچھا: اے عمرو! کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا: میرا ارادہ ہے کہ میں ایک شرط لگاؤں آپ نے فرمایا: تم کیا شرط لگاؤ گے؟ میں نے عرض کیا: میری معافی ہوجائے آپ نے فرمایا: اے عمرو! کیا تم پہنیں جانے کہ اسلام اس سے پہلے کے تمام گنا ہوں کومٹا ویتا ہے اور جج اس سے پہلے کے تمام گنا ہوں کومٹا دیتا ہے۔ (صح مسلم تم الحدیث: ۱۲۱)

دوسرا جواب یہ ہے کہ ان بعض گناہوں سے وہ گناہ مراد ہیں جن کا تعلق حقوق اللہ سے ہے کیونکہ جن گناہوں کا تعلق حقوق العباد کے ساتھ ہے وہ گناہ اس وقت معاف ہوں گے جب اصحاب حقوق ان کومعاف کر دیں گے۔

تیسرا جواب بیہ ہے کہ ان بعض گناہوں سے وہ گناہ مراد ہیں' جن پر ہندوں نے استغفار کیا ہواور باقی ماندہ گناہ اللہ سجانۂ کی مشیت کی طرف مفوض ہیں' وہ چاہتو ان گناہوں کی سزاوینے کے بعدان کومعاف فر مادے ٔ چاہتو کسی نبی' ولی یا فرشتہ کی سفارش سے ان کومعاف فرا مادے اور چاہتو اپنے فضل محض سے ان کومعاف فر مادے۔

چوتھا جواب بیہ ہے کہ اس آیت میں ''مسن ''زائدہ ہے یا بیانیہ ہے اور مرادیہ ہے کہ اللہ عز وجل تمام گناہوں کو معاف فریا دے گا'لیکن بیہ جواب سیح نہیں ہے کیونکہ بلیغ کے کلام میں کوئی لفظ زائد اور ہے معنی نہیں ہوتا' اور''من ''بیانیہ اس وقت ہوتا ہے جب اس سے پہلے جنس کا ذکر ہو یا کوئی مہم لفظ ہو۔

اس کے بعد فرمایا: اور تمہیں ایک معین مدت تک مہلت دے گا' بے شک جب اللہ کی معین کردہ مہلت آ جائے گی تو اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔

تقذريمبرم اور تقذريمعلق

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہاس آیت کے پہلے حصہ میں فر مایا ہے اللہ تنہیں مہلت دے گا یعنی موت یا عذاب کو مؤخر کر دے گا اور دوسرے حصہ میں فر مایا ہے: اللہ کی معین کر دہ مہلت مؤخر نہیں ہوتی اور بیصری تناقض اور تصاد ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نقدریکی دونشمیں ہیں: نقد برمبرم اور نقد برمعلق نقد برمبرم وہ ہے جس میں کوئی تبدیلی منہ ہوتی اور وہ کی اللہ تعالیٰ کاعلم بدل جائے اور سے خہیں ہوتی اور وہ کا مطلب سے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم ہواور سے کا سے اور اسے محال ہے کیونکہ علم بدلنے کا مطلب سے ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کو کسی چیز کاعلم نہ ہو بعد میں اس کاعلم ہواور سے محال ہے اس لیے نقد بر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوسکتی قرآن کے مجید میں ہے:

لَاتَهُ يِالْكُ لِكُلِمْتِ اللَّهِ فَي تَبِدِ بِلَي بَين مِوكَق مِن اللَّه كَلَمات مِن لُوبَي تَبِد بِلَي بَين مُوكَق \_

اور تقذیر معلق کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کام کو دوسرے کام پر موقوف کر کے لوح محفوظ میں کھے دیا ہے مثلا اگر تمام قومِ نوح ایمان لے آئی تو ان پر طوفان کا عذاب نہیں آئے گا اور اگر تمام قوم ایمان نہیں لائی تو ان پر عذاب آجائے گا'کیکن اللہ تعالیٰ کوقطعیت سے علم ہوتا ہے کہ کیا ہوگا اور وہی ام الکتاب ہے اس کا ثبوت اس آیت میں ہے:

يَمْحُوااللَّهُ مَايَشَاءٌ وَيُنْمِتُ وَعِنْهَاكُا أَمُّ الْكِتْبِ ﴿ اللَّهِ صَلَّهِ عِلْمِنَا مِهِ منا دينا باورجس كو عِلْمِنا بعابت

#### (الرعد: ٣٩) رکھتا ہے اور ای کے پاس ام الکتاب ہے ٥

اس کا ثبوت حسب ذیل احادیث میں ہے:

حضرت سلمان فاری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تفذیر کوصرف دعا بدل سکتی ہے اور عمر میں صرف نیکی سے اضافہ ہوسکتا ہے۔ (سنن تریزی رقم الحدیث: ۲۱۳۹)

اس تقذیر سے مراد تقدیر معلق ہے بینی اللہ تعالی نے کسی نفع کو کسی بندہ کی دعا پر موقوف کر دیا ہے کیکن اللہ تعالی کوقطعی طور پرعلم ہوتا ہے کہ وہ بندہ دعا کرے گایانہیں اور اس کا وہ علم ہی تقدیر مبرم ہے اور اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی ۔

ابوخز امداینے والدرضی اللہ عند سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہانیارسول اللہ ایہ بتاییے کہم جوزِم کراتے ہیں یا دوا سے علاج کرتے ہیں یا پر ہیز کرتے ہیں آیا اس سے اللہ کی نقد پر بدل جاتی ہے؟ آپ نے فرمایا: یہ چیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔ (سنن تر زی رقم الحدیث: ۲۰۱۵ منزان این جور قم الحدیث: ۳۷۳۷ منداحدج سوس ۲۸۱)

سینی اللہ تعالیٰ نے بیہ مقدر کر دیا ہے کہ اس مرض میں اس دوا ہے مثلاً شفا ہوگی اگر دواکی تو شفا ہوگی ور نہ نہیں اور بیہ تقذیر معلق ہے کی اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح نے) کہا: اے میرے رب! ہے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی 0 ہیں میری اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: (نوح نے) کہا: اے میرے رب! ہے شک میں نے اپنی قوم کو دن اور رات دعوت دی 0 ہیں میری دعوت سے بیلوگ اور زیادہ بھاگئے گے 0 اور بے شک میں نے جب بھی ان کو ہلایا تاکہ تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنی تو کا نوں میں انگلیاں ٹھوٹس لیس اور اپنے او پر اپنے کپڑے لیسٹ لیے اور ضد کی اور بہت زیادہ تکم رکیا 0 پھر میں نے ان کو معاف فرمائے ان کو کھی الاعلان بھی ہلایا اور خفیہ طریقہ سے بھی 0 ہیں میں نے ان سے کہا: تم آپنے رب سے معافی ماگؤ ہے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمائے والا ہے 0 وہ تم پر موسلا دھار بارش نازل فرمائے گا 0 اور تمہارے لیے باغات اگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا 0 (نوح: ۱۱۔۵)

ہر ایت اور کم راہی کا اللہ کی تقدیر سے ہونا

نوح: ۲-۵ میں بتایا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی توم کو مسلسل دن اور رات طوت اور جلوت میں دین کی تبلیغ کرتے رہے کیکن ان کی تبلیغ کا ان پرکوئی اثر نہیں ہوا بلکہ الٹا اثر ہوا' بجائے اس کے کہ وہ حضرت نوح علیہ السلام کی طرف رغبت کرتے وہ ان سے منتقر ہوگئے۔

اس سے معلوم ہوا کہ ہدایت کا ملنا اور گم راہی میں مبتلا ہونا محض اللہ کی تقدیر اور اس کی اثر آفرینی سے ہوتا ہے۔ ایک عالم ایک مجلس میں وعظ کرتا ہے ایک قروب کے دل پر اس وعظ کا اثر ہوتا ہے اور دو ہاس کی نصیحت کو قبول کر سے راور راست پر آجاتا ہے اور دوسر یے خص پر اس کے برعکس اثر ہوتا ہے وہ اس عالم سے اور متنفر ہوجاتا ہے اور اس کے وعظ اور نصیحت کے خلاف اپنے دل میں شہبات کے تانے بانے بننے لگتا ہے اور زیادہ شدت اور تندی سے اس کا ردّ کرتا ہے۔

نوح: ٤ ميں فرمايا: (نوح نے كہا: )اور بے شك ميں نے جب بھى ان كو بلايا تا كوتو ان كومعاف فرمائے تو اتہوں نے اسے كانوں ميں انگلياں ٹھونس ليس اوراپنے او پر كيٹر سے ليسا ورضد كى اور بہت زيادہ تكبر كيا O

حصرت نوح علیہ السلام جب بھی انہیں ایمان اور انمال صالحہ کی طرف بلاتے تاکہ ان کی مغفرت ہو جائے تو وہ اعراض کرتے اور آپ کا وعظ نہ سننے کی کوشش کرتے اس لیے وہ اسپنے کا نوں میں انگلیاں ٹھونس لیتے اور اسپنے او پر کیڑے لیٹ لیتے تاکہ حق اور صدافت کی کوئی آواز ان کے کا نوں تک ویٹینے نہ یائے وہ اپنے کفر اور شرک پر اصرار کرتے اور اس پر جے دہتے اور

جلددوازدتم

حضرت نوح علیہ السلام کے وعظ سننے اور اس کے قبول کرنے کواپنی بڑائی اور انا نیت کے خلاف مجھتے۔

نوح: ٩ \_ ٨ ميں بتايا كەحفرت نوح عليه السلام نے ان كوبه آواز بلند بھى تبليغ كى اور خفيه طريقة سے بھى ليكن ان كى قوم پر ان كى تبليغ كاكوئى اثر نہيں ہوا۔

نوح: ۱۲-۱ه میں فرمایا: (نوح نے کہا:) پس میں نے ان سے کہا: تم اپنے رب سے معافی مانگؤ بے شک وہ بہت زیادہ معاف فرمانے والا سے 10 اللہ یات

خوش حالی کے حصول کے لیے اور استعفار کی قضیلت میں آیات احادیث اور آثار

امام رازی فرماتے ہیں کہ مقاتل نے کہا حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے بہت طویل عرصہ تک حضرت نوح کی تکذیب کی اس کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے ان سے بارش کوروک لیا اور چالیس سال تک ان کی عورتیں یا نجھ ہوگئیں ان کے ہال اولا دنہیں ہوئی پھراس سزا کے مقدارک کے لیے انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا جم اپنے شرک اور کفر پراپنے رب سے تو بہ کرو اور اپنے گنا ہوں کی محافی مانگؤ تمہارا رب تمہارے او پراپی رحمت کے دروازے کھول دے گا۔

الله تعالیٰ سے توبداور استعفار کرنے سے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اللہ عزوجل کی رحمت اور وسعت اور کشاذگی حاصل ہوتی ہےاور اس پر حسب ذیل آیات دلالت کرتی ہیں:

وَكُوْاَتَ اَهُلِ الْقُرَّىٰ اِمْنُوْاواتَّقَوْ الفَتَحْنَاعَلَيْمِ بَرَكْتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَمْنِ (الاحراب: ٩٩)

اوراگران بنتیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اوراللہ سے ڈرتے وہ ہم ان کے اوپر آسان اور زمینوں کی برکتیں کھول دیتے۔

اور اگریدلوگ تورات اور انجیل کو قائم کرتے اور اس کو قائم کرتے جوان کے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تو یہ اپنے ادیرسے کھاتے اور اپنے پنچے سے۔

اور اگر بیاوگ راهِ راست برسید هے چلتے تو ہم ان کو ضرور بہت وافریائی بلائے ن

اور جو شخص الله ہے ڈرتا رہتا ہے اللہ اس کے لیے نجات کی رہا ہ نکال دیتا ہے آب اللہ اس کو وہاں سے روزی دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی تہیں ہوتا۔

وَلَوْاَ ثَهُمُ اَقَامُواالتَّوْلِهُ ۚ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْزِلَ اِلْيُهِمْ قِمْنُ ثَمَّ يَرِهُمُ لَا كُلُوْا مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ ثَغْتِ اَمْ جُلِهِمْ (الماءه:٢١)

وَإِنْ لَوِالْسَتَقَامُواعَلَى الطَّرِيْقَةِ لَاسْقَيْنُهُمُّ مَمَّا يَّعَنَاقًا لِهِ (الجن:١١)

ۅؘڡۜڹٛؾۜؾٙؾٳڵۿڲۼۘٷڷڎؘڡؘڂٛڔڲٵڵۊۜؽۯ۠ۯؙڰ؋؈۫ ڂؽ۠ڎؙڒؽؙۺؙؙؙؙؚ\* (الطراق:٣٠٣)

امام ابن مردویی نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت سلمان فاری رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ سے بہت زیادہ استغفار کیا کرو کیونکہ اللہ تے تم کو استغفار کی اس لیے تعلیم دی ہے کہ وہ تم کو بخشا حیا ہتا ہے۔ (الدرامنورج ۸ فر ۲۱۹ داراحیاءالرّاث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

حفرت عبدالله بَنَ مسعود رضى الله عنه بيان كرئة بين كه جس شخص كواستغفار كي توفيق دى گئ وه مغفرت مي محروم نبيل بهو گا كيونكهالله عز وجل فرما تا ہے: ' إِنْهُ تَرَقُفْ فِي وُا مَ تَكُورُ إِنَّهُ كَالَ عَقَادًا كُانَ ' (نوح:١٠)\_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفز مائتے ہوئے ساہے کہ

تبيان القرآن

اللیس نے اپنے ربعز وجل سے کہا: تیری عزت اور جلال کی قتم! میں بنوآ دم کواس وقت تک گم راہ کرتا رہوں گا جب تک ان کے جسموں میں راوعیں ہیں' تب اس کے رب نے فرمایا: مجھے اپنی عزت اور جلال کی قتم! میں ان کی مغفرت کرتا رہوں گا جب تک وہ مجھے سے استغفار کرتے رہیں گے۔ (منداحہ جسم ۲۷۔۳۱ مندابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۳۹۹–۱۲۷)

حضرت زبیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص کو یہ پیند ہو کہ اس کا صحیفہ اعمال اس کوخوش کرے وہ بہت زیادہ استغفار کرے۔

(أعجم الاوسط رقم الحديث: ١٨٣٣س كى سند كراوى ثقد بين مجمع الزوا كدرقم الحديث: ٩ ١٥٥١)

امام ابواسجاق احمد بن ابراہیم التعلی التوفی عام ھائی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

قعمی بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمرضی اللہ عنہ لوگوں کو نماز استمقاء پڑھانے کے لیے نکلے آپ نے استغفار کرنے کے اوپر اور پچھ زیادہ نہ کیا حتی کہ آپ والیس آ گئے لوگوں نے کہا: ہم نے آپ کو بارش کی طلب کے لیے دعا کرتے ہوئے نہیں دیکھا' آپ نے فرمایا: میں نے حاجت برآ ری کے ان آلات سے بارش کو طلب کیا ہے جن سے بارش ہوتی ہے پھر یہ آیات رہوں ،

تم اینے رب سے معانی ماگلؤ بے شک وہ بہت زیادہ معاف

اسْتَغْفِيْ وُا مَّ تَكُوْرُ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا فَيُرُسِلِ التَّمَاءَ

فرانے والا ہے 0 وہتم برموسلا وهار بارش نازل فرمائے گا 0

عَلَيْكُوْ مِنْ دَارًا لِ (نوح:١١١٠)

الربع بن مبیح بیان کرتے ہیں کہ ایک تخص نے حسن بھری سے قط سالی کی شکایت کی اس سے حسن نے کہا: اللہ سے استغفار کرو پھر دوسر اشخص آیا اس نے ان سے فقر کی شکایت کی حسن نے اس سے بھی کہا: اللہ سے استغفار کرو پھر ایک اور خص آیا اس نے ان سے کہا: آپ اللہ سے استغفار کرو پھر ایک اور خص آیا اس نے ان سے کہا: آپ اللہ سے استغفار کرو پھر ایک اور خص آیا اور اس نے شکایت کی کہ میر سے باغات خشک ہو گئے ہیں حسن نے اس سے بھی کہا: تم اللہ سے استغفار کرو ہم نے ان سے کہا: آپ کے پاس مختلف لوگ مختلف شکایات لے کرآئے اور آپ نے سب کو استغفار کرنے کا حسن بھری نے ان سے کہا: آپ کے پاس مختلف لوگ مختلف شکایات لے کرآئے اور آپ نے سب کو استغفار کرنے کا حسن بھری نے کہا: ہم نے اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کی میں نے قرآن مجید کی ان آیات سے استعمال کیا ہے کہ جب حضرت نوح نے اپنی قوم سے کہا: تم اپنی مربوسالا دھار بارش نازل فرمائے گا' اور اپنی قوم سے کہا: تم اپنی اربی مدور مائے گا اور تمہارے لیے باغات آگائے گا اور تمہارے لیے دریا بہائے گا O (نوح ۱۱۔۱۰)

انسان چاہتا ہے کہ آخرت کے اجروتو اب کے علاوہ اس کو دنیا بیں بھی آ رام اور راحت نصیب ہواس لیے اللہ تعالیٰ نے ان آیات بیں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرؤ تم کو معافی بھی ملے گی اور دنیا کی راحت بھی نصیب ہوگی استغفار کرنے سے بارش ہوگی مال و دولت اور اولا دبیں اضافہ ہوگا 'کھیتوں اور باغات کی پیراوار بیں اضافہ ہوگا اور تہمارے لیے دریا رواں دواں ہوجا کیں گئے فلاصہ بیہ ہے کہ دنیا کی تمام بنیادی اور اصولی نعتیں استغفار کرنے سے حاصل ہوتی ہیں سوہمیں چاہیے کہ ہم بہ کثرت استغفار کیا کریں تا کہ ہماری ہم حاجت پوری ہوائی لیے ہمارے امام ابوحنیفہ رحمہ اللہ کا مذہب ہے کہ بارش کی طلب بیں اصل چیز اللہ تعالیٰ سے استغفار کرنا ہے اور نماز استقاء سنت لاز مذہبیں ہے سنت مشروعہ ہے کیے بینماز بھی پڑھنی کا سے استغفار کرنا ہے۔

پہر ہوں کی بر میر میں ہوں ہے۔ اللہ کی عظمت وجلالت کو کیوں تسلیم نہیں کرتے؟ کا جالانکہ اس نے تم کو بہتدرت پیدا کیا ہے کہ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کس طرح سات آسان اور سلے پیدا کیے ہیں کا در ان میں جائد کوروش فرمایا اور سورج کو چراغ

بنایا0اور اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا ہے0 پھرتم کو ای زمین میں لونائے گا اور (دوبارہ)تم کو نکالے گا0اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا0 تا کہتم اس کے کشادہ راستوں میں چلتے پھرتے رہو 0 (نوح: ۱۰۰۰۳۰۰) اللہ تعالیٰ کی تعظیم اور تو قیر اور اللہ تعالیٰ کو کسی کے پاس سفارشی بنانے کا عدم جو از

نوح: ۱۳۱۳ میں 'وقار'' کالفظ ہے'اس کا معنی تعظیم ہے۔'' و مور گورو گا' (القیّۃ) کا معنی ہے۔ ہم اس کی تعظیم کرواس آیت کا معنی ہے۔ ہم اللہ تعالی کی عظیم اور تو قیر اس کے بیت اور جلال ہے ورائیس بوتا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی عظیم اور تو قیر اور اس کی ہیت اور جلال ہے و رنے کا اندازہ اس حدیث ہے ہوتا ہے:

حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک اعرائی آیا اور کہنے لگا:

مارسول اللہ الوگ پریثان ہو گئے' بچ ضائع ہو گئے' اموال کم ہو گئے اور مورثی ہلاک ہو گئے' آپ ہمارے لیے اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کی واللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہیجئے' ہم اللہ کی بارگاہ ہیں آپ کوشی بناتے ہیں اور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہیجئے' ہم اللہ کی بارگاہ ہیں آپ کوشی بناتے ہیں اور اللہ کوآپ کے حضور میں شیخ بناتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم پر افسوس ہے۔ اکری ہم جانے ہوئی کہ رہے گئے پھر اس کے اللہ علیہ وادر رسول اللہ تعالیٰ کی خلوق میں ہے جہوں پر ملال کے آثار رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ کی خلوق میں ہے۔ اس کی موان اللہ تعالیٰ کی خلوق میں ہے کہ کہ رہے ہوں اور آپ ہی اللہ تعالیٰ کی خلوق میں ہے ہوائی کی خلوق میں ہے ہوں کی کے جہوں پر ملال کے آثار اس کے ہوں کی مورٹ کے ہوں کی اللہ تعالیٰ کی خلوق میں ہے ہوں کی کرنے ہوں اس کی اللہ تعالیٰ کو خلوق میں ہے ہوں کی کرنے ہوں کی کر رہا ہے جس شفاعت (سفارش) کرنے والانہیں بنایا جاتا' اللہ کی شان اس سے ہیں بہت باند ہے' ہم جاتے ہوائد کیا ہوں کے اور آپ ہی ہوں کہ اور آپ نے اور آپ نے افران کے اور آپ کی میں مورٹ کی ہو جھ سے سواری چر چرکرتی ہے۔ (امام ابوداؤ درنے کہا: اس مدیث کی سندھی جے ہے گئی بن معین علی بین مدین علی بین مدین کی سندھی کی بین معین علی بین مدین علی بین مدین اور انہیں بین مورٹ علی میں مورٹ کی بین معین علی بین مدین کی سندھی کے دور اس کی مورٹ کی ان مورٹ کی کی میں مورٹ کی بین معین علی بین مدین کی سندھی کے دور اس کی مورٹ علی میں مورٹ کی بین مدین کی سندھی کی بین میں انہ کی انہ کی کورٹ کی ہور کورٹ ہور کی ہور کی ہور کی ہور کورٹ کی انہ کورٹ کی ہور کی کورٹ کی کورٹ کی ہور کی کورٹ کی ہور کورٹ کی 
امام الوسليمان الخطابي التوفى ١٨٨ هاس حديث كي شرح ميس لكصة بين:

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے گنبدی مثال بناکر جو دکھائی اورعش کے چرچ کرنے کا ذکر فر مایا 'یہ اس کم فہم اعرابی کو سمجھانے کے لیے تھا اور آپ نے فر مایا: کیاتم جانتے ہو کہ الند کیا ہے؟ اس کا معنیٰ ہے: کیاتم الند کی عظمت اور اس کے جلال کوعش بھی جانتے ہو؟ اور سواری کے چرچ کرنے کی مثال سے آپ کا مقصود سے سے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمت اور اس کے جلال کوعش بھی برواشت نہیں کرسکتا 'اور اس مثال کو بتانے سے بیمراد ہے کہ جس کی اتن عظیم شان اور جلالت قدر ہواس کو کس کے پاس سفارشی بیانا جا ترزمیس ہے۔ (معالم اسن ص ۱۹ مرام مراد المعرف نیروت)

علامه حسين بن محمد الطيم التوفي ١٣٣ عدد لكهية بين:

رسول الندسلی الله علیه وسلم نے اس سے منع فر مایا کہ اللہ تعالیٰ کے پاس کسی کوسفارشی بنایا جائے اور آپ کا بار ہار سجان اللہ بڑھنا اللہ تعالیٰ کی ہیں اور اس کے خوف کی وجہ سے تھا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کی اس سے تنزیہ اور براُت کے لیے تھا کہ اللہ تعالیٰ کوکسی کے پاس سفارش کرنے والا بنایا جائے۔

رسول الندسلی الندعلیہ وسلم نے گنبدی مثال جودی ہے اس سے الند تعالیٰ کی عظمت کودلوں میں بھوانا مقصود ہے اور یہ بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عظمین اور جلال اس کے منافی ہے کہ اس کوکس کے پاس سفارشی بنایا جائے۔

(الكاشف من ها كل السنن ج اص ٣٢٩\_٣٢٨ أوارة القرآن كرا في ١٣١١ه)

ملاعلى بن سلطان القارى التوني مُهُ واه لكھتے ہيں:

آپ کے باربار سجان اللہ پڑھنے پرآپ کے اصحاب کے چہرے اس لیے متنیر ہوگئے تھے کہ انہوں نے سمجھ لیا کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے غضب ناک ہوئے ہیں کہ اس اعرابی نے اللہ تعالیہ کوآپ کی جناب میں سفارشی بنایا ' سودہ آپ کے غضب سے خوف زدہ ہوئے اور اللہ تعالی کے خوف اور اس کی غضب سے خوف زدہ ہوئے اور اللہ تعالی کے خوف اور اس کی ہیں۔ ہیبت کی وجہ سے بار بار سبحان اللہ پڑھا اور آپ نے جوگنبد کی مثال دی ہے' اس سے مقصود یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ کی شان اور عظمت ہیں ہے بلند ہے کہ اس کو کس کے پاس سفارشی بنایا جائے۔ (مرقاۃ المفاتے جومی ۲۲۷۔۲۲ سلخصا 'المکتبۃ الحقانیٰ بشاور)

میں میں جبر الحق محدث دہلوی متوفی ۲۵ الھے ہیں: '

بدرستی شان اینست که طلب شفاعت کرده نمے شود بخدا برسیج یکے ووسیله گرفته نمے شود اورا' امر خدا و قدر و مرتبه او بزرگترست ازاں که وسیله سازند او را نزد کسے ۔ (لیخی شاللہ تعالی کوک علیہ سازند او را نزد کسے ۔ (لیمی شاللہ تعالی کو سیلہ سازت اورا کرنے والا بنایا جائے نہ کی کے سامنے اللہ تعالی کا وسیلہ پیش کیا جائے۔) (اعد المعات جس اس اللہ تعالی کو سفارشی بنانا' جائز ہے اور اس برمصنف کا تبھرہ

مفتی احمد بارخال تعیمی متوفی ۱۳۹۱ ہے 'واستگفیل کہ گھر ''(آلعران ۱۵۹) کی تفسیر میں اس حدیث کے برخلاف کھتے ہیں ا بواجھوٹے سے سفارش کرسکتا ہے دیکھواللہ تعالی نے رب ہو کرا ہے حبیب سے خطاکاروں کی سفارش فرمائی 'گراس کا نام سفارش ہوگانہ کہ شفاعت ہوگا' لہٰذا رب تعالی کوشفیج نہیں کہہ سکتے 'وہ جوحدیث شریف میں ہے کہ کسی نے عرض کیا: بارسولی اللہ! میں رب تعالیٰ کوآپ کی بارگاہ میں شفیع لاتا ہول تو سرکار اس پر بہت ناراض ہوئے' اس کی یہی وجھی' لہٰذا وہ حدیث اس آیت کے خلاف نہیں۔ (تفیر نعی جہس ۲۹۱۔ ۴۵۰) میں اسلامی لاہور نورالعرفان ص ۱۱۱ ادارہ کتب اسلامی لاہور)

مفتی احمد یارخال نعیمی رحمہ اللہ نے شفاعت اور سفارش میں فرق کیا ہے اور بیر کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کوشفیح نہیں بنا سکتے لیکن سفارش کرنے والا بنا سکتے ہیں کین بیفرق صحیح نہیں ہے شفاعت اور سفارش ایک ہی چیز ہیں جس چیز کو کرئی میں شفاعت کہتے ہیں اس چیز کو اُردو میں سفارش کہتے ہیں اعلیٰ حضرت قدس سرۂ نے شفیع کا ترجمہ سفارشی کیا ہے سنن البوداؤدکی زیر بحث حدیث کی تشریح میں لکھتے ہیں:

جوبات عظمت شانِ اللی کےخلاف ہوا سے س کر رسول الله صلی الله علیه وسلم کا بید برتا و ہوتا ہے عالا نکد سفارشی شہرانے کو بید بات کہ اس کا مرتبہ اس سے کم ہے جس کے پاس سفارش لائی گئ الیں صرت کا زم نہیں جے عام لوگ سمجھ لیس والہذا وہ صحابی اعرابی رضی اللہ عنہ با آ تکہ اہل زبان تھے اس کتے سے غافل رہے۔ (الاس والعلی ص ١٢) شیر برادرزلا ہورا ١٣٩١ھ)

خود مفتی احمد مار حال رحمه الله نے بھی شفیع کا ترجمه سفارشی کیا ہے 'سنن ابوداؤد کی زیر بحث حدیث کی تشریح میں لکھتے

یعی ہم لوگ بارگاہِ اللی میں آپ کوشفع بناتے ہیں کہ آپ کی دعاہے وہ ہم پر بارش بھیج اور آپ کی بارگاہ میں اللہ تغالیٰ کو شفع اور سفارشی بناتے ہیں کہ آپ سے ہماری شفاعت و سفارش کرے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما کیں گویا آپ کی دعا کاشفیج اللہ تعالیٰ اور بارش کے شفیع آپ ہوں۔(مراة المناجح جے مص ۵۹۹)

مفتی احمد یارخاں کے اس ترجمہ سے واضح ہوگیا کہ شفیع اور سفارشی کا ایک ہی معنیٰ ہے۔

اوراس مديث كي تشريح مين مفتى احمد يارخال لكهت مين:

سفارش کوشفاعت اس لیے کہتے ہیں کہ سائل حاکم کے سامنے اکیلا پیش ہونے کی ہمت نہیں کرتا' تو اس حاکم کے کسی

جلددواز دتهم

منظور و مقبول کے ساتھ مل کر حاکم کے سامنے پیش ہوتا ہے 'بہر حال شفیج سے حاکم کا افضل واعلیٰ ہونا ضروری ہے'اگر خدا تعالیٰ کو شفیح کہا جائے تو لازم آوے گا کہ کوئی اور اس سے اعلیٰ ہے جس کے دربار میں خدا تعالیٰ سے سفارش کرائی گئ چونکہ یہ بہت باریک بات تھی' اس لیے اس شخص کو خدتو کا فرکہا گیا نہ اس سے تو بہرائی گئ ۔ (مرات المناجی جے صوف من کتب خانہ گرات) مفتی احمد یک خطاب نے بہت عظیم عالم دین تھ' ان کی بہت خدمات ہیں' میرے دل میں ان کی بہت محبت منان کی بہت خدمات ہیں' میرے دل میں ان کی بہت محبت ہے' کیکن میرے دل میں اللہ عزوجل کی عظمت و جلالت اس سے کہیں زیادہ ہے' اس لیے میں نے اللہ تعالیٰ کی قدر اور شان واضح کرنے کے لیے بید وضاحت کی تاکہ 'تفسیر نیج ہے واضح کرنے کے لیے بید وضاحت کی تاکہ 'تفسیر نیج ہے' کرنی جوان علماء اللہ تعالیٰ کو حضور کی بارگاہ میں بیفارش نہ کہنے گئیں۔

الله تعالی کی تعظیم اس کووسیلہ بنانے کے منافی ہے

نیزمفتی احمد یارخال نعیمی رحمه الله نے اس حدیث کی شرح کے آخر میں بیجھی لکھا ہے:

اللہ کے نام کے وسیلہ سے بندول سے مدد مانگنا درست ہے ہم کہا کرتے ہیں:اللہ کے واسطے سے بیردے دو اللہ کے نام کا صدقہ دے دو کہا جاتا ہے:''شیعاً لگلہ''۔ (مرات المناجج ج سے ۱۹۰۰)

مفتی احمہ یارخال نعیمی کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے انہوں نے نہ بھی صحیح نہیں لکھا' اللہ کی بارگاہ میں کسی مقرب کا وسیلہ پیش
کرنا جائز ہے کیکن اللہ کا وسیلہ کسی کی بارگاہ میں پیش کرنا جائز نہیں ہے جیسا کہ ہم ابھی شخ عبد الحق محدت دہلوی کی عبارت
سے بتا چکے ہیں اورعوام کے اقوال سے استدلال کرنا درست نہیں ' استدلال تو قرآن مجید کی آیات' احادیث' آثار صحابہ اور
اقوال فقہاء سے کیا جا تا ہے اور' نشیاء بی نقیماء نے بیتاویل کی ہے کہ' نشیعاً اکو اما لللہ ''اللہ کی تکریم اور تعظیم کے لیے
کی دو۔ (الفتادی الخیریے کی ہائم شنقیح الفتادی الحامدین ہوسی المکتبة الحسیبی' کوئیر)

اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرؤ کی بھی بہی حقیق ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کے حضور وسیلہ بنانا جائز نہیں ہے وہ لکھتے ہیں ؛

یہی حال استعانت وفر یا دری کا ہے کہ ان کی حقیقت خاص بخدا اور بمعنی وسیلہ وتوسل وتوسط غیر کے لیے تابت اور قطعا روا ' بلکہ یہ معنیٰ تو غیر خدا ہی کے لیے خاص ہیں اللہ عزوجل وسیلہ وتوسل وتوسط بننے سے پاک ہے اس سے او پرکون ہے کہ یہ اس کی طرف وسیلہ ہوگا اور اس کے سواحقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بی عیس واسط ہے گا 'ولہذا حدیث میں ہے : جب اعرائی اس کی طرف وسیلہ ہوگا اور اس کے سواحقیقی حاجت روا کون ہے کہ یہ بی عیس واسط ہے گا 'ولہذا حدیث میں ہے : جب اعرائی سے خصور کی زورصلوات اللہ تعالیٰ وسلامہ علیہ سے عرض کیا کہ یارسول اللہ! ہم حضور کو اللہ تعالیٰ کی طرف شفیع بناتے ہیں اور اللہ عزوجل کو حضور کے سامنے شفیع لاتے ہیں 'حضور اقدی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر بخت گراں گزرا' دیر تک سجان اللہ فر ماتے رہے' کھرفر مایا:

ارے ناوان! اللہ کوکس کے پاس سفار تی تہیں لاتے ہیں کہ اللہ کی شان اس سے بہت بڑی ہے (اسے ابوداؤ دیے جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔)

جےتم مانگتے ہوا دلیاء ہے

اسے ہم مانگتے ہیں اولیاء سے

ويحك انه لايستشفع بالله على احد شان الله اعظم من ذلك. رواه ابو داؤد عن جبير بن مطعم رضى الله تعالى عنه.

(الی قولہ) ایک بے دقوف وہائی نے کہا تھا: دہ کیا ہے جوٹیس ملتا خدا سے فقیر غفر اللہ تعالیٰ لؤنے کہا: توسل کرنہیں سکتے خدا ہے لینی یہیں ہوسکا کہ خداسے توسل کرے اُسے کسی کے یہاں وسیلہ وذریعہ بنایے اس وسیلہ بننے کوہم اولیائے کرام سے ما تکتے ہیں کہ وہ دربار اللی میں ہمارا وسیلہ وذریعہ وواسطہ قضائے حاجات ہوجا کیں۔

( فَنَاوِيٰ رَضُوبِينِ ٢٦ص ٢٠ ٢٠ ١٠٠ رَضَا قَا وَيَرْ يَشِنَ لَا بَورُ ١٣٢٣ ١١٥ )

اللداوررسول جا ہے کہنا موسم باد فی سے اللہ پھررسول جا ہے کہنا جا ہے

حضرت حذیف رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے آ کر کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ جھے ہے کہا: میں نے خواب میں دیکھا کہ جھے ہے کسی اللہ دیکھا کہ جھے ہے کہا: تم اچھے لوگ ہوا گرتم بیٹ کہا کرتے جواللہ چاہے اور جو تھے چاہے (بیس کر کہا کہ کا کہ ایک کہا کرو: جواللہ چاہے کھر جو تھے جاہے۔ علیہ دسلم نے فرمایا: میں بھی تمہارے اس جملہ کونا پند کرتا تھا تم یوں کہا کرو: جواللہ چاہے بھر جو تھے جاہے۔

(تاریخ کبیرللخاری جهم۱۳۳۴ مندالبزارج یا ۱۵۳۳ سنن این ماجیقم الحدیث: ۱۱۱۸ عمل الیوم واللیلة للنسائی رقم الحدیث: ۹۸۳ ۱۱۱ ماء والصفات للبیمقی ص۱۳۳۴ مند احدج۵ م ۱۳۳۳ طبع قدیم مند احدج ۲۸ ص۱۳۹۳ رقم الحدیث: ۲۳۳۳ ۳۳ مؤسسة الرسال بیروت ۱۳۲۱ شعیب الا رنوکوط نے کہا: اس مدیث کی سفرمجے ہے۔)

حضرت قدیلہ رضی اللہ عنہائے کہا کہ ایک یہودی نے نی سلی اللہ علیہ وہلم کے پاس آ کر کہا ہم لوگ اللہ کا شریک بناتے ہوا ور شرک کرتے ہوئی م کہتے ہو: جو اللہ علیہ وہلم نے مواور شرک کرتے ہوئی م کہتے ہو: جو اللہ علیہ وہلم نے مسلمانوں کو بی حکم دیا کہ جب وہ قتم کھانے کا ارادہ کریں تو کہیں: رب کعبہ کی قتم! اور یوں کہیں: جو اللہ عالم جو جو آپ علی ارادہ کریں تو کہیں: رب کعبہ کی قتم! اور یوں کہیں: جو اللہ عالم جو جو آپ علی ارادہ کریں تو کہیں: رب کعبہ کی قتم! اور یوں کہیں: جو اللہ عالم جو جو آپ علی ایس کریں تو کہیں: مرادہ کی تو کہیں: مرادہ کریں  مرادہ کر

ان احادیث کا خلاصہ بیہ ہے کہ اگر کوئی یوں کے کہ اللہ اور رسول چاہے تو بیٹرک نہیں ہے کیونکہ عربی میں واؤ اور اُردو میں اور برابری کے لیے نہیں آتا اس لیے آپ نے ابتداء میں صحابہ کواس سے منع نہیں کیالیکن بعد میں جب یہود یوں نے اس پر اعتراض کیا تو آپ نے فرمایا: میں جس کلام کونا پہند کرتا تھا اور اس کوخلاف اوب قرار دے کر فرمایا: تم یوں کہا کرو: اللہ چاہے پھر آپ چاہیں تا کہ کی شخص کو اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں مساوات اور برابری کا وہم بھی شہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس کلام سے اللہ تعالی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برابری کا وہم بھی ہواس سے احتراز لازم ہے۔

اعلى حصرت امام احمد رضا ان احاديث كى شرح مين فرمات ين

جب اُس یہودی خبیث نے جس کے خیالات امام الوہ ہیں کے مثل سے اعتراض کیا اور معاذ اللّہ شرک کا الزام دیا 'حضور اقدس صلی ایلنہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رائے کریم کا زیادہ رجیان ای طرف ہوا کہ ایسے لفظ کو جس میں اُمن بدعقل مخالف جائے طعن جانے دوسرے ہمل لفظ سے بدل دیا جائے کہ صحابہ کرام کا مطلب تیرک وتوسل برقر ارز ہے اور مخالف بنے فہم کو گئجائش نہ ملے 'مگر یہ بات طرز عبادت کے ایک گونہ آ داب سے تھی معنا تو قطعا صحیح تھی گہذا اُس کا فر کے مکنے سے بعد بھی چندال لحاظ نہ فر مایا گیا '
یہاں تک کہ طفیل بن شجرہ رضی اللہ تعالی عند نے وہ خواب دیکھا اور رویائے صادقہ القائے ملک ہوتا ہے اب اس خیال کی زیادہ

علددواردتهم

(الامن والعليٰ ص ١٨٤\_١٨٠ شبير برادرز 'لا مور ١٣٩٧ه )

نوح: ۱۳ میں فرمایا: حالانکہ اس نے تم کو بیتدری پیدا کیا ہے ٥ الله تعالی کا مخلوق کو بہتر رہے پیدا فرمانا

اس آیت کی تقریراس طرح ہے کہتم اللہ پرایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ اس نے تم کواؤلاً مٹی سے بنایا' پھر مٹی کوسبزہ
اور غلبہ بنایا' پھراس سے غذا بنائی' پھر غذا سے خون بنایا' پھر خون سے نطقہ بنایا' پھراس نطقہ کو جما ہوا خون بنایا' پھر اس خون کو گوشت کا عکرا بنایا' پھر اس کو بھراس بھر اس بھر اس بھراس کو بھر بالغ بنایا' پھر شاب (جوان)
مالیا' پھر رجل (توی مرد) بھایا' پھر کو ل (چالیس سال کی عمر کا) بنایا' پھر شخ بنایا' ساٹھ سال کے بعد شخ فانی بنایا' پھر میت بنایا اور جب بٹریاں براہ و بھر میں بڑیاں بوسیدہ ہو گئیں تو رمیم بنایا اور جب بٹریاں ریزہ روزہ ہوکر خاک میں مل کرخاک ہوگئیں تو بھر بھر تھر بھر تھر کو پھر تم کو مٹی بنادیا۔

اس آیٹ کی دوسری تقریراس طرح ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم ان کی تعظیم اور تو قیم نہیں کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا : حضرت نوح اللہ کے نبی میں ان کی تو قیر اللہ کی تو قیر ہے تم اللہ کی وجہ سے ان کی تعظیم اور تو قیر کیوں نہیں کرتے ، تم ان پر ایمان لا وَ اور ان کے پیغام کو قبول کرواور اللہ تعالیٰ کی تو حید کو ما نواس نے تم کو پہنڈر تنج پیڈا کیا ہے۔

نوح: ۱۷۔ ۱۵ میں فرمایا: کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سات آسان اوپر تلے پیدا کیے ہیں ۱۵ اور ان میں جا ندکوروش فرمایا' اور سورج کوچراغ بنایا O

الله تعالیٰ ی تخلیق اور تو حید پر دلائل اور آسانوں کے انطباق اور چاند کے آسانوں میں ہونے کی توجیہ اللہ تعالیٰ ی تخلیق اور تو حید پر جو دلائل قائم کے بین وہ دوقتم کے بین: ایک وہ دلائل بین جوانسان کے اپنے اندر بین اور دوسرے وہ دلائل بین جواس خارتی کا ئنات میں بین انسان کے اپنے اندر جو دلائل بین ان کی تقریر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہتر رہے کیدا کیا ہے اب سوال یہ ہے کہ انسان مکن اور حادث ہے کیونکہ انسان عدم سے وجود میں آیا ہے تو

ضروری ہوا کہ اس کو عدم سے وجود میں لانے کی کوئی علت ہواور اگر وہ علت بھی ممکن اور حادث ہوئی تو اس کے لیے پھر کی علت کی ضرورت ہوگی اور یوں غیر متناہی علتیں لازم آئیں گی اور بیرمحال ہے اس لیے ضروری ہوا کہ انسان کی بیدائش کی علت حادث اور ممکن نہ ہو بلکہ واجب اور قدم ہم ہؤاور بیر بھی ضروری ہے کہ وہ علت واحد ہو کیونکہ تعدد وجباء اور تعدد قدماء محال ہے نیز تمام انسانوں کی بہتدرت پیدائش کا طریقہ واحد ہے اور بیاس کی دلیل ہے کہ ان کا موجد بھی واحد ہو کیونکہ اگر موجد متعدد ہوتے تو ان کے طریقتہ ہائے تولید بھی متعدد ہوتے۔

اس خار بی کا نئات میں آسان چا نداورسورج ہیں اور ای طریقہ سے ان کی تخلیق کی علت بھی واجب قدیم اور واحد ہوگی اللہ تعالیٰ نے اپنی تخلیق اور توحید پر پہلے اس دلیل کا ذکر کیا جو اس کے اندر ہے پھر اس دلیل کا ذکر فرمایا جو اس کے باہر ہے کیونکہ انسان اپنے اندر کی نشانیوں کو باہر کی نشانیوں کی ہذست زیادہ پہچانتا ہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے کہ آسان اوپر تلے ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر منطبق ہیں حالانکہ احادیث سے بیٹا بت ہے کہ دوآ سانوں کے درمیان یا پنج سوسال کی مسافت ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث:۳۲۹۸ منداحہ ۲۳۰۰)

اس کا جواب یہ ہے کہ آسان ایک دوسرے پرمنطبق ہیں اس سے بیدلازم نہیں آیا کہ دہ ایک دوسرے سے مماس ہوں اور بیاز کے چھکوں کی طرح ایک دوسرے سے ملے ہوئے ہوں دوآسان ایک دوسرے سے منفصل ہونے کے باوجوداو پر تلے اور ایک دوسرے پرمنطبق ہوسکتے ہیں۔

دوسراسوال ہے ہے کہ نوح: ۱۱ میں فرمایا ہے: ان (آسانوں) میں چاندکوروش فرمایا حالانکہ جدید سائنسی تحقیق کے مطابق چاند آسان و نیا نہیں اور نیان سے بہت نیچے اور ذمین سے بونے دولا کھ میل کی مسافت پر ہے اس کا جواب ہے ہے کہ آسان و نیا زمین کو محیط ہے اور تمام زمینیں اور فضا اور خلا سب آسانوں کے احاطہ میں بین اس لیے جب چاند خلا میں ہے تب بھی وہ آسانوں کے احاطہ میں مرکوز ہویا نصب ہو جیسے ہم کہتے ہیں: پاکستان کا صدر مملکت احاطہ میں ہے اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ زمین کے می حصہ میں مرکوز ہوا گروہ ہوائی جہاز میں اسلام آباد سے سرز مین پاکستان میں ہے تو اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ زمین کے می حصہ میں مرکوز ہوا گروہ ہوائی جہاز میں اسلام آباد سے کراچی پرواز کر رہا ہوت بھی بید کہا جائے گا کہ وہ پاکستان میں ہے اس طرح جب چانداور سورج آپ اپ مدار میں خلاکے اندر گردش کررہے ہوں گئت ہوں گئا سے احاطہ میں ہوں گئا سے لیے بہائے جے کہ چانداور سورج آسانوں میں اندر گردش کررہے ہوں گئت ہوں گئا ہوں کے احاطہ میں ہوں گئا سے لیے بہائے جے کہ چانداور سورج آسانوں میں

نوح: ۱۸۔ کامیں فرمایا: اور اللہ نے تنہیں زمین ہے اُ گایا ہے 0 پھرتم کو ای زمین میں لوٹائے گا اور دوبارہ تم کو نکالے C

## انسان کوزمین سے پیدا کرنے کی توجیہات

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے تم کواس زمین سے پیدا کیا ہے حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کونطفہ سے بیدا کیا ہے اور قر آن مجید میں بھی یہی فرمایا ہے:

انسان كونطفه سے بيدا كيا۔

خُلُقُ الْإِلْمُنَانَ مِنْ نُطْفَةٍ (الْحُلْسِ)

بے شک ہم نے انسان کو مخلوط نطفہ سے بیدا کیا۔

وَا خَلَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطُفَةٍ الْمُشَارِةِ ،

(الدحر:۲)

اس اعتراض كاجواب يدم كه جمار عدا مجد حضرت آوم عليد السلام بين اوروه جماري اسل بين اوران كوالله تعالى في

مٹی سے پیدا کیا ہے تو چونکہ اصل انسان کو اللہ تعالی نے مٹی سے بیدا کیا ہے تو اس وجہ سے فر مایا: ہم نے تم کو اس زمین سے پیدا کیا ہے ایک اور سورت میں اللہ تعالی نے ہاری خلقت کو تفصیل سے بیان فر مایا ہے:

اور بے شک ہم نے انسان کوئی کے فلاصہ سے بیدا فر مایا پھر ہم نے اس کومضوط جائے قرار میں نطفہ بنا کر رکھا کھر ہم نے نطفہ کو جما ہوا خون بنادیا' پھر جمے ہوئے خون کو گوشت کی بوٹی بنادیا' پھر گوشت کی بوٹی سے ہڈیاں بنا کین' پھر ہڈیوں کو گوشت پہنا دیا' پھر ہم نے (اس میں روح ڈال کر) ایک اور مخلوق بنایا' سواللہ بڑی

برکت والاہے جوسب سے بہتر بنائے والاہے 0

اس اعتراض کا دوسرا جواب یہ ہے کہ انسان کی پیدائش نطفہ اور چیش کے خون سے ہوتی ہے اور نطفہ اور حیض کا خون اور فو دونوں غذا سے بنتے ہیں اور غذا گوشت اور سبزیوں سے حاصل ہوتی ہے اور گوشت بھی حیوانوں کے سبزہ کھانے سے بنآ ہے تو غذا کار جوع اور مآل سبزیوں کی طرف ہے اور سبزیاں پانی اور مٹی کے امتزاج سے پیدا ہوتی ہیں تو خلاصہ یہ ہے کہ نطفہ اور حیض کا خون زمین کی مٹی سے پیدا ہوتا ہے کہ لہذا ہے کہنا ہے کہ ہرانسان مٹی سے پیدا ہوا ہے۔

ال اعتراض كاليسراجواب يهد كدهديث من ب

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو بچے بھی پیدا ہوتا ہے'اس کے اوپر اس کی قبر کی مٹی چھڑکی جاتی ہے'ابوعاصم نے کہا:تم حضرت ابو بکر اور عمر کے لیے اس جیسی فضیلت نہیں پاسکو گئے کیونکہ ان دونوں کی مٹی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مٹی سے ہے۔

(حلية الاولياء ج عص ١١٨ \_رقم الحديث: ٢٣٨٩ مطبوعه والاكتب العلمية بيروت ١٢١٨ هـ)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: ہرانسان کواس مٹی میں دفن کیا جانا ہے جس سے وہ پیدا کیا گیا۔

(مصنف عبدالرزان رقم الحديث: ٦٥٣١ مطبوع كمتب البلاي بيروت ٢٠٠١ه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا: جو بچے بھی پیدا ہوتا ہے فرشتہ زبین سے مٹی لے کراس کی ناف کا شنے کی جگہ پر رکھتا

ہے اس مٹی میں اس کی شفاء ہوتی ہے اور اس میں اس کی قبر ہوتی ہے۔ (مصنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۱۵۳۳ مطبوعہ ہیروت)
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہر بچہ جو پیدا ہوتا ہے اس کی ناف میں وہ مٹی ہوتی ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اور جب وہ ارذل عمر کی طرف لوٹا یا جاتا ہے تو وہ اس مٹی کی طرف لوٹا یا جاتا ہے جس سے وہ پیدا کیا جاتا ہے اور جب وہ ارذل عمر کی طرف لوٹا یا جاتا ہے تاہم وہ بیدا کیا جاتا ہے اور میں اور ابو بکر اور عمر ایک ہی مٹی سے بیدا کیے گئے ہیں اور اس مٹی سے ہم اٹھائے جا تیں گے۔ (فردوس الا خبارج مس ۲۳۵ الملالی المصنوعة ج اس ۲۸۹)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں اور ابو بکر اور عمر ایک مٹی سے

بيداكي كئي مين \_ (فردوس الاخبارج عن ٣٠٥ مرقم الحديث: ٢٧٤٥ كنز العمال رقم الحديث: ٣٢٦٨٣ تزيد الشريعة ج اص ٣٣٩)

نوح: ۲۰۔۱۹میں فرمایا:اور اللہ نے تمہارے لیے زمین کوفرش بنایا O تا کہتم اس کے کشادہ راستوں میں چلتے پھرتے رہو O

نوح: ۲۰ میں 'فجاجا'' کالفظ ہے' یہ' فج'' کی جمع ہے'اں کامعنیٰ ہے۔ کشادہ راستہ۔

اور تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں اپنا کوئی مددگار نہ پایا 0 اور نوح تمام ایمان والے مردول اور تمام ایمان والی عورتول کو اور ظالمول میں صرف ہلاکت کو زیادہ فرما! ٥

جلد دواز دہم

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: نوح نے کہا:اے میرے رب!انہوں نے میری عکم عدولی کی اورانہوں نے ان کی پیروی کی جنہوں نے ان کے مال اور اولا دیمیں نقصان کے سواکوئی اضافہ نہیں کیا 0 اور انہوں نے بہت بڑی سازش کی 0 اور انہوں نے کہا تم اینے معبود و∪ کو ہرگز نہ چھوڑنا اور وڈ اورسواع اور یغوث اور یعوق اورنسر کو ہرگز نہ چھوڑنا 0اور بے شک انہوں نے بہت لوگوں کوهم راه کردیان (نوح:۲۲۲)

کفارنوح کی حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف سازشیں

اس سے پہلی آیتوں میں یہ بتایا تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپٹی قوم کواللہ تعالیٰ کی تو حید اور اپنی رسالت پر ایمان لانے کی دعوت دی اور ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلائل پیش کیے اور ان آیات میں یہ بتایا ہے کہ حصرت نوح علیہ السلام كي قوم نے ان كي دعوت كا كيا جواب ديا\_

نوح: ۲۱ میں میر بتایا ہے کہ ان کی قوم نے نہ صرف میر کہ ان کی تھم عدولی کی بلکہ حضرت نوح علیہ السلام کے مقابلہ میں ان کے مخالفوں کی اطاعت کی'جولوگ حضرت نوح کی نبوت کے منکر اور مخالف تضادر بت برستی کے داعی تنظ جن کی اطاعت ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی وہ ان کے دنیا میں کسی کام آسکتے تھے نہ آخرت میں جن کی دویق اور اطاعت سے ان کوسوائے نقصان کے اور پچھ حاصل نہ تھا' حضرت نوح علیہ السلام کی قوم حضرت نوح کوچھوڑ کران کی اطاعت کرتی تھی۔

نوح: ۲۲ میں فرمایا: حضرت نوح کی قوم کے بڑے بڑے حرداروں نے اپنے اطاعت گزاروں کو ورغلایا اور حضرت نوح علیہالسلام کےخلاف سازش کی' وہ ائیے ماتحت لوگوں کوحضرت نوح علیہالسلام کےخلاف بھڑ کاتے تھے اورحضرت نوح علیہ السلام کے متعلق ناگفتی باتیں کہتے تھے قرآن مجید نے دیگر سورتوں میں ان کے وہ اقوال نقل کیے ہیں فر مایا عَالَ الْمَلَامِنَ تَوْمِهُ إِنَّالَنَرلكَ فِي ْضِلْلِ مُّبِيْنٍ ؟

نوح کی قوم کے سرداروں نے کہا: ہمتم کوصریح کم راہی میں

و یکھتے ہیں 🔾

بس نوح کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا: ہم آپ کوائی مثل بشر بی و یکھتے ہیں اور ہم و یکھتے ہیں کہ آپ کی بیروی صرف چے اور کم عقل انوگول نے کی ہے اور ہم اپنے او پر آپ کی کوئی فضیلت نہیں دیکھتے' بلکہ ہم تو آپ کوجھوٹا گمان کرتے ہیں O

پس نوح کی قوم کے کا فرسر داروں نے کہا: میر مخص صرف تہاری مثل بشر ہے میتم پر اپنی برائی حاصل کرنا چاہتا ہے اور اگر الله (كسى ني كو بهيجنا چاہتا) توكى فرشتے كو نازل كرديتا، بم نے تو اس کے متعلق اپنے پہلے باپ دادوں سے پچھ نہیں سنا ک بیخص تو

صرف دیوانہ ہےتم اس کوا یک مقرر وقت تک ڈھیل دیے رہوں

فَقَالَ الْمَكُو الَّذِينَ كَفَن وامِن قُومِه مَا تَالِكَ الكبَشَرًا يَثْلُنَا وَمَا نَلْمِكَ اللَّبِعَكَ إِلَّا الَّذِينِّ هُمُ أَرَادِلُنَا بَّادِيَ الْزَاْيِ ۚ وَمَا لَانَ عَلَيْهُ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلِ بَلْ نَظْنُكُوۡ كْدِيدِينَ⊖(حود: ٢٤)

فْقَالَ الْمَكُوا الَّذِينَ كَفَرُوا بِنْ قَوْمِهِ مَا هَذَا إِلَّا بَشِيرٌ مِثْلُكُوْ لَيْرِيْدُانَ يَتَفَضَّلَ عَلَيْهُمْ لَوَكُو شَآءِ اللهُ لَانْزَلَ مَلْهِكَةً عَمَّا سَمِعْنَا بِهِنَا فِي أَبَالِينَا الْأَوْلِيْنَ ۚ إِنْ هُو اللهِ رَجُلَّ بِهِ جِنَّةٌ كُثَرَّتِصُوْا بِهِ حَتِّى حِنْنِ۞

نوح ٢٣٠ ميں ان بنوں كا ذكر فرمايا ہے جن كى حضرت نوح عليه السلام كى قوم عبادت كرتى تھى اور ان كى قوم كے سردار ان کوان بتوں کی عمادت کرنے کی تلقین کرتے تھے۔

ودٌ 'سواع' يغوث' يعوق اورنسر وغير ما کي تاریخي حیثیت

امام ابوجعفرمحد بن جریرطبری متوفی ۱۳۰ههاس آیت کی تفسیر میں این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

(المؤمنون:٢٥١\_٢٢)

تبيان القرآن

مچر بن قیس نے کہا: یہ بت (وق سواع ایغوث ایوق اور نسر) حضرت آ دم علیہ السلام کی اولاد میں سے نیک لوگ تھے اور
ان کے پیروکار سے جوان کی اقتداء کرتے تھے جب وہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا: اگر ہم ان نیک
لوگوں کے جمعے بنالیں تو پھر ہم کوعبادت کرنے میں زیادہ ذوق اور شوق حاصل ہوگا 'سوانہوں نے ان کے جمعے بنالیے' اور جب
پنسل بھی ختم ہوگی اور دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ تمہارے آ باؤاجدادان جسموں کی عبادت
کرتے تھے اور ان ہی کی وجہ سے ان پر بارش برسائی جاتی تھی' سو بعد کے لوگوں نے ان کی عبادت کرنی شروع کردی۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٧١٥٣)

قادہ اس آیت کی تفییر میں بیان کرتے ہیں کہ ود دومۃ الجندل میں بنوکلب کا بت تھا' اورسواع رباط میں ہذیل کا بت تھا' اور لیغوث جرف میں مراد کے بنوغطیف کا بت تھا' بیسبا میں تھا' بیعوق بلخ میں ہمدان کا بت تھااورنسر ذی کلاع کا بت تھا جو تمیر سے تھے' قادہ نے کہا: بیدوہ بت تھے جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم عبادت کرتی تھی' پھر بعد میں اہل عرب نے ان کو اپنا معبود بنالیا۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۵۱۸)

امام عبدالرجان بن محدابن ابی حاتم متونی ۳۲۷ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عروہ بن الزبیر بیان کرتے ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام بھار ہوئے اوران کے گردان کے بیٹے ہے ان میں وڈ اینوث سواع اور نسر ہے اور وز ان کے سب سے بڑے بیٹے اور سب سے ڈیادہ نیک ہے۔ (تغیرامام ابن ابی عاتم رقم الحدیث ۱۸۹۹) مام ابوجعفر نے وقا کا ذرکیا اور کہا: وقہ مسلمان شخص تھا اور بہت نیک تھا اور اپنی قوم میں بہت مجوب تھا جب وہ فوت ہو گیا تو لوگ اس کی قبر پرارض بابل میں گئے اور اس کی یاد میں میں رونے گئے جب المیس نے ان کی آہ وزاری کو دیکھا تو وہ ان کے بیاں انسانی شکل میں آ یا اور کہنے لگا: اس شخص کی یاد میں میں تہارے رفح می گؤد کی راہ ہوں تہمارا کیا خیال ہے میں اس شخص کی مثال کا ایک مجسمہ تہمارے لئے بنا دوں تم اس مجسمہ کوا پئی مجلس میں رکھ لینا 'پھر تہمارا دل بہل جائے گا انہوں نے کہا: ہاں! محملہ کوا پی مجسمہ بنا دیا اور انہوں نے اس کوا پئی مجلس میں رکھ لینا 'پھر تہمارا دل بہل جائے گا انہوں نے کہا: ہاں! جب المجسمہ بنا دیا اور انہوں نے اس کوا پئی مجلس میں رکھ لینا 'پور تمارا کیا اور وہ اس کو بہت یا دکر رکھ دول ان لوگوں نے اس کوا پئی مجلس میں رکھ لینا 'کور کہ میں انہوں کے کہا: ہاں! جب بیا ہوں کو بہت یا دکر رکھ دول ان لوگوں نے اس پیش کش کو تبول کر لیا 'اور وہ ان مجسموں کو دیکھ کر وقت کو کیا دی کور کو یا دکر تے ہوئے دیکھ کا اور وہ بنا کیا 'پکر وہ نسل درنسل ان بتوں کی عبادت کور کے دیکھ کا درنس اس بین میں بن کیر متو تی سے پہلے عبادت کی گئی وہ وڈ کا بت تھا۔ (تغیر امام این ابی عاتم رقم الحدیث بیا کہ دور کیا درنس اس علی بن عمر بن کئی میں فیل میں درنسل ان بتوں کی میں وہ دیکھ کیا :

محد بن قیس نے کہا ہے کہ یغوث کیوق اور نسر 'حضرت آ دم اور حضرت نوح علیجا السلام کے درمیانی عہد کے لوگ ہیں نیہ بہت نیک لوگ تھے اور ان کے بہت پیروکار سے 'جب یہ نیک لوگ فوت ہو گئے تو ان کے پیروکاروں نے کہا: اگر ہم ان کی مثال کے جسے بنالیں تو ہماری عبادت میں زیادہ ذوق اور شوق ہوگا 'پھر انہوں نے ان کی مثال کے جسے بنالیے 'پھر جب ان کی نسل ختم ہوگئ اور ان کی دوسری نسل آئی تو ابلیس نے ان کے دماغوں میں یہ خیال ڈال دیا کہ تمہارے آباء واجدادان بتوں کی عبادت کرتی شروع کر دی۔ اس کے بعد حافظ این کثیر نے حافظ این عساکر کی بیروایت نقل کی ہے:

حافظ ابن عساکر نے حضرت شیف علیہ السلام کی سوائح میں بیروایت ذکر کی ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا : حضرت آ دم علیہ السلام کی جائیں ہیں بیٹے اور بیس بیٹیاں ان میں سے جوزندہ رہے وہ ھا بیل اور قا بیل تھے اور صالح اور عبد اللہ بھی کہا جاتا تھا' اور ان کے اور صالح اور عبد اللہ بھی کہا جاتا تھا' اور ان کے بھائیوں نے ان کو مردار بناویا تھا اور ان کے بیٹوں کے نام سواع' یغوث' یعوق اور نسر تھے۔

( تاریخ وشق الکبیرج ۲۵م ۱۸۵ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ) ( تفییر این کثیر ۳۶م ۴۰۰ دارالفکر بیروت ۱۳۱۹ ۵۱ )

امام رازی نے تفییر کبیرج • اص ۱۵۷ میں علامہ قرطبی نے جز ۱۸ اص ۱۸۱ میں علامہ بغوی نے معالم النفزیل ج ۵ص ۱۵۷ میں اور علامہ آلوی نے روح المعانی جز ۲۹ ص ۱۳۳۱ میں ان روایات کونقل کر کے ان پر اعتاد کیا ہے۔

علامه سيرمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكحت بين:

سی بھی حکایت بیان کی جاتی ہے کہ ود کا بت مرد کی صورت کا تھا' سواع کا بت عورت کی صورت کا تھا' یغوث کا بت شیر کی صورت کا تھا' ایوق کا بت شیر کی صورت کا تھا' اور بید حکایت ان تصریحات کے منافی ہے صورت کا تھا' اور بید حکایت ان تصریحات کے منافی ہے کہ بید بت نیک انسانوں کی صورتوں پر بنائے گئے تھے اور بی تصریحات ہی اصح ہیں۔

(روح المعاني جر ٢٩ص ١٣٣ وارالفكر بيروت ١٣١٧ه)

واضح رہے کہ سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ نے ای اصح روایت کواختیار کیا ہے۔

(تعنيم القرآن ٢٥ ص ١٠ اوار ذرته جمان القرآن لا مور ١٣١١ه)

اس روایت کی شخفیق که کفار مکه جن بتوں کی عبادت کرتے بیٹے میہ وہی بت تھے جن کی کفارِنوح عبادت کرتے تھے

حضرت نوح علیه السلام کی قوم جن بتوں کی عبادت کرتی تھی ان کے متعلق امام بخاری نے اپنی سند کے ساتھ بیہ حدیث روایت کی ہے:

امام بخاری کی اس روایت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ تقریباً تمام مفسرین نے لکھا ہے کہ ودّ حضرت آ دم علیہ السلام کا بیٹا تھا' اوراس کا نام شیث تھا اور باتی ودّ کے بیٹے تھے اور بیلوگ حضرت نوح علیہ السلام سے بہت پہلے گزر بچکے تھے اور بیرحضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کے صالحین نہیں تھے۔

اوراس پر دومرااعتراض حافظ این جمرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے سند کے لحاظ سے کیا ہے کہ اس حدیث کوعطاخراسانی نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے ٔ خالانکیہ عطاخراسانی کا حضرت ابن عباس سے ساع نہیں ہے ٰ لہٰذا اس حدیث کی سند منقطع ہے پس بیرحدیث ضعیف ہے پھراس کا ایک کمزور ساجواب دیا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ اس کی سندیل مذکور عطا سے مراد عطا خراسانی نہ ہو بلکہ عطابی الی رہاح ہو اور این جری نے اس کوعطابی الی رہاح سے بھی روایت کیا ہواور یہ بات امام بخاری سے کیسے خفی رہ سکتی ہے کیونکہ ان کے حدیث وارد کرنے کی شرط اتصال ہے۔ (فتح الباری ۹۵۰ م۵۰ دارالفکر بیروت ۱۳۲۰ھ) علامہ بدرالدین عینی متوفی ۵۵۵ھ نے اس جواب کورد کر دیاہے وہ لکھتے ہیں:

امام بخاری کا حدیث لانے کے لیے اتصال کی شرط عائد کرنا اس کومتناز منہیں ہے کہ ان سے میخفی نہ ہو کہ اس حدیث کی سند متصل نہیں ہے کی سند متصل نہیں ہے کی جزم فی نہیں ہے نیز جس حدیث میں عطاخراسانی منفر د ہواس کی حدیث میں عطاخراسانی منفر د ہواس کی حدیث کوامام مسلم وارد کرتے ہیں۔ (عمرة القاری جامی 22) دارالکتب العلمی نیروت اسمام)

اس روایت پرسب سے توی اعتراض امام رازی نے کیا ہے وہ کھتے ہیں:

یہ پانچ بت سب سے بڑے بت سے گھریہ بت حضرت اوج علیہ السلام کی قوم سے اہل عرب کی طرف نتقل ہوئے ہیں وقا بنو کلب کا ہوگیا' اور سواع ہمذان کا ہوگیا' یغوث نڈ حج کا ہوگیا' یعوق مراد کا ہوگیا اور نسر تمیر کا ہوگیا' ای وجہ سے اہل عرب کوعبدوقا اور عبد یغوث کہا جاتا تھا' تاریخی کتب میں اس طرح نہ کور ہے اور اس پر یہ اشکال ہے کہ طوفان کے زمانہ میں تمام دنیا ملیامیٹ ہو چی تھی تو یہ بت کیسے باقی نے گئے اور عرب کی طرف نتقل ہوئے اور یہ کہنا ممکن نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ان بتول کو اپنی کو گئی کو نکہ ساتھ دکھا تا آل کہ یہ امانت عربوں کے پاس بینی گئی کی ونکہ حضرت نوح علیہ السلام بتول کے واقع نہیں تھے بت شکن تھے۔ (تغیر کیرج ۱۵ مان داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

ان دلائل کی بناء پر میہ کہنا ہے نہیں کہ عرب میں جن بتوں کی پرستش ہوتی تھی' مید حضرت نوح علیہ البلام کی قوم کے صالحین کی صورتوں کے جمعے ہیں اور میدوہی بت ہیں جن کی حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پرستش کرتی تھی' ہاں! میہا جا سکتا ہے کہ وہ ان ناموں کا ذکر پچھلے لوگوں سے سنتے آئے تھے تو انہوں نے بتوں کے بھی وہی نام رکھ لیے۔

نوح: ۱۲۳ میں فرمایا: اور بے شک انہوں نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا 'اور (اے میرے رب!) ظالموں میں صرف گم راہی کوزیادہ کرنا O

حضرت نوح عليه السلام كي دعا كي توجيه اوراس دعا كوبدوعا كهنے كي مذمت

حضرت نوح علیہ السلام نے بیہ بتایا کہ ان کا فرسر داروں نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا ہے اور ان کو بتوں کی پرستش میں مشغول کر دیا ہے تو اس سے طاہر ہوگیا کہ انہوں نے بہت لوگوں کو گم راہ کر دیا ہے۔اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے خلاف دعاکی کہ اے اللہ ان کی گمراہی کو اور زیادہ کر دے۔

اس جگہ بیسوال وارد ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کوتو اس قوم کو ہدایت دینے کے لیے مبعوث کیا گیا تھا انہوں نے ان
کے گم راہ ہونے کی دعا کیوں کی؟ اس کا جواب ہیہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کا منشاء بیٹیس تھا کہ ان کوسرا الم منتقیم سے گم راہ کر
و یا جائے اور ان کو دین ہیں گم راہی کے راستہ پر ڈوال دیا جائے بلکہ ان کا منشاء بیتھا کہ وہ لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف
جوسازشیں کررہے تھے اور آپ کو دین و دنیا میں نقصان پہنچانے کی جو تدبیرین کررہے تھے ان میں ان کو گم راہ کر دیا جائے تاکہ
وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف کوئی کارروائی نہ کرسکیس اور اپنی ساز شوں میں ناکام اور نامراد ہوجا کیں دوسرا جواب ہیہ کہ
اس آپ یت میں 'صلال' سے مراداس کا اثر اور تیجہ ہے لئی عذاب اور مراد ہیہ کہ اے اللہ! ان کے عذاب کو اور زیادہ کر دے۔
مفتی شفیح دیو بندی نے اس سوال کے جواب میں لکھا ہے حضرت نوح علیہ السلام نے ان کی گراہی بڑھا دیے کی دعا

بلددواز وتبم

اس لیے فرمائی کہ جلدان کا پیانہ لبریز ہوجائے اور ہلاک کر دیئے جائیں۔(معارف القرآن ج مس ۵۱۷)سید مودودی نے لکھا ہے : وہ اپنی قوم سے پوری طرح مایوں ہو چکے تھے ایسے ہی حالات میں حضرت موئی نے بھی فرعون اور قوم فرعون کے حق میں سے بدوعا کی تھی۔(تنہیم القرآن ج۲ص۱۰) شخ امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے: حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی دعوت کے شیسرے مرحلہ میں بہنچ کر دیکھ لیا کہ اس قوم میں جتنا جو ہر تھا وہ نکل آیا ہے اس کے مٹ جانے میں ہی خیر ہے۔ (تدبر قرآن جمع ۲۰۰۰) ان جوابات کی رکا کت فلاہر ہے اور مختاج بیاں نہیں۔

اس آیت کی تفییر میں اور اس کے بعد کی آیات کی تفییر میں مفتی محد شفیج دیوبندی متوفی ۱۳۹۱ھ سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ اور شیخ امین احسن اصلاحی نے لکھا ہے کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کے لیے بددعا کی اور سید مودودی اور امین احسن اصلاحی نے اس بحث میں حضرت موئی علیہ السلام کا بھی حوالہ دیا ہے کہ انہوں نے بھی اپنی قوم کے لیے بددعا کی متحق اصلاحی نے اس بحث میں مدید محتال معادی السلام کی شان میں شدید محقی۔ (معارف القرآن جماس ۲۵ مندی مقدیم السلام کا کوئی فعل یا قول بدنہیں ہوتا ان کا ہرقول اور فعل امت کے لیے نمونہ اور حسن ہوتا ہے اس کی تفسیر میں یول کھنالذم تھا کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کی ناکامی اور نامرادی کی دعا کی یا ان کے خلاف عذا ب نیادہ ہونے کی دعا کی جس طرح ہم نے لکھا ہے۔

نوح:۲۵ میں فرمایا:سوان کوال کے تنگین گناہوں کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا لیس فوراْ ان کوآ گ میں جھوڑکا گیا تو انہوں نے اللہ کے مقابلہ میں اینا کوئی مددگار نہ ماماO

## عذابِ قبر كاثبوت اوراس برشبهات كے جوابات

اس آیت مین مما خطیئتهم "میں جار محرور معمول مقدم ہاوراس کا عامل 'اغرقو ا"مؤخر ہاور تقریم' ما حقه التاحیو" مفید حصر ہے اس کیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے سوان کوان کے گناہوں کی وجہ سے ہی غرق کیا گیا۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے: 'اغوقوا فاد حلوا نارا ''اور' فَاء'' تعقیب علی الفور کے لیے آتی ہے اس لیے ہم نے اس کا ترجمہ کیا ہے: (ان کو )غرق کیا گیا لیس فوراً ان کو آگ میں جھوٹکا گیا۔

ہمارے علماء نے اس آیت سے عذابِ قبر کو ثابت کیا ہے کیونکہ اس میں جوفر مایا ہے: ان کوفوراً آگ میں جھو تکا گیا'اس سے مراد دوزخ کی آگنبیں ہے کیونکہ وہ عذاب تو قیامت کے بعد آخرت میں دیا جائے گا'لہٰ ذاان کوفوراً آگ میں جھو تکنے کا معنیٰ یہ ہے کہ ان کوقبر کے اندر آگ میں جھوٹکا گیا۔

منکرین عذاب قبر کہتے ہیں کہ قوم نور کے کافروں کی قبریں کہاں بنی تھیں جواس سے عذاب قبر مراد لیا جائے ؟اس کا جواب سے سے کہ عذاب قبر کی بحث میں قبر سے مراد معروف قبر نہیں ہوتی لینی گڑھا کھود کراس میں میت کو وٹن کیا جائے اور اس کے اوپراونٹ کے کوہان کی شکل میں مٹی کو برابر کیا جائے بلکہ اس سے مرادوہ جگہ ہے جہاں انسان مرنے کے بعد رہے خواہ وہ جگہ دریا ہویا سمندر ہویا کی درندہ کا پیٹ ہو۔

منکرین عذاب قبر کا دومرااعتراض بیہ کہ اس آیت میں 'فیاد خیلوا نادگا'' کا بیمعنیٰ نہیں ہے کہ ان کونورا آگ مین جھونک دیا گیا' بلکہ اس کا بیمعنیٰ ہے کہ قیامت کے بعد ان کو دوزخ کی آگ میں جھونکا جائے گا'رہا بیہ کہ بہتو مستقبل میں ہوگا اور اس آیت میں ماضی کا صیغہ ہے جس کامعنیٰ ہے: ان کو آگ میں جھونک دیا گیا' اس کا جواب بیہ ہے کہ جس کام کامستقبل میں تحقق اور دقوع یقینی ہواس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا جاتا ہے' گویا وہ کام ہوگیا' جیسے قرآن مجید میں ہے

#### اور جنت والول نے دوزخ والوں کو پکارا۔

## وَنَالَاثَى آمْعِلْ الْحِنَّةِ آصْلِ النَّارِ

(الاعراف: ۲۲۲)

یہ بھی ماضی کا صیغہ ہے حالانکہ یہ پکارنا قیامت کے بعد آخرت میں ہوگا گر چونکہ اس کا وقوع اور تحقق بیٹنی ہے اس کے ماضی کے سیغہ کا مضارع کا اس کو ماضی کے ساتھ تعبیر کیا گیا 'اس طرح زیر بحث آیت میں بھی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ ماضی کے صیغہ کا مضارع کا معنیٰ کرنا مجاز ہے اور بلاضرورت شرعی قرآن مجید کے کسی لفظ کو مجاز پر محمول کرنا جائز نہیں ہے رہا'' وَذَا آئی اَحْمَعُ بُ الْجَنَّةِ وَ اَلْحَالُ اللّٰ الل

ہے اہذا اس ایت تو وفادی اصحاب الجنه کر فیاں کرنا درست ہیں ہے۔ منکرین عذاب قبر کا تیسر ااعتراض یہ ہے کہ جو تخص پانی میں ڈوب جاتا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی لاش کئی کی دن تک سط آب پر برٹری رہتی ہے اس صورت میں یہ کہنا کس طرح سیح ہوگا کہ اس کوآ گجلارہ ہی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انسان کا شخص اس نے اجزاء اصلیہ سے عبارت ہے اور اجزاء اصلیہ انسان کے وہ اجزاء ہیں جواس کی پیدائش سے لے کرموت تک اس میں

بُرقر اررہتے ہیں انسان کا جسم گھٹتا بڑھٹتار ہتا ہے اور وہ اجزاءاس میں مشترک رہتے ہیں انسان جب بیدا ہوتا ہے تو اس کے جسم کا وزن چار پویڈ ہوتا ہے اور جوانی میں اس کے جسم کا وزن ڈیڑھ سوسے دوسو پویڈ تک ہوتا ہے اور بڑھایے میں اس کا وزن ایک سو

وزن چار پویٹر ہوتا ہے اور بروای بیں آب ہے ہم کا ورن ویڑھ سوسے دوسو چیند تک ہونا ہے اور بر سانے بین آب کا ورس بیت پویٹر سے ڈیڑھ سو پویٹر تک رہ جاتا ہے اس طرح بیاری اور صحت کے اعتبار سے بھی اس کا وزن گھٹتا بڑھتا رہتا ہے پھر ہم کس بنیاد پر

میں کہ بیروہی انسان ہے جوچار پونڈ کا پیدا ہوا تھا اور اجزاء اصلیہ کے علاوہ اس کے جسم کے تمام ادوار میں اور کوئی چیز مشترک

نہیں ہوتی 'روح کا تعلق بھی ان ہی اجزاء اصلیہ کے ساتھ ہوتا ہے اور مرنے کے بعد انسان خواہ دریا میں ہویا درندہ کے پیٹ میں ہواللہ تعالیٰ اس کے اجزاء اصلیہ کو باقی رکھتا ہے اور ان ہی اجزاء پر عذاب اور ثواب کا ترتب ہوتا رہتا ہے۔

نوح: ٢٧-٢٦مين فرمايا: اورنوح نے دِعا كى: اے ميرے رب از مين بر كافروں ميں سے كوئى بسے والا نہ چھوڑ 0 ب

شک اگر تونے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گم راہ کریں گے اوران سے صرف بدکار کا فرپیدا ہوں کے 🖸

اگریداعتراض کیا جائے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو کیسے معلوم ہوا کہ ان کا فروں کی جواولا ذپیدا ہوگی وہ بدکار کا فرہی ہو مونی درجہ میں سے میں سے سراعل رہات اللہ سے انسان میں میں کا اللہ تبدالی کا ایشاد تروہ میں سے انسان کا انسان کو

گى؟أش كا جواب بيه كهان كواس كاعلم الله تعالى كارشاداور تجربه سے بوا رماالله تعالى كا ارشاد تو وہ بيه :

بے شک آپ کی قوم میں سے جوایمان لا چکے ہیں ان کے

ٳؾٛڬ؈ؙؿؙٷڝؽڡؽۊ<u>ٚۅ</u>ٝڡڰٳڷٳ؈ٛڡٞڵٳڡۻ

(حود:٣١) علاوہ ہر گر كوئى اور ايمان تيس لائے گا۔

اور تجربه کا معاملہ بیہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم میں ساڑھے نوسوسال رہے اور اس طویل عرصہ میں صرف استی (۸۰) لوگ ایمان لائے باقی اپنے کفر پر ڈٹے رہے اور وہ اپنی اولا دکو تھیجت کرتے تھے کہ ان کی بات نہ سننا 'بیہ بہت بڑے جھوٹے بین اور جب وہ شخص مرجاتا تو وہ اپنی اولا دکو ایسی ہی تھیجت کرتا تھا اور ان کی نسل درنسل میں جو بھی پیدا ہوتا تھا وہ بدکار کا فرہی ہوتا تھا۔ اس آبیت کی دوسری تو جیہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مراد بیتھی کہ اے اللہ! تیرے علم اور تیری تقدیم میں بیمقررہے کہ ان کی اولا دہیں سب کا فراور بدکار ہی ہوں گے۔

نوح: ۲۸ میں فرمایا: اے میرے رب! مجھے معاف فرما اور میرے مال باپ کو اور ان کوجومیرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا' اور تمام ایمان والے مردوں اور عورتوں کو اور ظالموں میں صرف ہلاکت کوزیادہ فرما O

## حضرت نوح علیہ السلام کی دعا پراعتر اضات کے جوابات

حفرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام کمک بن متو طبح اوران کی والدہ کا نام ہے تھی۔(روح المعانی جومس۱۳۸) اور حفرت نوح کے والدین مؤمن تھے کیونکہ کافر کے لیے دعا کرنا جائز نہیں ہے یا اس سے مراد ہے: حضرت آ دم علیہ السلام تک ان کے سلسلۂ نسب کے تمام آ باءاورامہات۔

حضرت نوح علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے لیے دعا کی تاکہ بید ظاہر ہوکہ انسان سب سے زیادہ خود اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا حتاج ہے والدین کے لیے دعا کی کیونکہ اللہ تعالیٰ کے بعد انسان پرسب سے زیادہ احسان اس کے والدین کا ہے اس کے بعد تمام مؤمنین کے لیے دعا کی اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا یہی طریقہ ہے حضرت نوح نے اور حضرت ابر اہیم علیہ السلام نے اسی طریقہ سے دعا کی ہے۔

ا پنے ایسے والدین اور تمام مؤمنین کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کفار کے لیے بلاکت کی دعا کی اور فر مایا: اور ظالموں میں صرف ہلاکت کوزیادہ فرما۔

افضل اور اولیٰ بیہ ہے کہ ہر حال میں کفار کے لیے ہدایت کی دعا کی جائے ای وجہ سے حضرت نوع علیہ السلام نے اس خلاف اولیٰ دعا پر پہلے ہی اپنے لیے معقرت کی دعا کی کیونکہ آپ نے ان کے لیے ہلاکت کی دعا اس لیے کی تھی کہ وہ آپ ک ایذاء پہنچاتے تھے اور آپ کے پیغام کو قبول نہیں کرتے تھے اس لیے ان کے خلاف دعا کرنا بہ ظاہر ان سے انتقام لینا تھا'ای وجہ سے میدانِ حشر میں بھی جب لوگ حضرت نوح سے شفاعت کے طالب ہوں گے تو وہ گریز فرما کیں گے۔

اس مقام پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعاہے ان کی قوم کے کافروں پر جوطوفان آیا'اس کے نتیجہ میں بیچ بھی غرق کردیئے گئے حالانکہ وہ مکلف نہ تھے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) طوفان آنے سے چالیس سال یا نوے سال پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کو با نجھ کر دیا تھا اس لیے طوفان کے وقت ان کی کوئی نابالغ اولا دنی تھی اور اس کی دلیل ہے ہے کہ ان کے ہاں اولا دبیدا ہونے کے لیے اللہ تعالیٰ نے بیضروری قرار دیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے استغفار کریں اور جب انہوں نے استغفار نہیں کیا تو ان کے ہاں اولا دنہیں ہوئی جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

پس میں نے ان سے کہا بتم اپنے رب سے استعفاد کرو (الی قولہ تعالی ) وہ مالوں اور بیٹوں سے تہماری مدوفر مائے گا۔ (نوح: ۱۲)
اس آیت کا مفہوم مخالف سے ہے کہ اگر وہ استعفار نہیں کریں گے تو ان کے ہاں اولا دنہیں ہوگی اور جب انہوں نے
اللّٰد کی طرف رجوع نہیں کیا تو ان کے ہاں اولا دنہیں ہوئی اس لیے طوفان سے پہلے کوئی نابالغ بچے نہیں تھا۔

(۲) اگر بالفرض طوفان سے پہلے بچے ہوں تو وہ طوفان ان کے لیے طبعی موت کا سبب بنا اور وہ ان کے حق میں عذاب نہیں ہوا۔ سورت نوح کی تفسیر کا اختاباً م

الله تعالى كاب مدوحهاب شكر به كما تح ۱۸ الرئيم الاقل ۱۳۲۱ م ۱۸ الريل ۲۰۰۵ و بروز پير بعداد نما زعمر سورة نوح كي تفير كمل مو كن اب مير بدرا نما زعمر سورة نوح كي تفير كمل مو كن اب مير بدرا بحيد كي سورتول كي تفير كمل كرادك به قرآن مجيد كي باقي سورتول كي تفير كمل كرادك به اورتمام مؤمنول كي مغفرت فرا به محكم كراد با المدون كي مير ب الما مين و الصلوة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع المدنبين و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع المدنبين قائد الغر المحجلين و على آله و اصحابه و از واجه و ذرياته و امته اجمعين.

تبيان القرآن

# بِسِّمْ اللهُ النَّهُ النِّحْ النَّحْ يَنِي

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الحن

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت كانام الجن بي كيونكه اس سورت كى حسب ذيل آيت بيس الجن كا ذكر ب

(اے رسول مکرم!) آپ کہیے کہ بے شک میری طرف میہ ریار نہ میں کی کہ کے کہ بے شک میری طرف میر

عُلْ أَوْجِي إِنَّ آنَهُ اسْتَكُمُ نَفَرُ مِنَ الْجِنَّ

وی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے کہا: ہم نے ایک عجیب

فَقَالُـوْ إِنَّا سَمِعْنَا قُوْ إِنَّا عَجَبًّا ﴿ (ابْن:١)

رآن سان

بیسورت جنات کے احوال سے متعلق ہے کیونکہ جب انہوں نے ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ا تلاوت سی تو وہ آپ کے اوپر ایمان لے آئے جنات ایک ایسے عالم میں ہیں کہ ہم انہیں دیکھ سکتے ہیں نہان کا کلام س سکتے ہیں سوائے وحی الہی یا الہام صاوق کے ان کی معرفت کا کوئی ذریعیٹریں ہے۔

یں واسے دی ہیں یہ ہم کا دن کے اہتا کی بعث کے اہتا ان کو خرہ میں نا ذل ہوئی ہے جیسا کہ اس حدیث سے ظاہر ہوتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکا ظ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی جماعت کے ساتھ عکا ظ

عبازار میں گئے اس وقت شیاطین اور آسان کی خبروں کے درمیان ایک چیز حائل ہو چک تھی اوران پر آگ کے گولے پھیلیے

جاتے ہئے جنات نے آپی میں کہا تہمارے اور آسان کے درمیان جوچیز حائل ہوئی ہے وہ کوئی ٹی چیز ہے پس تم زمین کے

مشارق اور مغارب میں جاؤ اور ڈھونڈ وہ کیا چیز ہے پھروہ زمین کے مشارق اور مغارب میں تلاش کرتے رہے کہ ان کے اور

مشارق اور مغارب میں علی اللہ علیہ وہ کیا ہوئی ہے۔ پس جولوگ تہامہ ( کم معظمہ ) کی طرف کے تھے وہ ایک بھور کے درخت

کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس وقت آپ عکا ظ کے بازار میں اپنے اصحاب کو نماز فجر پڑھا

رہے تھے پس جب انہوں نے قرآن مجید کی طاوت ٹی تو کہنے گئے۔ یہی وہ چیز ہے جوتمہارے اور آسان کی خبروں کے درمیان مائل ہوگئ ہے بھروہ اپنی قوم کی طرف واپس کے اور کہا: اے ہاری قوم! ہم نے ایک بجیب قرآن سنا ہے جو نیکی کی طرف میا سے دیتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کھی کی کوشریک تبیس کریں گے اور اللہ عزوجل نے اپنے مائل ہوگئ ہے ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم اپنے درب کے ساتھ کھی کی کوشر یک تبیس کریں گے اور اللہ عزوج طل نے اپنے میاں کی اللہ علیہ ہو تہ مائی اللہ علیہ دیتا ہے ہم اس پر ایمان لے آئی اور دراصل آپ کی طرف جنات کا قول نازل کیا گیا تھا۔

صيح الخارى رقم الحديث: ١٩٢١ صحيم مسلم رقم الحديث: ٢٢٩ سنن ترندى رقم الحديث: ٣٣٣٣ السنن الكبرى رقم الحديث: ١٢٢٧)

امام ابن استطاق نے ذکر کیا ہے کہ سورۃ الجن اس وقت نازل ہوئی جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم طائف کی طرف گئے سے تھے اور آپ نے بنو ثقیف سے تبلیغ اسلام پر مدوطلب کی تھی اور بیہ واقعہ بھی بہر حال بعثت کے ابتدائی وس سال کا ہی ہے۔

الجن ٢٤:

تر حیب مصحف کے اعتبار سے سورت الجن کا نمبر ۲۷ ہے اور تر حیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۰ ہے میسورت الاعراف كي بعداوريسين سے بہلے نازل ہوئي ہے۔ (التحريروالتو ريز ٢٥٥ م١٥ تينس) سورت الجن كے مشمولات

نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی دعوت صرف انسائوں تک محدود نہ تھی بلکہ جنات تک پہنچ چکی تھی انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت کوس کر قرآن مجید کے پیغام کو سمجھا اور الله تعالیٰ کی تو حید براس کی عظمت براور شریک بیوی اور بینے سے اس کے منزہ ہونے برایمان لے آئے۔

اس پردلیل ہے کہ جنات کی عبادت کرنا باطل ہے۔

کائن جوغیب کی باتیں بتاتے ہیں اس کا بطلان ہے اور بیشوت ہے کہ عالم الغیب صرف الله عزوجل ہے اور انبیاء علیهم السلام اسی قدرعلم غیب پرمطلع ہیں جس بران کی طرف وی کی جاتی ہے اور رسولوں کے واسطے سے اولیاء کرام کو بھی غیب پر اطلاع ملتی ہے کیکن بالذات اللہ کے سواکسی کوغیب کاعلم نہیں ہوتا۔

جنات بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہیں اور ان میں متعدد فرقے ہیں ان میں نیک بھی ہوتے ہیں اور بدکار بھی ہوتے ہیں موحد بھی ہوتے ہیں ادرمشرک بھی ہوتے ہیں اور وہ لوگ کم راہ ہیں جو اللہ تعالی پر افتراء بائد ھتے ہیں اور جولوگ جنات کی عبادت كرتے بيں اور جومرنے كے بعد اٹھنے كا الكاركرتے بيں۔

🖈 جنات اس پر تعجب کرتے تھے کہ جب وہ فرشتوں کی ہاتیں سننے کے لیے آ سانوں پر جاتے تھے تو ان پر آ گ کے گولے

نى صلى الله عليه وسلم كوبيتهم ديا كيا كه آپ لوگول تك الله تعالى كابيه پيغام پېنچا ئيس كه وه اخلاص يعمل كريس اوراپ رب کے ساتھ کسی کوئٹریک نہ کریں اور میہ بتا کیں کہ آپ اپنے نفس کے لیے کسی نفع اور ضرر کے مالک نہیں ہیں اور اگر بہ فرض محال آب الله كى نافر مانى كرين تو الله تعالى كى كرفت سے آپ كوكوئى بچانہيں سكتا اور آپ ازخود اپنى عقل سے يہ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک اور کفر کرنے والوں پر عذاب کب نازل ہوگا۔

جنات نے بیاعتراف کیا کہ وہ اللہ سے بھاگ کر کہیں نہ جاسکتے ہیں اور نہ اللہ پر غالب آسکتے ہیں۔

مساجد صرف الله تعالى كى عبادت كے ليے بنائي كئيں بين أن ميں كسى كوهيقى حاجت رواسجه كرند يكارا جائے۔

جو خض رسول الله صلى الله عليه وسلم كاپيغام قبول نہيں كرے گادہ ہميشہ دوزخ ميں رہے گا۔

الله تعالی رسولوں پر جووی نازل فرماتا ہے اس کی حفاظت کے لیے اس کے آگے پیچیے فرشتے مقرر ہوتے ہیں جو جنات اورشیاطین کووی سننهیں ویتے۔

سورت الجن كے اس مخضر تعارف اور تمہيد كے بعد ميں اللہ تعالی كی تو فيق اور اس كی اعانت سے اس سورت كا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر دیا ہوں اے میرے دب! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں وہی لکھنے کی توفیق وینا جوحق اور صواب ہواور باطل اورناصواب سے محفوظ اور مجتنب رکھنا۔ (آمین)

. غلام رسول سعيدى غفرلهٔ ااالريخ الاول ٢٦١ه/ الأربل ٥٠٠٥، موبائل نمير: ٩ •٣٢ ٢١٥ ـ • •٣ •/١٢٥ ٢١٧ ٢٠ ١٣٠ •



جلددوازدتم

# ش کرتا ہے تو وہ ایٹے عقب میں آ ارادہ کیا ہے 0 اور بے شک ہم میں سے چند نیک ہیں اور پکھ اس کے خلاف ہیں اور ہم مختلف فرتوں میں بے ہوئے ہیں O اور ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز ب پر ایمان لائے گا وہ نہ کئی خبر میں کی یائے گا نہ کئی شر میں اضافہ O اور بے شک ہم چند اطاعت گزار ہیں اور کھ م ش ہیں سو جنہوں نے اطاعت کی انہوں نے ہدایت کا راستہ ل تو وه دوزخ کا ایندهن بین 🔾 اور اگر وه راهِ را اس میں ہم ان کرتے 0 تاکنہ یانی سے سیراب کریں' اور جواینے رب کے ذکر سے اعراض کرے گاتو وہ اس کو پڑھتے ہوئے سخت عذاب میں داخل کر دے گا Oاور

تبيان القرآن جلدوازدام

بے شک مساجد اللہ کی (عبادت کے لیے) ہیں تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو O اور جب اللہ کا بندہ اس کی

# عَبْدُاللهِ يَدُعُولُا كُادُوْا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبِدًا اللهَ

عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جھا بن کراس پر بل پڑتے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میری طرف بیدوی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے (قرآن) سنا اور کہا: ہم نے بہت عجیب قرآن سنا ہے O جوسید میں راہ کی طرف ہدایت دیتا ہے کہ بس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں بنا کیں گے O اور بے شک ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ بیٹا O (الجن ۱۱۰۰)

اتجن كالغوى اوراصطلاحي معني

علامه حسين بن محمد راغب اصفها ني متو في ٥٠٢ ه لكسته بين: \_

جن كااصل معنى بياكس چيزكا حواس معنى مونا قرآن مجيديس ب:

فَكُمَّا جَنَّ عَلَيْهِ إِلَّيْلُ وَأَكُوَّا بَاعَ (الانعام: ٢٧) جبرات في اس كو چفياليا تواس في ستاره ويكها-

"المجنان" قلب كو كهتے بين كيونكه وه حواس سے تخفي بوتا ہے" السمجن "اور" السمجنة" كامعنى دُ هال ہے جوابِخ

صاحب کورخمن کے دار سے محفوظ رکھتی ہے اور چھپاتی ہے قرآن مجید میں ہے: میں میں میں میں میں اسلامی کا میں اور چھپاتی ہے قرآن مجید میں ہے:

الْقَتْنُ وْ آلَيْدًا نَهُمْ جُنَّةً . (الجادله: ١١)

اور حدیث میں ہے: "الصوم جنة" روزه و حال ہے۔ (صح ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۹۲ محمم رقم الحدیث: ۱۱۵۱)

جنت ہراس باغ كوكها جاتا ہے جس ميں بہت كھنے درخت موں جوز مين كوچھپاليں۔

اور آخرت کی جنت کو جنت اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ زمین کے باغ سے مشابہ ہے یا اس وجہ سے کہ اس کی تعتیں انسانوں کی آتھوں اور باقی حواس سے فقی ہیں قرآن مجید میں ہے:

فَلْا تَعْكَمُ نَفْشَ مَنْ الْحَفِي لَهُمْ مِنْ قُرُو اعْدُنِ فَي أَعْدُلُ كَ لِي

(اسجدہ: ١٤) کیا چیز چھیائی گئی ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا: الله تعالی نے ''جسٹ ت' 'کالفظ فر مایا ہے' جوجمع کا صیغہ ہے کیونکہ'' جسٹ '' سات ہیں: جنت الفردوس' جنت عدن' جنت النعیم' جنت الماوی' دارالسلام' دارالخلد او علیین ۔''

اور جب تک پید میں بچر ہےاس کو الجنین کہتے ہیں کیونکہ پیٹ کا بچہ بھی لوگوں کے حواس سے مخفی ہوتا ہے۔قر آن مجید

، وَإِذْ أَنْتُوْ أَجِنَّةً فِي بُطُونِ أَمَّا لِيَكُوْم . (الجم ٣٢) جبتم اين اور كيور من يحته-

اور الجن اس روحانی مخلوق کو کہتے ہیں جو تمام حواس سے مخلی ہوتی ہے اس کے مقابلہ میں انس ہے اس بناء پر الجن میں فرشتے اور شیاطین بھی داخل ہیں ہیں ہر فرشہ جن ہے کیونکہ وہ مستور ہے لیکن ہر جن فرشتہ نہیں ہے اس بناء پر ابوصال کے نے کہا:

علددوازدتهم

تمام فرشتے جن ہیں ایک قول میہ ہے کہ روحانی مخلوق کی تین تشمیس ہیں 'جواخیار اور نیک ہیں وہ فرشتے ہیں اور جواشرار اور بدکار ہیں وہ شیاطین ہیں' اور جومتوسط ہیں جن میں اخیار بھی ہیں اور اشرار بھی ہیں وہ جنات ہیں' اس کی دلیل میہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے: جنات نے کہا:

اورہم میں سے چنداطاعت گزار ہیں اور پچھسرکش ہیں۔

<

(الجن:١١)

جنات کی ایک تتم کے متعلق فرمایا

تبارك الّذي ٢٩

اور ہم نے اس سے پہلے جنات کو دھویں والی آگ سے

وَالْجَانَ عَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ مِنْ كَالِالسَّمُومِ

(الحجر: ٢٤) پيدا کيا ٥

(المفردات ج اص ١٤٨ كنتيه نزار مصطفى مكرمه ١٣١٨ ٥)

علامه جمال الدين محمر بن مكرم افريقي مصري متو في اا كره لكھتے ہيں:

الجُنْ جان کی ایک قتم ہے اس کوجن اس کیے کہتے ہیں کہ بیآ تھوں سے مُغنی ہوتا ہے اور اس لیے کہ وہ لوگوں کو دکھائی نہیں دیتے ۔''السحسآن''جن کا باپ ہے اس کوآ گ سے پیدا کیا گیا پھراس سے اس کی نسل چٰلی ُروایت ہے کہ ایک مُخلوق زمین میں رہتی تھی اس نے زمین میں فساد کیا اورخون ریزی کی پھراللہ تعالی نے زمین میں فرشتوں کو بھیجا جنہوں نے زمین کوصاف کیا۔

(لسان العرب ج ع ص ٢١٩ ـ ٢١٨ ملتقطاً ' دارصا در بيروت ٢٠٠٢ ء )

علامه سيرمحر بن محمرز بيدي متوفى ١٢٠٩ ه لكهت بين:

جن انس کے برخلاف ہے اس کا واحد جن ہے السحاح میں مذکور ہے: اس کوجن اس وجہ سے کہا جاتا ہے کہ بید دکھائی نہیں دیتا ' زمانہ جاہلیت میں فرشتوں کو جنات کہا جاتا تھا کیونکہ فرشتے آ تکھوں سے مخفی ہوتے ہیں 'بلیس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ ملائکہ میں سے جن تھا' ذخشری نے کہا ہے کہ جنات اور ملائکہ ایک نوع ہیں لیکن ان میں سے جو خبیث اور سرکش ہو وہ شیطان ہے اور جو پاکیزہ ہو وہ فرشتہ ہے ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ مصنف (صاحب قاموں) کا جن کی تفییر ملائکہ سے کرنا مردود ہے کیونکہ ملائکہ فورسے بیدا کیا گیا ہے اور جو پاکیزہ موہ وہ فرشتہ ہے ہمارے شیخ نے کہا ہے کہ جن نار سے بیدا کیا گیا ہے اور ملائکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان میں کیونکہ ملائکہ فورسے بیدا کیا گیا ہے اور ملائکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان میں ناسل نہیں ہوتا' اور نہ وہ فہ کر اور مؤنث ہی ہوتا ہے ای وجہ سے جمہور علاء نے '' إِلَّا الْكِيْتُ '' (القرہ ۱۳۳۰) کی تفیر میں کہا ہے کہ یہا ستران منظع ہے اور یا استثناء متصل اس صورت میں ہے چونکہ یہ فرشتوں کے ساتھ مل کر رہتا تھا اس لیے تغلیبا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ منامل کر رہتا تھا اس لیے تغلیبا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ منامل کر رہتا تھا اس لیے تغلیبا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ منامل کر رہتا تھا اس لیے تغلیبا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ منامل کر رہتا تھا اس لیے تغلیبا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ منامل کر رہتا تھا اس لیے تغلیبا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ منامل کر رہتا تھا اس لیے تغلیبا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ منامل کر رہتا تھا اس لیے تغلیبا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ منامل کر رہتا تھا اس لیے تغلیبا اس کو بھی فرشتوں کے ساتھ منامل کر رہتا تھا اس لیے تغلیبا اس کو بھی اس کے ساتھ منامل کر کے سیا کہا تھی میں اس کو بھی اس کی ساتھ منامل کی کر دیا تھا اس کے سیاتھ منامل کیا کے مورف کیا کہ دیا ۔ (تاج العروں شرح القرائ القاموں کا مورف کیا کے مورف کیا کہ دیا ۔ (تاج العروں شرح القرائی القرائی کیا کہ دیا ۔ (تاج العروں شرح القرائی کے اس کی سیاتھ کی سیاتھ کیا کے دیا کہ دیا ۔ (تاج العروں شرح کیا کے دیا کی مورف کی کی سیاتھ کی سیاتھ کی سیاتھ کی کو دیا کہ دیا کہ مورف کی سیاتھ کی کو دیا کے دیا کہ دیا کے دیا کر دیا کی سیاتھ کی کو دیا کی کو دیا کے دیا کے دیا کہ دیا کر دیا کی سیاتھ کی کو دیا کی کو دیا کے دیا کے دیا کے دیا کر دیا کے دیا کر دیا کی کو دیا کی کو دیا کی کو دیا کر دیا ک

جنات کے متعلق فلاسفہ اور مفکر مین کی آ راء

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفي ٢٠١ه ولكهت مين:

جنات کے ثبوت میں علاء کا شروع سے اختلاف رہا ہے اکثر فلاسفہ سے میں منقول ہے کہ وہ جنات کے ثبوت کا انکار کرتے ہیں کیونکہ ابوعی بن سینا نے اپنے رسالہ'' حدودالاشیاء'' میں کھا ہے: الجن حیوان عوائی ہے جو مختلف اشکال میں منشکل ہو جا تا ہے اور اس اسم کی شرح ہے اس کا اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کہ واقع میں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے کیکن جمہور ارباب ملل اور انبیاء کیکم السلام کے مصدقین جنات کے ثبوت کو مانتے ہیں اور قد ماء فلاسفہ بھی جنات کے ثبوت کو مانتے ہیں اور قد ماء فلاسفہ بھی جنات کے ثبوت

بلددواز دتهم

سرسيداحدخان لكصة بين:

قرآن میں جن کا جولفظ آیا ہے'اس سے بدوی اور دیگر غیر متدن اور غیر تربیت یا فتہ لوگ مراد ہیں۔قر آن مجید میں چودہ جگہ'المجن و الانس''کالفظ آیا ہے اور ہرموقع پران غیر متدن لوگوں کی کسی نئ صفت اور خاصیت کی طرف اشارہ کیا ہے۔ (تفیر القرآن جس ۸۹۔2ملحسا'علی گڑھ۔۸۸۵ءٔ ہوالہ دائرہ معارف اسلامیہ جے ۲۲۳ وانش گاہ پنجاب لاہور)

غلام احمد برويز لكصة بن.

قرآن کریم میں ''جن''اور''انس ''کالفاظ متعدومقامات پراکھے آئے ہیں۔ہم انس کے عنوان میں بتا بچکے ہیں کہ عربوں میں 'آ لوڈ نسس ''ان قبیلوں کو کہتے تھے جوالیک مقام پر مستقل طور پر سکونت پذیر ہوجا ئیں 'لین جن وہ قبائل ہتے جو جنگوں اور صحاول میں جگر ہے گھرتے ہر بتے تھے اور اس طرح شہروالوں کی نگاہوں سے اوجھل رہتے تھے۔ آئیس خانہ بدوش قبائل (Nomadic Tribes) کہا جاتا ہے۔ اب بھی دنیا میں جہاں جہاں اس ہم کے قبائل پائے جاتے ہیں وہ شہروالوں کی قبائل دور مائل کے عام ہوجانے سے ان قبائل اور شہروالوں کی زندگی میں بہت سے آمور مشترک ہو بھی ہیں 'اس لیے ان میں کوئی بنیادی بُعد موں نہیں ہوتا 'کیکن جس زمان ورشہروالوں کی زندگی میں بہت سے آمور مشترک ہو بھی ہیں 'اس لیے ان میں کوئی بنیادی بُعد موں نہیں ہوتا 'کیکن جس زمانے میں ملئے جلنے کے وسائل اور نشروا مائل ورشہروالوں کی اطوار خصائص و خصائل اور وزئی اور نفسیاتی کیفیات وغیرہ میں اس قدر فرق تھا کہ بدودوں ایک نوع کے افراد نظر نہیں آئے ہو سے حراوں اور ان خانہ بدونی اعراب کہا جاتا تھا) چونکہ قرآن کا پیغام شہر ہوں اور صحافتیوں میں سے حراوالدان میں میں نہی جن وہ و شی ہیں 'اس لیے اعراب کہا جاتا تھا) چونکہ قرآن کا پیغام شہر ہوں اور صحافتیوں میں سے مراوالدان میں ہیں گئی میں گئی ہو گئی کہ گئی گئی آگئی آگئی آگئی آگئی آلان الموری کوئی کوئی جن وانس ایک تھران کی میں کیا جو جن تھا اور سورہ اعراف میں رہا کرتے سے مثل کیا تھر جن وانس ایک تھران کی اس کی تھری کیا تھر میں سے آئی کی طرف تھا ہیں تھر تھر تھر کی کیا رسول کا ذکر ٹہیں کیا جو جن تھا اور سورہ اعراف میں اس کی تھری کردی کہ رسول بی تر وہ میں سے آئی کی طرف تھیج گئے تھے۔ (الاعراف میں اور مورہ اعراف میں اس کی تھری کردی کہ رسول بی تر وہ میں سے آئی کی طرف تھیج گئے تھے۔ (الاعراف میں اور مورہ اعراف میں اس کی تھری کردی کہ رسول کا ذکر ٹہیں کیا جو جن تھا اور سورہ اعراف میں اس کی تھری کردی کہ رسول کی تر میں سے آئی کی طرف تھیج گئے تھے۔ (الاعراف میں) اور صورہ کوئوں کی ایک وہوں کی ایک وہوں کوئی کی طرف تھی تھی تھر تھری کی طرف تھے گئے تھر دور اور کی کے دولوں کی کردی کہ کی دولوں کر تھری کیا تھری کی طرف تھی تھر تھری گئے تھر ان اور سورہ کا تھری میں سے آئی کی طرف تھیج گئے تھے دولوں کی کردی کے دولوں کی کی طرف تھیج گئے تھر تھری کی کردی کے دولوں کی خوال کی کردی کے دولوں کی کر

جماعت رسول الله (صلی الله علیه وسلم) کے پاس قرآن سننے کے لیے آئی۔اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ''جنوں'' کی طرف رسول انسانوں میں سے ہی ہوتے تھے۔انہی سورتوں (سور ہُ جن اور سور ہُ احقاف) سے بیر حقیقت بھی واضح ہو جاتی ہے کہ جو جن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس قرآن سننے کے لیے آئے تھے وہ انسان ہی تھے۔

(لغات القرآن ص ٢٣٦ اداره طلوع اسلام لا مور ١٩٨٨ء)

## جنات کے متعلق مفسرین کی آراء

علامهابوالحن على بن محمد الماور دى البصري التوفي ٢٥٠ ه لكهت بين:

ایک قول میہ ہے کہ جنات تمام انسانوں کو پہچانے ہیں'ای لیے وہ تمام انسانوں کی طرف اپنے کلام کا وسوسہ ڈالتے ہیں' جنات کی اصل میں اختلاف ہے حسن بھری ہے منقول ہے کہ جن ابلیس کی اولا دہیں' جیسے انس حضرت آ دم علیہ السلام کی اولا و ہیں اور ان دونوں میں سے مؤمن بھی ہیں اور کا فربھی ہیں' اور بی تو اب اور عقاب میں شریک ہیں' ان دونوں فریقوں میں سے جو مؤمن ہو وہ اللہ کا ولی ہے اور ان دونوں فریقوں میں سے جو کا فرہو وہ شیطان ئے۔

ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جن الجان کی اولاد ہیں اورشیاطین نہیں ہیں اور ان پر موت آتی ہے اور ان بین ہے اور ان پر ابلیس کے ساتھ ہی موت آتے۔ موت آتی ہے اور ان میں سے مؤمن بھی ہیں اور کا فربھی اور شیاطین ابلیس کی اولا د ہیں ان پر ابلیس کے ساتھ ہی موت آئے۔ گی۔اس میں اختلاف ہے گی۔اس میں اختلاف ہے گی۔اس میں اختلاف ہے جنت جنت جن لوگوں کا بیزعم ہے کہ جنات الجان کی اولا د ہیں ابلیس کی ذریت نہیں ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے ایمان کی وجہ سے جنت میں داخل ہوں گے اور جو یہ کہتے ہیں کہ جنات ابلیس کی ذریت ہیں ان کے دوقول ہیں :حسن بصری نے کہا: وہ جنت میں داخل ہوں گے اور مجاہد نے کہا: وہ جنت میں داخل نہیں ہوں گئار چہان کو دوزخ سے دور کر دیا جائے گا۔

(النكت والعيون ج٢ص ٩٠١ دارالكتب العربية بيروت)

علامه ابوعبد الله محمد بن احد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه كصع بين:

امام بیہقی کی روایت میں ہے کہ جنات نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زاد (خوراک) کا سوال کیا ہو آپ نے فرمایا: تمہارے لیے ہر ہڈی میں خوراک ہے اس حدیث میں بید کیل ہے کہ جنات کھاتے ہیں اطباء اور فلاسفہ کی ایک جماعت نے جنات کے کھانے کا اٹکار کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ بسیط ہیں اوران کا کھانا صحیح نہیں ہے اوران کا بیقول قرآن اور سنت سے مردود ہے اور مخلوقات میں بسیط اور مرکب نہیں ہیں واحد محض صرف اللہ سجائے ہے۔

نی صلی الله علیه وسلم کا جنات کوان کی اصل صورتوں میں دیکھنا محال نہیں ہے جیسا کہ آپ فرشتوں کوان کی اصل صورتوں میں دیکھتے تھےاور ہمارے لیے جنات اکثر سانیوں کی صورتوں میں ظاہر ہوتے ہیں ٔ حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: مدینه میں جنات کی ایک جماعت اسلام لا چکی ہے اگرتم نے ان سانپوں میں سے کسی کو گھروں میں رہتے ہوئے دیکھا تو اس کو تپن دفعہ نکلنے کے لیے خبر دار کرؤاگراس کے بعد بھی وہ سانپ نظر آئے تو اس کو ماردؤوہ شیطان ہے۔ (ضیح مسلم سمّا بسالیام رقم الحدیث:۱۳۱)

حضرت ابولبابہ بن عبد المنذر البدري رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم نے گھروں ميں رہنے والے سانيوں کونل كرنے سے منع فر مايا ہے۔ (صحح مسلم كتاب السلام رقم الحديث: ١٣٢)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان گھروں میں جنات

سانپوں کی شکل میں رہتے ہیں اگرتم ان میں ہے کسی کو دیکھوتو اس کو تین دفعہ ڈراؤ' اگر وہ نکل جائے تو فنہا ورنہ اس کوتل کر دؤوہ کافر ہے۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۵۲۵۷)

قاضى عبدالله بن عمر بيضاوى متوفى ١٨٥ ه كلصة بين:

جنات اجسام عا قلہ خفیہ ہیں'جن پرناریت یا ھوایت غالب ہوتی ہے'ایک قول یہ ہے کہ بیار وارِ مجردہ کی ایک نوع ہیں' ایک قول یہ ہے کہ بیابدان سے جدا ہونے والے نفوسِ شریرہ ہیں۔

(تفيير البيها وي مع الخفاجي ح ٩ ص ٩ ٨٦ وارالكتب العلميه بيروت ٢١١ه ٥)

سيرمحود آلوي متوفى + كااه لكهة بي:

جنات اجمام عا قله بين جن پرناريت غالب بئاس كى دليل سيآيت ب

وَخَلَقَ الْجَأْلُ مِنْ مَّادِجِ مِنْ نَايِ أَ (الرحن ١٥٠) اورجن كوخالص آك كشعلے عيداكيا ٥

ایک قول میہ ہے کہ میہ اجسام ہوائیہ ہیں اور تمام صورتوں کو تبول کر لیتے ہیں یا ان کی ایک قیم مختلف اشکال کو تبول کر لیتی ہے میں لوگوں کی نگاہوں سے مخفی رہتے ہیں اور بھی اپنی صورت اصلیہ کی مغائر صورت میں دکھائی دیتے ہیں اور بھی اپنی اس اصلی صورت میں دکھائی دیتے ہیں ہوں ہے ساتھ مخصوص ہے مورت میں دکھائی دیتے ہیں جس صورت پر ان کو پیدا کیا گیا اور میں مشاہدہ انبیاء صلوات اللہ وسلام علیہ کے ساتھ مخصوص ہے جن کو اللہ تعالی ان کی اصلی صورت دکھانا چاہے ان کو سخت مشکل اور دشوار کا موں کے کرنے کی قوت حاصل ہوتی ہے اور اس میں کوئی عقلی مانع نہیں ہے کہ بعض اجسام لطیفہ کی نوع دیگر اجسام لطیفہ کی ماہیت سے خالف ہو اور ان میں میں صلاحیت ہوتی ہے کہ میہ حیات کو اور انعالی عجیبہ پر قدرت کو قبول کر لیں اور جد میر سائنس نے بعض اجسام لطیفہ میں ایسے خواص کو نابت کیا ہے جن سے عقل جمران ہوتی ہے تو ہوسکتا ہے کہ جنات کے اجسام بھی ای طرح ہوں 'اور عالم طبعی میں اسے خواص کو نابت کیا ہے جن سے عقل جمران ہوتی ہے تو ہوسکتا ہے کہ جنات کے اجسام بھی ای طرح ہوں 'اس امر کی تحقیق کہ آبیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو و یکھا تھا یا نہیں ؟

بعض روایات سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کونہیں دیکھا نہ ان کا کلام سنا تھا آپ کی طرف صرف جنات کے کلام کی وجی نازل کی گئی تھی۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کے سامنے قرآن مجید پڑھا تھا نہ ان کو دیکھا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ عکاظ کے بازار کا قصد کرکے گئے اس اثناء میں شیاطین (جنات) اور آسان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہوگئی تھی اوران کے اوپر آگ کے گولے پھینکے جاتے تھے پھر شیاطین واپس آ جاتے تھے وہ ایک دومرے سے بوچھتے: اب کیا ہوگیا ہے؟ تو انہوں نے کہا: ہمارے اور آسان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہوگئی ہے: اور آسان کی خبروں کے درمیان کوئی چیز حائل ہوگئی ہے اور ہم پر آگ کے گولے پھینکے جاتے ہیں انہوں نے کہا: تمہارے اور آسان کی خبروں کے درمیان وہی چیز حائل ہوئی ہے جو تازہ ظہور میں آئی ہے تم زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کر داور دیکھو کہ کوئ کی خبروں کے درمیان کی خبروں کے درمیان کی چیز حائل ہوئی ہے جو تازہ ظہور میں آئی ہے تم زمین کے مشارق اور مغارب میں سفر کر داور دیکھو کہ کوئ کی خبروں کے درمیان کی خبروں کے درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے کہ وہ درخت کے پائل درمیان کیا چیز حائل ہوئی ہے بازار کا قصد کرنے والے تھے اور آپ اپنے اصحاب کوشیح کی نماز پڑھارہ سے تھے جب جنات نے تھے اس وقت آپ عکا ظ کے بازار کا قصد کرنے والے تھے اور آپ اپنے اصحاب کوشیح کی نماز پڑھارہ جتھے جب جنات نے تھا اس وقت آپ عکا ظ کے بازار کا قصد کرنے والے تھے اور آپ ایک اور آسان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے بھر دہ دو آسان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے بھر دہ دو آسان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے بھر دہ دور سے بھر دور جب جو تمہارے اور آسان کی خبر کے درمیان حائل ہوئی ہے بھر دور دور ہیں

ے اپن قوم کی طرف لوٹ گئے اور انہوں نے کہا: اے ہماری قوم!

ٳؾۜڛؠؗڡ۫ٮٵڠڗٳػٵڂڲٵڴؾۿۑؽٙٳڮٵڴڗۺٚڽ

فَامْنَابِهُ وَكُنْ نَشْرِكَ بِرَتِنَا آجَدًا ﴿ (الْجَن ٢٠١٠)

ہم نے عجیب قرآن( کلام) شاہے )جو سیدھا راستہ وکھاتا ہے ہم اس کے ساتھ ایمان لائے اور ہم اپنے رب کے ساتھ کی کوبھی ٹریک نہیں کریں گے 🔿

اورالله عز وجل نے اپنے نبی صلی الله علیہ وسلم پرید آیت نازل فرمائی:

(اے رسول مرم!) آپ کہیے کہ میری طرف یہ وہی کی گئی

قُلُ أُوْجِيَ إِلَىَّ أَتَّهُ اسْتَهُمَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ.

(الجن: ا) ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قر آن مجید سا۔

اورآپ کی طرف جنات کے قول کی وحی کی گئی تھی۔ (صحح البخاری رقم الحدیث:۷۲۳ صحح مسلم رقم الحدیث:۳۳۹ سنن تریزی رقم الحدیث:۳۲۳ سند احمد جاص ٢٥٦ طبع قديم مند احمد جهم ١٢٩ طبع جديد رقم الحديث: ١٣٢١ مؤسسة الرسالة بيزوت ١٣٢٠ هأسن الكبرى للنسائي رقم الحديث:

١١٢١١ ١١٠١١ مندابويعلى رقم الحديث:٢٣٦٩ صحح ابن حبان رقم الحديث:٢٥٢١ المتدرك جهم ٢٠٥٠ من كبري للبيبقي جهم ٢٢٥ ٢٢٥)

اور بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کودیکھا تھا'ان میں سے ایک حدیث یہ ہے:

علقمہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بوچھا: کیا آپ میں سے کوئی شخص اس رات رسول اللہ صلی الله عليه وسلم كے ساتھ تھا'جب آپ كى جنات سے ملاقات مولى تھى؟ انہوں نے كہا: مم ميں سے كوئى آپ كے ساتھ نہيں تھا' لیکن ایک رات ہم نے آپ کو کم بایا اور ہم کو یہی خیال آتا تھا کہ کی دشمن نے آپ کودھوکا دے دیا ای آپ کے ساتھ کوئی نا خوش گوار واقعہ پیش آیا ، ہم نے انتہائی پریشانی میں وہ رات گزاری جب شیح ہوئی تو ہم نے آپ کو غارِ حرا کی طرف ہے آتے ویکھا' ہم نے کہا نیار سول اللہ!اور ہم نے آپ ہے اپنی پریشانی بیان کی آپ نے فرمایا: میرے یاس ایک جن دعوت دینے آیا میں ان کے پاس گیا اور میں نے ان کے سامنے قرآن پڑھا ، پھرآپ ہم کو لے کر گئے اور ان کے نشانات اور آگ کے نشانات مميں وكھائے بعدى نے بيان كيا كمانہوں نے آپ سے ناشتہ طلب كيا تھا عامرنے كہا: بيدا يك جزيره كے جن سے آپ نے فرمایا ہروہ ہڑی جس پر اللہ کا نام پڑھا گیا ہو جب وہ تمہارے ہاتھوں میں آئے گی تو گوشت سے بھر جائے گی اور اس طرح گو برتمهارے جانوروں کا چارہ ہے گا'پس اےمسلمانو! ان دونوں چیزوں سے استنجاء نہ کیا کرؤ پیتمہارے بھائی جنات کی (اور ان کے جانوروں کی )خوراک ہیں۔اس حدیث کی سندھیج ہے اور بیامامسلم کی شرط کے مطابق ہے۔

(منداحدجاص٢١٦٨ طبع قديم منداحد ج عص٢١٥٣١١ طبع جديد رقم الحديث:١١٥٥ مؤسسة الرسالة بيروت ٢١١١ ه ولا بالنوة ج٢ ص٢٢٩ صحيح مسلم رقم الحديث: • ٣٥ منن ترغدي رقم الحديث: ٣٢٥٨ مند ابويعلي رقم الحديث: ٣٢٣٧ صحيح ابن حبان رقم الحديث: ٩٣٧٠ صحيح ابن خزيمه رقم الحديث ٨٢ مصنف ابن اني شيبه جاص ١٥٥ اسنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٥ سنن ترندي رقم الحديث: ١٨ ولائل المنه قرج ٢ص ٢٢٩)

اس حدیث میں بینصرت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تھا اور اس رات حضرت ابن مسعود آپ کے ساتھ نہتھے اور بعض روایات میں ہے کہ اس رات آپ نے جنات کو دیکھا تھا اور حضرت ابن مسعود آپ کے ساتھ تھے۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے بين كدوه جنات سے ملاقات كى رات ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم ك ساتھ تھے بس ان سے بی صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا: اے عبد اللہ! كيا تمہارے ساتھ يانی ہے؟ ميں نے كها: ميرے ساتھ ايك مشکیزہ میں بانی ہے آپ نے فرمایا: مجھ پروہ ڈالؤ پھر آپ نے وضو کیا سونبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ بن مسعود! پیر پاک مشروب ہے اور ماک کرنے والا ہے۔ (شعیب الارنؤوط نے کہا: اس حدیث کی سند ضعیف ہے کیونکہ اس کی سندیس این لہیعہ ہے اور وہ

تبيان القرآن

ضعیف راوی ہے۔منداحمہ جام ۱۹۹۸ طبع قدیم منداحمہ ج۲ص ۱۳۲۳ قم الحدیث :۸۲ ساطع جدید مؤسسة الرسالة 'بیروت'۱۳۱۷ ه'سنن ابن ماجہ رقم الحدیث :۸۵ ۴ سنن داقطنی جام ۸ سطیع قدیم )

جنات كود كيصنے اور نه د كيھنے ميں احاديث ميں تطبيق

حافظ اساعیل بن عمر بن کثیر متونی ۲۵ کے دنجی ان احادیث کوروایت کیا ہے بعض احادیث علی ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ لیلۃ الجن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں سے اور بعض احادیث علی ہے کہ وہ اس شب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے اور بعض احادیث میں ہے کہ جنات نے ازخود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن مجید سنا محقل اللہ علیہ وسلم تہامہ میں مجبوروں کے جھنڈ کے پاس اپنے بعض اصحاب کو مسمح کی نماز بڑھا رہے سے اور بعض احادیث میں تطبیق دیتے احادیث میں تطبیق دیتے احادیث میں اسادیث میں تطبیق دیتے ہوئے کہتے ہیں:

یہ تمام احادیث اس پردالات کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم قصداً جنات کی طرف کے تھے اور آپ نے ان کو اللہ تعالی کی توحید کی طرف وعوت دی اور ان کے لیے وہ احکام شرعیہ بیان کیے جن کی انہیں ضرورت تھی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بہلی بار جنات نے آپ سے قرآن مجید سنا ہواور اس وقت آپ کو بیعلم نہ ہو کہ جنات قرآن من رہے ہیں نبیسا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا کی روایت ہیں ہے اور اس کے بعد جنات کا وفد آپ کے پاس آیا ہوجیسا کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہیں ہے اور اس کے بعد جنات کا وفد آپ کے پاس آیا ہوجیسا کہ حضرت ابن مسعود آپ کے ساتھ نہاں اثناء ہیں حضرت ابن مسعود آپ کے ساتھ نہیں گیا تھا اور بیسنن بیمقی کی روایت ہیں ہے اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ جب بہلی بار نی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف تشریف لے اور بیسنن بیمقی کی روایت ہیں ہے اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ جب بہلی بار نی صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی طرف تشریف لے گئے اس بار آپ کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ ہے کہ وقعات بہلی بار جنے جیسا کہ منداحمہ کی حدیث میں ہے اور بیر صحیح مسلم میں بھی ہے اور حضرت ابن مسعود کے ساتھ جائے کہ واقعات بہلی بار جائے کے بعد پیش آگے۔ حدیث میں ہو سکتا ہے کہ جب بہلی بار جائے کے بعد پیش آگے۔ حدیث میں ہو میں ہو سکتا ہے کہ جب بہلی بار جن کی بار بار جائے کے بعد پیش آگے۔ حدیث میں ہو میں ہو سکتا ہو بیا کہ مندا میں بار آپ کے بعد پیش آگے۔ حدیث میں ہو سکتا ہو باتھ حدیث میں ہو سکتا ہو باتھ جائے کے واقعات بیلی بار جائے کے بعد پیش آگے۔

(تفسيرابن كثيرج ٢٥ سا١٨ أدار الفكر بيروت ١٨١ه)

رسول التصلي الله عليه وسلم كے جنات كود يكھنے برولائل

بدامر منفق علیہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جنات پر حکومت تھی اور آپ جنات سے مشقت والے کام لیتے تھے؛ قرآن مجید میں ہے: حضرت سلیمان علیہ السلام ہے جن نے کہا:

ایک سرکش جن نے کہا: میں وہ تخت آپ کے پاس اس سے پہلے لے آؤں گا کہ آپ آپ جگدے اٹھیں اور بے شک میں اس سے صرحتر ورثوت والا امانت وار ہوں O

ٷٵڶ؏ڣ۫ڔؽؾؖۺٙؽٳڣؚؾٵؘؿٵڶؿۣڰؠؚ؋ڰڹڷٲؽؙؿڠؙۅٛۿ ڡؚؽؗمٞڟٳڡؚڬٛٷٳڮٚڠؽؽؙۼؚڷۼٙڔؿۧٵۄؽؽ۞(الس:٣٩)

اور جب حضرت سلیمان علیہ السلام جنات کو دیکھتے تھے تو ضروری ہوا کہ ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ وصف حاصل ہو کیونکہ آپ افضل الرسل ہیں اور خصوصیت کے ساتھ آپ کے جنات کو دیکھنے اور ان پر تصرف کرنے کی قوت کے حصول پر دلیل میر حدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرئے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا: ایک سرکش جن رات کو بھے پر حملہ آور ہوا تا کہ میری نماز منقطع کروے اللہ تعالی نے مجھے اس پر قدرت دی میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو مجد کے ستونوں میں سے کی ستون کے ساتھ باندھ دول حتی کہتم سب صبح اٹھ کراس کو دیکھتے 'پھر جھے اپنے بھائی حضرت سلیمان کی بید دعایاد آئی: اے میرے رب! مجھے ایسا ملک عطافر ما جومیرے بعداور کسی کے لائق نہ ہو پھر آپ نے اس کونا کام واپس کر دیا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۱۱ صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۲۱ میداحدی۲م ۲۹۸)

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه ه لكهترين.

حضرت ابن معود رضی اللہ عنہ کا فد ہب ہیہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا ہے نہی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ آپ کے ساتھ چلیں تا کہ آپ جنات کے سامنے قرآن پڑھیں ، وہ آپ کے ساتھ گئے حتی کہ شعب ابن ابی دب کے ساتھ مقام الحجون کے نزدیک پہنچ آپ نے میرے سامنے ایک خط تھنچ کر فر مایا: اس لکیر سے آگے نہ بڑھنا 'پھر آپ الحجون کی طرف بڑھئے وہ اس طرح دف بجارہے تھے جس بڑھنا 'پھر آپ الحجون کی طرف بڑھئے وہ اس طرح دف بجارہے تھے جس طرح عورتیں دف بجاتی بین حتی کہ انہوں نے آپ کو ڈھانپ لیا اور آپ میری آ تھوں سے اوجھل ہو گئے میں اٹھا پھر آپ نے مجھے بیٹھنے کا ابتارہ کیا 'پھر آپ نے قرآن کی تلاوت کی اور آپ کی آ واز بلند ہورہی تھی 'جنات زمین سے ملے ہوئے تھے' میں ان کی آ وازیس میں رہا تھا اور ان کو دیکھ نہیں رہا تھا۔

دوسری روایت میں ہے: انہول نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے کہا: آپ کون ہیں؟ آپ نے کہا: میں الله کا نبی ہول انہول نے کہا: آپ کے حق میں کون گوائی دے گا؟ آپ نے فرمایا: یہ درخت ، پھر فرمایا: آ وَاے درخت! وہ درخت! وہ درخت! پی جڑوں کو تھینچتا ہوا آیا اور آپ کے سامنے کھڑا ہو گیا' آپ نے اس سے فرمایا: تم میرے لیے کس چیز کی گوائی دیتے ہو؟ اس درخت نے کہا: آپ الله کے رسول ہیں' آپ نے فرمایا: جاوً! وہیں لوٹ جاوُ جہاں سے آئے ہو حتیٰ کہ وہ درخت اس طرح لوٹ گیا' میرے بالا کہا: آپ الله کے رسول ہیں' آپ میرے پاس آنا چاہے تھے؟ میں نے حضرت ابن مسعود نے کہا: جب آپ میرے پاس والی اللہ ایک ہیں تے کہا: جی ہاں! یا رسول اللہ! آپ نے فرمایا: یہ تمہارے لیے ممکن نہیں تھا' یہ جنات قرآن سننے کے لیے آئے تھے' پھراپی قوم کو مقال با رسول اللہ! آپ نے واپس گئے' انہوں نے مجم سے خوراک کے متعلق سوال کیا تھا' میں نے ان کے لیے ہڈیوں اور مینگنیوں کی خوراک دی' پستم میں سے کوئی شخص ہڈی سے استخاء کرے نہیگئی ہے۔

حضرت ابن عباس اور حضرت ابن مسعود کی روایات میں امام رازی کی تو جیہات اور ان پر \_ \_ \_ مصنف کا تبصر ہ

امام رازی لکھتے ہیں:

ان روایات کی تکذیب کی کوئی ضرورت نہیں ہے حصرت این عباس رضی اللہ عنہما کا فد بہب سیرہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کونہیں دیکھا اور حصرت این مسعود رضی اللہ عنہ کا فد بہب سیرہے کہ آپ نے جنات کو دیکھا ہے اور ان میں تطیق کی حسب ذیل صورتیں ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس واقعہ کوروایت کیا 'جب پہلی بار جنات نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے قرآن مجید کی تلاوت کی تقل اوراس وقت آپ نے جنات کونہیں دیکھا تھا 'پھراس کے بعدر سول الله صلی الله علیه وسلم کو جنات کی طرف جانے کا تھم دیا گیا 'جس کو حضرت ابن مسعود رضی الله عنه نے روایت کیا ہے۔
- (۲) اگر جنات کا واقعہ ایک ہی بار ہوا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور ان کا کلام سنا اور وہ آپ پرایمان لائے' پھر جب وہ اپنی توم کی طرف واپس گئے تو انہوں نے اس واقعہ کی حکایت کرتے ہوئے کہا: ہم نے بہت عجیب قرآن سنا

عِلدرواز دہم

ہے اور اس طرح اور اس طرح ہوا'تب اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کی کہ انہوں نے اپنی قوم سے کیا کہا۔۔

۔ (امام رازی نے اس تقدیر پر پنہیں بیان کیا کہ جب رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا تھا اور ان کا کلام سنا تھا تو پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے جو دیکھنے اور سننے کی نفی کی ہے'اس کا کیا محمل ہوگا؟)

(س) اگریہ واقعہ ایک ہی مرتبہ ہوا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کی طرف جانے کا حکم دیا گیا تھا اور ان کے سامنے قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا گر نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں سمجھ سکے کہ جنات نے کیا کہا ہے اور انہوں نے قرآن کریم سن کرکیا کیا 'تب اللہ تعالیٰ نے آپ پروٹی کی کہ انہوں نے کیا کہا ہے اور کیا کیا ہے۔

(تفيركبيرج • اص ١٦٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١١٥٥ ه)

امام رازی کی بی توجیہ بھی دو وجہ سے سیح نہیں ہے اوّلاَ اس لیے کہ اس توجیہ میں بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی دیکھنے اور سننے کی نفی کاممل بیان نہیں کیا' اور ٹانیاس لیے کہ بیہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کا کلام نہیں بھو سکے' بہت عظین جمارت ہے' ہم تو اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے' یہ کیے ہوسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریل اور دیگر فرشتوں کا کلام سمجھ لیس نلہ سجانہ' کی دہی کو بہت بڑا منسر اور حقق گروانتے ہیں' گران کی میہ بات ہم سے بضم نہیں ہوسکی' اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت منسر ہم امام رازی کو بہت بڑامفسر اور حقق گروانتے ہیں' گران کی میہ بات ہم سے بضم نہیں ہوسکی' اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے' زیادہ جواب دیئے کے شوق میں امام رازی سے رہے تھے مربوگی۔ دیگر مفسرین نے ان روایات کے متعلق جو پھے کہا تھا ہے اب ہم اس کو پیش کررہے ہیں۔

نه کوره احادیث کے متعلق دیگر مفسرین اور محدثین کی توجیها <u>ت</u>

علامة قرطبي مالكي متوفى ٢٦٨ ه لكصة بين:

ایک تول ہے ہے کہ لیلۃ الجن میں نی صلی الله علیہ وسلم نے جنات کود یکھا تھا اور بیقول زیادہ ثابت ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۹ ص۵ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه سيرمحمود آلوى متوفى • ١٢٥ ه الصح بين:

یہ آیت اس میں ظاہر ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کو جنات کے سننے کاعلم اللہ تعالیٰ کی وقی سے ہوا اور آپ نے جنات کا مشاہدہ نہیں کیا اور احادیث سے بیٹا بت ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنات کو دیکھا ہے اور اس کی توجیہ بیہ ہے کہ بیواقعہ متعدد بار ہوا ہے۔ (روح المعانی جر۲۹س ۱۳۳۳ وارالفکر بیروت کا ۱۲۱۵ھ)

مفسرین کے بعداب ہم ان روایات کے متعلق محدثین کی تصریحات پیش کررہے ہیں: قاضی عیاض بن موسیٰ مالکی متوفی ۵۳۳ ه و کصتے ہیں:

حضرت این عباس اور حضرت این مسعود رضی الله عنهما کی حدیثوں میں تعارض ہے'اور ان میں تطبیق ٰاس طرح ہے کہ سے دونوں الگ الگ واقعے ہیں اور ان میں کوئی تعارض اور تنافی نہیں ہے۔ (اکمال المعلم بفوائد مسلم ۲۶ س۳۲۳ وارالوفاء پیروٹ ۱۳۱۹ھ) علامہ یجیٰ بن شرف نواوی متوفیٰ ۲۷۲ ھ ککھتے ہیں:

علاء نے براکھا کے کہ یہ دوالگ الگ واقع ہیں حصرت ابن عباس رضی الله عنهما کی حدیث کا تعلق نبوت کی ابتداء سے بے جب جنات آئے اور انہوں نے آپ سے قرآن مجید کی تلاوت تی اور اس وقت بیآیت نازل ہوئی: ' قبل او حسی المی

الایة ''اور حفرت ابن مسعود رضی الله عنه کی حدیث میں اس کے بہت بعد کے واقعہ کا ذکر ہے'اس وقت اسلام مشہور ہو چکا تھا اور الله ہی کوعلم ہے کہ اس کے بعد کتنا عرصہ گزر چکا تھا۔ (صحیح سلم بشرح النوادی جمع ۱۹۲۳ کتبہزارِ مصطفیٰ ، کمرمۂ ۱۳۱۷ھ) عافظ شہاب الدین احمد بن علی بن ججرع سقلانی متوفی ۷۵۲ھ کھتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کی حدیث کا تعلق بعثت کے ابتدائی ایام کے ساتھ ہے اور حضرت ابن مسعود کی حدیث کا تعلق اس کے بہت بعد کا ہے کہ بحد (بھر) میں اسلام تعلق اس کے بہت بعد کا ہے کیونکہ اس کو حضرت ابو ہر یہ وضی الله عنہ نے روایت کیا اور وہ ہجرت کے بعد (بھر) میں اسلام لائے تھے اور نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس جنات کے متعدد وفود کا آنا ثابت ہے۔ (فتح الباری جم میں الله علیہ وسلم کے پاس جنات کے متعدد وفود کا آنا ثابت ہے۔ (فتح الباری جم میں کا میں بھی ان روایات پر بحث کی ہے کین یہاں زیادہ تفصیل کھی ہے۔

انسان کے جسم میں جنات کے تصرف کی بحث

جنات کے موضوع میں ایک بحث یہ بھی ہے کہ جن انسان کے جسم میں داخل ہوجاتا ہے اور اس کے اعضاء پر تصرف کرتا ہے اور اس کے اعضاء پر تصرف کرتا ہے اور اس کے شہرت سے مسلم'' کی ساتویں جلد میں اس پر بحث کی اس کے عنوانات حسب ذیل ہیں:

(۱) انسان کے جسم پر جن کے تصرف اور تسلط کے متعلق علماء اسلام کے نظریات ۔ شرح صحیح مسلم ج مے ص ۱۸۲۳

(۲) انسان کے جسم میں جن کے دخول اور اس کے تصرف اور تسلط کے متعلق مصنف کا مؤقف شرح سیجے مسلم جے مص ۱۳۹۹ تبیان القرآن میں بھی ہم نے اس مسئلہ پر بحث کی ہے اس کا عنوان ہے:

انسان كاعضاء يرجنات ك تصرف كي نفي يتبيان القرآن ج١ص٧٧

الجن: امیں فرمایا: آپ کہیے کہ میری طرف بیوتی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے (قرآن) سنا'اور کہا: ہم نے بہت عجیب قرآن سناہے O

صحابہ کرام کے جنات کے قول کی خبر دینے کے فوائد

الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم کو بیت کم دیا که آپ اسپے اصحاب کو بیہ بتا ئیں کہ الله تعالیٰ نے واقعۂ جن کے متعلق آپ برکیا وی فر مائی ہے اس کے حسب ذیل فوائد ہیں:

(۱) تا که حضرات صحابه کو بیرمعلوم ہو جائے کہ جس طرح آپ کوانسانوں کی طرف مبعوث فرمایا ہے اس طرح آپ کو جنات کی طرف بھی مبعوث فرمایا ہے۔

(۲) قریش میرجان کین کہ جنات کے خمیر میں سرکٹی ہے اس کے باوجود جب انہوں نے قر آن مجید کے اعجاز کو جان لیا تو وہ اللہ تعالیٰ کی تو حیداور آپ کی نبوت پر ایمان لے آئے اور قر آن مجید سنتے ہی مسلمان ہو گئے۔

(۳) اس آیت سے معلوم ہوا کہ جنات بھی انسانوں کی طرح مکلّف ہیں ان میں سے نیکوں کوثو اب اور بد کاروں کو عذاب ہو گائے

(٣) جنات ہمارا کلام سنتے ہیں اور ہماری لغات کو جانتے ہیں'اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف مبعوث ہیں تو ضروری ہوا کہ آسپ بھی ان کی زبان سمجھتے ہول'ورنہ آپ کیسے ان کے سوالات کا جواب دہیں گے۔

(۵) جنات نے کہا: ہم اسلام کو اپنی قوم کی طرف پہنچا تیں گئاس سے معلوم ہوا جو شخص مسلمان ہو جائے وہ دوسروں تک خصوصاً اپنی قوم تک اسلام کا پیغام پہنچائے۔

تبار القرآر

### ''و حي''اور''نفر'' كالمعنل

نیز اس آیت میں 'وحسی'' کالفظ ہے وہی کامعنیٰ ہے۔ کلام خفی ول میں کسی نیک بات کا ڈالنا' اگر نبی کے دل میں بات ڈالی جائے تو وہی ہے اور ولی کے ول میں نیک بات ڈالی جائے تو وہ الہام ہے اور وہی کا اصطلاحی معنیٰ ہے: وہ کلام خفی جو انبیاء علیہم السلام کے دلوں میں ڈالا جائے خواہ فرشتہ کے واسطہ سے ہویا اس کے بغیر قر آن مجید میں ہے:

وَأُوْجِيَ إِنَّ هَٰكَ اللَّهُ اللّ

نیزاس آیت مین انفو "كالفظ باس كامعنی بنتن سے لے كرنوافراد كى جماعت-

نیز جنات نے کہا: ہم نے بہت عیب قرآن سائے یعنی اس میں جونصاحت اور بلاغت سے تھیجیں کی گئی ہیں ہم کوان پر بہت تعجب ہے بیالیا نصبح کلام ہے جس کی کوئی مثال نہیں ہے۔

الجن ٢٠ مين فرمايا: (جنات نے كہا:)جوسيدهى راه كى طرف بدايت ديتا ہے كين جم اس پر ايمان لے آئے اور وہ جرگز اب رب كے ساتھ كى كوشر يك نہيں بنائيں كے O

ی فرآن الله تعالی کی الو ہیت اس کے علم اور قدرت اور اس کی تو حید کی معرفت کی ہدایت دیتا ہے ہم الله تعالی کی تو حید پر ایمان لے آئے اور ہم اب بھی کسی کو الله تعالیٰ کا شریک قرار نہیں دیں گئے اور اب ہم ابلیس کی طرف رجوع نہیں کریں گے اور نہاس کی اطاعت کریں گے۔

الجن ۳۰ میں فرمایا:اور بے شک ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے'اس نے کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ بیٹا O

"جد"كامعنى

اس آیت میں میالفاظ ہیں: 'وانسہ تعمالٰی جد ربنا ''لغت میں 'جد'' کامعنیٰ ہے بعظمت اور جلال حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جب سورۃ البقرۃ اور سورۂ آل عمران کو حفظ کر لیا تو انہوں نے کہا: ''جد فسی عیوننا ''ہماری آ تکھوں میں اس کی عظمت اور جلالت بھر ہوگئی اور اس کامعنیٰ غنا بھی ہے حدیث میں ہے:

تیرے مقابلہ میں کسی بزرگ کی بزرگ یا کسی غنی کا عنا فائدہ

لا ينفع ذالجد منك الجد.

نہیں دے گا۔

( صحیح ابناری رقم الحدیث: ۹۳۳۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹۹۳ مسنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۰۵ مسنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۴۰ مسند احمد رقم کحدیث: ۱۸۴۰۷ دارالفکر)

لیعن الله تعالی ہر چیز سے فن ہے تو نداس کو بیٹے کی حاجت ہے نہ بیوی کی ضرورت ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: (جنات نے کہا:)اور ہم میں سے بوقوف لوگ الله کے متعلق ناحق یا تیں کہا کرتے سے 10ور ہم ہے گان کرتے سے 5اور ہم ہے گان کرتے سے کہ اللہ کو نات کی پناہ طلب کرتے سے گان کرتے سے کہ اللہ کا اللہ کا بنات کی سرکشی زیادہ ہوگئ 10ور جنات نے بھی ہی گمان کرلیا جیسے تہارا گمان ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرنے گال (الجن 2 ہے)

جنات كالبخ جرائم كااعتراف كركان سے برأت كااظهار كرنا

الجن ٣٠ مين 'سفيه' كالفظ بأس كامعنى ب معقل اور 'بسطط "كالفظ بأس كامعنى ب ظلم مين حدس تجاوز

كرنا.

۔ جنات میں سے جومشر کین تھے وہ کہتے تھے کہ اللہ سجان کی بیوی بھی ہے اور بیٹا بھی ہے بیان کی جہالت اور آم عقلی بھی تھی اورظلم میں حدسے تجاوز کرنا بھی تھا۔

الجن ۵ میں فرمایل (جنات نے کہا: )اور ہم میر گمان کرتے تھے کہ اللہ کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں باندھتا O

آپ سے قرآن سننے والے جنات نے اپنے شرک کرنے کا عذر بیان کیا کہ شرکین جن نے ہم سے کہا کہ اللہ کا بیٹا اور بیوی ہے اور ہم یہ گمان کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر کوئی جھوٹ نہیں باندھتا' سو ہم نے بھی ان کے قول کی پیروی کی پس انہوں نے اقرار کیا کہ وہ ان مشرکین جنات کی تقلید کی وجہ سے شرک اور جہالت میں مبتلا ہو گئے' واضح رہے کہ اصول اور عقائد میں تقلید کرنا ندموم ہے اور فروع اور احکام شرعیہ میں تقلید کرنا جائز ہے۔

الجن ٢٠ ميں فرمايا: (جنات نے كہا َ) اور بے شك انسانوں ميں سے چندلوگ جنات كى پناہ طلب كرتے تھاس سے جنات كى سركشى زيادہ ہوگئ ٥

اس آیت کی حب ذیل تفسیریں کی گئی ہیں:

(۱) حسن بھری اور ابن زید وغیر ہمانے کہا کہ زمانۂ جاہلیت میں جب کوئی مسافر کسی اجنبی وادی میں پہنچتا تو کہتا: میں اس وادی کی قوم کے جاہلوں کے شرسے اس وادی کے رب کی پناہ میں آتا ہوں' پھراس وادی میں صبح تک رہتا۔

(۲) مقاتل نے کہا: سب سے پہلے جن لوگوں نے جنات کی پناہ طلب کی تھی وہ اہل یمن تھے' پھر بنوصنیفہ' پھریہ شرک تمام عرب میں پھیل گیا' پھر جب اسلام آیا تو انہوں نے جنات سے پناہ طلب کرنا چھوڑ دیا اور اللّٰہ کی پناہ کوطلب کرنا شروع کر دیا۔

(٣) کردم بن ابی السائب نے کہا: جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا ابتدائی دور تھا، میں اپنے والد رضی اللہ عنہ کے ساتھ مدینہ گیا، ہم نے رات ایک بھیٹریا آیا اور بکری کے بدینہ گیا، ہم نے رات ایک بھیٹریا آیا اور بکری کے بحد کو اٹھا کر لے گیا اس چروا ہے نے پکارا: اے وادی میں رہنے والے! میں تیری پناہ میں ہوں بھر ایک منادی پکارا: اے بھیٹریٹ ایس بکری کے بچے کو چھوڑ دئے بھیروہ بکری کا بچہ دوڑتا ہوا آگیا اور اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول پر وحی نازل کی تھی۔ (الجائ لاحکام القرآن جر۲ میں اا دار الفرئیروت ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے لکھا ہے جب زمانۂ جاہلیت میں قبط پڑ جاتا تو مشرکین کی شخص کو سرسز زمین کی تلاش میں ہیجے "پھراس کو جس جگہ پانی اور گھاس ملتی تو وہ ہاں اپنے گھروالوں کو ہلا لیتا 'پھر جب وہ وہاں پہنچ جاتے تو وہ ہلند آ واز سے پکارتے: اے اس وادی کے رب سے جنات وادی کے رب سے جنات موت سے سے جنات موت سے دی ہے۔ (تغیر کبیری وادی کی آفات اور ہلتات سے تیری پناہ میں آتے ہیں اور ان کی مراد اس وادی کے رب سے جنات موت سے دی ہے۔ (تغیر کبیری وادی کی سے میں اس موت سے دی ہوئے سے در تغیر کبیری وادی کے رب سے جنات موت سے در تغیر کبیری وادی کے دب سے جنات موت سے دانوں کو موادی کے دب سے جنات موت سے در تغیر کبیری وادی کے دب سے جنات موت سے در تغیر کبیری وادی کے دب سے جنات موت سے در تغیر کبیری وادی کے دب سے جنات موت سے در تغیر کبیری وادی کے دب سے دب سے جنات موت سے در تغیر کبیری وادی کے دب سے 
اس آیت میں 'دھقا'' کالفظہ ہے'اس کامعنیٰ ہے: خطاء اور گناہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما' مجاہد اور قیادہ نے کہا: کلام عرب میں 'دھق'' کامعنیٰ ہے: بڑے بڑے گناہوں کا احاطہ کرنا بیجا ہدئے کہا: انسانوں نے جنات کی پٹاہ میں آکران کی سرشی میں اور اضافہ کیا سعید بن جبیر نے کہا: 'دھق'' کامعنیٰ کفر ہے اور اس میں کوئی شبہیں کہ اللہ سجانۂ کوچھوڑ کر جنات کی پٹاہ طلب کرنا کفر اور شرک ہے۔

الجن کے میں فرمایا: (جنات نے کہا:)اور جنات نے بھی یہ گمان کرلیا جیسے تمہارا گمان ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کوزندہ نہیں کرے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ہم نے آسان (کی خبر) کوطلب کیا تو ہم نے دیکھا کہ وہ سخت محافظوں اور آگ کے گولوں سے

ثبيان القرآن

جراہواہ Oاورہم اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے گھات لگا کر پیٹے جاتے سے سواب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے عقب میں آگ کا شعلہ تیار پاتا ہے Oاورہمیں معلوم نہیں کہ (اس سے) زمین والوں کے ساتھ کسی بُرائی کا ارادہ کیا گیا ہے بیاان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے Oاور بے شک ہم میں سے چند نیک ہیں اور پھھاس کے خلاف ہیں اورہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں Oاور ہم نے بیدیقین کرلیا ہے کہ ہم ہرگز اللہ کوز مین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہرگز اس سے بھاگ سکتے ہیں Oاور بے شک ہم نے جیسے ہی ہوایت کی بات نی تو ہم اس پر ایمان لے آئے سوجو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گاوہ نہ کسی فیر میں کی پائے گانہ کی شر میں اضافہ Oاور بے شک ہم میں سے چنداطاعت گزار ہیں اور پھ رس میں سوجنہوں نے اطاعت کی انہوں نے ہوایت کا راستہ اختیار کر لیا Oاور رہے سرکش تو وہ دوز ن کا ایندھن ہیں Oاگر وہ راہ راست پر رہتے تو ہم انہیں کیٹر پائی سے سیراپ کرتے O تا کہ اس میں ہم ان کی آ زمائش کریں اور جواپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے سخت عذاب میں واضل کر دے گا اور اور قریب تھا کہ وہ جھا ہن کراس پر بل پڑتے O (الجن 19 میں 19 کے اور میں اللہ کا ہندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جھا ہی

جنات سے فرشتوں کی باتوں کو محفوظ رکھنا

الجن ٨٠ ميں ہے '' قَرَاقَالَ مَسْنَا السّمَاءُ ''اس كامعنى ہے : جنات نے كہا: ہم نے آسان كى خبر كوطلب كيا تو ہم نے ديكھا كہ وہ سخت محافظوں اور آگ كے گولوں سے بھراہوا ہے ۔ لينى جب جنات چورى چھے فرشتوں كى باتيں سننے كے ليے آسانوں كے قریب جاتے تھے تا كہان كومعلوم ہوكہ مستقبل ميں كيا ہونے والا ہے' تو فر شتے ان پرآگ كے گولے برساكران كوآسانوں سے دور بھا ديتے تھے'اس مسئلہ كى كھمل بحث ہم الملك: ٥ ميں بيان كر تھے ہيں۔

الجن ومیں فر مایا: جنات نے کہا: اور ہم اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جاتے تھے سواب جو سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے عقب میں آ گ کا شعلہ تیار پا تا ہے O

اس کی تفسیر کے لیے بھی الملک: ۵ کی تفسیر ملاحظہ فر ما کیں۔

الجن: • امیں فرمایا: جنات نے کہا: اور ہمیں معلوم نہیں کہ (اس سے ) زمین والوں کے ساتھ کسی بُرائی کا آرادہ کیا گیا ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا اوادہ کیا ہے O

۱س کی تفسیر میں دوقول ہیں:

(۱) ہم کو یہ معلوم نہیں کہ چوری چھپے فرشتوں کی باتیں سننے سے زمین والوں کے ساتھ کسی خیر کا ارادہ کیا گیا ہے باشر کا۔

(۲) سیدنا محیصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے زمین والوں کے ساتھ شرکا ارادہ کیا گیا ہے تا کہ وہ آپ کی نبوت کی تکذیب کر کے ہلاک ہو جائیں' جس طرح تیجیلی امتیں اپنے نبیوں کی تکذیب کرکے ہلاک ہوگئیں یا آپ کی بعثت سے ان کے ساتھ خیر کا ارادہ کیا گیا ہے تا کہ وہ آپ پر ایمان لاکر ہدایت یا جائیں اور دنیا اور آخرت میں سرفراز ہوں۔

الجن اا میں فرمایا: جنات نے کہا: اور بے شک ہم میں سے چند نیک ہیں اور پھھاس کے خلاف ہیں اور ہم مختلف فرقول

یں ہے ہوئے ہیں O جنات کے فرقے

اس آیت مین اقددا" کالفظ عئی قدة" کی جمع عال کامعنی سے کیے چرے کافیرا اور اقدد" کامعنی سے متعدد

خبلردواروجم

ککڑے کینی متعدد فرتے۔

اس کامعنیٰ ہے: ہم میں سے چند جنات نیک ہیں اور دوسرے اس سے کم درجہ کے ہیں اور کم درجہ کے جنات سے مراد عام ہے: خواہ وہ نیکی میں کم درجہ کے ہوں یا وہ فاس اور بدکار ہوں۔

نیز جنات نے کہا: ہم مختلف فرقوں میں ہے ہوئے ہیں ٔ سدی نے کہا: یعنی جنات میں بھی انسانوں کی طرح مختلف عقائد کے حاملین ہیں ان میں مرجعۂ قدریۂ روافض اورخوارج ہیں۔ (تغییر کبیرج •اص ۱۷۱)

ضحاک نے کہا: ان میں مؤمن متقی بھی ہیں اور مؤمن فاسق بھی ہیں المسیب نے کہا: ان میں یہود نصاریٰ بحوں بھی ہیں اور مسلمان بھی ہیں اور ان میں وہ جنات بھی ہیں جو حضرت موٹی اور حضرت عیسیٰ علیما السلام پر ایمان لائے تھے اور وہ بھی ہیں جو سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔(الجام لاحکام القرآن جز ۱۹ص۱۵)

اس طرح سیجی ہوسکتا ہے کہان میں تی بھی ہوں اور دیو بندی اور وہا بی بھی ہوں۔

الجن ۱۲ میں فرمایا: (جنات نے کہا:) اور ہم نے بیدیقین کرلیا ہے کہ ہم ہرگز اللہ کوز مین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہرگز اس سے بھاگ سکتے ہیں O

اس آیت میں ' نظسن '' کالفظ ہاوراس سے مرادیقین ہے'اس کامعنیٰ ہے: ہم زمین میں جہاں کہیں بھی ہوں' ہم آسان کی طرف بھاگ کر اللہ تعالیٰ کو عا جزنہیں کر سکتے'اس کا دوسرامعنیٰ ہے: جب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کی معاملہ کا ارادہ فرمائے تو ہم اس سے بھاگ کراس کو عا جزنہیں کر سکتے 'لینی دلائل سے ہم پر بیہ منکشف ہوایا اللہ تعالیٰ کی آیات میں غوروفکر سے ہم کو بیہ معلوم ہوا کہ ہم اللہ بجائے' سے بھاگ کرکہیں نہیں جا سکتے۔

الجن ۱۳ میں فرمایا: (جنات نے کہا:)اور بے شک ہم نے جیسے ہی ہدایت کی بات سی تو ہم اس پر ایمان لے آئے 'سوجو بھی اپنے رب پرایمان لائے گاوہ نہ کسی خیر میں کی پائے گانہ کسی شرمیں اضافہ O مشکل الفاظ کے معانی

اس آیت میں 'بیحس'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: نقصان اور کی اور ' رهق'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: حد سے تجاوز' عدوان اور پہت زیادہ گناہ کرنا۔

اس آیت کامعنی ہے: جب ہم نے قرآن کریم کی آیات نیں تو ہم نے اللہ تعالیٰ کی تو حیداور سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی تصدیق کی اس آیت سے واضح ہو گیا کہ ہمارے نبی انسانوں اور جنات دونوں کی طرف مبعوث تنے اور اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے کسی رسول کوئہیں بھیجا اور نہ با دیہ نشینوں میں سے کسی کورسول بنایا ہے اور نہ عورتوں میں سے کسی کورسول بنایا ہے اور نہ عورتوں میں سے کسی کورسول بنایا ہے قرآن مجید میں ہے:

وَمَنَآ أَمْ سَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا مِ جَالًا تُوْجِيَ اور ہم نے آپ سے پہلے شہر والوں میں جتنے رسول بھیجوہ اِکیٹھ مُقِنْ اَهْلِ الْفَقُهٰ کی طرف ہم وی فرماتے تھے۔ سبروہی تھے جن کی طرف ہم وی فرماتے تھے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے اس آیت کی تفسیر میں فُر مایا: جو شخص اپنے رب پر ایمان لائے گااس کی نیکیوں میں کی کی جائے گی نہاس کے گناہوں میں اضافہ کیا جائے گا۔

الجن بہ اہمی فرمایا: (جنات نے کہا:)اور بے شک ہم میں سے چنداطاعت گزار ہیں اور پھے سرکش ہیں سوجنہوں نے اطاعت کی انہوں نے بدایت کاراستہ اختیار کرلیا O

لیعنی قرآن مجید کی آیات سننے کے بعد ہم میں اختلاف ہو گیا 'ہم میں سے بعض اسلام لے آئے اور بعض کفریر برقرار رہے اس آیت میں 'القاسطون ''کالفظ ہے اس کا واحد' القاسط ''ہے اس کا معنیٰ ہے: طالم کیونکہ وہ حق سے عدول کرنے والا ہوتا ہے اور' المقسط ''کامعنیٰ ہے: عادل کیونکہ اس میں باب افعال کا ہمزہ سلب ماخذ کے لیے ہے بعی ظلم کی فی کرنے والا اور ایسا شخص حق کی طرف رجوع کرتا ہے اور اس آیت میں 'تسحوو ا''کالفظ ہے اس کا معنیٰ ہے جق کے راستہ کا قصد کرنا 'اسی مفہوم میں تحری قبلہ کے الفاظ بولے جاتے ہیں۔

الجن: ١٥ مين فرمايا: (جنات نے كہا: )رہے سركش تو وہ دوزخ كا ايندهن إي ٥

امام رازی نے کھا ہے: جب جہائی بن پوسف نے سعید بن جبیر کوتل کرنے کا ارادہ کیا تو ان سے پوچھا تم میرے متعلق کیا کہتے ہو؟ سعید بن جبیر نے کہا: واہ واہ! یہ آپ کی قسط اور عدل کے ساتھ صفت بیان کر رہے ہیں جہان جہان جہان کی قسط اور عدل کے ساتھ صفت بیان کر رہے ہیں جہان جہان کی جہان کی اس کے کہا: واہ واہ! یہ آپ کی قسط اور عدل کے ساتھ صفت بیان کر حطبا 0 " نے کہا: تم پر افسوس ہے! یہ جھے ظالم کہدرہائے قرآن مجید ش ہے: "و احسا المقاسط و ن فک انوا المجھنم حطبا 0 " نے حطبا " کامعنی ہے: کلڑیاں اور ایندھن ۔ اگریہ سوال کیا جائے کہ جنات تو آگ سے بنے ہوئے ہیں کی کر وہ سخیر ہوکر جہنم کی آگ سے کیا تکلیف ہوگی؟ اس کا جواب یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے کہا: وہ اگر چہآگ سے بنے ہیں لیکن وہ سخیر ہوکر گوشت اور خون کے بن گئے اور سے جواب یہ ہے کہ انسان مٹی سے بنا ہوا ہے کیکن پھر مارنے سے اس کو تکلیف ہوتی ہے  کہا تھا کہ جنات کو بھی دوز خ کی آگ سے تکلیف ہوگی۔

الجن ۲۱ میں فر مایا: اوراگروہ راہِ راست پر ہے تو ہم انہیں کثیر پانی سے سراب کرتے O ِ استعفار کرنے سے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کا ملنا

یہ اللہ تعالٰی کا ارشاد ہے کہ اگر بی( کفارِ مکہ)ایمان لے آتے تو ہم ان پر دنیا کشادہ کر دیتے اور ان کے رزق میں سعت کروئے۔

اس آیت کا پہلے جملے پرعطف ہے یعنی میری طرف بیودی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قر آن سا۔۔۔۔ اور میری طرف بیودی کی گئی ہے کہ اگر بیر کفارِ مکنہ ایمان لے آتے تو ہم ان پر دنیا کشادہ کر دیتے۔

اس آیت میں ننظمی ننظمی ننظمی کونو کے اس کا معنیٰ ہے : کیٹر پانی ، جس پاغ میں پانی بہت زیادہ ہواس کوندو صد معدقد ننگہتے ہیں اور جب بارش بہت زیادہ ہوتو اس کوند مطر معدوق نن کہتے ہیں اور کیٹر پانی سے کیا مراد ہے اس میں تین تول ہیں :
اس سے جنتوں کی طرف اشارہ ہے کیونکہ جنتوں کے نیچ دریا بہتے ہیں دومرا قول سے ہے کہ اس سے مراد بارش ہے اور تیسرا قول سے ہے کہ اس سے مراد عام منافع اور فوائد ہیں کیونکہ پانی دنیا میں ہر خیر کی اصل ہے خلاصہ سے ہے کہ اگر میہ کفار مکہ ایمان لے آئے اور راور است پر چلے تو ان کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر حاصل ہوگی اور اس کی نظیر میہ آیات ہیں :

اور اگر اہل کتاب ایمان لے آتے اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بیجہ تو ہم ان کے تمام گناہ معاف فرما دیتے اور ان کو نعت والی جنتوں میں داخل فرما دیتے O

ادراگر وہ تورات اور انجیل کو قائم کرتے ادر ان احکام کو قائم کرتے جوان کے رب کی طرف سے نازل کیے گئے ہیں تو وہ اپ اوپر سے (بارش کے ذریعہ ) کھاتے اور اپنے نیچ (زمین کی وَلَوْاَتَ اهْلَ الْكِتَٰلِ الْمَنْوُاوَاتَّقَوْ الْكَفَّ نَاعَنْهُمُ سَيِّالَّتِهُمْ وَلَادْخَلْنَهُمْ جَنْتِ النَّعِيْمِ ۞ (الله مده: ١٥)

وَلَوْاَ نَهُمُ اَقَامُوا التَّوْدُكَ وَالْإِنْجِيْلَ وَمَآ اُنْوِلَ النَّهِ حُرِّمِنَ تَرْبَهِمُ لَا كَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَحْنَتِ النَّهِ حُرِّمِنْ تَمْتِهِمُ لَا كَلُوْا مِنْ فَوْقِهِمُ وَمِنْ تَحْنَتِ النَّهُ لِهِمُ مُّ (المائدة:٢١) بیداوار)نے کھاتے۔

وَمَنْ يَتِّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَّهُ مَخْرَجًا لْأَدَّ يُرْزُونُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَجْتَبُ بُ الطَّالَ: ٢٠٠١)

اور جواللہ ہے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے عجات کی راہ بیدا کر دیتا ہے ۱ اور اس کو وہاں ہے رزق دیتا ہے جہاں ہے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُ والمَبْكُورُ إِنَّهُ كَانَ عَفَّارًا لِيُرْسِلِ التَّمَا عَ عَلَيْكُمْ قِنْ الرَّالَ وَيُهُدِيدُكُمْ بِأَمْوَإِلَ وَيَنِينُ وَيَجْعَلُ لَكُمْ جَنَّتِ دَّيَخُكُلُّكُمْ أَنْهُرَّاكُ (نوح ١٠١١)

(نوح نے اپنی قوم سے کہا: ) میں نے کہا: تم اپنے رب سے مغفرت کی دعا کرؤ بے شک وہ بہت مغفرت کرنے والا ہے 🔾 وہ تم یرآ سان سے موسلادھار بارش نازل فرمائے گا 🔿 اور کثرت مال اور بیوں کی کثرت سے تنہاری مدو فرمائے گا اور تمہارے لیے باغات پيدا كردے كا اور دريا تكالے كا ٥

الجن الم مين فرمايا: تاكه اس مين جم ان كى آ زمائش كرين اور جواية رب ك ذكر سے اعراض كرے كا تو وہ اس كو چر سے ہوئے سخت عذاب میں داخل کردے گا0

كفاراور فجار كودهيل دينااور مال دنيا كى خرابيال

سعيد بن المسيب عطاء بن ابي رباح منحاك قاده مقاتل عطيه عبيد بن عمير اور الحن نے كہا: الله كافتىم! نبي صلى الله عليه وسلم احکام کو سننے والے اور اطاعت کرنے والے تھے ان کے اوپر قیصر وکسر کی المقوقس اور النجاشی کے خز انے کھول دیئے گئے 'پھر ان کی آ زمائش کی اوران کے بعد کےلوگ اس آ زمائش میں پور نے نہیں امرے اور انہوں نے خلیفہ برحق حصرت عثان رضی اللہ عنہ کے خلا ف خروج کیا اوران کے مکان کا محاصرہ کیا اوران کوشہید کرڈ الا۔

اور ہمارے دور میں سرمایی کی بہت فراوانی ہے ادر اکثر اسلامی ملکوں میں مسلمان بہت عیش وعشرت کی زندگی گز اررہے میں پاکستان میں غیرملکی ساختہ کاروں کی اتنی کثرت ہے کہ ابٹریفک کورواں دواں رکھنامشکل ہو گیا ہے لوگ ہزار ہزارگڑ کے بنگلوں میں رہتے ہیں کگژری ایا رخمنٹ خریدتے ہیں بڑے بڑے شاپنگ سینٹرز میں خریداری کرتے ہیں' گھروں میں فرج اور اوون کی کثرت ہےاورسامان تعیش بہت زیادہ ہے رویے پیے کی کثرت سے فاشی اور بے حیائی بھی بہت بردھ گئ ہے اب كم كھر تی۔وی اور دی۔ی۔ آرے خالی ہوتے ہیں اور زیادہ خوش حال لوگ ڈش کے ذریعہ غیرملکی چینلوں برعریاں فلمیں ویکھتے ہیں۔روپے بیسے کی کثرت سے لوگ جوئے اور سٹے میں رقبیں لگاتے ہیں معودی شیز ادے اور عرب امارات کے شیوخ امریکا' برطانىياور فرانس كے كلبوں اور ہوٹلوں میں ایک ایک میزیر ہزاروں ڈالراور پونڈ ہار كراشتے ہیں اور ویٹریس كوسينكڑوں ڈالراور پونڈ کی ٹپ دے دیتے ہیں نضول خرچی کا بیا عالم ہے کہ مخض شوقیہ ہر ماڈل کی نئی کاریں خریدتے ہیں اور ہزاروں ریال کے منگے عطریات اور پر فیوم خریدتے ہیں گھوڑوں اور اونٹوں کی ریس پر لمبی لمبی رقوم کی شرطیں لگا کر مار جاتے ہیں مسین سے حسین کال گرل ان کے شبتان کی زینت ہوتی ہے اور بازاور شکروں کوٹر پدنے پر ہزاروں ریال اور دراہم خرج کرتے ہیں اس طرح ہر وڈیرہ اور رئیس شراب پیتا ہے ان کے دیہاتوں اور مزارعین کی کسی لڑکی کی عزت ناموں اور آبرو ان کے ہاتھوں محفوظ نہیں پیسے اور طاقت کے زور پر میاپنے ہرخالف کو کچل دیتے ہیں ان کے عشرت کدوں سے کسی مظلوم کی آ واز باہر نہیں جاسکتی' انہیں تو قانون کا بھی ڈرنہیں ان کواسلام کا ڈر کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو کثرت سے مال دیا کیکن بیراللہ تعالیٰ کو بھول کے اور عیاشیوں میں اور مال ودولت کی کثرت وے کر اللہ تعالی نے ان کوآ زمائش میں مبتلا کیا اور بیاس امتحان میں ناکام ہو

گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں ہی تو نہیں فر مایا تھا کہ مجھے تم پرشرک کا اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مالِ دنیا کی کثرت کا خطرہ ہے اس سلسلہ میں بیدا حادیث ہیں:

حضرت عمرو بن عوف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوعبیدہ بن الجراح رضی اللہ عنہ کو جزیہ وصول کرنے کے لیے بھیجا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بحرین سے صلح کی تھی اور حضرت العلا بن حضری کو ان کے اوپر امیر بنا دیا تھا انساد کو جب ان کے آنے کی خبر بیجی تو وہ صبح کی نماز کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیجی آپ نماز سے اور فرمایا: میرا کمان ہے کہ تم کو ابوعبیدہ کے آپ نماز سے فارغ ہوکر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو وکھے کر مسکرائے اور فرمایا: میرا کمان ہے کہ تم کو ابوعبیدہ کے آپ نماز سے فرمایا: بیرا کمان ہے کہ تم کو ابوعبیدہ کے آپ نماز سے فارغ ہوکر ان کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کو و کھے کر مسکرائے اور فرمایا: میرا کمان ہے کہ تم کو ابوعبیدہ کے آپ نماز سول اللہ! 'آپ نے فرمایا: پھر تم خوش ہوجا و اور اس چیز کی امید رکھوجس سے تم کو خوش ہوگئ کہی اللہ کو تم ابوجا کہ اور اس چیز کی امید رکھوجس سے تم کو خوش ہوگئ کہی کہی اللہ کو تم ابود ہوئے اور اس جیز کی امید رکھوجس سے تم کو خوش ہوگئ کہی کہی ہو جا کہ اور اس جیز کی امید رکھوجس سے تم کو خوش ہوگئ کی جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو عافل کر دیا تھا۔ (صبح ابنادی رقم اللہ تعالی کی یا داور اس کے احکام سے اس طرح میں عافل کر دیا تھا۔ (صبح ابنادی رقم اللہ یہ دیا تم کو اللہ تعالی کی یا داور اس کے احکام سے اس طرح میں نادی باجر تم سے پہلے لوگوں کو عافل کر دیا تھا۔ (صبح ابنادی رقم اللہ یہ: ۱۳۲۵ میں متر تم اللہ دیث: ۱۳۲۲ میں نادی باجر تم الحد یث: ۱۳۲۵ میں نادی باجر تم الحد یث ۱۳۲۵ میں نادی باجم کی تعاملہ کو تعاملہ کے تعاملہ کو تعاملہ کو تعاملہ کو تعاملہ کے تعاملہ کو تعاملہ

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آئے اور آپ نے اہل اُ حد (شہداء اُحد) کی نمازِ جنازہ پڑھی' پھر آپ والپس منبر پر آئے اور فر مایا: میں (حشر کے دن) تمہار اپنیش روہوں گا اور تمہار ہے ت میں گواہی دوں گا' ادر بے شک میں اللہ کی قتم! پنے حوض کو ضرور اب بھی دیکھ رہا ہوں اور بے شک مجھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چاہیاں دے دی گئی ہیں' اور بے شک اللہ کی قتم! مجھے تم پر بیخوف نہیں ہے کہ تم میرے بعد شرک کرو گے لیکن مجھے تم پر بیخوف ہے کہ تم دنیا میں رغبت کرو گے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۵۹۱-۱۳۳س منداحدج سم ۱۳۵۹–۱۳۸۱)

حضرت سعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : مجھے تم پر جس چیز کا سب سے زیادہ خوف ہے 'میدوہ چیز یں ہیں : جو الله تعالیٰ تمہارے لیے روئے زمین کی برکتوں سے نکالے گا (لیمنی کھیتوں سے غلہ اور باغات خوف ہے 'میدوہ چیز یں ہیں : جو الله تعالیٰ تمہارے لیے روئے زمین کی برکتوں سے نکالے گا (لیمنی کھیتوں سے غلہ اور باغات سے پھل )'آپ نے فرمایا: میدونیا کی تروتازگی ہے (الی قولہ )' بے شک مید مال میں خرج کیا تو مید مال اس کے لیے بہت اچھا ہے اور جس نے اس مال کوناحق طریقہ سے لیا وہ اس شخص کی طرح ہے جو کھاتا ہے اور سیر نہیں ہوتا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٣٢٧ ،صحيح مسلم رقم الحديث: ١٠٥٢ ، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٩٩٥)

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو مال و دولت کی نعمیں اس کیے عطافر مائیں ہیں کہ وہ ان کی آزمائش کرئے ہیں
مال و دولت کا انعام اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش اور انعام ہے تاکہ لوگوں پر بینظا ہر ہوجائے کہ وہ ان نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کا
شکر اداکر تا ہے اور اس کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت کرتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی نافر مائی اور سرکشی کرتا ہے اور اللہ سبحانہ کی
نعمتوں کو اس کی رضا اور خوشنو دی میں خرج کرتا ہے یا ان نعمتوں سے اپنی نفسانی خواہشوں کے تقاضے پور ہے کرتا ہے اور
شیطان کو راضی کرتا ہے اور جوانسان اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی دولت پُر ہے کاموں میں صرف کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ فور آ اس پر گرفت
نہیں کرتا اس کو یہ نہیں سبحسنا چاہیے کہ اس کے بیکا صبحے اور در ست ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ اس کو ذھیل دے رہا ہے کہ وہ جی بھر کرگناہ
کرے بھر اللہ تعالیٰ اس سے اکھا حساب لے گا' قرآن مجید میں ہے:

کیا انہوں نے میگان کرلیا ہے کہ ہم ان کے مال اور اولا و میں صرف اس لیے اضافہ کررہے ہیں ٥. کدان کی بھلائیاں ان کو جلد پہنچادیں؟ (نہیں نہیں) بلکہ یہ بچھنیں رے 🔾 کفاریپر گمان نه کریں که جارا ان کو ڈھیل دینا اِن کی بہتری کے لیے بے بلکہ ہم ان کواس لیے ذھیل دیتے ہیں تا کہ وہ زیادہ

نَاءِ عُلَهُ فِي الْخَيْرِتِ لَهِ اللَّهِ مُنْ مُرُونَ (المؤمنون:۲۱هـ۵۵)

وَلا يَحْسَبُنَ الَّذِينَ كَفَرُوا النَّمَا نُمُلِي لَهُمْ خَمْيُرُ ڷۣؖۯٮ۬ٚڡؙٛڛؚؠٛؗ؞ٝٵؚٮۜٛؠؙڶؽؙڸؽڶڰؙ؋ڵۣؽؿؚ۫ۮٳۮۘٷٛٳٳؿ۫ؠٵ<sup>؞</sup>ٞۅػۿؠٛۘۼڽۜٵڮٞ قُونِين (آلعران: ١٤٨)

ٱيكْ كُوْنُ النَّمَانُولُهُ هُمْ يِهِ مِنْ مَّالِل وَّلَيْدِينَ كُ

گناہ کریں اوران کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے 0

ہر چند کہ ہے آیت کفار کے لیے ہے کیکن جومسلمان اپنے فتق و فجور اور سرکٹی سے تائب نہیں ہوتے اور اپنی ہٹ دھرمی پر اصرار کرتے ہیں'ان کا بھی یہی تھم ہے۔

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ کے مہلت دینے کے قانون کا ذکر ہے اللہ تعالیٰ اپنی حکمت ادر مثیت کے مطابق کفار اور فساق اور فجار کومہلت عطا فرما تا ہے ٔاوران کو دنیا کی فراغت ُ خوش حالیٰ فتو حات اور مال اوراولا د کی کثر ت سے نواز تا ہے وہ سجھتے ہیں كدان يرالله كافضل مورما بي كيكن اگروه لوگ الله كي نعتول فيض ياب مونے كے بعد نيكي اطاعت اور گناموں سے اجتناب کا راستہ اختیار نہیں کرتے تو ان کو جومہلت ملی ہے اس سے ان کے گنا، وں میں اضافہ ہی ہوگا اور بالا خروہ دوزخ کے عذاب کے منتق قراریائیں گے۔

الله کے ذکر ہے اعراض کامعنی

نیز اس آیت میں فرمایا: اور جوایئے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے سخت عذاب میں داخل

ابن زیدنے کہا:اس آیت میں رب کے ذکر سے مرادقر آن مجید ہے اور اس سے اعراض کرنے کامعنی ہے:اس کو قبول ﴿ يَهُ كُرِنا اور بِيهِ كَافِرونِ كَاطِر يقد ہے يا ان آيات كا حكام پرعمل نه كربًا 'جيبا كه فساق مؤمنين كي روش ہے۔

اس کی دوسری تفییر میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے غفلت برتنا اور اس کی نعتوں کا شکر ادانہ کرنا میر اللہ تعالیٰ کے ذکر ہے

اعراض کرنا ہے۔ ''صعداگ'' کامعنیٰ

اوراس آیت یل اعدا اسعدا "عدا" عدا" کامعنی بے جرا هنا اور چونکدانسان کو چرا سے میں خد محنت کرنی یر تی ہے اور بہت مشقت ہوتی ہے اس لیے بہاں اس سے مراد ہے بسخت مشقت والا عذاب۔

حضِرِت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: "صعدام، جنهم میں بہت عظیم بہاڑ ہے جب بھی وہ اس پر اپناہاتھ رکھیں گے ان کا ہاتھ پلھل جائے گا حضرت ابن عباس سے رہی روایت ہے کہ 'صعداً'' کامعنیٰ ہے۔ مشقت والا عذاب اور بیافت عربی کے موافق ب الغت میں 'صعدام' کامعنی مشقت ب عضرت عمرضی الله عند فرمایا:

مجھے کی کام میں اتنی مشقت نہیں ہوتی جنتی مشقت نکاح کا

ما تصعدني شيئ ما تصعدتني خطبة النكاح. (تفيركيرة ١٠٥٠)

یغام دینے میں ہوتی ہے۔

عذاب كى صفت 'صعدام''اس ليے لائى گئى ہے كەعذاب عذاب ميں بتلاشخص پر چڑھ كراس پرغالب ہوجائے گا اوروہ اس کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھے گا۔

جلددواز ذبتم

تبيار القرآر

عرمہ نے کہا:''صعدا '' دوزخ میں ایک چکنا پھر ہے'دوزخی کواس پر چڑھنے کا مکلف کیا جائے گا اور وہ اس پر چڑھنہیں سکے گا' پار بار سلے گا' پھراس کو زنچروں سے باندھ کرآ گے سے کھینچا جائے گا اور پیچھے سے اس کے اوپرلوہے کے گرز مارے جا ئیں گے' پھر جب وہ اس پھر کی چوٹی پر پہنچ جائے گا تو اس کواویر ہے پھر نیچے پھینک دیا جائے گا' اور اس کو پھر دوبارہ اس پھر کاور چڑھنے کا مکلف کیا جائے گا اور پیسلسلہ یوں ہی چلتارہے گا اور پیر صعدامی کا وہ عذاب ہے جس میں اس کو داخل کیا جائے گا۔ (تغیر کبرج واس ۲۵۲) الجامع لاحکام القرآن جرواص ۲)

الله تعالی کے ذکر سے اعراض کا دنیا میں تنگی کا سبب ہونا

ال آیت کی نظیریه آیت ہے:

اور جومیری یاد سے احراض کرے گا'اس کی زندگی میں تنگی

وَمَنُ إَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِيْ فَإِنَّ لَهُ مَعِيْشَةً فَنْكًا

رہے گی اور ہم قیامت کے دن اسے اندھا اٹھا تیں گے 0

وَّنَحُشُرُهُ يُوْمُ الْقِيْمَةُ أَعْلَى ﴿ لَا ١٣٣١) بعض مفسرین نے کہا: اس تنگی سے مراد قبر کا عذاب ہے اور بعض نے کہا: اس سے مراد وہ بے چینی ' بے کلی اور اضطراب ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی ماد ہے غافل ہوئے برے س مایہ دار مبتلا ہوتے ہیں۔

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جس شخص کے پاس مال ہوخواہ کم ہویا زیادہ اور وہ اس مال کونیک کاموں میں صرف نہ کرےاس کی زندگی تنگی میں گزرے گی' کیونکہ جو مال دارلوگ اللہ کی یاد ہے غافل ہوتے ہیں ان سے قناعت سلب کر لی جاتی ہے ان کی حرص اور مال کی پیاس بڑھتی جاتی ہے وہ بھی سیراب نہیں ہوتے اوران کو ہرونت اینے مال پر کسی آفت اور مصیبت کا خطرہ لگار ہتا ہے وہ چین کی نیندسونہیں سکتے 'خواب آ ور گولیوں کی تعداد پڑھتی جاتی ہے کیکن ان کوسکون اوراطمینان نصیب نہیں ہوتا'ان کے کاروباری حریف بہت زیادہ ہوتے ہیں اورا یک دوسرے سے مسابقت کی جنگ میں ان کا ملڈ پریشر بر هتا رہتا ہے اور یہی اللہ کی یاد سے غافل رہنے والے مال داروں کی زندگی کی وہ تنگی ہے جس میں وہ آئے دن مبتلا رہتے ہیں۔ بیدونیا کا عذاب ہے اور آخرت کا عذاب اس سے بہت زیادہ ہے۔ بیجی ہوسکتا ہے کہ تنگی سے مراد ان کے خون کی شریانوں کا تنگ ہونا مراد ہؤجس کی وجہ سے ان کا ہلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے انجائنا ہو جاتا ہے ٔ دل کے دورے پڑتے ہیں اور فالح کا خطرہ ہوتا ہے۔

الجن: ١٨ مين فرمايا: اورب شك مساجد الله (كي عبادت) كے ليے بين تواس كے ساتھ كسى كى عبادت نه كرو ٥ سجد میں ادا کی جانے والی عبادات اور اطاعت

اس آیت میں مساجد سے مراد وہ محارتیں ہیں جن کوتمام ادیان اور مداہب والے اللہ تعالی کی عباوت کے لیے بناتے

سعید بن جیر نے کہا کہ جنات نے رسول الله علی الله علیہ وسلم سے بوچھا: ہمارے لیے مساجد میں آنا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھنا کیے مکن ہوگا جب کہ ہم آپ سے بعید ہوتے ہیں توبیآ یت نازل ہوئی کے مساجد کواللہ کے ذکر اور اس کی عبادت لي بنايا كيا ہے۔

حسن بصری نے کہا مساجد ہے مرادتمام روئے زمین ہے کیونکہ اللہ تعالی نے تمام روئے زمین کو نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ليم محد بنا ذيا م حديث مي ب:

تمام روے زمین کومیرے لیے مجداور آلہ تیم بنادیا گیاہ۔

جلد دواز دہم

(صیح النحاری رقم الحدیث: ۳۵۵ ملم رقم الحدیث: ۵۲۴ سن النمائی رقم الحدیث: ۴۳۰ سن بیبقی جاس ۲۱۲)

سعید بن المسیب اورطلق بن حبیب نے کہا: مساجد سے مراد وہ اعضاء بیں جن پر بندہ سجدہ کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ ان
اعضاء کی نعمت مجھے صرف الله سجانۂ نے عطا کی سومیں ان اعضاء سے صرف الله وحدہ لاشریک کے لیے سجدہ کروں گا عطاء
نے کہا: تمہاری مساجد تمہارے وہ اعضاء بیں جن پر تمہیں سجدہ کرنے کا تھم دیا گیا ہے سوتم ان اعضاء کو غیر خالق کے لیے ذکیل نہ کرؤ حدیث میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے بیتھم دیا گیا ہے کہ میں سات اعضاء پرسجدہ کروں' پییٹانی پر'ہاتھوں پر' گھنٹوں پراورفقدموں کے سروں بر۔

(صحیح البخاری دقم الحدیث:۸۱۲ صیح مسلم رقم الحدیث:۴۳ سنن نسائی رقم الحدیث:۹۵)

نیز حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ مجدہ کرتا ہے تو اس کے ساتھ سات اعضاء سجدہ کرتے ہیں۔ (صحیح مسلم قم الحدیث: ۱۹۱۱ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۸ سنن تریزی قم الحدیث ہیں۔ (صحیح احادیث میں مساجد کا اطلاق خصوصیت کے ساتھ تین مساجد پر کیا گیا: مسجد حرام مسجد نبوی اور مسجد بیت المقدس۔ حدیث میں ہے: نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تین مساجد کے علاوہ اور (کسی مسجد کی طرف) سامان سفر نہ با ندھا جائے

مسجد حرام مسجد رسول اورمسجد اقصلی \_ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۸۹۱ صحیح مسلم زقم الحدیث: ۱۳۹۷ موطاله ما لک رقم الحدیث: ۲۳۳) نیخر نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: میری اس مسجد میس نماز پڑھنا دیگر مساجد میس نماز پڑھنے سے ہزار گنا افضل ہے سوامسجد حرام ہے \_ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۰ سنن ترذی رقم الحدیث: ۳۲۵ سنن پین تی ۵ س۲۴۲)

نیز احادیث میں دیگر مساجد پر بھی میجد کا اطلاق کیا گیا ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اضار شدہ گھوڑوں کا الحفیاء سے ثدیۃ الوداع تک مقابلہ کرایا' اور غیراصار شدہ گھوڑوں کا ثدیۃ الوداع ہے لے کرمسجد بنوزریق تک مقابلہ کرایا۔

(صحح البخاري رقم الخديث: ٣٢٠) صحح مسلم رقم الحديث: ١٨٤٠ سنن ابودا وُ درقم الحديث: ٢٥٧٥)

اضار شدہ گھوڑوں سے ایسے گھوڑے مراد ہیں جن کو پہلے دو تین دن خوب کھلایا پلایا جائے' پھر دو تین دن بھوکا رکھا جائ تا کہان کی طافت برداشت اور جھاکشی زیادہ ہو جائے۔

· نیز اس آیت میں فرمایا ہے: تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔

عبادت کے اندراللہ تعالیٰ کے دیگر احکام کی اطاعت بھی داخل ہے ٔ مثلاً مساجد میں مالِ غنیمت کوتقسیم کرنا بھی جائز ہے جیسا کہاس حدیث میں ہے:

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بحرین سے مال آیا آپ نے فر مایا: اس مال کو مسجد میں پھیلا دو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جس قدراموال غنیمت آئے تھے بیان میں سب سے زیادہ مال تھا 'نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجد میں نماز پڑھانے گئے اور آپ نے اس مال کی طرف بالکل توجہ نہیں فرمائی 'نماز پڑھانے کے بعد آپ اس مال کے پاس آ کر بیٹھ گئے 'پھر آپ جس کو بھی اس مال میں سے عطا فرماتے 'اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عند آئے مال کے پاس آ کر بیٹھ گئے 'پھر آپ جس کو بھی اس مال میں سے عطا فرماتے 'اتنے میں حضرت عباس رضی اللہ عند آئے اور کہنے گئے: یارسول اللہ! جھے بھی مال عطا سیجئے کیونکہ میں نے اپنی جان کا فدیہ بھی دیا تھا اور عقبل کی جان کا فدیہ بھی دیا تھا رسول اللہ علیہ دیارس کے ایک اس المال میں سے لیں 'حضرت عباس نے کیٹر ایجھایا اور اس ڈھیر سے مال اٹھا اٹھا

کراس کپڑے پررکھنے گئے پھراس کھڑ کواتھانا چاہا تو اس کو خداتھا سئے پھرانہوں نے کہا: پارسول اللہ! کسی کوتھم دیں وہ اس کھڑ کو میری طرف اٹھا ویٹ آپ نے فرمایا: نہیں! آپ خود کھا دیں آپ نے فرمایا: نہیں! آپ خود اٹھا دیں آپ نے فرمایا: نہیں! آپ خود اٹھا دیں آپ نے فرمایا: نہیں! آپ خود اٹھا کہ کہا: پھر آپ خود اٹھا کہ کہا: پھر آپ خود اٹھا کر کھو دی کہا: پھر آپ نے فرمایا: نہیں کہ وہ اس مال کواٹھا کر جھے پر دکھو دی آپ نے فرمایا: نہیں انہوں نے کہا: پھر آپ خود اٹھا کر دکھو دی اُپ نے فرمایا: نہیں انہوں نے کہا: پھر آپ خود اٹھا کر دکھو دی آپ نے فرمایا: نہیں انہوں نے کہا: پھر آپ خود اٹھا کر دکھو دیں اُپ نے فرمایا: نہیں کہ وہ اُپ کی اس گھڑ کواٹھا کر اپنے کندھے پر دکھا لیا کپھر وہ چلے گئے اور نہیں کا للہ علیہ وسلم کی نظر کافی دیر تک ان کا تعاقب کرتی رہی جتی کہ وہ نظر سے او جھل ہو گئے آپ کوان کی حرص پر تجب ہور ہا نظم کہ جہ نہیں اٹھے۔ (سیح البخاری رقم الحدیث: ۲۱۱)

اس طرح مسجد میں لوگوں کوفقراء پرصدقہ کرنے کی ترغیب دینا بھی جائز ہے اور فقراء پرصدقہ کرنا بھی جائز ہے حدیث

میں ہے:

حضرت جریر بن عبداللدرضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم دن کے ابتدائی حصہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پیاس بیٹے ہوئے جو نے تھے کہ مسجد میں کھنیاں یا عبا کیں پہنی ہوئیں بیٹے ہوئے تھے کہ مسجد میں کھنیاں یا عبا کیں پہنی ہوئیں تھے انہوں نے اپنے گلوں میں کھنیاں یا عبا کیں پہنی ہوئیں تھیں ان سب کا تعلق قبیلہ مسمر سے تھا ان کے نقر وفاقہ کو دیکھ کر رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا چرہ کا انور متغیر ہوگیا 'آ ب اندر گئے' پھر باہر آئے اور حصرت بلال رضی الله عنہ کو اذان دینے کا تھم دیا پھر انہوں نے اقامت کہی اور آ ب نے (ظہر کی) نماز پر ھائی پھر خطبہ دیا اور بیر آیات تلاوت فرمائیں:

ا ہے لوگو! اپنے رب سے ڈروجس نے تنہیں ایک جان سے پیدا کیا ہے'(الٰی قولہ تعالٰی ) بے شک اللّٰہ تم پر نگہبان ہے O

يَاَيُهَا النَّاسُ التَّقُوْ اللَّهُ كُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِّنَ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ (الى قوله تعالى) إِنَّ الله كَانَ عَلَيْكُمْ مَ قِيْبًا ٥ (الناء:١)

اللہ ہے ڈرو! اور انسان کو اس پرغور کرنا جاہیے کہ وہ کل

اتَّقُوااللَّهُ وَلَتَنْظُرُنَفُسُ مَّاقَتَامَتُ لِغَيِ

(الحشر: ١٨) أخرت كي ليحكيا بهيج رما ہے۔

(آپ نے فرمایا:)ایک شخص اپ وینار سے صدقہ کرئے اپ درہم سے صدقہ کرئے اپنی کپڑے سے صدقہ کرئے اپنی کوگوں سے صدقہ کرئے ہور کے ایک ملائے کو صدقہ کرئے کپڑے سے صدقہ کرئے کہا کہ شخص سے ایک شخص سے ایک شخص کا جا رہا تھا' اس کے بعد صدقہ دینے والے لوگوں کا تا نتا بندھ گیا' یہاں تک کہ میں نے غلے اور کپڑوں کے دو ڈھیر دیکھے میں نے دیکھا کہ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہزہ خوش سے اس طرح سمتمار ہا تھا جیسے آپ کا چہرہ خوش سے اس طرح سمتمار ہا تھا جیسے آپ کا چہرہ خوش سے اس طرح سمتمار ہا تھا جیسے آپ کا چہرہ سونے کا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہمروہ شخص جو اسلام میں کسی نیک کا می ابتداء کرتا ہے' اس کو اپنے نیک کا می کا اور بعد میں اس نیکی پڑھل کرنے والوں کے ہیں اور ہروہ شخص جس نے اسلام میں کسی کرنے والوں کے اجر میں کو کی نہیں ہوگا اور ہروہ شخص جس نے اسلام میں کسی کرنے والوں کے گناہ میں کو کی نہیں ہوگا۔ بعد میں اس کرنی کی نہیں ہوگا۔ بعد میں اس کرنی میں کو کی نہیں ہوگا۔

(صحيم سلم رقم الحديث: ١٠١٤ أسنن نسائي رقم الحديث: ٢٥٥٣ مسنن ابن ماجد رقم الحديث: ٢٠٣)

حضرت عبدالرحمان بن ابو بکررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا کیاتم میں ہے آج کسی نے مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکرزضی الله عنہ نے کہا: میں مسجد میں داخل ہوا تو ایک سائل سوال کر رہا تھا' میں نے عبدالرحمان کے ہاتھ میں ایک روٹی کا کلڑا دیکھا' میں نے عبدالرحمان سے لے کراس سائل کو وہ روٹی کا کلڑا دے دیا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۲۵ المتدرک ج اس ۱۸طبع قدیم' المتدرک رقم الحدیث: ۱۰۵ المع جدید )

مسجد میں مقروض اور قیدی کوبا ندھنا بھی جائز ہے:

معجد میں بیار کو شہرانا اور اس کی عیادت کرنا بھی جائز ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: جنگ خندق کے دن حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کا کندھا زخی ہو گیا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے معجد میں خیمہ لگوایا' تا کہ زدیک سے ان کی عیادت کرلیں اور مسجد میں بنوغفار کا بھی خیمہ تھا' مسلمان صرف اس چیز سے گھبرا گئے کہ ان کی طرف خون بہ کرآ رہا تھا' انہوں نے کہا: اے خیمے والو! تبہاری طرف سے ہمارے پاس کیا چیز بہ کرآ رہی ہے؟ دیکھا تو حضرت سعد کے زخم سے خون بہ رہا تھا اور وہ اس میں فوت ہو گئے۔

( صبح البخاري رقم الحديث: ٣٩٣ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٠١٩ سنن نسائي رقم الحديث: ١٠)

مسجد میں بُرے کام کرنے کی مذمت میں احادیث

نیزان آیت میں فرمایا ہے . تواس کے ساتھ کی کی عبادت نہ کرو۔

اس آیت کے اس حصہ میں مشرکین کی فدمت کی ہے جومجد حرام میں اللہ سبحانہ کو چھوڑ کراپنے خودساختہ بنوں کو اپنی حاجات میں پکارا کرتے تھے اور ان بنوں کی عبادت کرتے تھے مجاہد نے کہا کہ جب یہود اور نصار کی اپنے گرجوں اور اپنے کلیساؤں میں داخل ہوتے تو اللہ سبحانہ کے ساتھ شرک کیا کرتے تھے الہذا اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنوں کو سیساؤں میں دیا کہ وہ جب کسی بھی میچد میں داخل ہوں تو صرف اللہ عزوجل کو اپنی حاجات میں پکاریں اس کی عبادت کریں اور صرف سے دعا کریں گویا اللہ تعالیٰ فرما تا ہے کہ تم مجد میں کسی بت یا کسی خودساختہ معبود کی عبادت نہ کرواور نہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو حقیقی حاجت روا کہ چھر پکارواور نہ اپنی عبادات میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور کا حصہ رکھواور نہ کسی اور کو شریک کرو۔

اور نہ مجد میں اللہ تعالی کی عبادت اور اس کے احکام کی اطاعت کے سوائسی اور کام کو کیا جائے۔ حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مخض نے اپنی گم شدہ چیز کامتجد میں اعلان کیا' تم کہو: اللہ تمہاری اس چیز کوواپس نہ کرے کیونکہ مساجد کواس لیے نہیں بنایا گیا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٦٨ كاسنين البوداؤ درقم الحديث: ٥٧٣ سنن ابن ماجدرقم الحديث: ٥٦٨ منداحرج ٢٣٥ سام ٣٣٩)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس محض نے اس بد بودار در خت کی کوئی چیز کھائی (لہن یا پیاز)'وہ ہماری سجدوں کے قریب نہ آئے کیونکہ فرشتوں کوان چیزوں سے ایذاء پہنچتی ہے جن چیزوں سے انسانوں کو ایذاء پہنچتی ہے۔

. (صحح ابخاري رقم الحديث ٨٥٨ صحح مسلم رقم الحديث ٥٦٢ منداحم ج٣٥٠)

ا مام نسائی کی روایت میں کہن بیاز اور گندنے کا ذکر ہے۔ (سنن نسائی رقم الحدیث ۵۰۷) بیڑی سگریٹ حقہ اور نسوار کا بھی تھم ہے۔

عمرو بن شعیب اپنے والد سے (حضرت عبدالله بن عمرو) سے اور وہ اپنے دادا (حضرت عمرو بن العاص) رضی الله عنهما سے

تبيار القرآن

روایت کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معجد میں (غیر شرع) اشعار پڑھنے سے منع فرمایا اور مسجد میں خرید وفر وخت کرنے سے منع فرمایا اور جمعہ کی نماز سے پہلے مسجد میں حلقہ بنا کر بیٹھنے سے منع فرمایا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٤- أسنن ترمْري رقم الحديث: ٣٢٢ سنن نسائي رقم الحديث: ١١٨ كسنن أبن ماجدرقم الحديث: ٢٣٩)

حسن بصری ہے مرسلا روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگوں پر ایسا زمانہ آئے گا کہ وہ اپنی مسجدوں میں دنیاوی باتنیں کریں گئے تم ان کے ساتھ ٹر پیٹھو اللہ تعالیٰ کوان کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ (مشکوۃ رقم الحدیث ۲۳۳)

یں دیاوی یا یک سری ہے مان ہے میں طرحہ یکو اللہ حال واق کا واق کا واق کا جائے۔ اس میں ہے۔ اس موری اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصرت ابوالمدرداء حضرت ابوالمداور حضرت واثلہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ: تم اپنی متجدوں کو اپنے بچوں اپنے پاگلوں اپنے جھگڑوں سے اور اپنی بلند آ وازوں سے دور رکھواور ہرسات دن بعد متجد میں دھونی دو (خوشبو پھیلاؤ) اور وضو کے آلات متجدوں کے دروازوں پر رکھو۔ (العلل المتناہدة مالحدیث عدد کا اس مدیث کی سند ضعف ہے۔)

مسجد میں نیک اعمال کرنے کی فضیلت میں احادیث

حضرت ابوقادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب تم میں سے کوئی شخص معجد میں داخل ہوتو بیٹھنے سے پہلے دور کعت نماز پڑھے۔

(صحیح ا بخاری دقم الحدیث: ۴۰ کے صحیح مسلم دقم الحدیث ۱۲۲ سنن ابوداؤ دوقم الحدیث: ۳۱۷ سنن تر فدی دقم الحدیث: ۳۱۲ سنن نسائی دقم الحدیث: ۳۲۷ سنن این ماجد دقم الحدیث: ۳۲۰ منداحدج ۵۵ ۲۹۵)

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم جب بھی ون کے وقت سفر سے واپس آتے تو پہلے مسجد بین دو رکعت نماز پڑھتے 'چراس بین بیٹھتے۔ (صحح البخاری رقم الحدیث:۴۸۸ میں محم سلم رقم الحدیث:۲۱۷ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۲۷۱ سنن نسائی رقم الحدیث:۳۲ کسنن داری رقم الحدیث:۱۵۲ منداحدج۲۵ سر۲۸۷)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مرد کا اپنے گھر ہیں نماز پڑھنا ایک نماز ہے اور اپنے محلّہ کی مجد میں نماز پڑھنا بچیس نماز پر ہیں اور جامع متحد میں نماز پڑھنا پانچ سونمازیں ہیں اور متحد افضیٰ میں نماز پڑھنا بچیاس ہزار نمازیں ہیں اور میری اس متحد میں نماز پڑھنا بچیاس ہزار نمازیں ہیں اور متحد حرام میں نماز پڑھنا ایک لا کھنمازیں ہیں۔ (سنن ابن باجد قرابلدیت:۱۳۱۳)

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دعاكى: اے الله! جتنى بركتيں مكه بين نازل فرمائى بين مدينه بين اس سے چارگى بركتيں نازل فرما۔ (صحح الخارى: ١٨٨٥) اور مكه بين ايك نماز كا تواب ايك لا كھنمازيں بين تو مدينه بين ايك نماز كا ثواب كم از كم تين لا كھ نمازيں ہونا چاہيے۔

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنها روايت كرتے بي كه رسول الله صلى الله عليه وسلم جب معجد بين داخل هوت و يدعا پڑھتے: "اعوذ بالله العظيم و بوجهه الكريم و سلطانة القديم من الشيطان الرجيم "فرمايا: جب بنده يه دعا پڑھ كة شيطان كہتا ہے: يه سادے دن كے ليے جھے سے محفوظ ہو گيا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٢١١) آت بيكى عبا دت كود يكھنے كے ليے ججوم كى متعدد تقاسير

الجن ۱۹ میں فرمایا: اور جب اللہ کا ہندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جھا بن کراس پر بل پڑتے ٥ اس آیت میں ' لبدا ''کا لفظ ہے'یہ' لبدہ ''کی جمع ہے'اس کا معنی ہے: ٹھٹ کے ٹھٹ جوم' بھیڑ' جماعت در جماعت۔
اس پر مفسرین کا اتفاق ہے کہ اس آیت میں عبداللہ سے مراو ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم بیں البتہ اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ بیاللہ عزوج کی کا ارشاد ہے یا جنات کا قول ہے۔ اللہ عزوج کی کا ارشاد ہونے کی صورت میں اس آیت کے تین مجمل ہیں:
(۱) اللہ عزوج کی امقدس بندہ نماز فجر پڑھے کے لیے کھڑا ہوا تھا'اس وقت ان کے پاس جنات آئے اور وہ آپ سے قرآن کے جید کی تلاوت سننے لیے اور جنات نے آپ کے گرد جھم کی اینا لیا' وہ آپ کی عبادت کرنے پر اور قیام' رکوع اور جود میں آپ کے اصحاب کی آپ کی اقداء کرنے پر تجب کر دہے تھے' کیونکہ اس سے پہلے انہوں نے اپیا منظر نہیں و یکھا تھا اور خداس سے پہلے انہوں نے اپیا منظر نہیں و یکھا تھا اور خداس سے پہلے انہوں نے اپیا منظر نہیں و یکھا تھا اور خداس سے پہلے انہوں نے اپیا منظر نہیں و یکھا تھا۔

۲) کمدیس جب رسول الند سلی الندعلیه و کلم مشرکین مکه کی مخالفت کر کے بتوں کی پرستش کے بچائے اللہ وحدہ لاشریک کی عیاوت

تے تو مشرکین آپ کی عدادت میں آپ کے گردجی جو جاتے اور ایول لگنا جیسے دہ عنقریب آپ پرجملہ کردیں گے۔ نے کہا: جب آپ عبادت کے لیے کھڑے ہوتے تو تمام انسان اور جنات آپ کی مخالفت میں مجتمع ہوجاتے اور حق کومٹانے اور اسلام کا نور بچھانے کے لیے ایک دوسرے کی حمایت کرتے لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کے اعداء کے خلاف آپ کی نفزت کی اورآپ کے مخالف خائب وخاس ہو گئے۔ اور اگراس آیت میں جنات کے قول کا ذکر قرامایا ہوتو اس کامعنیٰ یہ ہے: جب الله کا بندہ الله کی عبادت میں مشغول ہوتا تو چربیر کفار کیوں اس کے گرد جمع ہوکراس کواللہ سجانۂ کی عبادت سے روکنے کا قصد کرتے ہیں۔ لہ میں صرف ایبے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کوشر یک نہیں کرتا O آپ کہیے: میں (از ٹود) ر اور تقع کا مالک نہیں ہوں0 آپ کہیے: بے شک مجھے اللہ (کے عذاب) سے ہرگز کوئی نُ دُوْنِهِ مُلْتَحَكَّا اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ لَكُ ں سکتا اور نہ میں اللہ کے سوا ہر گز کوئی پناہ کی جگہ یاتا ہوںO گر اللہ کی طرف سے پیغامات کو پہنیانا ے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے اور جواللہ اور اس کے رسول کی نافر مائی کر ہےگا0 (پیکفاراس وقت تک نہیں مانیں گے )حتیٰ کہ بہاس عڈار کے مددگار بہت کم زوراور شار میں بہت کم ہیں 0 آپ کیبے: میںازخود نہیں جانتا کہ جس عذا، وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی مت مقرر کر دی ہے O وہ ہر غیب کا جانے والا ہے مو وہ اپنے ہر غیب پر کی کو کھل مطلع نہیں فرماتا O ماہوا ان کے

# ارْتَضی مِنْ سَّسُولِ فَاتَهُ يَسُلُكُ مِنْ بَيْنِ الْمُنْ بَيْنِ اللَّهُ مِنْ بَيْنِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

اور چیچے نگہان مقرر فرما دیتا ہے 0 تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک

أَبْلُغُوا مِ سَلْتِ مَ يِهِمُ وَأَحَاطُ بِمَالَكُ يُهِمُ وَأَحْطَى

ان سب رسولول نے آپنے رب کے پیغامات بہنچا دیئے ہیں اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان سب کا اللہ نے

## كُلُّ شَيْءٍ عَكَدًا ﴿

ا اطاطر کرلیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شار کرلیا ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتا O آپ کہیے: میں (ازخود) تمہارے لیے کئی اللہ (کے عذاب) سے ہرگز کوئی بچا نہیں سکتا اور نہ میں اللہ کے سواہر گز کوئی بناہ کی جگہ پاتا ہوں O گر اللہ کی طرف سے پیغامات کو پہنچانا میرے ذمہ ہرگز کوئی بچا نامیر کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہے اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافر مائی کرے گا تو بے شک اس نے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ بمیشہ بمیشہ رہے گا O (بیر کفاراس وقت تک نہیں مائیں گے ) حتی کہ میراس کے لیے دوزخ کی آگ ہے وعدہ کیا جاتا ہے مو بیغ قریب جان کی کہ کس کے مددگار بہت کم زور اور شار میں بہت کم میں O آپ کہیے: میں از خود نہیں جانا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے دب نے اس کی کوئی مدت مقرر کر دی ہے O(الجن ۲۵۰۔۲۰)

مشرکین مکہ یہ کہتے تھے بتم جو بیفام سنارہے ہواس سے دست بردار ہوجاؤ 'تم نے تمام اہل مکہ کواپنا دشمن بنالیا ہے اگر بالفرض تم پراللہ کاعذاب آیا تو ہم تہمیں اپنی پناہ میں رکھیں گے اللہ تعالیٰ نے ان کی اس بات کے رد میں یہ آیت نازل فر مائی۔ آپ کہیے: میں صرف اپنے زب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کی کوشر یک نہیں کرتا 0

الجن : ۲۱ میں فرمایا: آپ کہیے: میں (ازخود) تہمارے لیے کی نفع اور ضرر کا مالک نہیں ہوں 0

لیعن میں تم سے کی ضرر کو دور کرنے پر ازخود قادر نہیں ہوں اور نداز خود تنہیں کو کی نفع پہنچانے پر قادر ہوں اس آیت کا بیہ معنیٰ بھی کیا گیا ہے کہ میں ازخودتم کو ہدایت دیئے پر قادر ہوں اور ندازخودتم کو گم راہ کرنے پر قادر ہوں۔

الجن ۲۲ میں فرمایا: آپ کہیے: بے شک جمعے اللہ (کے عذاب) سے ہرگز کوئی بچانہیں سکتا اور نہ میں اللہ کے سواہر گز کوئی یناہ کی جگہ ما تا ہوں O

لیمی اگر به فرض محال الله تعالی مجھے عذاب دیو الله کے سواکوئی مجھے اس عذاب سے بچانہیں سکتا۔ الجن : ۲۳ میں فرمایا مگر اللہ کی طرف سے بیغامات کو پہنچانا میرے ذمہے 10الایة اس آیت کامعنیٰ ہے: مجھے کوئی چیز کسی عذاب یا کسی مصیبت سے بچانہیں سکتی سوااس کے کہ میں اللہ کے اس پیغام کو پنجپاؤں جس کو دے کر جھے بھیجا گیا ہے کیونکہ اللہ کے پیغام کو پہنچانا اللہ ہی کی طرف سے ہے اور اس کی اعانت اور اس کی توفیق سے ہے۔

اس کے بعد فر مایا: اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ بمیشہ بمیشہ رے گا O

گنه گارمسلمانوں کی عدم مغفرت برمغتز له کا استدلال اوراس کے جوابات

معتزلد نے اس آیت کے اس حصد سے بیاستدلال کیا ہے کہ جومسلمان گناہ کبیرہ کا مرتکب ہواوروہ بغیرتو بہ کے مرجائے تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہے گا کیونکہ وہ بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرنے والے کا مصداق ہے اور جس طرح کا فر اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا' اس طرح فاس مسلمان بھی اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرنے کی وجہ سے ہمیشہ دوزخ میں رہے گا' ان کے اس استدلال کے حسب ذیل اللہ اور اس جو ابات ہیں:

(۱) امام رازی نے اس کا میر جواب دیا ہے کہ اس آیت کا آخری حصہ اس آیت نے پہلے حصہ سے مربوط ہے اور اس کامعنی بیہ ہے کہ جوشخص اللہ کا پیغام پہنچانے میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گالیعنی اللہ کا چیچے پیغام نہیں پہنچائے گا'وہ بمیشہ دوزخ میں رہے گا۔

(۲) امام رازی نے دوسرا پیر جواب دیا ہے کہ جوشخص ہرتھم میں اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا'وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اور ہرتھم میں اللہ اور رسول پر ایمان لانے کا بھی تھم شامل ہے اور جواس تھم کی بھی نافر مانی کرے گا'وہ مسلمان ہی نہیں ہوگا' لہذا ہے آیت مؤمن مرتکب کمیرہ کوشامل نہیں ہے۔

(۳) جو خف الله اوراس کے رسول کے تھم کو کم درجہ کا اور معمولی سمجھ کر اس تھم کی نافر مانی کرے گا' وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا کیونکہ اپیاشخص مسلمان نہیں دہے گا۔

(۳) جی خص الله اوراس کے رسول کے تھم کی نافر مانی کو حلال اور جائز سمجھ کراس کی نافر مانی کرے گا وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے

(۵) جو محض بہطور اہانت اللہ اور اس کے رسول کی نافر مانی کرے گا' وہ ہمیشہ دوز ن میں رہے گا کیونکہ مؤخر الذکر دونوں صورتوں میں وہ سلمان ہی نہیں رہے گا۔

الجن ٢٣٠ ميل فرمايا: (يد كفاراس وقت تك نبيس ما نيس كے ) حتى كه بياس عذاب كود كيد ليس جس كا ان سے وعدہ كيا جا تا ہے مور يعتقريب جان ليس كے كركس كے مدد گار بہت كم زوراور شار ميں بہت كم بين O

الله تعالى كے نز ديك كفار كى ذلت اور مؤمنوں كى غزت اور وجاہت

کفار مکہ آپ کی عداوت میں استھے ہو کر آپ کے خلاف سازشیں کرتے تھے اور آپ کی نفرت کرنے والے مسلمانوں کو بہت لیل اور کم نے دور کی خلاف سازشیں کرتے تھے اللہ تعالی نے بتایا کرکل قیامت کے دن ان کومعلوم ہوجائے گا کہ کس کا عدد کم ہے اور کون کم زور ہے یا دنیا میں ہی ان کوغر وہ بدر سے علم ہوجائے گا کہ کون ساگروہ تو ی ہے اور کون ساگروہ کم زور ہے۔

قیامت کے دن کفار بہت خوار اور زبوں ہوں گے ذلت اور رسوائی میں جتلا ہوں گے اُن دن ان کا کوئی حامی اور مددگار

تبيان القرآن

ہوگا اور نہان کا کوئی شفاعت کرنے والا ہوگا اور اس کے برخلاف مسلمان بہت عزت اور کرامت کے ساتھ ہوں گئے انبیاء ' مرسلین اور فرشتے ان کی شفاعت کریں گئے قرآن مجید میں ہے:

پس جب کان بہرے کر دینے والی (قیامت) آجائے گی اس دن انسان اپنے بھائی سے بھائے گا اور اپنی ماں اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں سے ان میں سے ہر انسان کو اس دن صرف اپنی فکر بوگی جو اس کو کائی ہو اس دن بہت سے چہرے روشن ہول کے اس مسکراتے ہوئے ہشاش بشاش اور بہت سے چہرے اس دن غبار آلود ہوں گے ان پر سیای چڑھی ہوئی ہوگی میں لوگ کافر بدکار ہیں و ڬٳڎٳۻٳٚۼڛٳڞٳڂڎؙؙۻؙؽۏؗڡػڣۣٵ۠ڵڡۯٷڞٵڿؽٷ ۅؙٲڝٞ؋ٷٳؠؽ؋۞ۅڝٵۜڿؾٷڎڹؽؽ؋۞ڸػؙڷۣٳڡؗڔؽٵٞڝٙڹ۠ۿؙؗؗۿ ڮۏڡڽؠۣڹۺٵٞػؾۘۼ۬ڹؽ؋۞ڎۼٷڴؾٛۏڡڽڹۣڞؙڛۿ؆ؖڰ۠ ۻٵڿڲڰٞٞؿؙۺٮۜڹۺڒٷۜٛۏڎؙۼۏڰؾٛۏڡۑڹۣڡػؽۿٳۼۘڹڒٷ۠ ۺؙڒۿڡؙڮٵػٙ؆ڒڰ۠۞۠ڎڵڸڮۿڂٳڵڰۿڒڰؙٳڶۿڿڒڰٛ ۺڒۿڡؙڮٵػ؆ڒڰ۠۞۠ڎڵڸڮۿڂٳڶڰۿڒڰؙٳڶۿڿڒڰٛ (الس:٣٣.٣٣)

ال دن بہت سے چہرے ترونازہ ہوں گے 0 اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے 0 اور کتنے چہرے اس دن بے روئق اور اداس ہوں گے 0 وہ مجھ رہے ہوں گے کہ ان کے ساتھ کمر تو ڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گا0 نيزقرآن مجيريس ہے: وُجُوگُاتُومُسِلِانَاضِعَگُالِلْكَرِبِهَانَاظِرَةً ۚ وُجُوگُاتُومِيْلِابَاسِرُگُاکُلُكُانُ اَنْ يُفْعَلَ بِهَافَاقِرَةً ۚ (التيام:۲۲،۲۵)

اور فرشتے مؤمنوں کے پاس ہر دروازہ سے داخل ہوں گے (اور کہیں گے:)سلام علیم\_

رب رحیم کی جانب سے ملام کہنا ہے 0

نیزمومنین کی عزت افزائی کے متعلق فرمایا: دَالْمَالِلِكُةُ یَلْ خُلُونَ عَلَیْهِمْ هِنْ کُلِّسِ بَابٍ ﴿ سَالُمُ عَلَیْکُوْ . (الرعد: ۲۳\_۲۳)

اورالله عزوجل بھی ان کوسلام کیے گا:

سَلُوُ عُورِ لِمِنْ رَبِي رَجِيْدٍ (يُسِن ۵۸)

الجن: ۲۵ میں فرمایا: آپ کہیے: میں از خود نہیں جانتا کہ جس عذاب کاتم سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی مدت مقرر کر دی ہے O

آيا ني صلى الله عليه وسلم كووفت وقوع قيامت كاعلم تفايانهين؟

جب مشرکین نے بیسنا کہ اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے جی کہ بیاس عذاب کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا تا ہے اللہ تعالی نے آپ پر بیہ ہے اللہ تعالی نے آپ پر بیہ کے اللہ تعالی نے آپ بر بیہ آپ آبادہ فرمائی: آپ کہیے: میں ازخود نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی مدت مقرد کر دی ہے۔ فلاصہ بیہ ہے کہ اس عذاب کا وقوع تو معتقن ہے کیکن اس عذاب کے وقوع کا وقت غیر معلوم اس کی کوئی مدت مقرد کر دی ہے۔ فلاصہ بیہ ہے کہ اس عذاب کا وقوع تو معتقن ہے کیکن اس عذاب کے وقوع کا وقت غیر معلوم

اگرىياعتراض كياجائ كەمدىت مىس ب

حضرت کہل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ جھے اور قیامت کو اس طرح بھیجا گیا ہے جس طرح میددوانگلیاں ہیں۔

جلبددواز دبهم

تبيار القرأر

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٥٠٣ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٩٥١ مسند احمد جسم ١٢٣٠ سنن ترفدي رقم الحديث: ٢٢١٣)

علامه جلال الدين سيوطى اس حديث كى شرح ميس لكصة بين:

امامطرانی کی روایت میں بیاضافہ ہے کہ آپ نے درمیانی انگی اور شہادت کی انگی سے اشارہ فرمایا واضی عیاض مالکی متوفی ۲۲ ہے نے بیاشارہ فرمایا کہ میری بعثت اور قیامت کے وقوع میں بہت کم مدت کے معرف ہونا ان دوانگیوں میں فاصلہ ہے اس کی مناسبت سے میرے اور قیامت کے درمیان فاصلہ ہے اور دیگر شارجین نے یہ کہا: اس سے مراد بہ ہے کہ آپ کا بیغام اور آپ کا دین قیامت تک کے لیے ہے اور جس طرح دوانگلیاں ایک ادوس سے جدانہیں ہوئیں ای طرح آپ کا دین قیامت تک قائم رہے گا اور قیامت سے منفصل نہیں ہوگا۔

(الوشي على الجامع العجيح ج٥ص ١٥٥ وار الكتب العلمية بيروت ١٣٠٠ه)

بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ قیامت کا وقوع کب ہوگا 'پھر آپ نے بیر کسے ' فرمایا کہ بیس نہیں جانتا کہ قیامت کا وقوع قریب ہے یا بعید ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے: 'لا احدی '' میں اپنی عقل اور اپنے قیاس سے نہیں جانتا یا از خود نہیں جانتا' بے شک آپ کو علم تھا کہ قیامت کپ واقع ہوگی کیونکہ جنب دو چیزیں متصل ہوں اور ایک شخص کو ایک چیز کاعلم ہوتو اس سے متصل دوسری چیز کا بھی علم ہوتا ہے 'سوآپ کو اپنی بعثت کاعلم تھا تو لاز ما اس سے متصل قیامت کا بھی علم تھا' لیکن میے لم اللہ تعالیٰ کے بتلا نے اور اس کی دتی سے تھا' از خود نہیں تھا' اس لیے فرمایا: ''لا احدی '' اور' لا اعلم ''نہیں فرمایا یعنی میں از خود نہیں جانتا' اللہ تعالیٰ کی تعلیم اور اس کی دتی سے جانتا ہوں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ ہرغیب کا جانے والا ہے سووہ اپنے ہر ٹیب پر کسی کو کمل مطلع نہیں فر ما تا 0 ماسوا ان کے جن کواس نے پیند فر مالیا ہے جواس کے (سب) رسول ہیں سووہ اس رسول کے آگے اور چیچیے تکہبان مقرر فرما دیتا ہے 0 تا کہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں اور جو پھھان کے پاس ہے اس سب کا اللہ نے احاطہ فرمالیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شار کرلیا ہے 0 (الجن:۲۸۔۲۸)

غيب كالغوى اوراصطلاحي معنى

ای طرح ہم جنت اور دو زرخ کوحوائ بخسہ سے نہیں جان سکتے 'ندان کو دیکھ سکتے ہیں ندان کی آ واز س سکتے ہیں' ندان کی کی چیز کو چکھ سکتے ہیں' ندان کوسونگھ سکتے ہیں' ندان کوچھو سکتے ہیں' ند بغیرغور وفکر کے عقل سے ان کو جان سکتے ہیں' البتہ غور وفکر کر کے بیرجان سکتے ہیں کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے اطاعت گراروں اور نافر مانوں میں فرق ہونا چاہیئے سواطاعت گراروں کے
لیے انعام ضروری ہے اور نافر مانوں کے لیے سزا ضروری ہے اور انعام کامحل جنت ہے اور سزا کامحل دوز نے ہے سوہم عقل سے
غور وفکر کر کے جنت اور دونر نے کو جان سکتے ہیں 'کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ اس دنیا میں ظلم کرتے کرتے مرجاتے
ہیں اور ان کو اس دنیا میں ان کے ظلم پر کوئی سزانہیں ملتی اور بہت لوگ اس دنیا میں ظلم سہتے سہتے مرجاتے ہیں اور ان کو ان کی
مظلومیت کے اوپر کوئی جز انہیں ملتی 'تو اگر اس جہان کے بعد کوئی اور جہان نہ ہوتو ظالم بغیر سزا کے رہ جائے گا اور مظلوم بغیر جزاء
کے رہ جائے گا اور مید اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف ہے اس لیے ضروری ہے کہ اس جہان کے بعد کوئی اور جہان بھی ہو' جس
میں ظالم کو دوز نے میں اور مظلوم کو جنت میں واغل کیا جائے 'پس اس طرح ہم عقل سے غور وفکر کرکے جنت اور دوز نے کو جان
میں طر بغیر غور اور فکر کے ہم جنت اور دوز نے کوئیس جان سکتے' اس لیے جنت اور دوز نے بھی غیب ہیں' جس طرح اللہ
لیتے ہیں مگر بغیر غور اور فکر کے ہم جنت اور دوز نے کوئیس جان سکتے' اس لیے جنت اور دوز نے بھی غیب ہیں' جس طرح اللہ
عزوجال کی ذات غیب ہے۔

غيب كي دونتمين ذاتي اورعطائي

غیب کی دو قسمیں ہیں: ایک وہ غیب ہے جس کو جانے کا کوئی سبب اور ذریعہ ہو خواہ اس کا سبب عقل ہویا اللہ تعالیٰ کی وقی اور اس کی دی ہوئی خیر ہو مثلاً ہم نے جنت اور دوزخ کے وجود کوعقل کے ذریعہ جانا 'لیکن جنت میں تواب کی تمام تفاصیل اور دوزخ میں عذاب کی تمام اقسام کو تحض عقل سے نہیں جانا جاسکا' ان کے علم کا ذریعہ صرف اللہ تعالیٰ کی وہی ہے اللہ تعالیٰ اپ نہیوں پروی فرما تا ہے اور انہیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو خبر دیتے ہیں' اور غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس کے جانے کا کوئی ذریعہ نہیوں پروی فرما تا ہے اور انہیاء علیہم السلام اپنی امتوں کو خبر دیتے ہیں' اور غیب کی دوسری قسم وہ ہے جس کے جانے کا کوئی ذریعہ نہ ہواس غیب کو عقل سے جانا جاسکتا ہونہ وہ کے جیسے اللہ تعالیٰ کے علوم غیر متنا ہے ان کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور مخلوق کے نہ ہواس کے علم کی کوئی سبیل نہیں ہے اس غیب کو ذاتی کہتے ہیں اور غیب کی پہلی قسم کو غیب عطائی کہتے ہیں' ان کو علم غیب ذاتی اور علیہ عطائی بھی کہتے ہیں' اس کی می تحریف اللہ تعالیٰ کی علم غیب عطائی بھی کہتے ہیں' اس کی می تحریف اللہ تعالیٰ کی علم غیب عطائی بھی کہتے ہیں' اس کی می تحریف بھی ہے کہ جو غیب تعلیم اور ہتانے کے بغیر ہو وہ غیب ذاتی ہے کہ می صرف اللہ تعالیٰ کی صرف اللہ تعالیٰ کے سرف اللہ تعالیٰ کی صرف کی صرف اللہ تعالیٰ کی صرف تع

الله تعالى كے غير پرعالم الغيب كا اطلاق جائز نہيں

ہمارے نزدیک عالم الغیب صرف اللہ تعالی ہے ہم چند کہ اللہ تعالی کی دمی اور الہام کے ذریعہ سے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام کو بھی علم غیب ہوتا ہے کیونکہ ہر سلمان کو اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات فرشتوں اور جنت اور دوزخ کاعلم ہے اور چونکہ بیسب اُمورغیب ہیں اس لیے ان کاعلم علم غیب ہے لیکن عرف شرع میں عالم الغیب اللہ تعالیٰ کی صفت مخصوصہ ہے اس لیے خواہ عام مسلمانوں کو علم غیب عاصل ہولیکن ان کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت مخصوصہ ہے اس لیے خواہ عام مسلمانوں کو علم غیب عاصل ہولیکن ان کو عالم الغیب کہنا جائز نہیں ہے جیسے ہمارے نہیں ہے اور جیسے آپ صاحب برکت اور صاحب ہمارے بیں لیکن محمد عزوج کی کہنا جائز نہیں ہے اور جیسے آپ صاحب برکت اور صاحب علم ہیں لیکن محمد علی کہنا جائز نہیں ہے اور جیسے آپ صاحب برکت اور صاحب علم ہیں لیکن محمد عزوج ہیں لیکن عربیں لیکن محمد عزوج ہیں لیکن محمد علی کو محمد عزوج ہیں لیکن محمد عزوج ہیں اس محمد عزوج ہیں ہیں محمد عزوج ہیں ہیں محمد عزوج ہیں محمد عزوج ہیں ہوئی ہیں محمد عزوج ہیں محمد

الجن ٢٦ ميں اظہار بہ معنیٰ اطلاع کتب لغت ہے

اس آیت میں ایک لفظ ہے: 'فلا یظهر 'علامہ حسین بن محمد راغب اصفہانی متوفی ۲۰۵ه ی نظهر ' کامعنی بیان کرتے و کل عص

'''ای لا یطلع علیه''لین الله تعالی اس غیب پر کسی کومطلع نمیں فرماتا' اور الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:

رائط من على البرايين كلّبه في التوبيين كلّبه في التوبيين كلّبه في التوبيين التوبين ال

اس آیت میں''لیسظ ہو'' کامعنیٰ ظہور بھی صحیح ہے لینی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کوتمام دینوں پر طاہر کر دیےاوراس کامعنیٰ معاونت اورغلبہ بھی صحیح ہے بیعنی اللہ تعالیٰ اپنے رسول کوتمام دینوں پر غالب کر دے۔

(المفردات ج ٢٥ ١٢١٠ كلتبهز المصطفى كمه مرمه ١٣١٨ه)

علامه جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصرى التتوفي اا عره لكھتے ہيں:

الله تعالى نے كسى معامله كا ہم پر اظہار كيا يعنى ہم كواس يرمطلع

واظهرنا الله على الامر اي اطلع.

فرما دیا۔

(لسان العرب جوص ۲۰۲ دارصادر بيروت ٢٠٠٠)

علامه سيدمحمر بن محمر مرتضى زبيدى متوفى ٢٠٥٥ ه لكھتے ہيں:

کہا جاتا ہے کہ میری جو چیز چوری ہوئی تھی اللہ تعالی نے مجھ پراس کا اظہار کر دیا ایعنی مجھ کواس پرمطلع کر دیا۔

( تاج العروس شرح القاموس ج ١١٥ عـ واراحياء التراث العربي بيروت )

الجن ٢٦ ميں اظهار به معنی اطلاع کتب تفاسير سے

مفسرین کرام نے بھی اس آیت میں الیظهو "کامعنی مطلع کرنا کیا ہے۔

علامه ابوجعفر محد بن جريط ري متونى ١٠٠ هاس آيت كي تفير من لكهة بين:

قادہ نے کہا: اللہ تعالی رسولوں کوجس قدر غیب پرمطلع کرنا چاہتا ہے انہیں مطلع فرما تا ہے۔

ابن زیدنے کہا: الله تعالی انبیاء پر جتنا چاہتا ہے غیب نازل فرما تا ہے اور رسول الله صلی الله علیه وسلم برغیب یعنی قرآن

نازل كيا اوررسول التدملي التدعليه وسلم في جميل قيامت كي غيب كي خبردي - (جامع البيان جر٢٩ص ١٥١ وارافكر بيروت ١٣١٥هـ)

علامه على بن محمر الماوردي التوفي • ٢٥م صنع بين ان دونول قولول كوفش كميا بيروت)

علامه على بن احمد الواحدي المتوفى ١٩٦٨ ه لصح بين:

الله تعالی کوجس غیب کاعلم ہے وہ عام لوگوں میں ہے کسی کواس پرمطلع نہیں فرما تا' ماسوار سولوں کے کیونکہ اس غیب ہے

ان کی نبوت پراستدلال کیا جاتا ہے تا کہ وہ مجروہ سے غیب کی خبر دیں اور اس آیت کامعنیٰ بیہے کہ اللہ جس کورسالت اور نبوت

کے لیے چن لیتا ہے اس کواپنے غیب میں سے جتنا جا ہتا ہے مطلع فرما تا ہے۔ (الوسط جسم ۱۹۵۰ دارالکتب العلمی بیروت ۱۳۱۵ھ) سے

علامه الحسين بن مسعود البغوى التوفى ١١٥ ه لكصة بين:

وہ عالم الغیب ہے کیں وہ اپنے غیب برکسی کو مطلع نہیں فر ما تا ماسواان کے جن کواس نے چن لیا ہے جواس کے سب رسول

ين - (معالم التزيل جهم ١٦٣ واراحياء التراث إلعربي بيروت ١٣٢٠ه)

علامه عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزي الحسنبي المتوفى ١٩٥٥ ه الصح بين:

علم غیب صرف اللہ کے لیے ہے' پس اس کوجس غیب کاعلم ہے وہ اس پر کسی کو مطلع نہیں فریا تا ماسواان کے جن کواس نے پیند فرمالیا ہے جواس کے سب رسول ہیں'اوراس کامعنیٰ یہ ہے کہ جس کواس نے رسالت کے لیے چن لیا اس کو جتنا چاہتا ہے'

ا پیغ غیب سے مطلع فرما تا ہے۔ (زادالمسیرج۸ص۸۵ محتب اسلای بیروت ۱۳۰۷ ه

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ١٠٦ ١٥ ١٥ يس مين:

تبيار القرآر

یعنی الله غیب برصرف چنے ہوئے لوگوں کومطلع فرما تا ہے جواس کے رسول ہیں۔

(تفيير كبيرج • اص ١٤٨ ' داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢١٨ ه كصة بين:

یں بے شک اس کواپنے غیب سے جتنا جا ہتا ہے مطلع فرما تا ہے تا کہ وہ غیب اس کی نبوت پر دلالت کرے۔

قاضى عبدالله بن عمر شافعي متوفى ١٨٥ ه لكهة بن

وہ عالم الغیب ہے پس دہ اپنے غیب پرکسی کومطلع نہیں فر ما تا' ماسوا ان کے جن کواس نے پیند فر مالیا ہے جو اس کے سب رسول میں ۔ (تفیر بیضادی مع علیة القاضی ج0صا ۴۰۰ دارالکتب العلمیہ' ہیروت'۱۴۱۷ھ)

مافظ اساعيل بن عربن كثير متونى ٢٥٥٥ هاس آيت كي تفيير ميل الصعة بين:

یہاں پیفر مایا ہے کہ وہ غیب اور شہادت کا عالم ہے اور اس کی مخلوق میں سے کوئی بھی اس کے کسی علم پر مطلع نہیں ہوتا' ماسوا ان کے جن کو وہ خود مطلع فرمائے۔(تغییر این کثیر ج مهم ۸ سم' دارالفکر ئیر دے ۱۳۱۹ھ)

علامه اساعيل حقى حفى متوفى ١١٢٧ ه لكصة بين:

اللہ تعالیٰ علی الاطلاق علم غیب کے ساتھ منفر د ہے ہیں اس کے علم غیب پر مخلوق میں سے کوئی بھی اس طرح کامل مطلع نہیں ہوتا کہ اس کو کمل انکشاف تام ہو جائے 'جس سے علم الیقین واجب ہو جائے 'ماسوا ان کے جن کواس نے چن لیا ہے جواس کے رسول ہیں تا کہ ان کو وہ ایے بعض ان غیوب پر مطلع فرمائے جوان کی رسالت سے متعلق ہوں۔

(روح البيان ج اص٢٦٣ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٣٣١ه)

علامها بوالليث نفر بن محر أحفى السمر قدى متوفى ١٧٥٥ ولكهة بي:

وہ اپنی مخلوق میں سے اپنے غیب پر کسی کو مطلع نہیں فرما تا مگر جس کو اپنی رسالت کے لیے پیند فرمالیتا ہے تو اس کو جس غیب برجا ہتا ہے مطلع فرما تا ہے تا کہ وہ غیب اس کی نبوت ہر دلیل ہو۔ (بحرائعلوم تغیبر سرقندی جَسَم ۱۳۱۳ دارالکتب العلم ؛ بیروت ۱۳۱۳ھ) انجن: ۲۲ میں اظہار بیر معنیٰ اطلاع کے تر احجم

شخ مصلح الدين سعدي شرازي متوفي ١٩١ه هاس آيت كرجمه ش لكت ين:

پروردگار زمانے و در دانند غیب پس آگاه نسازید برغیب خود سیچ کس یکے را مگر آنراکه پسند دارد از رسول۔

شاه ولى الله محدث د الوى متوفى ١١٩٧ ه لكصفي مين:

پس مطلع نمے سازد بر علم غیب خود سیچ یک را مگر کسے که پسند کرد اورا مراد از پیغمبراست۔

شاه رفيع الدين محدث دالوي متوفى ٢٣٣١ه الصحيح بين:

وہ ہی جاننے والاغیب کا بس نہیں خبر دار کرتا او پرغیب اپنے کے کسی کو مگر جس کو بیٹند کرتا ہے پیغمبروں میں سے۔

شاه عبدالقا در محدث و بلوى متوفى ١٢٣٠ ه لكصة بين:

جانے والا جَدِكًا سونين خبر ديااہے بھيدكى مرجس كو پندكرلياكى رسول كو-

علامه سيد محمد مثلاث عظم مند مجھو چھوی متو فی ١٣٨١ه کھتے ہیں:

اوروہ غیب کا جانے والا ہے تو تھیں مکمل آگاہی دیتا غیب پر کسی کو گر جے چن لیارسول سے۔

جلد دواز دہم

(معارف القرآن ص ١٨٩ 'ضياء القرآن ببلي يشنز 'لا مور )

غزاليُ دوران علامه سيداح رسعيد كأظمى متو في ٢٠٠٧ ١ه لكھتے ہيں:

وہ غیب جانبے والا ( ہے) تو اپنے غیب پرکسی کو( کامل )اطلاع نہیں دیتا' گرجنہیں پسندفر مالیا جواس کے سب رسول ہیں۔(البیانص ۲۵۵ے ۴۳۷ کے کاظمی بیلی کیشنز ملتان)

پیرمحد کرم شاه الاز هری متوفی ۱۹۹۸ و لکھتے ہیں:

اللہ تعالیٰ غیب کو جاننے والا ہے پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو بجز اس رسول کے جس کواس نے بیند فر مالیا ہو۔ (جمال القرآن م ۹۴۶ نیاء اِلقرآن پلی کیشنز الاہور)

إلجن:٢٦ ميں اظهار بەمعنى تسلط پر بحث ونظر

بعض محرم اكابر رحمه الله في اس آيت كالرجمه السطرح كياب:

غیب کا جاننے والاتواپنے غیب پرکسی کومسلط نہیں کرتا سوائے اپنے بہندیدہ رسولوں کے۔

اس ترجمه میں چنداُ مور ماری ناقص فہم میں نہیں آسکے جن کا ذکر حسب ذیل ہے:

(۱) ہم کتب لغت کے حوالوں سے لکھ چکے ہیں کہ اس آیت میں 'یظھر''کامعنی مطلع کرنا ہے'اور تمام مفسرین نے''یظھر'' کی تفسیر میں لکھا ہے: اس کامعنی مطلع کرنا ہے'لہٰ دااس کے معنی میں مسلط کرنا مراونہیں ہے' نیز قر آن مجید میں ہے: وَمَا کَانَ اللّٰهُ لِیُطْلِعَکُمُ عَلَی الْعَدِیْرِ وَلَکِیْ اللّٰه تَا اللّٰہِ اللّٰہ کی بیشان نہیں کہ وہ تمہیں غیب پر مطلع کر دے لیکن

يَيْ يَيْنَ يُنْ أَرُسُلِهِ مَنْ يَنْفَاعُ من (آلعران:١٤٩) الله جن كوچا بتائي في أيسًا إوروه الله ك (سب)رسول بين ـ

"القرآن يفسو بعضه بعضا" بعض قرآن بعض كي تغير كرتائ موجس اس آيت مين رسولول كوغيب برمطلع كرنام إوج اس آيت مين رسولول كوغيب برمطلع كرنام ووج الرغيب برمسلط كرنام وادمين ميد كرنام وادمين ميد

- (۲) غیب پر مسلط کرنے کا معنیٰ ہے :غیب پر غالب کرنا اورغیب پر غالب کرنے سے مقبادر یہ ہوتا ہے کہ غیب کے ہر فرد کا رسولوں کوعلم ہواورغیب کا ہر فر دخواہ وہ غیب متناہی ہورسولوں کو معلی نہیں ہوتا ' حضرت موی اور حضرت خصر علیماالسلام کے قصہ میں اس کی واضح دلیل ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمائی حضرت رضی اللہ عنہ نے تضریح کی ہے کہ آپ کاعلم مدریجی ہے جونز ول قرآن کی تکمیل کے ساتھ کھمل ہوا اس کا صاف مطلب میہ ہے کہ پہلے بچھ غیب کاعلم نہیں تھا جس کا بعد میں علم ہوا ' پھر آپ غیب پر مسلط اور غالب کیسے ہوئے 'جب کہ سورۃ الجن ابتدائی سورتوں میں سے رہے۔
- (۳) نیز اس ترجمہ سے بیرمتنبادر ہوتا ہے کہ اللہ تعالی سب رسولوں کوغیب پرمطلع نہیں فرماتا بلکہ اپنے پہندیدہ رسولوں کوغیب پر مطلع فرماتا بلکہ اپنے پہندیدہ رسولوں کوغیب پر مطلع فرماتا ہے کیونکہ علماء کی عبارات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے اور اس سے ریجھی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کیھے رسول غیر پہندیدہ ہیں کیونکہ اس ترجمہ میں رسولوں کو پہندیدہ کی صفت کے ساتھ مقید کیا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ کے تمام رسول پہندیدہ اور مختار ہیں۔
- (۳) الله تعالی این ہرغیب کا رسولوں پراظہار نہیں فرماتا اس کے غیوب غیر متناہی ہیں اور رسولوں کے علوم متناہی ہیں اور متناہی غیوب غیر متناہی کامحل نہیں بن سکتا اس لیے اس آیت کی تغییر ہیں مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کو اپنے بعض غیوب پر مطلع فرماتا ہے اور اس کی مقدار رسولوں کے مرتبہ کے اعتبار سے مختلف ہوتی ہے ہمارے رسول سیرنا محمد سلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں سے زیادہ علم غیب عطافر مایا ، جو تمام مخلوق کے علم سے زیادہ ہے۔

تبارك الّذي ٢٩

(۵) اس آیت مین 'نمیانیہ ہے کیونکہ 'من ارتضٰی ''مجھم ہے اور اس کا بیان 'من رسول ''ہے جب کہ اس ترجمہ میں ''من '' مین '' بیانیہ ہے کیونکہ 'من ارتضٰی ''من ' کا تبعیضیہ ہونا ہماری سمجھ میں اس لیے نہیں آسکا کہ'' مین '' مین '' مین '' مین '' مین '' مین '' مین مین اللہ داھی '' ہمارے ناقص علم کے مطابق اس آیت کا تبعیضیہ کے بعد اُمور متعددہ کا ذکر ہوتا ہے' جیسے 'احدت مین اللہ داھی '' ہمارے ناقص علم کے مطابق اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے: وہ ہرغیب کا جانے والا ہے' سووہ اپنے ہرغیب پرکی کو کھل مطلح نہیں فرما تا' ماسوا ان کے جَن کو اس نے پیند فرمالیا ہے' جو اس کے سب رسول ہیں۔

(۲) اسی طرح بعض محتر ما کابر تمہم اللہ نے آل عمران: ۹ کا کا جوتر جمہ کیا ہے اس کو بھی ہم نہیں سمجھ سکے دو تر جمہ یہ ہے: اور اللہ کی بیشان نہیں کہ اے عام لوگو ائتہ ہیں غیب کاعلم دے دے ہاں! اللہ چن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جمے چاہے۔ اس تر جمہ میں بھی ''کو بعیضیہ قرار دیا ہے جس کا حاصل بیہ ہے کہ اللہ نے بھن رسولوں کوغیب پر مطلع فر مایا ہے اور بعض کو بین کیونکہ علم ہے کی عبارات میں مفہوم مخالف معتبر ہوتا ہے ہماری ناقص فہم کے اعتبار سے اس آیت کا ترجمہ اس طرح ہے:

اور اللّٰدِی بیرشان نہیں کہتم (عام مسلمانوں کو)غیب پرمطلع کرے لیکن اللّٰہ (غیب پر)بطلع (کرنے کے لیے) جن کو چاہتا ہے چن لیتا ہے اور وہ اللّٰہ کے سب رسول ہیں۔

علامه سيرمحود آلوى حنى متوفى ١٤٧٠ هذا لعمران ١٤٥١ كي تغيير ين لكهة مين

اس آیت میں ''من ''ابتداء غایت کے لیے ہے اور تمام رسل علیہم السلام میں پیندیدگی کو عام فر مانے کے لیے ہے تا کہ یہ آیت اس پر دلالت کرے کہ رسول اللہ تعالی اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کے رسل مسلوب اللہ علیہ میں بہی سنت ہے کہ وہ آئیس غیب پر مطلع فرما تا ہے۔

ایک قول بیہ کمی کہ یہ من ' جعیف کے لیے ہے کیونکہ مغیبات پر مطلع فر مانا بعض رسولوں کے ساتھ اور بعض اوقات میں مخصوص ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی مشیت کا تقاضا ہو۔ واضح رہے کہ بیتو درست ہے کیغیب کی اطلاع بعض اوقات کے ساتھ مخصوص ہے اور شاید کہنے جات اس کے برعکس ہے۔ خاص ہو کیکن بیر کہنا صحیح نہیں ہے کہ غیب کی اطلاع بعض رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے اور شاید کہنے جات اس کے برعکس ہے۔ خاص ہو کیکن بیر کہنا صحیح نہیں ہے کہ غیب کی اطلاع بعض رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے اور شاید کہنے جات اس کے برعکس ہے۔ خاص ہو کیکن بیر کہنا صحیح نہیں ہے کہ غیب کی اطلاع بعض رسولوں کے ساتھ مخصوص ہے اور شاید کر میں ۲۱۲ دار الفکن میرون کے ۱۳۱۷ میں معرف کے اساسے کہنا ہے کہ میں کا معرف کی اس کے برعک کے اس کے برعک کے اس کے برعک کی میں کہنا ہے کہ میں کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ میں کہنا ہے کہ کہنا ہے کہ کہنا ہے 
ہرچند کہ علامہ آلوی نے اس آیت میں '' کو ابتداء غایت کے لیے قرار دیا ہے' لین اس کا مال بھی وہی ہے جو' من ''
ہیا نیہ کا ہے کیونکہ دونوں صورتوں میں معنیٰ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام رسولوں کوغیب پر مطلع فرما تا ہے' نہ کہ بعض رسولوں کو بلکہ علامہ
آلوی نے'' من '' خیصیہ کو صراحة رد کر دیا ہے اور ہم نے'' من 'بیانیاس لیے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے '' وگلات اللہ کے گئی ہے گئی ہے گئی ہے گئی ہوتا ہے اور اسم موصول میں موصول میں ہوتا ہے اور اسم محصول ہے اور اسم موصول میں ہوتا ہے اور اسم مسلم کا بیاقاضا ہے کہ اس کا بیان کیا جائے' کی '' من د مسلم ''' میں یہ شاء ''کا بیان مقدم ہے' یعنی اللہ جن کو چا ہتا ہے ان کوغیب کی اطلاع کے لیے پند فر مالیت ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے سب رسول ہیں۔

علامه اساعيل بن محمد القونوي التوفي ١٩٥٥ ه كصح بين

اس آیت میں جمع کے صیغہ سے ''دسل ''فرمایا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تقدیق اس وقت معتبر ہوتی ہے جب وہ تمام رسولوں کی تقدیق کے ساتھ ہواور اللہ تعالی نے عمومی طور پر رسولوں کے پسندیدہ ہونے کا ذکر فرمایا تا کہ اس پر تنبیہ ہوکہ غیب کی اطلاع دینا تمام رسولوں کے لیے عام ہے اور میصرف ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص میں سے نہیں ہے۔

20

اس برخش نے لکھاہے

این میں بیا شارہ ہے کہ اس آیت میں 'من د صلہ''میں''من ''بیانیہ ہے "بعضیہ نہیں ہے جیسا کہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ ہماری تحقیق بیہ ہے کہ آل عمران: ۹ کا اور الجن: ۲۷ میں فرکور' میسن ''بیانیہ ہے "بعضیہ نہیں۔ میں نے بہت غور وفکر کے بعدان آیتوں کو اس طرح سمجھا ہے اگر بیدورست ہے تو اس گذگار پر بیاللہ کا کرم ہے اور اس کے دسول کا فیضان ہے ور نہ بیریری سوء فہم اور مطالعہ کا نقص ہے اللہ تعالی اور اس کا دسول صلی اللہ علیہ وسلم اس سے مکری ہیں۔

علامه زمخشري كاكرامات اولياء كاأ ثكاركرنا

علامہ زخشری متوفی ۵۳۹ھ نے لکھا ہے: اس آیت ہے کرامات باطل ہو جاتی ہیں کیونکہ جن لوگوں کی طرف کرامات منسوب ہوتی ہیں ہیں نہر چند کہ وہ پسندیدہ اولیاء ہیں لیکن وہ رسول نہیں ہیں اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے غیب کی اطلاع کو اسپنے ان پسندیدہ بندوں کے ساتھ خاص کرلیا ہے جوائی کے رسول ہیں اور ولیوں کو اللہ غیب کی خبر نہیں دیتا'اسی طرح نجومی اور کا ہن جوستقبل میں ہونے والے حوادث کی خبر دیتے ہیں'وہ بھی باطل ہوگئ کیونکہ نجومی اور کا ہن اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندے اور رسول نہیں ہیں۔ (الکشاف جسمی ۱۳۵۔ ۱۳۵۔ الراحیاء الرائ العربی بیروت ۱۳۵۔

الجن:۲۶ کی تفسیر میں امام رازی کی تحقیق

امام فخرالدین محدین عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه علامه زخشری کارد کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

میر \_ نزدیک اس آیت میں زخشری کے قول پر کوئی دلیل نہیں ہے کوئکہ اس آیت میں غیب سے مرادعموم نہیں ہے اور وہ ہے اس آیت کا بیمعنی نہیں ہے کہ اللہ تعالی اپنے کسی غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرما تا 'بلکہ غیب سے مراد مخصوص غیب ہے اور وہ ہے وقت وقوع قیامت کا علم \_ پس اس آیت کا معنی سے کہ اللہ تعالی آپ اس خاص غیب کو کسی پر ظاہر نہیں فرما تا 'پھر استثناء کر کے فرمایا: ہاں! جو اُس کے بیند بیدہ بندے اللہ تعالی کے سب رسول ہیں فرمایا: ہاں! جو اُس کے بیند بیدہ بندے اللہ تعالی کے سب رسول ہیں اگر کوئی سے کے کہ اللہ اس غیب کو ظاہر نہیں فرمایا تو ہم کہیں گے جہیں بلکہ قرب قیامت میں اللہ سجانہ اس غیب کو ظاہر فرمایا ہے: فرمایا ہے:

وَيَهُوْمَ تَشَقَّقُ التَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُزِّلِ الْمَلَيْكَةُ تَنْزِيْكِ الْمَلَيْكَةُ تَنْزِيْكِ الْمَ (الفرقان:۲۵) كولگاتاراتاراجائے گا۞

اوراس میں کوئی شک نہیں ہے کے فرشتوں کو اس وقت معلوم ہو جائے گا کہ قیامت کس وقت واقع ہوگی اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ بیا اللہ تعالی نے فر مایا: وہ عالم الغیب ہے پس وہ اپنے مخصوص غیب یعنی وقت وقوع قیامت پر کسی کو مطلع نہیں فرما تا' پھر اس کے بعد فر مایا: کین جن سے وہ راضی ہے وہ اس کے رسول ہیں' سووہ اس رسول کے آگے اور چیجیے مطلع نہیں فرما تا' پھر اس کے بعد فر مایا: کین جن سے وہ راضی ہے وہ اس کے رسول بین سووہ اس رسول کے آگے اور پیجیے نگر بال مقرر فرما دیتا ہے' جو اس کو مرکش جنات اور انسانوں کے شرسے محفوظ رکھتے ہیں' نیر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو ان لوگوں کے سوال کے جواب میں ذکر فرما یا ہے جو رسول اللہ علیہ وسلم کے دین کی تحقیر کرتے ہوئے اور آپ کا غداق اڑا تے ہوئے آپ سے وقت وقوع قیامت کا سوال کرتے تھے۔

واضح رہے کہ اس آیت سے اللہ تعالیٰ کی میرمراد نہیں ہے کہ وہ رسولوں کے سواکسی کو بھی کسی غیب پر مطلع نہیں فر ماتا'اور اس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) تقریباً اخبار متواترہ سے ثابت ہے کہ ہمارے نی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے ظہور سے پہلے شق اور سطیح نام کے دو کا بن

تبيار القرآن

تنے جنہوں نے بیزخر دی تھی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے اور عرب میں اس قتم کے کا بمن بہت مشہور تنے حتی کہ ایران کے بادشاہ کسر کی نے بھی ان کا ہنوں کی طرف رجوع کیا تھا تا کہ ہمارے رسول سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کے حالات معلوم کر سکے اس سے واضح ہوا کہ اللہ تعالی رسولوں کے علاوہ دوسروں کو بھی غیب کی خبروں پر مطلع فرمادیتا ہے۔

(۲) تمام نداہب اورادیان میں بیشلیم شدہ حقیقت ہے کہ خواب کی تعبیر صحیح ہوتی ہے اور خواب کی تعبیر ہتانے والا مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کی قبل از وقت خبر دے دیتا ہے اور اس کی تعبیر صادت ہوتی ہے۔

- (۳) سلطان سنجر بن ملک بغداد کا بادشاہ تھا' وہ بغداد کی ایک کا ہند کوخراسان لیے گیا اور اس سے ستعتبل میں پیش آنے والے اُمور کے متعلق سوالات کیے اس کا ہندنے اس کو ان اُمور کی خبر دی اور جس طرح اس نے خبر دی تھی بعد میں اس طرح واقعات پیش آئے۔
- (۷) ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی طرف صادق الہامات ہوتے ہیں اور یہ الہامات اولیاء اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ جاد وگروں کی طرف بھی ہوتے ہیں ہر چند کہ جاد وگروں کی دی ہوئی خبریں اکثر جھوٹی ہوتی ہیں لیکن ان کی بعض خبریں بچی بھی ہوتیں ہیں اس طرح نجومیوں کی دی ہوئی اکثر خبریں جھوٹی ہوتی ہیں کیکن ان کی بعض خبریں بچی بھی ہوتی ہیں۔ یہ تمام اُمور مشاہدہ سے ثابت ہیں ہیں یہ کہنا کہ قر آن مجیدان زینی تھا کق اور بین الاقوا می مسلمات کے خلاف بتارہا ہے یہ ایسا قول ہے جوقر آن مجید میں طعن کا وروازہ کھولتا ہے اور یہ باطل ہے کہاں اس آیت کی سیح تاویل میں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسے رسولوں ریمی غیب کا اظہار فرما تا ہے اور دوسروں ریمی غیب کا اظہار فرما تا ہے۔

(تفيركبيرج • اص ١٤٨\_ ١٤٨ ؛ داراحياء التراث العربي بيروت ١٢١٥ ه

#### امام رازي كي تفيير برمصنف كانتجره

امام رازی نے اس آیت کی تغییر میں میٹیس لکھا کہ جب اللہ تعالی رسولوں پر بھی اپنے غیب کا اظہار فر ما تا ہے اور دوسرول پر بھی غیب کا اظہار فرما تا ہے حتیٰ کہ اولیاء کرام خواب کی تعبیر بتانے والوں جادوگروں 'کا ہنوں اور نجومیوں پر بھی غیب کا اظہار فرما تا ہے تو پھراس آیت میں حصر کے ساتھ صرف رسولوں پراظہار غیب کا کیوں ذکر فرمایا ہے جس سے بیرواضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کے سوا اور کسی پر غیب کا اظہار نہیں فرما تا اور اسی وجہ سے علامہ زخشر کی اور دیگر معزز لہنے اولیاء اللہ کی کرامات کا انگار کیا ہے اور کہا ہے کہ ان کوغیب کا علم نہیں ہوتا اور نہ وہ غیب کی خبر دے سکتے ہیں۔

مصنف کے نز دیک اس آیت کی تقریر اس طرح ہے کہ اللہ تعالی رسولوں پر بلا داسطہ اپنے غیب کا اظہار فرما تا ہے اور ا رسولول کے سوا اور کسی پر بلا واسطہ غیب کا اظہار نہیں فرما تا اور اس آیت میں اسی اعتبار سے حصر ہے اور اولیاء کرام پر رسولوں کے یا فرشتوں کے داسطے سے غیب کا اظہار فرما تا ہے۔

الجن ٢٦٠ مين 'عالم الغيب ''أور' على غيبه ''سے مراد ہرغيب ہے نہ كه وقت وقوع قيامت

امام رازی کی تغییر میں ایک مناقشہ یہ ہے کہ امام رازی نے ''لا یسظھ و عسلی غیب ''میں غیب سے مراد ایک معین غیب مراد لیا ہے لیعنی وقت وقوع قیامت' جب کہ عالم الغیب میں لام استغراق کا ہے لیعنی اللہ تعالی ہرغیب کا جائے والا ہے۔ اس آتیت کا صحیح ترجمہ ہیں ہے:

وہ ہرغیب کا جاننے والا ہے سووہ اپنے ہرغیب برکسی کومکمل مطلع نہیں فرماتا ماسوا ان کے جن کواس نے پسند فرمالیا ہے جو

اس کے سبرسول ہیں۔

امام رازی نے بیر کہا ہے کہ 'علی غیبہ ''میں لفظ مفر دمضاف ہے اور اس کے مل کے لیے بیر کافی ہے کہ اس کو ایک غیب پرمحمول کیا جائے اور وہ وقت وقوع قیامت ہے اور رہاعموم تو اس پراس لفظ کی کوئی دلالت نہیں ہے۔ (تغییر کیبر جو اس ۱۷۸) امام رازی کا بی تول تو اعد کے خلاف ہے کیونکہ کلام عرب کے استقراء اور تنج سے بید قاعدہ مستفاد ہوتا ہے کہ جب مصدریا اسم جنس مضاف ہوتو وہ اضافت استغراق کے لیے ہوتی ہے اور جوغیب اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہے'وہ صرف وقت وقوع قیامت کاعلم نہیں ہے بلکہ وہ ہرغیب کاعلم ہے۔

يتخ رضى الدين محمد بن الحن الاستراباذي متونى ٢٨٦ ه لكهة بين:

یس اس اسم کودیکھا جائے گا اگر اس کے ساتھ کوئی ایسالفظی
یا معنوی قریند شد ہو کہ اس سے بعض معین یا غیر معین فرد مراد ہے تو
اس اسم پر جولام ہوگا وہ معرف بنانے کے لیے ہوگا اور اس کا مدخول
استغراق جنس کے لیے ہوگا' اس بناء پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کے ارشاد''الماء طاهر''کامعنیٰ ہے ہریانی طاہر ہے۔

فينظر في ذالك الاسم فان لم يكن معه قرينة لا حالية ولا مقالية دالة انه بعض مجهول من كل ولا دالة على انه بعض معين فهي اللام الى جيء بها للتعريف اللفظى والاسم المحلى بها لاستغراق الجنس فعلى هذا قوله صلى الله عليه وسلم الماء طاهر اي كل الماء طاهر.

(شرح كافية ابن الحاجب ج ٣٦ص ٣١٩ ملخصاً 'وارالكتب العلميه 'بيروت'١٣١٩هـ أ

نیزہم بتا چکے ہیں کہ عالم الغیب میں لام استغراق کا ہے کینی ہرغیب کا جانے والا'''السفیس ''معرفہ ہے'اس کے بعد ''علی غیبہ ''کا ذکر ہے اور بید بھی معرفہ ہے اور جب معرفہ کرر ہوتو ٹانی اوّل کا عین ہوتا ہے اور جب' الغیب ''سے مراد ہر غیب ہواس لیے اس غیب ہے تو ضروری ہوا کہ' غیب ہو' سے بھی مراد ہرغیب ہواس لیے اس غیب سے ایک غیب مراد لینا اور اس کو وقت وقوع قیامت پر محمول کرنا سے ہواس لیے اس آیت کا صحیح معنیٰ بھی ہے وہ ہرغیب کا جانے والا ہے سودہ اپنے ہرغیب پر کسی کو مطلع نہیں ہو سکتے فرما تا' ماسوا ان کے جن کو اس نے پہند فرما لیا ہے جو اس کے سب رسول ہیں۔ (چونکہ رسول غیر متنا ہی علوم کے تحمل نہیں ہو سکتے اس لیے یہاں مفسرین نے یہ کہا ہے کہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے بعض غیوب ہیں۔)

اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا ہنوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے ۔

اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ کا ہنوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے ۔

امام رازی کی اس تفییر میں دوسرا مناقشہ بیہ ہے کہ امام رازی نے کہا ہے کہ بیہ کہنا سیح نہیں ہے کہ اللہ تعالی رسولوں کے سو اور کسی کوغیب کی خبر نہیں دیتا' کیونکہ بھی کا ہن بھی غیب کی خبر دیتے ہیں' پس ثابت ہوا کہ غیر رسول بھی بعض غیوب پر مطلع ہوجاتے ہیں۔ (تفییر کبیرج ۱۰ ص ۲۷۹)

بیقول اس لیے سیحی نہیں ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے جنات چوری چھپے آسانوں پر جا کر فرشتوں کی با تیں سن لیلتے تھے اور آ کر کا ہنوں کو بتا دیتے تھے اور کا ہن ایک بات کے ساتھ کئی جھوٹی با تیں ملا کرلوگوں کو بتا دیتے تھے لیکن ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد جنات کو آسانوں پر جانے سے ختی کے ساتھ روک دیا گیا' للہٰ دا اب کا ہن کسی غیب برمطلع نہیں ہو سکتے ۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کا ہنوں کے متعلق دریا دنت کیا آپ نے فرمایا: وہ کوئی چیز نہیں ہیں لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! بھی بھی وہ ہم کو کئی چیز کی خبر دیتے ہیں اور وہ پچ تکلتی ہے تب

تبيار القرآر

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا بيد فق بات فرشتوں سے چوری چھپس کر لاتا ہے گھراپنے ولی کے کان ميں ڈال ديتا ہے اور اس ميں سوجھوٹ ملاديتا ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۵۱۱)

قاضى عياض مالكي متوفى ٥٨٨ه ه لكصة بين:

امام رازی نے کہا ہے کہ کا ہنوں کے متعلق ایک قوم کا گمان ہے کہ ان لوگوں کے دلوں میں کوئی چیز ڈالی جاتی ہے اور وہ اس وجہ سے غیب کو جان لیتے ہیں اور جو خص علم غیب کا دعویٰ کرنے شریعت نے اس کو جھوٹا قر ار دیا ہے اور اس کی تصدیق کرنے سے منع کیا ہے۔

قاضی مازری نے کہا ہے کہ کہانت کی حسب ذیل اقسام ہیں:

(۱) کسی انسان کا جن دوست ہوؤ وہ آسانوں پر جا کرچوری چھپے فرشتوں کی باتیں سے' پھر جا کراس انسان کواس کی خبر دے دے اور جب سے ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے ہیں' یوشم باطل ہوگئ' جیسا کہ سور ۃ الجن کی ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے تصرت کے فرمائی ہے۔

(۲) کا ہن زمین کی اظراف میں گھوم پھر کرخبر دے کیکن دہ اس سلسلہ میں پچے بھی بولتا ہے اور جھوٹ بھی اور ہم کوان کی خبر ول کے سننے اور ان کی تقدر بی کرنے سے کلیۂ منع کیا گیا ہے۔

(۳) بعض لوگوں میں ایسی صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ قیاس اور اندازے سے غیب کی بات معلوم کر لیتے ہیں' کیکن اس میں جھوٹی خبروں کا غلبہ ہوتا ہے۔ (اکمال المعلم بغوائد مسلم جے سے ۱۵ ادارالوفاء ئیروت ۱۳۱۹ھ)

اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ خواب کی تعبیر بتانے والوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے

نیز امام رازی نے کہا: تمام اہل نداجب اورادیان اس پر تنفق ہیں کہ خواب کی تعبیر کاعلم صحیح ہے اور اس ہے بھی مستقبل کے واقعات کاعلم ہوجا تا ہے'اس ہے بھی معلوم ہوا کہ خواب کی تعبیر بتانے والے بھی غیب پرمطلع ہوجاتے ہیں۔

(تفيركبيرج • اص ٧٤٩)

غیرمسلم جوخواب کی تعییر بتاتے ہیں اس کے صحیح اور صادق ہونے کی کوئی ضانت نہیں ہے البتہ مسلمان کی بتائی ہوئی تعبیر صحیح ہوسکتی ہے ٔ حدیث شریف میں ہے:

حضرت الوہريرہ رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جب زمانه قريب ہوگا تو مسلمان كا خواب كم جمونا ہوگا ، تم ميں سے جوآ دمى جتنا ہے ہواتا ہو گااس كا خواب اتنا سيا ہوگا ، اور مسلمان كا خواب نبوت كے پينتاليس (٣٥) حصوں ميں سے ايك حصه ہے اور خواب كى تين فتهميں ہيں: نيك خواب الله كى طرف سے بشارت ہے اور ڈرانے والا خواب شيطان كى طرف سے ہاور بعض خواب انسان كے ول ميں آنے والى باتوں كے موافق ہوتے ہيں اگرتم ميں سے كوئى شخص ڈراؤنا خواب ديكھے تو كھڑا ہوكر نماز پڑھے اور لوگوں كو فه بتائے ، آپ نے فرمايا: ميں پاؤں ميں بيڑيوں كو پيند كرتا ہوں اور طوق كونا پيند كرتا ہوں اور اور كون ميں بيڑيوں سے مراددين ميں ثابت قدم رہنا ہے۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ۳۳ محيم مسلم رقم الحديث: ۳۲ ۱۳ منن الاداؤد رقم الحديث: ۱۹۰۵ منن ترندي رقم الحديث: ۱۳۰ ملضا) ای طرح رسول الله صلی الله عليه وسلم نے بتایا کہ خواب میں قبیص دیکھنے کی تعبیر دین ہے انسان جنتی کمی قبیص پہنے ہوئے دیکھے گا'اس میں اتن زیادہ دین داری ہوگی اور جنتی جھوٹی قبیص ہوگی'اس میں اتن کم دین داری ہوگی۔

(صحيح البخادى وقم الحديث: ٣٣٠ صحيح مسلم وقم الحديث: • ٢٣٩٥ سنن ترذى وقم اَلحديث: ٢٢٨٥ منداحرج ٣٥٥٠)

حضرت ابن عمر رضی الدعنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے پاس دودھ کا بیالہ لایا گیا میں نے اس کو بیا حتی کہ میں نے دیکھا کہ میرے ناخنوں سے دودھ کی سیرانی نکل رہی تھی پھر میں نے اپنا بچا ہوا دودھ عمر بن الخطاب کو دے دیا صحاب نے بوچھا: یارسول اللہ! آپ نے اس کی کیا تعبیر کی ہے؟ آپ نے فرمایا: ''العلم''۔ (صحح البخاری رقم الحدیث ۴۲م صحح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۹ سن ترزی رقم الحدیث: ۲۲۸۴)

ان احادیث سے واضح ہوگیا کہ خواب میں جس واقعہ کی پیشگی خردی جاتی ہے اس کی صراحة خبر نہیں دی جاتی بلکہ اشارہ اور کنا پہ سے بتایا جاتا ہے جیسے بیڑیوں سے مراد دین میں ثابت قدمی اور طوق سے مراد دوزخی ہونا 'اور قبیص پہنے ہوئے دیکھنے سے مراد دین داری اور دودھ پینے سے مراد علم کا حصول ہے اور کسی کوسفید لباس میں دیکھنا اس کا جنتی ہونا ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنبہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم سے ورقیہ بن نوفل کے متعلق سوال کیا گیا مضرت خدیجہ رضی اللہ عنہانے کہا: وہ آپ کا دوست تھا اور آپ کی نبوت کے ظہور سے پہلے فوت ہوگیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے وہ خواب میں دکھایا گیا اور اس پر سفید لباس تھا، اگر وہ دوزخی ہوتا تو اس پر کسی اور رنگ کا لباس ہوتا۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢٢٨٨ منداحدج ٢ ص ٢٥)

ای طرح قرآن مجید میں ایک خواب کا ذکر ہے قیدیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کہا:
اے یوسف! اے صدیق! آپ ہمیں اس خواب کی تعییر بتائے کہ سات فربہ گا تیں ہیں، جن کو سات و بلی گا ئیں کھارہی ہیں اور دوسرے سات خشک خوشے ہیں (آپ اس کی تعبیر بتا ئیں) تا کہ میں واپس جا کر لوگوں کو بتاؤں شاید وہ لوگ جان کیس کی بست سال تک لگا تار غلہ ہوتے رہواور جو فصل کا ٹواسے خوشوں میں ہی رہنے دینا کا ساوا اپنے کھانے کے لیے تھوڑی ہی مقدار کے 10 اس کے بعد سات سال بخت قط کے آئیں گے وہ اس غلہ کو کھا جا ئیں گے جس گا تم نے پہلے ذخیرہ کیا تھا ما سوااس کم مقدار کے جس کی تم نے حفاظت کی تھی 10 س کے بعدا گلے سال لوگوں پر خوب نیچڑیں گے 9 (بیسٹ 8 سے ۲)

قرآن مجیدادراحادیث سیحه میں خواب کی تعبیروں کا جو ذکر کیا گیا ہے اُن سے بیدواضح ہوگیا کہ خواب کی تعبیر میں صاف اور واضح اور صرح بیان نہیں ہوتا' بلکہ اس میں تاہیجات اور استعارات اور اشار سے اور کنا ہے ہوئے ہیں اور ان کی وہی تعبیر شیح اور یقینی ہوتی ہے جوقرآن مجید کی آیات اور احادیث سے مؤید ہواس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نبی علیہ السلام کو جو وتی کے ذریعہ غیب کی خبر دیتا ہے وہ بالکل صاف صرح اور یقین ہوتی ہے اس میں کسی قتم کا ابہام اور شک نہیں ہوتا'لہذا امام رازی کا نبیوں میں علم غیب کے حصر پراعتراض کرنا صحیح نہیں ہے۔

ال قول كا باطُلْ مُونا كمالله تعالى جادوگروں كو بھى غيب كى خبرديتا ہے

اس بحث میں امام رازی نے یہ بھی کہا ہے کہ الہامات اولیاء اللہ کے ساتھ مخصوص نہیں ہیں بلکہ جادوگروں کی طرف بھی المہامات ہوتے ہیں امام رازی کا یہ کہنا بھی صحیح نہیں ہے۔ جادوگروں ہے آج تک بیٹا بت نہیں ہوا کہ انہوں نے غیب کی کوئی خبر دی ہو جادوگر شیطانی کلمات کے اثر سے نظر بندی کرتے ہیں شعبدہ بازی سے چیزوں کو پھھ کا پچھ کرکے دکھا دیتے ہیں اور اس میں اختلاف ہے کہ وہ حقائق کو تبدیل کر سکتے ہیں یانہیں کیٹن سے اس میں اختلاف ہے کہ وہ حقائق کو تبدیل کر سکتے ہیں یانہیں کیٹن سے کہیں ثابت نہیں ہے کہ جادوگروں نے غیب کی کوئی خبر دی ہواور بالفرض اگر انہوں نے شیطانی عمل سے بھی مستقبل کی کی بات کو بتایا بھی ہوتو اس کو الہام کہنا ہے جو تا ہے اور یہ

جلددواز دهم

اولیاءاللہ ادر نیک مسلمانوں کے ساتھ خاص ہے اس کوزیادہ سے زیادہ استدراج کہا جاسکتا ہے اس تفصیل سے ظاہر ہو گیا کہ امام رازی کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے کہ جادوگر بھی غیب کی خبر دیتے ہیں اس لیے غیب کی خبر دینا رسولوں کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اس قول کا باطل ہونا کہ اللہ تعالیٰ نجومیوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے

نیز امام رازی نے لکھا ہے: ای طرح نجومیوں کی دی ہوئی اکثر خبریں جھوٹی بھی ہوتی ہیں لیکن ان کی بعض خبریں بھی بھی ہوتی ہیں بیتمام اُمور مشاہدہ سے ثابت ہیں اور بیہ کہنا کہ قرآن اس کے خلاف پر دلالت کرتا ہے ایسی بات ہے جوقرآن مجید میں طعن کا دروازہ کھوتی ہے اور بیر بالکل باطل ہے پس اس آیت کی تاویل صحیح وہی ہے جوہم نے ذکر کی ہے کہ قطعی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مرادیہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ رسولوں کے سواکسی کوغیب پر مطلع نہیں کرتا۔ (تغیر کہرج ۱۰م ۲۷۹)

میں کہتا ہوں کہ امام رازی کا بیہ کہنا صحیح نہیں ہے بلکہ قطعی بات بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ صرف رسولوں کو بلا واسط غیب کی وحی کرتا ہے اور ان کی دی ہوئی خبر قطعی ہوتی ہے جس کا اٹکار کفر ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اولیاء اللہ کورسولوں کے یا فرشتوں کے واسط سے غیب کی خبر کا الہام کرتا ہے اور اس الہام کے ذریعہ ان کی دی ہوئی خبر ظنی اور غیر تینی ہوتی ہے اور رسولوں اور اولیاء اللہ کے سوا اللہ تعالیٰ کی کوغیب نہیں دیتا' نہ کا ہنوں کو نہ خواب کی تعبیر بتانے والوں کو اور نہجومیوں کو اور بہی قطعی بات ہے۔

چونکہ امام رازی نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نجومیوں کو بھی غیب کی خبر دیتا ہے اس لیے اب ہم نجومیوں کی تعریف ان کی خبر وینے کے ذرائع ان کے متعلق احادیث نجومیوں اور ان سے سوال کرنے والوں کا شرعی تھم بیان کر رہے ہیں۔ قاضی عیاض بن موٹی ماکئی متو فی ۴۴ ۵ ھے کہتے ہیں :

وہ تخمین اور انداز وں سے اور انگل بچو سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ بعض لوگوں میں الی قوت درا کہ رکھتا ہے جس سے وہ مستقبل کے اُمور کے متعلق قیاس اور اندازے سے باتیں بتاتے ہیں جو بھی اتفا قاچے نکلتی ہیں اور اکثر جھوٹ ہوتی

کا بمن کی ایک قتم عراف ہے بیدہ وہ مخص ہے جوعلامات اسباب اور مقد مات سے ان کے نتائج اور مسببات پر استدلال کر کے آئندہ کی باتیں بتاتا ہے اور اُمور مستقبلہ کی معرفت کا دعویٰ کرتا ہے بیدلوگ ستاروں اور دیگر اسباب سے استفادہ کرتے ہیں علامہ ہروی نے کہا: عراف نجوی کو کہتے ہیں جوغیب جانے کا دعویٰ کرتا ہے حالا نکہ غیب کاعلم اللہ کے ساتھ خاص ہے۔

نافع بعض از داجِ مطہرات سے روایت کرتے ہیں کہ جو محض کسی عراف کے پاس جا کراس سے کسی چیز کے متعلق سوال ریے اس کی چالیس روز کی نمازیں قبول نہیں ہوتیں۔ (صح مسلم قم الحدیث: ۲۲۳۰) کہ شرب میں دور معین میں میں میں میں میں ہے تھا

علم نجوم كالصطلاحي معنىٰ اوراس كا شرع حكم

علاممصطفى آفندى بن عبدالله آفندى مطنطني التوفى ١٠٠ واص الصة بين:

بیان تواعد کاعلم ہے جس سے تشکلات فلکیہ لیکن افلاک اور کوا کب کی اوضاع مخصوصہ مثلاً مقارنت اور مقابلت وغیرہ سے نیا کے حوادث ان کے مرنے اور جینے 'مبننے اور بگڑنے اور دیگر احوال کی معرفت پر استدلال کیا جاتا ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا جو شخص ستاروں پرايمان لايادہ كافر ہو گيا، ليكن اس كاممل بيہ ہے كہ جب نجوى كا عقاد بيہ وكستارے عالم كى تدبير مستقل بيں۔

علم نجوم کی توجیہ میں برکہاجاتا ہے کہ ممکن ہے کہ اللہ تعالی نے بیرعادت جاری کر دی ہو کہ بعض حوادث بعض دوسرے حوادث کا سبب ہوں کیکن اس پرکوئی دلیل نہیں ہے کہ سیار نے محست (اور اس طرح سعادت ) کے لیے عاد ہُ اسباب اور علت

جلددوازدهم

میں نہ اس پر کوئی حسی دلیل ہے نہ معی اور نہ عقلی حسی دلیل کا نہ ہونا تو بالکل طاہر ہے اور عقلی دلیل اس کیے نہیں ہے کہ سیاروں کے متعلق ان کے اقوال متضاد ہیں وہ کہتے ہیں کہ بیر عناصر سے مرکب نہیں ہیں بلکہ ان کی طبیعت خاصہ ہے پھر کہتے ہیں کہ زخل سرو خشک ہے اور مشتری گرم تر ہے اس طرح انہوں نے عناصر کے خواص کو کوا کب کے لیے ثابت کیا۔ اور شرعا اس لیے سیح نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو محق ستاروں کے کا بمن کے پاس گیا یا عراف کے پاس گیا یا عراف کے پاس گیا اور اس کی اقسد بق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) پرنازل کیا گیا۔

ويكرا حاديث الطرح بن

حصرت ابن مسعود رضی الله عند نے فرمایا: جو تخص عراف یا ساحریا کا بن کے پاس گیا اس سے سوال کیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) پرنازل کیا گیا۔

(مندابد يعلى رقم الحديث: ٨٥٠٥ مافظ أبيشي ني كها: اس حديث كي سند مح به محت الزوائدج ٥٥ ١١٨)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو محض کا بن یا عراف کے پاس گیا اور اس کے قول کی تصدیق کی تو اس نے اس دین کا کفر کیا جو (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) برنازل کیا گیا۔

(منداحرج ٢٥ ٣٢٩ منداحرقم الحديث:٩٥٣٢ عالم الكتب)

خصوصیت کے ساتھ نجومیوں کے متعلق بیرحدیث ہے:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ بی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس نے ستاروں کے علم سے اقتباس کیا اس نے جادو سے اقتباس کیا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۹۰۵ سنن ابن ماجرقم الحدیث:۳۲۲۲ منداحمرقم الحدیث:۲۰۰۰ دارالفکر)

'' کشاف اصطلاحات الفنون' میں مذکور ہے کہ اس علم کا موضوع ستارے ہیں اس حیثیت سے کہ ستاروں سے اس جہان کے احوال اور مسائل معلوم ہول جیسے ان کا میرتوں ہے کہ جب سورج اس مخصوص جگہ پر ہوتو وہ اس جہان میں فلال چیز کے پیدا ہونے پر دلالت کرتا ہے۔

علامہ این خلدون نے لکھا ہے کہ اصحاب علم نجوم کا بیزعم ہے کہ وہ ساروں کی قوتوں کی معرفت سے اس جہان کی چیزوں کو بیدا ہونے سے پہلے جان لیتے ہیں۔

علم نجوم کے بطلان پریددلیل کافی ہے کہ انبیاء کیہم السلام نے خود کسی ترکیب کسی صنعت اور کسی طریقہ سے غیب کاعلم حاصل کیا ندامت کواس کی تغلیم دی انبیاء کیہم السلام کوصرف وقی سے اور اللہ تعالیٰ کی عطا سے علم غیب حاصل ہوتا تھا۔ (کشف انظلون ۲۵س ۱۹۳۱–۱۹۳۹ مطبوء کمتبہ اسلام پر تبران ۸سااہ)

امام محر بن محر غزالى متوفى ٥٠٥ ه لكصة بين:

علم نجوم کے احکام کا حاصل میہ ہے کہ وہ اسباب سے حوادث پر استدلال کرتے ہیں لیکن شریعت میں بیعلم مذموم ہے ، بیٹ میں ہے:

حصرت توبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب میرے اصحاب کا ذکر کیا جائے تو بحث نه کر داور جب ستاروں کا ذکر کیا جائے تو خاموش رہواور جب تقدیر کا ذکر کیا جائے تو رک جاؤ۔ (اُنجم الکبیر تم الحدیث:۱۳۲۷) یہ مدیث حضرت عبداللہ بن مسعود رضی الله عنہ ہے مردی ہے کہ تم الکبیر قم الحدیث: ۱۳۸۸ واصلیۃ الاولیاء جس ۱۰۸ مجمع الزوائد بن کے سرائد کا محتمل کو کہ تحقیق میں اور ان کے متعلق کو کی شخص یقین یا ظن عالب امام غزالی فرماتے ہیں: نجوم کے احکام محتمل کل محتمل اور اندازوں پر بنی ہیں اور ان کے متعلق کو کی شخص یقین یا ظن عالب

جلددواز وجمم

سے کہ بیٹم ہیں گاسک البزااس پر محم لگانا جہل پر محم لگانا ہے سونجوم کے احکام اس لیے ندموم ہیں کہ یہ جہل ہیں نداس حیثیت سے کہ بیٹم ہیں 'یا محضرت ادریس علیہ السلام کا معمر و تھا ( دراصل وہ علم رال تھا یعنی کیروں سے زائچہ بنانے کاعلم'وہ نجوم کاعلم نہیں تھا ) اب بیٹلم مٹ چکا ہے اور بھی بھارنجوم کی جوبات کچ نگاتی ہے وہ بہت نا در ہے اور محض اتفاق ہے 'کیونکہ وہ بھی بعض اسباب پر مطلع ہوجا تا ہے اور ان اسباب کے بعد مسبب اسی وقت حاصل ہوتا ہے جب بہت ساری شروط پائی جا کیں 'جن کے حقائق پر مطلع ہونا بشرکی قدرت میں نہیں ہے جیسے انسان بھی باول دیکھ کر بارش کا گمان کرتا ہے جالانکہ بارش کے اور بھی اسباب ہوت ہیں جو بائے کا گمان کرتا ہے حالانکہ بارش کے اور بھی اسباب ہوت ہیں جو اور کی کر ملاح کشتی کو سلامتی سے لے جانے کا گمان کرتا ہے حالانکہ سلامتی کے اور بھی اسباب ہیں جن پر وہ مطلع نہیں ہوتا اور اس کا اندازہ بھی جی ہوتا ہے اور بھی غلط۔

(احياءعلوم الدين ج اص ٣٥ مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت ١١٩١ه)

#### الجن:۲۷ کی تفسیر علامہ قرطبی مالکی ہے

علاء حمہم اللہ نے کہاہے: جب اللہ سجانہ نے علم غیب سے اپنی مدح فر مائی اور اس کو اپنے ساتھ خاص فر مالیا اور مخلوق سے
اس کی نفی فر ما دی تو اس میں بید کیل تھی کہ اللہ تعالی کے سوائسی کوغیب کاعلم نہیں ہے بھر اللہ تعالی نے اپنے چنے ہوئے رسولوں کا
نفی کے اس عموم سے استثناء فر مایا اور وہی کے ذریعہ جتنا جا ہا ان کوعلم غیب عطا فر مایا اور اس کو ان کا مبحزہ قر ار دیا 'اور ان کی نبوت
نفی کے اس عموم سے استثناء فر مایا اور وہی کے ذریعہ جتنا جا ہا ان کوعلم غیب عطا فر مایا اور اس کو ان کا مبحزہ قر ار دیا 'اور ان کی نبوت
کے صدق کی دلیل بنایا 'اور نجومی اور کا بمن وغیرہ جو مختلف حیلوں سے غیب کی خبریں بتاتے ہیں 'وہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے غیب پر مطلع فر مائے' بلکہ کا بمن اور نجومی اللہ کا کفر کرتا ہے اور اپنے حیلوں اور انکل بچو سے جو پچھ
بیان کرتا ہے وہ اللہ سجانہ پر افتر اء ہوتا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے لوگوں سے فر مایا: اے لوگو! تم اپنے آپ کوعلم نجوم سکھنے سے بچاؤ 'ستارے تو صرف اس لئے بیں کہ جنگلوں اور سمندروں میں سفر کے وقت اندھیروں میں ان سے رہ نمائی حاصل کروٴ نجومی تو جادوگر کی طرح بیں اور جادوگر کا فرکی طرح بیں اور کا فردوزخ میں بیں۔(الجامح لا حکام القرآن جز ۱۹ س ۲۰ ۲۲ سلھنا 'دارالفکر' بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

الجن ۲۶ کی تفسیر علامہ بی<u>ضاوی شافعی سے</u>

قاضى عبدالله بن عربيضاوى متونى ١٨٥ هاس آيت كي تفيير مين لكصة بين:

جس غیب کاعلم اللہ عزوجل کے ساتھ مخصوص ہے اس پر اللہ تعالیٰ کسی کو مطلع نہیں فرماتا ماسوا اپنے رسول کے تا کہ غیب کی خبر دینا اس کی نبوت کا مجزرہ ہوجائے اس آیت سے اولیاء اللہ کی کرامات کے بطلان پر استدلال کیا گیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ رسول کو غیب پر بلاواسطہ مطلع فرماتا ہے اور اولیاء اللہ کی مزوکرامات ہوتی جین ان کوفرشتوں کی وصاطت سے غیب پر مطلع کیا جاتا ہے جیسے ہمیں آخرت کے احوال پر انہیاء علیم السلام کے واسطے سے مطلع کیا جاتا ہے۔

(تفير البيهاوي مع عنائية القاضى ج٥ص٥٠٠-١٠٠ وارالكتب العلمية بيروت ١٢١٤ه)

الجن ۲۲ کی تفسیرعلامه رومی حنفی سے

علامہ صلح الدین مصطفیٰ بن ابراہیم رومی حنی متوفی ۱۸۸ھ قاضی بیضاوی کی عبارت کی شرح میں لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ اپنے غیب پر انبیاء کیم مطلع فرما تا ہے اور اولیاء کرام کو بھی مطلع فرما تا ہے اور ان دونوں میں فرق میہ ہے کہ اولیاء کو جوغیب کی اطلاع ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے اور اس میں تفاء ہوتا ہے اس کے برعکس انبیاء کیم السلام کو جوغیب کی اطلاع دی جاتی ہے وہ اولیاء اللہ کی اطلاع سے بہت قوی اور مشحکم ہوتی ہے اور اس آیت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے غیب

جلددواز ذأتم

علامه عصام الدين اساعيل بن محمد القونوي الحقى التوفى ١٩٥٥ هر بيضاوي كي شرح مين لكصة عين:

اللہ عزوجل کے ساتھ جوعلم غیب مخصوص ہے اس سے مرادعلم بالذات ہے جوعلم بیٹنی کامل ہے اور کسی سب کے بغیر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم اللہ تعالیٰ کے اطلاع دینے کے سبب سے ہے خواہ یہ اطلاع وی سے دی جائے یا الہام سے یا اللہ تعالیٰ آپ کے دل بین علم بدیمی پیدا کر دے اور نجومیوں کاعلم تواعد کے سبب سے ہے اور کا ہنوں کاعلم جنات کے خبر دیئے اللہ تعالیٰ آپ کے دل بین علم بدیمی پیدا کر دے اور نجومیوں کا علم قواعد کے سبب سے ہے اور کا ہنوں کا علم جنات کے خبر دیئے کے سبب سے ہے کیونکہ جنات چوری چھپے فرشتوں کی باتیں من کراس کی خبر کا ہنوں کو دیئے تھے پس اللہ تعالیٰ کے ساتھ علم غیب بلاسب اور کے مصوص ہونے میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے علم غیب میں کوئی منافات نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا غیب بلاسب اور بالذات ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم غیب اللہ تعالیٰ کی عطا سے اور وی یا الہام کے سبب سے ہے۔

( حافية القولوي جواص ١٩٦٥)

نيز علامه تونوي لكھتے ہيں:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی بلا واسطہ علم غیب عطا فر ماتا ہے اور اولیاء اللہ کوفرشتوں کے واسطہ سے علم غیب عطا فر ماتا ہے۔ (خاصیة القونوی علی البیعا دی جواص ٢٦٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣٢٣هـ)

الن ٢٦ كي تفسير علامه ابوالحيان اندلسي سے

علامه محد بن يوسف ابوالحيان ائدلى المتوفى ١٥٥٥ هف امام داز كاكي تفسير كاخلاصد بيان كرديا ب-

(الحراكيدج واص ١٠٥ وارافكر بيروت ١١٨١٥)

الجن:۲۶ كي تفيير حافظ ابن كثير سے

حافظ عماد الدين اساعيل بن عمر بن كثير التوني ٧ ٧ ه لصحة بين

اللہ تعالیٰ غیب اور شہادت کا عالم ہے اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے کوئی شخص بھی اس کے علم پرمطلع نہیں ہوتا ماسوا اس کے جس کو وہ خود اپنے کسی علم پرمطلع فرمائے ۔ (تغیر این کثیر جسم ۲۸٪ دارالفکر نیروت ۱۳۱۹ھ)

الجن: ٢٦ كي تفيير علامه اساعيل حقى سے

علامه اساعيل حقى أتحفى التوفى عاااه لكصة بين:

مَّا كَانَ اللهُ لِيُعُلِعُكُمُ عَلَى الْغَيْبِ وَالْكِنَّ اللهَ يَجْتَبِي مِنْ تُسُلِهِ مَنْ يَكَالَمُ مِنْ (آل مران: ١٤٩)

الله كى بيرشان نبيل ہے كه تم (عام) لوگوں كوغيب برمطلع فرمائے ليكن الله جن كو چاہے غيب براطلاع كے ليے پيند فرماليتا ہے اور وہ الله كے سب رسول ہيں۔

(روح البيان ج • اص ٢٣٦ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٣١ ه)

بعثتِ نبوی کے بعد کاہنوں کا سلسلہ ختم ہو گیا اور خواب کی تعبیر اشارات سے معلوم ہوتی ہے وہ غیب کی خرنہیں ہوتی۔ الجن :۲۲ کی تفسیر غیر مقلد عالم شیخ شو کانی سے

يَّتُ مُحمد بن على بن محمد شوكاني متونى • ١٢٥ ه لكست بين

قرآن مجیدی اس آیت سے بیدواضح ہوگیا کہ اللہ تعالی اپنے چنے ہوئے رسولوں کوجس قدر غیب پر چاہتا ہے مطلع فرماتا ہے۔

ہوئیس کیارسول کے لیے بیرجائز ہے کہ اللہ تعالی نے اس کوجس قدر غیب پر مطلع فرمانا ہے اس میں سے وہ اپنی امت کے بعض افراد کومطلع فرما دی؟ میں کہتا ہوں کہ ہاں! بیہ ہوسکتا ہے اور اس میں کوئی مانی خبیں ہے اور جن لوگوں کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معرفت ہے ان سے بیام مختی خبیں ہے اور اس قبیل سے بیہ ہے کہ ایک دن نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی معرفت ہے ان سے بیام مختی خبیر ہوئے اور آئندہ ہونے والے فتنوں میں سے کسی چیز کونہیں چھوڑا اکھڑے ہوکر قیامت تک ہونے والے تمام اُمور بیان فرما رہے تھے اور آئندہ ہونے والے فتنوں میں سے کسی چیز کونہیں چھوڑا اس خبر سے ان کو باور کھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث اللہ علیہ وسلم کے خبر دی تھے جن کی انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خبر دی تھے اور اس طرح کے اللہ علیہ حضرت حذیفہ سے ان فتنوں کے متعلق سوال کرتے تھے اور اس طرح کے خبر دی تھی سے ان فتنوں کے متعلق سوال کرتے تھے اور اس طرح کے خبر دی تھی سے ان فتنوں کے متعلق سوال کرتے تھے اور اس طرح کے خبر دی تھی سے ان فتنوں کے متعلق سوال کرتے تھے اور اس طرح کے خبر دی تھی سے ان فتنوں کے متعلق سوال کرتے تھے اور اس طرح کے خبر دی تھی دی اس کے متعلق سوال کرتے تھے اور اس طرح کے خبر دی تھی دی اس کی متعرف کی انہوں کے متعلق سوال کرتے تھے اور اس طرح کے سوالے کو متعلق سوال کر سے متعلق سوال کی دی اس کی متعلق سوال کی دیں کو متعلق سوال کر سول اللہ متعلق سوال کی دیکھوں کے متعلق سوال کر حبول کے متعلق سوال کر سے تھے اور اس طرح کی دی متعلق سوال کر سے تھے اور اس کے متعلق سوال کی دی سول کی دی سول اللہ کو متعلق سوالے کی دیا ہے کہ کی دیا ہوں کے متعلق سوالے کی دی سول اللہ کی دی سول اللہ کی دیں کو متعلق سوالے کی دیا ہوں کے متعلق سوالے کی دی سول اللہ کی دیا ہوں کے دی سول کی دی

کی بہت زیادہ احادیث ہیں اگر ان سب کو بہت کیا جائے تو ایک مشتقل کتاب بن جائے گی اور جب سے بات ثابت ہوگی تو اس میں کوئی مانع نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس امت کے بعض صالحین کوغیب کی ان خبروں کے ساتھ خاص کر لیس جو اللہ تعالی نے آپ کوعطا کی ہیں اور وہ صالحین اپنے بعد کے لوگوں کو ان غیب کی خبروں پر مطلع کردیں اور صالحین کی کرامات ای طور سے ہیں اور یہ سب فیض ربانی ہے جو حضرت رسالت کے واسطہ سے حاصل ہوا ہے۔

(فتح القدريج٥ص، ٢١٠ سام دارالوفاء ١٨١٨هـ)

### الجن ٢٦ كي تفيير علامه آلوي حفى سے

علامه سيرمحود آلوي متوفى • ١٢٥ ه لكصة بين:

صرف الله سجانہ ہرغیب کا عالم ہے اور وہ اپنے اس مخصوص غیب کی کامل اطلاع اپنی مخلوق میں سے کسی کوئیں دیتا' تا کہ وہ اس غیب کے علم کے ساتھ منفر درہے اور کسی کو بیروہم نہ ہو کہ مخلوق کا کوئی فرد خالق کے علم کے مسادی ہے البنہ الله سبجاندا پئی تحکمت سے جس کو چاہتا ہے اس غیب میں سے جس قدر جاہتا ہے علم عطافر ما تا ہے۔

چندسطرول کے بعد لکھتے ہیں:

اللہ تعالی اپنے چنے ہوئے رسول کے اوپر بعض ان غیوب کو ظاہر فریا تا ہے جن کا تعلق اس کی رسالت سے ہوتا ہے تا کہ بیغیب کی خبریں اس کی رسالت کامبحز ہ ہو جا نمیں یا اس غیب کا تعلق احکام شرعیہ اور ان کی جزاء سے متعلق ہوتا ہے اور ای طرح کے اور دوسرے غیوب جن کا تعلق وظائف رسالت سے ہوتا ہے اور جب اللہ جل وعلا رسول کی طرف اس غیب کی وحی فرما تا ہے تو اس وحی کی تمام جوانب سے حفاظت فرما تا ہے تا کہ جنات اور شیاطین اس کے دریے نہ ہو سکیس۔

اس کے بعدعلامہ آلوی لکھتے ہیں:

صوفیہ میں سے بیٹنے محی الدین قدس سرۂ نے کہا ہے کہ ولی پر بھی فرشتہ نا زل ہوتا ہے اور اس کو بھی بھی بعض مغیبات کی بریں دیتا ہے ادر انہوں نے اس مؤتف پر اس آیت سے اسٹدلال کیا ہے:

ڽ دیں ہے اور ابوں سے اس وطف پر ان ہیں ہے۔ اِن الّذِن اِن فَالْوُا رَبُنا اللّٰهُ ثُوَّا اللّٰهُ عَامُوْا تَتَا لَلْكُ مرفید سے توجہ علاق میں کو تاہی وری دوروں اور کا

لَيْنِمُ الْمُلَيِّكُةُ ٱلَّا فَخَافُوا وَلَا تَعْزُنُوا وَٱلْبَرِّرُوُا بِالْبُنَدَّةِ الَّذِي كُنْتُمْ تُوْعِكُ وْكَ٥ (مُهجه، ٢٠)

جرد ہان کے اور فر شتے یہ کہتے ہوئے نازل ہوتے ہیں جم نہ اور خوادر اس جنت کی بشارت من لوجس کا تم سے وعدہ

بے شک جن او گول نے کہا: ہمارا رب اللہ ہے چروہ اس پر

كياجا تاتفان

البنتہ بیضرور ہے کہ فرشتوں کی اس وی ہے ان کوظن حاصل ہوتا ہے اور اس طرح کا علم حاصل نہیں ہوتا جس طرح فرشتوں کی وی ہے رسول کوعلم حاصل ہوتا ہے اور کبھی ان کو الہام کیا جاتا ہے اور کبھی ان کے ول میں کوئی بات ڈال دی جاتی ہے۔(روح المعانی جزوم ۱۲۹۔۱۲۵ ملتقطاً وملضا ٔ دارالفکر پیروٹ ۱۳۱۷ھ) کا

جن ۲۲ کی تفسیر سید مودودی ہے

سيدابوالاعلى مودودي متوفى ١٣٩٩ه الهاس آيت كي تفيير مين لكهته بين

لین غیب کا پوراعلم الله تعالی کے لیے مخصوص ہے اور میکمن علم غیب وہ کسی کو بھی نہیں دیتا۔

یعنی رسول بجائے خود عالم الغیب نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالی جب اس کورسالت کا فریضے انجام دینے کے میلے منتخب قرما تا ہے غیب کے حقائق میں سے جن چیز دل کاعلم وہ جا ہتا ہے اسے عطافر مادیتا ہے۔

جلددوازدتهم

مطلب بیہ ہے کہ جب اللہ تعالی وی کے ذریعہ سے غیب کے تفائق کاعلم رسول کے پاس بھیجنا ہے تو اس کی تگہائی کے لیے ہر طرف فرشتے مقرر فرما دیتا ہے تا کہ وہ علم نہایت محفوظ طریقہ سے رسول تک پہنچ جائے اور اس میں کسی قتم کی آمیزش نہ ہونے یائے۔(تبنیم القرآن ۲۷ ص۱۲ ادارہ تر بھان القرآن کا ہور متمر ۱۹۹۰ء)

الجن ٢٦ كي تنسير مفتي محر شفيع ديوبندي سے

مفتى محمد شفيع ويوبندى متوفى ١٣٩٦ هاس آيت كي تفييرين لكصة بين:

یعنی قیامت کے وقتِ معین سے میری بے خبری اس لیے ہے کہ میں عالم الغیب نہیں بلکہ عالم الغیب ہونا صرف اللہ رب العالمین کی خصوص صفت ہے اس لیے وہ اپنے غیب پر کسی کو بھی عالب وقا در نہیں بنا تا یہاں' عدالم الغیب ''میں' المعیب ''
کا الف لام استغراق جنس کے لیے ہے (کما فی الروح عن الرضی) یعنی عالم ہر فر دِغیب اورجنسِ غیب کا اور' عدلمی غیب ہ ''میں غیب کی اضافت اللہ کی طرف کرنے سے بھی اسی استغراق اور جامعیت کا اظہار مقصود ہے' یعنی ہر فر دوجنسِ غیب کا علم جو اللہ رب العالمین کا مخصوص وصف ہے' اُس پروہ کسی کو قا وروغالب نہیں کرتا کہ کوئی جس غیب کو چاہے معلوم کر لے۔

مقصودان کلام سے علم غیب گئی کا جس سے جہان کا کوئی ذرہ و اُس کی غیر اللہ سے ٹنی اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے اثبات ہے لیکن کی بید وقوف کو اس سے بیشبہ ہوسکیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بھی غیب کی چیز کی خرنہیں تو پھر وہ رسول کیا ہوئے کیونکہ رسول کے پاس او اللہ تعالی ہزاروں غیب کی خبریں بذریعہ وی جھیجے ہیں اور جس کے پاس اللہ کی وحی نہ آئے وہ نبی ورسول میں کہلاسکیا۔ اس لیے آگے آیت میں ایک استثناء کا ذکر فرمایا۔

علم غيب اورغيبي خبرول ميل فرق

بعض ناواتف غیب اور" انباء الغیب "میں فرق نہیں بھتے" اس لیے وہ انبیاء اور خصوصاً عاتم الانبیاء سلی اللہ علیہ وسلم کے لیے علم عنیب کلی ثابت کرتے ہیں اور آ ب صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل اللہ تعالی کی طرح عالم الغیب ہر ہر ذرہ کا کنات کاعلم رکھنے

والا کہنے لگتے ہیں جو کھلا ہوا شرک اور رسول کوخدائی کا درجہ دینا ہے نعو فہ باللّٰه منه ۔اگر کوئی شخص ابنا خفیہ راز کسی اینے دوست کو بتلا دے جواور کسی کے علم میں نہ ہوتو اس سے دنیا میں کوئی بھی اس دوست کو عالم الغیب نہیں کہہ سکتا۔اس طرح انبیاء کیہم السلام کو ہزار وں غیب کی چیز وں کا بذر بعیدوی بتلا دینا اُن کو عالم الغیب نہیں بنا دینا 'خوب سمجھ لیا جائے۔

جابل عوام جوان دونوں باتوں میں فرق نہیں کرتے جب اُن کے سامنے کہاجا تا ہے کہ دسول الندصلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ُوہ اس کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کومعاذ اللہ کسی غیب کی چیز کی خبر نہیں جس کا دنیا میں کوئی قائل نہیں اور نہ ہوسکتا ہے 'کیونکہ ایسا ہونے سے تو خود نبوت ورسالت کی نفی ہوجاتی ہے جس کا کسی مومن سے امکان نہیں۔

ہیں اور نہ ہوسل کے کیونکہ ایسا ہوئے سے وحود ہوت ورسانت کی کی ہوجاں ہے ہیں کا گامو کی سے اندان کی ہیں۔ آخر سورت میں فرہایا:' واکھلی گُل تنگی عظر گا''(الجن: ۲۸) کینی اللہ تعالیٰ ہی کی ذات خاص ہے جس کے علم میں ہر چیز کے اعداد وشار ہیں۔اُس کو پہاڑوں کے اندر جتنے ذرّے ہیں اُن کا بھی عدد معلوم ہے ساری دنیا کے دریاؤں میں جتنے قطرے ہیں اُن کا بھی عدد معلوم ہے ساری دنیا کے دریاؤں میں جتنے قطرے ہیں اُن کا تھا کہ اُن کا شار اُس کے علم میں ہے ہر بارش کے قطروں اور تبام دُنیا کے درختوں کے پیوں کے اعداد وشار کا اُس کوعلم ہے۔اُس میں پھر علم غیب کُلی کا ذات جن سجائے وتعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہونا واضح کر دیا کہ کی کو ذکورہ استثناء سے غلط ہی نہ ہوجائے۔

(معارف القرآن ج٨ص٥٨٣\_١٨٥ اداره معارف القرآن كرايي عاماه)

الجن:۲۷ کی تفسیر سیر نعیم الدین مراد آبادی ہے

صدرالا فاضل سيد محرنعيم الدين مرادة باوى متوفى ٢٥ ١٣ ١٥ الهاس آيت كي تفسير من لكهة بين

غیب کا جانے والاتو اپنے غیب پر جس کے ساتھ وہ منفرد ہے کسی کومسلط نہیں کرتا یعنی اطلاع کامل نہیں دیتا ، جس سے حقائق کا کشف تام اعلی درجہ یفتین کے ساتھ حاصل ہوئوائے اپنے پیند بدہ رسولوں کے تو انہیں غیب پر مسلط کرتا ہے اور اطلاع کامل اور کشف تام عطا فرماتا ہے اور بین غیب ان کے لیے مجردہ ہوتا ہے اولیاء کو بھی اگر چہ غیوب پر اطلاع دی جاتی ہے گر انہیاء کامل اور کشف تام عطافرماتا ہوئیاء اور ان کے بہت باندہ بالا وار فع واعلیٰ ہے اور اولیاء کے علوم انہیاء ہی کی وساطت اور ان ہی کے فیض سے ہوتے ہیں۔

معتزلہ ایک گم راہ فرقہ ہے وہ اولیاء کے لیے علم غیب کا قائل نہیں اس کا خیال باطل اور احادیث کثیرہ کے خلاف ہے اور اس آیت سے ان کا تمسک صحیح نہیں بیان فدکورہ بالا میں اس کا اشارہ کر دیا گیا ہے سید الرسل خاتم الانبیاء مجمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مرتضی رسولوں میں سب سے اعلیٰ بین اللہ تعالی نے آپ کو تمام اشیاء کے علوم عطا فرمائے جیسا کہ صحاح کی معتبر اصادیث سے نابت سے اور بیآیت حضور کے اور تمام مرتضی رسولوں کے لیے غیب کاعلم ٹابت کرتی ہے۔ ا

(خُرْ ائن العرفان بركنز الايمان ص ١٤٠ تاج تميني كميندٌ لا مور)

ہم نے اس آیت کی تفییر میں بہ کثرت مفسرین کی غبارات پیش کی ہیں علامہ قرطبی علامہ تو نوی اور علامہ اساعیل حقی کی عبارات اس لیے پیش کیس تا کہ معلوم ہو جائے کہ جومیوں کا ہنوں اور جادوگروں کو علم غیب عطا کرنے کے مسئلہ میں امام رازی سے اختلاف کرنے میں ہم منفر دنہیں ہیں ویگر مفسرین نے بھی ان کے علم غیب کا اٹکارکیا ہے اور باتی مفسرین کی عبارات اس لیے پیش کی ہیں تا کہ بیدواضح ہو جائے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کا علم غیب اور آپ کے واسطے سے علم غیب اجماعی عقیدہ ہے جس کو ہر مکتبہ فکر کے علماء مانتے ہیں۔

امام احدرضا کے نزدیک اللہ تعالی اور اس کے رسول کے علم کا فرق

امام احدرضا قادری قدس سرؤ لکھتے ہیں بھی علم کی حضرت عزوجل سے خصیص اوراس کی ذات یاک میں حصر اوراس کے

غیرے مطلقاً نفی چندوجہ پر ہے:

- (۱) علم كاذاتى بوناكه بذات خود بعطاء غيرب\_
- (۲) علم كاغنا كەسى آلە جار حدو تدبير قكر ونظر والتفات وانفعال كا اصلامختاج نه بو۔
  - (m) علم كاسرىدى بونا كدازلا ابدأ بو\_
  - (۴) علم کاوجوب که سی طرح اس کاسلب ممکن نه ہو۔
- (۵) علم کا ثبات واستمرار کیمهمی کسی وجه ہے اس میں تغیر تبدل فرق اور تفاوت کا امرکان نه ہو۔
- (۲) علم کا اقصیٰ غایت کمال پر ہونا کہ معلوم کی ذات ٔ ذاتیات ٔ اعراض ٔ احوال لاز مهٔ مفارقهٔ ذاتیهٔ اضافیهٔ ماضیه آتیه (مستقبله) موجودهٔ مکنه سے کوئی ذرّه کسی وجه پرمُثق نه ہو سکے۔

ان چیوجہ پرمطلق علم حضرت احدیت جل وعلا سے خاص اور اس کے غیر سے مطلقاً منٹی لیعنی کسی کوکسی ذیرہ کا ایساعلم جوان چیو وجوہ سے ایک وجہ بھی رکھتا ہو حاصل ہونا ممکن نہیں ہے جو کسی غیر الہٰی کے لیے عقول مفارقہ ہوں 'خواہ نفوس ناطقہ ایک ڈر رے کا ایساعلم ٹابت کرے یقیناً اجماعاً کا فرمشرک ہے۔ (انصرصام ۲۰)

نيزامام احمد رضا قاوري قدس سرؤ لكھتے ہيں:

میں نے اپنی کتابوں میں تصریح کر دی ہے کہ اگر تمام اولین وآخرین کاعلم جمع کیا جائے تو اس علم کوعلم الہٰی ہے وہ نسبت ہرگز نہیں ہوسکتی جوایک قطرہ کے کروڑ ویں حصہ کو سمندر سے ہے کیونکہ بیڈ سبت متنا ہی کی متنا ہی کے ساتھ ہے اور وہ غیر متنا ہی کی متنا ہی سے۔(الملفوظ جام ۲۰۱۷ نوری کتب خانہ لا ہور)

امام احدرضا کے نزدیک عالم الغیب الله تعالیٰ کی صفت مخصوصہ ہے

ا على حضرت امام احدرضا قدس سره فرمات مين:

تبيار القرآن

من فرماتے ہیں: ''کم من معتقد لا يطلق القول به حشية ايهام غيره مما لا يجوز اعتقاده فلا ربط بين الاعتقاده و الاعتقاده و الاعتقاد و الاطلاق ''يسب اوس صورت ميں ہے كمقيد بقيد اطلاق اطلاق كيا جائے يا بلاقيد على الاعتقاد و الاطلاق اور اگر ايسا نه ہو بلكہ بالواسطہ يا بالعطاكي تقريح كر دى جائے تو وہ محذور نہيں كه ايهام زائل اور مراد حاصل \_ (فاويُ رضويے ۴٥) كتبرضوية كراچي)

علم كلي ي تحقيق

الجن ٢٦٠ میں ہم نے علم غیب کے تمام اہم موضوعات پر بحث کی ہے تا ہم یہ بحث ادھورار ہے گا'اگر میدنہ بتایا جائے کہ نجا صلی اللہ علیہ وسلم کو جوعلم غیب عطا کیا گیا ہے آیا وہ گئی ہے یانہیں؟ سوہم کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوگلی علم عطا کیا گیا ہے' اور گئی علم کامعنی میہ ہے کہ وہ کل گٹلوقات کا علم ہے نہ کہ خالق کا کل علم ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس علم گئی کو ما کان و ما یکون کے علم سے بھی تعبیر کیا جاتا ہے اور اس کی بار باروضاحت کی گئی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کاعلم متنا ہی ہے اور اللہ تعالیٰ کاعلم غیر

دوسری بحث سے ہے کہ آپ کوعلم کلی دفعۃ دیا گیا یا تدریجاً دیا گیا ہے 'بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوعلم کلی دفعۃ عطا کیا گیا ہے۔ اور بعض دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کوعلم کلی تدریجاً عطا کیا گیا ہے اور ان بین تطبیق اس طرح ہے کہ گلی تدریجاً عطا کیا گیا ہے اور ان بین تطبیق اس طرح ہے کہ گلی آپ آپ کو اجمالاً دفعۃ عطا کیا گیا اور تفصیلاً آپ کو علم کلی تدریجاً عطا کیا گیا اب ہم پہلے دفعۃ علم کلی عطا کیے جانے کے دلائل پیش کریں گے۔ فنقول و بالله التو فیق و به الاستعانة یلیق .

قرآن مجید سے علم کلی دفعۃ عطا کیے جانے کے دلائل

الله عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةَ وَعَلَّمَكَ الله عَلَيْكَ الْكِتْبَ وَالْحِلْمَةَ وَعَلَّمُكَ الله عَلَيْكَ الله عَلَيْكَ وَعَلَمْكُ الله عَلَيْكَ عَظِيمًا ٥ جِرُون كَالْمُ دَلَا مِن كُو آپ يَبِلِيْسِ جَائِة عَلَيْكَ عَظِيمًا ٥ جِرُون كَالْمُ دَلَا مِن كَوْ آپ يَبِلِيْسِ جَائِة عَلَيْكَ الله عَلَيْكُ عَظِيمًا الله كَالْمُ لَكُونُ تَعْلَمُ عَلَيْهِ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ الله عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونُ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُونُ عَلَ

اس آیت کی تقسیر میں امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۱۰ هر لکھتے ہیں: اولین اور آخرین کی خبروں اور''نما محمان و صایکو ن' (جو پچھ ہو چکا اور جو پچھ مستقبل میں ہوگا) میں سے جس کو آپ بہلے نہیں جانتے تھے اس سب کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو علم دے دیا۔ (جامع البیان جز۵س۳۵ وادالفکر میروت ۱۳۱۵ھ)

امام عبد الرجمان بن محمد بن ادريس رازي ابن الى حائم منوفى ١١٢٥ ه كلصة إن

قادہ نے کہا: آپ کو دنیا اور آخرت کے بیان کاعلم دیا اور حلال اور حرام کاعلم دیا ٔ تا کہاں علم ہے آپ اللہ کی مخلوق کے سامنے استدلال کریں۔

ضحاک نے کہا: آپ کو خیر اور شرکاعلم دیا۔

(تفيرامام ابن افي عاتم جهم ٢٠١٠ وأرقم الحديث: ٥٩٥٨ عددة مكتبه زار مصطفى كمدكرمه عامال

امام الحسين بن مستود البغوى الشافعي متوفى ١٥٥ ه لكصة بين:

آپ احکام میں سے جو کچھنہیں جانتے تھے اور ایک قول ہے: آپ علم غیب سے جو پچھنہیں جانتے تھے اس کاعلم آپ کو

وے دیا۔ (معالم التزیل جامل-۰۰ کاداراحیاءالتراث الغربی بیروت ۱۳۲۰ھ)

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۷ هد کصته میں: اس آیت کی دوتفسیریں ہیں:

- (۱) الله تعالى نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل كى اوران كے اسرار پر آپ كومطلع كيا اوران كے تقالَق سے آپ كو آگاہ كيا حالا تكداس سے پہلے آپ كو ان ميں سے كى چيز كاعلم نہيں تھا اسى طرح آئندہ بھى آپ كومطلع فرمائے گا تاكہ منافقين آپ كو پھسلانے پر قاور نہ ہوسكيں۔
- (۲) اس سے مراد بہ ہے کہ آپ کواڈلین کی خبروں نے مطلع کیا تا کہ آپ منافقین کے مروفریب سے محفوظ رہیں اللہ تعالیٰ نے متمام مخلوق کو جوعلم عطا فرمایا اس کے متعلق ارشاد کیا: وہ بہت کم ہے '' وُهَا أَوْتِیْ تُدُوّیِنَ الْعِلْمِ الْآلَا عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰهِ عَلَیْ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَاءُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَاءُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰ

آپ خفی چیزوں اور اُموروین اوراحکام میں سے جو کھی نہیں جانتے تھے اللہ تعالی نے آپ کواس کاعلم دے دیا۔ (تغیر بیناوی تع عنایة القاضی جساس ۴۳۹ دارالکتب العلمیہ 'بیروت'۱۳۱۵ھ)

تفسير بيضادي كى شرح مين علامه اساعيل بن محمد تونوى حفى متوفى ١١٩٥ ١١٥٥ ميل عين:

آ پ کوان مخفی اُمور کاعلم دے دیا جوغیب ہیں ؟ ن کا حواس ادراک کرسکتے ہیں نہ بداھت عقل ان کا تقاضا کرتی ہے۔ (حاشیۃ القونوی تا ۲۹۲ دارالکتب العلمیہ میروت ۲۹۲ ھ

علامه علاء الدين على بن محمد الخازن التوفى ٢١ ٧ ه الكسة بين:

آپ کواحکام شرع اوراُمور دین میں سے جن کاعلم نہیں تھا'ان کاعلم آپ کو دے دیا'ایک قول یہ ہے کہ آپ کوعلم غیب سے جن چیزوں کاعلم نہیں تھا'آپ کوان کاعلم دے دیا' دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کوشنی چیزوں' دلوں کی با توں' منافقین کے احوال اوران کے مکر دفرویب کاعلم دے دیا۔ (تغیر الخازن جام ۴۲۷، دارالفکر نیروت ۱۴۱۵ھ)

علامه اساعيل حقى حفى متوفى ١١١ه الصليعة بين:

آب جن مخفى أموراورغيب كؤبين جانة تصان كاعلم آپ كود يدايد

(روح البيان ج ٢٥ ٣٨٣ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣٢١ه)

علامه سيدمحود ألوى بغدادي متوفى • ١٢٥ ه الصحيح بين:

آ پ جن مخفی اُمور' دل کی باتو ل' منافقوں کی سازشوں' اُمورِ دین اورا حکامِ شرع کوئییں جانتے تھے' ان سب کاعلم آپ کو پے دیا اور آپ کو دین کے اسرار سے مطلع اور تھا کق شرع سے واقف کر دیا۔ (ردح المعانی جزم م ۲۰۰۰ دارالفکر' پیروٹ' ۱۴۱ء) علم کلی وفعۃ عطا کیے جانے کے متعلق احادیث

امام ترمذي روايت كرتے ين:

عن معاذبن جبل قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة من صلوة الصبنح حتى كدنا نترابى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلوة فصبلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلوته فلما سلم دعا

حفزت معاذبن جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله علیہ وسلم فیصح کی نماز میں آنے کے لیے دیر کی حتی کہ تی کہ قبل الله علی الله علیہ وسلم جلدی سے آئے اور نماز کی اقامت کہی گئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم جلدی سے آئے اور نماز کی اقامت کہی گئی رسول الله صلی الله علیہ وسلم فی خفر نماز پڑھائی گئر آپ نے سلام بھیر کر بہ آواز

بصوته فقال لنا على مصافكم كما انتم ثم انفتل السنا فقال اما انى ساحدثكم ما حبسنى عنكم الغداة انى قمت من الليل فتوضات فصليت ما قدر لى فنعست فى صلوتى فاستثقلت فاذا بربى تبارك و تعالى فى احسن صورة فقال يا محمد قلب رب لبيك قال فيم يختصم الملأ الاعلى قلب لا ادرى رب قالها ثلاثا قال فرايته وضع كفه بين كتفى قد وجدت برد انامله بين ثديى فتجلالى كل شئى وعرفت.الحديث الى ان قال قال ابو عيسى هذا حديث حسن صحيح سالت محمد ابن اسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا صحيح.

بلندہم سے فرمایا جس طرح اپنی صفول میں بیٹے ہو بیٹے رہو پھر
ہماری طرف مڑے اور فرمایا میں ابتم کو بیبیان کروں گا کہ مجھے
میں کی نماز میں آنے سے کیوں دیر ہوگئی۔ میں رات کو اٹھا اور وضو
صح کی نماز میں آنے سے کیوں دیر ہوگئی۔ میں رات کو اٹھا اور وضو
کر کے میں نے آئی رکھات نماز پڑھی جتنی میرے لیے مقدر کی گئی
تھی پھر جھے نماز میں اونگھ آئی 'پھر جھے گہری نیند آگئی۔ اچا تک میں
نے اچھی صورت میں اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا' اس نے
فرمایا: اے محمد!' میں نے کہا: اے میر نے رب! میں حاضر ہوں'
فرمایا: مل اعلیٰ کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟ میں نے کہا: میں نہیں
فرمایا: آپ نے کہا: میں نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میر ب
ووکندھوں کے درمیان رکھا اور اس کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے
ووکندھوں کے درمیان رکھا اور اس کے پوروں کی ٹھنڈک میں نے
اپنے سینے میں محسوس کی پھر ہر چیز مجھ پر منکشف ہوگئ اور میں نے
اس کو جان لیا۔ (الحدیث)

(سنن ترندي ص٢٦٦، قم الحديث:٣٢٣٣، مطبوعة ورمحه كراحي)

امام ترفدی کہتے ہیں: بیر حدیث حسن میچے ہے میں نے امام بخاری سے اس حدیث کے متعلق پوچھا تو انہوں نے کہا: بیر حدیث میچے ہے۔

شعیب الارنو وط اور ان کے معاونین نے اس حدیث کی مزید تخریج اس طرح کی ہے:

منداحد ج اص ۳۷۸ قدیم ٔ منداحد ج ۵ ص ۳۳۸ رقم الحدیث : ۳۲۸ مند احد ج اس تفییر عبد الرزاق ح ۲ ص ۲۹ العلل المتنابید ج اص ۳۲ مندعبد بن حمید رقم الحدیث : ۱۸۲ صبح ابن خزیمه رقم الحدیث : ۳۲۰ الشریعة للآجری ص ۳۹۲ السنة لا بن ابی عاصم رقم الحدیث : ۴۲۹ کتاب الاساء والصفات ص ۲۰۰۰ مندالبز ارزقم الحدیث : ۲۱۲۸ \_

واضح رہے کہ آمام تر ندی نے اس حدیث کو حضرت معاذبن جبل رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور امام احمد بن صنبل نے اپنی مسندین اس حدیث کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔

· کے درمیان ہے۔

نيز امام احدروايت كرنت بين:

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتانى ربى فى احسن صورة فقال يا محمد فقلت لبيك ربى وسعديك قال فيم يختصم الملأ الاعلى قلت ربى لا ادرى فوضع يده بين كتفى حتى وجدت بردها بين ثديى فعلمت ما بين المشرق والمغرب.

(سنن ترندي ١٦٧٥ - رقم الحديث ٣٢٣٣، مطبوعة ورثمه كراجي)

حفرت ابن عباس رضی الله عنهماروایت کرتے ہیں کہ نبی صلی
الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے (خواب میں) اپنے رب کو حسین
صورت میں و یکھا میرے رب نے کہا: اے محد! میں نے کہا:
صاضر ہوں یارب! فرمایا: ملا اعلیٰ کس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟
میں نے کہا: اے میرے رب! میں نہیں جانتا 'پھر الله تعالیٰ نے اپنا
میں نے کہا: اے میرے دب ایمین جانتا 'پھر الله تعالیٰ نے اپنا
ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا جس کی تحدیدک میں نے
اپنے سینے میں محسوں کی بھر میں نے جان لیا جو کچھ مشرق اور مغرب

امام احد بن هبل این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عن ابن عباس ان النبى صلى الله عليه وسلم قال اتاني ربي عزوجل الليلة في احسن صسورة احسبه يعنى في النوم فقال يا محمد تدرى فيم يختصم الملأ الاعلى قال قلت لا قال النبى صلى الله عليه وسلم فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثديى او قال نحرى فعلمت ما في السنوات والإرض.

(منداحرج اص ۲۲۸)

فوضع كفيه بين كتفي فوجدت بردها بين أثاريسي حتى تجلى لي ما في السموات وما في الارض. (منداحرج ١٩٥٢)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله عليه وسلم نے فرمایا: آج رات کو نیند میں میرا رب عز وجل حسین . صورت میں میرے پاس آیا اور فرمایا: اے محر! کیاتم جانے ہوکہ ملاً اعلیٰ مس چیز میں بحث کر رہے ہیں؟ حضرت ابن عباس کہتے. ين: آپ نے فرمايا جيس نبي صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: پير الله تعالیٰ نے اپنا ہاتھ میرے دو کندھوں کے درمیان رکھا حتیٰ کہ میں نے اینے سینے میں اس کی شنڈک محسوس کی اور میں نے ان تمام

چيزوں کو جان ليا جو آسانوں اور زمينوں ميں ہيں -امام احد بن عبل في ايك اورسند سے بھى يەحدىث روايت كى باوراس مى بدالفاظ مين:

الله تعالیٰ نے اینے دونوں ہاتھوں کو میرے کندھوں کے درمیان رکھا' میں نے اس کی ٹھنڈک کو اپنے سینہ میں محسوس کیا حتیٰ كه تيرے ليے دہ تمام چيزيں منكشف ہو كمئيں جو آسانوں ميں ہيں

اور جوزمينول ميں ہيں۔

امام ترندی نے ایک اور سند کے ساتھ حضرت معاذ بن جبل رضی الله عند سے میرحدیث روایت کی ہے اس میں بدالفاظ ہیں: جب الله تعالی نے میرے دونوں کندھول کے درمیان ہاتھ رکھا حی کہ میں نے اس کے بوروں کی تھنڈک اینے سینے کے درمیان محسوس کی۔

فتجلى لى كل شيء وعرفت. الحديث

پھرمیرے لیے ہر چیز منکشف ہوگئی اور میں نے اس کو پہچان

(سنن ترمذی رقم الحدیث:۳۲۳۵ مند احدج۵ ۱۳۳۳ طبع قدیم مند احد جه۳۳ م۳۳۵ رقم الحدیث:۲۲۱۰۹ مؤسسة الرمالة و پروت تبذيب الكمال ج عاص ٢٠٥ ميح ابن فزيمه ج اس ٢٦٥ فأتم الكيرج ٢٠ \_قم الحديث ٢١٦ الكال لابن عدى ج٢ ص٢٣٣٣ مند البزارقم الحديث: ۲۲۲۸ أنجم الكبيرج إ\_رقم الحديث: ٢٩٠)

سنن ترمذی کی ان احادیث میں بیقرر کے کہ آپ کوعلم کلی دفعہ عطا کیا گیا ای طرح درج ذیل حدیث بھی اس مطلوب بردالات كرنى ہے:

> عن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليمه وسلم أن اللمه زوى لى الأرض فرايت مشارقها ومغاربها (صحيحملم ١٣٥٠-٣٩٠ كراجي)

حضرت ثوبان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله عليه وسلم نے بيان فرمايا: الله تعالى نے تمام روئے زمين كو میرے لیے لپیٹ دیا اور میں نے اس کے تمام مشارق ومغارب کو

اس حدیث کوامام بہمی نے بھی روایت کیا ہے نیز امام ابوداؤ داور امام احمد نے بھی اس کوروایت کیا ہے۔

(دلائل النوة ج ٢ ص ١٥ أسنن ابوداؤدج ٢٥ ص ٣١٨ مند احمد ج٥٥ مداك

اور بیرحدیث بھی ای مطلوب پر دلالت کرتی ہے۔

حصرت انس اور ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک الله عز وجل نے دنیا کو میرے لیے الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک الله عز وجل جسے اپنے اس کو اس طرح دیکھ رہا ہوں جسے اپنے ان ہا تھوں کی ہتھیلیوں کو دیکھ رہا ہوں جو الله عز وجل کے تھم سے روش ہیں اس نے اپنے نبی کے لیے ان کو روش کیا ، جس طرح میلیے نبیوں کے لیے روش کیا تھا۔ (صلبۃ الاولیاء ج۲ص ان الجامع الکبر رقم الحدیث: ۴۸۸۹ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۷۹ عافظ البیشی نے کہا: اس حدیث کے راویوں کی توثیق کی گئی ہے اس میں معید بن سنان رھادی ضعیف راوی ہے جمح الزوائد ج ۱۸۵۸)

ان احادیث کے علاوہ اب ہم چندالی احادیث پیش کررہے ہیں جن میں بیدلیل ہے کہ آپ نے ما کان وما یکون کی

خبریس دی میں:

' مَا كان وما يكون''كَعَلَم كِثِوت مِن احاديث

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور قیامت تک جو۔
اُمور پیش ہونے والے بیخے آپ نے ان میں ہے کی کونہیں چھوڑا اور وہ سب اُمور بیان کر دیئے 'جس نے ان کو یا در کھا اس
نے یا در کھا اور جس نے ان کو بھلا دیا اس نے بھلا دیا' اور میر ہے ان اصحاب کو ان کا علم ہے' ان میں سے گئی ایسی چیڑیں واقع ہو کی جن کو میں بھول چکا تھا' جب میں نے ان کو دیکھا تو وہ یا دا آگئیں' جسے کو کی تحض غائب ہوجائے تو اس کا چہرہ دکھے کر اس کو
یا دا آ جا تا ہے کہ اس نے اس کو دیکھا تھا۔ (صحح ابخاری قرالحدیث: ۱۲۰ میح مسلم کتاب الجنہ: ۲۳۔ رقم الحدیث: ۱۳۰۵ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۲۰ میداد میچ مسلم کتاب الجنہ: ۲۳۔ رقم الحدیث: ۱۳۵ من ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۸۵ میڈ

حضرت ابوزید عمره بن اخطب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ہم کوشیح کی نماز پڑھائی اور
منبر پر روئق افروز ہوئے : پھر آپ نے ہمیں خطبہ دیا حتی کہ ظہر آگئ آپ منبر سے اثر ہے اور نماز پڑھائی ، پھر منبر پر روئق افروز
ہوئے اور ہمیں خطبہ دیا حتی کہ عصر آگئ ، پھر آپ منبر سے اثر ہے اور نماز پڑھائی ، پھر منبر پر تشریف فرما ہوئے اور ہم کو خطبہ دیا حتی کہ سورج خروب ہوگیا ، پھر آپ نے ہمیں ' ما کان و ما یکون ' ' (جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے ) کی خبر بی دیں ، پس ہم
کہ سورج خروب ہوگیا ، پھر آپ نے ہمیں ' ما کان و ما یکون ' ' (جو ہو چکا ہے اور جو ہونے والا ہے ) کی خبر بی دیں ، پس ہم
شن سے زیادہ عالم وہ تھا جو سب سے زیادہ حافظ والا تھا۔ (میح مسلم آم الحدیث: ۱۳۳۸ منداحہ جس ۱۹۲۵ منداحہ برق الحدیث جس ۱۹۲۵ الدیث بالدی ہو کہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ بھر تھی اور آپ نے ہمیں گلوق
حضرت عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم میں تشریف فرما ہوئے اور آپ نے ہمیں گلوق کی ابتداء سے خبریں دین شروع کیں حتیٰ کہ اہل جنت اپ ٹھکانوں میں واغل ہوگے اور اہل دوزخ اپنے ٹھکانوں میں واغل ہوگے اور آپ نے ٹھکانوں میں واغل ہوگے اور آپ ہو گھکانوں میں واغل ہوگے اور آپ نے ٹھکانوں میں واغل ہوگے اور آپ کے ٹھکانوں میں واغل ہوگے اور آپ کے ٹھکر کی کی کی ایک کے ٹھکر کی کی کوئوں کی کوئوں کوئوں کے ٹھکر کی کی کی کوئوں کے ٹھکر کی کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی کوئوں کی ک

نی صلی الله علیه وسلم کے علم کے عموم اور علم ماکان و ما یکون کے متعلق علماء اسلام کی تصریحات حضرت سواد بن قارب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول الله علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوکر سلام قبول کیا 'پھررسول الله سلی الله علیہ وسلم کی اجازت ہے آپ کی شان میں چندا شعار سائے 'جن میں سے ایک شعریہ ہے۔
فاشعہ ان الله لا رب غیرہ وانگ مامون علی کل غائب

''میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سواکوئی رہنے ہیں اور آپ اللہ بتعالیٰ کے ہرغیب پر امین ہیں''

حضرت سواد بن قارب رضى الله عنه كہتے ہیں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيا شعار س كر مجھ سے بہت خوش ہوئے آپ ك جهرة اقدس سے خوش كة تار ظاہر ہور ہے تھے فر مایا: "افلحت يا سواد" السواداتم كامياب ہو گئے اس حديث كو به كثرت علماء اسلام نے اپنى تصنيفات میں ذكر كيا ہے۔ بعض علماء كے اساء بيہ ہیں: امام ابوئيم امام ابو بكر احمد بن حسين بيہ فى علامه ابن الجوزى حافظ ابن كثير علامه بدر الدين عينى علامه جلال الدين سيوطى علامه ابن الجوزى حافظ ابن كثير علامه بدر الدين عينى علامه جلال الدين سيوطى علامه حلى شخ عبد الله بن مجمد بن عبد الله بن عبد الله الله على مام الله الله على الله على الله الله عن عبد الله الله على على الله 
علامدابن جربرطبري لكصة بين:

وعلمك ما لم تكن تعلم من خبر الاولين والاخرين وما كان وما هو كائن.

وین وقت کان وقت مو کان.

قاضى عياض كصة بين: واما تعلق عقدة من ملكوت السموت والارض وخلق الله وتعيين اسماء الحسنى وأياته الكبرى وامور الاخرة واشراط الساعة واحوال السعداء والاشقياء وعلم ما كان وما يكون مما لم يعلمه الا يوحى.

(الثفاءج٢ص٠٠١ ملتان)

ملاعلی قاری لکھتے ہیں:

ان علمه (صلى الله عليه وسلم)محيط بالكليات والجزئيات. (الرقات ١٥١٥) فيز ملاعلى قارى فرمات بين:

كون علمها من علومه صلى الله عليه وسلم ان علومه تتنوع الى الكليات والجزئيات وحقائق وعوارف و معارف تتعلق بالذات والصفات وعلمها انما يكون سطرا من سطور علمه ثم مع هذا هومن بركة وجوده صلى الله تعالى عليه وسلم.

او لین اور آخرین کی خبرول اور ما کان وما یکون میں سے جو کچھ آپ نہیں جائے بتھے وہ سب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہٹلا دیا۔ (جامع البیان جز ۵م ۳۷۳ میروت)

آ سانوں اور زمینوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے اساء کی تعیین آیات کبریٰ اُمور آخرت علامات قیامت استھے اور کر بے لوگوں کے احوال اور ماکان وما یکون کاعلم اس قبیل سے ہے جس کو نین سلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وہی کے نہیں جانا۔ آسانوں اور زمینوں کی نشانیاں اللہ تعالیٰ کی مخلوق اللہ تعالیٰ کے اساء کی تعیین آیات کبری اُمور آخرت علامات قیامت استھے اور کر بے لوگوں کے احوال اور ماکان وما یکون کاعلم اس قبیل سے ہے جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر وہی کے نہیں جانا۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كاعلم كليات اورجز ئيات كو محيط

لوح وقلم علوم نی صلی الله علیه دسلم سے ایک مکرا اس لیے کہ حضور کے علم انواع انواع میں کلیات ، جزئیات ، حقائق ، وقائق ، عوارف اور معارف کہ ذات وصفات اللی سے متعلق ہیں اور لوح وقلم کا علم تو حضور کے مکتوب علم سے ایک سطر اور اس کے سمندروں سے ایک نیمر ہے بھریا ہیں ہمہ وہ حضور ہی کی برکت سے تو ہے سلی الله علیہ وسلم ۔

(الزيدة شرح تصيده برده ص ١١١ مطبوعه بيرجو گوند سنده ٢٠٠١ه)

حافظ ابن حجر عسقلاني لكھتے ہيں:

الشانية والاربعون اطلاع على ما سيكون الشالثة والاربعون الاطلاع على ماكان ممالم ينقله احد قبله. (فتح الياري ج١٥٥ ٢١٥)

علامه سيدمجوداً لوى لكهة بي:

(انزله بعلمه)ای متلبسا بعلمه المحیط الذى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموت والارض ومن هنا علم صلى الله عليه وسلم ما كان وما هو كائن. (روح العالى ١٥ ١٣٠)

بيز علامه آلوي لكصة من:

فلم يقبض النبي صلى الله عليه وسلم حتى علم كل شئى يمكن العلم به.

(روح المعانى ج ۱۵ م ۱۵۲)

شخ اشرف علی تھانوی کے خلیفہ مجازی خ مرتضی حسین جاند پوری لکھتے ہیں:

حاصل ہیہ ہے کہ سرورِ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کوعلم مغیبات اس قدر دیا گیا تھا کہ دنیا کے تمام علوم بھی اگر ملائے جا تیں تو ب کے ایک علم کے برابر نہ ہول۔ (توضیح البیان فی حفظ الا بمان ساا)

م کلی مذر بحاً عطا کیے جانے کے دلائل

قرآن مجيد ميں اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

وَكُلَّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنَ اَنْكَآءِ الرُّسُلِ مَا نُثَيِّبُ بِهِ فُعُ ا دُكِيٍّ . (حود: ١٢٠)

وَلَقَالُ أَمُ سَلْنَا رُسُلًا قِنْ قَبْلِكَ مِنْهُمْ قَنْ تَصَمَّنَا عَلَيْكَ رَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ تَقْمُصُ عَلَيْكَ ﴿

(الرمن: ۸۷)

اعلی حضرت امام احدرضا قدس سرہ العزیز فرماتے ہیں:

ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ما کان وما یکون کاعلم ہے وہ قرآن عظیم سے مستفاد ہے اور قرآن مجید میں ہر چیز ک تفصیل ہے اور قرآن مجید دفعۃ نازل نہیں ہوا' بلکہ تھوڑا تھوڑا کر کے تدریجاً تمیس سال میں نازل ہوا ہے کیس جب بھی کوئی آیت یا کوئی سورت نازل ہوتی تو وہ نبی سلی الله علیہ وسلم کےعلوم میں اضافہ کرتی 'حتیٰ کہ قرآن مجید کا نزول ململ ہو گیا' پس ہر چیز کی تفصیل اوراس کا بیان ممل ہو گیا اور اللہ تعالٰی نے اپنے حبیب کے او پرنعت کو کمل کر دیا جیسا کہ اس نے قرآن میں اس کا وعده فرمایا ہے پس اگر قرآن مجید کے نزول کی تھیل سے پہلے مداعتر اض کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض نبیوں کا قصہ

بوت کی بیالیسویں صفت یہ ہے کہ ان کوما یکون (اُمور مستقبله ) کا علم ہو اور تینتالیسویں صفت ہیہ ہے کہ ان کو ما کان (أمور ماضيه) كاعلم بو جن كوان سے بہلے كى في نه بيان كيا مو-

. الله تعالى نے اپنی صفت علم کے ساتھ مجل کر کے حضور پر قرآن نازل كيا جس صفت علم سے آسانوں اورزين كاكوئى ذره عًا تب جيس بي وجه ب كدرسول الله صلى الله مليدوسكم في ماكان وما يكون كوجان ليا\_

رسول النُدصلي الله عليه وسلم كا اس وقت تك وصال نهيس موا

جب تک کرآپ نے ہراس چیز کوئیں جان لیاجس کاعلم مکن ہے۔

رسولوں کی خبروں میں ہے ہم آپ کو وہ بیان فرماتے ہیں جن ہے ہم آ پ کے دل کوٹا بت اور برقر ارر تھیں۔

اور ب شک ہم نے آپ سے پہلے ( بھی )رسول بھیج ان میں سے بعض کا قصہ ہم نے آپ سے بیان فرمایا اور بعض کا قصہ ہم نے آپ سے بیان ہیں فرمایا۔

جلردوازدتم

تبارك الّذي ٢٩

بیان نہیں کیا گیا'یا آپ کومنافقین کاعلم نہیں تھا'یارسول الله صلی الله علیه وسلم نے کسی قصہ یا کسی واقعہ میں توقفہ فرمایا (جبیہاً کہ اصحابِ کہف ٔ ذوالقر نین اور روح کے سوال کے موقع پر اییا ہوا ) حتیٰ کہ وحی نازل ہوگئی اور آپ پر سوال کر دہ اُمور منکشف ہو كئ تووه قرآن مجيدين ہر چيز كے بيان ہونے كے منافى نہيں ہاور ندرسول الله صلى الله عليه وسلم كے علم كلى ہونے كے منافى ہے جیسا کہ سی بھی عقل مند پر مخفی نہیں ہے۔

پس منکرین علم غیب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے علم غیب کی نفی کے لیے جب بھی بعض واقعات اور روایات سے استدلال کریں گئے خواہ ان واقعات اور روایات کی تاریخ کاعلم نہ ہوتو ان کا استدلال باطل ہوگا' کیونکہ ہوسکتا ہے کہ دہ واقعہ قرآن مجید کے نزول کی تکیل سے پہلے کا ہواور آپ کے علم کلی کی تکیل قرآن مجید کے نزول کی تکیل کے ساتھ ہوئی ہے اور اگر وہ واقعہ قر آن مجید کے نزول کی پنجیل کے بعد کا ہوتو مکرین کواس پرصرت کنص پیش کرنی ہوگی اوراس کے بغیران کا دعویٰ محض باطل ہو گا اورمنگرین رسول الله صلی الله علیه وسلم کےعلم کی تقصیراور تنقیص اس کے بغیر ثابت نہیں کر سکتے \_

اور اگر بہ فرض محال وہ کوئی ایسی روایت لے آئیں' جس کے متعلق قطعیت سے ثابت ہو کہ وہ قرآن مجید کے نزول کی کھیل کے بعد کی ہے اور اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعض علم کی نفی ہوتی ہو تب بھی وہ ہمیں مصر نہیں ہے کیونکہ قرآن مجيديس بن وعَمَّمَك مَالَهُ مَكُن تَعْلَمُ وكان فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ٥٠٠ (الساء ١١٣) اور الله في آب كوان تمام چیزوں کاعلم دے دیا ، جن کوآپ پہلے نہیں جانتے تھے اورآپ پر اللہ کا فضل عظیم ہے۔

اور ہم اس آیت قطعی الدلالة ہے آپ کاعلم گلی ثابت کر چکے ہیں اور جوروایات خبر واحد کے قبیل ہے ہوں اور وہ قر آن مجید کے معارض ہوں تو ان کو ندسنا جاتا ہے نہ قبول کیا جاتا ہے بلکہ ان کومستر ذکر دیا جاتا ہے اور مشکرین کے سرخیل شیخ البیشوی نے لکھا ہے کہ عقائد کے مسائل قیا ہی نہیں کہ قیاس سے ثابت ہو جائیں بلکہ قطعی ہیں' قطعیات نصوص سے ثابت ہوتے ہیں' خبر واحد بھی یہال مفیر نہیں۔ (براہین قاطعیص ۵۱ مطبع بلالی ہند)

سومنكرين برلازم ہے كداگروہ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے علم كلى كى نفى ثابت كرنا جاہتے ہيں تو وہ قرآن مجيدكي آيت يا حدیث متواتر کی طرح کوئی ایس قطعی الثبوت اورقطعی الدلالة روایت پیش کریں جس سے بیٹا بت ہو کہ قرآن مجید کے نزول کی سخیل کے بعد بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوفلاں چیز کا اصلاً علم نہیں ہوا اور اس طرح نہ ہو کہ آپ کوعلم تو تھا کیکن آپ نے اس کو خفی رکھا' کئی الی چیزیں ہیں کہ آپ کوان کاعلم تھا' لیکن آپ نے ان کوطا ہزنہیں کیا اور اس کو خفی رکھا اور اس دلیل سے بیہ بھی ثابت ہوا کہ ممل توجہ کے بعد بھی آپ کوعلم نہیں ہوا کیونکہ بسا اوقات آپ کو سی چیز کاعلم ہوتا ہے لیکن آپ کی توجہ نہیں موتى \_ (الدولة المكية بالمادة الغيبية ص٨٥\_٨٣ ملخصا 'مركز الل النة بركات رضا '١٣٢٣ه)

النساء:١١١ ہے علم کلی کے استدلال پرشبہات کے جوابات

ہم نے آپ پر کتاب اور حکمت نازل کی اور آپ کو وہ سب نَاكُونُكُنُ تَعُلَمُ وكَانَ فَصُلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا ٥ كَهِ بَلَا دِيا حَدِيهِ آبِ نِينَ وانت تق اورآب پريالله تعالى كا فضل عظیم ہے0

وَٱنْزَلَ اللهُ عَلَيْكَ أَلْكِتْبُ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمُكَ (النساء:١١٣)

اس آیت میں اللہ تعالی نے لفظ 'ما''استعال فرمایا ہے اور علماء اصول کا اس بات پر اتفاق ہے کہ لفظ 'ما''اپنے عموم اور استغراق میں قطعی ہے اور قطعی کی تخصیص خبر واحد اور قیاس سے بھی نہیں ہو سکتی۔ ( توضیح ملوج میں 2 مطبع نورمجہ اصح المطابع )اس لیے اگر بعض مفسرین نے یہال' مسالم تسکن تسعلم ''(جو کھ آپنہیں جانتے تھے) کواحکام شریعت کے ساتھ مقید کیا ہے تووہ

نا قابل النفات ہے اس آیت کا صرت کے مفاد اور نطعی مدلول میر ہے کہ اس آیت کے نزول سے پہلے آپ جو پچھ بھی نہیں جانتے من خواه وه احكام شريعه مول يا أمور دينوية اس آيت كينزول كے بعد الله تعالى في وه تمام أمور آپ كو بتلا ديئ ـ ر ہا پیسوال کہ پھراس آیت کے بعد باقی قرآن کیوں نازل ہوتا رہا اس کا جواب اوّانا بیہ ہے کہ سورہُ نساء مدنی سورتوں میں سے ہے اور کون ی سورت آخری ہے اس پر اتفاق نہیں۔ ایک قول میجی ہے کہ سور ہ نساء کی چند آیا ہے قر آن مجید کی آخری آ پات ہیں۔(الاتقان جام)اا وارالکت العربی بیروت)البذاجب كرآ خرى سورت اور آخرى آيت كالتعين قطعي نہيں سے تو غير قطعي چر قطعی دلیل کےمعارض نہیں ہوسکتی۔ ٹانیا آگریہ مان بھی لیا جائے 'عمل مك مالم تكن تعلم ''(الساء ١١٣٠) آپ اس سے پہلے جو کچھ بھی نہیں جانے تھے وہ ہم نے آپ کو بتلا دیا' کے بعد بھی قرآن مجید نازل ہوتا رہا تو یہ ہمارے دعویٰ کے خلاف نہیں ہے کیونکہ بعض احکام اور واقعات کےمعلوم ہونے کے بعد بھی آپ پرقر آن کریم نازل ہوتا رہا۔ دیکھیں قر آن کریم میں نمازی فرضیت ہے متعلق تقریباً سوآیات نازل ہوئیں۔ طاہر ہے اس کاعلم تو ایک مرتبہ نازل ہونے سے ہو گیا تھا باتی آیوں کا نزول تعلیم کے سبب نہیں اور حکمتوں کے پیش نظر ہوا۔ سور و فاتحہ کا دومرتبہ نزول ہوا ، قرآن کریم میں متعدد آیات ایس جو کی کی بار نازل ہو کیں پس تعلیم کے لیے تو ایک مرتبہ نازل ہونا کافی تھا'ایک مرتبہ کے بعد جوسورۃ اور آیات نازل ہوتی ہیں وہ دیگر حکمتوں کی بناء پرتھیں' جنہیں اللہ اور اس کا رسول جانے۔ بہر حال ان کا نزول تعلیم کے لیے نہیں تھا۔ وضواور نماز پہلی نماز کے ساتھ فرض ہوئے'لیکن آیت وضو سورہ مائدہ میں مدینہ میں نازل ہوئی' ای طرح پانچ نمازیں شب معراج مکہ میں فرض ہوئیں اور نماز پڑھنے کی تفصیل حضور کو پہلی وجی کے ساتھ معلوم تھی' اس سے معلوم ہوا کہ آیت کے نزول سے پہلے بھی حضور صلی الله عليه وسلم كواحكام اور واقعات كاعلم موتا تھا۔ آيات صرف تعليم كے ليے نازل نبيس موتى تھيں اس ليے اگر "عسلمك مسالم تعلم ''(انساء ۱۱۳) کے بعد بھی قرآن کریم نازل ہوتار ہاتواس سے طعی طور پریدلازم نہیں آتا کہ وہ تعلیم احکام واخبار کے لیے ہی نازل ہوتا ہے اور ہم پہلے بتا میکے بیں کہ غیر قطعی چیز قطعی کے معارض نہیں ہو عتی ۔ باقی رہا یہ معارضہ کرنا کرقر آن کریم میں ہے: ( ٹی صلی اللہ علیہ وسلم ) تنہیں ان باتوں کی تعلیم دیتے ہیں وَيُعَلِّمُكُمْ مَّالَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ أَ (البقره:١٥١)

جن کوتم نہیں جانے 🔾

اور پر کہا جائے کہ یہاں بھی' ما' کاعموم قطعی ہے تو چاہے کہ امٹ کا بھی علم گلی ہوتو اس کا جواب ہے ہے کہ ' بعدہ کم' میں خمیر' کم ' بھی جمع ہے جاور قاعدہ یہ ہے کہ جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہوتو تقسیم احاد کی طرف احاد کی ہوتی ہے جب کہ حس کا حاصل ہہ ہے کہ امت کے جمعے افراد کو حضور صلی اللہ علیہ وکلم نے وہ سب کچھ بتلا دیا جو سب وہ نہیں جانے تھے۔ اس سے مساوات کا شہد نہ ہو کیونکہ حضور تنہا ان تمام پاتوں کو جانے ہیں جن باتوں کو تمام امت ال کہ جانی ہے بھی ضروری نہیں اس کو وہ بتایا ہوا ہی یا د ہو (جبیا کہ عقریب جانی ہے کہ جس کو جو کچھ بتا دیا وہ اس سے آگے نہیں بڑھا بلکہ یہ بھی ضروری نہیں اس کو وہ بتایا ہوا ہی یا د ہو (جبیا کہ عقریب احاد یہ سے تابت ہوگا کہ حضور نے تو ابتداء طق سے لے کرسب کچھ بتا دیا تھا' جس نے یا در کھا اور جس نے کہلا دیا اس نے بھلا دیا ) لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تمام علم محفوظ ہے اور ہر آن ترقی پذیر ہے اور ان کا مولی بہی چا بتا ہے کہ ان کاعلم بڑھتا رہے۔

ارشادفر مایا:

غُلْرُبِ رِدْ فِي عِلْمًا O(لا:۱۱۳)

آپ دعا سیجے کہ اے میرے رب! میرے علم میں اور

زیادتی فرما0

حضور صلی اللہ علیہ و کلم حیات ِ طاہری میں تو صحابہ کرام کوا حکام اور خبار کی تعلیم دیتے ہی تھے۔وصال کے بعد بھی آپ نے امتیوں کومحروم نہیں رکھا اور قیامت تک آپ کا فیضان جاری ہے اور آپ امت مسلمہ کو تعلیم دے رہے ہیں۔ قیمیں سے محمد میں

قرآن کریم میں ہے:

وَيُعِلِمُهُ وَالْكِتْبُ وَالْحِلْمُةُ وَالْسَى قُولُه تعالَى) (حضور) صحابه و كاب اور حكمت كي تعليم دية بين (الى تولم

وَاحْدِيْنَ مِنْهُ هُ لَمّاً يَكُفُوا يَرِمُ ﴿ (الجمعة ٢٥٠) تعالى اوران بعد دالول كوجي جوابهي تك صحاب واصل نهيس موت\_

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ هداس آيت كي تفيير مين لكهة بين: ٠

اس سے مراد وہ مسلمان ہیں جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نہ تھے اور جو بعد میں آئیس گے' حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور سعید بن جبیر نے کہا: وہ عجمی ہیں۔

حفزت آبو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ پرسورة الجمعہ نازل ہوئی' جب آپ نے بیرآیت پڑھی:

اوران میں ہے دوسرول کو بھی تعلیم دیتے ہیں جوابھی پہلوں

وَاخْرِيْنَ مِنْهُ مُ لَمَّا يَكُفُوا رَبِمْ ﴿ (الجعد ٣)

کے ساتھ نہیں گے۔

ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ! بیلوگ کون ہیں؟ آپ نے کوئی جواب نہیں دیاحتیٰ کہ اس نے دویا تین ہارسوال کیا' اس وقت ہم میں حضرتُ سلمان فاری رضی اللہ عنہ بھی تھے' آپ نے فرمایا: اگر ایمان ثریا ستارے کے پاس بھی ہوتو اس کووہ لوگ حاصل کر لیں گے۔ حاصل کرلیں گے۔

— (صحح ابخاري رقم الحديث: ۴۸۹۷ صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۵۴۷ سنن تر فدي رقم الحديث: ۳۲۲۰)

ائن زیداور مقاتل بن حیان نے کہا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قیامت تک اسلام میں داخل ہوتے رہیں ہگے۔(الجامع لا حکام القرآن جزیماص۸۳\_۸۴دارالفکر ہیروت ۱۳۱۵ھ)

علامه سيرمحموداً لوى حنى متوفى • ١٢٧ه ولكيت بي:

عرب روم عجم وغیرہم قیامت تک آنے والے تمام مسلمان اس میں شامل ہیں اور حدیث میں فرزندانِ فارس کا ذکر بہطور مثال کیا گیا ہے۔ (روح المعانی جز ۲۸س ۱۳۹ وارافکر بیروت ۱۳۱۷ھ)

ہم نے تبیان القرآن جا اہل الجمعہ: ۳ کی تفییر میں بہت تفصیل سے لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے مسلمانوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں سواس جگہ اس کا بھی مطالعہ فرمائیں اور مزید شرح صدر کے لیے ہم متندعلاء کے لکھے ہوئے واقعات پیش کررہے ہیں جس سے آفتاب سے زیادہ روثن ہوجائے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد کے مسلمانوں کو بھی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ فرماتے ہیں:

علامه سيرمحموداً لوى حنفي متوفى • ١٢٧ه ه لكهة بي:

رسول الله صلى الله عليه وسلم سے ملاقات اور استفادہ جائز ہے اور بيكوئى نئى بات نہيں ہے كيونكه اس امت كے بے شار كاملين نے حضور صلى الله عليه وسلم كى بيدارى ميں زيارت كى ہے اور آپ سے علم حاصل كيا ہے۔ شخ سراج الدين الملقن "طبقات اولياء" ميں كھتے ہيں كہ شخ عبد القاور جيلانى قدس سرہ نے فرمايا: ميں ظہر سے پہلے حضور صلى الله عليه وسلم كى زيارت سے مشرف ہوا۔ آپ نے فرمايا: اے بيٹے اتم وعظ كيون نہيں كرتے؟ ميں نے عرض كيا: اے ابا جان إمين ايك مجمی شخص ہوكر

جلددوازدتهم

فصحاء بغداد کے سامنے کس طرح لب کشائی کروں؟ آپ نے فرمایا: اپنا منہ کھولؤ میں نے اپنا منہ کھولاً آپ نے میرے منہ میں سات بارا پنالعاب دہن ڈالا اور فر مایا: اب وعظ کرو اور لوگوں کی محبت اور حکمت اللہ کے دین کی طرف دو اور نصیحت کرو۔ میں نے ظہر کی نماز پڑھی اور بیٹھ گیا'میرے پاس خلقت کا ایک اژ دھام جمع ہو گیا اور جھ پرکیکی طاری ہوگئ میں نے ویکھا کہ میرے سامنے مجلس میں حضرتِ علی کرم اللہ وجہہ الکریم تشریف فرما ہیں۔فرمانے لگے اے بیٹے!وعظ کیوں نہیں کرتے؟ میں نے کہا:اے ابا جان! مجھ پر کیکی طاری ہوگئ ہے۔آپ نے فرمایا: منہ کھولؤ میں نے منہ کھولاتو آپ نے چیھ بارمیرے منہ میں اپنا لعاب دہن ڈالا' میں نے عرض کیا: آپ نے سات ہار کھمل کیوں نہیں کیا؟ فرمایا: رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ادب کے پیش نظر۔اس کے بعد آپ میری نظرے غائب ہو گئے۔ میں نے محسوں کیا کہ ایک فکر کاغوطہ زن میرے دل سے سمندر کی گہرائیوں میں غوطے لگا رہا ہے اور نہ سے تقائق ومعارف کے موتی نکال کرمیرے سینہ کے ساحل پر رکھ رہا ہے اور زبان اور سینہ کے درمیان کھر اایک سفیرتر جمان زبان سے کہ رہا ہے: اچھی عبادت کی نفیس قیت ادا کر کے ان موتیوں کوخر بدلواور خلیفہ بن موی النهرمكي نے شخ كى سوانح ميں لكھا ہے كہ شخ عبدالقاور جيلاني رسول الله صلى الله عليه وسلم كى نينداور بيدارى ميں به كثرت زيارت كياكرتے اور شخ نينداور بيداري ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم سے به كثرت وظائف حاصل كرتے بتھے۔ايك بارصرف ايك رات میں شیخ کو سترہ مرتبدرسول الله صلی الله علیه وسلم کی زیارت ہوئی۔اس رات کی زیارتوں میں سے ایک زیارت میں سرکار نے فرمایا: اے خلیفہ! میری زیارت کے لیے زیادہ بے قرار نہ ہوا کرو۔ نہ جانے کتنے افلیاء اللہ میری زیارت کی حسرت میں ہی فوت ہو گئے اور شیخ تاج الدین بن عطاء الله الله الله المنن "میں لکھتے ہیں: ایک شخص نے شیخ ابو العباس مری سے کہا: اے میرے سروار! اپنے اس ہاتھ سے میرے ساتھ مصافحہ سیجئے کیونکہ آپ بہت سے شہروں میں گئے ہیں لدر آپ نے بہت سے نیک لوگوں سے ملاقات کی ہے۔ ابوالعباس مری نے کہاجتم بہ خدا! میں اس ہاتھ سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے سواكسى سے مصافحہ نہیں کرتا' اور شخ مری نے کہا کہ اگر میں بلیہ جھیکنے کی مقدار بھی اپنے آپ کورسول الله صلی الله علیه وسلم سے اوجھل پاؤں تو اس ساعت اپنے آپ کومسلمان نہیں سمجھتا۔علامہ آلوی فرماتے ہیں: کتابوں میں اس فتم کی عبارتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ (رُوحِ المعاني جر ٢٢مس ٥٢\_١٥ دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

نيز علامه آلوى لكصة بين:

سلف اور خلف سے یہ بات مسلسل منقول چلی آ رہی ہے کہ جولوگ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند میں دیکھتے ہیں اور انہیں اس حدیث کی تقد بق ہوتی ہے ، جو مجھے نیند میں دیکھے گا وہ عقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا 'وہ اس کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری میں بھی دیکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ان چیزوں کے بارے میں دریافت کرتے ہیں 'جن میں ان کوتر دداور پر بیٹانی رہتی ہے اور حضور ان کے لیے مسئلہ اس طرح بیان فرماتے ہیں کہ ان کا تر د دفتم اور پر بیٹانی دُور ہو جاتی ہے اور بغیر کسی زیادتی اور کی کے فی الواقع ایسا ہی ہے۔ (روح المعانی جرمت کا درالفکر میں دیا ہے)

شخ انورشاه تشميري متوفى ١٣٥٢ ه لكصة بين:

پھر خفق ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی معین ذات مبارکہ میں مخصر نہیں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زیارت آپ کی معین ذات مبارکہ میں مخصر نہیں ہے کہ کونکہ آپ کی زیارت کے وقت آپ کی شخصیت کریمہ کے احوال مختلف ہوتے ہیں کیونکہ بسا اوقات زندہ لوگوں میں سے کی شخص کو دیکھتے اور اسے ہمارے دیکھنے کاعلم نہیں ہوتا اور اگر نیند میں بھی وہی نظر آئے جس کو ہم نے بیداری میں دیکھا تھا تو اس کو شعور ہونا چاہیے ہیں جس صورت کی زیارت ہوتی ہے (واللہ اعلم)وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اصل صورت کی مثال کے مطابق مخلوق ہوتی ہوتی

ہے 'یتی اللہ تعالیٰ حضور سلی اللہ علیہ وہلم کی اصل صورت کے مطابق مثال پیدا فرما تا ہے جس میں حضور کی حقیقت اور دوھانیت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ دھ صورت جمیں دکھا تا اور ہمارے دلوں میں واقع کرتا ہے اور اس سے ہم کو ہم کلام کرتا ہے اور بھی حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی روں بیفسیا اپنے بدن مثالی کے ساتھ آتی ہے اور پھر بھی بیزیارت بیراری میں ہوتی ہے اور بھی نیند میں اور بیر سیرے بزد دیکے حضور صلی اللہ علیہ وہلم کی زیارت بیداری میں مجمئن ہے جس کو اللہ تعالیٰ پہنی تعت عطافر ما ہے جیسا کہ منقول ہے ملامہ بیوٹی (جوعاید اور زلید علم میں آپ میں مرتب علامہ بیوٹی (جوعاید اور زلید علم میں آپ میں مرتب علامہ بیوٹی (جوعاید اور زلید علم میں آپ میں مرتب میں میں اور اس کی اور ان کی طرف علامہ بیوٹی (جوعاید اور زلید علم میں آپ میں مرتب شاد فی نے اپنی میں اور ان کی طرف مثاور آپ ہوئی ہے مناور کردیا اور ان کی طرف مثار آپ کردیا ہوں اور اگر میں نے جہارے مطابق ان ان کی تعظیم کرتا مسلمہ کو بھی 'کیوٹک میں اللہ علیہ وسلم کی نیارت میار کہ دیا اور قدر پیش کیا کہ اس کام کے کرنے سے جھے بھی نقصان ہوگا اور امت مسلمہ کو بھی' کیوٹکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیارت میار کہ ہے جو مقاب سلطان ہو جا دی اور اس کام کے کرنے سے جھے بھی نقصان ہوگا اور امت مسلمہ کو بھی' کیوٹکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں جو جا دی اور اس کا اور آٹھ سائی کے دور ان کی اور ان میں بیار کہ سے جو حضور نے بھی کھی ہے جو حضور نے بھی شخصار کی سے ہو جا دی اس کی اور اس کا افکار کرنا جہالت ہے۔ بیر حقور نے نور میں بیداری میں آپ کی زیارت ایک حقیقت خابتہ ہو اور اس کا افکار کرنا جہالت ہے۔

خلاصه كلام

میں ایسے ہیں جیسے قطرہ سمندر کے سامنے ہو۔

میری خواہش تھی کہ '' حلیلے الفکیب فکلایکظیم علی عکیہ آکھا آلا من ارتفظی من تاسکول '' (الجن:۲۲) کی تغییر میں رسول الله صلی الله علیه وسلم عظم غیب کے تمام هائق ومعارف بیان کردوں اور تمام شبہات کے جوابات لکھ دوں سواللہ تعالی کا بے حدو حساب احسان ہے کہ اس نے میری اس خواہش کو پورا کردیا۔ ولله المحمد علی ذالك! الجن: ۲۸ میں فرمایا: تا کہ اللہ اس بات کو ظاہر فرمادے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا

دیئے ہیں اور جو پچھان کے پاس ہے اس سب کا اللہ نے احاطے فر مالیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شار کرلیا ہے O اللہ سبحا نہ کے علم پر حادث ہونے کا اعتراض اور اس کے جوابات

اس آیت کالفظی ترجمه اس طرح ہے: تا کہ اللہ جان لے کہ رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں پھراس پر بیامتراض ہوتا ہے کہ اس سے بیدانرم آتا ہے کہ پہلے اللہ تعالی نہیں جانتا تھا بعد ہیں اس نے جان لیا اور اس سے نیدانرم آتا ہے کہ اللہ تعالی معلم عادث ہواور چونکہ علم اللہ تعالی کا صفت ہے سواس سے اللہ تعالی کا کل حوادث ہونا لازم آئے گا اور جو کل عادث ہووہ خود حادث ہوتا ہے۔ اس اعتراض سے بیخ کے لیے ہم نے اس کا ترجمہ اس طرح کیا ہے: تا کہ اللہ اس بات کوظا ہر فرمادے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچاد سے ہیں اس کی نظیر مید آیت ہے۔

وَكَنَيْنُو تَكُوُّ حَتَّى تَعْلَمَ الْمُجْهِدِينَ مِعْكُمُ مَمَ مَعْرورا وَمَا يَنِ كَ حَلَّ كَهُمْ مِن سے جہادكرنے والطبِرِیْن (محد:۳) والوں اور مبركرنے والوں كو جان لیں۔

اس پر بھی یہی اعتراض ہوتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کو آ زمانے کے بعد علم ہوتو اس کا علم حادث ہوگا' اس کا جواب بھی یہ ہے کہ اس آیت کامعنیٰ اس طرح ہے ہم تم کو ضرور آ زمائیں گے حتیٰ کہ ہم تم میں سے جہاد کرنے والوں اور صبر کرنے والوں کو ظاہر کر دیں اور یہاں علم کامعنیٰ کسی چیز کا منکشف ہونا نہیں ہے بلکہ کسی چیز کو ظاہر کرنا ہے اور بیاس کا مجازی معنیٰ ہے۔ گا م ذ

دیگرمفسرین نے بھی اس آیت کی توجیہات کی ہیں:

قادہ اور مقاتل نے کہا: اس آیت کا معنی ہے: تا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) بیجان لیں کہ جس طرح انہوں نے اللہ تعالیٰ کے پیغام کو پہنچایا ہے دیگر رسولوں نے بھی اس طرح اللہ عزوجل کے پیغام کو پہنچایا تھا' گویا اس آیت میں مجاز بالحد ف ہے کینی ہم نے آپ کو بیخ بردی ہے کہ ہم وحی کی حفاظت کرتے ہیں تا کہ آپ کو بیمعلوم ہوجائے کہ جس طرح آپ اللہ سجانہ کا پیغام پہنچارہے ہیں دیگر رسول بھی اس طرح اللہ جل شانہ کا پیغام پہنچاتے رہے ہیں۔

ابن جبیر نے کہا کہ اس آیت کا معنیٰ ہے: تا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) جان لیس کہ حضرت جبریل اور ان کے ساتھ والے فرشتوں نے آپ کے پاس آپ کے رب کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ ابن جبیر نے کہا: آپ کے پاس جب بھی وق آتی تھی تو اس کی حفاظت کرنے کے لیے اس کے ہمراہ جارفرشتے ہوئے تھے۔

ایک قول یہ ہے کہ تا کر سول جان لے خواہ وہ کوئی رسول ہو کہ اس کے سوایاتی رسولوں نے بھی تبلیغ کی ہے ابن قتیبہ نے کہا: تا کہ جنات یہ جان لیس کر سولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں اور وہ پیغامات جنات کے چوری چھے سنے اور وہی میں کسی اور کلام کی آمیزش سے محفوظ تھے۔

عجامد نے کہا: تا کدرسولوں کی تکذیب کرنے والے بیرجان لیس کدرسولوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیئے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا: اور جو پچھان کے پاس ہے ان سب کا اللہ نے احاطہ فرمالیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شار کرلیا ہے۔

علددواز وجهم

ابن جیرنے کہا:اس کامعنیٰ بہہے: تا کہ رسول بہ جان لیس کہ ان کے رب کے علم نے ان کے کاموں کا اعاطہ کرلیا ہے اور اس نے ہر چیز کے عدد کا احاطہ کرلیا ہے اور اس کو اس کا پوراعلم ہے اور اس سے کوئی چیز خفی نہیں ہے پس اللہ سبحانہ ہر چیز کا شار کرنے والا ہے اس کا احاطہ کرنے والا ہے اس کو پوری طرح جانے والا ہے اور ہر چیز کی پوری حفاظت کرنے والا ہے۔ سور ق الحن کا اختذ آم

المحمدللدرب العالمين! آج ۱۳ رائيج الثانى ۲۲/۱۵ مرک ۲۰۰۵ء به روز ہفتہ بعد نما ذِظهر سورۃ الجن کی تفییر مکمل ہوگئ ۲۱ اپریل کواس کی تفییر شروع کی تھی اس تفییر کے دوران میں کافی علیل رہا 'شوگر اور کولیسٹرول کی کی بیشی اوران کے اثرات کا شکار رہا 'تا ہم کوشش رہی کہ ہر روز پچھ نہ کچھ کام ہوتا رہے اور سخت علالت میں بھی اس معمول کو جاری رکھا' اللہ تعالی میری اس سعی کو مشکور فرمائے اور محض اینے فضل سے میری مغفرت فرمادے۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



## بِشِهْ اللَّهُ النَّجُمُ النَّجُ عِيْرِ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة المرّ مل

#### سورت کا نام

· اس سورت کا نام الروش ہے اور بینام اس سورت کی میلی آیت سے ماخوذ ہے:

اے جا در لیشنے والے! 0

ڵۣٲؿؙۿٵڵۺؙۜٛۄؚٙڶؙ۞(ا*لرِّل*١١)

جمہورمفسرین کے نزدیک میں مورت کی ہے تاہم اس کے دوسرے رکوع میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک اس کے دوسرے رکوع کی آیات مدینہ منورہ میں نازل ہو کئیں تاہم صحیح سیہ ہے کہ یہ پوری سورت کی ہے۔

تر حیب نزول کے اعتبار سے محے میہ ہے کہ سب سے پہلے سورۃ العلق نازل ہوئی اوراس کے بعد نازل ہونے والی سورۃ ل کی تر تیب میں اختلاف ہے ایک قول ہے ہے کہ العلق کے بعد سورۂ نون والقلم نازل ہوئی اور ایک قول ہے ہے کہ العلق کے بعد سورۃ المدر ثنازل ہوئی اور ظاہر ہے ہے کہ یہی رائج ہے اور ایک قول ہے ہے کہ ن والقلم کے بعد سورۃ المدر ثنازل ہوئی کی ہے تر حیب نزول کے اعتبار سے تیسری سورت ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲۳ ہے۔ سورۃ المر مل کے مضمول سے

- کا اس سورت کے شروع سے بیر ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو بہت لطف و کرم کے ساتھ آپ کو آپ کے ا اوصاف سے ندا کرتا ہے' پورے قرآن میں کہیں بھی آپ کو آپ کے نام کے ساتھ ندانہیں کی گئ البتہ ا حاد میث قد سیہ میں آپ کو یامحمہ کے ساتھ ندا کی گئی ہے۔
- ک اس آیت میں رات کے نصف حصہ تک یا اس ہے کم وہیش حصہ تک آپ کو قیام کرنے کا تھم دیا ہے اور ان مسلمانوں کی سخسین فرمائی ہے جورات میں آپ کے ساتھ نماز میں قیام کرتے تھے۔
  - الله عليه وسلم كووى ببنجانے كفريضه برثابت قدم رہنے كى تلقين فرمائى ہے۔
    - لا آپ کو ہمیشہ نماز قائم کرنے ادرصد قات ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔
    - 🖈 آپ کواللہ کے احکام کی تبلیغ کرنے اللہ تعالی پرتوکل کرنے کا تھم دیا ہے۔
- ان کامعاملہ اللہ تعالی برجھوڑ دیں۔ اس کو سب وشتم کرتے تھے آپ سے فرمایا کہ آپ ان سے اعراض کریں اور اس کا معاملہ اللہ تعالی برجھوڑ دیں۔
- کے ۔ آپ کی مدد کا اللہ تعالیٰ ضامن ہے اورمشر کین کی تکذیب کی سزاان کواللہ تعالیٰ دے گا'اور کفار کو آخرت کے عذاب سے ڈراہا۔

کھارِ قریش کونفیحت کی جب فرعون کی قوم نے اپنے رسول کی تکذیب کی تو ان پر عذاب آیا سو کفارِ قریش بھی اس خطرے میں ہیں۔

الم تیامت کی مولنا کیوں اور اس دن کی شدت کا ذکر فر مایا۔

کے رات کے اکثر حصہ میں قیام کے وجوب کولوگوں کی رعایت سے منسوخ فرمادیا۔

کے نیک کاموں کی عظیم جزاءعطا فرمانے کا وعدہ فرمایا' توبہ کرنے کا حکم دیا اور قرآن مجید کوادب سے پڑھنے اور اس میس غوروفکر کرنے کا حکم دیا۔

اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالی پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ المزمل کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہوں۔اللہ العلمین!اس ترجمہ اور تفییر میں مجھے حق پر قائم رکھنا اور باطل سے مجتنب رکھنا اور حق کے ابلاغ اور احقاق اور باطل کے رقہ اور ابطال کی سعادت عطافر مانا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۳۲۵ ارتیج الثانی ۲۰۰۵ هر۲۳۸ می ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵٬۹۳۰۹ میس ۲۰۲۵٬۲۲۲ میس





جلددوازدتهم

تبيار القرآر

# والجبال وكانت الجبال كثيباً مهيلا إنا أرسكنا الدي رسولا لا لا يعام عنهاري طرف رسول بيجا لا ين جائي عن 0 بد عك مم في تمهاري طرف رسول بيجا

على الحليات المسلك إلى فرطون من المولا (a) و على المال المهاد (a) و تم يا المهاد (b) و المال المهاد (c) و المال ال

نو تم پر کواہ ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا O

معصى فِرَعُونَ الرَّسُولَ فَأَخْذَنَهُ اخْذَارٌ بِيلًا اللهِ

لیں فرعون نے اس رسول کی نافرمانی کی تو ہم نے اس کو سخت گرفت سے پکڑ لیا Q

فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِنْ كَفَرُ ثُورِ يَوْمًا يَّجُعِلُ الْوِلْدَانَ

اگر تم نے اس کا انکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیے بچو گے جو بچوں کو

شِيْبَا ﴿ إِلسَّمَا الْمُنْفَطِرُ بِهُ كَانَ وَعُدُلُا مَفْعُولًا ﴿

بوڑھا کر دے گا 0 آسان اس کی شدت سے بھٹ جائے گا اس کا وعدہ پورا ہو کر رہے گا 0

إِنَّ هَٰذِهِ كَنَ كُرُوًّ فَكُنُ شَاءً اتَّخَذَ إِلَّى رَبِّهُ سَيْبًا لا ﴿

بے شک یہ (آیات) تقیحت ہیں' موجو جاہے اپنے رب کی طرف رائے کو اختیار کر لے O اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اے چادر لیٹنے والے Oرات کونماز میں قیام کریں مگر تھوڑا O آدھی رات یا اسے پھے کم کردیں O یا اس پر پھانات کے کہ اضافہ کردیں اور قرآن تھر تھر کر پڑھیں O بے شک ہم آپ پر بھاری کلام نازل فرمائیں گے O(الربل:۵۔۱)
''المورِّ مل'' کامعنیٰ اور مصداق

اس پراجماع ہے کہ اس آیت میں 'المصرة مل '' نے مراد ہمارے نی سیرنا محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں فرانے کہا کہ نی صلی
اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے کے لیے اپ اوپر چاور لیٹ کی تھی تو اللہ تعالی نے فر مایا: اے چاور لیٹنے والے 'ایک تول یہ ہے کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو چاور لیٹ کر لیٹے ہوئے تھے تو آپ سے فر فایا گیا: اے چاور لیٹنے والے 'اٹھنے اور عبادت
میں مشغول ہو جائے' ایک قول ہے ہے کہ آپ پر غار حرامیں کہلی بار وی نازل ہوئی اور سورۃ العلق کی ابتدائی تین آیات نازل
ہوئیں اور بالفعل آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈال دی گئ تو آپ نبوت کے بار گراں سے گھرا گئے اور خوف اللی سے کا نیٹے
ہوئیں اور بالفعل آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈال دی گئ تو آپ نبوت کے بار گراں سے گھرا گئے اور خوف اللی سے کا نیٹے
ہوئیں اور بالفعل آپ پر نبوت کی ذمہ داری ڈال دی گئ تو آپ نبوت کے بار گراں سے گھرا گئے اور خوف اللہ سے کا نیٹے ہوئے دیے تو در اڑھاؤ ' جھے چاور اڑھاؤ ' جھے چاور اڑھاؤ ۔ (سیح ابناری رتم الحدیث اللہ عنہا کے پاس پنچے اور فر مایا: جھے چاور اڑھاؤ ' جھے چاور اڑھاؤ ۔ (سیح ابناری رتم الحدیث ) اس موقع پر ہے آپ سے نازل ہوئی۔

علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ جب کمی شخص کے ساتھ لطف اُور محبت کے ساتھ خطاب کرنے کا قصد کیا جائے تو اس کے اس وقت کے حال کے مناسب کسی اسم کوشتق کر کے اس سے کلام کیا جاتا ہے جیسا کہ جب حضرت علی رضی اللہ عنہ ' حضرت سیدہ

جلد دواز دہم

فاطمه رضی الله عنها سے ناراض ہو کرمسجد میں جا کرسو گئے اور اس وقت اُن کے پہلو پرمٹی لگی ہوئی تھی تو نبی سلی الله علیہ وسلم نے ان سے فرمایا:

قم يا ابا تراب الصحح الخارى رقم الحديث: ٢٣١) . المعلى والعائفو

سوای اسلوب پر ہمارے نبی سیرنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی لطف اور محبت کے ساتھ خطاب فر مایا کہ اے چا در کیپٹنے والے!اٹھو۔

#### فماز تبجد يراصنے كے حكم ميں مداہب فقهاء

المرامل: ٢- ٣ ميں رات كے قيام لينى تہجد روسے كا حكم ديا ہے اور اس سلسلہ ميں تين قول ميں:

(۱) سعید بن جیر نے کہا: ان آیوں میں صرف نمی صلی اللہ علیہ وسلم کو تہجد بڑھنے کا حکم فرمایا ہے۔

(٢) حضرت ابن عباس رضي الله عنهمانے فرمایا: نبي صلى الله عليه وسلم پر اور انبياء سابقين عليهم السلام پر رات كا قيام فرض تھا۔

(m) حضرت عائشرضی الله عنها نے فرمایا اور حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے بھی ایک روایت یہی ہے۔

علامه يي بن شرف نواوي متوفى ٢٤١ هاس حديث كي شرح ميس لكصة مين:

یمی قول سی بے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے تن میں تبجد کی نمازنقل ہو چکی ہے رہے ہی صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کے متعلق تبجد کی فرضیت کے منسوخ ہونے میں اختلاف ہے اور ہمارے نز دیک سیحے میہ ہے کہ آپ سے بھی تبجد کی فرضیت منسوخ ہو چکی ہے جبیبا کہ اس حدیث میں ہے۔ (شرح مسلم للو اور جسم ۴۲۲۰ کتبہزار مصطفیٰ کی کرمۂ ۱۴۱۷ھ)

علامهابوالعباس احد بن عمر بن ابرا ہیم مالکی قرطبی متو فی ۵۵۷ھ اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ظاہر تول اس پر دلالت کرتا ہے کہ پہلے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر تبجد کی نماز فرض تھی اور بعد میں اس کی فرضیت منسوخ ہوگئ نیز اس آیت میں ہے: آدھی رات یا اس سے پچھ کم کر دیں یا اس پر کچھاضا فہ کر دیں اور بیاسلوب فرضیت کی علامت نہیں ہے اور بیصرف مستحب کی علامت ہے اور اس کی تابید اس حدیث سے ہوتی ہے: حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تین چیزیں مجھ برفرض ہیں اور تمہارے لیفل ہیں: وتر 'عیاشت کی نماز اور نماز فیح کی دور کعتیں۔ (حلیة الاولیاء جه ۲۳۳)

ال حدیث کی سند ضعیف ہے اور اس مبحث میں صحیح قول حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا ہے۔

(المفهم ج انس 9 سا" دارا بن کثیر بیروت ۱۳۲۰ ه )

حافظ بدرالدين محودين احمر عيني حقى متوفى ٨٥٥ هاس حديث كي شرح من لكهت بين

تبجد کی نماز خصوصیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرض تھی اور ایک قول میہ ہے کہ مسلمانوں پر بھی فرض تھی 'چرپانچ کم نمازوں کی فرضیت کے بعد آپ سے اس کی فرضیت منسوخ ہوگئ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فر مایا: مگر اس کا نفل ہونا برقر ارہے ایک قول میہ ہے کہ آپ اپ اس کا فرضیت منسوخ ہوگئ نماز پڑھتے رہے 'چر جب میہ آیت نازل ہوئی: ''لِن مَّا بَتُكَ يَعْلَمُ اُلَّكُ تَتَقُوْهُمُ ''(المزبل:۲۰) تو اس کا قیام نصف شب تک منسوخ ہوگیا اور تہائی شب تک اس کا قیام رہ گیا' پڑھا واجب میہ آیت نازل ہوئی: ''فاقو وا ما تیسسو من القو آن ''تو پھرتو آپ پر نصف شب یا تہائی شب کے اختیار ہے تبجد پڑھنا واجب تھا' پھر جب آپ پر قیام و شوار ہوا تو اس کا وجوب منسوخ ہوگیا یعنی نصف شب یا تہائی شب تک پڑھنے کا اختیار اور تہائی شب تک پڑھنے کا وجوب بھی منسوخ ہوگیا اور تہائی شب تک پڑھنے کا وجوب بھی منسوخ ہوگیا اور اس کا استخاب باتی رہا۔ (شرح سن ابوداؤد ج سمل من المناخر الشید الشید ریاض ۱۳۲۰ھ)

رسول الله صلى الله عليه وسلم اورمسلمانول پر تنجد كی فرضیت منسوخ ہونے كے دلائل

ہم اس سے پہلے بیان کر پچکے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت پر رات کے قیام اور تبجد کی فرصیت منسوخ ہو چک ہے اب بیامر باقی رہتا ہے کہ تبجد کی فرضیت کی ناشخ کون سی دلیل ہے اس سلسلہ میں امام فخر الدین محمد بن عمر رازی لکھتے ہیں:

الله تعالی نے فرمایا ہے: آ دھی رات تک قیام کریں یا اس سے پچھی کم کر دیں یا اس پر پچھاضا فہ کر دیں ہیں اس آیت میں رات کے قیام کونمازی کی رائے کی طرف مفوض کر دیا ہے اور جو چیز واجب ہووہ اس طرح نہیں ہوتی۔

دوسرن دلیل بیہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

اوررات کوآپ تہجد پڑھے یہ آپ کے لیفل ہے۔

وَمِنَ الْيُلِ فَتَهَجَّدُ بِهُ نَافِلُهُ لَكُ وَ اللَّهِ مَا فِلُهُ لَكُ وَ اللَّهِ مَا فِلْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ اللَّهُ اللَّالَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(بن امرائيل: 24)

اس دلیل پر بیاعتراض ہے کہ'نساف لما لگ ''کامعنیٰ ہے: بیآ پ پرزائدفرض ہے کینی پانچ نمازوں پرزائدفرض ہے' اس کا جواب یہ ہے کہاس تاویل سے اس لفظ کومجاز پرمحمول کیا گیا ہے اور جب تک هیقت محال یا معتذر نہ ہوکسی لفظ کومجاز پر محمول نہیں کیا جاتا۔

تیسری دلیل میہ ہے کہ جس طرح رمضان کے روز ول سے عاشورہ کا وجوب منسوخ ہو گیا اور قربانی کے وجوب سے عتیر ہ کا وجوب منسوخ ہو گیا' ای طرح یا خچ نماز وں کی فرضیت سے تبجد کی نماز کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔

( تفيير كبير ج • اص ١٨٢ واراحياء التراث العربي بيروت ١٨١٥ ه

#### نماز تہجد پڑھنے کا وقت اور اس کی رکعات

تہجد کی نماز کا وقت رات کا آخری تہائی حصہ ہے یا نصف شب کے بعد کا وقت ہے۔

حفرت الوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فُر مایا: ہر رات کو جب تبائی رات باتی رہ جاتی ہے تو اللہ عزوجل آسانِ ونیا کی طرف نازل ہوتا ہے کہل فر ما تا ہے: میں بادشاہ ہوں میں بادشاہ ہوں' کوئی ہے جو دعا کرے تو میں اس کی دعا کو قبول کروں' کوئی ہے جو مجھ ہے سوال کرے تو میں اس کو عطا کروں' کوئی ہے جو مجھ ہے مغفرت طلب کرے تو میں اس کی مغفرت کردوں' وہ اس طرح ندا فر ما تا رہتا ہے تی کہ فجر روش ہو جاتی ہے۔

(صحيح الخاري رقم الحديث: ١٣٦١ عليه ١٣٨١ صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٨٨ منن ترزري رقم الحديث: ٣٣٨)

حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فر مایا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہندیدہ روز ہے کے نزدیک سب سے پہندیدہ روز ہے حضرت داؤدعلیہ السلام کی نماز ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے پہندیدہ روز ہے حضرت داؤدعلیہ السلام نصف شب تک سوتے تھے بھر تہائی رات کواٹھ کرنماز میں قیام کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔
کرتے تھے بھر رات کے چھٹے حصہ تک آ رام کرتے تھے اور ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن افطار کرتے تھے۔
(صحیح البخاری رقم الحدیث:۱۱۱۱) میح مسلم رقم الحدیث:۱۵۹ سنن ابوداؤدر قم الحدیث:۱۳۳۸ سنن ابن باجر قم الحدیث:۱۵۹ فوض سے دین کے نواز اندیدہ تا تھوں کھنوں نا دیارہ تا تھوں اندیدہ تا تھوں کے اندیدہ تھوں کے اندیدہ تعمل کرتے تھوں اندیدہ تا تھوں کے دیا کہ دون کے دیا کہ دون کے دونا در کرتے تھوں کے تھوں کے دونا در کرتے تھوں کرتے تھوں کے دونا در کرتے تھوں ک

فرض کیجئے کہ چھ گھننے کی نماز ہے تو حصرت داؤ دعلیہ السلام تین گھنٹے سوتے تھے' پھر دو گھنٹے نماز پڑھتے تھے اور آخری ایک گھنٹہ آرام کرتے تھے۔وعلیٰ ھڈا القیاس .

مسروق بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا: آپ رات کوسات رکعات بھی پڑھتے تھے اور کیا تہ ہی پڑھتے تھے اور کیا تہ ہی پڑھتے تھے اور سنت فجر کی دو رکعات اس کے علاوہ ہوتی تھیں۔ (صحح البخاری رقم الحدیث:۱۳۹۱ میح مسلم رقم الحدیث:۲۳۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث:۳۹۳ سنن تر ندی رقم الحدیث:۳۹۳ سنن تر ندی رقم الحدیث:۳۹۳ سنن تر ندی رقم الحدیث:۳۹۳ سنن نسائی رقم الحدیث:۱۳۹۰ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۳۹۳)

ابوسلمہ بن عبد الرحمان بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے سوال کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کس طرح نماز پڑھا کرتے تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ رمضان ہو یا غیر رمضان' آپ نے رات میں گیارہ رکعات سے زیادہ نہیں پڑھیں' آپ چار رکعات پڑھتے' ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو' آپ پھر چار رکعات پڑھتے' ان کے حسن اور طول کے متعلق نہ پوچھو' پھر آپ تین رکعات و تر پڑھتے' حضرت عائشہ نے کہا: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ و تر پڑھنے سے پہلے سوجاتے ہیں؟ آپ نے فر مایا: اے عائشہ! میری آپھیں سوتی ہیں اور میر اول نہیں سوتا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۱۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸ کاسنن ابوداوُدرقم الحدیث: ۱۳۳۱ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۱۳۳۱ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۱ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۹۳ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۳۹۳

#### ' ترتیل'' کالغوی اور اصطلاحی معنی

المزمل به ميں بيتھي فرمايا: اور قرآن كوشبر تشبر كريز هيں\_

اس آیت مین 'توتیل''کالفظ ہے' 'توتیل''کامعنی ہے: کلام کو مرفر مرکراور خوش اسلوبی ہے پڑھنا۔ علامہ حسین بن محدراغب اصفہانی متوفی ٥٠٢ھ كھتے ہيں:

'' رُقُل'' کامعنیٰ ہے: کسی چیز کومرتب اور منظم طور پروار دکر نا اور' تسو تبیل' کامعنیٰ ہے: لفظ کوسہولت اور استقامت کے ساتھ منہ سے نکالنا۔ (المفردات جام ۲۳۹) کمتیہ نزار مصطفیٰ کمد کرمہٰ ۱۳۱۸ھ)

علامه محد بن احد قرطبی مالکی متوفی ۲۲۸ دے نے کہا ہے:

قرآن مجیدگوسرعت کے ساتھ نہ پر بھنا بلکہ تھہر تھہر کر سہولت کے ساتھ معانی میں غور وفکر کے ساتھ پڑھنا'' تو تیل'' ہے۔ الضحاک نے کہا: ایک ایک حرف الگ الگ کر کے پڑھنا'' تسر تیسل'' ہے' مجاہد نے کہا: اللہ تعالیٰ کے نزدیک لوگوں میں ، سے پہندیدہ اس کی قرائت ہے جوسب سے زیادہ تدبر سے قرآن مجید پڑھے۔

حسن بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جوقر آن مجید کی ایک آیت پڑھ رہا تھا اور رو رہا تھا' تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کیاتم نے اللہ عزوجل کا بیار شاذ نہیں سنا کہ قر آن مجید کو' تو تیل''

ے۔(منداحدرقم الحدیث ۲۲۳۵۳۔ جدوارالفکر بیروت)

ابوبكر بن طاہر نے كہا: ' تسو تب ل '' يہ ہے كہ قر آن مجيد كے خطاب كے لطائف ميں غور كرواورا پنے نفس ہے قر آن مجيد كے احكام پر عمل كر نے كامطالبه كرواورا پنے قلب ہے اس كے معانی سيھنے كامطالبه كرواورا پنى روح كوقر آن مجيد كی طرف متوجه كروو۔ (الجامع لاحكام القرآن بر: ١٩٥٩ ٣٠) دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

امام فخر الدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ ه كلصة بين:

زجاج نے کہاہے کہ 'قسو تیل'' کامعنی تبیین' یعنی بیان کرنا' اور قر آن مجید کوجلدی جلدی پڑھنے سے تبیین نہیں ہوتی' یہ اس وقت ہوتی ہے جب تمام حروف کو ان کے تخارج سے واضح طور پرادا کیا جائے' اور جہاں مدّات ہوں ان کو پورے طور پر پڑھا جائے۔

اللہ تعالیٰ نے رات کی نماز میں قرآن مجید کو تو تیل '' کے ساتھ پڑھنے کا تھم اس لیے دیا ہے تا کہ رات کے سکوت پرسکون ماحول اور تنہائی میں انسان ان آیات کے حقائق اور دقائق میں غور کرنے پر قادر ہواور جب وہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کے ذکر پہنچے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی عظمت اور جلالت ہو اور جب وعد اور وعید کے ذکر پر پہنچے تو اس کے دل میں عذاب کا خوف اور ثواب کی امید ہواور اس وقت اس کا دل اللہ تعالیٰ کی معرفت کے نور سے روش ہو جائے اور جلدی جلدی قرآن پڑھنا اس پڑدلالت کرتا ہے کہ وہ قرآن میں غور نہیں کر دہا 'پس معلوم ہوا کہ' تسر تیل '' سے مقصود یہ ہے کہ حضور قبلب اور کمال معرفت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی جائے۔ (تغیر کیر ج اس ۱۸۳ داراحیاء التراث العربی میروٹ میں اس کا طریقہ

عبیدہ ملیکی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: اے اہل قرآن! قرآن مجید کو تکییہ نہ بناؤ اور رات اور دن کے اوقات میں اس کی تلاوت کیا کرو اور اس میں جو کچھ نہ کور ہے اس سے نصیحت حاصل کروتا کہ تم فلاح پاؤ اور تم اس کے ثواب کو جلد طلب نہ کرو اس کا ثواب بہر حال ہے۔ (کنز الیمال رقم الحدیث ۲۸۰۳ مافظ البیٹی نے کہا: اس کی سند میں ابی مربم ہے اور وہ ضیعت راوی ہے جمع الزوائدج ۲۵۳۳ وارالکتاب العربی ہیروت)

حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ تلاوت کاحق بیہے کہ جب بندہ دوزخ کا ذکر پڑھے تو الله تعالیٰ سے دوزخ کی پناہ طلب کرے اور جب جنت کا ذکر پڑھے تو الله تعالیٰ سے جنت کا سوال کرے۔

(تغیرامام ابن ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۲۰ کتبہزار مصطفیٰ کد کرمہ ۱۳۱۵ کا الدرالمثوری اص۳۳۴ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۳۱ ہے)
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح قراکت کرتے تھے؟ انہوں نے کہا: نبی صلی
اللہ علیہ وسلم مدّات کے ساتھ قراء ت کرتے (یعنی لمبا تھینچ کر پڑھتے تھے) آپ بسم اللہ کو تھینچ کر پڑھتے اور رحمٰن کو تھینچ کر
پڑھتے اور رحیم کو تھینچ کر پڑھتے 'لفظ اللہ میں لام کے بعد الف کا خوب اظہاد کرتے 'اور رحمان میں میم کے بعد الف کا اظہار
کرتے اور رحیم میں دوسے چے مدات تک تھینچ کروقف کرتے۔ (صحیح ابناری رقم الحدیث ۲۰۵۱)

حضرت امسلمہ رضی اللہ عنہا ہے 'بی صلی اللہ علیہ وسلم کی قر اُت کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے ایک ایک حرف کو الگ الگ میڑھ کر بتایا۔ (سنن تر ذری تم الحدیث: ۲۹۲۳ سنن ابوداؤ در تم الحدیث: ۴۲۵۱ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۰۱۲)

تر آن مجید کی تلاوت کو طرز کے ساتھ اور خوش الحانی سے پڑھنے کے متعلق احادیث

حضرت سبل بن سعد ساعدی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمارے پاس تشریف لائے اس

وقت ہم ایک دوسرے کے سامنے قرآن پڑھ رہے تھے آپ نے فرمایا: اللہ کاشکر ہے کہ تم میں اللہ کی کتاب موجود ہے اور تم میں بہت نیک لوگ موجود ہیں اور تم میں گورے اور کالے موجود ہیں تم قرآن مجید پڑھواور پڑھاؤ 'اس سے پہلے کہتم میں ایسے لوگ آ جا کیں جوقرآن مجید پڑھیں گے اور اس کو درست رکھیں گے وہ اس کے حروف کو اس طرح سیدھا کریں گے جس طرح تیروں کوسیدھا کیا جاتا ہے اور قرآن مجیدان کے گلول سے تجاوز نہیں کرے گا وہ اس کے اجرکو جلد طلب کریں گے اور آخرت کی شیت نہیں کریں گے۔ (شعب الا بمان رقم الحدیث ۲۱۲۵۔ جام ۵۳۵ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

( صحح البخاري رقم الحديث: ٤٠٠ م صحح مسلم رقم الحديث: ٤٩٢ كم مند إحمد ج ٢٥ ا ١٤١)

حضرت حذیفہ بن بمان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن مجید کوعربوں کے لیج میں اور ان کی آور ان کی آور ان میں پڑھؤ اور نہ یہود و نصاری کے لیجوں میں اور ان کی طرزوں) میں نہ پڑھؤ اور نہ یہود و نصاری کے لیجوں میں پڑھؤ کیونکہ میرے بعد ایسے لوگ آئیں گے جوقرآن مجید کو گاٹوں کی دھنوں پر پڑھیں گے اور را ہموں اور نوحوں کی طرزوں پر پڑھیں گے اور قرآن مجیدان کے گلوں کے بینچے سے نہیں اقرے گاٹان کے دل فتنہ زدہ ہوں گے۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٢٦٣٩ م. ج اص ٥٣٠ دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٠ هـ)

جس طرح فاسقوں کے لیجے اور ان کی طرز میل قرآن مجید کی تلاوت ممنوع ہے ای طرح فاسقوں کے لیجے اور ان کی طرز میں نعت پڑھنا بھی ممنوع ہے کیونکہ نعت میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے لہٰذا قیاس کا تقاضاہ کہ اس کو بھی ممنوع ہونا چاہئے آج کل فلمی گانوں کی دھنوں اور ان کی طرز وں پڑھتیں پڑھی جاتی ہیں اور فلمی گانوں کی دھنوں اور طرز وں کے بنانے والوں کے اہل فسق ہونے میں کسی کو کمیا شک ہوسکتا ہے۔ حضرت ابو ہر بریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کو کا خوش آ وازی) کے ساتھ قرآن مجید بڑھنے کے لیے دی ہے۔

(صحیح النفاری رقم الحدیث: ۲۳-۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۹ یا مند احمد ج ۲س ۲۷۱)

حصرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس نے غنا (خوش آ دازی) کے ساتھ قر آ ن نہیں پڑھا'وہ ہم میں ہے نہیں ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۵۲۷ کاسنن ابوداؤ درقم الحدیث:۱۴۶۹)

معرت ابوموی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان سے فر مایا: اے ابوموی ! تم کو حضرت داؤد علیہ السلام کے مزامیر سے مز مار (بانسری) دی گئی ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٥٠٢٨ فصحح مسلم رقم الحديث: ٥٩٣ منن ترندي رقم الحديث: ٣٨٥٥)

ابن الى مليكه نے كہا: جب كسي محض كى آواز اچھى نه بوتو وه كوشش كر كے اپنى آواز اچھى بنائے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۱۲۲۱)

#### قرآن مجید کوغنا کے ساتھ پڑھنے کے محامل

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

سیح ابخاری: ۷۵۲۷ میں ہے: جس نے غنا کے ساتھ قر آن نہیں پڑھا'وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اس صدیث میں غنا کے کئی محمل ہیں:

(۱) جوقر آن کے سب سے دوسری آسانی کتابوں سے ستغنی نہیں ہوا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

حلددواز دبم

تبيان القرآن

- (۲) جس کوقر آن کے وعد اور وعید نے نفع نہیں پہنچایا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
  - (m) جس کوقر آن سے راحت نہیں پیچی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
- (۴) جس نے دائماً قرآن مجید کی تلاوت کر کے خوش حالی کو حاصل نہیں کیا 'وہ ہم میں سے نہیں ہے۔
- (۵) امام عبد الرزاق في معمر سے روايت كيا ہے الله تعالى في ني كوجتنى اجازت خوش آ وازى كے ليے دى ہے كسى چيز كے ليے بيس دى۔ ليے نہيں دى۔
- (۲) امام این ابی داؤ داور امام طحاوی نے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ سے روایت کیا الله تعالیٰ نے نبی کوحسن ترنم کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کی جتنی اجازت دی ہے اتنی اجازت اور کسی چیز کے لیے نہیں دی۔
- (2) امام ابن ماجد المام ابن حبان اور امام حاكم في حضرت فضاله بن عبيذ سے مرفوعاً روايت كيا ہے جو مخص خوش الحانى سے قرآن مجيد ير هتا ہے اللہ تعالى بهت توجہ سے اس كا قرآن سنتا ہے۔
- (۸) امام این انی شیبہ نے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے مرفوعاً روایت کیا ہے قر آن مجید پڑھنا سیکھواور اس کوخوش الحانی سے بڑھو۔ (فتح الباری ج اص ۷۷ دارالفکر ہیروت ۱۳۲۰ھ)

خوش الحانی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے متعلق مذاہب فقہاء

نيز حافظ ابن حجرعسقلاني لكصة بين:

متقدین کے زور کیا اتحان کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے کے جواز میں اختلاف ہے بہر جال خوش آوازی کے ساتھ قرآن نے بید پڑھنے میں کی کا اختلاف نہیں ہے عبد الوہا ہو مالئی نے الحان (طرز) کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے میں امام مالک ہے نقل کیا ہے کہ بیرتام ہے اور ابوالطیب الطبری الماوردی ابن بطال قاضی عیاض مالئی علامہ قرطبی اور متعدد اہل علم نے کراہت کا قول فل کیا ہے اور ابن بطال نے جماعت صحاب اور تابعین سے جواذ کا قول فل کیا ہے اور ابن بطال نے جماعت صحاب اور تابعین سے جواذ کا قول فل کیا ہے اور ابنام طاوی حقی نے بھی اس قول کوائش کیا ہے اور علامہ نو وی نے ''قبیان' میں کہا ہے کہ علاء کا اس پراجماع ہے کہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن مجید پڑھنا مستحب ہے گر طبح کہ الفاظ کو زیادہ کھنچنے سے وہ الفاظ کو زیادہ کھنچنے سے وہ الفاظ کو زیادہ کی حد ہے گر اور اور مرزی جگر تھر ترح کی ہے کہ ایک ترقی کی صحب ہے کہ اس میں کوئی جری کہ کہ میکروہ ہے اور دوسری جگر تھر ترح کی ہے کہ اس میں کوئی حری نہیں ہے اور کر اور ترتم کی ایک لفظ کی زیادتی میں تو گر اور کا میں اور ترتم کی ہے کہ اور دوسری جگر تھر ترح کی ہے کہ اس میں کوئی حری نہیں ہواو کہ جہ کہ میکروہ ہے اور دوسری جگر تھر ترح کی ہے کہ اس میں کوئی حری نہیں ہواو کہ جہ کہ اور علامہ الماوردی نے امام شافعی سے دوائیت کیا ہے کہ ترقم الے ساتھ پڑھنے ہے اگر ترضی کے ماتھ پڑھنے ہے کہ اس تھ پڑھنے ہے کہ ترقم کی کوئش کرنی جا سے کہ اگر ترنم کی وجہ سے نظم قرآن میں مور قول ہوں نہوں الفاظ ہی کہ اگر ترنم کی وجہ سے نظم قرآن میں مور قران کی کے ماتھ پڑھنے ہیں اور حقیہ بھی کہ اگر ترنم کی وجہ سے نظم قرآن میں مور نوب کیا ہوں اس کا مصد اق ویا نہ نہوں اس کہ ادر الفرائی وہ نہوں کہ کہ ان کوئی کوئی کو اور کیا ہوں اس کا مصد اق

المراس ٥٠ من فرمايا: يشك بم آب بر بهاري كلام نازل فرما ئيس ك٥

۔ یہ آ بت قیام کیل کی فرضیت کے ساتھ مربوط ہے لینی ہم رات کے قیام کی فرضیت کے ساتھ آپ پر بھاری کلام نازل

جلددواز دبم

فرمائیں گئے کیونکہ رات کو نیند کا وقت ہوتا ہے سو جو شخص پہلے سے تیار نہ ہواور اس کو رات کے اکثر حصہ میں قیام کا تھم دیا جائے تو وہ اس کے نفس پر سخت وشوار ہوتا ہے اور اس میں نفس کے ساتھ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے اور اس تھم پرعمل کرنا بندہ کے لیے بہت ثقیل اور بھاری ہوتا ہے۔

ایک قول مدہ کہ ہم عنقریب آپ پرایی وی نازل کریں گے جواس وجہ سے قیل ہوگی کہ اس پھل کرنا سخت مشکل اور وشوار ہوگا۔ قبل ہوگی کہ اس پھل کرنا سخت مشکل اور وشوار ہوگا۔ قبادہ نے کہا: اللہ تعالی کے فرائض اور اس کی حدود قیل ہیں ، مجاہد نے کہا: اس کے وعد اور حلال اور حرام تقیل ہیں ، محمہ بن کعب نے کہا: اس کے وعد اور وعید اور حلال اور حرام تقیل ہیں ، محمہ بن کعب نے کہا: اس کے وعد اور وعید اور حلال اور حرام تقیل ہیں ، محمہ بن کعب نے کہا: اس کے وعد اور وعید منافقین پڑھیل کے ایک قول میرے کے قرآن مجید کھار پڑھیل ہے ، کیونکہ قرآن مجید میں کھار کے عقائد کے خلاف ولائل ہیں ان کی گراہیوں اور ان کے فساد کا بیان ہے ان کے خداؤں کو پُرا کہا ہے اور اہل کتاب نے جو سابقہ آسانی کتابوں میں تج بیف کی تھی اس کو مکشف کر دیا ہے۔

'آنسین بن الفضل نے کہا: اس کوصرف وہی دل برداشت کرسکتا ہے جس کو اللہ تعالی نے توفیق دی ہو ابن زید نے کہا: قرآن مجید تقیل اور مبارک ہے جس طرح بید دنیا میں تقیل ہے اس طرح آخرت میں میزان پر تقیل ہوگا' ایک قول بیہ ہے کہ خود قرآن مجید تقیل ہے جیسا کہ حدیث میں ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اونٹی پر سوار ہوتے اور آپ پر اس حال میں وحی نازل ہوتی تو اونٹنی سینہ کے بل زمین پر گر جاتی اور جب تک وحی کی کیفیت آپ سے منقطع نہیں ہو جاتی' وہ اس طرح ہے حس وحرکت زمین پر پڑی رہتی وحی کے تقل کا اندازہ اس حدیث سے کیا جاسکتا ہے:

حفرت ام المؤمنين عائشہ رضی الله عنها بيان كرتی بين كه الحارث بن بشام رضی الله عنه نے رسول الله صلی الله عليه وسلم عنها بيان كرتی بين كه الحارث بن بشام رضی الله عنه بين عائشہ رحمی كان الله عليه وسلم عنها بيا بين كها بين بين بين بين بين بين الله عليه وقتى تقل مين الله وقتى اور وہ مجھ بر بهت زيادہ دشوار بهوتی تھی جب وہ وحی منقطع بهوتی تھی اس كو حفظ كر چكا بهوتا تھا ور بين الله عنها نه بين الله بين ا

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢٠صحح مسلم رقم الحديث: ٢٣٣٣ مسند احمد ج٢ص ١٥٨ أنسنن الكبري رقم الحديث: ٩٩٧٩)

ایک قول یہ ہے کہ اس آیت میں 'قول ثقیل '' ہے مراد ہے: ''لا الله '' کیونکہ صدیث میں ہے: یکم مذبان پر بلکا ہے اور میزان میں بھاری ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جزواص سے 'وار الفکر نیروت'۱۳۱۵ھ) وقع اللہ علام سے معمل منت مقدم آقال

'قول ثقيل'' كى تعريف مين متعدد اقوال

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هانے قول نقبل کی تعریف میں حسب ذیل اقوال لکھے ہیں:

(۱) میرے نزدیک 'قول شقیل '' کی تعریف میں مخار اور پندیدہ بات ہیہ کہ جس چیزی قدر دمنزلت اور اس کا درجہ اور مرتبہ بہت زیادہ ہو وہ چیز وزنی اور تقل ہوتی ہے اور انسان کو ظیم اور جلیل القدر عبادت کا مرتبہ تبجدی نماز ہے حاصل ہوتا ہے' کیونکہ جب انسان اندھیری رات میں اسپنے رب کی عبادت میں مشغول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر اس کی حمد و ثنا اور اس کے سامنے گرگڑ انے میں مشغول ہوتا ہے اور اس وقت تنہائی اور اندھیرے میں کوئی ایسی چیز نہیں ہوتی 'جس کی وجہ ہے اس کی اللہ کی طرف توجہ اور ایا جی اللہ تعالیٰ کی تجلیات

جلددوازدتهم

منعکس ہوتی ہیں اور اس کی صلاحیت اور استعداد کے مطابق حقائق منکشف ہوتے ہیں۔

(۲) ''قول تقیل''سے مراد خود قرآن کریم ہے' کیونکہ اس میں اللہ سجانہ کے ادام اور نواہی لیعنی احکام ہیں' اور عام مسلمانوں کے عمل کرنے کے لیے ایسے احکام ہیں جن پڑ عمل کرنائفس پر شاق اور دشوار ہوتا ہے۔

(۳) یوقول اس کے قبل ہے کہ انسان کی عقل اس کے تمام فوا کد اور معانی اور اس کے اسرار ورموز کا بالکلیہ ادراک نہیں کر سکتی پس متعکمین اس میں مذکور عقا کد میں غور وفکر کرتے ہیں اور اس کے دلائل کے سمندروں میں غوط زن ہوتے ہیں اور فقہاء ان آیات میں نفکر کرتے ہیں جن سے احکام شرعیہ عاصل ہوتے ہیں اور اصولیین اس میں احکام شرعیہ کے دلائل کی تلاش میں مصروف ہوتے ہیں اس طرح اہل لغت ارباب نحو اصحاب صرف اور فصاحت و بلاغت کے ماہرین اپنے اپنے موضوع کی آیات میں غور وفکر کرتے ہیں اور ہر شعبہ میں متاخرین پر بعض ایسے نئے نکات منکشف ہوتے ہیں جو پہلوں کو معلوم نہیں ہے غرض قرآن مجد میں سلسل غور وفکر کرتے رہنے سے انسان نئے نئے حقائق ومعارف سے آثنا ہوتا ہے۔ معلوم نہیں ہے غرض قرآن مجد میں مسلسل غور وفکر کرتے رہنے سے انسان نئے نئے حقائق ومعارف سے آثنا ہوتا ہے۔ معلوم نیں سے اور ان تک ان ہوتا ہے۔ ہی علماء کی رسائی ہؤسکتی ہے جو تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ میں بہت ماہر ہوں۔

ان اقوال کے علاوہ امام رازی نے اور اُقوال بھی نقل کیے ہیں ، جن کوہم اس سے پہلے علامہ قرطبی کی عبارت میں نقل کر چکے ہیں۔ (تفیر کبیرج ۱۰ص۲۸۳-۲۸۳ واراحیاءالراث العربی بیروٹ ۱۳۴۵ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک رات کو اٹھنا نُفس پر سخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے 0 بے شک دن میں آپ کی بہت مصروفیات ہیں 0 اور آپ اپنے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہوکر اس کے ہور ہیں 0 وہ مشرق اور مغرب کا زب ہے اس کے سوا کوئی عِبادت کا مستق نہیں سوآپ اس کو اپنا کارساز بنالیں 0 (المزیل: ۱۰-۲) رات کو نمحاز کے لیے الیصفے میں مشقت کی وجوہ

المومل: ٢ ميں فرمایا: بے شک رات کواٹھنافٹس پرسخت بھاری ہے اور کلام کو درست رکھنے والا ہے ٥

اس آیت میں 'ناشنہ اللیل ''کالفظ ہے'''انشاء''کامعنیٰ احداث ہےاور ہروہ چیز جوحادث ہووہ 'نناشئہ'' ہےاور اس میں دوقول ہیں'ایک قول ہیہ کہ اس سے مرادرات کی ساعات اور رات کے اوقات ہیں اور دوسرا قول ہیہ ہے کہ اس سے مرادوہ چیزیں ہیں جورات کے اوقات میں حادث ہوتی ہیں۔

پہلے تول کی صورت میں تمام رات 'نساشئة ''ئے حضرت این عباس اور حضرت این الزبیر نے کہا: تمام رات 'نساشئة '' ئے حضرت زین العابدین نے کہا مغرب سے عشاء تک کا وقت 'نساشئة ''ئے دوسرے قول کی صورت میں اپنے بستر سے اٹھ کے حضرت زین العابدین نے کہا مغرب سے عشاء تک کا وقت 'نساشئة ''ئے انسان جب رات کے اندھیرے اور تنہائی میں عبادت کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے حواس اور کسی چیز کی طرف متعول نہیں ہوتے' اور اس وقت اس کا دل بالکلیہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متعوبہ ہوتا ہے' جب کہ دن کی روثنی میں اور لوگوں کے ساتھ میل جول اور معاش کی مصروفیات میں اس کا دل و د ماغ اور اس کے حواس د نیاداری میں مشغول ہوتے ہیں۔

"اشد و طائ" کاایک معنیٰ ہے: رات کواٹھنا دن کی بہنبت نفس پرسخت بھاری ہے کیونکہ دن کواٹھنے میں اور بہت دنیاوی دلچیدیال ہوتی ہیں دن میں انسان کاروبار میں نفع کی امید میں مشغول رہتا ہے اپنی پیند کی چیزیں خریدتا ہے سیراور تفریح کرتا ہے دوستوں سے ملاقات کرتا ہے اور رات کواٹھنے میں صرف ایک ہی کام ہے اور وہ اللہ کو یاد کرنا اور اس کی عبادت

جلددواز دبتم

کرنا ہے' جس سے جسم کو آ سودگی اور تلذذ کے بجائے مشقت اور تھکاوٹ حاصل ہوتی ہے' اس لیے رات کو اٹھنانفس پر بہت بھاری ہے۔

بی رہا ہے۔ اور''و طا'' کا دوسرامعنیٰ ہے: موافقت کینی رات کوعبادت کرنے میں قلب کی زیادہ موافقت ہوتی ہے اور دیگر شواغل نہ ہونے کی وجہ سے دل کیک سوئی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور زیادہ خشوع اور خضوع اور کیف وسرور حاصل ہوتا

ہے۔ اور رات کو اٹھنا کلام کوزیادہ درسٹ رکھنے والا ہے کیونکہ رات کوسکوت کا وقت ہوتا ہے کوئی شور وغیرہ نہیں ہوتا اوراس وقت جو بھی اللہ کے کلام کا ذکر کرتا ہے اس میں کسی قتم کا خلل نہیں آتا۔

#### ون کے وقت میں مصروفیات کی وجوہ

المرس : عيس فرمايا: بشك دن ميس آپ كى بهت مصروفيات مين

اس آیت میں 'نسب ان کالفظ ہے' 'نسب ان کامعنیٰ ہے: تیرنا' اور تیرنے میں انسان اپنے ہاتھوں اور پیروں دونوں سے کام لیتا ہے اور ان کو اللتا پلٹتا رہتا ہے' اس لیے اس کامعنیٰ ہے: دن میں آپ کو بہت کام ہوتے ہیں اور آپ کی بہت مصروفیات ہوتی ہیں' اس لیے یک سوئی سے اللہ کو یاد کرنے اور اطمینان ہے اس کی عبادت کرنے کا وقت صرف رات میں ہوتا ہے' اس لیے آپ رات کے اوقاف کو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت اور اس کے لیے نماز میں قیام کرنے کے ساتھ مخصوص رکھیں۔ رب کے نام کو یاد کرنے اور رب کو یاد کرنے کا فرق

امام فخر الدين محمر بن عمر رازي متونى ٢٠١ ه كصة بين:

المرس ۸ میں فرمایا: اور آپ ایٹے رب کے نام کا ذکر کرتے رہیں اور سب سے منقطع ہوکرائی کے ہور ہیں O اس آیت میں اللہ تعالی نے دو چیزوں کا تھم دیا ہے ایک اس کے نام کا ذکر کرنے کا اور دوسرا سب سے منقطع ہو کر صرف اس کی طرف متوجہ رہے گا۔

یہاں دو چیزیں ہیں:ایک رب کے نام کا ذکر کرنا' دوسرا ہے دل میں رب کا ذکر کرنا' یہاں فرمایا ہے: آپ اپنے رب

ك نام كاذكر كرس اوردوسرى آيت من فرمايا ب: وَاذْكُرْمَ بَكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفَةً.

آپ چیکے چیکے اور گز گڑا کراپنے ول میں اپنے رب کا ذکر

(الاعراف:۲۰۵) کیجئے۔

ابتداء میں سے محم دیا کہ انسان اپ رب کے نام کا ذکر کرے اور جب وہ ایک طویل مدت تک اپ رب کا نام ذکر کرتا رہا تو پھراس کے دل سے اسم محو ہوجائے گا اور اس میں صرف سمی باتی رہ جائے گا' پھراس کو الاعراف : ۲۰۵ میں سے تخم دیا کہ وہ اپ دل میں اپ رب کو یا دکرے اور جب بندہ اپ رب کی یا دھیں مشغول ہوگا تو اس کو اپ دب کی ربوبیت کے مطالعہ کا مقام ماصل ہوگا اور وہ بیج بات کے مطالعہ کا دب کی طرب کی اور جب بندہ اس مقام پر بہنچ گا تو اس کا دل اپ رب کی طاہر کی اور باطنی نعتوں کے مطالعہ میں مشغول ہوگا' پھروہ اور ترتی کرے گا' پھروہ ہو اور ترتی کرے گا' پھروہ اور ترتی کرے گا' پھروہ اور ترتی کرے گا' پھروہ اور ترتی کرے گا' کو داس کے سامنے اللہ رب کے ذات کے مطالعہ کے مقام پر ہوگا' اور اس کے سامنے اللہ تعالیٰ کی قہاریت عزت علو اور صدیت ہوگی اور بنہ وہ اس مقام پر ترتی کرتا رہے گا' اور اللہ تعالیٰ کے جلال' اس کی تیز یہ اور اس کی تقدیس میں متر دور ہے گا اور بیوہ مقام ہے جس کی تقدیس میں متر دور رہے گا' پھر ترتی کرتے ہوئے اس کی ذات کے مطالعہ کے مقام تک پہنچ گا اور بیوہ مقام ہے جس کی تقدیس میں متر دور رہے گا' پھر ترتی کرتے ہوئے اس کی ذات کے مطالعہ کے مقام تک پہنچ گا اور بیوہ مقام ہے جس کی تقدیس میں متر دور رہے گا' پھر ترتی کرتے ہوئے اس کی ذات کے مطالعہ کے مقام تک پہنچ گا اور بیوہ مقام ہے جس کی تقدیس میں متر دور رہے گا' پھر ترتی کرتے ہوئے اس کی ذات کے مطالعہ کے مقام تک پہنچ گا اور بیوہ مقام ہے جس کی

جلدروازرام

شرح کرنے سے الفاظ اور عبارت عاجز ہیں اور اس کوتر پر کا لباس پہنانے سے قاصر ہیں اور جب بندہ یہاں تک پہنی جائے تو پھراس کے سامنے صرف ای کی ذات ہوتی ہے اور یہاں پہنی کر بندہ تھہ جاتا ہے' کیونکہ بیہ مقام صفات کی طرح نہیں ہے کہ وہ ایک ایک صفت کے مطالعہ سے دوسری صفت کے مطالعہ کی طرف منتقل ہوتا رہے اور نہالی کی ذات این این کا مناسبت ہے کہ وہ اس جز کے مطالعہ سے دوسر نے بز کی طرف منتقل ہوتا رہے' اور نہاللہ تعالیٰ کی ذات کی کسی نفس کے ساتھ کوئی مناسبت ہے کہ وہ اس کی ذات کو اس پر قیاس کر سکے پس اس کی ذات طاہر ہے کیونکہ وہ ہر ظاہر کے ظہور کی مبداء ہے اور اس کی ذات باطن ہے کیونکہ وہ تمام مخلوقات کی عقول سے ماوراء ہے' پس بھان ہے وہ ذات جو اپنے ظہور کی شدت کی بناء پر عقول سے مجموب ہواور سے نور کے کمالی کی وجہ سے فی ہے۔

سب سے منقطع ہو کر اللہ کی عبادت میں مشغول ہونے اور اللہ میں مشغول ہونے کا فرق نیز امام رازی لکھتے ہیں:

اس کے بعد فرمایا: اور سب سے منقطع ہو کرای کے ہور ہیں۔

اس آیت میں ' تبسل ''کالفظ ہے' تمام مفسرین نے ' تبسل ''کی تفییرا خلاص کے ساتھ کی ہے' اور لغت میں ' تبسل ''کا معنیٰ ہے ۔ منقطع ہونا ، حضرت سیدہ مریم کو بتول اس لیے کہا گیا ہے کہ وہ سب لوگوں سے منقطع ہوکر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہوگئی تھیں' اور لیٹ نے کہا ہے کہ ' تبسل ''کامعنیٰ ہے : ایک چیز کا دوسری چیز سے ممیز اور ممتاز ہونا' اور بتول ہراس عورت کو کہتے ہیں جومردوں سے رغبت ندر گھتی ہواس تمہید کے بعد مفسرین نے اس آیت کی حسب ذیل تفییریں کی ہیں :

فرانے کہا جب عابد ہر چیز کور کر کے اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوجائے تو کہا جا تا ہے: ''قلد تبسل '' یعنی ہر چیز سے منقطع ہوکر اللہ تعالیٰ کے تھم یو ممل کرنے اور اس کی عبادت میں مشغول ہو گیا۔

ر بید بن اسلم نے کہا: ' تبت ل '' کامعنیٰ ہے: دنیا اور دنیا کی سب چیز وں کوچھوڑ دینا اور اللہ تعالیٰ کے پاس جواجر وثو اِب ہےاس کوطلب کرنا۔

بالفرض ہے۔(تغیر کبیرج ۱۰ص ۱۸۷۰ ۱۸۱ داراحیاءالر اثالعر کی بیردت ۱۳۱۵ھ) ''تبتل'' کے متعلق مصنف کی شخفیق

ام رازی نے 'و تبتل الیہ تبتیلا ''کی تغیر میں جوفر مایا وہی برحق اور صحیح ہے تاہم پراللہ تعالی کے کبین اور عارفین اور اس کے خاص اولیاء کرام کا مرتبہ ہے ہم ایسے ناقصین کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ ہم سب سے منقطع ہو کر اللہ تعالی کی عبادت میں یاس کی معرفت میں مشغول ہوں یا آخرت کے اجرواتو اب کی نیت سے دنیا اور دنیا کی چیزوں سے منقطع ہو کر آخرت میں مشغول ہوں۔

ہم نے اس آیت کی تغییر میں لکھا ہے کہ سب سے منقطع ہوکر اللہ کے ساتھ مشغول ہوا اس پر بیاعتراض نہ کیا جائے کہ بیتو
رہانیت ہے اور اسلام میں رہبانیت جائز نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ جور بہانیت ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ انسان نکاح نہ
کرے اور کسی جنگل یا غار میں بیٹے کر اللہ اللہ کرے مصول رزق کے لیے بحنت اور مشقت نہ کرے ماں باپ بیوی بچوں رشتہ
داروں اور پڑوسیوں کے حقوق ادا نہ کرے اور سب سے منقطع ہونے کا معنیٰ یہ ہے کہ وہ تمام حقوق اور فرائض کو ان حقوق اور فرائض کو ادا کرے کہ اللہ سجا نہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
فرائض کی وجہ سے ادا نہ کرے بلکہ اس نیت سے ان حقوق اور فرائض کو ادا کرے کہ اللہ سجانہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم
نے ان حقوق اور فرائض کو ادا کرنے کا حکم دیا ہے تا ہم رات کے کسی وقت میں خصوصاً تہائی رات گزرجانے کے بعد تبجد کی نماز
پڑھے اور اس کے بعد اپنے ول و دماغ کو تمام خیالات اور تفکرات نے خالی کر کے اور سب سے شفطع ہو کر پہلے اللہ تعالی کا ذکر
کرے اور جب اس ذکر کی برکت سے اس کا دل اللہ تعالی کی یا دسے منور ہوجائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی یا د میں متعزق ہو کر بیٹے
جائے اور جب وہ ہر رات کو تبجد پڑھ کر اس کی مشق کرتا رہے گا تو ایک وقت ایسا آئے گا کہ وہ واصلین اور جبین میں سے ہو

تهجد برمضن كى فضيلت ميں احاديث

ندکورالصدر آیات میں تبجد کی نماز پڑھنے کی ترغیب دی گئی ہے اور رات کے آخری پہراٹھ کر تبجد کی نماز پڑھنے کی نصیات میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہمارا رب ہررات کوآسان دنیا کی طرف نازل ہوتا ہے جب رات کا تہائی حصہ باتی رہ جاتا ہے وہ ارشاد فرما تا ہے : کوئی ہے جو جھے سے دعا کر بے قو میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو جھے سے سوال کر بے تو میں اس کوعطا کروں کوئی ہے جو جھے سے مغفرت طلب کر بے تو میں اس کی مغفرت کر دوں؟ (صحیح الحکاری رقم الحدیث: ۱۲۵) صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵۸۷)

حضرت جابرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفرمائتے ہوئے سنا ہے: رات میں ایک ایسی ساعت ہے کہ وہ جس بندہ مسلمان کو بھی مل جائے تو وہ اس ساعت میں اللہ تعالیٰ سے دنیا اور آخرت کی جو خیر بھی طلب کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ خیر عطافر مادے گا اور وہ ساعت ہر رات میں آتی ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۵۷)

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی کے نزد یک سب خریادہ پندیدہ نماز حضرت واؤد علیہ السلام کے روزے ہیں اور سب سے زیادہ پندیدہ نماز حضرت واؤد علیہ السلام کی مناز ہے حضرت واؤد علیہ السلام نصف رات تک سوتے تھے پھر تہائی رات تک نماز میں قیام کرتے تھے پھر رات کے چھے حصہ میں سوتے تھے (مثل جھ گھٹے کی رات ہوتو تین گھٹے تک سوتے تھے پھر دو گھٹے تک نماز پڑھتے تھے 'پھر آخری ایک گھٹے میں سوتے تھے 'پھر آخری ایک گھٹے میں سوتے تھے (مثل جھ گھٹے کی رات ہوتو تین گھٹے تک سوتے تھے 'پھر دو گھٹے تک نماز پڑھتے تھے 'پھر آخری ایک گھٹے میں

بلددواز دأثم

آ رام کرتے تھے )اورایک دن روزہ رکھتے تھے اورایک دن روزہ نہیں ر کھتے تھے۔ آ

(صحح البخاري رقم الحديث:١١٣١ صحيح مسلم رقم الحديث:١١٥٩)

حضرت الوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا تم رات کے قیام کو لازم رکھو کیونکہ بیہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے اور بیتمہارے رب کی طرف تمہارے قرب کا ذریعہ ہے اور تمہارے گنا ہوں کے مثنے کا سبب ہے اور تمہارے گنا ہوں سے بیچنے کا طریقہ ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث:۱۳۹۱)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: تین شخص ایسے ہیں کہ الله تعالی ان کی طرف د کیوکر ہنتا ہے ایک وہ شخص جورات کواٹھ کرنماز پڑھتا ہے دوسرے وہ لوگ جوصف باندھ کرنماز پڑھتے ہیں اور تیسرے وہ لوگ جود شمن کے مقابلہ میں صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں۔

(منداحدة ٢٥٥٠ مصنف ابن الي شيدة ١٥٥ مع ٢٥ الجامع الصغيرةم الحديث ٢٥٥٥)

جینرت عمرو بن عییندرضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: رب سب سے زیادہ بندہ کے قریب رات کے آخری حصہ بیس ہوتا ہے اگرتم اس کی استطاعت رکھتے ہو کہ تم ان لوگوں میں سے ہو جاؤجن کا الله تعالیٰ اس وقت ذکر کرتا ہے تو ہو جاؤ۔ (سنن ترندی رقم الحدیث 29)

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت میں سب سے افضل لوگ قرآن کے حاملین ہیں اور رات کونماز پڑھنے والے ہیں۔ (تہذیب تاریخ ڈشق جاس ۴۳۳)

المرمل: ٩ مين فرماياً: وه مشرق اورمغرب كارب بي اس كسواكوئى عبادت كالمستحق نهيل سوآب اس كواينا كارساز بنا

كفاركي ايذ أرسانيون برنبي صلى الله عليه وسلم كوتسلى دينا

المزمل ١٠ مين فرمايا: اورآپ كافرون كى باتوں پرصبر كريں\_

لیتیٰ کفارآ پکوگالیاں دیتے ہیں اورآ پ کا مذاق اُڑا کرآ پ کوایذا پہنچاتے ہیں تو آپ ان کی دل آ زار باتوں سے نہ گھبرا کیں اوران کے لیے ہدایت کی دعا کرنے سے نہ رُکیں۔

اور فرمایا: ان کوخوش اسلوبی سے چھوڑ دیں 🔾

یعنی آپ ان سے انتقام لینے کے در بے نہ ہوں' کیونکہ پھر آپ کے لیے ان کو اللہ کا پیخام سانا مشکل ہوگا'یہ آیت جہاد کا حکم نازل ہونے سے پہلے کی ہے' پھراس کے کافی عرصہ بعد کفار سے قبال کرنے کا حکم نازل ہوا' پس آیت قبال نے اس سے پہلے کی آیتوں کومنسوخ کر دیا۔ المزمل: المیں فرمایا: اور ان مال دار جیٹلانے والوں کو مجھ پر چھوڑ دیں اور ان کوتھوڑی مہلت دیں O
یہ ایسا ہے کہ کوئی شخص کسی کا م کو کرنے کا ارادہ کرئے اور اس کا کوئی عزیز دوست اس کا م کواس کی بہ نسبت زیادہ عمد گی ہے
کرسکتا ہوتو وہ اس سے کہے کہتم خود یہ کام نہ کرو' اس کام کوتمہارے بدلہ میں کروں گا' ای نیج پر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے فرما تا ہے: کھار کی ایڈ ارسانیوں کا آپ خود ان سے انتقام نہ لیں' آپ کے بدلہ میں ان جھٹلانے والوں سے میں انتقام
لوں گا' اور آپ کی آ تھیں شھنڈی کردوں گا۔

کفارے یہ انتقام جنگ بدر میں لیا گیا' جب کفارِ مکہ کو جنگ بدر میں شکست ہوئی ستر کافر مارے گے اور ستر کافر قید کر لیے گئے یا قیامت کے دن کافروں سے انتقام لیا جائے گا' جب ان کو بخت عذاب میں مبتلا کر کے دوزخ میں ڈال دیا جائے گا اس لیے فرمایا: ان کو تھوڑی مہلت دیں کیونکہ جنگ بدر کا دن آنے والا ہے یا اللہ تعالیٰ کے ٹرد کیا۔ دنیا کی مدت تھوڑی ہے اور عنقریب آخرت آنے والی ہے قرآن ان جھٹلانے والے کافروں سے بھڑ پورانتقام کیا جائے گا۔

المرفل:۱۳-۱۲ میں فرمایا: بے شک ہمارے پاس (ان کے لیے ) بھاری بیڑیاں اور پھڑ کتی ہوئی آگ ہے 0 اور حلق میں سیننے والا کھانا اور در دنا ک عذاب ہے 0

گفار کے جسمانی اور روحانی عذاب کی تفصیل

لینی ہارے پاس آخرت میں کفار کے لیے آخرت میں سخت تزین عذاب ہے جوان کے دنیاوی عیش و آ رام اور جسما کی لذتوں کے بالکل خلاف ہے اور ان آیتوں میں اس عذاب کی چارفشمیں بیان فرمائی ہیں:

- (۱) ''انگالا'' کا ذکر فرنایا'اس کامعنیٰ ہے: بیڑیاں'اور یہ بیڑیاں ان کے پاؤں میں اس لیے نہیں ڈالی جا کیں گی کدان کے دوز خ سے نکل بھا گئے کا خطرہ ہے' بلکہ نیہ بیڑیاں ان کو ذلت اور رسوائی اور اذبت میں مبتلا کرنے کے لیے ڈالی جا کیں گی۔ گی۔
  - (٢) "جعيم" كامعنى كيركتي موكى آ ك باورآ ك من جلن كاعذاب واضح بـ
- (٣) ''طبعاما ذا غصة ''''غصة ''کامعنی ہے جوچیر خلق میں پھنس جائے اور بیتھو ہر کے درخت کا پھل ہے جس کو اندرائن کہتے ہیں اس کی تفسیر میں رہی کہا گیا ہے کہ ریکا نٹوں والا کھانا ہے۔

(٣) "عداما اليما"ال كامعنى ب دردناك عذاب بادراس مين عذاب كي باقى اقسام شامل بير-

امام ابن الی الدنیانے اپنی سند کے ساتھ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ والوں پر آگ کے سانپ اور آگ کے بچھو گرائے جائیں گے اور اگر ان میں سے کوئی سانپ مشرق والوں پر پھونک مارے تو مغرب والوں کو جلا دے گا اور اگر ان میں سے کوئی بچھو دنیا والوں پر مارا جائے تو تمام دنیا کے لوگ جل جائیں گے اور بیسانپ اور بچھوائل دوزخ کی کھالوں اور ان کے جسموں کے درمیان داخل کر دیئے جائیں گرے درمیان دوخل کر دیئے جائیں گے۔ (مظہری جو اس دے) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اہل دوزخ میں سب سے کم عذاب ابوطالب کو ہوگا اس کو آگے میں کی دو جو تیاں پہنائی جائیں گی جن سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ (اپنی مسلم رقم الحدیث ۱۲۲) مام رازی فرماتے ہیں: یہ بھی ممکن ہے کہ عذاب کی پہلی جا راقسام کو جسمانی عذاب پر محمول کیا جائے اور ان سے جا وشم کے روحانی عذاب پر محمول کیا جائے اور ان سے جا وشم کے روحانی عذاب کو بھی مراولیا جائے:

(۱) میر ممکن ہے کہ 'انسکال' ' ہے مرادیہ ہو کہ نشس کو تعلقات جسمانیا اور لذات بدنیے کی بیڑیاں ڈال دی جائیں' کیونک دیا

میں اس کواس کی محبت اور رغبت کا ملکہ حاصل ہوجا تا ہے 'پھر بعد میں جب اس کے بدن کووہ لذت حاصل نہیں ہوتی تو وہ شدیدغم میں مبتلا ہوتا ہے اور جب کہ اس کے کسب کے آلات باطل ہو چکے ہوتے ہیں تو گویا یہ بیڑیاں ہوتی ہیں جواس کو عالم دوزخ سے نجات کے لیے مانع ہوتی ہیں۔

(۲) پھران روحانی بیڑیوں سے روحانی آگ بھڑ کتی ہے' کیونکہ احوال بدنیہ کی طرف اس کو بہت زیادہ رغبت ہوتی ہے اور وہ ان کو حاصل نہیں کرسکتا' اس سے اس کوشدیدروحانی جلن پیدا ہوتی ہے' جیسے کی شخص کو کسی چیز کے حصول کی شدیدخوا ہش ہو' پھروہ اس کونہ پاسکے تو اس کا دل جاتا رہتا ہے اور یہی اس کی روحانی''جسجیہ '' ہے۔

(۳) پھروہ اس محروی کے غصہ کو گھونٹ بھر بھر کر بیتا ہے اور فراق کے در دکوسہتار ہتا ہے ای کو قطعہ اما یا خصہ ''سے تعبیر فرمایا ہے۔

(۴) پھروہ ان احوال کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے نور کی تجلیات سے دائماً محروم رہتا ہے اور 'عیذاباً المیسما ''سے یہی مراد ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ ان آیات سے فقط یہی روحانی عذاب کے مراتب مرادنہیں ہیں 'بلکہ میں یہ کہتا ہوں کہ جسمانی عذاب کے چارم اتب کے ساتھ ساتھ روحانی عذاب کے بھی یہ چارم اتب ہو سکتے ہیں۔

(تفيركيرج واص ٢٩٠ - ١٨٩ واراحياء التراث العربي بيروت ١٢١٥ ه)

المومل: ۱۳ میں فر مایا: جس دن زمین اور پہاڑ لرزئے لگیں گے اور پہاڑ ریت کا بکھرا ہوا ٹیلا بن جا کیں گے O مشکل الفاظ کے معانی

اس آیت میں 'تو جف''کالفظ ہاور'الو جفة''کامعنی ہے: شدیدزارلد اور'کٹیبا' کامعنی ہے: ریت کا بہت برا ٹیلا''مھیلا''کامعنی ہے: ریک روال رکیک سال چھڑ کر گرنے والی مٹی اور ریت۔

الله تعالی پہاڑوں کے اجزاء کوتو ڑپھوڑ دے گا اور وہ دھنگی ہوئی روئی کی طرح ریزہ ریزہ ہو جا ئیں گئے پھراس وقت وہ ریت کے بہت بڑے ٹیلے کی طرح ہو جا ئیں گئے پھر اللہ تعالی ان پہاڑوں کو چلائے گاتو وہ رواں دواں ریت کی طرح ہو جائیں گے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک ہم نے تمہاری طرف رسول بھیجا جوتم پر گواہ ہے جس طرح ہم نے فرعون کی طرف رسول بھیجا کہاں فرعون نے اس رسول کی نافر مانی کی تو ہم نے اس کوسخت گرفت سے پکڑ لیا 10 گرتم نے اس کا انکار کیا تو تم اس دن کے عذاب سے کیسے بچو گے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا 7 آسان اس کی شدت سے بھٹ جائے گا اور اس کا وعدہ پورا ہو کر رسے گا 0 بے شک میر (آیات) تھیجت ہیں سوجو چا ہے اپنے رب کی طرف راستہ کو اختیار کرلے 0 (الرس 19۔ ۱۵) رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کو حضرت موسی علیہ السلام کی بعثت سے تشبیہ دیئے کی تو جیہ

ان آیات میں اہل مکہ سے خطاب ہے اور ان کو ایمان ندلانے پر انواع واقعام کے عذاب سے ڈرایا ہے۔

اس جگہ بیرسوال ہے کہ ان آیتوں میں خصوصیت کے ساتھ حضرت مولی علیہ السلام اور فرعون کا قصہ کیوں ذکر فرمایا ہے؟
کسی اور نبی اور زمول کا قصد کیوں نہیں ذکر فرمایا؟ اس کا جواب رہ ہے کہ اٹل مکہ سیدنا محم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت کم حیثیت اور
معمولی انسان سیجھتے تھے اور آپ کی تحقیر کرنے تھے کیونکہ آپ ان ہی کے درمیان پیدا ہوئے تھے اور پلے بوھے تھے جیسا کہ
فرعون حضرت مولی علیہ السلام کو بہت کم حیثیت اور معمولی انسان سیمتا تھا 'کیونکہ حضرت مولی اس کے شہر میں پیدا ہوئے تھے اور
اُس کے گھریں انہوں نے پرورش یا کی تھی جیسا کہ فرعون نے کہا تھا:

فرعون نے کہا: کیا ہم نے آپ کے بھین کے زمانہ میں آپ

أَلَوْ نُرَيِكَ فِينَا وَلِيُكًا (الشَّراء:١٨)

کی پرورش مہیں کی تھی۔

دوسراسوال بدے کدائ آیت میں فر مایا ہے: ' جوتم پر گواہ ہے' اس کی کیا ضرورت ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کے تفراوران کی تکذیب کی گواہی دیں گے۔

اس کا دوسرا جواب سے ہے کہ آپ کے گواہ ہونے کا معنیٰ سے ہے کہ آپ دنیا میں حق کو بیان فر ماتے ہیں اور سے بیان فر ماتے ہیں کہ جس گفر پر وہ قائم ہیں وہ باطل ہے' کیونکہ گواہ اپنی گواہی سے حق کو بیان کرتا ہے۔

تیسراسوال پیہے کہ المز مل: ۱۲ میں''وبیسل'' کا لفظ ہے'اس کا کیامعنیٰ ہے؟اس کا جواب پیہے کہ''وبیسل'' کامعنیٰ ہے: ثقیل اور غلیظ'اس وجہ سے بخت بارش کو''واہل'' کہا جاتا ہے' لینی ہم نے فرعون کوشد پدگرفت میں پکڑ لیا۔ \*\*\*

قیامت کے دن بچوں کو بوڑھا کرنے کی توجیہ

المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس المرس

اللَّدْتْعَالَىٰ كَے وعدہ كا يوراً ہونا كيوں لا زم ہے؟

الرس المرس فرمايان اس كى شدت سے بعث جائے گا اور اس كا وعدہ پورا موكر رہے گا ٥

قیامت کی ہولنا کیوں میں سے بیہ ہے کہ وہ دن اس قدر سخت اور شدید ہوگا کہ آسان اس وقت وسعت عظمت اور شدت کے باوجود پیٹ کرروئی کے گالوں کی طرح کبھر جائے گا تو سوچو کہ عام مخلوق کا اس دن کیا حال ہوگا۔

اوراللدتعالى فرمايا: اوراس كاوعده پورا موكرر ب كا ـ

آیت کے اس حصد کامعنیٰ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم اور اس کی حکمت کا بینقاضا تھا کہ قیامت کے دن آسان کوریزہ ریزہ ا کر دیا جائے گا اور جو اس کے علم کا تقاضا ہو اس کا پورا ہوتا واجب ہے اور بیبھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا ہو کہ آسان کو اس طرح فکڑے فکڑے کر دیا جائے گا' اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا وعدہ کیا ہووہ لامحالہ پورا ہوتا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ کے کلام میں کذب محال ہے۔

سورة المزمل مين رسول التُصلي التُدعليه وسلم كي سيرت كا اجمالي تذكره

الله تعالی نے اس سورت کو نبی سلی الله علیہ وسلم کے پاکیزہ احوال اور آپ کی عمدہ سیرت کے بیان سے شروع کیا تھا' اور آپ کے احوال دوسم کے بین ایک قتم وہ ہے جس کا تعلق اللہ عزوجل کی اطاعت اور اس کی عبادت کے ساتھ ہے المزمل: ۹۔ ا میں اس کا بیان ہے اور آپ کی سیرت کا دوسرا پہلووہ ہے جس کا تعلق لوگوں کے ساتھ ہے' اس کا ذکر المزمل: اا۔ ایس ہے: اور آپ کافروں کی باتوں پرصبر کریں اور ان کوخوش اسلو بی سے چھوڑ دیں ۱۰ور ان مال دار جھٹلانے والوں کو جھے پر چھوڑ دیں اور ان کو تھوڑی مہلت دیں ۱۰ س آیت میں اللہ تعالیٰ نے اجمالی طور پر کفار کو دھمکی بھی دی ہے کہ تمہاری ول آزار اور دل خراش باتوں کا جواب دینا نی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے لائق نہیں ہے تم سے انقام میں لوں گا' پھر اس کے بعد کی آیتوں میں المحرال ۱۸۰ تک کفار کو آخرت کے عذاب کی وعید سنائی ہے اور قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کا ذکر فر مایا ہے۔ المحرال ۱۸۰ تک کفار ف راستہ کو اختیار کرے ۱۵ سے المحرال ۱۹۰ میں فرمایا: بے شک بیر آیات) تھیجت ہیں سوجو چاہا ہے دب کی طرف راستہ کو اختیار کرے ۱۵ سے کھنی بیٹ سوجو چاہا ہے دب کی ہدایت کو اختیار کرے بعنی اللہ تعالیٰ کے احکام کی اطاعت اور اس کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور اس کی معصیت اور اس کی نافر مانی کوڑک کر دے۔

بے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ (بھی) دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں اور (مجم گئے سواس نے تمہاری توبہ قبول فرمائی کیستم جتنا آسانی سے قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا پس تم چتنا آسانی سے قرآن پڑھ کتے ہو پڑھ لیا کرؤ اور نماز قائم کرو اور زکو آ ادا کرو

جلبدوواز دهبم

# وَافْرِضُوا اللّٰهُ فَرُضًا حَسنًا وَمَا تُقَلِّمُوا لِانْفُسِكُمُ اور الله كو اچه ترض دو اور تم اني بملائ عليه جو بجه آع بيجو على الله فو فيراق اعظم اجراط فرن كوير تجاو كويراق اعظم اجراط

### رَاسْتَغُفِي واللهُ وَاللهُ اللهُ عَفْوُرُ مَ حِيْدُ فَ

اورانند ہے مغفرت طلب کرتے رہوئے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بے صدرتم فرمانے والا ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: بےشک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ ( بھی) دو تہائی رات کے قریب قیام کرتے ہیں آور ( بھی ) قری رات تک اور آپ کے ساتھ جولوگ ہیں ان میں سے ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے اور الله رات تک اور آپ کے ساتھ جولوگ ہیں ان میں سے ایک جماعت بھی قیام کرتی ہے اور الله رات اور دن کا اندازہ فرما تا ہے اللہ کو علم ہے کہ اے سلمانو! تم ہرگز اس قیام کا شار نہیں کر سکو کے سواس نے تمہاری تو بہ قبول فرمائی کہن تم جتنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو بڑھ لیا کرو 10 الخ (الربل ۲۰) نماز تہجد کی فرضیت کا منسوخ ہونا

اس آیت کامعنی ہے ہے کہ اللہ تعالی کوعلم ہے کہ آپ اللہ تعالی کے تھم پڑکل کرنے کے لیے دو تہائی رات سے پچھ کم بھی تہجد کی نماز پڑھتے ہیں اور بھی ایک تہائی رات تک تبجد کی نماز پڑھتے ہیں اور تبحد کی نماز پڑھتے ہیں اور بھی ایک تہائی رات تک تبجد کی نماز پڑھتے ہیں اور بھی ایک تہائی رات تک تبجد کی نماز پڑھتی ہے گئی اور بھی ایک تو ہر رات کو اتنا قیام کرنا بہت مشکل اور بھی رک تک تھیام ہوا ہے یا نصف رات تک قیام ہوا ہے یا تہائی رات تک قیام ہوا ہے کہ نماندہ میں مشکل تھا کہ دو تہائی رات تک قیام ہوا ہے یا نصف رات تک قیام ہوا ہے یا تہائی رات تک قیام ہوا ہے کہ نماز میں میں تخفیف نازل فر ہائی اور رات کے اس قیام کی فرضیت کومنسوخ فرما دیا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبجد کی نماز فرض نہیں ہے مستحب ہے۔ایک قول سے کے اس قیام کی فرضیت کومنسوخ فرما دیا ہو جائے گا 'پھر جب پانچ نماز میں فرض ہو کیں تو تبجد کی اتنی مقدار کی فرضیت بھی منسوخ ہو گئی اور دوسرا قول سے بے کہ ان آیات سے ابتداء نماز تبجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی اور دوسرا قول سے بے کہ ان آیات سے ابتداء نماز تبجد کی فرضیت منسوخ ہو گئی۔

نمازِ تبجد میں کتنا قرآن پڑھنا چاہیے؟

اس آیت میں فرمایا ہے: پس تم جتنا آ سانی کے ساتھ قر آ ن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔اس آیت کامعنیٰ ہے: ' تبجد کی نماز میں اتنا قر آ ن مجید پڑھو جتناتم آ سانی کے ساتھ پڑھ سکو ٔ اوراس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

السدی نے کہا: سوآیتیں پڑھو مجھن بھری نے کہا: جس شخص نے تہد کی نماز میں سوآیتیں پڑھیں قرآن مجیداس کی مخالفت نہیں کرے گا' کعب احبار نے کہا: جس نے تہد کی نماز میں سوآیتیں پڑھیں اس کا نام قانتین میں لکھا جائے گا' سعید نے کہا: اس سے مرادیجاس آیتیں ہیں۔

كعب كاقول زياده سيح بيئ كيونكه حديث ميس ب:

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضى الله عنهما بيان كرتے بيں كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا جس شخص في رات كودس آيات كے ساتھ قيام كيا'اس كانام عافلين مين نہيں لكھا جائے گا'اور جس في سوآيات كے ساتھ قيام كيا'اس كانام قانتين ميں لكھا جائے گا اور جس في ہزار آيات كے ساتھ قيام كيااس كانام بل بنافے والوں ميں لكھا جائے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:١٣٩٨)

#### نماز میں سور و فاتحہ کی قر اُت کا فرض نہ ہونا

لیمن علاء نے بید کہا ہے کہ اس آیت میں قرآن پڑھنے سے مراد نماز پڑھنا ہے کیونکد نماز کا ایک جزقرآن پڑھنا ہے اور
اس آیت میں جز سے مرادگل ہے اور بیاطلاق مجازی ہے اور اس آیت کا معنیٰ بیہ ہے کہ رات میں جتنی نماز آسانی کے ساتھ
پڑھ کتے ہوا آئی نماز پڑھو کین بیقول باطل ہے کیونکہ قرآن مجید کے کی لفظ کو مجاز پر اس وقت محمول کیا جاتا ہے جب اس لفظ
سے حقیقت کا ارادہ کرنا محال ہو یا معند رہوا ور اس آیت میں قرآن پڑھنا فرض نہیں ہے اس وجہ سے اس انظ
نے اس آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ نماز میں کی معین سورت کو پڑھنا فرض نہیں ہے بلکہ قرآن مجید کا جو حصہ بھی آسانی کے
ساتھ پڑھا جا سکے اتنا قرآن پڑھنا فرض ہے جس قدر قرآن کو کوئی شخص آسانی اور سہولت سے پڑھ سکتا ہو جن بحض احادیث سے نماز میں سورہ
قرآن کا پڑھنا فرض ہے جس قدر قرآن کو کوئی شخص آسانی اور سہولت سے پڑھ سکتا ہو جن بحض احادیث سے نماز میں سورہ
فاتح پڑھنے کا لادم معلوم ہوتا ہے وہ وجوب پرمحمول ہے یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے جبیبا کہ اس حدیث میں ہے:
فاتح پڑھنے کا لادم معلوم ہوتا ہے وہ وجوب پرمحمول ہے یعنی نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے جبیبا کہ اس حدیث میں ہے:
اللہ علیہ و سلم قال لا صلاۃ لمن لم یقو ا بفاتحۃ
سول اللہ علیہ و سلم قال لا صلاۃ لمن لم یقو ا بفاتحۃ
سول اللہ علیہ و سلم قال لا صلاۃ لمن لم یقو ا بفاتحۃ
سول اللہ علیہ و سلم قال لا صلاۃ لمن لم یقو ا بفاتحۃ

کتاب. کتاب. (صیح ابخاری رقم الحدیث:۵۷٪ صحح مسلم قم الحدیث:۳۹۴ منن اپوداؤدرقم الحدیث:۸۲٪ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۴۳۷ سنن نسائی رقم الحدیث

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۵۷٪ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹۳ منن الدواؤد وقم الحدیث: ۸۳۲ منن تر ندی رقم الحدیث: ۲۳۷ منن نسائی رقم الحدیث: ۹۱۷ منن ابن ماجد رقم الحدیث: ۸۳۷ منن نسائی رقم الحدیث: ۹۱۷ منن ابن ماجد رقم الحدیث: ۸۳۷ منن نسائی رقم الحدیث: ۹۱۷ منان ماجد رقم الحدیث: ۸۳۷ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۱۷ منان نسائی رقم الحدیث: ۸۳۷ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۱۷ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۲۷ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۲۷ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۱۷ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۲۷ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۲۷ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۱۷ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۲۷ منان نسائی و ۱۲۰ منان نسائی و ۱۲۰ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۲۰ منان نسائی الحدیث: ۹۲۰ منان نسائی رقم الحدیث: ۹۲۰ منان نسائی ال

اس حدیث سے بیٹابت نہیں ہوتا کہ نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض ہے کیونکہ کی چیز کی فرضیت ایسی دلیل سے ثابت ہوتی ہے جس کی لزوم پر دلالت بھی قطعی ہواور اس کا ثبوت بھی قطعی ہواس حدیث کی نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنے کے لزوم کی دلالت تو قطعی ہے کیونکہ اس میں بیارشاد ہے کہ سورہ فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوگی لیکن اس حدیث کا ثبوت قطعی نہیں ہے کیونکہ بید حدیث خبرواحد ہے اور خبرواحد نم ہوتی ہوتی ہے قطعی نہیں ہے جس کا ثبوت قطعی ہے وہ صرف قرآن مجید ہے یا خبر متواتر ہے اس کیے ہمارے نزدیک نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے فرض نہیں ہے۔

تہرکی فرضیت کومنسوخ کرنے کی توجیہ

اس آیت کے ابتدائی حصہ میں اللہ تعالی نے تہدی فرضیت کومنسوخ کرنے کی حکمت بیان فرمائی ہے بیعن اگر بدکہا جائے

کہ اللہ تعالیٰ نے تہجد کی فرضیت کو کیوں منسوخ کر دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کوعلم ہے کہ پچھلوگ بیار بوں گے تو وہ منہ سخر نہیں پڑھ سکیں گے اور اللہ کی تہجہ نہیں پڑھ سکیں گے اور اللہ کی مہر نہیں پڑھ سکیں گے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے شخت مشقت کے کاموں میں مصروف ہوں گے لیں اگر وہ دن کی تھکن رات کی نیند سے نہ اتاریں اور رات کو پھر آ دھی رات یا تہائی رات تک تہجہ پڑھیں تو پھر ان کے لیے دن میں جہاد کی مشقت اٹھانا بہت مشکل ہوگا اور جہاد بہت اہم فریضہ ہے اس لیے اللہ تعالیٰ بہت اہم فریضہ کو منہوخ کر دیا اور تہجہ کی فرضیت کو منہوخ کرنے کی جو وجوہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے متعلق بیان فرمائی ہیں وہ وجوہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم میں بھی تحقق ہیں بلکہ ان وجوہ کے علاوہ ایک زائد وجہ آ پ سے بھی کا اُمور تبلیغ میں مصروف اور مشغول ہونا ہے اس لیے جس طرح امت سے تبجہ کی فرضیت ساقط ہوگئ اسی طرح آ پ سے بھی کہ فرضیت ساقط ہوگئ۔

اس آیت کے لطائف میں سے بیہ کہ اللہ تعالی نے مجاہدین کا اور حلال روزی کے حصول کے لیے سفر کرنے والوں کا ایک ساتھ ذکر فر مایا ہے محصرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جوشخص مسلمانوں کے شہروں میں سے کسی شہر میں کوئی چیز فروخت کرنے کے لیے لیے اور محض ثواب کی نیت سے بیسفر کیا اور اس چیز کو مروج قیمت کے مطابق فروخت کیا تو اللہ تعالیٰ کے نزد مک اس کا شہداء میں شار ہوگا۔

سورة المرِّمل كي خريس زكوة كالحكم السورت كي مونے كے خلاف نہيں ہے

اس کے بعد پھر فر مایا: پس تم ختنا آسانی کے ساتھ قرآن پڑھ سکتے ہو پڑھ لیا کرو۔اس میں پہلے جملہ کی تاکید ہے۔ اس کے بعد فر مایا: اور نماز قائم کرواورز کو قادا کرو۔

لیعنی فرض نماز قائم کرواورز کو قادا کرواس سے مرادفرض زکو ہنیں ہے نہ صدقہ فطر مراد ہے کیونکہ بیدونوں چیزیں مدینہ منورہ میں فرض ہوئیں تھیں اور سورۃ المزمل کی سورت ہے بلکہ مکہ کرمہ میں نازل ہونے والی ابتدائی سورتوں میں سے ہے البندا اس آیت میں زکو ہ سے مرادفعلی صدقات ہیں اور نماز اور زکو ہ دونوں کا ساتھ ساتھ ذکر کیا 'کیونکہ جس طرح نماز سے بدن کی یا کیزگی حاصل ہوتی ہے ای طرح نفلی صدقات اداکرنے سے مال کی پاکیزگی حاصل ہوتی ہے۔

علامہ آلوی حنفی نے لکھا ہے کہ زکوۃ اجمالی طور پر مکہ میں فرض ہوئی تھی اور زکوۃ کے مصارف اور اس کی مقدار کا تعین مدینہ منورہ میں ہوا تھا' اس لیے اس آیت میں زکوۃ اداکرنے کا تھم اس سورت کے کمی ہونے کے منافی نہیں ہے۔ (روح المعانی جزوع ص ١٩٦١ دارالفکر بیروت عامیات)

نيزعلامه آلوى حفى في الكهاب:

حسن بھری عکرمہ عطاء ٔ جاہر وغیر ہم کے نزدیک سورۃ المزال پوری کی ہے '''البحر الحیط''میں مذکور ہے کہ سورۃ المزال کی ہے '''البحر الحیط''میں مذکور ہے کہ سورۃ المزال کی ہے اس کا رد کیا ہے ماسوااس کے دوسرے دکوع کے جو''ان ربك یہ علم '' ہے شروع ہوتا ہے کین علامہ جلال الدین سیوطی نے اس کا رد کیا ہے کہ اس استثناء کی حکایت ابن الفارس نے کی ہے اور حاکم کی روایت اس کا رد کرتی ہے جاکم کی روایت بیہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا: اسلام کی ابتداء میں پانچ نمازوں کی فرضیت سے پہلے تبجد فرض ہوگئ تو اس سورت کے ابتدائی حصہ کے بازل ہوا'جس سے تبجد کی فرضیت منسون ہوگئ ۔

(روح المعانى جر٢٩ص ١٤٣ وارالفكر' بيروت'١٢١ه )

اس اقتباس سے معلوم ہوا کہ سورۃ المرمل بوری مکہ مرمہ میں نازل ہوئی اور اس سورت میں زکوۃ اوا کرنے کا حکم اس کے

بلردواز دبم

خلاف نہیں ہے' کیونکہ جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے کہ اجمالی طور پر زکو ۃ مکہ مکرمہ میں فرض ہوگئ تھی اور اس کی تفصیل مدینه منور ہ میں نازل ہوئی ہے۔

التدكوقرض دين كامعني

نیز الله تعالیٰ نے فرمایا: اور الله کواچھا قرض دو۔

اس آیت کے تین محمل ہیں: (۱) اس سے مرادتمام صدقات ہیں (۲) اس سے مرادیہ ہے کہ ابلند کی راہ میں سب سے اچھا مال نکالا جائے'جس مال میں فقراء کا زیادہ فائدہ ہو اور اس سے اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کی نیت کی جائے اور وہ مال ستحق کو دیا جائے (۳) اس سے مراد صرف اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنا نہیں ہے بلکہ جو بھی نیک کام کیا جائے اس کو حسن نیت سے کیا جائے اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیا جائے' خواہ اس کا تعلق مال خرچ کرنے سے ہویا اور کوئی نیک عمل ہو۔

اس کے بعد فرمایا: اورتم اپنی بھلائی کے لیے جو کچھ آ کے بھیجو گئاس کو اللہ کے پاس اس سے بہتر اوٹرزیادہ تو اب میں پاؤ گے اورتم اللہ سے مغفرت طلب کرتے رہوئے شک اللہ بہت مغفرت فرمانے والا بے صدر حم فرمانے والا ہے O اللہ تعالیٰ سے استنعفار کرنا

اس آیت کامعنیٰ میہ ہے کہتم اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرو اور اس کواس لیے بچا کر رکھو کہ مرتے وقت اس مال میں وصیت کرو گے اس سے کہیں بہتر میہ ہے کہتم اس مال کو پہلے ہی اللہ کی راہ میں خرچ کردو۔

اورتم سے جو گناہ سرز دہو چکے ہیں اور جو کوتا ہیاں ہو چکی ہیں ان پرتم اللہ تعالی سے مغفرت طلب کرتے رہو خاص طور پر جب تم رات کواٹھ کرنماز میں قیام کروتو اللہ بحاثہ سے استغفار کرؤ بے شک اللہ تعالی مسلمانوں کی مغفرت کرنے والا ہے اور ان پر بے جدر حم فرمانے والا ہے۔ پر بے جدر حم فرمانے والا ہے۔

مقاتل نے کہا: وہ تمام گناہوں کومعاف فرمانے والا ہے خواہ وہ گناہ کے بعد فوراً توبہ کرنے والا ہویا گناہ پر اصرار کر کے پھر توبہ کرنے والا ہو یا گناہ پر اصرار کر کے پھر توبہ کرنے والا ہو بات ہے۔ پھر توبہ کرنے والا ہو جب بندہ اللہ سے توبہ کرے تو اللہ تعالی اس کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ سور ق المحرمل کا اختیام

الحمد للدرب العالمين! آج ٣٦٠ رقيج الثانى ٢٠٠١ الم ٣٠ جون ٢٠٠٥ و بدروز جعه سورة المزمل كي تفيير كا اختتام ہو گيا ٣٢٠ كوسورة المزمل كي تفيير كا اختتام ہو گيا ٣٢٠ كوسورة المزمل كي تفيير شروع كي تقيي اس طرح دس دنوں ميں اس كي تفيير تكمل ہو گئے۔ الله الخلمين! جس طرح آپ نے اس سورت كي تفيير تكمل كرادين اور جھے صحت و عافيت كے ساتھ تاحيات ايمان پر قائم كي تفيير تكمل كرادين اور جھے صحت و عافيت كے ساتھ تاحيات ايمان پر قائم كي تفيير اور اسلام كے تمام احكام بر عامل تھيں اور معصيت ہے مجتنب تھيں مير كي مير ہے والدين كي مير ہے اسا تذہ كي مير سے تلافدہ اور مير سے احباب كي اس كتاب كو متاب كي اور مير سے قارئين كي مغفرت فرمائيں اور تاقيامت اس كتاب كو مقبول عام بناديں۔

بیں نے کولیسٹرول کم کرنے کے لیے چکنائی بالکل ترک کردی تھی حتی کہ چائے میں دودھ ڈالنا بھی چھوڑ دیا تھا اور سبز حیائے کا قہوہ بیتا تھا'اس کا خوشگوار اثر میری شوگر پر پڑا اور وہ جیرت انگیز طور پر کم ہوگئ اب میں پہلے کی بہ نسبت کم مقدار میں شوگر کنٹرول کرنے والی دوا لیتا ہول' ایک Eropride 2mg میچ کو اور تین دفعہ Glucophage یہ پورے دن کی خوراک ہے۔اکیس سال سے میں ایک وقت میں صرف دو Bran Bread کے پیس لیتا تھا' اب الجمد للہ! ڈیڑھ روٹی کھا تا ہول'اس کے علادہ میں موسم کے لحاظ سے اب پھل بھی کھا رہا ہول' سواس تحریر کے حوالے سے میں شوگر کے تمام مریضوں کو بیہ مشورہ دیتا ہوں کہ وہ چکنائی کو بالکل ترک کردیں اُبلی ہوئی سبزی اور اُبلا ہوا گوشت کھا ئیں بڑے گوشت سے پر ہیز کریں ان شاءاللہ ان کی شوگر بہت کم ہوجائے گی۔

غلام رسول سعيدي غفرله

+mr1\_r-r12pp



جلدودازدتم

تبيأن القرآن

# لِيْنْ الْمِلْمُ الْرَجْ الْرَجْ مِلْكُورِ الْمُعْرِفِ الْمُحْرِفِ الْمُؤْمِرِ الْمُؤْمِرِ الْمُؤْمِرِ الْمُؤْمِرِ اللهِ الكريم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة المدّثر

سورت کا نام اور وجهٔ تشمیه

اس سورت کا نام المدار ہے اس کی وجہ ہیہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں فرمایا ہے: ' یَاکَیُّهُا الْمُدُّا یَوْرُ سورت کو بی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف کے ذکر کے ساتھ شروع کیا ہے ؟ جس وصف کے ساتھ اللہ تعالی نے آپ کوموصوف کیا تھا' لفظ' المعدار ''اصل میں' المعتدار ''تھا' جو محض سر دی دور کرنے کے لیے یا سونے کے لیے اپنے اوپر چا در لپیٹ لئ اس کو' المعدار ''کہا جاتا ہے۔

سورت المدثر كے متعلق احادیث

یکی بن ابی کیٹر بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابوسلمہ بن عبدالرحان سے سوال کیا کہ سب سے پہلے قرآبن مجید کی کون می سورت نازل ہوئی ؟ انہوں نے کہا: '' یکائیٹھ کاالمہ کی تیڈو' '' (المدثر: ا) سب سے پہلے نازل ہوئی ہے میں نے کہا: لوگ کہتے ہیں کہ '' افخرا پا آئیم ہو تا کہ اللہ عنہ اللہ

. اے چادر لیٹنے والے! 0 اٹھے پس لوگوں کو اللہ کے عذاب

ۗ يُكَايِّهُمَا الْمُكَانِّرُكُ قُعُمُ فَكَانُذِهُ كُلُّ وَمَّ بَكَ

ے ڈرائے (اورائے رب کی برائی بیان میجے)

فَكَ يَرُنُ (الدرُ:١١)

(صح الخاري رقم الحديث: ٤٩٢٣ صح مسلم رقم الحديث: ١٦١ سنن ترخى رقم الحديث: ٣٣٢٥ أسنن الكبرى رقم الحديث: ١١٦٣١)

امام بخاری ف اس مدیث کو مرویقی بیان کیا ہے۔ (رقم الحدیث ۲۹۲۳)

حافظ احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢هاس خديث كي شرح من لكست بين:

حضرت عائشہرضی الله عنها م مشہور روایت بیہ ہے کرسول الله صلی الله علیہ وسلم برسب سے بہلے بیآ یات نازل ہو کیں:

جلددوا زوجم

" إِقْرَأْبِا سُمِ مَرْتِكَ الَّذِي خَلَقَ أَخَلَقَ الْإِنْتَانَ مِنْ عَلَقِ أَوْرَا وَرَبُّكِ الْكُرُونُ "(استان المنات)-

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣ صحح مسلم رقم الحديث: ١٦٠ منداحدج ٢٥ مس٣٢ ٢٣٣)

حافظ ابن جرکھے ہیں ابوسلمہ نے حضرت جاہر سے جوروایت کی ہے اس میں اقرابت سے مراد اقرابت مخصوصہ ہے لیمی وی نازل ہوئی وہ' نیا گئے گاالمہ مُن نیو '' کہا ہوگی وہ' نیا گئے گاالمہ مُن نیو '' کہا ہوگی وہ ' کیا تھا اللہ مُن نیو '' کہا ہوگی وہ ' کیا تھا اللہ مُن نیو '' کہا تھا اللہ می یا اس سے مراد وہ پہلی وی تھی جس میں آپ کو کھڑ ہے ہونے اور اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا حکم دیا گیا تھا اور حضرت جاہر کی اس حدیث میں اقرابت سے مراد اقرابت مطلقہ نہیں ہے اور جس راوی لیمی حضرت عاکشہ میں اللہ عنہا نے میہ کہا ہے کہ سب سے پہلے'' اِخْراُ پِائْسِیم می توگ ''نازل ہوئی' ان کی اقرابت سے مراد اقرابت مطلقہ ہے خلاصہ ہے کہ حضرت جاہر کی حدیث میں اقرابت سے مراد اقرابت میں جو بہ ظاہر تعارض تھا' وہ ساقط ہوگیا۔ (خی الباری جہ سے ۱۸۳۳ 'دارالفکر نیروٹ '۱۳۲۰ھ)

امام طبرانی اورا مام ابن مردویہ نے سندضعیف کے ساتھ حضرت ابن عباس بضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ نے قریش کی دعوت کی جب سب نے کھانا کھالیا تو اس نے پوچھانتم اس خض کے متعلق کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہانیہ جادوگر ہیں اور بعض نے کہانیہ جادوگر ہیں اور بعض نے کہانیہ جادوگر ہیں اور بعض نے کہانیہ جادوگر ہیں ہیں اور بعض نے کہانیہ جادوگر ہیں گھران سب کا آپ کے متعلق بیا تفاق ہوگیا کہ شاعر ہیں اور بعض نے کہانیہ بیا اللہ تعالی ہوگیا تہ و کہا ہوگیا کہ آپ کے اللہ جادوگر ہیں گھران سب کا آپ کے متعلق بیا تفاق ہوگیا کہ آپ کہا والا جادوگر ہیں جس میٹی تو آپ چادر لینے ہوئے اور سر جھکائے ہوئے باہر نکلے تو اللہ تعالی نے '' کیا گئے گاالہ کی تی جس نے کر' و لو بلک فاصبو '' سے آپات نازل فرما کیں۔

(المعجم الكبيرة الص ١٠١ه مرة الحديث: ١١٢٥ حافظ البيثمي في كها: اس كي سند ش الراتيم بن يزيد الخوزي متروك بي مجمع الزوائدج عص ١٣١٠ الدراكمة ورج ٨ص ١٠٠١ والرائمة ولائمة والرائمة و

#### سورة المزمل اورسورة المدثريين بإجهى مناسبت

- سورة المرس اورسورة المدرثر ميس حب ذيل وجوه سے مناسبت ب:
- (1) ان دونوں سورتوں میں نبی صلی البید علیہ وسلم کو آپ کے لباس کے ایک وصف کے ساتھ ندا کی گئی ہے۔
- (۲) ان دونوں سورتوں کے شروع کا تعلق قصہ واحدہ کے ساتھ ہے اور سورۃ المدیژ 'سورۃ المزمل کے بعد نازل ہوئی ہے اور بعض کے نز دیک سورۃ المدیژیملے نازل ہوئی ہے' جبینا کہ حضرت جابر کی روابت سے معلوم ہوتا ہے۔
- (٣) سورة المرمل كى ابتداء تهجد برشف كے عكم سے ہوئى ہے اس ميں اپٹے نفس كى يحيل كا عكم ہے اور سورة المدثر ميں لوگوں كو الله كے عذاب سے ڈرانے كے عكم سے ابتداء كى گئ ہے اور اس ميں دوسروں كى يحيل كا تعكم ہے۔ علامہ ابن عاشور لكھتے ہيں:

وحی کے رکنے کی مدت میں اختلاف ہے بعض کے نزدیک میدت اڑھائی ماہ ہے بعض کے نزدیک عالیس دن ہے اور بعض کے نزدیک پندرہ دن ہے۔(التحریر والتو پر ۲۹۳م ۲۹۳ مطبوعہ تینس)

میں کہتا ہوں کہ وتی کے نزول کو اس لیے روک لیا گیا تھا کہ شروع میں نزولِ وی سے آپ گھبرا جاتے تھے اور خوف زدہ ہو ہو جاتے تھے 'ورک لیا گیا تا کہ آپ کو وی کا اشتیاق اور انتظار ہواور آپ نزول وی سے مانوں ہو جائیں۔ ترتیب مصحف کے اعتبار سے سورۃ الَمدرُ کا نمبر می ہے اور تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر میں ہے۔

جلددوازدتم

#### سورة المدثر كے مشمولات

اس سورت کی ابتداء میں نبی صلی الله علیه وسلم کواس بات کا مِکلّف فرمایا ہے کہ آپ لوگوں کواللہ کے دین پر ایمان لانے کی وعوت ویں اور ایمان نہ لانے پران کواللہ عزوج کی عذاب سے ڈرائیں اور کفار اور فجار کی ایذاؤں پرصبر کریں۔
(المدرّ: ۱ ـ ۱ ـ )

الدر: ۱۰ میا کی مولنا کیوں کا ذکر فر ماکراس دن کے عذاب سے ڈرایا ہے۔ (الدر: ۱۰ ۸)

کم کیرایک شخص جودل سے مان چکاتھا کہ واقعی قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا کلام ہے لیکن اپنی ضد 'ہٹ دھرمی اور تکبر کی وجہ سے اس کواللہ کا کلام ماننے کے لیے تیار نہ تھا'اس لیے اس کا اٹکار کرکے میہ کہتا تھا کہ بیہ جادو ہے'اس کو دوزخ کے عذاب کی وعید سنائی ہے (وہ شخص ولید بن مغیرہ تھا)۔(المدرّ:۱۳۱۱)

🖈 الله تعالى نے ان كوزياده ڈرانے كے ليے دوزخ كے اوصاف كنوائے اوراس كے محافظوں كى تعداد بتائى۔

(الدرز:۳۱\_۲۲)

الدارات اور کی اور ات اور کی کی می کھا کر اللہ تعالی نے بتایا کہ دوزخ کاعذاب سب سے بڑی مصیبت ہے۔ (الدار : ۳۲٫۳۷)

کے سیر بتالیا ہے کہ ہر محض صرف اپنے کیے ہوئے کاموں کا ذمہ دار ہوگا' مؤمنین کونجات کی بشارت دی ہے اور کفار کوعذاب سے ڈرایا ہے۔(الدرْ: ۴۸۸–۴۸۸)

اس مختصر تعارف اورتمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ المدرثر کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں اللہ انعلمین اور اے میرے اللہ! مجھے اس ترجمہ اور تغییر میں حق پر قائم رکھنا اور اس کو بیان کرنے کی تو فیق اور ہمت عطافر مانا' اور مجھے باطل سے مجتنب رکھنا اور اس کا ردّ کرنے کی تو فیق اور ہمت عطافر مانا۔ (آمین یا رب انعلمین)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۷ریچ الثانی ۱۳۲۷ها ۵۶۶ جون ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۳۲۵ ۲۱۵ -۳۳۰



جلدا وازاءتم

تبيان القرآن





جلردوازديم

تبيأن القرآن

الله تعالی كا ارشاد ہے: اے جادر لپینے والے! ١٥ اٹھے لی لوگوں كوالله كے عذاب سے ڈرائے ١٥ اور اپنے رب كى برائى ا ابیان سیجے ١٥ اور اپنالباس یاك زکھے ٥ (المدرّ:١٠٨)

"المدار"ك ساتم خطاب اوراوكون كوعذاب سے درانے كے محامل

اس پرتمام مفسرین کا اجماع ہے کہ اس آیت میں 'المصد فر ''سے مرادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے'رہا میر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو' المصد فر ''کے لقب سے کیوں نداکی گئی ہے تو اس کی مفسرین نے حسب ذیل وجوہ بیان کی ہیں:

- (۱) یہ سورت قرآن مجید کی ابتدائی سورتوں میں سے ہے حضرت جابر بن عبداللد رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں حرا پہاڑ پر تھا کہ مجھے نداکی گئ: ''یا مجھ اللہ کے رسول ہیں' میں نے اپنی دائیں جانب دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا' پھر میں نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا' پھر میں نے اپنی بائیں جانب دیکھا تو مجھے کچھ نظر نہیں آیا' پھر میں نے اپنی اور نظر کے درمیان ایک تخت پر بیٹھا ہوا تھا' میں خوف زدہ ہو کر خدیجہ کے فالی تو میں نے در میں اللہ میں خوف زدہ ہو کر خدیجہ کے باس گیا' پس میں نے کہا: مجھے چا در اڑھاؤ' مجھے چا در اڑھاؤ اور مجھ پر شخترا پانی ڈالو پھر حضرت جریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے کہا: '' یکی کھی گئے گا اللہ کی تیڈ ''۔ (جامع الیان تم الحدیث: ۱۲۵۸)
- إ) چندلوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذبیت دی ان کے نام یہ بین: ابوجهل ابولہب ابوسفیان الولید بن المغیرہ ) النظرين الحارث اميدين خلف اور العاص بن وأكل وه سب التصيح بوئ اور انهون في كها: اب حج كا موسم آربا باور عرب کے مختلف علاقوں سے وفود آئیں گے اور ہم سے (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) کے متعلق سوال کریں گئے تو ہم میں سے ہر خض الگ الگ جواب دے گا' کوئی کہے گا وہ کا بن ہیں' کوئی کیے گا: وہ مجنون ہیں' کوئی کیے گا: وہ شاعر ہیں' لیں ہمارے مختلف جواب س کر عرب کہیں گے ان کے مختلف جواب اس پر دلیں ہیں کدان کے جواب باطل ہیں کی آؤ ہم کسی ایک جواب پر متفق ہوجائیں کسی نے کہا سب یہ کہیں کہ وہ شاعر ہیں ولید نے اس پر اعتراض کیا کہ میں نے بڑے بڑے شعراء کا کلام سنا ہے' (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کا کلام ان میں سے کسی شاعر کے مشابہ ہیں ہے' پھر لوگوں نے کہا: یہ کہو کہ وہ کائن بین اس پر ولید نے اعتراض کیا کہ کائن کی خبر کچی بھی ہوتی ہے اور جھوٹی بھی ہوتی ہے اور (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) نے آج تک کوئی جھوٹی خبر نہیں دی کھرانہوں نے کہا: یوں کہو کہ وہ مجنون ہیں اس پر وليدنے بياعتراض كيا كم مجنون خلاف عقل اور بربط باتيں كرتا باور (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) نے آج تك ابیا کلام تمیں کیا' پھر الولید والیں اینے گھر چلا گیا' لوگوں نے کہا: الولید بن المغیرہ نے اپنا فدہب بدل لیا ہے' پھر الوجہل وليدك ياس كيا اوركها: احابوعبرتس إكيابوا؟ يقريش تبهار عظل يهدر بين كتم في اينا فرب بدل ليا بي الولیدنے کہا: مجھے اپنا مذہب بدلنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیکن میں (سیدنا) حمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کے متعلق غوروقکر كرر ما بول بيل في سويا ب كدوه ساح (جادوكر) بين كيونكه جادوكروه بوتا ب جو باب اور بيغ بين اور بهائي اور بهائي میں اور بیوی اور شوہر میں تفرقہ ڈال دیتا ہے اور (سیدنا) محر (صلی الله علیه وسلم) بھی ایسا ہی کرتے ہیں ، چروہ سباس پرشفن ہو گئے کہ آپ کو جادوگر کا لقب دیا جائے ، پھروہ سب باہر نکلے اور مکہ کے مجمع میں چلا کر کہا کہ بے شک (سیدنا) محر (صلى الله عليه وسلم) جادوكر بين پير لوگول من بيشور في كيا كه (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) جادوكر بين جب رسول التدسلي الله عليه وملم في بيسنا تو آپ كو بهت رخ جوا' آپ غم زده جوكر كھر اے اور سيا ور اوڑ ھر ليت محيخ تب

الله تعالى في يه مات نازل كى:

اے جادر لیٹنے والے! ایشے پس لوگوں کو اللہ کے عذاب

يَاكِيُّهُا الْمُتَاتِّرُ ﴾ فَحُو فَأَخْوِرُ ۖ (الدر:١٠١)

ے ڈرائے 0

(تفيركبيرج ١٥٥٠ - ٢٩٦ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

(۳) چوقخص چادر میں لیٹا ہوا ہو وہ گویا کہ لوگوں سے چھپا ہوا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ دسکم غار حرامیں تھے' گویا کہ یوں کہا گیا ہے کہ اے وہ شخص جو چادر لپیٹے ہوئے گوشہ گمنا می میں ہیں' آپ اٹھنے' گم نا می سے نکلیے' مخلوق کو ڈرانے میں مشغول ہو جائیں اورلوگوں کو پیغام حق سنانا شروع کردیں۔

(۴) الله تعالی نے آپ کورهمة للعلمين بنايا ہے کہ لوں کہا گيا:اے وہ شخص جوعلم عظیم کے لباس میں ملبوس ہیں اور خلق عظیم سے مختلق ہیں اور رحمتِ کا ملہ کے حامل ہیں اکٹیں اور لوگوں کواپنے رب کے عذاب سے ڈرائیں۔

(۵) اے جاور لیٹنے والے! اپ بستر سے اٹھیں اور تبلیخ اسلام اور پیغام حق سنانے میں مشغول ہوجا کیں۔

(۲) آپ عزم صمیم کے ساتھ اٹھیں اور اپنی قوم کو اللہ کی تو حید پر ایمان لانے کی دعوت دیں اور اگر وہ ایمان نہ لا کیس تو ان کو اللہ عزوجل کے عذاب سے ڈرائیں۔

المدرثر ٣٠ مين فرمايا: اوراييخ رب كي بردائي بيان تيجيّ ٥

اس كى تفسير كے بھى كئ محمل ہيں:

الله كى بروائى بيان كرنے تے محامل

- (۱) کلبی نے کہا: بت پرست اللہ کی شان میں جونازیبا با تیں کہتے ہیں' مثلاً اللہ سجانہ کوصاحبِ اولا د کہتے ہیں اوراس کے کئ شریک قرار رہیے ہیں' اور اس کو چھوڑ کر دوسروں کوعبادت کامشخق قرار دیتے ہیں' ان چیزوں سے اللہ تعالیٰ کی برأت بیان کیجئے اوراس کی تعظیم سیجئے۔
- (۲) مقاتل نے کہا: آپ الله اکبر کہنے روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو نی صلی الله علیه وسلم نے کھڑے ہوکر کہا: "السلمه انکسر کبیسوا" "پھر حضرت خدیجہ نے کہا: الله اکبراور خوش ہوئیں اور انہوں نے جان لیا کہ آپ پر بیدوی کی گئ
- (٣) اس سے مرادیہ ہے کہ آپ نمازیں اللہ اکبر کہیے اگریہ اعتراض کیا جائے کہ المدر تو اوائل سورتوں میں سے ہے اور اس وقت تک نماز فرض نہیں ہوئی تھی اس کا جواب ہے ہے کہ یہ بعید نہیں ہے کہ آپ نفلی نماز پڑھتے ہوں اور آپ کو بیتم دیا گیا موکہ آپ اس نمازیں اللہ اکبر پڑھیے۔

امام ابومنصور محمد بن محمود الماتريدي السمر قندي الحقى التوفى ٣٣٣ ه لكهت بين:

'' فختر فکائٹرنڈ گ'' (الدرم ۲) میں صرف اللہ کے عذاب سے ڈرانے کا تھم دیا ہے اور اجروثواب سنانے کی بشارت کا تھم نہیں دیا 'اس کی وجہ میہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے ڈر کر جوشخص شرک اور کفر اور بدا عمالیوں کو ترک کر دے گا' وہ آخرت کے عذاب سے ڈرانے کا تھم ثواب کی بشارت کے تھم کوششمن ہے' اور زیادہ اہم چیز گناہوں کو ترک کرنا ہے'اس لیے ابتدائی دعوت کے مقام میں صرف اس پراقتصار کیا گیا۔

" در م بيك فصف يرن " (الدرك ) كامعنى ب الله تعالى ك تعظيم سيج اوز الله تعالى كى تعظيم كامعنى ب كه الله عن وجل

ے احکام کی اطاعت سیجے اور جن کامول کو اللہ تعالی نے لازم کیا ہے ان پر لزوماً عمل سیجے نہ یہ کہ فقط زبان سے کہیں ''یاعظیم''۔
اس کا دوسرامعنی ہیہ ہے کہ کفار مشرکین اور طحدین جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی اولا دہے اور اس کے شرکاء ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کی برأت بیان سیجے 'اس کے حق کی عظمت بیان سیجے اور اس کی نعمتوں کا شکر اوا سیجے 'یہ ایسے ہے جیسے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے امر پڑمل کرنا ہے 'نہ یہ کہ صرف ول میں اس کی بڑائی کا اعتقاد رکھا جائے۔ تعالیٰ کی محبت اس کی اطاعت کرنا ہے اور اس کے امر پڑمل کرنا ہے 'نہ یہ کہ صرف ول میں اس کی بڑائی کا اعتقاد رکھا جائے۔ (تاویلات الل النہ ج ۵۵ وسنہ الرسالہ' ناشرون ۱۳۵ ہے)

المدرژ: ۸ بیس فرمایا: اورا پنالباس پاک رکھے O لباس پاک رکھنے کے محامل

امام ابوجعفر محمد بن جرير طبري متوفى ١١٠ ٥ الصحة بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی تفسیر میں فر مایا: اپنے کپڑوں کومعصیت سے اور عہد شکنی ہے آ کودہ نہ کرو ( بیتی اپنے لباس کومعصیت اور عہد شکنی کے ساتھ متصف نہ کرنے کے وصف پر برقر اراور دائم رہو )۔ ابن زید نے کہا: اپنے لباس کو ظاہری نجاست کی آلودگی ہے یاک رکھیں۔

(جامع البيان جز٢٩ص ١٨١١ما المنظماً وارالفكر تيدات ١٣١٥ه)

امام ابومنصور محمد بن محود الماتريدي السمر قندي المتوفى ١٩٣٣ ه لكهت بين

چونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے پر مامور تھے اس لیے آپ کو اپنا لباس صاف اور پاک رہھے کا حکم ذیا گیا تا کہ لوگ آپ کی طرف تعظیم اور وقار کے ساتھ دیکھیں۔ حضرت البن عباس نے کہا: آپ فخر اور عہد شکنی کا لباس نہ پہنین حسن بھری نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ آپ اسپے اخلاق اچھے رکھیں 'جھن نے کہا: اس سے مرادیہ ہے کہ آپ زیادہ لبے کپڑے نہ پہنین 'مبادادہ کپڑے کی نجاست پر گر جا کئیں۔ (تاویلات اہل النہ ج۵ ساات مؤسسۃ الرسالہ 'بیروت ۱۳۲۵ھ) امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ھ کھتے ہیں:

امام شافعی نے کہا: اس آیت سے مقصود میر بتانا ہے کہ نما زصرف پاک کیڑوں کے ساتھ پڑھنا جائز ہے۔

پھرامام رازی فرماتے ہیں: ایک قول میہ کہ آپ اپنے کپڑوں کو پاک رکھیں اس سے مراد میہ کہ آپ اپنے قلب کو مشرکین کے اخلاق سے پاک رکھیں 'کروسرا مشرکین کے اخلاق سے پاک رکھیں 'کیونکہ وہ دوسروں پر افتر اء ہا ندھتے ہیں 'عمرا جھوٹ ہولئے ہیں اور قطع رحم کرتے ہیں 'دوسرا قول میہ ہے کہ آپ اپنے قلب کوان سے انتقام لینے کے عزم اور ان کے ساتھ مُر اسلوک کرنے کے عزم سے پاک رکھیں تیسرا قول میہ ہے کہ آپ نے جس چا در کو لپیٹا ہوا ہے اس چا در کو مشرکین کے افتر اء کی وجہ سے بے صبری اور بے قراری سے پاک رکھیں۔

اس آیت کی ایک اورتفیرید ہے کہ المداثر "کامعنی ہے: نبوت کی چاور لیٹیے والے گویا کہ یون فرمایا گیا ہے:

اے نبوت کی چادر لیٹنے والے! آپ اپنے آپ کو بے صبری کے قراری غضب اور کینہ سے پاک رکھیں کیونکہ بیاوصاف منصب نبوت کے لاکن نہیں ہیں۔

اس کنامید کی وجہ میہ ہے کہ انسان کا لباس اس کو لازم ہوتا ہے اس کیے کہا جاتا ہے کہ بزرگی انسان سے لباس سے اور اس کی عفت اس کے تہ بندسے ظاہر ہوتی ہے اور درج زیل آیت میں بھی مرداور عورت کی ذوات کولیاس سے تعییر فرایا ہے: هُنَّ لِیَاسُ تَکُهُوْ اَنْدُعُو لِیَاسُ لَیْهُنَّ ﴿ (البقرہ ۱۸۷) تبہاری بیویاں تمہارے کیے لباس میں اورتم ان کے لیے

تبيأر القرآر

#### لباس ہو۔

(تفسيركبيرج ١٩٥٠) واراحياءالزاث العربي بيروت ١٣١٥ه)

اللّٰد نعالٰی کا ارشاد ہے:اور بتوں کوچھوڑے رہے 0اور زیادہ لینے کے لیے کسی پراحسان نہ رکھیے 0اورایئے رب کی خاطر صبر سیجی کپی جب صور میں پھونک ماری حائے گی O تو وہ بہت مشکل والا دن ہوگا O کافروں پر (وہ دن) آسان نہ ہوگا O (المدثر:١٠:۵)

# مت انبیاء پرایک اعتراض کا جواب

اس آيت مين الموجز "كالفظ بأوراس كاتفير مين حسب ذيل اقوال مين:

العتى نے كما ''الوجو "سےمراداللدتعالى كاعذاب بے جبيا كماس آيت ميں ب

وَلَمَّا وَقَعَ عَلَيْهِمُ الرِّجُزُ قَالُوْ المُوسَى أَدْحُ جِهِ فَرَعِيون بِرُولَى عَذَابَ آتَا تَو وه كَيْمَ الله في جوآب كَنَّاكُ بَهَا عَهِكَاعِنْدُكُ فَكُنِّ لِينَ كُشَفْتَ حَمَّا الرِّجْزَ عَهِدَمِيا مواجُ اس كى بناء يرآب ايخ رب عدوما كيج أكر آپ نے اس عذاب کوہم سے دوز کر دیا تو ہم ضرور بہضرور آپ پر

لَنُؤُمِنَى لَكَ . (الاعراف:١٣٣)

ایمان لے آئیں گے۔

پھرشیطان کے مکروفریب کا نام بھی''المر جز ''رکھا گیا کیونکہوہ عذاب کا سبب ہے'اور بتوں کا نام بھی' رجز ''رکھا گیا کونکہ ان کی پرسٹش بھی عذاب کا سبب ہے اس تفییر کی بناء پر اس آیت کامعنی ہے: آپ حب سابق تمام انواع واقسام کے معاصی سے احر از کرتے رہیں اور اپنی اس خصلت پر ڈ فے رہیں۔

جولوگ عصمتِ انبیاء کے قائل نہیں ہیں وہ اس آیت ہے اپنے مؤقف پر استدلال کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اس آیت سے ثابت ہوا کہ آپ پہلے معاصی کا ارتکاب کرتے ہے تبھی تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ کوارتکاب معصیت سے منع فرمایا ہے کہ آپ گناہ نہ کریں اس کا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں آپ کو گناہ نہ کرنے کے دوام کا حکم دیا ہے جیسا کہ ہم نماز مين كت بين "اهدنا الصواط المستقيم"، بم كوسيد عواسة كى بدايت دع اس كار مطلب بين بكر مم يهلم بدايت یا فتہ نہیں ہیں بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو ہدایت پر ہمیشہ برقر اررکھ اگر ہم پہلے ہی ہدایت یا فتہ نہ ہوتے تو نماز کیسے پڑھتے؟ احسان رکھنے کی مما نعت کوامام رازی کا رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ <u>مخصوص</u> قرار دینا

المدرر : المين فرمايا: اورزياده لينے كے ليكسى يراحسان نديجيك ٥

اس كى تفسير مين امام رازى لكھتے ہيں:

اس آیت کی حب ذیل وجوه سے تغییر کی گئی ہے:

- اس آیت سے پہلے اللہ تعالی نے جار چیزوں کا حکم دیا تھا، قوم کو ڈرائیں اپنے رب کی بڑائی بیان کریں اپنے کیڑے یاک رکھیں معاصی کو ہمیشہ چھوڑ رہیے۔اس کے بعد فرمایا:ان سخت احکام پرعمل کرنے میں اپنے رب پراحسان نہ جما کیں جیے کوئی تحض زیادہ لینے کے لیے احسان کرتا ہے۔ حس بھری نے کہا: آپ اپی نیکیوں سے اپ رب پر احسان نہ کریں بتا کہاں سے زیادہ اجرلیں۔
- (۲) آپلوگوں کو جواللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں اورا دکام دین کی تعلیم دیتے ہیں'اس سے ان پراحسان نہ کریں جیسے کو کی شخص زیادہ لینے کے لیے احسان جما تا ہے۔

جلد دواز دہم

(٣) آپایی نبوت کالوگوں پراحسان نہ جما کیں جیسے کوئی تخف زیادہ لینے کے لیے احسان جماتا ہے۔

(م) آبِالوگوں کواس لیے عطانہ کریں کہ ان سے بدلہ میں زیادہ لیں اور اکثر مفسرین نے اس آیت کی ای طرح تفییر کی

اں پر بیسوال ہوتا ہے کہ اس عمل ہے منع کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اس میں درج الحکمتیں ہیں ،

(۱) تاكه ني صلى الله عليه وسلم كالوگول كوعطاكر ناصرف الله كے ليے ہؤلوگول كے ليے نه ہو۔

(۲) جو شخص کسی کو دنیا کی تکیل چیز دے گا اور اس سے زیادہ لینے کی تو قع رکھے گا' وہ ضرور اس غیر کے ساتھ تو اضع اور انکسار کے ساتھ پیش آئے گا اور میہ چیز منصب نبوت کے لاکق نہیں ہے۔

دوسرا سوال میہ ہے کہ آیا میر ممانعت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مخصوص ہے یا امت بھی اس ممانعت میں داخل ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت کا ظاہر عموم نہیں ہے اور نہ قرینہ حال اس کے عموم کا نقاضا کرتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے اس لیے منع کیا گیا ہے کہ میہ چیز منصب نبوت کے خلاف ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ امت کو جوسود لینے سے منع فرمایا ہے دہ بھی اس میں داخل ہے۔

اس آیت کی پانچویں تغییر میر کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو پچھ دے کراس وجہ سے ان پراحسان نہ رکھیں کہ آپ اپنے عطیہ کو بہت زیادہ گمان کرتے ہیں' بلکہ آپ کی شان کے لائق میہ ہے کہ آپ اپنی دی ہوئی چیز کو کم اور حقیر گمان کریں کیونکہ اگر آپ کسی کو پوری دنیا بھی دے دیں تو بھی اللہ تعالی کے نزدیک وہ قلیل ہے۔

اوراس کی چھٹی تفییر بیری گئی ہے کہ اگر آپ کسی کوکوئی چیز دیں تو اس کے اوپراس وجہ سے احسان نہ رکھیں کہ آپ اس کو بہت چیز دے رہے ہیں کیونکہ کسی چیز کو دے کر اس پر احسان جمانا اس کے اجر و تو اب کوضائع کر دینا ہے قر آن مجید ہیں ہے: لَا تُنْبُطِلُوْ اصَّلَ قَیْتُکُو بِالْمُرْقِ وَالْاَذِی کُالَدِنِی بُینُفِقُ اسے مستقات کو احسان جما کر اور طعنہ کی اذیت دے کر باطل صَالَ کَارِ قِلْ اَلْتَا مِیں . (ابقرہ:۲۲۳) نہ کر وجیے کوئی شخص دکھانے کے لیے اپنے مال کوٹری کرتا ہے۔

(تفيركبيرج السام ١٠٠٠ كاداراحياء التراث العرلي بيروت ١١٥٥ه)

### امام رازي كي تفسير پرمصنف كا تبعره

سے احسان رکھنے کی ممانعت کی نسبت آ ہپ کی طرف ہے اور درحقیقت رینبت آ پ کی امت کی طرف ہے'اصطلاح میں اس کو تعریض کہتے ہیں یعنی کہنا کسی کواور سنانا دوسر ہے کو جیسے ماں اپنی بیٹی سے کہے تم سالن میں تیل کم ڈالا کرو حالانکہ اس کی بیٹی تو سالن پکاتی ہی نہیں 'سالن اس کی بہو پکاتی ہے تو وہ کہ اپنی بٹی کور ہی ہے اور سنا اپنی بہو کور ہی ہے قر آن مجید میں اس کی مثال

لَينْ أَشُرُكْتُ لَيَخْبُطُنَّ عُمُلُكً . (الزم: ٢٥) اگرآب نے (بھی) شرک کیا تو آی کے عمل ضائع جائیں گے۔

آپ سے تو شرک متصور ہی نہیں ہے در حقیقت اس آیت میں آپ کی امت سے خطاب ہے۔

ای طرح آپ سے تو سے مصور ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ پر یا بندوں پراحسان رکھیں' اس لیے کہا آپ سے گیا ہے اور سنایا بندوں کو ہے امام رازی نے اس آیت کی تفسیر کی دواور وجہیں بھی ذکر کی ہیں کیکن ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدور بہت زیادہ بعید ہے اس لیے ہم نے ان کوترک کر دیا۔امام رازی بہت زیادہ ورف بین مفسر ہیں بہت نکتہ آفریں ہیں اور ہم ان سے بہت زیادہ استفادہ کرتے ہیں'لیکن اس آیت کی تفسیر میں انہوں نے زیادہ غورنہیں کیا۔

عبادت سے اللہ تعالیٰ پراحسان نہ رکھنے اور امت سے زیادہ لینے کے لیے ان پراحسان نہ رکھنے

کے حضور کی سیرت سے دلائل

بی صلی الله علیه وسلم کے متعلق میر کیے گمان کیا جا سکتا ہے کہ آپ الله سبحانه پراحیان رکھنے کے لیے بخت اور مشکل احکام پر عمل كرتے ہيں ؛ جب كرآ پ كا حال بير ہے كرحضرت عائشرضى الله عنها نے بيان كيا كرسول الله صلى الله عليه وسلم رات كواتنا زیادہ قیام کرتے تھے کہ آپ کے دونوں پیرسوج جائے تھے حضرت عائشہ نے کہا: یارسول اللہ! آپ اتی زیادہ مشقت کیوں اٹھاتے ہیں جب کہ اللہ تعالی نے آپ کے اگلے اور پچھلے تمام ذنوب (بہ ظاہر خلاف اولی کاموں) کی مغفرت فرما دی ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا میں اس کو پیندنہیں کرتا کہ میں اللہ تعالی کاشکر گزار بندہ ہوجاؤں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۸۳۷ صحح مسلم رقم الحديث: ٣١١ كاسنن ابوداؤ درقم الحديث: ٩٥٣ سنن ترندي رقم الحديث: ٣٧٣ سنن نسائي رقم الحديث: ١٦٢٨ أسند احدج ٢٥٠ (٢٥١)

قرآن مجيد مين تصريح ب كه مال في الله تعالى في خصوصيت سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كوعطا فرمايا ب(مال في وہ مال ہے جس کو کفار مسلمانوں کے مفتو حد علاقوں میں جھوڑ کر چلے جائیں ) اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے:

اور كفار كا جو مال في الله تعالى في اين رسول كو غطا فرمايا . مِنْ عَيْلٍ وَلَارِكَابٍ وَاللِّنَ اللَّهُ يُسَرِّطُ رُسُلَهُ عَلَى مَنْ جَس ك ليم في ناب مورد الي مين اور نداون بلك الله تعالى جس ير عيام اسي رسواول كوغالب فرماديتا ب اور الله بر

وَمَا آفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِم مِنْهُمْ فَمَا اَوْجَفْتُمْ عَلَيْدِ يَشَاءُ واللهُ عَلَى كُلِّي شَيْءٍ قِينِ نُيُرُ (الشر:٢)

چزیرقادر ہے 🔾 ام حبیبہ بنت العرباض اینے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے دیے ہوئے مال فَح صصرف أون ليت اور فرمات : يس اس مال من سصرف اتناى لول كاجتناتم من سے كوئى ايك لے كا ماسواتمس (مال غنیمت کا یا نجوال حصہ ) کے اور وہ بھی تم میں لوٹا دیا جائے گا۔ الحدیث

(منداحدج ۴۳ مل ۱۲۸ طبع قديم مندالبزاردقم الحديث: ۴۳۳ ۱۸ انتجم الكبيرج ۱۸ رقم الحديث: ۹۳۹ بمعجم الاوسط رقم الحديث: ۴۳۳۳ طافظ البيثمي نے کہا: ام جبیبر کی کی نے جرح کی ہے نہو یُق کی ہے اور اس مدیث کی سند کے باقی رجال ثقتہ ہیں۔ منداحرج ۲۸م ۲۸م الدیث ۱۲۵۳۱) غور سیجے!اللہ تعالی نے خصوصیت کے ساتھ جو مال نے رسول اُللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوعطا فرمایا 'آپ اس میں سے بھی امت کولوٹا دیتے تنے کیررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق میہ کیسے گمان کیا جاسکتا ہے کہ آپ امت سے زیادہ مال لینے کے لیے اس براحسان فرماتے تھے۔

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے مال جیموڑا'وہ اس کے وارثوں کا ہےاور جس نے کوئی قرض یا اولا دچھوڑی وہ ہمارے فرمہ ہے۔

(صیح النفاری رقم الحدیث: ۲۳۹۸ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۵۷۰ اسنن نسائی رقم الحدیث: ۱۹۲۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: ہرمؤمن کا دنیا اور آخرت میں میں سب سے زیادہ ولی (حق دار ) ہوں اورا گرتم جا ہوتو ہیآ یت پڑھاو:

نی مؤمنوں کی جانوں سے زیادہ ان کے حق دار ہیں۔

ٱلقَيِيُ ٱوْلَى بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ ٱنْفَسِٰهِمْ .

(الاتزاب:۲)

پس جوموئمن مرجائے اور مال چیوڑے وہ اس کے وارثوں کا ہے جو بھی اس کے رشتہ دار ہوں اور جس نے کوئی قرص چھوڑ ایا عیال کوچھوڑ اتو وہ میرے یاس آئیں کیس میں اس کا ولی ( ذمہ دار ) ہوں۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۳۹۹ سنن تر ذری رقم الحدیث: ۵ مه اسن نسائی رقم الحدیث: ۱۹۲۳)

ان احادیث کو پڑھ کر کیا کوئی شخص مید گمان کرسکتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت سے زیادہ لینے کے لیے اس پر احسان فرماتے تھے۔

بالخصوص رسول الله صلى الله عليه وسلم كوزياده لينے منع كرناتب درست موتا جب رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مال دنيا لينے كى طلب موتى والانكه رسول الله صلى الله عليه وسلم كو مال دنيا لينے كى مطلقاً طلب نہيں تقى۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم ایک چٹائی برسوئے ہوئے سے اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے پہلو میں نقش ہو گئے سے ہم نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم آپ کے لیے بستر بنادی ؟ آپ نے فرمایا: جھے دنیا سے کیالینا ہے میں دنیا میں ایک سوار مسافر کی طرح ہوں 'جس نے ایک درخت کے سائے میں آ رام کیا' پھراس کورک کر دیا۔ (سنن تریزی قرائدیت: ۲۳۷۷ سنن این باجر قرائدیت: ۲۰۱۹ منداحمد نام اس اس

حضرت ابواہامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے رب نے مجھے یہ پیش کش کی کہ میرے لیے مکہ کی وادی کوسونے کا بناوے میں نے کہا: نہیں! اے میرے رب! میں ایک دن سیر ہو کر کھاؤں گا اور ایک دن بھوکا رموں گا' اور تین دفعہ عرض کیا: جب میں بھوکا ہوں گا تو تیرے سامنے گزگڑ اوُں گا اور جب میں سیر ہوں گا تو تیری حمد کروں گا اور تیراشکرا واکروں گا۔ (سنن ترنی رقم الحدیث: ۲۳۴۷ منداحہ ج۵۳۲)

آپ دنیا ہے اس قدر مستعنی تھے کہ پوری کا نئات میں آپ ایسا کوئی ہوبی نمیں سکتا 'پھر آپ کے متعلق یہ کہنا کس طرح درست ہوگا کہ آپ لوگوں پر اس لیے احسان کرتے تھے کہ لوگ آپ کو زیادہ دیں 'سوالمدٹر: ۲ میں آپ کواس سے منع کیا گیا' 24

اس لیے لامحالہ اس آیت کی وہی تاویل اور توجیہ کرنی ہو گی جوہم نے بیان کی ہے کہ اس آیت میں بہ ظاہر آپ کو خطاب کیا گیاہے اور حقیقت میں مراد آپ کی امت ہے۔ ویگر متقذ مین اور متنا خرین کی المدیژ: ۲ کی تفسیر

امام رازی اس تفسیر میں مفرد نہیں ہیں ان سے پہلے اور ان کے بعد کے تمام قابل ذکر مفسرین نے اس آیت کی بہی تفسیر کی سے ویکے اور ان کے بعد کے تمام قابل ذکر مفسرین نے اس آیت کی بہی تفسیر کی ہے ویکھئے امام ابن جریر متوفی ۱۹۸ھ کا امام ابن جریر متوفی ۱۹۸۵ کا سامہ المام اور دی المتوفی ۱۹۷۸ کا مدالم اور دی المتوفی ۱۹۷۸ کا مدالمہ ابن جوزی متوفی ۱۹۵۵ کا مدالمہ ترطبی متوفی ۱۹۷۸ کا ملامہ بیضاوی متوفی ۱۸۵ کا ملامہ اللہ متابع متوفی ۱۳۷۱ کا مدال کی تفسیروں کے حوالے درج ذیل اسمامی متوفی ۱۳۷۱ کا مدال کی تفسیروں کے حوالے درج ذیل اسمامی متوفی ۱۳۷۴ کا مدالہ ان کی تفسیروں کے حوالے درج ذیل اس اس کا مدالہ کی متوفی ۱۳۷۱ کی متوفی ۱۳۷۱ کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کی تفسیروں کے حوالے درج ذیل اس کا مدالہ کا مدالہ کی تفسیروں کے حوالے درج ذیل اس کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کی تفسیروں کے حوالے درج ذیل اس کا مدالہ کی مدالہ کا مدالہ کی تفسیر کی مدالہ کا مدالہ کی تفسیر کی مدالہ کا مدالہ کی تو مدالہ کا مدالہ کو مدالہ کا مدالہ کی کا مدالہ کی کا مدالہ کا مدالہ کی کا مدالہ کا مدالہ کی کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کی کا مدالہ کی کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کی کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کا مدالہ کی کا مدالہ کی کا مدالہ کا

جامع البیان جز۲۹ص۱۸۵ الکشف والخفاءج ۱۰ ص ۵ کالنت والعیون ۲۶ ص ۱۳۸ الوسیط جهم ۱۳۸ الکشاف جه ص ۱۳۸ الکشاف جه ص ۱۳۸ زاد المسیر جهم ۱۳۸ الکشاف جه ص ۱۳۸ زاد المسیر جهم ۲۰ سام ۲۰ الجامع لا حکام القرآن جز۱۹ ص ۱۳۸ تفییر البیطاوی مع الخفاجی ج۹ ص ۱۳۷ روح البیان ج۱ ماص ۲۷۵ تفییر المحظمری ج۱ ص ۱۹ روح المعانی جز۲۹ ص ۲۰۵ و المحالی المدرث ۲۰ کی بعض اُر دو تفاسیر

اردوتفاسير مين سيدمولا نامحرنيم الدين مرادآ بادي متوفى ١٣٦٧ه في ١٠ كاتفير مين لكهاب

یعنی جیسے کہ دنیا میں ہدیے اور نیوتے دینے کا دستور ہے کہ دینے والا بیدخیال کرتا ہے کہ جس کو میں نے دیا ہے وہ اس سے زیادہ مجھے دے دے گا'اس فتم کے ہدیے اور نیوتے شرعاً جائز ہیں' مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے منع فر مایا گیا کیونکہ شالنِ نبوت بہت ارفع واعلیٰ ہے اور اس منصب عالی کے لائق یہی ہے کہ جس کو جو دیں وہ محض کرم ہو'اس سے لینے یا نفع حاصل کرنے کی نیت نہ ہو۔ (نزائن العرفان ص ۴۰۰ تاج کمپنی کمیٹر کراچی)

مفتي محمد شفيع ديوبندي متوكن ١٣٩١ها ١٥ تيت كتحت لكهتي بين

یعنی کی شخص پر احسان اس نیت سے نہ بیجئے کہ جو پچھاس کو دیا ہے اس سے زیادہ وصول ہو جائے گا' اس سے معلوم ہوا کہ کی شخص کو ہدیہ تفداس نیت سے دینا کہ وہ اس کے معاوضہ میں اس سے زیادہ دے گا' یہ ندموم و مکروہ ہے۔ قرآن کی دوسری آت سے اگر چہاس کا جواز عام لوگوں کے لیے معلوم ہوتا ہے مگر وہ بھی کراہت سے خالی نہیں اور شریفا نہ اخلاق کے مثافی ہے ' قصوصاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو اس کو حرام قرار دیا گیا۔ (معارف القرآن ج مرس ۱۳۱۸ ادارة المعارف کرا ہی سے اس سے دابوالاعلی مودودی متوفی ۱۳۹۹ھ کھتے ہیں:

ان کا ایک مفہوم بیہ ہے کہ جس پر بھی احسان کرؤ بے غرضانہ کرؤ تمہاری عطا اور بخشش اور سخاوت اور حسنِ سلوک محض اللہ کے لیے ہو اس میں کوئی شائبہ اس خواہش کا نہ ہو کہ احسان کے بدلہ میں تمہیں کمی قتم کے دنیوی فوائد حاصل ہوں 'بالفاظ دیگر اللہ کے لیے احسان کرؤ فائدہ حاصل کرنے کے لیے کوئی احسان نہ کرو۔

، دوسرامفہوم بیہ ہے کہ نبوت کا جو کام تم کررہے ہوئیہا گرچہاپئی جگہا کیک بہت بڑا احسان ہے کہ تمہاری بدولت خلقِ خدا کو ہدایت نصیب ہور ہی ہے گراس کا کوئی احسان لوگوں پر نہ جتا ؤاوراس کا کوئی فائدہ اپنی ذات کے لیے حاصل نہ کرو۔

تیسرامفہوم بیہ ہے کہتم اگر چہالیک بہت بڑی خدمت انجام دے رہے ہو گر اپنی نگاہ میں اپنے عمل کو تبھی بڑا نہ مجھواور بھی بیرخیال تمہارے دل میں ندآئے کہ نبوت کا بیفریضہ انجام دے کراوراس کام میں جان لڑا کرتم اپنے رب پرکوئی احسان کر

تبيأر القرآر

رہے ہو۔ (تنہم القرآن ج٢ص ١٥٥ اداره ترجمان القرآن لا مورسمبر ١٩٩٠)

سابقه تفاسير كاجائزه

بسیار تلاش کے بعد مجھے صرف ایک مفسرگرامی ایے ملے جنہوں نے میری طرح اس آیت کی تفسیر ک ہے: امام ابومنصور محمد بن محمود الماتریدی السمرقندی احتی التوفی ۳۳۳ ھ کھتے ہیں:

نجاہد اور حسن بھری نے کہا: آپ زیادہ عمل نہ کریں تا کہ اپنے رب پراحسان رکھیں' امام ابو منصور فرماتے ہیں: اگر اس
آیت کی یہی تاویل ہے تو پھر اس خطاب سے مراور سول اللہ علیہ وسلم کا غیر ہے اگر چہ خطاب آپ سے ہی ہے' کیونکہ یہ
وہم نہیں ہوسکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب پراحسان رکھیں گے اور نہ یہ وہم ہوسکتا ہے کہ آپ اس لیے اللہ تعالی
کے احکام پرعمل کریں گے کیونکہ اس قسم کاعمل تو عام لوگوں میں سے بھی کوئی نہیں کرسکتا' جس میں ذراسی بھی نیکی ہو' تو اس قسم
کے کام کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کیسے وہم کیا جا سکتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پراحسان رکھنا تو منافقین کافعل ہے' اللہ
تعالیٰ فرما تا ہے:

عن ﴿ وَهُ وَهِ مَا مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُؤْا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ السَّلَامَكُوْ ۚ . (الْجِراتِ: ١٤)

وہ (منافقین )اپنے اسلام لانے کا آپ پراحسان رکھتے ہیں آپ کہیے:تم اپنے اسلام لانے کا مجھ پراحسان ندر کھو۔

(تاويلات الل السنة ج ٥٥ اا٣ مؤسسة الرسالة ' ناشرون ١٣٢٥ هـ )

مصنف کے مؤقف کی مزید وضاحت

تاہم امام ماتریدی نے اس کو جائز قرار دیا ہے کہ آپ سے بیفر مایا جائے کہ آپ زیادہ لینے کے لیے احسان ندر کھیں اور اس کی تائید میں طٰہ: ۱۳۱۱ اور آل عمران: ۱۹۲۷ کو پیش کیا ہے اور بداعتبار ظاہر آیات کے ہم بھی اس کو جائز کہتے ہیں کیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم مُقام 'آپ کی پاکیزہ سیرت اور آپ کی نیک سرشت کے اعتبار سے ہم کہتے ہیں کہ ان آیات کا ظاہر آپ کے شایانِ شان نہیں ہے اور ایسی تمام آیات مجازع تھی پر محول ہیں جسے بیآیات مجاز اامت کی ظرف اساد برمحول ہیں: اور اگر آپ کے پاس علم آنے کے بعد بھی آپ نے اہل کتاب کی خواہشوں کی پیروی کی تو بے شک آپ ظالموں میں ہے ہوجائیں گے 0 وَلَيْنِ البَّغَثَ اَهُوَاءَهُوُ مِّنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْوِدُ إِنَّكَ إِذَا لَمِنَ الظِّلِمِيْنَ (البَره: ١٣٥)

یعن اگرآ پ کی امت نے انیا کیا تو وہ ظالموں میں سے ہوجائے گی ای طرح فرمایا:

اورآپ اللہ کو چھوڑ کراس کی عبادت نہ کریں جو نہ آپ کو نفع پہنچا سکے نہ نقصان پہنچا سکے' پس اگر ہالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ طالموں میں سے موں کے O

کا فروں کا شہروں میں چلنا پھرنا آپ کو دھو کے میں نہ ڈال

وَلَاتُنْ عُمِنْ دُوْنِ اللهِ مَالا يَنْفَعُكَ وَلا يَطُنُرُكَ ۗ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذَّا قِنَ الظّٰلِمِيْنَ ۞ (يِسْ ١٠٠١)

لین اگرآپ کی امت نے اپیا کیا تو وہ ظالموں میں سے ہوگ۔ سرموم میں مرمور نے اپیا کیا تو وہ خالموں میں سے ہوگ۔

لَا يَغُتَرَنَّكَ تَقَلُّبُ الَّذِينَ كُفَّرُوا فِي الْبِكَدِرِثُ

(آل عمزان:۱۹۲) وے

. (ملا:۱۳۱)

لینی آ پ کی امت کودھوکے میں ندوال دے۔

وَلَا تُمُثَّاتُ عَيْنَيْك إلى مَامَّتُمْنَا بِهُ أَزْوَا عَاتِبُهُمْ رَهْرَةً

الْحَيْوَةِ الدُّنْيَا لَمْ لِنَعْتِهَا مُ فِيْهِ وَرِزْقُ مَايِكَ خَيْرُوَا بَقَى

اوران چیزوں کی طرف آپ ہرگز اپنی آئکھیں نہ پھیلائیں جوہم نے ان میں سے مختلف لوگوں کو زینت دنیا کے طور پر دے رکھی ہیں تاکہ ہم ان کو اس زینت دنیا میں آ زمائیں اور آپ کے

رب کا دیا ہوا ہی بہت بہتر اور باتی رہنے والا ہے 🔾

لیخی آپ کی امت ان چیزوں کی طرف آئھیں نہ پھیلائے۔

ہمارے نزدیک ایسی تمام آیات میں بہ ظاہر آپ کی طرف نسبت ہے اور حقیقۂ ان آیات میں تعریصاً امت کی طرف نسبت ہے اور بیتمام آیات مجازعقلی پرمحمول ہیں اور بہی آپ کے مقام کے مناسب ہے۔

المدرُّ: ٤ مِن فر مایا: اور ایٹے رب کی خاطر صرِ سیجے ٥ نبی صلی اللّٰد علیہ وسلم کوصبر کا حکم ویٹے کی وجوہ

اس آیت میں حسب فریل وجوہ سے نبی صلی الله علیہ وسلم کومبر کرنے کا حکم دیا گیا ہے:

(۱) جب آپ کو مال دیا جائے تو آپ حب مزاح اس مال کومسلمانوں میں تشیم کردیں اور اس سے مال میں جو کی ہوگی اس پرآپ حب عادت اینے رب کی رضا کے لیے صبر سیجئے۔

(۲) اس سورت کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو تھم دیا تھا کہ آپ اپنی تو م کو ڈرائیں' آپ اپنے رب کی برائی بیان کریں' اسپنے کپڑے پاک رکھیں' اور ہمیشہ معصیت سے مجتنب رہیں' اور بے شک ان احکام پر عمل کرنا بہت سخت اور مشکل ہے' سوآپ اپنے رب کی رضا کے لیے ان مشکل احکام پر صبر سیجئے۔

(۳) قوم کواللہ کے عذاب سے ڈرانے اوراللہ عزوجل کی برائی بیان کرنے کی وجہ سے بیقوم آپ کا نداق اڑائے گی اور آپ کی ندمت کرے گی آپ قوم کی ان ول خراش باتوں برصبر کریں۔

(۴) ان آیات میں مشرکین کوتعریض ہے احکام آپ کو دیئے ہیں اور سنایا مشرکین کو جار ہاہے آپ سے فر مایا ہے: اپنے رب کی بڑائی بیان کیجئے لیعنی مشرکین اپنے رب کی بڑائی نہیں بیان کرتے بلکہ بتوں کی بڑائی بیان کرتے ہیں آپ سے فر مایا

تبيار القرآن

ہے: اپنے کیڑے پاک رکھیں ایعنی مشرکین اپنے کیڑے پاک نہیں رکھتے بلکہ نجس اور گندے رکھتے ہیں آپ سے فرمایا کے بنوں کو چھوڑے رکھیں اور اللہ تعالیٰ کی ٹافر مانی نہ کرنے پر برقر ارر ہیں کیتی مشرکین بتوں کو نہیں چھوڑتے بلکہ ان کی پرشش کرتے ہیں آپ سے فرمایا: زیادہ لینے کے لیے کسی پر احسان نہ رکھیں تعنی مشرکین کسی کو بچھو دے کر اس پر احسان کرتے ہیں تو اس سے زیادہ لینے کی تو قع کرتے ہیں آپ سے فرمایا: اور اپنے رہ کی خاطر صبر بیجئے لیمنی مشرکین مصائب پر صبر نہیں کرتے کوئی مرجائے تو نوحہ کرتے ہیں اور ماتم کرتے ہیں اگر ان کی مرضی کے خلاف کرئی پیدا ہوجائے تو اس کو زندہ در گور کر دیتے ہیں۔

الدرثد: ۸ میں فرمایا: پس جب صور میں پھونک ماری جائے گ O نقو ''کامعنی اور صور کے متعلق احادیث

اس آیت میں 'نقو ''کالفظ ہے''نقو العود ''اور'اللاف''کامعنی ہے: بانسری یا ڈھول بجانا' پرندے کاچونی ہے۔ انٹرے میں ان الفور ''کامعنی ہے: بگل بجانا'اس آیت میں یہی آخری معنی مراد ہے اور'الناقور ''کامعنی ہے: بگل ہے: بگل ہے: بگل۔

ں ہیں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس سے پہلی بارصور میں پھونکنا مراد ہے یا دوسری بار جب پہلی بارصور میں پھونکا جائے گاتو تمام عام لوگ مرجا ئیں گے اور جب دوسری بارصور میں پھونکا جائے گاتو ممام عام لوگ مرجا ئیں گے اور جب دوسری بارصور میں پھونکا جائے گاتو مرد ہوجا ئیں گے۔حدیث میں ہے۔ مدیث میں ہے۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیه وسلم نے فر مایا: پس کیے نعمتوں سے مخطوط ہوں جب کہ فرشتہ نے صور منہ بیس رکھا ہوا ہے اور اس محطوط ہوں جب کہ فرشتہ نے صور منہ بیس رکھا ہوا ہے اور اس کے ہوئے ہے اور اس نے اپنا کان اللہ کا تھم سننے کی طرف لگایا ہوا ہے کہ اس کو کب صور بیس پھو کئنے کا تھم دیا جا تا ہے کیے حدیث صحابہ پر بہت شاق گزری تو آپ نے فر مایا: تم کہو: "حسب الله و نعم الله و نعم الله کیل "جمیس اللہ کافی ہے اور وہ کیا ہی اچھا کا رساز ہے۔ (سنن تذی رقم الحدیث سمور میں منداحہ جسم ک)

حضرت عبداللد بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرافی نے کہا: یارسول الله! صور کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ ایک سینگھ (بگل) ہے جس میں پھونک ماری جائے گی۔

(سنى ابوداؤدرقم الحديث: ٣٢ ٢٤ منن ترندي رقم الحديث: ٣٢٥٣ منداحدج ٢٥ ١٩٢)

المدرُّ : ١٠ ـ مِين فرمايا: تو وه بهت مشكل والا دن موكا ۞ كافرول پر (وه دن ) آسان نه بوگا ۞

کروں O ہرگزنہیں! بے شک وہ ہماری آیتوں کا دشن ہے O عنقریب میں اس کو صعود پر چڑھاؤں گا O بے شک اس نے سوجا اور فیصلہ کیا O اس پراللہ کی مار ہوائ نے کیسا فیصلہ کیا O اس پر پھر اللہ کی مار ہوائ نے کیسا فیصلہ کیا O پھر اس نے غور کیا O پھر تیوری چڑھائی اور منہ بگاڑا 0 پھراس نے اعراض کیا اور تکبر کیا 0 پھر کہا: بیر قر آن) تو وہی جادو ہے جو پہلے سے نقل ہوتا آیا ہے 0 ہے 0 بیصرف بشر کا کلام ہے 0 بیس عنقریب اس کو دوزخ میں داخل کر دوں گا 0 اور آپ کو کیا معلوم کہ دوزخ کیا ہے 0 ہے۔

(المدرّ: ۲۲ –۱۱)

الوليد بن المغيره كي مُدمت مين قرآن مجيد كي آيات

مفسرین کا اس پراجماع ہے کہ بہ آیات الولید بن المغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہیں۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۷۱۵)

المدر : اا ہیں فر مایا: آب اس کو بھے پر چھوڑ دیں اس کا معنی بیہ ہے کہ آپ اس سے انتقام لینے کے دریے نہ ہوں اس سے انتقام لینے کے لیے ہیں اکیلا کافی ہوں اور بیہ جوفر مایا ہے؛ ہیں نے اس کو اکیلا بیدا کیا ہے اس کا ایک معنی بیہ ہے کہ اس کو پیدا کیا ہے اس کو بیدا کیا تو وہ اکیلا تھا نہ اس کے پیس کرنے ہیں میرا کوئی شریک نہیں ہے اور اس کا معنی بیٹھی ہوسکتا ہے کہ جب ہیں نے اس کو پیدا کیا تو وہ اکیلا تھا نہ اس کے پیس مال تھا نہ اس کی کوئی اولاد تھی اس آب میں ولید کے لیے وحید کا لفظ فر مایا ہے امام رازی نے کہا: اس میں بیا شارہ ہے کہ وہ اکیلا ہے کہ وہ اکیلا ہے بعنی اس کا کوئی جا کر باپ نہیں ہے اور بیاس کے نب ہیں طعن کی طرف اشارہ ہے جینے فر مایا تھا: '' عُمیل بعد کیا گوئی جا کر باپ نہیں ہے اور بیاس کے نب ہیں طعن کی طرف اشارہ ہے جینے فر مایا تھا: '' عُمیل بعدی کیا جو دو وہ نظف نا تحقیق ہے۔

(القلم : ۱۱) پھر ان سب عیوب کے باوجو دو ہ نظف نا تحقیق ہے۔

المدرر : ١٢ مين فرمايا: اور مين في اس كے ليے بہت مال مبيا كرويا ٥

اس آیت میں''مال ممدود'' کالفظ ہے' یعنی وہ مال جس میں مسلسل مدد کی جاتی رہی یااس کامعنیٰ ہے:وہ مال جومختلف علاقوں سے کھنچ کراس کے لیے لایا جاتار ہاO

المدرز : ١٣ مين فرمايا: اوربية جواس كسام بين ٥

لینی اس کے بیٹے اس کے مامنے مکہ میں رہتے تھے اور چونکہ وہ بہت مال دار تھے اس لیے ان کو مال کمانے کے لیے کہیں جانا نہیں پڑتا تھا' اس کامعنیٰ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمام محافل اور مجالس میں اس کے تمام بیٹے اس کے ساتھ رہتے تھے' مجاہد نے کہا: وہ وس بیٹے تھے' ایک قول یہ ہے کہ وہ سات بیٹے تھے' ان کے نام یہ ہیں: الولید' خالد' محارۃ' بشام' العاص' قیس اور عبر شمن ان میں سے خالد' ممارۃ اور بشام نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ (الماوردی ج اس ۱۳۰۰)

المدرث المين فرمايا: اور ميس نے اس كے ليے اور بہت كھ مهيا كيا O

لینی مال اور اولا د کے علاوہ اس کو مکہ میں دنیاوی طور پر بہت عزت دار بنایا اور اس کا قریش کے سرداروں میں شار کیا جاتا

المدثر: ۱۵ میں فرمایا: وہ پھر بھی بیچاہتا ہے کہ میں اور زیادہ کروں O

الكلمي اورمقاتل نے كہا: وہ بيتو قع ركھتا تھا كەميں اس كومزيد مال اوراولا دعطا كروں گا حالانكہ وہ مير اكفر كرتا تھا۔

آیک قول میہ ہے کہ وہ میدامیدر رکھتا تھا کہ میں اس کوآخرت میں زیادہ درجات عطا کروں گا'وہ میہ کہتا تھا کہ اگر (سیدنا)مجمد مانٹ سیل کرنے تاہمیت

صلی اللہ علیہ وسلم ) صادق ہیں تو جنت صرف میرے لیے بنائی گئی ہے اس کی نظیر ریر آیت ہے : مسلم و میں میں مصرف میں میں میں موجود میں میں اس کے بنائی گئی ہے اس کی نظیر ریر آیت ہے :

کیا آپ نے اس مخف کور یکھا جس نے جماری آیات کا کفر

ٱٚڡؙۯءؘؽػٳڷڹؽڰڡٚڔٳڵێڗؚێٵٷٵڶۘٷڎؾؽڽٛٙڡٵڰ ۊۜۅؙڬػٞٳڂ(ڔ٤٤٤)

میااورکہا: مجھے ضرور (آخرت میں) مال اور اولا دوی جائے گی

المدرر : ١٦ مين فرمايا: برگزنبين! بيشك وه جاري آيات كارتمن ٢٥

بدایک سوال کا جواب ہے گویا کہ کہا گیا کہ اس کے مال اور اولاد مین اضافہ کیوں نہیں کیا جائے گا؟ فرمایا: اس لیے کہ وہ

تبيان القرآن

ہاری آیتوں کا دشمن ہے۔

اس آیت میں ولید بن مغیرہ کو''عبید'' فرمایا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اپنی تو حیدُ اپنی قدرتُ اپنے رسول کی نبوت قیامت' مرنے کے بعد اٹھنے اور جز ااور سزایر جس قدر دلائل مہیا کیے ہیں وہ ان سب کا عناداً اٹکار کرتا تھا۔

اس کوا عسید ' فرمانے کی دوسری وجہ بہے کہ وہ ان تمام دلائل اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے صدق کودل سے پہچا بتا تھا اور زبان سے عناداً انکار کرتا تھا اور یہ نفر کی سب سے بدترین قتم ہے۔

ت و الله تعالى كالمواد الله تعالى كالمانية على كالمانية الكالركرة القاادر كن چيز كاعناداً الكارنيس كرتا تھا، گويا كه وه صرف الله تعالى كامعاند تھا۔

المدرز: ١ مين فرمايا عنقريب مين اس كوصعود يرچر هاؤن گان

لینی عقریب میں اس کو صعود پر چڑھنے کا مکلف کروں گا' صعود کی تغییر میں دو تول ہیں: ایک بیہ ہے کہ وہ ایک دشوار گزار کھائی ہے جس پر چڑھنا سخت دشوار اور مشکل ہے دوسرا تول بیہ ہے کہ صغود دوزخ کی ایک گھائی کا نام ہے جب انسان اس کھائی پر ہاتھ رکھتا ہے تو وہ پیمل جاتی ہے اور جب اس سے ہاتھ اٹھا تھا ہے تو وہ پیمراصل حالت پر آجاتی ہے اور جب اس پر پیر رکھتا ہے تو وہ پیمل جاتی ہے اور جب بیراٹھا تا ہے تو وہ پیمراصل حالت پر آجاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ''المصعود'' دوزخ میں ایک پہاڑ ہے جس کی چڑھائی ستر سال کی ہے پیمراس سے استے ہی سال تک گرتا رہے گا۔
فرمایا: ''المصعود'' دوزخ میں ایک بہاڑ ہے جس کی چڑھائی ستر سال کی ہے پیمراس سے استے ہی سال تک گرتا رہے گا۔
(جامع البیان رقم الحدیث ۲۲ سرائی)

المدرثر: ١٨ مين فرمايا: بيشك اس في سوجا اور فيصله كيا ٥

لینی اس نے غوروفکر کر کے اپنے دل میں ایک کلام مرتب کیا۔

الدرر: ١٩ يس فر مايا: اس يرالله كي مار مواس في كيما فيصله كيا ٥

اس سے مرادا ظہارِ تعجب ہے بینی وہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس سے زیادہ تو ی طعن نہیں کرسکتا تھا' وہ طعن بی تھا کہ آپ کو جادوگر کہا جائے۔

الدرر: ٢٠ يس فرمايا: اس برى رائدى مار مواس نے كيما فيصله كيا ٥

الله تعالى توبددعا دينے سے ياك ب مقصديہ ب كهاس كے متعلق اس طرح بددعا كاكلمه كهنا جا ہے۔

الدرثر: ٢١ ميس فرمايا: پيراس في وركيا ٥

اس کامعنیٰ بیہے کہ پہلے اس نے غور وفکر کیا اور سوچا' پھر دوسری ہار سوچ کر فیصلہ کیا اور تیسری ہارا پنے فیصلہ میں پھر نظر ٹانی کی' یہ اس کے دل کے احوال تنے۔

المدرثر: ۲۲ يس فر مايا: پھر تئوري چِڙ ھائي اور منه بگاڑا O

اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ دل سے سیدنا محمر صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پہچا نتا تھا لیکن عناداً آپ کا انکار کرتا تھا اور اس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) اس نے کافی غور وخوض کے بعد سید نامح صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے خلاف ایک شبہ تیار کیا، لیکن چونکہ وہ ول سے آپ کی نبوت کے صدق کا معترف تھا، اس لیے اپنے تیار کیے ہوئے شبہ پرخوش نہیں ہوا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس شبہ کی جڑیں کھوکھلی جیں اس لیے اس نے تیوری پڑھائی اور منہ بگاڑا۔

(٢) روایت ہے کہ ولید بن مغیرہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا آپ اس وقت اس آیت کی تلاوت فرمار ہے تھے: فَإِنْ اعْرَضُوا فَقُلْ انْنَارْتُكُمُ صَعِقَةً مِّقْل اگربید( کفار )اب بھی روگردانی کریں تو کہیے: میںتم کواس طعِقَةِ عَادٍ وَتُهُودُ ٥ (مُ البره:١١) کڑک (آسانی عذاب) ہے ڈراتا ہوں جو عاد اور شود کی کڑک کی

اس وقت ولید نے نتم کھائی کہ وہ آپ کے معاملہ میں خاموش رہے گا'اس سے معلوم ہوا کہ ولید جانتا تھا کہ آپ صادق ہیں اور آپ متجاب الدعوات ہیں' اور جب ولید کفار کے پاس گیا تو ان سے کہا: میں نے ابھی (سیدنا)محمر (صلی الله علیہ وسلم ) کا کلام سنائے وہ کسی انسان یا جن کا کلام نہیں ہے اس کلام میں انتہائی خوب صورتی اور مٹھاس ہے وہ کلام غالب ہوگا' مغلوب نہیں ہوگا۔ (اسباب النزول ١٣٦٨ المتدرك ج٢٥٠٢) قریش کہنے لگے: ولید نے دین بدل لیا اور اگراس نے دین بدل لیا تو سارے قریش اینے دین بدل لیس کے ابوجہل نے کہا:اس مہم کومیں سر کروں گا' پھروہ غم گین صورت بنا كروليد كے باس كيا وليدنے يو چھا:ا ، بينے اكيا بوا؟ ابوجهل نے كہا:تم نے وين بدل ليا تاكم (سيدنا) محد (صلی الله علیه وسلم) کے اصحاب کے دستر خوان ہے کھا سکواور یہ قریش تمہارے لیے مال جمع کر رہے ہیں تا کہ اصحاب چمرے جو کچھتم حاصل کرتے ہواں کے مساوی معاوضتم ہیں دے سکیں ولیدنے کہا: وہ تو خودسیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے' وہ مجھے مال کیسے دے سکتے ہیں' لیکن میں ان کے متعلق بہت غوروفکر کرتا رہا' بالآخر میں اس متیجہ پر پہنچا کہ وہ جادوگر ہیں' پس میں قر آن کوعظیم کلام گمان کرتا ہوں اور بیاعتر اف کرتا ہوں کہ وہ کسی جن یا انسان کا کلام نہیں ہے ولید بن مغیرہ کا بید کلام اس پر دلالت کرتا ہے کہ اس نے قر آن مجید کے متعلق جوسحر کا دعویٰ کیا تھا وہ محص عنا دتھا۔

(٣) وليد بن مغيره بيجانتا تھا كر حركاتعلق الله تعالى كے كفر كے ساتھ ہے اور وہ يُر كاموں پر منى ہوتا ہے اور بير بالكل ظاہر تھا كسيدنا محرصلى الله عليه وسلم صرف الله تعالى برايمان لان كى دعوت دية تقوقو جادو كرنا آپ كى شان كرب لاكق تھا' اوران تمام وجوہ سے بیٹابت ہوا کہاں نے اس لیے ماتھے پر بل ڈالے اور منہ بنایا تھا کہ وہ جانبا تھا کہ وہ جو کچھ قرآن مجید کے متعلق کہدرہاہے وہ محض افتراءاور بہتان ہے۔

المدر تر ۲۳ ۲۳ میں فرمایا: پھراس نے اعراض کیا اور تکبر کیا O پھر کہا: پیر قرآن) تو وہی جادو ہے جو پہلے سے عل ہوتا

آيا ۽ ٥

ولید بن مغیرہ تمام لوگوں سے پیٹے پھیر کراپنے گھر چلا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کواپنی بردائی کے خلاف مجھا اور کہنے لگا: بیتو وہی پہلے والا جادو ہے۔

المدرر: ٢٥ ميس فرمايا: (وليد في كها:) بيصرف بشركا كلام ٢٥

ولید کا بیتول بھی عناد پر بنی تھا' کیونکہ اس نے جب رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے مم السجد ہ ۱۳ کی تلاوت سی تھی تو اس نے کہا تھا کہ ہیکی انسان کا کلام ہے نہ جن کا کلام ہے اس کلام میں شیرینی ہے اور حسن ہے بید کلام غالب رہے گا اور مغلوب نہیں ہوگا'جب پہلے وہ یہ کہہ چکا تھا تو اب اس کا اس کلام کو بشر کا کلام کہنامحض عناد ہے۔

المدرْ: ٢٦ مين فرمايا: مين عنقريب اس كودوزخ مين داخل كردون كان

اس آیت میں 'سے قبر '' کا لفظ ہے' حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: سقر جہنم کے چھٹے طبقے کا نام ہے اور بیاسم غیر منصرف ہے کیونکہ اس میں دوسب ہیں: تعریف اور وزن فعل۔ المدرز: 12 میں فر مایا: اور آپ کوکیا معلوم کددوزخ کیا ہے! 0 تعظیم کا کلمہ ہے اور بیددوزخ کے وصف میں انتہائی مبالغہ ہے۔

(تغيير كبيرة ١٥ ص ٥٠ ٤ \_ ٥٠ كالمخصا الجامع لا حكام القرآن جز ١٩ ص ٢١ - ١٢ ملخصا)

الله تعالی کا ارشاد ہے: نہ وہ باتی رکھتی ہے نہ چھوڑتی ہے O وہ کھال کو جھلے نے والی ہے O اس پر انیس فرشتے مقرر ہیں O اور ہم نے دوزخ کے محافظ صرف فرشتے بنائے ہیں اور ہم نے ان کی بیہ تعداد صرف کا فروں کی آ زمائش کے لیے مقرر کی ہے تاکہ اہل کتاب بشک کریں اور نہ ایمان والوں کا نور اور زیادہ ہوجائے اور نہ اہل کتاب شک کریں اور نہ ایمان والے اور تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بیماری ہے وہ اور کفاریہ کہیں کہ اللہ نے اس عجیب بات کو بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا ہے اس طرح الله جس میں جا ہے گم رائی پیدا کر دیتا ہے اور اللہ کے لئے کروں کو اللہ کے سواکوئی نہیں جامتا اور بیصرف بشرے لیے تھی جت ہے O جس میں جا ہے گم رائی پیدا کر دیتا ہے اور اللہ کے لئے کروں کو اللہ کے سات کو بیان اور بیصرف بشرے کے لیے تھی جت ہے O

# <u>دوزخ کی صفات کے متعلق قرآن مجید کی آیات</u>

الدرز ٢٨ يس فرمايا: ندوه باقى ركھتى ہے نہ چھوڑتى ہے 0

اس کی تفسیر میں مفسرین کا اختلاف ہے' بعض کے نز دیک ان دونوں جملوں کا معنیٰ واحد ہے' اور دونوں جملوں کو محض تا کید کے لیے لایا عمیا ہے' اور بعض کے نز دیک ان دونوں جملوں کے معنیٰ متغامر ہیں اور ان میں درج ذیل دجوہ سے فرق ہے:

(۱) دوزخ خون گوشت اور ہڈیوں میں ہے کسی چیز کو ہاتی نہیں رکھتی اور جب ان کو دوبارہ پیدا کر دیا جاتا ہے تو ان کے جلانے کوئیں چھوڑتی اور دوبارہ زیادہ شدت کے ساتھ جلاتی ہے اور غیر متناہی مدت تک اسی طرح ہوتار ہتا ہے۔

(۲) جوعذاب کے ستحق ہیں ان کوعذاب دیئے بغیر ہاتی نہیں رکھتی' کچران کے بدنوں کوضرور جلاتی ہے اور جلائے بغیر نہیں حچوڑتی۔

(۳) ان عذاب یا فتہ لوگوں کے بدنوں میں ہے کسی چیز کو ہاتی نہیں رکھتی' پھریہ آگ اپنی قوت اور شدہت سے ان کوجلائے بغیر نہیں چھوڑتی ۔

المدرز: ٢٩ مين فرمايا: وه كهال كوجهلساني واني ٢٥

اس آیت میں 'نواجة''کالفظ ہے'''نواحة''کے معنیٰ میں دوقول ہیں: (۱) لیٹ نے کہا:''نواحة''کامعنیٰ ہے: متغیر کرنے والی الفراء نے کہا:''لواحة''کامعنیٰ ہے: ظاہر ہونے والی الفراء نے کہا:''لمواحة''کامعنیٰ ہے: ظاہر ہونے والی کیونکہ دوزخ کی آگ یا پڑے سوسال کی مسافت ہے لوگوں پر ظاہر ہوجائے گی قرآن مجید میں ہے:

اور ہرد کھنے والے کے لیے دور رخ طا بر کردی جائے گی 〇

وَبُرِّنَا تِهَا الْجَدِيْدُولِهَنْ يَكْرى (النَّرَ عُسَد: ٣٦) المدرُّ: ٣٠ مِين فرمايا: اس برائيس فرشة مقرر مِين ٥

اس آیت کامعنی ہے کہ دوز خ کے معاملات اٹیس فرشتوں کے حوالے کر دیئے گئے ہیں اور دوز خیوں پر بیا ٹیس فرشتے مقرر ہیں اٹیس کی تغییر میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ دہ اٹیس قتم کے فرشتے ہیں دوبرا قول یہ ہے کہ وہ فرشتوں کی اٹیس صفیں ہیں امام الواحدی التو فی ۲۹۸ ھے نے مفسرین نے قتل کیا ہے کہ دوز خ کے اٹیس محافظ ہیں ایک ما لک ہے ان کے ساتھ المحارہ اور فرشتے ہیں ان کی آئیس محل کے بالوں کی لمبائی ان المحارہ اور فرشتے ہیں ان کی آئیس محل کے بالوں کی لمبائی ان کے قدموں تک ہے ان کے مونہوں سے آگ کے شعلے نگلتے ہیں ان کے دو کندھوں کے درمیان ایک سال کی مسافت ہے ان

کی ایک بھیلی میں ربیعہ اور مفخر جیسے دو قبیلے آسکتے ہیں'ان سے زمی اور رحم کو نکال لیا گیا ہے' وہ ستر ہزار افراد کواپنے ہاتھ میں پکڑ۔ سکتے ہیں اور ان کو جہاں چاہیں دوزخ میں پھینک سکتے ہیں۔(الکھنہ والبیان ج ۱۹ میں ۱۷ الوسط للواصدی ج ۴۵ میں ۴۸ می علامنہ واحدی متوفی ۲۸ می ھاور علامہ این جوزی متوفی ۵۹ کے لکھتے ہیں:

جب بیآ بت نازل ہوئی تو ابرجہل لعین نے کہا: (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وہلم) کے مددگارا نیس فرشتے ہیں وہ تم کوانیس فرشتے ہیں وہ تم کوانیس فرشتوں سے ڈرار ہے ہیں جب کہتم ایک جم غفیر ہو کیا تم میں سے سوآ دی مل کراس ایک فرشتے کوئیس پکڑ سکتے اور پھرتم دوز خ سے نکل کر جنت میں چلے جاو 'پھران میں سے بنوجی کے ابوالا شدین نامی ایک شخص نے کہا: اے قریش کے لوگو! جب قیامت کا دن ہوگا تو میں تمہارے آگے آگے بل صراط برچلوں گا 'پس میں اپنے دائیس کندھے کی فکر سے دس فرشتوں کو اور بائیس کندھے کی فکر سے دس فرشتوں کو دوز خ میں گرادوں گا اور پھر ہم جنت میں داخل ہوجا ئیس گئے تب اس کے بعد کی آیات کندھے کی فکر سے ایس کے بعد کی آیات کندھے کی فکر سے در الوسیا جس سے بعد کی آیات کا دل ہو گئی سے ایس کے بعد کی آیات کا دل ہو گئی ہیں۔ (الوسیا جس سے ہم سے ہم سے ہم سے کا دل ہو گئی ۔ (الوسیا جس سے ہم سے ہم سے ہم سے کا دل ہو گئی ۔ (الوسیا جس سے ہم سے ہم سے ہم سے ہم سے ہم سے کی کا دل ہو گئی ۔ (الوسیا جس سے ہم سے ہم سے ہم سے کا دل ہو گئی ۔ (الوسیا جس سے ہم سے ہم سے ہم سے کہ سے کہ سے کی سے کا دل ہو گئی ۔ (الوسیا جس سے ہم سے ہم سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کہ سے کسلے کی سے کس سے کہ سے کہ سے کا دل ہو گئی ۔ (الوسیا جس سے ہم سے کس سے

<u> فرشتوں کو دوزخ کا محافظ بنانے کی حکمتیں</u>

المدرر: الله میں فرمایا: اور ہم نے ان کی می تعداد صرف کا فروں کی آ زمائش کے لیے مقرر کی ہے۔

جب ابوجہل اور ابوالاشدین نے بیہ بردھکیں اور ڈینگیں ماریں اور شخی بگھاری تو مسلمانوں نے کہا تم پر افسوس ہے تم غرشتوں کولو ہاروں اور جیل کے داروغوں پر قیاس کررہے ہو۔

الله تعالى فرشتول كوحب ذيل وجوه سے دوزخ كا پېرے دار اور كافظ بنايا ہے:

- (۱) تا کہ دوزخ کے داردغہ عذاب یافتہ لوگوں کی جنس سے نہ ہوں کیونکہ اگر وہ ان کی جنس سے ہوتے تو ہوسکتا تھا کہ کفار اور مشرکین کے عذاب کود کیھ کران کے دلوں میں کوئی نرمی اور رحم پیدا ہوتا اور جب وہ ان کی مخالف جنس سے ہوں گے تو بیہ امکان نہیں رہے گا'ای لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم انسانوں کی جنس سے بھیجا گیا تا کہ آپ ہم پر نرمی اور رحم فرما ئیں اور ہمارے لیے رؤف ورحیم ہوجا ئیں۔
- (۲) الله تعالی کی مخلوق میں فرشتے سب سے زیادہ ارتکاب معصیت سے دور ہیں اور سب سے زیادہ پر مشقت عبادت کرنے پر قادر ہیں۔

(٣) ان کی قوت جنات اور انسانوں کی قوت سے زیادہ ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں تو وہ غیر متناہی مدت تک دوزخ میں کیےرہ سکیں گے؟اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ غیر متناہی مدت تک کفار مشرکین اور منافقین کو دوزخ کی آگ میں زندہ رکھے گا'ان کے اجسام جلتے رہیں گے اور دوبارہ پھر بنتے رہیں گے تو اس کی قدرت سے کب بعید ہے کہ وہ نور سے بنے ہوئے فرشتوں کو غیر متناہی مدت تک بغیر کی درداور تکلیف کے زندہ اور قائم رکھے۔

اس کے بعد فرمایا: تا کہ اہل کتاب یقین کرلیس اور ایمان والوں کا نور اور زیادہ ہوجائے اور نہ اہل کتاب شک کریں اور نہ ایمان والے اور تا کہ جن لوگوں کے دلول میں بیاری ہے وہ اور کفار بیکمیں کہ اللہ نے اس عجیب بات کو بیان کر کے کیا ارادہ فریاں ہے؟

دوز خ کے فرشتوں کی تعداد پر کفار کے اعتر اضات اور ان کے جوابات دوزخ کے کا فظوں کی تعداد بیان کرنے میں کفار کی ذو وجہ ہے آزمائش ہے:

(۱) کفار قرآن مجید کا مُذاق اڑاتے تھے اور کہتے تھے کہ دوزخ کے محافظ ہیں کیول نہیں ہیں انیس کے عدد کی کیا خصوصیت ہے؟

(۲) کفار کہتے تھے کہ انیس کا عدد تو بہت کم ہے اور اہل دوزخ کی تعداد بہت زیادہ ہے جب سے دنیا بنائی گئی ہے قیامت تک کے کافر جن اور کا فرانسان بے حداور بے شار ہیں تو دوزخ میں اتنی بڑی تعداد کی حفاظت کے لیے صرف انیس فرشتے کیسے پورے ہوں گئے؟

پہلے سوال کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالی قادر مختار ہے وہ بغیر کی علت اور سب کے جتنی چا ہتا ہے جو چیز چا ہتا ہے بیدا فرما تا ہے اس نے سات آسان اور سات زمینیں بنائی ہیں' کوئی پینہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس سے کم تعداد میں آسان اور زمینیں کیوں نہیں جاس نے سات آسان اور زمینیں کیوں نہیں جاس نے سات آسان اور زمینیں کیوں نہیں جاس نے نہیں جا بھو گوشت کا فکڑا بنانے کے لیے چالیس دن مقرر کیے' پھر اس میں روح پھونک دی جاتی لیے چالیس دن مقرر کیے' پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے چالیس دن مقرر کیے' پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے جاب کوئی پینہیں کہہ سکتا کہ اس نے اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں جیجی آسانی کتابیں چار نازل کیں' اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں تازل کیں' اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں تازل کیں' اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں تھے جاآسانی کتابیں چار نازل کیں' اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں تازل کیں' اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں تازل کیں' اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں تازل کیں' اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں تازل کیں' اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں تازل کیں' اس سے کم یا زیادہ کیوں نہیں جاتے ہیں۔

وہ ایے کسی فعل پر جواب دہ نہیں ہے اور لوگوں سے سوال کیا

لايُنثَلُ عَمَّايَفْعِلُ وَهُوْيُنْتَكُوْنَ ○ الريُنثَلُ عَمَّايَفْعِلُ وَهُوْيُنْتَكُوْنَ ○

#### (الانبياء:٢٣) جائےگا٥

ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ صرف انیس فرشتوں کی قلیل تعداد ابتداء آفرینش سے قیامت تک تمام کافر جنات اور کافر انسانوں کی دوزخ میں مفاظت کے لیے کیسے کافی ہوگی؟ میں کہتا ہوں کہ یہ تو انیس فر شتے ہیں اللہ تعالی اگر چاہتا تو صرف ایک فرشتے سے بھی ان سب کی حفاظت کراسکی تھا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ابتداء آفرینش سے قیامت تک کے تمام جا ثداروں کی روح قبض کرنے کے لیے صرف ایک فرشتہ عزرائیل ہے اگر یہ کہا جائے کہ اس کے انسار اور مددگار اور بہت فرشتے ہوں۔ان معرضین نے اس پر فرشتے ہیں کہ ہوسکتا ہے کہ دوزخ کے محافظ فر شتے تو بھر بھی غور نہیں کیا کہ ایک ایک بلیا ان جیسے قیامت تک کے تمام لوگوں کو گم راہ کررہا ہے دوزخ کے محافظ فر شتے تو بھر بھی انہیں ہیں۔

اس کے بعد فرمایا: ای طرح اللہ جس میں جا ہتا ہے گم راہی پیدا فرمادیتا ہے۔

کفارکی آ زمائش کی وضاحت

یعن جس طرح اللدتعالی نے کفار کی آزمائش کے لیے دوزخ کے فرشتوں کی تعدادا نیس مقرر کردی ہے تا کہ کفار مکہ المیس کی تعداد پراعترِ اض کر کے کافر ہوجائیں یا اپنے کفریس اور رائخ اور پختہ ہوجائیں۔

اس آزمائش كى حب ذيل توجيهات كي كن مين:

البجائی نے کہا: آ زمائش کا بیمعنی ہے کہ کفاراللہ تعالیٰ کی قدرت کو پہچان لیس کہ اگر وہ جا ہے تو صرف انیس فرشتوں کو ایسی طاقت عطافر ماسکتا ہے جولا کھوں فرشتوں کو بھی حاصل نہ ہو۔

الکیمی نے کہا:اس آ زمائش سے مرادامتحان ہے تا کہ مؤمنین اس تعداد کی حکمت کواللہ تعالیٰ کی طرف سونپ کرامتحان میں کامیاب ہوں اور کفاراس تعداد پراعتراضات کر کے انجام کارنا کام ہوں۔

رہابیاعتراض کہ جب کافروں میں کفرکواللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے 'تو پھر کافروں کواس کفر پرسزا کیوں دی جائے گی؟اس کا جواب کئی باردیا جاچکا ہے کہ کافروں نے اس کفر کوخود اختیار کیا تھا اور بندہ اپنے لیے جس چیز کوافتیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں اس چیز کو بیدا فرمادیتا ہے۔

سابقہ آسانی کتابوں میں دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے ذکر پرسیدمودودی کے اعتراضات اور ان کے جوابات

ایک سوال بہ ہے کدووز خ کے فرشتوں کی تعداد انیس ہے اس کوقر آن مجید میں بیان کرنے کی کیا حکمت ہے؟اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

الله تعالى نے فرمایا: تا كه الل كتاب يقين كرليس اور ايمان والوں كا ايمان اور زياوہ ہو جائے اور نه الل كتاب شك كريں - (المدرُ اس) الل كتاب كے شك نه كرنے اور ان كے يقين كرنے كى وجہ يہ ہے كہ إن كى آسانى كتابوں ميں يہ تعداو فركور ہے اور جب ني صلى الله عليه وسلم كى كتب ميں نيس كے اور آپ نے سابقہ آسانى كتابوں كوئيس پر ها اور اس كے باوجود آپ نے دوزخ كے فرشتوں كى وہى تعداد بيان كر دى جوان كى آسانى كتابوں ميں كسى موئى ہے تو يہ ني صلى الله عليه وسلم كى

سيدابوالاعلى مودودي متوفى ٩٩ ساچەن اس تفيير پردرج ذيل اعتراض كياب:

سیتفیر ہمارے نزدیک دووجوہ سے سی میں ہے اوّل یہ کہ یہودون ساری کی جوند ہی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں ا الاش کے باد جود ہمیں یہ بات کہیں نہیں ملی کہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد ۱۹ ہے۔ دوسرے قرآن مجید میں بہ کٹرت با تیں الیم ہیں جو اہل کتاب کے ہاں ان کی فرہبی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہیں کیکن اس کے باد جودوہ اس کی بیتو جیہ کر دیتے ہیں کہ (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے یہ با تیں ان کی کتابوں سے نقل کر لی ہیں۔

(تنهيم القرآن ج٢ص ٥٠ اواره ترجمان القرآن المهور ااساه)

اگرسیدمودودی کی بات مان کی جائے تو پھراس کی کیا توجیہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے دوز خے فرشتوں کی تعدادانیس بیان کرنے کی بیہ حکمت بیان فرمانی کہ اہل کتاب یقین کرلیس اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہو جائے اور نہ اہل کتاب شک کریں۔(المدرُنۃ) خودسیدمودودی نے اللہ عزوجل کے اس ارشاد کی کوئی توجیہ بیان نہیں کی اور اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا لاز ما یہی معنیٰ ہوئی تھی اور قرآن مجید نے ان کے موافق ان یہی معنیٰ ہوئی تھی اور قرآن مجید نے ان کے موافق ان فرشتوں کی تعداد انیس بیان کی تا کہ اہل کتاب کوقرآن مجید کی صدافت پریقین آجائے اور ایمان والوں کا قرآن مجید پر ایمان اور پختہ ہوجائے اور ایمان والوں کا قرآن مجید پر ایمان اور پختہ ہوجائے اور ایمان والوں کا قرآن مجید پر ایمان

ر ہاسیدمودودی کا بیاعتراض کہ یہود ونصاریٰ کی جو ندہی کتابیں دنیا میں پائی جاتی ہیں ان میں تلاش کے باوجود ہمیں ب آیت کہیں نہیں ملی کہ دوزخ کے فرشتوں کی تعداد 19 ہے۔

ال کا جواب میں یہ تعداد کھی ہوئی نہیں ہوگی کے زمانہ میں جوتورات اور انجیل کے نسخ منے ان میں یہ تعداد کھی ہوئی نہیں ہوگی کی الدعلیہ کی اس کے حیات کا الدعلیہ کی کہ الدم آتا ہے کہ کسی زمانہ میں بھی ان کی کتابوں میں یہ تعداد کھی ہوئی نہیں تھی جی کہ دن اپنی تورات میں تحریف وسلم کے زمانہ میں بھی ان کی کتابوں میں یہ تعداد کھی ہوئی نہیں تھی۔ یہ تعققت مسلم ہے کہ یہود آئے دن اپنی تورات میں تحریف کرتے رہتے ہیں اس کی ایک واضح مثال ہے ہے کہ تورات کے ۱۹۲۷ء کے ایڈیشن میں ایک آیت اس طرح کھی ہوئی تھی :

اوراس نے کہا کہ خداوند سینا ہے آیا اور شعیر ہے ان پر طلوع ہوا' فاران ہی کے پہاڑ ہے وہ جلوہ گر ہوا' دس ہزار قد سیول کے ساتھ آیا۔ (کتاب مقد من تورات استثناء باب ۳۳۰ آیت: ۴ پرانا عہد نامہ ۱۹۲۵ مطبوعہ برنش اینڈ فاران بائبل سوسائی' انارکلی لا ہور' ۱۹۲۷ء) جب ان لوگوں نے بید دیکھا کہ بیآ بیت نی صلی اللہ علیہ وسلم پر منطبق ہور ہی ہے کیونکہ آپ مکہ بیٹ دس ہزار صحابہ کے ساتھ وافل ہوئے تھے' تو انہوں نے اس آیت کے الفاظ بدل دیئے اور یوں کھا: اور لاکھوں قد سیوں بیس سے آیا۔ اب تورات کے موجودہ شخوں میں بیآ بیت اس طرح کھی ہوئی ہے:

اوراس نے کہا: خداوندسینا سے آیا اور شعیر سے ان پر آشکارا ہوا اور کو و فاران سے جلوہ گر ہوا اور لاکھوں قد سیوں میں سے آیا۔ (کتاب مقدس تورات اشٹناء ہاب:۳۳ سے:۳۰۳ پراناع ہدنام سوا ۲۰ مطبوعہ بائیل سوسائن کا امور ۱۹۹۲ء)

سیدمودودی کا حال کس قدر عجیب ہے کہ وہ قرآن مجیدی اس صرح آیت کوچھوڑ رہے ہیں' تا کہ اہل کتاب یقین کرلیں اللیت 'اور چونکہ ان کے زمانہ میں چھپی ہوئی تورات میں بیآیت نہیں ہے' اس لیے اس کی تقدیق کررہے ہیں کہ تورات میں بی آیت نہیں ہے۔

سید مودودی کا دوسرا اعتراض یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہ کثرت باتیں ایس جو اہل کتاب کے ہاں ان کی نہ ہی کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہیں کی اللہ علیہ وسلم نے میہ باتیں کتابوں میں بھی بیان کی گئی ہیں کی اللہ علیہ وسلم نے میہ باتیں ان کی کتابوں سے قبل کر لی ہیں۔

اگر بالفرض اہل کتاب یہ توجیہ پیش کرتے ہیں تو ان کی یہ توجیہ قطعاً باطل اور مردود ہے نزول قرآن سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وہلم کسی ملتب میں پڑھی تھیں اور نہ نزول قرآن سے علیہ وہلم کسی ملتب میں پڑھی تھیں اور نہ نزول قرآن سے بہلے آپ کا لکھنے پڑھنے کے ساتھ کوئی شفل تھا، قرآن مجید میں اس کی شہادت موجود ہے:

اور زول قرآن سے پہلے آپ نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے وائیں ہاتھ سے لکھتے تھے ورنہ باطل پرست لوگ فیک میں پڑجاتے O نُّ وَمَا كُنْتَ تَتُلُوا مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتْبِ وَلَا تَخُطُّهُ مِيمِيْنِكَ إِذَّا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (السَّبوت: ٣٨)

یعنی اگر نزول کتاب سے پہلے آپ کا لکھنے پڑھنے کا شغل ہوتا تو آپ کی نبوت اور قرآن کے کلام اللی ہونے کے مکرین شک میں پڑجاتے اور یہ کہتے کہ آپ ہم کو جو پچھ سارہے ہیں وہ سب آپ نے پچلی کتابوں سے قل کرلیا ہے اور جب نزول قرآن سے پہلے آپ کا لکھنے پڑھنے کا شغل تھا ہی نہیں تو کسی کو یہ کہنے کی جرائت ہی نہ ہوسکی "یہ جرائت صرف سیدمودودی نے کی ہے اور قرآن مجید کی واضح شہادت کے باوجوداہل کتاب کی خودساختہ تو جیہ کی بنیاد پراس حقیقت کا انکاد کررہے ہیں کہ سابقہ آسانی کتابوں میں بھی یہ تقریح تھی کہ دوز خ کے محافظ فرشتوں کی تعدادانیس ہے۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم كے زمانه ميں بھى تورات اور انجيل محرف تھيں اور اہل كتاب ان كتابوں ميں يه پڑھتے تھے كه دوزخ كے محافظ فرشتوں كى تعداد انيس ہے ليكن ان كواس تعداد پر كمل اعتاد اور اطمينان نہيں تھا كيونكه ان كومعلوم تھا كه ان دونوں كتابون ميں تحريف ہوتى رہى ہے:

يبودى كلام ميں اس كے مقامات سے تح يف كرتے رہتے

مِنَ الَّذِيْنَ هَادُوْا يُحَرِّفُوْنَ الْكَلِمَ عَنْ مُوَاصِعِهِ.(الساء:٢٦)

وہ کلام میں اس کے اصل مقامات کو چھوڑ کر اس میں تحریف

يُحَرِّفُونَ الْكُلِمَ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهُ \*

جلددوازدتهم

(المائده:۴۱) کردیتے ہیں۔

اوران میں ایک فریق ایبا تھا جو کلام اللہ کو سنتا تھا' پھر عالم اور عاقل ہونے کے باوجو داس میں تحریف کر دیتا تھا ) وَقَكُ كَانَ فَرِيْقٌ مِّنْهُمْ يَسْمَعُوْنَ كَلَمُ اللهِ نُمَّ يَحَرِّفُوْنَهُ مِنْ بَغْ بِمَاعَقَلُوْهُ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ (ابتره: ۵۵)

غرض بیر کداہل کتاب کا اپنی کتابوں میں تحریف کرنا ایک ثابت شدہ حقیقت تھی بجس کا انہیں بھی علم اور اعتراف تھا'اس
لیے ان کو اس پر کامل اطمینان نہیں تھا کہ دوز خ کے محافظ فرشتوں کی تعداد 19 ہے' لیکن جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم سے بیس لیا تو ان کو بھی اس تعداد پر مکمل اعتاد ہوگیا' بیاور بات ہے کہ بعد میں انہوں نے اس تعداد کے ذکر کو اپنی کتابوں
سے نکال دیا تاکہ ان کی کتابوں کی بیر آیت قرآن مجید کی تقید این کا ذریعہ نہ بن جائے' اور سید مودودی نے ان کی تقید این کر

رسول الله صلى الله عليه وسلم كوكفار قريش كى تكذيب كاعلم تفا اورآپ جانتے تھے كہ جب آپ دوزخ كے فرشتوں كى اس تعداد كا ذكر كريں گے تو كفار آپ كا خداق أثرا كيں بگے اورآپ پر ہنسيں گے اس كے باوجود جب آپ پر بيرآيت تازل ہوئى تو آپ نے اس كو پڑھ كرسنايا اورآپ نے اس كى كوئى پرواہ نہيں كى كہ كفار كيا كہيں گے اوراس دفت سب نے جان ليا كہ اگر آپ آپ نے اس كو پڑھ كرسنايا اور آپ نے اس كى كوئى پرواہ نہيں كى كہ كفار كيا كہيں گے اوراس دفت سب نے جان ليا كہ اگر آپ كا مقصد دنيا كو طلب كرنا ہوتا اور دنيا ميں اپنا تسلط اور اقتد ار حاصل كرنا ہوتا تو آپ كھى اس تعداد كا ذكر نہ كرتے جو آپ كا خداق اثرانے اور آپ كى نبوت پر طعن كا سبب بنا اور اس سے ہر منصف مزاح شخص پرواضح ہوگيا كہ آپ كا مقصد صرف اللہ كے پيغام كو پہنجانا آئے خواہ كوئى اس كو مانے يانہ مانے ۔

دوزخ کے فرشتوں کی تعداد کے بیان سے مؤمنین کے ایمان کے زیادہ ہونے کی وضاحت

نیز اس آیت میس فرمایا ہے: اور ایمان والوں کا ایمان اور زیادہ ہوجائے۔

مؤمنین کااس کریفین ہوتا ہے بلکه ان کااس برقوی ایمان ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کوازل سے تمام معلومات کاعلم ہے اوراس
کاعلم صحیح ہے اور معلومات کے مطابق ہے اوراس کاعلم قدیم اور واجب ہے اوراس میں تغیر اور زوال محال ہے ای طرح اس کا کلام بھی صادق ہے اور واقع کے مطابق ہے اوراس کے کلام بھی صادق ہے اور واقع کے مطابق ہے اور اس کے کلام بھی اللہ تعالی ہے تو جب اللہ تعالی نے فرمایا: دوزخ کے محافظ فرضتے انیس بیں تو ان کواس خبر برکوئی تر دونہیں ہوا ان کو پہلے بھی اللہ تعالی کے علم اور اس کے کلام کے صدق پر ایمان تھا اس آیت کی تقدر بی کرنے سے بیا کمان اور زیادہ ہوگیا اور جب ان کے علم میں بیآیا کہ کفار مکہ اس تعداد کا انکار کر رہے ہیں اس آیت کی تقدر بی کا فدات اور اس تعداد کے صدق پر اپنے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدافعت کی اور اس تعداد کے صدق پر اپنے ایمان کومز ید شختم کم کیا۔

اگر سیاعتراض کیا جائے کہ تمہارے نزدیک ایمان میں کی اور زیادتی تو نہیں ہوتی تو پھر ایمان والوں کے ایمان کے زیادہ ہونے کی کیا توجیہ ہوگی ؟اس کا جواب سی ہے کہ ہمارے نزدیک نفس ایمان میں کی اور زیادتی نہیں ہوتی لیکن ایمان کامل میں زیادتی اور کی ہوتی ہے لور اس آیت میں ایمان والوں کے ایمان سے مراد ایمان کامل ہے دوسرا جواب سی ہے کہ نفس ایمان کم اور زیادہ تو نہیں ہوتا کین وہ تو کی اور ضعیف ہوتا ہے اور اس آیت سے مراد سی ہے کہ جب کفار نے اس تعداد کا خداق اڑایا تو ان کا اس تعداد کا خداق اڑایا تو ان کا اس تعداد پر ایمان اور تو کی ہوگیا کے

اس اعتر اض کا جواب کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے اس کے بعد کفار کا ذکر کرنا تکرار ہے نیز اس آیت میں فرمایا ہے: اور تا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ اور کفار میکییں کہ اللہ نے اس مجیب بات کو بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا ہے؟

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے قرآن رجید کے عرف میں ان لوگوں سے مراد منافقین ہوتے ہیں اور بیسورت کی ہے اور مکہ میں تو منافقین نہیں تھے اگر اس کا بیہ جواب و یا جائے کہ اس سے مراد کفار ہیں تو کفار کا تو اس کے بعد مستقل ذکر آر ہاہے چر بیکرار ہوگا نیز دوسرے جملہ کا پہلے جملہ پرعطف ہے اور عطف تغایر کو چاہتا ہے۔

اس کا ایک جواب میہ ہے کہ اُس سے مراد کفار ہی ہیں گیل اُس تعداد پر اعتر اض کونے والے دوقتم کے نتلے بعض کفار شک کی وجہ سے اس تعداد پر اعتر اض کرتے تھے اور بیدوہ لوگ تھے جن کے دلوں میں پیماری تھی اور بعض محض بغض اور عناد کی بناء پر اس تعداد کا غماق اڑاتے تھے اور اس تعداد پر اعتر اض کرتے تھے اور دوسرے جملہ میں جو کفار کا ذکر فر مایا ہے اس سے مراد کفار کی بہی تم ہے۔

امام رازی نے اس اعتراض کا میہ جواب دیا کہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے اس سے مراد منافقین ہی ہیں رہا میہ اعتراض کہ بیسورت تو کی ہے اور منافقین تو مدینہ منورہ میں وجود میں آئے سے اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ علام الغیوب ہے اس کو علم تھا کہ عقر یب منافقین وجود میں آئیس کے اس لیے اس نے مستقبل میں ہونے والے واقعہ کی پہلے ہی خبر دے دی اس اعتبار سے میہ آیت مجروہ ہے کہ اس میں غیب کی خبر دی گئی اور بعد میں ایسا ہی ہوا جن لوگوں کے دلوں میں شک کی بیاری تھی انہوں نے قرآن مجید پر اعتراضات کے اور میسی ہوسکتا ہے کہ شک کرنے والوں سے اہل مکہ ہی مراد لیے جائیں کیونکہ اکثر کفار مکہ قرآن مجید کے صدق پر شک کرتے سے اور بعض قرآن مجید کی تکذیب پر یقین رکھتے تھے۔

(تفيركبيرج ١٥ ١٥ ٤ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

اس آیت میں فرمایا ہے کہ تاکہ جن لوگوں کے دلوں میں بیاری ہے وہ اور کفاریے کہیں کہ اللہ نے اس عجیب بات کو بیان کر کے کیا ارادہ فرمایا ہے؟

اس پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ بیلوگ تو قرآن مجید کو اللہ تعالی کا کلام مانے ہی نہیں تھے پھر وہ کیے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عجیب بات سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اگر بیقول منافقین کا ہے تو وہ ظاہر میں قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ کا کلام مانے تھے اور اگر بیقول کفار کا ہے تو ان کا مطلب بیتھا کہ آپ کے نزدیک بیاللہ عزوجل کا کلام ہے تو بتا کش اللہ تعالیٰ کا کلام ہے تو بتا کش اللہ تعالیٰ نے اس عجیب مثال سے کیا ارادہ فرمایا ہے؟

اس سوال کا جواب کہ جب اللہ تعالی خود ہی گراہ کرتا ہے تو پھر گم راہوں کی فرمت کیوں فرما تا ہے؟ نیزاس آیت میں فرمایا ہے: ای طرح اللہ جس میں جاہے گم راہی پیدا کردیتا ہے۔

اس پر بیا اعتراض ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے خود ہی کفار میں گم راہی کو پیدافر مایا ہے تو پھران کی ندمت کیوں فر مائی ہے اور آخرت میں ان کو دوزخ میں کیوں ڈالے گا؟اس کے حسب ذیل جوایات نیں:

(۱) جب الله تعالى في يه آيت نازل فرماكي كه دوزخ كے محافظ فرشتے أنيس بين تو كچھلوگوں في اپنے اختيار سے اس آيت

جلددواز دجم

تبيان القرآن

کی تصدیق کر دی'اور پچھلوگوں نے اپنے اختیار سے اس آیت کی تکذیب کر دی' جن لوگوں نے اس آیت کی اپنے اختیار سے تصدیق کی'ان میں اللہ تعالی نے ایمان پیدا کر دیا' اور جن لوگوں نے اپنے اختیار سے اس آیت کی تکذیب کی'ان میں اللہ تعالیٰ نے کم راہی پیدا کر دی' پس ہدایت اور کم راہی دونوں کو پیدا اللہ تعالیٰ کرتا ہے اور دنیا میں انسان کی تخسین یا فدمت اور آخرت میں اس کوثو اب یا عذاب اس کے اختیار اور کسب کی وجہ ہے ہوتا ہے۔

(۲) معتزلہ نے بیجواب دیا ہے کہ کفار کو گم راہ کرنے کامعنیٰ بیہ کہ اللہ تعالیٰ ان پر الطاف اور عنایات نہیں کرتا۔

(٣) معتزلہ نے ایک اور جواب میدویا ہے کہ کفار کو کم راہ کرنے کامعنی میرے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن کفار کو جنت کے راستہ کی ہدایت نہیں دے گا۔

اس شبه کاازاله که صرف انیس فرشته نمام دوز خیوں کوکس طرح عذاب پہنچا سکتے ہیں؟

نیزاس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: اور اللہ کے تشکروں کو اللہ کے سوا کو کی نہیں جانتا۔

آیت کے اس حصد میں اس شبہ کا ازالہ ہے کہ فقط انیس فرشتے بے شار کا فر جنات اور کا فر انسانوں کوعذاب ویئے کے لیے کیسے کافی ہوں گے؟ اور اس کا ازالہ اس طرح ہے کہ ان انیس محافظوں کے ماتخت کس قدر فرشتے ہیں' ان کی تعداد کواللہ تعالیٰ کے سواکوئی نہیں جانتا۔

دوسرا جواب یہ ہے کہانیس کا عددمقرر کرنے میں اللہ تعالیٰ کی کیا حکمت ہے اس کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ کفار اور مشرکین کو دوزخ میں عذاب دینے کے لیے اللہ تعالیٰ کوفرشتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے' کیونکہ حقیقت میں عذاب دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے وہی دوزخ میں کفار اور مشرکین کے اندر درداور الم کو پیدا فرمائے گا۔ للّٰہ کے لشکر کا بیان

علامه سيدمحود آلوى حنى متوفى و ١٢٥ هاس آيت كي تغير من لكهة بين:

بعض احادیث میں ہے کہ خشکی کی مخلوقات 'سمندری مخلوقات کا دسوال حصہ ہیں اور ان کا مجموعہ فضائی مخلوقات کا دسوال حصہ ہے اور اس کا مجموعہ دوسرے آسان کے فرشتوں کا دسوال حصہ ہے اور اس کا مجموعہ دوسرے آسان کے فرشتوں کا دسوال حصہ ہے اور اس کا مجموعہ دوسرے آسان کے فرشتوں کی تعداد کا دسوال حصہ ہے اور اس کا مجموعہ کری کے فرشتوں کی تعداد کا دسوال حصہ ہے اور اس کا مجموعہ حالیات عرش کے فرشتوں کی تعداد کا دسوال حصہ ہے اور ان سب کا مجموعہ اللہ تعالی کی معلومات کے مقابلہ میں بہت ہی قبل ہے اور کی تہیں جاتا کہ اللہ تعالی نے ان کے ماسواکتی مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔

میہ آیت اور اس کی مثل ویگر آیات اور اجادیث سے یہ بات نگلتی ہے کہ اجسام علویہ اللہ تعالیٰ کے نشکروں میں سے نشکر ہیں اور ان کے حتّا کُق اور احوال کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا' اور اللہ عزوجل کی نسلطنت کے دائر ہ کا کام احاط نہیں کر سکتا اور نہ اس کے مرکز کی طرف طائر فکر کی برواز پہنچ سکتی ہے۔ (روح المعانی جزوج ص ۲۲۱ واڑالفکر ۱۳۱۷ھ)

''اور بیصرف بشرکے کیے نفیجت ہے' کے مرجع کی تعین

ال آیت کا آخری جملہ یہ ہے: اور بیصرف بشر کے لیے نفیحت ہے 0

اس میں اختلاف ہے کہ تینمیر کس کی طرف لوٹ رہی ہے بعض مفسرین نے کہا: بیستر (ووزخ) کی طرف لوٹ رہی ہے ' لینی اس سے پہلے دوزخ اوراس کی صفات کا جو ذکر فرمایا ہے وہ صرف بشر کے لیے نفیحت ہے تا کہ بشر ایسے کام نہ کرے جو دوزخ میں پنچانے کا موجب ہوں اور بعض مفسرین نے کہا بیٹمیران آیات کی طرف راجع ہے جن میں ان متشابہات کا ذکر کیا

گیا ہے اور دوزخ کے احوال میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کے محافظ فرشتوں کی تعداد انیس ہے اور بیرآ یات تمام جہان والوں کے لیے نصیحت ہیں لیکن ان سے فائدہ صرف مؤمنین حاصل کرتے ہیں۔ ے دوزخ ضرور بہت بری چیزوں سے ایک ہےO بشر کو ڈرانے والی ہےO تم میں سے ہر الر وں کے متعلق O (وہ مجرموں سے نہیں گے: ) تہمیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟O وہ نہیں گے: ہم نماز پڑھنے نه تھے 0 اور 1% چیز آگئی 🔾 پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی 🔾 جو وہ تھیجت سے اعراض کر

25



متحق ہے کہاں سے ڈراجائے اور مغفرت فرماناای کی ثنان ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہر گزنہیں! چاند کی قشم 0اور رات کی جب وہ جانے گئے 0اور ضبح کی جب وہ روش ہو 0 بے شک دوزخ ضرور بہت بڑی چیز وں سے ایک ہے 0(الدرْ:۳۲٫۳۵) دوزخ کی مزید صفات کا تذکرہ

الدر ترب میں لفظ انکار کے لیے آتا ہے اس ہے پہلے فرمایا بیصرف بشر کے لیے تھے ہیں کین دورخ کے متعلق آیا ہے نہیں اس ہے اگر کوئی شخص مید کمان کرلے کہ پھر کفار مکہ نے بھی ان آیا ہے ہدایت حاصل کر اللہ تعالی نے انکار فرمایا 'ہر گرنہیں لینی انہوں نے ہدایت حاصل نہیں کی ٹیاس ہے اس شخص پر انکار کیا جو یہ کہتا تھا کہ وہ دورخ کے فرشتوں کی تعداد کا مذاق اڑاتے سے 'پھر دورخ کے فرشتوں کی تعداد کا مذاق اڑاتے سے 'پھر دورخ کے فرشتوں کی تعداد کا مذاق اڑاتے سے 'پھر کورخ کے فرشتوں کی تعداد کا مذاق اڑاتے سے 'پھر کورخ مایا: بے شک دورخ ضرور بہت بڑی چیزوں سے ایک ہے۔

واند کی اور دات کی اور دوشن میں کی قتم کھا کرفر مایا: بے شک دورخ ضرور بہت بڑی چیزوں سے ایک ہے۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بشر کوڈرانے والی ہے O تم میں سے ہراس شخص کے لیے (ڈرانے والی ہے) جو (نیکی میں) آگے بڑھ سے یا (بُرائی کی وجہ سے) بیچھے رہ جائے O ہرخض اپنے عمل کے بدلہ میں گروی ہے O ما سوادا کیں طرف والوں کے O بڑھ سے یا (بُرائی کی وجہ سے ) بیچھے رہ جائے O ہرخض اپنے عمل کے بدلہ میں گروی ہے O ما سوادا کیں طرف والوں کے O بڑھ سے ایک بڑھ سے یا (بُرائی کی وجہ سے ) بیچھے رہ جائے O ہرخض اپنے عمل کے بدلہ میں گروی ہے O ما سوادا کیں طرف والوں کے O بڑھ سے کا درسے میا (بُرائی کی وجہ سے ) بیچھے رہ جائے O ہرخض اپنے عمل کے بدلہ میں گروی ہے O ما سوادا کیں طرف والوں کے O بڑھ سے کا درسے کی میں ان کا درسے کی کی کھیل کے بدلہ میں گروی ہے O ماسوادا کیں طرف والوں کے O بڑھ سے کا درسے کا درسے کی کھیل کے درسے کی میں کا درسے کا درسے کا درسے کی کھیل کے درسے کی کھیل کی کھیل کے درسے کرنے کرنے کی کھیل کے درسے کے درسے کی کھیل کے درسے کی کھیل کے درسے کی کھیل کے درسے کے درسے کی کھیل کے درسے کے درسے کے درسے کی کھیل کے درسے

یعنی دوزخ ان بہت بڑے مصائب میں سے ایک ہے جن سے ڈرایا جا تا ہے۔ المدیژ: ۳۷ کا معنیٰ بیہ ہے کہتم میں سے جو شخص نیک میں آ گے بڑھنا چاہے اس کے حق میں دوزخ ڈرانے والی ہے اور جو شخص بُرائی میں مبتلا ہوکر پیچھے رہنا چاہے اس کو بھی دوزخ ڈرانے والی ہے۔

#### امام رازی کا جربیر کی تایید کرنا

معتزلہ نے اس آیت ہے جربیر کے خلاف استدلال کیا ہے کہ بندہ اپنے افعال پر قادر ہے مجبور نہیں ہے۔امام رازی نے اس کا پیرجواب دیا ہے کہ بیآیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بندہ کے افعال اس کی مشیّت (اس کے جاہنے) پر موقوف ہیں اور بندہ کی مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت پر موقوف ہے اللہ تعالیٰ فرما تا ہے:

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّاكَ يَشَاءً اللَّهُ ﴿ (الدم: ٣) تَم والى عِائِمَ موجوالله عِامِنا ٢٠-

(اس آیت کی تحقیق ہم ان شاء الله سورۃ الدھر میں کریں گے )امام رازی فرماتے ہیں:اس صورت میں بیآیت معتزلہ

کے خلاف ہماری دلیل ہے اور اصحاب نے اس آیت کے دواور جواب بھی دیتے ہیں:

(۱) اس آیت میں دھمکانے کے لیے خاطبین کی مشیت کی طرف نسبت کی ہے جیبا کہ اس آیت میں ہے: فکن شُاءَ فَلْیُؤُمِن وَ هَنْ شَاءَ فَلْیکُفُرُ اللہ عَالِمِ اللہ عَالِمِ اللہ عَالِمِ اللہ عَالِمِ اللہ عَالِم

(الكبف:٢٩)

(۲) اس آیت میں بندوں کی مشیت اللہ تعالی کی مشیت پر محمول ہے اور اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تم میں سے جس شخص کو آگے بردھانا چاہے گا اس کے لیے دوزخ ڈرانے والی ہے۔ آگے بردھانا چاہے گایا اللہ تعالیٰ جس شخص کو پیچھے رکھنا چاہے گا'اس کے لیے دوزخ ڈرانے والی ہے۔ (تغییر کبیرج واص ۱۲ دارا حیاء الزائ العربی بیروت ۱۳۵۵ھ)

امام رازی کی جبریه کی تایید پرمصنف کا تبحره

جس طرح اس آیت کی تفییر میں امام رازی نے جربی کی تایید کی ہے اس طرح قر آن مجید کی اور متعدد آیات میں آمام رازی نے جربیر کی تایید اور تقویت کی ہے'لیکن جمہور اہل سنت کے نزدیک قدر اور جبر دونوں نظریات باطل ہیں' معتز لہ اور قدرىيكانظرىيە كانسان اپ افعال كاخود خالق بے اور جربيكا مؤقف يه ہے كەانسان كواپ افعال پركوكى اختيار نہيں ہے ، انسان وہی جا ہتا ہے جواللہ تعالی جا ہتا ہے اور انسان وہی فعل کرتا ہے جواس میں اللہ تعالی پیدا کرتا ہے اور اہل سنت کا عقیدہ سے ہے کہ انسان کے افعال کوخلق اللہ تعالی کرتا ہے کیونکہ وہی ہر چیز کا خالق ہے اور ان افعال کا کسب بندہ کرتا ہے اور کسب کامعنی ہے بغل کا ارادہ کرنا' بندہ جس نغل کا ارادہ کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کرتا ہے اور بندہ کو جو جزاءاورسزاملتی ہے وہ بندے کے کسب اور ارادہ کی بناء پرملتی ہے اور جبر بیرکا مؤقف اس وجہ سے باطل ہے کہ اگر انسان کا اینے افعال میں کوئی اختیار اورارادہ نہ ہوتو پھر قیامت جزاءاورسزا' جنت اور دوزخ سب بے معنیٰ اور عبث ہو جائیں گئے کیونکہ جب بندہ کاکسی تعل میں کوئی اختیار ندہو اور وہ نیک کام کرے یابد کام کرے وہ کام اس کے اختیار اور ارادہ کے بغیر محض اللہ تعالیٰ کے ارادہ اور اس کے پیدا کرنے سے اس سے صاور ہورہے ہول تو اسے نیک کاموں پر کس وجہ سے جزاء ملے گی اور پُر سے کامول پر کس وجہ سے سزا ملے گی؟ پھر اللہ تعالی کا نبیوں اور رسولوں کو دنیا میں ہدایت کے لیے بھیجنا بھی بے معنی اور عبث ہوگا کیونکہ جب انسان کو کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا اختیار ہی نہیں ہے تو پھر نبیوں اور رسولوں کا اسے نیکی کی تلقین کرنا اور بُرائیوں سے روکنا کس وجہ ہے ہوگا؟ نیز ہم دیکھتے ہیں کہ جس شخص کے ہاتھ میں رعشہ ہواس کے ہاتھ اس کے اختیار اور اس کے ارادہ کے بغیر حرکت كرت ريح بين اور جوآ وي سيح اور تدرست مووه جب جابي باتهون كوحركت ديتا باور جب جاب حركت نبين ديتا اوران دونوں کی حرکتوں میں بداہۃ فرق ہے مرتعش کی حرکات اس کے اختیار اور ارادہ کے بغیر صادر ہوتی ہیں اور تندرست آ دمیٰ ک حرکات اس کے اختیار اور ارادہ سے صادر ہوتی ہیں الہٰذا جربیا کیا ہیا کہ انسان جمادات کی طرح بے اختیار اور مجبور ہے اور

امام رازی ایسے عقلیات کے امام کا جربیر کی تایید کرنا ہماری عقل سے بالاتر ہے ممکن ہے اس کی کوئی وجہ وجید ہو جس تک ہم نہ بہنچ سکے ہوں۔

المدررُ ۳۹۔۳۸ میں فرمایا: ہر شخص اپ عمل کے بدلہ میں گردی ہے 0 ماسوادا کیں طرف والوں کے 0 وہ کون سے نفوس ہیں جو قیامت کے دن اپنے اعمال کے عوض گردی ہوں گے اور وہ کون سے نفوس ہیں جوگردی نہیں ہوں گے؟

اس آیت کامعنیٰ ہے۔ ہرنفس نے اپنے آپ کواللہ کے پاس اپنے ممل کے بدلہ میں رہن اور گروی رکھا ہوا ہے' اور اس کے ممل کے مطابق اس سے معاملہ کیا جائے گا'اگر اس کے اعمال نیک ہیں تو وہ اپنے آپ کواللہ کے عذاب سے چھڑا لے گا اور اگر اس کے اعمال بدہیں تو اپنے نفس کو ہلا کت سے نہیں بچا سکے گا۔

(الجائع لا حکام القرآن جرام ۱۰۸-۵ کوار الفکر میں ایک دوسزے سے پوچھ رہے ہوں گے ۲۰ مجرموں کے متعلق ۵ (وہ مجرموں سے کہیں اللہ تعمالیٰ کا ارشاد ہے: وہ جنتوں میں ایک دوسزے سے پوچھ رہے ہوں گے ۲۰ مجرموں کے متعلق ۵ (وہ مجرموں سے کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تھے ۱۵ور ہم مسکین کو کھانا منہیں کھلاتے تھے 10ور ہم نغوکا موں میں مشغول رہتے تھے 10ور ہم یوم جزا کی تکذیب کرتے تھے 0 حتیٰ کہ ہم پریقینی چیز آگئا ۵ (المدرّد کے سے 10 ورہم)

اس کی تحقیق که کفارا حکام شرعیه فرعیه کے مخاطب ہیں یانہیں

ان آیتوں کا معنیٰ سے ہے کہ دائمیں طرف والے ایک دوسرے سے مجرمین کے متعلق سوال کریں گے اور بیہ کہیں گے کہ جرمین کہال ہیں؟اور جب ان کو دکھے لیس گے تو کہیں گے بتمہیں کس جرم نے دوز خ میں داخل کیا؟ وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تتھے اور ہم مسکین کو کھانا نہیں کھلاتے تھے۔ امام محمد بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تفسير ميس لكهت بين

پیضروری ہے کہ اس آیت میں نماز سے مراد فرض نماز ہواور زکو ہے مراد زکو ہ واجبہ ہو کیونکہ واجب کے ترک پر ہی عذاب ہوتا ہے اور انہوں نے کہا: ہم لغو کاموں میں مشغول رہتے تھے اس سے مراد ہے: ہم باطل کاموں میں مشغول رہتے تھے اورانہوں نے کہا: ہم یوم جزاء یعنی قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے حتی کہ ہم پرموت آ گئے۔

امام رازی فرماتے ہیں جمارے اصحاب نے اس آیت ہے اس پر استدلال کیا ہے کہ کفار کواحکام شرعیہ پڑعمل نہ کرنے کی وجہ سے عذاب دیا جائے گا اس کی ممل بحث ہم نے اپنی کتاب''المحصول من اصول الفقد'' میں کی ہے۔

(تفيركبيرن، اص ١٦ كاداراحياء التراث العرلي بيروت ١٩١٥ه)

میں کہتا ہوں کہ سورة المدرز انتیس ویں پارہ کی آخری چار سورتوں میں سے ہے اور یہاں تک کی تفسیر امام رازی ہی کی ک ہوئی ہے جسیا کہان کے اس قول سے طاہر ہوتا ہے کہ کفار احکام فرعیہ کے مکلف ہیں اور اس کی پوری تحقیق ہم نے اپنی کتاب المحصول میں کی ہے۔

المحصول میں امام رازی کے دلائل

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي شافعي متوفى ٢٠٧ ه كلصة بين:

ہمارے اکثر اصحاب اور اکثر معتزلہ کا مؤقف میہ ہے کہ احکام شرعیہ فیری اللہ تعالیٰ کا امر (تھم)حصولِ ایمان پر موقوف نہیں ہے اور امام ابوطنیفہ کے جمہور اصحاب نے کہا ہے کہ احکام شرعیہ فرعیہ میں امر ( عکم ) حصول ایمان پرموقوف ہے اور ہمارے فقہاء میں سے ابوعامہ اسفرائنی کا بھی بہی قول ہے اور بعض لوگوں نے کہا ہے کہ کفار نواہی (ممنوعات) کے مخاطب ہیں اور اوامر (احکام) کے مخاطب ٹہیں ہیں۔

واضح رہے کہاس اختلاف کا دنیاوی احکام میں کوئی ثمرہ مرتب نہیں ہوتا' کیونکہ کافر جب تک اینے کفریر قائم ہے اس کا نماز پڑھنا جائز نہیں ہےاور جب وہ اسلام قبول کرلے تو اس پر قضاء واجب نہیں ہے اس اختلاف کاشمرہ آخرت میں مرتب ہوتا ے کیونکہ کافر جب اپنے کفر پر مرجائے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کو اپنے کفر پر عذاب ہوگا' رہا میہ کہ اس کونماز' زکو ۃ اور دیگرا حکام شرعیہ کے ترک پر بھی عذاب ہوگا یانہیں؟ سواس مسئلہ میں جارا مؤقف میہ ہے کہ جس طرح کا فرکوا بمان نہ لانے پر عذاب ہوگا' اس طرح اس کوعباذت کے ترک کرنے پر بھی عذاب ہوگا اور دوس نے فریق نے یہ کہا کہ کا فرکو صرف ایمان نہ لانے پرعذاب ہوگا۔اس مسلمیں مارے دلائل درج ذیل ہیں:

(۱) کافر کے لیے ان عبادات کے وجوب کا سبب قائم ہے اور کفر ان عبادات کو کرنے سے مانع نہیں ہے کہذا کافر کو ان عمادات كركرن يرعذاب موكا

ہم نے جوبیکہا ہے کہ کافر کے لیے ان عبادات کوکر نے کا سبب قائم ہے اس کی دلیل در جرویل آیات ہیں: · · ا بے لوگو! اینے رب کی عبادت کرو۔ يَاكِيُّهُا التَّاسُ اعْبُكُوْ الْمَاتِّكُمُ (القره:٢١)

ا اور الله کے لیے لوگوں پر واجب ہے کہ وہ بیت اللہ کا مج

ويتلوعكى التارس حبة البيب من استطاع إليه كرين جولوك سفرج كى طاقت ركھتے ہوں۔ سَيِيلًا ط. (آلعران: ٩٤)

ان دونوں آیوں میں عبادت اور ج کرنے کا حکم عام لوگوں کو دیا ہے جس میں مؤمن اور کا فر دونوں شامل ہیں۔ ہم نے جوبیکہا ہے کہ تفرعبادت کرنے سے مانع نہیں ہے اس کی وجہ رہے کہ کافراس پر قادر ہے کہ وہ پہلے ایمان لائے پھر نماز پڑھے اور زکو ۃ اداکرے جیسا کہ ہم کہتے ہیں کہ بے وضو خص کو بھی نماز پڑھنے کا حکم ہے ادراس پر واجب ہے کہ وہ پہلے وضوکرے پھرنماز پڑھے۔

(٢) دوسري دليل بيه يه كه قرآن مجيد مين تصريح كه كافرون كونمازنه يزهي اورز كوة نه ديني كي وجه يع عذاب موكا مَاسَلُكُونُ فَي سَقَرَ فَالْوَالْمُنَكُ مِنَ الْمُصَلِّينَ فَ (مؤمن مجرمول سے کہیں گے ) تہیں کس جرم نے دوزخ میں واخل کیا؟⊖وہ کہیں گے ہم نماز پڑھنے والوں میں ہے نہیں (الدرسيس)

اگر بیاعتر اض کیا جائے کہ بیتو کافروں کا قول ہے ہوسکتا ہے کہان کا بیقول باطل ہواوراگراس کا بیہ جواب دیا جائے کہ اگران کا بیقول باطل ہوتا تو الله فرمادیتا که ان کا بیرجواب باطل ہے معترض کہتا ہے کہ بیضروری نہیں ہے کیونکہ مشرکیین قیامت کے دن کہیں گے:

واللورية بتنامًا كُتًا مُشْرِكِين (الانعام:٢٣) الله كالتم إجو بهارارب ہے بم شرك كرنے والے نہ تھے 🔾

اوراللدتعالی نے ان کے قول کی تکذیب نہیں کی پس معلوم ہوا کہ شرکین کے غلط اور جھوٹے قول کی تکذیب ضروری نہیں ، پس ہوسکتا ہے کہ مشرکین کا میہ کہنا کہ ہم کونماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب ہور ہا ہے میہ جھی جھوٹا قول ہو۔

معترض کہتا ہے کہ اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ کفار کوصرف تکذیب کی بنا پر عذاب ہور ہا ہو قرآن مجید میں ہے: وَ *كُتَّا نُكُ*يِّابُ بِيَوْمِ الدِّينِيْنِ ﴿ (ا*لدِرْ*:٣٦) اورہم یوم جزاء کی تکذیب کرتے تھے 🔾

اوراس کی دلیل میربھی ہے کہ قیامت کے دن کی تکذیب کرنا' دوزخ میں دخول کامتقل سبب ہے اور جب دوزخ میں

دخول كامستفل سبب موجود تفاتو كسى اورسبب كى ضرورت نهين تقى .

معترض كہتا ہے: اگر ہم بيتمام باتيں مان ليں پر بھی بيتو ہوسكتا ہے كه المؤنك مِن الْمُصَدِّيْنَ فَن المُدرِّ: ٣٣) كامعنى مو الم نك من المومنين "العني مم كوعذاب الل لي مورما م كمم مؤمن ند عظ اور مصلين" كالمعنى مؤمنين عال یردلیل بیمدیث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بخت کو لایا گیا' جس نے اپنے ہاتھوں اور پیروں برمہندی لگائی ہوئی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا: اس کی کیا وجہ ہے؟ پس بتایا گیا: یارسول اللہ! پیخض عورتوں کی مشابہت اختیار کرتا ہے پھرآ پ کے حکم سے اس کو مدینہ بدر کر دیا گیا محابہ نے پوچھا بارسول اللہ! آپ اس کو آل کیوں نہیں ت؟ آب نے فرمایا: مجھے مصلین "(نماز پڑھے والوں) کولل کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ (سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۲۹۲۸) اس حدیث میں بھی ''مصلین'' سے مرادمو منین ہیں۔

معترض کہتا ہے: چلوا گرہم میبھی مان لیس کہان کفار کونماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب ہور ہا تھا تو بیہ کیوں نہیں ہوسکتا کہ ان کفار سے مرادوہ لوگ ہوں جو اسلام لانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے پس انہوں نے اپنے زمانہ اسلام میں نمازیں پڑھی تھیں ، کیکن ان کواس وجہ سے عذاب ہور ہاتھا کہ وہ آخر وفت تک نمازیوں کے ساتھ شامل نہیں رہے تھے۔

امام رازی ان تمام اعتراضات کے جواب میں فرماتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے کفار کے اس قول کوفقل فرمانا ہے کہ ان کونماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب دیا جار ہاتھا تو ضروری ہے کہ کفار کا بیکلام صادق ہو کیونکہ اگران کا بیکلام کا ذب ہوتا تو اللہ تعالی ان کے گذب کو بیان فرمادیتا ورندان کے اس کلام کونقل کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تقا اور معترض نے جو پیکہاہے کہ کفار نے قیامت کے دن یہ بھی کہاتھا کہ اللہ کی قتم! ہم شرک کرنے والے نہ تھے اور ان کا یہ کلام بداہۃ جھوٹ تھا 'کیکن اللہ تعالیٰ نے اس کا رونہیں فرمایا 'اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا ردّ اس لیے نہیں فرمایا کہ عقل ان کے اس کلام کو باطل سمجھنے کے لیے کافی تھی اور ان کے اِس کلام کو نقل اس لیے فرمایا تا کہ دنیا اور آخرت میں ان کا عناد اور ان کی ہٹ دھری واضح ہوجائے 'اور المدرثر ۲۲۳ میں ان کے کلام کے کذب کو جھنے کے لیے عقل کافی نہیں تھی 'اس لیے اس کلام کاردنہ فرمانا اس کی دلیل ہے کہ کفار کا پیکلام صادق ہے 'ورنہ اس کے ذکر کی کوئی ضرورت نہ تھی۔

رہامعرض کا یہ کہنا کہ ہوسکتا ہے کہ ان کوعذاب اس وجہ سے ہوا ہو کہ وہ قیامت کے دن کا انکار کرتے تھے جیسا کہ المدر:

۱۹ میں ہے اس کا جواب میہ ہے کہ اس سے بیلازم آئے گا کہ'' قالُوْالْکُونْ فُی مِنَ الْمُصَلِّمِیْنَ کُ وَلَمْ مَنْ فُی مُنْطَعِهُ الْمِسْكِیْنَ کُ ''

(المدرْ: ۲۳ ۲۳) کا ذکر اللہ تعالی نے بلاوجہ اور بلا فائدہ کیا ہوا ورمعرض نے جو یہ کہا ہے کہ قیامت کی تکذیب کرنا کفار کو دوز خ میں والے کا سبب مستقل ہے گھر دوسرے اسباب کی کیا ضرورت ہے اس کا جواب سے ہے کہ کفار کے عذاب میں اضافہ کرنے کے لیے ان اسباب کی بھی ضرورت ہے۔

معرض نے بیکہا کہ ہوسکتا ہے 'مصلین'' سے مرادمؤمنین ہوں' ہم کہتے ہیں کدیہ تاویل اس آیت میں جاری نہیں ہو سکتی '' وکٹھ ڈکٹ نظوم الْمِسْکِیْنَ ﴿ '' (الدرْ جم) اور ہم سکین کو کھا نائبیں کھلائے تھے' معرض نے جومعارضہ کیا ہے' اس کا جواب یہ ہے کہ وہ بھی مجرمین میں داخل ہیں۔

(٣) مارے مؤقف پرتیسری ولیل بہے: الله تعالی ارشاوفر ماتا ہے:

نهاس نے تقدیق کی نه نماز پر طی 🔾

فَلَاصَكُ فِي وَلَاصَتَّى وَ(القيام: ١٦)

اس کے بعد فر مایا:

تیزی موت کے وقت عذاب لائق ہے پھر قبر میں عذاب لائق ہے پھر حشر میں تیرے لیے عذاب لائق ہے پھر دوزخ میں تیرے لیے عذاب لائق ہے 0

ٱوْلىلَكَ فَأَوْلِى فَ شُعَّاوُلِى لَكَ فَأَوْلِى فَ

(القيامه:٣٥-٣٣)

ٵؽڟڔڂٳۺؙڗۼٳڵؙڂڣۯڡٳؠ ڮؽؙڴڗؚڵؙؽؙۺ۫ڔۣڮؿؽؗ۞ٲؽۜۮ۪ؽؽؽڵؽۼٛۊٛؿٛۏؽٳڵٷٞڮؗڴ

ان مشرکین کے لیے عذاب ہے ٥ جوز کو ۃ ادانہیں کرتے۔

. (مم السجده: ۷\_۲)

(۷) اس مؤقف پر چوتھی دلیل ہے ہے کہ کفار نہی کے بالاتفاق مخاطب اور مکلّف ہیں 'سوضروری ہے کہ وہ امر کے بھی بالاتفاق مکلّف ہوں' وہ نہی کے اس لیے مکلّف ہیں تا کہ اس خرابی سے احتر از حاصل ہو جو امر ممنوع کے ارتکاب سے پیدا ہوتی ہے' پس ضروری ہوا کہ وہ امر کے بھی مخاطب اور مکلّف ہوں تا کہ وہ مصلحت حاصل ہو جو مامور بہ پرعمل کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ (الحصول ۲۶ص۳۵۔۸۸ سلخصا وخرجا' مکتبہ زار مصطفیٰ کہ کرمۂ ۱۳۱۷ھ)

كفار فروع كے مخاطب ميں يانهيں؟ اس مسكلہ ميں فقهاء احناف كامؤقف اور ان كے دلائل

امام ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدي سمرقندي متوفى ١٣٣٣ ه كصة بين:

قاعدہ یہ ہے کہ جن افعال کے کرنے کے جواز کاتعلق مؤمنین کے ساتھ ہے جب ان کی نسبت کفار کی طرف کی جائے تو اس سے مراد ان افعال کا قبول کرنا ہوتا ہے اور جب ان افعال کی نسبت مؤمنوں کی طرف کی جائے تو خود وہ افعال مراد ہوتے

<u> جلد دواز دہم</u>

ہیں'لہزااب سے النہ ہوگا کہ کقار کونماز نہ پڑھنے کی وجہ سے عذاب کیوں دیا جائے گا' کفار تو نماز پڑھنے کے مکلف ہی نہیں ہیں کیونکہ بغیر ایمان کے نماز قبول نہیں ہوتی 'اس کا جواب میہ ہے کہ کفار کوعذاب اس لیے دیا جائے گا کہ انہوں نے نماز پڑھنے کے تھم کوقبول نہیں کیا تھا۔

اس کی تایید اس سے ہوتی ہے کہ کفار کوعذاب اس وجہ سے دیا جائے گا کہ وہ قیامت کے دن کی تکذیب کرتے تھے 'اور اگر وہ نماز پڑھتے اورمسکین کو کھانا کھلاتے' تب بھی ان کو اس عمل سے فائدہ نہ ہوتا کیونکہ ان کا اللہ پر اور قیامت پر ایمان نہیں تھا۔ (تا دیلات الل النة ج۴۵ ۳۲۵ مؤسسة الرسالة 'تاثرون' بیروت'۱۳۲۵ھ)

صدرالشريعة الفقيه عبيدالله بن مسعود حفي متوفى ٢٥ كم الكصة بين:

آیا کفاراحکامِ شرعیہ کے مخاطب ہیں یانہیں میں مسئلہ امام فخر الاسلام کی کتاب الاصول میں نہیں ہے کین جب کہ بیہ مسئلہ امام شمس الائمة کی کتاب الاصول میں مذکور ہے تو اس کا امام سرھی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے ادر یہ کہا ہے:

کفار ایمان کے اور عقوبات (حدود) اور معاملات اور عبادات کے آخرت میں مواخذہ کے حق میں مخاطب ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

مَاسَلَكُلُونِ مَنْ قَرَقَ الْوَالَوْمَكُ مِنَ الْمُصَلِّيْنَ ٥ وَلَـهُ نَكُ نُطْعِمُ الْمِسْكِيْنَ ﴿ (الدرْ:٣٣،٣٣)

(مؤمنین مجرمین سے کہیں گے:) تنہیں کس جرم نے دوزخ میں داخل کیا؟ ( وہ کہیں گے: ہم نماز پڑھنے والوں میں سے نہ تنے ( اور ہم سکین کو کھانانہیں کھلاتے تنے (

کفارایمان عقوبات اورمعاملات کے تو بالا تفاق مکلف ہیں اورمواخذہ آخرت کے تق میں وہ عبادات کے بھی بالا جماع مکلف ہیں جیسا کہ ان آیات سے ظاہر ہے باقی رہاد نیا میں عبادات کو ادا کرنا تو اس میں اختلاف ہے مشاکخ عراق کے نزدیک ان پر دنیا میں عبادات کو ادا کرنا واجب نہ ہوتا تو ان عبادات کو ترک کرنے پر ان ان پر دنیا میں عبادات کو ادا کرنا واجب نہ ہوتا تو ان عبادات کو ترک کرنے پر ان سے آخرت میں مواخذہ نہ ہوتا 'اور ہمارے شہروں کے مشاکخ (مشاکخ سمرقند) کے نزدیک کفار عبادات کے مخاطب نہیں ہیں کے ونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ان کو 'لا اللہ الا الله '' کی شہادت دینے کی وعوت دو کھراگر وہ اس دعوت کو قبول کرلیس تو ان کو خبر دو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر پانچ نمازیں فرض کی ہیں ۔الحدیث (صحیح ابناری رقم الحدیث: ۱۵۸۳ سنن ابوداو در تم الحدیث ۱۵۸۳ سنن ابوداو در تم الحدیث الحدیث (سمح ا

زدیک خاطب ہے اور بعض متاخرین نے اس مسلہ سے استباط کیا ہے کہ جب ایک شخص نے اوّل وقت میں نماز پڑھی پھرالعیاذ الله وہ مرقد ہوگیا پھروہ دوبارہ اسلام لے آیا اور ابھی وقت باتی تھا تو ہمار بے نز دیک اس پرلازم ہے کہ اس نماز کوادا کر بے اور امام شافعی کے نزدیک لازم نہیں ہے کیونکہ اس کے مرقد ہونے سے وہ خطاب معدوم ہوگیا 'وہ نماز اس سے خطاب کی بناء پر صحیح تھی اور جب خطاب معدوم ہوگیا تو وہ ادا باطل ہوگئ اور جب وہ دوبارہ مسلمان ہوا اور وقت باتی تھا تو اس پر وہ نماز ابتداء واجب ہوگئی اور امام شافعی کے نزدیک مرقد بھی حکم شرعی کا مخاطب ہے کہ لہذا اس کی ادا باطل نہیں ہوئی' اور بیرتمام دلائل ضعیف بیں۔

یہلی دلیل کے ضعف کی وجہ بیہ ہے کہ جب کوئی شخص مرتد ہو جائے تو اس پر ہمارے نزدیک ایام ردّت کی قضاً لازم نہیں ہے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

آپ کا فروں ہے کہیے کہ اگریہ ہاز آ جا ئیں توان کے پچھلے سارے گناہ معاف کردیئے جائیں گے۔ قُلْ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوْآ إِنْ يَلْتَهُوْ الْيُغُفِّنُ لَهُومَ مَا قَلْ سَكَفَ \* (الانفال:٣٨)

پس مرتد پرایام رقت کی نماندوں کی قضاء لازم نہ ہونے کی بید وجہ نہیں ہے کہ کفار ہمارے نزدیک احکام شرعیہ کے مخاطب نہیں ہیں بلکہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کے زمانۂ کفر کے گناہ معاف کیے جاچکے ہیں خواہ وہ احکام شرعیہ کے مخاطب رہے ہوں۔ اور دوسری دلیل کی وجہ ضعف بیہ ہے کہ جس شخص نے اوّل وقت ہیں نماز پڑھی پھر مرتد ہو گیا اور ابھی نماز کا وقت باتی تھا کہ وہ پھر مسلمان ہو گیا تو اس کی اوّل وقت میں پڑھی ہوئی نماز اس لیے باطل ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

جس مخص نے ایمان لانے کے بعد کفر کیا تو اس کاعمل باطل

وَمَنْ يُكُفُّرُ بِالْإِيْمَانِ فَقَلْ حَبِطَ عَمَلُهُ ﴿

(المائده:۵) ہوگیا۔

پی اس کی اوّل وقت میں پڑھی ہوئی نماز باطل ہوگئ اور جب وہ دوبارہ مسلمان ہوااور ابھی اس نماز کا وقت ہے تو اس پر لازم ہے کہ وہ نماز دوبارہ پڑھے اور اس کی وجہ پہنیں ہے کہ وہ ہمارے نز دیک مرتد ہونے کے وقت میں تھم شرعی کا مخاطب نہیں رہا تھا۔ (توشیح جام ۳۹۳–۳۹۰ اصح المطابع نور محد کارخانہ تجارت کتب کراچی نامیں۔

علامه عبید الله کی بید پوری تقریر علامه سرهسی متونی ۱۸۳ هد کی اصول السرهسی جاص ۹۱۸۸ دارالمعزفهٔ بیروت ۱۳۱۸ ه کا صدیع -

علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى ٩١ ٧٥ "توضيح" كماشيه ميس لكهت بين:

کفار پر دنیا میں عبادت کے واجب ہونے کے متعلق عراق کے مشاکع خفیہ کا ندہب یہ ہے کہ کفار پر دنیا میں عبادات کا اداکرنا واجب ہے اور وہ عبادات کے عام مشاکع اداکرنا واجب ہے اور وہ عبادات کے عظم کے مخاطب ہیں اور یہی امام شافعی کا قول ہے اور ماوراء النہر کے شہروں کے عام مشاکع (سمرقند کے نقہاء) کا قول یہ ہے کہ کفار عبادات کے عظم کے مخاطب ہیں ہیں قاضی ابوزید امام سرحسی کفر الاسلام بردوی اور عام متاخرین کا بھی یہی مختار ہے۔ ( تکویج جاس ۳۹) اسم المطابع کراچی ۱۴۰۰ھ)

علامه سيد محدامين ابن عابدين شامي حفى متونى ١٢٥٢ هاس مسلد يم متعلق لكصة بين:

''توضی ''میں المدر ' ۳۳ کے حوالے سے لکھا ہے کہ بیر آیت اس پر دلیل ہے کہ کفار عبادات کے مخاطب ہیں اور بیدامام شافعی اور عراق کے مشاکخ حفیہ کے موافق ہے اور صاحب توضیح اہل سمر قند کے قول کو ٹابت کرنے کے در پے نہیں ہوئے اور اہل سمر قند نے جو بید کہا ہے کہ اس آیت کی بیتاویل ہے کہ وہ کفار نماز کی فرضیت کا اعتقاد نہیں رکھتے 'ان کا بیہ جواب مردود ہے کہ بیہ مجاز ہے اور مجاز بغیر دلیل کے ثابت نہیں ہوتا' اور اس مسئلہ میں معتد قول مشائخ عراق کا ہے' جیسا کہ علامہ ابن نجیم نے کہا ہے کہ گفار کو عبادات نہ کرنے پر عذاب ہو گا اور ظاہر نصوص مشائخ عراق کی تایید کرتی ہیں' اور اس کی مخالفت محض تاویل سے ہاور حضرت معاذ کی حدیث میں ندکور ترتیب سے ہے کہ پہلے کفار کو ایمان کی دعوت دو' پھر بتاؤ کہ ان پر پانچ نمازیں فرض ہیں' اس سے بیٹا بت نیں ہوتا کہ کفار عبادت کے تھم کے مخاطب نہیں ہیں' البتہ ان کی عبادت بغیر ایمان کے صبحے نہیں ہوگ' امام ابو صنیفہ اور ان کے اصحاب کی طرف سے اس مسئلہ میں کوئی قول منقول نہیں ہے تی کہ ان کی طرف رجوع کیا جائے۔

(نسمات الاسحارشرح المنارص ١٢١\_ ١٠ أوارة القرآن والعلوم الإسلامية ١٣١٨ هـ)

علامه شهاب الدين احمد بن محمد خفاجي متو في ٢٥ • احرَّ البقره: ٢١ كي تفسير مين لكيهة بين:

علامہ بیضادی نے کہا ہے: اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ' یَاتَیْهُ اللّاَاسُ اعْبِدُاوْاسَ اَلَّمُوْ ' (ابقرہ:۲)علقہ اور الحن نے روایت کیا ہے کہ ہروہ چیزجس میں 'یابھا الناس ' نازل ہوئی ہے وہ کی آیت ہاور ہروہ چیزجس میں 'یابھا الندین امنوا ' نازل ہوئی ہے وہ کی آیت ہاور ہروہ چیزجس میں 'یابھا الندین امنوا ' نازل ہوئی ہے وہ مدنی آیت کی کفار کے ساتھ خصیص نازل ہوئی ہے اور ندان کوخصوصیت کے ساتھ عبادت کا حکم دینا واجب ہے کیونکہ جو حکم دیا گیا ہے کہ اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کروئی چیادت کی ابتداء کرنے میں اور عبادت میں زیادتی اور اس کے دوام میں عام ہے 'پس کفار سے مطلوب یہ ہے کہ عبادت کی ابتداء کرنے میں اور عبادت میں زیادتی اور اس کے دوام میں عام ہے 'پس کفار سے مطلوب یہ ہے کہ وہ ایمان لانا عبادت کے مقبول ہونے کی شرط ہے اور جس طرح کی خص کا جوضو ہونا اس پر نماز کے وجوب کے منافی نہیں ہے اس طرح کی شخص کا کفر بھی اس پر عبادت کے وجوب کے منافی نہیں ہے میادت کروہ ہونا سی پر فادر سے کہ وہ کو وہ اپنی نہیں ہے کہ وہ کو وہ اپنی کر کے اور اللہ پر ایمان لاکر عبادت میں مشغول ہواور اس تھم میں (اے لوگو! اپنے رب کی عبادت کرو) مؤمنین سے مطلوب میہ کہ دوہ اپنی عبادت کو زیادہ کریں اور اس پر عبادت قدم رہیں۔

بلددوازدتم

قول میں مشائخ عراق اور شافعیہ کے قول کی تابید کی طرف اشارہ ہے اور ظاہر قرآن بھی ای پر دلالت کرتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

ان مشرکین کے لیے ہلا کت ہو )جوز کو ۃ ادانہیں کرتے۔

ۘۯؽؙڴڗؚڵؙؙٞڡؙۺؙڔۣڮؽڹ٥ؗٲڵڒ۪ؽؽ۬ڮڵؽٷؖڗؙۉؽٵڵڗٛڮۅ۬ڰ. (٢ اسمِده: ٤-٤)

(عنابية القاضي ج ٢ص٠ أ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٤ه )

علامه سيرمحود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧هاس آيت (الديرُ:٣٣ ٣٣ ) كي تفيير مين لكھتے ہيں:

مصنف کے زدیک قرآن کی بیآیات اور تم البجدہ: ۲ اپنے ظاہر پر محول ہیں اور قرآن مجید کے کی لفظ کو خلاف ظاہر پر اس وقت محمول کیا جاتا ہے جب وہاں حقیقی معنیٰ کا ارادہ کرنا محال عقلی یا محال عادی ہو یا شرعاً متعذر ہواور جب ان آیات میں حقیقت کا ارادہ کرنے ہوئی مانع نہیں ہے توان آیات سے بیٹا بت محقیقت کا ارادہ کرنے ہوئی مانع نہیں ہے توان آیات سے بیٹا بت ہوتا ہے کہ کفاراحکام فرعیہ کے مخاطب ہیں تواس میں کوئی حرج نہیں ہے جب کہ مشارع عراق کا بھی یہی مؤقف ہے اور امام محمد نے بھی اس طرف اشارہ کیا ہے اور اگر اس مسئلہ میں مشارخ سرقند کی مخالفت ہوتی ہے تو ہوتی رہے مشارخ سمرقند کی موافقت کے مقلد سے بہر حال ظاہر قرآن کی مخالفت تو نہیں کرنی جا ہے؛ جب کہ ہم مشارخ سرقند کے مقلد بھی نہیں ہیں' امام ابو حذیفہ کے مقلد ہیں اور امام ابو حذیفہ سے اس مسئلہ میں کوئی تصریح منقول نہیں ہے۔

المدرز: ٣٥ ميل فرمايا: اورجم لغوكامول ميس مشغول ريت تهي

# لغو کاموں کی وضاحت

لغوکاموں سے مرادا یسے کام بیں جن کا کوئی قابلِ ذکر فائدہ نہ ہؤقر آن مجید کی اصطلاح میں لغوکاموں سے مرادا یسے کام بیں جوشرعاً ندموم بیں اور ایسے اقوال اور افعال بیں جو فی نفسہ باطل ہوں شوہراوراس کی بیوی کے درمیان جوخلوت میں باتیں ہوتی بیں اور جواُمورعملِ زوجیت سے متعلق ہوتے بین اسی طرح اور بے شرمی کی باتیں بھی لغو باتوں میں داخل بیں قرآن جمید کی تفسیر اور احادیث کی شروح میں فلنفہ کی دوراز کاربحثیں کرنا اور قرآن اور حدیث کو بونانی فلنفہ کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا بھی اسی میں داخل بین صحابہ کرام کی خانہ جنگیوں کا طویل طویل فویل ذکر کرنا اور کسی ایک فریق کی جمایت اور دوسرے کی ندمت کرنا

بلدودازدهم

### یقینی چیز کی وضاحت

المدرثر: ۲۷ ـ ۲۷ میں فرمایا: اور ہم یوم جزاء کی تکذیب کرتے تھ O حتی کہ ہم پریقین چیز آگئ O

قیامت کے انکار کوسب سے آخر میں ذکر کیا کیونکہ یہ کافروں کا سب سے بڑا جرم تھا' پھر کہا کہ ہم پریقینی چیز آگئ' مفسرین نے اس سے مرادموت لی ہے لیکن میر پیش ہے کیونکہ کفارموت کا انکارٹہیں کرتے تھے بلکہ مرنے کے بعد اٹھنے کا انکار کرتے تھے اور وہ اپنی زندگی میں اس کا انکار کرتے رہے جی کہ آخرت میں ان پر منکشف ہوگیا کہ جزا اور مزاہر جی ہے اور انہوں نے اس چیز کو یقین سے جان لیا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں کوئی فائدہ نہ دے گی کی انہیں کیا ہوا جو وہ تھیجت سے اعراض کررہے ہیں 0 گویا وہ بدکے ہوئے وحتی گدھے ہیں 0 جوشیر سے بھاگ رہے ہیں 0 بلکہ ان میں سے ہر شخص سے عام اس کے ہاتھ میں دے دیئے جا ئیں 0 ہر گرنہیں! بلکہ بیلوگ آخرت سے نہیں ڈرتے 0 کے ہاتھ میں دے دیئے جا ئیں 0 ہر گرنہیں! بلکہ بیلوگ آخرت سے نہیں ڈرتے 0 (الدر مے ۲۸۵)

#### فساق مؤمنین کے لیے شفاعت کا ثبوت

المدیر : ۴۸ سے ہمارے متکلمین نے بیاستدلال کیا ہے کہ مؤمنین فساق کے لیے شفاعت ہوگی اور ان کو فائدہ دے گ کیونکہ جس طرح کفار کو شفاعت سے فائدہ نہیں ہوگا' اگر مؤمنین فساق کو بھی شفاعت سے فائدہ نہ ہوتو پھر کفار کے متعلق خصوصیت سے بیہ کہنے کی کوئی وجہنیں ہوگی: پس شفاعت کرنے والوں کی شفاعت آئبیں کوئی فائدہ نہیں دے گی'اور اس کی تایید میں بیر حدیث بھی ہے:

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میری شفاعت میری امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔(سنن ابوداؤدر قم الحدیث:۳۵۳۹ سنن ترزی رقم الحدیث:۲۴۳۳۱ منداحہ جسم ۲۱۳) مشرکیین کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے متنفر ہونا اور اعراض کرنا

المدرث: ٣٩ ميں فرمايا: پس انہيں كيا ہوا جو وہ نفيحت سے اعراض كررہے ہيں ٥

اس تصیحت سے مراد قرآن کریم ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عام تبلیغی مواعظ ہیں۔

المدرز: ۵۱-۵ میں فرمایا: گویاوہ بد کے ہوئے وحثی گدھے ہیں 0 جوشیر سے بھاگ رہے ہیں 0

اس آیت میں''حسمہ مستنفرہ ''کے الفاظ ہیں ٔ حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فر مایا:''حسمہ ''سے مراد جنگلی گدھے ہیں اور''مستنفرہ ''کامعنیٰ بدکنا' بھڑ کنا اور بھا گناہے' جنگلی گدھے انسانوں سے متوحش اور نامانوس ہوتے ہیں'اس لیے ان کود کھے کر بھاگتے ہیں۔

المدرث:۵۱ میں 'قسسور ۃ''کالفظ ہے'اس کااطلاق شیر پر کیا جاتا ہے''قسر'' کامعنیٰ قبر اورغلبہ ہے اور شیر دوسر ہے جنگلی جانوروں پر قبر اورغلبہ کرتا ہے'اس لیے اس کو'قسور ۃ'' کہا جاتا ہے خضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فر مایا: جب جنگلی کرھا شیر کو دیکھے لیتا ہے تو بہت تیز بھا گتا ہے'اس طرح جب شرکین سیدنا مجمصلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہیں تو بھا گتے ہیں۔
''القسور ۃ'' تیرا تدازوں کی اس جماعت کو بھی کہتے ہیں جو شکار کے لیے نکلتی ہے'لوگوں کے تشہر نے اور ان کے شوروغل کو بھی کہتے ہیں اور درات کے اندھیرے کو بھی کہتے ہیں۔

ہ میں دونہ کے کہاہے کہ شرکین کو گدھوں سے جو تثبیہ دی اس میں ان کی حماقت پر متنبہ فر مایا ہے اور جب کوئی شخص کسی

وشمن سے ڈر کر بھا گنا ہے تو اس کی واضح ترین مثال جنگلی گدھوں کا شیر سے ڈر کر بھا گنا ہے۔

المدر (۵۲ میں فرمایا: بلکہ ان میں سے ہر خص بہ جاہتا ہے کہ کھلے ہوئے آسانی صحیفے اس کے ہاتھ میں دے دیئے جائیں ۵ مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہ کہا تھا کہ ہم میں سے کوئی شخص آپ پراس وقت تک ایمان نہیں لائے گا حتی کہ ہم میں سے ہر شخص کے پاس آسان سے ایک کتاب نہ آجائے اور اس میں بہ تکھا ہو کہ بیرب الحکمین کی جانب سے فلال بن فلال کے نام ہے اور اس میں بہتر بر ہو کہ ہم تہمیں مجہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا تھم دیتے ہیں اور اس کی نظیر قرآن مجید کی بیہ

(بی اسرائیل:۹۳) تک که آپ م برکوئی کتاب نازل ندکرین جس کوممخود برهیس-

ا یک قول بیہ ہے کہانہوں نے بیرکہا کہا گر(سیدنا)محمد(صلی اللہ علیہ وسلم)صادق ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ہم میں سے ہر شخص کوایک صحیفہ لاکر دیں'جس میں اس شخص کے نجات یا فتہ ہونے کی تصریح ہو۔

ایک قول میہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمیں یہ خبر نیجی ہے کہ بنی اسرائیل میں سے ہر شخص جب صبح کواٹھتا تھا تو اس کی بیٹٹانی پر اس کا گناہ اور اس کا کفارہ' لکھا ہوا ہوتا تھا'اگر ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتو ہم اس پرایمان لے آئیں گے۔

المدثر: ۵۳ میں فرمایا: ہرگزنہیں! بلکہ بیاوگ آخرت سے نہیں ڈزتے O

اس آیت میں ان کوان فرمائتی معجزات کے طلب کرنے ہے منع فرمایا ہے اور فرمانیا ہے بیر آخرت سے نہیں ڈرتے اور اللہ تعالیٰ کی نازل کی ہوئی آیات میں غور و گرنہیں کرتے اگر کسی معجز ہ کو طلب کرنے سے ان کا مقصد بیر ہو کہ ان کو ہدایت حاصل ہو جائے تو اس کے لیے ایک ہی ہمجز ہ کافی ہے نیہ بار بار فرمائتی معجزات کیوں طلب کرتے ہیں کیا ان کی ہدایت کے لیے قرآن کم مجد کی آیات کافی نہیں ہے جس کی ہوئے ہیں جس کی اللہ علیہ دسلم کا آی ہونے کے باوجود ایسافسی و بلیغ کلام پیش کرنا کافی نہیں ہے جس کی نظیر آج تک کوئی نہیں لا سکا ؟

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگز نہیں! بے شک یہ نصیحت ہے ٥ سوجو چاہے اس نصیحت کو قبول کرے ٥ اور وہ صرف اللہ کے چاہنے سے ہی اس نصیحت کو قبول کریں گئے وہی اس کا مستحق ہے کہ صرف اس سے ڈرا جائے اور مغفرت فرمانا اس کی شان ہے ٥ (الدر ٤٠٠٥)

معتز لهاور جبربيركارة

المدرژ: ۵۵ ہے ۵ میں کفار کے نصیحت قبول نہ کرنے کا ذکر کیا ہے اور قرآن مجید کے متعلق ان کے بے مودہ خیالات کی نفی فرمائی ہے۔

المدرز: ۵۱ میں فرمایا: اور وہ صرف اللہ کے جاہتے سے ہی اس تصبحت کو قبول کریں گے۔

امام رازی لکھتے ہیں معتزلہ نے کہا ہے کہ وہ نصیحت کوصرف اس وقت قبول کریں گے جب اللہ تعالیٰ ان کونسیحت کے قبول کرنے کے جب اللہ تعالیٰ ان کونسیحت کے قبول کرنے کی مطلقاً نفی کی ہے پھراس حالت کا استثناء فرمایا ہے جب اللہ تعالیٰ یہ جا ہے کہ وہ نصیحت کو قبول کریں اور جب کفار نے نصیحت کو قبول نہیں کیا تو ہم کومعلوم ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے بینیں جا ہا کہ وہ نصیحت کو قبول کریں۔ (تغیر کبیرج ۱۵ مرائ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۲۱۵ھ)

علامه آلوی حنی متوفی محااه نے لکھا ہے اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت پر

موقوف بين خواه وه مشيت بالذات مويا بالواسط مور (ردح المعانى جر٢٩ص٢٣٣ دارالفكر بيردت ١٣١٧ه).

اس آیت سے بدطاہر جربید کی تایید معلوم ہوتی ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جو اللہ تعالی چاہتا ہے اور انسان کے افعال میں انسان کا اپنا کوئی اختیار نہیں ہے ہمارے نزدیک اس آیت کامحمل میہ ہے کہ انسان جو کام کرنا چاہتا ہے اللہ تعالی اس میں وہی کام پیدا کر دیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کسی کام کو پیدا کرنا اس کی مشیت پر موقوف ہے اور اس اعتبار سے یہ کہنا درست ہے کہ انسان وہی کام کرتا ہے جس کام کو اللہ چاہتا ہے لیعن جس کام کے پیدا کرنے کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا: وہی اس کا مستحق ہے کہ صرف اس سے ڈراجائے اور مغفرت فرمانا بھی اس کی شان ہے O

یعنی وہی اس کا مستحق ہے کہ اس کے بندے صرف اس سے ڈریں اور اس کے عذاب سے خوف کھا کر اس پر ایمان لا کیں
اور اس کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں اور وہی اس کا مستحق ہے کہ اپنے بندوں کے گناموں کو معاف کر دے جب اس کے
بندے اس سے اینے گناموں کی معافی جا ہیں۔

جعنرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے اس آیت کی تفییر میں فر مایا:الله تبارک و تعالی ارشاد فرما تا ہے کہ میں اس کا اہل ہوں کہ مجھ سے ڈرا جائے 'سوجو شخص جھے سے ڈرا اور اس نے میرا کوئی شریک نہیں قرار دیا تو میں اس کا اہل ہوں کہ میں اس کی مغفرت کردوں۔(سنن ترندی رقم الحدیث:۳۳۲۸ 'سنن ابن ہاجہ تم الحدیث:۳۲۹۹) سور ق المدشر کا اختشام

آج ۸ جمادی الاولی ۱۳۲۱ ہے ۱۹۴۹ ون ۲۰۰۵ ء بر دوز جمعرات بعداز نماز ظهر سورة المدثر کا اختیام ہوگیا ،۵ جون کوسورة المدثر کا اختیام ہوگیا ،۵ جون کوسورة المدثر کی تفسیر شروع کی تھی اس طرح گیارہ دنوں میں اس کی تفسیر تکمل ہوگئ الدافعلمین! جس طرح آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے باق تفسیر کو بھی کممل فرمادیں اور جمیع صحت اور تو انائی کے ساتھ تاحیات ایمان پر قائم رکھیں اور اسلام کے تمام احکام پر عامل رکھیں اس تفسیر کو تبول فرمائیں اور تاروز قیامت اس کوفیض آفریں رکھیں میری اور میرے والدین کی اور میرے اسا تذہ کی اور میرے احماب تلاندہ اور قارئین کی مغفرت فرمادیں۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين.



### بِسُمُ اللَّهُ الْكُوْ الْرَجِ الْكَوْ الْمُحْدِينِ الْمُؤْمِلُونِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِينِ الْمُؤْمِدِين نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة القيامة

#### سورت كانام اور وجهرتشميه

اس سورت کا نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے اور وہ یہ ہے:

میں قیامت کے دن کی قشم کھا تا ہوں 🔾

لَا أُفْسِمُ بِيَوْمِ الْقِيلِمَةِ (القيام:١)

قیامت کے مباحث بہت زیادہ اہم تھے کیونکہ کفار اور مشرکین قیامت کے وقوع کا بہت شدت سے انکار کرتے تھے اس لیے اس سورت کا نام القیامة رکھا گیا کیونکہ اس سورت میں قیامت کے وقوع پر دلائل قائم کیے گئے ہیں اور ان کے شہبات کا از الہ فرمایا گیا ہے۔

اس سورت کی المدثر سے مناسبت میہ ہے کہ المدثر: ۴۳ میں بیر بتایا گیا تھا کہ نماز نہ پڑھنے اور سکین کو کھانا نہ کھلانے کی وجہ سے مشرکین کو دوزخ میں عذاب دیا جائے گااور صراحة آخرت کا ذکر اس آیت میں فرمایا تھا:

ہرگزنہیں' بلکہ وہ آخرت سے نہیں ڈریے 🔾

كَلَاد بَلُ لَا يَخَافُونَ الْأَخِرَةُ ۞ (الدر: ar: كَلَّاد بَلُ لَا يَخَافُونَ الْأَخِرَةُ ۞

اور قیامت کے بعد آخرت کا وقوع ہوگا' اور اس سورت میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا ذکر فرمایا ہے' اور قیامت کے اوصاف' اھوال اور احوال کا ذکر فرمایا ہے' کھر قیامت کے مقد مات اور اس سے پہلے پیش آنے والے اُمور کا تذکرہ فرمایا ہے کہ انسان کے بدن سے روح کس طرح نکلے گی اور انبان کی ابتدا کی تخلیق کس طرح کی گئی تھی۔

- ۔ ترحیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبرا۳ ہے اور ترحیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر 24 ہے۔ سورت القیامیة کے مشمولات
- کی دیگر کی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی وین اور ایمان کے مبادیات بیان کیے گئے ہیں اور وہ مرنے کے بعد اٹھنے اور جزاء اور مزاکے معاملات ہیں'اور انسان کی تخلیق کی ابتداء کا ذکر ہے۔
- ہے۔ سورت کی ابتذاء قیامت کی نتم کھا کر فرمائی ہے اور اس کے ساتھ نفس لوامہ کی نتم کھائی ہے تا کہ ان مشرکین کا رد ہو جو مرنے کے بعد دوبارہ پیدا کیے جانے کے قائل نہیں تھے۔
- کے آیت ۱۵۔ کتک قیامت کی علامات کا ذکر فرمایا ہے کہ جب جاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور جاند جمع کر دیئے جائیں گے وغیر ما۔
- 🖈 🧻 میت ۱۹۔ ۱۱ میں اللہ تعالیٰ نے اثناء وی میں وی کی حفاظت کا ذکر فر مایا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیاطمینان دلایا ہے۔

. جلد دواز دبم

کہ اللہ سبحانہ اس بات کا گفیل اور ضامن ہے کہ وہ آپ کے دل میں اور د ماغ میں اس وی کومحفوظ اور ثابت رکھے گا اور اس کے معانی کو بیان فرمائے گا' لہٰذا ازخود آپ قر آن مجید میں نازل ہونے والے الفاظ کو بار بار د ہرانے اور یاد کرنے کی کوشش نہ کریں۔

- کہ آیت: ۲۵-۲۰ میں آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی مجت کی فدمت فرمائی ہے اور یہ بتایا ہے کہ بعض انسان نیک فطرت ہیں ، جن کے چہرے ایمان کے انوار سے منور رہتے ہیں اور بعض انسان بدفطرت ہیں جن کے چہرے سیاہ اور مرجھائے ، بوئے ہوتے ہیں۔
- کی آیت: ۲۷\_۲۷ میں موت کے وقت انسان کی حالت کو بیان فرمایا ہے اور جب جسم سے روح نکلتی ہے تو اس پر کیسی تنگی اور تحق ہوتی ہوتی ہے۔ اور تحق ہوتی ہے۔

کے آیت ۲۰۱۰ میں حشر اور معاوج سمانی پر دلائل قائم فرمائے ہیں اور بیر بتابا ہے کہ دوسری بار پیدا کرنا پہلی بار پیدا کرنے سے زیادہ مشکل تونہیں ہے۔

سورۃ القیامۃ کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی اعانت اور اس کی امداد پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہوں اے بار اللہ! مجھے اس ترجمہ اور تفییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور ناصواب سے مجتنب رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۹ جمادی الاولی ۱۳۲۷ه هر/ ۱۷جون ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۹ ۳۲۰ ۱۵ ساسه ۱۳۲۷ ۲۱۷ ۳۴۰



·26

ہیں کہ اس کی انگلیوں کا ہر جوڑ اپنی جگہ بر درست کر دینO بلکہ انسان یہ حیاہتا ۔ خواہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرتا ہو آ آپ (قرآن کو یاد کرنے کے لیے) عجلت سے اپن زبان کو حرکم

جلددوازدتم



ہاور قرآن مجید میں اس کی بہت نظائر میں جیسے فرمایا:

آب کے دب کی شم! پہلوگ مؤمن نہیں ہو سکتے۔

فَلَا وَمَ اللَّهُ لَا يُؤْمِنُونَ (النياء: ١٥)

اور تحسين كلام كے ليے لفظ "لا" كوذكوكيا جاتا ہے اوراس سے فى كامعنى مقصود نہيں ہوتا ، جيے فرمايا:

. مخفے محدہ کرنے ہے کس نے منع کیا۔

مَامَنَعُكَ ٱلَّا تَسْحِيلُ . (الاعراف:١٢)

اورقتم میں جب لفظ" لا" كاذكركيا جاتا ہے تواس وائدہ تم كى تاكيد موتى ہے۔

بعض مفسرین نے کہا: پرلفظ '' انٹی کے لیے ہے لیعن جس چیز کی شم کھائی گئی ہے اس کی مخالف چیز کی نفی کے لیے ہے کو یا کہ شرکین نے قیامت کے وقوع کی فغی کی اور شدومند سے قیامت کا افکار کیا تو اللہ تعالی نے فرمایا نہیں یہ بات نہیں ہے کہ قیامت واقع نہیں ہوگی میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں لیعنی قیامت ضرور واقع ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی م اس لیے کھائی ہے کہ وہ بہت عظیم دن ہوگا اور تمام نیکو کاروں اور بدکاروں کے اعمال کا ثمر ہ اس دن ظاہر ہو جائے گا۔

القیامہ: ۲ میں فرمایا: اور ملامت کرنے والے نفس کی فتم کھا تا ہوں O

نفس لوّامه کےمصداق میں متعددا قوال

ملامت كرنے والے نفس كي تفيير بيس حسب ذيل اقوال ہيں:

حضرت ابن عیاس رضی الله عنهمانے فرمایا: قیامت کے دن ہرنفس اینے آپ کو ملامت کرے گا' خواہ وہ نیک ہویا بد'نیک نفس اینے آپ کواس لیے ملامت کرے گا کہ اگر وہ اور زیادہ نیکیا۔ کرلیتا تو اس کو جنت میں اور زیادہ درجات ملتے اور برنفس اين اوبراس ليع ملامت كرے كاكدوه كيوں نه كنابول نے بازآ يا اور كيول نه نيك كامول ميں مشغول رہا؟

(٢) تفس لوامه سے مراد نفوسِ متقیہ ہیں کیجی متقی لوگ وہ قیامت کے دن نافر مانی کرنے والوں کو ملامت کریں گے کہتم لوگوں نے گناہوں کو کیوں ترک نہیں کیا اور تقوی اور پر ہیز گاری کو کیوں اختیار نہیں کیا؟

(٣) نفس لوامه سے مراد نفوی شریفه بیں جوایے آپ کو ہروفت ملامت کرتے رہتے ہیں خواہ وہ نیک کاموں میں مصروف ہوں حسن بھری نے کہا ہم مؤمن کو دیکھو کے کہ وہ ہر حال میں خودکو ملامت کرتا رہتا ہے اور جاہل مُرے کاموں میں مشغول ہو پھر بھی اینے آپ سے راضی رہتا ہے۔

(۴) نفس لوامہ سے مراد بدفطرت نفوس ہیں' جب وہ قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک احوال دیجھیں گے تو وہ اپنے آپ کو ملامت کریں گے کہ وہ کیوں گناہوں میں مبتلا رہے جیسے قر آن مجید میں ہے:

اليانه موكه كوكي نفس مه كم : بائ افسوس! ميس في الله ك

ٱڹٛؾۘڡؙؙٷ۫ڷؘۿؙڞؙؿٚڮؾۯٛٚۼڮڡٵۼڗڟڮ۫؋۫ڿۺ الله. (الزمر:٢٥)

معامله میں کوتا ہی برتی۔

(٢) انسان کوافسوس کرنے والاتخلیق کیا گیا ہے'انسان پہلے کسی چیز کوطلب کرتا ہے اور جب وہ چیز اے مل جاتی ہے تو پھروہ اس پر افسوس کرتا ہے اور اس کوطلب کرنے پر اسے آپ کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے اس چیز کو کیوں طلب کیا تھا' مثلاً شوگر کا مزیض شوگر فری بسکٹ یا شوگر فری مرتبہ منگوا تا ہے اور جب اس کو کھانے سے اس کا پبیٹ خراب ہوجا تا ہے تو اپنے نفس کو ملامت کرتا ہے کہ میں نے کیوں یہ چیزیں منگوا نیں اور چونکہ اس کے ساتھ بیٹل بار بار ہوتا ہے اس کے اس کا نفس لوامه ہو ہا تاہے اس کی نظیر قرآن مجید میں ہے:

اِتَ الْإِنْسَانَ خُلِقَ هَلُوْعًا ﴿ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ ي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّه السَّرُّ اس پرکوئی مصیبت آتی ہے تو وہ گھبرا جاتا ہے 🔾 اور جب اس کو

جَزُوْعًا ﴿ وَإِذَا مَتَ هُ الْغَيْرُ مُنْوْعًا ﴿ (المارج:١٩١١)

#### کوئی خیرملتی ہے تو وہ شکرادانہیں کرتا 🔾

### فيامت اورنفس لوّامه كي مناسبت

اگریداعتراض کیا جائے کہ قیامت کے ذکر میں اورنفس لوامہ میں کیا مناسبت ہے جواللہ تعالیٰ نے ان دونوں لفظوں کوشم میں جع فرمایا ہے اور دونوں لفظوں کی قیم کھائی ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے احوال بہت خوف ناک اور بہت دہشت ناک ہوں گے اور جب قیامت قائم ہوگی تو نفوس لوامہ کے احوال ظاہر ہوں گے بعض نفوس کے نیک اعمال اور ان پر انعامات کا اظہار ہوگا اس وقت وہ تما کریں گے: کاش! ہم نے زیادہ نیک عمل کے ہوتے تو ہم کوزیادہ انعامات ملتے اور بعض نفوس کے کہ اظہار ہوگا اس وقت وہ شرم سار ہوں گے اور اپنے آپ کو طامت کریں گے کہ کاش! ہم نے یہ گرے اعمال اور ان کے متائج کا اظہار ہوگا اس وقت وہ شرم سار ہوں گے اور اپنے آپ کو طامت کریں گے کہ کاش! ہم نے یہ گرے کام نہ کیے ہوئے سواس طرح نفس لوامہ کی احوالی قیامت کے ساتھ بہت تو کی مناسبت ہے قیامت کے بجیب وغریب احوالی اور ان کے ساتھ نوس لوامہ کی مناسبت ان آیات میں غور کرنے سے ظاہر ہوتی ہے:

اور میں نے جنات اور انسانوں کو صرف اس کیے پیدا کیا

وَمَاخَلَقْتُ الْجِئَ وَالْإِنْسَ إِلَّالِيَعْبُدُ وْنِ

(الذاريات:۵۲) ہے كەدەمىرى عبادت كريں 〇

قیامت نے دن جب اکثر انسان اپنے نامہ اٹھال کو اور میزان کو دیکھیں گے اور ان کو اپنے نیک اٹھال کم دکھائی دیں گے تو وہ اپنے اوپرافسوں اور ملامت کریں گے کہ ہم کوعبادت کرنے کے لیے پیدا کیا گیا تھا اور ہم نے کھوولعب اور لا یعنی کا موں میں زندگی گزار دی۔

ہم نے آسانوں پراور زمینوں پراور پہاڑوں پراپی امانت (احکام) کو پیش کیا انہوں نے اس امانت میں خیانت کرنے سے انکار کیا اور خیانت کرنے سے ڈرے اور انسان نے اس امانت میں خیانت کی کے شک وہ بہت طالم اور بہت جابل ہے 0 إِنَّا عَرَضْنَا الْأَكَانَةُ عَلَى السَّلْوِتِ وَالْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَأَبَيْنَ اَنْ يَتْحِيلُنَهَا وَ اَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَبَكَهَا الْدِنْسَانُ النَّهُ كَانَ ظَلْوُهَا جَهُوُلًا فَ (الاراب:٢١)

قیامت کے دن جب انسان اللہ تعالیٰ کے احکام اور اس کی امانت میں خیانت کرنے کے متازکے اور عواقب دیکھے گا تو اس کواپنی خیانت پر بہت افسوس ہو گا اور وہ اپنے آپ کو بہت ملامت کرے گا۔

اورائی بہت آیات ہیں جن میں غور کرنے سے قیامت اورنفس لوامہ میں مناسبت کا بتا چاتا ہے۔

نفس انسان کی مین سمیں نفسر تعریش نفس

نْفُس كَىٰ تَيْنِ تَسْمِيسِ بَيْنِ نَفْسِ الْمَارِهُ نَفْسِ لوّامه اورنْفس مطمئته \_

نفس امارہ کی بیرتعریف ہے کہ وہ طبیعت بدنیہ اور اس سے تفاضوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور لذات اور شہوات حتیہ سے حصول کا علم دیتا ہے اور دل کو گھٹیا اور خسیس چیز وں کی طرف کھٹیجتا ہے اور ینفس' اخلاق مذمومۂ شرور اور خبائث کا معدن اور منبع ہوتا ہے۔ موتا ہے۔

تفس لوّامہ وہ ہے جو دل کے نور سے روش ہوتا اور جب انسان پر غفلت طاری ہوتی ہے اور وہ اپنی جبّت ظلمانیہ کے تقاضے سے کسی برائی یا گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے تو اس کا وہ نفس اس کو ملامت کرتا ہے اور اس سے متنفر ہوتا ہے۔

اورنفس مطمئنہ وہ ہے جودل کے نور سے کمل منور ہوتا ہے اور وہ مذموم صفات سے عاری اور خالی ہوتا ہے اور اوصاف محمودہ سے متصف ہوتا ہے اور اخلاقِ الہيہ سے متحلق ہوتا ہے اور اس انسان کی جبلت ظلمانیہ اسے بُرائی پرنہیں اکساتی اور نیکی

کےخلاف مزاحت نہیں کرتی۔

ے مات و است یں وق ۔ بعض صوفیاء نے میرکہا ہے کہ نفس لوامہ ہی نفس مطمئنہ ہے جونفس امارہ کو ملامت کرتا رہتا ہے اور بعض صوفیاء نے کہا نفس لوامہ کانفس مطمئنہ سے او پر درجہ ہے کیونکہ نفس مطمئنہ خود کامل ہوتا ہے اورنفس لوامہ ملامت کر کے دوسرے کی پیکیل کرتا ہے۔ (المفردات ج مص ۵۸۸ روح المعانی ج۲۵ ص ۲۳۵ ۲۳۳)

### نفس کی تعریف اوراس کا مصدا<u>ق</u>

امام ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن القشيرى المتوفى ٢٥ م الكصة بين:

لفت میں نفس کا معنیٰ کسی شی کا وجود ہے اور عرف میں نفس سے مرادوہ چیز ہے جوانسان کے اوصاف کا معلول ہے اور سے بھی ہوسکتا ہے کنفس سے مراد وہ لطیف چیز ہوجواس جسم میں موجود ہے اور وہی انسان کے اخلاقی ندمومہ کامحل ہے جسیا کہ روح ایک لطیف چیز ہے جواس جسم میں رکھی گئی ہے اور وہی اخلاقی مجمودہ کامحل ہے اور ان میں سے بعض بعض کے تالع ہیں اور ان کا مجموع انسان ہے۔ اس کا مجموع انسان ہے۔

روح اور نفس کا صورت میں اجسام لطیفہ ہے ہونا ایسے ہے جیسے ملا تکہ اور شیاطین کا لطیف صورت میں ہونا ہے اور جس طرح آئی دو یکھنے کا محل ہے اور جو سننے والا ہے اور جو سننے والا ہے اور دو یکھنے کا محل ہے اور کان سننے کا محل ہے اور ناک سو تکھنے کا محل ہے اور دو یکھنے والا ہے اور دو یکھنے والا ہے اس کا مجموع انسان ہے اس طرح اوصاف محددہ کا محل قلب اور دوح ہے اور اوصاف ندمومہ کا محل نفس ہے اور نفس بھی اس مجموع کا جڑ ہے اور قلب بھی اس مجموع کا جڑ ہے۔

(الرسالة القشيرية ص ١٣٣ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١٨ هـ)

### صوفیاءاورعلامه قشیری کی تعریفوں می*ں تطب*ق

میں کہنا ہوں کہ صوفیاء اور علامہ قشیری نے جونفس کی تعریفیں کی بین ان میں کوئی تخالف اور اضطراب نہیں ہے علامہ قشیری کے نزدیک فی نفسہ اپنی وضع اور تخلیق کے اعتبار سے نفس صفات فی مومہ کامل ہے اور صوفیاء ای کونفس امارہ کہتے ہیں 'لیکن بعض نیک مسلمان نفس کے جبلی تقاضوں اور اس کے احکام کو مستر دکر کے اس کو صقیل کر لیتے ہیں اور جب ان کانفس انہیں بُر ب کاموں پر اکسا تا ہے تو وہ اس کو ملامت اور سرزنش کرتے ہیں اور اس کو وہ نفس لوامہ کہتے ہیں اور بعض نفوی قد سیہ قلب کے نور سے کمل منور ہوجاتے ہیں 'وہ فدموم صفات سے بالکل عاری اور خالی ہوتے ہیں' وہ اوصا فی محمودہ سے متصف اور اخلاقی الہمیہ سے متحلق ہوتے ہیں اور وہ انہا علیم اور وہ انہیاء علیم اسلام اور اولیاء کاملین کے نفوی ہوتے ہیں اور وہ انہیاء علیم السلام اور اولیاء کاملین کے نفوی ہوتے ہیں۔ اللہم اور قضا شیئا من فیو صاتھم.

القیامہ جمیس میں فرمایا: کیا انسان سی گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں فرما ئیں گے؟ O کیوں نہیں! ہم اس پر ضرور قادر ہیں والابیۃ

القيامه:۲-ا كي قسمول كاجواب

اس سے پہلے القیامہ: ۱۔ ایس جن قسموں کا ذکر فرمایا ہے ان قسموں کے جواب میں مفسرین کا اختلاف ہے جہور مفسرین فسے کہا: اس کا جواب میہ کہتم کو ضرور حرنے کے بعد اٹھایا جائے گا اور یہ جواب محذوف ہے اُس پر قریند القیامہ: ۲۰ ہے جن میں فرمایا ہے: کیا انسان میں گمان کرتا ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو جمع نہیں فرمائیں گے O کیوں نہیں! ہم اس پر قادر ہیں کہ اس کی انگیوں کا ہر جوڑا پئی جگہ پر درست کردیں O جس بھری نے کہا: اس کے جواب پر دلیل القیامہ: ۲۰ ہے کیفی کیوں نہیں!

ہم اس برقادر ہیں۔ القيامه بسر كاشان نزول

شہور رہ ہے کداس آیت میں انسان سے مرادمعین انسان ہے مفسرین نے بغیر سند کے بیردوایت بیان کی ہے کہ عدی بن ربیعہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا: اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم )! مجھے بتایئے کہ قیامت کب آئے گی اور اس کا معامله كس طرح ہوگا؟ تو ني صلى الله عليه وسلم نے اس كو قيامت كے احوال كي خبر دى وہ كہنے لگا: اگر ميں قيامت كے دن كو د كھيے بھی لول تب بھی میں آپ کی نقیدیق نہیں کروں گا اور آپ پر ایمان نہیں لاؤں گا' کیا اللہ تعالیٰ مُردوں کی ہڈیوں کو جمع فرمائے گا؟ کہا جاتا ہے کہ بیرآیت عدی بن رہیعہ اوراخنس بن شریک کے متعلق نازل ہوئی ہے اوران دونوں کے متعلق نبی صلی الله علیہ ا وسلم نے بید دعا کی تھی: اے اللہ! ان دو مُرے پڑوسیوں ہے تو مجھے کفایت فرما' اور ایک تول ہیے کہ بیرآیت ابوجہل کے متعلق نازل ہوئی ہے۔(امام ابواسحاق تغلبی متوفی ۲۲۲ھ:الکشف والبیان جواص۱۸۴مام ابوالحن الواحدی متوفی ۲۲۱ھ:اسباب النزول ص۲۶۹،امام بغوى متوفى ۵۱۲ هـ: معالم التزيل ج۵۵ ۱۸۴ علامه زخشري متوفى ۵۳۸ هـ: الكشاف جهم ۲۰۷ امام رازي متونی ۲۰۷ هـ: تفسير كبيرج واص ۲۲۲ علامة قرطبي متوفى ٢٦٨ هذا الجامع لاحكام القرآن جرواص ٧٨ علامة الوي متوفى • ١٢ه هز ورح المعانى جروع ص ٢٣١)

مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر کفار کا شبہ اور اس کا جواب

کفار جوم نے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اٹکار کرتے تھاس کی وجہ پیٹی کہان کو پیشبہ ہوتا تھا کہ جب انسان کی ہٹریاں بوسیدہ ہوکرریزہ ریزہ ہوجائیں گی اور مٹی کے ذرات سے ختلط ہوجائیں گئ پھرعرصہ گزرنے کے بعد آندھیوں اور تیز ہواؤں سے ان کے ذرات اُڑ کر دوسری ہڈیوں کے ذرات سے خلط ملط ہو جائیں گئے پھر ایک انسان کے ذرات دوسر بے انسان کے ذرات سے کیسے میٹر اور متاز ہوں گئے پھران مختلف اور مختلط ذرات کو دوبارہ کس طرح انسانی پیکر میں ڈھالا جائے گا' الله تعالى نے فرمایا: كيون نہيں! ہم اس پر قادر ہيں كه اس كى انگليوں كا ہر جوڑ اپنى جگه پر درست كر ديں۔اس جواب كا خلاصه بير ہے کہان مختلف اور مختلط ذرات کو باہم ممتاز کرنا اور اندانی پیکر میں ڈھالنا اس شخص کے لیے مشکل ہو گا جس کاعلم ناقص ہواور اس کی قدرت ناقص ہواللہ تعالیٰ کے لیے یہ کیول مشکل ہوگا جس کاعلم بھی کامل اور محیط ہے اور اس کی قدرت بھی کامل اور محیط

نیز اس آیت کی تفییراس طرح ہے کہ ہم انسان کی انگلیوں کے بوروں کو دوبارہ بنانے پر کیوں قادر نہیں ہوں گے جب کہ ہم ان کو پہلی بار بنا چکے ہیں اور دوسری بار بنانا تو بہلی بار بنانے سے زیادہ آسان ہے اور انگلیوں کی ہڈیوں کا ذکر فرما کر اس پر تنبید کی جب ہم انسان کے جسم کی ان چھوٹی ہڑیوں کو دوبارہ بنانے برقادر ہیں تو بری ہڑیوں کے بنانے پر ببطریق اولی قادر

القیامہ: ۵ میں فرمایا: بلکدانسان بدچاہتا ہے کدوہ اینے آگے بھی مُرے کام کرتا رہے 0

توبه نهركرنا اورروز قيامت كى تكذيب كرنا

ال آيت كي تفسير مين دوقول بين:

یعنی وہ مخص متعقبل میں بھی مُرے کام کرتا رہے اور مُرے کاموں کو ہالکل ترک نہ کرے سعید بن جبیر کہتے ہیں کہ وہ مخض تشلسل کے ساتھ گناہ کرتا رہے اور توبہ کومؤخر کرتا رہے اور یہ کہتا رہے کہ میں عنقریب توبہ کرلوں گاحتی کہ وہ بُرے كامون اور گناهون مين مشغول مواوراي حال مين اس كوموت آ جائے۔

(۲) ''لی فیصو اهامه ''کامعنیٰ ہے: اس کوآ کے جوا مور پیش آئے ہیں بعنی آخرت میں ان کی تکذیب کرتا رہے اور مرنے کے بعد دوبارہ اُشخے اور آخرت میں حساب و کتاب اور تواب اور عذاب کی تکذیب کرتا رہے اس پر دلیل ہیہ ہے کہ القیامہ: ۲ میں فرمایا: وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ بعنی اس کے آگے جو قیامت کا دن آنے والا ہے اس کی تکذیب کرتا رہے اور گویا وہ قیامت کو جھلاتے ہوئے کہتا ہے: وہ دن کب آئے گا؟

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: وہ سوال کرتا ہے کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ پس جب نظر چکاچوند ہو جائے گی0اور چاند بے نور،ر جائے گا0اور سورج اور چاند جمع کردیئے جائیں گے 0اس دن انسان کہے گا: آج فرار کی جگہ کہاں ہے؟0(القیامہ:۱۰-۲) لعن مال کے نہ ماریک کو میں میں اس کہ گاک قام میں کیا ہیں ہے، گائی میں قام میں کردان کو ہم وہ لعب سمجھ گا، جد ا

یعنی سوال کرنے والا انکارا اور استہزاء کہے گا کہ قیامت کا دن کب ہوگا؟ وہ قیامت کے دن کو بہت بعید مجھے گا 'جیسا کہ

قرآن مجيد ميں ہے:

قینیں کافر کہتے ہیں: قیامت کا وعدہ کب پورا ہوگا؟اگرتم ہے ہوتو ○قبکتا (بتاؤ) آپ کہنے: اس کاعلم تو اللہ بن کو ہے میں تو تہہیں واضح االّذِن کی طور پر عذاب ہے ڈرانے والا ہوں کی چر جب بیاوگ اس وعدہ کو قریب ترپالیں گے اس وقت ان کافروں کے چبرے سیاہ ہوجائیں گے اور ان سے کہا جائے گا: یہی وہ چبز ہے جس کوتم طلب کرتے

وَيَقُونُونَ مَنَى هَنَى الْوَعْلَ الْوَعْلَ اِنْ كُنْتُمُ طَي قِينَ وَكُلُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهِ وَالنّهُ النّائِونُ يُرَفّي بِينَ فَكَلّا اللّهِ وَالنّهُ النّائِونُ يُلْكُمُ اللّهِ وَالنّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَنْ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<u>تق</u> ()

القیامہ:۹۔۷ میں فر مایا: پس جب نظر چکاچوند ہو جائے گی ۱ ور چاند بے نور ہو جائے گا اور سورج اور چاند جمع کر دیئے ئیس گے 0

قیامت کی تین علامتیں اور ان پراعتر اضات کے جوابات

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کی تین علامتیں ذکر فرمائی میں پہلی علامت سے ہے کہ جب بجلی چکے گی اور بہت تیز روشٰی کو دیکھنے سے دیکھنے والے کی نظر خیرہ ہوجائے گی اور اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا جیسا کہ بہت روشٰی پڑنے سے ایساعمو ما ہو جاتا ہے۔

اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ انسان کو الی حالت کا کب سامنا ہوگا ایک قول یہ ہے کہ موت کے وقت و دور اقول یہ ہے کہ جب انسان کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو دوز خ کو دیکھ کر اس کی نظر چکا چوند ہو جائے گی اور جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ کیفیت موت کے وقت ہوگئ انہوں نے کہا: جب قیامت کے منکر نے قیامت کا انکار کرتے ہوئے کہا کہ قیامت کب ہوگی؟ اس کو جواب دیا گیا کہ جب اس کی موت قریب آئے تو عذاب کے فرشتوں کو دیکھ کر اس کی نظر خیرہ ہو جائے گی اور اس کے شکوک زائل ہو جائیں گے اور اس کو قیامت پریقین آ جائے گا۔

دوسری علامت یہ ہے کہ چاند بے نور ہوجائے گا یعنی اس کو گہن لگ جائے گا' اس پر طحدین نے پیا اعتراض کیا ہے کہ چاند کو اس وقت گہن لگتا ہے' جب چاند اور سورج کے درمیان زمین حائل ہو جاتی ہے اور جب سورج اور جاند جمع ہوں گے اس وقت تو یہ حالت پیدائہیں ہوگی' اس کا جواب یہ ہے کہ چاند کو گہن لگنے کا پیر نظام اللہ تعالی نے بنایا ہے اور وہ اس نظام کا پابند نہیں ہے کہ اس کے بغیر چاند کو گہن نہ لگ سکے' جیسے اللہ تعالی نے مرداور عورت کے اختلاط جنسی کو انسان کی پیدائش کا سبب بنایا ہے لیکن اللہ تعالی اس نظام کا یابند نہیں ہے کہ اس کے بغیر انسان کو پیدا نہ کر سکے' اس نے عورت کے بغیر حضرت حواء کو پیدا کر دیا اور مرد کے بغیر حضرت عینیٰ کو پیدا کر دیا اور مرداور عورت دونوں کے بغیر حضرت آدم کو پیدا کر دیا ُ اس طرح اس نے چانداور سورج کے درمیان زمین کے حائل ہونے کو چاند کے گہن کا سبب بنایا ہے لیکن قرب قیامت میں اللہ تعالیٰ براہِ راست زمین کے حائل ہونے کے بغیر چاندکو گہنا دے گا اور اس کو بے نور کر دے گا۔

تيسرى علاً مت ين فرمليا: سورج اور چاند جمع كردية جائيل كئاس پريداعتر اض ہوتا ہے كه الله تعالىٰ نے فرمايا ہے: كراالشَّهُ مُس يَنْلِيغِي لَهَا آئَ ثُنُ دِكَ الْقَدَّرَ . مورج ميں بيطاقت نہيں كه وہ چاندكو پاسكے۔

(يس:۴۰)

جب سورج چاند کونہیں پکڑسکتا تو وہ دونوں جمع کس طرح ہوں گے؟ آس کا جواب میہ ہے کہ بیداں وقت کی بات ہے جب قیامت کے وقوع سے پہلے وہ معمولی کی گروش کرتے رہیں گے لیکن جب قیامت کے وقوع سے پہلے وہ معمولی کی گروش کرتے رہیں گے لیکن جب قیامت آئے گی تو بیسارا نظام درہم ہوجائے گا' دوسرا جواب بیہ کہ کہ دونوں بے نور ہونے میں جمع ہوجا کیں گے۔ گا' دوسرا جواب بیہ ہے کہ سورج اور چاند کے جمع ہونے کا معنی بیہ ہے کہ وہ دونوں بے نور ہونے میں جمع ہوجا کیں گے۔ القیامہ: ۱۰ میں فرمایا: اس دن انسان کے گا: آج فرار کی جگہ کہاں ہے؟ آ

لعنی جوانسان قیامت کے وقوع کا محکر ہے جب وہ قیامت کے ہولناک اور دہشت ناک احوال دیکھے گا تو وہ گھبرا کر پوچھے گا: آج فرار کی جگہ کہاں ہے؟ O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگزنہیں!اس دن کہیں پناہ نہ ہوگی0اں دن آپ کے رب کی طرف ہی تھہرنے کی جگہ ہوگی0اس دن انسان کواس کے تمام الگلے اور پچھلے کاموں کی خبر دی جائے گی0 بلکہ انسان کوخود اپنے اوپر بصیرت ہوگی0 خواہ وہ اپنے تمام عذر پیش کرتا ہو0(القیامہ: ۱۵۔۱۱)

الله تعالی کے سواکوئی پناہ کی جگہ نہ ہوگ

القیامہ: ۱۱ میں اس سے جعر ک کرمنع فر مایا ہے کہ وہ اللہ سے فرار کی جگہ ڈھونڈ ہے اور اس آیت کامعنیٰ ہے: اس دن کوئی چیز اللہ کے عذاب سے نہیں بچاسکے گل' و ذر ''کامعنیٰ ہے: رو کئے والا پہاڑیا پیاہ کی جگہ۔

القیامہ: ۱۲ میں فرمایا: اس دن آپ کے رب کی طرف ہی تھرنے کی جگہ ہوگی O

اس آیت میں 'المستقر'' کالفظ ہے بیاستفر ارسے بناہے اس کامعنیٰ ہے: تقہر نا'اس دنتم اللہ عزوجل کو چھوڑ کرکسی اور اس طریکا ناٹیس واسکہ گئے جو اس کا در تو اس میں فر المدین

کے پاس ٹھکا نائہیں بناسکو گئے جیسا کران آیات میں فرمایا ہے: اِن اِلی مَاتِف النَّرِ خِلی ﷺ (اُعلق: ۸) ہے شک آپ کے رب کی طرف ہی لوٹنے کی جگہ ہے 0

در الله الله الله الموسيد (الورد ٢٣) اور الله اى كاطرف تفرير نے كى جگه ہے ٥

اَلْاَ إِلَى اللَّهِ تَصِيدُ الْأَصُومُ صُلَ (الشورى: ۵۳) سنوتمام أمور الله بي كي طرف لوشخ بين O

ان آیات کامعنیٰ یہ ہے کہ تمہارا ٹھکا ناتمہارے رب ہی کے پاس ہے خواہ وہ جنت ہویا دوزخ ہو لیعنی تمہارا ٹھکا نا اللہ سیانہ کی مشیت کی طرف مفوض ہے وہ جس کو چاہے گا اپنے وعدہ کے مطابق یا اپنے فضل سے جنت میں داخل کر دے گا اور جس کو چاہے گا اپنی وعید کے مطابق یا اپنے عدل سے دوزخ میں داخل کر دے گا۔

القیامہ: ۱۳ میں فرمایا: اس دن انسان کواس کے تمام اسکاے اور پیچھلے کاموں کی خردی جائے گ

بندوں کوان کے اعمال کی خبر دینا

لین انسان کواس کے ان کامول کی خرری جائے گی جواس نے کیے ہیں اور ان کاموں کی خرری جائے گی جواس نے

جلد دواز دہم

نہیں کے یا جو کام اس نے خود کیے مثلاً جوصدقات دیئے یا وہ کام جس کا اس نے اپنے مرنے کے بعد کرنے کا تھم دیا کہ اس کے مال سے اتناصد قد دے دیا جائے 'یا اس نے جو نیک کام ایجاد کیے' جن پراس کے مرنے کے بعد عمل ہوتا رہا' یا اس نے جو بُرے کام ایجاد کیے جن پراس کے مرنے کے بعد عمل ہوتا رہا' مجاہدنے کہا: اس سے مراداس کے پہلے عمل ہیں اور آخری عمل ہیں' اس آیت کی نظیر بیآیات ہیں:

فَيْكِيَّتُهُمْ بِمَاعِلُوا ﴿ احْطَلَهُ اللَّهُ وَنَسُوُّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَاللَّ اللَّهُ وَنَسُوُّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهُ وَنَسُوُّهُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ وَنَسُوُّهُ ﴿ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَمْ اللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَلَّهُ اللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا لَا لَهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّ

٢) الله في شاركرركها باوروه بحول ي بي-

و نکنتُ مَا فَکَا مُوْا وَا ثَالَاهُمُوْطَ (لِس ١٢٠) اور ہم ان کے وہ اعمال لکھ رہے ہیں جن کو وہ آخرت کے لیے بھی رہے ہیں۔

انسان کو جواس کے اعمال کی خبر دی جائے گی تو زیادہ ظاہر سے ہے کہ قیامت کے دن جب اس پراس کا حساب پیش کیا جائے گایا میزان کے وقت اس کواس کے اعمال کی خبر دی جائے گی حسب ذیل احادیث میں بھی اس کا شبوت ہے:

قیامت کے دن بندہ کے نیک اعمال ملنے کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن کی موت کے بعد جو نیک اعمال آکراس کو ملتے ہیں ان میں سے وہ علم ہے جس کی اس نے تعلیم دی اور اس کی اشاعت کی اور وہ نیک اولا دہے جس کو اس نے ترک کیا یا وہ ترک کیا یا وہ ترک کیا یا وہ ترک کیا یا وہ مبعد ہے جس کو اس نے کس مسافر کے لیے جو گھر بنایا یا وہ نہر ہے جس کو اس نے جاری کیا یا اس نے اپنی زندگی میں اپنی صحت کے ایام میں جو صدفتہ ویا بیوہ نیکیاں ہیں جو اس کی موت کے ایمام میں جو صدفتہ ویا بیوہ نیکیاں ہیں جو اس کی موت کے بعد اس کو آکر ملیں گی۔ (سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۲۳۳)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سات نیک اعمال ایسے ہیں جن کا اجر بند ہے کی موت کے بعد اس کی قبر میں بھی جاری رہتا ہے ؛ جس شخص نے کسی علم کی تعلیم دی یا اس نے کوئی نہر جاری کی یا اس نے کوئی کنواں کھودا' یا اس نے کوئی درخت اگایا' یا اس نے کوئی مسجد بنائی یا اس نے قرآن مجید کے نسخہ کا کسی کو وارث بنایا یا اس نے (نیک) اولا دچھوڑی' جو اس کے مرنے کے بعد اس کے لیے استغفار کرتی ہے۔

(صلية الاولياء ج عص ٣٨٣ -٣٨٣) اس مديث كى سنديس محد بن عبيد الله العرزى نام كارادى متروك الحديث ب

ان دونوں حدیثوں میں موت کے بعدان نیک اعمال کے ملنے کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ موت کے وقت ان اعمال کی خبرنہیں دی جائے گی بلکہ قیامت کے دن حساب پیش کرتے وقت یا میزان کے پاس ان نیک اعمال کی خبر دی جائے گئ اس سلسلہ میں دیگرا جادیث سے ہیں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب انسان مرجاتا ہے تو تین اعمال کے سوااس کے اعمال منقطع ہوجاتے ہیں' (وہ تین اعمال یہ ہیں: )صدفتہ جاریۂ وہ علم جس سے نفع حاصل کیا جائے یا نیک اولا د جواس کے لیے دعا کرے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۶۳۱ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۸۸۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۱۵۱ سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۳۷۱ سنداحدج ۴ مین ۳۷۲) حضرت جربر بن عبدالله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس نے اسلام میں کسی نیک طریقه کو ذکالا اس کواپنی نیکی کا بھی اجر ملے گا اور اس کے بعد جولوگ اس نیکی پڑمل کریں گئے ان کی نیکیوں کا بھی اجر ملے گا اوران بعد والوں کے اجر وثواب میں کوئی کی نہیں ہوگی اور جس نے اسلام میں کوئی بُراطریقہ نکالا'اس پراپٹی بُرائی کا گناہ ہوگا اور بعد کے لوگوں کی برائیوں کا بھی گناہ ہوگا اوران بعد والوں کے گناہوں سے کوئی کی نہیں ہوگی۔

(صحيحمسلم رقم الحديث: ١٠١٤ أسنن نسائي رقم الحديث: ٢٥٥٣ مسنن ترندي رقم الحديث: ٢٦٤٥ أمنداحدج ٢٥٥٣)

القیامہ ۱۳ میں فرمایا : بلکہ انسان کوخودایے اوپر بصیرت ہوگ ٥ انسان کی اینے اوپر بصیرت کے دوجمل

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا:اس دن انسان کواس کے تمام اگلے اور پیچیلے کاموں کی خبروی جائے گی اور اس آیت میں گویا ترقی کر کے فرمایا: بلکہ اس کو بیضرورت نہیں ہوگی کہ کوئی اور اس کو خبر دے اور اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس کانفس خود مشاہدہ کرر ماہوگا کہ وہ خود ان افعال کا فاعل ہے۔

الله تعالى ففرمايا ب: اس كوخوداي اور بصيرت موكى اس كووهمل مين:

(۱) انسان اپنی بداہت عقل سے جاتا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اوراس کی عبادت کرنے سے اس کا قرب حاصل ہوتا ہے اور اس کی عبادت کے دور کرتے ہوں اور دنیا کی زینت اوراس کی عبادت سے دور کرتے ہوں اور دنیا کی زینت اوراس کی اطاعت اوراس کی عبادت سے دور کرتے ہوں اور دنیا کی زینت اوراس کی لذتوں میں مشغول رکھتے ہوں اوران ہی میں معصیت اور شقاوت ہے خواہ وہ اپنی چرب زبانی سے ملمع کاری کرتا رہے اور حق کیا ہے اور باطل کو حق بیان کرتا رہے لیکن وہ اپنی عقل سلیم سے جانتا ہے کہ دراصل حق کیا ہے اور باطل کیا ہے؟ اس کے فرمایا ہے کہ انسان کوخود اینے اور باصیرت ہوگی۔

(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سعید بن جبیراور مقاتل نے کہا کہانسان کے اعضاء خوداس کے کاموں پر گواہی دیں گئ

قرآن مجيد ميں ہے:

يَوْمَتَنَّهُمُّاعَلَيْهِوُ أُلْسِنَتُهُمُواَيْدِيهِمْ وَالْجُلْهُمُ بِمَا كَانُوْ ايَعْمَلُونَ (الورس)

ٱلْيُرْمِكُنْتِهُ عَلَى ٱفْرَاهِ مِحْدَدُثُكِّلِمُنَا ٱيلِيايُهِحْدَ تَتَفْهَكُ ٱرْجُلْمُ بِمَا كَانُوْ ايكَيْبِهُونَ ﴿ لِسَ: ٢٥)

حَتِّى إِذَا مَا جَآءُ وُهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَنْفُهُمْ وَٱبْصَارُهُمُ وَجُلُودُهُمْ بِمَا كَانُوُ أَيْعَمَلُونَ ٥ (١٠ مِنْ ١٠)

اعمال کی گواہی دیں گے 〇 آج ہم ان کے موضوں پر مہر لگانہ یں گے اور ان کے ہاتھ ہم سے ہاتیں کریں گے اور ان کے بیر ان کا موں کی گواہی دیں گے جو

جس ون ان کی زبائیں اور ان کے ہاتھ یاؤں ان کے

سے باتیں کریں گے اور ان کے پیران کاموں کی گواہی دیں گے جو وہ کرتے تھے O

حتیٰ کہ جب وہ دوزخ کے پاس آ جا ئیں گے توان کے کان اوران کی آئیس اوران کی کھالیں ان کے کاموں کی گواہی دیں سے م

امام واحدی نے کہاہے کہ یہ آیات کفار پرمحمول ہیں کیونکہ وہ اپنے اعمال کا انکار کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے منہ پرمہر لگا دے گا پھران کے اعضاءان کے کاموں کی گواہی دیں گے۔

القيامه: ۱۵ ميس فرمايا: خواه وه اييخ تمام عذر پيش كرتا هو O

''معاذیسو''''معدد و ''کی جمع ہے'اس آیت کامعنیٰ ہے کہ انسان ہر چند کہا پنے کاموں کاعذر پیش کرے گا اور اپنی مدافعت میں دلائل لائے گا اور ہرمکن طریقہ سے بحث کرے گالیکن اس سے اس کو کوئی فائد ہنیں ہو گا کیونکہ اس کے اعضا خود ' اس کے خلاف گواہی دیں گے۔

جلددوازدتم

الله تعالیٰ کا ارشاو ہے: آپ(قرآن کو یاد کرنے کے لیے) عجلت سے اپنی زبان کو حرکت نہ دیں 0 بے شک اس کو (آپ کے سینہ میں) جمع کرنا اورآپ کو اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے 0 سو جب ہم اس کو پڑھ چکیس تو آپ اس پڑھے ہوئے کی: اتباع کریں 0 پھراس کامعتیٰ بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے 0 (القیامہ:۱۹۔۱۱)

دورانِ وی قرآن مجید کو ما د کرنے کے لیے علت سے قرآن مجید کود ہرانے کی ممانعت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله علیہ وسلم پرقر آن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ جلدی جلدی جلدی الله علیہ وسلم پرقر آن مجید کی کوئی آیت نازل ہوتی تو آپ کا آپ جلدی جلدی ابن کو حرکت دیتے 'آپ حضرات جبر میل علیہ السلام کے ساتھ اس آیت کو دہراتے رہتے تھے 'آپ کا ادادہ یہ ہوتا تھا کہ آپ اس آیت کو حفظ کر لیں' تب الله تعالی نے بیرآیت نازل فرمائی: آپ (قرآن کو بیاد کرنے کے لیے) اپنی زبان کو حرکت ندوین آپ اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے سفیان نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دے کردکھایا' امام ابوعیسیٰ ترفی کیا: بیرحدیث حسن مجھے ہے۔

سعید بن جیر نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قرآن مجید کی تنزیل سے بہت مشقت اٹھاتے تھے اور اپنے ہونٹوں کو حرکت دیتے تھے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: میں اپنے ہونٹوں کو اس اس طرح حرکت دیتے تھے 'سعید بن جبیر نے کہا: میں اپنے ہونٹوں کو اس اس طرح حرکت دیتے تھے' سعید بن جبیر نے کہا: میں اپنے ہونٹوں کو اس طرح حرکت دیتے تھے' پھرانہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیے کہا فرح حرکت دیے تھے' پھرانہوں نے اپنے ہونٹوں کو حرکت دیے کہا وکھائی۔ (صحح ابناری رقم الحدیث: ۱۳۲۷ میچ مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۸ مند الحمیدی رقم الحدیث: ۵۲۷ مند احدی و الحدیث الله عبی ال

القیامہ: ۱عظی فرمایا: بے شک اس کو (آپ کے سیندیں) جمع کرنا اورآپ کو اس کا پڑھانا ہمارے ذمہ ہے 0 رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے سینہ میں قرآن مید کو محفوظ کرنا اللہ سبحانہ کے ذمہ ہے

حضرت ابن عباس نے فرمایا لیعنی ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قر آن کوآپ کے سینہ میں جمع کریں پس جب ہم قر آن کی کوئی آیت نازل کریں تو آپ غور سے سنیں' بھریہ ہمارے ذمہ ہے کہ ہم اس قر آن کو آپ کی زبان سے پڑھوا کیں' اس کے بعد جب حضرت جبریل آتے تو آپ سرجھکا کر بیٹھ جاتے' بھر جب وہ چلے جاتے تو آپ قر آن مجید کی ان آیتوں کو اس طرح پڑھ لیٹھ تھے' جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا تھا۔

(صحح ابغاري رقم الحديث: ٩٢٩م صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٨٨ سنن تريذي رقم الحديث: ٣٣٦٩)

مفسرین نے اس آیت کی تفییر میں بیکہا ہے کہ بی بھی ہوسکتا ہے کہ حضرت جبریل دوبارہ آپ کے پاس آئیں اور آپ کے سامنے دوبارہ ان آیات کو پڑھیں اور آپ من کران کو دہرائیں حتی کہ آپ کو وہ آیات حفظ ہوجائیں۔

سیمی ہوسکتا ہے کہ اس سے مرادیہ ہو کہ اے محرصلی اللہ علیک وسلم! ہم یہ آیات آپ سے اس طرح پڑھوا کیں گے کہ آپ ا

ان کوئیں بھولیں گئے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: سَنُقُشِ مُلْکَ فَلَا تَکَشَلَی ﴿ (الاعلى: ٢)

جم عنقریب آپ کو برطائیں کے سوآپ نیس جولیل کے O (تغیر کیرج ۱۹ م ۲۲ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ ه

میں کہتا ہوں کہ امام رازی نے اس آیت کی جو پہلی تفییر ذکر کی ہے وہ صحیح نہیں ہے اس آیت کی وہی تفییر ضحیح ہے جو ہم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے نقل کی ہے۔

جلد دواز دہم

القیامہ: ۱۸ میں فرمایا: سوجب ہم اس کو پڑھ چکیں تو آپ پڑھے ہوئے کی اتباع کریں 🔾 حضرت جبريل كے فعل كواللہ سجانہ كافعل قرار دينے كى ايك مثال اور رسول اللہ صلى اللہ عليه وسلم

اس آیت میں اللہ تعالی نے حضرت جریل علیہ السلام کے پڑھنے کو اپنا پڑھنا قرار دیا ہے اوریہ آیت حضرت جریل علیہ السلام كے شرف عظیم پر دلالت كرتی ہے جمارے نبی سیدنا حمر صلى الله عليه وسلم كے متعلق الىي متعدد آيات ہیں جن میں الله تعالیٰ نے آپ کے فعل کواپنافعل قرار دیا ہے ٔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ستر انصار سے ان کی جانوں اور مالوں کو جنت کے عوض خريدلياتها الله تعالى فرمايا:

بے شک اللہ نے مؤمنوں سے ان کی جانوں اور مالوں کو

إتَّاللَّهُ الشُّكُوٰي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اَنْفُكُمُ وَالْمُواللَّهُمُ

جنت کے بدلہ میں خرید لیا۔

بِأَنَّ لَهُ مُوالْجَنَّةَ ﴿ (التوبِي:١١١)

اسى طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ماتھ يربيعت كرنے كواينے ماتھ يربيعت كرنا قرار ديا:

ٳػٵڷۜڒڹؽؽؽؠٵؚؠۼٷڒڬٷٳٮٞۘؽٵؽؠٵؠۼٷڽٵۺڰ<sup>ۄ</sup>ؽڽؙؖ

ب شک جولوگ آپ سے بیت کرتے ہیں وہ یقینا اللہ ہے بیت کررہے ہیں'ان نے ہاتھوں پراللہ کا ہاتھ ہے۔

اللهِ فَوْقُ أَيْلِي يُرِمُ \* (اللهُ ١٠٠)

حالانکدان کے ہاتھوں برآ پ کا ہاتھ ہے۔ای طرح فرمایا:

آب نے (خقیقت میں) ککریاں نہیں ماری جب آپ

وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَانَ اللَّهُ رَمِيْ

نے (باطامر) ککریاں ماری تھیں لیکن وہ ککریاں اللہ نے باری (الانقال: ١٤)

ای طرح بدآیت ہے:

مَنْ يُبطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ أَطَاعَ اللَّهُ \* ( النياء: ٨٠ )

جس نے رسول کی اطاعت کر لی اس نے اللہ کی اطاعت کر

حضرت جبريل كے پڑھنے كى اتباع كامعنى

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ جب حضرت جبریل قر آن پڑھیں تو آپ ان کے یڑھنے کی اتباع کریں'۔

ستح میرے کہ اس آیت کامعنیٰ مدے کہ آپ کا پڑھنا حضرت جریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ نہیں ہونا چاہیے بلکہ واجب یہ ہے کہ جب تک حضرت جریل پڑھتے رہیں آپ خاموثی سے ان کے پڑھنے کو سنتے رہیں کتی کہ جب حضرت جر بل این پڑھنے سے فارغ ہوجا کیں تو اس کے بعد آپ پڑھنا شروع کریں اور پڑھنے کی اتباع کا بھی معنی ہے اور حلال اور جرام میں قرآن مجید کی اتباع کا بیکوئی مقام نہیں ہے جیسا کہ اس سے پہلے سے جاری کی روایت سے گزر چکا ہے کہ جب حضرت جبريل عليه السلام قرآن مجيد كى كى آيت كولے كرنازل موتے تو ني صلى الله عليه وسلم سرجه كا كرينتے رہتے تھاور جب حفرت جريل چلے جائے تو پيراآپ پر هنا شروع كرتے تھے۔

القیامہ 19 میں فرمایا: پھراس کامعنی بیان کرنا ہارے دمے 0

### حفرت جریل سے قرآن مجید کے معانی پوچھنے کی ممانعت

امام رازی فرماتے ہیں: یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریل کے پڑھنے کے ساتھ ساتھ پڑھتے تھے اور ان کے پڑھنے کے درمیان میں قرآن مجید کے مشکل مباحث اور اس کے معانی کے متعلق حضرت جریل سے پوچھتے رہتے تھے تو اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان دونوں با توں سے منع فرمایا اور فرمایا: آپ حضرت جریل کے ساتھ ساتھ نہ پڑھیں بلکہ ان کے پڑھنے کے بعد پڑھیں اور قرآن مجید کے معانی کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں اور حضرت جریل سے اس کے معانی کے متعلق آپ پریشان نہ ہوں اور حضرت جریل سے اس کے معلی کے متعلق نہ پڑھیں اس کا معنی بیان کرنا ہمارے ذمہ ہے۔ بیان کے خطاب سے مو تخر ہونے کے متعلق امام ما تریدی کی شخفیق

بعض علاء نے اس آیت ہے بیاستدلال کیا ہے کہ کس آیت میں جو خطاب ہواس کا فور آبیان کرنا ضروری نہیں ہے اور خطاب کے وقت سے اس کے بیان کومؤخر کرنا بھی جائز ہے اور علامہ ابوالحن نے اس کے دوجواب دیتے ہیں:

- (۱) ظاہرا یت کا تقاضا ہے کے دفت خطاب سے بیان کی تاخیر واجب ہے اورتم اس کے قائل نہیں ہو۔
  - (٢) ہمارامؤقف بیہ کے منطاب کا اجمالی بیان تو فوراً لازم ہے اور تفصیلی بیان میں تاخیر ہوسکتی ہے۔

قفال نے ایک تیسرابیان بھی دیا ہے کہ اس آیت کامعنیٰ بیے ہے: پھر ہم آپ کو خبر دیں گے کہ ہم پر اس کا بیان لازم ہے۔ امام رازی فرماتے ہیں: آیت میں مطلقاً بیان کا ذکر ہے خواہ آجمالی ہو یاتفصیلی' سو ہرفتم کا بیان خطاب سے مؤخر ہوسکتا ہے اور قفال کا سوال ضعیف ہے' کیونکہ اس میں بغیر کسی دلیل کے ظاہر کو ترک کر دیا ہے۔

(تفيركبيرج ١٥٥٥ كاداراحياءالتراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

امام ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتريدي سمرقذي حنفي متوفى ١٣٣٣ هاس بحث ميس لكهية بين

اس آیت کامعنیٰ ہے: جن آیات کوہم نے اجمالاً نازل کیا ہے ان کابیان کرنا ہم پرلازم ہے کہا اس کے بیان سے اس کا اتمام کردیا جائے گا' اور بیہ بتایا جائے گا کہ وہ کام جائز ہے یا مستحن ہے کیونکہ فرائض کی کئی شاخیں ہوتی ہیں اس میں ارکان اوازم اور آ داب ہوتے ہیں اور اس میں بیدلیل ہے کہ خطاب سے دفت سے بیان کوموَ خرکرنا جائز ہے اور فر مایا ہم پر بیان کرنا لازم ہے لیتن اس میں کنایہ ہے یا اس کا تعلق اصول کے ساتھ ہے یا فروع کے ساتھ ہے کہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیان مول اور کنایات کو بیان کیا جائے گا اور بعد میں جو جہتم ین ان آیات شی غور وفکر کریں گے ان پر ان آیات کے مقاصد کھول دیئے جائیں گے۔ (تاویلات اہل النه ج مص ۲۲۹ مؤسسة الزبالة ناشرون ۱۳۲۵ھ)

بیان کے خطاب سے مؤخر ہونے کے متعلق امام رازی کی تحقیق

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متونی ۱۰۷ ه کفتے ہیں:

قدیم روافض کی قوم کا بیزع ہے کہ اس قرآن میں تغیر و تبدل اور تحریف کی گئے ہے اور اس میں زیادتی اور کی بھی گی گئے ہے اور ان کی دلیل بیہ ہے کہ بیرآ بیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عجلت سے اور زبان کو حرکت دیے ہے نے فرمایا ہے اور بید تھم دیا ہے کہ آپ حضرت جریل کے بڑھنے کے دوران نہ بڑھیں اور ان کے معنی کے متعلق آپ حضرت جریل سے نہ پوچھیں ان کے معنی کا بیان کرنا ہم پر لازم ہے روافض کہتے ہیں کہ القیامہ ۱۹۱۶ کی بید متعلق آپ حضرت جریل سے نہ پوچھیں ان کے معنی کا بیان کرنا ہم پر لازم ہے روافض کہتے ہیں کہ القیامہ ۱۹۱۶ کی بید آپ حصرت جریل سے نہ پوچھیں ان کے بعد کی آبات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ حصر قرآن نہیں ہے اور اس کے بعد کی آبات سے کوئی مناسبت نہیں رکھتیں اس سے معلوم ہوا کہ یہ حصر قرآن کو قرآن میں شامل کر دیا گیا ہے اس لیے ہم پر ضرور دی ہے کہ ہم ان آبات کی اس سے پہلی اور بعد کی

بلردواز دهم

آیات کے ساتھ مناسبت بیان کریں 'سوہم کہتے ہیں کہ بہمناسبت متعدد وجوہ ہے ہے:

(۱) موسکتا ہے کہ رسول الله صلی الله عليه وسلم کوقر آن پڑھنے ميں جوعجلت کرنے سے منع فرمايا' بي عجلت كا واقعه سورة القيامه كي ان بی آیات کے درمیان پیش آیا ہو اُو اس لیے ضروری ہوا کہ آپ کوان بی آیات کے درمیان عجلت کے ساتھ قرآن مجید پڑھنے سے منع کیا گیا ہو۔

(٢) اس سے يملے ذكر فرمايا ب كەكفار سعادت عاجله كوپند كرتے تے ارشاد فرمايا:

بلکہ انسان یہ جاہتا ہے کہ وہ اپنے آ گے بھی بُرے کام کرتا

بَكْ يُرِنْكُ الْإِنْكَانُ لِيَفْجُرُ آمَامَهُ أَنَّ

(القيامة:٥) دنے0

چراس کے بعد بیان فرمایا کے جلت کرنا مطلقاً فدموم ہے حتی کہ نیک کاموں میں بھی عجلت نہیں کرنی جا ہے اس لیے فرمایا: <u>لانُحَرِّكْ يِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ </u> ، آپ (قرآن کو ماد کرنے کے لیے ) عجلت سے اپنی زبان کو

(القيامة:١١) حركت ندوين

اوران آیات کے اخر میں فرمایا:

كَلَابَكُ تُحِبُّوُنَ الْعَاجِلَةَ ٥ (القيام:٢٠) مرگزنہیں! بلکہ تم جلد ملنے والی چیز ہے محبت رکھتے ہو O

(٣) گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے محمہ! اس بعیل ہے آپ کی غرض یہ ہے کہ آپ قر آن کو حفظ کر لیں اور مشر کینِ مکہ کو قرآن مجید کی تبلیغ کریں لیکن اس میں آپ کو بھیل کرنے کی ضرورت نہیں ہے' کیونکہ ہرانسان کواپے نفس پر بصیرت ہے' اوروہ اسنے دلول سے بیہ بات جانے ہیں کہ انہول نے کفریت برتی اورا نکار قیامت کو جواختیار کیا ہوا ہے وہ باطل ہے اور بدترین عقیدہ ہے پس اگر قرآن مجید کو عجلت سے پڑھنے میں آپ کی غرض میھی کہان کوان کے عقیدہ کی خرابی پر مطلع کریں کیکن بہ چیز تو وہ ازخود جانتے ہیں تو پھراس کے لیےان کوجلدی جلری اپنی زبان کوحرکت دیے کی ضرورت نہیں ہے۔ الله تعالى في المضمون كوايك اورسورت مين يهي بيان فرمايا ب:

آپاس سے پہلے قرآن پڑھے میں جلدی ندکریں حی کہ آپ کی طرف وجی پوری کی جائے اور بیدعا کریں کہاے میرے

كَلَاتُغْجَلْ بِالْقُرُ الِي رِنْ تَلِي اَنْ يُقْفَى إِلَيْك

كَغْيُهُ وَقُلْ رُبِّ زِدْنِي عِلْمًا ٥ (طِير ١١٣١)

رب امير علم مين اضافه قرمان لینی قرآن مجید کو حفظ کرنے کے لیے اس کو بار بار د ہرانے سے مدوطلب نہ کریں 'بلکہ اللہ تعالیٰ سے بید عا کریں: اے

میرے رب!میرے علم میں اضافہ فرما۔

قفال نے اس کی تو جید میں بیکہا ہے کدان آ مات میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے خطاب نہیں ہے بلکہ عام انسان سے

خطاب ے جس طرح عام انسان سے خطاب کر کے بیفر مایا ہے: يُنْبَّوُ الْإِنْسُانُ يَوْمَ إِن بِمَا تَكُمْ وَأَخْرَلُ

اس دن انسان کواس کے تمام اسکلے اور پچھلے کاموں کی خردی

(القيامه:۱۳) جائے گی۔

جب انسان كواس كاعمال نامه بين تمام مرك عام وكعائ جائيس كاوراس بع كهاجات كا:

الْقُوْا لَكُونِكُ اللَّهِ اللَّهُ وَمُعَلَيْكَ حَرِيبًا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللّلَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

(بن اسرائل ۱۴) حساب لينے کے ليے کافی ہے 0

پھر جب وہ اپنا اعمال نامہ پڑھنے گئے گا تو خوف کی شدت ہے اس کی زبان کیکیانے گئے گی اور وہ عجلت سے پڑھنے کی کوشش کرے گا' تب اس ہے کہا جائے گا۔ تم پڑھنے کے لیے اپنی زبان کو حرکت ندوو کیونکہ ہم پر ہماری وعید کے اعتبار سے یا ہماری حکمت کے اعتبار سے واجب ہے کہ ہم تمہارے تمام اعمال کو تمہارے سامنے جمع کریں اور تمہارے سامنے تمہارے اعمال کو پڑھیں تو تم ہمارے پڑھنے کی اتباع کر واور یہ اقر ازکرو تمہارے اعمال کو پڑھیں تو تم ہمارے پڑھنے کی اتباع کر واور یہ اقر ازکرو کہتم نے یہ اعمال کے ہیں' پھر ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے احکام کا بیان کریں اور ان پڑل نہ کرنے کی سزاؤں کا بیان کریں اور اس آیت کی اس تغییر کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فر کے تمام اعمال کو اس کے سامنے تفصیل سے بیان فر مائے گا' اور ان آ یات میں اس کے لیے دنیا میں شدید وعید ہے اور آخرت میں شخت عذاب ہے' پھر قفال نے یہ کہا کہ بیان آ یات کی بہت حسین تو جیہ ہے اور عقی طور پر اس میں کوئی خرائی نہیں ہے' گرچہ اس کی تائید میں احادیث اور آ خاروار ونہیں ہیں۔

(تفير كيرة وإص ٢٤ كواراحياء الراث العربي بيروت ١١٥٥ه

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگزنہیں! بلکہ تم جلد ملنے والی چیز سے محبت رکھتے ہو 0اور تم آخرت کو چھُوڑ دیتے ہو 0اس دن بہت چبرے تر وتازہ ہوں گے 0اپنے رب کی طرف دیکھنے والے ہوں گے 0اور بہت چبرے مرجھائے ہوئے ہوں گے 0 وہ بیگمان کریں گے کہان کے ساتھ کمرٹوڑ ڈدینے والا معاملہ کیا جائے گا 0 (القیامہ:۲۰)

القیامہ: ۲۰-۲۱ میں کفارِ مکہ سے خطاب ہے اور جلد ملنے والی چیز سے مرا دُرنیا اور اس کی زیب وزینت ہے اس آ یت میں
کفار کی دنیا سے مجت کرنے پر مذمت کی ہے اور ان کو اس لیے زجر وتو ن کی ہے تا کہ وہ اپنی اس روش سے باز آ جا کیں اور
آ خرت سے مراد جنت ہے یعنی رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کو تبلیغ فر ماتے تھے اور آ خرت میں دوز خ کے عذاب سے ڈراتے
تھے کہ تم اللہ تعالیٰ کی تو حید اور میری رسالت پر ایمان لے آؤ اور نیک کام کرواور کرے کام چھوڑ دوتو نہ تم صرف عذاب نار سے
محفوظ رہو کے بلکہ جنت اور آخرت کی دیگر دائی نعتوں کے ستی ہوجاؤ کے لیکن وہ شرک اور کفر اور دنیا کے عارضی مفاد کی خاطر
بنت اور آخرت کی دیگر دائی نعتوں کو چھوڑ دیتے تھے۔

القیامہ:۲۲\_۲۳ میں فرمایا: اس دن بہت چیرے تروتازہ ہوں گے 10 پنے رب کی طرف د کھیر ہے ہوں گے 0 ''ناضر ق''کامعنیٰ

اس آیت یس ان اصرة "كافظ ب" انصر" كامعنی بن اسون في ندى اور انصرة "كامعنی بن روتازگ زندگى كى روئى" اس آیت يس اس استان بيانى سونے چاندى والا "انصر الله وجهه "كامعنی بن الله اس كا چره تروتازه الله اس كا چره تروتازه الله استان كا چره تروتازه الله الله وجهه "كامعنی بن الله اسكان كا چره تروتازه اورخوش و خرم ركھ \_(المفردات جس ١٣١٨ كتيرز ارصطفی كه كرمه ١٣١٨ هـ)

حضرت ابن عمر اور مجاہد نے بیان کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف دیکیورہے ہوں گئ اس کامعنیٰ ہے: اللہ سبحانہ نے ان کے لیے جو تو اب رکھا ہے وہ اس کا انتظار کررہے ہوں گے۔

اللّٰد تعالٰی کی جنت میں رؤیت کی نفی پرمعتز لہ کا استدلال اور اس کے جوابات

معتزله في الله تعالى كي طرف و يكفي كا الكاركيا به اوراس آيت سے استدلال كيا ب

لاتُكُارِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَيُدُرِكُ الْكِبْصَارُ ﴿ اللَّهُ تَعَالَى كَا ادراكَ نَبِين كَرَسَيْنِ اور الله تعالى

(الانعام:١٠١١) آكھول كا ادراك كرتا ہے لين أنبيس و كھتا ہے۔

معتزله کااس آیت سے استدلال می خمیس ہے کیونکہ اس آیت میں کفار کی آئکھیں مراد ہیں یعنی کفار قیامت کے دن اللہ

تعالیٰ کوئین دیکھیکیں گئے جیسا کہاں آیت میں اس کی تقریح ہے:

كَلَّا إِنَّهُ حُكُنُ ثَمَّ يَبِهِهُ يَوْمَدِ بِالْمَحُجُو بُوْنَ ﴾ مرگزنيس! يه كفار اس دن اپ رب سے تجاب ميں ركھ (الطففين:۱۵) حاكيں گے ۞

اوراً کر بیاعتراض کیا جائے کہ الانعام کی اس آیت میں مؤمنوں اور کافروں سب کی آئیسیں مراد ہیں تو ہم کہیں گے کہ المطفقین: ۱۵ کی بناء پراس میں تخصیص کر لی گئی اوراس سے مراد صرف کافروں کی آئیسیں ہیں اورا گر الاتعام: ۱۹سا کے عموم پر اصرار کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ بیآ یت دنیا کے ساتھ خاص ہے لینی دنیا میں کوئی اللہ سجانہ کو ہم کہیں گے کہ روز قیامت میں گئی اورال ہوں گے۔ بعض احوال میں اللہ سجانہ جال اورغ قیامت کے ساتھ خاص کیا جائے تو ہم کہیں گے کہ روز قیامت میں گئی اورال ہوں گے۔ بعض احوال میں اللہ سجانہ جال اورغ قیامت کے ساتھ خاص کیا جائے تو ہم کہیں کے کہ روز قیامت میں گئی اورال ہوں گے۔ بعض احوال میں اللہ تعالیٰ کا اورغ خسب میں ہوگا اس وقت اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں دیار کریں گے اوران سب جوابات کے علاوہ ہم ہیا ہے گئی اور جب اللہ رحم اور کرم فرمائے گا تو اس وقت مؤمنین اللہ تعالیٰ کو بہ طورا حاطہ کوئی نہیں دیکھ سے کا کہو کوئی نہیں اور اس کا حاطہ بھی کرئے ہم آسان کو دیکھتے ہیں اور اس کا احاطہ بھی کرئے ہم آسان کو دیکھتے ہیں اور اس کا احاطہ بھی کرئے ہم آسان کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتے ہیں کہ مؤمنین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے کوئکہ اس فرمایا ہے کہ کفاراس دن ایس جواب میں ہی ہی دلیل ہے کہ مؤمنین قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو دیکھیں ہی کوئکہ اس آس ہوگی۔ قیامت اور جنت میں اللہ تعالیٰ کی رؤیت اور دیدار کے معانی

مؤمنین قیامت کے دن اور جنت میں اپنے رب کودیکھیں گے اس پر حسب ذیل احادیث میں دلیل ہے:

حفرت الوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جنت کے اونی شخص کا یہ مقام ہوگا کہ وہ اپنی جنتوں کی طرف اور اپنی بیویوں کی طرف اور اپنی بیویوں کی طرف اور اپنی کنیزوں کی طرف اور اپنی جنرار سال کی مسافت سے وکھے سکے گا اور الله تعالیٰ کے نزویک مکر مخص وہ ہوگا جو الله تعالیٰ کے چبرے کی طرف سے اور شام دیھے گا' سال کی مسافت سے وکھے سکے گا اور الله تعالیٰ کے نزویک مکر مخص وہ ہوگا جو الله تعالیٰ کے چبرے کی طرف سے اور شام دیھے گا' کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بید آیات پڑھیں:''و جُجُوگا کی دُم بین قایف کو گالی سی بیتھا کا ظری ہوگا کی مند ضعیف ہے) کے مدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بید آیات پڑھیں:''و جُجُوگا کی دُم بین قایف کر آم الحدیث کا مند شعیف ہے)

حضرت ایوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: دوجنتیں چا ندی کی ہیں' ان کے برتن اور ان ہیں جو پچھے ہے وہ چا ندی کا ہے اور دوجنتیں سونے کی ہیں ان کے برتن اور جو پچھان ہیں ہے وہ سونے کا ہے اور دوجنتیں سونے کی ہیں ان کے برتن اور جو پچھان ہیں ہے وہ سونے کا ہے اور مسلمانوں اور ان کے رب اس کے چبرے پر ہو کا میں اس کے چبرے پر ہو گئی کی جا در ہوگی' جو جنت عدن میں اس کے چبرے پر ہو گئی ۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۸۸۰م صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۸۰م سند احدیث ۱۸۵۲م صحف این الی شیدج ۱۳۵۸م منداحدی میں اس)

حضرت جریر الجلی رضی الله غنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے پاس بیٹے ہوئے تھ آپ نے چودھویں رات کے چا ندکی طرف دیکھ کرفر مایا: بے شک تم لوگ اپنے رب کو بالکل ظاہر دیکھو گے جبیبا کہتم اس چا ندکو دیکھ رہے ہوئہ تمہیں اپنے رب کو دیکھنے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگ کیں اگرتم اس کی استطاعت رکھتے ہو کہ طلوع آفاب سے پہلے اور غروب آفاب سے بہلے اور غروب آفاب سے بہلے کی نماز بڑھنے سے مغلوب نہ ہو (یعنی فجر اور عصر کی نماز دن کو دوام کے ساتھ بڑھو) تو ایسا کرو۔

فلردواز دهم

(صحیح النجاری رقم الحدیث: ۵۸۱ ۱۳۸۵ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۳۱۳ سنن ابوداوُّد رقم الحدیث: ۳۷ سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۵۵۱ سنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۷۷۱ مندالحریدی رقم الحدیث: ۷۹۱ منداحدج ۴۹۳ )

حضرت ابورزین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیا ہم میں سے ہرشخص اپنے رب کو دیکھے گا؟ (راوی عبید اللہ بن معاذفے کہا: یعنی وہ قیامت کے دن تنہا اپنے رب کو دیکھے گا) آپ نے فرمایا: ہاں اے ابورزین! انہوں نے پوچھا: اللہ کی مخلوق میں اس کی کیا علامت ہے؟ آپ نے فرمایا: اے ابورزین! کیا تم میں سے ہرشخص چا ندکونہیں ویکھیا؟ (ابن معاذراوی نے کہا: یعنی جودھویں رات میں کیا ہرشخص اکیلا چا ندکونہیں ویکھیا) ہم نے کہا: کیول نہیں! آپ نے فرمایا: پس اللہ سے انہوں نہیں انہوں نے کہا: یوراللہ عروجل تو فرمایا: پس اللہ سے انہوں سے ایک مخلوق ہے اور اللہ عروجل تو مہت عظیم اور بہت بزرگ ہے)۔ (سنن ابوداؤدرتم الحدیث اللہ کا طاقا ان جمر نے کہا: اس حدیث کی سند مقبول ہے)

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: پس جب حجاب کھول دیا جائے گا تو سب اللہ سبخا نہ کی طرف دیکھیں گئے سواللہ کی تنم! اللہ تعالیٰ نے اپنی رؤیت اور اپنے دیدار سے بڑھ کر زیادہ پسندیدہ کوئی چیز ان کوعطانہیں کی اور نہ اس سے زیادہ ان کی آتھوں کوٹھنڈک پہنچانے والی کوئی چیز عطا کی تھی۔

(صحیح سلم رقم الحدیث: ۱۸۱ سن تر بدی رقم الحدیث: ۲۵۵۴ سن این با در رقم الحدیث: ۱۸۷ صحیح این حبان رقم الحدیث: ۱۸۱ صحیح این حبان رقم الحدیث: ۱۸۷ سنداحد جهم ۳۳۳) حضرت جابر رضی الله عند بیان کرتے بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ہمارا رب عزوجل بخلی فرمائے گا'حتی کہ سب اس کے چبرے کی طرف و مکھ کر سجدے میں گرچا تھیں گئے پھر الله سبحانہ فرمائے گا: اپنے سراٹھاؤ کیونکہ بیدن عبادت کرنے کا دن نہیں ہے۔ (سنن دارقطنی' کتاب الرؤیہ' رقم الحدیث: ۱۲)

القیامہ: ۲۵-۲۳ میں فرمایا: اور بہت چہرے مرجھائے ہوئے ہول گن O وہ بیر گمان کریں گے کہ ان کے ساتھ کمرتوڑ دینے والا معاملہ کیا جائے گاO

'باسرة' اور فاقرة "كمعاني

القیامہ: ۲۲ میں 'باسو ق' کالقظ ہے اس کا معنی ہے اداس برون اور پریثان ''بسر ''کامعنی ہے دوت سے پہلے کسی کام میں جلدی کرنا اور پہال مراد ہے وقت سے پہلے اداس ہونا اور تیور بگڑ جانا ' مجاز اس کا معنی ترش رُوہ ونا اور منہ بگاڑنا بھی ہے۔ القیامہ: ۲۵ میں 'فلاقو ق' 'کالفظ ہے اس کا معنی ہے : مصیبت اور خی 'اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس کا معنی ہے : پشت کے مہرے کو تو رُنے والی مصیبت ۔

لینی کفار کے چرے قیامت کے دن بہت گڑے ہوئے اداس اور مرجھائے ہوئے ہول گے۔

مجاہدوغیرہ نے کہا:''ف اقسوۃ''کامعنی ہے:الی مصیبت جوآ دمی کی کمرتوڑ دے قادہ نے کہا:اس کامعنی ہے:شر'سدی نے کہا:اس کامعنی ہے:ہلاکت'حضرت ابن عماس رضی اللہ عنہما اور ابن زید نے کہا:اس سے مراد ہے: دوز ہِ میں داخل ہونا اور بیرسب متقارب معانی ہیں۔

اصل میں اس کامعنی ہے: او ہا گرم کر کے اورف کی ناک پر ایسا گرم نشان لگانا جو اس کی ہڈی تک پینی جائے۔

(الجامع لاحكام القرآن جر٢٩ص٠٠ دار الفكربيروت ١٣١٥ هـ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یقیناً جب ان کی روس اسلی کی ہڈیوں تک پیٹی جائے گی ۱ور کہا جائے گا کہ کوئی دم کرنے والا ہے؟ ٥ اور دہ مگان کرے گا کہ میں جدائی کی ساعت ہے ٥ اور پیڈلی بیڈلی سے لیٹ جائے گی ١٥ س دن آپ کے رب کی طرف لے

حاما حائے گا (القیامہ:۳۷-۲۷) 'كلا''اور'تراقى"كالمعنى

القیامہ: ۲۲ میں ' محلا'' 'کالفظ ہے'اس کے دومعنیٰ ہیں' یہ کی کوکی کام ہے روکنے اور بازر کھنے کے معنیٰ میں بھی آتا ہے اور تحقیق اور یقین کے اظہار کے بھی لیے آتا ہے۔

الزجاج نے کہا:" کلا" " بہال پر دنیا کوآ خرب پر ترجیج دینے سے روکنے اور منع کرنے کے لیے ہے " گویا کہ یوں کہا گیا كه جبتم نے جان ليا كدايمان لانے والے اور اعمالي صالح كرنے والے آخرت ميں كامياب ميں اور كفر كرنے والے اور بُرے کام کرنے والے آخرت میں ناکام ہیں اوّل الذكر دائى تعتیں یا ئیں گے اور ثانی الذكر جمیشہ عذاب میں مبتلا رہیں گے اورتم کومعلوم ہوگیا کہ آخرت کے مقابلہ میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں ہے تو پھرتم دنیا کو آخرت پرتر جے دیے سے باز آ جاؤاور یا در کھو کہ تمہارے سامنے موت آنے والی ہے اور پھر دنیا کی بیرعارضی راحتیں تم سے منقطع ہو جائیں گی اور پھر بعد کی زندگی شروع ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ قائم رہے گی۔

دوسرےمفسرین نے کہا:''کلا"''اس آیت میں تحقیق اوریقین کےمعنیٰ میں ہے' یعنی جب ان کی روح ہنلی کی ہڈیوں تك بين جائ كاراس آيت ين التراقى "كالفظ بني الترقوه" كى جمع باس كامعنى بالله المعنى بالمعنى بالمعنى المعنى ا المتواقى "اس كامعنى ب: وه جال بلب بوكيا بسلى كامعنى ب كردن كے فيے اورسيند كاويركى بدى كينى جباس كى روح اس کے جسم سے نکل کراس کے گلے تک پہنچ جائے گی اوراب وہ کسی لمحہ بھی مراجا ہتا ہوگا۔

مقاتل نے کہا قیامت کے دہشت ناک احوال سننے کے بعد بھی کا فرایمان نہیں لائے گا' لیکن وہ اپنے آپ سے موت کو دورنہیں کر سکے گا اور گھونٹ گھونٹ کر کے موت کو پیتیار ہے گا' لیکن بالآخراس کومرنا ہے۔

القيامد ٢٤ مين فرطايا: اوركها جائے كا كوئى دم كرنے والا ب؟ ٥

ٱ<u>ۮٝؿڒڰۣ۫ڣۣٳۺػٲ؞ۣ؇ۘۮڮڹ۫ؿؙۏؚ۠ڡؚؽڸڔؙۊؾڮػؾٚ</u>

تُنَزِّلَ عَلَيْنَا كِتُبَّا نَقُلُ وَلا ﴿ إِنَّ الرَّائِلَ: ٩٣)

''راق''کامعنیٰ

اس آیت میں ' راق ''کالفظ بُ اس کے دومعنیٰ ہیں:ایک سے کہ بیہ رقیۃ ''کااسم فاعل بے یعنی دم کرنے والا مچھ کلمات پڑھ کر پھونک مارنے والا' اور اس کا دُوسرامعنیٰ ہے: یہ' رکقیتی ' نکا اسم فاعل ہے' اس کامعنیٰ ہے: او پر چڑھنے والا' قرآن مجيد ميں ہے:

( كفار نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كها: ) يا آپ آ سان میں چڑھ جا ئیں اور ہم تو آپ کے چڑھنے کا بھی اس وقت تک ہرگز یقین نہیں کریں گے جب تک آپ ہم پر کوئی کتاب نازل نەكرىن جى كونىم خودىيۇھلىس \_ \_

اگرار اق "عندم اددم كرنے والا موتواس كي تفصيل سيد كرجب موت انسان كے گلے تك بيني جائے تو وہ انسان خود یااس کے رشتہ داراس کو بیانے کی کوشش کرتے ہیں اور کسی طبیب یا دم کرنے والے اور جھاڑ پھونک کرنے والے کوطلب کرتے

اورا گزاراق" کامعنی اوپر چڑھے والا ہوتو اس سے مرادوہ فرشتے ہیں جواس کافر کی روح کواوپر لے جا کیں ۔حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: فرشتے کا فرکے قرب کونالیند کرتے ہیں تو ملک الموت فرشتوں سے کہیں گے بتم میں سے کون

جلد دواز دہم

اس کی روح کو لے کراو پر چڑھے گا؟ الکلمی نے کہا: بندہ کی موت کے وقت رحمت کے فرشتے اور عذاب کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اور جب بندہ کی روح اس کے گلے کی ہڈی تک پینچ جاتی ہے تو وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر کہتے ہیں: اس کی روح کو کون او سرلے جائے گا؟

القیامہ: ۲۸ میں فر ہایا: اور وہ گمان کرے گا کہ بیجدائی کی ساعت ہے 0

اس آیت میں ' نظسن '' کالفظ ہے جس کامعنی ہے: گمان اور بسا اوقات ظن کالفظ یقین کے معنیٰ میں ہوتا ہے اور اس آیت میں بھی ظن کالفظ یقین کے معنیٰ میں ہے ' یعنی جب تک انسان کی روح اس کے بدن کے ساتھ متعلق رہتی ہے تو وہ دنیا سے شدید محبت کی وجہ سے دنیا کی زندگی سے محبت کرتا رہتا ہے جبیبا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے:

ڪ لابل تُحِبُّون الْحَاجِكَة فُ (القيامه ٢٠) مرگز نبيس! بلكة م جلد طنے والى چيز سے محبت كرتے ہو ٥ اور انسان كى اميد دنيا سے منقطع نبيس موتى تاوقت كيداس كى روح اس كے گلے تك ند پنج جائے ، پھراس كويفين موجا تا ہے

كدوه دنياسے رخصبت ہونے والا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ روح ایسا جوہر ہے جو قائم بنفسہ ہے اور بدن کی موت کے بعد باتی رہتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے روح کے فراق اور اس کی جدائی کوموت فرمایا ہے اور روح کی صفت باتی رہنا ہے اور صفت اینے موصوف کے وجود کا تقاضا کرتی ہے۔

القيامة: ٢٩ ميس فرمايا: اور يترلى بيدلى ساليت جائ كى ٥

پنڈل سے بنڈلی کیٹنے کے دومحمل

اس آیت میں المساق "کالفظہ نے" المساق "کاحقیقی معنی ہے: پٹر لی جو کہ خصوص عضو ہے اوراس کا مجازی معنی ہے:

کی کام یا کسی چیز کی شدت کیونکہ جب انسان کوئی بہت خت اور مشکل کام کرتا ہے تو اپنی پٹر لی سے پائیچے او پر اٹھالیتا ہے اور
جب انسان دنیا سے رخصت ہونے لگتا ہے تو اس کے لیے یہ بہت خت اور مشکل وقت ہوتا ہے اب اس کی دو مشکلیں اور دو
ختیاں ایک دوسر سے سے لیٹ جاتی بین ایک دنیا سے انتقال کی تحق دوسر سے اپنے مال اور اولاد سے جدائی کی تحق اس کے دنیا سے انتقال کی تحق دوسر سے اپنے مال اور اولاد سے جدائی کی تحق اس حقیق ہے بہر سے اپنے مال اور اولاد سے جدائی کی تحق اس کے بھر بین اس کا دل لگا ہوا تھا اب وہ الس جگہ تبر بین ہیں جانے والا ہے اس اعبنی جگہ وہ کیے رہے گا؟ یہاں پر ایک آ دمی کے لیے گئی کمر سے ہوتے بین ایک کمرہ مطالعہ کا ہوتا ہے
اور ایک کمرا کھانے پینے اور آ رام کا ہوتا ہے کہاں اس کو بیل کی روثنی اور بیل کے بیسے میسر ہوتے بین با تیس کرنے اور دل
بہلانے کے لیے دوست اور احباب ہوتے بین پھر اس کو قبر میں رکھ دیا جائے گا اور وہ بہت نگ جگہ ہوگی شدہ ہاں روثنی ہوگی نہ ہوا ہوگی نہ اس سے کوئی با تیس کرنے والا ہوگا نہ وہ سیر اور تفری کے لیے کہیں جاسے گا اور وہ بہت نگ جگہ ہوگی نہ وہ بات کا کہا ہوتا ہے کہاں اس کو بیک کے کہا اور وہ بہت نگ جگہ ہوگی نہ وہ بات کی گا اور وہ بہت نگ جگہ ہوگی نہ وہ بات کی کہا ہوتا ہے گیاں اور ایک بی بیانیاں واب ہوتی ہیں۔
اس کا کیسے گذارا ہوگا 'پس ایک مشکل سے گی مشکلات اور ایک تحق کے ساتھ گئی ختیاں اور ایک بی بینانی سے دینی بی سے گذارا ہوگا 'پس ایک مشکل سے گئی مشکلات اور ایک تحق کے ساتھ گئی ختیاں اور ایک بیر بیٹانی سے کئی ہوتا ہیں۔

دوسری تفییریہ ہے کہ 'المساق ''سے اس کا حقیق معنی مراد ہولیعنی پنڈلی الشعبی اور قادہ نے کہا: جب انسان پرنزع روح کا وقت آتا ہے تو وہ تکلیف کی شدت میں بے قراری سے ایک ٹا تگ کے ادپر دوسری ٹا نگ مارتا ہے اس طرح ایک پنڈلی دوسری پنڈلی کے ساتھ چمٹ جاتی ہے دوسرا قول ہے ہے کہ اس کی پنڈلیاں مرنے کے بعد سوکھی ہوئی ہوتی ہیں اور ایک دوسر سے کے ساتھ لی ہوئی ہوتی ہیں۔

الماد

اور

القيامه: ٣٠ مين فرمايا: اس دن آپ كرب كى طرف لے جايا جائے گا ٥

اس آیت میں 'المساق ''کالفظ ہے 'یہ' ساق 'یسوق ''کامصدر' مساق ''ہے جیسے 'قال یقول ''کامصدر' مقال ''
ہے'اس سے مراویہ ہے کہ لوگوں کو ان کے رب کی طرف لے جایا جائے گا' دومری تقییر یہ ہے کہ لوگوں کو ان کا رب ہنکا کراپی طرف لے جائے گا۔

### فَكُرْصَكُ قُ وَلَاصَتِّى ﴿ وَلِكِنُ كُذَّبُ وَتُولِّى ﴾

نہ اس نے تقدیق کی اور نہ اس نے نماز پڑھی 0 لیکن اس نے تکذیب کی اور روگروالی کی 0

### ثُمَّرَدَهُبَ إِلَى اَهْلِهِ يَتَمَظَّى أَوْلَى لَكَ فَأَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى أَوْلَى

پھروہ اپنے گھر دالوں کی طرف اکڑتا ہوا گیاO تیرے لیے (مرتے دفت) خرابی ہو پھر تیرے لیے (قبر میں ) خرابی ہوO پھر

### آوْلىلكَ فَأُولِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ 
تیرے لیے(حشر) میں خرابی مو چر تیرے لیے (دورخ میں) خرابی مو کیاانسان نے بیگان کردکھا ہے کہ اس کو یوئی چھوڑ دیاجائے گا؟ ٥

### ٱلَمْ يَكُ نُطُفَةً مِّنَ مَّرِي يُمْنَى فَانْحَكَانَ عَلَقَةً

كيا وه حقير ياني كا قطره نه تها جس كو شكايا جاتا ہے؟ ٥ پهر وه خون كا لوكھرا ہوا

### فَخَلَقَ فَسَوْى ﴿ فَجَعَلَ مِنْهُ الزُّوجَيُنِ النَّاكَرَ

پر (اللہ نے) اس کو پیدا فرمایا پھر اس کو درست بنایا 0 پھر اس سے دو جوڑے بنائے مرد

## رَالُائْنَى أَلَيْسَ ذَلِكَ بِعْدِي عَلَى أَنُ

عورت 0 کیا وہ اس پر قادر نہیں کہ و

### يُّحِيُّ الْمُوثَىٰ ﴿

مُر دول كوزنره كرے؟O'

الله تعالی کا ارشاد ہے: نه اس نے تقدیق کی اور نه اس نے نماز پڑھی کی لین اس نے تکذیب کی اور روگر دانی کی پھروہ اپنے گھر دالوں کی طرف اکثرتا ہوا گیا 0 تیرے لیے (مرتے دفت) ٹرانی ہو پھر (قبریس) تیرے لیے خرابی ہو 0 پھر تیرے لیے (حشریس) ٹرانی ہو پھر تیرے لیے (دوزخیس) ٹرانی ہو 0 (القابدہ سانی) ''او لی لك فاولی ''کا شان ٹرول اور اس كے معانی

بيآيات ابوجهل كمتعلق نازل موئى بين يعنى ابوجهل في شقوسيدنا محرصلى الله عليه وسلم كي نبوت اوررسالت كي تصديق

بلردواز دهم

تبيان القرآن

کی اور نہ آپ کے پیغام پڑمل کرتے ہوئے نماز پڑھی میہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ تمادہ نے کہا: اس نے نہ اللہ کی کتاب کی تقدیق کی اور نہ نماز پڑھی اور ایک قول ہے: نہاس نے اللہ کے پاس اپنے اجر کا ذخیرہ کرنے کے لیے صدقہ دیا اور نہ وہ نمازیں پڑھیں جن کے پڑھنے کا اللہ تعالی نے حکم دیا ہے اور ایک قول ہے: نہ وہ دل سے ایمان لایا اور نہاس نے بدن سے نمازیڑھی۔

اس کے بعد فرمایا: اس نے قرآن کی تکذیب کی اور ایمان لانے سے اعراض کیا ' پھروہ اپنے گھروالوں کی طرف اکرتا ہوا

القیامہ: ۳۳ میں 'یسمطّی ''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:غرور سے اکرتا ہوا 'ناز سے مثلیّا ہوا'' مطا''کامعنیٰ ہے: پشت' اس کی جمع''امطاء ''ہے''مطیّد ''کامعنیٰ ہے: سواری اور بوجو اس کی جمع''مطایا''ہے'''مطو''اور''مطاء''کامعنیٰ ہے: اکرنا'تیز چین'''امطاء''کامعنیٰ ہے: جانور پر بوجھ لادنا'''تمطّی ''کامعنیٰ ہے: اکرنا'مٹک مٹک کر چانا۔

ایک قول بیہ ہے کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیہ وسلم معجد سے نکلے قو وہ سامنے بوعخو وم کے دروازہ سے آرہا تھا'رسول الله صلی الله علیہ وسلم معجد سے نکلے قو وہ سامنے بوعخو وم کے دروازہ سے آرہا تھا'رسول الله علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک باریا دو بار جھٹکا دیا' پھر قربایا:''اولی گگ گاؤ لی ک ''(القیام میں الله کی ہم اس وادی میں سب سے زیادہ معزز اور مکرم ہول' پھر آپ کے اوپر سے آیات نازل ہوئیں۔(تفیرام عبدالرزاق رقم الحدیث: ۳۲۱۹ سام)

قادہ نے کہا: ابوجہل اکر اکر کر جارہ اتھا 'پی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ہاتھ پکر کرفر مایا: 'اولی لک فا ولی ف ت قا وہ نے کہا: ابوجہل اکر اکر کر جارہ ہاتھا 'پی سے اور اللہ کا ڈیلی ک فا ولی ک فار ک کے بیار ہے میں ان دو پہاڑوں کے درمیان سب سے زیادہ معزز اور کرم ہوں 'پھر جنگ بدر کے دن اس نے مسلمانوں کی طرف سر بلند کر کے دیکھا اور کہا: آج کے بعد کھی اللہ کی عبادت نہیں کی جائے گی 'پھر اللہ سجانہ نے اس کی گردن ماردی اور وہ بوی ذات اور رسوائی کے ساتھ فل کر دیا گیا۔

دوسری تفیریہ ہے کہ اولی "کامعنی ویل" ہے لین الاکت اور جار بار اویل" کے ذکر کامعنی بیرے تیرے لیے

زندگی میں ویل ہواورمرتے وقت ویل ہواورحشر کے دن ویل ہواور دوزخ میں دخول کے دن ویل ہو۔ اور اس کی تیسری تفسیر ہیہے کہ تیرے لیے ہلاکت ہواورعڈ اب ہواوراس کوتا کید کے لیے جار بار مکر رفر مایا۔

(الجامع لا حكام القرآن جر ٩٩٩م،١٠٣٠ أوار الفكر بيروت ١٥١٥ اهـ)

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ هفرماتے ہیں:

ان آیات میں ابوجہل کے خلاف ہلاکت اور عذاب کی دعائے بینی دنیا اور آخرت میں تجھ پر بار بار ہلاکت اور عذاب آتا ہے قفال نے کہا: اس آیت کے تین محمل ہیں: (ا) یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کا فروں کے لیے وعید ہے (۲) نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دشن اسلام سے ایک بات کہی اس دخمن اسلام کو وہ بات نا گوارگزری تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات کی مثل سے آیت میں نازل فرمادیں (۳) اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھم دیا کہ آپ اللہ کے وشمن سے میکلمات کہیں گویا کہ جب ابوجہل اکثر کرا ہے گھر کی طرف جارہا تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیتھم دیا کہ آپ اس کے خلاف بید دعائیہ کلمات کہیں: من تیر بے قریب اب وہ عذاب آپہنچا ہے جس کی اس سے پہلے کوئی مثال نہتی ۔

(تفيركيرج ١٥ ص ٢٣٤\_ ٢٣١ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ ف

الله تعالیٰ کا ارشادہے: کیاانسان نے بیگان کررکھاہے کہ اس کو یونمی چھوڑ دیا جائے گا کیا وہ حقیر پانی کا قطرہ نہ تھا جس کو ٹیکا یا جاتا ہے؟ ۵ چھر وہ خون کا لوتھڑا ہوا چھر (اللہ نے) اس کو پیدا فرمایا چھراس کو درست بنایا ۵ چھراس سے دوجوڑے بنائے مرداور عورت کیا وہ اس پرقادر نہیں ہے کہ وہ مُر دول کوزندہ کرے؟ ۵ (القیامہ:۳۱۔۳) انسان کو عبث پیدا نہ فرمانا اور اس کے خمن میں وقوع قیامت کی دلیل

القیامہ: ٣٦ میں 'سدی ''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے جمہل کیفی کیاانسان نے بیگان کررکھاہے کہاس کومہمل چھوڑ دیا جائے گا؟ اس کونہ کسی چیز کا بھم دیا جائے گا نہ کسی کام ہے تنع کیا جائے گا'نداس کو دنیا میں مکلّف کیا جائے نہ آخرت میں اس سے اس کے اعمال کا حساب لیا جائے گا۔

اس سورت کے شروع میں اللہ تعالی نے قرمایا تھا: کیا انسان کا یہ گمان ہے کہ ہم اس کی ہڈیوں کو ہرگر جمع نہیں کریں ہے؟
(القیامہ: ۳) اور اس سورت کے آخر میں اللہ تعالی نے قیامت کے وقوع اور انسان کے دوبارہ زندہ کیے جانے پر دو دلیلیں قائم فرمائیں ان میں سے ایک دلیل ہے آیت ہے اور اس کی تقریر سے ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو دنیا میں تصرف کرنے کے لیے عقل عطا کی ہے اب اگر اس نے انسان کو اپنی اطاعت اعتصاب اور آلات دیے ہیں اور شیخ اور غلط کا اور اک کرنے کے لیے عقل عطا کی ہے اب اگر اس نے انسان کو اپنی اطاعت اور عبادت کے حکم کا مکلف نہیں کیا اور اس کو بڑے کا موں سے باز رہنے کا مکلف نہیں کیا تو اس کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالی انسان کے اطاعت اور عبادت نہ کرنے اور کی کموں کے کرنے سے راضی ہے اور بیاللہ تعالی کی حکمت کے خلاف ہے اس انسان کے اطاعت اور عبادت نہ کرنے والوں اور نافر مانی کرنے درمیان فرق ظاہر کرنے کے لیے قیامت کا قائم کرنا ضروری ہے تا کہ قیامت کے بعد حشر کے دن اطاعت گر اروں کو جزادی جائے اور نافر مانوں کو مزادی جائے۔

اور دوسری دلیل بیہ کہ اللہ تعالی نے ابتداء ٔ ساری کا نئات کو پیدافر مایا ہے تو دوسری باراس کا نئات کو بیدا کرنا اللہ تعالی کے لیے کب مشکل ہے جب کہ اس کو ہر چیز کاعلم ہے وہ جانتا ہے کہ انسان کے مرنے اور اس کے جسم کے بوسیدہ ہونے کے بعداس کے جسم کے مختلف اور منتشر ذرات کہاں ہیں اور وہ ان ذرات کو جع کر کے ان سے اس جیسا انسان کھڑا کرنے پر

قادر ہے اور اس دلیل کی طرف اشارہ اس سے اگلی آیت میں کیا ہے۔

القيامه:٣٨\_٣٤ مين فرمايا كيا وه حقير بإني كا قطره نه تها جس كو شكايا جاتا ٢٠٠٠ بهر وه خون كالوتهزا هوا بهر (الله

نے)اس کو بیدافر مایا پھراس کو درست بنایا O

نطفه كالمعنى اوراس كضمن ميل وقوع قيامت كي دليل

نطفہ اس قلیل پانی کو کہتے ہیں جومرد کی پشت اور عورت کے سینہ کی کہلی کے درمیان ہوتا ہے اور اس کومرد عورت کے رخم میں ڈال دیتا ہے اس آیت میں انسان کی تحقیر کی طرف اشارہ ہے گویا انسان اس منی سے پیدا کیا گیا ہے جو نجاست کے تخرج سے نگلتی ہے جو اگر انسان کے جسم پرلگ جائے تو جسم ناپاک اور اگر اس کے کپڑے پرلگ جائے تو وہ کپڑ اناپاک ہوجا تا ہے سو جب انسان الی حقیر چیز سے پیدا کیا گیا ہے تو پھر اس کو اللہ تعالی کی اطاعت کرنے سے اکثر نا اور اس کی عبادت کرنے میں عار محسوس نہیں کرنی جا ہے اور اس آیت میں اشارہ اور کنا ہے سے بتایا ہے کہ انسان کو پہلی بار اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے تو دوسری بار اس کو پیدا کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے کب مشکل ہے۔

اس کی نظیر میہ ہے کہ اللہ تعالی نے اشارہ اور کنا ہیہ سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت سیدہ مریم کی الوہیت اوران کے خدا ہونے کا درج ذمل آیت میں ردّ فرمایا ہے:

مینے ابن مریم (خدانہیں ہیں) صرف اللہ کے رسول ہیں ان سے پہلے بھی بہت رسول گزر چکے ہیں اور ان کی مال نیک اور یکی بندی تھیں اور وہ دونوں ماں میٹے کھانا کھایا کرتے تھے۔ مَا الْمَسِيْحُ ابْنُ مَرْبِهَ اللَّهِ رَسُولٌ ۚ ثَلُ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ وَالْمُهُ صِيرِيْقَةٌ ﴿ كَانَا يَأْكُلُ اللَّهَا مَا اللَّهَامُ اللَّهَامُ اللَّهَاءَ (الرائد ٤٥٠)

اس آیت میں بتایا ہے کہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مریم دونوں کھانا کھائے تھے گویاان دونوں کواپئی بقا کے لیے کھانے کی احتیاج تھی اور جو اپنی بقا کے لیے کھانے کا محتاج ہووہ خدا نہیں ہوسکتا اور جو کھانا کھاتا ہے وہ قضاء حاجت بھی کرتا ہے اور جو قضاء حاجت بھی کرتا ہے اور جو قضاء حاجت بھی کرتا ہے اور جو قضاء حاجت بھی کہتا ہے؟ تو اس طرح لطیف پیرائے سے اشارہ اور کنابیہ سے اللہ تعالی نے ان دونوں کی الوہیت کا روّفر ما دیا 'اس طرح زیر بحث آیت میں لطیف پیرائے اور کنائے سے اللہ تعالی نے قیامت کو قائم کرنے اور انسان کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پردلیل قائم فرمادی۔

القیامہ: ۴۹۔۳۹ میں فرمایا: پھراس سے دو جوڑے بنائے مرداورعورت کیا وہ اس پر قادر نہیں ہے کہوہ مُر دول کوزندہ کرے؟ O

### انسان کی صرف دوصنفوں پرایک اعتراض کا جواب

لیعنی پھرانسان کی دونشمیں بنا دیں مرداورعورت تو جب اللہ تعالیٰ نے انسان کوابتداءً پیدا فرمایاً تو وہ اس کو دوبارہ کیوں نہیں پیدا فرماسکتا۔

اس آیت پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ یہاں انسان کی صرف دوتشمیں بیان فر مائی ہیں 'حالانکہ انسان کی ایک تیسری قتم ہے اور وہ خنٹی (مخنث) ہے'اس کا جواب میہ ہے کہ اس آیت میں انسان کی اعم ادر اغلب اقسام بیان فر مائی ہیں اور چونکہ مرداور عورت کے مقابلہ میں مخنث کی تعداد بہت کم ہے'اس لیے اس کا ذکر نہیں فر مایا' دوسرا جواب میہ ہے کہ مخنث کو تغلیباً مردوں کی صنف میں داخل فر ما دیا۔

امام عبد الرزاق اورامام ابن جربرنے اپنی اپنی سند کے ساتھ مرفوعاً روایت کیا ہے کہ نبی صلی الله علیه وسلم جب ان آیتوں

كوپڑھتے تو آپ فرماتے: 'سبحانك السلهم بللى '' كيون نيس اے الله! تو ايسانه كرنے سے يا إس پر قادر نه ہونے سے پاک ہے۔ (تغيرعبد الرزاق رقم الحديث: ٣٢٢٢) جامع البيان رقم الحديث: ١٤ ١٨٨) سورة القيامہ كا اخترام

الجمد للدرب العلمين! آج ۱۸ جمادى الثانيه ٢٦/١ه اله ٢٦ جون ٢٠٠٥ بدروز اتوار بعد ازنماز ظهر سورة القيامه كي تفيير تكمل موگئ اس سورت كي تفيير كمل بوگئ اس سورت كي تفيير كما و و محوجه بخار محمل بوگئ اس سورت كي تفيير كا جون ٢٠٠٥ و و شروع كي تقيير كا و و محمل بوگئ حالانكه في مين ايك دن مجمعي آيا و آج كل پورا پاكتان شديدگرى كي لپيٺ مين به كرا چي مين بحي درجه ترارت 420 تك بي گي گيا تها اب الحمد للدكم مو كرد حرارت 350-360 تك ره گيا ہے -

الله العالمين! جس طرح آپ نے يہاں تك تفيير كمل كرادى ہے ، باقى قرآن جيدى تفيير بھى كمل كرادي اورشرح صحيح مسلم اور بتيان القرآن كوتاروز قيامت باقى اور فيض آفريں ركھيں اور ميرى ميرے والدين كى اور بتيان القرآن كے تمام معاونين اور قارئين كى مغفرت فرماديں۔

واخر دعواناً ان الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه اجمعين



# بِنِيْ أَلْكُ الْرَجْمُ الْرَجْمُ الْرَجْمُ الْرَجْمُ الْرَجْمُ الْرَجْمُ الْرَجْمُ الْرَجْمُ الْمُرْمِةُ الْمُرْمِمُ اللَّهُ الْمُرْمِمُ الْمُرْمِمُ الْمُرْمِمُ الْمُرْمِمُ الْمُرْمِمُ اللَّهُ الْمُرْمِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُرْمِمُ الْمُ الْمُرْمِمُ لِمُ لِلْمُومُ لِلْمُ لِلْمُ لِلْمُعُمِمُ لِلْمُعِمِ لِلْمُعُمِ لِلْمُعُمُ لِمُ لِلْم

### سورة الدهر

#### سورت كأنام اور وجه تشميه

اس سورت کا نام الانسان بھی ہے اور الدھر بھی ہے بر صغیر پاک وہند ہیں اس سورت کا نام الدھر معروف ہے اور دوسرے علاقوں ہیں اس کا نام الانسان مشہور ہے زیادہ ترعر فی تفاسیر ہیں اس سورت کا نام الانسان کھا ہوا ہے اور برصغیر ہیں قرآن مجید کے جو نسخے چھیے ہوئے ہیں ان ہیں اس سورت کا نام الدھر کھا ہوا ہے اور بیدونوں نام اس سورت کی پہلی آیت ہے ماخوذ ہیں ۔ کے جو نسخے چھیے ہوئے ہیں ان ہیں اس سورت کا نام الدھر کھا ہوا ہے اور بیدونوں نام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہیں ۔ کا آئی عَلَی الْإِلْمُسْمَانِ حِدِّنَ مِنْ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہ

کوئی قائل ذکر چیز ندتھاO

لَهْ يَكُنُ شَيْقًا مَّ أَنْ كُوُرًّا [0 (الدمرا)

#### سورت الدهراورسورة القيامه كي مناسبت

اس سے پہلے سورۃ القیامہ میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ انسان کی تخلیق کی ابتداء نطفہ سے کی گئی ہے بھراس کی دوقتمیں بنا کیں مرداورعورت اور اس سورت کی ابتداء میں بتایا کہتمام انسانوں کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے نطفہ سے پیدا کیا اور ان کو سمیج وبصیر بنادیا 'پھر بشر کی دوقتمیں ہیں: بعض شکر گزار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں۔

دوسری مناسبت یہ ہے کہ اس سے پہلی سورت میں جنت اور دوزخ کا حال اجمالاً ذکر کیا گیا ہے اور اس سورت میں جنت اور دوزخ کے اوصاف کو بہت تفصیل سے دیان فر مایا ہے خصوصاً جنت کے اوصاف کا بہت تفصیل سے ذکر فر مایا ہے۔ تیسری مناسب یہ کہ سورۃ القیامہ میں کفار اور فجار کو قیامت کے دن جو دہشت ناک اُمور پیش آئیں گان کا ذکر فر مایا ہے اور اس سورت میں قیامت کے دن جو دہشت ناک اُمور پیش آئیں گان کا ذکر فر مایا ہے اور اس سورت میں قیامت کے دن جو دہشت کا ن کا ذکر فر مایا ہے۔

#### سورت الدهرك كل يامد في هونے كا اختلاف

اس سورت کے کی یا مرنی ہونے میں اختلاف ہے ایک قول یہ ہے کہ یہ سورت کی ہے اور دوسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور تیسرا قول یہ ہے کہ اس سورت کی بین اور بعض آیات مدنی ہیں حضرت این عباس ابن ابی طلحہ قادہ اور مقاتل کا قول یہ ہے کہ یہ سورت کی ہے حضرت این عباس رضی اللہ عنہ کا ہی یہی قول ہے۔ مجاہد نے حضرت این عباس رضی اللہ عنہ کا سے یہ نقل کیا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے اور یہی جاہر بن زید کا قول ہے اور قادہ سے بھی اس کی حکایت کی گئی ہے اور حسن عکر مداور کلبی نے مالیک آیت کے سواید مدنی ہے وہ آیت یہ ہے: "فاضید لیکھی می آیک کو گؤیل می فی می اور سے اور تیل کا کہ ایک آیٹ کے دو آیت یہ ہے: "فاضید لیکھی می آیک کو گؤیل می فی می اور سے اور تیل کا کو گئی ہے اور انہوں نے یہ میں نہیں کیا کہ بی آیت کس سورت کی ہے۔

زیادہ سیجے ہے کہ سورۃ الدهر کی ہے کیونکداس سورت کا اسلوب اوراس کا طرزییان دیگر کی سورتوں کے موافق ہے البتہ

ایک آیت ایس ہے جس کامضمون می سورتوں کے بجائے مدنی سورتوں کے موافق ہے اور وہ آیت بیہ:

زَيُطُومُوْنَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنًا وَّ

اوروه الله کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے

يَتِنِيُ مِنْ السِيرُ الدهر: ٨)

بیآ یت حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے مدینہ میں ایک رات ایک مسکین کو کھانا کھلایا اور دوسری رات ایک بنتیم کوکھانا کھلایا اور تنیسری رات ایک قیدی کوکھانا کھلایا' کیونکہ اس وقت مکہ میں مسلمانوں کے قیدی نہیں تھے اور قیدی سے متبادر بیہ ہے کہ جس مشرک کودار الحرب سے قید کیا گیا ہو۔

جابر بن زیدنے کہا ہے کہ تر سیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۸ ہے یہ سورت سورۃ الرحمان کے بعد اور سورۃ الطلاق سے پہلے نازل ہوئی ہےاور مینمبران لوگوں کے قول کے مطابق ہے جواس سورت کو مدنی قرار دیتے ہیں لیکن زیادہ سیجے میہ کہ بیسورت کی ہےاوراس اعتبار سے اس کے نزول کا نمبر ۳۰ یا ۳۱ ہے اور بیسورۃ القیامہ سے پہلے نازل ہوئی ہے اور تر تیپ مصحف کے اعتبار سے اس کانمبر ۲۷ ہے اور اس میں بالانفاق ۳۱ آیات ہیں۔(التحریر والتو پر جز ۲۹ ص ، ۳۷ تیل ) سورت الدهر كے مشمولات

- الدهر٧-امین تخلیق انسان کی ابتداء کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ انسان کو سننے اور دیکھنے کی طاقت عطا کی ہے اور اس کو دنیا میں سیدھا راستہ دکھایا ہے اور انسانوں کی دوقتمیں ہیں : بعض شکر گز ار ہیں اور بعض ناشکرے ہیں' پھر بتایا کہ شکر گزاروں کی جزاجنت ہےاور ناشکروں کی سزادوزخ ہے۔
  - الدهر:اا\_2میں میہ بتایا ہے کہ شکر گزارا پی مانی ہوئی نذر کو پورا کرتے ہیں اور اللہ کی رضا کے لیے کھانا کھلاتے ہیں۔
    - الدهر:۲۲-۱۲ میں بتایا ہے کہ شکر کرنے والوں کو جنت میں بہت ثواب ہو گا اور ان کی بہت عزت افزائی ہوگی۔
- الدهر:۲۷\_۲۳ میں بتایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرتھوڑ اتھوڑ اکر کے قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اور آپ کوعمہ ہ طریقہ سے مبر کرنے کا اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا اور اس کے لیے قیام کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔
- الدهر: ۲۸ \_ ۲۷ میں دنیا کی جلد ملنے والی عارضی چیزوں کی محبت اور آخرت کی نعتوں کوتر ک کرنے کی ندمت کی ہے اور کفراورعناد پروعید فرمائی ہے۔
- الدامر المسلم ہتایا ہے کہ قرآن مجیدتمام انسانوں کے لیے تھیجت ہے اور ان کو ایمان اور اعمالِ صالحہ کی وعوت دی

سورة الدهركے اس مختصر تعارف اور تمهيد كے بعد اب ميں سورة الدهر كاتر جمہ اور تفيير شروع كر رما ہوں اے اللہ! مجھے اس ترجمها ورتفيرين بدايت اوراسلام كي سيح ترجماني برقائم ركهنا اورزلات مصحفوظ اور مامون ركهنا\_

غلام رسول سعيدى غفرله ۱۹ جمادی الأولی ۲۲۲ ا*ھ/ ۲*۲ جون ۲۰۰۵ء مویائل نمبر:۹ ۲۱۵۲۳۵ - ۳۰۰ +mt1\_t+t1266



0

جلددواز دبم

۲۲۸

## 749 تبارك الّذي ٢٩٠ عَلَيْهِمُ وِلْمَاكَمُّخَلَّدُونَ ۚ إِذَا مَا أَيْتُهُمُ اور وائمی جنتی لڑکے ان کے پاس گردش کریں گے تم انہیں دیکھ کر یہ مگان کرو گے ک *چہال* لطنت ہی دیکھو گے 0 اہل جنت کے اویر باریک ریٹم کے سبر ب پلائے گا 0 (کہا جائے گا:) یہ ہے فُلُكُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ لوهشیں بارآ ورہوئیںO

اللَّد تعالیٰ كا ارشاد ہے: یقینا انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت آچکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھا ۴ ہے نے انسان کو تلوط نطفہ سے پیدا کیا ہے ہم اس کوآ زماتے ہیں سوہم نے اس کو سننے والاً دیکھنے والا بنا دیا 🗨 ہم نے اس کو (سیدھا) راسته دکھا دیا اب وہ چاہے شکر کرنے والا ہویا ناشکرا (الدهر ۱۰سا)

اس آیت کے شروع میں 'هل'' کالفظ ہے اور بیاستفہام کے لیے آتا ہے اس کامعنیٰ ہے: ''کیا''اس صورت میں اس آیت کامعنی ہوگا: کیا انسان پر زمانہ میں ایک ایسا وقت آچکا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر چیز نہ تھااور بیمعنی سے کہ نہیں ہے کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ اللہ تعالیٰ سوال کررہا ہے : کیا انسان پرایا وقت آچکا ہے اورسوال کرنا عدم علم پر دلالت کرتا ہے اور الله تعالی کا نہ جاننا محال ہے اس لیے مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں لفظا 'ھل ''' فقل اسک کے معنی میں ہے کیجی بات ک باليقين انسان يرزمانه مين ايك الياوقت آچكائ اوراس كى نظيرىيآيت ب:

بش آپ کے پاس قیامت کی خرآ بھی ہے 0

هَلَ أَتُلُكُ حَلِينَكُ الْفَاشِيكُةِ ٥ (الغاشية)

اس آیت مین انسان "کےمصداق میں متعدد اقوال

اس آيت مين 'انسان "كالفظ بع علام على بن محد الماوردي التوفى ٥٥٠ هد تكها ب: انسان كي تفير مين دوتول بين:

(۱) قمادہ السدی اور عکر مدنے کہا: اس سے مراد حضرت آ دم علیہ السلام ہیں کیونکہ آسانوں اور زمینوں کے بیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فر مایا 'جیسا کہ اس حدیث میں ہے:
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر فر مایا: اللہ عز وجل نے زمین کو ہفتہ کے دن پیدا فر مایا اور اس میں پہاڑ اتو ارکے دن نصب کیے اور پیر کے دن درخت پیدا کیے اور محروت آ دم علیہ منگل کے دن پیدا کیں اور نور بدھ کے دن پیدا کیا اور جمعرات کے دن اس میں چو یاؤں کو پھیلا دیا اور جمعرت آ دم علیہ السلام کوسب مخلوق کے آخر میں جمعہ کے دن عصر کے بعد پیدا فر مایا 'وہ جمعہ کی ساعات میں سے آخری ساعت تھی 'عصر سے لے کررات کے وقت تک۔ (میح مسلم رتم الحدیث: ۱۰۹۳۳)

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمااور ابن جرت کے کا قول میہ ہے کہ اس آیت میں ''انسان ''سے مراد ہرانسان ہے۔ دائی سات میں موجود اسان کا معالمات

(النكت والعيون ج٥ص ١٦٢ وارالكتب العلميه بيروت)

دوسرے قول کی دلیل یہ ہے کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اِ تَا حَکَقُتُنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَ فِيْ اَمْشَايِح قَّ . بِيرا کيا ہے۔ (الدهر:۲)

اس دوسری آیت مین 'انسان ''سے مرادعام بنوآ دم ادرعام انسان ہیں اور دونوں آیوں میں لفظ' انسان 'معرفہ ہے اوریہ قاعدہ ہے کہ جب معرفہ کرر ہوتو دوسرامعرفہ پہلے معرفہ کا عین ہوتا ہے اور جب دوسری آیت میں انسان سے مراد عام بنو آ دم ہیں تو پہلی آیت میں 'انسان ''سے مرادعام بنوآ دم ہونے چاہئیں' نیز اس لیے بھی تا کہ نظم قر آن میں خلل نہ آئے۔ اس آیت میں 'دسین من المدھو ''فرمایا ہے' علامہ المادر دی نے کہا ہے: اس کی تغییر میں تین قول ہیں ۔ جس مدت میں انسان قابل ذکر نہ تھا' اس مدت کے متعلق متعدد اقوال

- (۱) ای سے حضرت آ دم علیہ السلام کے جسم میں روح بھو نئے جانے سے چالیس سال پہلے کا زمانہ مراد ہے اس وقت ان کا جسم مکہ اور طائف کے درمیان افتادہ تھا' ابوصالح کی روایت کے مطابق بید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔
- (۲) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے دوسرا قول اس طرح روایت کیا ہے کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو گارے والی گیلی مٹی (طیسن) سے پیدا کیا گیا' اوران کاجسم چالیس سال اس حالت میں رہا' پھر چالیس سال وہ سزی ہوئی مٹی (صلصال) کی حالت میں رہے' پھر ایک صوبیس سال بعدان کے جسم کی تخلیق مکمل ہوگئ' پھران میں روح پھوٹک دی گئی۔
  - (۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما کا تیسرا قول مدے کہ اس سے مراد غیر معین مدت اور غیر محدود زیانہ ہے۔ اِس کے بعد فرمایا: جب وہ (انسان) کوئی قابل ذکر چیز ندتھا اس ارشاد کے بھی دومحمل ہیں:
  - (۱) کیلی بن سلام نے کہا: وہ (انسان) خلقت میں کوئی قابل ذکر چیز نہ تھااگر چہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک وہ قابل ذکر چیز تھا۔
- (۲) ای وقت انسان مٹی کا ایک جسم تھا جس کی صورت بنی ہوئی تھی' اس وقت اس کا نہ ذکر کیا جاتا تھا نہ وہ معروف تھا' اس وقت اس کا نہ ذکر کیا جاتا تھا نہ وہ معروف تھا' اس وقت اس کا کوئی نام نہ تھا' پھراس میں روح پھونک دی گئی تو وہ قابل ذکر ہو گیا' یہ فراء اور قطر ب اور تُعلب کا تول ہے۔

  (الکت والعمدین ج ۲ ص ۱۲۲ دارالکت العلمیہ' ہیروت)

الدهر ٢٠ مين فرمايا: بينشك بهم في انسان كو كلوط نطفه سے پيدا كيا ہے بهم اس كو آزباتے بين سونهم في اس كو سننے والأ

جلددواز دهم

و ي<u>کھنے</u> والا بنا دياO

"نطفه"أور (امشاج" كالمعنى

اس آیت میں 'نسط فی ''کالفظ ہے نطقہ منی کے قطرہ کو کہتے ہیں 'قلیل پانی جو کسی جگہ محفوظ ہواس کو نطفہ کہتے ہیں'اور ''امشاج''کامعنی اخلاط ہے''امشاج''کا واحد' مشیج''اور' مشیج'' ہے کینی دوچیز وں کا ایک دوسرے سے ل جانا' فراء نے کہا:''امشاج'' سے مراد ہے مرد کے پانی اور عورت کے پانی کا مختلط ہونا' حضرت این عباس رضی اللہ عنما نے فرمایا: ''امشاج''کامعنیٰ ہے: سفیدی میں سرخی یا سرخی میں سفیدی۔

حضرت امسلیم رضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے اور عورت کا پانی پتلا بیلا ہوتا ہے ان میں سے جس کا پانی بھی عالب یا سابق ہو بچہاس کے مشابہ ہوتا ہے۔

(صحيم سلم رقم الحديث: ١١١ من سنن نسائي رقم الحديث: ١٩٥ من ابن ماجه رقم الحديث: ١٠١)

حضرت این عماس رضی الله عنهما فر ماتے ہیں: مرد کا پانی گاڑھا سفید ہوتا ہے وہ عورت کے پانی سے مختلط ہوجا تا ہے جو پیلا پتلا ہوتا ہے ان دونوں پانیوں سے بچے پیدا ہوتا ہے بچے کے پٹھے ہڑی اوراس کی قوت مرد کے پانی سے ہوتی ہے اوراس کا خون گوشت اور ہال عورت کے پانی سے بنتے ہیں۔

نطفه کے اختلاط میں متعدد اقوال

حسن بھری نے اس آیت کی تقبیر میں کہا: نطفہ حیض کے خون کے ساتھ مخلوط ہوجاتا ہے کیونکہ جب عورت کے رحم میں مرد کا پانی داخل ہوتا ہے اور عورت حاملہ ہوجاتی ہے تو اس کا حیض آنا بند ہوجاتا ہے تو پھر مرد کا نطفہ حیض کے خون کے ساتھ مخلوط ہوجاتا ہے۔ قادہ نے اس آیت کی تقبیر میں کہا:''امشاج'' کا معنیٰ میہ ہے کہ پہلے پانی اور خون مختلط ہوتا ہے گھروہ جما ہوا خون بن جاتا ہے کھروہ گوشت کا لوتھڑا بن جاتا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ نطفہ کے اختلاط سے مرادیہ ہے کہ نطفہ ایک حال سے دوسرے حال کی طرف اور ایک صفت سے دوسری صفت کی طرف منتقل ہوتا رہتا ہے۔

نيزاس آيت مين فرمايا ب: جم اس كوآزمات جين سوجم في اس كوسف والا ديك والا بناديا-

اس کامعنی ہے: جب ہم نے انسان کو پیدا کیا تھا تو ہم اس کوآ زمائش میں ڈالنے کا ارادہ کرنے والے سے سوہم نے اس کو سننے والا دیکھنے والا بنا دیا۔ بیم میں ہوسکتا ہے کہ اس آیت میں سننے اور دیکھنے کامعنی سمجھنا ہو جیسا کہ حضرت اہرا ہیم علیہ السلام نے آزر سے فرمایا تھا:

تم اس کی عبادت کیون کرتے ہوجو ندستنا ہے اور ند دیکھنا

لِحُ تَعْبُدُامَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْصِرُ . (مريم:٢٢)

لعنى جوكسى چيز كو بجھنے كى صلاحيت نہين ركھتا۔

الدهر سين فرمايا: بم في اس كو (سيدها) راسته دكها ديا اب ده چائشكر كرف والا به وچائي ناشكرا O) الدهر سين "كركر في والا به وچائي ناشكرا O) السين "سين "كركر في والا به وچائي ناشكرا كالمخصوص راسته مرادعام راسته م يا بدايت كالمخصوص راسته

اس آیت میں بیبتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کوحواسِ ظاہرہ ٔ حواسِ باطنہ اور عقل سلیم عطا کی ہے جن کی مدو ہے انسان سید ھے راستہ کو پاسکتا ہے۔ انسان اپنی تخلیق کی ابتداء میں تمام اشیاء کی معرفت سے خالی ہوتا ہے ، پھر اللہ تعالی نے اس کوعقل اور محواس عطافر مائے ، جن کی وجہ سے وہ اشیاء کی معرفت حاصلی کرتا ہے اس آیت میں 'نسبیل '' سے مرادیہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد عام راستہ ہونواہ وہ خیر کا راستہ ہویا شرکا 'خبات کا راستہ ہویا ہلاکت کا جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

اورہم نے انبان کو دونوں راستے دکھا دیے 🔾

وَهُلَايِنْكُ النَّاجُلَايْنِ أَ (البدنا)

اور سی بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد ہدایت کا راستہ ہواور یہی وہ معروف راستہ ہے جس کی تمام نبیوں اور رسولوں نے ہدایت دی ہواور تر آن مجیدنے اس راستہ پرسمبیل کا اطلاق کیا ہے مشرکین قیامت کے دن کہیں گے:

وَقَالُوْارَبُنَا إِنَّا اَكُوْنَا اللهُ 
اور مشرکین کہیں گے:اے مارے رب! ہم نے اپنے مرداروں اور برول کی اطاعت کی جنہوں نے ہمیں سیدھے رائے

ے کراہ کردیا0

راستہ کی ہدایت دینے سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کا نئات میں ایسی نشانیاں رکھی ہیں کہ ان نشانیوں سے انسان اللہ تعالیٰ کی ذات صفات اور اس کی تو حید تک پہنچ سکتا ہے اور انسان کوعقل عطا کی ہے جس کے ذریعہ وہ جان سکتا ہے کہ کوئی چیز بھی کی موجد کے بغیر کیے وجود میں آسکتی ہے اور اس کا نئات کی موجد کے بغیر کیے وجود میں آسکتی ہے اور اس کا نئات کی موجد کے بغیر کیے وجود میں آسکتی ہے اور اس کا نئات کی موجد کے بغیر کیے وجود میں آسکتی ہے اور اس کا نئات کی موجد کے بغیر کیے وجود میں آسکتی ہے اور اس کا نئات کی موجد کے بغیر کیے وجود میں آسکتی ہے دائی کی موجد ہے کیونکہ اس کا نئات کا طبعی اور فطری نظام واحد ہے اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت سے مرادیہ بھی ہے کہ اس نے اپنا پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء علیم السلام کو بھیجا اور آسانی کتابیں اور صاکف نازل فرمائے۔

انسان كواختيار ديا ہے خواہ وہ شكر گزار ہوخواہ باشكرا

اس کے بعد فر مایا: اب وہ (انسان) چاہے شکر کرنے والا ہو چاہے ناشکرا۔

اس کامعنی ہے ہے کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اوراس کو ٹیر اورشر اور نجات اور ہلاکت کے دونوں راستے دکھا دیئے' کا کنات میں اپنی ذات اور توحید پر دلائل رکھے اور انسان کوعقل دی کہ ہم تک پڑنچ سکے' پھر مزید تنبید کے لیے نبیوں کو بھیجا اور کتابوں کو نازل کیا' اب انسان کا اختیار ہے وہ چاہے تو نجات کا راستہ اختیار کر کے شکر گزار بن جائے اور چاہے تو ہلاکت کا راستہ اختیار کر کے ناشکرا بن جائے' اس کی نظیر ہے آیت ہے:

اورآپ کیے کہ تمبارے دب کی طرف سے حق آچکا ہے سو

وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ مَّاتِهُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَهَنُ شَاءَ فَلْيُؤُمِنْ وَهَنُ شَاءَ فَلَيْؤُمِنْ وَهَنُ شَاءً فَلَيْكُمُ فَيْ اللهِ وَهِنَا مِنْ اللهِ فَيَا اللهِ وَهِنَا اللهِ وَهُنَا اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّا لِمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَلَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللَّاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

جوچاہے ایمان لائے اور جوچاہے کفر کرے۔

الله تعالى كا ارشاد ہے: بے شك ہم نے كافروں كے ليے زنجيريں اور طوق اور بحر كتى ہوئى آگ تيار كر ركھى ہے 0 بے شك نيكو كاراليے مشروب كے جام بيكن كے جس ميں كافوركى آميزش ہے 0اس چشے سے اللہ كے بندے بيكن كے وہ اس چشمہ كو جَهال جا ہيں گے بہا كر ليے جائيں كے 0 (الدحر:٢٠١)

ربط آیات اور مشکل الفاظ کے معانی

اس سے پہلی آیت میں شکر کرنے والوں اور ناشکروں کا ذکر فرمایا تھا'اب اس کے بعد کی دوآیتوں میں ان وونوں کے اخروی انجام کا ذکر فرمایا ہے'اور لف ونشرغیر مرتب کے طور پر پہلے ناشکروں کی سزا کا ذکر فرمایا ہے تا کہ ناشکروں اور ان کی سزا کا ذکر متصل ہو جائے'اس کے بعد شکر کرنے والوں کی جزا کا ذکر فرمایا ہے۔ الدهر ٢٠ مين 'اعتدانا'' كاذكر ب ''اعتداد'' كامعنى بير كوتياركرناحي كد جباس چيز كي ضرورت موده چيز

حاضراورموجود ہو ٔ جبیبا کہائ آیت میں ہے: پر میں میں میں وہ کی اس مدیس میں دی طب

اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کمے گانیہ حاضر ہے جو

وَقَالَ قَرِيْنُهُ هٰنَامَالُكَ يَ عَيِيْكُ ﴿ (تَ:٣٣)

ميرے پاس تھا۔

افراس آیت میں 'سلا سلا ''کاذکر ہے'اس کامعنی ہے: زنجیرین جن سے مجرموں کے پیر باندھے جا کیں گے اوراس میں 'اغلالا '' کاذکر ہے'اس سے مراد طوق ہیں جن سے ان کے ہاتھوں کو ان کی گردنوں کے ساتھ جوڑ کر باندھ دیا جائے گا اور 'سعیر''کا لفظ ہے'اس سے مراد ہے: دوز خ کی مجرکتی ہوئی آگ۔

اس آیت سے واضح ہوتا ہے کے دوزخ ان صفات کے ساتھ بنائی جا چک ہے معتزلہ سے کہتے ہیں کہ دوزخ ابھی بنائی نہیں گئی اوراس آیت کامعنی سے کہ اللہ تعالی الی دوزخ ضرور بنائے گا' ہم کہتے ہیں کہ اس تو جیہ میں بلاضرورت قرآن مجید کی آیات کو مجاز پر محمول کرنا ہے۔

الدهر: ۵ میں فر مایا: بے شک نیکوکارا ہے مشروب کے جام پئیں گے جس میں کافور کی آمیز ش ہے 0

### دنیا کے کافور اور جنت کے کافور کا فرق

اس آیت میں 'ابواد''کالفظ ہے ئی 'بو''کی جُمع ہے جیسے' رب' کی جُمع' 'ارباب''ہے''بو''کامعنیٰ ہے: نیک کام کرنے والا 'اوراس میں' کاس ''کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: گلاس ٔ چام آب خورہ۔

اس آیت پرایک بیسوال ہوتا ہے کہ اس میں فر مایا ہے کہ جنت کا مشروب کا فور کے ساتھ ملا ہوا ہوگا حالانکہ کا فور کا ذا لقتہ نلخ اور کڑ وا ہوتا ہے تو جس مشروب میں کا فور ملا ہوگا وہ لذیز نہیں ہوگا' اس کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) کافورنام کا جنت میں ایک چشمہ ہے جس کا پانی کافور کی طرح سفید ہوگا اور اس کی تا ثیر کافور کی طرح سفنڈی ہوگالیکن اس کا ذا نفتہ تلخ نہیں ہوگا بلکہ شیزیں ہوگا اس آیت کا معنیٰ میہ ہے کہ جنت میں نیک لوگوں کو ایسا مشروب پلایا جائے گا جس میں کافور کے چشمہ کا بانی ملا ہوا ہوگا۔
- (۲) اللد تعالیٰ جنت کے چشمہ میں کافور کی خوشبو پیدا کر دے گا اور اس کا ذا نقه شیریں اور لذیذ ہو گا اور کا فور کی خوشبو کی وجہ سے اس چشمہ کا نام کافور ہوگا۔

الدهر: ٢ مين فرمايا: اس چشمه سے اللہ كے بندے پئيس كؤوه اس چشمه كوجهاں جا ہيں گے بہاكر لے جاكيں گے ٥ المحد الله "كا لفظ كفار كوشامل نہيں ہے

ہم کہا آیت میں اور اس آیت میں فرق میہ کہ ان بندوں کی اپنے مشروب پینے کی ابتداء ان کے گلاسوں سے ہوگی پھر وہ کا فور کے چشمہ سے یانی نکال کراس میں شراب طہور ملا کریئیں گے۔

اس آیت میں فر مایا ہے اللہ کے بندے اس چشمہ ہے بیکن گے اور اس میں 'عبد صالحین ''نہیں فر مایا' اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس چشم سے بیکن گے خواہ وہ دنیا میں نیک رہے ہوں یا ندرہ ہوں' البتہ کفار اس مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے تمام بندے اس چشمہ سے بالا تفاق نہیں بیکن گئات سے واضح ہوا کہ 'عبد الله ''کالفظ مومنین کے ساتھ خاص ہے' اس طرح قرآن مجید میں جوارشاد ہے: '' وَلَا يَدُوفُنِي اَجِيدًا جِيوالْكُفُنَ '' (الزمر: 2) اس آیت میں بھی 'عباد الله ''کالفظ کفار کوشامل نہیں ہوا ۔ معنی ہے اللہ تعالیٰ این مومن بندوں سے کفر کے صدور پر راضی نہیں ہوتا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے وہ نذریوری کرتے ہیں اور اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شریھیلا ہوا ہے 0 وہ الله کی محبت بین مسکین اور بیتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں 0 (ابرار کہتے ہیں:) ہم تم کو صرف الله کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں' ہم تم سے اس کے عوض نہ کوئی صلہ چاہتے ہیں نہ ستائش 0 بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے حد ترش اور بہت سخت ہے 0 (الدھ: ۱۔)

''نذر''' کالغوی اور اصطلاحی معنیٰ اور نذر کے شرعی احکام

''نذر'' کالغوی معنیٰ ہے: وعدہ کرنا اور اس کا شرعی معنیٰ ہے: ہندہ اللّٰہ تعالیٰ سے کسی عبادت کے کرنے کا وعدہ کرے 'خواہ مطلقا' جیسے کہے: اللّٰہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جھے پرا تناصد قد کرنا لازم ہے' خواہ معلقا' جیسے کہے:اگر اللّٰہ نے میرے مریض کوشفا وے دی یا میرے گم شدہ شخص کو جھے سے ملا دیا تو میں اس کی رضا کے لیے اپنے مال میں سے اتنا صدقہ کروں گا'یا اس کی رضا کے لیے اتنی نفل نمازیں پڑھوں گا۔

واضح رہے کہ اللہ تعالی کی عبادت غیرمشر وططور پر کرنی چاہیے اور اپنے کسی کام کی شرط لگا کر اللہ تعالی کی عبادت کرنا مکروہ ہے اور اللہ تعالی کی معصیت میں نذر نہیں مانی چاہیے اور اس کی عبادت کی جونذر مانی جائے اس کا پورا کرنا واجب ہے اور غیر اللہ کی نذر ماننا جائز نہیں ہے۔

عبادت کی نذر مانے کی کراہت پردلیل بیروریث ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا :تم نذر نہ مانا کرو کیونکہ نذر نقذیر سے مستغنی نہیں کرتی '(یعنی جو کام نہیں ہوتا وہ نہیں ہوگا خواہ تم اس کام کے لیے نذر مانو یا نہ مانو ) نذر کے ذریعہ عبادت کا حصول مصرف بخیل سے ہوتا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث ۱۵۳۸ منداحہ ۲۳۵ صحح مسلم رقم الحدیث المسلسل ۲۲۵٪)

اورمعصیت کی نذر کی ممانعت کی دلیل میرحدیث ہے:

حضرت عا تشرضی الله عنها بیان کرتی بین که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا زالله کی معصیت میں نذر جائز نہیں اور اس کا کفارہ وہ ہے جوقتم کا کفارہ ہے۔(سنن ابوداؤدرقم الحدیث:۳۲۹۰ سنن ترندی رقم الحدیث:۱۵۲۳ سنن نسائی رقم الحدیث:۳۸۳۳ سنن ابن ماجرقم الحدیث:۲۲۵۱ منداحدج۲۵۷)

اورعبادت کی نذر کا پورا کرنا واجب ہے اس پردلیل بیرحدیث ہے:

حضرت عا نشەرضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے اللہ کی اطاعت کی نذر مانی' اس پر لازم ہے کہوہ اللہ کی اطاعت کرےاور جس نے اللہ کی معصیت کی نذر مانی ہےوہ اللہ کی معصیت نہ کرے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۶۹۲ سنن ابوداوُ درقم الحدیث:۳۲۸ سنن تر ندی رقم الحدیث:۵۲۲ سنن نسانی رقم الحدیث:۳۸۱۵ سنن این ماجه رقم الحدیث:۲۲۲ مینداحد،۴۲۶ صرح ۱۳ ص

غیرِاللّٰد کی نذر ماننے کے عدم جواز کی دلیل میہ ہے کہ تمام فقہاء نے بیر تصریح کی ہے کہ نذر عبادت ہے اور غیر اللّٰہ کی عبادت جائز نہیں ہے جائل عوام یوں نذر مانتے ہیں کہ اے اللّٰہ کے ولی!اگر آپ نے میر نے فلاں بیار کو تندرستہ کر دیا یا میر نے فلاں گم شدہ خص کو مجھ سے ملادیا تو میں آپ کے مزار پر چا در چڑھاؤں گایا بریانی کی دیگ پیش کروں گا' پیطریقہ ناجا کڑنے اگر اولیاء اللّٰہ سے مدد مائکنی ہوتو اس کا صحیح طریقہ میہ ہے کہ اے اللّٰہ کے ولی! آپ اللّٰہ سے دعا کریں کہ اللّٰہ میرے فلاں بیار کو تندرست کر دے اگر آپ کی دعا سے میرا بیار تندرست ہو گیا تو میں ایک دیگ کا صدقہ کر کے اس کا ثواب آپ کی نذر کروں گا اور آپ کو ہدیہ

کروں گا اور اس دیگ کوآپ کے مزار کے فقراء کے کھانے کے لیے پیش کروں گا۔اس طریقہ سے جب وہ اولیاءاللہ سے مدد کی ورخواست كرے گا تواس يركوئي اعتراض نہيں ہو گا اور اس درخواست مين "ندر" كالفظ مديداور تخد كے معنىٰ ميں ہے-ہم نے نذر کے موضوع مرمفصل گفتگوالحج: ۲۹ میں کی ہے تبیان القرآن جے کے ۷۵ کے ۴۰۰ میں مطالعہ فرمائیں۔ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے ابرار (نیک ہندوں) کے اخروی اجر وٹواب کا بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں سے ر بیان فرمایا ہے کہ نیک اعمال کون سے ہیں جن کی وجہ سے ابرار کو آخرت میں ایسا اجر وثواب ملتا ہے سوفر مایا: وہ نذر پوری كرتے بيں اوراس دن سے ڈرتے بيں جس كاشر كھيلا ہوا ہے۔

قیامت کے احوال کوشر کہنے کی توجیہ اور اولیاء اللّٰد کا اس دن کے شریعے محفوظ رہنا

نذر بوری کرنے کے بعد بیدذ کرفر مایا ہے: وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے اس کی وجہ بیر ہے کہ ہرنیک عمل اس وقت مقبول ہوتا ہے جب اس عمل سے عبادت کی نبیت کی جائے سو بتایا کہ ان کا نذر پوری کرنا اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ ہے ہے وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس کا شر پھیلا ہوا ہے۔ای پر سیسوال ہوتا ہے کہ اس کا شرتو قیامت کے دن تھلے گا' ابھی تونہیں پھیلا ہوا' حالانکہ اس آیت میں بیفر مایا ہے کہ اس کا شریھیلا ہوا ہے اس کا جواب سے سے کہ جو کام مستقبل میں یقینا ہونا ہواس کو تحقق وتوع کے لیے ماضی ہے تعبیر کر دیتے ہیں۔

دوسرا سوال سے ہے کہ قیامت کے جس قدر دہشت ناک احوال ہیں وہ سب اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں اور اللہ تعالیٰ کے افعال حکمت اور عواب ہوتے ہیں' پھران کوشر کہنا کس طرح درست ہوگا؟اس کا جواب بیہ ہے کہ ان کواس حیثیت سے شرنہیں کہا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے افعال ہیں' بلکہ قیامت کے دن جن لوگوں پر وہ ذہشت ناک احوال طاری ہوں گئے ان کے حق میں وہ شرہوں گے جس طرح امراض مہلکہ اورشد یدمصائب کوشر کہا جاتا ہے حالانکہ سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی بیدا کر دہ ہیں۔

تيسراسوال يه ب كماللدتعالى في اين اولياء اورنفوس قدسيد كم تعلق فرمايا ب قامت کی بڑی دہشت جھی انہیں غم گین نہ کر سکے گی۔ لَا يَحْزُنُهُ وَ الْفَذَاحُ الْأَكْثِرُ . (الانباء ١٠٣)

اس سوال کا جواب میہ ہے کہ قیامت کا ہول اور اس کا خوف بہت شدید ہوگا' کیا تم نہیں دیکھتے کہ آسان پھٹ جا کیں گے اور تھلے ہوئے تا نے کی طرح ہو جائیں گے اور ستارے جھڑ جائیں گے اور سورج اور جاندکو لیبیٹ دیا جائے گا' بیز مین دوسری زمین سے بدل جائے گئ پہاڑ دھنگی ہوئی روئی کی طرح اُڑ رہے ہوں کے اورسمندروں میں آ گ لگی ہوئی ہوگی اوران چیزوں کود کی کرتمام مکلفین کوهول اورخوف ہوگا اورسب پردہشت طاری ہوگی جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:

<u>ڮ</u>ٛؠۧؾۜۯۯ۫ٮٚۿٵؾڵٛۿڮؙڴؙڰؙۿۯۻۣۼڣۣٚۼؾۜڵٙٲۯۻٚڡؘػۮ هُمْ بِسُكُرِي وَلَكِنَّ عَنَابَ اللهِ شَيائِيُّ (اللهُ عَنَابَ اللهِ شَيائِيُّ (اللهُ عَنَا )

جس دن تم دیکھو کے کہ ہر دورھ بلانے والی اینے دوری تَقْنَعُ كُانُ ذَاتِ حَمْلِ حَمْلَهَا وَتُرَى التَّاسَ سُكُرى وَمَّا يِية بَيْ كُوجُول جائ كَى اور برعاملة ورئت كاحمل ساقط بوجائك اور تہمیں لوگ مدہوش دکھائی دیں کے حالانکہ واقع میں وہ مدہوش نہیں ہوں گے لیکن اللہ کاعذاب بہت سخت ہے 0 وہ دن جوبچوں کو بوڑھا بنا دے گا 🔾

كَوْمًا يُجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيْبَانَ

(الحوال: ١٤)

فی نفسہ اِس دن کا هول اور خوف بہت شدید ہو گالیکن اللہ تعالی اپنے فضل سے اپنے اولیاء کو اس دن کے دہشت ناک احوال اورخوف في عقوظ ركف كا\_ دو دسرا جواب سیہ کہ قیامت کے دن کا نٹر' فساق' فجار اور کفار میں پھیلا ہوا ہو گا اور مؤمنین اس دن کے نثر سے مامون اور محفوظ ہوں گے اور اس برقر آن مجید کی حسب ذیل آیات دلالت کرتی ہیں:

قیامت کی بڑی دہشت بھی انہیں غم کین نہ کرسکے گی۔ اے میرے بندو! آج نہ تم پر کوئی خوف ہے اور نہ تم غم گین ہوگے 0 ڵٳڽؘڂۯؙٮۿؙڎؙٳڵڡٚڒؘٵڵڒڴڹڔ۫ (الانباء:١٠٣) ؠؙۅؠٵڔڒڂۜۅ۫ػؙۼڵؽڴڎؙڵؽڔ۫ۿڔڒڒٲٮؙ۫ڎؙڎ۫ڲؙڒٛػؙۏٚؽؖ

(ا*لزژ*ن:۸۸)

جنات عدن میں داخل ہوتے وقت مومنین کہیں گے: الْحَمْدُ وَلَيْ اللَّهِ الَّذِي كَا أَذْهَبَ عَتّا الْحَزَنَ الْإِنَّ مَ الْبَاكَ الْحَدُونَ اللَّهِ اللَّهُ اللّ اللَّهُ اللَّ

الله کا (لا کھ لا کھ )شکر ہے جس نے ہم سے ثم کو دور کر دیا' بے شک ہمارا رب بہت بخشنے والا اور شکر کرنے کی اچھی جزاویے

والا ہے 0

الدهر : ۸ میں فرمایا: وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور پٹیم اور قیدی کو کھانا کھلا کتے ہیں O ایٹار کی فضیلت میں احادیث

اس آیت میں فرمایا ہے: وہ اللہ کی محبت میں اس کا معنیٰ ہے: ہر چند کہ انہیں خود کھانے کی خواہش ہوتی ہے اور کھانے کی ضرورت ہوتی ہے؛ گرچند کہ انہیں خود کھانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ مشرورت ہوتی ہے گھر جھی وہ اپنے اوپر دوسر بے ضرورت مندول کو ترجیح دیتے ہیں اور ان کے لیے ایثار کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص نے یو چھا: یارسول اللہ!

سرت ہواور تہمیں فقر کا خطرہ ہواور خوش کا کی اور موں اللہ کی اللہ ملیدہ کے پالی ایک سے بو چھانیار سول اللہ ا کون خل صدقہ سب سے زیادہ عظیم ہے؟ آپ نے فرمایا بتم اس وقت صدقہ کرو جب تم تندرست ہواور تہمیں خود مال کی ضرورت ہواور تہمیں فقر کا خطرہ ہواور خوش کالی کی امید ہواور صدقہ دینے میں آئ تا خرر نہ کروحتی کہ تنہاری روح تمہارے طقوم سرورت ہواور تہمیں فقر کا خطرہ ہواور خوش کالی کی امید ہواور صدقہ دینے میں آئ تا خرر نہ کروحتی کہ تنہاری روح تمہارے طقوم

تك يهني جائے \_ (صحح البخاري رقم الجديث:١٣١٩) صحح مسلم رقم الحديث:١٠٣٢)

حضرت ابوسعید خدری رمنی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: مسلمان نے ضرورت کے باوجود کی برہند مؤمن کو کپڑے بہنائے تو الله اس کو جنت کا سبر لباس بہنائے گا' اور جس مسلمانوں نے اپنی بھوک کے باوجود کسیمسلمان کو کھانا کھلایا' الله اس کو جنت کے بھول سے کھلائے گا اور جس مسلمان نے بیاس کے باوجود کی مسلمان کو بیانی بلایا' الله اس کو جنت کی شراب سے بلائے گا۔ (سنن ابوداودر قم الحدیث:۱۹۸۱ سنن ترفی رقم الحدیث:۱۳۳۹مند ابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۳۴۹مند ابویعلیٰ رقم الحدیث:۱۳۴مند ابولیاء کی شراب سے بلائے گا۔ (سنن ابوداودر قم الحدیث:۱۹۱۱ منداحدن ۱۳۳۵مند ابولیاء کی شراب سے بلائے گا۔ (سنن ابوداودر قم الحدیث:۱۹۱۱ منداحدن ۱۳۳۵مند ابولیاء کی شراب سے بلائے گا۔ (سنن ابوداودر قم الحدیث:۱۹۱۱ مؤسسة الرسالة نیروت ۱۳۲۰هم

الدهر: ۸حضرت علی کے متعلق نازل ہوئی ہے یا ایک انصاری کے متعلق؟ امام ابوالسن مقاتل بن سلیمان بلخی متوفی ۵۰اھاس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

بیآ یت حضرت ابوالد حداح انصاری رضی الله عند کے متبعلق نازل ہوئی ہے اور دوسرا قول بیہ ہے کہ بیآ یت حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے ایک دن روزہ رکھا' جب افطار کا ارادہ کیا تو ایک سائل نے نداء کی: تمہمارے پاس جوطعام ہے وہ جھے کھلا دو کیونکہ میں نے آئ سارے دن سے پھٹیس کھایا' حضرت ابوالد حداح یا حضرت علی نے آئی اہلیہ سے کہا: اٹھو! اس کو ایک روٹی اور سالن دے دو اور اس کو کھانا کھلا دو تھوڑی دیر بعد ایک پیتم لڑکی نے آئر صدا وی اور کہا: مجھے کھانا کھلا و کو میں بہت کم زور ہوں اور میں نے سارے دن سے پھٹیس کھایا' حضرت ابوالد حداح نے کہا: ائے وی اور کہا: میں بہت کم زور ہوں اور میں نے سارے دن سے پھٹیس کھایا' حضرت ابوالد حداح نے کہا: ائے مالہ صداح! اس کو ایک روٹی اور سالن دو اور اس کو کھانا کھلا و ''کیونکہ اللہ کی تنم! بیاس مسکین سے زیادہ مستحق ہے وہ ابھی اس کو

کولانے میں مشغول سے کہ دروازہ پر ایک قیری نے آ کر سوال کیا: تمہارے شہر میں ایک اجنبی مسافر آیا ہے اس کو کھانا کھلاؤ کیں میں تمہارے باں قیری ہوں اور جھے بھوک نے بہت ستار کھائے کیا اس ذات کی رضا کے لیے جس نے تمہیں عزت دی ہے اور جھے ذلت میں جتلا کیا ہے تم جھے کھانا کھلا دؤ پھر حضرت ابوالد حداح نے کہا: اے ام الد حداح! اٹھواوراس مسافر قیدی کو ایک روٹی اور سالن کھلا دؤیداں دوٹوں سائلوں سے زیادہ مستحق ہے پھر انہوں نے ان کو تین روٹریاں کھلا دیں اور ان کے لیے صرف ایک روٹی ور سائن کھلا دیں اور ان کے لیے صرف ایک روٹی نے ان کے اس فعل کی مدح میں بیآ بیتیں نازل کیں: وہ اللہ کی حبت میں مسکین اور بیتم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں 0 (وہ کہتے ہیں:) ہم تم کو صرف اللہ کی رضا نے لیے کھلاتے ہیں جم سے اس کے عوض نہ کوئی صلہ ویا ہے ہیں نہ ستائش 0 بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے حد ترش اور بہت شخت ہے 0 (الدھر: ۱۰۔۸) چاہے ہیں نہ ستائش 0 بے شک ہم اپنے رب سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے حد ترش اور بہت شخت ہے 0 (الدھر: ۱۰۔۸)

حضرت على كالمبيخ آپ كواورابيخ الل وعيال كوتين دن بحوكار كه كرمسكين ينيم اور قيدى كوكها نا كهلا نا امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم الثعلبي متوفى ٢٠٧٥ هاس آيت كي تغيير مي لكھتے ہيں:

اس آیت کے سببِ نزول میں مفسرین کا اختلاف ہے مقاتل نے کہانیہ آیت ایک انصاری کے متعلق نازل ہوئی ہے جس نے ایک دن میں ایک مسکین ایک یتیم اورایک قیدی کو کھانا کھلایا 'اس کے بعد امام نظبی نے اپنی سند کے ساتھ اس انصاری کے قصہ کو بیان کیا ہے' وہ کہتے ہیں: ہمیں علی بن الی حمزہ نے بیان کیا ہے' انہوں نے کہا: ہمیں بیرحدیث بینی ہے کہ ایک مسکین نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس أكركها: يارسول الله! مجھے كھانا كھلائيں أي نے فرمايا: اس ذات كي تتم جس كے قبضه و قدرت میں میری جان ہے!میرے ماس تہمیں کھلانے کے لیے کچھنیں ہے کیکن میں تلاش کرتا ہوں کھروہ مخص ایک انصاری كے پاس كيا'وہ اپنى بيوى كے ساتھ رات كا كھانا كھار ہا تھا'اس نے كہا: ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس كيا تھا'ميں نے آب سے کہا: مجھے کھانا کھلائیں آپ نے فرمایا: میرے پاس تہمیں کھلانے کے لیے پچھنیں ہے لیکن میں تلاش کرتا ہوں اس انصاری نے اپنی بیوی سے یو چھا:تمہاری کیا رائے ہے؟اس کی بیوی نے کہا:اس کو کھلاؤ اور بلاؤ مجررسول الند صلی الله عليه وسلم ك ياس ايك ينتم كما اور كينه لكانيارسول الله! مجھے كھانا كھلائے أب نے فرمایا: ميرے ياس جہيں كھلانے كے ليے بجونہيں ہے لیکن میں تلاش کرتا ہوں کھروہ یتیم اس انصاری کے پاس گیا جس کے پاس مسکین گیا تھا اور اس نے کہا: مجھے کھا تا کھلاؤ'اس انصاری نے اپنی بیوی سے کہا: تمہاری کیا رائے ہے؟ اس کی بیوی نے کہا: اس کو کھانا کھلاؤ کیں انہوں نے اس کو کھانا کھلایا 'پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ياس ايك قيدى كيا اور كها: يارسول الله! مجھے كھانا كھلائے أب نے فرمايا: الله كى قتم! حمهين کھلانے کے لیے میرے پاس کچھنیں ہے لیکن میں تلاش کرتا ہوں چھروہ قیدی اس انصاری کے پاس گیا اوراس سے کہا: مجھے کھانا کھلاؤ انصاری نے اپنی بیوی سے کہا بتہاری کیا رائے ہے؟اس کی بیوی نے کہا:اس کو کھانا کھلاؤ مان متیوں کو کھانا کھلانے کے واقعات ایک ہی وفت میں ہوئے میں اللہ تعالیٰ نے اس نصاری کے متعلق بیآیت نازل فرمائی: وہ اللہ کی محبت میں مسکین اوريتيم اورقيدي كوكهانا كطلات بين (الدهر ٨٠) (الكفف والبيان ج٠١٥ ٨٥ واراحياء الراث العربي بيروت ٢٣٠١ه) علامه ابوعبد الله قرطبي نے بھي امام فعلبي سے اس روايت كونقل كيا ہے۔ (الجامع لاحكام القرآن برواس ١١٦ـ١١) اس روایت کونقل کرنے کے بعد امام فتلبی اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کرتے ہیں ۔ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللیعنهما بیمار ہو گئے ان کے نانا سیدنا محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم اور حضرت ابو مکر اور حضرت عمر رضی الله عنهماان کی عیادت کے لیے گئے اور انہوں نے کہا:اے ابوالحن! کاش تم اپنے بچوں کے لیے نذر مان لیتے

جلد دواز دہم

اور جونذ ریوری نہ کی جائے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے تب حصرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا:اگر میرے دونوں بیٹے تندرست ہو کے تو میں اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے تین دن کے روزے رکھوں گا مچر حضرت علی خیبر کے یہودی شمعون کے باس گئے اور اس سے تین صاع (بارہ کلوگرام ) بَو قرض لیے اس یہودی نے کہا: کیا خیال ہے اگرتم ان تین صاع بَو کے عوض جمھے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے پچھاُون کے دھاگے بنوا کر دے دؤ آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا سے مشورہ کیا'انہوں نے اس کی موافقت کی' حضرت علی بازارہے بھولے آئے' حضرت فاطمہ نے وہ بھو پینے' آٹا گوندھااوریا کچ روٹیاں یکا کیں تا کہ بہشمول رسول الله صلى الله عليه وسلم ہرايك كے ليے ايك ايك رو في ہو جائے وضرت على رضى الله عند نے نبى صلى الله عليه وسلم كے ساتھ مغرب کی نماز پڑھی' پھرگھر آئے اور اپنے آگے کھانا رکھا' اتنے میں ایک مکین آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے اہل بیت محمد!السلام علیم! میں مسلمان مسکینوں میں سے ایک مسکین ہول آپ مجھے کھانا کھلائیں اللہ آپ کو جنت کے دستر خوان سے کھا نا کھلائے گا' حضرت علی نے فر مایا: اس کو کھا نا کھلا دواورانہوں نے ایک دن اور ایک رات کچھ کھائے بغیر گز ارااورسوا خالص یانی کے اور کسی چیز کو تناول نہیں کیا' دوسرے دن پھر حضرت فاطمہ نے ایک صاع (چارکلوگرام) گندم کو بیسا اور آٹا گوندھ کراس کی روٹیاں پکا کیں مصرت علی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی کھر آئے 'ان کے سامنے کھانا رکھا گیا' استے میں ایک بنتیم دروازے پر آ کر کھڑا ہو گیا اور کہا:اے اہل بیت محمد! السلام علیم! میں مہاجرین کی اولا دے ایک بنتیم مول میرے والدین شہید ہو گئے آپ مجھے کھانا کھلائیں اللہ آپ کو جنت کے دسترخوان سے کھانا کھلائے گا کھر حضرت علی نے اں کو کھانا کھلا دیا اور دو دن بھوکے گز اری اور پانی کے سواکسی چیز کو تناول نہیں کیا' تیسرے دن حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے باقی ایک صاع بوکو پیسا اور آٹا گوندھ کرروٹیاں پکائیں اور حضرت علی رضی اللہ عندنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی، بھرگھر آئے ان کے سامنے کھانا رکھا گیا' اسٹے میں ایک قیدی آ کر دروازے پر کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا: اے اہل بیت محمر! السلام عليم! آپ ہمیں گرفتار کرتے ہیں اور کھانانہیں کھلاتے ایپ مجھے کھانا کھلائیں کیونکہ میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا قیدی ہوں ا الله تعالیٰ آپ کو جنت کے دستر خوان ہے کھانا کھلائے گا' پھرانہوں نے اس کو کھانا کھلا دیا' اور تین دن اور تین را تیں انہوں نے کچھنمیں کھایا' اور سوائے یانی کے اور کسی چیز کو تناول نہیں کیا' اور چوتھادن آیا تو وہ اپنی نذر بوری کر پچکے تھے' حضرت علی رضی اللہ عنه نے اپنے دائیں ہاتھ سے حضرت حسن کو پکڑا اور بائیں ہاتھ سے حضرت حسین رضی اللہ عنہما کو پکڑا' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے بھوک کی شرِت سے ان کے جسم بے حدد بلے ہو چکے تھے اور ان کے جسموں پر کیکی طاری تھی جب نی صلی الله عليه وسلم نے ان کی حالت ديکھي تو فر مايا: اے ابوالحن! ميتمهاري کيا حالت مور بي ہے ميري بيٹي فاطمہ کے پاس چلو وہ سب ان کے پاس گئے' وہ اس وقت محراب میں تھیں اور بھوک کی شدت سے ان کا بیٹ ان کی کمر سے چیکا ہوا تھا اور ان کی آ تکھیں اندر دھنسی ہوئیں تھیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دیکھا تو فر کما:اے اللہ مد وفر ما! محمہ کے اہل بیت تو بھوک ہے بے حال ہورہے ہیں پھرحضرت جریل علیدالسلام آسان سے اترہے اوو کہا: اے محد! آپ سیلیں! اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے اہل بت كمتعلق خوش خرى ديتائے آپ نے فرمايا: اے جريل! ہم كياليں؟ تو حضرت جريل نے آپ كويه آيات برهائيں وه الله كي محبت مين مسكين اوريتيم اورقيدي كوكھانا كھلاتے ہيں۔الأمات (الدهم:١٠١٨)

(الكشف والبيان ج٠١ص ١٠ ١ ٩٨ ملخصاً واداحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٣ هـ)

حضرت علی کے فرکورایثار کی روایت کوفقل کرنے والے مفسرین حسب ذیل مفسرین نے بھی اُس روایت کاذکر کیا ہے:

علامه ابوالحسن على بن احمد الواحدى النيشا بورى الهتونى ٢٦٨ هـ: الوسيط جهم ٢٠٠١ م. ٢٠٠٠ بيروت ١٩٦٥ هـ- امام الحسين بن مسعود البغوى الشافعي الهتوفي ١٩٦ هـ: معالم التزيل ج٥ص ١٩١ بيروت ١٣٢٠ هـ- علامه ابو الفرج عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزى الهتوفي ١٩٥ هـ: زاد المسير ج٨ص ٢٣٣ بيروت ٢٠٨ هـ- علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٠٨ هـ: الجامع لا حكام القرآن جزواص ١١١ ــ 10 بيروت ١٥٥ هـ- امام فخر الدين محمد بن عمر رازى شافعي متوفى ٢٠١ هـ تفسير كبيرج واص ٢٠٨ كبيروت ١٥٥ الهـ بيروت ١٥٥ الهـ مدون ١٥٥ المسير جووت ١٥٥ الهـ بيروت ١٥٥ الهـ بيروت ١٥٥ الهـ بيروت ١٥٥ الهـ المسير ٢٠٠ هـ المسير بيروت ١٥٥ الهـ بيروت ١٥٠ الهـ بيروت ١٥٥ الهـ المسير بيروت ١٥٠ الهـ المسير ٢٠٠ هـ المسير بيروت ١٥٠ الهـ بيروت ١٥٠ الهـ المسير بيروت ١١٥ المسير بيروت ١٥٠ الهـ المسير بيروت ١٥٠ المسير بيروت ١٥٠ المسير بيروت ١٥٠ المسير بيروت ١٥٠ الهـ المسير بيروت ١١٥ المسير بيروت ١١٠ المسير بيروت ١١٠ المسير بيروت ١٥٠ المسير بيروت ١١٠ المسير المسير بيروت ١١٠ المسير المسير المسير بيروت ١١٠ المسير بيروت ١١٠ المسير 
مشهور شيعه مفسر ابوجعفر محمد بن الحسن الطّوى المتوفى ١٠١٠ ه لكهت بين:

عام اورخاص علاء نے بیکہا ہے کہ بیآ یات حضرت علی علیہ السلام اور فاطمہ اور الحسن اور الحسین علیم السلام کے متعلق نازل ہوئی ہیں کیونکہ انہوں نے سکین میتم اور قدری کو تین را تیں اپنے افطار پرترجیح دی اور خود وہ علیم السلام بھو کے رہے اور کھانے پینے کی کمی چیز سے افطار نہیں کیا 'تب اللہ تعالیٰ نے ان کی بہت عمدہ تعریف کی اور ان کے متعلق بیسورت نازل کی اور ان کے بینے کی کمی چیز سے افطار نہیں کیا 'تب اللہ تعالیٰ نے ان کی عظمت میں اس سورت کی تلاوت ہوتی رہے گی اور بیآ یت اس پردلیل ہے کہ بیسے سورت مدنی ہے۔ (البیان جو امن اایم واراحیاء الراف العربی بیروت)

محققین مفسرین کا حضرت علی کے اس ایٹار کی روایت کومستر د کرنا

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مألى قرطبى متو في ٢٧٨ ه لكھتے ہيں:

جابل شخص ينبين جانتا كماس فتم كاايثار كرنا فدموم ب كيونكم الله تعالى فرمايا ب:

(البقره:٢١٩) کہے کہ جو (تمہاری ضرورت سے ) زیادہ ہو۔

لینی جوتمہاری اورتمہارے اہل وعیال کی ضرورت سے زائد ہواس کو اللہ کی راہ میں خرج کرو۔

اور نی صلّی الله علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ بیر حدیث منقول ہے حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بہترین صدقہ وہ ہے جس کے بعد خوش حالی رہے۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۲۹ سنن نسائی رقم الحدیث:۲۵۳۳)

حضرت قوبان رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مرد جو پھوخرج کرتا ہے اس میں افضل دیناروہ ہے جس کووہ اپنے عیال پرخرج کرتا ہے اور وہ دینار ہے جس کو اللہ کی راہ میں اپنی سوار کی پرخرج کرتا ہے اور وہ دینار ہے جس کو اللہ کی راہ میں اپنے اصحاب پرخرج کرتا ہے۔

(صحیم ملم رقم الحدیث: ۹۹۴ منن ترندی رقم الحدیث: ۱۹۲۱ منن این ماجه رقم الحدیث: ۲۰ اسن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۹۱۲ منن ترخی حضرت ابو ہر یرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: ایک دینارکوتم الله کی راہ میں خرج کرتے ہواور ایک دینارکوتم اپنے اہل پر کرتے ہواور ایک دینارکوتم اپنے اہل پر خرج کرتے ہواور ایک دینارکوتم اپنے اہل پر خرج کرتے ہوان میں سب سے زیادہ اجراس کا ہے جس کوتم اپنے اہل پر خرج کرتے ہوا

(صحيم سلم رقم الحديث ٩٩٥ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٩١٨٣)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ان کے پاس ان کا کارمخنار (سیکرٹری) آیا' آپ نے بوچھا کیا تم نے غلاموں کو ان کی روزی دے دی ہے؟ اس نے کہا جہیں' آپ نے فر مایا: جاؤان کو ان کی روزی دو'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کمی شخص کے گناہ گار ہونے کے لیے بیکا فی ہے کہ جس کوروزی دینے کا وہ مالک ہے اس کوروزی نہ دے۔ صحیصہ ہے۔

(صحیحمسلم رقم الحدیث:۹۹۲)

حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: (خرچ کرنے میں) سب سے پہلے اپنے نفس سے ابتداء کر داور اس پر صدقہ کر ذکھ جراگر اس سے پچھ نچ جائے تو اپنے اہل کو د د کھر اگر اہل کو دیئے سے پچھ نچ جائے تو اپنے رشتہ داروں کو د د کھر اگر ان کو دیئے سے نچ جائے تو تمہارے سامنے اور دائین بائیں جولوگ ہیں ان کو دو۔

(صحيح مسلم وقم الحديث: ٩٩٤ منن نسائي وقم الحديث: ٢٥ ٢٨)

کیا کوئی صاحب عقل پر گمان کرسکتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ان احادیث اور ان احکام سے ناواقف ہے 'تی کہ انہوں نے اپنے پائج اور چیسال کے بچول کو تین دن اور تین را تیں بھوکا رکھا' حتی کہ دہ بھوک کی شدت ہے، ہوال ہو گئے ان کی آئیسیں اندر دھنس گئیں اور ان کے بیٹ ان کی کمرسے چیک گئے 'حتی کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم ان کا بی حال دکھیر رو پڑنے چلو مان لیا کہ دھنرت علی نے اپنے نفس پر اس سائل کو ترجیح دی تو کیا ان کے لیے بیہ جائز تھا کہ دہ اپنی اہلیہ کو بھی اس انگار پر برا انتیختہ کرتے' چلو مان لیا کہ ان کی اہلیہ نے بھی حضرت علی کی طرح اپنے نفس پر اس سائل کو ترجیح دی تو کیا حضرت علی انگار پر برا انتیختہ کرتے' چلو مان لیا کہ ان کی اہلیہ نے بھی حضرت علی کی طرح اپنے نفس پر اس سائل کو ترجیح دی تو کیا حضرت علی انگار پر برا انتیختہ کرتے' چلو مان لیا کہ ان کی اہلیہ نے بھی حضرت علی کا مرح اپنے نفس پر اس سائل کو ترجی و کی تو کیا دو خود اور ان کے لیے بیہ کب ضروری تھا کہ دہ اس کی ایس انگار پر دو ٹیاں وہ خود اور ان کے لیے بیہ کب ضروری تھا کہ دہ سائل کو پیا نچوں دو ٹیاں دے دیتے' وہ سائل کو ایک رو ٹیاں وہ خود اور ان کے اہل وعیال کھاتے' کوئی آختی اور جائل ہی ایس کا مرحم کی تھی ہوئے ایس احادیث گھڑتے رہتے ہیں اور جب ماہم کا مکا گمان نہیں کر سکتے' مجھوٹ ہوا ہے کہ پچھلوگ قید خانوں میں بیٹھے ہوئے ایس احادیث گھڑتے رہتے ہیں اور جب ماہم علیاء کے پاس بیاحاد دیٹ گھڑتے ہیں اور جب ماہم علیاء کے پاس بیاحاد دیث بیٹچتی ہیں تو وہ ان کومستر دکردیتے ہیں اور ہر چیز کے لیے آفت اور سازش ہوتی ہے اور دین کی آفت اور سازش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ (الجائن لا حکام القرآن پر 19 میگار اندر القرائیر دو محدرت کیا کہ اور دین کی آفت اور سازش سب سے زیادہ ہوتی ہے۔ (الجائن لا حکام القرآن پر 19 میں اور دین کیا آخر دیا کہ اور دین کی آفر کیا کہ دور آئی ہو تو کو کھڑتے اور دین کی آفر کیا کہ دور آئی کیا کہ دور کی کو کو کھڑتے کیا کہ دور کیا کہ دور کی کو کھڑتے کیا کہ دور کی کو کھڑتے کیا کہ دور کی کو کھڑتے کیا کہ دور کیا کہ دور کی کو کھڑتے کیا کہ دور کو کی کو کھڑتے کیا کہ دور کیا کہ دور کی کو کھڑتے کی کو کو کھڑتے کیا کہ دور کو کھڑتے کی ک

علامه سيرمحمود ألوسي حنى متوفى • ١٢٥ ه لكهة بين:

اس قصہ پر تعقب کیا گیا ہے کہ میہ حدیث موضوع اور من گھڑت ہے جیسا کہ حکیم ترفدی اور ابن جوزی نے ذکر کیا ہے ، موضوع ہونے کے لفظی اور معنوی ولائل خود اس حدیث میں موجود ہیں پھراس حدیث کا تقاضا یہ ہے کہ یہ سورت مدنی ہو کیونکہ حضرت علی کی حضرت فاظمہ سے شادی مدینہ میں ہوئی تھی اور وہیں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہما پیدا ہوئے تھے حالا نکہ النحاس نے سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ میہ سورت کی جمہور کا مؤقف ہے اور میہ کہنے سے کہ بیہ آیت حضرت علی اور حضرت فاظمہ کے متعلق نازل نہیں ہوئی ان کی شان اور فضیلت کم نہیں ہوئی اور نہ بیلازم آتا ہے کہ وہ ابرار میں واخل نہ ہوں بلکہ اور مسلمانوں کی بہنست وہ ابراز میں پہلے واخل ہیں مضرت علی رضی اللہ عنہ تمام مسلمانوں کے مولی اور مجبوب ہیں اور حضرت سیدہ فاظمہ رضی اللہ عنہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گھڑا ہیں اور حسنین کر پیمین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گھڑا ہیں اور حسنین کر پیمین رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گھڑا ہیں اور حسنین کر پیمن رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا گھڑا ہیں اور وہ نی فضیلت کے جوت میں اس علیہ وسلم کی رق وں اور ریحان (خوشی اور خوش ہو) ہیں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور وہ اپنی فضیلت کے جوت میں اس میں گھڑت روایت سے مستغنی ہیں۔ (روی المعانی جوم میں ایک سے کا دارالفکن پر وہ ایک اللہ عانی جوم کی میں اور وہ اپنی فضیلت کے جوتوں کے میں اس کھڑت دوایت سے مستغنی ہیں۔ (روی المعانی جوم میں ایک کے دوانوں کے سردار ہیں اور وہ اپنی فضیلت کے جوتوں کی کھڑت دوایت سے مستغنی ہیں۔ (روی المعانی جوم کا میں اور جنت کے جوانوں کے سردار ہیں اور وہ اپنی فضیل ہوں کے دور کی اور کو تا اور جونوں کے دور کیں اللہ کی دور کیا کہ دور کیا کی کو تور کیا کھرا ہیں کی دور کی اور خوش ہوں کی کھر دور کیا کہ دور کیا کہ کی دور کی اور کی ایک کی دور کی دور کیا کھر کی دور کی اور کو کی دور کی دور کیا کھر کی دور کی کھر کی دور کی کھر کی دور کی

حافظ ابن جمرعسقلانی نے کہا ہے کہ بیر حدیث موضوع ہے کلبی نے اس حدیث کو از ابوصالح از حضرت ابن عباس روایت کیا ہے اور امام تغلبی نے اس کواپنی سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ (الکاف الثاف فی تخ سی احدیث الکثاف جمس موضوع ہے۔ (کتاب الموضوعات جام ۴۳۰)اور حکیم تر ذکی نے کہا ہے بیر حدیث ان امام ابن جوزی نے کھا ہے: بیر حدیث موضوع ہے۔ (کتاب الموضوعات جام ۴۳۰)اور حکیم تر ذکی نے کہا ہے بیر حدیث ان

تبياه القرآن جلدوازديم

احادیث میں سے ہے جن کو محققین کے قلوب مستر دکر دیتے ہیں اس حدیث میں اس طرح ملمع کاری کی گئی ہے اور اس کو ایسا مزین اور پُراٹر بنایا گیا ہے کہ جاہل آ دمی بیتمنا کرتا ہے کہ کاش! وہ بھی ایسا کام کرے اور وہ بینہیں جانتا کہ ایسا کام کرنے والا

قابل ندمت ہے۔(نوادرالاصول جام ۱۵۵۔۱۵۳) الدھر: ۸صرف حضرت علی کے متعلق نازل نہیں ہوئی بلکہ اس کاتعلق تمام ابرار کے ساتھ ہے

ہر چند کہ بعض مفسرین نے اس روایت کواپی تفاسیریٹ ذکر کیا ہے کیکن ان میں سے محققین نے بید کھا ہے کہ اس آیت کو حضرت علی کے ساتھ مخصوص کرنا ہے بلکہ بیآ یت تمام اہرار اور نیک کام کرنے والوں کے لیے عام ہے اور اس آیت کی بشارت میں تمام مؤمنین واغل ہیں اور حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی ان میں شامل ہیں۔

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكھتے ہيں:

ا کم طرائد ہی جدر اللہ تعالی نے اس سورت کے شروع ہیں فر مایا تھا: اللہ تعالی نے مخلوق کو امتحان اور آ زمائش کے لیے پیدا فر مایا ہے کھر اللہ تعالی نے محلوق کی اللہ تعالی نے کھر اللہ تعالی نے کھر اللہ تعالی نے فر مایا: اس نے سب کو ہدایت دی ہے اور ان کے اعذار اور شبہات کو زائل فر ما دیا ہے کھر مخلوق کی دو تشمیں بن گئیں ایک گروہ شاکر بین کا ہے اور ایک گروہ کافرین کا ہے کھر کافروں کے لیے عذاب کی وعید کا ذکر فر مایا کی فر مایا: '' اِن اللہ ہدائی کھٹے دیگر ڈون '' (الدھ: ۵) بے شک نیکو کار مشروب کے جام کے بعد شاکر بین کے لیے وعد کا ذکر فر مایا کی فر مایا: '' اِن اللہ ہدائی کہ اُلہ کہ کہ اور الی عام آیت کی ایک شخص کے ساتھ تخصیص کرنا پیس کے 'یہ جمع کا صیغہ ہے جو تمام شکر گزاروں اور نیکو کاروں کو شامل ہے اور الی عام آیت کی ایک شخص کے ساتھ تخصیص کرنا والوں اور نیکی کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں اور نیکی کرنے والوں کے حال کا بیان ہے کہ اس اگر ہم اس آیت کو کسی ایک شخص کے ساتھ مخصوص کردیں تو اس سورت کا نظم خراب ہو جائے گا' اور اس کی تر شیب فاسمد ہو جائے گا۔

اِتَ الْآبُواَ مَنْ يَشُرَ بُونَ . (الدح:۵) نکوکارشروب کے جام پیکن گے۔ مُدَوْ وَ مِن اللّٰ ذَرْ وَ مِنْ اللّٰهِ مِنَا وَ الدح:۷) وہ نذر بوری کرتے ہیں اور قیامت کے دن سے ڈرتے ہیں۔

يُوفُونَ بِالتَّنْ رُوَيَخَافُونَ يَوْمًا (الدهر)

وَيُطْعِمُونَ الطَّكَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا قَيَتِيْمًا

وَأَسِيرًا (الدحر: ٨)

اسی طرح اس کے بعد بشارتوں کی تمام آیات بھی جمع کے صیفوں کے ساتھ ہیں اور عام ہیں اور ان آیات کے عموم میں حضرت علی رضی اللہ عنہ کے دخول کا انکار نہیں ہے اور وہ اطاعت کرنے والوں کے اخروی انعام کی تمام بشارتوں میں داخل ہیں واخل ہیں جسیا کہ ان آیات کے عموم میں دوسرے متق صحابہ اور تابعین اور بعد کے نیک مسلمان داخل ہیں سواب اس آیت کو حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ (تغیر کبیرج ۱۳۵۰ داراحیاء التراث العربی میروث ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوعبد الله فيمرين احمه مألكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه لكصته مين:

صیحے یہ ہے کہ بیآیت تمام اہرار (نیکوکاروں) کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ہرائ شخص کے متعلق جس نے کوئی نیک کام کیا 'سو بیآیت تمام مؤمنین کے لیے عام ہے اور نقاش نقلبی قشیری اور متعدد مفسرین نے حضرت علی حضرت فاطمہ اور ان کی باندی فظہ کے قصہ میں ایک حدیث ذکر کی ہے جوضح ہے نہ ثابت ہے جس کولیث نے از مجاہداز حضرت ابن عباس الدهر: کے کی تفسیر میں روایت کیا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن بر۲۹م ۱۱۷ وارالفکر میروٹ ۱۳۱۵ھ)

وہ اللہ کی محبت میں مسکین اور یتیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے

علامه اساعيل حقى حنى متوفى ١١٣٥ اهاس قصه كوفقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں:

الدهر: ٨ مين 'عبلني حبه'' کي ضمير کے مرجع ميں دوقول ہيں: يعنی الله کی محبت ميں کھانا کھلانا يا اسپنے نفس کی خواہش کے باوجود کھانا کھلانا

اں آیت میں فرمایا ہے:''عملی حبہ ''اس کی دوتفیریں ہیں'ایک بید کہ''حبہ'' کی خمیراللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہے' نفیل بن عیاض نے کہا: وہ اللہ سے محبت کی وجہ ہے مسکین' میٹیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں'الدار ٹی نے بھی اس آیت کی یہی تفسیر کی ہے۔

دوسری تغییر بیہے کہ'' حبسہ'' کی خمیر طعام کی طرف را جع ہے لینی اس کے باوجود کہ اس شخص کو طعام کی خواہش ہواور اسے کھانے کی ضرورت ہو' پھر بھی وہ مسکین' بیٹیم اور قیدی کی ضرورت کواپٹی محبت اور خواہش پر تر جے دے اور ایثار کرے جیسا کہ ان آیات میں ہے:

وَاقَ الْمَالَ عَلَى حُتِهُ ذَوِى الْقُرْنِي وَالْيَعْلَى وَ الْمُسْكِيْنَ وَابْنَ السِّبِيْلِ وَالسَّالِ لِيْنَ وَفِي الرِّقَانِ \*

(البقره:۷۷۱)

كَنْ تَكَالُوا الْمِبْرَحَتَّىٰ تُنْفِقُوْ امِمَّا تُحِبُّوْنَ ۗ

(آلعمران:۹۲)

. تم اس وقت تک نیکی کو حاصل نہیں کر سکتے جب تک کہ اپنی (۹۲) پندیدہ چیزوں میں سے خرچ نہ کرو۔

اورالله تعالی نے ان کی تحسین فرمائی ہے جوایثار کرتے ہیں اور اپنے اوپر دوسروں کوتر جیجے دیتے ہیں سوفر مایا: کریکو ٹرکڈٹ علی اکفٹیر کم کوکٹاک پیم محصاصد تھیں۔ اور دوراے اوپر دوسروں کوتر جیجے دیتے ہیں خوا

اور وه این او پر دوسرول کوتر جیج دیتے ہیں خواہ ان کوخود بھی (الحشر: ۹) شدیدخواہش ہو\_

۔ اورغلاموں کوان کے آزاد کرنے کے لیے دے۔

نیک وہ مخص ہے جو مال سے اپنی محبت کے باوجود وہ مال

رشتہ داروں کوئیموں کو مسکینوں کو مسافروں کو سوال کرنے والون

ا پے نفس پر دوسروں کوتر جیج دینے کی آیات اور احادیث کامحمل اور ایثار کا معیار

ان آیات کا بیر مطلب نہیں ہے کہ انسان اپنے کھانے کپڑے دواؤں کے لیے پھے ندر کھے اور نداپنے مال باپ اور اہل وعیال اعلیٰ کے لیے پھے ندر کھے اور دومرے ضرورت مندول میں اپنا مال تقییم کرتا پھرے خواہ وہ خود اس کے مال باپ اور اہل وعیال ناقوں سے مرت رہیں کیونکہ میضروری ہے کہ ایک موضوع پر قرآن مجید اور احادیث کی تمام تقریحات کو سامنے رکھ کر کوئی تھم نکالا جاتا ہے ان آیات میں اپنی پندیدہ چیزوں کوصد قد کرنے کی فضیلت ہے اور ایٹار کا بیان ہے کیکن دوسری آیت میں فرمایا

تبيأر القرآر

لوگ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ کتنا خرج کریں؟ آپ

يَسْعَكُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ مُقُلِ الْعَفْرَ.

(القره ۲۱۹) کیے کہ جو (تمہاری ضرورت سے ) زیادہ ہو۔

اس طرح رسول الله صلى الله عليه وسلم كاارشاد ب سب سے پہلے اپنے نفس سے ابتداء كرواوراس برصدقه كرو پھراگراس سے کچھ فی جائے تو اپنے اہل کو دؤ پھر اگر اہل کو دینے سے کچھ فی جائے تو اپنے رشتہ ذاروں کو دؤ پھر اگر ان کو دینے سے فی جائے تو تمہارے سامنے اور دائیں بائیں جولوگ ہیں ان کو دو۔ (صیح مسلم قم الحدیث: ۹۹۷ منن نسائی رقم الحدیث: ۲۵۳۶)

اس لیے الدھر: ۷ کامحمل ہے ہے کہ اپنی اپنے ماں باپ کی اور اپنے اہل وعیال کی ضروریات سے جو مال زائد ہویا جو طعام زائد ہواور تہیں اس مال اور طعام کی شدیدخواہش بھی ہوتو تم اس میں سے مسکین بیتیم اور قیدی کو کھلاؤ' اس کی مزید وضاحت اس جدیث سے ہوتی ہے:

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں: جب میآیت نازل ہوئی:

تم اس وقت تك نيكي كوحاصل نهيس كريكتے جب تك كدا بي كَنْ تَنَالُوا الْبِرِّحَتَّى تُنْفِقُوْ الْمِمَّاتُومُبُونَ أَهُ.

(آل عمران:۹۲) 🐪 پندیده چیزول میں سے خرچ نه کرو۔

تو حضرت ابوطلح رضي الله عنه نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے كها: الله تعالى اپني كتاب ميں فرما تا ہے: " لَنْ تَعْنَا لُوا الْبِيزَ حَتَّى تُنْفِقُو المِمَّا تُحِبُّونَ ﴿ " (آل عمران ٩٢) اور ميراسب سے زيادہ پنديدہ مال بير حاء كا باغ ہے اور بياللہ كے ليے صدقہ ہے میں اللہ کے پاس اس نیکی کے ذخیرہ ہونے کی توقع کرتا ہول پارسول اللہ! آپ اس باغ کو جہاں چاہیں خرچ کریں' آپ نے فر مایا: رہنے دوئیفع آ ور مال ہے بیفع آ ور مال ہے ( دوبار فر مایا ) م نے اس کے متعلق جو کہا ہے وہ میں نے س لیا اور میرا مشورہ پیہے کہتم اس کواپنے قرابت داروں میں تقسیم کر دؤ پھر حضرت ابوطلحہ نے اس باغ کواپنے قرابت داروں میں اور اپنے عم زاد مين تقسيم كر ديا\_ (صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٦١) صحيح مسلم رقم الحديث: ٩٩٨ سنن الإداؤ درقم الحديث: ١٩٨٩ سنن ترندي رقم الحديث: ٣٢٠٢ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٢٦٠)

''مسكين'' *اور*'يتيم''

اس آیت میں "مسکین" کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: جوخود کمانے پر قادر نہ ہواکی قول بیہے کہ جس کے یاس بالکل

مال نہ ہووہ مسکین ہے قرآن مجید میں ہے:

یا بھوک والے دن کھانا کھلانا 🔿 کسی رشتہ دار میٹیم کو 🔾 یا کسی

ٳۅؙٳڟۼؖڴ؈ۣ۬ؽۅ۬۾ڿؽڡۜڛؙۼؠٷ۪ٚڬؾؿؙڲٵۮؘٳڡؙٚۯؠڰؚۣؖ<sup>ڵ</sup>

خاک پر پڑے ہوئے مسکین کو 🔾

آوْمِسْكِيْنَادَامَتْرَبَةٍ ﴿ (البلد:١٦-١٨)

اوراس آیت میں 'یتیم ''کالفظ ہے' میٹم اس بچہ کو کہتے ہیں جس کاباب اس کے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو چکا ہو ہر وه چیز جو میکتا اور منفر د ہواس کو بھی میٹیم کہتے ہیں جوموتی سپی میں اکیلا ہواس کو درمیٹیم کہتے ہیں۔(المفردات ج اس ۱۵)امام رازى نے كہا: جوائي كم عمرى كى وجه سے كمانے كے قابل نه ہواوراس كا كمانے والافوت ہو چكا ہؤاس كويليم كہتے ہيں -اسیر کے معنیٰ اور مصداق میں مفسرین کے متعدد اقوال اورمسلمان قیدیوں اورمشرک قیدیوں کو کھانا کھلانے اوران پرصدقہ کرنے کے احکام

اوراس آیت مین اسیو "(قیدی) کالفظ ہے اس کے معنی اور مصداق میں متعدد اقوال ہیں:

(۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما احسن بصری اور قماده نے کہا: اسیر مشرکین میں سے ہوتا ہے ٔ روایت ہے کہ نی صلی الله علیہ

<u>جلد دواز دښم</u>

تبيار القرآر

(٢) السدى في كها: اسير سے مراوغلام ہے۔

(۳) اسیر سے مرادم قروض ہے کیونکہ نی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جمہارا مقروض تمہارا قیدی ہے سوتم اپنے مقروض کے ساتھ احیصا سلوک کرو۔ (الکثاف جہم ۲۱۹)

(۳) اسیر سے مرادوہ مسلمان ہے جس کو کسی جرم کی وجہ سے قید میں رکھا گیا ہوئیہ مجاہد عطا اور سعید بن جبیر کا قول ہے اور حضرت ابوسعید خدری نے اس سلسلہ میں ایک حدیث مرفوع بھی روایت کی ہے۔

(۵) اسیر سے مراد ہوی ہے کیونکہ وہ بھی خاوند کی قید میں ہوتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا عورتوں کے معاملہ میں اللہ سے ڈرو کیونکہ وہ تمہاری مددگار ہیں۔(مشکل الآثارج ۴۲۲ سنن تر ندی رقم الحدیث: ۱۱۹۳)

قفال نے کہا ہے کہ'اسیو'' کالفظ ان تمام معانی کامحمل ہے کیونکہ'اسو'' کامعنیٰ ہے: کسی کوتسمہ کے ساتھ یا ندھنا اور اسیر کو بند کرنے کے لیے تسمد کے ساتھ باندھا جاتا ہے' پھر اسیر کو قیدی کے معنیٰ میں استعال کیا جانے لگا'خواہ اس کو باندھا جائے یا نداوراس کار جوع اس کی طرف ہو گیا' جس کو بند کیا گیا ہواور قید میں رکھا گیا ہو۔

(تغیر کمیرج ۱ ص ۴۸ کا داراحیاءالتر اث العربی میروت ۱۳۱۵ ه

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه كصير بين:

امام بیمق نے ''شعب الایمان' میں' اسیر '' کی تفیر میں روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم کے عہد میں قیدی صرف مشرکین ہوتے تھے۔

ا مام سعید بن منصور ٔ امام ابن شیبه اور امام ابن مردوییا نے حسن بھری سے روایت کیا ہے کہ جس وقت بیر آیت نازل ہوئی' اس وقت قیدی صرف مشرکین تھے۔(مصنف ابن الی شیبر قم الحدیث ۱۰۴۰۸؛ دار الکتب العلمیه 'بیروت ۱۳۱۲)ھ)

امام عبد بن حمید نے قادہ سے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے اللہ تعالی نے قید یوں کے ساتھ نیک سلوک کرنے کا تھم دیا ہے اوراس وقت قیدی مشرکین سے پس اللہ کی قسم اتمہارے مسلمان بھائی کا تم پر حق اوراس کی حرمت بہت زیادہ ہے۔
امام ابن المنذ رنے اس آیت کی تفییر میں ابن جری کے سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کو قیر نہیں کرتے سے کو سیکن بیر آیت ان قیدیوں معلم مسلمان کو قیر نہیں کرتے سے کو سیکن بیر آیت ان قیدیوں معلم متعلق نازل ہوئی ہے جو مشرکین سے ان سے فدید لینے کے لیے انہیں گرفار کیا جاتا تھا سوید

۔ آیت ان کے متعلق نازل ہوئی اور نبی صلی اللہ علیہ دسلم ان کی اصلاح کرنے کا حکم دیتے تھے۔

امام عبد بن حمید نے عکر مہے "اسیسو" کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ عرب ہنداور دیگر علاقوں سے جن کوگر فار کریں تم پر لازم ہے کہ تم ان کو کھلا واور پلاو کو تی کہ تم ان کوئل کرویا ان سے فدیہ لے کران کو آزاد کر دو۔

امام ابوشیہ نے ابورزین سے روایت کیا ہے کہ میں شقیق بن سلمہ کے ساتھ تھا ان کے بیاس سے پچھ مشرکین قیدی گزرئے انہوں نے مجھے ان پرصدقہ کرنے کا تھم دیا اور پھر اس آیت کو تلاوت کیا۔

(مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث: ١٠٦٠ أوازالكتب العلمية بيروت ٢١٨١ه)

ا ما ما بن شیبہ نے سعید بن جبیر اور عطاء سے روایت کیا ہے کہ ریآ یت اہل قبلہ وغیرہ کے متعلق نازل بہوئی ہے۔ (مصنف ابن ابی شیبہ: ۴۵۰۵ الدرالمئورج ۸س ۳۳۲ -۳۲۳ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ ھ)

علامه سيرمحود آلوى حفى متوفى و ١٢٥ هاس آيت كي تغير ميل لكهة ين:

ایک قول یہ ہے کہ خواہ کوئی بھی اسپر ہو کیونکہ حسن بھری ہے روایت ہے کہ نبی سلی للندعلیہ وسلم کے پاس کوئی اسپر لایا جاتا تو آپاس کوکس سلوک کرؤاں کے پاس وہ قیدی دویا تین دن رہتا تو وہ اس کو اپنے نفس پرتر ججے دیتا' قادہ نے کہا: ان دنوں قیدی مشرک ہوتا تھا تو تمہارا مسلمان بھائی اس کا زیادہ سخت ہے کہتم اس کو کھانا کھا ؤ۔

امام ابن عساکر نے مجاہد سے دوایت کیا ہے کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم نے بدر میں قیدیوں کو گرفتار کیا تو سات مہاجرین نے ان قیدیوں پرخرچ کیا: حضرت ابوبکر' حضرت علی' حضرت زبیر' حضرت عبدالرجان' حضرت سعد' حضرت ابوبہیدہ بن الجراح' انصار نے کہا: ہم نے ان مشرکین کو اللہ کی رضا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی رضا کے لیے تل کیا ہے اور تم ان پر خرچ کر کے ان کی مدد کر رہے ہو' تب اللہ تعالی نے ان مہاجرین کے متعلق 19 آیات نازل کیں'' ان الابو ادیشو ہوں'' سے لے کر''عیب فیصا تسمی سلسبیلا'' تک اور ان آیات میں بید کیل ہے کہ قیدی خواہ شرک ہوں ان کو کھانا کھلا نامسخس ہے اور اس میں ثواب کی تو تع ہے۔

مہلی حدیث (حضور قیدی کو کئی مسلمان کے حوالے کر دیتے تھے) حافظ ابن جمرنے اس کے متعلق کہا ہے کہ کئی قابل ذکر محدث نے اس کوروایت نہیں کیا اور ابن العراقی نے کہا: میں اس سے واقف نہیں ہوں اور دوسری حدیث کو امام ابن عساکر کے سوا اور کئی نے روایت نہیں کیا اور جمھے اس کی صحت پر اعتاد نہیں ہے اور اس کا تقاضا ہے کہ بیر آ پات مدنیہ ہوں اور تم کو معلوم ہو کیا ہے کہ اس میں اختلاف ہے۔

ہاں عامۃ العلماء کے نزدیک دارالاسلام میں کفار کے ساتھ نیک سلوک کرنا جائز ہے اوران پرصدقات واجبہ کو صرف نہیں کیا جائے گا' ابن جیراورعطاء نے کہا ہے کہ اس اسیر سے مرادوہ ہے جوائل قبلہ سے ہو علامہ طبی نے کہا: اس قول کامحمل سے کہ جب دارالحرب میں کوئی مسلمان کفار کی قید میں ہوتو اس کو کھانا کھلانا مستحن ہے اور ایک قول سے ہے کہ اس اسیر سے مراد وہ مسلمان ہے جو دارالحرب میں کفار کی قید میں ہواور اس کوآ زاد کرانے کے لیے قد مید کی ضرورت ہو اور وہ قد میہ کو طلب کرنے کے لیے فکد یو کی النتہ نے جاہد این جیراور عطا سے نقل کیا ہے کہ اس اسیر سے وہ مراد ہے جو اہل قبلہ سے ہو اور اس میں سے دلیل ہے کہ مسلمان قیدیوں کو کھانا کھلانا مستحن ہے اور اس پر سے اعتراض ہے کہ جو مسلمان مال دار ہواور اس پر کسی کا قرض ہو ایس کو وہ قادر ہواور وہ عنادا قرض ادانہ کرتا ہو یا کسی اور نفسانی غرض سے اور اس وجہ سے اس کوقید کر لیا گیا ہوتو اس

کو کھانا کھلا نامتحن نہیں ہے ٔ حضرت الج سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا:اس اسیر سے مراد غلام ہے کیونکہ وہ بھی مالک کی قید میں ہوتا ہے اور وہ اپنی خواہش سے کوئی کام نہیں کرسکتا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:مقروض بھی تمہارا قیدی ہے اس لیے اس آیت میں اسیر سے مراد مقروض بھی ہوسکتا ہے۔(روح المعانی جز۲۹ص۲۱۸-۲۷۷؛ دارالفکر' بیروت'۱۴۱۷ھ)

الدهر: ٩: بن فرمایا: (ابرار کہتے ہیں:) ہم تم کو صرف الله کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں ہم تم سے اس کے عوض نہ کوئی صله جا ہے ہیں نہ ستاکش O

پہرین ہوں ہے۔ ابرار کامختا جوں کے ساتھ نیکی کر کے صلہ اور ستائش سے منع کرنا اور اس کی وجوہ

اس سے پہلی آیات میں ذکر فرمایا تھا کہ ابرار (نیک لوگ) مسکین ' یتیم اور قیدی کے ساتھ صن سلوک کرتے ہیں اور اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ ان کے اس حسن سلوک کی دوغرضیں تھیں ایک اللہ تعالیٰ کی رضا کا حصول جس کو انہوں نے اپ اس قول سے ظاہر کیا: ہم تم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں اور دوسری قیامت کے دن کا حُوف جس کا انہوں نے اس قول سے اظہار کیا: بے شک ہم اپنے رہ سے اس دن کا خوف رکھتے ہیں جو بے صدر ش اور بہت بخت ہے۔(الدھر:١٠)

ہوسکتا ہے کہ ان اہرار نے اپنی زبان سے بیہا ہو کہ ہمتم کو صرف اللہ کی رضا کے لیے کھلاتے ہیں تا کہ ان کا یہ کہنا اس پر دلیل ہو کہ وہ ان ضرورت مندول سے اپنے اس احسان کا بدلہ ہیں چاہتے 'نہ اپنے متعلق کلماتِ خسین سننا چاہتے ہیں' اور انہوں سے اپنی زبان سے اس لیک کہ کے ساتھ نیکی کر کے نہ اس سے اس نیکی سے اپنی زبان سے اس لیک کہ کہ سے ساتھ نیکی کر کے نہ اس سے اس نیکی کا معاوضہ طلب کرنا چاہیے نہ اس کی تعریف وقو صیف کا منتظر رہنا چاہیے' اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ یہ بات انہوں نے دل میں کہی ہواور ان کی نہ ہواور زبان سے آبھوں نے کھی نہ کہا ہو' مجاہد سے روایت ہے کہ انہوں نے زبان سے بچھ نہ کہا تھا تھا لیکن اللہ تعالی کو ان کے دل کے حال کا پتا تھا تو اللہ تعالی نے ان کی تعریف فر مائی۔

انسان جب کسی کے ساتھ نیکی کرتا ہے تو بھی تو وہ نیکی صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتی ہے اور ان ابرار کی یہ نیکی ایس ہی تھی اور بھی یہ نیکی کسی صلب اور ستائش کی جا ہت کے لیے ہوتی ہے اوّل الذکر نبیت محمود ہے اور ثانی الذکر نبیت مذموم ہونے یرولیل ہے آیت ہے:

اے ایمان والو!اپنے صدقات کو احسان جنا کر اور (طعنہ کی )ایذاء سے باطل نہ کرؤ مثل اس شخص کے جو اپنا مال لوگوں کو وکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے۔ يَّا يَّهُا الَّذِينَ الْمُنُوالَا تُبُطِلُوْ اصَدَ فَتِكُوْ بِالْمَرِيّ وَالْاَذِي لَا لَذِي يُنْفِقُ مَالَكَ رِئَاءَ التَّاسِ.

۔ دکھانے کے۔ اس لیے اہرار نے صراحت کے ساتھ کہا: ہم تم سے صلہ چاہتے ہیں نہ ستائش۔

الدهر: • امين فرمايا: (ابرارنے كما: ) ب شك مم احديث رب سے اس دن كا خوف ركھتے ہيں جو بے حد ترش اور سخت

0<sub>4</sub>

· عبوس ''اور' قمطرير '' كامعنى

اس آيت مين دومشكل لقظ مين: "عبو سأ" اور" قمطريوا".

''عبوساً'' کے معنیٰ ہے: مند بنانے والا تیوری چڑھانے والا کرش رُو ُسخت مند بگاڑنے والا اس آیت میں 'عبوساً'' ''یسوم'' کی صفت ہے'اس کامعنیٰ ہے: ایسادن جولوگوی پر بہت سخت اور دشوار ہو' قاموں میں لکھا ہے: ایسا مکروہ دن جس لوگوں کے مند بگڑ جا کیں۔(القاموں می ۵۵۵موکست الرملة 'بیروٹ ۱۳۲۳ھ)امام رازی نے لکھا ہے کہ 'یسوم'' کی صفت جو' عبوس''

تبيار القرآر

لائی گئی ہے میر جاز ہے بیری وہ ون منہ بنانے یا بگاڑنے والانہیں ہے بلکہ اس دن کی تخی اور شدت سے لوگوں کے منہ بگڑ جاتے بیں جیسے کتے ہیں: ''نھارہ صائم ''اس کا حقیقی معنیٰ ہے: اس کا دن روزہ دار ہے حالانکہ اس سے مراد ہوتا ہے: اس دن میں وہ روزہ دار ہے' اس طرح'' یو ما عبو سا ''کامعنیٰ ہے: اس دن کے حول اور اس کی شدت سے لوگوں کے منہ بگڑ جا کیں گئر روایت ہے کہ کافرکی آئے تھوں کے درمیان سے اس دن پسینہ تیل کی طرح بر ما ہوگا۔ (تغیر کیری مُوموم)

''ق مطرت المناقة ''كالفاظ اس وقت بولے جاتے ہيں جب اونٹن وُم اٹھائے'ناک چڑھا كراور مند بنا كر مكروہ شكل اختيار كرئے اس مناسبت سے ہر مكروہ اور رخ ميں مبتلا كرنے والے دن كو' قدم طريس ''كہا جانے لگا' اور جس دن ميں بہت مصائب اور آلام نازل ہوں' اس دن كو' قدم طويو ''كہتے ہيں اور چونكہ تيامت كا دن بہت ہولناك ہوگا' اس ليے قيامت كے دن كو' قدم طويو ''كہتے ہيں۔ (المفردات ٢٠٣٣)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سواللہ نے ان کواس دن کے شرسے بچالیا اوران کوتر وتازگی اور فرحت عطافر مائی ۱۰ اوران کے صبر کی جزاء میں ان کو جنت اور رئیٹی لباس عطافر مایا 0 وہ جنت میں مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹے ہوں گے وہ جنت میں نہ گری کی جزاء میں ان کو جنت اور تیٹی لباس عطافر مایا 0 وہ جنت میں مسندوں پر ٹیک لگائے بیٹے ہوں گے اور تجلوں کے خوشے ان کے دھوپ پائیں گے اور نہر دی کی شنڈک 10 ور درختوں کے سائے ان پر جھکے ہوئے ہوں گے اور تبروی کی شنڈک 10 ور اور توں کے برتن اور ایسے گلاس گردش میں لائے جائیں گے جوشیشہ کی طرح شفاف ہوں گے 0 یہ شیشے کی مثل برتن چاندی کے ہوں گے (پلانے والے) ان کوٹھیک ٹھیک انداز سے پر رکھیں گے 0 وہاں ان کوایسے جام بھی بلائے جائیں گے جن میں سونٹھ کے چشمے کی آئیزش ہوگی 10 س چشمہ کو جنت میں سلمبیل کہا جاتا ہے 10 ور ان کوئی جنتی لوز کے ان کے پاس گردش کریں گئے تم انہیں و کھو گے کہ وہ بکھرے ہوئے موتی ہیں 6 مہاں جہال اس جسی دیکھو گے تو سراسر نعمتیں اور عظیم سلطنت ہی و کھو گے 10 اللہ جنت کے اوپر باریک ریشم کے سمبر کپڑے ہوں گے اور دینر ریشم کے بھی اور ان کوچششیں بار آ ور ہوئیں 0 (الدھ ۲۰۰۰) ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا 0 ( کہا جائے گا : ) ہے ہے تم ہماری جز ااور تہماری کوششیں بار آ ور ہوئیں 0 (الدھ ۲۰۰۱)

جنت میں ابرار کو ملنے والی تعتیں

الدهر: السے الدهر: ٢٢ تک الله تعالیٰ نے جنت کی وہ تعتیں بیان کی ہیں جو الله تعالیٰ نے ابرار کو آخرت میں عطا فرمائی

۔۔ اس سے پہلے بیہ بتایا تھا کہ ابرار نے محض اللہ کی رضا کے لیے اور قیامت کے خوف سے محتاجوں اور ضرورت مندوں کو کھا نا کھلا یا تھا اور ان پرصد قد کیا تھا' اس آیت میں بیہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے ان کی ان دونوں غرضوں کو پورا کر دیا' ان کو قیامت کے دن کے ہول سے بھی بچالیا اور چونکہ ان سے راضی ہو گیا' اس لیے ان کوتر و تازگی اور خوثی عطا فر مائی' اس کی مزید تفصیل اس کے بعد کی آبات میں ہے۔

الدھر ۔۱۳۔۱۳ بیں فرمایا:اوران کےصبر کی جزامیں ان کو جنت اور رکیٹمی لباس عطا فرمایا O وہ جنت میں مندوں پر ٹیک لگائے بیٹھے ہوں گے'وہ جنت میں نہ گرمی کی دھوپ پائیں گے نہ سردی کی ٹھنڈکO صبر کی اقسام

 خواہشوں پرصبر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کرتے عبر کی چار قسمیں ہیں: (۱) کی مصیبت پر جب پہلی بار صدمہ پہنچ تو اس پر صبر کرے (۲) فرائض اور واجبات کی ادائیگ کی مشقت پر صبر کرے (۳) اللہ تعالیٰ کی حرام کی ہوئی چیز وں سے اجتناب کرنے پر صبر کرے (۴) دنیاوی مصائب پر اپنے نفس کورونے پیٹنے اور شکوہ شکایت کرنے سے رو کے اور صبر کرے۔ وہ مسہر یوں پر میک دفائے ہوئے جنت میں بیٹھے ہوئے ہوں گئ وہاں کی ہوا معتدل ہوگی نہرد ہوگی نہ گرم-"دمھویں" کا معتی ہونے میں جاس آیت کا معتی ہے: جنت میں خود بہ خودروشی ہوگی اس لیے وہاں نہ سورج کی ضرورت ہوگی نہ جانا کہ کی ضرورت ہوگی نہ جاندی۔

الدهر بها میں فرمایا: اور درختوں کے سائے ان پر تھکے ہوئے ہوں گے اور کھلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیئے باکیں گے O

برارکودوقتم کی جنتیں ملنا اور سورج اور چاند کے بغیر درختوں کے سائے کی توجیہات

یہا آیت میں بتایا تھا کہ ابرار کو ایک جنت وہ دی جائے گی جس میں ان کورلیٹی لباس پہنایا جائے گا اور اس جنت میں ان کو گری اور سردی سے بھی محفوظ رکھا جائے گا اور دوسری جنت ایس دی جائے گی جس میں درخوں کے سائے ان کے قریب کر دینے جائیں گئے کہ جس میں درخوں کے سائے ان کے قریب کر دینے جائیں گئے کیونکہ ان ابرار نے کہا تھا کہ ہم اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔(الدھر:۱۰) اور ہروہ شخص جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہو اللہ تعالیٰ اسے دوجنتیں عطافر ما تا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

اور جو مخض اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرااس

وَلِمَنْ عَاكَ مَقَامَ مِّ إِنَّهُ جَنَّالُونَ ﴿ (الرَّان:٢١)

. کے لیے دوجنتیں ہیں O

سوان ابرارکوبھی دوجنتیں دی جائیں گی۔

اس جگہ ایک سوال بیہ ہوتا ہے کہ سایا وہاں ہوتا ہے جہاں سورج ہوئیں جب جنت میں سورج نہیں ہوگا تو وہاں سایا بھی انہیں ہوتا چاہئے کھر درختوں کے سائے کیے ہوں گے؟ اس کا جواب سے ہے کہ درختوں کے سائے سے مراد سے ہے کہ اگر وہاں سورج ہوتا تو وہاں جو سائے ہوت ان کوائل جنت کے قریب کر دیا جائے گا اور سیبھی ہوسکتا ہے کہ جنت میں دومرے اجسام نورانید کی روشنی ہوجس کی وجہ سے درختوں کا سامیہ ہو کیونکہ جنت میں بہر حال اندھر اتو نہیں ہوگا اور سیبھی ہوسکتا ہے کہ درختوں کے سائے سے مرادخود درخت ہوں اور سیبھی ہوسکتا ہے کہ درختوں کے سائے سے مرادخود درخت ہوں اور سیبھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی سورج اور چاندی کی کئی اور سائے میں بھی تلذہ خاصل کرتا ہے جیسے جنت میں سونے اور چاندی کی کئی سائے میں بھی تلذہ خاصل کرتا ہے جیسے جنت میں سنوار نے کے لیے تکھی کرنے کی ضرورت ہو اور جیسے بیاس کے بغیر جنت میں تلذہ کے لیے مشروب بلائے جا کیں گے۔

نیز فر مایا: اور پھلوں کے خوشے ان کے قریب کر دیئے جا کیں گے' یعنی اگر وہ کھڑے ہوں تب بھی خوشوں سے پھل تو ڑ مکیل گے اوراگرا پنی مندوں پر بیٹھے ہوں یامسہریوں پر لیٹے ہوں تب بھی خوشوں سے پھل تو ڑسکیں گے۔

الدھر:۱۱۔۵ایس فرمایا:اوران کے لیے جائدی کے برتن اورایے گلاس گردش میں لائے جہائیں گے جوشیشہ کی طرح۔ شفاف ہوں گے 0 بیشیشہ کی ختل برتن جائدی کے ہوں گے (پلانے والے)ان کوٹھیکٹھیکھ اندازے پررکھیں گے 0 جنت میں جاندی اور سونے کے برتنوں کے استعمال میں تعارض کے جوابات

اس آیت میں اللہ تعالی نے شفاف جاعری کے برتوں اور گلاسوں کا ذکر فرمایا ہے اور آیک اور آیت میں سونے کے

پیالوں اور گلاسوں کا ذکر فر مایا ہے:

یکائ علی اول اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا ان پر سونے کے پیالوں اور سونے کے گلاسوں کا دور چلایا

(الزفرف: ۷۱) جائے گا۔

اور بہ ظاہران آیتوں میں تعارض ہے اس کا جواب ہیہ کہ جنت میں سونے اور جاندی دونوں کے برتن ہوں گے اور اور بنظاہران آیتوں میں تعارض ہے اس کا جواب ہیہ کہ جنت میں سونے اور جاندی دونوں کے برتنوں میں کے برتنوں میں کھلایا اور پلایا جائے گا اور بھی جاندی کے برتنوں میں کہا یا اور پلایا جائے گا اور بھی جاندی کے برتنوں میں کے آر پار دیکھا جا سکے اور جاندی کثیف ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے کیاں کے آر پار دیکھا جا سکے گا نیز شیشہ بھی پھر کی جنس سے ہے اور وہ فی نفسہ کثیف ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کثیف پھر کی جنس سے ہے اور وہ فی نفسہ کثیف ہوتا ہے تو جب اللہ تعالیٰ کثیف پھر کوشفاف بنا سکتا ہے تو وہ کثیف جا ندی کو بھی لطیف اور شفاف بنا سکتا ہے نیز حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا گی کی جنر دنیا میں جزکی دنیا کی کئی چیز کے ساتھ کوئی مما ثلت نہیں ہے ان میں صرف نام کا اشتر اک ہے ور نہ جس نام کی چیز دنیا میں ہے جنت میں اس نام کی چیز اس سے بہت مختلف ہوگی۔

نیز فر مایا: (پلانے والے) ان کوٹھیک ٹھیک اندازے پر کھیں گے 0

لیعنی ان گلاسوں میں اتنی مقدار میں مشروب ڈالا جائے گا'جس سے پینے والے سیر ہوسکیں یا اس کا مطلب یہ ہے کہ جب پینے والے اور مشروب پینا چاہیں گے تو بلانے والے ان کواور مشروب لا کر بلائیں گے۔ میں سے مدن سے تعدید کا میں اس میں میں میں میں میں میں میں میں میں ہے۔

سونٹھ کے باتی کی توجیہ

الدهر. ١٤ ميں فرمايا: وہاں ان كواليے جام بھى پلانے جائيں كے جن ميں سوٹھ كے جشے كى آميزش ہوگى ٥

اس سے پہلی آیوں میں مشروب کے برتنوں کی تفصیل بیان فرمائی تھی اور مشروب کی مقدار کا بیان فرمایا تھا اور اس آیت میں مشروب کی کیفیت کا بیان فرمایا ہے کہ اس میں سوٹھ کے چشمے کی آمیزش ہوگی اس کی وجہ یہ ہے کہ عرب کھانے کے بعد ہاضے کے لیے سوٹھ کا پانی چیتے تھے اللہ تعالی نے بتایا کہ جنت میں کھانے پینے کے بعد الگ سے سوٹھ کا پانی چینے کی ضرورت بہیں ہوگی جنت کے مشروبات میں ازخود سوٹھ کا پانی ملا ہوا ہوگا۔

سلسبيل كالمعنى

الدهر: ۱۸ میں فر مایا: اس چشمہ کو جنت میں سلسبیل کہا جاتا ہے 🔾

ابن الاعرائی نے کہا ''سلسبیل''کالفظ صرف قرآن میں آیا ہے عربی زبان میں بیلفظ نہیں ہے اس لیے یہیں بتایا جا سکتا کہ'سلسبیل''کا مادہ کیا ہے اور ریمس لفظ سے ماخوذ ہے اور اکثر علاء نے کہا ہے کہ جومشر وب میٹھا ہواور آسانی سے طلق سے انتر جائے اس کومشر وب'سلسبیل''یا''سلسبیل''کہا جاتا ہے۔ زجاج نے کہا: لغت میں 'سلسبیل''اس چیز کی صفت ہے جو انتہائی سلاست میں ہولیعنی جو چیز انتہائی آسان اور رواں ہو اس چشمہ کا پانی سوٹھ کے چشمہ کی طرح ہوگا اور آسانی اور روانی ہو اس چشمہ کا بانی سوٹھ کے چشمہ کی طرح ہوگا اور آسانی اور روانی سے طلق سے انترے گا۔

جنتی لڑکوں کے دائمی ہونے کی توجیہ

الدهر ۱۹ میں فرمایا: اور دائمی جنتی لڑ کے ان کے پاس گروش کریں گئے تم انہیں دیکھ کریہ گمان کرو گے کہ وہ بکھرے ہوئے

موتی ہیں0

بچین میں انسان کے چہرے پر بھولین اور معصومیت ہوتی ہے جس کی دجہ سے اس کا چہرہ پر بہار اور پُر کشش ہوتا ہے اور اسے دیکھنے سے طبیعت خوش ہوتی ہے اور اسے دیکھنے سے طبیعت خوش ہوتی ہے اور جیسے جیسے انسان کی عمر بڑھتی ہے اس کے چہرے پر پکا پن آجا تا ہے 'چہرے پر ہستے اور دانے نکل آتے ہیں' اس کے چہرے کی خوب صورتی' رونق اور کشش جاتی رہتی ہے اور وہ چہرہ جو بچپن میں بھولا بھالا اور معصوم لگتا تھا' جوان ہونے کے بعد خرانٹ لگنے لگتا ہے' اس کے برعکس جنت میں جو اہل جنت کی خدمت پر مامور لڑکے ہوں گے' ان کے چہروں پر ہمیشہ ای طرح بھولین' معصوبت' رونق اور رعنائی رہے گی جو دنیا میں بالغ ہونے سے پہلے لڑکوں کے چہروں پر ہوتی ہے۔

اس لیے فرمایا: اور دائی جنتی اور کے بینی ان اور کول کی صورتوں پر جو بھولین اور معصومیت ہوگی وہ دائی ہوگ اس کے برخلاف دنیا میں اور کول کی جو بھولین اور معصومیت ہوگی وہ دائی ہوگ اس کے برخلاف دنیا میں اور کول کے چہرے پر بید کیفیت بالغ ہونے سے پہلے تک رہتی ہے اس آیت کی دوسری تفییر بید کی ہے کہ وہ اور کے دائی ہیں لینی ان کوموت نہیں آئے گی لیکن پہلی تفییر رائے ہے اس کی ایک تفییر بید بھی کی گئی ہے کہ 'مد لدون' کامعنیٰ ہے:''محلون' 'ایعنی وہ زیورات سے آراستہ ہوں گے۔

نیزاس آیت میں فرمایا ہے کہتم انہیں دیکھ کرید کمان کرو گے کدوہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔

یعنی وہ حسین وجمیل اور مبیخ اور ملیح کڑ کے جب مجلس میں متفرق جگہوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے تو تم انہیں دیکھ کریے گمان کرو گے کہوہ بکھرے ہوئے موتی ہیں۔

الدهر: ۲۰ میں فرمایا:تم وہاں جہاں بھی دیکھو گے تو سراس نعتیں اور عظیم سلطنت ہی دیکھو گے O

جنتيون كى سلطنت

حضرت ابن عباس رضی الدعنهما نے فرمایا: کوئی بیان کرنے والا جنت کی نعمتوں کے جسن اوران کی پاکیزگی کو کماهنا بیان مسلمان اہل جنت میں سے جوشخص اوئی درجہ کا ہوگا تو وہ ویکھے گا کہ اس کا ملک ایک ہزار سال کی مسافت کو محیط ہے اور دور والے کو ای لوجائے وہ قریب والے کو دکھے رہا ہوگا اور جب وہ کسی چیز کا ارادہ کریں گے تو وہ ان کوفوراً حاصل ہوجائے گی نیز اس آیت میں فرمایا: ان کی عظیم سلطنت ہوگی کلبی نے اس کی تغییر میں کہا کہ اللہ کا وہ اس کی اجازت سے اس کے گر میں آرام کر رہا ہوگا بھر میں اللہ کا فرستادہ اس کے پاس عمدہ پوشاک کا ذیذ کھانے اور مرغوب مشروبات لے کرآئے گا اور اس کی اجازت سے اس کے گھر میں نہیں آ سکیس گے اس سے میں داخل ہوگا 'اور اللہ تعالیٰ کے مقرب اور مکرم فرشتے بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہیں آ سکیس گے اس سے میں داخل ہوگا 'اور اللہ تعالیٰ کے مقرب اور کرم فرشتے بھی اس کی اجازت کے بغیر اس کے گھر میں نہیں آ سکیس گے 'اس سے میں داخل ہوگا 'اور اللہ تعالیٰ کے مقرب اور کریا ہوگا ۔

الدهر: ۲۱ میں فرمایا: اہل جنت کے اوپر باریک ریشم کے سبز کیڑے ہوں گے اور دبیز ریشم کے بھی اور ان کو چا ندی کے کنگن پہنائے جا کیں گے اور ان کا رب انہیں پاکیزہ شراب پلائے گا O ''سند س '' اور'' استبرق'' کا معنیٰ

اس آیت مین 'سندس'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: باریک ریشم' باریک دیبا' علامہ سیوطی نے'' الا تقان' میں لکھا ہے کہ جوالیتی نے کہا ہے کہ فاری میں اس کامعنیٰ ہے: باریک دیبا' اورلیٹ نے کہا ہے کہ اربابِ لغت اور مفسرین میں سے کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے کہ یہ لفظ بنایا گیا ہے' شیدلہ نے کہا اصل میں یہ بندی زبان کا لفظ ہے۔ (لغات القرآن جسف ۲۳۱ کراچی)

اور''استبرق'' كالفظ بُ اس كامعنى ب:ريشم كازري كيرا۔(لغات القرآن جاس ٤٤ كراجي)

### سونے اور جاندی کے نگن میں تعارض اور اس کے جواب

نیز فر مایا: اوران کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں گے۔

ایک اورسورت میں ان کوسونے کے کنگن بہنانے کا ذکر ہے اللہ تعالی کا ارشاد ہے:

ان کے لیے دائی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا جاری

ٱولَّلِكَ لَهُوْجَنْتُ عَبْنِ تَجْرِئُ بِنَ تَّخِيرِ الْكَوْمُ الْاَنْهُمُ

ہیں' وہاں ان کوسونے کے کنگن پہنائے جا نمیں گے۔

يُحَكُّوْنَ فِيهَا مِنَ أَسَاوِرَ مِنْ دَهَيٍ. (اللهف ٣١)

ان آیات میں کوئی تعارض نہیں ہے اہل جنت کوسونے اور جا ندی دونوں کے تنگن ہدیک وقت پہنائے جا ئیں گے یا بھی سونے کے تنگن بہ یک وقت پہنائے جا ئیں گے یا بھی سونے کے تنگن پہنائے جا ئیں گے اور بھی جا ندی کے دوسرا جواب یہ ہے کہ انبانوں کی طبیعتیں اور مزاج مختلف ہوتے ہیں بعض لوگ جا تدی پیند کرتے ہیں جنت میں دونوں قتم کے کنگن ہوں گے جن کوسونا پند ہوگا وہ سونے کے کنگن پہنیں گے تنیرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جنت سونے کے کنگن پہنیں گے تنیرا جواب یہ ہے کہ اس آیت میں جنت کے دوسونے ہوں گا ور کے دوسونے ہوں گا ور کی گا نہ کہ ہوئے ہوں گا ور کے دوسونے کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گا ور کی اور کے دوسونے کنگن پہنے ہوئے ہوں گا ور کی گا کہ نے اس میں جنت کے مردوں کا ذکر ہے کہ وہ جنت میں جا ندی کے کنگن پہنے ہوئے ہوں گا ور الکہ ف

اشراب طهور" كالمعنى

نيزاس آيت ميس فرمايا: اوران كارب ان كوشراب طهور يلائ كان

''طبھور''''طبھو ہوگ اور دہ دنیا کی خمر (انگور کی شراب بہت زیادہ پاکیزہ ہوگ اور دہ دنیا کی خمر (انگور کی شراب) کی طفر ح نجس نہیں ہوگ اور اس کو بنائے میں ناپاک اور نجس ہاتھوں کا استعمال نہیں ہوا ہوگا' اور جسم کے مسامات سے جو پسینہ نکلے گا اس میں بھی نجس شراب کی ہونہیں ہوگی بلکہ مشک کے پسینہ کی خوشبو آرہی ہوگٹ

مقاتل نے کہا: جنت کے دروازے پرایک چشمہ ہے جوایک درخت کے تنے سے نکلتا ہے جو شخص اس مشروب کو پیتا ہے اس کا دل کینہ اور حسد سے اور اس کے پیٹ میں جو بھی گندگی ہوتی ہے اس سے صاف ہوجاتا ہے اور یہی ''نشر اب طهور ''کا معنیٰ ہے: یاک کرنے والا۔

ابوقلاب نے کہا:اہل جنت کو کھانے اور پینے کے بعد شراب طہور بلائی جائے گئاس سے ان کے جسم کا باطن پاک ہو جائے گا'اوران کی کھالوں سے پینے نکلے گا جس سے مُشک کی خوشبو آئے گی اوران دونوں تولوں کی بناء پر''طھور''کامعنیٰ ''مطھو'' ہے اور بیشراب ان کے باطن سے اخلاق غرمومہ اوراشیاء موذیہ خارج کردے گی۔

روح بشری ایک مقام سے دوسرے مقام کی طُرف ترتی کرتی رہتی ہے اور ایک نور سے دوسرے نور کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے اور ایک نور سے دوسرے نور کی طرف منتقل ہوتی رہتی ہے حتی کہ جب وہ روح تمام مقامات اور انوار ملے کرتی ہوئی اللہ عزوجل کے قریب بینج جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے نوراس کی کریائی اور عظمت کے مقابلہ میں تمام انوار مضحل ہوجاتے ہیں اس کے اللہ تعالیٰ نے اہرار کے تو اب اور ان کے درجات کو اس آیت برختم کیا کہ: اور ان کارب ان کوشراب طہور بلائے گا۔

الدهر ٢٢٠ يس فرمايا: ( كياجائ كا:) يها جتمهاري جزاءاورتمهاري وششيل بارآ ورموكي ٥

ابرار کا جنت میں کلمات یحسین سے استقبال

حضرت این عباس رضی الله عنهمانے فرتایا: جب اہل جنت 'جنت میں داخل ہوجا کمیں گے اور جنت کی نعتوں کا مشاہدہ کر لیں گئاس وقت ان سے کہا جائے گا کہ بیٹم آم نعتیں تمہارے لیے ہیں جن کو الله تعالیٰ نے اس وقت کے لیے تمہارے واسط تیار کیا تھا' باوجوداس کے کہتمہارےاعمال کم تھے' لیکن اللہ تعالیٰ نے ان نعمتوں کوتمہارےاعمال کی جزایس تیار فرمایا ہے' اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کی زبان سے پیکہلوائے گا کہ وہ اہل جنت ہے کہیں:

(الرعد:۲۴) اچھی جزاہے O لُکھ فی الْاکتام جوانمال تم نے گزشتہ زبانہ میں کسر تھوان کر ما م

گُلُوْا وَاشْرَنْیُواْ هَنِیْنَگَابِما ٓ اَسْلَفْتُتُمْ فِی الْاَتِیَامِ جواعمال تم نے گزشتہ زمانہ میں کے تصان کے برلہ میں الْخَالِیکَةِ ۞ (الحاقہ ۲۳۰) فوق ہے کھانا پینا تہمیں مبارک ہو۞

اہل جنت سے فرشتوں کے اس کلام سے مقصود یہ تھا کہ اہل جنت کو مزید خوش اور مسرور کیا جائے کیونکہ جب مجرم کو سزادی جاتی ہے تو اس کو بتایا جاتا ہے: یہ تیری بدا تمالیوں کا نتیجہ ہے تا کہ اس کے ثم اور افسوں میں اور اضافہ ہوائی طرح ابرار اور نیک لوگوں کو انعامات دے کریہ بتایا جائے گا کہ بیتم بہاری اطاعت اور عبادات کا صلہ ہے تا کہ ان کی مسرت اور شاد مانی میں اور زیادتی ہو۔ بیا ہے بھی ہوسکتا ہے کہ بیداللہ تعالی کا ارشاد ہو یعنی میرے علم میں تمہارے لیے بید انعامات مقدر متھ اس لیے میں نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے لیے یہ انعامات تیار کے۔

بندول کی نیکیوں کے مشکور ہونے اور اللہ تعالیٰ کے شاکر ہونے کی توجیبہ

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تہماری سعی (نیک اعمآل) مشکور ہیں اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابراراور نیک بندوں کے نیک اعمال پران کاشکرادا کیا ہے حالا نکہ اللہ تعالیٰ کے لائق یہ ہے کہ بندے اس کاشکر ادا کریں نہ کہ اللہ تعالیٰ بندوں کاشکرادا کرے۔اس سوال کے حب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) شکر کرنے کامعنیٰ میہ ہے کہ مشکور کی حمد و تناء اور تعریف اور تحسین کی جائے 'آخرت میں اللہ تعالیٰ بندُوں کے نیک اعمال کی عضین فرمائے گا اور بنائے گا کہ ان نیک اعمال کی وجہ ہی ہے ان کو جنت میں ان بلند مقامات پر رکھا گیا ہے اور ان کو میہ انعامات دیئے گئے اور بہی ان کے نیک اعمال کا مشکور ہونا ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ کے شکر کرنے کامعنیٰ بیہ ہے کہ وہ بندوں کے نیک اعمال کو قبول فرما تا ہے ان کے نیک اعمال کی اچھی جزاعطا فبرما تا ہے اوران کے نیک اعمال کی قدر دانی اور قدر افز ائی فرما تا ہے۔
- (۳) جو خص تفوڑی می چیز سے راضی ہوجائے اس کوشکور کہا جاتا ہے لینی وہ بہت زیادہ شکر ادا کرنے والا ہے اللہ تعالی اپنے بندوں کی تفوڑی می عبادت سے راضی ہوجاتا ہے اور ان کی کم عبادت پر ان کو بہت زیادہ اجرعطا فرماتا ہے اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا:

وَمَنْ تَطَلَّوْ عَ مَنْ يَكُلُو اللهِ اللهُ ال

(٣) بندے کے اللہ سے قرب کا آخری درجہ یہ ہے کہ وہ اللہ سے راضی بھی ہواور مرضی بھی ہولیعنی اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہوجائے اللہ تعالیٰ نے فر ماما:

يَا يَتَهُ كَااللَّهُ مُن الْمُطْمِينَةُ ۚ أَارْجِينَ إلى مَرتِكِ الصلامِينَةَ الْمُطْمِينَةُ ۚ أَارْجِينَ إلى مَرتِكِ الصلامِينَ المُطْمِينَةُ أَارْجِينَ إلى مَرتِكِ الصلامِينَ اللهُ عَلَيْهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَل وَاعْلِيهُ عَلَى اللهِ عَل

سو جب الله تعالیٰ نے فر مایا: بیر انعامات )تمہاری جزاء ہیں تو بیہ بندے کے راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے اور جب

فر ماہا تمہاری سعی مشکور ہے لیعنی تمہاری اطاعات اور عبادات کی تحسین کی گئی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے راضی ہونے کی طرف اشارہ ہے امام رازی نے فرمایا: پیربندے کے قرب کا آخری درجہ ہے تو ابرار کے ثواب کے ذکر بیں اس کوسب ہے آخر میں ہی ذکر ب تھا'اس لیے ابرار کے ثواب کے بیان کے آخر میں فرمایا: یہ ہے تہماری جز ااور تہماری کوششیں ہارآ ورہو ئیں۔ ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا ہے 0 آپ ایٹ رب کے فیصلہ پر صب 'اور آپ ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گناہ گار ہو یا ناشکرا 🔿 اور آپ ا لے پہر ذکر کریںO اور رات کے کچھ وقت میں اس نے لیے تجدہ کریں اور رات کے طویل حصہ میں کی سیج کریں O بے شک یہ لوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور بھاری ون (قیامت) میں O ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ بوط بنائے ہیں' اور ہم جب جا ہیں گے ان کے بدلے میں اور لوگ لے آئیں گےO بے شک یہ (آیات) محص جاہے اینے رب کے راستہ کو اختیار کر لے O اور اللہ تعالی الله بہت علم والا بے حد وہ جس کو جا ہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرماتا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے درد ناک عذاب تیار کر رکھا ہے 0

حِلْدُووازُدہم

تبيان القرآن

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک ہم نے آپ پر تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل فرمایا ہے 0 آپ اپ رب کے فیصلہ پر مبر کیجئے اور آپ ان میں ہے کسی کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گناہ گار ہو یا ناشکر 10 (الدھر ۲۳۲۳) ربط آیات اور تھوڑ اتھوڑ اقر آن مجید ٹازل کرنے کی تحکمت

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالٰی نے بتایا تھا کہ انسان حادث ہے پہلے وہ موجود نہ تھا پھر اللہ تعالٰی اس کوعدم ہے وجود میں لاما:

هَكَ ٱلْيَٰعَكَى الْإِنْسَانِ حِنْنَ مِنَ التَّهُولِمُ يَقِينَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ا

پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اس نے انسان کو ختلط نطفہ سے پیدا کیا' پھر فر مایا' نیکٹیٹیڈیٹ ' (الانسان: ۲) ہم اس کو آزماتے ہیں' سوہم نے اس کو سیدھارات دکھا دیا' پھر بتایا کہ انسان اپنے اختیار سے دوفر قوں میں سوہم نے اس کو سیدھارات دکھا دیا' پھر بتایا کہ انسان اپنے اختیار سے دوفر قوں میں بٹ گئے 'ان میں سے بعض شکر گزار تھے اور بعض ناشکر نے پھر اختصار کے ساتھ کفار کے عذاب کو بیان فر مایا اور اس کے بعد تفصیل کے ساتھ اہرار اور اطاعت کرنے والوں کے اجرواتو اب کو بیان فر مایا اور ان سے بعد اللہ تعالیٰ نے احوالی دنیا بیان فر مائے اور الانسان : ۲۲) سے ہم ہم اور کی خوالی کے احوالی دنیا بیان فر مائی کرنے والوں کے احوالی پر مقدم رکھا' اطاعت کرنے والوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں دسول اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں دسول اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی امت ہے موالانسان : ۲۲ میں دسول اللہ علیہ علیہ عوالیہ موالیا کی امت ہے موالانسان : ۲۰۰۰ میں موالانسان کے دولوں کے دولوں کی امت ہے موالانسان : ۲۰۰۰ میں موالانسان نے ۲۰۰۰ میں موالانسان نے ۲۰۰ میں موالانسان نے ۲۰۰ میں موالانسان نے ۲۰۰ میں موالانسان نے ۲۰۰ میں

﴿ إِنَّا نَحُنُ تَكَّلُنَّا عَلَيْكَ الْفُوَّالَ تَنْفِيلًا ﴿ ﴿ وَهِمُ مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِن اللَّهِ ا

اس آیت سے مقصود رسول اللہ سلی اللہ علیہ و کہ انت اور جادو اگرنا ہے اور آپ کوتیل دینا ہے کیونکہ قریشِ مکہ آپ پر تہمت لگاتے تھے کہ آپ جو کلام پیش کرتے ہیں وہ کانت اور جادو ہے تو اللہ تعالی نے ان کے ردیس فرمایا کہ یہ اللہ کا نازل کیا ہوا کلام ہے اور اللہ تعالی نے اس کلام کوتھوڑ اتھوڑ اگر کے جو نازل فرمایا ہے اس میں بھی حکمت بالغہ ہے کہ جس وقت کے لیے جو تھم مقرر ہے اس وقت میں وہ تھم دیا جائے ہی وجہ ہے کہ کفار سے قال کا تھم ہجرت کے بعد دیا گیا اور ہجرت سے پہلے کفار کی ایڈاء کے مقابلہ میں آپ کو صبر کرنے کا تھم دیا گیا۔

الدھر:۲۴ میں فرمایا: آپ اپنے رب کے فیصلہ پرصبر کیجئے اور آپ ان میں سے کسی کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گناہ گار ہو یا ناشکرہاO

کفار کا آپکولا کی دے کر اور دھم کا کرتبایغ اسلام سے روکنا اور آپ کی استقامت

امام مقاتل بن سليمان بني متوفى ١٥٠هاس آيت كي تفسير ميس لكهة بين:

آ پ صبر کیجئے حتیٰ کہ آپ کے اور اہل مکہ کے درمیان اللہ تعالیٰ فیصلہ فرما دے اور جب بیر آپ کو بُر اکہیں تو آپ جواب میں ان کو بُر انہ کہیں اور جب بیر آپ کوایڈ اء پہنچا ئیں تو آپ جواب میں ان کوایڈ اءنہ پہنچا ئیں۔

اؤر فرمایا: آپ ان میں ہے گئی کی اطاعت نہ کریں اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہے وہ گناہ گار ہویا ناشکرا' ناشکرے ہے مراد عتب بن ربیعہ ہے۔اس کی تفصیل میہ ہے کہ میہ کفار دارالندوۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹے ہوئے تھے ان میں عمر و بن عمیر بن مسعود التقنی بھی تھا'انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا:اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم )! بیہ بناؤ کہ تم

تبيار القرآن

نے اپنے باپ دادا کا وین کیوں چھوڑ دیا؟ ولید بن مغیرہ نے کہا: اگرتم مال کے طلب گار ہوتو میں تہہیں اپنا آ دھا مال دے دین ا ہوں بہ شرطیکہ تم اپنے بڑی کی تم ااگر بیا ہے دین سے پھر ہوں بہ شرطیکہ تم اپنے بڑی کی ان کے ساتھ شادی کر دوں گا۔ وہ عرب کی تمام عورتوں سے زیادہ حسین وجمیل ہے اور وہ گفتگو میں بھی سے تو میں اپنی بڑی کی ان کے ساتھ شادی کر دوں گا۔ وہ عرب کی تمام عورتوں سے زیادہ حسین وجمیل ہے اور وہ گفتگو میں بھی سب سے زیادہ قصیح و بلیغ ہے نہی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ہے با تیں من کر خاموش رہے اور آپ نے ان کوکوئی جواب ہیں دیا ، پھر ابن سے زیادہ قصیح و بلیغ ہے تم ہمیں جواب کیوں نہیں دیے ؟ اگر تمہیں اپنے رب کے عذاب کا خوف ہے تو میں تم کو اس سے اٹھ کر اس سے بناہ میں رکھوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ من کر بن خواہ وہ گذر گار ہویا ناشکرا ، یعنی ولید بن مغیرہ اور جس کے اور تب یہ آپ یہ ناشکرا ، یعنی ولید بن مغیرہ اور جس کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گذر گار ہویا ناشکرا ، یعنی ولید بن مغیرہ اور الکت العامیہ ، بیروت ، ۱۳۱۳ھ )

الم عبد الرزاق بن هام صنعاني متوفي الاهاس آيت كي تفسير ميس لكهة بين

قادہ کہتے ہیں ہمیں پینجی ہے کہ ابوجہل نے پیکہا تھا:اگر میں نے (سیدنا) محمد (صلی الله علیه وسلم) کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن کوایئے پیروں سے روندول گا۔

( تغيير القرآن العزيز رقم الحديث ٣٣٢٣ وارالمعرف بيروت الهماه جامع البيان رقم الحديث ٢٧٧٩)

امام ابوجعفر محمد بن جربر طبري متوفى ١٣٠هاس آيت كي تفسير مين لكھتے ہيں:

اے محد (صلی اللہ علیک وسلم )! ہم نے آپ پر بیقر آن تھوڑا تھوڑا کر کے آز مائش اور امتحان کے لیے نازل کیا ہے 'سو آپ پی رسالت کی تبلیغ اور اپنے رب کے نازل کردہ فرائض کے امتحان اور آز مائش میں صبر سیجے اور جن کا موں کا آپ کو تھم دیا ہے' ان پڑھل کرتے رہے اور ان کا فروں میں سے کسی کی اطاعت نہ کریں خواہ وہ گناہ گار ہوں یا ناشکر نے اس ارشاد کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معصیت اور نافر مانی میں اپنی قوم کے گناہ گار مشرکوں کی اطاعت نہ کریں جو آپ کو معصیت پر سوار کرنا چاہتے ہیں اور نہ ناشکروں کی بات مانیں جو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں پر اس کا شکر اوا نہیں کرتے اور بتوں کی تعظیم کرتے ہیں۔ (جامع البیان جر۲ میں کے دار الفرئیروٹ کا اسالہ )

ہے۔ آپ کو کفار کی اطاعت سے منع کرنے کے متعلق امام رازی کی توجیہ

امام فخرالدين محمد بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه هاس آيت كي تفير ميل لكهية بين

اس آیت پر بیروال ہوتا ہے کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم ان کافروں میں ہے کی کی اطاعت نہیں کرتے سے پھراس ممانعت کا کیا فاکدہ ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ لوگ ہمایت ارشاد اور متنبہ ہونے کے تائ ہیں کیونکہ لوگوں کی طبیعتوں میں شہوات اور ناجا بزخواہشیں ہیں جوان کوفتہ اور فسار پر اُبھارتی ہیں اور اگر لوگوں میں ہے کوئی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی تو فیق ہے ستغنی ہوتا تو لوگوں میں اس کے سب سے زیادہ مستحق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے جومعصوم ہیں اور جب آپ بھی اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی تو فیق ہے مستغنی نہیں ہیں تو ہر مسلمان پر بیر منکشف ہوجائے گا کہ وہ ناجائز خواہشوں اور شہوات باطلہ اور تمام معاصی سے نیجے اور باز رہنے میں اللہ تعالیٰ کی ہدایت اور اس کی تو فیق کا محان ہے سووہ اس کی طرف راغب ہواور اس سے گرگڑ اکر دعاکرے کہ اللہ تعالیٰ اسے مُرے کا موں سے بچائے اور نیک کا موں پر لگائے دکھے۔

(تفبير كبيرج ١٥٥٨م مطبوعه داراحياء التراث العرلي بيردت)

امام رازی کے علاوہ اور کوئی قابل ذکر مفسر اس آیت کی تفسیر میں اس سوال کی طرف متوجہ ہوا اور نہاس کا جواب ذکر کیا'

جلد دواز دہم

البته علامه اساعیل حقی متوفی ۱۱۳۱ ھے امام رازی ہی کی مذکور الصدر تفسیر کواپنی عبارت میں نقل کر دیا ہے۔

(روح البيان ج٠١ص ٣٢٧ واراحياء التراث العربي بيروت ٢١١١ه)

آپ کو کفار کی اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق مصنف کی توجیبہ

آ پُوکفاری اطاعت ہے منع کرنے کے متعلق سیدمودودی کی تقریر

سید ابوالاعلیٰ مودودی متوفی ۱۳۹۹هاس آیت کی تفسر میں اللہ تعالیٰ کی ترجمانی کرتے ہوئے اور ہمارے نبی سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب کرتے ہوئے کھتے ہیں:

یعنی ان میں سے کسی سے دب کر دین حق کی تبلیغ سے بازنہ آؤ اور کسی بدعمل کی خاطر دین کی اخلاقی تعلیمات میں یا کسی منکر حق کی خاطر دین کی اخلاقی تعلیمات میں یا کسی منکر حق کی خاطر دین کے عقائد میں ذرہ برابر بھی ترمیم و تغیر کرنے کے لیے تیارنہ ہو جو پچھ ترام و ناجائز ہے اسے بر ملاحرام و ناجائز ہے اسے بر ملاحرام و ناجائز ہیں انہیں تھلم کھلا ناجائز کہو خواہ کوئی بدکار کتنا ہی زور لگائے کہ تم اس کی ندمت میں ذرای نرمی ہی برت لواور جو عقائد باطل ہیں انہیں تھلم کھلا باطل اور جو حق ہیں انہیں علانیہ حق کہو جا ہے کفار تمہارا منہ بند کرنے یا اس معاملہ میں پچھ نرمی اختیار کر لینے کے لیے تم پر کتنا ہی وباؤ ڈالیں۔ (تفہیم القرآن جامی ۲۰۱۴ تر جمان القرآن کا ابور الاہور)

اس عبارت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور آپ سے عقیدت کی رمق بھی نہیں ہے اور نہیں لگتا کہ بیر آپ کے کئی امتی کا کلام ہے اور کیا کمی بندے کے بیہ جائز ہے کہ وہ اللہ بن کر جو چاہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا پھرے۔
اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور آپ اپ رب کے نام کا صبح اور پچھلے پہر ذکر کریں 0 اور رات کے پچھ وقت میں اس کے لیے سجدہ کریں 'اور رات کے طویل حصہ میں اس کے لیے تبیع کریں 0 بے شک بدلوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں' اور بھاری دن اپنے پس پشت ڈال دیتے ہیں 0 ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑ مضبوط بنائے ہیں اور ہم جب چاہیں گے بھاری دن اپنے پس بوروگ لے آئیں گے 0 (الدح ۲۵۔۲۵)

تبيار القرآن

## صبح اور پچھلے بہراللہ کے ذکر کرنے سے مراد پانچ نمازیں ہیں یا اللہ تعالی کی تبیج کرنا

الدهر: ۲۵ کی تفییر میں دوقول ہیں: ایک بیہ ہے کہ شیخ اور پچھلے پہراپنے رب کے نام کے ذکر سے مراد نما ﴿ پڑھنا ہے اور '''بکسو ق''' سکسو ق'' سے مراد فجر کی نماز ہے اور ''اسیدلا'' (پچھلے پہر) سے مراد ظہرا ورعصر کی نماز میں ہیں اور ''اصیدلا'' (پچھلے پہر) سے مراد ظہرا ورعصر کی نماز میں ہیں اور ''سیتے کہ گیڈ کا کھوٹیگا کا '' (الدهر: ۲۱) سے مراد تبجید کی نماز میں ہیں اور ''شہد ہمیشہ قرض رہی یا ابتداء میں بینماز فرض تھی ایحد میں اس کی اس میں اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تبجید ہمیشہ قرض رہی یا ابتداء میں بینماز فرض تھی ایحد میں اس کی

اس آیت کی دوسری تفییریہ ہے کہ اپنے رب کے نام کے ذکر سے مراد نماز نہیں ہے بلکہ اس سے مراد اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرنا ہے اور اس سے مرادیہ ہے کہ بندہ دن اور رات کے تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے خواہ وہ زبان سے ذکر کرے یا دل سے ذکر کرے۔

قرآن مجیداوراحادیث سے اللہ تعالیٰ کا زیادہ ذکر کرنے کی ترغیب

الله تعالی فرما تاہے:

اے ایمان والو! الله کا بہت زیادہ ذکر کرو (اور ضبح کو اور

الله تعالى ك ذكر كى فضيلت مين حب ذيل احاديث بين:

حضرت عبداللد بن بسر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا یارسول الله ااسلام کے احکام مجھ پر بہت زیادہ ہیں کہا یا بس آ پ مجھے ایس چیز بتاہے جس کو میں پلتے باندھ لوں آ پ نے فرمایا جہاری زبان الله تعالیٰ کے ذکر سے ہروفت تر رہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:۳۷۹۳) میں الحدیث:۳۷۹۳)

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا گیا: قیامت ہے دن کس ا بندہ کا درجہ سب سے افضل ہوگا؟ آپ نے فر مایا: الله کا زیادہ ذکر کرنے والے مردول کا اور زیادہ ذکر کرنے والی عورتوں کا میں نے عرض کیا: یارسول الله! کیا اس کا درجہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے سے بھی افضل ہوگا؟ آپ نے فر مایا: اگر کوئی شخص کفار اورمشر کیمین سے جہاد کرے تی کہ اس کی تلوار ٹوٹ جائے اور وہ خون سے رنگین ہوجائے پھر بھی اللہ کا ذکر کرنے والوں کا درجہ اس سے زیادہ ہوگا۔ (سنن ترین قر الحدیث: ۳۲۷)

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا بیس تم کوتمهار ہے اس مل کے متعلق نه بتاؤں جوتمهارے رب کے نزدیک سب سے زیادہ افضل سب سے زیادہ پاکیزہ اور سب اسے زیادہ بلند در ہے والا ہے اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے اور ہم تمہارا ہے اور تمہارے لیے اس سے بھی زیادہ بہتر ہے کہ تمہارا است اسی سے تمہارا کی گردنوں پر وار کروئوں پر وار کر دنوں پر وار کر دنوں پر وار کروئوں پر وار کروئوں پر وار کروئوں پر از کر کریا ہے کہا: الله کے دکر سے زیادہ کوئی چیز الله کے آب نے فرمایا: وہ مل الله تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے حضرت معاذ بن جبل رضی الله عنہ نے کہا: الله کے ذکر سے زیادہ کوئی چیز الله کے عزاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ (سنن ترینی تم اللہ یہ دیں۔ ۱۳۵۲ میں اللہ عنہ بیارہ میں۔ ۱۳۵۷ میں اللہ عنہ دیا دو کوئی چیز الله کے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ (سنن ترینی تم اللہ یہ دیا۔ ۱۳۵۷ سندان ابن باجد تم الحدیث ۱۳۵۰ میداد جدی ۱۹۵۵ سے عذاب سے نجات دینے والی نہیں ہے۔ (سنن ترینی تم اللہ یہ دیا۔ ۱۳۵۷ سے نواز کر کرتا ہے کہا۔ الله کرکرتا ہے کو میں ترین ترین کرانا ہے کہا۔ الله کے در سے دین والی نہیں ہے۔ (سنن ترینی تم اللہ یہ درانا کیا کہ سے نبات دینے والی نہیں ہے۔ (سنن ترینی تم اللہ یہ درانا کردیں کردنوں کیا کہ درانا کردیں تم اللہ درانا کردیں تا کہ درانا کردیں تم اللہ یہ درانا کے درانا کردیں تا کہ درانا کے درانا کردیں تا کہ درانا کردیں تا کہ درانا کردیں تم اللہ کردیں تا کہ درانا کردیں تا کہ درانا کردیں تر کردیں تا کردیں تا کہ درانا کردیں تا کردیں تا کہ درانا کردیں تا کہ درانا کردیں تا کہ درانا کردی تا کہ درانا کردیں تا کہ درانا کردیں تا کہ درانا کر کردیا کردیں تا کردیں تا کردیں تا کہ درانا کردیں تا کردیں تا کہ درانا کردیں تا کردیا کردیں تا کردیا کردیں تا کردیں تا کردیا کر

حضرت ابوسعید خدری اور حضرت ابو ہر برہ رضی اللہ عنہما دونوں گواہی دیتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو لوگ بھی اللہ کا ذکر کرتے ہیں فرشتے ان کو گھیر لیتے ہیں' رحمت ان کو ڈھانپ لیتی ہے اور ان پر طمیانیت نازل ہوتی ہے اور اللہ

تبيار القرآر

تعالیٰ ان کا اینے پاس والوں میں ذکر فرما تا ہے۔

(صحیمسلم رقم الحدیث: ۵۰ ۲۷ سنن تر مذی رقم الحدیث: ۳۲۷۸ سنن این ماجد رقم الحدیث: ۳۷ ۹۱)

حضرت معاویہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی ایک جماعت کے پاس گئے اور ان سے پوچھا بتم یہاں کس لیے بیٹے ہو؟ انہوں نے کہا :ہم بیٹے ہوئے اللہ کا ذکر کر رہے ہیں اور اس نعمت براس کی حمد کر رہے ہیں کہ اس نے ہم کو اسلام کی ہدایت دی اور ہم پر اسلام کا احسان فر مایا' آپ نے فر مایا: اللہ کی قسم! تم صرف اس لیے بیٹے ہو انہوں نے کہا: اللہ کی قسم! ہم صرف اس لیے بیٹے ہیں' آپ نے فر مایا: بین نے تم پر کسی جھوٹ کی تہمت کی بناء پر تم سے حلف مہیں لیا تھا لیکن ابھی میرے پاس حضرت جریل آئے ہیں اور انہوں نے جھے یہ خبر دی ہے کہ اللہ تعالی فرشتوں کے سامنے تم پر فخر فر مار ہا ہے۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۵۳۳۱)

حضرت ابو ہریرہ ذرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جولوگ کسی مجلس میں بیٹے میں اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کریں اور نہ اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلوٰ قریعیس تو وہ مجلس ان کے لیے ہلاکت ہوگی اگر اللہ چاہے گا تو ان کو عذاب دے گا اور اگر وہ چاہے گا تو ان کو بخش دے گا' بیر حدیث حسن تھے ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث ۳۳۷۹ منداحم ۶۳۵۰) قبل مت کے دن کو پیس بیشت ڈ النے اور اس دن کے بھاری ہونے کی توجید

الدهر: ۲۷ میں فرمایا: بے شک میالوگ جلد ملنے والی چیز سے محبت کرتے ہیں اور بھاری دن اپنے کس پشت ڈال دیتے

اس سے پہلی آیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب تھا اور مؤمنین کے لیے ہدایت تھی اوراب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کافروں کے متعلق بتایا کہ یہ کفار کفر پر ڈٹے رہنے کو پہند کرتے ہیں کیونکہ ان کی ناجائز نفسانی خواہشیں کفر پر قائم رہنے سے ہی پوری ہوتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کوتو حید اور رسالت کی جودعوت دی ہے اور اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی تلقین کی ہے اس کی طرف توجہیں کرتے اور جن چیز وں پر ایمان اور عمل ان کو آخرت کے عذاب سے نجات دے اس سے اعراض کرتے ہیں 'رہا یہ کہ ان کے متعلق فر مایا: وہ بھاری دن لینی قیامت کے دن کو پس پشت ڈال دیتے ہیں' اس کی کیا تو جہیہ ہے؟ اس کا جواب میہ ہے کہ چونکہ انہوں نے قیامت کے دن کے عاداب کی وعید کو پس پشت ڈال دیا اور نہیں کی بلکہ اس کے لیکوئی کوشش نہیں کی تو گویا انہوں نے قیامت کے دن کے عذاب کی وعید کو پس پشت ڈال دیا اور نہیت کے دن کے عذاب کی وعید کو پس پشت ڈال دیا اور تھیں میں گو گویا وہ بہت گاری دن ہوتا گئا کہ کو بھاری دن فرمانے کی تو جہیہ ہے کہ چونکہ اس دن بہت سخت ہولناک اُمور پیش آئیں گو گویا وہ بہت کھاری دن ہوگا بینی اس کی بولنا کیاں کفار اور فساتی پر بہت بھاری ہوں گی ۔

الدھر: ۲۸ میں فرمایا: ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اور ان کے جوڑمضبوط بنائے ہیں' اور ہم جب جا ہیں گے ان کے بدلہ میں اورلوگ لے آئٹس گے۔

دنیا کی جلد ملنے والی چیزوں کی محبت کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی جائے

اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ کفار دنیا میں جلد ملنے والی نعمتوں سے محبت کرتے ہیں 'سود نیاوی نعمتوں سے محبت کرنے کا تقاضا بھی بیہ ہے کہ وہ اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید کو مانیں اوراس کی اطاعت کریں کیونکہ ان پراللّٰہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت تو بیہ ہے کہ اللّٰہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا اور ان کا مضبوط جسم بنایا 'ان کے جوڑ بند پختہ کیے اور ان کے جوڑوں کورگوں اور پھوں کے ساتھ مضبوطی سے باندھا۔ اس کے علاوہ ان کو دنیا میں زندہ رہنے کے تمام اسباب عطا کیے' سواگر وہ ان دنیا دی نعمتوں سے محبت

بجلد وحائزه يخمرا

ورا الترآ

کرتے ہیں تو اس کا نقاضا بھی ہے کہ وہ ان تعموں کے عطا کرنے والے سے محبت کریں اس کا شکر ادا کریں اور اس کی اطاعت وعبادت کریں نیز ان کو اس سے بھی ڈرنا چاہئے جو ان تعموں کو عطا کرسکتا ہے وہ ان تعموں کو چھین بھی سکتا ہے تو ان تعموں کے زائل ہو جانے کے خوف کا بھی بیر نقاضا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کی عبادت کریں خلاصہ ہے کہ اوّل تو ان لوگوں کو آخرت کی وائی تعموں سے محبت کرنی چاہے اور ان تعموں کے سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لا نا چاہے اور ان تعموں کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لا نا جا ہے اور ان تعموں کے بیدا کرنے اور عطا کرنے والے کا شکر ادا کے ذوال کے خطرہ سے بچنے کے لیے اور ان تعموں کی بیدا کرنے اور عطا کرنے والے کا شکر ادا کرنے کے لیے میں ان کو اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لا نا چاہے اور اس کی آبا عت اور عبادت کرنی چاہے۔ 
کرنے کے لیے بھی ان کو اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لا نا چاہے اور اس کی آبا عت اور عبادت کرنی چاہے۔ 
د' امسر ''کامعنیٰ اور کا فروں کوفنا کر کے دوسری قوم کو پیدا کرنے کی قدرت

اس آیت میں 'اسو''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: انسان کے جوڑوں کی بندش' امام رازی نے لکھا ہے: 'اسو''کامعنیٰ ہے۔ کسی چیز کوری سے باندھنا اور اس آیت میں میمنیٰ ہے کہ ہم نے ان کے اس کے جوڑوں کی چیز کوری سے باندھنا ہوا ہے اور ان کے جوڑوں کورگوں اور پھوں کے ساتھ پچنگی کے ساتھ باندھا ہوا ہے اور ان کے جوڑوں کورگوں اور پھوں کے ساتھ پچنگی کے ساتھ باندھا ہوا ہے۔

نیز اس آیت میں فرمایا ہے: اور ہم جب چاہیں گےان کے بدلہ میں اورلوگ لے آئیں گے۔

اس کامعنیٰ بیہ ہے کہ ہم جب چاہیں گےان لوگوں کو ہلاک کر دیں گےاوران کے بدلہ میں اورلوگ پیدا کر دیں گئے اس کے مدینا کے مصرف میں میں میں میں میں میں اور اس کے اس کے اور ان کے بدلہ میں اورلوگ پیدا کر دیں گئے اس

مضمون كوالله تعالى في متعدداً يات مين بيان فرمايا ب: إِنْ بَشَايُنْ هِنْكُمُ التَّهَا النَّاسُ وَيَانِي بِالْحَدِيْنَ الْ

ٳڬؿۧۺٳؽؙۮۿؚؠؙڬؗۿٳؾۿٵڵؾٚٲڛؘۏؽٳؿڔۣٳڂڔؚؽڽؙ ػػؙٲػ١ٮڵۮؙػڵؽۮ۬ڸڰڰٙڽؽڴٳ۞(١نؠۥ؊٠)

ٱڬۄؙؿڒٳػٙ۩ڵۛڰڂۘڵؿٙٵۺڵۄڿۅٲڵڒۯڞۑٳڵڂؚؾٞ ٳڽؾۜؿٲؙؽؙڹٝۿؚؠؙػؙۿۅؘؽٲۺڽؚۼڷؠۣؾڿڽؽڽۣڮ

(ابراتيم:۱۹)

وَإِنْ تَتَوَلَوْ الِيَنْتَبُولَ قَوْمًا غَيْرَكُهُ \* ثُقَرَكُولُوْآ

اَمْتَالَكُمْ (مُدَاهِم)

اگرتم نے روگردانی کی تو وہ تمہارے بدلہ میں اور لوگوں کو لے آئے گا' جوتمہاری طرح نہ ہوں گے ○

جائے اور ایک ٹی مخلوق لے آئے 0

اگروہ جاہے تو اے لوگوا تو وہ تم سب کو لے جائے اور

(اے خاطب!) کیاتم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسانوں

دوسرول کو لے آئے اور اللہ اس پر پوری قدرت رکھنے والا ہے 🔾

اورزمینوں کوح کے ساتھ بیدا کیا ہے اگر وہ جا ہے تو تم سب کو لے

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک بد (آیات) تھیجت ہیں سوجو شخص چاہا ہے دب کے راستہ کو اختیار کرے 0 اور اللہ کے چاہ کے بغیرتم نہیں چاہ سکتے 'بے شک اللہ بہت علم والا 'بے حد محکمت والا ہے 0 وہ جس چیز کو جا ہتا ہے اپنی رحمت میں داخل فرما تا ہے اور ظالموں کے لیے اس نے در دناک عذابِ تیار کر رکھاہے 0 (الدھر ۲۹\_۲۱)

جبر وقد رکے مسلہ میں مفسرین اور محدثین کی تقاریر

اللہ تعالیٰ نے پہلے نیک لوگوں کے احوال بیان فرمائے کھر بدکار لوگوں کے احوال بیان فرمائے اس کے بعد فرمایا: یہ (آیات) نصیحت ہیں لیعنی اس سورت کی آیات میں جواللہ تعالیٰ کی توحید اور آخرت پر دلائل دیے گئے ہیں اور ایمان لانے کی ترغیب دکی گئی ہے اور کفروشرک کے عذاب سے ڈرایا گیا ہے لیں ان پرغور کر کے جو شخص اپنی آخرت اور عاقبت کو سنوار نا جا ہتا ہے تو وہ اپنے رب کے راستہ کو اختیار کرے۔

جلد دواز دہم

سار القأ

اور الله کے چاہے بغیرتم نہیں جاہ سکتے۔اس آیت میں انسان کے جاہنے اور اللہ کے جاہنے کا ذکر ہے اور یہاں جروقدر کی بحث چیر گئی۔

امام رازی کی جربیر کی تایید میں تقریر

امام محمد بن عمر دازي شافعي متوفى ٢٠١ ه لكهية بين:

واضح رہے کہ بیآیت ان آیات میں ہے ہے جس سے استدلال کرتے ہوئے جروقدر کے استدلال کی موجیں ایک دوسرے سے مکرار ہیں ہیں کیس قدری جو کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے وہ اس سے استدلال کرتا ہے:

فَكُنْ شَكَا عَالَيْ عَلَيْهِ إِلَى مُن يَتِهِ مَسْمِينُكُلُ (الدهر ٢٩٠) من الله عن ال

اس سے معلوم ہوا کہ بندہ کے افعال اس کے چاہنے اور اس کے اختیار پرموقوف ہیں اور بیصری میرا مذہب ہے اور اس کی نظیر سہ آیت ہے:

سوجو شخص حاب ايمان لائے اور جو شخص حابے كفر كرے۔

فَنَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنُ وَمَنْ شَاءَ فَلَيْكُفُنُ "

. (الكث: ٢٩)

اور جری جو کہتا ہے کہ بندہ اپنے افعال میں مجبور ہے وہ کہتا ہے کہ جب اس آیت کواس کے بعد والی آیت کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے تو اس سے جربیکا فد بب واضح طور پر لکل آتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوجو چاہے آپ رب کے راستہ کو اختیار کرنے اس کا تقاضا ہے کہ بندہ کی مشیت اس وقت خالص ہوگی جب وہ فعل کومسٹزم ہوگی اور اس کے بعد فر بایا: اور اللہ کے جائے بغیرتم نہیں چاہ سکتے اس کا تقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مشیت بندہ کی مشیت کومسٹزم ہوتا ہے اور سکر ماسٹزم ہوتا ہے اس کا نتیجہ یہ لکلا کہ اللہ کی مشیت بندہ کی مشیت بندہ کی مشیت بندہ کی مشیت بندہ کی مشیت ہوتا ہے اور سازم کا اسٹرنم ہوتا ہے اور سازم کا مسٹرنم ہوتی ہے اور اللہ کی مشیت بندہ کی مشیت کومسٹزم ہوتی ہے اور اللہ کی مشیت بندہ کی مشیت کومسٹزم ہوتی ہے اور اللہ کی مشیت سے ہوتا ہے اور یہی جر ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں: قاضی معترلی نے جربیہ کے استدلال کا میہ جواب دیا ہے کہ اس آیت میں اللہ کی طرف راستہ اختیار کرنے کا ذکر ہے اور ہم مانتے ہیں کہ اللہ اس راستہ کو چاہتا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے اس راستہ کو اپنانے کا تھم دیا ہے اس لیے ضروری ہے کہ اللہ اس راستہ کو چاہتا ہے جس کے سروری ہے کہ اللہ اس راستہ کو چاہتا ہے جس کو اللہ تعالی نے اس کو چاہتا ہے جس کو اللہ تعالی نے اس کو چاہتا ہے جس کو اللہ تعالی نے اس کو چاہتا ہے کہ بندہ اس خاص چیز کے متعلق مراد ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو چاہا اور اس کا ارادہ کیا۔

ا مام رازی اس کار د کرتے ہوئے فرماتے ہیں: قاضی کا بیکہنا صحیح نہیں ہے کہ اس آیت میں اس خاص چیز کے متعلق سے ثابت ہے کہ اللہ تعالی ہے کہ اس خاص صورت ثابت ہے کہ اللہ تعالی نے اس کو چاہا اور اس کا ارادہ فرمایا اور بیاعام قاعدہ نہیں ہے اس لیے کہ بیا حتال ہے کہ اس خاص صورت میں بھی اللہ تعالی نے چاہا مواور اس جیسی اور صورتوں میں بھی اللہ تعالی نے چاہم و۔

(تفيركيرج ١٠٥٥ ٤ ١ ١٤ كاداراحياء التراث العربي بيروت ١١٥٥ه)

علامه آلوی کی اہل سنت کی تا پید میں تقریر اور امام رازی کارد

علامه سيدمحود آلوى حفى متوفى ١٢٥ هام رازى كى تقريركا خلاص نقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں :

اس آیت سے جبر میر کا مذہب ثابت نہیں ہوتا' جس میں بندہ کے اختیار کی بالکل نفی ہو جاتی ہے اور بندہ مجبور محض ہو جاتا ہے اور اس آیت کامعنیٰ میہ ہے کہ اللہ کا راستہ اختیار کرنے کے لیے صرف بندہ کا چاہنا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے

جلددوازدتهم

بھی بندہ کے لیے اس چیز کو جاہا ہو تا ہم بندہ کا جا ہنا بہطور کسب ہے اور اللہ کا جا ہنا بہطور خلق ہے۔

یداییا مسئلہ ہے جس میں عقلیں حمران ہیں اور اس میں علاء کے قدم پھل گئے ہیں ، جربیکا سب سے توی شہدیہ ہے کہ جب تک کی چیز کا وجود واجب نہ ہووہ موجود نہیں ہوتی ، پس جب کی علت تامہ تحقق ہوجائے تو اس نعل کا وجود لازم اور اس اس علی علت تامہ سے واجب ہوگا اور اس سے اضطرار اور بندہ کا مجبور ہونا لازم آئے گا اور اگر اس نعل کا وجود لازم نہیں کہ اس کا وجود واجب ہوتو پھر اس تخلف لازم نہیں کہ اس کا وجود واجب ہوتو پھر اس کے صدور کے لیے بیدلازم نہیں کہ اس کا وجود واجب ہوتو پھر اس کے صدور میں ترجیح بلامر جی لازم آئے گی۔

تحقیق بیہ کہ نہ مطلقاً معزر لہ کا قول سی ہے کہ بندہ اپنے افعال کا خالق ہے نہ مطلقا جربی کا قول سی ہے کہ بندہ مجبور محص ہے بلکہ حق ان دونوں کے درمیان ہے اور بندہ کا چا ہنا اور اللہ کا چا ہنا دونوں امر ثابت جین علامہ کورانی نے کہا ہے کہ بندہ اپنے افعال میں مختار ہے اور اپنے اختیار میں غیر مختار ہے لیکن وہ اپنے چا ہے میں افعال میں مختار ہے اور اپنے اختیار میں غیر مختار ہے اور اس کو جو تو اب اور عذاب ہوتا ہے وہ اس کی نیک صلاحیت واقعیہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور اس کو جو تو اب اور عذاب ہوتا ہے وہ اس کی برصلاحیت واقعیہ کی وجہ سے ہوتا ہے اور ہوشن اپنی فطرت اور اپنے مزاج کے مطابق ممل کرتا ہے اور سمان ہے وہ جس نے ہر چیز کی تخلیق کی اس کو بھلائی اور بُر ائی کا ادراک کرایا اور پھر اس کو ہدایت دی۔

(روح المعانى بروم مس ٢٨٨ ـ ١٨٨ ملخصاً وموضحاً وارالفكر بيروت ١٢١٧ه

# حافظ سیوطی کی قدر ہے کہ دیسی میں اس آیت کی تقریبے

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه لكصته مين:

امام ابن مردوبیہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله نے قدر میں پر لعنت کی اور پھر لعنت کی آپ نے نین باراس طرح فرمایا (قدر میاور معنز لدوہ ہیں جو کہتے ہیں کہ بندہ اپنے افعال کا خود خالق ہے) قدر میں کا قول نے موافق ہے اور نہ شیطان کے قول کے موافق ہے اور نہ شیطان کے قول کے موافق ہے اور نہ شیطان کے قول کے موافق ہے ارشاد فرمایا:

تم وہی چاہتے ہوجس کواللہ چاہتا ہے۔

وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُ اللَّهُ ﴿ (الدم: ٣٠)

فرشتوں نے کہا:

ممن صرف ای چیز کاعلم ہے جس کا تو نے ہمیں علم عطافر مایا

لأعِلْمُ لَنَا إِلَّا صَاعَلُمُتَنَّاطَ (القره:٣٢)

میری نصیحت سے تنہیں کوئی فائدہ نہیں ہوسکتا خواہ میں تہماری خیرخوابی چاہوں اگر اللہ تنہیں گم راہی میں مبتلا رکھنا چاہتا ہؤ وہی تنہمارارب ہے اورتم اس کی طرف لوٹائے جاؤگے ن

اگراللہ جمین ہدایت نددیتا تو ہم خودے ہدایت پانے والے

اے مارے رب! ہم پر ماری برختی غالب آگئی۔

الله ك نى حفرت نوح عليه السلام في فرمايا: وَلَا يَهْ فَعُكُمُ نَصْعِی إِنْ اَدَدْتُ اَنْ اَنْصَهَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللّٰهُ يُمِرِيْكُ اَنْ يُغُولِكُمْ شَهُو مَ ثُكُمُ " وَ إِلَيْكِهِ تُرْجَعُونَ أَنْ (حور ٣٠٠)

اورابل جنت نے کہا: `

وَمَا كُنَّا لِنَهْتُمِ يَ لَوْلَا آنَ هَا مُنَااللَّهُ ؟.

(الاعراف:٣٣)

اوراہل دوزخ نے کہا:

رَبِّنَا عَلَيْتُ عَلَيْنَا شِفُوتُنَا . (المؤمنون:١٠١)

اورشیطان نے کہا:

نیز حافظ سیوطی لکھتے ہیں: امام ابن مردویہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تو فرماتے: ہرآئے والی چیز قریب ہے آئے والی چیز دور نہیں ہے اور اللہ تعالی کی عجلت کی وجہ ہے کی کام کو جلدی نہیں کرتا 'جو اللہ چاہتا ہے نہ کہ وہ جو لوگ چاہتے ہیں اور اللہ کی اور چیز کا ارادہ کرتے ہیں اور اللہ کی اور چیز کا ارادہ کرتا ہے جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے خواہ لوگ ناپیند کریں 'جس چیز کو اللہ قریب کردے اس کوکوئی دور کرنے والانہیں ہے اور جس چیز کو اللہ دور کردے اس کوکوئی قریب کرنے والانہیں ہے اور اللہ کے اذن کے بغیر کوئی چیز واقع نہیں ہوتی ۔

(الدرالمثورج ٨ص ٣٣٩ واراحياء الراث العربي بيروت ٢١١١٥)

### قدرىيكرديس احاديث اورآثار

اسمو تف كى تاييد من ورج ذيل احاديث اورآ فارين:

حضرت عبدالله بن عمروبن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک تمام بنوآ دم کے قلوب رحمٰن کی انگلیوں میں سے دوانگلیوں کے درمیان قلب واحد کی طرح ہیں وہ اس قلب کو جس طرح چاہتا ہے چھیرتا رہتا ہے گھیر سول الله صلی الله علیہ وسلم نے بید دعا کی: اے الله! دلوں کے پھیر نے والے! ہمارے دلوں کوا پی اطاعت کی طرف پھیروے۔

(میچ مسلم رقم الحدیث:۲۱۵۳ منداحدی ۲ مس ۱۷۸ اقد یم منداحدی الص ۱۳۰ مؤسسة الرسالة بیروت میچ این حبان رقم الحدیث:۹۰۲ قاضی عیاض بن موئی ماکلی اندلسی متوفی ۵ مس ۵ هاس حدیث کی شرح میس عکصته بین:

اس مدیث سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے قہر اور غلبہ اور دلوں پرتشرف کرنا اس طرح آسان ہے جس طرح کی مختص کے لیے اس چیز پرتضرف کرنا آسان ہے جو اس کے ہاتھ میں جو اور اس سے میدمراد ہے کہ اللہ تعالی اپنی قدرت اور مشتبت کے اعتبار سے تصرف فرما تا ہے اور اللہ تعالی کے ارادہ اور اس کے تصرف میں کوئی مزاحت نہیں کرسکتا۔

(ا كمال المعلم بفوا كدمسلم ج ٨ص٢٥١ وارالوفاء بيروت ١٣١٩ه)

علامہ ابی مالکی اندلی متوفی ۸۲۸ھ نے بھی اس حدیث کی بھی شرح ملکھی ہے۔

جلد دواز دہم

تبيان القرآن

(اكمال اكمال أمعلم ج مص ٢٢ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٥ه)

ابن الدیلی بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت الی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاکر کہا میرے دل میں تقدیر کے متعلق کچھشہات ہیں' آپ مجھے الی حدیث بیان کچھے جس سے اللہ تعالیٰ میرے دل سے ان شہات کو زائل کر دے' حضرت الی بن کعب نے کہا: اگر اللہ تمام آسان والوں اور زمین والوں کو عذاب دی تو وہ ان کو عذاب دے گا اور بیاس کاظلم خبیں ہوگا اور اگر وہ ان پر رحم فر مائے تو اس کی رحمت ان کے لیے ان کے اعمال سے بہتر ہے اور اگر تم اُحد پہاڑ جتنا سونا بھی اللہ کی راہ میں خرج کر دنو اس کو اللہ تعالیٰ اس وقت تک قبول نہیں فر مائے گا' جب تک کہتم تقدیر پر ایمان نہ لے آؤ اور جب تک کہتم کو یہ یقین نہ ہو کہ جو مصیبت تم پر آئی ہے وہ تم سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جو مصیبت تم سے ٹل گئی وہ تم پر آئیں ہو کہ اور اگر تم اس عقیرہ کے خلاف پر مر گئے تو دوز خ ہیں واغل ہو گئی پھر ہیں حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے پاس گیا تو انہوں نے بھی اس طرح کہا' پھر ہیں حضرت ذید بھی اس طرح کہا' پھر ہیں حضرت ذید بین بین تا بہ وں نے بھی اس طرح کہا' پھر ہیں حضرت ذید بین بین اللہ علیہ دیلم سے اس طرح حدیث روایت کی۔

(سنن ابوداوَ درقم الحديث: ۲۹۹ ۴ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۷۲ مندالشاميين رقم الحديث: ۱۹۲۲ ۴ ۴ م الكبيررقم الحديث: ۵۲۳ ۵۰ المستدرك ج۲ ص۵۳۳ منداحمد ج۵ ۵ ۸۳ اقد يم منداحمد ج۳۵ ص ۲۲۷ رقم الحديث: ۴۱۵۸۹ مؤسسة الرسالة ؛ بيروت ۱۳۲۰هـ)

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم ایک جنازہ میں تھے جوہقیج الغرقد میں تھا' پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آ کر بیٹھ گئے' آپ کے پاس ایک لکڑی تھی جس سے آپ زمین کریدنے گئے' پھر آپ نے اپنا سراٹھا کرفر مایا: تم میں سے ہر
شخص کا ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے کہ اس کا ٹھکانا دووزخ میں ہے یا جنت میں ہواور یہ لکھ دیا گیا ہے کہ وہ شخص بد بخت ہے یا نیک
بخت ہے'لوگوں میں سے ایک شخص نے کہا: اے اللہ کے نبی! پس کیوں نہ ہم اس لکھے ہوئے پر قناعت کر لیس اور عمل کرنا چھوڑ
دیں' پس جوشض نیک بختوں میں سے ہوگا وہ نیکوں میں سے ہوجائے گا اور جوشخص بد بختوں میں سے ہوگا اس ہوگا اس کہ دیا جائے گا' جو نیک بختوں میں سے ہوگا اس کے لیے اس کا عمل آسان کر دیا جائے گا' جو نیک بختوں میں سے ہوگا اس کے لیے نبی کو آسان کر دیا جائے گا' ورجو بد بختوں میں سے ہوگا اس کے لیے بدی کو آسان کر دیا جائے گا' چوہر آپ نے ان
آیات کی تلاوت کی:

لی جن نے (اللہ کی راہ میں ) دیا اور (اپ رب ہے) ڈران اور نیک بات کی تقدیق کی 0 تو ہم اس کے لیے نیک راستہ کوآسان کر دیں گے 0 اور جس نے بخل کیا اور لا پرواہی کی 0 اور نیک بات کی تحذیب کی 0 تو ہم اس کے لیے (آخرت کی) تکلی کو آسان کر دیں گے 0 ڬٛٲڝۜٙٵڡٞڹٲۼڟؽۘۊٳؾؖۼؽۨۏڝٙؾؽۑٳڬٛۺؙؽ ڡۜٮؙؽؠۜؾڔؙٷڸڵؽؙؽڒؽڂٷٲڝۜٵڡٛؿۼۣڶۘٷٳۺؾؙۼ۠ؽؗٷػڰڒؖؼ ؠٵٛڬۺؙؽ۠ٚؿؙؽؙؿؾڒٷڸڵڡؙؽڒؿ۞(اليل:١٠٥٥)

(صحیح النخاری رقم الحدیث: ۳۷۴ میج مسلم رقم الحدیث: ۲۷۴۷ منن ترمذی رقم الحدیث: ۳۳۴۴ منن ابوداوُ درقم الحدیث: ۴۲۹۴ منن این ماجیه رقم الحدیث: ۷۸)

جروقدر کے مسئلہ میں علامہ خطابی کی تقری<sub>ر</sub>

علامه ابوسليمان الخطابي التوفي ٣٨٨ هاس حديث كي شرح مي لكهة مين:

نی صلی الله علیه وسلم نے اس شخص کو پیزردی که اس باب میں قیاس کوترک کر دیا جائے گا 'اور بیانیی چیز ہے جوان چیزوں

تبيار القرآر

کے مشابنہیں ہے جن کا تمہیں علم ہے اور آپ نے لوگوں کو پیٹر دی کہ ان کے دنیا میں اعمال آخرت کے انجام کی علامت ہیں ' پس جس شخص کے لئے نیک اعمال آسان کر دیۓ گئے تو اس کے لئے آخرت میں کامیابی کی تو قع ہے اور جس کے لئے بُر بے کام آسان کر دیۓ گئے اس کے لئے آخرت میں ہلاکت کا خطرہ ہے اور پیلم ظاہر کے اعتبار سے علامات ہیں اور یہ کی انجام کو واجب نہیں کرتیں 'کیونکہ اللہ سبحانہ نے غیب کے علم کواپئی مخلوق سے شخفی رکھا ہے 'جس طرح اس نے وقت وقوع قیامت کو مخلوق سے شخفی رکھا ہے 'پھر اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے اس کی بعض علامات بیان فرما کمیں کہ اس زمانہ میں باندیوں سے ان کے مالک پیدا ہوں گئے اور تم ویکھو گے کہ نگے ہیں نگے بدن فقراء بکریوں کو چرانے والے او نچی او نچی عمارتیں بنا کمیں گئاری اس نے طاہری اعمال کو اخروی انجام کی علامت بنا دیا۔

(معالم السنن مع مخضرسنن ابوداؤدج عص ٦٢- ٦٢ ' دارالمعرفه' بيروت )

نيز علامد الوسليمان الخطابي لكصة بين:

جب کیلماجاتا ہے کہ قضاء وقد راللہ کی جانب ہے ہیں تو لوگ اس سے یہ بچھتے ہیں کہ وہ نقد پر کے ہاتھوں مجبور ہیں اور ان کا اپٹے افعال میں کوئی اختیار نہیں ہے لیکن ان کا پیگمان شیح نہیں ہے کیونکہ نقذ پر کامعنی بیہ ہے کہ اللہ تعالی کو بندوں کے ممل اور ان کے کسب کا پہلے سے علم ہوتا ہے اور خیر اور شر ہر چیز کو اللہ تعالی پیدا فرما تا ہے اور جن افعال کو بندے اختیار کرتے ہیں ان کو بھی پیدا اللہ تعالی فرما تا ہے۔ (معالم السن مع مختر سن ابوداؤد ج سے معالی کہاں

جروقدر کے مسئلہ میں علامہ ابن بطال کی تقریر

علامه على بن خلف ابن بطال ما كلي متوفى ٢٣٩ هداس حديث كي شرح ميس لكصة بين:

میں صدیث اہل سنت کے اس مؤقف کی دلیل ہے کہ سعادت اور شقاوت اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی ہیں'اس کے برظاف قدر سے سے کوئی میں کہ شرکے اللہ علیہ میں جربے کا بھی رد ہے کیونکہ مجبور وہ خض ہوتا ہے' جس سے کوئی فعل اس کی مرضی اور اس کی خواہش کے بغیر جرا کرایا جائے اور اس حدیث میں فذکور ہے کہ نیک بخت کے لیے نیک کام آسان کر دیئے جا کیں گے اور کری کام کوآسان کرنااس کام پر مجبور آسان کردیئے جا کیں گے اور بدبخت کے لیے یُرے کام آسان کردیئے جا کیں گے اور کری کام کوآسان کرنااس کام پر مجبور کرنے کی ضدہ کے کیا تم نہیں و کیلئے کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فے فرمایا: اللہ تعالیٰ نے میری امت کے ان کاموں کو معاف فرما دیا جن کاموں کو معاف فرما دیا جن کاموں کو معاف فرما دیا جن کاموں کو اللہ علیہ ہورکیا گیا تھا۔ (المحدرک عمر موسلام کی افزاری لا بن بطال جسم مسلم میں علامہ عینی کی تقریر جمروفقدر کے مسئلہ میں علامہ عینی کی تقریر جمروفقدر کے مسئلہ میں علامہ عینی کی تقریر

علامه بدرالدين محودين احمد عيني حفى موفى ٨٥٥هاس حديث كي شرح مين لكهت بين

اس سأئل سے مراد حضرت عمرض اللہ عنہ بیں یا کوئی اور صحافی سوال کا خلاصہ یہ ہے کہ جب ہر پیدا ہونے والے کے لیے جنت یا دوزخ میں ٹھکانا لکھ دیا گیا ہے تو پھر ہم عمل کی مشقت کیوں اٹھا کیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ کمل کرنے میں کوئی مشقت نہیں ہے کیونکہ جوشخص جس ٹھکانے کے لیے بیدا کیا گیا ہے اس کے لیے اس ٹھکانے کا عمل آسان کر دیا گیا ہے اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ جب قضاء از لی کا یہ تقاضا ہے تو پھر نیک کا موں پر تحسین اور ثواب اور کر سے کا موں کی فدمت اور ان پر عذاب کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ تحسین اور فدمت اچھائی اور کرائی کے کل ہونے کے اعتبار سے نہیں ہوتی ہے کی تحریف کی جاتی جاور کر کی

30

چز کی فدمت کی جاتی ہے اور رہا تو اب اور عقاب تو وہ باقی اُمور عادیہ کی طرح ہے اور جس طرح سے کہنا درست نہیں ہے کہ کٹڑی آگ میں ڈالنے سے کیوں جلتی ہے اور ابتداء کیوں نہیں جلتی اسی طرح سے کہنا بھی سیحے نہیں ہے کہ بندہ کوئرے کام کرنے پر عذاب کیوں ہوتا ہے اور ابتداءً عذاب کیول نہیں ہوتا۔

علامہ طبی نے کہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکیمانہ اسلوب سے جواب دیا ہے اورلوگوں کو تقدیر پر تکیہ کرنے اور عمل ترک کرنے سے منع کیا ہے اوران کو بیتھم دیا ہے کہ عبودیت کے تقاضے سے ان پر جوعبادات لازم ہیں ان عبادات کو اداکریں اور اُمہد میں تصرف نہ کریں اور عبادت گرنے اور عبادت ترک کرنے کو جنت اور دوزخ ہیں دخول کا سبب مستقل نہ قرار دیں ۔ دیں 'بلکہ ان کو فقط جنتی اور دوزخ ہونے کی علامت قرار دیں ۔

علامہ خطابی نے کہا ہے کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ تا یا کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی لوگوں کے جنتی یا دوز فی ہونے کو کھود یا ہے تو لوگوں نے بیہ مجھا کہ اس کھے ہوئے کو کم لڑک کرنے کی جب بنالیا جائے تو آپ نے آئیس بیہ بنایا کہ یہاں پر دو چیزیں ہیں اور آیک چیز مور کی چیز میں ہیں اور آپ نے بتایا کہ بہان پر دو چیزیں ہیں اور آپ نے بتایا کہ ہر انسان کوجس چیز علامت ہیں اور آپ نے بتایا کہ ہر انسان کوجس خمکانے کے علامت ہیں اور آپ نے بتایا کہ ہر انسان کوجس خمکانے کے علامت ہیں اور آپ نے بتایا کہ ہر انسان کوجس خمکانے کی علامت ہیں اور آپ نے بتایا کہ ہر انسان کوجس خمکانے کی علامت ہواں کی نظیر میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقدر کر دیا ہے اور دنیا ہیں اس کا عمل اس کے آخرت کے خمکانے کی علامت ہواں کی نظیر میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کا رزق مقدر کر دیا ہے اس کے باوجود اس کو حکم دیا ہے کہ وہود اس کے حصول کے لیے کسب کر سے اور کوشش دیل ہے ہو دواس کے مقدر ہونے کے باوجود اس کے مقدر ہونے کے باوجود اس کے مقدر ہونے کے باوجود ان کے ازالہ کے لیے دعا کرنے کا حکم ہے ہیں جس طرح رزق کے مقدر ہونے کے باوجود اس کے حصول کے لیے کسب اور کوشش کو ترک نہیں کیا جا تا اور مصائب بھی مقدر ہونے کے باوجود ان کو دور کرنے کی دعا کو کو تی نہیں کیا جا تا ہوں کو ترک نہیں کیا جا تا اور مصائب کے مقدر ہونے کے باوجود ان کو حصول یا ان سے نیخے کی کوشش اور کسب کوترک نہیں کیا جائے گا خلاصہ میہ ہے کہ باطنی علت موجہ کی ہوجہ سے ظاہری علامت کوترک نہیں کیا جائے گا۔

جروقدر کے مسلہ میں علامہ ابی مالکی کی تقریر

علامه محد بن خليفه وشتاني الى الكي ائدلى متوفى ٨٢٨ هاس حديث كي شرح من لكست بين:

سائل کے سوال کی تقریر ہے ہے کہ جب ہر شخص کے آخرت کے ٹھکانے کا فیصلہ پہلے ہی ہو چکا ہے اور جس چیز کی قضاء از ل میں ہو چکل ہے اس کا نافذ ہونا ضروری ہے تو پھر ٹمل کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ ہم ٹمل کرنے کوترک کر دیتے ہیں علامہ مازری نے کہا: اس شخص کو جو شبہ ہوا تھا دہی شبہ معتز لہ کو بھی ہوا اور انہوں نے کہا کہ بندہ اپنے اعمال کا خود خالق ہے انہوں نے کہا: بندہ کی معصیت اور نافر مانی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اور اس کی قضاء ہے ہوتو بندہ کواس معصیت پر عذا ب دینا کس طرح درست ہوگا اور جب بندہ کی اطاعت کو کیوں کر طلب ہوگا اور جب بندہ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کا فعل ہوا در اس کے بیدا کرنے سے ہوتو پھر بندہ سے اس کی اطاعت کو کیوں کر طلب کیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وکمل کرنے کا حکم دیا گیا جائے گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وکمل کرنے کا حکم دیا اور اس کو یہ بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبیک لوگوں کے لیے نبک اعمال کو آسان کر دیا ہے اور بدکار لوگوں کے لیے بُرے اعمال کو آسان کر دیا ہے اور بدکار لوگوں کے لیے بُرے اعمال کو آسان کر دیا ہے اور بدکار لوگوں کے لیے بُرے اعمال کو آسان کر دیا ہے اور بدکار لوگوں کے لیے بُرے اعمال کو آسان کر دیا ہے اور بھارے دیک بندہ جس فعل انسان اپنے افغال کا کسب کرتا ہے اور وہ اپنے افغال میں مجبور نہیں ہے بینی بندہ جس فعل

تبيار القرآر

کواختیار کرتا ہے اور اس کا ارادہ کرتا ہے' اللہ تعالیٰ اس میں وہی فعل پیدا کردیتا ہے اور یہ بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا کے اعمال کو آخرت میں اس کے جنتی یا دوزخی ہونے کی علامت بنادے۔اس تقریر سے جس طرح اس شخص کا شبدزائل ہوتا ہے' اس طرح معتز لہ کا شبہ بھی زائل ہوجا تا ہے۔(اکمال اکمال المعلم جوس ۱۳۵۵ اور الکتب العلمیہ' بیروٹ ۱۳۵۵ ھے) جبر وقند رکے مسئلہ میں علا مة نو اوی کی تقریر

علامه یخیٰ بن شرف نواوی شافعی متو فی ۲۷۲ هاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

اس حدیث میں اہل سنت کے مذہب پر واضح دلیل ہے کہ تقدیم ثابت ہے اور تمام افعال خواہ وہ خیر ہوں یا شر ہوں ؓ نافع ہوں یامضر ہوں ٔ وہ سب اللہ تعالیٰ کی قضاءاور قدر ہے واقع ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

الله ہے(اس کے فعل کے متعلق ) سوال نہیں کیا جائے گا اور

لايُسْئَلُ عَمَّايَفْعَلُ وَهُمْ يُسْتَكُونَ ○

یاء:۲۳) کوگوں سے (ان کے افعال کے متعلق ) سوال کیا جائے گا 🕒

اوراس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے افعال کی کوئی علت اور سبب نہیں ہے۔

امام ابو المظفر السمعانی التونی ۴۸۹ھ نے کہا ہے کہ اس باب کی معرفت کا طریقہ کتاب اور سنت پر موقوف ہے اس کو قیاس اور محض عقل سے نہیں جانا جا سکتا' بس جو شخص کتاب اور سنت سے عدول کرے گا وہ گم راہ ہو جائے گا اور حیرت کے سندر میں فرق ہو جائے گا اور وہ کسی الیں چیز تک نہیں پہنچے گا جس سے اس کا دل مطمئن ہو کیونکہ تقذیر اللہ تعالیٰ کے بھیدوں میں سے میں غرق ہو جائے گا اور اور راز ہے' اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کلوق سے مخفی رکھا ہے' ایک قول ہے ہے کہ جب لوگ جنت میں واضل ہول گے تو ان پر تقذیر کا مسئلہ منکشف ہو جائے گا اور اس سے پہلے منکشف نہیں ہوگا۔

اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کرنے کا تھم دیا ہے اور نقذیر پر تکیہ کر کے عمل ترک کرنے سے منع فر مایا ہے 'بلکہ احکام شرعیہ پرعمل کرنا واجب ہے اور ہر شخص آخرت میں جسٹھکانے کے لیے پیدا کیا گیا ہے وہ اس پر آسان کر دیا جائے گا' قلم نقذیر کولکھ کر خشک ہو چکا ہے اور بیلکھا ہوا لوح محفوظ میں ہے' اس پر ایمان لانا واجب ہے اور اس کی کیفیت اور صفت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے اور مخلوق اس نے علم کا احاط نہیں کر سکتی۔

(تسيح مسلم بشرح النواوي ج٠ اص٣٠٠) كتنبه نز ارمصطفىٰ ، كد مكرمه ١١٥هـ)

## جروقدر کے مسئلہ میں علامہ قاضی عیاض کی تقریر

قاضي عياض بن موي ماكلي اندلسي متوني ٢٣٠ هرواس حديث كي شرح ميس لكهية بين:

نی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جمل کرو ہر خص کے لیے وہ عمل آسان کر دیا جائے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے اور آپ کا استدلال اس آیت سے ہے: ' فکسٹنیسٹر کا لِلْنیسٹری ڈن اللیں : 2) تو ہم اس کے لیے نیکی کو آسان کر دیں گئ اس حدیث اور اس آیت میں جریہ کے خلاف جمت قاطعہ ہے اور اس کی تشریح میہ ہے کہ اللہ تعالی نے ہر شخص کا جنت یا دوزخ میں ٹھکانا لکھ دیا ہے۔

ایک اور حدیث میں ہے: بلکدان کی قضاء کردی گئ اوراس کوان میں نافذ کردیا گیا ہے۔

ہمارے ائم محققین نے کہا ہے کہ ان احادیث کا نقاضا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے اس کا جاننے والا ہے کہ کون اس کی اطاعت کرے گا تو وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا' اور اطاعت کرے گا تو وہ اس کو دوزخ میں داخل کرے گا' اور جو خص جنت یا دوزخ کا مستحق ہو گیا یا وہ اللہ کے علم میں جنت یا دوزخ کا مستحق ہو گیا یا وہ اللہ کے علم

میں دوزخی تھا تو وہ دوزخ کامنتق ہو گیااور نہ اللہ تعالیٰ اپنے علم کی دجہ سے کی شخص کواپی اطاعت یا معصیت پرمجبور کرتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کو پہلے ہے بیعلم ہوتا ہے کہ وہ اپنے اختیار اور ارادہ سے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں گے یا اس کی معصیت کریں گے اور ان کو پیدا کرنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ کوان کے متعلق سیعلم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے اہل جنت کے متعلق فر مایا:

یان کے ان کاموں کی جزاء ہے جن کو وہ دنیا میں کرتے

بیاس کی سزا ہے کہ وہ دنیا میں ہماری آیتوں کا انکار کرتے

جَزَآءً بِمَاكَانُوْ إِيعْمَلُوْنَ ۞ (الآهان ١٣٠)

څ(

اوراہل دوزخ کے متعلق فرمایا:

جَزَاءً بِمَا كَانُوْ ابِالْتِينَا يَخْفُونُ

(مم السجده: ۴۸) منتج

ڵؚڲؙۯٚؽٲڵۯؠ۠ڹٛٲڛۜٲٷٛٳڽػٵۼؠڵٷٳۏڲۼٝۯۣؽؚٳڷڒؠ۠ؽ ٳڂڛٮؙٷٳڽٳڬؙؿؙؿؙ۞ٛ(الجم:٣)

.

تا کہ اللہ بُرے لوگوں کو ان کے بُرے کاموں کی سزا دے اور جن لوگوں نے نیک کام کیے ہیں ان کو ان کی نیکیوں کی جزا

0\_\_

ان آیات میں اللہ تعالی نے بیخبردی ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کو ان کے اعمال کے حماب سے ثواب اور عذاب دیتا ہے اور اس کے لیے نیک عمل آسان کر سب چیزوں کا اس کو پہلے سے علم ہوتا ہے ہیں وہ جس پر رحم فرما تا ہے اس کو ہدایت دیتا ہے اور اس کے لیے نیک عمل آسان کر دیتا ہے اور جو اس کی نافر مانی کرتا ہے وہ اس کو رسوا اور ناکا م کر دیتا ہے ہیں اللہ تعالی نے نیکیوں کا تھم دیا اور کر انہوں سے روکا تا کہ اس کی اطاعت کرنے والا اس کی اطاعت کر کے جنت میں داخل ہوجائے اور اس کی نافر مانی کرنے والا اس کی نافر مانی کر کے دوز ن میں داخل ہوجائے اور بیاللہ تعالی کی طرف ہے اس کے بندوں کی آز مائش ہے تا کہ وہ دیکھے کہ بندے کیسا عمل کرتے ہیں اور بید دیکھے کہ ان میں کون زیادہ اچھا عمل کرتا ہے اور تاکہ تھم دینے اور منع کرنے سے اللہ تعالیٰ کی ایپ بندوں پر جمت پوری ہوجائے اور بندوں کے لیے ان کی ہدایت کا راستہ یا گم راہی کا راستہ آسان ہوجائے اور مزین ہو جائے اور مزین ہوجائے اور میک کا راستہ یا گم راہی کا راستہ آسان ہوجائے اور مزین ہوجائے اور مزین ہوجائے اور مزین ہوجائے اور میک کا راستہ یا گم راہی کا راستہ آسان ہوجائے اور مزین ہوجائے اور میں کا راستہ یا گم راہی کا راستہ آسان ہوجائے اور میک ویک کے لیے ان کی ہوجائے کا راستہ یا گم راہی کا راستہ آسان ہوجائے اور مزین ہوجائے اور میا کا دیں ہوجائے اور میں کی ہو یا کہ کا دیا کہ کو اس کے لیے ان کی ہو یا کہ کو اس کر کے دور کی کو کیا کہ کور کی ہو یا کہ کی دور کی کور کی کور کی کور کی کور کیا کہ کور کی کور کی کور کور کی کی کور کی کی کور کی کی کور کر کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کی کور کی کور کی کور کی کور کور کی کور کور کی کور کی

فَكَمَّنَا مَنْ اَعْلَى وَاتَّقَى ٥ وَمَتَاقَ بِالْمُسُلَى ٥ وَمَتَاقَ بِالْمُسُلَى ٥ وَمَتَاقَ بِالْمُسُلَى ٥ فَسُنَيْتِ وَلَا لِلْمُعْرَى ٥ وَاقَامَى عَنِلَ وَالْسَّغُنَى ٥ وَكَانَّ بَ بِالْمُسُلَى ٥ فَسُنَيْتِ وَلَا لِمُعْمَرِى ٥ (اليل:١٠٥٥)

پس جس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور (اپنے رب ہے) ڈرا (اور نیک بات کی تقدیق کی (تو ہم اس کے لیے نیک راستہ آسان کردیں گے (اور جس نے بحل کیا اور لا پرواہی کی (اور نیک بات کی تکذیب کی (تو ہم اس کے لیے (آخرت کی) تنگی کو آسان کردیں گے ()

اى طرح الله تعالى في مؤمنين كم تعلق فرمايا: وَلِلِكَ اللهُ حَبِّبَ النِّكُو الْإِيْمَانَ وَزَيْنَكُ فَي قُلُوْمِكُمُ وَكُرَّهَ الدَّيْكُو الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْبِيَاتِ أُولِلِكَ هُمُ الرَّشِرُ وُنَ فَضُلَّلًا مِنَ اللهِ وَيْعْمَةً ﴿ (الْجِراتِ ٨ ـ ٤)

کیکن اللہ نے تمہار بے نزدیک ایمان کو پہندیدہ بنا دیا اور اس کو تمہارے دلول میں خوش نما بنا دیا اور کفر اور فتق اور معصیت کو تمہار بے نزدیک ٹاپئدیدہ بنا دیا میمی لوگ ہدایت یا فتہ ہیں اللہ کے فضل اور اس کے انعام ہے۔

اور كفاراور بدبخول كے متعلق الله تعالی نے فرمایا:

بے شک جولوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے ہم نے ان کے لیے ان کے اعمال کوخوش نما بنا دیا ہے کیل وہ بھٹک رہے

ייט

یں کیا جس شخص کے لیے اس کے بُرے اعمال مزین کر دیئے گئے ہیں وہ ان(بُرے اعمال) کو اچھا سجھنے لگتا ہے 'سو بے شک اللہ جس کو چاہتا ہے گم راہی میں رکھتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ٳػٲڷڹؠ۫ؽڮۮۑٷٛڝٮؙۅٛڬڔۑٵڵڿ۬ٷۼۜ؆ؾۜٵڰۿۏٛٲۼۘۘڡٵڶؙؙۘٛٛٞٛۿؙ ۘ۫ڡؘٚۿٚؽۼۛڡۿؙۅؙػؙؗ۞(ڵۺ؊)

ٱڬ۫ٮؘؙٛڗؙؾؚؽٙڷڎؘڛؙۏٚۼۘػؠڸ؋ڡٛۯڵۿؙڂڛؽ۠ٵڟڮٳؾۧٳٮڷڠ ؠڝؚ۫ڷؙڡٞڹؙؿۺؙٵٚٷؽۿۑٷڡؙؽٚؾۺٛٵٚۼۣڎؖ؞(ۊڟ؞٨)

ہدایت دیتا ہے۔

پس ان میں سے کوئی شخص بھی اپنے عمل میں مجبور نہیں ہے جیسے جربیہ کہتے ہیں اور نہ ہی فقد ربیا کا یہ کہنا سیح ہے کہ انسان جو چاہے وہ کرسکتا ہے خواہ اللہ چاہے یا نہ چاہے۔

<u> جبروقدر کے مسئلہ میں مصنف کی تقریر</u>

اہل سنت کاعقیدہ ہیہ ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کا خالق ہے انسان کا بھی خالق ہے اور اس کے اعمال کا بھی خالق ہے اور وہ
انسان کے اسی فعل کو پیدا کرتا ہے جس کو وہ اختیار کرتا ہے اور ارادہ کرتا ہے اب سوال ہیہ ہے کہ انسان کے اختیار اور ارادہ کو کون
پیدا کرتا ہے؟ اگر اس کے اختیار کو انسان پیدا کرتا ہے تو یہ قدر میکا لمہ ہب ہے اور اگر انسان کے اختیار اور ارادہ حال ہیدا فرما تا
ہے تو چھر ہی جبر ہیکا لمہ ہب ہے متعظمین نے اس اعتراض ہے جان چھڑا نے کے لیے کہا کہ اختیار اور ارادہ حال ہے اور حال ان
کی اصطلاح میں بالذات موجود ہے نہ بالذات معدوم ہے اور ایسی چیز خلق کے تحت نہیں آتی 'احداث کے تحت آتی ہے' لہذا
کی اصطلاح میں بالذات موجود ہے نہ بالذات معدوم ہے اور ایسی چیز خلق کے تحت نہیں آتی 'احداث کے تحت آتی ہے' لہذا
اختیار اور ارادہ کا خلق نہیں ہوتا کہ جبر لازم آئے بلکہ اس کا احداث ہوتا ہے اور اختیار اور ارادہ کا محدث خود انسان ہے اور بعض متعلمین نے کہا کہ اللہ تعالی انسان کے اختیار اور ارادہ کے سوااس کے تمام افعال کا خالق ہے اور قرآن مجید میں ہے:

قُلِ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ . (ارمد:١١) آپ كېي: الله بر چيز كا خال بــــ

اس آیت میں ہرچز کے عموم سے انسان کا اختیار اور ارادہ مشکل کے لینی انسان کے اختیار کے سوا اللہ تعالیٰ ہرچز کا خالق ہے لیکن سید دفوں جواب او تا کی ہیں تحقیقی نہیں ہیں ان سے اصل اشکال کی گرہ نہیں گھتی لیکن اگر ان جوابوں کو نہ مانا جائے تو پھر جرلازم آئے گا' اور اگر جرکو مان لیا جائے اور یہ کہا جائے کہ انسان کے ارادہ کو بھی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے اور انسان کو جور محض ہے تو پھر سوال ہوگا کہ جب انسان کو نیکی کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی کرنے اور کر ائی کرکے کا حقیار نہیں ہوگا کہ جب انسان کو نیکی کرنے یا نہ کرنے کا اختیار نہیں ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو نیکی کرنے اور کر ائی کرکے کی اور رسول کیوں بھیج 'کتابیں کیوں نازل کیں' جنت اور دوز خ کیوں بنائی خساب اور کتاب کی کیا ضرورت ہے؟ نیز ہم بدایم جائے ہیں کہ ہم جو بھی کام کرتے ہیں اپنی مرضی اور خوش سے کرتے ہیں حالانکہ جبر میں تو زیردی کر ایا جاتا ہے' پھر جب اٹل قدر کی بات صحیح ہے نہ اٹل جبر کی تو پھر ہمیں اس اشکال کو حل کرتے ہیں حالانکہ جبر میں تو زیردی کر ایا جاتا ہے' پھر جب اٹل قدر کی بات صحیح ہے نہ اٹل جبر کی تو پھر ہمیں اس اشکال کو حل کرتے ہیں حالانکہ جبر میں تو زیردی کر ایا جاتا ہے' پھر جب اٹل قدر کی بات صحیح ہے نہ اٹل جبر کی تو پھر ہمیں اس اشکال کو حل کرنے کے دریے نہیں ہونا چاہے' جیسا کہ علامہ نووی نے کہا ہے کہ میہ عقدہ ہونا چاہے؟ تو ہمارے لیے اجمالی طور پر اتنا کرنے ہیں ہونا چاہے۔ جبہ جونکہ تمام کام اپنے اختیار سے الشد تعالی کے بہر نہیں ہے اور چونکہ ہمیں ہے اختیار اللہ تعالی نے نہر نہیں ہے اور چونکہ ہمیں ہے اختیار اللہ تعالی ہی نے عطافر مایا ہے' اس لیے قدر نہیں ہے ہم میان دقیق کرتے ہیں اس لیے جرنہیں ہے اور چونکہ ہمیں ہے اختیار اللہ تعالی ہی نے عطافر مایا ہے' اس لیے قدر نہیں ہے۔ ہم مان دقیق

حيند دواز وجم

ا بحات میں نہیں پڑتے کہ اس اختیار کی کیا صفت ہے اور کیا کیفیت ہے؟ ہم نے اس مسلم میں جن مشاہیر مفسرین اور محدثین کی تحقیقات پیش کی ہیں ان کا بھی بھی مال ہے۔

الدھر: ۳۱ میں فرمایا: وہ جس کو جاہتا ہے اپنی رحت میں داخل فرما تا ہے اور طالموں کے لیے اس نے دردنا ک عذاب تیار کررکھا ہے O

جنت میں دخول کا ظاہری اور حقیقی سبب

اس آیت میں رحمت سے مرادایمان ہے یا جنت ہے سواس آیت کا معنیٰ ہے : وہ جس کو چاہتا ہے ایمان میں داخل فرما تا ہے کیے نین ازل میں جس کے متعلق اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ وہ اپنے اختیار سے ایمان لائے گا اس کو ایمان میں داخل فرمائے گا' یا رحمت سے مراد جنت ہے سواس کا معنیٰ ہے : جنت میں داخل ہونا اللہ تعالیٰ کی مشیت سے اور اس کے فضل اور احسان سے ہے بندے کے نیک اعمال کے سبب سے اور اس کے استحقاق کی وجہ سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل جنت میں دخول کا سبب حقیقی ہے اور جن آیات میں جنت کا دخول اعمال کے سبب سے فرمایا ہے اس سے مراد سبب ظاہری اور سبب صوری ہے۔

اور فرمایا ہے: اور ظالموں کے لیے اس نے دردناک عذاب تیار کررکھا ہے اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہرتتم کے لوگوں کے لیے دوزخ تیار کردی سے اور کفار اور فجار کے لیے دوزخ تیار کردی کے لیے دوزخ تیار کردی

سورة الدهركي تفسير كااختثام

الحمد للدرب العلمين! آج ۸ رجیج الثانی ۱۳۲۱ هر ۱۳۴۱ ولائی ۲۰۰۵ء بدروز ہفتہ بعد ازنمازِ ظهر سورۃ الدهر کی تفسیر مکمل ہوگئ ۲۷ جون کواس سورت کی تفسیر شروع کی تھی اس طرح انیس دن میں اس سورن کی تفسیر مکمل ہوگئی۔اے میرے رب! جس طرح آپ نے یہاں تک تفسیر مکمل کراوی ہے باقی سورتوں کی تفسیر مجھی مکمل کراویں اور شرح صحیح مسلم اور تفسیر تبیان القرآن کو قیامت تک باقی اور فیض آفریں رکھیں اور میرے والدین کی اور تمام قارئین کی مغفرت فرمائیں۔

آج آئے شریع الیانی ہے آج ہی کی تاریخ کو دوسال پہلے میری دالدہ محتر مدکی وفات ہوئی تھی آج ان کی دوسری بری ہے۔ ہے۔قارئین کرام سے درخواست ہے کہ وہ ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور تین مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کراس کا تو اب میری امی کو پہنچا دس۔

وانخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذريلته وامته اجمعين.



## لِينْ غُلِللهُ الله الله الله الكريم نحمده ونصلى ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة المرسلات

#### سورت كانام اور وجەنشمىيە

نَشْرًاكُ فَالْفِي قُتِ فَرُقًاكُ (الرسلات:١٠١١)

اس سورت کا نام المرسلات ہے اور بینام اس سورت کی پہلی آیت کا پہلا لفظ ہے اور اس سورت کا نام اس کے ایک جزیرِ رکھ دیا ہے اس سورت کی ابتدائی چار آیتوں میں اللہ تعالٰی نے مختلف النوع ہواؤں اور فرشتوں کی قتم کھائی ہے: وَالْمُدْسَلَاتِ عُرْقًا کَا لَعْصِفْتِ عَصْفًا کَوَّالْلَیْسُاتِ ہے۔

ان ہواؤں کی قتم جو مسلسل جیٹی جاتی ہیں کی پھر ان ہواؤں کی قتم جو بہت تیز چلتی ہیں پھر ان ہواؤں کی قتم جو (بادلوں کو) پھیلاتی ہیں کی پھر ان فرشتوں کی قتم جوحت اور باطل کو جدا کرنے

والے ہیں 0

امام بہتی نے ''دلائل النبو ق' میں عکر مہ اور الحن سے روایت کیا ہے کہ سورۃ المرسلات مکہ میں نازل ہوئی وافظ سیوطی نے کہ ''الا نقان' میں اس طرح لکھا ہے' جمہور مفسرین کے نزدیک بیسورت ان سورتوں میں سے ہے جو ابتداء میں مکہ میں نازل ہوئی 'آلا نقان' میں اس طرح اس وقت نازل ہوئی جب نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ منی کے ایک غار میں چھپے ہوئیں تھے۔ تر تیپ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۳۳ ہے اور تر تیپ مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر کے ہے۔ اس سورت کی ایک آیت ہے۔ سس سورت کی ایک آیت ہے جس کے متعلق کہا گیا ہے کہ وہ مدینہ منورہ میں منافقین کے متعلق نازل ہوئی ہے' وہ آیت ہے۔ اس کا خراز ہوتو وہ نماز نہیں منافقین کے آیٹ کے کہ نماز پڑھوتو وہ نماز نہیں منافقین کے آیٹ کے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھوتو وہ نماز نہیں

(المرسلات: ٨٨) يراضة ٥

اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس سے پہلے مشرکین کا ذکر ہے اور مشرکین سے نماز پڑھنے کے لیے نہیں کہا جاتا تھا' بلکہ ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تھا' بلکہ ایمان لانے کے لیے کہا جاتا تھا' بلکہ ایمان لاؤ اور کے لیے کہا جاتا تھا' کیکن اس بنیاد پر اس سورت کو مدنی قرار دینا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت کی تو جیہ بیہ ہے کہ تم ایمان لاؤ اور پھر نماز پڑھؤاس کی پوری بحث المدر تر ۲۳س ۲۳۳ میں گزر چکی ہے۔ (التحریر والتو پر ۲۶س ۲۹س تونس)

سورت المرسلات كے متعلق احادیث

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت سورۃ المرسلات نازل ہوئی اس وقت ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہم آپ کے ساتھ تھے اور ہم آپ کے منہ سے سن کر اس سورت کو یاد کر رہے تھے اس وقت ایک سانپ نکلا ہم اس کو مارنے کے لیے دوڑ نے وہ جلدی سے ایک سوراخ میں گھس گیا 'تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: وہ تمہارے شرسے نج گیا جس طرح تم.
اس کے شرسے نج گئے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۳۳ مصح مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۳)

حضرت عمر فرمایا: بیدواقعمنی کے ایک غار میں پیش آیا تھا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۹۳۳)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیه وسلم کے ساتھ ایک غار میں سے اس وقت آپ پرسورۃ المرسلات نازل ہوئی ہم نے آپ کے منہ سے اس سورت کوئن کریا 'اس وقت آپ کا منہ اس سورت کی تلاوت سے ترتھا' پھراچا تک ایک سانپ نکل آیا' رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا ہم اس سانپ کو مارڈ الؤہم اس کی طرف جھیے وہ ہم سے نکل گیا' آپ نے فر مایا وہ تمہارے شرسے ہے گیا جس طرح تم اس کے شرسے ہے گئے۔

(صحیح ابنجاری رقم الحدیث:۳۹۳۱)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ حضرت ام الفضل رضی الله عنها نے ان سے سنا: وہ'' قرالُہ اُر سَلَتِ غُرْقًا'' بڑھ رہے تھے وہ کہنے لگیس: اے میرے بیٹے! اللہ کی قتم! تمہارے اس سورت کی تلاوت کرنے نے جھے یا دولا دیا کہ بیوہ آخری سورت ہے جس کورسول الله صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں بڑھا کرتے تھے۔ (صحح البخاری قم الحدیث: ۱۳ کے محصل مقرب کی نماز میں بڑھا کرتے تھے۔ (صحح البخاری قم الحدیث: ۱۳ کے محصل مقرب کی نماز میں بڑھا کرتے تھے۔ (صحح البخاری قم الحدیث: ۱۳ کا محصل مقرب کی نماز میں بڑھا کہ بیث نمان بن ماجر قم الحدیث: ۱۹ کا مسئون کرتے ہیں:

(الدراكمنورج ٨ص ٣٥١ وازاحياءالتراث العربي بيروت)

جوچارعذاب کی موائیں ہیں ان کے معانی حسب ذیل ہیں:

(۱)العاصفات کامعنی ہے: بہت تیز چلنے والی ہوا کیں آئدھیاں (۲)الصرصر بہت تیز چلنے والی آندھی یا بہت ہر د ہوا (۳)العظیم' وہ ہوا جو بے برکت اور بے فیض ہو (۴)القاصف' نہایت تیز اور شدید پرکرج دار ہوا۔

سورة المرسلات كيمشمولات

- جس طرح عموماً می سورتوں میں قیامت ٔ حشر ونشر اوراحوالِ آخرت بیان کیے جاتے ہیں اسی طرح المرسلات میں بھی ان مضامین کو بیان کیا گیا ہے اور مرنے کے بعد زندہ کرنے پر دلائل قائم کیے ہیں 'پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید پر دلائل قائم کیے ہیں 'کفار اور مؤمنین کے اخروی انجام کو بیان فر مایا ہے 'کفار کو ان کے بعض اعمال پر ملامت کی ہے اور بعض اُمور غیبیہ بیان فر مائے ہیں۔
  - 🖈 المرسلات: ۷\_امیں ہواؤں اور فرشتوں کی قتم کھا کر قیامت کا واقع ہونا بیان کیا ہے۔
    - 🖈 المرسلات: ۱۵\_ ۸ میں وقت وقوع قیامت کی علامات بیان فرمائی ہیں۔
- المرسلات: ۲۸-۱۱ میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اپنی قدرت کو دلائل سے بیان فر مایا ہے اور گزشتہ اُمتوں کی ملاکت کو بیان فر مایا ہے اور اللہ تعالی کی نعتوں کے انکار پر کفار کو ڈرایا اور دھمکایا ہے۔

🖈 المرسلات: ۴۰ ـ ۲۹ میں مجرمین کا ٹھکانا اور کا فروں کاعذاب بیان فرمایا ہے۔

المرسلات: ۴۵-۴۷ میں مؤمنین متقین کی نعمتوں کا بیان فر مایا ہے اور دائمی جنتوں میں اللہ تعالیٰ نے جو متعدد انواع سے اپنافضل اور احسان فر مایا ہے اور ان کی تکریم کی ہے اس کا بیان فر مایا ہے۔

کے المرسلات: ۵۰۔ ۳۲ میں کفار کے بعض اعمال پر ان کوسرزنش کی ہے اور یہ بتایا ہے کہ وہ محض اپنی سرکشی اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی عبادت سے مندموڑ رہے ہیں۔

سورۃ المرسلات کے اس مختفر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ المرسلات کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔

اے میر بے رب! مجھے اس ترجمہ اور تفییر میں حق اور صداقت پر قائم رکھنا اور باطل اور ناحق سے مجتنب رکھنا۔

غلام رسول سعيدى غفرك خادم الحديث دارالعلوم نعيمية بلاك ١٥ فيڈرل بي امريا، كراچي-٣٨ ٩ جمادى الثانيه ٢٢٣ اھ/ ١٤ جولائى ٢٠٠٥ء موبائل نمبر: ٩ ٣٠٠ ٢١٥ ٢١٠٠٠



جلد دواز دہم



جلد دواز دہم



## الْفَصْلِ جَمَعُنْكُمْ وَالْآوَلِينَ ﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ كَيْلًا

دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلوں کو جمع کیا ہے 0 اگر تم کوئی جال چلنا جاتے ہو تو

## ۼڮؽ٥ؙۅٛڹ۞ۅؘڹڮؾؘۅٛڡٙؠٟڎٟڷؚڶٛؠٛڲۺۣؠؚؽؽ<sup>۞</sup>

میرے خلاف جال جلو ١٥ اس دن تكذيب كرنے والوں كے ليے ملاكت ٥٥

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان ہواؤں کی قتم جو مسلسل بھیجی جاتی ہیں 0 پھر ان ہواؤں کی قتم جو بہت تیز چکتی ہیں 0 پھر ان ہواؤں کی قتم جو (بادلوں کو) پھیلاتی ہیں 0 پھر ان فرشتوں کی قتم جو حق اور باطل کو جدا کرنے والے ہیں 0 پھر ان فرشتوں کی قتم جو (دلوں میں) ذکر ڈالنے والے ہیں 0 ججت قائم کرنے کی وجہ سے یا عذاب سے ڈرانے کی وجہ سے 0 بے شک جس (قیامت) کائم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہونے والی ہے 0 (الرسلات کے ا)

جن بانچ چیزوں کی اللہ تعالٰی نے قسم کھائی

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے پانچ چیزوں کی قتم کھا کر بیفر مایا ہے کہ جس قیامت کے واقع ہونے کا اللہ تعالیٰ نے لوگوں سے وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور آنے والی ہے ان پانچ چیزوں کے ناموں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر نہیں فرمایا کین ان کی صفات کا ذکر فرمایا ہے اور ان کے موصوف ہوا کمیں ہیں 'بعض نے کہا: ان کا موصوف ہوا کمیں ہیں 'بعض نے کہا: ان کا موصوف انبیاء علیہم السلام ہیں اور جمہور موصوف فرشتے ہیں 'بعض نے کہا: ان کا موصوف انبیاء علیہم السلام ہیں اور جمہور مفسرین نے بیہ کہا کہ پہلے تین صفات کا موصوف ہوا کمیں ہیں اور بعد کی دوصفات کا موصوف فرشتے ہیں 'ام این جریر اور حافظ مفسرین نے بیہ کہا کہ پہلے ان صفات کا موصوف ہوا کمیں ای کے موافق ان آیات کا ترجمہ کیا ہے 'ہم پہلے ان صفات کے معانی ذکر کریں گئیر وغیر ہم کا یکی محتال ہے ان کا گھل بیان کریں گے۔

المرسلات: ۵\_ا کے الگ الگ محامل.

المرسلات: المين فرمايا: "وَالْمُدُسُلَتِ عُزْقًا ""السمو مسلات "كامعنى ہے: جن كو بھيجا گيا ہو خواہ وہ ہوائيں ہوں يا فرشتے ہوں يا قرآن مجيد ہويا انبياء کيم اسلام ہوں اور "عسر فيا" كے دو معنى ہيں: نيكی اور تواتر اور تسلس اب اگراس كامعنی في اور بھلائی ہواور اس صفت كا موصوف ہوائيں ہوں تواس كامعنی ہے: جو ہوائيں نيكی اور بھلائی كے ساتھ چلتی ہيں اور اگر اس كامعنی ہے: وہ فرشتے جو مسلمانوں كے پاس الله كی رحمت لے کر پہنچ اور اگر اس كامعنی ہے: وہ فرشتے جو مسلمانوں كے پاس الله كی رحمت لے کر پہنچ اور اگر اس كامعنی ہے: قرآن مجيد جو رحمت كے ساتھ نازل كيا گيا اور اگر اس كاموسوف انبياء کيم السلام ہوں تو وہ رحمت كے ساتھ نازل كيا گيا اور اگر اس كاموسوف انبياء کيم السلام ہوں تو وہ وہ دور جمت كے ساتھ نازل كيا گيا اور اگر اس كاموسوف انبياء کيم السلام ہوں تو وہ وہ دور جو دے کاموں كی تلقین اور تبلیغ کرتے ہیں۔

ادراگر''عرف'' کامعنی تواتر ادر شلسل ہوادراس کا موصوف ہوائیں ہوں تواس کامعنیٰ ہے: وہ ہوائیں جوسلسل چائی جاتی ہیں ادراگر اس کا موصوف فرشتے ہوں تواس کا معنیٰ ہے: وہ فرشتے جن کوسلسل بھیجا گیا اوراگر اس کا موصوف قرآن مجید ہوتواس کامعنیٰ ہے: قرآن مجید کی آیات جوتواتر کے ساتھ نازل کی گئیں اوراگر اس کا موصوف انہیا علیہم السلام ہوں تواس کا لمعنیٰ ہے: وہ انبیاعلیہم السلام جوسلسل ہوایت دینے کے لیے آتے رہے۔

- li

المرسلات: ۲ میں فرمایا: 'فَالْعُصِفْتِ عَصْفًا ''۔ ''عاصف ''کامعنیٰ بتندو تیز ہوا' آندھی اگر اس کا موصوف ہوا ہوتو بھر
اس کامعنیٰ ظاہر ہے کہ بخت آندھی چیزوں کوتو ٹر بھوڑ کر رکھ دیتی ہے 'جیسے بخت اور تیز آندھی نے قوم عاد کو ہلاک کر دیا تھا اور اگر
اس کا موصوف فر شنتے ہوں تواس کامعنیٰ ہے: وہ فر شنتے جو تیزی کے ساتھ آندھی کی طرح آئے یا وہ آندھی کی طرح تیزی سے
کفار کی روحوں کو لے گئے 'اور اگر اس کا موصوف قرآن ہوتو اس کامعنیٰ ہے ہے کہ اگر چہ ابتداء میں قرآن کا نظام ضعیف ہوتا ہے
کفار کی روحوں کو لیے گئے 'اور اگر اس کا موصوف قرآن ہوتو اس کامعنیٰ ہے ہوں کہ اگر چہ ابتداء میں قرآن کا نظام ضعیف ہوتا ہے
لیکن وہ بہتدری آندھی کی طرح شدید ہو جاتا ہے اور باطل کے تمام مراور سازشوں کو اُڑا کر لے جاتا ہے اور اگر اس کا موصوف
انبیاء علیم السلام ہوں تو اس کامعنیٰ ہے: ابتداء میں انبیاء علیم السلام کی تعلیم اور تبلیغ میں نرمی ہوتی ہے 'بھر بہتدری ان کی تعلیم اور تبلیغ میں شدت اور بحق آتی جاتی ہے۔
تبلیغ میں شدت اور بحق آتی جاتی ہے۔

المرسلات : ٣ ميں فرمايا: ' وَّاللَّشِيْ اِتِ نَشُوْراً '' ' نشر '' کامعنیٰ پھيلانا ہے اگراس کا موصوف ہوائيں ہوں تواس کا معنیٰ ہے : وہ ہوائيں جو بادلوں کو پھيلا کر بارش لاتی ہیں اور اگراس کا موصوف فرشتے ہوں تواس کا معنیٰ ہے : وہ فرشتے جو زمین پر اتر نے کے لیے اپنے پر پھیلا تے ہیں یا وہ فرشتے ہو قیامت کے دن لوگوں کے سے افسا اعمال کو پھیلا نیں گے اور اگراس کا موصوف قرآن مجید ہوتو اس کامعنیٰ ہے: قرآن مجید کی آیات نے حکمت 'ہدایت اور شیحت کو تمام دنیا کے لوگوں کے دلوں ہیں پھیلا دیا اور اگراس کا موصوف انبیاء ہوں تو اس کامعنیٰ ہے: انبیاء کیم السلام نے اور شیحت کو تمام دنیا میں پھیلا دیا۔

المرسلات: ۵ میں فرمایا: 'فَالْمُلْقِیاتِ ذِکُورِّا '' 'المسلقیات ''کامعنیٰ ہے: پیش کرنے والے 'بنچانے والے'اگراس کا موصوف ہوا کیں ہوں تو اس کامعنیٰ ہے ہے کہ عقل والا یہ دیکھے گا کہ جب زور کی آندھی چلتی ہے تو وہ بڑے بڑے پھروں اور چٹانوں کومنہدم کردیتی ہے مضبوط اور تناور درختوں کو جڑ ہے اکھاڑ پھیکتی ہے سمندر میں موجوں کواٹھا کرطوفان لے آتی ہے 'سو ان اُمور کا مشاہدہ کرکے وہ خوف زدہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ کو یا دکر کے اس کے ذکر کی پناہ میں آئے گا اور اس طرح یہ معنیٰ صادق آئے گا کہ ہوا کیں دلوں میں اللہ کے ذکر کو ڈالتی ہیں' اور اگر اس کا موصوف فرضتے ہوں تو اس کامعنیٰ ہے: فرشتے اللہ تعالیٰ کی وی اور اس کے ذکر کو ڈالتی ہیں' اور اگر اس کا موصوف قرآن مجید ہوتو پھر اس کامعنیٰ ظاہر ہے کیونکہ قرآن مجید کی آیات اللہ تعالیٰ کے ذکر کر پشتمن ہیں' اور اگر اس کا موصوف انہیا علیہم السلام ہوں تو اس کامعنیٰ ہیں ہور ان کی طرف راغب السلام مخلوق کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کی دعوت دیتے ہیں اور ان کو اللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے ہیں اور اس کی طرف راغب

۔ المرسلات: ۲ میں فرمایا: جمت قائم کرنے کی وجہ سے یاعذاب سے ڈرانے کی وجہ سے O رسولوں کومبعوث فرمانے کی حکمت

مین جوفر شتے اللہ تعالیٰ کی وی اور اس کے بیغام کو انبیاء علیم السلام تک پہنچاتے ہیں یا انبیاء علیم السلام مخلوق کو اللہ تعالیٰ

کے احکام پڑل کرنے کی دعوت دیتے ہیں وہ اس لیے ہے کہ مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی جمت قائم ہو جائے تا کہ کل قیامت کے دن جب کی خص سے بوجھا جائے: تم اللہ تعالیٰ پر ایمان کیوں نہیں لاتے یا تم نے بُرے اعمال ترک کیوں نہیں کیے یا نیک اعمال کے کر نہیں ہے؟ تو وہ بینہ کہ سکے کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کے احکام پنچے ہی نہیں سے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:
کیوں نہیں کیے؟ تو وہ بینہ کہ سکے کہ ہمارے پاس تو اللہ تعالیٰ کے احکام پنچے ہی نہیں سے جیسا کہ قرآن مجید میں ہے:
کیوں نہیں کے وہ مُن فیز دِنن لِسُلَا اللہ کُون لِلنَّاسِ

درانے والے رسول بھیج تا کہ رسولوں کو بھیجنے کے بعد لوگوں کے

ليے الله يركوكي حجت باتى ندره جائے۔

یا رسولوں کواس لیے احکام وے کرلوگوں کے پاس بھیجا کہ وہ ان کوعذاب سے ڈرا کر پُر ہے اعمال ترک کرنے اور نیک اعمال کرنے برآ مادہ کریں۔

الرسلات: كيس فرمايا: بيشك جس (قيامت) كاتم سے وعدہ كيا گياہے وہ ضرور واقع ہونے والى ب O الله تعالىٰ كے كيے ہوئے وعدہ كا بورا ہونا

بیال سے پہلی کھائی ہوئی قسموں کا جواب ہے ' یعنی ہواؤں' فرشتوں' قر آن اور نبیوں کی قتم! تم سے جس قیامت کے وقوع کا وعدہ کیا گیا وہ ضرور واقع ہونے والی ہے ' یااس کامعنیٰ یہ ہے کہتم کو جس عذاب سے ڈرایا گیا تھا' اگرتم اللہ پرایمان نہ لائے تو وہ عذاب تم پرضرور واقع ہوگا' یاتم سے جووعدہ کیا گیا تھا کہتم کومرنے کے بعد ضرور دوبارہ زندہ کیا جائے گا' سوتم سے کیا ہواوہ وعدہ ضرور پورا کیا جائے گا' اس کے بعد کی آتیوں میں قیامت کے وقوع کی علامات بیان فرمائیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب ستارے بے نور کر دیئے جائیں گے 0اور آسان کو چر دیا جائے گا 0اور جب پہاڑ ریزہ ریزہ کرکے اُڑادیئے جائیں گے 0اور جب رسولوں کے حاضر ہونے کا وقت آجائے گا 0 کس دن کے لیے مت مقرر کی گئی استحق کی فیصلہ کا دن کیا ہے 0اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 (الرسلات: ۱۵۔ ۸)

قیامت کے وقوع کی علامات

عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بُعْلَا الرُّسُلِ . (الناء: ١٦٥)

اس سے پہلی آیت میں قیامت کے وقوع کا بیان فرمایا تھا اور ان آیات میں قیامت کے وقوع کی علامات بیان فرمائی

:U

المرسلات: ٨ مين 'طمست '' كالفظ ہے'اس كامعنیٰ ہے: منادينا اور نيست ونا بود كردينا' جبيبا كه قرآن مجيد ميں ہے: وَإِذَا الْكُوّا كِيْبُ اِنْتَتَكُونُ کُ (الانفطار:٢) اور جب ستار ہے چھڑ جائيں گے ٥

اوراس کامعنیٰ مٹانااور بنورکرنا بھی ہے جبیا کہ قرآن مجید میں ہے:

اور جب ستارے بے نور کردیئے جائیں گے 0

وَإِذَاالتُّجُوْمُ انْكُنَّارَثُ (اللَّهِ يِنَا)

المرسلات: ٩ ميل فر مايا: اورآ سان كو چير ديا جائے گا ٥

اورجس دن آسان بادلول سمیٹ بیٹ جائے گا۔

وَيُوْمُ تَسَّقَقُ السَّمَاءُ بِالْغَمَامِ . (الفرقان:٢٥)

المرسلات: • امیں فرمایا: اور جب بہاڑ ریزہ ریزہ کر کے اُڑا دیئے جائیں گے O

جلددواز دبم

تبيار القرآر

اس آیت میں 'نسفت'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ کسی چیز کوریزہ ریزہ کر کے بھیر دینا' قر آن مجید میں ہے: وَيُنْكُونَكُ عَنِ الْحِيالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا مَوِنْ نَسُفًا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ اللهُ اللهِ المُلْمِ اللهِ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ (ط:۱۰۵) آپ کہے کہ میرارب انہیں ریزہ ریزہ کر کے اُڑادےگا

- المرسلات. ١١ مين فرمايا: اور جب رسولوں كے حاضر ہونے كا وقت آ جائے گاO

اس آیت میں 'اقتت'' کالفظ ہے پیاصل میں' وقتت''ہےاور' وقت'' سے بناہے مجاہداور زجاج نے بیکہا ہے کہ اس سے مرادوہ وقت ہے جس میں رسول اپنی امت کے لیے گواہی پرپیش ہوں گے اور ریکھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مرادوہ وقت ہو جب انبیاء ملیم السلام حصول تواب کے لیے جمع ہوں گے اور می بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد وہ وقت ہو جب رسولوں کی امتوں سے یو جھا جائے گا کہ جب انہوں نے اپنی امتوں کو بہلغ کی تو انہوں نے کیا جواب دیا؟ اور رسولوں سے بھی سوال کیا عائے گا جیسا کر آن مجید میں ہے:

فَلَنَسْتَكَنَّ الَّذِيْنُ أَرْسِلَ إِلَيْهِمُ وَلَنَسْتَكَنَّ الْمُرْسَلِيْنُ پس ہم ان ہےضرورسوال کریں گے جن کی طرف رسولوں کو بھیجا گیا تھا اور ہم رسولوں ہے بھی ضرورسوال کریں گے 🔾 (الاثراف:٢)

اوربیوہ وقت ہو گا جب نی علیہ البلام جنت اور دوزخ کا صحائف اعمال کے پیش کرنے کا صاب کا میزان پر اعمال کے وزن کا اور قیامت کے تمام اُمور کا مشاہدہ کریں گئے جیسا کہاس آیت میں ہے:۔

(الزمر:٢٠)

اور قیامت کے دن آ ب دیکھیں گے کہ جن لوگول نے اللہ وُجُوْهُمْ **فَسْرَدَةٌ ۚ اَكِيْسَ فِي جَهَّتَّ مَتْوَّى لِلْمُتَكَّلِيْرِينُ ۚ ۚ ي**رجبوٹ بائدھا تھا ان كے بَيْمِے ساہ ہوں گ<sup>ے،</sup> كيا تكبر كرنے والوں كا جينم ميں محكانانيس ہے؟ ٥

كَيْوْمُ الْقِيْلَةِ تَكْرَى الَّذِينَ كَنَ بُوْا عَلَى اللهِ

کفارِ قرلیش کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا

المرسلات: ١٢ يس فرمايا: كس دن ك ليدرت مقرر كي كي تقى ؟ ٥

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کی عظمت کو بیان فرمایا ہے اس دن کو اللہ تعالیٰ نے کیوں مؤخر فرمایا تا کہ تمام لوگوں کے اعمال اور ان کے اعمال کے ذرائع اور وسائل منقطع ہو جائیں اور پھرلوگوں کو ان کے اعمال کی جزاء اورسزا دی جائے جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تکذیب کی ان کو سزادی جائے اور جن لوگوں نے اس کی تو حید کی تصدیق کی ان کو جزا دی جائے اس دن قیامت کی ہولنا کیاں ظاہر ہوں گی اورلوگوں کے سامنے ان کے صحائف اعمال میزان پر پیش کیے جائیں

· المرسلات: ۱۳ میں قر مایا: فیصلہ کے دن کے لیے O

حضرت ابن عباس رضى الله عنهمان فرمايا: اس دن رحل مخلوق كيد درميان فيصله فرمائ كا و آن مجيد ميس ب: بے شک فیصلہ کا دن ان سب کے لیے مقرر کرلیا گیا ہے 0 إِنَّ يُوْمَ الْفَصْلِ مِنْقَاتُهُمْ ٱجْمَعِيْنَ ٥

(الدخان:۴۹)

المرسلات: ١٢ مين فرمايا: اورآپ كيا تمجھے كه فيصله كا دن كيا ہے؟ ٥ لعنی آپ کو فیصلہ کے دن کی شدت اور اس کی ہولنا کیوں کو کس نے بتایا ہے؟ المرسلات: ١٥ ميل فرمايا: اس دن تكذيب كرف والول كے ليے الاكت ٥٥

جلد دواز دہم

#### ويل" كالمعنى

لیعنی جولوگ اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کی تکذیب کرتے تھے اور اس کے بھیجے ہوئے بیوں اور رسولوں کی تکذیب کرتے تھے اور انہیاء علیہم السلام کے لائے ہوئے پیغام اور ان کی دی ہوئی خبروں کی تکذیب کرتے تھے اور قیامت کی اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی تکذیب کرتے تھے ان کے لیے''ویل'' ہے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کی تکذیب کرتے تھے ان کے لیے''ویل'' ہے بعد دوبارہ زندہ کے جانے کی تکذیب کرتے تھے ان کے لیے''ویل '' ہے بعد دوبارہ زندہ کی احمد مالکی قرطبی متونی ۱۲۸ ھے''ویل'' کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

حضرت نعمان بن بشرنے کہا کہ ویل "جہنم میں ایک وادی ہے جس میں انواع واقسام کاعذاب ہوگا و حضرت ابن عباس رضی اللہ عہنانے فر مایا : جب دوز خ کی آگ گری اللہ عہنا نے فر مایا : جب دوز خ کی آگ گری اللہ عہنا نے فر مایا : جب دوز خ کی آگ گری اللہ عہنا نے فر میں ہے ہوگی اور پھر دوز خ کی آگ ایک دوسرے کو کھا جائے گا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر میں بیرے سامنے جہنم کو پیش کیا گیا تو میں نے ویل سے بردی اس میں کوئی وادی نہیں دیکھی اور یہ بھی روایت ہے کہ ویل وہ جگہ ہے جس میں تمام دوز خیوں کی قے ادر ان کی پیپ کو جمع کیا جائے گا اور اس میں سے تھوڑی تھوڑی تھوڑی بیپ بہتی رہے گی۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۷۸۴۵) اور لوگوں کو معلوم ہے کہ سب سے بُری اور گذا کہ وہ ہوتی ہے جہاں پر بد پودار نجاست اور غلاظت اور پول اور براز کو ڈالا جائے "سوتمام دوز خیوں کی بد بودار نجاستوں اور غلاظتوں کو دوز خ کی اس وادی میں ڈالا جائے گا ،جس کا نام ویل ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن جر٢٩م ١٢٨ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

الله تعالی کا ارشاد ہے: کیا ہم نے پہلی قوموں کو ہلاک نہیں کیا تھا؟ 0 پھر ہم ان کے بعد والے لوگوں کو لاتے رہے 0 ہم مجموں کے ساتھ ای طرح کرتے ہیں 0 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلا کت ہے 0 کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدا نہیں کیا؟ 0 پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ پر رکھا 0 ایک مدت معین تک 0 پھر ہم نے اندازہ کیا سوہم کیما اچھا اندازہ کرنے والے ہیں 10 س دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلا کت ہے 0 (الرسلات: ١٦١٢١) کفار قریش کو گزشتہ کا فروں کی ہلا کت اور عذاب سے ڈرانا

اللہ تعالی نے فر مایا : حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر (سیدنا) محصلی اللہ علیہ وسلم تک پہلی امتوں میں جتے بھی کفار تھے ہم نے ان سب کو ہلاک کر دیا 'پھر ان کے بد جو کفار آ کیں گے ان کو بھی ہم پہلوں کے ساتھ ملادیں گے اور ہم مجرموں کے ساتھ اس طرح کرتے ہیں جو ہوگ کفر پر مر گئے ان کو آخرت ساتھ اس طرح کرتے ہیں جیسا کہ جنگ بدر میں ستر مشرکین قبل کر دیۓ گئے اور بعد میں جو لوگ کفر پر مر گئے ان کو آخرت میں عذاب دیا گیا 'لیکن سب سے بڑا عذاب ان میں عذاب دیا گیا 'لیکن سب سے بڑا عذاب ان کو قیامت کے دن ہوگا 'ای لیے المرسلات: 19 میں فر مایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔

المرسلات: ۲۴-۲۰ میں فرمایا: کیا ہم نے تم کو حقیر پانی سے پیدانہیں کیا؟ 0 پھر ہم نے اس کو ایک محفوظ جگہ میں رکھا 0 ایک مدت معین تک 0 پھر ہم نے اندازہ کیا سوہم کیسا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں 0 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0

كفار قريش كوحيات بعد الموت برقدرت سے ڈرانا

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے بیر بتایا ہے کہ اس نے تم کوابتداءً پیدا فرمایا ہے 'سودہ تم کو دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے 'سو جب وہ تم کو دوبارہ پیدا کرے گا پھر اس نے تم کو جونعتیں عطا کی ہیں'ان کے مقابلہ میں تنہاری اطاعوں اور عبادتوں کا حساب لے گا۔

تبيار القرآر

اس نے تم کو حقیر پانی کی بوند سے پیدافر مایا پھراس نے تم کو ایک محقوظ جگہ میں رکھا اور وہ جگہ رتم ہے کیونکہ جس پانی سے بچے پیدا ہوتا ہوا ہوتا ہے اور رحم میں وہ ایک معین بجہ پیدا ہوتا ہے اور رحم میں رہتا ہے اور جس پانی سے بچے پیدا ہوتا ہے اس کاعلم صرف اللہ تعالیٰ کو ہوتا ہے بھر فر مایا:

پھر ہم نے اندازہ کیا سوہم کیرا اچھا اندازہ کرنے والے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بچہ کی پیدائش کے لیے جس مدت کا اندازہ فرمایا:

ہو وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی تعمی اور بہت بڑا اصان ہے عام طور پر جمل کی مدت نوماہ ہوتی ہے اس مدت میں پید میں بچے بہت درتے نشو و نما کے مراحل ملے کرتا ہے اور اس کی مال بہت رہتے اٹھو و نما کے مراحل ملے کرتا ہے اور اس کی مال بہتد رہتے اٹھانے کی عادی ہو جاتی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی بری تکلیف بوتی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عادی ہو جاتی ہو اللہ تعالیٰ کی بری تکلیف ہوتی ہوتی اور اس میں اللہ تعالیٰ کی اور وضع حمل کے وقت بھی بہت تکلیف ہوتی ہوتی اپنے میں بھر فرمایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی تو حیدی تقد بی کرتا ہوتی ہوتی کرتا ہوتی ہوتی تکلیف ہوتی ہوتی تکلیف ہوتی ہوتی والی ہوتی اور اس کے باس کا تقاضا ہے تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تو حیدی تقد بی کرتا ہے اس میں بلنداور اللہ تعالیٰ کی اور دم ہوتی تعمین کی دوران کے لیے ہلاکت ہے O اور ہم نے اس میں بلنداور بھاری پہاڑ بنا دیے اور تم کو میٹھا پائی پلایا O اس وی تعمین کیا اور ان کے باہر رکھی ہوئی تعمینوں کے اندر رکھی ہوئی تعمینوں اور ان کے باہر رکھی ہوئی تعمینوں کے شکر اور انہ کرنے کے عذا ہے ہوئی انہ کرنے کے عذا ہے ہوئی انہ کہ کہ کے عذا ہے ہوئی انہ کو راتا

المرسلات: ۲۵ مین ' کیفاتا' کالفظ ہے' اس کامعنیٰ ہے : سب کوسیٹنے کی جگہ زمین زندہ انسانوں کو اینے او پرسیٹے ہوئے ہوئے ہوارم دہ انسانوں کو این اور کی بیٹنی ہیں ' ' کے فت ' کان زندہ انسانوں کو این اور زمین زندہ کو انسانوں کو انسانوں کو کی ہیں ' ' کے فت ' کامعنیٰ ہے : طرف اور زمین زندہ اور مردہ انسانوں کا ظرف ہے' ' کے فات ' ، جمع کرنے کے مقام کو بھی کہتے ہیں اور زمین زندہ اور مردہ انسانوں کے جمع ہونے کی جگہ ہے لغت میں ' کے سامنی کے جمع ہونے کی جگہ ہوئے کی جگر کا رخ بھیر دینا' پنج میں دیوج لین' جمع کرنا' حفاظت کرتا' اڑنے کے ادادہ سے پرغدہ کا باز وسمیٹنا' دو کے رکھنا' حدیث میں ہے: حصرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہا بیان کرتے ہیں کہ درسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

برتن ڈھانپ کررکھؤ مشکوں کا منہ باندھ کررکھوُ دروارے بند رکھواور رات کو بچوں کوروک کے رکھو۔

خمروا الانية واوكئوا الاسقية واجيفوا

الابواب واكفتوا صبيانكم بالليل.

(صحيح البخاري رقم الحديث:٣٣١٦) (المفروات ج٢ص٥٩٥ كمتيدزار مصطفى كم مكرمه ١٣١٨ه)

ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے زمین کا ذکر فرمایا کیونکہ ہمارے باہر کی چیز وں میں جو چیز ہم سے سب سے زیادہ قریب ہے وہ زمین ہے اور 'کے فاتا'' کا معنیٰ ہے :سمیٹنا' اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے زندوں اور مُر دوں کا ذکر فرمایا ہے لینی زمین نے تمام زندوں اور مردہ انسان زمین میں رہتے ہیں اور مردہ انسان زمین میں بنائی ہوئی قبروں میں رہتے ہیں اور اس کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان کے جو فضلات ہوتے ہیں اور گندی بد بودار چیزیں ہوتی جی نواہ وہ غلہ ہویا ہوتی ہیں اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے جس قدر خوراک کی ضرورت ہوتی ہے خواہ وہ غلہ ہویا کھیل ہوں وہ سب زمین سے بیدا ہوتے ہیں اور زمین بے شار زندوں اور لا تعداد مُر دوں کی کھیل ہے۔

بعض علاء نے بی بھی کہا ہے کہ جومُر دے زمین میں مدنون ہیں وہ زمین میں محفوظ ہیں اور جو چیز محفوظ ہواس کو چرانے سے ہاتھ کاٹ دیا جاتا ہے لہذا جو شخص کسی مردے کا کفن چرائے اس کا ہاتھ کاٹ دینا چاہیے۔

عِلْدُووازُونِهُمُ

آیت کی تغییر الفرقان ۵۳ میں گذر چکی ہے سوانسانوں پران نعتوں کاشکر ادا کرنا واجب ہے اور جن لوگوں نے اپنے منعم کونہیں بہچانا اوراس کی تکذیب کی ان کے لیے قیامت کے دن ہلا کت ہوگی۔
اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: چلواس (دوزخ) کی طرف جس کوتم جھٹلاتے تھے © چلواس (دھوئیں) کے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے 60 وہ نہ (شھنڈا) سایا فراہم کرنے والا ہے نہ شعلہ سے بچاتا ہے 0 بے شک دوزخ محل کے برابرا نگار ہے چھپنگی ہے 0 گویا وہ زرداونٹ ہیں 10س دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 (الرسلات ۲۹۔۳۳)
کفار کو آئے خریث کے عذا ہے سے ڈرانا

ان آیات سے بھی کفارِ قریش کو ڈرایا گیا ہے ٔ سوان آیوں میںان کو آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے 'ونیا میں کفار آخرت کے عذاب کا اٹکار کرتے تھے اس لیے آخرت میں دوزخ کے محافظان سے کہیں گے: چلواس عذاب کی طرف جس کا تم اٹکار کرتے تھے۔

مفسرین نے کہا ہے کہ قیامت کے دن سورج مخلوق کے سرول کے قریب ہوگا' اور اس دن لوگوں کے جسموں پر لباس نہیں ہوگا اور سورج کی گرمی سے ان کے بدل جسل رہے ہوں گے' پھر جس پر اللہ تعالی رحمت فرمائے گا' اس کو اپنے سائے میں رکھے گا' قرآن مجید میں ہے:

(جنتی لوگ کہیں گے: ) سواللہ نے ہم پر بڑااحسان فر مایا اور

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقُمْنَا عَنَا إِنَّ السَّمُومِ

ہمیں تندوتیز گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا 0

(الفورية) دوزخ کے دھویں کی تین شاخوں کے محامل

کفار اور مکذیین سے کہا جائے گا: اب چلواللہ کے اس عذاب کی طرف جس کی تم دنیا میں تکذیب کرتے تھے اور دوزخ کے دھوئیں کے طل ذی کے دھوئیں کی طرف چلواللہ تعالیٰ نے اس دھوئیں کے سائے کی کئی صفات بیان فرمائی ہیں 'یہاں فرمایا ہے:' السب طل ذی ثلاث شعب' اس (دھوئیں) کے سائے کی طرف جوتین شاخوں والا ہے۔

وهوئيس كى تين شاخول كے حسب ذيل محامل إين:

(۱) اس سے مرادیہ ہے کہ ان کے اوپر بھی آ گ ہوگی اور ان کے پنچ بھی آ گ ہوگی اور آ گ ان کو محیط بھی ہوگی اور اس آیت میں آ گ کو مجاز اسایا فرمایا ہے کیونکہ آ گ ان کو ہر طرف سے محیط ہوگی قر آن مجید میں ہے:

الله المراج الم

دلك يُحْرِفُ اللهُ بِهُ عِبَادَة طَعِيكِدِ فَالتَّقُونِ (الزمر: ١١) ان كے ينج بھی آگے كے سائے ہوں گئ يہی عذاب ہے جس ملے اللہ اپنے بندوں كو ڈرار ہائے اے ميرے بندو! پس جھ سے

ڈرتے رہو O

جس دن ان کوعذاب ان کے اوپر سے بھی ڈھانپ لے گا

يَوْمَ يَغْشَلُهُمُ الْعَنَّابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ رُجُلِهِمْ . (العَلَبوت: ۵۵)

اوران کے پیروں کے پنچے سے بھی۔

(۲) قمادہ نے کہا: تین شاخوں سے مراد دھوئیں کی تین جانہیں ہیں قر آن مجید میں ہے: إِنَّا اَحْتُدُنْ كَالِلْطَٰلِمِینُ مَارًا لا اَحَاطَ بِهِمُ سُرَادِ جُهَاً ﴿ بِهِمْ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَل

بے شک ہم نے ظالموں کے لیے آگ تیار کر رکھی ہے جس تنہ نہدیگہ لدے

(الكهف:٣٩)

کی قنا تیں انہیں گھیرلیں گے۔

آ گ کی کی قنانوں سے مراد دھواں ہے' پھراس دھوئیں کی ایک شاخ ان کی دائیں جانب ہو گی اور دوسری شاخ ان کی بائیں جانب ہو گی اور تیسر کی شاخ ان کے سروں پر ہوگی۔

امام رازی فرماتے ہیں: بیاس لیے ہے کہ غضب انسان کی دائیں جانب سے ہوتا ہے اور شہوت انسان کی ہائیں جانب ہوتی ہے' اور توستے شیطانیہ اس کے دماغ میں ہوتی ہے' اور تمام افعال جوانسان سے صادر ہوتے ہیں ان کامنبع اس کے عقائد میں ہوتا ہے اور اس کے اعمال ان ہی تین قسموں پر مشتمل ہوتے ہیں' پھر ان تین مصادر سے تین ظلمات پیدا ہوتی ہیں اور بیہ کہنا بھی حمکن ہے کہ یہاں پر تین درجات ہیں: حس' خیال اور وہم اور بیر عالم قدس سے روح کے استفادہ نور سے مانع ہوتے ہیں اور ان تین درجات میں سے ہر درجہ کے لیے ایک خاص قسم کی ظلمت ہوتی ہے۔ (تفییر کیرج ۱۰ ص ۲۷۷)

(۳) بعض علماء نے بیرکہا کہ دھوئیں کی تین شاخوں سے مرادیہ ہے کہ وہ دھواں بہت عظیم ہو گا اور چونکہ وہ دھواں بہت عظیم ہو گا'اس لیے وہ تین شاخوں میں منقسم ہو جائے گا۔

المرسلات: الله مين فرمايا: وه نه (مُصندًا) سايا فراجم كرنے والا ہے اور نه شعلے سے بچانے والا ہے 🖸

#### دھوئین کےسائے کی صفات

لیعنی اس دھوئیں کا سایا اسانہیں ہوگا جیبا سایا قیامت کے دن مؤمنین کے لیے ہوگا'اس دھوئیں کے سائے سے شعلے اور چنگاریاں نکل رہی ہوں گی۔

یہ سایا جہنم میں ہَوگا' بیر جہنم کی گرمی سے شنڈک کا سایا فراہم نہیں کرے گا'اور نہاس کے شعلوں سے بچائے گا' قرآن مجید میں اس سائے کی صفت بیان فرمائی ہے:

ووزخی گرم ہوا اور گرم پانی میں ہون گے 🔿 اور سیاہ دھو کیں

ؽؙۺؠؙۅٛۄۭڗؘڂؠؽۄ۪۞ڐڟۣڷۣڡؚٞؽڲۘؠؙؙۅٛڡۣ۞ۜڒۘٵڔۮٟ ۊؙڒڴڔؽٚۅؚۯ(الواقد:٣٢\_٣١)

کے سائے میں ٥ وہ سایا نہ ٹھٹڈا ہے نہ فرحت بخش

سیجھی ہوسکتا ہے کہ جہم میں داخل ہونے سے پہلے جب انہیں محشر میں حساب کتاب کے لیے تھہرایا ہوا ہواس وقت ان کے لیے دھوئیں کا سایا فراہم کیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ بیسایاتم کوسورج کی گری ہے نہیں بچائے گا اور نہتم سے دوزخ کی آگ کے شعلہ سے مراد پیاس ہؤیعنی بیسایا تمہاری بیاس کو دور مرک گا اور بیھی ہوسکتا ہے کہ دوزخ کے شعلہ سے مراد پیاس ہؤیعنی بیسایا تمہاری بیاس کو دور مرک گا۔

الرسلات:٣٢ ميں فرمايا: بِشك دوزخ كل كربرانگاركي يكتى ب٥ 'شور 'قصر 'جمالة ''اور' صفر ''كمعانى اور كل كى مثل ا نگارول كى توجيه

اس آیت میں 'نسور''کالفظ ہے'اس کا معنی ہے: چنگاریاں' جب آگ جلتی ہے تو اس آگ ہے چنگاریاں اڑتی ہیں' اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ کی بیرصفت بیان کی ہے کہ اس کا دھواں اس کا سایا ہوگا' بایں طور کہ وہ آگ بہت بڑے بڑے اللہ تعالیٰ نے دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں بہت عظیم ہے۔ اس انگارے اڑا رہی ہوگی' اس سے یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ دوزخ کی آگ دنیا کی آگ کے مقابلہ میں بہت عظیم ہے۔ اس آیت میں فرمایا ہے کہ اس آگ کے انگارے' قصو'' کی مثل ہوں گے اور' قصو'' کی تفییر میں دوقول ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس سے مراد بڑے بڑے محلات ہیں۔
- (۲) مبردنے کہا: بہت بڑی ککڑی کو''قبصہ ہ '' کہا جاتا ہے اور اس کی جمع''قبصر '' ہے' عبد الرحمان بن عباس نے کہا: میس نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمائے'' قبصصہ '' کے متعلق بوچھا تو انہوں نے کہا: یدا یک کئڑی ہے جس کوہم سردیوں

میں جلانے کے لیے اکٹھا کرتے تھے اس ککڑی کوہم کا شتے تھے اور اس کا نام ہم نے'' قسصہ ''رکھا تھا'سعید بن جیر' مقاتل اور ضحاک وغیرہ نے کہا: یہ کھجور کے درخت اور بڑے بڑے درختوں کے تئے ہیں۔

المرسلات : ٣٣ ميل فرمايا: كوپيا ده زرداونث بين 🔾

اس آیت میں 'جسمالات' کالفظ ہے یہ لفظ 'جسمال' کی جمع ہے جیسے' در حال' کی جمع ' در حالات' ہے اور ' بیوت' کی جمع ' بیوتات' ہے ' کی صفت' صفر ' ہے اس کا معنی زرد ہے اور اس سے مراد سیاہ رنگ کے اون ہیں جوزردی کی طرف مائل ہوں ' دوزخ کی آگ کے انگاروں کو دو چیزوں کے ساتھ تشید دی ہے وہ انگارے کی ہرا بر ہوں گے اور زرداونٹ کی مثل ہوں گے اس سے مقصود یہ ہے کہ جس آگ کے انگارے استے بڑے بڑے ہوں گوں گوں کے دو انگارے اور کی مثل ہوں گے اس سے مقصود یہ ہے کہ جس آگ کے انگارے استے بڑے بڑے ہوں گوں کے دو انگارے اور کی مثل ہوں گے اس سے مقصود یہ ہے کہ جس آگ کے انگارے استے بڑے ہوں کے برابر یا اونٹ کے برابر کوئی چیز آکر گر دے اس کا کیا حال ہوگا؟ سودوز خیوں کے اور جب استے بڑے انگارے گریں گے تو ان کا کس طرح کچومرنگل جائے گا' پھر ان لوگوں کو بتایا کہ جولوگ ایمان نہیں لاتے اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں' ان کوا سے عذا ہو کا سامنا ہوگا' پس ان کو جائے گا' پھر ان لوگوں کو بتایا کہ جولوگ ایمان نہیں لاتے اور کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں' ان کوا سے عذا ہو کا سامنا ہوگا' پس ان کو جائے گانگارے کریں' اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے جائے گانگارے کی کو حید اور سیدنا محملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی تصدیق کریں' اور اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے حلاکت ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ وہ دن ہے جس میں وہ (نفع آور) بات نہ کرسکیں گے 0اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی 10س دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 یہ فیصلہ کا دن ہے جس میں ہم نے تم کو اور پہلوں کو جمع کیا ہے 0 اگرتم کوئی جیال چلنا چاہتے ہوتو میرے خلاف جیال چلو 10س دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 (الرسلات:۳۰۔۳۵)

#### متعدد وجوہ سے کفار کو قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرانا

المرسلات: ٣٥ مين الله تعالى في حسب ذيل وجوه سے كفاركو قيامت كے دن اور اس دن كے عذاب سے ڈرايا ہے:

- (۱) اللّٰد تعالیٰ نے بیان فر مایا ہے کہ قیامت کے دن کفارا پٹی بدعقید گیوں اور ٹر ےاعمال پر کوئی عذر پیش نہیں کرسکیں گے اور نہ ندموم عقائداور ندموم افعال کی توجیہ میں کوئی دلیل پیش کرسکیں گے۔
- (۲) تمام لوگوں کے سامنے ان کے فتیج اور کرے افعال پیش کیے جائیں گے اور جن لوگوں کے سامنے وہ عزت دار بنتے تھے؛ ان کے سامنے ان کورسوا اور ذلیل کیا جائے گا اور شرمندگی اور رسوائی کا عذاب 'تلوار کے ساتھ قتل کرنے اور آ گ میں جلانے کی برنسبت بہت زیادہ ہوتا ہے۔
- (٢) جوغلام بھا گا ہوا ہوا اس کواس کے آقا کے سامنے پکڑ کر پیش کرنا اس کے لیے خت عذاب اور ذلت کا موجب ہوتا ہے۔
- (٣) جن لوگوں کو وہ دنیا میں ذکیل اور حقیر سمحتاتھا' وہ قیامت کے دن اس کے سامنے عزت اور سرفرازی سے نوازے جاسی گے اور وہ خود کو جن کے مقابلہ میں بہت عزت دار اور کامیاب سمحتا تھا وہ ان کے سامنے ذلت اور خواری میں مبتلا کیا جائے گا اور بیا ممور کفار کے لیے شدید اذیت کا باعث ہوں گے اور بیچاروں وجوہ ان کے لیے روحانی عذاب کا باعث ہوں گی۔
- (۵) اور پانچوال عذاب جسمانی ہے وہ قیامت کے دن دوزخ کے عذاب اور اس کی شدید ہولنا کی کا مشاہدہ کریں گے اور جب ان کواشخ شدید تم کے عذاب کا مشاہدہ کرایا جائے گا' (الله تعالیٰ ہم کواس عذاب سے بناہ میس رکھے) جس کی تمام

کیفیات کوالٹد تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جان سکتا' تو پھر ضرور ان لوگوں کے متعلق بیہ کہا جائے گا کہ اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔

اس اعتراض کا جواب کہ متعدد آیات سے ثابت ہے کہ کفار قیامت کے دن باتیں کریں گے پھر یہاں کیوں فرمایا: وہ اس دن بات نہ کرسکیں گے؟

اس جگہ بیاعتراض ہوتا ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کفار اس دن کوئی بات نہ کرسکیں گۓ حالا نکہ دیگر آیات سےمعلوم ہوتا ہے کہ کفار قیامت کے دن بات کریں گۓ وہ آیات یہ ہیں:

پھرتم سب قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے جھڑا کرو

02

پھران بے شرک کا مآل صرف یہ ہوگا کہ وہ کہیں گے:اللّٰہ کی فتم!اے ہماشرک کرنے والے نہ تھے ○

جن لوگوں نے گفر کیا تھا اور رسول کی نافر مانی کی تھی' وہ یہ چاہیں گے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جائے' اور وہ اللہ سے کوئی بات جیمیا نہ سکیں گے O ثُقَرَاتَكُوُ يَوْمُ الْقِيلَا لَهِ عِنْكَامٌ تِكُوْتَخْتَصِ مُوْنَ

(الزمر:۳۱)

ثُقَ لَمْ تَكُنُ فِتُنَتَّهُمُ إِلَّا إَنْ قَالُوْا وَاللَّهِ مَ إِنَّا مَا كُتَا مُشْرِكِيْنَ (الانعام:٣٣)

يُوْمَ بِنِي يَكِدُ النَّانِيْنَ كَفَّ وَا وَعَصَّوُ الرَّسُولَ كُونُسُولى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُنُهُ وَكَاللّهَ حَدِيْنِكُ اللهَ حَدِيْنِكُ اللهَ عَدِيْنِكُ (الناء:٣٠)

امام فخرالدین رازی متوفی ۲۰۲ هانے اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ذکر کیے ہیں:

(1) خسن بھری نے کہا: اس آیت میں ایک عبارت مقدر ہے اور پوری عبارت اس طرح ہے ۔ یہ وہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہیں کرسکیں گے اور نہ انہیں اس کی اجازت دی بات نہیں کرسکیں گے اور نہ انہیں اس کی اجازت دی جائے گی کہ وہ اپنا کوئی عذر پیش کرسکیں کی ونکہ انہوں نے جو کفر اور شرک کیا تھا' اس کا نہ کوئی عذر صحیح ہے نہ کوئی ضحیح جواب جائے گی کہ وہ اپنا کوئی عذر پیش کرسکیں گے اور نہ کوئی معقول تو جہد کرسکیں گے تو گویا انہوں نے کوئی بات نہیں کی' کیونکہ جو شخص کوئی مفید اور نفع آور بات نہ کر سکے گویا اس نے کوئی بات نہیں کی' چیے اگر کوئی شخص کوئی مفید بات نہ کر سکے گویا اس نے کوئی بات نہیں کی' چیے اگر کوئی شخص کوئی مفید بات نہیں کی یا تم نے کھنہیں کیا۔

(۲) الفراء نے اس کے جواب میں کہا: یعنی وہ اس وقت کوئی بات نہیں کرسکیں گے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ پورے قیامت کے دن میں کوئی بات نہیں کرسکیں گے اس کی مثال ایسے ہے جیسے آپ سی شخص ہے کہیں: جس دن فلال شخص کرا چی پہنچ گا میں اس دن آپ کے پاس آؤل گا'اس کا مطلب بینہیں ہے کہ میں اس پورے دن میں آپ کے پاس آؤل گا بین اس وقت آپ کے پاس آؤل گا بیک اس کا مطلب بینے گا میں اس وقت آپ کے پاس آؤل گا۔

(۳) اس آیت میں بیفرمایا ہے: یہ وہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہیں کر سکیں گے۔ یہ جملہ مطلق ہے اور مطلق عموم کا فائدہ نہیں دیتا نہ انواع میں نہ اوقات میں سواس کا بیہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قیامت کے پورے دن میں کوئی بات نہیں کر سکیں گے بلکہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب ان سے سوال کیا جائے گا کہتم نے کفر اور شرک کیا ؟ تو وہ اپنی مد افعت میں کوئی مات نہیں کرسکیں گے۔

(۳) بیرآیت دوزخ کے محافظوں کے اس تول کے بعد ہے: چلواس (دھوئیں) کے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے O (الرسلات:۳۰)اس وقت وہ دوزخ کے محافظوں کا حکم مانتے ہوئے دوزخ کے دھوئیں کی طرف چل پڑیں گئ جب دنیا میں انہیں اللہ تعالیٰ کے احکام مانے کا تھم دیا جاتا تھا تو وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کی طرف توجہیں کرتے تھے ادراس وقت وہ دوز ن کے کا فظوں کے تھم پڑل کرنا بخت مشکل دشوار اور عذاب جاتے ہے ان پڑل کرنے کی بنبیت تیا مت کے دن دوز ن کے کا فظوں کے تھم پڑل کرنا بخت مشکل دشوار اور عذاب اور ہلاکت کا موجب ہے اور اس بیں بیت تیا ہے کہ اگر وہ دنیا ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے سے انکار نہ کرتے اور عناد اور ہلاکت کا موجب ہے اور اس بیل بیت ہے کہ اگر وہ دنیا ہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کو مانے سے انکار نہ کرتے اور عناد اور ہلاکت کا موجب ہے اور اس بیل بیت کے دن اس ہلاکت آفریں تھم پڑل کرنا پڑتا ' فلاصہ بید ہے کہ المرسلات: ۳۵ بیس جو فر مایا: بیدوہ دن ہے جس میں وہ کوئی بات نہ کر سکیں گئ اس کا مطلب بید ہے کہ جب دوز ن کے کا فظ ان سے یہ ہیں گئ بیات نہ کرسکیں گئ اس کا مطلب بید ہے کہ اس کا بیہ عنی بیٹ کے دور ان کہ بیل سے کہ وہ اس آئی ہوگی بات نہ کہ بیل کریں گئ اور اس آب تا کا بیہ عنی لڑائی کے دور ان کہتی ہے: بیل اس وقت تمہارے گھر سے بیلی تو اس کو ظاتی ہوگی اس کا خاوند اس سے کہتا ہے: اگر تو گئی تو تھے لڑائی اس کا مطلب بید ہے کہا گروہ ای وقت اس کے گھر سے بیلی تو اس کو طلاق اس کا مطلب بید ہے کہا گروہ ای وقت اس کے گھر سے بیلی تو اس کو طلاق ہوگی اس کا جاتا ہی وقت کے ساتھ مقید ہوگا ' ای طرح بیل کہ بیل کہ بیلی کو بات کی سے میں بیلی ہوں اس کا جاتا ہی وقت کے ساتھ مقید ہوگا ' ای طرح بیلی بیلی ہوں اس کی جو میلی کی طرف جانے کی جگہ اس کا جاتا ہی وقت کے ساتھ مقید ہوگا ' ای طرح دور ن کے کو افظ آئیس دور ن کے کو افظ آئیس دور ن کے دور وقی مت کے بیا ہوں کی طرف جانے کا تھم دیں گئ تہ کہ بیہ تھی ای وقت کے ساتھ مقید ہوگا ' ای طرح دور ن کے کو افظ آئیس دور ن کے دور وقی میں کی طرف جانے کا تھم دیں گئ تہ کہ بیہ تھی ہی وقت کے ساتھ مقید ہوگا ' ای طرح دور ن کے کو افظ آئیس کی دور وقی مت کے بیا ہے کہ دور دور ن کے کو افظ آئیس کے کہ وہ قیا مت کے بورے دن

بعث ہوں ہے۔ اس المرسلات: ۳۱ میں فرمایا: اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی چائے گیO امام رازی کی طرف سے اس اعتراض کا جواب کہ کفار کواپٹا عذر پیش کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟ اس آیت سے بہ ظاہر میہ وہم ہوتا ہے کہ کفار اور شرکین کا عذر تو ہوگالیکن ان کوعذر پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور میر حکمت کے خلاف ہے۔

امام محد بن عررازى متوفى ٢٠١ هاس اعتراض كے جواب ميس لكھتے ہيں:

حقیقت میں کفاراور مشرکین کا کوئی عذر نہیں ہوگا کیکن بعض اوقات ان کے دماغ میں یہ فاسد خیال آئے گا کہ ان کا کوئی نوٹا پھوٹا عذر ہے تو ان کواس فاسد عذر کو پیش کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گا اور ہوسکتا ہے کہ ان کا فاسد عذر ہیہ ہو کہ جب بندوں کے تمام افعال اور اعمال حیر علم تیری مشیت تیری قضاء اور تیری تخلیق سے ہوتے ہیں تو پھر تو میرے ان اعمال پر بحصر اکول و دے رہا ہے؟ اور کفار کا بی عذر فاسد ہے کیونکہ کفار اللہ تعالی کی مخلوق اور مملوک ہیں اور اللہ تعالی ان کا خالق اور مالک ہے اور مالک اپنی ملکیت میں جو چاہے تصرف کرئے کسی کواس کے تصرف پر کسی قشم کے اعتراض کرنے کاحق نہیں ہے اگر کوئی میاعتراض کرے کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

رُسُلَامُّ بَشِيْرِيُن وَمُنْدِورِيْنَ لِثَلَا يَكُونُ لِلنَّاسِ عَلَى اللهِ جُمَّةُ بَعْدَالرُّسُلِ \* . (الناء:١١٥)

ہم نے خوش خمری دینے دالے اور عذاب سے ڈرانے دالے رسول بیسج تا کدر سولوں کے بیسجنے کے بعد اللہ پرلوگوں کی کوئی جمت اور الزام باتی ندرہے۔

اورفرمایا:

اوراگر ہم اپنے رسول کو جینے سے پہلے انہیں عذاب دے کر ہلاک کر دیتے تو وہ ضرور کہتے: اب ہمارے رب! اگر تو ہماری طرف اپنے رسول کو بھیج دیتا تو ہم تیری آیات کی اتباع کرتے' اس سے پہلے کہ ہم ذلیل اور رسوا ہوتے ن وَلَوْاَنَا اَهُلَكُنْهُ مُ بِعَنَاكِ مِنْ تَكْلِم لَقَالُوْا دَبَّنَاكُوْلاً ارْسَلْتَ اِلْيُنَاكِسُوُلِا فَنَتَّبِعَ الْمِيْكِ مِنْ تَبْلِ اَنْ تَبْوالَّ وَغَنْرِى (لا:١٣٨)

ان آیوں سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے رسولوں کو ای لیے بھیجا تھا تا کہ کفار قیامت کے دن اللہ تعالی کے سامنے کوئی عذر اور جمت نہ پیش کرسکین اور رسولوں کے بھیجنے کے بعد اگر چہ بی عذر ختم ہوگیا کہ بغیر احکام کی تبلیغ کے ان کوعذاب کیوں دیا جا رہا ہے تاہم بی عذر تو بہر حال باتی ہے کہ جب ان کے اعمال کو اللہ تعالی نے اپنے چاہئے سے بیدا کیا ہے تو پھر ان کو کیوں عذاب دیا جا امام رازی نے اس کا بیر جواب دیا ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں ان کوعذاب سے ڈرا کر ان کے عذر کو پہلے بی زائل فرما دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا:

پیران فرشتوں کی شم جودلوں میں ذکر ڈالنے والے ہیں 🔾

فَالْمُلْقِيلِتِ ذِكْرًا لُ عُنْمًا الْأَوْنُنْ رَالُ

(الرسلات ١٠١٤) جمت قائم كرنے كى دجه اعذاب عددرانے كى دجه ا

(تفيركبيرن • اص ٤٥٨ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت)

مصنف کی طرف سے اس اعتراض کا جواب کہ کفار کو اپنا عذر پیش کرنے کی اجازت کیوں نہیں دی؟

میں کہتا ہوں: اس آیت سے کفار اور مشرکین کا پی عذر ساقط نہیں ہوگا وہ کہیں گے کہ بے شک تو نے عذاب سے ڈرانے کے لیے رسول بھیج سے اور اپنی جمت قائم کی تھی لیکن ہمارے دلوں میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوا اس لیے ہم نے شرک اور کفر کو ترک نہیں کیا تو آگر چا بتا تو ہمارے دلوں کو بکل ڈالٹا اور ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا کر دیتا 'پھر ہم رسولوں کے پیغا م پڑئل کرتے ۔ امام رازی چونکہ جبریہ کی نمائندگی کرتے ہیں اس لیے کفار کے اس شبہ کا کوئی جواب نہیں دے سکے اور نہ جبریہ کے اصول پر اس شبہ کا جواب اس طرح دیا جائے گا کہ بے شک اصول پر اس کا کوئی معقول جواب دیا جاسکتا ہے البتہ اہل سنت کے اصول پر اس شبہ کا جواب اس طرح دیا جائے گا کہ بے شک کفار کے اٹن ہی افعال کو پیدا کیا ہے جن افعال کو انہوں نے چا ہا اور کفار کو اللہ تعالی اور افعال کو انہوں نے چا ہا اور ان کا ارادہ کیا اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے اور اس کی اطاعت کا ارادہ کرتے تو اللہ تعالی ان کے دلوں ہیں اس کو پیدا کر دیتا ، لیکن امروں نے کفر اور شرک کا ارادہ کیا تھا اس لیے اللہ تعالی نے ان میں کفر اور شرک کو پیدا کر دیا اور اس فاسد عذر کو پیش کرنے کی ان کو عذاب دیا جارہا ہے 'لہذا کفار اور شرک کا اللہ تعالی کے سامنے کوئی شیخ عذر نہیں ہوگا اور اس فاسد عذر کو پیش کرنے کی انہیں اجازت نہیں دی جائے گی۔

اب رہا بیاعتراض کہ مان لیا کہ کفار کا عذر فاسد تھالیکن اس کے باوجود انہیں موقع تو دینا چاہیے تھا تا کہ وہ اپنا عذر بیان کرتے کہ بیان کرتے کے پاس رسول بھیج بیان کرتے کے بیان کردیا جاتا اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہیں ان کے پاس رسول بھیج اور ان رسولوں نے انہیں اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے کا تھم دیا 'اور رسولوں کا انہیں اطاعت اور عبادت کا تھم دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اختیار دیا ہے اور وہ مجبور محض نہیں ہیں 'لیکن انہوں نے اپنے اختیار سے رسولوں کی اطاعت کرنے کہ بجائے شیطان کی اطاعت کرنے کو اختیار کیا 'سواب اگر آخرت میں وہ اس عذر کو اختیار سے رسولوں کی اطاعت کرنے کہ بجائے شیطان کی اطاعت کرنے کو اختیار کیا 'سواب اگر آخرت میں وہ اس عذر کو بیش کرتے بھی تو کوئی فائدہ نہ تھا کیونکہ اس کا جواب تو ان پر دنیا ہیں ہی واضح ہو چکا تھا۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ اس وقت وہ موقع پر جب دوز خ کے محافظ ان سے کہیں گے کہ چلواس دھوئیں کے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے اس وقت وہ موقع پر جب دوز خ کے محافظ ان سے کہیں گے کہ چلواس دھوئیں کے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے اس وقت وہ موقع پر جب دوز خ کے محافظ ان سے کہیں گے کہ چلواس دھوئیں کے سائے کی طرف جو تین شاخوں والا ہے اس وقت وہ موقع پر جب دوز خ

چهر دوار د

بات نہیں کرسکیں گے اور نہ انہیں عذر پیش کرنے کی اجازت دی جائے گی کیونکہ بیہ وفت ان کی سزا کے نفاذ کا ہو گالکین اس سے پہلے پورے روزِ قیامت میں تو وہ باتیں کریں گے اور اپنے متعدد عذر بھی پیش کریں گے حتیٰ کہ حساب کے وقت وہ یہ بھی کہیں گے:

الله كى فتم ااے مارے ربا ہم شرك كرنے والے نہ

وَاللَّهِ مَ إِنَّا مَا كُنَّا مُشْرِكِيْنَ ۞ (الانعام:٢٣)

صقت

اس کے بعد فرمایا: اس ون تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے کینی اگرید کفار اللہ تعالیٰ کی توحید کی تصدیق کر دیتے تو قیامت کے دن انہیں دوزخ کے تین شاخوں والے دھوئیں کی طرف نہ جانا پڑتا 'سواس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے۔

المرسلات: ٣٨ مين فرمايا: به فيصله كادن ہے جس مين ہم نے تم كواور ببلوں كوجمع كيا ہے ٥ كفار كوحقوق الله اور حقوق العباد كے عذاب سے ڈرانا

اس آیت میں بھی کفار کو قیامت کے دن کے عذاب اور ان کو ہونے والی شرمندگی ہے ڈرایا ہے اور اس دن کفار کے درمیان دوسم کے نیسلے بیے جائیں گئے ایک وہ فیصلے جن کا تعلق حقوق اللہ ہے ہوگا اور دوسرے وہ فیصلے ہوں گے جن کا تعلق حقوق اللہ ہے ہوگا ان میں کفار کے ایمان نہ لانے اور کفر پر اصرار کرنے کی سزآ کا فیصلہ موگا اور نیک انتال نہ کرنے اور کرنے کام کرنے پر سزا کا فیصلہ ہوگا۔

اور جب امور کا تعلق حقوق العباد سے ہوگا مثلاً کمی خف پر انہوں نے ظلم کیا ہوگا کمی کوناحق مارا پیٹا ہوگا یا کمی کو ناحق قتل کیا ہوگا یا کمی کو ناحق قتل کیا ہوگا یا کمی کو ناحق قتل کیا ہوگا یا کمی کا مال چھینا ہوگا یا کمی کی آبروریزی کی ہو کی تو ان مظالم کی ان کوالگ مزادی جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ مانے خرمایا: جن مشرکوں نے سید ناحم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تھی اور جنہوں نے آپ سے پہلے نبیوں کی تکذیب کی تھی ان سب کوجمع کیا جائے گا اور ان کو مزان کو مزان کی جائے گی۔

المرسلات: ٣٩ مين فرمايا: إكرتم كوئى جال چلنا جائة موتو مير عظاف حال چلون

کفار کا اللہ کے سامنے مکر کرنے سے عاجز ہونا

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ کفاراور مشرکین مختلف حیلوں اور کمر سے لؤگوں کے حقوق کواپئی ذات سے دور کریں گے اللہ تعالی فرمائے گا:اگر تمہارے لیے بیمکن ہے کہ میرے حقوق کو بھی اپنی ذات سے کمراوو شینے سے دور کر سکوتو کر و اور بیامر تبجیز کے لیے ہے بینی تم اس سے عاجز ہو کہ کمراور حیلے سے کام لے کر اللہ تعالیٰ کے حقوق کواپئی ذات سے دور کروو جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ ہم نے اپنے مقرب بندے پر جو کلام نازل کیا ہے اگر تم کواس کے منزل من اللہ ہونے میں شک ہے سوتم اس کلام کی مثل کوئی سورت بنا کر لے آؤ۔ (البقرہ: ۲۳) حالاتکہ کفار قرآن کی مثل کس سورت کو لانے سے عاجز تھے تو جس طرح اس آیت میں بھی ان کے بجر کو ظاہر کرنے کے لیے تھم دیا تھا 'اس طرح اس آیت میں بھی ان کے بجر کو ظاہر کرنے کے لیے تھم دیا

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس آیت کامعنی ہے بتم دنیا میں محمر صلی الله علیہ وسلم سے اور مجھ سے جنگ کرتے سے آئ جمھے سے جنگ کروئا کی نہیں کر کتے اور نہ اسے آئ واللہ میں کی کر سکتے ہو۔ اسے آپ کو نافر مانی سے رُی کر سکتے ہو۔

تبارك الّذي ٢٩ ٠ المرسملات ٢٤: ٥٠ \_\_\_ ١٨ **የ**ለለ قُلِ ادْعُواشْٰرَكَاءَ كُوْتُوَكِيدُ وُتِ فَكَاتُتُنْظِرُ وُتِ٥ آپ کہے کہ تم ایٹے تمام شرکاء کو بلالؤ پھرتم سب ل کر مجھے (الاعراف:١٩٥) نقصان يبنيانه كاحيله كرواور مجھے ذرامهلت نه دو ( پھر المرسلات: ۴۰ میں فر مایا: اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0 یعنی اگرتم نے دنیا میں میری تو حید کی تصدیق نہ کی تو پھر آخرت میں تمہیں اس چیلنج کا سامنا کرنا ہو گا اورتم اس چیلنج کو پورا شک متقین ( مُصند ب) سابول اور چشمول میں ہول گے 0 اور لذیذ تھلوں میں سے جن کو وہ جاہیں گے 0 (ان سے کہا جائے گا:) خوتی کے ساتھ کھاؤ اور پیوان نیک اعمال کی وجہ سے جن کوتم کرتے تھے 🔿 والول کو ای طرح نیک جزا دیتے ہیں O اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلا کہ

تک کھاؤ اور فائدہ اٹھا لؤ بے شک تم مجرم ہو O اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے O

اور جب ان سے کہا جاتا ہے: تماز پڑھوتو وہ نماز نہیں پڑھت 0 اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے0

ال (قرآن) کے بعدوہ پھرکس چزیرایمان لائیں گے؟ ٥

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے بےشک متقین (مھنڈے) سابوں اور چشموں میں ہوں گے 🗅 اور لذیذ کھلوں میں سے جن کو وہ عا بیں گے O (ان سے کہا جائے گا: )خوشی کے ساتھ کھاؤ اور پیوان نیک انٹال کی وجہ سے جن کوتم کرتے تھے O ہم نیک کام رنے والوں کو اس طرح نیک جزاد سے میں ١٥س دن تكذيب كرنے والوں كے ليے بلاكت ٢٥ (الرسلات ٢٥٠) تتقین کواجروثواب عطا کرنے سے جومشر کین کوعذاب ہوگا اس سے ان کوڈرانا

جس طرح کسی شخف کے لیے اس کی سزا باعث رئے اور ذلت ہوتی ہے اس طرح اس شخص کے لیے اس کے مخالفوں اور و شمنوں پر انعام واکرام بھی رئے اور ذلت کا سبب ہوتا ہے کفار کو قیامت کے دن جوعذاب دیا جائے گا وہ ان کے لیے رہے اور ُ ذلت کا باعث ہوگا' ای طرح مؤمنین پر جوآ خرت میں انعام اور اکرام ہوگا وہ بھی ان کے لیے رہنے اور ذلت کا باعث ہوگا' اس

جلد دواز دہم

ہے پہلی آیوں میں قیامت کے دن کفار کاعذاب بیان فر مایا تھا اور اب اس رکوع کی آیوں میں قیامت کے دن مؤمنوں پر اللہ تعالیٰ کے انعام واکرام کا ذکر ہے اور میر بھی کفار کے لیے سوہان روح ہے جس طرح ان کے لیے عذاب تکلیف اور رخح کا باعث ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے مؤمنوں پر انعام واکرام کے ذکر کے بعد فر مایا اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ملاکت ہے۔

متقین کے مصداق میں اللہ کی اطاعت اور عبادت کونہ داخل کرنے برامام رازی کے دلائل

الرسلات: ۲۱ میں 'متقین ''کالفظ ہے اور امام رازی کی تحقیق ہے ہے کہ مقی کا مصداق وہ تحف ہے جو صرف شرک اور کفر کی تمام اقسام کوترک کرنا اور اللہ کی اطاع ہے کرنا داخل نہیں ہے کہ تمام اقسام کوترک کرنے والا ہواور اس کے مصداق میں ہوشم کے گنا ہوں کوترک کرنا اور اللہ کی اطاع ہے کرنا داخل نہیں ہے امام رازی کی دوسر کی درسر کی المام رازی کی دوسر کی درسر کی درسر کی اس سورة المرسلات میں شرک اور کفر کوترک کرنے والا ہواس برمتی کا لفظ صادق آئے گا۔ امام رازی کی دوسر کی درسر کی ہے اس لیے اس آیت میں درلیل ہے ہے کہ اس سورة المرسلات میں شروع سے لے کریہاں تک صرف شرک اور کفر کی ندمت کی ہے 'اس لیے اس آیت میں آثرک اور کفر کو ترک کے علاوہ معاصی کے ترک کرنے اور اطاعت اور عبادت کو بھی مراد لیا جائے تو اس سورت کی نظم اور ترک کرنے والے ہوں۔ ترب میں خلل ہو جائے گا' پس ثابت ہو گیا کہ متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جو صرف کفر اور شرک کوترک کرنے والے ہوں۔ امام رازی کی تیسر کی دلیل ہے ہو کہ افظ کو اس کے کامل مصداق پر مجمول کرنا چا ہے اور متقین کا کامل مصداق وہ لوگ ہیں جو شرک اور کفر کرنے والے ہوں۔ اور کفر کوترک کرنے والے ہوں کوشرک کوترک کرنے والے ہوں کوشرک کرنے والے ہوں۔ اور کفر کوترک کرنے والے ہوں کوشرک کرنے والے ہوں کا بائم مصداق وہ لوگ ہیں جو صرف کفر اور کی کامل مصداق وہ لوگ ہیں جو شرک کرنا جائے گا کامل مصداق وہ لوگ ہیں جو شرک کرنا وہ کو کرنا ہو جائے گا کامل مصداق وہ لوگ ہیں جو شرک کرنا وہ کو کی کوئرک کرنے والے ہوں کا بائم مصداق وہ لوگ ہیں جو صرف کوئرک کرنے والے ہوں کا بائم میں کوئرک کرنے والے ہوں کا بائم میں کا بائم مصداق وہ کوئرک کرنا ہو جائے کوئرک کرنے والے ہوں کا بائم میں کوئرک کرنا ہو جائے کوئرک کرنا ہو کوئرک کرنے والے ہوں کا بائم میں کی کوئرک کرنا ہو کے کہ کوئرک کرنا ہو جائے کا بائم میں کوئرک کرنا ہو کوئرک کرنے والے ہوں کا بائم میں کوئرک کرنا ہو کوئرک کرنا ہو کوئرک کرنا ہو کوئرک کرنا ہو کرنا ہو کے کوئرک کرنا ہو کرنا ہو کوئرک کرنا ہو کرن

(تفيير كبيرج ١٩٥٠ و ٤٨ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

متعین کے مصداق میں اللہ کی اطاعت اور گناہوں سے اجتناب کو داخل کرنے پر مصنف کے دلائل مارے نزدیکہ تقی کا مصداق وہ شخص ہے جو کفر وشرک کے علاوہ گناہ ہائے کیرہ کو بھی ترک کرنے والا ہو اور اللہ تعالی خاجر وثواب کی جو بشارتیں دی ہیں وہ ان ہی متعین کے لیے ہیں اور صرف کفر وشرک کو ترک کرنے سے اور گناہوں کا، ارتکاب کرتے رہنے سے انسان ان بشارتوں کا مستق نہیں ہوتا' الا یہ کہ وہ مرنے سے پہلے اپنے گناہوں سے تو بہ کرے یا اللہ اس کو اپنے نصل محض سے معاف فرما دے۔ گناہوں کو ترک کے بغیر ان بشارتوں کا مستق ماننا مرجد کا خدہب ہے اور امام رازی بھی مرجد کے مخالف ہیں اور ان کا رد کرتے ہیں' ہارے نزدیک مقین کے مصداق میں گناہوں کا ترک کرنا داخل ہے' اس کی

سوجس شخص نے سرکٹی کی ○اور دنیا کی زندگی کوتر جیح دی ○ تو اس کا ٹھکاٹا دوز ن ہے ○اور جوشخص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا رہا اور اپنے نفس کوخواہش سے رو کے رکھا ○ تو اس کا ٹھکا نا جنت ہی ہے ○

عَنِ الْهَوْى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى فَ (الْرَّاعْت: ٣١- ٢١)

فَأَمَّا مَنْ طَغَى ﴿ وَإِثْرَا لُهَ يُوهُ اللَّهُ نَيَّ الْخَوْلِةَ المُّنْيَ الْخَوْلِةَ

هِيَ الْمَأْدِي أُوا مَنْ خَافَ مَقَامِرًا يَهُ وَنُهَى النَّفْسَ

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جنت کے انعام کے لیے ضروری ہے کہ انسان اپنے نفس کوخواہشات سے رو کے اور جوخض اپنے نفس کی خواہشوں پڑ کمل کر کے گناہ کہیرہ کرتا رہا اور بغیر توبہ کیے مرگیا'وہ جنت کے انعام کا مستحق نہیں ہوگا' اس لیے ضروری ہے کہ مقین کے مصداق میں گناہ ہائے کہیرہ کا ترک کرنا بھی مرادلیا جائے۔ ہماری دوسری دلیل سے کہ قرآن مجید میں ہے:

جلددوازدتهم

تبيان القران

سوجس شخف نے رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کی وہ اس کی جزایائے گا اور جس شخص نے رائی کے دانے کے برابر بھی يُراني كي وه اس كي سزايات كان فَمَنُ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَبَّ وَإِخْلِرًا لِيَرَهُ أُرِّهِ يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَةٍ شَرَّاتًا يَكُونُ (الزارال:٨١٥)

اس آیت کا تقاضا یہ ہے کہ جو شخص کفر اور شرک سے مجتنب رہا' اس کے باوجود وہ گناہوں میں ملوث رہا تو وہ اپنے گناموں کی سرایائے گا اور اس کے لیے جنت کی بشارتیں نہیں ہیں الاسد کہ وہ مرنے سے پہلے توبہ کرلے یا اللہ تعالی اس کواپنے نضل محض سے معاف فرما دے یا نبی صلی الله علیه وسلم اس کی شفاعت فرما دیں کیونکہ آپ نے فرمایا ہے: میں اپنی امت کے كبيره گناه كرنے والول كي شفاعت كرول گا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحديث:۳۹ ۲۳ سنن ترندي رقم الحديث:۲۳۳ منداحدج ۲۳ سا۲۳)

کیکن ایسا شخص بہر حال گناہ ہائے کبیرہ کا مرتکب ہوگا متی نہیں ہوگا متی وہ شخص ہوتا ہے جو کفر اور شرک کوترک کرنے والا

مواوراس كےعلاوہ نيك اعمال سے متصف مواور كبائر سے مجتنب مواوراس پرواضح دليل قرآن مجيد كى بيآيات مين:

الصل) نیکی مینیس ہے کہتم اپنے مندمشرق اور مغرب کی طرف چیراو لیکن (اصل) نیکی اس شخص کی ہے جو اللہ پر ایمان لاتے اور يوم آخرت پراور فرشتوں اور كتابوں اور نبيوں پر ايمان لائے اور مال سے اپنی محبت کے باوجود (اللہ کے عکم سے )رشتہ دارول اور نتیمول مشکینول مسافرول سوالیوں اور غلام آزاد کرائے کے لیے خرج کرے اور نماز قائم کرے اور زکو ۃ ادا کرے اور ایے عبدكو يوراكرنے والے جب وہ عبدكرين اور تكليف اور تخ ميں صر كرنے والے يمي لوگ سے (مؤمن ) بين اور يمي لوگ متق OU! كَيْسَ الْبِرَّانُ تُولُونُ اوْجُوْهَكُوْ قِبْلَ الْمَشْرِقِ وَ الْمُغْرِبِ وَلِكِنَ الْبِيرَ مَنْ امْنَ بِاللهِ وَالْبَوْمِ الْاخِرِوَ الْمُلْيِكُةِ وَالْكِتْلِ وَالنَّبِيِّنَ وَإِنَّ الْمَالَ عَلَى عُيِّهِ ذَرِى الْقُرُبُ وَالْيَتْلَى وَالْمَسْكِينَ وَابْنَ السَّبِينِي الْمُسْكِينَ وَابْنَ السَّبِينِي الْ وَالسَّايْلِيْنَ وَفِي الرِّقَابِ وَاقَامَ الصَّلَوْةُ وَانَّى الزَّكُوةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمُ إِذَا عَهَدُوا مَ وَالصَّيرِينَ فِي الْبَاسُاءَ وَالضَّرَاءِ وَجِيْنَ الْبَأْسِ أُولَيْكَ الَّذِيْنَ صَدَفَوا وأوللك هُمُ الْمُتَقُونَ (التره: ١٤٤)

بے شک جولوگ متقی ہیں جب شیطان ان کو بُر انی پر اکسا تا ے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں چھران کی آئکھیں کھل جاتی ہیں 🔾 ٳػٙٳڷۜڵؚؠؽڹٵؾؘۘٛڡۜٞۏٛٳٳۮٳڡؘۺۿڂڔڟؖؠۣڣٞٛۺؚؽٳۺؽڟؚڹ تَكَاكُّرُوْ افْكِذَا هُحُوْمُبُوسُ وْنَ أَلَا الاراف:١٠١)

البقره: ٤٤ اسے معلوم ہوا كمتقين وہ ہيں جو أيمان لائے كے بعد نيك كام كرتے ہيں اور الاعراف: ٢٠١ سے معلوم ہوا كمتفين أنامول سے بازرہے ہيں۔

لتین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کو داخل نہ کرنے پرامام رازی کے دلائل کے جوابات امام رازی کی بہلی دلیل میہ کہ جوشرک اور کفر کوترک کرنے والا ہواس پیشقی کا لفظ صادق آئے گا'ہم کہتے ہیں کہ بے شك لغوى طور سے اس ير متقى كالفظ صادق آئے گاليكن قرآن كى اصطلاح ميں اس پر متقى كالفظ صادق نيس آئے گا كيونكه قرآن کی اصطلاح میں متق وہ مخص ہے جوامیمان کے ساتھ ساتھ اطاعت اور عبادت بھی کرے اور کبیرہ گناہوں ہے باز رہے جیسا کہ البقره العراف العراف المعالم و المعلم مو چكا إور قرآن مجيدكي آيات اور سورتول مين تعارض نهيس م كما يك سورت مين متقی سے مراد ایمان مع اطاعت ہواور دوسری سورت میں متقی سے مراد مجرد ایمان ہو اور اللہ تعالی نے قرآن مجید کے کلام اللہ أمون كالميمعيار بتايا بكراس مين اختلاف اور تعارض نبين بأرشاد فرمايا: ٱفكريتك بترون الْقُران وكؤكان مِن عِنْسِعَيْرِ

کیا بیلوگ قرآن میں غورنہیں کرتے اگر بیقرآن اللہ کے

تبيأر القرآر

سواکسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ ضرور اس میں بہت اختلاف

الله لَوَجُدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيدًا ۞ (الناء:٨٢)

(اورتعارض) یاتے 🔾

امام رازی کی دوسری دلیل بیہ کے کسورۃ المرسلات کی اس سے پہلے کی تمام آیات میں فرمایا ہے کہ کفار کوصرف تکذیب کرنے کی وجہ سے عذاب ہوگا اس کا تقاضا بیہ کے کہ مقین کوصرف تقدیق کرنے کی وجہ سے جنت دی جائے ہم کہتے ہیں کہ کفار کوعذاب صرف تو حید کی تکذیب کی وجہ سے ہمی عذاب ہوگا' جیسا کہ ان آیات میں ہوگا بلکہ عبادات نہ کرنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا' جیسا کہ ان آیات میں ہوگا بالکہ عبادات نہ کرنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا' جیسا کہ ان آیات میں ہوگا بلکہ عبادات نہ کرنے کی وجہ سے بھی عذاب ہوگا' جیسا کہ ان آیات

فَيْ جَنْتِ اللَّهُ ا

امام رازی کی تیسری دلیل میہ ہے کہ لفظ کواس کے کامل مصداق پرمحمول کرنا جاہے اور متنی کا کامل مصداق وہ مخص ہے جو کفر اور شرک کوترک کرنے والا ہو للبذامتی سے مراد کفروشرک کوترک کرنے والا مراد لینا اولی ہے۔

ہم کہتے ہیں بہیں متقی کا کامل مصداق وہ خص ہے جو کفر وشرک کو بھی ترک کرنے والا ہواور گناہ ہائے کہیرہ کو بھی ترک
کرنے والا ہواوراس کے تمام احکام کی اطاعت کرنے والا ہواوراس کی تمام عبادات کو بجالانے والا ہواورالیے متقی کے لیے ہی اللہ تعالیٰ نے جنت کی تمام نعمتیں عطا کرنے کا وعدہ فرمایا ہے 'نیز اگر صرف کفراور شرک کو تک کرنے کی وجہ سے جنت کی نعمیں مل جا کیں وہ خت کی تعین توجو مل جن کیں ، وہ خت کی توجہ سے جنت کی تعین توجو مل جا کیں ، وہ خت کی مسابوں اور چیس اور چیس توجو کی اور کی تاقی مال کریں ، خوش کے ساتھ اس کی اطاعت اور عبادت بھی کرتے ہوں اور اس کی نافر مانی سے باز رہتے ہوں اور اس کی نافر مانی سے باز رہتے ہوں اور کیا انعام ہوگا؟ جن نعمتوں کا یہاں ذکر ہے انسان کو ان سے بڑھ کر اور کیا فعمت چاہے ' پھر وہ کیوں مشکل احکام کی

اطاعت کرے اور عبادت کی مشقت میں پڑے اور کیوں اپنی نفسانی خواہشوں کی مخالفت کرئے جنت کی نعمتیں تو اس کو اس مشقت کے بغیر بھی مل جا ئمیں گی۔

المرسلات بالهم اور مهم سے متقین کے مصداق میں اطاعت اور عبادت کے دخول کا ثبوت

اگرامام <del>رازی آلمرسلات:۳۳ پرغورفرمالیت</del>ے تو تمھی یہ بات نہ کہتے اللہ تعالیٰ نے متقین کے لیے جن نعمتوں کا ذکر فر مایا ہےاس میں ہیآ یت ہے کہ مقین سے فرمایا جائے گا:

گُلُوْ اوَ الشَّرْنُبُواهِ بِنِينَا بِمَا كُنْتُكُورَتُعُملُونَ ۞ خوتی كے ساتھ كھاؤ اور پیوان نیک اعمال كی وجہ سے جوتم

(الرسلات:٣٣) كرتے تھ ٥

اس آیت میں صراحۃ نیک اعمال کا ذکر ہے کہ متقین کو پیفتیں ان کے نیک اعمال کی وجہ سے ملیں گی'لہٰذا ضروری ہوا کہ متق کے مصداق میں ایمان کے ساتھ نیک اعمال کا بھی اعتبار کیا جائے۔

اسی طرح المرسلات : ٢٩٨ سے بھی واضح ہو جاتا ہے کہ مقین سے مراد وہ مؤمنین ہیں جو نیک عمل کرتے تھے متقین کے متعلق کہا جائے گا:

اس آیت میں متقین کے متعلق فرمایا ہے کہ وہ محسنین ہیں لینی احسان کرنے والے اور احسان کرنے والوں کی تفسیر حدیث میں اس طرح ہے:

حضرت جريل في كها: مجص بتايي احسان كى كياتعريف بي رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

ہ تکن بواہ تم الله کی اس طرح عبادت کروگویا کہتم اس کود کھورہ ہو

ان تعسد الله كانك تراه فان لم تكن تراه

فانه يواك. پس اگرتم اس كوندد كيدسكوتوبشك وهتهمين ديمير باسيد. (صحح البخارى رقم الحديث: ۵۰ صحح مسلم رقم الحديث: ۱۰-۹-۸ سنن الوداؤدرقم الحديث: ۲۵۹۵ سنن ترزي رقم الحديث: ۲۲۱۰ سنن نسائي رقم الحديث:

٠٩٩٩ سنن ابن ماجدرةم الحديث:٦٢)

إمام الوجعفر محدين جرير طبري متوفى • اساهاس آيت كي تفيير ميس لكهة بي:

الله تعالی فرما تا ہے: ہم ان متقین کوایی جزادیں گے جیسا کہ ان کی اطاعت کی جزاء کو ہم نے دنیا میں بیان فرمایا تھا' اسی طرح اہل احسان نے جو ہماری اطاعت کی ہے' ہم ان کو جزاء اور ثواب دیں گے اور انہوں نے دنیا میں جو ہماری بہ طریق طرح اہل احسان (لیعنی خوب اچھی) عبادت کی ہے ہم ان کوالی جزادیں گے اور آخرت میں ان کے اجرکو ہم ضائح نہیں کریں گے۔ احسان (لیعنی خوب اچھی) عبادت کی ہے ہم ان کوالی جزادیں گے اور آخرت میں ان ہے اجمان کر ہے ہم ان کوالی جزادیں گے اور آخرت میں ان کے اجرکو ہم ضائح نہیں کریں گے۔ احسان (جائح البیان جرم سے در الفکل میروت میں اور الفکل میروت کا میں اور الفکل میروت کی ہے۔

امام الومنصور محد بن محمد ماتريدي سمرقندي حفى متوفى ١٩٣١ هداس آيت كي تفيريس لكست بين:

الله تعالی نے متنی کو محن فرمایا کیونکہ اس نے متقین کے ذکر سے ابتداء کی تھی اور بید ذکر کیا کہ الله تعالی نے ان کے لیے کیا نعمتیں تیار کی بین پھر بیخبردی کہ بیان کے احسان یعنی خوب اچھی عبادت کرنے کی جزا دی گئی ہے اور اس بیس بید دلیل ہے کہ جب متنی کے افظ کو بغیر کمی قید کے ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے بھائن کرنے والے۔ جب متنی کے افظ کو بغیر کمی قید کے ذکر کیا جائے تو اس سے مراد ہوتا ہے بھائن کرنے والے۔ اور 'مھالک ''لیمنی کمیرہ گنا ہول سے اجتناب کرنے والے۔ (تاویل سے انسال انتہ ج ۲۵ سالام مؤسسة الرسالة 'ناشرون سے اجتناب کرنے والے۔ (تاویل سے انسال انتہ ج ۲۵ سالام کو سے الرسالة 'ناشرون سے اجتناب کرنے والے۔ (تاویل سے انسان کی میں سے میں میں کی میں کہ بیرہ گنا ہوں سے اجتناب کرنے والے۔ (تاویل سے انسان کی کی میں کو سے انسان کی کرنے والے۔ (تاویل سے انسان کی کی کی کی کو کی کرنے والے۔ (تاویل سے انسان کی کی کی کی کی کرنے والے۔ (تاویل سے انسان کی کی کی کی کی کی کی کرنے والے۔ (تاویل سے انسان کی کی کی کی کی کی کی کرنے والے۔ (تاویل سے انسان کی کی کرنے والے۔ (تاویل سے کی کرنے والے۔ (تاویل سے کی کرنے والے۔ (تاویل سے کرنے والے۔ (تاویل سے کرنے والے۔ کی کرنے والے۔ (تاویل سے کرنے والے۔ انسان کی کی کرنے والے۔ (تاویل سے کی کرنے والے۔ (تاویل سے کرنے والے۔ (تاویل سے کرنے والے۔ کرنے والے۔ کرنے والے۔ (تاویل سے کرنے والے۔ کرنے والے۔ کرنے والے۔ کرنے والے۔ کرنے والے کرنے والے۔ کرنے والے۔ کرنے والے کرنے والے۔ کرنے والے کی کرنے والے کرنے وال

ان عبارات ہے آفاب سے زیادہ روٹن ہو گیا کہ تنقین کے مصداق وہ لوگ ہیں جو کفر وشرک کو اور گناہ ہائے کبیرہ کو ترک کریں اور نہایت اچھے طریقہ سے عبادت کرین' نہوہ جو صرف کفر اور شرک کو ترک کریں خواہ کبیرہ گناہوں کو ترک نہ کریں اوراطاعت اور عبادت نہ کریں۔

امام رازی بہت بڑے نکتہ آفریں مفسر ہیں ہم ان کے تغییری نکات سے بہت استفادہ کرتے ہیں لیکن اس جگہ ہم خودکوان سے مشق نہ کر سکے اللہ تعالی امام رازی کے درجات بلند فرمائے یقیناً اس نکتہ آفرینی سے ان کی مرادمر جنہ کے ذرج کی تابید شہیں تھی اور وہ مرجہ کے اس قول کے مخالف ہیں کہ ایمان لانے کے بعد نیک اعمال کرنے کی ضرورت ہے نہ کر سے اعمال کو شرک کرنے کی۔

متقین کےمصداق میں اطاعت اور عبادت کے دخول پردیگرمفسرین کی تصریحات

امام ابوجعفر محد بن جرير طبري متونى ١٠٠٠ ها المرسلات: ٢١ كي تفيير مين لكصة بين:

اللہ تعالیٰ فر ماتا ہے: جولوگ دنیا میں فرائض اداکر کے اور گناہوں سے اجتناب کر کے اللہ کے عذاب سے بیچتے ہیں ( یعنی متقین ) وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سابوں میں ہوں گئا ان کواس دن کی گرمی اور تکلیف نہیں پنچے گئا اور جولوگ اللہ تعالیٰ کا کفر کرنے والے ہیں وہ تین شاخوں والے دھویں میں ہوں گے اور متقین ایسے چشموں میں ہوں گے جو جنت کے درختوں کے کھانے سے بدر ہے ہوں گے اور ان کوان بھلوں کے کھانے سے کی نقصان کا خطرہ نہیں ہوگا۔

اورالمرسلات: ۴۲ کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

ان متقین سے کہا جائے گا جمہارا جب ول جاہے ان پھلوں میں سے کھاؤ اور ان چشموں سے بیواور ان چیزوں کو کھانے اور پینے سے جم اور پینے سے تم اور پینے سے تم کی تکدراورا کتا ہے ہوگی نہ رکاوٹ ہوگی اور تم ہمیشہ ان کو کھائے رہو گے اور ان کو کھانے اور پینے سے تم کو بھی کوئی ضرر نہیں ہوگا 'تم کو یہ جزا اس لیے دی گئی ہے کہ تم دنیا میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے متھے اور اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے بہت جدو جہد کرتے تھے۔ (جامع البیان جر۲۹م سے ۴۰۲۳ وارالفکر نیروٹ ۱۳۱۵ھ)

امام ابومنصور محد بن محد ماتريدي سمرقندي حفى متوفى ٣٣٣٥ هالمرسلات: ١١٨ كي تفييرين كلصة بين:

متقین کا مصداق وہ لوگ ہیں جو اقوال کے ساتھ تقدیق کرتے ہیں اور اعمال سے ان اقوال کویقینی بناتے ہیں ہیں متقی وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بُری صحبت سے بچا تا ہے سواللہ تعالیٰ اس کی جزاء میں اس کو قیامت کے دن کے شرسے بچائے گا اور محسن وہ ہے جواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے ساتھ خوب اچھی مصاحبت کرتا ہے تو اللہ اس کی آخرت کوخوب اچھا کرتا ہے اور اس کوسایوں چشموں اور بچلوں کے عزت وکر امت والے مقام میں شہراتا ہے اور شقی وہ ہے جوابے نفس کو ساتھ احسان کرتا ہے اور اس نفس کو اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی تو اللہ تعالیٰ کی بین استعال کرتا ہے اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس پر سایوں اور چشموں کا انعام فرماتا ہے (اللہ تعالیٰ کی اضاعت میں استعال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس پر سایوں اور چشموں کا انعام فرماتا ہے (اللہ تعالیٰ ناشرون ۱۳۵۵ اور اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس کو ساتھ اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس کو ساتھ احسان کو ساتھ کو ساتھ کی سے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس کو ساتھ کی اس کے ساتھ احسان کرتا ہے اور اس کو ساتھ کہ کو ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو سے کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کا ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کرتا ہے اور اس کو ساتھ کرتا ہے کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کو ساتھ کی ساتھ کو 
علامه ابوالليث نصر بن محرسمر قندي حني متوفى ٧٥ ٢٥ هِ متقين كي تعريف مين لكصة بين:

یعنی ان الذین یتقون الشرك والفواحش. گینی جولوگ شرک اور بے حیاتی کے کاموں ہے اجتناب

(برالعلوم جسوس ٢٣٥ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ه) كرتے بين-

حافظ اساعيل بن عمر دمشقي متو في ٢٢ ٧ هـ المرسلات: ٢١ كي تفيير مين لكهة بين:

الله تعالیٰ اپنے ان متقین بندول کی خبر دیتے ہوئے فرما تا ہے: جنہول نے واجبات کوادا کر کے ادر محر مات کوئرک کر ک الله تعالیٰ کی عبادت کی کہ وہ قیامت کے دن جنتوں اور چشموں میں ہوں گے اس کے برخلاف مشرکین سیاہ اور بد بودار دھوئیں میں ہوں گے۔ (آخیر این کثیرج مص ۹۰۵ دارالفکر بیروت ۱۳۱۶ھ)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ هذا لمرسلات: ٣٨٠ كي تفسير مين لكهت بين:

جن لوگوں نے احسان کے ساتھ سیدنامحرصلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور دنیا میں نیک اعمال کیے ہم ان کو تو اب عطا کریں گے۔ (الجائع لاحکام القرآن جزواص ۱۳۵۵ وارالفکر پیروٹ ۱۳۱۵ھ)

علامه سيدمحود آلوي حفى متوفى م ساء المرسلات : ١٨٨ كي تفيريس لكهة بين :

جومتقین سایوں اور چشموں میں تھے ان سے کہا گیا کہ تم خوشی سے کھاؤ اور پیو کیونکہ تم دنیا میں ایمان کے ساتھ صالح عمل تے تھے۔

علامه آلوى المرسلات: ٣٨٠ كي تفسير مين لكفية مين:

اس آیت میں 'المصحسنین ''سے مراد' المتنقین '' بیں جن کا المرسلات: ۲۱ میں ذکر آچکا ہے صفت احسان کے ساتھ ان کی مدح کی وجہ سے ان کی طرف ضمیر نہیں اوٹائی بلکہ صراحة محسنین کا ذکر فر مایا 'اور اس سے یہ بھی معلوم ہوگیا کہ ان کو یہ انعام واکرام ان کے نیک کامول کی وجہ سے دیا گیا ہے' اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ مقین اور محسنین سے مرادم ومنین صالحین ہوں اور اس آیت میں معتز لہ کے اس قول کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ مرتکب بمیرہ بمیشہ دوز نے میں رہیں گئزیادہ سے زیادہ بر کہا جا سکتا ہے کہ اس آیت میں ان کا ذکر نہیں ہے۔

علامه آلوى المرسلات: ٢٥ كي تغيير مين لكه بين:

اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے O کیونکہ ان کے دشمن اور مخالف اس نوَّ ابِعظیم کو پاسی گے اور وہ عذاب الیم میں برقر ارر ہیں گے۔ (روح المعانی جر۲۶س ۲۰۰۰ وارالفکر پیروت ۱۳۱۹ھ)

جن مفسرین نے بغیرغوروفکر کے امام رازی کی تقلید میں متقین کے مصداق سے اطاعت۔۔۔۔ اورعمادت کوغارج کیا

علامه اساعيل حقى البروسوى التوفي عااله والمرسلات: ٢١ كي تفير ميس لكصة بين:

المتقین سے مراد ہے: جو کفر اور تکذیب سے اجتناب کرنے والے ہول کیونکہ بیافظ مکذبین کے مقابلہ میں ہے۔

(روح البيان جام ١٣٠٠ داراحياء التراث العربي بيروت ٢١١٠ اه

علامه اساعيل بن محمد الحقى القونوي المتوفى ١١٩٥ه الصحة بين:

اس آیت میں تقوی کا پہلامرتبرمراد ہے اور وہ شرک سے اجتناب کرنا ہے اس پر قرینہ بیہ کہ استقین 'المکذبین کے مقابلہ میں ہے کہ پس کے اور ان متقین کا مصداق نافر مان موحدین کو بھی شامل ہے اگر چدان کے درجات میں فرق ہے اور ان متقین کا فواب سابوں میں ہے۔ (حامیة التونوی علی البیعاوی جوامی ۲۵۲۵ دارالکتب العلمیہ میروت ۱۴۲۲ھ)

سيدابوالاعلى مودودي المرسلات: ٨١ مين متقين كي تفسير مين لكهة بين:

چونکہ بیلفظ یہاں مکذیین (جھٹلانے والوں) کے مقابلہ میں استعال ہوا ہے اس لیے متقبوں سے مراد اس جگہ وہ لوگ

ہیں جنہوں نے آخرت کو جھٹلانے سے پر ہیز کیا اور اس کو مان کر دنیا میں میں بھتے ہوئے زندگی بسر کی کہ ہمیں آخرت میں اپنے اقوال وافعال اوراپیے اخلاق وکردار کی جواب دہی کرنی ہوگی ۔ (تفہیم القرآن ج۲ص۲۱۲ ادارہ تر جمان القرآن لا ہور ۱۳۱۱ھ)

ہر چند کہ سید مودودی نے اخیر میں بی قید لگادی ہے کہ انہوں نے دنیا میں اس انداز سے زندگی بسر کی (الخ) کیکن انہوں نے متقین کو بہ ہرحال مکذبین کا مقابل قرار دیا ہے اور اس میں نیک اعمال کی قیدنہیں لگائی۔

ان مفسرین کے رد کے وہی دلائل ہیں جوہم امام رازی کے دلائل کے جواب میں پیش کر چکے ہیں۔ متقین کےمصداق کے بارے میںمصنف کےمؤقف پرایک اعتراض کا جواب

ہوسکتا ہے ہماری تقریر پر بیاعتراض ہو کہ امام رازی نے جومتقین کے مصداق سے گناہوں سے احتراز اوراطاعت کو خارج کیا ہے بھیجے ہے کیونکہ جومؤمن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہواوراس نے اطاعت اورعبادت نہ کی ہووہ بھی ابتداء پخشا جائے اور جنت میں چلا جائے اور وہ سابوں اور چشموں میں ہواور اینے پیندیدہ تھاوں میں ہواور اس سے کہا جائے کہ خوش سے کھاؤ اور پیوٹو اس میں امام رازی نے کوئی غلط بات نہیں کہی ' بیٹو عین اہل سنت و جماعت کے فدہب کے مطابق ہے' کیونکہ معتز لہ بیہ کہتے ہیں کہ جومؤمن مرتکب کبیرہ بغیرتوبہ کے مرگیا وہ لاز ما دوزخ میں داخل ہوگا اور ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا اوراس کے مِقابله میں اہل سنت و جماعت بیر کہتے ہیں کہ مؤمن مرتکب کبیرہ کو بخش دیا جائے گا اور اگر اللہ تعالیٰ جاہے گا تو اس کو ابتداء اینے فضل سے جنت میں داخل فرما دے گا اور ان کا استدلال قرآن مجید کی حسب ذیل آیت ہے ہے:

إِنَّ اللَّهُ لَا يَغُومْ أَنْ يُتَّفُرك بِهِ وَيَغُومُ مَا دُونَ بِهِ مَا سَالِهِ مُرك كيا

جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے جانے گا بخش دے گا۔

ذُلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ عُ. (السّاء: ١٨)

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیر قید نہیں لگائی کہ شرک ہے کم گناہ کو وہ اس کے لیے بخشے گا جواس پر مرنے سے پہلے توبہ کر لے گا'اس کا مطلب یہ ہے کہ مرتکب کبیرہ خواہ توبہ نہ کرئے اللہ تعالیٰ اس کو چاہے گا تو پخش دے گا'اس طرح ایک اور آیت میں

> وَإِنَّ مَا بِّكَ لَذُو مَغْفِي وَ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ مَ بَكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ٥ (الرعد:٢)

اور بے شک آپ کا رب لوگوں کو ان کے گناہوں کے باوجود بخشفے والا ہے اور بے شک آ پ کا رب سخت سزا دینے والا

اس آیت کے پہلے جزء کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی لوگوں کوعین حالت معصیت میں بھی بخش دیتا ہے تو پھر امام رازی ئے متقین کے مصداق میں اگر گناہوں سے اجتناب اوراطاعت وعبادت کرنے کی قیدنہیں لگائی تو وہ ان آیات مبار کہ اور اہل سنت کے نظریہ کے مطابق ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر جاہے گا تو مرتکب کبیرہ کواس کے گناہوں کے باوجود اور اس کی توبہ کے بغیر بخش دے گا اور وہ ابتداء جنت میں چلا جائے گا اور سایوں چشموں اور بیندیدہ پھلون میں رہے گا اور اس سے کہا جائے گا کہ خوشی سے کھاؤاور بیو۔

اس کا جواب پیہے کہ پیٹھیک ہے کہ اگر اللہ تعالی جاہے گا تو اس کو گناہوں کے باوجود اس کی توبہ کے بغیر بخش دے گا اور جنت میں بھیج دے گا'کیکن وہ بہ ہرحال مرتکب کبیرہ ہو گا اور غیرتائب ہو گا'متقی نہیں ہو گا'نیز اس آیت میں اس کی مغفرت کا ذکرہے میدذکر نہیں ہے کہ وہ اس کی ابتداء مغفرت فرمادے گا۔ ہوسکتا ہے کہ اس کی مغفرت اس کی سزا بھکتنے کے بعد ہویا لمب عرصہ تک میدان محشر میں کھڑے رکھنے کے بعد ہو۔ بھلا جن لوگوں نے بے خونی اور دلیری سے بیٹرہ گناہ کیے ہوں وہ ان لوگوں کے برابر کیسے ہو سکتے ہیں جو ہروقت اور ہرآن اللہ تعالیٰ کی گرفت سے ڈرتے رہتے ہیں اور گناہوں سے بازر ہتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

> ٱمُ حَسِب الَّذِينَ اجْتَرَحُوا التَّيِّالِّ اَنْ بَّحْمَلُمُمُّ كَالَّذِيْنَ اٰمُنُوا وَعِلُوا الصَّلِحْتِ سُوَا ءَ تَعْيَاهُمُ وَمَمَا ثُمُمُ طُ سَاءً مَا يَعْلَمُونَ ۞ (الجائية: ٢١)

جن لوگوں نے گناہ کیے ان کا بیگمان ہے کہ ہم ان کو ان ایمان والوں کی مثل کردیں گے جنہوں نے ٹیک اعمال کیے اور ان کی زندگی اور ان کی موت یکسان ہو جائے وہ آیہ کیسا بُرا فیصلہ کر

رے ہیں0

اس آیت سے داضح ہو گیا کہ گناہ گارمسلمان تو مؤمنین صالحین کے برابر بھی نہیں ہیں چہ جائیکہ متقین کے برابر ہوں' ہم گناہ گارمسلمانوں کی مغفرت کا انکار نہیں کرتے' ہماراا نکاران کومتقین قرار دینے سے ہے۔

اس مئلہ کی مزید وضاحت کے لیے تبیان القرآن ج۲ص ۵۰۸-۲۰۰۸ کوبھی ملاحظہ فرمائیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے:تم کچھ دن تک کھاؤ اور فائدہ اٹھالؤ بے شک تم مجرم ہو ۱0س دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہلاکت ہے 0اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ نماز پڑھوتو وہ نماز نہیں پڑھتے 10س دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے 0اس قرآن کے بعدوہ پھڑکس چیز پرائیان لائیں گے 0 (الرسلات:۵۰۔۳۸)

کفار کونعمتوں کے شکر نہادا کرنے پرعذاب سے ڈرانا

المرسلات الهم سے پہلے جو کفار اور مشرکین کی فدمت کی گئی تھی ہے آیت بھی اس کی طرف راجع ہے یعنی ان مکذبین سے کہا جائے گا تم دنیا میں چندروزہ زندگی گز ار کر کھانے پینے کا عارضی نفع اٹھا لؤ بے شک تم مجرم ہولیتنی کا فرہو کتم نے دنیا میں جوشرک کیا ہے اور دیگر گناہ کبیرہ کیے ہیں تم کو آخرت میں ان کی سزا بھگنی ہوگی۔

اس آیت میں اگر چددنیا کی چیزوں کو کھانے پینے اور ان سے فائدہ اٹھانے کا تھم دیا ہے کیکن در حقیقت ان چیزوں سے فارایا ہے کیونکہ جب انسان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا اور ان کا شکر ادانہیں کرے گا تو آخرت میں اس کو عذا ب کا سامنا کرنا ہوگا کیونکہ ہر چند کہ دنیا کا عیش و آرام کنہ یہ اور مرغوب چیزوں کو کھانا اور نفسانی خواہشوں کو پورا کرنا بہت خوش گوار ہے کیکن سے اس وقت ہے جب انسان اللہ پر ایمان لائے اور اس کے احکام پر عمل کرے تو اس کی دنیا بھی آرام دہ ہوگی اور آخرت بھی اور اگر وہ اللہ کی تو حید اور اس کے احکام کی نقسہ بی نے کہ ان عارضی منقطع نہیں ہوگا تو اس کے مقابلہ میں دنیا کی بی عارضی خوشیاں بہت کم ہیں اور اگر انسان کو بیمعلوم ہوجائے کہ ان عارضی کہ کھی منقطع نہیں ہوگا تو اس کے مقابلہ میں دنیا کی بیعارضی خوشیاں بہت کم ہیں اور اگر انسان کو بیمعلوم ہوجائے کہ ان عارضی کی اندائذ کے مقابلہ میں اس کو کتا طویل اور سخت عذاب بھگتنا ہوگا تو وہ ان چیزوں کی طرف بھی رغبت نہ کرے۔

المرسلات: ٢٦ مين فرمايا: اس دن تكذيب كرنے والوں كے ليے بلاكت ٥٥

لیعنی اگرید کفار اللہ تعالیٰ کی ناشکری کا جرم نہ کرتے اور اللہ تعالیٰ کی تو حیداور اُس کے احکام کی تصدیق کرتے اور ان پڑمل کرتے تو ان کو قیامت کے دن ہلاکت کا سامنا نہ کرنا ہے تا۔

المرسلات: ٨٨ مين فرمايا: اور جب ان سے كہا جاتا ہے كه تماز پر حوتو وه تماز نبيس پڑھتے ٥

کفارکونمازنه پڑھنے پرعذاب سے ڈرانا

اس آیت میں بھی کفار کوعذاب سے ڈرایا گیا ہے گویا کہ ان سے کہا گیا: چلو مان لیاتم دنیا ہے اور اس کے عیش سے محبت کر کتے ہولیکن اللہ تعالیٰ کی عبادت سے ممل اعراض نہ کرو بلکہ اس کی عبادت کرتے رہوا گرتم اللہ پر ایمان لے آئے اور

اس کے احکام پڑمل کرتے رہے اور نماز پڑھتے رہے اور اس کے ساتھ دنیا کی لذتیں بھی عاصل کرتے رہے تو تمہاری مغفرت کی امید کی جاسکتی ہے بھرید کفار ایسانہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے لیے سرتسلیم خم نہیں کرتے تھے اور اپنے جہل اور کفرِ پر اصرار کرتے تھے اور اپنے آپ کو دائمی عذاب کے لیے تیار رکھتے تھے۔

كفار كونماز ببرهنے كاحكم دينے كي متعدد تفاسير

علامه ابوعبدالله محمر بن احمه مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هه لكصته بين:

مقاتل نے کہا: یہ آیت ثقیف کے متعلق نازل ہوئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا: اسلام لے آؤ اور نماز پڑھو انہوں نے کہا: ہم جھکیں گے نہیں یعنی رکوع نہیں کریں گے نہیے ہمارے لیے عیب ہے آپ نے فرمایا: اس دین میں کوئی خیر نہیں ہے جس میں رکوع اور بچود نہ ہو۔حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما نے فرمایا: ان سے آخرت میں کہا جائے گا: نماز پڑھؤ جب ان کوسجدہ کرنے کے لیے بلایا جائے گا تو وہ مجدہ نہیں کرسکیں گے۔

ایک قول یہ ہے کہ قیامت کے دن انہیں نماز پڑھنے کے لیے کہا جائے گا اور قیامت دارِ تکلیف نہیں ہے کہ ان کو کئی عبادت کا عمر دیا جائے اور تیا میں عبادت کا عمر دیا جائے گا کہ ونیا میں عبادت کا عمر دیا جائے گا کہ ونیا میں ان کی عبادت کرنے کا حال منکشف ہوجائے ہیں جو شخص دنیا میں اللہ کے لیے بحدہ کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن آسانی سے بحدہ کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن بجدہ نہیں کرسکے گا اور اس کی کمر شختے کی طرح ہوجائے گی۔ گی۔ گی۔

اور ایک قول یہ ہے کہ ان سے کہا جائے گا: تواضع اور عاجزی کروتو وہ تواضع نہیں کرسکیں گے اور بینماز اور غیر نماز ہر حالت میں عام ہے اور نماز کا ذکر اس لیے کیا گیا ہے کہ وہ تو حید کے بعد تمام احکام شرعیہ کی اصل ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جرواص ١٣٦ وارالفكر بيروت ١٢١٥ه)

المرسلات: ۴۶ میں فرمایا: اوراس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے ہلاکت ہے O لیعنی جن کا فروں کونماز پڑھنے کا حکم دیا گیا اور انہوں نے اس حکم کی تکذیب کی ان کے لیے ہلاکت ہے۔ المرسلات: ۵۰ میں فرمایا: اس قرآن کے بعدوہ پھر کس چیز برایمان لائیں گے؟ O

اس سورت کے شروع سے اس آیت تک اللہ تعالی نے دس وجوہ سے کفار کو ایمان نہ لانے پر آخرت کے عذاب سے ڈرایا ہے اوران کی فدمت کی ہے اوران کو قرآن کی آیات میں اور کا نئات میں بھری ہوئی اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پرغور واکر کرنے کی ترغیب دی ہے تو اللہ تعالیٰ نے کفار کے حال پر تبجب طاہر فر مایا کہ اس قرآن کے بعد اور کوئی ہدایت کی کتاب آئے گا تو پھر کفار کس بات کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایمان کیوں نہیں لے اور نہ اس نبی کے بعد اور کوئی ہدایت دینے والا نبی آئے گا تو پھر کفار کس بات کا انتظار کر رہے ہیں وہ ایمان کیوں نہیں لے سے دی

سورة المرسلات كي تفيير كااختنام

المحد للدرب العلمين! آج ۱۷ جمادي الثانيه ۲۳/۱هه/۲۳ جولائي ۲۰۰۵ء به روز اتوار بعد ازنماز عصر سورة المرسلات كي تفسير ختم ہوگئ کا جولائی کواس سورت کی تفسیر نظروع کی تھی اس طرح کے روز بیس اس کی تفسیر تکمل ہوگئ۔

اے میرے دب! جس طرح آپ نے بہال تک ٢٩ پارول کی تغیر کمل کرادی ہے ای طرح اپ فضل و کرم ہے آخری عمر ہے این اور میری اور میرے والدین عمر پارے کی تغییر کمل کرادیں میری صحت اور تو انائی کو اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ کو قائم رکھیں اور میری اور میرے والدین

32

کی اور تمام قارئین کی مغفرت فرمادیں اور ایمان پرعزت اور کرامت کے ساتھ خاتمہ فرمادیں۔ واخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد خاتم الن

شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين.



### بِينْ لِمُ اللّهُ الْرَجْمِ الْرَجْمِ الْرَجْمِ الْرَجْمِ الْرَجْمِ الْرَجْمِ الْرَجْمِ الْرَجْمِ الْرَجْمِ ال نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### سورة النيا

سورت کا نام اور وجه تشمیه

ال سورت كانام النبائ إوريه نام ال سورت كى دوسرى آيت سے ماخوذ بوه آيت بيدے:

یلوگ س چز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کررہے

عَمَّ يَتَسَآ ءَلُوْنَ أَعَنِ النَّبَا الْعَظِيْمِ

(النبا:۱-۱۱) بین؟٥عظیم خرک متعلق٥

وہ خبر وقوع قیامت کی خبر ہے اور وہ لوگول کے مرنے کے بعد ان کے زندہ ہونے کی خبر ہے لوگ ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ قیامت کب واقع ہوگی اور ان کومرنے کے بعد کب زندہ کیا جائے گا!

حضرت عبدالله بن الزيررضى الله عنهمان فرمايا: سورت عما يتساء لون " ، مكمرمه مل نازل مولى بــ

امام بیم نے اپنی سنن میں عبدالعزیز بن قیس سے روایت کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کتنی قر اُت کرنے سے حصرت انس نے اپنے ایک بیٹے سے کہا: انہوں نے ہمیں ظہراور عصر کی نماز پڑھائی اوراس نماز میں 'المصر مسلات ''اور' عم یتسساء لوں '' پڑھیں۔ (الدرالمثورج ۸۵ ۸۵ واراحیاء التراث العربی بیروٹ اسماری)

#### المرسلات اورالنبا ميس مناسبت

(۱) سورة المرسلات اورس**ور**ة النبا دونوں میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو بتایا ہے اور ان دونوں میں اس چیز کو دلیل کے ساتھ ثابت کیا ہے' سورۃ المرسلات میں فرمایا:

کیا ہم نے زمین کوفرش نہیں بنایا؟ اور پہاڑوں کو میخیں اور ہم نے تم کو جوڑا جوڑا پیدا کیا اور ہم نے تمہاری نیند کوراحت

اورسورة النباش فرمايا: اَكَمْ نَجْعُل الْأَرْضَ مِهْدًا أَوْ الْجِبَالَ أَوْتَادًا أَوْ عَلَقْنَكُمْ أَذْوَاجًا لِهُ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ شَبَاتًا كُوَّجَعَلْنَا الَّيْلَ

بنایا⊙اور ہم نے رات کو بردہ پوش بنایا⊙اور ہم نے دن کو روزی كماني كاونت بنايا اورجم في تهارك اويرسات مضبوط (آسان) بنائے (اور ہم نے سورج کو چکٹا ہوا چراغ بنایا (اور ہم نے برنے والے بادلوں سے زور کی بارش نازل کی 🔿 تا کہ ہم اس کے سبب سے غلہ اور سبزہ نکالیں 🔾 اور گھنے باغات 🔾 بے شک فیصلہ کا

ڸڮٳۺٵڂۊڿڡؙڶڬٳٳؾٚۿٳۯڡٙۼٳۺۜٵػۊۜؠڹؽؽ۬ٵۏۅٛڰڵۿۺؠڠٵ ۺ۫ػٵڲٳڴۊؘڿۼڵٮٵڛڒٳڿٵۊٙۿٵڿٵڴۊٳڬۯڵؽٵڡؽ الْمُعُصِرْتِ مَاءً تَجَاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا لَوْ جَنَّتٍ ٱلْفَافَا أَلَ اللَّهُ مَالْفَصُلِ كَانَ مِيْقَانَا لَ

(النبا: ١٤ ـ ١٧)

دن مقررشدہ وقت ہے 🔾

(۲) ان دونوں سورتوں میں جنت اور دوزخ کی صفات بیان کی گئی ہیں قیامت کے ہولنا ک مناظر بیان کیے گئے کفار اور مشر کین کودوزخ میں جوعذاب دیا جائے گا' اس کا بیان کیا گیا ہے اور متقین کو جنت میں جن انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا'ان کا ذکر کیا گیا ہے۔

(٣) سورة المرسلات مين اجمالاً فرمايا تها:

آب کیا سمجھے کہ فیصلہ کا دن کیا ہے 0

وَمَا أَدْرالكُ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ أَنْ (الرسلات:١١١) اورالنبا میں اس کی تفصیل فرمائی ہے:

یے شک فیصلہ کا دن مقرر شدہ ونت ہے 🖰 جس دن صور الصُّوْمِ فَكَأْتُوْنَ أَفُواجًا ﴿ (النبا: ١٨ ـ ١١) میں پیونکا جائے گا تو تم فوج درفوج حلے آؤگے 🔾

إِنَّ يَوْمَ الْفَصْلِ كَانَ مِيْقَاتًا كَا يَوْمَ يُنْفَخُّ فِي

ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹ اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۷۸ ہے۔

سورت النبا كےمشمولات

النبا: ۵ ۔ ایس قیامت کے وقوع کی خبر دی گئی ہے اور قیامت کے وقوع پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔

النیا:۱۷-۲ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے متعدد مظاہر ہے انسان کے مرنے کے بعداس کوزندہ کرنے برمتعدد دلائل دیتے

النبا: ۲۰ \_ امیں یہ بیان کیا گیا ہے که مُر دول کو زندہ کرنے کا کون سا وقت ہے اور بیوہ وقت ہے جس میں اوّ لین اور آخرین کوجمع کیا جائے گا۔

النبا: ۳۸\_۲۱ میں کا فروں کے عذاب کی مختلف اقسام اور مؤمنوں کے نثواب کی مختلف انواع بیان کی گئی ہیں۔

اوراس سورت کواس خبر پرختم کیا گیا ہے کہ بیدن برحق ہے اور کفار کواس عذاب سے ڈرایا گیا جس کی شدت کو د کھے کروہ کہیں گے: کاش!ان کومٹی بنا دیا جا تا۔

سورة النباكے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پرتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اوراس کی تفییر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تفییر میں حق اور صدق پر قائم رکھنا اور باطل اور کذب ہے مجتنب رکھنا۔ (آمین)

> غلام رسول سنعيدي غفرله ۱۹ جمادی الثانیه ۲۲ اه*ا ۲۷* جولائی ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۹ ۲۱۵ ۲۱۵ ـ ۲۰ ۴/۹۴/۸۲۱ ۲۰ ۳۱ ۳۰

جلددوازدهم



# 

الاعنابا

ی رہیں گے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: یہ لوگ س چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کردئے ہیں؟ 0 عظیم خرکے متعلق 0 جس میں یہ اختلاف کردہے ہیں 0 ہرگز نہیں! یہ عنقریب جان لیں گے 0 پھر ہرگز نہیں! یہ عنقریب جان لیں گے 0 (النبا:۵۔۱) ''عمقم یسساء لون'' کی لفظی تحقیق

النبانا میں پہلا لفظ ہے: 'عمم ''بیلفظ اصل میں 'عن ما 'نقا'' '' اور ' م ''قریب المحرج بین اس لیے'' ن ''کا' ' م میں ادغام کردیا گیا تو بیہ 'عما'' ہو گیا 'پھر کثر ت استعال کی وجہ سے اس میں تخفیف کی گئی اور اس کے آخر میں الف کو حذف کر دیا گیا تو بیہ 'عمر ''میں تخفیف کی وجہ سے ان الفاظ کے آخیر میں الف کوحذف کیا گیا ہے' کیونکہ بیہ الفاظ بھی اصل میں 'کما' بیما ''اور' فیما'' منے۔

کلام عرب میں لفظ''مسا''کی مجہول چیزی ماہیت اور حقیقت کو معلوم کرنے کے لیے ذکر کیا جاتا ہے' جیسے کہا جاتا ہے:
''ما الروح ''روح کی حقیقت کیا ہے؟ اور ''ما المجن ''جن کی حقیقت کیا ہے؟ پھر جس عظیم چیز کی ماہیت اور حقیقت کو معلوم
کرنے کے لیے کفارایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے' اس کی حقیقت اور اس کی صفات کا ادراک کرنے سے ان کی عقل عاجز تھی' اس لیے انہوں نے لفظ' میں ''سے سوال کیا کہ وہ عاجز تھی' اس لیے انہوں نے لفظ' میں ''سے سوال کیا کہ وہ کیا چیز ہے؟ اور اس کی کیا صفات ہیں؟ اور اس پیز کے ظلم ہونے کیا چیز ہے؟ اور اس کی کیا صفات ہیں؟ اور اس پر لفظ' ما''کا وخول اس چیز کے مرتبہ کے بلند ہونے اور اس چیز کے عظیم ہونے

تبيان القرآن

کی دلیل ہے جیے قرآن مجید میں ہے۔

أپ کو کیامعلوم کہ جین کیاہے؟ ٥

مَا اُدْرِيكَ مَاسِجِيْنَ أُ (الطففين ٨)

''سجن ''کامعنی قید خانہ ہے''سجین ''کی ایک تغییر بیہ ہے کہ وہ قید خانہ کی طرح ایک نہایت بنگ مقام ہے'اوراس کی دوسری تغییر بیہ ہے کہ وہ میں ایک جگہ ہے جہاں کافروں مشرکوں اور ظالموں کی روحوں کورکھا جاتا ہے اوراس کی تغییر بیہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کافروں مشرکوں اور ظالموں کے صحائف اعمال رکھے جاتا ہیں۔خلاصہ بیہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں کافروں کی روحوں اور ان کے صحائف اعمال کے مشتقر سے تعلق ہے۔ تعلیم چیز ہے'جس کا کافروں کی روحوں اوران کے صحائف اعمال کے مشتقر سے تعلق ہے۔

''ما'' كامرخول كوئى عظيم مجهول چيز موتى ہے جس كى حقيقت كے متعلق سوال كيا جاتا ہے اس كى دوسرى مثال بيہ: وَمَا ٱدْرَائِكَ مَا الْحَقِيّةُ فُر (البد:۱۲) اور آپ كيا سمجھ كما العقبة كيا ہے ٥

"العقبة" کھائی کو کہتے ہیں لینی جو بہاڑیں جڑھائی کاراستہ ہوئی راستہ عام طور پرنہایت وشوارگز ار ہوتا ہے بعن جب
انسان کوئی نیک کام کرنا چا ہتا ہوتو اس کوشیطان اس نیکی ہے رو کئے کے لیے بہت وسوے ڈالٹا ہے اور اس کانفس بھی اس محنت
اور مشقت سے جان چھڑا نے کے لیے اس کو متعدد طریقوں سے رو کتا ہے اس طرح جب انسان کانفس اس کو کسی بُرے کام کی
طرف مائل کرتا ہے اور اس بُرائی پر اُبھارتا ہے تو انسان کو نیکی کرنے کے لیے یا بُرائی سے بیجنے کے لیے شیطان سے اور اپنے
افس سے بخت جنگ کرنا پڑتی ہے اور جس طرح بہاڑی گھاٹی پر چڑھنا بخت دشوار ہوتا ہے اس طرح ایسے مواقع پر نیک عمل کرنا
اور بُرے کام کوترک کرنا بھی بہت دشوار ہوتا ہے سوروہ عظیم گھاٹی ہے جس کو بھتا اور جاننا مطلوب ہے۔

سوال کرنے والوں کا مصداق

اس آیت میں فرمایا ہے: بیلوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کردہے ہیں؟ ٥ بیسوال کرنے والے کون لوگ منے؟ اس کی حسب ذیل تفیریں ہیں:

(۱) میسوال کرنے والے کفار تھاس کی دلیل میہ ہے کہ اللہ تعالی نے ان کودھمکانے کے لیے فرمایا:

ہرگزنہیں!بی نقریب جان لیں گے O پھر ہرگزنہیں!بی نقریب

ڲؖڒڛؘؽڡؙڶؠؙۅٛؽ<sub>ۨ</sub>ؗٛٷٛڗؘڴڒڛؘؿڡؙڶؠؙۅؚ۫ڹ<u>ٙ</u>

(النبا:۵۔۲) بیجان کیں گے 0

اوردهمكانا صرف كفارك ليے مناسب باس سے معلوم ہوا يد كفار تھے جوايك دوسر سے سوال كرتے تھے۔

- (۲) کفاراورمؤمنین دونوں سوال کرتے تھے رہے مؤمنین تو وہ اس لیے سوال کرتے تھے کہ دین میں ان کی بصیرت اور قیامت پران کا ایمان اور زیادہ قومی ہو جائے اور رہے کفار تو وہ اسلام کا نداق اڑانے کے لیے اور اسلام کے خلاف لوگوں کے دلوں میں شکوک اورشبہات ڈالنے کے لیے سوال کرتے تھے۔
- (۳) سوال کرنے والے کفار اور مشرکین تھے اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے تھے کہ آپ جس قیامت کا ہم سے وعدہ کررہے ہیں وہ کب آئے گی۔

النبا٢ ميں فرمايا عظيم خرك متعلق ٥

یہا تفیر کے قطیم خرے مرادقر آن مجید کی خرے

جس عظیم خبر کے متعلق کفارسوال کرتے تھے وہ <del>کس چیز کی خبرتھی</del>؟ آیا قرآن کی یا سیدنامحمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی یا

علادواز دمم

تبيار القرآر

قیامت کی ان نتیوں احمالات کی طرف مفسرین گئے ہیں پہلاتول بیہے کہ وہ قر آن مجید کی خرہے۔

(۱) امام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی ۱۳۰ه اپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

مجابد نے کہا: "النبأ العظیم" سے مرادقر آن مجید ب\_ (جامع البیان رقم الحدیث: ١٢٨٩٠)

اس کی وجدیہ ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا ہے: جس میں بیاختلاف کررہے ہیں۔(النباس)

اور قرآن مجید کے متعلق کفار مکہ اختلاف کررہے تھے بعض کہتے تھے کہ قرآن مجید جادو ہے اور بعض کہتے تھے کہ وہ شعر ہے اور بعض کہتے تھے کہ وہ آن اسلطیو الاولین ''ہے یعنی پچپلی قوموں کے افسانے ہیں اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت قرآن مجید ہے اور سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت خرنہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت کی خبر دی گئی ہے اس طرح قیامت بھی خبر نہیں ہے بلکہ آپ کی نبوت کی خبر دی گئی ہے اس طرح قیامت بھی خبر نہیں ہے بلکہ قیامت کے آنے کی خبر دی گئی ہے۔

دوسری تفییر کے تنظیم خبر سے مراد آپ کی بعثت کی خبر ہے

(۲) دوسرا قول بیہ کہ اس سے مرادسیدنا محمسلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی خبر ہے۔ علامہ عبدالرحمان بن علی بن محمد الجوزی الحسنیلی التوفی ۵۹۷ ھ لکھتے ہیں:

زجاج نے کہاہے: اس سے نی صلی الله علیه وسلم کا معاملہ اور آپ کا دعوی نبوت مراد ہے۔

(زادالمسيرج٩ص، كتب اسلامي بيروت ٤٠٠١ه)

اس کی وجہ میہ ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تو وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے: یہ کیا نیا پیغام لائے ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی: یہ کس چیز کے متعلق سوال کر رہے ہیں؟ کیونکہ سید نامحر صلی اللہ علیہ وسلم کورسول بنا کر بھیجے پر وہ بہت تعجب کر رہے تھے' جبیبا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

بلکہان کوائ پر تعجب ہوا کہان ہی میں سے ایک ڈرانے والا

بَلْ عِبْوُاكَ جَاءَهُ مُنْدِر تَمِينُهُ هُ وَهُ اللَّهِ مُونَةً اللَّهِ مُونَ

آ گیا کی کافرول نے کہا بیتو بہت عجیب بات ہے 0

هٰنَااشَى عُجِّهُ بِثَ ﴿ لَنَ ٢٠)

نیز جب رسول الند صلی الله علیه وسلم نے ان کوتو حید کا پیغام سنایا تو ان کواس پر بھی بہت تعجب ہوا' قرآن مجید نے ان کا قول نقل فرمایا ہے:

کیااس نے استے بہت معبودوں کواکیک مستحق عبادت بنا دیا

ٱجعَلَ الْأَرْهَةَ إِلَهَا وَاحِمَّا أَرْنَ هَذَا اللَّهُيُّ عُجَابَ<sup></sup>

(ص ﴿ ﴿ ) ہے؟ بے شک سے بہت تعجب کی بات ہے ٥

پس مشرکین نمی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے متعلق تعجب کا اظہار کرتے تھے اور اس کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے اس کے متعلق اللہ تعالی نے فرمایا: بیلوگ کس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کررہے ہیں؟ O عظیم خبر کے متعلق O جس میں بیافتلاف کررہے ہیں O

سيدنا محرصلى الله عليه وسلم كم متعلق ان كا اختلافِ بيرتها كه بعض آپ كوشاعر كہتے ہتے بعض مجنون كہتے ہتے اور بعض ساحر

تیسری تفییر عظیم خبر سے مراد حیات بعد الموت کی خبر ہے

(٣) اس کی تیسری تغیریہ ہے کہ وہ قیامت اور لوگوں کے دوبارہ زیرہ ہونے کے متعلق سوال کرتے تھے۔

<u> چلد دواز دېم</u>

```
امام محد بن جعفر محد بن جربرطبري متونى ١٥٠٠ ها ين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:
```

قادہ نے النبا العظیم "كقفير مل كها اس سے مرادم نے كے بعد دوبارہ زندہ كيا جانا ہے۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٧٨٩)

ابن زیدنے اس آیت کی تفییر میں کہا: اس خبر سے مراد قیامت کا دن سے کفار نے کہا: اس دن کے متعلق تم بیزعم کرتے ہوکہ ہم اور ہمارے آباء کواس دن میں زندہ کیا جائے گا اور ان کا اس میں اختلاف تھا اور وہ اس پر ایمان نہیں لاتے تھے' پس اللہ تعالی نے بتایا: بلکہ وعظیم خرب جس سے تم اعراض کرتے ہوؤوہ قیامت کا دن ہے جس برتم ایمان نہیں لاتے۔

قادہ نے کہا: موت کے بعد زندہ کیے جانے میں ان کے دوفر قے تھے بعض تصدیق کرتے تھے اور بعض تکذیب کرتے

تقى\_ (جامع البيان جر ٢٩صم واراكتب العلمية بيروث ١٥١٥ه

معادجسمانی کے متعلق کفاراورمشرکین کی آ راء

معاد کے متعلق کفاراورمشر کین کی حسب ذمل آ را تھیں:

بعض مشرکین معادجسمانی میں شک کرتے تھے وہ کہتے تھے:

میراید گمان نہیں ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور اگر میں اینے رب کے پاس لوٹایا بھی گیا تو یقینا میرے لیے اس کے پاس اچھا

وَمَا اَظُنُ السَّاعَةُ قَالِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّ مُ إِنَّ إِنَّ إِنَّ إِنْ عِنْكُ لَا لُمُ مُسْنَى مَ ( مُمَّ الْحِده: ٥٠)

انعام ہوگا۔

اور بعض ان میں سے وہ تھے جو دہر یوں کے عقائد کے حامل تھے وہ کہتے تھے:

ہاری صرف یہی دنیا کی زندگی ہے ہم مرتے ہیں اور جیتے ہیں اور ہمیں دوبارہ زندہ کر کے ہیں اٹھایا جائے گا0

ان هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا اللَّهُ ثَنَا نَبُونُ تُو خَنْمَا وَمَا خَرُّنُ بِمُنْ فُورِ ثَيْلِ أَنْ (المؤمنون: ٣٤)

اوران میں سے بعض اللہ تعالیٰ کی قدرت کے منکر تھے اور مردہ انسان کے دوبارہ زندہ کرنے کو اللہ تعالیٰ کی قدرت سے

اس نے ہارے لیے آیک مثال بیان کی اور اپنی پیدائش کو بھول گیا اور کہا: ان گلی سڑی پڑیوں کوکون زندہ کرسکتا ہے؟ ○ وَمَرِّكَ لَنَا مَثَلًا وَنِينَي خَلْقَهُ ﴿ قَالَ مَن يَجَى الْعِظَامَ وهي ديوو (لس:٤٨)

اور بعض مرنے کے بعد زندہ ہونے کو مانتے تھے گروہ یہ کہتے تھے کہ ان کو ان کی بدعقید گیوں اور بداعمالیوں سے حشر کے

دن کوئی ضرر نہیں ہوگا' وہ کہتے: ہمارے یہ بت ہم کواللہ کے عذاب سے چھڑا لیں گے:

وَيَعْبُكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ مَا لَا يَضُرُّهُمُ وَلَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى الله نقصان بہنیا سکتے ہیں نہ نفع بہنیا سکتے ہیں اور میر کہتے ہیں کہ ب

يَنْفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَوُكُوزَ شَفَعًا وُنَاعِنْكَ اللَّهِ .

(بت) تیامت کے دن اللہ کے پاس ماری شفاعت کریں گے۔

(يوس:۱۸)

ایک سوال بیہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے خود ہی سوال کیا: پہلوگ س چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کررہے ہیں؟ ٥ پھرخود ہی جواب دیا بحظیم خبر کے متعلق 0 اس کی تو جیہ یہ ہے کہ کسی چیز کوسوال اور جواب کے طریقتہ پر بیان کرتا اس چیز کوقہم اور وضاحت کے زیادہ قریب کردیتا ہے اس کی مثال میآیت ہے:

آج کے دن کس کی بادشاہی ہے؟ اللہ واحد قبار کی 🔾

لِمَنِ الْمُلُكُ الْيُوْمُرُ لِلْهِ الْوَاحِدِ الْقَعْبَادِ

(المؤممن:١٦)

النبا:۵ ہے میں فرمایا: ہرگزنہیں! پیعنقریب جان لیں گے 0 پھر ہرگزنہیں! پیعنقریب جان لیں گے 0 '' وسکلا''' کالفظی اور مرادی معنیٰ

ان دونوں آیتوں کے شروع میں' تگلا'' ہے'' دگلا'' کے لفظ کواس لیے وضع کیا گیا ہے کہ جو چیز پہلے مذکور ہے اس کار د کیا جائے' یعنی واقع اس طرح نہیں ہے جس طرح یہ کفار اور مشرکین کہتے ہیں کہ یہ خبر عظیم باطل ہے' وہ حیات بعد الموت کو باطل کہتے ہیں' ہرگز نہیں! حیات بعد الموت باطل نہیں ہے'ان کو جب عقریب ان کی موت کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کوعین الیقین کے ساتھ جان لیس گے' پھر ہرگز نہیں!ان کو جب دوبارہ زندہ کیا جائے گا تو وہ اس کوحق الیقین کے ساتھ جان لیس گے۔

عین الیقین کامعنی ہے: کسی چیز کا مشاہدہ سے علم ہونا' اور حق الیقین کامعنی ہے: کسی چیز کا تجربہ سے یقین ہونا'جب مشرکین قبرول سے نکلیں گے تو وہ دیکھیں گے کہ لوگ قبرول سے زندہ ہو کرنکل رہے ہیں تو ان کو حیات بعد الموت پرعلم الیقین ہوگا' پھر جب وہ اس پر توجہ کریں گے کہ وہ خود بھی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو گئے ہیں تو ان کو حیات بعد الموت پرحق الیقین ہوجائے گا۔

می بھی کہا گیا ہے کہ 'محکلا'' کالفظ' حقا'' کے معنیٰ میں ہے لینی یقینا بیع فقریب جان لیں گے O پھر یقینا بیع فقریب جان لیں گے O 'اور بیہ جو فر مایا ہے ۔ بیع فقریب جان لیں گے اس میں ان کے لیے وعید اور عذاب کی دھمکی ہے کہ یہ جس چیز کے متعلق ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں اور جس چیز کا مذاق اڑا رہے ہیں'وہ برحق ہے'اس کوکوئی ٹالنے والا یا مستر دکر نے والا نہیں ہے اور لاریب وہ چیز ضرور واقع ہوگی اور دوبارہ جو اس جملہ کا ذکر کیا ہے'اس میں یہ بتایا ہے کہ دوسری دھمکی پہلی دھمکی سے زیاوہ شدیدے۔

''کلا سیعلمون'' کودوبارذ کرکرنے کے فوائد

اس جملہ کو جود وبار ذکر فرمایا ہے اس کی مفسرین نے حسب ذیل توجیہات کی ہیں:

- (۱) کیملی آیت کاتعلق کفار سے ہے اور دوسری آیت کاتعلق مؤمنین سے ہے کینی عقریب کفار کواس عظیم خرکی تکذیب کا نتیجہ معلوم ہو جائے گا'اور عقریب مؤمنین کواس عظیم خبر کی تقید این کا انجام اور اس کی جزاء کاعلم ہو جائے گا۔
- (۲) پہلے جملہ کامعنیٰ یہ ہے کہ عنقریب کفار میدانِ حَشر کا مشاہَدہ کر لیں گے اور دوسرے جملہ کامعنیٰ ہے :عنقریب کفار اس —— تکذیب کے عذاب کامشاہدہ کرلیں گے۔
- (۱۳) پہلے جملہ کامعنی ہے عنقریب کفارکومعلوم ہو جائے گا کہ اللہ تعالی ان کے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور دوسرے جملہ کا معنی ہے جون ہے ان کومعلوم ہو جائے گا کہ ان کا میر گمان اور وہم صحیح نہ تھا کہ اللہ تعالی انہیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کرے گا۔
- (۱) پہلے جملہ میں جو وعید ہے اس کا تعلق دنیا کی وعید ہے ہیںے کفارِ مکہ کو جنگ بدر میں شکست اور ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا اور ان کے ستر آ دمی مارے گئے اور ستر آ دمی قید ہوئے اور دوسرے جملہ میں جو وعید ہے اس کا تعلق آخرت کی سزا ہے۔
- (۵) پہلے جملہ میں جو وعید ہے اس کا تعلق کا فرول کی موت 'نزع کی تختی اور سکرات الموت ہے ہے اور دوسر نے جملہ میں وعید کا

تعلق دوزخ:کی سزاہے ہے۔

- (۲) پہلے جملہ میں اللہ تعالیٰ کی ہو حید کی تصدیق نہ کرنے پرعذاب کی وعید ہے اور دوسرے جملہ میں احکام شرعیہ فرعیہ پڑمل نہ کرنے کی بناء پروعید ہے۔
- (۷) پہلے جملہ میں جسمانی عذاب کی وعید ہے جوعذاب ان کو دوزخ میں دیا جائے گا ادر دوسرے جملہ میں روحانی عذاب کی وعید ہے جومؤمنوں پر انعام واکرام اور ان کی تعظیم و تکریم کو دیکھ کرانہیں ہو گا اور دنیا میں جن کو دہ تقیر سجھتے تھے آخرت میں ان کی تو قیر دیکھ کران کے دل جلیں گے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا ہم نے زمین کوفرش نہیں بنایا؟ ۱٥ اور پہاڑوں کو میخیں ١٥ اور ہم نے تم کو جوڑا ہجوڑا پیدا کیا ١٥ اور ہم نے منایا ١٥ اور ہم نے دن کوروزی کمانے کا وقت بنایا ١٥ اور ہم نے منایا ١٥ اور ہم نے دن کوروزی کمانے کا وقت بنایا ١٥ اور ہم نے مهارے اور ہم نے دن کوروزی کمانے کا وقت بنایا ١٥ اور ہم نے مہارے اور ہم نے برسنے والے بادلوں سے تمہارے اور ہم نازل کی ٢٥ تا کہ ہم اس کے سبب سے غلہ اور سبزہ اگائیں ١٥ اور گھنے باغات ٢٠ بے شک فیصلہ کا ون مقرر شدہ وقت ہے ١٥ (النبا: ١١٥)

حيات بعدالموت براجمالي شوامداور دلائل

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بیٹا دیا تھا کہ کفار حیات بعد الموت کا اور حشر اجساد کا انکار کرتے ہیں' ان ک انکار کی بنیاد یہ تھی کہ جب انسان مرکر مٹی ہو جائے گا'اورا یک مردہ کی مٹی دوسرے مردے کی مٹی میں بل جائے گی اور تیز ہواؤں اور آندھیوں سے ان کے ذرات دور دراز علاقوں میں پہنچ جا کیں گے تو کسے معلوم ہوگا کہ کون سا ذرہ کس انسان کا ہے اور کون سا ذرہ دوسرے انسان کا ہے؟' ان کے اس شبہ کا جواب یہ ہے کہ جس کاعلم ناقص ہو وہ ان جنس کو بہم ممتاز ہمیں کر سکتا اور جس کی قدرت ناقص ہو وہ ان بھر سے ہوئے ذرات کو جوڑ کر پھر و یہ بی انسان بنا کر گھڑ انہیں کر سکتا' اللہ تعالیٰ کاعلم بھی کامل ہے ادراس کی قدرت بھی کامل پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے علم اور اپنی قدرت کے کمال پر النبا: ۱۲۔ احک شواہد پیش کے کہ اس نے زمین کو فرش بنایا' اس میں پہاڑوں کی میخیں لگا کیں' انسانوں کو پیدا کیا' دن اور رات کا نظام بنایا' سات مضبوط آسان بنا کے سورج اور بادلوں کو پیدا کیا' دین اور رات کا نظام بنایا' سات مضبوط آسان بنا کے سورج اور بادلوں کو پیدا کیا' خیس نے میساری کا نتات تخلیق کی ہے وہ تم کودوبارہ پیدائیس کر سکتا اور آپیل کے ایک انسانہ بنا دیں کو بیدائیس کر سکتا اور نیکوکاروں کو تو اب اور گناہ گاروں کو ہوا بیس فر مایا: اور پہاڑوں کو پیدا کیاں

صوفياء كي اصطلاح مين "أو تاد" كامعني

اس آیت میں 'او قاد'' کالفظ ہے یہ' و قد'' کی جمع ہے'' و قد'' کامعنیٰ ہے: آئے اورکیل اس آیت کا مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین کوفرش بنا کراس میں پہاڑوں کی میخیں لگادیں تا کہ زمین اپنی جگہ قائم رہے اس آیت میں پہاڑوں کومیخوں کے ساتھ تشیبہ دی ہے کہ جس طرح میخ کو جب کس چیز میں گاڑ دیا جائے تو وہ اس چیز کو قائم رکھتی ہے' اس طرح جب پہاڑوں کو، زمین میں نصب کردیا گیا تو پہاڑ زمین کواپے محور پر قائم رکھتے ہیں اور زمین کو محورے متجاوز نہیں ہونے دیتے۔

بعض علماء نے کہاہے کہ 'او تساد'' حقیقت میں اکا ہراولیاءاور اللہ تعالیٰ کے مخصوص اہل صفا ہیں' وہ ان بہاڑوں کی طرح ہیں جن کوز مین میں نصب کیا ہواہے ابوسعید خراز سے بیسوال کیا گیا کہاو تا داور ابدال میں کون افضل ہیں؟ انہوں نے کہا: او تا و افضل ہیں' سائل نے سوال کیا: کیسے؟ ابوسعید خراز نے کہا: کیونکہ ابدال ایک حال سے دوسرے حال کی طرف بلٹتے رہتے ہیں اور

جلددوازدتم

تسار الغرأر

ایک مقام سے دوسرے مقام میں ان کابدل چھوڑ دیا جاتا ہے اور اوتا دانتہائی بڑے مرتبہ پر پہنچے ہوئے ہوتے ہیں' وہ اپنے مقام سے نہیں ہٹتے اور اپنے مقام پراس طرح قائم رہتے ہیں جیسے کسی جگہ میٹے کوگاڑ دیا گیا ہواور یہی وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے مخلوق کا نظام اور قوام قائم رہتا ہے' ابن عطاء نے کہا: اوتا دہی اہل استقامت اور اہل صدق ہیں' ان کے احوال متغیر نہیں ہوتے اور وہ مقام تمکین بیرفائز ہیں۔ (ردح البیان ج اس سے ۳۲ داراحیاء الرّاث العربیٰ ہیروت ۱۳۲۱ھ)

النبا: ٨ ميل فرمايا: اورجم نے تم كوجوڑا جوڑا بيدا كيا ٥

## ''زوج'' کے معنی سے اللہ تعالی کی قدرت پر استدلال

اس آیت مین 'زوج'' کالفظ ہے علامہ محمد بن یعقوب فیروز آبادی متوفی ۱۵۸ھ'زوج'' کے معنیٰ میں لکھتے ہیں: ''زوج'': شوہر میوی طاق (فرد کے خلاف) یعنی جفت کو کہا جاتا ہے دوچیزوں کے لیے کہا جاتا ہے کہوہ''زوج''ہیں۔ (القاموں المحیاص۱۹۳۴ مؤسسة الرسالة 'بیروت'۱۹۳۳ھ)

اس آیت میں 'زوج''سے بہی آخری معنی مراد ہے' یعنی اللہ تعالی نے تہمیں اس حال میں پیدا کیا ہے کہ تمہاری دو صفیں ہیں اور تم دونوں کی وجہ سے نسل انسانی کا فروغ ہور ہا ہے اور زوج کا اطلاق ہراس چیز پر کیا جاتا ہے جس کی دوشلیس ہوں عام ازین کہ وہ جان دار چیزیں ہوں یا ہے جان چیزیں ہوں 'جیسے میاں ہوی' جرابیں' موز سے اور جو تے وغیرہ' اسی طرح وقتے ہار جینی زوج کا اطلاق کیا جاتا ہے' جیسے فقر اور غنا' صحت اور مرض' علم اور جہل اور قوت اور ضعف وغیرہ' اسی طرح فتیے اور حسین' طویل القامت اور قصیر القامت وغیرہ اضداد پر بھی زوج کا اطلاق کیا جاتا ہے اور بیاللہ تعالیٰ کی کمال طرح فتیے اور انتہائی حکمت پر واضح دلیل ہے کہ اس نے غنی اور فقیر' صحت مند اور بیار اور تو انا اور کمز ور متفاد صفات کے حامل فقد رت کا اطلاق کیا جاتا ہے تا کہ ان کا امتحان اور آزمائش ہو سکے اور بید یکھا جائے کہ غنی اور صحت مند' صحت اور خوش حالی پر شکر کرتا ہے یا نہیں ' یونکہ انسان بیدا کی حالت میں صحت کی قدر کرتا ہے اور فقر اور مرض پر صبر کرتا ہے یا نہیں' کیونکہ انسان بیاری کی حالت میں صحت کی قدر کرتا ہے اور فقر حالت میں خوش حالی کی قدر کرتا ہے۔ ورفقر کی حالت میں خوش حالی کی قدر کرتا ہے۔ اور فقر حالت میں خوش حالی کی قدر کرتا ہے۔

النبا: ٩ میں فر مایا: اور ہم نے تمہاری نیند کوراحت بنایا ٥

## <u>''نوم''اور''سبات''کے معانی اور نیندکو''سبات'' فرمانے کی وجوہ</u>

اس آیت میں دولفط ہیں:''نوم''اور''سبات'''علامہ راغب اصفہانی متوفیٰ ۴۰۵ھ''نوم'' کامعنیٰ بیان کرتے ہوئے ہیں:

''نوم'' کے کئی معانی بیان کیے گئے ہیں اور وہ سب صحیح ہیں:

(۱) رطب (بر) بخارات کے دماغ کی طرف چڑھنے کی وجہ سے دماغ کے پھوں کا ڈھیلا پڑ جانا۔

(٢) الله تعالى نفس كوبغير موت كوفات درد وئ قرآن مجيد ميس ب:

الله ہی روحوں کو ان کی موت کے وقت قبض فرما تا ہے اور جن کوموت نہیں آئی ان کی روحوں کو نبیند کے وقت قبض فرما تا ہے۔ ٱٮڷ۬ڰؙێٷؘؽٞٞٳڷٳڬ۫ڡؙؙؙٛٛٛڛڿؽڹؘڡٞۅ۫ؾۿٵۘۘۅٲڷۊۣ۫ڵۄٝ تَنتُوفِي مَنامِهَا ۚ (الامر ٣٠)

(٣) نيندخفيف موت باورموت تقيل نيند ب- (الفردات ٢٢٥، ٢١٠ كتبهزار مصطفى كدكرمه ١٢١٨ه)

''سبت'' کےاصل معنیٰ ہیں:''القطع''لیعنی کسی کام کو مقطع کرنا' ہفتہ کے دن کو''یوم السبت'' کہا جاتا ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آ سانوں اور زمینوں کی تخلیق اتوار کے دن سے شروع کی اور چیز دنوں میں اس تخلیق کومکمل کرلیا' پھر ہفتہ کے دن اس

نے اپنے عمل کو مقطع کردیا تو اس لیے اس کا نام' یوم السبت ''ہوا' یعنی کام منقطع کرنے کا دن قرآن مجید میں ہے: جب وہ (بنواسرائیل)ہفتہ کے دن تجاوز کرتے تھے جب ان کے کام کے انقطاع کے دن مجھلیاں طاہراً سامنے آتی تھیں اور جس دن وہ کام منقطع کرتے تھے(ہفتہ کے دن)اس دن وہ ان کے سامنے ہیں آئیں تھیں۔

ٳۮ۬ؽڂؙؽؙۯ۬ڹ؋ۣٳڶۺؠؙؾؚٳۮ۬ؾؙٳٛؾؽۣۿ۪ۿۅؽؾٵٮؙ۠ۿۿ ۘۑۅ۠ڡۜڔڛؠ۫ؾۿۿۺؙڗۘٵۊؠؘۅٛڡ*ۯ*ڵؽڛؠؙۨۛؿؙۏؗؽٚڵٳؿڶ۫ڗؽؗۿؚۿؿ (الافراف:۱۲۳)

اورفر ماما:

وَحَعَلْنَانُو مُكُونُ سُيَاتًا لِ (النبا:٩)

اور ہم نے تمہاری نیند کو کام کاج کے انقطاع کا ذریعہ بنا دیا ليخي راحت0

(المفردات ج اص ٢٩١\_٢٩١ كتبه نزار مصطفى مكرمه ١٣١٨ه)

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نیندکو' سبات' فرمایا لین قطع کا ذریعہ اور سبب سواس کی علماء نے حسب ذیل توجیہات کی

- (۱) زجاج نے کہا: نیندانسان کے اعمال اور اس کی حرکات کے منقطع ہونے کا سبب ہے اس کیے اس کو''سبات''فرمایا۔
- (۲) قرآن مجید میں نیندکوموت فرمایا ہے (الزمر ۴۲)اس لیے بیداری کوحیات اور معاش یعنی روزی کمانے کا ذریعہ فرمایا ہے: اور ہم نے دن کو کام کاج اور حصول رزق کا ذریعہ بنادیا ۞ وَجَعَلْنَا النَّهَارَمَعَاسُّنَّا ٥ (النبا:١١)
- (m) لیٹ نے کہا ''السبات''ایس نیندہ جو بہوش کے مشابہ ہے'اگر چہ ہر نیندالی نہیں ہوتی لیکن وجہ تسمیہ کے لیے جامع ہونا ضروری نہیں ہے جیسے یا جامہ کو یا جامہ اس لیے کہتے ہیں کہ وہ پیروں کا لباس ہے حالانکہ بیروں کا ہرلباس یا جامنہیں ہوتا' شلوار' تد بنداور پتلون بھی پیروں کا لباس ہے'اس لیے اس سے امام رازی کا بیاعتراض ساقط ہو گیا کہ اگرچه اسات "بهوی کو کہتے ہیں لیکن اس وجہ سے نیندکو اسبات "کہنا درست نہیں کیونکم ہر نینداتی گہری نہیں ہوتی کہوہ بے ہوتی کے مشابہ ہو۔
- (4) "سبات" کامعنی قطع ہے لین مکوے مکوے اور انسان کو نیند بھی مکوے کوے کرے اور قبط وار آتی ہے ایسانہیں ہوتا کہ انسان مسلسل کئی کئی دن سوتا رہے وہ چند گھنٹے سو جاتا ہے چیر جاگ کر کام کاج کرتا ہے پھر سوجاتا ہے تو اس کو نیند قطعات کی صورت میں آتی ہے۔
- (۵) انسان جب کام کرنے سے تھک جاتا ہے تو کام منقطع کر کے سوجاتا ہے اور یہ نینداس کی تھکاوٹ کوزائل کردیتی ہے ہیں اس تعكاوث كياز الدكو 'سيات' 'اورقطع فرمايا يعنى تعكاوث كقطع كرناساس كامعنى بير ب كماللد تعالى في نيندكو راحت بنادیا۔
- (۲) مبرد نے کہا: جب انسان پر نیند کا غلبہ ہواور انسان اس نیند کو دور کرنے اور منقطع کرنے کی کوشش کرے تو عرب اس کو بھی ''سبات'' کہتے ہیں'اس صورت میں اس آیت کامعنیٰ بیہے کہ ہم نے تہماری نیند کوخفیف اور ہلکی بنایا ہے تا کہتمہارے ليے اس نيند کو منقطع كرنا أسان مؤ كويا كه يول كها كميا كهم نے تمهارى نيند كولطيف نيند بنايا ہے اوراس كواليتي كهرى اور تقیل نہیں بنایا کیونکہ وہ بھاری ہے صحت نہیں ہے۔ النبا: ۱۰ میں فرمایا: اور ہم نے رات کو بردہ یوش بنایا O

جلددوازدتهم

## نباس کامعنی اور رات کولباس فرمانے اور اس کے نعمت ہونے کی وجوہ

اس آیت مین الباس "كالفظ بع علامه محدین ابو بكررازی حفی متوفی ۲۲۰ ه كهته مین:

''لباس'' کاایک معنیٰ ہے: اشتباہ ٔ یعنی کی شخص پر کوئی معاملہ خلط ملط کر دینا' قرآن مجید میں ہے:

وَكُوْجَعَلْنَاهُ مُلَكًّا لَّجَعَلْنَا فُرُجُلًّا وَلَلْبَسْنَا عَلَيْهِمْ اوراكرهم فرشة كورسول بنات توجم اس كوانسان بى بنات

اور ہم ان پرای چیز کا التباس اور اشتباہ ڈال دیے جس کا التباس

مّاً يُلْبِسُونَ ۞ (الانعام: ٩)

اورا شتباہ انہیں اب ہور ہاہے 🔾

اورلباس اس چزکو کہتے ہیں جس کو پہنا جائے مرد عورت کالباس ہےاور عورت مرد کالباس ہے قرآن مجید میں ہے: هُنَّ لِلِيَاسُ تَكُوْدُوَاَنْنُوْدُ لِلِيَاسُ لَهُنَّ مِنْ البقرہ: ۱۸۷) وہ (بیویاں) تمہارالباس ہیں اور تم ان کالباس ہو۔

وَلِيَاسُ التَّفَوٰى لَا لِكَ خَيْرُ طُ (الاعراف:٢٦) اورتقوى كالباس يبى زياده بهتر ہے۔

تقویٰ کے لباس سے مراد حیا ہے ( یعنی اللہ تعالیٰ کے خوف سے یاعذاب کے ڈرسے فحش کاموں اور دیگر برائیوں کو ترک کروینا)۔ (مخارالصحاح ص۳۳۳ داراحیاءالتراث العربیٰ بیروت ۱۴۱۹ھ)

ہروہ چیز جوانسان کی بھیج چیز وں کو ڈھانپ لے اس کولباس کہتے ہیں شو ہر بیوی کالباس ہے کیونکہ بیوی کی ضروریات اور اس کی خواہش کو پورا کرنے کی وجہ سے وہ بیوی کوخش اور غلط کا مول کے ارتکاب سے رو کتا ہے اس طرح بیوی شو ہر کالباس ہے کیونکہ اس کی خدمت اور اس کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے وہ شوہر کوغلط راہوں پر جانے سے روکت ہے۔

قفال نے کہا: اصل میں لباس ڈھاپنے والی چیز کو کہتے ہیں اور چونکہ رات اپنی ظلمت اور اندھیرے کی وجہ سے لوگوں کو ڈھانپ لیتی ہے اس لیے رات کولباس فر مایا ہے اور رات انسان کے حق میں اس لیے نعمت ہے کہ جب انسان اپ وشمن سے چھپنا چاہے تو رات اس کے لیے ساتر ہو جاتی ہے اور جس طرح لباس کی وجہ سے انسان کا جمال زیادہ اور کامل ہوتا ہے اور لباس کی وجہ سے انسان کا جمال زیادہ ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے وہ سردی اور گرمی کے ضرر کو دور کرتا ہے اس کے طرح رات کو نیند کی وجہ سے انسان کا حسن و جمال زیادہ ہو جاتا ہے اس کی تھکاوٹ کے زائل ہونے کی وجہ سے اس کے چیرے سے اضحال وور ہو جاتا ہے اور وہ تر وتازہ اور شاداب ہو جاتا ہے اور کو ماٹ سے تفکرات کا جموم نکل جاتا ہے اور وہ پر وتازہ اور شاداب ہو جاتا ہے اور کہ ماٹل ہوئے تا ہے اور کو ماٹل ہوئے تا ہے اور وہ تر وتازہ اور شادات کا جموم نکل جاتا ہے اور وہ پر ساتا ہے۔

النباناامین فرمایا: اور ہم نے دن کوروزی کمانے کا وقت بنایا ٥ "معاش " کامعنیٰ اور اس کے نعمت ہونے کی توجیہ

ال آیت میں 'معاش''کالفظ ہے''معاش'''عیش'' سے بناہے'''عیش''کامعنیٰ ہے: وہ حیات جو جان داروں کے ساتھ مخصوص ہے' کیونکہ مطلقاً حیات کالفظ تو حیوان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے' ای لفظ سے معیشت بناہے۔ ساتھ مخصوص ہے' کیونکہ مطلقاً حیات کالفظ تو حیوان کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے' ای لفظ روات جاس ۲۵۸)

معیشت کامعنیٰ ب: حیات کے ذرائع اور وسائل لعنیٰ زندگی گزارنے کے اسباب۔

دن کومعاش فرمایا نیخی بیدزندگی گزارنے کا وقت ہے اس وقت میں تم کو نیند سے بیدار کیا جاتا ہے اور نیند موت کی بہن ہے گویا اس وقت میں تم کوازسرنو زندہ کیا جاتا ہے اس وجہ سے دن کا معاش ہونا بندوں پر اللہ تعالی کی نعمت ہے۔

علامه علاء الدوله حُمر بن احرسمناني متوفى ١٥٩ هدان آيتول كي تفسير ميس لكھتے ہيں:

کیا ہم نے بشریت کی زمین کوتمہاری استراحت کا پالنانہیں بنایا اور بشریت کے منافع کی انواع کے پھیلنے کا ذریعیہیں

تبيار القرآر

بنایا اورتمہار نفوس کی شقاوت اور دلول کی تختیوں کے پہاڑوں کوبشریت کی سرز مین کے قیام کے ستون اور پائے نہیں بنایا اور تم کو جوڑے جوڑے بنایا' روح کا جوڑا اورنفس کا جوڑا یا دل کو مذکر اورنفس کومؤنث بنایا اورتمہاری نیند کی غفلت کوراحث بنایا تا کہتم لذتوں اورشہوتوں کو پوری پوری حاصل کر کے استراحت کرسکو اورتمہاری طبیعتوں کی رات کوتمہارے دن کی روحانیت کے لیے پردہ بنایا اورتمہارے دن کی روحانیت کومعاش بنایا'جس میں تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرسکو۔

( مخطوطة تكمله الناويلات النجميد به حواله روح البيان ج-اص ٢٣٩ واراحياء التر اث العر لي بيروت ١٣٣١ه )

## التاويلات النجميه كاتعارف

شخ بخم الدین ابوبکر بن عبداللدرازی متوفی ۲۵۳ هدایه کے لقب سے معروف تضانهوں نے صوفیاندا صطلاحات پرقرآن مجیدی تفییر کلیمی کین سورۃ الذاریات تک مکمل کر سکے بعدازاں الطّور سے آخرقر آن تک شخ علاء الدوله سمنانی نے اس کا تلمکه کلھا کی تفییر پانچ ضخیم مجلدات پر مشمل ہے ہوز طبع نہیں ہوئی اس کا قلمی نیخہ دارالکتب قاہرہ میں موجود ہے۔علامہ اساعیل حق متوفی ۱۳۷ اھروح البیان میں کہیں اس کا اقتباس نقل کرتے رہتے ہیں۔

النبا: ١٢ مين فرمايا: اورجم في تمهار الديرسات مضوط آسان بناك ٥

#### لفظ"بنينا"لانے كى حكمت

''شداد'' کالفظ''شٰدیدہ'' کی جمع ہے بعنی جس کی تخلیق مضبوط اور محکم ہواور وقت کے گزرنے سے اس میں کو کی تغیر نہ ہو سکے اور اس میں نہ کوئی ٹوٹ کھوٹ ہو سکے اور نہ اس میں کوئی شگاف پڑ سکے اس کی نظیر ہی آیت ہے:

وَجِعَلْنَا التَّهُمَا عُسَقْقًا مَحْفُو ظُلَ عَ (الانبياء:٣٣) وربم في آسان كو تفوظ حجبت بناديا -

اس آیت میں 'بسینا''کالفظ ہے اس کا معنیٰ ہے: ہم نے بنیا در کھی اور بنیاد مکان کے ینچے ہوتی ہے اور جوت اور ہوتی ہے تو جوت ہوتی ہے تو جوت بنیاد کی کیا حکمت ہے؟ اس کا جواب سے ہے کہ بنیاد ٹوٹ بھوٹ سے محفوظ ہوتی ہے جب کہ جوت میں ٹوٹ بھوٹ کا خطرہ ہوتا ہے تو 'نہنینا''کالفظ لاکر پی ظاہر فرمایا ہے کہ بیج چوت بھی بنیاد کی طرح مضبوط ہے اور ٹوٹ بھوٹ کے خطرہ سے محفوظ ہے۔

بعض صوفیاء نے کہا ہے کہ جس طرح آسان سات ہیں'ای طرح قلب کے بھی سات طبقات ہیں: (۱) طبقة الصدوراور
یہ جو ہر اسلام کا معدن ہے (۲) طبقة القلب اور یہ جو ہرائیان کا محل ہے (۳) الثفاف یہ عشق مجت اور شفقت کا معدن ہے
(۳) الفواد یہ مکاففہ اور مشاہدہ کا معدن ہے (۵) حبة القلب یہ صرف اللہ تعالی کی محبت کے ساتھ مخصوص ہے اس طبقہ میں
دونوں جہاں میں سے کسی کی محبت نہیں ہوتی (۱) السویدا یہ علم لدنی کا معدن ہے اور بیت الحکمة ہے (۷) بیت المعزة نید
المملین کا قلب ہے اس بیت میں اسراد الہید ہیں یہ باطن سے ظاہر کی طرف بالکل نہیں نگلتے اور نہ بھی ان کا کوئی اثر ظاہر ہوتا
ہے۔ (دوح البیان جو اس المعرف الراحیاء الراث العربی ہروت اس المعرف ہوت المعرف ال

النباسامين فرمايا اورجم في سورج كو جمكنا مواجراغ بنايا ٥

"وهاج" اور" تجاج" كمعاني

اس آیت میں 'و ها ج'' کالفظ ہے ٔ میں النہ کا صیغہ ہے اور یہ 'و هج'' سے بنا ہے' 'و هج'' کا معنیٰ ہے: روثن ہونا' جمکنا اور بھڑ کنا' سواس کامعنیٰ ہے: بہت زیادہ روش۔

بعض علماءنے کہا:''الوهج'''کامعنیٰ ہے:''محمع النور والحرارة '''گویااللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ سورج انتہاکیٰ

درجہ کا روٹن اور نتائی درجہ کا گرم ہے کلبی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما سے روایت کیا ہے کہ 'الو ھا ج' 'صرف نور کا مبالغہ ہے 'اور انخلیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ 'الو ھج''آ گ اور سورج کی گری ہے۔

ال كا تقاضا ب كه الوهاج "حرارت كامبالغه بوليني انتهائي گرم اور وثن \_

النباج اللي فرمايا: اورجم في برسن والع بادلون سے زوردار بارش نازل كى ٥

اس آیت میں ''المعصوات'' کالفظ ہے اس کا واحد' المعصو ہ''ہے اس کا لغوی معنیٰ ہے: نچوڑنے والی کینی بادلوں کونچوڑنے والی ہوائیں۔

''المسمعصوات'' کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے دوروایتیں ہیں' ایک روایت یہ ہے کہ اس سے مرادوہ بھوا کیں ہیں جو بادلوں کو چیردیت ہیں' اور دوسری روایت یہ ہے کہ اس سے مراد بادل ہیں۔

مجاہد مقاتل کلبی اور قادہ نے حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہماسے بیروایت کیا ہے کہ المصفصوات ''سے مرادوہ تندوتیز ہوا کیں ہیں جو بادلوں کو چیردیتی ہیں قرآن مجید میں ہے:

ابوالعاليهٔ الربيع اورانضحاک نے کہا:''المعصوات''ے مراد بادل ہیں اورانہوں نے بادلوں کو''المعصوات'' کہنے کی حسب ذیل وجوہ بیان کی ہیں:

(١) المؤرج في كها الفت قريش من المعصرات "كامعنى بادل -

- (٢) المازنى نے كہا كە بوسكتا كى دالم معصرات "ئى بادل بول بول بوغىرتے بىل كونكە جب نچوڑنے والى چىزىل بادلول كو نچوڑتى بىل توان سے يانى برستا ہے اور بارش بوتى ہے۔
- ر سل) ''المعصر ات' ئے مرادوہ بادل ہیں جو نجڑنے کے قریب ہوتے ہیں کیونکہ جب ہوائیں ان بادلوں کو نجوڑتی ہیں تو وہ برسنے لگتے ہیں' جس طرح جب نصل کٹنے کے قریب ہوتو کہا جاتا ہے نصل کٹ گئ اس طرح جب لڑکی کے حیض آنے کا وقت قریب ہوتو کہا جاتا ہے: لڑکی نجڑ گئی۔

نیزاس آیت میں فدکور ہے: ''ماء شجاجاً''۔' نججاج ''کامعنی ہے: زوروشور کے ساتھ بر سے والا اس کامعنی ہے: پانی برسنا اور بہنا ''کا مصدر لازم بھی ہوتا ہے اور متعدی بھی ہوتا ہے گویا اس کامعنی بہنا بھی ہے اور بہانا بھی ہے حدیث میں بھی''الثج ''کالفظ ہے:

جب بى صلى الله عليه وسلم سے بوچھا كيا كه كون ساج افضل ہے؟ تو رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: 'افضل المحج العج والشج ''ليعنى سب سے افضل جى وہ ہے جس میں بلند آواز ہے تلبيه كہا جائے اور قربانی كے جانوروں كاخون بهايا جائ (سنن ترذى رقم الحدیث: ۸۲۷سنن دارى تم الحدیث: ۱۲۵۸سنن دارى تم الحدیث: ۱۲۵۸سنن دارى تم الحدیث: ۱۲۵۸

> النبا:۵۱؍ ایس فر مایا: تا کہ ہم اس کے سبب سے غلداور سبز ہ اگائیں 0 اور گئے باعات 0 غلداور سبز ہ اگانے کی ظاہری اور صوفیانہ تفسیر

جب بیہ پانی زمین تک پہنے جائے گا اور مٹی اور نے سے ختلط ہو جائے گا تو ہم اس سے غلہ اور سبزہ اگا کیں گے غلہ ہے مراد در از کی پیداوار ہے جوانسان کی خوراک بنتی ہے جیسے گندم بُو 'جاول اور مختلف دالیں' اور سبزہ سے مراد وہ مختلف اقسام کا جارہ ہے

جلد دواز دبم

جو جانوروں کی خوراک بنتا ہے اللہ تعالی نے انسانوں اور حیوانوں وونوں کی خوراک کا بندوبست کیا ہے اللہ تعالی ارشاد فرماتا

تم خود کھاؤ اور اپنے جانوروں کو چراؤ۔

كُلُوْا وَازْعَوْا أَنْعَامَكُمْ (ط:۵۳)

نيز النبا: ١٦ مين فرمايا: اور گفتے باغات ٥

علامه علاء الدوله سمناني متوفى ١٥٩ ه لکھتے ہیں:

اس آیت میں بیاشارہ ہے کہ ہم نے ارواح کے آسان سے الطاف کی ہواؤں سے علوم ذاتیہ اور حکمت بائے رہانیہ کو قطرہ تھارے دلوں کی سرزمین پر ٹیکا یا ہے تا کہ ہم اس سے حبتِ ذاتیہ کا غلہ اور شوق اور اشتیاق کا غلہ اگائیں اور حبتِ اللّٰہی کے گھنے باغات پیدا کریں۔(الآدیلات الْجمیہ ج مخطوط)

النبا: المين فرمايا: بـ شك فيصله كا دن مقررشده وقت ٢٥٥

حیات بعدالموت پر دلائل اورشوامد کا خلاصه

اس سورت کے شروع میں عظیم خبر کا ذکر فرمایا تھا اور اس سے مراد حیات بعد الموت ہے گھر اللہ تعالی نے النبا: ۲ سے النبا: ۲ اتک حیات بعد الموت پردس آیوں میں دس دلائل پیش فرمائے کہ اللہ تعالی نے زمین کوفرش اور پہاڑوں کو پیخیس بنایا اور لوگوں کو جوڑا جوڑا پیدا کیا' نیند کوراحت'رات کو پردہ پوش اور دن کومعاش بنایا الخ۔

اوران دس چیزوں کو پیدا کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ اس کو اس ساری کا کنات کاعلم ہے اور وہ ان کی تخلیق پر قادر ہے' پس وہ عالم اور قادر ہے اور واجب ہے کیونکہ ممکن تو خودا پنی تخلیق میں مختاج ہے اور جب وہ واجب ہے تو ضروری ہے کہ وہ واحد ہو' کیونکہ تعدد و جماء محال ہے اور جب وہ اس تمام کا کنات کو ابتداء پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ اس کا کنات کوفنا کر کے دوبارہ پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

اس آیت میں جوفر مایا ہے: بےشک فیصلہ کا دن مقرر شدہ وقت ہے ۱ اس کا معنیٰ یہ ہے کہ بید دن اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں ہے اللہ تعالیٰ ہوگئ اس دن تمام لوگ ختم ہو جا ئیں گے اور ان کے انگال بھی منقطع ہو جا ئیں گئ اور دن مقرر فرما دیا ہے جس میں قیامت قائم ہوگئ اس دن تمام مردہ لوگ زندہ ہو جا ئیں گے اور ان کے انگال بھی منقطع ہو جا ئیں گئے اور دن مقرر فرما دیا ہے جس میں صور پھوٹکا جائے گا تو تمام مردہ لوگ زندہ ہو جا ئیں گے اور جو بے ہوش تھے وہ ہوش میں آ جا ئیں گئ پھر سب لوگوں کو جمع کر کے ان کا حماب لیا جائے گا' نیکوں کو تو اب دیا جائے گا۔ اور بدکاروں کو عذا ب دیا جائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے جس دن صور میں بھو نکا جائے گا تو تم فوج درفوج آ ؤگے 0 اور آسان کھول دیا جائے گا تو اس میں دروازے بن جائیں گے 0 اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے 0 بے شک دوزخ گھات میں ہے 0 سرکشوں کا ٹھکانا ہے 0 جس میں وہ مدتوں تک رہیں گے 0 اس میں وہ نہ ٹھنڈک یائیں گے نہ کوئی مشروب 0 سوا کھولتے

تبيار القرآن

ہوئے پانی اور پیپ کے 0 بیان کے موافق بدلہ ہے 0 بے شک وہ کسی حساب کی امیر نہیں رکھتے تھے 0 اور انہوں نے ہماری آیات کی پوری پوری تکذیب کی 0 اور ہم نے ہر چیز کو گن کر لکھ رکھا ہے 0 اب چکھو ہم تمہاراعذاب بڑھاتے ہی رہیں گے 0 (النیا: ۱۸–۱۸)

حشر کے دن لوگوں کے فوج در فوج آنے کے متعلق ایک روایت کی تحقیق

صورے مرادسینکھ کی شکل کی ایک چیز ہے جس کو بگل کہتے ہیں' اس میں پھونک مارنے سے بہت ہیبت ناک آ واز نکلے گی' صور کی پوری تفصیل (الزمر: ۱۸) میں بیان کی جا بچکی ہے۔

جس جگه میدانِ حشر قائم کیا جائے گا' تمام مُر دے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر وہاں فوج در فوج پہنچیں گے عطاء نے کہا:

مرنی اپی امت کے ساتھ آئے گا' جیسا کہ اس آیت میں ہے:

يُوْ**مَزَن**ُ عُوْا **كُلِّ اُنَايِبِ بِإِمَامِهِمْ ؟** . (بن اسرائيل: اله) جس دن ہم ہر جماعت کواس ئے امام کے ساتھ بلا کس گے۔

اس آیت کی تفسیر میں مفسرین نے بغیر سند کے ایک حدیث ذکر کی ہے اور وہ میہ ہے:

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اس آیت کے متعلق سوال کیا' حب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ اہم نے بہت بڑی چیز کے متعلق سوال کیا ہے ، پھر آپ کی آئھوں سے آنسو بہنے لگے ، پھر فرمایا: میری امت سے دیں قتم کے لوگوں کا حشر کیا جائے گا' بعض بندروں کی صورتوں میں ہوں گے' بعض خزیروں کی صورتوں میں ہوں گے' بعض منہ کے بل اوندھے گھسٹ گھسٹ کر آ رہے ہول گئے بعض اندھے ہوں گئے بعض بہرے اور گونگے ہویں گئے بعض لوگوں کی زبانیں ان کے سینوں تک لئکی ہوئی ہول گی ان کے مونہوں سے تے بدرہی ہوگی جس سے تمام اہل محشر کو گھن آ رہی ہوگی بعض لوگول کے ہاتھ اور پیر کٹے ہوئے ہول گئ بعض لوگ آگ کے درختوں کے تنول پر سولی پر چڑھے ہوئے ہول گئ بعض لوگول سے مردار سے زیادہ بُری ہد بوآ رہی ہوگی بعض لوگ تیل کے جنے پہنے ہوئے ہوں گے جوان کے بدن سے چیکے ہوئے ہوں گے۔ رہے وہ لوگ جو بندروں کی صورتوں پر ہول کے وہ چھل خور ہول کے اور جولوگ خزیروں کی صورتوں پر ہوں کے وہ حرام کھانے والے ہوں گے اور جولوگ منہ کے بل چل رہے ہوں گے وہ سود کھانے والے ہوں گے اور جولوگ اندھے ہوں گے وہ ظالمان فیصلے کرنے والے ہوں گے اور جو بہرے اور گو نگے ہوں گے وہ اپنے اعمال پراتر انے والے ہوں گے اور جن کی زبانیں لنکی ہوئی ہوں گی ہیدہ علاء اور واعظین ہیں جواپنے قول کے خلاف عمل کریں گئے اور جن لوگوں کے ہاتھ اور پیر کئے موے مول کے بیدہ لوگ ہیں جوایتے پر وسیول کوستاتے ہیں اور جن کوآ گ کے درختوں برسولی دی موئی موگی بیدہ سیاہی ہیں جولوگول کو (ظلماً) حاکم کے پاس لے جائیں گے اور جن سے مردار سے زیادہ سخت بد ہوآ رہی ہوگی بیدوہ ہیں جو اپنی لذتوں اور شہوتوں کی انتباع کریں گے اور اپنے مالوں میں سے اللہ کے حقوق ادانہیں کریں گے اور جولوگ تیل کے جبے بہنے ہوئے ہول گے میدوہ لوگ ہیں جوفخر اور تکبر کرنے والے ہیں۔(الکشف والبیان ج ۱۰ص۱۱۵) الکشاف ج مهم ۱۸۷، تغییر جوااص۱۳۰۱، الجامع لا حُكَّام القرآن جزواص ١٥٣ـ ١٥٣ الدرالمثورج ٨ص ٢٦٦، روح البيان ج واص ٣٥٣، روح المعانى جزوم ص-١٩\_١٩)

حافظ ابن مجرعسقلانی نے کہا: اس حدیث کوامام ابن مردوبیاورامام نظبی نے بیان کیا ہے اس کو محد بن زہیر از محد بن ہندی از حظلہ سدوی از والدخود از براء بن عازب روایت کیا ہے اس کی سند میں حظلہ سدوی بہت ضعیف ہے امام احمد نے کہا: وہ منکر الحدیث ہے اور بہت عجیب چیزیں روایت کرتا ہے امام ذہبی نے اس کا میزان میں ذکر کیا ہے اور اس حدیث کی سند میں مجول راوی ہیں۔ (تخ تے اکشاف جس محمد)

النبا: ۱۹ میں فرمایا: اور آسان کھول دیا جائے گا تو اس میں درواز ہے بن جا کیں گے O آسان کے درواز وں کا ثبوت

اس آیت کامعنیٰ ہے: فرشتوں کے نزول کے لیے آسان میں دروازے بن جائیں گئ قر آن مجید میں ہے: وَیُوْهِ تَسَّقَقُ التَّمَاءُ بِالْغَمَامِ وَنُوِّلِ الْمُلَیِّكُ تَنْوِیْدُا (الفرقان:۲۵) لگاتارا تارا حائے گا ( (الفرقان:۲۵) لگاتارا تارا حائے گا

ایک قول بہ ہے کہ آسان گلڑے گلڑے ہوجائے گا اور دروازوں کی مثل ہوجائے گا ایک قول بہ ہے کہ دروازوں سے مراو
آسان کے داستے ہیں ایک قول بہ ہے کہ آسان بھر جائے گا اور اس میں دروازے بن جائیں گئا ایک قول بہ ہے کہ ہر شخص
کے لیے آسان میں دو دروازے ہیں ایک دروازے سے اس کے نیک اعمال اوپر کی طرف چڑھتے ہیں اور دوسرے دروازے
سے اس کا رزق آسان سے اتر تا ہے اور جب قیامت قائم ہوگی تو آسان کے درووازے کھول دیئے جائیں گئا آسان کے دروازوں کا اس حدیث میں ذکر ہے:

شب معراج کی حدیث میں ہے: پھر ہم کوآ سان کی طرف لے جایا گیا محضرت جریل نے دروازہ کھلوایا تو پو چھا گیا: تم کون ہو؟انہوں نے کہا: میں جریل ہوں کہا گیا: تمہارے ساتھ کون ہے؟انہوں نے کہا: حضرت محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) 'پوچھا گیا: کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ کہا: ہاں!ان کو بلایا گیا ہے' پھر ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا۔

(صيح ابخاري رقم الحديث: ١٩٣٩ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٩٣٠ ألسنن الكبري رقم الحديث: ٣١٣)

قرآن مجید کی درج ذیل آیت میں آسان کے درواز دن کاصراحة ذکرہے:

جن لوگوں نے ہماری آیات کی تکذیب کی اور ان پرایمان النے سے تکبر کیا ان کے لیے آسان کے درواز نے نہیں کھولے

ٳػٲڵڕؽڹػۜڴۘڹؙڎٳۑٳ۬ؽؾؚڹٵۮٳۺؾڴؠۯڎٳؗؗؗؗػڹٞۿٵڵٲؿؙڡٛؾؙڂ

لَهُو أَبُوابُ السَّمَاءِ . (الاراف: ٩٠)

النبا: ۲۰ میں فرمایا: اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے O قیامت کے دن پہاڑوں کے چھاحوال

اس آیت میں ''سراب'' کالفظ ہے شدیدگری میں دو پہر کے وقت دھوپ کی تیزی سے ریگتان میں جوریت پانی کی طرح چمکتی ہوئی نظر آتی ہے اور دور سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پانی برم ہے اور درختوں کاعکس اس میں دکھائی دے رہا ہے اس کو سراب کہتے ہیں کیونکہ اس چمکتی ہوئی ریت پر نظر پڑنے سے پانی کا دھوکا ہو جاتا ہے'اس لیے دھوکے اور فریب کے لیے سراب کا لفظ استعال کیا جاتا ہے۔

اوراس آیت ہیں' سیّرت'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے کسی چیز کوجڑ سے اکھاڑ دینایا کسی چیز کواپنی جگہ سے ہٹادینا۔ الله تعالیٰ نے قر آن مجید میں پہاڑوں کے حسب ذیل احوال ذکر فرمائے ہیں:

(۱) پہلا حال ہےہے کہ بہاڑوں پرایک ضرب لگا کران کو جڑ سے اکھاڑ دیا جائے گا اورا پی جگہ سے ہٹا دیا جائے گا: وَحُمِلَتِ الْاَدْضُ وَالْحِبَالُ فَكُاكُنَا دُكَةً وَّاحِدَاقًا ۖ

(الحاقة:١١) عقور كرريزه ريزه كرديا جائع كان

(۲) دوسراحال بیہ کہ پہاڑ دھنی ہوئی رنگین اُون کی طرح اُڑ رہے ہوں گے:

جلددوا زوتهم

نيار القرآن

## اور پہاڑ وھنگی ہوئی رنگین اُون کی طرح ہوجا ئیں گے 🔿

وَتُكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُونُشِ

(القارعه:۵)

(٣) تيسراحال بيه که پهار بگھرے ہوئے ذرات کے غبار کی طرح ہوجائیں گے:

اور پہاڑ ریزہ ریزہ کر دیئے جائیں گے 🖰 پھر وہ بھرے

وَبُسَّتِ الْوِبَالُ بَشَالُ فَكَانَتُ هَبَآءً مُنْبَقَالُ.

(الواقعة:١-٥) موئے غبار کی طرح ہوجائیں گے ٥

(۳) چوتھا حال ہیہ ہے کہ پہاڑوں کو دھنک دیا جائے گا کیونکہ پہاڑ فکڑے فکڑے اور ریزہ ریزہ ہو کر زمین کے مختلف حصوں میں پڑے ہوں گئے بھراللہ تعالیٰ ہواؤں کے ذریعہان کو دھنگ ڈالے گا:

وہ آپ سے پہاڑوں کے متعلق سوال کرتے ہیں سوآب

وَيُنْكُونُكُ عَنِ الْجِيالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا مَ إِنَّ نَسْطًاكُ

کہے کہ میرارب ان کو دھنک ڈالے گا (یعنی ریزہ ریزہ کر کے اُڑا

(ط:۲۰)

0(82)

(۵) پانچوال حال سیہ ہے کہ جس طرح کسی سوراخ یا روٹن دان سے سورج کی شعا ئیں نگلتی ہیں اوران میں روٹنی کے باریک ذرات کے غبار دکھائی دیتے ہیں'ای طرح جب اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجے گا تو وہ پہاڑوں کے ذرات کو اُڑا ئیں گی اور وہ شعاؤں میں باریک ذرات کے منتشر غبار کی طرح دکھائی دیں گے :

وَيَوْمُ شُكِيْرًا لِجُبَالَ وَتَرَى الْأَرْضَ بَارِمَا اللهِ

اور جس دن ہم پہاڑوں کو چلائیں گے ادرتم زمین کوصاف کھلی ہوئی حالت میں دیکھو گے۔

(الكهف: ٧٤)

اورآپ پہاڑوں کو دیکھ کر گمان کرتے ہیں کہ بیا پنی جگہ جے

ٷۘٙڗؙۯؽٳڶڿؚؠٵڶؾڂڛڹۿٵڿٵڡۭێڰٞٷۿۣؽؾۘۺڗؙ ۩؆؉؞ڟ؞ڮڛ

ہوئے ہیں حالانکہ وہ بھی بادلوں کی طرح اُڑ رہے ہوں گے۔

مَتُرَالسَّحَابِ ﴿ (الْمَلْ ٨٨)

(۲) پہاڑوں کا چھٹا حال یہ ہے کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کرسراب اور فریب نظر ہو جائیں گے اور حقیقت میں لاثی اور معدوم ہو جائیں گے اور جو شخص پہاڑوں کی جگہ دیکھے گااس کو کوئی چیز نظر نہیں آئے گی جیسے کسی شخص کو دور سے ریگ بتان میں چمکتا ہوا پانی نظر آتا ہے لیکن حقیقت میں وہاں پانی کا نام ونشان بھی نہیں ہوتا اور اس حال کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان فرمایا:

النبا: ۲۰) اور پہاڑ چلائے جائیں گے تو وہ سراب بن جائیں گے 0

وَسُيِّرُتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ (النها: ٢٠)

قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان کرنے کے بعداب اللہ تعالی دوزخ کے ہولناک احوال بیان فرمار ہاہے۔

النبا: ۲۱ میں فرمایا: بے شک دوزخ گھات میں ہے 0

مرصاد" كالمعنى أوزمصداق

دوزخ گھات میں ہے اس کامعنیٰ ہیہ ہے کہ دوزخ منتظرہے لیعنی جب سے دوزخ بنائی گئی ہے وہ مجرموں کا انتظار کررہی ہے کہان کو کب دوزخ میں ڈالا جائے گا۔

''مسر صاد'' کے متعلق دوقول ہیں: ایک قول ہیں جہاں سے کہ 'مسر صاد'' اسم ظرف ہے اور بیاس جگہ کا نام ہے جہاں سے گھات لگائی جاتی ہے' مصماد'' اس جگہ کو کہتے ہیں جہال گھوڑوں کو'' اضمار'' کیا جاتا ہے لینی پہلے انہیں کچھ دن خوب کھات لگائی جاتی ہیں انہیں کچھون بھوکار کھتے ہیں تاکہ ان کا جسم مضبوط ہوجائے اور مشقت برداشت کرنے کا عادی

ہو جائے۔اس اعتبار سے اس میں دوافعال ہیں ایک بیر کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں دوزخ کے محافظ مجرموں کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہیں ووسرا احتمال ہیہ ہے کہ اس سے مراد وہ جگہ ہے جہاں سے مؤمنین دوزخ کے اوپر سے گزریں گئے کیونکہ قرآن مجید میں ہے:

تم میں سے ہر شخص دوزخ میں سے گزرے گا۔

وَإِنْ يِنْكُوْ إِلَّا وَارِدُهَا عَ (مريم: ١)

پس جنت کے محافظین دوز خ کے پاس مؤمنین کے استقبال کرنے کے لیے گھات لگائے بیٹھے ہوں گے۔

''موصاد''کم متعلق دوسرا قول بیہ کریہ 'رصد''کامبالغہہے'' رصد' کامعنیٰ ہے: انتظار کرنااور' موصاد''کا معنیٰ ہے: بہت شدیدانتظار کرنا' گویا کدوزخ اللہ کے دشمنوں کا بہت شدیدانتظار کررہی ہے جیسا کہ قرآن مجیدیں ہے:

قریب ہے کہ دوزخ مارے غیظ وغضب کے بھٹ جائے۔

تَكَادُتُمُكَيْرُمِنَ الْغَيْظِ ﴿ (اللهُ: ٨)

اور دوز خ ہر کافر اور منافق کا انظار کر رہی ہے۔

اس آیت میں بیدرکیل ہے کہ دوزخ کو پیدا کیا جا چکا ہے کیونکداس آیت میں فر مایا ہے بے شک دوزخ گھات میں ہے لیے بین ہے لینی وہ ابتداء سے مجرموں کا انتظار کر رہی ہے اور جب دوزخ کی تخلیق کی جا چکی ہے تو جنت کی بھی تخلیق کی جا چک ہے کیونکہ دونوں کی تخلیق میں فرق کا کوئی قائل نہیں ہے۔

النبا: ۲۲ میں فرمایا: سرکشوں کا ٹھکانا ہے 0

لیتیٰ دوزخ نمّام مجرموں کی گھات میں ہے خواہ وہ کفار ہوں یا مؤمنین فساق ہوں ُ وہ انتظارتو تمام مجرموں کا کر رہی ہے لیکنٹھکا ٹا صرف سرکشوں کا ہے ٔ اورسرکشوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے تکبر کرتے ہیں اور اس کی مخالفت اور اس سے معارضہ کرنے میں صد سے بڑھتے ہیں۔

النیا ۲۳ میں فر مایا: جس میں وہ مرتوں تک رہیں گے 0

"احقاب" كامعنى دوزخ ميس كفار تے خلوداور دوام كے منافى نہيں ہے

اس آیت میں 'احقابا'' کالفظ ہے 'یہ' حقب'' کی جمع ہے'' حقب'' کا معنیٰ ہے زمانہ کی ایک مقرر مدت اس مدت کے تعین میں اہل لغت کا اختلاف ہے' بعض نے کہا: بیدمت اسی برس ہے' بعض نے کہا: تین سو برس اور بعض نے کہا: تین ہزار برس' قنادہ نے کہا:''احقاب'' سے مراد ہے: غیر متع آئی زمانہ۔

امام رازی نے لکھا ہے کہ 'احقاب' کی تقیر میں مفسرین سے حسب ذیل وجوہ منقول ہیں:

- (۱) کلبی اور مقاتل نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ 'احقاب ''کا واحد'' حقب ''ہے اور اس کا معنیٰ ہے: اسّی اور کچھ سال اور سال بین سوساٹھ دنوں کا ہوتا ہے اور ایک دن دنیا کے ہزار سالوں کے برابر ہے حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے بھی رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس طرح کی روایت کی ہے۔
- (۲) هلال جرى في حضرت على رضى الله عند ي" احقاب "كمتعلق سوال كيا تو حضرت على في زمايا" احقاب "كا واحد " حقب " بأوراس كامعنى سوسال بين أورايك سال بين باره مهيني بين اورايك مبينه بين تين دن بين اورايك دن ايك بزارسال كاب بـ
- (٣) حسن بھری نے کہا: ''احقاب'' کے متعلق کوئی ٹہیں جانتا کہ اس سے کتنی مت مراد ہے لیکن اس کا واحد'' خقب'' ہے اور اس کی مدت ستر سال ہے اور ہردن ایک ہزار سال کے برابر ہے۔

اب اگریداعتراض کیا جائے که''احت اب''خواہ کتناطویل ہو گراس کی مدت ہے تو متناہی اور اہل دوزخ کے عذاب کی مدت غیر متناہی ہے؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

(۱) ''احقاب''اس پردلالت کرتا ہے کہ اہل دوزخ کوئی''حقب'' تک عذاب دیا جائے گا'ایک' حقب''ختم ہونے کے بعد دوسرا''حقب''شروع بوجائے گا اور یوں ان کوغیر متناہی''حقب'' تک عذاب ہوتا رہے گا۔

(تفييرمجامدص ١٩٨٨) مطبوعه دارالكتب العلميه 'بيروت )

(۲) زجاج نے کہا:اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ وہ''احسف اب''یعنی مدت طویل تک عذاب میں مبتلا رہیں گۓ ان کوٹھنڈک عاصل ہوگی نہ کوئی مشروب' پس''احسف اب' کی مدت میں انہیں ایک خاص قتم کا عذاب ہوتا رہے گا اوراس مدت میں ان کو پینے کے لیے صرف گرم پانی اور دوز خیوں کی پیپ دی جائے گی' پھر جب اس'' احقاب'' کی مدت گزرجائے گی تو ان کو دوسری قتم کا عذاب دیا جائے گا اور یوں ہر''احقاب'' کے بعد عذاب کی جنس بدلتی رہے گی اور ان کو غیر متنا ہی زمانہ تک عذاب ہوتا رہے گا اور کی میں ہوگا۔

(۳) اگر چداس آیت میں مفہوم مخالف سے بیٹابت ہوتا ہے کہ'احسقاب'' کی مدت گزرنے کے بعداہل دوزخ کاعذاب منقطع ہو جائے گالیکن اس کے مقابلہ میں صرتح قر آن میں بید ندکور ہے کہ اہل دوزخ کوغیر متناہی زمانہ تک عذاب ہوگا اور صرتح دلیل مفہوم مخالف والی دلیل پر مقدم ہوتی ہے اور عذاب ختم نہ ہونے کا صرتح ذکراس آیت میں ہے:

کفار دوزخ سے نگلنے کا ارادہ کریں گے حالانکہ وہ اس ہے

يُرِيْدُوْنَ أَنُ يَّخُرُجُواْ مِنَ التَّابِ وَمَا هُوْ بِخْرِخِيْنَ مِنْهَا ْوَلَهُوُعَذَاكِ مُّقِيْدُوْ). (المائدة:٣٠)

نہیں نکل سکیں گےاوران کے لیے دوزخ میں دائمی عذاب ہوگا⊙

(۳) علامہ زخشر ی صاحبِ کشاف نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ''حقب '' کے معنیٰ ہیں :بارش کا نہ ہونا اور خیر سے منقطع ہونا' یعنی کفار دوزخ میں اس حال میں رہیں گے کہ وہ خیر ہے منقطع رہیں گے۔

(تقير كبيرج ااص ١٦-١٥ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

علامه سيدمحمود آلوى حنفى بتوفى + ١٢٥ هاس آيت كي تفسير ميس لكصة بين:

اس آیت میں بیددلین نہیں ہے کہ کس وقت کفار دوزخ سے نکل جائیں گے اور وہ دوزخ میں خلود اور دوام کے ساتھ نہیں رہیں گے اور وہ دوزخ میں خلود اور دوام کے ساتھ نہیں ہوگا بلکہ رہیں گئ کیونکہ ہر چند کہ''احقاب'' نہیں ہوگا بلکہ احقاب کین دوزخ میں کفار کے عدم خلود پر دلالت کرتی احقاب کثیرہ غیر متناہیہ ہوں گئ اوراگر بالفرض بیر آیت مفہوم مخالف کے اعتبار سے دوزخ میں کفار کے عدم خلود پر دلالت کرتی ہیں۔مثلاً بیر آیت ہے: ہے تو قرآن مجید کی بہت آیتیں دوزخ میں کفار کے خلود اور دوام پر مفہوم صرت کے سے دلالت کرتی ہیں۔مثلاً بیر آیت ہے:

وَمَا هُمْ يِخْرِجِينَ فِنْهَا وَلَهُمُوعَنَاكِ مُقِيْدُونَ ﴿ اور كفار دوزخ عَنْيِس نَكُلْ سَيْس عُ اور ان عَ لياس

(المائده: ٣٤) مين دائني عذاب موگان

(روح العاني جز ٢٠٠٥ ٢٥\_٢٠ وارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

بعض علماء کے نز دیک کفار کا عذاب دائمی نہیں ہے

یخ این قیم اوربعض دوسرے فقہاء اسلام نے زیرتفیر آیت سے بیاستدلال کیا ہے کہ کفار محدود اور متناہی زمانہ تک دوزخ میں رہیں گئے پھران کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ (شفاء العلیل ص۲۵۳ ۲۵۳ مصر طادی الارواح ۲۳۵ ۱۹۷ ) دوزخ میں رہیں گئے پھران کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ (شفاء العلیل ص۲۵۳ ۲۵۳ مصر طادی الارواح ۲۳۵ سے امام رازی اور لیکن ان کا بیاستدلال صحیح نہیں ہے اور جمہور فقہاء اسلام کے خلاف ہے ان کے استدلال کا جواب ہم امام رازی اور

بلردواز وجمم

علامہ آلوی کی عبارات سے واضح کر مے ہیں'ان علاء نے قرآن مجید کی بعض دوسری آیات سے بھی اینے مؤقف کو ثابت کیا ے ہم ان آیات کومع ان کے جوابات کے پیش کررہے ہیں۔ ھود: 'ے · اے کفار کے دائمی عذاب نہ ہونے پر استدلال

رہے وہ لوگ جو بربخت ہیں سووہ دوزخ میں ہوں گے وہ ووزخ میں زورز ور ہے چینیں گے اور چلائیں گے ⊙وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسان اور زمین قائم رہیں گے' ماسوااس مت کے جس کو آپ کا رب چاہے گا' بے شک آپ کا

فَاَمَّا الَّذِينَ شَقُّوا فَفِي التَّارِلَهُمْ فِيْهَا ذَفِيْرٌ وَ شَهِيْنُ ﴿ خُلِي يُنَ فِيْهَا مَا ذَا مَتِ السَّمْوْتُ وَإِلْارُفْنَ الَّامَاشَآءُ مَا ثُكُ إِنَّ مَتَكَ فَعَالُ لِمَا يُرَاثُونُ

(104\_1-2:)

رب جس چز کا ارادہ کرے اس کوخوب کرنے والا ہے 🔾

''وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسان اورز مین قائم رہیں گے''آیت کے اس حصہ ہے بعض لوگوں نے سے استدلال کیا ہے کہ آسانوں اورزمینوں کا قائم رہنا تو دائی اورابدی نہیں ہے اور اللہ تعالی نے کفار کے دوز خ میں قیام کو آسانوں اورزمینوں کے قیام پرمعلق کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کفار کا دوزخ میں قیام بھی دائمی اور ابدی نہیں ہے بلکہ وقتی اور عارضی ہے۔ قرآن مجید کی دیگرنصوص قطعیداور بدکثرت احادیث سے چونکد بیٹابت ہے کہ کفار ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گئاس لیے مفسرین نے اس آیت کی متعدد تاویلات کی ہیں' بعض ازاں یہ ہیں:

استدلال مذكور كے جوامات

(۱) ان آیوں کے بعد اللہ تعالی فے فرمایا ہے:

وَاطَّاالَّذِيْنَ سُعِدُهُ وَاخْفِي الْجَنَّةِ خُلِدِيْنَ فِيْهَا مَادَامَتِ التَّمُوتُ وَالْرَرْضُ إِلَّامَاشَآءَ رَبُّكُ عَطَآءً غَيْرُمَجُنُ وُدِ ۞ (حور:١٠٨)

رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہن تو وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشدر ہیں گے جب تک آسان اور زمین قائم رہیں گے ماسوااس مدت کے جس کوآپ کا رب جاہے گا' یہ غیر منقطع عطاہ 0

اگر جب تک آسان اورزمین قائم رہنے سے میدلازم آتا ہے کہ آسان اور زمین کے فنا ہونے کے بعد دوزخ کا عذاب منقطع ہوجائے تو پھرهود: ٨٠ اے بيلازم آئے گا كرآسان اورزين كے فنا ہونے كے بعد جنت كا اجروثواب بھى منقطع موجائے حالانکہاس بات کے شیخ ابن قیم بھی قائل نہیں سور پلوگ اس آیت کا جوجواب دیں گے جمہور علاء کی طرف سے وہی جواب هود: ٨٠ ا كائجى شليم كرليا جائے۔

(۲) اس آیت میں آسمان اور زمین سے مراد دنیا کے آسمان اور زمین نہیں بلکہ جنت اور دوزخ کے آسمان اور زمین مراد ہیں کیونکہ جنت اور دوزخ فضا اور خلا میں تو نہیں ہیں' ان میں فرش ہو گا جس برلوگ بیٹھے ہوئے یا تھہرے ہوئے ہوں ك اوران ك ليكونى سائبان بهى بوكاجس ك سائغ من و ولوك بول كاورعربي من برسايا كرن والى جيزيراء كا اطلاق كيا جاتا ہے اور جنت ميں زمين كے وجود يربية يت دليل ہے:

وَكَالُواالْحَمْدُالِيْلِي اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللهِ اللَّهِ اللَّهُ اللّلْ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ الدُدُفَى مُنتَبِوً أَمِنَ الْجُنَّةِ حَيْثُ مُشَاءً عَنفِهُم أَجْرُ جس نے ہم سے کیا ہوا وعدہ سیا کردیا اور ہم کو(اس) زمین کا وارث بنایا تا کہ ہم جنت میں جہاں جاہیں رہیں کی نیک عمل کرنے والوں کا تواب کیرااحیما ہے O

الْعِملِينَ٥ (الزمر:٢٨)

أخرت كزيين وأسان دنياكے زمين وأسان مختلف بين اس پرية بت بھى دليل ہے: يَوْمَ بَبُكَّالُ الْأَرْضُ غَيْرَ الْأَرْضِ وَالسَّمَوْتُ. جس دن زمین دوسری زمین سے بدل دی جائے گی اور

> آ سان تھی۔ (ايرائيم:۲۸)

اور جب بیرواضح ہوگیا کہ جنت اور دوزخ کے زمین وآسان اس دنیا کے زمین وآسان کے مفائر ہیں اور جب جنت اور دوزخ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے تو ان کے زمین اور آسان بھی ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور جنت اور دوزخ میں رہنے والے بھی ہمیشہ ہمیشہ ان میں رہی گے۔

- (٣) اگرزمین و آسان سے مراداس دنیا کے زمین و آسان ہوں تب بھی بیرآیت جنت اور دوزخ میں جنتیوں اور دوز خیوں کے دوام کے منافی نہیں ہے کیونکہ عربوں کا طریقہ رہے کہ وہ جب کی چیز کا دوام بیان کرنا جاہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ جب تک آسان اورزمین قائم رہیں گے تو فلال چیز رہے گی اور قرآنِ مجید چونکد عربوں کے اسلوب کے موافق نازل ہوا ہے اس لیے جب تک آسان اور زمین قائم رہیں گے اس سے مراد دوام اور خلود ہی ہے اور معنیٰ یہی ہے کہ جنتی جنت میں اور دوزخی دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
- (٣) مقدم كے ثبوت سے تالى كا ثبوت ہوتا ہے كيكن مقدم كى نفى سے تالى كى نفى نہيں ہوتى ' مثلاً ہم كہتے ہيں كہ اگر بيانسان ہے تو پھر بيديوان ئيدورست بيكن بيدورست نہيں ہے كما كريدانسان نہيں ہے تو پھريد حيوان نہيں ہے كيونكه بير موسكا ہے کہ وہ انسان نہ ہو گھوڑا ہواور حیوان ہو اس طرح جب تک آسان اور زمین ہیں وہ دوزخ میں رہیں گے اس سے بیہ لازمنبیں ہوگا کہ جب آسان اور زمین نہ ہوں تو وہ دوزخ میں نہ ہوں۔

الانعام: ۱۲۸ سے کفار کے دائمی عذاب نہ ہونے پراستدلال اور اس کے جوابات

قَالَ النَّارُ مَثْولِكُوْ خُولِي يْنَ فِيْهَا إِلَّا مَاشَآءً اللَّهُ فَراحُ كَا السَّارُ مَثْولِكُو خُولِي يْنَ فِيهَا إِلَّا مَاشَآءً ہمیشہ دہنے والے ہو گرجتنی مدت اللہ جائے بے شک آپ کا رب

الله الله التي حَكِيةُ عَلِيهُ (الانعام:١٢٨)

يهت حكمت والاخوب جاننے والا ٢٥

اس استثناء کی دوتو جیہیں ہیں: (۱)وہ ہمیشہ دوزخ کی آگ میں رہیں گے مگر اس سے دو وقت مستثلیٰ ہیں ایک قبر سے حشرتك كا زمانه اور دوسرا ميدان حشريس ان كے محاسبة تك كا وقت \_اس كے بعد ان كودوزخ ميں ڈال ديا جائے گا'اوروہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے(۲)جب دوزخی دوزخ کی آ گ کی شدت سے فریاد کریں گے تو ان کو دوزخ کی آ گ سے نکال کر زمہریر (سخت ٹھنڈااور برفانی طبقہ) میں ڈال دیا جائے گا اور جب زمہریری ٹھنڈک سے گھبرا کرفریاد کریں گے' توان کو پھر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔الغرض! وہ ہرحال میں ایک عذاب سے دوسرے عذاب کی طرف نتقل ہوں گے۔

حضرت ابن عباس نے فر مایا بھی تخص کے لیے میہ جائز نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالی کے متعلق میر تھم لگائے کہ وہ اپنی س کلوق کو جنت میں نہیں داخل کرے گایا دوز خ میں نہیں داخل کرے گا۔ (جائح البیان بڑے ص ۲ ۴ مطبوعہ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

جن آیات سے خالفین نے بیاستدلال کیا تھا کہ کفار کو دائی عذاب نہیں ہوگا'ان کے جوابات ذکر کرنے کے بعد اب ہم قرآن مجید کی وہ آیات پیش کررہے ہیں جن میں کفار کے لیے دوزخ کے دائمی عذاب کی تصریح ہے قرآن مجید میں ایسی ۳۷ آيات ہيں۔

<u> جلد دواز دېم</u>

## کفار کے کیے دوزخ کے دائمی عذاب کی تصریح کی آیات

جن آیات میں کفار کے لیے دوزخ میں خلود اور خالدین کی تصریح ہے ان کے حوالہ جات حسب ذیل ہیں: (۱) الفرقان: ۲۹ (۲) ينس: ۵۲ (۳) السجده: ۱۸ (۳) السجده: ۸۸ (۵) محمد: ۱۵ (۲) النساء: ۱۸ (۷) التوبه: ۱۸ (۸) الحشر: ۱۵ (٩) البقره: ٣٩ (١٠) البقره: ١٨ (١١) البقره: ٢١٤ (١٢) البقره: ٢٥٥ (١٣) البقره: ١٤٥ (١٣) آل عمران: ١١١ (١٥) الماكده: ٣٤ (١٦) المائده: ٨٠ (١٤) التوبه: ١٤ (١٨) يونس: ٢٤ (١٩) هود: ٣٣ (٢٠) الرعد: ٥ (٢١) الانبياء: ٩٩ (٢٢) المؤمنون: ٣٠١ (٣٣) الزخرف: ٢٨ ٧ (٢٣ ) المجاوله: ١٤ (٢٥ ) البقره: ١٢ (٢٦ ) آل عمران: ٨٨ (٢٤ ) النساء: ١٦٩ (٢٨ ) النوبه: ١٨ (٢٩ ) هود: ١٠٠ (٣٠) إثمل: ٢٩(١٣) كيا: ١٠١ (٣٢) الاحزاب: ٢٥ (٣٣) الزمر: ٢٧ (٣٣) المؤمن: ٧٧ (٣٥) النفاين: ١٠ (٣٦) الجن: ٣٣ (۳۷)البینه:۲

بے شک اللہ نے کافرول براحنت کی سے اور ان کے لیے بحرکتی ہوئی آگ تیار کررکھی ہے جب بیں وہ ہمیشہ ہمیشہ آہیں

کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے 🔾

خلدين فيها أبكال (الجن:٢٣) ان سے آیات کے علاوہ قرآن مجید میں اور بھی آیات میں جن میں بید کیل ہے کہ کفار ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور وہ مبھی دوزخ سے نکل نہیں سکیں گے۔

(النساء: ٩٤١ ـ ١٩٨١)

(الاحزاب:۲۵ سا۲۲)

یے شک اللہ اس بات کونہیں بخشا کہ اس کے ساتھ شرک کیا ا جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے جا ہتا ہے بخش دیتا ہے۔

اب اگر الله تعالی کسی کافریا مشرک کی سزامعات کرے اس کو بخش دے تو اس کی اس خبر کے خلاف لازم آئے گا اور بیہ محال ہے نیز اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ کسی کافر کے عذاب میں تخفیف نہیں فرمائے گا'اب اگر وہ کسی کافر کی سزا معاف کر دیے تو اس آیت کے خلاف ہے۔

نيز الله تعالى نے فرمایا:

ذٰلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ عَ . (النماء:٢٨)

أَبِدًا وكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ۞

(٢) إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكُفِي يَنَ وَأَعَنَّالَهُ مُّ سَعِيْرًا لَ خُلِيايُنَ .

(٣)وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَمُسُولَهُ فَإِنَّ لَهُ ثَامَ جَهَنَّمَ (٣)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغُفِمُ أَنْ يُتُشْرِكَ بِهِ وَ يَغُفِمُ مَا دُوْنَ

فِيْهَآ ٱبَدَّا ۚ لَا يَجِدُونَ وَلِيكًا وَلَا نَصِيْرًا ۚ

ٳؾٳڷێؠؽؽػڹٞٛؠؙۅٳؠٳ۠ۑؾٮٚٵۉٳۺؾڰؽؽۯۅٛٳۘۼؿ۫ۿٵڵٳڗۘؿڰؾؖڂ الْهُمْ أَبُواكِ التَّمَاءِ وَلَا مُلْخُلُونَ الْجِنَّةَ حَتَّى يَلِجُ الْجَمَلُ. فْ سَمِ الْخِيَاطِ وَكُنَالِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِيْنَ (الاتراف، ۲۰۰)

ان آیات میں تین آیات الی میں جن میں 'خالدین '' کی تاکید' اہداء'' کے ساتھ ہے وہ آیات حسب ذیل میں: یے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا' اللہ تعالیٰ ان کو ہرگز (١) إِنَّ الَّذِيْنُ كُفَّ وُاوَظُلُمُوا الْمُيَّكِنِ اللهُ لِيَغْفِي لَمُمُ نہیں بخشے گا اور نہان کو کوئی راستہ دکھائے گا 🔾 سوائے ووزخ کے وَلَا لِهُهُدِيهُ وُكُورِيُقًا ﴿ إِلَّا كُلِينُ كَهُمَّ مُخْلِدِينَ فِيهَا ۗ رائے کے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور بیکام اللہ برآ سان

گے وہ کوئی کارساز اور پد دگار نہیں یا تیں گے 🔾 اورجس نے اللہ کی نافر مانی کی اور اس کے رسول کی اس

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی اوران (برایمان لانے) سے مکبر کیا ان کے لیے آسانوں کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے اور نہوہ جنت میں داخل ہوں گے حتی کہ

اونٹ سوئی کے ناکے میں داخل ہوجائے اور ہم ای طرح مجرموں کو

تبيان القرآن

#### مزادیتے ہیں 0

اس آیت میں اللہ تعالی نے ایک واضح مثال سے بیہ بتایا ہے کہ جس طرح اونٹ کا سوئی کے ناکے میں داخل ہونا محال ہے اس طرح کفار کا جنت میں داخل ہونا محال ہے اب کفار کی مغفرت اور ان کے جنت میں داخل ہونے کے امکان کو ظاہر کرنا اس آیت کی تکذیب کے متر ادف ہے اور اللہ تعالی کا بھی بیرارشاد ہے:

اِتَّالَّذِينَ كُفَّرُوْ إِلَيْتِنَا سُوْتَ تُصُلِيْ هِمْ نَارًا ﴿ كُلَّمَا نَضِيلِهُ هُوْنَا رَّا الْ كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُوْدُهُ مُ بَكَالَنْهُ مُجُلُوْدًا ظَيْرَهَا لِيَنَّا وُقُوا الْعَنَابِ ﴿ (الناء: ٥٧)

بے شک جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا' ہم عنقریب ان کو آگ میں داخل کر دیں گئے جب بھی ان کی کھالیں جل کر پک جائیں گی ہم ان کی کھالوں کو دوسری کھالوں سے بدل دیں گے تا کہ دوعذاب کو چکھیں نے

آس آیت سے بھی بیدواضح ہوگیا کہ کافروں پرعذاب کا سلسلہ تاابد جاری رہے گا'ان تمام آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بغیر
کی اسٹناء کے بیگلی تھم لگایا ہے کہ کافروں کو غیر متناہی زمانہ تک عذاب ہو گا اوراب بیامکان پیدا کرنا کہ اگر اللہ
تعالیٰ چاہے گا تو کافروں کو ایک مدت تک عذاب دے کران کو معاف فرما دے گا'ان تمام آیتوں کی تکذیب کے متر ادف ہے
جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: ان کو معاف نہیں کرے گا' ان کے عذاب میں تخفیف نہیں کی جائے گی' ان کو جنت میں داخل
نہیں کیا جائے گا اور جب بھی ان کی کھال جل جائے گی اس کو دوسری کھال سے بدل دیا جائے گا اور ان کے علاوہ ہو کثر ت
آیات ہیں' جن میں فرمایا ہے کہ کافروں کو دائی اور ابدی عذاب ہوگا۔

كفاركے دائمي عذاب ہے استناء كى توجيهات

اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ دوزخ میں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسان اور زمین رہیں گے گر جتنا آپ کارب چاہے۔ اس آیت سے بیر طاہر ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ کے بعد دوز خیوں کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا' بید دوزخی کون ہیں؟ تحقیق بی ہے کہ ان دوز خیول سے مراد موحدین ہیں جن کوان کے گنا ہوں کے سب سے تطہیر کے لیے دوزخ میں ڈالا جائے گا' پھر پچھ عرصہ کے بعدان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔

(۱) قنادہ اورضحاک نے بیان کیا کہ بیراشٹناءان موحدین کی طرف راجع ہے جنہوں نے کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کیا تھا' اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا ان کو دوزخ میں رکھے گا' پھران کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دے گا۔

(جامع البميان رقم الحديث: ١٣٣١-١٣٣١ ١٣٣١-١٣٣١ المعهد ١٢٣١) تغييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١١٢٣٧-١١٢٣)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ اہلِ جنت کو جنت بیں داخل کر دے گا' اور اہلِ دوزخ کو دوزخ میں داخل کر دے گا' اور اہلِ دوزخ کو دوزخ میں داخل کر دے گا' کھر فر مائے گا' اور اہلِ دوزخ کو دوزخ میں داخل کر دے گا' کھر فر مائے گا' تم ویکھو کہ جس کے دل میں ایک رائی کے برابر بھی ایمان ہواس کو دوزخ سے نکال لو' پھر وہ دوزخ سے اس حال میں نکالے جا کیں گے کہ وہ جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے' پھر ان کو حیات کے دریا میں ڈال دیا جائے گا تو وہ اس طرح نشو ونما پاتا ہے' کیا تم نہیں د کیمنے کہ وہ کس طرح اس طرح نشو ونما پاتا ہے' کیا تم نہیں د کیمنے کہ وہ کس طرح زردرنگ کالیٹا ہوا لگا ہوا دانہ نشو ونما پاتا ہے' کیا تم نہیں د کیمنے کہ وہ کس طرح زردرنگ کالیٹا ہوا لگا ہوا دائل ہوا کہ اللہ یہ دورنگ کالیٹا ہوا لگا ہوا دائل ہوا کہ اللہ یہ دورنگ کالیٹا ہوا لگا ہوا دائل ہوا کہ اللہ یہ دورنگ کالیٹا ہوا لگا ہوا دائل ہوا کہ دورنگ کالیٹا ہوا لگا ہوا دائل ہوا کہ دورنگ کالیٹا ہوا لگا ہوا دائل ہوا کہ دورنگ کالیٹا ہوا لگا ہوا دیا ہوا کہ دورنگ کالیٹا ہوا لگا ہوا دائل ہوا کہ دورنگ کالیٹا ہوا لگا ہوا دائل ہوا کہ دورنگ کالیٹا ہوا لگا تا ہے۔

(۲) اس آیت کی دوسری توجیہ بیر ہے کہ دوز فی ہمیشہ دوز خ میں رہیں گئے سواان اوقات کے جب وہ دنیا میں تھے یا برز خ میں تھے یا میدانِ حشر میں حساب کتاب کے لیے کھڑے ہوئے تھے خلاصہ یہ ہے کہ دوز خیول کا دولاخ کے عذاب سے

استثاءان تین اوقات ادراحوال کی طرف راجع ہے۔

(۳) اس آیت کی تیسر کی توجید میرے کہ میراسٹناءان کے چیخے اور چلانے کی طرف را جع ہے لیعنی وہ دوزخ میں ہمیشہ چیخے اور چلاتے رہیں گے'لیکن جس وقت اللہ تعالیٰ جاہے گا ان کی چیخ و رکارنہیں ہوگی۔

(۴) اس آیت کی چوشی توجیہ میہ ہے کہ دوزخ میں آگ کا عذاب بھی ہوگا اور زمہر پر کا عذاب بھی ہوگا جس میں بہت سخت ٹھنڈک ہوگی اور بیاشتناء آگ کے عذاب کی طرف راجع ہے کینی وہ ہمیشہ ہمیشہ آگ کے عذاب میں رہیں گے مگر جس وفت اللہ تعالیٰ چاہے گاان کوآگ کے عذاب سے نکال کر ٹھنڈک کے عذاب میں ڈال دے گا۔

(۵) اس آیت کی پانچویں توجید سے کد سے آیت سورہ فتح کی اس آیت کی طرح ہے:

بے شک اللہ نے اپنے رسول کو حق کے ساتھ سیا خواب وکھایا اگر اللہ چاہے گا تو تم ضرور معجد حرام میں امن و امان کے ساتھ داخل ہو گے (بعض) اپنے سرون کو منڈ اتے ہوئے اور

(بعض)ایے سروں کو کتر واتے ہوئے۔

لَقَدُمْ مَدَى اللهُ رَسُولَهُ الرُّءُ يَا بِالْحَقِّ كَتَدُهُ لُكُ الرَّءُ يَا بِالْحَقِّ كَتَدُهُ كُنُّ الْمَسْجِدَالْحَرَامُ إِنْ شَاءَ اللهُ أَمِنِيْنَ كُفِيِّقِيْنَ رُءُو سَكُوْ وَمُقَحِّينِ يُنَ لِلْهِ الْحَدَى مِنْ

بظاہراس آیت کا بیمتنی ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو تم امن کے ساتھ مجدحرام میں داخل ہو گے اور اگر اللہ چاہے گا تو نہیں
داخل ہو گئ حالا نکہ اللہ تعالیٰ کو بیعلم تھا کہ مسلمان مجدحرام میں داخل ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے علم کے موافق ہونا
واجب ہے ورنہ اللہ تعالیٰ کاعلم معاذ اللہ جہل سے بدل جائے گا' سوجس طرح اس آیت میں' اللہ چاہے گا'' کا بیمتنیٰ
نہیں ہے کہ مسلمانوں کا مجدحرام میں داخل نہ ہونا بھی ممکن ہے' ای طرح زیرتفیر آیت میں بھی'' گر جتنا آپ کا رب
چاہے'' کا یہ عنیٰ نہیں ہے کہ ایک محدود مدت کے بعد اللہ تعالیٰ بیچاہے گا کہ دوز خیوں کو دوز خ سے نکال لیا جائے۔
اہلی جنت کے جنت میں اور اہلی نار کے نار میں دوام کے متعلق احاد بیث

اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور رہے وہ لوگ جو نیک بخت ہیں تو وہ جنت میں ہوں گے وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ، جب تک آسان اور زمین رہیں گے گر جتنا آپ کا رب چاہے۔

اس آیت میں جواستناء ہے اس کی بھی وہی تو جیہات ہیں جواس نے پہلی آیت میں بیان کی جا چکی ہیں ادرادلیٰ یہ ہے۔
کہاس کوان اہلِ جنت پرمحمول کیا جائے جو کچھ عرصہ دوزخ میں رہیں گئے پھران کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کر دیا جائے گا اور اب اس آیت کا معنیٰ اس طرح ہوگا کہ نیک بخت لوگ جنت میں ہمیشدر ہیں گئے سوااس وقت کے جب وہ دوز رَّ میں شے پھران کو دوزخ سے نکال کر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

اس کے بعد فرمایا: 'نی غیر منقطع عطاء ہے' ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما' مجاہد اور ابوالعالیہ وغیرہ نے کہا ہے کہ بیاس لیے فرمایا کہ کی شخص کو بیوہم نہ ہو کہ اہل جنت کا جنت میں قیام منقطع ہو جائے گا بلکہ ان کا جنت میں قیام حتی اور تینی طور پر دائی اور غیر منقطع ہے اور حدیث صحیح میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: موت کو ایک سرمی مینڈ سے کی شکل میں لایا جائے گا اور اس کو جنت اور دوز خ کے درمیان ذرج کر دیا جائے گا' پھر ایک منادی بیندا کرے گا: تم بہجانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گے: ال ایہ موت ہے اور میں اٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گئی مناوی کے گا: تم بہجانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گئی مناوی کے گا: تم بہجانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گئی مناوی کے گا: تم بہجانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گئی مناوی کے گا: تم بہجانتے ہو یہ کیا ہے؟ وہ کہیں گئی ہورہ مناوی ندا کرے گا: اے اہلِ نار! وہ سراٹھا کر اس کی طرف دیکھیں گئی ہم اس مینڈ سے کو ذرج کر مناوی کے گا: تم بہجانتے ہو یہ کہیں گئی ہم اس ایہ موت ہے اور وہ سب اس کو دیکھیں گئی پھر اس مینڈ سے کو ذرج کر کیا ہے۔

دیا جائے گا' پھر وہ منادی کیے گا: اسے اہلی جنت! اب ہمیشہ رہنا ہے موت نہیں ہے اور اے اہلِ نار! اب ہمیشہ رہنا ہے اور موت نہیں ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۷۳ محج مسلم رقم الحدیث: ۴۸۳۹ سنن الرّ ذی رقم الحدیث: ۳۱۵۷ سنن کبری للنسائی رقم الحدیث: ۴۸۱۱ سنن الداری رقم الحدیث: ۴۸۱۲ منداحدی ۲۵۷۲)

قرآن مجيدين الل جنت كمتعلق ب:

وہ جنت میں موت کا عزہ نہیں چکھیں کے سوااس پہلی موت

لَايَنُاوُفُونَ فِيهَا الْمُوْتَ إِلَّا الْمُوْتَةَ الْأُولَىٰ

(الدخان:۲۵) کے

عذاب دوزخ کے خلوداور دوام کے متکرین نے اپنے مؤقف پر بعض احادیث سے بھی استدلال کیا ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جب الله تعالٰی نے مخلوق کو پیدا کرنے کا ارادہ کیا تو اس نے اپنے پاس عرش کے اوپر لکھ دیا کہ بے شک میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی۔

(صح البخاري رقم الحديث: ٤٣٥٣ كم صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٧٥١)

حضرت الوہر ریہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ نے سور حمیّں بیدا کیس ایک رحمت تمام مخلوق میں رکھ دی اور ننا نوے (99) رحمتیں اپنے پاس رکھ لیں امام مسلم نے اس کے بعد دوسری روایت میں ذکر کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ کے لیے سور حمیّں ہیں ان میں سے ایک رحمت جنات انسانوں ، جانوروں اور حشر ات الارض میں نازل کی ہے جس سے وہ ایک دوسرے پر فری اور وحمیّ کرتے ہیں اور وحشی جانورا پے بچوں پر شفقت کرتے ہیں اور اللہ نے ننانوے رحمیّں مؤخر کرلی ہیں جن کے ساتھ وہ قیامت کے دن اینے بندوں پر رحم فرمائے گا۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ١٤٥٨ ؛ إب سعة رحمة الله رقم الحديث: ١٩\_١٨)

منکرین خلود کہتے ہیں کہ دوزخ اللہ تعالی کے خضب کا مظہر ہے اور جنت اللہ تعالی کی رحمت کا مظہر ہے اب اگر دوزخ کا عذاب بھی جنت کے ثواب کی طرح دائی ہوتو پھر اللہ کی رحمت اس کے غضب پر سبقت نہیں لے جاسکے گئاس لیے ماننا پڑے گا کہ دوزخ کا عذاب دائی نہیں ہوگا اس کا جواب میہ ہے کہ دوزخ کا عذاب گناہ گار مسلمانوں پر دائی نہیں ہوگا اور کفار پر دائی عذاب ہوگا جیسا کہ بہ کثرت قرآن مجید کی آیات اورا جادیث ہے واضح ہو چکا ہے۔

سيرسليمان ندوى في مسكرين خلود كي طرف سيدرج ذيل احاديث سي بهي استدلال كيا ب

(۱) طبرانی میں حضرت ابوامامہ صحابی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم پر ایک دن ایسا آئے گا جب خزال رسیدہ پتے کی مانند ہوجائے گااوراس کے درواز کے کل جائیں گے۔

(۲) حفیرت جابر رضی الله عنه پاکسی اور صحافی رضی الله عنه ہے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جہنم پر ایک ون ایسا آئے گا جس میں اس کے درواز کے کھل جا ئیں گے اور اس میں کوئی نہ ہوگا۔

- (۳) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں جو کہتا ہوں وہ بیہے کہ جہنم میں ایک دن ایبا آئے گا' جب اس میں کوئی نہ ہوگا۔
- (۴) تفسیر عبد بن حمید میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی گئی ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر اہل دوزخ ریکستانِ عالج کے ذیزات کے شار کے بفذر بھی دوزخ میں راہن کچر بھی ایک دن آئے گا جب وہ اس سے کلیں گے۔
- (۵) عبدالله بن عروبن العاص رضی الله عنه سے روایت ہے کہ جہتم پرایک دن آئے گا جب اس کے خالی درواز ہے بحر بحرا کیں گاوراس میں کوئی نہ ہوگا اور بیاس وقت ہوگا جب لوگ اس میں صدیا ہزار سال (احق اب) کی مدت بوری کرلیس
- (۲) عبد الرزاق ابن منذر طبرانی اور پہنی کی کتاب الاساء والصفات میں ہے کہ حضرت جابر بن عبد الله صحابی رضی الله عنه یا ابوسعید خدری رضی الله عنه حمالی یا کسی اور صحابی نے فرمایا که "الا ها ها و بلك "كا استثناء بورے قرآن پر حاوی ہے ۔ بعنی جہاں جہاں قرآن میں 'خالمدین فیھا '' (سدااس میں رہیں گے) ہے وہاں مشیت اللی کا استثناء قائم ہے۔
- (2) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند فرمایا که دور خ پر ایک زمانه آئے گا جسب اس کے خالی دروازے کھڑ کھڑا کیں گے۔(سرة النبی جهم ۹۰۵-۴۰۸ دارالاشاعت کراچی ۱۹۸۵ء)

بیتمام روایات ضعیف ہیں اور ان میں سے بعض بلاسند ندکور ہیں البذابیر روایات قرآن مجید کی آیات قطعیہ اور احادیث صححہ کے مزائم ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتیں۔

اس اعتراض کا جواب کہ جب دوزخی دوزخ کے عادی ہوجائیں گےتو پھران کو تکلیف نہیں ہوگی

سيدسليمان ندوى لكصة بين:

صوفیہ میں شیخ محی الدین ابن عربی اور ان کے تبعین بیٹر ماتے ہیں کہ کافر وہشرک جن پرخلودِ نار کا تھم ہے وہ بالآخر دوز خ میں رہتے رہتے ایسے ہوجا ئیں گے کہ ان کواسی دوز خ میں زاحت ولڈت معلوم ہونے گے گئ جیسے بعض کیڑے غلاظتوں ہی کو پیند کرتے ہیں اور ان ہی میں لطف اٹھاتے ہیں۔ (سیرة النبی جسم ۲۰۰۱ دارالاشاعت کراجی ۱۹۸۵ء)

قرآن مجید میں صرف بید ندکورنیں ہے کہ شرکین ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے بلکہ قرآن مجید میں بیجی تصری ہے کہ ان کو ہمیشہ ہمیشہ عذاب ہوتا رہے گا اور عذاب کامعنی ہے: ورداوراذیت میں مبتلا ہونا اور بیلطف اٹھانے کے منافی ہے۔

اللدعز وجل فرما تاہے:

يُعلَّمُ الْعَدَّالُ يُوْمَ الْقِيلِمَةِ وَمَعَنْكُ الْفِيلِمَةِ وَمَعَنْكُ الْفِيلِمِ وَهَاكُانَ مَ اللهِ مَع (الفرقان: ١٩) ﴿ الوروه اس عذاب مِن جميشه ذلت كساته مِتلار بِحُانَ ﴿ الوروه اس عذاب مِن جميشه ذلت كساته مِتلار بِحُانَ

نُعْرِقِيْلَ لِلَّذِينِينَ ظَلَمُواذُونُونُواعَنَابَ الْخُلْدِينَ . ﴿ كَالْمُونَ سَكِهَا جَاتَ كَا وَا كَى عَدُابِ وَجُمُودِ

(بِيْس:۵۲) (بِيْس:۵۲) (بِيْس:۵۲) (بِيْس:۵۲) (بِيْس:۵۲) (مِيْس:۵۲) مَدُوْدُوْاعَدُ ابَالْخُلْدِيمَ الْمُنْتُونَةُ وَمُعْدَابِ وَجُكُمُونَ

(السجده:۱۳)

ان آیات سے واضح ہوگیا کہ کفار اور مشرکین ہمیشہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے اور ہمیشہ عذاب میں مبتلا زہیں گے۔

جلددوازدهم

## دائی عذاب پرامام رازی کے دواعتر اضوں کا جواب

امام رازی نے لوگوں کی طرف ہے ایک اعتراض اس طرح نقل کیا ہے کہ کافر نے زمانہ متناہی میں بُڑم کیا ہے اور اس کی سرزاغیر متناہی زمانہ تک اعتراض کی نیت کے اعتبار سے ہے اس کی نیت دائماً کفر کرنے کی ہوتی ہے اگر جالفرض وہ غیر متناہی زمانہ تک زندہ رہتا تو غیر متناہی زمانہ تک کفر کرتا' اس وجہ سے اس کو غیر متناہی زمانہ تک عذاب دیا جائے گا۔

نیز یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جتنے دقت میں جرم کیا جائے'اس کومزا بھی اتنے ہی دفت میں دی جائے'انسان ایک منٹ میں کسی کو گولی مار کرفتل کر دیتا ہے اور بعض اوقات اس کی مزاعمر قید ہوتی ہے'شوگریا ہائی بلڈ پریشر کا مریض تھوڑے سے دفت میں بدیر ہیزی کرتا ہے اور اس کی وجہ سے عمر بحر کے لیے فالج میں مبتلا ہو جاتا ہے۔

امام رازی نے دوہرااعتراض بیذکر کیا ہے کہ بیعذاب نفع سے خالی ہاں لیے بیقتی ہے 'ینفع سے اس لیے خالی ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتو اس کا نفع ہونہیں سکتا' کیونکہ وہ نفع اور ضرر سے مستغنی اور بلند ہے' اور دوزخی کافر کوجھی اس عذاب سے نفع نہیں ہوگا۔ کیونکہ وہ اپنی سکتا کیونکہ اس کے حق میں بیعذاب ضرر محض ہے' اور جنتی مسلمانوں کو بھی کافر سے عذاب سے کوئی نفع نہیں ہوگا' کیونکہ وہ اپنی لذتوں میں منہمک اور مشغول ہوں گے تو کس کے دائی عذاب میں مبتلا ہونے ہے انہیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔امام رازی کے اس اعتراض کا جواب میہ ہے کہ اس دلیل کے اعتبار سے تو کافر کو مطلقاً عذاب ہونا ہی نہیں چا ہے اور اس دلیل کو دائی عذاب کے ساتھ مخصوص کرنا باطل ہے' دوسرا جواب میہ ہے کہ کفار کوعذاب دینا ان کے جرم کی سزا ہے اور اللہ تعالیٰ کا عدل ہے' اس میں لخاظ سنیں کیا گیا گیا گیا ہیں۔ یہ دواعتراض امام رازی نے تغییر کہیرج ۲ ص ۲۰۰۱ میں ذکر کیے ہیں۔

کفار اور مشرکین کے دوز ق میں دائی عذاب کے مشرین کے ہم نے تمام اعتراضات کے چن چن کر جواب لکھ دیے ہیں اللہ تعالی مشہور اسکالر حضرت مولانا عبد المجید زید حبۂ (برشل برطانیہ) کو جڑائے خیر عطافر مائے انہوں نے برطانیہ سے فون کرکے جھے سے فرمائش کی کہ میں اس مسئلہ کی تحقیق کروں اور اس سلسلہ میں سیدسلیمان ندوی کی ''سیرۃ النین' کی چوشی جلد کا بھی جائزہ لوں اللہ تعالی کا شکر ہے کہ آج ان کی بیفر مائش بہا حسن وجوہ پوری ہوگئ ہے والمحمد للله رب المعالمین ۔ ۲۹ جمادی الثانیہ ۲۲ ہے اللہ میں میں ۲۹ جمادی الثانیہ ۲۲ ہے۔

النبا:۲۲\_۲۲ میں فرمایا: اس میں وہ نہ مختذک پائیں گے نہ کوئی مشروب O سوا کھولتے ہوئے پانی اور پیپ کے O یہ ان کے موافق بدلہ ہے O ''بود'' کی و تفسیر س

آیعنی کفار اور مشرکین بار بار مدتول تک جس عذاب میں مبتلا رہیں گئاس میں وہ نہ شنڈک پائیں گے نہ کوئی مشروب' شدیدگرمی اور تپش میں رہنے کے باوجودانہیں شنڈی ہوا کا کوئی جھونکا نصیب نہیں ہوگا' اور نہ کوئی سایا ملے گا جوانہیں دوزخ کی گرمی سے بچاسکے اور نہ انہیں کوئی مشروب ملے گا جس ہے انہیں بیاس میں تسکیین حاصل ہو' اور ان کے باطن کی گرمی کوزائل کر ''

انتفش کسائی فرّااورقطرب اورتقی نے بیکہاہے کہاں آیت میں 'بسود'' (شنڈک) سے مراد نیند ہے' کیونکہ نیندسونے والے کوشنڈا کردیتی ہےاور بیاسا آ دمی جب سوجائے تو وہ سونے کے بعد شنڈ ااور تر وتازہ ہوجاتا ہے' کیکن پہلا قول راخ کیونکہ''بود''سے نیندمراد لینا مجاز ہےاور جب' بود'' کا حقیقی معنیٰ شنڈک مراد لینا یہاں ممکن ہے تو بلاوجہاں آیت کومجاز پر

محول کرنے کی کیا ضرورت ہے۔

دن رہے ں یہ روزی ہے۔ النبا: ۲۵ میں کہا گیا ہے کہ' حمیم' سے مراد بگھلا ہوا پیتل ہے کیکن میری نہیں ہے میری ہیں ہے کہ' حمیم' کامعنیٰ بہت گرم اور ابکتا ہوا پانی ہے۔ غساق کامعنیٰ

نیزاس آیت میں 'غساق'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: شنڈائ بدیودار پانی۔(غریبالقرآن) دوز فیوں سے بہنے والا لہو۔(جلالین المفردات) حدیث میں ہے کہ اگر''غساق'' کا ایک ڈول دنیا میں بہا دیا جائے تو تمام دنیا والوں کے دماغ سر جائیں۔(جمع بحارالانوار)

علامه پٹنی نے لکھاہے:''غساق'' کامعنیٰ ہے: دوز خیوں کا بہنے والالہو یا ان کا دھودن یا آنسو یا زمہر ریکی انتہائی ٹھنڈک۔ '' قاموس'' اور'' تاج العروس'' میں بھی اس کامعنیٰ زمہر ریکی انتہائی ٹھنڈک لکھا ہے۔ امام فخر الدین رازی متوفی ۲۰۲ ھےنے''غساق'' کے حسب ذیل معانی لکھے ہیں:

(۱) ابومعاذ نے کہا: ' خساق ''فاری کالفظ ہے جس کو عربی بنالیا ہے قارس کے لوگ جب کی چیز سے گھن کھاتے تھے تواس کو خاشاک کہتے تھے۔

(٢) جس چزى شندك نا قابل برداشت بواس كو نفساق "كتي بين زمېريكى اى كوكت بين-

(۳) دوز خیوں کی آتھوں سے جو آنسو بہیں گے اور ان کی کھالوں سے جوخون اور پیپ بہے گا اور ان کی رگوں سے جو گھنا وُنی رطوبات لکلیں گی'اس کو''غساق'' کہتے ہیں۔

(٣) ''غساق''کامعنیٰ ہے بخت بد بودار چیز'نی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر'غساق''کا ایک ڈول دنیا میں بہاویا جائے تو تمام دنیا بد بودار ہوجائے۔

(سنن ترفرى رقم الحديث: ٢٥٨٢ منداحرج ٣٥ ١٨ الترغيب والتربيب جه ١٠٠٨ مشكوة رقم الحديث: ٥١٨٢)

(۵) "غاسق" کامعنی ہے: اندھری رات کی تاریکی قرآن مجید میں ہے:

وَمِنْ شَرِغَاسِتِ إِذَا وَقَبَ كَ (الفاق: ٣) (مِن بناه مِن آتا مول) اندهري رات كي تاريكي كي شر

سے جب وہ مجیل جائے 0

اس اعتبارے''غسساق''ایبامشروب ہے جو بخت سیاہ اور مکروہ ہو گا اور آ دمی اس کو دکی کیر کراس طرح گھبرائے گا جس طرح اندھیری رات کی تاریکی کو دیکیے کر گھبرا تا ہے۔

ان معانی کے اعتبار سے اس آیت کامعنیٰ ہے کہ دوزخی شخت کھولتے ہوئے پانی کو بے گایا بد بودار پیپ کو بے گا۔ النما: ۲۲ میں فرمایا: یہ ان کے موافق بدلہ ہے۔ (تفیر بیرج ااس ۱۷ داراحیاءالتراث العربی بیردت)

اس اعتراض کا جواب کہ ان کی سزاجرم کے کیسے موافق ہوگی جب کہ متناہی زمانہ کے جرم کی سزا غیر متناہی زمانہ تک دی جائے گی

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے دوزنیوں کی سزاؤں کی انواع اوراقسام کو بیان فر مایا اوراب یہ بتایا ہے کہ بیان کے جرائم کی تکمل سزا ہے 'کیونکہ ان کا جرم بہت بڑا تھا'اس لیے ان کوسزا بھی بہت بڑی دی ہے اور بیسزاان کے اعمال کے موافق ہے'ہرچند کہ ان کا جرم متمانی زمانہ میں تھالیکن چونکہ ان کی نیت ہمیشہ کفر اور شرک پر قائم رہنے کی تھی' اس لیے ان کو اتنا

جلدووازدتهم

شدیدعذاب غیرمتنا ہی زمانہ تک دیا گیا'اس لیے اب بیاعتراض نہیں ہوگا کہ بیسرزاان کے جرم کے موافق کیے ہوگی جب کہان کا جرم متنا ہی زمانہ میں تھا اور ان کوسرزا غیر متنا ہی زمانہ میں دی جارہی ہے'امام رازی نے اس اعتراض کا یہ جواب دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو چاہے کرتا ہے اور جو چاہے وہ فیصلہ کرتا ہے۔ (تغیر کبیرج اص ۱۸)

النبا ٢٤ مين فرمايا: بـ شِك وه كى حساب كى اميرنبين ركھتے تقے 0

حساب کی امیدندر کھنے کی توجیہات

اس آیت پر میاعتراض ہوتا ہے کہ انسان اس چیز کی امید رکھتا ہے جس میں اس کے لیے کوئی منفعت ہوتی ہے اور کوئی خیر ہوتی ہے اور کوئی حز ہوتی ہے اور کوئی منفعت ہے جس وجہ سے وہ اس کی امید رکھیں خیر ہوتی ہے اور کفار اور مشرکین کے لیے ان می محاسبہ میں کون کی خیر اور کون کی منفعت ہے جس وجہ سے وہ اس کی امید رکھیں گے؟ اس کا جواب میہ ہم کم مفرین نے کہا ہے کہ یہاں' رجاء''کے لفظ کا معنیٰ امید نہیں ہے بلکہ تو قع ہے کیمی ان کو بہتو قع منہیں تھی کہ ان کا محاسبہ شروع ہو جائے گا اور جو آفت اور مصیبت خلاف تو تع بیش آجائے وہ اس کے لیے زیادہ تکلیف دہ ہوتی ہے۔

ووسرا جواب میہ ہے کہ مفسرین نے کہا ہے کہ اس آیت میں امید کامعنیٰ خوف ہے لیمیٰ کفار اور مشرکین قیامت کے دن کے حساب اور محاسبہ سے ڈرتے نہ تھے اور بے دھڑک فحاشی اور مشرات کا ارتکاب کرتے اور کفروشرک کے علاوہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گناخیاں کرتے تھے۔

نیزاس آیت میں بیاشارہ بھی ہے کہ وہ مؤمن نہ تھے کیونکہ مؤمن تو ہر آن آخرت کے محاسبہ سے ڈرتار ہتا ہے۔ النبا: ۲۸ میں فرمایا: اور انہوں نے ہماری آیات کی یوری یوری تکذیب کی O

قوت عملیہ کے تین شعبے

اس سے پہلی آیت میں کفار کی قوتِ عملیہ کا فساد بتایا تھا کہ وہ بڑی بے خوفی سے اور دیدہ دلیری ہے کفراور شرک کرتے سے اور مشرات اور فواحش اور گناہ کمیرہ کا ارتکاب کرتے سے بینی انہوں نے اپنی قوتِ عملیہ کو فاسد کرلیا تھا اور اس آیت میں ان کی قوتِ نظریہ کا فساد بتایا ہے کہ وہ حق کا انکار کرتے سے اور باطل پر اصرار کرتے سے اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کا انکار کرتے سے اور سید نامحم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے سے اور سید نامحم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے سے اور سید نامحم صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کرتے سے بلکہ ان کا خداق از اس کے بیت اس کو شعر اور سم کہتے سے اور اس پر بھبتیاں کتے سے اور دوسرے احکام شرعیہ کی بھی تکذیب کرتے سے اور جس طرح ان کی قوتِ عملیہ فاسد تھی اسی طرح ان کی قوتِ نظریہ بھی فاسد تھی۔

انسان کواللہ تعالی نے دوقو تیں دی ہیں: ایک قوتِ نظریہ ہے اور دوسری قوتِ عملیہ ہے قوتِ نظریہ سے وہ غور وفکر کرتا ہے اور غلط اور کا راور عقا کد کوترک کر کے سیح افکار اور عقا کد کوترک کر کے حیج افکار اور عقا کد کوترک کرتا ہے اور ایجھے کا موں کو اختیار کرتا ہے اور ایتھے کا موں کو اختیار کرتا ہے اور ایتھ کا موں کو اختیار کرتا ہے اور ایتھ کا موں کو اختیار کرتا ہے اور ایت نفس اور ایت گھر اصلاح کرتا ہے اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں اور این اور ایتے گھر اور این ملاح کے لیے این حصہ کی مسامی کو ہروئے کار لاتا ہے قرآن مجید میں اور دفتر کی اصلاح کے لیے این حصہ کی مسامی کو ہروئے کار لاتا ہے قرآن مجید میں قوت عملیہ کے ان تیوں شعبوں کا ذکر کرے۔

التدتعالي في فرمايا

34

اے ایمان والو! اپنی جانوں کو اور اینے گھر والوں کو دوزخ

يَا يَهُا الَّذِينَ الْمُواقُواً انْفُسُكُمْ وَالْفُلِيكُونَارًا.

کٰ آگے ہے بجاؤ۔

(الخريم:٢)

اس آیت میں تہذیب نفس اور تدبیر منزل کا حکم ہے لینی اپنی بھی اصلاح کرواور اپنے گھروالوں کی بھی اصلاح کرو۔ تم بہترین امت ہوجولوگوں کے لیے ظاہر کی گئ ہے تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہواور بُرے کاموں سے روکتے ہواور اللہ

كُنْتُوْ خَيْرُ أُمَّاةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمُعْدُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِوتُثُونُ بِاللَّهِ .

برايمان ركتے ہو۔

(آلعران:۱۱۰)

به وه لوگ بین که اگر جم ان کوز مین میں اقتد ارعطا فرما نیس تو ینماز (کا نظام) قائم کریں گے اور زکو ۃ دیں گے اور نیک کاموں کا تھم دیں گے اور بُرے کا موں سے منع کریں گے۔ ٱتَّذَانُ إِنْ مَّكَّنَّهُمْ فِي الْأَمْضِ ٱفَّامُوا الصَّلْوَةَ وَانْتُواالذَّكُوةَ وَأَمَّرُوا بِالْمُعْرُونِ وَنَهُدُا عَنِ الْمُنْكَرِطُ (الْحُ:١١)

مؤخرالذكردونوں آيوں ميں سياست مدنيه كاتھم ديا ہے لينى اپنائس اور اپنے گھركى اصلاح كے بعد اپنے ملك اور اپنى

قوم کی اصلاح کریں۔

كفارا درمشركين نے قوت ِنظر بير كو يھى فاسد كرليا تھا اور قوت عمليہ كے ان تينول شعبوں كو يھى فاسد كرليا تھا۔ النبا ٢٩٠ ميل فرمايا: اورجم في برييز كوكن كرلكه ركها ٢٥

اللّٰد تعالیٰ کے لیے جزئیات کے علم کا ثبوت اور فلاسفہ کے اعتر اض کا جواب

اس آیت میں بیدلیل ہے کہ اللہ تعالی کوازل میں ہر چیز کاعلم تھا اور اس نے اپنے علم کولوحِ محفوظ میں لکھ کرمحفوظ کر لیا ہے اوراس کے فرشتوں نے بندوں کے صحائف اعمال میں بندوں کے تمام اعمال کولکھ کر محفوظ کرلیا ہے اللہ تعالیٰ کوازل میں علم تھا کہ بندےایے اختیارے کیاعمل کریں گے اوراس کوان کے ہر ہرجزی عمل کا تفصیلی علم تھا اور اس کاعلم غیر متبدل اور غیر فانی ہے در شاس کا جہل لازم آئے گا اور میمال ہے اس کی نظیر بیآ یت ہے:

يُومُ يَبْعَثُهُمُ اللَّهُ جَبِيعًا فَيَنِّتُ ثُمْ بِمَاعِلُو ٱحْصَهُ

جس دن الله ان سب کوزندہ کر کے اٹھائے گا اور ان کو ان الله وَنَسُوه والله على كُلِّي مَنْي عِرَقَهِ مِينًا ﴿ (الجادل: ٢) ﴿ كَ لِيهِ وَعَمَلُول كَ خِردكُ الله في الله في الركز ركها باور

جن کویہ مجول گئے تھے اور اللہ ہر چیز کا نگہبان ہے 0

بندوں نے اپنے اختیار سے جوممل کیے ان ہی اعمال کا اللہ تعالیٰ کو ازل میں پیشگی علم تھا' جس کو اس نے گن گن کر لوح محفوظ میں لکھ لیا تھا' اور بعد میں فرشتوں نے ان کے ہر ہرعمل کولکھ لیا' ان آیات میں بید لیل ہے کہ اللہ تعالیٰ کوتمام جزئیات کا علم ہے اس کے برخلاف فِلاسفد بیر کہتے ہیں کہ اللہ تعالی کوکلیات کاعلم ہے اور جزئیات کاعلم نہیں ہے کیونکہ جزئیات تو متغیر ہوتی رہتی ہیں اگر اللہ تعالی کے لیے جزئیات کاعلم مانا جائے تو اس کے علم میں تغیر اور صدوث لازم آئے گا اور بیرمحال ہے کیونکہ مثلاً الله تعالی کوازل میں بیعلم تھا کہ فرعون غرق ہوگا' اور جب فرعون غرق ہور ما تھا تو پہلاعلم متغیر ہو کراس طرح ہو گا کہ فرعون غرق مور ما ب اوراب جب كهفرعون غرق مو چكا ب اگروى ببلاعلم اينے حال پر موكه فرعون غرق موگا يا غرق مور ما ب توبيعلم واقع کے خلاف ہوگا اور جوعلم واقع کے خلاف ہووہ جہل ہوتا ہے اس کیے لامحالہ وہ علم متغیر ہوجا ئیں گے اور اب اس کاعلم اس طرح ا موگا كه فرعون غرق مو چكا ب إلى اگر الله تعالى كوجز ئيات كاعلم موتو اس كاعلم متغير موجائے گا اور برمتغير عادث موتا ب اور بيد محال ہے لہذا اللہ تعالی کوجز ئیات کاعلم نہیں ہے۔

جلد دوار دہم

اس کا جواب ہے ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ کے علم کی کیفیت کا علم نہیں ہے ہمارا ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو تمام کلیات اور جزئیات کا علم ہمیشہ سے ہے اور کوئی چیز اس سے مخفی نہیں ہے 'بی جائل فلا سفہ اتنا نہیں بچھتے کہ مخلوق کو تو جزئیات کا علم ہمیں کیے جزئیات کا علم نہ ہوتو مخلوق کا علم خالق سے بڑھ جائے گا اور بیر محال ہے 'باق رئہاں کا علم کس کیفیت سے ہے 'اس کا علم ہمیں کیے ہوسکتا ہے 'کیا ہم کو بیعلم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمی ہے تو وہ کیسے سنتا ہے ؟ وہ بصیر ہے تو وہ کیسے ویکھتا ہے ؟ وہ کیسے کلام کرتا ہے ؟ وہ زندہ ہے تو کسے زندہ ہے ؟ ہم اس کی کسی صفت کی کیفیت کو نہیں جانے تو اس کے علم کی کیفیت کو کیسے جان سکتے ہیں 'تا ہم فلا سفہ کے اطمینان کے لیے مشکلمین نے بیر کہا ہے کہ از ل میں اللہ تعالیٰ کا علم مطلق ہے اور لا بشرط ہی کے مرتبہ میں ہے 'فرعون کے فرق ہور ہا ہونے سے پہلے اس علم کی تعبیر اس طرح ہوگی کہ وہ غرق ہو چکا ہے۔ ہے' اور غرق ہونے کے بعد اس کی تعبیر اس طرح ہوگی کہ وہ غرق ہو چکا ہے۔

النبا: ۳۰ میں فر مایا: اب چکھوہم تم تبراراعذاب بر ھاتے ہی رہیں گے 🔾

کفارے اللہ تعالیٰ کے کلام کی توجیہ

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے کفار اور مشرکین کے خش اقوال اور افعال بیان فرمائے تھے اور پھر ان کے عذاب کی اقسام اور انواع کو بیان فرمایا' اس کے بعد مکر ربیان فرمایا کہ انہوں نے ہماری آیات ک تکذیب کی اور ہم نے ہر چیز کو گن کر لکھ رکھا ہے اور اب اس رکوع کے آخر میں فرمایا: اب چکھوہم تمہارا عذاب بڑھاتے ہی رہیں گئے یہ آیت ان کے عذاب میں مبالغہ برکئی وجوہ سے ولالت کرتی ہے:

- (۱) اس آیت میں تاکید کے ساتھ فرمایا "فکن نَیْنِیاکُ فرالاعنا ابّا" (النبا ۴۰) ہم تم میں ہرگز زیادہ نہیں کریں گے مگر عذاب۔
  - (٢) پہلے غائب کے صیغہ کے ساتھ فرمایا تھا: وہ محاسبہ سے نہیں ڈرتے (النباء: ۲۵) اور اب بالمشافہ فرمایا: اب عذاب کو چکھو۔
- (س) جصرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ دوز خیول کے اوپراس سے زیادہ شدید عذاب کی اور کوئی آیت نازل نہیں ہوئی۔(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۷۹۷۱ ورانقر بیروت ۱۳۱۵ و)

ایک سوال بیہ کاللہ تعالی نے کفار کے متعلق فرمایا ہے:

اوراللدندان سے کلام فرمائے گاندان کی طرف دیکھے گا۔

وَلاَيُكِيِّهُ اللهُ وَلاَ يَنْظُرُ اللهِ هُوَ . (آل مران: 22)

اور جب اللدتعالى نے ان كو مخاطب كر كے فرمايا: پس چكھوئة ان سے كلام تو فرماليا اس كا جواب يہ ہے كہ الله تعالى نے فرمايا تھا: وہ ان سے لطف اور كرم سے كلام نہيں فرمائے گا اور بيكلام ان كے ساتھ نہايت غضب سے ہے۔

نیزید آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کفار پر ہمیشہ ہمیشہ عمد اب ہوتا رہے گا اور ان کو ہر آن اور ہر لمحد پہلے سے زیادہ عذاب ہوگا۔

## ٳۜۜٷڸڵؠؙؾٞۊؚؽؙؽؘڡؘڡٛٵڗٞٳڂػٵٳۣٚؾٷٳؘۼؙٵٵ۠ۻؖٷڰۅٳۘۘۘۅؚۘۘ

بے شک مقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے 0 باغات اور انگوروں کی بیلیں ہیں 0 اور نوجوان

# اثرابا و گاسادها فا و لایسمعون فیها لغوا و لا مین مر یویان بین ۱ اور تھلکتے ہوئے جام بین ۱ اس میں نہ کوئی لغو بات سین کے اور نہ

كِنْ بَالْ جَزَاءِ مِنْ مَرِبِكَ عَطَاءً حِسَابًا صُرَّبِ السَّلُونِ

ا کیک دوسرے کی تکذیب ۲ آپ کے رب کی طرف ہے جزا ہو گی نہایت کافی عطا ہو گی ۲ جو آسانوں اور زمینوں اور ان کے

وَالْاَمُونِ وَمَا بَيْنَهُمَا الرَّحْلِن لا بَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا عَ

درمیان کی سب چیزوں کارب ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے اس سے (بغیر اجازت) بات کرنے کاکسی کو اختیار نہ ہوگا 0

يَوْمَ يَقُوْمُ الرُّوْحُ وَالْمَلِيِكَةُ صَفًّا الْاِيتَكَلَّمُوْنَ إِلَّا

جس دن جریل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گئ اس سے کوئی بات نہیں کر سکے گا سوا

مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْلَى وَقَالَ صَوَابًا ﴿ ذَٰ لِكَ الْيَوْمُ

ال کے جس کو رحمٰن نے اجازت دی اور اس نے صحیح بات کی O وہ دن

الْحَقُّ فَكُنُّ شَاءًاتُّخُذُ إِلَّى مَا يَاصًا إِنَّا آنْدُرْنِكُمْ

برتق ہے سو اب جو جاہے اپنے رب کی طرف ٹھکایا بنا لے 0 بے شک ہم نے تمہیں

عَنَابًاقُرِيْبًا ﴿ يَوْمَ يِنْظُرُ الْمُرْءُمَاقَتَامَتُ يَاكُو يَقُولُ

عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرا دیا ہے اس دن آ دمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جواس کے ہاتھوں نے آ گے بھیجا ہے

الْكُفِرُ لِلْيُتَرِي كُنْتُ ثُلِيًا ﴿

اور کافر کیے گا:اے کاش! میں مٹی ہوجا تا 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک مقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے 0 باغات اور انگوروں کی بیلیں ہیں 0 اور نوجوان ہم عمر بیویاں ہیں 0 اور تھلکتے ہوئے جام ہیں 0 وہ اس میں نہ کوئی لغو بات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کی تکذہب آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی نہایت کافی عطا ہوگی 0 جوآسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیزوں کا رب ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے اس سے (بغیرا جازت) بات کرنے کا کسی کو اختیار نہ ہوگا 0 (النبا ۲۱-۳۱)

اس سے پہلی آیتوں میں کفار اور مشرکیوں کے عذاب کی انواع اور اقسام بیان فرمائی تھیں اور ان آیتوں میں متقین کے

تبيار القرآر

جلددواز دبتم

ع

اجروثواب کی انواع اوراقسام بیان فرمائی میں اور یہی قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ ایک ضد کے بعداس کی دوسری ضد کا ذکر فرما تا ہے اور کفار اور ان کے عذاب کے بعد مؤمنین اور ان کے ثواب کا ذکر فرمار ہاہے۔

اس آیت میں فرمایا ہے: متقین کے لیے کامیابی کی جگہ ہے متقین سے مراد وہ لوگ ہیں جوشرک اور کفر اور تمام کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتے ہیں اور اگر ان سے کوئی لغزش ہوجائے تو فوراً تو بہ کر لیتے ہیں۔ان کے لیے کامیابی کی جگہ ہے اس جگہ سے مراد جنت ہے۔

النبا:۳۲ میں فر مایا: باغات اور انگوروں کی بیلیں ہیں 🔾

اس آیت میں 'حدائق'' کالفظ ہے'یہ' حدیقة'' کی جمع ہے''حدیقة''اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد جارد یوار ی ہواور''اعنابا''سے مراد ہے:انگورول کی ہیلیں۔

النبا: ٣٣ مِن فرمايا: اورنوجوان جم عمر بيويان ٥

"كواعب"ان دوشيزاؤل كوكم إلى جن كے سينے خوب أجرب موئ مول اور"اتواب"كامعنى بن جم عمراور مم

النبا بهم مين فرمايا: اور تھلكتے ہوئے جام بين ٥

اس آیت میں 'کاساً دھاقا' کے الفاظ ہیں' 'کاساً' کامعنیٰ ہے : جام اور' دھاقا' کامعنیٰ ہے : چھلکتا ہوا' اس سے مراد ہے : شراب کے چھککتے ہوئے جام لیکن جنت کی شراب نشہ آورنہیں ہوگی۔

النبا: ۳۵ میں فرمایا: وہ اس میں نہ کوئی لغوبات سنیں گے اور نہ ایک دوسرے کی تکذیب O

اس آیت میں ' محذاباً''کالفظ ہے یہ ' محذب''کامبالغہ ہے لیعن وہ جنت میں بہت بڑی جموئی بات نہیں سنیں گے' بہت بڑی جموثی بات سے مرادیہ ہے کہ وہ یہ نہیں سنیں گے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک ہے یا اس کا بیٹا یا بیوی ہے یا فرشتے اس کی بیٹیاں ہیں اور اس کا معنیٰ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ ایک دوسر کی تکذیب نہیں سنیں گے۔

النبا: ۲ سمیں فرمایا: آپ کے رب کی طرف سے جزا ہوگی نہایت کافی عطا ہوگی ٥

جزااورعطامیں بہ ظاہر تعارض کے جوابات

اس آیت میں جزاءاورعطا کے دولفظ ہیں جزا کے لفظ سے میمعلوم ہوتا ہے کہ مؤمنون لنے دنیا میں جو نیک اعمال کیے سے اس کی وجہ سے وہ اس اجروثواب کے مستحق ہیں اورعطا کے لفظ سے میمعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے استحقاق کے بغیر محض اپنے فضل وکرم سے ان کواجروثواب عطا فرمار ہا ہے اور میہ تناقض ہے اس کا جواب میہ ہوتے ہیں وثواب کے مستحق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان ہوتے ہیں وہ سے اجروثواب کے مستحق ہوتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے اجروثواب کا وعدہ فرمالیا ہے اور اللہ تعالیٰ کریم ہے وہ اپنے وعدہ کے خلاف نہیں کرتا۔

علد دواز دہم

جو شخص ایک نیکی لائے گا اس کواس کی دس مثل اجر ملے گا۔

درجات كاذ كرقرآن مجيدكى حسب ذيل آيات ميں ہے. (١) مَنُ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُامُثَالِهَا \*

جولوگ این اموال کواللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی مثل ہے جوسات خوشے اگائے کہ ہرخوشے میں سودائے ہوں۔

(الانعام ١٦٠) (الانعام ١٦٠) مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ آمُوالَهُمُ فِي سَبِيْلِ اللهِ كَنْثَلِ حَبَّةٍ ٱلْبُنِيَّتُ سَبْعَ سَتَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِّاتَهُ حَبَّةً ﴿ (البقره: ٢٦١)

صرف صركر في والول كوان كا اجرب حساب دياجائ كا

(٣) إِنَّمَايُونَي الصَّابِرُونَ آجْرَهُمْ بِغَنْدِحِسَابٍ ٥

(الزمر:١٠)

النبا: ۳۷ میں فرمایا: جوآ سانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان کی سب چیز وں کا رب ہے نہایت رحم فرمانے والا ہے اس سے ( بغیرا جازت ) بات کرنے کا کسی کو افتیار نہ ہوگا O بلا ا فرن شفاع سے نہ کرنے کی تبخین ق

اس آیت میں جوفر مایا ہے:اس سے بات کرنے کاکسی کواختیار نہیں ہوگا اس کی تین تفییریں ہیں:

- (۱) عطاء نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے روایت کیا ہے: اس سے مرادیہ ہے کہ مشرکین اللہ تعالیٰ سے خطاب نہیں کر سکیس گئر ہے مؤمنین تو وہ گناہ گار مسلمانوں کی شفاعت کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کی شفاعت قبول فرمائے گا۔
- (۲) قاضی نے کہا: اس سے مراد مؤمنین ہیں اور اس سے مراد یہ ہے کہ مؤمنین کی معاملہ ہیں اللہ تعالی سے خطاب نہیں کر

  عکیں گئ کیونکہ جب یہ ثابت ہے کہ اللہ تعالی عادل ہے اور وہ کسی پرظلم نہیں کرتا تو ثابت ہوا کہ وہ کفار کو جو عذاب

  پہنچائے گا وہ اس کا عدل ہے اور مؤمنین کو جو ثواب عطا فرمائے گا وہ بھی اس کا عدل ہے اور وہ کسی کے حق میں کی نہیں

  کرےگا۔امام رازی فرماتے ہیں: پہلے تول کی بہنست زیادہ حق کے قریب ہے کیونکہ اس سے پہلے اس آیت
  میں مؤمنین کا ذکر ہے مشرکین کا ذکر نہیں ہے۔

مصنف کے نزویک بید دوسری تغییر صحیح نہیں ہے کیونکہ اس سے تو بیدلازم آئے گا کہ مؤمنین کسی کی شفاعت نہیں کر سکتے حالانکہ دلائل سے ثابت ہے کہ صالحین مؤمنین گناہ گارمسلمانوں کی شفاعت کریں گے اوراس آیت کامحمل بیہ ہے کہ کوئی مؤمن اللہ تعالیٰ کی احازت کے بغیر کسی کی شفاعت نہیں کر سکے گا۔

(۳) اس سے مراد تمام آسان اور زمین والے ہیں اور یہی میچے ہے کیونکہ مخلوق میں سے کسی کوبھی اللہ تعالیٰ سے کلام اور خطاب کرنے کا اختیار نہیں ہے اور جوشفاعات کی جائیں گی وہ اللہ تعالیٰ کے اذن اور اس کی اجازت سے کی جائیں گی اور ان کا اس آیت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ملکت کی نفی کی ہے اور کوئی شخص بھی اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے یا خطاب کرنے کا مالک نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ ایے فضل اور احسان سے جس کوشفاعت کرنے کا موقع عطا

فرمائے گاوہ اس شفاعت کا ما لک نہیں ہوگا البتہ ماذون ہوگا۔

باقی رہا ہدکہ اس پر کیادلیل ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی سے خطاب کرنے کا مالک نہیں ہے؟ اس کے حسب ذیل دلائل ہیں:

(۱) اللہ کے ماسوا ہر چیز اللہ کی مملوک ہے اور مملوک اپنے مالک سے کلام کرنے کا اختیار نہیں رکھتا۔

(۲) آگر بیکہا جائے کرمملوک اپنے مالک سے کلام کرنے کامستحق ہے اور اس کا اللہ پرحق ہے تو میسیح نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پر کسی کا کوئی حق نہیں ہے۔

اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: جس دن جریل اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گے اس سے کوئی بات نہیں کر سے گا' سوااس کے جس کو رحمٰن نے اجازت دی' اور اس نے صحح بات کی 0 وہ دن برحق ہے سواب جو جانے اپنے رب کی طرف ٹھکا نا بنا لے 0 بے شک ہم نے تمہیں عنقریب آنے والے عذاب سے ڈرادیا ہے' اس دن آ دمی وہ سب پچھ دیکھ لے گا جواس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کا فر کہے گا:اے کاش! میں مٹی ہوجا تا 0 (النبا: ۳۸:۴۰)

## النبا: ٢٨ مين 'دوح' كمصداق مين اقوال مفسرين

النبا: ٣٨ مِن ' دوح'' كالفظهائ ال كي حسب ذيل تفسيرين بن:

الوالحجاج مجامد بن حمر القرش المخزومي التوفي ١٠١٥ هدروايت كرتے مين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: روح الله کے امریس سے ایک امر ہے اور الله کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے۔ الله تعالیٰ نے ان کو بنوآ دم کی صورتوں پر بنایا ہے اور آسان سے جو بھی فرشتہ نازل ہوتا ہے اس کے ساتھ ایک روح ہوتی ہے۔ (تغییر بجاہر ص ۱۹ اسکی نیروت ۱۹۳۲ه)

الوالحن مقاتل بن سليمان البغي التوفي • ١٥هروايت كرتے بين

اس روح کاچېره حفزت آدم عليه السلام کی طرح ہے اس کا نصف آگ ہے اور اس کا نصف برف ہے وہ به دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب! جس طرح تونے اس آگ اور اس برف میں الفت ڈال دی ہے ئیر آگ اس برف کوئیس پگھلاتی اور نہ بیہ برف اس آگ کو بجھاتی ہے اس طرح اپنے ایمان والے بندوں کے درمیان الفت ڈال دیتو اللہ تعالیٰ نے مخلوق میں سے اس روح کو اختیار کرلیا اور فرمایا: جس دن روح اور اس کے تمام فرشتے کھڑے ہوں گے۔

(تفيرمقاتل بن سليمان ج ١٣٥٠ مارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٢ه) ه

امام الومنصور محد بن محمد بن محمود ماتريدي سمرفندي حنفي متوفى ١٣٣٣ هاس آيد، كي تشير من لكفت مين:

روح کی تفییر میں اختلاف ہے کہا: اس سے مراد حضرت جبریل علیدالسلام ہیں اور بعض نے کہا: اس سے مراد مسلمانوں کی روح ہے اور بعض نے کہا: اس سے مراد فرشتوں کے محافظ ہیں وہ فرشتوں کو دیکھتے ہیں اور لوگ ان کونہیں ویکھتے اور بیر بھی ہوسکتا ہے کدروح سے مرادوہ کتابیں ہوں جو آسان سے نازل کی گئی ہیں جبیبا کہ قرآن مجید ہیں ہے:

يُنَزِّكُ الْمُلْكِكَةُ بِالرُّورِجِ مِنْ أَمْرِمٌ (الحل:٢) وه فرشتول كواية عَلَم كي وحي (آماني كتاب) در حرجس

پر چاہتا ہے نازل فرما تا ہے۔

پھر بیآ سانی کتابیں اس شخص سے مناقشہ کریں گی جس نے ان کے حق کوضائع کر دیا'یا جس نے ان کتابوں کو پیٹھ کے پیچھے بھینک دیا اور اس شخص کے حق میں شفاعت کریں گی جس نے ان کا حق ادا کیا اور ان کے احکام پڑمل کیا اور بعض نے کہا: اس سے مراد وہ مخفی چیز ہے جس کی تفسیر نہیں کی جاسکتی' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: بدلوگ آپ سے روح کے متعلق سوال کرتے ہیں' آپ

وَيَشْكُلُونَكَ عَنِ الرُّوحِ قُلِ الرُّوحُ مِنَ الْمُرِمَةِ

(بی اسرائیل:۸۵) کھیے: روح میرے دب کے امرے ہے۔

( تاويلات الل السنة ج٥ص ٣٤١ مؤسسة الرسالة 'ناشرون ١٣٢٥ ه )

علامه ابوالحن على بن محمد الماوردي المتوفى • ٣٥ هـ ني لها به اس آيت مين روح كي تفسير مين آمه تول بين:

(۱) ابوصالح نے کہا: روح انسانوںِ کی طرح اللہ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق ہے اور انسان نہیں ہے اور وہ اللہ سجانہ کا کشکر

(٢) مقاتل بن حيان نے كہا: وہ الاكك ميں سب سے اشرف ميں۔

(١٣) ابن الي مجيح نے كہا: وہ ملائكہ كے محافظ ہيں۔

(٣) تحضرت ابن عباس ضي الله عنهمان كها: والخليق كے لحاظ سے سب سے عظيم فرشتہ ہے۔

(۵) سعید بن جبیر نے کہا: وہ حضرت جبریل علیہ السلام ہیں۔

(۲) حسن بصری نے کہا: وہ بنوآ دم کی ارواح بین وہ صف باندھے کھڑی ہوں گی اور فرشتے بھی صف باندھے کھڑے ہوں گے۔

(٤) قاده نے كها: وه بنوآ دم بيں۔

(٨) زيد بن اسلم نے كہا: اس سے مراوقر آن مجيد ہے۔ (الكت والعيون ٢٥ص١٥ وارالكتب العلمية بيروت)

مصنف کے نزدیک مختار میہ ہے کہ اس آیت میں روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں کیونکہ قرآن مجید کی اکثر

آیات میں روح سے مراد حضرت جریل ہیں اور مزید قرینہ ہے کہ ان کا فرشتوں کے ساتھ ذکر ہے۔

روح اور فرشتوں کے سیح بات کہنے کی توجیہات

اس آیت میں فرمایا ہے: روح اور تمام فرشتے صف بستہ کھڑے ہوں گئے بیٹھی ہوسکتا ہے کہ روح اور سب فرشتے ایک صف میں کھڑے ہوں اور میٹھی ہوسکتا ہے کہ وہ سب الگ الگ صفوں میں کھڑے ہوں۔

اس آیت سے معلوم ہوا کہ روح (خواہ اس کا جو بھی مصداق ہو) اور فرشتے جو اللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہوں گے اس کی دو شرطیں ہیں: (۱) وہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بعد اللہ تعالیٰ ہے ہم کلام ہوں گے جیسا کر قرآن مجید میں ہے:

کون ہے جو اس کی بارگاہ میں اس کی اجازت کے بغیر

ڡۜڽؙۮؘٳٳڷٙؽؚ۬ؽؽۺؙڡؙٛۼؙ؏ٮ۫۬ۮڰٙٳڷڒۑؚٳؚۮ۫ڹ؋<sup>ڂ</sup>

(البقره:۲۵۵) شفاعت کرے۔

دوسری شرط بہ ہے کہ وہ اپنی شفاعت میں صحیح بات کے اس پر بیاعتراض ہے کہ جب وہ رحمٰن کی اجازت سے شفاعت کرے گاتو وہ لامحالہ صحیح بات کے گا'پھرییشر ط کیوں عائد کی ہے کہ وہ صحیح بات کے ؟اس اعتراض کے دوجواب ہیں:

(۱) الله تعالیٰ نے ان کومطلقاً کلام کرنے کی اجازت دی پھر وہ اپنے اجتہاد سے ایسا کلام کریں گے جو بالکل صواب اور سیح ہو اور شفاعت میں الله تعالیٰ کی رگائی ہوئی حدود کے موافق ہواوریہ ان کی انتہائی اطاعت اور عبادت کی دلیل ہے۔

(۲) اس سے مراد حضرت جبریل اور دیگر فرشتوں کی شفاعت نہیں ہے بلکہ شفاعت کے دیگر مصادیق مراد ہیں کیکن پہلا جواب راجے ہے۔

النبا ، ١٩٩ مين فرمايا : وه دن برحق ب سواب جوجا ب ايخ رب كى طرف محكانا بناك

### حصول شفاعت کی دعا پرمعتز له کا اعتراض اوراس کے جوابات

اس دن سے مراد قیامت کا دن ہے اور اس دن کوحسب ذیل وجوہ سے حق فرمایا ہے۔

امام ابومنصور محد بن محمود ماتريدي سمرقندي حنى متونى ١٣٣٣ هاس آيت كي تفيير ميس لكصة بين :

حضرت علی بن انی طالب رضی الله عندا کیکم عقل عورت کے پاس سے گزر نے وہ بید دعا کر رہی تھی: اے الله! جھے سید نا محصلی الله علیہ وسلم کی شفاعت کے اہل لوگوں میں سے بنا دیۓ حضرت علی رضی الله عند نے فرمایا: یوں دعا کرو کہ اے الله! جھے جنت میں سید نامحم صلی الله علیہ وسلم کے رفقاء سے بنا دے کیونکہ آپ کی شفاعت تو آپ کی امت کے کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لیے ہوگی۔

اس پرمعتز لہ بیاعتراض کرتے ہیں کہ جبتم بیدعا کرتے ہوکہ اے اللہ! ہمیں سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما تو اس کا مطلب بیہوا کہتم بیدعا کرتے ہوکہ اے اللہ! ہمیں گناہ کبیرہ کرنے والوں میں سے بنا کیونکہ آپ کی شفاعت تو گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لیے ہے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ جس شخص نے شرک سے اجتناب کیا اور اس سے گناہ کمیرہ مرز دہو گئے تو چونکہ وہ اللّٰہ کی تو حید پر مایمان لایا اور اس نے اللّٰہ تعالیٰ کی تعظیم کی تو اس کے بیمیان اس کوشفاعت کا اہل بنا دیتے ہیں اور جب وہ بیہتا ہے کہ اے اللّٰہ! مجھے اپنے نبی کی شفاعت سے حصہ عطا فر ما تو گویا وہ یوں کہتا ہے: اے اللّٰہ! مجھے نیک کاموں کی تو فیق عطا فر ما اور مجھے ان لوگوں میں سے بنا دے جو تیری تعظیم کرتے ہیں اور تیری اطاعت اور عبادت سے تیرا تقرب حاصل کرتے ہیں حی کہ میں شفاعت کو حاصل کر لوں اور اس کا اپنی دعاسے بیہ مقصد نہیں ہوتا کہ اللّٰہ اس کو کمیرہ گناہ کرنے والوں میں سے کر دے۔

ہمارے اس قول کے میچے ہونے پریددلیل ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت یوس علیہ السلام کے متعلق فرمایا:

پس اگر وہ شہیج کرنے والوں میں سے نہ ہوتے 🔾 تو وہ حشر

فَكُوْلَا أَنَّهُ كَانِ مِنَ الْمُسَتِحِيْنَ كَلَيِثَ فِي بَطْنِهَ إلى يَوْمِ يُمْعَتُونَ حَ (الفَلْف:١٣٣١،١٣٨)

تک مجھل کے بیٹ میں ہی رہے 🔾

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بیخردی ہے کہ ان کی تبیعے نے ان کو چھلی کے پیٹ سے نجات دی اوراگر وہ تبیع کرنے والے نہ ہوتے تو وہ چھلی کے پیٹ سے نجات کے سخق نہ ہوتے ای طرح مرتکب کبیرہ اپنے سابقہ نیک کاموں کی وجہ سے شفاعت کا مستحق ہوگا اوراس کی دوزخ سے نجات کی امید کی جائے گی وہ اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے شفاعت کا مستحق نہیں ہوگا نیز معتز لہ کا بیعقیدہ ہے کہ گناہ صغیرہ کا مرتکب اگر کبیرہ گناہوں سے اجتناب کرنے تو اس کی مغفرت ہوجائے گی تو ان سے بیہ کہا جائے گا کہ جس نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اورا پئی مغفرت کا سوال کیا تو تمہارے اعتراض کے طور پر اس کی دعا کا بیمعنیٰ ہوگا کہ اللہ! مجھے صغیرہ گناہوں میں مبتلا رکھ تا کہ تو میری مغفرت کر دے حالانکہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کے طلب کرنے کی دعا کرنا یا لکل جائز نہیں ہے اور تم جو اس اعتراض کا جواب دو گے ہماری طرف سے شفاعت کی دعا پر تمہارے اعتراض کا وہی جواب ہو

اگرمعتز لہ ہمارے معارضہ کے جواب میں یہ کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے مغفرت کی دعا کرنے کا بیر مطلب نہیں ہے کہ وہ مرتکب صغیرہ ہوجائے تو ہم کہیں گے کہ جو شخص بید عا کرتا ہے کہ اے اللہ! مجھے سید نامحمصلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما تو اس دعا کا بھی بیم عنی نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے مرتکب کبیرہ ہونے کی دعا کررہا ہے۔

( تاویلات الل النة ج۵ص۳۷۲ ۱۳۵۱ مؤسسة الرسالة 'ناشرون'۱۳۲۵ ه )

روزِ قیامت کے حق ہونے کی توجیہ

اس آیت کا معنیٰ بیہ ہے کہ اس دن سواحق کے اور کوئی بات نہیں کہی جائے گی اور اس کا بیم عنیٰ بھی ہوسکتا ہے کہ قیامت کا دن برحق ہے وہ ضرور واقع ہوگا۔ اس کے بعد فر مایا: سواب جو چاہے اپنے رب کی طرف ٹھکانا بنا لئے لیعنی اللہ تعالی نے مخلوق کے لیے گم راہی اور ہدایت کے دونوں رائے وضاحت سے دکھا دیئے ہیں اور کسی کو ہدایت یا گم راہی اختیار کرنے ہے نہیں روکا اور جس نے رشد اور ہدایت کے راستہ کو اختیار کیا اس کا ٹھکانا جنت کی طرف ہے اور یہی راستہ اس کے رب کی طرف ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تنہا بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کا معنیٰ ہے: جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ خیر کا ارادہ کرے گا' اس کو ہدایت دے گا حتی کہ دوہ اپنے رب کی طرف ٹھکانا بنا لے گا۔ (تغیر کبیرج ااس ۲۲ داراحیاء التر اٹ العربیٰ بیروت ۱۳۵۱ھ) عطاء نے کہا: اپنے رب کی اطاعت کر کے اور اس کا قرب حاصل کر کے اپنے رب کی طرف ٹھکانا بناؤ۔

(جامع البيان رقم الحديث:١١٠ ٢٨)

النبا: ۴۰ میں فرمایا: بے شک ہم نے تمہیں آنے والے عذاب سے ڈرادیا ہے اس دن آ دی وہ سب پچھ دیکھ لے گا جواس کے ہاتھوں نے آگے بھیجا ہے اور کا فر کہے گا: اے کاش! میں مٹی ہوجا تا O النبا: ۴۰۰ میں آ دمی کے منعلق مفسرین کے اقوال

لینی جس عذاب سے تم کوڈرایا گیا ہے اس کا آنا بہت قریب ہے اگر چہتم سیمجھ رہے ہو کہ اس کا آنا بہت دور ہے جیسا

جلددوازدام

كه الله تعالى في فرمايا ب:

الله تعالیٰ کا (قیامت کے متعلق ) حکم آپہنچاہے اب جلدی نہ

أَتَّى كَامُرُ اللَّهِ فَلاَ نَسْتَغِيلُونًا ﴿ (الْحَل: ١)

اس کے بعد فرمایا:اس دن آ دمی وہ سب کچھ دیکھ لے گا جواس کے ہاتھوں نے آ گے بھیجا ہے۔اس آیت میں آ دمی کی حسب ذيل تفسيريں ہيں:

- (۱) اس ہے مرادتمام مخلوق ہے خواہ مؤمن ہویا کافز ہاتھوں کے بھیجنے کی تخصیص اس لیے کی ہے کہانسان کے اکثر اعمال اس کے ہاتھوں سے ہوتے ہیں اور قیامت کے دن اس کاصحیفہ اعمال بھی اس کے ہاتھوں میں دیا جائے گا' اگر چہ ریجی احتمال ہے کہ اس نے جو ٹیک یا بدکام کیے ہیں ان میں اس کے ہاتھوں کا دخل نہ ہو جیسا کہ بارش کورحمت کہا جاتا ہے اگر چہ ٹی نفسہ بارش رحمت نہیں ہے بلکہ اللہ تعالی کی رحمت کی وجہ سے بارش نازل ہوتی ہے۔
- (٢) عطاء نے کہا: آ دمی سے مراداس آیت میں کا فر ہے کیونکہ مؤمن جس طرح اپنے ہاتھوں کے بھیجے ہوئے کا موں کو دیکھیے گا'ای طرح وہ اللہ تعالیٰ کے عفواور اس کی رحمت کی طرف دیکھے گا اور رہا کا فرتو وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے سوا اور کسی چیز کونہیں دیکھے گاتو وہ صرف اپنے ہاتھوں سے بھیج ہوئے گناہوں کو دیکھے گا۔
- (٣) حسن اور قماده نے کہا: اس آیت میں آدمی سے مرادمو من ہے کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ کافر کہے گا: اے کاش! میں مٹی ہوجاتا کیں جب اس آیت کے دوسرے حصہ میں کا فر مراد ہے تو ضروری ہوا کہ پہلے حصہ میں مؤمن مراد ہو نیز اس لیے کہ جب مؤمن نے اپنے ہاتھوں سے نیک کام بھی بھیج اور یُرے کام بھی تو اسے اللہ تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی ہوگا اوراس کی رحمت اورمغفرت کی امید بھی ہوگی' پس وہ منتظر ہوگا کہاس کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے گا'ر ہا كافرنواس كويفين موكا كهاس كوعذاب موكا اس كونه كوئي تجسس موكانه انتظار

كا فركے قول'' كاش! ميں مٹی ہوجا تا'' كے متعلق روايات

کا فرقیامت کے دن زندہ کیے جانے سے پہلےمٹی تھا'اب جب وہ اپنا انجام دیکھ لے گا تو کہے گا: کاش! وہ اس طرح مٹی ہوجاتا اوراب اس کوغذاب نہ دیا جاتا' جیسا کہ ان آیاٹ میں ہے: قیامت کے دن کا فر کہے گا: . لِلْيُتَهَاكَانَتِ الْقَاضِيَةَ ۚ (الحاته: ١٢)

کاش کیموٹ ہی میرا کام تمام کردیتی

جس دن کفار اور رسول کی نافر مانی کرنے والے بیتمنا کریں کے کہ کاش! انہیں زمین کے ساتھ ہموار کر دیا جاتا اور وہ اللہ تعالی سے کوئی بات چھیانہیں سکیں گے 🔾

يَوْمَ بِإِنَّ يُودُ الَّذِينَ كُفُّ وَا وَعَصَوُ الرَّسُولَ كُوْتُسُولِي بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكُتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا ٥

(النساء: ٣٢)

ا مام تغلبی متوفی ۷۲۷ ھ اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں اور اس کو امام الحسین بن مسعود الفراء البغوی المتوفی ۱۹ ھ اورعلامة قرطبي متوفى ٢٦٨ هان عان سافل كياب:

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما فرماتے ہیں: قیامت کے دن روئے زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور تمام جانوروں' حیوانوں اور حشرات الارض کو اکٹھا کیا جائے گا' پھر جانوروں سے قصاص لیا جائے گا' حتیٰ کہ اگر سینگھ والی بکری نے بغیر سینگھ والی بکری کے سینگھ مارا تو اس سے تصائص لیا جائے گا' پھر جب ان کے قصاص سے فراغت ہو جائے گی تو پھران سے کہا جائے گا: اب تم مٹی ہو جاؤ' بیمنظر دیکھ کر کا فر کیے گا: کاش! میں بھی مٹی ہو جاتا۔ مقاتل نے کہا: اللہ تعالی وحتی جانوروں کؤ حشرات الارض کواور پر ندوں کو جمع فرمائے گا اور ان کے درمیان انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا' چر اللہ تعالی ان سے فرمائے گا' پھر ان کی اطرف کو بیدا کیا اور تم کے لیے متحر کیا اور تم اپنی پوری زندگی ان کی اطاعت کرتے رہے اب تم اپنے پہلے حال کی طرف لوٹ جا وَ اور مٹی ہو جا وَ 'پس جب کا فران کی طرف دیکھے گا جو مٹی ہو گئے تو تمنا کرے گا اور یہ کہے گا نکاش! میں دنیا میں خزیر کی صورت میں ہوتا اور آج مٹی ہو جا تا۔

ابوالزنادعبداللہ بن ذکوان بیان کرتے ہیں جب اللہ قیامت کے دن لوگوں کے درمیان فیصلہ فرما دے گا اور اہل جنت کو جنت میں جانے کا تحکم دے گا تو اس وفت سب جانوروں سے اور مؤمنین جنت میں جانے کا تحکم دے گا تو اس وفت سب جانوروں سے اور مؤمنین جنات سے کہا جائے گا کہ ٹی ہوجاؤ' پھروہ سب مٹی ہوجا کیں گئاس وقت کا فر کے گا: کاش! میں مٹی ہوجا تا۔

سورة النيا كااختيام

الحمد للدرب الخلمين! آج مهر جب ٢ ٢٠١ه اله الست ٢٠٠٥؛ بدروز بده بعد نما زعصر سورة النبا كي تفسير مكمل موگئ اله الخلمين! جس طرح آپ نے محض اپنے كرم سے سورة النبا كي تفسير مكمل كرا دي قرآن مجيد كي باقى سورتوں كي تفسير بھي مكمل كرا دي اپني رحمت سے شرح صحيح مسلم كو اور اس تفسير تبيان القرآن كو قيامت تك باقى مقبول اور فيض آفريس ركھيں اور مير ب والدين اور اس كتاب كے ناشر اور قارئين كي محض اپنے كرم سے مغفرت فرما دين دارين كي مختيوں في مامون ركھيں اور دارين كي ختيوں في مامون ركھيں اور دارين كي ختيوں اور دارين كي خوشياں اور كامرانياں عطافر مائيں۔

والحمد لله رب العلمين والصالوة والسلام على سيدنا محمد سيد المرسلين خاتم النبيين. شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وامته إجمعين.



## لِنُهُ لِمُ اللَّهُ الْرَجِّمُ الْرَجِّمِ الْرَجِّمِ الْرَجِيمِ الْرَجِيمِ الْرَجِيمِ الْرَجِيمِ الْمُؤْمِدِيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة النزعُت

### سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت كا نام اس آيت من فذكور يبل لفظ عا خوذ بوه آيت سيب:

ان (فرشتول) كى قتم جو (جيم مين) ۋوب كر نهايت مخق

وَالنَّزِعْتِ غَرُقًا ﴿ (الزَّعْتِ: ١)

ے ( کافر کی )روح کھینچے ہیں 0

ا مام ابن الضرلين النحاس ابن مردوبياور بيه في نے حضرت ابن عباس رضى الله عنهما سے روايت كيا ہے كہ سورۃ الترعات مك مرمه مين نازل ہوئى ہے۔ (الدرالمئورج ۴۵ س-۳۷ داراحياءالتراث العربی بیروت ۱۴۲۰ھ)

ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبرا ۸ ہے میہ سورۃ النبا کے بعد نازل ہوئی ہے اور تر حیب مصحف کے اعتبار سے بھی اس سورت کانمبرا ۸ ہے۔

### الترطحت اورالنبامين مناسبت

سورۃ النزعٰت اورسورۃ النبا دونوں میں قیامت کے مناظر اور متقین اور مجرمین کے اخروی احوال بیان کیے گئے ہیں۔ان دونوں سورتوں کی ابتداء میں قیامت کے مناظر اور حیات بعد الموت پر دلائل پیش کیے گئے ہیں اور حساب اور جزاء اور سزاک تفصیلات بیان کی گئی ہیں النبا کے آخر میں قیامت کے عذاب کے قریب آنے سے ڈرایا ہے اور النزعٰت کے آخر میں حشر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کو دلائل سے ٹابت کیا گیا ہے۔

### الترطن كمشمولات

- کے النزعات:۵۔ا میں ان فرشتوں کی قتم کھائی ہے جو کافروں کے جسموں سے ان کی روحوں کونہایت کئی کے ساتھ کھنٹے کر نکالین گے اورمؤمنوں کے جسموں سے ان کی روح کونہایت نرمی ہے نکالیں گے اور اس قتم کا جواب محذوف ہے لیعنی تم کوخرورم نے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔
  - 🖈 التُرطِت: ١٠- ٢ مين قيامت كا ذكر باور كفارك ا تكار قيامت كا ذكر بـ
  - النرعت:١٨١ المركفار كا تكار قيامت كي تفصيل إوران كارد كيا كيا ب
- کی النزع ید ۲۱ ـ ۱۵ میں حضرت موئی علیہ السلام کے فرعون کے ساتھ معرکہ آرائی کا ذکر ہے جواپی حکومت کے غرور میں خدائی کا دعویٰ کر بیضا تھا 'پھر اللہ تعالی نے فرعون کواس کے شکر سمیت سمندر میں غرق کر دبیا تا کہ وہ آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا سبب ہو۔

جلدوواز دبهم

🖈 الترغت: ۳۲ \_ ۲۷ میں اللہ تعالیٰ نے حیات بعد الموت کے منکرین سے خطاب فر مایا ہے اور بعض محسوں ولائل سے مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو ثابت فرمایا ہے اور ان کو بتایا ہے کہ وہ آسانوں زمینوں اور پہاڑوں سے زیادہ قوی تونہیں ہیں' جب الله تعالى ان كوبيدا كرسكتا ہے تو ان منكرين كوكيوں دوبارہ پيدائميں كرسكتا!

🖈 النوطحت: ٢٦ مهمهم كى آخرى آيتول ميں قيامت كے ہولناك أمور بيان فرمائے ہيں اور بتايا ہے كه لوگول كى دوقتميں ہیں بعض سعید ہیں اور بعض شقی ہیں اور بیر کہ شرکین بیسوال کرتے ہیں کہ قیامت کس وقت آئے گی' اوراس کاعلم صرف الله تعالیٰ کے پاس ہے اور اس کے وقت کو اپنی عقل سے کوئی نہیں جان سکتا ، حتی کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم بھی اپنی عقل ہے نہیں معلوم کر سکتے کہ قیامت کس وقت آئے گی البتہ الله تعالیٰ نے وقی کے ذریعہ آپ کواس کاعلم عطا فرمایا ہے اور بیک مشرکین کا دنیا میں رہنا چندروز ہے اور جب قیامت اچا تک آئے گی تو ان کے ہوش اُڑ جا کیں گے۔

اس مخضر تعارف اورتمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی اعانت اور امداد پر تو گل کرتے ہوئے سورۃ النزعن کا ترجمہ اور تفسير شروع كرر ما ہوں۔اے ميرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تفسير ميں حق پر قائم ركھنا اور مجھ سے وہى كھوانا جوحق اور صواب ہو اور غلط اور باطل سے مجھے مجتنب رکھنا اور اس کا روکرنے کی ہمت عطا فرمانا اور اے میرے رب امیرے علم کوزیا دہ فرمااور مجھے رُ ہے کاموں سے مجتنب اور نیک کاموں سے متصف رکھنا اور انجام کارمیری مغفرت فرما دینا۔

غلام رسول سعيدي غفرك ۵ رجب ۲۲۲ اهر ۱۱۱ گست ۲۰۰۵ ء

مومائل نمير: ٩ •٣٠٤ ٢١٥ - • ٣٠٠

+ ML 14- 11 Th



# الإية الكبرى ﴿ فَكُنَّابُ وَعَمَى ﴿ فَيَ الْدَبُرُ يَسُعَى ﴿

اسے بہت بڑی نشانی دکھائی 0 سواس نے تکذیب کی اور نافر مانی کی 0 پھراس نے بیٹھ پھیری اوران کے خلاف کارروائی کی 0

## فَحَشَّرُ فَنَا ذَى ﴿ فَقَالَ أَنَا مَا يُكُو الْأَعْلَى ﴿ فَا خَالَ اللَّهِ فَكَا خَنَاهُ

اس نے لوگوں کو جمع کر کے یہ اعلان کیا O, پس کہا: میں تہارا سب سے بڑا رب ہوں O پس اللہ

# اللهُ تَكَالَ الْاخِرَةِ وَالْأُولَى قَالِ وَلَى قَالِكُ وَلَيْ قَالِكُ وَلَيْ قَالِكُ وَلِكُ لِمِنْ

نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیاO بے شک اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور

## يَّحْسَى ﴿

عبرت ہے0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ان (فرشتوں) کی تم جو (جہم میں) ڈوب کرنہایت تی ہے (کافری) روح کھینچۃ ہیں اور ان کی قتم جو نہایت تی ہے درمیان) تیرتے پھرتے فتم جو نہایت نری سے (مؤمن کی جان کے ) بند کھولتے ہیں اور آن کی تم جو (زمین اور آسان کے درمیان) تیرتے پھرتے ہیں 0 پھر ان کی تم جو (نظام کا ئنات کی) تدبیر کرنے والے ہیں 0 (تم کو ضرور مرنے کے بعد زندہ کیا جائے گا)۔ (النواعت ۱۔۱)

کا فرکی روح کھینچنے کی کیفیت اور کا فرکی روح کا سختی کے ساتھ جسم سے نکالنا

النُّرُ عُت: میں ان فرشتوں کی شم کھائی ہے جو ہوا دم کے جسموں سے ان کی روحوں کو نکالتے ہیں اور جب وہ کفار کے جسموں سے ان کی روحوں کو تکالتے ہیں اور جب وہ کفار کے جسموں میں ڈوب کرنہایت تختی سے ان کی روحوں کو تھینچتے ہیں جیسے کوئی کا نٹوں والی شاخ کچیڑ اور گارے میں چھنسی ہوتو اس کوختی سے تھینچ کرنکالا جا تا ہے۔

جب کوئی پرندہ کسی پنجرہ میں بند ہواور اس کے چاروں طرف خون خوار بلیاں اس کونو چنے کے لیے تیار ہوں تو وہ اس پنجرہ میں دیکا رہتا ہے کیونکہ اس کو پتا ہوتا ہے کہ وہ اسی وقت تک محفوظ ہے جب تک اس پنجرہ میں ہے اگر کوئی پنجرہ کی کھڑ کی کھول کے اس کو نکالے تو وہ پنجرہ میں ہی سکڑا ہیٹھار ہتا ہے حتیٰ کہ اس کوخی سے تھینچ کر نکالا جاتا ہے۔

امام ابواسحاق احمد بن ابرا ہیم نقلبی متوفی ۴۲۷ ھا کھتے ہیں اور امام انحسین بن مسعود الفراء البغوی التوفی ۱۶ ۵ ھاور دوسر ہے مفسرین نے بھی اس کوفل کیا ہے:

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ملک الموت کافرکی روح کو ہر بال ہر ناخن اور فدموں کی جڑوں کے پنچے سے کھنچتا ہے اور اس کو اس کے مددگار فرشتے کفار کی محینچتا ہے اور اس کو مددگار فرشتے کفار کی روحوں کو اس طرح تنی سے کھنچتا ہے۔ روحوں کو اس طرح تنی سے کھنچتا ہے۔ کو نکالا جائے بھراس کی جان ایسے نکاتی ہے جینے یانی میں ڈوبا ہوا شخص نکلتا ہے۔

(الكثف والخفاءح • اص ٢٢١ داراحياءالتراث العربي بيروت ٢٠٢٢ اه معالم التزيل ٥٥ص ٢٠٠ واراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

امام عبدالرحمان بن محمد رازی من الی حاتم متوفی ۳۲۷ هاین سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها اس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں: یہ کفار کی روحیں ہیں جن کو تھینچ کر نکالا جاتا ہے پھر

آ ك مين غرق كرويا جاتا ہے۔ (تغيرامام ابن الى حاتم رقم الحديث: ١٩١١٠ الدرالمثورج ٨٥٠ ١٧٠)

امام ابوجعفر محدين جريرطري متوفى • اساهاس آيت كي تفيريس لكت بين:

میرے نزدیک مختاریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ڈوب کر بخق سے تھینچنے والوں کی قتم کھائی ہے اور کھینچنے والوں کو کسی کے ساتھ

خاص نہیں کیا'اس لیے بیرعام ہے خواہ فرشتہ ہویا سوت ہویا ستارہ ہویا کمان ہو۔ (جامع البیان جز ۲۰۰۰س۳۰ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

میں کہتا ہوں کہ حضرت علیٰ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی الله عنہم نے بیے فر مایا ہے کہ النّز غب سے مراد وہ وہ مد دسخت سے برافی کے بیری کے اس کے جس کھنچا تندر دراہ وہ میں بریاتا ہیں میں وہ میں بنائی کے بار دونا ا

فرشتے ہیں جو تختی سے کافر کی روح کواس کے جسم سے تھینچتے ہیں۔(الجامع لاحکام القرآن جز۲۹ص۱۱۵)اور طاہر ہے کہ ان حضرابت صحاً بہ کرام کی میتفسیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساع پرمحمول ہے 'کیونکہ بیالیچیز نہیں ہے کہ اس کواپی عقل اور قیاس سے متعین کیا جاسکے۔

الترغت ٢٠ مين فرمايا: اوران (فرشتون) كي تم جونهايت نرى سے (مون كي جان كے) بند كھولتے ہيں ٥ د ناشطات "كامعنى اور مومن كي روح كا آساني كے ساتھ جسم سے نكلنا

امام تفلی متوفی ۷۲۷ هفرماتے ہیں:

حصرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: یعنی فرشتے مؤمن کے جسم سے اس کی گرہ یا اس کا بند کھول دیتے ہیں جس طرح جب اوسٹ کی ٹانگ سے بندھی ہوئی رس کو کھول دیا جائے تو کہتے ہیں: ''نشطت العقال من ید البعیو'' یفراء کا قول ہے' اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهمانے فرمایا: اس کامعنی ہے: مؤمنوں کی روعیں خوثی خوثی اپنے جسموں سے نکلتی ہیں' کیونکہ' 'جوموش بھی فوت ہوتا ہے' مرنے سے پہلے اس کو جنت پیش کی جاتی ہے اور وہ اس میں اپنی ان از واج کو دیکھا ہے جو بڑی آئکھوں والی حوریں ہیں۔ (الکھند والحفاج اس ۱۲ معالم التربیل ج ۵س ۲۰۴ الجامع لاحکام القرآن جر۱۹ س ۱۹۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: مؤمنین کی روحیں جب ملک الموت کودیکھیں گی تو ملک الموت کے گا: اے نفس مطمئدد! چلورَ وج اور ریحان (خوشی اور خوشبور) کی طرف اور رب کی طرف جو ناراض نہیں ہے اور خوشی خوشی کرامت کے ساتھ جنت کی طرف چلو۔ (الدرالمئورج ۸ص اسے ادراحیاء الراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ)

حارث بن خزرج کہتے ہیں کہ مجھ سے میرے والد نے بیر حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے ویکھا کہ ایک انصاری کے سر ہائے ملک الموت کھڑا ہوا تھا' میں نے کہا: اے ملک الموت! میرے صحابی کے ساتھ نرمی کرنا کیونکہ بیہ مؤمن ہے' ملک الموت نے کہا: یانحمہ (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ خوش ہوں اور اپنی آ کھھٹنڈی رکھیں' بے شک میں ہر۔ مؤمن کے ساتھ ترمی کرنے والا ہوں۔ (مندالبزار قم الحدیث:۵۸۴) مجم الکبیر قم الحدیث:۸۱۸)

عبدالله بن بریدہ اپنے والدرضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مؤمن کی موت کے وقت پیشانی پر بیپنہ ہوتا ہے۔

(سنن تر ذي دقم الحديث:٩٨٢ سنن نسائي دقم الحديث: ١٨٢٧ سنن ابن ملبردقم الحديث:١٣٥٢ منداحدج ٥٥٠ ٣٥٠

اں مدیث کے دو محمل ہیں: ایک بیر کہ بیر موت کی شدت سے کنامیہ ہے دوسرا مید کہ بیر موت کے وقت خیر کی علامت ہے۔ مؤمن کی روح تھینچنے کی کیفیت

حضرت براء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جب بنده مؤمن و نیا سے منقطع ہوكرآ خرت كى طرف متوجہ موتا ہے تو اس كے ياس آسان سے سفيد چرے والے فرشتے نازل ہوتے ہيں'ان كے چہرے آ فآب کی طرح روثن ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ جنت کے کفن ہوتے ہیں اور جنت کی خوشبو ہوتی ہے حتیٰ کہ وہ منتبائ نظرتك بيره جاتے ہيں پھر ملك الموت آكراس مؤمن كرم مانے بيره جاتا ہے اوراس سے كہتا ہے: اے فس مطمند! الله کی مغفرت اور اس کی رضا کی طرف نکل کچراس کی روح اس کےجسم ہے اس طرح نکلتی ہے جس طرح مشک کے منہ ہے یانی کا قطرہ نکاتا ہے پھر فرشتہ اس روح کو پکڑ لیتا ہے اور پکڑنے کے بعد بلک جھیکنے کی مقدار بھی اس کونہیں چھوڑتا اور اس کواس لفن میں اور اس خوشبو میں رکھ دیتا ہے اور اس سے روئے زمین کی سب سے یا کیزہ مشک کی خوشبو آتی ہے فرشتے اس روح کو لے كرفرشتوں كى جماعت كے پاس سے گزرتے ہيں فرشتے ان سے پوچھتے ہيں: يكسى يا كيزه معطرروح ہے؟ وہ بتائيں گے: ہیفلاں بن فلاں ہے اور اس کا وہ نام بتا <sup>ت</sup>یں گے جواس کا دنیا میں سب سے اچھا نام تھا<sup>، حتی</sup> کہوہ فرشتے اس روح کو لے *کر* آ سانِ دنیا پر پینچیں گے اور اس کے لیے آ سان کو کھلوائیں گے تو آ سان کھول دیا جائے گا' پھر آ سانِ دنیا سے لے کرسا تویں آ سان تک اس کا ہرآ سان پر استقبال کیا جائے گا' پس اللّه عز وجل فرمائے گا: میرے بندہ کاصحیفہ اعمال علمیین میں رکھ دواور اس کوز مین کی طرف لے جاؤ میں نے اس زمین سے ان کو پیدا کیا ہے اور اس زمین میں ان کولوٹاؤں گا اور اس زمین سے ان کو دوبارہ نکالوں گا' چراس کی روح کواس کےجمم میں لوٹا دیا جائے گا' چراس کے پاس دوفر شے آ کراس کو بٹھا دیں گے اور اس ّے پوچھیں گے: تمہارا رب کون ہے؟ وہ کہے گا: میرا رب اللہ ہے وہ پھر پوچھیں گے: تمہارا دین کیا ہے؟ وہ کہے گا: میرا دین اسلام ہے وہ پھر پوچھیں گے: بیکون شخص ہے جوتم میں بھیجا گیا تھا؟ وہ کہے گا:وہ رسول الله صلی الله علیه وسلم ہیں وہ کہیں گے: تهمیں کیسے معلوم ہوا؟ وہ کمے گا: میں نے کتاب اللہ کو پڑھا' پس میں ان پرایمان لایا اوران کی تصدیق کی' پھر آسان سے ایک منادی ندا کرے گا: میرے بندہ نے کی کہا'اس کے لیے جنت سے فرش بچھا دو'اوراس کو جنت کا لباس پہنا دواوراس کے لیے جنت سے ایک کھڑی کھول دؤ پھراس کے باس جنت کی ہوا اور اس کی خوشبو آئے گی اور حد نگاہ تک اس کی قبر میں توسیع کردی جائے گی' پھراس کے پاس ایک خوب صورت محض آئے گا'جس کالباس بھی حسین ہوگا اور اس کی خوشبو بھی بہت اچھی ہوگی' وہ کے گا جمہیں اس چیز کی بشارت ہوجس کاتم ہے وعدہ کیا جاتا تھا' وہ کیے گا بم کون ہو؟تمہارا چیرہ تو بہت حسین ہے اور خیر انگیز ہے وہ کہے گا: میں تمہارا نیک عمل ہوں 'تووہ کہے گا:اے میرے رب! قیامت کو قائم کردے تا کہ میں اپنے اہل اور مال کی طرف لوث جاؤں ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے فرمایا: جب بنده کافر دنیا سے منقطع ہوکر آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آسان سے سیاہ فام فرشتے اترتے ہیں 'ان کے پاس ٹاٹ ہوتا ہے اور وہ منتہائے نظر تک بیٹھ جاتے ہیں 'چرملک الموت آ کراس کافر کے

سریانے بیٹے جاتا ہے اور کہتا ہے: اے خبیث روح! اللہ کی ناراضگی اور غضب کی طرف نکل وہ روح اس کافر کے جسم میں پھیل جاتی ہے وہ اس روح کو اس طرح گھییٹ کر نکالا جاتی ہے وہ اس روح کو اس طرح گھییٹ کر نکالا جاتا ہے پھر وہ اس روح کو پکڑ لیتے ہیں اور پکڑنے کے بعد پلک جھیکنے کی مقدار بھی نہیں چھوڑتے حتی کہ اس کی روح کو اس باٹ میں لیسٹ دیتے ہیں اس سے مردار کی طرح سخت بد بولگاتی ہے وہ اس روح کو لے کر چڑھتے ہوئے فرشتوں کی جماعت کے میں لیسٹ دیتے ہیں اس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں: یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ بتاتے ہیں: یہ فلال بن فلال ہے اور دنیا میں اس کے بدترین باس سے گزرتے ہیں وہ پوچھتے ہیں: یہ کون خبیث روح ہے؟ وہ بتاتے ہیں: یہ فلال بن فلال ہے اور دنیا میں اس کے بدترین نام کو بتاتے ہیں وہ بی کوئیس کھولا جاتا 'پھررسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیا تیت پڑھی:

ان (کافرول کے لیے) آسان کے درواز نے نہیں کھولے جائیں گے اور وہ جنت میں واخل نہیں ہول گے حتیٰ کہ اونٹ سوئی کے سوراخ میں داخل ہو جائے۔ لَا تُفَتَّخُ لَهُمُّ اَبُوابُ التَّمَاءِ وَلَا يَنْ خُلُونَ الْجَنَّةَ حَتَّى يَلِمَ الْجَمَلُ فِي سَرِمَ الْخِيَاطِ ﴿ . (الامراف: ٨)

پھراللہ تعالی فرمائے گا:اس کوسب سے ٹیلی زمین تھین میں داخل کر دو پھراس کی روح کو پھینک دیا جائے گا' پھر آپ نے سآیت تلاوت کی:

جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا وہ گویا آسان سے گریزا' اب یا تواسے برندے اُ چک کرلے جائیں گے یا ہوااس کو دور ذراز کی جگہ پر پھینک دے گی O ۗ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّٰهِ فَكَانَّنَا حَرَّمِنَ السَّمَاءَ فَتَخْطَفُهُ الطَّايُرُا وُتَهْوِي بِدِالرِّبْ مِنْ مُكَالِنِ سَحِيْقٍ ○

پھراس کی روح اس کے جم میں لوٹائی جائے گی پھر دوفر شتے آگراس کو بٹھا کیں گے اور اس سے پوچیس گے۔ تیرارب
کون ہے؟ وہ کہے گا:افسوس! میں نہیں جانتا'وہ پوچیس گے: تیرادین کیا ہے؟ وہ کہے گا:افسوس میں نہیں جانتا'وہ پوچیس گے۔ یہ شخص کون ہیں جوتم میں بھیجے گئے تھے؟ وہ کہے گا:افسوس میں نہیں جانتا' پھرآ سان سے ایک منادی ندا کر ہے گا: یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے لیے دوز خ کی کھڑی کھول دو پھر اس کے پاس دوز خ کی گرم ہوا کیں ہے۔ اس کے لیے دوز خ کی کھڑی کھول دو پھر اس کے پاس دوز خ کی گرم ہوا کیں گئیں گی اور اس کے پاس ایک بدصورت آئیں گی اور اس کی پاس ایک بدصورت گئیں گی اور اس کے پاس ایک بدصورت شخص آئے گا جس کا لباس بھی بہت کر ابو گا اور اس سے تخت بد بوآ رہی ہوگی ہیں وہ کہے گا: تمہیں کری چیز وں کی بشارت ہوئی تمہارا چہرہ تو بہت خوفناک ہے جوشر انگیز ہے وہ شخص کہا داوہ دن ہے جس سے تمہیں ڈرایا جاتا تھا'وہ کا فر کہے گا: یہ مرے دب! قیامت قائم نہ کرنا۔

 ابن ابی حاتم اور امام ابن جریر کے حوالہ سے بھی لکھا ہے لیکن بسیار تلاش کے بعد مجھے ان کی تفسیروں میں بیر صدیث نہیں ملی )

میں نے اس حدیث کے متعدد حوالہ جات اس لیے جمع کیے ہیں تاکہ قارئین کو یہ اطمینان ہو کہ بیر حدیث سیح ہے اور وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اس حدیث میں بندہ مومن کے خاتمہ کی جو کیفیت بیان کی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہم کوعطا کر دئے اے میرے رب امیرے لیے میری موت کو ہمل اور ہمان کر دے اور موت کے وقت میرے جسم سے میری روح کو اس طرح نکالنا جس طرح پانی کی مشک کے منہ سے پانی کا قطرہ نکلتا ہے اور موت کے بعد بندہ مؤمن کو جن نعتوں سے نواز نے کا اس حدیث میں فرح ہے وہ تمام نعتیں مجھے اور میرے قارئین اور حمین کو عطافر مانا میں نے اپنے قارئین کے لیے حسن خاتمہ کی دعا کی ہے سو قارئین سے بھی ورخواست ہے کہ وہ بھی میرے لیے حسن خاتمہ کی دعا کریں خصوصاً ایسے خاتمہ کی جس کا اس حدیث میں ذکر

اسى موضوع پرايك اور حديث ب جس كو حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ٩١١ هـ نے ذكر كيا ہے وہ لكھتے ہيں:

امام ہزاراورامام ابن مردوبیہ نے مصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب مؤمن کی موت کا وقت آتا ہے تو اس کے پاس فرشتے ایک ریشم کے گڑے میں مشک اور مختلف پھول لے کرآتے ہیں 'پھراس کے جسم سے روح کواس طرح ثلا جاتا ہے جس طرح گند ھے ہوئے آئے سے بال کو تکالا جاتا ہے اور اس سے کہا جاتا ہے۔ اس عال میں کہ تو راضی ہواور تجھے راضی کیا گیا ہوئو اللہ کی خوشی اور اس کی کرامت کی طرف نکل اور جب وہ روح نگلتی ہے تو اس کواس مشک اور پھولوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس ریشم کو لیسٹ دیا جاتا ہے اور اس کو طرف کے جایا جاتا ہے اور اس کواس مشک اور پھولوں پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس ریشم کو لیسٹ دیا جاتا ہے اور اس کو طرف کے جایا جاتا ہے اور اس کو سے میں انگارے رکھ کر لاتے ہیں' پھر اس کی روح کو جایا ہے اور بر ہواور تجھ پر اللہ ناراض ہوا ور تجھ پر اللہ ناراض ہوا تا ہے اور اس کو ان انگاروں پر رکھ دیا جاتا ہے اور اس ٹاٹ کواس کے اور اس کے عذا ہی کی طرف لے جایا جاتا ہے۔

(شرح الصدورص ٦٣ وارالفكر بيروت ١٣٠٨ه)

علامه على بن محمد بن حبیب الماوردي متوفى ٥٥ مه د نے اس آیت كی تفییر میں حسب ذیل اقوال لکھے ہیں:

- (۱) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: 'السنشطت ''سے وہ فرشتے مراد ہیں جومومنین کی روحوں کو آسانی کے ساتھ ان کے جسموں سے نکالتے ہیں۔
  - (٢) قناده نے کہا: بیستارے ہیں جن کوان کی طلوع ہونے کی جگہوں سے غروب ہونے کی جگہوں کی طرف نکالا جاتا ہے۔
    - (٣) مجاہدنے کہا: بیروح ہے جوانسان کی روح کا بند کھول ویتی ہے۔
      - (4) سدى نے كہا: بيروح بئ جس كاموت سے بند كل جاتا ہے۔
    - (۵) عطاء نے کہا: پیرجانوروں کی گردنوں میں ڈالی جانے والی رسیاں ہیں۔
- (۲) ابوعبیدہ نے کہا: بیدوحثی جانور ہیں جن کوایک شہر سے دوسر ہے شہر کی طرف کھول دیا جاتا ہے' جیسے تفکرات انسان کوایک شہر سے دوسر بے شہر کی طرف لے جاتے ہیں۔(اللّت والع یان ۲۶ ص۱۹۳ وارالکتب العلمیه 'بیروت ) التّر عٰت ۳۰ میں فر مایا: اور ان کی قتم (جوزمین اور آسان کے درمیان) تیرتے پھرتے ہیں O

### "السابحات" كمصداق مين اقوال مفسرين

حفرت علی رضی الله عند نے فرمایا: "السساب حیات" کے مرادوہ فرشتے ہیں جومؤمنین کی ردحوں کے ساتھ تیرتے ہیں' الکٹھی نے کہا: یہ دہ فرشتے ہیں جومؤمنین کی ردحوں کو قبض کرتے ہیں' جیسے کوئی شخص پانی میں تیرتا ہے تو بھی پانی میں ڈ بکی لگا تا ہے ادر بھی سطح آب پر اُبھر آتا ہے ادر مجاہد ادر ابوصالح نے کہا: یہ دہ فرشتے ہیں جو بہت تیز رفقار گھوڑے کی طرح تیزی ہے آسمان سے اترتے ہیں جیسے تیز رفقار گھوڑے کے لیے کہا جاتا ہے کہ دہ تیرنے والا ہے' ایک قول سے ہے کہ اس سے مرادمجاہدین کے گھوڑے ہیں' قمادہ نے کہا: اس سے مرادستارے' مورج ادر جائد ہیں' اللہ ہجانہ فرما تا ہے:

برستاره این مدار میں تیرر ہاہے 🔻

كُلُّ فِي فَكُكِ يَسْبَعُونَ ﴿ إِلَى ١٠٠٠ }

عطاءنے کہا:اس ہے مراد کشتیاں ہیں۔

(الكشف والخفاءج • اص ١٢٣ النكت والعيون ج٢ص ١٩٣ معالم التزيل ج٥ص ٢٠٥ الجامع لا حكام القرآن جز ١٩ص ١١٧)

"السابقات" كمصداق مين اقوال مفسرين

النّرعت ٢٠ مين فرمايا: پھران كي قتم جو پوري قوت ہے آ كے برجتے ہيں ٥

مجاہداورابوروق نے کہا:جوابن آ دم کی خیراورعمل صالح کو پہنچانے میں سبقت کرتے ہیں' مقاتل نے کہا: یہ دہ فرشتے ہیں جوارواح مؤمنین کو جنت میں لے جانے میں سبقت کرتے ہیں' حضرت ابن مسعود نے کہا: یہ مؤمنین کی روحیں ہیں جوفرشتوں کی طرف سبقت کرتی ہیں' میاللہ کی ملاقات اوراس کی رحمت اور کرامت کے شوق میں آگے بڑھتی ہیں' عطاء نے کہا: یہ گھوڑے ہیں' قیادہ نے کہا: یہ ستارے ہیں' بعض بعض سے چلئے ہیں سبقت کرتے ہیں۔(الکھنہ والخفاءج ۱۳۳۶)

حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہا: بیہ وہ فرشتے میں جو انبیاء ملیہم السلام تک دحی پہنچانے میں شیاطین پر سبقت کرتے میں' ایک قول میہ کہ ہوآ دم نیک اعمال کی طرف سبقت کرتے ہیں تو بیان کولکھ لیتے ہیں۔

(الجامع لاحكام القرآن جرواص ١٦٨ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

ا مام الومنصور محد من محد ماتريدي سمر قندي حنفي متوفى ١٣٣٣ ه لكهي بين:

''السابقات''سے مرادموَمنین کی ارواح ہیں'ان کو'نسابقات''ان لیے ٹر مایا کہ جب وہ روحیں بید کیھتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے کیا کیا تکریم اور خیر تیار کی ہے تو وہ اپنے مقرر وفت سے پہلے اپنے اجسام سے نکلنا چاہتی ہیں تا کہ وہ اجسام سے نکل کر اللہ تعالیہ کی تیار کی ہوئی کرامت تک پہنچ جائیں۔اس کی تابید اس سے ہوتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا مؤمن کا قید خانہ ہے اور کا فرکی جنت ہے۔(صحیح سلم رقم الحدیث: ۲۹۵۲)

(صحح البخارى رقم الحديث: ٩٠٨٨ ع. ٢٥٠٨ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٦٨٣ )

کیونکہ جب مؤمن موت کے وقت جنت میں اپنے ثواب کو دیکھے گا' تواس وقت اس کی روح جسم سے نکل کر جنت میں جانا اور اللہ تعالیٰ سے ملا قات کو پیند کرے گی اور جب موت کے وقت اپنے عذاب کو دیکھے گا تو اس کی روح جسم سے نکل کراللہ تعالیٰ سے ملا قات کو ناپسند کرے گی۔ ( تاویلات اہل النہ ج۵ ۳۷۴ مؤسسة الرسالہ ' ناشرون بیروت ۱۳۲۵ ھ) النہ علیہ اللہ کا کنات کی کہ بیر کرتے ہیں O د' المحد بو ات ''کے مصداق میں اقوالی مفسرین

الم الحسين بن مسعود الفراالبغوي الهوفي ٥١٨ هاس آيت كي تفير مين لكهة مين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: ''المصد بو ات اهو ا'' سے مراد فر شتے ہیں' الله تعالیٰ نے چند أموران کے سرد کرویئے ہیں' پھر الله تعالیٰ نے جس طرح ان کو تھم دیا ہے وہ اس کے مطابق عمل کرتے ہیں' عبد الرحمان بن سابط نے کہا: دنیا میں نظام عالم کی تدبیر چارفر شتے کرتے ہیں: حضرت جریل' حضرت میکائیل' حضرت ملک الموت اور حضرت اسرافیل علیہم السلام۔

حضرت جریل کے سپر دوئی لانا اور ہوائیں اور شکر ہیں ، حضرت میکائیل کے سپر دبارش اور زمین کی پیداوار کا نظام ہے اور حضرت ملک الموت کے سپر دروحول کو قبض کرنا ہے اور حضرت اسرافیل کے سپر دصور پھونکنا ہے اور وہ بغیر کسی اہم امر کے زمین برناز لنہیں ہوتے۔(معالم التزیل ج۵س ۴۵ داراحیاءالتراث العربی ہیروت ۱۳۲۰ھ)

اولیاء الله کی ارواح کا دالمدبرات "کامصداق موناً اورلوگوں کے کام آنا

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۲ هاس آیت کی تفسیر میں لکھتے ہیں:

 انسان ان کے پہلے جسم اور روح کے مشابہ ہوتا ہے تو یہ بعید نہیں ہے کہ اس نیک روح کا اس بدن کے ساتھ تعلق ہواور وہ نیک کاموں میں اس کی مدد کرے اور اس معاونت کا نام الہام ہے اور اس کی نظیر کفار اور فجار کی روحوں میں یہ ہے کہ وہ اپ مناسب بدن میں بُر ائی کوڈ التی ہیں اور اس کو وسوسہ کہتے ہیں اور یہ تفسیر اگر چہمفسرین سے منقول نہیں ہے لیکن لفظ اس کا بہت زیادہ احتمال رکھتا ہے۔ (تفیر کبیرج ااص اس داراحیاء التر اٹ العربی ہیروت ۱۳۵۵ ماھ)

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى ١٤٧٠ ١٥ كهية بن:

سیکہنا جہالت ہے کہ اولیاء اللہ اپنی وفات کے بعد تصرف کرتے ہیں' مثلاً یمار کوشفا دیتے ہیں' ڈوبے ہوئے کوغرق سے نجات دیتے ہیں' وثمن کے خلاف مدد کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے بیکام ان کے سپر دکر دیتے ہیں' ہاں! اس میں تو قف نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالی اولیاء کی وفات سے پہلے ان کوکرامت عطا کی تھی چاہیے کہ اللہ تعالی اولیاء کی وفات سے پہلے ان کوکرامت عطا کی تھی (پس ان کی دعاسے) اللہ تعالی بمارکوشفا عطا فر ما تا ہے اور ڈوبے والے کوغرق سے نجات دیتا ہے اور دشمن کے خلاف مدوفر ما تا ہے اور میں ان کی دعاسے) اللہ تعالی بمارکوشفا عطا فر ما تا ہے جوصورت ہیں اور بسا اوقات اللہ تعالی ایسے شخص کو ظاہر فر ما تا ہے جوصورت میں ان کے مشابہ ہوتا ہے' پھر وہ شخص اللہ تعالی سے کسی ایسی چیز کا سوال کرے جو گناہ نہ ہوتو اللہ تعالی اس کی عزت اور وجاہت کی وجہ سے اس کے سوال کو پورا فر ما دیتا ہے اور اگر کوئی سوال کرنے والا کسی گناہ کا سوال کرے اور اللہ تعالی اس کے سوال کو پورا کی دول کو بیاس سائل کے لیے مکر اور استدراج ہے۔ (روح المعانی جزی سے سائل کے لیے مکر اور استدراج ہے۔ (روح المعانی جزی سے سے ان کا سوال کرے اور اللہ کی اللہ کی اللہ کی بعد سے اس سے سوال کو پورا فر مادیتا ہے اور استدراج ہے۔ (روح المعانی جزی سے سے ان کے ایمان کے لیے مکر اور استدراج ہے۔ (روح المعانی جزی سے سے اس سے سوال کو پورا فر میں اور استدراج ہے۔ (روح المعانی جزی سے ان افران کی بیات کے سوال کی سے کہ کی اس کی سے سے اس سے سوال کو پورا فر میات کے سوال کو پورا کو کی سوال کر دے تو بیاس سائل کے لیے مکر اور استدراج ہے۔ (روح المعانی جزی سے سے اس سے سوال کو پورا فریتا ہے اور استدراج ہے۔ (روح المعانی جزی سے سے سے اس سے سور کی سور کی سور سے تو بیاس سائل کے لیے مکر اور استدراج ہے۔ (روح المعانی جزی سے سے سے سور کی سور کی سور کی سور سے سور

علامهاساعيل حقى متوفى ١١٢٥ ه لكصة بين:

نیک روهیں بدن سے جدا ہونے کے بعد' السمد ہوات ''کا مصداق ہیں (الی تولہ) پس جب تدبیر کرنا روح کے ہاتھ میں ہے اور وہ اس جہان میں تدبیر کرتی ہے کی جب وہ روح بدن سے جدا ہونے کے بعد اس جہان سے برزخ کی طرف منتقل ہو جاتی ہے تو اس کی تدبیر اور تا ثیر بہت زیادہ ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کا جسم روح کے لیے تجاب ہے کیا تم نہیں و کھتے کہ جب سورج کے لیے بادل جاب نہ ہوں تو اس کی دھوپ بہت تیز اور سخت ہوتی ہے۔

(روح البيان ج • اص ٢٥ من داراحياء التراث الغربي بيروت ١٣٢١ه)

الله تعالی کا ارشاد ہے: جس دن لرزائے گی لرزائے والی کھراس کے پیچھے آئے گی پیچھے آئے والی ۱۵س دن بہت سے دل لرز رہے ہوں گے 0 دہشت سے ان کی آئیمیں جھکی ہوئی ہوں گی 0 وہ کہتے ہیں: کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف لوٹائے جائیں گے؟ ۵ دہشت سے ان کی آئیمیں جھکی ہوئی ہوں گی 0 وہ کہتے ہیں: کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی واپسی موگی وہ کی جبر کی ہوگی ہوئی ہڑیاں ہو جائیں گے؟ 0 وہ کہتے ہیں: کھر تو یہ بڑے خسارے کی واپسی ہوگی 0 وہ ضرور صرف ایک جھڑکی ہوگی کی گھر میدان میں ہوں گے 0 (الفرط میں ۱۱۔۲) قیامت کے احوال اور ' در اجفدہ'' کا معنی ا

اس آیت میں فرمایا ہے:''یموم تو جف الواحفة ''اور یوم پرزبراس لیے ہے کہ وہ فعل محذوف کامفعول ہے اور وہ فعل ہے'' ہے''کتبعثن ''بعنی تم ضرور زندہ کر کے اٹھائے جاؤ گے جس دن لرزائے گی لرزانے والیO

. اس پریداعتراض ہے کہ لرزائے گی لرزائے والی'اس سے مراد پہلاصور پھونکنا مراد ہے حالا تکہ لوگوں کو دوسرے صور کے پھونکنے کے وقت زندہ کیا جائے گا'اس کا جواب یہ ہے کہ النّز علت : ۷ میں دوسرے صور کے پھونکنے کا ذکر ہے :

بھراس کے پیچھے آئے گی پیچھے آنے والی O

تَتُبُّعُهُمَّا الرَّادِفَةُ أَنْ (النَّرَعْت: ٤)

"دراجفة" كلفت مين دومعنى مين الكمعنى حركت ب قرآن مجيد مين ب:

يُوْمَتَّدُوْمِ فُ الْأَدُّفُ وَالْجِيَّالُ. (الربل:١٣) جس دن زيين اور بها رُقَرَقُرا سَي گے۔ اس کا دوسرامعنیٰ ہے: گرح دار آ وازیا ہولناک آ وازیا کڑک قر آ ن مجید میں ہے: فَاَخَنَا تَنْهُ مُّ الدَّجْفَةُ . (الاعراف:٩١) پس ان کو ہولناک کڑک نے پکڑلیا۔

ان آیات میں قیامت کے احوال ذکر کیے گئے ہیں''السواجیفة''سے مراد پہلی بارصور میں پھونکنا اوراس کو'' راجیفة'' (لرزانے والی)اس لیے فرمایا ہے کہ پہلےصور کے پھو تکنے سے دنیالرز نے لگے گی اوراس میں زلزلہ آجائے گا' پھراس کے بعد جب دوسری بارصور میں پھوٹکا جائے تو زمین مردوں کوزندہ کرنے کے لیے دوبارہ لرزے گی۔

اس کے بعد فر مایا: اس دن بہت سے دل کرز رہے ہوں گے O دہشت سے ان کی آئکھیں جھی ہوئی ہوں گی O (النزطت: ۹۔۸)

یعنی مشرکین کے دل ارزرہے ہوں گے اور منافقین کی آئکھیں جھکی ہوئی ہوں گئ قرآن مجید میں ہے:

الّذِیْنِ کُونِی فُکُونِی ہِمْ مُکَرُفُنِی اِلْکُ نَظُرُ وَ کَ اِلْکُ نَظُرُ اللّٰ اللّٰ اللّٰہِ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰہ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰہ اللّٰ 
اس کے بعد فرمایا: وہ کہتے ہیں: کیا ہم ضرور مرنے کے بعد زندگی کی طرف کوٹائے جا کیں گے؟ O (الترعات ۱۰:

اس آیت میں "حافر ق"کالفظ ہے'اس کا معنی ہے: پہلی حالت النے پاؤل" 'حافر ق" ' حفر " سے بنا ہے'اس کا معنی ہے: زمین کھودنا" ' حافر ق" کالفظ النے پاؤل لوٹے اور پہلی حالت پر بلٹنے کے لیے ضرب المثل ہو گیا ہے'انسان جس راستہ آیا' النے پاؤل ای راستہ پر بلٹا تو چلنے کی وجہ سے قدموں کے نشانات سے جو زمین کھدی'اس نسبت سے وہ حالت ' دحافر ق" کہلائی اور بعض کا قول ہے کہ ' حافر ق" اس زمین کو کہتے ہیں جس میں ان کی قبریں کھدی ہوتی ہیں اور ' حافر ق" بہ معنیٰ ' محفور ق" ہے'اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا نام ' حافر ق" اس وجہ سے کہ وہ ' حوافر " کا مستقر ہے لیمنی کھروں اور سمول کے ملئے کی جگہ ہے۔

اس آیت میں اس کامعنیٰ ہے: پہلی حالت پر بلٹنے کی جگہ گویا مشرکین ہدکتے تھے کہ آیا ہم مرنے کے بعد پھر پہلی زندگ کی طرف لوٹ جائیں گے؟

النُّرعٰت: المين فرمايا: كيا جم جب كلى مونى بثريال موجا كيل كع؟ ٥

اس آیت میں ''نحر ق'' کا لفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے ابوسیدہ چورا' چور چور ہڈیاں' بوسیدہ ہونا' ریزہ ریزہ ہونا۔ التّرطت :۱۲ میں فرمایا: وہ کہتے ہیں کہ پھرتو بڑے خسارے کی واپسی ہوگی۔

''ننحوة'' كالمعنى اورخساره كَيْ تفسير ميس دوتول

حسن بھری نے کہا:اس قول سے مشرکین نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا اٹکار کیا ہے بینی ایسا بھی بھی نہیں ہوگا اور دوسرے مفسرین نے کہا:ہشرکین کے قول کا معنیٰ یہ ہے کہ جیسا کہ سلمانوں کا گمان ہے اگر ہم کو دوبارہ زندہ کیا گیا تو یہ دوسری زندگی مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہوگی کیونکہ مشرکین کا گمان میتھا کہ جس طرح وہ دنیا میں عیش وعشرت کی زندگی گزار رہے ہیں'اس دے ہیں'آ خرت میں بھی ای طرح عیش وعشرت میں ہوں گے اور مسلمان جس طرح دنیا میں بھی ای طرح عیش وعشرت میں ہوں گے اور مسلمان جس طرح دنیا میں بھی ای طرح میش وعشرت میں ہوں گے اور مسلمان جس طرح دنیا میں بھی ای طرح میں اس

ے دوسری زندگی مسلمانوں کے لیے ضارہ کا باعث ہوگی۔اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک کافر کا یہ قول نقل فر مایا ہے: وَمَمَاۤ اَكُونَ السَّاعَةُ قَالِمَهُ مُّ وَلَا بِنَ نَّهِ دِدُتُ اِللَّى مُولِّى اور اگر میں این رب کی طرف لوٹایا گیا تو میں اس (ونیا) ہے بہتر لوٹے ک جگہ یاؤں گا ن

پس مشرکین میرگان کرتے سے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں دنیا کی جن نعتوں سے نوازا ہے اس کی یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے زد یک ان کا درجہ اور مرتبہ مسلمانوں میں بہت بڑا اور بہت زیادہ ہے کیونکہ بیرجا ترنہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء پر تو معیشت ننگ کر دے اور اپنے وشمنوں پر معیشت کو وسیع کر دے اور جب ان پر دنیا میں معیشت کشادہ کی گئی تو انہوں نے یہ گمان کیا کہ وہی دنیا اور آخرت میں فضیلت والے ہیں اور جوان کے مخالف ہیں وہی خسارے والے ہیں۔

النُّرخت ٣١١مين فرمايا: وه ضرورصرف ايك جمرٌ كي هوگي ٥

''زجرة''كالمعنى

اس میں یہ بتایا ہے کہ مردول کو زندہ کرنا بہت سرعت سے ہوگا اور اس کو قائم کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے اور اس سے دوسری بارصور میں چھونکنا مراد ہے اور بید حضرت اسرافیل کی چیخ ہے مضرین نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زمین کے پینچ سے زندہ کرے گا وہ اس ہولناک آواز کوئ کراٹھ کھڑے ہول گئاس کی نظیر میر آیت ہے:

وَمَا يَنْظُرُ الْمُؤْكِلَةِ إِلَّاصَيْحَةً وَاحِدَةً مَا لَهَا فَهَا لَهَا فِي فَوَاتِ فَوَاتِ اللهِ الْمِيلِ فَعَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى

O و  $\frac{\partial}{\partial x}$   $\frac{\partial}{\partial x}$   $\frac{\partial}{\partial x}$   $\frac{\partial}{\partial x}$ 

التُرطَّت : ۱۲ میں فرمایا: پھروہ اچا تک (حشر کے ) کھلے ہوئے میدان میں ہوں گے O

اس آیت میں 'ساهر ق''کالفظ ہے'''ساهر ق''کامعنیٰ ہے: میدان''سهر ''کامعنیٰ: نینداُڑ جانا بھی ہے کیکن اس کا زیادہ استعال روئے زمین کے متعلق ہوتا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں: 'ساهر ق'سفید ہم وارز مین کو کہتے ہیں'اس نام سے اس کوموسوم کرنے کی دو دہمیں ہیں: (۱) اس
پر چلنے والاخوف سے سوتانہیں (۲) اس زمین میں سراب رواں ہوتا ہے عربوں کا محاورہ ہے: ''عین ساہر ق''(جاری چشہہ)
اور میرے نزدیک اس کی تثیر کی وجہ بھی ہے اور وہ بیہے کہ اس زمین پر چلنے والے کی خوف سے نینداڑ جاتی ہے' تو جس زمین پر
حشر بر پاہوگا' وہاں کا فربہت زیادہ خوف زدہ ہوں گئ علاء کا اس میں اختلاف ہے کہ 'ساہر ق'' یہی دنیا کی زمین ہوگی یا آخرت
کی زمین ہوگی کے ونکہ دوسر سے صور میں بھو نکنے سے جو مہیب آواز بیدا ہوگی جس کو اس سے پہلی آیت میں ' زجو ق'' (جھڑکی)
فرمایا ہے' اس وقت لوگ جو ق در جو ق آخرت کی زمین میں منتقل ہوں گے۔

(تفيركبيرة ااص ٢٥ واراحياء الراث العرلي بيروت ١٥١٥ه)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ کے پاس مول کی خبر پیچی ؟ حب ان کے رب نے وادی طوئی میں انہیں ندا فر مائی 0 کہ آپ فرعون کے پاس جائیں ہے۔ اس نے سرعثی کی ہے 0 آپ اس سے کہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیا رائے ہے؟ 10ور میں مجھے تیرے رب کی طرف رہ نمائی کروں سوتو ڈرے 0 پھر انہوں نے اسے بہت بردی نشانی وکھائی 0 مواس نے تکذیب کی اور نافر مائی کی 0 پھراس نے پیٹے پھیری اور ان کے خلاف کارروائی کی 0 اس نے لوگوں کو جمع

کر کے بیاعلان کیا 0 کپس کما: میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں 0 کپس اللہ نے اسے دنیا اور آخرت کے عذاب کی گرفت میں لے لیا 0 بے شک اس میں ڈرنے والے کے لیے ضرورعبرت ہے 0 (النزطت: ۲۷۔۱۵)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون کے ساتھ معرکہ کا قصہ اور اس سے کفارِ مکہ کوڈرا نا

النوطت: ١٦أ ١٥ ميں فرمايا: كيا آپ كے پاس موئ كي خبر پنجني ٥٠ جب ان كے رب نے وادى طوئ ميں انہيں ندا فرمائى ٥٠

النزعٰت: ۱۱ میں''طوی'' کالفظ ہے' طویٰ شام کی ایک دادی کا نام ہے جو پہاڑ طور کے پاس ہے' جب رات کے دفت حضرت مویٰ علیہ السلام کوندا فر مائی تھی کہ آپ فرعوون کے پاس جائیں' طویٰ دادی مقدس ہے جس میں دومرتبہ برکت ڈالی گئی: ہے۔

فراءنے بیرکہاہے کہ طویٰ مدینہ اور مصرکے درمیان ایک وادی ہے۔

النوطت المسفرمايا: كدآب فرعون كياس جائيس بيشكاس في مركثي كي ٢٥

اس آیت میں ' طغی ''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ جد سے تجاوز کرنا ہے'اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے بینہیں بیان فر مایا کہ اس نے کس چیز میں حد سے تجاوز کیا تھا' اس لیے بعض مفسرین نے کہا ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں تکبر کیا اور کافر ہو گیا اور دوسرے مفسرین نے کہا: اس نے بنی اسرائیل کے مقابلہ میں حد سے تجاوز کیا ہو خالق کے معاملہ میں حد سے تجاوز کیا ہو' خالق کے معاملہ میں تجاوز بیتھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی تو حد کوئیس مانا اور لوگوں سے کہا: ''اکٹر اُنگا گھا اُنگا گھا اُنگا گھا گھا کہ اس نے بکا رہے کا میں اور تھا کہ اس نے بک اس ایس کے معاملہ میں ہوں) اور تعلق کے سامنے تکبر یہ تھا کہ اس نے بک اسرائیل کو اپنا غلام بنالیا' ان سے بے گار کے کام لیٹا تھا اور ان پر طرح طرح کے ظلم کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے جب حضرت موکیٰ علیہ السلام کوفرعون کی طرف بھیجا تو ان کو تلقین کی کہ وہ ان سے کہیں:

التُرطت: ۱۸ میں فر مایا: آپ اس سے کہیں کہ گناہوں سے پاک ہونے کے متعلق تیری کیارائے ہے؟ O اس آیت میں 'فسز محنی ''کالفظ ہے'اس کا مادہ' زکسی ''ہے'اس کامعنیٰ ہے: عیوب سے مَری ہوتا اور قبار کے سے پاک

ہونا' قرآن مجید میں ہے:

جس نے این نفس کو گنا ہوں سے پاک کرلیاوہ پاک ہوگیا O

قَلُ أَفْلُهُ مَنْ زَكُمُهُا ﴿ (الْمُسْءِ)

الله تعالى في حفرت موى اور حضرت مارون عليها السلام كوتلقين كي تقى كه فرعون كي ساتهوزي سے بات كرين فرمايا:

فَقُوْلِالَهُ فَوْلِالَةً لِيِّنَّا (ط: ٣٣) كَنْ اللَّهُ اللَّهُ وَنُول اس سرى سے بات كرنا۔

اس میں بیدلیل ہے کہ جب کسی کواللہ کے دین کی طرف دعوت دینی ہوتو اس کے ساتھ تختی نہیں کرنی چاہیے اور نرمی ہے بات کرنی چاہیۓ اس لیے اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے فرمایا :

ون الرآپ بد مزاج اور بخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے پاس

وَلَوْكُنْتُ فَظَّاغَلِيظً الْقَلْبِ لانفُضُّو إمِنْ حَوْلِكٌ .

(آل مران: ۱۵۹) ہے بھاگ جاتے۔

اس سے معلوم ہوا کہ جومبلغین لوگوں کے ساتھ تی کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور بہت زیادہ تعصب سے کام لیتے ہیں وہ تبلغ کرنے میں انبیاء کیہم السلام کے طریقہ پرنہیں ہیں۔

الترطن : ١٩ مين فرمايا: اورمين تحقيم تير رب كي طرف ره نما أي كرون سوتو ور ٥٥٠

اس آیت سے بیمعلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی توحید کی معرفت اور اس پر ایمان لانا اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر مقدم بے کیونکہ حضرت مولی علیہ السلام نے ہدایت کو پہلے ذکر کیا اور اللہ سے ڈرنے کا ذکر بعد میں کیا اور اس کی نظیریہ آیت ہے: رانگری آنکا اللہ کا کا الکا گانگ گانگ گانگ گانگ کا دست کے شک میں ہی اللہ ہوں میرے سواکوئی عبادت کا مستحق

(طُن ۱۴۰) سنيس بي تو آپ ميري عبادت كيجير

اورالله تعالى كى خثيت اوراس كاخوف الله تعالى كى معرفت كے بغير ممكن نبين بياس ليے فرمايا:

إِنَّمَا يَخْتَكُى اللَّهُ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَةُ الله . الله ك بندول صصرف علاء بى الله عدورت بير

(قاطر:۲۸)

النّرطت: ۲۰ میں فرمایا: پھرانہوں نے اسے بہت بڑی نشانی دکھائی 🔿

اس آیت میں جس بہت برسی نشانی کا ذکر فرمایا ہے اس کے متعلق حسب ذیل اقوال ہیں:

بہت بڑی نشانی کے متعلق متعدوا قوال

(۱) اس سے مرادید بیضاء ہے قرآن مجید میں ہے:

وَأَدُخِلُ يَكُ كَ فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بَيْضَا ءَمِن

غَيْرِ سُوْرِ إِنْ (أَنْمَل:١٢)

وَاصْمُحُ يَكَ كَ اللَّهِ مَنَاجِكَ تَحْدُمُ بَيْضَاءَ مِنْ غَيْرِسُوۡ ﴿ الْتَكَاٰ الْكُبْرِيكَ مِنْ الْيَتِنَا الْكُبْرِيكَ مِنْ الْيَتِنَا الْكُبْرِيكَ مِنْ الْيَتِنَا

(tr\_rm:b)

سفید چک دار بغیر کی عیب کے نظے گا۔ ادر آپ اپنا ہاتھ اپنی بغل میں دباہیۓ وہ بغیر کی عیب کے سفید چکتا ہوا نظے گا' یہ دوسری نشانی ہے 0 تا کہ ہم آپ کو اپنی

آب اپنا ہاتھ اپنے کریبان (بغل) میں ڈالیں آپ کا ہاتھ

تعیر پیش برق بن سے میں اور رہ کا۔ بعض بہت بری نشانیاں دکھا کیں ○

(۲) اس سے مرادعصائے کیونکہ حضرت موکی جب عصا کوزمین پر ڈالتے تو دہ از دھا بن جاتا تھا'اس کے اجزاء اور اس کا جسم بڑھ جاتا تھا اور اس سے حضرت موکی کو بہت بڑی قدرت اور بہت شدید طاقت حاصل ہوتی تھی' اور وہ از دھا بہت ساری چیزوں کونگل جاتا تھا اور وہ چیزیں فنا ہو جاتی تھی اور بڑی بڑی چیزوں کے اجزاء فنا ہو جاتے تھے اور چیزوں کے رنگ اور ان کی صورتیں زائل ہو جاتی تھیں اور ان چیزوں میں سے ہر چیز ایک متعقل مجزہ ہے لہذا عصا بہت بڑی نشانی ہوا۔

(m) بہت بری نشانی سے مرادید بیضاءادر عصا کا مجموعہ ہے۔

التُوغيت: ٢١ مين فرمايا: سواس في تكذيب كي اور نافر ماني كي ٥

یعنی اس کی تکذیب کا خلاصہ بیر تھا کہ حضرت موٹی علیہ السلام کے بیم مجزے ان کے دعوی نبوت کے صدق پر دلالت نہیں کرتے' اس لیے اس نے حضرت موٹی علیہ السلام کے عصا سے معارضہ کرنے کے لیے دوسرے شہروں سے جادوگروں کو اکٹھا کیا' قرآن مجید میں ہے:

پھر فرعون نے شہروں میں (جادوگروں کو) جمع کرنے والوں

كَأَرْسَلَ فِرْعَوْنُ فِي الْمَدَا آيِنِ خَيْرِيْنَ أَ

(الشعراء:۵۳) كونتيج ديا ١

النُّرغت ٢٢ مين فرمايا: پھراس نے بيٹير پھيري اوران كےخلاف كارروائي كي ٥٠

اس آیت میں ''یسعی'' کالفظ ہے'اس کامصدر''سعبی'' ہے'اس کامعنیٰ جدوجہد کرنا بھی ہے اور بھا گنا بھی اور اس آیت کی دوتغییر س بن:

(۱) جب فرعون نے اژ دھے کواپنی طرف بڑھتے دیکھا تو وہ مرعوب ہو کر بھاگ گیا۔

(۲) فرعون نے حضرت موی علیہ السلام سے پیٹھ چھیری اور ان کے خلاف کارروائی کرنے میں مشغول ہو گیا۔

الترطت :۲۲ ۲۳ میں فرمایا: اس نے لوگوں کو جمع کر کے میا علان کیا 0 پس کہا: میں تہارا سب سے بڑارب ہوں 0

فرعون نے دوسرے شہروں سے جادوگروں کو بلوا کر جمع کیا۔ (الشعراء ۵۳) پھر جس مقام پر تمام جاد دگر جمع ہوئے تھے اس

میدان میں اس نے کھڑے ہوکراعلان کیا کہ میں تہاراسب سے برارب ہوں۔

سب سے بوارب ہوں کامعنی

اس نے جو یہ کہا تھا کہ میں تمہاراسب سے بڑارب ہوں اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ تمام آسانوں اور زمینوں اور بہاڑوں اور سمندروں اور دریاؤں کو میں نے پیدا کیا ہے کیونکہ یہ دعویٰ توالک مجنون کی بڑسے زیادہ حیثیت نہیں رکھتا' بلکہ فرعون وہر یہ تھا' وہ اس جہان کا کوئی صانع نہیں مانتا تھا' نہ نبی اور رسول کو مانتا تھا' اس کا مطلب بیتھا کہ میں تمہاراسب سے بڑا مر بی اور محن ہوں الہٰذاتم میراشکر ادا کر واور میری تعظیم کرواور مجھے بجدہ کرواور میرے احکام مانو اور میری اطاعت کرؤوہ قیامت' حشرونشر اور جڑا واور میری اطاعت کرؤوہ قیامت' حشرونشر اور جڑا واور میری منکر تھا۔

النزطت: ٢٦-٢٥ مين فرمايا: پس الله في الله في الله في الدين الله في الدين الله في الله

ڈرنے والے کے کیے ضرور عبرت ہے 0

''اخرة''اور''او کی'' کی متعدد تفاسیر

اس آیت میں فرمایا ہے:اللہ نے اس کوُ'ا حو ۃ''اور''او لمی'' کےعذاب کی گرفت میں لے لیا' مجاہز شعمی 'سعید بن جبیر اور مقاتل نے کہا:''اخو ۃ''اور''او لمی '' سے مرادفر تون کے دود توے ہیں' جوحسب ذیل ہیں:

مجھےاہے سوائمہارے اور کسی معبود کاعلم نہیں ہے۔

مَاعَلِمْتُ لَكُوْمِنْ إِلْهِ غَيْرِيْ عَنْ (القصم:٣٨)

اس دعویٰ کے جالیس سال بعداس نے بیدعویٰ کیا:

أَنَّا مَ يُكُوهُ الْأَعْلَىٰ ﴿ النَّزِعْتِ ٢٣٠) میں تمہاراسب سے بڑارب ہوں لینی فرعون کے ان دودعووں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کواپنے عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس سے مقصود اس بات پر متنبہ کرنا ہے کہ جب فرعون نے پہلا دعویٰ کیا تو الله تعالیٰ نے فوراً اس کو گر<del>دنت</del> میں نہیں لیا بلکہ اس کو جالیس سال تک مہلت دی اور جب اس نے جالیس سال تک رجوع نہیں کیا بلکہاں سے بڑھ کر دعویٰ کیا تو پھراس کواپنے عبرت ناک عذاب کی گرفت میں لے لیا۔ خسن اور قبارہ نے اس آیت کی پینفیر کی ہے کہ''اخسر ہ''اور''او لی '' کامعنیٰ بیہے کہاہے آخرت اور دنیا کے عذاب نے اپنی گرفت میں لے لیا' و نیامیں اس کوسمندر میں غرق کر دیا اور آخرت میں اس کو دوزخ میں ڈالا جائے گا۔ قفال نے اس کی آفسیر میں میر کہا ہے کہ فرعون کے دو جرم تھے اس نے حضرت موی علیہ السلام کی تکذیب کی اور الله تعالیٰ کی نافرمانی کی ٔسواس کوان دو وجوں سے عذاب ہوگا اور''اخو ۃ'' اور''او کمی '' سے یہی مراد ہے۔ پھر فر مایا: اس میں ڈرنے والوں کے لیے ضرور عبرت ہے لیعنی اللہ تعالیٰ نے جعزت موی علیہ السلام اور فرعون کا جوقصہ بیان فرمایا ہے اور فرعون کو جورسوا کیا ہے اور حضرت موی علیہ السلام کو جوعزت دی ہے اس میں اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے عبرت ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں سرکشی کرے اور انبیاء علیم السلام کی تکذیب کرئے وہ فرعون کے انجام سے دوجیار ہوگا۔ آ بیاتم کو پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے یا آ سان کو؟ جس کواللہ نے بنا دیا ہے O اللہ نے اس کی حیصت اس کی رات تاریک کر دی اور اس کا دن روش کر دیا 🔾 اور اس کے بعد زمین کو اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا جارا نکالا 🔾 اور پہاڑوں اس زمین میں نصب کر دیا متم کو اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے 0 پس جب بری مصیبت آ انسان اینی والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی 0 سوجس نے سرکٹی کی 0 اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی 0

# جَحِبُهُ هِي الْمَأْوَى ﴿ وَآمَّا مَنْ خَافَ مَقَامِ مَا يَ

شک دوزخ ہی اس کا ٹھکانا ہے O اور رہا وہ جو

ے ڈرا اور نفس امارہ کو اس کی خواہش ہے روکا O پس بے شک جنت ہی اس کا ٹھکانا ہے O

# اعَةِ أَيَّاكَ مُرْسِمُا ﴿ فِيْعُ ٱنْتَ مِ

یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق او چھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہو گا؟ ٥ آپ کا اس کا ذکر کرنے سے کیا

آب کے رب کی طرف ہی اس کی انتہا ہے 0 آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس ۔

ڈرتا ہے 0 گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کومحسوں ہو گا کہ وہ ( دنیا میں ) صرف دن کے آخری جھے میں تغ

تھے یا دن کے اوّل جھے میں O

اللّٰدتعالَىٰ كا ارشاد ہے: آیاتم كو پیدا كرنا زیادہ دشوار ہے یا آسان كو؟ جس كوالله نے بنا دیا ہے 0 الله نے اس كی حجیت بلند کی پھراس کوہم وار بنایا ۱0س کی رات تاریک کر دی اور اس کا دن روش کر دیا ۱0ور اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا ۱0 اس زمین ے اس کا پانی اوراس کا جارا نکالا O اوریہاڑوں کواس زمین میں نصب کر دیا O تم کواور تمہارے چویایوں کو فائدہ پہنچانے کے ليے 0 (النزغت: ٣٣ ـ ٢٤)

الترطت :٢٨-٢٥ مين فرمايا: آياتم كوبيدا كرنا زياده دشوار بيا آسان كو؟ جس كوالله في بنا ديا ب 0 الله في اس كي

حصت بلندكي بيراس كوجم واريناديا ٥ آ سانوں کی مخلیق سے حیات بعد الموت پراستدلال

حضرت مویٰ علیہالسلام اورفرعون کا قصہ ختم کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سلسلۂ کلام کو پھر حیات بعد الموت کے منکرین کی طرف راجع فرمایا اور بیاستدلال کیا که اے منکرو! تمهارے مقابلہ میں آ سان بہت بڑی مخلوق ہے اور جب اللہ تعالیٰ نے التے عظیم آسان طبق درطبق بنادیئے ہیں توتم کو دوبارہ پیدا کرنااس کے لیے کب مشکل ہے جبیبا کدان آیات میں فرمایا ہے: ٱۅؙڮؽؙڛؙٲۮؚڹؽڂػٙٳۺڶڂۺؚڎٳڎٳڷڒۯۻؠڠٚۑڔٟۼڮٙ کیا جس نے آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر أَنْ يَخُلُقُ مِثْلُكُمُ لَا ﴿ لِيسَ ١٨١)

قادر نہیں کہ ان کی مثل بیدا فرمائے۔

علددوازدهم

كَخُلْقُ السَّلُوتِ وَالْكَرْضِ أَكْبُرُمِنْ خَلْقِ النَّاسِ. آ مانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا انسانوں کو بیدا کرنے ہے (المؤمن: ۵۵) ضرور بہت بڑا ہے۔

خلاصہ بیہ ہے کہ حیات بعد الموت کے منکرین اس بات کو مانتے ہیں کہ آسانوں اور زمینوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے: وَلَدِّنْ سَنَالْمُنْ اللّٰهُ عَلَيْ السَّلَمُونِ وَالْاَرْمِينَ السّلَمُونِ وَالْاَرْمِينِ اللّٰهِ عَلَى اللّ وَلَا يَعْ اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَى السَّلَمُونِ وَالْاَرْمِينَ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَيْ اللّٰهِ عَلَي

اور ہرصاحبِ عقل اس بات کو مانے گا کہ انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنے کی بہ نسبت آسانوں اور زمینوں کو پیدا کرنا بہت مشکل اور دشوار ہے اور جب اللہ تعالیٰ آسانوں اور زمینوں کو پیدا فرما چکا ہے تو اس کے لیے انسانوں کو دوبارہ پیدا کرنا کب مشکل اور دشوار ہے تو پھر انسانوں کے دوبارہ پیدا کرنے کا کیوں انکار کرتے ہو!

آسان بہت عظیم مخلوق ہے اس کے باوجود اللہ تعالی نے اسے اپنے احکام پرعمل کرنے کی جوامانت سونی ہے اس نے اس امانت میں خیانت نہیں کی اور اس میں خیانت کرنے سے ڈرا اور آسان کے مقابلہ میں انسان اس قدر ضعیف اور ناتو اس ہے وہ پھر بھی اللہ تعالی کے احکام میں خیانت کرنے سے نہیں ڈرتا اور اللہ تعالی نے جنت اور دوز خ کو صرف انسانوں کے لیے پیدا فر مایا 'سواللہ تعالی ان کو قیمت کرتا ہے کہ ان کو دوز خ کے عذاب سے ڈرائے اور لوگ اپنی سرکتی کو ترک کر کے اس دعوت پیدا فر مایا 'سواللہ تعالی اللہ تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے سامنے پیش فر مار ہے ہیں۔

الله تعالیٰ نے آسان کو بنایا' پھراس کو بنانے کی کیفیت بیان فر مائی کہ اس نے اس کی حصت کو بلند کیا' پھر اس کو ہم وار کیا' ہم دار بنانے سے مرادیہ ہے کہ آسان میں شکنیں اور سلوٹیں نہیں ہیں' وہ کہیں سے او نچا نیجا نہیں ہے' جیسے اس نے ارشاد فر مایا: مکا تکڑی فِی خَلْقِ اللَّرْ حَمْرِن مِنْ تَقُوْمِتِ طُ

(الملك:٣)

النّرطت :۲۹ میں فرمایا: اس کی رات تاریک کردی اوراس کا دن روش کر دیا O ''اغطشی''' کامعنیٰ

اس آیت میں 'اغیطش'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے رات کا تاریک ہونا'یارات کو تاریک کرنا'اس کا مادہ' نخیطش'' ہے'اس کامعنیٰ ہے: کمزورنظر یا دھند کی نظر والا' 'تغاطش'' کامعنیٰ ہے: جان بوجھ کراندھایا غافل بنیا۔

(المفردات ٢٥٥٥) بيروت مخار الصحاح ٢٨٢ بيروت)

اوراس آیت میل' صلحی''کالفظ ہے'' صلحی''چاشت کے وقت کو کہتے ہیں جیسے ہمارے ہاں دن کے دس گیارہ بیج کا وقت ہوتا ہے'اس آیت میں اس سے مراد دن ہے اور دن کو''صلحٰی ''سے اس لیے تعبیر فرمایا کہ اس وقت میں خوب دھوپ نکل آتی ہے اور دن کمل طور پر روثن ہوجاتا ہے۔

اس آیت میں السلها و صحاها "كفيرس آسان كى طرف لوث رہى میں لينى آسان كى رات تاريك كردى اور آسان كى رات تاريك كردى اور آسان كے دن كوروش كرديا كيونكدرات اور دن كا وجود سورج كے طلوع اور غروب سے ہوتا ہے اور سورج كاتعلق آسان سے

النوعت: ٣٠٠ ميں فرمايا: اوراس كے بعدز مين كو يھيلا ديا ٥

### "دخها" كامعنى اورزمين كوآسان سے بہلے بيداكرنے كي تحقيق

اس آیت میں 'د حلها'' کالفظ ہے''دحی'''دحو''سے بناہے'اس کامعنیٰ ہے:کسی چیزکوہم وارکردیا' بچھادیا' پھیلا دیا'اس آیت سے بہ ظاہر میمعلوم ہوتا ہے کہ پہلے آسان کو بنایا' اس کے بعد زمین کو پھیلا دیا' دوسری آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ پہلے زمین کو بنایا'اس کے بعد آسان کو بنایا' وہ آیت ہیہے:

وہی (اللہ ہے)جس نے تہمارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا' پھرآ سان کی طرف فصد فرمایا۔ هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا قَ نُقُوا اسْتَلَى إِلَى السَّمَاءِ. (البقرة: ٢٩)

اس تعارض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

- (۱) الله تعالی نے پہلے زمین کا مادہ پیدا کیا یانفس زمین کو پیدا کیا' پھر آسانوں کو پیدا فرمایا اور آسانوں کو پیدا کرنے کے لبعد پھر زمین کو پھیلا یا اوراس کوموجودہ شکل دی۔البقرہ ۲۹ میں نقس زمین کو پیدا کرنے کا ذکر ہے اورالٹر خت ۳۰ میں زمین کو پھیلا نے اوراس کوموجودہ شکل دینے کا ذکر ہے۔
- (۲) اس آیت سے مراد صرف زمین کو پھیلا نائبیں ہے بلکہ زمین کو قابل کاشت بنانا ہے کیونکہ اس کے بعد والی آیت میں فر مایا ہے: اور اس زمین سے اس کا پانی اور اس کا چارا ٹکالا۔ (النوطت الا) کیونکہ زمین میں کھیتی باڑی اور روئیدگی کی صلاحیت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آسان سے بارشین ہوں اور زمین میں دریا اور چشے بھی اسی وقت وجود میں آتے ہیں جب آسان سے بارشین ہوں اور زمین میں دریا اور چشے بھی اسی وقت وجود میں آتے ہیں جب آسان سے بارشین کو تابل کاشت بنانے کا اور السے بانی برے اس کے بعد زمین کو قابل کاشت بنانے کا اور البقرہ: ۲۹ میں فیس زمین کو پیدا کرنے کا ذکر ہے۔
- (٣) ''بعد ذالك ''كامعنی حقیقی مراد نہیں ہے بلکہ اس ہے مرادیہ ہے کہ اس کے ساتھ لیعنی آسانوں کے بنانے کے ساتھ ر زمین کو پھیلا دیا' جیسے فرمایا ہے:'' عُمیِّل بَعْدَ ذٰلِكَ ذَنِیْرِیِّنَ ''(القلم ۱۳) یعنی ولید بن مغیرہ ان عیوب کے ساتھ بے نسب بھی ہے۔

التُرطُت: ٣١ مِين فرمايا: اوراس زمين ساس كا پاني اوراس كا جارا تكالا ٥ " مو عاها" " كالمعنى اورزمين كے منافع اور فوائد

اس آیت میں فرمایا ہے: زمین سے اس کا پانی نکالا اس سے مراو ہے: زمین کے چشموں سے پھوٹ کر نکلنے والا پانی اور اس میں 'مرعاها''کالفظ ہے'' السمو علی ''کامعنی ہے: چراگاہ نیظرف مکان ہے جانورون اور انسانوں کی خوراک لینی گھاس فلہ پھل وغیرہ اصل میں 'دعی ''کامعنی ہے: جاندار کی تفاظت رکھنا اور اس کو باقی رکھنا' تفاظت کی تین صور تیں ہیں: گھاس فلہ پھل وغیرہ اصل میں 'دعی ''کامعنی ہے: جاندار کی تفاظت سے تن وارکواس کا حق ولا نا۔''داعی ''جروا ہے کو بھی کہتے ہیں اس سلسلہ میں بیر حدیث ہے: اور حاکم اور نگران کو بھی رامی کہتے ہیں اس سلسلہ میں بیر حدیث ہے:

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے: تم میں سے ہر شخص را می (محافظ) ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت (ماتحت افراد) کے متعلق سوال کیا جائے گا' امام (ملک کا سربراہ) را می ہے اور اس سے اس کی رعیت (عوام) کے متعلق سوال ہوگا' مردایٹے گھر میں را می ہے اور اس سے اس کی رعیت (گھر والوں) کے متعلق سوال ہوگا' عورت اپنے فاوند کے گھر میں راعیہ ہے اور اس سے اس کی رعیت (گھر کے مال وہتاع) کے متعلق سوال کیا جائے گا' فادم اپنے مالک کے مال کا را می ہے اور اس سے اس کی رعیت (مالک بے مال) کے متعلق سوال کیا

جلددوازديم

جائے گا'اور مرداپنے باپ کے مال کاراعی ہے اور اس سے اس کی رعیت کے متعلق سوال کیا جائے گا اور تم میں سے ہر شخص راعی ہے اور ہر شخص سے اس کی رعیت (اس کے زیرانظام لوگوں) کے متعلق سوال کیا جائے گا۔

(صحیح البخاری دقم الحدیث:۸۹۳ منن ترندی دقم الحدیث:۵۰ ۱۵ منداحد ۲۳ ص۵)

اس آیت کا معنیٰ ہے: اللہ تعالی نے زمین سے انسانوں اور ان کے جانوروں کی خوراک ذکائی سبزہ اور غلہ بیدا کیا' طرح کے بھل بیدا کیا جڑی بوٹیاں بیدا کیں' جن سے انسان علاج کرتے ہیں' روئی بیدا کی جس سے لباس بنایا جاتا ہے' ورخت پیدا کی جن سے فرنیچر اور دوسری ضرورت کی چیزیں بنائی جاتی ہیں' زمین میں معد نیات رکھ' جن میں لوہا ہے جس سے مشینیں اور اسلحہ بنایا جاتا ہے' تانبا اور پیتل ہے جن سے برتن بنائے جاتے ہیں' سونا اور چاندی ہے جن سے ایندھن حاصل کیا جاتا ہے' دریا پیدا کے' جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے' دریا پیدا کے' جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے' دریا پیدا کے' جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے' دریا پیدا کے' جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے' دریا پیدا کے جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے' دریا پیدا کے جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے' دریا پیدا کے جن سے کاشت کاری کے لیے پانی حاصل کیا جاتا ہے اور بجی بنائی جاتی ہے۔

النوطسة : ۱۳۳۳ میں فرمایا: اور پہاڑوں کواس زمین میں نصب کر دیا ہم کو اور تمہارے چوپایوں کو فائدہ پہنچانے کے

أأرساها" كالمعتل

اس آیت میں ''ارسلی '' کالفظ ہے 'یہ' رسو ''سے بناہے اس کامعنیٰ ہے بکنگر بائدھنا' ثابت رکھنا اور پیخ ٹھو کنا۔ لیعنی پہاڑوں کوز مین میں نصب کر دیا تا کہ دہ اپنی جگہ ہے ال نہ سکے 'اس آیت میں سے بنایا ہے کہ پہاڑوں کا اپنی جگہ قائم رہنا ان کی اپنی طبیعت کا نقاضا نہیں ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے قائم کرنے کی وجہ سے ہے۔

دوسری آیت میں ''انعام''کالفظ ہے'یہ 'نعم'' کی جمع ہے محاح میں مذکور ہے کہ اس لفظ کا اطلاق زیادہ تر اونٹ گائے اور بکر یوں اور دنبوں پر کیا جاتا ہے۔(مخار الصحاح ص٣٥٥) لینی ''السمو علی ''میں جو نبا تات ہیں وہ تمہارے لیے بھی ہیں اور تمہارے جانوروں کے لیے بھی ہیں لینی زمین سے جو پیداوار حاصل ہوتی ہے اس میں سب کے لیے منافع ہیں اور سب کی خوراک ہے خواہ وہ انسان ہوں یا حیوان۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب بڑی مصیبت آجائے گا ۱ اس دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا ۱ اور ہردیکھنے والے کے لیے دوزخ نما ہرکہ دوزخ ہی اس کا کے لیے دوزخ نما ہرکر دی جائے گا 0 سوجس نے سرکتی کی 0 اور دنیا کی زندگی کوتر جمع دی 0 تو ہے شک دوزخ ہی اس کا محکانا ہے 0 اور ریادہ جواج برب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈر ااورنفس امارہ کواس کی خواہش سے روکا 0 پس ہے شک جنت ہی اس کا محکانا ہے 0 (الفرط سے ۱۳۳۰)

"طامة" كامعنى

النُّرِ عُت :٣٣ مين فرمايا: ين جب بري مصيبت آجائ گن ٥

ال آیت میں 'طامة ''کالفظ ہے 'یلفظ' طہ ''سے بناہے اس کامعنیٰ ہے کسی چیز کا اتنازیادہ ہونا کہ وہ چھا جائے اور سب پر غالب آ جائے اس آیت میں اس سے مراد قیامت ہے کیونکہ ہنگامہ قیامت ہر چیز کواپنی لپیٹ میں لے لے گا 0 (مین السحاح ص ۲۳۹)

النزعن ۳۶۱ ـ ۳۵ یص فرمایا: اَسُ دن انسان اپنی کوشش یاد کرے گا ۱ اور ہر دیکھنے والے کے لیے دوزخ ظاہر کر دی جائے گی O

تبيان القرآن

دوزخ كوظا هركرنا

دوسری آیت میں فرمایا ہے: اور دوزخ کو بالکل ظاہر کر دیا جائے گا'اس میں''بسر ّ زت'' کالفظ ہے'اس کا مادہ''بسرو ز' ہے'اس کامعنیٰ ظہور ہے' دوزخ کےظہور کے متعلق قر آن مجید کی ہیآیات ہیں:

تم میں سے ہر شخص دوزخ پر دارد ہوگا 'یہ آپ کے رب کا قطعی فیصلہ ہے ) پھر ہم متقین کو نجات دے دیں گے اور ظالموں کو اس میں گھٹنوں کے بل گرا ہوا جیموڑ دیں گے )

، ں یں سوں سے من اور دیں ہے۔ اور جنت کومتقین کے قریب کر دیا جائے گا⊙اور گم راہوں کے لیے دوزخ کو فلا ہر کر دیا جائے گا⊙ وَإِنْ تِنْكُوْ إِلَا وَارِدُهَا ۗ كَانَ عَلَى مَا تِكَ حَثَمًا مَّقْوِيًّا ﴿ ثُقَرُنُكُو إِلَا وَارِدُهَا ۚ كَانَ عَلَى مَالِيلِينَ فِيْهَا جِثِيًّا ۞ (مريم ٢٠٤١)

ۅؙٲۮٝڸڡٛؾؚٵڣۘػڰٷؙڸڵؙؠؙٛؾٞۊؽؽ۞ۘۮؠ۠ڗ؆ؘؾؚٵڵۘڿڿؽؠٞ ڸڵۼؙۅؚؽ۫ڹڴ(ا<sup>ۺڗ</sup>١ء:٩٠٩)

النّزعٰت :۳۹\_۳۷ میں فرمایا :سوجس نے سرکشی کی 10ور دنیا کی زندگی کوتر جیح دی 0 تو بے شک دوزخ ہی اس کا ٹھکا نا مر

قوْت نظرية اور قوت عمليه كا كمال اور نساد

انسان کی دوقو تیں ہیں قوت نظر بیا درقوت عملیہ قوت نظر بیکا کمال ہے ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوا ور وہ اس کی تو حید کی تقدیل تصدیق کی تو حید کی تقدیل تصدیق کی تو حید کی تقدیل تصدیق کو افرا کسار اور تواضع کرے گا اور تعبر نہیں کرے گا اور انسان اور تعبر نہیں کرے گا اور انسان کی معرفت حاصل نہیں کرے گا اور اس کی تو حید کی تقدیل تواضع کرے گا تو چھر وہ سرکتی اور تعبر کرے گا اور توت عملیہ کا کمال ہے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرے اور دنیا کی عیش وعشرت پر آخرت کو ترجے دے اور توت عملیہ کا فساد ہے کہ انسان دنیا کے علیہ وسلم کے تمام فرامین پر عمل کرے اور آخرت کو فراموش کر دے پس النوعیت اس توت نظر ہے کے فساد کا ذکر ہے کیونکہ جب کیونکہ جب توت نظر بیافا سد ہو جاتی ہے تو انسان دنیا کو آخرت پر ترجے دیتا ہے۔

کیونکہ جب توت نظر بیافا سد ہو جاتی ہے تو انسان دنیا کو آخرت پر ترجے دیتا ہے۔

توت عملیہ فاسد ہو جاتی ہے تو انسان دنیا کو آخرت پر ترجے دیتا ہے۔

دنیا کی ڈندگی کونٹر تیجے دیے گی فیرمت میں اخاد بیث

الفرطف: ٣٨ مين دنيا كى زندگى كوتر جيح دين كى مدمت إوراس سلسله مين حسب ذيل احاديث مين:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے و نیا کو حلال طریقہ سے سوال سے بچتے ہوئے طلب کیا' اور اپنے اہل وعیال کی کفالت اور اپنے پڑوی پر شفقت کرنے کے لیے حاصل کیا' وہ اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ چودھویں کے جاندگی طرح ہوگا اور جس نے و نیا کوحرام طریقہ سے قیامت کے دن اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کو پی شان دکھائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ اس کو این مثال دکھائے تو وہ اللہ سے اس حال میں ملاقات کرے گا کہ

تبيان القرآن

الله تعالى اس مرغضب ناك موكار (شعب الايمان رقم الحديث: ١٥٣٥٥ وطية الاولياءج ١٩٥٨)

حضرت عا ئشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دنیا اس کا گھر ہے جس کا ( آخرت میں ) کوئی گھر نہ ہواوراس کا مال ہے جس کا ( آخرت میں ) کوئی مال نہ ہواور دنیا کو وہی شخص جمع کرتا ہے جس میں کوئی عقل نہ ہو۔ (منداحمہے ۶۲ ص اع شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۰۶۳۸)

حسن نے مرسلاً روایت کیا ہے کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی بنیاد ہے۔ (شعب الایمان جے س/۳۸۸۔ قم الحدیث:۱۰۵۰) حضرت علی رضی اللّہ عنہ نے فر مایا: دنیا بیٹے چھیر کر جا رہی ہے اور آخرت سامنے سے آ رہی ہے اور ان میں سے ہر ایک کے بیٹے ہیں' سوتم آ خرت کے بیٹے بنواور دنیا کے بیٹے نہ بنؤ آج عمل ہے اور حساب نہیں ہے اور کل حساب ہو گا اور عمل نہیں ہو گا۔ (صحح ابنواری' کماب الرقاق باب فی الامل وطولہ)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہمانے فر مایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میر بے کندھے کو پکڑ کر فر مایا: ونیا میں مسافر کی طرح رہو یا راستہ عبور کرنے والے کی طرح اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہیہ کہتے تھے کہ جب تم شام کروتو صبح کا انتظار نہ کرو اور جب تم صبح کو اٹھوتو شام کا انتظار نہ کرو' اور تم ویٹی صحت کے ایام میں بیاری کے دنوں کے لیے کمل کرواور اپنی زندگی میں اپنی موت کے لیے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۱۲ سن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۳۱۳ مصنف ابن ابی شیبہ جساس ۱۳ منداحہ جسم ۲۳

حصرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جبتم کسی تخص میں و نیا ہے بے رغبتی اور قلت کلام دیکھوتو اس کا قرب حاصل کرو کیونکہ اس کو حکمت عطا کی گئی ہے۔

(شعب الايمان ج عص٣٥٢ \_ رقم الحديث:١٠٥٥٢)

النَّزِعْتُ ٣٩ مِين فرمايا: توبِشك دوزخ بى اس كالمُعكاناب ٥ دوزخ كي صفات كم تعلق احاديث

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہاری ( دنیا کی ) آگ دوزخ کی آگ کا ستر وال حصہ ہے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث: ۳۲۹۵ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۸۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۸۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۴۵۸۹ سنن دارمی رقم الحدیث: ۴۵۸۷)

حضرت نعمان بن بشیررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک دوزخ والوں میں سب سے کم عذاب اس مخض کو ہو گا جس کو آگ کی دو جو تیاں اور دو تھے پہنائے جائیں گے اس سے اُس کا دماغ اس طرح کھول رہا ہو گا جس طرح چو لہنے پر رکھی ہوئی دیچی کھوتی ہے۔

(صحیح ابغاری رقم الحدیث:۱۵۲۱ منین ترندی رقم الحدیث:۲۲۰۴ منن داری رقم الحدیث:۲۸۴۸ منداحمد ۳۳۰ منداحم نی مند مولئی کیده مند مولئی کیده مندا مولئی کیده مند مولئی کیده مندام الکت و مهایا گیاحتی که وه ساه مولئی کیده مندام الدین ۱۳۵۰ منداد ۳۵۲۰ منداد تا ۲۵۲۰ منداد

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوزخ میں صرف شقی داخل ہو گا' آپ سے سوال کیا گیا: یارسول اللہ! شقی کون ہے؟ آپ نے فرمایا: جس نے اللہ کے لیے کوئی اطاعت نہیں کی اور اس کی کسی معصیت کوترک نہیں کیا۔ (سنن ابن ماجہ تم الحدیث: ۴۲۹۸ منداحمہ ۴۳۵۷) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب اللہ نے جنت کو بیدا کیا تو جبر بل سے فر مایا جاؤ جنت کو دیکھ و حضرت جریل نے جنت کو دیکھا اور نعتوں کو دیکھا جواہل جنت کے بنائی ہیں 'چرآ کر کہا: اے میرے رب! تیری عزت کی فتم! جو خص بھی جنت کے متعلق سنے گا وہ اس میں داخل ہو گا 'چر جنت کو مشقت والی چیز وں سے ڈھانپ دیا گیا' پھر فر مایا: اے جریل! اب جا کر جنت کو دیکھو' حضرت جریل گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو دیکھو' حضرت جریل گئے اور انہوں نے جا کر جنت کو دیکھا' پھر آ کر کہا: اے میرے رب! تیری عزت کی فتم! ججھے خدشہ ہے کہ اب اس میں کوئی بھی نہیں داخل ہو گا' پھر جب اللہ نہا نے دوز خ کو دیکھا' بھر آ کر کہا: اے میرے رب! تیری عزت کی متعلق سنے گا وہ اس میں داخل نہیں ہوگا' پھر دوز خ کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا' پھر فر مایا: اے جریل! جاؤ دوز خ کو دیکھو' حضرت جریل گئے اور دوز خ کو شہوات سے ڈھانپ دیا گیا' پھر فر مایا: اے میرے رب! تیری عزت کی خوشت جریل گئے اور دوز خ کو دیکھو' حضرت کی کو دیکھا' پھر کہا: اے میرے رب! تیری عزت کی خوش کھی اس میں داخل ہوئے بیٹر ہیں رہے گا۔

میرے در اب تیری عزت کی تھی اس میں داخل ہوئے بیٹر ہیں رہے گا۔

میرے در اب کی کوئی شخص بھی اس میں داخل ہوئے بیٹر ہیں رہے گا۔

میر اب کی کوئی میں اس میں داخل ہوئے بیٹر ہیں رہے گا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۴۲ يم سنن ترندي رقم الحديث: ۴۵ ۲۵ سنن نسائي رقم الحديث: ۶۷ ۲۳ منداحد ۴۶ سنساس ۳۳۲)

النوطية المريم مين فرمايا: اور رما وه جواية رب كے سامنے كورا مونے سے ڈرا اورنفس اماره كواس كى خواہش سے

روکا کی بے شک جنت ہی اس کا ٹھکا ناہے 0

خوف خدا سے گناہ ترک کرنے والوں کی دوقتمیں

النزغت: ۳۰ میں فرمایا: اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرائاس سے مرادیا تو مطلقاً میدانِ حشر میں کھڑا ہونا ہے یا اس سے مرادحیا ہوں میں کھڑا ہونا ہے بیا اس سے مرادحیا ہے کہ وہ معصیت کے جس حال میں کھڑا ہوا ہووہ اس حال میں ڈررہا ہوکہ اللہ تعالیٰ نے جھے اس کام کے کرنے سے منع فرمایا تھا اور میں اس کام کو کررہا ہوں بھراس نے اپنے آپ کو گناہ کی اس لذت حاصل کرنے اور شہوت کے تقاضے کو پورا کرنے سے روکا ہواور اس کو آخرت کے عذاب کا خوف دائمن گیرہوا ہواور جب اس پر سے کیفیت طاری ہوگئ تو اس پر اپنی شہوت کے تقاضے کو ترک کرنا آسان ہوجائے گا اور آخرت کے لیے نیک کام کرنا ہمل ہوجائے گا۔

جولوگ آخرت کے خوف سے گناہ کوترک کر دیتے ہیں'ان کی دونشمیں ہیں:ایک شم ان لوگوں کی ہے جو ہمیشہ اسپے نفس کواپنے قابو میں رکھتے ہیں اور بھی شہوت سے مغلوب ہو کر گناہ کی وادی میں نہیں اترتے اور بعض وہ لوگ ہیں جو اپنے نفس کو آخرت کا عذاب یاد دلاتے ہیں اور اس کو اس اجر وثواب کی طرف راغب کرتے ہیں' جو اہل اطاعت کے لیے تیار کیا گیا ہے' پھر گویا وہ آخرت کے عذاب اور ثواب کا مشاہدہ کر لیتے ہیں' پھر وہ آخرت کی لذتوں کو دنیا کی لذتوں پر ترجیح دیتے ہیں' کیونکہ وہ دنیا سے زیادہ لذیذ ہیں اور دائی ہیں' پھر اس پر آخرت کے لیے عمل کرنا آسان ہوجا تا ہے۔

اس آیت میں''ھیسوی'' کالفظہ کاس کامعنیٰ ہے بننس کا اپنی شہوت اورلذت کو حاصل کرنے کی طرف مائل ہونا اور ننس کی فطرت میں شہوت اورلذت سے محبت ہے اورننس کو اپنی شہوت کے حصول سے اسی طرح روکا جاسکتا ہے کہ وہ نفس کو ارتکاب معصیت برعذاب سے ڈرائے اور ترک معصیت کے ثواب کی طرف اس کوراغب کرے۔

اس کے بعد فرمایا: ایسے خض کا ٹھکا نا جنت ہی ہے O

جنت محمتعلق حسب ذيل اخاويث بين:

جنت کی صفات کے متعلق احادیث

حضرت ابو ہریرہ رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی ارشاد فرما تا ہے: میں نے

جلدوواز وجمم

اپنے نیک بندوں کے لیے وہ نعتیں تیار کرر کھی ہیں جو نہ کسی آ ککھنے دیکھی ہیں نہ کسی کان نے ٹن ہیں اور نہ کسی بشر کے دل میں ان کا خیال آیا ہے اور اگرتم جا ہوتو قرآن مجید کی ہیآ یت پڑھو:

سوکوئی نفس نہیں جانتا کہ اللہ نے اس کی آئکھوں کی ٹھنڈک

فَلاتَعْلَمُ نَفْسُ مَّا أُخْفِى لَهُمْ مِّن قُرَّةٍ وَاعْيُنٍ .

(البحده: ١٤) كي ليكن فعتول كوچميار كها بـ

(صحیح البخاری رقم الحدیث ۳۲۲۴ صحیح مسلم رقم الحدیث ۲۸۲۴ منن ترزی رقم الحدیث ۲۹۹۷ منن این ماجدرتم الحدیث: ۴۳۲۸ من داری رقم الحدیث: ۲۸۲۸ مند احدج ۲۶ سا۳۱)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص جنت میں داخل ہو گاوہ جنت کی نعمتوں میں رہے گا' وہ خوف زدہ نہیں ہو گا' اس کے کپڑے میلے ہوں گے نہاس کی جوانی ختم ہو گی۔

(صیح مسلم دقم الحدیث:۲۸۳۷ منن ترندی دقم الحدیث:۲۵۲۷ منن داری دقم الحدیث:۲۸۱۹ منداحه ۲۲ص ۳۷)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جنت میں سو درجے ہیں ہر دو درجوں کے درمیان آسان اور زمین جتنا فاصلہ ہے اور فردوس سب سے بلند درجہ ہے' اس سے جنت کے جار دریا نکلتے ہیں اور اس کے اوپر عرش ہے' پس جب تم اللہ سے سوال کروتو الفردوں کا کرو۔

(صحح ابناري رقم الحديث ١٤٥٠ سنن ترغدي رقم الحديث ٢٥٣١ سنن ابن ماجه رقم الحديث ٢٣٣١)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے بیلوگ آپ سے قیامت کے متعلق پوچھتے ہیں کہ اس کا دقوع کب ہوگا آپ کا اس کے ذکر سے کیا تعلق ہے؟ آپ آپ کے درتا ہے 0 آپ تعلق ہے؟ آپ کے درب کی طرف ہی اس کی انتہاء ہے 0 آپ تو صرف اس کو ڈرانے والے ہیں جو اس سے ڈرتا ہے 0 گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کو محسوں ہوگا کہ وہ (دنیا میں) صرف دن کے آخری جھے میں تھم رہے تھے یا دن کے اول جھے میں 0 (الفوط سے میں 10 (الفوط سے 20 الفوط سے میں 0 (الفوط سے 20 الفوط سے 20 الفوط سے میں 0 (الفوط سے 20 الفوط سے 20 الفوط سے 20 الفوط سے میں 0 (الفوط سے 20 الفوط سے

### كفار وقوع قيامت كاكيون سوال كرتے تھے؟

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے قیامت کے وقوع کے امکان پر دلائل قائم فرمائے تھے پھر اللہ تعالی نے قیامت کے وقوع کی فبر دی کچر قیامت کے دن کے وقوع کی فبر دی کچر قیامت کے دن مؤمنوں اور کافروں کے انجام کی خبر دی اور اس کے بعد اب النز عات ۴۲۰ میں فرمایا ہے: یہ لوگ آپ سے قیامت کے متعلق موجھتے ہیں کہ اس کا وقوع کب ہوگا؟

مشركين قيامت كے وقوع كى خبر اور اس كے ہولناك مناظر كى خبر بيں سنتے تقے اور قيامت كے بيدنام بتائے گئے كہ وہ "الطامة" (بہت برى مصيبت) ہے" الصاحة" (اليي زبردست چيخ جو كانوں كو بہر اكر دے) ہے" الغاشية" (جس كى بولناكيال سب پر چھا جائيں گى) ہے" السحاقة" (ثابت شدہ حقیقت) ہے" السواقعة" (ضرور واقع ہونے والى) ہے "المقادعة" (محتلفا كر خبر داركرنے والى) ہے اور "المساعة" وغير ہا بين اس ليے وہ بحس سے پوچھتے تھے كہ وہ كہ واقع ہو گى؟ اور يہى ہوسكتا ہے كہ وہ قيامت كے متعلق اس ليے سوال كرتے ہوں كہ وہ اس كؤجلد طلب كرنا چاہتے تھے جبيا كه اس آيت ميں ہے:

قیامت کے وقوع کی جلدی ان لوگوں کو ہے جو قیامت پر

يُسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا \* . .

(الثوري:١٨) ايمان تبيس لات\_

### کفار کا وقوع قیامت کا سوال کرنا اور الله تعالیٰ کی طرف ہے اس کا جواب

النُّرِ عُت : ٣٣ مين فرمايا: آپ كاس كے ذكر سے كياتعلق ٢٥٠

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کے سوال کا جواب دیا ہے کہ آپ کا بیر مصب نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بوچھ کر بتا کیں کہ قیامت کب واقع ہوگی۔

الترطت : ٢٣٨ مين فرمايا: آب كرب كي طرف بي اس كي انتهاء ٢٥

لیعنی قیامت کے وقوع کے علم کی انتہا اللہ تعالی پر ہے اور اللہ تعالی نے مخلوق میں سے کسی کواس کے وقوع کا علم نہیں دیا 'ا واضح رَبے کہ ابتداء میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے وقوع کی خبر نہیں دی تھی' پھر بعد میں اللہ تعالی نے آپ کواس کے وقوع کا علم عطا فرمادیا اور اس آیت کا معنی ہے کہ قیامت کے وقوع کے علم ذاتی کی انتہا اللہ تعالی پر ہے' اس کی پوری تفصیل اور تحقیق ہم سورۃ الجن میں بیان کر چکے ہیں۔

الترطي : ٣٥ مين فرمايا: آپ تو صرف اس كو دُرانے والے بين جواس سے دُرتا ٢٥

اس آیت کامعنیٰ میہ کم آپ کواس لیے بھیجا گیا ہے کہ آپ لوگوں کو آخرت کے عذاب سے ڈرائیں اور آپ کا عذاب سے ڈرائیں اور آپ کا عذاب سے ڈرائا'اس پرموقوف نہیں ہے کہ آپ کو قیامت کے وقوع کاعلم ہؤباتی ربا یہ اعتراض کہ اس آیت میں فرمایا ہے: آپ اس کو ڈرانے والے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ واقع میں سب کو ڈرانے والے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ آپ واقع میں سب کو ڈرانے والے ہیں اور قیامت سے ڈرنے والوں کی تخصیص اس لیے فرمائی ہے کہ وہی لوگ آپ کے ڈرانے سے فائدہ حاصل کرنے والے ہیں۔

التٰزغت :٣٦ میں فرمایا: گویا کہ وہ جس دن اس کو دیکھیں گے تو ان کومحسوں ہوگا کہ وہ ( دنیا میں )صرف دن کے آخری

ھے میں مشہرے تھے یا دن کے اوّل ھے میں O

ال آیت کی نظیر میہ آیت ہے: مؤتر دور میں دور دور دور دور والد میں قوم میں

كَأَنَّهُمُ يُوْمَ يَرُونَ مَا يُوْعَدُونَ لَهُ يَلْبَتُو ٓ الرَّرَ الرَّهُ الرَّرِ الرَّمَانِ الرَّرِ الرَّمَانِ ٢٥٠)

ایک گھڑی ہی تھبرے تھے۔

پی( کفار ) جن دن اس عذاب کو دیکھ لیں گے جس کا ان

ہے وعدہ کیا گیا ہے تو (ان کو بوں لگے گا) کہ وہ ( دنیا میں )دن کی

خلاصہ بیہ ہے کہ جس عذاب کا کافروں نے انکار کیا تھا جب ان کواس عذاب میں مبتلا کیا جائے گا تو ان کو یوں محسوس ہوگا کہوہ ہمیشہ سے اس عذاب میں رہے ہیں اور دنیا میں تو انہوں نے صرف دن کا تھوڑ اسا وقت گزارا تھا۔ سور ق النز علمت کا اختیا م

الحمد للدعلی احسانہ! آج ۱۸ رجب ۱۳۲۱ھ/۱۳۳ اگست ۲۰۰۵ء ببدروز بدھ سورۃ النزغت کی تفسیر کلمل ہو گئ الاگست ۲۰۰۵ء کو اس سورت کی تفسیر کی ابتداء کی تھی اس طرح تیرہ دنوں میں اس کی تفسیر اپنے اختیام کو پینجی ۔اے بارالہ! جس طرح آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے باقی سورتوں کی تفسیر بھی کمل کرا دیں اور میری مغفرت فرما دیں۔

وانحر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين.



### سوره عبس

### سورت كانام اوروجه تشميه

اس سورت کا نام عس ہے اور بینام اس سورت کی پہلی آیت سے ماخوذ ہے وہ آیت بیہے:

عَبْسَ وَتُولِي ﴿ (عس: ١) (رسول) چيس برجبين بوك اورانهول نے منه پھيران

بیسورت حضرت عمرو بن ام مکتوم رضی الله عنه کی شاک میں نازل ہوئی ہے جونا بینا تھے وہ رسول الله صلی الله علیہ وسکم کے پاس آ کر کہنے لگے: یارسول الله! جھے ہدایت دیجئے اس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسکے باس قریش کے سردار بیٹھے ہوئے تھے (اور آپ ان کوتبلیخ فرما رہے تھے آپ کوطبعی طور پر حضرت ابن ام مکتوم کی دخل اندازی نا گوارگزری) آپ نے حضرت ابن ام مکتوم نے کہا: کیا آپ کے خیال میں میری بات ابن ام مکتوم نے کہا: کیا آپ کے خیال میں میری بات میں کوئی حرج ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں اس کے متعلق بیسورت نازل ہوئی۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۳۳۳)

اس سورت کے نزول کا تعین اس سے ہوسکتا ہے کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کب اسلام لائے تھے۔

حضرت عمروبن ام مكتوم كاتذكره

حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين:

ان کے نام میں اختلاف ہے ایک قول ہے: ان کا نام عبداللہ ہے اورا کٹر مؤرخین نے کہا ہے کہ ان کا نام عمر و بن قیس بن زائدہ ہے ان کی ماں کا نام ام مکتوم عاتکہ بنت عبداللہ ہے 'یہ حضرت ام المومنین خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ماموں زاد بھائی سے نیے اور بہت پہلے اسلام لے آئے تھے اور مہاجرین اقدین میں سے تھے اور بی صلی اللہ علیہ وسلم کے بجرت کرنے سے پہلے مدینہ میں آئے سے اور ایک قول یہ ہے کہ غزوہ بدر کے تھوڑے عرصہ بعد آئے تھے پہلا قول زیادہ مجے ہے 'بی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو عام غزوات میں مدینہ میں اپنا خلیفہ بناتے تھے اور یہ لوگوں کو نماز پڑھاتے تھے 'یہ جنگ قادسیہ میں گئے اور وہیں شہید ہو گئے ایک قول ہے: وہاں سے آگروفات یائی۔

امام ابن عبدالبرنے كہائے كەنبى صلى الله عليه وسلم نے ان كوتيره غزوات ميں اپنا خليفه بنايا۔

(الاصابرةم الحديث: • ٨٥٨ الاستيعاب رقم الحديث: ٩٢٩ أسد الغابرقم الحديث: ٥٠١١)

ترتیپ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر۲۳ ہے اور ترتیپ مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸ مے میسور ۃ النجم کے بعد اور سور ۃ القدر سے پہلے نازل ہوئی ہے۔

جلد دواز دہم

### سورت عبس کے مشمولات

- اس سورت کا موضوع دیگر کی سورتوں کی طرح اسلام کے عقائد پر زور دینا ہے بیعنی اللہ تعالیٰ کی تو حید اور سید نامجر صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اس کے ساتھ اخلاق کی تعلیم ہے کہ تمام لوگوں کے درمیان مساوات رکھنی جا ہے اور امیروں اور غریبوں کے درمیان فرق نہیں رکھنا جا ہے۔
- جب الم الله عليه والم الله على الله عليه والم الله عليه والم الله عليه والم سے ايك مسله معلوم كرنے آئے اس وقت آ پ كفار قريش كوالان كى دعوت دے درج تي درميان مل حضرت ابن كمتوم كى دخل اندازى آپ كونا گوارگزرى اور آپ كا چرة انور متغير موائة والله تعالى نے آپ كوحفرت ابن كمتوم كى طرف متوجه كيا كه آپ ان صناد يد قريش كوچھوڑ دين مير بوائى سے آپ كى بات من دے بين آپ اپ غلام ابن كمتوم كى طرف متوجه مول جونها يت محبت اور اشتياق سے آپ سے مسئلہ مجھنے كے ليے آيا ہے۔
- کے عبس: ۲۳ \_ اللہ بتایا: جوابیخ رب کی تعتوں کا کفر کرتے ہیں اور اس کی ہدایت سے اعراض کرتے ہیں اس میں کفار کے احوال کا ذکر ہے۔
- عبس ٢٣-٣٢ ميں الله تعالى كى توحيد اور اس كى قدرت بردائل ديئ بيں كماس نے كھانے اور پينے كے ليے بزہ اور على علم على على بيرا كيا اور جس طرح اس كوان چيزوں برقدرت ہے اس طرح وہ اس برجھى قادر ہے كمرنے كے بعد انسان كودوبارہ بيدا كرے۔
- ہے۔ عبس: ۳۲سے میں قیامت کے دہشت ناک مناظر بیان فرمائے ہیں اور مؤمنین صالحین اور کفار اور فجار کے ثواب اور عذاب کو بیان فرمایا ہے۔

سور ک<sup>عیس کے اس تختف رتعارف اور تمہید کے بعداب میں القد تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔</sup>

اے میرے رب! مجھے اس سورت کے ترجمہ اور اس کی تفییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور ناصواب سے بختنب رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۰ جب ۱۳۲۷ه/۲۷ آگست ۲۰۰۵ و موبائل نمبر: ۲۱۵٬۹۳۹ و ۳۲۰–۳۲۱





الله عددت ع و آب ال كاطرف توجيس كرت ( عسن ١٠١٠)

عبس "كامعنى اوراس آيت كاشان نزول

عبس:٢- ايس فرمايا: (رسول) چيس به جيس موسے اور انہوں نے مديھيرا کدان کے ياس ايك تابيا آيا 0

جلد دوازدهم

ال آیت مین 'عبس'' کالفظ ہے'امام راغب اصفہائی متوفی ۲۰۵ھاس کے معنیٰ میں لکھتے ہیں:

دل کی تنگی سے ماتھ پربل آ جانے کا نام 'عب و س' ہے ٔ سواس کامعنیٰ ہے :اس نے تیوری چڑھائی' وہ ترش رُ وہوا' وہ چیں بہ جبیں ہوا۔ (المفردات ج مس ۲۱۲ مکتبہزار مصطفیٰ کمہ کرمۂ ۱۳۱۸ھ)

عبس ٢٠ مين فرمايا: كدان كے پائن ايك نابينا آيا ٥

امام ابوجعفر مدين جريرطبري متوفى ١٣٠٥ هاس آيت كي تفيير مين لكهة بي:

حضرت ابن عباس رضی الله عنها اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جس وقت رسول الله صلی الله علیہ وسلم عقبہ بن رہید ابوجہل بن ہشام اور عباس بن عبد المطلب وغیرہم کو اسلام کی تبلیغ فرما رہے سے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم ان کے اسلام لانے کے دریے سے اور اس پر بہت حریص سے کہ وہ ایمان لے آئیں تاکہ ان کے ایمان لانے کی وجہ سے ان کے پیروکار بھی اسلام لے آئیں اس وقت ایک تا میں اللہ علیہ وسلم سے اسلام لے آئیں اس وقت ایک تامین الله علیہ وسلم سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھانے کی اسلام سے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھانے کی اسوال کر رہے سے انہوں نے کہا: یارسول الله! الله نے آپ کو جوعلم دیا ہے اس میں سے مجھے تعلیم و جسے رسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے اعراض کیا اور آپ کے چرے پر ناگواری کے انرات آئے اور آپ ووسروں کی طرف متوجہ رہے تب رسول اللہ علیہ وسلم پر بیآیات نازل ہوئیں۔

(جامع البيان بر ١٩٥٠ ـ رقم الحديث:٣٨١٥٣ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

### امام ابومنصور ماتریدی کی طرف ہے آپ کے تیوری چڑھانے پڑعاب کی توجیہ

امام الومنصور محد بن محمد ماتريدي سمر قندى حنى متونى ٣٣٣ ه لكست بين:

رسول الدّصلی الدّعلی و کی تیکیوں کے ساتھ و دن کیا جائے تو اس کاو زن زیادہ ہوگا کی تیکیوں کے ساتھ و دن کیا جائے تو اس کاو زن زیادہ ہوگا کی تیکیوں کے ساتھ و دن کیا جائے تو اس کاو زن زیادہ ہوگا کی تیکیوں کے سالم اس وقت کافر مرداروں کو تھیوت کر رہے تھے اس تو تع پر کہوہ اسلام جول کر لیس اور ان کے اسلام کانے ہوتی اور بن وہ تو تع پر کہوہ اسلام کے بہت زیادہ تقویت ہوتی اور بن قوم کے بہت نوادہ کی وہ تقویت ہوتی اور جب حضرت ہم وائن ام ملتوم کے درمیان میں سوال کرنے ہوتی اور بن صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت زیادہ تقویت ہوتی اور جب حضرت ہم وائن ام ملتوم کے درمیان میں سوال کرنے ہوتی اور تنگ دل صلی اللہ علیہ وسی تو جس اجروثو اب کی آپ کو تو تھی وہ پوری نہ ہوئی سواس وجہ سے اس موقع پر آپ کا منتبی اور تنگ دل موٹ کی بھی تیز آپ کی جوٹ اور دیکھیے سے اور دس میں موٹ کی بیٹ نیز آپ کی منتبین موٹ کی ہوئی نواس وجہ سے اس موقع پر آپ کا منتبین اور آپ کے بیٹھ موٹ کی ہوئی نواس کے اور دیکھیے سے اور دھر دی میں ام میتو موٹ کی اور آپ کا فرسرواروں کی طرف تبیخ سے اسلام کے لیے متوجہ سے اور اور کی میں اور جس کی اسلام کے لیے متوجہ سے اور اور کی کے تا تر اس کی اور جس کو اور کی کی تو تع بھی ختم ہوجاتی اور جس کو اور اور کی کا اور اور کی کی تو تع بھی ختم ہوجاتی اور جس کو اور اسلام کی کو تو تع بھی ختم ہوجاتی اور جس کو اور اس کوشش میں ماری جانیں چلی جانی ہو اس کوشش میں ماری جانیں چلی جانی ہو جاتی اور جس کو اور اس کوشش میں ماری جانیں چلی جانی ہو اس کوش میں ماری جانی تو اس عظم مقصد کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور تملی خالم کے بلند پایہ طرف توجہ نہ کریں یا اس سے بے دئی برتیں تو اس عظم مقصد کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور تملی خالم کے بلند پایہ طرف توجہ نہ کریں گا میں میں کوئی قائل ملامت چر نہیں تو اس عظم مقصد کے سامنے اس کی کوئی دیگیں ہوئی اور تملی کوئی دیگیں ہوئی اسلام کے بلند پایہ کا کہ کی کوئی قائل ملامت چر نہیں ہوئی کی مسلمان کی کوئی حیثیت نہیں ہوئی کی کوئی دیگیں کوئی دیگیں کوئی دیا گیا کہ کوئی قائل میں کوئی دیگیں کوئی دیگیں کوئی دیا گیا کہ کی کوئی دیا گیا کہ کو

الله تعالى نے نبي صلى الله عليه ولم كواجتها وكامنصب عطافر مايا ہے اور انبياء يمهم السلام بعض اوقات اپنے اجتها وسے كوئى

کام اللہ تعالی سے اذن لیے بغیر کر لیتے ہیں وہ کام اپنی جگہ پر سیح ہوتا ہے لیکن چونکہ اللہ تعالی سے اس کام کی اجازت نہیں لی ہوتی 'اس لیے اللہ تعالی اس کام پر عمّاب فرما تا ہے جیسا کہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالی سے اجازت لیے بغیرا پی قوم سے ناراض ہوکران کے علاقہ سے چلے گئے تو اللہ تعالی نے ان پر عمّاب فرمایا 'اگر چہ بیکام حضرت یونس علیہ السلام کے بجائے کوئی عام شخص کرتا تو اس کی حمد و ثناء کی جاتی اور اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) حضرت یونس علیه السلام کی قوم کے لوگ کافر تھے اور حضرت یونس علیه السلام کے دین کی وجہ سے ان کے دشمن تھے' سو یونس علیہ السلام ان سے اس لیے علیحدہ ہو گئے کہ ان سے نجات پاجائیں اور اپنے دین کوسلامت رکھیں اور انہیاء علیم السلام کے علاوہ کوئی عام شخص ایسا کام کرتا تو اس کی بہت مدح سرائی کی جاتی۔

(۲) جب حفرت یونس علیه السلام ان کے گفراوران کی گم راہی کی وجہ سے ان کوچھوڑ کر چلے گئے تو آپ کا چلا جاناان کی گم راہی اور کفر کوترک کرنے میں اور اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آنے کے لیے انجام کار بہت مؤثر ہوا' سوحضرت یونس علیه السلام کا بیہ اقد ام ان کو نصیحت کرنے میں بہت مؤثر ٹابت ہوا۔

(۳) حضرت یونس علیہ السلام اپنی قوم کے پاس سے اس لیے چلے گئے کہ دوسر بے لوگوں سے اپنے دین کی جمایت اور نصرت حاصل کریں اور جب خود ان کی قوم دین کے معاملہ میں ان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہی تھی تو دوسر بے لوگوں سے تعاون حاصل کرنے کی کوشش کرنا بہت مناسب اور ستھن تھا۔

ان تین وجوہات کے پیش نظراً گرکوئی عام آدی قوم کے پاس سے چلا جاتا تو ضرور متحسن ہوتا لیکن نبی کا معاملہ مختلف ہوتا ہے اس کا اللہ تعالیٰ سے ہروفت رابطہ رہتا ہے اس کے ضروری ہے کہ وہ کوئی اہم فیصلہ اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر نہ کرے اور چونکہ حضرت یونس علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے اجازت لیے بغیر قوم کے پاس سے چلے گئے تھے اس لیے ان برعماب فرمایا گیا'ای طرح ہمارے نبی سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت ابن ام مکتوم کی طرف توجہ نہ کر کے سردارانِ قریش کو تبلیخ اسلام ہیں مشغول رہنا اپنی جگہ پر بہت عظیم عباوت اور بہت بوی نیک تھی اور اگر کوئی عام آدی ہیکام کرتا تو اس کے لیے بیتمام روئے زمین کی رہنا اپنی جگہ پر بہت عظیم عباوت اور بہت بوی نیک تھی اور آگر کوئی عام آدی ہیکام کرتا تو اس کے لیے بیتمام روئے زمین کی نئیوں سے بردھ کر عظیم کام تھا لیکن چونکہ آپ نبی تھے اور آپ کا ہروفت اللہ تعالیٰ سے دابطہ تھا اور آپ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے دابطہ تھا اور آپ اس معاملہ میں اللہ تعالیٰ سے دان مخصوص لیے بغیر حضرت ابن مکتوم کی طرف توجہ نہ کر کے سردارانِ قریش کی طرف تبلیخ میں مشخول رہاں لیے آپ پر ان آیات میں عمار فرمایا۔

توری نے بیان کیا ہے کہ اس کے بعد جنب بھی نمی صلی اللہ علیہ وسلم ابن ام مکتوم کو دیکھتے تو ان کے لیے اپنی چا در بچھا در بچھا در بچھا در جھا در فرماتے: کیاتم کوکوئی کام ہے؟ اور آپ نے ان کو دومرتبد مدینہ میں اپنا خلیفہ بنایا۔

(الجامع لا حکام القرآن جرواص۱۸۳ الکشف والبیان جواص۱۳ الکشاف جسم او کاموالم التریل جواص ۲۱ روح المعانی جزوس ۱۹ روح المعانی جوان الد علیه و کلم کے دل میں تمام جہان والوں کے لیے شفقت اور رحمت رکھی تھی اور آپ کی شفقت یہاں تک تھی کہ جو کفار اللہ تعالی کے دین اور اس کی تو حید پر ایمان نہیں لاتے تھے آپ کوان کاس قدر غم ہوتا تھا کہ لگتا تھا کہ آپ اس غم میں اپنی جان دے دیں گے جیسا کہ اللہ تعالی نے فرمایا:

لَكَلَّكَ بَاخِعُ لَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُوْمِنِينَ ٥ تَايد آب الله من الى جان دے دي ك ك ياوك

(الشعراء ٣) ايمان كيون نبيس لاك

آپ ان کے متعلق غم نہ کریں اور نہ ان کی سازشوں ہے تنگ دل ہوں O

سوآ پان کے ثم میں اپنی جان کو ہلاکت میں نہ ڈالیں \_

اے نی ! جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے طال کر رکھی ہیں آپ ان کے نفع سے اپنے آپ کو کیوں روک رہے ہیں' آپ اپی ہویوں کی رضا چاہتے ہیں۔

یدیوں درسے چہتے ہیں۔ اس آیت میں آپ کواپنی بیویوں کی رضا جوئی ہے منع نہیں فر مایا کیونکہ دوسری آیت میں فر مایا ہے: گوپ ڈیٹر و پیچون میں جو میں میں وہ میں میں میں ہے۔

آپ ان از واج میں ہے جن کو چاہیں دور رکھیں اور جن کو چاہیں دور رکھیں اور جن کو چاہیں دور رکھیں اور جن کو چاہیں ان میں چاہیں اپنے پاس رکھ لیس اور آپ پر کوئی حرج نہیں ہے'اس (حکم) میں اس کی زیادہ تو قع ہے کہ ان از واج کی آئیسیں ٹھنڈی رہیں اور وہ خم گین نہ ہوں اور آپ جو پچھ بھی ان کو دیں اس پر وہ سب

راضی ریس۔

اس سے معلوم ہوا کہ سورۃ التحریم میں آپ کواز واج کی رضاجو ئی سے منع نہیں فرمایا بلکہ اس کامحمل یہ ہے کہ آپ اس قدر مشقت ندا ٹھا ئیں کہ از واج کی رضا کی خاطر اللہ تعالیٰ کی حلال کردہ چیز وں کے نفع سے اپنے آپ کوروک لیس۔

اس لیے سورہ عبس کی ان آیات کا محمل یہ ہے کہ سردارانِ قریش کا ایمان سے اعراض کرنا آپ پراس قدرگرال گزرتا تھا کہ آپ کے حرے کارنگ متغیر ہوگیا اور اس پرنا گواری کے اثر ات ظاہر ہوئے 'حتی کہ یہ آیت نازل ہوئی:'' عبس کہ نگوتی '' (عبس ا) (آپ نے تیوری چڑھائی اور پیٹے پھیری) اس آیت میں یہ بیان فرمایا ہے کہ ان کے ایمان نہ لانے سے آپ کے چرے پرکس قدر شدیدنا گواری ہوتی تھی نہ یہ کہ اس آیت میں آپ کو ملامت کی گئی ہے یا آپ پر عاب کیا گیا ہے۔

( تاويلات الل اكنة ج ۵س۳۸۱ - ۳۸۱ مؤسسة الرسالة ' ناشرون ۱۳۲۵ ه )

یہ توجیہ اس لیے کل اعتراض ہے کہ بعد کی آیات اس کے موافق نہیں ہیں۔ امام رازی کی طرف سے آپ کے تیوری چڑھانے پرعتاب کی توجیہ

امام فخرالدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٥٢ ه كصة بين:

ان آیات پر بیسوال وارد ہوتا ہے کہ حضرت ابن ام مکتوم تادیب اور المامت کے مستحق تھے کھر اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن ام مکتوم کو ملامت کے ابن ام مکتوم کو ملامت کے ابن ام مکتوم کو ملامت کے مستحق تھے اس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) حضرت ابن ام مکتوم نابینا ہونے کی وجہ ہے اگر چہ بید کھنہیں رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرداران قریش سے گفتگوفر مارہے ہیں کیکن ان کی ساعت توضیح تھی وہ کفارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خطاب کی آ واز سن رہے تھے کیس ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غرض پوری ہونے سے پہلے اپنی غرض پوری ہونے سے پہلے اپنی غرض پوری

ٷڒؾڂڒؘؽٚۼۘؽۿؚڂۉڒؾڰؙڽٛؽ۬ڟؽؾٟؾ؞ؚٙڡ۪ؾٵ ؽڹڴۯ۠ۏؽ٥(ائل ٤٠)

فَلَاتُنْهُ هُبُ نَفْسُكَ عَلِيْهِمْ حَسَرَتٍ ﴿ (فَاطْ ٨٠)

اوران آیات کی نظیریة یت ہے:

يَاكَيُهُا اللَّيِيُّ لِوَ تُحَرِّمُ مَا آحَلُّ اللَّهُ لَكَ "تَبْتَنِي مَنْضَاتَ أَذُواجِكُ (الْحَرِينَ)

اس آیت میس آپ کواپی بیویوں کی رضاجو کی ہے مُنْ تُدُوحِیُ مِنُ تَشَاءَ مِنْهُنَّ وَتُنْعِی اِلَیْكَ مَنُ تَشَاءَ ﴿ وَمِنِ الْبَعَدْتِ مِمَنَّ عَنَ لُتَ فَلَاجُنَا مَ عَلَیْكُ ﴿ وَلِيكَ اَدْ لَیَ اَنْ تَقَدَّا عَیْنُهُنَّ وَلا یَخْوَتَ وَیَوْمَنْ یَنَ بِمِنَا اَ تَیْتَهُنَّ کُلُّهُنَّ ﴿ (الاتزاب: ۵) كرنے كى كوشش كرنا' نبي صلى الله عليه وسلم كوايذاء پہنچانا ہے اور بيظيم معصيت ہے۔

(۲) اہم کام کو مقدم کیا جاتا ہے حضرت ابن ام مکتوم اسلام لا ﷺ تھے اور دین کی تعلیم حاصل کر چکے تھے اور سر دارانِ قریش ابھی اسلام نہیں لائے تھے اور ان کا اسلام لانا ایک عظیم جماعت کے اسلام لانے کا سبب تھا اور حضرت ابن ام مکتوم کا اس اہم کام میں مداخلت کرنا ایک معمولی کام کی خاطر ایک عظیم خیر کو منقطع کرنے کا سبب تھا' اس لیے ان کا بیا قدام حرام تھا۔

(m) الله تعالیٰ نے فرمایاہے:

ب شک جولوگ آپ کو جمروں کے بیچے سے پکارتے ہیں

إِنَّ الَّذِينَ يُنَادُونَكَ مِنْ وَرَآءِ الْمُجُارِتِ ٱلْتُرْفُمُ

ان میں ہے اکثر بے عقل ہیں 0

لايعقلون (الجرات،

الله تعالى نے نبی صلی الله علیه وسلم کو صرف نداء کرنے سے منع فر مایا ہے اور حضرت ابن مکتوم کی نداء کفار کے ایمان قبول کرنے سے قطع کرنے کے حکم میں تھی اور رسول الله علیه وسلم کی مہم کے بہ ظاہر خلاف تھی لہٰذا اس کا ذنب اور معضیت ہونا زیادہ اولی ہے سوحضرت ابن ام مکتوم کا فعل گناہ تھا اور رسول الله علیه وسلم کا فعل واجب تھا 'پھر الله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کا فعل واجب تھا 'پھر الله تعالیٰ نے رسول الله صلی الله علیه وسلم کر کیوں عمّا ب فرمایا؟

اس کا جواب سے کہ بہ ظاہر ایسا ہی تھا' لیکن اغنیاء کوفقراء پر اور مرداروں کو کمزوروں پر مقدم کرنے سے فقراء کے دل ٹوٹ جاتے'اس وجہ سے آپ پر عماب کیا گیا جب کہ آپ کو پہ تھمٰ دیا گیا ہے کہ آپ فقراء کو شدد ھتکاریں' قرآن مجید میں ہے وَلَا تَطُورُ وِ الَّذِن بِنَ عَدْ عُدْق مَن مَن بِکَهُمْ فِالْفَادِ وَقَ

يكارت ريخ إل-

وَالْعَشِيِّيِّ . (الانعام:٥٢)

امام رازی کا دوسراجواب

دوسرا جواب یہ ہے کہ شاید بی عناب نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری فعل پڑئیں کیا گیا بلکہ جو چیز آپ کے دل میں تھی اس پر عماب کیا گیا ہے اور وہ یہ ہے کہ سر دارانِ قریش سے قرابت ان کے شرف اور ان کے بڑے مرتبہ کی وجہ ہے آپ کے دل میں ان کی طرف میلان تھا اور آپ طبعی طور پر نا بینا شخص سے اس کے نابینا ہوئے کی وجہ سے اور اس سے قرابت نہ ہونے کی وجہ سے اور اس کے معزز نہ ہونے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتے تھے اور جب اس وجہ سے آپ نے اس کے آنے پر تیوری چڑھائی اور چیڑھ بھیری تو آپ پر عماب کیا گیا نہ کہ اس کے بے موقع سوال کرنے کی وجہ سے۔

(تفير كبيرج ااص ٥٣ داراحياء التراث العربي بيروت ١٥١٥ه)

### امام رازی کے دوسرے جواب پرمصنف کا تبصرہ

امام رازی کا یہ دوسرا جواب بالکل صحیح نہیں ہے کہا بات تو یہ ہے کہ امام رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کے حال پر
کیے مطلع ہو گئے کہ آپ کے دل میں سردارانِ قریش کی قرابت ان کے شرف اور مرتبہ کی وجہ سے ان کی طرف میلان تھا اور
نابینا شخص کے نابینا ہونے اس سے عدم قرابت اور اس کے غیر معزز ہونے کی وجہ سے آپ اس سے متنفر سے نی یہ قول آپ کی
سیر سے طیبہ کے سراسر خلاف ہے مزید رہ کہ دلوں کے حالات جا نا اللہ تعالی کی صفت ہے۔ ابوجہل اور ابولہب کا تعلق سرز مین مکہ
سے تھا اور وہ آپ کے قرابت دار تھ لیکن آپ ان سے متنفر سے محضرت بلال جبش کے تھے محضرت صہیب روم کے تھے اور
حضرت سلمان فاری فارس کے تھے اور یہ سب فقراء اور مساکین تھے اور آپ کے قرابت دار نہ تھے اور آپ ان سے ب عد

محبت كرتے تھے اور ان كى تكريم كرتے تھے حديث ميں ہے:

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے دعا کی: اے الله! مجھے مسکینی میں زندہ رکھنا اور مسکینوں میں میرا حشر کرنا 'حضرت عائشہ رضی الله عنها نے بوچھا: یارسول الله! اور مسکینوں کی جماعت میں میرا حشر کرنا 'حضرت عائشہ رضی الله عنها نے بوچھا: یارسول الله! اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ اغنیاء سے چالیس سال پہلے جنت میں داخل ہوں گئا ہوں گئا ہے عائشہ ہم کی مسکین کونہ مستر و کرنا خواہ ایک مجمود کا فلا او واسے عائشہ المسکینوں سے محبت رکھواور ان کو قریب رکھو اللہ تعالی قیامت کے دُن تم کو قریب رکھے گا۔ (سنن ترنی رقم الحدیث: ۲۳۵۲ مشکو قرقم الحدیث: ۱۲۵۴ مسکو قرقم الحدیث: ۱۲۵۴ مسکو قرقم الحدیث: ۱۲۵۴ مسکو قرقم الحدیث: ۱۲۵۴ مسکو قرقم الحدیث: ۱۲۵۴ مسلول آلم الحدیث: ۱۲۵۴ مسلول آلم الحدیث الحدیث کی المدیث کی داخل کا الحدیث کی داخل کی داخل کے ۱۲۵۴ مسلول آلم الحدیث کی داخل کرنا کو دائل کی داخل کی داخل کرنا کو دائل کو دائل کرنا کو دائل کرنا کو دائل کرنا کو دائل کو دائل کرنا کو دائل کا دائل کرنا کو دائل کرنا کرنا کو دائل کرنا کو در کو دائل کرنا کو دائل کرنا کو دائل کرنا کو دائل کرنا کو در ک

حضرت ابوامامہ بن سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مساکین کی عیادت کرتے تھے اور ان کے متعلق سوال کرتے تھے۔ (سنن نسائی رقم الحدیث:۱۹۰۳)

ان احادیث سے بیرحقیقت آفناب سے زیادہ روٹن ہوگئ کہ نبی صلی اللہ علیہ دسلم کے دل میں امیر کافروں کی محبت تھی نہ غریب مسلمانوں سے نفرت تھی اللہ تعالی امام رازی کی مغفرت فرمائے وہ اس دوسرے جواب کو ذکر نہ کرتے تو بہتر تھا۔ امام رازی نے ان آیات پر دوسرا سوال بی وارد کیا ہے:

جن آیات میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صرف تیوری چڑھانے پر عناب کیا ہے اس سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضرت ابن ام مکتوم کو نابینا کے وصف سے کیوں ذکر سے حضرت ابن ام مکتوم کو نابینا کے وصف سے کیوں ذکر فرمایا ہے کیونکہ نابینا کا وصف تو تحقیر کے لیے ذکر کیا جاتا ہے؟

اس کا جواب سے ہے کہ نابینا کا وصف حضرت ابن ام مکتوم کی تحقیر شان کے لیے نہیں ذکر کیا گیا بلکہ اس لیے ذکر کیا گیا ہے کہوہ نابینا ہونے کی وجہ سے مزید شفقت اور رعایت کے متحق تھے تو اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ کے بیے کیسے مناسب تھا کہ آپ ان برخق کرتے۔

اوران آیات پرتیسراسوال بہ ہے کہ ظاہر بیہ ہے کہ نی سلی اللہ علیہ وسلم کواس کی اجازت تھی کہ آپ حب مصلحت اپنے اصحاب کے ساتھ سلوک کریں اور کئی مرتبہ نی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تادیب کرتے تھے اور بعض کا موں پران کو ڈانٹ ڈپٹ کرتے تھے اور ایسا کیوں نہ ہوتا کیونکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو محان آ داب کی تعلیم دینے کے لیے مبعوث ہوئے تھے اور کسی نامناسب کام پر تیوری چڑھانا بھی ان کی تادیب میں داخل ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ میں مداخلت کرنا بھی نامناسب کام ہے تو اس پر تیوری چڑھانے پر اللہ تعالی نے آپ پر کیوں عمّاب فرمایا ؟

اس کا جواب پیرے کہ ہر چند کہ نبی صلّی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کی تادیب میں ماذون تے کیکن اس موقع پر اغنیاء کو فقراء پر ترجے دینے سے بیدہ ہم ہوتا تھا کہ آپ دنیا کودین پر ترجے دیتے تئے اس لیے اللہ تعالیٰ نے عمّاب فرمایا۔

(تفسير كبيرة ااص ٥٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

علامة قرطبی کی طرف ہے آپ کے تیوری چڑھانے برعمّاب کی توجیہ

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكهت بين:

اگر حضرت ابن ام مکوم کو میکم ہوتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سردارانِ قریش کو تبلیغ فرمارہے ہیں اور آپ کو ان کے اسلام کی توقع ہے اور پھر وہ آپ کی گفتگو میں مداخلت کرتے تو ان کا میغل بے ادبی ہوتا 'کیکن اللہ تعالیٰ نے پھر بھی آپ برعماب فرمایا

*جلددوازد*ہم

تا کہ اہل صفہ (فقراء صحابہ) کے دل نہ ٹوٹ جا نہیں یااس لیے کہ بیہ معلوم ہوجائے کہ مؤمن فقیز کا فرغنی سے بہتر ہے اور بید کہ مؤمن کی رعایت کرنا کا فرغنی سے زیادہ لائق ہے خواہ کا فر کے ایمان لانے کی توقع ہواور بید بھی ہوسکتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ابن ام مکتوم پر اعتماد ہو کہ اگر آپ ان کی طرف توجہ نہ بھی کریں تو ان کو ملال نہیں ہوگا اور دوسری جانب کفار کے مجلس سے اٹھ کر چلے جانے کا خطرہ ہو نجیسا گہ ایک موقع پر آپ کچھ صحابہ کوعطا فر مارہے تھے اور جس کی حضرت سعد بن وقاص نے سفارش کی تھی اس کوعطانہیں فر مایا اور آخر ہیں بہطور عذر بید فر مایا: میں ایک شخص کو دیتا ہوں حالانکہ دوسر اُخت مجھ کو اس شے زیادہ مجبوب ہوتا ہے اس خوف سے کہ اللہ اس کو دوز خ میں منہ کے بل گرادے گا۔

(صحح البغاري رقم الحديث: ٢٤ صحح مسلم رقم الحديث: ٥٠ أسنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٨ ٢٠ منداحمد ج اص ٢٤١٧

این زید نے کہا: نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن ام مکتوم کے سوال پراس لیے تیوری چڑھائی تھی اوران سے اعراض کیا تھا کہ جو شخص حضرت ابن ام مکتوم کو روئے کئی حضرت ابن ام مکتوم نے اس کو دھا دیا اور انکار کیا اور کہا کہ وہ ضرور نمی سلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ معلوم کریں گے اور بیان کی طرف سے ایک قتم کا سخت رویہ تھا اس کے باوجود اللہ تعالی نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیآ بیت نازل فرمائی '' عبیس و تگورتی '' ایک قتم کی اور منہ چھیرا اور عائب کے صیغہ سے کلام فرمایا اور آپ کی تعظیم کی وجہ سے بینیں فرمایا: آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ کے بینی فرمایا: آپ نے تیوری چڑھائی اور آپ نے منہ بھیرا 'پھر آپ سے انس فرمانے کے لیے بالمشافہ فرمایا:

لیمی حضرت ابن ام مکتوم جو آپ سے قرآن اور دین کی تعلیم کا سوال کررہے تھے' وہ اس تعلیم پڑ مل کرتے اور دین میں زیادہ تقویٰ اور پاکیزگی حاصل کرتے اور ان سے ناواقفیت کی ظلمت زائل ہو جاتی 'اورا پک قول یہ ہے کہ' لعلہ'' کی ضمیر کا فرک طرف لوٹ رہی ہے' یعنی آپ جن کا فروں کے اسلام قبول کرنے کی خواہش کررہے ہیں' آپ کو کیا بیا کہ آپ کی تبلیغ کا ان پراٹر ہوگا اور وہ یا کیزگی حاصل کرلیں گے۔ (الجامع لاحکام القرآن برواس ۱۸۴۔۱۸۳ زارالفکر'پیروٹ ۱۳۱۵ھ)

### علامہ اساعیل حقی کی طرف سے آپ کے تیوری چڑھانے کی توجید

علامه اساعيل حقى حنى متوفى ١١١ه ولكهة بي:

حضرت ابن ام مکتوم کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے دوران مداخلت کرنا بہ طاہر ذنب اور معصیت ہے گھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پرعماب کیوں فر مایا؟اس کا جواب ہدہے کہ آپ کا تیوری چڑھانا ہر ش تھالیکن آپ کے اس فعل سے یہ وہم ہوتا تھا کہ آپ اغذیاء کوفقراء پر مقدم کرتے ہیں اور فقراء کی دل آزای کی کوئی پرواہ نہیں کرتے اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر عماب فرمایا اور اس پر متنبہ کیا کہ آپ کا یفعل منصب نبوت کے شایانِ شان نہیں ہے اور آپ کا یہ فعل ترک اولی اور ترک افضل کے قبیل سے ہے۔ (دوح البیان ج ۱۰ سا ۴۵ اور اداحیاء التراث العربی ہیروٹ ۱۳۲۱ھ)

''عتاب'' کے معنیٰ کی شخفیق

علامه جمال الدين محمر بن عمرم ابن منطور افريقي متوفى اا عره لكهية بين:

العتب والعتبان للمك الرجل على اساءة

عماب کامعنی میرہے کہم کی شخص کے ساتھ براسلوک کروتو وہ تم کواس برےسلوک پر ملامت کرے۔

جلدروازدتم

كَلَيْحُصْ كَا الْبِي شَاكَرِد يا البيِّد دوست يرشفقت كرتِ

الرجل الذي يعاتب صاحبه او صديقه في كل شيء اشفاقا عليه و نصيحة له.

ہوئے ہر چیز میں نفیحت کرنا۔ •

(لسان العرب ج ۱۹ م ۲۲ دارصادر بيروت ۲۰۰۳ ء)

''عتاب'' کامعنی برخض کے لیے اس کے مرتبداور منصب کے اعتبارے کیا جائے گا' عام لوگوں کے تق میں عمّاب ک معنی ہوگا: ان کے کسی خلاف معنی ہوگا: ان کے کسی خلاف معنی ہوگا: ان کے کسی خلاف اولیٰ کام پر لطف و محبت سے ان کو متنبہ فرمانا گویا یول کہنا: آپ کو ایسانہیں کرنا چاہیے' سیکام آپ کے شایانِ شان نہیں ہے' جیسا اس آیت میں ہے:

الله آپ کومعاف فرمائے آپ نے (منافقین کو ان کے

عَفَااللَّهُ عَنْكَ لِمُ أَذِنْتُ لَهُمْ (الربيس)

صدق کے ظہورے پہلے) کیوں اجازت دے دی؟

کسی سی استفاد دیث میں فذکور نہیں ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم پرعمّاب کیا گیا البہ علامہ قرطبی نے توری کے دوالے سے
یہ ذکر کیا ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابن ام مکتوم کو دیکھ کر چا در بچھا دیتے اور فرماتے : مرحبا ہوجس شخص کے لیے میر ہے رب
نے مجھ پرعمّاب فرمایا۔ اگر بیر دوایت مسیح ہوتو اس کا بہی محمل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کے بیوری چڑھانے پر لطف و محبت کے
ساتھ تنبیہ فرمائی تا کہ بخالفینِ اسلام کو بیہ کہنے کی تنجائش نہ دہے کہ پیٹی مراسلام امیر کا فروں کوغریب مسلمانوں پرتر بیجے دیتے ہے۔
حضرت ابن ام مکتوم سے اعراض کرنے کی وجہ سے آپ بیر عمّا ب کرنے کی آیا ت

عبس ٢٠ يس فر ايد آب كوكيا پنا كه شايدوه پا كيزگي حاصل كرتا ٥

جب الله اوراس کے رسول صلی الله علیہ وسلم کے کلام میں ''لسعال '' (شابد) کا لفظ آئے محقواس کامعنیٰ ہوتا ہے: واجب ہے۔اس آیت میں ''یو کٹنی '' کا لفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:''یعز کٹنی ''لعنیٰ وہ آپ کی تعلیم پڑمل کر کے پاکیزگ حاصل کرتا۔ عبس ۴۲ میں فرمایا: یانصیحت قبول کرتا تو اس کونصیحت نفع دیت O

لینی آپ اس کوفیحت کرتے اور وہ آپ کی فیحت پڑمل کرتا تو اس کو فائدہ ہوتا۔

عبس: ١-٥ يسفر مايا: اورجس نے بروائى برتى ٥ ثو آ پاس كے در بے إي

یعنی آپ اللدی طرف سے جودین لے کرآئے ہیں وہ اس کو چھوڑ کراس طریقہ کو اختیار کر رہا ہے جو شیطان نے اس کے لیے مزین کردیا ہے ہا' استعنی ''کامعنی ہے: مال ودولت سے غنی ہونا کیونکہ آپ جن کو تبلغ کر کے سلمان کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ سب اصحاب ثروت اور مال دارلوگ تھے اور آپ کو تو تعتمی کہ اگر بدلوگ اسلام لے آئے تو ان کی اتباع میں بہت لوگ اسلام قبول کرلیں گئ آپ ان کے دریے ہیں اس کامعنی ہے: آپ ان کو مسلمان کرنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں۔ عبس کے من فرمایا: اوراگروہ یا کیزگی حاصل نہ کرے تو آپ کو کوئی ضرر نہیں ہوگا ن

لیمن آپ کا کام تو صرف نفیحت کرنا ہے اگر بیسردارانِ قریش آپ کی نفیحت قبول نہ کریں آپ سے اعراض کریں اور آپ سے عدادت رکھیں تو آپ کوان سے ضرر نہیں پہنچ گا بلکہ اللہ آپ کی تفاظت کرے گا اور آپ سے ان کے شرکودور کرے گا۔ عبس: ۹۔ ۸ میں فرمایا: اور رہاوہ جو آپ کے پاس دوڑتا ہوا آیا ہے 0 اور وہ اللہ سے ڈرتا ہے 0

ان آیوں کامعنیٰ یہ ہے کہ دہ چھوٹ کو اللہ کے خوف کی وجہ ہے آپ کے پاس دوڑ تا ہوا آیا ہے۔

عبس: ١٠ ين فرمايا: تو آپ اس كي طرف توجيس كرت ٥

37

حسن بھری نے کہا: آپ نے جومومن بھے پیٹے پھیری اور کافروں کی طرف توجہ کی بیر میراتھم نہ تھا' ابو بکراصم نے کہا: جب ندکورہ دس آیات نازل ہوئیں تو رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کوخوف ہوا کہ کہیں آپ کا منصب رسالت زائل نہ ہو جائے' پھر بعد کی آیت سے آپ کواطمینان ہوا۔اس آیت میں' تلھی'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: ایک سے اعراض کر کے دوسرے کے ساتھ مشغول ہونا۔

آپ کو جو یہ خوف ہوا کہ کہیں آپ کا منصب رسالت زائل نہ ہو جائے 'اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ اللہ سے بہت زیادہ وُرتے ہے آپ کو خیال ہوا کہ میرامومن سے پیٹے پھیرنا شاید اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث ہے 'بعد کی آیات سے آپ کوسلی ہوئی 'پھر آپ کا بیخوف زائل ہو گیا اور آپ کواطمینان ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض نہیں ہوا۔

عبس: اامیں فرمایا: بے شک بیقر آن نصیحت ہے 0

'' حیلا'' حرف زجر ہے اس کا معنی ہے جس پر عتاب کیا گیا ہے وہ دوبارہ ایسا کام نہ کرے جومستوجب عتاب ہو حسن بھری نے کہا: جب حضرت جبریل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان آیات کو پڑھا تو آپ بہت متاسف ہوئے اور جب بیآیت نازل ہوئی تو آپ سے غم کی کیفیت دور ہوگئ' کیونکہ ہم بیان کر چکے ہیں کہ آپ کا حضرت ابن ام مکتوم سے اعراض کرنا صرف ترک اولی تھا۔

اس سے پہلی سورتوں کے ساتھ اس آیت کے اتصال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے جو آپ کی طرف یہ وحی کی ہے کہ آپ کا فر دنیا داروں کومؤ خرکریں اور مسلمان فقراء کومقدم رکھیں بیصرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو تھیں ہے مواخذہ یا گرفت نہیں ہے اسلام پوری طرح واضح ہو چکا ہے خواہ کوئی دنیا دار اس کو قبول کرے یا نہ کرنے سو آپ کو ان کی طرف زیادہ التفات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔

قرآن مجید واضح نصیحت ہے سوجولوگ اس سے نصیحت حاصل کرنا چاہیں اور اس کے احکام برعمل کرنا چاہیں تو ان کے لیے سے کام بہت آ سان ہے یہ نصیحت صحائف میں مذکور ہے لینی لوٹِ محفوظ میں کھی ہوئی ہے وہ لوٹ اللہ تعالی کے نز ذیک عزت میافتہ ہے اور ساتویں آ سان کی بلند جگہ پر ہے اور اس لوٹ کو پاکیزہ فرشتوں کے سوا اور کوئی نہیں چھوتا اور شیاطین کے ناپاک ہاتھوں کے مس سے وہ محفوظ ہے۔

عبس:۱۱۔۵۱ میں فرمایا:اوران کے ہاتھوں سے لکھے ہوئے 0 جو کزت والے نیک ہیں 0 ''سفر ق''اور'' کو ام''کامعنٰیٰ اور فرشتوں کا انسان سے اس کی بیوی کے ساتھ صحبت کے وقت اور قضاء حاجت کے وقت دور رہنا

اس آیت میں 'سفر ق'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے؛ کاتبین لیمنی لکھنے والے''سفر'' کا اصل معنیٰ ہے: کشف اور بیان' مسافر کواس لیے مسافر کہتے ہیں کہ سفر کے ذریعہ اس پر نیا علاقہ اور نئے لوگ منکشف ہوجاتے ہیں' ای طرح کسی چیز کولکھ کر

علددوار دمم

منکشف اور واضح کر دیا جاتا ہے " ' سفو ہ '' سے مرادیہاں پر طائکہ ہیں جواللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں کے درمیان سفیر ہیں اور اللہ تعالیٰ کا پیغام رسولوں تک پہنچاتے ہیں اس طرح ملائکہ اللہ تعالیٰ اور انسانوں کے درمیان وسائط ہیں' وہ اللہ تعالیٰ کی ہرایت اور اس کاعلم بندوں تک پہنچانے کے ذرائع ہیں۔

دوسری آیت میں 'بورة ''کالفظ منے میہ 'بار ''کی جمع ہے''بار ''کا معنیٰ ہے: کی کرنے والا جیسے''کافو'' کی جمع ''کفوة''اور' فاجو''کی جمع''فجرۃ آ''ے۔

صحائف كى دوسرى تغييريه ب صحائف انبياء قرآن مجيديس ب:

اِنَ هٰذَا لَفِي الصَّحُونِ الْأُولِي ﴿ (الاعلى: ١٨) بِشَيعت انبياء متقدين عصيفول من ٥٥

اور''سفو ہ کو ام''سے مرادرسول الله صلى الله عليه وسلم كے اصحاب بيں اور ايك قول بيہ ہے كه اس سے مرادقر آن مجيد كة قارى بيں قفال نے بيان كيا كه اس كامعني ہے: ان صحائف كو يا كيزہ فرشتوں كے سوا اور كوئى نہيں چھوۃا۔

سفیروسول کو اور قوم کے درمیان صلح کرانے والے کو کہتے ہیں مدیث سجے میں ہے:

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جو شخص قرآن کو پڑھتا ہے اوروہ حافظ ہؤوہ' السفوۃ الکوام البورۃ ''(نیک پاکیزہ فرشتوں) کے ساتھ ہوتا ہے اور اسی طرح وہ شخص ہے جوقرآن مجید کی مفاظت کرتا ہے اور اس کو حفظ کرنا مشکل ہوتا ہے۔ (صحح ابخاری قم الحدیث: ۴۹۳۷ صحح مسلم قم الحدیث: ۲۹۸۷)

اس آیت میں '' کسوام'' کالفظ ہے لیعنی وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے زدیک مرم ہیں جس بھری نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: وہ اپنے آپ کو گنا ہوں سے دور رکھتے ہیں الفعاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عہما سے کرام کی تفییر میں یہ نقل کیا ہے کہ فرشتے اس بات سے مرم ہیں کہ وہ ابن آ دم کے ساتھ اس وقت ہوں جب وہ اپنی بیوی سے خلوت کرتا ہے' یا بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرتا ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن بروام ۱۸۱)

الله تعالی کا ارشاد ہے: (کافر)انسان ہلاک ہوجائے وہ کیساناشکراہے ۱۰سے س چیز سے پیدا کیا ہے؟ ۱۵س کونطفہ سے پیدا کیا ہے؛ ۱۵س کونطفہ سے پیدا کیا ہو مناسب اندازہ پر رکھا 0 پھر اس کے لیے راستہ آسان کیا 0 پھر اس کوموت دی پس اس کو قبر میں پہنچایا 0 پھر جب چاہے گا اس کو زندہ کر کے تکالے گا 0 ہے شک اس نے اللہ کے تھم پر ابھی تک عمل نہیں کیا 0 انسان کو جاہیے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کہ وہ اپنے کے گھانے برغور کرے ۲۰ ہم نے خوب پانی بہایا 0 پھر ہم نے زمین کوشق کیا 0 سواس میں غلمہ اگایا 10 اور انگور اور سبزی 10 اور تھون اور مویشیوں کا ) چارا 0 تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے زیون اور مجور 10 اور کھنے باغات 10 اور میوے اور (مویشیوں کا) چارا 0 تمہیں اور تمہارے مویشیوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے دیا ہے۔

کیے کارش کا آریا) اللہ تعالیٰ کی تو حیداوراس کی قدرت پردلائل نفسیہ

عبس: المين فرمايا: ( كافر) انسان ہلاك ہوجائے وہ كيسا ناشكرا ہے O

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی تے بیر بتایا تھا کہ قریش کے کافر سردارا پنے آپ کوفقراء سلمین سے بلنداور برتر سجھتے سے ان آیات میں ان کے تکبر کار د فرمایا ہے کہ انسان کس چیز پر تکبر کررہا ہے بید ابتداء میں نطفہ تھا'ناپاک پانی کا قطرہ اور آخر میں یہ بد بودار مردار ہوجائے گا۔

اس آیت میں 'قسل '' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: کافرانسان ماردیا جائے مااس کوعڈاب دیا جائے یااس کو ہلاک کر دیا جائے 'ضحاک نے حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ بیر آیت عتبہ بن ابی لہب کے متعلق نازل ہوئی ہے' وہ ایمان لاچکا تھا اور جب سورۃ انجم نازل ہوئی تو مرتد ہوگیا اور کہنے لگا، پین انجم کے سوالورے قرآن پر ایمان لاتا ہوں تو الله عزوجل نے عتبہ بن ابی انہاں لاتا ہوں تو الله عزوجل نے عتبہ بن ابی انہاں کی خرص کی جائے کہ اس نے قرآن کا انکار کیا ہے اور سول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس کے خلاف بید عال کی

ا الله الى كاويرزرخيز زمين مين اي كے كوملط كر

اللهم سلط عليه كلبك اسد الغاضرة.

دے جو محارف والے شیر کی طرح ہو۔

وہ فورا شام ی طرف نکل گیا ، جب زرخیز زمین میں پہنچا تو اس کو نی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعایاد آئی ، پھرا یک رات کوشیر آیا ،
اس نے عتبہ بن ابی لہب کا منہ سوتھا اور اس کے کلرے کلرے کردیئے اس کا باپ اس پر رونے نگا اور کہا ، محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے جو بھی کہا وہ ہو کر رہا۔ (بدوایت علامہ قرطبی نے اپنی تغییر الجامح لا حکام القرآن جز ۱۹ اس کے ۱۸ میں درج کی ہے گر اس پر اعتراض کیا گیا گیا کہ اس کی سند بھی نہیں ہے اور علامہ قرطبی نے اس کا کوئی حوالہ نہیں دیا البت اس سے ملتی جلتی ایک حدیث حاکم نے دوایت کی ہے وہ بیہے :)

نوفل بن افی عقرب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ اہب بن افی اہب نی صلی اللہ علیہ وسلم کی برائی کیا کرتا تھا' ایک
دن نی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے خلاف دعا کی: اسے اللہ! اس کے اوپر اپنے کتے کو مسلط کر دیے وہ شام جانے کے ارادہ
سے ایک قافلہ کے ساتھ گیا' پھر ایک جگہ قیام کیا' وہ کہنے لگا: جھے محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی دعا سے ڈرلگ رہا ہے' قافلہ والوں
نے کہا: ہرگز نہیں!انہوں نے اس کا سامان اپنے پاس رکھ لیا اور اس کی حفاظت کرنے کے لیے بیٹھ گئے' پھر شیر آیا اور اس کو جھیٹ کرلے گیا۔ (المسعد رک جاس معمد کے اللہ عدرک رقم الحدیث اللہ عدرک رقم الحدیث اللہ عدرک رقم الحدیث کرلے گیا۔ (المسعد رک جاس معمد کے اللہ عدرک رقم الحدیث اللہ عدرک رقم الحدیث کا معامد ذہری نے کہا: بیصد یہ کے گ

عبس: ۱۸می فرمایا: اے کس چیز سے پیدا کیا ہے؟ ٥

ساستفہام تعجب ے بینی میانسان کس چزر پر تکبر کر رہا ہے میسوے کہ اس کوکس چزے بیدا کیا گیا ہے۔

عبس: ١٩ ميس فرمايا: اس كونطف سے پيدا كيا جراس كومناسب اندازه برركها ٥

حسن بصری نے کہا: وہ خض کیے کبر کرتا ہے جودن میں کی بار بول و براز کے لیے بیت الخلاء جاتا ہے قرآن مجید میں ہے: اکھانت بالیوی کا کو ٹ کا ای ٹی وٹ کو ای ٹی وٹ نُٹ کو ٹی نُٹ کو ٹی ڈی کے ان اس دات کا کفر کر رہا ہے جس نے جھ کوٹ سے پیدا

كيا كيم نطف سے كيم تخفي كمل مرد بناديان

المُوسُولِكُ رَجُلُالُ (اللهد:٢٧)

الله تعالیٰ انسان کوتخلیق کے گی ادوار میں لاتا رہا' پہلے وہ نطفہ تھا' پھر وہ جما ہوا خون ہو گیا' پھر گوشت کا نکڑا بن گیا' پھر اس میں ہڈیاں پہنا کیں' پھر اس میں روح پھونک دی۔

عس آآس فرمایا: پراس کے لیےدائے سان کیا 0

ال آيت كي تفيير مين حسب ذيل اقوال إين:

(۱) اس سے مراد ہے: انسان کا اپنی مال کے پیٹ سے نکلنا آسان کر دیا مال کے پیٹ میں ولادت کے وقت مولود کا سریتی اوراس کی ناملیس اوپر موتی میں اور تک راستہ سے زیرہ مولود کا نکل آنا اللہ تعالی کی نہایت مجیب قدرت کا ظہور ہے۔

(۲) ابوسلم نے کہا: اس سے مراد ہے: 'وگلگینا فہ النّج دین '' (البدن ۱۰) ہم نے انسان کو خیر اور شر کے دونوں راست دکھا دیے ایسی انسان کو دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور شرکے راست دکھا دیے ہیں اور اس کو یہ قدرت عطا کر دی ہے کہ وہ چاہے تو خیر کے راستے پر چلے اور خیر اور شرکی راہ نمائی اس کے حواس اس کی عقل علماء انبیاء تو خیر کے راستے پر چلے اور خیر اور شرکی راہ نمائی اس کے حواس اس کی عقل علماء انبیاء

علیہم السلام اور آسانی کتابیں اور صحائف کرتے ہیں۔

عبس :۲۲-۲۱ میں فرمایا: پھراس کوموت دی پس اس کوقیر میں پہنچایا © پھر جب چاہے گا اس کوزندہ کر کے نکالے گا ن انسان کی تخلیق کا پہلا مرتبہ بید تھا کہ اس کو نطفہ سے بہتد رہے کممل انسان بنایا اور دوسرا مرتبہ بید تھا کہ اس کے لیے اللہ تک پنچنا آسان کر دیا اور تیسرا مرتبہ بیہ ہے کہ اس کی روح قبض کی اور اس کوقیر میں پہنچا دیا اور پھر قیامت کے دن اس کو میدانِ حشر میں لا کھڑا کیا۔انسان کی موت بھی اس کے لیے نعمت ہے کیونکہ موت کی وجہ سے اس کی جزاء کا دروازہ کھاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مؤمن کے نیک اعمال پر جونعتیں مقدر کی بیں ان کے حصول کا وقت آتا ہے 'اور اس کے قبر میں فرن ہونے میں بھی اللہ تعالیٰ کی نعمین ہیں کیونکہ اگر وہ فرن نہ ہوتا تو درندے اور پرندے اس کو کھا جاتے اور زمین پر اس کے اعضاء بھرے ہوئے ہوئے 'اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب چاہے گا اس کو میدانِ حشر میں لے آئے گا' اس میں بیا شارہ ہے کہ حشر کا وقت معین اور معلوم نہیں ہے۔ ہے' جس طرح انسان کو اس کی موت کا وقت معلوم نہیں ہے۔

عس ٢٣٠ ميل فرمايا: بشك اس في الله كريم رحمل نبين كيا ٥

اس آیت کے شروع میں 'کلا'' کالفظ ہے اور پیلفظ زجراور ڈانٹنے کے لیے آتا ہے اور کسی کام سے رو کنے اور ہٹانے کے لیے آتا ہے اور کسی کام اسے روکا گیا ہے کہ کے لیے آتا ہے کہ اٹار پراصرار سے روکا گیا ہے کہ اس کافر نے اللہ تعالیٰ کے تکم پرابھی تک عمل نہیں کیا اور اپنے کفراور تکبر سے ابھی تک بازنہیں آیا۔

عيس ٢٢٠ ميل فرمايا: انسان كوچاہيے كدوه اپنے كھانے پرغوركر ٥٥

الله تعالى كى توحيداوراس كى قدرت پردلاكل غارجيه

الله تعالیٰ کا قرآن مجید میں بیاسلوب ہے کہ وہ دوقتم کے دلائل ذکر فرماتا ہے ایک وہ دلائل جوانسان کے اپنے نفس میں بیل اور دوسرے وہ دلائل جوانسان کے نفس میں بیل اور دوسرے وہ دلائل جوانسان کے نفس سے باہر آفاق میں بیل تا کہ انسان آپ اندر غور کرے تو اللہ کی اطاعت کی طرف رجوع کرلے اور اپنے باہر غور کرے تو اللہ کی فرماں برداری کی طرف بیٹ آئے سواللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے طعام کی طرف متوجہ کیا 'اس کا طعام زمین کی پیداوار سے حاصل ہوتا ہے اور زمین کی پیداوار اللہ تعالیٰ کی قدرت اود اس کی تخلیق سے حاصل ہوتی ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے انسان کوخود اس کی اپنی تخلیق کی طرف متوجہ فرمایا 'بیددائل نفسیہ تھے' اب اس کو طعام کی طرف متوجہ فرمایا 'بیددائل نفسیہ تھے' اب اس کو طعام کی طرف متوجہ فرمایا ہے 'بیددائل آفاق ہیں۔

عبس: ٢٥ ميل فرمايا: جم نے خوب ياني بهايا ٥

اس سےمراد ہے: ہم نے آسان سے بارش نازل فرمائی۔

عبس:٢٦ يس فرمايا: پهرجم نے زين كوش كيا ٥

لیعنی ہم نے زمین کو اس قابل بنایا کہ اس میں ہل چلایا جا سکے اور کاشت کاری کی جا سکے' اگر وہ زمین بہت سخت اور پھریلی ہوتی تو اس میں کسی چیز کی کاشت نہ ہو تکتی۔

عيس: ٢٢ مين فرمايا: سواس مين غليها گاما ٥

اس سے مراد گندم' جُو' مکنی' باجرہ وغیرہ ہیں اور مختلف قتم کی دالیں اور جاول جن سے غذا حاصل ہوتی ہے۔

عبس: ۲۸ میں فرمایا: اور انگور اور سبزی O

غلر کے بعد انگور کا ذکر کیا ' کیونکہ انسان کھانے کے بعد پھل کھاتا ہے اس کے بعد 'قسصاً'' کا لفظ ہے اس کامعنیٰ کھیرا

ہے میا عام سبزی۔

عبس:۲۹ میں فر مایا: اور زیتون اور تھجور 0 اور گھنے باغات 0

زیتون کے پھل کے بہت فوائد ہیں' زیتون کا پھل کھایا بھی جاتا ہے اور اس کا تیل بھی نکالا جاتا ہے' زیتوں کا تیل بہت مقوی ہوتا ہے' اس میں کولیسٹرول بالکل نہیں ہوتا اور اس کو کھانے سے بدن اور اعصاب میں بہت قوت حاصل ہوتی ہے اور اس طرح تھجور میں بھی بہت غذائیت اور بہت قوت ہے اور ہم اس سے پہلے اس کے متعلق تفصیل سے لکھ بچکے ہیں۔

عبس: ۳۰ میں فر مایا: اور گفتے باغاتO

ی مسلی رہیں رسیب و کے است و کہا ہے۔ ''حدائق''''حدیقة'' کی جمع ہے''حدیقة''اس باغ کو کہتے ہیں جس کے گرد چارد یواری ہو''غلب''اس شخص کو کہتے ہیں جس کی گردن موٹی ہواوراس سے مرادوہ باغ ہیں جن میں بہت گھنے درخت ہول۔

عبس: ٢سو اسوميس فرمايا: اورميو اور (مويشيول كا) چاران حمهين اورتمهار مويشيول كوفائده پېنچانے كے ليه ن اس آيت مين 'ف كه كه '' كا عطف' عنب '' پر بئ اس سے بعض علاء نے بياستدلال كيا ہے كه انگور اور كھجور اور زيون ''ف كه ناكه ناكه ناميووں ميں داخل نہيں ہيں كيونكه عطف تغاير كو چاہتا ہے اور بيه بوسكتا ہے كه 'ف كه نه عمر ادخشك پھل موں جيسے پست 'بادام اور اخروث وغيره -

"ابّا" کامعنیٰ ہے: چرا گاہ اور جاراانسان کے جانوروں کی غذاہے۔

یہ آیات اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلائل ہیں کیونکہ ان چیزوں کی پیدائش طرز واحد پر ہوتی ہے اس سے معلوم ہوا کہ ان چیزوں کا پیدا کرنے والا واحد ہے نیز جس نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کردے۔

اللہ تعالیٰ نے ان چیز وں کو پیدا کر کے انسان پرانعام اوراحسان کیا ہے تو انسان پر لازم ہے کہ وہ اس کو خالق اور واحد مستحق عبادت مانے اوراس کے سامنے سرکثی نہ کر ہے اور تکبر اور کفرنہ کر ہے اوراس کی اطاعت اورعبادت کرے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جب کانوں کو بہرا کرنے والی (قیامت) آجائے گا ۱۰ ن ہر شخص اپنے بھائی ہے بھاگے گا ۱۰ اور اپنی ماں اور باپ سے ۱۰ اور اپنی بیوی اور بیٹوں سے ۱۰ اس دن ہر شخص کواپنی پڑی ہوگی جو اس کو (دوسروں سے ) بے پرواہ کر دے گی ۱۰ س دن کئی چبرے چیکتے ہوئے ہوں گے ۲۵ مسکراتے ہوئے ہشاش بشاش ۱۰ اور اس دن کئی چبرے غبار آلود ہوں گے ۱۰ ن برسیابی چھائی ہوئی ہوگی ہوگی کافر بدکار ہیں ۱۵ میس ۲۳۰۰۳)

قیامت کے دن نفسی نفسی کا عالم

عبس: ٣٣٠ يس فرمايا: ليس جب كانون كوبهراكرنے والى (قيامت) آجائے گا ٥

''صاحة '' كامعنیٰ ہے:اس قدرشدید آ واز جو كانوں كوبېرا كردئے اوراس سے مراد دوسراصور پھونکنا ہے جس كی ہیبت ناك آ وازس كوتمام مُر دے زندہ ہو جا كيں گے۔اس سے پہلی آ يات ميں انسان كے مرنے اوراس كے دفن ہونے كا ذكر فر مايا تھا'اور قبر ميں مدفون ہونے كے بعد دوسر ہے صوركی آ واز سے مردے زندہ ہو جا كيں گے اور پھرحشر بريا ہوگا۔

عبس: ۳۹-سم میں فرمایا:اس دن ہر مخض اپنے بھائی ہے بھاگے گا 10ور اپٹی ماں اور باپ سے 10ور اپٹی بیوی اور

موسکتا ہے کہ بھا گئے سے اس کا ظاہری معنی مراد ہو کینی ایک دوسرے کا مطالبہ سے پیچیا جھڑا نا اور اس سے دور ہونا مثلاً

ایک تخص اپنے بھائی سے کیے گا تم نے میرے مال کوانصاف سے خرچ نہیں کیا اور ماں باپ کہیں گے تم نے ہمارے ساتھ نیکی کرنے میں کوتا ہی کی اور بیوی کہے گی بتم نے مجھے حرام مال کھلایا ' بیٹے کہیں گے بتم نے ہم کوتعلیم نہیں دی اور ہماری تربیت نہیں کی۔ایک قول یہ ہے کہ سب سے پہلے جو مخص اینے بھائی سے بھاگے گا وہ قابیل ہو گا جو ہابیل سے بھاگے گا اور جو مخص اپنی بیوی سے بھاگے گا وہ حفرت نوح اور حضرت لوط ہول گے اور میر بھی ہوسکتا ہے کہ فرار سے مراد دور جانا نہ ہو بلکہ اس سے مراد نفرت اورهمایت ندكرنا مواور بزار مونا مراد مؤجیے به آیات بین:

اِذْتُكَرَّا الَّذِيْنَ التَّبِعُوْامِنَ الَّذِيْنَ التَّبَعُوْا. جن کافرسر دارول کی پیروی کی گئی تھی وہ ان سے بے زار ہو (البقره:۲۲۱)

جائیں گے جنہوں نے پیروی کی تھی۔

يَوْمَرُلَا يُغْنِي مَوْلَى عَنْ مَّوْلِي شَيْكًا . (الدخان:۱۱) اس دن کوئی ووست کی ووست کے بالکل کام نہیں آئے

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سرقندي حفى متوفى ١٣٣٣ هد لكصة بين:

قیامت کے دن نفسی نفسی کی وجہ سے ہوگ کہ جتنے ہرایک یے دوسرے پر حقوق ہوں گے اُن کا مکمل طور پر ادا کرناممکن نہیں ہو گا تو قرابت داروں کو اُس دن میہ خوف ہو گا کہ حقوق میں تقمیم کی دجہ سے اُن پر گرفت کی جائے گی اس دجہ سے وہ ایک دوسرے سے بھاگیں گے اور اُن میں سے ہرا کی اس وجہ سے بھاگے گا کہ اُس کے اوپر اپنے قرابت داروں کا بوجھ نہ ڈال دیا جائے جیسا کہ اس آیت مبارکہ میں ہے:

اگر کوئی بوجمل شخص اینا بوجمه أشانے کے لیے کسی کو بلائے گا تواس كابوجه بالكل نبيس أشايا جائے گا خواہ دہ قرابت دار ہو۔ كَانْتَدُهُ مُثْقَلَةً إلى حِمْلِهَا لاَيْخَمَلْ مِنْهُ شَكَيْءً وَّلُوْكَانَ دًا قُرُنِي ﴿ (فَالْمِ: ١٨)

قرابت داردُنیا میں ایک دوسرے کا بو جھاٹھایا کرتے تھے۔اللہ تعالٰی نے بینتایا کہ قیامت کے دن وہ ایک دوسرے سے تعاون نہیں کریں گے بلکہ بھا گیں گے۔ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زیر بحث آیت کفار کے متعلق ہو۔ رہے مسلمان تو ہوسکتا ہے کہ اُن کے درمیان قرابت کے حقوق برقرارر ہیں جیسا کہ سلمان دوستوں کے درمیان مجت باقی رہے گی۔قرآن مجید میں ہے: ٱڵۯؙڿڷؖڵٵؚۘؽٷڛ۪ٙٳ۬ؠۼؙڞؙؙؙؙؙؙٛٛٛٛٛٞؠڸۼڣۣڹٸڶۊٞٳڷڒٲؽٮۜؾٙۼؽؾؙ منام دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے رغمن ہول

(الزخرف: ١٤) کے ماسوامتقین کے 🔾

اوراگر زیر بحث آیت مسلمانوں اور کافروں دونوں کے ساتھ متعلق ہوتو ہوسکتا ہے کہ قیامت کے بعض احوال ایسے ہوں جن میں مسلمان قرابت دارایک دوسرے سے بھاگیں گئے بہی تفسی تفسی کاموقع ہوگا ، پھر جب انہیں امن ہوجائے گا اور ان کے یاس اجازت شفاعت کی بشارت آ جائے گی تو وہ شفاعت کریں گۓ ایک دوسرے کا حال معلوم کریں گے اور ایک دوسرے سے نہیں بھاکیس گے۔(تاویلات الل النہ ۵۵س۸۵ مؤسسة الرسالة ناشرون ۱۳۲۵ھ)

عبس: ٢٧ مين فرمايا: اس دن برخض كواين يزى بوگى جواس كودوسرول سے بيرواه كرد كى ٥ اں آیت میں اس کا سبب بیان فرمایا ہے کہ کیوں کوئی شخص اپنے بھائی ہے اور کوئی شخص اپنے بیٹوں سے بھا گے گا کیونکہ اس دن ہر خض کوصرف اپنی فکر ہو گی بعنی اس کا دل و د ماغ صرف اینے تفکرات سے بھرا ہوا ہو گااور اس میں کسی اور کی گنجائش نہیں ہوگی اوروہ اس شخص کے مشابہ ہوگا جس کے پاس بہت غلام ہوں اوروہ مزید کسی غلام کور کھنے کی گنجائش نہ رکھتا ہو۔ عبس: ٣٩-٣٩ مين فرمايا: اس دن كئي چير ير تيكتے بوئے بول ك ٥ مسكراتي بوئے ہشاش بشاش ٥

#### مؤمنوں اور کا فروں کے چروں کی آخرت میں کیفیات

اس آیت میں 'مسفوۃ''کالفظ ہے''اسفاد ''اس وقت کو کہتے ہیں جب صبح روش ہو جائے' حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جو حض رات کو بہت نماز بڑھتا ہے کہ مؤمن دنیا اللہ عنہمانے فرمایا: جو حض رات کو بہت نماز بڑھتا ہے کہ مؤمن دنیا سے منقطع ہو کی جب عالم قدس سے واصل ہوتا ہے اور اللہ کی رحمت اور رضا اس پرسایا افکن ہوتی ہے' یعنی جس وقت میزان کے وزن اور حساب سے فارغ ہوجا تا ہے اور اللہ تعالیٰ کی وی ہوئی عزت اور سرفر از کی سے بہت خوش ہوتا ہے تو اس وقت کی اس کی خوشی کو ان آ پہلت میں بیان فرمایا ہے۔

عبس الماسمية مين فرمايا: اوراس دن كل چرے غبار آلود موں ك 0 ان پرسيابى چيمائى موئى موگى 0 وبى لوگ كافر بدكار

یں٥

غبار کامعنیٰ طاہر ہے جیسے انسان پرسفر میں گردوغبار چھاجا تا ہے اوران آیات میں 'نو ھق'' کا لفظ ہے'' رھق'' کامعنی ہے: کسی چیز کا جلدی سے عارض ہونا ، کسی چیز کا دوسری چیز پرز بردتی چھاجانا' ''قسو ہ '' کامعنیٰ ہے: دھو کیں کی سیابی اللہ تعالیٰ کفار کے چیروں میں سیابی اورغبار کوجمع فرمادے گا جیسا کہ انہوں نے اپنے اندردنیا میں کفراور کرے اعمال کوجمع کرلیا تھا۔

ان آیات سے خوارج نے بیاستدلال کیا ہے کہ ان آیات میں اللہ تعالی نے مؤمنین کاملین اور کفار کا ذکر فر مایا ہے اور مؤمن مرتکب کمیرہ کا ذکر نہیں فر مایا اس سے معلوم ہوا کہ وہ کفار میں داخل ہیں اس کا جواب بیہ ہے کہ ان کا ذکر دوسری آیات میں ہے اس طرح مرجہ نے کہا کہ چر تکب کبیرہ کا ذکر ان آیات میں نہیں ہے اس سے معلوم ہوا کہ وہ مؤمنین کاملین میں داخل ہیں اور اس سے بی بھی معلوم ہوا کہ مؤمن کو گناہ کمیرہ کے ارتکاب سے خرز نہیں ہوتا اس کا جواب بھی یہی ہے کہ دوسری آیات میں ان کا ذکر آچکا ہے۔

سورةعبس كأاختأم

الحمد للدرب الخلمين! آج ٢٦ رجب ١٣٢٦ه مركم عمر ٢٠٠٥، بروز جعرات بعداز نماز عصر سوره عبس كي يحيل موگئ ٢٠ رجب كواس تفيير كا آغاز كيا تفا اس طرح چه دنول مي اس تغيير كي يحيل موگئ الله تعالى سے دعا ہے كہ جس طرح اس نے تحض ان خير كرم سے يہاں تك تفيير كم كمل كرا دى۔ جھ كوصحت اور تواناكى كے ساتھ ايمان پر قائم ركھ اور تاحيات اسلام كے احكام پر عامل د كھے۔

و الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على سيدنا محمد حاتم النبيين سيد المرسلين قائد الغر المحجلين وعلى آله و اصحابه اجمعين.



# بِنَهْ إِلَّهُ الْجَهِ الْجَهِ الْحَيْرِ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة النكوير

# سورت کا نام اور وجہ تشمیہ اس کے متعلق احادیث اور اس کے مشمولات

اس سورت کا نام النگوی ہے اور بید "کورت" کا مصدر ہے قرآن کی اس سورت کی پہلی آیت میں بدلفظ فدکور ہے: اِلْحَا الشَّنْسُ كُورِكُ فَنَ (النور:۱) جب سورج کولیٹ دیا جائے گا ن

. (سنن ترندی دقم الحدیث:۳۳۳۳ منداحه ج ۲۲ س۲۷)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سورج اور جا ندکو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٢٠٠)

۔ حافظ ابن مجرعسقلانی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ بعض روایات میں ہے کہ ان دونوں کو لپیٹ کر دوزخ میں پھنیک دیا جائے گا تا کہ وہ مشرکین مزید ذکیل وخوار ہوں جوان کی عبادت کرتے تھے۔

اس سے پہلے سورہ عبس میں بھی قیامت کے ہولناک واقعات بیان کیے گئے تھے جیسے فرمایا تھا: جب کانوں کو بہرا کرنے والی قیامت کے ہولناک واقعات بیان کیے گئے تھے جیسے فرمایا تھا: جب کانوں کو بہرا کرنے سکے والی قیامت آ جائے گا تو اس دن ہر محف اپنے بھائی سے کہاں کا بھائی وہ در نہیں کر سکے گا اور اس سورت میں بھی جس میں وہ مبتلا ہے اور یااس لیے کہ اسے علم ہوگا کہ وہ اپنے بھائی سے کسی تکلیف کو دور نہیں کر سکے گا اور اس سورت میں بھی قیامت کے ہولناک مناظر بیان فرمائے ہیں جیسے فرمایا: جب سورج کو لیپیٹ دیا جائے گا۔

ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کانمبر ، کے ہاورترتیب مصحف کے اعتبارے اس کانمبر : ۸۱ ہے۔

اس سورت میں بھی دیگر کی سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد بیان فرمائے ہیں' مثلاً توحید'رسالت' قرآن مجید کا اللہ تعالیٰ کا نازل کیا ہوا کلام ہونا اور قیامت کے دن ہولتاک اُمور کا واقع ہونا' انسان دنیا میں جن چیزوں کو بہت عجیب سمجھتا ہے ان کا ٹوٹ چھوٹ جانا جیسے زمین' پہاڑ' آسان' سورج' چانداورستاروں کامتغیر ہوکر فنا ہو جانا۔

اس مخضر تعارف کے بعد اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کی اعانت پرتو کل کرتے ہوئے میں اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے رب!اس ترجمہ اور تغییر میں ہر ہر قدم پر مجھے لغزشوں سے محفوظ رکھنا اور اس سورت کے اسرار اور عجائب کو مجھ پر کھول دینا۔ (آمین) علام رسول سعیدی غفر لۂ

٧٢ر جب ٢١٦ اه/ المرحد ٢٠٥ موبائل غير ٩٠٠١ ٢١٥ ٢٠٠ ١٥٣٠ ١٥٠١ ١٥٠٠ ١٠٠٠

، اعمال کھیلا دیئے جامیں گے 0 اور جب آبان تھنج لیا جائے گا 0 اور دوزخ کو بھڑکا دیا جائے گا O اور جب جنت قریب کر دی جائے کی O تو ہر مخف

جلد دواز دہم

تبيأر القرآن

تَعَامِيْنِ ﴿ وَمَاصَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونِ ﴿ وَلَقَارُ الْهُ بِالْأُفْقِ

آ سانوں میں اطاعت کی جاتی ہے وہاں امانت دارہ O اور تہارے ٹی مجنون نہیں ہیں O اور بے شک انہوں نے اسے روش

الْمُبِيْنِ ﴿ وَمَاهُ وَعَلَى الْغَيْبِ بِضَنِيْنِ ﴿ وَمَاهُ وَعِمْ الْعُولِ

کنارے پر دیکھا O اور وہ (نی) غیب کی خبر دینے پر بخیل نہیں ہیں O اور یہ (قرآن) شیطان مردود

شَيْطِن رَجِيْمٍ فَأَيْنَ تَنْ هَبُونَ فَإِنْ هُوَ إِلَّا ذِكُرُ

ا قول میں ہے 0 موتم کہاں جا رہے ہو؟ 0 بے شک وہ تمام جہان والوں

لِلْعَلَمِينَ فَالِمَنَ شَاءَ مِنْكُمُ أَنْ يَسْتَقِبُهُ هُ وَمَاتَشَاءُونَ

كے ليے تقيحت ہ 0 تم ميں سے ہر اس مخص كے ليے جو سيدها چلنا جاہ 0 اور تم صرف

الْكَاكَ يَسْنَاءَ اللَّهُ مَ اللَّهُ الْعُلَمِينَ ﴿

وبی جاہتے ہوجس کواللہ رب العلمين جا ہتا ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا 0 اور جب ستارے چھڑ جائیں گے 0 اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے 0 اور جب سمندر گے 0 اور جب سمندر کے 0 اور جب سمندر کے 0 اور جب سمندر بھڑ کا ارشاد ہے جائیں گے 0 اور جب سمندر بھڑکا دیئے جائیں گے 0 اور جب خائیں گے 0 اور جب نئیں گے 0 اور جب نئیں گے 0 اور جب خائیں ملادی جائیں گا 0 اور جب زندہ درگور (لڑکی) سے سوال کیا جائے گا 0 وہ کس گناہ بھٹ قال کی گئی؟ 0 اور جب صحائف اعمال پھیلا دیئے جائیں گے 0 اور جب آسان کھٹے لیا جائے گا 0 اور جب دوزخ کو ہمڑکا یا جائے گا 0 اور جب جنت قریب کردی جائے گا 0 تو ہم شخص جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے 0 (الگور ۱۱۰٪)

ابتدائی تیرہ آیات میں بارہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے اوریہ بارہ چیزیں قیامت کی علامات ہیں اور ان تیرہ آیات کا پہلی آیت پرعطف ہے اورمعطوف اورمعطوف علیہ ٹل کر شرط ہیں اور آیت:۱۱۳س کی جزاء ہے خلاصہ کلام اس طرح ہے کہ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا اور باقی ندکورعلامات بھی واقع ہوجا کیں گے تو ہرشخص جان لے گا جو کام اس نے پیش کیا ہے یعنی جو عمل اس نے آخرت کے لیے آگے بھیجائے وہ کیا ہے۔

التورية المن فرمايا جب سورج كولييك دياجائ كا0

اس آیت بین 'محورت'' کا لفظ ہے اس کا مصدر' تسکویو ''ہے حسن بھری نے کہا: اس کامعنی ہے: جب سورج کی روشی ختم ہوجائے گی اور اس میس کوئی روشی نہیں ہوگ۔ (تقیر بجاہر ص۳۲۳ وارا کتب العلمیه 'بیروت ۱۴۲۵ھ) مقاتل بن سلیمان متوفی ۱۵۰ ھے نے کہا: جب اس کی روشی نہیں رہے گ۔

(تغییر مقاتل بن سلیمان ج ۱۳۵۵ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۴ ه)

امام ابوجعفر محد بن جربیطبری متوفی ۱۳۱۰ هذکور الصدر آنشیر روایت کرنے کے بعد لکھتے ہیں: ابوصالح اور ابویعلیٰ روایت کرتے ہیں: جب سورج کو بھینک دیا جائے گا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ١٨١٨- ٢٨١١ وارالفكر بيروت ١٢١٥ ه)

يمرامام ابن جربرٍ إبنامخار لكصة بين:

ہمارے نزدیک سیحے قول بیہ ہے کہ کلام عرب میں ' دسکویس '' کا معنیٰ ہے: ایک چیز کے بعض اجز ا اواس کے اوپر لیبیٹنا' جیسے عمامہ کوسر کے اوپر لیبیٹا جاتا ہے یا جیسے بڑی چا در میں کیڑے جمع کر کے اس چا در کو کیڑوں کے اوپر لیبیٹا جاتا ہے اس طرح سورج کو لیبیٹنے کا معنیٰ بیہ ہے کہ سورج کے بعض اجز ا اول بعض پر لیبیٹ کر بھینک دیا جائے گا اور جب ایبا کیا جائے گا تو اس کی روشیٰ جاتی رہے گی۔ (جامح البیان جز ۲۰س۲۰ دارالفکر پیروٹ ۱۳۱۵ھ)

اس اعتراض کا جواب کہ سورج اور جا ندکوکس گناہ کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا؟

حافظ شهاب الدين احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٥ ه كلصة بي:

امام بخاری نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورج اور جا ند دونوں کو قیامت کے دن لپیٹ دیا جائے گا۔ (سیح ابخاری رقم الحدیث ۲۰۰۰) امام بزار اور دوسرے ائمہ نے اس میں بیاضافہ کیا ہے کہ ان کو لپیٹ کر دوزخ میں بھینک دیا جائے گا ؟ ابوسلمہ نے کہا: این دونوں کا کیا گناہ ہے جوان کو دوزخ میں بھینک دیا جائے گا ؟ ابوسلمہ نے کہا: میں تم کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کر رہا ہوں اور تم اس پر اعتراض کر رہے ہو کہ ان کا کیا گناہ ہے؟ امام بزار نے کہا: حضرت ابو ہریرہ سے اسی سند کے ساتھ میہ حدیث روایت کی گئی ہے۔

امام ابویعلیٰ نے اس حدیث کوحضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں یہ اضافہ ہے سورج اور جاند کو دوزخ میں اس لیے بچینکا جائے گا تا کہ سورج اور جاند کی عباد معت کرنے والے ان کا انجام دیکھے لیں۔

امام ابن وہب نے '' جسم الشمس و القمر '' کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ قیامت کے دن سورج اور چاند کو جمع کر کے دوز خ میں پھینک دیا جائے گا اور امام ابن ابی جاتم نے اس کو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے موقو فا روایت کیا ہے۔
علامہ خطا بی نے کہا ہے کہ سورج اور چاند کے دوز خ میں ہونے سے بیلا زم نہیں آتا کہ ان کو عذا ب دیا جا رہا ہو کیکن اس سے ان لوگوں کو ذکیل کرنا مقصود ہے جو دنیا میں سورج اور چاند کی عبادت کرتے ہے تا کہ ان کو معلوم ہو جائے کہ ان کی وہ عبادت باطل تھی ایک قول یہ ہے کہ سورج اور چاند کی عبادت باطل تھی ایک قول یہ ہے کہ سورج اور چاند کو آگیا ہے اور اساعیلی نے کہا: ان کو دوز خ میں اللہ تعالیٰ کے فرضے بھی ہوں گئی چر بھی موں گئی چر بیں ہوں گی اور اہل دوز خ کو عذا ب دینا کا ذم نہیں آتا کیونکہ دوز خ میں اللہ تعالیٰ کے فرضے بھی ہوں گئی چر میں ہوں گی اور اہل دوز خ کو عذا ب دینے کے لیے عذا ب کے گئی آلات ہوں گئی لہذا سورج اور چاند کا عذاب یا فتہ ہونا لازم نہیں آتا کو اور جاند کا سورج اور چاند کا عذاب یا فتہ ہونا لازم نہیں آتا کو اور اسام کا اور اہل دوز خ کو عذا ب دینا کہ بھی ہوں گئی جن میں اللہ اور اپنا کی دور خ اور جاند کی ایک اور اہل دور خ الباری جام میں میں ادر افکر نہیں دور کی میں ایک کا آلات ہوں گئی اور اہل دور خ الباری جام میں میں ادر افکر نہیں آتا کہ دور کی سے بیدا کیں اور اپنا کی دور خ الباری جام میں میں میں میں کہ دور کی اور اپنا کی دور کی دور کی اور اپنا کی دور کی دور کی دور کی الباری جام میں میں میں کے دور کی دور کی دور کی دور کے الباری جام میں میں کر کے دور کے دور کی 
النگویر ۲۰ میں فرمایا: اور جب ستارے چیڑ جائیں گے 0

"انكدرت" كالمعنى

اس آیت میں ''انکسدرت''کالفظ ہے'اس کا مصدر''انگسداد''ہے'اس کا معنیٰ ہے: میلا ہونالیکن پراگندہ ہوکر بکھر جانے میں بھی اس کا استعال ہوتا ہے'اس آیت کا معنیٰ ہے: جب ستارے بےنور ہوکر چھڑ جا کیں گے'اس طرح''انفطرت'' ہے'اس کا مصدر''انفطار''ہے'اس کا معنیٰ ہے: چرنا اور پھٹنا اور'' اِذَالاَسْمَا ُءِ اِنْفَطَرَتُ ''(الانفطار: ا) کا معنیٰ ہے: جب آسان

تببار القرآن

کھٹ جائے گا۔

عطاء نے کہا: ستارے آسان اور زمین کے درمیان نور کی زنچیروں سے معلق ہیں اور بیز نجیریں فرشتوں کے ہاتھوں میں ہیں اور جب آسان اور زمین فنا ہوجا کمیں گے تو بیر نجیریں فرشتوں کے ہاتھوں سے چھوٹ جا کمیں گی۔ ات

اللوريس ين قرمايا: اورجب بهار جلائے جائيں ك0

اس کامعنیٰ ہے: جب پہاڑوں کوریزہ ریزہ کرکے نضامیں اُڑا دیا جائے گا اس کی تغییر النبا: ۲۰ اور انہل: ۸۸ میں گزر چکی

الكوير به مين فرمايا: اور جب دس ماه كي حامله اونشيال بے كارچيوژ دى جائيں گي O

"العشار" كالمعنى اوران كمعطل كيه جاني كي توجيه

عربوں کے نزدیک حاملہ اونٹنیاں سب سے زیادہ محبوب ہوتی ہیں اور جب ان کو معطل کر کے چھوڑ ویا جائے تو اس کا مطلب ہے کہ انہوں نے کسی غیر معمولی چیز کا مشاہدہ کرلیا ہے جس کی وجہ سے ان اونٹنیوں کی طرف ان کی توجہ نہیں رہی۔

(آفسیر مقاتل بن سلیمان جسم ۴۵۵ دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۱۳۲۳ه') اس سے مقصود میہ ہے کہ لوگ اسپیم کامون میں مشغول ہوں گے اور احپا تک قیامت آ جائے گی اور ان کے اموال اور املاک ضائع ہوجا کمل گے۔

دوسراتول بیہے کہ 'العشاد'' سے مراد پانی سے بھرے ہوئے بادل ہیں جب اچا تک قیامت آجائے گی توبادل اس یانی کو برسانہیں سکیں گے۔

اللَّويةِ: ۵ مِين فرمايا: اور جب وحتى جانور جمع کيے جائيں گے 0

وحوش "كامعنى اور وحوش" سے قصاص لينے كے فوائد

خشکی کے جانوروں میں سے جو جانورانسان سے عام طور پر مانوں نہیں ہوتے ان کو' و حسو یں'' کہا جاتا ہے'ان وحشی جانوروں کو ہر طرف سے جمع کیا جائے گامتی کہ کھیوں کوبھی قصاص کے لیے جمع کیا جائے گا' ہمارے نز دیک اللہ تعالیٰ پر کسی کا استحقاق واجب نہیں ہے' اللہ تعالیٰ تمام وحثی جانوروں کو قیامت کے دن جمع فرمائے گا اور جن جانوروں نے دوسرے جانوروں کو ایڈاء پہنچائی ہوگی' ان سے قصاص لیا جائے گا' پھران سے کہا جائے گا: مرجاؤ تو وہ تمام وحثی جانور مرجا کیں گے اور اس قصہ کو ذکر کرنے کے حسب ذیل فوائد ہیں:

- (۱) جب قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمام وحثی جانوروں کوعدل نرنے کے لیے جمع کرے گاتو پھریہ کیے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوی اور جنات کوعدل کرنے کے لیے جمع نہ کرے۔
- (۲) وحثی جانورانسانوں سے بدکتے ہیں اور ان کود کھ کر بھاگتے ہیں اس کے باوجود وہ سب میدانِ محشر میں جمع ہوں گے اس کی وجہ سے کہ قیامت کے دن کی ہولنا کیوں کی وجہ سے وہ اپنی فطرت کو بھول چکے ہوں گے۔
- (٣) ان حیوانات میں سے بعض حیوان دوسر بعض حیوانات کی غذا ہوتے ہیں ، جیسے شیر اور بکری کین اس دن بیسب جمع ہوں گے اور کوئی دوسر سے پر جملے نہیں کرے گا اور بیصرف اس وجہ سے ہوگا کہ قیامت کے دن کی ہولن کیوں کی وجہ سے وہ اسپے طبعی نقاضوں کو مجول بیکے ہول گے۔

اللوني: المين فرمايا: اورجب سمندر مير كادي عائي ك0

#### وتسجير" كالمعنى

امام مجامد بن حمر مخزومی متونی ۴۰ اهنے اس آیت کی تفسیر میں کہا:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: جب سمندر کو گرم کیا جائے گا' حتی کہ وہ آگ ہو جائے گا' اور مجاہد نے کہا: سمندر میں آگ لگائی جائے گی۔ (تغیر مجاہد ص۳۲۳ دارالکتب العلمیہ بیروت ۱۳۲۷ھ)

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه ه كصة بين:

''تسبحی ''کامعنی ہے: تنور میں آ گ جلا کراس کوگرم کرنا'اور جب سمندروں یں آ گ لگا دی جائے گی تو ان میں پانی بالکل نہیں رہے گا اور اس کوگرم کرنا'اور جب سمندر اور زمینیں ایک چیز ہوجا کیں گی'جو پانی بالکل نہیں رہے گا اور اس وقت تمام سمندر اور زمینیں ایک چیز ہوجا کیں گی'جو انتہائی گرم اور جلانے والے ہوں گے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ زمین تمام سمندروں کا پانی چوس لے اور بلند ہو کر پہاڑوں کی چوٹیوں کے برابر ہوجائے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ تمام پہاڑر برزہ ہو کرمٹی ہوجا کیں اور تمام زمینیں سمندر کی سطح کے مساوی ہوجا کیں اور یہ سب کا سب گرم یا بھڑکا یا ہوا سمندرین جائے۔

قفال نے کہا: اس آیت کی تین وجوہ سے تاویل ہوسکتی ہے:

(۱) جہنم سمندر کی تہوں میں ہواور دنیا کو قائم کرنے کے لیے اس وقت وہ گرم نہیں ہے اور جب و نیا کی مدت ختم ہوجائے گی تو اللہ تبعالی اس آگ کی تا ثیر سمندر تک پہنچا دے گا' پھراس سبب سے تمام سمندر پھڑ کائی ہوئی آگ بن جائے گا۔

(٢) الله تعالى سورج ع ينداورستارول كوسمندر مين وال دے كا اس سبب سے سمندر بھڑ كائى ہوئى آگ بن جائے گا۔

(٣) الله تعالى سمندريس بهت عظيم آگ بيدا كردے كاجس كى وجه سے سمندر بهت كرم موجائے كا۔

امام راڑی فرماتے ہیں کہ ان تاویلات کے تکلف کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو دنیا کو تباہ کرنے اور قیامت کو قائم کرنے پر قادر ہے وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ سمندرول کوگرم کردے اور اس کے پانی کو آگ لگا وے اور اس کو اس کی کوئی حاجت نہیں ہے کہ وہ سمندر میں سورج اور چاند کو ڈالے یا اس کی تہوں میں جہنم ہو۔

(تفيركبيرج الص ٦٥ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

یہ چھ علامتیں جن کا ذکر آ چکا ہے میٹھی ہوسکتا ہے کہ ان کا وقوع دنیا کو تباہ کرنے کے شروع میں ہواور بیٹھی ہوسکتا ہے کہ ان کا وقوع قیامت کے بعد ہولیکن باتی چھ علامتیں ان کا وقوع قیامت کے ساتھ مختص ہے۔ دوز خ کا مصداق کس جگہ پر ہے؟

امام ابوجعفر محدین جربرطبری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن میتب بیان کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ایک یہودی سے پوچھا: جہنم کہاں ہے؟ اس نے کہا: سمندر میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا: میرا گمان ہے کہ وہ صادق ہے قرآن مجید میں ہے: ''وَالْبَحَوْرَالْمَسْتُجُوْرِیٰ'' (القور: ۲) اور بھڑکائے ہوئے سمندر کی قتم! اور قرآن مجید میں ہے: '' فراذا الْبِحَادُ سُتِحِرَتُ ہُنَّ ''(الگور: ۲) اور جب سمندر بھڑکائے جاکیں گے۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۴۸۲۳۹؛ دارالفکنیروت ۱۲۱۵ھ)

شمر بن عطیہ نے کہا:'' وَالْبُعَرِ الْمُسْجُوْلِ ''(الطّور: ٢) بَمِرُ كائے ہوئے تنور كے قائم مقام ہے اور' وَالْحَالَ الْبِحَالَ مُسْجِوَتُ ' (اللّور: ٢) بھى اس كى مثل ہے۔ (جامع البيان رقم الحديث: ٢٨٢٢١)

علامه آلوی نے امام رازی کی تفسیر کا بعض حصد قل کردیا ہے۔ (روح المعانی جر ۲۰می ۹۱)

اں آیت کی جوتقیر کی گئی ہے اس سے بیمعلوم ہوتا ہے کہ قیامت کے دن بیسمندر آگ بن جائے گالیکن اس سے بید لازم نہیں آتا کہ یہی سمندروہ جہنم ہو جس کا قرآن مجیداوراحادیث میں تذکرہ ہے کیونکہ جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا ہے اور اس کے بعض احوال بیان فرمائے ہیں اور جن کفار کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے 'ان میں سے بھی بعض کا ذکر قرمایا ہے نیز قرآن مجید میں ہے:

قوم نوح کوان کے گناموں کی وجہ سے غرق کر دیا گیا پھر فور أ

مِتَاخَطِيَّا يَرِمُ أُغْرِقُوْ افَأَدْخِلُوْ انَارًا لا

(نوح:۲۵) ان کوچنم کی آگ میں داخل کر دیا گیا۔

اس سے معلوم ہوا کہ اس سمندر کے علاوہ کوئی اور چیز جہنم ہے جس کی آگ میں قوم نوح کو داخل کیا گیا اور جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور ان لوگوں کو دیکھا جن کو جہنم میں عذاب دیا جا رہا ہے ' رہا یہ سمندر تو اس کو قیامت میں بھڑ کا یا جائے گا اور اس کے پانی کوآگ بنایا جائے گا' سو یہ سمندر جہنم کا مصداق نہیں ہے اور قرآن اور اعادیث میں صراحت کے ساتھ یہ بیان مہیں کیا گیا کہ جہنم کہال پر ہے اس کاعلم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے' اور حضرت علی رضی اللہ عند سے جوائر منقول ہے وہ اس باب میں قطعی الثبوت نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب

الكوير: ٤ مين فرمايا اورجب جائيل ملادي جائيل گن

روحوں کوجسموں کے ساتھ ملانے کے محامل

ال آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) ارواح کواجهام کے ساتھ ملادیا جائے گا۔

(٢) قيامت كون تين جوڙے بن جائيں گئے جيسا كداس آيت ميں فرمايا ہے:

اور تمہارے تین گروہ ہوجائیں گے اور دائیں ہاتھ والے پس کیا خوب ہیں وائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے پس کیا خوب ہیں وائیں ہاتھ والے اور جوسیقت کرنے والے ہیں وہ تو

وَكُنْتُمُ أَذُواجًا ثَلْتُهُ فَأَفَعُكِ الْمُنْتَةُ لَا مَا مَعْكِ الْمُنْتَةُ لَا مَا الْمُعْكِ الْمُنْتَكَةِ الْمُنْتَكَةِ لَا مَا الْمُنْتَكَةِ لَا مَا الْمُنْتَكَةِ لَا مَا الْمُنْتَكَةِ لَا مَا اللّهِ هُوْنَ لَا اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ ا

سبقت كرنے والے بى بين

(س) زیادہ عبادت کرنے والوں کا ایک گروہ بنایا درمیانی عبادت کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر دوسرا گروہ بنایا جائے گا۔ جائے گا اور نافر مانی کرنے والوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر تیسرا گروہ بنایا جائے گا۔

(٣) مؤمنین کی روحوں کو بڑی آ تھوں والی حوروں کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور کافروں کی روحوں کوشیاطین کے ساتھ ملادیا حائے گا۔

(۵) ہرنظریاتی گروہ کواس کے افراد کے ساتھ ملادیا جائے گائیبودی کو یہودیوں کے ساتھ عیسائی کوعیسائیوں کے ساتھ اور مسلمان کومسلمانوں کے ساتھ ۔

حضرت نعمان بن بشیروشی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر بن الخطاب وضی الله عنه سے اس آیت کے متعلق سوال کمیا گیا تو انہوں نے فرمایا: جنت میں نیک آدئی کوئیک آدئی کے ساتھ ملادیا جائے گا اور دوزخ میں بدکار کو بدکار کے ساتھ ملادیا جائے گا اور حسن بھری اور قادہ نے کہا: ہر خض کو اس کی جماعت کے ساتھ ملادیا جائے گا 'عہاء اور مقاتل نے کہا: مؤمنین کی روحوں نصرانی کے ساتھ ملادیا جائے گا'عطاء اور مقاتل نے کہا: مؤمنین کی روحوں نصرانی کے ساتھ ملادیا جائے گا'عطاء اور مقاتل نے کہا: مؤمنین کی روحوں

کو بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ ملادیا جائے گا اور کا فروں کی روحوں کوشیاطین کے ساتھ ملادیا جائے گا' عکرمہ نے اس آیت کامعنیٰ اس طرح کیا ہے کہ روحوں کوان کے جسموں میں لوٹا دیا جائے گا۔

(معالم التزيل ج٥ص ٢١٦ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

الگویر: ۹\_۸ میں فرمایا: اور جب زندہ درگور (لڑکی) سے سوال کیا جائے گا0وہ کس گناہ میں قتل کی گئ؟ 0 زما چہ جا ہلیت میں بیٹیوں کو زندہ ور گور کرنا

امام ابواسحاق احمد بن ابراجيم أتعلى المتوفى ٢٢٧ هاس آيت كي تفير مي لكصة بي:

''موء و دہ ''اس لڑی کو کہتے ہیں جس کو زندہ قبر میں دبادیا جاتا ہے' عربوں کے ہاں جب کوئی لڑی پیدا ہوتی اور وہ اس کو زندہ رکھنا چاہتا تو وہ اس کو اُون کا جبہ پہنا کر جنگل میں بکریوں اور اونٹوں کو چرانے کے لیے چھوڑ ویتا اور اگر وہ اس کو آل کرنا چاہتا تو اس کو چھوڑ دیتا حق کہ جب اس کا قدچھ بالشت کا ہوجاتا تو اس کا باپ اس کی ماں سے کہتا: اس کو خوب صورت کیڑے پہنا وُحتیٰ کہ میں اس کو اس کے رشتہ داروں سے ملانے کے لیے لیے جاؤں اور اس نے صحرا میں ایک کنواں کھودا ہوا ہوتا تھا' وہ اس لڑکی کو وہاں لیے جاکراس سے کہتا: اس کنویں میں جھا تک کر دیکھو' چھراس کو چیچے سے دھکا دے کر کنویں میں گرادیتا اور اس کے اور بیٹ کی تنہ کے ساتھ ملادیتا۔ (الکھنہ والبیان جو اس موال کر نے کی تو جبیہ نے کہ اسبب اور اس لڑکی سے سوال کر نے کی تو جبیہ

امام رازی نے فرمایا ہے کہ عرب اپنی بیٹیوں کواس لیے زندہ درگور کرتے تھے کہ ان کو بیٹی کاباپ کہلانے سے عار آتا تھایا وہ تنگی رزق کے خطرے سے بیٹیوں کوئل کر دیتے تھے وہ کہتے تھے کہ ملائکہ اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں تو وہ بیٹیوں کو بیٹیوں کے ساتھ المادیتے تھے۔

ایک سوال یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ جس کوزندہ درگور کیا گیا ہے اس سے سوال کیا جائے گا' بہ ظاہریہ چاہیے تھا کہ قاتل سے سوال کیا جاتا کہتم نے اس اٹری کوکس گناہ کی وجہ سے زندہ درگور کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ سوال اور جواب اس کے قاتل کی تذکیل کے لیے کیا جائے گا' جیسے عیسا ئیوں کی تذکیل کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کیا جائے گا: عَانَتَ قُلْتَ لِلْتَا بِسِ اَنْجَنُ دُنِیْ دُوْنِیْ وَاللّٰہِ مُنْ اِسْ ہُونِ دُنْنِ مِن دُوْنِ

الله ط قَالَ سُبُطِنَكَ مَا يَكُونُ فِي آَنُ اللهُ لَيْسَ لِيْ اللهُ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عِلَى اللهُ اللهُ عَلَيْسَ عِلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْسَ عِلَيْسَ عَلَيْسَ عَلَيْكُ عَلَيْسَ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْسَ 
دوسرا جوطب بدہے کہ مقتولہ سے اس لیے سوال کیا جائے گا کہ وہ قاتل کے خلاف کیا دعویٰ کرتی ہے۔

(تفيركبيرج ااص ٢٦ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

# زندہ درگور کرنے کی ممانعت میں احادیث

زندہ در گور کرنے کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

سلمہ بن زیداجعنی بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: (زمانهٔ جاہلیت میں) زندہ درگور کرنے والا اور جس کو زندہ درگور کیا گیا' دونوں دوزخ میں ہیں ماسوااس کے کہ زندہ درگور کرنے والا اسلام کا زمانہ پالے اور پھر اللہ اس ورگز رفرمائے (زمانهٔ جاہلیت میں مرنے والی نابالغ لڑکی کا دوزخ میں ہونامحل اشکال ہے)۔

(منداحمة جسم ٨٤٨ رقم الحديث ١٥٢٩٣ داراحياء الراث العربي بيروت)

تبيار القرآن

حصرت قیس بن حازم رضی الله عند نے نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا: یارسول الله! میں نے زمانة چاہلیت میں اپنی آٹھ بیٹیوں کو زندہ درگور کیا تھا' آپ نے فرمایا:ان میں سے ہرایک کے بدلہ میں ایک غلام آزاد کرؤانہوں نے کہا: یارسول الله! میں اونٹوں والا ہول' آپ نے فرمایا:اگرتم چاہوتو ان میں سے ہرایک کے بدلہ میں ایک اونٹ کی قربانی دو۔ (مندالہزار قرالحدیث: ۲۲۸ انجم الکیرج ۱۸ سے ۳۳۷ مجمح الزوائدج سے ۱۳۳۷)

اللورين وامين فرمليا: اورجب صحائف (اعمال) بيميلا ديئ جائيس كـ O

انسان کی موت کے وقت اس کے صحا کف اعمال کو لپیٹ دیا جاتا ہے اور حساب کے وقت اس کے صحا کف اعمال کو کھول لر پھیلا دیا جائے گا۔

التوريز المين فرمايا اورجب آسان تعيني لياجائ كا ٥

آ سان کے اوپر جنت اور اللہ تعالیٰ کا عرش ہے آ سان کوان ہے الگ کرلیا جائے گا جس طرح ذبیحہ کی کھال کھینچ کراس کو ذبیحہ سے الگ کر لیلتے ہیں۔

اللهومين ٢١ ميس فرمايا: اورجب دوزخ كوجر كاديا جائے گا٥

ہنوآ دم کے گناہوں اور اللہ تعالیٰ کے غضب کی وجہ ہے جہنم کو بھڑ کا یا جائے گا' معتز لہنے کہا: اس آیت سے معلوم ہوا کہ ابھی جہنم کو پیدائبیں کیا گیا کیونکہ قیامت کے دن اس کو بھڑ کا یا جائے گا' اس کا جواب سے ہے کہ جہنم کو پیدا کیا جا چکا ہے' لیکن اس کی آگ کو قیامت کے دن بھڑ کا یا جائے گا۔

الكوير: ١٣ مين فرمايا: اورجب جنت قريب كردى جائے گ٥

جنت متقین کے قریب کردی جائے گی جیسا کے قرآن مجید میں ہے:

اور جنت متفین کے قریب کردی جائے گ

وَإُذْ لِفَتِ الْمُنتَةُ لِلْمُتَقِينِ (الشراء: ٩٠)

الكوريه الين فرمايا تو مر خض جان كى جوكام اس فيش كيا ب 0

اس سے پہلے بارہ چیزوں کا ذکر فرمایا ہے ان کا مجموعہ شرط ہے لیٹی جب قیامت کے دن ان بارہ چیزوں کا وقوع ہوگا تو ہر حض جان لیے گا کہ اس کے صحائف اعمال میں کن کاموں کو حاضر کیا گیا ہے طاہر ہے کہ وہ اعمال تو حاضر نہیں کیے جائیں گ بلکہ جن صحائف میں وہ اعمال لکھے ہوئے ہیں'ان کو حاضر کیا جائے گا اور بیاس وقت ہوگا جب اس سے حساب لیا جائے گا یا جب میزان براس کے اعمال کا وزن کیا جائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: میں قتم کھاتا ہوں پیچے ہٹے والے ستاروں کی 0 چلنے پھرنے والے چھنے والے ستاروں کی 0 اور
دات کی جب جانے گے 0 اور شبح کی جب جیکئے گے 0 بے شک یہ معزز رسول کا قول ہے 0 جو توت والا ہے عرش والے کے
مزد کیک بلند مرتبہ ہے 0 جس کی آسانوں میں اطاعت کی جاتی ہے وہاں امانت دار ہے 0 اور تمہارے نبی مجنون نہیں ہیں 0
اور بے شک انہول نے اسے روش کنارے پر دیکھا 0 اور وہ (نبی ) غیب کی خبر دینے پر بخیل نہیں ہیں 0 اور بیر قرآن)
شیطان مردود کا قول نہیں ہے 0 سوتم کہاں جارہ ہو؟ 0 بے شک وہ تمام جہان والوں کے لیے تھیے ہو کہ تم میں سے ہر
اس محض کے لیے جوسیدھا چکنا چا ہے 0 اور تم صرف وہی چاہتے ہوجس کو اللہ رب الخلمین چاہتا ہے 0 (الگویر: ۲۹۔ ۱۵)
الگویر: ۱۲۔ ۱۵ میں فرمایا: میں فرمایا: میں ضم کھا تا ہوں ہیچے ہے والے ستاروں کی 0 چلنے پھرنے والے چھنے والے ستاروں کی 0

38

#### النجنس "اور الكنس"كمعاني

اس آیت میں النہ تی ہیں النہ اللہ جانے والے بعض مفسرین کے زدیک اس سے ستارے مراد اس کیونکہ وہ دن میں جانے والے پھر جانے والے بھر جانے والے بعض مفسرین کے زدیک اس سے ستارے مراد اس کیونکہ وہ دن میں جب جاتے ہیں اور بعض کے نزدیک جاتے ہیں اور بعض کے نزدیک جاتے ہیں اور بعض کے نزدیک وخسہ متحدہ اس کے بیال اس طرح ہے کہ بھی پیمشرق سے مغرب کی طرف چلتے ہیں اور بھی اس کے برعکس جستے ہیں اور بعض کے نزدیک اس سے مراد نیل گائے ہے کیونکہ اس میں بھی جستے ہیں اور بھی کی صفت ہے۔

حافظ ابن جرعسقلاني متوفي ٨٥٥ه لكهت بي:

فر ا نے کہا: اس سے مرادستارے ہیں اور ابوصالح نے حضرت ابن عباس سے بھی الی طرح روایت کیا ہے اور امام عبد الرزاق نے سندھیچ کے ساتھ عمرو بن شرحیل سے روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے جھے سے بوچھا کہ الحنس کیا چیڑ ہے؟ میں نے کہا: میر ا گمان ہے کہ وہ نیل گائے ہے حضرت ابن مسعود نے فرمایا جمیر ابھی یہی کہان ہے اور حسن بھری نے کہا: اس سے مراد وہ ستارے ہیں جودن میں جھیے جاتے ہیں۔

الگولى بارن كرىن كرىنى كالفظ كى بير كانس "أسم فاعل كى جمع ہے" "كناس" برن كرىنے كى جمالى كو كہتے ہيں اور جمالى كو كہتے ہيں اور جمالى كا منطق كر بھى كہتے ہيں۔ اور جمالى كى بير بيرن كے چھينے كو بھى كہتے ہيں۔

حافظ ابن حجر عسقلانی لکھتے ہیں:

''الكنس''وه ستارے ہیں جوجیپ كرغائب ہوجاتے ہیں اور بعض نے كہا:''الكنس'' سے مراد ہرن ہیں'امام سعید بن منصور نے سندھن کے ساتھ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت كیا ہے كـ''الكنس'' سے مراد وہ ستارے ہیں جو رات میں نظر آتے ہیں اور دن میں جیسے جاتے ہیں اور نظر نہیں آتے' مجاہد سے''المكنس'' كے متعلق سوال كيا گيا تو انہوں نے كہا: جھے پتانہیں اور دن میں تو انہوں نے كہا: ہم نے سنا ہے كہاں سے مراد نیل گائے ہے اور بیلوگ حضرت علی ہے دوايت كرتے ہیں كہان ہم اور ایر جھوٹ باندھتے ہیں۔

( فتح الباري ج ٥٥ - ١ - ٥٥ - كزار الفكر بيروت ١٣٢٠ هـ )

امام بخاری نے کہا:''المنخنس ''کامعنیٰ ہے: وہ ستارے جواپنے مدار میں لوٹ جاتے ہیں اور''المکنس ''کامعنیٰ ہے۔ وہ ستارے جو ہرن کی طرح حیصپ جاتے ہیں۔ (صحح ابخاری تغیر''اذا المنسمس کودت'')

امام رازی نے کہا ہے کہ 'المحنس''اور' الکنس''ے ستاروں کا مراد لیٹا زیادہ لائق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا ستاروں کی قتم کھانا ہرن کی قتم کھانے سے زیادہ اولی ہے۔

التكوير: ١٥ مين فرمايا: اوررات كي جب جانے ككه ٥

اس آیت میں''عسعس'' کالفظ ہے ٔ پیلغت اضداد سے ہے'''عسعس'' کالفظ رات کے آنے اور رات کے جانے' دونوں میں مستعمل ہے۔

> الْكُويرِ: ١٨ ميں فرمايا: اور صبح كى جب حيكئے گئے O صدر مند من

اس سے مراد ہے: جب صبح کی روشنی ممل طور سے پھیل جائے۔

جلددوازدتم

الگویر:۱۹ میں فرمایا: بےشک بیمعزز رسول کا قول ہے0 حضرت جبریل علیہ السلام کی چھ صفات کا تذکرہ اور امام رازی کا تمام رسولوں کو حضرت جبریل کی امت قرار دینا

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں:

الله تعالیٰ نے ان آیات میں حضرت جبریل کی چھ صفات ذکر کی ہیں۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ رسول ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ تمام انبیاء کی طرف اللہ کے رسول ہیں' سووہ رسول ہیں اور تمام انبیاءان کی امت ہیں۔ورج ذیل آیتوں سے بھی یہی مراد ہے:

يُنَرِّكُ الْمُلَيِّكَةَ بِالرُّوْرِ مِنْ آمْرِ مِ عَلَى مَنْ يَنْ الْمُلَيِّكَةَ بِالرُّوْرِ مِنْ آمْرِ مِ عَلَى مَنْ يَنْ الْحَلَيْ الْمُلْتِ  اللَّهُ وَالْمُلْتِ الْمُلْتِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْكُونَ الْمُلْتِي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَيْمِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْمِ عَلَيْكُونَ اللَّهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَلَيْمِ مِنْ اللَّهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَلَا لَمُ اللَّهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا لَمُ اللَّهِ وَلَيْمِ اللَّهِ وَلَا لَمُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَيْمِ اللَّهُ وَلِمُ اللَّهُ وَلَا لَمُنْ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلِي اللَّهِ وَلَا اللَّهُ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلَا لَمُ اللَّهِ وَلَا لَمِي اللَّهِ وَلَا مِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا لَمِنْ اللَّهِ وَلَا اللَّهِ وَلَا لَمِنْ اللَّهِ وَلَا لَمِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلَا لِمُنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِلْمُ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلَا لَمِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ وَلِي اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّلْمِي اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِمِنْ اللَّهِ وَلِمِنْ اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَلِمِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِمِنْ اللَّهِ وَلِمِنْ اللَّهِ وَلِمِنْ اللَّهِي مِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلِي مِنْ اللَّهِ وَلَا لَمُ

نَزَلَ بِحِ الدُّوْحُ الْأَفِينُ كَ عَلَى تَلْبِكَ لِتَكُوْنَ مِنَ الْمُنْذِيدِيْنَ كُ (الشراء:١٩٥٥ـ)

وہی جبریل کوومی کے ساتھ اپنے عکم سے اپنے بندوں میں جس پر چاہے تازل فرما تا ہے۔

جس کوالروح الاین (جبریل) لے کرنازل ہوئے ہیں ○ آپ کے قلب کے اِدپر تا کہ آپ (اللہ کے عذاب سے )ڈرانے

والول میں سے ہوجا تیں 0

اوردوسری صفت میہ ہے کہ وہ کریم ہیں اور ان کا کرم میہ ہے کہ وہ افضل چیز عطا کرتے ہیں اور وہ معرفت اور ہدایت ہے۔

تیسری اور چوتھی صفت میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: وہ قوی ہیں اور عرش والے کے نزویک بلند مرتبہ ہیں۔(الگوی:۲۰)ان کی
قوت میہ ہے کہ ایک روایت کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی قوت کا ذکر کے

فرمایا ہے تو آپ کی قوت کا کیا اندازہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیس نے حضرت لوط علیہ السلام کی چار بستیوں کو اپنے ایک پر کے
ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، حتیٰ کہ آسمان والوں نے کوں اور مُرغیوں کی آوازیں سنیں اور مقاتل نے ذکر کیا ہے کہ ابیض
ساتھ آسمان کی طرف اٹھا لیا تھا، حتیٰ کہ آسمان والوں نے کوں اور مُرغیوں کی آوازیں سنیم اور معمولی کا ضرب لگائی، جس کے نتیجہ
مائی شیطان نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جملہ کرنے کا ارادہ کیا تو حضرت جبریل نے اُس کو معمولی کا ضرب لگائی، جس کے نتیجہ
میں وہ مکہ سے ہند کے پر لے بسراے میں جا پڑا اور بعض مفسرین نے کہا: اس قوت سے مراد ہے: اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا اور
اس میں خلل نہ آنے دینا' اُن کی تخلیق کی ابتداء سے لے کر آخرت تک اور ان کو اللہ تعالیٰ کی معرفت اور اس کے جلال ذات
کے مشاہدہ کی جوقد رت ہے وہ یہاں مراد ہے۔

چۇتنى صفت بەپ كەدەغرش داكے ئے نزدىك بلندمرتبە بىن كىنى دە اللەتغالى كے نزدىك بہت معزز اور بہت مكرم بىن - پانچویں صفت بەپ كەللەتغالى نے فرمایا: اُن كى ( آسانوں میں )اطاعت كى جاتى ہے'(عرش دالے كے نزديك ) امانت دار بین (الگویہ:۲۱)۔

اس کامعنیٰ میہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فرشتوں میں واجب الاطاعت ہیں وہ ان ہی کے حکم سے آتے ہیں اور جاتے ہیں۔

چھٹی صفت ہے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی وتی اور اس کا پیغام پہنچانے میں امانت دار بین اللہ تعالیٰ نے اُن کو خیانت کرنے سے اور لغزش کرنے سے محفوظ اور مامون رکھا ہے۔ (تفیر کیرج ااص ۲۹۰ داراحیاءالترات العربیٰ بیروت ۱۳۱۵ھ) امام رازی نے میں تقریر البقرہ: ۲۰۰ کی تفیر میں بھی کی ہے۔ (تفیر کیرج اص ۳۸۲)

فائدہ اس سےمعلوم ہوا کہ بوری تفسیر کبیر امام رازی ہی کی کھی ہوئی ہے اور علامہ ابن خلکان متوفی ۲۸۱ ھ علامہ تمس الدین

ذہبی متوفی ۲۸ کے ہوئی خلیفہ اور حافظ ابن جمرعسقلانی متوفی ۸۵۲ھ نے جو یہ لکھا ہے کہ امام رازی تغییر کبیر کو کمل نہیں کر سکے'
پیخلاف تحقیق ہے۔ دراصل ان علاء کرام نے پوری تغییر کبیر کا مطالعہ نہیں فرمایا' ورنہ یہ حضرات یہ بات نہ کہتے کہ امام رازی کی
وفات کے بعد تغییر کبیر کو علامہ احمد قمولی متوفی کا کے ہے۔ نگمل کیا۔ اللہ تعالی ان سب حضرات کی مغفرت فرمائے اور ان پر دم فرمائے' انہوں نے انجانے میں امام رازی کے کمالات علامہ قمولی سے منسوب کردیئے۔ ہمارے نبی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بہ شمول جبریل امین تمام فرشتوں سے افضل ہونا۔۔۔۔۔ اور امام رازی کا رق

امام رازی نے حضرت جریل علیہ السلام کی جو چھ صفات ذکر فرمائی ہیں' ہم کو صرف پہلی صفت کی تفسیر میں ان سے اختلاف ہے' کیونکہ اس پہلی صفت کی تفسیر میں ان سے اختلاف ہے' کیونکہ اس پہلی صفت کی تفسیر میں انہوں نے بیٹر مایا ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام انہیاء کی طرف رسول ہیں اور تمام انہیاء علیم السلام ان کی امت ہیں اور چونکہ رسول اپنی امت سے افضل ہوتا ہے' اس سے بیدلازم آیا کہ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت جبریل علیہ السلام تعلیم السلام تعلیم السلام حضرت جبریل سے افضل ہیں اور جبریل علیہ السلام تعلیم السلام تھی ولائل سے بیٹا بت ہے کہ تمام انہیاء علیم السلام تعلیم ولائل حسب نصف اللہ تعلیم السلام تعلیم تعل

بے شک اللہ نے آ دم کواور توح کواور آل ابراہیم کواور آل

(١) إِنَّ اللَّهُ اصْطَفَى ادْمَرُونُوْحًا وَإِلَّ الْبِرْهِبُهُ وَالَّ

عمران کو(ان کے زمانہ میں )تمام جہانوں پر بزرگ دی 🔾

عِمْرِكَ عَلَى الْعَلِيثِينَ ﴿ (آل عران: ٣٠٠)

اس آیت کامعنیٰ بیہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم اور حضرت نوح کواور آل ابراہیم (حضرت آلحق حضرت اساعیل اور تمام انبیاء بنی اسرائیل)اور آل عمران (لیعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام) کوتمام جہانوں پرفضیلت دی ہے اور ہمارے بی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آل ابراہیم میں ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی نے حضرت آ دم سے لے کر حضرت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء علیہم السلام کوتمام جہانوں پر فضیلت عطا فرمائی اور تمام جہانوں میں بہشمول حضرت جبریل علیہ السلام تمام ملائکہ مقربین اور دیگر تمام ملائکہ شامل میں

توسب کے سب فرشتوں نے اکٹھے بحدہ کیا 0

(٢) فَسَجَدَا الْمَلَيْكِلَةُ كُلُّهُ وُ ٱجْمَعُونَ ٥

(الجر:٣٠٠ص:٣٧)

اس آیت میں تمام فرشتوں کے معنیٰ کومو کد کرنے کے لیے اللہ تعالی نے تین الفاظ ذکر فرمائے ہیں: (۱)''المملائکة'' بیجع معرف بلام الاستغراق ہے(۲)''کلھم''(۳)''اجمعون''۔

امام رازی اس کی تفییر میں لکھتے ہیں کے خلیل اور سیبویہ نے کہا ہے کہ 'کستھم اجمعون ''میں ایک تاکید کے بعد دوسری
تاکید ہے۔ مُبرّد سے اس آیت کے متعلق سوال کیا گیا تو اُس نے کہا کہا گراللہ تعالی صرف یہ فرما تاکہ فرشتوں نے سجدہ کیا تو یہ
احتمال ہوتا کہ بعض فرشتوں نے سجدہ کیا' جب' 'مسلھ ہے ''فرمایا تو یہ احتمال ذائل ہوگیا اور فاہر ہوگیا کہ تمام فرشتوں نے سجدہ
کیا' پھر بیا احتمال رہا کہ انہوں نے مختلف اوقات میں سجدہ کیا' سوجب' 'اجمعون ''فرمایا تو یہ احتمال بھی زائل ہوگیا اور واضح ہو
گیا کہ سب فرشتوں نے اکشے ہوکر سجدہ کیا تھا۔ (تفیر کیرج سے مسائلہ داراحیاء التراث العربی بیردت' ۱۳۱۵ھ)
امام رازی سورہ میں میں اس آیت کی تفیر میں لکھتے ہیں:

جلد دواز دہم

رہا یہ کہ زمین کے تمام فرشتوں کو تجدہ کرنے کا تھم دیا گیا تھا یا اس میں آسانوں کے فرشتے بھی داخل ہیں جیسے حضرت جبریل اور حضرت میکائیل اور الروح الاعظم' جس کا ذکر اس آیت میں ہے:

يَوْمَرِيَقُومُ الرُّوْمُ وَالْمَلَيْكَةُ صَفَّا الْحُلِي اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ ا

(النبا:۳۸) ہوں گے۔

سواس میں بہت وقیق مباحث ہیں۔(تفیر کیرج ٥٩١٠)

امام رازی کچھ بھی کہیں' بہ ہر حال قرآن مجید کی اس نص قطعی سے بیٹا بت ہو گیا کہ بلااستثناء تمام فرشتوں نے حضرت آ دم کو بجدہ کیااوراس میں واضح طور پر حضرت جریل بھی شامل ہیں اور اس بجدہ کا تھم جبھی دیا گیا تھا جب اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کی فضیلت علمی تمام فرشتوں پر ٹابت کر دی اور حضرت آ دم علیہ السلام نے اُن تمام چیزوں کے نام بتا دیۓ جن کے نام فرشتے نہ بتا سکے تھے اور اس کے بعد ہی اللہ تعالی نے فرشتوں کو بیتھم دیا کہ وہ حضرت آ دم کو بجدہ کریں اور یہ بات معروف اور ثابت ہے کہ جس کو بجدہ کیا جائے وہ اُس سے افضل ہوتا ہے جو اس کو بجدہ کرے للہذا حضرت آ دم علیہ السلام بہ شمول حضرت جبریل تمام فرشتوں سے افضل قرار ہائے۔

> (٣) وَإِذْقَالَ مَا يُكَ لِلْمَلَيْكَةِ إِنِي ْجَاعِلٌ فِي الْاَمْضِ خَلْفَةً ﴿ (البرر، ٣)

شک میں زمین میں ایک خلیفہ ( نائب ) بنانے والا ہوں۔ اے داؤ د! ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنا دیا ہے' تو آپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ سیجئے۔

اور یاد سیجے جب آب کے رب نے قرشتوں سے کہا: بے

لكااؤدُ إِنَّا جَعَلُنْكَ خَلِيفَةً فِي الْكَرْضِ فَاحْكُمُ بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ (سَ:٢١)

ان دونوں آیتوں سے بیرواضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم اور حضرت داؤد (علیماالسلام) کواپنا خلیفہ بنایا ہے اور خلیفہ کامعنیٰ ہے: نائب اور قائم مقام' سواللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کو اپنا خلیفہ اور نائب بنایا ہے جب کہ کسی فرشتے کو اپنا نائب اور خلیفٹہیں بنایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ انبیاء علیہم السلام بہ شمول جریل امین تمام فرشتوں سے افضل ہیں۔

وہ ذات بہت بابر کت ہے جس نے (احق اور باطل کے درمیان) فیصلہ کرنے والی کتاب کو اپنے مقرب بندہ پر بہ تدریج نازل فرمایا' تا کہ وہ (بندہ خاص) تمام جہان والوں کے لیے (اللہ کے عذاب سے) ڈرانے والے ہوجا کیں ○

(٣) تنبرك الله في تَرَك الْقُنْ قَانَ عَلَى عَبْدِ مِ لِيكُونَ لِلْعُلِينَ لَكُونَ لِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الل

تمام جہانوں میں حضرت جبریل بھی شامل ہیں 'سواس سے معلوم ہوا کہ حضرت جبریل بھی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی مت میں ہیں۔

(a) وَهَا آرْسَلْنَكَ إِلَّارِهُمَاةً لِلْعَلَمِيْنَ O اور ہم نے آپ کوتمام جہانوں کے لیے صرف رحمت بنا کر

(الانبياء:١٠١)

اس آیت سے واضح ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہ شمول حضرت جبریل تمام فرشتوں کے لیے رحمت ہیں' کیونکہ وہ بھی تمام جہانوں کے عموم میں داخل ہیں اور جو رحمت ہووہ اُس سے افضل ہوتا ہے جس کے لیے وہ رحمت ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے افضل ہیں۔

(۲) فرشتوں کے افضل ہونے کی معتزلہ ہے وجہ بیان کرتے ہیں کہ وہ اللہ کی عبادت بہت کرتے ہیں اور اس کی نافر مانی نہیں

حندوواروه

كر ات اوراس يردرج ذيل آيات ساستدلال كرتے ہيں:

وَيَفْعُلُونَ مَا يُؤْمِرُون (الله ٥٠) اوروه (فرشت )وي كرتے ميں جوانبين عم دياجاتا ٢٥٠

الله عَمَا الله عَمَا أَمَرَهُ وَكَ يَفْعَلُونَ مَا يُؤُمَّرُونَ وور فرشة الله كرى عَم ك نافر مانى نهيس كرت اورواى

(التحريم: ١) كرتے ميں جوانہيں حكم ديا جاتا ہے ٥

فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے سے کوئی مانع اور مزاحم نہیں ہے۔اُن میں شہوک اور پیاس ہے نہ شہوت اور غضب جب کہ انسان میں اللہ تعالیٰ نے بھوک و پیاس بھی رکھی شہوت غضب اور نیند بھی رکھی ہے تو انسان کی عبادت کے لیے بید چیزیں موافع اور رکاوٹیں ہیں۔ان موافع اور رکاوٹوں کے باوجود انسان کا اللہ عزوجل کی عبادت کرنا فرشتوں کی عبادت سے کہیں افضل ہے الہذا عام فرشتوں کی عبادتوں سے عام مؤمنین کی اطاعت اور عبادت افضل ہے اور خاص فرشتوں (مثلاً حضرت جبریل مصرت میکائیل علیم السلام وغیرہما) کی عبادت و اطاعت سے انبیاء علیم السلام کی اطاعت و عبادت اور فاضل ہیں۔

(٤) وَإِنَّ عَلَيْكُو لَكُوظِيْنَ كَكِرَامًا كَايْتِينْنَ فَ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّ

(الانقطار:۱۱ه۱) لکھنے والے (میں )

سومؤمنین محفوظ ہیں اور فرشتے اُن کے محافظ اس طرح فرشتے انبیاء علیہم السلام کی بھی حفاظت کرتے ہیں جیسا کہ درج

ذیل آیت میں ہے:

خِاتَهُ فَيْسُلُكُ مِنْ بَيْنِ يكانيه وَمِنْ خَلْفِه بِي لِي بِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

سَّصَلُّا ﴿ (الجن: ١٢)

یہ قاعدہ ہے کہ جس کی حفاظت کی جائے وہ اپنے محافظ سے افضل ہوتا ہے۔عام مؤمنین کے محافظ عام ملائکہ ہیں اور خواص انبیاء کرام کے محافظ رُسل ملائکہ ہیں البندا عام مؤمنین عام ملائکہ سے افضل ہیں اور انبیاء علیم السلام رسل ملائکہ سے افضل ہیں۔

النُّورِ: ١٩ مين 'دسولِ كويمِ' كل صفت كا نبي صلى الله عليه وسلم بمنطبق مونا

اللوري: ۲۱\_۱۹ميں جو چھ صفات ذكر كي گئي ہيں اور أن كے متعلق امام رازى نے بيلكھا ہے كہ بيد حفرت جريل كى چھ صفات ہيں'اس كے متعلق مفسرين نے بيجھى كھا ہے كہ بيہ ہمارے نبي سيدنا محمر صلى الله عليه وسلم كى چھ صفات ہيں۔

ان آیات کی جویتفیر کی گئی ہے کہ حضرت جبر مل سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے افضل بین بیرایی تفیر ہے جس سے حضرت جبریل علیہ اللہ تعالیٰ کی تائید سے بہتے بیں اس آیت کی تفیر میں مفسرین کا اختلاف ہے مفسرین کا جم عفیراس طرف گیا ہے کہ اس آیت بین 'دسول کے دیم ''سے لے کر باقی صفات تک سیدنا محمسلی افتلاف ہے مفسرین کا جم عفیراس طرف گیا ہے کہ اس آیت بین 'دسول کو یم ''سے مراد حضرت جبریل بیں تو اس کے خلاف بیآیات اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ اگر میہ کہا جائے کہ 'اندہ لمقول دسول کو یم ''سے مراد حضرت جبریل بیں تو اس کے خلاف بیآیات

ہے شک میضرور رسول کریم کا قول ہے )اور میکسی شاعر کا قول نہیں ہے تم بہت کم ایمان لاتے ہو )اور نہ میکسی کا بمن کا قول ہے تم بہت ہی کم سیجھتے ہو ) ٳػٙ؋ؙڵڡۜٷڵۯۺۏ۬ڸۣڰڔؽ۫ڿۣڴٷٙڡٵۿؗٷؠڡۜٙۅؙڮ ۺٵڡڔۣڐٷڸؽؙڐڟٲؿٷٛڡؚڹؙۅٛڹڮٚۏػٚۅٚۅٙڰڔؠڡٙٷؚڶڰۜٳۿڹ ڡۧڸؽؚڐ؆ڟٵؾؘۯؘڪۧڔؙۏ۫ؾ۞(الانتسيس)

الكوريا٨: ٢٩ \_\_\_\_ ان آیات سے بیتعین ہوگیا کہ مورة الحاقہ مین وسول کویم "سے مرادسیدنا محصلی الله علیه وسلم بین سواس طرح الكوير ١٩ مين بھي 'وسول كويم''سے مرادسيدنا محصلي السطيه وسلم كي ذات ہے۔ الكوير: ٢٠ مين 'ذي قوة " كي صفت كانبي صلى الله عليه وسلم يرا "ذى قوق " ـ عراد بهى ني صلى الله عليه وسلم بين كيونكه جس قرآن كيزول كويها را برداشت نه كرسك كه اگروه قرآن پہاڑ پر نازل کیا جاتا تو وہ خثیت الہی ہے ریزہ ریزہ ہوجاتا' آپ پروہ کلام پلورا نازل ہوااور آپ کی طمانیت میں کوئی فرق نہیں۔ آیا اورالله عزوجل کی جس تحلّی کو پہاڑ طور سہار نہ سکا اور حضرت مویٰ علیہ السلام اس تحلّی کو دیکھ کریے ہوش ہو گئے آپ نے اس ذات کو بھی بلا تجاب جاگتے ہوئے اس طرح دیکھا کہ دکھانے والے نے بھی داد دی کہ'' مازاغ الْبقترو ماکل فی 🖰 '' (اپنج ۱۷) نہ آپ کی نظر کج ہوئی نہ حد سے آ گے بڑھی سوآپ کی قوت کا کیا ٹھکانا کہ سدرۃ المنتہی سے آ گے جانے سے حضرت جریل کے ير جلتے ہيں اور آپ بڑے اطمينان سے اُس سے آ کے گئے اور آپ کی طاقت کا کيا کہنا کہ آپ نے وہ کلام سُنا جس کوکوئی مخلوق سُن نہیں سکتی اور اُس ذات کو بے حجاب دیکھا جس کو کوئی دیکھ نہیں سکتا۔اس کے مقابلہ میں حضرت ج<sub>بر</sub>یل کا چند بستیوں کو ہلیٹ وینا کیانسیت رکھتا ہے۔ التَّوير: ٢٠ ميں چوتھی صفت اللّٰہ تعالیٰ کے نز دیک معزز اور وجیہ ہونے کا رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ علیہ وسلم حضرت جبریل کی چوشی صفت میرهی که وه عرش والے کے نز دیک مکرم اور معزز میں اور نبی صلی الله علیه وسلم جوالله عز وجل كنزدنيك مرم اورمعزز بين اس كاكوئي كيا اندازه كرسكتا ب\_اسسلىلدين آيات اوراحاديث حسب ذيل بين: رسول الله صلى الله عليه وسلم كي الله تعالى كزر ديك عزت اور وجابت كمتعلق قرآن مجيدكي آيات ۮڡؚٛڹٛٲڬٳۧؿٚٳڷؽڸۏؙێؾڂٷٲڟڒڡٵؾ۫ۼٳۯڡؙؾؙڬ؆ٞۯڟؽ آپ رات اور ون کے اوقات میں اللہ کی شہیع پڑھے تا کہ (طنه: ۳۰) آپراضی بوجا کیں ٥ اورُعْقِرِیبِ آپ کو آپ کا رب اتنا عطا کرے گا کہ آپ وَكَسَوْفَ يُعْطِلُكَ مَا يُكَ فَكَرُضَى ﴿ (اَضَى: ٥) راضی ہوجا ئیں گے 0 قَلْنُرْى تَقَلُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّهَاءَ ۖ فَلَنُو ٓ لِيَنَّكَ قِبْلُةً ب شک ہم آپ کے چرے کا آسان کی طرف مزنا دکھ تُوضِيها من (البقره:١٣٨) رہے ہیں' موہم آپ کو اُس قبلہ کی طرف پھیر دیں گے'جس کی طرف مندكر كفماز يرهي يرآب داهني بي-عَسَى إَنْ يَبْعَثَكُ مُا بُكُ مُقَامًا فَعُنْ ذَا اللهِ عنقریب آپ کارب آپ کومقام محمود پر فائز فر مائے گان

(ئى اسرائىل: 24)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كى الله تعالى كے نز ديك عزت ووجا ہت كے متعلق احاديث

حضرت عا ئشەرضی الله تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہے عرض کیا کہ میں صرف بیرگمان کرتی ہوں کہ آپ کا رب آپ کی خواہش پوری فرمانے میں بہت جلدی کرتا ہے ۔

(صحح بخارى رقم الحديث: ٨٨٨ صحح مسلم رقم الحديث: ١٥١٣)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم في فرمایا:

میں قیامت کے دن تمام اولادِ آ دم کا سر دار ہوں گا اور بید میں فخر بینہیں کہتا' اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈا ہو گا اور بید میں فخر بینہیں کہتا' اور آ دم اور ہر نبی میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے اور بید میں فخر بینہیں کہتا اور میں ہی سب سے پہلے زمین سے اٹھوں گا اور بید میں فخر بینہیں کہتا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۵ ۳۳ سنن ابن ماجد رقم الحدیث: ۴۳۰۸ سنداحمدی ۳۳۵) حضرت ابن عماس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

سنوا میں اللہ کامحبوب ہوں اور یہ میں فخرینہیں کہتا اور میں ہی قیامت کے دن حمد کا جھنڈ الٹھائے ہوں گا جس کے تحت حضرت آ دم اور اُن کے ماسواسب ہوں گے اور یہ میں فخرینہیں کہتا اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور قیامت کے دن سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی اور یہ میں فخرینہیں کہتا اور میں سب سے پہلے جنت کا درواز ہ کھنگھٹاؤں کا تو اللہ تعالی اس کومیرے لیے کھول دے گا تو اس جنت میں میں داخل ہوں گا اور میرے ساتھ فقراء مؤمنین ہوں گے اور یہ میں فخرینہیں کہتا اور میں کہتا اور میں کہتا۔ میں فخرینہیں کہتا۔

(سنن ترفدي رقم الحديث: ٦١٦ ٣٠ سنن داري رقم الحديث: ٢٠٠)

حضرت جابر رضى الله تعالى عنه بيان كرت بي كه نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور یہ میں فخر مینہیں کہتا' اور میں خاتم انٹیین ہوں اور یہ میں فخرینہیں کہتا' اور میں سب سے پہلے شفاعت کرنے والا ہوں اور سب سے پہلے میری شفاعت قبول کی جائے گی اور یہ میں فخرینہیں کہتا۔

(سنن داري رقم الحديث:۴۹)

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہر ، که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا:

بجھے انبیاءلیم السلام پر چھوجوہ سے نصلیت دی گئ ہے: (۱) مجھے جوامع النکام (جامع مانع باتیں) دی گئ ہیں (۲) رُعب سے میری مدد کی گئ ہے البان ہیں ہے۔ البان ہیں ہے کہ مالسلام پر چھوجوہ سے نصل سے میری مدد کی گئ ہے۔ (۳) میرے لیے تمام روئے زبین کو پاکیزگی حاصل کردیا گیا ہے (۳) میرے لیے تمام کو پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعۃ اورم سجد بنادیا گیا ہے (۵) مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا ہے (۱) مجھ پر انبیاء کی آمد کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث ۵۲۳)

اس حدیث میں تضریح ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام مخلوق کے رسول ہیں اور بہ شمول حضرت جبریل تمام ملائکہ بھی مخلوق میں داخل ہیں البغدا آ ب اُن کے بھی رسول ہیں۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:

میرے دووز برآ سان کے ہیں: جریل اور میکائیل اور میرے دووز برز مین کے ہیں: ابو بکر اور عمر۔

. (المتدرك ج٢ص٢٦، كنزالهمال رقم الحديث:٣٢٦٧)

جس نے اپنے وزیر بنائے ہوں وہ اُن وزیروں سے انطل ہوتا ہے۔اس سے معلوم ہوا کہ سیرنامحمد صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل اور حضرت میکائیل سے افضل ہیں۔

حضرت عا تشدرضي اللدتعالي عنها بيان كرتى بين كدرسول اللصلى اللدعليدوسلم فرمايا:

جھے سے جبریل علیہ السلام نے کہا کہ میں نے تمام روئے زمین کے مشارق ادر مغارب کو اُلٹ بلیٹ کر کے دیکھا' مجھے ۔ کو کی شخص سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم سے افضل نہیں ملا۔

( المعجم الأوسط رقم الحديث: ٩٢٨) ولائل العبوة للبيبقي جاص ٢١١ ، مجمع الزوارُ يدج ٨ص ١٦٧ النصائص الكبري جاص ٢١)

اس حدیث میں کنود حضرت جریل نے بیصراحت فرمائی ہے کہ پوری کا نئات میں سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں۔ پوری کا نئات میں بہ شمول حضرت جریل تمام فرشتے بھی ہیں البذا ہمارے نبی سیدنامحم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جریل ہے۔ جبریل سے افضل ہیں۔اگر سیدنامحم حضلی اللہ علیہ وسلم اور باقی انبیاء علیہم السلام حضرت جبریل کی امت ہوتے تو حضرت جبریل سے سب افضل ہوتے 'حالا نکہ حضرات انبیاء علیہم السلام اور بالخصوص ہمارے نبی سیدنامحم حسلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل سے افضل ہیں تو آ فقاب سے زیادہ روثن ہوگیا کہ امام رازی کا بیلکھنام بھی ہیں ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام تمام انبیاء کے رسول ہیں اور تمام انبیاء اُن کی امت ہیں۔

التكوير: ٢١ مين ومُطّاع "كي صفت كارسول الله صلى الله عليه وسلم برمنطبق مونا

ان آیتوں میں پانچویں صفت' 'مُسطاع''ہے جس کامعنیٰ ہے: وہ خض جس کی اطاعت کی جائے اور رہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے' مُطاع''ہونے کا ذکر درج ذیل آیات میں ہے:

آپ کہہ دیجے: الله کی اور (اس کے )رسول کی اطاعت

قُلْ أَطِيعُوا الله والرَّسُولَ". (آل عران:٣٢)

کرو۔

جس نے رسول کی اطاعت کی اُس نے بے شک اللہ کی

عَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَلْهُ إَطَاعَ اللَّهَ عَ ( النماء: ٨٠)

اطاعت کی ـ

کیا حضرت جبریل کے لیے بھی کہا گیا ہے کہ جس نے اُن کی اطاعت کی اُس نے اللہ عز وجل کی اطاعت کر لی؟ تو معلوم ہوا کہاصل مُطاع تو سیدیا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

التكوير: ٢١ مين ١٥ مين "كي صفت كارسول الله صلى الله عليه وسلم برمنطبق مونا

ان آینوں میں چھٹی صفت ہے ہے کہ وہ امانت دار ہیں اور حضرت جبریل علیہ السلام کے متعلق کہا جاتا ہے کہ وہ وتی پہنچانے میں امانت دار ہیں اور اللہ تعالیٰ بہندوں تک وی پہنچانے میں بھی امانت دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غیوب پر بھی امانت دار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے غیوب پر بھی امانت دار ہیں اور مخلوق کی امانت رکھنے ہیں بھی امانت دار ہیں اور مخلوق کی امانت رکھنے ہیں بھی امانت دار ہیں اور مخلوق کی امانت رکھنے ہیں بھی امانت دار ہیں کہ جات کہ اس آیت میں بھی امانت دار ہیں اور مخلوق کی امانت میں بھی امانت دار ہیں مول اللہ علیہ وسلم ہیں۔

فلاصہ یہ ہے کہ اس آیت کی پہلی صفت 'رسول'' ہے سوآپ رسول ہیں۔ دوسری صفت ''کسویہ '' ہے سوآپ اللہ عزوجل کے نزدیک عمرم ہیں۔ تیسری صفت ''ندی قُوَّق '' ہے اور آپ کا نئات میں سب سے بڑھ کر قوی ہیں۔ چوتھی صفت عرش والے کے نزدیک معزز ہونا ہے' سوآپ اللہ عزوجل کے نزدیک عزت اور وجاہت والے ہیں' پانچویں صفت ''مُسطّاع'' ہے' تو آپ کی سب سے زیادہ اطاعت کی گئ اور چھٹی صفت آمانت دار ہونا ہے' سوآپ سب سے بڑھ کر امانت دار ہیں لہذا ان چھ صفات سے اعلی مصداق حضرت جریل علیہ السلام کی بنبنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔

جن مفسرین نے النگویر: 19میں 'رسول کریم ''سے حضرت جریل کے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علی علی اللہ 
اب ہم یہ بتائیں گے کہ کن مفسرین نے حضرت جبریل کے علاوہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کوان آیات کا مصداق قرار

ویا ہے

علامه ابوالمظفر منصور بن محمد السمعاني الشافعي التوفي ٩٨٩ ه لكصة بين:

''انسه لمقول دَسول کسریم '' کی تغییر میں بیکہنا بھی صحح ہے کہ بیر بیل کا قول ہےاور ایک قول بیہ ہے کہ' دِ سول ' کو یم ''سے مرادسیدنا محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم بیں'اورقول اوّل مشہور ہے۔ (تغییرالقرآن ج۲ص ۱۲۹ دارالوطن ریاض ۱۳۱۸ھ) علامہ ابوائحن علی بن محمدالماور دی المتوفی ۴۵۰ ھے کھتے ہیں:

'' رسے ل کے دیم '' کی تفییر میں دوقول ہیں:حسن بصری' قنادہ اورضحاک نے کہا کہاس سے مراد جبریل ہیں' ابن عیسیٰ نے کہا کہ اس سے مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔(الکت والعیون ۲۲ص۲۱۸؛ دارالکتب العلمیہ' بیروت)

الوجعفر محمد بن الحسن الطّوسي التنوفي ٢٠١٠ ه لكصة بين:

قادہ اور حسن بصری نے کہا کہ' در سول کو بیم '' سے مراد جریل علیہ السلام ہیں اور انہوں نے کہا کہ بیہ بھی صحیح ہے کہاس سے مراد سیدنا محمصلی اللّٰدعلیہ وسلم ہیں ۔ (اتہیان فی تغییر القرآن ج٠١ص ٢٨٠١ واراحیاء التراث العربی بیروت)

قاضى عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلى متوفى ٢٨ ٥ هر لكصة بين:

جہور متاق لین کے نزدیک' ' رسول کسویسم''سے مراد جبریل علیہ السلام ہیں اور دیگر مفسرین نے کہا کہ اس سے مراد سیدنا محم<sup>طل</sup>ی اللہ علیہ وسلم ہیں۔(المحررالوجیزج٢١ص٢٢) المکتبة التجاریۂ الاماھ)

علامه محد بن يوسف ابوالحيان اندلى الغرناطي التوفي ٢٥٥ ه الكصة بين:

جمہور نے کہا کہ' رسول کویم'' سے مرادحضرت جبریل علیہ السلام ہیں اور ایک تول میہ کہ اس سے مرادسید نامحم صلی الله علیہ وسلم ہیں۔(البحرالحیط ج٠١ص ١٨٨) دارالفکر بیروت ۱۳۱۲ھ)

علامه عبد الرحمٰن بن محمد الثعالبي المالكي التوفي ٥٥٨ ه لكصة بين:

جمہور کے نزدیک' رسول کویم ''سے مراد جریل علیہ السلام ہیں۔دوسروں نے کہاہے کہ کل آیات میں نی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں اور قاضی عیاض نے شفاء میں فرمایا کہ' قطاع تھ آھینین '' (اللویر:۲۱) کی تفہیر میں اکثر مفسرین کا مختاریہ اللہ علیہ وسلم میں۔(تفیر التعالی جوم ۵۵۸ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۸ھ)

قاضى محد ثناء الله مظهري بإنى يتي حنفي متونى ١٢٥ الديكية بين:

"درسول كريم" عمراد جريل بين يا پهرسيدنا محمصلى الله عليه وسلم بين -

(تفسير مظهري ج • اص ٩ ١٤ كمتبه عثانية كوئية ١٣٢٥ ه)

نواب صديق بن حسن جو پالى القنو جى التوفى ١٣٠٧ ه لكصة بين:

'' رسول کویم''سے مراد جبریل ہیں اور ایک قول بیہ ہے کہ اس سے مراد سیرنامحرصلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ (فتح البیان جے ص ۱۷۲۷ دارالکتب العلمیہ' بیروٹ' ۱۳۲۰ھ)

شخ شبيراحد عثاني متوفي ٢٩ ٣١ه اس آيت كي تفسير ميس لكهية مين:

جلددوازدتهم

مطلب سیہ ہے کہ قرآن کریم جواللہ کے پاس سے ہم تک پہنچا اُس میں دو واسطے ہیں: ایک وہی لانے والا فرشتہ جریل علیہ السلام اور دوسرا پینجبرعربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ مفت

مفتی احمه بارخان تعمی متوفی ۱۳۹۱ ه لکھتے ہیں:

خیال رہے کہ جریل بھی اللہ کے رسول ہیں اور حضور بھی کین ان کی رسالتوں میں کی فرق ہیں ایک ہے کہ حصرت جریل صرف نبیوں کے لیے رسول ہیں اور حضور ساری کالوق کے لیے دوسرا ہے کہ حضرت جریل کی رسالت حضور کی وفات سے ختم ہوگئ محرف نبیوں کے لیے رسول ہیں مصنور کی رسالت ابدالآباد تک قائم رہے گئ تیسرا ہے کہ حضور بااختیار رسول ہیں مصنوت جریل بے اختیار جسے ڈاکیہ اور سفیراس لیے حضرت جریل حضور کی امت ہیں نہ کہ اس کے رسمس ۔ (نورالعرفان میں ۹۳۷-۹۳۷) دارہ کتب اسلام مجرات) مفتی محرشفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۱ھ لیستے ہیں:

بعض ائم تفیر نے اس جگر در سول کویم "سے مراد (سیدنا) محم صطفی صلی الله علیه وسلم کوقر اردیا ہے اور صفات ندکورہ کوکسی قدر تکلف سے آپ کی ذات پر منطبق کیا ہے۔واللہ اعلم (معارف القرآن جس ۱۸۳۷ ادارة المعارف کراچی ۱۳۱۳ ھ

اس طویل ترین بحث سے قارئین پر جہاں بیدواضح ہوا کہ الکوٹرین ذکر کردہ صفات کے مقداق رسول الله صلّی الله علیہ وسلم بھی ہو سکتے ہیں وہاں یہ بھی واضح ہوگیا کہ امام رازی کا تمام رسولوں کو حضرت جبریل کی امت قرار دینا سیحے نہیں ہے 'بلہ سیحے بیہ ہمی ہوسکتے ہیں۔ بیہ ہمی ہوسکتے رسول الله صلّی الله علیہ وسلم کی امت میں شامل ہیں۔

الگویر:۲۲ ۲۳ مین فرمایا: اورتمهارے نبی مجنون نہیں ہیں 0 اور بے شک انہوں نے اسے روش کنارے پر دیکھا 0 اور وہ

(نی) غیب کی خردیے پر بخیل نہیں ہیں 0

نمی صلی الله علیه وسلم کا حضرت جبر میل کوان کی اصل صورت میں دیکھنا اور'' صنین'' کامعنیٰ بعض اہل مکہ نبی صلی الله علیه وسلم کومجنون کہتے تھے'الگویہ:۲۲ میں الله تعالیٰ نے ان کار دّ فر مایا کہ تمہارے پینمبر مجنون نہیں فرج میں ان میں میں شرف نہیں نہ نہ میں میں اس کا سرب کر شرک کے ساتھ کیا ہے۔

ہیں Oاورالنگویر :۲۳ میں فرمایا:انہوں نے حضرت جبریل کوآسان کے روثن کنارے پر دیکھا۔ ابوالاحوں اس آیت کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کو ان کی اصل صورت

ابوالانوں ان ایت کی میر یک بیان تر سے ایک ندرسوں اللہ کی اللہ علیہ و م نے حکفرت بہر یں نوان کی اس صورت میں دیکھا'ان کے چوسویکہ تھے۔(جامع البیان رقم الحدیث: ۲۸۱۱)

عامر بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصل صورت ہیں صرف ایک مرتبہ و یکھا ہے ، حضرت جبریل آپ کے پاس الی صورت میں اسے ، حضرت جبریل آپ کے پاس الی صورت میں آتے جس نے آسان کے تمام کناروں کو بجرلیا تھا' ان پر مبزریشم کا لباس تھا' جس پر موتی لئک رہے تھے اور یہ اس آیت کا معداق ہے: ''دوکھ کا گوالا فیٹی اللہ بیٹن '' (الکویر:۲۳)۔ (جامع البیان تم الحدیث:۲۸۳۱۲)

زربیان کرتے ہیں کہ' المصنین'' کامعنیٰ بخیل ہے اورغیب سے مرادقر آن مجید ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۸۳۱۳) قادہ بیان کرتے ہیں کہ بیقر آن غیب ہے' پس اللہ تعالیٰ نے سیدنا محرصلی اللہ علیہ دسلم کوقر آن عطا کیا' آپ نے اس ک تعلیم دی اورلوگوں کو اس کی طرف دعوت دی اور اللہ کی فتم!رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے اس کے ساتھ بخل نہیں کیا۔

ابن زیدنے کہا: 'دُ السنعیب ''القرآن ہے' بی صلی الله علیہ وسلم نے اس کے ساتھ بخل نہیں کیا'لوگوں تک اس کو پہنچایا اور اس کی تبلیغ کی الله تعالیٰ نے الروح الامین جریل کو نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بھیجا اور جریل نے اس کو پہنچایا' جو الله تعالیٰ نے سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم کے لیے امانت دی تھی اور سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے اس امانت کو الله سے بندوں تک پہنچایا' ان میں سے کسی نے بخل کیا نہ چھیایا۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۸۳۱۸)

اللوريد ٢٥ ميل فرمايا: اوربي (قرآن) شيطان مردود كاقول نبيس ٢٥

کفار مکر سے ہاکرتے تھے کہ شیطان آپ کے پاس اس قرآن کو لے کرآتا ہے اور آپ کی زبان پران کلمات کوالقاء کرتا

الله تعالى في اس آيت مين ان كان قول كار قرمايا بـ

اللوريد ٢٦ مين فرمايا: سوتم كهال جاربي و؟٥

اس آیت کامعنیٰ ہے: اسلام کے اس سید سے اور واضح راستہ کو چھوڑ کرتم کہاں جارہے ہو؟

اللوير: ٢٧ مين فرمايا: بيتك وهتمام جهان والول ك لي تصيحت ٥٠

لعنی قرآن مجیدتمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے۔

اللور: ٢٨ مين فرمايا جم مين سے برائ حض كے ليے جوسيدها چانا جا ہ ٥

اس آیت کامعنیٰ میہ ہے کہ اگر چہ قرآن مجیدا پی ذات میں تمام مخلوق کے لیے ہدایت ہے لیکن اس سے فائدہ وہی لوگ اُٹھا کتے ہیں جوخود بھی سیدھے راستہ پر چلنا چاہتے ہوں۔

الكوير ٢٩٠ ميل فرمايا: اورتم صرف وبي جائية موجس كواللدرب العلمين جابتا ٢٥

ان دونوں آیوں کا خلاصہ یہ ہے کہ استقامت کا فعل استقامت کے ارادہ پرموقوف ہے اور بیارادہ اس پرموقوف ہے کہ اللہ تعالی کی مشیت پرموقوف ہیں امام رازی فرماتے ہیں یہ کہ اللہ تعالی بیارادہ عطا فرمائے خلاصہ یہ ہے کہ بندوں کے افعال اللہ تعالی کی مشیت پرموقوف ہیں امام رازی فرماتے ہیں یہ ہمارے اصحاب کا قول ہے اس باب میں تحقیق یہ ہے کہ بندہ جس فعل کو اختیار کرتا ہے اللہ تعالی اس میں وہ فعل پیدا فرمادیتا ہے بندہ کے اختیار کو کسب ہے اور اللہ تعالی خالق ہے اس کی تفصیل بندہ کا سب ہے اور اللہ تعالی خالق ہے اس کی تفصیل الدھر: میں میں گرر چکی ہے۔

سورة التكوير كااختتام

الحمد للدرب العُلمين! آج ٢٩ رجب ١٣٢٦ه/ ٢٠٠٥ ء بدروز هفته سورة اللوير كي تفيير كلمل بوگئ ٢٠٠٨م ركواس سورت كي تفيير شروع كي تقي اس طرح تين روز ميس اس كي تفيير مكمل بوئي \_

اے میرے رب! آپ اس تغیر کو کمل کرادیں اور میری مغفرت فرمادیں۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه و ذرياته اجمعين.



مبلده وازازه

# بِسْمُ اللهُ التَّحْمُ التَّامُ التَّحْمُ التَّحُمُ التَّحْمُ التَّمُ التَّحْمُ التَّحِمُ التَّعْمُ التَعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ الْعُمُ التَّعْمُ الْعُمُ الْعُمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ التَّعْمُ الْ

## سورة الانفطار

سورت كانام اور وجەنشىيە

اس سورت كا نام الانفطار يم كيونكه اس سورت كى كيبلى آيت مين 'انفطوت' كالفظ باوراس كامصدر' الانفطار' '

· جب آسان کھٹ جائے گاO

إِذَا السَّمَاءُ انْفُطِّرَتُ (الانفطار:١)

تر تیب مصحف اورتر تیب نزول دونول اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۲ ہے۔

اس سورت میں حیات بعد الموت پر دلائل دیئے گئے ہیں اور قیامت کے ہولناک مناظر کا ذکر کیا گیا ہے اور مشرکین کو دلائل تو حید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بدا عمال کی جزا دلائل تو حید کی طرف متوجہ کیا گیا ہے اور بدا عمال کی جزا دکی جائے گی اور لوگوں کو ڈرایا گیا ہے کہ وہ بی گمان نہ کریں کہ وہ ایٹ نگرے اعمال کے باوجود اللہ تعالی کی گرفت ہے ہے کہ اس

الله العلمين! اس سورت كرتر جمداور تفسير مين مجھے خطاء ہے محفوظ ركھنا۔ ( آمين )

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۹ر جب ۱۹۲۲ه/ ۱۳۲۸ متمبر ۲۰۰۵، موبائل نمبر: ۲۱۵۲۳۰۹ سا۲۰۳۱ موبائل





والم الم

جلددوازدهم

تبيار القرآر

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب آسان بھٹ جائے گا0ادر جب ستارے جھڑ جائیں گے 0ادر جب سمندر (اپن جگہ ہے) بہا دیئے جائیں گے 0ادر جب قبریں شق کر دی جائیں گ0 تو ہڑخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیاعمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا تھا0 (الانفطار ۱۵۔۱)

#### قیامت کے احوال اور آثار کے ذکر سے مقصود انسان کوڈرانا ہے

الانفطار: امیں فرمایا: جب آسان محمث جائے گا0

آسان کے بھٹنے کا قرآن مجید کی متعدد آیات میں ذکر ہے:

وَيُوْهُ تَشَعَّقُ التَّمَا وَبِالْغَمَامِ وَنُوِّلَ الْمَلَيْكَةُ تَنْفِرِيْكُ ٥ اور فرشتون كو

(الفرقان:۲۵) لگاتاراتاراجائےگان

فَإِذَا انْشَقَتِ السَّمَآءَ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْإِمَانِ فَالِيَ هَانِ فِي السَّمَآءَ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالْإِمَانِ فَالِي هَانِ فِيكَ كُرسِ نَهُ مِوجائِ كَا يَصِيسِ نَ جَرُا (الرَّمْنِ: ٣٤)

إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَتُ فُ (الانتقاق:١) اور جب آسان كيث جائك كا السَّمَاءُ انشَقَتُ فُ (الانتقاق:١)

امام ابومنصور محمد بن محمود ماتريدي سمر قندي حنفي متوفي ٣٣٣ ه لکھتے ہيں:

سورة الانفطار مین آسان کے محفظے کا ذکر ہے اور دوسری سورت میں آسان کے کھو لنے کا ذکر ہے:

وَفَيْتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتُ أَبُوا كُالْ (النب:١٩) اورآ سان كھول دیا جائے گا تو إس میں دروازے ہو جائیں

04

پعض مفسرین نے کہا ہے کہ آسان کے پیٹنے کا معنیٰ یہ ہے کہ اس میں دروازے بن جائیں گے اور بعض نے کہا: یہ اس سوال کا جواب ہے کہ قیامت کب آئے گی تو فرمایا: جب آسان پھٹ جائے گا اور بیتفیر زیادہ قریب ہے کہونکہ یہ آیت ورانے اور دہلانے کے لیے ہے اور آسان کے دروازے کھلنے ہے وہ ڈراورخوف نہیں ہوتا جو آسان کے پھٹنے سے ہوتا ہے۔

پھر آسان کے پھٹنے ساروں کے جھڑنے 'سمندروں کے بہائے' پہاڑوں کو چلانے اور زمین کوہم وار میدان بنانے کے فرکر میں قیامت کے قار اور احوال کا بیان ہے اور اس میں یہ اشارہ نہیں ہے کہ ایسا کس وقت ہوگا' کیونکہ اس کے وقوع کے وقت پر مطلع ہونے سے ڈراورخوف پیدا ہوگا اور وہ ایسا شدید مولناک دن ہوگا کہ قوئی اور غالب چیزیں بھی اپنی جگہ برقر ار نہیں رہیں گی' پہاڑوں' زمینوں اور آسانوں میں تغیرات بر پا موجا کہیں گے:

وَ يَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمُنْفُوشِ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمَ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّا

(القارعه:۵)

سوجب پہاڑوں زمینوں اور آسانوں کا بیرحال ہوگا توضعیف جسامت والے انسان کا کیا حال ہوگا! آسان زمین اور پہاڑ اللہ تعالیٰ کی فرماں برواری کرتے ہیں اور سرمو نافر مانی نہیں کرتے وہ قیامت کے دن ککڑے کھڑے اور ریزہ بروجا کیں گے تو انسان جوان کے مقابلہ میں کمزور جسامت کا ہے اس کے اعمال خبیث ہیں اور اس نے اللہ تعالیٰ کی بہت نافر مانیاں کی ہیں اس کا کیا حال ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے بیا ھوال اور آثار بیان فرمانی تاکہ انسان ان ہولناک آثار پرمطلع ہوکر اللہ تعالیٰ ہے ڈرے اور اس کی نافر مانی کرنے اور گناہوں سے باز آجائے اس وجہ سے ان

أمور كوبيان فرمايا \_

قیامت کے ان احوال کو بیان فر مایا اور بہنیں بتایا کہ قیامت کے وقوع کا وقت کیا ہے اس وجہ سے انسان کی عمر کی انتہا نہیں کیان کی گئی تا کہ انسان ہر وقت ڈرتا رہے کہیں اس وقت اس کی موت نہ آ جائے اور ہر وقت گنا ہوں سے باز رہے کہ کہیں گناہ کی حالت میں اسے موت نہ آ جائے۔

پھر اللہ تعالیٰ نے قیامت کے احوال قرآن مجید کی متعدد سورتوں میں بیان فرمائے میں اور اس کی دووجہیں میں:

- (۱) انسان کے دل کی مختلف کیفیات ہوتی ہیں 'بعض افقات وہ ایک مرتبہ کسی چیز کا ذکر سن کر اثر نہیں لیتالیکن جب بار بار کسی چیز کا ذکر سر شری طور پر سنتا ہے اور چیز کا ذکر سر شری طور پر سنتا ہے اور بعض دفعہ وہ کسی چیز کا ذکر سر شری طور پر سنتا ہے اور بعض دفعہ وہ اس چیز کو بہت توجہ اور غور سے سنتا ہے اور اثر پذیر ہوتا ہے۔
- (۲) اس زمانہ میں لوگ نے نئے اسلام لائے تھے اور بار بار وعظ اور نفیحت کے ذکر سے ان کے دل نرم ہوتے تھے اور ان کا ایمان قوکی ہوتا تھا۔ (تاویلات اہل النة ج۵ص ۳۹۷۔۳۹۸ مؤسسة الرسالة ناشرون بیروت ۱۳۲۵ھ)

الانفطار:٢ ميس فرمايا: اور جب ستار ح جعر جائيس ك٥

ستاروں کے جھڑنے کی توجیہ

ستاروں کا جھڑ نایا اس وجہ ہے ہوگا کہ ستاروں کی تخلیق گلوق کو نفع پہنچانے کے لیے کی گئی تھی مو جب قیامت کے بعد مخلوق ہی نہیں رہے گئی تھی مو جب قیامت کے بعد مخلوق ہی نہیں رہے گئو ستاروں سے رہ نمائی حاصل کرنے والا کوئی نہیں ہوگا 'دوسری وجہ بیہ ہے کہ ستاروں کو آسان کی زینت کے لیے بنایا گیا ہے تو جب آسان ہی بھٹ جا کیں گئو ان کی زینت کے لیے بنایا گیا ہے تو جب آسان ہی بھٹ جا کیں گئو ان کی زینت کے لیے بنایا گیا ہے تو جب آسان ہی بھٹ جا کیں رہے گی۔

الانفطار: ٣ میں فرمایا: اور جب سمندر (اپنی جگہ ہے) بہا دیئے جائیں گے O سمندروں کو بہانے کے محامل

بعض مفسرین نے کہا: تمام سمندروں کا پانی ایک سمندری بہا دیا جائے گا 'پھراس سمندر کے پانی کوزین جذب کر لے گ 'پھراللہ تعالیٰ تمام زمین کو ہم دار کر دے گا حتیٰ کہاں میں کوئی او ٹچی نیچی جگہ نہیں رہے گئ 'پھر اللہ تعالی بہاڑوں سے یا کسی اور چیز سے زمین کو خشک کر دے گا اور بعض مفسرین نے کہا: ہر سمندر کا پانی اپٹی جگہ جوش مارے گا اور بینیس ہوگا کہ تمام سمندروں کا پانی کسی ایک سمندر میں جمع ہوجائے۔

امام رازی نے لکھا ہے: اس کی تین صورتیں ہیں: (۱) سمندروں کے درمیان جو اللہ تعالی نے حاجب اور رکاوٹ بنائی ہے جو بعض سمندروں کو بعض سمندروں کو بعض سے مندر بن جا کیں ہے جو بعض سمندروں کو بعض سے مندر بن جا کیں وقت سمندروں کو بعض سے مندروں کو بعض سے ذائل ہو جائے گی (۲) اس وقت سمندر کا پانی تھہرا ہوا اور جہتے ہے ہیں جب گے اور یہ رکاوٹ زمین میں زلزلہ آنے سے زائل ہو جائے گی (۲) اس وقت سمندر کا پانی تھہرا ہوا اور جہتے ہے ہیں جب سمندروں کو بہا دیا جائے گا تو یہ پانی متفرق ہوکر چلا جائے گا (۳) حسن بعری نے کہا: 'ف حسوت ''کامعنی ہے: سمندرکو خشک کردیا جائے گا۔ (تغیر کیری ۱۱۹ سرکاری ۱۱۹ سرکاری طاحت کا دریا جائے گا۔ (تغیر کیری ۱۱۹ سرکاری ا

علامہ آلوی نے لکھا ہے کہ(ا) سمندروں کے درمیان جورکاوٹیں ہیں ان کوزائل کر دیا جائے گا ' پھر میٹھا پانی کڑو ہے پائی کے ساتھ ل کر ایک سمندر بن جائے گا (۲) زمین تمام سمندروں کے پائی کو جذب کر لے گی اور ہم وار ہو جائے گی اور تمام زمینس اس میں برابر ہوں گی کہ اس میں پائی نہیں ہوگا اور زمین کا ہم وار ہوتا اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے:

تبيان القرآر

آ باس زمین میں نہ کہیں موڑ دیکھیں گے نہاو نچ نچ 🔾

لاترى فيهاعو كاولا أفكال (ط:١٠٤)

(روح المعاني جر ١٠٠٠ الا ١٠١١ دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

اس آیت سے علامہ آلوی کا پیاستدلال صحیح نہیں ہے کہ مندروں کے بہانے سے زمین ہم وار ہو جائے گی بلکہ اس آیت کاسیاق وسیاق بیہ ہے کہ پہاڑوں کوریزہ ریزہ کرنے سے زمین ہم وار ہوجائے گی قرآن مجید میں ہے:

وَيُنْكُونَكُ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلُ يَنْسِفُهَا مَ إِنْ أَسُفًاكُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ہم وار اور صاف میدان کر کے چھوڑ دے گا 🖯 آپ اس زمین میں

(4:2-1-6-1)

نه کہیں موڑ ریکھیں گے نداو پنج ننج

الانفطار : ۲ میں فرمایا: اور جب قبریں شق کر دی جائیں گی 🔾

"بعسرت" كامعنى ب: الث بليك كردينا يعنى او بركاحمديني اور ينايكي كاحمداو بركردينا يعنى قبرول كوش كركان میں سے مُر دوں کوزندہ کر کے نکال لیاجائے گا جیسے بیآ یت ہے: .

اورزمین اینابوجه با مرزکال سینکے گ

وَٱخْرَجْتِ الْأَرْضُ أَتْقَالَهَا ﴿ (الرارال: ٢)

الانفطار: ۵ میں فرمایا: تو ہرشخص جان لے گا کہ اس نے پہلے کیاعمل کیا تھا اور بعد میں کیا کیا تھا O

انسان کےمقدم اورمؤخراعمال کےمحامل

لیعنی تمام لوگ جان لیں گے کہانہوں نے دنیا میں اوّل سے لے کرآ خرتک کیاعمل کیے تھے اور ان کے او پر اپنا کوئی عمل مخفی نہیں رہے گا اور بعض مفسرین نے کہا: اس کامعنی یہ ہے کہ اس نے دنیا میں جو بھی نیک کام کیے سے یا بُرے کام کیے سے قیامت کے دن وہ ان سب کامول کو جان لے گا اور بعض مفسرین نے کہا کہاس کے پہلے مقدم کاموں سے وہ کام مراد ہیں جو اس نے خود کیے اور مؤخر کامول سے وہ کام مراد ہیں جواس کے نکالے ہوئے طریقہ کے مطابق لوگوں نے اس کے مرنے کے بعد کی خواہ وہ نیک کام موں یار کے کام مول۔

ضحاک نے کہا: جن کاموں کواس نے مقدم کیا اس سے مراد فرائض ہیں اور جن کواس نے مؤخر کیا اس سے مراد ہے: جن فرائض کواس نے ضائع کردیا۔ اگریہ سوال کیا جائے کہ انسان کواس کے ان کاموں کا کب علم ہوگا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اس کو ان کاموں کاعلم اجمالی تو چشر کے شروع میں ہوجائے گا کیونکہ نیکوکارسعادت کے آثار اور بدکارشقاوت کے آثار اوّل امر میں ہی دیکھے لے گا اور اس کو علم تفصیلی اس وقت ہو گا جب اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا اور جب اس سے حساب

الله تعالی کا ارشاد ہے: اے انسان! مجھے اپنے رب کریم ہے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا؟ ٥ جس نے مجھے پیدا کیا' پھر درست کیا ، پھر (تیرے اعضاء کو) مناسب بنایا کھرجس صورت میں تھے جاہا بنا دیا کے شک تم روز جراء کو جملاتے مو ١٥ اورب شكتم يرنگهان (مقرر) بين ٥ معزز لكهنه واله ٥ وه جائة بين تم جو يحيم لكرت مو ٥ (الانفطار ١٠١٢)

الانفطار: ٢ مين فرمايا: اے انسان! تحقيم اينے رب كريم ہے كس چيز نے دھوكے ميں ركھا تھا؟ ٥ الله تعالی کا بی کری کے تقاہضے سے فورا گناہوں پرسزانہ دینا اوراس سے انسان کا دھوکا کھانا

مجھے کس چیز نے دھوکے میں رکھا تھا کہ تو نے اپنے رب کی اطاعت اور عبادت سے اعراض کیا اور تو گناہوں کے

تبيار القرآن

ارتكاب ميں مشغول رہا۔

اس آیت میں رب کے ساتھ اس کی صفت کریم کا ذکر فر مایا ہے اور یہی انسان کو دھوکے میں رکھنے کی علّت ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے انسان کے گناہ پر فوراً گرفت نہیں فر ما تا اور اس سے درگز رفر ما تا ہے باا پی گرفت کومؤ خرفر ما دیتا ہے اور اس سے انسان میں بچھے لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ انسان کے گناہوں کو معاف فر ما تا رہے گا 'ورنہ گناہ کے ارتکاب کے فوراً بعد ہی اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے دیتا تو بھر وہ دوبارہ یا بار بارگناہ نہ کرتا' بس اس کا عذر سے کہ وہ کہے گا کہ مجھے بار بارگناہ کرنے پر اتیرے کرم نے اُبھارایا میری جہالت نے مطرت عمر رضی اللہ عنہ جب اس آیت کو پڑھتے تو فر ماتے: اے میرے رب! جہالت کی وجہ سے گناہوں میں مشغول رہتا ہے۔

دوسری تفسیریہ ہے کہ بیآیت مشرکین کے متعلق ہے یعنی اے مشرک! بچھے کس چیز نے دھو کے میں رکھا حتی کہ تو نے کہا: اللہ نے جھے کو تیرے باپ دادا کی تقلید میں بت پرتی کا حکم دیا ہے کیونکہ جب وہ بے حیائی کا کام کرتے تھے تو کہتے تھے انہیں اللہ نے اس بے حیائی کا حکم دیا ہے قرآن مجید میں ہے:

جب وہ لوگ کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں: ہم نے اپنے باپ داداکوای طریقہ پر پایا اور اللہ نے ہمیں اس کا تھم

وَإِذَافَعَكُوْإِفَاحِشَةً قَالُوُاوَجَلْوَنَاعَكِيْهَا اَبَآءَنَا وَاللّٰهُ آمَرَنَا بِهَا \* (الامراف: ٢٨)

اے، شرک! کیا جیری طرف رسول کونہیں بھیجا گیا تھا' کیا تیری طرف کتاب نہیں نازل کی گئی تھی پر واضح نہیں ہو گیا کہ اللہ نے کچھے کس چیز کا تھم دیا ہے اور کس چیز سے تچھے روکا ہے؟

( تاويلات الل النةج ٥٥ ص ٣٩٨ مؤسسة الرسالة 'ناشرون' بيروت ١٣٢٥ هـ )

الانفطار: ٤ میں فرمایا: جس نے تجھے پیدا کیا پھر درست کیا' پھر (تیرے اعضاء کو ) متناسب بنایا O نسان کی تخلیق کی تفصیل

اس آیت بیس اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور سلطنت کا اظہار فر مایا ہے کہ اس نے ماں کے پیٹ کے بین اندھیروں میں انسان کی تخلیق کی جہاں کوئی انسان کسی طرح کا تصرف نہیں کرسکتا اور انسان پر اپنی اس نعت کا اظہار فر مایا تا کہ انسان اللہ تعالیٰ کاشکر اوا کرے اور اس کی محکمت کا بیان کاشکر اوا کرے اور اس کی محکمت کا بیان کاشکر اوا کہ انسان جان لیس کہ ان کو عبیث اور بے مقصد نہیں پیدا کیا گیا کیونکہ جواپئی حکمت اور قدرت سے انسان کو پیٹ کے تین اندھیروں میں پیدا فر ما تا ہے وہ اپنی مخلوق کو عبث اور فضول پیدا نہیں فر ما سکتا بلکہ اس نے اپنی مخلوق کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ ان کو نیک باتوں کا تختم و نے اور بری باتوں سے رو کے اور ان کی طرف رسولوں کو بھیجے اور ان پر آسانی کتابوں کو نازل کرے جن کی اتباع کرنے کوان پر لازم کر ہے اور جب لوگ ان کی اتباع کرنے سے اعراض کریں اور ان کی پیروی کو ترک کریں تو ان کومنزادے۔

اس کے بعد فرمایا: پھر (تیرے اعضاء کو) متناسب بنایا لیعنی تجھے ایک حال سے دوسرے حال کی طرف منتقل کیا کیونکہ انسان اصل میں اپنے باپ کی پشت میں ایک گندہ قطرہ تھا' پھراس گندے قطرہ کواس کی ماں کے رحم میں منتقل کیا' پھراس کو بنایا' پھراس کو جمے ہوئے خون کی طرف منتقل کیا' پھراس کو گوشت کا ٹکڑا بنایا اور اس کو ہڈیاں پہنا نیں اور اس کے تمام اعضاء بنائے اور اس کی بہترین صورت بنائی اور بینعت ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے انسان کو یاد دلایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس پر کتناعظیم 39

احسان فر مایا ہے تا کہانسان اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔ الانفطار: ۸ میں فر مایا: پھر جس صورت میں جایا تجھے بنا دیا O

اللَّد تعالىٰ كا انسان كُومْعتدَل صورت بناناً

یعنی اللہ تعالیٰ نے تخفے اس صورت میں بنا دیا ، جس صورت میں تو اب ہے' اس نے تخفے کی حیوان کی صورت میں نہیں بنایا' اس میں عقل اور تمیز رکھی جس سے وہ نفع اور نقصان کو پہچان سکتا ہے اور اس کوالیں صورت میں بنایا کہ آسانوں اور زمینوں اور حیوانوں کواس کے لیم سخر کر دیا' جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے:

سَخَّرَلَكُوْ قَافِى السَّلَوْتِ وَمَا فِى الْأَرْضِ وَ اَسْبَغَ عَلَيْكُوُ نِعَمَةُ ظَاهِمَ قَا وَبَاطِئَةً ۖ (القان:١٠)

اللد نے آسانوں اور زمینوں کی تمام چیز وں کو تبہارے لیے مسخر کر دیا ہے اور اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں تم کو وافر مقدار میں و در کھی ہیں۔

ہم نے اولادِ آ دم کو بہت عزت دی اور ان کو خشکی اور سندر کی سوار یوں میں سوار کیا اور ان کو پا کیزہ چیزوں سے روزی دی اور ان کو بہت ساری مخلوق بر فضیلت عطا فر مائی ○ وَلَقَلْ كُرِّمْنَا بَنِيَ ادَمَ وَحَمَلُهُمُ فِي الْبَيْرِ وَالْبَحُرُو مَ رَقُهُمُ مِّنَ الطَّيْبِاتِ وَهَتَمَلْنَهُمْ عَلَى كَثِيْرٍ يِّمَّنَ خَلَقَا تَفْضِيْلًا ۞ (بن اسرائيل: ١٤)

سب چیزیں انسان کے لیے منحر کی ہیں اور انسان کو کسی چیز کے لیے منحز نہیں کیا اور اس کو بیعتیں اس لیے یادولائی ہیں کہ وہ ان نعتوں پر اللہ تعالیٰ کی حمد اور اس کا شکر اوا کرے۔

امام رازی نے کہا:اللہ تعالی نے انسان کے اعضاء معتدل بنائے'اییانہیں کیا کہ ایک ہاتھ بڑا اور دوسرا ہاتھ چھوٹا ہوتا' یا ایک ٹا نگ بڑی ہوتی اور دوسری چھوٹی ہوتی' اسی طرح ایک آئھ بڑی ہوتی اور دوسری چھوٹی ہوتی' اسی طرح اس کی ہڈیاں' اس کے اعصاب اور اس کی شریا نیس سب بہترین حکمت پر بنائی گئی ہیں' اللہ تعالی نے اپنی قدرت اور قوت کا ذکر فرمایا ہے تاکہ انسان اللہ تعالیٰ سے ڈرے اور اس کی نافر مانی کوترک کرے اور اس کی اطاعت اور عیادت کی طرف سبقت کرے۔

الانفطار ٩ ميس فرمايا: بي شكتم روز جزا كوجمثلات هو ٥

روزِ جزاء کی تکذیب کےمحامل

اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) میں نے تم کو جونعتیں عطاکی ہیں'تم ان نعتوں کوان کے مقاصد میں میری ہوایت کے مطابق خرج نہیں کرتے' بلکہ تم روز جزاء کی تکذیب کرتے ہو۔
  - (٢) تم الله تعالى كرم سے دھوكا نه كھاؤ والا تكه تم كنامول سے بازنبيل آتے بلكه تم روز جزاء كو جھلاتے ہو۔
- (٣) جیسے تمہارا گمان ہے کہ نہ کوئی مرنے کے بعد زندہ ہوگا نہ کسی کو صاب و کتاب کے لیے محشر میں لایا جائے گا'اس طرح تنہیں کہ بین ہے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو عبث اور بے کار بیدا کیا ہے اور تم اس نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھائے 'بلکہ تم اس کو جمٹلاتے ہو۔

اس آیت میں 'دیس ''کالفظ ذکر فرمایا ہے'اس جگہ' دیس ''سے مراد حساب بھی ہے بعنی تم روزِ حساب کی تکذیب کرتے ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ' دین ''سے مراددین اسلام ہو۔

الانفطار: ١٢-١٠ مين فرمايا: اور ب شك تم پرتگهبان (مقرر) ہيں ٥ معزز لكھنے والے ٥ وہ جانتے ہيں تم جو پچيم كرتے

04

## "حراماً كاتبين" كاعمال بني آدم لكصفى تفصيل

اللہ تعالی نے مختف فرشتوں کے ذمہ مختف کام لگائے ہوئے ہیں جیسے حضرت عزرائیل کے ذمہ روح قبض کرنا لگایا ہے اور حضرت میکائیل کے ذمہ رزق پہنچانا ہے اور بعض فرشتوں کے ذمہ یہ ہے کہ وہ زبین میں گھوم پھر کر دیکھیں کہ کہاں اللہ کے بندے اس کا ذکر کررہے ہیں ان کو ملائکہ سیاحین کہا جاتا ہے اور اس طرح بعض فرشتوں کو بندوں کے اعمال کھنے پر مامور کیا ہے ان کو کرا ما گائے ہوئے ان فرشتوں کو انسانوں کے اعمال کھنے پر اس لیے مامور کیا ہے تا کہ ان کا لکھا ہوا قیامت کے دن انسان پر جمت ہوجائے۔

اس میں اختلاف ہے کہ کفار کے اعمال کو بھی فرشتے لکھتے ہیں یانہیں کیونکہ وہ تو صرف بُرے کام کرتے ہیں نیک کام نہیں کرتے' اس لیے بعض علماء نے کہا: ان کے اعمال کو لکھنے والے فرشتے نہیں ہیں' اور بعض نے کہا: ان کے لیے بھی لکھنے والے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

> وَإَمَّامَنُ أُوْقِ كِتْبَهُ بِشِمَالِهُ فَيَقُوْلُ يُلَيْتُونَ كَمْ أُوْتَ كِتْبِيهُ ثُلَّ (الحاته: ٢٥)

> وَاَمَّا مَنُ أُوْقِ كِتَبَهُ وَسَاءَ ظَهْرِةٍ فَضَوْفَ يَنْعُوا ثُيُوُرًا فِي لا الانتقال: ١١٠١)

اوررہا دہ مخص جس کواس کا صحیفہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا' پس وہ کہے گا:اے کاش! مجھ کو بیصحیفہ نہ دیا جا تا 0 اور جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹھ کے بیسج سے دیا جائے گا 0 تو وہ عنقریب موت کو یکارے گا 0

اگریہ سوال کیا جائے کہ جوفرشتہ کا فرکی دائیں جانب ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ وہ باکیں جانب کے کھیے ہوئے برگواہ ہوتا ہے۔

سفیان سے سوال کیا گیا کہ جب بندہ نیک یا بدعمل کرتا ہے اس کا فرشتوں کوعلم ہونا تو ظاہر ہے لیکن جب نیک یا بدعمل کا ارادہ کرتا ہے اس کا فرشتوں کو کیسے علم ہوتا ہے؟ سفیان نے جواب دیا: جب بندہ نیک عمل کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے مشک کی خوشبوآتی ہے اور جب وہ پُر عے مل کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے خت نا گوار بد بوآتی ہے۔

مسلمانوں کا بُرے کام کرنا کفار کے بُرے کام کرنے سے زیادہ تھیں ہے کیونکہ سلمانوں کوعلم ہے کہ ان کے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشے مقرر ہیں جوان کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں اس کے باوجود جب وہ بُرے کام کریں تو یہ زیادہ قابل ملامت ہے کیونکہ کفار کوتو اس پرایمان نہیں ہے کہ ان کے تمام اعمال کوفر شتے لکھ رہے ہیں۔

کراماً کاتبین قضاء حاجت اور جماع کے وقت انسان سے الگ ہوجائتے ہیں

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ دسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم لوگ برہمنہ ہونے سے بچو کیونکہ تمہارے ساتھ وہ فرشتے رہتے ہیں جو صرف قضاء حاجت کے وقت تم سے جدا ہوتے ہیں اور جس وقت مردا پنی بیوی کے ساتھ عمل مزوج کرتا ہے سوتم فرشتوں سے حیاء کرواور ان کی تکریم کرو۔ (سنن ترندی رقم الحدیث ۲۸۰۰)

امام بزار حفزت انس رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالیٰ تم کو برہنه ہونے سے منع فرما تا ہے سوتم ان فرشتوں سے حیا کرؤ جوتمہار سے ساتھ رہتے ہیں وہ کراماً کا تبین ہیں جو تین اوقات کے سواتم سے جدانہیں ہوتے 'قضاء حاجت کے وقت' جنابت کے وقت اور عسل کے وقت۔

امام ابن مردوبیحضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم دوپہر کے وقت باہر

تبيار القرآر

نککے' آپ نے ایک شخص کودیکھا جوجنگل میں نہار ہاتھا' آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثناء کے بعد فرمایا: اللہ سے ڈرواور کراما کا تبین کا اکرام کرو' جو دو حالتوں کے سواہر وقت تمہارے ساتھ رہتے ہیں' جب انسان بیت الخلاء میں ہویا اپنی بیوی کے ساتھ ہو' کیونکہ اللہ نے ان کا نام کرام رکھا ہے' وہ الی حالتوں میں دیواریا اوٹ کے پیچھے جاتے ہیں اور انسان کی طرف نہیں دیکھتے۔

امام بزار نے حضرت انس رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فر شتے جب ایسا صحفہ اللہ کے پاس لے کر جا کیں جس کے اقب اور آخر میں استغفار ہوتو اللہ تعالیٰ اس کے درمیان میں کھی ہوئی چیز وں کو بخش دیتا ہے۔ (الدرامنورج ۸ ص ۲۰۰۳ ماراحیاء التراث العربی بیروت ۲۳۱اھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک نیکو کارضرور (جنت کی) نعمت میں ہیں 0اور بےشک بدکارضرور دوزخ میں ہیں 0 وہ روز جزاء کو اس میں پنچیں گے 0اور وہ اس سے جیپ نہیں سکیں گے 0اور آپ نے کیا سمجھاروزِ جزاء کیا ہے؟ 0 پھر آپ نے کیا سمجھاروزِ جزاء کیا ہے؟ 0 جس دن کوئی شخص کی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا' اور اس دن تمام احکام اللہ ہی کے ہوں کے 0 (الانفطار: ۱۹۔۱۳۱)

الانفطار :۱۴ سامیں فرمایا: بے شک نیکوکارضرور (جنت کی ) نعمت میں ہیں ۱ اور بے شک بدکار ضرور دوزخ میں ہیں 0 ''اہو ار'' کامعنیٰ اور مرتکب کبیر ہ کو دائمی عذاب نہ ہونا

اس سے پہلی آیات میں بتایا تھا کہ کراماً کا تبین بنوآ دم کے تمام انٹال لکھ رہے ہیں اور ان آینوں میں ان عمل کرنے والوں کے اُخروی انٹال کو بیان فرمایا ہے۔

ان آیوں میں اسواد "کاذکرفرمایا ہاور"ابواد" کامعنی ہے: بر فیکی کرنے والے اور"بو" کا بیان اس آیت

اس آیت سے معلوم ہوا کہ برباور تفقو کی اور ابرار اور متفتین دونوں سے مراد واحد ہے اور جوان تمام اوصاف سے متصف ہو وہ نیکو کار اور متقی ہے۔

معتر لدنے یہ کہا ہے کہ: اور بدکار ضرور دوزخ میں ہیں (الانقطار ۱۲۰) اور دو اس سے چھپ ٹہیں سکیں گے (الانقطار ۱۲۰)۔ میآ یتیں اس پر دلالت کرتی ہیں کہ مرتکب گناہ کہیزہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئے کیونکہ مرتکب کہیرہ فاجر ہے اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ فجار ضرور دودوزخ میں ہیں اور وہ اس سے چھپ نہیں کیس گئے کیکن ہمارے نزد کیک مؤمن مرتکب کہیرہ فاجر نہیں کے فاجر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تکذیب کرے جبیبا کہ ان آیات سے واضح ہوتا ہے:

بے شک فجار کا صحفہ اعمال تھیں میں ہے اور آپ کیا سمجھ کہ تین کیا ہے؟ اوہ ایک لکھی ہوئی کتاب ہے اس دن تکذیب کرنے والوں کے لیے بری خرابی ہے اوہ لوگ جوروز جزاء کی ؙػؙڒۜٙٳؿؙڮؾ۬ٵڶڡؙؗۼۜٳۘڔڬڣ۫ێڛڿؽ۫ڹ۞ۏڡٲ ٳۮؙڔٮػڡٵڛ۠ڿؽؿ۠ڂڮۺؙڡٞۯ۫ڰؙۏؙڴڂٛٷۘؽؙڮؿۏڡؠڹ ؾؚٮؙٮؙڴڒۣڽؽؽ۞ڷٙؾؽؿؽڲڵؚؽؽۏؽڛؽۏؗٵٮٮٚۑؽڽؗ (المطففين:۱۱\_۷) تكذيب كرتے ہيں ٥

پس فجار کے عموم میں مؤمنین مرتبین کہائر داخل نہیں ہیں اور اگر بالفرض مؤمن مرتکب کبیرہ کو دوزخ میں داخل کیا جائے تو وہ تھوڑا عرصة تطبیر کے لیے دوزخ میں داخل ہوگا' بعد میں اس کو نبی صلی اللّدعلیہ وسلم کی شفاعت سے یا اللّہ تعالیٰ کے فضل محض سے دوز رخ سے نکال لیا جائے گا۔

الانفطار:۱۷\_۱۵میں فرمایا: وہ روز جزاء کواس میں پہنچیں کے 0اور وہ اس سے جیب نہیں سکیل کے 0

جنت کا ثواب اور دوزخ کاعذاب غیر منقطع ہے

یہ آیت اہلِ نار اور اہلِ جنت دونوں کی طرف راجع ہے' پس اہلِ جنت' جنت سے غائب نہیں ہوں گے اور اہل دوزخ' دوزرخ سے غائب نہیں ہول گے۔

بعض لوگ میے کہتے ہیں کہ ایک دن جنت کا تو اب ختم ہو جائے گا اور اس طرح ایک دن دوزخ کا عذاب ختم ہو جائے گا' ہم کہتے ہیں کہ اگر جنت کا تو اب ایک دن ختم ہو جائے تو جنتی جنت میں خوش اور راضی نہیں رہیں گے کیونکہ ان کومعلوم ہوگا کہ ایک دن میش ختم ہونے والا ہے'اس طرح اگر ایک دن دوزخ کا عذاب ختم ہو جائے تو دوزخی دوزخ میں مطمئن اورخوش رہیں گے کہ ایک دن میں عذاب ختم ہونے والا ہے اور میر چیز قرآن مجید کی بہت آئےوں کے خلاف ہے۔

الانفطار: ۱۸۔ یا میں فرمایا:اور آپ نے کیا شمجھارو زیزاء کیا ہے؟ 0 پھر آپ نے کیا شمجھارو زیزاء لیا ہے؟ 0 رو زیج ڈاء کے ادراک کی نفی کامجمل

امام ابومنصور محد بن محمود ماتريدي سمرفقدي حنى متوفى مسسس هفرمات بين:

آپ اپنی عقل سے یوم جزاء کوئییں جانتے تھے بھر اللہ تعالیٰ نے آپ کواس کاعلم دے دیا 'اور بعض مفسرین نے کہا: بیاس دن کی تعظیم اور اس کے ہول ناک ہونے کی وجہ سے فر مایا ہے۔ (تاویلات اہل السنة ج۵ص۳۶)

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠٢ ه لكصة بين:

اس آیت کے خطاب میں اختلاف ہے بعض مفسرین نے کہا:اس آیت میں کافر سے زجروتو تخ اور ڈانٹ ڈیٹ کے لیے خطاب ہے اور آپ سے بین دسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خطاب ہے اور آپ سے بین دسول الله صلی الله علیہ وسلم سے خطاب اس لیے فرایا کہ زول وی سے پہلے آپ کوعلم نہیں تھا کہ یوم جزاء کیا ہے۔

راس آیت میں دوبارہ فرمایا ہے: آپ نے کیا سمجھا کہ روز جزاء کیا ہے کیونکہ پہلی بار کا خطاب اہل دوزخ کے لیے ہے اور دومری بار کا خطاب اہل جنت کے لیے ہے گویا کو فرمایا: آپ نے کیا سمجھا کہ فجار کے ساتھ قیامت کے دن کیا معاملہ کیا جائے گااور ابرار کے ساتھ قیامت کے دن کمیا معاملہ کیا جائے گااور 'یوم اللدین ''کا دوبار ذکراس کی اہمیت اور تعظیم کی وجہ سے کما گما۔

۔ ۔ ۔ ۔ الانفطار: ۱۹ میں فرمایا: جس دن کوئی شخص کسی شخص کے لیے کسی چیز کا ما لک نہیں ہو گا اور اس دن تمام احکام اللہ ہی کے لیے ہوں گے O لیے ہوں گے O

الله تعالیٰ کے اذن کے بغیر شفاعت کی ممانعت

یہ وہ دن ہے جس میں شفاعت کرنے کی اجازت دی جائے گی اور انبیاعلیم السلام بہت لوگوں کی شفاعت فر ما ئیں گ اور جب ایبا ہوگا تو ایک شخص دوسرے شخص نئے لیے کسی چیز کا مالک ہوگا اور وہ شفاعت ہے تو پھر اس آیت کیا تو جیہ ہوگی؟اس

جلددوازدتهم

تبيار القرآر

ى حسب ذيل توجيهات بين:

(۱) کفارا پنے بتوں سے بیتو قع رکھتے تھے کہ وہ مصائب میں ان کی مدد کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے بیآیت ان کے ردّ میں فرمائی ہے کفار جواپنے بتوں سے مصائب دور کرنے کی تو قع رکھتے تھے اس کے متعلق بیآیت ہے:

(ابراہیم نے کہا:)تم نے اللہ کوچھوڑ کر جن بتوں کی پرستش کی ہےتم نے اس کو آپس میں دنیاوی دوئتی کی بنیاد بنالیا ہے پھرتم قیامت کے دن ایک دوسرے کا کفر کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت کرو گے اور تنہارا ٹھکانا دوزخ میں ہے اور تنہار اکوئی مددگار

إِنَّمَا الْخَنَا تُحَوِّمُ دُّوْنِ اللهِ اَوْثَاثًا لَا مُوَدَّةً بَيْنِكُمْ فِي الْحَيْوةِ اللهُ نِيَا "ثُقَايَوْمَ الْقِيْلَمَةِ يَكُفُّ بَعْضُكُمْ بِبَعْضِ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُوْ بَعْضًا وَمَأْلِكُهُ النَّالُرُومَا لَكُوْهِ مِنْ نَصِرِيْنَ اللهِ (الْتَبَرِي: ٢٥)

تہیں ہوگا 🔾

(۲) الله تعالیٰ کے اذن کے بغیر کوئی نفس کسی نفس کے لیے کسی چیز کا ما لک نہیں ہوگا مگر جب الله تعالیٰ شِفاعت کا اذن دیے گا تو پھروہ شفاعت کریں گے' جس طرح اس آیت میں ارشاد ہے:

رحمان کے اذن کے بغیر کوئی بات نہیں کر سکے گا اور وہ

لَايَتَكُلَّمُوْنَ إِلَّامَنَ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمٰنُ وَقَالَ صَوَابًا ۞ (الناِ:٣٨)

درست بات کرے گا 🔾

(٣) اس آیت کامعنیٰ ہے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے مالک بنائے بغیر کوئی شخص کمٹی شخص کے لیے کسی چیز کا مالک نہیں ہوگا۔

نیز فرمایا: اوراس دن تمام احکام اللہ ہی کے لیے ہول گے 'یعنی بغیر کسی تنازع کے اور ہر وقت میں تمام احکام اللہ ہی کے لیے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکام کے مقابلہ میں اپنے احکام چلاتے ہیں چیے اللہ تعالیٰ نے کھوولعب 'خواتین کے لیے بے تجاب نگلنے اور مردوزن کے مخلوط اجتماعات اور رقص اور فحاثی کی ممانعت اور جیسے اللہ تعالیٰ نے کھوولعب 'خواتین کے لیے بے تجاب نگلنے اور مردوزن کے مخلوط اجتماعات اور رقص اور فحاثی کی ممانعت اور مدت کی ہے اور اس دور کے حکم ران ترقی کے نام پر اس کورواج و دے رہے ہیں اور میں اور جیس اور میں اور جیس اور ہیں اور خوام کو جاری کرنا ہے' علم' سائنس اور میں مہارت کے حصول کے بجائے بسنت منانے' میراتھن دوڑ اور فحش کام منانے کی ترویج اور اشاعت پر زور دے رہے ہیں ۔

سورة الانفطار كااختثام

المحمد للدرب العلمين! آج کیم شعبان ۱۳۲۷ه/ ۲ متبر۵۰۰۵ ئه بدروز بده بعدازنما زِعصرالانفطار کی تفسیر مکمل ہوگئ اے میرے رب! اس تفسیر کو کممل کرادے اور اس کو قیامت تک کے لیے مرغوب اور فیض آفریں بنادے اور میری مغفرت فرمادے۔

> الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد حاتم النبيين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته اجمعين.



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة المطفقين

### مورت کا نام وجرتشمید اور اس سورت کے تکی یا مدنی ہونے میں اختلاف

اس سورت كانام المطففين بي كيونكه اس سورت كى بهلى آيت من بيلفظ مذكور بية وه آيت بيب: ويك لِلْمُطَفِّفِينَ ﴿ (الْمُطَفِّنِي: ١)

ناپ تول میں کی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے 0

اس سورت كے تكى يامدنى مونے ميس اختلاف بے حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ١١١ ه كھتے ہيں:

ابن الفرس نے کہا ہے کہ بیرسورت کی ہے کیونکداس میں 'اساطیر ''کاذکر ہے اور ایک قول بیرے کہ بیسورت مدنی ہے کونکدابل مدیندنات تول میں بہت زیادہ کی کرتے تھے۔

ایک تول میہ ہے کہنا بی تول میں کی کے سوااس کی باتی آبات مکہ میں نازل ہوئی ہیں اور ایک قوم نے کہا: بید مکہ اور مدینہ کے درمیان نیس نازل ہوئی ہے

میں کہتا ہوں کہ امام نسائی وغیرہ نے سندھیج کے ساتھ روایت کیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جب نبی صلى الله عليه وسلم مدينه مين آئے تو الل مدينه ناب تول مين سب سے زياده خراب سے پھر الله تعالى نے بيآيت نازل فرمائى: وَيْكَ لِلْمُطَوِّقِوْنَ "(الطففين: ١) تو پيروه عمده طريقه سے ناب طول كرنے لكند (الانقان ١٥ص٥ دارالكاب العربي بيروت ١٣١٩هـ) (السنن الكبر كاللنسائي دقم الحديث: ١٩٥٣ المسنن ابن ماجردقم الحديث: ٣٣٣٣ صحح ابن حبان دقم الحديث: ٩١٩ ثالم مقد رك ج٣ص ٣٣٣ بمعجم الكبيه

رقم الحديث: ٢٠١١ أسنن كبرى للبيه في ج١ صَ ١٣٠١)

تا ہم ہمارے مصاحف میں اس سورت کو کل لکھا گیا ہے ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۳ ہے اور ترتیب ا کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۸۲ ہے میسورۃ العنکبوت کے بعداور سورۃ البقرۃ سے پہلے نازل ہوئی ہے۔ سورة المطففين كي سورة الانفطار كے ساتھ مناسبت

(١) سورة الانفطاركيّ خرمين فرمايا تها:

جس دن کوئی نفس کی نفس کے لیے کی چیز کا ما لک نہیں ہو

يَوْمَ لِاتَّمْلِكُ نَفْشَ لِنَفْسِ شَيْعًا ﴿ (الانظار:١٩)

اس آیت میں نافر مانی کرنے والوں کو ڈرایا گیا ہے کہ کوئی شخص ان کی شفاعت نہیں کر سکے گا اور سور ۃ المطففین میں بھی نافرمانی کرنے والوں کے بلے وعیدے:

دُيْلُ لِلْمُطْفِقِيْنُ ( أَطَفَفِينَ !) دُيْلُ لِلْمُطْفِقِيْنَ ( أَطَفَفِينَ !)

تبيان القرآن

ناب تول میں کی کرنے والوں کے لیے عذاب ہے 0

- (۲) ان دونو ل سورتول میں قیامت کے دہشت ناک اُموراوراس کی علامتیں بیان فر مائی ہیں۔
- (۳) سورۃ الانفطار میں بندوں کےاعمال لکھنے والےفرشتوں( کراماً کاتبین) کاذکرفر مایا تھا۔(الانفطار:۱۱۔۱۰)اور اس سورت میں فرمایا ہے:''کیلیٹ **مَدْدُوْم**ُرُّ ''(المطففین: ۲۰)وہ ایک کھا ہواصحیفہ ہے۔

مورة المطففين كيمشمولا**ت** 

- کے دیگر تکی سورتوں کی طرح اس سورت میں اسلام کے بنیادی عقائد کا ذکر کیا گیا ہے خصوصاً قیامت کے احوال اور اھوال کا ذکر فرمایا ہے اور ناپ تول میں کی کرنے کی ندمت فرمائی ہے۔
  - المطفقين : ١- امين ناياتول مين كى كرنے والوں كے ليے شديد وعيد كا ذكر فرمايا ہے۔
- کے المطفقین : کا۔ کمیں بتایا ہے کہ فساق اور فجار کا اعمال نامہ تجین میں لکھا ہوا ہے اور ان کا ٹھکا نا دوزخ کےسب سے نچلے طبقہ میں ہے۔
- ہے۔ المطفقین: ۲۸۔۱۸ء میں بتایا ہے کہ ابرار اور نیکو کار کے صحائف اعلیٰ علمیین میں لکھے ہوئے اور وہ فساق اور فجار کے صحائف ہےمتاز ہیں۔
- المطففین :۳۹\_۲۹ میں بتایا ہے کہ دنیا میں کفار مؤمنین کے ایمان لانے کا مذاق اُڑاتے تھے اور ان پر بینتے تھے اور آخرت میں جب مؤمنین کفارکو دوزخ کے عذاب میں گرفآر دیکھیں گے تو وہ ان کود کیچر کہنسیں گے۔

سورۃ المطفقین کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر توکل کرتے ہوئے سورۃ المطفقین کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہوں اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تفییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا۔۔۔

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲ شعبان ۱۳۲۷ه / متبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۵۷۳۰۹ - ۲۰۳۰ ۱۳۲۰ - ۲۰۲۱ - ۲۰۳۲



) اٹھایا جائے گا؟ 0 بہت بڑے دل

جلددواز دبهم

تبيان القرآن



بج

# ضرور مم راہ بیں ٥ حالانکہ بیر (کفار) ان (مؤمنوں) پر نگہبان نہیں بنائے گئے ٥ پس آج مؤمنین

والی مندول پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں رے ہیں 0 اور

### هَلُ ثُوِّتِ الْكُفَّارُمَا كَانُوْا يَفْعَ

کفارکوایے کاموں کا کیابدلہ ملاہے؟ ٥

اللّٰد تعالٰیٰ کا ارشاد ہے: ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے Oوہ لوگ جب دوسروں سے ناپ کر کیس تو پورالیس O اور جب انہیں ناپ کریا تول کردیں تو کم ویں O (الطففین ۱۲۳۰)

مطففین'' کامعنیٰ اور ناپ تول میں کی کرنے والوں کے متعلق احادیث

طففین :ا میں' ویسل'' کا لفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:ان کوآ خرت میں شدید عذاب ہوگا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنهما نے فرمایا: جہنم میں 'ویل ''نام کی ایک وادی ہے جس میں دوز خیوں کی پیپ بر کرآ ئے گی۔

''المطففون''کامعنیٰ ہے:وہ لوگ جو ٹاپ اور تول میں کی کرتے ہیں بعض علماء نے کہا:' تطفیف'' پیاکش اور وزن میں بھی ہوتی ہے اور وضواور نماز اور حدیث بھی ہوتی ہے۔امام مالک نے کہا: ہر چیز میں پورا پورا دینا بھی ہے اور کم کر کے دینا

الل لغت نے كہا ہے: "المطفف "" تطفيف" سے ماخوذ ہواور اطفيف" كامعنى ہے: قليل اور "مطفف" وو مخص ہے جواپنے صاحب کووزن یا پیائش میں اس کے حق سے کم دے۔

ناپ تول میں کمی کے متعلق حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی الله علیہ وسکم مدینہ آئے تو اہل مدینہ ناپ تول میں سب سے زیادہ خبیث تھے بھراللہ تعالی نے بیآیت نازل فرمائی:'' وَیْكَ لِلْمُطَلِّقِیْنَ '' (اُلطففین:۱) پھروہ عمدہ طریقہ سے ناپ تول كرف ككورة المن الكبرى للنسائي رقم الحديث:١١٢٥٣ سن ابن ماجه رقم الحديث:٢٢٣٣ صحيح ابن عباس رقم الحديث:١٩١٩ المستدرك ج ٢ص٣٣ ، معجم الكبيررقم الحديث ١٣٠١ أسنن كبركالكبيم في ج٢ص٣١)

ا مام ابن سعد امام بزاراورامام بیہبی نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباع بن عرفط کومدینه کاعامل بنایا جب و وخیبر کی طرف گئے تو انہوں نے بیآیت بڑھی: ' ڈینے کیا کی کیا کے قیارت کے اس نے کہا: فلاں شخص ہلاک ہو گیا' اس کے باس ایک صاع (جارکلواناج کا پیانہ) ہے جس سے وہ ناپ کر ویتا ہے اور ایک دوسرا صاع ہے جس سے وہ ناپ کر لیتا ہے۔ (مندالبزار رقم الحدیث:۲۲۸۱ مؤسسة الرسالة أبيروت)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهمانے فرمایا: ایک شخص کسی ناپ تول کرنے والے کو ملازم رکھے اور اس کوعلم ہو کہ بیرناپ تول میں کمی کرتا ہے تو اس کا گناہ اس کے او پر ہوگا۔ (المتدرک جس ۱۵ام المتدرک رقم الحدیث: ۹۰۷ مطبع جدید)

جلددواز دبم

نبياء القرار

الله تعالیٰ کاارشاد ہے: کیان لوگوں کا بیگمان نہیں ہے کہ انہیں مرنے کے بعد اٹھایا جائے گا0 بہت بڑے دن میں 0 جب سب لوگ رب الخلمین کے سامنے کھڑے ہوں گے 0 بے شک کا فروں کاصحیفہ اٹھال تحبین میں ہے 0 اور آ پ کیا سمجھے کہ تحبین (والاصحیفہ) کیا ہے 0 وہ مہر لگایا ہواصحیفہ ہے 0 تکذیب کرنے والوں کے لیے شدید عذاب ہے 0 جوروزِ جزاء کی تکذیب

مرتے ہیں Oاس دن کی تکذیب صرف سرش گنه گارکرتا ہے O (المطففين Ir)

المطفقین ۲۰ یم میں فرمایا: کیا ان لوگوں کا بیر کمان نہیں ہے کہ ان کو (مرنے کے بعد )اٹھایا جائے گا0 بہت بڑے دن

میں 0 جب سب لوگ رب العلمین کے سامنے کھڑے ہوں گے 0

ناپ تول میں کی کرنے والوں کو ملامت

المطففین بہ میں ناپ تول میں کی کرنے والوں کے حال پر تعجب کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ کس قدر دیدہ دلیری سے ناپ تول میں کی کرنے والوں کے حال پر تعجب کا اظہار فرمایا ہے کہ یہ کس قدر دیدہ دلیری سے ناپ تول میں کی کرنے کے متعلق کوئی خطرہ اور کوئی کھڑکا نہیں ہے اور ان کو یہ اندازہ نہیں ہے کہ ان کو مرنے کے بعدا ٹھایا جائے گا اور ناپ تول میں کمی کرنے کے متعلق ان کے سوال کیا جائے گا' یعنی ان کو ناپ تول میں کمی کرنے کے متعلق ان کے بعدا ٹھایا جائے گا اور ناپ تول میں کمی کرنے کے متعلق ان کے سوال کیا جائے گا' یعنی ان کو ناپ تول میں کمی کرنے پر عذاب کا یقین ہوتا تو وہ اس فعل سے باز آ جاتے۔

المطففين ۵ ميں جو 'يوم عظيم''فرمايا ہے'اس سے مراد قيامت کا دن ہے يا يوم جزاء ہے۔

المطفقين ٢٠ مين فرمايا ہے:جب سب لوگ رب العلمين كے سامنے كھڑے ہوں گے ٥ اس دن كے متعلق حسب ذيل

احادیث ہیں:

قیامت کے دن گرمی کی شدت سے پیینہ آنے کے مختلف احوال

حفزت عبداللہ بن عمررضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ دیکم نے انمطففین : ۱ کی تفسیر میں فر مایا جتی کہ اس دن ایک شخص اپنے پسینہ میں آ دھے کا نوں تک ڈوب جائے گا O

(صحح ابخاری رقم الحدیث:۴۹۲۸ سنن ترندی رقم الحدیث:۳۳۳۵ سنن این ماجه رقم الحدیث:۴۳۷۸)

حضرت مقدادین الاسودرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے دن سورج کولوگوں کے قریب کر دیا جائے گاختیٰ کہ وہ ان سے ایک میل کی مقدار پر ہوگا (سلیم بن عام نے کہا: میں نہیں جانتا کہ اس میل سے کیا مراد ہے )'پھرلوگ اپنے اعمال کے اعتبار سے اپنے پیینہ میں ہوں گئ کسی کے مخنوں تک

جلددواز دبم

تبيار القرآن

پینے ہوگا ادر کسی کے گھٹنوں تک پینے ہوگا اور کسی کی کو کھوں تک پینے ہوگا اور بعض وہ لوگ ہوں گے کہ پینے ان کی لگام بنا ہوا ہو گا اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا۔

(صحیم سلم رقم الحدیث: ۲۸ ۱۳ منن ترندی رقم الحدیث: ۲۳۲۱ منداحدی ۲ س۳ مقیم الکیرج ۲۰ س۳ ۲۰ میج این حبان رقم الحدیث: ۲۳۳۰) حصرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: قیامت کا دن مؤمن پر آسان کردیا جائے گاختی کہ جتنے وقت ہیں وہ و نیا میں فرض نماز پڑھتا تھا اس سے بھی کم وقت میں وہ دن اس پرگز رجائے گا۔

(منداحمه جسم ۷۵ مندابويعلى رقم الحديث: • ۱۳۹ ميج ابن حبان رقم الحديث: ۷۳۳۸)

حفرت این عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: مومن پر قیامت کا دن فرض نماز کے دفت کی مقدار آسان کر دیا جائے گا۔ اور اس بر دلیل قر آن مجید کی بدآیات ہیں:

سنوااولیاء الله پر (قیامت کے دن) نه کوئی خوف ہوگا اور نه وه غم گین ہوں کے نور لوگ ایمان لائے اور وہ (الله سے) ٱلآاِتَاوُنِيَآءَاللهِ لاَحُوفٌ عَلَيْهُمْ وَلاَهُوْيَحْزَنُونَ ٥ ٱلَّذِيْنَ المَنُوُا وَكَانُوُا يَتَقُونَ ٥ (يَنْ ١٣٠ ٢٢)

الله تعالی اپنے فضل وکرم اور اپنے جود اور لطف ہے ہمیں بھی ان مقرب لوگوں کے گروہ میں شامل کر لے۔

زرتےرتے <u>ت</u>ے0

اس سے پہلے سیح ابنجاری (۲۹۳۸) کے حوالے سے گزر چکا ہے کہ میدانِ حشر میں لوگ رب الجائمین کے سامنے کھڑے ہوں گے ایک قول مید ہے کہ اس سے مراد مید ہے کہ لوگ اپنی قبروں سے نکل کر کھڑ ہے ہوں گے دوسرا قول مید ہے لوگ ایک دوسرے سے اپنے دنیاوی حقوق لینے کے لیے کھڑ ہے ہوں گے اور ایک قول مید ہے کہ لوگ اللہ کے سامنے فیصلہ کے لیے کھڑ ہے ہوں گے۔

مخلوق کی تغظیم کے لیے قیام کی ممانعت میں احادیث اور آثار

اللہ کے سامنے جو بندے کھڑے ہوں گے وہ تعظیم عبودیت کے لیے کھڑے ہوں گئر مابندوں نکا بندوں کے سامنے کھڑا ہونا' سواس میں اختلاف ہے۔ بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ بیرجا ئزنہیں ہے اور بعض احادیث سے اس کا جواز معلوم ہوتا ہے' عدم جواز کی احادیث حسب ذیل ہیں:

حصرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کے نز دیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی محبوب نہیں تھااور صحابہ آپ کو دیکھ کر کھڑے نہیں ہوتے تھے کیونکہ ان کوعلم تھا کہ آپ کو یہ پسندنہیں ہے۔

(منن ترندي رقم الحديث:٣٤٥٢)

حضرت معاویدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ والم لاتھی پرٹیک لگائے ہوئے باہر آئے ہم آپ کے لیے کھڑے ہو گئے تو آپ نے فرمایا: اس طرح نہ کھڑے ہو جس طرح بعض عجمی بعض عجمیوں کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۵۲۳ سنن ابن ماجہ قم الحدیث: ۳۸۳۷ منداحہ ۵۵ ۲۵۳)

قیام تعظیم کی مما نعت کے محامل

رسول الله صلى الله عليه وسلم جو قيام كوناليند فرمات يقط اس كى وجوه بيان كرتے ہوئے ملاعلى بن سلطان محمد القارى متوفى

نی صلی الله علیه وسلم متکبرین اور جابروں کی عادت کی مخالفت کرنے کے لیے اپنے لیے قیام کونا پیند فر ماتے سے بلکہ آپ

جلددواز دنهم

نے عام عربوں کی عادت پر قائم رہنے کو اختیار فرمایا کہ وہ اپنے کھڑے ہوئے 'بیٹے' کھانے پینے' لباس پہنے' چلنے اور باتی کاموں میں تکلف نہیں کرتے تھے کیونکہ روایت ہے' آپ نے فرمایا: میں اور میری امت کے متقین تکفف سے بری ہیں۔ کاموں میں تکلف نہیں کرتے تھے کیونکہ روایت ہے' آپ نے فرمایا: میں اور میری امت کے متقین تکفف سے بری ہیں۔

علامہ زبیدی متوثی ۴۰۵ھ نے لکھا ہے کہ العراقی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو امام دارقطنی نے'' الافراد'' میں حضرت زبیر بنعوام رضی اللّٰدعنہ سے روایت کیا ہے ادراس کی سندضعیف ہے۔

(اتحاف السادة المتقين ج٢ص٣٣ واراحياء التراث العربي بيروت كشف الخفاءج اص٢٠٥)

علامہ طبی نے کہا ہے کہ ہوسکتا ہے کہ کراہیت کی وجہ یہ ہو کہ آپ کی محبت کا تقاضا اتحاد تھا' جو تکلف نہ کرنے کا موجب ہے اور قیام ہوجا تا ہے تو ان کے درمیان صحبت کے حقوق میں تخفیف ہوجا تا ہے اور قیام اور عذر پیش کرنا اور حمد و ثنا کرنا' ہرچند کہ صحبت کے حقوق میں سے ہیں لیکن ان کے ضمن میں ایک قتم کی اجبنیت اور تکلف ہے۔ خلاصہ سے کہ کسی کی تعظیم کے لیے قیام کرنے یا قیام نہ کرنے کا تحکم' زمانہ' اشخاص اور احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ خلاصہ سے کہ کسی کی تعظیم کے لیے قیام کرنے یا قیام نہ کرنے کا تحکم' زمانہ' اشخاص اور احوال کے اختلاف سے مختلف ہوتا ہے۔ سنن تر نہ کی اور سنن ابوداؤد کی جس حدیث میں بیار شاد ہے: جو شخص اس سے خوش ہو کہ لوگ اس کے سامنے کھڑے یہ و ہیں اس کے حاصے کہ دہ دوز خ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا لئے یہ وعیداس شخص کے لیے ہے جو اپنی بردائی کو طلب نہ کرے اور لوگ ازخود طلب ثواب کے لیے اس کے سامنے کھڑے دہ ہوں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

نیزسنن ابوداؤد میں بیرحدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک لاٹھی پر ٹیک لگائے ہوئے باہر آئے تو ہم آپ (ک تعظیم ) کے لیے کھڑے ہوگئے آپ نے فرمایا: تم اس طرح نہ کھڑے ہوجس طرح مجمی ایک دوسرے کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں کینی لوگ ان کے مال اور ان کے منصب کی وجہ سے ان کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے تھے جب کہ صرف علم اور تقوی کی کی تعظیم کے لیے کھڑ اہونا چاہیے۔ (مرقاۃ المفاتع جمیں 22م۔ 22م کھٹے تھاؤی پیثاور)

اصحابِ فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام کے استحسان میں احادیث اور آثار

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب بنو قریظہ حضرت سعد بن معاذ رضی الله عنه کے فیصلہ کو ماننے پر تیار ہو گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی الله عنه کو بلوایا' وہ قریب سے ایک دراز گوش پر سوار ہو کر آئے جب وہ قریب آ گئے تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: تم اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو۔الحدیث

(صح الخاري رقم الحديث: ٩٢٦٢\_ ١٢١٣ ٢٠ ١٣٠ ١٣٠ ١٣٠ صح مسلم رقم الحديث: ١٤٦٨)

حضرت کعب بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہماری توبہ قبول ہونے کا اعلان کر دیا (الی قولہ) تو حضرت طلحہ بن عبید الله کھڑے ہوئے اور دوڑتے ہوئے آئے حتیٰ کہ مجھ سے مصافحہ کیا اور مجھے مبارک باو دی اور اللہ کی قتم احضرت طلحہ کے علاوہ مہاجرین میں سے اور کوئی کھڑانہیں ہوا تھا۔

(صحیح مسلم کتاب التوب باب: ۹ رقم حدیث الباب: ۵۳ رقم بلا کرار: ۲۷ ۱۹ القرام المسلسل: ۱۸۸۳؛ شعب الایمان رقم الحدیث ۱۸۲۸) حضرت عمر بن السائب بیان کرتے ہیں کہ انہیں بیر حدیث پنچی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے اسی ا ثناء میں آپ کے رضاعی والمد آگئے آپ نے ان کے بیٹھنے کے لیے اپنا کپڑا بچھایا' سووہ اس پر بیٹھ گئے' پھر آپ کی رضاعی والدہ ، آگئیں تو آپ نے اس کیڑے کو دوسری جانب سے ان کے لیے پھاڑ دیا' وہ اس مر بیٹھ گئیں' پھر آپ کے رضاعی بھائی آگئے

تبيار القرآن

رسول التُدصلي التُدعليه وسلم ان كے ليے كھڑے ہو گئے اور ان كواپنے سامنے بٹھایا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۵۱۴۵)

حضرت عا کشہرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضرت زید بن حارثہ مدینہ میں آئے 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دن میر سے حجرے میں تھے انہوں نے آ کر دروازہ کھ کھٹایا 'رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف برہنہ پشت کھڑے ہوگے اور چادر کھیٹے ہوئے گئے اللہ کی قتم! میں نے اس سے پہلے نہ اس کے بعد بھی آپ کو برہنہ پشت دیکھا' آپ نے ان کو گلے لگایا اور ان کو بوسد دیا۔ (سنن ترزی رقم الحدیث ۲۷۳۲) کاب الفعفاء للعقبی جہ س ۲۲۸)

حضرت عائشہام المؤمنین رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اٹھنے اور ہیٹھنے میں اور آپ
کی سیرت میں حضرت فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر آپ کے مشابہ کسی کوئیس و یکھا' جب وہ نبی صلی اللہ
علیہ وسلم کے پاس آ تیس تو آپ ان کے لیے کھڑے ہوجاتے' ان کو بوسا ویتے اور ان کو اپنی مجلس میں بٹھاتے اور نبی صلی اللہ
علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ اپنی مجلس سے کھڑی ہوجا تیں' آپ کو بوسا دیتیں اور آپ کو اپنی مجلس میں
علیہ وسلم جب ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ اپنی مجلس سے کھڑی ہوجا تیں' آپ کو بوسا دیتیں اور آپ کو اپنی مجلس میں
علیہ وسلم الحدیث (سنن تر ندی رقم الحدیث: ۱۹۵۷ سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۹۵۷ الادب المفرد للبخاری رقم الحدیث: ۱۹۹۹ منداحدی ۱۳۸۷ سے معب الایمان رقم الحدیث: ۱۹۹۷ منداحدی ۱۹۵۸ سنداحدی ۱۳۵۸ سعب الایمان رقم الحدیث: ۱۹۹۷ سال میان رقم الحدیث الاحدیث ۱۹۹۷ سال میمان رقم الحدیث الاحدیث ۱۹۹۷ سال میمان رقم الحدیث ۱۹۹۷ سال میمان رقم الحدیث ۱۹۹۷ سال میمان رقم الحدیث الاحدیث ۱۹۹۷ سال میمان رقم الحدیث الاحدیث ۱۹۹۷ سال میمان میمان میمان میمان الحدیث الاحدیث الحدیث التحدیث ۱۹۹۷ سال میمان م

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے کلام فر ماتے تھ پس جب آپ کھڑے ہوئے تو ہم بھی کھڑے ہوجاتے حتیٰ کہ ہم ویکھتے کہ آپ اپنی کسی زوجہ محتر مدکے حجرہ میں تشریف لے جاتے ۔ (شعب الایمان ۲۰ ص ۲۷ سر آم الحدیث: ۹۳۰ دارالکتب العلمیہ؛ بیروتُ ۱۴۱۰ھ)

حضرت عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ عنہ نیک مسلمانوں سے متلے 'جب وہ یمن سے لوٹ کر آ ئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف کھڑ ہے ہو گئے' ان کو گلے لگایا اور فر مایا: مہاجر سوار کوخوش آ مدید ہو۔

(اسدالغابين ٢٨ سرم الحديث: ٣١ ٣٤ دارالكتب العلمية بيروت)

حضرت جعفر بن ابی طالب رضی الله عنه جب حبشہ سے ججرت کر کے مدینہ آئے پھر رسول اللہ صلی الله علیہ وسلم سے ملاقات کی آپ نے ان کو گلے لگایا اور ان کی دونوں آئکھوں کے درمیان بوسا دیا۔

(اسدالغابيرج اص٢٣ كأبيروت الاصابيرج اص٩٣ كادارالكتب العلمية بيروت)

حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله نعالی کے اجلال اور تعظیم سے بیہ کہ جس مسلمان کے سفید بال ہوں اس کا اکرام کیا جائے (بزرگوں کی تعظیم کی جائے ) اور جوقر آن کا حافظ عالم ہواور اس میں غلونہ کرتا ہواور اس سے بے وفائی نہ کرتا ہو(عالم باعمل ہو) اس کی تعظیم کی جائے اور سلطان عادل کی تعظیم کی جائے ۔
اس میں غلونہ کرتا ہواور اس سے بے وفائی نہ کرتا ہو(عالم باعمل ہو) اس کی تعظیم کی جائے اور سلطان عادل کی تعظیم کی جائے ۔
(سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۲۸۳۳)

عالم باعمل یا کسی بزرگ متی کی آمد پر کھڑے ہو جانا بھی اس کی تعظیم ہے اس طرح کسی عاول حاکم کے لیے کھڑے ہوتا بھی اس کی تعظیم ہے۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں سے ان کے حسب مراجب سلوک کرو۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۲۸۴۲)

یعن فساق فجار کی تعظیم کے لیے کھڑے نہ ہواور علماء دین اور مشائخ عظام اور اپنے والدین کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو۔ حضرت ابن السرح رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا: جس نے ہمارے چھوٹوں پررخم نہیں کیا اور ہمارے بردوں کا حق نہیں پہچانا کیں وہ ہم میں سے نہیں ہے۔

(سنن الوداؤ درقم الحديث: ۴۹۴۳ منداحمه ح ۳۳ منا ۲۳۳ المتدرك جهم ۱۷۸ كنز العمال رقم الحديث ٥٩٧٠)

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جس نے ہمارے چھوٹوں پر رخم نہیں کیا اور ہمارے برووں کی تعظیم نہیں کی وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ (الکامل فی ضعفاءالرجال ج۲ ص ۲۰۹۸ المکتبة الاثریۂ سانگاہال پاکتان)

ان احادیث کا تقاضا یہ ہے کہ جو تخص بڑا ہواس کی تعظیم اور تو قیر کرنی چاہیے' خواہ وہ عمر کے اعتبار سے بڑا ہو یاعلم وفضل کے اعتبار سے بڑا ہویا زمیر و تقویٰ کے لحاظ سے بڑا ہواوراس کے آنے پر کھڑے ہوجانا بھی اس کی تعظیم و تو قیر ہے۔

اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاء مالکید کا مو قف

حافظ الوبكر محمد بن عبدالله ابن العربي مالكي متوفى ٢٣٠ ٥ ه لكست بين:

جس شخص کے بارے میں بیر معلوم ہو کہ وہ متکبر شخص ہاوراس کے لیے قیام کیا جائے تو وہ خوش ہوتا ہے اس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا مکروہ ہے بالبتہ اولاد کا والد کی الستہ اولاد کا والد کی العظیم کے لیے کھڑا ہونا بائس کا بڑا مرتبہ سمجھتا ہے تو اس کے لیے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا واضح ہے صحیح کے تعظیم کے لیے کھڑا ہونا بائس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا واضح ہے صحیح حدیث میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حصرت سعد بن معاذ کو بلوا کر فر مایا: اپنے سروار کے لیے کھڑے ہوا ور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد ان کے مرتبہ کے اظہار کے لیے تھا اور حضرت معاذ خود کو بڑا نبیس سمجھتے تھے اس لیے یہ قیام جائز اور مستحن اللہ علیہ وسلم کا بیارشاد ان کے مرتبہ کے اظہار کے لیے تھا اور حضرت معاذ خود کو بڑا نبیس سمجھتے تھے اس لیے یہ قیام جائز اور مستحن ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب کی شخص کو کئی گوٹوں سے جائز امید ہو یا آئے والاشخص اس کی کسی پریشانی کو دور کر دی تو اس کی تعظیم کے لیے قیام کرنا جائز ہے۔ (عارضة الاوڈی ج۵ ۲۵ اداراکتب العلمیہ ہیروت ۱۳۱۸ء)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ هد لكصة بين

قیام تعظیمی میں اختلاف ہے اگر کوئی شخص اپنے آپ کو تعظیم کا مستق سمجھتا ہواور اس کا منتظر ہو کہ اس کے لیے قیام کیا جائے تو اس کے لیے قیام کرناممنوع ہے اور اگر کسی کے آئے سے خوشی ہویا اور دیگر سیجے اسباب کی وجہ سے قیام کیا جائے تو پھر جائز ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۱۹س، ۲۲ دارالفکن پروٹ، ۱۴۱۵ھ)

اصحاب فضیلت کی تعظیم کے لیے قیام میں فقہاء شافعیہ کا مؤقف

علامد يحيى بن شرف نواوى متوفى ٢٥١ ه كك مين

نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن معاذ کے لیے فر مایا: 'اپنے سردار کی طرف کھڑے ہو'اس ارشاد میں اسحاب فضیلت کی تکریم ہے'اور جب وہ آئیں تو ان کے آنے پر کھڑے ہونے کی تعلیم اور تلقین ہے' جمہور علماء نے اس حدیث سے قیام تعظیم کو ثابت کیا ہے۔ قاضی عیاض مالکی نے کہا ہے کہ بیدوہ قیام نہیں ہے جو ممنوع ہے' جو قیام ممنوع ہے وہ یہ ہے کہ ایک صحفی بیٹھا ہواور جب تک وہ بیٹھا رہوگ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے رہیں۔ میں کہتا ہوں کہ اصحاب فضیلت جب آئیں تو ان کی تعظیم کے لیے کھڑے اور صرت کا تعلیم کے لیے کھڑے ہوں اور اس کی ممانعت میں کوئی صحح اور صرت کی میں احادیث ہیں اور اس کی ممانعت میں کوئی صحح اور مرت کے حدیث نہیں ہے اور میں نے اس مسئلہ میں ایک رسالہ لکھا ہے جس میں احادیث اور عبارات علماء کو جمع کیا ہے اور مانعین کے تو صاب کا از الہ کیا ہے۔

(صحیح مسلم بشرح النواوی ج مس ۴۸۸۸ مکتبه زار مصطفیٰ که مرمهٔ ۱۳۱۷ هالا ذکارج اص ۳۰۹ ساسهٔ کتبه نزار مصطفیٰ که مکرمهٔ ۱۳۵۷ ها) حافظ احمد بن علی بن حجرعسقلانی متوفی ۸۵۲ ه لکھتے ہیں: علامہ ابن بطال نے کہا ہے کہ حضرت سعد کی حدیث سے ثابت ہوا کہ سربراو مملکت کومسلمان بزرگ کی تعظیم کا عکم دینا چاہیے اور سربراو مملکت کی مجلس میں ارباب فضیلت کی تکریم کرنا اور ان کے لیے قیام کرنا مشروع ہے اور تمام لوگوں پر لازم کیا ہے کہ وہ اپنے بزرگ کے آنے پر اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں۔علامہ ابن الحاح مالکی قیام تعظیم کا انکار کرتے ہیں' اور علامہ نواوی کے دلائل کا رد کرتے ہیں' حافظ ابن جم عسقلانی نے اس طویل بحث کوفٹل کیا ہے اور آخر میں ان کے درمیان محاکمہ کر کے میکھا ہے:

حافظ بدرالدين محمود بن احمر ميني متوني ٨٥٥ ه لكصة بين:

حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے بیہ ستفاد ہوتا ہے کہ سر براہ مملکت یا حاکم کو کسی مسلمان بزرگ کی تعظیم کا حکم دینا چاہیے اور سام ملک کی مجلس میں ارباب فضیلت کی تکریم کرنی چاہیے اور ان کے لیے تعظیماً قیام کرنا چاہیے اور عام لوگوں کو ان کے لیے کھڑے ہونے کا حکم دینا چاہیے اور حضرت معاویہ کی حدیث میں جوارشاد ہے کہ جس کو اپنے لیے قیام سے خوشی ہوؤہ اپنا ٹھکانا دوز خ میں بنا لئے بیوعید متکبرین کی طرف راجع ہے یا ان لوگوں کی طرف راجع ہے جو اپنے لیے نہا تھے پر ناراض ہوتے ہوں۔ (حافظ ابن جرع سقلانی نے کہا ہے کہ منداحہ جاس سے سردار حضرت سعد کی طرف کھڑے ہوں اور اس کو بری سند میں ملاء نے کہا ہے کہ منداحہ دی ہواری سے اتارواور اس حدیث کی سند صن ہے۔ فتح الباری جام 10 کا ملہ عینی ان کا رد کرتے ہوئے کی تھا کیونکہ وہ بھارتے کہا ہے کہ منداحہ کا حکم ان کو سواری سے اتار نے کے لیے دیا تھا کیونکہ وہ بھارتے بعض علماء نے کہا کا قول بعید ہے۔ (عمدة القاری جام 10 ادار اکتب العلمہ نیروٹ 1711ھ)

میں کہتا ہوں کہ علامہ عینی نے اس روایت کواس لیے بعید کہا ہے کہ منداحمہ کی حدیث کی سندضعیف ہے اور حافظ ابن حجر کا اس کی سندکوحسن کہنا ان کا تسامح ہے اس حدیث کی سند کی تحقیق کرتے ہوئے علامہ شعیب الارنؤ وط لکھتے ہیں:

اس حدیث کی سند میں ضعف ہے اس حدیث کی سند میں عمر و بن علقمہ ہے اس سے اس کے بیٹے محمد کے سوا اور کسی نے حدیث روایت نہیں کی اور ابن حبان کے سوا اور کسی نے اس کی توثیق نہیں کی سووہ مجبول راوی ہے۔

( حاشيه منداحدج ٢٨٩٥ ، ١٠ أقم الحديث: ٩٤ • ٢٥ مؤسسة الرسالة أبيروت ١٢٢١ هـ )

تاہم اگراس مدیث کی سندھن بھی ہو پھر بھی اس مدیث میں جوقید ہے(اس کوسواری سے اتارو) وہ میچے بخاری کے اطلاق کے معارض نہیں ہو سکتی بیونکہ تعارض اس وقت ہوتا ہے جب دو مدیثیں ایک درجہ کی ہوں اور میچے اور حسن ایک درجہ کی معارض نہیں ہیں۔ مدیثیں نہیں ہیں۔

40

40

علامه محموداوز جندى المعروف به قاضي خال حنفي المتوفى ٥٩٢ه و لكصة بين:

کچھ لوگ مصاحف ہے دیکھ کر قرآن مجید پڑھ رہے تھے یا ایک شخص قرآن مجید پڑھ رہاتھا' پھران کے پاس اصحابِ فضیلت بزرگوں میں سے کوئی شخص آیا تو قرآن مجید پڑھنے والوں میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا' فقہاء نے کہا ہے کہا گرآنے والا عالم ہے یا اس کا والد ہے یا اس کا وہ استاذ ہے جس نے اس کوعلم سکھایا ہے تو اس کی وجہ سے اس کا قیام کرنا جائز ہے' اور کسی کے لیے جائز نہیں ہے۔ (فاوی قاضی خاس جرم میں ۲۳۲ میں ۱۳۲۸ میں مار ناوی تامی کا میں میں اس کی میں ۲۳۲ ہولات معر ۱۳۱۰ھ)

علامه سيد محد اللن بن عمر بن عبد العزيز شامي حفي متوفى ١٢٥٢ ه كلصة بين:

جو تحفی مبدیں بیٹھا ہوا ہو یا جو تحفی قرآن مجید پڑھ رہا ہواوراس حال بیں اس کے پاس ایسا شخص آئے جو تعظیم کامستی ہوتو اس کی تعظیم کے لیے قیام کرنا جائز ہے۔علامہ ابن و ھبان نے کہا: بلکہ میں کہتا ہوں کہ یہ قیام مستحب ہے کیونکہ اس قیام کو ترک کرنے سے کینۂ بغض اور عداوت پیدا ہوتی ہے خصوصاً اس جگہ جہاں قیام کرنے کامعمول ہو اور اس پر جو وعید ہے اس کا محل ترکوں اور عجمیوں کا قیام ہے (جس میں ایک شخص بیٹھا ہواور دوسرے اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوں)۔

میں کہتا ہوں کہ اس کی تابید اس سے ہوتی ہے کہ'عنایۃ' وغیر ہا میں شخ حکیم ابوالقاسم سے منقول ہے کہ جب ان کے پاس کوئی غن آتا تو وہ اس کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوجاتے اور جب ان کے پاس فقراء اور طالب علم آتے تو وہ ان کے لیے کھڑے نہیں ہوتے تھے' ان سے اس کی وجہ بوچی گئ تو انہوں نے کہاغی مجھ سے تعظیم کی تو تھی ان سے اس کی وجہ بوچی گئ تو انہوں نے کہاغی مجھ سے تعظیم کی تو شرد ہوگا اور فقراء اور طلبہ مجھ سے صرف سلام کا جواب چاہتے ہیں اور بید کہ میں ان سے ملمی باتیں کروں' اس کی پوری تفصیل علامہ شرنبلالی کے رسالہ میں ہے۔

البنة دنیا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو ذکیل کرنا حرام ہے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ جس نے کی دولت مند مخص کے دیے عاجزی کی اور اپنے آپ کو ذکیل کیا اور اس کی تعظیم اس سے طمع کی وجہ سے کی اس کی دونتہائی مرقت اور نصف دین جاتارہے گا۔ (شعب الایمان ۲۵ ص ۲۹۹۔ رقم الحدیث: ۸۲۳۲)

والدین بررخت کے لیے ان کے سر بر بوسا دیا جائے اپنے بھائی پر شفقت کے لیے اس کی پیشانی پر بوسا دیا جائے ' مؤمنین کی تعظیم کے لیے ان کے ہاتھ پر بوسا دیا جائے 'حضرت عمرضی اللہ عنہ صح اور شام مصحف کو بوسا دیتے تھے۔(درمخار) سی کی تعظیم کے لیے زمین کو بوسا دینا جرام ہے۔(الدرالمخار دردالمحارج ۱۹۵۹–۲۹۸ واراحیاءالتراث العربی بیردت ۱۳۱۹ھ)

المطقفين : ٩ \_ ٧ مين فرمايا: بِ شك كافرول كاصحيفه اعمال تحين مين ٢٥ اور آپ كيا سمجھ كر تحيينَ (والاصحيفه) كيا

ے؟ ٥ وہ مهرلگایا ہوا محیفہ ہے ٥ دوسجین '' کامعتیٰ

نیز حفرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: جب کافر کے پاس موت کے فرشتے آتے ہیں تو وہ اس کا وقت آنے پراس کو بالکل مہلت نہیں دیتے اور فورا اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور اس کوعذاب کے فرشتوں کے سپر دکر دیتے ہیں اور اس کو وہ شر دکھاتے ہیں جو اللہ دکھانا جپاہتا ہے پھر اس کو ساتویں زمین تک اتارتے ہیں اور وہی تجین ہے اور وہیں فرشتے اس کا صحیفہ اعمال رکھتے ہیں۔

جلد وواز دبهم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ ڈملم نے فر مایا بھین جہنم میں ایک کھلا ہوا کنوال ہے۔ (النک والعیو ن ج۲م ۲۸۸ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

کمطفقین : ۸ میں 'محت ب مسر قوم '' کاذکر ہے'اس سے مرادوہ صحیفہ ہے جس میں ان کے اعمال کھے کرمبر لگا دی گئی ہے' اب اس میں نہ کوئی اضافہ ہوسکتا ہے نہ آس سے کوئی کی ہوسکتی ہے۔

المطففين ومين فرمايا: آپ كياسمج كريجين كيا ہے؟ ٥ ينجين كى تنظيم كے اليے فرمايا ہے۔

المطفقين ٢٠١١- امين فرمايا: تكذيب كرنے والوں كے ليے شديد عذاب ٢٥ جوروزِ جزاء كى تكذيب كرتے ئين ١٥س

دن کی تکذیب صرف سرکش گنه گار کرتا ہے 0

روزِ جزاء کی تکذیب کرنے والے

اللد تعالیٰ نے فرمایا: مکذبین کے لیے قیامت کے دن شدید عذاب ہے پھر بتایا کہ یہ وہ مکذبین ہیں جو یوم جزاء یوم حساب اور فیصلہ کے دن کی تکذیب تو صرف سرکش گنہ گار کرتا ہے جوحق سے تجاوز کرتا ہے اور فیصلہ کے دن کی تکذیب تو صرف سرکش گنہ گار کرتا ہے جوحق سے تجاوز کرتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے احکام پڑمل نہ کرنے کی وجہ سے گنہ گار ہے ایک تول سے کہ بیر آیت الولید بن مغیرہ ایو جہل اور ان ایسے لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

الله تعالی کا ارشاد ہے: جب اس پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو وہ کہتا ہے کہ بیتو پہلے لوگوں کے قصے ہیں ٥ ہرگز نہیں! بلکہ ان کے (بُرے) کاموں نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ٥ بے شک وہ اس دن اپنے رب (کے دیدار) سے محروم ہوں گے ٥ پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں پنچیں گے ٥ پھر (ان سے) کہا جائے گا: بیہ ہے وہ عذاب جس کی تم تکذیب کرتے ہے ٥ بے شک نیکو کاروں کا صحیفہ اعمال ضرور علیین میں ہے ٥ اور آپ کیا سمجھے کے ملیین کیا ہے؟ ٥ وہ مہر لگایا ہواصحیفہ ہے ٥ جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں ٥ (الطففين ١٣٠١)

"اساطير" كالمعنى

المطفقين: ۱۳ مين اساطير "كالفظ ئى بير اسطورة" كى جمع ہے اس كامعنیٰ ہے من گھڑت لکھی ہوئی كہانياں وہ حجوثی خبرجس كے متعلق بيراعتقاد ہوكہ وہ جھوٹ گھڑ كركتھی ہوئی ہے۔

المطقفين بهامين فرمايا: ہرگزنبيں بلكدان ك (ير ) كامول نے ان كدول برزنگ جر هاديا ٥

#### ول پرزنگ لگنا

لفظ "كلا" سے كفار كے قول كار دفر مايا ہے يعنى سد يہلے لوگوں كے قصيمين ميں۔

اس آیت میں 'روان''کالفظ ہے'اس کا مصدر' ریسن''ہے'اس کا معنیٰ ہے۔ کی چیز کا زنگ آکود ہونا اور میلا ہونا۔اس آیت کی تفسیر میں سیحدیث ہے:

علددواز دبتم

ای طرح مفسرین نے کہا ہے کہ مسلسل گناہ کرتے رہنے سے دل سیاہ ہو جاتا ہے فرّانے کہا: جس شخص کے گناہ بہت زیادہ ہوجا کیں تو وہ اس کے دل کا احاطہ کر لیتے ہیں اور یہی دل کا زنگ ہے بجابد نے کہا: جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کی مثل ہیں ہے انہوں نے دوسری انگلی مثل ہی ہے انہوں نے دوسری انگلی مثل ہی ہے انہوں نے دوسری انگلی بند کر لی مثل ہی ہے تو اس کی مثل ہی ہے انہوں نے ساری انگلیاں بند کر کے مثمی بند کر لی حتیٰ کہ اس کے دل پر مبرلگ جاتی ہے۔

المطففین: ۱۵ میں فرمایا: بے شک وہ اس دن اپنے رب( کے دیدار )سے محروم ہوں گے 0 قیامت کے دن کا فروں کا اپنے رب کے دیدار سے محروم ہونا اور مؤمنوں کا اپنے رب کے دیدار سے شاد کام ہونا

اس آیت میں ' کالفظ تحقیق کے لیے ہے یا کفار کے قول کورڈ کرنے کے لیے ہے کینی بے شک کفار قیامت کے دن اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے۔

زجان نے کہا:اس آیت میں بیددلیل ہے کہ اللہ تعالی قیامت کے دن دکھائی دے گا اور اگر ایسا نہ ہوتو پھر اس آیت کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور نہ پھر اس میں کفار کی کوئی شخصیص اور تنقیص ہوگی کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کونہیں دیکھ سکیں گے اور اللہ تعالی نے اس میں بیڈ جردی ہے کہ قیامت کے دن مؤمنین اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے۔

وُجُوْدًا يَّدُوْمَ بِإِنَّا إِصْرَدُ اللَّى مَرْبِهَا فَاظِرَةً فَى الله ون بهت سے چہرے روتازہ اور بارونق ہول گ ( القيامہ ۲۳۲۳) ايندرب كي طرف د يكينے والے ہول ك ( القيامہ ۲۳۲۳)

اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء اور مؤمنین کو قیآمت کے دن جوابی دیدار سے شاد کام کرے گا' کفار کو اس سے محروم رکھے گا کونکہ دنیا بلس انہوں نے اپنے رب کی تو حید پر ایمان لانے اور اس کی اطاعت اور عبادت کرنے سے اعراض انکار اور انحراف کیا تھا' اس لیے قیامت کے دن جو ہوانا ک اُمور ہوں گے اور سب کیا تھا' اس لیے قیامت کے دن جو ہوانا ک اُمور ہوں گے اور سب پر اس دن کے واقعات سے وہشت چھائی ہوئی ہو گی تو مؤسنین جب اپنے رب کا دیدار کریں گے تو ان کی ساری وحشت اور کھفت زائل ہو جائے گا ویا سپنے رب کو دیکے رہ جو ن کی ساری وحشت اور کھفت زائل ہو جائے گی دنیا بیس مؤسنین کا ملین اس طرح آپنے رب کی عبادت کرتے تھے گویا اپنے رب کو دیکے رہے ہوں' یہی وجہ ہے کہ جب کوفہ کی مجد بیس جھیت سے سانپ گر پڑا تو مجد بیس بھگلاڑ گھ گئ ایک ہنگامہ بھ گیا ہی نیکن امام اعظم الدھنیف ای طرح صبر وسکون سے نماز پڑھتے رہے ان کے خضوع اور خشوع بیس بھگلاڑ گھ گئ ایک ہنگامہ بھ گیا لیکن امام اعظم الدھنیف ای طرح صبر وسکون سے نماز پڑھتے دب کو دیکھ رہے ہوں' سوقیامت کے دن ان کاملین کو ان کی اس عبادت کا انعام اس طرح دیا اور ان کاملین کو بھی نم نہیں ہو گئ بیا موبیان اور سکون سے اپنے رب کے دیدار کے جلووں بیس میت اور بے خود ہوں گئ رہے ہوں اس کاملین کو بھی نم نہیں ہو گئ بیا طمینان اور سکون سے اپنے رب کے دیدار کے جلووں بیس میت اور بے خود ہوں گئ رہے ہوں اس کاملین کی جونوں بیس میت اور بے خود ہوں گئ رہے ہوں کا اور وہنا کی جونوں بیس میت بیں اور قدر ت کی دور ای اور قدر ت سے میں ہی ہوں گا اور وہنا کی کونا وہ ان کی عبادت کی تعیش ہیں امید دیدار حاصل ہوگا اور ان شاء اللہ دہاری یہ امید ہوں گی اور قیامت کے دن ان کی عبادت کی دیدار حاصل ہوگا اور ان شاء اللہ دہاری یہ امید ہوں گی اور قیامت کے دن ان کی عبادت کی دیدار حاصل ہوگا اور ان شاء اللہ دہاری یہ امید ہوں گ

جلد دواز دہم

علامه قرطبی لکھتے ہیں:

امام ما لک بن انس رضی الله عند نے فرمایا: جب الله تعالی اپنے دشمنوں کو اپنے دیدار سے محروم رکھے گا اور وہ اس کونہیں دیکھ سکیس گے تو پھر الله تعالی اپنے اولیاء کے لیے اپنے دیدار کی بچلی فرمائے گا اور وہ اس کود کھے لیں گے امام شافعی نے فرمایا: جب الله تعالی کفار پر ناراضکی کی وجہ سے ان کو آپنے دیدار سے محروم رکھے گا تو جب الله تعالی مؤمنین سے راضی ہے تو ان کو اپنا دیدار عطافر مائے گا' سنو! الله کی تشم! اگر محمد بن اور لیس کو پر یقین نه ہوتا کہ وہ قیامت کے دن اپنے رب کو دیکھے گا تو وہ دنیا میں اس کی عبادت نہ کرتا' الحسین بن الفضل نے کہا کہ اللہ تعالی نے کفار کو دنیا میں ان کو اپنے دیدار سے محروم رکھے گا۔ (الجامع لاحکام القرآن جروام ۴۲۳ دارالفکر نیروت ۱۳۱۵ھ)

المُطْفَقْين ١٢ مِينَ فَرِ مايا: پھر بے شک وہ ضرور دوزخ میں پینچیں گے 0

لینی دوز خ میں وہ لازم رہیں گے اور اس سے باہر نہیں آسکیں گے بھیے قرآن مجید میں ہے:

كُلَّمَانَضِحَتْ جُلُودُهُ هُ مُبَّدًا لُنْهُو جُلُودًا غَيْرُهَا. جب بهي ان كي كاليس جل جائي گي تو مم ان كو دوسري

(النماء:٥٦) كفالول كساتھ بدل ذي كے۔

المطففين: ١٤ مين فرمايا: پھرِ (ان سے) كہا جائے گا: يہ ہے وہ عذاب جس كى تم تكذيب كرتے تھے ٥

لین ان سے جہم کے محافظ کہیں گے بیدوہ عذاب ہے جس کی خبرتم کورسولوں نے دی تھی اور تم اس کی تکذیب کرتے

لميين أورمؤمنول كے ضحائف كے متعلق احادثيث اور آثار

نیکوکاروں کا صحیفہ علیین میں بلند جگہ رکھا ہوا ہے حضرت این عباس رضی اللہ عنما نے فر مایا: وہ صحیفہ اعمال جنت میں ہے ان سے دوسری روایت سے کہ وہ آسان میں اللہ کی کتاب میں ہے مجاہداور قیادہ نے کہا ساتویں آسان میں مؤمنین کی روعیں میں معاک سے ایک روایت ہے کہ وہ سدر ق انتہا ہے جس پر اللہ کے تمام احکام ختم ہو جاتے ہیں اور اس سے تجاوز نہیں کرتے۔

ایک قول یہ ہے کے علیمین فرشتوں کی صفت ہادراس سے مراد ملائکہ مقربین ہیں۔

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے قرمایا علیمین والے ضرور جنت کوفلاں مقام سے و کیھ رہے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے چرے کی روشی سے جنت روش ہو جاتی ہے کہ جاتی ہے ہیں: یہ کیس جنت کہتے ہیں: یہ کیس اور وہ لوگ ابرارا طاعت گزار کہ جاتی گئے ہیں: یہ کیسا نور ہے؟ تو کہا جائے گا علیمین والوں میں سے ایک شخص نے جھا ٹکا تھا اور وہ لوگ ابرارا طاعت گزار اور اصحاب صدق ہیں۔ (سنن ابوداؤور تم الحدیث ۲۹۸۷)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اہل جنت اہل علمیین کواس طرح دیکھتے ہیں جس طرح حیکتے ہوئے ستارہ کوآسان کے کنارے میں دیکھا جاتا ہے۔

(صيح الخارى رقم الحديث:٣٢٥٦ صحيح مبلم رقم الحديث:٢٨٣١ \_٢٨٣٠)

بھراللہ تعالیٰ نے فرمایا: اور آپ کیا سمجھے کے کمین کیا ہے؟ Oیعنی اے محمد (صلی الله علیه وسلم)! آپ کوعلیون کے متعلق کس

جلددوازدتهم

نے خبر دی اس میں علیین کے بلند مرتبہ کی تعظیم کی طرف اشارہ ہے۔

اس کے بعد فر مایا: وہ مہر لگایا ہواصحیفہ ہے 0

علامة قرطبی نے میروایت ذکر کی ہے:

م فرشتے بندوں کے اعمال لے کراوپر چڑھتے ہیں جب وہ اوپر پہنچتے ہیں تو ان کی طرف وی کی جاتی ہے ہم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہواور میں اپنے بندے دل کا نگہبان ہوں اور اس نے اخلاص سے میرے لیے عمل کیا ہے اس کے اس کے اس عمل کو علیین میں رکھ دو بے شک میں نے اس کو بخش دیا ہے اور فرشتے کی اور بندے کے عمل کو لے کراوپر چڑھتے ہیں جب وہ اوپر چہنچتے ہیں تو ان کی طرف وی کی جاتی ہے ہم میرے بندے کے اعمال کے محافظ ہواور میں اس کے دل کا نگہبان ہوں اس نے دیگر اخلاص سے میرے لیے ہیں کی جاتی میں رکھ دو۔ (الجامع لا کام القرآن جروب ۲۲۲ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) اس کے بعد فرمایا: جس پر اللہ کے مقرب بندے گواہ ہیں O

لینی ابرار کے نیک اعمال پر ہرآ سان سے مقرب فرشتے گواہ ہیں۔ وہب بن منبہ اور اہام ابن آخل نے کہا ہے کہ مقربین سے مرادیہاں پر حضرت اسرافیل علیہ السلام ہیں کیں جب مؤمن کوئی نیک عمل کرتا ہے تو فرشتہ اس کو صحیفہ میں لکھ کرآ سان پر چڑھتا ہے اور اس کا نور آ سانوں میں اس طرح چکتا ہے جس طرح سورج کا نور زمین پر چمکتا ہے جی کہ وہ فرشتہ اس کو لے کر حضرت اسرافیل تک پہنچتا ہے بھروہ اس پر مہر لگا دیتا ہے اور حضرت آسرافیل اس پر گواہ ہوتے ہیں۔

(الجامع لا حكام القرآن جرواص ٢٢٦)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک نیکوکار ضرور (جنت کی) نعمت میں ہیں 0 عزت والی مندوں پر بیٹے دیکھ رہے ہیں 0 آپ ان کے چہروں میں نعمت کی تازگی بہچان لیس کے 0 ان کوم ہر گل ہوئی شفاف شراب بلائی جائے گی 10س کی مہر مشک ہے اور اس میں رغبت کرنے والوں کورغبت کرنی چاہیے 0 اور اس میں (چشمہ) تسنیم کی آمیزش ہے 10س چشمہ سے مقربین چتے ہیں 0 میں رغبت کرنے والوں کورغبت کرنی چاہیے 0 اور اس میں (چشمہ) تسنیم کی آمیزش ہے 10س چشمہ سے مقربین چتے ہیں 0 میں رغبت کرنے والوں کورغبت کرنی چاہیے 0 اور اس میں (چشمہ)

جنت میں ابرار کی نعمتیں'' رحیق محتوم''اور' تسنیم''کے معانی

ابراریعنی نیکوکار جنت کی نعتوں سے بہرہ اندوز ہورہے ہوں گۓ اور وہ اپنی مندوں پر بیٹھے ہوئے ان کرامات کو دیکھ رہے ہوں گۓ جواللہ تعالیٰ نے ان کے لیے تیار کی ہیں' مقاتل نے کہا: وہ اپنی مندوں پر بیٹھے ہوئے اہل دوزخ کی طرف دیکھ رہے ہوں گۓ ایک قول بیہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے جلال ذات کی طرف دیکھ رہے ہوں گے۔

ان نغمتوں کے ملنے سے ان کو جوخوثی ہوگی اور ان کے چیروں پر جورونق اور تر وتازگی ہوگی اس کو دیکھ کر آپ انہیں پہچان لیس گئان کوشرابِ طهور پلائی جائے گی جس میں کوئی تلخی ہوگی نہ کوئی نشہ ہوگا' اس آیت میں' کہ حیسق'' کا لفظ ہے' اس کا معتیٰ ہے: صاف اور شفاف شراب' اس شراب پر مشک کی مہر لگی ہوئی ہوگی مصرت ابن مسعود نے فرمایا: شراب پینے کے بعد ان کو مشک کا ذا نُقہ آئے گا۔

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان نے کسی بے لباس مسلمان کولباس بہنایا' الله تعالیٰ اس کو جنت کا سبزلباس بہنائے گا' اور جس مسلمان نے کسی بھو کے مسلمان کو کھانا کھلایا' الله تعالیٰ اس کو جنت کے پھلوں سے کھلائے گا' اور جس مسلمان نے کسی بیاسے مسلمان کو پانی بلایا' الله اس کو' د حیہ ق مسحت و م' (مشک، کے ذاکقہ والی شراب) سے بلائے گا۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۱۹۸۲)

جلد دواز دنيم

المطفقين: ۲۶ ميں''فيليتنافس'' كالفظ ہے'اس كامصدر''تنافس''ہے'اس كامعنیٰ ہے: رغبت كرنا'يعنی ان نعمتوں ميں رغبت كرنا جاہيےاوران نعمتوں كے حصول كے ليے اعمالِ صالح كرنے چاہئيں۔

اوراس (شراب) میں چشہ تسنیم کی آمیزش ہے۔ تسنیم وہ مشروب ہے جس کو اوپر سے انٹریلا جائے گا' اور یہ جنت کی سب سے افضل شراب ہے۔ لفت میں تسنیم کا معنیٰ ہے : بلندی اونٹ کے کوہان کو سنام کہا جاتا ہے' کیونکہ وہ بھی ادنٹ کی پیٹھ پر بلند ہوتا ہے' اس طرح' تسسیم المقبور''اس قبر کو کہتے ہیں جو اونٹ کے کوہان کی شکل پر بنائی جائے 'حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا : تسنیم جنت میں ایک چشمہ ہے جس سے صرف مقربین کو بلایا جائے گا' ایک قول یہ ہے کہ تنیم ہوا میں ایک چشمہ ہواللہ تعالیٰ کی قدرت سے بدرہا ہے اور اس سے اہل جنت کے برتنوں میں صاف شراب انٹریلی جائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بے شک مجرمین (دنیا میں) مؤمنوں پر ہنتے سے ۱ور جب ان کے پاس سے گزرتے تو ایک دوسرے کو آ تکھیں مارتے سے 10 اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہنی خوثی لوٹے 10 اور جب مؤمنوں کو دیکھتے تو کہتے کہ یہ لوگ ضرور گم راہ ہیں 0 حالائکہ بید کفار) ان (مؤمنوں) پر نگران نہیں بنائے گئے 0 پس آج مؤمنین کافروں پر ہنس رہ ہیں 0 عزیت والی مندوں پر بیٹھے دیکھ رہے ہیں 0 کفار کو اپنے کا موں کا کیا بدلہ ملاہے؟ 0 (الطفقین ۲۹-۲۹)

ونیامیں کفار کا مؤمنوں پر ہنسنا اوران کا مذاق اُڑانا اور آخرت میں مؤمنوں کا کفارے بدلہ لینا

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے بیر بتایا تھا کہ آخرت میں ابرار اور نیکوں کو کیا کیا نعمتیں ملیں گی اور ان آیات میں بیر بتایا ہے کہ کفار دنیا ہیں مؤمنوں کا کمن طرح نداق اڑاتے تھے اور ان کی تحقیر کرتے تھے اور آخرت میں معاملہ الث ہوجائے گا اور اب مؤمنین کفار کو عذاب میں مبتلا دیکھ کر ان پر ہنسیں گئے ان آیات سے مقصود مؤمنین کوتسلی دینا ہے اور ان کے دلوں کو تقویت پہنچانا ہے۔

المطقفين ٢٩ مين فرمايا: بي شك مجرمين (دنيامين) مؤمنول پر بينية عنه ٥

صناد بد کفار مثلاً ابوجہل الولید بن مغیرہ اور العاص بن وائل سہی وغیرہ کو حضرت عمار ٔ حضرت صہیب اور حضرت بلال رضی التعنبم پر ہنتے تھے اور دیگر فقراء مسلمین کا نداق اڑاتے تھے تو بیآیت نازل ہوئی۔

اس آیت کے شانِ نزول میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عند مسلمانوں کے ساتھ جا رہے تھے 'منافقین ان کو دیکھ کر ہننے لگے اور ایک دوسرے کو آ تکھیں ماریں' پھر اپنے ساتھیوں کی طرف لوٹ کر کہا: ہم نے آج ایک شنج کو دیکھا ہے 'تب ہیآیت نازل ہوئی۔

المطففین: ۳۰ میں '' یتغامزون'' کالفظ ہے اس کامعنیٰ ہے: پلکوں اور بھووں سے اشارے کرنا اور اس کامعنیٰ عیب بیان کرنا بھی ہے اس آیت کامعنیٰ ہے: وہ آئھوں سے اشارے کر کے مسلمانوں کا مُداق اڑاتے تھے اور یہ کہتے تھے: ان لوگوں کو دیکھوئید مشقت اٹھارہے ہیں اور دنیا کی لذتوں سے مند موڑ رہے ہیں اور ان کا خیال ہے کہ ان کواس سے تو اب ملے گا۔

المطففين : ٣١ مين فرمايا: اور جب اپنے گھروں کو جاتے تو ہنسی خوشی لوٹے 🔾

وہ اپنے شرک کرنے اور دیگرمعصیت کے کام کرنے اور دنیا کی لذتوں کو حاصل کرنے پرخوش ہوتے تھے اور مسلمانوں کی رمت کر کے مزے لیتے تھے۔

انمطففین :۳۲ میں فزمایا:اور جب وہ ( کفار)مؤمنوں کود کیھتے تو کہتے کہ بیلوگ ضرورگم راہ ہیں O لیخی کفار کے نزدیک مسلمانوں کی گم راہی بیتھی کہ وہ ڈنیا کی نقذلذتوں کو چھوڑ کر آخرت کی اُدھارلذتوں کا سودا کررہے المطففین سس میں فرمایا: حالانکہ بیر کفار)ان (مؤمنوں) پرنگران نہیں بنائے گئے O

لیعنی اللہ تعالیٰ نے ان کافروں کومسلمانوں پر نگران اور محافظ بنا کرنہیں بھیجا کہ وہ مسلمانوں کے اعمال اور احوال کی نگرانی کرتے رہیں کہ آیاان کے اعمال حق ہیں یا باطل اور ان پر بیرعیب لگائیں کہ وہ گم راہ ہیں بلکہ ان کا فروں کو بیر تکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنی اصلاح کریں۔ ،

المطففین : ۳۵ مسر میں فرمایا: پس آج مسلمان کا فروں پر ہنس رہے ہیں 0عزت والی مندوں پر بیٹھے و کیھر ہے ہیں 0 مسلمانوں کے کفاریر آخرت میں بیننے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (1) دنیا میں کفارمسلمانوں کی ننگ دستی اور زبوں حالی دیکھ کران پر ہنتے تھے اور آخرت میں مسلمان کفار کوعذاب میں مبتلا دیکھ کران پر ہنسیں گے اور اس پر ہنسیں گے کہ کفار نے باقی لذتوں کے بدلہ میں فافی لذتوں کا سودا کر لیا اور ان کو اس تجارت میں خسارا ہوا۔
- (۲) کفار دوزخ میں دیکھیں گے کہ دوزخ سے باہر نکلنے کا دروازہ کھل گیا ہے جب وہ دوڑ کراس دروازے تک پنچیں گے تو وہ دروازہ بند ہو جائے گا اور مؤمنین جنت میں عزف والی مندوں پر بیٹھے ہوئے یہ منظر دیکھ رہے ہوں گے اور یہ منظر دیکھ کر بنس رہے ہوں گے۔مؤمنین عزت والی مندوں پر بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہوں گے کہ کفار دنیا کی عزت اور تکبر کے بعد آج کتی ذات اور رسوائی میں ہیں۔

المطفقين ٢٠١١ ميں فرمايا: كفاركوائي كاموں كاكيا بدله ملاہ ٥

اس آیت میں ' شواب' ' کالفظ ہے لیمیٰ کفار کواپنے نداق اڑانے کا کیسا نواب ملاہے اور ان کے بدلہ کواستہزاء تواب

فرمایا ہے-سور<u>ة المط</u>ففین کی تفسیر کا اختیام

المحمد للدرب العلمين! آج ۲ شعبان ۲ ۱۴۲ه/۱۱مبر ۲۰۰۵؛ به روزسنیچر سورة المطفقین کی تفییر مکمل ہوگئ رب العلمین تبیان القرآن کوکممل فرمادے أور میری مغفرت فرمائے۔

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين اكرم الاولين والاخرين وعلى آله واصحابه اجمعين.



## بِسْمُ اللّهُ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرَّحْ الرّحَ الرّحَ المراح الم

### سورة الانشقاق

#### سورت کا نام ٔ وجهٔ تشمیه اور دیگر اُمور

اس سورت كا نام الانشقاق بي كيونكه اس سورت كى يبلى آيت شن انشقت "كالفظ بوه آيت بيب: إذا السَّمَا أَهُ النُشَعَةَ فَى ﴿ الانشَّاقِ: ١) جب آسان يهي جائے كا ٥

تر حیب نزول کے اعتبار سے اس مورت کا نمبر ۸۳ ہے اور تر حیب مصحف کے اعتبار سے اس مورت کا نمبر ۸۳ ہے۔

امام ابن ابی شیب امام بخاری امام سلم امام ابوداؤد اور امام نسائی نے حضرت ابورافع رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو ہر برہ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی آنہوں نے نماز میں ' افخاالسّہ مآنے انڈھ تھنے ' ک تلاوت کی اور سجد کا تاوت ادا کیا ' میں نے ان سے اس کی وجہ بوچھی تو انہوں نے کہا: میں نے ابوالقاسم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیچھے نماز میں اس سورت پر سجد ہ تلاوت ادا کرتارہوں گاحتی کہ میں آ ب سے جاملوں۔ میں اس سورت پر سجد ہ تلاوت ادا کرتارہوں گاحتی کہ میں آ ب سے جاملوں۔ میں اس سورت پر سجد ہ تلاوت ادا کیا ہے سومیں جمیشہ اس سورت پر سجد ہ تلاوت ادا کرتارہوں گاحتی کہ میں آ ب سے جاملوں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۷۱ میں الحدیث: ۸۵ الحدیث: ۵۲۷)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ' اِذَا السَّماَ اُوانشَقَتْ کُ''، اور'' اِقْدَا بِاسْمِ ہمَ بِتِكَ الّذِن مِي مَحْدَة علاوت ادا كيا ہے۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۵۷۵ سنن ابوداؤدرقم الحدیث: ۱۳۸۵ سنن ترزی رقم الحدیث ۵۷۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۹۲۷ سنن ابن باجیرقم الحدیث: ۵۵۰۱)

سورة الكوير سورة الانفطار سورة المطففين اورسورة الانشقاق ان چاروں سورتوں میں قیامت كے دن كى صفات بيان كى عن جي مورة الانفطار میں قیامت كے دن كى ابتدائى صفات كا ذكر ہے سورة الانفطار میں قیامت كے دن كى ابتدائى صفات كا ذكر ہے سورة الانفطار میں قیامت كے بولناك أموركا ذكر و كر فرمايا ہے سورة المطففين میں فجار اور ابرار كے انجام كا زيادہ تذكرہ ہے سورة الانشقاق میں قیامت كے بولناك أموركا ذكر ہے اور نيكوكاروں كے حساب میں آسانی اور بدكاروں كے حساب میں كئى كا ذكر ہے سورة المطففين میں صحیفہ اعمال لكھنے والے فرشتوں كا ذكر ہے۔

#### سورة الانشقاق كے مشمولات

کے الانشقاق:۵۔امیں دیگر کی سورتوں کی طرح ضروری عقائد کا ذکر ہے اور قیامت کے دن واقع ہونے والے ہولناک مناظر کا بیان ہے اور اس کی ابتداء قیامت کے دن تکویٹی تبدیلیوں سے کی گئی ہے۔

الانتقاق: ۱۵-۲ میں بتایا ہے کہ قیامت کے دن جب حساب لیا جائے گااور انسان کا صحیفہ اعمال پیش کیا جائے گا تو اس کا کیا حال ہوگا اور جب انسان کو دوقعموں میں بانث دیا جائے گا'ایک وہ ہوں گے جن کا صحیفہ اعمال ان کے داکیں ہاتھ

علدووازوتم

میں ہوگا اور ایک وہ ہول گے جن کا صحیفہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں ہوگا۔

الانشقاق: 19- ۱۲ میں اللہ تعالیٰ نے شفق کی رات کی اور چاند کی تتم کھا کر فر مایا ہے کہ قیامت کے دن مشرکین سخت ہولناک اُمور کا سامنا کریں گے۔

الانشقاق: ۲۵\_۲۰ میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین کفار طحدین اور دہریوں کی ایمان نہ لانے پر فدمت کی ہے اور ان کو در د ناک عذاب سے ڈرایا ہے اور ان مؤمنین کی نجات کی بشارت دی ہے جو اعمالِ صالحہ سے متصف ہیں اور ان کو دائی اور متمرثو اب عطافر مانے کا ذکر فرمایا ہے جو کم ہوگا نہ منقطع ہوگا۔

ہم بہرحال بیسورت دومقصدوں پرمشتمل ہے ایک بیر کہانسان قیامت کے دن اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے نتائج کو حاصل کرے گا اور دوسرا بیر کہ آخرت میں دوٹھکانے ہیں یا جنات النعیم عطافر مائے اور دوزخ کی آگ ۔اللہ تعالیٰ ہمیں جنات النعیم عطافر مائے اور دوزخ کی آگ سے محفوظ اور مامون رکھے۔ (آمین)

سورۃ الانشقاق کے اس مختفر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ کریم کے فیضان پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں' رب الخلمین!ان مقاصد میں مجھے تق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور غلط سے بچانا۔ (آمین)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ عشعبان ۱۳۲۹هه/۱۲متبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۰۳۹ ۲۱۵۹۳۰۰۰





جلد دواز دہم

تبيار القرأر

### عَنَ طَبِقِ ﴿ فَكَالَهُمُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ

چڑھو گے 0 تو ان کو کیا ہوا وہ کیول ایمان نہیں لاتے؟ 0 اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا

### الْقُرُ انْ لَايَسْجُكُ وْنَ ﴿ يَكُنُّ بِلِ الَّذِينَ كَفَرُو ايْكُنَّ بُونَ ﴿ الْفَيْ الَّذِينَ كَفَرُو ايْكُنَّ بُونَ ﴿

جائے تو وہ مجدہ نہیں کرتے 0 بلکہ کفار جھٹلا رہے ہیں 0

### وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوْعُونَ ﴿ فَكُنِّ إِنَّ الْمُعْرَبِعَنَا إِلَيْمِ ﴿ إِلَّا لَكُومُ اللَّهِ

اورالله خوب جانے والا ہے جس کو بیا ہے ولوں میں رکھے ہوئے ہیں 0 سوآپ ان کو در دناک عذاب کی بشارت سنا دیجے 0

### النبين امنواوعملوا الصلحت كم اجرعيرم منون

سوا ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا آجر ہے 0 اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب آسان پیٹ جائے گا 0 اور اپنے رب کا حکم من کراس کی اطاعت کرے گا اور یہی اس پر حق ہے 0 اور جب زمین پھیلا دی جائے گی 0 اور جو پھھاس کے اندر ہے وہ باہر ڈال دے گی اور خالی ہو جائے گی 0 اور اپنے رب کا حکم من کراس کی اطاعت کرے گی اور یہی اس پر حق ہے 0 (الانشقاق:۱۵)

الانشقاق: امیں آسان کے بھٹنے کا ذکر ہے کیغنی جب آسان بھٹ جائے گا اور بادلوں سمیت اس کے تکڑے تکڑے ہو جائیں گے اور یہ قیامت کی علامات میں سے ہے۔ ''کافذنہ '''کامعنیٰ ا

الانشقاق: ٢ مين 'اذنت '' كالفظ ب علامه راغب اصفهاني متوفى ٢٠ ٥ هـ نے لكھا ہے: اس كامعنى ہے: كى بات كوس كر اس كاعلم حاصل كيا چائے \_ (المفردات ج اص ك) كمتبہ زارِ مصلیٰ المدكر مهٰ ١٣١٨هـ)

امام ابن جریرمتوفی ۱۳۱۰ ھے فرمایا ہے کہ درج زیل حدیث میں بھی''اذن'' کامعنیٰ سنا ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں:

الله تعالیٰ نے کسی چیز کو اتنام نہیں سنا جتنا اس نے اپنے نبی

مسا اذن الله لشىء كساذنه لنبى يتغنى بالقرآن.

ے خوش آ وازی کے ساتھ قرآن مجید کوساہ۔

( می الخاری رقم الحدیث: ۲۵۰ ۵۰ می الحدیث: ۲۵۰ می الحدیث: ۲۵۰ می الحدیث: ۲۵۰ می الحدیث: ۲۵۰ می اللہ عنہ اور مجاہد بیان کرتے ہیں کہ ' وَاَذِنَتْ لِدَیّتِها '' کامعنی ہے: زمین نے اپنے رب کا تھم

قادہ اور ضحاک نے بیان کیا کہ اس کامعنیٰ ہے: زمین نے اپنے رب کا حکم سنا اور اس کی اطاعت کی۔

(جامع البيان جز ٢٠٠٠م ١٣١١ـ١١١١ دارالفكر بيرويت ١٣١٥ه) ه

الانشقاق بہے سمیں فرمایا: اور جب زمین بھیلا دی جائے گی ۱ورجو کچھاس کے اندر ہے وہ باہر ڈال دے گی اور خالی

تبيار القرآر

ہوجائے گی0

#### زمین کو پھیلانے کے متعلق احادیث

زمین کو مینچ کر پھیلانے کا ذکران احادیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن معود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ شب معراج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم کی حضرت ابراہیم حضرت موئی اور حضرت عبی علیہ البول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور انہوں نے قیامت کا تذکرہ کیا 'پہلے انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سوال کیا 'ور حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت عبی علیہ اللہ تعالی نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے جھے کو زمین پر حضرت عبی علیہ السلام سے سوال کیا 'حضرت عبی نے کہا: اللہ تعالی نے جھے سے وعدہ کیا ہے کہ قیامت سے پہلے جھے کو زمین پر نازل فرمائے گا بہر حال قیامت کب آئے گی اس کاعلم اللہ تعالی ہی کو ہے 'چرانہوں نے خروج دجال کا ذکر کیا اور فرمایا: میں نازل ہوکراس کو تی بر بلندی سے ان کے سامنے آئیں گا اور جس چیز کے پاس سے گزریں اس کو خراب کردیں گئی ہوں اللہ تعالی ان کو ہلاک کردئے چر روئے زمین میں ان کی لوگ اللہ تعالی ہے دعا کروں گا کہ اللہ تعالی ان کو ہلاک کردئے چر روئے زمین میں ان کی لاشوں سے بر یو چیل دیا جائے گی چر لوگ اللہ تعالی ہے فریاد کریں گئی ہم بھاڑ دیا جائے گی چر لوگ اللہ تعالی آئی ان کہ ہل اللہ تعالی ہے دعا کروں گا تو اللہ تعالی آئی سان کی لاشوں کے سمندر میں ڈال دے گی چر بہاڑ دیزہ ریزہ کردئے جائیں گی اور زمین کو بارش ان کی لاشوں کو سمندر میں ڈال دے گی چر بہاڑ دیزہ ریزہ کردئے جائیں گی جس طرح گھر والوں کو چائیں چرائی کی خرائی کی دینے جائیں گی جس طرح گھر والوں کو چائیں چرائی کی مردینے کی جس طرح گھر والوں کو چائیں چرائی کی مردینے کا مردینے کی جس طرح گھر والوں کو چائیں جدت میں مدینے کی مردینے کی جس طرح گھر کی کہ دیت کی مردینے کا مردینے کی 
امام ابوجعفر محد بن جرير طبرى متوفى ١١٠ هايى سند كساته روايت كرت بين:

علی بن حسین بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ زمین کو پھیلا دے گا حتیٰ کہ لوگوں کے لیے صرف اپنے قدموں کی جگہ ہوگی ہیں سب سے پہلے مجھے بلایا جائے گا اور جبویل رحمٰن کی دائیں طرف ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں گئے ہوں کے اللہ تعالیٰ ہوں گئے ہیں میں کہوں گا: اے میرے رب! جبح خبر دی تھی کہ تو نے ان کو میری طرف بھیجا ہے اللہ تعالیٰ فرمائے گا: یہ بھی ہے کپر میں شفاعت کروں گا، پس میں کہوں گا: اے میرے رب! تیرے بندوں نے اطراف زمین میں تیری عبادت کی ہے علی بن حسین نے کہا: یہی مقام محمود ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث ۲۸۲۵۱ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

مجاہد نے کہا: زمین اپنے مُر دول کو ہا ہر نگال دے گی۔ قادہ نے کہا: زمین اپنے ہو جھ کو ہا ہر نکال کر پھینک دے گ

(جامع البيان جر ٢٠٥٥ س١٢٥ دارالفكر بيروت ١٢١٥ ه)

امام رازی فرماتے ہیں: زمین کی وسعت میں قیامت کے دن اضافہ کیا جائے گا کیونکہ اس دن اس میں تمام مخلوق حساب کے لیے کھڑی ہوگئ اور زمین میں اس دن اضافہ کرنا ضروری ہے خواہ زمین کو پھیلا کراس میں اضافہ کیا جائے یا زمین کے طول وعرض میں زیادتی کرکے اس میں اضافہ کیا جائے۔

اوراس دن زمین اپنے پیٹ سے تمام مُر دوں اور خزانوں کو نکال کر باہر پھینک دے گی اور زمین خالی ہو جائے گی'اس کا سعنیٰ سے ہے کہاس کے باطن میں کوئی چیز باتی نہیں رہے گی۔

اس سے پہلے آسان کے لیے فرمایا تھا کہ وہ اس کا حکم من کر اس کی اطاعت کرے گا اور اب زمین کے لیے فرمایا: وہ اس کا حکم من کر اس کی اطاعت کرے گی۔ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے اے انسان! تو اپنے رب تک پہنچنے کے لیے بہت مشقت کر رہا ہے سوتو اس سے ملنے والا ہے 0 سو جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا 0 تو اس سے عنقر یب بہت آسان حساب لیا جائے گا 0 اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا 0 اور جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کی بیٹھے کے پیچھے سے دیا جائے گا 0 تو وہ عنقر یب اپنی موت کو طلب کرے گا 10 اور بھڑ کی ہوئی آگ میں پنچے گا 0 بے شک وہ (دنیا میں) اپنے اہل میں بہت خوش تھا 10 اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا 0 کیوں نہیں اب شک اس کا رب اس کو خوب دیکھنے والا تھا 0 (الانشقاق: ۱۵۔۲) د مسلم کا دے ''کامعنیٰ اور آسان حساب کا معنیٰ

اس آیت میں 'کادح' کالفظ ہے''کادح' کامعنی ہے:کوشش کرنے والا اور جدوجہد کرنے والا اس کے بعد فرمایا ہے:'الی دبك ' ' یعنی تو اپنے رب کی طرف بہت کوشش کرنے والا ہے'اس کامعنیٰ ہے:

تواپنے رب سے ملاقات کے لیے کوشش کرر ہاہۓ اور رب سے ملاقات کامعنی ہے: مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا۔

اس کے بعد فرمایا سوتو اس ملنے والا ہے بعنی تو اپ رب سے بھم سے ملا قات کرنے والا ہے بعنی جب تو حساب کے لیے پیش ہوگا۔

الانشقاق: 9 \_ 2 میں فرمایا: سوجس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا 0 تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا 0 اور وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا 0

آسان حساب کامعنی میہ ہے کہ اس کے اوپراس کے اعمال پیش کیے جائیں اور وہ جان لے کہ ان اعمال میں میہ طاعت ہے اور میہ معصیت سے درگز رکر لیا جائے تو میہ آسان حساب ہے اور میہ معصیت سے درگز رکر لیا جائے تو میہ آسان حساب ہے اس میں اس محض پر کوئی تنی ہے نہ اس سے کوئی مناقشہ ہے اور نہ اس سے میہ اجائے گا: تم نے میہ کام کیوں کیا؟ اور نہ اس سے میہ کہا جائے گا کہ تم نے فلال کام کیوں نہیں کیا؟ کوئکہ اگر اس سے کوئی عذر پوچھا جائے اور وہ عذر پیش نہ کر سے تو وہ رسوا ہوگا کہ جب اس سے میہ آسان حساب لیا جائے گا تو وہ اپنے اہل کی طرف خوشی خوشی لوٹے گا اور وہ ثو اب کو حاصل کرنے والا ہوگا اور عذر بین اس کی ہویاں اور اس کی طرف خوشی خوشی خوشی دی گا اور وہ ثو اب کو حاصل کرنے والا ہوگا اور عذر بین اس کی ہویاں اور اس کی اولا و بین برشر طیکہ وہ مؤمن اور اہل جنت سے ہوں۔
کی اولا و بین برشر طیکہ وہ مؤمن اور اہل جنت سے ہوں۔

آسان حساب کے متعلق احادیث

ابن الى مليك بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم كى زوجه حضرت عائشہ رضى الله عنها جب بھى كوئى الى بات سنتين جس كوانبول نے نہ سمجھا ہوتا تو وہ اس كے متعلق سوال كرتيں عتىٰ كه اس كو سمجھ ليتيں اور بے شك نبي صلى الله عليه وسلم نے فر ما يا ہے: جس خص سے حساب ليا گيا اس كوعذاب ديا گيا ، حضرت عائشہ رضى الله عنها نے سوال كيا: كيا الله تعالى نے بينوس فر ما يا: فَكَ اللّٰهُ فِي يُعَالَمَ اللّٰهِ عِنَا إِلَّا لِيَّدِينُو اللهُ (الانتقاق ٨٠) تو الله سے عنقر يب بهت آسان حساب ليا جائے گا ٥

آ ب نے فرمایا: اس سے مراد حساب کو پیش کرنا ہے کیکن جس سے حساب میں مناقشہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ (صحح البخاری رقم الحدیث: ۳۳۰ سنن تریزی رقم الحدیث: ۳۳۰ سنن تریزی رقم الحدیث: ۳۳۳۷ منداحدج ۲س ۸۷۷)

حضرت عا تشرضی الله عنها بیان کرتی میں کہ میں نے نبی صلی الله علیه وسلم کوکسی نماز میں بیده عاکرتے ہوئے سنا ہے: اے الله! مجھ سے آپ نے فرمایا: وہ بیہ ہے کہ الله تعالیٰ بندے

کے صحیفہ اعمال کو دیکھے اور اس سے درگز رفر مالے اور جس سے اس دن حساب میں مناقشہ کیا جائے گا وہ ہلاک ہو جائے گا اور مومن پر و نیا میں جو کھی مصیبت آتی ہے اللہ عزوجل اس مصیبت کو اس کے گنا ہوں کا کفارہ بنا دیتا ہے جتی کہ اسے جو کا ٹنا چھتا ہے۔ (السعد رک جامی مصیبت آتی ہے اللہ بمان رقم الحدیث: ۱۲۰۰ میں محمد الایمان رقم الحدیث: ۱۲۰۰ محمد الایمان رقم الحدیث: ۱۲۰۰ محمد کے بیٹھے سے دیا جائے گا 0 تو وہ عنقریب اپنی موت کو طلب کرے گا 10 اور ہوئی آگ میں ہیٹھے گا 0

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرہایا: یہ آیت اسود بن عبدالاسد کے متعلق نازل ہوئی ہے اود اس کا علم ہر مون اور کافر کے متعلق عام ہے وہ اپنا دایاں ہاتھ کتاب کو لینے کے لیے بڑھائے گا تو فرشتہ اس کے بائیں ہاتھ میں کتاب پکڑا کر اس ہاتھ کو موڑ کر اس کی پیٹھے کے پیچھے کردے گا مقاتل نے کہا اس کے سیند کی ہڑیوں کو تو ٹرکر اس کے بائیں ہاتھ کو اس میں بائدھا جائے گا 'پھر اس کا ہاتھ اس کے پیچھے سے نکال کر اس میں اس کا صحیفہ اعمال پکڑا دیا جائے گا۔

وہ اپنی موت کوطلب کرے گا اور کے گا: ہائے میر اعذاب! اور ہائے میری موت!

پھراس کو بھڑ کتی ہوئی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

كافركادنياكي خُوش حالى كے بعد آخرت كي تنگى كى طرف لوٹا اور "يحود" كامعنى

الانشقاق: ۱۵-۱۳ میں فرمایا: بےشک وہ (ونیامیں )اپنے اٹل میں بہت خوش تفا0اس کا گمان تھا کہوہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا0 کیوں نہیں! بےشک اس کا رب اس کوخوب و کیھنے والا تفا0

دنیا میں اہل جنت غم اور خوف میں مبتلا رہتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو آخرت میں نعتیں اور خوشی عطا فر مائی۔

جياكران آيات سي ب:

(اٹل جنت کہیں گے:)ہم اس سے پہلے اپنے اہل کے درمیان بہت ڈرتے رہتے تھے )سواللہ نے ہم پراحسان کیا اور سہم کودوزخ کی گرم ہواؤں کے عذاب سے بچالیا () قَالُوَّا إِنَّا كُتَا قَبْلُ فِي الْفِينَا مُشْفِقِيْنِ ﴿ وَلَهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا كَا اللَّهُ وَمِ ﴿ وَالفَرِدَ عَلَمَ اللَّهُ مُؤْمِ ﴿ وَالفَرِدَ عَلَمَ اللَّهُ مُؤْمِ ﴿ وَالفَرِدَ عَلَمَ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ ﴿ وَالفَرِدَ عَلَمَ اللَّهُ مُؤْمِ اللّلِهُ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ اللَّهُ مُؤْمِ مُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّالِمُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّلْمُ اللَّهُ مُؤْمِقُومُ مُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ اللَّهُ مُؤْمِ الللَّا

اورائل دوزخ کے متعلق بیرتایا کہ وہ دنیا میں بہت خوش سے پھران کوآ خرت میں دوزخ کے عذاب میں جھونک دیا گیا۔

الانشقاق: ۱۲ میں ایمن کی سحود ''کالفظ ہے'اس کا مصدر ' حود '' ہے ۔ ' حود ''کامشہور معنی سفیدی ہے' 'السخون السحوادی ''کامعنی ہے سفیدروٹی اوراس وجہ سے جنٹ کی گوری خواتین کوقر آن مجید میں حورفر مایا ہے حضرت ابن عباس السحوادی ''کامعنی ہے سفیدروٹی اوراس وجہ سے جنٹ کی گوری خواتین کوقر آن مجید میں نے سنا: ایک اعرابی اپنی میٹی سے کہدر ما محلی اللہ عنی اللہ ''اے گوری بی ایمری طرف لوٹ آ 'اوراس آیت کا معنیٰ ہے: اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا۔

ای طرح رسول الله صلی الله علیه وسلم کا ارشاد ہے:

اللهم انسى اعوذيك من وعثاء السفر

وكابة المنقلب والحور بعد الكور الحديث

اے اللہ! میں سٹر کی مشقت سے تیری پناہ میں آتا ہوں اور داپسی کے م سے اور زیادتی کے بعد کی کی طرف او مینے ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن ترفدی رقم الحدیث: ۳۵۵ سنن نسائی رقم الحدیث: ۹۵۰ منداحر رقم الحدیث: ۲۰۸۰۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۰۸۰۳ سنن ترفیل این ۲۰۸۰۳ سنن ترفیل این کارب اس کوخوب دیکھنے والا تقا O

جلددوازوهم

تبيار القرآر

یعنی جس طرح اس نے گمان کیا ہے واقع میں اس طرح نہیں ہے بلکہ دہ ضرور ہماری طرف لوٹ کرآئے گا' بے شک اس کا رہ اس کو پیدا کرنے سے پہلے بھی بیہ جانے والا تھا کہ اس نے اپ درب کے پاس لوٹ کر جانا ہے۔
اللّٰہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس میں شفق کی قتم کھا تا ہوں O اور رات کی اور جن چیزوں کو دہ سیٹ لے O اور چاند کی جب وہ پورا ہو جائے O تم ضرور درجہ بہ درجہ چڑھو گے O تو ان کو کیا ہوا وہ کیوں ایمان نہیں لاتے ؟ O اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو وہ مجدہ نہیں کرتے O بلکہ کفار جھٹلا رہے ہیں O اور اللّٰد خوب جائے والا ہے جس کو بیا ہے دلوں میں رکھے ہوئے ویں میں اس کھے ہوئے ہیں O سوآپ ان کو در دناک عذاب کی بشارت سنا دیجے O سواان لوگوں کے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال میں اس کھے کے ان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجرہے O (الانشقاق: ۱۹-۱۹)

الانشقاق: ١٦ مِن شفق "كالفظ --

''شف ق ''کمعنیٰ میں اختلاف ہے فقہاء شافعیہ کے نز دیک غروب آفتاب کے بعد جوسرخی آسان کے کناروں میں وکھائی دیتی ہے وہ شفق ہے اور فقہاءاحناف کے نز دیک اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد جوسفیدی دکھائی دیتی ہے وہ شفق ہے۔

محمر بن محمود بابرتی متوفی ۲۸ سر لکھتے ہیں:

شفق کے مصداق بین علماء کا اختلاف ہے امام ابوصنیفہ نے فرمایا بشفق آسان کے کناروں میں وہ سفیدی ہے جوسرخی کے بعد طاہر ہوتی ہے حضرت ابو بوسف بعد طاہر ہوتی ہے حضرت ابو بوسف اور حضرت انس اور حضرت ابن الزبیر رضی اللہ عنہم کا بھی بہی قول ہے اور امام ابو بوسف اور امام مجمد نے کہا کہ شفق سرخی ہے اور امام ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت یہی ہے ہے حضرت ابن عرز حضرت شداد بن اوس اور حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہم کا قول ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث سے حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہم کا قول ہے اور امام شافعی رضی اللہ عنہ کا موسلے کی اس حدیث سے استعمال کیا ہے کہ شفق سرخی ہے۔ (موطا امام مالک جاس ۴۹ سن دارتطنی جاس ۲۲۹) اور امام ابو صنیفہ کی دلیل ہے ہے کہ حضرت ابو ہم بریہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مغرب کا آخری وقت وہ ہے جب آسان کے کناروں میں سیابی چھیل جائے۔ (سنن ابوداؤدج اس ۱۵ اسلام آباد)

اورآ سان کے کناروں میں سیابی اسی وقت پھیلتی ہے جب سفیدی زائل ہوجائے اورامام شافعی نے جو حدیث روایت کی ہے کشفق سرخی ہے وہ دراصل حدیث موقوف ہے۔(عنامیری فق القدیرجاس ۲۲۳۔۲۳۳ دارالکتب العلمی بیروت)

الانشقاق: ١٤ ميل فرمايا: اوررات كي اورجن چيزوں كووه سميٺ لے ٥

"وسق" اور "اتساق" كامعنى

اس آیت میں ''وسق''کالفظہ' اس کا معنیٰ ہے: جمع کرنا'ای اعتبار سے فقہاء غلہ کے اس پیانے کووس کہتے ہیں جس میں ساٹھ صاع طعام (غلہ یا اناخ) جمع کیا جا سکے (ایک صاع چار کلوگرام کا ہوتا ہے) اور ''و ما و سق'' سے وہ تمام چیزیں مراد ہیں جن کورات جمع کر لیتی 'ہے' جیسے چاند اور ستار ہے' اور انسانوں' حیوانوں اور حشرات الارض کا حرکات' کام کاج اور آنتشار سے سکون کی طرف رجوع کرنا۔

سعید بن جبیر نے کہا:اس سے سراد ہے: رات میں انسان جو کام کرتے ہیں قفال نے کہا: ہوسکہا ہے کہ اس سے مراد بندول کا تہجد پڑھنا ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان مسلمان بندول کی تحسین فر مائی ہے جو سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔

حبلد دواز دجم

41

الانتقاق: ١٨ مين فرمايا: اور جائد كى جب وه يورا موجات ٥

اس آیت میں 'انسق'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے:کسی چیز کا تام اورکھل ہونا'اس کے اجزا کامجتمع ہونا' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا:اس کامعنیٰ ہے:جب چاندمستوی ہوجائے وقادہ نے کہا:اس کامعنیٰ ہے:جب چاندگول ہوجائے۔

> الانشقاق:۱۹ میں فرمایا:تم ضرور درجہ بدرجہ چڑھوگے O انسانو ں کامختلف احوال اور منازل میں منتقل ہونا

اس آیت میں عام انسانوں اور کفار نے خطاب ہے اور اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) انسان پہلے مرحلہ میں گندے پانی کا قطرہ تھا' پھرا پی تخلیق کے مراحل طے کرتا ہوا مکمل انسان بنا' پھر جوان ہوا' پھراد ھیر عمر کو پہنچا' پھر بوڑھا ہوا' پھر مرگیا اور قبر میں ڈن ہوگیا' پھر برزخ میں آگیا' پھر حشر میں پہنچا' پھر اپنے ایمان اور اعمال کے اعتبار سے جنت میں گیا یا دوزخ میں جھونک دیا گیا' یوں انسان متعدد اُمور اور احوال میں نتقل ہوتا رہا' ایک امرک بغد دوسرے امرکی طرف اور ایک حال کے بعد دوسرے حال کی طرف نتقل ہوتا رہا اور ایک منزل کے بعد دوسری منزل میں پہنچتا رہا اور پھراس کو دار تو اب یا دار عذاب میں خلود اور دوام حاصل ہوگیا۔

(۲) لوگ قیامت کے دن مخلف احوال اور شدائد کی طرف منتقل ہوتے رہیں گے ایک شدت ہے دوسری شدت کی طرف اور ایک ہول سے دوسرے ہول کی طرف کو یا کہ جب لوگوں نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے اور قیامت اور حشر کا اٹکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے رات کی اور چاند کی تیم کھا کر فر مایا: قیامت ضرور واقع ہوگی اور تم ضرور میدان حشر میں جمع کیے جاؤ گے اور حشر کے ہولناک مناظر اور شدتوں کا سامنا کروگ حتیٰ کہ تمہارے حساب اور کتاب کے بعد تم کو جنت یا دوزخ میں وافل کر ویا جائے گا' جیسا کہ اس آیت میں ہے:

قُلُ بَلَي وَكُرِينَ لَكُنْ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

(التفاين: ٤) اللهائ جاؤك بيرتم كوتمهار عاممال كي خررى جائے گ-

(٣) قیامت کے دن لوگ دنیاوی احوال کے برعکس احوال میں منتقل ہوئے رہیں گے جو شخص دنیا میں ذکیل اور حقیر سمجھا جاتا تھا وہ آخرت میں عزت اور و جاہت والا ہو گا اور جو دنیا میں عزت اور و جاہت والا تھا وہ آخرت میں ذکیل اور حقیر ہوگا جو دنیا میں عیش وعشرت میں تھے وہ آخرت میں تنگ دست اور قلاش ہوں گے اور جو دنیا میں تہی دست اور قلاش تھے وہ آخرت میں نعتوں میں ہوں گے قیامت کے متعلق اللہ تعالی نے فر مایا ہے:

خَافِضَةٌ تَافِعَةٌ كَافِعةً كَالْواقد ٢٠) وه يت كرن والى اور بلندكر في والى ٥٥

الله کے اطاعت گزار بندوں کو یہ بلند کرنے والی ہے اور فساق فجار اور کفار کو یہ بہت کرنے والی ہے و نیا میں اہل ایمان ضعیف اور حقیر سمجھے جاتے ہے وہ آخرت میں قوی اور مغزز ہوں گے اور کفار دنیا میں قوی اور معزز سمجھے جاتے ہے وہ آخرت میں ضعیف اور حقیر ہوں گے اور اس سورت کی اس سے پہلے والی آیات کا بھی یہی مضمون ہے ان آیات میں فر مایا ہے:

سوجس شخص کا صحیفہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا 0 تو اس سے عنقریب بہت آسان حساب لیا جائے گا 0 اور وہ اسپے اہل کی طرف خوشی خوشی تو گا 0 اور جس شخص کا صحیفہ اعمال اس کی پیٹھے کے پیچھے سے دیا جائے گا 0 تو وہ عنقریب اپنی موت کو طلب کرے گا 0 اور بھڑ کتی ہوئی آگ میں پہنچے گا 0 بے شک وہ (دنیا میں) اپنے اہل میں بہت خوش تھا 0 اس کا گمان تھا کہ وہ اللہ کی طرف نہیں لوٹے گا 0 (الانتھا قی ۱۲)

جلد دواز دہم

41

(۴) تم لوگ ضرورا پنے سے پہلے کی امتوں کے طریقہ پر چلو گئے جس طرح وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی تو حیداور قیامت کی تکذیب کرتے تھے ای طرح تم بھی تکذیب کرو گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ بیہ درجہ بر قرق کرنا

اس آیت کی دوسری تفییر میہ ہے کہ اس آیت میں سیدنا محم صلی الله علیہ وسلم سے خطاب ہے اور اس اعتبار سے اس کے حب ذیل محاص ہیں:

- (۱) اس آیت میں نبی سلی الله علیه وسلم کے لیے مشرکین اور منگرین قیامت پر فتح اور غلبہ کی بشارت ہے گویا کہ الله تعالیٰ نے رات اور چاند کی فتم کھا کر فرمایا: اے رسول کرم! ہم آپ کوایک حالت سے دوسری حالت تک سوار کرتے رہیں گے اور آپ کو قدر یک غلبہ اور فتح سے ہم کنار کرتے رہیں گے حتیٰ کہ آپ اپنے مقصد میں سرخ رُوہو جائیں گے۔
- (۲) ابتداء میں آپ پرفقر شدت اور خوف کا جو حال تھا' بعد میں ہم آپ کو اُس حال سے خوش حالیٰ عافیت اور امن کے حال کی طرف نظل کر دیں گے۔'
  - (m) ابتداء میں جو شرکین آپ کے مخالف تھے ہم بعد میں ان کو آپ کے حامی اور انصار بنا دیں گے۔
- (٣) جم آپ کوزین کے طبقات ہے آسان کے طبقات پر سوار کریں گے تا کہ آپ ہماری نشانیوں کا مشاہرہ کریں اور جنت اور دوزخ کو ملاحظہ کریں۔
- (۵) آپ درجہ بددرجہ بلندمنازل اور رفیع مراتب پر سوار ہوں گے اور اللہ تعالیٰ کے قرب کے درجات کو حاصل کرتے رہیں گے۔

#### ایک طبقہ سے دوسرے طبقہ میں سوار ہونے کے متعلق احادیث اور اقوال مفسرین

حضرت ابوسعیدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: تم ضرور اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقہ کی اتباع کرو گے بالشت بہ بالشت اور ہاتھ بہ ہاتھ متی کہ اگر پہلے لوگ گوہ کے سوراخ میں داخل ہوئے تھے تو تم بھی داخل ہوگ ہم نے بوچھا. یارسول اللہ! یہودونصاری کے طریقہ پر؟ آپ نے فرمایا: اور کس کے!

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٢٥٦ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٦٦٩)

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه دسلم نے فرمایا: میری امت پروہ احوال اور افعال ضرور طاری ہوں گے جو بنی اسرائیل پر طاری ہوئے تھے برابر سرابر 'حقّ اکہ ان میں سے اگر کسی نے اپنی مال کے ساتھ برسرعام بدکاری کی تو میری امت میں بھی پچھلوگ ایسا کریں گے۔الحدیث (سنن ترزی رقم الحدیث: ۱۳۱ 'المسدرک جاس ۱۲۹) حافظ جلال اللہ بن سیوطی متوفی ۱۹۱۱ھ کیھتے ہیں:

امام ابن ابی حاتم اور امام ابن المنذر نے ' کَتَرُکُلُبُنَ طَبَقًا عَنْ طَبَقِی ''(الانتقاق:١٩) کی تغییر میں کمحول سے روایت کیا ہے کہ بر بیس سال بعدتم میں وہ کیفیات ہوں گی جوتم میں پہلے نہیں تھیں۔

ا مام عبد بن حمید نے قبادہ ہے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ لوگوں کے احوال بدلتے رہیں گے' وہ پہلے ننگ دست ہوں گے' پھر خوش حال ہو جا ئیں گے اور پہلے خوش حال ہوں گے پھر ننگ دست ہو جا ئیں گے۔

ا مام ابن المنذ رنے سعید بن جبیرے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ جولوگ دنیا میں گھٹیا اور پست سمجھ جاتے ت تھے وہ آخرت میں معزز ہوں گے اور جولوگ دنیا میں معزز تھے وہ آخرت میں حقیر ہوں گے۔ · (الدراكمنورج ٨٥ ٣٢٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١هـ)

الانشقاق: ۲۰ بين فرمايا: تو ان كوكيا مواوه كيون ايمان نبيس لات ٥٠٠

یہ کفار قیامت پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے پر ایمان کیوں نہیں لاتے حالانکہ اس پر جمت قائم ہو چکی ہے اور کفار کے شبہات زائل کیے جاچکے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے شم کھا کر بتایا ہے کہ افلاک اور عناصر میں تغیرات واقع ہورہے ہیں شفق کے ظہور سے پہلے دن کی روثنی ہوتی ہے اور اس کے بعد رات کا اندھرا چھا جاتا ہے اور رات کی ظلمت سے پہلے دن کا نور ہوتا ہے اور چاند کی جہامت گھٹتی پڑھتی رہتی ہے اور جب اللہ تعالی افلاک اور عناصر بیں تغیر کرنے پر قادر ہے تو وہ تمام مخلوق میں تغیر کرنے پر قادر ہے تو وہ ضرور اس پر قادر ہے کہ قیامت قائم کر کے سب کو فنا کر دے اور پھر دوبارہ سب کو زندہ کر دے 'پھر مشرکین اس پر کیوں ایمان نہیں لاتے!

الانشقاق :۲۱ میں فرمایا: اور جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو وہ محدہ نہیں کرتے 0

اگرانسان بغور قرآن مجید کو سے تو اس کومعلوم ہوجاتا ہے کہ بیکا مفصاحت و بلاغت میں صداع از کو پہنچا ہوا ہے اور جب قرآن مجید مجمز کلام ہے تو سید بامحرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا صدق واجب ہے ٰ لہٰذا آپ کے احکام کی اطاعت کرنا واجب ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بعید قرار دیا کہ کفار قرآن مجید کوس کر سجدہ نہیں کرتے۔

امام رازی فرماتے ہیں کہ روایت ہے کہ ایک دن نبی ضلی اللہ علیہ وسلم نے بیہ آیت پڑھی:'' ھالسُٹ کی واقع توپنی '' (العلق:۱۹) سجدہ کراور اللہ کے قریب ہو گھر آپ نے سجدہ کیا اور آپ کے ساتھ مؤمنین نے سجدہ کیا' اور کفار اپنے سروں کے اوپر تالیاں بجاتے رہے تب بیہ آیت تازل ہوئی کہ جب ان کے سامنے قرآن مجید پڑھا جائے تو بیسجدہ نہیں کرتے۔امام ابو صنیفہ رحمہ اللہ نے اس آیت سے سجدہ تلاوت کے وجوب پر دووجہ سے استدلال کیا، ہے اوّل اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل کی اتباع کو واجب قرار دیا' فرمایا:

فَكَامِنُوْ إِبِاللّهِ وَمَ سُولِ لِهِ النَّبِيِّ الْرُقِّ الّذِبِي فَي بِهِ كِه الله بِهِ الله بِهِ الله بِهِ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَكَالِم تِهِ وَاتَّابِهُ وَكُلُ (الاعراف: ۱۵۸) اوراس كِلمات برايمان ركية بن اوران كي اتاع كرو

دوسری دلیل ہیہ ہے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی فرمت کی ہے جو قر آن مجیدس کرسجد ہ تلاوت ادانہیں کرتے 'اور جب کی فعل کے ترک پر فدمت کی جائے تو اس فعل کا کرنا واجب ہوتا ہے۔

(تفيركبيرج ااص ١٠٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ)

الانشقاق ۲۲ میں فرمایا: بلکہ کفار جمٹلا رہے ہیں 0

لیعنی اللہ تعالیٰ کی تو حید اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لانے کے دلائل بالکل واضح ہیں لیکن کفار اپنے آباء واجداد کی اندھی تقلید کی وجہ سے اور ضد اور عناد کی وجہ سے ان دلائل کو جھٹلا رہے ہیں۔

الانشقاق: ۲۳ میں فرمایا: اور الله خوب جانبے والا ہے جس کو بیا ہے دلوں میں رکھے ہوئے ہیں ٥٠

اس آیت میں 'یسوعون ''کالفظ ہے'اس کا مصدر' السوعا''ہے'اس کا معنیٰ ہے کسی چیز کوجمع کر کے قیلی میں رکھنا' قرآن مجید میں ہے:

وَجَمَعَ فَأَوْعَى (المعارج: ۱۸) اس نے جمع کیااورسنیال کررکھا ) انہوں نے اپنے دلوں میں جوشرک اور تکذیب کوجمع کر کے رکھا ہوا ہے اللہ کواس کا خوب علم ہے اور وہ ان کواس کی دنیا

تبيار القرآر

میں اور آخرت میں سزادیے والا ہے۔

الانتقاق ۲۴ میں فرمایا: سوآپ ان کو در د ناک عذاب کی بشارت سنا دیجے

لین پر کفارایے شرک اور تکذیب کی وجہ ہے اس بشارت کے ستی ہیں۔

الانتقاق: ٢٥ مين فرمايا: سوا ان لوگول كے جوايمان لائے اور انہوں نے نيك اعمال كية ان كے ليے بھى ختم ند ہونے

والااجرے0

اس کامعنیٰ یہ ہے کہ ان کفار میں سے جنہوں نے توبرکر لی اور ایمان لائے اور نیک عمل کیے ان کوعظیم تو اب ہوگا۔

اس آیت میں ''غیر ممنون ''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ بیہ ہے کہ ان کو جوثواب ملے گا اس پر نہ کوئی احسان رکھا جائے گا اور نہ طعنہ دے کر ان کو اذیت پہنچائی جائے گی اس کا دوسرامعنیٰ بیہ ہے کہ وہ ثواب نہ بھی ختم ہوگا نہ بھی کم ہوگا اور بیرعبادات کی ترغیب میں بہت عظیم بشارت ہے جیسا کہ اس سے پہلی آیتوں میں لفر اور معصیت سے بہت زیادہ زجروتو ہے کی گئی ہے۔ سورة الانشقاق کا اختذا م

الحمد للدرب العلمين! آج ۱۳۲۶ اله ۱۳۲۷ اله ۱۳۲۷ من بدروز جعرات سورة الانشقاق کی تفسیر مکمل ہوگئ رب العلمین! اس تفسیر کو ککمل کرا دینا اور اس کو قیامت تک کے لیے فیض آفریں اور مقبول بنا دینا اور محض اپنے فضل وکرم سے میری مغفرت فریا دینا۔

والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله والصكابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



### بشالنة التجالك يزر

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة البروج

#### سورت کا نام وجه تشمیه اور دیگر اُمور

اس سورت كا نام البروج من كيونكداس سورت كى ببلى آيت مين الله تعالى في البروج والي آسان كى مم كهائى من وه

برجون والے آسان کی فتم اِن

وَالسَّمَّاءِ ذَاتِ الْمُرُوحِ فَ (البروج:١)

- (۱) بیسورت اس سے پہلی سورتوں کے ساتھ اس چیز میں مشابہ ہے کہ ان چاروں سورتوں میں آسان کے ذکر سے ابتداء کی گئی ہے وہ سورتیں بیہ بیں: الانفطار الانشقاق البروج اور الطارق الانفطار اور الانشقاق البروج سے پہلے ہیں اور الطارق البروج کے بعد ہے۔ البروج کے بعد ہے۔
  - (۲) ان دونوں سورتوں میں مؤمنین کے لیے بثارت اور کفار کے لیے وعیدئے اور قر آن مجید کی تعظیم ہے۔
- (٣) اس سے پہلی سورت میں بیر بتایا تھا کہ شرکین نے اپنے سینوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مؤمنین کے خلاف جوبغض اور عناد چھپایا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کاعلم ہے اور اس سورت میں بیر بتایا کہ اس سے پہلی امتوں کے کافروں کا بھی بہی طریقہ تھا'اس میں مشرکین کے لیے تھیجت ہے اور مؤمنوں کے دلوں کو مطمئن اور مضبوط رکھنا ہے۔

#### سورت البروج كے مشمولات

- کنت البروج: ۹ امیں اللہ تعالیٰ نے آسان کی قیامت کے دن کی اور اپنی امتوں پر گواہی دینے والے نبیول کی قتم کھا کر فرمایا ہے: وہ ایک ایندھن والی آگ تھی جس نے مؤمنوں اور مؤمنات کو جلا ڈالا تھا تا کہ انہیں ان کے دین کی وجہ سے آزمائش میں مبتلا کیا جائے۔
- البرون: المان المرس كافرول كے ليے دورخ كے عذاب كى وعيد ہے اور مؤمنين كے ليے جنتوں كى بشارت ہے۔
  البرون: ۲۲ ـ ۲۱ ميں الله تعالى كى ذات اور صفات كى عظمت بيان فرمائى اور الله تعالى كے اعداد سے اس كے انقام لينے كى
  قدرت بيان فرمائى ہے۔

تر تیبِ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر کا ہے اور تر تیبِ مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸۵ ہے۔ ۔

سورت البروج كے متعلق احاديث حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے ہيں كدرمول الله صلى الله عليه وسلم عشاء كى نماز ميں "و المسماء ذات البروج

تبيار القرآن

اور 'و السماء و الطارق " كى تلاوت كرتے تھے۔ (منداحہ ٢٥ص٣٢)

حفزت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ عشاء کی نماز میں ان سورتوں کی تلاوت کی جائے جن کے شروع میں''و المسماء''' کا ذکر ہے۔ (منداحمہ ۳۲۷)

حفرت جابر بن سمره بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم ظهر اور عصر میں 'و السماء و الطارق ''اور' و السماء ذات البووج ''پڑھتے تھے۔ (منداحمہ ۵۵ م ۱۰۳) مورة البروج سے مقصود

اس سورت کو نازل کرنے سے مقصود سے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب کو سلی دی جائے کہ وہ کفار کی ایذا رسانیوں سے ہراسال اور پریشان نہ ہوں' کیونکہ سابقہ امتوں کے کفار بھی کفار مکہ کی طرح تھے' وہ نبیوں اور لوگوں کو ایذا پہنچاتے تھے جیسے ٹموڈ نمر وداور فرعون تھے' اور نجران یمن میں ایک طالم بادشاہ تھا' جس نے ایک نیک لڑے کو ہلاک کروا دیا اور جولوگ اس بادشاہ کی خدائی پر ایمان نہیں لائے ان کوزیدہ آگ میں جلوا دیا۔ اس کا مفصل قصدان شاء اللہ! ہم البروج ۸ سے کی تفسیر میں بیان کریں گے۔

سورۃ البرون کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر دیا ہوں۔ رب العلمین! مجھے اس ترجمہ اور تفسیر میں حق اور صدق برقائم رکھنا۔

> غلام دسول سعیدی غفرلهٔ ااشعبان ۱۳۲۷ه/۲ ایم ۲۸ ممبر ۲۰۰۵ موبائل نمبر: ۲۵ ۲۳۵ سال ۱۳۷۰ ۱۳۲۱-۲۰۲۱ ۲۲۷





それられてい

# كشريك الله و المحادث و ال

### ذُوالْعَوْشِ الْمَجِيْلُ ﴿ فَكَالَ لِمَا يُرِنِيُ ﴿ هَالَ اللَّهِ اللَّهِ مِنْكُ اللَّهُ اللَّهِ الْمُ

عظمت والے عرش کا مالک ہے 0 جس کام کا ارادہ کرے اس کو کرنے والا ہے 0 کیا آپ کے یاس

## حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿ فِرْعَوْنَ وَثَمُودِ ﴿ يَكُونُ الَّذِينَ كَفَرُوا

لشکرول کی خبر کینجی؟ ٥ فرعون اور شمود کی ٥ بلکه کفار تکذیب

## فِي كَالْوِيْدِ فَ وَاللَّهُ مِنَ وَمَ الْبِهِمُ مُحْدِيِّظٌ فَ بَلْ هُوَ

کے دریے ہیں 0 اور اللہ ان کا ہر طرف سے اعاط کرنے والا ہے 0 بلکہ قرآن

### ڠۯٳڽۼۣؽڽ؈<u>ٛ</u>ؽٙڮڔڝٞڂڣٛۯڟۣ

بہت عظمت والا ہےO لوح محفوظ میں ( مکتوب) ہےO

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: برجوں والے آسان کی شم Oاور اس دن کی جس کا وعدہ کیا ہوا ہے Oاور حاضر کی اور جس کو حاضر کیا جائے گا O (البروج: ۱۰سے)

البروج: اليس الله تعالى في برجول والي آسان كالتم كهائي" بووج" "بوج" كى جمع باوراس كالمعنى درج ذيل ب: "بروج" كالغوى اور اصطلاحي معنى

"بسووج" " بسوج" کی جمع ہے۔اس کے معنیٰ بلند ممارت اور کل ہیں۔ گنبداور ستارے کے مقام کو کہتے ہیں۔ آسان کا بارہوال حصہ جو رصد گاہوں سے دکھائی دیتا ہے اس کو برج کہتے ہیں۔علاء ہیت کہتے ہیں کہ آسان نو ہیں۔سات آسانوں میں سے ہر آسان میں ایک سیارہ ہے۔سات سیارگان یہ ہیں قرز خط عطار دُسٹس مشتری مرتخ اور زہرہ اور آٹھویں آسان میں وہ ستارے ہیں جو فابت ہیں (یعنی گروش نہیں کرتے) اور نویں آسان کو وہ فلک اطلس کہتے ہیں وہ سادہ ہے اور آٹھویں آسان میں ستاروں کے اجتماع سے جو محلف شکلیں بنتی ہیں وہ اس نویں آسان میں نظر آتی ہیں جن کو رصد گاہوں میں دیکھا جاتا ہے۔ کہیں بیشکل شیر کی ہی بنی جات کو برج اس کو برج اسد کہتے ہیں اور کہیں ترازو کی ہی شکل بنتی ہے اس کو برج میزان کہتے ہیں اور کہیں نظر آنو کی ہوئی اس کو برج میزان کہتے ہیں اور کہیں نظر آنو کی ہوئی اس کو برج مقرب کہتے ہیں۔ یہ کل بارہ برج ہیں جات کو اور جوزا سرطان اسد سنبا میں بارہ بردج کی مسافت کو مطرکرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت کو مطرکرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت کو مطرکرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت کو مطرکرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت کو مطرکرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت کو مطرکرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت کو مطرکرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت کو مطرکرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت کو مطرکرتا ہے اور ایک سال میں بارہ بروج کی مسافت کو علی کرتا ہے ورود میں آتے ہیں۔

(روح المعانى جزاماص٣٣٠١ ٢١٣ ملخصاً وموضحاً)

ترقی اردو بورؤ کی مرتب کردہ لغت میں لکھاہے:

سیارہ کا دائرہ گردش جسے اس کا گھر'مقام یا منزل کہتے ہیں' آسانی دائرہ کے بارہ حصوں میں سے ہرایک راس ہے۔قدیم ہیئت دانوں نے ستاروں کے مقامات سجھنے کے لیے منطقہ یاراس منڈل(فضا) کے بارہ جھے کیے ہیں۔ ہر حصہ میں جوستارے واقع ہیں ان کی اجماعی صورت سے جوشکل بنتی ہے'اس حصہ کا نام ای شکل پر رکھ دیا گیا ہے'مثلاً چندستارے مل کرشیر کی سی شکل بناتے ہیں'اس حصہ کا نام برج اسدر کھ لیا گیا ہے۔ (اُردولغت جام ۹۵۵ مطبوعہ بھااُردو پریس'کراچی)

اہل عرب ستاروں اور بروج کے علم کو بہت عظیم علوم بیں سے شار کرتے تھے اور ان سے راستوں اوقات اور ان سے خشک سالی اور فصل کی سرسبزی اور زرخیزی پر استدلال کرتے تھے۔ مرتخ کابرج الحمل اور العقرب ہے اور نہ ہرہ کا برج الثور اور الممیزان ہے اور عطار دکا برج الجوزاء اور السنبلہ ہے اور القمر کا برج السرطان ہے اور الفتس کابرج الاسد ہے اور مشتری کا برج القوس اور الحوت ہے اور خل کا برج الحبدی اور الدلوہے۔ (تغیر منیرج ۱۳۱۳ مطبوعہ دار الفکر نیروٹ ۱۳۱۱ھ)

''برو ج'' کے مصادیق میں اقوالِ مفسرین

امام الومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي حنى متوفى ١٣٣٣ ها كلصة بين:

کی عمارت کومضبوط بنانے کے لیے اس کی آیک طرف پر جوگنبد بنایا جاتا ہے اس کو برج کہتے ہیں اور بعض نے کہا: برح کامعنی محل ہے اور بعض نے کہا: برج کامعنیٰ ستارے ہیں اور بعض نے کہا: بیسورج ' چا ند اور ستاروں کی گر رگاہ ہیں اور ان کی منازل بروج ہیں۔ (تاویلات اہل النة ج۵س۳۲۰ مؤسسة الرسالة 'ناشرون ۱۳۲۵ھ)

امام فخرالدين محدين عمر رازي شافعي متوفى ٢٠١ ه كصة بين:

بروج كي تفسير مين تين اقوال بين:

- (۱) یہ مشہور بارہ برج ہیں ان کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ ان میں بہت عجیب حکمت ہے کیونکہ ان بروج میں سورج حرکت اور دورہ کرتا ہے اور اس جہان کے فوائد سورج کے دورہ پر موقوف ہیں اور بیاس کی دلیل ہے کہ ان بروج کا خالق زبر دست ، حکیم ہے۔
- (۲) بروج چاندی منازل ہیں اور ان کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ ان بروج میں چاند دورہ کرتا ہے اور چاند کی حرکت سے آثار مجید وجود میں آتے ہیں۔
- (۳) بروج تے مراد بڑے بوے ستارے ہیں اوران کوان کے ظہور کی وجہ سے بروج فرمایا ہے کیونکہ بروج کا لغوی معنی ہے: ظہور۔(تفیر کبیرجااص ۱۰ داراحیاء الراث العربی بیروٹ ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوعبدالله محمد بن احمد ماللي قرطبي متوفى ١٦٨ ه كلصة بين: بروج كمتعلق حيار قول بين:

- (۱) الحن قاده مجامد اور ضحاك في كها: بروج سے مرادستار سے میں۔
- (٢) حضرت ابن عباس رضى الله عنهما عكرمه اور مجامد نے كها: بروج سے مراومحلات يا قلع ميں عكرمه نے كها: ميكل آسان ميں ميں مجابد نے كہا: بروج ميں محافظ ميں۔
  - (٣) المنهال بن عمرونے کہا: وہ کوئی خوب صورت مخلوق ہے۔
- (۷) ابوعبیدہ اور کیلی بن سلام نے کہا: وہ منازل ہیں اور یہ بارہ برج ہیں جوستاروں سورج اور جاند کی منازل ہیں قمر ہر برج میں دو دن اور ایک تہائی دن چلتا رہتا ہے اور یہ اٹھائیس دن ہیں اور دورا تیں چھپار ہتا ہے اور سورج ہر برج میں ایک ماہ

چلتا رہتا ہے'اوران بارہ پر جول کے بیراساء ہیں: (۱)انحمل (۲)الثور (۳)الجوزاء (۴)السرطان (۵)الاسد (۲)السنبلة (4)الميزان(٨)العقرب(٩)القوس(١٠)الجدي(١١)الدلو(١٢)الحوت\_ كلام عرب مين 'البووج' كالمعنى ب: 'القصود ' الين محلات يا قلع\_

(الجامع لاحكام القرآن جرواص ٢٣٥٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

#### بارہ برجوں کے معانی

(۱) الجمل كامعنى ب: بكرى كا بچيد موسم بهارك برجول مين سايك برج (۲) ثور كامعنى بيل (۳) الجوزاء كامعنى ہے: سیاہ بکری جس کے درمیان میں سفیدی ہو( م) السرطان کامعنیٰ ہے: کیکڑا ایسا پھوڑا جس کی رگیس کیڑے کے یاؤں کی طرح وكھائى ديتى بين كينسر(٥)الاسدكامعنى ہے: شير(١)السبله كامعنى ہے: گندم كاخوشايا كچھا(٤)الميزان كامعنى ہے: تر از و(٨)العقرب كامعنى ہے: بچھو(٩)القوس كامعنى ہے: كمان(١٠)الجدى كامعنى ہے: يہلے سال كا بكرى كا بچہ يہ برج الدلو ك متصل ب(١١) الدلوكامعنى ب: ول (١٢) الحوت كامعنى ب: مجهل \_

یعنی آسان پر بعض جگہ ستاروں کے اجتماع سے بکری کے بچہ کی شکل بن جاتی ہے کہیں بیل کی شکل بن جاتی ہے کہیں بکری کی شکل بن جاتی ہے ادر کہیں کیکڑے کی شکل بن جاتی ہے علیٰ ہٰذا القیاس ٔ پیشکلیں رصد گاہ میں قوی دور بین سے نظر آتی ہیں علماء بیت نے اپنی آسانی کے لیے ان شکلوں کے بینام رکھ لیے ہیں۔

المحمل اورالعقرب مریخ کی منزل ہے الثوراورالمیزان زہرہ کی منزل ہے الجوزاءاورالسنبلہ عطارد کی منزل ہے السرطان قمر کی منزل ہے الاسد مٹس کی منزل ہے القوس اور الحوت مشتری کی منزل ہے اور الجدی اور الدلوز صل کی منزل ہے۔

(معالم التزيل جهم ۴۵۴ داراحیاءالراث العربی بیروت ۱۴۲۰ه)

ستاروں کی بروج میں انگریز ی مہینوں کے اعتبار ہے گردش

ماہرین علم نجوم کے اعتبار سے درج ذیل مہینوں میں ستارے ان بروج میں گردش کرتے میں 'تاہم بیکوئی شرعی اور حتمی چیز نہیں ہے: الج

| TAURUS                                                                                              | ٠ (٢) مني: الثور    | ARIES       | (۱) اپریل:احمل      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| CANCER                                                                                              | (٣) جولائي:السرطان  | GEMINI      | ، (۳) جون: الجوزاء  |
| VIRGO                                                                                               | (١) التمبر: السنبله | LEO         | (۵) اگنت: إلاسد     |
| SCORPIO                                                                                             | (٨) نومبر: العقرب   | LIBRA 🔍     | (4) اكتوبر:الميزانِ |
| CAPRICORN                                                                                           |                     | SAGITTARIUS | (٩) وتمبر: القوس    |
| PISCES                                                                                              | (۱۲) مارچ: الحوت    | AQUARIÚS    | (۱۱) فروری:الدلو    |
| البروح: ۲ میں فرمایا: اور اس دن کی (قتم) جس کا دعدہ کیا ہوا ہے 🔾                                    |                     |             |                     |
| اس دن سےمراد قیامت کا دن ہے آ سان والوں اور زمین والوں سے بیدوعدہ کیا ہواہے کہ قیامت کے دن ان سب کر |                     |             |                     |
| 7                                                                                                   |                     | •           | 11                  |

جمع کیا جائے گا۔

البروج ٣٠ مين فرمايا: اور حاضر كي (فتم) اورجس كوحاضر كيا جائے گا ٥

#### 'شاهد''اور''مشهود'' كےمصادلي كاقر آن مجيدُ احاديث اور آثار سے حين

اس آیت مین 'شاهد" کالفظ ب جس کامعنی ب عاضراور 'مشهود" کالفظ باس کامعنی ب جس کو حاضر کیا گیا

''شهاههد''اور''مشهه و د'' کےمصداق میں اختلاف بُحضرت علیٰ حضرت ابن عبال ٔ حضرت ابن عمراور حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنهم نے کہا: "شاهد" سے مراد جمعہ کا دن ہے اور "مشهود" سے مراد عرفه کا دن ہے حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس دن کا دعدہ کیا ہوا ہے وہ قيامت كادن إور يوم مشهود "ومعرفه اور"شاهد "يوم جعمر

(سنن ترندي رقم الحديث: ٣٣٣٩ 'المستدرك ج٢ص ٥١٩ )

بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر دن اور ہررات شاہد ہے۔

حضرت معقل بن بیارضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جودن بھی بندے برگزرتا ہے وہ اس ے ندا کر کے بیکہتا ہے: اے ابن آ دم! میں نوپیداشدہ موں اور آج تم جھ میں جو بھی عمل کرد کے میں اس پرشہید (گواہ) موں سوتم جھے میں نیک کام کروکل میں تمہارے حق میں گواہی دول گا سواگر میں گزر گیا تو پھرتم مجھے بھی نہیں دیکھو کے اور رات بھی آنے کے بعد ای طرح ندا کرتی ہے۔(حلیة الاولیاءج ٢٥ ٣٠ وارالكتاب العربی بیروت ٤٥٠١ه كنز العمال رقم الحدیث:٣١٦١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنها احسن بصری اورسعید بن جبیر کا قول ہے که مشاهد "سے مراد الله تعالیٰ ہے جبیا کہ ان

وَكُفَى بِاللَّهِ شَهِينًا ٥ (النَّاء: 24)

ڠؙڵٳٙؿؙۺؙؽٵؚٵٞڬڹڒؙۺۿٵۮڰ۠ڟڠؙڸٳۺؿۺٚڣۣؽ؆ٛؠؽ۬ؽ

وَبَيْنِكُونَ (الانعام:١٩)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما كاليك اورقول ميه ك من السلهد " صمرادسيد نامحد سلى الله عليه وسلم بين جيها كدان

آیات سے ظاہرہے:

عَلَى هُوُلِا ﴿ شَهِينًا الْحَ (النماء:١١١)

**فَكَيْفُ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْبِ وَجِئْنَا بِكَ** 

(اے رسول مرم!)اس وقت آپ کی کیا شان ہوگی جب ہم ہرامت سے ایک گواہ لائیں گے اور ہم آپ کوان سب پر شہید ( گواہ ) بنا ئیں گے 🔾

اب نی! بے شک ہم نے آپ کو گواہ بنا کر بھیجا ہے اور

آب کہے کہ سب سے بڑی شہادت کس کی ہے؟ آپ کہے:

تواب كى بشارت ديخ والا اورعذاب سے ڈرانے والا 🔾

ؖۑؙٳۧؿۿٵڶێؖؿؙٳؾٞٵٞۯڛڵڹڬۺٳ<u>ڡ</u>ڎٵۊڡؙؽؾۣٞڗٳۊؽڽؽڗٳؗڵ (الاحزاب:۵۵)

وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ إِنَّهِ مِنْكُالًا (القره: ١٢١١)

ایک قول میہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنی امتوں برشام ہوں گے اور ان کی امت مشہود ہوگی: فَكَيْفَ إِذَا جِمُنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيْدٍ.

گواہ لائیں گے۔

ایک قول میہ کہ انسان کے اعضاء اس کے او پر شاہر ہیں:

اوررسول تم ير گواه ہون كے۔

اورالله کافی شاہر ( گواہ) ہے 0

مير اورتهار ورميان الله شهيد ( كواه) بـ

ال وقت آپ کی کیا شان ہوگی جب ہم ہرامت ہے ایک

جلددوازدتهم

جس دن ان کے خلاف ان کی زبانیں اور ان کے ہاتھ اوران کے یاؤں گواہی دیں گے کہوہ کیا کرتے رہے تھے 🔿 يَوْمَنَّتُهُ مُا عَلَيْهِ مُ ٱلْسِنَّتُهُمُ وَآيْدِينِهِ مُوَا رُجُلُهُمُ بِمَا كَانُوْ آيَعْمَلُوْنَ (الور:٣٢)

انسان کا مال بھی اس کے خلاف شاہد ہوگا' جیسا کہ اس حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعیدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: یہ مال سرسبز اور میٹھا ہے اور وہ مسلمان کیسا اچھا ہے جو اس مال سے مسکین کؤیٹیم کو اور مسافر کو دیتا ہے یا جس طرح رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص اس مال کو ناحق طریقہ سے لیتا ہے وہ اس شخص کی مثل ہے جو کھا تا ہے اور سیرنہیں ہوتا اور وہ مال اس شخص کے خلاف گواہ ہوگا۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ١٣٦٥ مسلم رقم الحديث: ٥٢ وأمصنف عبدالرزاق رقم الحديث: ١٣٣٧ منداحمه جسوس ٩١)

بعض احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جمعہ کا دن مشہود ہے:

حضرت ابوالدرداءرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جمعہ کے دن مجھ پر بہ کشرت صلوق (درود) پڑھا کرو کیونکہ بیددن مشہود ہے اس دن میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ (سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۱۹۳۷)

ایک قول میہ ہے کہ انبیاء علیهم السلام شاہد ہیں اور سیدنا محرصلی الله علیہ وسلم مشہود ہیں کیونکہ الله تعالیٰ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء علیهم السلام سے فرمایا:

فرمایا: پس تم سب (محرصلی الله علیه وسلم کی رسالت پر) گواه

. قَالَ فَاشْهَدُ وَا وَ أَنَا مَعَكُمُ مِنَ الشَّهِدِينَ

(آل عران: ۸۱) ہوجاؤ اور میں بھی تہارے ساتھ گواہوں میں ہے ہوں ن

الله تعالى كا ارشاد ہے: خنرقوں والے ہلاك كيے جائيں 0 بعر كى موئى آگ والے 0 جب وہ ان كے كنارے بيشے عن اوروہ مؤمنون كے ساتھ جو كچھ كررہے تھاس كامشاہدہ كررہے تھ 0 (البروج: ٢٠٠٠)

''اخدود'' كالمعنىٰ

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے آسان کی' قیامت کے دن کی اور شاہد اور مشہود کی قتم کھائی ہے'اس کا جواب محذوف ہے لیمن ان چیزوں کی قتم!تم ضرور قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے اُٹھائے جاؤ گے۔

البروج: ٢٨ مين 'الحدود'' كالفظ ہے اس كامعنى ہے: زمين ميں لمباچوڑا گڑھا جيسے خندق اس كى جمع'' احاديد'' ہے۔ البروج: ۵ كامعنىٰ ہے:اس خندق ميں ايندھن ۋال كرآ گ بحر كائى گئی۔

البروج: ٢ كامعنىٰ ہے: جن لوگوں نے اس خندق میں آگ بھڑ كائى تھى وہ اس خندق كے كنارے بيٹھے ہوئے تھے اور اس میں مؤمنوں كو ڈال رہے تھے۔

نجران کین کے شال میں ایک شہرہ جونجران بن زیدان کی طرف منسوب تھا'اس شہر میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان زمانہ فتر ت میں بیدواقعہ پیش آیا'اس واقعہ کوامام مسلم بن حجاج قشیری متوفی ۲۶۱ ھے نے اس طرح روایت کیا ہے:

اصحابِ اخدود 'کے واقعہ کی تفصیل میں صحیح حدیث

امام مسلم بن تجاج قشری این سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

حضرت صہیب رومی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:تم سے پہلے لوگوں میں ایک بادشاہ تھا اوراس کا ایک جادوگرتھا' جب وہ جادوگر بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا: اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں' آپ میرے

جكددواز دهجم

یاس کوئی لڑکا بھیج دیجئے' میں اس کو جادو کی تعلیم وے دول' باوشاہ نے اس کے پاس جادو سکھنے کے لیے ایک لڑکا بھیج دیا' جب وہ جاتا تو اس کے راہتے میں ایک راہب پڑتا تھا' وہ اس کے پاس بیٹھ کراس کی باتیں سنتا تھا اور اسے اس کی باتیں اچھی گئی تھیں اور جب وہ جادوگر کے پاس پنچتا تو (تاخیر کے سبب) جادوگر اس کو مارتا 'لڑ کے نے راہب سے اس کی شکایت کی راہر اس سے کہا جب تم کوساحر سے خوف ہوتو کہد دینا کہ گھر والوں نے جھے روک لیا تھا اور جب گھر والوں سے خوف ہوتو کہ ساحرنے مجھے روک لیا تھا' پیسلسلہ یونہی تھا کہ ای اثناء میں ایک بڑے درندے نے لوگوں کا راستہ بند کرلیا' لڑ کے نے آج میں آنر ماؤں گا کہ آیا ساحرافضل ہے ما راہب؟اس نے ایک پھر اٹھایا اور کہا:اے اللہ!اگر تجھ کوراہب کے کام-زیادہ پسند ہیں تو اس جانور کو قتل کردے تا کہ لوگ گزرنے لگیں اس نے پھر مار کراس جانور کو قتل کرڈ الا اور لوپ گزرئے گئے بھر اس نے راہب کے پاس جا کراس کوخپر دی' راہب نے اس سے کہا: اے بیٹے! آج تم مجھ سے انفل ہو گئے ہو' تمہارا مرتبہ دہاں تک پہنچ گیا جس کومیں دیکھ رہا ہوں 'تختقریبتم مصیبت میں گرفتار ہوگے' جبتم مصیبت میں گرفتار ہوتو کسی کومیر اپتا نہ دینا' بیہ لڑ کا ما درزا داندھے اور برص والے کوٹھیک کر دیتا تھا' اورلوگوں کی تمام بیار بوں کا علاج کرتا تھا' با دشاہ کا ایک مصاحب اندھا تھا' اس نے بیخرسی تو وہ اس کے پاس بہت ہے ہدیے لے کرآیا اور کہا: اگرتم نے مجھے شفا دے دی تو میں بیسب چیزیں تم کو دے دوں گا'کڑے نے کہا: میں کسی کوشفانہیں دیتا'شفا تو اللہ دیتا ہے'اگرتم اللہ پرایمان لے آ وَ گے تو میں اللہ سے دعا کروں گا' الله تم كوشفا دے گا وہ اللہ يرايمان لے آيا اور الله نے اس كوشفادے دى وہ باوشاه كے ياس كيا اور يملے كى طرح اس كے ياس بیٹا' بادشاہ نے اس سے یو چھا:تمہاری بینائی کس نے لوٹائی؟اس نے کہا: میرے رب نے بادشاہ نے کہا: کیا میرے علاوہ تیرا کوئی رب ہے؟ اس نے کہا: میرا اور تنہارا رب اللہ ہے باوشاہ نے اس کو گرفتار کرلیا اور اس وفت تک اس کواذیت دیتا رہا جب تک کساس نے اس لڑے کا پتا نہ بتا دیا' پھراس لڑ کے کو لایا گیا' بادشاہ نے اس سے کہنا: اے بیٹے! تمہارا جادو بیہاں تک بہنچ گیا کہتم مادرزادا ندھوں کوٹھیک کرتے ہوئرص والوں کوتندرست کرتے ہواور بہت کچھ کرتے ہوئاس لڑکے نے کہا: میں کسی کوشفا منیں دیتا'شفاتو صرف الله دیتا ہے بادشاہ نے اس کو گرفتار کرلیا اور اس کو اس وقت تک اذبیت دیتار ہا جب تک کہ اس نے راہب کا پتا نہ بتا دیا' پھرراہب کو لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے دین سے پھر جاؤ' راہب نے انکار کیا' اس نے آرامنگوایا اوراس کے سرکے درمیان میں رکھا اور اس کو چیر کر دوگڑے کر دیئے کھراس مصاحب کو بلایا اور اس سے کہا کہ اینے وین سے پھر جاؤ'اس نے اٹکارکیا'اس نے اس کے سر پر بھی آرار کھا اور چیر کراس کے دوگلڑے کر دیئے بھراس لڑ کے کو بلایا' اوراس سے کہاا ہے دین سے پھر جاؤ اس لڑکے نے اٹکار کیا 'بادشاہ نے اس لڑکے کو چند اصحاب کے حوالے کیا اور کہا: اس لڑکے کو فلال فلاں پہاڑ پر لے جاؤ'اس کو لے کر پہاڑ کی چوٹی پر چڑھؤاگر میاہے وین سے ملیٹ جائے تو فبہا ورنداس کواس چوتی سے پھینک دینا' وہ لوگ اس لڑ کے کو لے گئے اور پہاڑ پر چڑھ گئے' اس لڑ کے نے دعا کی: اے اللہ! تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچا لے اس وقت ایک زلزلہ آیا اور وہ سب پہاڑ پر سے گر گئے وہ لڑ کا باوشاہ کے پاس چلا گیا ' باوشاہ نے بوچھا: جوتمہارے ساتھ گئے تھے ان کا کیا ہوا؟اس نے کہا:اللہ نے مجھے ان سے بچالیا' بادشاہ نے اس کو پھر اپنے چند اصحاب کے حوالے کیا اور کہا:اس کو ا یک کشتی میں سوار کرو جب کشتی سمندر کے وسط میں بہٹنے جائے تو اگر بیا ہے دین سے لوٹ آئے تو فبہا ور نہ اس کو سمندر میں پھینک دینا' وہ لوگ اس کو لے گئے'اس نے دعا کی:اے اللہ! تو جس طرح چاہے مجھے ان سے بچالینا' وہ کشتی فورا اُلٹ گئ وہ سب غرق ہو گئے اور دہ لڑکا بادشاہ کے پاس چلا گیا 'بادشاہ نے اس سے بوچھا تمہارے ساتھ جو گئے تھے ان کا کیا ہوا؟اس نے کہا:اللہ نے مجھےان سے بچالیا' پھراس نے بادشاہ سے کہا:تم اس وقت تک مجھے قتل نہیں کرسکو گے جب تک کہ میرے کہنے کے

مطابق عمل نہ کرو بادشاہ نے کہا: وہ کیا عمل ہے؟ اڑے نے کہا: تمام لوگوں کو ایک میدان میں جمع کرواور جھے ایک درخت پرسولی کے لیے لؤکا و 'پھر میرے ترکش سے ایک تیر لؤلا ایک تیر کو کمان کے چلہ میں رکھ کر کہو: اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے پھر جھے تیر مارو جب ہم نے ایسا کرلیا تو وہ تیر جھے ہلاک کر دے گا' سوبادشاہ نے تمام لوگوں کو ایک میدان میں جع کیا اور اس کو ایک درخت کے میٹے پر لؤکھا یا 'پھر اس کے ترکش سے ایک تیر لیا 'پھر اس تے چو اس کر کہا: اللہ کے نام سے جو اس لڑکے کا رب ہے' تب وہ تیراس لڑکے کی کپٹی میں پوست ہوگیا' اس لڑکے نے تیر کی جگہ کپٹی پر اپنا ہاتھ رکھا اور مرگیا' تمام لوگوں نے کہا: ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لائے' ہم اس لڑکے کے رب پر ایمان لوگ کے میں دوائی ہو جا' موران میں آگر دیا گائی لاگ نیڈ نے وہی تمہارے ساتھ کر دیا' سودہ خند قیں کھودی گئیں اور ان میں آگر دگائی لوگ ایمان لے آئے' بادشاہ نے گیوں کے دہائوں پر خند قیں کھودنے کا تھم دیا' سودہ خند قیں کھودی گئیں اور ان میں آگر کے کے رب کہا کیا کہ آگ میں داخل ہو جا' سولوگ آگری اور اس کے دیم خورت آئی' اس کے ساتھ ایک بچہ تھا' وہ اس میں گرنے سے جھجکی' اس کے بچہ نے خترقوں میں داخل ہو گئے' اس ایک جورت آئی' اس کے ساتھ ایک بچہ تھا' وہ اس میں گرنے سے جھجکی' اس کے بچہ نے خترقوں میں داخل ہو گئے' تیر میں ایک عورت آئی' اس کے ساتھ ایک بچہ تھا' وہ اس میں گرنے سے جھجکی' اس کے بچہ نے کہا: اے ماں! فابت قدم رہو' تم حق پر ہو۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٥٠٠ ٣ الرقم أسلسل ٢٠ ٢٣٧٤ سن الترندي رقم الحديث: ١١٦٧١ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١١٦٧١)

اصحاب الاخدود کے واقعہ کی تشریح

علامہ ابی ماکئی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں: اس حدیث میں مذکور ہے کہ راہب نے لڑکے سے کہا: جبتم کو ساح سے خوف ہوتو کہنا: مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا'اس پر یہ سے خوف ہوتو کہنا: مجھے گھر والوں نے روک لیا تھا'اس پر یہ سوال ہوتا ہے کہ راہب نے اس کو جموٹ کی تلقین کی' قاضی عیاض نے کہا: اس کا جواب سے ہے کہ ضرورت کی وجہ سے جموٹ بولنا جا کڑنے خصوصاً اپنے دین اور ایمان کی حفاظت کے لیے اور جب کوئی شخص کی کو دین سے روک رہا ہوتو اس موقع پر بھی جموٹ بولنا جا کڑنے علامہ خطابی نے کہا: اس جواز کی دلیل سے ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے راہب اور اس لڑکے کا بیروا قعد ان کی مدح و شاکے طور پر بیان کیا ہے اور ان کے ای فعل کو مقرر رکھا ہے'اگر بی فعل موتا تو نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا غلط ہونا بیان کر و سے تے۔

اس مدیث میں ہے کہ جب اس لڑکے کو اذیت دی گئی تو اس نے راہب کا پتا دیا' علامہ خطابی کہتے ہیں کہ اگریہ اعتراض کیا جائے کہ اس لڑکے نے راہب کے تل کی رہنمائی کیسے کی جبکہ راہب نے اس سے بیکہا بھی تھا کہ اگرتم کی مصیبت میں جتلا ہو جاؤ' پھر بھی میرا پتا نہ بتانا' اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لڑکا نابالغ تھا' اگر اس کو بالغ مان لیا جائے تو جواب یہ ہے کہ لڑکے کو بیمعلوم نہیں تھا کہ اس راہب کوتل کر دیا جائے گا اور راہب نے اپنا پتا بتانے سے منع کیا تھا لیکن لڑکے نے اس سے وصدہ نہیں کیا تھا کہ اور ہوگیا تھا۔ \*

اس حدیث میں ہے کہ لڑے نے بادشاہ کو یہ بتایا کہ وہ اس کوکس طریقہ سے قبل کرسکتا ہے اس پر یہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس لڑکے نے یہ رہنمائی اس لیے کہ تھی کہ تمام لوگوں اس لڑکے نے یہ رہنمائی اس لیے کہ تھی کہ تمام لوگوں میں اللہ پر ایمان لانے کی حقاشیت ظاہر ہو جائے اور لوگ اس دلیل کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لے آئیں اور ایسا ہی ہوا علامہ خطا بی میں اللہ پر ایمان لانے کی حقاشیت ظاہر ہو جائے اور لوگ اس دلیل کو دیکھ کر اللہ پر ایمان کے جواب میں کہا: وہ لڑکا تا بالغ تھا یا اس نے اس کے جواب میں کہا: وہ لڑکا تا بالغ تھا یا اس نے طفولیت میں کلام کیا اور بیاس قتم کے چھ بچوں میں سے ایک ہے۔ قاضی اس حدیث میں اس بچہ کا ذکر ہے جس نے طفولیت میں کلام کیا اور بیاس قتم کے چھ بچوں میں سے ایک ہے۔ قاضی

عیاض نے کہا: اس حدیث میں مصائب پر اولیاء اللہ کے صبر کا بیان ہے اور سے کہ دین کی تبلیغ میں اللہ کے نیک بندوں پر مصائب آتے ہیں اور سے کہ خطرہ کے وقت بھی اپنے دین کا اظہار کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع اور اس سے دعا کرنی چاہیے اور اس حدیث میں اولیاء اللہ کی کرامات کا بیان ہے۔ (اکمال اکمال اُمعلم جوم ۲۵سے ۱۵۲ دارالکتب العلمیہ 'بیر ڈنٹ ) حیان جانے کے خوف کے با وجود کلمہ کفر نہ کہنے کی عزمیت

اللہ عزوجل نے اس آئیت میں اس امت کے مؤمنین کو یہ بتایا ہے کہ ان سے پہلے موحدین کو اللہ کی راہ میں کتنی مشکلات اور بختیوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے سامنے اس لڑکے کا ذکر کیا تا کہ اگر ان کو دین کی راہ میں تکلیفوں اور این اور این اور ان کے اندر حوصلہ پیدا ہواور وہ اس لڑکے کو اپنے لیے اسوہ موضہ اور این آئیڈیل بنا کیں اور دین حق کی تبلیغ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ مونہ اور این آئیڈیل بنا کیں اور دین حق پر مضبوطی سے جے اور ڈٹے رہیں اور دین حق کی تبلیغ میں اپنی جان کی بھی پرواہ نہ کریں اور جس طرح اس راہب نے بھی صبر کیا' اس طرح اس راہب نے بھی صبر کیا' اس طرح اس راہب نے بھی صبر کیا' اس طرح اس راہب نے بھی صبر کیا' انہوں کو آ رکی سے کا ف ڈالا گیا' اس طرح اور بہت لوگ جو اللہ پر ایمان لائے متے اور ایمان ان کے دلوں میں رائخ ہو چکا تھا' انہوں نے عزم اور ہمت سے کا م لیا' حتیٰ کہ ان کو آ گی میں ڈال دیا گیا اور ان کے یائے استقلال میں جنبش نہیں آئی۔

قاضی ابوبکر بن العربی مالکی متونی ۵۳۳ ه نے کہا ہے کہ ایمان بچانے کے لیے جان دینے کامکل اب منسوخ ہو چکا ہے (دل میں ایمان رکھ کرزبان سے کلمہ کفر کہدوینا چاہیے تا کہ جان بچائی جاسکے)۔

(احكام القرآن جهص ۴۷ وارالكتب إلعلميه ميروت ۱۴۰۸ هـ)

میں کہنا ہوں کہ سے میں ہے کہ بیت کا بین ہے اور جس شخص میں حوصلہ اور ہمت ہواور وہ جان جانے کی پرواہ کیے بغیر دین حق پرجم سکے اور ڈٹ سکے اس کے حق میں یہی افضل اور اولی ہے اور یہی عزیمت ہے کہ وہ کلمہ کفرنہ کیے خواہ اس کی جان چلی جائے۔

قرآن مجيد ميں ب حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونسیخت کرتے ہوئے کہا:

يلبُنَى اَقِهِ الصّلاة وَأَمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهُ عَنِ

الُمُنُكَرِ وَاصْدِرْعَلَى مَا آصَابَكَ اللَّهِ اللَّهُ وَلِكَ مِنْ عَنْ مِ الْأُمُوْمِ ۚ (لقمان: ١١)

000

اے میرے پیارے بیٹے اتم نماز قائم رکھنا اور نیک کاموں کا تھم دیتے رہنا اور گرائی ہے روکتے رہنا اور (اس معاملہ میں )تم پر جومصیبت آئے اس پرصبر کرنا 'بے شک میر ہمت کے کاموں میں

نیز حدیث میں ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: سب سے عظیم جہاد ظالم علم ران کے سامنے کلم حق کہنا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۱۷ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث: ۲۰۱۱)

محمہ بن سنجر نی صلی اللہ علیہ وسلم کی خادمہ حضرت امیمہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کرا رہی تھی آپ کے پاس ایک شخص آپا اور اس نے کہا: یارسول اللہ! مجھے نصیحت سیجے 'آپ نے فرمایا: تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ بالکل شرک نہ کرنا 'خواہ تمہار سے فکڑ سے کردیئے جائیں یاتم کوآگ میں جلا ویا جائے۔

( المجم الكبيرج ٢٣٣ ص ١٩٠ سنن كبرى للبيهتى ج يرص ٢٠٠٠ امام طبرانى كى سند ميں ايك رادى يزيد بن سنان رھادى ہے امام بخارى وغيرہ نے اس كى توثيق كى ہے اورا كثر نے اس كى تضعیف كى ہے )

#### جان جانے کے خطرہ سے کلمہ کفر کہنے کی رخصت جب کہ دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو

ہاں! اُگر کوئی شخص اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہہ دے اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہوتو اس کو جان بچانے کے لیے کلمہ کفر کہنے کی رخصت ہے البتہ عزیمت پہلی صورت ہے قر آن مجید میں ہے:

جس نے اللہ پرایمان لانے کے بعد کفر کیا 'سوااس کے جس کو کفر پر مجبور کیا گیا اور اس کا دل ایمان کے ساتھ مطمئن ہو ہاں! جو لوگ کھلے دل کے ساتھ کفر کریں تو ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان کے لیے پڑاعذاب ہے 0 مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيْمَانِهُ إِلَّا مَنْ أَكْرِهُ وَكَلْبُهُ مُطْمَرِتُ بِالْإِيْمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَلْ مَا فَعَلَيْهِمْ عَصَبٌ مِنَ اللّهِ \* وَلَهُمُ عَمَاكِ عَطِيْدُ ( الْحُل: ١٠١)

اس کی تائید میں حسب ذیل احادیث ہے:

امام ابوالحس على بن احمد الواحدي التوفي ١٨٨٨ هر لكصة بين:

سے آیت حضرت عمار بن یا سرصی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے کیونکہ شرکین نے حضرت عمار کوان کے والد یا سرکواور
ان کی مال سمیہ کواور حضرت صہیب کؤ حضرت بلال کؤ حضرت خباب کواور حضرت سالم کو پکڑلیا اوران کو بخت عذاب میں مبتلا کیا۔
حضرت سمیہ کوانہوں نے دواونٹوں کے درمیان با ندھ دیا اور نیزہ ان کی اندام نہانی کے آرپار کر دیا اوران سے کہا بتم مردوں
سے اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اسلام لائی ہؤسوان کوئل کر دیا اوران کے خاوند یا سرکوبھی قبل کر دیا اوران سے جن کو
اسلام کی خاطر سب سے پہلے شہید کیا گیا اور رہ عمارتو ان سے انہوں نے جربہ کفر کا کلمہ کہلوایا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بی خبر دی گئی کہ حضرت عمار نے کلمہ کفر کہا ہے تو آپ نے فرمایا: بے شک عمار سر سے پاؤں تک ایمان سے معمور
ہے اس کے گوشت اورخون میں ایمان رچ چکا ہے پھر حضرت عمار رضی اللہ عنہ رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس
دو بات ہوئے آئے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کی آئھوں سے آئو پو بچھ رہے تھے اور فرما رہے تھے:اگر وہ
دوبارہ تم سے جبرا کلمہ کفر کہلوائیں تو تم دوبارہ کہد دینا۔

(اسہاب زول القرآن رقم الحدیث: ۲۵۵ مطبوعہ دار الکتب العلمیہ 'میروت المتدرک ۲۵س ۳۵۷ تفیر عبد الرزاق رقم الحدیث: ۲۱۹۳۷)
محمد بن عمار بن یا سررضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ مشرکیین نے عمار بن یا سررضی الله عنہ کو پکڑ لیا اور ان کواس وقت تک شہیں چھوڑ احتیٰ کہ انہوں نے بی صلی الله تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بُرا کہا اور ان کے معبود وں کواچھا کہا' تب ان کوچھوڑ دیا حضرت عمار نے عمار رسول الله تعالیٰ علیہ وآلہ وہلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے پوچھا: تمہارے ساتھ کیا ہوا؟ حضرت عمار نے کہا: بہت بُرا ہوا' یارسول الله! انہوں نے جھے اس وقت تک نہیں چھوڑ احتیٰ کہ میں آپ کو بُرا کہوں اور ان کے بتوں کو اچھا کہوں۔ آپ نے پوچھا: تم اپنے دل کو کیسا پاتے ہو؟ انہوں نے کہا: میرادل ایمان کے ساتھ مطمئن ہے۔ آپ نے فر مایا: اگر وہ تمہیں دوبارہ مجبور کریں تو دوبارہ کہد دینا۔ اس حدیث کی سندھیجے ہے اور امام بخاری اور مسلم نے اس کور وایت نہیں کیا۔

(المستدرك جساس ١٩٣ طبع قديم المستدرك رقم الحديث ١٣٠٣ طبع جديد ملية الادلياء جام ١١٠٠)

حضرت عبداللدین مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنہوں نے سب سے پہلے اسلام کا اظہار کیا' وہ سات افراد سے رسول اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم' حضرت ابو بکر حضرت بلال حضرت خباب حضرت ہمار حضرت ہمار کی وضرت ہمار کی وضرت ابو بکر کا دفاع ان کی قوم والمدہ) اور حضرت صہیب رسول اکر مصلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع آپ کے بچانے کیا۔ حضرت ابو بکر کا دفاع ان کی قوم نے کیا' باقی پانچوں کو مشرکین نے پکڑ لیا اور ان کولوہ کی زرہیں پہنا کر دھوپ میں تیانا شروع کر دیا' حتی کہ انہوں نے اپنی

(تفييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث: ١٢٦٢٦ الدرامنورج ٥ص ١٧١- ١٤)

البروج: ہم میں فرمایا ہے . خند قوں والے ہلاک کیے جائیں O خند ق کھود نے والوں کا انجام

سیدعائیکلمہ ہے اس پر بیاعتراض ہے کہ دعا تو عاجز انسان کرتا ہے اور اللہ تعالی عاجز نہیں ہے ہر چیز پر قادر ہے کھراس کا بیڈم مانا کس طرح صحح ہوگا کہ خندقوں والے ہلاک کر دیئے جا کیں یا ان کواللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ کہ اس آیت میں مؤمنوں کو بیقیلیم دی ہے کہ انہیں اصحاب الا خدود کے متعلق بیدعا کرنی جا ہے اس کا دوسرا جواب بیہ کہ اصحاب الا خدود سے مراد خندقیں جلانے والے نہیں ہیں بلکہ خندقوں میں جلنے والے مؤمنین ہیں اور اللہ تعالی نے ان کے متعلق بی خبر دی ہے کہ ان کوئل کر دیا گیا لیعنی آگ میں جلا دیا گیا۔

، ایک تول بیہ ہے کہ اس آیت میں ان طالموں کے انجام کی خبر دی ہے کیونکہ روایت ہے کہ جن مؤمنوں کو دئنرق میں ڈالا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنوں کی روحوں کو آگ میں پہنچنے سے پہلے قبض فرمالیا اور آگ نے دندق سے نکل کران لوگوں کو جلا ڈالا 'جو دندق کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے ایک قول رہے ہے کہ مؤمنین نجات پا گئے اور دندق کے کنارے بیٹھے ہوئے کفار جل گئے۔ (الجامع لا حکام القرآن جر ۲۵ سے ۱۵ وارالفکل بیروٹ ۱۳۵۵ھ) الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور ان کو ان مؤمنوں کی صرف یہ بات نا گوار گزری کہ وہ الله پر ایمان لائے جو عالب حمد کیا ہوا ہے 0جس کی آسانوں اور زمینوں میں حکومت ہے اور اللہ ہر چیز پر بھہبان ہے 0 بے شک جن لوگوں نے مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کو (آگ کی) مصیبت میں ڈالا بھر انہوں نے تو بہبیں کی ان کے لیے دوزخ کا (عام) عذاب ہے اور (خصوصاً) جلنے کا عذاب ہے 0 بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے الی جنتیں ہیں جن کے بیجے سے دریا جاری ہیں اور یہ بہت بڑی کامیا بی ہے 0 (البردی: ۱۱۔۸)

خندق میں ڈا گنے والے کا فروں کے کیے دوزخ کے عذاب اور جلنے کی وعید اور مؤمنوں۔۔۔ کے لیے جنت اور اللہ کی رضا کی بشارت

نجران کے بادشاہ اور اس کے جن کارندوں نے مؤمنوں کو جلایا تھا ان کو صرف یہ بات بُری لگی کہ ان کے ملک کے مؤمنین اللہ تعالٰی کی توحید کی تصدیق سے دست کش نہیں مومنین اللہ تعالٰی کی توحید کی تصدیق سے دست کش نہیں ہوئے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی صفت ' العزیز '' ذکر فرمائی ہے'' العزیز '' کا معنیٰ ہے: ایسا غالب جو بھی مغلوب نہ ہواورایسا قاہر جس کے قبر کوٹالا نہ جا سکے اور دوئری صفت ' السحہ مید '' ذکر کی ہے'' حسید '' کا معنیٰ ہے: جواپنے مؤمن بندوں کی زبانوں سے حمد اور ثنا کا مستحق ہوئہر چند کہ بعض چیزوں کی شہیے عام لوگوں کو سنائی نہیں دیتی لیکن اللہ تعالیٰ کے مقبول بند ہے ان چیزوں کی شہیے بھی سنتے ہیں' قرآن مجید میں ہے:

مرچرالله کی حدے ساتھاس کی شیخ کرتی ہے۔

<u>ۘۮٳڹٛۊؚٞڹٛۺؙؽڐٟٳڗۘٳؽؙڛۜؾؚ۪ڂڔۑؚػڡ۫ٮٳ؋</u>

(بى امرائيل:۳۳) ·

البروج: ٩ میں فرمایا: جس کی آسانوں اور زمینوں میں حکومت ہے اور الله ہر چیز پر تکہبان ہے ٥

الله تمام آسانوں اور زمینوں کا مالک ہے اور وہی ان کا خالق اور مد ہر ہے اور اگر وہ چاہے تو ان کوفنا کر دے اور جب اللہ تعالیٰ ان صفات کے ساتھ متصف ہے تو وہی اس لائق اور شتحق ہے کہ اس کے اوپر ایمان لایا جائے تو کفار کا اس پر ایمان لانے کوقابل سز اجرم قرار دینا اورمؤمنوں کوآگ کی خندق میں ڈالنا قطعاً باطل اور ظلم عظیم ہے۔

البروج: المیں فرمایا: بے شک جن لوگوں نے مؤمن مردول اور مؤمن عور تول کو (آگ کی) مصیبت میں ڈالا پھر انہوں نے تو بہیں کی ان کے لیے دوزخ کا (عام)عذاب ہے اور (خصوصاً) جلنے کاعذاب ہے O

اس آیت میں 'فسنه''کالفظ ہے' 'فسنه''کامعنیٰ ہے: اہتلاء اور امتحان اس کی وجہ بیہ ہے کہ ان کفار نے مؤمنوں کو امتحان میں مبتلا کیا اور کفر نہ کرنے پر آگ کی خندق میں ڈال دیا اور بعض مفسرین نے کہا کہ' فیندہ''کامعنیٰ آگ میں جلانا ہے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے کہا: اس آیت کامعنیٰ ہے: جن لوگوں نے مؤمنوں کو آگ میں جلادیا۔

نیز اِس آیت میں فرمایا: پھرانہوں نے تو بہمیں کی نیر آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اگر وہ تو بہ کر لیتے تو وہ اس وعید سے
نکل آتے اور ان کو آخرت میں دوزخ کا عذاب نہ ہوتا 'اور اس آیت میں پی تطعی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ عمر آقل کرنے والے کی
تو بہمی قبول کر لیتا ہے مصرت وحثی رضی اللہ عنہ نے سیدالشہد اء حصرت عزہ رضی اللہ عنہ کوتل کیا تھا 'اللہ تعالیٰ نے ان کی تو بہ
قبول فرمالی اور ان کو اسلام اور شرف سے ابیت سے مشرف کرذیا۔

اس آیت میں خندق میں مؤمنوں کو ڈالنے والے طالموں کے لیے دوعذ ابوں کا ذکر فرمایا ہے: ایک دوزخ کاعذاب ہے

ادرا یک جلنے کا عذاب ہے'اس کی وجہ رہے کہ ان کے دو جرم تھے۔ ایک کفر تھا اور دوسرا مؤمنوں کو جلانے کا تھا' ہر چند کہ دوز خ میں بھی جلانے کا عذاب ہے لیکن ان کواس عذاب کے علاوہ شدید نوعیت کے جلانے کا عذاب بھی دیا جائے گا۔

البروج: اامیں فرمایا: بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے ان کے لیے الی جنتیں ہیں جن کے نیچے سے دریا جاری میں اور یہ بہت بڑی کامیا لی ہے O

اس سے تیبلی آیت میں اللہ تعالٰی نے کافروں کے لیے عذاب کی وعید بیان فر مائی تھی اوراس آیت میں مؤمنوں کے لیے جنت کے ثواب کی بشارت سنار ہاہے۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت دی اور''المفوز الکبیر ''(بہت بڑی کامیابی) کی بھی بشارت دی ہے'اور بہت بڑی کامیابی اللہ تعالیٰ کی رضا ہے جو جنت میں جانے کے بعد حاصل ہوگی۔

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک آپ کے رب کی گرفت بہت بخت ہے 0 بے شک وہ بی ابتداءً پیدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرے گا 0 وہی بہت بخشے والا اور بہت دوست رکھنے والا ہے 0 عظمت والے عرش کا ما لک ہے 0 جس کام کا ارادہ کرے اس کو کرنے والا ہے 0 کیا آپ کے پاس لشکروں کی خبر پینی ؟ 0 فرعون اور خمود کی مبلکہ کفار تکذیب کے در پے ہیں 0 اور اللہ ان کا ہر طرف سے احاطہ کرئے والا ہے 0 بلکہ قرآن بہت عظمت والا ہے 0 لورِ محفوظ میں ( مکتوب ) ہے 0 (البروج ۲۲۰۰۱) اللّٰہ تعالیٰ کی عظیم اور منفر دصفات

اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کا فروں کے لیے عذاب کی وعیداور مؤمنوں کے لیے جنت کی بشارت کا ذکر فر مایا تھا اور اب تا کید کے لیے دوبارہ وعداور وعید کا ذکر فر مار ہاہے۔

البروج: ۱۲ میں بیوذکر ہے کہ آپ کے رب کی گرفت بہت بخت ہے اس آیت میں 'بطش ''کا لفظ ہے'' بطش ''کا معنیٰ ہے: کسی چیز کوشدت کے ساتھ پکڑنا اور جب اس کی صفت شدت ہوگی تو اس کا معنیٰ ہے: کسی کو بہت زیادہ ملامت کرنا اور اس کو بہت بختی کے ساتھ پکڑنا۔

البروح: ١٣٠ ميں فرمايا: بے شک وہي ابتداءً پيدا كرتا ہے اور وہي دوبارہ پيدا كرے گا O

الله تعالی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے پھران کوفنا کر دے گا' پھران کو قیامت کے دن دوبارہ زندہ کر کے میدانِ حشر میں جمع فرمائے گا تا کہان کوان کے اعمال کے مطابق جزا دیۓ حضرت ابن عباس رضی الله عنبمانے فرمایا: دوزخ والوں کوآگ کھالے گی حتیٰ کہوہ جل کرکوئلہ ہوجا کیں گئے بھراللہ تعالی ان کو نئے سرے سے پیدا فرمادے گا اور اس آیت سے یہی معنی مراد ہے۔ البروج: ۱۲ میں فرمایا: وہی بہت بخشنے والا اور بہت دوست رکھنے والا ہے O

معتزلہ نے کہا: اللہ تعالی اس کے لیے غفور ہے جواللہ تعالی سے اپنے گناہ پر توبہ کرے اور ہم اہل سنت کہتے ہیں کہ اللہ تعالی مطلقاً غفور ہے 'جو اسپنے گناموں پر توبہ کرے اس کو بھی بخش دیتا ہے اور جو توبہ نہ کرے اس کو بھی بخش دیتا ہے کیونکہ اس نے فرمایا ہے:

اِتَ اللّٰهَ لَا يَغُفِّرُ أَن يُتُمُوكَ بِهِ وَ يَغُفِرُ مَا دُوْنَ بِعَنَ الله اس كونيس بَخْتَ كَا كه اس كے ساتھ شرك كيا دلك فيمن تَشَاغَ عَد (النباء ٢٨٠) دلك فيمن تَشَاغَ عَد (النباء ٢٨٠)

، لِمِمَنُ يَنْتُكَأَغُ ﴿ (النساء ٨٨) جائے اوراس سے کم گناہ کوجس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ شرک سے کم گناہ کو بخشنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے تو بہ کی قیرنہیں لگائی اس سے معلوم ہوا کہ شرک سے کم گناہ (گناہ کمیرہ)

سنرک سے ') کناہ تو بھتے ہے سیے الند تعیان نے تو بہ بی فید بیش لکانی آئی سے معلوم ہوا کہ شرک سے م کناہ ( کناہ بیرہ) کی بخشش عام ہے خواہ تو بہ کے ساتھ ہوخواہ بغیر تو بہ کے۔ امام رازی نے لکھاہے: کیونکہ توبہ کرنے والے کی مغفرت واجب ہے اور جو کام واجب ہواس پر مدح نہیں کی جاتی اور اللہ تعالیٰ نے اپنے غفور ہونے کو بہطور مدح ذکر فر مایا ہے'اس سے معلوم ہوا کہ یہاں بہت بخشے والے سے مراد ہے: وہ بغیر توبہ کے بخشے والا ہے۔ (تغیر کبیرج ۱۱ ص۱۴ داراحیاءالتراث العربیٰ ہیروت ۱۳۱۵ھ)

ہمارے نزدیک اللہ تعالیٰ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے تو بہ کوقبول کرنامحض اس کافضل و کرم ہے اگر وہ کسی کی تو بہ قبول نہ کرے تو اس سے کون بازپرس کرسکتا ہے اس کا بخش دینا بہر حال اس کافضل ہے خواہ وہ تو بہ سے بخشے یا بغیر تو بہ کے ۔

''السودود'' كامعنى بي كل اقوال بين اكثر مفسرين في كها: ''السودود'' كامعنی ب عجب كرف والا كلبى في كها: ''السودود'' كامعنی ب: جوایت دوستول كی مغفرت كركان سے محبت كرف از برى في كها: الله كے نيك بندول سے الله محبت كرتا ہاور بياس كالفنل بي قفال في كها: 'الودود'' كامعنی طيم ہے۔

البروج: ١٥ مين فرمايا :عظمت والعرش كاما لك ٥

اس آیت میں 'عومیں '' کالفظ ہے'بادشاہ کا تخت اس کی سلطنت اوراقتد ارسے کنا بیہ ہوتا ہے اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے عرش مراد ہواوراللہ عز وجل نے آسانوں کے اوپر اپنا بہت عظیم تخت بنایا ہو'جس کی عظمت اور جلالت کے اوپر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی مطلع نہ ہو۔

اس آیت میں''مسجید'' کالفظ ہے طاہریہ ہے کہ بیلفظ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے کیونکہ تعالیٰ مجداور جلال اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں اور اکثر مفسرین کا یہی مختار ہے اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ بیداللہ تعالیٰ کے عرش کی صفت ہو جس طرح قرآن مجید (البروخ:۲۱) میں''مجید'' قرآن کی صفت ہے۔

البروج: ١٦ ميں فرمايا: جس كام كا اراده كرے اس كوكرنے والا ٢٥

اللہ تعالیٰ جس کام کومناسب جانتا ہے اس کو کرنے والا ہے اور اس پر کی کواعتراض کرنے کا حق نہیں ہے اور اس کے کام میں کوئی مزاحت نہیں کرسکنا' وہ اپنے مؤمن بندوں کو جنت میں داخل کرے گا اور کوئی اس کواس سے روک نہیں سکتا اور وہ کفار اور مشرکین کو دوزخ میں داخل کرے گا اور کوئی ان کو دوزخ سے بچانہیں سکتا اور وہ گناہ گارمؤمنوں میں ہے جس کو چاہے گا تو بہ کی توقیق دے کر اس کو معاف کر دے گا اور جس کو چاہے گا اس کے اوپر دنیا میں کوئی مصیبت ڈال کر اس کے گنا ہوں کا کفارہ بنا دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو چھے عرصة طبير کے ليے دوزخ میں عذاب دے گا اور چس کو چاہے گا اس کو تحض اپنے مضال سے معاف چاہے گا اس کو اس کو جاہے گا اس کو تحض اپنے فضل سے معاف فرما دے گا اور جس کو چاہے گا اس کو تحض اپنے فضل سے معاف فرما دے گا ، غرض دنیا اور آخرت میں وہ اک اور مخت اس کے اور جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چاہے گا وہ کرے گا۔

عہدرسالت اور اس سے پہلے کے مکذبین کی سرشت

البروج: ۲۰ ـ ۱ میں فرمایا: کیا آپ کے پاس کشکروں کی خبر پیٹی؟ ۵ فرعون اور شمود کی O بلکہ کفار تکذیب کے دریے بیں O اور اللہ ان کا ہرطرف سے اصاطہ کرنے والا ہے O

اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ کفار نے خندق کھودگر آگ جلائی اوراس میں مؤمنوں کوڈال دیا 'اب یہ بتایا کہ ان سے پہلے جو کفار سے وہ بھی ای طرح مؤمنوں پرظلم کرنے والے تھے' اپنے اپنے زمانے میں فرعون اور ثمود بھی مؤمنوں پرظلم کرتے تھے' اس سے پہلی سورتوں میں قوم فرعون اور ثمود کے واقعات گزر بھی ہیں' خلاصہ یہ ہے کہ ہر زمانہ میں کفار مسلمانوں کے ساتھ ظالمانہ کارروائی کرتے رہے ہیں۔

اور فرمایا: اور الله ان کا ہرطرف سے احاط کرنے والا ہے أس كے حسب ذيل معانى بين:

(۱) اللہ تعالیٰ کی سلطنت اور اس کا اقتدار تمام کفار کومجیط ہے' کوئی کافر اس کے حیطۂ اقتدار سے باہر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ ان سب مکوفورا ہلاک کر دے اور آپ کی تکذیب کرنے کی وجہ سے ان پر فوراً عذاب نازل کر دئے سو آپ ان کی تکذیب کی وجہ سے نہ گھبرائیں' جب اللہ تعالیٰ ان سے انتقام لینا جاہے گا تو اس کوایک بل بھی دیز ہیں گیا گی۔ (۵) میڈیٹ اللہ کی مدالک منت سے مدالک کے نہ سے کہ ان کے ان کے ان کے ان کی تعدد میں ان کے بات کا تعدد میں تعدد

(٢) الله تعالى كا حاط كرنے سے مراديہ كان كى تكذيب كى وجهان كى بلاكت قريب آئيجى ہے۔

(m) الله تعالى ان ك تمام اعمال كومحيط ب اوران كاكوئي عمل الله تعالى ك علم سے باہر نہيں ہے۔

البروج: ٢١ ميں فرمايا: بلكة قرآن بهت عظمت والا ہے 🔾 🏿

#### قرآن مجيد كى قضيلت

یہ قرآن تغیر اور تبدل سے محفوظ ہے اس میں اللہ تعالی نے ایک قوم کی سعادت اور دوسری قوم کی شقاوت کو بیان فر مایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ فلاں قوم کو فلاں قوم سے ضرر پہنچے گائیہ قرآن شرف کرم اور برکت میں انتہاء کو پہنچا ہوا ہے اور لوگوں کو اپنے وین اور دنیا کی بھلائی میں جن احکام کی ضرورت ہوتی ہے وہ تمام احکام اور ہدایات اس میں فدکور ہیں بیدوا حد آسانی کتاب ہے میں کہ جس زبان میں جو فط رہے گی اس میں کسی میں نبین میں کی ہوا ہے اس زبان میں اب تک محفوظ ہے اور قیامت تک اس نبین میں کو فط رہے گی اس میں کسی قدم کی کی اور زیادتی نہیں ہوگی اور ندائی کی کسورت یا آیت کی اب تک کوئی نظیر لائی جاسکی اور ندقیامت تک لائی جاسکے گئ قرآن مجید کے سوا اور کوئی آسانی کتاب ایس نہیں ہے جس کو اتنا زیادہ پڑھا جاتا ہواور اس کو حفظ کیا جاتا ہواور ہر سال اس کو خمال کی میں ذوق وشوق سے سنا اور سنایا جاتا ہو۔

البردج: ۲۲ میں فرمایا: لوح محفوظ میں ( مکتوب) ہے O لوحِ محفوظ کی تعریف میں اقوالِ مفسرین

قرآن مجيدلور مين مكتوب إدرشياطين كى دسترس معفوظ بـ

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فرمایا اوح سرخ یا قوت کی تختی ہے اس کا بالائی حصہ عرش کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور زیریں حصہ ایک فرشتہ کی گود میں ہے اس کی کتابت نور ہے اس کا قلم نور ہے اللہ عزوجل ہر روز اس میں تین سوسا تھ مرحبہ نظر فرما تا ہے اور ہر نظر سے وہ جو چا ہتا ہے وہ کرتا ہے ایک قوم کو بلند کرتا ہے اور دوسری قوم کو پست کر دیتا ہے کی کی کوفقیر بنا دیتا ہے اور کسی کوفنی بنا دیتا ہے کسی کو زندہ کرتا ہے اور کسی کوموت عطا کرتا ہے وہ جو چا ہتا ہے کرتا ہے اس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔

مقاتل نے کہا: لوح محفوظ عرش کی دائیں جانب ہے۔

کہا گیاہے کہ لوچ محفوظ میں مخلوق کی تمام اقسام اوران کے متعلق تمام اُمور کا ذکر ہے اس میں ان کی موت کا حیات کا ان کے رزق کا ان کے اعمال کا اور ان میں نافذ ہونے والے اُمور کا ذکر ہے اور ان کے اعمال کے نہائج کا ذکر ہے اور وہی اُمّ الکتاب ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: الله تعالی نے سب سے پہلے جو چیز لوح محفوظ میں کھی وہ یہ ہے: میں الله ہول میرے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے محمد میرے رسول ہیں جس نے میرے فیصلہ کوتسلیم کر لیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پرصبر کیا اور میری نعتوں کا شکر اوا گیا میں نے اس کوصدیق لکھا ہے اور اس کوصدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جس نے مصیبت پرصبر کیا اور میری نعتوں کا شکر اوا گیا میں نے اس کوصدیق لکھا ہے اور اس کوصدیقین کے ساتھ اٹھاؤں گا اور جس نے

میرے فیصلہ کوتسلیم نہیں کیا اور میری نازل کی ہوئی مصیبت پرصر نہیں کیا اور میری نعتوں کا شکر ادانہیں کیا'وہ جھے جھوڑ کر جس کو چاہے اپنا معبود بنالے۔(الجامع لاحکام القرآن جزام حدہ۔ ۲۵ زارالفکر ئیروٹ ۱۴۱۵ھ)

امام رازی نے کہا ہے کہ لوح سات آسانوں کے اوپر ہے۔ یہان فرمایا ہے: قرآن مجید لوح محفوظ میں ہے اور ایک آیت میں فرمایا ہے:

ی قرآن کریم ہے 0جو پوشیدہ کتاب میں ہے 0

ؙٳڹۧؽؘڰڒٳۛٛؿؙػؙڔؽؚٷڵڣۣڮۺٟ؆ؙؽؙڹٛڹۣڮ

(الواقعة: ٨٧\_٧٧)

ہوسکتا ہے کہلوم محفوظ اور کتاب مکنون سے مراد ایک ہی چیز ہواور اس کے محفوظ ہونے کا بیمعنیٰ ہو کہ بیےفرشتوں کے غیر کے چھونے سے محفوظ ہے' جیسے اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

اں کومطہرون کے سواکوئی نہیں چھوتا 🔾

لاَيمَسُهُ إِلَّا الْمُطَهِّرُونَ ٥ (الواتد: ٤٩)

میابھی ہوسکتا ہے کہاس کامعنی ہیے ہو کہ ملائکہ مقربین کے سوابیا وروں سے محفوظ ہے' کوئی دوسرااس پرمطلع نہیں ہوسکتا اور میابھی ہوسکتا ہے کہ ریتغیرا ورتبدل ہے محفوظ ہو۔

بعض متنگنین نے کہا ہے کہ لوح وہ چیز ہے جوفرشتوں کے لیے ظاہر ہوتی ہے اور وہ اس کو پڑھتے ہیں اور جب کہ اس کی تایید میں اصادیث اور آتار وارد ہیں تو ان کی تقدیق واجب ہے۔ (تغیر کبیرج ااس ۱۱۱ واراحیاء التر ان العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) سور ق البروج کا اختتام

آج تیره شعبان ۲۲۱ه/ ۱۸متمبر ۴۰۰۵ءٔ بهروز اتوار بعدازنما زعصر سورهٔ بروج کی تفسیر مکمل ہوگئی۔

الحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته اجمعين.



# بِنِيْ الْمُرْدُ الْرَجْمُ الْرَجْمُ الْمُرْدِيْمُ الْمُرْدِيمُ الْمُودُ الْمُرْدِيمُ الْمُرْدِيمُ الْمُرْدِيمُ الْمُرْدِيمُ الْمُرْدِ

#### سورة الطارق

سورت كانام اوروجه تشميبه

اس سورت کا نام الطارق ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں 'الطار ق''کالفظ فدکور ہے وہ آیت یہ ہے: والسّمانَ والطّارِقِ ﴿ الطارق: ١

''المطارق ''اس روثن ستارے کو کہتے ہیں بؤرات کو طلوع ہوتا ہے بیستارہ دن میں چھپا ہوا ہوتا ہے اور رات کو ظاہر ہوتا ہے ٔ اسی طرح لغت میں رات میں آنے والے کو طارق کہتے ہیں۔

سورة الطارق كانزول كاعتبار سے نمبر ٣٦ ب اور تلاوت كے اعتبار سے اس كانمبر ٨٦ ہے۔

#### سورة الطارق کے متعلق احادیث

امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ حضرت خالد العہوانی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثقیف کے بازار میں ویکھا'اس وقت آپ ایک اللھی کے سہارے کھڑے ہوئے تھے آپ ثقیف کے پاس گئے اور ان سے مدوطلب کی حضرت خالد بیان کرتے ہیں کہ اس وقت آپ اس مورت کی تلاوت فرمارہ ہے ۔'' والسّمانی والسّمانی والسّمانی والسّمانی والسّمانی والسّمانی کی اسلام لانے کے بعد اس کو پڑھا۔ حتیٰ کہ آپ نے اس سورت کوخم کرلیا' میں نے اس سورت کوزمان کہ جاہیت میں یا درکھا' پھر اسلام لانے کے بعد اس کو پڑھا۔ (سنداحمہ جس سے مدولا کی اسلام لانے کے بعد اس کو پڑھا۔ (سنداحمہ جس سے مدولا کی کہ آپ نے اس سورت کوخم کرلیا' میں نے اس سورت کوزمان کی جاہدت میں یا درکھا' پھر اسلام لانے کے بعد اس کو پڑھا۔

حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت معاذ نے مغرب کی نماز پڑھائی اوراس میں سورہ بقرۃ اور سورہ نساء پڑھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے معاذ! تم لوگوں کو فتنہ میں ڈال رہے ہو! کیا تمہارے لیے بیرکافی نہیں ہے کہ تم '' والسّد منائے والسّد کا وقت پڑھو۔ (سنن نسائی رتم الحدیث: ۱۹۸۰) '' والسّد منائے والسّد کا میں موروب پڑھو۔ (سنن نسائی رتم الحدیث: ۱۹۸۰) امام ابن مردوب نے '' والسّد منائے والسّد کیا تھیں میں فرمایا: اللہ تعالیٰ نے رات میں طلوع ہونے والے کی قسم کھائی ہے اور ہروہ چیز جورات میں آئے وہ 'المطارق'' جے۔ (الدرائمؤرج ۸س۳۳ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ) سورۃ الطارق کی سورۃ البروج کے ساتھ مناسبت

- (1) سورة الطارق اورسورة البروج دونون كي ابتداء مين آسان كي شم كهائي گئي ہے۔
- (۲) دونول سورتول میں انسانول کے مرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کرکے اٹھانے کا ذکر ہے سورۃ البروج میں فرمایا: " اِنتَا اُلَّهُ مُکِیْدِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ کُورِیْ البروج: ۱۳) وہی ابتداء پیدا فرما تا ہے اور وہی دوبارہ پیدا فرمائے گا اور سورۃ الطارق میں فرمایا:" اِنتَا کَا مُکِیْ دَجْعِهُ کَقَادِدُنْ "(الطارق: ۸) بِشک الله اس کودوبارہ لوٹانے پرضرور قادر ہے۔

(٣) سورة البروج ميں ہے:'' بَكْ هُوَقُدُّانَ عِجَيْدًا كَ فِي كَوْيِحِ مَّحْفَوْ ظِلَ ''(البروج:٢١-٢١) بلكه يه قرآن مجيد ہے لوحِ محفوظ ميں ( مكتوب) ہے اور اس سورت ميں فرمايا ہے:'' إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلُ كُنْ ''(الطارق:١٣) يه قل اور باطل ميں فيصله كرنے والاكلام ہے۔

سورة الطارق كيمشمولات

- کے ہیں مثلاً سورۃ الطارق کی ہے اور دیگر کی سورتوں کی طرح اس سورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد بیان کیے گئے ہیں مثلاً قیامت کوگوں کا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ٔ حساب کتاب ٔ جزاء سزاء اوریہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی انسان کوعدم سے وجود میں لایا ہے اور جوابتداء کسی چیز کو پیدا کرنے پر قادر ہووہ اس کودوبارہ بھی پیدا کرنے پر قادر ہوتا ہے۔
- کے الطارق: ۱۳۔ ایس آسان اور رات کو طلوع ہونے والے روش ستاروں کی قتم کھا کریے فرمایا ہے: ہرنفس کے اوپر فرشتے میں۔ مگہبان ہیں۔
- الطارق: ٨ ـ ٥ مين الله تعالى نے لوگوں كى موت كے بعدان كو دوبارہ زندہ كرنے پراس سے استدلال كيا ہے كہ الله تعالى خانسان كو ابتداء بيدا كرسكتا ہے۔ الله تعالى عند السان كو ابتداء بيدا كرسكتا ہے۔
- کے الطارق: ۱۰۔ ویس انسان کے حشر کا حال بیان فر مایا ہے کہ اس دن اللہ انسان کے دل کی پوشیدہ باتوں کا بھی حساب لے گا اور اس دن انسان کا کوئی مٰد دگا زمبیں ہوگا۔
- ⇒ الطارق: ۱ے ایا بیس زمین اور آسان کی قتم کھا کر بیفر مایا ہے کہ قرآن مجید صادق ہے اور بیش اور باطل کے درمیان سیح فیصلہ کرنے والا ہے اور اس میں قرآن مجید کی تکذیب کرنے والے کفار کو زجر وتو تیخ کی اور شدید وعید سائی ہے۔ سورۃ الطارق کے اس مختصر تعارف اور تہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ الطارق کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہوں۔ رب الحکمین! مجھے اس ترجمہ اور تفییر میں حق اور صواب پر قائم رکھنا۔ (آمین)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۳۲۳هار ۱۹۳۸مبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۱۳۳۹ ۲۵۲۹-۰۳۰۰





کا فرون کوچھوڑ دیں (اور )ان کوتھوڑی مہلت دیں 🔾

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آسان کی قتم اور رات کو طلوع ہونے والے (ستارے) کی 10ور آپ کیا سمجھے کہ وہ رات کو طلوع م بونے والا کہاہے؟ 0 (وہ) نہایت روشن ستارہ (ہے) 0 ہے شک ہرنس کے اوپر ایک محافظ (نگہبان) ہے 0 (الطارق بھے ا)

E1-

جلددوازدهم

#### 'طِارِق'' کامعنیٰ اوراس کے متعلق احادیث

الله تعالی نے قرآن مجید میں آسان سورج و نداور ستاروں کا ذکر بہت زیادہ کیا ہے کیونکہ ان کی گردش میں ان کے طلوع اور غروب میں اور دیگر احوال میں بہت منافع ہیں۔ طلوع اور غروب میں اور دیگر احوال میں بہت منافع ہیں۔ ''طاد ق'' کامعنی ہے: رات کوآنے والاخواہ وہ ستارہ ہویا کوئی اور چیز ہو دن میں آنے والے کوطارق نہیں کہتے۔ علامہ ابوالحس علی بن محمد الماوردی المتوفی • ۴۵م کے لکھتے ہیں:

ستارے کو طارق اس لیے فرمایا ہے کہ وہ رات میں طلوع ہونے کے ساتھ مختص ہے اور عرب ہراس شخص کو طارق کہتے ہیں جورات کا قصد کرے۔''طوق ''کا اصل معنیٰ ہے : کوئن'اس وجہ سے ہتھوڑے کو''مطوقة ''کہتے ہیں اور رات میں آنے والے کو بھی اس لیے نظر ق ''کہتے ہیں کہ وہ گھر میں واغل ہونے سے پہلے دروازہ کو کو نئے اور کھٹکھٹانے کامحتاج ہوتا ہے۔ رات کو گھر میں واغل ہونے کے متعلق بیر حدیث ہے :

حضرت جاہر بن عبداللّٰدرضی اللّٰدعنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللّٰدعلیہ وسلم نے فرمایا: جب تم رات میں آ وُ تو فوراْ گھر واخل نہ ہوٴ حتیٰ کہ تہماری ہیوی زمیناف بال صاف کرے اور سر کے بکھرے ہوئے بال سنوارے نہ

ُ (صحیح ابنجاری رقم الحدیث: ۵۲۳۷ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۵ کاسن ابوداؤ درقم الحدیث: ۷۷۷ سنن تر مُدی رقم الحدیث: ۴۷۱۲ منداحدج ۳۵۸ میز طارق کے متعلق بیرحدیث بھی ہے:

ابوالتیاح بیان کرتے ہیں: میں فے حضرت عبد الرحمٰن بن منیش التم یمی رضی اللہ عنہ سے بوچھا'اس وقت وہ بوڑھے ہو چکے سے نکیا آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا تھا؟ انہوں نے کہا: ہاں ہیں نے بچچھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں کیا کرتے تھے' جس رات میں شیاطین نے آپ کے خلاف سازش کی تھی اور کر کیا تھا' یعنی آپ کو ایڈ اء پہنچانے کا حیلہ کیا تھا؟ انہوں نے کہا: اس رات شیاطین آپ کے پاس وادیوں اور گھاٹیوں سے نازل ہوئے' ان میں سے ایک شیطان تھا جس کے ہاتھ میں آگ کا شعلہ تھا اور وہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ جلانا جا ہتا تھا' پھر حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس آگ اور کہا: اے محد (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ پڑھے' آپ نے بچھا: میں کیا پڑھوں؟ حضرت جبریل نے کہا: آپ پڑھیے:

أعوذ بكلمات الله التامة من شرما خلق وذراً وبراً ومن شرما ينزل من السماء ومن شر ما يعرج فيها ومن شرفتن الليل والنهار ومن شر كل طارق الاطارقا يطرق بخير' يا رحمن.

میں اللہ کے مکمل کلمات کی پناہ میں آتا ہوں' ہراس شرسے جی جس کواس نے پیدا کیا اور زمین میں منتشر کردیا اور ہراس شرسے جو آسان کی طرف آسان سے نازل ہوتا ہے اور ہراس شرسے جو آسان کی طرف چڑھتا ہے اور رات اور دن کے فتوں کے شرسے اور ہر طارق رات میں آنے والے ) کے شرسے سوااس طارق کے جو خیر کے ۔

پھران شیاطین کی آگ بچھ گئ اوران کواللہ تبارک وتعالیٰ نے شکست دے دی۔

(منداحمہ جسم ۱۹۳۹ می قدیم منداحمہ جسم ۱۹۳۵ مندالایت ۱۵۳۷ مؤسسة الرسالة بیروت اُنجم الکبیررقم الحدیث ۱۳۸۳ مندالویعلیٰ رقم الحدیث ۱۸۲۳ اس مدیث کی سند میں ضعف ہے کیونکہ اس روایت میں جعفر بن سلیمان منفرد ہے اور اس کی روایات منکر ہیں) الطارق ۲۰ میں فرمایا: اور آپ کیا سمجھے کہ وہ رات کو طلوع ہونے والا کیا ہے؟ O

ساتھ آئے مارحن۔

امام رازی فرماتے ہیں: ہر سنے والا یہ جانتا ہے کہ طارق سے مراد کیا ہے سفیان بن عیبنہ نے کہا: ہروہ چیز جس کے متعلق قرآن میں ہو' و مسا احد ک ''اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و کلم کواس کی خبر دے دی ہے اور ہروہ چیز جس کے متعلق ''و ما یدریک ''ہواس کی خبر نہیں دی گئ جیسے ہے آیت ہے:

اے الے او کیا جانے ہوسکتا ہے کہ قیامت قریب ہو )

وَمَا يُنُورِيْكَ لَعَلَى السَّاعَةُ قَرِينِكِ

(الشوريٰ: ١٤)

الطارق: مين فرمايا: التَّجْمُ الثَّاقِبُ "يعنى (وه) نهايت روَّن ستاره (ہے) O( الطارق الطارق كا شانِ نزول "النجم الثاقب" كامعنى اور مصداق اور سورة الطارق كا شانِ نزول

وه ستاره بهت بلند مرتبدوالا بئيد وه ستاره به جس سے خشى اور سمندر كے اندهروں ميں ہدايت حاصل كى جاتى ہے اس ستار كونها يت روشن ان وجوه سے فرمايا ہے: (۱) ثاقب كامتنى ہے: سوراخ كرنے والا اور بيستاره اپنی روشن سے اندهير على ستار كونها يت روشن ان وجوه سے فرمايا ہے: (۱) ثاقب كامتنى ہے جي كوئى چيز كى چيز ميں سوراخ كرديتا ہے (۲) يه مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور اس كى روشنى ہوا ميں اس طرح نفوذ كرجاتى ہے جيكے كوئى چيز كى چيز ميں سوراخ كرديتى ہے اور ثاقب كا معنى ہے: سوراخ كرديتى ہے اور ثاقب كا معنى ہے: سوراخ كرديتا ہے ليعنى ميں سوراخ كرديتا ہے ليعنى ہے سوراخ كرديتا ہے ليعنى ميں سوراخ كرديتا ہے ليعنى ہے سوراخ كرديتا ہے ليعنى ہے دو مستارہ جوتمام ستاروں سے بلند شيطان ميں نفوذ كر كے اس كوجلا ديتا ہے (۲) الفراء نے كہا: "المنجم المثاقب "كامعنى ہے: وه ستارہ جوتمام ستاروں سے بلند ہے كوئكہ جو يرنده بہت اونچى يرواز كر كے آسان كريب جا پنجئ عرب اس كو "ثاقب" كہتے ہيں۔

استارے کو 'السطار ق ''اس لیے کہتے ہیں کہ بیرات میں طلوع ہوتا ہے اور رات میں آنے والے کوطار ق کہتے ہیں اور بیرات میں طلوع ہو کر جنات کی ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے لینی جو جنات فرشتوں کی با تمیں سننے کے لیے آسان کے قریب جاتے ہیں ان پرشہاب ٹا قب برسائے جاتے ہیں۔

اس میں بھی اختلاف ہے کہ النجم الثاقب '' ہے مراد کی ستاروں کا مجموعہ جے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا ہے '' اِن الاِنسان کی کھی خشیر لی '' (امسر ۲) بے شک انسان ضرور خسارے میں ہے یا اس سے کوئی ایک معین ستارہ مراد ہے ابن زید نے کہا: ''المنجم الثاقب '' سے مراد ثریا ہے' الفراء نے کہا: اس سے مراد زحل ہے کیونکہ وہ اپنے ٹور سے سات آسانوں میں سوراخ کر ریتا ہے اور دوسروں نے کہا: اس سے مراد وہ شہاب ٹا قب ہیں جن سے شیاطین کورجم کیا جاتا ہے' قرآن مجید میں ہے:

الله من خطف الخطفة فأنبُعك يشهاب تايت و مرجوشيطان (فرشتون كي) ولى بات أي كر بها كاتو

(الفَّفْت:١٠) شہاب ٹا تب اس کا پیجھا کرتا ہے

آسان دنیا پرزینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد سے ہے کہ سرکش شیاطین سے اس کی حفاظت کی جائے ہیں جب شیطان آسان پر فرشتوں کی کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پرٹوٹ کر گرتے ہیں جس سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں جو سے بالعموم شیطان جل جاتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی بہت آیات اور احادیث سے واضح ہوتا ہے۔

الطارق: ٢ میں فرمایا: بے شک ہر نفس کے اوپر ایک محافظ (نگہبان) ہے ٥ انسان کے محافظ اور نگہبان کی تحقیق

اس آیت میں یہ بیان نہیں فر مایا کہ وہ محافظ کون ہے اور وہ کس چیز کی حفاظت کرتا ہے'اس سلسلہ میں حسب ذیل تفصیل

بعض مفسرین نے کہا کہ وہ محافظ اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے'اور ہر چیز کی بقا کا انتظام بھی اس نے کیا ہے'اس نے زمین میں روئیدگی کی صلاحیت رکھی' باولوں سے پانی برسایا' سورج کی ٹپش سے غلہ کو پکایا اور چاند کی کرنوں سے اس میں ذائقہ پیدا کیا' اس نے انسان کی ہدایت کے لیے نبیوں اور رسولوں کو مبعوث فر مایا اور آسانی کتابوں کو نازل فر مایا اور یوں انسان کی جسمانی اور روحانی تربیت اور اس کی حفاظت کا نظام وضع فر مایا' نیز زمین میں ایسی جڑی بوٹیاں پیدا فر مائیں جن سے انسان کی جسمانی اور سمندروں کے اندھیروں کو دور فر مایا' انسان اپنی پیاریوں کا علاج کر سکے اور سورج اور چاندگی روشن سے جنگلوں' صحراؤں اور سمندروں کے اندھیروں کو دور فر مایا' ور آن مجید میں ہے:

فَاللَّهُ مُ يُرْكِفِظًا من (يسف ٢٢٠) الله سب بهتر هاظت كرن والا بـ

دومراقول سے ہے کہ بیرمحافظ فرشتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے متعدد آیات میں فرشتوں کو انسان کا محافظ فر مایا ہے وہ آیات درج ذیل ہیں:

فرشتوں کے اعمال بنی آ دم لکھنے کے متعلق قر آن مجید کی آیات

اور وہی اپنے بندوں کے اوپر غالب ہے اور وہ تنہارے اوپر

مگرانی کرنے والے فرشتے بھیجنا ہے۔

اس کے محافظ اور نگہبان انسان کے آگے پیچیے مقرر ہیں' جو اللہ کے عکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔

جب(انسان کے ہر تول اور نعل) دو فرشتے لے لیتے ہیں ایک(اس کی) دائیں طرف اور دوسرا ہائیں طرف بیٹھا ہوا ہے 0 وہ جو ہات بھی کرتا ہے اس کا محافظ فرشتہ اس کو لکھنے کے لیے تیار ہوتا

اور بے شک تم پر ضرور محافظ ( فرشتے )مقرر ہیں ○معزز ککھنے والے ○وہ جانتے ہیں جو کچھتم کرتے ہو ○ وَهُوَالْقَاهِمْ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُوْ حَفَظَةً الْ

(الانعام: ٢١)

لَكُ مُعَقِّبِكَ مِّنُ بَيْنِ يَكَايُهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَخْفَظُّوْنَكَ مِنْ اَمْرِاللّهِ ﴿ (الرمد: ١١)

ٳۮ۫ؾٮۜڬڠٙۜؽٳڶۺؙؾڷۊٙڸڹٷؚٳڵؽؠؙ۫ڹۅؘٷڹٳڵؿؚؖٙٙٵڸۊٙڡؚؽڴ ڡٵؘؽڵڣڟؙڡؚڽٛۊٛۅؙڸٟٳڒؖٲڵڽؙؠۯڎؿؽ۠ۼؿؽڵ٥ (ڽٙ:٨١\_١١)

وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحْفِظِ يْنَ كَكِرَاهًا كَالِتِهِيْنَ كَيْمُلَمُوْنَ مَا تَعْمَلُونَ (الانظار:١٢-١١)

فرشتوں کے اعمالِ بنی آ دم لکھنے کے متعلق احادیث اور آ ٹار

حضرت ابوامامدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: نیک کاموں کا لکھنے والا مرد کی دائیں طرف ہوتا ہے اور نیک کاموں کا لکھنے والا مرد کی بائیں طرف ہوتا ہے اور نیک کاموں کا لکھنے والا کرے کاموں کے لکھنے والے پر امین (امیر ) ہوتا ہے۔ جب انسان کوئی نیک کام کرتا ہے تو نیک کام کھنے والا اس کودس کام کھتا ہے اور جب وہ کوئی کرا کام کرتا ہے تو نیک کام کودس کام کھنے والا فرشتہ کرے کام کھنے والے فرشتہ سے کہتا ہے: سات گھنٹوں تک اس کے کرے کام کو نہ کھیؤ شاید بیت تھے پڑھ لے یا استغفار کرلے۔ (ایم الکیرر تم الحدیث: ۱۲۵ کا شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۵ کے ۲۰ کام کونہ کھیؤ شاید بیت تھے پڑھ لے یا استغفار کرلے۔ (ایم کم الکیرر تم الحدیث: ۲۵ کے شعب الایمان رقم الحدیث: ۲۰ کے ۲۰ کے کام کونہ کھی

جلد دواز دہم

مجمع الزوائدج ۱۰ص ۲۰۸ الا حادیث الصحیحه للا لبانی رقم الحدیث: ۱۲۰۹ ٔ حافظ البیثی نے کہا ہے کہ اس حدیث کو متعدد اسانید کے ساتھ روایت کیا گیا ہے اور ایک سند کی تو ثیق کی گئے ہے اور البانی نے کہاہے: اس کی سند حسن ہے )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی ارشاد فرما تا ہے: جب میرا بندہ بُرے کام کا قصد کرے تو اس کومت کھھواور اگر وہ اس پڑمل کرے تو اس کی ایک بُر انی کھھواور جب وہ نیک کام کا قصد کرے اور اس نیک کام کونہ کرے تو اس کی ایک نیکی کھھ دو اور جب وہ نیک کام کرے تو اس کی دس نیکیاں کھھ دو۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ١٢٨ سنن تر فدي رقم الحديث: ٣٠٤-٣٠ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١١١٨١)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرنے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک الله نیکیوں اور بُرائیوں کو کھتا ہے ' پھر بیان فرمایا: بے شک الله عنهما بیان کرنے ہیں کہ رسول الله علیہ وسلم نے نیک کا قصد کیا اور اس نیکی کوئیس کیا تو الله تعالی اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ نیک کے قصد کے بعد اس نیکی کو کرے تو الله تعالی اس کی دس نیکیوں سے لے کرسات سوئیکیوں تک بلکہ سات سوکو بھی وگنا چوگنا کر کے قصد کے اور اگر وہ اس کی ایک کامل نیکی لکھ دیتا ہے اور اگر وہ اس کی کھ دیتا ہے اور اگر وہ اس کی صرف ایک بُر ائی لکھ دیتا ہے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٦٣٩١ ، صحيح مسلم رقم الحديث:١٣١)

اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے نیکی اور نر ائی کے لکھنے کا اسنادا پی طرف کیا ہے اور دوسری احادیث میں فرشتوں کی طرف اسناد فرمایا ہے اور حقیقت میں لکھنے فرشتے ہیں جیسا کہ قرآن مجید کی آیات اور دیگر احادیث میں اس کی تقریح ہے لیکن چونکہ انہیں لکھنے کا حکم اللہ تعالیٰ دیتا ہے'اس لیے اس حدیث میں اللہ تعالیٰ نے لکھنے کا اسنادا پی ذات کی طرف فرمایا ہے۔ علامہ بدرالدین مجمود بن احمد عنی حقی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

الله تعالى حفاظت كرنے والے فرشتوں كواس طرح لكھنے كاتھم ديتا ہے اور ايك قول بيہ ہے كه لكھنے والے فرشتوں كواس

مقدار پرمطلع فرما دیتاہے۔

ان احادیث میں معصیت کے قصد یا معصیت کے منصوبہ کا ذکر آیا ہے اس سے مراد ' ہم '' ہے اور وہ عزم اور نیت سے کم درجہ کی چیز ہے لیعن اس میں گناہ کرنے کا رائح ارادہ ہے اور مرجوح جانب گناہ نہ کرنے کی ہے کیکن اگر وہ گناہ کرنے کا عزم اور اس کی نیٹ کر لیے تو کھراس کا گناہ کھے دیا جاتا ہے کیونکہ گناہ کا عزم کرنا بھی گناہ ہے۔

علامہ طبری نے کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کا قول صحح ہے جو یہ کہتے ہیں کہ ھاظت کرنے والے فرشتے جانے ہیں کہ بندہ کے ول میں نیکی کاهم اور قصد ہے یا بُرائی کاهم اور قصد ہے اور وہ اس طرح بندہ کے عقائد کو بھی جانے ہیں اور اس حدیث میں ان لوگوں کے قول کارڈ ہے جو یہ کہتے ہیں کہ فرشتے بندے کے صرف اس مُل کو لکھتے ہیں جوظا ہر موتا ہے یا جس بات کو وہ سنتے ہیں اگر بیاعتراض کیا جائے کہ فرشتوں کوغیب کاعلم نہیں ہوتا 'چر آئیس بندے کے مما اور اس کے قصد کا کیے علم ہوتا ہے؟ اس کا جواب بیہ کہ حدیث میں وارد نے کہ جب بندہ نیکی کا قصد کرتا ہے تو اس سے اچھی خوشبو آتی ہے۔ ہے اور جب بندہ یُرائی کا قصد کرتا ہے تو اس سے بدبو آتی ہے۔

میں کہتا ہوں کہاں حدیث کوطبری نے ابومعشر مدنی سے روایت کیا ہے اور عنقریب کتاب التو حید میں حضرت ابو ہریرہ کی بیدوایت آئے گی کہ جب میرا بندہ کرا کام کرنے کا ارادہ کرے تو اس کونہ کھوچی کہ وہ اس بُر ائی پڑعمل کرلے۔

(صحیح ابغازی:۱۰۵۱)

اوراس حدیث میں بیددلیل ہے کہ فرشتہ انسان کے ظاہراور باطن پرمطلع ہوتا ہے ٔ یا تو اللہ تعالیٰ اس کومطلع فرما تا ہے یا اللہ تعالیٰ اس میں ایساعلم پیدا فرما تا ہے جس سے فرشتہ اس کا ادراک کر لیتا ہے۔

(عدة القاري ج ٢٣ ص ٢٢ أوارالكتب العلمية بيروت ١٣٢١ه)

علامه بدرالدین عینی نے بخاری کی جس حدیث کا حوالہ دیا ہے وہ بیہ:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالی ارشاد فر ماتا ہے: جب میرا بندہ پُرائی کا ارادہ کرے تو اس کومت لکھو حتی کہ وہ اس پُرے کا م کوکر نے اگر وہ پُرا کا م کرے تو اس کی ایک بُرائی لکھ لواور اگر وہ میری وجہ سے اس بُرے کام کو ترک کر دے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو اور اگر وہ کسی نیکی کا ارادہ کرے اور اس کو نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دو اور اگر وہ اس نیک کام کوکر ہے تو اس کے لیے وہ نیکی دس گنا سے سات سوگنا تک لکھ دو۔

( سيح البخاري رقم الحديث:١٠٥١)

حضرت بلال بن الحارث المرنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس سے الله راضی ہوتا ہے اور اس کو بیا اندازہ نہیں ہوتا کہ وہ بات کہناں تک پنچے گ الله تعالی اس بات کی وجہ سے قیامت تک کے لیے اس کے واسطے اپنی رضا لکھ دیتا ہے اور ایک شخص کوئی بات کہتا ہے جس سے الله تعالی ناراض ہوتا ہے اور اس کواندازہ نہیں ہوتا کہ اس کی وہ بات کہاں تک پنچے گ نچر الله تعالی اس کے واسطے قیامت تک اپنی ناراضگی لکھ دیتا ہے۔

(مند احرج ۳۵ ۱۹۳۳ طبح قد يم مند احرج ۲۵ ص ۱۸۰ رقم الحديث: ۱۵۸۵ سن تر ذري رقم الحديث: ۲۳۱۹ سنن ابن ماجه رقم الحديث: ۲۳۱۹ المسمن الكبرئ للنسائي جاص ۲۵ المسمن الكبرئ للنسائي جاص ۲۵ المسمن الكبرئ الحديث: ۲۸۰ المستد دك جاص ۲۵ السنن الكبرئ للبهتى ۸۶ مسمن ۱۲۵ شعب الايمان رقم الحديث: ۲۵۵ مسمن ۱۲۵ شعب الايمان رقم الحديث: ۲۵۵ مسمن ۱۵۵ مسمن ۱۸۵ شعب الايمان رقم الحديث: ۲۵ مسمن ۱۸۵ شعب الايمان رقم الحدیث: ۲۵۵ مسمن ۱۸۵ مسمن ۱۵۵ مسمن ۱۸۵ مسمن ۱۸۸ مسمن ۱۸۵ مسمن ۱۸۵ مسمن ۱۸۵ مسمن ۱۸۵ مسمن ۱۸۵ مسمن ۱۸۵ مسمن ۱۸۸ مسمن ۱۸۵ مسمن ۱۸۵ مسمن ۱۸۸ مسمن

اس مدیث میں بھی اللہ تعالیٰ کے لکھنے کا میمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو لکھنے کا حکم دیتا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس مسلمان کے جسم میں بھی کوئی بیاری ہوتی ہے تو اللہ عز وجل اس کی حفاظت کرنے والے فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ میرے اس بندہ کے لیے ہر دن اور رات کو وہی نیک عمل لکھتے رہو جووہ صحت کے ایام میں کرتا تھا' جب تک کہوہ میری اس بیاری کی قید میں ہے۔

(مصنف ابن الي شيبه ج ٣٥، ٢٣٠ كراحي شعب الايمان رقم الحديث: ٩٩٢٩)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ نے اپنے مؤمن بندے کے ساتھ دوفر شتے مقرر کر دیئے ہیں جواس کے عمل کو لکھتے رہتے ہیں ' پس جب وہ بندہ مرجا تا ہے تو جوفر شتے اس کا عمل لکھتے تھے' وہ عرض کرتے ہیں کہ اب تو جمیں اجازت دے کہ ہم آسان پر چلے جا ئیں اللہ عز وجل فر مائے گا: میری آسان فرشتوں سے بحرا ہوا ہے' جو میری تشخیح کرتے رہتے ہیں' وہ عرض کریں گے: پھر ہم زمین میں قیام کریں اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میری زمین میری مخلوق سے بحری ہوئی ہے جو میری تشخیح کرتے رہتے ہیں' وہ عرض کریں گے: پھر ہم کہاں جا کیں ؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا: میرے بندے کی قبر سے بحری ہوئی ہے جو میری تشخیح پڑھو' میری تحمیر پڑھواور ' لا اللہ اللہ '' پڑھواور قیامت تک ان کلمات کومیرے بندے کے حیے خدا عمال میں لکھتے رہو۔

امام يہن فرماتے ہيں: اس حديث كى سند ميں عثان بن مطرب اور وہ قوى نہيں ہے۔

(شعب الا بمان رقم الحديث: ٩٩٣١) الفردوس بما تورالخطاب رقم الحديث: ١١١٢ الدرالهثورج عص ٥٢١ كنز العمال رقم الحديث: ٢٩٦٧)

فرشتے انسان کی کس چیز کی حفاظت کرتے ہیں؟ ،

فرشتے انسان کی کس چیز کی حفاظت اور مگہبانی کرتے ہیں؟اس میں حسب ذیل اقوال ہیں: امام ابوجعفر محمد بن جربر طبری متوفی • اسام کا کھتے ہیں:

حضرت ابن عباس نے فرمایا: ہرنفس کے اوپر حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں۔

قنادہ نے کہا: وہ فرشتے تمہارے کمل کی اور تمہارے رزق کی اور تمہاری موت اور حیات کی حفاظت کرتے ہیں اور جب تمہاری زندگی پوری ہوجائے'اے ابن آ دم! تو تمہاری روح قبض کر کے تمہیں تمہارے رب کے پاس لے جاتے ہیں۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٨٥٨٥ ٢٠ ٢٨٥٨٥ وارالفكر ييروت ١٣١٥ ه

امام الحسين بن مسعود البغوى التوفى ٥١٦ه ه لكهت بين:

ہرتقس کے اوپراس کے رب کی طرف سے ایک گران ہے 'جواس کے اعمال کی حفاظت کرتا ہے اور وہ جو بھی اچھے اور کرے کام کرتا ہے ان کو ثنار کرتا رہتا ہے۔

الگلتی نے کہا: اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک حفاظت کرنے والامقرر ہے جواس کے اقوال اور افعال کی حفاظت کرتا ہے حتیٰ کہاس کواس کی تقدیر کے حوالے کرویتا ہے۔ (الکت والعون ج۵ص ۲۳۹ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۰ھ)

نيز امام بغوى لکھتے ہيں:

حسن بھری نے کہا: فرشتے انسانوں سے دو حالوں میں مجتنب رہتے ہیں: قضاء حاجت کے دفت اور جماع کے دفت ' مجاہد نے کہا: دہ اس کی ہر بات کی حفاظت کرتے ہیں حتیٰ کہ دہ بیاری کی حالت میں جو کر اہتا ہے اس کو بھی لکھتے ہیں ' عکر مدنے کہا: دہ اس کی صرف وہی بات لکھتے ہیں جس پراس کو تواب بیا عذاب ہو ضحاک نے کہا: انسان کی ٹھوڑی کے پنچ جو بال ہیں وہ ان بالوں پر بیٹھتے ہیں 'حسن بھری سے بھی اسی طرح روایت ہے۔ (المکت واقع بنج سم ۲۷ میروٹ )

علردوازديم

امام فخرالدين محد بن عمر رازي متونى ٢٠١ ه لكهة بين إس مئله مين حسب ذيل اقوال بين:

(۱) حفاظت کرنے والے فرشتے انسان کے تمام اعمال کو لکھتے ہیں خواہ وہ اعمال ظاہر ہوں یا باطن اور قیامت کے دن اس کا صحیفہ اعمال پیش کر دیں گے۔

(۲) فرشتے انسان کے ممل کی اس کے رزق کی اور اس کی مدت حیات کی حفاظت کرتے ہیں اور جب انسان اپنی مذت حیات کو اور اس کے رزق کو پورا کر لیتا ہے تو وہ اس کی روح کو قبض کر کے اس کے رب کے سامنے پیش کر دیتے ہیں۔

(۳) وہ انسان کی آفتوں اور مصیبتوں سے حفاظت کرتے ہیں اور انسان کو صرف وہی آفت پہنچتی ہے جو اس کے لیے مقدر ہوتی ہے۔

(٣) الكلمى نے كہا: وہ انسان كى قبر ميں پہنچنے تك حفاظت كرتے رہتے ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوانسان کوغور کرنا چاہیے کہ وہ کس چیز نے پیدا کیا گیا ہے 0وہ اچھلتے ہوئے پانی سے بیدا کیا گیا ہے 0جو پیٹھاورسیند کی ہڑیوں کے درمیان سے نکلتا ہے 0 ہے شک اللہ اس کولونا نے پرضرور قاذر ہے 0 جس دن سیند کی چپسی باتیں طاہر کر دی جائیں گی 0 سواس وقت نہ اس کی کوئی طاقت ہوگی نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا 0 (الطارق: ۱۰۵)

<u>'دافق'صلب''اور''ترائب'' كالمعنى</u>

اس سے پہلی آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ ہرنس کے لیے ایک محافظ ہے جواس کی گرانی کرتا رہتا ہے اوراس کے اعمال کو گنتا رہتا ہے اور شرع اور عقل اس اعمال کو گنتا رہتا ہے اس کو جانے کے بعد انسان پر بیدلازم ہے کہ وہ اہم مقاصد کے حصول کی کوشش کرے اور شرع اور عقل اس پر متفق ہیں کہ سب سے اہم مقصد اللہ تعالی کی معرفت اور اس کی توحید کو مانتا ہے اور اس کو مانتا ہے کہ اس نے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوتا ہے جہاں اس سے اس کے اعمال کی پرسش ہوگی اور اللہ تعالی کی معرفت آخرت کی معرفت پر مقدم ہے اس لیے اللہ تعالی نے ان آیات میں انسان کو اس کے خالق کی طرف متوجہ کیا۔

الطارق: ۲ ہے میں فرمایا: سوانسان کوغور کرنا جا ہے کہ وہ کس چیز سے پیدا کیا گیا ہے 0وہ اچھلتے ہوئے پانی سے بیدا کیا لیا ہے O

الطارق: ٢ مين " دافق" كالفظ بأس كامعنى ب: الحصل كريسني والا

جولوگ مرکر دوبارہ اٹھنے کا اور رسول کے جیجنے کا انکار کرتے ہیں'وہ اس پرغور کریں کہ وہ نطفہ سے پیدا کیے گئے ہیں اور وہ
نطفہ جما ہوا خون بن جاتا ہے' پھر گوشت کا گلزا بن جاتا ہے' پھر اس میں ہڈیاں بن جاتی ہیں' اور پھر اس سے انسان کی صورت
بن جاتی ہے' اگر اس نطفہ کو ایک طباق میں رکھ دیا جائے اور تمام جن اور انسان مل کریےکوشش کریں کہ وہ اس نطفہ سے انسان کا
کوئی ایک عضو بنا لیس تو نہیں 'بنا سکتے' اللہ تعالی نے انسان کی تخلیق کا جوقد رتی نظام بنایا ہے' اس نظام سے ہٹ کر انسان کی
پیدائش عمل میں نہیں آ سکتی۔

الطارق: ٤ ين فر مايا: جو ينير اورسيدكي بدريون كورميان ع وكلتا ٢٥

اس آیت میں 'صلب''کالفظ ہے'اس سے مراد ہے: مرد کی بیٹے اور' نیو ائب''کالفظ ہے'اس سے مرادعورت کے سینہ کی درمیانی جگہ ہے۔ لین نکل کر رحم میں کی درمیانی جگہ ہے۔ انسان جماع کرتا ہے تو اس کی بیٹے سے پانی نکل کر رحم میں داخل ہوتا ہے اورعورت کے سینہ سے نکل کر پانی وہاں پہنچتا ہے۔علامہ قرطبی لکھتے ہیں:

ہم مانتے ہیں کہ نطفہ بدن کے تمام اجزاء سے نکاتا ہے اس وجہ سے انسان اپنے والدین کے بہت مشابہ ہوتا ہے اور خروج

منی کے بعد تمام جم کے شل کی بھی میں حکمت ہاور جوآ دمی بہت زیادہ جماع کرتا ہے ای وجہ سے اس کی کمر میں بہت درد ہوتا ہے اور بیاسی وجہ سے ہوتا ہے کہ جو پانی کمر میں جمع لہوتا ہے وہ بہت زیادہ فکل جاتا ہے۔

(الجامع لاحكام القرآن يز ٢٠٥٥ ادارالفكر بيروت ١٣١٥ ه)

حصرت بير محد كرم شاه الاز هرى المتوفى ١٩٩٧ء لكصة بين:

''صُلُب'' كِتِمَ بِين دريرُه كَلَّ الوالله '''توبية'' كى جَمْع بُ''هى موضع القلادة من الصدر '' ـ ( ترطی عن این عباس) گلے كا بارسینه پرجس جگه لئلگا ہے اس كو' تسوائب '' كہتے ہیں لبض مفسرین نے اس آیت كا بیم عنیٰ كیا ہے كہ ماد كا منوبيرم دكى پُشت اور عورت كے سینہ كے درمیان سے ثكاتا ہے کیان دوسرے مفسرین جن كے مرخیل حسن بھرى ہیں ، وہ كہتے ہیں:''وقعال المحسن المسمعنى : يعضوج من صُلب الموجل و تو ائب الموجل و من صُلب المواة و تو ائب المحسواة '' ( ترطبی ) بینی بدادہ مردكى در يره كي برگرى اور اس كے سینے كى بدرمیان سے اس طرح عورت كى درمیان سے اس طرح عورت كى درمیان سے اس طرح عورت كى درمیان ہے ہي تول طبی تحقیقات كے مطابق ہے۔

اس آیت پر بعض طحدین نے اعتراض کیا ہے کہ مادہ منویہ کے خروج کا کیا مطلب ہے؟ خروج کا مطلب اگرجہم سے باہر خارج ہونا ہوتو بداہة غلط ہے کیونکہ منی کا خروج یہاں سے نہیں ہوتا۔ اگر خروج کا معنیٰ اس کا مقر ہے جہاں وہ جمع ہوتی ہے تو رہ بھی درست نہیں کیونکہ اس کا ذخیرہ ' او عید المسنی: خصیتیں ''ہیں نہ کہ پشت وسینڈ اگر خروج کا مقصدیہ ہے کہ اس کے اجزائے ترکیبی یہاں تیار ہوتے ہیں تو بھی درست نہیں 'کیونکہ اس کے بنائے میں سب سے زیادہ حصد دماغ کا ہے نہ کہ صلب وترائب کا۔

جن لوگوں نے ان اُمور کا بنظرِ غائر مطالعہ کیا ہے اُن کے نزدیک معرض کا یہ اعتراض اس کی جہالت اور اس کے الحاد کی دلیل ہے۔ قرآن کریم نے 'نبین الصّلب و التو ائب '' کے خضراور جامع الفاظ سے حقیقت کی جس طرح تر جمانی کی ہے اس سے بہتر ناممکن ہے۔ جسم میں کوئی ایک عضو ایسانہیں جو تنہا اس مادہ تو لید کو بناتا ہو بلکہ تمام اعضائے رئیسہ کے اشتراک سے یہ مادہ تیار بودتا ہے۔ دماغ 'دل اور جگر کا حصراس میں نمایاں اور سب سے ذیادہ ہے۔ دل اور جگر کا مقام تو بلاشہ، 'بین السصّلب و التسوائب '' ہے۔ باقی رہا دماغ تو ریڑھ کی ہڑی میں نمایاں اور سب سے ذیادہ ہود ماغ سے گردن سے گررتی ہوئی ریڑھ کی والتسوائب '' ہے۔ باقی رہا دماغ تو ریڑھ کی ہڑی میں نمایاں اس کے اصلی عناصر تیار ہوکر کیسہ منی میں جہنچ ہیں اور دہاں سے نکل کرکئی نالیوں کو طے کرتے ہوئے باہر نکلتے ہیں چنا نچہ علامہ آلوی نے اس حقیقت کو مندرجہ ذیل سطور میں بیان فرمایا ہے:

ترجمہ: اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ ریڑھ کی ہڈی کا ریشہ و ماغی قلبی اور جگری قو تیں سب اس مادہ کو اس قابل بنانے میں ایک دوسرے کی اعانت کرتی ہیں بہاں تک کہ وہ انسان کا مبد این جاتا ہے۔ ''من بین المصلب و التو ائب '' کی مختصر اور جامع عبارت اس امر کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ 'تو ائب'' قلب اور جگر کوشائل ہے ' صُلُب'' سے وہ ریڑھ کی ہڈی کا ریشہ مراد ہے جس کے ذریعہ سے دماغ اس کی تیاری میں حصہ لیتا ہے۔

علاوہ ازیں مادہ منوبیا گرچہ خصیتین پیدا کرتے ہیں اور کیے منوبی میں جمع ہوجاتا ہے گراس کے اخراج کا مرکز تح یک ضلب ادر ترائب کے درمیان واقع ہے اور دماغ سے اعصابی رَوجب اس مرکز کو پہنچی ہے تب اس مرکز کی تح یک سے کیسہ منوبی سکڑتا ہے اور اس سے ماءِ دافق پچکاری کی طرح نکاتا ہے۔ قرآن کریم کا بیان علم طب کی جدید تحقیقات کے عین مطابق

تبيار القرآن

43

-

علامہ بیضاوی اور علامہ ثناء اللہ پائی تی نے بھی اپنی تفاسیر میں اس آیت کا یہی مفہوم بیان کیا ہے۔

(خياءالقرآن ج٥ص ٥٣٤\_٥٣٤)

امام ابومنصور محد بن محد ماتريدي سرقنري حنى متونى ١٣٣٣ ه لكصة بين:

اس آیت کی دوتفیری ہیں ایک بہ ہے کہ اللہ تعالی اس انسان کواس کے باپ کی جلب کی طرف لوٹا نے پر ضرور قادر ہے اور ہے اور دوسری تفییر بیہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کومر نے کے بعد دوبارہ زندہ کر کے میدانِ حشر میں اٹھانے پر ضرور قادر ہے اور یہ نفیر زیادہ قریب اور واضح ہے کیونکہ اس کے بعد کی آیات حشر کے احوال اور کوائف ہے متعلق ہیں اور اس سے پہلے یا بعد اس چیز میں کفار کا اختلاف ذکر نہیں ہے کہ اللہ تعالی انسان کو دوبارہ اس کے باپ کی پشت میں لوٹا نے پر قادر ہے یا نہیں ہے ، جب کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر اللہ تعالی کی قدرت میں کفارشک کرتے ہے اور اس کا انکار کرتے ہے اور اللہ تعالیٰ نے بیتایا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ابتداء انسان کو پیدا فرمایا ہے ابتداء انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کا دور مرنے کے بعد انسان کو پیدا فرمایا ہے اور اس کے بعد انسان کو دوبارہ بیدا کردے۔

پہلی تغییر پر بیاعتراض ہوتا ہے کہ پانچ چھٹ کے انسان کو اس کے باپ کی بیٹت میں لوٹا ناکس طرح ممکن ہے جب کہ
اس کا باب بھی پانچ چھ فٹ ہی کا ہوتا ہے؟ اس کی تو جیہ بیہ ہے کہ اللہ تعالی انسان کو ہڑھا ہے ہے جوانی کی طرف لوٹائے اور
جوانی سے بچپن کی طرف لوٹائے ' پھر اس کو گوشت کا لوتھڑ ابنا دے ' پھر اس کو جما ہوا خون بنا دے ' پھر اس کو نطفہ بنا دے ' پھر اس
خوانی سے بچپن کی طرف لوٹائے ' پھر اس کو گوشت کا لوتھڑ ابنا دے ' پھر اس کو جما ہوا خون بنا دے ' پھر اس کو نظفہ کو باپ کی صلب
خطفہ کو اس کے باپ کی صلب کی طرف لوٹا دے تو وہ یقیناً اس پر قادر ہے۔ (اس پر بھی بیداشکال ہے کہ اس نطفہ کو باپ کی صلب
کی طرف لوٹا ناغیر معروف اور غیر مشاہد ہے۔ سعیدی غفر لؤ) (تاویلات ماتریدیہ ہے سے موسسۃ الرسالۃ ' ناثر ون ۱۳۲۵ھ)
مام فخر الدین محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۱۱ھ فرماتے ہیں: اس آیت کے دوجمل ہیں:

(۱) اس آیت کامعنیٰ بیہے: جس ذات نے انسان کوابتداءً پیدا کیا ہے وہ اس کے مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندہ کرنے پر قادر ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں میں فرمایا ہے:

آپ کہیے کہ ان بوسیدہ ہڈیوں کو دہی زندہ کرے گا جس نے

قُلْ يُخِينِهَا الَّذِي أَانْشَاهَا آوَلَ مَرَّةً ﴿

ان کو پیلی بار پیدا کیا تھا۔

(نس:٩٥) وَهُوَالَّذِي عَيْدًا كُلُقَ ثُمَّ يُعِيْدُ الْأَوْهُواَ هُونُ

وہی ہے جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرتا ہے پھراس کو دوبارہ پیدا

عَلَيْهِ ط. (الروم: ١٤) كركاً أوربياس يربهت آسان ب

(۲) مجائد نے کہا: وہ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو دوبارہ آلے میں لوٹا دئے عکر مہ اور ضحاک نے کہا: وہ اس پر قادر ہے کہ نطفہ کو پشت میں لوٹا دے عکر مہ اور ضحاک نے کہا: اس کا معنی پشت میں لوٹا دے مقاتل بن حیان نے کہا: اس کا معنی ہے: اگر میں چاہوں تو انسان کو بردھا ہے ہے جوانی کی طرف لوٹا دوں اور جوانی سے بجین کی طرف لوٹا دوں اور بجین سے بھر نطفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آیت کی تفییر میں پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ (علامہ قرطبی نے بھی اپنی تفییر میں سے بھر نطفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آیت کی تفییر میں سے بھر نطفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آیت کی تفییر میں سے بھر نطفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آیت کی تفییر میں سے بھر نطفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ تفییر میں سے بھر نطفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ تو کی تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کی تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کی تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کی تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کے تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کی تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کے تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کی تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کی تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کی تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کو بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کو بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کی تفییر میں سے بھر نظفہ کی طرف لوٹا دول تا ہم اس آپ کی تفیر میں سے بھر نظم کے بھر نظم کی کے بھر نظم کی تفیر میں سے بھر نظم کی کی تفیر کی کو بھر نے بھر کی تو بھر کی کو بھر کی کے بھر نظم کی کو بھر کی کی کو بھر کو بھر کی 
جلد دواز دہم

دونوں قول کھے ہیں۔سعیدی غفرلہ) (تغیر کبیر جااص ۱۲۱ داراحیاء الراث العربی بیردت ۱۴۱۵ھ) علامہ آلوی حفی متوفی ۱۲۷ھ نے اس دوسری تغییر کورد کر دیا ہے اور لکھا ہے کہ یہ بالکل باطل ہے اور صحیح تغییر پہلی ہے اور حضرت علامہ آلوی نے جو بچھ کھھا ہے وہی صحیح اور معقول ہے اور مجاہد اور ضحاک وغیرہ کے اقوال صحیح نہیں ہیں۔ آیا اللہ تعالی بوری دنیا کو ایک انڈے میں رکھ سکتا ہے یا نہیں؟

امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۳۳۳ ھے فرمایا: ای طرح بیسوال کیا جاتا ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ پوری دنیا کونگ کر کے اور سیٹر کر انٹرے میں داخل کر دے اس کو رہے جواب دیا جائے گا کہ اگر تبہاری مراد بیہ ہے کہ پوری دنیا اس میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر انٹر ہے میں داخل کر دے یا ناٹر ہے کواس قدر وسیح کر دے اور پھیلا دے کہ پوری دنیا اس میں آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے اور اگر تبہاری مراد بیہ ہو کہ انٹر اپنے حال پر رہے اور دنیا اپنے حال پر رہے اور پھر پوری دنیا انٹر ہے میں اسما جائے تو بی پر قادر ہے کیونکہ اس سے لازم آئے گا کہ جز کل ہو جائے اور کل جز ہو جائے ای طرح انسان اپنی جمامت میں رہتے ہوئے اپنے بیک جائے کی پشت میں آ جائے تو بی اس کا اپنے باپ کی پشت میں آ جائے تو بی کون اگر انسان کی جسامت ہد تدریخ کم ہو کر نظفہ کے برابر ہو جائے تو پھر اس کا اپنے باپ کی پشت میں شقل ہونا ممکن ہے۔ ای طرح بیسوال کیا جاتا ہے کہ اہل جنت کی حرکت اور سکون کی کوئی انتہاء ہے؟ تو ہم کہتے ہیں کہ میسور کر کہت کی حرکت کی حرکت کی انتہاء ہے اور جب ہم بیہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو بیا کم ہے کہ بیح کرکت کے انقطاع کا علم نہیں ہوگی اور اس کو ان حرکات کے انقطاع کا علم نہیں ہے بلہ جہل کا اثبات نہیں ہوگی اس وقت ہوتا جب بیا کہا جاتا کہ اس کوغیر منقطع حرکات کے انقطاع کا علم ہے۔

( تاويلا ب ماتريديدج٥ص٣٣٣ مؤسسة الرسالة ؛ ناشرون ١٣٢٥ هـ )

الطارق: • ا\_۹ میں فرمایا: جس دن سینه کی چھپی با تیں طاہر کر دی جا ئیں گی⊙سواس وقت نہاس کی کوئی طاقت ہو گی نہ اس کا کوئی مددگار ہوگا⊙

''سوائر''اور''ابتلاء'' كالمعنى

الطارق: ۹ میں 'السرائی ''کالفظ ہے'اس سے مراد ہے : دل میں جوعقا نداور نتیات چھی ہوئی ہیں اور جواعمال پوشیدہ طور پر کیے ہیں' اوراس آیت میں 'تبلی' کالفظ ہے'اس کا معنی ہے : اہتلاء اور آز ماکش'اس سے مرادیہ ہے کہ انسان کے اعمال قیامت کے دن اس کے سامنے پیش کیے جائیں گئیز اس کے صحیفہ اعمال میں غور کیا جائے گا جس میں فرشتوں نے اس کے اعمال کی تفصیل کھی ہے' آیا فرشتوں کا لکھا ہوا اس کے پیش کردہ اعمال کے مطابق ہے یا نہیں' ہرچند کہ اللہ تعالیٰ کو بندوں کے اعمال کی اعلم ہے لیکن اتمام جمت کے لیے اس کیفیت سے صاب لیا جائے گا۔

اس کی دوسری تغییر اس طرح ہے کہ بعض افعال کا ظاہر تو حسین ہوتا ہے اور ان کا باطن بہتے ہوتا ہے اور بعض افعال کا ظاہر فہتے ہوتا ہے اور اس طرح ہے کہ بعض افعال کا ظاہر حسین ہے اور ان کا باطن قبیح ہوتا ہے اور ان کا باطن قبیح ہوتا ہے اور ان کا باطن قبیح ہے اور باطن حسین ہے ان افعال کی باطن قبیح ہے اور باطن حسین ہے ان افعال کی سخسین کی وجوہ پیش کی جا کیں گی۔ شخسین کی وجوہ پیش کی جا کیں گی۔

اس کی تیسری تغییر ہیہے کہ جوافعال اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان راز ہیں ان کو قیامت کے دن ظاہر کر دیا جائے گا اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہر راز کو ظاہر کِرِّ دے گاختیٰ کہ اس اظہار کی وجہ ہے بعض چیرے خوش ہوں گے اور بعض چیرے

مرجھائے ہوئے ہوں گے۔

الطارق: ١٠ ميل فرمايا: سواس وقت نداس كى كوئى طاقت بهوگى نداس كا كوئى مرد گار بهوگا ٥

اس کی طاقت نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ اس میں ایسی قوت نہیں ہو گی جس کی وجہ سے وہ ازخودا پنی ذات سے عذاب کو دور کر سکے اور ناصر نہ ہونے سے مرادیہ ہے کہ اس کا کوئی ایسا مددگار نہ ہو گا جواس سے عذاب کو دور کر سکے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بارش والے آسان کی قتم اور چیٹے والی زمین کی قتم ٥ بے شک میر قرآن) (حق اور باطل میں). فیصلہ کرنے والا کلام ہے ١٥ور میرکوئی نداق نہیں ہے ٥ بے شک کا فراپی سازش کررہے ہیں ١٥ور میں اپی خفیہ تدبیر کررہا ہوں ٥ سوآپ کا فروں کوچھوڑ دیں (اور) ان کوتھوڑی مہلت دیں ٥ (الطارق: ١١-١١)

آسان كوُ 'ذات الرجع ' فرمان كى توجيهات

الله سجامۂ نے تو حیداور حشر کے شوت پردلائل دینے کے بعدا یک اور شم کھائی اس شم میں آسان کو ' ذات الوجع ' فرایا ہے' ' ذات السوجع ' کامعنی ہے نار بار لوٹ کو رسانے والا ' کوئکہ بارش بار بارلوٹ کر آتی ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ زمین کے سمندروں سے سمندرکا پانی بھا پ بن کر بادلوں کی صورت اختیار کر لیتا ہے گھر بارش کی صورت میں وہی پانی زمین کی طرف لوٹ جا تا ہے تیسری وجہ یہ ہے کہ عرب نیک فال کے طور پر بارش کو ' ذات السوجع ' ' یعنی لوٹ کر آنے والی کہتے ہیں کہ بارش دوبارہ پھر لوٹ کر آئے ' جیسے عید کے دن کو عیداس لیے کہا جا تا ہے کہ وہ سلمان کی زندگی میں پھرلوٹ کر آتا ہے کہ بارش دوبارہ پھر لوٹ کر آتی ہے بارش کو جہ یہ ہے کہ بارش ہرسال اوٹ کر آتی ہے بارش کو گھر نا دوبارہ پھر نا اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ بارش ہرسال اوٹ کر آتی ہے بلکہ ایک سال میں متعدد بار آتی ہے اس لیے بارش کو ' ذات السوجع ' ' کہتے ہیں' یعنی بار بارلوٹ کر آتی والی اور کیوئکہ بارش کا فرول آسان کی جانب سے ہوتا ہے اس لیے آسان کو بھی ' ذات الوجع ' فرمایا۔

حفرت ابن عباس رضی الله عنها نے فرمایا: ' والسّماَ ﴿ ذَابِ الدَّحِمِ ' (الطارق: ۱۱) کامعنی ہے: بار بار بارش برسانے والا آسان کیونکہ آسان سے بار باز بارش نازل ہوتی ہے یا جو خیر آسان کی طرف سے آتی ہے وہ بار بارلوٹ کر آتی ہے۔ ابن زیدنے کہا: آسان اپنے سورج اور اپنے چاند کوغروب ہونے کے بعد بار بارطلوع کی طرف لوٹا تا ہے۔

الطارق: ١٢ مين فرمايا: اور تصنّه والى زمين كي قتم ٥

زمین کو' ذات الصدع ''فرمانے کی توجیہات

حضرت ابن عباس فے فر مایا: زمین پھٹی ہادراس سے بودے اور کونیلیں نکل آتی ہیں۔

عامد نے کہا: اس سے مراددو بہاڑوں کے درمیان شق اور شگاف ہے قرآن مجید میں ہے:

وجعلنا فيها فيجا جاسبلا (الانباء:٣١) اوريم ني النظم المسترين من كشاده راسة بنادية

لیٹ نے کہا: 'السصدع'' سے مرادز مین کی پیداوار ہیں کیونکہ زمین کی پیداوار زمین کو پھاڑ کر بابرنکل آتی ہیں اور اس اعتبار سے زمین کی پیداوار کو'الصدع' مرایا ہے۔

امام رازی فرماتے ہیں: جس طرح اللہ تعالیٰ نے جان داروں کی تخلیق کواپئی تو حیداور حشر کی معرفت کی دلیل بنایا ہے اس طرح اس نے اس تتم میں زمین کی پیداوار کی تخلیق کواس کی معرفت کی دلیل بنایا ہے پس بارش برسانے والا آسان بہمنزلہ باپ ہے اور پھٹ کرغلہ نکالنے والی زمین بہ منزلہ ماں ہے اور بید دونوں اللہ تعالٰی کی عظیم نعمیں ہیں کیونکہ دنیا کی تمام نعمیں اس پر موقوف ہیں کہ آسان کی جانب سے بار بار بارشیں نازل ہوتی رہیں اور زمین پھٹ کر بار بارغلہ اور پھل اُ گاتی رہے۔ آسان اور زمین کی شم کھا کر اللہ تعالٰی نے جوابی شم کا ذکر کیا۔

الطارق: ١٣ مين فرمايا: بِشك يو قرآن) (حق اور باطل مين) فيصله كرنے والا كلام ٥٠ وقول فصل "كاب يامفصل كتاب الله فصل كتاب الله في ال

حارث اعور ٔ حفزت علی رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سا ہے: اس کتاب میں تم سے پہلے لوگوں کی خبر ہے اور تہارے بعد کے لوگوں کے لیے حکم ہے اور یہ فیصلہ پر شمل کتاب ہے 'کوئی مذاق نہیں ہے جس کسی جبارنے اس کو ترک کردیا' اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کردے گا اور جس نے اس کتاب کے غیر میں ہدایت کو حلاش کیا' اللہ تعالیٰ اس کو ہلاک کردے گا۔ (سنن ترزی رقم الحدیث:۲۹۰۱)

''قول فصل ''کاایک معنیٰ بیہے کہ بیت اور باطل میں فیصلہ کرنے والاقول ہے اوراس کا دوسرامعنیٰ بیہے :یم فصل قول ہے اس میں حلال اور حرام کو بیان فرما دیا ہے اور بیر بیان فرما دیا ہے کہ کن کاموں سے بچنا جا ہیے اور کن کاموں کوکرنا چاہیے اور اس میں مؤمنوں کے لیے تواب کی بشارت اور کفار کے لیے عذاب کی وعید کو بیان فرما دیا ہے اور اس میں مؤمنوں کے لیے تواب کی بشارت اور کفار کے لیے عذاب کی وعید کو بیان فرما دیا ہے انہاء سابقین اور مؤمنین صالحین کا ذکر ہے اور سابقدامتوں کے کافروں اور ان پرنازل ہونے والے عذاب کا ذکر ہے اور تھامت تک پیش آنے والے اُمور کے بے جامع ہدایت ہے اور کھمل دستور العمل ہے۔

''قسول فسصل'' کی دوسری تفسیریہ ہے کہ اس سے پہلے جو ذکر فر مایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر قادرہے کہ وہ تم کو اس دن زندہ کرے گا'جس دن تمہاری آ زمائش کی جائے گی اور تمہاری خفیہ با توب کو ظاہر کر دیا جائے گا' یہ برحق قول ہے کوئی نداق نہیں سر

الطارق: 10-11 میں فرمایا: بے شک کافرا پی سازش کررہے ہیں 0اور میں اپنی خفیہ تدبیر کررہا ہوں 0

کافروں کی سازش اور ان کا کریے تھا کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اسلام کے خلاف شکوک اور شبہات ڈالتے سے تا کہ وہ اسلام نہ لا کمیں 'مثلاً وہ بیہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں ہے کہتمام انسانوں کو مرنے کے بحد دوبارہ زندہ کیا جائے گا' تو جب انسانوں کی ہڈیاں بوسیدہ ہوجا کمیں گی اور وہ مرنے کے بحد کی اور ان کے اجزاء دوسرے مردوں کے اجزاء سے خلط ملط ہوجا کمیں گے وان کو باہم کس طرح تمیز دی جائے گا؟ اور وہ کہتے تھے کہ اگر بیقرآن واقعی اللہ کا کلام ہے تو بیہ کی جو بیانوں کہ جو جانورا پی طبعی موت سے مرجائے وہ حرام بو سردار پر کیوں نہ نازل ہوا؟ اور وہ کہتے تھے کہ قرآن مجید میں غلا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نارا ہوا جانور حرام ہو اور جس جانور حمل اللہ کے نام سے ذرئے کریں وہ حلال ہے "مو یہ کی غلا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نارا ہوا جانور حرام ہو اور جس جانور میں اللہ علیہ وہم کی نبوت میں طلا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نارا ہوا جانور حرام ہو شاعر ہیں یا مجنون ہیں اور انہوں نے سیدنا محمد میں اللہ علیہ وسلم کوئی کرنے کی سازش کی اللہ تعالیٰ نے ان کی اس سازش کو ناکام شروریا اور ان کے تمام شبہات کو زائل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں طد فرر مائی اور آپ کے لائے ہوئے وی کی کر دیا اور ان کے تمام شبہات کو زائل کر دیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور مدفر مائی اور آپ کے لائے ہوئے وی کو کر بیا در بالے کر دیا۔

كُفاركُ "كيد" اور الله تعالى كي "كيد" كافرق

اس آیت میس کفار کی سازش کو بھی ایکی د "فر مایا ہے اور الله تعالی نے جو خفیہ تدبیر فر مائی اس کو بھی " کید د "فر مایا ہے

حالانکہان کی سازش باطل تھی اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر حق ہے صورۃ مماثلت کی وجہ سے دونوں کے لیے ایک لفظ'' کید''فر مایا ہے جبیبا کہ ان آیتوں میں ہے:

جَرْقُ السِّيِّكَةِ سِيِّنَا اللَّهِ مِنْ اللَّهُ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِلَّالِمِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّمِي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مِ

حالانکہ بُرائی ظلم ہے اور اس کا بدلہ عدل ہے جیسے کوئی کسی کوظلماً قتل کر دیے بھر اس کے قصاص میں قاتل کوقل کیا جائے تو پہلا قتل ظلم ہے اور دوسراقتل عدل ہے۔

مَسُوااللَّهَ فَأَنْسُهُمْ النَّفْسَهُمُ وَلا الله عَلَا لا الله عَلَا لا الله عَلا ويا توالله عَلا ويا الله عَلا ويا الله عَلا ويا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلَا الله عَلا ويا الله عَلا ويا الله عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا الله عَلَا عَلَا الله عَلَا الله عَلَا عَلَّا عَلَا 
" کا فروں کا بھلانا گناہ اور اللہ کا بھلانا لیعنی ان بررحم نہ فرمانا ان کے گناہ کی سزا ہے کیکن صورۃُ مما ثلت کی وجہ ہے دونوں کے لیے بھلانے کالفظ استعال فرمایا۔

اس طرح کی اور بہت آیات ہیں جیے فرمایا:

زریشنیرآیت میں کافروں کا''کید'' (سازش) بیتھا کہاللہ کے دین سےلوگوں کونٹنفر کیا جائے' اور اللہ تعالیٰ کا''کید'' بیتھا کہان کوان کے کفر میں ڈھیل دی جائے' پھراجا تک ان پرگرفت کی جائے۔

الطارق: ١ مين فرمايا: سوآپ كافرون كوچهوردين (اور) ان كوتهوري مهلت دين

نی صلی الله علیه وسلم کومهلت دینے کے حکم کی توجیہ

اس آیت بین 'رویسد''کالفظ ہے یہ اساء افعال بیں سے ہے'اس کامعنیٰ ہے:ان کومہلت دیں اور ان کے ساتھ نری کریں۔اس آیت بیس پہلے' فعمهل' فرمایا' اس کے بعد' امهلهم' فرمایا' دونوں کامعنیٰ ہے:ان کومہلت دیں اور' روید''کا بھی بہی معنیٰ ہے غرضیکہ متعدد تاکیدات کے ساتھ فرمایا ہے: ان کومہلت دیں' اس کی دجہ یہ ہے کہ کفار مکہ جس طرح آپ کو تک کررہے تھے اور مسلمانوں کو شتعل کررہے تھے'اس کا نقاضا تھا کہ ان کا فروں سے فوری انتقام لیا جائے لیکن اللہ تعالیٰ اپنی حکمت سے آپ کو صبر وضبط کی تلقین فرما تا رہا' دوسری دجہ یہ ہے کہ کفار مکہ کے مسلسل مظالم کا نقاضا یہ تھا اور حالات اس موڑ پر آگئے تھے کہ آپ ان کے خلاف ہلاکت کی دعا کرتے' اس لیے فرمایا: آپ ان کو تھوڑی مہلت دیں' کیونکہ عنقریب غزوہ بدر میں یا آخرت میں ان سے انتقام کا موقع آگے گا' اگر چہ آپ نے ان کی ہلاکت کی ایس کوئی دعا نہیں کی تھی' بلکہ حدیث میں ہے: معارت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ! مشرکین کے خلاف دعا کیجے' آپ نے حضرت ابو ہر یہ وضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ! مشرکین کے خلاف دعا کیجے' آپ نے

فرمایا: مجھ لعنت كرنے والا بناكرنهيں بھيجا كيا مجھ صرف رحمت بناكر بھيجا كيا ہے۔ (صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٥٩٩)

نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ انہوں نے آپ سے پوچھا: آپ پرکون سا ایسا
دن آیا ہے جواُ مد کے دن سے زیادہ آپ پر شخت تھا؟ آپ نے فرمایا: میں نے تمہاری قوم کی جس بدسلوکی کا سامنا کیا ہے 'سوکیا
ہے اور ان کی سب سے زیادہ بدسلوکی کا دن یوم عقبہ تھا، میں نے ابن عبد یالیل کے سامنے اپنی نبوت کو پیش کیا' اس نے میری
امید کے مطابق جواب نہیں دیا' پھر میں نہایت عملین ہو کر چلاگیا' پھر قرن الثعالب پر پہنچ کر میں سنجلا' میں نے سراٹھا کر دیکھا
تو ایک بادل نے مجھ پرسایا کیا ہوا تھا' میں نے دیکھا کہ اس میں حضرت جریل سے انہوں نے مجھ کو ندا کر کے کہا: آپ کی قوم
نے جو آپ کو جواب دیا ہے'وہ اللہ تعالی نے س لیا ہوا تھا گیا نے بہاڑوں کے فرشتے کو آپ کے پاس بھجا ہے کہ آپ

4 4 1.

ان لوگوں کے متعلق جو چاہیں اس کو حکم دیں 'پہاڑوں کے فرشتہ نے آپ کوندا کر کے آپ کوسلام کیا' پھر کہا یا حجمہ! آپ جو چاہیں حکم دیں' آپ جا ہیں تو میں دو بہاڑوں کے درمیان ان کو پیس دول ' نبی صلی اللہ علیہ و کلم نے فر مایا : بلکہ میں یہ امیدر کھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پہنتوں سے ایسے لوگوں کو نکالے گا' جو صرف اللہ واحد کی عبادت کریں گے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک فرشر یک خہیں کریں گے۔ (سیح البخاری رقم الحدیث:۳۲۳) میج مسلم رقم الحدیث:۵۹ میا اللہ عالیٰ ان کو تھوڑی مہلت دیں' عنقریب جنگ بدر سواس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ کی سرشت اور مزاج کے موافق فر مایا' ان کو تھوڑی مہلت دیں' عنقریب جنگ بدر میں آپ کو جہاد کی اجازت دی جائے گا' پھر آپ کے اللہ اللہ کی آپ خرت میں ان سے انتقام لیا جائے گا۔ سور ق الطار ق کا اختیام

الحمدللدرب العلمين! آح ۱۸ شعبان ۱۳۲۱ ه/ ۲۳ متبر ۲۰۰۵ و کوسور ۱ الطارق کی تفییر ختم هو گئی۔ و صلی الله علی سیدنا محمد و علیٰ آله و اصحابه اجمعین.



### بِسُّمُ الْلَّهُ الْخُمِّ الْ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة الاعلى

سورت كانام اور وجدتشمييه

اس سورت کا نام الاعلیٰ ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں 'الاعلیٰ'' کا لفظ ہے'وہ آیت یہ ہے:

سَتِيجِ السَّمَّرَةِ لِكَ الْأَعْلَى اللهُ 
یہ بیان سیجئے کہ آپ کے ربٰ کا نام ہر نقص اور ہرعیب سے کری ہے اور ہر حسن اور کمال سے متصف ہے 'یہ سورت کمی ہے' تر تیپ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۸ ہے اور تر تیپ مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۸۷ ہے اور اس کے فضائل میں حسب ذیل احادیث اور آثار ہیں:

ً امام ابن الضرئين أمام ابن مردوميه اورامام يهيلى نے اپني سند كے ساتھ روايت كيا ہے كہ سورة ''سيّتيم السّح تمايتك الْاَعْلَى'' مكه مين نازل ہوئى۔(الدرالمنورج٨ص٨٣٨) داراحياءالتراث العربي بيروت ١٣٢١ھ)

امام بخاری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حفرت البراء بن عاذب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم
کے اصحاب میں سے جوسب سے پہلے ہمارے پالر (مدینہ) آئے وہ حفرت مصعب بن عمیر اور حفرت ابن ام کمتوم رضی اللہ عنہا تھے وہ دونوں ہم کو قرآن پڑھاتے تھے پھر حضرت ممار حضرت بلال اور حضرت سعدرضی اللہ عنہم آئے بھر حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بیں اصحاب کے ساتھ آئے بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں نے نبیس دیکھا کہ اہل مدینہ کی چیز سے اس قدر ذوق ہوئے ہوں ، جس قدر آپ کے تشریف لائے سے خوش ہوئے حتی کہ میں نے بچیوں اور بچول کو یہ کہتے ہوئے دیکھا: یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو تشریف لے آئے ہیں جب آپ آئے تو میں نے 'دسیتیم اسمتہ سریتھا الدُّا الْمَائِلُی '' اور اس کی مثل سور تیں بڑھیں ۔ (می الحدیث اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ علیہ علیہ

امام احدُ امام بزار اور امام ابن مردوبه حضرت على رضى الله عنه سے روایت کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم سورت'' سیّتیج اسْحَدَّی بِیِّتِ الْکَمْلَی '' سے مجت کرتے تھے۔ (منداحمہ جاس ۹۲)

ایام مسلم امام ابوداؤ دُامام ترفری امام نسائی اورامام این ماجه نے اپنی اسائید سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عیدین اور جمعہ کے دن میرسورتیں پڑھا کرتے تھے'' سیبیج اسٹ کی پاکھ الْآئی ''اور'' کھٹ اُٹٹ کے کیایٹٹ الْفکایشیکٹی ''اور اگر عید جمعہ کے دن ہوتی تو ان دونوں سورتوں کو پڑھا کرتے تھے۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۸۵۸ سنن ابوداؤد رقم الحدیث: ۱۱۲۲ سنن ترفری رقم الحدیث: ۱۳۳۵ سنن این ماجر رقم الحدیث: ۱۱۲۹)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورۃ'' سیتیج النسخة تمریّبات

الْكَعْلَى "اورسورة" هَلْ أَتَلْكَ حَدِينيتُ الْعَاشِيكَة "يرُ هاكرت تق (سنن ابن اجرتم الحديث ١٢٨٣ منداحرتم الحديث ١٩٥٤) ا مام مسلم نے حضرت جاہرین سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر کی نماز میں سورة ' سیتے است مُرِيْكَ الْكُعْلَى "يرُها كرت تھ\_(صححملم رقم الحديث:٣١٠)

امام ابوداؤ دُامام نسائی اورامام ابن ماجد نے حضرت ابی بن کعب رضی الله عندے روایت کیا ہے که رسول الله صلی الله علیه وَكُم ور مين سورة "سَيِّح اسْحَرَبِتِكَ الْأَعْلَى "سورة" قُلْ يَأَيُّهَا الْكُفِرُونَ "اورسورة" قُلْ هُوَاللّه أحكُ "بره ماكرت تهـ

(سنن ابودا كادرقم الحديث: ١٣٢٣) سنن نسائي رقم الحديد شي: ٣٠٤) سنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٤١١)

امام ابوداؤد امام ترفری اورامام ابن ماجه نے حضرت عائشہرضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہرسول الله صلی الله علیه وسلم وترى يهلى ركعت ميسورة "سَبِّح اسْحَرَى بِلكَ الْأَعْلَى "برِ سَة تصاور دوسرى ركعت ميسورة" فَكُلْ يَأْيَهُا الْكِفِرُونَ "برِ سَة يتحاورتينرى ركعت ميس مورة " قُلْ هُوَاللَّهُ أَحَدُّ " رُرِّ حَ تَح

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٣) سنن ترزي رقم الحديث: ٣٦٣ مسنن ابن ماجيرقم الحديث: ٣٦١)

#### سورة الاعلى كےمشمولات

🖈 دیگر کی سورتوں کی طرح اس سورت کا موضوع بھی اللہ تعالیٰ کی تو حبیداوراس کی قدرت کا اثبات ہے اور قرآن مجید کو حفظ كرنے كى ترغيب ہے اور انسان كے نفس كى تہذيب كى تلقين ہے۔

سورۃ الاعلیٰ ۵۔ ایس اللہ تعالیٰ کے نام کی تیج پڑھنے کا حکم ہے اور اس کی حمد اور تجید کا حکم ہے کیونکہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا' اس کو ہدایت دی اور اس کے نفع کی چیز وں کو پیدا کیا۔

سورۃ الاعلیٰ: ۷-۲ میں فرمایا: الله تعالیٰ نبی صلی الله علیه وسلم کے لیے قرآن مجید کو حفظ کرنا آسان بنا دیا ہے اور یہ بشارت دی ہے کہ آپ قرآن مجید کو بھی نہیں بھولیں گے۔

سورة الاعلى :١١٠٨ مين نفوس انسانيدي اصلاح اورتهذيب كي تلقين فرمائي ہے۔

سورة الاعلى: 19- مهاميں بير بتايا ہے كه جس مخص نے اپنے نفس كو كفر شرك اور كبيره گناموں سے ياك كرليا اور وه بميشه الله عروجل کے جال اوراس کی عظمت کو یاد کرتا رہا اوراس نے دنیا کوآخرت پر ترجی نہیں دی تو اس کانفس یا کیزہ ہوجائے گااوروه آخرت میں کامیاب ہوجائے گا۔

سورة الاعلى كے اس مختصر تعارف اور تمهيد كے بعد ميں الله تعالى كى امداداوراس كى اعانت يرتو كل كرتے ہوئے سورة الاعلى كا ترجمه اوراس كى تفسير شروع كرر ما تهول \_ رب الغلمين! مجھے اس ترجمہ اورتفسير ميں حق اور صدق پر قائم ركھنا اور باطل اور كذب ہے مجتنب رکھنا۔

> غلام رسول سعيدي غفرلة المشعمان ۱۳۲۱ه/۲۲متبر۵۰۰۰ء مومائل نمبر: ۲۱۵۶۳۰۹ و ۳۰۰ +mri\_r+rizma





الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اینے رب کے نام کی تبیع پڑھئے جو سب سے بلند ہے 0جس نے (مخلوق کو) پیدا کیا پھر اس کو درست بنایا 0 اور جس نے (مخلوق کو) پیدا کیا پھر ایت دی 0 اور جس نے چرا گاہ بنائی 0 پھر تازہ گھاس کو خشک مائل بہ سیاہ کر دیا 0 (الاعلیٰ ۵۔۱)

شبیج کامعنی اور اللہ کے نام کی نقص اور عیب سے بری ہونے کی وجوہ

الاعلى: اميں الله تعالیٰ نے اپنے نام کی تبیح پڑھنے کا حکم دیا ہے۔

تشبیح کامعنیٰ ہے تقدیس اور تنزیہ لیغنی اللہ تعالیٰ کے نام کوان چیزوں سے مَری کرنا جواس کی شان کے لائق نہیں ہیں' اور وہ حسب ذیل چیزیں ہوسکتی ہیں:

- (۱) الله تعالیٰ کے سواکسی اور کا نام الله کے نام پر رکھنا جیسے مشرکین نے اپنے بت کا نام لات رکھا تھا' اور مسلمہ کا نام بمامہ کا رحمان صاحب یا رحمان رکھا تھا' ہمارے ہاں کو رحمان صاحب یا عبد الغفار ہوتا ہے' پھر لوگ تخفیف کے لیے اس کو رحمان صاحب یا غفار صاحب کہتے ہیں۔ اے غفار صاحب کہتے ہیں' یہ بھی ای حکم میں ہے' اس سے بھی مختی کے ساتھ اجتناب کرنا لازم ہے' بعض لوگ کہتے ہیں۔ اے رحمان بھائی!' اے غفار بھائی!' یہ اور بھی معیوب ہے' اللہ تعالیٰ کے اساء ذات ہوں یا اساء صفات' ان کا احتر ام کرنا لازم ہے۔
- (۲) الله تعالیٰ کے اساء کی ایسی تفییر نہ کی جائے جواس کی شان کے لائق نہیں ہے مثلاً اس کی صفت اعلیٰ ہے تو اس کی ایسی تفییر کی جائے کہ وہ قبر کرنے میں اور غلبہ میں سب سے زیادہ بلند ہے یا اس کا مرتبہ سب سے بلند ہے۔
- (۳) الله تعالی کانام بغیراس کے خوف اور اس کی تعظیم کے نہ لیا جائے 'مثلاً غفلت اور بے دھیائی سے اس کا نام نہ لیا جائے' مثلاً کوئی ناجائز اور معیوب کام کرتے وقت اس کا نام نہ لیا جائے' کسی نا پاک حالت اور نا پاک جگہ اس کا نام نہ لیا جائے' مثلاً عنسل خانے یا واش روم میں اس کا نام نہ لیا جائے' جنابت کی حالت میں یا بر ہنہ بدن اس کا نام نہ لیا جائے' اس کے معنی پر توجہ کے بغیر اس کا نام نہ لیا جائے' کھیل کود میں اور مشغلہ کے طور پر تالی بجاتے ہوئے اس کا نام نہ لیا جائے' جیسے مشرکین تالیاں بجاتے ہوئے اور سیٹیاں بجاتے ہوئے اللہ تعالی کا نام لیتے تھے۔
- (٣) الله تعالیٰ کے اساء صفات سائ شرع پر موقوف ہیں یعنی کتاب اور سنت میں الله تعالیٰ کی جو صفات وار د ہو چکی ہیں ان ہی صفات کے ساتھ الله تعالیٰ کا ذکر کیا جائے ہمارے ہاں عام لوگ الله میاں کہتے ہیں الله تعالیٰ کومیاں کہنا جائز ہیں ہے میاں شوہر کو کہا جاتا ہے بعض لوگ الله سائیں فقیر کو بھی کہا جاتا ہے بیتو ار دو کے الفاظ ہیں عربی کے الفاظ ہیں سے بھی الله تعالیٰ پر ان ہی اساء کا اطلاق جائز ہے جوقر آن اور صدیث میں وار د ہو چکے ہوں الله تعالیٰ پر علام کا اطلاق ہیں عام علامت کے لفظ میں آگر چہ زیادہ مبالغہ ہے کین الله تعالیٰ پر اس کا اطلاق جائز ہیں ہے کہ الله تعالیٰ پر اس کا اطلاق جائز ہیں ہے ہوں کا اطلاق ہوتو اپنی طرف سے ان سے اسم مشتق کر کے اس کا الله تعالیٰ پر اطلاق کرنا جائز نہیں ہے مثل قرآن جید میں اگر افعالی کا اطلاق ہوتو اپنی طرف سے ان سے اسم مشتق کر کے اس کا الله تعالیٰ پر اطلاق کرنا جائز نہیں ہو مثل قرآن مجید میں 'دی تعدد ہے گئر ہوتا تا ہو غرض جس لفظ میں کی اعتبار سے بھی نقص اور عیب کا معنیٰ ہواس کا الله تعالیٰ پر اطلاق کر دیا جائے بلکہ یہ دیکھا فیس سے کہ جس لفظ میں بھی کی عمر گی اور خوبی کا معنیٰ ہواس کا الله تعالیٰ پر اطلاق کر دیا جائے بلکہ یہ دیکھا نہیں اور نہ میں قاعدہ ہے کہ جس لفظ میں بھی کی عمر گی اور خوبی کا معنیٰ ہواس کا الله تعالیٰ پر اطلاق کر دیا جائے بلکہ یہ دیکھا نہیں اور نہ میں قاعدہ ہے کہ جس لفظ میں بھی کی عمر گی اور خوبی کا معنیٰ ہواس کا الله تعالیٰ پر اطلاق کر دیا جائے بلکہ یہ دیکھا

تيأبه وماثروه

جائے کہ اس لفظ کا اطلاق قرآن اور حدیث میں آیا ہے یانہیں ای طرح یہ کہنا تھے ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام چیزوں کا خالق ہےلیکن یہ کہنا تھے نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ خزیروں بندروں اور کیڑوں مکوڑوں کا خالق ہے قرآن مجید میں ہے: وَبِلْکِوالْاَکْسُمْ کَا اِلْکُوسُنِی فَاکْدُعُولُا ہِمِمَا ''

(الاعراف:١٨٠) م يكارو

"سبحان ربى الاعلى"كم تعلق احاديث

حضرت عقبه بن عامر جمنی بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی:'' کیئیٹے پائٹیم می آیا کے اُلْعَظِیْمِ ''(الواقد: ۲۸ تورسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس کوئم رکوع میں پڑھا کرؤاور جب بیآیت نازل ہوئی:''سیّتیج اسْحَ مَ تِک اُلْاَعْلَیٰ ﴿' تُو آپ نے فرمایا: اس کوئم سجدہ میں پڑھا کرو۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۲۹۹ سنن این ماجرتم الحدیث: ۸۸۷)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتم بين كرجب نبي صلى الله عليه وسلم بيرآيت ريُّ صقة: "سَيّتِيج السّنة مَراتِك الْأَعْلَى لَ" (الاعلى: ا) تو آب ريُّ صقة: "سبحان ربسي الإعلى: " ـ (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٨٨٣ كنز العمال رقم الحديث: ٣١٣١)

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جبتم بیس سے کوئی شخص رکوع کرے تو نتین مرتبہ کہے: ''سب حان رہی العظیم''اور بیر کم سے کم نتین مرتبہ ہے اور جب مجدہ کرے تو نتین مرتبہ پڑھے: ''سب حان رہی الاعلی''اور بیر کم سے کم نتین مرتبہ ہے۔

· (سنن ابودا دُورقم الحديث: ٨٨ ٨ سنن تر زرى رقم الحديث: ٣٦١ سنن ابن ماجيرقم الحديث: ٩٩ ٨)

الله تعالیٰ کی صفت ''الأعلی'' ذکر کرنے کی وجوہ

اس آیت میں رب کی صفت 'الاعلیٰ یہ 'بیان فر مائی ہے'اس کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر حمد وثنا کرنے والے کی حمد وثنا سے اعلیٰ اجل اور اعظم ہے اور ہر ذکر کرنے والے کے ذکر ہے بلند و بالا ہے'اس کا جلال اور اس کی کبریائی ہمارے اور اک اور ہمارے تصور اور ہمارے علوم اور معارف ہے بہت بلند ہے اور اس کی ظاہری اور باطنی تعتیں ہماری حمد اور شکر ہے بہت بلند اور ہمارے تمام نیک اعمال سے بہت زیادہ ہیں۔
ہرتر ہیں اور اس کے حقوق ہماری اطاعت اور عبادت اور ہمارے تمام نیک اعمال سے بہت زیادہ ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے آخر میں بید دعا کرتے: اے اللہ! میں تیری ناراضگی سے تیری رضا کی پناہ میں آتا ہوں اور تیری سزا سے تیری معافی کی بناہ میں آتا ہوں اے اللہ! میں تیری ایس حمد وثناء نہیں کرسکا

علد دواز دہم

جیسی حدوثنا خود تونے اپنی کی ہے۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۱۳۲۷) سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۷ ۳۵ مصنف ابن الی شیبہ ۲۳ سند ۲۳ سند احمد جاص ۹۱ طبع قدیم مند احمد ۲۶ ص ۱۷۷ ـ رقم الحدیث: ۵۱ کاس حدیث کی سند قوی ہے )

اس حدیث کامعنی سے ہے کہ تو نے اپنی ذات کی الیم حمد و شاء کی جو تیری ذات کے لائق ہے سو تیری الیم حمد و شاء کو ل کر

سکتاہے۔

الله تعالی نے رب کی صفت 'الاعلی'' ذکری ہے اس میں تنبیہ ہے کہ الله تعالی اس کا مستحق ہے کہ ہر نقص اور عیب سے اس کا بری ہونا بیان کیا جائے' یعنی وہ اپنے بلک' اپنی سلطنت اور اپنی قدرت کی وجہ سے ہر چیز سے اعلیٰ اور بلند ہے۔ الاعلیٰ ۲۰۱۰ میں فرمایا: جس نے (مخلوق کو) پیدا کیا' پھر اس کو درست بنایا ۱ اور جس نے (صحیح) اندازہ کیا پھر ہدایت الاعلیٰ ۲۰۰۰ میں فرمایا: جس نے (مخلوق کو) پیدا کیا' پھر اس کو درست بنایا ۱ اور جس

وی

الله تعالی کی تخلیق اوراس کی ہدایت سے اس کی الوہیت اوراس کی توحید پراستدلال

چونکہ اللہ تعالیٰ کی تبیح کرنا اللہ تعالیٰ کی معرفت کے حصول پر موقوف ہے اس لیے اللہ تعالیٰ نے تبیح کا تھم دینے کے بعد اپنے وجود اور اپنی الوہیت کا ذکر فرمایا کہ اس نے مخلوق کو پیدا کیا اور اس نے ہدایت دی ہے جسیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید پر یہ دلیل قائم کی:

جس نے مجھے پیدا کیا ہے اس وہی مجھے ہدایت ویتا ہے 0

ای رب کے نام سے را سے جس نے پیدا کیا ہ جس نے

انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا کی چھے اور آ پ کا رب

الَّذِي يُ كَلَقَتِي فَهُو يَهُمْ إِنْ إِن (الشَّراء: ٨٨)

اور جب فرعون نے حضرت موی اور حضرت ہارون علیما السلام سے بوچھا بتم دونوں کا رب کون ہے یاموی! (طر: ۴۹) تو

انہوں نے جواب دیا:

مُرَّبُنَا الَّذِنِیِّ آَعُظِی کُلُّ شَیْ عِنْ مُلُقَ اَنْ تُوَهُلُی ٥٠ مارارب وه ہے جس نے ہرایک کواس کی مخصوص بناوث (طننه٥٠) عطاکی پھر ہدایت دی ٥٠

اس طرح الله تعالیٰ نے سیدنا محمصلی الله علیه وسلم پر جوابتدائی آیات نازل کیس ان میں بھی اپنی تخلیق اور ہدایت کا ذکر

فرمابا

ٳڎؙڗؙٳ۫ؠٵۺؠ؆ڗ۪ػٲڷۜؽؽڂػؾۧٞڂػٙڽٙٳڵٟڎ۬ؾٵڽ ؈۬ػڮؾۧ۞ۧٳڎ۫ۯٲۅؘڒؾؙڰٵڵٲڬۯۿؗڵڷڸؽػڴۊؠٳڶڟڮٙۄٚ ۼڷۜ؏ٳڵۘٳڎ۫ؾٵؽ؆ٵٛػۄ۫ؾۼڵٷ۞(ڵڡڽ:٥؞١)

بہت کریم ہے ⊖جس نے قلم کے ذریعہ علم سکھایا ⊙انسان کو وہ سے سکھا دیا جس کو وہ نہیں جانتا تھا ⊙

الله تعالی کا خالق ہونا الله تعالی کی الوہیت اور توحید پر ایسی واضح دلیل ہے جس کا مشرکین بھی اعتراف کرتے تھے

آثران مجيد ميں ہے:

وَلَدِنْ سَأَلْتَهُوُهُمِّنْ خَلَقَ السَّلْوَتِ وَالْكَرْهِنَ لَيْقُوْلُنَّ اللَّهُ ﴿ (لِمَانِ:٢٥)

ۗ وُكَوِنْ سَالْتَهُمْ مَّنْ تَزَلَ مِنَ السَّمَا وَمَا عَ فَأَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ مِنْ السَّمَا وَمَا عَ فَأَحْيَا

(العنكبوت:٦٣)

اوراگرآپان سے سوال کریں کہ آ جانوں اورزمینوں کو کس نے پیدا کیا تو پیشرور کہیں گے کہ اللہ نے (ان کو پیدا کیا ہے)۔ اوراگر آپان سے سوال کریں کہ آسان سے پائی کس نے نازل کیا اور اس پائی سے زمین کے مردہ ( بنجر) ہونے کے بعد کس نے اس کوزندہ کیا (زرخیز بنایا) تو بیضرور کہیں گے کہ اللہ نے۔ اور چونکہ تمام روئے زمین کوزر خیز بنانے کا یہی واحد نظام ہے کہ آسان سے بارش برسائی جائے تو معلوم ہوا کہ اس نظام
کا خالت بھی واحد ہے تو ای طرح یہ آیت اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی ربوبیت اس کی الو ہیت اور اس کی تو حید پر دلالت کرتی ہے جس کا کفار اور مشرکین بھی اعتراف کرتے تھے اور العلق: ۵ میں فرمایا: انسان کو وہ سب سکھا دیا جس کو وہ نہیں جانیا تھا 'اس میں اللہ تعالیٰ سے ہدایت دینے کا ذکر ہے اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کا عام اور ہمہ گیر ذریعہ اس کی تخلیق اور اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کر سے اور جب انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہدایت حاصل ہو جائے تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کر سے اور حدوث کی ہدایت دینے والامحلوق ہونے اور امرکان اور حدوث کے کہ وہ خودتو ممکن اور حادث ہے لیکن اس کا خالق اور اس کورا و راست کی ہدایت دینے والامحلوق ہونے اور امرکان اور حدوث سے پاک ہے کہ وہ خودتو ممکن اور حادث ہوئے ہیں میں معرف ہے۔

عام مخلوق اورخصوصاً انسان کی درست تخلیق کامعنی

الله تعالى نے فرمایا: جس نے مخلوق کو پیدا کیا پھراس کو درست بنایا کینی الله تعالی نے ہر چیز کو پیدا کیا اور بالخصوص انسان کو پیدا کیا اور اس کو درست بنایا یعنی اس کوسین بناوٹ پر پیدا فرمایا :

لَقَكُ خَلَقُتَا الْإِنْسَاكَ فِي أَحْسَنِ تَقُولِيهِ فَي بناوك من بيدا

انسان کواس نے تمام عبادات ادا کرنے کے قابل بنایا اور زمینوں اور آسانوں کوتمام جمادات نبا تات اور حیوانات کواس کے نفع کے لیے سخر کر دیا اور اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں ہرقتم کا تصرف اور عمل کرنے کا مالک اور قادر ہے۔ تقدیر کے متعلق قرآن سے چید کی آپیات اور اجادیث

نیز الله تعالی نے فرمایا: اور جس نے (صیح ) اندازہ کیا پھر ہدایت دیO

الله تعالیٰ نے تمام آسانوں اور ستاروں اور عناصر اور معادن اور نیا تات اور حیوانات اور انسانوں کی جسامیے مخصوصہ اور ان کی صورتوں کا اور ان کی صفات میں سے ان کی صورتوں کا اور ان کی صفات میں سے ان کی صورتوں کا اور ان کی صفات میں سے ان کے رنگوں ان کی خوشبوؤں ان کے حسن اور فتح 'ان کی سعادت اور ان کی شقادت اور ان کی مجرائی کا ٹھیک ٹھک اندازہ کیا اور اس کے مطابق ان کو بیدا کیا۔

اوراس نے ہر چیز کو پیدا کر کے اس کا مناسب اندازہ قرار

وَخَلَقَ كُلُ شَيْءٍ فَقَتَاءً وَكَقَتَاءً وَكَالَ

(الفرقان:۲) ويان

علد دواز دہم

کہا:یارسول اللہ! بھرا گرتمام کاموں سے فراغت ہو بھی ہے تو پھر عمل کس لیے کیا جائے؟ آپ نے فرمایا: تم ٹھیک ٹھیک اور سیح کام کرتے رہوٴ کیونکہ جنتی شخص کا خاتمہ اہل جنت کے عمل پر کیا جائے گا'خواہ اس نے کوئی عمل کیا ہوٴ اور دوز تی شخص کا خاتمہ اہل دوزخ کے عمل پر کیا جائے گا'خواہ اس نے کوئی عمل کیا ہو' پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دوتوں ہاتھ جھاڑ دیئے' پھر فرمایا: تمہارارب بندوں سے فارغ ہو چکا ہے' ایک فریق جنت میں ہے اور ایک فریق دوزخ میں ہے۔

(سنن ترندی رقم الحدیث:۲۱۳۱ منداحدج ۲س ۱۹۷)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب اللہ کسی بندے کے ساتھ نیکی کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کو نیکی میں استعمال فرما تا ہے 'آپ سے کہا گیا: یارسول اللہ!وہ اس کو کیسے استعمال فرما تا ہے؟ فرمایا: وہ اس کوموت سے پہلے نیک عمل کی توفیق دیتا ہے۔ (سنن تریزی رقم الحدیث: ۲۱۴۲ 'مینداحدج سم ۱۰۷)

حضرت جاہر بن عبد الله رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اس وقت تک کوئی بنده مؤمن نہیں ہوسکتا جب تک کہ اس پر ایمان نہ لائے کہ ہر خیر اور شر تقدیر سے وابستہ ہے اور اس پر جومصیبت آئی ہے وہ اس سے ٹل نہیں سکتی تھی اور جومصیبت اس سے ٹل گئی ہے وہ اس پر آئہیں سکتی تھی ۔ (سنن تر ندی رقم الحدیث:۲۱۳۴)

ابن ابی خزامہ اپنے والدرضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہنے لگا: پارسول اللہ! بیہ بتا ہے کہ ہم جو دَم کراتے ہیں یا دوا داروکرتے ہیں اور جس ڈھال کے ذریعہ حملے سے بچتے ہیں کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو نال سکتی ہیں؟ آپ نے فرمایا: بیرچیزیں بھی اللہ کی تقدیر سے ہیں۔

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢١٣٨ ، سنن ابن ماجه رقم الحديث: ٢٠ ٢٥)

حضرت عائشرضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھآ دمیوں پر ہیں نے لعنت کی ہے اور اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: چھآ دمیوں پر ہیں نے لعنت کی ہے اور اللہ علیہ اللہ علیہ دعنت کی ہے اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے )(۱) کتاب اللہ میں نہا دیا تھیں ہے: اور ہر نبی کی دعا قبول ہوتی ہے )(۱) کتاب اللہ میں زیادتی کرنے والا (۲) اللہ کی تقدیر کو چیٹلانے والا (۳) طافت اور جر سے اقتدار حاصل کرنے والا تا کہ عزت والوں کو ذکیل کرے اور ذات والوں کو عزت دے (۳) اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو حلال کرنے والا (۵) میری اولا دہیں جن چیزوں کو اللہ انے حرام کیا ہے ان کو حلال کرنے والا (۲) میری سنت کو (امائہ ) ترک کرنے والا (سن تر ندی رقم الحدیث ۲۱۵۳)

الولید بن عبادة بن الصامت بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے یہ وصیت کی: اے میر ہے بیٹے! اللہ ہے ڈرتے رہواورتم ہرگز تقویٰ حاصل نہیں کرسکو گے جب تک اللہ پرایمان نہ لاؤ اور اس پرایمان نہ لاؤ کہ ہر خیراورشر اللہ کی تقدیر سے وابستہ ہے اگرتم اس کے علاوہ کسی اور عقیدہ پر مرو گے تو دوزخ میں واخل ہو گے اور بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: اللہ نے جس چیز کوسب سے پہلے پیدا کیا وہ قلم ہے پھر (اس سے ) فر مایا: لکھ اس نے کہا: میں کیا کہوں؟ فر مایا: تقدیر کو کھوا اور جو بچھ ہو چکا ہے اور ابد تک جو ہونے والا ہے وہ کھو۔

(سنن ترندى رقم الحديث: ١١٥٥ منداحدج ٥ص ١٣٥ صيح مسلم رقم الحديث: ٣٣١٩)

الله تعالیٰ کے ہدایت دینے کے متعدد معانی اورمحامل

اوراس آیت میں فرمایا: پھراللہ نے مدایت دی۔

ہر مزاج مخصوص قوت کی صلاحیت رکھتا ہے اور ہرقوت میں مخصوص فعل کی صلاحیت ہے اور مخلوق کو درست بنانے کامعنیٰ سے ہے کہ انسان کے اجز اء جسمانیہ کو مخصوص طریقہ سے بنانا اور ان میں مخصوص قوت کی صلاحیت رکھنا اور یبی تقدیر ہے اور انسان کو ہدایت دینے کا بیمعنیٰ ہے کہ انسان کے اعضاء میں ایسی تو تو ل کو خلیق کرنا کہ ہر قوت افعال مخصوصہ کا مبدا 'مصدر اور معدن بن سکے اور اس کے مجموعہ سے مکمل مصلحت حاصل ہوجائے 'پھر مفسرین نے اس ہدایت کی مختلف تفسیریں کی ہیں۔

مقاتل نے کہا: فد کرکو ہدایت دی کہ وہ مؤنث سے کس طرح اپنی خواہش پوری کرے بیفطری ہدایت ہے جو ہر جاندار

میں ہے۔

نعض علاء نے کہا: ہرجاندار کو اور ہر انسان کو اس کی غذا حاصل کرنے کا طریقہ سکھایا 'خواہ وہ چرنے' جیکئے سے ہویا ووسرے جانوروں کو شکار کرکے اور ان کو چیزنے 'پھاڑنے سے ہویا سبزیاں اور گوشت کھانے سے ہوئیہ بھی فطری ہدایت ہے۔ بعض علاءنے کہا: انسان کو اچھا اور بُر ااور نیک اور بدراستہ سمجھایا 'کیونکہ انسان کو حساس اور عقل سے کام لینے والا بنایا ہے اور اس کو اس پر قادر بنایا ہے کہ وہ مفید چیزوں کو حاصل کرے اور نقصان دہ چیزوں سے دور رہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

(الشمس:۱۰\_۷)

ر سے ہی روں سے درور ہے ہیں۔ معدوں سے رائی نفس (انسان) کی اورائس کو درست بنانے کی متم ⊙لیس اللہ نرایس کوئر سر مکاموں اور ان سے بھنے کی مجھرعطا کر دیا ⊙جس

نے اس کو بُرے کاموں اور ان ہے بچنے کی سمجھ عطا کر دی ہ نے اپنے باطن کو یاک کر لیا وہ کا میاب ہو گیا (اور جس نے اپنے

نفس کوئر کے کامول ہے آلودہ کرلیاوہ ناکام ہوگیا 0

اور ہم نے اس کو ( فیراورشر کے ) دونوں رائے دکھا دیے 🔾

وَهَنَا يُنْكُ النَّجُلَايُنِ أَنْ (البلد:١٠)

قَلْ أَفْلَةُ مَنْ زَكُمْ فَأَنَّ وَقُلْ خَابَ مَنْ دَسَّهَا ٥

<u>ۄؘؽڡؙؙڛۣۊۘڡٚٵڛؗۊؗۿٲ۠ٚٷٲۿؠڰٵڡؙٛۼۘۊۯۿٵۉؾڠؙۏٮۿٵٛڴ</u>

بعض علاء نے کہا: ہدایت دینے کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے افعال سے اپنی الوہیت پڑا پنی ذات اور
طفات پڑا پنی توحید پر اوراپی قدرت پر مطلع فر مایا کیونکہ ہر عقل والا دیکھا ہے کہ اس جہان میں ایسی چیزیں ہیں جوازخود وجود
من نیس آسٹیں اور یہ چیزیں ایسی مربوط منظم اور دائمی ہیں کہ ان کو اتفاقی حادث نیس قرار دیا جا سکتا اور یہ تمام چیزیں اس جہان
میں نظام واحد کے ساتھ منسلک ہیں کبھی ایسانہیں ہوتا کہ سورج یا چا ندایک دن ایک جانب سے طلوع ہوں اور دوسرے دن
ورسری جانب سے اسی طرح ہر چیز میں یکسانیت نظم اور تسلسل ہے اس لیے اس نظام کو بنانے اور چلانے والے متحدد نہیں ہو
سے اس لیے نظام کا خالق ضرور واحد اور صرف واحد ہے۔

قادہ نے کہا: ہدایت وینے کا بیمعنی ہے کہ اللہ تعالی نے کسی بندہ سے زبردی اور جبرا گناہ نہیں کرایا اور نہ کسی کو جبرا گم راہ کیا اور نہ کسی کو گناہ کرنے اور گم راہی کا عظم دیا لیکن وہ اپنے بندوں کی اطاعت اور عبادت سے راضی ہے اور اس نے اپ بندوں کواطاعت اور عبادت کرنے کا عظم دیا ہے اور ان کوکفر اور معصیت سے منع فرمایا ہے۔

برچند کہ ہدایت دینے کے متعدد معانی اور محامل ہیں کیکن ان سب کا مال دومعنیٰ کی طرف ہے ایک دنیاوی اُمور کی جرچند کہ ہدایت دینے کے متعدد معانی اور محامل ہیں کیکن ان سب کا مال دومعنیٰ کی طرف ہے ایک دنیاوی اُمور کی فطری ہدایت کہ کس طرح اپنی اسر چھیائے اور بسیرا کرے اور اپنی آمور کی ہدایت کہ کس طرح اپنی بیدا بسیرا کرے اور اپنی آمور کی ہدایت کہ کس طرح اپنی بیدا کرنے والے کو پہچانے اور مانے اور اس کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کن کامول کو کرے اور کن کامول سے باز رہے اس ہدایت عقل سے رسولوں سے اس ہدایت کا دا جیئر باعث اور محرک انسان کی فطرت اور اس کے خمیر میں رکھا گیا ہے کیکن میر ہدایت عقل سے رسولوں سے اس کی کمیر میں رکھا گیا ہے کیکن میر ہدایت عقل سے رسولوں سے سانی کتابوں سے اور دی رہنماؤں سے حاصل ہوتی ہے۔

"الموغى"كامعنل

الاعلى بم من فرمايا: اورجس في جرا كاه بنائي ٥

اس آیت میں 'المصوعٰی ''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے: چراگاہ جانوروں اور انسانوں کی خوراک کیے فدرتی گھاں 'سرہ '
غلہ اور پھل وغیرہ یہ لفظ اصل میں 'رعی ''سے بناہے'اس کا معنیٰ ہے: جاندار کی تھاظت کرنا اور اس کو باتی رکھنا ' حفاظت کی تین
صورتیں ہیں: (۱) خوراک مہیا کرنا (۲) جان داروں کو دشمنوں سے محفوظ رکھنا اور ان کو بچانا'ان کی بیار یوں کا حسب مقد در علاح
کرنا (۳) زیر کفالت افراد کا مناسب انظام کرنا اور ان کو د نیا اور آخرت کے ضرر سے بچانے کی تلقین اور تگ ووو کرنا اور ان کی
اصلاح کرنا اور پھراس کی تین قسمیں ہیں'اگر ایک فرد کوائر ان کی سے مصف کرنا ہوتو اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں
اور اگر ایک گھر اور ایک خاندان کو بُر ائیوں سے دور رکھنا اور نیکوں سے متصف کرنا ہوتو اس کو تدبیر منزل کہتے ہیں اور اگر ایک
شہر اور ایک ملک کی اصلاح کرنی ہوتو اس کو سیاست مدنیہ کہتے ہیں یعنی ایک شہر یا ملک کی اندرونی خرابیوں مثلاً چوری کی
واردا توں ڈاکوں' محتوں' لسانی اور فرجی فسادات' سمگانگ' چور بازاری' نقلی اور ملاوٹ والی اشیاء' نشر آور چیز وں اور مخر با اظاق
کاموں کوروکنا اور شہر یا ملک کی خوش حالی' روزگاری کے مواقع اور عام ضروری اشیاء کوفراہم کرنا اس طرح ملک کے خارجی اور
بیرونی معاملات کوچی طور پر چلانا' تجارت اور دفاع کے شعبوں کو مضبوط اور منظم کرنا ہی سیاستِ مدنیہ ہے' 'دیا عسی ''جرواہے اور عام خور کوئی میا ملک کی خوش حالی' مورد والی کوئی ہی سیاستِ مدنیہ ہے' 'در اعسی ''جرواہے اور علی معافظ کوئی کہتے ہیں اور حاکم کوئی سے جیں اور حاکم کوئی کے جیں' مدیت میں ہے:

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے بتم میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت افراد کے متعلق سوال ہوگا' سر براہ ملک نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا' عورت ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا' عورت سے اور اس سے اگر کی متعلق سوال ہوگا' خادم اپنے مالک کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا اور ایک شخص اپنے باپ کے مال کا نگران ہے اور اس سے اس کے مال کے متعلق سوال ہوگا اور تم متعلق سوال ہوگا۔

میں سے ہر شخص نگران ہے اور اس سے اس کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال ہوگا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١٩٣ من ترندي رقم الحديث: ٥٠ ١٤ مصنف عبد الرزاق رقم الحديث: ١٠٠ ٢٠ مند احمد ج ٢٥ س

الاعلىٰ: ۵ ميں فر مايا: پھر تاز ہ گھاس کوخشک مأئل بہسياہ کر ديا ٥

"غثاء" اور" احوى "كالمعنى

اس آیت میں' غنساء'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: خٹک گھاس' سلاب کا کوڑااور جھاگ' سو کھے گلے سڑے پتے اور ''احویٰ'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: کالا سیاہ مائل بہ سبز' سرخ مائل بہ سیاہ' بیلفظ''حوق '' 'سے بنا ہے'' حوق''اس سیاہی کو کہتے ہیں جو مائل بہ سبز ہویا وہ سرخی جو مائل بہ سیاہی ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہم عنقریب آپ کو قرآن پڑھائیں گے تو آپنہیں بھولیں گے 0 مگر جواللہ چاہ ہے۔ شک وہ ہر طاہراور پوشیدہ کو جانتا ہے 0 اور ہم آپ کے لیے سہولت کر دیں گے 0 سوآپ نصیحت کرتے رہے اگر نصیحت فائدہ دے 0 عنقریب وہی شخص نصیحت قبول کرے گا جواللہ ہے ڈرتا ہے 0 اور اس نصیحت ہے بڑا بد بخت دور رہے گا 0 جو بڑی آگ میں جائے گا 0 پھروہ اس میں نہمرے گا نہ جیئے گا 0 (الاعلیٰ سالہ)

الله تعالیٰ کے یادکرانے کے بعد نبی صلی الله علیہ وسلم کا قرآن مجید نه بھولنا اوراس کے عمن میں \_\_ آپ کی نبویہ ویکی کیلیں

الله تعالى نے اس سے بہلے ني صلى الله عليه وسلم كوتبيج يڑھنے كا حكم ديا تھا اور آپ كومعلوم تھا كه كامل تبييج جب ہوگ جب

تبيار القرآر

آپ قرآن کے موافق شیح پڑھیں'اس لیے آپ قرآن مجید کو یاد کرنے کی کوشش کرتے متھے'مبادا آپ قرآن مجید بھول جا نہیں' اس لیے اللہ تعالی نے آپ کی تسلی کے لیے فرمایا: ہم عنقریب آپ کوقرآن پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے دوسری وجہ یہ ہے کہ جب حضرت جبریل آپ پر قرآن نازل کرتے تو آپ جلدی جلدی و ہزانے کی کوشش کرتے کہ آپ بھول نہ جا نہیں تو اللہ تعالی نے آپ کومطمئن کرنے کے لیے فرمایا: ہم عنقریب آپ کو پڑھائیں گے تو آپ نہیں بھولیں گے اللہ تعالی نے جوفر مایا ہے'ہم آپ کوقرآن پڑھائیں گے'اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) حضرت جبریل آپ کے سامنے متعدد ہار قرآن مجید پڑھیں گے تو اس کو بار بارس کر آپ کوخوب حفظ ہو جائے گا' پھر آپنہیں بھولیں گے۔
- (۲) ہم آپ کا سینہ کھول دیں گے اور آپ کی قوتِ خافظہ کواس قدر تو ی کر دیں گے کہ آپ کو پکا حفظ ہو جائے گا'پھر آپ نہیں بھولیں گے۔
- (٣) آپ ہمیشت پڑھتے رہیے ہم آپ کو عنظریب قرآن مجید پڑھا کیں گے جوتمام اوّلین اور آخرین کے علوم کا جامع ہے ' اس میں آپ کی اور آپ کی قوم کا ذکر ہے ہم اس کو آپ کے دل میں جمع کر دیں گے اور اس پڑھل کرنا ہم آپ کے لیے آسان کر دیں گے۔

یہ آیت نی سکی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر دو وجوں سے دلالت کرتی ہے ایک اس وجہ سے کہ آپ اُ می شخص تھے اور آپ کا ا اس ضخیم کتاب کو بغیر درس اور تکرار اور بغیر لکھنے کے یاد کرنا خلاف عادت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کو حضرت جریل کے سامنے و ہرانے سے منع فرما دیا تھا تو صرف ایک مرتبہ حضرت جبریل سے من کر اس قدر ضخیم کتاب کو حفظ کر لینا غیر معمولی اور خلاف عادت کام ہے اور بی آپ کا زبردست مجزہ ہے اور آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔

دوسری دجہ رہے کہ سورت الاعلیٰ مکہ میں نازل ہونے والی اوائل سورتوں میں سے ہے اور تر حیبِ نزول کے اعتبار سے رہے آتھویں سورت ہے اوراس میں اللہ تعالیٰ نے رہ پیش گوئی فرمادی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کونہیں بھولیں گے اور رہ پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی اور رہ بھی آپ کی نبوت کی دلیل ہے۔ ہاتی کسی موقع پر کسی ایک لفظ کی طرف توجہ کا مبذول نہ ہونا قرآن مجید بھولنے کومتلزم نہیں ہے۔

الاعلیٰ: ۷ میں فرمایا: گرجواللہ جائے ہیں وہ ہرظاہرادر پوشیدہ کو جانتا ہے O بعض آیات کے بھولنے کے متعلق احادیث اوران کی توجیہ

بعض احادیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں بعض الفاظ کو پڑھنا بھول گئے تتھے۔

مسورین بریدالاسدی بیان کرتے ہیں کہ میں ایک نماز میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ حاضرتھا'آپ نے پچھے چھوڑ دیا اوراس کونہیں بڑھا'ایک شخص نے کہا: یارسول الله!آپ نے فلاں فلاں آیت چھوڑ دیا ہے تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرنایا: تم نے مجھے کو یاد کیوں نہیں ولایا؟ حضرت عبدالله بن عمرضی الله عنہ ابیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے ایک نماز پڑھائی'آپ کی قرائت میں آپ پر پچھ الله باہ ہوگیا' جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے حضرت ابی بن کعب رضی الله عنہ سے فرمایا: کیا تم نے ہمارے ساتھ نماز پڑھی تھی؟ انہوں نے عرض کی: جی ہاں! آپ نے فرمایا: پھرتم کوکس نے مشمل کیا؟ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۰۰۷)

حصرت أبی بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول الله صلی الله علیه وسلم نے جمیس نماز پڑھائی اور آپ

نے قرآن مجید کی ایک سورت سے کچھ ترک کر دیا' جب آپ نماز سے قارغ ہوئے تو اُبی نے کہا: یارسول اللہ! کیا فلال فلال آیت منسوخ ہوگئ ہے؟ آپ نے فرمایا: نہیں' حضرت اُلی نے کہا: آپ نے اس آیت کونہیں پڑھا تھا' آپ نے فرمایا: تم نے مجھے تلقین کیوں نہیں کی (تم نے مجھے بروفت لقمہ کیوں نہیں دیا)؟ (اُمجم الاوسار تم الحدیث: ۱۳۰۸ اُمجم الکیرر تم الحدیث: ۱۳۲۱)

مصنف کے نزدیک ان احادیث کا جواب ہے کہ درسول الله صلی الله علیہ وسلم اس آیت کو بھولے نہیں ہے جی کہ یہ احادیث زرتفیر آیت کے معارض ہوں کیکن الله تعالیٰ نے اپنی بعض حکمتوں کو پورا کرنے کے لیے اس آیت کی قر اُت کی طرف ہے آپ کی توجہ ہٹا دی تھی اور وہ حکمت ہے کہ اگر امام نماز میں قر اُت کے درمیان کہیں بھول جائے تو مقتدی کو چاہیے کہ وہ امام کو لقمہ دیا جائز نہیں ہے جی کہ اگر امام نماز کے کسی رکن کو بھول جائے تو اس کو لقمہ دینا جائز نہیں ہے جی کہ امام کو از خود یا وہ آپ اور وہ اس رکن کو اور اگر کے بحدہ مہوا داکر کے تعدہ سے اور فرا فران کے اللہ کہ امام کو اللہ مناز ختم کرنے واللہ ہوتو بھر اس کو لقمہ دے دے اس کی تقصیل فتح القدیم ن اللہ میں ہے۔

تفصیل فتح القدیم ن اص ۱۰ دارالکتب العلمیہ ئیروت اور فرا وئی رضویہ جسم ۲۵ سے ۲۲ کا کا کی تقریم کے نہ بھو لئے کے استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کے نہ بھو لئے کے استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کے نہ بھو لئے کے استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کے نہ بھو لئے کے استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کے نہ بھو لئے کے استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کے نہ بھو لئے کے استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کے نہ بھو لئے کے استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کے نہ بھو لئے کے استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کے نہ بھو لئے کے استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کے نہ بھو گئے کے استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کے نہ بھو گئے کہ استثناء پر اہام ما تربیدی کی تقریم کی استربیدی کی تقریم کیا تھیں کی تقریم کی تقریم کی تقریم کیا تھیں کی تقریم کی تقریم کی تقریم کی تو تو اس کی تقریم کی تقریم کیا تھیں کی تقریم کی تقریم کی تقریم کی تقریم کیا تھیں کو تھیں کی تعریم کی تعریم کی تقریم کی تقریم کی تقریم کی تعریم کی تقریم کی تقریم کی تقریم کیا تحریم کی تقریم کی تو تو تو تربیک کی تقریم کی تقریم کی تقریم کی تقریم کی تقریم کی تو تربیم کی تقریم کی تقریم کی تقریم کی تقریم کی تحریم کی تحریم کی تقریم کی تحریم 
امام ابومنصور محد بن محد متونى ٣٣٣ هذا المالى: ٤ كى تغيير ميس لكهية بين:

اس آیت میں اللہ تعالی نے فرمایا: مگر جواللہ چاہے بعض مفسرین نے کہا: اس کا معنیٰ ہے: مگر اللہ جو چاہے گا'وہ آپ کو قرآ ن جو یہ جھلا دے کھا' کین میری رائے میں می معنیٰ حجے نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے پڑھانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن میں سے کچھ بھول گئے تو یہ آپ کی نبوت میں طعن مسلم کا قرآن میں سے کچھ بھول گئے تو یہ آپ کی نبوت میں طعن موگا' اور بعض احادیث میں یہ وارد ہے کہ آپ نماز میں ایک آیت بھول گئے تھے' لیکن میا خیارا حاد ہیں جوعلم بھینی کا فائدہ نہیں دیتیں' البنة ان کے تقاضے پڑھل کرنا واجب ہے' مارے نزد کیک اس آیت میں' استثناء کے تین محامل ہیں:

(۱) انبیاعلیہم السلام اپنی عصمت میں زلآت (لغزشوں) جہزادی خطاء کروہ تنزیبی یا خلاف اولیٰ کا ارتکاب) سے مامون نہیں ہوئے کہ ان پر جوانعام کیا گیا ہے وہ ان سے زائل نہ ہوجائے اگر چہاب ہم پران کی عصمت طاہر ہو چکی ہے۔
کیاتم نہیں دیکھتے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے دلائل کے جواب میں فرمایا:

کیاتم اللہ کے معاملہ ٹیل جھے سے بحث کررہے ہو حالانکہ وہ جھے (کامل) ہدایت دے چکا ہے اور تم جن چیزوں کو اللہ کاشریک قرار دیے ہو میں ان نے نہیں ڈرتا کا موا اس کے کہ میرا رب ہی

ٱثُخَا ۚ بِيُّ فِي اللهِ وَقَلْ هَلَانٍ طُولَا اَخَافُ مَا ثُنُوكُونَ بِهَ إِلَّا اَنْ يَشَاءُ مَ إِنْ شُيْئًا ﴿ (الانعام: ٨٠)

کوئی چیز جاہے۔

مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ڈرائے تھے کہ اگر آپ نے ہمارے بتوں کی مخالفت نہیں چھوڑی تو وہ آپ پر کوئی ا آفت یا مصیبت نازل کر دیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فر مایا: میں تہماری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا' تہمارے بت مجھے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے' ہاں!اگر میرا رب ہی مجھ پر کوئی آفت نازل کرنا چاہے تو ایسا ہوسکتا ہے' پس جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کلام میں یہ استثناء ہے'ای طرح زیرتفیر آیت میں استثناء ہے کہ عقریب ہم آپ کو پڑھا کیں گے' پھر آپ نہیں بھولیں گے'ہاں!اگر اللہ خود ہی چاہے تو ایسا ہوسکتا ہے۔

ای طرح حفرت شعیب علیه السلام کے قصد میں فر مایا کہ حفرت شعیب علیه السلام نے اپی قوم سے کہا: قلی افتکریٹا علی الله کین بگال عُلْ مَا فِی مِلَقِد گُوْبَعْ لَا تہمت لگانے والے ہول گئاس کے بعد کداللہ نے ہمیں تہارے دین سے بچا کر رکھا ہے اور تمہارے دین میں داخل ہونا ہارے لیے جائز نہیں ہے مگر میکداللہ جو جا ہے وہ ہمار ارب ہے۔

يَّشَاءَ اللهُ مَ يَتَنَا طَ (الاعراف: ٨٩)

إِذْ يَخِسْنَا اللَّهُ مِنْهَا ﴿ وَمَا يَكُونُ لَنَّا أَنْ تَعُودَ فِيهَا إِلَّا أَنْ

ای طرح ہم نے پوسف کے لیے خفیہ تدبیر کی تھی وہ اپنے ہوائی کو باوشاہ کے قانون کی رُو سے نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ اللہ

اور حفرت يوسف عليد السلام ك قصد يمن فرمايا: كَانْ لِكَ كِنْ نَالِيُوْسُفُ مَا كَانَ لِيَا خُذُ آخَا لُوفِيْ دِيْنِ الْمَلِكِ إِلَّا آَنْ يَتَنَاعَ اللَّهُ ﴿ (يسف ٢٤)

جس طرح ندکورالصدرانبیاء علیم السلام کے عام اور کلی معاملات میں عادۃ کوئی استثناء نہیں ہوسکتا تھا' مگریہ کہ اللہ چاہے کیونکہ وہ ہرممکن پر قادر ہے'اس طرح جب نی صلی اللہ علیہ وسلم کواللہ تعالیٰ نے قرآن پڑھا دیا تو آپ عادۃ اس کونہیں بھول سکتے تھے' کیکن اگر اللہ چاہے تو ایسا ہوسکتا تھا' مگر ایسا ہو نہیں جیسا کہ دیگر انبیاء علیہم السلام کے معاملات میں ایسانہیں ہوا' اللہ تعالیٰ نے صرف اپنی قدرت اور سلطنت کے اظہار کے لیے ایسا فرمایا۔

(۲) الله تعالیٰ جاہے گا تو کسی تھم کومنسوخ فرمادے گا اور اس تھم کی آیت کو آپ کے دل سے بھلا دے گا اور یہاں حقیقت میں آپ کا کسی آیت کو بھولنا نہیں ہوگا بلکہ اس آیت کی تلاوت کومنسوخ کرنا ہوگا' جیسا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے:

م جم جس آیت کومنسوخ کر دیں یا اس کو بھلا دیں تو ہم اس

مَا نَشْتَخُونَ اللَّهِ الرُّنُنْسِهَا نَالْتِ بِعَيْرٍ مِنْهَا الرُّ مِثْلُهَ اللَّهِ (الِقِي ١٠١)

ہے بہتریا اس جیسی اور آیت لے آتے ہیں۔

(٣) اس آیت کے استثناء میں آپ کے بھولنے ہے مراد آپ کی توجہ ہٹ جانا ہے اور توجہ کے بعد وہ آیت آپ کو یاد آجاتی ہے جیسے قر آن کے کیے اور ماہر حافظ سے ایہا ہوتا ہے کہ وہ کسی کام میں مشغول ہوتو اس کی کسی آیت کی طرف توجہ نہیں رہتی لیکن جب وہ بغور توجہ کرتا ہے تو اس کو وہ آیت یاد آجاتی ہے اور ان تین جوابات سے اس آیت میں استثناء کامعنی

واضح ہوجاتا ہے۔(تادیلات اہل النةج۵س ۴۳۳مؤسسة الرسالة میروت ۱۳۲۵ھ) نی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ بھو لنے کے استثناء برامام ابن جوزی کی تقریر

امام عبد الرحمان بن على بن محمد جوزى حنبلى متوفى ١٩٥٥ ه لكسترين

(۱) حسن بھری اور قبادہ نے کہا: اللہ تعالی جس تھم کومنسوخ کرنا چاہے گا اس کی آیت کو آپ کے دل ہے بھلا دے گا۔

(۲) اس آیت میں استفاءاس آیت کی مثل ہے:

فَاَمَّا الَّذِيْنَ شَقُوا فَفِي التَّارِلَمُمْ فِيْهَا دَفِيْرٌ وَ شَهِيْقٌ لَ لَحْلِدِيْنَ فِيْهَامَادُ امْتِ السَّلَوْتُ وَالْأَرْضُ الْامَاشَاءَ مَ يُكُ فرود ١٠٠١-١٠١)

بد بخت لوگ دوزخ میں رہیں ہے ٔ دہاں چینیں گے اور چلائیں گے 0وہ دوزخ میں ہمیشہ رہنے والے ہیں جب تک آسان اورز مین برقرار ہیں ماسواس وقت کے جس وقت کو آپ کا

رب جا ہے۔

یعنی اگر کسی وفت میں اللہ تعالیٰ چاہے گا تو کافروں کو دوزخ نے نکال لے گالیکن اللہ تعالیٰ ایسانہیں چاہے گا'ای طرح اگر اللہ چاہے گا تو آپ قرآن مجید بھول جائیں گے لیکن اللہ تعالیٰ ایسانہیں چاہے گا۔

(زادالمسيرجوص ٩-٩٨ أكمكب الاسلامي بيروت ٤-١٥ه)

طروازوام

تبيار القرآر

# نی صلی الله علیہ وسلم کے نہ بھو لنے کے استثناء پرامام رازی کی تقریر

امام فخرالدين مجمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ه ه لكهة بين:

اس آیت میں مذکوراشٹناء کے متعلق دوقول ہیں ایک قول میہ ہے کہ یہ اسٹناء حقیقت میں حاصل نہیں ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد کوئی چیز نہیں بھولے آس اعتبار ہے اس اشٹناء کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) اس آیت میں ترک کے لیے 'الا ماشاء الله''فر مایا ہے (جیسے ہم ان شاء اللہ کہتے ہیں:)اس کی دلیل بیر آیت ہے: وَلَا تَكُونُكُ لِشَائَى عِلْ إِنِّى فَاعِلُ ذَلِكَ عَمَّا إِنِّ اللهِ ''فر مایا ہے (جیسے ہم ان شاء الله کا کی اَنْ تَشَاءُ اللهُ ' (اللهف ۲۳ ۲۳ ۲۳)

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا: میں تمام معلومات کو جانے والا اور ہر چیز کے انجام کو تفصیلا جائے والا ہوں' اس کے ماوجود میں منتقبل میں وقوع کی خبر نہیں وے رہا تو آپ کو اور آپ کی امت کو بہطریق اولی نہیں جا ہے کہ وہ منتقبل میں کسی کام کے وقوع کی خبر دیں۔

(۲) الفراء في كها: اس كامعن ب الله تعالى جوچا ب كاسيدنا محمصلى الله عليه وسلم س بھلا دے گا، مگراس استثناء كو ذكر كر في سيم مقصود بير ب كه اگر الله بياراده كرے كه وه آپ كو بھولنے والا بنا ديتو وه اس پر قادر ب جيسے اس فرمايا ب :

وكين شِنْمُناكَنَّهُ هَبَنَّ بِالَّذِي كَى اَوْ حَدْيِنَا إِكْيْكَ. اور اگر ہم چاہيں تو جو وى ہم في آپ پر نازل كى ہے ہم وكين شِنْمُناكَنَّهُ هَبَنَّ بِالَّذِي كَى اَوْرَاكِي لَا مِنْ اَلْمَاكُونَ كَلُونَ مِنْ اَلْمَالُونَ كَلُونَ الله عَلَى الله عَلَى الله كالله الله كالله ك

حالانکہ ہم کوقطعی یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایسانہیں چاہا اور اس آیت کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے رب کی قدرت بتانا چاہتا ہے تی کہ آپ یہ جان لیر ، کہ آپ کا نہ بھولنا آپ مکے رب کے فضل اور اس کے احسان کے سبب سے آپ کی اپنی قوت حفظ کے سبب سے نہیں ہے۔

(۳) جب الله تعالیٰ نے اس استثناء کا ذکر فر مایا تو رسول الله علیه وسلم کے نز دیک بیہ ہوسکتا تھا کہ آپ پر جوبھی وتی نازل ہوئی ہے خواہ وہ قلیل ہو یا کثیر'اس کو آپ بھول جا ئیں'اس لیے آپ ہر وقت اور ہرحال میں قر آن مجید کی طرف بھر پور توجہ رکھتے تھے۔

(۷) اس اشتناء سے مقصود بیہ ہے کہ آپ بالکل نہیں بھولیں گئے جیسے کوئی شخص اپنے ساتھی سے کیے :تم میرے مال میں حصہ دار ہو گمر جواللہ جا ہے حالا نکہ وہ استثناء کا بالکل ارادہ نہیں کرتا۔

دوسراقول بيب كديداتشناء حقيقت بين واقع مواب أوراس تقدير برحب ذيل محامل مين:

- (۱) زجاج نے کہا:اس آیت کامعنیٰ ہے: مگر اللہ جو جا ہے گا وہ آپ بھول جائیں گئے کیونکہ آپ بھول جاتے تھے پھر اس کے بعد آپ اس کو یاد کرتے تھے لیکن آپ دائما اور کلی طور پر بھی کسی آیت کونہیں بھولتے تھے۔روایت ہے کہ آپ نماز میں ایک آیت کو پڑھنا بھول گئے اور حضرت اُبی بن کعب نے یہ گمان کیا کہ وہ آیت منسوخ ہو گئی ہے اُنہوں نے آپ سے بع چھا تو آپ نے فرمایا: میں اس کو بھول گیا تھا۔
- (۲) مقاتل نے کہا: اس کامتعنیٰ ہے: اللہ جو جا ہے گا آپ کو بھلا دے گا اور اس بھلانے سے مراد منسوخ کرنا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

ہم جس آیت کومنسوخ کردیں یا اس کوبھلا دیں تو ہم اس

مَانَنْسَخُ مِنْ ايَةٍ اَدُنْنُسِهَانَانُتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ

ہے بہتریاں جیسی لے آتے ہیں۔

مِثْلِهَا ﴿ (البقره:٢٠١)

اوراب آیت کامعنیٰ یہ ہوگا: اللہ تعالیٰ جس آیت کو چاہے کہ تمام اوقات میں آپ کو وہ بھلا دے تو وہ آپ کو حکم دے گا کہ آپ اس کو نہ پڑھیں اور بیر آپ کے نسیان کا اور آپ کے سینہ سے اس آیت کے زوال کا سبب ہوگا۔

(۳) اس کامعنیٰ پہے کہ آپ قلیل اور نا در طور پر ان چیز وہ کو بھولیں گئے جن کاتعلق سنن اور آ داب سے ہے نہ ان چیز وں کو جن کاتعلق فرائض اور واجبات سے ہے کیونکہ ان کا بھولنا دین اور شریعت میں خلل کا موجب ہے۔

(تفيركبيرج عص ١٣١١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

اس کے بعد فرمایا: بے شک وہ ہر ظاہر اور پوشیدہ کو جاتا ہے O

ظاہرے مراد ہے: نبی صلی اللہ علیہ و کہ حضرت جریل کے ساتھ جوقر آن مجید پڑھتے تھے اور پوشیدہ سے مراد ہے: نبی صلی اللہ علیہ و سلم تنہائی میں جواپنے طور پرقرآن مجید پڑھتے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ و سلم تنہائی میں جواپنے طور پرقرآن مجید پڑھتے رہتے تھے نبی اللہ علیہ و سلم تھولیں گئر و مرامحمل ہے ہے پڑھتے رہتے تھے اللہ تعالی نے بتایا: آپ خوف نہ کریں میں اس کا ضامن ہوں کہ آپ قرآن نہیں بھولیں گئر دومرامحمل ہے ہے کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی مصلحوں سے واقف ہے جس تھم پڑمل کرنا ان کے لیے دشوار ہوگا'وہ اس تھم کومنسوخ کر دے گا اوراس آیت کی قرارت آپ سے بھلا دے گا کیونکہ وہ ظاہر اور باطن کا جانے والا ہے۔

الاعلى ٨ ميں فرمايا: اور جم آپ كے ليے مهولت كرديں كے 🕒

نی صلی الله علیہ وسلم اور تمام امت کے لیے دین کا آسان ہونا

سبولت سے مراد ہے: وہ نیک اعمال جو سہولت مہا کرتے ہیں'اس آیت کے مفسرین نے حسب ذیل محامل بیان کیے

ا بين:

- (۱) ہم آپ کوقر آن مجید کے حفظ کرنے کے آسان اور مہل طریقہ کی توفق دیں گے۔
- (۲) ہم آپ کوا سے نیک اعمال کی توفیق دیں گئ جس ہے آپ کے لیے جنت کا راستہ آسان اور مہل ہو جائے گا۔
- (٣) ہم آپ پرنزول وی کوآسان کردیں گے تاکہ آپ ہولت نے وی کوحفظ کر سکیں جان سکیں اوراس بڑمل کر سکیں۔
- (۷) ہم آپ پرایسے شرعی احکام نازل کریں گے جن پڑھل کرنا آ ئیان ہوگا اورلوگوں کے لیے شرعی احکام پڑھل کرنا مشکل اور دشوارنہیں ہوگا۔

الله تعالى في ارشاد فرمايا:

وَمَاجَعَلَ عَلَيْكُونِي الدِينِ مِن حَرَجٍ ال

(4):(2)

ڮؾڮٲؙٮ۬ۯۣڶٳڷؽڬۮؘڵٳڲػٛؽٚۏٝڡٛڡؙڔڮۮػۯڿ ڡؚۜڹۿؙڶؚؿؙڹٛٷۮؠ٩؞(١١١عران:٢)

. اورالله تعالیٰ نے تمہارےاوپر دین میں کوئی تنگی نہیں رکھی۔

سے ایک کتاب ہے جو آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ اس سے لوگوں کو عذاب سے ڈرائیں سوآپ کے سینہ میں اس

اوراحادیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دین آسان ہے۔الحدیث (صحح ابخاری قم الحدیث:۳۹ سنن نسائی رقم الحدیث:۳۹ سنن نسائی رقم الحدیث:۳۹ ۵۰۴۹)

1 11 11

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: لوگوں پر آسان احکام بیان کرو اور مشکل احکام نہ بیان کرواورلوگوں کوخوش خبری سناؤ اورلوگوں کو بددل اور متنظر نہ کرو۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٦٩ ،صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٣٠ ١ السنن الكبرزي رقم الحديث: ٨٥٩٠ )

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دیہاتی کھڑ اہوا اور اس نے مبحد میں پییٹاب کر دیا'لوگ اس کی طرف جھپٹے' تو ان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس کوچھوڑ دو'اور اس جگہ کے اوپر ایک یا دو ڈول پانی بہا دو' کیونکہ تم آسانی کرنے کے لیے بھیجے گئے ہواور مشکل میں ڈالنے کے لیے نہیں بھیجے گئے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۰ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۸۵ مند احدی ۲۵ سم۲۸)

امام رازی فرماتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سہوات اور آسانی کے اس قدر دروازے کھولے ہیں کہ سی
اور پر اس قدر دروازے نہیں کھولے آپ کو جاہلیت کے معاشرہ ہیں پیدا کیا 'والدر حمداللہ پہلے فوت ہو چکے تھے' پھر والدہ رحمہا
اللہ بھی فوت ہو گئیں اور چند سال بعد دادا کا سایا بھی سر سے اٹھ گیا 'کسی کھتب میں پڑھنے کے لیے نہیں گئے اس کے باوجود اللہ
تعالیٰ نے آپ کے اقوال اور افعال کو تمام جہانوں کے لیے نمونہ بنا دیا اور آپ کو تمام مخلوق کا ھادی بنا دیا ' حضرت سعدی فرماتے ہیں

یتیمے که ناکردہ قرآن درست وہ پتیم مخص جو پڑھنے کے لیے کتب میں داخل نہیں ہوا اس کی تعلیمات نے کتنی ہی لائبر ریوں کی پہلی کمابوں کو بھلا دیا۔ الاعلیٰ: ۹ مین فرمایا: سوآ بھیجت کرتے رہے اگر تھیجت فائدہ دے O

اس اعتراض کا جواب کہ آپ کا منصب تو ہر شخص کونصیحت کرنا ہے نہ کہ صرف ان کو جن کونصیحت نفع دے

اس سے پہلی آیت میں بتایا تھا کہ ہم نے آپ کے لیے اور آپ کی امت کے لیے دین آسان کر دیا ہے' اب اس پر سے متفرع کیا ہے کہ جب دین آسان ہے تو لوگوں کو اس پر عمل کرنے کی دعوت دیں اور نقیحت کریں' اگر ان کو نقیحت فائدہ دین اس پر بیاعتراض ہے کہ آپ کا منصب تو بیہ ہے کہ آپ لوگوں کو نقیحت فر ماتے رہیں' خواہ ان کو فائدہ ہویا نہ ہو' چھر بیشرط کیوں عائد کی ہے کہ آگران کو نقیحت فائدہ دے؟ اس اعتراض کے حسب ذیل جوابات ہیں:

اگر کوئی تھم کسی شرط پرموقوف ہوتو اس سے بیالازم نہیں آتا کہ جب وہ شرط نہ پائی جائے تو اس تھم پڑمل نہ کیا جائے لینی یہاں مفہوم مخالف معتبر نہیں ہے اور بید چیز حسب ذیل آیات سے ظاہر ہے:

النور:٣٣) كااراده كريس

اس ممانعت کا بیمطلب نہیں ہے کہ اگر تمہاری باندیاں پاکیزہ رہنے کا ارادہ نہ کریں تو پھرتم ان کوبدکاری پر مجبور کرو۔ فَلَیْسَ عَلَیْکُو جُنَا ﷺ آن تَقُصُّرُ وُامِنَ الصَّلُوقِ ﷺ تم پر (سفریس) نمازوں کو قصر کرنے میں کوئی گناہ نہیں اِنْ خِفْتُنْمُ آنَ یَّفْیَنَکُمُ الَّذِیدِیْنَ کَفَمُ وُاطْ بِیْنَ کُفُرُواْطُ بِیْنَ کُفُرُوْاْطُ بِیْنَ کُ

(النساء:۱۰۱)

اس آیت کا پیمطلب نہیں ہے کہتم صرف حالت جنگ میں نمازوں کوقصر کر سکتے ہواور حالت امن میں نمازوں کوقصر نہیں

كريكتے ـ

وَّا اِنْ كُنْتُوْعَلَى سَفِي وَّلَهُ نَتَجِدُوْ اكْاتِبَبَافَرِهِنَ ﴿ الرَّمْ سَرِينِ بِوادِرَمْ كُو( قَرضَ كَ دستاويز ) لَكَ والا نه لي الله وَ عَنْ وَضَى الله وَ الله وَ الله وَ الله وَ عَنْ مُؤْخُوضًا وَ الله وَالله وَ الله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَالله وَ الله وَالله و

اس کا بیمطلب نہیں ہے کہا گرفرض کی رقم کو لکھنے والامل جائے قو پھر قرض کے عوض رئن رکھنا جائز نہیں ہے۔ ان مثالوں سے جہاں اعتراض مذکور کا جواب ہوا' وہاں سبھی واضح ہو گیا کہ فقہاء احناف کا یہ مؤقف سیجے یے

ان مثالوں سے جہاں اعتراض مذکور کا جواب ہوا' وہاں یہ بھی واضح ہو گیا کہ فقہاء احناف کا بیہ مؤقف تھیجے ہے کہ احکام شرعیہ میں مفہوم مخالف معتبرنہیں ہوتا۔

نصیحت کے نفع آ در ہونے کی شرط عائد کرنے کے فوائد

باتی پیشرط جولگائی گئی ہے کہا گرنفیحت ان کو فائدہ دیتو ان کونفیحت کریں اس کے حسب ذیل فوائد ہیں:

(۱) اگر کوئی مقصود کسی شرط کو عا کد کرنے سے زیادہ بہتر طور پر پورا ہوتا ہوتو شرط کا عا کد کرنا مناسب ہے لہذا جن کونصیحت فاکدہ دے ٔان کونصیحت کرنا زیادہ بہتر ہے۔

(۲) اس آیت میں صراحة میفر مایا ہے: ان کونسیحت کریں جن کونسیحت فائدہ دیے اور بیچکم التزاماً اس کوبھی متضمن ہے کہ جن کونسیحت فائدہ نہ دیے ان کوبھی نسیحت کریں تا کہ اتمام جمت ہو جائے اور آپ کے مطلقا ھادی ہونے کا تقاضا بورا ہو۔

(۳) اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کواس امر پر مطلع فر مایا ہے کہ کفار کو آپ کی نصیحت فائدہ نہیں دے گی'وہ اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کریں گے۔

(٣) نبی صلی الله علیه وسلم نے کفار کو کئی بارنصیحت کی مگرانہوں نے آپ کی نصیحت کو قبول نہیں کیا حتیٰ کہ آپ بہت غم کین اور افسر دہ ہوئے اور الله تعالیٰ نے آپ کی تسلی کے لیے بی آیت نازل فرمائی:

اور آپ ان کو جرأ مؤمن بنانے والے نہیں ہیں کلبذا آپ

وَمَّآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ مِجْتَالٍ ۗ فَنَاكِّرُ بِالْقُمُ اٰنِ مَنَ يَخَافُ وَعِيْدِا ۞ ( تَ. ٣٥)

صرف ان ہی لوگوں کو قرآن مجید سے تقیحت سیحیح جو (عذاب

آ خرت کی) وعیدہے ڈرتے ہوں 🔾

لینی عام لوگوں کونشیحت کرنا ابتداءً تو ضروری ہے لیکن بار باراور پیم صرف ان ہی لوگوں کونشیحت کرنا ضروری ہے جن کے حق میں نشیحت کرنا مفید ہو۔

ایک اوراعتراض بہ ہے کہ کسی تھم کے ساتھ کسی شرط کو عائد کرنا'اس کے حق میں تو درست ہے جس کو انجام کا بتا نہ ہو اللہ تعالیٰ تو علام الغیوب ہے اس کوعلم ہے کہ کفار کو یہ نصیحت فائدہ نہیں دے گی' پھراس نے بیٹٹر طکیوں عائد کی کہ اگر نصیحت فائدہ دے اس کو تو معلوم ہے کہ کفار کو نصیحت سے فائدہ ہوگا یا نہیں۔

اس کا جواب یہ ہے کہ بلیغ اور پیغام بھیجے کا تھم اور چیز ہے اور اللہ تعالی کو ٹوا قب اُمور اور مغیبات کاعلم ہونا دوسری چیز ہے اور ان میں سے کوئی ایک دوسرے پر بنی نہیں ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے حضرت مویٰ اور حضرت ہارون علیما السلام سے فر مایا:

فَقُوْلِالَهُ قَوْلًا لَيْتِكَالَعُلَةَ يَبْتُكُ كُلُوا وَيُحْتَلَى ٥٠ أَبِ دونوں فرعون كے ساتھ فری سے بات كري شايدوه

(طُ: ۳۲) تقیحت حاصل کرے یا ڈرے 🔾

حالا نكه الله تعالى كوخوب علم تفاكرفرغون تفيحت حاصل كرے گانہ ڈرے گا۔

ایک سوال میہ ہے کہ کیا میرامر منضبط ہے کہ آپ کتنی بار عام لوگوں کونصیحت کریں تو آپ اپنی ذمہ داری ہے سبکدوش ہو

جلد دواز دہم

تبيار القرآن

جا کیں گے۔

امام رازی نے فرمایا: اس کا انصباط عرف پرٹنی ہے۔ (تغیر کبیرج ااس ۱۳۳۳)

مصنف کے نز دیک عام بلنے کا تھم اس وقت تک تھا' جب تک ہیآ یت اور ق' ۴۵ ناز لنہیں ہوئی تھی اور جب بیآ یات نازل ہو گئیں تو اب آپ پرصرف ان ہی لوگوں کے لیے تھیجت کرنا ضروری ہے' جن کونھیجت فائدہ دے یا جو آخرت کی وعیر سے ڈرتے ہوں۔

> الاعلىٰ: ١٠ ميں فر مايا عنقريب وہ مخص تھيمت تبول کرے گا جواللہ ہے ڈر رتا ہے ٥ اللہ سے ڈرینے والے کا مصداق

وہی شخص آپ کی تھیجت کو تبول کرے گا'جواللہ تعالیٰ ہے ڈرتا ہے یاروز آخرت کے عذاب ہے ڈرتا ہے اور بدوہی لوگ ہیں جواللہ عزوج لی کی توحید پر آآپ کی رسالت پر اور قرآن کے کماب مایت ہونے پر ایمان المائے ہیں پُر ہے کامول سے بیختے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں اور بدایمان ہی ان کو آپ کی تھیجت کے قبول کرنے کی ترغیب ویتا ہے۔ بھی اس شخص کو بھی تھیجت کی جاتی ہے جو آخرت کی امید رکھتا ہے' گر آخرت سے ڈرنے والے کے لیے تھیجت زیادہ مفید ہے' قشری نے کہا: ان آپیول کا خوف کامعنی ہیں ہوتا ہے اور دلول کے حال پر صرف اللہ تعالی کا خوف دلول میں ہوتا ہے اور دلول کے حال پر صرف اللہ تعالی مطلع ہوتا ہے اس لیے آپ کے لیے افضل میرے کہ آپ ہر شخص کو تھیجت درین کے دو واب ملے گا۔

کرتے رہیں' کیونکہ کوئی شخص تھیجت کو قبول کرے یا نہ کرے' آپ کو تو بہر حال تھیجت کرنے سے اجر و تو اب ملے گا۔

امام رازی نے کہا ہے کہ بیر آیٹ حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اور ایک قول بیہ ہے کہ بیہ آیت حضرت ابن ام مکتوم کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

الاعلیٰ ۱۳۱۱ میں فرمایا: اور اس نصیحت سے برا بد بخت دور رہے گا O جو بردی آگ میں جائے گا O پھر وہ اس میں نہ

مرے گانہ چئے گا0 ہوی آگ کا مصداق

الله تعالیٰ کی مخلوق کی دونتمیں ہیں :مؤمنین اور کافرین اور مؤمنین الله تعالیٰ ہے ڈرتے ہیں اور رسول الله علیہ و دسلم کی نصیحت کو تبول کرتے ہیں اور اس سے نفع حاصل کرتے ہیں 'سوجو شخص آپ کی نصیحت کومستر دکر دے وہ کا فرہو گا اور بہت بڑا بدبخت ہوگا اور وہی بہت بڑی آگ میں جھونک دیا جائے گا۔

بہت برس آگ کی تفیر میں کئی قول ہیں: حسن بھری نے کہا: بہت برسی آگ دوزخ کی آگ ہے اور چھوٹی آگ د نیا کی آگ د نیا کی آگ دوزخ کی آگ ہے اور چھوٹی آگ د نیا کی آگ ہے آگ ہے اس کے بعد شرک کی آگ ہے آگ ہے اس کے بعد شرک اس کے بعد شرک اس کے بعد شرک اس کے بعد ماں باپ کی نافر مائی ہے اس کے بعد قطع رحم ہے گھر دیگر گناہ کہیرہ ہیں اس اعتبار سے دوزخ کے بھی مختلف درجات ہیں اور سب سے بڑا درجہ کفر اور شرک کرنے والوں کے لیے ہے ایک قول میہ ہے کہ اللہ تعالی نے فر مایا

اِتَ الْمُنْفِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْرَسُفَلِ مِنَ النَّارِ " بِحَكَ مَا نَقَيْن دورْحَ كَ سب سے نَجِلَ طِقَ مِن موں

ایک سوال بیے کراس آیت میں فرمایا ہے کہ الشقی "لین بہت برابد بخت دوزخ میں ہوگا تو جو تحض بہت برابد بخت

جلددوازدتهم

تبيار القرآر

اور بہت بڑا مجرم نہمؤ کیا وہ دوزخ میں داخل نہیں ہوگا؟اس کا جواب بیہے کہاس آیت میں 'امشقی''بہ معنیٰ '' مشقی'' ہ لینی جو شخص کا فریخ وہ دوزخ میں داخل ہو گا جواہ پڑا کا فرہو یا چھوٹا۔

پھر فرمایا: پھروہ اس میں نہ مرے گا نہ جئے گاO

لیعنی اس پرموت نہیں آئے گی تا کہ اس کوعذاب سے نجات ال جائے اور نہ وہ اس طرح زندہ رہے گا کہ زندگی سے لطف اٹھا سکے جیسے فرمایا:

ڒؠؙؿؘڡ۬ٚؽ؏ڲؽ۬ۄؚۿۏؘؽؠؙۏؿؙٷٳۅٙڒڽؙڂڣۧڡؙۼڹ؋ۿؚۺ<u>ۣ</u>

ندان کی قضا ہی آئے گی کہ مرجا کمیں اور ندووز خ کا عذاب ہی ان ہے کم کیا جائے گا۔

عَذَالِيهِا ﴿ وَعَلَمْ السَّاهِ ﴾ الله تعالى كا ارشاد ہے: بے شک جس نے اپنا ہاطن صاف كرلياده كامياب ہو گيا ١٥ اور جس نے اپنے رب كا نام ذكر كيا' پھر

وہ نماز پڑھتا ہوا کہ بلکتم دنیا کی زندگی کوتر جج دیتے ہو 0اور آخرت ہی بہت عمدہ اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے 0 بے شک سے نصیحت پہلے صحافظ میں بھی (مذکور) ہے 0ابراہیم اور مول کے صحائف میں 0 (الاعلیٰ 11-11)

تزكية فس كالمعنى

اس سے پہلی آیوں میں اللہ تعالی نے کفار کا اور ان کی ہث دھری اور ان کے اُخروی انجام کا ذکر فرمایا تھا' اور جیسا کہ قرآن مجید کا اسلوب ہے کہ وہ کفار کے بعد مؤمنین کا ذکر فرما تا ہے اور وعید کے بعد اور عذاب کے بعد ثواب کا ذکر فرما تا ہے۔ اس لیے ان مؤمنوں کا ذکر فرما رہاہے جنہوں نے اپنا تزکیہ کرلیا اور اپنا باطن صاف کرلیا۔

اب بیہ بحث ہے کہ تزکید سے کیا مراد ہے؟ امام رازی کی رائے سے ہے کہ تزکیہ سے مراد ہے: کفروشرک کو ترک کر کے اسپے باطن کو صاف کرنا اور کفر کی تاریخی کو اسپے قلب سے زائل کر کے اس کو ایمان کے نور سے روشن کرنا کی کو کہ اس آ بیت میں مطلق تزکید کا ور جب کی چیز کو مطلق ذکر کیا جائے تو اس سے مراد اس کا کامل فر د ہوتا ہے اور تزکید کا کامل فر د کفر اور شرک کو زائل کرنا ہے اور اس کی تابید اس سے ہوتی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: 'تنو کھی ''کامعنیٰ ہے: 'لا الله ''برو ھنا۔ (تفیر کبیرج ااص ۱۳۵)

حضرت جابر بن عبد الله رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه نبى صلى الله عليه وسلم في من كافكو مَن تَوَكُنْ "كي تفسير مين فرمايا: جس في لا الله "كي شهادت دى اور بيشهادت دى كه من الله كارسول بول اور " دَذَكُراسْحَ مَا يَهِ فَصَلَىٰ "كي تفسير مين فرمايا: بيه يا في نمازون كي حفاظت كرتا ہے۔

(مندالبردارقم الحدیث:۲۲۸۴ مافظ البیشی نے کہا: اس مدیث کی سندیش عبادین احد العرزی متروک ہے۔ مجمع الزوائدج مص ۱۳۷ دوسرے مفسرین نے بید کہا ہے کہ تزکیہ سے مراد ہے: کفروشرک اور ہرفتم کے کبیرہ گنا ہوں کی آلودگی سے قلب کو صاف کردینا اور اس کی تامید ان آیات سے ہوتی ہے:

بے شک ایمان والوں نے فلاح حاصل کر لی جواپی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں اور جوبہ ہودہ باتوں سے منہ موڑ لیتے ہیں اور جو اپنا باطن صاف کرنے والے ہیں ○اور جولوگ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں ○ سوااپی ہو یوں کے یاباندیوں کے سوبے شک ان میں وہ ملامت کیے ہوئے نہیں قُذْاَ فْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ الْآلَٰذِينَ هُمْ فِي أُصَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ الْآلِذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغُومُعُوضُونَ الْآلِدِينَ هُمُ اللَّذِكُ لِاَ فَاعِلُونَ الْإِنْ اللَّهِ الْمُعُودُ جِهِمْ حَفِظُونَ الْ وَلَا عَلَى اَذُوا جِمْمُ اوُمَا مَلَكَتَ آیْمَا مُمُ الْفُرُو عَلَيْمُ عَیْرُمُونِنَ مَّ فَمَنِ الْتَعْلَى اَذُوا جَمْمُ اوْمَا مَلَكَتَ آیْمَا مُمُ الْفُدُونَ فَا اللَّهِ اللَّهُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُلْعُلِي الْمُؤْمِنَ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُعْمُ الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُثَمِّى الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنَ الْمُنْ الْمُنْعُلِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ الْمُنْ الْمُلِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُ

هُوْلِالْمُنْتِرِمُ وَعَهْدِهِمْ لِعُوْنَ الْوَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى مَلَاتِيمُ يُكَافِظُونَ اللَّهِ لَيْكَ هُوُ الْوَلِي تَوُّنَ اللَّهِ يَنْ يَرِثُونَ الْفِنْ دَوْسَ لَهُمْ فِيهًا غَلِدُونَ (المؤسون: ١١١)

ہیں ○اور جس نے ان کے علاوہ کسی اور کوطلب کیا سو وہی لوگ (اللہ کی حدود ہے) تجاوز کرنے والے ہیں ○اور وہ لوگ جو اپنی امائتوں اور عہد کی پاس داری کرنے والے ہیں ○اور وہ لوگ جو اپنی نمازوں کی بھہائی کرنے والے ہیں ○وہی لوگ وارث ہیں ⊙جو جنت الفردوس کی وراثت پائیس گئوہ اس میں ہمیشہ رہے والے ہیں ○

> حافظ جلال الدین سیوطی نے الاعلیٰ: ۱۵۔۱۳ کی تغییر میں حسب ذیل آٹارڈ کر کیے ہیں۔ مدر اس ماری ترین خود میں میں اس حضر الاعن اللہ میں کی جسب نیش کی کا

امام ابن الی حاتم نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما ہے روایت کیا: جس نے شرک کوٹرک کیا' تو حید کا اقرار کیا اور یا نچوں نمازیں پڑھیں۔

امام يهيق ني 'الاساء والصفات 'مين عكرمه يروايت كياب جس في 'لا اله الا الله "روايت

امام ابن الى حاتم في عطاء سے روايت كيا ب جس في بهكثرت استغفار كيا۔ (تفير امام ابن الى عاتم رقم الحديث: ١٩٢٣١)

ا مام عبد الرزاق اور امام ابن الى حاتم نے حضرت قادہ رضى الله عند سے اس آیت كی تفییر ميں روایت كيا ہے جس نے نيك عمل كيد \_ (تغیر امام ابن الى حاتم الحدیث ١٩٢٣٠)

تزكيد كي تفسير صدقه فطرفر اردين كمتعلق احاديث اورآ ثار

امام برازامام ابن افی حاتم اور امام بیبیق نے سند ضعیف سے عبداللہ بن عمر و بن عوف سے انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے والد سے اور انہوں نے اپنے داوا سے دوایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے سے پہلے ان آیات کی تلاوت فر ماتے تھے:

'' قَدُنْ اَفْلَحُ مَنْ تَذَکُنْ وَدُو کُرِ اَلْمُ عَلَیْ وَ '' (الاعلیٰ: ۱۵ سے ۱۵) ایک روایت میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صدقتہ فطر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فر مایا: '' قَدْ اَفْلَحُ مَنْ تَدَوّی '' سے مراد صدقته فطر ہے۔ (تغیرام مابن حاتم رقم الحدیث: ۱۹۲۳۳) امام ابن مردویہ نے حضرت ابوسعید الحذری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کے دل نما عدید پڑھنے کے لیے جانے سے پہلے صدقہ فطرادا کرتے۔

ا مام ابن مردوبیداورامام بیمق نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنما سے روایت کیا ہے کہ بیر آیت اس لیے نازل ہوئی ہے کر عبد کی نماز کے لیے جانے سے پہلے صدقۂ فطرادا کیا جائے۔

امام ابن جریراور امام ابن ابی حاتم نے حضرت قادہ رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تغییر میں روایت کیا ہے: جس شخص نے این مال کو پاک کیا اور جس شخص نے اینے اخلاق سے اپنے باطن کو پاکیزہ کیا۔

امام سعید بن منصوراورامام ابن ابی شیبه نے حضرت ابوالاحوص رضی الله عنه سے روایت کیا ہے: الله اس مخص پررهم فرمائے جس نے صدقہ کیا ' پھرنماز پڑھی' پھرانہوں نے بیآ یت پڑھی۔ (تغیرامام ابن ابی عاتم رقم الحدیث: ۱۹۲۳)

(الدراكمنورج٨ص ٢٣٥ داراحياء التراث العربي بيروت ٢٠١١ه)

تزکیدکامعنی ہے: اپنے قلب سے عقائد باطلہ اور گناہ ہائے کبیرہ کی طرف میلان کوزائل کرنا اور خصنوع اور خشوع سے نماز پڑھنے کامعنی ہیہے: جوشخص اپنے رب کے سامنے منکسر اور متواضع ہوتا ہے اس کا دل اللہ تعالیٰ کے جلال اور اس کی عظمت سے منور ہوجا تاہے بھراس نور کی وجہ سے اس کے تمام اعضاء سے خصنوع اور خشوع ظاہر ہوتا ہے۔ فقہاءشافعیہ نے کہا ہے کہ نماز کی' تب کبیسرۃ الافت اح' میں اللہ اکبر کہنا ضروری ہے اور امام اعظم ابوصنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ اکبر کہنا ضروری نہیں ہے' اگر اس نے اللہ اعظم کہد دیا' پھر بھی نماز کوشر وع کرنا تیج ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے: ' دُخ کُر اسْدَ میں بھا ہے' ' دُخ کُر اسْدَ میں بھا ہے۔ ' دُخ کُر اسْدَ میں بھا ہے۔ اس میں بھر نماز پڑھی۔

الاعلیٰ ۱۶ میں فرمایا: بلکہتم دنیا کی زندگی کوتر چیج ویے ہو۔ دنیا کی لذتوں کوآخرت کی نعمتوں پرتر جیج ویینے کی مذمت میں احادیث اور آ ثار

اس آیت کامعنی ہے کہتم دنیا کے مشاغل اور دنیا کی لذات کو آخرت کے مشاغل اور آخرت کی لذات پر ترجیح دیے ہو۔
امام احمد بن طنبل متوفی ۲۳۱ ھاپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عصر کے بعد سے غروب آفاب تک خطبہ دیا'ہم میں سے جس نے اس کو یا در کھا'اس نے یا در کھا اور جس نے اس کو ہملا دیا اس نے بھلا دیا'اس خطبہ میں آپ نے قیامت تک ہونے والے اُمور کو بیان فر مادیا' آپ نے اللہ تعالیٰ کی حمد و شاء کے بعد فر مایا: بید دنیا سر سبز اور میٹھی ہے اور اللہ تم کو اس میں خلیفہ بنانے والا ہے' سود کیھنے والا ہے کہ آپ بین کیا عمل کرتے ہو سنو! تم دنیا اور غور توں سے بچو۔الحدیث

(منداحدة ١٣٥ اطبع قديم منداحدج ١٥ص ٢٢٥ رقم الحديث: ١١١٢٣ مؤسسة الرسالة أبيروت ١٣٠٠ هـ)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہداء اُحد کی نمازِ جنازہ پڑھنے کے بعد فر مایا: بے شک اللہ کی قتم! میں اب بھی اپنے حوض کو دیکھ رہا ہوں اور مجھے روئے زمین کے خزانوں کی چابیاں دے دی گئی ہیں اور بے شک مجھے نیے خظرہ نہیں ہے کہ میرے بعدتم سب مشرک ہوجاؤ گے لیکن مجھے تم پر بیخ طرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کروگے۔ (صحح البغاری رقم الحدیث: ۱۳۸۳ سنداحہ جہس ۱۳۸۹)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے دنیا میں رغبت کی اور اس کی دنیا میں رغبت کی دنیا میں رغبت کی دنیا میں رغبت ہوگئ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو اتنا اندھا کر دے گا اور جو دنیا میں بے رغبتی کرے گا اور اس کی امید کم کرے گا اللہ اس کو پڑھنے کے بغیر علم عطافر مائے گا اور بغیر حصول ہدایت کے ہدایت عطافر مائے گا نیز فر مایا: سنو! تمہمارے بعدالی قوم آئے گی جس کو بغیر قل اور چرکے حکومت حاصل نہیں ہوگی اور بغیر بخل اور بحز کے خوش حالی حاصل نہیں ہوگی اور بغیر بخل اور بحز کے خوش حالی حاصل نہیں ہوگی اور بغیر بخل اور خواہش کی پیروی کے عجبت حاصل نہیں ہوگی اور بغیر دین سے نکلنے اور خواہش کی پیروی کے عجبت حاصل نہیں ہوگی سنو! جس شخص نے ایسے نمانہ کو پایا اور حصول عالی ہوگی اور جو دفتر پر صبر کیا اور حصول بحبت پر قدرت کے باوجود ذلت پر صبر کیا اور حصول بحبت پر قدرت کے باوجود ذلت پر صبر کیا اور حصول بحبت پر کا درائے اللہ اس کو بچپاس صدیقوں کا اجرعطافر مائے گا۔ رصیۃ الاولیاء ہے میں مصدیقوں کا اجرعطافر مائے گا۔ رصیۃ الاولیاء ہے میں مصدیقوں کا اللہ عروض کی رضا ہوگی کے لیے کیا تو اللہ اس کو بچپاس صدیقوں کا اجرعطافر مائے گا۔ رصیۃ الاولیاء ہے میں مسلمی اسلمی نے اس کو مرسل دواہت کیا ہے)

حفرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: اے لوگو! بید دنیا ہلا کت کا گھر ہے' علم برنے کا گھر نہیں ہے میے نم کا گھر ہے خوتی کا گھر نہیں ہے' جس نے دنیا کو پہچان لیا وہ دنیا کی کشادگی سے خوش نہیں ہوگا اور دنیا کی شدت سے نم گین نہیں ہوگا' سنو! اللہ نے دنیا کو آز مائش کا گھر بنایا ہے اور آخرت کو انجام کا گھر بنایا ہے' پس دنیا کی آز مائش کرتا کو آخرت کا ثواب بنا دیا' اور آخرت کا ثواب دنیا کی آز مائش کا عوض ہے' پس اللہ تعالی اچھی جزاء دیے کے لیے آز مائش کرتا ہے' پس تم دنیا کے میٹھے گھونٹ سے آخرت کی کڑوا ہے کی وجہ سے بچواور اس کی لذتوں سے آخرت کے مصائب کی وجہ سے بچوا اجتناب کا اللہ نے ارادہ فر مایا ہے ورنہتم اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والے اور اس کی سز ا کے ستحق ہو گے۔

(الفردوس بما تو رالخطاب رقم الجديث: ٨١٨٢)

حفیرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میری امت کے سب سے بر بے
لوگ وہ ہیں جن کونعتوں سے غذا دی گئ جو بہت لذیذ کھانا کھاتے ہیں اور بہت عمدہ کیڑے پہنتے ہیں وہی یقینا میری امت کے
سب سے بُر بے لوگ ہیں اور جوشخص کسی ظالم سربراہ کی وجہ سے ملک سے بھاگے وہ نافر مان نہیں ہے بلکہ ظالم سربراہ ملک
نافر مان ہے سنو! خالق کی معصیت میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ (الفردوں بما ثور الحظاب رقم الحدیث: ٣١٢٧)

امام ابن جریراپی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عند نے سورۃ الْآعلیٰ پڑھی جب وہ اس آیت پر پنچے ،'' بل تُخْوَثِرُوْنَ الْحَیْوۃ اللّٰہُ نَیْکا ﷺ ''(الاعلیٰ ۱۲) تو انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا اور اپنے اصحاب کی طرف متوجہ ہو کرفر مایا: ہم نے آخرت کے اوپر دنیا کو ترجے دے دی ہے کہ ہم نے دنیا کو اس لیے ترجے دی ہے کہ ہم نے دنیا کی خوش نما چیزوں کو دنیا کی (حسین) عورتوں کو اور دنیا کی کھانے پینے کی لذیذ چیزوں کو دیکھا اور آخرت کی فعتیں ہم سے کی خوش نما چیزوں کو دیکھا اور آخرت کی فعتیں ہم سے عائب تھیں' اور ہم نے جلد ملنے والی چیزوں کو تا خیرے ملئے والی فعتوں پر ترجے دی۔ (جامع البیان تم الحدیث ۱۸۹۵۸)

الاعلى : ١ مين فرمايا : اورآخرت بي بهت عده اور جميشه باقي ريخ والى ٢٥٠

### أخروى تعتول كےافضل ہونے كى وجوہ

آخرت حسب ذيل وجوه سے دنيائے بہتر ہے:

(۱) آخرت جسمانی اور روحانی سعادتوں پر مشتمل ہے جب کرونیا میں صرف دنیاوی لذتیں ہیں۔

(۲) دنیا کی لذتیں مصیبت اٹھانے کے بعد ملتی ہیں اور آخرت کی لذتیں ابتداءً ملتی ہیں۔

(٣) دنیا کی لذتوں کے ساتھ بے اگر بھی ہوتی ہے کہ بیلذتیں کسی وقت بھی زائل ہو سکتی ہیں۔

(٣) دنيا كى لذتين فانى بين اور آخرت كى لذتين باتى بين\_

الاعلىٰ: ١٨ مين فرمايا: بيشك بير (نصيحت ) يبلغ صحائف مين بھي ( ذكور ) ب

کون س نفیحت سابقہ صحائف میں مذکور ہے

اس میں اختلاف ہے کہ اس تھیجت کا اشارہ کس طرف ہے بعض علاء نے کہا: اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ کی تو حیو سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کفار کوعذاب کی وعید اور مؤمنین کوثواب کی بشارت کی طرف ہے۔

بعض علماء نے کہا: اس کا اشارہ ' قَدُ اَ فُلْمَ مَنْ تَذَکّیٰ کُ '' (العلی ۱۳) کی طرف ہے اور اس سے مقصود یہ ہے کہ انسان اپنے نفس کو ہرنا مناسب کام سے پاک اور صاف کرے قوت نظریہ کو تمام عقائد باطلہ سے پاک کرے اور قوت عملیہ کو تمام ندموم اخلاق سے پاک کرے۔

'' وَذَكُو ٓالسَّوَّمَ آیّٰ ہٖ ''(الاعلیٰ:۱۵) میں بیر بتایا ہے کہ انسان اپنی روح کواللہ تعالیٰ کی معرفت سے منور کر ہے اور'' فیصلہ کی'' میں بیر بتایا ہے کہ انسان آینے اعضاء کواللہ تعالیٰ کی اطاعت سے مزین کرئے۔

'' بَكُ تُؤْثِرُونَ الْحَدِيوةَ الدُّنْيَانُ ''(الاعل:١٦) من بداشارہ ہے کہ انسان کو جا ہیے کہ وہ ونیا کی زیب وزینت میں غافل ہوکراللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کوفراموش نہ کرے۔

" وَالْاَخِرَةُ خَدْرُو النَّفِي اللَّهُ اللَّهُ ١٤) من بيره نمائي كي بهكدانسان يرلازم بهكدوه آخرت مين الله تعالى ك

تبيار القرأر

تواب کی طرف رغبت کرے اوراُ خروی انعامات کی طرف <sub>س</sub>

اور چونکہاشارہ اس کی طرف کیا جاتا ہے جو زیادہ قریب مٰدکور ہو اس لیے متبادریہ ہے کہ بیاشارہ الاعلیٰ: کا کی طرف ہے سب کی نظامیں

اوراس آیت کی نظیریه آیت ہے:

بے شک میز قرآن)انبیاء سابقین کے سحائف میں بھی

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوْلِينَ ۞ (الشراء:١٩١)

ندکورے0

الاعلى: ١٩ مين فرمانا: ابراجيم اورمويٰ كے صحائف ميں ٥

اس آیت میں الاعلیٰ: ۱۸ کا بیان ہۓ الاعلیٰ: ۱۸ میں فر مایا تھا: بےشک بیر (نصیحت ) پہلے صحا کف میں بھی ( نذکور ) ہے اور الاعلیٰ: ۱۹ میں ان صحا کف کا بیان ہے کہ ان صحا کف سے مراد حضرت موکیٰ اور حضرت ابراہیم علیہماالسلام کے صحا کف ہیں۔

انبیاء کیہم السلام اوران کے صحائف کے متعلق تفصیل حسب ذیل حدیث میں ہے:

نبیول رسولول کتابوں اور صحفوں کی تعداد کی تحقیق

امام ابوقیم اصبهانی نے اپنی سند کے ساتھ ایک بہت طویل حدیث روایت کی ہے اس موضوع سے متعلق اس روایت کا ورمیانی حصہ ہم پیش کررہے ہیں۔

حضرت الوذر رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! انہیاء کتنے ہیں؟ آپ نے فرمایا: ایک لاکھ چوہیں ہزار میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! رسول اللہ! بہت اچھے ہیں؛ پوہیں ہزار میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! بہت اچھے ہیں؛ آپ نے فرمایا: آدم میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! کیاوہ نبی مرسل ہیں؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اللہ تعالی نے ان کواسے ہاتھ سے پیدا کیا اور ان میں اپی پندیدہ روح پھوگئ پھر ان کواسے سامنے بنایا، پھر آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے ان کواسے ہاتھ سے بیدا کیا اور ان میں اپی پندیدہ روح پھوگئ بھر ان کواسے سامنے بنایا، پھر آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے ان کواسے سامنے بنایا، پھر آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے کئی کتابیں اور چار نبی عرب ہیں: ہود صالح شعیب اور تہمارے نبی اے ابوذر! میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! الله تعالی نے کئی کتابیں نازل کیں؟ آپ نے فرمایا: سوصیفے اور چار کتابیں شیٹ پر پچاس صحفے نازل کیے گئے دور قور پر تیں صحفے نازل کے گئے دورتو رات انجیل زبوراورفرقان کونازل کیا گیا۔ پردس صحفے نازل کیے گئے دورتو رات انجیل زبوراورفرقان کونازل کیا گیا۔ پردس صحفے نازل کیے گئے دورتو رات انجیل کرنے میں خورت کی کھیں اور کی کے دورتو رات انجیل کیا ہا گیا۔ پردس صحفے نازل کے گئے دورتو رات انجیل کی بی اور دیا ہیں اور کی کھی دورتو رات انجیل کی ہیں اور کی کے دورتو رات انجیل کی بی دورتو رات انجیل کی بی دورتو رات انجیل کی دورتو رات انجیل کی بی دورتو رات کی بی دورتو رات انجیل کی بی دورتو رات کی بی دورتو رات کی بی دورتو رات کی بی دورتو رات کی دورتو رات کی بی دورتو رات کی بی دورتو رات کی بی دورتو رات کی دورتو رات کورتو رات کی دورتو کی دورتو رات کی دورتو رات کی دورتو رات کی دورتو رات کی دورت

اس حدیث کوامام ابن حبان نے بھی اپن صحیح میں حضرت ابو ڈررضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔

(موارد الظمآن ص٥٢-٥٢ مطبوعه دارالكتاب العلمية بيروت)

ا مام احتریے بھی دوسندوں سے اس حدیث کوحضرت ابوذر سے روایت کمیا ہے مگر اس میں نین سو پندرہ رسولوں کا ذکر ہے۔(منداحمہج۵ص۲۷۱ء۔۱۵مطبوء کمتیاسلائ بیروٹ ۱۳۹۸ھ)

امام این مساکرنے بھی اس حذیث کوحفرت ابوذر رضی الله عندے روایت کیا ہے۔

(تهذیب تاریخ دشق ج۲ ص ۳۵۷\_۳۵۹ مطبوعه داراحیاء التراث العربی بیروت ۴۵۷\_۳۵

حافظ الہیثی نے بھی امام احمد اور امام طبر انی کے حوالوں سے بین سو پندرہ رسولوں کا ذکر کیا ہے اور اس حدیث کوضعیف لکھا ہے۔ (جمع الزوائدج اص۱۵۹ مطبوعددار الکتاب العربی میروت ۱۳۰۲ھ)

بلدردواز دهم

### سورة الاعلى كى تفسير كا اختيام

المحد للدرب العلمين! آج ٢٢ شعبان ٢ ١٣٥ هـ ٢ توبر ٢٠٠٥ و وسورة الاعلى كى تفيير تكمل ہوگئ رب العلمين! جس طرح آب نے اس سورت كى تفيير تكمل كرا دى ہے قرآن مجيدكى باتى سورتوں كى تفيير بھى تكمل كرا دين ميں جن امراض ميں بہتال ہوں مجھے ان سے شفاء عطافر مائيں مجھے مزيد توانائى عطافر مائيں صاحب زادہ صبيب الرجمان (بريد فورد) مولا ناعبدالمجيد (برسل) ثمينہ بہن (برسل) مولا نا اساعيل نورائى (كراچى) شخ نبيب الدين (كراچى) شفق بھائى شميم بھائى سير مير (كراچى) شفق بھائى شميم بھائى سير مير (كراچى) اور مفتى منيب الرجمان (كراچى) سير محن اعجاز (لاہور) اور فوزيد بہن (لاہور) اور ميرے تمام محسنين اور احياب كو اور مجھكو دنيا اور آخرت كى مشكلات اور آفات و بليات سے محفوظ اور مامون ركھيں اور آخرت كى دائى نعمتيں اور جنت الفردوں عطافر مائين ميرى فالدہ ماجدہ ميرے والدگرامى اور ميرے تمام اسائذہ كى اور تمام تلائدہ اور جملہ قارئين كى مغفرت فرمائيں اور ميرے تمام اسائذہ كى اور تمام تلائدہ اور جملہ قارئين كى مغفرت فرمائيں اور ميرے تمام اسائذہ كى اور تمام تلائدہ اور جملہ قارئين كى مغفرت فرمائيں اور ميرے تمام اسائذہ كى اور تمام تلائدہ اور جملہ قارئين كى مغفرت فرمائيں اور مير كاميں تصانيف كوتا قيام قيامت باقى مخوب اور فيض آفريں ركھيں آ مين يارب العلمين ۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الغاشية

### سورت کانام اور وجه تشمیداوراس کے متعلق احادیث

اس سورت کا نام الغاهیة ہے کیونکہ اس سورت کی ابتدائی آیت میں 'الغاشیة ''کالفظ ہے اور وہ آیت ہے : هُلُ ٱتلك حَيِيْتُ الْفَاشِيْتِيْنِ (الغاشية) باللہ علیہ الفاشیة)

اس آیت میں 'هل'' بمعنیٰ' قلد'' ہے یعنی خطیق '''المعاشیة '' کامعنیٰ : ڈھانپنے والیٰ اس سے مراد قیامت ہے' کیونکہ قیامت کی ہولنا کیاں تمام مخلوق کو ڈھانب لیں گی۔

امام بیمق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سورة الغاشیة مکه میں نازل ہوئی ہے۔

(الدراكمةورج ٨٥ ٣٣٩ واراحياء الراث العربي بيروت ٢٢١١ه)

حضرت النعمان بن بشررضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم جمعه کی نماز میں سورۃ الجمعه کے ساتھ سورۃ الغاھیة پڑھتے تھے۔

(صحیم سلم رقم الحدیث: ۸۷۸ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۱۳۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ سنن این ماجه رقم الحدیث: ۱۱۱۹ سورة الغاشیة کاتر تیپ مصحف کے اعتبار سے نمبر ۸۸ ہے اور تر تیپ نزول کے اعتبار سے نمبر ۲۸ ہے۔ سورة الغاشیة کی سورة الاعلیٰ کے ساٹھ منا سبت

سورة الاعلى ميس مؤمنين اور كافرول اور جنت اور دوزخ كے اوصاف اجمالاً بيان كيے گئے تھے:

سَیّلاً کُوْمَنُ یَخْشٰی و یَتَجْبُهُ الْاکشْقی الّدِینی عنقریب و بی فَحْص نفیحت قبول کرے گا جو اللہ ہے وُرتا یَصُلی النّا دَالْکُبُوی وَ (الاعلی:۱۱۔۱۰) ہے اور اس نفیحت سے برا بدبخت دور رہے گا جو برس آگ

میں جائے گان

نەفرىدكرے گاندېھوك دوركرے گان

اور الغاشية ميں ان كى صفات تفصيل ہے بيان كى تئى جيں دوزخ اور اہل دوزخ كى صفات ميں ہے:

و كُجُونًا تَيْوَمِينَ خَاشِعَةً فَاعِبَةً فَاعِبَةً فَا عَبَهَ فَا عَلَمُ لَا عَامِلَةً فَاعِبَةً فَا عَبَهَ فَا الله الله عَلَى ا

جلد دواز دہم

### سورة الغاشية كےمشمولات

🖈 سورة الغاشية ميں بھی ديگر کمی سورتوں کی طرح اسلام کے بنیادی عقائد بیان فرمائے ہیں۔

اس سورت میں قیامت کے دہشت ناک احوال بیان فرمائے ہیں اور مؤمنین اور کا فرین کے اعمال کی جزاءاور سزابیان فرمائی ہے اور اہل جنت اور اہل دوز خ کے اوصاف بیان فرمائے ہیں۔

ہے۔ اللّٰہ تعالیٰ کی تو حید اس کی قدرت اس کی حکمت اور اس کے علّم پر آسانوں اونٹوں پہاڑوں اور زمینوں وغیر ہا کی تخلیق ہے۔ استدلال فرمایا ہے۔

اں سورت کے آخر میں لوگوں کو بیہ یاد دلایا ہے کہ انہوں نے اللہ عزوجل کی طرف لوٹ کر جانا ہے جہاں ان کے اعمال کا حساب لیا جائے گا' اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میتھم دیا ہے کہ آپ پر جواحکام شرعیہ نازل کیے گئے ہیں' وہ لوگوں کو یاد دلائیں

اس مختصر بعارف اورتمہید کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ الغاشیۃ کا ترجمہ اورتفسیر شروع کر رہا ہوں۔اِللہ العلمین! مجھے اس مہم میں ہدایت اور استفامت پر قائم رکھیں۔ آمین یا رب العلمین غلام رسول سعیدی غفرلۂ

٢٤ شعبان ٢٦ ١٨١ ١٥/١ أكور ٥٥٠٠٠

مویائل نمبر: ۹-۲۱۵ ۲۱۳ ه۰۳۰

+ PY | Y + Y | Z MM



45



جلددوازدتم

تبيار القرآن

إِنَّمَا ٱنْتَ مُذَكِّرُ ﴿ لَسْتَ عَلَيْهِ مُرْمَعَيْظٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى اللَّهِ مُعَيْظٍ إِلَّا مَنْ تَوَلَّى اللَّهِ مُعَلِّمُ اللَّهِ مُنْ اللَّهُ مُنَالِكُ مُنْ اللَّهُ مُلِّهُ مُنْ اللَّهُ مُلَّا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّا مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ

آب بی نصیحت کرنے والے ہیں آب ان (کافرون) کو چرا مسلمان کرنے والے نہیں ہیں 0 گر جوئی سے پشت پھیرے

وَكُفْرَ إِن إِن إِن إِن الْكُ الْعُ ْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلُمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلِمُ الْعُلْمُ لِلْعُلْمُ الْعُلْمُ لِلْعُلِمُ الْعُلِمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْمُلْعِلْمُ لِلْعُلْمُ لِلْعُلْمُ لِل

اور کفر کرے 0 تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب دے گا 0 بے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹا ہے 0

ثُوّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ﴿

پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے 0

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشکآ پ کے پاس ڈھائینے وائی چیزی خبرآ چی ہے ۱0س دن بہت چبرے ذکیل ہوں گے 0 کام کرنے والے مشقت برداشت کرنے والے 0وہ بھڑ کتی ہوئی آگ میں جھو تکے جائیں گے 0 آئیس کھولتے ہوئے چشمہ (کے پانی) سے پلایا جائے گا0ان کا کھانا صرف خاردار خشک زہر ملے درخت سے ہوگا0 جونہ فربہ کرے گانہ بھوک دور کرے گا0 (الغاشہ: ۱۔۱)

قیامت کے دان کو 'الغاشیة' ، فرمانے کی وجوہ ا

الغاشيه: اليس 'الغاشية' ( وهاي والى چيز ) قيامت كوكها كيا ب اوراس كو 'الغاشية' كمني كى حسب ذيل وجوه بين:

(١) قرآن مجيد من ع: " يَوْهَم يَغْتَنْهُمُ الْعَنَّابُ " (التكبوت:٥٥) وه دن جوان كوعذاب سے دُهاني لے گا۔

(۲) قیامت کو 'الغاشیه ''ال لیے فرمایا ہے کہ جو چیز کسی دوسری چیز کا تمام اطراف ہے احاط کر لے اس کو غاشیہ کہتے ہیں۔

(٣) قیامت اچا تک آ کرلوگول کواللہ کے عذاب سے ڈھانپ لے گئ جیسا کہ اس آیت میں ہے: اَفْاَ مِنْوْ آ اَنْ تَأْرِیَهُمْ عُاشِیَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللهِ. کیا یہ لوگ اس سے بے خوف ہو گئے ہیں کہ ان پراللہ کے

(بوسف: ١٠٤) عذاب سے ذُها فينے والى چيز آجائے۔

(٣) قيامت تمام إولين اورآخرين لوگول كود هانب لے گا۔

(۵) قیامت کے ہولناک مناظر اور اس کے دہشت ناک احوال اور شدائدلوگوں کوڈھانی لیس گے۔

(۲) ''الغاشیة''دوزخ کی آگ ہے جو کفار اور اہل دوزخ کے چہروں کوڈھانپ لے گی' قرآن مجید میں ہے: تَفْتُنِی وُجُو هُمُمُ النَّا کُرِنُ (اہراہیم:۵۰) ان کے چہروں کو دوزخ کی آگڈھانپ لے گی 🗅

الغاشيه: ٢ ميس فرمايا: اس دن بهت چېرے دليل مول ك ٥

اس آیت میں 'نحاشعۃ'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: ذلیل وخوار ہونے والے دبنے والے عاجزی کرنے والے۔ اس آیت کالفظی معنیٰ ہے: کفار کے چہرےاس دن ذلیل وخوار ہوں گے اور اس سے مراد ہے:خود کفار اس دن ذلیل و خوار ہوں گے'چہروں کا ذکر اس لیے فرمایا ہے کہ ان کی ذلت اورخواری کے آثار ان کے چہروں سے ظاہر ہوں گے' قرآن مجید کی دیگر آیتوں میں بھی کفار کی ذلت اورخواری کا ذکر فرمایا ہے:

وَلُوْتَزَى إِذِالْمُجْرِمُوْنَ نَاكِسُوْالُوُوْسِيْمٌ عِنْمَارَتِيمِهُ

كاش كرآب ويصح جب مجرم لوگ اين رب كرسامن

﴿ الْهِوهِ ١٦٠) مرجھائے ہوئے ہوں گے۔ وَ تَكُو هُمُ يُعُرَضُونَ عَلَيْهِا خُشِعِينُ مِنَ اللّهِ إِلَى . اور آپ انہیں اس حال میں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر پیش (الثوریٰ:۵۵) کیے جائیں گے اور وہ ذلت سے جھک رہے ہوں گے۔

الغاشيه ٣٠ يس فرمايا: كام كرنے والي مشقت برداشت كرنے والے O كفار برشدت عذاب

آخرت کے دن کفار کے چروں پر مشقت ہوگی' کیونکدوہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے تکبر کرتے تھے'وہ دوزخ میں مشقت والے عمل کریں گے' وہ زنچروں اور بھاری اور وزنی طوق گلے میں ڈالے ہوئے گھٹ رہے ہوں گے' قرآن مجید میں ہے: قرآن مجید میں ہے:

خُلُاوُهُ فَغُلُوهُ الْبَحِيدَ مَصَلَّوُهُ الْبَحِيدَ مَصَلَّوْهُ الْبَحِيدَ مَصَلَّوْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّ سِلْسِلَةٌ ذَى عُهَاسَبُعُونَ ذِي الْبَاهِ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ سِلْسِلَةٌ ذَى عُهَاسَبُعُونَ ذِي اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِي اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ ال

ان کی مشقت والاعمل میہ ہوگا کہ وہ زنجیروں اور طوق میں جکڑے ہوئے دوزخ کے شعلوں کی لیٹ سے بھی او پر اُٹھیں گے اور بھی نیچے جا کیں گے نیز دوزخ میں داخل ہونے سے پہلے وہ میدانِ محشر میں ایک ہزار سال کے دن میں ننگے' بھو کے بیاسے کھڑے ہوں گے اور بیان کا بہت مشقت والاعمل ہوگا۔

حسن بھری نے کہا:ان کو یہ ذات اور مشقت دنیا میں حاصل ہوگی اور یہ لوگ یہوڈ نصاریٰ بت پرست اور مجوس ہیں' انہوں نے اپنے ذہنوں اور د ماغوں میں اللہ تعالی کا جوتصور بنا رکھا تھا' یہ اس کے مطابق دنیا میں عبادت کی مشقت برداشت کرتے رہے' روزے رکھتے اور مشقت والی ریاضتیں کرتے' لیکن ان کی یہ ریاضتیں آخرت میں کسی کام نہ آئیں' اس لیے یہ ذلیل وخوار ہوں گے۔

الغاشيہ ٨٢ ميں فرمايا وہ مجر كتى ہوئى آگ ميں جھونے جائيں كے ٥

اس آیت میں 'تصلی''کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے کسی جگدواخل ہونا اور کسی جگد پنجیا۔

اوراس آیت میں 'حسامیة''کالفظ ہے اس کامعنی ہے: دہکتی ہوئی جلتی ہوئی آگ یے لفظ 'حسمی ''سے بناہے اس کا معنیٰ ہے: دہکنا اور گرم ہونا۔ (مخار الصحاح ص ۱۰۰ داراحیاء الراث العربی میروت) اور 'تصلی ''کالفظ' صلی ''سے بناہے اس کا معنیٰ ہے: داخل ہونا' اس سے مراد ہے: وہ دوز خ میں جھو کے گئے اور جل رہے ہیں۔

(القاموس الحيط ص١٣٢٠ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٧ه)

الغاشيہ: ۵ ميں فرمايا: انہيں کھولتے ہوئے چشمہ (کے پائی) سے پلایا جائے گا0 اس آیت میں'' انبیہ'' کالفظ ہے' پیلفظ''انی'' سے بنا ہے'اس کامعنی ہے: خت کھولتا اور بکنا۔ مفسرین نے کہا ہے کہ یہ پانی اس قدر گرم ہے کہ اگر اس کا ایک قطرہ پہاڑوں پرڈال دیا جائے تو تمام پہاڑ پکھل جائیں

> الغاشيد آمين فرمايا: ان كا كهانا صرف فاردار خشك زمريلي درخت به موكان اس آيت يس "صريع" كالفظ ب" ضويع" كامعنى ب قاردار جهارى مديث ميس ب:

''المصويع''ايک گھاس ہے'جس کوشرق کہا جاتا ہے'اہل حجاز''المصويع''سو کھی ہوئی گھاس کو کہتے ہیں اور بیز ہریلی گھاس ہوتی ہے۔(صحح البخاری تفیر سورۃ الغاشیۂ باب:۸۸)

علامه بدرالدين عيني حنفي متوفى ٨٥٥ه و لكھتے ہيں:

عذاب کی متعدداقسام ہیں'ای طرح معذبین کے بھی کئ طبقات ہیں' بعض معذبین تھو ہر کے درخت کو کھا ئیں گے' اور بعض' نخسلین'' کو کھا ئیں گے اور بعض' الضویع'' کو کھا ئیں گے' حضرت ابن عباس نے فرمایا:''الضویع''آ گ کا درخت ہے اور خلیل نے کہا: وہ سبزرنگ کی ہد بودار گھاس ہے۔ (عمدۃ القاری جواص ۳۱۲ مطبوعہ دارالکتب العلمیہ' ہیروت'۱۴۲۱ھ)

الغاشيه: ٤ مين فرمايا: جونه فربه كرے گانه بھوك دوركرے گا ٥

کفارِقر لیش نے کہا: ہمارےاونٹ ضریع (خٹک گھاس) گھاتے ہیں اورخوب فربہ ہوجاتے ہیں تو اس کے ردمیں یہ آیت نازل ہوئی۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بہت چرے اس دن خوش وخرم ہوں گے 0اپنے نیک اعمال پر شاداں ہوں گے 0 بلند جنت میں 0 جس میں کوئی شخص بے ہودہ بات نہیں سنے گا0اس میں بہتے ہوئے چشے ہوں گے 0اس میں بلند مندیں ہوں گی0 اور ترتیب سے رکھے ہوئے جام ہوں گے 0اور صف بہ صف گاؤ تکیے رکھے ہوں گے 0اور بہترین فرش بجیٹے ہوں گے 0 (الغاشہ: ١١-٨)

### مؤمنین کا آخرت میں اجروثو اب اور مشکل الفاظ کے معانی

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالی نے آخرت میں کفار کے عذاب کی شدتوں کا ذکر فر مایا اور اب قر آن مجید کے اسلوب کے مطابق آخرت میں مؤمنین کے ثواب کی فرحتوں اور نعتوں کا ذکر فر مار ہا ہے۔

الغاشيه: ٨ ميں بتايا كمومنين كي جرب بهت بارونق اورسين موں كئ جيسےاس آيت ميں ہے:

تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ فِهُ فَضَّرَةَ النَّعِيْمِ أَنَّ النَّعِيْمِ أَنَّ النَّعِيْمِ أَنَّ النَّعِيْمِ أَنَّ النَّعِيْمِ أَنَّ النَّعِيْمِ أَنَّ اللَّهِ النَّعِيْمِ أَنَّ اللَّهِ النَّعِيْمِ أَنَّ اللَّهِ اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُولِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِنِ اللْمُولِمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَى الْمُؤْمِنِ اللَّلِي الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَى اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِ

الغاشيه: ٩ مين فرمايا: اين نيك اعمال يرشادان مول ك ٥

اس آیت میں بیر بتایا ہے کہ انہوں نے دنیا میں نیک اعمال کرنے کی جوکوشش اور جدو جہدی تھی اس پران کی حمد کی جائے گئ کیونکہ ان ہی نیک اعمال کی وجہ سے ان کو آخرت میں اچھی جزا حاصل ہوگی اور ان سے کہا جائے گا کہتم نے کیا خوب عمل کیے تھے اور جب ان کے نیک اعمال کی تعریف کی جائے گی تو وہ خوش اور راضی ہوں گے۔

اس کی دوسری تغییر میہ ہے کہ جب وہ اپنے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کے منتیج میں بہت عظیم تواب کا مشاہرہ کریں گے تو وہ بہت خوش اور راضی ہوں گے اس عظیم تواب کی تفصیل درج ذیل آئیوں میں آرہی ہے۔

الغاشيه: • امين قرمايا: بلند جنت مين ٥

اس بلندی سے بھی مراد ہوسکتا ہے کہ وہ جنت مسافت میں بلند ہوگی اور اس سے بیھی مراد ہوسکتا ہے کہ وہ جنت شرف اور مرتبہ میں بلند ہوگی' کیونکہ جنت کے بعض درجات بعض ووسرے درجات سے اعلیٰ ہوں گے عطاء نے کہا: دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہوگا جتنا آسان اور زمین کے درمیان فاصلہ ہے۔

الغاشية المين فرمايا: جس مين كوئي شخص بيهوده بات نهين سنے كا ٥

لغوبات مراد ہے:فضول عبث اور بے کاربات قرآن مجید میں ہے:

وہ جنت میں فضول بات نہیں سنیں گے۔

لاكيسمعون فيهالغوا . (مريم:١٢)

### جنت میں لغوبات نه سننے کی وجوہ

جنت میں لغوبات ندسننے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) جنت لغو بانوں سے پاک ہے کیونکہ جنتی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے پڑوی ہیں اور انہوں نے جنت کو نیکی اور حق سے حاصل کیا ہے نہ کہ لغواور باطل سے اس طرح دنیا کی ہروہ مجلس جوشریف اور معزز ہؤوہ لغو بانوں سے پاک ہوتی ہے اور جس مجلس میں لغو باتیں نہ ہوں اور وقار جس قدر زیادہ ہؤاس کی عرت اور جلالت اس قدر زیادہ ہوتی ہے۔

(۲) زجاج نے کہا: اہل جنت صرف حکمت کی باتیں کریں گے اور اللہ تعالیٰ نے جوان کو نعتیں عطا فرمائی ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کریں گے۔

(٣) مقاتل نے کہا: جس طرح دنیا میں لوگ شراب پینے وقت بلز مچاتے ہیں جنت میں شراب پینے وقت ایسانہیں ہوگا۔

(٣) جنت ميں لوگ اليي باتين نہيں كريں كئے جس سے دوسروں كى دل آزارى ہوياان كوايذاء پنچے۔

الغاشيه:١٢ مين فرمايا: اس مين بهت موت چشے مول ك 0

### جنت کے چشمے گلاں فرش اور تکھے

اس سے مرادیہ ہے کہ جنت میں انواع واقسام کے بہت زیادہ چشمے ہوں گے۔

الغاشيه: ١٢-١١ مين فرمايا: اس مين بلندمندين بول گن اورترتيب سے رکھے ہوئے جام ہول ك 0

تر تیب شدہ جام سے مرادیہ ہے کہ ان چشموں کے کنارے گلاس قطار در قطار رکھے ہوئے ہوں گے اور جب کوئی شخص چشمہ سے پینا جاہے گا تو گلاس بھر کر پی لے گا'اوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ جب وہ چشمہ سے بینا جاہے گا تو گلاس خود بہ خود بھر جائے گااوریہ بھی ہوسکتا ہے کہ وہ گلاس جا ندی اور سونے کے ہوں اور ان پر ہیرے اور جواہم جڑے ہوئے ہوں۔

الغاشيه: ١٥ ميل فرمايا: اورصف برصف گاؤ تيكيد كھے ہول ك 0

اس آیت میں 'نمارق ''کالفظ ہے ئیے'نموقة ''کی جمع ہے اس کامعنیٰ ہے: بردا تکئی گذا کریں یا پالان اور 'نمووقة '' کامعنیٰ ہے: چھوٹا تکید (القاموں الحیط ص۲۲) مؤسسة الرسالة 'پردٹ ۱۳۲۳ھ)

الغاشيه:١٦ ميس فرمايا: اور بهترين فرش بجهيمول كـ ٥

اس آیت میں 'زرابی ''کالفظ ہے 'یہ 'زربی ''کی جمع ہے اس کامعنیٰ ہے: عالیے اور فرش یا ہروہ چیز جس کوزینت کے لیے بچھایا جائے اور اس پر تکیدلگایا جائے۔(القاموں المحیط ص ۹۳ مؤسسة الرسالة 'بیروٹ ۱۳۲۳ھ)

ہے۔ پپایا باہ اور ان پر عیاف پا بھا کہ اور کہ کہ اور کہ کہ اور آسان کو کہ وہ کیے بلند کیا گیا ہے 0اور آسان کو کہ وہ کیے بلند کیا گیا ہے 0اور کہا دوں کو کہ وہ کیے بنایا گیا ہے 0 اور کہا کہ اور کی کہاڑوں کو کہ وہ کیے کھیلائی گئے ہے 0 سوآپ تھیجت کرتے رہیں آپ ہی تھیجت کرنے وہ کے کہاڑوں کو کہ وہ کیے کہاڑوں کو کہ وہ کے اور کھر کرے 0 تو اللہ اس کرنے والے ہیں 0 گرجو تن سے پشت پھیرے اور کھر کرے 0 تو اللہ اس

بلزدوازدام

کو بہت بڑاعذاب دے گا کہ ہے شک ہماری ہی طرف ان کا لوٹنا ہے 0 پھر بے شک ہم پر ہی ان کا حساب ہے 0 (انغاشہ:۲۹۔۱۱)

اونٹ میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تو حید کی نشانیاں

اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قیامت کے آنے کی خبر دی تھی اور یہ بتایا تھا کہ اہل قیامت کی دو تشمیس ہیں: ایک مؤمنین ہیں جو منبین ہیں اور دوسرے کا فرین ہیں اور دوسرے کا فرین ہیں اللہ لا نااس پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس کا منات کا واحد خالق اور مد بر اور حکیم مانا جائے' اس لیے اب درج ذیل آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور تو حید اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت پر دلائل قائم فرمائے ہیں۔

الغاشيه: اميل اونث كى تخليق كا ذكر فر مايا الله تعالى كے پيدا كيے ہوئے تمام حيوانات اس كى تخليق اور اس كى توحيد پر ولالت كرتے ہيں كيونكه تمام حيوانات كى پيدائش اور ان كى نشو ونما كا طريقه واحد ہے اور ان كى تخليق كى طرز اور نظم واحد ہے اور تخليق كى طرز كا واحد ہونا اس پر دلالت كرتا ہے كہ ان كا خالق بھى واحد ہے ، پھر ان تمام حيوانات اور چو پايوں ميں سے اونٹ كى شخصيص كى وجوہ حسب ذيل ہيں:

(۱) الله تعالی نے انسان کے لیے حیوانات میں جو منافع آور فوائدر کھے ہیں ،وہ یہ ہیں:انسان بعض جانوروں کا گوشت کھاتا ہے اور بعض جانوروں کا دودھ بیتا ہے ،بعض جانوروں پر اپنا سامان لا دتا ہے اور بعض جانوروں پر سوار ہوکرا بیک جگہ ہے دوسری جگہ سفر کرتا ہے اور بعض جانوروں کو صرف ان کی خوب صورتی اور ان کا حسن وجمال دیکھنے کے لیے رکھتا ہے الله تعالیٰ نے درج ذیل آیات میں ان فوائد کا ذکر فرمایا ہے:

اَوَلَهُ يَرَوْااَنَاخَلَقُنَالَهُ وَتِمَاعِلَتُ اَيْدِينَا اَنْعَامًا اَ اَنْعَامًا اَ اَنْعَامًا اَ اَنْعَامًا اَ اَنْعَامُلُمُ فَيَنْهَا مُلِكُونَهُمُ وَمِنْهَا فَهُو لَهَا مُلْكُونُهُمُ وَمِنْهَا مِنْهَا مُلُكُونُهُمُ مَوْنُهَا مِنْهَا مُلُكُونُهُمُ وَمِنْهَا مِنْهَا مُلُكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلُكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلُكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهَا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهَا مُنْهَا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهَا مُنْهَا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهَا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهَا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهَا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهَا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مِنْهُا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلْكُونُكُم وَالْمُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مُنْهَا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مُنْهَا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهَا مُلْكُونُكُم وَمِنْهَا مِنْهُا مُلِكُونَاكُم وَمُنْهَا مُنْكُونُكُمُ مُنْهُا مُنْهَا مُنْهَا مُلْكُونُكُمُ وَمِنْهَا مُلْكُونُكُمُ مِنْهُا مُنْهُا مُنْهَا مُلْكُونُكُمُ وَمِنْهَا مِنْهَا مُنْهُا مُلْكُونُكُم وَالْمُلِكُونُ مِنْ مِنْ مِنْهِا مِنْهِا مِنْهِا مِنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْ مُنْهِا مِنْهَا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مِنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهِا مُنْهَا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهَا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهِا مِنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهَا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهَا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهُا مُنْهِا مُنْهُا مُنْ

کیاتم نہیں دیکھتے کہ ہم نے اپنے ہاتھوں سے جومخلوق بنائی ہے ان میں سے ہم نے ان کے فائدہ کے لیے چو پائے بھی بنائے ہیں جن کے بیما لک ہیں (اور ہم نے ان چو پایوں کوان کے تالع کر دیا ہے 'موان میں سے بعض ان کی سواریاں ہیں اور بعض کو وہ کھاتے ہیں (

اوراللہ نے تمہارے نفع کے لیے چو پائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گری کے لباس ہیں اور بھی بہت منافع ہیں اور بعض چو پائے تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور ان چو پاؤں میں تمہارے لیے حن و جمال ہے جبتم شام کو چرا کر لاؤاور جب صبح چرانے لیے جاؤں اور وہ تمہارا سامان ان شہروں تک اٹھا کر لے جائے ہیں جہاں تم بغیر مشقت برداشت کیے خود نہیں جاستے تھے جائے تمہارار بہت شفق اور نہایت مہر بان ہے اور اس نے گوڑوں کو اور گدھوں کو بیدا کیا تا کہتم ان پرسوار ہوئا اور وہ باعث زینت ہوں اور ان چیزوں کو بیدا کیا جن کوتم نہیں اور وہ باعث خری کوتم نہیں حائے ق

وَالْاَنْعَامَ خَلَقَهَا آنَكُوْ فِيْهَادِفْ ثُرَّمَنَا فِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُوْنَ وَلَكُوُ فِيْهَاجَمَاكُ حِيْنَ ثُرِيْحُوْنَ وَحِيْنَ شَرْحُوْنَ وَتَخْفِلُ اَثْقَالَكُوْ إلى بَكْسِالُّوْ تَكُوْنُوا اللِفِيْهِ الَّا بِشِقِ الْاَنْفُسِ إِنَّ مَبَّكُوْلَكُوْ وَثُلَّ رَحِبُهُ وَ وَنَا الْخِيْلَ وَالْمِفَالَ وَالْحِيْرَ لِتَرْكِبُوْهَا وَنِ يُنَاتًا عُوَيَعُلُقُ مَا لاَ ` تَعْلَمُوْنَ وَ (اَضَ ٨٠٥) ان آیات میں مولیقی کو پیدا کرنے کے بیٹوا کد بیان فرمائے ہیں کہتم ان پر سواری کرتے ہوان کا گوشت کھاتے ہوان کی کو اون اور بالوں سے لباس اور ٹو بیال بناتے ہوان کا جس و جمال دکھ کر تہمیں خوشی ہوتی ہے اور دو ہمبارے بار برداری کے کام آتے ہیں اور ان میں سے بعض کا تم دودھ پیتے ہواور بیتما فوا کداونٹ کے اشد باتی تمام جانوروں کی بنسبت بہت زیادہ ہیں کیونکہ اگر حلال جانوروں کے گوشت کھانے کا فائدہ دیکھا جائے تو اورٹ کا قائدہ دیکھا جائے تو اورٹ کا قائدہ دیکھا جائے تو اورٹ کا گوشت سب سے زیادہ ہوتا ہے اوراگر دودھ پیٹے کا فائدہ دیکھا جائے تو اورٹ کا قائدہ دیکھا جائے تو اورٹ کی فائدہ دیکھا جائے تو اورٹ کی فائدہ دیکھا جائے تو اورٹ کی فائدہ دیکھا جائے تو اورٹ کی معافر کو دیکھا جائے تو باز برداری کے فاؤل میں اورٹ سب سے زیادہ مسافت کو دیکھا جائے اور بیتائی علاقوں میں وزئ ہوں کہ ذریعہ تو کی جاتا ہے اور برداری کے فاؤل دی اورٹ مقرد کی ہے تیز اونٹ کی وقعت اور ایمیت ہوتی ہے ای وروں سے زیادہ ہو جو اٹھا تھا کو نظا قتل کرنے کی دیت سو اورٹ مقرد کی ہے تیز اونٹ کی وقعت اور ایمیت ہوتی کہ جائی جاتا ہے تیز سے بہت آسائی سے سدھایا جاتا ہے اور بہت اطاعت گر ارہ اس کی تکیل کی ری کو پیلو کرا ایک بی ہوتی ہوتا ہے اتا ہے اورٹ میں اس قدر چیز ان کی صفات ہیں جو تھا والے کو اس پر مجبور کرتی ہوتا کو اس کی تکیل کی ری کو کہ اس کی تحلی ہوتا ہے اورٹ میں اس قدر چیز ان کی صفات ہیں جو تھال والے کو اس پر مجبور کرتی ہیں اس قدر چیز ان کی صفات ہیں جو تھال والے کو اس پر مجبور کرتی ہوتا ہوتا ہے اورٹ میں اس کی خال کی خال کی خال کی کہ کو کہ میں میانی کے اس کی خال کی خال کی خال کی کہ کو کہ میں بنائی۔

آسان بہاڑ اور زمین میں نشانیاں

اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی سٹون کے اتن عظیم حیت بنا دی ہے جو پوری روئے زمین کواحاطہ کیے ہوئے ہے اور اس میں بے شار ستاروں کی قدیلیں روثن کر دی ہیں' جوصحراؤں' بیابانوں اور سمندروں میں اندھیری رات کے متافروں کی رہ نمائی کرتی ہیں' برسہابرس سے یہ نظام یونہی طر نے واحد پر قائم ہے' کہا بیاللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی تو حید پرایک روش دلیل نہیں ہے۔

الغاشيه: ١٩ ميں فر مايا: اور پېاڑوں کو کہوہ کيے نصب کيے گئے ہيں O

زمین میں ان پہاڑوں کونصب کیا گیا' بیرندادھراُدھر ملتے ہیں نہ تھکتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ان پہاڑوں کے اندر معدنی دولت کے ذخائر رکھے ہیں ان میں سونا اور چا ندی ہے لو ہااور تانبا ہے کوئلہ ہے اورانسانی ضروریات کا سامان ہے۔

الغاشيد: ۲۰ مين فرمانا: اورزمين كوكدوه كيے يصيلاني كئي ہے ٥

ان مٰدکورنشانیوں میں باہمی مناسبت

الله تعالی نے اپی تخلیق اور اپنی توحید پر دلائل کا ذکر کرتے ہوئے اونٹ آسان پہاڑوں اور زمین کا ذکر فرمایا ہے اور حاروں کے ذکر میں کوئی مناسبت ضروری ہے۔

اس مناسبت کی تفصیل یہ ہے کہ قر آن مجید لغتِ عرب پر نازل ہوا ہے اور عرب عموماً صحراؤں میں سفر کرتے تھے اور صحرا میں بالکُل تنہا ہوتے تھے اور جب انسان تنہا ہوتا ہے تو وہ اردگرد کی چیز وں پرغور وفکر کرتا ہے سب سے پہلے وہ اپن سوار کی اونٹ کی طرف دیکھتے تو ان کواس میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کے عجائب اور اسرار دکھائی دیتے 'وہ اس سے حاصل ہونے والے فوائد اور منافع پرغور کرتے اور جب وہ او پرنظر اٹھاتے تو ان کو آسان کے سوا کچھنظر ندآتا اور وہ اس بے ستون وسیعے وعریض بلند نیل حجیت کود کھ کر حیران ہوتے 'اور جب وہ اپنے دائیں اور بائیں دیکھتے تو ان کو پہاڑنظر آتے اور جب وہ اپنے نینچود کھتے تو ان کوپھیلی ہوئی زمین نظر آتی اور یہی وہ موقع تھا کہ جب وہ ان چیزوں کے اسرار اور منافع پرغور وفکر کرتے تو ان پر لازم تھا کہ وہ اس غور وفکر کے بعد اللہ تعالیٰ کی تخلیق اور اس کی تو حید پر ایمان لے آتے 'سواللہ تعالیٰ نے انسان کےغور وفکر کرنے کے لیے النا حیاروں چیزوں کا ایک ساتھ ذکر فرمایا۔

الله تعالی نے خوب صورت چیزوں سے اپنی تخلیق اور تو حید پر کیوں استدلال نہیں فر مایا؟

اللہ تعالیٰ نے انسان کے حسن و جمال اور سونے اور چاندی ہے اپی تخلیق اور تو حید پر استدلال نہیں کیا کیونکہ جب انسان کی حسین وجمیل خاتون کو یا کسی خوب صورت مردکو دیکھتا ہے تو اس کی توجہ اس کے فوا کد اور ممنافع اور اس کے اسرار اور اس کی حسوں کی طرف خمیس ہوتی ہے بلکہ وہ اس کے حسن سے متاثر ہو کر اپنی جنسی تسکین کے متعلق سوچنے لگتا ہے اور اس پر شہوائی جذبات غالب آ جاتے ہیں اسی طرح جب وہ سونے چاندی کی دھاتوں اور لہلہاتے ہوئے سر سنر اور شاداب باغات کی طرف جذبات غالب آ جاتے ہیں اسی طرح جب وہ سونے چاندی کی دھاتوں اور لہلہاتے ہوئے سر سنر اور شاداب باغات کی طرف کو دکھے کر ان کو کھانے کے متعلق حجو ہزیں بناتا ہے اور اس کو مید خیال نہیں آتا کہ اس کے خالق نے ان چیزوں میں کیسے اسرار اور حکمتیں رکھی ہوئی ہیں اس کے برخلاف جب انسان اونٹ آسان پہاڑوں اور زمین کو دیکھتا ہے تو اس کے دل میں شہوائی خیالات نہیں آتے وہ اونٹ کو دیکھ کرسوچتا ہے کہ اس بہ ظاہر بے ڈھنگے جانور میں گئے منافع اور فوا کہ ہیں آگر اللہ تعالیٰ شہوائی خیالات نہیں آتے وہ اونٹ کو وہ اس بے آب و گیاہ صحراکی جیور کرتا کی نظر آسان کی طرف اٹھی ہوئی وہ وہ اس کی خور کرتا ہے خون ان کی وہ عتوں پرغور کرتا ہے خون ان کی وسعت پر جران ہوتا ہے بہاڑوں کی ہیب سے متاثر ہوتا ہے اس پھیلی ہوئی ذمین کی وسعتوں پرغور کرتا ہے خوض ان کی وسعت پر جران ہوتا ہے بہاڑوں کی ہیب سے متاثر ہوتا ہے اس پھیلی ہوئی ذمین کی وسعتوں پرغور کرتا ہے خوض ان کی وسعت پر جران ہوتا ہے بہاڑوں کی ہیب سے متاثر ہوتا ہے اس پھیلی ہوئی ذمین کی وسعتوں پرغور کرتا ہے خوض ان

الغاشيه: ٢١ مين فرمايا سوآپ فيحت كرتے رہے آپ ہى نصيحت كرنے والے ہيں ٥

اللہ تعالیٰ نے آپی تخلیق تو حیداور قیامت پر دلائل ذکر کرنے کے بعد فر مایا 'سوآپ نسیحت کرتے رہے' آپ ایمان لانے کی ترغیب پر ثواب کی بشارت دیں گے اور جو کفر پر اصرار کرے گا'اس کوعذاب سے ڈرائیں گے اور اگر کفار آپ کی مخالفت کرتے ہیں اور آپ کوایڈ اء پہنچاتے ہیں تو آپ اس پرصبر کریں'اب آپ ہی نشیحت کرنے والے ہیں کیونکہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی تو مبعوث نہیں کیا جائے گا'نوت اور رسالت آپ پرختم ہو چکی ہے۔

الغاشيه: ۲۲ میں فرمایا: آپ ان ( کافروں) کو جبراً مسلمان کرنے والے نہیں ہیں 0

<u>جریہ کے نظریہ کا باطل ہونا</u>

اسمضمون كى ديكرآ يات سيوين:

وَمَّاَ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَيِّالٍ<sup>الْ</sup> . (نَ:٣٥)

وَلَوْشَاءَ مَ بُك لَا مَن مَنْ فِي الْأَرْضِ كُلُّهُمْ

جَسِيْعًا ﴿ أَنَّا نُتَ تُكْرِهُ النَّاسَ حَتَّى كُونُوْ امْؤُ مِنِينَ ٥

(پونس:۹۹)

اورآپ ان پر جر کرنے والے نہیں ہیں۔

اوراگر آپ کارب جاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ سب

کے سب ایمان لے آتے 'تو کیا آپ لوگوں پر زبردی کریں گے حیٰ کہ دہ سب مؤمن ہوجائیں O

نی صلی اللہ علیہ وسلم میہ چاہتے سے کہ تمام مشرکین مؤمن اور مؤحد ہو جائیں اور آپ کی اُن تھک تبلیغ کرنے کے باوجود ان کے ایمان نہ لانے ہے آپ بہت رئیدہ اورغم گین ہوتے سے اللہ تعالیٰ نے آپ کے رنج کے از الہ اور آپ کی تسلی کے ، لیے یہ آیات نازل فر اکنیں کہ اگر آپ کا رب چاہتا تو روئے زمین کے تمام لوگ ایک ساتھ ایمان لے آتے 'لیکن اللہ سجانہ

جلددواز ذهم

نے ایسانہیں چاہا کیونکہ سب لوگوں کو جرا مؤمن بنا دینا'اس کی حکمت اور مسلحت کے خلاف ہے کیونکہ اللہ تعالی نے انسان کو حق اور باطل میں تمیز کرنے کے لیے عقل دی ہے اور اس کو اختیار عطا فر مایا ہے وہ چاہتا ہے کہ انسان اپنی عقل سے کھوٹے کھرے کو پر کھر کراپنے اختیار سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت'اس کی تخلیق'اس کی تو حید اور اس کی قدرت اور اس کی حکمت پر ایمان لائے۔اس آیت میں فرقہ جریہ کا روہے 'جو میہ کہتا ہے کہ انسان کو کسی چیز کا اختیار نہیں ہے'انسان کا مؤمن ہونا یا انسان کا کافر ہوتا'یا انسان کا نیک اور صالح ہوتا'یا اس کا فاس اور فاجر ہوتا'سب اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے اور انسان اپنے تمام افعال میں مجبود محض ہے۔ان کا پینظر میہ بداہۃ باطل ہے'اگر ایسا ہوتو دنیا میں رسولوں کو ہدایت کے لیے بھیجنا اور جنت اور دوز ن کو پیدا کرنا اور جزاء اور مزاکا نظام بنانا میں سب عبث اور بے فائدہ ہو جائے گا۔

الغاشیہ:۲۴ یس میں فرمایا: گرجوتی سے پشت پھیرے اور کفر کرے 0 تو اللہ اس کو بہت بڑا عذاب وے گا0 بہت بڑھے عذاب کا محمل

اگرآپ کی پرزور تبلیغ کے باوجود بیلوگ ایمان ندلائیں تو آپ سے ان کے ایمان ندلانے پر سوال نہیں کیا جائے گا'لیکن جوان بیل سے پشت پھیرے گا تو اللہ سجانداس کو بہت بڑا عذاب دے گا اور وہ دوزخ کا عذاب ہے دوزخ کے عذاب کو بہت بڑا عذاب اس وجہ سے فرمایا ہے کہ کفر کا عذاب مجرد فتق کے عذاب سے بہت بڑا ہے جسیا کہ اس آیت میں فرمایا:

وكنْدْنِيقَنْهُ وَمِنَ الْعَدَابِ الْأَدْنَى دُوْنَ الْعَدَابِ عَلاوه ضروركم درجه كا

الْكُنْ بِرِلْعَلْهُ وَيُرْجِعُونَ (البحره: ٢١) عذاب عِلَما مُن كَتاكه وه (كفر ع) بلك آئي

بڑے عذاب سے مراد دوزخ کا عذاب ہے اور اس ہے کم درجہ کے عذاب سے مراد ہے: دنیا کا عذاب جیسے دنیا میں بڑے دنیا میں جنگ کے اندر شکست سے دوچار ہونا 'سندری طوفان اور دریاؤں میں سیلاب آنا' زلز لے قط اور موذی بیاریوں میں مبتلا ہونا۔ دوزخ کے عذاب کو بہت بڑا عذاب کہنے کی دوسری وجہ بنے ہے کہ اس سے مراد ہے: دوزخ کی آگ کا سب سے نچلا

الغاشیہ:۲۱\_۲۵ میں فرمایا: بےشک ہماری ہی طرف ان کالوٹنا ہے 0 پھر بےشک ہم پر ہی ان کا حساب ہے 0 کفار اور مشرکیین کوعذاب دینا کیوں ضروری ہے؟

ان آ یوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسلی دی گئی ہے کہ ہمر چند کہ مشرکینِ مکہ آپ کی نبوت کی تکذیب کرتے ہیں اور آپ کی رسالت کا اٹکار کرتے ہیں آپ کا نداق اڑاتے ہیں آپ پر آ وازیں کتے ہیں اور آپ پر طعن اور تشنیع کرتے ہیں اور آپ کو طرح طرح کی ایذاء پہنچاتے ہیں لیکن بالآخریہ ہماری طرف لوٹ کر آئیں گئے پھر ہم ان کا حساب لیس گے اور ان کو قرار واقعی مزادیں گے۔

ایک سوال بیہوتا ہے کہ کفار سے حساب لیما اور ان کو مزادینا اللہ تعالیٰ کاحق ہے کیکن بیضروری نہیں ہے کہ مالک اپنا حق وصول کرئے مالک اپنے حق کومعاف بھی تو کرسکتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ مزا کومعاف کرنا صرف مؤمنین کے ساتھ خاص ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں کفار اور مشرکین کی مزا کو نہ معاف فرمائے گا اور نہ ان کی مزا میں تخفیف فرمائے گا ' کیونکہ دنیا میں وہ ان کو دائمی مزا کی خبر دے چکا ہے اب اگر اس مزا کے خلاف ہوتو اس کی خبر کذب اور جھوٹ ہوگی اور کذب اور جھوٹ اللہ تعالیٰ پرمحال ہے اس لیے کفار اور مشرکین کی مزامیں تخفیف ہونا یا ان کی مزاکا ساقط ہونا بھی محال ہے۔

نیز کفار سے حساب لینا اوران کوعُذاب دینا اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا ہے اور اس میں حکمت نیے ہے کہ اللہ تعالیٰ انبیاء

علیہم السلام کی عزت اور وجاہت کو ظاہر فرمائے گا کہ جن کافروں اور مشرکوں نے دنیا میں انبیاء علیہم السلام کے پیغام کومستر دکر دیا تھا اور اور مسالت کی تکذیب کی تھی وہ آج کس قدر ذلت اور خواری کے عذاب میں مبتلا ہیں 'سوقیامت کے دن اللہ سجانہ کفار کو عذاب میں مبتلا کر کے انبیاء علیہم السلام کے مقام کو بلند فرمائے گا اور اللہ تعالی ان کافروں اور مشرکوں سے انتقام لے گا'جو و نیا میں اپنے خود ساختہ خداؤں کو اللہ تعالی کی ذات اور صفات اور اس کے استحقاق عبادت میں شریک کرتے رہے ہے۔

رب العلمين! ہم کواس حماب اور عذاب سے محفوظ رکھنا اور ہمیں اپنے محبوب سیدنا محمر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ دسلم کی شفاعت سے بلاحساب و کتاب جنت الفردوس عطا فرمادینا 'ہم اس انعام کے لائق تو نہیں لیکن آپ بہت کریم ہیں اور یہ آپ کے کرم سے پچھے بعید نہیں ہے ۔ آئین یارب الحلمین سے پچھے بعید نہیں ہے۔ آئین یارب الحلمین سور ق الغاشمہ کی تحکیل

الحمد للدرب العلمين! آج ۳۰ شعبان ۱۳۲۱ه/۵ اکتوبر ۲۰۰۵؛ به روز بده سورة الغاشيه کی تفسیر مکمل ہوگئ رب العلمين! اپنے کرم سے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفسیر بھی مکمل کرا دین اور میری تمام تصانیف کو قیامت تک شائع موغوب اور فیض آفریں رکھیں اور میری اور میرے والدین کی میرے قرابت داروں کی میرے اسا تذہ احباب اور تلافدہ کی اس کتاب کے ناشر اور معاونین اور قارئین کی مغفرت فرمادیں۔ آھن یا رب العلمین

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وعلى ازواجه وذرياته وأمته اجمعين.



نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة الفجر

بورت كانام اوروجه كش

اس سورت کا نام الفجر ہے' کیونکہ اس سورت کی پہلی آبیت میں' الفجر'' کا لفظ مٰدکور ہے اور وہ آبیت رہے: فچر کی فتم (اوروس را توں کی (فتم )(

وَالْفَجْرِلْ وَكِيالِ عَشْرِلْ (الْفِر:١٠١)

اس سورت کا ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ا ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۹ ۸ ہے۔

حضرت ابن عباس محضرت عبدالله بن زبیراورحضرت عائشہرضی الله عنهم ہے روایت ہے کہ سورۃ الفجر مکہ میں نازل ہوئی

ا مام نسائی حضرت جابر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے معاذ! کیاتم فتنه و النه والعلم و من النام و و النام و النه و النه و النه و النه و النه و النه و النام و النام و النام و النام و يغشى "؟\_ (سنن نسائي رقم الحديث ١٩٩٧)

سورة الغاشيه كے ساتھ الفجر كى مناسبت

سورۃ الغاشیہ میں لوگوں کی دوقتمیں بیان فرمائی تھیں: مؤمنین اور کا فرین وہ لوگ جن کے چبرے ذکیل ہوں گے اور وہ لوگ جن کے چپرےخوش وخرم اور بارونق ہوں گئے اور اس سورت میں متعدد کم راہ فرقے بیان فرمائے ہیں ہم راہ اور کفار میں سے عا داور شمود اور فرعون کا ذکر فر مایا ہے اور ہدایت یافتہ لوگوں میں سے مؤمنین شاکرین کا ذکر فر مایا ہے گویا کہ دونوں سورتوں میں وعداور وعید کا ذکر ہے۔

دومری مناسبت سیہ کے سورۃ الغاشیہ میں اپنی تخلیق اور توحید پر استدلال کرتے ہوئے فرمایا تھا:

کیا بہلوگ اونٹ کونہیں و کیھتے کہ اس کو کیسے بنایا گیا ہے 🖰 أَفَلَايَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِي كَيْفَ خُلِقَتْ ٥

(الغاشه: ۱۷)

اوراس سورت میں اس طرح استدلال فرمایا ہے: ٱلَّهْ تَرَكَّيْفَ فَعَلَ مَا بُكَ بِعَادٍ ﴿ (الْفِر:١).

کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قوم عاد کے - ساتھ کیسامعاملہ کیا؟ ٥

سورة الفجر كےمشمولات

🖈 🛚 الفجر:۵۔امیںاللہ نے فجر کی ذوالحجۃ کی دس راتوں کی اور جفت اور طاق کی قتم کھا کرفر مایا ہے کہ کفار کوضرور بہضرورعذا ب

جكددوازدتهم

تبيان القرآن

ہوگا۔

کے الفجر ۱۳۱۲ میں کفار کی بعض ظالم قوموں کا ذکر فرمایا ہے جیسے عاد شمود اور قوم فرعون اور یہ بتایا ہے کہ ان کی سرشی کی وجہ سے ان پرعذاب نازل کیا گیا۔

انفجر: ۲۰۔ ۱۵ میں بیر بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو زندگی میں خیر اور شراور ننگی اور کشادگی میں مبتلا کیا ہے اور کسی انسان کا کے پاس زیاوہ نعمتوں کا ہونا اس پر دلیل نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ مقبول اور معزز ہے اور نہ کسی انسان کا فقروفاقہ میں مبتلا ہونا اس پر دلیل ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ناپند اور مبغوض ہے۔

الفجر :٢٣- ٢١ مين قيامت كي بولناك مناظر بيان فرمائ بين-

کے الفجر: ۲۲ یہ ۲۳ میں بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن لوگوں کے دوفر تے ہوں گے: کامیاب اور ناکام بد بخت اور نیک بخت۔

الفجر: ۲۰۰ – ۲۷ میں بتایا ہے کہ مؤمن قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عظیم نعتوں کو جنت میں حاصل کررہے ہوں گے۔
 سورۃ الفجر کے اس مخصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اب اللہ تعالیٰ کی تابید اور اس کی توفیق سے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔

رب العلمين! مجھاس سورت كے ترجمه اورتفير ميں حق اور صدق پر قائم ركھنا اور باطل ہے مجتنب ركھنا۔ (آمين)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۳۰ شعبان ۱۳۲۱ه/۱۵ کتو بر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ - ۳۰۰۱۰





جلدودازدتهم

# یاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گیO اور آپ کا رب جلوہ فرما ہوگا اور فرشتے صفہ طرح کوئی عذاب نہ دے گا O اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا O اے الم منه! ٥ تو اين دب كى طرف اس حال ميں لوث جا كد تو اس سے راضى وہ تھ سے راضى ٥ پھرتو میرے نیک بندول میں داخل ہو جاO اور میری جنت میں داخل ہو جاO

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اور فجر کی قتم 0 اور دس راتوں کی 0 اور جفت اور طاق کی 0 اور رات کی جب وہ کر زے 0 بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بردی قتم ہے 0 (افجر: ۱۵)

ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے فجر وس راتوں جفت اور طاق اور گزرنے والی رات کی قسم کھائی ہے عرص بین چیزوں کی قسم کھاتے ہیں جوان کے نزد یک عظمت والی ہوتی ہیں اللہ تعالی نے ان چیزوں کاقتم کھا کر بیظاہر فرمایا کہ یہ چیزیں اللہ تعالی كنزد كي عظمت والى بين اوريه چيزين إس ليعظيم بين كهان چيزون مين الله تعالى كتخليق اورتو حيد پر دائل بين اور څلوق پر واجب ہے کہوہ ان نعمتوں پراللہ تعالیٰ کاشکرادا کرے۔

جلددوازدتم

تبيار ا**لقر**آر

اس آیت میں فجر سے کون می فجر مرادہے؟ اس میں مفسرین کے متعدداقوال ہیں امام رازی نے ان تمام اقوال کو جمع کرلیا ہے ہم یہاں پران اقوال کا تفصیل سے ذکر کر رہے ہیں: الفچر سے مرادم عروف صبح ہے اور اس کی فضیلت

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے ذکر کیا ہے کہ فجر سے مراد معروف میں ہے اور وہ میں صادق کا میں کا ذہب سے پھٹ کر نمودار ہونا ہے اس وقت رات ختم ہو جاتی ہے اور روشی کھیل جاتی ہے اور انسان خیوان پرندے اور وحشی جانور سب اپنے اپنے رزق کی تلاش میں نکل جانے ہیں اور اس میں اس کی مثال ہے جب مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر کھڑے ہوں گئ سواس میں غور وگر کر کے اس وقت کو یا دکرنا جا ہیے میں کے وقت کی اہمیت کی وجہ سے اللہ تعالی نے متعدد آیات میں میں کا ذکر فرا ا

اور منج کی قتم! جب روش ہوجائے ○ اور منج کی قتم! جب وہ طلوع ہوجائے ○ وَالصُّبْحِ إِذَا ٱسْفَى ﴿ (الدرْ:٣٣)

وَالصُّبُومِ إِذَا تَنفُّسُ لِ (اللَّورِ:١٨)

الله تعالى في عن خالق موفى يراني مدح فرمائى ب:

وه صبح كوتكا لنے والا ہے۔

فَالِقُ الْإِصْبَاحِ أَ (الانعام:٩٦)

دوسرا تول سے ہے کہالفجر سے مرادنمازِ فجر ہے اور اللہ تعالٰی نے نمازِ فجر کی اس لیے تنم کھائی ہے کہ وہ دن کے شروع میں پڑھی جاتی ہے اور اس میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوجاتے ہیں' جیسا کہ اس آیت میں ہے:

ب شک فجر میں قرآن پر صنے پر (فرشتے) ماضر موت

اِتَ قُرْانَ الْفَجُرِكَانَ مَشْهُودًا ١

(ی امرائیل:۷۸) پین ۱

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ تمہارے پاس رات اور دن کے فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے آتے رہے ہیں اور فجر کی نماز میں ہم ہوجاتے ہیں گھر جوفر شتے ساری رات تمہارے ساتھ رہے ہے وہ فجر کے وقت آسان پر جاتے ہیں ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے بہت زیادہ جانے والا ہے ہم نے میرے بندوں کوکس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں: جب ہم نے ان کوچھوڑ اتو وہ (فجر کی) نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس آئے تھے تو وہ (عصر کی) نماز پڑھ رہے تھے۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ۵۵۵ صبح مسلم رقم الحديث: ١٣٣٧ منن نسائي رقم الحديث: ٢٨٧ أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٧٠٠ )

تيسراقول بيه ہے كه فجر سے مرادمعين فجر ہے گھراس كى تعيين ميں متعدداقوال ہيں وہ حب ذيل ہيں:

'و الفجر'' سے مراد یو م<sup>ن</sup>حرکی <sup>صبح</sup> اور اس کی فضیلت میں احادیث

اس سے مزاد ہو م نم لیعیٰ دس دوالح کی فخر ہے کیونکہ مناسک جے ملتِ ابراہیم کے خصائف میں سے ہیں اور عرب قح کو ترک نہیں کرتے سے اوروہ عظیم دن ہے جس میں مسلمان اپنی قربانی ادا کرتے ہیں جیسا کہ اس آیت میں ہے:

اورہم نے ایک برا ذبیحاس کے فدید میں دے دیا 0

وَفَكَانِينَهُ بِلْإِنْجِ عَظِيْمٍ ﴿ (الفَفْد: ١٠٤)

يوم نحركي نضيلت مين حب ذيل احاديث بين:

حضرت الحن بن علی رضی الله عثمابیان کرتے ہیں کہ ہمیں رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے بیتکم دیا کہ ہم اس دن سب سے محدہ لباس پہنیں ادر سب سے اچھی خوشبولگا ئیں ادر سب سے فرید قربانی کریں جوہمیں میسر ہو گائے سات افراد کی طرف سے

علددواردتم

46

اور اونٹ سات افراد کی طرف ہے اور بلند آواز ہے تکبیر پڑھیں اور ہم طمانیت اور وقار ہے رہیں۔

( بمتح الكبيرج علم عهو المستدرك جهر مهم " شعب الإيمان جهم الزوائد جهم من "منز العمال ج دس ٢٢٠)

حفزت جابر بن عبدالله وضى الله عنهما بيان كرتے بيل كه ني صلى الله عليه وسلم كي پاس سرمكى رنگ كي سيناهوں والدو برے برے خصى مينٹر ھے تھے آپ نے ان بيس سے ايك كولٹا كرعرض كيا: "بسم الله و الله اكبو" اے اللہ ايم كم كی طرف سے ہے پھر دوسرے كولٹا كرعرض كيا: "بسم المله و المله اكبو" بي همداوراس كى اس امت كى طرف سے ہے جس نے تيرى تو حيدكى گواى دى اور مير بے تيليغ كرنے كى گواى دى۔

(مندابویعلیٰ ج سوس ۲۳۷ اکسنن الکبری کلیبیتی ج وس ۲۲۸ مجمع الزواندج سوس۳۲ المطالب العالیہ ۳۲ س۳۸۳)

حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اے فاطمہ! کھڑی ہواورا پی قربانی کے سامنے حاضر رہو کیونکہ اس کے خون کے پہلے قطرہ کے ساتھ تمہارے کیے ہوئے ہر گناہ کی مغفرت کر دی جانے گئ اور بہآیات پڑھو:

بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری زندگی اور میری موت الله رب الغلمین کے لیے ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اس کا حکم ویا گیا ہے اور میں مسلمانوں میں سب سے پہلا

اِتَ صَلَاقِيْ وَشُكِى وَمَحْيَاى وَمَمَانِيْ يِتْهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ كَلاشَرِيْكَ لَهُ وَبِيْلِكَ أُمِرْتُ وَاَنَا ٱوَّلُ الْمُسْلِمِیْنَ (الانعام: ١٩٣١)

يول 🔾

میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! یہ بشارت صرف آپ کے اور آپ کے اہل بیت کے لیے خاص ہے اس کے مصداق آپ بیں یا تمام مسلمان بیں؟ آپ نے فرمایا: بلکہ یہ بشارت تمام مسلمانوں کے لیے عام ہے۔(اکال ابن عدی تاس ۱۳۳۲ مسا کتاب الدعاللطر انی ج مص ۱۳۳۲ المسعد رک ج مس ۲۲۲ السن الکبری للمبیقی جوس ۲۸۳ مجمع الزوائدج معن ۱۷)

ان احادیث کی اسانید ضعیف ہیں لیکن چونکہ فضائل اعمال میں سند ضعیف کے بھی ساتھ بھی احادیث معتبر ہوتی ہیں اس لیے ہم نے ان احادیث کو درج کیا ہے۔

''الفُجو'' ہے مراد ذوالحبہ کی صبح اور اس کی فضیلت میں احادیث

معین فخر میں دوسرا قول میہ ہے کہ اس فخر ہے مراد ذوالحجہ کی صبح ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہی دیں را توں کا ذکر ہے اور یہ اس عظیم عبادت کے مہینہ کا پہلا دن ہے ذوالحجہ کے مہینہ کے فضائل میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: دنوں اور مہینوں کا سردار رمضان کامہینہ ہے اور سب سے زیادہ عزت والامہینہ ذوالحبہ ہے۔

(شعب الائمان جهص ۱۵ مجمع الزوائد جهوس ۱۲۰ کنز العبال ج ۸ س ۸۲ م

''الفجر''<u>سے مراد ماہ محرم کی صبح اور اس کی فضیلت</u> میں احادیث

اس سلسلہ میں تبیر اقول میہ ہے کہ اس سے مراد ماہ محرم کی صبح ہے کیونکہ وہ ہر سال کا پہلا دن ہے ماہِ محرم کی فضیات میں حسب ذیل احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی البدعنها'' وَالْفَحْدِنِ وَكِيالِ عَشْرِنَ '' (الفراء) کی تغییر میں فرماتے تھے: فجر سے مراد محرم کی صبح ہے جوسال کی پہلی فجر ہے۔ (شعب الایمان جاس ۱۱ نضائل الإوقات ص ۴۲۷)

تبيار القرآن

حصرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فریایا: رمضان کے مہینہ کے بعد سب سے افضل روز ہے اللہ کے مہینہ محرم کے روز ہے ہیں اور فرض نماز کے بعد سب سے افضل نماز رات کی نماز ہے۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۱۲۳۳ سنن ابوداؤ در قم الحدیث: ۲۳۲۹ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۳۸ سنن آباد کی فضیلت میں احادیث ''و لیال عشس ''سے مراو ذوالحج کے وس ون اور ان کی فضیلت میں احادیث

دش راتوں سے مراد ذوالحجہ کے دس دن ہیں کیونکہ ان دنوں میں مسلمان حج کے افعال میں مشغول ہوتے ہیں اور ان دس دنوں میں نیک اعمال کی فضیلت میں یہ کشرت احادیث ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فرماًیا: جن وس راتوں کی الله تعالی نے قتم کھائی ہے اس سے مراو ذوالجے ہی وس را تیس بیں اور جفت سے مراد قربانی کا دن ہے اور طاق سے مراد یوم عرفہ ہے۔ (شعب الایمان ۲۲۵ س۲۵۵ نضائل الاوقات ۲۳۰۰۰) حضرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرنایا: ''عشو (لمیال)'' قربانی کے (مہینہ کے) دس دن ہیں اور ''المو تو'' یوم عرفہ ہے اور 'المشفع'' یوم المحر ہے۔ (منداحہ جس ۳۲۸) المتدرک جسم ۲۲۰)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ذوالحجۃ کے دس دنوں میں نیک عمل کرنے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے بوچھا: یارسول اللہ!اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ہے 'مسلمانوں نے بوچھا: یارسول اللہ!اللہ کی راہ میں جہاد کرنا بھی نہیں ماسواس کے کہ کوئی شخص جہاد کے لیے جانے اور اس کی جان بھی شہید ہوجائے اور اس کی جان اور مال میں سے کوئی چیز شاونے۔

(صحیح ابناری رقم الحدیث: ۹۱۹ منداحرج اص۱۳۳ بی سواای سنن ابوداو در قم الحدیث: ۱۳۴۹ سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۳۰۵)
حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان وی دنوں میں الله تعالیٰ کو
نیک عمل کرنا جننا پیند ہے اور جننا اس کے نزدیک ان دنوں میں نیک عمل افضل ہے اور کسی دن میں نہیں ہے تم ان دنوں میں
ہے کشرت' لا الله الا المله "پڑھواور" المله الحبو" پڑھو' کیونکہ پہلیل "تکبیر اور الله کے ذکر کے ایام بیں اور ان ایام میں نیک عمل
کاسات سوگنا اجرویا جاتا ہے۔ (شعب الا بحان جسم الا اس حدیث کی سند ضعیف ہے) "

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: دوالجۃ کے دس دنوں سے زیادہ کی اور دن میں عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پندنہیں ہے ان میں سے ہردن میں روزہ رکھنا ایک سامل کے روزوں کے برابر ہے اور اس کی راتوں ہیں سے ہردات میں قیام کرنالیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہے۔

(سنن ترزي كي رقم الحديث: ۷۵۸ سنن ابن ماجير قم الحديث: ۲۸۱ اشترح السنة رقم الحديث: ۲۱۱۷)

حضرت عائشهرضی الله عنها بیان کرتی بین که بین که بین نے ان دی دنول کے علاوہ بھی دی دن (نقلی) روز بے رکھتے ہوئے شہیں و یکھا۔ (سنن ابوداؤرقم الحدیث: ۱۳۳۹ سنن ترزی رقم الحدیث: ۵۹ کاسنن نسائی رقم الحدیث: ۱۸۷۳ سے ابن حبان رقم الحدیث: ۳۵۹۹ سنداحد جامی ۱۲۳ سندام

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ان دس دنوں کے علاوہ الله تعالیٰ کے مزد یک کوئی دن زیادہ عظیم اور زیادہ محبوب نہیں ہے سوتم ان دس دنوں میس زیادہ سے زیادہ 'لا المه الا المسلّم ، الله اکبو ''اور ''الحمد لله '' پڑھو۔ (منداحہ عص ۱۳۱۰۔ ۵ مصنف این الی شیبرج مس ۳۳۳ اس مدیث کی مندضعف ہے)

ان احادیث میں ذوالحجہ کے ابتدائی دیں دنوں میں جواللہ تعالیٰ کے ذکر کرنے کی نضیلت ہے اس کی تابید اس آیت میں

اوران مقررہ دنوں میں اللہ کے نام کا ذکر کریں۔

وَيُفْكُرُوااسْمَاللَّهِ فِي آيَّاهِ مَّعْلُوْمْتٍ.

·(13:11)

''ایام معلومات''سے مرادُ ذرج کے ایام لینی ایام تشریق بیں جو یوم النحر اور اس کے بعد دودن بیں لینی ۱٬۱۱٬۲۱زوالحج عام طور پر''ایام معلومات''سے عشرہ ذوالحجراور''ایام معدو دات''سے ایام تشریق مراد لیے جاتے ہیں۔ قاند کُرُو اللّهُ فِی آیامِ مَعْدُ وُدلیتِ طُر (الِقرہ:۲۰۳) اور ان گنتی کے چند دنوں میں اللہ کا ذکر کرو۔

اس سے مرادیہ ہے کہ ایام تشریق میں برآ واز بلند تجبیرات پڑھی جائیں لینی 'اللّٰه اکبر' اللّٰه اکبر' الله اکبر' لا الله الله والله اکبر والله الحمد''۔

''ولیال عشر ''سے مرادمحرم کے دس دن اور ان کی فضیلت میں احادیث

دس را توں کی دوسری تفییر بیہ ہے کہ اس سے مرادمحرم کے ابتدائی دس دن ہیں جن میں دس محرم نوم عاشوراء بھی شامل ہے اور ان دنوں کی فضیلت میں بھی احادیث ہیں:

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر پوچھا: یارسول اللہ! مجھے ہتا ہے کہ اگر میں رمضان کے بعد کسی مہینہ میں روزے رکھوں تو کس مہینہ میں روزے رکھوں؟ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرتم رمضان کے بعد کسی مہینہ میں روزے رکھٹا جا ہتے ہوتو محرم کے مہینہ میں روزے رکھو کیونکہ وہ اللہ کا مہینہ ہے اس مہینہ میں اللہ تعالی نے ایک قوم کی تو برقبول کی تھی اوروہ اس مہینہ میں دوسروں کی تو برتھی قبول فرمائے گا۔

«(سنن ترذى دقم الحديث: ٣١ عُ مند احدج اص ١٥٥ ا ١٥٠)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ان سے یوم عاشوراء (دس محرم) کے روزے کے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول الله صلی الله علیه دسلم کو یوم عاشوراء کے سواروزہ رکھنے کے لیے کسی ایسے دن کو تلاش کرتے ہوئے نہیں دیکھا جس کی اور دنوں پرفضیلت ہواور یوم عاشوراء کے علاوہ رمضان کا مہینہ۔

(صحح النفادي رقم الحديث:٢٠٠١ سنن كبرى للبيتي جهص٢٠)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: عاشوراء کے دن انبیاء سابقین روزہ رکھتے شخ سوتم بھی اس دن روزہ رکھا کرو۔ (مصنف ابن ابی شیبرن ۴س اے ۱۴ اب کی سند میں ایک رادی ابراہیم ابھجری مشر الحدیث ہے۔ )

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم مدینہ آئے تو آپ نے ویکھا کہ یہودی یوم عاشورہ کا روز رکھتے ہیں کپس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے ان سے بوچھا جم کیوں اس دن روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا: اس دن الله عزوجل نے حضرت مولی علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کوغرق ہوئے نے بچات دی تھی اور فرعون کو اور اس کی قوم کوغرق کردیا تھا تو حضرت مولی نے اس دن شکر کا روزہ رکھا کہا ہیں ہم بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں تب رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس فرمایا: ہم تمہاری بنست حضرت مولی علیہ السلام کے زیادہ حق دار اور زیادہ قریب ہیں کپس رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے اس دن کا روزہ رکھا اور اس دن روزہ رکھنے کا تھم دیا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٠٠٣ من البوداؤرقم الحديث: ٢٣٣٣ منن نسائي رقم الحديث ٢٣٣٣ منن ابن ماجه رقم الحديث ١٤٣٣)

تبيان القرآن

## عاشوراء كي فضيلت ميں احاديث

امام احد بن حسين بيهتي متوفي ١٥٨٨ ه لكصفة بين:

امام آبن جوزی نے اس حدیث گو کتاب الموضوعات ج۲۵ ۲۰۲ مین سند کے ساتھ روایت کیا ہے اس کی سند میں محمد بن عبد اللهٰ بن فھز ار از صبیب بن افی حبیب ہے اور کہا کہ بیر حدیث بلاشک موضوع ہے جافظ سیوطی نے اس حدیث کو درج کرک کہا: اس کی سند میں آفت حبیب ہے۔

(اللها في المصنوعة عنه ١٥٥ على من محد الكناني التوني ٩٦٣ هذي من كوموضوع قرار ديائي تنزيد النروية الرفوية ٢٥٥ م امام ابن عدى اليي سندك ساته حضرت ابو جريره رضى الله عنه سن روايت كرت عي كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: جس في يوم عاشوراء مين اسينه ابل وعيال پروسعت كي الله تعالى سارا سال اس پروسعت ركھ گا۔

(الكامل لا بن عدى بي أي م الم المام عقيل في كها: اس كى سند مس سليمان مجبول بواور بيرحديث فير تحفوظ س

حافظ جلال الدين سيوطى اس حديث كمتعلق لكصة بين بين كهتا بون:

حافظ ابوالفضل العراقی نے اپنی امالی میں تکھا ہے کہ حضرت ابو ہر نیرہ کی بیر حدیث متعدد اسائید کے ساتھ مروی ہے اور ان میں ہے سے بعض اسائید کو حافظ ابوالفضل بن ناصر نے صحیح قر اردیا ہے اور اس حدیث کی سند میں جوسلیمان ہے اس کوامام ابن حبان نے شات میں قرار دنیا ہے کہ لیے حدیث امام بیبق نے شعب نے شات میں قرار دنیا ہے کہ بیر حدیث امام بیبق نے شعب الایمان میں روایت کی جاور حضرت ابن عمر کی حدیث امام بیبق نے الائمان میں روایت کی ہے اور حضرت ابن عمر کی حدیث امام بیبق نے کہا: ہر چند کہان احادیث کی اسانید ضعیف میں لیکن امام بیبق نے کہا: ہر چند کہان احادیث کی اسانید ضعیف میں لیکن جب بحض سندوں کو بعض سندوں کو بعض سندوں کو بعض سندوں کو بعض الایمان جسم ۲۵ سازوں کو بعض الایمان جسم ۲۵ سازوں کو بعض اللها کے اسان بیروث کا امام اس بیروث کا اساند الله المصنوعة جاس ۵۵ ہے۔ (شعب الایمان جسم ۲۵ سازوں کو بعض ادارالکت العامیہ بیروث کا ۱۲ سازوں کو الکت العامیہ بیروث کا ۱۲ اور الکت العامیہ بیروث کا ۱۲ سازوں کو بعض ۵۵ ہے دارالکت العامیہ بیروث کا ۱۲ سازوں کو بعض ۵۵ ہے دارالکت العامیہ بیروث کا ۱۲ سازوں کو بعض ۵۵ ہے ادارالکت العامیہ بیروث کا ۱۲ سازوں کو بیروث کا ۱۲ سازوں کو بیروث کی بیروث کا ۱۲ سازوں کو بیروث کا اسان کے اسان کو بیروث کا اسان کی بیروث کا ۱۲ سازوں کو بعد کی بیروث کا اسان کی بیروث کا اسان کی بیروث کا ۱۲ سازوں کو بیروث کا اسان کی بیروث کا اسان کی بیروث کا اسان کی بیروث کی ب

حصرت ابن عہاس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یوم عاشوراء کو روز ہ رکھو اور اس میں یہود کی مخالفت کرو'اس ہے ایک دن پہلے روز ہ رکھواوراس کے ایک دن بعد بھی روز ہ رکھو۔ (شعب الایمان قم الحدیث:۳۷۹۰) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فر مایا: نومحرم اور دس محرم کوروز ه رکھواوریہود کی مخالفت کرو۔

(شعب الايمان رقم الحديث: ٣٤٨٨)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے یوم عاشوراء کا روز ہ رکھا'اس نے گویا ایک سال کے روز ہے رکھے اور جس نے یوم عاشوراء کوصدقہ کیا اس نے گویا ایک سال صدقہ کیا۔

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اس ون اللہ تعالٰی نے ایک قوم گی تو یہ قبول کی تھی تم اس دن نماز پڑھواورروز ہ رکھو۔

حضرت ابن عباس رضی الند عنهما بیان کرتے ہیں کہ اس دن الند تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کی توبہ قبول فر مائی تھی' وہب بیان کرتے ہیں کہ الند تعالی نے حضرت مویٰ علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ آپ اپنی قوم کو تھم دیں کہ وہ عشرہ محرم ون سے میرا قرب حاصل کریں۔(لطائف علیہ ج اس ۸۱۰۸ کمتیہ زار مصطفی الباز' کمه کرمہ ۱۳۸۸ھ)

ولیال عشر "سے مرادرمضان کا آخری عشرہ اوراس کی فضیلت میں احادیث

اس میں تیسرا قول سے کدان دس راتوں سے مرا در مضان کا آخری عشرہ ہے اس سلسلہ میں میا حادیث میں:

حضرت عا ئشەرمنی اللەعنہا بیان کرتی ہیں کەرسول اللەصلی الله علیه وسلم نے فر مایا :رمضان کے آخری عشر ہ ( وس دنوں )

كي طاق را تول مين ليلة القدر كوتلاش كرو\_ (صيح البغاري رقم الجديث: ١٠٤٤ صحيح مسلم رقم الحديث: ١١٦٩ منن ابوداؤ درقم الحديث: ١١٨٥)

حضرت عا نشدرضی اللہ عنها بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف میں ہیستے تصاور فرماتے تھے کہ لیلیة القدر کورمضان کے آخری عشرہ میں تلاش کرو۔

( أصبح البخاري رقم الحديث: ٢٠٢٠ منن ابود اؤ درقم الحديث: ١٣٨٥ السنن الكبري للنسا كَي رقم الحديث: ١٦٨٦)

"الشفع" عمراد يوم نراور" الوتو" عمراد يوم عرفه اوران كي فضيلت مين احاديث

"الشفع" (جفت) اور" الوتو" (طاق) كي متعد تفيري مين:

ایک تفسیریہ ہے کہ طاق سے مرادیوم عرفہ ہے اور جفت سے مرادیوم نح ہے اور ان کی فضیات میں بیا حادیث ہیں: حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تمام ایام میں افضل یوم عرف ہے۔

(الانتحاف تيهس ٢٤١)

حضرت عا مُشرضی الله عنها بیان کرتی تین که نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالی کسی دن دوزخ ے استے بندوں کو

آ زادنیس کرتا جتنے یوم عرفہ کو کرتا ہے اللہ تعالی قریب ہوتا ہے اوران کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے ، پر فرماتا ہے: ان لوگوں کا کیا ارادہ ہے؟ (صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۳۸۸ سنن نمائی رقم الحدیث:۳۰۰۴ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۱۳۰۱ المسدرک رقم الحدیث:۱۳۹۲ المسندرک رقم الحدیث 
حضرت جاہر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جب یوم عرف آتا ہے تو اللہ تعالی حجاج کی وجہ سے فرشتوں کے سامنے فخر فر ماتا ہے اور فر ماتا ہے : میرے بندوں کی طرف دیکھوان کے بال بکھرے ہوئے ہیں اور یہ گردوغبار سے اَٹے ہوئے ہیں' میہ دور دراز سے فریاد کرتے ہوئے میرے پاس آئے ہیں' میں تم کو گواہ بناتا ہوں میں نے ان سب کو بخش دیا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یوم عرفہ سے زیادہ کی دن دوزخ سے لوگ آزاد نہیں کیے جاتے۔

(فضائل الاوقات للبيم عي ص٥٥ سيم اين خريمه جهم ٢٦٣ شعب الايمان جهم ٣٦ كز العمال ج٥ص١٥)

حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: یوم عرف سے زیادہ کی اور دن شیطان کو اس قدرغم اور غصہ میں نہیں و یکھا گیا ماسوایوم بدر کے اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ وہ و یکھا ہے کہ اللہ تعالی کی رحمت نازل ہورہی ہے اور اللہ تعالی گناہوں کومعاف فر مار ہا ہے۔

(موطاً امام ما لكرقم الحديث:٩٨٢ مصنف عبد الرزاق ج٥ص ١٠ سنن كبرى لليبتى ج٢ص ٣٠٠ كنز العمال ج٥ص٥١) جفت سے مراد يوم نحر ہے ليني دس ذوالحجه كا دن عيد الاضحى اس محمتعلق حسب ذيل احاديث بيس:

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: یوم عرف یوم النحر اور ایام تشریق ہم اہل اسلام کی عید کے دن ہیں اور بیکھانے اور پینے کے ایام ہیں۔

· (سنن ترندي رقم الحديث: ٤٤٣ سنن الإداؤ درقم الحديث: ٣٨١٩ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٠٠٠ )

حضرت زید بن ارقم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ عرض کیا گیا: یار سول الله! میقر بانیاں کیسی ہیں؟ آپ نے فر مایا: میہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہیں' آپ سے پوچھا گیا: ہمارے لیے ان میں کیا اجر ہے؟ آپ نے فر مایا: ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے' آپ سے پوچھا گیا: اور اُون کے بدلہ میں؟ آپ نے فر مایا: ہراُون کے بدلہ میں بھی ایک نیکی ہے۔

(سنن ابن ماجدوقم الحديث: ٣١٤٤ ألمستدرك ٢٣٥ صه ٣٨٩ منداحدج ٢٣٥ ٢٣٥ شعب الإيمان رقم الحديث: ٢٣١٧)

عبداللہ بن ہریدہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچھ کھائے بغیرعید گاہ نہیں جاتے تھے اور عیدالاضیٰ کے دن عید گاہ سے واپس آئے بغیر نہیں کھاتے تھے' پھر آ کر آپ اپٹی قربانی کی کیجی سے کھاتے تھے۔

(سنن ترندی دقم الحدیث:۵۳۲ شنن این ماجد دقم الحدیث:۵۷۱ مند احمد ۵۵ ۳۵۲)

جبلہ بن سہیم بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما ہے بوچھا: کیا قربانی کرنا واجب ہے؟ حضرت ا ابن عمر نے کہا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی اس نے پھر سوال کیا تو انہوں نے کہا: کیا تم میں عقل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور مسلمانوں نے قربانی کی۔ (سنن ترزري رقم الحديث: ١٥٠١ منن ابن باجد رقم الحديث: ٣١٢٣)

حضرت عبدالله بن قرط رضى الله عنه بيان كرت جيل كه نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا: الله تبارك وتعالى كرز ديك سس ے عظیم دن یوم انٹر ہے پھراس کے بعد دوسرا دن ہے رسول الله صلی الله علیه وسلم کے قریب یا نچ یا چھاونٹنیاں لائی کئیں ان میں سے ہرایک بڑھ کرآپ کے قریب آ رہی تھی کہ آپ اس سے قربانی کی ابتداء کریں۔(سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۱۷۱۵)

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ تمام حیوانات سیدنامحرصلی الله علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کو پہچانے تنے جیسا کہ درج ذیل حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے:

حضرت يعلى بن مرہ بيان كرتے ہيں كدميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم سے تين الى چيزيں ديكھيں جن كو مجھ سے پہلے کسی نے نہیں دیکھا تھا'ان میں سے دوسری چیز رہتھی کہ آپ کے پاس سے ایک اونٹ گزرا' وہ اپنی گردن بڑھا کر بڑبڑانے لگائا ہے نے فرمایا: اس اونٹ کے مالک کو بلاؤ کیں وہ آگیا تو آپ نے اس سے فرمایا: بیداونٹ تمہاری شکایت کرر ہا ہے کہ بید اونٹ تمہارے ہاں پیدا ہوا'تم نے اس سے کام لیا'حی کہ اب وہ بوڑھا ہو گیا تو تم اس کو ذی کرنا جا ہے ہواس تخض نے كها:اس ذات كي قتم جس في آپ كوش كے ساتھ بيجائي ميں ايمانہيں كرون گا۔ پھر آپ آگے روانہ ہو گئے ، پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

ہر چیز جانتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں سوائے جنات اور

مامن شيىء الايعلم انى رسول الله الا

انسانوں میں سے کافروں اور فاسقوں کے۔

كفرة او فسقة الجن والانس. (أيحم الكبير ٢٢٣ ص٢١٦ \_قم الحديث: ١٤٢ مند احدج ٢٥ صاحاقد يم مند احدج ٢٩ص١٠ \_ قم الحديث: ٥٢٥ ١ مؤسسة الربالة أبيروت

۱۳۱۹هٔ دلائل النوه للنبیه فی ۲۶ ص۲۱\_۲\_۳ البدایه دالنهایه جهم ۴۳۵ دارالفکز بیروت ۱۳۱۹ه ) ''الشفع'' (جفت'جوڑا) اور''الو تر '' (طاق) میں مزید عقل احتمالات

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه نے جفت اور طاق کے متعلق حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

- "الشفع" بعمراد حضرت ومعليه السلام اور حواتين اور "الوتو" عصراد الله تعالى بـ
- (۲) ''الشفع''ے مرادوہ نمازیں ہیں جو جفت ہیں' جیسے فجر' ظہر' عصر اورعشاء اور''الو تو '' ہے مرادوہ نمازے جوطات ہے' جیسے مغرب' حضرت عمران بن حصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا بعض نمازیں جفت ہیں اور بعض طاق ہیں' اور اللہ تعالیٰ نے ان نمازوں کی اس لیے تھم کھائی ہے کہ ایمان کے بعد نماز کا مرتبہ ہے اور عبادات میں نماز کا جومقام ہے وہ کسی ہے تخفی نہیں ہے۔
- (٣) "الشفع" سے مرادکل مخلوق ہے كوئك فرمايا: "وَحَلَقْتُكُم أَزْوَاجًالْ" (النباء: ٨) بم في تم كوجوڑے جوڑے پيداكيا اور وتر سے مراد اللہ تعالی ہے۔حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں: رسول الله صلی اللہ علیہ وسکم نے فر مایا: اللہ وتر ہے اور وتر سے محبت كرتا ہے۔ (صحح ابخارى رقم الحديث: ١٣١٧ ، صحح مسلم رقم الحديث: ٢٦٧٧ سنن ابوداؤ رقم الحديث: ١٣١٧ سنن رزرى رقم الحديث: ٣٥٣ سنن نسائي رقم الحديث: ١٦٧٣) أُ
- (4) دنیا کی ہر چیز یا زوج ہے یا فرد ہے گویا کہ میں زوج اور فرد کے دب کی قتم کھا تا ہوں اس کی نظیر ہے آیت ہے ۔ ڬڴٵٛڡؙؿٚؠٮۿڔۣؠٵؿؙڹڝؚڔؙۯؽ۞ٚۊڡٵؘڵٳؿؠؙڝؚؠؙۅٛؽ۞ یں جھےان چیزوں کی شم ہے جنہیں تم دیکھتے ہو 🔾 اور جن کوتم نہیں دیکھتے 🔾 (الحاقه:۳۸\_۳۹)

- (۵) ''الشفع''ے مراد جنت کے درجات ہیں'ان کی تعداد آٹھ ہے اور'الموتسو''ے مراد دوزخ کے طبقات ہیں اوروہ سات ہیں۔
- (٢) "الشفع" عمرادون اوررات ميں اور"الوتو" عمرادوه دن عجس كے بعدرات كيس أوروه روز قيامت عد
- (۷) ''الشفع'' سے مرادوہ بارہ چشمے ہیں جو حضرِت موی علیہ السلام کی ضرب ہے بن گئے اور''المو تسو'' ہے مراد حضرت موی علیہ السلام کے نوم عجزات ہیں۔
- (A) ''الشفع'' ئے مرادتوم عاد کے عداب کے ایام بین ان کی تعداد آٹھ تھی اور 'الوتو مے مرادان نی راتیں بیں ان کی تعداد آٹھ تھی اور 'الوتو مے مرادان نی راتیں بیں ان کی تعداد سات تھی قر آن مجید بیں ہے:

سَنْعَ لَيَالِ وَنَهُلْيِيَةَ أَيَّالِمُ حُسُومًا . (الحاقد: ٤) مات راتين اورآ تهدن يدري

- (٩) "الشفع" ے مراد بارہ برج میں اور "الو تو" عمراد سات سیارے ہیں۔
- (١٠) "الشفع" ـ مرادمين دن كامبين إور الوتو" عمراد ٢٩ دن كامبينه -
- (۱۱) ''الشفع'' ہے مراد دو ہونٹ ہیں اور''الو تو '' ہے مراد زبان ہے قرآن مجید میں ہے: وَلِسَا قَاوَّ شَفَتَیْنِ ﴾ (البد: ۹)
  - (۱۲) "الشفع" ے مرادنماز کے دو تجدے ہیں اور "الو تو" سے مرادنماز کارکو یہے۔

واضح رہے کہ الشفع "اور الموتو" ہے مراد یادومعزز چیزیں ہیں جن کی اللہ تعالی نے سم کھائی ہے اور ہم نے جن چیز وں کا ذکر کیا ہے وہ سب الشفع "اور الموتو" ہے مراد ہو بھی ہیں اور قرآن مجید ہیں ان میں ہے کی چیز کی تعیین می طرف اشارہ نہیں کیا گیا اگر ان میں ہے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یا اہل علم کے اجماع ہے تا بت امرون اشارہ نہیں کیا گیا اگر ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی حدیث سے یا اہل علم کے اجماع ہوگا طعی نہیں ہو جائے تو چروی مراد ہو اگر تو تا ہو جائے تو چروی مراد ہو تا 
"و الشفع و الوتر"كي تفيير مين مصنف كاصح اور صريح مديث عداستدلال

امام رازی نے فرمایا ہے کہ اگر'ولیال عشو''اور'والشفع والوتو'' کی تقییر میں کوئی چیز رسول الندسلی الندعایہ وسلم کی کسی حدیث سے ثابت ہوتو پھروہی مراد ہے اور ہم کواس کی تفییر میں بیرحدیث مل گئی ہے' سوان کی تفییر میں اس حدیث پر ہی اعتماد کرنا جا ہے اور وہ حدیث ہیہ ہے:

حضرت جابررضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: ' (ولیال)عشر ''سے مراوقر بانی کے (مہید کے ) دس دِن ہیں اور 'الو تو ''یوم عرفہ ہے اور 'الشفع ''یوم آخر (قربانی کا دن) ہے۔

· ( منداحمه ج سنس ١٣٦٢ طبع قديم منداحمه ج ٣٦٠ ق ٣٨٩ رقم الحديث: ١٣٥١ مؤسسة الرسالة أبيروت ١٣١٩ هأسنن الكبري للنسائي رقم الحديث:

١٠١٨ المتدرك جهن ٢٢ طبع قديم المتدرك رقم الحديث: ٨٤١٤ الملتية الصريبييوت ١٣٢٠ هذكة العمال قم الحديث ٢٩٣٣ )

شخ شعیب الارتو وطنے ایں حدیث کی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے۔ اس حدیث کی سند میں کوئی حرق نبیں ہے اور امام حاکم کی سند امام مسلم کی شرط کے موافق ہے اور امام ذہبی نے بھی امام مسلم کی موافقت کی ہے۔ (حاشیہ سنداحمہ جسم ۲۸۹) امام رازی پر چونکہ عقلیات کا غلبہ ہے اس لیے وہ اس حدیث کی طرف متوجہ نہیں ہو سکے دوسری بات یہ سے کہ احادیث

جلدوواز وبتم

تک رسائی کے جتنے وسائل اب میسر ہیں' وہ امام رازی کے دور میں حاصل نہ تھے'اس لیے امام رازی اس حدیث تک نہ بیٹی سکے۔۔

> الفجریم میں فرمایا: اور رات کی (قشم) جب وہ گزرے O رات کی قشم کھانے کی وچوہ

الله تعالی نے رات کی قتم اور بھی کئی آیات میں کھائی ہے:

اوررات کی قتم جب ده پینی پھیرے 0 اوررات کی قتم جب وہ جانے لگے 0 وَالَّيْلِ إِذْ آَدُبَوَنِ (الْمَدَّ: ٣٣) وَالَّيْلِ إِذَا عَشْعَسَ (اللَّهِ يِـ ١٤)

اکشرمفسرین نے کہا ہے کہ اس رات سے مراد کوئی مخصوص رات نہیں ہے کیونکہ رات اور دن کے متواثر آنے جانے میں اور ان کی مقدار کے مختلف ہونے میں اللہ تعالی کی مخلوق پر بہت عظیم نعمت ہے اس لیے رات کی قشم کھاناممکن ہے اور اس میں اس پر تعبیہ ہے کہ رات اور دن کا متواثر ایک دوسرے کے بعد آنا اللہ تعالی کی عظیم تدبیر بر برمنی ہے۔

مقاتل بن سلیمان نے کہا: اس سے مرادعیدالضیٰ کی رات ہے۔ (تغیر مقاتل بن سلیمان جسس ۸۱)

اورامام رازی نے مقات بن حیان سے نقل کیا کہ اس سے مراد مزدلفہ کی رات ہے کیونکہ اس رات کے اوّل میں عرفات سے مزدلفہ کی طرف روا گی ہوتی ہے اور اس کے آخر میں بھی گزرنا ہوتا ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمزورلوگوں کو اس رات میں پہلے بھیج دیتے تھے۔اس سلسلہ میں بیر حدیث ہے:

سالم بیان کرتے ہیں کہ حفزت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اپنے گھر کے کم زور افراد کو پہلے بھیج دیتے تھے اور وہ مز دلفہ میں رات کو مشرح حرام کے پاس وقوف کرتے تھے کچروہ جب تک جائے اللہ کا ذکر کرتے مضرت عبداللہ بن عمر کہتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی رخصت دی ہے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۷۷ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۹۵) الفجر: ۵ میں فر مایا: بے شک اس میں صاحب عقل کے لیے بہت بڑی قسم ہے O

'ذي حجر'' كالمعنى

اس آیت میں ' ذی حجو''کالفظ ہے'' حجو' 'عقل کو کہتے ہیں کیونکہ عقل انسان کو غلط اور نامناسب کام کرنے سے روکتی ہے روکتی ہے اور' حجو'' کامعنیٰ ہے :کسی کام ہے منع کرنا اور روکنا' الفراء نے کہا ہے : جوشخص اپنے ننس پر قاہر ہواور اپنے نفس پر صبط کرنے والا ہواس کوعرب'' ذو حجو'' کہتے ہیں۔

اس آیت کامعنیٰ میہ ہے کہ جو محض صاحب عقل ہو'وہ جان لے گا' یہ مذکورہ چیزیں بہت عجیب وغریب ہیں اوران میں اللہ ا تعالیٰ کی تو حیداوراس کی ربو بیت پر بہت ولائل ہیں اور یہ چیزیں خالق کے وجود پر دلالت کرتی ہیں' اس لیے یہ چیزیں اس الأق میں کہان کی قتم کھائی جائے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے قومِ عاد کے ساتھ کیسا معاملہ کیا؟ ٥ وہ ارم کے لوگ تھے ستونوں جیسے لمبے قد والے ٥ ان کی مثل شہروں میں کوئی پیدائمیں کیا گیا ٥ اور ثمود کے لوگ تھے جنہوں نے وادی میں پھروں کی چٹائیں تر اشیں ٥ اور میخوں والا فرعون تھا ٥ ان لوگوں نے شہروں میں بہت سرکشی کی ۵ پھر ان شہروں میں بہت دہشت گردی کی ۵ پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑ ابر سایا ۵ بے شک آپ کا رب (ان کی ) گھات میں ہے۔ ۱ دہشت گردی کی ۵ پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑ ابر سایا ۵ بے شک آپ کا رب (ان کی ) گھات میں ہے۔ ۱ دہشت گردی کی ۵ پھر آپ کے رب نے ان پر عذاب کا کوڑ ابر سایا ۵ بے شک آپ کا رب (ان کی ) گھات میں ہے۔ ۱ دہشت گردی کی اس کی جانے کا دور ان کی ان کی کھوڑ کی در ان کی کھوڑ کی در ان کی کھوڑ کی در باتھ کی در ان کی کھوڑ کی در باتھ کی در

## عادُ ثمود اورقوم *إفرعو<mark>ن كاعذاب</mark>*

امام رازی فرماتے ہیں: ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے''والم فیصر''وغیرہ کی تشم کھائی ہے'اس کے جواب کے دومحمل ہیں: ا پک میہ کہ بے شک آپ کا رب گھات میں ہے اور دوسرا میہ کہ پھر آپ کے رب نے ان پرعذاب کا کوڑا ہرسایا' لیکن پہلا محمل

الفجر: ٢ يس فرمايا ب: كيا آب نيس ديها؟اس كامعنى ب: كيا آب كنيس معلوم؟اس في كه عاد اور ثبود اور فرعون كي خبریں عرب میں تواتر کے ساتھ منقول تھیں' ان آیتوں میں بہ ظاہر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے' کیکن یہ خطاب ہر محص کو عام ہے اور اس سے مقصود کفار مکہ کوز جروتو پخ اور ڈانٹ ڈیٹ ہے کہ اگر وہ اس طرح کفر اور شرک پر اڑے رہے تو بیخطرہ ہے كران يرجمي وبي عذاب آجائے جو عاداور شموداور قوم فرعون پر آچكاہے۔

الله تعالى نے ان آیوں میں کفار کی تین قوموں کا اجمالاً ذکر فرمایا ہے اور میفر مایا ہے الله تعالی نے ان پرعذاب کا کوڑا برسایا لیکن ان کے عذاب کی کیفیت بیان نہیں فرمائی 'البته سورۃ الحاقہ میں ان قوموں کے عذاب کی کیفیت بیان فرمائی

قوم ثمود کے عذاب کی کیفیت کے متعلق فر ماہا:

عَامَّاكُمُودُ فَأَمْلِكُوْلِ بِالطَّاغِيةِ ٥ (الاته: ٥) اورقوم عاد كعذاب كيفيت كمتعلق فرمايا:

وَامَّاعَادُ فَأَهُلِكُوا نِيرِيْجٍ مَرْمَي عَارِيكٍ فَ

(الحاته:۲)

وَعِنْاءَ فِرْعَوْنُ وَمَنْ قَيْلُهُ وَالْمُؤْتَفِكُ

اور فرعون کے عذاب کے متعلق فر ماما:

بالخاطئة (الاته:٩)

رہے ثمودتو ان کوامک چنگھاڑ ہے ہلاک کر دیا گیا 🔾

اوررہے عادتو ان کو گرجتی ہوئی تیز آندھی سے ہلاک کر دیا گهان

اور فرعون اور اس سے پہلے کے لوگ اور وہ جن کی بستیاں اُلث دی گئی تھیں انہوں نے گناہ کیے 🔾

اور ہم نے بنی اسرائیل کوسمندر پار گزار دیا' پھر فرعون نے ایے لشکر کے ساتھ ظلم اور زیادتی کے ارادہ ہے ان کا تعاقب کیا' حتى كه جب فرعون ووسي لكاتواس نے كها يس ايمان لايا كهاس ذات کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اور میں بھی مسلمانوں میں سے ہوں ( جواب آیا:)اب ایمان لایا ہے اور اس سے پہلے تو سرکشی کرنے والوں میں سے تعا ان آج ہم صرف تیرے بدن کونجات دیں گے تا كەتو بعد دالول كے ليے نشان عبرت ہو حائے 'ادر بے شك بہت ہے لوگ ہماری نشانیوں سے عافل ہیں 🔾

فرغون اوراس كى قوم كے عذاب كى تفصيل ان آيتوں ميں ہے: وَجُونَ نَا بِينِ إِسْرَاء يْلَ الْبَحْرَفَا تُبْعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ يَغْيَا وَعَنْ وَا جَتَّى إِذَا اَدُرُكُ الْعَرَقُ قَالَ امَنْتُ ائتة كرّ إله إلا الله في أمنت به بَنُوا إسْرَاتِه يْلُ وَاتَامِنَ الْمُسْلِمِينَ الْفَنَ وَتُلْاعَصْيْتَ قَيْلُ وَكُنْتُمِنَ الْمُفْسِدِائِنَ ۞ فَالْيُوْمُرُنْتَجِينَكَ بِبَكَانِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ اينةً ﴿ وَإِنَّ كَغِيرًا قِنَ النَّاسِ عَنَ الْيِتَا لَغْفِلُونُ ٥ (يِسْ:٩٠\_٩٠)

#### قوم عاد كانعارف

۔ عاد کا نام ہے:عاد بن عوص بن ارم بن سام بن نو ج ' پھر لفظ عاد اس کے قبیلہ کا نام بن گیا' پھر اس قبیلہ کے متقد مین کو عاد اولی کہا جاتا ہے۔

قرآن مجیدیں ہے:'' وَاَنَّهُ اَهُلَكُ عَادَالِلْاُونُ لَى ﴿ ''(اہم ٥٠) بِشکاس نے عادادلی کو ہلاک کردیا' اور متاخرین کو عاد الاخیرۃ کہا جاتا ہے' اور رہا ارم تو وہ عاد کے داداکا نام ہے اور اس آیت میں ارم سے کون مراد ہے؟ اس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

- (۱) اس سے مراد قبیلہ عاد کے متقد مین ہیں جن کو عاد اولی کہا جاتا ہے اور اس وجہ سے ان کو ان کے دادا یک نام پر ارم کہتے ہیں ۔
- (۲) جس شہر میں بیلوگ رہتے تھے اس کا نام ارم تھا اور بیاسکندر بیتھا اور ایک قول ہے کہ بیشہردشش تھا اس پر بیاعتراض ہے کہ قرآن مجید نے بیان کیا ہے کہ قوم عادر یکستان کے بلند ٹیلوں میں رہتی تھی اور اسکندر بیاور دشق میں ریکستان کے بلند ٹیلوں میں رہتی تھی اور اسکندر بیاور دشق میں ریکستان کے بلند شیاف میں بین قرآن مجید میں ہے:

اور عاد کے بھائی کو یاد کرو جب اس نے اپنی قوم کوریکستان

وَاذْكُرْ أَخَاعًا وِ لَمْ أَنْفُا رَقُوْمُهُ بِالْأَكْفَافِ

(الاخقاف:۲۱) ميس ڈرايا۔

(۳) ارم اس قوم کا نام ہے جو میناروں کی شکل میں یا قبروں کی شکل میں پہاڑوں کے اندراپنے گھر بناتی تھی۔ الفجر: ۷ میں فرمایا: وہ ارم کے لوگ مینے ستونوں جیسے لمبے قد والے O

علامة قرطبی نے کہا ہے کہ حضرت ابن عباس نے قرمایا: ان میں سے لمج قد کا آدی پانچ سوذراع کا ہوتا تھا (ایک ذراع کا موقا تھا (ایک ذراع کا موقا تھا (ایک ذراع کا موقا تھا) حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے دوسری دوایت سے کہ ان کا قد ستر (۵۰) ذراع کا ہوتا تھا علامہ ابن العربی نے کہا: بیردوایت سیحے نہیں ہے کہ کیونکہ حدیث سیحے میں سیم

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے حضرت آ دم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ان کا طول ہوا میں ساٹھ ذراع تھا' پھر اب تک مخلوق کا قد بہتدریج کم ہوتا رہا ہے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٦٢٢٧ صحيح مسلم رقم الحديث: ٣٨٣١)

قادہ نے کہا: ان بیں سے ایک آ دمی کا طول بارہ ذراع کا ہوتا تھا۔

بیلوگ ستون کھڑے کر کے ان کے او پرمکان بناتے تھے اس لیے ان کوستون والے فرمایا اور بیجی ہوسکتا ہے کہ ان کے لیے قد کی وجہ سے ان کوستون والے تھے اس کی میں میں میں میں میں میں میں میں کہا کہ ستون والے سے اس کی دیا ہوتا ہے: وہ بہت زیادہ توت والے تھے اس کی دلیل میں آیت ہے:

۵۱) انہوں نے کہا: ہم سے زیادہ طاقت والا کون ہے؟ بنیوں سے ہے۔

وَكَالُوْامَنَ الشُّكُومِ فَاقْتُوكُمُ الْمُ الْمِدِهِ ١٥١)

الفجر: ٨ مِين فَر مايا: إن كي مثل شهرول مين كوئي پيدانهين كيا گيا ٥

قومِ عاد جتنے لیے قد 'عظیم جسامت اور شدید قوت والی تھی اُس زمانہ میں ایسی قوم کہیں بھی پیدائہیں کی گئی تھی۔ الفجر : 9 میں فرمایا: اور شود کے لوگ تھے جنہوں نے وادی میں پھروں کی چٹائیں تر اشیں O

#### ثمود کا بہاڑوں کوتراش کرمکان بنانا

شمود حصرت صالح علیہ السلام کی قوم تھی' مفسرین نے کہا ہے: انہوں نے سب سے پہلے پہاڑوں اور چٹانوں کوتر اش کر مکان بنا ہے' انہوں نے مدائن میں ہڑاروں کی تعداد میں پہاڑوں کو قراش کرمکان بنائے' قر آن مجید میں ہے:

وَكَانُوْايَنْحِثُونَ مِنَ الْحِبَالِ بُيُوتًا الْمِنِيْنَ ( يلوگ بنوف بوكر بِهارُوں كورَ اشْ كَرَّهُ مِناتَ سَف (۸۲:۸۶)

۹ ججری میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی ستی ہے گزرے تو آپ نے اپنے سر پر کپڑا لپیٹ لیا اور سواری کو تیز کرلیا اور فر مایا: اس جگہ روتے ہوئے اور اللہ کے عذاب ہے ڈرتے ہوئے گزرو۔

(صحح البخاري وثم الحديث: ٣٣٣ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٢٨٥)

یہ وادی پہاڑوں کے درمیان تھی وہ ان پہاڑوں کوتر اش کران میں حویلیاں اور گھر بناتے تھے جن میں حوض بھی ہوتے

الفجر: ۱۰ میں فرمایا: اور میٹوں والا فرعون بھا O. میٹوں والے کامعنی

میخوں والے نے مرادفرعون کالشکر ہے جوفرعون کے ملک ادراس کی سلطنت کو مضبوط کرتا تھا 'یہ حضرت این عہاس رضی اللہ عنہما کا قول ہے ایک قول یہ ہے کہ وہ لوگوں کو میخوں سے عذاب ویا کرتا تھا 'ان کو بائدھ کران میں بیخیں گاڑ ویا کرتا تھا 'حتیٰ کہ وہ مرجاتے تھے'اس نے اپنی بیوی آسیداورا پی بیٹی ماشطہ کے ساتھ بھی یہی کیا تھا 'ص:۱۲ میں ہم نے اس کی زیادہ تفصیل کھی ہے۔

الفُجْرِ: ۱۳۔ امیں فرمایا:ان لوگوں نے شہرول میں بہت سرکشی کی 0 پھر ان شہروں میں بہت دہشت گردی کی ○ پھر آپ کے رب نے اِن پرعذاب کا کوڑا ہرسایا ۞

عذاب كور عكامعنى

ان الوگوں ہے مراد عاد مقود اور فرعون ہیں انہوں نے ظلم ڈھانے اور سرکشی کرنے میں حد سے تجاوز کیا کھر انہوں نے بہت دہشت گردی کی اور حد سے زیادہ لوگوں کو اذیت پہنچائی تب اللہ تعالی نے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا عذاب کے کوڑے سے مراد ہے: ان پر بہت شدید عذاب نازل کیا کیونکہ ان کے نزدیک کوڑے مارنا بہت شخت سزا ہوتی تھی۔

الفريمامين فرمايا: بشكآب كارب (ان كى) گھات ميں ٢٥

'مرصاد'' كالمعنى

''مسوصاد'' کامعنی ہے: گھات لگانے کی جگہ یعنی کسی کا انتظار کرنے کا مقام' جوشخص گھات لگا کر کسی پوشیدہ مقام میں بیٹھا ہواں کے پاس سے گزرنے والا دشمن اس سے چھپانہیں رہ سکتا' اس طرت اللہ بیٹھا ہواں کے پاس سے گزرنے والا دشمن اس سے چھپانہیں رہ سکتا' اس طرت اللہ بھی در پردہ بندوں کے تمام اعمال سے باخبر ہے اس سے فی کریا اس سے چھپ کرکوئی بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا' گھات لگانے کے چارا اج بیں: (۱) گھات لگانے کا مقام دشمن سے مختی ہو (۲) دشمن کی گزرگاہ ہو (۳) جہاں گھات لگا کر بیٹھنے والے کو دشمن کے احجال کی خبر ہوجائے (۳) دشمن گھات لگانے والے کی گرفت سے بچ نہ سکے اللہ تعالی جو گھات لگا تا ہے اس میں بیچ چاروں امور جفتی بین بندول کو نہیں معلوم کہ اللہ کے علم کا کیا ذریعہ ہے اور وہ کس طرح ہمارے اعمال کو دکھے رہا ہے اور کہاں

ے دیکھ رہا ہے زندگی کا راستہ سب کو طے کرنا ہے ٔ سب اس راستہ سے گزرر ہے ہیں ٔ اللہ تعالیٰ کو ان کے تمام اقوال اور اعمال اور احوال کا' کامل علم ہے اور اس کی گرفت ہے کوئی چی نہیں سکتا۔

حسن اورعکرمہ نے کہا: اللہ تعالی ہرانسان کے اعمال کود کیور ماہے تا کہ اس کے مطابق اس کو جز اوے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے کہا جہم کے اوپر سات بل ہیں پہلے بل پر انسان ہے اس کے ایمان کے متعلق سوال کیا جائے گا'اگر وہاں سے نجات ہوگی تو پھر وہ دوسر نے بل پر آئے گا' دہاں اس نماز کے متعلق سوال کیا جائے گا'اگر وہاں سے گزر گیا تو پھر وہ چو تھے سے نجات ہوگی تو تیسر نے بل پر آئے گا' پھر اس سے ماہِ رمضان کے روزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا'اگر روزے پورے تھے تو پھر وہ پانچویں بل پر آئے گا' پھر اس سے ماہِ رمضان کے روزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا'اگر روزے پورے تھے تو پھر وہ پھے بل پر آئے گا' وہاں اس سے گا ور عمرہ کے متعلق سوال کی جائے گا'اگر وہاں ہے گزرگیا تو پھر ساتو ہیں بل پر آئے گا' وہاں اس سے دوگوں سے میل جول کے متعلق سوال کیا جائے گا'اگر وہاں ہے گزرگیا تو پھر ساتو ہیں بل پر آئے گا' وہاں اس سے دوگوں کے حقوق کے متعلق سوال کیا جائے گا'اگر وہاں ہے گزرگیا تو پھر ساتو ہیں بل پر آئے گا' وہاں اس سے دوگوں اس سے حقوق کے متعلق سوال کیا جائے گا'اگر وہاں ہے گزرگیا تو پھر ساتو ہیں بل پر آئے گا' وہاں اس سے دوگوں اس سے حقوق کے متعلق سوال کیا جائے گا'اگر وہاں ہے گزرگیا تو پھر ساتو ہیں بل پر آئے گا' وہاں اس سے دوسول کر لے اور بھی اللہ کے اس ارشاد کا معنی ہے ۔ بے شک آپ کا رب (ان کی ) گھات میں ہے 6 توری نے انہا ہے ہم پر تین بل ہیں ایک جائے اس ارشاد کا معنی ہے ۔ بے شک آپ کا رب (ان کی ) گھات میں ہے حکور کیا تارہ دوسرے میں امانت ہے اور تیسر نے میں رب تارک و تعالی ہے بعنی اس کی حکمت 'اس کا ارادہ اور اس کا امر ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: آپ کا رب ان کی گھات میں ہے یعنی ان کی باتیں من رہا ہے اور ان کے اعمال دی موافق جزا اعمال و کیے رہا ہے اور سب کو ان کے اعمال کے موافق جزا دے گا۔ (الجامع لاحکام القرآن جزم ۲۰س۵) دارالفکر ایروٹ ۱۳۱۵ھ)

الله تعالی کا ارشاد ہے : پس لیکن جب انبان کواس کا رب عزت اور نعت دے کر آ زمائے تو وہ کہتا ہے : میرے رب نے مجھے عزت دی 10ور جب اس کا رب اس کو (مصیبت ہے ) آ زمائے اور اس پر اس کا رڈق تنگ کر دے تو وہ کہتا ہے : میرے رب نے مجھے ذکیل کر دیا 0 یہ بات نہیں ہے بلکہ تم یکم کی عزت نہیں کرتے ہو 0 اور تم ایک دوسرے کو پیٹیم کے کھلانے پر داغب نہیں کرتے ہو 0 اور تم وراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو 0 اور تم مال سے بہت زیادہ محبث کرتے ہو 0 (افجر ۲۰۔ ۱۵)

د نیا کی نعتیں ملنے کوعزت اور کرامت اور ان سے محرومی کو بےعز تی نہیں سمجھنا جا ہیے

اس سے پہلی آیت میں فرمایا تھا: بے شک آپ کا رب ان کی گھات میں ہے بینی آپ کا رب و کیفر ہائے کہ اس کے بندے آخرت کی طرف ہے اور انسان کا بیر حال ہے کہ اس کی نظر صرف و نیا کی طرف ہے اور انسان کا بیر حال ہے کہ اس کی نظر صرف و نیا کی طرف ہے اس کے نزوا یک اہم چیز صرف د نیا کی لذتیں اور شہوتیں ہیں اگر د نیا میں اس کی نفسانی خواہشیں پوری ہوں ہو جا کیں تو وہ کہتا ہے کہ ہو جا کیں تو وہ کہتا ہے کہ میر سے دب نے مجھے عزیت وی اور اگر د نیا میں اس کی نفسانی خواہشیں پوری نہ ہوں تو وہ کہتا ہے کہ میرے دب نے مجھے ذکیل کر دیا اس کی نظیر وہ آبات ہیں جو کفار کے متعلق نازل ہوئی ہیں:

وہ تو صرف دنیوی زندگی کے ظاہر کو (بی ) جانتے ہیں اور وہ آخرت ہے کالکل غافل ہیں ۞

اور بعض لوگ ایسے میں جو ایک کنارے پر ( کھڑے ہو کر ) اللہ کی عبادت کرتے میں اگر ان کو کوئی فائدہ ہوا تو وہ اس ہے مطمئن ہوتے ہن اور اگر ان بر کوئی مصیبے آگئی تو وہ ای وقت يَعْلَمُوْنَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوةِ الدُّنْيَا ۗ وَهُوْعَنِ الْاجِرَةِ مُمْ غَفِلُوْنَ (الرَّمِ ٤)

وَمِن النَّاسِ مَن يَعْبُدُ الله على عُرْفٍ قَانَ اصَابَهُ خَيْرُ إِطْمَاكَ بِهِ قَوان اصَابَتُهُ وَتُنَهُ وَانْقُلَب عَلَى وَجُهِه تَعْ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْرُحِرَةُ الْحَلِك هُوَ الْخُسُرَانُ بلٹ جاتے ہیں انہوں نے دنیا اور آخرت کا نقصان اٹھایا کمی کھلا

الْسُِينُ٥ (الْجُ:١١)

ہوا نقصان ہے 0

صرف دنیا کو طمع نظر بنانا اور آخرت کی طرف توجه نه کرناحب ذیل وجوه سے باطل ہے: د نیا وی عیش و عشرت کی مذمت کی وجوه

- (۱) دنیا کی تعتیں آخرت کی تعتوں کے مقابلہ میں اس قدر کم ہیں جیسے قطرہ سمندر کے مقابلہ میں ہو بلکہ یہ نبیت بھی نہیں ہے کے ویکہ قطرہ کی سمندر کی طرف نبیت بھی نہیں ہے کے ویکہ قطرہ کی سمندر کی طرف نبیت متاہی کی غیر متاہی کی طرف ہے اور دنیا کی آخرت کی طرف ہے دنیا کی تعتیں متاہی کی غیر متاہی کی طرف ہے دنیا کی تعتیں ماصل نہ کر سکے تو بیسراسر خیارہ ہے اور جو دنیا کی تعتیں حاصل نہ کر سکے تو بیسراسر خیارہ ہے اور جو دنیا کی تعتیں حاصل نہ کر سکے تو بیسراسر خیارہ ہے اور جو دنیا کی تعتیں حاصل نہ کر سکے تو بیسراس کی تعتیں ماس کی تعتیں حاصل نہ کر سکے تو بیسراس کی تعتیں ماس کئیں تو وہ کامیاب اور ہامراد ہے اس کا سے متعلق میہ کہنا تھے نہیں ہے کہ اس کے رب نے اس کو ذلیل کر دیا بلکہ اس کے رب نے اس کو عزت والا بنایا اور کامیاب کردیا۔
- (۲) جب بھی کی انسان پرکوئی مصیب آئے بااس کوکئی نعت طے تو اس کو بیٹیں سمجھنا چاہیے کہ بیاس کے کی مل کا نتیجہ ہے

  کی ونکہ اللہ تعالیٰ جس پر چاہتا ہے رزق کشادہ کر دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رزق نگ کر دیتا ہے بعض اوقات اس کے

  نیک بندوں پر دنیا میں مصائب آئے ہیں جیسے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ پر مصائب آئے اور بعض اوقات فساق اور

  فبار بہت عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوتے ہیں جیسے پر بیداور اس کے دیگر رفقاء اور عموی طور پر کفار بہت دولت مند وی فبار بہت عیش و آرام اور نعمتوں میں ہوئے ہیں جیسے پر بیداور اس کے دیگر رفقاء اور عمومی طور پر کفار بہت بورات مندرات ورمخت میں اور مسلمان بہت پس مائدہ کم رور اور دیے ہوئے ہیں کیونکہ دنیا میں کفار کی شوکت اور عزت ہو اس کے درجات میں اور کو قبیل دینے کے لیے ہوتی ہے اور مسلمانوں کی زبوں حالی ان کی آنہ مائش اور آخرت میں ان کے درجات کی بلندی کے لیے ہوتی ہے۔
- (۳) جو خص مال دار اورخوش حال ہؤاس کو اپنی زندگی کے خاتمہ سے خافل نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اعتبار انسان کے خاتمہ کا ہوتا ہوا جو خص مال در رنہیں دیا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو مال وزرنہیں دیا تو کیا ہوا اللہ تعالیٰ نے اس کو ادر جو خص فقیر اور محتاج ہواں کو رنہیں بھولنا جا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اس کو اور بے شار تعمین دی ہیں اس کا بدن سے وسالم ہے اس کی عقل کام کر رہی ہے وہ صاحب ایمان ہوا اللہ تعالیٰ صالحہ کر قادر ہے سانس لینے کے لیے ہوا پینے کے لیے پائی اور کھانے کے لیے غذا اس کو میسر ہے وہ نا گہائی آ فات مثلاً بر قادر ہے سانس لینے کے لیے ہوا ہوا ہوں سے محفوظ ہے اور مہلک اور موذی امراض مثلاً ایڈز اور کینسر وغیرہ سے بچا ہوا در رہے۔
- (٣) جب انسان کواپنی لذتوں کے حصول اور شہوتوں کے اسباب میسر ہوتے ہیں تو وہ اپنے نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے میں منہمک ہوجا تا ہے اور ان لذتوں کوترک کرنا اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف رجوع کرنا اس کے لیے مشکل ہوجا تا ہے اور جب انسان کے پاس عیش وعشرت کے سامان نہ ہوں اللہ تعالیٰ کی یاد سے عافل کرنے والی اور معصیت پر ابھار نے والی چیزیں نہ ہوں تو اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا اس کے لیے بہل اور آسان ہوجا تا ہے سوجب اللہ تعالیٰ کی انسان کوعیش و طرب دے کرواپس لے لیتو اس کو یہیں مجھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوئن تدویے کے بعد ذات میں مبتلا کر دیا بلکہ میں جھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کوئن عنایت فرمادیا ہے۔

جلددوازدهم

(۵) انسان دنیاوی نعمتوں اور راحتوں سے جتنا زیادہ بہرہ اندوز ہوگا'وہ اس قدر زیادہ ان کی محبت میں گرفتار ہوگا اور موت کے وقت جب ان چیز ول سے اس کی جدائی ہولگ تو اس کو اتنا زیادہ قلق ہوگا اور دنیاوی عیش وعشرت سے اس کا جس قدر ر کم تعلق ہوگا' موت کے وقت ان چیز وں کی جدائی سے اس قدر کم قلق ہوگا' اس لیے پینیں سمجھنا چاہیے کہ دنیا کی نعمتوں کا حصول عزت کا سبب ہے اور ان نعمتوں کا نہ ملنا ذلت کا سبب ہے۔

اگریہ سوال کیا جائے کہ بیہ وجوہ اس پر دلالت کرتی ہیں کہ جو شخص اس دنیا کے بعد آخرت کا قائل ہوا ہے دنیاوی تعمتوں کے ملنے اور نہ ملنے کوعزت اور ذلت کا معیار نہیں بنانا چاہیے لیکن جو شخص دہریہ ہواور آخرت کا قائل ہی نہ ہواس کے لیے بیہ وجوہ اس پر دلیل نہیں ہیں کہ مال دنیا کا ملنا اور شدمانا عزت اور ذلت کا معیار نہیں ہے تو ہم کہیں گے کہ دہر پر کو بھی کم از کم بیتو ماننا پڑے گا کہ جس کے بیاس جتنا زیادہ مال ہوگا'اس کے لیے چوری'ڈاک کوٹ مار اور قل اور دہشت گردی کے خطرات اس قدر زیادہ ہوں گے اور جس کے بیاس مال دنیا جس قدر کم ہوگا وہ اس قدر زیادہ اس اور سکون کے ساتھ رہے گا۔

یادرہے کہ میں نے چوری کا لفظ یونمی عبارت آ رائی کے لیے لکھ دیا ہے ورنہ ہم جس دور میں ہیں (۲۰۰۵ء)اس میں چوریاں ہیں ہوریاں ہیں ہوریاں ہیں ہوریاں ہوتیں ڈاکودن اور رات کے کسی جمل وقت عام راستوں بازاروں اور چوراہوں پرٹی ٹی کے زور پر موبائل فون نفتر رقم اور گھڑیاں چھین لینے ہیں اور عورتوں کے زیورات ابر والیئے ہیں اسلحہ کے زور پر گاڑیاں چھین لینے ہیں اور مراحمت کرنے پر بے در لیخ گولی مار کر ہلاک کر دیتے ہیں اور آئے دن میر نہریں تو اتر سے اخبارات میں آتی رہتی ہیں ہیں نے بندرہ ہیں سال سے کسی علاقہ میں کہیں بھی چوری کی خبر نہیں پڑھی اب صرف برسر عام ڈاکے پڑتے ہیں۔

آیاد نیاوی مال کے حصول پراتر انے والا عام انسان ہے یا مخصوص انسان ہے؟

الفجر ۱۵ میں 'الانسان ''کا ذکر ہے'اس میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس انسان سے عام انسان مراد ہے یا کوئی خاص انسان مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ اس سے عتبہ بن رسعہ اور ابوحذیفہ بن المغیرہ مراد ہیں'ایک قول یہ ہے کہ اس سے امیہ بن خلف مراد ہے اور ایک قول ہے ہے کہ اس سے الی بن خلف مراد ہے۔

مال اور نعت ملنے پرخوش ہونا اترانا اور اللہ تعالی کا شکر اوانہ کرنا اور رزق کی شکی اور فقر کو اللہ تعالی کی طرف ہے اہانت سمجھنا ان کا فروں کا شیوہ ہے جو قیامت اور حشر ونشر پر ایمان نہیں رکھتے 'رہا مؤمن تو جب اس پر رزق کی کشادگی کی جائے تو وہ سمجھنا ان کا فروں کا شیوہ ہے اور اس نعمت پر اللہ تعالی کا شکو اوا کرتا ہے اور اگر اس پر رزق کی کشاد کی جائے تو وہ سمجھتا ہے اور اس مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالی ہے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا 'البتہ بعض مسلمان ہمی کہ یہ قضا وقد رسے متعلق ہے اور اس مصیبت پر صبر کرتا ہے اور اللہ تعالی ہے کوئی شکوہ اور شکایت نہیں کرتا 'البتہ بعض مسلمان ہو جہ ہے اس کہ وہ ہے اس کہ وہ ہے اس کہ اللہ تعالی ہے ان کورسوا کردیا 'سوالیے مسلمانوں کو اس وجہ سے عزت دی ہے اور جب ان پر کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ بھے ہیں کہ اللہ تعالی نے ان کورسوا کردیا 'سوالیے مسلمانوں کو اپنے اس کمان پر تو بہ کرنا جا ہے اور یہ یہ ہوئی جا ہے کہ یہ کافروں کی صفت ہے 'مسلمانوں میں میصفت نہیں ہوئی جا ہے۔

الفجر: ۲۰ کامیں فرمایا: یہ بات نہیں ہے بلکہ تم پیتم کی عزت نہیں کرتے ہو ۱ اور تم ایک دوسرے کو پیتم کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے ہو 0 اور تم دراثت کا پورا مال سمیٹ کر کھا جاتے ہو 0 اور تم مال سے بہت زیادہ محبت کرتے ہو 0 دوستالا'' کا معنیٰ

الفجر: ١٤ مين "كلا" كالفظ ان كے كمان كومستر وكرنے كے ليے ہے يس كى شخص كا خوش حال اور مال دار ہونا اس كى

فضیلت کی وجہ سے نہیں ہے اور نہ تنگ دست ہونا اس کی ذلت کی وجہ سے 'سو بندے کوئنگی ہو یا کشاد گی ہرحال میں اللہ تعالٰی کی حمد کرنی چاہیے۔

> اس کے بعد فرمایا: بلکہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو O مرکی تکریم کی وجہ د

امام ابومنصور ماتر مرى متوفى ٣٣٣ ه نے يتيم كى تكريم كے حسب ذيل محامل بيان كيے مين:

- (۱) یتیم کے مال کی حفاظت کرے تا کہ وہ ضائع نہ ہواور اس کی عمدہ تربیت کرے اور اس کو نیک اخلاق اور آ واب سکھائے اور اس کو بُری صحبتوں اور بُری عاوتوں ہے بچائے تا کہ وہ لوگوں کی نگاہوں میں معزز اور مکرم ہو۔
- (۲) کاس کواحکام شرعیہ کی تعلیم دیے اس سے نماز پڑھوائے 'روز بے رکھوائے اور دیگرمتخب کاموں کی تلقین کرے تا کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نز دیک بھی معزز اور مکرم ہو۔
- (٣) اس کے مال کواپی ضرور مات پر بدقد رحاجت خرج کرے اور اس کے مال کو نفع بخش تجارت یا کسی عمرہ صنعت پر لگائے تاکہ اس کا مال ختم ہونے یا ضائع ہونے سے بچئی ہواس کے مال کی تکریم ہے۔

یتیم کی دل داری نه کرنے کی مذمت

الفجر: ۱۸ میں فرمایا: اورتم ایک دوسرے کو یتیم کے کھلانے پر راغب نہیں کرتے ہو O لعنی تم لوگوں سے بینہیں کہتے تھے کہ یتیم کو کھلاؤ' اور اس طرح نیکی کا حکم دینے کور ک کرتے ہو۔

القمر: ١٩ مين فرمايا: اورتم وراثت كايورا مال سميث كركها جاتے ہو 🔾

اس آیت میں 'تراث'' کالفظ ہے' پیاصل میں''وراث'' تھا'واؤ کوتاء سے تبدیل کردیا' جیسے''و جاہ'' کو'تہجاہ'' کردیا۔ اوراس آیت میں''لما'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: بہت زیادہ جمع کرنا یعنی تم وراثت کا بہت زیادہ مال کھا جاتے ہو'اس

ك حسب ذيل محامل مين:

- (۱) زجاج نے کہا: اس آیت کامعنیٰ ہے: وہ یتیم کے بڑے ہوجانے کے ڈرے اس کے مال کوجلدی جلدی فضول کاموں میں خرچ کر کے ختم کردیتے تھے۔
  - (٢) حسن بصرى نے كہا: وہ يتيم كا مال بھي كھا جاتے اوراس كے ساتھى كا مال بھي كھا جاتے تھے۔
- (۳) میت کے مال میں ہے بعض مال حلال ہوتا تھا'بعض مال مشتبہ ہوتا تھا اور بعض مال حرام ہوتا تھا' وہ بغیر تمیز کے سارا مال کھا جاتے تھے۔

الفجر: ۲۰ میں فرمایا: اورتم مال ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہو 🔾

اس آیت میں 'جست ' کالفظ ہے'اس کامعنی ہے: کیڑ کیفن مال ہے بہت زیادہ محبت کرتے ہواور تم مال کوجی کرنا چاہتے ہواور مینیس دیکھتے کہ وہ مال حلال ذرائع سے آرباہے یا حرام ذرائع سے آرباہے تم باری نظر صرف دنیا پر ہے اور آخرت کی طرف ہے تم نے آئیمیس بند کی ہوئی ہیں۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک جب زمین پاش پاش کر کے ریزہ ریزہ کر دی جائے گن اور آپ کا رب جلوہ فرما ہو گا اور فرشتے صف بہصف عاضر ہوں گے ۞ اور اس دن دوزخ کو لایا جائے گا'اس دن انسان یاد کرے گا اور اب کہاں یاد کرنے کا وقت ہے ۞ وہ کہے گا؛ کاش! میں نے زندگی میں کوئی نیکی آگے کے لیے بھیجی ہوتی ۞ سواس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی

47

عذاب نہ دےگا0اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گا0 (انتجر:۲۱-۲۱) قیامت کے دن کفار اور فساق فجار کا کف افسوس ملنا

الغجر ۲۱: بیں بھی پہلے 'تکلا''کا لفظ ہے اور پہلفظ کافروں کے گمان اور ان کے زعم کو مستر دکرنے کے لیے ہے کہ کافر دنیا کی حرص کررہے ہیں اور اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کررہے ہیں اور اس کی تاویب 'تربیت اور تحریم کہ موس کررہے ہیں اور اس کے حقوق کا تحفظ نہیں کررہے ہیں اور اس کے ان کو ان کا مول کو اچھا تبھے کر ان کا مول پر خوش ہورہے ہیں' سوان کا بیہ بھٹنا غلط اور باطل ہے ان کو ان کا مول سے باز آنا چاہیے' وہ ہر طرح کا مال جمع کر رہے ہیں خواہ وہ حلال ہو یا حرام ہواور ان کا بیہ وہم ہے کہ آگے جل کر آخرت میں اس کی کوئی پوچھ پھٹے نہیں ہوگی اور ان کے بُرے اعمال پر کوئی گرفت نہیں ہوگی 'سوالی انہیں ہوگی' جن لوگوں کا بیہ حال ہو تا میں سے دو تا میں اس کی کوئی پوچھ پھٹے نہیں ہوگی اور ان کے کہ کاش انہوں نے اپنی ساری عمر نیک کا موں میں صرف کر کے اللہ تعالٰی کا تقر ہو حاصل کیا ہوتا اور بیبوں اور نا داروں کی ضروریات پر اپنے مال کو خرچ کیا ہوتا اور لوٹ مارڈوا کا ذنی ' چھین جھیٹ' بھتہ خوری اور دیگر حرام ذرائع سے مال جمع نہ کیا ہوتا' سود نہ لیا ہوتا' رشوت نہ لی ہوتی اور دیگر حرام کا م نہ کے کہ اور ایسانسان صرف کف افسوس ملتارہ جائے گا۔

ملادے نہ کی ہوتی' ذخیرہ اندوزی نہ کی ہوتی' نشیات کا دھندا نہ کیا ہوتا' سود نہ لیا ہوتا' رشوت نہ لی ہوتی اور دیگر حرام کام نہ کے گا دوندا نہ کیا ہوتا' سود نہ لیا ہوتا' رشوت نہ لی ہوتی اور کی گا کہ کاموں پر ندامت کی کام نہ آئے گی اور ایسانسان صرف کف افسوس ملتارہ جائے گا۔

\*\*Card کی کاموں پر ندامت کی کام نہ آئے گی اور ایسانسان صرف کف افسوس ملتارہ جائے گا۔

\*\*Card کا کا معنی کا کہ معنی کام نہ آئے گی اور ایسانسان صرف کف افسوس ملتارہ جائے گا۔

اوراس آیت میں'' دیکیا دیگا ''کے الفاظ ہیں''' دیگا'' کا معنیٰ ہے ریزہ ریزہ کرنا' کی چیز کوڈھا کر برابر کرنا' کوٹ کر ہم وار کرنا'''' دائے ''نرم اور ہم وارز مین کو کہتے ہیں اور چونکہ نرم اور ہم وارز مین ریزہ ریزہ ہوتی ہے'اس لیےاس مناسبت سے اس کے مصدر کا معنیٰ ہے: ریزہ ریزہ کرنا اور اس آیت میں'' دیکت'' کا لفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے: وہ توڑی گئ وہ ریزہ ریزہ کی

خلیل نے کہا:'' دگ'' کامعنیٰ ہے: دیواریا پہاڑ کوتو ڑ کرریزہ ریزہ کر دینا لیعنی جب روئے زمین کی ہر چیز ٹوٹ کرریزہ ریزہ ہو جائے گی خواہ وہ پہاڑ ہوں یا درخت اور جب زمین پرزلزلہ آئے گا تو اس پرکوئی چیز صحح اور سالمنہیں رہے گی۔ الفجر: ۲۲ میں فرمایا:اور آپ کا رب جلوہ فرماہوگا اور فرشتے صف بہصف حاضر ہوں گے O

فیامت کے دن آپ کے رب کے آنے کی توجیهات

تبيار القرآن

47

- (۲) اس کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ کا قبراوراس کاعذاب آئے گا۔
- (۳) الله تعالیٰ کی بردی بنزی نشانیاں آئیں گی کیونکہ یہ قیامت کا دن ہو گا اور اس دن الله تعالیٰ کی عظیم الشان آیات کا ظہور ہوگا' پس الله تعالیٰ کی نشانیوں کے آنے کو الله تعالیٰ کا آنا فرمایا' تا کہ ان نشانیوں کی عظمت معلوم ہو۔
- (۷) اس کامعنی ہے: اللہ تعالیٰ کی ذات کا ظہور تام ہو گا اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی ذات اور صفات میں جس قدر شکوک اور شبہات تھے' وہ سب زائل ہو جائیں گے اور سب کے نز دیک اللہ تعالیٰ کا ظہور ہو جائے گا' یعنی اللہ تعالیٰ اپنی ذات ک واضح تجلی فرمائے گا۔
- (۵) اس آیت میں جوفر مایا ہے: آپ کا رب آیا' اس میں آپ کے رب کے قبر اور سلطنت کے آٹار کے ظہور کا بیان ہے اور اس کی نشانیوں کے ظہور کی تمثیل ہے جب ہا دشاہ خود دربار میں آتا ہے تو اس کے آئے سے جواس کے رعب اس کی بیبت اور اس کے جلال کے جو آٹار ظاہر ہوتے ہیں وہ آٹار ظاہر ہو گئے اور آپ کے رب کے آئے سے آپ کے رب کے جلال کے آٹار کا ظہور مرادے۔

اس کے بعد فر مایا ہے: اور فرشتے صف بہ صف حاضر ہوں گے اس کا معنیٰ ہے: ہر آسان سے فرشتے نازل ہو کر صف باندھ لر کھڑے ہوجا نیں گے اور وہ جنات اور انسانوں کو گھیرلیں گے۔

الفجر : ۲۳ میں فر مایا: اور اس دن دوزخ کو لا یا جائے گا'اس دن انسان یا دکرے گا اور اب کہاں یا دکرنے کا وقت ہے O دوز خ کو لائے والے

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور مقاتل نے کہا ستر ہزار فرشتے جہنم کو ہا تکتے ہوئے لائیں گے اور ان فرشتوں کے ہاتھوں میں اس کی لگام ہوگی اور دوزخ غیظ وغضب سے چنگھاڑرہی ہوگی اور اس کولا کرعرش کی بائیں جانب گاڑ دیا جائے گا۔
امام مسلم نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس دن جہنم کو لایا جائے گا' اس کی ستر ہزار لگامیں ہول گی ہرلگام کے ساتھ ستر ہزار فرشتے ہول گے جو اس کو تھسیت رہوں گے۔ رضیح مسلم رقم الحدیث ہوں گے جو اس کو تھسیت رہوں گے۔ رضیح مسلم رقم الحدیث ہوں گ

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! جہنم کو کس طرح لایا جائے گا؟ فرمایا: اس کو ستر ہزار لگاموں کے ساتھ کھینچا جائے گا' ہرلگام کوستر ہزار فرشتے تھینچ زے ہوں گے وہ اس طرح بدک رہی ہوگی کہ اگر اس کو چھوڑ دیا جائے تو وہ تمام اہل محشر کو جلا ڈالے ہیں وہ کمے گی: اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم )! آپ کو مجھ سے کیا خطرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کے گوشت کو مجھ پر حرام کر دیا ہے؟ اس وقت ہڑ محض نفسی (مجھے اپنی جان کی فکر ہے) کہ رہا ہوگا سوائے محم صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کہ دہے ہوں گے: اے میرے رب! میری امت! اے میرے رب! میری امت!

(الكشف والبيان ج٠١ص٢٠٠ - ٢٠١ الوسيط ج٣٨ص ٣٨ نيروت الجامع الإحكام القرآن جز ٢٠ص ٣٩)

جلددواز دبهم

پھرفر مایا:اس دن انسان یاد کرے گا اوڑ اب کہاں یاد کرنے کا دفت ہے O آخرت میں ندامت اور تو بہ کا منہیں دے گی

اس دن کافراپے شرک اور کفر پر نادم ہو گا اور تو بہ کرے گا اور اس ہے کہا جائے گا:اب کہال یاد کرنے کا وقت ہے! وہ دنیا میں تھیجت قبول نہیں کرتا تھا اور اپنے گفر اور شرک ہے رجوع نہیں کرتا تھا' اب دوزخ کواپنے سامنے دکھے کر کفراور شرک ہے رجوع کرے گا اور تو بہ کرے گا' مگر اب تو بہ کہاں قبول ہوگ' آخرت کے عذاب کو دیکھنے اور غیب کا مشاہدہ کرنے کے بعد تو بہ قبول ہوتی ہے نہ ایمان قبول ہوتا ہے۔ کافر کے نادم ہونے کا ذکر اس آیت میں بھی ہے:

اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب یہ دوزخ کے پاس کھڑے کیے جائیں گئے پھر کہیں گے بائے ہائے! کاش! میمیں (ونیامیں)لونا دیا جائے پھر ہم اپنے رب کی آیات کونہیں جمثلا نیں

وَكُوْتَزَى إِذْ وُقِفُوْاعَلَى التَّارِفَقَالُوْا يِكَيْتَنَا نُرَدُّ وَلَائُكَيِّا بَ بِالْيٰتِ مَرِبَنَا وَنَكُوْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيُّنَ○

(الانعام: ١٢٧)

گے اور ہم مؤمنین میں سے ہوجا تیں گ<sup>6</sup>

الفجر بہ ۲۳ میں فر مایا: وہ کہے گا: کاش! میں نے زندگی میں کوئی نیکی آ گے کے لیے جیجی ہوتی O لیعنی وہ کہے گا: کاش! میں نے دنیا کی زندگی میں کوئی نیک عمل کیا ہوتا یا کاش! میں نے زندگی میں کوئی ایساعمل کیا ہوتا'

جس کی وجہ ہے مجھے آج دووزخ سے نجات مل جاتی۔

الفجر:۲۷\_۲۵ میں فرمایا: سواس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نیددے گا 10اور نہ کوئی اس کے جکڑ ہے کی طرح جکڑے گا0

حضرت این عباس رضی الله عنها اورحس بصری نے کہا: اللہ کے عذاب کی طرح اس کو کوئی عذاب نہیں دے گا' اور جس طرح اللہ نے اس کو جکڑا ہے اس طرح اس کو کوئی نہیں جکڑے گا۔

اس کامعنیٰ بیہ ہے کہ دنیا میں کوئی کسی کو اس طرح عذاب نہیں دے گا جس طرح اللہ عز وجل آخرت میں کافر کو عذاب دے گا' لیتیٰ جس طرح کافر کوزنچیروں اور طوق سے جکڑا جائے گا' اس طرح کوئی دنیا میں کسی کوئییں جکڑے گا۔ایک قول یہ ہے کہ اس کافر سے مراد ابلیس ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس کافر سے مراد امیہ بن خلف ہے۔

اس آیت کا ایک معنی میجی کیا گیا ہے کہ قیامت کے دن الله تعالی کے سواکوئی عذاب دینے کا مالک نہیں ہوگا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آبے نفس مطمئهٔ: ٥ تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی ۵ پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا 0 اور میری جنت میں داخل ہو جا 0 (انفجہ: ۲۷-۳۰)

نفس مطمئنه کوندا کرنے والوں کےمصداق میںمفسرین کےاقوال

ایک سوال بیہ ہے کہ قیامت کے دن نفس مطمئنہ کو کون ندا کر سے سے گا: اے نفس مطمئنہ!؟مفسرین نے کہا: بیرنداء اور خطاب فرشتے کریں گے اور اولیاء اللہ ہے کہیں گے: اے نفس مطمئنہ!اور بعض صوفیاء نے کہا: بیرنداء اور خطاب خود اللہ عز وجل کرے گا کیونکہ دنیا میں اللہ کے نیک بندے یا اللہ یا اللہ کہہ کر اللہ تعالی کو پکارتے تصے تو قیامت کے دن اس کی جزاء میں اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو پکارے گا اور فرمائے گا: اے نفس مطمئنہ!

ا مام عبدالرحمان بن محمد ابن ابی حاتم رازی متو فی ۳۲۷ ھے نے اپنی سند کے ساتھ اس نداءاور خطاب کے متعلقُ حسب ذیل انقاب سے مصل

اقوال نقل کیے ہیں:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے اس آیت کی تغییر میں فرمایا: جب بی آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکررضی الله عنه بیشے ہوئے تھے انہوں نے کہا: یارسول الله! بیرکتنا خوب صورت خطاب ہے آپ نے فرمایا: عنقریب بیدخطاب تم سے کیا جائے گا (یعنی موت کے وقت) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں آپ نے فرمایا: رومة کے کنویں کو کون فریدے گا کہ ہم اس کا میٹھا پانی پئیں؟ حضرت عثان رضی الله عنہ نے اس کنویں کو فرید لیا 'پھر نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم اس کنویں کو لوگوں کے پینے کے لیے وقف کررہے ہو؟ انہوں نے کہا: جی ہاں! تب الله تعالیٰ نے حضرت عثان کے متعلق بی آیت نازل فرمائی: '' آیاتہ تھا النظش الله طبیبی '' الآیة ۔

حضرت پریدہ رضی اللہ عنہ نے کہا:اس آیت میں نفس مطمئنہ سے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کانفس مراد ہے۔ مجاہد نے کہا نفس مطمئنہ سے وہ نفس مراد ہے جس کو بیریقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے۔

انحن نے کہا: جب اللہ تعالیٰ اپنے بندہ مؤمن کی روح قبض کرنے کا ارادہ فرما تا ہے تو اس کانفس اس ہے مطمئن ہوتا ہے اوروہ اللہ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ اس سے راضی ہوتا ہے' تب اللہ اس کی روخ کو قبض کرنے کا تھم ویتا ہے اور اس کو جنت میں داخل کردیتا ہے اور اس کواپنے نیک بندوں میں شامل کرلیتا ہے۔

(تقيير امام ابن الى حاتم ج • اص ١٣٨٦ - ١٣٨٦ ملخه ) " كتتبيز ارمصطفي" كميكرم الاااه )

نفس انسان کی اقسام

انسان کے نفس کی تین قسمیں ہیں: (۱) نفس امارہ وہ نفس جوانسان کو پُرے کام کرنے کا تھم دیتا ہے (۲) نفس لوامہ وہ نفس جوانسان کو پُرے کام کرنے کا تھم دیتا ہے اورائی کارکردگی پر جوانسان کو بُرے کام کرنے کا تھم دیتا ہے اورائی کارکردگی پر مطمئن رہتا ہے ' یفس انبرہ فساق فجار کا نفس ہے اور نفس لوامہ عام مطمئن رہتا ہے ' یفس انبرہ فساق فجار کا نفس ہے اور نفس لوامہ عام مومئین کا نفس ہے جو شیطان کے بہکانے سے اور نفس امارہ کی ترغیبات سے بُرے کام کر لیتے ہیں' پھران کا نفس ان کو طامت کرتا ہے ' وہ ان بُرے کا عبد کرتے اور ان برے کامول کے تا عبد کرتے اور ان برے کامول کی تلافی اور تدارک کرتے ہیں۔

قرآن مجید میں نفس کی ان تینوں قسموں کا ذکر ہے نفس امارہ کا ذکر اس آیت میں ہے: حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا:

وَهَاۤ أُبَدِّ یُ نَفْیِسِی ۖ اِللّٰ اللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ الللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰ الللّٰ اللللّٰ اللّٰ اللّٰ

' ہے0

اور میں اس نفس کی قشم کھاتا ہوں جو ملامت کرنے والا ہے O

> . اےنفس مطمئنہ!0

اورنفس لوامه كا ذكراس آيت ميس ہے: وَلَكَ أُفْتِسِهُ بِالنَّفْيسِ اللَّوَّاهَةِ ٥ (التيامةِ ٢)

اورنفس مطمئنة كاذكراس آيت بين ہے: يَكَايَّتُهُاالنَّفْسُ الْمُطْسِبِنَّهُ ۖ (الفجر: ٢٥)

## نفس مطمئنه کے مصداق میں مفسرین کے اقوال

مفسرین نے نقس مطمئنہ کے مصداق میں حسب ذیل اقوال ذکر کیے ہیں:

(۱) محامد وغیرہ نے کہا: جس نفس کو یہ یقین ہو کہ اللہ تعالیٰ اس کا رب ہے اور وہ اس کے سامنے عاجز ہے(۲) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا: وہ نفس جواللہ کے ثواب پر مطمئن ہوان سے ایک روایت ہے: وہ نفس جومؤ منہ ہو ( س ) مجاہد ہے دوہری روایت ہے: جونفس اللہ تعالیٰ کی تقدیر اوراس کی قضاء پر راضی ہواوراس کو یہ یقین ہو کہ جومصیبت اس سے ٹل چکی ہے وہ اس پر آنہیں سکتی تھی اور جومصیبت اس پر آگئی ہے وہ اس نے ٹل نہیں سکتی تھی ( ۲ )مقاتل نے کہا: جونفس اللہ تعالیٰ کے عذاب ے مامون ہو(۵)ایک قول ہے: جس کواللہ تعالیٰ کے کیے ہوئے وعدہ پریقین ہو(۲)ابن کیسان نے کہا:مطمئنہ ہے مراد ہے: جو مخلصہ ہو( ۷ ) ایک قول ہے: جواللہ کے ذکر ہے مطمئن ہواور قیامت کی اور ثواب کی تصدیق کرتا ہو( ۸ )عبداللہ بن بریدہ نے اپنے والد سے روایت کیا ہے: اس سے مراد حضرت حمزہ کانفس ہے اور سیح سے ہواں سے مراد ہر مؤمن کانفس ہے جو مخلص ہواوراطاعت گزار ہو(٩) ابن زیدنے کہا:اس سے مراد وہ نفس ہے جس کوموت کے وقت اور قبر سے اٹھتے وقت اور میدانِ حشر میں ثواب کی بشارت دی گئ ہو(١٠) حسن بصری نے کہا: جب اللہ تعالی اینے بندہ مؤمن کی روح کوقبض کرنے کا ارادہ فر ماتا ہے تو وہ نفس اللہ تعالیٰ ہے مطمئن ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس ہے مطمئن ہوتا ہے(۱۱) حضرت عمر وین العاص رضی اللہ عندنے کہا: جب مؤمن فوت ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے باس دوفرشتوں کو بھیجتا ہے اور اُن کے ساتھ جنت کا ایک تحفہ بھیجتا ہے وہ فرشتے اس سے کہتے ہیں: اےنفس مطمئنہ!اپنے جسم ہے اس حال میں باہرنکل کہتو خود بھی راضی ہواور تیرا رب بھی تجھ ہے راضی ہو تو خوشی اور خوشبو کی طرف نکل اور اپنے رب کی طرف جو تھے سے راضی ہے ناراض نہیں ہے پھر وہ نفس اس مُشک سے زیادہ خوشبو کے ساتھ نکلتا ہے جس کو کسی انسان نے روئے زمین مرسونگھا ہو۔الحدیث (۱۲)سعید بن جبیر نے کہا: حضرت ابن عباس رضی الله عنهما طائف میں فوت ہو گئے کھر ایک ایبا پرندہ آیا جیسا پرندہ اس سے پہلے نہیں ویکھا گیا تھا'وہ ان کی نعش میں داخل ہو گیا' پھر با ہر نکلتے ہوئے نہیں ویکھا گیا' پھر جب ان کو دفن کیا گیا تو کوئی ان کی قبر بران آیات کی تلاوت کرر ہاتھا: ّ يَكَايَّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمَعِنَّةُ ثُنَّ ارْجِعِيّ إلى مَرْتِكِ وَاضِيّةً مَّرْضِيّةً ثَنَّ الفجر: ١٨-١٥) اور بيمعلوم نبيس موسكا كهون تلاوت كرر ما تھا (١٣) ضحاك نے روايت كيا ہے كہ بيآيت اس وقت نازل ہوئي جب حضرت عثان رضي الله عند نے رومة کے کنویں کومسلمانوں کے لیے وقف کیا (۱۴)ایک قول میر ہے کہ بیرآ یت حضرت ضبیب بن عدی رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی' جب ان کو کفار مکہ نے سولی پراٹکا یا' کفار نے ان کا چہرہ مدینہ کی طرف کیا تھا' حضرت خبیب نے اپنا چہرہ قبلہ ک طرف پھیرلیا(۱۵) سعید بن زائد بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیآ یت پڑھی: ' يَأَيَّتُهُا النَّفْسُ الْمُطْمِينَا فَيْ " (الفريزية) حضرت ابو بمرضى الله عند في كها: يارسول الله! مي تقي احجى آيت ب تب ملى الله عليه وسلم نے فرمایا عنقریب فرشته تمهارے سامنے بیآیت پڑھے گا۔ (الجامع لا حکام القرآین جز ۴۰س۵ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ ہے) نفس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کی تفسیر امام ابومنصُور ماتزیدی سے الفجر ۔ ۳۰ – ۲۸ میں فرمایا: تو اینے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس سے راضی وہ تجھ سے راضی 🔾 بھر تو میر ہے نیک بندول میں داخل موجا اور میری جنت میں داخل موجا ٥ امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي حنفي متو في ٣٣٣٣ ه لکھتے ہيں: نفس مطمئنہ وہ نفس ہے جو پرسکون ہواور شک میں نہ ہواور وہ اللہ تعالیٰ کے وعد' وعید' امر' نہی اور اس کی تو حید پرمطمئن ہو

جلد دواز دہم

یہ ہوسکتا ہے کہ اس سے دنیا میں سے کہا جائے گا کہ جہاں تجھے تیرے رب نے تھم دیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید پر مطمئن ہو

کر وہاں لوٹ جا' پھراس نفس سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کے جس انعام کا وعدہ کیا ہے' وہ اس کوعطا فرمائے گا تو وہ اس سے راضی

ہو جائے گا اور چونکہ اس نے دنیا میں نیکی کے کاموں میں بہت کوشش کی ہوگی اس لیے وہ اپنے رب کے نزدیک بھی مرضیہ اور

پندیدہ ہوگا' اس سے کہا جائے گا: تو میرے نیک بندول میں داغل ہو جا اور تو ان میں داغل ہو جا' جو جنت کے سخت ہیں۔

اوں بھی وہ سکتا ہے کہ نفس مطمئن سے تخریق میں کہا جائے گا۔ انقس مطمئن سے تخریق میں کہا جائے گا۔ انقس اند دنا میں انڈ کے دور ان میں دور میں کہا جائے گا۔

اور بیربھی وہ سکتا ہے کہ نفس مطمئنہ ہے آخرت میں بیر کہا جائے کہ اے نفس! تو دنیا میں اللہ کے وعد اور اس کی وعید پر مطمئن تھا اور تو نے دنیا میں اس کی اطاعت اور عبادت کی' اب تو میرے نیک بندوں میں داغل ہو جا اور میر بی جنت میں داخل ہوجا۔

ا یک قول بیہ ہے کہ اس سے کہا جائے گا:ایے نفس! تو دنیا میں مطمئن تھا'اب تو آخرت کی طلب میں جااور ان چیزوں کی طرف جا'جن کواللہ نے اینے اولیاء کے لیے تیار کر رکھا ہے۔

ایک قول میہ ہے کہاں سے کہاجائے گا: اے نفس مطمئتہ!اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی طرف لوٹ جا' جب تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ تھے سے راضی ہو جائے گا اور تو بھی اللہ تعالیٰ کی عطاء اور ثو اب سے راضی ہو جائے گا۔

( تاويلات الل النة ج ٥٥ ٢ ٢٥ مؤسسة الرسالة كاشرون ١٣٢٥ هـ )

نفس مطمئنہ کے اپنے رب کی طرف لوٹے اور جنت میں داخل ہونے کی تفسیر امام رازی ہے

امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متوتى ٢٠١ه كصة بين:

نفس مطمئننہ کے اپنے رب کی طرف لوٹنے اور جنت میں داخل ہونے کی تفسیر علامہ آگوی سے علامہ آگوی سے علامہ سرچمود آلوی خفی متونی ۱۲۵ میں اور جنت میں داخل میں اور جنت میں داخل میں داند میں داند میں میں داند 
ایک قول میر که '' اُدْجِعِی اِلی می تیک '' (انجر ۲۸۰) سے مراد میر ہے کہ اپنے رب کی کرامت کی طرف رجوع کر اور میر سے نیک بندوں میں اور دارِثواب میں داخل ہوجا'اس سے مراد میر ہے کہ بیقول موت کے وقت کہا جائے یا محشر میں حساب سے پہلے اور دخول سے مراد جنت میں دخول ہے 'لیکن دائی قیام کے لیے نہیں بلکہ جنت کی نعمتوں سے ایک قسم کا تمتع حاصل کر لیے جی کے لیے تی کہ قیامت قائم ہوجائے' کیونکہ حدیث میں سے کہ مؤمنین کی روعیں جنت میں پرندوں کے پوئوں میں ہوں گی اور

جلد دواز دہم

بعض آتار میں ہے کہ جب مؤمن مرجاتا ہے تو اس کونصف جنت عطا کی جاتی ہے کینی اس جنت کا نصف جس کا اس سے قیامت کے دن دینے کا وعدہ کیا گیا ہے۔

امام ابن جریزامام ابن المنذ راور امام ابن ابی حاتم نے ابوصالے سے اس آیت کی تفییر میں روایت کیا ہے نیموت کا عنوان ہے اور دنیا سے نکل کر اپنے رب کی طرف رجوع کا ذکر ہے اور جب قیامت کا دن ہوگا تو اس سے کہا جائے گا میر سے نیک بندوں میں اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ ایک تفییر یہ ہے کہ موت کے بعد اور قیامت سے پہلے نفس مطمئنہ سے بیکہا جائے گا اور اپنے رب کی طرف رجوع کرنے سے مراد یہ ہے کہ اپنے جسم کی طرف لوث جاتا کہ منکر کئیر کے سوالوں کا جواب دے سیکہا مام ابن منذر نے اس آیت کی تفییر میں محمد بن کوب قرطی سے روایت کیا ہے کہ جب مؤمن مرجاتا ہے تو اس کو جنت میں اس کا مقام دکھایا جاتا ہے کی طرف لوث جا 'جس سے نو راضی ہوکرنگی تھی کیونکہ تو نے میر سے بہد یو اور مرضیہ تو اب کو دیکھ لیا تھا حتی کہ تجھ سے منکر اور کئیر سوال کریں۔

امام ابن المنذ راورامام ابن ابی حاتم نے زید بن اسلم ہے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ نفس مطمعند کوموت کے وقت 'قبر سے نگلنے کے وقت اور میدان محشر میں جنت کی بشارت دی جائے گی۔

اُس آیت سے پہلے اللہ تعالٰ نے کا فر کے نفس کے متعلق بتایا تھا' وہ کہے گا: کاش! میں نے زندگ میں کوئی نیکی آئے کے کے جیجئی ہوتی O سواس دن اس کے عذاب کی طرح کوئی عذاب نہ دےگا O اور نہ کوئی اس کے جکڑنے کی طرح جکڑے گاO (النجر:۲۳۔۲۲)

اوران آیتوں میں مؤمن کے نفس کے لیے بیہ بشارت دی ہے کہ اس سے کہا جائے گا:اینفس مطمئۃ! تو اپنے رب کی طرف اس حال میں لوٹ جا کہ تو اس ہے راضی وہ تجھ ہے راضی O پھر تو میرے نیک بندوں میں داخل ہو جا O اور میر ک جنت میں داخل ہو جا O (انجر ۳۰۱\_۲۷)

صوفیاء نے کہا ہے کہاں آیت سے معلوم ہوا کہ مؤمن کے نفس کے نین مراتب ہیں :مطمئنہ 'راضیہ اور مرضیہ۔ امام طبرانی اور امام ابن عسا کرنے حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے ایک شخص سے فر مایا: (پیہ دعا کروکہ )اے اللہ! میں تجھ سے ایسے نفس مطمئنہ کا سوال کرتا ہوں جو تیری ملاقات پر یقین رکھتا ہو' تیری قضاء پر راضی ہواور

(رونّ المعاني جز ۳۳۰ س۳۸ ۲۳۳ ماخصا `دارالفَكْرْيير وت ۱۳۱۷ هـ)

سورة الفجر كي تفسير كي تكميل

تيرى غطاير قانع مور (أتم الكبيرة الحديث: ٣٩٠ المسند الشاميين رقم الحديث: ١٥٩٨)

المحد لقدرب العلمين! آئ کے درمضان ۱۳۲۷ھ/۱۱۲کو بر۵۰۰۰ء کوسورۃ الفجر کی تفسیر مکمل ہوگئی رب العلمین! باقی سورتوں کی تفسیر مکمل فرما دیں 'اور میری' میرے والدین'اس کتاب کے معاونین اور قارئین کی مغفرت فرما دیں اور مخالفین کے شریے محفوظ رکھیں۔ (آمین)

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد حاتم النبيين اكرم الاولين والاحرين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين

# بِسْمْ النَّهُ النَّجْمُ النَّحْمَ لِنَّا النَّحْمَ لِنَّا النَّهُ النَّحْمَ لِنَّا النَّهُ النَّهُ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

# سورة البلد

#### سورت کا نام اور وجهٔ تشمیه

اس سورت کا نام البلد ہے''البلد''کامعنیٰ ہے: شہرُ اس سورت کی پہلی آیت بیں اللہ تعالیٰ نے' البلد الحوام' 'یعنی شہر کمکی قتم کھائی ہے' اس شہر کو اللہ تعالیٰ نے''البیست المعتیق ''یعنی خانہ کعبہ کے ساتھ مشرف کیا ہے اور اس کو مسلمانوں کے لیے قبلہ بنا دیا ہے وہ آیت رہے ہے:

میں اس شہر کی قتم کھا تا ہوں 🔾

لَا أُقْسِعُ بِهِ فَا الْبَكِينِ (البد:١)

سورت البلدكي سورت الفجر كے ساتھ مناسبت

سورة الفجر میں اللہ تعالیٰ نے مال کی محبت اور وراثت کا سارا مال کھانے کی ندمت فر مائی تھی اور مسکین کو کھانا کھلانے پر راغب ندکرنے کی ندمت فرمائی تھی (افجر: ۲۰ ۱۵) اور سورة البلد میں بیر بتایا ہے کہ مال دارکوا پنا مال کن اُمور میں خرج کرنا جا ہے' پس فرمایا:

وَمَنَّ اَدُذَلِكَ مَا الْعَقَبَةُ حُفْكُ رَقِبَا فِي أَوْ إِطْلِعُمْ فِي اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ 

سورة الفجرك آخر ميں نفس مطمئنه كى حالت بتائى تتى (الفجر:٣٠-٣١) اور سورة البلد ك آخر ميں اس كى ضد كى حالت بيان فرمائى ہے بعنی اللہ تعالیٰ كي آيات كا كفر كرنا اور اللہ تعالیٰ كے احكام كی مخالفت كرنا:

وَالَّذِينَنَّ مَّفَهُ وَابِالْيَتِنَاهُمُو اَصِيلِ الْمَشْنَعَدَةِ حَمَدِي الْمَشْنَعَدَةِ حَمَدِي الْمَشْنَعَدَةِ حَمَدِي المَشْنَعَدَةِ حَمَدَى الله عَلَى الله ع

سورت البلدكاتر تيب نزول كے اعتبار سے نمبر ٢٥ ہے اور ترب مصحف كاعتبار سے اس كانمبر ٩٠ ہے۔

#### سورت البلد کے مشمولات

السورت میں بنیادی طور پرانسان کی نیک بختی اور بربختی کے اسباب بیان فرمائے ہیں۔

البلد: السلاد السحوام ''اور'ام السقوی ''لینی مکہ مرمہ کی قتم کھائی ہے' جس میں داخل ہونے والول کوامن میں معلم میں داخل ہوئے والول کوامن میں معلم میں داخل ہوئے میں معلم میں میں معلم معلم میں میں معلم میں میں میں

عاصل ہوتا ہے خواہ وہ محرم ہو یا غیر محرم اور اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور جلالت کا بیان ہے کہ اس شہر کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ آپ اس شہر میں چلتے ہیں چھر بیان فر مایا ہے کہ دنیا میں انسان کا حال مشقت اور تھکاوٹ ہے۔

عِلدوواز وتبم

البلد: ۷-۵ میں بیان فر مایا ہے کہ انسان دھوکے میں مبتلا ہے وہ فضولیات میں بیبہ خرج کرتا ہے بھر فخر سے لوگوں میں بیان کرتا ہے وہ سجھتا ہے کہ اسے کوئی دیکھنے والانہیں ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ سب چھدد کیور ہا ہے۔

البلد: • البلد: • المراس بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کوآ تھوں زبان اور ہونٹوں کی نعتیں دی ہیں اور اس کے لیے خیر اور شرکے رائے واضح کر دیے ہیں اور اس کو یہ اختیار دیا ہے کہ دو اپنی عقل سے کسی ایک راستہ کو اختیار کرلے۔

- البلد: ۱۸۔ اللیں یہ ہتایا ہے کہ قیامت کے دن انسان کو کیسی مشکلات چیش آئیں گی آور کیے ہولنا ک مناظر کا سامنا ہوگا اور ان ہے محفوظ اور مامون رہنے کا طریقہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور نیکی کے دانسان اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے اور نیکی کے دانسان اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان لائے ور نیک عمل کرے اور نیک کے دانسان اللہ ہوں کے دانسان میں ہے ہوجائے جو قیامت کے دن دائیں طرف ہوں گئے۔
   گے۔
- البلد: ۲۰ ـ ۱۹ میں فر مایا: جولوگ اللہ تعالیٰ کی آیات کا کفر کریں گے اور فستی و فجور کریں گے وہ بائیں طرف ہوں گے ہیں مؤمنین کفار سے متناز ہوجائیں گے اور دونوں فریقوں کے ٹھکانے اللہ تعالیٰ نے بنا دیئے 'ایک فریق کا ٹھکانا جنت ہے اور دوسرے فریق کا ٹھکانا دوز خہے۔

سورۃ البلد کے اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کی اعانت پرتو کل کرتے ہوئے سورۃ البلد کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہوں۔رب الحلمین!اور اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تفییر میں ہدایت اور صواب پرقائم رکھنا اور ضلالت اور ناصواب ہے مجتنب رکھنا۔ (آبین)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ کرمضان ۱۳۲۹ه ۱۳۲۶کتو بر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵۷۳۰۹-۳۰۰۰



عم اسم

قادر نہ ہو سکے گا؟ ٥ وہ کہتا ہے: میں نے اپنا بہت مال خرچ کر دیا ہے ٥ قرض یا غلامی ہے) گردن چھڑانا O یا بھوک کے دن کھانا کھلانا O ایسے میتیم کو جو رشتہ وار بھی ہو O

بطرف وافيا (منحوس) ين Oان بر (برطرف س) بندى موئى آ گ مولى O

حبأيره وازرتهم

تبيان ألقرأن

الله تعالیٰ كاارشاد ہے: میں اس شہر ك قتم كھاتا ہوں ۞ اس حال میں كه آپ اس شہر میں مقیم ہیں ۞ اور ( انسان ك ) والدكي قشم اوراس کی اولا د کی O بے شک ہم نے انسان کو (اس کی ) مشقت میں پیدا کیاO (البلد:۴۰۱) ''لا اقسم''میں لفظ''لا'''کے دومحمل

البلد: ا كے شروع ميں ہے: ' لآ اُ فَيْسِهُ بِيهِ فَا الْبَلِّينَ ' ' اس كالفظى ترجمہ ہے: ميں اس شهر كى فتم نہيں كھا تا ' اس ميں جو لفظا الا" بے اس کی تفسیر میں دوقول ہیں:

(۱) پہلاتوں یہ ہے کہ لفظ 'لا'' کے ساتھ مشرکین مکہ کے زعم کی نفی فرمائی ہے ان کا زعم یہ تھا کہ قیامت آئے گی نہ مرنے کے بعدلوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا'اللہ تعالٰی نے ان کے زعم کی نفی فرمائی نہیں ایسانہیں ہے کہ قیامت نہیں آ ہے گی اور نداییا ہے کہ لوگوں کوم نے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا بلکہ میں اس شہری قتم کھا تا ہوں کہ ایسا ضرور ہوگا ، یا جو انسان دنیا کی زندگی پرمغرور تھا اور یہ سمجھتا تھا کہ اس کے اوپر کوئی قادر نہیں ہوگا'اس کے اس زعم کی نفی فر مائی نہیں ایسا نہیں ہے کہ انسان برکوئی قادرنہیں ہوگا' کیوں نہیں!اس شہر کی قتم!اللہ اس کو دوبارہ زندہ کرنے برضرور قادر ہوگا'اوراس کا تیسرامحمل بیے ہے کہ میں اس شہر کی اس وقت قتم نہیں کھا تا جب آپ اس شہر میں نہ ہوں' بلکہ میں اس شہر کی اس وقت قتم کھاتا ہوں جب آب اس شہر میں مقیم ہوں۔

(۲) لفظ''لا'' کی دوسری تفسیر میہ ہے کہ اس آیت میں لفظ''لا''زائد ہے اور اس کا می<sup>معنیٰ نہی</sup>ں ہے کہ میں اس شہر کی قشم نہیں کھا تا اکونکد دوسری آیت میں الله تعالی نے اس شہر کوشم کھانی ہے فرمایا:

اوراس امن واليشير كيشم! ۞

وَهٰذَا الْبِكُلِهِ الْأُولِينِينَ (الين:٣)

اور جب الله تعالیٰ اس شہری قتم کھا چکا ہے تو پھراس شہر کے قتم کھانے کی نفی سطرے صحیح ہوگی اس کی نظیر بیآ یت نے الله تعالى نے اہلیس سے فرمایا:

(اس کالفظی ترجمہ یہ ہے: ) تجھ کو پجدہ نہ کرنے ہے س نے

مَامَنَعُكَ اللَّهُ تَسْجُلُ . (الاعراف:١٢)

حالانکه مقصود بیرے کہ چھوکو سحدہ کرنے ہے کس نے منع کیا' جبیبا کہ اس آیت میں ہے:

تجھ کوسجدہ کرنے ہے کس نے منع کما؟

كَانْتُنْعُكَ أَنْ تَسْجِيرًا . (ص:20)

پس معلوم ہوا كەللاعراف. ٢٢ ميس لفظ "لا "زائد ہے اس طرح" لَا أُخْسِهُ بِهِ فَاالْبَكِينَ ""ميں بھی لفظ" لا "زائدے۔

مكه مكرمه كى فضيلت مين آيات اوراحاديث

یے شک اللہ کا بہلا گھر جولوگوں کے لیے بنایا گیا ہے وہ وہی ہے جو مکہ میں ہے وہ تمام جہانوں کے لیے برکت والا اور مدایت والا ہے اس میں واضح نشانیاں ہیں مقام ابرا تیم ہے جواس میں داخل ہو گیا وہ امن والا ہو گیا' اور اللہ کے لیے ان لوگول کے او پر . اس گھر کا حج کرنا فرض ہے جواس گھر کے راستہ پر جانے کی قدرت رکھتے ہوں اورجس نے کفر کیا تو بے شک اللہ تمام جبانوں نے

مفسرین کااس پر اجماع ہے کہ اس شہر سے مراد مکہ تکرمہ ہے اور مکہ تکرمہ کی فضیلت میں حسب ذیل آیات ہیں: ٳػؘٲۊۜڵؘۺۣؾؚڎؙۻؚۼڸؾٵڛڷڷؽؽؠؽڴڎؘڞؠۯڴٵۊ ۿؙڒۜؽٳڵؙڡؙڬؠؽڹۧڂۧڣۣۅٳ۬ڸؾ۠ۥؘڽؾۣڹٝؾؙۿڡؘۜٲ؋ڔڶڒۿؚؽۄ؞ٛٞۅٙڡؙؙ دَخَلَهٔ كَانَ أُمِنًا ﴿ وَيِنْهِ عَلَى التَّاسِ حِبُّ الْبَيْتِ مِن اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سِينِيلًا ﴿ وَمَنْ كَفَى فَإِنَّ اللَّهَ غَيْنٌ عَنِ الْعَلَمِينَ (آل مران: ٩٧-٩١) بے پرواہ ہے0

وَإِذْجَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَآمُنَا وَ اتَّخِلُ وَامِنْ مَقَامِ إِبْدَهِمَ مُصَنَّى وَعَهِلْنَا إِلَى إِبْرُهِمَ وَ اِسْلِمِيْلَ آنَ كَلِهِرَا بَيْتِي لِلطَّأَبِفِيْنَ وَ الْعٰكِفِیْنَ وَالرُّلَةِ السُّجُوْدِ (البقرة:١٢٥)

اور جب ہم نے بیت اللہ کولوگوں کے تواب کی جگہ بنا دیا اور اس کی جگہ بنا دیا اور امرا ہم ہے کھڑے ہونے کی جگہ کونماز پڑھنے کی جگہ بنا لؤاور ہم نے ابراہیم اور اساعیل سے میں عبد لیا کہتم وونوں کی جگہ بنالؤاور ہم نے ابراہیم اور اساعیل سے میں عبد کرنے والوں کے لئے اور اعتکاف کرنے والوں کے لئے اور اعتکاف کرنے والوں کے لئے والوں کے لیے اور رکوع کرنے والوں مجدہ کرنے والوں کے لیے یاک رکھوں

ۮٵڋٚؽ؋ۣۥ۩ٵڛؠؚٲٮؙۼؚڗؽٲؿؙڮڔۼٳۘڷڗؘۘٛۘۘۼڸڮؙڷؚ ڞٵڡۭڔٟؾٳٚؾؽؘؽڡؚؽڰؚڵ؋ٙڿٟۼۘڔؽڽؾٟ۞ٚ(٦٤٠٤)

اور (اے اہراہیم!) آپ لوگوں میں نج کی منادی کر دیں لوگ آپ کے پاس پیدل بھی آئیں گے اور دیلے پتلے اونٹوں پر دور دراز کے راستوں ہے سوار ہو کر بھی ن

وَلْيَطَّوَّفُو الِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ ( الْحَ:٢٩)

اور (وہ لوگ ) اللہ کے قدیم گفر کا طواف کریں 🔾

اور بیت اللہ کی نضیلت میں حضرت ابوشری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مکہ کواللہ اسے حرم بنایا ہے' اس کولوگوں نے حرم نہیں بنایا' بو شخص بھی اللہ براور قیامت پر ایمان رکھتا ہے' اس کے لیے بیرطال نہیں ہے کہ وہ مکہ میں رخون بہائے اور نہ مکہ کے کی درخت کو کائے' اگر کو کی شخص مکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قبال کرنے سے معارف میں خون بہائے اور تم کھور کے دن کی ایک ساعت (ایک کرے تو اس سے کہو کہ اللہ نے اپنے رسول کو اجازت دی تھی اور تم کو اجازت نہیں ذی ہے اور جمھے دن کی ایک ساعت (ایک گھنٹہ) میں قبال کی اجازت دی تھی' پھراس کی حرمت آج ای طرح لوٹ آئی ہے جس طرح کل تھی۔

( صحیح ابخاری رقم الدیت: ۱۰۴ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۵۳ من ترخی رقم الحدیث: ۱۰۹ من نسانی رقم الحدیث: ۱۳۵۹ من ترخی رقم الحدیث: ۱۳۵۹ من ترخی رقم الله علیه و ۱۳۵۸ تون سادن حضرت ابن عمر رضی الله عنها بیان کرتے بین که بی صلی الله علیه وسلم نے منی بیس فرمایا: کیا تم جانتے ہو کہ آج کون سادن ہے؟ مسلمانوں نے کہا: الله اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہو یہ کون ساشہر ہے؟ مسلمانوں نے کہا: الله اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہیں گارسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا: کیا دور اس کا رسول زیادہ جانتے ہو یہ کون سام بینہ ہے؟ مسلمانوں نے کہا: الله اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا: کیا تم جانتے ہو یہ کون سام بینہ ہے؟ مسلمانوں نے کہا: الله اور اس کا رسول زیادہ جانتے ہیں آپ نے فرمایا: بے شک الله نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے جانتے ہیں آپ نے فرمایا: بے شک الله نے تمہاری جانوں کو اور تمہارے مالوں اور تمہاری عز توں کو ایک دوسر سے پر اس طرح حرام کر دیا ہے جس طرح آج کے دن کی حرمت ہے اور آج کے مہینہ کی حرمت ہے اور جس طرح تمہارے اس شعری کی حرمت ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۲۲۱ الصحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۲ منن الوداؤ درقم الحدیث: ۴۹۸۷ منن نسائی رقم الحدیث: ۳۹۴۳ منداحمد ج۵ص ۳۹)

البلد: المين فرمايا: ال حال من كرآب ال شريس ميم إلى 0 البلد: كن تفيير علامة قرطبي س

علامها بوعيد الله محمد بن احمه مالكي قرطبي متوفي ٢١٨ هه لكصة بهن:

اس پر اجماع ہے کہ اس شہر سے مراد مکہ ہے لین اللہ تعالی نے اس حرمت والے شہر کی اس لیے تسم کھائی ہے کہ آ پ اس شہر میں ہیں اور اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے علامہ واسطی نے کہا: شہر میں ہیں اور اللہ کو آپ سے بہت محبت ہے علامہ واسطی نے کہا:

جلد دواز دہم

گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جم اس شہر کی قتم اس لیے کھاتے ہیں کہ آپ کے اس شہر میں رہنے کی وجہ سے جب تک آپ حیات ہوں میشہر مکرم ہے اور جب آپ کی وفات ہوتو ریشہر برکت والا ہے کیعنی مدینہ منورہ لیکن پہلا قول زیادہ صحیح ہے کیونکہ ریسورت بالا تفاق مکہ میں نازل ہوئی ہے '۔

اس آیت میں فرمایا ہے: 'وانت حل ''یعنی اس شہر میں آپ جوکام بھی کریں وہ آپ کے لیے حلال ہے 'حفرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: جس دن آپ مکہ میں داغل ہوئے آپ کے لیے حلال کر دیا گیا کہ آپ جس کا فرکو چاہیں قبل کر دیں 'سو آپ نے ابن خطل 'مقیس بن صابہ وغیرہما کوقل کر دیا اور آپ کے بعد اور کی شخص کے لیے مکہ میں کسی کوقل کرنا جائز نہیں ہے۔ ابوصالے نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ کے لیے دن کی ایک ساعت میں مکہ میں قبال کرنا حلال ہوا تھا اور بیہ فتح مکہ کا دن تھا' پھر اس کے بعد قیامت تک کے لیے اس کی حرمت لوٹ آئی' اور نبی صفی اللہ علیہ وسلم سے طلال ہوا تھا اور بیہ فتح مکہ کو حرم بنا دیا تھا پس وہ قیامت تک کے لیے اس کی حرمت لوٹ آئی' اور نبی صفی اللہ علیہ وہ فا بی وہ قیامت تک کے لیے حلال ہوا تھا اور نہ میرے بعد کسی کے لیے حلال ہوگا اور میرے لیے قیامت تک کے لیے حلال ہوگا اور میرے لیے قیامت تک کے لیے حلال ہوگا اور میرے لیے میں حلال ہوگا گا اور میرے ایک ایک ساعت میں حلال ہوا تھا۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۱۳۵۲)

''انست حل ''کادوسرامعنی میدیا گیا ہے کہ آپ اس میں تیم ہیں اور میں اس شہر میں آپ سے راضی ہوں ۔ قبادہ نے کہا: اس کا معنی میں ہوں ۔ قبادہ سے کہا: اس کا معنی میں ہوں ۔ قبادہ سے کہا: اس کا معنی میں ہیں ۔ اہل لفت نے ذکر کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلال شخص معنی میہ ہے کہ آپ اس میں کھا گر تہیں ہیں ۔ اہل لفت نے ذکر کیا ہے کہ کہا جاتا ہے کہ فلال شخص جل ہے اور حلال ہے اور کھیل ہے اس کا معنی کرہ کھولنا حلال ہونا اور نازل ہونا 'از نا اور تھم برنا ہے لیعنی آپ مہ میں نازل ہونا ور خوالے اور تھم برنا ہے لیعنی آپ اس شہر میں اور کھی ایسا کام کرنے والے ہیں ایک قول میں ہیں ہیں کہا ارتکاب آپ پر حرام ہو'کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بہت اللہ کے کیا حقوق ہیں' نہ میں کوئی ایسا کام کرنے والے نہیں ہیں' جس کا ارتکاب آپ پر حرام ہو'کیونکہ آپ کو معلوم تھا کہ بہت اللہ کے کیا حقوق ہیں' نہ معظم کی قسم کھا تا ہوں جس کی عزت اور حرمت کو آپ جانے ہیں' موآپ اس بہت کی تعظیم کرتے ہوئے اس میں مقیم ہیں اور معظم کی قسم کھا تا ہوں جس کی عزت اور حرمت کو آپ جانے ہیں' موآپ اس بہت کی تعظیم کرتے ہوئے اس میں مقیم ہیں اور اس شہر میں کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو آپ پر حرام ہو۔ شرصیل بن سعد نے کہا: آپ اس شہر میں حل ل ہیں اور کھار کہ ہیں قبل کرنے کو اور شکار کرنے کو اور اس کے درختوں کو کانے کو حرام قرار دیتے ہیں' اس کے باوجود وہ مکہ سے آپ کے نکا لئے کو اور شکار کرنے کو کرنا مقرار کی کھی کو کرنا کو کھیں کو کہا کے کو کرنا کو کھی کو کرنا کو کھیں کو کہا کے کو کرنا گران کا کہا کے کا کے کا کے کو کہا کے کو کہاں کرنے کو کو کو کرنا کو کرنا کو کرنا کہا کہا گران کو کہا کے کا کہا کہا کہا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کرنے کو کرنا کرنا کو کرنا کو کرنا کو کرنا کو ک

"وانت حل بهذا البلد"كتفيرامامرازي \_

امام فخرالدین ثمرین عمر دازی متوفی ۲۰۱ ه لکھتے ہیں:

"أَنْتَ حِلُّ بِهِلَّا الْبِكُلِيلِ "(البلد: ٢) عمراد حسب ذيل أمورين:

(۱) آپ اس شہر میں مقیم ہیں اور تھہرے ہوئے ہیں گویا کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ کواس وجہ سے مکرم قرار دیاہے کہ آپ اس میں مقیم ہیں۔

(۲) کفاراس شہر کے احترام میں اس شہر میں آئی کرنے کو یہاں شکار کرنے کو اور یہاں کے درختوں کے کاٹنے کو حرام قرار دیتے بین اس کے باوجود ان کے نزدیک اس شہر میں آپ کو آئی کرنا حلال ہے وہ آپ کو آئی کرنے کے لیے گھات لگا کر بیٹھے تنے لیکن آپ ان کے درمیان سے سورہ کیلین پڑھتے ہوئے فکل گئے اور ان کو پتانہیں چلا اس آیت میں بی صلی اللہ علیہ وسلم کو

تبيار القرآر

این مهم میں ثابت قدم رکھنا ہے اور کفار کی عدادت پر تعجب کا اظہار ہے۔

(٣) قبادہ نے کہا: ''وانت حل ''کامغنی ہے کہ آپ گھ گارنہیں ہیں اور آپ کے لیے حلال ہے کہ آپ مکہ ہیں جس کا فرکو جا ہیں قبل کردیں' کیونکہ اللہ تعالی نے آپ کے لیے مکہ کوفتح کردیا اور اس کو آپ کے لیے حلال کر دیا ' پھر آپ نے جس چیز کو جا ہا حل کر دیا اور جو جا ہا آپ نے کیا' آپ نے عبد اللہ بن نطل کوفل کردیا' جس وقت وہ کعبہ کے پردوں میں چھپا ہوا تھا اور مقبس بن صبابة کو اور ان کے سواکو بھی اور ایوسفیان کے گھر کوحرم قرار دیا' اور آپ نے فرمایا: اللہ تعالی نے جب ہے آ سانوں اور زمینوں کو پیدا کیا ہے کس کے لیے مکہ میں قبال کو حلال نہیں کیا' صرف میرے لیے ایک ساعت کے لیے اس میں قبال کو حلال کیا تھا' پھر قیامت تک کے لیے اس کوحرم بنادیا' نداس کے درخوں کو کا نا جائے گا' نداس کے شکار کو بھگایا جائے گا۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ بیسورت تو مگی ہے اورتم نے جوحدیثیں بیان کی ہیں میدید میں بجرت کے بعداخیر کی ہیں تو ان میں تطبیق کیے ہوگی؟اس کا جواب مدہے کہ بھی ایک لفظ حال کے لیے ہوتا ہے اور اس کامعنیٰ مستقبل کے لیے ہوتا ہے جیے اللہ تعالیٰ کاارشاد ہے:

. ب شك آب وفات يانے والے ميں۔

إِنَّكَ مَيِّتُ . (الرمر:٣٠)

اس طرح اس آنت کامعنی مدیرے کہ آپ کے لیے مکہ میں سب اُمور حلال ہونے والے ہیں۔

(س) اس کامعنیٰ میہ ہے کہ آپ مکہ میں حلال کام کرنے والے ہیں مشرکین کے برخلاف جومکہ میں اللہ کی تو حید کا اور آپ کی رسالت کا کفر کر کے حرام کام کرتے ہیں۔

(۵) الله تعالیٰ نے شہر مکہ کی تشم کھا کراس کی انتہائی فضیلت بیان فرمائی اوراس شہر کے رہنے والے آپ کے نسب کو اور آپ کے خاندان کی عظمت شرافت اور طہارت کو پہچاہتے ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ آپ اپنی عمر کے اس طویل حصہ میں ہوتم ہرتتم کے بُرے افعال سے پاک اور صاف رہے ہیں جیسا کہ ان آیات سے بھی ظاہر ہے:

(الله) وہی ہے جس نے اُن پڑھ لوگوں میں ان ہی کی نوع

هُوَالَّذِي يُعَتَّ فِي الْأُوتِينَ رَسُولًا قِنْهُمْ.

(الجمعة: ١) سالك عظيم رسول بهيجا-

بے شک تمہارے پاس تم ہی میں ہے ایک عظیم رسول آگیا۔ پس بے شک میں تم میں اس سے پہلے ایک طویل عمر گزار لِقَلُ جَآءَكُوْرَسُوْلٌ مِنْ أَنْفُسِكُوْ . (الوبد ١١٨) فَقَلُ لِيَثْنُ فِيْكُوْعُمُوا مِنْ قَبْلِهِ ﴿ . (يِسْ:١١)

چکا ہوں۔

لہذااس آیت میں جواللہ تعالٰی نے بتایا ہے کہ آپ اس شہر میں مقیم میں اس سے غرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وَسلم کے اس عظیم منصب کو واضح کرنا ہے۔

"وانت حل بهذا البلد"كتفيرمصنف \_

البلد: ٢ مين وَآنْت حِلَيْ بِهِ لَمَا الْبِكِيْنَ عَالَ ہے اور وَ لَا ٱلْقِيتِ بِهِ لَمَا الْبِكِينَ (البلد:) وَ وَالْحَالَ ہے اور عالَ وَ وَالْحَالَ كَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيهِ وَهُم مَا عَالَ عَلَى اللّهِ عَلَيهِ وَهُم مَا عَلَى عَلَى اللّهِ عَلَيهِ وَهُم مَا عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيهِ وَهُمُ مَا عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللّهُ عَلَى الل اللّهُ عَلَى اللّهُ عَل

ہو گیا' جیسے دس کروڑ کا کوئی قیمتی ہیرا'اگر تجوری میں رکھا ہوتو وہ تجوری دس کروڑ کی ہے'اگروہ ہیراکسی انگوٹھی میں جڑا ہوتو وہ انگوٹھی د*س کروڑ* کی ہے اور اگر وہ ہیراکسی ہار میں لگا ہوتو وہ ہار دس کروڑ کا ہے ٔ سواس کا ننات میں سب سے افضل مخلوق رسول التدصلی التّدعليه وسلم كي ذات كرامي ب جيها كه حضرت جريل امين عليه السلام في كها:

میں نے زمین کے تمام مشارق اور مغارب کو کھنگال ڈالا پس میں نے (سیرنا) محمد (ضلی اللہ علیہ وسلم) ہے افضل کسی شخص کو

قلبت الارض مشارقها ومغاربها فلم اجد

رجلا افضل من محمد. (المجم الاوسط رقم الحديث: ٢٨٨١ ولائل الغبرة لليبنغي جاص ١٤١)

نہیں یایا۔ سوجب آپ آ بانوں پر تصافر آ سان سب سے افضل تصاور جب آپ زمین پرآ ئے تو زمین سب سے افضل تھی مک میں تھے تو مکہ سب سے افضل تھا' مدینہ میں آئے تو مدینہ سب سے افضل تھا'وادی بدر میں تھے تو وہ سب سے افضل تھی جبل احد يرآئ وه سب سے افضل تھا'جب غارحرا ميں تھے تو وہ افضل تھا اور جب غارِ تور ميں گئے تو وہ افضل تھا' ثب ہجرت جب حضرت ابوبكرك كاندهول يرتضاتو حضرت ابوبكرسب سے انضل تھے اور جب حضرت عائشہ رضی الله عنها كے زانو يرسر اقدس تقا تو وہ سب سے افضل تھیں' جب عرش پر پہنچے تو وہ سب سے افضل تھا اور اب جب کہ قبرانور کے فرش پر محوِ آ رام ہیں تو وہ فرش سب سے افضل ہے غرض عرش سے لے کر فرش تک ہر چیز کی تعظیم اور تکریم کا مدار آپ کی ذات ہے اور ہر چیز کی نضیات آپ کے دامن سے وابستہ ہے۔

الله تعالى نے قرماما:

آب کے رب کی قتم!

فَلْاُوْمَ بِبِكَ (النماء: ٢٥)

الله تعالیٰ گعبه کا بھی رب ہے 'بیت المعمور کا بھی رب ہے' عرش عظیم کا بھی رب ہے' لیکن یوں قتم نہیں کھا أنى كه رب كعبه َن فتم ایارب بیت المعور کی فتم ایا عرش عظیم کے رب کی فتم ابلکہ یون فتم کھائی: آپ کے رب کی فتم ا

اس میں بیاشارہ ہے: ہونے کوتو میں کعبہ کا بھی رب ہول 'بیت المعمور کا بھی رب ہول' عرش عظیم کا بھی رب ہول' تگر مجھے نہ کعبے کے رب ہونے پر ناز ہے نہ بیت المعود کے رب ہونے پر ناز ہے نہ مجھے عرش کے رب ہونے پر ناز ہے اگر مجھے ناز بيتوا ع مصطفى المجهة تبهار برب بون يرنازب

خصرت مجد دالف ثانی رحمة الله عليه نے يوني تونيس فرمايا: ميں خدائے عزوجل كى صرف اس وجه ہے يرسش كرتا ہول ك

الله تعالى نے فرمایا " اَلَحْ تَرَكَیفَ فَعَلَ مَ بُكَ بِأَصْحِبِ الْفِیْلِ " (افیل: ) کیا آپ نے نیس ویکھا کہ آپ كرب في الله والول كساته كياكيا؟ " ألكُوْتُرُ إلى مَا يك " (الفرقان ٢٥) كيا آب في اين رب كي طرف نبيل ديكها؟ الله تعالى نے جب اپناذ كرفر مايا تو آپى طرف اپنى نبت كى اور جب آپ كاذ كرفر مايا تو اپى طرف آپ كى نبت كى:

سُيْحُنَ اللَّهِي آسُرْي بِعَبْدِالا . (بن امرائل: ا سجان ہے وہ ڈات جو راتوں رأت النے عبد مقدش کو لے

تَكِرُكَ الَّذِي نَرُّلَ الْقُرْكَانَ عَلَى عَبْدِهِ. بابركت ب وه ذات جس في الفرقان كوايع عبداكرم

> نازل فرمايات (الفرقال:١)

لین الله اپن نسبت آپ کی طرف کرتا ہے اور آپ کی نسبت اپنی طرف کرتا ہے گویاتم ہمارے ہواور ہم تمہارے ہیں۔

تبيار القرآر

الله تعالیٰ نے فرمایا:

وَلِكُلِّي وَجُهَةً هُوَهُولِيْهَا. (القره:١٣٨)

علامہ آلوی نے کہا کہ اس سے مرادیہ ہے کہ ہرایک کا اپنا اپنا قبلہ ہے مقربین کا قبلہ عرش ہے روحانیین کا قبلہ کری ہے اور کروبیین کا قبلہ بیت المقدی اور آپ کی روح کا قبلہ تو وہ میری ذات ہے اور میرا قبلہ آپ کی ذات ہے جیسا کہ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ میں ان لوگوں کے پاس ہوتا ہوں جن کے دل میرے خوف کی وجہ سے لوٹے ہوئے ہیں۔ (اتحاف جدم میں)

(روح المعانى جز ٢٠ص٣٠ وارالفكر بيروت)

اورسب سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی کا خوف ہے آپ نے فرمایا:

بے شک تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا اور تم سب

ان اتقاكم واعلمكم بالله انا.

ے زیادہ اللہ کاعلم رکھنے والا میں ہوں۔

( منح البخاري رقم الحديث: ٢٠ سنن نسائي رقم الحديث: ٣٢١٧)

سنوابے شک میں ضرورتم سب سے زیادہ اللہ ہے ڈرنے

اما والله اني لاتقاكم لله واخشاكم له.

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۱۰۸) والا اورخوف کرنے والا ہول:

اللہ تعالیٰ ان کے پاس ہوتا ہے جواللہ سے ڈرتے ہیں اورسب سے زیادہ آپ اللہ سے ڈرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ سب سے زیادہ اللہ آپ کے پاس ہے اور یہی اس قول کامعنیٰ ہے کہ اللہ کا قبلہ آپ کی ذات ہے۔

آگر بیاعتر اض کیا جائے کہ آپ کی روح کا قبلہ اللہ کی ذات ہے بیر قصیح ہے لیکن بیکیے سیح ہوگا کہ اللہ کا قبلہ آپ کی ذات ہو؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ قبلہ کامعنی عبادت کی ست نہیں ہے بلکہ قبلہ کامعنی توجہ اور الثقات کی سمت ہے سوآپ کی روح اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی توجہ آپ کی طرف رہتی ہے آپ آسان کی طرف دیجہ رہتی ہوں تو وہ فرماتا

ہم آپ کے چبرے کو بار بارآ ان کی طرف انصے ہو۔

قَنْ نَرِى تَقَتُّبُ وَجُهِكَ فِي السَّمَاءَ

(القره:۱۳۳) و کمچرے ہیں۔

اور جب آب نماز کے قیام اور مجدہ یں ہوں تو وہ آپ کی طرف دیکھار ہتا ہے:

وہ آپ کو دیکھا رہتا ہے جب آپ قیام کرتے ہیں ١٩٥٥

الَّذِيْ يُرْمِكَ حِيْنَ تَقُوْمُ ﴿ وَتَقَلَّبُكَ فِي السِّجِيرِيْنَ

(الشعراء: ٢١٨) جبآب بحده كرف والول مين مرت بين

سو جب الله تعالیٰ کا مرکز النفات اور محور توجه آپ کی ذات ہے تووہ آپ کی عظمتوں کو بھی ظاہر فرما تا ہے اور آپ کی نسبتوں کی عظمتوں کو بھی واضح فرما تا ہے آپ مکہ اور مسجد حرام میں ہوں تو اس کی قسم کھا تا ہے اور مسجد اقصیٰ میں ہوں تو اس کا ذکر فرما تا ہے۔

البلد: ٣ میں فرمایا: اور (انسان کے )والد کی تئم اور اس کی اولا دک ٥

والداوراولا د کے مصداق میں اقوال مفسرین

مجامداور قماده اورحسن اور ابوصالح نے کہا: والدے مرادحضرت آدم علیہ السلام ہیں اور اس کی اولا دیے مرادان کی سل ہے۔

الله تعالیٰ نے ان کی تھم اس لیے کھائی ہے کہ وہ روئے زمین پر اللہ تعالیٰ کی سب سے عمرہ مخلوق ہیں' اس میں امبیا ،فیسم السلام بھی اوراللہ تعالیٰ کی طرف دیگر دعوت دینے والے بھی ہیں ایک قول یہ ہے کہ بیہ حضرت آ دم علیہ السلام ادران کی اولا دہیں ، ے نیک لوگوں کی قتم ہے اور جو کفار اور فساق اور فجار ہیں وہ گویا کہ حیوانات ہیں' ایک قول سے سے کہ والدے مراد حضرت ابراہیم علیہ السلام بیں اور اولا و سے مرادان کی ذریت ہے اور بی بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مرادان کی تمام ذریت ہواور بی بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہوں جوان کی ذریت میں سے مسلمان ہیں۔ایک قول میہ ہے کہ اس سے مراد عام والد ادر اس کی اولاد ہے۔الماوردی نے کہا: تیا بھی ہوسکتا ہے کہ والد سے مراد جمارے نبی سیدنا محصلی التدعلیہ وسلم ہوں کیونکہ اس سے يملي آيول مين آپ كا ذكر ماوراولاد معراد آپ كى امت م حديث مين اع:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمہارے لیے والد کی طرح ہوں ا تهميل تعليم ويتا مول ـ (سنن ابوداو درقم الحديث: ۴ سنن نسائي رقم الحديث: ۴٠) (النكت والعبو ن للماوردي ج٢ ص ٢٥، وارالكتب العلميه بيروت) البلد، میں فر مایا: بے شک ہم نے انسان کو (اس کی) مشقت میں پیدا کیا 0

''محبد'' کامعنیٰ اورانسان کی دشواری کے محامل

اس آیت مین "كبد" كالفظ ب" "كبد" كامعنى بيدوشوارى بخق مشقت" "كبد" يا اليكبد" كامعنى بيد عبراً كابن عكر كاورد مونا " و كابد " كامعنى ب بحنت كش مشقت أنهان والار (القاموس الحيط ص ١٣١٣ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٧ ه) اس آیت من "كبد" اليني شدت اور مشقت كرحسب ذيل محامل موسكت مين:

- (۱) ہم نے انسان کوشدت اور مشقت کے کئی مراحل میں پیدا کیا ہے ایک مرتبداس کی مال کے پیٹ میں چراس کے دودھ ینے کی مدت میں چرجب وہ بالغ ہو گیا تو اسے معاش اور روز گار کے حصول کی مشقت میں مبتلا ہو گیا ، پھراس کے بعد موت کی شدت میں۔
- (٢) اس سے مراد دین کی مشقت اٹھانا ہے وہ تعمت ملنے پرشکر ادا کرتا ہے اور مصیبت آنے پر صبر کرتا ہے اور عبادات کی ادا لیکی میں مشقت اٹھا تا ہے۔
- (٣) ان سےمراد آخرت کی مشقت ہے پہلے سکرات موت کی شدت ہے پھر قبر میں منکر تلیر کے سوالوں کے جواب کی مشقت ہے کھرقبر کے اندھیرے کا سامنا ہے کھر قبرے نکل کرمیدان حشر کی طرف جانا ہے کھر اللہ عز وجل کے سامنے حاضر ہونا ے اور پھر آخرت کے انجام کا چین آنا ئے جو جنت ہوگا یا دوز خ۔
- (~) بی بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے بیمراد ہو کہ دنیا میں کوئی لذت نہیں ہے انسان جس کو بہ ظاہر لذت ہجھتا ہے اس میں بھی درو اور تکلیف کی آمیزش ہے کھانا کھانے سے پہلے انسان بھوک کی تکلیف برداشت کرتا ہے اور کھانے کے بعد غذا کے ناموافق ہونے کی دجہ سے انسان مختلف بیار یول کا جامنا کرتا ہے جن میں قبض اسبال شوکر بائی بلڈ پریشز کولیسٹرول اور دیگرموذی امراض ہیں بیوی سے عمل زوجیت میں لذت ہے طراس کے نتیجہ میں اولاد کو پالنے پوسنے اور ان کی تربیت کی مشقت ہے' بعض دفعہ اولا دنالائق اور ناخلف ہوتی ہے اور اس کے نتیجہ میں انسان ساری زندگی اذیت میں مبتلا رہتا ے مال اور دولت میں لذت ہے مراس مال کی وجہ ہے انسان لوٹ مار ڈیکتی دہشت گردی کے خطرات اور خوف و ہراس میں مبتلا رہتا ہے خوب صورت مکانوں میں لذت ہے مگر پہلے ان کو بنانے کی مشقت ہے کھر ان کے قرض کی ادائیگی، میل کی ادائیل کی مصیبت ہے اور ان کوقدرتی آفات مثلاً سلاب اور زلزلوں مے محفوظ رکھنے کی مشقت ہے۔

غرض انسان کومحنت'مشقت'شدت اورمصیبت میں پیدا کیا گیاہے'اس لیے اس جہان کے بعد کوئی اور جہان ہونا جا ہے تا کہ وہ جہان اس کے لیے لذات'سعادات اور کرامات کے حصول کا جہان ہو۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس پر ہرگز کوئی قادر نہ ہوسکے گا؟ ٥ وہ کہتا ہے: میں نے اپنا بہت مال خرج کے کردیا ہے ٥ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نہیں بنا ئیں ١٥ اور زبان اور کردیا ہے ٥ کیا وہ یہ گمان کرتا ہے کہ اس کو کسی نہیں دیا ہوئیں دوہ وزن ٥ کیا ہم نے اس کی دوآ تکھیں نہیں بنا ئیں ١٥ اور زبان اور دوہونٹ ١٥ اور ہم نے اس کو (خیر اور شرکے ) دونوں راستے دکھا دیئ ٥ (البلد:١٥)

کیا ابن آ دم بیگان کرتا ہے کہ ہم اس کے کفر وشرک اور اس کے فتق و فجو رپر اس کی گرفت نہیں کرسکیں گے یا انسان میہ گمان کرتا ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہم اس کو دوبارہ زندہ نہیں کرسکیں گے یا انسان اپنی امارت اور دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہوکر میں بھتا ہے کہ ہم اس پر عجز اور فقر کو طاری نہیں کرسکیں گے بیا وہ میں بھتا ہے کہ ہم اس کو جز ایا سزا دینے پر اور اس سے حساب لینے پر قادر نہیں ہیں۔

البلد: ٢ ميں فرمايا: وہ كہتا ہے: ميں نے اپنا بہت مال خرچ كرديا ہے ٥ ديا ہے

اس آیت میں 'لبداً''کالفظ ہے' 'لبد''کامعنیٰ مال کثیر'' الابد''کابھی بہی معنیٰ ہے اصل میں 'لبد''اور' لبدة''کا معنیٰ ہے نمدہ اور گوند سے چپکایا ہوا اون نمدہ ہویا چپکایا ہوا اون ان سب میں تہ پر تہ جمائی جاتی ہے وسعت استعمال کی وجہ سے مال کثیر کوبھی' لبد'' کہتے ہیں' گویا اس میں بھی مال کی تہ پر تہ جمائی جاتی ہے''لبد''اس شخص کوبھی کہتے ہیں جو گھز میں میشار سے اور کمائی کے لیے باہر نہ نکلے۔(القاموں الحیط ساسا' مؤسسۃ الرسالة 'بیروت ساساہ)

لیٹ نے کہا ''مال لبد '' سے مرادیہ ہے کہ وہ اتنازیادہ مال ہوکہ اس کی کثرت کی وجہ سے اس کے فنا ہونے کا خوف نہ ہو اس آیت کا معنیٰ میہ ہے کہ کا فرید کہتا ہے کہ میں نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی عداوت میں مال کثیر خرج کیا ہے یا اس سے مرادیہ ہے کہ ذما فئہ جاہلیت میں کفارا پی برائی اور فخر کو ظاہر کرنے کے لیے مال کثیر خرج کرتے تھے اس کے متعلق ان میں سے کسی نے کہا: میں نے اپنا بہت مال خرج کردیا ہے۔

البلد: ٤ مين فرمايا: كياوه بير كمان كرتاہے كه اس كوكسى نے نہيں ديكھا؟ ٥

اس آیت کی دوتفیریں ہیں قادہ نے کہا: وہ میگمان کرتا ہے کہ اللہ نے اُس کوئیس دیکھا اور وہ اس سے بیٹیس پو چھے گا کہ اس نے بیرمال کہاں سے حاصل کیا اور کہاں خرچ کیا؟ الکٹی نے کہا: وہ جھوٹا ہے اس نے پچھ خرچ نہیں کیا کی اللہ تعالی نے بیہ بتایا کہ اللہ اس کود کیھر ماہے کہ وہ کیا خرچ کر مہا ہے اور کیا خرچ نہیں کر رہا 'وہ ہر چیز کود کیھر ہاہے اور ہر چیز کو جا نتا ہے۔ (جائع البیان جز ۲۳۹س ۲۳۹ وار الفکر ہیروٹ کا ۱۳۱۵ھ)

ر جات امین بر ۴۰ م ۱۳۰۰ دارا سربیروت ۱۳۱۵ کا البلد: ۱۰ ۸ میں فرمایا: کیا ہم نے اس کی دوآ تکھیں نہیں بنائیں ۱ دور زبان اور دوہونٹ 10 در ہم نے اس کو (خیراورشر

کے ) دونوں رائے دکھا دیے 0

الله تعالیٰ کی دی ہوئی نعتیں اور خیر اور شرکے دوراستے

ابوحازم بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فر ما تا ہے: اے ابن آ دم! اگر تیری زبان اللہ کے حرام کیے ہوئے کا موں کے کرنے کے متعلق تھے ہے جھکڑا کرے تو میں نے دوطباقوں سے تیری مدد کی ہے تو ان کومنطبق کردے اور اگر تیری آئکھ حرام کا موں کے کرنے میں تجھ سے جھکڑا کرے تو میں نے دوطباقوں سے تیری مدد کی ہے تو ان کومنطبق کردے اور اگر تیری شرم گاہ تھے سے حرام کاموں میں جھگڑا کرے تو میں نے دوطباقوں سے تیری مدد کی ہے تو ان کومنطبق کردے۔ (کنزالعمال رقم الحدیث: ۳۳۴۷۔ج۵اص۸۵۷)

امام ابن ابی حاتم نے قنادہ سے البلد: ۸ کی تفییر میں روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہمیں دو آ تکھیں عطا فر مانا اس کی دو ظاہری نعتیں ہیں جوہم کواس کاشکرادا کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔

امام ابن عساکر نے کھول سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالیٰ ارشاد فرما تا ہے: اے ابن آدم! میں نے تجھے بہت عظیم نعمتیں عطاکی ہیں ، جو عددو شار سے باہر ہیں اور جن کا تو شکر ادانہیں کرسکتا ، اور میں نے تجھ کو جو نعمتیں دی ہیں ، وہ یہ ہیں کہ تیرے لیے دوآ تکھیں بنادی ہیں جن سے تو دیکھتا ہے اور میں نے ان آئھوں کے لیے پردے (پلکیں) بنادی ہیں تو اپنی آئکھوں سے حلال چیزوں کو دیکھ اور جب تو ان چیزوں کو دیکھے جن کو میں نے حرام کر دیا ہے تو ان پردوں (پلکوں) ۔ کومنطبق کر دے اور میں نے تجھ کو زبان دی ہے اور اس کے لیے غلاف بنا دیا ہے پس تو میرے تھم کے مطابق زبان سے بول ، جو با تیں تیرے لیے حلال ہیں اور اگر تیرے سامنے وہ چیزیں پیش ہوں جن کو میں نے تجھ پرحریام کر دیا ہے تو اپنی زبان پر بول ، جو باتیں تیرے لیے شرم گاہ بنائی ہے اور اس کے لیے پردہ بنایا ہے تو اپنی شرم گاہ سے ان چیزوں کو حاصل کر جو میں نے تیرے لیے حلال کر دی ہیں اور جب تیرے سامنے کوئی حرام چیز آئے تو تو اس پر پردہ ڈال دے اے این آدم!

عجامد نے کہا: '' هلکائیفلہ القاجہ کا فین '' کامعنی ہے: ہم نے انسان کوخیر اور شرکے راستوں کی پہچان کرادی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: ہدایت اور کم راہی کے راستوں کی۔

ا ہام این مردویہ نے حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فر ما رہے تھے: اے لوگو! یہ دو رائے خیراورشر کے ہیں اور اللہ تعالی نے تمہارے لیے شر کا رائتہ خیر کے رائے سے زیادہ محبوب نہیں بنایا۔

(الدراميمورج ٨ص ٨٥٨-٤٧ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ه)

ان آیات میں اس پر واضح دلیل ہے کہ انسان مجبور نہیں ہے اللہ تعالی نے اس کو اختیار دیا ہے اُس کو حواس عُطا کیے ہیں اور عقل سلیم دی ہے اس کو نیکی اور بدی کے راستے وکھا دیئے ہیں اور سمجھا دیئے ہیں اس پر لازم ہے کہ وہ نیکی کے راستے کو اختیار کرے اور بُرائی کے راستے کو ترک کر دے اور اگر اس نے اختیار کے باوجود نیک عمل نہیں کیے اور بُر کے ممل کرتا رہا تو وہ اسپنے ہاتھوں سے اپنے لیے دوزخ بنائے گا۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس وہ دشوار گھاٹی ہے نہیں گزرا ۱۰ اور آپ کیا سمجے کہ وہ دشوار گھاٹی کیا ہے 0 (قرض یا غلامی ہے) گردن چیڑانا 0 یا بھوک کے دن کھانا کھانا ۱۰ ایے بیتم کو جورشتہ دار بھی ہو 0 یا خاک نشین مسکین کو 0 (البد ۱۲۱۱۱)
''اقتحم'' اور'' العقبة'' کا معنیٰ اور دشوار گھاٹی کا مصداق

البلد: المين 'اقت حسم' ' كالفظ ہے اس كامعنى ہے: چڑھا ' كھس پڑا 'اس كامصدر' اقت حسام ' ہے اس كامعنى ہے بغير ديكھے بھالے اپنے آپ كوكس چيز ميں جھونك دينا۔ (القامون الحيط ص١٣١١) مؤسسة الرسالة 'بيروت ١٣٢٣ھ)

۔ اوراس آیت میں 'السعبقبہ ' 'کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ گھاٹی' بہاڑ میں چڑھائی کا جودشوار گر ارراستہ ہوتا ہے'اس کو عقبہ '' کہتے ہیں۔(القاموں الحیط ص ۱۱۱ مؤسسة الرسالة' ہیروت' ۱۳۲۴ھ)

''عقبه''سے مرادیہاں آخرت ہے عطاءنے کہا:''عقبه''سے مرادیہاں جہنم کی گھاٹی ہے الکسی نے کہا یہ جنت اور

دوزخ کے درمیان ایک گھاٹی ہے ٔ حضرت این عمر نے کہا بیجہنم میں ایک پہاڑ ہے ٔ علامہ واحدی نے کہا: اس تغییر پریہاعتراض ہے کہ کوئی انسان جہنم کے پہاڑ پرنہیں چڑ ھااور نہ اس ہے گزرا' نیز البلد: "اامیں'' عقبہ ''کی تغییر مقروض کی گردن چھڑا نے اور اس کو کھانا کھلانے کے ساتھ کی گئی ہے۔

حسن اور مقاتل نے کہا ہے کہ دشوار گرار گھاٹی پر چڑھنے کے ذکر میں بید مثال دی ہے کہ انسان نے اپنے نفس کی ناجائز خواہمٹوں کے خلاف مزاحمت کیوں نہیں کی اور غلط نفسانی تقاضوں کو پورا کرنے سے اجتناب کیوں نہیں کیا اور نیکی کرنے میں شیطان کے بہکانے سے جہاد کیوں نہیں کیا' الحسن نے کہا: اللہ کی گھاٹی بہت شدیدہے' اور بیدانسان کا اپنی ناجائز خواہمٹوں سے اور شیاطین انس اور جن سے جہاد کرنا ہے۔

ا مام رازی نے فرمایا: یہی تفییر برحق ہے کیونکہ انسان بیہ چاہتا ہے کہ وہ محسوسات کے عالم سے نکل کر انوار اللہ یہ کے عالم میں بہنچ جائے اور اس مادی عالم اور عالم قدس کے در میان بے شار دشوار گزار گھاٹیاں اور پرخطروا دیاں ہیں جن کوعبور کرنا بے صد مشکل اور دشوار ہے۔

> البلد:۳۳ میں فرمایا: (قرض یا غلامی سے )گردن چیزانا O غلام کوآ زاد کرنے کی فضیات میں احادیث

''الفك'' كامعنى ہے: طوق اور بيڑيوں كوكاٹ دينا اور يہان اس سے مراوہے: كى انسان كے گلے سے غلامی يا قرض كا طوق اتار دينا۔

جعزت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے کسی غلام کو آزاد کیا ' اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہرعضو کے بدلے میں اس کے عضو کو دوز خ ہے آزاد کر دے گا 'حتیٰ کہ اس کی شرم گاہ کو اس کی شرم گاہ کے بدلہ میں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۵۱ صحیح سلم رقم الحدیث:۵۰۹ شن تر ندی رقم الحدیث:۱۵۲۱)

حضرت ابوامامہ اور می صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس مسلمان مرد نے کسی مسلمان مرد کو آزاد کیا تو وہ اس کا دوز خ سے چھڑانا ہوگا اس کے ہرعضو کا اس کے عضو سے بدلہ ہوگا اور جس مسلمان عورت کو آزاد کیا تو وہ اس کا دوز خ سے چھڑانا ہوگا اور اس کے ہرعضو کا اس کے عضو سے بدلہ ہوگا۔

(سنن ترزري رقم الحديث: ١٥٥٠ السنن الكبرى للبيغي عن ١٥٠ س ١٥١ أميم الكبيرة إس ٩٥)

غلام کوآ زاد کرنا اورصدقہ کرنا دونوں افضل عمل بین امام ابوضیفہ کے نزدیک غلام کوآ زاد کرنا صدقہ کرنے ہے افضل ہے اور امام ابو بوسف اور امام محمد کے نزدیک صدقہ کرنا غلام آزاد کرنے ہے افضل ہے اور اس آیت میں امام ابوضیفہ کے مؤقف پر دلیل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے غلام کوآ زاد کرنے کا ذکر صدقہ ویئے ہے پہلے کیا ہے اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے غلام کی گردن چھرائی اللہ تعالیٰ اس کے ہر عضو کے بدلہ میں اس کا عضود دوزخ ہے آزاد کردے گا۔ (سنن ابوداؤدر قم الحدیث: ۲۹۹۳) کا البلہ بھی فرمایا: ما جوک کے دن کھانا کھلانا O

بھو کے مسلمانوں کو گھانا کھلانے کی فضیلت میں آیات اور احادیث

اس آیت میں 'مسعبة''کالفظ ہے'یہ اسم مصدر ہے'اس کامعنی ہے جھوک بھوکا ہونا'' سنعب' کامعنی ہے۔ایک بھوک ہونا کے میں بھوک یا پیاس جس میں تھاکان کی محسوس ہو جیسے جب جسم میں گلوکوز کم ہونے کے وقت کیفیت ہوتی ہے۔

(القاموس المحيط ٤٠٠ مؤسسة الرسالة بيروت ١٣٢٣ه)

قحط' ننگ دئتی اور شدید ضرورت کے وقت مال نکالنا انسان کےنفس پر سخت مشکل اور دشوار ہوتا ہے' جیسے قر آن مجید میں

اور مال ہے اپنی محبت کے باوجود رشتہ داروں میں مسکینوں مسافروں موالیوں اور گردن چھڑانے کے لیے مال

وَاقَى الْمَالَ عَلَى حْتِهِ ذَوِى الْقُرْنِي وَالْيَتْلَى وَ الْمَسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَالسَّالِلِيْنَ وَفِى الرِّقَابِ \* (ابتره: ١٤٤)

(122.)

وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِيْنَا وَيَتِيْتُ وَأَسِيُرًا ٥ (الدمر: ٨)

اور وہ کھانے کی ضرورت کے باوجود مسکین بیٹیم اور قیدی کو کھانا کھلاتے ہیں O

معفرت عبد الله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا: اسلام کے کون سے عظم برعمل کرنا سب سے افضل ہے؟ فرمایا: تم جس شخص کو پہچا نتے ہوخواہ نہ پہچانتے ہواس کو کھانا کھلا و اور سلام کرو۔

( صحیح ابتخاری رقم الحدیث: ۱۲ صحیح مسلم رقم الحدیث: ۳۹ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۵۱۹۳ سنن نسانی رقم الحدیث: ۵۰۰۰ شنن ابن ماجه رقم الحدیث: ۳۲۵۳) کما تا کمال نامل فیز است به کمک می مازید خربه که کمار نامی این ما در می می کمان برزی میسید می می در از در می م

کھانا کھلانے میں فضیلت ہے کیکن جب انسان خود بھوکا ہونے کے باوجود دوسروں کو کھلائے تو اس میں زیادہ فضیلت

حبان بن ابی جمیلہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا جوصدقہ سب سے زیادہ سرعت کے ساتھ آ سان پر چڑھتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان بہت عمدہ کھانا تیار کرے اور پھراپنے (مسلمان) بھائیوں کو کھلائے۔

( كنز العمال ج٢ س٢٣٠ أقم الحديث: ١٦٣٦٩)

حضرت انس رضی القدعنہ بیان کرتے ہیں کہ کسی مجمو کے پیٹ والے کؤسیر ہوکر کھانا کھلانے سے زیادہ کوئی عمل افضل نہیں ہے۔(الفردوس بما ثورانطلب رقم الحدیث: ۲۳۳۷) کنز العمال رقم الحدیث: ۱۶۳۷ شعب الایمان رقم الحدیث: ۳۳ ۱۷

محد بن منكدر بيان كرتے ہيں كه نبي صلى الله عليه وسلم في فرمايا: مغفرت كے موجبات سے يہ ہے كہ بھو كے مسلمان كو كھانا كھلايا جائے ۔ (شعب الايمان رقم الحديث:٣٣٣٣ كنزالايمان رقم الحديث:١٦٣٢ المتدرك ج٢س٥٢٢ مرقم الحديث:٣٩٣٦)

حضرت عبدالله بن عمرو بن العاص رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس شخص نے اسلمان) بھائی کوروٹی کھلائی حتی که وہ سیر ہوگیا اور اس کو پانی پلایا حتی کہ وہ سیر ہوگیا الله تعالی اس کو دوزخ کی سات خندقوں سے دور کر دے گا' ہر خندق کی مسافت پانچ سوسال ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ٣٣٦٨) کنز العمال رقم الحدیث: ١٦٣٥) حضرت ابوسعید خدری بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: جس شخص نے کسی بخو کے مسلمان کو کھانا کھلایا' الله تعالی اس کو جنت کے بھلوں سے کھلائے گا اور جس شخص نے کسی بے لباس مسلمان کولباس بہنایا' الله تعالی اس کو جنت

كاسبرلباس بہنائے گا اور جس تحض نے كسى بيا ہے مسلمان كويانى يلايا اللہ تعالى اس كور حيق (شراب طهور) سے بلائے گا۔

(شعب الأيمان رقم الحديث: ٢٣٧٠)

حضرت معاذین جبل رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : جس نے کسی بھو کے مسلمان کو کھاٹا کھلایا حتی کہ وہ سیر ہوگیا' الله تعالیٰ اس کو جنت کے دروازوں میں سے اس درواز سے میں داخل کرے گا' جس میں سے صرف اس جیسے مسلمان داخل ہوں گے۔ (اپنجم الکبیرج ۲۰۔ رقم الحدیث: ۱۹۲ کنز العمال رقم الحدیث: ۱۹۳۷) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : جب تمہارے گناہ زیادہ ہوں تو بیانی

تبيان القرآن

کے گھاٹ پرلوگوں کو پانی پلاؤ' تمہارے گناہ اس طرح جھڑ جا ئیں گے جس طرح تیز آندھی سے درخت کے بیتے گرتے ہیں۔ (تاریخ بغدادج۲ ص۴۴ کنزالعمال رقم الحدیث: ۱۹۳۷)

ابوجینیرہ الفہری اپنے والد ہے اور وہ اپنے دادارضی اللہ عنہ ہے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے کسی پیاسے کو پانی پلا کراس کوسیر کر دیا' اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا ایک درواز ہ کھول دے گا اور اس سے کہا جائے گا: اس دروازے سے داخل ہو اور جس نے کسی بھوکے کو کھانا کھلا کر اس کوسیر کر دیا' اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھول دیئے جائیں گے اور اس سے کہا جائے گا: جس دروازے سے چا ہو داخل ہو جاؤ۔

(أمعجم الكييرة ٢٢\_رقم الحديث: ٩٣٩ كنز العمال رقم الحديث: ١٩٣٨ اس حديث كي سند ضعيف ٢٠)

البلد: ۱۵ میں فر مایا: ایسے پیٹیم کو جورشتہ دار بھی ہو O مم کامعنیٰ

انسانوں میں یتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کا بھین میں باپ فوت ہو گیا ہواور حیوانات میں یتیم اس کو کہتے ہیں جس کی بھیپن میں ماں فوت ہوگئی ہواور بعض اہل لغت بیتیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے ماں باپ دونوں فوت ہو گئے ہوں ۔

جویتیم رشتہ دار نہ ہواں پر بھی صدقہ کرنے میں نضیات ہے لیکن جویتیم رشتہ دار بھی ہواس پر صدقہ کرنے میں زیادہ نضیات ہے جس طرح جس یتیم کے کفالت کرنے والے ہول اس پر صدقہ کرنے میں بھی نضیات ہے لیکن جس یتیم کا کوئی کفیل نہ ہواں بر صدفۃ کرنے میں بہت نضیات ہے۔

يتيمول كوصدقه ديخ كي فضيلت مين احاديث

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے مسلمانوں میں ہے کس میتیم کورکھا اور اس کواپنے کھانے پینے میں شامل کیا' الله تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دے گا' سوااس کے کہاس کا کوئی ایسا گناہ ہوجس کی مغفرت نہ ہوسکے۔(سنن ترندی دقم الحدیث: ۱۹۱۷ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۳۲۲۹)

حضرت مہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور بیتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں ان دوانگلیوں کی طرح ایک ساتھ ہوں گئے آپ نے انگشتِ شہادت اور درمیانی انگلی کے ساتھ اشارہ فرمایا۔

(سنن ترقدي رقم الحديث: ١٩١٨ صحيح النحاري رقم الحديث: ٥٠٥ مسنن الدواؤ درقم الحديث: ٥١٥ منداحدج ٥٥ سسس

حفرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس نے بیتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا اور صرف اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ پھیرا اقواس کے ہاتھ کے اس کی اتن نیکیاں لکھ دی جا ئیں گی اور جس شخص کے پاس کوئی بیتیم لڑکی یا بیتیم لڑکا ہواور وہ اس کے ساتھ نیک سلوک کرے تو وہ میرے ساتھ جنت میں ان دوالگیوں کی طرح ہوگا اور آپ نے انگشتِ شہادت اور درمیانی انگلی کو ملایا۔

(مند احدج۵ص ۱۳۶۰ طبع قديم مند احدج۳۵ س۳۷ ۲۳۵ رقم الحديث: ۳۲۱۵۳ مؤسسة الرسالة بيروت ۱۳۳۱ ط صلية الاولياء ج۸ص ۱۵۸ ترح المنة رقم الحديث: ۳۲۵ المجمع الكبيرة فم الحديث: ۱۲۸۱ كم الاوسط رقم الحديث: ۳۱۹۰)

رشته داروں کوصد قیہ دینے کی فضیلت میں احادیث

حفرت تکیم بن حزام رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ کس کو صدقہ دیناسب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا: اس قرابت دار کوجو پہلو تھی کرتا ہو۔

جلدووازوتهم

(سنن داري رقم الحديث: ١٧٤٩ منداحه رقم الحديث: ١٣٨٩٧ داراحياء التراث العرلي بيروت)

حصرت ام المؤمنین نے اپنی ایک باندی کوآ زاد کیا تو نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگرتم بید باندی اینے کسی ماموں کو دے دیتیں تو تم کوزیادہ اجرماتا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۹۰ منداحدرقم الحدیث: ۲۲۲۸۳ واراحیاء التراث العربی بیروت)

سلیمان بن عامر الفی بیان کرتے بین کر رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا بسکین پر صدقه کرنا ایک صدقه ہے اور

قرابت دار برصدقه كرنا دوصدقے بين أيك صدقه إدرايك صلدرم ب\_

(سنن نسائی رقم الحدیث: ۲۵۸۳ سن این بادر قم الحدیث: ۱۸۳۳ منداحر رقم الحدیث: ۱۵۷۹ داراحیاء التراث العربی پیروت)
حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه کی بیوی حضرت زیرنب رضی الله عنها بیان کرتی بین که انهول نے رسول الله صلی الله
علیه وسلم سے بیسوال کیا کہ کیا ان کے لیے بیصد قد کافی ہوگا کہ وہ اپنے خاوند اور اپنی گود کے بچوں کوصد قد دے؟ آپ نے فرمایا:
ہاں! تنهیں دو اجرملیں گئ ایک اجرصد قد کا ہوگا اور ایک اجر قرابت داری کا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۲۵۸۳) صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۳۳ منداحدر قم الحدیث: ۲۵۸۳ داراحیاء التراث العربی بیروت)

البلد: ١٦ مين فرمايا: يا خاك نشين مسكين كو ٥

خاک نشین کےمصادیق

خاک نشین سے مراد بیہ ہے کہ جس کے پاس کچھند ہوئو حتی کہ فقر کی وجہ سے وہ مٹی سے آلودہ ہے اور سوائے خاک اور مٹی کے اس کا اور کوئی ٹھکا نائمیں ہے خضرت ابن عباس نے فرمایا: بیروہ شخص ہے جوراستہ (فٹ پاتھ) پر پڑا ہواور اس کا کوئی گھرنہ ہوئو مجاہد نے کہا: اس سے مراد ہے کہ وہ عیال دار ہوئو عکر مہ نے کہا: اس سے مراد ہے کہ وہ مقروض ہوئا ہوستان نے کہا: اس سے مراد ہے کہ وہ اپانچ ہوئا بن جبیر نے کہا: اس سے مراد ہے: جس کی دیکھ بھال کرنے والا کوئی نہ ہو۔ (الجامع لا حکام القرآن بڑ ۱۳۵۰ دارافکر ئیروٹ ۱۳۱۵ھ)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھروہ ان لوگوں میں ہے ہو جو (تو حَید پر)ایمان لائے اور انہوں نے ایک دوسر کے کومبری تھیوت کی اور ایک دوسرے کورتم کی تقییحت کی 0 وہی لوگ دائیں طرف والے (بابر کت) ہیں 0 اور جن لوگوں نے ہماری آیوں کا کفر کیا' وہی لوگ بائیں طرف والے (منحوں) ہیں 0 ان پر (ہرطرف ہے) بند کی ہوئی آگ ہوگی 0 (البلہ ۲۰۱۵) مؤمنین صالحین کے لیے بشارت اور کفار کے لیے عذاب کی وعید

لیعنی جولوگ دشوارگر ارکھاٹی پر چڑھیں اورنفس کے ناجائز تقاضوں ہے جنگ اور جہاد کریں' ان کا یہ جہاداس وقت قابلِ فسین اور لائقِ اجر ہوگا' جب وہ مؤمن ہوں اوراگروہ ایمان نہیں لائے تو ان کا یہ سارا جہاد رائیگاں جائے گا۔

حضرت عائشہرضی اللہ عنہانے کہا: یارسول اللہ! زمانۂ جاہلیت میں ابن جدعان رشتہ داروں سے نیک سلوک کرتا تھا' کھانا کھلاتا تھا' قیدیوں کو چھڑا تا تھا اور غلاموں کو آزاد کرتا تھا اور اللہ کی راہ میں لوگوں کو اونٹوں پر سوار کرتا تھا' کیا ان اعمال سے اس کونفع ہوگا؟ آپ نے فرمایا بنہیں' اس نے ایک دن بھی پنہیں کہا: اے اللہ! قیامت کے دن میری خطاؤں کو بخش وینا۔

(صحیحمسلم رقم الحدیث:۲۱۴)

نیز فر مایا: انہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تھیجت کی اور ایک دوسرے کورجم کی تھیجت کی۔

لینی وہ ایک دوسرے کو ایمان کی راہ میں مشکلات اور مصائب پرصبر کرنے کی نفیحت کرتے تھے اور ایک دوسرے کو ہر امتحان میں ثابت قدم رہنے کی نفیحت کرتے تھے اور گناہوں سے ہمیشہ اجتناب کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت پر قائم رہنے کی نفیحت کرتے تھے اور وہ ایک دوسرے کو یہ نفیحت کرتے تھے کہ وہ مظلوم اور فقیر پر رحم کریں یا جو مخض برے کام کر رہا ہو'اس کو برائی سے روکیس کیونکہ ریبھی اس کے حق میں رحم کرنا ہے اور ریہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ ہر مخض دوسرے کو نیکی کا راستہ دکھائے اور اس کو بدی کے راستہ پر چلنے سے رو کے۔

اور جومؤمنین اس دشوار گھاٹی پر چڑھے اور جنہوں نے ہرآ زمائش میں صبر کیا اور لوگوں کو نیکی کی تلقین کی اس گروہ کے سرخیل ا کابرصحابہ مثلاً خلفاء راشدین اور ان کے موافقین اور بعد کے اخیار تابعین ہیں۔

البلد: ۱۸ میں فر مایا: وہی لوگ دائیں طرف والے (بابرکت) ہیں 🔾

"اصبحاب الميمنة"ك تفيرالواقعه:٢٩ مير كرر چكى ہے۔

البلد: ۱۹ میں فرمایا: اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کا کفر کیا' وہی لوگ یا ٹین طرف والے (منحوس) ہیں O اس آیت کی تفسیر الواقعہ: ۴۲ میں گزر چکی ہے۔

البلد: ۲۰ میں فرمایا: ان یر (ہرطرف سے) بندی ہوئی آ گ ہوگی ٥

ال آیت میں 'مؤصدہ'' کا لفظ ہے'اس کا مصدر' ایصاد'' ہے'اس کا معنیٰ ہے: درواز ہیند کرنا' قفل لگانا'' 'مؤصدہ'' کامعنیٰ ہے: بند کی ہوئی۔

اس آیت کامعنیٰ ہے: کافروں کو دوزخ میں ڈال کر دوزخ کے دروازے بند کر دیئے جائیں گےاور کسی دروازے کو کھوا! نہیں جائے گا'نہ دوزخ سےان کا کوئی غم باہر نکلے گا اور نہ باہر سے کوئی خوتی دوزخ کے اندر داخل ہو گی'ایک قول سے کے اس سے مرادیہ ہے کہ دوزخ کی آگ ان کا کمکمل احاطہ کرلے گی۔

سورة البلدى تفيير كى يحيل

> وصلى الله تعالى على خبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين افضل الانبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.





نحمده و تصلي ونسلم على رسوله الكريم

#### اش سورة اشمس

سؤرت كانام اور وجهُ تشميه اوراس كي فضيلت ميں احاديث

اس سورت كا نام الشمس سيئ كيونكداس سورت كى بينى آيت كا پېلالفظ و الشه مسى " بيغ وه آيت بيب: والشَّدين وضُعُها كُ (الشَّس:۱)

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما في فرمايا: سورة ' والشَّيْس وَصُعْلَهَا فَ ' ' كمه من نازل مولَى إ-

(الدراكميمورج ٨٥٣٣)

حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز میں'' وَاللَّمْسِيں وَحْمُعُ لَهُا ''' اور اس کے مشابہ سورتیں پڑھا کرتے تھے۔

(سنن ترندی رقم الحدیث: ۹۹۹ سنن نسائی رقم الحدیث: ۹۹۹ منداحدرقم الحدیث: ۴۳۳۸ داراحیاءالتراث العربی بیروت) به سه به حضر دند. برای می توسید سن نه صل دند از سل مند از در کافر کردن نه برای ایس معرب

حضرت جاہر بن سمرۃ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فجر کی نماز پڑھائی اور اس میں کو میں عالم سرعین کو نوٹ میں میں دور ہے '' جھر کہتے ہیں تھیا ہے۔ دور میں میں اور اس میں

'' والنظميس وصُعُطها کُنَ ''اور' والسماء والطارق ''پڑھی۔(اُئِم الله بين ١٩٥٨ داراحياءالرّاث العربيٰ بيروت)
حضرت جابر رضی الله عند نے فرمایا: جو تخص تم ہے بير حديث بيان کرے که رسول الله صلی الله عليه وسلم منبر پر بين کھر کو گوں کو خطبہ دیتے ہے' اس کو جھوٹا کہو' میں اس کا گواہ بوں که نبی صلی الله عليه وسلم کھڑے بوکر خطبہ دیتے ہے' پھر کھڑے بوکر خطبہ دیتے ہے' راوی نے بوچھا: آپ کا خطبہ کیسا ہوتا تھا؟ حضرت جابر نے کہا: آپ اپنے کلام ہے لوگوں کو تھیجت فرماتے ہے' خطبہ دیتے ہے' راوی نے بوگوں کو تھے۔ فرماتے ہے' اور کتاب الله ہے آپ کا خطبہ بھی درمیانہ ہوتا تھا اور آپ کی نماز بھی درمیانی ہوتی بھی' آپ نماز میں اور کتاب الله ہوتی بھی' آپ نماز میں ''وادر' والسّمانی والسّمانی والسّمانی والسّمانی والسّمانی والسّمانی والسّمانی والسّمانی میں درمیانہ ہوتا تھا اور آپ کی نماز کے اور ظہر کی نماز کے الحدیث ' والسّمانی بیروت)

ا مام بیبقی نے ''شعب الایمان' میں حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سیحکم دیا کہ ہم چاشت کی دور کعتوں میں ان دوسورتوں کو پڑھیں:'' والشکٹیں دھن کھا گُن'' اور' و الصحلی''۔ (الدرالمذورج ۴۵۸ مراز اراز الار الدرالمذورج ۴۵۸ مراز الدرالمزورج ۴۵۸ مراز اراز الدرالي بيروت' ۱۳۲۱ھ)

سوريت الشمس اورسورة البلدكي مناسبت

(۱) سورة البلدك آخرت مين "اصحاب ميمنة" اور" اصحاب مشئمة" كاذكر فرمايا تقااور سورة الشمس مين ان كرميدات كوذكر فرمايا سوبتايا:

<u> جلد دواز دہم</u>

جس نے اپ نفس کو گناہوں ہے پاک کرلیاوہ کامیاب ہو گیا 0

قَدُ أَفْلَحِ مَنْ زَكُمُ أَنَّ (أَسْمَ، ٩)

اور بهی لوگ" اصحاب میمنه" بیل

وَقُلُ خَابَ مَن دَسْهَا أُو (الشمن ١٠)

اورجس نے اپنے نفس کو گنا ہوں سے آلودہ کرلیا وہ نا کام ہو

گیا0

اوريمي لوك 'اصحاب مشئمة "بين\_

(۲) سورت البلد کے آخریس بتایا تھا کہ کفار کو آخرت میں دوزخ کی سزا دی جائے گی اور اس سورت کے آخریس بتایا ہے۔ کہ بعض کفار کو دنیا میں بھی سزا دی گئی۔

ترسيب نزول كے اعتبار سے اس سورت كانمبر ٢٦ ہے اور ترسيب مصحف كے اعتبار سے اس سورت كانمبر ١٩ ہے۔

سورت الشمس كے مشمولات

(۱) اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے کا ننات کی بلند چیزوں کی قتم کھائی ہے جیسے سورج اور چاند کی ون اور رات کی اور آسان کی اور پست چیزوں کی بھی قتم کھائی ہے جیسے زمین کی اور نفس انسان کی۔

(۲) اس میں انسان کو اس کی ترغیب دی ہے کہ وہ اپنے نفس کو پاکیزہ کرے اور اس سے ڈیرایا ہے کہ وہ اپنے نفس کو گنا ہوں سے آلودہ کرے۔

(٣) قوم شمود کی مثال دی ہے ان کے ایک شخص نے اپنے رسول حضرت صالح علیہ السلام کی نافر مانی کر کے مقدس اوٹنی کی کونچیں کاٹ دیں جس کی سز اہیں ان پر دنیا میں عذاب آگیا۔

اس مختفر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالی کی امداد اور اعانت پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفیر شروع کررہا ہوں۔اے میرے رب! مجھے اس ترجمہ اور تفیی علطیوں سے بیانا سے محفوظ اور مامون رکھنا اور وہی لکھوانا جو تق اور صواب ہواور آپ کی مرضی اور منشاء کے مطابق ہواور مجھے گنا ہوں سے بیانا اور نئیکیوں پر قائم رکھنا۔ (آمین)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲ارمضان ۱۳۲۷ه/۱۵ اکتوبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۱۳۰۹ - ۳۳۰ ۱۳۲۰ - ۳۲۱ ۲۰۲۷ - ۳۲۱



البيم التال المحرال ال

سورة الشمس مى ہے الله ہى كے نام سے (شروع كرتا ہول) جونهايت رحم فرمانے والا بہت مبرمان ہے اس ميں پندرہ آيات اورايك ركوع ہے

وَالشَّسُ وَمُحْمَا لَ وَالْقَيْ إِذَا تَلْمَا كُو النَّهَا رِ إِذَا جَلَّمَا كُ

سورج کی قشم! اوراس کی روشن کی O اور چاند کی قشم!جب وہ اس کے بیچھے آئے O اور دن کی قشم!جب وہ سورج کونمایاں کرےO

وَالَّيْكِ إِذَا يَغْشُهَا ﴾ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنْهَا ﴿ وَالْكُرْ فِي وَمَا

اور رات کی قشم! جب وہ اس کو چھپاے 0 اور آسان کی قشم!اور جس نے اس کو بنایا 0 اور زمین کی قشم!اور جس نے اس کو

طَلْهَا وَيَفْسِ وَمَاسَوْبِهَا وَكَالُهُمُهَا فَجُورُهَا وَتَقُولِهَا صَلَّا

پھیلایا O اور نفس کی متم ااور جس نے اس کو درست بنایا O پھراس (نفس) کواس کے بُرے کام اور ان سے نیچنے کا طریقہ مجھا دیا O

قَلُ اقْلَحَ مَنْ زَكُمُ اللَّهُ وَقُلُ خَابَ مَنْ دَسْمًا ﴿ كُنَّا بَتُ نَمُودُ

جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کرلیاوہ کامیاب ہو گیا 0 اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کرلیاوہ نا کام ہو گیا 0 قوم ثمود

بِطَغُونِهَا سُ إِذِانْكِعُكَ ٱشْقَاهًا اللَّهِ اللَّهِ كَاقَةً

نے اپنی سرکشی کے سبب (اپنے رسول کو) جھٹلایا O جب (اس قوم کا) سب سے بد بخت اٹھا O سواللہ کے رسول نے ان سے کہا: اللہ

اللورسفيها ﴿ فَكُنَّ بُولُهُ فَعَقَّ وُهَا مُ فَكَامُنَامُ عَلَيْهُمُ مَا يُعْمُ

کی اوٹمنی اوراس کے پینے کی باری کی حفاظت کرو O انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا اوراس (اوٹٹنی) کی کونچیس کاٹ دیں تو ان کے رب

بِنَانَهُ هِمُ فَسَوْلِهَا ﴿ وَلَا يَخَافُ عُقَالِهَا ﴿

نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر کے ان کی بتی کوئم وار کر دیا ۱۵ اور ان سے انتقام لینے سے اسے کوئی خوف نہیں ہے 0 اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: سورج کی قتم! اور اس کی روشیٰ کی ۱۵ اور چاند کی قتم! جب وہ اس کے چیچے آئے ۱۵ اور دن کی قتم! جب وہ سورج کو نمایاں کرے 10 اور رات کی قتم! جب وہ سورج کو نمایاں کرے 10 اور رات کی قتم! اور جس نے اس کو بھیلایا 10 اور قس کی قتم! اور جس نے اس کو بھیلایا 10 اور قس کی قتم! اور جس نے اس کو بھیلایا 10 اور قس کی قتم! اور جس نے اس کو درست بنایا 0 پھر اس کو اس کے بُرے کا م اور ان سے نکھے کا طریقہ سمجھا دیا 0 جس نے اپنے قس کو گنا ہوں سے باک کر لیا وہ کا میاب ہوگیا 10 اور جس نے اپنے قس کو گنا ہوں سے آلودہ کر لیا وہ کا میاب ہوگیا 10 اور جس نے اپنے قس کو گنا ہوں سے آلودہ کر لیا وہ کا کی اور ان کام ہوگیا 10 (افترین ۱۱۰۰)

100

فشم اور جواب فشم ,

اس سورت کی ابتداء میں اللہ تعالی نے سات چیزوں کی قیم کھائی ہے: (۱) سورج (۲) جاند (۳) ون (۴) رات (۵) آسان (۲) زمین (۷) نفس النبان اور ان سات چیزوں کی قیم کھا کریے فر مایا : جس نے اپنے نفس کو گنا ہوں سے پاک کرلیاوہ کا میاب ہوگیا اور جس نے اپنے نفس کو گنا ہوں سے آلودہ کرلیاوہ ناکام ہوگیا 'سویہ اس سورت کی قیم اور جواب قیم کی تفصیل ہے اب ہم جن چیزوں کی اللہ تعالی نے قیم کھائی ہے ان میں سے ہرایک کی وضاحت کریں گے۔ مسورج کی تخلیق میں اللہ تعالی کی حکمتیں 'برکتیں اور نشانیاں

الشّمس: اللي فرمايا: سورج كي تهم ! اوراس كي روشي كي ٥

اس آیت میں اصلحٰی ''کالفظ ہے'مفسرین نے کہاہے: اس سے مراد سورج کی روشن اور اس کی حرارت ہے'اللہ تعالیٰ نے سورج میں ایسے اثرات رکھے میں' جواللہ تعالیٰ کی لطیف حکتوں اور اس کی تدبیر کی باریکیوں اور برکتوں اور اس کی قدرت کی نشانیوں پر دلالت کرتے ہیں۔

- (۱) سورج میں اللہ تعالیٰ کی مذہبر کے عجائبات میں سے یہ ہے کہ سورج کا نور سائے کوختم مردیتا ہے اور جاند کے نور سے حجیب جاتا ہے اور ستار نظر نہیں آئے اور ہوا میں سورج کے نور کے جیکیلے ذرات غبار کی صورت میں نظر آتے ہیں۔
- (۲). پھرسورج کی حرارب سے کھیتوں میں سبزیاں اور دانے بکتے ہیں اور باغوں میں پھل تیار ہوتے ہیں اور پھول کھلتے ہیں اور انسانوں اور حیوانوں کے لیے صالح غذا تیار ہوتی ہے۔
- (۳) پھر اللہ تعالیٰ نے اپن حکیمانہ تدبیر ہے سورج کوزمین ہے مناسب فاصلہ پر رکھا ہے اگریہ فاصلہ کم ہوتا تو تمام کھیت اور باغات جل جاتے اور اس کی حرارت کی شدت ہے تمام انسان اور حیوان جل کر رکھ ہو جاتے۔
- (۳) پھر سورج میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عظیم نشانی ہے ہے کہ سورت کئی ہزارمیل کی مسافت قطع کرتا ہے اور پوری زمین کے گردایک چکر لگا تا ہے پھر سورج سے اللہ تعالیٰ اپنے جود وکرم کا اظہار فرما تا ہے کیونکہ اس کی روشیٰ اور حرارت ہر ذک روح کو پہنچ رہی ہے تواہ وہ اللہ کو ماننے والا ہو یا اس کا منکر ہواس کا شکر گزار ہو یا ناشکرا ہواس کا دوست ہو یا اس کا دیمن ہو۔
- (۵) سورج کے وجود میں اللہ تعالیٰ کی تو حید پر دلیل ہے کیونکہ سورت کا ایک مخصوص جسم ہے اور وہ ایک خاص جگہ ہے اور خاص وقت میں طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے اور اس کے اس نظام میں بھی کوئی تبدیلی نبیں ہوئی کی شروری ہوا کہ سورت کو اس مخصوص جسامت میں رکھنے کے لیے اور اس مخصوص نظام کا پابند کرنے کے لیے کوئی خالق ہواور وہ خالق واجب اور قد می ہو دور نہ ہو کی خالق ہوگا اور بیسلسلہ کمیں ختم نہیں ہوگا اور بیسی ضروری ہے کہ وہ خالق واحد ہو ور نہ اس کے طلوع اور غروب اور اس کی مخصوص حرکت کے نظام میں بیسانیت نہیں ہوگی اور اس کے نظام کی وحدت اس پر ایس کے مطاب کا ناظم بھی واحد ہے۔

الشمس ٢ ميں فرمايا: اور چاند كي تتم جب وہ اس كے پیچھے آئ 🖰

جا ندکن چیزوں میں سورج کے تابع ہے؟

اس آیت میں 'تسلاها'' کالفظ ہے'' تسلایہ اوا'' کامعنیٰ ہے:ایک چیز کا دوسری چیز کے تالع ہونا اور چاندُ سورتی کیے حسب ذیل امور میں تابع ہے:

- (۱) مہینے کے نصف اوّل میں سورج کے غروب ہونے کے بعد جا ندطلوع ہوتا ہے اور اپنی روشی میں جا ند کے تا ابع ہوتا ہے۔
  - (۲) سورج جب غروب ہوجاتا ہے تو کہلی رات کا جا ندسورج کے غروب کے فوراً بعد نظر آتا ہے۔
    - (m) جاند كتابع مونے كامي<sup>م عن</sup>ل ہے كہ جانداني روشن سورج سے حاصل كرتا ہے۔
  - ( م ) چودھویں رات کو جب جا ند پورانظر آتا ہے تو اس وفت وہ روش ہونے میں سورج کے قائم مقام ہوتا ہے۔
- (۵) سورج کے جومنافع ذکر کیے گئے ہیں وہ چاند میں بھی موجود ہیں غذا سورج سے پکتی ہے اور اس میں ذا نُقہ چاند کی کرنوں سے آتا ہے۔
- (۲) سورج اور چاند کے فوائد تمام مخلوق کو حاصل ہوتے ہیں اور بیاس کی دلیل ہے کہ ان دونوں کا خالق واحد ہے کیونکہ اگر ان کے خالق متعدد ہوتے تو ان کے فوائد تمام مخلوق کو حاصل نہ ہوتے بلکہ ہر خالق صرف اپنی مخلوق کو ان کے فوائد پینجا تا۔۔

الشمس ٢٠٠ مين فرمايا: اوردن كأسم إجب وهسورج كونمايال كرے ٥

دن کن چیزوں کو ظاہر کرتا ہے

اس آیت میں ''جلّاها'' کالفظ ہے 'یہ 'تبجلیة'' سے بناہے اس کامعنیٰ کشف اوراعباز ہے 'زجان نے کہا: اس کی شمیر سورج کی طرف راجع ہے اوراس کامعنی ہے: جب دن نے سورج کو ظاہر کر دیا 'دن سورج کی روشیٰ کو کہتے ہیں پس جب دن زیادہ روشن ہوگا تو سورج زیادہ فظاہر ہوگا کیونکہ اثر کی قوت کو ظاہر کرتی ہے البذا دن سورج کو ظاہر کرتا ہے اور جمہور نے کہا: میشمیر دنیا یا زمین کی طرف راجع ہے اگر چہاس کا پہلے ذکر نہیں ہے اور اس کامعنی ہے: دن نے دنیا کو یا زمین کو ظاہر کر دیا۔ (تفیر کیری ہم سم اور اس کامعنی ہے: دن نے دنیا کو یا زمین کو ظاہر کر دیا۔ (تفیر کیری ہم سم اور اس کامعنی ہے)

ا مام ابومنصور ماتریدی نے کہا:اس آیت کے کئی محمل ہیں: دن نے دنیا کو ظاہر کر دیا 'دن نے زمین کو ظاہر کر دیا 'دن نے سورج کو ظاہر کر دیا 'رات کی ظلمت نے جن چیز وں کو چھپالیا تھا 'دن کے نور نے آئکھوں کے ذریعہ ان چیز وں کو ظاہر کر دیا۔ ( تاویلات اہل البنة ج دس ۲۲۳۳)

> الشمس: مه میں فر مایا: اور دات کی شم! جب وہ اس کو چھیائے 6 رات اور دن کی سلطنت کا سورج اور جیا ند سے زیادہ ہونا

اس کامحمل ہیہ ہے کہ رات دنیا کو چھپالیتی ہے یا روئے زمین کو چھپالیتی ہے یا سورج کو چھپالیتی ہے یا پی ظلمت ہے گلوق کو آئھوں سے چھپالیتی ہے سورج اور چاند کی بہنست رات اور دن کے توارد میں زیادہ سلطنت اور زیادہ تصرف ہے کیونکہ رات اور دن کے توارد میں زیادہ سلطنت اور زیادہ تصرف ہے کیونکہ رات اور دن کے تعاقب اور آنے جانے ہے مذتی پوری ہوئیں ہیں اور عمریں تمام ہوتی ہیں اور کوئی شخص اپنے آپ کوان کی زد سے بھائیں سکتا سورج کی حدت اور تیز روشنی کی زد سے انسان خود کو بچا سکتا ہے کہ وہ ایسے تجاب میں چلا جائے جہاں سے سورج نظر ند آئے ای طرح آگر کسی انسان کو چاند کی روشنی اچھی ندیکے تو وہ کسی اوٹ بیس رہ کر چاند سے جھپ سکتا ہے کین دن اور رات کی گردش کی زد سے کوئی شخص نے نہیں سکتا۔

دن کا فائدہ یہ ہے کہ دن میں جب خوب روشی چیل جاتی ہے تو انسان اور حیوان سب اپنے معاش اور روزی کے حصول کے لیے نظاتے ہیں اور جدد کرتے ہیں اور رات کا فائدہ یہ ۔ کہ دن میں کی ہوئی جدوجہد سے اعصاب تھک جاتے ہیں تو رات کی نینداس تھکاوٹ کواتارتی ہے۔

الشمن ۵ میں فرمایا: اورآسان کی شم! اورجس نے اس کو بنایا 0 ''و ما بناھا''میں' ما''سے مراد' من' ہونے کی توجیہ

زجاج نے کہا: اس آیت میں لفظ 'ما'''الذی''کے معنیٰ میں ہے ہر چند کہ 'ما'' کی وضع غیر ذوی العقول کے لیے ہے کہاں گا تجاز استعال ذوی العقول کے لیے ہے ہوت کہاں آیت میں 'کہ معنیٰ ہیں ہے کہاں آیت میں 'ما''' 'من''کے معنیٰ ہیں ہے اور ایک قول یہ ہے کہاں آیت میں 'مان' من ''کے معنیٰ اس طرح ہے: میں ہوتا ہے اور دونوں تاویلوں کے اعتبار سے معنیٰ اس طرح ہے: میں ہورج' جپاند دن رات اور آسان بنانے والے کی قسم!اور دوسری تاویل کے اعتبار سے معنیٰ اس طرح ہے: اور آسان کی قسم!اور دوسری تاویل کے اعتبار سے معنیٰ اس طرح ہے: اور آسان کی قسم!اور دوسری تاویل کے اعتبار سے معنیٰ اس طرح ہے: اور آسان کی قسم!اور حسنیٰ اور دوسری تاویل کے اعتبار سے معنیٰ اس طرح ہے: اور آسان کی قسم!اور حسنیٰ اور دوسری تاویل کے اعتبار سے معنیٰ اس طرح ہے: اور آسان کی قسم!اور حسنیٰ اور دوسری تاویل کے اعتبار سے معنیٰ اس طرح ہے: اور آسان کی قسم!اور حسنیٰ اور دوسری تاویل کے اعتبار سے معنیٰ اس طرح ہے: اور آسان کی قسم!اور حسنیٰ اور دوسری تاویل کے اعتبار سے معنیٰ اس طرح ہے: اور آسان کی قسم!

اس آیت میں لفظ ' ما'' ' من '' کے معنیٰ میں ہے اس کی دوسری مثال اس آیت میں ہے:

وَكَا تَتَنْكِحُواْ مَا نَكَةَ الْبَآؤُكُوْقِنَ النِّسَاءِ . (النماء:٢٢) اورتم ان عورتول سے نکاح نہ کردجن سے تہارے باپ دادا

نے نکاح کیا ہے۔

رہابیسوال کہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں لفظ' ما''کو کیوں استعال فرمایا اور لفظ' من''کو کیوں استعال نہیں فرمایا تو اس کا جواب بیہ ہے کہ اگر اللہ عزوجل لفظ' مسن''استعال فرماتا تو اس سے اللہ تعالیٰ کی ذات مراد ہوتی لیعنی آسان کی قتم!اور جس ذات نے آسان کو بنایا اور لفظ' ما''سے اللہ تعالیٰ کی صفت کی طرف اشارہ ہے' یعنی آسان کی قتم!اور اس عظیم چیز کی قتم جواس آسان کو بنانے برقاور ہے۔

الشمس: ٢ مين فرمايا: اورزمين كي تتم اورجس في اس كو يهيلايا ٥

اس آیت میں''طلحھا'' کالفظ ہے'یہُ'المطحو''سے بناہے'اور یہُ'اللدحو'' کی مثل ہے'اس کا معنیٰ بھی پھیلا ناہے' جیسے اس آیت میں فرمایا:

وَالاَتْمُ ضَ بَدَّنَا ذٰلِكَ دَحْمًا ﴿ (التَّراعْت: ٣٠) اورآ سان كو ينان كي بعدز من كو يَصِلا يا ٥

لیمی زمین کا مادہ پہلے بنایا 'پھرآ سانوں کو بنایا اور ان کوہم وار کیا' اس کے بعد زمین کو پھیلایا۔

الشمس: ئىمىن فرمايا: اورنفس كى تىم! اورجس نے اس كو درست بنايا 0 نفس انسان كى قىم سے مراد انسان كامل سيرنا محمصلى الله عليه وسلم كى قىم ہے

اس سے پہلے مفرد چیزوں کی قتم کھائی تھی 'چیسے سورج' چیا ندا آسان اور زمین اور اب اس چیز کی قیم کھائی جو عناصر اربعہ سے مرکب ہے اور وہ نفس انسان ہے' یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نفس سے مرادانسان کا جہم ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نفس سے مرادانسان کا جہم ہواور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ نفس سے مرادانسان کا جہم ہے تو اس کو درست بنانے سے مراد بیت کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اعضاء کو معتدل اور متوسط بنایا اور ہوعفو کو اس کی مناسب جگہ میں رکھا' جزارے جم کا حاکم ہے' اس کو سر میں رکھا' جو جسم میں سب سے اور پر ہے اور دل جس پر حیات کا مرار ہوتا ہے اس کو جسم کے وسط اور سینہ میں رکھا' اور بول و براز کو مثانہ اور بردی آنت میں رکھا جو بیٹ کے خصہ میں ہے اور یہ بہت کیمانہ تدبیر ہے۔

ان آیت میں نفس کوئکرہ ذکر کیا ہے اس کے دو محمل ہیں: یا تو اس سے نفس کامل مراد ہے یا عام نفس مراد ہے اگر نفس کامل مراد ہے تو وہ نفس قد سید نبویہ ہے کیونکہ ہر کثرت کسی وحدت کے تالع ہوتی ہے اور وہ فرد واحدان کثیر کارئیس ہوتا ہے اور عناصر مرکبہ کے تحت کئی انواع اور اقسام ہیں اور ان کارئیس حیوان ہے اور حیوان کے تحت کئی انواع ہیں اور ان کارئیس انسان ہے اور

جلد دواز دہم

انسان کے بہت افراد ہیں اوران کارئیس نبی ہے اور نبی کے ایک لاکھ چوہیں ہزار افراد ہیں اور ان کے رئیس نبی الانبیاء سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کنات کے مفردات اور عناصر کی قتم کھانے کے بعد مقصود. کا کنات اور خلاصہ موجودات 'فخر آ دم و بنی آ دم سیدنا محمد صطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی قتم کھائی ہے۔

نقس کا دوسرامحمل بیہ ہے کہ اس سے عام نفس مراد ہواور اس سے مرادنفس انسان ہے کیونکہ تمام نفوس میں انسالی ہی ا اشرف المخلوقات ہےاورنفس انسان کے عموم کی مراد ہونے پربیآ یت قریبہ ہے:

عَلِمَتْ نَفْسٌ مِنَا أَحْضَى ثُ ﴿ (اللَّهُ رِيهِ) اللَّهُ وَلَيْ مِنْ اللَّهُ مِنْ جَانَ لِي كَاجِو كِهِ لَي مِنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ مُنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِن اللَّهُ مِنْ مِنْ أَلَّا لِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمُ اللَّهُ مِنْ اللَّالِمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّلَّ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّمِ

الشمس: ٨ ميں فرمايا: پھراس (نفس) كواس كے يُرے كام اوران سے بچنے كاطريقة تمجھا ديا O

''الهام'' کامعنی اورانسان کے اچھے اور بُرے کاموں کے متعلق اہل سنت کا مؤقف

اس آیت میں 'الهام'' کا لفظ ہے اس کا اصل معنیٰ ابلاغ اور پنچانا ہے اور عرف میں اس کا معنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کا کسی چیز کو بندے کے دل میں ڈالنا' یعنی اللہ تعالیٰ نے بندے کے دل میں بید ڈال دیا کہ فلاں فلاں کام بُرا ہے اور اس کے دل میں بید بھی ڈال دیا کہ ان بُرے کا موں سے نیچنے کا طریقہ کیا ہے اور یہی''الفجود''اور''الطغوی'' کا معنیٰ ہے اور اس آیت کی نظیر بیآیت ہے:

ہم نے انسان کو نیک اور بدوونوں رائے دکھا دیے

وَهُلَا يُنْهُ النَّاجُلَا يُنِينَ } (البلد:١٠)

يھرفر مايا:

قَلْ اَ اَلْكُمْ مَنْ ذَكَمْهُا لَ وَقُلْ خَابَ مَنْ دَسُمُا لَ اللهِ وَهُ كَامِيابِ وَهِ وَهُ كَامِيابِ وَهُ (الشّبس: ۱-۹) کمیان اورجس نے اپنے نفس کو گنا ہوں نے آلودہ کر لیا وہ ٹاکام ہو

گهان

اللہ تعالی نے انسان کو خیراور شرکے دونوں راہتے دکھا دیتے اور اس کو یہ اختیار دیا کہ وہ خیراور شریس جس راہتے کو پہند
کرے اس کو اختیار کرئے پھروہ جس نعل کو اختیار کرئے اللہ تعالی اس میں وہی نعل پیدا کر دیتا ہے اور بہی اہل سنت و جماعت کا مسلک ہے اس کے برخلاف معتزلہ کا بیر مسلک ہے کہ انسان کو کوئی اختیار نہیں ہے دہ مجبور محض ہے اللہ تعالی جوفعل چاہتا ہے وہ اس میں پیدا کر دیتا ہے جبر نیکا مسلک اس لیے باطل ہے کہ اگر انسان مجبور محض ہوتو پھر اس کومکھنے کہ اور جزاء اور مزاکھ کے نہ ہوگا اور انبیاء کیہم السلام کوم جوث فرمانا اور میدان حشر میں حساب لینا میزان قائم کرنا اور جنت اور دوز نے اور جزاء اور مزاکا سار انظام بیم مختل اور عبث ہوجائے گا اور معتزلہ کا مسلک اس لیے باطل ہے کہ انسان کواسے افعال کا خالق ماننا قرآن مجید کی اس آیت کے خلاف ہے:

اورالله نے تم کو پیدا کیا اور تمہارے اعمال کو بھی 🔾

كَاللَّهُ خَلَقَكُمُ وَمَا تَعْمُلُونَ ۞ (الفَّفْت: ٩٢)

امام الومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمر قندي حنى متوفى ٣٣٣ هاس آيت كي تفيير مين فرمات بين:

اس آیت کے حسب ذیل محامل ہیں:

ا چھے اور بُرے کا موں کا علم غور و فکر کرنے سے یا رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے بیان کرنے سے حاصل ہوتا ہے

الله تعالی نے انسان کواس کا فجور اور تقوی بیان فرماویا اور اس کی تعلیم دے دی بعض لوگوں کا پارتم ہے کہ تمام نیکیاں

طقة بدیمی میں وہ اس آیت سے استدلال کرتے میں اور سے کہتے میں کہ اللہ تعالی نے یے خبر دے دی ہے کہ اس نے انسان کواس کے فجو راور اس کے تقویٰ کی تعلیم دے دی ہے اور اس کی عقل میں ایسا نور رکھ دیا ہے جس سے دہ یری چیز کی بر ائی اور ہر اچھی چیز کی اچھائی کو پہچان لیٹا ہے۔

ہمارے(اہل سنت و جماعت) کے نزویک قاعدہ یہ ہے کہ انسان تمام چیزوں کی اچھائی اور بُرائی کو ہداہت عقل سے پہچانتا ہے کیکن عقول ہر چیز کی اچھائی اور بُرائی کونہیں پیچان سکٹیں اور اس کی پیچان انبان کوغوراور فکر کرنے سے ہوتی ہے اور بعض چیزوں کی اچھائی اور بُرائی صرف غورو فکر ہے بھی نہیں ہوتی اس کی معرفت صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم اور آپ کی تبلغ ہے ہوتی ہے مثل صرف عقل کے غورو فکر ہے ہمیں کیے بتا چل سکتا ہے کہ جب سورج طلوع ہورہا ہو یا سورج سر بہوتو اس وقت تیم سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے بہوتو اس وقت تیم سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے بہوتو اس وقت تیم سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے بہوتو اس وقت تیم سے طہارت حاصل ہو جاتی ہے بہم عقل سے کیے جان سکتے ہیں کورمغرب کی تین میں اور طہر عصر اور عشاء کی چار رکھات ہیں اور مغرب کی تین رکھات اور ای طرح نماز پڑھنا فیجے ہے۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہ تم اپنی طبیعت سے لذیذ اور نفع بخش چیز وں کی طرف راغب ہوتے ہو اور تکلیف وہ اور دروانگیز
چیز وں سے متفر ہوتے ہواس طرح ہم حسین اور خوب صورت چیز وں کو پند کرتے ہواور فیج اور بدصورت چیز وں کو ناپند کرتے
ہو بلکہ عقل سے بی ان کے درمیان فیصلہ کرتے ہوائی سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے چیز وں کے حسن اور فیج کو جانے کے لیے
عقل میں صلاحیت اور تمیز رکھ دی ہے لہذا '' فاکھ میا فیجود کا کو تکھوٹو بھا ک '' (اعمس ۸) کا معنی میہ ہے کہ اللہ تعالی نے عقل میں
انہی قوت رکھ دی ہے جو ہری چیز کو اچھی چیز سے ممتاز کرتی ہے اور خبیث چیز وں کو طیب چیز وں سے اور گنا ہوں کی برائی کو اور
عبادات کے خسن کو بیان کرتی ہے اور اس کی معرفت غور وقکر ہے ہوتی ہے یا رسولوں کی تعلیم اور تبلیغ سے اور اس بناء پر انسان کو
مکلف کیا جاتا ہے۔

نیک کاموں کا الہام ان ہی لوگوں کو کیا جاتا ہے جونیکی کی جدوجہد کرتے ہیں

اس آیت کا دوسراممل میہ ہے کہ جب انسان ابتد تعالیٰ کی رضا کے لیے گناہوں سے بیچنے اور نیک کاموں کے لیے ا حدوجہد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل میں تقویٰ کا الہام کردیتا ہے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے:

جولوگ ہمارے راستہ پر چلنے کے لیے جدو جہد کرتے میں ،

وَالَّذِينَ عَاهَدُ وَافِينَا لَنَهُدِينَاكُمُ مُسُبُلَنَا

(العنكيوت: ١٩١) جم ان كواپيغ راستول پر چلا ديتے ہيں۔

پس اللدتعالى نے نيكى كى كوشش كرنے والول سے مدايت بريجيانے كا وعده فرمايا بے نيز ارشاد فرمايا:

جب آپ سے میرے بندے میرا پوچیس آو (آپ کمیں:) میں قریب ہول میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں وہ وَ إِذَا سَا لَكَ عِبَادِىٰ عَيِّىٰ وَإِنِّىٰ قُرِيْبُ ۗ أَجِيْبُ دَعْوَةَ النَّاجِ إِذَا دَعَانِ ۗ . (الِتر ١٨١٥)

چب دعا كرتانى

پھر اللہ تعالی نے دعا قبول کرنے کی اس شرط کو بیان فر مایا: کَلْیَتْ تَعِیدُ اُلِی . (اَبقرہ: ۱۸۷)

ين بيمني تومير بيظم پرهمل کيا کريں۔

. فيز فر مايا:

وَٱوْفُوْ إِيعَهْدِي أَوْفِيعَهْدِكُوْ مَ (الْقرون مِ)

تم مجھے کیا ہوا عہد پورا کرو میں تم ہے کیا ہوا عبد بورا

بلددواز دجم

کروں گا۔

إِنِّى مَعَكُمُ لَيِنَ أَقَمْتُهُ الصَّلُوقَا وَأَتَيْتُهُ الوَّكُوقَا. بشرطيكة مِ المَّالِي مَعَاوِت كَ لِي ساته مول بشرطيكة م (المائده:۱۲) نماز قائم كرتے ربواورز كو قادا كرتے ربو

ان آیات سے معلوم ہوا کہ جو ڈات تقویٰ کا الہام کرتی ہے وہی اپنے عہد کو پورا کرتی ہے کہ جب بندہ اللہ تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو پورا کرنے ہے کہ ابوتو اللہ عزوجل اس کوعبادات کے طریقے اور گناہوں سے بیخے کے راستے القاءاور الہام کر دیتا ہے اوراس کے دل میں ڈال دیتا ہے۔

الہام سے مرادا چھے اور برے کاموں کالزوم ہے

اس آیت کا تیسراممل یہ ہے کہ انسان کے لیے تقوی اور فجو رکولازم کردیتا ہے پس اس کوتقوی کا اثواب ہوگا اور فجو رکے ارتکاب سے عذاب ہوگا اور کی شخص کی دوسر فے خص کے فجو رہے گرفت نہیں کی جائے گی اور اس آیت میں بیدلیل ہے کہ جب مجر دتقوی کا ذکر کیا جائے تو اس سے مرادتمام نیکیاں ہوتی ہیں اور جب تقوی کے ساتھ پر اور عطاء کے لفظ کا بھی ذکر کیا جائے تو پھر تقوی سے مراد ہوتا ہے: تمام حرام کا موں سے بچا 'جیسا کہ ان آیات میں ہے:

كَامَّا مَنْ أَعْظَى وَاتَّعَى فُوصَدًّا قَ بِالْمُسُمِّي ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ فَي دِيانَ اور كَناه كرنے عدر ااور

(الليل: ١- ۵) نيك باتوں كى تقديق كى 🔾

ان آیات کامعنی ہے ہے کہ اس نے ان تمام نیک کاموں کو کیا جن کی دنیا اور آخرت میں تحسین کی جاتی ہے اور ان تمام کاموں سے بچا'جن کی دنیا اور آخرت میں مذمت کی جاتی ہے۔

(تاويلات الل النة ج ٥ص ٢٦٥ ٢٦٣ مؤسسة الرسالة 'ناشرون' ١٣٢٥ هـ )

نیکی اور بدی کے الہام کے متعلق احادیث

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا:الله تعالیٰ نے مؤمن مثقی کے دل میں اس کا تعویٰ ڈال دیا اور فاجر کے دل میں اس کا فجور ڈال دیا۔(الجامع لاحکام القرآن جزیم س ۸۸ زدارالفکز بیروٹ ۱۴۱۵ھ)

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیر آیت پڑھی: '' فَالْهَدَهَا فَجُوْدُهَا وَتَقَوْلِهَا کُنْ'' (اعتس: ٨) تو آپ نے بیدعا کی:

اے اللہ! میرے نفس کواس کا تقویٰ عطا فرما اور اس کو پاک کردیے تو سب ہے عمدہ پاک کرنے والا ہے تو اس کا ولی اور اس

اللهم ات نفسي تقواها و زكها انت خير من زكّاها انت وليّها ومولاها.

ابدالاسود الدولی بیان کرتے ہیں کہ جھے حضرت عمران بن حبین رضی اللہ عنہ نے کہا کہ آج کل جولوگ عمل کر رہے ہیں اوراس میں مشقت اٹھارہے ہیں کیا بیدہ اعمال ہیں جوان کے لیے مقدر ہو چکے ہیں اوران کا فیصلہ ہو چکا ہے یا بیاز سرنو سیکا م کر رہے ہیں جس طرح ان کے نبی نے فر مایا ہے اوراس کی نبوت ان کے نزد یک دلیل سے تابت ہو چکی ہے میں نے کہا: میں جہ سیکا م کر رہے ہیں جوان کے لیے مقدر ہو چکے ہیں اوران کا فیصلہ ہو چکا ہے مصرت عمران نے کہا: تو پھر کیا یہ ظام نہیں ہے؟ ابدالاسود نے کہا: چر میں بہت زیادہ خوف زدہ ہو گیا میں نے کہا: ہر چیز اللہ کی مخلوق ہے اور اس کی مملوک ہے اور اس کے اور اس کے برفعل کے متعلق سوال کیا جائے گا 'پھر حضرت عمران نے زیرتصرف ہے وہ اپنے کی فعل پر جواب دہ نہیں اور لوگول سے ان کے برفعل کے متعلق سوال کیا جائے گا 'پھر حضرت عمران نے

49

مجھ سے فرمایا: الله تم پر رحم كرے ميں نے تم سے بيسوال صرف اس ليے كيا تھا كه ميں تمہاري عقل كوآزماؤں ...

(صحح مسلم رقم الحديث: ٢٧٥٠ منداحرج ٢٣٠ ١٨٣٨ النة رقم الحديث: ١٤٨٠)

الشمّس: • ا۔ وہیں فرمایا: جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا O اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیاوہ ناکام ہو گیا O

"تزكية"اور"تدسية" كالمعنى اور"تدسية"كمال

ز کو ہ کا اصلِ معنیٰ ہے: نمواور زیادتی ، جب کھیت لہلہانے لگتا ہے تو کہتے ہیں: '' ذکا النورع ''اورز کو ہ کامعنیٰ ہے: تطہیر اور پاک کرنا' سو جو شخص گناہوں سے مجتنب رہا اور اس نے نیک کام کر کے اپنے صفائر معاف کرا لیے اور تو بہر کے اپنے کہائر معاف کرا لیے اس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا اور اس کا تزکیہ کرلیا۔

دوسری آیت میں ''دست اها'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے۔ کسی چیز کودوسری چیز میں چھپانا' کسی چیز کوز مین میں فن کر دینا' چھپانا' گم نام کر دینااوراس آیت میں اس کے حسب ذیل محامل ہیں:

- (۱) جب لوگوں میں تنگی یا ضرورت ہوتو نیک لوگ اپنے آپ کو ظاہر کرتے ہیں تا کہ فقراء ان کی طرف رجوع کریں اور بخیل خود کو چھپاتے ہیں تا کہ کوئی ضرورت مندان سے سوال نہ کر سکے گویا جس نے حق داروں کو ان کا حق نہیں پہنچایا' اس نے اپنے آپ کو گناہوں سے آلودہ کرلیا۔
  - (۲) جو مخص فاسق اور بدکارتھا'اس نے اپنے آپ کوصالحین میں شامل کرلیا تا کہ لوگ اس کو بھی نیک اورصالے سمجھیں۔
- (۳) جس شخص نے اپنے آپ کو بد کاریوں اور فتق و فجو رمیں چھپالیا اور معصیت میں دفن کر لیایا جس نے اپنے آپ کو گناہوں میں غرق کرلیا اور سرکثی کے سمندر میں ڈوب گیا۔
  - (٣) . جَوْحُصْ دائمًا گناه كرتا ر مااورگناه گارول كى مجلس ميں شريك ر مااوران كا ہم بيالہ وہم نوالہ بنار ہا۔
  - (۵) جو خص الله تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت ہے اعراض کرتا رہااور گناہ کرتا رہاحتیٰ کہوہ بھولا بسرااور کم نام ہو گیا۔

جبر کی تفویت میں امام رازی کے دلائل

امام رازی متوفی ۲۰۲ه نے جربیک تائید میں تکھاہے:

ہمارے اصحاب نے بیکہا ہے کہ اس آیت کا معنیٰ یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے گم راہ کر دیا اور اس کو فت و فجور میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا اور اس کو فت و فجور میں مبتلا کر کے ہلاک کر دیا اور اس کا ففس ناکام ہو گیا اور گم نام ہو گیا (امام رازی نے اللہ تعالیٰ کے لیے اضلال اغواء اور افجار کے الفاظ کی سے بین اور جھے اللہ تعالیٰ کی طرف ان الفاظ کی نسبت تو ابلیس نے کہا ۔''فٹال فی بین گا آغی پیش ''(الامراف:۱۲) چونکہ تو نے جھے گم راہ کیا ہے۔اللہ تعالیٰ امام رازی کی مغفرت فرمائے اور ان پر رحم فرمائے وہ معتز لہ کا روکر تے کرتے کہاں پہنچ گئے گئے۔

کیفرامام رازی لکھتے ہیں: الواحدی رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ گویا اللہ سجانہ نے اپنی سب سے افضل مخلوق کی قتم کھا کر بیفر مایا:
جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا 'وہ آخرت میں کامیاب ہو گیا اور جس نے اپنیفس کورسوا کر لیا اس نے نقصان اٹھایا تا کہ کوئی شخص بیگان نہ کرے کہ انسان ہی اپنے نفس کی تطبیر کا خالق ہے اور وہی اپنے نفس کو گناہوں سے ہلاک کرتا ہے اور اس سے پہلے کوئی تقدیم نہیں ہے اور نہ کوئی قضاء ہے بینی اس سے پہلے اللہ کوکسی کینے کاعلم تھا اور نہ اس نے اس کے موافق کسی تھم کو نافذ کیا۔ (تفییر کمیرج اص 24) دارا جیاء التر اے العربی ہیروت ۱۳۵۵ھ)

ہم کی بارلکھ چکے ہیں کہ تقدیر کا معنی ہے ہے کہ اللہ تعالی کوازل میں علم تھا کہ انسان کو جب اختیار دیا جائے گاتو وہ اپنے اختیار سے نیک کام کرے گایا گناہ کرے گا' چھروہ جس کام کواختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس میں وہی کام پیدا کر دیتا ہے اورشی یا سعید ہونے کے متعلق اپنے تھم کو نافذ کر دیتا ہے اور یہی قضا وقد رہے اس کاعلم سابق قدر اور تقدیر ہے اور اس کے مطابق تھم کو نافذ کرنا قضاء ہے مثلاً اللہ تعالیٰ کو علم ہے کہ ایک شخص کی مدت حیات ہیں سال ہے نیے تقدیر ہے اور ہیں سال پورے ہونے پر اللہ تعالیٰ اس کی موت کا تھم نافذ فرما ویتا ہے نیاس کی قضاء ہے۔

امام رازی نے یہ کہا ہے کہ انسان کے اختیار کا کوئی خالق ہے یا نہیں اگر اس کا کوئی خالق نہیں ہے تو پھر یہ دہر یوں کا فظریہ ہے اور اگر اس اختیار کا خالق انسان ہے تو یہ اس لیے باطل ہے کہ خالق کے لیے ضروری ہے کہ وہ واجب اور قدیم ہو ممکن اور حادث کسی چیز کا خالق نہیں ہوسکتا اور اگر انسان کے اختیار کا خالق اللہ ہے تو پھر ہمار امقصود خابت ہوگیا کہ انسان کو نیک یا بداللہ تعالی کرتا ہے اور یہی جر ہے ۔ صاحب عقل اپنا تجربہ کرے وکھے لئے کیونکہ انسان بعض اوقات کسی چیز سے بالکل غافل ہوتا ہے پھر اس کا می طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے پھر اس کام کے موسول سے دل میں ہوتا ہے پھر اس کام کی حصول کے لیے اس کے دل میں کسی کام کی صورت آتی ہے پھر اس کام کی طرف اس کا دل مائل ہوتا ہے پھر اس کام کے حصول کے لیے اس کے احتصاء اور اعصاب حرکت میں آتے ہیں اور پھر انسان اس فعل کو حاصل کر لیتا ہے پس انسان کا کسی فعل کو کرنا خواہ وہ نیک ہو یا بڈ اس تح کی اور شوق کے بعد ہوتا ہے جو اس کے دل میں اچا نک پیدا ہوتی ہے اور اس تح کیک اور شوق میں اس کا کوئی اختیار اور خل نہیں ہوتا اور یہی جر ہے۔ (تغیز کیرج اس کے دل میں اچا نک پیدا ہوتی ہے اور اس تح کیل اور شوق میں اس کا کوئی اختیار اور خل نہیں ہوتا اور یہی جر ہے۔ (تغیز کیرج اس کے دل میں اخ ایک پیروٹ کا میاں سے دل میں اخ کی یہ جر ہے۔ (تغیز کیرج اس کے دل میں اخ ایک پیروٹ کا میں اور گئی ہوتا اور میں ہوتا اور یہی جر ہے۔ (تغیز کیرج اس کے دل میں اخ کی یہ در اس می اور اس کے جو ایا ت عقلی دلائل ہے

جبر کی تایید میں امام رازی کی بیدلیل بہت توی ہے میں آج صبح نماز فجر کے بعداس پرغور کرتا رہا ' پھر جو پھھ اللہ تعالیٰ نے ہر میرے دل میں القاء کیا 'اس کا خلاصہ بیہ ہے کہ یہاں اختیار کی دو تسمیں ہیں : آیک تو مطلق اور کلی اختیار ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عطا فر مایا بلا شبہ اس کا خالق اللہ تعالیٰ ہے 'لیکن اس سے جبر لازم نہیں آتا اور ایک کمی مخصوص اور جزی کام کو کرنے کا اختیار ہے مثلاً آج ظہر کی نماز پڑھنا یا نہ پڑھنا 'اس اختیار کو انسان صادر کرتا ہے اور اس سے انسان کا خالق ہونا لازم نہیں آتا کہ کو کہ کہ انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی عقل کا شرح ہے اس کے بعد نماز پڑھنے یا نہ پڑھنے میں سے کیونکہ انسان اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی عقل کا شمرہ ہے 'اس لیے اس اختیار کے صدور سے انسان کا خالق ہونالازم نہیں آتا۔

امام رازی نے فرمایا ہے: انسان بالکل عافل ہوتا ہے کھراچا تک اس کے دل میں کسی ایجھے یا بُر ہے کام کی صورت آتی ہے اور اس صورت کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے گھراس کے حصول کے لیے انسان کے اعضاء اور اعصاب حرکت میں آتے ہیں جی کہ وہ اس صورت کو حاصل کر لیتا ہے اور یہی جر ہے۔ امام رازی نے جرکی اس تقریر میں ایک اہم مقدمہ کی طرف توجہ نہیں کی اور وہ یہ ہے کہ جب انسان کو مثلا کسی گناہ کے حصول کا شوق پیدا ہوتا ہے تو فورا ہی اس گناہ کے حصول کے لیے اس کہ اور اور قرک کے انسان اس بُر ائی کی و نیاوی کے اعضاء اور اعصاب حرکت میں نہیں آتے بلکہ اس سے پہلے ایک مرتبہ عقل کے فور اور قرک کے اگر انسان اس بُر ائی کی و نیاوی خرابی اور اُخروی عذاب پر غور کرتا ہے اور اس کی عقل اس کو گناہ کے ارتکاب سے روکتی ہے اگر انسان اپنی عقل سلیم کے منع کرنے اور ضمیر کی آواز کو نہیں ما نیا اور اپنی خواہش کرنے اور ضمیر کی آواز کو نہیں ما نیا اور اپنی خواہش کے آگے سر جھکا دیتا ہے تو یہ اس کا منصیت اور گناہ کا ارتکاب کر لینا کسی طرح بھی جرنہیں ہے اور اللہ تعالی اس تہمت سے عقل کے روکنے کے باوجود اس کا معصیت اور گناہ کا ارتکاب کر لینا کسی طرح بھی جرنہیں ہے اور اللہ تعالی اس تہمت سے عقل کے روکنے کے باوجود اس کا معصیت اور گناہ کا ارتکاب کر لینا کسی طرح بھی جرنہیں ہے اور اللہ تعالی اس تہمت سے عقل کے روکنے کے باوجود اس کا معصیت اور گناہ کا ارتکاب کر لینا کسی طرح بھی جرنہیں ہے اور اللہ تعالی اس تہمت سے عقل کے روکنے کے باوجود اس کا معصیت اور گناہ کا ارتکاب کر لینا کسی طرح بھی جرنہیں ہے اور اللہ تعالی اس تہمت سے عقل کے روکنے کے باوجود اس کا معصیت اور گناہ کا ارتکاب کر لینا کسی طرح بھی جرنہیں ہے اور اللہ تعالی اس تہمت سے عقل کے دور کی کہ کہ کی جرنہیں ہے اور اللہ تعالی اس تو کی کی اس کی دور کئے کے باوجود اس کا معصیت اور گناہ کا ارتکاب کر لینا کسی طرح بھی جرنہیں ہے اور اللہ کی اس کی دور کئے کی باوجود اس کا معصوبات اور گناہ کا ارتکاب کر لینا کی مور کی کی جرنہیں ہے اور ایک کی دور کئے کے اس کے دور کی کے دور کیا کی دور کئے کی دور کئے کے دور کی کی دور کئے کا دور کی دور کئے کی دور کئے کی دور کئے کی دور کئیں کی دور کئے کی دور کئی دور کئے کی دور کئے کی دور کئی ک

441

یاک ہے کہ وہ انسان کو گناہ پر مجبور بھی کرئے پھراس گناہ پراس کوسز ابھی دے۔

ہم نے جو یہ کہا ہے کہ کسی گناہ کے ارتکاب سے پہلے اس کی عقل اس کواس گناہ سے روکتی ہے اس کے ثبوت میں قرآن اور سنت سے حب ذیل دلائل ہیں:

امام رازی کے دلائل کے جوابات قرآن مجید کی آیات سے

ٱڬۄ۫ڬۼٛڡڬڵۘۮؙۼؽڹۘؽ۫ڹڴۊڸڛٵؽٵۊۺؘڡؘٛڗؖؽڹۨڴۅٙڡٙؽٳؽ۠ۿ التَّجُن يْنِ ٥ٛفِلا افْتَحَو الْعَقْيَةُ ٥ (البد:١١٨)

کیا ہم نے اٹسان کے لیے دو آئکھیں نہیں بنا کیں (اور زبان اور دو ہونٹ نہیں بنائے (اور ہم نے اس کو (خیر اور شرکے) دو رائے دکھا دیے (پھر وہ (گناہ کو ترک کرنے اور نیکی کرنے کی) دشوار گھاٹی پرنہیں چڑھا()

بلکہ ہرانسان کو اپنے نفس پر بھیرت ہے نواہ اپنے کتنے ہی عذر پیش کرے 0

ب شک جب متی لوگوں کو شیطان گناہ کی صورت دکھا تا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں چھر ایکا کی ان کی آئیسیں کھل جاتی

بَلِ الْإِنْسَانُ عَلَى نَفْسِهِ بَصِيْرِكُ ۗ فَوَالُهُى مَعَاذِيْرَكُ ۚ (القام: ١٣٠١)

ٳؾۜٳڷۜڹؠؙؽٵؾٞٛڡؙۜۅؙٳٳۮٳڡؘۺۿؙۄؙڟٙؠۣٝڡٛٞڡؚٚؽٵڵۺۜؽڟڹ ؾڒػڴۯؙۏٳڣٚٳۮؘٳۿؙڂۄؙٞۺؙڝؚڕؙۏ۫ؾ۞ٛ(ٳ۩ؗٵڹ؞٢٠١)

لینی وہ گناہ کی صورت کی ترغیب پر فوراُاس کے حصول کے درپے نہیں ہوتے بلکہ اس گناہ کے عواقب اور نتائج پرغور تے ہیں' پھران کی آئے حیں کھل جاتی ہیں اور وہ گناہ کا ارادہ نہیں کرتے۔

وَإِمَّا يَنُزُغَتَّكَ مِنَ الشَّيْطِي نُزُخُ تَّكَسُتَعِنْ بِاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ ا اِنَّةُ سَمِيْعُ عَلِيمٌ الامران: ١٠٠٠)

(اے خاطب!) جب شیطان تم کوکوئی وسوسہ ڈالے (تمہارے ول میں گناہ کی صورت القاء کر ہے اس کی طرف مائل اور راغب کرے) تو تم اللہ کی پناہ طلب کرو (''اعبو ذیب السلّه من الشیطن السر جیسم ''مرد صو) بے شک وہ بہت سننے والا 'بے حد جانبے والا

اس آیت بین بھی یہی تعلیم دی ہے کہ جب تمہارے دل بین گناہ کرنے کا شوق پیدا ہواور اس کی تحریک ہوتو فوراً اس کے حصول کے دریے نہ ہو بلکہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل سے کام لؤ غوروفکر کرواور شیطان کے ڈالے ہوئے وسوسہ اور گناہ کی صورت کودل سے نکا لئے کے لیے 'اعو ذ باللّٰہ من الشیطن الوجیم ''پڑھؤاس طرح گناہ کی طرف سے تمہاری توجہ ہے گا اور تم گناہ سے باز آ جاؤگے۔

امام رازی کے دلائل کے جوابات احادیث سے

احادیث ہے بھی بدواضح ہوتا ہے کہ انسان کے دل میں جیسے ہی گناہ کی صورت آتی ہے اوماس کا شوق اور اس کی تحریک ہوتی ہے تو وہ نور اُس پڑ علی نہیں کرتا بلک غور وفکر کر کے گناہ کا ارتکاب کرتا ہے یا اس کوٹرک کر دیتا ہے ہم ویکھتے ہیں کہ کتنی مرتبہ ہمارے دل میں یُرے وسوسے آتے ہیں اور ہم ان پڑ عل نہیں کرتے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میری امت کے سینوں میں جو وسوسے آتے ہیں اللہ تعالی نے ان سے درگز رفر مالیا ہے بہ شرطیکہ وہ اس وسوسہ کے موافق عمل نہ کریں یا کلام نہ کریں۔

جلد دواز دہم

تبيار القرآن

ر تشجيح البخارى رقم الحديث: ۱۵۲۸ صحيح مسلم رقم الحديث: ۲۰۱۰ ۱۲۲ سال اليواؤورقم الجديث: ۲۰۱۹ سنن ترفدى رقم الحديث: ۱۸۳ السنن نسائى رقم الحديث: ۲۰۱۰ الله بيث الحديث: ۲۰۱۰ منداحمد ۲۳ سن ۱۳۹۳)

علامة شرف الدين حمين بن محمد اطيبي متوفى ٢٣٢ هداس مديث كي شرح ميس لكصة بين:

انسان کے دل میں اچا نک جن کاموں کی صورتیں آتی ہیں'اگر وہ رذائل اور معاصی کی طرف راغب کریں تو وہ وسوسہ ہے اور اگر وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت کی طرف راغب کریں تو وہ الہام ہے۔

واضح رہے کہ ایک وسوسہ غیر اختیاری ہوتا ہے اور دوسرااختیاری ہوتا ہے غیر اختیاری دو ہے جوانسان کے دل میں ابتداء اور اچا تک آئے اور انسان اس کے دفع کرنے پر قادر نہ ہواس قتم کا وسوسہ تمام امتوں سے معاف ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا

لَا يُكِلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ". (البقره:١٨١) الله كَافْحُض كواس كى طاقت عن ياده كا مكلف من كرتا

اوروسوسه افتیاری وہ ہے کہ انسان کے دل میں کسی ناجائز کام کی صورت آئے اور وہ اس کو اپنے دل میں جمالے اور اس کے موافق عمل کرنے جیے انسان کے دل میں ہمالے اور اس کے موافق عمل کرنے جیے انسان کے دل میں کسی اجنبی عورت کے ساتھ ناجائز خواہش کی صورت آئے اور وہ اس کو دل میں جمالے اور اس کام کو کرنے کا منصوبہ بنائے اس طرح اور گناہوں کی صورتیں ہیں تو جب تک وہ اس گناہ کو کرنے کا عزم نہ کرے یا اس پڑل نہ کرنے تو یہ وسوسہ خصوصاً اس امت کے لیے معاف صورتیں ہیں تو جب کی انسان اپنے دل میں گناہ کا عزم کرے اور اس کو کرنے کا پکا ارادہ کرے تو وہ اپنے اعتقاد میں اور عزم میں گناہ گار ہوگا جبیا کہ حدیث قدی میں ہے: جب میر ابندہ گناہ کا حمر پختہ ارادہ) کرنے تو اس کے گناہ کو نہ کھو اور اگر دہ اس پڑل کر رہے تو اس کے گناہ کو نہ کھو اور اگر دہ اس پڑل کر رہے تو اس کے گناہ کو نہ کھو اور اگر دہ اس پڑل کر رہے تو اس کے گناہ کو نہ کھو

(الكاشف عن ها كُلْ السنن ج اص ٢٠٠- ١٩٩ أدارة القرآن كرايي ساماه)

اس صدیث اوراس کی شرح سے واضح ہوگیا کہ انسان وسوسہ آتے ہی فورا گناہ نہیں کرتا بلکہ بھی اس پڑمل کرتا ہے اور بھی اس پڑمل نہیں کرتا۔

حضرت نواس بن سمعان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیه وسلم سے نیکی اور گناہ کے متعلق سوال کیا' آپ نے فرمایا: نیکی عمدہ خُلق ہے اور گناہ وہ کام ہے جو تہمارے دل میں کھٹک رہا ہواورتم اس کو ناپیند کرو کہ لوگ اس کام پر مطلع ہوں۔ (صحیم سلم رقم الحدیث: ۲۵۵۳ سن ترزی رقم الحدیث: ۲۳۸۹)

دل میں کھنے کا معنی یہ ہے کہ انسان اس کام کے متعلق متر دد ہواور اس کام کے درست ہونے کے متعلق اس کوشرح صدر نہ ہوادراس کے دل میں شک ہواور اس کو نیخوف ہو کہ یہ کام گناہ ہوگا۔ اس حدیث ہے آ قباب ہے تریادہ روش ہوگیا کہ دل میں کئی کر سے دل میں شک ہوادراس کو نیخوف ہو کہ یہ کمل نہیں کرتا' بلکہ اس پرغور وفکر کرتا ہے'اگر اس پر منکشف ہو جائے کہ یہ کام گناہ ہے اور اس پرخوف خدا کا غلبہ ہوتو وہ اس کام کوترک کر دیتا ہے اور اگر وہ شہوت میں ڈوبا ہوا ہوتو وہ اس گناہ کا ارتکاب کر لیتا ہے اور ایک اس کی کام گناہ ہے۔ کام گنا ہے کام کی اس آ بیت کامعنیٰ ہے:

یں انسان کے نفس کو اس کی بدکاری اور اس سے بیخے کا

كَالْهُمُهَا فُجُوْرًهَا كَتَقُولهِا أَنْ (الشَّس:٨)

طريقه مجفاديان

الحمداللة! ہماری اس تقریر سے وہ دلیل ساقط ہوگئ جس کے امام رازی نے بیٹابت کیا تھا کہ انسان اینے افعال اختیاریہ

میں مجبور ہے اور اس کا معاذ اللہ بیمعنیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ خود انسان کو گناہ پر مجبور کرتا ہے اور خود ہی اس کوسز ا دیتا ہے مسجان اللہ! اللہ تعالیٰ اس ظلم سے پاک اور مبر ااور منز ہ ہے۔

الله تعالى كا ارشاد بے قوم ثمود نے اپی سرشی كے سبب (اپنے رسول كو) جھلايا ٥جب (اس قوم كا) سب سے بد بخت الله تعالى كا ارشاد كے رسول نے ان ہے رسول كو جھلايا الله كا اور اس الله كا اور اس الله كا اور اس (اونٹنی ) كى كونچيں كائ ديں تو ان كے رب نے ان كے گناہ كى وجہ سے ان كو ہلاك كر كے ان كى بستى كو ہم وار كر ديا ١٥ اور ان سے انتقام لينے سے اسے كوئى خوف نہيں ہے ٥ (الشن ١٥١٥)

قوم ثمود کی سرکشی اوراس کاعذاب

تووہ بہت خوف ناک آواز (طاغیہ )سے ہلاک کردیئے گئے 0

فَأَهُلِكُوْ إِلِالطَّا غِيكِةِ ۞ (الحالَّد: ٥٠٠)

الشمس: ١٢ مين فرمايا جب (اس قوم كا) سب سے بد بخت الحجا ٥

اس شخص کا نام قدار بن سالف تھا' اس نے اس اوٹٹنی کی کونچیس کاٹ دی تھیں' اس واقعہ کی پوری تفصیل الاعراف ۳۰ سے میس گز رچکی ہے۔

حضرت عبدالله بن زمعدرضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم خطبہ میں اوْمَیٰ کا ذکر فر مارہے تھے اور اس کا ذکر فر مارہے تھے جس نے اس کو ذرج کیا 'تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیر آیت پڑھی:'' مافوا ڈبنگٹ کَا تَشْقُلْهَا '' (الشس: ۱۲) آپ نے فر مایا: اس اوْمُنی کے لیے ایک آ دمی اٹھا' اس کا نام عزیز عارم تھا' وہ اپنے قبیلہ کا بڑا تھا جیسے ابوز معہ ہے۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ۴۹۴۲ صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۸۵۵)

الشمس:۱۳ یا میں فرمایا: سواللہ کے رسول نے ان سے کہا: اللّٰہ کی اوْمُنی اور اس کے پینے کی باری کی جفاظت کرو O انہوں نے اپنے رسول کو جھٹلایا اور اس (اوٹٹی) کی کونچیس کاٹ دیں۔الایۃ

الله کے رسول سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں ان کے ارشاد کامعنیٰ بیتھا کہ اللہ کی اونٹنی کی کونچیس کا نے سے ڈرو اوراس ازمٹنی کوچھوڑ دؤ جیسے اس آیت میں فرمایا ہے:

ساللہ کی اوٹٹی تمہارے لیے بہطور نشانی ہے اس کو چھوڑ دو سہ اللہ کی زمین میں کھاتی پھرے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے مت

ۿڹؚ؋ٮٚٵۊؘڰؙٵۺؗڡؚڷڴڎؙٳؾڐۜٞۏؘؽۜۯۏۿٳؾٵٛڴؙڶؽٚٵۯؙٷ ٳۺڮۅؘڒڗؾؠۺؙۅۿٳؠۺٷٚڿٟڣؘڽٲڂؙؽؘػؙۄٚۘۼؽؘٳڮٛٳڸؽؙڰ۫۞

(الاعراف ٢٤٠) تيمودُ ورنهُم كودروناك غذاب بكِرْك كا

اس کا قصہ سورۃ الشعراء میں تفصیل سے گزر چکا ہے؛ قوم ِثمود نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ وہ اپنی نبوت کا معجزہ پیش کرنے کے لیے چٹان سے اونٹنی نکال کر دکھا ئیں تو حضرت صالح علیہ السلام نے چٹان سے اونٹنی نکال دی اور ایک دن قوم کے لیے مقرر کیا کہ وہ اس دن کنویں سے پانی پئیں اور ایک دن اونٹنی کے لیے مقرر کیا'یہ بات ان کو نا گوارگزری' پھر انہوں نے اس اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں' اس اونٹنی کے مختوں کے اوپر جو پٹھے تھے ان کو تلوار کے وار سے کاٹ ڈالا' اس اونٹنی کی کونچوں کو قدار بن سالف نے کا ٹا تھالیکن اس آیت میں ان کی پوری قوم کی طرف اس تعل کی اضافت کی ہے کیونکہ پوری قوم اس کے فعل پر راضی تھی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام کے اس قول کی تکذیب کی تھی کہ اگرتم نے اس اوٹٹی کی کونچیس کاٹ دیں تو تم پر عذاب آئے گا۔ قنادہ نے کہاہے کہ قداراس وقت تک اوٹٹی کی کونچیس کاٹنے پر راضی نہیں ہوا' جب تک کہ اس قوم کے تمام مرداور عورت اور چھوٹے اور بڑے اس کے تالیع نہیں ہوئے۔

اس کے بعد فرمایا: تو ان کے رب نے ان کے گناہ کی وجہ سے ان کو ہلاک کر کے ان کی بہتی کو ہم وار کر دیا O ان کا گناہ یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کا کفر کیا ' حضرت صالح علیہ السلام کی تکذیب کی اور اس اوٹٹی کی کونچیں کاٹ دیں۔اس آیت میں ''دھ مدھ'' کا لفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے:اس نے تباہ کر دیا اور اس نے ہلاک کر دیا'''دھ مدھ'' کا حقیق معنیٰ ہے:عذاب کو دگنا اور چوگنا کرنا اور اس کو بار بارلوٹانا' اور کسی چیز کو دوسری چیز پر منطبق کرنا لیعنی عذاب کو ان پر منطبق کر دیا۔ اور اس کا معنیٰ ہے:کی بستی کو ہلاک کر کے اس کو جڑ سے اکھاڑ دینا۔

اور فرمایا: اس کوہم وار کر دیا ' یعنی ان کو پیوند زمین کر کے زمین کو ان پرہم وار کر دیا ' ان پر ایک خوف ناک چنگھاڑ آئی تھی' جس سے ان کے چھوٹے اور بڑے سب ہلاک ہو گئے اس کا معنیٰ یہ بھی ہے کہ نز ولِ عذاب میں اس پوری امت کو برابر رکھا' چھوٹوں اور بڑوں' مردوں اور عورتوں' امیروں اور غریبوں سب برعذاب آیا۔

الشمس: ١٥ مين فرمايا: اوران سے انتقام لينے سے اسے كوئی خوف نہيں ہے ٥

اس آیت کے دواور محمل ہیں:

(۱) الله کے رسول حفزت صالح علیہ السلام کواپئی قوم کے ہلاک ہونے کا کوئی خوف نہیں تھا اور نہ ان کو یہ خطرہ تھا کہ اس قوم پرعذاب آنے سے ان کوکوئی نقصان پنچے گا' کیونکہ وہ اپنی قوم کو پہلے ہی عذاب سے ڈراچکے تھے اور عذاب کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان کونجات وے دی تھی۔

(۲) جب قوم کا سب سے مد بخت قدارین سالف اوٹنی کی کونچیں کا شنے کے لیے اٹھا اور اس کو اپنے انجام کا کوئی خوف نہیں تھا۔

ید دونوں معنیٰ بھی نقدیم' تا خیر سے ہو سکتے ہیں لیکن مر بوط معنیٰ پہلا ہے کہاللہ نے قوم شود سے انتقام لیا اور اس کوان سے کوئی خطرہ نہیں تھا۔

سورة الشمس كي تفسير تي تكميل

الحمد للدرب العلمين! آئ پندره رمضان ۲۲۱ه اله/۲۶ کتوبر ۴۰۰۵ بدروز جمعرات به وقت سحرسورة الشمس کی تغییر کمل ہو گئ اے میرے رب! آپ نے اپ فضل اور احسان سے یہاں تک تغییر کمل کرا دی ہے اپ کرم سے قرآن مجید کی باتی سورتوں کی تغییر بھی کمل کرا دی ہے اپ کرم سے قرآن مجید کی باتی سورتوں کی تغییر بھی کمل کرا دین میرے تمام صغیرہ کمیرہ گنا ہوں کو معاف فرما دیں اور دنیا اور آخرت کے عذاب سے محفوظ رکھیں میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب میرے تلافہ و میرے قارئین اور اس کتاب کے معاونین کی اور میرے مخلص اور محب معاونین کی خصوصاً شخ نجیب الدین صاحب کی معفرت فرما کمیں اور مجھے اور ان سب کو دنیا اور آخرت میں سرخ مورکھیں ، عزت کے ساتھ زندہ رکھیں اور عزت کی موت عطا فرما کمیں اور اس کتاب کو قیامت تک فیض آفریں اور مقبول رکھیں۔ رورکھیں ، عزت کے ساتھ زندہ و صلی الله تعالٰی علٰی حبیبہ سیدنا و مو لانا و ملحانا و شفیعنا محمد و علٰی آلہ و اصحابہ و ازواجہ و عتر ته و امته اجمعین .

# بِينِهُ الْحَالَةُ الْحَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعَلِينِ الْمُعَالِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعَلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمِعِيلِينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِي الْمُعِلَّينِ الْمُعِلَّينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلِيلِينِ الْمُعِلَيْعِي

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

## سورة البيل

سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام اللیل ہے کیونکہ اس سورت کی ابتداء میں 'اللیل'' کا ذکر ہے وہ آیت بیہ ہے۔ وَالْکَیْلِ اِذَا لِیَغْنِیٰ کُنْ (اللین ۱)

امام بہتی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سورت ' وَ الْمَیْنِ إِذَا لِيَغْمَثْلَي نَ ''(الليل: ١) مکه میں

نازل ہوئی ہے۔

ہوں اوں میں اور کا اللہ کا بن سم اللہ کا اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی امام میں فل نہ اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کی میں ''و اللیل افدا یعضٰی ''سورت پڑھا کرتے تھے۔(الدرالمنورج ۸۵ ۸۸ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ھ) مورۃ الشمس میں وہ کام بتائے گئے تھے جن سے اخروی فلاح حاصل ہوتی ہے اور وہ کام بتائے تھے جن سے اخروی

نقصان ہوتا ہے کیں فرمایا:

بے شک جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے پاک کر لیا وہ کامیاب ہو گیا (اور جس نے اپنے نفس کو گناہوں سے آلودہ کر لیا دونا کام میں گیا () قَدُ ٱفْلَحُ مَنْ ذَكُمْ اللهِ وَقَدُ خِنَابَ مَنْ دَسْهَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

وه نا کام ہو گیا O

اورسورة الليل مين فرمايا: كَأَمَّا مَنْ اَعْظَى وَاتَّعَىٰ فَ وَصَدَّقَ بِالْمُسُلَٰىٰ فَى فَامَّا مَنْ اَعْظَى وَاتَّعَٰى فَ وَصَدَّقَ بِالْمُسُلَٰى فَاسْتَغْنَى فَوَكَدَّبَ مَا مُسْتَعْنَى فَاسْتَعْنَى فَالْمُنْ فَاسْتَعْنَى فَالْمُنْعَالَى فَالْمُعْنَى فَالْمُنْ فَالَامُ فَالْمُنْ ِلَى فَالْمُنْ فَالْمُ

پیجس نے (اللہ کی راہ میں) دیا اور اللہ سے ڈرکر گنا ہوں سے پچتارہا⊙اور نیک ہاتوں کی تقعد این کرتا رہا⊙ پس عنقریب ہم اس کو آسانی مہیا کریں گے ⊙اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے برواہ رہا⊙اور نیک باتوں کی تکذیب کی پس عنقریب ہم اس کو دشواری مہیا کردیں گے ⊙

اور چونکہ یہ سورت بخیل کی ندمت میں نازل ہوئی ہے'اس کیے اس کی ابتداء میں''اللیل''(رات) کا ذکر مناسب تھا'جو ظلمت بردلالت کرتا ہے۔

، پروٹ کے معاملہ اس سورت کانمبرہ ہے اور تر حیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کانمبر ۹۲ ہے۔ تر حیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کانمبرہ ہے اور تر حیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کانمبر ۹۲ ہے۔

#### سورة الكيل كے مشمولات

- اللیل: ۱-۵ میں بتایا ہے کہ لوگوں کے دوگروہ بین اور ہرگروہ کا طریق کار مختلف ہے اور ہرگروہ کی اخروی جزا بھی مختلف ہے مومنین اور نیک عمل کرنے والوں کی جزاء جنت ہے اور یہ وہ لوگ بیں جنہوں نے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا اور اللہ تعالیٰ کی تو حید کی آخرت کی اور جزاء اور میزا کی تصدیق کی اور کا فروں کی اور بدکاروں کی مزادوز نے ہے اور یہ وہ لوگ بین جواللہ کی راہ مین مال خرچ کرنے سے بخل کرتے تھے اور انہوں بین جواللہ کی راہ مین مال خرچ کرنے سے بخل کرتے تھے اور انہوں نے وعد اور وعید کی تکذیب کی تھی۔
- الليل: المال بين بتايا ہے كرآ خرت ميں مال كام نہيں آئے كا اور اللہ بى ہدايت كامنشور بنانے والا ہے اور وہى دنيا اور آخرت كاما لك ہے۔
- المیل:۱۲-۱۲ میں بتایا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت کے عذاب سے ڈراتا ہے اور بیاغذاب ہراس شخص کو ہوگا جو اللہ تعالیٰ ک آیات اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی تکذیب کرے گا۔
- اللیں: ۲۱ے اللیں بتایا: جس فحض نے اپنا مال کسی کا بدلہ اتار نے کے لیے نہیں خرج کیا بلکہ محض اخلاص سے اللہ کی رضا کے لیے خرج کیا' وہ عنقریب دوز خ سے دور رکھا جائے گا اور اس آیت کا مصداق صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیں۔

اس مخضر تعارف اورتمبید کے بعد صرف اللہ تعالیٰ کی ایراد اور اس کی اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اب میں سورۃ اللیل کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے رب! جھے اس کام میں حق اور صواب پر قائم رکھنا اور باطل اور ناصواب سے بچائے رکھنا۔ (آمین)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۵ارمضان ۱۳۲۶هه/۱۰۰ کوبر۵۰۰۰ء موبائل نمبر: ۲۰۵۹۳۹ - ۳۰۰۰



ملد دواز دېم



تبيار القرآن

الله تعالی کا ارشاد ہے: اور رات کی قتم جب وہ (ون کو) چھپالے 0 اور دن کی (قتم ) جب وہ روثن ہو 0 اور اس ذات کی (قشم)جس نے نراور مادہ کو بیدا کیا ہے O بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے O(اللیل ۱۱۳۰۰) راٹ اور دن کے آنے جانے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور اس کی تو حید بردلا<del>اُر</del>

ان آیوں میں اللہ تعالیٰ نے رات اور دن اور اپنی تخلیل کی مسم کھا کریہ بتایا ہے کہ ہرانسان کی دنیا میں کوشش دوسرے سے مختلف ہوتی ہے اس وجہ سے ہرانسان کا انجام بھی دوسرے سے مختلف ہوتا ہے۔

الليل: البيل المين الله تعالى في رات كي قتم كهائي جس مين هرجاندارا بين تهيكان كرآ رام كرتا بهاوراين تهكاوث اتارتا ہے پھر نینداس کو ڈھانپ لیتی ہے جس ہے اس کے بدن کوراحت پہنچتی ہے اوراللیل:۲ میں اللہ تعالیٰ نے دن کی قسم کھائی کیونکہ جب دن نکلتا ہے تو اس کی روشنی سے ہروہ چیز منکشف ہوجاتی ہے جس کورات کے اندھیرے نے چھیالیا تھا' اور اس وقت تمام لوگ اینے معاش اور روزی کو حاصل کرنے کے لیے حرکت میں آتے ہیں پرندے اپنے اپنے گھونسلوں سے نکل آتے ہیں اور حشرات الارض اینے اپنے بلول سے نکل آئے ہیں اگر رات ہی مستقل طور پر رہتی تو لوگوں کے لیے معاش کا حصول مشکل ہوجاتا' اوراگر دن ہی مستقل طور پر رہتا تو لوگ راحت اور آ رام حاصل نہ کر سکتے' اس لیے اللہ تعالیٰ کی مصلحت اوراس کی رصت کا تقاضا بیتھا کہ رات کے بعد دن اور دن کے بعد رات کا سلسلہ لگا تار جاری رکھا جائے جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ان آتیوں میں فرمایا ہے:

وَهُوَالَّذِي نَهِ عَلَ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَخِلْفَهُ ۗ

(الفرقان١٢)

قُلْ أَرَءُ يُتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُو الَّيْلَ سَرْمَكَ ا إلى يَوْمِ الْقِيلَةِ مَنْ إِلَّهُ عَيْدُ اللَّهِ يَأْتِينُكُمُ بِضِيّاً وْ أَفَلَا تَمْمُعُونَ ۞ قُلْ آرَءُ يُثُولُ وَعَلَى اللَّهُ عَلَيْكُو النَّهَارَ سُرْمَلًا ا اِلْى يَوْمِ الْقَلِي مِ مَنْ اللَّهُ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِكَيْلِ تَسْكُنُوْنَ فِيْهِ أَفَلًا تُبْضِرُونَ ۞ (القصص: ١٦ـ١٥)

روانه کردیا۔ آپ کہے جم یہ بتاؤ کہ اگر اللہ تم پر قیامت تک کے لیے

وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کے پیچھے

رات کومسلط کردیتا تو اللہ کے سواکون معبود ہے جوتمہارے لیے دن کی روثنی لاتا' کیاتم نہیں سنتے 0 آپ کہیے:تم پیر بھی ) بتاؤ کہا گر اللهم يرقيامت تك كے ليے دن كومسلط كرديتا تو الله كے سواكون معبود ہے جوتمہارے لیے رات کو لاتا 'جس میں تم راحت حاصل کرتے' کیاتم دیکھتے نہیں ہو 🔾 .

الله تعالى في فرمايا بي: اوررات كي قتم جب وه چھيائے اس كامفعول نہيں ذكر كيا كروه كس كو چھيائے بعض في كها: اس ے مراد ہے: وہ سورج کو چھیائے اور بعض نے کہا:اس سے مراد ہے: وہ دن کو چھیائے اور بعض نے کہا: وہ اپنی ظلمت سے ہر چز کو جھالے۔

امام ابومنصور محد بن محد ماتريدي سمرقندي حقى متوفى ٣٣٣٥ هفرمات بين:

رات اور دن جس کامخلوق پر بار بار آنا جانا ہوتا ہے ان کواللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت اور اپنی توحید پردوعظیم نشانیاں بنایا ہے ، ان کو ہر خص مانتا ہے' خواہ وہ مؤمن ہو یا کافر' کسی ندہب کا ماننے والا ہویا دہریہ ہو۔ ( تاویلات اہل النة ج۵ص ۳۲۹)

ان کی اللہ کی الوہیت اور توحید براس طرح دلالت ہے کہ رات اور دن کے آنے جانے کا سلسلہ ہمیشہ سے اس طرح جاری ہے جمی ایسانہیں ہوا کہ رات نہ آئے یا جمی دن نہ آئے اور ہمیشہ گرمیوں میں دن بڑے ہوتے ہیں اور راتیں چھوٹی ہوتی ہیں اور سردیوں میں راتیں بری ہوتی ہیں اور دن چھوٹے ہوتے ہیں عموماً گرمیوں میں چودہ گھنٹے کا دن اور دس گھنٹے کی رات ہوتی ہے اور سردیوں میں چودہ گھنٹوں کی رات اور دس گھنٹوں کا دن ہوتا ہے پھر الیانہیں ہوتا کہ چودہ گھنٹوں کی رات کے بعد فوراً دس گھنٹے کا دن ہوجائے بلکہ دن اور رات کا گھٹٹا اور بڑھنا بہتد رہ کا ایک منٹ سے ہوتا رہتا ہے جس طرح سردی کے بعد گری فوراً نہیں آتی بہتد رہ آتی ہے ای طرح دن اور رات کا گھٹٹا اور بڑھنا بھی تدریجاً ہوتا ہے اور بینظام اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی حکمت پر بٹی ہے کیونکہ گری کے بعد فوراً سردی آجاتی تو لوگ برداشت نہ کر سکتے اس لیے درجہ حرارت درجہ بدرجہ گھٹٹا بڑھتا رہتا ہے اور رات اور دن اور موسموں کے تغیر کا بینظام ہمیشہ سے ای طرح جاری ہے اور نظام کی وحدث اس بردلالت کر تے ہے کہ اس نظام کا بنانے والا بھی واحد ہے۔

اللیل ۳ میں فرمایا: اوراس ذات کی (قتم) جن نے نراور مادہ کو پیدا کیا ہے O نراور مادہ کو پیدا کرنے میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اوراس کی تو حید کی نشانی

اس آیت میں تمام مخلوق کی قتم ہے کیونکہ کوئی مخلوق نراور مادہ سے خارج نہیں ہے اور رہے مخنث تو وہ بھی نر کے ساتھ لاحق ہیں بیاور بات ہے کہ ہمارے دور میں بیلوگ زنانہ وضع کے ساتھ رہتے ہیں۔

اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور تو حید کی بینشائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک مخصوص پائی (منی) سے
پیدا کیا ہے اور ہمیشہ سے انسان اس طرح پیدا ہورہ ہیں اگر یہاں متعدد خدا ہوتے تو ضروران کے پیدا کرنے کے طریقوں
میں اختلاف ہوتا اور جب صدیوں سے انسان اس طریق واحد سے پیدا ہورہ ہیں تو معلوم ہوا کہ ان کا پیدا کرنے والا بھی

اس كُنْحَقِيق كه حضرت ابن مسعودٌ وما خلق الذكر والانشى "كے بجائے" والذكر والانشى "

يره ها كرتے تھے

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ماللي قرطبي متوفى ١٦٨ ١٥ ولصة مين:

قراًت متواتره میں بيآيت ای طرح ہے: 'وما حلق الذكر والانشى ''اورايک روايت میں ہے كه حفرت ابن معود رضى الله محنه اس آيت كواس طرح پڑھتے تھے: 'وال ذكر والانشى ''اوراس سے پہلے' وما حلق ''نہيں پڑھتے تھے حدیث میں سرن

علقمہ بیان کرتے ہیں کہ ہم شام میں گئے تو ہمارے پاس حضرت ابوالدرداء رضی اللہ عند آئے تو انہوں نے کہا جم میں کے کوئی ہے جواس آیت کو حضرت عبداللہ بن مسعود کی قر اُت کے موافق پڑھتا ہو؟ میں نے کہا: جی ہاں! میں ہول انہوں نے کہا: تم نے حضرت ابن مسعود سے آیت کو کس طرح پڑھتے ہوئے سا ہے؟ میں نے کہا: حضرت عبداللہ بن مسعود اس طرح پڑھتے تھے: '' وَالْدَيْنِ إِذَا يَغْشُلُى اَللّٰهُ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰه

ابوبکرالانباری نے کہا: اس تم کی ہر صدیث مردود ہے اور اجماع کے خلاف ہے اور امام عمام نے حضرت ابن مسعود سے اس آیت کی ایسی قر اُت روایت کی ہے جو اجماع کے موافق ہے اور جو سند اجماع کے موافق ہو' اس کو قبول کرنا اس سند سے اولی ہے جو اجماع کے مخالف ہو' اور جس نے اس صدیث کو روایت کیا ہے' ہوسکتا ہے وہ بھول گیا ہو یا غافل ہو' اور اگر حضرت ابوالد رواء کی صدیث محمد مقبول اور معروف ہو آئب بھی حضرت ابوبکر' حضرت غمر اور حضرت عثمان رضی

علدوواز وجم

تبيان القرآن

الله عنهم اس کی مخالفت کرتے تھے لہذا اس حدیث پڑ ممل کرنا چاہیے جو صحابہ کی کثیر جماعت سے ثابت ہو اور اس کو جھوڑ دینا حیاہیے جو کسی ایک صحابی کی روایت ہو کیونکہ ایک شخص کو تو نسیان ہوسکتا ہے لیکن پوری جماعت اور پوری ملت کونسیان نہیں ہو سکتا۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۴من ۲۰۷۳ء) دارالفکر ہیروٹ ۱۳۱۵ھ)

حافظ احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ه لكصة بي:

ية أت صرف علقمه اور حضرت ابوالدرداء سے منقول بناوران كے علاوہ لوگوں نے "كرمان كروالاُئتى" "كى تلاوت كى بناوراى برسب كا اتفاق بن علاقات بناوران كے علاوہ لوگوں نے "كرمان كروالاُئتى" كى تلاوت كى بناوراى برسب كا اتفاق بن عالانكه حضرت ابوالدرداء اور علقمه تك نه ينج ابو تعجب اس برب كه حفاظ نے اس والانشى "كى تلاوت منسوخ ہو چكى ہواور بيان حضرت ابوالدرداء اور علقمه تك نه ينج ابوالدرداء سے كرمان قل من اور نه اہل شام نے اس سے بھى مديث كى حضرت ابوالدرداء سے روايت كى ليكن كى نے بھى اس كے موافق قر اُت نہيں كى اور نه اہل شام نے اس سے بھى مور بات قوى ہو جاتى ہے كہ "والذكر والانشى "كى تلاوت منسوخ ہو چكى ہے۔

(فتح الباري ج٩ص٢٢ عدار الفكر بيروت ١٣٢١ه)

علامه بدرالدين محودين احريني متوفى ٨٥٥ه لكصة بين:

علامہ المازری نے کہا ہے کہ اس معاملہ میں اور ایسے دوسرے اُمور میں بیاعتقادر کھنا واجب ہے کہ پہلے بیقر اُت تھی پھر منسوخ ہوئے کا علم نہیں ہو سکا اور بیٹھی ہوسکتا ہے کہ حضرت منسوخ ہوئے کا علم نہیں ہو سکا اور بیٹھی ہوسکتا ہے کہ حضرت ابوالدرواء نے ''والملہ کو والانشی '' کی قر اُت اس وقت کی ہو جب ان کے پاس حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا مصحف نہیں پہنچا تھا' اور اس پر اجماع ہے کہ اس میں سے ہرمنسوخ اللاوت آیت کو حذف کر دیا گیا ہے' اور جب حضرت عثان رضی اللہ عنہ کا مصحف ظاہر ہوگیا تو پھر کسی کے متعلق بیگان نہیں کیا جائے گا کہ کسی نے اس کی مخالفت کی ہو۔

(عمرة القاري ج١٩ص ٢٣٦ ؛ دارالكتب العلمية؛ بيروت ١٣٢١ هـ)

حضرت ابن مسعود اور دیگر صحابه کا موجوده قرآن مجید کے خلاف پڑھنا اور ان کی توجیہات

میں کہتا ہوں کہ علامہ المازری کے اس مؤخر الذکر جواب ہے اور بھی کی اشکال دور ہوجاتے ہیں' مثلاً حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی طرف منسوب ہے کہ وہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے قرآن ہونے کا انکار کرتے تھے اس طرح جا فظ سیوطی نے متعدد روایات کے حوالوں سے بیذکر کیا ہے کہ قرآن مجید میں دواور سور تیں بھی تھیں' سورۃ الخلع اور سورۃ الحفد اور ان کو وترکی تیسری رکعت میں سورۂ فاتحہ اور دوسری سورت ملانے کے بعد پڑھا جاتا تھا۔

امام محمد بن نصر اور امام طحاوی نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه قنوت میں میدوسور تیں پڑھتے تھے: ''اللهم ایاك نعبد''اور''اللهم انا نستعینك''۔

قنوت کے جس حصہ میں اللہ تعالیٰ کی حمہ و شاہے اس کوسورۃ الحمٰد اور جس حصہ میں کفار کے لیے بدوعاہے اس کوسورۃ الخلع کہا جاتا تھا۔

امام ابن الى شيب في عبد الملك بن سويد الكابلى سے روايت كيا ہے كه حفرت على رضى الله عنه قنوت فير مين ان دوسور تول كى تلاوت كرتے سے "المله م انسا نست عينك و نست فقوك و نثنى عليك و لانكفوك و نخلع و نتوك من يفحوك المله م ايساك نمون و نسجد و اليك نسعى و نحفد و نوجو رحمتك و نخشى عذابك ان عذابك بالكفار ملحق" ـ (مصنف ابن الى شيرى ٢٥ مـ ١- رقم الحديث ٢٠١٨ دار الكتب العلم يروت ١٢١٧هـ)

ای طرح متعدد روایات میں حضرت ابن عباس' حضرت الی بن کعب' حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابن مسعود رضی الله عنه كاوتر ميس ان سورتول كي تلاوت كرنامنقول ب\_ (الدرامةورج٥ص ١٣٣٤ ١٣٣٠ واراحياء الراف العربي بيروت ١٣٢١ه)

حالانکہ ہمارے یاس جوقر اُت متواترہ سے ثابت قرآن مجید کانسخہ ہے اس میں کل ۱۱۳ سورتیں ہیں اوران میں سورۃ انخلع اور سورۃ الحقد نہیں ہیں اس کا جواب ہیہ ہے کہ ان سورتوں کی تلاوت منسوخ ہو چکی ہے اور جو صحابہ ان کی تلاوت کرتے تھے ان کو اس كے لئے كاعلم نہيں تھايا ان كا يرد هنا حضرت عثان كے مصحف كے معلوم ہونے سے يہلے تھايا وہ ان سورتوں كوقر آن مجيدكى سورت کے لحاظ سے نہیں بڑھتے تھے بلکہ دعا کے اعتبار سے بڑھتے تھے اور رہا حضرت ابن مسعود کا معوذ تین کے قرآن ہونے ے انکار کرنا تو اوّل تو وہ صحت کے ساتھ ٹابت نہیں اور ٹانی ہید کہ وہ بھی حضرت عثمان کے مصحف کے معلوم ہونے سے پہلے تھا اور جب وہ مصحف معلوم اور شہور ہو گیا تو پھرکسی کااس سے اختلاف ندر ہا۔

سی تحقیق مجھ پراللہ تعالیٰ کے خصوصی انعامات میں سے ہے معو ذ تین کے قرآن ہونے سے انکار کی حضرت ابن مسعود کی طرف نسبت کی بوری تفصیل اور تحقیق ان شاء الله سورة الفلق کی تفسیر مین آئے گی۔

اللیل ایم میں فر مایا: بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے 0

تمام لوگوں کے اعمال کا برابر نہ ہونا

اس آیت میں جواب متم ندکور ہے یعنی اللہ تعالی نے رات ون اور نراور مادہ کی متم کھا کر فرمایا: اس کے بندول کے اعمال مختلف بیں۔اس آیت میں 'دستی '' کالفظ ہے ئیے 'شتیت '' کی جمع ہے جیے مریض کی جمع ' موضی '' ہے' ' شتات '' کامعنیٰ تباعداورافتراق ہے بیعنی تنہارے اعمال ایک دوسرے سے بعیداور مختلف ہیں کبعض لوگوں کے اعمال کم راہی ہیں اور بعض لوگوں کے اعمال ہدایت ہیں' بعض لوگوں کے اعمال ان کو جنت تک پہنچاتے ہیں اور بعض لوگوں کے اعمال ان کو دوزخ میں جھونک دية بين أس معلوم بواكرسب لوكول كاعمال أيك جينبين بين جبيها كذان آيات يجمى معلوم بوتاب: لايستوى أصحب النارواصطب الجنبة

دوز خ والےاور جنت والے برابر نہیں ہیں۔

(الحشر:۲۰)

آیا جو خص مومن ہے وہ فاس کی مثل ہوسکتا ہے یہ دولوں

اَفْمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كُمُنْ كَانَ فَاسِقًا وَلايسْتَوْنَ وَ

برابرتين بين

(السحدة: ١٨)

🗥 کیا جولوگ بدکاری کرتے ہیں ان کا پیڈ کمان ہے کہ ہم ان کو مؤمنوں اور نیکوکاروں کی مثل کر دیں گے کہان کا مرنا اور جینا برابر ہوجائے' بہلوگ کیسائرا فیصلہ کررہے ہیں O ٱمْ حَسِبَ الَّذِينَ إِنِّ تَرْجُو السِّيَّاتِ أَنْ تَجْعَلُهُمْ كَالَّذِينَ الْمُنْوَاوَعِلُواالصَّلِولَتِ السَوْآءَ عَيْنَاهُمْ وَمَمَاتُهُمْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ سَاءَما يَعْلُمُونَ ۞ (الجاثيد:١١)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جس نے (اللہ کی راہ میں دیا)اور اللہ سے ڈرکر گناہوں سے پچتارہا0اور نیک باتوں کی تصدیق لرتا رہا 0 پس ہم عنقریب اس کوآ سانی مہیا کریں گے 0 اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے برواہ رہا 0 اور نیک باتو ل ک تکذیب کی O پس عنقریب ہم اس کو دشواری مہیا کریں گے O اور جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے كى كام ندآئة كا كالالالالاداد)

الكيل: • ا\_۵ كا خلاصه

ان آیات کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے اللہ کے احکام برعمل کیا اور اس کی نافر مانی اور ناشکری کرنے سے ورکزاس سے بیتا

تبيار القرآن

رہا'یا جواللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان لایا اور شرک اور ناشکری کرنے سے پچتا رہا ۱ اور اس نے اللہ تعالیٰ کے وعد اور وعید لینی تواب اور عذاب کی خبر کی تقدیق کی 0 تو ہم اس کے لیے احکام شرعیہ پڑھل کرنا آسان کر دیں گے اور اسلام کی تھا نیت کے لیے اس کا سینہ کھول دیں گے 0 اور جوشخص اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان نہیں لایا اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی تواب کی خبر سے بے پرواہ رہا 10 اور اللہ تعالیٰ کے وعد آور وعید کی تکذیب کی 0 تو ہم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی اور اس کی مخالفت کو اس شخص کے لیے آسان کردیں گے 0 حدیث میں ہے:

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۴۹۴۹، صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳۷ مسنن ابوداؤ رقم الحدیث: ۴۱۳۷ مسنن تر ندی رقم الحدیث: ۴۱۳۷ مسن ابن ماجه رقم الحدیث: ۷۸ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۲۷۸) بی لله کری مصرف می موروما

الله كى راه ميس دينے كے محامل

الليل : ۵ ميس فرمايا بے: پس جس نے (الله كى راہ ميس) ديا اور الله سے ڈركر گناموں سے بچتار ہا ٥

الله کی راہ میں دینے سے مرادیہ ہے کہ اس نے نیکی کے تمام راستوں میں اپنا مال خرچ کیا' مقروض لوگوں کا قرض ادا کیا' غلاموں کوآ زاد کیا' جیسے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بہت گراں قیت پر جضرت بلال رضی اللہ عنہ کوامیہ بن خلف سے خرید کرآ زاد کیا' اس کا دوسرامعنی سے ہے کہ اس نے مال کے حقوق بھی ادا کیے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرکے اپنی جان کے حقوق بھی ادا کیے اور فرمایا: وہ اللہ سے ڈرکر گنا ہوں سے بچتا رہا' لیعنی ہوشم کے صغیرہ اور کہیرہ گنا ہوں سے اجتماب کرتا رہا۔ اللیل: ۲ میں فرمایا: اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا رہاں

"حسنني"كمتعددمصداق

اس آیت میں 'حسنی'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: جسن اور خوبی اچھائی عمر گی نیکی اور سچائی۔ اس آیت میں نیک باتوں کے جسب ذیل محال ہیں:

- (۱) "حسنی" سے مرادُ الله الا الله عحمد رسول الله "كن تقديق بي يعن جم شخص في الله كل راه ميں خرج كيا اورتو حيداوررسالت كى تقديق كى كيونكه كفر كے ساتھ الله كى راه ميں خرج كرنے اور گناموں سے بيخ كا آخرت ميں كوكى فاكدة نہيں ہے۔ فاكدة نہيں ہے۔
- (۲) ''حسنی'' سے مراد بدنی عبادات اور مالی عبادات کے فرائض ہیں لیعنی جس شخص نے بدنی اور مالی عبادات کے فرائض کو ادا کیا اور احکام شرعیہ کی تقدیق کی۔
- (٣) "حسنى" ئے مرادبیے کہ جو تخص اللہ کی راہ میں مال خرج کرتا ہے اللہ تعالی اس کواس بال کاعوض اور بدل عطافر ماتا ئے جیبا کہ اس آیت میں ہے:

تبيان القرآن

وَمَا اَنْفَقَتْتُهُ مِنْ شَنْيَ وَهُو يُغْلِفُهُ \* . (سانه ٣٩) اورتم جو کچھ بھی اللہ کی راہ میں خرج کرتے ہواللہ اس کا پورا بدل عطافر مائے گا۔

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہرروز جب بندے صبح کو اٹھتے ہیں تو دو فرشتے نازل ہوتے ہیں' ان میں سے ایک دعا کرتا ہے: اے اللہ! خرچ کرنے والے کواس مال کا بدل عطا فرما اور دوسرا دعا کرتا ہے: اے اللہ! بخیل کے مال کوضائع کروے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٣٣٢ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٠١٠ ألسنن الكبري رقم الحديث: ١٩١٨)

اس کی تابیداس آیت میں ہے:

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُونَ آمُوالهُمُ فَي سَبِيْلِ اللهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ آئِكَتَ سَبْعَسَنَا بِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ قِنْ تَهُ حَبِّةٍ وَاللهُ يُصْلِعِ فُ لِمَنْ يَشَاءُ اللهِ

جولوگ اپ اموال کواللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس دانے کی طرح ہے جس نے سات خوشے اُ گائے اور ہر خوشے میں سو دانے ہوں اور اللہ جسے چاہتا ہے بڑھا چڑھا کر دیتا

(البقره:۲۲۱) ہے۔

اور جب کراللہ تعالی نے خرج کرنے والے کواس کے خرج کیے ہوئے مال سے زیادہ بدل عطافر مایا تو پھروہ ''حسنی'' ہے۔ (۴) ''حسنی'' کے مراد تو آگ ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد جنت ہے ایک قول یہ ہے کہ 'حسنی' ایسالفظ ہے جو ہراچھی خصلت کی گئے آئش رکھتا ہے۔

الليل: ٤ مين فرمايا: لين عفريب بم اس كوآساني مبياكري ك ٥

'یسسوٰی'' کےمصداق میں متعدد اقوال

اس آیت میں 'یسوی'' کالفظ ہے'اوراس کامعنیٰ ہے: آسانی اور سہولت اور یہاں 'یسویٰ'' کے مصداق میں حسبِ ذیل اقوال ہیں:

- (۱) ہم اس کو نیک اعمال کا طریقه اورا چھے اور عمدہ اوصاف سے متصف ہونا سہولت سے عطافر مائیں گے۔
- (۲) بعض عبادات کو انجام دینے میں بہت مشکل اور دشواری ہوتی ہے کیکن جب انسان کو یہ یقین ہو کہ بیرعبادات اس کو جنت کی طرف لے جائمیں گی تو اس کے لیے ان مشکل اور کشن عبادات کو انجام دینا آسان ہوجا تا ہے۔
- (۳) جب انسان کو مال کی ضرورت ہواور اس کو مال حرام آسانی سے مثلاً رشوت سے فل رہا ہوتواس کے لیے اس مال حرام سے دامن کش ہونا بہت مشکل ہوتا ہے اس طرح جب اس پرشہوت کا غلبہ ہواور کوئی عورت اس کوحرام کام پر ترغیب دے رہی ہوتو اس وقت اس حرام کام سے اجتناب کرنا نہایت دشوار ہوتا ہے اور جب وہ دشمن سے انتقام لینے کے لیے شخت بے بین ہواور اس کوموت کے گھاٹ اتار نے کا موقع آسانی سے میسر ہواس وقت اپنے غیظ وغضب پر قابور کھنا بہت بے جین ہوتا ہے کیکن جس مسلمان کے دل میں خوف خدا اور تقوی ہوتو اللہ تعالی اس کے لیے ان تمام مشکل کاموں کو آسان فرمادیتا ہے۔

اللیل: • ا۔ ۸ میں فرمایا: اور جس نے بخل کیا اور اللہ ہے بے پرواہ رہا ۱ اور نیک باتوں کی تکذیب کی ۵ پس عنقریب ہم اس کو دشواری مہیا کریں گے O

#### امانم رازی کے جبریر دلائل

امام فخرالدین محد بن عمر دازی متونی ۲۰۱ هاس آیت کی تغییر میں فرماتے ہیں:

ہمارے اصحاب نے اس آیت سے جبر کی صحت پر استدلال کیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فر مایا: ہم عنقریب اس کو آسانی مہیا کریں گے۔ (اللیل دے) اس آیت سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے مؤمن کو نیک اعمال کی توفیق کے ساتھ خاص کر لیا ہے اور اس کے لیے اطاعت اور عباوت کو معصیت اور گناہ کے مقابلہ میں رائح کر دیا ہے اور فر مایا: پس عنقریب ہم اس کو دشواری مہیا کریں گے۔ (اللیل ۱۰) یہ آیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ اللہ تعالی نے کافر کو معصیت کی رسوائی کے ساتھ خاص کر لیا ہے اور اس کے فرد کی مصیت اور گناہ کو اطاعت اور عبادت کے مقابلہ میں رائح کر دیا ہے اور جب تک ربحان بر مزلہ وجوب نہ ہوتو کو گنعل صادر نہیں ہوتا اس کا معنی ہے کہ مؤمن کے لیے نیک کام کرنا واجب ہے اور کافر کے لیے گناہ کرنا واجب ہے اور کی جبرہے۔

امام دازی فرماتے ہیں: قفال نے اس دلیل کے حب ذیل جوابات دیے ہیں:

(۱) ان آیتوں میں اللہ تعالی نے مؤمن کے لیے نیک کاموں کی آسانی مہیا کرنے اور کافر کے لیے نیک کاموں کی وشواری مہیا کرنے کا جو ذکر فر مایا ہے اس سے مجاز أمراد بیہ ہے کہ اللہ تعالی مؤمن پر اپنا لطف و کرم فر ماتا ہے اور وہ لطف اس کو نیک کاموں کی طرف مائل کرتا ہے اور کا فرپر اس کے کفر اور تکبر کی وجہ سے وہ لطف و کرم نہیں فر ماتا۔

(۲) مؤمن کے لیے نیک کاموں کی آسانی کرنے اور کافر کے لیے نیک کاموں کو دشوار کرنے کا جواللہ تعالیٰ کی طرف اسناد ہے وہ اسناد مجازعقلی ہے جیسے درج ذیل آیت میں بتوں کی طرف گمراہ کرنے کا اسناد مجازعقلی ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا:

اے میرے رب! ان بنول نے بہت لوگوں کو کم راہ کر دیا

رَبِ إِنَّهُنَّ ٱضْلَلُن كَيْنِيرًا مِّنَ النَّاسِ".

(ابراہیم:۳۷) ہے

(٣) ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بی خبر دی ہے کہ واقع میں مؤمنوں کے بلیے نیک کام کرنا آسان ہوتا ہے اور کا فروں کے لیے مشکل اور دشوار ہوتا ہے۔اس سے بیم اونہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ مؤمنوں کے لیے نیک کام آسان کرتا ہے اور کا فروں کے لیے مشکل بنا دیتا ہے۔

امام رازی ان بینوں جوابوں کا یہ کہہ کررڈ فرماتے ہیں کہ ان آیوں کو بجاز پرمحمول کرنا ظاہر کے خلاف ہے خصوصاً اس الیے کہ ہم نے دلیل عقاق طعی سے بیٹا بت کردیا کہ جب تک کی فعل کا صدور واجب ہواور کا فرسے متنع ہوتو یہی جر کوصا در کرنا اس وقت ہوگا ، جب بیصدور واجب ہواور جب ہواور جب ہواور کا فرسے متنع ہوتو یہی جر ہے اور ہم نے اس صدور کو واجب اس لیے کہا ہے کہ مثلاً اگر مؤمن سے نیکیوں کا صدور ممکن ہوتو ممکن میں تو وجود اور عدم برابر ہوتے ہیں تو پھر اس کے وجود کے لیے کسی مرج کی ضرورت ہوگی پھر ہم اس مرج میں کلام کریں گے کہ وہ واجب ہے یامکن ہوتے ہیں تو پھر اس کے وجود کے لیے کسی مرج کی ضرورت ہوگی پھر ہم اس مرج میں کلام کریں گے کہ وہ واجب ہے اور واجب ہے اور واجب بھر یا تو بیسلسلہ چاتا رہے گا تو پھر تسلسل لازم آئے گا اور وہ محال ہے یا پھر مانتا پڑے گا کہ وہ مرج واجب ہے اور واجب کرتا ہے اور کا فرکے لیے نیک اعمال کے صدور کی آسانی کو واجب کرتا ہے اور کا فرکے لیے نیک اعمال کے صدور کی آسانی کو واجب کرتا ہے اور کا فرکے لیے نیک اعمال کے صدور کی آسانی کو واجب کرتا ہے اور کا فرکے لیے نیک اعمال کے صدور کی آسانی کو واجب کرتا ہے اور کا خرب ہے۔

پھر ہمارے اصحاب نے اس آیت کے ظاہر کوائی لیے مؤکد قرار دیا ہے کہ حدیث میں ہے:

50

حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ تعالیٰ کو ہرشخص کا ٹھکانا معلوم ہے کہ اس کا ٹھکا تا جنت میں ہے یا دوز خ میں ہم نے کہا: کیا ہم اس پر اعتاد نہ کرلیں؟ آپ نے فر مایا: نہیں! تم عمل کرتے رہؤ ہر خض کو اس عمل کی تو فیق دی جائے گی جس کے لیے وہ پیدا کیا گیا ہے۔

(سیح الناری رقم الحدیث: ۲۹۳۹ سیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۳۷ منن ابودا دُر رقم الحدیث: ۴۲۹۳ منن ترندی رقم الحدیث: ۲۱۳۲) امام رازی فرماتے ہیں: قفال نے اس حدیث کا میہ جواب دیا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے جبیما کہ قرآن مجید میں ہے:

وَمَاخَلَقْتُ الْجُنَّ وَالْإِنْسُ إِلَّالِيكُنِّكُ وْنِ ٥ اور مِن في جن اور اس كومرف اس ليے بيدا كيا ب كدوه

(الذاريات:۵۲) ميري عبادت كرين ٥

امام رازی قفال کارد کرتے ہوئے فرماتے ہیں: بیہ جواب ضعف ہے کیونکدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے جواب میں فرمایا: تم عمل کرتے رہوئیعنی ہرایک کوای کام کی توفیق دی جائے گی جواللہ کے علم میں ہے۔

(تقيركبيرج ااص ١٨٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٥٧هه)

مصنف کی طرف سے امام رازی کے دلائل کے جوابات

قفال نے اللیل کیمیں آسانی مہیا کرنے کواوراللیل: ۱۰ میں دشواری مہیا کرنے کو مجاز پرمحمول کیا اور کہا ہے کہ اس کا معنیٰ بیہ ہے کہ ہم مؤمن پر اپنا لطف وکرم کریں گے تو اس کے لیے نیک کام آسان کر دیں گے اور کافر پر اپنا لطف نہیں کریں گے تو اس کے لیے نیک کام آسان کر دیں گے اور کافر پر اپنا لطف نہیں کریں گے تو اس کے لیے نیک کام مشکل ہوں گے امام رازی نے اس جواب کو یہ کہہ کررڈ کر دیا کہ ان آیات کو مجاز پرمحمول کرنا ظاہر کے خلاف ہے۔

میں کہتا ہوں کہ امام رازی کا بیر د کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ بید قاعدہ ہے کہ جب طاہر آیت پرکوئی اشکال ہوتو اس کو بجاز پر محمول کیا جا تا ہے اور یہاں طاہر معنیٰ پر بیدا شکال ہے کہ اگر مؤمن کے نیک کام بھی اللہ نے بیدا کیے اور کافر کے بُرے کام بھی اللہ نے بیدا کیے اور کافر کے بُرے کام بھی اللہ نے بیدا کیے تو کور مؤمن کی نیک کاموں پر جسین کیوں کی جاتی ہے اور کافر کی بُرے کاموں پر فدمت کیوں کی جاتی ہے؟ پھر حساب میزان جنت ووز ن سب باطل ہوجا تیں گے اور انبیاء کی جم السلام کو تبلیغ کے لیے بھیجنا بھی عبث قرار پائے گا'اس وجہ سے ان آیات کو بھاز پر محمول کیا جائے گا۔

امام رازی نے فرمایا ہے کہ دلیل عقلی قطعی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے ہم کہتے ہیں کہ ہمارا اس پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی بندوں کے افعال کا خالق ہے لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے ان ہی افعال کو بیدا فرما تا ہے جن کا وہ ارادہ کرتے ہیں اور اس وجہ سے ان کی تحسین اور فدمت کی جاتی ہے اور ان کو جز ااور سزادی جاتی ہے۔

امام رازی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جس حدیث سے استدلال کیا ہے اس سے جبر ظابت نہیں اس سے تو صرف میں طابت ہوتا ہے کہ اللہ تعالی بندوں کواختیار دے گاتو وہ اپنے اختیار سے نک کام کریں گے باگناہ کریں گے اور جو کام وہ اپنے اختیار سے کریں گے اس کواللہ تعالی ان کے لیے وہ اپنے اختیار سے کریں گے اس کواللہ تعالی ان کے لیے آسان کر دے گا سواس حدیث کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کو ہر شخص کے جنتی یا دوزخی ہوئے کا علم ہے کی تم اس کے علم کی وجہ سے عمل کو ترک نہ کرو کیونکہ ازل میں اللہ تعالی کوعلم تھا کہ تم آپنے اختیار سے کیا کرو گے اور اللہ تعالی تمہارے لیے ان ہی کا موں کو آسان فرما چکا ہے۔ وللہ الجمد علی ذاک

جلددوازدتم

اللیل: اامیں فرمایا: اور جب وہ ہلاکت کے گڑھے میں گرے گا تو اس کا مال اس کے کسی کام نہ آئے گا 0 ''تو قدی'' کامعنیٰ اور اس کا مصداق

اس آیت میں 'سے قی ''کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: پہاڑے نیچ گرا' یا گڑھے میں گرااور خودکو ہلاکت کے لیے پیش

ہم نے ذکر کیا ہے کہ 'نو دی''کامعنیٰ ہے: بہاڑ سے گرنا'اس کی تابید اس آیت سے ہوتی ہے: وَالْمُتَرَوِّيَةُ وَالتَّطِيْعِيُّةُ . (المائده: ٣) اور جو جانور اونچی جگہ سے گر کر مرا ہو اور جو کسی کھ

مارئے ہے مراہو۔

اور الليل: الا ميں مراديہ ہے كہ اس كوتد فين كے وقت قبر ميں گرا ويا گيا ہويا اس كوجہنم كے گڑھے ميں جھونك ديا گيا ہو گويا كہ اللہ تعالى نے فرمایا: جب ہم نے كافر كے ليے 'المعسس ئ' كومہيا كر ديا اور وہ دوز خ ہے تو پھروہ مال اس كے كى كام نہ آئے گا'جس كواللہ كى راہ ميں خرچ كرنے سے وہ بحل كرتا تھا اور اس مال كواپنے وارث كے ليے چھوڑتا تھا اور اپنى آخرت كے ليے اس كوئييں ركھتا تھا' قرآن مجيد ميں ہے:

> وَلَقَنْ عِنْمُونَا فُرَادَى كَمَا خَلَقْنَكُمْ اَوَلَ مَرَّ فِإِ قَ تَرَكُمُّ مِنَا خَوِّلُنَكُمُ وَمَ اَءَظُهُوْ مِكُمْ ٤٠ (الانعام ٩٣٠)

اورتم ہمارے پاس تنہا تنہا آئے ہو جس طرح ہم نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تھا اور جو کچھ ہم نے تم کو دیا تھا اس کوتم اپنے پیچھے

اس آیت میں اللہ تعالی نے بیہ بتایا ہے کہ انسان اجر آخرت کے لیے جو نیک اعمال آ گے بھیجنا ہے وہی اس کونفع دیتے ہیں مثلاً وہ ایمان لا کراپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اور اللہ نے اس کے مال میں مسکینوں اور سائلوں کے جوحقوق رکھے ہیں ان کے وہ حقوق اواکرئے نہ کہ وہ اپنے مال کو بچا بچا کر رکھے اور اپنے ورثاء کے لیے چھوڑ جائے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی فضیلت میں سور ق الکیل کا نزول

امام ابومضور محدين محمد ماتريدي سرقندي حفى متوفى ٣٣٣ه ه كلصة بين:

بیرسورت حضرت ابوبکرصدیق رضی الله عنه کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے انہوں نے حضرت بلال رضی الله عنه کوامیہ بن خلف اور ابی بن خلف سے ایک جپا در اور دس اوقیہ سونے کے عوض خریدا 'پھر ان کواللہ کی راہ میں آ زاد کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے بیآ بیتیں نازل کیں:

اور رات کی سم جب وہ (دن کو) چھپالے 0اور دن کی (قتم) جب وہ روش ہو 0اور اس ذات کی (قتم) جس نے نراور مادہ کو پیدا کیا 0 بے شک تمہاری کوشش ضرور مختلف ہے 0 (اللیل ۲۰۱۰) لینی امیہ بن خلف اور حضرت الوہکر کی کوشش ضرور مختلف ہے امیہ اور حضرت الوہکر ایمان والوں کوعذاب سے نجات دلانے کے اسمیہ اور این کی ایمان لانے والوں کوعذاب سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں اور حضرت الوہکر ایمان والوں کوعذاب سے نجات دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کی کوشش کر رہے ہیں اور اللہ کی راہ میں ) دیا اور اللہ سے ڈر کر گناہوں سے بچتا رہا 0 اور نیک باتوں کی تصدیق کرتا رہاں کی سے مجتا رہا 0 اور نیک باتوں کی محضرت ابو بکر کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرج کیا اور حضرت ابو بکر کو جنہوں نے اللہ کی راہ میں اپنا مال خرج کیا اور حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو امیہ بن خلف سے مہلی قیمت پر خرید کر آزاد کیا' ان کو ہم جنت عطا فرما کیں گئری گیر فرمایا: اور جس نے بخل کیا اور اللہ سے بے پرواہ رہا 0 اور نیک باتوں کی تکذیب کی کہی عقریب ہم اس کو دشواری دوز خ میں جھونک دیں گئریت کے تقیر حضرت ابن مسعودرضی اللہ عنہ (دوزخ) مہیا کریں گی کہی امیہ بن خلف اور ابی بن خلف کو دوزخ میں جھونک دیں گئریت کی تقیر حضرت ابن مسعودرضی اللہ عنہ دوز خ میں جھونک دیں گئریت کی تقیر حضرت ابن مسعودرضی اللہ عنہ

مع منقول ہے۔ (تاویلات اہل النةج ۵ ص ایم مؤسسة الرسالة 'ناشرون ۱۳۲۵ ھ)

اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے بے شک سیدھارات وکھانا ضرور ہارے ذمہ کرم پر ہے 0 بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں 0 پس میں تم کو بھڑ تی ہوئی آگ سے ڈرا چکا ہوں 0 اس میں صرف بڑا بدبخت ہی جھونکا جائے گا 0 جس نے حق کی تکذیب کی اور اس سے پیٹے بھیری 0 اور عنظریب اس دوزخ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے کو دور رکھا جائے گا 0 جو اپنا مال اپنے باطن کو پاک کرنے کے لیے دیتا ہے 0 اور اس پر کسی کا کوئی (دنیاوی) احسان نہیں جس کا بدلہ دیا جائے 0 گراس کا مال دنیا صرف اپنے رب اعلیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے 0 اور عنظریب اس کا رب ضرور راضی ہوگا 0 (المیل ۱۲۰۲۱)

الليل إا مين فرمايا: بشك سيدها استددكهانا ضرور جمار ف دمركم بر ٢٥٥

اس آیت کی توجیہات کہ اللہ پر ہدایت دینا واجب ہے

اس آیت میں بیالفاظ ہیں: '' اِن عَکیْنَاکلُهُای آن ' (الیل ۱۲) اس آیت کالفظی ترجمه اس طرح ہے: ہم پر ہدایت دینا واجب ہے کیوہ دینا واجب ہے کیوں کہ ''وجوب کے لیے آتا ہے'اوراس ہے معتزلہ بیاستدلال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر واجب ہے کہ وہ کام بندوں کے لیے نقصان دہ ہواس کو نہ کرے ہم کہتے ہیں کہ بندوں کے فائدہ کے لیے فقصان دہ ہواس کو نہ کرے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پر پچھ واجب نہیں ہے' بندوں کو ہدایت دینا اوران کے فائدہ کے کام کرنا اس پر واجب نہیں ہے کھی اس کا لطف و کرم ہے' ای طرح نیک مؤمنین کو جنت عطافر مانا اس کا فضل ہے اور بذکار کافروں کو دوزخ میں جھونکنا اس کا عدل ہے۔ رہا ان کا بیے کہنا کہ لفظ ''وجوب کے لیے آتا ہے' تو بیر قاعدہ کلینہیں ہے' قرآن مجید میں بہت مقامات پر ''علیٰ '' وجوب کے لیے نہیں ہے' مثلیٰ ان آیات میں:

اور جو جانور بتوں کے لیے ذرئ کیے گئے ہوں۔ اور سیدھی راہ پر چلانا اللہ کے ذمہ کرم پر ہے۔ اور کاش آپ دیکھتے جب وہ اپنے رب کے لیے کھڑے وَمَا ذُيهَ مَعَلَى النَّصُبِ . (المائده: ٣). وَعَلَى اللَّهِ قَصُلُ السَّبِيْلِ . (الحل: ٩) وَكُوْتَ أَنِى إِذْ دُقِقُوْ اعَلَى مَا يَهِمُ الْمَ السَام: ٣٠)

وں گے۔

لہذااس آیت کامعنیٰ اس طرح ہوگا: بے شک ہماری عبادت کے لیے ضرور بندوں کو ہدایت دینا ہے یا بے شک سیدھا راستہ دکھانا ضرور ہمارے ذمہ کرم پر ہے یا جوشخص ہم سے ہدایت طلب کر ہے اس کو ہدایت دینا ہمارا لطف وکرم ہے جیسا کہ اس آیت میں فرمایا:

اور جولوگ ہمارے راستہ میں کوشش کرتے ہیں ہم ضروران

وَالَّذِيْنَ جَاهَدُ وَافِيْنَا لَنَهْدِينَةً ثُمْ سُبُلَنَا ﴿

(العنكبوت: ١٩) كواييخ راسته كي مدايت دييتے ميں۔

اوراس کامعنی میربھی ہوسکتا ہے کہ ہم نے جس محض سے ہدایت پر چلنے کے انعام کا وعدہ کیا ہے اس وعدہ کو بورا کرنا مارے ذمہ کرم پر ہے۔

اللیل:۱۳ میں فرمایا: بے شک آخرت اور دنیا کے ہم ہی مالک ہیں O اللّٰد کی عبادت پر بتوں کی عبادت کوئر جیح دینے کی مذمت

جولوگ اللہ تعالیٰ کی عبادت پر بتوں کی عبادت کوتر جے دیتے سے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ان کی ندمت فر مائی ہے کہتم کومعلوم ہے کہ دنیا اور آخرت ہماری ملک میں ہے اور بتوں کی ملک میں نہیں ہے گھرتم ان کی عبادت کیوں کرتے ہو جو دنیا اور آ خرت کے مالک نہیں ہیں سواس آیت میں اللہ تعالی نے بتوں کی عبادت کرنے والوں کی ندمت فر مائی ہے۔

اس آیت کا دومراتحمل میہ ہے کہتم ایمان لا کراللہ کی راہ میں کیوں خرچ نہیں کرتے اور تم اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے کیوں بخل کرتے ہواور بے پرواہی برت رہے ہو حالا نکہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے ہی تم کو دنیا اور آخرت میں اس کا نفع ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی دنیا اور آخرت کا ما ک ہے۔

الليل: ١١٣ مين فرمايا: لير، مين تم كو تركق مونى آگ سے ڈراچكا موں 0

اس آیت میں ' تسلیظی '' کالفظ ہے اس کامصدر' تسلیظی ''ہے اس کامعنیٰ ہے: آ گ کالپیٹیں مارنا' شعلے بلند کرنا اور کنا۔

اس آیت میں کفار کو بھی ڈرایا گیا ہے اور مؤمنین فساق کو بھی۔

الکیل:۱۶۱\_۱۵میں فرمایا:اس میں صرف بڑا بدبخت ہی جھوٹکا جائے گا0جس نے حق کی تکذیب کی اور اس سے پیٹیر پھیریO

الليل الساسة معتزله اورمرجه كااسيخ اسيخ مذهب پراستدلال اوران كے جوابات

سے آیت اہل سنت و جماعت کے مؤقف کے موافق ہے کہ دوزخ میں دائی عذاب کے لیے کفار ہی کو جھونکا جائے گا اور فسان مؤمنین اور مرتکب کہا کر دائی عذاب کے لیے دوزخ میں نہیں ڈالے جائیں گے اور چونکہ ہے آیت معتز لہ کے مسلک کے خلاف تھی اس لیے انہوں نے اس آیت کی بیتاویل کی کہاں آیت میں تکذیب کی حقیقت مراذ میں ہے بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ جولوگ اللہ تعالی کے احکام پر عمل نہیں کرتے ہوں کا موں سے اللہ تعالی نے منع کیا ہے ان کا ارتکاب کرتے ہیں ، وہ بھی اللہ تعالی کی تکذیب کرنے والے ہیں اور اس سے اللہ تعالی کی تکذیب کرتے ہیں الہ اور اس سے روگردانی کرنے والے ہیں اور اس سے روگردانی کرنے والے ہیں آور وہ تو حید پر ایمان لائے اور بعد میں وہ اللہ تعالی کے احکام کے مقابلہ میں اپنی روگردانی کرنے والے ہیں کا حکام کے مقابلہ میں اپنی خواہشوں پر عمل کرنے گئے اس کا جواب سے ہے کہ اللہ تعالی کے احکام پر عمل نہ کرنے سے کوئی شخص اللہ تعالی کا مکذب نہیں ہوتا کے واہشوں پر عمل کرنے ہیں اللہ تعالی کا مکذب نہیں ہوتا کیونکہ بہت آیتوں میں اللہ تعالی نے فاسق مومن کو مکذب نہیں قرار دیا بلکہ اس پر مؤمن کا اطلاق کیا ہے مثل فرمایا:

اص في احدايمان والوائم برمقولين من قصاص فرض كيا كيا جـ

يٰأَيُّهُاالَّذِينُنَ امَنُوْ اكْتِبَ عَلَيْكُوُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتَّلَىٰ ۚ . (الِتَرَهُ: ١٤٨)

قصاص قاتل پر فرض کیا جاتا ہے اور قاتل مرتکب کبیرہ ہوتا ہے اور اس آیت میں اس پرمؤمن کا اطلاق فر مایا ہے لہذا واضح ہو گیا کدمرتکب کبیرہ اللہ تعالیٰ کا مکذب نہیں ہوتا۔

اس آیت سے مرجمہ نے بھی استدلال کیا ہے مرجہ کا مؤقف میہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد تھی معصیت اور گناہ ہے مؤمن کی گرفت اور پکڑنہیں ہوگی ان کے استدلال کی تقریر یہ ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ دوزخ میں وہی داخل ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والا ہے نہاس کے تھم سے پیٹھ چھیرے اور مؤمن خواہ گناہ کمیرہ کرے یاصغیرہ وہ اللہ تعالیٰ کی تکذیب کرنے والا ہے۔

اس كاجواب سيب كدووزخ كے متعدد طبقات بين جيسا كداس آيت سے معلوم ہوتا ہے .

اِتَ الْمُنْفِقِينَ فِي التَّارُكِ الْكَسْفَلِ مِن التَّارِ . بِعَلَى منافقين دوز خُى آگ كسب سے نجلے طبقه

(النباء:١٣٥) من بول كـ

اس لیے یہ ہوسکتا ہے کہ جن کفار اور منافقین نے اللہ تعالی کی تکذیب کی اور اس کے احکام سے روگر دانی کی وہ دوزخ کی زیادہ بھڑکتی ہوئی آگ کے طبقہ میں ہوں'اور جن مؤمنین نے صرف گناہ کبیرہ کیا'ان کونظمیر کے لیے اس سے کم درجہ کے آگ کے طبقہ میں ڈالا جائے' اور مؤمن مرتک کبیرہ کے عذاب کی دلیل به آیات ہیں:

ان نماز یوں کے لیے وہل نامی دوزخ کی وادی کا عذاب سَاَهُوْنَ اللِّبَايْنَ هُرُيُرًا وَوْنَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ مَا صِلَا مِن نَمَارُول سَے غفلت کرتے ہیں جو دکھاؤے کے.

*ۮۜۅؽ*ڮۢڴڷؚڷؙٮؙٛڝڐؠؽٙ۞ٳڷۜۮؚؽؽۿؙۄؗٛٷؽڝؘڰٳڗٟؠٛ

(الماعون: ٧٠٠) ليعبادت كرتے بين اورمعمول يز دين منع كرتے بين ١

اس لیے یہ ہوسکتا ہے کہ دوز خ کے اس خاص طبقہ میں صرف مکذب داخل ہوں اور مؤمن مرتکب بجیرہ کے لیے دوزخ کا

کوئی اور طبقه ہو۔ فساق مُؤمنين كِمتعلق ابل سنت وجهاعت كامؤقف

جن مؤمنین مرتلبین کمائز کوسخت عذاب ہے ڈرایا گیا ہے مثلاً سودخوروں زانیوں میتیم کا مال کھانے والوں شراہیوں' جھوٹوں اور بے تمازیوں کو ہم ان کو دی ہوئی وعیدوں کا اٹکارنیس کرتے اگر انہوں نے مرنے سے پہلے تو بہ صحح نہیں کی اور گناہوں کی تلافی نہیں کی تو وہ ضرورعذاب کی ان وعیدوں کے مشخق ہیں الا ہیرکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی شفاغت فرما دیں اور یا اللہ تعالٰی ان کوایئے فضل محض سے معاف فرما دے اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ ان کوآ خرت میں عذاب دیا جائے مگریہ عذاب کفار اور مکذیبن کے عذاب سے کم ہوگا ' کیفیت میں بھی کم ہوگا اور مقدار میں بھی کم ہوگا ' کفار کا عذاب ان کی تو بین کے لیے ہوگا اور مؤمنین مرتلبین کہائر کاعذاب مطہیر کے لیے ہوگا۔

الليل: ١٨ ـ ١٨ ما مين فرمايا: اور عقريب اس دوزخ سے سب سے زيادہ ڈرنے والے كو دور ركھا جائے گا 0 جواپنا مال انسيخ باطن کو باک کرنے کے لیے دیتا ہے 0

ان آیوں میں بیر بتایا ہے کہ جو تحض سب سے زیادہ اللہ سے ڈرئے وہ اپنے تقویٰ اپنے نیک اعمال اور اللہ کی راہ میں مال خرچ كرنے كى وجه سے دوزخ كے عذاب سے دور ركھا جائے گا۔

ی کے احسان کا بدلہ دینے کے لیے صدقہ کا جواز اور محض اخلاص سے صدقہ دینے کا افضل ہونا

الليل:۱۹ تا ۲۱ ميں فرمايا: اوراس بركسي كا كوئى (ونياوي)احسان نہيں جس كا بدُله ديا جائے O مگراس كا مال دينا صرف ا نے رہاملیٰ کی رضا جوئی کے لیے ہے O اور عنقریب اس کارب ضرور راضی ہوگا O

لین و مخص صرف الله کی رضا کے لیے زکو قاور صدقات دیتا ہے کسی کابدلدا تارنے کے لیے زکو قاور صدقات نہیں دیتا ہے'اس کا میرمطلب نہیں ہے کہ کسی کی نیکی کا بدلہ دینے کے لیے اس کا زکوۃ اورصدقات دینا جائز نہیں ہے' بلکہ ریبھی جائز ہے' قرآن مجيد ميں ہے:

نیکی کابدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہے 0

هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ الْاالْدِحْسَانُ O

(الرح<sup>ا</sup>ن:۲۰)

لیکن اس سے اعلیٰ مرتبہ بیہ ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی کے ساتھ نیکی کی جائے اور اس کوصد قہ دیا جائے اس کے بعد فر مایا: اور عقریب اس کارب ضرور راضی ہوگا اور اس کی ایک تفسیریہ بھی ہے کہ اس محس کو اس کا رب آئی جزادے گا کہ وہ اینے رب سے راضی ہوجائے گا۔ ۔

جلد دواز دجم

### حضرت ابو بكر كے حضرت بلال اور ديگر چھ غلاموں كوخريد كرآ زاد كرنے كے متعلق روايات

امام ابد جعفر محد بن جرير طبري متوفى ١٣١٠ ها ين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

قاده بیان کرتے ہیں کہ بیر آیت حضرت الوبگروضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے انہوں نے محض اللہ کی رضا کے لیے چھ میاسات غلاموں کو آزاد کیا تھا' ان غلاموں کا حضرت ابو بکر پر کوئی احسان نہیں تھا کہ بید کہا جائے کہ ان کا بدلہ اتار نے کے لیے ان کو حضرت ابو بکر نے فرید کر آزاد کیا تھا' ان کے آزاد کیے ہوئے غلاموں میں حضرت بلال اور حضرت عامر بن فہیر وہ تھے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۹۰۳۳۔ بڑوس ۲۸۰ دارالفکر ہیروت ۱۲۵۵ھ)

امام عبد الرحمان بن محدين ابي حاتم متوفى ١٧٢٧ هروايت كرتے مين:

عروہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عند نے سات ایسے غلاموں کوخرید کر آزاد کیا ، جنہیں اللہ پر ایمان لائے کی وجہ سے عذاب دیا جارہا تھا' وہ یہ ہیں: (۱) حضرت بلال (۲) حضرت عامر بن فہیرہ (۳) حضرت نہدیہ (۴) اوران کی بٹی (۵) زنیرہ (۲) ام عیسیٰ (۷) بنومومل کی بائدی اوران کے غلام خرید کر آزاد کرنے کے متعلق بیر آیت نازل ہوئی۔

(تفييرامام ابن ابي حاتم ج واص ١٩٣٣ \_ رقم الحديث: ١٩٣١٤ كتبيز ارمصطفي مكرمه ١٩١٢ه

امام ابن بشام متوفى ٢١٨ هاورامام الحسين بن مسعود التوفى ١٦٥ ه لكحت بين:

امام محمد بن اسحاق نے ذکر کیا ہے کہ حضرت بلال کا نام بلال بن رباح ہے ان کی والدہ کا نام حمامة تھا حضرت بلال صادق الاسلام اورطا ہرالقلب عظ بياميہ بن خلف كے غلام عظ جب خوب دھوپ كرم ہوجاتى تو اميدان كو باہر زكاليا اور ان كو مکہ کی پھر ملی زمین پرلٹا کر گھیٹیا' پھر بہت وزنی پھر کوان کے سینہ پر رکھنے کا حکم دیتا' پھر کہتا بتم جب تک مرو گے نہیں میں تم کو یوٹی عذاب دیتا رہوں گا' ورنہتم محمد کے رسول ہونے کا اٹکار کرؤ اور حضرت بلال رضی اللہ عندای آ زمائش کی حالت میں پکارتے ''احد احد ''(الله واحد بے الله واحد ہے)۔ امام محمد بن اسحاق بیان کرتے ہیں کہ ایک دن اس طرح حضرت بلال کو عذاب دیا جار ہا تھا تو حضرت ابو بکررضی الله عنه کا وہاں سے گز رہوا' آپ نے امیہ سے کہا جمہیں اس مسکین کوعذاب دینے سے خدا کا خوف مبیں آتا؟ امیدنے کہا بتم نے ہی اس کا دین فاسد کیا ہے ابتم جس طرح چاہواس کو چھڑا لؤ سفرت ابو بمر نے فرمایا میرے پاس ایک حبثی غلام ہے جواس سے زیادہ مضبوط اور قوی ہے اور وہ تمہارے دین پر ہے ( یعنی مشرک ہے ) میں تم کوحضرت بلال کے بدلہ میں اس کو دے دیتا ہوں امیہ نے کہا: مجھے منظور ہے کھر حضرت ابو بکرنے اپناغلا مدامیہ کو دے کر اس سے حضرت بلال کو لے لیااور ان کو آزاد کر دیا ' پھر ان کے ساتھ اور چھ غلاموں کوخرید کر آزاد کیا 'جن کو اسلام قبول کرنے کی یاداش میں عذاب دیا جاتا تھا' ان کے نام بیہ ہیں: (۱)عامر بن فیر و سیخرو و بدر اور احد میں حاضر ہوئے اور بیر معونہ کے دن شہید ہوئے (۲) ام عمیس (۳) زنیرہ ان کی بینائی چلی گئتھی حضرت ابو برنے ان کو آزاد کر دیا ، قریش نے کہا: ان کی بینائی لات اورعزی نے سلب کی ہے حضرت زنیرہ نے کہا: پہ جھوٹ بولتے ہیں لات اورعزی کسی کو نقصان نہیں پہنچا کتے ' پھر اللہ تعالی نے ان کی بینائی لوٹا دی (۵ےم) اور حضرت الإبكر نے نهدىياوراس كى بيٹى كوآ زادكر ديا كىيدونوں بنوعبد الداركى ايك عورت کی باندیاں تھیں مضرت ابو بکران کے پاس سے گزرے ان کوان کی مالکہ نے لکڑیاں چننے کے لیے بھیجا تھا' اور وہ کہہ ر بی تھی: الله کی قتم! میں تم دونوں کو بھی آزاد نہیں کروں گی حضرت ابو پر نے فرمایا: اے ام فلاں! ایسا نہ کہؤوہ کہنے لگی ہرگز نہیں!تم نے ہی ان کوخراب کیا ہے تم ان دونوں کو آزاد کر دؤ حضرت ابو بکرنے پوکچھا: کتنے میں؟اس نے کہا:اتنے اوراتنے میں ٔ حصرت ابو بکرنے فرمایا: میں نے ان کوخر بدلیا اور بند دونوں آزاد ہیں (۲) اور حصرت ابو بکر بنوالمؤمل کی باندی کے پاس سے

كزرك الكوعذاب ديا جارماتها أي في فالكوبهي خريدكر آزاد كرديا

سعید بن المسیب نے کہا: مجھے می خبر پیچی ہے کہ حضرت بلال کوخر بدنے کے وقت حضرت ابو بکرنے امیہ سے کہا تم اس کو فروخت کرو گے؟اس نے کہا: ہاں! میں اس کونسطاس کے عوض فروخت کرتا ہوں' اور نسطاس حضرت ابو بکر کا غلام تھا' اور اس کی ملكيت مين دس بزار دينار اورغلام اوربانديان اورمويشي تخ حضرت الوبكرنے اس سے كہا:تم مسلمان ہو جاؤ توبيسب مال تمہارا ہو جائے گا' اس نے اٹکار کر دیا' جس وجہ سے حضرت ابو بحراس سے ناراض ہو گئے اور جب امیہ نے کہا میں بلال کو نسطاس کے عوض بیختا ہوں تو حضرت الوبکرنے اس کوغنیمت جانا اور نسطاس کے عوض حضرت بلال کوخرید لیا۔اس وقت مشر کین نے کہا: ابو بکرنے جو بلال کو اتن مہنگی قیت پرخریدا ہے تو ضرور بلال نے ابو بکر پر کوئی احسان کیا ہو گاجس کا بدلہ اتارنے کے ليے ابو بكرنے بلال كواتى مهلى قيمت پرخريدائے اس وقت الله تعالى نے بيآيات نازل فرمائيں:

وَمَا لِاَحَدٍ عِنْدَاهُ مِنْ نِعْمَاةٍ ثُعِزْى ﴿ إِلَّا أَبِيِّكَاءَ اللَّهِ مِنْ لِعَمَّاةٍ ثُعِنْ أَن (دنياوي) احيان نهي جس كا بدله ديا جائے ۱۵ انہوں نے کسی کا بدلہ اتار نے کے لیے یہ نیکی نہیں کی ٥ کیکن اس کا مال دنیاصرف اینے رب اعلیٰ کی رضاجوئی کے لیے ک

اور عنقریب ان کا رب ان کو آخرت میں جنت میں اتی عزت اور کرامت عطا فرمائے گا کہ وہ اپنے رب سے راضی ہو

(السيرة النويين اص ٣٥٥-٣٥٣ واراحياء التراف العربي بيروت ١٥٥ اله معالم التزيل ح٥٥ ٢٦٢ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢١ه) اس آیت کا مصداق حضرت ابوبکر ہیں اس پرامام رازی کے دلائل

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ۲۰۲ ه لكھتے ہيں:

وَجُهِورَتِهِ الْأَعْلَى ۚ وَلَسَوْتَ يَرْفَى ۗ (الله:١٩١١)

مفسرین کا اس پراجماع ہے کہاں آیت کا مصاق حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ہیں اور شیعہ اس روایت کا انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ بیآ یت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ہے اس پر بیدلیل ہے کہ قرآن مجید میں ہے: ۇيۇنىنىڭالىڭكۈڭ <u>ۇھىمىلىكىمۇن</u> اوروه حالت ركوع من زكوة دية بن

(المائده:۵۵)

اوراس سورت میں قرمایا نے: ٳٛۯؿ۬ۼٙڵٳڷۮؚؽؠؙٷٚؾٚٵڰؽػڒػ۠ڽٛ ؙ سب سے زیادہ متق ہے )جو اپنا مال زکو ۃ (یا کیزگ) کے

(اليل:١٨١٥) ليغرج كرتاب

اوراس آیت میں زکوۃ دینے سے حضرت علی کے حالت رکوع میں زکوۃ دینے کی طرف اشارہ ہے اور جب بعض شیعہ علماء نے میرے سامنے بید لیل پیش کی تو میں نے کہا: میں اس پر عقلی دلیل قائم کرتا ہوں کہ اس آیت کے مصداق حضرت ابو بکر ہیں اور اس کی تقریریہ ہے کہ اس'' اتسفٰی ''سے مرادوہ ہے جوافضل انخلق ہؤاور جب اس طرح ہوتو پھر واجب ہے کہ اس سے مرادحضرت الوبكرين بم نے جوبيكها ہے كه الاتقى "سے مرادافضل الخلق باس كى دليل بيہ كرقر آن ميں ب اِنَ ٱكْرَكْكُوعِنْكَ اللَّهِ ٱلْقُلْكُوطُ (الْجِرات ١٣٠) يَشَكُ اللَّه كَنْ وَيُكْ سب سے زیادہ كرم وہ ہے جوسب

ہےزیادہ متقی ہو۔

لیں اس آیت سے نابت ہوگیا کہ جوسب سے زیادہ متی ہودہی سب نیادہ افضل ہے ہیں اب ہم کہتے ہیں کہ اس پر امت کا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل المخلق حضرت ابو بکر ہیں یا حضرت علی ہیں اور اس آیت کو حضرت علی پر محمول کرنا صحیح نہیں ہے کیونکہ اس آیت میں فرمایا ہے کہ 'الات فیسے ' وہ ہے جس پر کسی کا دنیاوی احسان نہ ہواور حضرت علی رضی اللہ عنہ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو اس کے والد سے لے کران کی پرورش کی ان کو کھلایا اور پہنایا 'سورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر دنیاوی احسان کرنے والے تھے' جس کی جزاان پر واجب تھی ' اور رہے حضرت ابو بکر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کوئی دنیاوی احسان نہیں تھا ' بلکہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان پر کوئی دنیاوی احسان نہیں تھا ' بلکہ حضرت ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضرت ابو بکر پر ہدایت دینے اور دین کی تعلیم دینے کے دینی احسان تا تھے گئی ان احسانات کا کوئی امتی بدلہ نہیں دے سکتا ' ندان کا بدلہ دیا جاتا ہے ' قرآن مجید میں ہے:

آب کہے: میں تم ہے اس تبلیغ رسالت پر کسی اجر کا سوال

قُلْ مَا آسُكَلْكُمْ عَلَيْهِ مِنَ أَجْرٍ.

(الفرقان:۵۷) نهیس کرتا\_

پی واضح ہوگیا کہ اس آیت میں اصان سے مراد دنیا وی احسان ہے اور صرف حضرت ابو بکر ہی ایسے محف ہیں جن پر کسی کا کوئی دنیا وی احسان ہیں احسان ہیں اور جب کا کوئی دنیا وی احسان ہیں ہے ہوگیا کہ اس آیت میں 'الا تقلٰی '' سے مراد حضرت ابو بکر ہیں اس آیت میں 'الا تقلٰی '' سے مراد حضرت ابو بکر ہیں اور وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد افضل الخلق ہیں۔ (تغیر کیرج ااس ۱۸۸ دارا حیاء الر انسالیم باللہ عنہ کی قضیلت اور افضلیت میں احاد بیث اور آثار

- (۱) حفرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حفرت ابو بکر صدیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: خوش خبری سنواتم دوزخ سے اللہ کے عتیق (آزاد کردہ ہو) میں کہتی ہوں: اس دن سے حضرت ابو بکر کا نام عتیق پڑ گیا۔ (سن تر ندی قرالحدیث: ۳۲۷۹) محضرت ابو بکر کا نام عتیق پڑ گیا۔ (سن تر ندی قرالحدیث: ۳۲۷۹)
- (۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے پاس ابھی ابھی حضرت ابو ہر بیل آئے انہوں نے میرا ہاتھ پکڑ کر جھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جس سے میری امت داخل ہوگئ پھر حضرت ابو بکر نے کہا نیارسول اللہ! میری خواہش ہے کہ ہیں بھی آپ کے ساتھ ہول حتیٰ کہ ہیں بھی اس دروازہ کو دیکھوں تب آپ نے فرمایا: سنواے ابو بکر ائم میری امت میں سے سب سے نہلے جنت میں داخل ہوگے۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٢٥٢ مامع الاصول رقم الحديث: ٢٣٠٢)

(۳) حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بریان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے خطبہ ہیں فر مایا: الله عز وجل نے ایک بندہ کو اختیار دیا کہ وہ دنیا ہیں رہے یا اس کے بیان رہے تو اس بندہ نے اللہ کے بیان رہنے کواختیار کرلیا 'پن حضرت ابو بکر رونے لگے تو ہم کوان کے رونے پر تعجب ہوا کہ آیک بندہ کے متعلق رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے خبر دینے کے متعلق بیر کیوں روز ہے ہیں؟ پس رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہی وہ بندے تھے جن کواختیار دیا گیا تھا اور حضرت ابو بکر رضی الله عنہ ہم سب سے زیادہ عالم تھے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا بے شک اپنے مال اور اپنی رفافت سے جھے پر سب سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں اور اگر میں اپنے رب کے سواکی کو خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن ان کے ساتھ سے زیادہ احسان کرنے والے ابو بکر ہیں اور اگر میں اپنے رب کے سواکی کو خلیل بنا تا تو ابو بکر کو بنا تا لیکن ان کے ساتھ

علد دواز دہم

اسلام کی اخوت اور محبت ہے مسجد کے ہر دروازے کو بند کر دیا جائے 'سوائے اپوبکر کے درواز ہ کے۔

(صحح ابخاري رقم الحديب ٣٦٥٣ ،صحح مسلم رقم الحديث:٢٣٨٢ ،سنن ترندي رقم الحديث:٣٦٦٠ منداحدج ٣٩٨).

(۴) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ہمیں صدقہ کرنے کا عکم دیا' میں نے دل میں سوچا کہ اگر میں حضرت ابو بکر سے بڑھ سکتا ہوں تو آخ بڑھ سکتا ہوں میں اپنا آ دھا مال لے کرآیا تو رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: تم نے اپنے گھروالوں کے لیے کیا بچایا ہے؟ میں نے کہا: اتنا بی اور حضرت ابو بکر اپنا کل مال لے کرآ گئے آپ نے پوچھا: اے ابو بکر! تم نے اپنے گھروالوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ انہوں نے کہا: میں نے ان کے لیے الله اور اس کے رسول کوچھوڑا ہے تب میں نے دل میں کہا: میں حضرت ابو بکر سے بھی نہیں بڑھ سکتا۔

(سنن الإداؤدرةم الحديث: ١٤٧٨ أسنن ترقدي رقم الحديث: ١٩٢٥ مسنن داري رقم الحديث: ١٩٢٥)

(۵) حضرت عائشه صدیقه رضی الله عنها بیان کرتی بین که حضرت عمر نے فرمایا: حضرت ابوبکر ہمارے سردار بین ہم میں سب سے افضل بین اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے نزدیک سب سے زیادہ مجبوب بیں۔

(سنن ترغدى رقم الحديث: ٢٥٦٣؛ جامع الاصول رقم الحديث: ٣٨١٣)

- (۲) حضرت ابوالدرداء رضی الله عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں ہی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ حضرت ابوبکر اپنے کیٹرے کوایک طرف سے پکڑے ہوئے آئے جی کہ انہوں نے اپنے گفتے سے اپنا کپڑ ااٹھایا 'پس نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا : تبہارا صاحب کی سے جھڑ کر آرہا ہے پھر حضرت ابوبکر نے سلام کر کے کہا: میرے اور عمر بن الخطاب کے درمیان پکھر بی بی بی میں نے جلدی کی میں نادم ہوا اور میں نے ان سے سوال کیا کہ وہ جھے معاف کر دیں انہوں نے جھے اس کا انکار کیا تو میں آپ کے پاس آگیا 'رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے تین بار فر مایا: اے ابوبکر اجہیں الله معاف فرمائے 'پھر حضرت عمر نادم ہوئے اور حضرت ابوبکر کھر گئے 'پھر بوچھا: کیا یہاں ابوبکر ہیں؟ گھر والوں نے کہا: معاف فرمائے 'پھر وہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہور ہاتھا 'حق کہ حضرت ابوبکر ڈرگے اور منہوں نے میٹر ہور ہاتھا 'حق کہ حضرت ابوبکر ڈرگے اور وہ اپنے گئوں پر بیٹھ کر کہنے گئے: یارسول اللہ! میں ہی ظلم کرنے والا تھا 'انہوں نے یہ جملہ دوبار کہا 'پھر رسول اللہ سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ تعالی نے جھے تم لوگوں نے بیجے جھوٹا کہا اور ابوبکر کے کہا: آپ علیہ وہ کہا اور اپنی جان اور اپنی جان سے میری مددی 'پھر دوبار فرمایا: کیا تم میرے لیے میرے صاحب کوچھوڑ نے والے میں کہا اور اپنی جان الدین جان سے میری مددی 'پھر دوبار فرمایا: کیا تم میرے لیے میرے صاحب کوچھوڑ نے والے ہواس کے بعد حضرت ابوبکر کوابذ اپنیں دی گئے۔ (عج ابنادی رقم الحد یہ: ۲۲۳ سے میرے ساحب جان الاصول رقم الحد یہ: ۲۳۳۳ ہواس کے بعد حضرت ابوبکر کوابذ اپنیں دی گئے۔ (عج ابنادی رقم الحد یہ: ۲۳۳۳ ہواس کے الاصول رقم الحد یہ: ۲۳۳۳ ہواس کے اللہ کھوڑ کہا کہ دوبار کیا تم میں کو میں کہا کہ کہا کہ المور کہا کہ کو المائے کو کھوٹ کے والوں کی کورو کو کھوٹ کے وہ کو کھوٹ کے وہ کو کھوٹ کے وہ کورو کی کھوٹ کورو کورو کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کھوٹ کورو کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کورو کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کورو کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کورو کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کورو کھوٹ کے وہ کورو کورو کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ کورو کھوٹ کے وہ کھوٹ کے وہ
- (2) حضرت عا ئشەرضى اللەعنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللەصلی الله علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ جن لوگوں میں ابو بکر ہوں ان میں ان کے سوااور کسی کوامامت نہیں کرنی جا ہیے۔

(سنن ترزي رقم الحديث: ٣١٤٣) جامع الاصول رقم الحديث: ١٢١٥)

(۸) حضرت عبداللہ بن زمعہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرض شدید ہو گیا اور ہیں بھی لوگوں کی جماعت میں آپ کے پاس تھا' آپ کو حضرت بلال نے نماز کے لیے بلایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ابو بمر سے کہو کہ لوگوں کونماز پڑھا کیں' سوہم گئے' اس وقت حضرت عمر لوگوں میں تصاور حضرت ابو بمر حاضر نہ تھے' میں نے کہا: اے عمر! آپ کھڑے ہوں اور لوگوں کونماز پڑھا کیں' حضرت عمر نے آگے بڑھ کر اللہ اکار کہا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آپ واز بلندھی' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آواز سی تو فرمایا: ابو بمر کہاں ہیں؟ اللہ اٹکار کرے گا اور مسلمان اٹکار کریں

گئید آپ نے دوبار فرمایا' وہ اس وقت آئے جب حضرت عمر نماز پڑھا بچکے تھے' پھر حضرت ابوبکر نے لوگوں کو نماز پڑھائی' ایک روایت میں ہے کہ آپ نے حجرہ سے سر باہر نکال کرغصہ سے فر مایا نہیں' نہیں! لوگوں کو ابوقحا فہ کا بیٹا نماز پڑھائے۔(سنن ابوداؤ درتم الحدیث:۲۲۷۰ جانح الاصول رقم الحدیث:۲۴۱۲)

(۹) حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جب رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وفات ہو گئ تو انصار نے کہا: ایک امیر ہم میں سے ہوجائے اور ایک امیر تم میں سے ہوجائے 'پھران کے پاس حضرت عمر رضی الله عنه آئے اور کہا: کیا تم نہیں جانتے کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر کونماز پڑھانے کا تھم نیا تھا 'پس تم میں سے کون خوش سے چاہتا ہے کہ وہ ابو بکر پرمقدم ہو مسلمانوں نے کہا: ہم اس سے الله کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہم ابو بکر پرمقدم ہوں۔

(منداحهج إص ٢١ سنن نسائي ج ٢ص ٢٤ بيروت أسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ٢٦٠٠)

(۱۱) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کی بیاری کے ایام میں پیر کے دن حضرت البو بحرلوگوں کونماز پڑھارہے متھے اور مسلمان صف بائد ھے ان کے بیچھے کھڑے تھے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے جمزہ کا پردہ الھایا' آپ نے کھڑے ہوکہ ورق کی طرح تھا' پھر آپ ہنتے ہوئے اٹھایا' آپ نے کھڑے سالی اللہ علیہ وسلم کود کیھنے کی خوشی میں لگتا تھا کہ ہم نماز تو ڑ دیں گئی پھر حضرت ابو بحرا پی ایڑیوں کے بل مسکرائے' اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے باہر آ رہے ہیں' پھر ہمیں نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے ناشارہ کیا کہ تم نماز کمل کرواور آپ نے جمرہ کا پردہ گرادیا اور اسی دن آپ کی وفات ہوگئی۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ١١٨٨) صحح مسلم رقم الحديث: ٣٩٥ سنن ابن مأجه رقم الحديث: ١٦٢٣ شأك ترندي رقم الحديث: ٣٨٥ منداحدج ٣٥٠)

(۱۲) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر سے فر مایا:تم حوض پر میرے صاحب ہو گے اورتم غاریش میرے صاحب تھے۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۳۶۲۷)

میرے صاحب ہوتے اورم عاریں بیرے صاحب ہے۔ ( سن مرمان ہا تعدیث ۲۰۱۲) عروہ بن ذبیر رضی اللہ عنہما سے پوچھا: مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ عنہما سے پوچھا: مشرکین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سب سے زیادہ یُر اسلوک کب کیا تھا؟ انہوں نے کہا: میں نے دیکھا کہ عقبہ بن الی معیط رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اس وقت آپ نماز پڑھ رہے تھے اس نے اپی چا در آپ کے گلے میں ڈال کے آپ کا گلا گھوٹنا شروع کیا اور بہت زور سے گلا گھوٹے لگا 'پھر حفزت ابو بکر آگئے اور انہوں نے اس کو دھا دے کر دفع کیا اور کہا: تم اس تحق کو اس لیے تل کر رہے ہو کہ وہ کہتا ہے کہ میر ارب اللہ ہے حالا اللہ بیا نیے رب کے پاس سے مجرات الوکر آپ میں ہے۔ ( صحح ابخاری تم الحدیث ۲۰۳۱ منداحہ ۲۰۳۳ منداحہ ۲۰۳۳)

(۱۴) حضرت انس مضى الله عنه بيان كرتے بيں كه نبي صلى الله عليه وسلم مدينه آئے اس وقت آپ كے اصحاب ميس كسى كے بھى

کھچڑی بال(سیاہ اورسفید ملے جلے بال) نہیں تھے' سوا حضرت ابو بکر کے' انہوں نے ان بالوں کومہندی اور سیاہ رنگ سے رنگ کرچھیالیا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۹۱۹)

(۱۵) حضرت عمر بن الخطاب رضی الله عنه کے سامنے حضرت ابو بکر رضی الله عنه کا ذکر کیا گیا تو وہ رونے لگے اور کہا میں یہ جا ہتا تھا کیمیرے تمام اعمال مل کر حضرت ابو بکر کے ایک دن کے عمل کی طرح ہو جاتے اوران کی ایک رات کے عمل کی مثل ہو جاتے اربی رات تو بیدہ دات تھی جب وہ مبی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار میں گئے' جب وہ دونوں عار تک پہنچ گئے تو حضرت الويكرن كها: الله كي قتم! آب اس من شدواخل مول حتى كه آب سے يہلے من داخل مول عرصفرت الويكر في عار میں داخل ہو کر دیکھا تو اس میں ایک جانب سوراخ تھے انہوں نے اپنی جا در پھاڑ کر ان سوراخوں کو بند کر دیا' دو سوراخ باتی رہ گئے ان میں حضرت ابو بکرنے اپنے دونوں پیرداخل کر دیے 'چررسول الله صلی الله علیه وسلم ہے کہا: اب آ ہے آ جا کیں' نبی صلی اللہ علیہ وسلم غار میں داخل ہوئے اور حضرت ابو بکر کی گود میں سر رکھ کرسو گئے' حضرت ابو بکر کے بیر میں ڈیک لگا' کیکن انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیدار ہونے کے خدشہ سے بالکل حرکت نہیں کی' پھر در دکی شدت سے ان کی آ تھوں سے آ نونکل کررسول الله صلى الله عليه وسلم كے چېرے برگرے آپ نے يو چھا: اے ابو بكر كيا ہوا؟ حضرت ابوبكرنے كہا: آپ پرميرے مال باپ فدا ہوں مجھے ڈيك لگائے كھر نبي صلى الله عليه وسلم نے اس جگه اپنا لعاب د من ڈالاتو حضرت ابو بکر کا درد جاتا رہا' بعد میں وہ درد پھرلوٹ آیا اور دہی ان کی موت کا سبب بن گیا اور رہاان کا دن تو جب نبی صلی الله علیه وسلم کی وفات ہوگئی اور عرب کے لوگ مرتد ہو گئے اور کہا: ہم زکو ۃ ادانہیں کریں گے تو حضرت ابو بكر نے کہا اگر بیز کو ق میں ایک بکری کا بچی(یا ری) دینے سے بھی انکار کریں گے تو میں ان سے جنگ کروں گا' پس میں نے کہا: اے رسول اللہ کے خلیفہ الوگوں کے ساتھ الفت ہے بیش آئیں اور ان کے ساتھ نری کریں مصرت ابو بکرنے جھے سے کہا: کیاتم زمانہ جاہلیت میں توی اور خت تھے اور اسلام میں کم زور اور نرم ہو گئے ہو؟ بے شک اب وی منقطع ہو چى باوردىن كمل بوكيا ب كياميرى زندگى من دين كى خالفت كى جائے گى!

(جامع الاصول رقم الحديث:١٠٣٦ الرياض النضرة ص١٠٥ ١٠١٠)

(۱۲) حضرت البراء بن عاذب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی الله عنہ نے ہمیں ، جرت کا واقعہ سایا اور کہا: ہم کہ سے روانہ ہوئے اور ایک رات اور ایک دن سفر کرتے رہے حتی کہ ہم کو دو پہر کا وقت ہوگیا 'پھر میں نے نظر اٹھا کر و یکھا کہ ہمیں بھے مائے کی جگہ نظر آئے 'پھر بھی ہے بٹان نظر آئی 'میں نے دیکھا تو اس کا سابی تھا 'میں نے اس جگہ کو صاف کیا اور اس جگہ نے صلی الله علیہ و کمی الله علیہ و کمی الله علیہ و کمی الله علیہ و کمی الله علیہ و کیا ہو جھا یا 'پھر میں نے آپ سے کہا: اے الله کے نبی آپ بیباں لیٹ جا میں 'پھر نبیں کر رہا 'پھر میں اٹھ کہ چار اور اس جگہ نوا آئی تو نبیس کر رہا 'پھر میں فیا میں نہ کہ کہ اللہ علیہ و کہ اس کے علام ہو؟ اس نے قریش کے ایک آ دی کا کہ جبتو میں تھا 'جس کو میں تھا تھا 'جس کو میں نے اس سے لوچھا: تم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک آ دی کا نام لیا 'جس کو میں بیچانیا تھا میں نے اس سے لوچھا: تم کس کے غلام ہو؟ اس نے قریش کے ایک آئی سے نام لیا 'جس کو میں بیچانیا تھا میں نے اس سے لوچھا: تم ہاری بگر یوں میں دودھ ہے؟ اس نے کہا: ہاں میں نے اس سے لوچھا: آیا تم ہمارے لیے دودھ دوہو گے؟ اس نے کہا: ہاں! میں نے اس کو ایک بگری ہا ندھنے کے لیے کہا 'پھر میں نے اس سے کہا: ہاں بھر میں نے اس کو ایک بری ہا ندھنے کے لیے کہا 'پھر میں نے اس سے کہا: ہاں بھر دودھ دوھ کے بیس نے اس کے گیا 'اس دفت آپ سے اس کہ گیا و اللہ بھر دودھ میں بچھ یانی ڈال کراس کو ٹھنڈا کیا 'پھر میں اس کو ٹی صلی اللہ علیہ و کملم کے بیس لے گیا 'اس وقت آپ واللہ کی دودھ میں بچھ یانی ڈال کراس کو ٹھنڈا کیا 'پھر میں اس کو ٹی صلی اللہ علیہ و کملم کے بیس لے گیا 'اس وقت آپ

بیدار ہو چکے تھے میں نے کہا یارسول اللہ! دودھ پیکن آپ نے اتنا دودھ بیاحتیٰ کہ میں راضی ہو گیا' پھر میں نے کہا:

یارسول اللہ! اب کوج کریں' آپ نے فرمایا: ہاں' ہم روانہ ہوئے اور لوگ ہمارا پیچیا کر رہے تھے' ان میں ہے کوئی ہم

تک نہیں پہنچ سکا' سوائے سراقہ بن ما لک کے وہ ایک گھوڑے پر سوارتھا' میں نے کہا: یارسول اللہ! یہ تو ہم تک آ پہنچا ہے'

آپ نے فرمایا: تم خوف نہ کرو بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ (صحح البخاری رقم الحدیث:۳۱۵۳ صحح سلم رقم الحدیث:۳۰۹۱

(کا) حضرت البو بکر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جس وقت میں غار میں تھا' میں نے نمی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہا: اگر ان میں سے کی نے اپنے قدمول کے بینچ دیکھا تو وہ ہمیں دیکھ لے گا' آپ نے فرمایا: اے ابو بکر! تبہارا ان دو کے متعلق کیا گان ہے جن میں کا تیسرا اللہ ہے۔

(صیح ابخاری رقم الحدیث:۳۹۵ سنن ترندی رقم الحدیث:۹۷: ۳۰ مصنف این ابی شیبه ت ۱۳ سی مندالیز ارزقم الحدیث:۳۹) (۱۸) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے بین کہ ہم نبی صلی الله علیه وسلم کے زمانہ میں مسلمانوں کوایک دوسرے سے افضل قرار دیتے تھے' پس ہم سب سے افضل حضرت ابو بکر کوقر ار دیتے' پھر حضرت عمر بن الحظاب کو' پھر حضرت عثمان بن عقان رضی الله عنہم کو۔ (صحح ابخاری رقم الحدید:۳۱۵۵)

(۱۹) حضرت جبیر بن مطعم رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں ایک عورت آئی آپ نے اس سے فرمایا: تم پھرآنا 'اس نے کہا: یہ فرما کیں اگر میں پھرآپ کونہ پاؤں؟ گویا کہ وہ یہ کہہ رہی تھی کہ آپ کی وفات ہو پھی ہو'آپ علیہ الصلوٰ ق والسلام نے فرمایا: اگرتم مجھے نہ یاؤ تو پھر ابو بکر کے باس آنا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٣٦٥٩ محيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٨٦ منن ترندي رقم الحديث: ٣٦٤٦)

(۲۰) حضرت عمرو بن العاص رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کو ذات السلاس کے شکر میں امیر بنا کر بھیجا' میں آپ کے پاس آیا اور میں نے آپ سے بوچھا کہ آپ کولوگوں میں سب سے زیادہ کون مجبوب ہے؟ آپ نے فرمایا: عائش' پھر میں نے بوچھا اور مردوں میں؟ آپ نے فرمایا: ان کے والد' میں نے بوچھا: پھر کون؟ آپ نے فرمایا: عمر بن الخطاب' پھرانہوں نے کئی آ دمیوں کو گئا۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ٢٦٢ ٣ من صحم مسلم رقم الحديث: ٢٣٨٨ من ترندي رقم الحديث: ٣٨٨٥)

(۲۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر فرماتے ہوئے ساہے کہ ایک چرواہا اپنی بکر یوں میں فقا' ان پر ایک بھیڑ ہے نے حملہ کیا اور ایک بکری کو پکڑ لیا' چرواہے نے اس سے وہ بکری چھینی تو بھیڑیا اس چرواہے کی طرف مڑ کر کہنے لگا' درندوں کے دن میں ان بکر یوں کا کون محافظ ہوگا؟ جس دن میرے سوا بھیٹریا اس چرواہے کی طرف مڑ کر کہنے لگا' درندوں کے دن میں ان بکر یوں کا کوئی محافظ نہیں ہوگا' اور ایک آ دمی ایک بیل کو لیے جارہا تھا اور اس کے اس پر سامان لا دا ہوا تھا' بیل اس کی طرف مڑ کر کہنے لگا: میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں' لوگوں نے کہا مطرف مڑ کر کہنے لگا: میں اس لیے نہیں پیدا کیا گیا ہوں' لاک میں بل جلانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں' لوگوں نے کہا سجان اللہ!' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اس پر میں ایمان لاتا ہوں اور ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہا بھی۔

(صيح البخاري رقم الحديث ٣٦٦٣ مصيح مسلم رقم الحديث:٢٣٨٨)

(۲۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب میں سویا ہوا تھا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک کنویں کے اوپر ڈول ہے میں نے اس ڈول کے ساتھ اس کنویں سے جتنا اللہ بھوات نے جا با پانی نکالا ' پھر اس ڈول کو ابو تھا فہ کے بیٹے نے لے لیا' اور اس سے ایک یا دوو ڈول پانی نکالا اور ان کے پانی

تبيار القرآر

نکالنے میں کچھضعف تھااوراللہ ان کے ضعف کی مغفرت فرمائے' کچھرڈول وہیں آگیا' کچھراس ڈول کوعمر بن الخطاب نے کچڑا اور میں نے اس کنویں سے پانی نکالنے میں عمر کی طرح غیر معمولی قوی شخص کوئی اور نہیں دیکھا' حتیٰ کہ پھر اورلوگ یانی نکالنے لگے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۷۲۳ صحح مسلم رقم الحدیث:۲۳۹۲ منداحہ ۳۱۹س (۳۱۹

(۲۳) حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا : جس نے اپنا تہبند (تکبرے) کخنوں کے نیچے اوکا یا 'قیامت کے ون اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر (رحمت) نہیں فرمائے گا' حضرت ابو بکرنے کہا : میرے تہبند کی ایک جانب لٹک جاتی ہے الا ہے کہ میں اس کی حفاظت کروں' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :تم اس کو تکبر کی وجہ سے نہیں لٹکاتے ۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث :۵۷۸۳)

ر ۲۲۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جس شخص نے ایک قتم کی دو چیزیں (جوڑا) اللہ کی راہ میں خرج کین اس کو جنت کے دروازوں سے بلایا جائے گا' ( کہا جائے گا: ) اے عبد اللہ! بیڈی ہے سوجو نمازیوں سے ہوگا'اس کو باب الصلوٰۃ سے بلایا جائے گا' اور جو بوزہ داروں اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا' اور جو روزہ داروں اس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا' اور جو روزہ داروں سے ہوگااس کو باب الصدقہ سے بلایا جائے گا' اور جو روزہ داروں سے ہوگا اس کو باب الصیام اور باب الریان سے بلایا جائے گا' بھر حضرت ابو بحر نے کہا:یارسول اللہ! کیا کوئی ایسا شخص بھی ہوگا جس کو تمام دروازوں سے بلایا جائے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! اور جھے امید ہے وہ شخص تم ہوگے۔

(صحح البخاري رقم الحديث:٣٦٢٦ سنن ترذي رقم الحديث:٣٦٧٣ سنن نسائي رقم الحديث:٢٣٢٩ منداحدج٢٥ منداحد

(۲۵) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ علیہ وہلم کی وفات ہوگئ اس وقت حضرت ابو بکر بدینہ کی بالائی بستیوں میں سے حضرت عمر نے کھڑ ہے ہو کہ کہا: اللہ کا قسم ارسول اللہ علیہ وسلم فوت نہیں ہوئے محضرت عمر نے کہا: اللہ کا قسم ایر ہوئے اور اللہ آپ کو ضرور اٹھائے گا اور آپ (چوروں اور ڈاکوؤں کے ) ضرور ہاتھ پیر کاٹ دیں گئ پھر حضرت ابو بکر آگئ انہوں نے آپ کے چبرے سے چاور ہٹائی اور آپ کو بوسا دیا 'اور کہا: آپ پر میرے ماں اور باپ فدا ہوں' آپ پاکٹر گی کے ساتھ زندہ رہے اور پاکٹر گی کے ساتھ فوت ہوئے اللہ تعالیٰ آپ کو دوموٹیں ہرگر نہیں چکھائے گا' پھر باہر آئے اور کہا: الے تم کھانے والے اٹھہر جاؤ' جب حضرت ابو بکر نے یہ کہا تو حضرت عمر بیٹھ گئے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۷۲) میں اللہ ان اکر کی لئسائی رقم الحدیث: ۱۱۳۵ کے ساتھ کہا تو حضرت عمر بیٹھ گئے۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۵۲)

تہا تو تصرف مربیھ سے در ہے ابھاری کر ہا تھا ہے۔ (۲۶) حضرت عائشہر ضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں: پھر حضرت ابو بکر نے اللہ تعالیٰ کی حمد وثنا کے بعد کہا: سنو! جوسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے اور بیآ یت پڑھی:

آب بھی جان بدح ہونے والے اور سیشر کین بھی مرنے

إِنَّكَ مُنِيتٌ وَإِنَّاكُمْ مُنِيِّتُونَ ﴿ (الرمر:٣٠)

والے بیں 0ء

اور محمد (خدا) نہیں ہیں صرف رسول ہیں'ان سے پہلے بہت رسول گزر چکے ہیں' کیا لین اگر وہ فوت ہوجا کیں یا شہید ہوجا کیں تو کیا تم (دین اسلام سے )اپنی ایزیوں کے بل پھر جاؤ کے اور جو اپنی ایزیوں کے بل پھر جائے گا تو وہ اللہ کا ہرگز پچھنہیں بگاڑ سکے گا' اورية يت يُرْصُ: وَمَامُحَمَّنُ إِلَّا رَسُولُ ۖ قَدْ خَلَتُ مِنْ قَبْلِهِ التُسُلُ اكَا إِنْ قَاتَ اوْقُتِلَ انْقَلَيْتُمُ عَلَى آعُقَابِكُوْ وَمَنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ فَكَنْ يَضُرَّ اللهَ شَيْعًا ﴿ وَ سَيْخِزِى اللهُ الشَّكِرِيْنَ ۞ (آلَ عَرانَ ١٣٣)

#### اورعنقریب الله شکرادا کرنے والوں کو نیک جزادے گا 🔾

پی لوگ رونے گئے اور انصار بنوساعدہ کے چہوڑے میں حضرت سعد بن عہادہ کی طرف جمع ہوئے اور کہنے گئے کہ ایک امیر ہم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا 'چرحضرت ابو بکر' حضرت ابو بکر نصرت عمر بن الخطاب اور حضرت ابو بہر تم نے اللہ کا معنی اللہ عنہم ان کے پاس کئے اور پھر حضرت عمر بات کرنے گئے حضرت ابو بکر نے ان کو ضاموش کر دیا محضرت عمر نے کہا: اللہ کی قسم! میں اپنے کلام سے اپ نزد یک نہایت عمدہ بات کہ رہا ہوں' جمھے خوف ہے کہ حضرت ابو بکر اس بات تک نہیں پہنچیں گئے پھر حضرت ابو بکر نے نہایت بلیغ کلام کیا اور اپنے اثناء کلام میں کہا: ہم اہر اء بیں اور تم فرراء ہو حضرت ابو بکر نے کہا: نہیں اللہ کی قسم! ہم امراء ہول گئے اور تم وزراء ہوگ تم عمر سے بعوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے ہوگا اور ایک امیر تم میں سے بعت کر لوگ حضرت ابو بکر نے کہا: نہیں! بلکہ ہم آپ سے بیعت کریں گئے آپ ہمارے سید ہیں اور ہم سب سے افضل ہیں اور رسول اللہ حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہا تھ پکڑ کران کی بیعت کریل مسلی اللہ علیہ وسلم کے نزد یک سب سے زیادہ مجبوب ہیں' پھر حضرت عمر نے حضرت ابو بکر کا ہا تھ پکڑ کران کی بیعت کریل وادر پھر لوگوں نے بیعت کرئی شروع کردی۔

(صحيح الخاري قم الحديث: ٣٦٦٨ منداحمه ج اص ٩٣ اسنن الكبري للنسائي قم الحديث: ٣١١٧)

(۲۷) محمد بن حنینہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد (حضرت علیٰ رضی اللہ عنہ) سے بوچھا: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کون سب سے افضل تھا؟ انہوں نے کہا: حضرت ابو بکر میں نے بوچھا: پھر کون تھا؟ انہوں نے کہا: حضرت عمر مجھے بیڈور لگا کہوہ کہیں گے حضرت عثمان میں نے بوچھا: پھر آپ سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا: میں تو مسلمانوں میں سے ایک مسلمان ہوں۔ (صحح ابخاری تم الحدیث! ۳۷۷)

(۲۹) حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم حضرت ابو بکر خضرت عمراور حضرت عثمان أحد

پہاڑ پر چڑھے تو اُحد کرزنے لگا' نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اُحد تھہر جا' تجھ پر ایک نی ہے' ایک صدیق ہے اور دو سہید ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۱۷۵ متداحمہ ج۵ص۳۳)

(۳۰) حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں لدگوں کے درمیان کھڑا ہوا تھا 'پی لوگ حضرت عمر بن الخطاب
کے لیے دعا کر رہے تھے اور حضرت عمر کا جنازہ ان کے تخب پر دکھا ہوا تھا 'اس وقت ایک شخص نے اپنی کہنی میر بے
کندھے پر رکھی ہوئی تھی اور وہ یہ کہدر ہا تھا کہ اللہ آپ پر رحم کرئ میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ تعالی آپ کا مقام آپ
کے دوصا حبوں (رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت الویکر) کے ساتھ کر دے گا 'کیونکہ میں نے کتنی بار رسول اللہ صلی
اللہ علیہ وسلم کو بیر فرماتے ہوئے سنا ہے: میں اور ابو بکر اور عمر شے اور میں نے اور ابو بکر اور عمر اور میں اور ابو بکر اور عمر اللہ علیہ وسلم کو بیر فرماتے ہوئے سنا ہے: میں اور ابو بکر اور عمر سے اور ابو بکر اور عمر سے گا 'میں نے مڑ کر دیکھا تو گئے' پس بے شک میں یہ امید رکھتا ہوں کہ اللہ آپ کو آپ کے دونوں صاحبوں کے ساتھ رکھے گا 'میں نے مڑ کر دیکھا تو سے کہنے والے حضرت علی بن ابی طالب تھے۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث: ١٣٧٤م صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٨٩ مسنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩٨ منداحمه ج اص١١١)

(۳۱) حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ دسلم نے اپنی بیاری کے ایام میں فر مایا جم میرے کیے اپنے باپ ابو بکر کو اور اپنے بھائی (عبد الرحمان) کو بلاؤ 'حتیٰ کہ میں ان کو ایک مکتوب لکھ دول' کیونکہ مجھے یہ خطرہ ہے کہ کوئی تمنا کرنے والا تمنا کرے گا اور کوئی کہنے والا کہا گا کہ میں ہی سب سے زیادہ (خلافت کا) مستحق ہوں اور کوئی نہیں ہے اور اللہ اور مؤمنین ابو بکر کے غیر کا اٹکار کر دیں گے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٣٨٧ منن الجوداؤ ورقم الخديث: ٧٣٠٠ منداحدج ٢٣٥٠)

(۳۲) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج صبح تم میں ہے کون شخص رود سے سے اٹھا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: آج تم میں سے کون شخص جنازہ کے ساتھ گیا تھا؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں آپ نے فرمایا: آج تم میں سے کس شخص نے مسلم کے فرمایا: آج تم میں سے کس شخص نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں نے مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر نے کہا: میں ہے کس شخص میں بھی بیاد صاف ہوں گئوہ جنت میں داخل ہوگا۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٨- السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١٠٠٧)

(۳۳) جفرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے زمانہ میں حفزت ابو بکر کے برابر کسی کو قرار نہیں دیتے تھے' پھر حفزت عمر کو' پھر حضرت عثان کو' پھر اس کے بعد ہم نبی صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کو چھوڑ دیتے تھے اور کسی کو دوسرے پرفضیلت نہیں دیتے تھے۔

(صحیح النفاری رقم الحدیث: ۳۲۹۷ سنن ابودا درقم الحدیث: ۴۲۲۸ سنن تریزی رقم الحدیث: ۵۰ سس

امام ابوداؤد کی ایک روایت میں اس طرح ہے کہ ہم رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی حیات میں یہ کہتے تھے کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے بعدامت میں سے افضل حضرت ابو بکر ہیں ، پھر حضرت عمر ہیں اور پھر حضرت عثان ہیں۔

(۳۴) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس شخص نے بھی ہمارے ساتھ کوئی نیکی کی ہم نے اس کابدلہ اتار دیا ہے سوائے ابو بکر کے انہون نے ہمارے ساتھ الیمی نیکی کی ہے جس کا بدلہ انہیں اللہ قیامت کے دن دے گا'اور مجھے کسی کے مال ہے وہ فائدہ نہیں پہنچا جو ابو بکر کے مال سے پہنچا ہے اور اگر میں دنیا میں

51

کسی کو کیل بنا تا تو ابو بکر کو کلیل بنا تا 'سنو!تمهار بے بیغیر اللہ کے کیل ہیں۔

(سنن ترندي رقم الحديث:٣١٥٥ منداحدج ٢٥٣)

(۳۵) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا' پھر ابو بکر' پھرعمر \_الحدیث (سنن تر ہٰدی رقم الحدیث:۳۹۹۳)

(۳۲) حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے حضرت ابو بکر سے فر مایا :تم غار میں بھی میرے صاحب ہوگے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث ،۳۱۷)

(۳۷) حضرت ابن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں نے خواب میں دیکھا کہ جھے
ایک بڑا پیالہ دیا گیا ہے جودودھ سے جراہوا تھا، میں نے اس پیالے سے پیا، حتیٰ کہ میں سیر ہوگیا اور میں نے دیکھا کہ
وہ دودھ میری کھال اور گوشت کے درمیان رگوں میں جاری ہوگیا، میں نے اس پیالے میں دودھ بچا دیا اور وہ دودھ
البو کمرکو دیا، صحابہ نے کہا: یارسول اللہ! بیعلم ہے جواللہ تعالی نے آپ کوعطا کیا حتیٰ کہ جب آپ اس سے سیر ہو گئے تو
آپ نے اپنا بچاہواعلم ابو بکر کو دیا، آپ نے فرمایا: تم نے اس کی صحیح تعبیری ہے۔

(صحح ابن حبان رقم الحديث: ١٨٥٣ 'المستدرك ج ٣٩٥٨ مجمع الزوائدج ٩٩٩١)

(۴۰) حضرت بہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر سے مشورہ کیا انہوں نے آپ کومشورہ دیا کیل حضرت ابو بکر کا مشورہ تھے تھا 'تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:
ہے شک اللہ اس کو نالپند کرتا ہے کہ ابو بکر کو خطاء برقر اردیا جائے۔

(العجم الاوسط رقم الحديث: ٣٩٩١) عافظ اليستى في كها: ال حديث كتمام راوى تقديين مجمع الزوائدرقم الحديث: ١٣٣٨)

حفرت ابوبكرصديق رضى اللهء عنه كي فضيلت اورا فضليت ميں كتب شيعه كي تصريحات

محمد بن المنكد ربیان کرتے ہیں کہ انہوں نے حضرت علی علیہ السلام کودیکھا' وہ کوفہ میں منبر برفر مارہے تھے۔ اگرتم میرے پاس کسی ایسے شخص کو لائے جو مجھے کو ابو بکر اور عمر سے افضل کہتا ہوتو میں اس کو اپنے کوڑے ماروں گا' جو بہتان لگانے والے پر مارے جاتے ہیں۔(رجال اکشی س۳۷۸ مؤسسة الاعلی للعطوت' کر بلا)

> ایا م فتنه میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے فر مایا: ابو بکر وعمر رضی اللہ عنما بھی حق رحمل کرنے میں آپ سے زیادہ اولی نہیں تھے۔

( في البلاغة ص ٢٦ ٥ خطبه نمبر ١٦٣ النشارات زرين ايران )

تُنْ ابعلى الفضل بن الحس الطبر ى من اكابر الاماميه في القرن السادل " وَاللَّابِي عِمَا عَبِ اَلْصِدُ فِي وَكُو كَ تَفْيِر مِين لَكِيةٍ مِين : ايك قول بيه يه كر "و الحد في جماء بالصدق " سيمرادرسول الله صلى الله عليه وسلم مين" وصدق به " سيمراد ابو بكر مين \_ ( جمع البيان جر ١٨ ١٤ ١٤ دار المعرفين بيروت ٢١١١ه)

العنی رسول الله صلی الله عليه وسلم سجادين لے كرا ہے اور حضرت ابو بكر صديق نے آپ كی تصدیق كے۔

سورة الليل كي تفسير كا اختنام

المحمد للدرب العلمين! آج ۱۲ رمضان ۱۲۲۱ هـ ۱۲۲۱ کو پر ۴۰۰۵ ئېدروزېده بعد نماز فچرسورة الليل کاتفير مکمل ہو گئ،رب العلمين! جس طرح آپ نے بهال تک تفير تکھوا دی ہے 'باقی سورتوں کی تفير بھی مکمل کرادی' اس تفير اور ميری جملہ تصانيف کو قيامت تک باقی اور فيض آفريں رکھيں اور ميری' مير ہے والدين کی ميرے قارئين کی اور سب مؤمنين کی مغفرت فرما ديں۔ وصلی الله تعالیٰ علی حبيبه سيدنا محمد وعلی آله واصحابه

وازواجه و ذريته وامته اجمعين.



# بِسْمُ اللَّهُ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّالَةُ النَّالِي النَّالِي اللَّهُ اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### . سورة الحي

سورت كانام اور وجدتشميه اورسورة الليل سيمناسبت

ال سورت كانا م الفحل ہے كونكه ال سورت كى پہلى آيت ميں فدكور ہے "و المصحفى" ہوا شت كے وقت كى شم!

چاشت كا وقت ہوتا ہے بيہ سورت ہمارے نى سيدنا محمصلى الله عليه وسلم كى عظمت اور آپ كے بلند مقام كوظا ہر كرنے كے ليے نازل ہوئى ہے سورۃ الليل كے بعد سورۃ الليل اور شرك كى تاريكيوں كے بعد آفا ب نبوت كى سح طلوع ہوئى جس سے كفروشرك كى ظلمت كے آثار مث كے سورۃ الليل محمرت ابو بكر صديق كى فضيلت برخم ہوئى ہے اور سورۃ الليل الله عليه وسلم كى فضيلت برخم ہوئى ہے اور سورۃ الليل الله عليه وسلم كى فضيلت سے شروع ہوئى ہے اور سورۃ الليل الله عليه وسلم كى فضيلت سے شروع ہوئى ہے اس ميں سے اشارہ ہے كہ صديقيت كے بعد نبوت كا مرتبہ ہے اور جس طرح سورۃ الليل اور سورۃ الفحلى كے درميان كوئى سورت حائل نہيں ہے اي على الله عليه وسلم كے درميان كوئى تيسرا حائل نہيں ہے ايمان لانے عن اسلام كى تبليغ اور نفرت كرنے ميں جمارت اور مراحلہ ميں اور نفرت كرنے ميں مرجلہ اور جس طرح اور غيل اور جس طرح اور غيل الله عليه وسلم كے ساتھ اور آپ كے بعد ہيں۔

سورۃ اللیل اللہ تعالیٰ کے اس دعدہ پرختم ہوئی تھی کہ اللہ تعالی سب سے زیادہ تقی کو آخرت میں راضی فرمائے گا اور سورۃ الضحی

س الله تعالى ف اس وعده كو بوراكيا اور فرمايا: وكسوف يُعطِيك مَ بُك فَكَرُهُ فِي (الشيء)

اور عنقریب آپ کارب آپ کواتنا دے گا کہ آپ راضی ہو

جائن گے

سورة الكيل بين الله تعالى في "الاتقلى" كاذ كرفر ما يا تقااور وه حضرت الويكر صديق رضى الله عنه بين اورسورة الضحل بين الله تعالى في "سيد الاتقلى" كاذ كرفر ما يا بهاور وه سيرنامحمر صلى الله عليه وسلم بين \_ سعدة الضحل كم مشمولا من مسلم المدرود

سورة الصحل كے مشمولات

الم سورة الضحى كاموضوع آب صلى الله عليه وسلم كي شخصيت أورآب كاحوال مباركه بين -

ا کھنی ۱۳۔ امیں اللہ تعالی نے فتم کھا کر فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ تاراض ہوا نہ اس نے آپ کو چھوڑا' اور آپ پر اللہ تعالی مسلسل اپنی نعمتوں کی بارش فرما تا ہے جی کہ آپ پر ہر ہر بعد والی گھڑی میں پہلے سے زیادہ انعام فرما تا ہے۔

جلد دواز دہم

کے گھٹی ۵ میں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بشارت دی ہے کہ آخرت میں آپ کوشفاعت کی اتنی بڑی دولت عطا فر مائے گا کہ آپ راضی ہوجا نمیں گے۔

الشخی: ۸-۲ میں بتایا کہ اللہ تعالی آپ کو صغرت سے نواز تارہائے جب آپ کے والدین فوت ہو گئے اور آپ بیٹیم ہو گئے تو اللہ تعالی نے آپ کو اللہ تعالی نے آپ کو گلوق کی تقو اللہ تعالی نے آپ کو اللہ تعالی نے آپ کو گلوق کی طرف متوجہ کیا' اور جب آپ کے پاس دنیاوی مال زیادہ نہ تھا تو اس نے آپ کو مال دنیا سے مستغنی رکھا۔

السخی: اا۔ ۹ میں بہ بتایا کہ بیتم پر شفقت کرنی چاہیے اور سکین کی مدد کرنی چاہیے اور بیتیم کوڈا ٹمنا اور دھمکانا نہیں چاہیے اور کسی سوال کرنے والے کو دھ کارنا نہیں چاہیے اور آپ کو اللہ تعالی نے نبوت اور رسالت کی جہت سے جوعظیم تعمیں عطا فرمائی ہیں آپ کو خاتم النہین اور سید المرسلین بنایا ہے اور آپ کو سرایا رحمت بنا کر قیامت تک کی تمام مخلوق کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا ہے سوآپ اپنے رب کی ان عظیم تعمیوں کولوگوں کے سامنے بیان فرمایئے۔

سورۃ الفی کے اس مخصر تعارف کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اس کی اعانت پرتوکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہول اے میرے پروردگارا جھے اس سورت کے ترجمہ اور تفییر میں حق اور صدق پر قائم رکھنا اور اس سورت کے حقائق اور معارف پر مجھے مطلع فرمانا اور اس کے اسرار کو مجھے پرکھول دینا۔و ما ذلک علی اللہ بعزیز

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲۲ رمضان ۱۳۲۹ه/۲۷ بر۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵۶۳۰۹ و ۳۰۰۰ ۱۳۲۷-۲۰۲۷ به





ان آینوں میں اللہ تعالیٰ نے دن اور رائت کی قتم کھائی ہے اور سورۃ اللیل میں اللہ عز وجل نے رات اور دن کی قتم کھائی تھی'

تبنان القرآن

و ہاں رات کا ذکر مقدم فر مایا اور اس سورت میں دن کا ذکر مقدم فر مایا 'اس کی حسبِ ذیل وجوہ ہیں:

(۱) انسان کواپنی زندگی میں رات اور دن دونوں کی ضرورت ہے ون میں وہ کسب معاش کرتا ہے اور رات کوتھ کا وے اتار کر آ رام کرتا ہے کیکن رات کی فضیلت سے ہے کہ وہ دن پر مقدم ہے اللہ تعالیٰ نے فریایا:

الله نے اندھیروں اور روشی کو پیدا فرمایا۔

وَجَعَلَ الظُّلُبُ وَالنُّورَةُ . (الانعام:١)

اس لیے سورۃ اللیل کو پہلے ذکر فرمایا اور دن کی فضیلت میہ ہے کہ وہ نور ضیاء اور روشی ہے۔

(۲) سورۃ الليل ميں حضرت ابوبكر كاذكر ہے اور سورۃ النهى ميں ہمارے رسول سيدنا محمصلی اللہ عليہ وسلم كے فضائل ہيں اور حضرت ابوبكر كے ايمان سے پہلے ان كے كفر كا زبانہ ہے اور وہ رات كی تاريكی كے مشابہ ہے اور سورۃ النهى ميں آپ كا ذكر ہے اور آپ ابتداء سے مؤمن اور سيرت كاملہ كے حامل ہيں اور وہ نور اور ضيا ہے اس ليے اس سورت كو واضحیٰ سے شروع فرمایا۔

(٣) سورة الليل حفرت ابو بحرصديق كن سورت ب اورسورة الفنى سيدنا محرصلى الله عليه وسلم كى سورت ب اورسورة الليل ك متصل بعد سورة الفنى كوذكركر كي بياشاره فرمايا كرصديقيت كي بعد نبوت كام تبدي اور حفزت ابو بحراور رسول الله صلى الله عليه وسلم كي درميان كوئي تيسرا فرد حائل نبيس ب

دن اور رات کی قتم کھانے کی تو جیہات

اس سورت میں دن اور رات کی شلم کھانے کی حسب ذیل وجوہ میں:

(۱) ای میں بیر تنبیہ ہے کہ رات اور ان اللہ تعالیٰ کی دوعظیم نعتیں ہیں ایک بل میں دن طلوع ہوجاتا ہے اور ایک آن میں رات آجاتی ہے کی شخص کودن آنے سے کوئی تکلیف ہوتی ہے ندرات آنے سے کوئی ملال ہوتا ہے۔

(۲) مجھی راتیں بڑی ہوتی ہیں اور بھی دن بڑے ہوتے ہیں ندرات ہمیشہ بڑی رہتی ہے نددن ہمیشہ بڑار ہتا ہے اس جہان میں کی کودائی بڑائی حاصل نہیں ہے دائی اور مطلقاً بڑائی اور کبریائی صرف اللہ عز وجل کے لیے ہے۔

- امام ابوالحن مقاتل بن سليمان منوفي • ٥ اج لكصة بين:

النظی ۳۰ میں فرمایا ہے: آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑا اور نہ وہ آپ سے بے زار ہوا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت جبریل علیہ السلام چالیس روز تک آپ پرنازل نہیں ہوئے اور ایک قول ہے کہ تین روز تک آپ پرنازل نہیں ہوئے و جشر کین مکہ نے کہا: اگر یہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے تو ان پر مسلسل وقی نازل ہوتی رجی ہیے ان سے پہلے نہیوں پر مسلسل وی نازل ہوتی رجی گئیں جو رہی نازل نہیں ہور ہی تب اللہ تاللہ علی نے ان کوچھوڑ دیا اور ان سے بے زار ہوگیا ہے اس لیے ان پروی نازل نہیں ہور ہی تب اللہ تعالی نے ان کے دویل ہے ان کے دویل سے بے زار ہوا۔

(تغیرمقاتل بن سلیمان ۳۵ می ۱۵ می ۱۵ می ۱۵ می ۱۹۲۰ می ۱۹۲۰ می اردالفکر) مشرکین کا بیده و گاندید نامیم می الله علیه و ۱۹ می ۱۹ مشرکین کا بیده و گانها که سیدنامیم صلی الله علیه و الم کوآپ کے رب نے چھوڑ دیا اور وہ آپ سے بے زار ہوگیا 'اب ان پر الازم تھا کہ وہ اپنے اس دعویٰ پر گواہ بیش کر سکے تو قاعدہ کے مطابق آپ پر الازم تھا کہ وہ اپنے اس دعویٰ پر گواہ بیش کر سکے تو قاعدہ کے مطابق آپ پر الازم تھا کہ آپ ان کے اس دعویٰ کے انکار پر شم اٹھاتے 'پس شم آپ پر آتی تھی لیکن الله تعالیٰ نے آپ کی جگہ دن اور رات کی قتم کھا کر فرمایا 'آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑ اپ نہ وہ آپ سے بے زار ہوا ہے' اور بیداضح فرمایا کہ الله تعالیٰ کا اور آپ کا معاملہ واحد ہے' آپ کی اطاعت اللہ کی اطاعت ہے' آپ کی رضا اللہ کی رضا اللہ کی رضا ہے' آپ کی بیعت اللہ کی بیعت ہے' اس طرح جو

قتم آپ پرلازم آتی ہے وہ اللہ پرقتم ہے اس لیے فر مایا: دن کی قتم اور رات کی قتم! آپ کے رب نے آپ کو نہ چھوڑا ہے نہ وہ آپ سے برزاد مواسم

نی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو چند دن وی نہیں نازل کی گئ تھی اس کی وجہ بیتھی کہ ابتداء میں بزدل وی سے آپ گھبرا جاتے سے اورخوف زدہ ہو جاتے ہے اس لیے اللہ تعالی نے چند دن کے لیے آپ سے سلسلہ نزول وی کوموقوف کردیا تا کہ آپ وی کا انظار کریں اور آپ کے دل میں اس کا اشتیاق پیدا ہو حتیٰ کہ جب حضرت جبریل آپ پر سورۃ الفتی لے کرنازل ہوئے تو آپ کا آپ نے فرمایا جم اب تک نہیں آئے حتیٰ کہ میں تمہمارا مشاق ہوگیا تھا مضرت جبریل نے کہا: میں آپ سے زیادہ آپ کا مشاق تھا کیونکہ آپ اللہ تعالی کے تھم کا پابند ہوں اور اس کے تھم کی پول کے دور کے اس کے تعالی کے تھم کا پابند ہوں اور اس کے تھم کی تو تھا کہ وں در انسیر مقائل جسم ۲۰۰۵)

ووالصلى والليل "(ون اورات) كافتم كے مامل

الله تعالى نے دن اور رات كى جوشم كھائى ہے اس ميں دن اور رات سے كيام راد ہے؟ اس ميں حسب ذيل اقوال ہيں: علام عبد الكريم بن ھوازن قشيرى نيشا پورى متوفى ٣١٥ ھ كھتے ہيں:

- (۱) اس سے مراو ہے: چاشت کے وقت کی نماز کی تئم یا دن کی اس ساعت کی تئم جب اللہ تعالی نے حضرت موئی علیہ السلام کو کلام سے مشرف کیا تھا۔
  - (٢) رات سے مراد ہے: اس رات كى قتم جب الله تعالى فے شب معراج آپ كوا بيخ ديدار كى دولت سے مالا مال فرمايا۔
- (س) رسول الله سلمی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے دل پر ایک آبر چھا جا تا ہے اور میں الله تعالیٰ سے سومر تبداستغفار کرتا ہوں۔

  (صحیح مسلم۔ الذکر: ۲۱ من ابوداؤد رقم الحدیث: ۵۱۵ مند احمد جہوں، ۲۱ سات) سو رات کے کھیل جانے کی قشم سے مراد ہے:

  کٹر سے مشاغل کی بناء پر الله کا ذکر نہ کرنے کی وجہ ہے آپ کے دل پر ابر کا چھا جانا اور دن کی قشم سے مراد ہے:

  استغفار کی وجہ سے آپ کے قلب پر الله تعالیٰ کی تجلیات کا متعکس ہونا 'خلاصہ یہ ہے کہ اس رات کی قشم جب آپ کے دل پر ابر چھا گیا اور اس دن کی قشم جب الله کے جلووں سے آپ کا دل روثن ہوگیا۔
- (۱۳) رات کی تشم سے مراد ہے: اس رات کی قشم اجب تہائی رات کے بعد اللہ تعالی آسانِ دنیا پر نازل ہو کر فرما تا ہے: کوئی ہے جو مجھ سے دعا کر ہے اور میں اس کی دعا قبول کروں کوئی ہے جو مجھ سے سوال کر بے تو میں اس کو عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے سوال کر بے تو میں اس کو عطا کروں کوئی ہے جو مجھ سے مغفرت طلب کر بے تو میں اس کی مغفرت کر دوں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۵۱) می منفرت کر دوں۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۱۳۵۱) سنن تر ندی رقم الحدیث:۱۳۲۳ سنن ابوداؤدر قم الحدیث:۱۳۲۸)
- (۵) دن کی مسم ادوه دن ہے جب اللہ تعالی نے آپ کوراضی کرنے کے لیے بیت اللہ کوآپ کی نمازوں کا قبلہ بنا دیا۔ (الطائف الاشارات جسم ۴۲۹ مزیدا 'داراکتب العلمیہ میروت ۱۳۲۰ م

امام فخر الدين محربن عمر دازي متوفى ٢٠١ ه لكهت بين:

(۲) بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ 'والصحی'' سے مراد ہے: آپ کے روثن چیرے کا تنم (اور' واللیل'' سے مراد ہے: آپ کی سیاہ زلفوں کی تنم )۔

(2) "والصحی" سے مراد ہے: آپ کے اہل بیت کے مردوں کی قتم اور" والسلیل" سے مراد ہے: آپ کے اہل بیت کی خواتین کی قتم۔

- (۸) ''والصف على ''سے مراد ہے: نزول وحی کے ایام کی قتم اور' والسلیل ''سے مراد ہے: اس زمانہ کی قتم اجب آ ب سے نزول وحی کوروک لیا گیا۔
- (9) ''والصلحی''سے مراد ہے: آپ کے اس نور علم کی ہم جس سے فی غیب مکشف ہوجاتا ہے اور''واللیل''سے مراد ہے: آپ کے دہ غیوب جو متعتر ہیں۔
- (۱۰) ''والصحی'' سے مراد ہے: ابتداء میں اسلام کے ظہور کی قتم اور''واللیل ''سے مراد ہے: قربِ قیامت میں اسلام کے تخطور کی قتم اور 'واللیل ''سے مراد ہے: قرب قیامت میں اسلام کے تخط کی تنظم کے تنظم کے تعلقہ وسلم نے قرمایا: اسلام ابتداء میں اجنبی تفااور عنقریب اجنبی ہوجائے گا۔

(منداحد جهم ۲۲)

- (۱۱) ''والضعلى'' في مرادم: كمال عقل كي قتم اور' والليل' سيمرادم، حالتِ وفات كي قتم\_
- (۱۲) ''والصلحی''سے مرادہ: آپ کی ظاہر حیات کی قتم جس میں مخلوق نے آپ کا کوئی عیب نہیں دیکھااؤر'والسلیل'' سے مرادہے: آپ کی حیات کے باطن کی قتم جس میں عالم الغیب نے آپ کا کوئی عیب نہیں دیکھا۔

(تفيير كبير ج ااص ١٩٢ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

شاه عبد العزيز محدث دبلوي متوفى ١٢٣٩ ه الصحة إين:

- (۱۳) ''والصحی'' سے مراد ہے: آپ کے یوم ولادت کی تم اور ''والملیل ''سے مراد ہے: آپ کی دب معراج کی تم یا آپ کی وفات کی شب کی تم۔
- (۱۴) ''والصحی''سے مراد ہے ۔ آپ کی امت کی خوبیول کوظاہر کرنے کی تتم اور ''واللیل ''سے مراد ہے ۔ آپ کے امت کے عیوب کوچھیانے کی تتم ۔
- (۱۵) آب کی صفات طاہرہ کی قتم جوسب مخلوق کومعلوم ہیں اور آپ کی صفات باطنہ کی قتم جن کا اللہ تعالی کے سواکسی کوعلم نہیں۔
  - (۱۲) زندگی کی شم اور قبر میں آ نے والی شب کی شم \_ (تغیرعزیزی پاره عمض ۱۲ طاجی عبد الجید و برادران تاجران کتب کابل افغانستان) علامه سید محمود آلوی متوفی • ۱۲۷ه کلهت بن:
- (۱۷) علامہ طبی قدس سرہ نے کہا ہے: دن اور رات کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ ان میں دونمازیں ہیں' جو آپ کے ساتھ مخصوص ہیں' دن کی نماز کے متعلق آپ نے فر مایا: مجھ کو چاشت کی نماز پڑھنے کا تھم دیا گیا اور تم کو اس کا تھم نہیں دیا گیا اور رات کی نماز کے متعلق قر آن مجید میں ہے:

ا اور آپ رات کو تہجر کی نماز پڑھیے وہ خصوصیت ہے آپ

(بن امرائیل:۹۷) کے لیے ذاکد ہے۔

خلاصديد المارتجد كالماز جاشت كاقتم اورآب كى نماز تجدى قتم-

وَيْنَ الَّيْلِ فَتَهَجَّنْ بِهُ نَافِلَةً لَكَ رَبَّ

- (۱۸) رات کا وقت غم اور وحشت کا وقت ہے اور دن کا وقت سرور اور خوشیٰ کا وقت ہے گویا آپ کی خوشی کی قتم اور آپ کے غم کی قتم۔
- (۱۹) دن کا وفت لوگوں کے بچوم کا وقت ہے اور رات کا وقت مجبوب سے ملاقات کا وقت ہے گویا دن میں آپ کے لوگوں کے ساتھ مشغول ہونے کی قتم اور رات میں اپنے رب کے ساتھ تنہائی اور راز ونیاز کی قتم ۔

جلددوازدتهم

(۴۰) علامہ سیر محمود آلوی متوفی ۱۲۷ ہے نے کہا ہے کہ دن کی ایک ساعت رات کی تمام ساعات پر غالب ہے 'جس طرح تنہا رسول التدصلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور مجرزات تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات اور مجرزات بین گویا کہ دن کی اس ساعت کی قسم جورات کی تمام ساعات پر اس طرح غالب ہے 'جس طرح تنہا آپ کے کمالات تمام انبیاء علیہم السلام کے کمالات پر غالب ہیں۔ (روح المعانی جز ۳۰ ص ۲۵ دارافکل پروت ۱۳۱۷ھ)
السخل ۳ میں فر مایا: آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑ ااور نہ وہ بے زار ہوا O

امام ابومنصور محرين محمد ماتريدي حنى متوفى ١٣٣٣ ه لكهته بين:

بعض مفسرین نے اس آیت کے شان نرول میں یہ کہا ہے کہ لوگ آپ سے کسی چیز کے متعلق پوچھے تو آپ فرماتے:
میں کل بتادوں گا مثلاً آپ سے قیامت اصحاب کہف اور ذوالقر غین کے متعلق پوچھا تو آپ نے اس اعتاد پر فرمایا کہ آج جھ پر وحی نازل ہوجائے گی تو میں کل بتا دول گا اور آپ نے ان شاء اللہ تعمیں فرمایا تھا تو کئی دن تک وحی نازل نہیں ہوئی اس پر مشرکین نے خوش ہو کر کہا: (سیدنا) مجمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوان کے رب نے چھوڑ دیا افر ان سے بے زار ہو گیا تو اللہ تعالی نے دن اور رات کی شم کھا کر فرمایا: اللہ تعالی نے آپ کو تبیل چھوڑا اور نہ آپ سے بے زار ہوا اور بعض نے یہ کہا کہ حضرت ندیجہ رضی اللہ عنہا نے جب آپ کو بہلی وی کے بعد بہت گھرائے ہوئے دیکھا تو کہا: آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور قریب نے آپ کو جھوڑ دیا اور تھا تو کہا: آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا اور آپ سے بے زار ہو گیا کہ تو کہا تا ہے کو جھوڑ دیا اور آپ سے بے زار ہو گیا کہ تو کہا تا ہوئے تا رہ تا ہوئے ہوئے تا ہوئے ت

امام ابومنصور ماتریدی نے اپنے طور پراس کا پیٹمل بیان کیا ہے کہ آپ کے پائٹ شردع میں کوئی مادی طاقت نہتی اور نہ مال و دولت تھی اس کے برخلاف آپ کے مخالفین قریش مکہ بہت رکیس تھے مادی طاقت اور عددی برتری رکھتے تھے اس لیے آپ سے متعلق انہوں نے کہا کہ آپ کورب نے چھوڑ دیا اور آپ سے بے زار ہوگیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کاردکیا اور دن اورات، کی قتم کھا کرفر مایا کہ آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑ ااور نہ وہ آپ سے بے زار ہوا۔

(تاويلات الل النة ج٥٥ ٢٧١ ٢٥ مؤسسة الرسالة ناشرون ١٣٢٥ هـ)

امام محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ھے نے ایک قول بیذ کر کیا ہے کہ جب چند دن کے لیے آپ پروتی کا آنا رک گیا تو ابولہب
کی بیوی نے بیکہا تھا: اے محمد امیرا گمان ہے کہ تمہارے شیطان نے تم کو چھوڑ دیا تو اس کے روش بیر آیت نازل ہوئی و در ا
قول بیذ کر کیا ہے کہ جب وتی آنے میں دیر ہوگئ تو آپ نے حضرت خدیجے سے کہا: میر بے رب نے جھے کو چھوڑ دیا اور مجھ سے
بے زار ہوگیا تو حضرت خدیجے نے آپ کو تسلی دی کہ ایسا نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابتداء میں جوعزت وی ہے اللہ اس کو
پورا کرے گا کیکن ہمارے نزدیک بید قول بھی بداہم ہ باطل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسا گمان نہیں قرما سکے ا
تیسرا قول بید ذکر کیا ہے کہ آپ کے گھر میں حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا کے تا بچہ تھا اس وجہ سے آپ پر وحی کا
آنارک گیا تھا 'بیول بھی باطل ہے کیونکہ حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی ولا دت ید بید منورہ میں ہوئی اور بیسورت

کی ہے چوتھا قول بیذ کر کیا ہے کہ بعض مسلمان ناخن نہیں کامِٹے تھے اس لیے آپ پر دحی کا آنا رُک گیا تھا'اس قول کا باطل ہونا بالکل واضح ہے۔

گریسوال کیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے نزدیک کا نئات میں سب سے زیادہ مکرم اور معظم ہیں پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ کہنا کس طرح مناسب ہوگا کہ میں نے آپ کوئیس چھوڑا اور نہ میں آپ سے بے زار ہوا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابتداءً اس طرح نہیں فر مایا ' یک جب مشرکین نے یہ کہا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) کوان کے رب نے چھوڑ دیا اور ان سے بے زار ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے دن اور رات کی قسم کھا کر فر مایا: آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑا اور نہ آپ سے بے زار ہوا۔

نیزامام رازی فرماتے ہیں بیواقعداں پر دلالت کرتا ہے کہ قرآن مجید اللہ کا کلام ہے ادراس کی طرف سے نازل ہوا ہے کے کیونکہ اگر بیآ پ کی اپنی تصنیف ہوتا اور آپ کا کلام ہوتا تو آپ کے سلسلہ کلام میں وقفہ نہ آتا اور مشرکین کواس اعتراض کا موقع نہ ملتا کہ محمد (صلی اللہ علیہ دسلم) کواس سے رب نے چھوڑ دیا اور اس سے بےزار ہوگیا۔

(تفيركيرج ااص ١٩٣١- ١٩١ دارا حياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ ه)

الله تعالى كے مزد يك رسول الله صلى الله عليه وتبلم كى عزت أور وجابت

عیسائیوں کی مزعوم آسانی کتاب انجیل میں لکھا ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پرچڑھا دیا تو انہوں نے کہا: اور تیسرے پہر کے قریب بیوع نے ہوئی آوازے چلا کر کہا: ''ایلی' ایلی لما شبقتنی؟''لیعنی اے میرے خدا!اے میرے خدا! تونے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ ۵ (متی کی انجیل ۳۳ 'ایب: ۴۸ آیت: ۴۲ 'پائیل سوسائی لا ہور ۱۹۹۲ء)

ہمارے نزدیک تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کوصلیب دی گئی اور نہ انہوں نے فدکور الصدر جملہ کہا کیکن عیسائیوں کی اپنی آسانی کتاب میں بیکھا ہے کہ علیہ السلام نے کہا: اے میرے خدا! اے میرے خدا! تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا؟ اور ہماری کتاب قرآن مجید میں ہمارے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اللہ تعالیٰ کا بیار شاوہے:

عاشت کے وقت کی قتم اور رات کی قتم جب وہ میمیل

ؘ ڎٵڟؙؿؙڂؗ٥ؗؗۯٳؿٚڸٳۮٙٳڛٙۼؗ٥ؗؗڡٵۅؘڐٙۼڮڔۘڗؙڮۅؘ ڡٵڟٙڸؿؙ(ٳۺؙ؊١)

چاے وار ہوا کے اس نے آپ کوئیں چھوڑ ااور ندوہ بے زار ہوا ○

دن اور رات کی قسم کھانے میں بیاشارہ بھی ہے کہ اگر مسلسل دن کی روشنی رہے تو انسان تھک جائیں اس لیے انسان کو سکون اور آ رام پہنچانے کے لیے اللہ تعالی نے رات بنائی ای طرح اگر آپ پر مسلسل وجی نازل ہوتی رہتی تو آپ تھک جاتے اس لیے اللہ تعالی نے آپ کوسکون اور آ رام پہنچانے کے لیے چند دن وجی نازل نہیں کی اور اس سے جابل اور معا ندہشر کین نے اسیم بھا کہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑ دیا ' پھڑ اللہ تعالی نے ان کاردکرنے کے لیے اور آپ کی عزت اور وجا ہت ظاہر کرنے

> کے لیے بیآ بات نازل فرما ئیں کہ دن اور رات کی قتم! آپ کے رب نے آپ کوئییں چھوڑا۔ انفخی: ۴ میں فرمایا: اور بے شک بعد والی ساعت آپ کے لیے پہلی ساعت ہے بہتر ہے O

دن به دن نبی صلی الله علیه وسلم کی عزت اور کرامت کا زیاده مونا

ینی اللہ تعالی دن برون آپ کی عزت اور وجاہت میں اضافہ فرماتا رہے گا اور فراحنہ وقت اور منکروں اور معاندوں پر آپ کوغلبہ عطا فرماتا رہے گا اور آپ کو بہ کٹرت فتو حات عطا فرماتا رہے گا اور آپ کے تبعین اور پیروکار بڑھاتا رہے گا اور آپ کے علوم اور معارف اور درجات میں کرتی عطا فرماتا رہے گا اور آپ کا ہر بعد والا زمانہ پہلے زمانہ ہے بڑھ چڑھ کر اور

جلددواز دجتم

افضل اوراعلیٰ ہوگا اور یا اس کا مطلب ہے ہے کہ دنیاوی مہمات کے مقابلہ میں اخروی درجات کی ترقی میں کوشش کرنا آپ کے زیادہ لائق ہے۔ زیادہ لائق ہے۔

جب الله تعالی نے یہ فرمایا: آپ کے رب نے آپ کوئیس چھوڑاتو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے عزت اور وجاہت حاصل ہوئی اور آپ کو اس سے خوشی ہوئی تو اللہ تعالی نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ مرتبہ اگر چھظیم ہے کیکن اللہ تعالیٰ کے پاس آپ کے لیس آپ کے لیے آخرت میں اس سے بھی بڑا مرتبہ ہے نیز اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے یہ وعدہ کیا ہے کہ ہر روز بلکہ ہر ساعت اللہ تعالیٰ آپ کو گزری ہوئی ساعت سے بڑھ کرعزت اور بلندی عطافر مائے گا' آپ یہ نہ گمان کریں کہ میں آپ سے ناراض ہوں بلکہ میں ہر روز آپ کو پہلے سے زیادہ سعادت اور کرامت عطافر ماؤں گا۔

اگریہ سوال کیا جائے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آخرت دنیا ہے س وجہ سے افضل ہوگی اور س اعتبار سے فزوں تر ہوگی؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ حب ذیل وجوہ سے آپ کے لیے آخرت' دنیا سے افضل اور اعلیٰ ہوگی۔ آپ کی آخرت کا آپ کی دنیا سے افضل ہونا

(۱) آپ کی امت آپ کے لیے به مزله اولاد ہے اور آخرت میں آپ کی امت جنت میں ہوگی اور اولاد پر نعمت دیکھ کراس کے پاپ کوخوشی ہوتی ہے۔

(٢) آپ نے اللہ تعالی سے جنت کوخر بدلیا ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے:

یے شک اللہ نے مؤمنین سے ان کی جانوں اور ان کے

إِنَّ اللَّهُ الشُّكُولِي مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَنْفُكُمُ مُ وَامُوالُمُ

مالوں کو جنت کے بدلہ میں خریدلیا ہے۔

بِأَنَّ لَهُ مُوالْجَنَّةُ ﴿ (التوبِ:١١١) سَمَّةُ مِنْ الدِينِينِيِّ ﴿ التوبِ:١١١)

سوآ خرت اور جنت آپ کی مملوک ہے اور دنیا آپ کی مملوک نہیں ہے سومملوک میں رہنا غیرمملوک میں رہنے سے افضل ہے۔

(۳) دنیا ہیں کفارآ پ کوتنگ کرتے ہیں اور ستاتے ہیں اور آخرت ہیں آپ کی امت تمام امتوں پر گواہ ہوگی اور آپ تمام نبیوں اور رسولوں پر گواہ ہوں گے اور اللہ کی ذات آپ پر گواہ ہوگی اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

اوراللد کی گوائی کافی ہے

وَكِفَى بِأَسَّلِهِ شَهِينًا أَنْ (الْتَحَ:м)

یہ بہت بری عظمت اور فضیلت ہے جوآ پ کوآ خرت میں حاصل ہوگ ۔

(۳) دنیا کی حسنات اورلذات ٔ آفات اور پریشانیوں سے گھری ہوئی ہیں اور قلیل اور فانی ہیں اور آخرت کی نعمتیں 'پریشانیوں اور افکار سے خالی ہیں اور بہت زیادہ ہیں اور دائمی اور غیر منقطع ہیں ۔

الفحل ۵ میں فرمایا: اور عنقریب آپ کارب آپ کواتنادے گا کہ آپ راضی ہوجا کیں کے 0

قرآن مجید کی سب سے زیادہ امید افزا آیت

امام الومنصور حمد بن محمد ماتريدي سرقندي حفى متوفى ٣٠٠ ه كصير بين:

دنیا میں اللہ تعالیٰ آپ کے ذکر اور شرف کو بلند کرے گا اور آپ کو دشمنوں پر غلب اور فتح اور نفرت عطا فرمائے گا اور آپ کا دین اطراف عالم میں بھیل جائے گا اور آخرت میں آپ کو تمام نبیوں پر فضیلت اور برتری عطا فرمائے گا' آپ سے پہلے کوئی شفاعت کے لیے لب کشائی نہیں کرے گا' حمد کا جمنڈ ا آپ کے ہاتھ میں ہوگا اور مقام محمود پر آپ ہی فائز ہوں گے' آپ سے پہلے کوئی جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا' نہ آپ کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں داخل ہو سکے گا' نہ آپ کی امت سے پہلے کوئی امت جنت میں داخل ہو سکے گی' حضِ کوثر آپ کے

تبيار القرآر

والے ہو گا اور اس دن آپ کی عزت اور عظمت دیکھنے والی ہوگی۔

بعض مفسرین نے کہا: پیسب سے امیدافزا آیت ہے کیونکہ اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ سے بید وعدہ کیا ہے کہ دہ آپ کو اتنا دے گا کہآ پکوراضی کر دے گا'اور آپ اس سے راضی نہیں ہوں گے کہآپ کی امت دوزخ میں جائے۔

اورحضرت أبن مسعود رضى الله عنه في كها: سب ساميد افزايد آيت ب

جس نے کوئی گناہ کیا یا اپن جان پرظلم کیا ' پھر اللہ سے مفرات طلب کی تو وہ اللہ کو بے حد بخشے والا بہت رحم فرمانے والا

وَمَنْ يَعْمَلُ سُوْءً الْوَيُظْلِمُ نَفْسَهُ ثُمَّ لَيَسْتَغْفِي الله يَجِوالله خَفْوُرًا رَّحِيْمًا ۞ (الساء ١١٠)

بإئك كال

اور ہمارے نزدیک قرآن مجید کی سب سے زیادہ امیدافرا آیات وہ ہیں جن میں اللہ تعالی نے رسولوں کو اور فرشتوں کو مؤمنین کے لیے استغفار کا حکم دیا اور انہوں نے مؤمنین کے لیے استغفار کیا 'جیسے درج ذیل آیات ہیں:

حضرت ابراميم عليه السلام في وعاكى:

سوجس نے میری پیروی کی وہ میرے طریقة محمودہ برہاور جس نے میری نافر مانی کی تو ب شک تو بے صد معفرت کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے O

نَمَنْ بَعِنِيْ كِانَّةُ بِنِيْ كُونَى عَصَالِيْ كَانَكَ عَفُورُ رُحِيْمٌ ۞ (ايرايم:٢٦)

اے ہمارے رب! میری مغفرت فرما اور میری والدین کی اور تمام مؤمنین کی جس دن حساب قائم ہو )

٥ كَيُتَاا غُفِرُ إِنْ وَلِدِالِدَى وَلِلْمُؤْمِنِينَ يُوْمَ يَعُومُ إِلْمَاكِ وَلَلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَعُوم (ايراهم: ٣١)

(اے نبی مرم!) آپ اپنے تمام بہ طاہر خلاف اولیٰ کاموں کی مغفرت طلب سیجئے اور تمام مؤمن مردوں اور مؤمن عورتوں کی اور صارے نی سلی الله علیه وسلم سے ارشاد فرمایا: 
كاشتَ خُوْم لِكَ أَنْ كَ وَلِلْمُ وَمِنْ مِنْ كَالْمُ خُومِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَمِنْ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّالِمُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَال

مغفرت طلب سيجيئه

اوررسول الدسلی الله علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے جو استعفار کیا' اس کا ذکر اس حدیث میں ہے:
حضرت عبد الله بن عمرو بن العاص رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے اس آیت کی علاوت کی جس میں حضرت ابراہیم کا بیقول ہے: اے میرے رب! ان بتوں نے بہت لوگوں کوگم راہ کر دیا ہے سوجس نے میری پیروی کی وہ میرے ریا اور جس نے میری پیروی کی وہ میرے ریا اور جس نے میری بیروی کی وہ میرے ربطریقہ محمودہ پر ہے اور جس نے میری نافر مائی کی تو بے شک تو بے حد معفرت کرنے والا بہت رحم فرمانے والا ہے۔ (ابراہیم ۱۳۰۱) اور اس آیت کی حلاوت کی جس میں حضرت عیسی علیہ السلام کا بیقول ہے: اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک میری امرت علیہ السلام کا بیقول ہے: اگر تو انہیں عذاب دے تو بے شک میں ووثوں ہاتھ او پر اٹھائے اور دعا کی: اے اللہ! میری امت فیری امت اور روتے رہے جب اللہ عزوج سے فرمایا: اے جبریل! ووثوں ہاتھ او پر اٹھائے اور دعا کی: اے اللہ! میری امت فیری امت اور روتے رہے جب اللہ عزوج سے فرمایا: اے جبریل! میری امت حضرت بجبریل علیہ وسلم کیا چیز دُلاتی ہے؟ سوآ ہے کیا سے حضرت بجبریل علیہ اللہ علیہ اور آپ ہے بوچھا 'پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ کیا ہے قول کی فیردی خب اللہ علیہ علیہ اور آپ کیا ہے۔ معنعلی راضی کر دیں گے اور آپ کی ایس عاد 'پس ان سے کہو: بے شک ہم عنظریب آپ کوآپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور آپ کور فیحہ میں دیں گے۔ (صح مسلم تم اللہ میں اللہ کی قراد کر آپ کی اس کے متعلق راضی کر دیں گے اور آپ کور فیحہ میں دیں گے۔ (صح مسلم تم اللہ میں اللہ کی تم اللہ کی تا اللہ کی تو اللہ کی تا اللہ کی تا اللہ کی تا اللہ کے اللہ کی تا الیہ کی اللہ کی تا اللہ کا تعلق کی تک کی تا اللہ کی تا 
علامہ نو وی نے لکھا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے بیفر ما دیا: ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے تو اس کے بعدید کیون فرمایا: اورآب کورنجیده نہیں ہونے دیں گے؟اس کا جواب سے کہ اگرآب کے زیادہ امتی جنت میں ملے جاتے اور کچھ دوزخ میں جاتے تو آپ راضی ہوجاتے لیکن بعض احتول کے دوزخ میں جانے سے آپ رنجیدہ ہوتے'اس لیے فرمایا: ہم آپ کورنجیدہ نہیں ہونے دیں گۓ بلکہ ہم آپ کی تمام امت کو دوزخ سے نجات عطافر مائیں گے۔

(صحح مسلم بشرح النواوي ج ٢ص ٩ ٤٠١ كتبه نز ارمصطفی الباز كه مكرمهٔ ١٣١٧هـ)

# اس حدیث کابیان کها گرمیراایک امتی جھی دوزخ میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۱ هاس آیت کی تغییر میں لکھتے ہیں:

اس سے پہلی آیت میں فر مایا تھا: آپ کی بعدوالی ساعت آپ کی پہلی ساعت سے افضل ہے لیکن بیٹیس بتایا تھا کہ بیہ تفاوت کہاں تک ہےاوراس آیت میں بیربتایا ہے کہاس کی انتہاء نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمنا اور آپ کی رضایر ہے۔

دوسری وجہ بیے ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہروہ چیز عطا کرے گا' جس کا آپ ارادہ کریں گے اور دنیا اپنی وسعت کے باوجود

آ ب کے ہرارادہ کو بورا کرنے کی گنجائش نہیں رکھتی اس لیے آخرت دنیا ہے افضل ہے۔

حضرت علی بن ابی طالب اورحضرت ابن عباس رضی الله عنهم سے روایت ہے کہ اس آیت سے مراد آپ کو آپ کی امت کی شفاعت کا منصب عطا فرمانا ہے ٔ روایت ہے کہ جب ہیآ یت نازل ہوئی تو آپ نے فر ہایا:اگر میراایک امتی بھی دوزخ میں مواتو میں راضی تبیں موں گا۔ (تفیر کیرج اس ۱۹۴)

ا مام ابن جربر متو فی ۱۳۰ ھے نے اپنی سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ سید نامحمرصلی اللہ علیہ دسلم کی رضا ہیہ ہے کہ آپ کے اہل ہیت ہے کوئی بھی دوز خ میں داخل نہ ہو۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۹۰۵۳)

امام ابواسحاق احمد بن ابرا بيم متوفى ١٧٢٥ ه كصة بين:

روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو آپ نے فرمایا:اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں

كا\_(الكشف والبيان ج•اص٢٢٥ ُ داراحياءالتراث العربي بيروت ٢٢٢ اھ)

قاضى عبدالحق بن غالب بن عطيه الاندلى المتوفى ٥٣٦ ه كصة بين:

بعض اہل بیت نے بیدکہا ہے کہ کتاب اللہ میں بیرسب سے زیادہ امیدافزاء آبت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اگرا یک امتی بھی دوزخ میں گیا تو آپ راضی نہیں ہوں گے کیونکہ روایت ہے کہ جب بیآیت نازل ہوئی تو رسول الندصلی اللہ عليه وسلم في فرمايا: اكر ميراايك امتى بهى دوزخ ميل كيا تومين راضي نبيل مول كار (الحررالوجيز ١٣٥ ما ١٣٠ كتبة تجارية كمرمه)

معلامها بوعبدالتدمجمه بن احمه مالكي قرطبي متو في ٢٦٨ ه لكھتے ہيں:

حضرت علی رضی الله عندنے اہل عراق سے فرمایا جم بیر کہتے ہو کہ اللہ کی کتاب میں سب سے زیادہ امیدافزاء آیت سیاسے: قُلْ يُعِبَادِي أَنْنِينَ أَسْرِفُوا عَلَى أَشْيِرِهُ لِاتَّقَتُظُوْا

صُ تَحْمَة اللهُ لِآنَاللَّهَ يَغُفِمُ الذُّنُوبَ جَيِيْعًا ﴿ إِنَّهُ هُوَ الْعَفْوُرُ الرَّحِيْمُ (الرمر:۵۳)

آپ کہیے کہائے میرے وہ بندوجنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے تم اللہ کی رحت سے مایوس نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہوں کو بخش دے گا' یے شک وہی بے حدمغفرت کرنے والا

بہت رحم فرمانے والا ہے 0

الل عراق نے کہا: ہاں! ہم یمی کہتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا لیکن ہم اہل بیت بد کہتے ہیں کہ کتاب اللہ

میں سب سے زیادہ امید افزا آیت ہے ہے:'' وَلَسَوْتَ يُعْطِينُكَ مَا بَكُكَ فَتَرْطَى ''اور حدیث میں ہے جب ہے آیت نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:اگر میراائیگ امتی بھی دوز تے میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوگا۔

(الجامع لاحكام القرآن جز ٢٠٩٩ ٨٥)

علامه عبدالرحمان بن محرالعالبي ماكي متوفى ٥٥٨ صكصة بين:

روایت ہے کہ جب بیرآیت بازل ہوئی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا: میراایک امتی بھی دوز نج میں ہوا تو میں راضی نہیں ہول گا' پھراس کی تابید میں وہ حدیث ذکر کی ہے' جس میں اللہ عز وجل کا بیرارشاد ہے: اے تھے! ہم عنقریب آپ کوراضی کریں گے اور آپ کورنجیدہ نہیں ہونے ویں گے۔ (ضج مسلم رقم الحدیث: ۲۰۲) علامہ قرطبی نے بھی اس روایت کی تابید میں اس حدیث کا ذکر کیا ہے۔ (تغیر الٹعالبی ج۵ص ۲۰۱۰ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۲۱۸ھ)

خاتم الحفاظ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه لكصة بين:

امام بیرقی نے شعب الایمان میں حضرت ابن عباس رضی الدعنهما سے اضحیٰ ۵ کی تغییر میں روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رضایہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل ہو۔

(الجامع لفعب الايمان ج ساص ٢٨٠ \_رقم الحديث: ٢٥ مكتبة الرشيدرياض ١٣٢١ه)

خطیب بغدادی نے 'دخلخیص المتعابہ'' میں ایک اور سند کے ساتھ اس آیت کی تفییر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گئے اگر ان کی امت کا ایک شخص بھی دوزخ میں داخل ہوا۔

امام سلم نے جعفرت ابن عمر سے روایت کیا ہے کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ میں حضرت ابراہیم کا بی تول پڑھا:

" فَعَنْ يَبْعَنْ فَا لَكُوفِي مَنْ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيهِ اللهِ كا بی قول پڑھا: " إِنْ تَعَنِی بُمْ فَا بَمْ بِحِهِ اللهِ عَلَيْ بُمْ فَا بَمْ بِحَادُكَ " " (المائدہ: ۱۱۸)

پیر دو توں ہاتھ بلند کر کے بید وعا کی: اے اللہ! میری امت اے اللہ! میری امت تب اللہ تعالی نے فر مایا: اے جریل! محد کے

پاس جاؤ اور ان سے کہو بے شک ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کردیں گے اور آپ کو رنجیدہ نہیں ہونے ویں
گے۔ (صحیح مسلم رقم الحدیث: ۲۰۲)

ا مام ابن ابی حاتم نے حسن رضی اللہ عندے زوایت کیا ہے کہ 'وَلَسُوْفَ يُعْطِيْكَ مَن يُكُ ''(اَسَّیٰ ۵)شفاعت كى آيت ہے۔ (الدرالمثورج مع ۲۹۸ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۱ه)

علامعاساعيل حقى متوفى ١٣٧١ه لكهتي بين:

امام باقر رضی الله عندنے کوفیہ میں آ کرفر مایا: اے اہل عراق! تم بیہ کہتے ہو کہ کتاب اللہ میں سب سے امید افزایہ آیت

" لَا لَتَقَعُظُوْ الْمِنْ لَاحْمَدُ اللّهِ طْ "(الزمر "۵) اور ہم اہل بیت یہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ امید افزایہ آیت ہے: " وَکَسَوْکَ یُعْطِیْكَ مَ یَّكُ فَكُوْمِی لُ "(افنی ۵) كيونكه رسول الله صلی الله علیه وسلم كا اگر ایک امتی بھی دوزخ میں ہوا تو آب راضی نہیں ہول گے۔ آپ راضی نہیں ہول گے۔

اور حدیث میں ہے کہ میں اپنی امت کی شفاعت کرتا رہوں گا' حتیٰ کہ میرے لیے ندا کی جائے گی: اے محمد! کیا آپ راضی ہو گئے؟ پس میں کہوں گا: اے میرے رب؟ میں راضی ہو گیا۔ (مندالہزار قم الحدیث: ۳۳۶۲ المجم الاوسط رقم الحدیث: ۴۰۸۳) (روح البیان ن۰اص ۲۵۵ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۳۱ھ)

يشخ محد بن على بن محد شوكاني متونى • ١٢٥ ه لكهة بي:

امام بیری نے حضرت ابن عباس رضی الدعنها سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے: آپ کی رضا یہ ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل ہو جائے (الجامع لعب الایمان رقم الحدیث: ۱۳۵ ) اور اجام ابن جریر نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی مخص دوز خ میں داخل نہ ہو۔ (جامع المیمان رقم الحدیث: ۲۹۰۵) اور خطیب نے تلخیص میں ایک اور سند سے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا ہے کہ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گئا اگر آپ کی امت سے ایک مخص بھی دوز خ میں ہوا اور اس تفسیر پر بیاضی حدیث ولالت کرتی ہے حضرت ابراہیم کی دعا کی نیہ آیت پڑھی: "فیمن تو می قال کے اور اس کے ابراہیم کی دعا کی نیہ آیت پڑھی: "فیمن قبل کی دعا کی نیہ آیت پڑھی: " (المائدہ: ۱۸۱۱) پھر دونوں ہاتھ بلند کر کے دعا کی اور فرمایا: اے اللہ! میری امت اے اللہ! میری امت کو اور ابنے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے جریل! محمد کے پاس جاؤ اور ان سے کہو: ہم آپ کو آپ کی امت کے متعلق راضی کر دیں گے اور رنجیدہ نہیں ہونے دیں گے۔ (صحیم سلم رقم الحدیث: ۲۰۰۷)

· ( فتح القدريِّج ۵ص ۲۱۲ وار الوفاء ۱۸۱۸ هـ )

علامہ سیر محود آلوی متوفی • کا اصحافظ سیوطی کی کھل عبارت نقل کرتے ہوئے لکھتے ہیں:
امام سیر محدد آلوی متوفی • کا اصحافظ سیوطی کی کھل عباس رضی اللہ عنها سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وہلم کی رضا اس
میں ہے کہ آپ کی پوری امت کو جنت میں وافل کر دیا جائے۔(الجامع لیعب الایمان ج سم ۴۸ رقم الدیث ۱۳۲۳ میں وافل کر دیا جائے۔(الجامع لیعب الایمان ج سم ۱۳۲۳ میں علیہ وسلم کا ایک امتی بھی ۱۳۲۳ میں اور خطیب بغدادی نے دونلے میں المحت کیا ہے کہ سیدنا محمد میں علیہ وسلم کا ایک امتی بھی دونرخ میں رہاتو آپ راضی نہیں ہوں گئاوریہ نبی امام سلم کی وہ روایت ذکری ہے جس کے آخر میں اللہ اسلم اللہ اور مغفرت پر حریص ہیں بھر علامہ آلوی نے اس کی تابید میں امام سلم کی وہ روایت ذکری ہے جس کے آخر میں اللہ عزوج کی کا یہ ارشاد ہے کہ اے جمد ایم عقریب آپ کوراضی کر دیں گے اور آپ کور خیدہ نہیں ہونے دیں گے۔(صحح سلم رقم اللہ علیہ وسلم پر جولطف و کرم ہے وہ فقی نہیں ہے۔

(روح المعاني بر ٢٨٩ م ٢٨٩ وارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ)

مشهور غير مقلد عالم نواب صديق حسن خال جو پالى متونى ١٣٠٧ ه كليت بين:

<u>حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے قرمایا: آپ کی رضااس میں ہے کہ آپ کی تمام امت جنت میں داخل ہواور خولیب</u> ہ التحقیق میں اس آیت کی تفسیر میں کہا: سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم راضی نہیں ہوں گے اگر آپ کی امت کا ایک تحض بھی دوزخ میں گیا مچراس کی دلیل میں صحیح مسلم رقم الحدیث:۲۰۲ کی حدیث نقل کی اور اس کی تایید میں 'صلیۃ الاولیاء'' کے حوالے سے وہ حدیث ذکر کی جس کو حافظ سیوطی نے الدرالمثورج ۸ص ۴۹۸ میں ذکر کیا ہے۔

( فتح البيان ج يص ٢٨٥ وارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ ه )

# حدیث مذکور کا قرآن مجید کی متعدد آیات اور احادیث صححه سے تعارض

المام يبيق نے حضرت ابن عباس كى روايت سے بيرحديث ذكركى ہے كه نبي صلى الله عليه وسلم كى رضابيہ ہے كه آپ كى تمام امت جنت میں داخل ہوجائے اورخطیب بغدادی نے حضرت ابن عباس کی نیر حدیث روایت کی ہے کہ اگر نبی صلی الله علیہ وسلم کا ایک امتی بھی دوز خ میں واخل ہوا تو آپ راضی نہیں ہوں گے اور ان حدیثوں کومفسرین میں سے علامہ نقابی ٔ علامہ ابن عطیہ اندکی آمام رازی علامه قرطبی علامه الثعالبی حافظ سیوطی علامه اساعیل حقی علامه آلوی نواب صدیق حسن بھویالی وغیرہم نے ذکر کیا ہے اور اس حدیث کو دیگر احادیث سے تقویت پہنچائی ہے کیکن اس حدیث پر بیا شکال ہوتا ہے کہ قرآن مجید اور احادیث صیحے سے بیرٹا بت ہوتا ہے کہ بعض گنہ گارمسلمان دوزخ میں داخل ہوں گے اور گناہوں سے یاک کرنے کے بعد ان کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ اور شعب الا یمان رقم الحدیث: ۲۵ اکل بیحدیث اور مفسرین کی نقول ان سب کے خلاف ہیں۔

قرآن مجيد كى حسب ذيل آيات مين تصريح ب كبعض كنه كارمسلمانون كودوزخ مين داخل كيا جائے گا:

ان نماز بول کے لیے ویل ( دوزخ کی وادی ) ہے ) جواین نمازوں سے غفلت کرنے والے ہیں جولوگ رما کاری کرتے

ہیں اور عاریة چز دینے ہے منع کرتے ہیں 🔾

اور جولوگ سونے اور جاندی کو جمع کرتے ہیں اور ان کو الله کی راہ میں خرچ نہیں کرتے' آپ ان کو دردناک عذاب کی خوش خبری سناد یجئ<sup>©</sup>

یے شک جولوگ ظلم کرتے ہوئے تیموں کا مال کھا جاتے ہیں' وہ صرف اینے پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں' اور وہ عنقریب

دوزخ میں داخل ہوں گے 🔾

اورحسب ذمل احاديث صيحه ميں بيتصري ہے كەبعض گذگارمسلمانوں كودوزخ ميں دالا جائے گا اورتطبير كے بعد تكال ليا

نیکی ہوئی تو اس کودوزخ سے نکال لیا جائے گا اور جس شخص نے ''لا السه الا الله ''پڑھااوراس کے دل میں گندم کے برابر بھی نیکی ہوئی تو اس کودورَ خ سے نکال لیاجائے گا'اور جس شخص نے''لا اللہ اللہ ''یر جااور اس کے دل میں جوار کے برابر بھی نیکی جوئی تو اس کو دوزخ سے نکال لیا جائے گا۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث ۴۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۱۹۳ سنن ابن ماجه رقم الحدیث:۳۳۱۲)

عَوَيْكَ لِلْمُصَلِّيْنَ اللهِ يَنَ هُوْعَنَ صَلاتِهِمْ سَاهُوْنَ اللَّهِ فِينَ هُوْ يُرَاءُوْنَ فَوَيَمْنَعُوْنَ الْمَاعُوْنَ الْمَاعُوْنَ · (الماعون: ٢٠١١)

وَالَّذِينِينَ يَكُنِرُونَ النَّاهَبَ وَالْفَضَّاةَ وَلَا ` ؠؙؽ۫ڣڨؙۯڹۿٵڣؙۣٛڛڔؽڸؚٳٮڷٷؚۏؘؠۺؚڗۿؠٝڔؚڝۮٳۑٵڸؽڃۣڵ (التويه:۳۳)

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ آمُوالَ الْيَعْلَى ظُلُمَّا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُوبِهِمْ نَارًا ﴿ وَسَيَمْلُونَ سَعِيْرًا ٥ (النساء: ١٠)

حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ جس شخص نے ''لا الله الله ''بیر هااوراس کے دل میں بو کے برابر بھی حفرت جابر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: شفاعت کے سب دوڑ خے سے لوگوں کو اس

جلدووا زوهم

52

حال میں نکالا جائے گا کہ وہ جلی ہوئی ککڑی کی طرح ہو بچے ہوں گے۔ (سمجے ابخاری رقم الحدیث: ۱۵۵۸، سمجے مسلم رقم الحدیث: ۱۹۱)
حضرت ابوسعید رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: رہے دوزخ والوں میں سے دہ لوگ جو دوزخ کے ذائل ہیں 'وہ دوزخ میں نہ مریں' گے نہ جئیں گئ کیکن پچھ لوگوں کو ان کے گنا ہوں کی وجہ سے دوزخ میں ڈالا جائے گا' اللہ تعالی ان پرموت طاری کردے گاختی کہ جب وہ جل کرکوئلہ ہوجا ئیں گئوشفاعت کی اجازت دی جائے گا' پھر ان کے قوشفاعت کی اجازت دی جائے گا' پھر ان کو گروہ درگروہ لایا جائے گا اور ان کو جنب کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے گا' پھرکہا جائے گا: اے اہل جنت! ان پر پانی بہاؤ' پھروہ اس طرح نشوونما یا کیں گئر جس طرح دانہ سیلاب کی مٹی میں اُگ کر سرسبز ہوتا ہے۔

(صيح مسلم رقم الحديث: ٨٥ أسنن ابن ماجه رقم الحديث: ٩ ٣٠٠٠)

علامه يي بن شرف نواوي متوفى ٢٥١ هاس حديث كي شرح مي لكسة بين:

جن لوگوں کوان کے گناہوں کی وجہ سے دوز خ ٹیس ڈالا جائے گا' میہ گناہ گارمبلمان ہوں گے' ان پراللہ تعالی موت طاری
کرے گا' اس موت کے دومحمل ہیں: ایک میہ کہ اللہ تعالی ان کوعذاب دینے کے بعدان پر هیقۂ موت طاری کردے گا اور ان
کے عذاب کی بدت' ان کے گناہوں کے اعتبار سے ہوگی' پھر ان پر موت طاری کردے گا اور جب تک اللہ چاہے گا' ان کو دوز خ
میں مجبوس رکھے گا اور موت کی وجہ سے ان کو اس بدت کا احماس نہیں ہوگا' پھر ان کواس حال میں دوز خ سے تکالا جائے گا کہ وہ
دوز خ میں جل کر کوئلہ ہو چکے ہوں گے' پھر ان کو جنت کے دریاؤں میں ڈال دیا جائے گا اور ان پر آ ب حیات بہایا جائے گا' پھر
وہ زندہ ہوجا کیں گے اور اس قدر سرعت کے ساتھ نشو ونما پا کیس گے جس طرح سیلاب کی مٹی میں پڑا ہوا دانہ سرعت کے ساتھ

دوسرا قول بیٹ کہ اس موت سے مراد حقیقی موت نہیں ہے کیکن اس سے مرادیہ ہے کہ ان کا احساس اور شعور سلب کر لیا جائے گا' اس وجہ سے ان کو دوزخ کے عذاب کا بالکل احساس نہیں ہو گا ( چیسے کسی انسان کو بے ہوٹ کر کے اس کی سرجری کی جاتی ہے تو اس کو چیر بھاڑ کا بالکل احساس نہیں ہوتا ) علامہ نو وی فرماتے ہیں لیکن میر سے نزدیک دانج پہلا قول ہے۔

( صحيح مسلم بشرح النواوي ق اص ١٠١٥- ٢٠٠١ كمتبه زارٍ مصطفى الباز كم مكرمه ١١٥١ه )

حدیث مذکور پرتعارض کے اشکال کا جواب

میں کہتا ہوں کہ اللہ تعالی مکافات عمل کے قانون کو پورا کرنے کے لیے اور اپنی وعید کے تقاضے کو کمل کرنے کے لیے اور اپنی وعید کے تقاضے کو کمل کرنے کے لیے اور اپنی وعید کے تقاضے کو کمل کرنے کہ بعض گناہ گار مسلمانوں کو دوزخ میں ضرور ڈالے گا'لیکن اللہ تعالیٰ کی مؤمنین پر جورحت اور شفقت ہے'اس کا تقاضا ہے کہ دوزخ میں ڈالنے کے بعد ان کو هفته عذاب نہیں ہوگا' بلکہ ان کو صرف صورۃ عذاب ہو گا اوروہ جل کر کو کلہ ہو جا کیں گے لیکن ان کو کوئی دردمحسوں نہیں ہوگا' جس سے ان کے حواس اور مشاعر معطل ہو جا کیں گے دوران کو درداور عذاب کا بالکل احساس نہیں ہوگا' جسے پہلے انسان کے حواس کو معطل کر دراجات ہو جا کیں گے درداور عذاب کا بالکل احساس نہیں ہوگا' جسے پہلے انسان کے حواس کو معطل کر دراجاتا ہے۔

اور اس تقریر پر شعب الایمان رقم الحدیث ۱۳۷۰ کی حدیث سے اشکال دور ہو جاتا ہے آپ نے فرمایا: اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ میں گیا تو میں راضی نہیں ہوں گا'اس سے مرادیہ ہے کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا اور آخرت میں اللہ تعالیٰ آپ کوراضی کرے گا اور آپ کے کسی ایک امتی کو بھی دوزخ میں حقیقۂ عذاب نہیں دے گا اور جن مؤمنین نے گناہ کیے اور بغیر تو ہہ کے مرکئے' اور قیامت کے دن آپ کی شفاعت اور اللہ تعالیٰ کے نصل محض

علدوواز وتهم

سے محروم رہے ان بعض گناہ گارمسلمانوں کو اللہ تعالیٰ اپنے مکافات عمل کے قانون اور اپنی وعید کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے پچھ عرصہ کے لیے دوزخ میں ڈالے گا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوراضی کرنے کے لیے اپنی رحمت سے ان کے حواس اور مشاعر کوسلب کرلے گا محران کو دوزخ کے عذاب کا بالکل احساس نہیں ہوگا اور یہی اس حدیث کامحمل ہے کہ اگر میرا ایک امتی بھی دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوا تو میں راضی نہیں ایک امتی بھی دوزخ کے عذاب میں مبتلا ہوا تو میں راضی نہیں ہول گا اور اللہ تعالیٰ آپ کو آخرت میں راضی نہیں مول گا اور آپ کے کسی امتی کو دوزخ کے عذاب میں مبتلا نہیں فرمائے گا 'پھر جو مسلمان دوزخ میں صورۃ میل کرکوکلہ ہو بچے ہول گے اللہ تعالیٰ اپنے نضل محض سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے مسلمان دوزخ میں صورۃ میل کرکوکلہ ہو بچے ہوں گے اللہ تعالیٰ اپنے نضل محض سے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ان کو دوزخ سے نکال لے گا ور اہل جنت ان پر آ ب حیات بہا کمیں گے اور وہ پھر زندہ ہو کر تر وتا زہ اٹھ کھڑ ہے ہوں گے۔

میں نے جواس حدیث کی تقریر کی ہے اس سے تمام آیات اور احادیث میں تطبیق ہو جاتی ہے اور کوئی اشکال باتی نہیں رہتا 'مجھ سے پہلے کسی مفسریا محدث نے اس اشکال کو دور کرنے کی کوشش نہیں کی نیہ مجھ پر اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور انعام ہے اور اس کے رسول صلی اللہ وہلم کی عنایت ہے۔ والحمد لله رب العلمین.

د نیا اور آخرت میں نبی صلی الله علیه وسلم کی فضیلت

علامه سيدمحمود آلوي حنفي متوفى • ١٢٧ه ولكهت بين:

اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں آپ سے یہ کریمانہ وعدہ فر ماہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں آپ کے نفس کو کمال عطافر مائے گا اور آپ کو اقد لین اور آ خرین کے علام عطافر مائے گا' آپ کی نبوت کو غلبہ عطافر مائے گا اور آپ کے زمانہ میں آپ کو فتو حات عطافر ماکر آور آپ کے دین کوسر بلند فر مائے گا اور زمین کے عطافر ماکر آور آپ کے بعد آپ کے خلفاء کے زمانہ میں فتو حات عطافر ماکر آپ کے دین کوسر بلند فر مائے گا اور زمین کے تمام مشارق اور مغارب میں آپ کا پیغام پہنے جائے گا۔ علامہ ابو حیان نے کہا: اولیٰ یہ ہے کہ آپ کے لیہ اللہ تعالیٰ کی عطا اور نوال دنیا اور آخرت دونوں کو شامل ہے' ہاں! آخرت میں آپ کو جوعطا حاصل ہوگی' وہ دنیا کی عطاسے بہت زیادہ ہے' حاکم نے تھے سند کے ساتھ اور دیگر انکہ حدیث نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت میں آپ کو موقوں کے ایک ہزارم کی عطافر مائے گا' جن کی مثل ہوگی اور ہم کل میں بہ کثرت حوریں اور خدام ہوں گے۔

(المستدرك جهم ۲۶ هطیع قدیم المستدرك رقم الحدیث:۳۹۴۳ المكتبة العصریهٔ پیروت ۱۳۴۰هه) (روح المعانی جز ۱۲۸ ۲۸۸ وارافکر

بيروت كامااه)

# آ خرت میں سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کوعزت وکرامت عطا کرنے کے متعلق احادیث

آخرت میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان کو ظاہر فرمائے گا' اللہ تعالی جلال میں ہوگا اور فرمائے گا: لِمِینِ الْمُلْكُ الْیَوْمُ طَرِیْدُا الْمُوَاحِدِ الْمُعَالِدِ ٥٠ ﴿ وَهُ مِن فَرمائے گا: ) اللہ کی

(المؤمن:١٦) بادشابي ہے جوواحد قبار ہے ٥

اور جب اللہ تعالیٰ جلال میں ہوگا تو کئی کولب کشائی کی جرائت نہیں ہوگی' لوگ حضرت آ دم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ تعلیہ السلام تک حصولِ شفاعت کے لیے جا کئیں گے' لیکن سب نفسی نفسی کہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے حضور شفاعت کرنے سے گریز کریں گے لوراس سے کلام کرنے سے ڈریں گے' اور جب سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پنچیں گے تو آ پ ان کی شفاعت کی جامی بجریں گے' حدیث میں ہے: حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ دو زانو بیٹھے ہوں گئ ہرامت اپنے اپنے بی کے پاس جائے گی وہ کہیں گے۔ اے فلال! شفاعت سیجئے متی کہ یہ (طلب) شفاعت نیم ملی اللہ علیہ وکلم کے پاس آ کرختم ہوگی ہیں یہی وہ دن ہے جب اللہ آپ کومقام محمود پر فائز کرے گا۔

عن ابن عمر رضى الله عنهما يقول ان الناس يصيرون يوم القيامة جثاً كل امة تتبع نبيها يقولون يا فلان اشفع حتى تنتهى الشفاعة الى النبى صلى الله عليه وسلم فذالك يوم يبعثه الله المقام المحمود. (صح الخارى تم الحديث: ١١٥٨)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہمیں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو لوگ موج درموج پھر رہے ہوں گئے پھر وہ حضرت آ دم علیہ السلام کے پاس جا کر کہیں گے: اپ رب کے پاس ہاری شفاعت کے بیخ وہ کہیں گے: ایپ رمنصب نہیں 'تم حضرت ابراہیم کے پاس جاو' وہ ظیل الرحمان ہیں' پھر لوگ حضرت ابراہیم کے پاس جاو' وہ طلی الرحمان ہیں' پھر لوگ حضرت مویٰ کے پاس جا سکیں گئے وہ کہیں گے: میرا بیر منصب نہیں' کیکن تم حضرت مویٰ کے پاس جاو' وہ وہ کلیم اللہ ہیں' پھر لوگ حضرت مویٰ کے پاس جا سکیں گئے وہ کہیں گے: میرا بیر منصب نہیں' کیکن تم حضرت میں کے پاس جاو' وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں' پھر لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جا و' وہ روح اللہ اور کلمۃ اللہ ہیں' پھر لوگ حضرت عیسیٰ کے پاس جا و' میں گئے وہ کہیں گے: میرا بیر منصب نہیں کیکن تم (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وہ کم کیا ت ہوں' پھر اپنے ہوں' ہیں اپنے رہ سے اجازت طلب کرتا ہوں' پھر جھے شفاعت کی باس جا تک گئے ہوں میں گئے جو کہیں گئے جو کہیں کہا ت البہام کیے جا کیں گئے جن سے ہیں اللہ کی حمد کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ہیں گر جاؤں تو کہا ت اس وقت جھے شخصر نہیں ہیں' پھر میں ان کلمات سے اللہ کی حمد کروں گا اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ ہیں گر جاؤں تو کہا جائے گا اور آ پ شفاعت بھی کی جائے گا اور آ پ شفاعت بھی کی جائے گئی ہیں میں کہوں گا: اے جمد آ پ کی شفاعت بھی کی امت! کی جائے گئی ہیں میں کہوں گا: پ جسے بھی آ پ کی شفاعت بھی کی ہوں گا: اے جسے بھی کہی امن ایک بھی کے دراجی ہیں امت! کی ممالہ اور دوز ن سے امال کیجئے آ پ کی شفاعت بھی کی برابر بھی ایمان ہواس کو ووز ن سے زکال لیجئے ۔ (الحدیث) میری امت! کھر کہا جائے گا: آ پ جائے جس کے دل میں ایک بھی کی برابر بھی ایمان ہواس کو ووز ن سے زکال لیجئے ۔ (الحدیث) میری امت! کھر کہا جائے گا: آپ جائے گا اور اللہ اور اللہ بھی کی امت! کیوروز ن سے امال کیجئے آ پ کی شفاعت بھی کی برابر بھی ایمان ہواس کو ووز ن سے زکال لیجئے ۔ (الحدیث) میری امت! کھر کہا جائے گا: آپ حال ہیں ایک کی بھی کے ایمان ہو کیا کہ کیا تھر کی اور الفاع کی کی برابر بھی ایمان ہواس کی کو کی بھی کی بھی کی دوروز ن سے نکھوں گا: ایمان ہو کی کی کی اور اللہ کی کی کو کی اور اللہ کی کی کو کو کی کو کی کی کو کی کو کی

( صحیح ابخاری رقم الحدیث: 20۱۰ می مسلم رقم الحدیث: ۱۹۳ سنن ابن بادر رقم الحدیث: ۲۳۱۳ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۳۳۳ مغور کیجی جب کمی نی کوالله تعالی سے کلام کرنے کی جمت نہیں ہوگی اس وقت سیرنا محمصلی الله علیہ وسلم الله تعالیٰ سے ہم کلام ہول کے اور جب کوئی الله عزوجل سے شفاعت نہ کر سکے گا'اس وقت آپ شفاعت کریں گے' بلکہ الله تعالیٰ خود فرمائے گا: آپ مانگیے آپ کو ملے گا'آپ شفاعت کریں آپ کی شفاعت قبول ہوگی اور یہی وہ عطا ہے جس کا آپ سے دنیا میں وعدہ کیا گیا تھا' و کسوف کی نوطی گو جو عزت اور فضیلت عطا کی گیا تھا' و کسوف کی نوطی کی اس کا بیان ان اصاویت میں ہے:

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله علیه وسلم نے فرمایا: جب لوگوں کو قبروں سے اٹھایا جائے گا تو سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا' اور قیامت کے دن جب لوگوں کا وفد آئے گا تو میں ان نے کلام کروں گا' اور جب لوگ مایوں ہوں گے تو میں ان کو بشارت دوں گا' اس دن حمد کا جھنڈ امیر ہے ہی ہاتھ میں ہوگا' اپنے رب کے نز دیک اولا و آ دم میں سب سے زیادہ کمرم میں ہوں گا اور میں ہے بات فخریز ہیں کہتا (بلکہ اظہار حقیقت کر رہا ہوں)۔

(سنن ترمذي رقم الحديث: ١٠١٠ ٣ منداحدج ٥٥ ٥٥ منن داري رقم الحديث: ٣٩)

حضرت ابو ہرمیرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: مجھے جنت کے حلول میں سے صلہ

پہنایا جائے گا' پھر میں عرش کی دائیں جانب کھڑا ہوں گا'اوراس مقام پرمیرےعلاوہ مخلوق میں سے اور کوئی کھڑ انہیں ہوگا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۱۱۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میرے لیے اللہ سے وسیلہ کا سوال کرو صحابہ نے بوچھا: یارسول اللہ!وسیلہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: وہ جنت کا سب سے بلند درجہ ہے جو صرف کسی ایک شخص کو ملے گا اور مجھے امید ہے وہ شخص میں ہوں گا۔ (سنن ترزی رقم الحدیث: ۱۱۳ شامند احمد ج م ۲۲۵)

حضرت ابوسعیدرضی الله عند بیان کرتے ہیں کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن میں تمام اولاد آدم کا مردار ہوں گا اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا (بلکہ اظہارِ حقیقت کررہا ہوں) اور میرے ہی ہاتھ میں حمد کا جھنڈ ا ہوگا اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا (بلکہ اظہارِ حقیقت کررہا ہوں) اور اس دن حضرت آدم ہوں یا ان کے سواجو نبی بھی ہو ، وہ میرے ہی جھنڈے کے نیچے ہوگا اور سب سے پہلے مجھ سے ہی ، میں شق ہوگی اور میں یہ بات فخریہ نہیں کہتا (بلکہ اظہارِ حقیقت کررہا ہوں)۔ (سنن ترندی رقم الحدیث ۱۹۱۵) منداحرج سے میں ا

حضرت جاہر بن عبداللد رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: میں تمام رسولوں کا قائد ہوں اور میں یہ بات فخر بینہیں کہتا (بلکہ اظہارِ حقیقت کر رہا ہوں) اور میں خاتم النبیین ہوں اور میں یہ بات فخر بینہیں کہتا (بلکہ اظہارِ حقیقت کر رہا ہوں) اور میں ہوں اور میں یہ بات فخر بینہیں کہتا (بلکہ اظہارِ حقیقت کر رہا ہوں) اور میں وہ ہوں جس کی شفاعت سب سے پہلے قبول کی جائے گی اور میں یہ بات فخر بینہیں کہتا (بلکہ اظہارِ حقیقت کر رہا ہوں)۔ (سنن داری رقم الحدیث ۵۰ دارالمعرف بیروت ۱۳۲۱ھ)

یعنی بیرمیرے فخر کی چیزنہیں ہے کہ میں رسولوں کا قائد ہوں' فخرتو ان رسولوں کو کرنا چاہیے جنہیں مجھ جیسا قائدل گیا'۔ کعب بیان کرتے ہیں کہ ہرروزستر ہزارفرشتے نازل ہوتے ہیں اوراپنے پُروں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کا احاطہ کر لیتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ ( درود ) پڑھتے رہتے ہیں حتی کہ جب شام ہو جاتی ہے تو وہ آسانوں پر چڑھ جاتے ہیں اور اسنے ہی اور فرشتے نازل ہوجاتے ہیں اور دہ بھی ای طرح آپ پرصلوٰ قریر صفے رہتے ہیں میں معمول ای طرح ہوتار ہے گاحتیٰ کہ زینن آپ سے شق ہوگی اور آپ ستر ہزار فرشتوں کے جلویس قبر سے باہر آئیں گے۔

(سنن داري رقم الحديث: ٩٥)

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیااس نے آپ کو پتیم نہیں پایا ' پھرآپ کو ٹھکانا دیا ۱۵درآپ کو جب کبریاء میں سرشار پایا تو آپ کو ملیغ وین کی طرف متوجہ کیا ۱۵درآپ کو ضرورت مند پایا تو غنی کر دیا ۵سوآپ پتیم پرشدت نہ کریں ۱۵در مانگنے والے کو نہ حجیر کیس ۱۵دراسے رب کی نعت کا (خوب) ذکر کریں ۵ (انسی ۱۱۰۱)

ينتيمُ كالمعنىٰ اوررسول الله صلى الله عليه وسلم كينتيم ہونے كى كيفيت

الفتی الا میں 'نیتیم'' کالفظ ہے' بیٹیم اس شخص کو کہتے ہیں جس کے بالغ ہونے سے پہلے اس کا دالد فوت ہوجائے' اور اس آیت میں 'اوی'' کالفظ ہے' اس کا مصدر' 'ایو اء'' ہے' اس کا معنیٰ ہے: ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ ملانا' اس آیت کا میمنیٰ ہے: کیا آپ کو میمعلوم نہیں ہے کہ آپ کم س بچے تھے' آپ کے والدنہیں تھے تو اللہ عزوجل نے آپ کو ان کے ساتھ ملا دیا جنہوں نے آپ کی پرورش اور بگہداشت کی۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اپنی والدہ ماجدہ کے شکم مبارک میں تھے تو آپ کے والد ماجد سیدنا عبد اللہ رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے ولا دت کے بعد آپ اپنی والدہ ماجدہ سیدہ آ منہ رضی اللہ عنہا اور اپنے دادا سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی کفالت میں رہے کھر جب آپ کی عمر شریف چے سال تھی تو آپ کی والدہ ماجدہ رحلت فرما گئیں اور جب آپ آٹے سال کی عمر کو پہنچے تو آپ کے دادا رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے اور حضرت عبد المطلب نے آپ کے چیا جناب ابوطالب کو وصیت کی کہ وہ آپ کی کفالت کریں اور انہوں نے نہایت شفقت سے آپ کی کفالت کریں اور انہوں نے نہایت شفقت سے آپ کی کفالت کریں اور انہوں نے نہایت شفقت سے آپ کی کفالت کریں اور انہوں نے نہایت شفقت سے آپ کی کفالت کی این کا نام عبد مناف تھا 'پیر ابوطالب آپ کی کفالت کرتے رہے حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانِ نبوت کا حکم دیا' اس کے بعد بھی عرصۂ در از تک آپ کی نصرت اور حمایت کرتے رہے دتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اعلانِ نبوت کا حکم دیا' اس کے بعد بھی عرصۂ در از تک آپ کی نصرت اور حمایت کرتے رہے دتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نبوت کا حکم دیا' اس کے بعد بھی عرصۂ در از تک آپ کی نصرت اور حمایت کرتے رہے دی کھی پہلے ابوطالب کی وفات ہوگئی۔ (الکشاف جس میں کا داراحیاء التراث العربیٰ ہیروت کا اس کی وفات ہوگئی۔ (الکشاف جس میں کا داراحیاء التراث العربیٰ ہیروت کا اس کی دورائی کے داراحیاء التراث العربیٰ ہیروت کا اس کی دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کے دورائی کی دورائی کی دورائی کو دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کی دورائی کو دورائی کی دو

امام فخر الدين محمد بن عمر رازي متونى ٢٠١ه ه لكهت بي:

روایت ہے کہ ایک ون ابوطالب نے اپ بھائی عباس ہے کہا: کیا ہستم کو یہ فہرند دول کہ ہیں نے (سیرنا) مجمد (صلی الله علیہ وسلم ) ہے کیا عجیب وغریب چیزیں دیکھی ہیں؟ ابوطالب نے کہا: ہیں دن رات کے کسی وقت ہیں بھی ان کواپنے پاس سے جدانہیں کرتا تھا، حتیٰ کہ رات کو بھی اپ پاس سلاتا تھا، ان کا جہم بہت نرم طائم اور مشک سے زیادہ خوشبووار تھا، بہت وفعہ بین ان کو اپ بستر سے کم پاتا ہیں ان کو وہ وہ میں ان کو وہ وہ نے کے لیے باہر نکاتا تو وہ مجھے آ واز دیتے: اے چیا! میں یہاں ہوں! پھر میں لوٹ آتا ، بہت مرتبہ آدھی رات کو میں ان سے ایسا کلام سنتا ، جس سے مجھے بہت تعجب ہوتا ، ہم کھانے پیتے سے وہلے ہم اللہ الاحد "اور کھانے کے بعد کہتے تھے: "بسم الله الاحد "اور کھانے کے بعد کہتے تھے: "بسم الله الاحد "اور کھانے کے بعد کہتے تھے: "اسم الله الاحد "اور کھانے کے بعد کہتے تھے: "اسم الله الاحد "اور کھانے کے بعد کہتے تھے: "اسم الله الاحد "اور کھانے کے بعد کہتے تھے: "اسم الله الاحد "اور کھانے کے بعد کہتے تھے: "اسم الله الاحد "اور کھانے کے بعد کہتے تھے: "اسم کھیلتے دیکھا نہ جا ہیت کی طرح ہنتے و یکھا اور نہ بچوں کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ (تغیر کمیری ااص ۱۹۲ دارا حیا الر آٹ العربی بیوت کی اس میں ۱۳۵ کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ (تغیر کمیری ااص ۱۹۲ دارا حیا الر آٹ العربی بیوت کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ (تغیر کمیری ااص ۱۹۲ دارا حیا الر آٹ العربی بیوت کی اللہ کرتے ہوئے کے ساتھ کھیلتے دیکھا۔ (تغیر کمیری ااص ۱۹۲ دارا حیا الر ان اور الیوالی الر ان الدور کی الدور کو الدور کی الدور کو کھیلتے دیکھا۔ (تغیر کمیری اص ۱۹۲ دارا حیا الر ان الدور کو کھیلتے دیکھا۔ (تغیر کمیری الص ۱۹۲ دارا حیا الر ان الدور کی الدور کی الدور کو کھیلتے دیکھا۔ (تغیر کمیری الص ۱۹۲ دارا حیا الر ان الدور کی الدور کی الدور کی الدور کو کھیلتے دیکھا۔ (تغیر کمیری الدور کو کھیلتے دیکھا کی کھیلتے دیکھا کو کھیلتے دیکھا کی کھیلتے دیکھا کی کھیلتے دیکھا کے کہدور کی کھیلتے دیکھا کے کہدور کی کھیلتے دیکھا کی کھیلتے دی کھیلتے کی کھیلتے دیکھا کھیلتے کی کھیلتے کی کھیلتے کی کھیلتے کی کھیلتے کے کھیلتے کی کھیلیے کی کھیلتے کے کھیلتے کی کھیلیے کو کھیلتے کی کھیلیے کھیلیے کی کھیلیے کہدور کی کھیلیے کی کھیلیے کی کھیلیے کے کھی

آپ کویٹیم رکھا اور آپ کے والدین کو اٹھا لیا تا کہ آپ پر کی کی تعظیم کرنے کاحق نہ ہو وووھ پلانے والی حلیمہ کا بھی آپ پر کوئی احسان نہ تھا' کیونکہ آپ کی بر کت سے اس پرخوش حالی آگئ ایک قول میہ ہے کہ آپ کویٹیم اس طرح فر مایا ہے' جس طرح دریٹیم اس موتی کوکہا جاتا ہے جواپی سپلی میں تنہا اور منفر دہوتا ہے' آپ بھی اپنی پاکیزہ صفات اور حیرت انگیز کمالات میں متفرد تھے اور اس آیت کامعنیٰ ہے: کہا اللہ نے آپ کو قریش میں منفر دصفات کا حامل نہیں پایا ' پھر آپ کوان کے ساتھ ملا دیا ' یا ہم نے آپ کو دریتیم کی طرح بےنظیر صفات کا حامل پایا تو آپ کواپنے ساتھ ملالیا اور آپ کو برگزیدہ بنالیا۔ الفحل: ٤ مين فرمايا: اور آ پ كوځب كېرياء مين سرشار پايا تو آ پ كوتبليغ وين كي طرف متوجه كيا ٥ لفظ 'ضال' ' کے معنیٰ کی تحقیق اور ائم لغت کی تصریحات اس آيت مين 'ضال "كالفظ بأعلامه راغب اصفهاني متوفي ٥٠٢ه اس كمعنى مين لكهة من: "ضلال" كامعنى ب سيد هارات مفرف بونا اس كي ضد مدايت ب قرآن مجيد ميس ب: فَمَنِ اهْتَالَى فَإِنَّمَا يَهُتُونَى لِنَفْسِه ۗ وَمَنْ ضَلَّ سوجوسيد هے راستے پر چلتا ہے تو اس کا سید ھے راستہ پر چلنا فَانَّمَا يَضِكُ عَلَيْهَا ﴿ (يُسْ:١٠٨) اینے تفع کے لیے ہے اور جوسیدھے راستہ سے انحراف کرتا ہے تو اس کے انحراف کا ضررای پرہے۔ ''ضلال ''سیدهےراستہ سے انحراف کو کہتے ہیں خواہ بیانحراف عمدأ ہو یاسہوأ ہو' کم ہویا زیادہ ہو' کیونکہ وہ سیدھاراستہ جو الله اوراس كرسول كالبنديده بأس ير چلناسخت مشكل ب جيما كرر آن مجيديس ب: فَلا اقْتَحَوَ الْعَقَبَةُ أَلَّ (البلد:١١) (انسان نیکی کرنے اور بُرائی ترک کرنے کی) دشوار گزار گھائی پرنہیں چڑھا۔ اور نبی صلی اللّٰدعلیه وسلم نے فر مایا: یعنی تم مکمل طور بر ضراط متنقیم برنہیں چل سکو گے بہر حال استقيموا ولن تحصوا.

(منداحدج٥ص٤٤١معجم الكبيرج٤ص٢٦-رقم الحديث: ١٢٤٠ سنن كبرك للبيتى جاس٨ا الجامع الصغيرقم الحديث ٩٩٣٠ مشكلوة رقم الحديث: ٢٩٢٠) حکماء نے کہا ہے کہ کوئی انسان مکمل مدایت پرنہیں ہوتا' کسی وجہ سے ہدایت پر ہوتا ہے اور کسی وجہ سے ضلالت پر ہوتا ہے' اور جب'' خـــــــلال'' کامعنیٰ ہے:سید ھے راستہ کوترک کرنا' خواہ بیترک کرناعمداُ ہو یاسہوا' کم ہویا زیادہ' تو کئ بھی کسی قتم کی خطا ہو جائے تو اس کے لیے' صلال'' کا لفظ استعال کرنا تھیجے ہے'اس لیے لفظ' صلال'' کی نسبت انبیاء علیہم السلام کی طرف بھی ہوتی ہے اور شیطان کی طرف بھی ہوتی ہے اگر چہ دونوں کے صلال میں بہت زیادہ فرق ہے۔

کیاتم نہیں دیکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرمایا:'' وَدَجَدَاكَ ضَآ لَا فَهَای ''(ایفخی: ۷) یعنی جب آپ کو نبوت پر فائز کیا گیا تو آپ مکمل شریعت ہے آگاہ نہ تھے اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے متعلق آن کے بیٹوں کا بیر تول نقل فرمایا:'' اِنکَک کَوفِی صَللِكَ الْقَدِن بیره ''(پسف ۹۵) آپ این اس پرانی والهانه محبت اور وارفکل میں ہیں اور ان کے بيول نے كها: ' إِنَّ أَبَّاكَا لَغِيْ ضَلْلٍ مُعِينِ '' (يسف ٨) (يوسف اور بنيامين كومجت مين ترجيح وے كر) مارا باپ صرت علطى

یر ہے اور مصر کی عور توں نے زلیخا کے منعلق کہا: كَنْ شَغَفَهَا حُبًّا ﴿ إِنَّا لَكُوْمِهَا فِي ضَلْلٍ مُّبِينٍ ٥

اس کے دل میں بوسف کی محبت بیٹے گئی ہے ہم اس کوصر ک

گم برای میں دیکھتی ہیں O (بوسف:۳۰)

تا کہ ان میں سے ایک بھول جائے تو ان میں سے دوسری

آن تَضِكَ إِخْدُهُمَا فَتُنَاكِرُ إِخْدُهُمَا الْأُخْرَى .

اسے یادولا دے۔ (البقره:۲۸۲)

جليلها وادويم

قَالَ فَعَلَتُهُمَّ إِذَّا وَآنَا مِنَ الصَّا لِيِّنَ أَنَّ مِنَ الصَّا لِيِّنَ أَنَّ مِنَ الصَّا لِيِّنَ أَنْ (الشعراء: ۲۰) گونشا مارا) اس وقت مین سبوکرنے والوں میں سے تھا ۞ لا يَعْضِلْ مَا بِيِّ فَوْلِدَ يَنْسَى أَى (لَمُنْ ١٤٠) مير ارب نه غفلت کرتا ہے نه بجولتا ہے ۞

کیااللہ نے ان کی سازش کومعطل اور باطل نہیں کردیا O

ٱڵؙۄ۫ێؘۻ۫ۼڶڴؽؙڰۿۄ۬ڣ۬ؿڟؘڸؽڸٟڵ۠(افل،٣)

(المفردات جهم ۳۸ سه ۱۳۸۸ ملخصا وموضى كتبيزار مصطفى كد كرمه ۱۳۱۸ ه

خلاصہ بیہ ہے کہ'ضــــال''کامعنیٰ ہے : (۱) گم راہ (۲) ناوا قف(۳) بھو لنے والا (۴) محبت میں وارفتہ (۵) غافل (۲) سہوکرنے والا (۷) اورمعطل اور باطل ۔

علامہ محمد بن ابی بحر بن عبدالقا در رازی حنی متو فی ۲۲۰ ھے نے''صال'' کے حسب ذیل معانی کھے ہیں: (۱) گم راہ (۲) ضائع ہونے والا (۳) ہلاک ہونے والا (۳) راستہ گم کرنے والا (۵) راستہ نہ جانبے والا \_

( مخار الصحاح ص ٢٣١ واراحياء التر اث العربي بيروت ١٣١٩ه )

علامه جمال الدين محمد بن مكرم ابن منظور افريقي مصري متوفي اا عرد لكصة بين:

''ضال''ہدایت یافتہ کی ضد ہے یعنی (۱) گم راہ (۲) کسی چیز کو گم کرنے والا (۳) کسی چیز کونہ پہچانے والا (۴) کسی چیز کو گرانے والا (۵) ضائع ہونے والا (۲) گم شدہ چیز (۷) زائل ہونے والا (۸) بھولنے والا (۹) ہلاک ہونے والا (۱۰) باطل (۱۱) کسی چیز میں گم یاغائب ہونے والا۔ (اساب العربع ص ۵۵-۵۲ ملخصا' مؤسسة الرسالة' بیروت'۲۰۰۳ء)

علامه مجد الدين محمد بن يعقوب فيروزآ بادي متوفى ١٥٨ه لكهت مين:

''ضال'' کامعنیٰ ہے: ہدایت یافتہ کی ضدیعنی کم راہ گم ہونے والاً غائب ہونے والاً ضالَع ہونے والاً حصیب جانے والا' باطل ۔ (قاموں ص۲۰۳ مؤسسة الرسالة 'بيروت ۱۳۲۳ھ)

سيد محمد مرتضى زبيدي مصرى متوفى ١٠٠٥ هف "" قامون" كى شرح مين مزيد يدمعنى لكھتے ہيں:

محبت میں دارفتہ 'سہوکرنے والا' بھولنے والا۔ ( تاج العردی جے مص الم' داراحیاءالتر اث العربی بیردت )

ان معانی میں سے بعض معانی نبی صلی الله علیہ وسلم کے منصب نبوت اور آپ کی شان کے لاکن نہیں ہیں جیسے کم راہ وشائع ہونے والا ہلاک ہونے والا معطل اور باطل اور دوسرے معانی مثلاً محبت میں وارفتہ ناواقف عافل سہو کرنے والا ہمولے والا استہ کم کرنے والا استہ نہ جانے والا کسی چیز میں گم ہونے والا اور عائب ہونے والا ان معانی کو مشرین نے متعدد تا ویلات کے ساتھ اختیار کیا ہے اور ان معانی کے علاوہ کچھا ور معانی کو بھی محاورات عرب سے متنبط کر کے اختیار کیا ہے ہم نے اس محت میں امام ابومنصور ماتریدی متوفی ۱۹۳۳ ہے معلامہ اور دی متوفی ۱۹۸۴ ہے امام رازی متوفی ۱۹۸۴ ہے اور علامہ قرطبی متوفی ۱۹۸۸ ہے اختیار کردہ معانی ذکر کیے ہیں۔

امام ابومنصور ماتريدي كي لفظ "ضال" مين توجيهات

امام ابومنصور محد بن محمد ماتریدی سرقندی حنفی متونی ۳۳۳ هدنے اس آیت کے حسب ذیل محامل ذکر کیے ہیں:

(۱) اگر (بفرض محال) الله تعالیٰ آپ کودین کی ہدایت نه دیتا اور آپ کواس کی توفیق نه دیتا تو وه ضرور آپ کوغیر مدایت یا فتہ یا تا' کیونکہ آپ گمراہ قوم میں بیدا ہوئے تھا اس قوم کوکس نے ہدایت نہیں دی تھی اور کس نے اس کواللہ کی توحید کی طرف دعوت نہیں دی تھی' کیکن اللہ نے آپ کو ہدایت دی اور توحید کی رہ نمائی کی' سواس نے آپ کو گم راہ اور غیر ہدایت یا فتہ

نہیں بنایا اس کی نظیر سے آیتیں ہیں:

وَكُنْتُهُ عَلَى شَفَاحُفُرَةٍ قِنَ التَّارِفَانْقَدَا كُوْمِنْهَا ٩.

(آلعمران:۱۰۳) نے تم

وَكُولُا إَنْ تَجْتُنُكَ لَقَدُ لِكُنْ تَكُولُا أَنْ اللَّهُمُ شَيًّا

قَلِيْلَأَنَّ (بْيُ امرائِل: ٤٤)

نے تم کواس سے بچالیا۔ اگر بالفرض ہم آپ کو ٹابت قدم نہ رکھتے تو ممکن تھا کہ آپ ان مشرکین کی طرف قدرے مائل ہو جاتے ○

اورتم لوگ آ گ ئے گڑھے کے کنارے بینچ چکے تھے سواللہ

کیونکہ انسان اور بشر کی طبیعت میں جلد اور آسانی سے ملنے والی دنیا کی لذتوں اور راحتوں کی طرف میلان ہے اس لیے ہوسکتا تھا کہ آپ و نیا کی طرف میلان ہے اس لیے ہوسکتا تھا کہ آپ و نیا کی طرف مائل ہو جائے لیکن اللہ عزوجل نے اپنے نفشل اور اطف سے آپ کو معصوم بنایا اور آخرت کی نخمتوں پر آپ کو ثابت قدم رکھا اور دنیا کی عارضی لذتوں سے متنفر بنایا۔ اس بناء پر اس آیت کا معنی سے ہے کہ اگر بالفرض اللہ آپ کو ہدایت نہ دیتا تو وہ ضرور آپ کو غیر ہدایت یا فتہ یا تاکیکن اس نے آپ کو ہدایت دی اور آپ کو گم راہ نہیں ماا۔

(۲) ''صال''کامعنی ہے: ناواقف اللہ نے آپ کوہدایت سے ناواقف پایا اور بینا واقفیت آپ کے کہب اور اختیار سے نہیں تھی کیکن اٹسان اپنی اصل خلقت میں ناواقف ہے اور اس آیت میں ''صلال''کامعنی ناواقف ہے کیونکہ مخلوق اپنے ابتدائی احوال ٹیں ناواقف ہوتی ہے وہ اپنے کہب اور اختیار سے ناواقف ہوتی کہ اس کی ندمت کی جائے اور نہوہ اپنے اختیار سے عالم ہوتی ہے کہ اس کی تحسین کی جائے لیکن وہ اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے ناواقف ہوتی ہے کہ اس کی تحسین کی جائے لیکن وہ اپنی اصل خلقت کے اعتبار سے ناواقف ہوتی ہے کہ کیونکہ اس وقت اس کے پاس حصول علم کا کوئی ذریعے نہیں ہوتا اور اس ناواقفیت میں اس کے کسب اور اختیار کا کوئی وظل نہر ہو جا نمیں 'چربھی وہ اپنے اختیار سے علم حاصل نہ کر سے تو پھر اس کی فدمت کی جاتی ہے۔ اس کی فدمت کی جاتی ہے۔ اور علم حاصل کر ہے تو پھر اس کی خسین کی جاتی ہے۔

اس تقریز کی بناء پراس آیت کالمعنی یہ ہے: اللہ نے آپ کواصل خلقت کے اعتبار سے حالتِ صغریس نا واقف پایا' سو آپ کوآپ کے علم کی طرف ہدایت دی اور اس کی نظیر بیآ ہیں ہیں:

مَّا كُنْتَ تَدُرِي مَا أَلَكِتْبُ وَلَا أَلِا يَمَانُ وَلِالْمِنْ جَعَلْتُهُ كُوْرًا تَهْلِيا يُ إِمِ مَنْ تَشَاءَ . (الثوري: ۵۲)

وَمَا كُنْتَ تَتُلُوْا مِنْ قَبْلِهِ مِن كِينْ عَكْلُهُ وَلَا تَخْطُهُ

بِيَمِيْنِكَ إِذًا لَّارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ (العَلَوت: ٨٨)

جس کوجایں۔

نزولِ قرآن سے پہلے آپ ندکی کتاب کو پڑھتے تھے اور نہ کسی کتاب کو اپنے واکیں ہاتھ سے لکھتے تھے ور نہ یہ باطل پرست لوگ شکوک اور شہرات میں پڑجاتے O

توں و سرور ہوں کی کرنے اور ہمارے علم عطا کرنے ہے پہلے ازخودا پی عقل سے دین کا اور شریعت کے احکام کاعلم نہ تھا اور جب ہم نے آپ کی طرف وقی کی اور آپ کوعلم عطا فرمایا تو آپ کوائیان کی اور کتاب کی تفصیلات کاعلم ہوا۔ (۳) ''صال'' کامعنیٰ ہے: عافل اس آیت کامعنیٰ ہے کہ اللہ نے آپ کوانبیاء متقدیمین اور صالحین کی خبروں سے عافل پایا

توالله نے آپ کوان کی خروں ہے مطلع فرمایا جیسا کہاس آیت میں ارشادفرمایا :

ہم آپ کے سامنے بہترین قصہ بیان کرتے ہیں جس کی ہم نے آپ کی طرف اس قرآن سے دتی کی ہے ادر بے شک آپ اس دئی سے پہلے اس قصہ سے غافل تھ⊖

نَحُنُ نَقُضُ عَلَيْكَ أَحْسَنَ الْقَصَصِ بِمَا ٱوْحَيْنَا الِيُنِكَ هٰتَا الْقُرُ اٰنَ ۚ وَإِنْ كُنْتَ مِنْ قَبْلِهٖ لَمِنَ الْغُفِلِيْنَ ۞ (بِسِفْ ٣)

(4) آپ کوقرآن مجیداوراس کے مضامین سے ناواقف پایا تو آپ کوان کاعلم عطافر مایا۔

بعض علاء نے کہا: آپ کو گم راہ قوم میں پایا تو آپ کو ہدایت دی لینی ان گم راہ لوگوں میں سے آپ کو باہر نکالا اگر آپ کو ان لوگوں سے باہر نہ نکالیا تو دہ آپ کواپئی گم راہی کی طرف دعوت دیتے اور آپ کواس پر مجبور کرتے اور اس گم راہی کے سوا آپ سے راضی نہ ہوتے۔

(۵) آپ کوفرائف نبوت سے ناواقف پایا تو آپ کوان کی ہدایت دی۔

(تاويلات الل النة خ ٥٥ ٨ ٨٥٠ \_ ٧٤٨ مؤسسة الرسالة كاشرون ١٣٢٥ ٥)

# علامه الماوردي كي لفظ نضال "مين توجيهات

علامه ابوالحس على بن محمد الماور دي الشافعي المتوفى ٥٥٠ ه لكهت بين: اس آيت ك حسب و مل محامل بين:

- (۱) ''صلال''کامعنی ہے معرفت کا نہ ہونا'این عیلی نے کہا کہ آپ کواس حال میں پایا کہ آپ کوحق کی معرفت نہ تھی تو آپ کوحق کی ہدایت دی۔
- (۲) امام طری نے کہا کہ 'صال ''کامعنیٰ ہے: ناواقف کینی آپ کو نبوت سے ناواقف پایا تو آپ کو نبوت کی طرف ہدایت دی۔
- (٣) سُدَى نے کہا که 'ضلال'' کی نسبت قوم کی طرف ہے 'لینی آپ کو گمراہ قوم میں پایا تو اُن کو ہدایت دینے کی آپ کو رہنمائی فرمائی۔
  - (٣) آپ کو جرت سے ناواقف پایا تو آپ کو جرت کی طرف ہدایت دی۔
  - (۵) "صال" كامعتى ب: طالب يعني آپ كوقبله كاطالب ياياتو آپ كوقبله كى طرف مدايت دى-
  - (٢) "صال" كامعنى ب بحقير العني آب كوكتاب كريان كرف ميس تقيريايا توآب كواس كريان كي بدايت دى -
    - (2) ''ضال'' كامعنى بي بهو لنه والأبعني آب وبهو لنه والا ياياتو آب كويادر كفني مرايت دى \_
    - (٨) "ضال" كامعنى ب محبت ركف والألينى آپ و بدايت س محبت ركف والا يايا تو آپ كوبدايت دى -

(النكت والعيون ج٢ص٢٩٢)

## امام رازي كي لفظ "ضال" مين توجيهات

امام فخرالدين محمر بن عمر رازي متوفى ٢٠١ ه لكصة بين:

جمہور کے زدیک نی صلی الله عليه وسلم في ايك لخط كے ليے بھی كفرنيس كيا، قرآن مجيديس ہے:

مَّاصَّلَ صَّاحِبُكُوْدَمَا غُوى أَ (الجم ٢٠) تبهار عبِيْمِر نے ندراو تن كو م كيا ندوه لير سے زاسته پر

چۈ٥

اورانہوں نے اس آیت کے متحدد مال بیان کیے ہیں:

(۱) "ضال" كامعنى غافل ہے۔حضرت ابن عباس حسن بھرى ضحاك اور شهر بن حوشب بنے كہا: آپ كوا دكام شريعت

جلددواز دبم

تبيان القرآر

- ( کَ تفصیل ) سے عافل پایا تو آپ کوان کی ہدایت دی اور اس کی تایید ان آیات میں ہیں:'' مَاکُنْتَ تَدُردِی مَا الْکِتْبُ وَلَا الْدِیْمَانُ ''(الثوریٰ،۵۲)'' وَإِنْ کُنْتُ مِنْ تَغْلِهِ لَمِنَ الْغُفِلِينَ ۞ ''(یوسف،۳)۔
- (۲) ''ضال''کامعنی ہے: گم شدہ۔آپ کی دائی حلیمہ آپ کو آپ کے دادا کی طرف واپس لے جانے لگیں تو انہوں نے آپ کو گئیں تو انہوں نے آپ کو گم پایاحتیٰ کہ دہ هبل نامی بت کے پاس گئیں اور اس سے شکایت کی تو وہ سب بت گر پڑے اور یہ آواز سائی وی: اس نیچے کے ہاتھوں ہماری ہلاکت ہوگی۔
- (٣) آپاپ داداعبدالمطلب سے مم ہو گئے تھے تو ابوجہل آپ کوان کے پاس لایا ، جس طرح حضرت مویٰ نے فرعون کے گھر برورش پائی۔
- (۷) آپ حضرت خدیجہ کے غلام میسرہ کے ساتھ جارہے تھے ایک کافرنے آپ کے اونٹ کی مہار پکڑی اور آپ سے راستہ گم ہوگیا' اللّٰد تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو آ دمی کی شکل میں بھیجا اور آپ کو قافلہ کے ساتھ ملادیا۔
- (۵) جب دودھ پانی میں مخلوط ہوجائے تو اہل عرب کہتے ہیں ''صلّ السماء فی اللبن ''(پانی دودھ میں گم ہو گیا)اللہ تعالیٰ نے آپ کو تفر کے معاشرہ میں مخلوط پایا تو آپ کوقوت دے دی اور آپ کے دین کو غالب کر دیا۔
- (۲) ''ضال'' کامعنیٰ ہے مفرداور یکن جنگل میں جودرخت تنها اورمنفردہوا اہل عرب اس کو''شجو ق صالة'' کہتے تیں اس اعتبار سے اس آیت میں آپ کو'ضال'' فرمایا ہے یعنی دنیا کے بیتمام شہرا سے جنگل کی طرح ہیں جس میں سوائے آپ کے کوئی ایبا درخت نہ تھا جس میں تو حید کے پھول کھل رہے ہوں اور معرفتِ الٰہی کے پھل بہار دے رہے ہوں' سواس جہل اور کفر کے جنگل میں آپ ہی منفر دورخت تھے تو میں نے آپ سے مخلوق کو ہدایت دی'اس کی نظیر بیرحدیث ہے:

  الحکمة ضالة الحکیم.

(سنن ترندي رقم الحديث: ٢٦٨٧)

(2) ''ضال''کامعنیٰ ہے:معرفت سے عاری۔جب آپ ایام طفولیت میں تھے تو اللہ تعالی نے آپ کو''صال''پایا لیمی علوم اور معارف سے خالی پایا' نہ کہ گراہانہ عقائد کا حامل' تو آپ میں عقل' معرفت اور ہدایت پیدا فرمائی' جیسا کہ اس آیت میں فرمایا:

قَاللَّهُ أَخْرَجُكُهُ مِّنْ بُطُونِ أُمَّهُ مِتِكُوْ لِا تَعْلَمُونَ شَيْئًا لاَ وَجَعَلَ مُكُوْ السَّمْعَ وَالْكِبْصَارَ وَالْآفِيلَةَ لاَ عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَلَيْ الله عَل لَعَلَّكُوْ تَشْكُرُونَ ۞ (انحل: 24) اور دل بنائے تاكم شكرا داكر و ۞

(^) اس آیت میں 'صلل''کا اساد آپ کی قوم کی طرف ہے۔ بعض اوقات قوم کے سردار سے خطاب ہوتا ہے اور اس سے مراداس کی قوم ہوتی ہے کیس اس آیت کا معنی ہے: آپ کی قوم کو گراہ پایا تو اس کو ہدایت دی۔

(۹) ''ضال'' سے مراد ہے: تنہا اور الگ تھلگ۔ آپ کواپی قوم سے الگ تھلگ اور غیر مخلوط پایا تو آپ کوان کے ساتھ میل جول کی طرف متوجہ کیا تا کہ آپ ان کو ہدایت پر لائیں۔

(۱۰) ''صال'' کامعنیٰ متحیرے'آپ مکہ سے ہجرت کرنے کے معاملہ میں متحیر تتھاوراپنے رب کے اذن کے منتظر تتھ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہجرت کرنے کی اجازت دی اور مدینہ کی طرف ہجرت کی ہدایت دی۔

(۱۱) آینماز کے قبلہ کے معاملہ میں متحیرا ورمضطرب تھے اور پہنہیں جانتے تھے کہ بیت اللّٰد کوآپ کا قبلہ بنایا جائے گایانہیں' تو

الله نے فرامایا:

یں ہم آپ کو ضروراس قبلہ کی طرف پھیردیں گے جس کی

فَلَنُو لِيَتَكَ قِبُلُهُ تُرْضُهُم ﴿ (إِلْقَره ١٣٣٠)

طرف منه كرنے يرآب داضي ايں۔

(۱۲) ''صلا'' کا پیعنی محبت ہے کیعنی اللہ تعالی نے آپ کومجت کرنے والا پایا تو اس نے آپ کوا حکام ِشرعیہ کی ہدایت دی تا کہ آپ ان احکام پڑمل کر کے اپنے محبوب یعنی اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کریں۔

(۱۳) ''ضال'' کامعنیٰ ناواقف ہے۔آپ دنیاوی اُمورسے ناواقف تھے اور صرف دین سے واقف تھے تو اللہ نے دین کے ساتھ ساتھ آپ کو دنیاوی اُمورسے بھی واقف کیا اور آپ نے تجارت میں نفع حاصل کیا۔

(۱۴) ''صلال'' سے مراد ہے: مظلوم ۔ آپ اپن قوم کاظلم برداشت کررہے تھے اللہ تعالی نے آپ کوقوی کر دیا اور آپ کو بدایت دی حتی کہ آپ ان برحاکم ہوگئے۔

(١٥) آپ آسانوں کے راستوں سے ناواقف تھے شب معراج الله تعالی نے آپ کوان راستوں کی ہدایت دی۔

(تقير كبير ج ااص ١٩٨ ـ ١٩٤ داراحياء التراث العربي بيروت)

# علامة قرطبی کی لفظ 'ضال' کے بارے میں توجیہات

- (۱) ''صال'' کامعنی ناواقف ہے شب معراج جب جبریل آپ کا ساتھ چھوڑ گئے اور آپ آگے کے راستے سے ناواقف تصوتو اللہ عزوجل نے آپ کوعرش کی طرف ہدایت دی۔
- (۲) ''صـــــال'' کامعنی ناواقف ہے' یعنی آپ کواپنے نفس کی معرفت نہ تھی تواللہ تعالیٰ نے آپ کواپنے نفس اوراحوال کی۔ دعوت دی ٰ۔
- (٣) ''صال'' کامعنیٰ ہے: تنہا۔ آپ تنہا دین اسلام پر تھے آپ کے ساتھ کوئی نہ تھا تو اللہ عز وجل نے آپ کے سبب سے مخلوق کواپٹی طرف ہدایت دی۔
  - (٣) آپ كاتوم آپ كے مرتبہ سے ناواقف تھى تو الله عزوجل نے آپ كى قوم كوآپ كے مرتبہ كى طرف بدايت دى۔
- (۵) ''ضال'' کامعنیٰ ہے ، متحیّر ۔ آپ اللہ کی ذات کی معرفت میں متحیّر اور سرگردال عضوقو اللہ تعالیٰ نے آپ کواپٹی معرفت کی طرف ہدایت دی۔ (الجامع لا حکام القرآن جزء ۲۰ س۵۸۔ ۸۵ دار الفکر نیروت)

## اعلى حضرت امام احمد رضا اور صدر الا فاضل كى توجيهات

اعلى حضرت امام احدرضا فاضل بريلوى متوفى ١٣٣٠ هف اس آيت كترجمه من لكها:

اورتهبين اپنى محبت مين خودرفته ايا تواپني طرف راه دى ـ

صدرالا فاصل مولانا سيد محد فيم الدين مرادآ بادى متوفى ١٥٣ هد اسكي تفيريون فرمائي:

غیب کے اسرار آپ پر کھول دیئے اور علوم ماکان وما یکون عطا کیے اپنی ذات وصفات کی معرفت میں سب سے بلند مرتبہ عنایت کیا۔

مفسرین نے ایک معنیٰ اس آیت کے میر بھی بیان کیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپیا دارفتہ پایا کہ آپ اپ نفس اور اپنے مراتب کی بھی خبر نہیں رکھتے تھے تو آپ کو آپ کی ذات وصفات اور مراتب و درجات کی معرفت عطافر مائی۔
(خزائن العرفان عاشہ کنز الا یمان م ۲۵۳ ـ ۵۵۳ و ۵۵۳ مینی لمینڈ کراچی)

#### مضنف كأتوجيه

مم في ال آيت كاترجمال طرح كياب:

اورآ پ کوځب کبرياء مين سرشار پايا تو آپ کوتبليغ دين کي طرف متوجه کيا\_

محبت کا کمال میہ ہے کہ محب محبوب کے جلووں میں اس طرح کھو جائے کہ وہ محبوب کی ذات کے سواہر چیز کوفراموش کر دے حق کہ اسے اپنی ذات کو بھی بھول جائے اور محبت میں سرشاری دے حق کہ اسے اپنی ذات کا بھی احساس نہ دے اور سرشاری اور وارفکل کے عالم میں سوا ذات محبوب کے اور کو کئی چیز پیش نظر نہ ہواور ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ سے کا مل محبت تھی اور حسن الوہیت کے جمال میں آپ ایسے محوقے کہ آپ کواپی ذات کا بھی احساس نہ تھا' ہملا کا نئات کی طرف کیا توجہ ہوتی 'پس اللہ تعالیٰ نے ہم بے کسوں پر کرم فر مایا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوخودا پی ذات اور ہماری طرف متوجہ کیا' تا کہ آپ مخلوق کو تبلیغ دین کریں اور انہیں گم راہی کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنیوں میں لا میں' بے کسوں کا کس اور بے سہاروں کا سہارا بیش' گم کردہ راہ لوگوں کو ہدایت کا چیزارینا میں اور تحت الفریٰ میں گرنے والوں کواوج شریا تک پہنچا دیں۔

الفحیٰ: ۸ میں فرمایا: اور آپ کو ضرورت مندیایا توغی کر دیا O ''عائل'' کامعنیٰ اور نبی صلی الله علیه وسلم کوغی کرنے کے محامل

اس آیت میں 'عاقل'' کالفظ ہے' 'عائل'' کامعنی ہے بمفقر اور فقیر 'یعنی آپ کواس حال میں پایا کہ آپ کے پاس ضرورت کی چیزیں نتھیں تو آپ کو تجارت کے نفع کے ذریعے فی کردیا' بیاس وقت ہوا جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے غلام میسرہ کے ساتھ تجارت کے سفر پرشام کی طرف روانہ ہوئے' حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا مکہ مکرمہ کی مال دار خاتون تھیں' مسول اللہ علیہ وسلم نے ان سے عقد نکاح کرلیا اور انہوں نے اپنا تمام مال رسول اللہ علیہ وسلم کو جبہ کردیا' پھر اسلام کی فتو حات کے ذریعہ آپ کو بہ کر دیا' سے فی کر دیا۔ ویا۔

اس کی تفییر میں میں میں کہا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے تھوڑے مال پر آپ کو قناعت کرنے والا بنا دیا اور آپ کے دل کوغی کر دیا اللہ دیا اور ہوسکتا ہے اس سے مراد میہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنی ذات کی وجہ ہے آپ کو ایٹ ماسوا سے غنی کر دیا 'آپ صرف اللہ عزوجل کی طرف مفتر تقدتو اللہ معالی نے سارے عالم ہے آپ کوغی کر دیا 'رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا کی تعلیم دی

اے اللہ! مجھے فقر سے غنی کروے۔

اللهم اغنني من الفقر.

(المعجم الكبيرج ٢٥ص ٣٣٣ الترغيب والترجيب ج٢ص ١١٥)

الم الوضور محد بن محد ماتريدى مرقدى حقى متونى سسسه هاس آيت كي تقير من لكه مين

اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا کے لحاظ سے فقیر بایا تو آپ کو آخرت کی نعمتیں دکھا کر دنیا سے غنی کر دیا اور جب آپ نے وہ نعمتیں دیکھیں جن کا آپ سے وعدہ کیا گیا ہے اور آخرت کی عزتیں اور وجا ہمیں دیکھیں تو پھر آپ کی نظر میں دنیا حقیر ہوگئ حتی کہ آپ کے بزار بھی نہتی مدیث میں ہے:

حضرت عبدالله بن مسعود رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چٹائی پرسو گئے ، جب آپ اٹھے تو آٹ کے پہلوؤں میں چٹائی کے نشانات ثبت ہو گئے تھے ہم نے عرض کیا نیارسول اللہ اہم آپ کے لیے بستر بنا دیں آپ نے فرمایا: میرا دنیا سے کیاتعلق ہے! میں اس دنیا میں صرف ایک سوار کی طرح ہوں جو کسی درخت کے سائے میں آتا ہے ، پھر اس کو چھوڑ کر روانہ ہوجاتا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۳۷۷ منداحہ جاس ۳۹۱)

اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے خاص لطف ہے آپ کوغنی کر دیا ہوجیسا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلل کے روزے رکھتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم روزے رکھتے ہیں تو رسول اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم من من من من آپ ہوں ہوں 'بیس ہول 'بیس مول اس بھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث: ١٩٢٥) نے فرمایا: ہیں تم میں سے کی کی مثل نہیں ہول 'بیٹ میر ارب مجھے کھلاتا ہے اور پلاتا ہے۔ (صبح البخاری رقم الحدیث: ١٩٢٥) پی اس طرح ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے لطف سے آپ کوغنی کر دیا ہواور جمیں آپ نے اس سے مطلع نہ فرمایا ہو۔ (تاویلات الل النہ ج ۵۵ ۸۵٪ مؤسسة الرسالة 'ناشرون ۱۳۲۵ھ)

الفحيٰ: ٩ ميں فرمايا: سوآب يتيم پرشدت نه کرين ٥ آپ کو بيتيم بنانے کي حکمتيں

اس آیت کامعنی میہ ہے کہ آپ یتیم کاحق ندروکیں اور اس کاحق اور اس کا مال اس کواوا کر دیں کیونکہ آپ یتیم رہ بھے ہیں اور میتیم کے حال سے اچھی طرح واقف ہیں اللہ تعالی نے آپ کے لیے یتیمی کواختیار فرمایا 'اس کی مفسرین نے حسب ذیل حکمتیں بیان فرمائی ہیں:

- (۱) آپ کویتیموں کا حال معلوم ہوتا کہ آپ بتیموں کے حقوق ادا کریں اور ان کی آسودگی اور ان کے لیے خیر کے حصول کی کوشش کریں' حصرت یوسف علیہ السلام ایام قبط میں اس لیے سیر ہو کر کھانا نہیں کھاتے تھے تا کہ وہ بھو کے لوگوں کی بھوک کو بھول نہ جائیں۔
- (۲) آپ کویٹیم رکھا تا کہ پتیم اس وصف میں آپ کانٹریک ہوجائے اور پتیم کی اس لیے تکریم کی جائے کہ آپ بھی پتیم تھے۔ (۳) جس شخص کے ماں اور باپ دونوں زندہ ہوتے ہیں اس کا اعتاد اپنے ماں اور باپ پر ہوتا ہے 'آپ کے ماں اور باپ دونوں کواٹھالیا تا کہ بچپن سے آپ کا اعتاد صرف اللہ تعالی کی ذات پر ہے۔
- (۷) عموماً يتيم كى تربيت اور تاديب نهيس ہو پاتى 'اس ليے لوگ يتيم كے عيب بہت تلاش كرتے ہيں سولوگوں نے آپ كے احوال كوبھى بہت گرى نظر نہيں آئى حتى كہ جب اللہ احوال كوبھى بہت گہرى نظر سے ديكھا'كين سوائے پاكيزگى اور پاك دامنى كے ان كوكوئى چيز نظر نہيں آئى حتى كہ جب اللہ تعالى نے آپ كواعلانِ نبوت كرنے كاحكم ديا تو لوگوں كوآپ كى ذات ميں طعن كرنے كى كوئى وجہ نہيں ملى۔
- (۵) جس کا باب ہوتا ہے وہ اس کو تعلیم دیتا ہے اور اس کی تادیب کرتا ہے آپ کی ولا دت سے پہلے آپ کے سرسے باپ کا سایا اٹھا لیا تا کہ معلوم ہو جائے کہ آپ کی تعلیم اور تادیب کا کفیل اور متولی صرف اللہ تعالی تھا' سند ضعیف سے روایت ہے:

حضرت ابن مسعود رضى الله عنه بيان كرت بين كرسول الله صلى الله عليه وللم في فرمايا:

ادبنی ربی فاحسن تادیبی. مجھے میرے رب نے ادب کھایا سوبہت اچھا ادب کھایا۔

(كنر العمال رقم الحديث: ١٨٩٥)

(۲) اگر آپ کے ماں باپ زندہ رہتے تو آپ کوان کی بروقت تعظیم کرنی پڑتی 'اللہ تعالیٰ یہ چاہتا تھا کہ آپ صرف اللہ عز وجل کی تعظیم کریں اورمخلوق میں سے کسی کی تعظیم نہ کریں۔

#### میٹیم کے ساتھ حسن سلوک کی احادیث

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جنت میں ایک گھر ہے' جس کا نام دارالفرج ہے'اس میں صرف وہ لوگ داخل ہوں گے جنہوں نے مؤمنین تیبموں کوخوش کیا ہوگا۔

(اللهالي المصنوعة ج٢ص ١٤ التزييرج٢ص ١٣٦\_١٣٥)

حضرت انس رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب یتیم روتا ہے تو اس کے آنسور حمٰن کی ہتھیلیوں میں گرتے ہیں اور وہ فرماتا ہے: اس یتیم کوکس نے زُلایا ہے جس کے ماں باپ قبر میں غائب ہو چکے ہیں اور جواس نیتیم کو چپ کرائے اس کے لیے جنت ہے۔ (تاریخ بغدادج ۱۳۳ ص ۱۳۳ النوائدر تم الحدیث:۲۲ الندکرہ رقم الحدیث:۱۲۳)

خضرت عمررضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بیٹیم روتا ہے تو اس کے رونے کی وجہ سے عرش ال جاتا ہے اور رحمٰن فرشتوں سے فرما تا ہے : میرے اس بندہ کو کس نے رُلایا' حالا نکہ میں اس کے باپ کی روح قبض کرچکا ہوں اور اس کومٹی میں چھپا چکا ہوں' فرشتے کہیں گے : اے ہمارے رب! ہمیں کوئی علم نہیں ہے' پس رحمان فرمائے گا اے میرے فرشتو! گواہ ہوجاؤ' جس نے اس کوراضی کیا میں اس کوقیامت کے دن راضی کروں گا۔

(اللئالي المصنوعة ج٢ص ١٤ التزييج٢ص ١٣٦)

حضرت ابن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ کے نز دیک سب سے پیندیده گھروه ہے جس میں بیتیم کی تکریم کی جائے۔(المجم الكبيرة الحديث ١٣٣٣٣ داراحیاء التراث العربی بیروت)

ابو ما لک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلّی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس شخص نے مسلمانوں میں سے کسی بیٹیم کواپنے کھانے اور پانی کے ساتھ ملایاحتیٰ کہ اس کوسیر کردیا'اس کے لیے یقیناً جنت واجب ہوجائے گ۔

(منداحمه ج ٢٩ ٣٣٠ \_ ٥٥ ٢٩ مندابويعلى رقم الحديث: ٩٢٦)

خضرت سہل بن سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں اور پیٹیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ساتھ ساتھ ہوں گئے آپ نے درمیانی انگلی اورشہادت کی انگلی کو ملا کرفر مایا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۰۰۵ منن ابوداو درقم الحدیث: ۵۱۵ منن تر ندی رقم الحدیث: ۱۹۱۸ منداحمه ج ۵ص ۳۳۳)

ان احادیث کوعلامه آلوی نے بھی بغیر تخ تن کے ذکر کیا ہے۔ (روح العانی جز ۳۹س۲۹۳ ۲۹۳) تضحیٰ: ۱۰ میں فرمایا: اور مانگنے والے کو نہ جھڑ کیس O

دبطآ بات

اس نے پہلے فرمایا تھا: آپ یتیم تھے تو آپ کوٹھکانا دیا' آپ طالب ہدایت تھے تو آپ کوہدایت دی اور آپ ضرورت مند تھے تو اللہ نے آپ کوغن کیا تو آپ اپ اوپر اللہ تعالیٰ کی ان نعتوں کو نہ پھولیں اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں اور یتیم پر شفقت کریں اور سائل پر رحم کریں کیونکہ آپ یتیمی اور ننگ دئ کوگز ار پکے ہیں۔

صیح سائل کا معیار اور غیر مشخق سائل کے لیے عذاب کی وعید کے متعلق احادیث

معفرت قبیصہ بن مخارق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں لوگوں کی ظرف سے حقوق ادا کررہا تھا' میں نے رسول اللہ ا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر اس سلسلہ میں سوال کیا' آپ نے فر مایا: تم ہمارے پاس تھم روحیٰ کہ ہمارے پاس صدقہ کا مال آجائے' پھر ہم اس میں ہے تہمیں دینے کا حکم دیں گے' پھر آپ نے فر مایا: تین صورتوں کے سوا اور کسی صورت میں سوال کرنا

خبدرواروام

جائز نہیں ہے: (۱) ایک وہ تخص ہے جس نے کسی کی طرف کسی حق کوادا کرنے کا ذمہ لیا ہواس کے لیے سوال کرنا جائز ہے حق کہاس کومطلوبہ مال مل جائے ' بھروہ سوال ہے ڑک جائے (۲) دوسراوہ شخص جس کے مال پر کوئی آفیۃ آگئ ہواور اس کا سب مال ضائع ہو گیا ہواس کے لیے سوال کرنا حلال ہے حتی کہ اس کو گزراوقات کے لیے مل جائے (۳) تیسری صورت یہ ہے کہ کوئی شخص فاقوں میں مبتلا ہو حتی کہ اس کی قوم کے تین آ دمی گواہی دیں کہ فلاں شخص فاقوں میں مبتلا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے (تین آ دمیوں کی گواہی استجاب کی شرط ہے اگروہ واقعی فاقے کر رہا ہے تو اس کے لیے سوال کرنا جائز ہے) ' اے قبیصہ ابن تین صورتوں کے سواجو شخص سوال کرتا ہے'وہ حرام کھاتا ہے۔

(صحی مسلم رقم الحدیث: ۴۳۸ اسنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۱۹۲۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۴۵۸ سنن داری رقم الحدیث: ۱۹۷۸ منداحمد جساص ۲۵۸ مسند الحدیث الله عشرت ابو جرمیره رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: جس شخص نے اپنا مال بر صانے کے مسلم کو سے سوال کیا ، وہ آگ کے انگاروں کا سوال کررہا ہے کم سوال کرے یا زیادہ۔

(صححمسلم رقم الحديث: ٣١ • ١ أسنن ابن ماجه رقم الحديث: ١٨٣٨)

حضرت عبداللہ بن عمرضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو شخص لوگوں سے ہمیشہ سوال کرتار ہتا ہے وہ قیامت کے دن ایسے چہرے کے ساتھ آئے گا'جس پر گوشت کی ایک بوٹی بھی نہیں ہوگ ۔

(صحيح البخارى رقم الحديث: ٣٤ ١٥٤ صحيح مسلم رقم ألحديث: ١٥٠٠ سنن نسائى رقم الحديث: ٢٥٨٥ منداحدج ٢٥٠٥)

سہل ابن الحظلية رضى الله عنه بيان كرتے ہيں كەرسول الله صلى الله عليه وسلم نے فر مايا: جس شخص نے سوال كيا اوراس كے پاس اتى چيزيں تھيں جواس كوسوال سے غى كرسكى تھيں' وہ صرف آگ كوزيادہ كررہا ہے' نفيلى نے بوچھا: اس چيز كى كتنى مقدار ہے جواس كوسوال سے غى كر دے اور اس مقدار كے ہوتے ہوئے اس كوسوال نہيں كرنا چاہيے؟ فر مايا: اس كے پاس صبح اور شام كا كھانا ہو يا ايك دن اور ايك رات كا كھانا ہو۔ (سنن ابوداؤر قم الحدیث: ١٦٢٩ منداحہ جمن ١٨٠)

حضرت حبثی بن جنادہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غنی (ما لک نصاب زکوۃ) کے لیے سوال کرنا جائز نہیں اور نہ تندرست آ دمی کے لیے سوال کرنا صرف اس کے لیے جائز ہے جس کوفقر ہلاک کر رہا ہو یا جوقر ض کے بوجھ سے گھبرار ہا ہو اور جس نے اپنے مال میں اضافے کے لیے سوال کیا' قیامت کے دن اس کے چہرے پرخراشیں ہول گی اور وہ دوزخ کے گرم پھر کھار ہا ہوگا' پس جو چاہے (اس عذاب کو) کم کرے اور جو چاہے زیادہ کرے ۔ (اگر کسی شخص کو علم ہو کہ اس سائل کے لیے سوال کرنا جائز نہیں ہے تو اس پر واجب ہے کہ وہ اس کو زمی سے مستر دکر دے اور اگر وہ اس کودے گا تو وہ گذاگار ہوگا) (سن ترزی رقم الحدیث ۲۵۳)

سائل کودینے کی ترغیب کے متعلق احادیث

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ عزوجل ارشاد فر ما تا ہے: اے ابن آ دم! تو (لوگوں پر) خرچ کر من التجھ پر) خرچ کروں گا۔

(صحيح الخاري رقم الحديث: ۵۳۵۲ محيح مسلم رقم الحديث: ۹۹۳ منداحدج عص٢٠٠)

حضرت ابوامامدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے ابن آرم! اگر تو ضرورت سے زائد چیز کوخرج کردے تو یہ تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو اس کوروک کرد کھے تو یہ تیرے لیے بُراہے اور اگر تیرے پاس بہ قدر ضرورت مال ہوتو تھے کو طامت نہیں کی جائے گی اور دینے کی ابتداء اپنے اہل وعیال سے کر۔ (صحیح سلم رقم الحدیث:۱۰۳۱)

تبيار القرآر

حضرت ام بحیہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے عرض کیا نیارسول اللہ! مسکین میرے دروازے پر کھڑا ہوتا ہے حتیٰ کہ مجھے حَیاء آتی ہے اور میرے پاس اسے دینے کے لیے کوئی چڑنہیں ہوتی ' تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جمہارے پاس جو کچھ بھی ہے اسے دے دو خواہ وہ مکری کا جلا ہوا پایا ہو۔

(سنن اليوداؤورقم الحديث: ١٦٦٤ سنن ترقدي رقم الحديث: ٢٦٥ سنن نسائي رقم الحديث: ٢٥٤٣ منداحدج٢ص ٣٨٣)

حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے آزاد شدہ غلام بیان کرتے ہیں کہ حضرت امسلم رضی اللہ عنہا کو پھے گوشت ہدیہ کیا گیا اور
نی صلی اللہ علیہ وسلم کو گوشت پیند تھا' انہوں نے خادمہ ہے کہا: اس کو گھر میں رکھ دوشاید نی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فر ما تیں
خادمہ نے اس کو گھر کے طاق میں رکھ دیا' اس اثناء میں ایک سائل نے دروازے پر کھڑ ہے ہو کر کہا: صدقہ دو اللہ تنہارے مال
میں برکت دیے گھر والوں نے کہا: اللہ تنہیں برکت دے وہ سائل چلا گیا' بعد میں نی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور
فرمایا: اے ام سلم! انتہارے پاس کچھ کھانے کی چیز ہے؟ اور انہوں نے خادمہ سے کہا: جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ
گوشت لاکر دو وہ گئ تو اس طاق میں گوشت نہیں تھا' ایک پھر کا کھڑا پڑا ہوا تھا' تب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بیون کوشت
ہے جواب پھر کی شکل میں تبدیل ہو گیا ہے' کیونکہ تم نے سائل کو یہ گوشت نہیں دیا تھا۔

(دلائل النبرة للنبية عي ٢٥ ص٠٠ اس مديث كى سندضعيف بي كونكد حضرت عثان كاغلام مجبول ب

حضرت ابوامامه رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: اگر مساکیین جھوٹ نه بولیس تو ان کورد کرنے والا فلاح نه پائے۔(المجم الکیررتم الحدیث عادی عدیث کا ایک رادی جعفر بن الزبیرضعیف ہے بمجمع الزوائدج سوس ۱۲) حدور حسید بر علم حضر ریدع میں اس سے بعد سے برای مسل الله عالم سلم نے فران کا کس کر جس سے خواہ دو

حضرت حسین بن علی رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: سائل کے لیے تق ہے خواہ وہ گھوڑے برسوار ہوکر آئے۔

شعیب الارنو وط نے کہا ہے کہ اس حدیث کی سند مجہول ہے کیونکہ اس کی سند میں یعلیٰ بن الی یجی مجہول ہے۔ (منداحمہ ج اص ۱۰۲ طبع قدیم' منداحمہ ج سص ۲۵۳ رقم الحدیث: ۱۲۰۰ مؤسسة الرسالة' بیروت' ۱۳۲۰ ہ صحح ابن خزیمہ رقم الحدیث: ۲۲۹۸ مؤسسة الرسالة ' بیروت' ۱۳۹۰ ه صحف ابن الی شیبہ ج سم ۱۳۳۰ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۸۳ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۸۳ مندابویعلیٰ رقم الحدیث: ۱۲۲۵ مارک کی سندہ مرک کی سندہ میں میں میں المعرف بیروت ) ص ۲۳ الموطاً ج ۲ رقم الحدیث: ۱۹۲۷ دارالمعرف بیروت )

موطاً امام مالک میں بیرحدیث ان الفاظ ہے ہے: سائل کوعطا کروخواہ وہ گھوڑے پرسوار ہوکر آیا ہو۔ حافظ ابوعمر پوسف بن عبداللہ ابن عبدالبر مالکی متوفی ۲۲۳ھ کھتے ہیں:

اس مدیث میں سائل کوعطا کرنے کی ترغیب ہے اس پر بیاعتراض ہے کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جس شخص کے پاس صحیحہ میں مائل کوعطا کرنے کی ترغیب ہے اس پر بیاعتراض ہے کہ احادیث صحیحہ میں وارد ہے کہ جس شخص کے پاس صحیحہ اور شام کا کھانا ہوائس کا سوال کرنا عمر وہ ہے نیز نی صلی اللہ علیہ وکہ ایسا سائل ہے کہ بغیر سواری کے اس کے لیے ہمین جانا مشکل ہواور اس کے پاس ایک دن سے زیادہ کھانے چینے کی چیز نہ ہواور وہ کمرور اور بھار ہوائس وجہ سے محنت مردوزی نہ کرسکتا ہوائس لیے اس کا سوال کرنا صحیح ہے علاوہ ازیں اس حدیث کی سند قطعی الثبوت نہیں ہے۔

(الاستذكارة ١٢ص ٢٠ من مؤسسة الرسالة بيروت ١١١١هه ه)

نیز حافظ ابن عبدالمبرا پی دوسرکی شرح میں لکھتے ہیں: جب کسی شخص کے پاس اس کا گھوڑ ااس کی ضرورت کے لیے ہوتو وہ اس گھوڑے کی وجہ سے پی تہیں ہوتا' کیونکہ وہ اپنی

جكدوواز وجم

ضروریات کے لیے پیدل نہیں جاسکتا'اوراس گھوڑے کا مالک ہونے کی وجہ سے وہ فقر کی حدسے نہیں نکلتا اوران اغنیاء کے تھم میں داخل نہیں ہوتا' جن کو زکو قردینا جائز نہیں ہے' نیز رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مطلقاً فرمایا ہے: سائل کوعطا کرو' بیٹییں فرمایا:اس کوزکو قرد ویا نقل صدقہ دو' پس اس کو ہرقتم کے صدقہ سے دینا جائز ہے' نیز اس صدیث میں بیر غیب دی ہے کہ سائل جو مجھی ہو'اس کوعطا کرنا چاہیے' کیونکہ مسلمان کے حال سے اغلب سے ہے کہ وہ واقعی ضرورت مند ہے' جب ہی سوال کر رہا ہے' ہاں!اگر دینے والے کوکسی دلیل سے معلوم ہو کہ بیر شرورت مندیا مقروض نہیں ہے یا بیصحت مند ہے اور کمانے پر قادر ہے تو پھر اس کوئیس دینا چاہیے۔(ایٹمید ج س ۲۲ ادراکت العلمیہ' بیروت ۱۲۱۹ھ)

نی صلی اللہ علیہ وسلم بھی سائل کور و نہیں فرمائے تھے حتیٰ کہ رئیس المنافقین عبد اللہ بن ابی جب مرنے نگا تو اس کے بیٹے نے آپ سے آپ کی قیص مانگی تا کہ وہ اس قیص کواپنے باپ کا گفن بنا دی تو آپ نے اس کواپنی قیص عطا کر دی۔

(صيح النخاري رقم الحديث: ٢٩٩ ١٣ المنتج مسلم رقم الحديث: ٢٧ ١٧٤ سنن ترندي رقم الحديث: ٣٠٩٨)

حضرت الله رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک عورت نمی صلی الله علیہ وسلم کے پاس حاشیہ والی ایک چا در بُن کرآپ کے پاس لائی اس عورت نے کہا: ہیں نے اس چا در کوائے ہاتھ سے بُنا ہے تا کہ ہیں آپ کو پہناؤں نمی ملی الله علیہ وسلم نے اس عورت سے وہ چا در لیے کی اور آپ کو اس وقت اس چا در کی ضرورت بھی تھی آپ وہ چا در بہن کر ہمارے پاس آئے ایک صحفی نے اس چا در کی تحریف کی اور کہنے لگا: یارسول الله! یہ بہت خوبصورت چا در ہے آپ جھے یہ چا در دے دہ بجے ماضرین صحفی نے اس چا در کی تحریف کی اور کہنے لگا: یارسول الله! یہ بہت خوبصورت چا در ہے آپ جھے یہ چا در دے دہ بجے ماضرین نے اس خوب نے کہا: ہم نے یہا اللہ علیہ وسلم کی کا سوال ردنہیں فر ماتے اس محف نے کہا: الله کی تم ایس نے پہننے کے کو مانگ کیا اور کا سوال نہیں کیا تھا بلکہ ہیں نے اس چا در کا صرف اس لیے سوال کیا تھا تھ یہ میراکفن ہو جائے 'حضرت ہمل نے کہا: پھروہ چا در اس محفی کا کفن ہوگی۔ (صحح ابخاری تم الحدیث ۱۲۷۱)

امام عبد الرحمان بن محدر ازى ابن ابى حاتم متوفى ١٣٢٧ هروايت كرت بين:

منہال بن عمر روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت نے اپنے بیٹے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا' اس عورت نے کہا: آپ سے کہنا کہ جھے کوئی کپڑا پہنا و بیجے' آپ نے فرمایا: میرے پاس کوئی چیز نہیں ہے' اس عورت نے کہا: آپ کے پاس واپس جاوَ اور کہو: آپ نے جوٹیص کہنی ہوئی ہے وہی دے دیجے' اس کا بیٹا آپ کے پاس آیا تو آپ نے اپنی قیص ا تار کر اس کودے دی۔ (تغیر امام این ابی حاتم جے میں ۲۳۲۷۔ تم الحدیث: ۱۳۲۵ الدر المئورج ۵ س ۲۲۱

اگرسائل کودیے کے لیے پچھ نہ ہوتو نرمی سے جواب دینا جا ہے

اس آیت کامعنی سے کہ آپ سائل کوئی کے ساتھ جواب ندوین اگر آپ کے پاس اس کودیے کے لیے پچھنہ ہوتو اس کونری اور رحمت کے ساتھ لوڈا ویں ایک تغییر ہے بھی ہے جو آپ سے دین کا کوئی مسئلہ معلوم کررہا ہوا اس کونہایت نری اور آسانی سے مسئلہ بتا کیں اور اگر دنیا کی کسی چیز کا سوال کرے تو اگر آپ کے پاس وہ چیز ہوتو دے دیں ورنداس کونری کے ساتھ لوٹا دین اس مضمون کی ہے آیت ہے:

اوراگر آپ کواپنے رب کی رحمت کی توقع اور جبتو میں ان

وَإِمَّا تُغْرِضَ عَنْهُمُ الْبِتِغَاءَ رَحْمَةٍ مِّنْ مَّ بِكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَهُمْ فَكُولًا مِّنْسُورًا ۞ ( بن اس الل ٢٨ )

ے اعراض کرنا پڑنے تو ان کوکوئی نرم بات کہہ کرنال دیں O

امام عبدالرحمان بن محدرازي ابن ابي حائم متوفى ٣٢٧ هاس آيت كي تفسير مين لكهت بين:

مجاہد نے کہا: لیعنی اگر آپ کواللہ کے رزق کا انتظار ہو۔ (تغیر امام این ابی حاتم رقم الحدیث:۱۳۲۵) حسن بھری نے کہا: آپ اس صورت میں نرمی اور شفقت سے کہیں :عنقریب ان شاء اللہ ہم کو کوئی چیز ملے گی تو ہم تم کو عطا کریں گے۔ (تغییر امام این ابی حاتم رقم الحدیث:۱۳۲۵)

سدی نے ''قـول میسور'' کی تفیر میں کہا: آپ ان سے کہیں کہاں وقت ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے جب وہ چیز ہمارے پاس آئے گی تو ہم عطا کریں گے۔ (تفیر امام این البی عاتم رقم الحدیث:۱۳۲۵)

ا بن زیدنے ''قسول میسسود'' کی تغییر میں کہا: آپ خوب صورت بات کہیں اللہ تعالی ہم کو بھی عطا فر مائے اور تم کو بھی اور اللہ تعالیٰ تم کو اس میں برکت دے۔ (تغییر امام این ابی عاتم رقم الحدیث:۱۳۲۵)

مخلوق سے گڑ گڑا کرسوال نہ کیا جائے صرف اللہ سے گڑ گڑا کرسوال کیا جائے

علامه سيرمحود آلوي متونى ١٣٤٥ هف اس آيت كي تفير ميل لكهاب:

اس آیت میں جھڑ کئے ہے ممانعت اس صورت میں ہے جب سائل گڑ گڑا کر سوال نہ کرے لیکن اگر وہ گڑ گڑا کر سوال کرے اور نرمی ہے منع کرنے کے باوجود واپس نہ جائے تو پھراس سائل کوڈا نٹنے اور جھٹر کئے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

(روح المعانى جر ٢٩٥٥ مارالفكر بيروت ١٣١٧ه)

علامہ آلوی نے یہ سے واپس جائے یا نہ جائے اور ہم کو یہ سوچنا چاہے کہ اگر ہم نے گئجائش کے باوجوداس سائل کو نہ دیا اور کرے اور منع کرنے سے واپس جائے یا نہ جائے اور ہم کو یہ سوچنا چاہے کہ اگر ہم نے گئجائش کے باوجوداس سائل کو نہ دیا اور اس کو ایپ وارد یا اور اس کو ایپ جائے گالیکن جب ہم اللہ سے سوال کریں گے اور اس کی سزا میں اس نے ہمیں لوٹا دیا تو ہمارے لیے تو اس کے سوا اور کوئی دروازہ نہیں ہے ' بعض لوگ کہتے ہیں کہ جب کوئی سوال کرے تو یہ ویکھنا چاہے کہ وہ ستحق کو دینا چاہو ہو گھنا جائے گائین ہے کہ وہ ستحق کو دینا چاہیے اور غیر ستحق کو نہیں دینا 'میں کہتا ہوں کہ جس کو ہم نے غیر ستحق سمجھ کر مستر دکر دیا وہ کی کا اور دروازہ پر جاکر گلاا کر لے گائیکن جب ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کریں گئاگر اس نے بھی ہمیں اس بناء پر غیر ستحق قرار دے کرر د کر دیا تو ہم اس کے بعد کس دروازہ پر جاکر سوال کریں گے۔

الله تعالى في ان لوكون كي تحسين فرمائي جولوكون عي كر كر اكرسوال نبيس كرتے:

وہ لوگوں ہے گڑ گڑا کرسوال نہیں کرتے۔

لاَيْسُتَلُوْنَ التَّاسَ إِلْحَاقًا ﴿ (البَرْهِ:٢٢١)

اورالله تعالیٰ ہے گڑ گڑا کرسوال کرنے کا حکم دیا ہے:

اینے رب ہے گڑ گڑا کراور چیکے چیکے دعا کرو۔

أَدْعُوا مَ تَكُمُ تَصَرُّعًا وَّخُفْيَةً ﴿ (الا مِن ٥٥)

ہمارا حال سے ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ ہے سوال کرتے ہیں تو ہاتھا ٹھا کر بے تو جبی ہے سرسری طور پر چند کلمات پڑھ کر اٹھ جاتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ عوماً رمضان کے مہینہ میں لوگ مجد میں آ کرنمازیوں کے سامنے اپنے مصائب بیان کرک گڑگڑ اکر سوال کرتے ہیں اور کوشش کر کے آنسو تکالتے ہیں اور روتے ہیں کیں جس کے سامنے گڑگڑ انا چاہیے اس کے سامنے نہیں گڑگڑ اتے اور مخلوق کے سامنے روتے ہیں اور گڑگڑ اتے ہیں۔

الفحى: الأمين فرمايا: اورايية رب كي نعت كا (خوب) ذكر كرين Q

ا پنے رب کی نعمتوں کو بیان کرنا چا ہیے اور یہی اس کا شکر ہے

عابد بن القرشي المخزوي الهتوفي ١٠٠هاس آيت كي تفيير من لكهة بين

انسان جو نیک عمل کرتا ہے'اس کو چاہیے کہ وہ اپنے معتمد مسلمان بھائیوں کو وہ عمل بتائے تا کہ وہ بھی اس کی اقتراء کریں اور اس کی مثل عمل کریں۔(تفییر عاہر قم الحدیث:۳۰۳ ٔ داراکتب العلمیہ' بیروٹ'۱۳۲۲ھ)

مقاتل بن سليمان بلخي متوفى • ١٥ ه لكهية إين

اس سورت میں اللہ تعالی نے آپ کے او پرجن فعموں کا ذکر فر مایا ہے ان کاشکر ادا کیجئے۔

( تغییر مقاتل بن سلیمان ج ۳۳ م ۴۹۵ ٔ دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۱۳۲۴ ه )

امام عبد الرحمان بن محمد بن ادريس رازي ابن ابي حاتم متوفى ١٣٢٥ ه الصقري:

مجاہد نے کہا:اس نعمت سے مراد قرآن ہے کیعنی قرآن مجید کی تبلیغ کیجئے۔(تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث:۱۹۳۸) مقسم بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہما سے اس آیت کی تفییر پوچھی تو انہوں نے فر مایا: جب مؤمن شخص کوئی نیک عمل کریے تو وہ اپنے گھر والوں کواس کی خبر دے۔ (تغییرامام این ابی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۳۸۵)

نیز حضرت حسن بن علی رضی الله عنهمانے فر مایا: جب تنهیں کوئی خیر حاصل ہوتو تم اپنے مسلمان بھائیوں ہے اس کا ذکر کرو۔

(تفييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٩٣٨)

حضرت العمان بن بشررضی الله عنما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے منبر پر فرمایا: جس نے کم نعمت کاشکر ادا نہیں کیا تو اس نے زیادہ نعمت کا بھی شکر ادانہیں کیا اور جس نے لوگوں کاشکر ادانہیں کیا اس نے اللہ کا بھی شکر ادانہیں کیا اور اللہ کی نعمت کا بیان کرنا شکر ہے اور اس کا بیان نہ کرنا کفرانِ نعمت ہے اور جماعت رحمت ہے اور اس سے علیحد ہونا عذاب ہے۔ (منداحمت مص 2 سطیع قدیم شعب الا بمان رقم الحدیث: ۳۱۹۹)

زازان كندى بيان كرتے ہيں: ہمارى حضرت على رضى الله عنہ سے ملا قات ہوئى ہم نے كہا: اپنے اصحاب كا حال بتا ہے؟
آپ نے بع چھا: میر ہے گون سے اصحاب ہما؟ کا ہما نے کہا: سیدنا مجر صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب کا آپ بے بت تے فرمایا: سیدنا مجر صلی الله علیہ وسلم کے تمام اصحاب میر ہے اصحاب ہما، تم كن کے متعلق دریافت كرتے ہو؟ اس نے كہا: جن كا آپ بحب ت دكر الله علیہ وسلم کے تمام اصحاب میر ہے اصحاب ہما، تم كن کے متعلق دریافت كرتے ہوں ادران پر رحمت سے چے ہيں آپ نے بچر خصرت ابوذر رضى الله عنہ كا الله عنہ كا اور وہ ان كے ليے كافی ہے بچر خصرت ابوذر رضى الله عنہ كا اور وہ ان كے ليے كافی ہے بچر خصرت ابوذر رضى الله عنہ كا اور متعلق سوال كيا آپ نے فرمایا: انہوں نے قرمایا: انہوں نے قرمایا: انہوں نے قرمایا: ان وہ بہت سوال كرتے تھے ان كو دیا ہى وہ اتا اور منع بھى كیا جا تا ہے وہ دین كاملم حاصل كرنے پر بہت سریص سے مكن كا کہا جا تا ہے وہ دین كاملم حاصل كرنے پر بہت سریص سے مكن كا کہا تھا ہوں كے مایا: وہ بہت سریص سے ملائل كے عالم ہیں كووں نے كہا: حضرت سلمان كے متعلق بتا كين آپ نے فرمایا: ان كورات خرمایا: ان كورت كا الله عنہ كا تم ہائل بیت ہیں ہے فرمایا: وہ کہا: حضرت مار بن یا سروضى الله عنہ كا تيا وہ مشكل مسائل كے عالم ہیں كوران نے كہا: حضرت سلمان كے متعلق بتا كين آپ نے فرمایا: وہ الله تعالى بن عامر مين كورت كا الله عنہ كرمایا كرتا ہوں نے كہا: الله تعالى نے فرمایا ہوں تے مجات كی تا ہوں کے تو فرمایا ہوں ہے مجات كی تا ہوں تھیں ہے تو فرمایا ہوں تو بھے عطا كیا جا تا ہے اور جب میں دھرت جا بہ بن عبد الله تعدت دی جاتی ہے ۔ (المجم اللي بیت ہوں) الله صلى الله عليہ دکلم نے فرمایا: حصرت میں بیا الله تعدت دی جاتی ہے ہے۔ (المجم اللي بیت ہوں) الله صلى الله عليہ دکلم نے فرمایا: حصرت علی الله تعدت دی جاتی ہے۔ (المجم اللي بیت ہوں) الله صلى الله عليہ دکلم نے فرمایا: حصرت علی تعدون میں الله علیہ دکلم نے فرمایا: حصرت علی تعدون میں الله علیہ دکلم نے فرمایا: حصرت علی میں بی اسلام کی گئی ہوں کے مصطا کیا گیا گئی ہوں کے کہ کو کے مصطا کیا گیا گئی کے کہ کو کے مصطا کیا گیا گئی ہوں کو کے کھوں کی کے کھوں کیا گئی کے کہ کو کے کھوں کیا گئی کے کہ کو کے کھوں کیا گئی کے کہ کو کھوں

پس وہ اس کی خبر دے اور اگر کوئی نہ ملے تو وہ اللہ کی حمد و ثناء کرئے اگر اس نے اللہ کی حمد و ثناء کی تو اس کاشکر اوا کیا اور جس نے اس کی عطا کو چھیایا تو اس نے کفرانِ نعت کیا۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث ۴۸۱۳)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جس شخص نے کوئی نیکی کی ہے'اس کا صلہ دینا چاہیے اورا گروہ اس کی طاقت ندر کھے تو اس کی نیکی کا ذکر کرنا چاہیے' پس جس نے اس نیکی کا ذکر کیا' اس نے اس کاشکر ادا کر دیا۔ (منداحمہ ۲۶ ص ۱۹۳۹م) حسن بھری نے کہا: اس کی نعمت کا زیادہ ذکر کرو کیونکہ نعمت کا ذکر شکر ہے۔ (شعب الایمان رقم الحدیث ۲۳۲۱م)

ابوحازم نے کہا: ابنی نیکیوں کواس طرح چھپاؤ جس طرح تم اپنے گناہوں کو چھپاتے ہو۔ (شعب الایمان رقم الحدیث: ۱۸۹۹) حضرت عمران بن خصین رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ دسلم نے فر مایا: الله تعالیٰ جب کسی بندے کو نعمت عطافر ما تا ہے تو وہ اس کو پہند فر ما تا ہے کہ اس نعمت کا اثر اس پرنظر آئے اور اس کی خشہ حالی کو ناپند فر ما تا ہے۔

(منداحدج ١٩٥٨م ١١٥٨ عنديم)

ابونضرة نے كہا: مسلمان سيجھت بي كنعت كاشكريہ بكداس كابيان كياجائے۔

( جامع البيان جز ٢٩٠٥ ١٠٠٠ دارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ )

اگرر ما کاری اورا پٹی بڑائی کا خطرہ نہ ہوتو اپنے نیک اعمال کا اس نیت سے اظہار کرنا افضل ہے کہ دوسرے مسلمان اس ک افتد اء کریں اوراگریہ خطرہ ہوتو ان کو چھپانا افضل ہے۔

## نبی صلی الله علیہ وسلم کو کس نعمت کے بیان کا حکم دیا گیا ہے؟

المام فخرالدين محدين عمر دازى متوفى ٢٠١ هاس آيت كي تفيير من لكهة بين اس آيت كحسب ذيل محال بين:

- (۱) مجاہد نے کہا: اس نعت سے مراد قرآن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے عظیم نعمت عطا کی ہے وہ قرآن مجید ہے اور اس نعت کو بیان کرنے کا معنیٰ یہ ہے کہ آپ خود بھی قرآن کریم پڑھیں اور لوگوں کو بھی پڑھا کیں اور لوگوں سے اس کے حقائق اور معارف بیان کریں۔
  - (٢) مجامد سے دوسری روایت بیہ ہے کہ اس نعمت سے مراونبوت ہے یعنی آب پر جو آیات نازل ہوئی ہیں اُن کا بیان کریں۔
- (٣) آپ نے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یتیم اور سائل کے حقوق ادا کیۓ سوآپ بیلوگوں کے سامنے بیان کیجئے تا کہلوگ آپ کی اقتداء کریں۔
- (۷) تمام اطاعات اورعبادات سے مقصودیہ ہے کہ دل اللہ تعالیٰ کی یادیش منتخرق ہوجائے اس سورت میں جن عبادات کا حکم دیا ہے اس کے بعد بیر حکم دیا کہ دل اور زبان پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا ذکر ہواور انسان بار بار اللہ کی نعمتوں کا ذکر کرتا رہے اور ان کو دہراتا رہے تا کہ وہ مجھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو بھول نہ سکے۔

(الفيركبيرج ااص امن داراحياء الرّ ات العربي بيروت ١٣١٥ ه)

نی صلی الله علیه وسلم کو ملنے والی چند نعمتوں کے متعلق احادیث

عافظ محر بن احمد بن عثمان زميم موفى ٨٨ ٧٥ في " وَأَهَمَا بِيغُمَةِ مَرَبِكَ فَعَدِيثُ " (الني ١١١) ك تحت بياحاديث ذكركي

(۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا:

میری مثال اور مجھ سے پہلے انبیاء کی مثال ایسے ہے جیسے کی شخص نے بہت حسین وجیل مکان بنایا اور اس کے کسی کونے

میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی' پس جوشخص اس کو دیکھتا ہوا گزرتا ہے' وہ تعجب سے یہ کہتا ہے کہ اس مکان میں اس ایک اینٹ کو کیوں نہیں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا: میں وہ اینٹ ہوں اور میں ہی خاتم انٹیین ہوں۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث:۳۵۳۵ صحیح مسلم قم الحدیث:۸۶۲۲ السن اکبر کاللیمتی جوص۵ دلائل المعبرة للیمتی جاص۳۶۵ مصنف این ابی شیبہ جااص ۴۹۹ نشری الستہ ج ۱۳۵۳ اس

(r) حضرت ابو ہر رو وضى الله عنه بيان كرتے بين كدرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

رعب سے میری مدد کی گئی ہے اور جھے جوامح الکام دیئے گئے ہیں اور جس وقت میں سویا ہوا تھا تو جھے روئے زمین کی چاہیاں دی گئیں اور میر سے سامنے رکھ دی گئیں۔ مسلم کی دوسری روایت میں ہے کہ جھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنایا گیا ہے اور جھے پر نبیوں کا سلسلہ ختم کر دیا گیا ہے۔ (صحیح بخاری رقم الحدیث:۲۹۷ صحیح مسلم رقم الحدیث:۵۲۳ صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۹۲ مسئف ابن الی شیبہ جا اس ۱۳۸۳ دلائل اللہ و المحمیم جھوں کا سامند تر ندی رقم الحدیث:۳۹۳ دلائل اللہ و المحمیم جس ۱۳۹۳ دلائل اللہ و المحمیم مسئف عبد الرزاق رقم الحدیث:۳۲۳ المسئن الکبری للبہ تھی جے س ۱۳۸۹ دلائل اللہ و تر میں ۱۳۵۴ میں المحمد جس ۱۳۹۱ دلائل اللہ و تر میں ۲۵۳ میں المحمد جس ۱۳۹۱ دلائل اللہ و تر میں ۲۵۳ میں المحمد جس ۱۳۹۱ دلائل اللہ و تر میں ۲۵۳ میں المحمد جس ۱۳۹۱ دلائل اللہ و تر میں ۲۵۳ میں دلائل اللہ و تر میں دائل اللہ و تر میں دلائل اللہ و تر میں دل اللہ و تر میں دل اللہ و تر میں دل اللہ و تر میں دلائل اللہ و تر میں دل اللہ

(m) حضرت ابو مريره رضى الله عنه بيان كرت بين كرسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

(۷) حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی الله علیه دسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میں وہ ہوں جس سے قیامت کے دن سب سے پہلے زمین کھلے گی اور میں بیٹخر بیٹییں کہتا اور مجھ ہی کوحمہ کا جھنڈا دیا جائے گا اور میں بیٹخر بیٹییں کہتا اور میں ہی قیامت کے دن سب لوگوں کا سر دار ہوں اور میں بیٹخر بیٹییں کہتا۔

(سنن ترثدي ١٣١٨ اسنن ابن ماجدة ألحديث: ١٨٣٨ منداخرج اص ١٨١ المسندرك ج علم ٢٨٥)

- (۵) ابوالجوزاء حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت کرتے ہیں کہ الله تعالیٰ نے سیدنا محمصلی الله علیه وسلم سے محبوب مخلوق کوئی نہیں بیدا کی اور میں نے نہیں سنا کہ الله تعالیٰ نے آپ کے سواکسی کی زندگی کی قتم کھائی ہوئیں الله تعالیٰ نے آپ کے سواکسی کی زندگی کی قتم کھائی ہوئیں الله تعالیٰ نے فرمایا: ' کھیڈوگ اِنجُمْ کَبِفی سُکڈو کِھے کُھے کُھے گئے کہ کہوئے کا الله علی الله علی مسلم میں میں مدہوش ہیں۔ (سیراعلام النبلاء جامن ۱۳۱۲م مطبوعہ دارالفکن بیروت کے ۱۳۱۱ھ)
- (۲) حضرت انس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: جس وقت میں سویا ہوا تھا تو مجھے دکھایا گیا کہ میں جنت میں سیر کر رہا ہوں ٔ اس وقت میں نے ایک دریا دیکھا' جس کے دونوں کناروں پر کھو کھلے موتیوں کے گنبد تھے۔ میں نے کہا: اے جبریل! یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ بیروہ کوٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا کیا ہے' پھر فرشتہ نے اپناہاتھ لگایا تو اس کی مٹی میں مشک کی خوشبوتھی۔

( صَحِيح بخارى رقم الحديث: ٦٥٨١ منن ترندى رقم الحديث: ١٣٣٠ مند احدج مه ٢٣١٠)

(۷) حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میرا حوض اتنا بڑا ہے جتنا صنعاء اور ایلہ میں فاصلہ ہے اور اس میں ستاروں کے عدد کے برابر کوڑے ہیں۔

(الآرخ الكيرللا مم إيخاري جهم ١٣٠٥ منداحدج ٢٥٠١ المحجم الكبيرج ٨٥٠ ١١٠ من ترندي رقم الحديث: ٢٣٣٥)

تبيار القرآن

(۸) حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے شہداء اُحد کی نمازِ جنازہ اداکی پھر منبر پر چڑھ کریہ خطبہ دیا کہ میں حوض پر تمہارا پیش رو ہوں اور میں تمہارے حق میں گواہی دینے والا ہوں اور میں اپنے حوض کو اب بھی دیکھ رہا ہوں جب کہ میں اس مقام میں ہوں اور بے شک اللہ کی فتم! جھے یہ خطرہ نہیں ہے کہ میرے بعد تم (سب) شرک میں مبتلا ہو جاؤگ کیکن مجھے یہ دکھایا گیا ہے کہ جھے تمام روئے زمین کے خزانوں کی چاہیاں دی گئی ہیں اور مجھے بیہ خطرہ ہے کہتم اُس میں رغبت کرد گے۔

(صحیح بخاری رقم الحدیث:۱۳۴۳ سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۲۲۳ منداحمه جهم ۱۳۹ کمیم الکبیرج ۲۳ ص ۹۲)

(۹) حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میری امت میں سے ستر ہزار کو بغیر حساب کے جنت میں داخل کر دے گا۔ایک شخص نے کہا: یارسول اللہ! آپ کا حوض کتنا وسیع ہے؟ آپ نے فرمایا: عدن اور عمتان سے زیادہ وسیع ہے۔اس میں سونے اور جا ندی کے دو پرنالے ہیں' اُس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید' شہد سے زیادہ میشھا اور مشک سے زیادہ خوشبودار ہے' جس نے اس کو پی لیاوہ بھی پیاسانہیں ہو گا اور اس کا منہ بھی سیاہ نہیں ہوگا۔ بیر حدیث حسن ہے۔
گا اور اس کا منہ بھی سیاہ نہیں ہوگا۔ بیر حدیث حسن ہے۔

(منداحمهن ۵۵ مم محم الكبير قم الحديث: ۶۷۲ كالبعث والنثو للبيمقي رقم الحديث ،۱۳۴)

(۱۰) حضرت ابن عمر رضی الله تعالی عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الکوثر جنت میں ایک دریا ہے۔ جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اس کے پانی کا بہاؤ موتی اوریا قوت پر ہے اور اس کی مٹی مُشک سے زیادہ خوشبو دار ہے اور برف سے زیادہ سفید ہے۔

(سنن ترندی دقم الحدیث:۳۳۲۱ سنن ابن ماجدد قم الحدیث:۳۳۳۴ منداحدج۲ ص ۲ کالمستد دک جهن ۱۷۱ شرح السندج ۴۸ ۲۳۲۷)

- (۱۱) حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما نے فرمایا که الکور وہ خیر کثیر ہے جوالله حزوجل نے آپ کوعطا فرمائی ہے اور سعید بن جُبیر نے کہا کہ بیہ جنت میں ایک دریا ہے جس میں خیر کثیر ہے۔ (میح جناری رقم الحدیث: ۱۵۷۸ المتدرک جمعی ۵۳۷)
- (۱۲) حضرت انس رضی الله تعالی عند بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلّی الله علیه وسلم نے فرمایا: قیامت کے ون میرے تبعین مثم منام انبیاء کے بیروکاروں سے زیادہ ہول گے اور میں سب سے نبیلے شفاعت کروں گا۔ (میح مسلم رقم الحدیث:۳۳۱) استن الکبری للبیمقی جوم "شرح السنج ۱۵۰۵ مندابوواندج اص ۱۰۹ مصنف این الی شیبہ جاام ۵۰۳)
- (۱۳) حضرت ابوامامہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک اللہ تعالی نے مجھے تمام النہ یاء پر (یا پیفر مایا کہ) میری امت کو تمام امتوں پر چارخصوصیات کے ذریعہ فضیلت عطا فر مائی ہے: مجھے تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجا ہے؛ پوری زمین کومیر ہے لیے اور میری امت کے لیے بجدہ گاہ اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ بنا دیا ہے؛ سومیر اامتی جہان نماز کا موقع پالے وہی جگہ اس کے لیے بحدہ گاہ اور پاکیزگی حاصل کرنے کا ذریعہ ہے؛ رعب کے ذریعہ میری مدد کی گئی ہے جو کہ میرے آگے ایک ماہ کی مسافت تک قائم ہوتا ہے اور میرے دشمنوں کے دلوں میں میری دھاک بھاتا ہے اور میرے لیے مال نمین ترندی رقم الحدیث: ۵۲۱ میں الحدیث: ۵۳۱ میں الح

(۱۴) حضرت انس رضی الله تعالی عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا : مجھے جپار چیز وں کے ذریعہ لوگوں برفضیلت عطاکی گئی ہے: بہا دری' سخاوت' کثرتِ جماع اور شدت ضبط۔

جلدروازرةم

(مجمع الزوائد ج ٨٩ ٢٦٩ ، تاريخ بغدادج ٨٩ ، كنتهذيب تاريخ دشق ج ٢٩٧ )

(۱۵) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان جُرِیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہر نبی کو اتنے مجرات عطا کے گئے ہیں بین جن کی مثل پر کوئی بشرایمان لاسکتا ہے اور مجھے جو چیز عطا کی گئی ہے وہ اللہ کی وتی ہے جو اُس نے میری طرف فرمائی موجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے تبعین سب سے زیادہ ہوں گے۔

(صحيح بخارى رقم الحديث: ٣٩٨١ صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٢ أنسن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ١١١٢٩)

بیتمام احادیث حافظ ذہبی متوفی ۴۸ سے اللہ کی نعتوں کی تغییر میں بیان کی ہیں۔

(سيراعلام النبلاء جاص ١٦٨ - ١١٨ وارالفكر بيروت ٢١١٥ ه)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ حاكمة بين:

حضرت الى بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بين كه جب ني صلى الله عليه وسلم سورة والضي ختم كر ليتے تو اس كے بعد الله الكم برخ ھے، پھر آخر قر آن تك برسورت كے درميان الله اكبر برخ ستے اور سورت كے آخر كو تبير كے ساتھ نہيں ملاتے ستے بلكه ان كے درميان فصل كرتے ستے اور اس كى وجہ يہ كى دنوں تك وى نہيں آئى اور مشركين طعنه دينے گئے ستے كه (سيدنا) محمد (صلى الله عليه وسلم) كو الن كے رب نے چھوڑ ديا، پھر الله تعالى نے ان كا روفر مايا: "مَا وَدَّ عَكُ دَيُّكُ وَمَا قَالَى " (الفى س) اور پھرلكا تاروى نازل ہونے كلى تو آپ اس كاشكر اواكر نے كے ليے اس طرح الله اكبر برخ ھے" "و المصلح سے "كوفتم كرنے كے بعد آخر قر آن تك برسورت كے خرين الله اكبر برخ ھائمت ہے۔ اگركوئى نه برخ ھے تو كوئى حرج نہيں ہے۔

(الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠ص ٥١ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

سورة الضحى كى تفسير كااختيام

الحمد للدرب العلمين! آج م شوال ۱۳۲۷ه / عنومبر ۲۰۰۵ ه بعد ازنما في ظهر سورة الضحى كي تفيير كمل بوگئ ميں نے تهكاوث كمرورى اور بيارى كے باوجود المصحلى "كي تفيير كے ليے بہت مطالعہ كيا 'بكثرت احاديث كوتاش كيا اور بسيارغوروقكر كے بعد بہت سے تكات كا استخراج كيا اللہ تعالى اس عاجز كي سعى كوقبول فرمائے ' يما اكتوبركواس سورت كي تفييركى ابتداء كي تفي اس طرح گيارہ دنوں ميں اس كي تفيير كمل ہوگئ۔

یارب العلمین اجس طرح آپ نے یہاں تک پہنچا دیا ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی مکمل کرادیں اور میری معفرت فرمادیں۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد حاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



جلد دواز دہم

تبيار الق أر

# بِسُمْ اللَّهُ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالَةُ النَّاءُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّا اللَّهُ النَّا اللَّهُ النَّالَةُ النَّالِحُمْ النَّالِي النَّالِكُ النَّالِ النَّالِقُلْلَا اللَّهُ النَّالِقُلْلَا اللَّهُ النَّالِكُ النَّالِيلُهُ النَّالِيلَّالِيلُهُ النَّالِكُ النَّالِقُلْلَا اللَّهُ النَّالِكُمْ النَّالِيلُولُولُولِيلُولُولِيلُولُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلَّالِيلُولِيلَّالِيلُولِيلُولِيلُولِيلَّالِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلْلِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلُولِيلْلِيلُولِيلُولِيلِيلُولِيلُولِيلَّالِيلْلِيلُولِيلُولِيلْلِيلُولِيلُولِيلِيلُولِ

نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم

## سورة الانشراح

سورت كانام اوروجه تشميه وغيره

اس سورت کے تین نام منقول ہیں: سورة الانشراح 'سورة الشرح اور سورة الم نشرح اور بية تينوں نام اس سورت كى ابتدائي

آیت سے ماخوذ ہیں اور وہ بیہ: اکٹوکشر خ کک صفرک ک (الانشراح:۱)

(اے رسول کرم!) کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سید

کشادهٔ بین کیاO

الله تعالیٰ نے ایمان اور مدایت کے انوار علوم اور معارف اور اسرار اور عکمتول کے صول کے لیے آپ کا سیند بے کینہ

كشاده اوروسيع كرديا وترآن مجيد من ب

پس جس کواللہ ہوایت دینا جا ہتا ہے اس کا سینہ اسلام کے

فَهَنِّ يُودِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشُرَحُ صَلْمَهُ

ليے کھول دیتا ہے۔

لِلْإِسْكِرَةِ (الانعام:١٢٥)

تر حیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر۱۲ ہے اور تر حیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر۹۴ ہے۔ سورۃ اضحیٰ میں بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی نعتوں کا ذکر فرمایا تھا اور اس سورت میں بھی آپ پر

این نعتوں کا ذکر فرمایا ہے۔ ۔

پو سورة الفحی کی طرح سورة الانشراح کا موضوع بھی آپ کی شخصیت مبارکداور آپ کی سیرت طیبہ ہے اور آپ کو الله تعالی ف نے جوظیم معتیں عطافر مائی ہیں ان کا بیان ہے اور بیسورت جارا مور پر شتمل ہے:

(۱) الانشراح: ٢٠ اميل فرمايا: الله تعالى في ايمان اور حكمت كانوار كے ساتھ آپ كاسينه كھول ديا آپ سے يُر مشقت كاموں كا بوجھ اتارديا اور آپ كى خاطر آپ كا ذكر بلند كرديا۔

(۲) الانشراح: ۱ \_۵ میں بیہ وعدہ فرّمایا ہے کہ بلیغؓ کی راہ میں آپ کومشکلات اور مصائب کا سامنا ہوگا' کیکن اس کے بعد اللہ تعالٰی آپ کو بہت آ سانیاں عطافر مائے گا۔

(س) الانشراح: ۷ میں آپ کو تھم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے کے بعد آپ عبادت پر کمر بستہ ہوجا کیں۔ میں نزون میں ایس کے مار قبال کی ارزیب کا کیا ہے۔

(۷) الانشراح: ۸ میں آپ کواللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے اور مہمات میں اس پرتو کل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سورۃ الانشراح کے اس تعارف کے بعد میں اُللہ تعالیٰ کی امداد اواعانت پرتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور تفسیر

شروع كرر ما بهول رَب العلمين! اس مهم مين ميرى مدوفر ما نا اور مجھے كامياب كرنا عليك تو كلت و اليك انيب (آمين) غلام رسول سعيدى غفرلهٔ ۵شوال ۲۲۲اه/ ۸نومبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹-۳۳۰ ۲۱۵ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۲۰۲۱ ۴۰۳۰

جلدوواز دبهم

تيل القيآ



۱۹۸ سورة النشراح كمي ہے اللہ ہى كےنام سے (شروع كرتابول) جونبايت رقم فرمانے والا بہت مہربان ہے ال ميں آٹھ آيات اورايك ركوع ہے الَهُ نَشْرَحُ لَكَ صَلَارِكَ فَ وَضَعَنَا عَنْكَ دِزُرِكَ الَّذِي (اےرسول مرم!) کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا 0 اور آپ سے (پر مشقت چیز ول کا) ہو جھا تار دیا 0جس اَنْقَصَى ظَهُركَ ﴿ وَرَفَعُنَا لَكَ ذِكْرِكَ ﴿ فَإِنَّ مَعَ الْعُسُ نے آپ کی پشت کوگراں بار کر دیا تھا O اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا O پس بے شک ہرمشکل کے ساتھ يُسْرًا ﴿ إِنَّ مَعَ الْعُسُرِ يُسْرِّا ﴿ فِإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ﴿ وَ آسانی ہے 0 بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے 0 پس جب آپ (تبلیغ سے) فارغ ہوں تو عبادت پر کمر بستہ ہوں 0 اور الىمىتككارْغَثُمْ یے رب ہی کی طرف راغب ہوں O اللدتعالي كاارشاد ب: (ا رسول كرم!) كيام في آپ كى خاطرآ پ كاسيند كشاده نبيل كيا أورآ پ سے (پُرمشقت چیزوں کا) بوجھا تاردیا ٥ جس نے آپ کی پشت کوگرال بارکردیا تفا ٥ اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کردیا ٥ (الانشراح:٧-١) شرح صدر كامعنى اس سے پہلی صورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو غائب کے صیغہ کے ساتھ تعبیر فرمایا تھا کیا اس نے آپ کویٹیم نہیں پایا پھرا پولھانا دیا اوراس سورت میں متکلم کے صیغہ کے ساتھ آپ سے خطاب فرمایا ہے: کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینهٔ کشاده نبیس کیاO اس آيت من "نشوح" كالقطب أس كالمصدر "شوح" بي "شوح" كامعنى بي زم كرنا وسيع كرنا اور كهولنا ليني کیا ہم نے آ ب کاسیدوسیج نہیں کردیا یا کیا ہم نے اسلام کے لیے آ پ کاسینہ رم نہیں کردیا۔

کفار کے طعن وشنیع اوران کی دل آزار باتوں ہے آپ کورنج ہوتا تھا اور آپ کا سینہ تنگ ہوتا تھا تو اللہ تعالی نے آپ کا سینه کھول دیا اور وسیع کر دیا۔

حضرت ابن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے بیر آیت تلاوت کی:

فَمَنْ تُورِدِ اللهُ أَنْ يَهْدِيهُ يَشْرَحُ صَلْا مَالاً پس اللہ جس کو ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ

لِلْإِسْكُورِ (الانعام:١٢٥) اسلام کے لیے کھول دیتا ہے۔ پھررسول الله صلى الله عليه وسلم نے قرمايا جس سينه ميں نور داخل ہوتا ہے الله تعالی اس سينه کوفراخ كر ديتا ہے آ ب -

جلدو وازديم

تبيار القرآر

یو چھا گیا: یارسول اللہ! سینہ کے فراخ ہونے کی کوئی علامت بھی ہے؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پھرانسان دھو کے کے گھر سے نگل کر دائمی راحت کے گھر میں آ جا تا ہے اورموت کے آنے سے پہلے موت کی تیاری کرتا ہے۔ (المتدرک جہم ۱۳۱۱طیع قدیم المتدرک رقم الحدیث ۲۸۲۳ کنزالعمال جام ۲ کے مافظ ذہبی نے کہا: اس کی سد کا ایک رادی عدی بن الفضل ساقط ہے) شرح صدر کے متعلق احادیث اور سید نا محرصلی اللہ علیہ وسلم کو بچیین میں نبوت عطا کیا جا نا

نى صلى الله عليه وسلم ك شرح صدر كم تعلق حسب ذيل احاديث بين:

عتبه بن عبد الملمى في بيان كيا كما يك مخص في رسول الله صلى الله عليه وسلم سي سوال كيا: يارسول الله! آپ كى نبوت كى يہلى نشانى كياتھى؟ آپ نے فرمايا: ميں بنوسعد بن بكر كے مال اپنى دايد كے پاس تھا، ميں اور ان كابيٹا بكريال چرانے كئے مم نے اپنے ساتھ ناشتہ نہیں لیا تھا' میں نے کہا:اے بھائی!جاؤ ہماری مال کے پاس سے ناشتہ لے آؤ' میرا بھائی چلا گیا اور میں بكريول كے پاس رہا ، پھر گدره كى طرح دوسفيد برندے آئے ايك فيد دوسرے سے كہا: كيابيدوى ہے؟اس في كہا: بال ، پھروه وونوں میری طرف جھیٹے ان دونوں نے مجھے بکڑ کرزمین پر پیٹھ کے بل گرا دیا' پھرانہوں نے میراسینہ چاک کیا اور میرا دل نکالا اوراس سے دوسیاہ او تھڑ ے نکالے پھرایک نے دوسرے سے کہا: برف کا پانی لاؤ کھرانہوں نے اس یانی سے میرے بیت کو دهويا ، پر كها: شندًا يانى لاؤ ، پهركها: چهرى لاؤ ، پهر شندًا يانى مير ، دل پر چير كا ، پهركها: اس دل كوسيد اور اس پر نبوت كى مهر لكا دؤ پھرایک نے دوسرے سے کہا:ان کوایک پلڑے میں رکھواوران کی امت کو دوسرے بلڑے میں رکھو پھر میں اپنے اوپر ہزاروں اً دمیوں کو دیکے رہاتھا اور مجھے ڈرتھا کہان میں سے بعض جھے پرگر پڑیں گے' پھران میں سے کسی نے کہا: اگران کا امت کے ساتھ وزن کیا گیا تو ان کا پلڑ ابھاری ہوگا ، پھر میں اپنی رضاعی ماں کے باس گیا اوران کواس واقعہ کی خبر دی ان کو بیخطرہ ہوا کہ کہیں مجھ پرکوئی افتار آ جائے گی انہوں نے کہا: میں تہمیں اللہ کی پناہ میں دیتی ہوں ٗ وہ اپنے اونٹ پرسوار ہوئیں اور مجھے اپنے چیچے پالان پر پٹھایا' حتی کہ ہم میری والدہ (رضی اللہ عنہا) تک پینچ گئے میری رضاعی ماں نے کہا: کیا میں نے اپنی امانت ادا کر دى اوراپنے ذمه كو پورا كر ديا؟ اور وہ واقعه بيان كيا جو مجھے پيش آيا تھا'ميرى والدہ اس سے خوف زدہ نہيں ہوئيں اور فرمايا: ميں نے دیکھا تھا کہ مجھ سے ایک نور اکلاتھا جس سے شام کے محلات روش ہو گئے تھے۔ (منداحدج میں١٨٥ ١٨٥ المع قدیم منداحد ج٢٥ س١٩١\_١٩٥ قر الحديث: ١٨٥ ١٤ من المجيم الكبيرج ١٥ وقر الحديث: ١٣٣٠ سنن داري رقم الحديث: ١٣ الا حادد الشاني رقم الحديث: ١٣٨٩ مند الشامين رقم الحديث ا ١١٨ المستدرك ج ٢ص ١٤٧ - ١١٧ تاريخ وشق ج اص ٢ ٣٤ الوقاء لا بن الجوزي ص ١٠٨ ولائل الله والكبيم تل ج عص ٤ مجمع الزوائد رتم الحديث ١٣٨٢ خافظ البيشي في كها: امام احدى سندحن بالبدايد والنهابين ٢٣٣ ص ٢٣٣ وارالفكر بيروت ١٢١٨ه

اس حدیث میں بی تصری ہے کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کا بچین میں شق صدر کیا گیا اور نی صلی اللہ علیہ وسلم نے شق صدر کے اس واقعہ کواپی نبوت کی نشانی قرار دیا اور اس واقعہ سے اپنی نبوت کو پہچانا اور اس حدیث میں بید دلیل ہے کہ آپ کو بچین میں نبوت علا کردی گئی تھی اور اس میں نبوت کا ثبوت ہے اور نبوت کے احکام اس وقت جاری ہوئے جب آپ کی عمر کے جالیس سال پورے ہوگئے اور آپ کو اعلانِ نبوت کا تھم دیا گیا'اس کی زیادہ وضاحت اس حدیث میں ہے:

امام الوقعم الماصباني متوفى ٢٠٠٠ ها يني سند كساته روايت كرت ين

حصرت ابی بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ حصرت ابو ہریرہ رضی الله عنه نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے سوال کیا اور وہ سوال پر بہت حریص تھے وہ آپ سے ان چیز وں کے متعلق سوال کرتے تھے جن کے متعلق ووسر سے سوال نہیں کرتے تھے انہوں نے کہا:یارسول اللہ! آپ کی نبوت کی اہتداء کیسے ہوئی؟ آپ نے فرمایا: جب تم نے بیہوال کیا ہے تو سنو!

جلددوازدتهم

میں دس سال کی عمر میں صحوا میں جا رہا تھا' میں نے اپنے اوپر دوآ ومیوں کی بات کی ان میں سے ایک دوسر ہے ہے کہ رہا تھا:

کیا یہ وہی ہے؟ ووسر ہے نے کہا: ہاں! ان دونوں نے جھے پکڑ کر گرا دیا' پھر میرا پیٹشن کیا' حضرت جبر ہل سونے کے طشت
میں پانی لار ہے تھے اور حضرت میکا ئیل میر بے پیٹ کو دھور ہے تھے' پھر ان میں سے ایک نے دوسر سے ہما: ان کا سینہ جر د
اور جب میر اسینہ چیرا گیا تو جھے کوئی در ذہیں ہوا (ایک روایت میں ہے: ''بلا دم و لا و جع '' نہ میرا خون نکلا اور نہ جھے در د
ہوا۔ جمع الزوائد رقم الحدیث ۱۳۸۳ ) پھر کہا: ان کا دل چیر و پھر میرا دل چیرا گیا' پھر کہا: اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو' پھر جے
ہوا۔ جمع الزوائد رقم الحدیث ۱۳۸۳ ) پھر کہا: ان کا دل چیر و پھر میرا دل چیرا گیا' پھر کہا: اس میں سے کینہ اور حسد نکال دو' پھر جے
ہوئوں کے مشابہ کوئی چیز نکال کر پھینک دی گئ پھر کہا! ان کے دل میں شفقت اور رحمت داخل کر دو' پھر چا ندی کی مثل کوئی
چھوٹوں کے لیے بہت رحمت اور ہڑوں کے لیے دل میں بہت نری تھی۔ (دلائل الحدی قد جیں الم ابن حبان نے ان کی توشق کی ہے مافظ آہیٹی نے کہا ہے: اس صدیث کوعبداللہ بن اجمد نے ''دوائد المنہ ''میں روایت کیا ہے' اس کے رادی ثقد جیں الم ابن حبان نے ان کی توشق کی ہے اور احتیاء التر ان الحر بیڈ ہیروٹ ۱۳۲۱ الحدی تو الکی الم میں الحدیث ۱۳۵۱ الم الم بیٹ جوان کے اس کی اور انہوں کے لیے دل میں بہت نری تھی۔ (دوائد نے میں ۱۳۲۲ ) الموقا ہا جوال المصطفیٰ لابن الجوزی رقم الحدیث ۱۹۲۱۔ سال الادار الکتب العربیڈ ہیروٹ ۱۳۸۹ الدر المنثور ہے میں ۱۳۵۰ الم الم بیٹ بیروٹ ۱۳۸۹ الدر المنثور ہے میں ۱۳۵۳ اللہ میں دور المحلق الادر المحلق الدرا المحلق الادر الکتب العربیڈ ہور المحلق الدرا المحلق الادر المحلق الدرا المحلق الادرا المحلق الدرا المحلق الدرا المحلق الدرا المحلق الدرا المحلق الدرا المحلق الدر المحلق الدرا المحلق المحلق الدرا 
منبید امام ابوئیم اورامام ابن الجوزی نے شق صدر کے وقت آپ کی عمر دس سال کھی ہے اور حافظ البیٹی اور حافظ سیوطی نے اس وقت آپ کی عمر ہیں سال کھی ہے اور علامہ آلوی نے دونوں روایتیں کھی ہیں اور اس سے شق صدر کے تعدد پر استدلال کیا

ان دونوں سی حدیثوں میں اس امری تقریح کی گئی ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم کواس عالم عناصر میں بجین میں نبوت دی گئی اللہ علیہ وسلم کواس عالم عناصر میں بجین میں نبوت دی گئی اللہ علیہ وسلم کے اس نہ کورالصدر واقعہ سے اپنی نبوت براستدلال فرمایا' سوآپ کو بجین میں نبوت عطا کر دی گئی تھی' البتہ جالیس سال کی عمر میں آپ کو اعلانِ نبوت کا تھم دیا گیا۔

امام ابوقیم کی روایت کردہ حدیث میں بین سرت ہے کہ جب بجپن میں نی صلی الله علیه وسلم کاش صدر کیا گیا تو آپ نے حضرت جریل علیه السام کود یکھا اور جو شخص نی نہ ہواور وہ حضرت جریل کودیکھے وہ آ خرعمر میں نابینا ہو جاتا ہے حدیث میں

حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا' وہ آپ کے پیچھے سو گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مردتھا' بھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مؤکر دیکھا اور فرمایا: اے میرے بیارے! ہم کب آئے؟ انہوں نے کہا: ایک ساعت ہوئی' آپ نے پوچھا: کیا تم نے میرے پاس کی خص کو دیکھا؟ انہوں نے کہا: ہاں! میں نے ایک مردکو دیکھا' آپ نے فرمایا: وہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام تھے۔ میرے پاس کی خص کو دیکھی الا ان یکون نبیا ہوجائے وہ میں سے جو بھی دیکھی اور نابینا ہوجائے وہ کی ان یہ علیہ الحد عمر بھی الحد عمر بھی اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ اللہ بھی اللہ علیہ اللہ اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ اللہ بھی اللہ علیہ اللہ اللہ بھی اللہ اللہ بھی اللہ اللہ بھی اللہ علیہ اللہ اللہ بھی اللہ علیہ اللہ اللہ بھی بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی اللہ بھی بھی بھی اللہ بھی اللہ بھی بھی بھی بھی

پھر آپ نے حضرت ابن عباس کے لیے دعا کی:اے اللہ!اس کو تاویل کاعلم عطا کر اور اس کو دین کی سمجھ عطا فریا اور اس کو اہل ایمان سے رکھ۔ (المتدرک جسم ۲۵۱ طبع قدیم المتدرک ج۲ ۔ رقم الحدیث: ۱۲۸۷ المکتبة النصریۂ ۱۲۲۰ھ) کی نزین

حاكم نے كہا: ميرحديث صحيح الاسناد ہے اور شيخين نے اس كوروايت نہيں كيا۔

جلددوازوهم

تبيار الترآر

علامہ ابن جحر مکی متوفی ۳۷ ھے نے اس حدیث سے اس پر استدلال کیا ہے کہ جو شخص نبی نہ ہو اور وہ اس وقت حضرت جریل کود کیھنے میں منفر دہو وہ آخر عمر میں نابینا ہو جاتا ہے۔ (الفتادی الحدیثیہ ص ۹۱ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۹ھ)

اگرسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم بچپن میں نبی نہ ہوتے تو حضرت جریل کو دیکھنے کی وجہ سے آپئے ارشاد کے مطابق آخر عمر میں نابینا ہو جاتے اور جب کہ الیانہیں ہوا تو معلوم ہوا جس وقت بچپن میں آپ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تھا تو اس وقت آپ نبی سے نیز آپ کا سینہ چیرا گیا' تو نہ آپ کو در دہوا نہ آپ کا خون نکلا' اور آپ کے دل کو چیزا گیا اور آپ بی تمام اُمور طاحظہ فر مارہ سے جب کہ عام بشر اور انسان کے لیے بیا مورمتھور نہیں ہیں۔

بعض انبياء عيبهم السلام كوبجيين مين نبوت كاعطا فرمايا جانا

عام طور پرمشہور ہیہ ہے کہ نبوت چالیس سال کی عمر میں عطا کی جاتی ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہ سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم بھی چالیس سال سے پہلے نبی ند منے کیکن سہ قاعدہ کلیے نہیں ہے 'بعض انبیاء لیہم السلام کو بچین میں نبوت دی گئی ہے جیسے حضرت کیٹی علیہ السلام کو دویا تین سال کی عمر میں نبوت دی گئی۔

قرآن مجيد ميں ہے:

لِيَحْيَى خُواالْكِتَابُ بِقُوَّةٍ وَاتَيْنَاهُ الْمُكُوَّمُ مِيكًا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ال

(مریم:۱۲) بچین میں نبوت عطافر مادی⊙

امام ابومصور محد بن محد ماتريدى سمرقندى حفى التونى ١٣٣٣ هاس آيت كي تفيير ميس فرمات ين

معتز لہ بیہ کہتے ہیں کہ نبوت کی اشتحقاق کی بناء پر کمتی ہے اس آیت میں ان کا ردّ ہے کیونکہ حضرت بیجیٰ کو بجیبی میں بغیر کی استحقاق کے نبوت عطا کی گئی' اس سے معلوم ہوا کہ ان کو نبوت عطا فر مانا محض اللہ تعالیٰ کا انعام اور افضال تھا' ان کا استحقاق نہ تھا۔ (تا دیلات اہل النة ج سم ۲۷ مؤسسة الرسالة 'ناشرون ۱۳۲۵ھ)

امام الحسين بن مسعود الفراء البغوي التوفي ١٦٥ ه لكصة بين:

حصرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان فرماتے ہیں: اس آیت میں تکم سے مراد نبوت ہے اور جب ان کو نبوت دی گئی تو ان کی عمر نتین سال تھی۔ (معالم التو میل جسم ۲۲۷ واراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۲۰ھ)

امام فخرالدین محدین عمر دازی متوفی از ۲۰ هفرماتے ہیں:

اس آیت میں تھم کی تفییر میں کئی اقوال ہیں: (۱) تعمت یعنی تورات کی فیم اور دین کی فقہ (۲) عقل (۳) اس سے مراد نبوت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے بجین میں ان کی عقل کو پختہ کر دیا اور ان کی طرف وجی کی اور حضرت بجی اور عیسیٰ علیما السلام کو بجین بن میں اعلانِ نبوت کا تھم میں اعلانِ نبوت کا تھم دیا تھا اور حضرت موکی اور جمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو چالیس سال کی عمر میں اعلانِ نبوت کا تھم دیا تھا' اور اس آیت میں تھم کو نبوت برمحمول کرنے کی دوولیلیں ہیں:

(۱) اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت کی کی صفات شریفہ بیان فرمائی میں اور بیر معلوم ہے کہ انسان کی سب سے اشرف صفت نبوت ہے اور مقام مدح میں نبوت کی صفت کو ذکر کرنا دوسری صفات کی به نسبت زیادہ لائق ہے کہ لہذا اس آیت میں حکم کونبوت پرمحمول کرنا واجب ہے۔

حبلدووأز وتبم

(۲) تھم سے مرادوہ تھم ہے جس کوغیر پر نافذ کیا جاسکے اور ایسا تھم صرف بی دیتا ہے۔

اگر بیاعتراض کیا جائے کہ بچین میں نبوت کا ملنا کیسے معقول ہوسکتا ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ بیہ معترض معجز ہ کا قائل سانہیں

اگروہ مجزہ کا قائل نہیں ہے تو اثبات نبوت کا دروازہ بند ہو جائے گا اور اگر وہ مجزہ کا قائل ہے تو بچہ میں عقل اور نبوت کا ہوناشق القمر اور سمندر کو چیرنے سے زیادہ مستبعد نہیں ہے۔ (تغیر کبیرجے کسے ۱۵۱۵-۱۵۷ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ) علامہ سیدمحمود آلوی حنی متوفی • ۱۲۷ھ لکھتے ہیں:

اکثر مفسرین کابول میہ ہے کہ تھم سے مراد نبوت ہے مفسرت کی علیہ السلام کوسات یا دویا تین سال کی عمر میں نبوت دی گئی اور اکثر انبیاء علیم السلام کو جالیس سال سے پہلے نبی نبیس بنایا گیا۔ (روح المعانی بز ۱۶ص۵۰ دارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ) نیزیہی سیدمحمود آلوی لکھتے ہیں:

جب بعض انبیا علیم السلام کو بچین میں دویا تین سال کی عمر میں نبوت دی گئی ہے تو ہمارے نبی سیدنا محمصلی الله علیه وسلم نیادہ لائق ہیں کہ آپ کو بھی بچین میں اس نوع کی نبوت دی جائے اور جس کوسیدنا محمصلی الله علیه وسلم کے مقام کاعلم ہے اور اس کی تقید بی ہے کہ آپ الله کے وہ حبیب ہیں جواس وقت بھی نبی تھے جب حضرت آ دم علیہ السلام پانی اور مٹی میں تھے تو وہ اس کو مستجد نبیں قرار دے گا۔ (روح المعانی جن ۲۵ میں ۱۳۱۵ھ)

اگریداعتراض کیا جائے کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدائش نبی تھے اور آپ نے چالیس سال تک تبلیغ نہیں کی تو آپ کا گناہ گار ہونا لازم آئے گا'اس لیے آپ پیدائش کے بعد چالیس سال تک نبی نہ تھے بلکہ ولی تھے'اس کا جواب یہ ہے کہ آپ نے چالیس سال تک تبلیغ اس لیے نہیں کی کہ اس وقت تک آپ کو تبلیغ کرنے کا تھم نہیں دیا گیا تھا' آپ کو تبلیغ کرنے کا سب سے پہلاتھم ان آیات میں دیا گیا ہے:

ے ڈرائیں 0

علامه سيرمحود آلوى متوفى • ١٢٥ هاس آيت كي تغيير ميس لكهة بين:

امام احد امام بخاری امام سلم امام ترندی اور محدثین کی ایک جماعت نے حضرت ابوسلمہ سے روایت کیا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت 'یا ہے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی سورت 'یا ہے کہ بیسورت 'اقواء کی سب سے پہلی سورت 'یا ہے کا اللہ کی حلق '' سے پہلے نازل ہوئی ہے اور حضرت عائشہ کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ 'اقواء باسم ربك بالدی خلق '' پہلے نازل ہوئی ہے اور اکثر امت کا بہی مختار ہے۔ (روح العانی جز۲۹ س۱۹۹)

ہر چند کہ امام احمد اور امام ابونعیم کی روایت کردہ احادیث سے بیدواضح ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بچین میں نبوت عطا کی گئی تھی لیکن ملاعلی قاری کی ایک عبارت اس کے خلاف ہے۔

ملاعلی قاری کا نبی صلی الله علیه وسلم کواعلانِ نبوت سے پہلے ولی قرار دینا

سیدنے الازھارے نقل کر کے بید کہا ہے علماء کا اس میں اختلاف ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم (اعلان) نبوت سے پہلے آیا کسی شریعت کے موافق عبادت کرتے تھے؟ کہا گیا ہے کہ

قال السيد نقلاعن الازهار اختلف العلماء فى أن نبينا صلى الله عليه وسلم قبل النبوة هل كان متعبدا بشرع قيل كان على شريعة ابراهيم

آپشریعت ابراہیم پر تھے ایک قول بہ ہے کہ شریعت مویٰ پر تھے ا ایک قول میرے کہ شریعت عیسیٰ پرتھ اور سیح میرے کہ آپ کسی شریعت کےموافق عبادت نہیں کرتے تھے کیونکہ تمام شرائع حضرت عیسیٰ کی شریعت سے منسوخ ہو چکی تھیں اور حضرت عیسیٰ کی شریعت مُرّ ف اورمبدل ہو چکی تقی الله تعالی فرما تاہے: "مسا كسست تدرى ما الكتاب ولا الايمان "آپ از نودنيس جائے تھے ك کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے کینی آپ سابقہ شرائع اور احکام کو نہیں جانتے تھے اور اس پر یہ اعتراض ہے کہ حضرت عیسیٰ بی اسرائیل کی طرف مبعوث تھے اس لیے وہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے حضرت اساعیل علیہ السلام کی شریعت کے لیے ناسخ نہیں تھے علماء نے کہا ہے کہ ہمارے نبی اعلان نبوت سے پہلے اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اس پر اجماع ہے کہ آپ نے کسی بت کی عبادت نہیں کی اور ہمیں معلوم نہیں کہ آب اس وقت کس طرح عمادت کرتے تھے۔ابن برھان نے کہا: شاید اللہ عزوجل نے اس کوخفی رکھا ہے اور اس کو چھیا نا آپ کے معجزات میں سے ہے میں کہتا ہوں:اس میں بحث ہے چھرسید نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت (اعلان نبوت) ہے پہلے کچھالیمی چیزیں ظاہر ہوتی تھیں جوم مجزات کے مشابہ ہوتی تھیں جن کوار ھاص کہا جاتا ہے اور یہ بھی اخال ہے کہ آپ چالیس سال سے پہلے نبی ہوں (رسول نہ ہوں)| اوراس براجماع ہے کہ اعلان نبوت کے بعد آ ب اپنی شریعت کے علاوہ اور کسی شریعت پر نہ تھے اور زیادہ طاہر یہ ہے کہ آپ جالیس سال سے پہلے ولی تھے پھراس کے بعد نبی ہوئے' پھراس کے بعد رسول ہوئے۔

وقيل موسى وقيل عيسى والصحيح انهلم يكن متعبدا بشرع لنسخ الكل بشريعة عيسى وشرعه كان قد حرف وبدل قال تعالٰي ما كنت تمدري مسا التكتساب ولا الايسمسان اي شرائعه واحكامه وفيه أن عيسني كان مبعوثا لبني اسرائيل فلا يكون ناسحا لاولاد ابراهيم من اسمعيل قال العلماء وكان مؤمنا بالله ولم يعبد صنما قط اجماعا وكانت عبادته غير معلومة لنا قال ابن برهان ولعل الله عزوجل جعل خفاء ذلك وكتمانه من جملة معجزاته قلت فيه بحث ثم قال وقد يكون قبل بعثة النبي صلى الله عليمه وسلم يظهر شئي يشبه المعجزات يعني التي تسمي ارهاصا ويحتمل أن يكون نبيا قبل أربعين غير مرسل وأما بعد النبوة فلم يكن على شرع سوى شريعته اجماعا والاظهر أنه كان قبل الإربعين وليا ثم بعدها صار نبيا ثم صار رسولا.

(مرقاة المفاتيح جس ٢٠٨ ملكان مرقاة المفاتيح جس ٢٨ م) پياور)

## ملاعلى قارى كى عبارت يرمصنف كانتصره

ملاعلى قارى كى زكورالصدرعبارت مين حسب ذيل أمورقا بل توجه بين

(۱) ملاعلی قاری نے یہ بین لکھا کہ آپ لاز ما اعلانِ نبوت سے چالیس سال پہلے ولی تھے بلکہ یہ کھا ہے کہ زیادہ ظاہر بیہ ہے کہ آپ چالیت آپ چالیت سے پہلے بھی نبی تھے البتہ بیا ہے کہ آپ البتہ بیاری مطلب یہ ہے کہ ظاہر یہ ہے کہ آپ اعلانِ نبوت سے پہلے بھی نبی تھے البتہ بید یا دہ ظاہر نہیں ہے۔

(۲) ملاعلی قاری نے لکھا ہے کہ اور یہ بھی اختمال ہے کہ آپ جا کیس سال پہلے ہی ہوں ٔ رسول نہ ہوں اور ملاعلی قاری نے کسی ا ولیل سے اس ختمال کورونہیں کیا' اس کا مطلب یہ ہے کہ ملاعلی قاری کے نزدیک یہ بھی جائز ہے کہ اعلانِ نبوت سے

چالیس سال پہلے آپ نبی ہوں۔

(٣) ملاعلی قاری نے اس عبارت کے آخر میں لکھا ہے کہ اعلانِ نبوت کے بعد آپ پہلے نبی ہوئے 'پھر اس کے بعد رسول ہوئے طاعلی قاری نے بغیر کسی دلیل کے بید کھا ہے کہ پہلے آپ کو نبوت ملی 'پھر رسالت ملی اس لیے ان کا بی قول مردود ہے ' علماء امت میں سے کوئی بھی آپ کے حق میں نزولِ قرآن کے بعد نبوت اور رسالت کے فصل کا قائل نہیں ہے 'جب آپ پرقرآن مجید کی پہلی آیت نازل ہوئی تو آپ صاحب کتاب ہو گئے اور رسول وہی ہوتا ہے جو صاحب کتاب ہواور ہررسول نبی بھی ہوتا ہے' نیز نبی تو آپ پہلے سے تھے' نزولِ قرآن کے بعد رسول بھی ہو گئے اور جب المدرژ: ۲ نازل ہوئی تو آپ کو بہلے کا اور اعلانِ نبوت اور رسالت کا تھم دیا گیا۔

(۴) ہم متعددا خادیث صحیحہ سے بیرواضح کر چکے ہیں کہ ہمارے نبی سیدنا محیصلی اللہ علیہ وسلم کو بچیپن میں نبوت عطا کر دی گئی تھی اور ملاعلی قاری کے قول میں اتنی قوت نہیں ہے کہ وہ ان احادیث صحیحہ کے مزاحم ہو سکے۔

## عالم ارواح ميں سيدنا محمرصلي الله عليه وسلم كونبوت عطاكيا جانا

عالم ارواح میں آپ کے لیے نبوت کا ثبوت متعدد احادیث سے ہے ان میں سے ایک حدیث ہے ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ صحابہ کرام نے عرض کیا: یارسول اللہ! آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی؟ فرمایا: جبآ دم روح اورجسم کے درمیان تھے۔

(سنن ترزى رقم الحديث: ٣٠٩ " المستدرك ج عص ٢٠٩ و لائل النبوة لليبقى ج منص ١٣٠ مشكلوة رقم الحديث: ٥٧٥٨)

ملاعلی بن سلطان محمد القاری الهتونی ۱۴ اهاس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں:

لیعن اس حال میں میرے لیے نبوت واجب ہوگئ جب حضرت آ دم علیہ السلام کا جسم زمین پر بغیر روح کے رکھا ہوا تھا'اس کامعنیٰ بیہے کہ ابھی حضرت آ دم علیہ السلام کی روح کا تعلق ان کے جسم کے ساتھ نہیں ہوا تھا۔

اس حدیث کوامام ابن سعد نے ابن افی الجد عاسے روایت کیا ہے۔ (الطبقات الکبریٰ جاس ۱۱۸ ٔ دارالکتب العلمیہ 'بیردت ۱۳۱۸ھ) امام ابوٹیم نے ''حلیۃ الاولیاء ' میں میسرۃ الفخر سے روایت کیا ہے ۔ (حلیۃ الاولیاء ج یس ۲۲۱ ٔ دارالکتاب العربی کے ۱۳۰۰ھ) اورا مام طبرانی نے ' دلمجم الکبیر' میں اس حدیث کوان الفاظ کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے:

میں اس حال میں نی تھا' جب حضرت آ دم روح اورجسم کے

كنت نبيا وآدم بين الروح والجسد.

ررميان شھے۔

( المتجم الكبيرج ٢٠ ـ رقم الحديث: ٨٣٣ داراحياء التراث العربي بيروت )

اسی طرح جامع الاصول (ج۸س۱۱۳ قم الدیث: ۱۳۵۰) میں ہے۔ ابن رئیج نے کہا: اس حدیث کوامام احمد نے بھی روایت
کیا ہے۔ (مند احمد ج۵س۵ ه طبع قدیم مند احمد ج۳۳ س۲۰۲ قم الحدیث: ۲۰۹۹ مؤسسة الرسالة بیروت) اور امام بخاری نے اس
حدیث کو اپنی تاریخ میں روایت کیا ہے۔ (التاریخ الکبیر ج اس ۲۵ رقم الحدیث: ۹۲۳ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ هے) اور امام حاکم
نے اس حدیث کو بچھ قر ار دیا ہے۔ (المستدرک ج ۲ س ۹ کلیج قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۳۲۰۹ المکتبة العصریة ۱۳۲۰ ه وافظ ذہبی نے بھی کہا
ہے کہ یہ حدیث سے مرفوعاً روایت کیا ہے:

میں تخلیق میں تمام نبیوں سے پہلا موں اور بعثت میں سب

كنىت اول النبيين في الخلق و آخرهم في

کے آخر ہوں۔

البعث. (ولاكل النوة رقم الحديث:٣ وارالفائس)

ملاعلی قاری نے یہاں تک اس حدیث کے حوالہ جات ذکر کیے ہیں۔

(مرقاة الفاتي ج ١٥ م ٢٨ كتبه حقائية بيثاور مرقاة الفاتي ج ١١ م ١٥ مان)

حدیث مٰدکور کی تخ ت مصنف کی طرف ہے

ہم نے ملاعلی قاری کی عبارت کے شمن میں اس حدیث کی تخ تا کی ہے اب ہم از خود اس حدیث کی تخ تا پیش کررہے

:U

منداحدی ۵۵ م ۱۲۸ مرائی عاصم رقم الحدیث: ۹۳ مرائی الحدیث: ۹۳ مرائی المت درک جهون ۱۹۰۰ الن البی عاصم رقم الحدیث: ۱۳۰ مرائی الن عدی جهون ۱۲۸ درائی النوق ۱۳۰ الشریعة لکا جری ص ۱۲۸ مرسکل الآثار للطحاوی رقم الحدیث: ۱۳۵ ۵۱ کائل لا بن عدی جهون ۱۲۸ (دائیل النوق اللیم تقی جرائی ۱۳۸ مرسک ۱۳۸ الناحاد والمثانی رقم الحدیث: ۱۲۵ مرسک ۱۳۹۳ الناحاد والمثانی رقم الحدیث: ۱۲۹۲ مرسک ۱۲۹۲ مرب المحال المحمد 
امام محمد بن سعد متوفی ۲۳۰ ھنے اس حدیث کوحسب ذیل متعدد طرق سے روایت کیا ہے:

حفرت عبدالله بن شقیق رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے کہا: یارسول الله اڑپ کب نبی تھے؟ لوگوں نے کہا: چپ کر چپ کر تب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فر مایا: اس کوچھوڑ و میں نبی تھا اور اس وفت حضرت آ دم روح اورجسم کے درمیان متھے۔ ابوالجد عابیان کرتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یارسول الله! آپ کب نبی تھے؟ آپ نے فر مایا: جس وقت حضرت آ دم روح اور جسد کے درمیان تھے۔

مطرف بن عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا: آپ کب نبی سے؟ آپ نے فرمایا: جب آ دم روح اور مثی کے درمیان سے۔

عامر بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ کو کب نبی بنایا گیا؟ آپ نے فر مایا: جب مجھ سے بیٹاق لیا گیا' اس ذقت حفرت آدم روح اور جمد کے درمیان تھے۔ (اطبقات الکبریٰ جاس ۱۸/ دارالکت العلمیہ بیروت ۱۸۸ اس اعتراض کا جواب کہ عالم ارواح میں آپ کو نبی بنانے سے مراد ریہ ہے کہ آپ اس وقت اللہ

کے علم میں نبی تھے

بعض علاء نے کہا کہ چالیس سال سے پہلے کی کو نی نہیں بنایا جاتا' اس لیے ان احادیث کی تاویل یہ ہے کہ آ ب اللہ کے علم میں اس وقت نی تھے جب ہنوز حضرت آ دم روح اور جسم کے درمیان تھے یا آپ کو اس وقت نبی بنانا مقدر کر دیا گیا تھا' جب حضرت آ دم روح اور جسم کے درمیان تھے۔

اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کاعلم یا تقدیر اس وقت کے ساتھ خاص نہیں ہے ، جب حضرت آ دم روح اور جسم کے درمیان تھے بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہرچیز کاعلم ازل میں تھا'اور تقدیر بھی ازل میں تھی'اور سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کی اللہ تعالیٰ کے علم کے ساتھ کیا تخصیص ہے 'تمام انبیاء علیم السلام کا نبی ہونا اللہ تعالیٰ کے علم میں اور اس کی تقدیر میں ہے' دوسرا جواب ہے کہ اس حدیث کو حقیقت پرمحول کرنے سے کون سامحال لازم آتا ہے' جواس کو مجاز پرمحول کیا جائے اور جالیس سال کی ہمر

میں نبی بنانا قاعدہ کلینہیں ہے۔حضرت بیخی علیہ السلام کو دویا تین سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی تھی جیسا کہ ہم پہلے واضح کر چکے ہیں تو ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا ہوتے ہی نبی بنا دیا جائے تو اس میں کیا استبعاد ہے جب کہ اس کے وقوع پراحادیث شاہدِ عادل ہیں۔ ہاں! اعلانِ نبوت اور تبلیخ کا تھم چالیس سال کی عمر میں دیا جاتا ہے۔

علامه سيرمحمود آلوى متوفى • ١١٥ ه لكصة بين:

ایک جماعت نے تصریح کی ہے کہ اعم اور اغلب سیہ کہ اعلانِ نبوت کا حکم چالیس سال کی عمر میں دیا جاتا ہے جبیبا کہ مارے نبی سلی اللہ علیہ وسلی کے لیے واقع ہوا۔ (روح المعانی ۲۲مس ۳۰ دارالفکر بیروت ۱۲۱۷ھ)

مصنف کے جواب کی تائید دیگرا کابرعلاء سے

حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ ه لكهية بين:

يَّ تَقَى الدين بَى نَا يِن كَاب (التعظيم والمنة) مِن لَتُوْمِينُ إِيه وَكَتَنْصُونَا فَا "(آل عران ٨١١) كي تقرير مِن لكها ب اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی بلندی اور آپ کے رتبہ عالیہ کی جوعظمت ہے وہ مخفی نہیں ہے اور اس کے ساتھ آیت میں سے بات بھی موجود ہے کہ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اُن کے زمانے میں ہوتی تو آپ ان سب کی طرف رسول ہوتے سوآپ کی نبوت اور رسالت آ دم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر قیامت تک جمیع مخلوق کو عام ہے اور سب انبياء كرام عليهم السلام اوران كي أمتيل آپ كي امت بين للبذا آپ كا فرمان 'بعثت الى الناس كافة '' ( مجھے تمام لوگوں ` کی طرف مبعوث کیا گیاہے) آپ کے زمانہ سے لے کر قیامت تک کے لوگوں کے لیے مخصوص نہیں بلکہ اس سے پہلے لوگوں کو بھی شامل ہے اور اس سے آپ کے اس فرمان کی بھی وضاحت ہوگئ 'کنت نبیا و ادم بین الروح و الجسد '' (میں نبی تھا اور ابھی آ دم علیہ السلام روح اورجهم کے درمیان تھے )اورجس شخص نے اس حدیث کا پیمطلب بیان کیا کہ آ بےعلم اللی میں نی تصلیحیٰ آپ مستقبل میں نبی ہوں گے اُس کی اس معنیٰ تک رسائی نہیں ہوئی کیونکہ اللہ تعالیٰ کاعلم تو جمیع اشیاء کومحیط ہے 'پس نبی صلی اللّه علیه وسلم کوأس وقت نبوت سے موصوف کرنا اس مفہوم کو جا ہتا ہے کہ آپ کی نبوت اُس وقت میں ٹابت تھی۔ یہی وجہ ہے كەحضرت آدم عليه السلام في آپ كے نام اقدى كوعش پر كھا مواد يكھا أن مُصَمَّدٌ رَّسُولُ اللهِ "البذا ضرورى ہے كه اس : حدیث کا بیمعنیٰ ہو کہ اُس وقت آپ کی نبوت محقق تھی اور اگر اس سے مراد فقط علم ہو کہ آپ ستعقبل میں نبی ہوں گے تو آپ کے اس فرمان کی کوئی خصوصیت نہیں رہے گی کہ''میں اس وقت نبی تھا جبکہ آ دم علیہ السلام روح اورجسم کے درمیان تھے''اس ليے كەاللەتعالى توتمام انبياء كرام عليهم السلام كى نبوت كوأس وقت اور أس سے يہلے جانتا ہے البذا ضرورى بے كه نبى كريم صلى الله عليه وسلم كى اس خصوصيت كونابت اور تحقق مانا جائے اى ليے آپ صلى الله عليه وسلم نے اپنى امت كواس خصوصيت سے آگاہ فرمایا تا کہ امت کو آپ کے اُس مرتبہ کی معرفت حاصل ہو جو آپ کا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہے پھر اُنہیں اس معرفت کے ذريعے خير حاصل ہو۔

پی اگرتم کہو کہ ہم ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم اس اضافی رتبہ کو بھیس تو (آیئے ہم بتلاتے ہیں) 'ب شک نبوت ایک صفت ہے جس کے لیے موصوف کا ہونا ضروری ہے اور موصوف جا لیس برس کے بعد ہو گا تو کس طرح آپ کے وجود سے اور آپ کو بھی ای سیجنے سے قبل آپ کو نبوت سے مصف کیا جا سکتا ہے؟ لیس اگر یہ اتصاف آپ کے لیے بھی ای طرح صحیح ہوگا۔ ہم کہتے ہیں: ب شک احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسموں سے پہلے پیدا فرمایا ہے 'لہذا طرح صحیح ہوگا۔ ہم کہتے ہیں: ب شک احادیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روحوں کو جسموں سے پہلے پیدا فرمایا اور اسٹارہ فرمایا 'یا پئی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اور اسٹارہ فرمایا اور اسٹارہ فرمایا 'یا پئی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا 'یا پئی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا اور اسٹارہ فرمایا اور اسٹارہ فرمایا 'یا پئی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا 'یا اپنی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا 'یا پئی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا 'یا اپنی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا 'یا بی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا 'یا اپنی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا 'یا آپنی حقیقت کی طرف اشارہ فرمایا 'یا بی خوالیا کی خوالیا کی خوالیا کیا جائے کے خوالیا کی خوالیا

54

حقائق کو سیحے سے ہماری عقلیں قاصر ہیں۔ حقائق کو صرف ان کا خالق جانتا ہے یا وہ نفوسِ مبار کہ جانتے ہیں نور الی جن کی مدد کرتا ہے بچر اُن حقائق میں سے کسی حقیقت کو اللہ تعالیٰ نے جس وقت چاہا کوئی (وصف) عطا فرمادیا ہیں نبی صلی اللہ علیہ وہ حقیقت جو تخلیق آ دم علیہ السلام سے پہلے موجود تھی اللہ تعالیٰ نے اس کو وصفِ نبوت عطا فرمایا اور اُسی وقت اُس کو فیض عطا فرمایا تو آ پ نبی ہو گئے اور ہاری تعالیٰ نے آ پ کے اسم کوعرش پر لکھ دیا اور ملائکہ اور دیگر مخلوق کو اس پر آگاہ کر دیا تا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد یک جو آ پ کا مرتبہ ہے وہ اسے پہچان لین سوآ پ کی حقیقت اُسی وقت موجود تھی اگر چہ آ پ کے جسدِ اطہر کا ظہور بعد میں ہوا ، فی الجملہ آ پ کی حقیقت اُسی وقت موجود تھی اگر چہ آ پ کے جسدِ اطہر کا ظہور بعد میں ہوا ، فی الجملہ آ پ کی حقیقت اُسی وقت سے ہوسکتا تھا ، کیکن آ پ کی حقیقت اُسی کی بعثت اور تبلیغ کو حصول میکن ہوا ہی طرح آ بی بعثت اور تبلیغ کو اور کہا ہو نے اس میں کوئی تا خرنہیں ہے تا خرصوف تا خرنہیں اور اسی طرح آ پ کو نبوت سے حاصل ہونے اور کتاب و حکمت کے عطا ہونے میں جی کوئی تا خرنہیں ہے تا خرصوف تا خرنہیں ہیں جاتا کی سے تا خرصوف بی تا خراہیں اور اسی طرح آ پ کو نبوت سے حاصل ہونے اور کتاب و حکمت کے عطا ہونے میں جو کوئی تا خرنہیں ہے تا خرصوف بیا ہونے اور دیا میں جاوہ گر ہونے میں ہے۔ (الخمائش الکبری جاس) اے مائے اور کتاب اسی کی میں اور اسی طرح آ پ کو نبوت سے حاصل ہونے اور کتاب و حکمت کے عطا ہونے میں جو کوئی تا خرنہیں ہے تا خرصوف بیٹ نی خراہیں اور اسی طرح آ پ کو نبوت سے حاصل ہونے اور کتاب و حکمت کے عطا ہونے میں جو کوئی تا خرنہیں ہے تا خرصوف بیا ہونے اور کتاب ان کا کوئی تا خرنہیں ہے تا خرصوف بیا ہونے اور کتاب و حکمت کے عطا ہونے میں جو کوئی تا خرنہیں ہے تا خرصوف بیا ہونے اور کتاب کی بیا کی بیا ہوئی کوئی تا خرنہیں ہے تا خرصوف بیا ہونے اور کتاب کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کی بیا کہ بیا کی بیا

شخ تقی الدین بکی متوفی ۲۵ که کی بیعبارت درج ذیل کتب میں بھی ندکور ہے:

المواجب اللدنييج اص ٣١-٣١ وارالكتب العلمية بيروت ١٣١١ و سبل الهدى والرشادج اص ١٨ دارالكتب العلمية بيروت وسن ١٣١١ والمسلمة المعلمية بيروت ١٣٩١ والمسلم المرياض ج اص ٢٣١-٢٣ وارالفكر بيروت طبع قديم وزقاني على المواجب ح اص ٢٠-٢ كوارالفكر بيروت ١٣٩٣ و انوار العرفان في اساء القرآن ص ٢٠٠٤ -٢٠٢

عالم ارواح میں آپ کو نبوت عطا کرنے کے متعلق اکابرعلماء کی تصریحات

علامة عبدالوماب شعراني حنفي متوني سايه ه لكصة مين:

اگرتم بیسوال کرو که کیا سیدنامحمصلی الله علیه وسلم کے علاوہ کسی اور کو بھی اس وقت نبوت دی گئ ، جب حضرت آ دم علیه السلام یا نی اور مٹی میں تھے؟

اس کا جواب سے ہے کہ ہم تک سے صدیث نہیں پیٹی کہ کسی اور کواس وقت نبوت عطا کی گئ دیگر انبیاء علیہم السلام اپنے ایا م رسالت محسوسہ میں نبی بنائے گئے۔

ا گرتم بیسوال کرو کہ آپ نے بیر کیوں فرمایا: میں اس وقت نبی تھا جب حضرت آ دم پانی اور مٹی میں سے آپ نے بیر کیوں نہیں فرمایا: میں اس وقت انسان تھا یا موجود تھا؟

اس کا جواب ہیہ ہے کہ آپ نے خصوصیت سے نبوت کا ذکر کر کے اس طرف اشارہ فرمایا کہ آپ کوتمام انبیاء علیم السلام سے پہلے نبوت دی گئ کیونکہ نبوت اس وقت حقق ہوتی ہے جب اللہ تعالی کی طرف سے مقدر کی ہوئی شریعت کی معرفت ہو جائے۔(الیواقیت والجواہرص ۳۳۸ داراحیاءالر اث العربی بیروٹ ۱۴۱۸ھ)

اعلى حضرت امام احمد رضامتو في ١٣٣٠ ه لكصته بين:

علامة ش الدين ابن الجوزى اپنے رساله ميلا دميں ناقل ہيں كه حضور سيد المرسلين صلى الله عليه وسكم نے حضرت جناب مولى المسلمين على مرتضى كرم الله تعالى وجهدالكريم سے فرمايا:

یں کی رک و است میں است میں اللہ علیہ وسلم رب الخلمین کے رسول ہیں اور پیٹیبروں کے خاتم اور روش رُواور اے ابوالحن! بے شک (سیدنا)محمر صلی اللہ علیہ وسلم رب الخلمین کے رسول ہیں اور پیٹیبروں کے خاتم اور روش رُواور روش دست و پاوالوں کے پیشوا'تمام انبیاء ومرسلین کے سردار نبی ہوئے' جب کہ آ دم آب وگل میں تھے۔

بكددوازدتهم

( تجلى اليقين ص ٨ حامد ايندُ تميني ٰلا مورُا ١٣٠٠هـ )

اشرف العلماء علامه محمد اشرف سيالوي لكصة بين:

مجوب كريم عليه السلام خارج مين بالفعل في تصاور انبياء عليهم السلام الله دليل مين آپ سے استفاده فرماتے سے انبياء عليهم السلام كى نبوت خارج ميں موجود و تحقق نبيل تھى صرف علم اللى مين في شے جب كرآپ بالفعل اور خارج ميں في سے اور افتحاد ميں انبياء ورسل اور ملا كك كر بى اور فيض رسال شے جيسے كه "كسنت اول السنبيين في السخلق و آخر هم في البعث "اور "قالوا متى و جبت لك النبوة قال و آخر مين الروح و البحسد "سے ظاہر ہے۔

(بداية المتذبذب الحيزان ص٣٠١-٥٠٠ جامعة وشيه مبربيمنيرالاسلام سركودها)

سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کو بچین میں نبوت عطا کرنے کی ایک اور دلیل

سیدنامخرصلی الله علیه وسلم عالم ارواح میں نبی تضاورانبیاعلیم السلام کوتبائغ بھی فرمار ہے تنظ صاحب الازهاراور ملاعلی قاری وغیرهم کے نزدیک آپ اس عالم عناصراور جہانِ بشریت میں نبی نبیس تنظ سوال بیہ ہے کہ اس عالم میں الله تعالیٰ نے آپ سے نبوت کیوں سلب فرمالیٰ جب کہ الله تعالیٰ کا قانون بیہ ہے کہ اگر اس کی نعمت پرشکر ادا کیا جائے تو وہ اس نعمت میں اضافہ فرما تا ہے:

**كَبِنْ شُكَرْتُتُهُ وَلَا بِمِا يُمَا تَكُنُهُ .** (ابراہیم: 2) اگرتم شکرادا كرؤ گے تو ميں تم كوضر ورزيادہ دون گا۔

اورسیدنا محصلی اللہ علیہ وسلم عالم ارواح میں نعت نبوت کا شکر ادا کر رہے تھے کیونکہ آپ ارواح آ نبیاء کو تبلیغ فرمارہ سے اور نعمت کا شکر یہی ہے کہ جس مقصد کے لیے نعمت دی ہے اس کو پورا کیا جائے 'سو جب آپ عالم ارواح میں نعمت نبوت کے شکر گزار تھے تو اس عالم بشریت میں آپ نبوت کے اور زیادہ ستحق تھے لیکن نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو بچپن میں نبوت عطا کیے جانے کے دلائل فلی ہیں قطعی نہیں ہیں اس طرح اس کے افکار کے دلائل بھی ظنی ہیں اور کسی جانب قطعیت نہیں ہے 'جن علاء نے ایک تحقیق کی بناء پر بچپن میں آپ کو نبوت عطا کے جانے کا افکار کیا ہے 'ان پر کسی قسم کی بدعقیدگی کا عظم لا گونہیں ہوگا' تا ہم منارے نزد یک' مسند احد' اور' دلائل النبو ق' کی احادیث کی بناء پر آپ کو بچپن میں نبوت عطا کر دی گئی تھی اور آپ کا بچپن میں حضرت جریل علیہ السلام کو دیکھنا بھی آپ کے نبی ہونے کو مستاز م ہے اور قرآن مجید میں ہے:

وَلَلْا خِرَةٌ حَنْدُولُكُ مِنَ الْأُولِي الْحَلْيِ الْعُلِي مِنَ الْأُولِي مِنَ الْأُولِي مِنْ الْمُولِي مِن اللهِ وَالْمُ مِن اللهُ وَلَيْ مُن اللهُ وَلِي مُن اللهُ وَلَيْ مُن اللهُ وَلِي مُن اللهُ وَلَيْ مُن اللهُ وَلَيْ مُن اللهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ ولِي مُن اللهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُلّمُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُلّمُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُلّمُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُلّمُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُلّمُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُلْمُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُلْمُ لِللْ مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُن اللّهُ وَلِي مُل

اس آیت کاعموم بھی عالم ارواح کے بعد عالم بشریت میں آپ کی افضل نبوت کا متقاضی ہے اور جب حضرت کی کو دو یا تین سال کی عمر میں نبوت عطا کی گئی تو آپ جو رحمۃ للعلمین اور خاتم انبیین ہیں ٔ قائد المرسلین اور محبوب رب العلمین ہیں وہ کیوں کراس نعمت ہے محروم ہوں گے!

معراج کے موقع پرشق صدر

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ بید حدیث بیان کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکلم نے فرمایا: جس وقت میں مکہ میں تھا تو میرے گھرکی حصت میں شگاف کیا گیا' پھر حضرت جریل علیہ السلام مازل ہوئے' پھر میرے سینہ کو کھولا گیا' پھر اس کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا' پھر سونے کا ایک طشت لایا گیا' جو حکمت اور ایمان سے بھرا ہوا تھا' پھر اس میں جو بچھ تھا' اس کو میرے سینہ میں ڈال دیا گیا' پھر میرے سینہ کو بند کر دیا گیا۔ الحدیث

(صحح ابنجاري رقم الحديث: ٣٣٩ صحح مسلم رقم الحديث: ١٦٣ أنسنن الكبرى للنسائي رقم الحديث: ٣١٣)

حضرت انس بن ما لک رضی الله عنه 'حضرت ما لک بن صعصه رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیه وسلم نے ان کو بیر حدیث بیان کی کہ جس وقت میں حظیم میں یا حجر میں لیٹا ہوا تھا' میرے پاس ایک آنے والا آیا' پھر اس نے میرے حلقوم سے میری ناف تک سینہ کو جاک کردیا' پھر میرے دل کو نکالا گیا' پھر سونے کا ایک طشت لایا گیا' جوایمان سے بھرا ہوا تھا' پھر میرے دل کو دھویا گیا' پھر میرے سینہ کو بھر دیا گیا' پھر براق کو لایا گیا۔الحدیث

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٣٨٨٧ صحيح مسلم رقم الحديث: ١٦٣٧ سنن ترندي رقم الحديث: ٣٣٣٦ سنن النسائي رقم الحديث: ٣٢٨)

## آپ کاشقِ صدر کتنی بار موا؟

حافظ احمد بن على بن تجرعسقلاني متوفى ٨٥٢ هداور حافظ محمود بن احمد عيني متوفى ٨٥٥ ه لكصة بين:

علامہ کر مانی نے کہا ہے کہ بعض علاء نے معراج کی شب شق صدر کا انکار کیا ہے اور کہا ہے کہ شق صدر صرف آپ کے بچپن میں (چاریا پاپنچ سال کی عمر میں ) ہوا ہے 'جب آپ بنوسعد میں تھے اور میں پچچ نہیں ہے' کیونکہ آپ کا شق صدر بعثت (اعلانِ نبوت) کے وقت بھی ہوا ہے اور اس کے انکار کی کوئی وجنہیں ہے کیونکہ بی خلاف عادت اُمور سے ہے اور اللہ تعالیٰ کی قدرت کے تحت ہے' اور اس میں مجمزہ کا اظہار ہے' اور شق صدر کی تکسیس حسب ذیل ہیں۔

- (۱) بجین میں آپ کاش صدر ہوا تا کہ آپ کی نشو دنما کامل ترین احوال میں ہواور آپ شیطان سے معصوم رہیں' یہی وجہ ہے کہ صحیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ کے سینہ سے جما ہوا خون نکال کر پھینک دیا اور کہا: یہ آپ میں شیطان کا حصہ تھا۔
- (۲) بعثت کے وقت آپ کاش صدر ہوا تا کہ آپ کے قلب میں وہ چیز ڈالی جائے جس سے آپ کا قلب توی ہو جائے اور وی کو قبول کر سکے۔
- (س) معراج کے موقع پر آپ کاشق صدر کیا گیا تا کہ آپ کے قلب میں اللہ تعالیٰ سے مناجات کی صلاحیت حاصل ہو۔ (عدۃ القاری ج اص سے ۲۰۵ میں ۲۰۰ سے الباری ج اس ۲۰۵ میں ۲۰۰ سے الباری ج اس ۲۰۵ میں ۲۰۵ میں ۲۰۵ میں ۲۰۵ میں ۲۰۵

مصنف کے نزویک تین مرتبہ شق صدر کی حکمت یہ ہے: پہلی بارشق صدر کیا گیا تا کہ آپ کے دل نیں نبوت کے علم الیقین کی استعداد رکھی جائے اور دوسری بارشق صدر کیا گیا تا کہ آپ کے دل میں نبوت کے عین الیقین کی استعداد رکھی جائے اور تیسری بارشق صدر کیا گیا تا کہ آپ کے دل میں نبوت پر حق الیقین کی استعداد رکھی جائے۔

آپ کے قلب کوسوئے کے طشت میں رکھنے اس کو زمزم سے دھونے اور اس میں ایمان ۔۔۔۔ کی سے میں تھ ہیج

## ر حلمت ر تطنع في تشرب

حافظ بدرالد بن عيني اور حافظ شهاب الدين عسقلاني لكصة بين:

آ پ کے قلب کوسونے کے طشت میں رکھا گیا حالانکہ مردوں کے لیے سونے کا استعمال ممنوع ہے اس کی حسب ذیل

وجوہ ہیں: (۱) آپ کا قلب قلوب میں ہے افضل ہے اس لیے اس کو رکھنے کے لیے سب سے افضل دھات کا برتن منتخب کیا گیا (۲) سونے کو آگنہیں کھاتی جس طرح آپ کے جسم کو آگنہیں جلاسکتی (۳) سونے کومٹی نہیں کھاسکتی 'جس طرح آپ کے جسم کومٹی نہیں کھاسکتی (۴) سونے کو زنگ نہیں لگتا (۵) سونے میں تمام جواہر کی بہ نسبت زیادہ ثقل ہے جیسے وحی میں ثقل ہوتا

ہ۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ سونے کا استعال مردوں کے لیے حزام ہے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ترجم کم سے پہلے کا واقعہ ہے دوسرا جواب بیہ ہے کہ یہ ترجم کم سے پہلے کا واقعہ ہے دوسرا جواب بیہ ہے کہ یہ ترج کم و نیا کے احوال کے ساتھ مخصوص ہے اور معراج کے غالب احوال کا تعلق آخرت کے ساتھ ہے کیونکہ اس کے اکثر احوال کا تعلق غیب سے ہے۔اس حدیث میں ندکور ہے کہ اس طشت میں ایمان اور حکمت سے اس بر اعتراض ہے کہ ایمان اور حکمت ارقبیل معانی ہیں وہ طشت میں کسے ہو سکتے ہیں اس کا جواب نیہ ہے کہ ایمان اور حکمت کے معانی کوجم کی شکل دے دی گئ تھی 'جس طرح اعمال کا وزن کیا جائے گا۔

نیزان حدیث میں آپ کے قلب کو پانی سے دھونے کا ذکر ہے اس بانی سے مرادز مزم کا بانی ہے اور اس سے مقصود رَمزم کوآپ کے قلب کی برکت پہنچانا ہے۔ ایمان سے مراد ایمان کی قوت ہے اور حکمت سے مراد معانی قرآن کی فہم ہے۔
(عمرة القاری ج ۱۵س ۱۳ فق الباری ج ۲۵س ۲۰۵)

## شق صدر پراعتر اضات اوران کے جوابات

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متو فی ۲۰۲ ه لکھتے ہیں: ﴿

معتزلہ نےشق صدر کی احادیث پراعتراضات کیے ہیں'وہ اعتراضات اوران کے جوابات حسب ذیل ہیں:

(۱) شق صدر کی روایات کا تعلق آپ کے بچپن سے ہے اور وہ مجزات ہیں اس وفت تک آپ نے اعلانِ نبوت نہیں فر مایا تھا تو اعلانِ نبوت سے پہلے مجزات کیسے صادر ہوئے؟

۔ انبیاء سے ثابت ہیں۔ انبیاء سے ثابت ہیں۔

(۲) قلب کو دھونے سے لازم آتا ہے کہ اس میں گناہ ہوں یامیل ہوئیز وھویا جسم کو جاتا ہے اور گناہ اور میل از قبیل معانی بین۔

اس کا جواب سے کہ دھونے سے بیدا زم نہیں آتا کہ آپ کے گناہ ہوں بلکہ زمزم کے پانی کو برکت پہنچانے کے لیے آپ کے الے آپ کے قلب اطہر کودھویا گیا۔

(٣) آپ كے قلب سے جو جما ہوا خون نكالا كيا'اس كے متعلق حديث ميں ہے: يہ آپ كے قلب ميں شيطان كا حصہ ہے يہ آ آپ كى شان كے لائق نہيں ہے۔

اس کا جواب سے ہے کہ اس جے ہوئے خون سے مرادوہ چیز ہے جو ہرانسان کے قلب میں ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان گناہوں کی طرف مائل ہوتا ہے اور عبادات کوترک کرتا ہے اور جب آپ کے قلب سے اس چیز کوز ائل کر دیا تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ آپ ہمیشہ اطاعت اور عبادت کرتے رہیں گے اور گناہوں سے مجتنب رہیں گئے اور اس سے آپ کے قلب میں فرشتوں کے لیے بیعلامت ہوجائے گی کہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ اپنی مخلوق پر جو جا ہتا ہے میں فرشتوں کے لیے بیعلامت ہوجائے گی کہ آپ گناہوں سے معصوم ہیں اور اللہ تعالیٰ مالک ہے وہ اپنی مخلوق پر جو جا ہتا ہے وہ کرتا ہے اور جو چا ہتا ہے وہ کم دیتا ہے۔ (تغیر کبیری ااس ۲۰۵۔ ۲۰۵ داراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۱۵ھ)

اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم فضیلت ہے کیونکہ حضرت موئی علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے شرح صدر کے لیے دعا کی تھی: لیے دعا کی تھی:

اے میرے دب!میرے لیے میراسینہ کھول دے 0

رت اشْرَحُ لِي صَمَّادِي ﴿ (لا:٢٥)

اور ہمارے نبی سیدنا محرصلی الله علیه وسلم کے لیے بغیر طلب اور بغیر دعا کے فرمایا:

اکٹوئنٹوٹ کک صفادک کے (الانشراح:۱) کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کاسینہ کشادہ نہیں کیا 0 اس سے معلوم ہوا کہ جو تعتیں دوسر سے نبیوں کو مانگئے سے ملتی تھیں آپ کو وہ تعتیں بن مانگے عطاکی جاتی تھیں۔ الانشراح:۲۰۰۳ میں فرمایا: اور آپ سے (پُرمشقت چیزوں کا) بوجھ اتار دیا 0 جس نے آپ کی پشت کو گراں بار کر دیا

نی صلی الله علیه وسلم پر وزد " کے محامل

اس آیت میں 'وزر''کالفظ ہے' بعض مفسرین نے اس کامعنیٰ گناہ کیا ہے'لیکن چونکہ' وزر''کی نسبت بی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہے'اس لیے اس کامعنیٰ گیاہ کرنا صحیح نہیں ہے' سویہاں اس کامعنیٰ ہے: پُر مشقت کاموں کا بوجھ۔

علامه ابوعبد الله محدين احمد مالكي قرطبي لكصة بين:

عبدالعزیز بن یحیٰ اور ابوعبیدہ نے کہا: اس کامعنیٰ ہے: ہم نے آپ سے نبوت کے بوجھ اور اس کے فرائض کی ادائیگی میں تخفیف کر دی تا کہ فرائض نبوت کو ادا کرنا آپ پر دشوار نہ ہو۔

ایک قول میہ ہے کہ ابتداء میں آپ پر دمی کا نزول بہت شدیڈنٹیل ہوتا تھاحتیٰ کہ آپ خودکو پہاڑ کی چوٹی ہے گرادیے کا ارادہ کرتے' پھر حضرت جبریل آپ کو بچالیتے تھے' پھر آپ سے اس بو جھ کوزائل کر دیا' جس سے آپ کی عقل کے متغیر ہونے کا خطرہ تھا۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۲۰مس ۹۴ دارالفکز پیروٹ ۱۳۱۵ھ)

نی صلی الله علیه وسلم کا خود کو بہاڑ ہے گرا دیئے کے ارادہ کی روایت صحیح نہیں

مصنف کے نزدیک بیقول میجے نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وی کے قتل سے گھبرا کر بھی خود کو پہاڑ سے گرادینے کا ارادہ نہیں کیا'اس کے برخلاف حدیث میں بیذ کر ہے:

حصرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ شخت مردی کے ایام میں آپ پر وقی نازل ہوتی تو وجی منقطع ہونے کے بعد آپ کی پیشانی سے پسینہ بدرہا ہوتا تھا۔ (صیح ابخاری قم الحدیث: ۲ صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۳۳۳ منداحہ ۲۵ اور پہاڑ سے خودکو گرا دینے کے قصد کی حسب ذیل روایت صیح نہیں ہے اس حدیث میں ہے:

حضرت عائشهرضى الله عنهاكى روايت كرده طويل حديث كي آخر مي ب:

حضرت خدیجے رضی اللہ عنہا آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں ورقہ بن نوفل نے آپ کو کی اور کہا: آپ کے پاس وہی ناموس آیا ہے جو حضرت مولی کے پاس آیا تھا۔۔۔۔ پھر پھی دنوں بعد ورقہ فوت ہو گئے اور وہی کا آنارک گیا 'حتی کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم بہت نم گئین ہوئے' (امام زہری فرماتے ہیں:) ہمیں جو حدیث پہنی ہے' اس میں بید فرکور ہے کہ آپ پرغم کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ آپ نے فودکو پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کا ادادہ کیا' اور ہر بار جب بھی آپ خودکو پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کا ادادہ کیا' اور ہر بار جب بھی آپ خودکو پہاڑ کی چوٹی سے گرادیے کا ادادہ کرتے تو آپ کے سامے اس میں اللہ علیک وسلم )! بے شک آپ دسول برحق ہیں' پھر آپ کا اضطراب ختم ہو جاتا اور آپ کا دل شعنڈ اہو جاتا اور آپ واپس چلے جاتے' پھر جب کا فی آپ دنوں تک وہی نہ آتی تو پھر آپ ای طرح پہاڑ پر جاتے اور پہاڑ کی بلندی سے خودکو گرانے کا ادادہ کرتے اور جریل آپ کے مامنے مودار ہوکرائی طرح کہتے۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۱۹۸۲)

حافظ احمد بن على بن تجرعسقلاني متوفى ٨٥٢هاس حديث كي شرح ميس لكهة بين:

اس حدیث کے آخر میں بیاضا فہ صرف معمِر کی روایت میں ہے امام ابونعیم نے اپنی متخرج میں بیٹے بخاری بیکی بن بکیر سے

نی صلی الله علیه وسلم برا وزر " کے بعض دیگر محامل

ہم نے آپ کے اعلانِ نبوت سے پہلے آپ کا نامناسب کاموں سے محفوظ رکھا' حتیٰ کہ جب آپ پر دحی نازل ہو کی تو آپ بالکل معصوم تھے۔

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي حنى متوفى ٣٣٣٥ ه لكصة بين:

عام اہل تاویل نے کہا ہے کہ'وزر'' کامعنیٰ گناہ ہے'وہ کہتے ہیں: پہلے اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے''وزد''اور ''ذنب''کوٹابت کیا' پھر''ذنب'' کوآپ سے ساقطاورزائل کردیا'اس قول سے ہم کووحشت ہوتی ہے' ہم کہتے ہیں کہ اس کا معنیٰ ہے: آپ کے اوپر جونیوت کا ثقل تھا' ہم نے اس میں تخفیف کردی' اگر ہم پیخفیف نہ کرتے تو نبوت کا بو جھ آپ کی کمرتوڑ کرر کھ دیتا۔

اس کامعنیٰ یہ بھی ہوسکتا ہے کہ ہم نے آپ کو گناہوں سے محفوظ اور معصوم بنایا اور اگر آپ کی تفاظت اور عصمت نہ ہوتی تو آپ کے ''اوزاد''اور'' دنوب' ہوتے' جیسے''و کہ جگاگئ کا آڈ کھکای کے '' (اضی کے ) میں فرمایا تھا: اگر اللہ آپ کو ہدایت پر ثابت قدم اور برقر ار نہ رکھتا تو وہ ضرور آپ کو غیر ہدایت یا فتہ پاتا کیونکہ آپ کم راہ قوم کے درمیان سے کیونک آپ کو ہدایت پر ثابت قدم اور برقر ار رکھا تو آپ کو غیر ہدایت یا فتہ نہیں پایا' ای طرح اس آیت کامعنیٰ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو معصوم بنایا اور آپ میں گناہوں کے بو جھکو داخل ہونے نہیں دیا اور اس کا یہ معنیٰ نہیں ہے کہ پہلے آپ نے گناہوں کا بو جھا تھایا اور پھر آپ سے اس بو جھکوا تاردیا۔ (تاویلات اہل النع جے محمل ۱۳۲۵ھ)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی نے اس آیت کے تو محمل ذکر کیے ہیں ؟ جن میں سے بعض مبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب اور آپ کی شان کے لائق نہیں ہیں ہم قوسین میں ان نامناسب اور باطل محامل کی نشان دہی کر دیں گے۔

- (۱) قادہ نے کہا: اس سے مراد زمانۂ جاہلیت میں آپ کے گناہ ہیں جن کا آپ پر بوجھ تھا' اللہ تعالیٰ نے اس بوجھ کو اتار دیا لینی آپ کو معاف کر دیا۔ (بی تول باطل ہے کیونکہ آپ اعلانِ نبوت سے پہلے اور اس کے بعد ہر تسم کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں سے معصوم ہیں' خواہ ان گناہوں کا صدور آپ سے مہواُ ہو یا عمراُ 'صورۃُ ہو یا ھیقۃ بفلام رسول سعیدی غفرلۂ )
- (۲) ''وزد''سے مرادیہ ہے کہ آپ کی قوم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے خلاف جو کام کر ٹی تھی' آپ ان کاموں کو کمروہ جانتے تھے اور ان کی وجہ سے آپ کی طبیعت پر بوجھ تھا اور آپ خود ان میں تغیر کرنے پر قادر نہ تھے' حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ نے بیر آیت نازل فرمائی:

تم لوگ ملت ابراہیم کی بیروی کرو جو باطل ادبیان سے الگ

فَاتَبُّعُوا مِلَّةً إِبْرُهِيْمَ كِنِيقًا ط. (آل عران: ٩٥)

-0

اور یوں اللہ تعالی نے آپ کی طبیعت کے اس بوجھ کوا تارویا۔

- (m) نبوت کے فرائفنِ منصبی کا جو آپ پر تقل تھا'اس بوجھ کوا تار کر آپ کے فرائفن منصبی میں تخفیف کر دی۔
- (4) امت کے گناہ بھی آپ کی طبیعت پر ہو جھ تھے اللہ تعالی نے آپ سے شفاعت کا وعدہ فرما کر اور ' وکسوف ایفطانی ف ى تُلْكَ فَتَرُهٰى أَنْ ''(الفي:٥) تازل فرما كراس بوجهوا تارديا\_
- (۵) اگر آپ کے گناہ ہوتے تو ان کے بوجھ ہے آپ کی کمرٹوٹ جاتی اللہ تعالیٰ نے آپ کومعصوم بنا کراس بوجھ ہے معصوم
- (٢) ''وزر''ے مرادوہ ہیب اور خوف ہے جو حضرت جبریل سے بہلی ملاقات کے وقت آپ پر طاری ہوا تھا اور آپ پر یہ حالت طاری ہوئی کہ آپ شدت اشتماق سے خود کو پہاڑ ہے گرادینا چاہتے تھے پھر اللہ تعالی نے آپ کے دل کو توی کر دیا۔ (ہم بیان کر چکے ہیں کہ بیرواقعہ صحت سے ثابت نہیں ۔ سعیدی غفرله )
- (۷) کفارِ قریش کے ظلم وستم ہے آپ کے دل پر ہو جھ طِاری تھا' پھراللہ تعالیٰ نے آپ کے دل کوقوی کر کے وہ ہو جھا تار دیا' حیٰ کہایک موقع پر کفارنے آپ کا چہرہ خون سے رنگین کردیا تب بھی آپ یہی فرمارے تھے: اللهم اهد قومي فانهم لا يعلمون.

اے اللہ!میری قوم کوہدایت دے کیونکہ یہ مجھ کونہیں

(تفيركبيرة الص ٤٠٠ واراحياء التراث العرفي بيروت ١٣١٥ه) جائة

'اللهم اهد لقومي فانهم لا يعلمون "بيدعاسيرنامحرصلي الله عليه وسلم في بيس كي \_\_\_\_\_

علامه ابن حجر ملى متونى ٩٤ صف لكها ہے كم غزوة أحديس جب كفار في آپ كا دانت شهيد كرديا اور آپ كا چره زخى كر دیا تو آپ کے اصحاب کواس سے بہت رہنج ہوا اور انہوں نے آپ سے کہا: آپ ان کے خلاف دعا کریں تو آپ نے فرمایا: التدتعالي ن مجصلعت كرف والابنا كرنيس بيجا بكد مجصد عاكر في والا اور رحمت بنا كر بيجائ الداميري قوم كومعاف فرمادے یافرمایا: "اللهم اهد قومی فانهم لا يعلمون "اے الله! ميرى قوم كومدايت دے كيونكديد مجھنيس جائے۔

(اشْرِف الوسائل الي فهم الشمائل ص٢٠٥ دارالكتب العلمية بيروت ١٣١٩ هـ)

ملاعلی بن سلطان مخد القاری المتوفی ۱۴ اه نے بھی اینے استادعلامہ ابن حجر کی امتباع میں اسی طرح لکھا ہے۔ (جمع الوسائل في شرح الشمائل ج٢ص١٩٨ مطبع نورمجه كراجي)

مين كبتا مول كي اللهم اهد قومى فانهم لا يعلمون " ني سلى الدعليه وسلم كى دعائيس ب سي كسى اورني كى دعائي

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ گویا میں نبی صلی الله علیه وسلم کی طرف دیجے رہا تھا' آ پ انبیاء سابھین میں ہے کی نبی کا داقعہ بیان فرمارہے تھے جن کوان کی قوم نے زخمی کردَیا تھا' وہ اپنے چہرے سے خون صاف کرتے موئ كهدب تنظير اللهم اغفر لقومي فانهم لا يعلمون "اےاللداميري توم كومعاف كردے كونكه يد مجيني حانة \_ (صحيح البخاري رقم الحديث:٧٢٧٤م صحيح مسلم رقم الحديث:٩٢٤١ سنن اين ماجير قم الحديث:٢٥، ١٠٠ سنن داري رقم الحديث:٢١٤١ منذ احمدج ا

حافظ احد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢هاس حديث كي شرح ميس لكهة بين:

جب غزوهٔ أحديس كفارنے آپ كاچېره زخمى كرديا تھا، تو آپ نے بيفر مايا تھا:

كيف يفلح قوم شجوا نبيهم وكسروا وه قوم كيے فلاح پائ گ جس نے اپني بى كاچره زخى كرديا

اوران کا دَانت شهید کردیا۔

د باعیته. (صحیمسلم قم الحدیث:۱۷۹۱)

ہوسکتا ہے کہ جب غزوهٔ أحد میں كفارنے آپ كا چېره زخمى كر ديا اور صحابة مكيين ہوئے تو نبى صلى الله عليه وسلم كواس نبى كا واقعہ بادآ گیا اورآپ نے صحابہ کی دلجوئی کے لیے اس نبی علیہ السلام کا قول ذکر فر مایا۔

فتح الباري ج يص ٢٠٠ دارالفكر بيروت ١٣٢٠ ه)

علامه ابوالعباس احدين عمرين ابراجيم مالكي قرطبي متوفى ٢٥٦ ه مسلم: ١٩٤١ كي شرح مين لكصة بين:

حضرت ابن مسعود نے جوفر مایا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کسی نبی کا واقعہ بیان فرمارہے تھے جن کی قوم نے ان کا چہرہ خون آلودكردياتها" اللهم اغفر لقومى فانهم لا يعلمون "اس ني سه آپ كى مرادخودايي ذات مباركة كى گوياغزوة اُ مدے پہلے آپ کی طرف میروی کی گئتی اور آپ کے لیے اس نبی کا تعین نہیں کیا گیا تھا اور جب غزوہ اُ عد پیش آیا تومتعین ہو گیا کہاں نبی سے مراد آب خود تھے۔ (بھہم ن سم ۱۵۱ دار این کیرُرمشن ۱۳۲۰ھ)

حافظ ابن حجرعسقلانی لکھتے ہیں:علامہ قرطبی کے اس قول کا فساد درج ذیل حدیث سے طاہر ہو جاتا ہے۔

(التح الراري ح كال ٢٠٥٠ (٢٠١)

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عنه بيان كرتے ہيں جب جعر انه ميں رسول الله صلى الله عليه وسلم نے حنين كا عيمتيں تقسيم کیس تو آپ پر بہت رش ہوگیا' تب رسول الله صلی الله عليه وسلم نے قرمایا: الله تعالی نے اپنے بندوں میں سے ایک بند کے اس کی قوم کی طُرف مبعوث فرمایا ان لوگوں نے ان کی تکذیب کی اور ان کا چہرہ زخمی کر دیا ' پس وہ نبی اپنی بیشانی سے اپٹا خون صاف کررہے تھے اور کہدرہے تھے: اے اللہ!میری قوم کومعاف فرما 'پس بے شک میہیں جانتے 'حضرت ابن مسعود نے فرمایا: میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف د کمیور ہاتھا' آ پ اس نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے اپنی بییثانی صاف کررہے تھے۔ (شعیب الارو ط نے کہا: اس حدیث کی سند سی ے)

خلاصه بير بي كه اللهم اغفو لقومي فانهم لا يعلمون "سيدعاكي اور ني عليه السلام كي يئ سيرنا محمصلي التدعلية وسلم نے اس دعا کوفل فرمایا ہے خود بید عانہیں کی اور اس دعا کی نسبت سیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کرنے میں امام رازی علامه ابن تجر کی ملاعلی قاری اور علامه قرطبی نے خطا کی ہے۔ ہم نے اس کی زیادہ تنصیل اس لیے کی ہے کہ ہمارے زمانہ میں علماء ٔ مقررين اورمصنفين اس دعا كي نسبت رسول التدصلي التدعليه وسلم كي طرف كرتے بين التد تعالی جميں اس سے محفوظ ر کھے كہ ہم رسول الله صلى الله عليه وسلم كى طرف اس قول ك نبت كرين جوآب في نفر مايا مؤحديث من به:

حضرت سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرنے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے: جس نے میری ا طرف اس بات کی نسبت کی جومیں نے نہیں کی وہ اسے بیٹھنے کی جگہ دوز خ میں بنا لے۔

. (صحیح البخاری رقم الحدیث:۹۰ استداحدج اس ۵۰۱)

(٨) اگربيسورت ابوطالب كى موت كے بعد نازل ہوئى ہے تو ان كى موت سے جوآ ب كوشد يدقلق مواتھا اس بوجھ سے مراو وہ قلق ہے اور جب شب معراج سب نبیوں نے آپ کوخوش آ مدید کہا اور آپ کی تحسین کی اور آپ کا ذکر بلند فرمایا تو اللہ تعالی نے آپ کے اس بوجھ کو اتار دیا۔

(۹) ''وزد'' سے مراد وہ تھل اور جرت ہے' جو اعلانِ نبوت سے پہلے آپ پر طاری تھی' کیونکہ جب بی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کامل عقل سے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پرغور کیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عدم سے وجود میں لایا اور آپ کو حیات' عقل اور دیگر بہت نعمل اور اوجھ ہوا اور قریب تھا کہ شدت حیا سے آپ کی بہت نعمیں عِطا کمیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی ان نعمتوں کا بہت نقل اور بوجھ ہوا اور قریب تھا کہ شدت حیا سے آپ کی کمرٹوٹ جاتی' کیونکہ آپ دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمین غیر متابی ہیں اور آپ جیران تھے کہ کس طرح آپ ورب کی اطاعت کریں تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو مبعوث فر مایا اور آپ کوشر ایعت عطاکی اور اعلانِ نبوت کا تھی دیا اور آپ کو مبعوث فر مایا اور آپ کوشر ایعت عطاکی اور اعلانِ نبوت کا تھی دیا اور آپ پر معاملات آسان موالے کے کوئکہ لئیم انتش کو ڈیا وہ بھی کم ہوگیا اور آپ پر معاملات آسان ہوگئے' کیونکہ لئیم انتشل کو ڈیا وہ ان نعموں کے مقابلہ میں منعم کی خدمت نہ کر سکے تو اس کو جو انہ ہوگیا تا ہے اور اس کی مقابلہ میں منعم کی خدمت نہ کر سکے تو اس کو بہت حیاء آتی ہے اور اس کی طبیعت پر بہت ہو جو پڑتا ہے اور وہ ان نعموں کے مقابلہ میں منعم کی خدمت نہ کر سکے تو اس کا ہو جھ اتر جاتا ہے اور اس پر معاملہ طبیعت پر بہت ہو جھ پڑتا ہے اور وہ ان نعموں کے مقابلہ میں منعم کی خدمت نہ کر سکے تو اس کا ہو جھ اتر جاتا ہے اور اس پر معاملہ النظر ال جس اور وہ خوش ہو جاتا ہے اور اس کی خدمت کا مکلف کر دیات العربی ہوجاتا ہے اور اس کی خاطر آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا تا العرب ہوجاتا ہے اور وہ خوش ہوجاتا ہے ۔ (تغیر بمبرین ااس ۱۳۸۸۔ ۲۰۵۰ داراحیاء التراث العربی ہیں فر مایا: اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا ت

نبی صلی علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق امام ماتریدی امام رازی اور علامہ قرطبی کی تقاریر

امام ابومنصور محد بن محد ماتريدى سرقندى حفى متوفى ١٣٣٣ ه كصع بين:

اس آیت کی تین تقریری ہیں:

(۱) آپ کے ذکر کو بلند کر آئے کا معنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمام مخلوق پر لازم کر دیا ہے کہ وہ آپ کے اوپر ایمان لائے 'حتیٰ کہ کمی شخص کا اللہ پر اور اس کی تو حید پر ایمان لانا' اس وقت تک قبول نہیں ہوگا جب تک کہ وہ آپ کے اوپر ایمان نہ لائے اور نہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی اطاعت مقبول ہوگی جب تک کہ وہ آپ کی اطاعت نہ کرے قرآن مجید میں

مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدُ الطَّاعَ اللَّهُ \* (الساء: ٨٠)

جس نے رسول کی اطاعت کی پس بے شک اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پس آ ب کے رب کی قتم ابدلوگ اس وقت تک مؤمن نہیں

پس آپ کے رب کی تشم ایدلوگ اس وقت تک مؤمن نہیں ہوئے 'جب تک کہ میہ باہمی جھڑوں میں آپ کو حاکم نہ مان لیں' پھر آپ نے دلوں میں کو کی تنگی میں نہ یا کمیں سیار کی تنگی ہوئی نہ یا کمیں سیار کی میں کہ کمیں کے خلاف اپنے دلوں میں کو کی تنگی میں نہ یا کمیں سیار کیوں ک

فَلاوَمَ بِتَكَلايُؤُمِنُونَ حَتَّى يُعَكِّمُوُكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمُّوْثُوَّرُكُوْرِيَجِمُ وُافِي اَنْفُسِهِمُ حَرَجًا مِّمَا قَضَيْتَ وَ يُسَيِّمُوُ اتَسُلِيمُنَا (الناء: ٢٥)

- (۲) آپ کے ذکر کو بلند کرنے کامعنیٰ ہے ہے کہ جب بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے اذان میں اقامت میں نماز میں تشہد میں غرض ہرمقام پراپنے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر رکھا ہے۔
- (٣) آپ کے ذکرکو بلند کرنے کامعنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے نام کی اضافت آپ کے نام کی طرف کی ہے جیے رسول اللہ نبی اللہ اور بغیر رسالت اور نبوت کے آپ کا ذکر نہیں کیا' پس فرمایا: '' فحکیاً اَکْسُولُ اللّٰهِ ''(الْقَ ٢٠)اور فرمایا: '' فحکیاً اللّٰهِ مُنا اللّٰهُ اللّٰهِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰهِ مُنا اللّٰهُ مُنا اللّٰمُنا اللّٰهُ مُنا اللّٰهُ مِنا اللّٰهُ مُنا اللّٰه

کا ذکر صرف ان کے اساء کے ساتھ کیا ہے جیے فر مایا: ' کرتلْگ جُحَتُنگا اَتَینُظَا آبُدُظِیْمَ ''(الانعام: ۸۳)'' وَلِسْمِعِیْلَ وَالْکِسَعَ وَیُونْسُ وَکُوْطِنا قُرُکُلاَّ فَضَلَنْنا عَلَی اِلْطَلِمِیْن کُ'(الانعام: ۸۷)اور آپ کے ذکر کوعظمت اور شرف کے ساتھ کرنا لازم کردیا' حتی کہ جس نے آپ کے نام کا تخفیف کے ساتھ ذکر کیا'اس کا ایمان جا تارہا۔

( تاویلات انل البنة ج۵ص ۴۸۲ مؤسسة الرسالة ٔ ناشرون ۱۳۲۵ هـ )

امام فخرالدين محد بن عمر رازي متونى ٢٠١ ه لكهة بين:

سب نے نی صلی الله علیه وسلم کا ذکر کیا ہے اور آپ کے نام کی شہرت تمام آسانوں اور زمینوں میں ہے اور آپ کا نام عرش پر تکھا ہوا ہے اور کلمہ شہادت اور تشہد میں اللہ تعالی کے نام کے ساتھ آپ کے نام کا ذکر کیا جاتا ہے اور سابقہ آسانی كتابول ميس آپ كا ذكر باورتمام آفاق ميس آپ كا ذكر يهيلا موائ خطبول ميس اوراذان ميس آپ كا ذكركيا جاتا بوت يى كتب كي شروع اورآ خريس آب كا ذكر موتاب قرآن مجيديس بهت جگه الله ك ذكر كے ساتھ آب كا ذكر ب مثلاً " وَاللّه وَرَسُولُكَ أَحَقُ أَنْ يُرْحَسُوكُ "(الوب ١٢)" مَنْ يُطِعِ الله وَرَكُ سُولَة "(الناء:١١)" أَطِيعُوا الله وَالطِيعُوا الرَّسُولَ " (النور:۵۳)اور الله تعالی آ ب کورسول اور ئی کے عنوان سے ندا فرما تا ہے اور دیگر انبیاء کوان کے ناموں سے ندا فرما تا ہے مثلاً یا موکیٰ یاعیسیٰ اور الله تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں آپ کی محبت رکھ دی ہے آپ کے تبعین آپ کی نعت پڑھتے ہیں اور آپ کے فضائل بیان کرتے ہیں آپ پر درود پڑھتے ہیں اور آپ کی سنتوں کی حفاظت کرتے ہیں بلکہ ہر فرض نماز کے ساتھ آپ کی سنت میں زائد نماز پڑھتے ہیں' وہ فرض میں اللہ کے تھم پرغمل کرتے اور سنت میں آپ کے تھم پرعمل کرتے ہیں اور آپ کی اطاعت کواللہ کی اطاعت قرار دیا ہے'''مُن یُطِعِ الدَّسُولَ فَقَدُّا آ کَا حَاللَهُ ﷺ''(انساء: ۸۰)جس نے رسول کی اطاعت کی'اس نے اللہ کی اطاعت کر کی اور آپ کی بیعت کو اللہ کی بیعت قرار دیا ہے"' إن الَّذِن بُن يُبَايِعُوْنَك إِنْمَا يُعَوِّن اللهُ اللهُ اللهُ عَاللهُ اللهُ عَاللهُ عَاللهُ اللهُ (الفح:۱۰) بے شک جولوگ آپ سے بیعت کررہے ہیں وہ درحقیقت اللہ سے بیعت کررہے ہیں بادشاہ آپ کی اطاعت کرنے میں عارنہیں سجھتے ، قراء آپ کے الفاظ کی ادائیگی کے طریقہ کی حفاظت کرتے ہیں اورمفسرین آپ کی کتاب کی آیات کی تفسیر کرتے ہیں واعظین آپ کی احادیث کی تبلیغ کرتے ہیں' علاءاور سلاطین آپ کے روضہ کے دروازے کے پاس کھڑے ہو کر صلوة وسلام عرض كرتے ہيں اورآپ كے روضه كى خاك سے اسے چروں كو جاتے ہيں اورآ ب كى شفاعت كى اميد ركھتے الله المراق ب كاشرف روز قيامت تك باقى رب كار تفير كبيرج ااص ٢٠٨ داراجياء التراث العربي بيروت ١١٥٥ و)

علامه ابوعبد الله محدين احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ هاكصة بين:

ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اذان اقامت تشہد اور جمعہ عید الفطر عید الاضخیا میں منبروں پر اور ایام تشریق یوم عرف اور رقی جمار کے وقت اور صفا اور مروہ پڑاور خطبہ نکاح میں اور زمین کے مشارق اور مغارب میں جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے اور اگر کوئی شخص اللہ عزوجل کی عبادت میں جب بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا کی تقدیری کرے اور بیشہاوت نہ دے کہ سیدنا محموصلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول بیں تو اس کی عبادت سے اس کوکوئی فائدہ نہیں ہوگا اور وہ کا فررہے گا۔

اس آیت کی تفییر میں بیمھی کہا گیا ہے کہ ہم نے آپ کے ذکرکو بلند کر دیا اور آپ سے پہلے نازل کی ہوئی کتابوں میں آپ کا ذکر کیا اور پہلے رسولوں کو آپ کی بشارت دینے کا تھم دیا اور ہردین پر آپ کے دین کو عالب کر دیا 'اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ آپ کے ذکر کو بلند کیا اور ہم آخرت میں آپ کے کہ آسان کے فرشنوں میں آپ کے ذکر کو بلند کیا اور زمین پرمؤمنین میں آپ کے ذکر کو بلند کیا اور ہم آخرت میں آپ کے

ذکر کو بلند کریں گے اور آپ کو مقام محمود اور بلند درجات عطا کریں گے۔(الجامع لا حکام القرآن جز ۲۰ص۹۴ دارالفکر بیروٹ ۱۳۱۵ھ) نبی صلی الند علیبہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق احادیث اور آثار

امام ابوجعفر محمد بن جریر طبری متوفی ۱۳۰۰ ھے نے اپنی سند کے ساتھ درج ذیل احادیث اور آٹار کوروایت کیا ہے۔ مجاہد نے اس آیت کی تفییر میں کہا: گویا اللہ تعالیٰ نے فرمایا: میرا جب بھی ذکر کیا جائے گا تو میرے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جائے گا:''اشھد ان لا إلٰه الا اللّٰه واشھد ان محمدا رسول اللّٰه''۔(جامع البیان قم الحدیث:۲۹۰ ۲۹۰)

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے پاس حضرت جریل آئے اور کہا: میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے: میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ میں نے کہا: الله ہی کوعلم ہے فرمایا: جب میرا ذکر کیا جاتا ہے تو اس کے ساتھ آپ کا بھی ذکر کیا جاتا ہے۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۹۰۲۸)

امام عبد الرحمان بن محرابن ابي حاتم متوفى عاس هف اس حديث كا ذكركيا ب:

حضرت عدى بن ثابت رضى الله عند نے بیان کیا کہ رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا بیس نے اپنے رب سے ایک چیز کا سوال کیا' کاش! میں نے وہ سوال نہ کیا ہوتا' میں نے کہا: اے میر بے رب! آپ نے حضرت ابراہیم کوظیل بنایا' حضرت موئی کوکلیم بنایا' الله تعالیٰ نے فرمایا: اے محمد! کیا میں نے آپ کو میتیم نہیں پایا تو آپ کو ٹھکانا دیا' اور آپ کو حتِ کبریا میں سرشار پایا تو مخلوق کی طرف ہدایت دی اور آپ کو تنگ دست پایا تو مخلوق کی طرف ہدایت دی اور آپ کو تنگ دست پایا تو منی کر دیا اور آپ کا سید کھول دیا اور آپ کا بوجھ اتار دیا اور آپ کی فاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا' پس جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو میر بے ساتھ آپ کا ذکر بلند کر دیا' پس جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا تو میر بے ساتھ آپ کا ذکر بھی کیا جائے گا اور آپ کو خلیل بنایا۔

(تغیر ام) ماتی جو اس ۲۳۳۹ رقم الحدیث ۱۹۳۹ کی کی بی تا ۱۹۳۹ کے ۱۳۳۵ کی کا دو تا کا دین کا دو تا کا

المام ابواسحاق احمد بن ابراجيم التعلى التوفي ٢٢٧ ه لصحة بين:

ابن عطاء نے کہا: اللہ تعالیٰ کی مرادیہ ہے کہ میں نے اپنے اوپر ایمان کی بھیل آپ کے ذکر کے ساتھ کر دی ہے اور ایک قول سے ہے کہ میں نے آسان کے فرشتوں میں آپ کا ذکر بلند کر دیا ہے اور قیامت کے دن تمام مخلوق آپ کی پناہ میں آگے گ کیونکہ سب کومعلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کی کس قدر وجاہت اور قدر ومنزلت ہے۔

(الكشف والبيان ج اص ٢٣٣ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٢ه)

امام ابوبكراحد بن حسين يهمق متوفى ٥٥٨ ها ين سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابو ہزیرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شبِ معراج کے واقعات بیان کرتے ہوئے فرمایا: پھر آپ ارواحِ انبیاء علیہم السلام کے پاس گئے ان سب دنے اپنے رب کی حمد وثناء کی۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ابراہیم کوظیل بنایا اور جھے ملک عظیم عطا فرمایا اور میری امت کو اللہ کے لیے ہیں جس نے ابراہیم کوظیل بنایا اور جھے ملک عظیم عطا فرمایا اور میری امت کو اللہ کے لیے قیام کرنے والا بنایا 'جومیری اتباع کرتی ہوئے کہا: تمام تعریفیں اللہ سبحانہ کے اس آگ کو مجھ پر شینڈک اور سلامتی بنا دیا۔ حضرت مولی نے اپنی رسالت اور کلام کے لیے چن لیا 'اور مجھے سرگوشی کرنے کے لیے قریب کیا اور مجھے پر تورات نازل کی' اور میرے ہاتھوں سے آل فرعون کو ہلاک کیا اور بی اسرائیل کومیرے ہاتھوں نجات دی۔

پھر حضرت داؤد نے اپنے رب کی حمد و ثناء کی : تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے مجھے ملک عطا کیا اور مجھ زبور نازل کی اور میرے لیے لوہا نرم کر دیا' اور پرندوں اور پہاڑوں کومیرے لیے منخر کر دیا' اور مجھے حکمت اور فصل خطاب عطا

كما

یر حضرت سلیمان نے اپنے رب کی حمد و شاء کی اور کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے میرے لیے ہواؤں کو جنات کو اور انسانوں کو مخر کر دیا اور مرکش جنات کو میرا تا ہع کر دیا ، جو میرے لیے قلع اور جسے بناتے ہیں اور جسے پرندوں کی بولی سکھائی اور میرے لیے تا بے کا چشمہ بہایا اور جسے ایساعظیم ملک عطافر مایا جو میرے بعد اور کسی کے لائن نہیں ہے۔
پر حضرت عیسیٰ نے اپنے رب کی حمد و شاء کی اور کہا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے جسے تو رات اور انجیل کی تعلیم وی اور جسے ایسا بنایا کہ میں ماور زادا عمر صول کو ٹھیک کرتا ہوں اور جسے ایسا بنایا کہ میں ماور زادا عمر صول کو ٹھیک کرتا ہوں اور جسے ایسا بنایا کہ میں ماور زادا عمر صول کو ٹھیک کرتا ہوں اور اللہ کے اون سے مردوں کو زندہ کرتا ہوں اور اللہ کے اور اللہ ایسان کے اور اللہ ایسان کے اور اللہ ایسان کے اور میری مال کو شیطان رجیم سے پاک رکھا۔
پیرسیرنا حمر صلی اللہ علیہ و سلم نے اپنے رب کی حمد و شاء کی اور فر مایا: آپ سب نے اپنے رب کی حمد و شاء کی اب میں اپنی رب کی حمد و شاء کرتا ہوں ' موآ پ نے فر مایا: تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں ' جس نے جھے رحمہ لعظمین بنا کر مبعوث فر مایا اور میری امت کو تمام امتوں سے افضل بنایا اور میری امت کو امت و سط ( کامل ) بنایا اور میری امت کو آئی اور نبوت کا اختشام کرنے والا ، بنایا۔

پھر حضرت ابراہیم نے فرمایا: انہی وجوہ سے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کوتم سب پرفضیلت دی ہے۔

( دلائل الله يوقح ٢٥ سا ٢٥٠ يه ١٠٠ دار الكتب العلميه 'بيروت' ١٣٢٣ ه ) سل

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اور میں نے اپنے آپ کو انبیاء کی بتماعت میں دیکھا' وہال حضرت موکیٰ کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ کا بیان کیا' پھر فرمایا کہ پس جب نماز کا وفت آیا تو میں نے ان سب کی امامت کی۔(دلائل المدہ ہے ۲س ۲۸۵ دارالکتب العلمیہ بیروت) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بلند کرنے کے متعلق مصنف کی تقریر

ا) سیدنامحرصلی الله علیه وسلم کا ذکرسب سے پہلے عالم ارواح میں بلند کیا گیا، قرآن مجید میں ہے: .

وَإِذْ أَخَذَ اللّٰهُ مِنْكَاقُ التَّيِيّنَ لَمَا أَثْمُتُكُمْ مِنْ كِتْبِ وَحِكْمَةٍ ثُمْ جَآءَكُمْ رَسُولٌ مُّصَبِّقٌ لِمَا مَعْكُمُ لُتَّوُمِثُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ عَالَ ءَاقُرُرْتُمُ وَاحَنْتُمُ عَلَى ذَٰلِكُمُ اصْرِئْ قَالُوْ الْقُرْزَا وَالْ فَاشْهُ لَا وَاوَارَا مَعْكُمُ عَلَى ذَٰلِكُمُ اصْرِئْ قَالُوْ الْقُرْزَا وَالْ فَالْفَاللّٰهُ لَا وَالْإِلَى فَالْوَلِيْكَ هُمُ مِنَ الشَّهِ لِينَ نَ وَفَيْنَ تَوَلّٰى بَعْنَ ذَٰلِكَ فَاوُلَإِكَ هُمُ

اور (اے رسول مرم!) یاد سیجے جب اللہ نے بیوں سے ان کا عہد لیا کہ بیس می کو جو کتاب اور حکمت دول پھر تمہارے پاس وہ عظیم رسول آ جا تیں جو اس کی تقدیق کرنے والے ہول جو تمہارے ساتھ ہے تو تم ضرور بہ ضرور ان پر ایمان لا نا اور ضرور بہ ضرور ان کی مدد کرنا فرمایا: کیا تم نے اقر ارکر لیا اور اس پر میر ابھاری عبد قبول کر لیا ؟ سب نے کہا ہم نے اقر ارکر لیا اور اس پر میر ابھاری عبد قبول کر لیا ؟ سب نے کہا ہم نے اقر ارکیا وراس عبد کے بعد رہا اور بی خود تمہارے ساتھ گواہ ہوں صو جو اس عبد کے بعد پھر گیا وہ ہول کو اس عبد کے بعد

حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ بیان کرنتے ہیں کہ اللہ عزوجل نے جس نبی کوبھی بھیجا خواہ حضرت آ وم ہوں یا ان کے بعد کا نبی ہواس سے سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق عہد لیا کہ اگر اس نبی کی زندگی میں آپ مبعوث ہو جا کیں تو وہ ضرور بہضرور آپ پرایمان لائے اور ضرور بہضرور آپ کی مدد کرے اور اپنی امت کو بھی بیے تھم دے گا کہ وہ آپ پر ایمان لائے۔(جائع البیان برسوم ۲۵۰۔ رقم الحدیث: ۵۷۹۰ دار الفکل بیروت ۱۳۱۵ھ)

سدی بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالی نے حضرت نوح اور ان کے بعد جو نبی بھی بھیجا 'اس سے بیعہد لیا کہ اس کی زندگی میں اگر (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو وہ ضرور بہضرور آپ پر ایمان لائے گا اور ضرور ہبضرور آپ کی مدو کرے گا اور اگر اس نبی کی زندگی میں آپ مبعوث نہیں ہوئے تو وہ اپنی امت سے بیعہد لے گا کہ اگر ان کی زندگی میں آپ مبعوث ہوجا کیں تو وہ ضرور بہضرور آپ پر ایمان لاکیں اور ضرور بہضرور آپ کی مددکریں۔

(جامع البيان رقم الحديث:۵۷۹۲)

اس عہد کو پورا کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سیدنامحرصلی اللہ علیہ دسلم کی بعثت کی دعا کی '' مربّبنا وا ابعث فی فیڈھٹر مرسول مبعوث فرما اور حضرت فیڈھٹر مرسول مبعوث فرما اور حضرت علیہ اللہ میں ان ہی میں سے عظیم رسول مبعوث فرما اور حضرت علیہ السلام نے کہا:

ومُبَشِّ كَا يِرَسُوْ لِيَا تِي مِن بَعْدِي اللهُ مُنَا آخْمَكُ أَخْمَكُ أُ

(القف:٢) آئے گا اس كانام احد بوگا۔

(۲) سیدنا محمصلی الله علیه وسلم کے ذکر کو بلند کرنے کی دوسری صورت میہ ہے کہ الله تعالیٰ نے بتایا کہ الله عز وجل خود اور اس کے سب فرشتے سیدنا محمصلی الله علیه وسلم پرصلو قریز ھتے رہتے ہیں قرآن مجید میں ہے:

بے شک اللہ اور اس کے سب فر شنے اس نبی پر صلو ہ جھیج میں اس الوائم (بھی) ان پر صلو ہ جھیجو اور خوب صلو ہ

ٳڬٙٳٮڷٚٚٚٚٚڡٙۊؘڡؙڷڷۣڲؾٷؽڝڷؙۏؽٵؽؖٳڷؾؚٙۑۣؗؖٚڷؙۣڲؙڲٵڷؽؚۜؽؽ

المَنْواصَلُواعَلَيْهِ وَسَلِّمُواكَنْدِينَا ۞ (الاحراب: ٥٦)

اس آیت میں بتایا ہے: اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلوٰ قر بھیجا ہے امام بخاری نے صلوٰ قر کامعنیٰ بیان کیا: ابوالعالیہ نے کہا: اللہ تعالیٰ کے صلوٰ قر بھیجنے کامعنیٰ ہے: وہ فرشتوں کے سامنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناء اور مدح فرما تا ہے اور فرشتوں کی صلوٰ قرآپ کے لیے دعا ہے اور مؤمنین کی صلوٰ قر کے متعلق بیرحدیث روایت کی:

حضرت ابوسعیدالخدری رضی الله عند بیان کرتے ہیں: یا رسول الله ایرسلام تو معلوم ہے ہم آپ پر صلوۃ کینے پڑھیں؟ تو آپ نے فرمایا: تم پڑھو: ''الملهم صل عملی محمد عبدك ورسولك كما صلیت علی آل ابو اهیم و بارك علی محمد و علیٰ آل محمد كما باركت علی ابر اهیم ''۔

(صح ا بخاري ص ٣٥٠ و ١٠٣٠ ( رقم الحديث: ٩٨ ١٥ شركة دارالارقم 'بيروت )

اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثناء مخلوق کے ذمہ نہیں لگائی کیونکہ مخلوق محدود ہے تو آپ کی مدح و ثناء ہی مدح و ثناء ہی مدح و محدود ہوجاتی نیز مخلوق کی ابتداء اور انتہا ہے تو آپ کی مدح و ثناء میں ابتدء اور انتہا میں مقید ہوجاتی اللہ تعالی نے آپ کی مدح و ثناء میں ابتداء ہوجاتی اللہ تعالی نے آپ کی مدح و ثناء خود کی ہے کہ نداس کی کوئی ابتداء ہو اور انتہا ہو گئی مدح و ثناء کی کوئی ابتداء اور انتہا ہو گئی وہ ہمیشہ سے ہو اور ہمیشہ رہے گا تو آپ کی مدح و ثناء بھی ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہوتی رہے گئی مؤمنوں کو تکم دیا تم بھی آپ پر صلوق و مسلام پر موٹ اس کے ساتھ یہ بتایا کہ فرشتے بھی آپ پر صلوق ان کوکیا کی ہوگئی جن پر فرشتے ہر وقت صلوق پر بھتے رہے ہیں 'بعض لوگ اذاب کے بعد اور جمعہ کے بعد صلوق وسلام نہ پر موٹ وان کوکیا کی ہوگئی جن پر فرشتے ہر وقت صلوق پر بھتے دہے ہیں 'بعض لوگ اذاب کے بعد اور جمعہ کے بعد

سیدنا محصلی الله علیه وسلم پرصلو قاور سلام پڑھنے سے منع کرتے ہیں اور اس کو بدعت کہتے ہیں میں کہتا ہوں کہ ان کے منع کرنے سے کیا ہوتا ہے اُن کی شان میر ہے کہ آپ کی قبرانور پرضبح اور شام فرشتے صلو قر پڑھتے رہتے ہیں ٔ حدیث میں ہے:

کعب نے بیان کیا کہ ہرروزستر ہزارفرشتے نازل ہوتے ہیں اور اپنے پروں سے آپ کی قبرانور کا احاطہ کر لیتے ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلی کی میں اور اس سلی اللہ علیہ وسلی ہوتے ہیں اور شام کو وہ او پر چلے جاتے ہیں اور دوسرے ستر ہزارفرشتے نازل ہوتے ہیں اور آپ سلی اللہ علیہ وسلے میں ہوتا رہے گا حتی کہ اور آپ برصلو ہ پڑھے رہتے ہیں کی اور آپ کی اور آپ برمبارک سے تکلیں گے اور ستر ہزارفرشتے آپ کا اجاطہ کے ہوئے ہوں گے۔

(سنن دارى رقم الحديث: ٩٥ مُعَكُوة رقم الحديث: ٥٩٥٥)

نیز میں کہتا ہوں کدان مکرین کے آپ پر سلام نہ پڑھنے ہے آپ کو کیا کی ہوگ آپ کی شان ہے کہ آپ پر تو شجرو جحربھی سلام پڑھتے ہیں مدیث میں ہے:

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: میں مکہ کے ایک پھر کوضرور پہچا نتا ہوں' جومیری بعثت سے پہلے مجھ پرسلام عرض کرتا تھا' میں اس پھر کواب بھی پہچانتا ہوں۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٢٧٤ سنن ترفدي رقم الحديث: ٣١٢٣ منداحدج٥٥ ٥٩)

حفرت علی رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مکہ میں تھا' ہم مکہ کی کسی جانب گئے توجو بہاڑیا درخت آپ کے سامنے آتا' وہ کہتا:السلام علیك یا رسول الله ۔(سنن ترزی رقم الحدیث:۳۱۲۲)

سویہ آپ کے ذکر کی بلندی ہے کہ تجرو جرآب پر سلام عرض کرتے بین فرشتے آپ پر صالوۃ پڑھتے ہیں اور خود رب کا نئات آپ کی مدح و ثناء کرتا ہے۔

(٣) زرتفيرآيت مين فرماياب:

اور ہم نے آپ کی فاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا 0

وَرَفَعَنَالُكَ ذِكْرَكَ أَلَالْتُراحِ:٣)

الله تعالى نے آپ ك ذكر كى بلندى اپ ذمه ركھى مخلوق كواس كا مكلف نہيں كيا كه وہ آپ كا ذكر بلندكر بيك كونكه اگر مخلوق آپ كا ذكر بلندكر قي الله تعالى نے آپ ك ذكر كوخود مخلوق آپ كا ذكر بلندكر قي الله تعالى نے آپ ك ذكر كوخود بلندكيا اور نه الله تعالى كى كوئى حد ہو گى الله عزوجل لامحدود ہے تو آپ ك ذكر كى بلندكيا اور نه الله تعالى كى كوئى حد ہو گى ابتداء بھى ہے اور انہا بھى ہے الله تعالى ازلى ابدى ہے سوآپ ك ذكر كى بلندى كى بلندكى اندى الله عدود ہوگى سيرنامحم صلى الله عليه وسلم ك ذكر كى بلندى كا اندازہ اس حديث سے كريں:

حضرت عمر بن الخطاب رضى الله عنه بيان كرتے بي كدرسول الله عليه وسلم في فرمايا: جب حضرت آدم عليه السلام سے (اجتهادي) خطاء ہوگئ تو انہوں نے كہا: اے رب! ميں جھے سے بدخل (سيدنا) محدر صلى الله عليه وسلم) سوال كرتا ہوں كدتو جھے بخش دے الله عز وجل في فرمايا: اے آدم! تم في حجد (صلى الله عليه وسلم) كوكيسے جانا عالانكه ابھى ميں في ان كو بيدانهيں كيا مضرت آدم عليه السلام في كها: كونكه الله وب جب توفي وست قدرت سے بيدا كيا اور تو في ميں ابنى بينديده روح بيمونكي تو ميں في سرا تھا كرد يكھا توعرش كے پايوں بير الله الله الله الله محمد رسول الله "كھا ہوا تھا۔ الحدیث

(دلائل المديدة ج٥ص ١٨٩م المعجم الصغيرج ٢ص ٨٣ مرالوقاء ص٣٣ مجموع الفتاوي لا بن تيمية دارالجيل وياض)

اس کا نئات میں سب سے بلندعرش عظیم ہے اور عرش عظیم پر آپ کا نام لکھا ہوا ہے اور بیر آپ کے ذکر کی بلندی کی واضح مثال ہے۔

(٣) الله تعالى فرماتا ب

یہ رسول ہیں ہم نے ان میں سے بعض کو دوسرے بعض پر فضیلت دی ہے ان میں سے بعض سے اللہ نے کلام فر مایا اور ان میں سے بعض کو درجات میں بلندی عطافر مائی۔ تِلْكَ التُوسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُوْعَلَى بَعْضِ مَوْمَهُمُّ مَّنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَمَ فَعَ بَعْضَهُمُ دَرَّخِيتٍ ﴿ (الِقَرِهِ: ٢٥٣)

الله تعالى نے مینیں بتایا كەكتنے ورجات بلندى عطا فرمائى كونكه عالم عدد میں كوئى ایسا عدد نہیں ہے جورسول الله صلى الله عليه وسلم كے درجات كي سور ي كورجات كي مين امام بوصرى فرماتے ہیں:

فان فصل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفم

" رسول الله صلى الله عليه وسلم ك فشل وكمال كي كوئي حد ب بي نبيس بحس كوكوئي بتانے والا بتا سكے"

اس آیت میں آپ کا نام نہیں لیا بلکہ فرمایا:ان میں سے بعض کو (غیر متناہی) درجات عطا فرمائے اس میں بیاشارہ ہے کہ غیر متناہی درجات کی بلندی کے ساتھ سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ایسے منفر داور مخصوص بیں کہ آپ کے سوا ذہن اور کسی کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں ہوسکتا۔ حدیث میں ہے:

حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ جب تم مؤذن سے اذان سنوتو وہی کلمات کہؤ جو اس نے کہے ہیں' پھر مجھ پرصلوۃ ( درود ) پڑھؤ بے شک جو مجھ پر ایک صلوۃ پڑھتا ہےتو اللہ تعالیٰ اس پر دس صلوٰت نازل فر ما تا ہے' پھر اللہ سے میرے لیے وسیلہ کا سوال کرو کیونکہ وسیلہ جنت میں ایک ایسا درجہ ہے جواللہ کے بندوں میں سے کسی ایک بندے کو ملے گا اور مجھے امید ہے کہ وہ بندہ میں ہوں۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۳۸۳ منن ابوداؤ در قم الحدیث:۵۸۳ منن ترندی رقم الحدیث:۳۹۱۳ منن نسائی رقم الحدیث:۲۷۸ منز وسیلیہ جنت کاعظیم ترین ورجہ ہے مسیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ منفر داورمخصوص ہیں اس طرح غیر متنا ہی در جات کی بلندی کے ساتھ بھی آیے منفر داورمخصوص ہیں۔

برص ك اور يول يوما فيوما الله تعالى آب ك ذكركو برحارها ربائ اور بلندفرها ربائ النافرمار النافرمان الله ورقعتالك

ذکر کو بلند کردیا ۵ الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس بے شک ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے ۵ بے شک ہرمشکل کے ساتھ آسانی ہے ۵ پس جب آپ ( تبلیغ سے ) فارغ ہوں تو عبادت پر کمر بستہ ہوں ۵ اور اپنے رب ہی کی طرف راغب ہوں ۵ (الانشراح: ۸ ۵۰) ایک مشکل کے ساتھ دو آسانیا ل

الانشراح: ۵ اورالانشراح: ۲ میں لفظ' العسو "کرر ہاور بیمعرفہ ہادرلفظ' یسو "بھی مکرر ہاور بیکرہ ہاور بید قاعدہ ہے کہ جب معرفہ کر بہوتا ہے بعن' المعسو "ایک ہے قاعدہ ہے کہ جب معرفہ کرر ہوتا ہے بعن' المعسو "ایک ہے اور ''یسو " دو ہیں' اور' العسو "کامعنی ہے: آسانی' سوایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں' اور' یسو "کامعنی ہے: آسانی' سوایک مشکل کے ساتھ دو آسانیاں ہیں جب کہ اللہ تعالی نے برمشکل کے ساتھ دو آسانیاں رکھی ہیں' عدیث میں ہے:

حضرت عمر بن الخطاب اور حضرت علی رضی الله عنها نے کہا کہ ایک مشکل مجھی دو آسانیوں پر غالب نہیں آسکے گی۔ حافظ ذہبی نے کہا: بیرحدیث مجھے ہے۔

حسن بھری نے اس آیت کی تفسیر میں یہ بیان کیا کہ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہنتے ہوئے خوش خوش باہر آئے 'آپ نے فرمایا: ایک مشکل دو آسانیوں پر بھی عالب نہیں آسکتی' پھر آپ نے ان دو آیتوں کی تلاوت فرمائی۔

(المستدرك ج عص ٥٦٨ طبع قديم المستدرك رقم الحديث: ٣٩٥ المكتبة العصرية كنز العمال ج ٢٠٠٠)

اس آیت میں دوآ سانیوں سے مراد اسلام اور دین ہے اور ریکھی ہوسکتا ہے کہ ایک آ سانی سے مراد دنیا کی فتو حات ہوں اور دوسری آ سانی سے مراد جنت کی فعتیں ہوں۔

کفارِ مکہ نی صلی اللہ علیہ وسلم کے فقر کی وجہ ہے آپ کو عار دلاتے تھے کہ آپ کا دین قبول کرنے ہے ہمیں یہ چیز مانع ہے کہ آپ تنگ دست اور نادار ہیں' اللہ تعالیٰ نے آپ کو آلی دی کہ تنگ دستی کی بیہ مشکل عنقریب زائل ہو جائے گی اور آپ کو فقو حات اور غلیموں کی آسانیاں حاصل ہوں گی۔

الانشراح: ۷ میں فرمایا: پس جب آپ (تبلیغ ہے) فارغ ہوں تو عبادت پر کمر بستہ ہوں O تبلیغ کے بعد اللّٰہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کرنا

قآدہ ٔ ضحاک اور مقاتل نے کہا: جب آپ فرض نماز سے فارغ ہوں تو پھر کوشش کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے رغبت کے ساتھ دعا کریپ آپ اللہ تعالیٰ سے رغبت کے ساتھ سوال کریں تو وہ آپ کوعطا فرمائے گا۔

تعمی نے کہا: جب آپنماز میں تشہد پڑھنے سے فارغ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی دنیا اور آخرت کی بہتری کے لیے ماکریں۔

على بن طلحه نے كہا: اپنى فراغت كے اوقات كو اللہ تعالى كى نفلى عبادات كے ساتھ خاص كرليں \_

ا کیک قول میہ ہے کہ جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہوں تو اس کے متصل دوسری عبادت شروع کر دیں' حتیٰ کہ آپ کا لو کی وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت سے خالی نہ گزرے۔

ہمارے نزدیک مختار سے سے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے اور کا تِبلیغے سے فارغ ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت پر مربستہ ہوں۔ 55

اسی طرح ہمارے خطباء اور واعظین جو ہرروزرات گئے تک جلسوں میں عوام سے خطاب کرتے ہیں'ان پر بھی لازم ہے کہ وہ تبلیغی خطابات سے فارغ ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کوشش کریں' لیکن ہمارے زمانہ میں کم علماء ایسے ہیں' عام طور پر مقررین اور واعظین تبلیغی اجتماعات اور خطابات سے فارغ ہو کر آدھی رات کے بعد گھر لوٹے ہیں' پھر سو جاتے ہیں اور فجر کی نماز نکل جاتی ہے اور باقی فرض نماز وں میں بھی تسائل کرتے ہیں' میں نے ایسے علماء کو دیکھا ہے جو دینی مدارس کی اور شکوہ عمارات بناتے ہیں اور نماز نہیں پڑھے' اللہ تعالیٰ ہمارے واعظین' مقررین اور مہتمین کوعبادت کی طرف راغب کرے اور ہماری اور ای مغفرت فرمائے' آمین قرآن مجید میں ہے:

گُبُرُهُ فَتَا عِنْدَاللّٰهِ أَنْ تَقُولُوْ امَالاَ تَفْعُلُوْنَ ٥٠ الله كنزديك يه بهت موجب غضب ع كمتم وه بات كهوجو

(القف: ۳) · خورنبيس كرنتي

حضرت انس بن ما لک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: شپ معراج میں نے ایسے مردوں کو و یکھا' جن کے ہوئٹ آگ کی تینچیوں سے کاٹے جارہے تھے' میں نے کہا: اے جبریل! بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا: ہی آپ کی امت کے وہ خطباء ہیں' جولوگوں کو ٹیکی کا تھم دیتے تھے اور اپنے آپ کو بھول جاتے تھے' حالانکہ وہ قرآن کی علاوت کرتے تھے' کیا وہ عقل نہیں لا گھتے تھے۔ (منداحہ جسم ۴۳۳ جندیم منداحہ جاس ۱۳۵۱ مندعبد بن حید رقم الحدیث:۱۳۵۱ مندعبد بن حید رقم الحدیث الاوت کرتے تھے' کیا وہ عقل نہیں لا گھتے تھے۔ (منداحہ جسم ۴۳۰ جر آلاوت کرتے تھے' کیا وہ عقل نہیں لا کہ بے کہ بیصدیث میج ہے' حاشیہ منداحہ رقم الحدیث ۱۳۵۱ )

حضرت اسامہ بن زیدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ قیامت کے دن ایک شخص کو لایا جائے گا' پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا' اس کی انتزیاں آگ میں نکل آئیں گی اور وہ اس طرح چکر لگار ہا ہو گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگار ہا ہو گا جیسے گدھا چکی کے گرد چکر لگا تا ہے' پھر دوزخی اس کے گرد جمع ہوکر کہیں گے :اے فلال شخص! تم کو کیا ہوا؟ کیا تم ہم کو نیکی کا تھم نہیں دیتے تھے اور بُر ائی سے نہیں روکتے تھے؟ وہ کہے گا: میں تم کو نیکی کا تھم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا۔ اور میں تم کو نیک کا تھم دیتا تھا اور خود نہیں کرتا تھا۔

(صحح البغارى قم الحديث: ٣٢٦٤ بسيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٨٩ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٨٦٢ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٩٨٦) اللّد تعالى جميسٍ معاف كر دے اور جميسِ البيے انجام سے محفوظ ركلے اور جميس حُسنِ عاتمہ عطا فرمائے۔ (آمين)

صرف الله تعالي كى طرف سوال كرنے ميں رغبت كى جائے

یعنی صرف اللہ سے اس کے فضل کا سوال کریں اور اس پر اعتماد رکھیں اور اس پر تو کل کریں طاہر ہے کہ سید نامحم صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ سے ہی سوال کرتے تھے اور صرف اللہ پر ہی تو کل کرتے تھے تو آپ کو جو بی تھم دیا گیا ہے وہ تقریر اور تاکید کے لیے ہے یعنی جس طرف آپ صرف اللہ کی طرف رغبت رکھتے ہیں اس طریقہ پر قائم رہیں اور اس طریقہ کو ہمیشہ برقر ار رکھے رہیں اور ای اس مراد آپ کی امت ہے۔

اوراس آیت میں آپ کی امت کو بیعلیم دی گئی ہے اور بیلقین کی گئی ہے کہ وہ اپئی ضروریات اور حاجات میں صرف اللہ عزوجل سے سوال کیا کریں اور صرف اس سے گر گڑ اگر سوال کیا کریں 'جارے زمانہ میں لوگ اللہ تعالیٰ ہے اس قدر گڑ گڑ اگر سوال کیا کریں' ہارے زمانہ میں لوگ اللہ تعالیٰ ہے اس قدر گڑ گڑ اگر اور دو تھی آ واز بنا کر سوال کرتے ہیں' یا پیروں اور فقیروں کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں یا مزارات پر جا کر سجدے کرتے ہیں اور ختیں اور مرادیں مانے ہیں' لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت نہیں کرتے' حالا مکہ چاہیے یہ کہ لوگ صرف اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت کریں' اس سے ساخے روروکر اور

جلددواز دبم

گڑ گڑا کر دعا کریں اور اپنی دعاؤں میں مقربین بارگاہ ناز کاوسلہ پیش کزیں 'کیونکہ اللہ کے نیک بندوں کے دسلہ سے جو دعا کی جائے اس کی قبولیت زیادہ متوقع ہے۔ حائے اس کی قبولیت زیادہ متوقع ہے۔ سور ق الانشراح کی تفییر کی تحییل

الحمد للدرب العلمين! آج ١ اشوال ٢٦٦ اهر ١٩١٤ ومبر ٢٠٠٥ ؛ بدروز هفته بعد از نماز ظهر سورة الانشراح كي تفيير مكمل هو گئ ٨ نومبر كواس تفيير كوشروع كيا تھا'اس طرح گياره دنول بيس اس سورت كي تفيير مكمل هو گئي۔

اے میرے رب! جس طرح آپ نے کرم فر مایا اور سورۃ الانشراح تک تفییر ککھوا دی ہے قرآن مجید کی باتی سورتوں کی تفییر بھی لکھوا دی ہے قرآن مجید کی باتی سورتوں کی تفییر بھی لکھوا دیں اور اس تفییر کواور میری باقی کتابوں کو تاروز قیامت باقی اور فیض آفریں رکھیں 'اور میری' میرے والدین کی معفرت فرمادیں۔ (آمین)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وصلى الله تعالى قلى قليم المدنبين



## بسنالنة التحالك

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة النين

سورت كانام اور وجەنشمىيە

اس سورت کا نام الین ہے کیونکہ اس سورت کے مطلع میں 'التین ''کا ذکر ہے اور وہ آیت ہیہے: وَالْتِیْنِ وَالدَّیْنُونِ کُ (اَتین: ۱) انجیراورزیون کی قتم (

امام بیہبق نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت کیا ہے کہ سورۃ النین مکدمیں نازل ہوئی ہے۔

(الدراكمنورج ٨ص٥٥)

حضرت البراء بن عازب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم ایک سفر میں سخے آپ نے عشاء کی ایک رکعت میں سورة'' و النین و الزیتون ''پڑھی' میں نے آپ سے زیادہ خوش آ واز کے ساتھ پڑھنے والاکسی کونہیں سنا۔ حصوروں میں قبل میں معرصیاتی اللہ میں مسال قبل میں میں ایک میں میں تا است میں تا است میں تا است میں اسان میں ک

(صحح البخاري رقم الحديث: ۷۵۳۱ محيح مسلم رقم الحديث: ۴۲۳ منن ابوداؤ درقم الحديث ا۲۲۱ منن ترندي رقم الحديث: ۳۰۹ منن نسائي رقم الحديث:

ا • • ا اسنن ابن ماجه رقم الحديث: ٨٣٥)

ترتیب مصحف کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۹۵ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبارے اس سورت کا نمبر ۲۸ ہے۔ ورات سے مشریں

سورة التين كے مشمولات

التین : ۲۰ اللین نوع انسان کا اشرف المخلوقات ہونا بیان فر مایا ہے کہ اللہ تعالی نے انسان کو بہترین صورت اور قامت میں پیدا فر مایا ہے۔

- التین: ۱-۵ میں بیان فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہترین تقویم میں پیدا کیا ہے لیکن اگر وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان نہیں لایا اور اس کے رسول کی تقدیق نہیں کی تو وہ اس کو دوزخ کے سب سے نچلے طبقہ میں ڈال دے گا'اور جولوگ اللہ تعالیٰ بہتر متنا ہی اجر اللہ تعالیٰ بہتر متنا ہی اجر عطافر مائے گا۔
- کے الین: ۸\_ کیس فر مایا: اللہ تعالی اپنے عدل سے کھار کوعذاب دے گا اور اپنے فضل سے مؤمنین کو تو اب عطا فر مائے گا۔
  سورت الین کے اس مختصر تعارف کے بعد میں اللہ تعالی کے فضل و کرم پراعتا داور تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ
  اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں \_اے میرے رب! اس ترجمہ اور تغییر میں مجھے مدایت اور صواب پر قائم رکھنا اور گم راہی اور
  ناصواب سے بچانا۔
  غلام رسول سعیدی غفر لئ

٢١ اشوال ٢٢١ اله/١٩ انومر ٢٠٠٥ء موبائل نمبر: ٩٣١-٢١٥ ٢٠٠١ ١٥٠١ ٢٠١١ ١٥٠١ ١٥٠١ ٢٠٠١ ١٥٠٠



تمام حا کمون سے برا حاکم نہیں ہے0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: انجیر اور زینون کی قتم 10ور طور سینین کی 10ور اس امن والے شہر ( مکہ ) کی 0 بے شک ہم نے انسان کوبہترین ساخت میں پیدا کیا0 (الین:۱۰٫۱۰) 'التین'' کامعنیٰ اوراس کے طبی فوائد

اللين :امين 'تين ''اور' زيتون '' كالفاظ ميل ' تين '' كامعنى ب انجيرا نجير اورزيون دوشهور پيل مين انجيرعده اور لذیذ پھل ہے اس میں فضلہ اور فالتو مادہ نہیں ہوتا' اس میں لطیف غذائیت ہوتی ہے میز دوہ ضم ہے تفع آ ور دوا ہے طبیعت کونرم کرتا ہے؛ بلغم کو تحلیل کرتا ہے؛ گردوں کوصاف کرتا ہے؛ مثانہ کی پھری کوتو ڑتا ہے؛ جگر اور تلی کے سد وں کو کھول ہے اور بدن کو فربه كرتا ب اور حديث من بي بي بواسير كوقطع كرتاب اور كھيا كے درد من فائدہ بنيا تا ہے۔

(بيضاوي مع الخفاجي ج9ص ٥٦١ وارالكتب العلميه نبيروت ١٣١٤ هـ)

انجير يونان مركى السين اورجوني فرانس ميں بيدا موتا ہاورو ميں سے درآ مدكيا جاتا ہے۔ انجير قبض كشاء ب انجير كا دودھ بواسیری مسول کا علاج ہے اس کا دود ھ مسول پر لگانے ہے معمولی ورم آتا ہے لیکن خود بہخود دور ہوجاتا ہے اور مستاجھر جاتا ہے بلغم کو لکا کرخارج کرتا ہے اس کو کھانے سے پیشاب کھل کرآتا ہے پیند آور ہے اس سے تلی کا ورم اور جگر کی تخق دور ہوجاتی ہے چونکہ بیر پیشاب آ در ہاس لیے گردہ اور مثابذگی پھری بھی اکالتاہے۔

تبيار القرآر

سوگرام انجیر مین ۲۲۲ رائے ۴۴ گرام پروٹین ۲۹ گرام نشاستهٔ اگرام چکنائی اور ۱۹ گرام ریشه (پھوک) پایا جاتا ہے۔ (مفید دوائین مفید غذائین ۲۵ - ۲۸ بیت الحکمة 'کراچی)

انجير كے متعلق حسب ذيل حديث ہے:

امام ابواسحاق احمد بن ابرائيم فلبي متوفى ٢٢٥ هائي سند كے ساتھ روايت كرتے إين:

حضرت ابوذر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیہ وسلم کی خدمت میں انجیر کا ایک طباق ہدیہ کیا گیا' آپ نے اس میں سے انجیر کھا کیں اور اپنے اصحاب سے فر مایا: کھاؤ' پھر آپ نے فر مایا: اگر میں یہ کہوں کہ یہ پھل جنت سے نازل ہوا ہے تو کہہ سکتا ہوں' کیونکہ جنت کے پھل بغیر تخصل کے ہوتے ہیں' اس کو کھاؤ کیونکہ یہ بواسیر کوقط کرتا ہے اور گھیا کے درد میں فائدہ پہنچا تا ہے۔ (الکھن والبیان جوام ۲۳۸ واراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۲۲ھ)

اس حدیث کوامام ابوقعیم نے ''الطب' میں روایت کیا ہے اس کی سند میں ایک مجہول راوی ہے۔

( حاشية الكشاف جهم 22٨)

#### ''زیتون'' کامعنیٰ اوراس کے طبی فوائد

زیتون مشہور پھل ہے میرزیادہ تر بجیرہ روم کے ساحلی ملکوں میں پیدا ہوتا ہے مثلاً بونان فلسطین اور اپنین وغیرہ' اس کا پھل قدر سے کسیلا ہوتا ہے اس سے تیل نکالا جاتا ہے جس کوروغن زیتون کہتے ہیں 'روغن زیتون جوڑوں کے درد میں مفید ہے اس میں کولیسٹرول نہیں ہوتا' اس سے پیٹ کے کیڑے اور پتے کی پھری خارج ہوجاتی ہے۔

قرآن مجيد مين زيتون كورخت كاذكر فرمايا ب:

اوروہ درخت جوطور سینا پہاڑ سے نکلتا ہے جو تیل نکالتا ہے اور کھانے والوں کے لیے سالن ہے O

وَهَجَرَةً مَّغُرُهُ مِنْ طُوْمِ سَيْنَآءَ مَنَبُكُ بِاللهُ هَٰنِ وَ عِبْغِ إِلْا كِلِيْنَ⊙ (المؤمنون:١٨)

زیتون کا تیل سالن کے طور پر بھی استعال ہوتا ہے ٔ سالن پر''صبغ'' کا اطلاق فر مایا ہے'''صبغ'' کامعنی رنگ ہے اور روٹی سالن کے ذیونے سے رنگین ہو جاتی ہے طور سیناءاوراس کے قرب و جوار کے علاقہ میں عمدہ قتم کا زیتون پیدا ہوتا ہے۔ . یہ سے متعلقہ جہ منام منامینہ میں منامینہ میں متعلقہ جہ منامینہ میں متعلقہ میں متعلقہ جہ منامینہ میں متعلقہ ج

زيتون ميم تعلق حسب ذيل حديث ہے:

حضرت معاذین جبل رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فر ماتے ہوئے سنا ہے: زینون کی مسواک کیا خوب ہے وہ مبارک ورخت کی ہے وہ بد بوکوزائل کرتی ہے اور منہ کوخوش بودار کرتی ہے یہ میری مسواک ہے اور جھے سے پہلے انبیاء کی مسواک ہے:

(أمعجم الاوسط رقم الحديث:١٨٢ عافظ ابن جمرع عقلاني في كها: اس مديث كى سندضعف ب-عاشية الكشاف جهم ٢٥٠٠)

### ' والتين والزيتون' كاتفير ميل مفسرين كاقوال

علامه ابوعبدالله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه الصح بين:

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: "التیسن " سے مراد حضرت نوح علیه السلام کی مجد ہے ، جوجودی پر بی ہوئی تھی اور زینون سے مراد معبد بیت المقدس ہے۔ ضحاک نے کہا: "التیسن "مسجد حرام ہے اور "المسؤیتون "مسجد الله عندی ہے اس زید نے کہا: "التیسن "مسجد دمشق ہے اور "المسؤیت ہے اور "المسؤیت کہا: "التیسن " ومشق کا پہاڑ ہے اور "المؤیتون " بیت المقدس کا پہاڑ ہے اور "المؤیتون " مسجد المیاء اور "المؤیتون " مسجد المیاء کے المیاء کی المیاء کے المیاء کے المیاء کے المیاء کے المیاء کے المیاء کے المیاء کی المیاء کے المیاء کی المیاء کے المیاء کی المیاء کے المیاء کے المیاء کے المیاء کے المیاء کے المیاء کی المیاء کی کا المیاء کے المیاء کے المیاء کے المیاء کے المیاء کے المیاء کی المیاء کے المیاء کی کا کہ کے المیاء کے المی

جلددواز دبم

ہے' کعب الاحبار اور عکرمدنے کہا''التین'' مثل ہے اور'المؤیتون''بیت المقدس ہے'الفراءنے کہا''التین'' طوان سے صمدان تک کے پہاڑیں اور'المسؤیتون''شام کے پہاڑیں'ان کوطور زینا اور طور تینا کہا جاتا ہے' عکرمدسے ایک روایت ہے کہ'التین'' اور'المؤیتون''شام کے دو پہاڑیں۔

زیادہ سے میں اور انسے میں ''اور''السزیتون ''سے مرادانجیراورزیتون کے درخت ہیں اوران سے مبحد یا شہر مراد لینا مجاز ہے اور بغیر ضرورت کے قرآن مجید کے الفاظ کو مجاز برخمول کرنا جائز نہیں ہے' نجیر کی قیم کھانے کی وجہ یہ ہے کہ اس درخت کے چول سے حضرت آ دم علیہ السلام نے اپنے بدن کوڈھائیا تھا' قرآن مجید میں ہے:

وہ دونوں این اوپر جنت کے درخت کے پتے جوڑ جوڑ کر

يَغْصِفْنِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَمُونِ الْجَنَّةِ ﴿

(الاعراف:۲۲) رکھنے لگے۔

اور وہ انجیر کے درخت کے پتے تھے دوسری دجہ بیہ ہے کہا ٹجیر کا درخت بہت خوب صورت ہے اور اس کا کھل لذیذ اور خوش ذا نقیہ ہے۔

زیتون کے درخت کی قتم اس لیے کھائی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کواس درخت کے ساتھ تشبید دی گئی ہے جبیبا کہ اس آیت میں ہے:

وہ چراغ ایک بابرکت درخت زیتون کے تیل سے جلایا جاتا

يُوْفَنُهُ مِنْ شَجَرَةٍ مُلْرِكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ (البردة)

•••

اس آیت میں حضرت ابراہیم کوزیتون کے درخت سے تشبید دی گئی ہے۔جیسا کہ فسرین نے کہا ہے: اکثر شام کے لوگ زیتون کے تیل کے ساتھ روٹی کھاتے ہیں اور اسی سے سالن پکاتے ہیں اور پیٹ کے امراض میں اس کواستعمال کرتے ہیں۔

حضرت عمرین الخطاب بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: زیتون کھاؤ اوراس کا تیل استعال کرو کیونکہ وہ سیارک درخت سے ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:۱۸۵۱ سنن ابن باجر قم الحدیث: ۳۳۲۰)

(الجامع لا حكام القرآن جر ٢٠ص٠٠١-٩٩ دارالفكر بيروت ١٩٥٥ه)

التین:۲ پیل فرمایا: اورطورسینین کی ۵ ''طور سینین'' کا مصداق

مچاہد نے کہا:''طود''سے مراد پہاڑ ہے اور'نسینین''سریانی زبان کالفظ ہے اس کامعنی ہے: مبارک قادہ نے کہا: اس کامعنی ہے: مبارک قادہ نے کہا: اس کامعنی ہے: خوب صورت اور مہارک نیز عکر مدنے کہا:''طود''دہ پہاڑ ہے جس پراللہ سجانہ نے حضرت موکی علیہ السلام کوندا کی تھی۔مقاتل اور کبی نے کہا:''سیسنیسن'' ہراس پہاڑ کو کہتے ہیں جس میں پھل دار درخت ہوں' بیا ہل بطکی لفت ہے اللہ تعالی نے اس جگہ برکت دی ہے تعالی نے اس جگہ برکت دی ہے قرآن مجید میں ہے: قرآن مجید میں ہے:

وہ مجداقطیٰ جس کے اروگردہم نے برکت دی ہے۔

الْمُسْجِدِالْرَقْصَاالَّذِي بْكِيْنَاحُولَهُ.

(بن اسرائیل: ۱) التین : ۳ میں فر مایا: اور اس امن والے شہر ( مکه ) کی O

شہر مکہ کی تعم کھانے کی توجیہ

اس آیٹ میں مکہ کو''اھین''فرمایا ہے' کیونکہ جو جانوریا انسان مکہ میں داخل ہووہ امن والا ہوجا تا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دمثق کے پہاڑی قیم کھائی کیونکہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پناہ کی جگہ ہے اور بیت المقدس کی قیم کیونکہ وہ انبیاعلیہم السلام کے قیام کی جگہ ہے' کیونکہ اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نشانی ہے اورشہر مکہ کی قیم کھائی کیونکہ وہ حضرت سیدنا مجمد علیہ الصلوٰۃ السلام کا مولد اور مصبط وحی ہے۔

اُلّین آبہ میں فرمایا: بے شک ہم نے انسان کو بہتر ین ٔساخت میں پیدا کیاO ''انسیان'' کے مصداق میں اقوال اور اس کے بہتر بین ساخت میں ہونے کی توجیہ

اس آیت مین انسان "كالفظ باوراس كےمصداق میں متعددا قوال مین:

ایک قول یہ ہے کہ 'انسسان' سے مراد کافر ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد الولید بن المغیرہ ہے ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد کلد ۃ بن اسید ہے ان اقوال کی بناء پر یہ آیت ان لوگوں کے متعلق نازل ہوئی ہے جو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیے جانے کا انکار کرتے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ اس 'انسان' سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی اولا د ہے۔

بہترین ساخت سے مرادیہ ہے کہ انس کومعتدل اور سیدھی قامت میں پیدا کیا ہے کیونکہ دوسرے حیوان جھکے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کا چیرہ بھی جھکا ہوا ہوتا ہے اس کے برعکن انسان کی قامت سیدھی ہوتی ہے وہ اپنے ساتھیوں سے کھانے ک چیز پکڑ کرمنہ میں لے جاتا ہے منہ کو کھانے کی چیز کی طرف نہیں جھکا تا۔

قاضی ابوبکر بن العربی نے کہا: اللہ تعالیٰ کی کوئی مخلوق انسان سے زیادہ حسین نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے انسان میں علم و قدرت ارادہ کرنے ہاتھ ہیں کہ مقات ہیں گویا ادادہ کرنے ہاتھ کی صفات ہیں کہ صفات ہیں گویا انسان اللہ تعالیٰ کی صفات کا مظہر ہے حدیث میں ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:

بے شک اللہ تعالی نے آ دم کوانی صورت پر بیدا کیا ہے۔

ان الله خلق آدم على صورته.

(صحح البخاري رقم الحديث: ٩٢٢٤ ، صحح مسلم رقم الحديث: ٢٨٢١)

علماء نے بیان کیا ہے کہ اس حدیث میں صورت بہ مغنی صفت ہے کیونکہ اللہ تعالی صورت کے معروف معنیٰ سے پاک ہے اور کوئی چیز اللہ کی مثل نہیں ہے انسان عالم صغیر ہے اور عالم کبیر کی ہرنشانی اس عالم صغیر میں موجود ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پھر ہم نے اس کوسب سے نچلے طبقہ میں لوٹا دیا 0 سواان لوگوں کے جوابیان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیۓ سوان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا اجر ہے 0 سوکون ہے جواس کے بعد قیامت کے متعلق آپ کی تکذیب کرے 0 کیا اللہ تمام حاکموں سے بڑا حاکم نہیں ہے 0 (اتین ۸۵۰)

مؤمنين كامكين كاأرذل عمر مصحفوظ رسنا

سب سے نچلے طبقہ میں اوٹانے کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) سب سے نچلے طبقہ سے مراد دوز خ ہے کینی کافر کوہم نے دوزخ میں لوٹا دیا اور مؤمن کو جنت کی طرف لوٹا دیا جیسا کہ دوسری آیت کے استثناء سے طاہر ہے۔

(۲) کافرکوہم نے اس کے اختیار کیے ہوئے سب سے نچلے افعال اور اعمال کی طرف لوٹا دیا' جوشرک اور کفر ہیں اور مؤمن کو

علددوازدتهم

ہم نے اس کے اختیار کیے ہوئے سب سے بلنداور بالا اعمال کی طرف لوٹا دیا 'جوتو حید ورسالت پر ایمان اور صالحات ہیں۔

یں۔ (۳) انسان کوہم نے ارذل عمر کی طرف لوٹا دیا 'جب اس کی قوئی کم زوراورحواس معطل ہوجاتے ہیں۔ النین: ۲ میں فرمایا: سواان لوگوں کے جوامیان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے 'سوان کے لیے بھی ختم نہ ہونے والا

ُیعنی ہرانسان کوار ذل عمر کی طرف لوٹا دیا جا تا ہے ٔ ماسوام ومنین صالحین کے۔

ضحاک نے بیان کیا ہے کہ جب بندہ اپنی جوائی میں زیادہ نمازیں پڑھتا ہے اور زیادہ روزے رکھتا ہے اور زیادہ صدقات کرتا ہے' پھر جب وہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور جوانی کی طرح نیک اعمال نہیں کرسکتا تو اللہ تعالیٰ اس کو جوانی کے نیک اعمال کا اجر عطافر ماتا ہے۔

حضرت ابوموی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جب بندہ سفر کرتا ہے یا بیمار پڑ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کی اقامت اور صحت کے ایام کے کیے ہوئے نیک اعمال کا اجر لکھ دیتا ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۲۹۹۲)

عکرمہ نے بیان کیا: جو قرآن مجید کی تلاوت کرتار ہتا ہے وہ ارد ل عمر کی طرف نہیں لوٹے گا (تا ہم بیکلینہیں ہے)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ اس کومبارک ہوجس کی عمر کمبی ہواور اس کے نیک اعمال زیادہ ہوں۔ (سنن ترقی رقم الحدیث: ۱۳۲۹ ملیة الاولیاء ج۲ص ۱۱۱۱ مندہ حرج ۲۳ ص ۱۸۸)

التین : 2 میں فرمایا: سوکون ہے جواس کے بعد قیامت کے متعلق آپ کی تکذیب کرے O
لین ان دائل کے ظاہر ہونے کے بعدا برسول کرم! آپ کی کون تکذیب کرسکتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے پانی کی ایک بوند سے نذر بیجاً مکمل انسان بنادیا' پھراس کو جوان مرد بنایا' پھراد ھیڑعمر تک پہنچایا' پھر تدریجاً اس کو کم زور کرتا رہا' حتیٰ کہاسے نا کارہ عمر تک پہنچا دیا اور اس جسمانی تغیر میں اس پر واضح دلیل ہے کہ وہ انسان کومرنے کے بعد پھرزندہ کرنے اور میدانِ حشر میں جمع کرنے پر قادر ہے۔

التين: ٨ مين فرمايا: كيا الله تمام حاكمون سے برا حاكم نہيں ٢٥

حضرت على اور حضرت ابن عباس رضى الله عنهما جب بير آيت برا حق أن أكنيس الله وبالحكيم الله كيمين ''(الين ٨٠) تو كهتة الله الله و انا على ذالك من الشاهدين ''كيون نبين إلين بحل اس براكوابهول مين سے بول-

سورة التين كي تفسير كي تحميل

آج ۱۳۲۸ اور ۱۳۲۱ اور ۱۳۲۱ و ۱۹ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ۱ و ا کراد نے اور میری اور میرے والدین اور قارئین کی مغفرت فر مادے۔

والحمد لله رب العلمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين.

جلددواز دبهم

# نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة العلق

#### سورت کا نام اور وچه تشمیر

اس سورت كانام العلق ب كيونكماس سورت كى دوسرى آيت مين "العلق" كالفظ ب اوروه آيت بيب: (اے رسول مرم!)ایے رب کے نام سے پر سے جس نے ٳڡؙٚۯٳ۫ۑٵۺؠ؆ڔؾ۪ڰٳڷۜڹؚؽ۬ڂؘڷؾٙ٥ٞڂؘڷؾٙٳ۠ڒؽ۫ؾٵؽ ون عَلَق أَ (العلق:١١). پیدا کیا ہے 0انسان کو جے ہوئے خون سے پیدا کیا O

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں. قرآن کریم کی سب سے پہلی آیت جو مکہ میں نازل ہوئی'وہ'' إِفْرَاْ ياسْم مَربِّك الَّذِي خَكَقَ " بـ (الدرالمورج ١٩٥١)

امام ابن شیب امام طرانی امام حاکم اور امام ابوتعیم نے حضرت ابوموی اشعری رضی الله عند سے روایت کیا کر ا فر آیا شیم مرتك " كَبْلِي سورت ب جوسيدنا محرصلي الله عليه وسلم يرنازل موني بـ

أمعجم الكبير رقم الحديث:۴۲۳، مصنف ابن الى شيه رقم الحديث:۴۲۳، الدرامتُو رج ٨٠س٥١٣)

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۱ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ا ہے۔

اس سے مہلی سورت میں انسان کی تخلیق کی صورت بیان کی گئی تھی کہ اس کوسب سے عمدہ ساخت میں پیدا فرمایا اور اس ورت میں انسان کی تخلیق کا مادہ بتایا ہے کہ اس کو جے ہوئے خون سے پیدا فرمایا ہے۔

- العلق: ۵ ۔ امیں انسان کی تخلیق میں اللہ تعالی کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ اس کوضعف ہے توت کی طرف منتقل فرمایا اور اس میں قر اُت اور کتابت کی فضیلت بیان فرمائی ہے۔
  - العلق: ٨- ٢ مين بيه بتايا ہے كمانسان الله تعالى كى بعثوں كاشكرا دانہيں كرتا اور اپنے مال و دولت كى بناء بر تكبر كرتا ہے۔
- العلق: ۱۹-۹ میں ابوجہل کی مذمت کی ہے جورسول الله صلی الله علیہ وسلم کونماز پڑھنے ہے منع کرتا تھا اور اپنے زعم میں اپنے بتوں کی مدد کرتا تھا' اور رسول الله صلی الله علیه دسلم کو به تنبیه کی ہے کہ وہ ابوجہل کی دھمکیوں کی برواہ نہ کریں۔

سورۃ العلق کے اس مخضر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی تو نیق اور اس کی امداد برتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہاوراس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں ۔ یا رب العلمین! مجھے اس ترجمہ میں ہدایت پر برقر ار رکھنا اور اس سورت کے اسرار اور معارف کو مجھ پر کھول دینا۔ (آمین)

غلام رسول سعيدى غفرلهٔ

مومانل نمبر: ۹ ۱۳۵ ۲۱۵ - ۲۰۰۰ ۱۳۸۸ ۲۱۵ ۲۰ ۳۲۱ ۰ ۸اشوال ۲۰۰۵ اه/۲۱ نومبر ۲۰۰۵ء



الديسي

جلددوازدتم

تبيار القرآر

#### نبی صلی الله علیه وسلم پرنز ول وحی کی ابتداء

رسول الندسلي الله عليه وسلم جوخواب و ليكھتے اس كى تعبير روشن صبح كى طرح طاہر ہو جاتى 'پھر رسول الله صلى الله عليه وسلم كے دل ميں تنہائی کی محبت پیدائی گئی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم غار حرامیں جا کر تنہائی میں عبادت کرنے بلکے کئی کئی راتیں غارمیں رہتے اورخوردونوش کا سامان ساتھ لے جاتے (جب کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو جاتیں ) تو خضرت خدیجہ (رضی اللہ عنہا ) ہے آ کراور چیزیں لے جاتے۔ای دوران غارحرامیں آپ پراچا تک وی نازل ہوئی۔فرشتے نے آ کرآپ ہے کہا: پڑھے آپ نے فرمایا: میں پڑھنے والانہیں ہول رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بتلايا كه پھر فرشتہ نے زور سے گلے لگا كر مجھے د باياحتى كه اس نے دہانے یر یوری قوت صرف کردی کھر مجھے چھوڑ کر کہا: پڑھیے میں نے کہا: میں پڑھنے والانہیں ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتہ دوبارہ مجھے پکڑ کر بغل گیر ہوا' حی کہ مجھے پوری قوت سے دبایا' پھر مجھے چھوڑ کر کہا: پڑھے میں نے کہا: میں پڑھنے والانہیں ہوں اسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا فرشتہ تیسری بار مجھے پکڑ کر بغل گیر ہواحتی کہ مجھے پوری قوت ے دبایا ' پھر مجھے چھوڑ کر کہا '' اِفْرَأْبِاسْمِ مَرَتِكَ الَّذِيْ عَلَقَ أَخَلَقَ أَخَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ أَوْدَا وَدُرَا الْكُومُونَ الَّذِيْنَ عَلَمَ بِالْقَلَوِرِكَ عَلَمُ الْإِنْسَانَ مَا لَحْ يَعْلَوُنُ " (اپ رب كے نام سے پڑھيے جس نے پيدا كيا ہے 10 انسان كو جے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے 0 پڑھیے اور ، پ کا رب ہی زیادہ کریم ہے 0 جس نے قلم سے ( لکھنا) سکھایا 0 انسان کو وہ سکھایا جس کو وہ نہیں جانتا تھاO) پھررسول الله صلى الله عليه وسلم اس وى كو لے كرحضرت خدىجە كے پاس اس حال ميں پنچے كه آپ پر كپكى طارى تھى' رسول التُدصلي التُدعليه وسلم نے فرمايا: مجھے کپڑااڑھاؤ' مجھے کپڑااڑھاؤ' گھر والوں نے آپ کو کپڑے اڑھائے' حتیٰ که آپ کا خوف دُور ہو گیا' پھر آ ب نے حضرت خدیجہ کو تمام واقعہ سنایا اور فرمایا: اب میرے ساتھ کیا ہو گا؟ مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ نے عرض کی برگز نہیں!آپ کو بینوید مبارک ہواللہ تعالیٰ آپ کو برگز رسوانہیں کرے گا' خدا گواہ ہے کہ آ ب صلدر حی کرتے ہیں ، بھی بولتے ہیں کروروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں نادار لوگوں کو مال دیتے ہیں مہمان نوازی کرتے ہیں اور راہ حق میں مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہیں' پھر حضرت خدیجۂ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کواینے بچازاد بھائی ورقہ بن نوفل کے یاس لے گئیں جوزمان ، جاہلیت میں عیسائی ند ب پر بھے اور انجیل کوعر بی زبان میں لکھتے تھے ، بہت بوڑ ھے ہو چکے تھے اور بینائی جاتی رہی تھی حضرت خدیجہ نے ان سے کہا: اے بچا! اپنے بھتیج کی بات سُنیے ورقہ بن نوفل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: اے بھتیج! آپ نے کیا دیکھا ہے؟ رسول الله علی الله علیہ وسلم نے انہیں وی ملنے کا تمام واقعہ سنایا ورقہ نے کہا: یہ وہی فرشتہ ہے جو حضرت موی کے پاس وی لے کرآیا تھا' کاش میں جوان ہوتا' کاش! میں اس وقت زندہ ہوتا جب آپ کی قوم آ پ گووطن سے نکال دے گی۔رسول الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا وہ مجھ کو واقعی نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا: ہاں! جس نفس بربھی آپ کی طرح وحی تازِل ہوئی' لوگ اس کے رحمن ہوجاتے تھے اگوونت نے جھے کومہلت دی تو میں اس وفت آپ کی انتهائی قوی مدد کروں گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پروی کی ابتداء۔۔۔۔اس کے بعد حدیث مثل سابق ہے اور اس روایت میں بیرے کہ حضرت خدیجہ نے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کو ہرگز شرمندہ نہیں کرے گا اور حضرت خدیجہ نے ورقہ سے کہا: اللہ تعالیٰ آپ کے دوقہ سے کہا: اے میرے چیازاد! اینے بھتیج کی بات مُن لیجئے۔

(صحح البخاري رقم الحديث ٣٠ صحح مسلم رقم الحديث: ١٦٠ مند احد ع٢٥ س٢٣٣)

#### وحي كالغوىمعيني

حضرت عا کشرضی الله عنها بیان کرتی میں کہرسول الله صلی الله علیه وسلم پروی کی ابتداء سیے خوابول سے ہوئی۔ علامه زبيري لكصة بن:

و في كامعنى ب: اشاره كتابت كمتوب رسالة الهام كلام خفي مروه چيز جس كوتم اينے غير كى طرف القاء كرو\_ وحی میں اصل یہ ہے کہ بعض لوگ بعض لوگوں ہے آ ہتہ کلام کریں جبیبا کہ قر آن مجید میں ہے:

يُوْرِي بَعْفَهُ وَإِلَى بَعْضِ زُخُوفَ الْقُولِ غُرُورُا اللهِ (''شپاطیس الانس و البجن'')ایک دوسر کوحفیہ (الانعام:١١١) طریقے سے المع کی ہوئی جموثی بات (لوگوں کو) فریب دینے کے

کے پہنچاتے ہیں۔

بیراس لفظ کا اصل معنیٰ ہے پھر بیرالہام کے معنیٰ میں مقتصر ہو گیا'ابوا کتی نے کہا: وی کا لغت میں اصل معنیٰ ہے: خفیہ طریقہ سے خردینا اس وجہ سے الہام کووی کہتے ہیں اس طرح اشارہ اور کتابت کو بھی وی کہتے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا ہے: وَمَا كَانَ لِبَشَرِ أَنْ يُكِلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْمَا أَوْمِنْ اوركى بشرك لائن نبيل كدالله الله وكام كر وحى ۊۜڒٳؖؿڿٵۜۑؚٵۏؙؽؙۯڛڶڗڛؙۏڷڒڡؙؽۏڿؽؠٳڎ۬ؽ؋ڡٵؽڟٳ<sup>ڂ</sup> سے بایردہ کے پیچھے سے یا کوئی فرشتہ بھیج دے جواس کے تھم ہے وہ

(الشوريٰ:۵۱) وي كرے جو بچھاللدي ہے۔

ال كامعنى سيب كداللدتعالى بشركوالهام ياخواب كي صورت مين خفيه طريقة عي فبرديتا بي بيشر يركماب نازل كرتاب جیسے حضرت موی پر کتاب نازل کی یا قرآن نازل فرما تا ہے جس کی تلاوت کی جاتی ہے جبیبا کرسید نامحرصلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل فرمایا۔ان میں سے ہرصورت اعلام (خبردینے) کی ہے اگر چدان کے اسباب اور کلام کی نوعیت مختلف ہے۔

(تاج العروس ج ١٥٥٥ ٢٨ المطبعة الخيرية مصرا ١٣٠١ه)

شریت کی خردیناوی ہے اور بھی وی ہے اس کلام کومرادلیا

جاتا ہے جونی صلی اللہ علیہ وسلم پرنازل کیا گیا ہے۔

#### وحي كاشرعي معنى

حافظ ابن حجر عسقلاني لكصة بي:

وبسرعا الاعلام بالشرع وقد يطلق الوحي ويرادبه السولحي وهو كلام الله المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم.

#### نزول وی کی صورتیں اور اقسام

علامه بدرالدين عيني نے وحي كى حسب ذيل اقسام اور صورتيل بيان كى بين:

حضرت موی علیه السلام کا کلام قدیم کوسننا جیها که قرآن مجید میں ہے اور جارے نبی صلی الله علیه وسلم کا کلام قدیم سننا جبیا کہ احادیث صححہ میں ہے۔

(٢) فرشتے كے واسطه سے وى كا نازل مونا۔

(m) دل میں کی معنیٰ کاالقاء کیاجانا۔

(٣) "صلصلة المجرس" (كَفَنْ كَي آواز) كي صورت مِن وحي كا نازل مونا\_

( في البارى في اص ٩ الا مور )

- (۵) حفرت جرائیل کسی غیرمعروف آ دمی کی شکل میں آ کربات کریں جیسے ایک اعرابی کی شکل میں آئے۔
- (۲) حضرت جرائیل اپنی اصلی شکل میں آئیں جیسے حضرت جرائیل چھسو پروں کے ساتھ آئے جن سے یا قوت اور موتی جھٹر رہے تھے۔
  - (2) حضرت جبرانیس کسی معروف آ دمی کی شکل میں آئیں جیسے حضرت دحیہ کلبی کی شکل میں آئے۔
  - (٨) الله تعالى براوراست بيدارى مين آپ سے ہم كلام ہو جيے شب معراح ميں بردے كى ادف سے كلام فر مايا۔
- (۹) الله تعالیٰ آپ سے نیند میں ہم کلام ہو جیسے جامع تر مذی میں حدیث مرفوع ہے آپ نے فرمایا: میں نے اللہ عز ووجل کو بہت حسین صورت میں دیکھا' اللہ تعالیٰ نے فرمایا: ملا اعلیٰ! کس چیز میں بحث کررہے ہیں؟
- (۱۰) نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوخواب میں کوئی واقعہ دکھایا جائے جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ وہ حضرت اساعیل علیہ السلام کو ذیح کررہے ہیں۔
  - (۱۱) وی اسرافیل جیسا کرمنداحد میں ہے: تین سال حضرت اسرافیل علیہ السلام آپ کے ساتھ مؤکل رہے۔

(عدة القاري جاص ٢٠٠ طبع مصر)

#### خواب کی تعریف اوراقسام

أ حافظ ابن حجر عسقلاني لكهة بين:

اٹسان نیٹد میں جو کچھ دیکھا ہے اس کوخواب کہتے ہیں اور قاضی ابو بکر بن العربی نے کہا: خواب ان ادرا کات کو کہتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بندہ کے قلب میں پیدا کرتا ہے جس طرح بیداری میں اللہ تعالیٰ انسان کے دل میں ادرا کات پیدا کرتا ہے خواب میں جوادرا کات ہوتے ہیں وہ دوسرے اُمور کے لیے علامات بن جاتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بعد میں پیدا فر مائے گا'اس کی نظیر رہے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو ہارش کے لیے علامت بنایا ہے کیکن کمھی اس کے خلاف بھی ہوتا ہے۔

میز حافظ ابن حجر عسقلانی کمھتے ہیں:

خواب کی دونتمیں ہیں: پہلی نتم رؤیا صادقہ' بیانبیاء علیم السلام اور صالحین کے خواب ہیں' جو پچھ وہ خواب میں و کیصتے میں سے درافقت میں ملاس قوم ساتا ہے' میں کا فتیم میں این از دران اور کی تیں بشمیر میں میں

<u>ابتداء نبوت میں غارِ حراجانے کی حکمتیں</u>

نی صلی الله علیہ وسلم کی بعثت کی ابتداء سچے خوابوں سے کی گئ تا کہ فرشتے کا آپ کے پاس آنا جانا کوئی اچا تک حادثہ نہ ہواس لیے پہلے آپ میں خصال نبوت پیدا کیے گئے آپ کو سچے خواب دکھائے گئے مجرادر شجر آپ کو دکھ کرسلام عرض کرتے اور آپ کو نبی کہہ کرمخاطب کرتے گھر اللہ تعالیٰ نے بیداری میں آپ کے پاس فرشتہ بھیجا۔

آپ کے دل میں تنہائی کی محبت بیدا کی گئ تا کہ آپ کا دل دنیا اور اس کے نظرات سے فارغ ہو کیونکہ جب تک انسان

کھن ریاضت نہ کرے وہ اپنی طبیعت سے منتقل نہیں ہوتا'اں لیے آپ کے دل میں خلوت گزی پیدا کی گئ تا کہ آپ لوگوں کے ساتھ میل جول سے منتقطع ہوں اور آپ کے لیے وقی کا حصول کہل اور آسان ہو فرشتے کا آپ سے بار ہاریہ کہنا: پڑھے اور اپنے سینہ سے لگا کر بھینچنا بھی ای لیے تھا' تا کہ آپ کو فرشتے کے ساتھ مناسبت پیدا ہو' نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غار حرا کی تنہائیوں میں بیٹھنا ای طرح تھا' جس طرح ابتداء میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے رب کی عبادت کرنے کے طریقہ پر غور دفکر کر دہے تھے۔

نی صلی اللہ علیہ وسلم غارِحرا میں گئ کی دنوں تک تھمبرنے کے لیے اپنے ساتھ گئ گئ دنوں کا کھانا لیے جاتے تھے اس سے معلوم ہوا کہ ستقبل کے لیے کھانے پینے کی چیزوں کا بندو بست کرنا اور اسباب کو اختیار کرنا تو کل کے خلاف نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرشتۂ کو پہچاہئے کی تحقیق

علامه بدرالدين عيني لكصة بين:

امام ابن سعد نے اپنی سند کے ساتھ بیان کیا ہے کہ فرشتہ آپ کے پاس حراء میں سترہ رمضان کو پیر کے دن آیا تھا اور اس وقت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر جالیس سال تھی۔

ایک سوال بیر کیا جاتا ہے کہ جب ابتداء میں فرشتہ آپ کے پاس وحی لے کر آیا تو آپ کو بیر کیسے یقین ہو گیا کہ بیرفرشتہ ہے شیطان نہیں ہے علامہ عینی نے اس کا بیہ جواب دیا ہے کہ جس طرح نبی اپنے صدق کے جوت میں امت کے سامنے معجزہ ہ پیش کرتا ہے۔ پیش کرتا ہے اس طرح جب فرشتہ نبی کے پاس وحی لے کر آتا ہے تو وہ بھی اپنے صدق کے جوت میں معجزہ پیش کرتا ہے۔ (عمرة القاری جاس ۱۲ طبع مصر)

شخفیق بیہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک صفت دی ہے جس کی وجہ سے ہم انسان اور حیوان کے درمیان امتیاز کر لیتے ہیں'اسی طرح اللہ نے نبی کوایک اور صفت دی ہے' جس سے وہ فرشتوں اور شیطان کے درمیان امتیاز کر لیتا ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں:

نی کوایک ایی صفت حاصل ہوتی ہے جس سے وہ فرشتوں کو دیکھتا ہے اور ان کا مشاہدہ کرتا ہے جس طرح بینا آ دمی کوایک الیی صفت حاصل ہے جس سے وہ اندھوں میں متاز ہے اور

ان له صفة بها يبصر الملائكة ويشاهدهم كما ان للبصير صفة بها يفارق الاعمى حتى يدرك بها المبصرات.

اس بحث کوزیادہ تفصیل سے جانے کے لیے شرح سیج مسلم جلد فامس ص۱۰۸ ما مطالعہ کریں۔ ''ما انا بقاد کی '' کی شخفیق

حافظ ابن جرعسقلاني لكصة بين:

جبرائیل نے آپ سے کہا:''اقو اُ' پڑھے'آپ نے فرمایا:''ما انا بقاری ''یں اچھی طرح نہیں پڑھ سکا 'اور جب تمن بار آپ نے یہی فرمایا تو جرائیل نے کہا:'' اِفْدَا اِیا اُسمِی مَرتِك ''لین آپ اپنی قوت اور اپنی معرفت سے نہ پڑھیں بلکہ آپ اپنے رب کی طاقت اور اس کی اعانت سے پڑھیں' اس نے جس طرح آپ کو بیدا کیا ہے وہ آپ کو پڑھنا سکھائے گا' یہ علامہ سہملی کی تقریر ہے۔

اوردوس علاء نے بیکھا کہ 'مسا انسا بقاری '' کی ترکیب اختصاص کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ جب مندالیہ سے پہلے

تبيار القرآن

حرف تی ہو مندالیہ مند پرمقدم ہواور مندفعل یا شبقعل ہوتواس ترکیب میں مند مندالیہ کے ساتھ مختص ہوتا ہے جینے 'ما انا قلت ھذا ''لین یہ بات صرف میں نے نہیں کہی اس کا مطلب ہے : میر ےعلاوہ دوسروں نے یہ بات کہی ہے 'لین صرف میں قر کہ ہے نہیں کرسکتا 'میر ہے علاوہ دوسر نے قر اُت کر سکتے ہیں علامہ طبی نے اس تقریر کو مستر دکر دیا ہے اور کہا: یہ ترکیب تقویت اور تاکید کا تقاضا کرتی ہے 'اور اس کا معنیٰ ہے : میں یقینا قر اُت کرنے والا (پڑھنے والا) نہیں ہوں اگر یہ سوال کیا جائے کہ آپ نے تین بار' میا انسا بقاری ''کیوں فر مایا' اس کا جواب یہ ہے کہ پہلی بار کا معنیٰ یہ ہے کہ میں پڑھنیں سکتا' دوسری بار کا معنیٰ یہ ہوں اور تیسری بار کا معنیٰ ہے : میں کیا پڑھوں؟ اور اس کی تائید اس سے ہوتی ہے کہ ابوالا سود نے مغازی میں عروہ سے روایت کیا ہے: ''میں کیا پڑھوں' اور سیرت این اسحاق میں عبید بن عمیر سے روایت ہے: ''میں کیا پڑھوں' اور سیرت این اسحاق میں عبید بن عمیر سے روایت ہے: ''میں کیا پڑھوں' اور اس کی تائید القر ء ''میں کیا پڑھوں' اور اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ ہوتی ہے کہ یہ میں ذہری سے مرسلا روایت ہے: ''میں کیا پڑھوں' اور دائل بیمی میں نہری سے مرسلا روایت ہے: ''میں کیا پڑھوں' اور اس کی تائید ہوتی ہے کہ یہ ' استقبامیہ ہے۔ (ٹے الباری جامی میں اور اگلت الاسلامی لا ہورا میں اور ایا تسبید بن عبدائی محدث وہوں کا کھتے ہیں:

آپ نے فرمایا: پیس پڑھا ہوائییں ہوں اس لیے جھ سے پڑھائییں جاسکنا ہوسکتا ہے کہ اچا تک فرشتے کو دیکھنے سے
آپ کوخت دہشت اورخوف اورخوف اور اس خوف اور دہشت کی وجہ سے آپ نے فرمایا ہو: پیس پڑھا ہوائییں ہوں اور اس
کی اید وجہنیں ہے کہ آپ نے آئی ہونے کی وجہ سے بیٹر مایا کیونکہ جو بھی پڑھا ہوا نہ ہو وہ دوسر سے کے پڑھا ہوائییں ہوں اور اس
ہے اور کسی کی تعلیم سے پڑھنا اُمیّت کے منافی نہیں ہے نصوصاً جب کہ ٹی سلی اللہ علیہ وسلم غایت درجہ کے فیج و بلیخ سے بال اور کسی ہوئی چڑکو دیکھ کر پڑھنا اُمیّت کے منافی نہیں ہے کہ جرائیل جو اہر سے آراستہ ایک دیشم کاصحیفہ لائے سے انہوں نے نی صلی ہوئی چڑکو نہ پڑھ سکتا ہوا اور بھی روایات میں ہے کہ جرائیل جو اہر سے آراستہ ایک دیشم کاصحیفہ لائے سے انہوں نے نی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ صحیفہ رکھ کر کہا: پڑھی نہی اللہ علیہ دیلم نے فرمایا: میں پڑھا ہوائیس ہوں تو اس نامہ اور نوشتہ میں اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ صحیفہ دکھ کر کہا: پڑھی نے نی صلی اللہ علیہ دیلم نے فرمایا: میں پڑھا ہوائیس ہوں تو اس نامہ اور نوشتہ میں اللہ تعلیہ وسلم کے ہاتھ میں وہ صحیفہ دکھ کر کہا: پڑھی نے نہی اللہ علیہ دیلم نے فرمایا: میں پڑھا ہوائیس جو انوان اس نامہ اور نوشتہ میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے: جس نے قلم سے ( لکھٹا) سے ایوان ان ان کو وہ سے میا کہ وہ فہیں جات تھا آپ بنا آپ انسان ضرور کر سے کہ جو نیاز بجھ لیا ہے کہ بیٹر کرنے والا ہدایت پر ہوتا آبا وہ اللہ سے کر منتح کرنے والا ہدایت پر ہوتا آبا وہ اللہ تھا کہ کہ خواتی احاد بیٹے بھی میں اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا آبا وہ اللہ تو کرنے کی خصیلیت اور لکھنے کی فضیلیت اور لکھنے کی فضیلیت اور لکھنے کے منتحاتی احاد بیٹے بھی ہوئی کے منتحاتی احاد بیٹے بھی کے منتحاتی احاد بیٹے بھی کرنے کی فضیلیت اور لکھنے کے منتحاتی احاد بیٹے بھی کرے اور کی منتحاتی احاد بیٹے بھی کرنے کا تو ان کو میٹ کی خوالے دیث

قلم اللدتعالى كی عظیم نعمت ہے اگر قلم نه ہوتا تو احکام شرعیہ کولکھ کر محفوظ نہ کیا جاتا اور نہ معاش کے معاملات کولکھ کر منضبط
کیا جاتا اللہ سبحانہ نے اپنے بندوں پر کرم فرمایا کہ ان کوقلم سے لکھنا سکھایا اور ان کو جہالت کے اندھیروں سے علم کی روشی کی
طرف لایا اگر قلم نہ ہوتا تو علوم کو مدون نہ کیا جاتا اور حکمتوں کو مقید نہ کیا جاتا اور شداق لین اور آخرین کی خبروں کو جع کیا جاتا اور نہ مارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آثار صحابہ اور اقوالی مجتبدین کو مدون اور منصبط کیا جاتا عرض میں کہ اگر قلم نہ ہوتا تو دین اور دنیا کے حصول علم کا دروازہ بندر ہتا۔

حضرت عبد الله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ میں رسول الله صلی الله علیه وسلم سے جو چیز بھی سنتا تھا'اس کو یاد رکھنے کے لیے لکھ لیا کرتا تھا' قریش نے جھے اس مے منع کیااور کہا:تم رسول الله صلی الله علیه وسلم سے ہر بات س کرلکھ لیتے ہو'

علد دواز دہم

آوررسول التدصلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں' بھی غصہ میں بات کرتے ہیں اور بھی خوشی میں بات کرتے ہیں' پھر میں لکھنے سے رک گیا اور میں نے اس واقعہ کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا' آپ نے اپنی انگلی سے اپنے منہ کی طرف اشارہ کرکے فر مایا بتم لکھتے رہواس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے' اس منہ سے حق کے سوا پچھنہیں نکاتا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث:٣٦٣٦)

حضرت الشفاء بنت عبد الله بیان کرتی ہیں کہ ان کے پاس رسول الله صلی الله علیہ وسلم تشریف لائے 'اس وقت ان کے پاس حضرت حفصہ رضی الله عنہا بھی تھیں' آپ نے فرمایا بتم ان کو پھوڑ ہے کا دَم کیوں نہیں سکھا تیں' جس طرح تم نے ان کولکھنا سکھایا ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۸۸۷ منداحہ رقم الحدیث:۴۲۱۲۳ دارالفکر)

حفرت رافع بن خدیج رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم باہر آئے تو آپ نے فر مایا: میری حدیث بیان کرو اور جس نے مجھ پر جھوٹ با ندھا' وہ اپنی جگہ دوزخ میں بنا لئے'میں نے عرض کیا: یارسول اللہ! ہم آپ سے بہت احادیث سنتے ہیں' پھران کولکھ لیتے ہیں' آپ نے فرمایا: لکھتے رہو' کوئی حرج نہیں ہے۔

( أتمجم الكبير رقم الحديث: ٣٢١٠ مند الشاميين رقم الحديث: ٢٢٧ مجمع الزوائدج اص ١٥١)

حضرت عبداللہ بن عمرورضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسوک اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آپ کے اصحاب بیٹھے ہوئے شخے اور میں ان میں سب سے کم عمر تھا' نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا : جس نے مجھ پرعمراً جھوٹ یا ندھا' وہ دوزخ میں اپنے بیٹھنے کی جگہ بنا نے' میں نے صحابہ سے کہا: آپ لوگ کیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث بیان کرتے ہیں' حالا نکہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن بچلے ہیں اور آپ لوگ احادیث بیان کرنے میں منہمک رہتے ہیں تو صحابہ ہننے گے اور کہنے کیلے: اے ہمارے بھتیج! ہم نے جو بچھ آپ سے سنا ہے' وہ سب ہمارے یاس لکھا ہوا ہے۔

( مجمع الزوائدج اص۱۵۲ طافظ البیثمی نے کہا:اس حدیث کی سند میں ایک راوی متروک ہے )

حضرت عبدالله بن عمرورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا علم کوقید کرو میں نے پوچھا علم کی قید کمیا ہے؟ آپ نے فرمایا: لکھنا۔ (انہم الاوسط رقم الحدیث:۵۲ مافظ آبیٹی نے کہا: اس کی سند میں ایک رادی عبداللہ بن المؤمل ہے ابن معین داور ابن حبان نے اس کو ثقة قرار دیا اور امام احمد نے کہا: اس کی احادیث مشکر ہیں۔ مجمع الزوائدج اص۱۵۲)

ثمامه بیان کرتے ہیں کہ ہم سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہا علم کو کھے کر قید کرلو۔

حضرت عبادۃ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیرفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ بے شک اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس سے فر مایا : لکھ اس نے پوچھا: کیا لکھوں؟ فر مایا : نقذ برکولکھ جو پچھ ہو چکا ہے اور جو پچھا اَبد تک ہونے والا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:۲۱۵۵ منداحہ ج۵س۲۲)

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جب نطفہ پر بیالیس را تیں گزرجاتی ہیں تو اللہ تعالی اس کے پاس ایک فرشتہ بھیجتا ہے کھراس کی تصویر بنا تا ہے اور اس میں اس کی ساعت اس کی بصارت اس کی کھال اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں پیدا فرما تا ہے کھر فرشتہ پوچھتا ہے اسے میر ہے سیہ مذکر ہے یا مؤنث ؟ پھر تمہار ارب جو چاہتا ہے فیصلہ فرما تا ہے اور فرشتہ اس کولکھ دیتا ہے کپر فرشتہ پوچھتا ہے ۔ اے میر ہے رب! اس کی زندگی گتنی ہے؟ پس تمہار ارب جو چاہتا ہے فرما تا ہے اور فرشتہ اس کولکھ دیتا ہے کپر فرشتہ بوچھتا ہے ۔ اے میر ہے رب! اس کا رزق کتنا ہے؟ پھر تمہار ارب جو چاہتا ہے وہ فیصلہ فرما تا ہے اور فرشتہ اس کولکھ دیتا ہے کپر فرشتہ اس صحفہ کو لے کرنگل

جاتا ہے پس اللہ کے حکم بر کوئی زیادتی ہوتی ہے نہ کی۔ (صح ملم رقم الحدیث: ٢٦٣٥)

دیگر احادیث میں اس طرح ہے جالیس دن نطفہ رہتا ہے پھر چالیس دن کے بعد نطفہ جما ہوا خون بن جاتا ہے پھر چالیس دن کے بعد گوشت بن جاتا ہے پھر چالیس دن بعد اس میں روح پھونک دی جاتی ہے پھر اس میں چار چیز وں کے لکھنے کا تھم دیا جاتا ہے پھر فرشتہ اس کا رزق اس کی مدت حیات اس کا عمل اور اس کا شقی یا سعید ہونا لکھ دیتا ہے۔ الحدیث

(صیح البخاری رقم الحدیث: ۱۵۹۴ میم مسلم رقم الحدیث: ۲۲۳۳ منن ابوداً وُ درقم الحدیث: ۹۸ سنن تر فدی رقم الحدیث: ۱۳۳۷ منن ابن ملبه رقم الحدیث: ۲ کالسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۲۳۷)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ١٦٨ ه كصة بين:

اصل میں اقلام تین ہیں: (۱) قلم اوّل وہ ہے جس کو الله تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا اور اس کو لکھنے کا عظم دیا (۲) قلم عانی فرشتوں کے اقلام ہیں وہ قلم الله تعالیٰ نے ان کے ہاتھ میں رکھ دیئے ہیں 'وہ ان قلموں سے تقدیر' مستقبل میں ہونے والے اُمور اور بندوں کے اعمال لکھتے ہیں (۳) قلم عالث لوگوں کے قلم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے ہاتھوں میں رکھ دیئے ہیں والے اُمور اور بندوں کے اعمال لکھتے ہیں اور اینے مقاصد کو تحریمیں لاتے ہیں اور کتابیں اور رسائل لکھتے ہیں۔

العلق: ۵ مين فرمايا: انسان كووه سكهايا جس كووه نهيس جانباتها ٥

العلق: ۵ مين "الانسان" كے متعلق متعددا قوال

اس آیت میں انسان کے مصداق میں کئی اقوال ہیں:

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمر قندي متوفى ٣٣٣ ه لكهت مين:

ي بھی ہوسكتا ہے كماس آيت ميں 'انسان' سے مرادرسول الله صلى الله عليه وسلم ہوں كيونكم الله تعالى نے آپ كے متعلق

فرمایاہے:

اوراللہ نے آپ کو وہ تمام چیزیں سکھا دیں جن کو آپ نہیں جانتے تھے اوراللہ کا آپ پرعظیم فضل ہے O وَعَلَّمُكَ مَا لَهُ تَكُنُ تَعْلَمُ الْوَكَانَ فَضَلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (الساء: ١١٣)

نيز الله تعالى في آپ كيمتعلق فرمايا:

تِلْكَ مِنَ ٱلْبُكَاءِ الْعَيْبِ نُوْجِهُ لَمَا اللَّهُ عَمَا كُنْتَ تَعْلَمُهُمَّا ٱنْتَ وَلَا قَوْمُكَ مِنْ قَبُلِ هٰذَا ﴿ ( ﴿ وَوَ ١٩٠٠ )

یے خبریں غیب کی خبروں میں سے ہیں جن کی ہم آپ کی طرف وی کرتے ہیں ان چیزوں کو اس سے پہلے نہ آپ جائے شے نہ آپ کی قوم۔

اوريكمي موسكتاب كماس آيت مين انسان "عمراد برانسان مؤكونكمالله تعالى فرمايا

فَاللهُ ٱخْرَجُكُوْمِّنْ بُطُوْنِ أَمَّهُ لِمَّكُوْلاَ تَعْلَمُوْنَ شَيْكًا وَجَعَلَ لَكُوْ اللَّهُ مَا الْكِنْمِ الْكَوْفِي لَهُ لَا تَعْلَكُوْ تَشْكُرُونَ فَيَكُوْ لَكُوْ لَكَ الْكُوْدِ لَكَ اللَّهُ اللّ

اللہ نے تہمیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں سے نکالاً اس وقت تم کو پچھ علم نہ تھا اور ای نے تمہارے لیے کان اور آ تکھیں اور دل بنائے تا کہ تم شکرادا کرو O

(تاويلات الل النةج ٥٥ ١٩٥ مؤسسة الرسالة كاشرون ١٣٢٥ ه)

علامه الحسين بن مسعود الفراء البغوى متوفى ١٦٥ ه لكهة بين:

ا يك قول يد ب كداس آيت مين 'انسان " مرادحفرت آدم عليه السلام بين كيونكه ان كم تعلق الله تعالى في فرمايا

```
عَلَّمُ الْكُسْمَاءُ كُلَّهَا (البقرة: ٣١) وم كوتمام اساء كاعلم وعديا-
```

دوسراقول بدہے کہاس آیت میں 'انسان' 'سے مرادسیدنا محصلی الله علیہ وسلم ہیں کیونکہ آپ کے متعلق الله تعالیٰ نے

فرمايا

اوراللہ نے آپ کووہ تمام چیزیں سکھا دیں جن کو آپ نہیں

وَعَلَّمُكُ مُالُولًاكُنُ تَعُلُمُ ﴿ (الناء:١١١)

جانے تھے۔

(معالم النقريل ج٥ص ١٨١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه) ه

امام عبد الرحمان بن على بن محمد الجوزى التوفى ١٩٥٥ هـ في لكها ب:

"انسان" سے مراواس آیت میں سیدنا محمصلی الله علیه وسلم بیں \_ (زادالمسیرج وس ۱ ۱ السلب الاسلامی بیروت)

علامه ابوعبد الله محدين احمد ماكلي قرطبي متوفى ٨٦٨ هف تكها ب:اس آيت مين "انسان" كمتعلق تين قول مين:

(۱) ''انسان'' سے مرادحضرت آدم علیہ السلام ہیں (۲) اس سے مرادسیدنا محرصلی اللہ علیہ وسلم ہیں (۳) اس سے مراد عام انسان ہے اور ہرقول پر وہی دلائل دیئے ہیں جو دوسر مے منسرین نے ذکر کیے ہیں۔

(الحامع لاحكام القرآن جز ٢٠٥٥ ١٠ وارالفكر بيروت ١٣١٥ه)

شیخ محمد بن علی بن محمد شوکا فی متو فی • ۱۲۵ ھاورنوا ب صدیق حسن خاں بھو پالی متو فی ۷۰۰۰ ھے نے بھی' 'انسے ان'' کے صداق میں یہی تین قول نقل کیے ہیں ۔ (فتح القدیرج ۵۵؍ ۲۲۷ فتح البیان ج۷؍۵۰۰)

علامه سيرمحمود آلوس متوفى • عاده لكصة بين:

لیعنی اللہ تعالیٰ نے انسان کوقلم کے ساتھ اور بغیرقلم کے ایسے اُمور کلیہ اور جزئیہ اور ظاہر اور خفی سکھا دیئے جن کا دل میں خطرہ بھی نہیں گزرتا 'یہ اللہ تعالیٰ نی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو خطرہ بھی نہیں گزرتا 'یہ اللہ تعالیٰ نی علیہ الصلوٰ ۃ والسلام کو ایسے علوم سکھا رہا ہے جن کاعقلیں احاطہ نہیں کر سکتیں۔(ردح المعانی جز ۳۰س۳۴ دارالفکڑیروٹ ۱۳۲۴ھ)

العلق: ٤-١ مين فرمايا: بيشك انسان ضرور سركثي كرتا ٢٥ س نے اپنے آپ كوب نياز مجھ ليا ٢٥

''طغيان'' كالمعنىٰ

مفسرین نے کہا: اَعلق: ١ ہے لے کر آخر سورت تک تمام آیات ابوجہل کے متعلق نازل ہوئی ہیں اس آیت میں ''لیطغی''کالفظ ہے'اس کا مصدر''طغیان''ہے'اس کامعنیٰ ہے: اللّٰہ کی نافر مائی میں صدھے تجاوز کرنا۔

حضرت ابن عباس رضی الله علیه وسلم )! آپ کا بیز عبی نازل ہوئیں اور مشرکین نے ان کو ساتو ابوجہل نے آپ کے پاس آکر کہا: اے گھر (صلی الله علیه وسلم )! آپ کا بیز عم ہے کہ جو مستغنی ہوتا ہے وہ سرکثی کرتا ہے تو آپ ہمارے لیے مکہ کے پہاڑوں کوسونا بنا دین شاید ہم اس سے کچھ سونا لے لیں کھر ہم اپنا دین چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کریں گئے ہن آپ آپ ان کو اختیار دین اگریہ چاہیں تو ہم پہاڑ کوسونا بنا دین کی پاس حضرت جریل آئے اور کہا: اے محمد (صلی الله علیک وسلم )! آپ ان کو اختیار دین اگریہ چاہیں تو ہم پہاڑ کوسونا بنا دین اس کے باوجود اگر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو ہم ان پر وہ عذاب نازل کریں گئے جو اصحاب ما کدہ پر نازل کیا تھا 'لیکن رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو علم تھا کہ وہ اس کو قبول نہیں کریں گئے اس لیے آپ نے ان کو ان کو ان کو الی پر باقی رکھا۔

العلق: ٤ ميں فرمايا: اس نے اپنے آپ کو بے نياز سجھ ليا ہے ٥ يعنی آپ قبيلہ اور ديگر مدد گاروں کے ہونے ملی بناء پر اپنے آپ کو بے نياز سجھ ليتا ہے اور اس کو جب مل جاتا ہے تو وہ اپنے کھانے پینے 'لباس اور سوار يوں ميں بہت اضافہ كرتا ہے۔ العلق: ٨ ميں فرمايا: بِ شک آپ كرب كى طرف ہى لوٹنا ہے ٥ لعنى جب ابوجہل آخرت ميں پنچے گا تو اسے اپنے تكبرا درسر كشى كى سزامل جائے گى۔

ابوجہل کی مذمت اور ادب کی وجہ سے مکروہ وقت میں نماز سے منع نہ کرنا

العلق وا - ٩ ميں فرمايا: كيا آپ نے اس كوديكھا جومنع كرتا ہے ٥ ہمارے بنده كوجب ده نماز پڑھے ٥

امام ابوالحن علی بن احمد واحدی متوفی ۴۱۸ ھا بنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں 'حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابوجہل نے اپنے ساتھوں سے کہا: کیا میں تمہارے سامنے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کامنہ خاک آلود کروں؟ لوگوں نے کہا: ہاں اس نے کہا: میں قسم کھا تا ہوں کہ اگر میں نے ان کونماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو میں ان کی گردن کو دوند نے کہا تھی ان کی گردن کو دوند نے کے لیے آ گے ہوھا اپنے پیروں سے روندوں گا' اسے بتایا گیا کہ دیکھوہ مسامنے نماز پڑھ رہے ہیں' وہ آپ کی گردن کو روند نے کے لیے آ گے ہوھا' کچرفو رأالئے پاؤں لوٹ آیا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا تھا' لوگوں نے اس سے بوچھا: اے ابوالحکم! کیا ہوا' کیوں واپس آگئے؟ اس نے کہا: میر ہے اور ان کے درمیان آگ کی خند ت ہے اور اس میں ہولناک چیزیں ہیں' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اگرید درا بھی میر نے قریب آتا تو فرشتے اس پر جھیٹ پڑتے اور اس کے فکڑے کوڑے کوڑے کو دیتے۔

تب الله تعالى نے بيآيات نازل كيس: كيا آپ نے اس كود يكھا جوئع كرتا ہے ٥ مارے بنده كوجب وہ نماز پڑھے ٥

(الوسيط جهم ٢٩٥ وارالكتب العلميه 'بيروت ١٣١٥ ه )

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه فرماتے ہیں: اس آیت میں ہراس شخص کے لیے وعید ہے جو کسی کونماز پڑھنے سے منع کرتا ہے روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ عند نے لوگوں کوعیدگاہ میں نمازِ عید سے پہلے نفل نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے کہا: میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے نہیں ویکھا: حضرت علی سے کہا گیا کہ آپ نے ان کومنع کیوں نہیں کیا؟ حضرت علی رضی اللہ عند نے کہا: میں ڈرتا تھا کہ میں اس آیت کی وعید میں واضل ہو جاؤں گا، کیا آپ نے ان کو دیکھا جو ہمارے بندے کومنع کرتا ہے جب وہ نماز پڑھے امام ابوطنیفہ نے اس آیت سے بہت خوب کیا آپ نے اس کو دیکھا جو ہمارے بندے کومنع کرتا ہے جب وہ نماز کردع سے مراشعا کو دیکھہ سکتا ہے: 'الملہ م اغفولی؟ '' الملہ م اغفولی؟ '' الملہ م اغفولی؟ '' کہنے ہے منع نہیں کیا۔ ابوطنیفہ نے کہا: وہ'' رہنا لمك المحمد '' کہا اور سجدہ میں چلا جائے اور 'الملہ م اغفولی'' کہنے ہے منع نہیں کیا۔

(تفيركير جااص٢٢١) واراحياء الرّ اث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

ای طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص طلوع آفاب یا استواء آفاب کے وقت نماز پڑھ رہا ہو جب بجدہ کرنا جائز نہیں ہے تواس کونماز پڑھنا جائز نہیں ہے ای طرح گاؤں کونماز پڑھنا جائز نہیں ہے ای طرح گاؤں کی معجد میں جعنہ نہیں ہوتا کی نہیں ان کوصراحۃ جمعہ پڑھنے ہے منع نہ کیا جائے بلکہ ان ہے کہا جائے کہ آپ پرظہر کی نماز فرض ہے اور اس کی جماعت واجب ہے اور ظہر با جماعت کو ترک کرنے ہے آپ لوگ گنہ گار ہوں گے اس لیے ظہر کی نماز با جماعت پڑھیں ، جمھ سے ایک دفعہ ایک عالم نے پوچھا کہ جب طلوع آفاب کے وقت سجدہ کرنا حرام ہے تو اس حرام کام ہے تو کہا تھی کیوں منبیں کیا جائے گا؟ میں نے کہا: یہ تی خان انداد اور حسن لغیرہ ہے اس وقت نماز پڑھنا فتیج لذاتہ ہے اس لیے حرام ہے اور نماز فی نفسہ حسن لغیرہ ہے اس لیے حرام ہے اور نماز فی نفسہ حسن لغیرہ ہے اس لیے حرام ہے اور نماز فی نفسہ حسن لغیرہ ہے اس لیے اس سے نمین نہیں کیا جائے گا۔

العلق: ۱۲ الا میں فرمایا: آپ بتا کمیں اگر وہ منع کرنے والا ہدایت پر ہوتا O یا وہ اللہ سے ڈرنے کا تھم دیتا O ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے اس کا فرے خطاب فر مایا ہے کہ اے کا فر! میہ بتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جونماز پڑھ رہے میں ان کا نماز پڑھناعین ہدایت ہے اور وہ جودین کی تبلیغ کررہے ہیں اورلوگوں کوعذاب سے ڈرارہے ہیں اورخوف خدا کا حکم دےرہے ہیں اور تو ان کوان نیک کامول سے ڈرار ہاہے۔

العلق: ١١٣ ميں فرمايا: آپ بتائيں اگروه حق كى تكذيب كرے اور پينير پھيرے ٥

یعنی ابوجہل اللہ عزوجل کی کتاب کی تکذیب کرتا ہے اور ایمان لانے سے اعراض کرتا ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیااس نے میز بیں جانا کہ بے شک اللہ سب پھھ دیکھ رہا ہے 0 بے شک اگر وہ بازنہ آیا تو ہم ضرور اس کو بیشانی کے بالوں سے پکڑ کر کھینچیں گے 0 وہ پیشانی جوجھوٹی گناہ گار ہے 0 اسے چاہیے کہ اپنے ہم مجلس مد دگاروں کو بلائے 0 ہم بھی عنظریب ووزخ کے مقرر کردہ فرشتوں کو بلائیں گے 0 ہرگز نہیں 'آپ اس کی کوئی بات نہ مانیں'آپ سجدہ کریں اور زیادہ قریب ہوں 0 (العلق: ۱۹ سے)

ابوجہل کے کیے عذاب کی وعید

یعنی کیاابوجہل نے بیٹین جانا کہالنداس کو دیکھر ہاہے'اوراس کواس کی شرارتوں اور خباشوں کاعلم ہے۔ العلق:۲۱۔۵۱ میں فرمایا: بے شک اگر وہ بازند آیا تو ہم ضرور اس کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کرکھینجیں گے Oوہ پیشانی جوجھوٹی گناہ گارہے O

یعنی اگرابوجیل نبی صلی اللہ علیہ و کم کوایذ اء پہنچانے سے بازنہ آیا تو ہم قیامت کے دن اس کوضرور پیشانی کے بالوں سے کپڑ کر کھینچیں گے' پھراس کواس کے قلاموں کے ساتھ یاندھ کر دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔

سیآیت ہر چند کہ ابوجہل کے متعلق نازل ہوئی ہے لیکن بیرتمام لوگوں کے لیے نقیحت ہے اور اس آیت سے ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے علااب سے ڈرایا ہے جو اللہ تعالیٰ کے احکام کونہیں مانتے اور اس کے سامنے سرکٹی کرتے ہیں اور سید نامجہ صلی اللہ علیہ دسلم کو ایذ اء پہنچاتے ہیں۔

اس آیت میں 'کسسفعا'' کالفظ ہے'''سفع'' کامعنیٰ ہے کسی چیز کو پکڑ کر تخق سے تھینچنا اور''نساصیة'' کامعنیٰ ہے : پیشانی کے اوپر سر کے بال۔

العلق: ۱۸ ۔ کامیں فرمایا: اسے چاہیے کہا ہے ہم مجلس مدد گاروں کو بلائے O ہم بھی عنقریب دوزخ کے مقرر کردہ فرشتوں کو بلائیں گے O

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ابوجہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا اس وقت آپ مقامِ ابراہیم کے پاس نبی کر نا اس وقت آپ مقامِ ابراہیم کے پاس نماز پڑھ رہے سے منع نہیں کیا؟ نبی اللہ علیہ وسلم )! کیا ہیں نے آپ کونماز پڑھنے سے منع نہیں کیا؟ نبی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اللہ تعالی کے عذاب سے ڈرایا تو ابوجہل کہنے لگا: اے محر! آپ جھے کس پیز سے ڈرار ہے ہیں؟ اللہ کی قتم! اس وادی کے اکثر لوگ میری مجلس میں بیٹھنے والے ہیں تب اللہ سجانہ نے بیآ بیتیں نازل فرما کیں کہتم اپنی مجلس کے مددگاروں کو بلا کیں گے صول سجدہ سے اللہ سبحانہ کے قرب کا حصول

العلق ١٩٠ ميل فرمايا: هرگزنهين آب اس كي كوكي بات نه ما نين آپ مجده كرين اور زياوه قريب مون ٥

یعنی ابوجہل جوآپ کونماز پڑھنے ہے منع کر رہاہے ای ہرگز اس کی کوئی بات نہ مانیں آپ اللہ کے لیے نماز پڑھتے رہیں اوراس کی اطاعت اورعبادت کر کے اس کا قرب حاصل کریں ایک قول میہے کہ جب آپ بجدہ کریں تو اللہ ہے دعا کر

تبيار القرار

کے اس کا قرب حاصل کریں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: بندہ کا اپنے رب کے ساتھ سب سے زیادہ قرب اور سب سے زیادہ محبت اس وقت ہوتی ہے جب اس کی پیشانی زمین پر اللہ کے لیے تجدہ ریز ہوتی ہے۔ (صح مسلم رقم الحدیث:۳۸۲)

عبارت کا خلاصہ ہے:اللہ سبحانہ کے سامنے ذلت اختیار کرنا اور غایت تذلل تجدہ میں ہے کیونکہ انسان سجدہ میں اپنے مشرف ترین عضو کواللہ کے سامنے خاک پر رکھ دیتا ہے۔

نبی صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: رکوع میں رب کی تعظیم کرواور رہا ہجود تو اس میں دعا کی خوب کوشش کرو کیونکہ اس میں تمہاری دعا کا قبول ہونا متوقع ہے۔(صحیحمسلم قم الحدیث: ۲۵۹ سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۸۷۶)

زید بن اسلم نے اس آیت کی تفییر میں کہا اے محمد! آپ نماز سے اللہ کا قرب حاصل کرتے رہیں اور اے ابوجہل! تو دوزخ کے قریب ہوتارہ۔

علامہ اِبن العربی نے کہاہے کہ اس مجدہ سے نماز کا مجدہ مراد ہے لیکن میسیح نہیں ہے مسیحے یہ ہے کہ اس سے عجد ہُ تلاوت مراد ہے کیونکہ حدیث میں ہے:

حضرت الوہريرہ رضى الله عندنے كہا: ميں نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ ' ﴿ إِذَا السَّهُ مَا آَوْ الْنِشَقَتُ ' ﴿ الانتَقالَ: ١) ميں مجدہ كيا اور ' إِفْرَا أِيا اللهِ مِنْ ترندى رقم الحديث: ٥٧٨ سنن ترندى رقم الحديث: ٥٧٨) اور بيرحديث نص صرت ہے كہاں آيت ميں مجدہ سے مراد مجدہ تلاوت ہے۔

ہم دنیا کے مقتدرلوگ مثلاً صدراور گورنز وغیرہ کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اللہ کا قرب حاصل کرنے کی ہمیں کتنی کوشش کرنی چاہیے اوراس کا قرب حاصل کرنا کتنا آسان ہے 'سجدہ کرواوراس کے قریب ہو جاؤ۔ سور ق العلق کی تفسیہ کی تشکیل

الحمد للدرب العلمين! آج ٢٢ شوال ٢٦٣١ه/ ٢٥ نومبر ٢٠٠٥ ، به روز جعه به وقت فجر سورة العلق کی تفییر کمل ہو گئ رب العلمین!اس تفییر کو قبول فرمالیں اور قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی تکمل کرادیں اور میری میرے والد میں اور میرے اسا تذہ اور تبیان القرآن کے قارئین کی مغفرت فرما دیں۔(آ مین یارب العلمین)

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد حاتم النبين قائد المرسلين شفيع المدنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.



## بَيْمُ الْمُعَالَّمُ الْمُعَالِّمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهِي اللَّهِ الْمُعِلَّمُ اللَّهِ ال

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### سورة القدر

#### سورت كانام اور وجهرتشمييه وغيره

اس سورت کا نام القدر ہے کیونکہ اس سورت میں 'لیلة المقدر '' کا تین بار ذکر ہے اور اس سورت کی پہلی آیت میں ''القدر'' کالفظ نے وہ آیت ہے:

اِنَّا ٱنْزَلْنْهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدَرِينَ (القدر:١) بِشَك بم ن اس قر آن كوشب قدر مين نازل كيا ٢٥٠

''القدر'' کے کئی معانی میں گریہاں عظمت اور شرف مراد ہے' کتن یہ بہت عظمت اور شرف والی دات ہے۔ امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت عائشہ رضی الله عنہما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ القدر مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے القدر: اکی تفسیر میں فرمایا: پورا قرآن مجید رب العزۃ کے پاس سے لیلۃ القدر میں نازل ہوا اور اس کوآسانِ دنیا میں بیت العزۃ میں رکھ دیا گیا' پھر حضرت جبر میں علیہ السلام اس کو لے کر سیدنا محمرصلی اللہ علیہ وسلم پرحرا میں نازل ہوئے اور بندوں کے سوالات کے جوابات میں اور ان کے اعمال سے متعلق آیات لے کرنازل ہوئے۔

(تغیرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث:۱۹۳۲۵) المسیّد رک جس ۵۳۰ رقم الحدیث:۳۹۵۸ الدرالمنورج ۸س۵۱۹) الدرالمنورج ۸س۵۱۹) اس سے پہلے سورۃ العلق میں اللہ تعالی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا: آپ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کہا ہے۔

اوراس سورت میں بتایا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کی ابتداء لیلۃ القدر میں ہوئی 'جو بہت بڑے مرتبہ اور بہت عظمت والی رات ہے' کیونکہ اس رات میں آسان سے فرشتے اور حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوتے ہیں اور طلوع فجر تک اس رات میں عبادت کرنے والوں پرسلام جھجتے رہتے ہیں اور اس میں بہت انوار اور برکات کا نزول ہوتا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا:

رمضان کے مہینہ میں قرآن مجید نازل کیا گیا۔

شَهُرُ رَمِطَانَ الَّذِينَى ٱلْنِزِلَ فِيْهِ الْقُرْآنُ.

(البقره: ۱۸۵)

اوراس سورت میں بتایا ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن مجید نازل کیا گیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ لیلۃ القدر رمضان کے مہینہ میں ہے 'رہا یہ کہ رمضان کی کون می شب لیلۃ القدر ہے تو احادیثِ صححہ سے واضح ہوا کہ رمضان کے آخری عشرہ کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہے اور جمہور علماء کا مخاریہ ہے کہ یہ رمضان کی ستائیسویں شب ہے۔

سورۃ القدر کے اس مختصر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی اعانت اور امداد برتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ ،

اوراس کی تفییر شروع کرر ماہوں ٔ رب العلمین! مجھے اس ترجمہ اورتفییر میں ہدایت اورصواب پر قائم رکھنا۔ (آمین) غلام رسول سعید کی غفر لهٔ ۲۲ شوال ۱۳۲۷ کے ۲۵ نومبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹۔۴۰۰۰۰

+m1\_r-11200



جلددوازوبهم

تبيار القرأن

شرق المرافق التي الفرق التي المنطق ا



جلدة وازدهم

(النكت والعيون ٢٢ص ٢١١، دارالكتب العلميه 'بيروت)

علامہ ابن العربی نے کہا: بیقول باطل ہے ٔ حضرت جبر مل علیہ السلام اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کسی فرشتے کا واسط نہیں ہے ' اور نہ حضرت جبر مل اور سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسط ہے۔

(احكام القرآن جهم ٣٢٨ وارالكتب العلمية بيروت ٨٠٠١ه)

سیح بات یہ ہے کہ قرآن مجیدلوح محفوظ سے آسانِ دنیا کی طرف تکمل نازل ہوا' پھرامرادر نہی ادر حلال ادر حرام' اور تمواعظ اور فقص اور لوگول کے سوالات کے جوابات میں حسب ضرورت سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر تئیس (۲۳) سال تک تھوڑا تھوڑا کر کے حضرت جبریل کے واسطے سے نازل ہوتا رہا۔

امام ابو بكرعبدالله بن محمد بن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ ها بنی سند کے ساتھ روایت كرتے ہيں:

حفزت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن سانویں آسان سے آسانِ دنیا کی طرف رمضان میں نازل ہوا' پھر الله تعالیٰ جس چیز کونازل فرمانا چاہتا' نازل فرمادیتا۔

(مصنف ابن الي شيبرج ٢٥ ص ١٣٨ - رقم الحديث: ١٨٥٨ ٥٠٠ وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٧ه )

ابوقلا بہ بیان کرتے ہیں کہ آسانی کتابیں چوہیں رمضان کونازل ہوئی ہیں۔(مصنف ابن ابی شیر قم الحدیث: ۳۰۱۸) ابوالعالیہ ابوالحبلد سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے کیم رمضان کی شب میں نازل ہوئے اور زبور چھرمضان کونازل ہوئی اور انجیل اٹھارہ رمضان کونازل ہوئی اور قرآن چوہیں رمضان کونازل ہوا۔

(مصنف ابن الي شيبه رقم الحديث:٣٠١٨٢)

ابوقلابه بیان کرتے ہیں کہ تورات اس دن نازل ہوئی جب رمضان میں چچہ دن رہتے تھے اور قرآن چوہیں رمضان کونازل ہوا۔ (مصنف ابن ابی شیبر قم الحدیث:۴۵۱۹)

بعض مقامات اوربعض اوقات می*ں عب*ادت کے اجر میں اضافہ

ال رات میں جونصیلت رکھی گئی ہے ہم کومعلوم نہیں کہ وہ اس رات میں عبادت کی وجہ سے نصیلت ہے یا اس رات میں فرشتوں کے نزول کی وجہ سے نصیلت ہے یا اس رات میں طلوع فجر تک سلامتی کے نزول کی وجہ سے نصیلت ہے یا اس رات میں قرآن مجید کے نزول کی ابتداء کی وجہ سے نصیلت ہے یا فی نفسہ اس رات میں نصیلت رکھی گئی ہے۔

اللہ تعالیٰ نے بعض مقامات پر عبادت کرنے کی فضیلت رکھی ہے 'بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہدا یک آل کھ نمازیں پڑھنا دوسری جگہدا یک آل کھ نمازیں پڑھنا دوسری جگہدا یک آل کھ نمازیں پڑھنے کے برابر ہے اور میری مسجد 'مبحد نبوی میں ایک نماز پڑھنا' دوسری جگہ سوام بحر حرام کے ایک ہزار نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ (سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۳۰۱) ان مقامات اور جگہوں کو عبادات کے لیے خاص کر لیا گیا اور ان اور ان مقامات برعبادات کے لیے خاص کر لیا گیا اور ان اوقات میں عبادات کے اجرو تو اب کو بڑھا دیا گیا' جیسے رمضان کے مہینہ میں نوافل کا تو اب فرائض کے برابر ہے اور فرائض کے اور سے دیا دوسری میں اوقات میں عبادات کے ایک اور اکفل کے اور فرائض کے برابر ہے اور فرائض کے ایک ستر درجہ بڑھا دیا گیا' اس طرح لیلۃ القدری عبادت کو ہزار ماہ کی عبادت سے زیادہ کر دیا گیا۔

ليلة القدرين 'قدر 'كمعاني

اس رات کولیلة القدراس لیے فرمایا ہے کہ فقد "کامعنی تقدیر ہے: "خَکُقَ کُلُّ شَیْ عِ فَقَدَّنَا مَا کَ تَقْدِیْرا " (الفرقان: ۲) اس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور اس کا مناسب اندازہ کیا اس رات میں اللہ تعالیٰ آئندہ سال کے لیے جو آمور جا ہتا ہے وہ مقدر فرما

جلدوواز دبهم

ویتا کہ اس سال میں کتنے لوگوں برموت آئے گی کتنے لوگ پیدا ہوں کے اور لوگوں کو کتنا رزق دیا جائے گا پھر یہ أموراس جہان کی تدبیر کرنے والے فرشتوں کوسونپ دیئے جاتے ہیں اور وہ چار فرشتے ہیں: اسرافیل مکائیل عزرائیل اور جبریل علیهم السلام حضرت ابن عباس رضى الله عنهمانے فرمایا: لوحِ محفوظ سے لکھ دیا جاتا ہے کہ اس سال کتنا رزق دیا جائے گا اور کتنی بارشیں ہوں گی کتنے لوگ زندہ رہیں گے اور کتنے مرجائیں گئے عکرمہ نے کہا لیلة القدر میں بیت اللہ کا حج کرنے والوں کے نام اور ان کے آباء کے نام کھودیئے جاتے ہیں ان میں سے کس نام کی کمی کی جاتی ہے اور نہ کسی نام کا اضافہ کیا جاتا ہے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے بہ بھی روایت ہے کہاللہ تعالیٰ نصف شعبان کی شب میں ستقتل میں ہونے والے

أمور كمتعلق فيصل فرماتا باوران فيصلول كوان فرشتول كحوال كرديتا بجوان كونا فذكرت بيل

اس رات كوليلة القدر فرماني كي دوسري وجربيه بيك أنقسدد "كامعنى عظمت اورشرف بي ومّافكا مرداالله وحقّ تَنْ يريكات " (الانعام: ٩١) انهول نے الله كى الى قدر نہيں كى جيسى قدر كرنى جا ہيے تھى جيسے كہتے ہيں كەفلال آ دى كى بهت قدر ومنزلت ہے زہری نے کہا:اس رات میں عبادت کرنے کی بہت قدرومنزات ہے اور اس کا بہت زیادہ اجروثواب ہے ابو بحروراق نے کہا: جس شخص کی کوئی قدر دمنزلت نہ ہو' جب وہ اس رات کوعبادت کرتا ہےتو وہ بہت قدر اورعظمت والا ہو جا تا ہےاور ایک قول مدہے کہاس رات کولیلہ القدراس لیے فرمایا ہے کہاس رات میں بہت قدرومنزلت والی کتاب بہت عظیم الثان رسول پر بہت عظمت والی امت کے لیے بازل کی گئی ہے اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات کولیلۃ القدر اس لیے فرمایا ہے کہ اس رات میں بہت قدرومنزلت والے فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ایک قول سے کواس وات میں الله تعالی بہت خیر اور برکت اور مغفرت نازل فرماتا ہے سہل نے کہا: اس رات کولیلۃ القدر فرمانے کی وجہ ہے ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی نے مؤمنین کے لیے رحت كومقدركروماني\_

خلیل نے کہا ''قدر ''کامعنیٰ تنگی بھی ہے جبیا کر آن مجیدی اس آیت میں ہے: وَمَنْ قُلِارَ عَلَيْهِ مِازْقُهُ (الطلاق: ٤) جس شخص پراس کارزق تنگ کر دیا گیا۔

اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان سے تنگ ہو حاتی ہے۔

(اليامع لا حكام الفرآن جرّ ٢٠ص١١ أدار الفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

القدر:٣-٢ ميل فرمايا: ١٩ رآب كيا محفي كه شب قدر كيا مي؟ ٥ شب قدر بزار مهينول يه بهتر ٥٥ ہمارے نبی سیدنا محصلی الله علیہ وسلم کولیلة القدر کی تعین کاعلم تھا یا نہیں؟

ا امام بخاری فرماتے ہیں کہ امام ابن عیدیہ نے کہا: قر آن مجید کی جس آیت میں کسی چیز کے متعلق فرمایا: ' و معا احداث ''اس كاالله تعالى في آپ كوملم درديا باورجس كمتعلق فرمايا بدو ما يدريك "اس كاعلم آپ كوئيس ديا-

(صحیح البخاری ص ۱۸۸ شرکة دارالارتم 'بیروت لبنان )

ابوسلمد بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے لیلة القدر کے متعلق سوال کیا، جو میرے دوست من انہوں نے کہا: ہم نے رمضال ایک متوسط عشرہ میں رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے ساتھ اعتکاف کیا، آب میں رمضان کی صبح کوبا مرآئے اورآب نے ہمیں خطبددیا' اورآپ نے فرمایا: مجھے لیلۃ القدرد کھائی گئی تھی' پھر بھلا دی گئ ابتم اس کوآ خری عشرہ کی طاق راتوں میں تلاش کرو میں نے خواب میں دیکھا کہ میں یانی اور مٹی میں سجدہ کررہا ہوں اس جس نے رسول الله صلى الله عليه وسلم كے ساتھ اعتكاف كيا تھا وہ لوث جائے جم لوث كئے اور جم آسان ميں كوئى باول نہيں و كيھتے تھے جر

جلد دواز دہم

ا چانک بادل آیا اور بارش ہوئی اور مبحد کی جیت میکنے گی اور اس کی حیبت میں تھجور کی شاخیں تھیں' اور نماز کی اقامت کہی گئی' پھر میں نے ویکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پانی اور مٹی میں سجدہ کر رہے تھے' حتیٰ کہ میں نے آپ کی پیشانی پرمٹی کا نشان ویکھا۔ (صحیح ابخاری رقم الحدیث:۲۰۱۲) سنن ابوداؤ درقم الحدیث:۳۸۲) سنن تسائی رقم الحدیث:۳۵۲ السنن الکبری للنسائی رقم الحدیث:۳۳۴ سنن این ماجدرقم الحدیث:۵۱۷)

حضرت عبادہ بن الصامت رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ وسلم ہمیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے باہر آئے اس وقت دومسلمان آپس میں لڑپڑے آپ نے فرمایا: میں تہہیں لیلۃ القدر کی خبر دینے کے لیے آیا تھا، پس فلاں اور فلاں آپس میں لڑپڑے تو لیلۃ القدر کی تعیین اٹھا کی اور ہوسکتا ہے کہ بہتمہارے لیے بہتر ہوئیس تم اس کو انتیبویں شب متاکسویں شب اور چیبیویں شب میں تلاش کرو۔ (صحح البخاری رقم الحدیث:۲۰۲۳)

شار حین نے کہا ہے کہ صرف اس سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لیلۃ القدر کی تعیین کاعلم اٹھالیا گیا تھا اور دوسرے سال آ ہے کو پھراس کاعلم عطا کر دیا گیا۔ (فتح الباری جہص ۷۷ کے عمدۃ القاری جااس ۱۹۷ فیض الباری جہ ص۱۸۳)

میں کہتا ہوں کہ اس سال شب قدر کی تعیین کے علم کواٹھانے کی حکمت بیٹھی کہ آپ کے لیانہ القدر کی تعیین کو ٹنی رکھنے کا عذر ہو جائے کیونکہ اگر آپ کو علم ہوتا اور آپ نہ بتات تو یہ آپ کی رحمت کے خلاف تھا اور اگر بتادیت تو یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت کے خلاف تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی حکمت میٹھی کہ لیانہ القدر کی تعیین کو ٹنی رکھا جائے تا کہ اللہ کے بند بے لیانہ القدر کی تلاش میں رمضان کے آخری عشرہ کی ہر طاق رات جاگ کر عبادت میں گزاریں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو ایپ بندوں کا عبادت میں جاگنا لیند ہے۔

اللہ تعالیٰ نے اور بھی کی چیزوں کو تخفی رکھا ہے مثلا اللہ کے ولی کو تفی رکھا ہے تا کہ لوگ ہڑتھ کے متعلق بیگان کر کے کہ ممکن ہے یہی اللہ کا ولی ہواس کی تعظیم اور تکریم کریں جمعہ کی جس ساعت ہیں دعا قبول ہوتی ہے اس کو تحفی رکھا تا کہ سلمان جمعہ کی ہر ساعت میں دعا کرتے رہیں کہ ممکن ہے یہی قبولیت کی ساعت ہو موت کے وقت کو تحفی رکھا تا کہ انسان ہر وقت نیک کاموں ہیں مشغول رہے اور بُر ہے کاموں سے مجتنب رہے تا کہ اس کوموت آئے تو نیک کام کرتے ہوئے آئے نہ کہ خدا نخواستہ بُر ہے کام کرتے ہوئے اس کوموت آئے نہ کہ خدا اس نئو استذبر ہے کام کرتے ہوئے اس کوموت آئے اس کو کہ اس کے وقت کو بھی تخفی رکھا تا کہ ہر کہ کو گیا عاد کی ہم ماس رات کو بھی گنا ہوں میں گزار دیاتو اس کے نامہ اعمال میں بیدنہ کھا جائے کہ اس نے اس عظیم رات کی دانستہ بوتو قیری کی ہے۔ اس طفار کے فضائل

امام مالک بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے معتد اہل علم سے سنا ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ علیہ وسلم کو سابقہ امتوں کی عمریں وکھائی گئیں تو آپ نے اپنی امت کی عمروں کو کم سمجھا اور یہ کہ وہ استے عمل نہیں کرسکیں گے جتنے لمبی عمر والے لوگ کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کولیلۃ القدرعطاکی'جو ہزارمہینوں سے بہتر ہے۔ (موطا امام مالک رقم الحدیث: ۲۱ بے البیادۃ القدر)

مجاہدیان کرتے ہیں کہ بی سلی اللہ علیہ وسلم نے بن اسرائیل کے ایک محض کا ذکر کیا ، جواللہ کی راہ میں ایک ہزار سال تک ہتھے ارپہنے رہا ، مسلمانوں کو اس پر بہت تعجب ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کیں: ' اِتّا اَنْدَلْمُ فِی لَیْدُلَةِ الْقَدْرِقِی اَلْفِ شَهْدٍ خَنْ '' (القدر : ٣-١)۔

(تفييرامام ابن الي حاتم رقم الحديث:١٩٣٢٣ تفيير ابن كثيرج مهس ٥٩٣)

علی بن عروہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ بنی اسرائیل کے چارشخصوں نے اسی
(۸۰) سال تک اللہ تعالیٰ کی اس طرح عبادت کی کہ پلک جھپنے کی مقدار بھی اللہ تعالیٰ کی نافر مانی نہیں کی اور ان کے نام
ہتائے: حضرت ایوب حضرت ذکر یا حضرت خزقیل بن العجوز اور حضرت یوشع بن نون علیم السلام میں کررسول اللہ صلی اللہ علیہ
وسلم کے اصحاب کو تعجب ہوا میں آپ کے پاس حضرت جریل علیہ السلام آئے اور کہا: اے محد (صلی اللہ علیہ وسلم)! آپ ک
امت کو اس پر تعجب ہوا کی میں اور کہا: یہ اس سے افضل ہے جس پر آپ کو اور
بہتر چیز بازل کی ہے پھر آپ کے سامنے سورۃ القدر :۳- اآیات تلاوت کیس اور کہا: یہ اس سے افضل ہے جس پر آپ کو اور
آپ کی امت کو تعجب ہوا کھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اصحاب خوش ہوگئے۔

( تفسيرامام اين الي حاتم رقم الحديث: ١٩٣٢ اتفسير اين كثير جهن ٥٩٣ )

امام دیلمی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: الله تعالی نے میری امت کو لیلة القدرعطاکی ہے اور اس سے پہلی امتوں کوعطانہیں کی۔(الدرالمثورج٥٣٥ماداراحیاءالتراث العربی بیروت،١٣١٥ه)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا جس نے ایمان کی حالت میں تواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ تعالی اس کے گزشتہ گناہوں کومعاف فر ما دیتا ہے اور جس نے ایمان کی حالت میں تواب کی نیت سے لیلۃ القدر میں قیام کیا تو اللہ سجانہ اس کے گزشتہ گناہوں کومعاف فر ما دیتا ہے۔

(صحیح ابخاری دقم الحدیث:۲۰۱۳ سنن نسائی دقم الحدیث:۲۲۰٫۱ منداحدج ۲۳ س۵۰۳)

رمضان کی ستائیسویں شب کے لیلۃ القدر ہونے پر دلائل

زرین بیش بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت ابی بن کعب سے کہا: اے ابو المنذر! ہمیں لیلة القدر کے متعلق بتا ہے کیونکہ حضرت ابن مسعود میہ ہتے ہیں کہ جو تحض بوراسال قیام کرے گا'وہ لیلة القدر کو یالے گا' حضرت ابی بن کعب نے کہا: اللہ الوعبد الرحمان پر رحم فر مائے' ان کوخوب معلوم ہے کہ لیلة القدر رمضان میں ہے' لیکن انہوں نے اس بات کو ناپند کیا کہ وہ ہم کو اس کی تعیین بتلا کیں اور ہم اس پر تکیہ کرلؤ اور اس ذات کی قسم جس نے قرآن کوسید نا محمصلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا ہے' لیلة القدر رمضان کی ستا کیسویں شب ہے' ہم نے بوچھا: اے ابو المنذر! آپ کو اس کا کیے علم ہوا؟ انہوں نے کہا: اس علامت ہے؟ انہوں نے کہ ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے' ہم نے اس کو یا درکھا اور اس کا شار کیا' ہم نے بوچھا: وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی ہے' ہم نے اس کو یا درکھا اور اس کا شار کیا' ہم نے بوچھا: وہ کیا علامت ہے؟ انہوں نے کہا: اس کی صبح کوسوں جانوں العمر اللہ بھی ہم اللہ بھی ہم کو نبی سلم کو بین الدواؤدر آم الحدیث: ۱۹۲۰ سے المن تر ندی رقم الحدیث: ۱۳۸۰ سے المن الدواؤدر آم الحدیث: ۱۹۲۰ سے الن کو سے کو سوری الحدیث: ۱۹۲۰ سے المن تر ندی رقم الحدیث: ۱۳۸۰ سے کہا: اس کی صبح کوسوں تا بعیر شعاؤں کے طلوع ہوتا ہے۔ (صبح مسلم رقم الحدیث: ۱۳۸۰ سے المن تر ندی رقم الحدیث: ۱۳۵۰ سے المن تا برائی المن تا میں الدواؤدر آم الحدیث: ۱۹۵۰ سے المن تا برائی سے کہا: اس کی صبح کوسوں تا بولی المن تا برائی تر نہا کی سے کو بیا میں المن تا برائی تا کہ کو بیا کو بیا کی سوری المندی تا کی سوری المندی تا کو بیا کہ کو بیا کی سوری المندی تا کی سوری المندی تا کی سوری کیسوں کی سوری کو بیا کی سوری کی تا کہ کو بیا کو بیا کی سوری کی سوری کو بیا کہ کو بیا کی سوری کو بیا کی سوری کی سوری کی سوری کی سوری کی سوری کی سوری کو بیا کی سوری کو بیا کو بیا کی سوری کی سوری کو بیا کو بیا کی سوری کی سوری کی سوری کی سوری کی کو بیا کو بیا کی سوری کی کی سوری کی سوری کی سوری کی سوری کی سوری کی سوری کی کو بیا کی سوری کی کو بیا کی سوری کی کو بیا کی سوری کی کو بیا کی کو بیا کی کو بیا کو بیا کو بیا کی ک

 ضرب ستائیں ہے اس لیے بیرات ستائیسویں ہونی چاہیے۔امام رازی نے بیہ بھی ذکر فرمایا ہے کہ قر آن مجید کی اس سورۃ مبارکہ میں'' ھی ستائیسویں مظلّع الْفَحْدِ ''(القدر:۵) میں'' ھے ''ضمیر لیلۃ القدر کی طرف لوٹ رہی ہے اور بیائن سورت کا ستائیسواں کلمہ ہے'اس اشارے سے بھی اس بات کی تائید ہوتی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی ستائیسویں شب ہے۔

لیلۃ القدر میں عباوت کا طریقہ

رسول الدسلى الدعليه وسلم في فرمايا: 'من قيام ليبلة القدر ايمانا واحتسابا غفوله ما تقدم من ذبيه ''جس خض في حب قدر مين ايمان كي ساتها و و و اب كي نيت سے قيام كيا اس كر پچيك گناموں كومعاف كر ديا جائے گا۔اس حديث كی روشنى ميں ليلة القدر كي اصل عبادت قيام نماز ہے اس ليے اس رات زيادہ سے زيادہ نوافل پڑھنے اور تو ہو استغفار ميں كوشش كرنى چاہيے 'بندہ خضوع و خشوع اور سوز گداز سے نماز پڑھے۔اللہ تعالى كي نعمتوں كے مقابلے ميں اپني كوتا بيوں 'تقصيروں اور گناموں كو يا دكر كے روئے اور گر گر اگر اللہ تعالى سے اپنے گناموں كي معافى مائكے أور بار بار استغفار كرے۔

امام ابوبكرعبدالله بن محمد بن ابی شیبه متوفی ۲۳۵ ها پی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

عامر بیان کرتے ہیں کہ لیلة القدر کا دن اس کی شب کی مثل ہے اور اس کی شب اس سے دن کی مثل ہے۔

(مصنف ابن الى شيبه جهم ۲۵۳ \_ رقم الحديث ۲۹۳ م دار الكتب العلميه ميروت ۲۵۲۱ه )

ہمارے ملک میں جس تاریخ کوشب قدر ہوتی 'سعودی عرب میں اس ہے ایک دن یا دودن پہلے شب قدر ہوتی ہے میرا گمان رہے ہے کہ اللہ تعالی ہر ملک کے رہنے والوں کوان کے حساب سے شب قدیر کی عبادت کا اجرعطا فر مائے گا۔

این المسیب نے کہا: جس شخص نے لیلة القدر میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی'اس نے لیلة القدر سے اپنا حصہ پالیا۔ (مصنف ابن الب شیبرقم الحدیث: ۲۹۴ ادار الکتب العلمیهٔ بیروت)

ثواب میں اضا<u>فہ</u>

شب قدر میں عبادت کا ثواب ہزار ماہ کی عبادتوں سے زیادہ دیا جاتا ہے اس سلسلہ میں بیسوال کیا جاتا ہے: کیا اس ایک رات میں عبادت کرنے کے بعد انسان ایک ہزار ماہ کی عبادتوں ہے آزاد ہوجاتا ہے؟ اس طرح ایک نماز کا ثواب دس نمازوں کے برابر ہے اور کعبہ میں ایک نماز کا تو اب ایک لا گھنماز وں کے برابر ہے تو کیا کعبہ میں ایک نماز پڑھنے ہے ایک کم ایک لا گھ نمازیں انسان سے ساقط ہو جاتی ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر کی عبادت نفلی ہے اور ہزار ماہ میں جوفر ائض اور واجبات ہیں' یہ نفلی عبادت ان نے قائم مقام نہیں ہو سکتی' رہا یہ کہ ایک فرض کا تو اب اس فرض کی دس مثلوں کے برابر ہوتا ہے یا کعبہ کی ایک نماز ایک لا کھ مثلوں کے مساوی ہے' اس مثلوں میں سے کوئی ایک مثل اس فرض کے مساوی نہیں' جو دس یا ایک لا کھ مثلوں کے برابر ہے' لہذا ان مثلوں سے فرض کی تکلیف ساقط نہیں ہو سکتی' اس لیے ایک نماز پڑھ کر انسان دس نماز وں سے بری ہو سکتا ہے' نہ شب قدر کی عبادت سے ہزار ماہ کی عبادتوں سے عہدہ برآ ہو سکتا ہے۔

گناه میں اضافیہ

ایک بحث یہ بھی غورطلب ہے کہ جس طرح شب قدر میں عبادت کرنے سے ثواب ہڑھ جاتا ہے' کیااس طرح شب قدر اس میں گناہ کرنے سے سزا بھی زیادہ ہوتی ہے'اس کی تحقیق ہہ ہے کہا گرکی شخص کو نظمی طور پرشب قدر کا علم ہوجائے اور پھر دہ اس رات میں قصداً گناہ کرنے تھینا اس کا یہ گناہ اور راتوں کے گناہ واں سے بڑا گناہ ہے اور وہ زیادہ سزا کا مستحق ہے'اگرکو کی شخص ہے کہ قرآن مجید میں ہے کہ ''من جانا بالکت بیا تھی فلا ٹیٹر تھی اللّہ بیٹر تھی گا ہے گئا ہے' (الانعام: ۱۹۰۱) جو شخص جتنی بُرائی کرے گا اے اتی بُرائی ہی کی سزا ملے گئ پھراس رات میں قصداً گناہ کرنے والا کیوں زیادہ سزا کا مستحق ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ شب قدر میں گناہ کرنے والے کی دوزیادتیاں ہیں' ایک گناہ کی اور ایک شب قدر کے نقترس کو پامال کرنے کی' جس طرح گھر میں گناہ کی ہزاس رات کا جرم اور راتوں کے جرم کی بہنست دیادہ ہے۔

شب قدر کوخفی رکھنے کی حکمتیں

اللہ تعالیٰ نے بہت می چیزوں کو آئی حکمتوں سے مختی رکھا ہے۔اللہ تعالیٰ کس عبادت سے راضی ہوتا ہے اس کو مختی رکھا تا کہ بندہ تمام عبادات میں کوشش کرے کس گناہ سے ناراض ہوتا ہے اس کو مختی رکھا تا کہ بندہ ہر گناہ سے باز رہے۔ولی کی کوئی علامت مقرر نہیں کی اور اسے لوگوں کے درمیان مختی رکھا تا کہ لوگ ولی کے شائبہ میں ہرانسان کی تعظیم کریں قبولیت تو بہ و مختی رکھا تا کہ بندے ہرساعت میں گناہوں سے باز رکھا تا کہ بندے ہرساعت میں گناہوں سے باز رہیں اور نیک کی جدوجہد میں مصروف رہیں۔اس طرح لیلۃ القدر کو مختی کی حکمت یہ ہے کہ لوگ رمضان کی ہر رات کو لیلۃ القدر سے حکمت یہ ہے کہ لوگ رمضان کی ہر رات کو لیلۃ القدر سے حکم کریں اور اس کی ہر رات میں جاگ رعبادت کریں۔

امام رازی تحریر فرماتے ہیں: اگر اللہ تعالی اس رات کو معین کر کے بتا دیتا تو نیک لوگ تو اس رات ہیں جاگ کرعبادت کر کے بڑار ماہ کی عبادتوں کا اجر حاصل کر لیتے اور عادی گنہگاراً گرشامت نفس اور اپنی عادت سے مجبور ہوکر اس رات بھی کوئی گناہ کر لیتا تو وہ ہزار ماہ کے گناہوں کی سزا کا مستحق ہوتا' اس لیے اللہ تعالی نے اس رات کو تخی رکھا تا کہ اگر کوئی عادی گئہگار اس رات بھی کوئی گناہ کر بیٹے تولیلہ القدر سے لاعلمی کی بناء پر اس کے ذمہ لیلہ القدر کی احتر ام شکنی اور ہزار ماہ کے گناہ نہ لازم آئیں 'کیونکہ علم کے باوجود گناہ کرنا لاعلمی سے گناہ کرنے کی بہنست زیادہ شدید ہے۔ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے وہاں ایک شخص کو سوئے ہوئے و یکھا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فر بایا: اسے وضو کے لیے اٹھا دو انہوں نے اٹھا دیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے دو انہوں نے اٹھا دیا۔ بعد میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے بوجھا: یارسول اللہ! آپ تو نیکی کرنے میں خود پہل کرتے ہیں آپ

نے اس کوخود کیوں نہیں جگا دیا؟ آپ نے فرمایا: اگر میرے اٹھانے پر بیا نکار کر دیتا تو یہ کفر ہوتا اور تہارے اٹھانے پر انکار کرنا کفرنہیں ہے تو میں نے تم کو اٹھانے کا اس لیے تھم دیا کہ اگر بیا نکار کر دیتو اس کا قصور کم ہو غور کرو! جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وکٹ کفرنہیں ہے تو میں نے کہ نیکو کا رلیلۃ القدر وسلم کی گنہگاروں پر دھت کا بیمال ہوگا اللہ تعالیٰ کے نزدیک بی آسان ہے کہ نیکو کا رلیلۃ القدر ہوگے جائے کہ جبتو میں در فضان کی متعدد را تیں جاگ کر کھنگال ڈالیں نہ بھی گوارا ہے کہ اس تلائی بیس ان سے لیلۃ القدر جو کے جائے بندوں کا کیکن بیر گوار انہیں ہے کہ لیلۃ القدر جو لیے بندوں کا کہنا خیال رکھتا ہے کہ گار بندوں کا!

تیسری وجہ میہ ہے کہ جب لیلۃ القدر کاعلم نہیں ہوگا اور بندے رمضان کی ہر رات کولیلۃ القدر کے گمان میں جاگ کر گزاریں گے اور رمضان کی ہر رات میں عبادت کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے فرمائے گا:ای ابن آ دم کے متعلق تم نے کہا تھا کہ بیز مین کوخوٹریزی اور گنا ہوں سے بھر دے گا'ابھی تو اس کولیلۃ القدر کا قطعی علم نہیں ہے' پھر بھی عبادت میں اس قدر کوشش کرر ہائے اگر اسے لیلۃ القدر کاعلم قطعی ہوتا کہ کون می رات ہے' پھر اس کی عبادتوں کا کیا عالم ہوتا!

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اس رات میں فرشتے اور جریل اپنے رب کے تھم سے ہر کام کے لیے نازل ہوتے ہیں 0 ہیرات طلوع فجر ہونے تک سلاتی ہے 0 (القدر: ۵ ہم)

#### فرشتوں کے نزول کی تفصیل

امام عبدالرحمان بن محمد بن اوريس ابن ابي حاتم رازي متوفى ١٣٢٥ هايي سند كساته روايت رت بين:

کعب بیان کرتے ہیں کہ سدرۃ المنتہیٰ ساتویں آسان کے اس کنار بے پر ہے جو جنت کے قریب ہے ہیں اس کے نیچے دیا ہے اور اس کے اور جنت کری کے نیچے ہے اس میں فرشتے ہیں جن کی تعداد کواللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جا تنا اور سدرہ کی ہرشاخ پر فرشتے اللہ تعالیٰ کے عبادت کر رہے ہیں اور جریل علیہ السلام کا مقام اس کے وسط میں ہے اللہ تعالیٰ ہر اللہ تعالیٰ ہر اللہ تعالیٰ کے دہ سدرۃ المنتہیٰ کے فرشتوں کے ساتھ زمین پر نازل ہوں اور ان میں ہے ہر فرشتے کو مو منین کے لیے شفقت اور رہت وی جاتی ہے گھروہ فروب آفاب کے وقت حضرت جریل کے ساتھ زمین پر نازل ہوں اور ان میں ہے ہر ہوتے ہیں گھر زمین کے ہر حصہ پر فرشتے سجدہ اور قیام میں مؤسین اور مؤمنات کے لیے دعا کرتے ہیں سوا ان مقامات کے ہواں یہود یوں اور عیسا کیوں کا معبدہ ویا آتش کدہ ہویا بت خانہ ہویا کچرا کنڈی ہویا جس گھر میں کوئی نشہ کرنے والا ہویا جس کھر میں کوئی نشہ کرتے ہیں اور اس کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت ہو میا ہی موجاتا ہے اور اس کی علامت ہے کہ اس وقت حضرت کی دو نگئے کھڑ ہے کہ اس وقت حضرت کی طرف کیں کرنے ہیں۔ (تغیر امام ایں ابی جائی جائی ۲۳۵ ہیں۔ اور ایس کی تاریل کی سے اور اس کی تاریل ہیں فرشتوں کی کرنے میں فرشتوں کی کرنے میں فرشتوں کی کرنے میں بی تاریل ہونا

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه فرمات ہیں.

الله تعالی نے فرمایا ہے: اس رات میں فرشتے نازل ہوتے ہیں اس آ بت کے ظاہر کا تقاضا یہ ہے کہ تمام فرشتے نازل ہوتے ہیں بعض مفسرین نے کہا: وہ آ سان دنیا پرنازل ہوتے ہیں کیکن اکثر مفسرین کا مختاریہ ہے کہ وہ زمین پر نازل ہوتے ہیں کیونکہ بہت احادیث میں یہ وارد ہے کہ تمام ایام میں فرشتے مجالس ذکر میں حاضر ہوتے ہیں کپس جب عام ایام میں فرشتے

57

زمین پرنازل ہوتے ہیں تو اس عظیم الثان رات میں تو فرشتے بہطریق اولی زمین پرنازل ہوں گے پھراس میں اختلاف ہے کرفرشتے کس لیےزمین پرنازل ہوتے ہیں'اوراس میں حسب ذیل اقوال ہیں:

(۱) کبھن نے کہا: فرشتے اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ بشر کی عبادت اوراطاعت میں اس کی کوشش کو دیکھیں۔

(۲) فرشتوں نے کہاتھا:

وَمَا التَّكُولُ إِلَّا بِأَمْرِي إِنَّ (مريم: ٢٢) مم صرف آب كرب حكم عازل موتي بير-

اس ہے معلوم ہوا کہاس رات اللہ تعالی ان کوزمین پر نازل ہونے کا تھم دیتا ہے۔

(٣) الله تعالى في وعده فر مايا ب كرة خرت مين الل جنت ك ياس فرشة نازل مول ك:

يَدْ خُلُونَ عَلَيْهُمْ مَ مَن كُلِّ بَالِ أَسَالُمُ عَلَيْكُون فَرَشْت ان كَ باس مردرواز ع ي أسل عن المراج ال

(الرعد:۲۴-۲۳) کہیں گے بتم پرسلام ہو۔

الله تعالی کے لیلۃ القدر میں فرشتوں کو نازل ہونے کا تھم دے کر بیر طاہر فر مایا کہ آخرت کی عزت افزائی تو الگ رہی اگر مم دنیا میں بھی میری عبادت میں مشغول رہو گے تو یہاں بھی اس رات میں فرشتے تمہاری زیارت کے لیے آئیں گے۔روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فر مایا: فرشتے اس رات کو اس لیے نازل ہوتے ہیں کہ ہم پرسلام پڑھیں اور ہماری شفاعت کریں 'سوجس کو ان کا سلام پڑھی گا اس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے۔ (تغیر بھرج اس ۱۳۳۲ داراحیاء التراف العربی ہیردت ۱۳۱۵ھ) روح کے مصداق میں افوالی مفسرین

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: اللہ تعالیٰ کے تھم سے فرشتے اور روح نازل ہوتے ہیں روح کے متعلق حبِ ذیل اقوال امام رازی نے ذکر کیے ہیں:

- (۱) روح بہت بوافرشتہ ہے وہ اتنابواہے کہ تمام آسان اور زینیں اس کے سامنے ایک لقمہ کی طرح ہیں۔
- (۲) روح سے مراد مخصوص فرشتوں کی ایک جماعت ہے جس کوعام فرشتے صرف لیلۃ القدر کوہی دیکھ سکتے ہیں۔
- (۳) وہ اللہ کی ایک خاص مخلوق ہے جو نہ فرشتوں کی جنس سے ہے نہ انسانوں کی جنس سے ہے ہوسکتا ہے وہ اہل جنت کے خادم موں
  - (٣) اس سے مراد خاص رحمت ہے کیونکہ رحمت کو بھی روح فر مایا ہے قرآن مجید میں ہے ۔ لا تَایْنَسُوْاعِنُ دُوْمِ اللّٰہِ . (بیسف: ٨٤) اللّٰد کی رحمت سے مایوس ند ہو۔
    - (۵) اس سے مراد بہت بزرگ اور مکرم فرشتہ ہے۔
- (۲) ابو کیجے نے کہا: اس سے مراد کراماً کا تبین ہیں جومؤمن کے نیک کام لکھتے ہیں اور یُر سے کاموں کے ترک کرنے کو لکھتے ہیں۔
- (۷) زیادہ صحیح یہ ہے کہ روح سے مراد حضرت جبریل علیہ السلام ہیں ان کی خصوصیت کی وجہ سے ان کو عام فرشتوں سے الگ ذکر کیا ہے۔ (تغییر کیرج ۱۱ص۳۳۴ واراحیاءالتر اٹ العربی میروت ۱۳۱۵ھ)

علامه سيدمحود آلوي حفي متوني • ١٢٧ ه الصحة بن:

القطب الربانی الشیخ عبدالقادرالجیلانی'نفتیة الطالبین' میں فرماتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے کہا: الله تعالی لیلة القدر میں حضرت جبرائیل کو حکم ویتا ہے کہ وہ سدرۃ المنتهٰی سے ستر ہزار فرشتے لے کر زمین پر جائیں' ان کے ساتھ نور کے

شبار القرآر

جھنڈے ہوتے ہیں' جب وہ زمین پراترتے ہیں تو جرائیل غلیہ السلامُ اور باقی فر شتے حیار جگہوں پر اینے حجھنڈے گاڑ دیتے ہیں' کعبہ پڑسر کارِ دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ پڑیت المقدس کی متجد پراورطور سیناء کی متجد پڑپھر جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ زمین پر پھیل جاؤ ' پھر فرشتے تمام زمین پر پھیل جاتے ہیں اور جس مکان یا خصے یا پھر پر یا کسی کشتی میں غرض جہاں بھی کوئی مسلمان مردیاعورت ہو وہاں فرشتے بہنچ جاتے ہیں۔ ہاں! جس گھر میں کتایا خزیریا شراب ہویا تصویروں کے جسمے ہوں یا کوئی شخص زنا کاری ہے جنبی ہو وہاں نہیں جاتے۔ وہاں پہنچ کرفر شتے تشیج و تقدیس کرتے ہیں' کلمہ پڑھتے ہیں اور رسول اللہ ا صلی اللّٰہ علیہ وسلم کی امت کے لیے استعفار کرتے ہیں اور جب فجر ہوتی ہے تو آ سانوں پر چلے جاتے ہیں اور جب پہلے آ سان سے فرشتوں سے ان کی ملاقات ہوتی ہے تو وہ پوچھتے ہیں جتم کہاں ہے آئے ہو؟ فرشتے کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں تھے کیونکہ آئ محرصلی الله علیه وسلم کی امت کی لیلة القدر تھی۔ آسان و نیا کے فرشتے کہتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے آج محرصلی اللہ علیه وسلم کی حاجات کے نبلسلے میں کیا کیا؟ فرشتے کہتے ہیں:اللہ تعالٰی نے ان میں سے نیک لوگوں کو بخش دیا اور بدکاروں کی شفاعت قبول کرلی' پھر آ سان ونیا کے فرشتے تھیج و تقدیس کرتے ہیں اور اللہ تعالی نے جو امت محدید کی مغفرت فرمائی ہے اس کاشکریدادا کرتے ہیں۔اس کے بعد وہ فرشتے دوسرے آسان پر جاتے ہیں اور وہاں ای طرح گفتگو ہوتی ہے علیٰ مذا القیاس' سدر ۃ المنتهٰیٰ جنت الماویٰ جنت نعیم' جنت عدن اور جنت الفردوس سے ہوتے ہوئے وہ فرشتے عرشِ الہی پر پہنچیں گے وہاں عرشِ الہی آپ کی امت کی مغفرت پرشکریدادا کرے گا اور کے گا:اے اللہ! مجھے خبر پہنچی ہے کہ گزشتہ رات تو فے محرصلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے صالحین کو بخش دیا اور گنهگاروں کے حق میں نیکو کاروں کی شفاعت قبول کر لی'اللہ تعالیٰ فر مائے گا: اے عرش!تم نے سچ کہا' محمصلی التدعلية وسلم كى امت كے ليے ميرے ياس برى عزت اور كرامت ہے اور الي تعتيں ہيں جن كوكى آئكھ نے ويكھا نہكى كان نے سنا' نہ کسی کے دل میں ان نہتوں کا مجھی خیال آیا۔ (روح المعانی جز ۲۰س۰۳۹-۳۳۹ وارالفرئیروت) فرشتوں کوزمین پرنازل کرنے کی حکمتیں

فرشتوں کے زیمن پربزول کے بارے میں مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ وہ زمین پرانسانوں کی عبادات کو دی کھنے کے لیے
آتے ہیں۔امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی اس سورت میں فرما تا ہے: '' تَنَافِّلُ الْمُكَلِّمِ کُهُ وَالدُّوْحُ فِيْهَا بِإِذْ فِي سَرِيمَهُ ''فرشتے
اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کی اجازت سے زمین پر نازل ہوتے ہیں۔اس سے معلوم ہوا کہ بشمول جبرائیل تمام فرشتے اللہ تعالیٰ
سے زمین پر آنے کی پہلے اجازت طلب کرتے ہیں بھراس کے بعد زمین پر انر تے ہیں اور یہ چیز انتہائی محبت پر دلا ابت کرتی
ہے کیونکہ پہلے وہ ہماری طرف راغب اور مائل تھے اور ہم سے ملاقات کی تمنا کرتے تھے'لیکن اجازت کے منتظر تھے اور جب
التلہ تعالیٰ سے اجازت بل گئی تو قطار در قطار صف یا ندھے زمین پر ائر آئے۔

اگرید کہا جائے کہ ہمارے اس قدر گناہوں کے باوجود فرشتے ہم سے ملاقات کی تمنا کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب سے ہے کہ فرشتوں کو ہمارے گناہوں کا پتانہیں چاتا کیونکہ جب وہ لوح محفوظ کا مطالعہ کرتے ہیں تو مسلمانوں کی عبادات کو تنصیل کے ساتھ پڑھتے ہیں اور جب گناہوں پر چہنچتے ہیں تو لوح محفوظ پر پردہ ڈال دیا جا تا ہے اور اس وقت فرشتوں کی زبان سے بے اختیار یہ کلمات نکلتے ہیں: سجان ہے وہ ذات جس نے نیکیوں کو ظاہر کیا اور گناہوں کو چھپالیا۔

( تفسير كبيرج ااض ٢٣٥\_ ٢٣٣ أواراحياء التراث العر في بيروت )

اگریہ کہا جائے کہ فرشتے خودعبادات سے مال مال ہیں 'تنہیج' تقدیس ادر تہلیل کے تو نگر ہیں' قیام' رکوع اور جود کون ی عبادت ہے جوان کی جھولی میں نہیں ہے' پھرانسانوں کی وہ کون سی عبادت ہے جسے دیکھنے کے شوق میں وہ انسانوں سے ملاقات کی تمنا کرتے ہیں اور اللہ تعالی سے زمین پر اتر نے کی اجازت طلب کرتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ کو کی شخص خود بھوکارہ کر اپنا کھانا کسی اور ضرورت مند کو کھلا دے ئیدوہ نا در عبادت ہے جوفر شتوں میں نہیں ہوتی 'گناہوں پر توباور ندامت کے آنسو بہنا اور گر گر انا 'اللہ تعالیٰ سے معافی چاہنا' اپنی طبعی نیند چھوڑ کر اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے رات کے پچھلے پہر آٹھنا اور خوف خدا سے ہوکیاں لیے ایک کر رونا' یہ وہ عبادت ہے جس کا فرشتوں کے ہاں کوئی تصور نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے ۔ گناہ گاروں کی سسکیوں اور بچکیوں کی آ واز اللہ تعالیٰ کو تبیج اور تہلیل کی آ واز وں سے زیادہ پہند ہے اس لیے فرشتے یا دِخدا میں آ نسو ہمانے والی آ ہوں کے سننے کے لیے زمین براتر تے ہیں۔

امام رازی لکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے وعدہ فر مایا ہے کہ آخرت میں فرشتے مسلمانوں کی زیارت کریں گے اور آ کر سلام علیکم "فرشتے (جنت کے ) ہر درواز ہے ہاں کے عرض کریں گے اور آ کر سلام علیکم "فرشتے (جنت کے ) ہر درواز ہے ہاں کے پاس آئیں گے اور آ کر بلام کریں گے اور آ کر بلام کریں گے اور آ کر بلام کریں گے اور آ کر دنیا میں بھی تم کوسلام کریں گے امام رازی نے دوسری وجہ یہ الگ رہی دنیا میں بھی فرشتے تمہاری زیارت کو آئیں گے اور آ کر دنیا میں بھی تم کوسلام کریں گے امام رازی نے دوسری وجہ یہ لکھی ہے کہ انسان کی عادت ہے کہ وہ علاء اور صالحین کے سامنے زیادہ اچھی اور زیادہ خضوع وخشوع سے عبادت کرتا ہے اللہ تعالی اس رات فرشتوں کو بھی تا ہے کہ اے انسانو اہم عبادت گذاروں کی مجلس میں زیادہ عبادت کرتے ہو آ وَا اِس ملا نکہ کی مجلس میں خضوع اور خشوع سے عبادت کرو ۔ (تغیر کبیر جااص ۲۳۵ داراحیاء التراث العربی بیروت)

ایک وجہ ریجی ہوسکتی ہے کہ انسان کی پیدائش کے وقت فرشتوں نے اعتراض کی صورت میں کہا تھا کہ اُسے پیدا کرنے کی کیا ضرورت ہے جوز مین میں فتق و فجو راورخون ریزی کرے گا؟ اس رات اللہ تعالی نے اپنے بندوں سے ان کی اُمیدول سے بڑھ کرا جروثواب کا وعدہ کیا' اس رات کے عبادت گر اروں کو زبانِ رسالت سے مغفرت کی نوید سنائی فرشنوں کی آید اور ان کی زیارت اور سلام کرنے کی بشارت دی' تا کہ اس کے بندے پیرات جاگ کرگز ارین' تھکاوٹ اور نیند کے باوجود اپن آپ کو بستر وں اور آرام سے دُوررکھیں' تا کہ جب فرشتے آسان سے اترین تو ان سے کہا جاسکے: یہی وہ ابن آ دم ہے' می کو خوز یزیوں کی تم نے فہر دی تھی' یہی وہ شرز خاکی ہے' جس کے فتی و فجو رکا تم نے ذکر کیا تھا' اس کی طبیعت اور خلقت میں ہم نے دور یزیوں کی تم نے فشق و فجو راورخون ریزی دیکھی تھا ضوں کو چھوڑ کر ہماری رضا جوئی کے لیے پیرات بجدوں اور قیام میں گزار رہا کے سب آ تھوں میں مجلے دول اور قیام میں گزار رہا کے سب آ تھوں میں مجلے دول اور قیام میں گزار کراس کا مان نہ تو ٹردینا۔

فرشنول كاسلام

مفسرین لکھتے ہیں کہ شب قدر میں عبادت کرنے والے انسان کوجس وفت روح الامین آ کر سلام کرتا ہے اور اس سے مصافحہ کرتا ہے تو اس پرخوف خدا کی ایک خاص کیفیت طاری ہوتی ہے یا وخدا ہے آ تھوں میں آ نسو آ جاتے ہیں اور خشیت الہی سے بدن کا رونگا رونگا کھڑا ہوجا تا ہے امام رازی فرماتے ہیں: فرشتوں کا سلام کرنا 'سلامتی کا ضامن ہے۔سات فرشنوں نے آ کر حصرت ابراہیم علیہ السلام کوسلام کیا تھا تو ان پر غرود کی جلائی ہوئی آ گ سلامتی کا باغ بن گئی ہی ۔شب قدر کے عابدوں پر جب اس رات لا تعداد فرشتے آ کر سلام کرتے ہیں تو کیونکر نہ یہ امید کی جائے کہ جہنم کی آ گ ان پر سلامتی کا باغ بن جائے گ

سورة القدر كي تفيير كي تحيل

الحمد للدرب العلمين! آج ٢٦ شوال ٢٩٣١ و ٢٩/١ نوم ٢٠٠٥ و بدروز منگل به وقت محرسورة القدر کی تفسیر مکمل ہوگئ۔ اے میرے رب! اپنے لطف و کرم سے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تغییر بھی مکمل کرا دین میری تمام تصانیف کو تاروز قیامت شالع ' مقبول و مرغوب اور فیض آفریں رکھیں اور میری مغفرت فرما دیں۔ آمین یا رب العلمین

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين وشفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة البينة

سورت کا نام اوروجه تشمیه وغیره

اس سورت كا نام البيئة بـ "البينة" كامعنى ب: "المحبحة المواضحة "الينى بهت صاف اور واضح دليل اوراس كى وجريب كالمتال المراس كالمتال  كالمتال كالمتال كالمتالك كالمتالك كالمتال كالمتالك 
اہل کتاب میں سے کفاراورمشر کین (اینے دین کو) حجھوڑنے

كَوْيَكُنِ اللَّهِ يْنَكُفُّ وَافِنَ إَهْلِ الْكِتْبِ وَالْمُشْرِكِيْنَ

والے نہیں ہیں حتیٰ کہان کے پاس واضح ولیل آ جائے 🔾

مُنْفَكِينَ عَتَى تَأْتِيكُمُ الْبِيِّنَةُ ٥ (البيدا)

حضرت انس بن مالک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نمی صلی الله علیہ وسلم نے حضرت الی بن کعب رضی الله عنه سے فرمایا: مجھے الله تعالیٰ نے میر عکم دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے میرسورت پڑھوں: '' گُرِّ میگن اللّٰ بین گفَلُ (ڈا' '(البید: ا)حضرت الی نے پوچھا: الله نے میرانام لیا ہے؟ آ ب نے فرمایا: ہال تو حضرت الی رونے لگے۔ (صحیح النحاری قم الحدیث: ۴۵۹) صحیح سلم رقم الحدیث: ۴۹۹) دومری روانیت میں ہے کہ پھر نمی صلی الله علیہ وسلم نے ان کے سامنے وہ سورت پڑھی۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۴۹۲۰ صحيح مسلم رقم الحديث: ۷۹۹)

حفرت انس بن ما لک رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی الله علیه وسلم سے کہا: 'یسا حیسر البسریة! '' آپ نے فر مایا: اس کے مصداق حفرت ابراہیم علیه السلام ہیں۔ (سنن ترزی رقم الحدیث:۳۴۵۲ منداحہ جسم ۱۷۸) حضرت ابی بن کعب رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ان سے فر مایا: الله تعالی نے مجھے تھم

دیا ہے کہ میں تمہارے سامنے قرآن پڑھوں' پھرآپ نے پڑھا:'' کھ پیکن الّذِیٹی گفّن ڈوا''(ابید:۱) اوراس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ دین معتبر ہے' جو صنیفہ اور سلمہ ہوؤنہ کہ یہودیہ اور نصرائیہ اور مجوسیہ' جس نے نیکی کی وہ ہرگز اس کا کفرنہیں کرے گا اور آپ نے فرمایا: اگر ابن آ دم کے بیاس مال کی ایک وادی ہوتو وہ ضرور دوسری وادی کو تلاش کرے گا' اور اگر اس کو دوسری وادی مل جائے تو وہ ضرور تیسری وادی تالش کرے گا اور این آ دم کا پیٹ صرف مٹی ہی بھر سکتی ہے اور جوتو بہرے تو اللہ

دوسری وادی آل جائے کو وہ صرور میسری وادی تلاس کرے گا اور این آ دم کا پیپے صرف سی ہی جرسفتی ہے اور جونو بہ کرے تو ضرور اس کی تو بہ قبول فرما تا ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۸۹۸ منداحہ ۵۵ ۱۳۱۱)

البيّة الله الله يبود نصاري اور جوس ك مرابب كابطلان بيان قرمايا ب

البيّنه: ۵ ميں بير بتايا ہے كەنمام اعمال ميں اخلاص ضروري ہے۔

البينه: ٨- ٢ مين كفار وفخلوق كابدترين كروه فر مايا اورمؤمنين كوفخلوق كا بهترين كروه فر مايا\_

اس مختفر تعارف کے بعد میں اب سورۃ البیّنہ کا ترجمہ اور تغییر شروع کررہا ہوں رب العلمین! اس میں میری مدوفر مانا۔ غلام رسول سعیدی غفرلۂ ۲۷ شوال ۱۳۲۱ھ/۳۰ نومبر ۲۰۰۵ء



بلددواز وتهم

# الْأَنْهُرُ خُلِدِينَ فِيْهَا آبُكُ أَرْضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَرَفْوَاعَنْهُ

سے دریا سبتے ہیں وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے

## ذُلِكَ لِمَنْ خَشِي رَبُّهُ ﴿

یر(جزاء)اس کے لیے ہے جوایے رب سے ڈرتار ہا0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: اہل کتاب میں سے بعض کفار اور مشرکین (اپنے دین کو) چھوڑنے والے نہیں ہیں حتیٰ کہ ان کے پاس واضح دلیل آ جائے 0وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں 0 ان میں معتدل احکام ہیں 0 اہل کتاب میں اس وقت تفرقہ ہوا جب ان کے پاس واضح دلیل آ چکی تھی 0 (البند : ۱۔۱۰)

امام ابومنصور ماتریدی کی تقریر

ان آ بات کی مفسرین نے کی تقریریں کی ہیں۔

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي سمرقندي خنفي متوفى ٣٣٣ ه لكهت بين:

البیّنہ :امیں اہل کتاب سے پہلے''مسن'' تبعیضیہ کا ذکر ہے اور مشرکین سے پہلے نہیں ہے'اس کی وجہ یہ ہے کہ اہل کتاب کے متعدد فرقے تھے'ان میں سے بعض کا فرتھے اور بعض کا فرنہیں تھے اور مشرکین تمام کے تمام کا فرتھے۔

اہل کتاب میں سے بعض وہ بیخے جو ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے آپ پر ایمان رکھتے تھے اور جب آپ مبعوث ہو گئے تو پھر بھی وہ آپ پر ایمان لے آئے اور بعض وہ تھے جو آپ کی بعثت کے بعد آپ پر ایمان نہیں لانے اور بعض وہ تھے جو پہلے بھی کا فر تھے اور بعد میں بھی کا فرر ہے اور جب ان کے متعدد فرقے تھے تو اہل کتاب سے پہلے '' مسن '' "بعیضیہ کا ذکر کیا یعنی اہل کتاب میں سے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رہے مشرکین تو ان کی ایک ہی قتم تھی اور وہ سب کا فر

اس آیت میں 'بیسنة ''کی ایک تفییر بیہ ہے کہ اس ہے مرادر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں 'جیسا کہ البیّنہ: ۲ میں فر مایا: وہ اللہ کی طرف سے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو''بیسنة ''اس لیے فر مایا ہے کہ حق اور باطل کو آپ نے ہی بیان فر مائی اور اپنی نبوت اور اسلام کی صدافت پر آپ نے بیان فر مائی اور اپنی نبوت اور اسلام کی صدافت پر آپ نے ہی مجوزات پیش کیئے سب سے برا المجزہ قرآن کریم ہے اس کو بھی آپ نے پڑھ کر سنایا' سواللہ تعالیٰ کی توحید اور آپ کی نبوت پر جمت قاطعہ اور واضح دلیل آپ کی ذات گرامی ہے' اس لیے ان دونوں آیتوں کا معنیٰ بیہ ہے کہ اہل کتاب میں سے جن بعض لوگوں نے کفر کیا' وہ اور مشرکین اپنے دین کوچھوڑ نے والے نہیں ہیں' حتیٰ کہ ان کے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ جا کیں اور آپ ان بین برقر آ ن مجید کی تلاوت کریں' جس میں معتدل احکام ہیں اور اہل کتاب میں اسی وقت تفرقہ ہوا' جب آپ مبعوث ہو گئے' ان میں سے بعض نے عناوا آپ کا انکار کیا ۔

البینہ: اکا دوسرامحمل میر ہے کہ اہل کتاب میں سے بعض کفار اور مشرکین دنیا سے اس وقت تک نگلنے والے نہیں ہیں جب تک کمان کے پاس واضح دلیل نہ آجائے اور واضح دلیل سے مراد میر ہے کہ موت کے وقت ان کوعذاب کے فرشتے دکھائے

تبيار القرآر

جائمیں گے اور وہ عذاب کا مشاہرہ کرلیں گے اور اس وقت دنیا سے نکل جائیں گے۔

البیند ۲ میں پہلی تقریر کے مطابق جمت واضحہ کا بیان ہے کہ وہ اللّٰہ کی طرف سے رسول ہیں' اور دوسری تقریر کے مطابق جب جمت واضحہ سے مراد عذاب کے فرشتے ہوں تو پھر یہاں سے نیا کلام شروع ہور ہا ہے لینی وہ اللّٰہ کے رسول ہیں جو پاک صحیفوں کی تلاوت کرتے ہیں' پاک صحیفوں سے مراد قرآن مجید ہے' قرآن مجید ہر چند کہ ایک صحیفہ ہے لیکن اس کو تعظیماً جمع کے صیغہ سے ذکر فرمایا' دوسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید تمام صحائف سابقہ کے اصول اور عقائد پرمشمل ہے' اس لیے اس کو صحف مطہرہ فرمایا اور تیسری وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کا ذکر کتب سابقہ میں بھی تھا' جیسا کہ فرمایا:

کتب سابقه میں بھی اس قر آن کا ذکر ہے 0

وَإِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوْلِيْنَ (الشراء:١٩٢)

ید نصیحت پہلے محیفوں میں بھی ہے 🔾 ابراہیم اور مویٰ کے

ٳؾٙۿ۬ؽٙٵ<u>ڬڣ</u>ۣٳڵڞؙؙۘۘػؙڣؚٵڶۯؙۯؙڸ۞ڝؙػڣؚٳڹ۠ڒۿؚێؚۄؘ

صحيفول ميں 🔾

وَمُوسِين (الأعلى: ١٩ـ١٨)

ان آیتوں میں یہ بتایا ہے کہ قر آن مجید سابقہ صحائف میں ہے اور سابقہ صحائف قر آن مجید میں ہیں کیں جب آپ نے قر آن مجید کی تلاوت کی تو گویا سابقہ صحائف کی تلاوت کی۔

البيّنه: ٣٠ مين فرمايا: ان مين معتدل احكام بين \_

اس آیت میں 'قیمه ''کالفظ ہے'' قیمہ ''کامعنی ہے: صادقہ 'صواب پر بینی درست معاش اور معاد کو درست کرنے والی مرادیہ ہے کہ سابقہ آسانی کتابیں درست اور متنقیم تھیں انسان کی زندگی کی اصلاح کرنے والی تھیں 'اور قرآن مجید ان سابقہ کتابوں کے عقائد اور نصائح پر شتمل ہے' یعنی اس کتاب میں بہت احکامِ شرعیہ ہیں جومعندل ہیں اور حکمت کے موافق ہیں۔

البیّنة ۴ میں فر مایا: اہل کتاب میں ای وقت تفرقہ ہوا'جب ان کے پاس واضح دلیل آن چکی تھی 0

اس آیت کے دو محمل ہیں:

(۱) بعض اہل کتاب نے سیدنامحرصلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں اس وقت اختلاف کیا' جب ان کے مزد میک دلیل سے آپ کی نبوت ٹابت ہوگئ طالانکہ اس سے پہلے وہ اس پرمتفق تھے کہ آخری نبی کاظہور ہونے والا ہے اور ان کے وسیلہ سے اپنے دشمنوں کے خلاف فتح کی دعائیں کیا کرتے تھے'ان کا خیال تھا کہ وہ نبی بنواسرائیل سے مبعوث ہوں گئے'لیکن جب وہ نبی بنواساعیل سے مبعوث ہوئے تو ضد'عنا داور تعصب کی وہ بسے انہوں نے آپ کی نبوت کا انکار کردیا۔

(۲) جس چیز میں انہوں نے اختلاف کیا' وہ بیہ ہے کہ ہرشخص کی خلقت میں اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی ربو بیت کی نشانیاں بین' اگر وہ ان نشانیوں میںغور دفکر کرتے تو ان کومعلوم ہوجا تا کہ اللہ تعالیٰ واحد ہے'اس جگہ' البیسند'' سے مرادرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیں یا قرآن مجیدیا انسان کی نفس خلقت ہے۔

(تاويلات الل النةح خاص ٥٠٠ ٣٩٩ مؤسسة الرسالة، ناشرون ١٣٢٥هـ)

البینه : ااورالبینه : ۲ میں تعارض کے امام رازی کی طرف سے جوابات

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی شافعی متوفی ۲۰۱ هفان آیات کی تقریراس طرح کی ہے:

البینہ: اکاخلاصہ بیہ ہے کہ جن لوگوں نے کفر کیا ہے وہ اپنے کفر کواس وقت تک چھوڑنے والے نہیں ہیں جب تک کہ ان کے پاس جمت واضحہ نہ آجائے اور حجت واضحہ سے مراد رسول الله صلی الله علیہ وسلم ہیں کیخی جب سید نامحم صلی الله علیہ وسلم

مبعوث ہوجا ئیں گے تو وہ اپنے کفر کوچھوڑ دیں گے۔

البیّنه :۴ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب سیدنامحمرصلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو ان کا کفر زیادہ ہو گیا اور ان وونوں آنیوں میں تعارض ہے اور بیان آنیوں پر تو کی اشکال ہے اس اشکال کے حسب ذیل جوابات ہیں :

صاحب کشاف نے اس اشکال کا یہ جواب دیا ہے کہ کفار کے دوفر ہی تھے: اہل کتاب اور بت پرست سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے سے پہلے اہل کتاب یہ کہتے تھے کہ ہم اپنے دین کوترک ہیں کریں گے حتی کہ وہ نی مبعوث ہو بونے والے تھے ہو جا نیں جن کا ہم سے وعدہ کیا گیا ہے اور یہ وعدہ تو رات اور انجیل میں لکھا ہوا ہے اور جو نی مبعوث ہونے والے تھے وہ سیرنا محمصلی اللہ علیہ وسلم ہیں پھر اللہ تعالی نے ان سے یہ حکایت کی کہ جب وہ رسول آ گئے تو انہوں نے حق کو قبول نہیں کیا اور وہ اپنے کفر پر برقر ارد ہے اس کی نظیر یہ ہے کہ ایک تھ دست شخص بدکارہ واس سے کوئی دو سرانخص کہے بتم بدکاری چھوڑ دو تو وہ کہے: اگر مجھے اللہ تعالی نے مال دیا تو میں بدکاری چھوڑ دوں گا پھر جب اللہ تعالی نے اسے مال دیا تو میں بدکاری چھوڑ دون گا پھر جب اللہ تعالی نے اسے مال دیا تو میں بدکاری جھوڑ دون تا تو میں اللہ تعالی نے اس سے کہ کا میں جو اللہ تعالی نے اہل کتاب اپنے کفر کوئیس چھوڑ ان والے نہیں ہیں جب تک کہ وہ آخری نی مبعوث نہ ہوجا کیں اس آیت میں اللہ تعالی نے اہل کتاب کے بعد کتاب کے کوئی کے اور البیتہ : ۳ کا خلاصہ یہ ہے کہ واقع میں اہل کتاب نے اس رسول کے آئے کے بعد کیوں آئیوں میں کوئی تعارض نہیں ہے اور البیتہ : ۳ کا خلاصہ یہ ہے کہ واقع میں اہل کتاب نے اس رسول کے آئے کے بعد دونوں آئیوں میں کوئی تعارض نہیں ہے۔

امام رازی کے جوابات پرمصنف کا تبصرہ اور تجزیبہ

میں کہتا ہوں کہ امام رازی نے اس جواب کو سب سے عمدہ جواب قرار دیا ہے کیکن میر سے نزدیک ہے جواب سیحے نہیں ہے کیونکہ البینہ: امیں مشرکین کا بھی ذکر ہے اور مشرکین سے اس نبی کی بعث کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا اور نہ وہ ہے ہے کہ جب وہ نبی آ جا نبیل گے تو ہم اپنے گفر کو ترک کر دیں گئے سوامام رازی کے اس جواب پر بیا شکال ہے کہ البینہ: امیں مشرکین کے ذکر کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس کے برعکس امام ماتریدی نے ان آیتوں میں بیڈر ق نہیں کیا کہ البینہ: امیں ان کے قول کی حکایت ہے اور البینہ: ۴ میں واقع کی حکایت ہے بلکہ دونوں میں واقع کا ذکر ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین وونوں اپنے گفر کو اس وقت تک چھوڑ نے والے نہ سے جب تک کہ جمت واضحہ نہ آ جائے کا لہٰ البینہ: ۴ میں فرمایا کہ جب وہ جمت واضحہ آ گئی لیمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہو گئے تو اہل کتاب میں تفرقہ ہو گیا کیونکہ بعض اہل کتاب آپ پرایمان لے آئے تھے اور پعض آپ رائیمان نہیں لائے سے۔

(۲) امام رازی نے دوسرا جواب بید دیا ہے کہ البیّنہ :اکامعنیٰ یہ ہے کہ بید کفارا پنے کفر کوتر کٹیس کریں گے ہواہ ان کے پاس حجت واضحہ آجائے'کیکن امام رازی نے اس جواب کوخود میہ کہررڈ کر دیا ہے کہ اس آیت میں لفظ''حتٰی'' ہے اور لفظ ''حتٰی'' سے سمعنیٰ نہیں بنرآ۔

(٣) امام رازی نے تیسرا جواب بیدیا ہے کہ 'منف کین ''کایہ معنیٰ نہیں ہے کہ وہ اپنے دین اور اپنے کفر کو ترک کردیں گے بلکہ اس سے مراد ہے: سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل اور مناقب کو ترک کرنا 'اور البینہ: اکامعنی بیہے کہ بیک لفار سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کا فضائل اور مناقب کے ساتھ ذکر اس وقت تک ترک نہیں کریں گے جب تک ججت واضحہ نہ آ جائے لیعنی پہلے اہل کتاب اور مشرکین آپ کا ذکر فضائل اور مناقب کے ساتھ کرتے تھے 'لیکن جب آپ مبعوث ہوگئے تو انہوں نے عناد کی وجہ ہے آپ کے فضائل کا ذکر کرنا ترک کردیا۔

میرے نزدیک امام رازی کا پیرجواب درست ہے۔

(٣) امام رازی کا چوتھا جواب میہ ہے کہ البینہ: امیں اللہ تعالیٰ نے پی خبر دی ہے کہ اہل کتاب اور مشرکین کا مجموعہ اپنے کفر کو ترک نہیں کرے گا' منی کہ ججت واضحہ آ جائے بینی رسول اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوجا کیں اور البینیہ: ٣ میں میہ تایا ہے کہ آپ کے مبعوث ہونے کے بعد میہ مجموعہ اپنے کفر پر قائم نہیں رہا بلکہ ان میں سے بعض ایمان لے آئے اور بعض اپنے کفر پر قائم رہے اور ان کا تفرقہ ظاہر ہو گیا۔

امام رازی کابیہ جواب بھی درست ہے۔

(۵) رسول الله صلى الله عليه وسلم كى بعثت سے پہلے ان كفاركوا پئے كفر ميں تر دذہيں تھا بلكه اپنے كفر پر جزم اور يقين تھا اور جب رسول الله صلى الله عليه وسلم مبعوث ہو گئے تو ان كا كفر پر جزم اور يقين زائل ہو گيا اور وہ اپنے كفر ميں متر دو اور خيران رہ گئے۔ گئے۔

امام رازی کا بیہ جواب بھی سیجے ہے۔

#### البينه: المين "من" عبعيضيه يرأيك اشكال كاجواب

امام رازی فرمانے ہیں: کفار کی دوقت میں ہے: ایک اہل کتاب ہیں جیسے یہوداور نصار کا میکا فر ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے دین میں کفر کو اختیار کرلیا 'یہود نے کہا:''گور آئی اللہ ''(التوبہ ۳۰)اور عیسائیوں نے کہا:''المسینیٹ انٹی اللہ میں اور اپنے دین میں تحریف بھی کی ہے 'اور مشرکین اپنے آپ کو کسی کتاب کی سے اللہ کے جینے ہیں نیز انہوں نے اپنی کتاب میں اور اپنے دین میں تحریف بھی کی ہے 'اور مشرکین اپنے آپ کو کسی کتاب کی طرف منسوب نہیں کرتے تھے وہ بت پرسی کرنے کی وجہ سے کافر سے اس طرح یہ کافروں کی دوجنسیں ہیں اب البینہ ابر یہ اعتراض ہے کہ اس آیت میں فرمایا ہے ۔ بعض اہل کتاب اور مشرکین (اپنے دین کو) چھوڑنے والے نہیں ہیں ۔ اہل کتاب اور مشرکین (اپنے دین کو) چھوڑنے والے نہیں ہیں ۔ اہل کتاب اور مشرکین تو تمام کافر سے تو بعض کافر سے اور اس مجموعہ کا داخل ہونا تھے ہے اور مشرکین تو تمام کافر ہیں ہے 'اس کا جواب یہ ہے کہ' مسن '' تبعیضیہ اہل کتاب اور مشرکین کے مجموعہ پر داخل ہے اور اس مجموعہ کا داخل ہونا تھے اس کے خموعہ پر داخل ہے اور اس مجموعہ کافر ہے نہ کہ کل ۔

مجوس اہل کتاب میں داخل ہیں یانہیں

اس میں اختلاف ہے کہ مجوس اہل کتاب میں داخل ہیں یا نہیں' بعض علاء نے کہا کہ مجوس اہل کتاب میں داخل ہیں' کیونکہ حدیث میں اختلاف ہے جعفراپنے والد ہے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عمر نے ایک مجلس میں کہا: مجھے نہیں معلوم کہ میں مجوس کے ساتھ کیا محاملہ کروں' وہ اہل کتاب نہیں ہیں' تو حضرت عبد الرحمٰن بن عوف نے کہا کہ میں نے رسول الدصلی اللہ علیہ وسلم کو پیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہاں کے ساتھ اہل کتاب کا محاملہ کرو۔

(مصنف ابن ابی شیبرج سوس ۲۲۲۳ طیح کراچی مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث:۱۰۰۲۵ اسن الکبری کلیم جوس ۱۸۹ کنز العمال رقم الحدیث:۱۳۹۰) اور بعض علماء نے کہا کہ مجوس اہل کتاب میں داخل نہیں ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے ان کفار کا ذکر فر مایا ہے 'جو بلا وعرب میں تصاوروہ بہوداور نصاری ہیں القد تعالی نے فر مایا:

کہیں تم لوگ بی(نہ) کہو کہ کتاب تو صرف ہم سے پہلے دو فرقوں ہر نازل ہوئی تھی۔ ٱڬڗؘڠؙٞۅؙٛڶۅٛٳٙٳؾۜؠۘٵٙٲؽ۬ڕڶٱٮڮؿؙڹٸڶۣڟٳۧؠۿؘؾؽؙڽؚڡؚڽٛ ڰؙؠٝڸؚؽٙٲ؇.(الانعام:١٥١) ان دوفرقوں سے مرادیہوداورنصاری ہیں۔ (تغیر کبیرجااس ۲۳۹۔ ۲۳۳م منصا 'واراحیاءالترات العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)
اللّٰد تعالیٰ کا ارشاد ہے: اوران کوصرف یہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللّٰہ کی عبادت کریں ملت صنیفہ پر قائم رہتے ہوئے اور نماز قائم کریں اور زکو ۃ اوا کریں اور یہی دین متنقیم ہے 0 بے شک اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں اور مشرکین ہیں وہ ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کی آگ مین رہنے والے ہیں وہ بی تمام مخلوق میں بدترین ہیں 0 بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں 0 ان کی جزاء ان کے رہ کے پاس ہے جو اگی جنتیں ہیں جن کے رہ نے بیاں وہ اللہ سے دائی جنتیں ہیں جن کے نیچ سے دریا جہتے ہیں وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ سے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے دائی ہو گئا ہو گئا ہو کہ اللہ ان کے رہ ہے جوابیٹے زب سے ڈرتا رہا (البیّہ : ۸۔۵)

اخلاص کی اہمیت

البیّنه :۵ میں فر مایا: اور ان کو صرف یہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت کریں' ملت حنیفہ برقائم رہتے ہوئے اور نماز قائم کریں اور زکو ۃ اوا کریں اور یہی دین منتقیم ہے O

لیعنی اِن کفار کو تقدات اور انجیل میں یہی تھم دیا گیا تھا کہ وہ اللہ کو واحد مانیں اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالی کی عباوت

كُرِينُ جِيناً كمان آيات مِن فرمايا ہے: وَمَاخَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُكُ وْنِ ۞

اور میں نے جن اور انس کو صرف اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ۔

(الذاريات:۵۲) ميرى عبادت كرين (

. الله بی کے لیے دین خالص ہے۔

يِتْدِالدِّيْنُ اُنْكَالِصُّ (الرَّرِ:٣) قُلْ إِنِّيَّ أُمِرُتُ اَنْ اَعْيُكَ اللَّهَ هُنُلِطًا لَهُ الدِّيْنَ ﴾

آ پ کہیے کہ مجھے میر تھم دیا گیا ہے کہ میں اخلاص کے ساتھ اطاعت کرتے ہوئے اللہ کی عمات کردں O

(الزم:۱۱)

"حنفاء" كالمعنى

اس آیت میں ''حیفاء''فرمایا ہے'''حیفاء''کامعنیٰ ہے: مائل ہوتے ہوئے 'لینی تمام ادیان اور نداہب سے انحراف کرتے ہوئے دین اسلام کی طرف مائل ہوتے ہوئے' حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: لیعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین پڑ سعید بن جبیرنے کہا: جو تحض کامعنی ہے: جو تجض ختنہ کرے اور حج کرئے اہل لغت نے کہا: جو تحض اسلام کی طرف مائل ہو۔

امام فخرالدین محد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ هاند محدث حنفاء "كانفير مین كها:

مجاہد نے کہا:''حنفاء''کامعنیٰ ہے:حضرت اہراہیم علیہ السلام کے دین کی اتباع کرتے ہوئے جیسا کہ قرآن مجید میں

ے۔ ٹُوُّ اَوْحَیْنَ ٓ اِلَیْكَ اَبِ اتَّبِعُ مِلَّةَ اِبْرِهِیْهِ حَنِیْفًا ﴿ ﴿ لِهِمْ مِنْ اَبِكَ طَرِف یہ وَی کی کہ آپ ابراہیم صنیف کی وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِیْنَ ۞ (انحل: ۱۲۳) ﴾ لمت کی بیروی کریں اور وہ شرکین میں سے نہ تھے ۞

کویاس آیٹ میں بیفر مایا ہے کہتم لوگوں کے مزاج میں تقلید کرنے کا عضر ہے سواگر تم نے تقلید کرنی ہے تو حضرت ابراہیم علیدالسلام کی کرؤ جن کے متعلق تمام اہل مذاہب کا اجماع ہے کہ وہ اور ان کے اصحاب نیک اور یا کیزہ تھے قرآن مجید

عیں ہے:

جلدوواز وبمم

تبيار القرآر

تمہارے لیے ابراہیم اور ان کے اصحاب میں بہترین نمونہ

قَلْكَانَتْ لَكُمُ أُسُوتًا حَسَنَةً فِنَ إِبْرِهِيْمَ وَالَّذِينَ

تھا۔

مُعُلِمًا إِلْمُتَّحَدِيمٍ)

سواگر تہمیں کی پیروی کرنے کاشوق ہے تو حضرت ابراہیم کی کرؤ جنہوں نے تمام بتوں سے بیزاری کا اظہار کیا ہے بتوں سے بیزاری کی پاواش میں انہیں آگ میں ڈالا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطرا پنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے تیار انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹے سی انہیں آگ میں ڈالا گیا اور وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹے سی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹے سی انہوں نے اللہ کی رضا میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بیٹے سی انہوں نے اللہ کی رضا میں اپنی جان اپنی اولا واور اپنی مال کو خرج کردیا میں وے دیا خلاصہ یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی رضا میں اپنی وہ کا را وہ رہے ہی گی اور اس کی خرج کردیا ہی ہی کہ خرج کہ دیا اور اپنی گرون چھرت ابراہیم علیہ السلام کی طرح کرؤ اور اگر تم بی بیل اللہ کی رضا اور اپنی گرون چھری کے بینچ رکھ دی اور تم اس مرد کامل کی اتباع بھی نہ کر سکوتو حضرت میں اطلام کی بیروی کرؤ جنہوں نے کم سنی میں اللہ کی دما اور اپنی گرون چھری کے بینچ رکھ دی اور تم اس مرد کامل کی اتباع بھی نہ کر سکوتو حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ کی اتباع کرؤ انہوں نے کس طرح اپنی تم اور غصہ کے گھونٹ سے اس ایک ہو تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ ان کو مکہ کی بے آ ب و گیاہ ذمین میں اکیلا چھوڑ کر جانے گے اور اشارہ سے بیا کہ وہ اللہ تعالیا کہ وہ اللہ تعالی کہ وہ اللہ خطرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کی اہلیہ حضرت بابڑ من سب کے سب تسلیم و رضا کے بیکر تھے اور ان کی اہلیہ حضرت بابڑ میں میں اکیلا چھوڑ کر جانے کیکر تھے اور ان کی اہلیہ حضرت بابڑ میں ہارے عمل کے لیے بہترین میں تمارے عمل کے لیے بہترین میں میں میں اس کی تندگوں میں تمارے عمل کے لیے بہترین میں میں میں اس کی تریک کی ساتھ کی تمار کے تمار کی سکور کے تمار کیا کے تمار کے تمار کے تمار کی کی تمار کے تمار کی کی تمار کے تمار کے تمار کے تمار کی تمار کے تمار کے تمار کی تمار کی تمار کی تمار کی تمار کی تمار ک

اخلاص اورعبادت كالمعنى

اس آیت میں 'مخلصین'' کالفظ ہے'اس کا مصدر' احلاص'' ہے'اس کا معنیٰ یہ ہے کہ انسان جونیک کام کرے'اس کا باعث اس تعلیٰ کی نیکی ہواور جوفرض یا واجب ادا کرے'اس کا باعث اس تعلیٰ کی فرضیت یا وجوب ہو' وہ محض اپنے رہے کی رضا کے لیے اس فعل کو کرئے نہ وہ فعل کسی کو دکھانا مقصود ہونہ کسی کو سنانا مقصود ہو'اصل مقصود بالذات اللہ عز وجل کی رضا ہو' جنت کا حصول بھی بالتبع مطلوب ہو ۔ تو رات میں کلھا ہوا ہے: جس فعل سے میری رضا کا ارادہ محلوب ہو تو رات میں کلھا ہوا ہے: جس فعل سے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا وہ فعل اگر بہت بھی ہو تو اللہ کے نزدیک بہت ہے اور جس فعل سے میری رضا کا ارادہ نہیں کیا گیا وہ فعل اگر بہت بھی ہو تو میرے نزدیک کم ہے۔

ً اگر کوئی شخص انپنے والد کی خوثی کے لیے کوئی عبادت کرے ما اپنی اولا د کی خوثی کے لیے کوئی عبادت کرے تو اس میں اخلاص نہیں ہے اس طرح اگراپی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کوئی عبادت کرے تو اس میں اخلاص کہاں ہے ہوگا۔

لبعض مفٹرین نے'' میختلصین'' کی تفسیر میں کہا: وہ عبادت کا اقر ارکرتے ہوئے نیک کام کریں اور بعض مفسرین نے کہا: وہ اپنے دلوں سے عبادت میں اللّٰہ کی رضا کا ارادہ کریں' زجاج نے کہا: وہ صرف اللّٰہ وحدۂ کی عبادت کریں' کسی اور کو اس میں شریک نہ کریں' اور اس برقر آن مجید کی ہیآ بیت دلیل ہے:

اوران کوضرف بیتکم دیا گیا نے کہ وہ ایک معبود کی عبادت

وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُ وُ آلِ لِلْهَا وَاحِدًا ".

(التوبه:۲۱) كريس-

عبادت کامعنیٰ تذلّل ہے اور اصطلاح شرع میں اس کامعنیٰ ہے : اللہ کے لیے انتہائی تعظیم اور اپنی انتہائی عاجزی اور تذلّل ہے کی ہوئی اطاعت' جسؔ ہے اللہ کے کسی تھم پرعمل ہو کیے کی نماز کوعبادت نہیں کہتے کیونکہ وہ اللہ کی عظمت کونہیں جانتا' اس لیے اس کے فعل میں انتہائی تعظیم ہوگی اس طرح یہودی کی نماز بھی عبادت نہیں ہوگی کیونکہ اس میں انتہائی تعظیم تو ہے لیکن اس کی نماز اللہ کا حکم نہیں ہے 'کیونکہ اسلام کے علاوہ باقی تمام شرائع منسوخ ہوچکی ہیں' اسی طرح جولوگ جلدی جلدی نماز پڑھتے ہیں اور پوری طرح رکوع اور بچوذہیں کرتے'ان کی نماز بھی عبادت نہیں ہے کیونکہ ان کی نماز میں نہ انتہائی تعظیم ہے اور نہ اس طرح نماز پڑھنے کا حکم ہے۔

وضومیں نبیت کی فرضیت کی دلیل اور اس کا جواب

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی شافعی متوفی ۲۰۲ ه فرماتے ہیں:

اخلاص کامعنی ہے: نیت خالصہ اور ہرعباوت میں نیت خالصہ ضروری ہے بینی وہ عباوت صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کی جائے اور چونکہ تمام لوگوں کو بیتھم دیا گیا ہے کہ وہ اخلاص کے ساتھ عباوت کریں اس لیے ہرعباوت میں نیت کرنا ضروری ہوا اس لیے امام شافعی میہ کہتے ہیں کہ وضو کرنا بھی عباوت ہے اس لیے وضو میں نیت کرنا فرض ہے۔

(تفيركبيرج ااص ٢٣٢ واراحياء الرّ اث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد ما لكي قرطبي متوفى ٢٦٨ ه كلصة بين .

اس آیت میں بیدرلیل ہے کہ عبادات میں نیت واجب ہے کیونکہ اخلاص قلب کاعمل ہے اس سے صرف اللہ کی رضا کا ارادہ کیا جاتا ہے اور کسی چیز کا ارادہ نہیں کیا جاتا۔ (الجامع لا حکام القرآن بڑوہ ۲۰ دارالفکر نیروٹ ۱۲۱۵ھ)

علامدابوبكراحد بن على رازى حفى متوفى • ٢٥٠ ه كصع بين:

اس آیت میں عبادت میں اخلاص کا حکم دیا گیا ہے ' یعنی عبادت میں اللہ کے غیر کوشریک نہ کیا جائے کیؤنکہ اخلاص شرک کی ضد ہے اور اس کا نبیت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے نہ نبیت کے ہونے میں اور نہ نبیت کے نہ ہونے میں اس لیے نبیت کو واجب کرنے میں اخلاص سے استدلال کرنا صحیح نہیں ہے ' کیونکہ جوشخص ایمان لے آیا' اس نے اپنی عبادت میں اخلاص کر لیا اور شرک کی نفی کر دی۔(احکام القرآن ج س سے سے سہیل اکیڈئ لاہور)

علامه عبدالله بن احمد بن قدامه خنبلي متوفى ١٢٠ ه لكصة بين:

نیب طہارت کی شرائط میں سے ہے بغیر نیت کے وضوعیح ہے نہ تیم اور نیٹسل امام مالک اور امام شافعی کا بھی یہی قول ہے اور فقہاءاحناف نے بید کہا ہے کہ پانی سے طہارت کے حصول میں نیت شرط نہیں ہے نیت صرف تیم میں شرط ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

إِذَا قُمْتُهُ إِلَى الصَّلُوقِ فَأَغْسِلُوّا وُجُوهَكُمْ. جبتم نمازين قيام كااراده كروتوا پيز چرون كودهوؤ \_ (المائده:۲)

اس آیت میں وضو کی شرائط کا ذکر کیا ہے اور نیت کا ذکر نہیں کیا' اگر نیت وضو کی شرط ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ذکر فرما تا'
کیونکہ امر کا تقاضا میہ ہے کہ جس چیز کا امر کیا گیا ہے' اس پڑ ممل کرنے سے مامور بہ حاصل ہو جا تا ہے' لہذا چہرہ اور ہاتھوں اور
پیروں کو دھونے اور سر کا مسح کرنے سے وضو حاصل ہو جا تا ہے' نیز میہ پانی سے طہارت کو حاصل کرنا ہے اور اس میں نیت کی
ضرورت نہیں ہے' جس طرح نجاست کو پانی سے ذائل کرنے کے لیے نیت کی ضرورت نہیں ہے' (علامہ ابن قد امہ عنبلی فر ماتے
میروں کا میں کے وضو میں ہے ۔ اعمال کا مدار صرف نیت پر ہے۔ (صحح البخاری ا) لہذا بغیر نیت کے وضو میح نہیں ہوگا۔
میں :) ہماری دلیل میہ ہو دریث میں ہے ۔ اعمال کا مدار صرف نیت پر ہے۔ (صحح البخاری البیرج اض ۱۹ اس ملحف اور الفکر نیروت)
(المخن مع الشرح الکبیرج اض ۱۹ اس ملحف اور الفکر نیروت)

جلير دوارددم

میں کہتا ہوں کہ اس حدیث کا بیمعنی نہیں ہے کہ اعمال کی صحت کا مدار نیت پر ہے ، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اعمال کی فضیلت کا مدار نیت پر ہے ، بلکہ اس کا معنی یہ ہے کہ اعمال کی فضیلت کا مدار نیت پر ہے کیونکہ بہت سارے اعمال بغیر نیت کے بھی ائمہ ثلاث نہ کے نزد یک ہوتے ہیں ، مثلاً کسی چیز کو خریج دینا ، واپس کرنا 'کسی چیز کو کرائے پر دینا 'کسی کو ملازم رکھنا 'فکاح کرنا 'طلاق دینا 'منگنی کرنا 'ایلاء کرنا 'ظہار کرنا 'بیوی بچوں کو خرج دینا اور اس طرح کے بہت اعمال بغیر نیت کے بھی صحیح ہیں 'لہذا وضو کرنا بھی بغیر نیت کے صحیح ہے 'البتہ فضیلت اس میں ہے کہ وضو کرنے سے پہلے اس میں طہارت کی نیت کی جائے۔

#### البيّنه: ۵ کے لطا نف اور نکات

اس آیت میں حسب ذیل لطائف اور نکات ہیں:

- (۱) اس آیت سے پہلی چار آیتوں میں کفر کوترک کرنے اور عقائد صححہ یعنی اللہ تعالیٰ کی تو حید اور سید نامح صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کا حکم ہے اور اس آیت میں اخلاص سے عبادت کرنے ' نماز پڑھنے اور زکو ۃ ادا کرنے کا حکم ہے کھر اس مجموعہ کے متعلق فر مایا کہ یہی دین قیمہ ہے یعنی دین مستقیم ہے اور اس میں بہود اور نصار کی اور مرجمہ کا رد ہے کہ کیونکہ بہود اور نصار کی عمل تو جیان اللہ عزوجی کی توت اور رسالت پر کیونکہ بہود اور نصار کی عمل تو بہت کرتے تھے لیکن اللہ عزوجی کی تو حید اور سید نامح صلی اللہ علیہ وکی نبوت اور رسالت پر ایمان تو میا کہ ان کا ایمان نبیس تھا 'اور مرجمہ کا عقائد صححہ پر ایمان تو قعام کروہ اعمالِ صالحہ کو ضرور کی نبیس ماتے تھے 'پس ان میں سے کوئی بھی دین قیمہ اور دین متعقیم کا حامل نبیس ہے دین قیمہ کے حامل صرف اہل سنت و جماعت ہیں۔
- (۲) اس آیت میں مسلمانوں کی فرشتوں پر فضیات ظاہر کی گئی ہے کیونکہ فرشتے تسبیحات پڑھتے ہیں' رکوع اور جود کرتے ہیں
  لیکن وہ محنت اور مشقت سے مال کما کراس کواللہ کی راہ میں خرج نہیں کرتے اور مسلمان نماز پڑھتے ہیں' یہ وصف فرشتوں
  میں بھی ہے اور مسلمان زکو ق بھی اوا کرتے ہیں اور یہ وصف فرشتوں میں نہیں ہے' اس لیے فرشتوں سے آخرت میں کہا
  جائے گا کہتم مسلمانوں کی عظمتوں کوسلام کرو کیونکہ انہوں نے محنت اور مشقت سے مال کما کراللہ کی راہ میں خرج کرنے
  پر صبر کیا اور انہوں نے روزے رکھے اور بھوک اور بیاس کو ہرداشت کر کے صبر کیا' قر آن مجید میں ہے:

وَالْمَالِيَكَةُ يَنْ خُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ أَسَلَمْ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الله

عَكَيْكُمْ بِمَاصَيْرُتُهُ (الرعد:٢٣ ٢٣) اوركبيل عَيْنَ بِمالم بوكونكم في صبركيا-

- (٣) نفس کامل تب ہوتا ہے ؛ جب اس کوعلم بھی ہواور قدرت بھی اگر اس کوعلم ہواور قدرت نہ ہوتو وہ اپانج کی طرح عاجز اور ناقص ہے اگر اس کوقدرت اور علم نہ ہوتو وہ مجنون کی طرح ناقص ہے اور نماز دین کے لیے علم کے منزلہ میں ہیں اوز کو ۃ دین کے لیے قدرت کے مرتبہ میں 'پس جس طرح نفس علم اور قدرت سے کامل ہوتا ہے 'اس طرح دین نماز اور زکو ۃ سے کامل ہوتا ہے اور یہی دین قیمہ ہے۔
- (۱۲) پہلے''مبخلصین''فرمایا'اس میں دین کے عقائد کی طرف اشارہ ہے' پھرنماز اور زکو قا کا فرمایا اوران عبادات کی مشقت ہے مسلمان علم اور عمل کے لحاظ سے کامل ہو گئے' اور وہ دین قیمہ کے حامل ہو گئے۔
- (ه) اس آیت میں عقائد اور اعمال کا ذکر ہے اور ایمان کامل تصدیق اور اعمالِ صالحہ کا مجموعہ ہے 'سواس آیت میں اس طرف بھی اشارہ ہے۔

البینہ :۱ میں فر مایا: بےشک اہل کتاب میں سے جو کفار ہیں اور شرکین ہیں وہ ہمیشہ ہمیئتہ دوزخ کی آ گ میں رہنے والے ہیں وہی تمام مخلوق سے بدترین ہیں O

تبيار القرآر

#### کفاراہل کتاب کے عذاب کومشرکین کے عذاب برمقدم کرنے کی توجیہ

البینه: ۱۲ میں کفار کے عذاب کا ذکر فرمایا ہے اور البینه: ۸۔ یمیں مؤمنین کے اجروثواب کا ذکر فرمایا ہے 'پہلے کفار کے عذاب اور پھرمؤمنین کے اجروثواب کا ذکر فرمایا تا کہ مؤمنین اللہ کے عذاب کے ڈراسے گناہوں کوترک کرتے رہیں' کفار کی وعید میں وو چیزوں کا ذکر فرمایا ہے: ایک مید کہ وہ دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور دوسری چیز یہ ہے کہ وہ تمام مخلوق میں بدترین ہیں۔

آگر کوئی شخص ساری عمر نماز نہ پڑھے تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی نیکن اگر کوئی شخص نبی سلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بال کی بھی تو بین کر ہے تو اس کی تکفیر کر دی جائے گی اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی عبادات اتن عزیز نہیں ہیں جتنی نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور حرمت عزیز ہے اور اہل کتاب میں سے کفار اللہ تعالیٰ کو تو مانے تھے اور اس کی عبادت بھی کرتے تھے لیکن نبی سلی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیے کر نبی سلی اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیے کر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیے کر اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں قرار دیے کہ اس کے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں فرمایا جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی بوقتیری کرتے تھے اور اس آتیوں میں اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کفار کا عذاب بیان فرمایا جو نبی سلی اللہ علیہ وسلم کی بوقتیری کرتے تھے اور اس سے بی ظاہر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کیک زیادہ موجب غضب سے چیز ہے کہ اس کے رسول کی بوقتیری کی جائے اس لیے اہل کتاب میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزد کیک زیادہ موجب غضب سے چیز ہے کہ اس کے رسول کی بوقتیری کی جائے اس لیے اہل کتاب میں سے کفار کے عذراب کو پہلے بیان فرمایا اور مشرکین کے عذاب کو بعد میں بیان فرمایا۔

مؤمنین صالحین کی فرشتون برفضیات کے دلائل

البینہ کے میں فرمایا: بےشک جولوگ ایمان لائے اورانہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں O

اس آیت سے علاء اہل سنت نے بیداستدلال کیا ہے کہ مؤمنین صالحین ملائکہ سے افضل ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ تمام مخلوق میں بہتر ہیں اور تمام مخلوق میں ملائکہ بھی واضل ہیں کبندا مؤمنین صالحین ملائکہ سے افضل ہیں تاہم اس میں تفصیل ہیہ ہے کہ رسل بشر 'رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور رسل ملائکہ رسل ملائکہ سے افضل ہیں اور معتزلہ بیہ کہ رسل ملائکہ رسل بشر سے افضل ہیں اور عام مؤمنین صالحین سے افضل ہیں۔ سے افضل ہیں اور معتزلہ بیہ کہ رسل ملائکہ رسل بشر سے افضل ہیں۔

اللسنت وجماعت كمؤقف براس جديث ساستدلال كياجاتا ب:

امام عبد الرحمان بن محد بين اوريس ابن الي حاتم رازي متوفى ١٣١٥ هايي سند كے ساتھ روايت كرتے ہيں:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: فرشتوں کا اللہ کے نز دیک جومرتبہ ہے' کیا تم اس پر تعجب کرتے ہواس ذات کی قتم جس کے قبضہ وقدرت میں میری جان ہے' قیامت کے دن بندہ مؤمن کا جواللہ کے نز دیک مرتبہ ہوگا' وہ فرشتوں کے مرتبہ سے ضرور بہت زیادہ عظیم ہوگا اورتم جا ہوتو اس آیت کو پڑھو:

بے شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال

ۘٳؙؽؘٲڵۘڒۣؽؙؽٵڡۧٮؙٞٷٳۅؘۼؠؚڶۅٳٳڟؙۜؠۣ۫ڂؾؚٵ۠ۅڷۣؠٟڬۿؙڠۛ ڂؘؽ۠ۯٵؙٮۜؠڔؾۜؿٙڴ(ٳؠؾ؞٤)

کے وہ تمام مخلوق میں بہتر ہیں 🔾

( تفییرامام این الی حاتم رقم الحدیث:۱۹۳۳۲ تفییر کمیرج ۱۱ص ۴۲۸ الدرالمثورج ۴۸ ۵۴۸ روح المعانی جز ۴۳۰ (۳۷ - ۳۷)

اس کے علاوہ درج ذیل حدیث ہے:

حضرت ام المؤمنين عا نشه صديقة رضى الله عنها بيان كرتى بين مين نے عرض كيا: مارسول الله! الله تعالى كے نزو يك تمام

عُلُوق مِن سب سے زیادہ کون مرم ہے؟ آپ نے فرمایا: اے عائش! کیاتم یہ آیت نہیں پڑھتیں؟'' اِنَّ الَّذِیْنَ اَمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحِتِ الْهُ لِنِّكَ هُمُحَتَّ يُرُالْ يَرِيَّ فَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ال

مؤمنین صالحین کی فرشتوں پرفضیات کے مسئلہ میں امام رازی کے اعتر اضات اور مصنف کے جوابات

امام فخرالدین محمد بن عمر دازی متوفی ۲۰۱ ه نے اس پر حسب ذیل اعتراضات کیے ہیں:

(۱) یز بیر تحوی سے مروی ہے کہ 'بویدہ'''' 'بو ا'' سے ماخوذ ہے اس کامعتی ہے بمٹی اور اس سے مراد بنو آ وئم ہیں'لہزا'' ہویدہ'' میں فرشتے داخل ہی نہیں ہیں حتی کہ مؤمنین صالحین کا فرشتوں سے افضل ہونا لازم آئے۔

(تفيركيرج ااص ٢٣٨ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

میں کہتا ہوں کہ تھے میہ کہ 'بویة''' بوا''سے ماخوذ نہیں ہے بلکہ 'بَوَءَ''سے ماخوذ ہے امام ابن جوزی متو فی ۵۹۷ھ کھتے ہیں:

امام ابن قتیبہ نے کہا کہ 'المبویة ''کامعنیٰ ہے: 'المحلق ''۔اکثر عرب اور قراء اس کوترک ہمزہ کے ساتھ پڑھتے ہیں اور یعض لوگوں کا گمان میہ ہے کہ یہ 'المبور نے کہا: اس یعض لوگوں کا گمان میہ ہے کہ یہ 'المبور نے کہا: اس معنیٰ مٹی ہے لیجی جن کومٹی سے پیدا کیا گیا' انہوں نے کہا: اس وجہ سے اس پر ہمزہ نہیں ہے الرجاح نے کہا: اگریہ 'المبسری ''سے ماخوذ ہوتا' جس کامعنیٰ مٹی ہے تو اس پر ہمزہ نہ تا' پیلفظ صرف' 'بوء الله المحلق '' (الله نے مخلوق کو پیدا کیا) سے ماخوذ ہے۔الخطابی نے کہا کہ 'المبریة ''کی اصل میں ہمزہ ہے' کیاں اس میں ہمزہ کو تیکن اس میں ہمزہ ہوگئے۔ (زاد المسیری میں 194 کتب اسلائ بیردے' کے ۱۳۱ھ)

خودامام رازى البيد: ٢ مين "شو المبوية" كَاتْفير مين لكهة بين:

یا نچوال سوال یہ ہے کہ لفظ 'البویة '' کی قرائت کس طرح ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ امام نافع نے 'البولیة ''کوہمزہ کے بہاتھ پڑھا ہے اور باتی نے بغیرہمزہ کے 'البویة ''پڑھا ہے جیے 'النبی 'المذریة ''اور' النجابیة ''پڑھا جا تا ہے جب اس کواصل کی طرف لوٹایا جائے تو پھراس پرہمزہ آتا ہے جیسا کہ لفظ 'النبی '' بیں بھی ہمزہ اس طرح ہے اور اس میں ہمزہ کوترک کرنا عمرہ ہے اور اس تفصیل سے میڈا ہر ہوگیا کہ جنہوں نے میکہا ہے کہ 'البویة '''البوی '' سے ماخوذ ہے جس کا معنی مٹی ہے ان کا قول فاسد ہے۔ (تفیر کمیرج اس سے سات کا الرائی الرائی ہروت ۱۳۱۵ھ)

لیجے! امام رازی نے خودتصری کردی ہے کہ 'البویة ''' البوی '' سے ماخوذ نہیں ہے ادریہ تول فاسد ہے 'پھر تیرت ہے کہ فرشتوں کی بشر پر فضیلت ٹابت کرنے کے لیے انہوں نے ایک صفحہ بعد پہلاد دیا کہ 'خیب البویة '' بیل ' البویة '' البوی '' البوی '' البوی '' البوی '' البوی '' سے ماخوذ ہے جس کا معنی ہے: بنوآ دم نہ کہ 'بُرَءَ الله المحلق '' سے ماخوذ ہے 'یعنی مؤمنین صالحین تمام بنوآ دم میں افضل ہیں نہ کہ مؤمنین صالحین تمام مخلوق میں افضل ہیں 'حتی کہ وہ فرشتوں سے افضل ہون اور امام رازی جس کی یہاں پیروی کررہے ہیں وہ معز لہ کا فد ہب ہے۔

(۲) امام رازی کا اُس پُر دوسرا اعتراض بہے کہ' اِنگالیّن اُحتی اُحتی اُحتی اُللّٰ اِلصّٰ اِلصّٰ اِلصّٰ اِسْ کے ساتھ خاص نہیں ہے بلکہ اس میں فرشتے بھی داخل ہیں۔ (تفیر کیرج اس ۱۳۲۹)

یں کہتا ہوں کہ یہ قول قرآن جمید کے اسلوب اور حرف دونوں کے خلاف ہے۔قرآن مجید یس جہاں بھی'' مات الّینیْتُ الْمَنْوُاوَعَمِلُواالصَّلِحٰتِ''آیا ہے'اس سے مراد بشر ہی ہوتے ہیں' فرشتے مراد نہیں ہوتے۔ جیرت ہوتی ہے کہ امام رازی فی معتزلہ کی تابید یس کیسی عجیب وغریب بات کہی ہے' قرآن مجید یس ہے:

58

اور ایمان والول اور نیک عمل کرنے والوں کو ان جنتوں کی

کے پہلوں سے رزق دیا جائے گا تو وہ کہیں گے: بیتو وہ ہے جوہم کو

اس سے پہلے دیا گیا تھا حالانکہ ان کواس سے پہلے اس سے مشابہ

پھل دیا گیا تھا' اور ان مؤمنین صالحین کے لیے جنتوں میں پاکیرہ

اور ان میں سے جس فرشتے نے بہ کہا کہ اللہ کے سوامیں

متحق عبادت ہوں تو ہم اس کوجہم میں جھونک دیں گے ہم ای

وہ دن رات شیج کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں 🔾

اللہ جوفر شتے آپ کے رب کے پاس میں وہ رات اور دن

(تفير كبيرج الص٢٣٩ داراحياء التراث العرني بيروت ١٣١٥ هـ)

جلد دواز دہم

اس کی شبیج کرتے رہتے ہیں اور وہ بھی نہیں اکتاتے 🔾

طرح ظالموں کوسزادیتے ہیں 🔾

یویاں بھی ہول گی اور وہ ان میں ہمیشہر نہنے والے ہیں ○

تَجْرِي مِن تَعْتِهَا الْأَنْهُرُ ۚ كُلَّمَا رُيْ قُوْ امِنْهَا مِنْ تَمْرَ قِ بٹارت دیجئے جن کے نیجے دریا بدرے ہیں جب بھی ان کو جت

اس آیت میں یہ بتایا ہے کہ مؤمنین صالحین کے لیے جنتوں میں یا کیزہ بیویاں بھی ہوں گی تو اگر مؤمنین صالحین میں

امام رازی نے اس استدلال پرتیسرااعتراض برکیا ہے کفرشتے ''البویة '' سے خارج ہیں اور اس پر بہت دلائل ہیں اور

اس کی وجہ سے ہے کہ فضیلت وہمی ہوتی ہے یا کسی اگر وہمی فضیلت کی طرف دیکھوتو فرشتوں کی اصل نور ہے اور تمہاری اصل سرای ہوئی کیچڑ ہے اور ان کامسکن وہ دار ہے جس میں تمہارے باپ کولغزش کی وجہ سے رہنے نہیں دیا گیا اور تمہارامسکن زمین ہے جو

شیاطین کی آ ماجگاہ ہے نیز ہماری مسلحوں کا فرشتے انتظام کرتے ہیں اور ہمارارزق ان میں ہے بعض (حضرت میکائیل) کے

ہاتھ میں ہےاور ہمای روح بعض دوسر بےفرشتوں کے ہاتھ میں ہے کچروہ علاء ہیں اور ہم متعلم ہیں' پھران کی عظیم ہمت کو دیکھو' وہ حقیر گنا ہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے اللہ تعالی نے ان کی جانب سے سوائے الوہیت کے دعویٰ کے اور کسی چیز کی حکایت

لینی اگر فرشتے کسی گناہ کا اقد ام کرتے تو ان کی ہمت اس قدر بلند تھی کہ سوائے دعوائے ربو بیت کے اور کوئی گناہ ان کے

لائق ندتھا اورتم ہمیشہ بیٹ اورشرم گاہ کی غلامی میں رہتے ہواور جہاں تک عبادت کا معاملہ ہے تو وہ نبی سے زیادہ عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالی نے نبی کی عبادت کی اس طرح مدح فرمائی ہے کہ وہ دو تہائی رات میں عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی

(البقره:۲۵)

مؤمنین صالحین پرفرشتوں کی فضیلت کے متعلق امام رازی کے تفصیلی دلائل ،

وَبَشِّرِ الَّذِي بُنَ الْمُنُو الْوَعِلُو الصَّلِحْتِ اَنَّ لَهُمُ جَدَّتٍ

ڗؚڹٛڰٙٳڐڰؘٳڷۅؙٳۿؽٳڗێؽؠؙڔ۬ؿؙٮٚٵڡۣڽڰ۬ڽؙڷ۠ٷٲؿؙٳؠ؋

مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيْهَا ازواجُ مُطَهِّرَةٌ وَهُمْ فِينَهَا خُلِلُ وْنَ

فرشے بھی داخل ہیں تو کیا فرشتوں کے لیے بھی یا کیزہ بیویاں ہوں گی۔

نہیں کی اللہ تعالی نے فرشتوں کے فضائل بیان کرنے کے بعد فرمایا:

نَجْزِيْهِ جَهَنَّهُ ۗ كَاذَٰ لِكَ تَجْزِى الظَّلِمِينَ ۞ (الانياء:٢٩)

(الإنبياء: ٢٠)

ادرایک مقام پراس طرح فرمایا:

فَالَّذِنِ فِي عِنْكَ رَبِّكَ يُسِبِّعُونَ لَهُ بِالَّذِلِ وَالنَّهَارِ

وهُوُ لا يَسْتُمُونَ ٥ (مُ البحره: ٣٨)

(امام رازی فرماتے ہیں:)عنوان پر مفصل گفتگوسورۃ البقرہ میں گزر چکی ہے۔

يُسَيِّحُونَ الَّيْلَ وَالنَّهَا رَلَا يَفْتُرُونَ ٥

عبادت كم متعلق اس طرح فرمايا ب:

تبار القرآر

نبیوں اور مو منین صالحین برفر شتوں کی فضیلت کے مسئلہ میں امام رازی کے فضیلی دلائل کے جوابات امام رازی نے فرمایا کہ فرشتوں کی وہمی فضیلت ہیہ کہ ان کی اصل نور ہے اور انسانوں کی اصل سری ہوئی کیجر ہے۔ الجواب: میں کہتا ہوں کہ ہر مرکب کی جارعلتیں ہوتی ہیں: (۱) علت مادی (۲) علت صوری (۳) علت فاعلی (۳) علت غائی ، علت مادی کے اعتبار سے فرشتے افضل ہیں کیونکہ ان کا مادہ تخلیق نور ہے اور بشر کا مادہ تخلقی مٹی کیکن باقی تین علتوں کے اعتبار سے مؤمنین صالحین فرشتوں سے افضل ہیں علت صوری کے لحاظ سے اس لیے افضل ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آ دم علیہ السلام کو این صورت پر بنایا عدیث میں ہے:

عن ابسي هريرة عن النبي صلى الله عليه حضرت ابوبريه رض الله عنه بيان كرتے بين كه الله تعالى وسلم خلق الله آدم على صورته. الحديث في الله آدم على صورته. الحديث في الله المام على صورته الحديث في المام على صورته الحديث في المام على صورته الحديث في المام على صورته المام على صو

(صحح البخاري رقم الحديث: ٦٢٢٧ الاستيذان رقم الحديث: الصحح مسلم رقم الحديث: ٢٨٢١ منداحدج ٢ص ٣١٥)

علت فاعلی کے اعتبار سے اس لیے افضل ہیں کہ حضرت آ دم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ور آن مجید

۔ یکا بلیش ما متعک آن تکنی کی ایک مائٹ کی ایک کا بیٹ ایک اس کو کیس نے اس کی اس کی کیا ہیں۔ (ص:۷۵) کو میس نے اسپے ہاتھوں سے بنایا ہے۔

اور علت غائی کے اعتبار سے اس لیے حضرت آ دم افضل ہیں کہ ان کا مقصد تخلیق اللہ تعالیٰ کا خلیفہ اور نائب ہونا ہے۔

' بیز اللّٰد تعالیٰ نے بشر کی فضیلت بیان کرتے ہوئے فرمایا: سببیدہ میتیند ساز میں در سب کہ اس کا مصرف کے مصرف کا مصرف کے

وَلَقَكُنْ كَرُفْنَا بَنِيْ الْدَهَرِ . ( بَى اسرائيلَ ٤٠٠ ) بِ شَك بَم نَ اولادِ آوم كوضرور كرم بنايا ہے -كَتَّنُ خَلَقْتَنَا الْإِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْدِيْدِي ﴿ بِعَلِي مِنْ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَل

(النين:٣)

مؤمنین صالحین کے فرشتوں سے افضل ہونے پرخصوصی دلیل یہ ہے کہ تمام فرشتوں نے حضرت آ دم علیہ السلام کو مجدہ کیا'
نیز اللہ تعالیٰ نے بعض فرشتوں کو بشر اور انسان کی خدمت پر مامور کیا ہے' حضرت جبریل انبیاء کرام پر وتی لاتے ہیں' حضرت
میکا ٹیل انسانوں کے لیے رزق فراہم کرتے ہیں' حضرت عزرائیل ان کی روح قبض کرتے ہیں' ملا تکہ سیاحین ان کے ذکر کو اللہ
تعالیٰ کے پاس پیش کرتے ہیں' کچھ فرشتے ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھے ہوئے صلوۃ وسلام کو روضہ انور ہیں پہنچا تے
ہیں' کچھ فرشتے ان کے نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے پاس لے جاتے ہیں' کراماً کا تبین ان کے اعمال لکھتے ہیں' کچھ فرشتے رحم
میں ان کی تصویر بناتے ہیں اور تقدیر کے اُمور لکھتے ہیں اور لیلۃ القدر کے عابدوں پر وہ حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ آ کر
شب قدر کے عابدوں کی عظمتوں پر طلوع فجر تک سلام پڑھتے رہتے ہیں' ان کے علاوہ وہ مؤمنین صالحین نے لیے اور بھی بہت
خد مات انجام دیتے ہیں اور ان شواہد سے آ قاب نیم روز سے زیادہ واضح ہو جاتا ہے کہ مؤمنین صالحین فرشتوں سے بدر جہا

۔ میں ہے۔ امام رازی نے فرمایا:ان کامسکن وہ دار ہے جس میں تمہارے باپ کو لغزش کی وجہ سے رہنے نہیں دیا گیا اور تمہارامسکن زمین ہے' جوشیاطین کی آ ماجگاہ ہے۔

۔ الجواب: میں کہتا ہوں کہ فرشتے صرف جنت میں نہیں ہیں'وہ دوزخ میں بھی بہطور محافظ ہیں'وہ آ سانوں میں بھی ہیں اور زمین الجواب: میں کہتا ہوں کہ فرشتے صرف جنت میں نہیں ہیں'وہ دوزخ میں بھی بہطور محافظ ہیں'وہ آ سانوں میں بھی ہیں اور زمین پر بھی ہیں اور ہمارے باپ سیدنا آ وم علیہ السلام کا جنت میں پہلے عارضی قیام تھا' ان کا مقصد تخلیق زمین پر اللہ تعالٰی کی نیابت اور خلافت کرنا تھا' وہ اس لیے زمین پر آئے اور اپنامشن پورا کرنے کے بعد وہ دائی قیام کے لیے اپنی بے شار ذریات کے ساتھ جنت میں جا کیں گئر جنت ہی ہے اور دنیا تو ان کے امتحان اور آز مائش کی جگہ ہے' سہال پروہ شیاطین سے جہاد کرتے ہیں اور ان کورسوا کرتے ہیں اور بیان کی فضیلت کی وجہ ہے نہ کہ مذمت کی۔

امام رازی نے فرمایا: ہماری مصلحتوں کا انتظام فرشتے کرتے ہیں اور ہمارا رزق ان میں سے بعض کے ہاتھ میں ہے اور

ہاری روح بعض دوسر فرشتوں کے ہاتھ میں ہے۔

الجواب : ہمارا رزق اور ہماری روح فرشتوں کے ہاتھ میں ہے ان کے اختیار میں نہیں ہے وہ اللہ تعالی کے حکم سے ہماری خدمت پر مامور ہیں بیان کی فضیلت نہیں ہے بلکہ ہماری فضیلت ہے۔

امام رازی نے فرمایا: پھروہ علاء ہیں اور ہم متعلم ہیں۔

الجواب: میں کہتا ہوب کے فرشتوں کامعلم اور جمارامتعلم ہونا بالکل ثابت نہیں ہے ، بلکداس کے برعکس ثابت ہے کیونکہ ہمارے باپسیدنا آ دم علیدالسلام نے تمام فرشتوں کوتمام چیزوں کے نام سکھائے ، قرآن مجید میں ہے:

وَعَلَّمُ ادَمَالُاسُمَاءَكُلَّهَا ثُمَّعَرَضَهُمْ عَكَى الْمَلَيْكَةِ
فَقَالَ اَثْبُعُونِ بِاَسْمَاءِ هَوُلاَ إِنْ كُنْتُوْطِيةِ بِنَ ۖ قَالُوْا
شُعْنَكَ لاَعِلْمُ لَنَا الْاَمَاعَلَّمُتَنَا الْآكَ اَنْتَ الْعَلِيُمُ الْكِيْمُ الْكِيْمُ الْكِيْمُ الْكِينُو
قَالَ اَلَامُ اَثْنِعُهُ مُ بِاَسْمَاءِمٌ قَلْمُنَا الْتُلَا الْمُبَاهُمُ بِأَسْمَاءِمِمٌ قَلْمُنَا اللهُ الْمُلَاتِ وَالْلَامِنَ وَمَا كُنْتُمُ وَكُمْ السَّمُ وَتِ وَالْلَامِنَ وَمَا كُنْتُمُ وَتُكْمُونَ ۞ (البقرة من ١١٠٠٣)

(الجر: ٣٠٠ ص: ٧٧)

اورظا ہرہے کہ جس کو تجدہ کیا جائے وہ تجدہ کرنے والوں سے افضل ہوتا ہے۔

امام رازی نے فرمایا: پھران کی عظیم ہمت ہے کہ وہ حقیر گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے اللہ تعالیٰ نے ان کی جانب سے سوائے الوہیت کے دعویٰ کے اور کسی چیز کی حکایت نہیں کی اگر فرشتے کسی گناہ کا اقدام کرتے تو ان کی ہمت اس قدر بلندھی کہ سوائے دعویٰ ربوبیت کے اور کونی گناہ ان کے لائق نہ تھا اور تم ہمیشہ پیٹ اور شرم گاہ کی غلامی میں رہتے ہو۔ الجواب: میں کہتا ہوں کہ پھر تو فرعون اور نمرود کو بھی بلند ہمت مانتا پڑے گا کیونکہ انہوں نے بالفعل ربوبیت کا دعویٰ کیا تھا'ر بابیہ کہ فرشتے بیٹ اور شرم گاہ کے حقیر گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے' سواس میں ان کی کوئی فضیلت نہیں ہے' کیونکہ اللہ تعالی نے ان میں بھوک' شہوت اور غضب کا مادہ رکھا ہی نہیں ہے' فضیلت تو مؤمنین صالحین کی ہے' جن میں بھوک' شہوت اور غضب کو رکھنا گیا ہے' اس کے باوجود وہ حرام کھاتے ہیں نہ حرام طریقوں سے شہوت کو پورا کرتے ہیں اور نہ غضب میں آ کرفتل و عارت گری کرتے ہیں اور امام رازی نے فرمایا ہے:تم ہمیشہ پیٹ اور شرم گاہ کی غلامی میں رہتے ہو' اس کا جواب یہ ہے کہ مؤمنین صالحین بھی پیٹ اور شرم گاہ کی غلامی میں گناہ نہیں کرتے اور ہم فرشتوں پر ان ہی صالحین کی فضیلت کے قائل میں رہیسا کہ ذریقیر آیت میں ہے:

ب شک جولوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال

إِنَّ الَّذِينَ الْمُنْوُا وَعَمِلُوا الصَّالِحَتِ الْوِلَّذِكَ هُمُ

کیے وہ تمام مخلوق میں بہترین ہیں 🔾

خَيْرُ الْبَرِيَّةِ ﴿ (البَد: ٤)

اور جولوگ پیٹ اورشرم گاہ کی غلامی میں ہمیشہ گناہ کرتے ہیں' وہ کفار اور فساق فجار ہیں' ہم ان کوفرشتوں سے افضل نہیں مانتے بلکہ فرشتے ان سے افضل ہیں' صرف انبیاء کیہم السلام اورمؤمنین صالحین فرشتوں سے افضل ہیں۔

امام رازی نے فرمایا: جہال تک عبادت کا معاملہ ہے تو فرشتے نبی سے زیادہ عبادت کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نبی ک عبادت کی اس طرح مدح فرمائی ہے کہ وہ دوتہائی رات میں عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی عبادت کے متعلق اس طرح فرمایا

وه رات دن نتیج کرتے رہتے ہیں اور تھکتے نہیں ہیں 🔾

يُسَيِّحُوْنَ الْيَالَ وَالنَّهَادَ لَا يَفْتُرُونَ

(الانبياء: ٢٠)

الجواب بین کہتا ہوں کہ فرشتوں کے دن رات عبادت کرنے اور نہ تھکنے اور نہ اکتانے بین ان کا کوئی کمال نہیں اور نہ ان کوئی فضیلت ہے کیونکہ اللہ تعالی نے ان بین نیندر کھی ہے نہ بھوک اور بیاس رکھی ہے نہ شہوت اور غضب رکھا ہے کہال تو انہیاء علیہم السلام کا ہے کہ اللہ تعالی نے ان بین نیندر کھی ہے اس کے باوجود وہ نیندکوٹرک کر کے دو تہائی رات تک عبادت کرتے تھے علاوہ ازیں انبیاء علیہم السلام کی فضیلت ہے کہ وہ اپنے احتیار سے نیندکوٹرک کر کے دو تہائی رات تک عبادت کرتے تھے اور فرشتوں کی عبادت اختیار کی نہیں ہے۔ ان کو اللہ تعالی نے جس کام پر لگا دیا وہ اس کام کوکی اختیار کے بغیر کر رہے ہیں جس ظرح سورج کا روشنی پہنچانے میں کوئی اختیار اور کمال نہیں ہے اس طرح جن فرشتوں کو دن رات عبادت کرنے کا تھم دیا'ان کا محمی دن رات عبادت کرنے کا تھم دیا'ان کا محمی دن رات عبادت کرنے کا تھی دون رات عبادت کرنے کا تھی دن رات عبادت کرنے کا تھی دون رات عبادت کرنے کا تھی دن رات عبادت کرنے میں کوئی اختیار اور کمال نہیں ہے۔

اس کے بعدامام رازی نے فر مایا: اس عنوان پر مفصل گفتگوسورة البقرہ میں گزر چکی ہے۔

مفتى مخرشفيع كالورى تفسير كبيركوامام رازى كي تفسير نه قرار دينا

آمام رازی نے چونکہ اس سورت میں سورة البقرہ کا حوالہ دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ اس آخری پارہ کی تفسیر بھی امام رازی بی کی کھی ہوئی ہے بعض علماء نے بغیر تحقیق کے کی دیا ہے کہ امام رازی نے تفسیر بیر کو کمل نہیں کیا۔ بیر تحقیق نہیں ہے بوری تفسیر امام رازی بی کی کھی ہوئی ہے۔

مفتی محرشفیع دیوبندی متوفی ۱۳۹۷ هد کصتی این:

امام رازی نے سورہ فتح تک تفییر خود کھی ہے اس کے بعد وہ اسے پورانہ کر سکے چنانچیہ سورہ فتح سے آخر تک کا حصہ قاضی شہاب الدین الدمشقی متوفی ۲۳۹ یا شخ مجم الدین قمولی متوفی ۷۷۷ھ (صحیح ۷۲۷ھ ہے) نے مکمل فرمایا۔

(معارف القرآن ج المقدم ص ٥٥ ادارة المعارف كراحي ١٣١٨ه)

### ابوالكلام آ زاد كى تفسير كبير يرمبهم تقيد

ابوالکلام آزاد نے ترجمان القرآن جاس ۱۱-۸ میں امام رازی پر رد کیا ہے میں نے ان صفحات کو پڑھا'ان میں کوئی بات جواب کے قابل نہیں ہے'ابوالکلام آزاد نے قدیم تفاسیر پرمہم تبھرہ اور تنقید کی ہے۔ کسی تفییر کے متعلق معین بات نہیں کھی کہاس تفییر میں ریکھا ہوا ہے اور بیاس وجہ سے غلط ہے۔

مثلاً وه لکھتے ہیں:

اسلام کی ابتدائی صدیوں سے لے کر قرون اخیرہ تک جس قدر مفسر پیدا ہوئے ان کا طریق تفسیر ایک روبہ تنزل معیارِ فکر کی مسلسل زنجیر ہے جس کی ہر پچپلی کڑی پہلی سے پست تر اور ہرسابق لاحق سے بلند تر واقع ہوئی ہے۔ (ترجمان الترآن جاس ۹) آزاد صاحب نے کوئی مثال نہیں دی کوئی دلیل نہیں قائم کی کوئی حوالہ نہیں دیا کہ فلاں کتاب کی فلاں تفسیر روبہ تنزل معیار کی حامل ہے اور آگر میں کلیے ہے تو ان کی تفسیر ترجمان القرآن جو ۱۹۳۰ء میں کھی گئے ہے وہ تو بہت زیادہ بعد کی تفسیر ہے اس لیے وہ ان کے اپنے کلیے کے مطابق بہت زیادہ روبہ تنزل ہے۔

امام دازی برمبهم تقید کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

جب امام رازی نے تغییر کیر لکھی اور پوری کوشش کی کہ قرآن کا سراپا اس مصنوی لباس وضعیت سے آ راستہ ہو جائے۔
اگر امام رازی کی نظر اس حقیقت پر ہوتی تو ان کی بوری تغییر نہیں تو دو تہائی حصہ یقینا ہے کار ہو جاتا ۔ (تر جمان القرآن جاس ۱۱)

آ زاد صاحب نے کوئی حوالہ نہیں دیا کہ امام رازی کی فلال نغیر وضعی ہے جب دو تہائی تغییر وضعی مان لیا ہے اگر وہ
حوالے تو اس کے جوت میں دینے چاہیے تھے شکر ہے کہ انہوں نے امام رازی کی ایک تہائی تغییر کوغیر وضعی مان لیا ہے اگر وہ
اس کا بھی انکار کر دیتے تو ہم کیا کر سکتے تھے خود آ زاد صاحب نے جوتغیر لکھی ہے ، وہ بھی انہوں نے اپنی مخصوص نظریات کے
مطابق لکھی ہے ، چونکہ آ زاد صاحب و ہائی فکر کے تر جمان تھے اس لیے انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت اور بندگی پر
بہت ذور دیا ہے اور آ پ کی عظمت اور تکریم کا کوئی ذکر نہیں کیا 'آ زاد صاحب لکھتے ہیں:

سب سے زیادہ اہم مسکلہ مقام نبوت کی حدیثدی کا تھا، یعنی معلم کی شخصیت کو اس کی اصلی جگہ میں محدود کر دینا تا کہ شخصیت پرتی کا ہمیشہ کے لیے سد باب ہو جائے اس بارے میں قرآن نے جس طرح صاف اور قطعی لفظوں میں جا بجا پیغیر اسلام کی بشریت اور بندگی پر زور دیا ہے، مختاج بیان نہیں (الی قولہ) پیغیبر اسلام کی بندگی اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اسلام کی بشری اور درجہ رسالت کا اعتقاد اسلام کی اصل داساس بن جائے اور اس کا کوئی موقع ہی باتی نہ رہے کہ عبدیت کی جگہ معبودیت اور رسالت کی جگہ اوتار کا تختیل پیدا ہو اسلام کی اور اس بن جائے اور اس کا کوئی موقع ہی باتی نہیر اسلام کی وقات کے بعد مسلمانوں میں بہت سے اختلافات پیدا ہو کے لیکن الی قولہ )۔ یہی وجہ ہے کہ ہم و یکھتے ہیں کہ پیغیبر اسلام کی وقات کے بعد مسلمانوں میں بہت سے اختلافات پیدا ہو کے لیکن الن کی شخصیت کے بارے میں بھی کوئی سوال پیدا نہیں ہوا ابھی ان کی وقات پر چند گھنے بھی نہیں گزرے تھے کہ حضرت ابو بکر ان کی شخصیت کے بارے میں جو کوئی تم میں محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی پرستش کرتا تھا اسے معلوم ہونا چاہیے کہ محمد نے وفات پائی اور جوکوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ اور جوکوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ اور جوکوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔ اور جوکوئی تم میں سے اللہ کی پرستش کرتا تھا تو اسے معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ کی ذات ہمیشہ زندہ ہے اس کے لیے موت نہیں۔

آ زاد صاحب نے جو پھولکھا ہے 'یہ وہا بی نظریہ کے مطابق لکھا ہے اور قر آن مجید کو اپنے نظریہ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے'لہذا بیتفیر دضعی بھی ہے اورتفییر بالرائے بھی ہے کیونکہ انہوں نے تفییر بالرائے کے متعلق لکھا ہے: جب باب عقائد میں ردوکد شروع ہوئی تو مختلف ندا ہب کلامیہ پیدا ہو گئے' ہر ند ہب کے مناظر نے جاہا' اپنے ند ہب پر نصوصِ قرآ نیے کو ڈھالے' وہ اس کی جبتو میں نہ تھے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ بلکہ ساری کاوش اس کی تھی کہ کس طرح اسے اپنے

ند جب کامؤید دکھا دیں اس طرح کی تغییر تغییر بالرائے تھی۔ (تر جمان القرآن ن اس ۱۵) وہا بی قکر کی ایک خصوصیت میہ ہے کہ قرآن مجید میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور آپ کی نضیلت کی جوآیات ہیں'ان میں آپ کی نضیلت کے پہلو کا ذکر نہیں کرتے اور آپ کی فضیلت کو حذف کر دیتے ہیں' ابوالکلام آزاد نے اس قکر کے مطابق قرآن مجید کی آیات کا ترجمہ کیا ہے:'' وَهَا اَدْسَلُنْكُ اِلْاَدْرَاحُمُهُ اِلْاَلْمُلِیْنُ نَ ''(الانبیاء: ۱۰۵) کا ترجمہ کیا ہے:'' وَهَا اَدْسَلُنْكُ اِلْاَدْرَاحُمُهُ اِلْمُلْمِیْنُ نَ ''(الانبیاء: ۱۰۵) کا ترجمہ کیا ہے۔ (اے پیٹم بر!) ہم نے تمہیں نہیں بھیجائے مگراس لیے کہ تمام جہان کے لیے ہماری رحمت کا ظہور ہے۔

(ترجمان القرآن جاس ۸۹)

تمام علاء فسرین بلکہ تمام سلمانوں کا بیعقیدہ ہے کہ اللہ تعالی نے اس آیت میں سیدنا محرصلی اللہ علیہ وہلم کو ''رحمة للعلمین '' فرمایا ہے' لیکن آزاد صاحب نے اپنے نظر رہیں ڈھال کراس آیت کا ترجمہ کیا ہے اور ''رحمة للعلمین ''کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت نہیں بنایا اور اجماع مسلمین کی مخالفت کی' اور آزاد صاحب کی تعریف کے مطابق بہی تفییر بالرائے ہے اور یہی تفییر وضعی ہے کہ قرآن مجید کی آیات کو اپنی برعقیدگی میں ڈھال دیا جائے۔ امام رازی کی تفییر کبیر کے محاسن

ابوالکلام آزاد نے امام فخرالدین رازی کی دو تہائی تغییر کو بے کار قرار دیا ہے میں سجھتا ہوں کہ ابوالکلام آزاد میں بیا ہلیت ہی نہیں تھی کہ دہ امام رازی کی تغییر کیے اکات اور دقائق کو سجھ کتے 'حقیقت یہ ہے کہ امام رازی کی تغییر کیراس قدر عمدہ ہے کہ متقدمین میں اس کی کوئی نظیر ہے' امام رازی سے پہلے کی جو تقاسیر ہیں' ان میں صرف صحاب تابعین اور تع تابعین کے اقوال نقل کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں احادیث کا بھی ذکر کیا گیا ہے' اور الماور دی اور ابو بکر بین العربی تابعین اور تع تابعین کے اقوال نقل کیے گئے ہیں اور کہیں کہیں احادیث کا بھی ذکر کیا گیا ہے' اور الماور دی اور ابو بکر جس العربی سے نیز امراز کی نے فخت اور فصاحت و بلاغت کا ذکر کیا ہے' لیکن امام رازی نے ان تمام اُمور کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کے اسرار اور شکات بیان کیے ہیں' قرآن مجید کی متعدد آبات سے اللہ تعالیٰ کی تو حید پر استدلال کیا ہے' سیدنا مجملی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی صدافت پر متعدد آبات سے استباط کیا ہے' قیامت کیا ہے' اور قرآن مجید کی گئ آبات سے قیامت کیا جا اور قرآن مجید کی گئ آبات سے شفاعت کو ثابت کیا ہے' اور قرآن مجید کی گئ آبات سے شفاعت کو ثابت کیا ہے اور قرآن مجید کی گئ آبات سے شفاعت کو ثابت کیا ہے۔ اور قرآن مجید کی گئ آبات سے شفاعت کی ثابت کیا ہے۔ اور محکرین شفاعت کے اعتراضات کے جوابات دیتے ہیں۔

رسول الدّسلّى الدّعليه وسلم كے افضل الرسل ہونے پر بہت دائل پیش کيے ہیں اور قرآن مجید کی متعدد آیات سے رسول الله صلی اللّه علیه وسلم کی نفیلت کا استفاط کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی الله عند کی فضیلت کو متعدد آیات سے واضح کیا ہے اور روافض کے شبہات کے مسکت جوابات دیے ہیں قیاس اور اجماع کی جیت کو ثابت کیا ہے ان کے زمانہ میں معتز ایکا زور تھا جو کہتے تھے کہ انسان اپنے افعال کا خود خالق ہے وہ جن آیات سے استدلال کرتے تھے ان آیات کا صحیح محمل بیان فرمایا ہے اور جگہ جگہ ان کا رق فرمایا ہے جو مسلمان گناہ کمیرہ کا مرتکب ہواور بغیر تو ہے محمر جائے اس کی مغفرت کو بہت آیات سے ثابت کیا ہے قرآن مجید کے فرمایا ہے وہ مسلمان گناہ کمیرہ کیا ہے انبیاعیہ مالسلام کے معصوم ہونے کو متعدد آیات سے ثابت کیا ہے اور مشکرین عصمت قدیم ہونے کو بہت دلائل سے ثابت کیا ہے انبیاعیہ مالسلام کے معصوم ہونے کو متعدد آیات سے ثابت کیا ہے اور مشکرین عصمت

جلد دواز دہم

انبیاء کے شبہات کے وزنی اور تسلی بخش جوابات دیئے ہیں اور تفسیر کبیر کی اہم خصوصیت سے ہے کہ امام رازی اس میں قرآن مجید کی آبات کا باہمی ربط بیان کرتے ہیں کو لگتا ہے کہ پورا قرآن ایک ہی سلسلہ میں منسلک ہے اور وہ قرآن مجید کی آبات کے بہت لطیف اسرار اور نکات بیان کرتے ہیں جن سے محقد میں اور متاخرین کی تفاسیر خالی ہیں امام رازی کی تفسیر زیادہ تر ان ہی عنوانوں پر مشتمل ہے تا ہے گان میں سے کون ساعتوان ایسا ہے جسے بے کارکہا جا سکتا ہے؟ ابوالکلام آزاد کا امام رازی کی دوتہائی تفسیر کو بے کارکہنا انتہائی ظلم ہے جاند پرتھو کئے سے جاند کے حسن میں کوئی فرق نہیں پڑتا صوف تھو کئے والے کی پستی کا اظہار ہوتا ہے۔

بعد کے بعض مفسرین نے امام رازی کے بعض نکات کواپی تفسیروں میں درج کیا ہے ان میں قاضی عبداللہ بن عمر بیضاوی متوفی ۱۸۵ کے علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ کے متا اصاد علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ کے علامہ البوالحیان اندلسی متوفی ۱۵۵ کے علامہ اساعیل حقی متوفی ۱۳۷ کے متام فقہاء نے امام سیدمحود آلوسی متوفی ۱۳۷ کے متام فقہاء نے امام البوصنیفہ ہیں کیعنی بعد کے متام فقہاء نے امام البوصنیفہ کی فقہ سے استفادہ کیا ہے اور میں کہتا ہوں کہ امام رازی کے بعد کے متام مفسرین عیال امام رازی ہیں سب بعد والوں نے ان کی تفسیر کے نکات اور دلائل سے استفادہ کیا ہے۔

خودراقم الحروف نے امام رازی کی تفسیر سے بہت زیادہ استفادہ کیا ہے میں نے تقریباً پوری تفسیر کمیر کا مطالعہ کیا ہے اور تفسیر کمیر کو رہ سے ان اس کو کی نے تفسیر کمیر کو بڑھا ہے ان اس کو کی نے تفسیر کمیر کو بڑھا ہے ان اس کو کی نے خبیل پڑھا ہوگا ' یہی وجہ ہے کہ بہت علاء نے یہ لکھ دیا کہ امام رازی نے پوری تفسیر کمیر نہیں لکھی ان میں علامہ ابن خلکان متوفی ۲۱۸ ھے علامہ ذہبی متوفی ۲۸۸ ھے متابی اللہ بن سکی متوفی اے کہ خاص اللہ بن سکی متوفی اے کہ والے ہوئی علامہ کا میں مازی قدس محقق علاء شامل ہیں ، جب کہ میں نے با قاعدہ تفسیر کمیر کے حوالہ جات سے واضح کیا ہے کہ پوری تفسیر حضرت امام رازی قدس مرہ کی ہی کہ کی ہوئی ہے۔ (دیکھے تبیان القرآن ج ۱۹۰۰ سے ۱۳۲۳)

ہمارے نبی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ اور اسی کا بیہ مقام نہیں ہے کہ اس کی کہی ہوئی یا کسی ہوئی ہر بات ضحیح یا جمت ہو اس لیے بعض مقامات پر میں نے امام رازی کی تفسیر سے نہایت ادب اور شائستگی سے اختلاف بھی کیا ہے اس کے باوجود میرے نزدیک تفسیر میں امام رازی کا جومقام ہے وہ کسی اور مفسر کا نہیں ہے۔

البینہ : ۸ میں فرمایا: ان کی جزا ان کے رب کے پاس ہے جو دائی جنتیں ہیں جن کے ینچے سے دریا بہتے ہیں وہ ان میں . ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے کیے (جزاء) اس کے لیے ہے جواپنے رب سے ڈرتار ہاO

مؤمنین صالحین کوجز امیں دائمی جنت عطا کرنے کی توجیہ

مؤمنین صالحین کی بیزنیت ہوتی ہے کہ وہ جب تک زندہ رہیں گئ اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان رکھیں گے اور ہمیشہ ہمیشہ اعمالِ صالحہ کرتے رہیں گے اوراگروہ دوام اورخلود کی زندگی پاتے تو وہ دائماً ایمان پر قائم رہتے اورا عمالِ صالحہ کرتے رہتے' ان کی اس نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں دوام اورخلود عطا فرمائے گا۔

(فاطر:۲۵) ویا۔

پس ان دونوں آیوں میں تعارض ہے البید: ۸ ہے معلوم ہوتا ہے کہ مؤمنین صالحین کو جنت ان کے اعمال کی وجہ سے مطلح گی اور فاطر: ۳۵ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کو جنت اللہ سجانہ کے فضل کی وجہ سے مطلح گی اس کا جواب رہے کہ جنت ملئے کی اور فاطر: ۳۵ میں جھیتی اور فاہر کی حقیقی اور فاہر کی حقیقی سبب اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور فاہر کی سبب مؤمنین صالحین کے نیک اعمال ہیں فاطر: ۳۵ میں حقیقی سبب کا ذکر ہے اور البید: ۸ میں فاہر کی سبب کا ذکر ہے اس لیے ان دونوں آیوں میں کوئی تعارض نہیں

مؤمنین صالحین اورمؤمنین تائین کوایک سے زائد جنتیں عطافر مانے کی تحقیق

اس آیت میں فرمایا ہے کہ مؤمنین صالحین کی جزاء دائی جنات ہیں اس سے معلوم ہوا کہ مؤمنین صالحین کوایک سے زائد جنتیں ملیس گی قرآن مجید میں ہے:

جو تحض اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا'اس کے لیے دوجنتیں ہیں O وَلِيَنْ غَافَ مَقَامً مَرَتِهُ جَنَتْنِي ﴿ (الرَّان ٢١)

نيز فرمايانه

اوران دوجنتوں کےعلاوہ اور دوجنتیں ہیں 🔾

وَمِنْ دُوْنِهِما جَنَّانِ أَ (الرَّان ١٢٠)

اس سے معلوم ہوا کہ مؤمنین صالحین کے لیے چارجنتیں ہیں آمام رازی نے فرمایا: اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی چار پلکس ہیں اور جب وہ خوف خدا سے روتا ہے تو ان چار پلکوں ہے آئسوگرتے ہیں تو اس کی جزا میں اللہ تعالی اس کو چارجنتیں عطافر ماتا ہے الرجن ۲۲ میں خوف خدا کا ذکر مؤخر ہے کیونکہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: یہ (جزاء) ان کے لیے ہے جوابی رب سے ڈرتے رہے اس کا معنی یہ ہے کہ یہ چارجنتیں اور اللہ تعالی کی رضا ان مؤمنین صالحین کے لیے ہے جوابی زندگی کی ابتداء اور انتہاء میں یعنی پوری زندگی میں اللہ تعالی ہے ڈرتے رہے۔

الله تعالی سے ڈرنے کی صورت ہیہے کہ جب انسان کواس کانفس یا شیطان کس گناہ پر اُبھارے تو اسے خدایا د آ جائے اور وہ خوف خداسے اس گناہ سے باز آ جائے جیسا کہ اس آیت میں ہے:

بے شک جولوگ خدا سے ڈرتے ہیں جب شیطان ان کے دلوں میں بُرے کام کا خیال ڈالٹا ہے تو وہ خدا کو یاد کرتے ہیں' سو اچا تک ان کی آئی تھیں کھلی جاتی ہیں ۞

ٳػٛٵڷۜڹؠؙؽؘٵتَّقَوٛٳٳۮؘٳڡؘؾۿۄؙڟؖؠۣٚڡٛٞ۠ڡؚؚؽٳۺۜؽڟؚڹ ؾۘؽؙػۜۯؙۅٛٳڡٚٳڎٙٳۿؙڂؚٛؗڞ۠ڹٛڝٷۏؽ۞ٛ(۩ٵؚٵڬ١٠٦)

اگریہ سوال کیا جائے کہ پھرتو چارجنتیں ان مؤمنین صالحین کوملیں گی جو گناہ کرنے سے پہلے اللہ سے ڈریں اور گناہ نہ کریں اور جولوگ شامت نفس یا اغواء شیطان سے گناہ کرگز رین ان کا کیا انجام ہوگا' اس کا جواب یہ ہے کہ جومؤمنین گناہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور اس کے عذاب سے ڈر کرتو بہ کرلیں اور اپنے گناہ پراصرار نہ کریں ان کا بھی اللہ سجانہ سے ڈرنے والوں میں شار ہوگا' قرآن مجید میں ہے:

اور جولوگ کوئی بے حیائی کا کام کر گزریں یا کوئی گناہ کر کے اپنی نیانوں پرظلم کریں تو فورا اللہ کو یاد کریں اور اپنے گناہ پر مغفرت طلب کریں' اور اللہ کے سوا گناہوں کوکون بخشے گا' اور جس گناہ کو وہ کر چکے ہیں' اس پر دانستہ اصرار نہ کریں © تو ان کی کجڑاء ان کے وَالَّذِيُنَ إِذَا نَعْكُوْ افَاحِشُهُ اَوْظُلُمُوْ انَفُسُهُمُ ذَكَرُوا الله فَاسْتَغْفَرُ وَالِنُ نُوْيِهِمْ ﴿ وَمَنْ يَغْفِرُ الذُّنُوْبِ إِلَّا اللهُ ﴿ وَكُمْ يُصِرُّوْا عَلَى مَافَعَكُوْ اوَهُمْ يَعْلَمُوْنَ الْوَلِيْكَ جَزَا وَهُمُ مَّغْفِمٌ كُمُّ مِنْ مَا فَعَكُوْ اوَهُمْ رب کی طرف سے مغفرت ہے اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیجے سے وریا جاری ہیں کوہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور نیکی کرنے والوں کا جَنْتُ بَغُورًى مِنْ نَحْتِهَا الْأَنْهُنُ خَلِدِينَ فِيهَا وَيَعْمَ ٱجُولُ الْعِمِلِينَ (آل عران:١٣١هـ١١)

كيا فوب اجرب

ان آینوں سے معلوم ہوا کہ جومؤمنین گناہ کرنے کے بعد اللہ سے ڈر کرفوراً توبہ کرلیں تو اللہ تعالیٰ ان کوہی کی جنتیں عطا

عام مسلمانوں کی خداخوفی کی دلیل

اگریسوال کیا جائے کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ جو تحض پوری زندگی اللہ سے ڈرتار ہے'اس کو چارجنتیں ملیہ گی تو عام مسلمان کسے پوری زندگی اللہ سے ڈرنے کے مصداق ہوں گئے میں کہتا ہوں کہ جو مسلمان پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں اور وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ اللہ بحانہ سے ہمیشہ ڈرتے رہنے کے مصداق ہیں'اقال اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ناراضکی یا اس کے عذاب سے ڈرکر پانچ وقت کی نماز پڑھتے ہیں باورصرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے وضو نماز نہیں پڑھتے' سو جو مؤمنین پانچ وقت وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں وہ وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں اور صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے وضو نماز نہیں پڑھتے' سو جو مؤمنین پانچ وقت وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں' وہ اپنی ساری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے خوف سے بے وضو نماز نہیں پڑھتے' سو جو مؤمنین پانچ وقت وضو کر کے نماز پڑھتے ہیں' وہ اپنی ساری زندگی میں اللہ سے ڈرنے والوں کے مصداق ہیں اور اللہ کے فضل سے انہیں گئی جنتیں عطافر نا سے گا۔

اللہ تعالیٰ کے خوف سے رونے کی فضیلت

تا ہم مسلمانوں پرلازم ہے کہ وہ اللہ تعالی کے خوف ہے رویا کریں اگر ازخو درونا نہ آئے تو رونے کی کوشش کریں اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالی کے اپنے اوپر انعامات اور احسانات کو یاد کریں کچر اپنے گنا ہوں کے متعلق سوچیں اور اپنے دل میں نادم ہوں کچرندامت کے غلبہ ہے آگھوں میں آنسولا کیں صدیث میں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: وہ شخص دوزخ میں داخل نہیں ہوگا' جو اللہ کے خوف سے رویا ہوختیٰ کہ دود رہ تھی میں لوٹ جائے اور اللہ کی راہ میں پڑنے والا غبار اور دوزخ کا دھوال جع نہیں ہوگا۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۹۳۳ سنن نمائی رقم الحدیث: ۱۹۳۷ سنن ابن ماجر قم الحدیث: ۱۳۴۳ منداحدج ۲۳۵۵)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: دوآ تکھوں کو دوزخ کی آگنہیں چھوئے گی: ایک وہ آ کھے جو الله کے خوف سے روئی ہواور دوسری وہ جس نے الله کے راستہ میں پہرہ دیتے ہوئے رات گراری ہو۔ (سنن ترندی رقم الحدیث:۱۲۳۹)

الله تعالیٰ کا راضی ہونا جنت عطا کرنے سے بڑاانعام ہے

نیز مؤمنین صالحین کے متعلق فر مایا: اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔

مؤمنین صالحین کو پہلے بیانعام عطافر مایا کہ ان کو دائی جنتیں عطاکین اس کے بعد اس سے بڑا انعام بیفر مایا کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور بیاللہ تعالیٰ کامؤمنین پرسب سے بڑا انعام ہے ٔ حدیث میں ہے :

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عنه بیان کرتے میں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا:الله تعالی اہل جنت سے فرمائے گا:اے اہل جنت! وہ کہیں گے:اے ہمارے رب! ہم حاضر میں اور تیری اطاعت کے لیے تیار میں ہوشم کی خیر تیرے ہاتھوں میں ہے اللہ تعالی فرمائے گا: کیا تم راضی ہو گئے؟ وہ کہیں گے کہ ہمیں کیا ہوا کہ ہم تجھ سے راضی نہ ہوں اے ہمارے رب! تو نے ہمیں وہ کچھ عطا فرمایا ہے جوانی مخلوق میں ہے کسی کونہیں عطا کیا' اللہ عز وجل فرمائے گا: کیا میں تم کواس سے زیادہ افضل چیز نه عطا کروں؟ وہ کہیں گے: اے ہمارے رب!اس سے افضل چیز اور کیا ہوسکتی ہے؟ الله سجانہ فر مائے گا: میں تم پر اپن رضا حلال كرتا ہوں میں اس كے بعدتم سے بھى ناراض نہيں ہوں گا۔

(صحح النحاري رقم الحديث: ١٥٣٩ ، صحيم مسلم رقم الحديث: ١٨٢٩ ، سنن تر مذي رقم الحديث: ١٥٥٥ أنسنن الكبري للنسائي رقم الحديث: ١٨٢٩ ) الله تعالیٰ کی رضا اور بندوں کی رضا کے محامل

الله تعالى كے بندول سے راضى مونے اور بندول كالله سے راضى مونے كے حسب ذيل محامل ميں:

الله تعالى كراضى مونے كامعنى يد ب كه بندول نے دنيا ميں جونيك كام كيے اور الله سجاند كے احكام كى اطاعت كى الله تعالی ان کے اعمال سے راضی ہوگا۔

اور بندول کے راضی ہونے کامعنیٰ بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو جو نیک اعمال کی توفیق دی اور آخرت میں جوان پر انعام اورا کرام کیا' بندے اس سے خوش ہو گئے۔

(٢) الله كراضي مونے كامعنى بيرے كه بندول نے اپن نجات كے ليے جونيك كام كيے تھے الله تعالی نے ان كو قبول فرماليا اوراس بران کوثواب عطافر مایا اورالله تعالی کاریجی ان پرانعام ہے کہاس نے بیفر مایا ہے کہوہ ان سے راضی ہو گیا۔ اگر اللہ ان کومعاف فی فرما دیتا اور ان ہے درگز رفر ماتا تو بیجی اس کا کرم تھا اور اس کا کرم بالائے کرم ہیہ ہے کہ وہ ان ہے راضی ہو گیا۔ بندے اس سے راضی ہو گئے لینی اس کے فضل اور اس کے لطف سے خوش ہو گئے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پُر مشقت کاموں کا مکلّف کیا اور ان پر آفات اور مصائب ڈالےاس کے مقابلہ میں جب آخرت میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کا انعام اورا کرام دیکھا تو دنیا کی تمام تختیاں ان پر آسان ہو کئیں۔

(٣) الله تعالى ان مع راضي مو كيا يعني الله تعالى في ان كي مدح فرمائي اور نيك كامول يران كي تحسين كي مد م بندے اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے کینی اللہ تعالیٰ نے ان کو جوان کے اعمال کی جزاءعطا فرمائی' اس پر اللہ تعالی کاشکر ادا کیا۔ رضا کامعنیٰ ہے: اللہ تعالیٰ کی قضاء پر دل کا خوش ہونا اور قلم تقدیر پر دل کامطمئن ہونا۔

بندہ جمم اور روح کا مجموعہ ہے جسم کی جنت افرودس اور جنت عدن ہے اور روح کی جنت اس کے رب کی رضا ہے بندہ پر ابتدائی انعام جنت ہے اور انتہائی انعام اس کے رب کی رضا ہے پہلے اللہ کے راضی ہونے کا ذکر فر مایا ' پھر بندے کے راضی ہونے کا ذکر فرمایا کیونکہ خالق کا ذکر بندوں کے ذکر بر مقدم ہے۔

الله تعالى كے خوف كى دونفييريں

اس کے بعدفر مایا: بدر جزاء)اس کے لیے ہے جواسیے رب سے ڈرتار ہا۔

بعض مفسرین نے کہا:ایں کامعنیٰ یہ ہے کہ جب ان کے دل میں کی گٹاہ کا خیال آئے تو وہ اللہ کے خوف ہے اس گناہ سے باز رہتے ہیں اور بعض عارفین نے کہا: جب وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں' پھر بھی اللہ سجانہ کے خوف ہے لرز ہ براندام ہوتے ہیں پانہیں ہماری پداطاعت اورعباوت قبول ہوگی پانہیں قرآن مجید میں ہے: ۯٲڵؽؽؽؽٷٛٷٛؽٵٵٛڷٷٵٷڰؙڶۏٛ<sup>ؠ</sup>ٛؠؙٛۅڿڵۿ<sup></sup>

وہ لوگ جواللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ دیتے ہیں اور ان

(المؤمنون: ۲۰) کے دل خوف ز دہ رہتے ہیں ( کیا بیار عمل قبول ہویا نہ ہو )۔

بی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس

آیت کے متعلق سوال کیا:یارسول اللہ! آیا یہ ڈرنے والے وہ لوگ ہیں جوشراب پیتے ہیں اور چوری کرتے ہیں؟ آپ نے فرمایا نہیں!اےصدیق کی بیٹی!یہ وہ لوگ ہیں جوروزہ رکھتے ہیں' نماز پڑھتے ہیں ادرصدقہ کرتے ہیں اور وہ اس سے ڈرتے. رہتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کے نیک اعمال قبول نہ کیے جائیں' یہ وہ لوگ ہیں جو نیک کاموں میں جلدی کرتے ہیں۔

(سنن تر ذرى دقم الحديث: ۳۱۷۵ سنن ابن ملبردقم الحديث: ۴۱۹۸ منداحدج ۵ ص ۱۵۹)

اس آیت کے ساتھ جب درج ذیل آیت ملائی جائے تو اس میں علم اور علماء کی فضیلت پر دکیل ہے: اِنْکَا پَیْفُتنکی اللّٰۂ مِنْ عِبَادِ کِوالْمُهُ کَلَمْ گُا اللّٰہِ اللّٰہِ کے بندوں میں سے صرف علماء اس سے ڈرتے رہے

(فاطر:٢٨) بين\_

اور جواللہ سے ڈرتے رہتے ہیں ان کے متعلق اللہ تعالی نے فر مایا ہے: '' دینسی اللہ عنہ کو دکھٹو اعدہ کہ ط'' (الہتہ: ۸)۔

اس سے واضح ہوا کہ صحابہ اور اخیار تابعین کے بعد علماء عاملین کے متعلق بیہ کہنا جائز ہے: رضی اللہ عنہ مثلاً امام ابوصنیفہ رضی اللہ عنہ امام بخاری رضی اللہ عنہ امام رازی رضی اللہ عنہ غوث اِعظم رضی اللہ عنہ اور ہم ایسے لوگوں کے متعلق کہنا چاہے غی عنہ یا غفر لامثلاً غلام رسول سعیدی غفر لا۔

كُوتَى مسلمان الْبِيخ نجات يا فته اورجنتي مونے كا دعوىٰ نه كرے

امام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوی ۲۰۲ ه کصتی بین:

یہ آ بیت اس پر دلالت کرتی ہے کہ کوئی مسلمان بھی بھی اس مرتبہ پرنہیں پہنچتا کہ وہ اللہ سجانہ کی گرفت اوراس کے عذاب سے بے خوف ہو جائے اوراس کو بیقلم ہو کہ وہ اہل جنت سے ہے ماسواا نبیاء طبیم السلام کے کیونکہ ان کو یقین ہوتا ہے کہ وہ اہل جنت سے ہیں اس کے باوجود وہ تمام مسلمانوں سے زیادہ اللہ سے ڈرتے ہیں ٔ حدیث میں ہے: رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فر مایا:

ان اتقاكم واعلمكم بالله انا.

(صحح ابخاری رقم الحدیث: ۴۰ سنن نسائی رقم الحدیث: ۳۲۱۲) والسلسه انسی لار جسو ان اکون احشاکم لله واعلم مکم بما اتقی . (صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۱۱۱)

بے شک مجھے تم سب سے زیادہ اللہ کاعلم ہے اور میں تم، سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہوں۔

(تفيركبيرج ااص٢٥٢ واراحياء الراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

اس مسلم میں بیر حدیث بہت واضح ہے:

تسان القرار

جدم ۴۳۷) سوکی مسلمان کا خود کوجنتی کہنا جا ئر نہیں ہے۔

آپ کو ازخود اپنا حال معلوم نہیں تھا'تاہم اللہ تعالی کے بتلانے سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ آپ کو مقام محمود پر فائز کیا جائے گا اور شفاعت کبری عطاکی جائے گی۔

سورة البينه كي تفيير كالختيام

الحمد للدرب العلمين! آج ۳ فروالقعدة ۱۳۲۷ه مراه ۲۰۰۹ و وسورة البينه كي تفيير مكمل به وگئ اے رب كريم! ميرى اس تفيير كومكمل فرما دے اور ميرى جمله تصانيف كو قيامت تك فيض آ فريں ركھ اور ميرى ميرے والدين ميرے اساتذہ ميرے احباب اور ميرے قارئين كى مغفرت فرما دے۔

> وصلى الله تعالى على سيدنا محمد خاتم النبيين اكرم الاولين والاحرين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



# بِسُمْ لِللَّهُ النَّجُمُ لِنَّا يَحْمُرُ لِللَّهُ النَّجُمُ لِنَّا يَعْمُرُ لِنَّا يُعْمِرُ لِنَّا

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الزلزال

سورت كانام اور وجهرتشمييه وغيزه

اس سورت کا نام الزلزال ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں 'الزلزال ''کا ذکر ہے وہ آیت بہے:

إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا لَ (الزارال:١)

امام ابن مردوبیانے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیاہے کہ سور ق''اذا زلسز لست ''مدینہ میں نازل ہوئی سے۔ اور منثورج ۸ ص ۵۳۹)

حضرت عبدالله بن عمر ورضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا: یا رسول الله الجمحے قرآن پڑھائے آپ نے فرمایا: 'فوات المواء '' (مثلاً' المصو'') سے تین سورتیں پڑھؤاس شخص نے کہا: میری عمر زیادہ ہوگئ میرا دل سخت ہوگیا اور میری زبان موٹی ہوگئ آپ نے فرمایا: پھر' فوات جسم '' سے تین سورتیں پڑھؤاس نے پھر پہلی بات و ہرائی آپ نے فرمایا: 'مسبحات'' (جن کے شروع میں 'مسبح '' نے ' ایسبح'' ہے ) میں سے تین سورتیں پڑھؤاس نے پھر پہلی بات و ہرائی اور کہا: یا رسول الله! مجھے کوئی سورت جامعہ پڑھا ہے' تب آپ نے اس کو'' افدا ذُلولتِ الْاَرْفُنْ زِلْوَاللّهَا'' پڑھائی' حتی کہان اور کہا تاریخ ہوگئ اس شخص نے کہا: اس ذات کی تم اجس نے آپ کوئی کے ساتھ بھیجا ہے' میں اس پر کوئی زیادتی نہیں کروں گا' تب آپ نے فرمایا: شخص کا میاب ہوگیا' شخص کا میاب ہوگیا۔

(سنن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٩٩ أسنن كمرى للنسائي رقم الحديث: ٨٠١٧ منداحه ج ٢ص١١٩)

حضرت الس رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے قرمایا: جس نے ''اذا زلسولست ''پڑھی' وہ نصف قرآن کے برابر ہے اور جس نے ''قبل هو الله احد ''پڑھی' وہ تہائی قرآن کے برابر ہے اور جس نے ''قبل یا بھا الکافرون ''پڑھی' وہ ربع قرآن کے برابر ہے۔ (سنن ترزی رقم الحدیث:۲۸۹۳)

حفرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: "اذا زلولت "نصف قرآن کے برابر ہے اور" قل علیها الکافرون "رابع قرآن کے برابر ہے۔ کے برابر ہے اور" قل علیها الکافرون "رابع قرآن کے برابر ہے۔

(سنن ترندي رقم الحديث:۲۸۹۳)

بنوجہینہ کے ایک شخص نے کہا: اس نے سنا کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کی دونوں رکعتوں میں 'ادا دلسولست الار ص'' پڑھی' میں نہیں جانتا کہ آپ بھول گئے تھے یا آپ نے عمداً اس طرح پڑھا۔ (سنن ابوداوَدر قبل الحدیث: ۱۸۱۷) حضرت ابوا مامہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد دور کھت بیٹھ کر پڑھتے تھے اور اس میں

"اذا زلزلت الارض "يرصة تق (منداحدي٥٥،٢١٠)

ترتیپ مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۹ ہے اور ترتیپ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۹۳ ہے۔ الزلزال: ۵۔امیں یہ بیان فرمایا ہے کہ قیامت کے دن زمین میں شدید زلزلد آئے گا'اس دن قبر سے مردے نکل پڑیں گے اور زمین کی بیثت پر جس نے جو بھی کام کیا ہے وہ اس کی خبر دے گا۔

الزلزال: ٢ ميں ميہ بيان فرمايا كه تمام مخلوق حساب كے ليے ميدانِ محشر ميں جمع ہوگئ پھرلوگوں كوان كے اعمال كا بدلہ ديا جائے گا' نيكوكار جنت ميں جائيں گے اور بدكار دوزخ ميں۔

> سورۃ الزلزال کی مناسبت ہے اب ہم زلز کہ ہے متعلق ایک اہم مقالدُ تقل کررہے ہیں: زلز لہ کی تعریف 'اس کے اسباب اور اثر ایت اور اس کی تاریخ

جتنی شدت سے زیرز مین حرکت ہوگی اتن ہی شدت سے طخ زمین پر بھی ہلچل نمودار ہوگی۔ فی زمانہ زلز لے ہمارے لیے الی نا قابل پیش گوئی قدرتی آفت کا درجہ رکھتے ہیں جس سے انسانی جانوں ادر املاک کا نا قابل تلافی نقصان وقوع پذیر ہوتا ہے۔ سائنسدان اس بات پہتھیت کر رہے ہیں کہ زمین کے کون سے جے ایس پلیٹوں پر مشتمل ہیں جن کی تہہ میں یہ چھپا ہوا خطرہ موجود ہے۔

زلزك كى تارىخ

سائنس کی دنیا میں زلزلوں کا مطالعہ اور ان پر جھیتی زیادہ پر انی نہیں ہے اٹھارویں صدی تک زلز لے کے چند ہی واقعات نوٹ کیے گئے ہیں' جب کہ اس وقت تک زلزلوں پر جھیتی جب کہ ان کے آئے پر ان کی وجو ہات کو بھی جانے کی کوئی ہجیدہ کوشش نہیں کی گئی البتہ غیر حقیقی روایتی تشریحات پر لوگ یقین رکھتے تھے مثلاً زمین کو ایک بیل نے اسپ سینگوں پر اٹھار کھا ہے اور جب اس کا ایک سینگ تھک جاتا ہے تو وہ سینگ بدلتا ہے اور دوسرے سینگ پر زمین کے بوجھ کو لیتا ہے' جس کی وجہ سے زمین ہلتی ہے اور زلزلہ آجاتا ہے۔

زلز لے کا سب سے پرانا معلوم واقعہ چین کا ہے جہاں ۱۱۵ م کے زلز لے کا تاریخ سے پیتہ چلتا ہے یورب کے ۱۸۰ بعد کی حرف کے در اور است سے بیت پیتا ہے کا تاریخ سے پیتہ پیتا ہے کہ بعد اپنی ہلاکتوں اور املاک کے نقصان کے خرف کی ہے البتہ سر ھویں صدی سے زلزلوں کے واقعات کے تخمینوں کے ساتھ کتابوں میں موجود ہے گر تحقیق اعتبار سے سیجی ناکافی ہے البتہ سر ھویں صدی سے زلزلوں کے واقعات کے چندر ایکار ڈ تحقیق نقط نظر سے اہمیت کے حامل ہیں۔ اٹھارویں صدی سے تو با قاعدہ ان پر مطالعہ اور تحقیق شروع ہوگئ جس کا

نقطۂ آغاز۱۸۱۱ء۔۱۸۱۱ء کا امریکہ کے علاقے نیومیڈرڈ مسوری میں زلزلہ تھا جس کی با قاعدہ ریکٹر اسکیل ہر بیائش کی گی اور اسے ۸ درج کا زلزلہ مانا گیا بیزلزلہ ۱۲ دسمبر ۱۸۱۱ء کو شی کے وقت ان علاقوں میں اپنی جابی بھیلا گیا۔۲۳ مارچ ۱۸۱۲ء کو ان ہی علاقوں میں اپنی جابی اور کفر وری ۱۸۱۲ء کو اس زلزلے کے بعد زلزلے کے جعلاوں میں اتنی ہی شدت کا ایک اور زلزلہ آیا اور تباہ حال لوگوں ہر قیامت ڈھا گیا اور کفر وری ۱۸۱۲ء کو اس زلزلے کے بعد زلزلے کے جعلاوں نے ان علاقوں کو مکمل قبرستان میں تبدیل کر دیا۔ حالیہ تاریخ کا شالی امریکہ کے علاقے سان فرانسکو ۱۹۰۸ء زلزلہ ریکارڈ موجود ہے جس میں ۱۰ کافراد لقمہ اجل ہے جب کہ کہ کا مارچ ۱۹۲۴ء کے الاسکا کے زلزلے کی خصوصیت سے کہ یہ پانچ کا کھر بع میل کے وائز سے میں محسوس کیا گیا اور سان فرانسکو کے زلزلے سے اس کی شدت دگئ تھی معلوم بیت کہ یہ پانچ کا بیشد پیتر بین زلزلہ تھا مگر الاسکا میں چونکہ انسانی آبادی خال خال ہے کہ لائد الملاک اور جانوں کا اتلاف بہت کم موا زلزلہ کہاں آسکتا ہے؟

ہماری زمین مختلف تہوں پر مشتمل ہے جن میں ہرتہہ کے الگ طبی اور کیمیائی خواص بیں بیرونی تہہ یا سطح ارض کی موٹائی و ککومیٹر ہے جوتقریباً تہدور تہہ آپس میں لیٹی ایک درجن ناہموار سطح تہوں پر مشتمل ہے جن میں سے ہرتہہ کی بالائی سطح سخت اور ناہموار ہے جبکہ اس سے اوپر کی تہہ کی زیریں سطح نرم اور پھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے زیادہ تر زلز لے ان تہوں کے ان صحت اور ناہموار ہے جبکہ اس سے اوپر کی تہہ کی زیریں سطح نرم اور پھلی ہوئی چٹانوں پر مشتمل ہے زیادہ تر زلز لے ان تہوں کے ان حصول میں آتے ہیں جہاں پر آپس میں جڑتی ہیں ان پلیٹوں کی ان حد بندیوں کو جہاں بیرآپس میں ملی ہوئی ہوتی ہیں باؤنڈرین کہا جاتا ہے۔ان کی تین اقسام ہیں:

(۱) اسپریڈنگ زون (Spreadin Zone): وہ جگہ ہوتی ہے جہاں تہوں کے نیچے پھیلی ہوئی چٹانیں موجود ہوتی ہیں اور وہ باؤنڈریز کے درمیان نے مادے کو بھردیتی ہیں زیادہ تر اسپریڈنگ زون دروہ باؤنڈریز کے درمیان نے مادے کو بھردیتی ہیں زیادہ تر اسپریڈنگ زون دریت ہیں اور اکٹر سمندروں کی تہوں کے نیچاس طرح کے زون واقع ہیں اسپریڈنگ زون کے زلالے زمین کی تہہ کے ۳ کلومیٹر نیچ تک کے علاقے میں وقوع پڈیر ہوتے ہیں انسانوں سے سب سے زیادہ قریب اسپریڈنگ زون کیلی فورنیا اور سیکسکو کے ساحلی علاقے ہیں۔

(۲) ٹرانسفارم فالٹ (Transform Fault): وہ جگہیں ہوتی ہیں جہاں دو تہوں کے کنارے اوپر تلے واقع ہوتے ہوئے ہیں ان میں شالی امریکا کوریشین اور ٹراٹلائک پلیٹس شامل ہیں کیہاں زلزلد نسبتاً بلکا ہوتا ہے۔

(۳) سب ڈکشن زون(Subduction Zone): کافی خطرناک علاقہ ہوتا ہے بہاں زیرز مین تہوں میں اوپر کی تہہ بہت وزنی اور دباؤوالی ہوتی ہے جواپی ٹی لی تہدکوالی گہرائی میں مسلسل دھکیلتی ہے جہاں اس کی چٹا نیس بیسلنے تھی ہیں اور سطح زمین پر بہت شدت کی حرکت ظہور میں آتی ہے الی جگہوں میں امریکہ مغربی کینیڈا 'الاسکا اور تقریبا تمام پہاڑی علاقے شامل ہیں خاص کروہ پہاڑی سلسلے جن میں آتش فشاں موجود ہوں۔

زلزلے ان فالٹس اور زونز کے علاوہ بھی آئستے ہیں گران کی شرح افیصد ہے اور یہ زمین کی ان ہی تہوں کے درمیان تبدیلی کی وجہ سے آتے ہیں جن کے درمیان چٹا نیس ہوئی مقدار میں بگھل جاتی ہیں یا ان میں سے کسی تہدکی زیرین سطح اتن اوپر والی تہدکا دباؤ ہر داشت نہیں کریاتی اور اپنی جگہ چھوڑنے لگتی ہے۔ نیومیڈرڈ امریکہ میں ۱۸۱۲ء۔۱۱۸ا کے زلز لے آئی ہی تبدیلی کا شاخسانہ تنے جہان چاکسٹن کی بلیث نے نارتھ امریکہ کی بلیث کو ہلادیا تھا۔

#### زلز کے کس طرح وقوع پذیر ہوتے ہیں؟

زلالدایک تحرقراہٹ کا نام ہے جوسطے زمین میں ہوتی ہے زمین کی بیرونی سطح پر یہ تفرقراہٹ اس کے پنج ہونے والی تبدیلی کا مظہر ہوتی ہے بیتبدیلی جیسا کہ او پرعرض کیا گیاہے کہ تہوں کے درمیان چٹانوں کی تبدیلی ہے آتی ہے یا قریب ترین استانیوں کی جو انہوں کے جوسے آتی ہے یا پھر حضرت انسان کی زیرز مین استانیوں کی وجہ سے وقوع پذیر ہوتی ہے تینوں وجو ہات سے Earths Crust یا قشر ارض مراتش ہو کر اپنی جگہ چوٹر کرئی جگہ پرسیٹ ہوتا ہے یا پھر اس میں شدید ارتعاش سے گہری دراڑیں پڑجاتی بین بعض اوقات ان دراڑوں میں سطح جگہ چوٹر کرئی جگہ پرسیٹ ہوتا ہے یا پھر اس میں شدید ارتعاش سے جب بید دراڑیں باہم ملتی ہیں تو ان کے درمیان آنے جانے والی میں میلوں پنج فن ہو جاتی ہیں قشر ارض کی اس تفرقر اہٹ کو Seismic Waves کا جم کو دریت کی مقال کو دریت کی مرت ہو جاتی ہیں کہ والے جوٹ پر دریت کی تقرقر است ہوگہ پرسیٹ ہو کر پرسکون نہ ہو جاتے اس کی مثال کی ٹیونگ فورک یا بڑی گھٹی کی طرح ہوتی ہے جوایک چوٹ پر دریت کی تقرقرات کر جہ ہیں۔ فالٹ سطح جائے اس کی مثال کی ٹیونگ فورک یا بڑی گھٹی کی طرح ہوتی ہے جوایک چوٹ پر دریت کی تقراقرات کر جین میں والے میں۔ فالٹ سطح خریس کے بنچ دو تہوں کے متوازی یا مخالف مرول کے باہم ملنے والی جگہوں کو کہا جاتا ہے ان کی تین اقسام ہیں:

(۱) نارمل فالٹ(Normal Faults): میں عموماً دومتوازی یا مخالف زیرز مین تہہ کے سرے ایک دوسرے کا دباؤ برداشت نہ کرتے ہوئے الی جگہوں سے باہم ملنے لگتے ہیں جہاں دباؤنسبٹا کم ہوتا ہے ان کی اس حرکت کا سطح زمین پہ اثریر تا ہے اورزلزلہ دقوع یذیر ہوتا ہے۔

(۲) تھرسٹ فالٹس (Thrust Faults): زمین کے پیچموجودان تہوں کے باہم ملنے کی جگہیں ہوتی ہیں جہاں فالٹس اسے پکھ دوراس تہد کے پیچ موجودان تہد کے پیچ تبدیلی نہ ہو وہ اپ دباؤے اس تہد کوایک سے پکھ دوراس تہد کے پیچ تبدیلی وقوع پذیر ہوتی ہے اور خالث کے پیچ تبدیلی نہ آنے کے باوجود وہ جگہ زلز لے کا شکار ہو جھکھ سے دوسری طرف یا مخالف سمت دباتی ہے اور فالٹ کے پیچ تبدیلی نہ آنے کے باوجود وہ جگہ زلز لے کا شکار ہو جاتی ہے اس میں مرکز کوئی اور جگہ ہوتی ہے گرزلز لہ کہیں اور آتا ہے بینی جہاں فالٹ موجود ہوتا ہے زلز لہ وہاں آتا ہے بعض اوقات تبدیلی کا مرکز زلزلہ آنے کی جگہ سے میلوں دور واقع ہوتا ہے گر اس جگہ سے کوئی تبدیلی رونمانہیں ہوتی اور جہاں پچھیل جاتی چھیل جاتی پھیل جاتی ہے۔

(٣) اسٹرائیک سلی فالٹ (Strike-Slip Faults): وہ جگہ ہوتی ہے جہاں زمین کی ایک تہہ دوسری تہہ پر افقی حیثیت میں پڑھیٹی ہے اس میں میں فالٹ کی لائن پر دور تک زمین کی ایک تہہ اپنی زیریں سطح کے بیٹیطنے یا کسی اور وجہ سے بیٹے جاتی ہے اور اس کے متوازی دوسری تہہ کا کنارہ اس کے رقبے پر پڑھ جاتا ہے 'جس سے بیرونی سطح ارض پہ زبردست بھونچال آتا ہے اور بیرونی سطح کا بڑا حصہ تقریخ اور دراڑین پڑنے سے خود پر موجود ہر چیز کو تباہ کرتا ہے۔ زیرز مین سطحوں کی بیتبد بلی اگر ، کا کو ایک ہوئی تک وقوع پذیر ہوتو اس Shallow زلزلہ ہا سطحی زلزلہ کہیں گر جبکہ ال کہ کا میں گہرائی تک ہونے والی تبدیلیوں کا اش سطح ارضی پر بڑتا ہے اور کہاجا تا ہے 'جبکہ ان تمام تبدیلیوں کا ذکر عموی طور پر ۱۳۵۰ کلویٹر نیچے یعن ۱۹۹۰ میل نیچے مرکز ارض میں ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا ہے۔

زلزله بيائی

زلزلہ بیانی کا آغاز ڈاکٹر چارس ایف ریکٹر کے ایجاد کردہ آلے سے ہوا' جوانہوں نے کیلیفور نیا انٹیٹیوٹ آف نیکنالوجی
میں طویل تحقیق کے بعد ایجاد کیا' ان کا بیآلہ ٹی زمانہ زلزلہ پیائی کے لیے انتہائی معتبر ہے' بیآلہ ریاضی کی شاخ ''لا گھم'' کے
اصولوں پہ کام کرتا ہے' جس میں زمین حے ادفعہ کے ارتعاش کو اس گنا جاتا ہے' ساڑھے تین منٹ اور کے او برریڈنگ والے
زلزلوں کو تباہ کن زلزلہ قوا و و جاجاتا ہے جب کہ ریکٹر اسکیل پر ۱۲ ریڈنگ کا وہ کم از کم زلزلہ ہے' جسے انسان محسوں کر سکتے ہیں۔
زلزلے کی ابتدائی علامات کڑ گراہت ہوتی ہے' جو تھوڑی ہی در میں سطح زمین کی تقرقراہٹ میں تبدیل ہو جاتی ہے' جس کے
ساتھ ہی جھکے گئے شروع ہو جاتے ہیں اور زمین پہموجود ٹیلئے پہاڑیاں' چٹانیں اور عمارات ان جھکوں سے تباہ ہونا شروع ہو
جاتی ہے' بیجھکے بہت جلد زمین کے تیزی سے بلنے میں تبدیل ہو جاتے ہیں اور سطح زمین پہموجود چیزوں کی تباہی میں سرعت آ

پاکتان میں اکوبر کی ۸تاریخ کوسات اعشاریہ آٹھ اور اس کے بعد چھاعشاریہ چار کی شدت ہے آنے والے دو دلالوں میں جتنی توانائی خارج ہموئی ہے وہ ایک میگاٹن کے ساٹھ ہزارایٹم بموں کے دھاکوں کے برابرتھی کراچی یو نیورٹی کے جیالوجسٹ ڈاکٹر نیرضیغم کے مطابق پاکتان کے زیراہتمام شمیراور شالی علاقوں میں اسے شدید زلز لے کی وجہ زمین کی سطح سے صرف دس سے میں کلومیٹر کی گہرائی پر توانائی کی بڑی مقدار کا اخراج تھا۔ انہوں نے کہا کہ اسے شدید زلز لے نے ایک ڈگری اسکوائر کے علاقے میں دوسری فالٹ لائٹز کو بھی متحرک کر دیا ہے اور ماضی میں غیر متحرک یا سوئی ہوئی سالٹ لائٹز بھی زلزلوں کے باعث بن رہی ہیں ڈاکٹر نیر نے کہا کہ پندرہ تاریخ تک اس علاقے میں ۵ے زلز لے ریکارڈ کیے گئے 'جن کو سائنسی اصطلاح'' آ فٹرشاک' یا جھکے کہنا ٹھیک نہیں' بلکہ بیعلید ہ زلز لے بھے انہول نے کہا کہ اب تک ماہرین کا خیال بھی تھا کہ یہ بڑے زلز لے تھا اور برے زلز لے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہا لگ زلز لے تھا اور برے زلز لے کے بعد معلوم ہوا ہے کہ یہا لگ زلز لے تھا اور برے ایک ایک جا کہ ایک ایک داری تھا در سے میں ایک جگہیں آ رہے انہوں نے کہا کہ ہمالیہ بہاڑیوں کے''قرسٹ سٹم'' میں ارتعاش پیدا ہوگیا ہے۔

پاکستان میں آنے والے زلزلوں کا محور زیادہ تر ملک کا شالی اور مغربی حصہ ہوتا ہے جو کہ انڈین پلیٹ کے علاوہ ایران اور
افغان ما محروبلیٹ کے ساتھ ساتھ واقع ہے۔ چن فالٹ پاکستان کی مغربی سرحدوں میں افغانستان کے ساتھ مسلک ہے۔ اس
کا آغاز قلات سے ہوتا ہے جو شالی مکران ریٹے میں واقع ہے۔ وہاں سے کوئٹہ کی طرف جاتا ہے پھر کا بل جا گرختم ہوجاتا ہے۔
مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک اور فالٹ بھی موجود ہے اور یہائی فطرت میں مغربی سرحدوں میں واقع فالٹ جیسا مکران کے ساحل کے ساتھ ساتھ ایک اور فالٹ بھی موجود ہے اور یہائی فطرت میں مغربی سرحدوں میں واقع فالٹ ہے۔ اس کا سلسلہ مہاراشر کے ساحل کے ساتھ ساتھ جالا گیا ہے۔ ۱۹۲۵ء میں آنے والا بدترین زلزلہ اس فالٹ میں واقع فالٹ ہیں زون دراصل عربین اور ایرانی مائیکروپلیٹس کے در میان حد بندی کا کام کرتا ہے تھرسٹ زون (Thrust Zone)

یر تھرکوہ سلیمان اور سالٹ رینجز کے ساتھ ساتھ ہے ۔ کراچی کے ادر گرد چار عدد فالٹ موجود ہیں جبکہ کراچی کے علاوہ انڈس کی ترفی کی سب سے پہلا فالٹ اللہ بند فالٹ نے جو کہ شاہ بندر باہ فالٹ اند بند فالٹ نے جو کہ شاہ بندر باہ فالٹ انسٹیل مل کے ساتھ ساتھ چانا ہوا شہر کے مشرقی حصوں سے گزر کرکیپ مائٹر 'ہاکس بے پرختم ہوجاتا ہے۔ اس فالٹ زون کے باعث فقصان پہنچا تھا۔ دوسرا فالٹ زون کے باعث فقصان پہنچا تھا۔ وسرا فالٹ زون رن آف کی سے شروع ہوتا ہے۔ اس فالٹ نون کی باعث کی میں شاہ بندر کو بھی شدید نقصان پہنچا تھا۔ دوسرا فالٹ زون رن آف کی سے شروع ہوتا ہے۔ تیسرا فالٹ زون یہ بائل پر جا کرختم ہوجاتا ہے۔ آخری فالٹ زون یہ بائل پر جا کرختم ہوجاتا ہے۔ آخری فالٹ زون یہ بائل پر جا کرختم ہوجاتا ہے۔ آخری فالٹ زون یہ بائل فالٹ نون پر جا کرختم ہوجاتا ہے۔ آخری فالٹ زون یہ بائلٹ فالٹ نون پر جا کرختم ہوجاتا ہے۔ آخری فالٹ زون یہ بائل پر جا کرختم ہوجاتا ہے۔ آخری فالٹ زون یہ بائلٹ فالٹ نون پر جا کرختم ہوجاتا ہے۔ آخری فالٹ زون یہ بائلٹ کی سائٹر کی ماخل پر جا کرختم ہوجاتا ہے۔ آخری فالٹ نون پر بائلٹ کا سائل پر جا کرختم ہوجاتا ہے۔ آخری فالٹ نون پر بائلٹ کی سائل کی دوسرا فالٹ کے دوسرا فالٹ کے سائل پر جا کرختم ہوجاتا ہے۔ آخری کی مائلٹ کی سائلٹ کا سائلٹ کی مائلٹ کی کو کہ کی میکر کی میائلٹ کی سائلٹ کی کر ان کے سائلٹ کی کر بائلٹ کی کر بائلٹ کی کر ان کے سائلٹ کی کر کر کر بائلٹ کی کر بائلٹ کی کر بائلٹ کی کر کر بند کر بائ

59

فالث زون ڈسٹرکٹ داؤر میں سرجانی کے مقام پر واقع ہے اور کراچی کی حدود میں ختم ہوتا ہے۔ پاکستان کے ساحلی علاقوں کو بلند و بالاسمندری لہروں سے بھی خاصا نقصان پہنچاہے۔ ۱۹۲۵ء میں آنے والے بدترین زلز لے کے باعث مکران کے ساحل پر۱ کلومیٹر بلندسمندری لہروں نے زہردست تباہی مجائی تھی۔

محکمہ موسمیات ' حکومتِ پاکستان کے جاری کردہ ایک نقشے کے مطابق ملک کو چارزون میں تقسیم کیا گیا ہے۔ مکران کے ساتھ ساتھ ساتھ کوئٹہ کے اطراف کا علاقہ اور افغان سرحد کے ساتھ صوبہ سرحد کا بچھ علاقہ زون نمبر میں شار کیا جاتا ہے۔ صوبہ سرحد کا بقیہ علاقہ زون نمبر میں ہی شامل ہے۔ پاکستان کا بقیہ حصہ کراچی کی حدود تک زون نمبر میں ہی شامل ہے۔ پاکستان کا بقیہ حصہ کراچی کی حدود تک زون نمبر میں شامل ہے۔ اس زون میں پشاور راولپنڈی اور اسلام آباد شامل ہیں۔اس کے باوجود سے تینوں شہر شالی علاقوں یا افغانستان میں آئے والے زلزلوں سے متاثر ہوتے رہتے ہیں۔

بلوچستان کا بالائی مغربی حصہ اور بھارت کی سرحدوں کے ساتھ کا علاقہ زلز لے کے فالٹ زون نمبر امیں شامل کیا جا تا ہے۔اس زون میں لا ہور بھی شامل ہے۔۱۹۰۵ء میں کانگڑہ (بھارت) میں آنے والا زلزلہ لا ہور پر بھی اثر انداز ہوا تھا۔ برصغیر بیاک و ہند میں زلز لے' تاریخ کے آئے کیئے میں

- (۱) ۸۹۳ء ۸۹۳ء ٔ دیبل (زیریں سندھ) پاکستان \_ریکٹر اسکیل پرشدت ۵ بے درج ٔ ۱۵ ہزار افراد ہلاک ہوئے اور متعدد بستیاں صفحہ ہستی سے مٹ گئیں ۔
  - (۲) ۲منی ۱۷۲۸ و شاه بندر (زیرین سنده) یا کتان ۲۰ یا در ہے کی شدت۔
  - (٣) ١٦ جون ١٨١٩ء الله بند (ياك بهارت سرحد يرواقع) ٤٠٥ درج كي شدت ١

۱۳۲۰۰ افراد ہلاک ہوئے اور رن کچھ کے علاقے میں درجنوں بستیاں ختم ہوگئیں۔اس ہولناک زلز لے کے باعث ساحلی علاقے میں تقریباً ۹۰ کلومیٹر کا علاقہ شدید ترین انداز میں متاثر ہوا اور زمین کی سطح سم میٹر بلند ہوگئی۔اس زلز لے کے اثر ات پورے برصغیریاک و ہند میں محسویں کیے گئے 'حتیٰ کہ کلکتہ میں بھی اس کے جھٹے واضح طور پرمحسوں ہوئے تھے۔

- (٣) ٢٦ تمبر ١٨٢٤ء ٔ لا بهور ٔ پاکستان اس زلر لے کے باعث لا بهوراور قرب وجوار کے تقریباً ایک ہزارافراد ہلاک ہوئے۔
- (۵) ۲۳ جنوری۱۸۵۲ءٔ کا ہان (بلوچستان) \_تقریباً ۳۵۰ تا ۱۳۵۰فراد ہلاک ہوئے \_انسانی جانوں کے علاوہ ہزاروں مولیثی بھی ہلاک ہوئے \_
  - (٢) ١٨٢٥ء كابان (بلوچستان) \_ يجيه عمارتين بناه مو گئ تھيں \_
  - (۷) ۱۸۸۳ء جمالاوان (بلوچستان) تفصیلات دستیاب بین ہیں۔
  - (٨) ١٨٨٩ء جهالاوان (بلوچتان) \_تفصيلات دستياب نهيس بين\_
- (۹) ۲۰ دنمبر۱۸۹۲ء ٔ چمن (پاک افغان سرحد)۔ریکٹر اسکیل پرشدت ۴٫۸ درج اس زلز لے کے اثر ات پورے بلوچیتان و میں محسوں کیے گئے اس کا مرکز کھو جگ کے علاقے میں تھا۔
- (۱۰) ۲۰اکتوبرو ۱۹۰۹ءٔ اورالائی اورسی (بلوچتان) کا درمیانی علاقه شدت ، درج ٔ ۱۰۰ سے زائد افراد ہلاک ہوئے اور متعدد گاؤں نیست ونابود ہوگئے۔
- (۱۱) کیم فروری ۱۹۲۹ء'یونیر اور ہزارہ (صوبہ سرحد) میں بیرزلزلہ آیا تھا۔ زلزلے کے نقصانات کی تفصیل دستیاب نہیں ہے' زلزلہ مقامی وقت کےمطابق رات گیارہ بجے ایبٹ آیاد کے ثال میں آیا تھا۔

- (۱۲) ۱۲۵ گست ۱۹۳۱ءٔ شاریکھ (بلوچتان) زلزلے سے متعدد کیے مکانات مسار ہو گئے۔
- (۱۳) ۱۷۷گست ۱۹۳۱ ، مجھ (بلوچیتان)' کوئٹہ میں اس زلز لے کے باعث متعدد افراد ہلاک ہوئے تھے۔
- (۱۴) ۳۰مکی ۱۹۳۵ء' کوئے(پاکستان)' ریکٹر اسکیل پر شدت ۸۰ در ہے 'اس خوفناک زلز لے کے باعث کوئے ش<sup>م م</sup>یس ۳۰ ہزار افراد ہلاک ہوئے تتھے اور کوئے مکمل طور بر تباہ ہو گیا تھا۔
- (۱۵) انومبر ۱۹۳۹ء'بدخشان (افغانستان)'شال مشرقی افغانستان'شالی پاکستان'شالی بھارت کےعلاقوں میں اس کے اثر ات محسوں کیے گئے تھے۔
- (۱۶) کا نومبر ۱۹۴۵ءٔ کران کا ساحلی علاقہ (بلوچتان) ۴.۷ درجے کی شدت 'جنوبی پاکستان اور ایران میں ۲۰۰۰ افراد ہلاک ہوئے تھے۔ساحل سمندر بر۱۲ میٹراونچی لہریں بلند ہوئی تھیں۔وسیج پیانے پراملاک کا نقصان بھی ہوا تھا۔
  - (١٤) ١٨ وممر٧ ١٩٥٤ عشال مشرقي مالاكندُ (صوبه سرحد) ٥٠٠٠ افراد بلاك موئ تصدم يدتفصيلات دستياب بين بين -
- (۱۸) ۲استمبر ۱۹۸۱ء گلگت (شالی پاکستان) اس زلزلے کے باعث ۱۲۲۰فراد ہلاک ہوئے اور ۱۲۵۰۰فراد زخی ہوئے تھے۔ زلزلے کے انزات راولپنڈی پشاور اور سری نگر میں بھی محسوس کیے گئے تھے۔
- (۱۹) ۳۰ دسمبر۱۹۸۳ء کوہ ہندوکش (افغانستان) 'اس زلزلے کے باعث کابل اور سمنگان میں ۱۲ افراد ہلاک ہوئے جبکہ پشاور میں ۱۴ افراد ہلاک ہوئے۔زلزلے کے اثر ات تا جکستان 'از بکستان' کرغز ستان' شالی پاکستان اور شالی بھارت میں بھی محسوس کیے گئے تھے۔
- (۲۰) ۲۹ جولا کی ۱۹۸۵ء کوہ ہندوکش (افغانستان)۔شدت ۲۰۔ درجے چتر ال اورسوات کے علاقوں میں ۵ افراد ہلاک ہوئے جبکہ تا جکستان کا علاقہ بھی متاثر ہوا تھا۔
- (۲۱) اسم جنوری ۱۹۹۱ء' کوہ ہندوکش (افغانستان)'شدت ۱.۷ در بے اس زلز لے میں افغانستان کے علاقے کنر' ننگر بار اور صوبہ بدخشاں میں ۲۰۰ تا ۲۰۰ افراد ہلاک ہوئے تھے جبکہ مالا کنڈ' چتر ال اور پیثاور کے علاقوں میں ۳۰۰ افراد ہلاک ا ہوئے۔زلز لے کے اثر ات نئی دہلی اور تاشقند میں بھی محسوس کیے گئے۔
- (۲۲) کا فروری ۱۹۹۷ء مرنائی (بلوچتان) میانتهائی طاقتورزلزلد کہا گیا ہے اس کی شدت ۲۰ کا درج تھی کوئٹ ہی اور ہرنائی میں کم از کم ۵۰ افراد ہلاک ہوئے۔اس کے اثرات پورے بلوچتان میں محسوس کیے گئے۔ برفافی تو دوں اور لینڈ سلائیڈ کے باعث متعدد سرئیس اور ریلوے لائن مسمار ہوگئیں۔
- (۲۳) ۲۱ جنوری ۲۰۰۱ء بھاشا و کی جرات (بھارت) شدت ۲ کا در ہے اس زلز لے میں کم از کم ساڑھے گیارہ ہزار افراد ہلاک ہوئے۔ احمد آباد اور سورت میں کثیر المنز له ممارتیں زمیں بوس ہو گئیں۔ موسے تھے جبکہ جنوبی پاکستان میں وسیع بیانے پر تباہی ہوئی۔ اس کے اثر ات بنگہ دیش تک محسوس کیے مجرات مدھیہ پردلیش مہاراشٹر اور راجھستان میں وسیع بیانے پر تباہی ہوئی۔ اس کے اثر ات بنگہ دیش تک محسوس کیے
- (۲۳) سنومبر۲۰۰۲ء اس زلز لے میں کاافراد ہلاک اور ۱۵ افراد زخمی ہوئے۔اس کی شدت ریکٹر اسکیل پر ۵۵ تھی۔اس کے اثر ات اسلام آباد پیثاور اور سری نگر میں بھی محسوں کیے گئے۔
- (۲۵) ۲۰ نومبر۲۰۰۲ء کلکت (استورزیجن) ریکٹر اسکیل پرشدت ۱۳ درج اس زلز لے کے باعث وادی استور میں ۲۳ افراد ہلاک ہوئے۔علاقے میں وسیع پیانے پر تباہی ہوئی تھی علاقے کے ۱۵ ہزار افراد بے گھر ہو گئے اس زلز لے کے اثر ات

علددواز وجهم

اسلام آبادادرسری گرمیں بھی محسوں کیے گئے تھے۔ زلز لے سے متعلق ۱۲۰ ہم سوالات اور ان کے جوابات

(۱) سوال: زلزلے کی تعریف کیاہے؟

جواب: زمین کی تہہ میں توانائی کے اخراج کے باعث زمین سطح پر جوانتہائی خوفناک ارضی تبدیلی پیدا ہوتی ہے اس کے باعث پیدا ہونے والی کیفیت کوزلزلہ کہا جاتا ہے۔

(۲) سوال: زلز لے کیوں آتے ہیں؟ اس کی وجو ہات کون ی ہیں؟

جواب: زمین کی تہہ (FORCES TECTONIC) پر دباؤ کے باعث معمولی میں مڑ جاتی ہے کیکن چونکہ زمینی تہہ یخت ہوتی ہے کہ البنا جب دباؤ برصتا ہے تو زمینی تہہ بھٹ جاتی ہے اور وہ ایک بنی پوزیشن اختیار کر لیتی ہے زمین میں بیدا ہونے والا ارتعاش البنا ہے اور بیدا ہریں ارتعاش زمین کی سطح کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں ان اور در بیدا ہوں کے باعث جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس کوزلزلہ کہا جاتا ہے۔

(٣) سوال: زلزلے کہاں پرآتے ہیں؟

جواب: زمین کی تہد میں ٹوٹے ہوئے (Frature) مقامات ہوتے ہیں بہاں پردوکر شل بلاکس ایک دوسرے کے مخالف سفر کرتے ہیں ایک بلاک اوپر کی جانب سفر کرتا ہے جب کد دوسرا بلاک نیچے کی جانب سفر کرتا ہے ماہرین ارضیات اور زلز کے کا مشاہدہ کرنے والے سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ زلز لے زیادہ تر انہی فالٹس (Faults) پرآتے ہیں جو کہ زمین کی تہد میں کمزورمقامات شار کے جاتے ہیں۔

(۲) سوال: ہربرس كتنے زلز لے آتے ہيں:

جواب: عالمی سطح پر ہر برس دس لا کھ زلز کے آتے ہیں'ان میں وہ زلز لے بھی شامل ہیں جو بہت ہی معمولی نوعیت کے ہوتے ہیں' مندرجہ ذیل جدول میں مختلف در جوں میں آنے والے زلزلوں کی اوسط فریکونی دی گئی ہے۔

(۵) سوال: ہر ماہ' دن اور منٹ میں کتنے زلز لے آتے ہیں:

جواب: في ماه تقريباً ٨٠ ہزار زلز كے في دن تقريباً ٢٦٠٠ زلز كے في منك دو ہزار زلز لے

|          |                    | • •                             |    |
|----------|--------------------|---------------------------------|----|
| 1        | ۸,++               | بهتشديد                         | 1. |
| IA.      | 4.4-4.9            | بہت اہم                         | ۲  |
| 11*      | 7.+-7.9            | بهت زیاده ( نتاه کن )           | ۳. |
| 1,***    | ۵.۰-۵.۹            | درمیانه (تابیال تھلنے کا باعث)  | ٣  |
| ٧,••     | ب.•-ل <sub>د</sub> | معمولی نوعیت (معمولی نقصانات)   | ۵  |
| 179,000  | m.+-m.9            | عام طور پرمحسوس ہونے والے زلزلے | ч  |
| ۳,۰۰,۰۰۰ | r.+_r.9            | قابل برداشت                     | 4  |
| ۲۰۰,۰۰۰  | ٠٠٠ در جے ہے کم    | نا قابل محسوس                   | ۸  |

ہرتیں سینڈیرایک زلزلہ محسوں ہوتا ہے ٔ زلزلہ ایک عام قدرتی آ فت ہے۔

(٢) سوال: عالمي مطح پر بيزلز كے كس قدر گهر بي موتے ہيں؟

جواب: زلز لے عام طور پرزمین کی بالائی سطح ہے لے کرزمین کی تہدمیں ٠٠ ٨ کلومیٹر گہرائی تک ہوتے ہیں۔

(2) سوال: دنیا جریس سب سے زیادہ زلز لے کہاں آتے ہیں؟

جواب: كيلي فورنيا الاسكا جايان جنوبي امريكه فليائن \_

(٨) سوال: كيا امريك مين آن والزلاكم بلاكون كاباعث بنع بين؟

جواب: ایبانہیں ہے مندرجہ ذیل شیڈول میں عالمی سطح پر گزشتہ دوعشروں میں آنے والے زلزلوں کی تفصیل ہے:

| ريكثرا سكيل برشدت | ا موات     | علاقه             | تاريخ          | سال      |
|-------------------|------------|-------------------|----------------|----------|
| ۵.۲               | ar         | جنوبی کیلی فورنیا |                | 1941     |
| ۲,۲               | ۵٬۰۰۰      | . نكارا گوا       | ۲۳۳تبر         | ۲۵۹ء     |
| ∠,9               | ۲۲,۰۰۰     | گوئے مالا         | نها فروري      | ٢ ١٩٤٤   |
| ۷.۲               | 100,9992   | چين               | ٧٢ جولائي      | -1922    |
| <b>4. Y</b>       | ۲,۰۰۰      | (دومانيه          | س مارچ         | +۸۹۱ع    |
| 4,4               | ۳۵,۰۰۰     | الجزائر           | •ااكتوبر       | +۸۹۱ء    |
| 4.1               | ۳,۰۰۰      | جنو بی اثلی       | ٤٠٠ نومبر      | ۱۹۸۱ء    |
| ۲.۹               | `r",+++    | جنو في ايران      | ااجون          | ۱۹۸۲ء    |
| ٧,٠               | ۲۸,۰۰۰     | . شکون            | ا ساادتمبر     | ۱۹۸۳ء    |
| ٧.٠               | ודי,רד     | رکی               | ٠٠٠ كۆپر       | ۵۸۹۱ء    |
| ۷.۰               | . 10,000   | میکسیکو           | ، ۱۹ وسمبر     | 19/19ء . |
| · Y.9             | ۲۵,۰۰۰     | آ رمینیا          | - ≥وتمبر       | ۱۹۸۹ء    |
| . ۷٫۱             | 42         | شالی کیلی فورنیا  | <u>ڪااکوبر</u> | ۱۹۸۹     |
| 4.4               | ۰. اگو ۱۳۰ | ايران             | ۲۰ جون         | +۱۹۹۹    |

(۹) سوال: کسی ایک زلزلے میں سب ہے زیادہ اموات کہاں ہو کیں؟

جواب: ۱۹۵۱ء میں چین میں آنے والا بدترین زلزلیآ ٹھ لا کھٹیں ہزار (۰۰۰, ۸۳۰) افراد کی ہلاکت کا باعث بناتھا۔

(۱۰) سوال زلز لے کی پیائش کس طرح کی جاتی ہے؟

جواب: SIESMOMETER نامی آله زمین کی تمام تر حرکت کی پیائش کرتا ہے ایک عدد سیسموگراف ( SIESMOMETER) اس آلے کے ساتھ ریکارڈ نگ کے آلات کو نسلک کر دیا جاتا ہے 'جو زمین کی حرکت کا مستقل ریکارڈ ما حاصل جمع کرتا رہتا ہے اس ریکارڈ کی بنیاد پر ہی سائنس دان یہ نتیجہ اخذ کرتے ہیں کہ زلز لے کی شدت ریکٹر اسکیل پر کتنی تھی اور ذلز لے کے باعث کس قدر تو انائی خارج ہوئی 'مختلف سیسموگراف کو زلز لے کے مقام سے قریب اور دور در از جگہوں پر نصب کیا جاتا ہے تا کہ زلز لے کی شدت کا اندازہ کیا جاسک مختلف سیسمک اسٹیشنوں اور سیسموگراف کو ایک بی

درج کی شدت طاہر کرنی ہوتی ہے؛ زلزلے کی پیدائش کے لیے سب سے زیادہ مقبول اور مشہور آلدر یکٹر اسکیل ہے' گر سائنس دان دیگر آلے بھی استعال کرتے ہیں۔

(۱۱) سوال:ريكٹراسكيل كس شكل كا بوتا ہے؟

جواب: ریکٹر اسکیل دراصل کوئی ذکریا انسٹر دمنٹ نہیں ہے بلکہ یہ زلزلے سے پیدا ہونے والی لہریں ( SIESMIC ) WAVES کی دسعت یا ان کی کشادگی کو ناپنے کا ایک پیانہ ہے اور اس کا تعلق اس تو انائی سے ہے جو زلزلے کے باعث خارج ہوتی ہے اس کا اندازہ کسی بھی زلزلے کے بارے میں سیسموگراف کے دیکارڈ سے کیا جا تا ہے۔

(۱۲) سوال: زار لے کی بیائش کے لیے پہلاآ لہ کب ایجاد ہوا؟

جواب : ۱۳۲ ء یس چینی فلنی ژانگ بینگ (ZHANG HENG)نے زار لے کی نشاندی کرنے والا آلدایجاد کیا تھا۔

(۱۳) سوال: زلز لے تے بارے میں اندازے اور پیش گوئی میں کیا فرق ہے؟

جواب: زلزلے کے بارے میں اندازہ کرتے وقت ایک مخصوص تاریخ ' جگہ اور اس کی شدت کا ذکر ہوتا ہے' جب کہ زلز لے کے بارے میں دیگر معلومات ظاہر کی جاتی ہیں' زلز لے کے بارے میں دیگر معلومات ظاہر کی جاتی ہیں' زلز لے کے بارے میں سوفیصد تھے پیش گوئی کرنا یا اندازہ لگانا تقریباً ناممکن ہے۔

(١٣) سوال : كيازلز لے آنے سے پہلے جانوروں كاروية تبديل ہوجاتا ہے؟

جواب: بی ہاں! میہ بات بالکل درست ہے زلزلہ آنے سے پہلے گئے ، بلی سانپ ادر گھوڑوں کا رویہ غیر معمولی طور پر تبدیل ہو جاتا ئے پرندے عام طور پر خاموثی اختیار کر لیتے ہیں کبیوں کا انتہائی تکلیف دہ انداز میں مسلسل رونا ایک عام مشاہرہ ے۔

(10) سوال کیازلز لے آنے پرزمین بھٹ جاتی ہےاورانسانوں کواینے اندرہضم کر لیتی ہے؟

جواب بیرزلز لے کے بارے میں صرف کہائی ہے اور حقیقت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے زلز لے کے باعث زمین میں شکاف پڑنا دیکھا گیا ہے میں شکاف زیادہ تر نو کیلے اور سطی نوعیت کے ہوتے ہیں مدپر مین زلز لے کے باعث عمارتوں میں شکاف ضرور پڑ جاتے ہیں زمین کے پھٹے اور اس میں انسانوں کے ساجانے کی بات بھی بھی مشاہدے میں نہیں آئی

(١٦) سوال: كيازلزلي تشفثان بيداكرتي بين؟

جواب جی نہیں ہونے سے بہا درمیان جواب ہیں کی بھی علاقے میں آتش فشاں پیدا ہونے سے بہا درمیان میں یا بعد میں زلزلوں سکتا ہے۔

(١٤) سوال: كيازاز لے موسم سے بڑے ہوتے ہيں؟

جواب: چوشی صدی قبل مسے میں مشہور فلنی ارسطونے بینظریہ پیش کیا تھا کہ زلز لے زمین کی تہہ میں موجود غاروں میں مقیر ہواؤں کے اخراج اور زبر دست دباؤے آتے ہیں زلزلہ آنے سے قبل اس علاقے کا موم گرم ہوجاتا ہے اور اس نظریے کو تقویت حاصل ہو جاتی ہے کہ زمین کی انہائی کچل سطے میں خاصی یزی مقدار میں ہوا کا ذخیرہ موجود ہوتا ہے جو زمین رگڑنے کے باعث خارج ہونا شروع ہوجاتا ہے۔

(١٨) سوال زلزلے كے بارے ميں كام كرنے والے سائنس دانوں كوكيا كہاجاتا ہے؟

جلد دواز دہم

جواب سیسمولوجسٹ (SIESMOLOGIST) یہ یونانی زبان کا لفظ ہے اورا لیے شخص کے لیے مخصوص ہے جو زلزلوں کے بارے میں علم رکھتا ہواورز مین کی حرکت کے بارے میں مسلسل تحقیق وجنجو میں لگار ہتا ہو۔

(19) سوال: زاز لے کے باعث کس قدرتوانا کی خارج ہوتی ہے؟

جواب زلز لے کے باعث بہت بڑی مقدار میں توانائی خارج ہوتی ہے یہی وجہ ہے کہ زلز لے بہت زیادہ نقصان دہ ثابت ہوتے ہے ہوتے ہیں مندرجہ ذیل شیڈول سے ظاہر ہوتا ہے کہ ریکٹر اسکیل پر کس شدت سے آنے والے زلز لے کے لیے عام حالات میں کتنی مقدار میں ٹی این ٹی (TNT) کی ضرورت ہوتی ہے:

(۲۰) سوال: کیازلزلوں کوروکا جاسکتاہے؟

جواب: ابھی تک کوئی ایساطریقہ یا کوشش کامیاب نہیں ہو تک ہے کیکن میمکن ہے کہ زلز لے کی شدت اور اس کی تباہ کاریوں کو کم سے مکن ہے کہ زلز لے کے کم سے کم کیا جاسکے فالٹ زون میں واقع عمارتوں کوئٹمیر کرتے وقت ایسی ڈیزائن بنائی جائے جس سے زلز لے کے خلاف قوت مدافعت بڑھ جائے عمارتوں کے اندرونی جھے اس قدر پائیدار بنائے جائیں کہ وہ گرنے والے عمارتی سامان سے محفوظ رہیں عوام کو بھی زلز لے کے بارے میں ضروری معلومات فراہم کی جائیں۔

زلزله سيمتعلق الهم نكات

سائنس کی دنیا میں زلزلوں کا مطالعہ اور ان پر تحقیق زیادہ پر انی نہیں ہے۔ اٹھارویں صدی تک زلز لے کے محض چند واقعات نوٹ کئے گئے جب کہ اس دوران زلزلوں پر تحقیق کوبھی کوئی خاص اجمیت نہیں دی گئی۔زلز لے کا سب سے پرانا معلوم واقعہ کے ااق م کا ہے جس میں چین میں آنے والے زلز لے کا ذکر ہے۔ حالیہ تاریخ کا سان فرانسسکو کا ۲۰۱۰ء کا زلزلہ ریکارڈ پر موجود ہے جس میں ۲۰۰۰ فراد لقمہ اجل ہے جب کہ یہ پانچ لاکھ مربع میل کے دائر سے میں مصوصیت میں میں گیا۔

زلزلہ زئین کی بالائی سطح پر تہہ در تہہ آپس میں لپٹی ایک درجن سے زائد • کالومیٹر موٹی موٹی سخت اور ناہموار پلیٹوں اور زیریں سطح پر نرم اور پکسلی ہوئی چٹانوں جنہیں' باؤنڈریز'' کہا جاتا ہے' کے درمیان زیریں سطح کے نرم ہو جانے پر اوپری تہوں کے باعث آتا ہے' پیلٹیں جہاں آپس میں جڑی ہوتی ہیں' وہ دباؤ برداشت نہیں کر پاتیں اور اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہیں۔امریکۂ مغربی کینیڈا' الاسکا اور تقریباً تمام پہاڑی علاقوں میں موجود آتش فشاں بھی زلزلوں کا خاص مرکز ہیں۔

ر از کے کے جھکوں سے زمین ملنے لگتی ہے زمین پرموجود پہاڑی ٹیلے اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں چٹا نیس ٹو نے لگتی ہیں اور عمارتوں کے پلر بیوں کا ساتھ چھوڑ کر چھتوں کو ڈھانے لگ جاتے ہیں اگر زلزلہ شدید ہوتو تباہی ورنہ زمین ہل کررہ جاتی ہے ریکٹراسکیل پر ۷ کی شدت ہےاویر کوخطرنا ک اور تباہ کن کہا جاتا ہے۔ ریکٹراسکیل کیا ہے؟

ز زار لے کی شدت کو نامیخ کا آغاز ڈاکٹر چارلس ایف ریکٹر نے ایجاد کردہ آلے سے ہوا' جو انہوں نے کیلیفور نیا انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں طویل تحقیق کے بعدا بجاد کیا۔ان کا بیآلہ فی زمانہ زلزلہ پیائی کے لیے انتہائی معتبر ہے۔ بیآلہ ریاضی کی شاخ'' لاگرکھم'' کے مصولوں پر کام کرتا ہے' جس میں زمین کے ۱۰ دفعہ کے ارتعاش کو ۲ گنا جاتا ہے۔ساڑھے تین منٹ دورائے اور ۷ ہے او پرریڈنگ والے زلزلوں کو تباہ کن زلزلہ قرار دیا جا تا ہے۔زلزلے کی ابتدائی علامات گڑ گڑ اہٹ ہوتی ہے' جوتھوڑی ہی دیر میں تقرتھراہٹ میں تبدیل ہوجاتی ہے۔





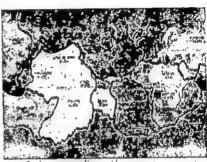

زار كا اعث بن وال زيرز من لليس ..... ينليس ويا بحريس بالك حاتى بس



زار لے کی شدت کی سائش کے لئے استعمال ہونے والا جدیدتر میں ریکٹر انتکیل

زلزله کی تحقیق پر بیرمعلومات افزاء مقاله منظور الحسن ہاشی اورمسعود صاحب کا لکھا ہوا ہے جو ۲۳ اکتوبر ۲۰۰۵ ء کوقو می اخبار میں شائع ہوا' اس کی افادیت کے پیش نظر میں نے اس کوقو می اخبار کے شکریہ کے ساتھ سورۃ الزلزال کے تعارف میں شامل کرلیا

سورۃ الزلزال کے اس تعارف کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد ادراعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اورتفییر شروع كرر بابول أے مير عدب اس ترجمه اور تفيير ميں ميرى مدوفر ماكيں۔

غلام رسول سعيدي غفرله ۵زی قعده ۴۲۷ اه/ ۸ دسمبر ۲۰۰۵ء موباكل تمبر: ۲۱۵ ۲۱۵ ۲۱۵ ۴۳۰ ۳۲۱\_۲۰ ۳۲۱

ورہ الزلزال مدنی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتاہوں)جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہریان ہے اس میں آٹھ آیات اورایک رکوع ہے

جب بوری زمین زلزلہ کی شدت سے ہلا دی جائے گی O اور زمین اپنا تمام بوجھ باہر نکال دے گی O

اور انسان کیے گا: اسے کیا ہوا؟ 0 اس دن زمین اپنی تمام خبریں بیان کر دے کی 0

کے رب نے اسے حکم دیا ہے O اس دن لوگ مختلف احوال میں لوٹیں گے تاکہ انہیں ان کے اعمال

ٵڶۮ؆ۜڰڂڷڒٳؾڒۘڮ۞ۅٙڡڹ

دکھا دیئے جانیں O سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا صلہ دیکھے گا O اور جو

ذره برابر بُرانی کرے گاوہ اس کاعذاب دیکھے گا0

اللّٰد تعالٰی کا ارشاد ہے: جب پوری زمین زلزلہ کی شدت سے ہلادی جائے گی 🔾 اور زمین اپناتمام بوجھ باہر نکال دے کی 🔾 اورانسان کے گا: اسے کیا ہوا؟ ١٥س دن وہ زمین اپنی تمام خبریں بیان کرد ہے گی ٥ (الزارال:١٠١١) زلزله كالغوى اورعر فيمعنى

زلزله كامعنى ہے: بھونچال ہلا ڈالنا " و لوال " كامعنى ہے: بہت زور سے چھڑ جھڑانا " لرزادينا بلا ڈالنا " امام راغب اصفهاني متونی ۲۰۵ ھے نے لکھا ہے: اس میں تکرار حروف تکرار معنیٰ کے لیے ہے یعنی بار بار چھڑ چھڑ انا اور ہلا ڈالنا۔

(المفردات ج اص ۲۸۳ مکتینزار مصطفیٰ مکه مرمهٔ ۱۳۱۸ه)

زلزله كاعرفى اوراصطلاح معنى جم نے اس سورت كے مقدمه ميں بہت تفصيل سے لكھ ويا ہے۔

ر مین برقمامت *کے زلز*لہ کی کیفت

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما نے فرمایا: جس وقت حضرت اسرافیل پہلی بارصور میں پھونگیں گئے اس وقت زمین میں زبردست زلزلہ آئے گا جس سے ہر چیز ہم نہس اور الٹ بلٹ ہوجائے گی۔

امام ابومنصور ماتریدی حقی متوفی ۳۳۳ هف کها ب:اس آیت میں ایک سوال کا جواب بے سوال بہ ہے کہ لوگوں نے کہا جس قیامت سے ہمیں ڈرایا جارہا ہے وہ کب آئے گی؟اس کے جواب میں فرمایا: جب زمین بوری شدت سے ہلا دی

حدردواز دبهم

تبيان القرآن

جائے گی'اوراونچے اونچے پہاڑز مین بوس ہوجا ئیں گے اور زمین کہیں بھی اوٹی نیخی نہیں رہے گی' قر آن مجید میں ہے: نیکڈر کھا قاتا گا کھفصفگا کے لاکٹری فیٹھا عوم گاؤلا اُنٹھا ہے۔ (طزیہ ۱۰۲۱) میں (اے مخاطب!) نہ تو کو کی کمی دیکھے گانہ اوٹی ہے تھ

زمين كاابنا بوجه باهر نكالنا

الزلزال: ۲ میں قرمایا: اورزیین اپناتمام بوجھ باہر نکال دے گی 🔿

اس کی تفسیر میں بیآ بیتن ہیں:

اور جب زمین بھیلا دی جائے گ⊙اوراس کے اندر جو کچھ

وَإِذَا الْأَرُصُ مُنَّاتَ ٥ وَٱلْقَتُ مَا فِيْهَا وَتَحَلَّتُ

(الانتقاق ٣١٠) ہے اس کو باہر تكال دے كى اور خالى ره جائے كى ٥

زمین میں جوسر بلند پہاڑ ہیں ان سب کوریزہ ریزہ کرکے زمین کوصاف اور ہم وار کر دیا جائے گا اور اس میں کوئی اونچ نج نہیں رہے گی زمین میں جومردے فن ہیں وہ سب زندہ ہو کر باہرنگل آئیں گے اور زمین میں جوخز انے ہیں ان کو باہر نکال کر خالی ہوجائے گی۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سونے چاندی کے ستونوں کی مثل زمین اپنے جگر کے گلز نے اگل دیے گانان ہی کی وجہ سے میں نے قبل کیا تھا' رشتے تو ڑنے والا کہے گا:ان ہی کی وجہ سے میں نے رشتے تو ڑے تھے' چوران کو دکھے کر کہے گا:ان ہی کی وجہ سے میر اہاتھ کا ٹاگیا تھا' چھرسب اس مال کو چھوڑ دیں گے اور کوئی اس میں سے بچھ نہیں لے گا۔ (صحیح سلم رقم الحدیث:۱۰۱۳ سن ترندی رقم الحدیث:۲۲۰۸)

الزلزال:٣ ميں فرمايا: اور انسان كيے گا: اسے كيا ہوا؟ ٥

آیک قول بہ ہے کہ جب پہلے صور میں پھونکا جائے اور تمام زمین میں زیر دست زلزلہ آئے گا تو ہرانسان خواہ وہ مومن ہویا کافر'وہ زمین کولزرتے ہوئے دیکھ کریہ کے گا:اس زمین کو کیا ہوا' یہ کیوں لرزر ہی ہے؟ دوسرا قول بیہ ہے کہ اس آیت میں انسان سے مراد کافر ہے کیونکہ مؤمن کوتو پہلے سے معلوم تھا کہ قیامت کے وقت زلزلہ آئے گا۔

الزلزال: م مين فر مايا: اس دن زمين اين تمام خري سيان كرد \_ گي ٥

زمین کے خبر دینے کی کیفیت

لینی زمین کے اوپر جونیک بابداعمال کیے گئے ہیں'وہ ان سب کا بیان کر دے گی' حدیث میں ہے:

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو تلاوت کرنے کے بعد فرمایا: کیاتم جانتے ہو کہ زمین کیا خبر دے گی؟ صحابہ نے کہا: اللہ اور اس کے رسول کو بی زیادہ علم ہے 'آپ نے فرمایا: اس کی خبر سے ہے کہ وہ ہر بندے اور بندی کے متعلق سے بتائے گی کہ اس نے فلال دن زمین کی پشت پر سے کام کیا تھا اور فلال ون سے کام کیا تھا۔ (سنن تر نہ ی رتم الحدیث ۲۳۲۹)

علامہ ابوالحس علی بن مجمد الماوردی المتوفی ۴۵۰ ہونے کہا: زمین کے خبر دیئے میں تین قول ہیں: (۱) اللہ تعالی زمین کو حیوان ناطق بنا دے گا' کچر وہ کلام کرے گی (۲) اللہ تعالیٰ اس میں کلام پیدا کر دے گا (۳) اس سے جو چیز صا در ہوگی وہ کلام کے قائم مقام ہوگی۔ (الکت والعیون ۲۵س،۴۳۰ دارالکتب العلمیہ 'بیروت)

سے ہو پیر صادر ہوں وہ ملام سے ہا مہ ملام ہوں۔ رامت وہ ہوں اور است است ہیروت ) اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: کیونکہ آپ کے رب نے اسے تھم دیا ہے 10س دن لوگ مختلف احوال میں لوٹیس کے تا کہ آئیس ان کے اعمال دکھا دیئے جائیں O سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گا وہ اس کا صلہ دیکھے گاOاور جو ذرہ برابر بُرائی کرے گا وہ اس کا عذاب دیکھے گاO(الزلزال:۸۔۵)

لیعنی دمین جوخبریں دے گی'وہ اللہ کے حکم ہے دے گی'ایک قول یہ ہے کہ زمین میں جوزلزلہ آئے گا اور زمین اپنا بوجھ نکالے گی اور زمین جوخبردے گی کہ اس کی پشت پر فلال فلال نیکی کی گئی ہے اور فلال فلال بُر ائی کی گئی' بیتمام اُموراللہ تعالیٰ کے حکم ہے واقع ہول گے۔

الزلزال: الأمين فرمايا: اس دن لوگ مختلف احوال مين لوٹيس كے تا كه انہيں ان كے اعمال دكھا ديئے جا كين O

' یعنی حساب کے بعد دائنیں ہاتھ والے جنت کی طرف روانہ ہوں گے اور بائنیں ہاتھ والے دوزخ کی طرف روانہ ہوں' ''

كُ ايك قول بيه كدوه حساب سے فارغ ہونے كے بعد واپس لوٹيس كے حديث ميں ہے:

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وہلم نے فرمایا: قیامت کے دن ہر شخص اپنے آپ کو ملامت کررہا ہوگا' جونیکو کار ہوگا' وہ یہ کہے گا: میں نے زیادہ نیکیاں کیوں نہیں کیں اور جواس کے علاوہ ہوگا' وہ کہے گا: میں نے گناہوں کوترک کیوں نہیں کیا۔ (فردوں الاخارر قم الحدیث: ۱۵۰۱)

ایک قول سے ہے کہ جس وقت لوگ قبروں سے تکلیں گے تو ان کو حساب کی جگہ پر لایا جائے گا تا کہ وہ اپنے سے انف اعمال میں اپنے اعمال لکھے ہوئے و کیم لیں اور آپنے اعمال کی جزاد کیم لیں اور وہ حساب کی جگہ سے مختلف ٹولیوں میں روانہ ہوں گے۔ الزلزال: ۸۔ ے میں فرمایا: سو جو ذرہ برابر ٹیکی کرے گا'وہ اس کا صلہ دیکھے گا 10ور جو ذرہ برابر بُرائی کرے گاوہ اس کا

عذاب دیکھے گا0

### مؤمن اور کا فر کے اعمال کے بدلہ کا ضابطہ،

علامه ابوعبد التدميم بن احمد ما كلى قرطبى متوفى ١٦٨ هاس آيت كي تفيير مين كلصة مين .

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں کفار میں سے جو شخص بھی ذرہ کے برابر کوئی نیک کام کرے گا'اس کواس کی نیک کام کرے گا'اس کواس کی نیک کا اجر دنیا میں ہی دے دیا جائے گا اور عمل کوآ خرت میں کوئی اجر نہیں سلے گا اور اگر کوئی کا فرکوئی بُراکام کرے گا تو آخرت میں اس کو شرک کی سزا کے علاوہ اس بُرائی کی سزا بھی دی جائے گی اور موشنین میں سے جو شخص بھی ایک ذرہ کے برابر کوئی بُرائی کر کوئی سزانہیں کرے گا'اس کو دنیا میں ہی اس بُرائی کی سزا دے دی جائے گی اور مرنے کے بعد اس کوآخرت میں اس بُرائی کی کوئی سزانہیں دی جائے گا اور اس میں اجر نیادہ کر دیا جائے گا اور اس کا آخرت میں اجر نیادہ کر دیا جائے گا اور اگر مؤمن نے ذرہ برابر کوئی نیکی کی تو اس کو قبول کر لیا جائے گا اور اس کا آخرت میں اجر زیادہ کر دیا جائے گا۔

لعض احادیث میں ہے کہ ذرہ کا کوئی وزن نہیں ہے اس لیے کہا جاتا ہے کہاللہ تعالیٰ ابن آ دم کے کسی عمل سے عافل نہیں ہے خواہ وہ عمل صغیرہ ہویا کبیرہ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرنایا:

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْلِهُ مِنْ قَالَ كَتَوْقِ ﴿ اللَّهِ مِنْ اللَّهُ وَالرَّبِي كَي رَظَّمُ نِينَ كُرتا -

بعض اہل لغت نے کہا ہے کہ آ دمی زمین پر ہاتھ رکھ کراٹھائے تو اس کے ہاتھ پر جو خاک لگی ہودہ ذرہ ہے 'حضرت ابن عہاس رضی اللہ عنہا کا بھی بہی قول ہے۔

محد بن کعب القرظی نے کہا ہے کہ کافر جو ذرہ برابر بھی نیکی کرے گا'اس کا ثواب اس کو دنیا میں اس کے نفس' اس کے مال' اس کے اہل اور اس کی اولا دمیں دے دیا جائے گا' حتیٰ کہ جب وہ دنیا ہے جائے گا تو اللہ سجانہ کے پاس اس کی کوئی نیکی نہیں ہو

جلددواز دبم

گی اور موثن نے دنیا میں ذرہ برابر جو بُرائی کی ہوگی اس کی سر ااس کو دنیا میں ملے گی۔اس کے نفس اس کے مال اس کے اہل اور
اس کی الولا دمیں اس کو سرزاد ہے دی جائے گی حتی کہ جب وہ دنیا سے جائے گا تو اللہ سبحانہ کے پاس اس کی کوئی بُر ائی نہیں ہوگ۔
حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان گرتے ہیں : یہ آیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت نازل ہوئی ' جب حضرت ابو بکر کھانا کھا رہے ہے وہ کھانے ہے درک گئے اور کہنے گئے : یارسول اللہ! کیا ہم کو ہمارے انتھے اور بُرے عملوں کا بدلہ طے گا؟ آپ نے فرمایا : تم جونا گوار چیزیں و یکھتے ہو وہ تمہاری ذرہ برابر بُر ائی کا بدلہ ہے اور تمہاری ذرہ برابر نیکی کو آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیا جا تا ہے حتی کہ قیامت کے دن تم کواس کا بدلہ دیا جائے گا۔ (جائم البیان رقم الحدیث ۲۹۲۲۲ ، مُح الزوائد جے ص۱۳۱۷)

قرآن مجيد ميں ہے:

تم کو جو بھی مصیبت پہنچتی ہے' وہ تمہارے کرتو توں کی وجہ

وَمَا اَمَا اِلْكُوْمِنَ مُّومِيْدَةٍ فَهِمَا كُسَبَتُ اَيْدِيْكُهُ وَيَعْفُوا عَنْ كَيْثِيْرِ (التوري ٢٠٠)

سے ہے اور بہت سے گناہ تو وہ معاف فرمادیتا ہے۔

موطاً امام ما لک میں ہے: ایک مسکین نے حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے کھانا طلب کیا' ان کے سامنے انگور کھے ہوئے بتھے' حضرت عائشہ نے ایک انسان سے کہا: اس کو انگور کا ایک دانہ دے وڈ اس انسان نے تعجب سے حضرت عائشہ کی طرف ویکھا' حضرت عائشہ نے اس سے کہا: تم انگور کے ایک دانہ پر تعجب کررہے ہوئیدایک ذرہ برابر نیکی ہے۔

حفزت سعد بن ابی وقاص رضی الله عنه نے دو کھجوریں صدقہ کیں تو سائل نے اپنا ہاتھ کھینچ کیا تو حضرت سعد نے سائل سے کہا: اللہ تعالی ہم سے ذرہ برابر نیکی قبول فرمالیتا ہے اور دو کھجوروں میں تو بہت ذرات ہیں۔

المطلب بن خطب بیان کرتے ہیں کہ ایک اعرابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیر آیت تلاوت کرتے ہوئے سنا اس نے کہانیارسول اللہ آکیا ایک ذرہ کے برابر بھی ؟ آپ نے فرمایا: ہاں۔ (الجامع الد کام القر آن جز ۲۰ من ۱۳۵۔ ۱۳۵، دارالفل بیرہ ت کہانیارسول اللہ آئیا ہے۔ معتز لہ کے خلاف اہل سنت و جماعت کے مسلک پر دلیل ہے۔ معتز لہ کہتے ہیں: جو مؤمن گناہ کبیرہ کا مرتکب ہواور وہ بغیر تو بہ کے مرجائے وہ ہمیشہ دوزخ میں رہے گا 'ہم کہتے ہیں کہ اس آیت میں فرمایا ہے: جس مؤمن نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہو وہ اس کی جزایائے گا 'تو اس مؤمن کو اس کے ایمان کی جزا ضرور دوزخ سے نگال اس کو اپنے گناہوں کی مزادیت کے لیے ضرور دوزخ سے نگال کر جنت میں داخل مزاد سے نے گال ہم اور خت میں نہیں ڈالا جائے گا 'لہذا وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا 'کیونکہ اس پراجماع ہے کہ اس کو جنت سے نکال کر دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا 'لہذا مؤمن مرتکب کبیرہ کی اگر شفاعت یا مغفرت نہیں ہوئی تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا۔

گا 'لہذا مؤمن مرتکب کبیرہ کی اگر شفاعت یا مغفرت نہیں ہوئی تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا۔

گا کہذا مؤمن مرتکب کبیرہ کی اگر شفاعت یا مغفرت نہیں ہوئی تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا۔

گا کہذا مؤمن مرتکب کبیرہ کی اگر شفاعت یا مغفرت نہیں ہوئی تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا۔

گا کہذا مؤمن مرتکب کبیرہ کی اگر شفاعت یا مغفرت نہیں ہوئی تو وہ اپنے گناہوں کی سزا بھگت کر جنت میں ضرور جائے گا۔

بعض علماء نے کہا ہے کہ جس کے فرائض پور نے نہیں ہوئے اس کے نوافل قبول نہیں ہوں گے 'ہم کہتے ہیں کہ اس کے نوافل بہر حال خیر اور نیکی ہیں اور نیکی ذرہ برابر بھی ہوتو بندہ مؤمن اس کی جز اپائے گا' فرائض کے ترک پروہ عذاب کا مستحق ہو گا اور نوافل کا اس کوثو اب عطا کیا جائے گا۔

الحمد للدرب العلمين! آج ك ذوالقعده ۲۲ اه/۱۰ اه/۱۰ مبر ۲۰۰۵ عُه بدروز مفته سورة الزلزال كي تفسير مكمل هو گئي۔اب رب كريم! جس طرح آپ نے يہاں تک پہنچا دیا ہے 'باقی سورتوں كي تفسير بھی مكمل كراديں اور ميرى اور ميرے اساتذه' ميرے والدين اور قارئين كى مغفرت فرماديں۔

و الصلوة و السلام على سيدنا محمد حاتم النبيين سيد المرسلين شفيع المدنبين و الصلام على آله و اصحابه و از و اجه و ذريته و امته اجمعين.

<u> بلد د واز دېم</u>

# بِينْ إِلَيْهُ الْحَجْ الْحَجْ يُرْ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

# سورة العاريت

سورت كإنام اور وجه تشميبه

''السعسادیسیات'' کامعنیٰ ہے: وہ گھوڑے جن کومجاہدین وشمن کا پیچھا کرنے کے لیے دوڑاتے ہیں'اس سورت کا نام العادیات ہے' کیونکہاس سورت کی پہلی آیت میں''العادیات'' کالفظ ہے'اور وہ آیت یہ ہے:

ان گھوڑوں کی قتم جو بہت تیزی سے دوڑتے ہیں ہانیتے ہوے 0

وَالْعُدِيدِ مَنْ مُنْكًا ﴿ (العديد: ١)

امام ابن مردوبیانے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ الغادیات مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

امام ابوعبید نے حسن بھری سے روایت کیا کہ رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: 'اذا زلسز لست ''نصف قرآن کے برابر ہے اور' و العندیت ''نصف قرآن کے برابر ہے۔ (الدرالمثورج ۸ص ۵۴۷)

. تر تیبِ نزول کےاعتبار سے اس سورت کا نمبر نما ہے اور تر تیبِ مصحف کےاعتبار سے اس کا نمبر • • اہے۔ مرات کیا میں اللہ میں اللہ میں اس کے اس کے اس کے اس کے اعتبار سے اس کا نمبر • • اہمے۔

العلديت ٤١- الله تعالى في مجامرين ك محورون كي تتم كها كريه بنايا م كه انسان اين رب كي نعتون كي ناشكري كرتا

العلديت: ٨ انسان كى طبيعت ميں مال ودولت كو حاصل كرنے كى شد يدحص بـــ

العبلدیت: ۱۱۔ 9' انسان کوترغیب دی ہے کہ وہ نیک اعمال کرے تا کہ قیامت کے دن سرخرو ہو دسکے اور اسے یُرے اعمال کے عذاب سے ڈراہا ہے۔

العٰدیت کے اس مخضر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالٰی کی الداد اور اعانت پر اعتاد کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور نفیبر شروع کر رہا ہوں۔اے رب کریم! مجھے اس ترجمہ اور تفییر میں صواب پر قائم رکھنا۔ (آمین )

غلام رسول سعيدى غفرلبه

۷ ذوالقعدة ۲۲۲ اه/ ۱ دسمبر ۲۰۰۵ ء

موماً کل نمبر: ۹ •۳۱۵ ۲۱۵ - • ۳۰۰

+ mri\_r. ri ~ mm







برل دیا تو ''عادیات'' ہوگیا'جیے' غزو ''ے'غازیات''ہوگیا۔

حفرت ابن عباس رضی الله عنها عطاء عجامه عکرمه حسن بصری قاده اور مقاتل وغیر مم کا قول ہے کہ یہ مجامدین کے ھوڑ دل کی صفت ہے اور حضرت علی اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد اونٹ ہیں محمد بن کعب اور

سدی کا بھی یہی قول ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنها فر ماتے ہیں کہ میں جمر اسود کے پاس بیٹے اہوا تھا کہ ایک جنس نے جھے ہے 'المعالیہ اس صبحا ''کے متعلق سوال کیا' میں نے کہا: اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جواللہ کی راہ بیل بہت تیز دوڑتے ہیں اور سرشام اس وقت واپس آتے ہیں جب لوگ کھانے کے لیے آگ جلاتے ہیں' وہ ضخص میرے پاس سے ہوکر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس گیا' اس نے حضرت علی سے بھی بہی سوال کیا اور آپ کو حضرت ابن عباس کا جواب بھی بتایا' آپ نے بتایا: جاؤ حضرت ابن عباس کو میرے پاس لے آؤ' پھر حضرت علی نے حضرت ابن عباس سے فرمایا: تم لوگوں کو ایسی بات کیوں بتاتے ہوجس کا حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہ کے پاس تھا اور دوسراحضرت مقداد بن الاسود کے پاس تھا' اس صورت میں' السعادیات صبحا ''کو گھوڑوں پرمحول کرنا کس طرح صبح ہوگا' لہذا اس سے مراد وہ اونٹیاں ہیں جوعرفات سے مرد دافہ تک دوڑتی ہیں' پھر جوضح کو مزد لفہ میں تھہرتے ہیں تو وہ آگ جلاتے ہیں اور'' فاکھنے نیزت صُبْحگاگ'' (العلہ بات سے مراد وہ غبار ہے جو ان اونٹیوں کے جوضح کو مزد دفہ میں تھہرتے ہیں تو وہ آگ جلاتے ہیں اور'' فاکھنے نیزت صُبْحگاگ'' (العلہ بات سے مراد وہ غبار ہے جو ان اونٹیوں کے جوضح کو مزد دفہ سے مئی کی طرف دوڑتی ہیں اور'' فاکھنے نیزت صُبْحگاگ'' (العلہ بات سے مراد وہ غبار ہے جو ان اونٹیوں کے قدموں شلے روند نے سے اختا ہے۔

امام ابن جریر نے کہا: پھر حضرت ابن عباس نے اپنے قول سے رجوع کر کے حضرت علی کے قول کی طرف رجوع کر لیا اور امام ابن ابی جاتم نے ابرا ہیم تحفی سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت علی نے بیفر مایا کہ غز وہ بدر میں دو سے زیادہ گھوڑ ہے نہ سے قو حضرت ابن عباس نے فر مایا: اس سے مراد گھوڑ وں پر سواروں کا ایک خاص دستہ ہے جو کسی جنگی مہم پر روانہ کیا گیا تھا ، شعمی نے نقل کیا ہے کہ حضرت ابن عباس نے بیمی فر مایا تھا کہ اس میں غبار اڑنے کا ذکر ہے اور غبار گھوڑ وں کے دوڑ نے سے بی اڑتا ہے نیز امام عبد الرزاق نے کہا ہے کہ اس میں ان کے ہائینے کا ذکر ہے اور چو پایوں میں سے سوائے کتے اور گھوڑ ہے کہ اور کو کی جانور نہیں ہائیتا۔ حافظ ابن جم عسقلانی نے اس روایت کو صبح قرار دیا ہے۔

ا ہام ابن جر ترینے حضرت ابن عباس کے قول کوران حج قرار دیا ہے کیونکہ 'ضبحا'' کامعنیٰ ہے: ہائینا اور چو پایوں میں سے کتوں اور گھوڑوں کے سوا اور کوئی جانور نہیں ہائیتا۔ (جامع البیان جز ۲۰س ۱۳۳۸–۱۳۳۵ملخصا 'تفسیر امام ابن ابی حاتم جو اس ۱۳۵۷سملخصا' تفسیر امام عبدالرزاق ج مص ۱۸ساسے ۱۳۱۱ملخصا 'فتح الباری جو ص ۱۵۱۔۵۵)

"الموريات قدحاً" كالمعنى

''المعور یات ''جمع مؤنث اسم فاعل ہے'اس کا مصدر''ایو آء'' ہے'اس کا معنیٰ ہے: آگروش کرنے والے عکر مذنے کہا: اس سے مراد مجاہدین کے وہ گھوڑے ہیں جو پھر بلی زمین پر چلتے ہیں تو ان کے سموں کی رگڑ ہے آگ کی چنگاریاں نگلی ہیں' قادہ نے کہا: اس سے مراد وہ گھوڑے ہیں جن کے سواروں کے دلوں میں عداوت کی آگ بھڑکتی ہے' سعید بن جبیر نے جیئرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے' اس سے مراد سواروں کا وہ دستہ ہے جو دن بھر جہاد کرنے کے بعد شام کو واپس آ کرکھانا پکانے کے لیے آگ جلاتا ہے۔

''قدحاً'' کامعنیٰ ہے: چھماق کو مارکرآ گ نکالنا' پھر پر پھر یالو ہے کو مارکرآ گ نکالنا'''قدح بالمزند'' کامعنیٰ ہے: چھماق کورگڑ کرآ گ نکائی اوراس سے مراد ہے: گھوڑوں کالنعل دارسموں کو پھر یلی زمین پر مارنا'''قَدّ خَ فید '' کامعنیٰ ہے: کسی چیز میں نکتہ چینی کرنا۔ (جامح البیان جز ۲۳۰س۳۰۰ معالم آلتزیل ج۵س۲۹۵)

جلد دواز دہم

### "المغيرات صبحا" كالمعنى

''المسغیرات''جع'مؤنث'اہم فاعل ہے اس کا مصدر''اغسار ہ'' ہے اس کا معنیٰ ہے: مال غنیمت لوٹے والے چھاپہ مارنے والے اکثر مفسرین نے کہا: اس سے مراد ہے: گھوڑوں پر سواروں کے دیتے جوشیج کے وقت دشمنوں پر حملہ کرتے ہیں۔ اور علامہ الفرخی نے کہا: اس سے مراد اونٹوں کی وہ جماعتیں ہیں جواپنے سواروں کو لے کر قربانی کے دن شیج کے وقت منی کی طرف تیز تیز جاتی ہیں اور سنت یہی ہے کہ صبح سے پہلے روانہ نہ ہوا جائے' اور''اغسار ہ'' کا معنیٰ ہے: جہت تیزی ہے روانہ ہونا۔ (معالم التزیل ج ۵ سے ۲۹۲ واراحیاء التراث العربی ہیروت' ۱۳۲۲ھ)

"فاثرن به نقعا" اور فوسطن به جمعا" كامعنى

''اٹرن''جع'موَنث عَائب كاصيغه بئاس كامصدر'اثارة''بئاس كامعنىٰ ہے:برا پیخته كرنا اور گردوغبارا ڑانا''نقعا''كا معنىٰ ہے: تنگ كنويں ميں جمع شدہ يانى اور گردوغبار۔

عكرمدے اس كامعنىٰ يو چھا كيا تو انہوں نے كہا: گھوڑوں كے دوڑنے سے كردوغباراڑا۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٩٢٦٨ وارالفكر بيروت ١٣١٥ هـ)

'' فَوَسَّطْنَ بِهِ جَمْعًا '' كالمعنى ہے: جماعت مِسْ هُمِي كُنْ جَعَ مِسْ ٱ كئے۔

لیعن مجامدین اینے گھوڑوں کے ساتھ دشمن کی فوجوں میں گھس گئے۔

القرظی نے کہا: اس سے مراداونٹ ہیں جوٹنی کی طرف روانہ ہو گئے۔ (جامع البیان جر۲۰س۳۵۲ معالم التزیل ج۵س۲۹۲) اللّه تعالیٰ کا ارشاد ہے: بےشک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکراہے 0 اور بےشک وہ اس پرضرور گواہ ہے 0 اور بےشک وہ مال کی محبت میں بہت مخت ہے 0 کیا وہ نہیں جانتا کہ جوقبروں میں ہیں وہ اٹھا لیے جائیں گے 0 اور سینوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا0 بے شک ان کا رب اس دن ان کی ضرور خبرر کھنے والاہے 0

"الكنود" كامعنى اورانسان كالبيخ"الكنود" بون برگواه بونا

سابقہ پانچ آیوں میں جوتم کھائی تھی العٰدیت: ۲ میں اس کا جواب ہے اس آیت میں 'لکنو د'' کا لفظ ہے اس آیت کا معنی ہے: بے شک انسان اپنے رب کا ضرور ناشکرا ہے۔

حضرت ابن عباس نے فرمایا: انسان طبعی طور پر ناشکرا ہے اور' لیکنو د'' کامعنیٰ ہے:' لیکھور' 'لیعنی وہ اللہ کی نعمتوں کا شکر اوانہیں کرتا' حسن بصری نے کہا: انسان مصائب کا ذکر کرتا ہے اور نعمتوں کو بھول جاتا ہے۔

تحکیم تر فدی نے حضرت ابوا مامد با ہلی رضی اللہ عنہ ہے روایت کیا ہے کدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: 'السکنو د'' وہ خض ہے جوخود کھاتا ہے اور اپنے رفقاء کونہیں کھلاتا۔ (اہم الکہ رقم الکہ یہ: ۵۷۷۸)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے بیان کیا کہ رسول الله صلی الله علیہ وہلم نے فرمایا: سنو! کیا ہیں تم میں سب سے برے مخص کے بارے میں نہ بتاؤں صحابہ نے کہا: کیوں نہیں یارسول الله! فرمایا: جوعطیہ کوصرف اپنے پاس رکھے اور اپنے خادم کو مارے۔ (نوادرالاصول ۲۲۷)

نیز حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فرمایا: کندہ اور حضر موت کی لغت میں''المسکنو د'' کامعنیٰ ہے: نافر مان' اور رہیعہ اور مصر کی لغت میں اس کامعنیٰ ہے:''المسک فسو د''لیمنی بہت ناشکرا' اور کنانہ کی لغت میں اس کامعنیٰ ہے: بہت بین ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا: اس آیت میں اس سے مراد کا فرہے۔

60

ابوبکر الواسطی نے کہا: ''السکنود'' وہ مخص ہے جواللہ تعالیٰ کی بعتوں کواس کی نافر مانی میں خرج کرے اور ابو بکر الوراق نے کہا: ''الکنود'' وہ مخص ہے جو بجھتا ہے کہ اس کو تعت اس کی اور اس کے دوستوں کی وجہ سے لمی ہے امام ترمذی نے کہا: ''کنود'' وہ مخص ہے جو نعت کو دیکھے اور نعت دینے والے کو نہ دیکھے'''ھلوع'' اور ''کسود'' وہ مخص ہے جس پر مصیبت آئے تو گھبرا جاتے اور راحت آئے تو ناشکری کرئے ایک قول ہے ہے کہ وہ کیندر کھنے والا اور حسد کرنے والا ہے ایک قول ہے کہ وہ تقدیر سے جابل ہے اس نے اپنی عزت کا پردہ چاک کردیا۔

، بالمسلم و المسلم الله عليه و المسلم الله عليه و المسلم 
العلديات: ٢ مين فرمايا: اور بيشك وه اس يرضرور كواه ٢٥

حضرت ابن عباس اورمجامد وغيره في فرمايا: انسان البينفس اورايين اعمال برخود گواه ہے۔

اس کا ایک محمل میہ ہے کہ انسان اپنے ناشکرے ہونے پرخود گواہ ہے کیونکہ میہ چیز بالکل ظاہر ہے اور انسان اس کا انکار نہیں کرسکتا یا اس لیے کہ آخرت میں وہ خود اپنے گناہوں کا اعتر اف کر لے گا۔

اس کادوسر امحمل میہ کے اللہ تعالیٰ اس کے ناشکر ہے ہوئے پر گواہ ہے اور بیمعنی رائے ہے کیونکہ اس کی ضمیر''لسو بہ '' کی طرف راجع ہے اور اس کا ذکر انسان کی بہ نسبت قریب ہے اس آیت میں انسان کو اس کے معاضی پر زجر وتو بخ کی گئ ہے' کیونکہ آخرت میں اس کے اعمال کا شار کیا جائے گا۔

العٰدیٰت : ۸ میں فرمایا: اور نے شک وہ مال کی محبت میں بہت ہخت ہے 0

### مال کی محبت کے متعلق احادیث

خُيرًا الله إلومية أرابقره:١٨٠)

اس آیت میں'' المحیو'' کالفظ ہے' یعنی وہ خیر کی محبت میں بہت شخت ہے اور قر آن مجید میں'' حیو '' کے لفظ سے مال کا بھی ارادہ کیا گیا ہے' جبیبا کہ حسب ذیل آیات میں ہے:

جب تم میں ہے کسی پڑموت کا وقت آئے' سواگراس نے

مال چھوڑا ہوتو اس پر وصیت کوفرض کر دیا گیا ہے۔

اور جب اس کو مال ماتا ہے تو وہ بخل کرنے والا ہے 0

وَإِذَا مَسَّهُ الْنَكِيْرُ مُنْوَعًا ﴿ (العارج:rı)

كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَا حَلَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ

اس کی وجہ یہ ہے کہلوگ اپنے عرف میں مال کوخیر قر اردیتے ہیں اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے عرف کے موافق فر مایا کہ انسان خیر کی بعنی مال کی محبت میں شدید ہے اور شدید سے مراد بخیل ہے۔

انسان کو مال ہے جس قدر محبت ہے اس کا ذکر این حدیثوں میں ہے:

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے: اگر ابن آوم کے پاس مال کی دووادیاں ہوں تو وہ تیسری دادی کوطلب کرے گا اور ابن آدم کے بیٹ کو صرف مٹی ہی مجر سکتی ہے اور جو مخض تو بہ کرئے اللہ تعالیٰ اس کی تو بہ کو تبول فرما تا ہے۔

(صَحِيح البخاري رقم الحديث: ١٣٣٦ صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٩٥ • المستداحد ج٢ص ٥٥ - جساص ٢٣٠)

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس بحرین کا مال آیا' آپ نے فرنایا: اس کومسجد میں پھیلا دواور نبی صلی الله علیہ وسلم کے پائل جواموال آتے تھے ان میں یہ مال سب سے زیادہ تھا' نبی صلی الله علیہ وسلم نماز

حلددواز دهم

60

پڑھانے گے اور اس مال کی طرف کوئی توجہ نہیں کی نماز پڑھانے کے بعد آپ اس مال کے پاس بیٹھ گئے 'پھر آپ جس محض کو بھی دیکھتے' اس کواس مال سے عطا کرتے' اس وقت آپ کے پاس حضرت عباس رضی اللہ عنہ آئے' پھر انہوں نے کہا: یارسول اللہ! جھے مال عطا کیجے' کیونکہ میں نے اپنا فدیہ بھی دیا تھا اور عقیل کا فدیہ بھی دیا تھا' آپ نے ان سے فر مایا: آپ اس میں سے مال لے لیس انہوں نے اپنا انہوں نے کہا:
مال لے لیس انہوں نے اپنے کپڑے میں مال ڈالنا شروع کیا اور اس مال کی چوٹی بنا دی اور اس کو اٹھا نہ سے انہوں نے کہا:
مارسول اللہ! کسی کو تھم ویں کہ وہ اس مال کو اٹھا کر میرے اوپر رکھ دے' آپ نے فرمایا: نہیں! آپ خود اٹھا کین انہوں نے کہا:
مارسول اللہ! کسی کو کہیے کہ اس کو اٹھا کر جھے پر دکھ دے' آپ نے فرمایا: نہیں انہوں نے کہا: پھر آپ خود اٹھا کین انہوں نے کہا: یارسول اللہ! کسی کو کہیے کہاں کو اٹھا کر بھی کہا: یارسول اللہ! کسی کو کہیے کہ اس کو اٹھا کر جھے پر رکھ دین آپ نہیں انہوں نے فرمایا نہیں' آپ خود اٹھا کین انہوں نے اس میں سے مال کم کیا' پھر اس کو اٹھا کر اپنے کند ھے پر رکھ لیا' پھر چلے گئے' پھر سول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کا تعاقب کرتی وہی کہ دہ فظر سے اوجھ کیا ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کا تعاقب کرتی وہ تی کہ دہ فظر سے اوجھ کی وہول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ان کا تعاقب کرتی وہ تی کہ دہ فظر سے اوجھ کی درہم بھی باتی نہیں رہا تھا۔
پر تجب ہور ہا تھا' رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے اس وقت اٹھئے جب وہ ہاں پر ایک درہم بھی باتی نہیں رہا تھا۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث:۳۲۱)

### مال کی محبت کے اثرات

مفسرین نے اس آیت کی حسب ذیل تفییریں کی ہیں۔

(۱) انسان مال کی محبت کی وجہ سے بخیل اور مسک ہو گیا ہے۔

(۲) انبان مال کی محبت میں اور دنیا کو طلب کرنے اور دنیا کو دین پرتر چیج دیتے میں بہت شدید اور قوی ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں اور اس کی نعتوں کا شکر اوا کرنے میں بہت خفیف اور ضعیف ہے۔

(٣) اِللَّه كَل راه ميں مال خرچ كرنے سے اس كا دل بہت تنگ ہوتا ہے اور منقبض ہوتا ہے۔

بخیل کی مذمت میں احادیث

حضرت ابو ہر پرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سا ہے بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ان دو آ دمیوں کی طرح ہے جنہوں نے لوہے کے دوکوٹ پہنے ہوئے ہوں جو ان کے پتانوں سے ان کے گلوں تک ہوں رما خرچ کرنے والا تو وہ جوں جو ل خرچ کرتا ہے اس کے لوہے کے کڑے ڈھلے ہوتے جاتے ہیں اور بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارا دہ کرے تو لوہے کا ہر کڑ ااس کے اور اس کے جسم سے ان کڑوں کے نشان مٹتے جاتے ہیں اور بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارا دہ کرے تو لوہے کا ہر کڑ ااس کے جسم سے ان کڑوں کے نشان مٹتے جاتے ہیں اور بخیل جب بھی خرچ کرنے کا ارا دہ کرے تو لوہے کا ہر کڑ ااس کے جسم کے ساتھ اور چیٹیا جاتا ہے وہ اس کوٹ کو کشادہ کرتا ہے اس کے مرادہ کشادہ نہیں ہوتا۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ١٣٣٣ أسنن نسائي رقم الحديث: ٢٦١٤ ٢ منداحدج ٢٩٥ ٣٨)

حضرت الوہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرروز جب بندے صبح کواشتے ہیں تو دو فرشتہ نازل ہوتے ہیں' ایک فرشتہ دعا کرتا ہے: اے اللہ! خرج کرنے والے کو (خرچ کیے ہوئے ) مال کا بدل عطا فرما اور دوسرا فرشتہ دعا کرتا ہے: اے اللہ! بخیل کے مال کوضا کتا کر دے۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۳۲ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۹۱۷۸ السن الکبری للنسائی رقم الحدیث وہ اٹھالیے جا کمیں گے ۲۰ الحدیث وہ میں فرمایا: کیا وہ نہیں جانبا کہ جو قیروں میں ہیں وہ اٹھالیے جا کمیں گے ۲۰

''بعثر'' كالمعنىٰ

ال آيت مين 'بعثو "كالفظ بأس كامصدر' بعثرة" بأس كامعنى بركس چر كوالث بلك كرنا" ' بعثو" كامعنى

ہے:وہ اٹھایا گیا'وہ کریدا گیا'وہ الٹ ملیٹ کیا گیا۔قرآن مجید میں ہے:

اور جب قبرین اکھاڑ دی جائیں گی⊙

دَادُاالْقُنُوسُ بِعُتْرِكُ (الانفظار ٢٠)

اس آیت میں''میا فسی القبور''فرمایا ہے اورلفظ''میا''غیر ذوی العقول کے لیے آتا ہے اور قبروں میں جومردے دفن میں' وہ ذوی العقول بیے'اس کا جواب یہ ہے کہ جس وقت ان کوقبروں سے اٹھایا جائے گا'اس وقت وہ زندہ اور عقل والے نہ ہوں گے' قبروں سے اٹھائے جانے کے بعدوہ زندہ کیے جائیں گے اور ان کی عقل لوٹائی جائے گا۔

العديت: ١٠ مين فرمايا: اورسينون كي باتون كوظا مركر دياجائ كا ٥

صحفوں کے مندرجات کوظا ہر کرنے کے محامل

اس آیت کی حب ذیل تفییری بین:

(i) ان مصحفول میں جو پچھ کھا ہوا ہے اس کو ظاہر کر دیا جائے گا۔

(۲) جن احکام پر انہوں نے عمل کیا اور جن احکام پر انہوں نے عمل نہیں کیا' ان سب کو بتا دیا جائے گا کہ انہوں نے کتنے فرائض اور واجبات کوترک کیا۔ای طرح کتنے حرام اور مکروہ تحریجی کاموں کو کیا اور کتنے فرائض اور واجبات کوترک کیا۔ای طرح کتنے حرام اور مکروہ تحریجی کاموں کو کیا اور کتنوں کوترک کیا۔

(٣) دنیا میں اکثر اوقات انسان کا ظاہراس کے باطن کے خلاف ہوتا ہے کیکن قیامت کے دن اس کے سینے کی تمام چھپی ہوئی باتیں اور اس کے بردے چاک کردیئے جائیں گے۔

اے رہے کریم! قیامت کے دن ہم مسلمانوں کورسوا نہ کرنا اور جس طرح دنیا میں ہماری برائیوں کو چھیا کر ہماری عزت اور آبر وکو قائم رکھا ہے ای طرح قیامت میں بھی ہماری عزت اور آبر وکو قائم رکھنا۔ ( آمین )

ظاہری اعضاء کے مقابلہ میں دل کے افغال کا معیار ہونا

العدیات: ۱۰ پریسوال ہوتا ہے کہ اس میں فرمایا ہے: اور سینوں کی باتوں کو ظاہر کر دیا جائے گا' اس میں دل کے افعال کا ذکر کیا گیا ہے اور ظاہری اعضاء دل کے افعال کا ذکر کہیں ہے' اس کا جواب بیہ ہے کہ ظاہری اعضاء دل کے افعال کے تالع ہیں کیونکہ اس کے دل میں پہلے کسی کام کا شوق ہوتا ہے' پھر اس کام کی تحریک پیدا ہوتی ہے' پھر وہ اس کا ارادہ کرتا ہے' پھر اس کے بیٹ اس کے دل میں اس کے دل میں اس کے افتا ہری اعضاء حرکت میں آتے ہیں' اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمت اور مدح میں دل کے افعال کو اصل قرار دیا ہے۔ فرمت کے اعتبار سے بیآ بت ہے:

اس کا ول گناہ گار ہے۔

النِّحْرَقُلْبُهُ . (البقره:٢٨٣)

اور مدح کے اعتبار ہے بیآ یت ہے:

ان کے دل اللہ سے خوف زوہ ہیں۔

وَحِلَتُ قُلُوبُهُمُّ . (الانفال:٢)

نیز اس آیت میں سینوں کا ذکر فرمایا ہے اور مراداس سے دل ہیں اس کی وجہ ظاہر ہے کہ دل سینوں میں ہیں۔

العديت اامين فرمايا بيشك ان كارب اس دن ان كي ضرور خرر كف والا ب O

الله تعالی کے علم برایک اشکال کا جواب

اس آیت پریسوال ہوتا ہے کہ اس آیت سے بیروہم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کولوگوں کی خبریں دی جائیں گی تو اللہ تعالیٰ کو لوگوں کی خبر ہوگی اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کوعلم نہیں ہوگا'اس کا جواب میہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کی خبر رکھنے والا ہے'اس کا میہ معنی نہیں ہے کہاں کواز خود خبر نہیں ہے اللہ تعالیٰ کاعلم تو از لی اور ابدی ہے اور انسان کے صحائف اعمال میں جو پکھ فرشتے لکھتے ہیں ٔ وہ انسان پر ججت قائم کرنے کے لیے ہے۔

اس آیت پر دوسرا سوال بیہ ہوتا ہے کہ اس آیت ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کو خبر ہوگی حالانکہ اللہ تعالیٰ کی شان بیہ ہے کہ اس کو ہر دفت ہر چیز کاعلم ہوتا ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ اس دن کی تخصیص اس لیے ہے کہ اس دن اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا علم ہوگا اور اس کے سوااور کوئی عالم نہیں ہوگا۔ گویا اس دن وہی عالم ہوگا اور اس کے سوااور کوئی عالم نہیں ہوگا۔

سورة العلديات كي يحيل

الحمد للدرب العلمين! آج 9 ذوالقعده ١٣٢١ه م ١٢١ م ٢٠٠٥ ؛ بردو زپيرسورة العلديات كي تفيير كي يحيل ہو گئي اے رب كريم! جس طرح آپ نے اس سورت كي تفيير كي يحيل كرا دى ہے قرآن مجيد كى باقى سورتوں كي تفيير بھى كلمل كرا ديں اور ميرى تمام تصانيف كو قبول فرمائيں اور قيامت تك ان كوفيض آفريں ركھيں اور ميرى ميرے والدين كى ميرے اساتذہ ميرے احباب ميرے تلامذہ اور ميرے قارئين كى مغفرت فرما ديں۔

> وصلى الله تعالى على حبيبه محمد حاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين وعلى آله واصحابه وازواجه وذريته وامته اجمعين.



جلددواز دبهم

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة القارعة

### سورت كانام اور وجه تشميه وغيره

اس سورت کا نام القارعة ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں سیلفظ ہے اور وہ آیت ہے:

الْقَارِعَةُ کُمُ الْفَارِعَةُ فَ (القارعة: ۱-۱)

ناگہانی مصیبت کا چیز ہے؟ ٥

امام ابن مردوبیانے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ القارعۃ مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ امام ابن جریز امام ابن الممنذ رامام ابن ابی حاتم اور امام ابن مردوبیانے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے

كد قيامت كاساء من ساكي اسم القارعة "بدر الدرامة رجه م ٥٥١ داراحياء الراث العربي بروت الماه)

اس سے پہلی سورت العٰدیات : ۹ میں فرمایا تھا: کیا وہ نہیں جانتا کہ جوقبروں میں ہیں وہِ اٹھالیے جا کیں گے اور یہ امر قیامت کے عوارض میں سے ہے اس لیے اس سورت کے بعدالقارعة نازل ہوئی 'جس میں قیامت کے ہولناک اُمور بیان کیے گئے ہیں۔

القارعة كا ترتیب نزول كے اعتبار سے نمبر ۳۰ ہے اور ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس كانمبرا ۱۰ ہے۔ اس سورت كى ابتدائى آيات ميں قيامت ميں پيش آنے والے ہولناك أمور بيان فرمائے اور آخرى آيات ميں ميزان ، حماب وكتاب اور جزاء اور ميزاء كا بيان فرمايا ہے۔

' سورت القارعة کے اس مخضر تعارف کے بعد اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہول اے میرے رب کریم! مجھے اس سورت کے ترجمہ وتغییر میں ہدایت اور صواب پر قائم رکھنا۔ (آمین)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ •اذ والقعدة ۱۳۲۲ه/۱۳/۱وتمبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ - ۳۳۰







قیامت کو''فار عذ'' فرمایا' تیسری وجہ رہے کہ قیامت کے دن جب آسان پھٹ کرٹکڑے ہوجائے گا اور سورج اور جا ندکو لیپ دیا جائے گا اور ستارے جھڑ جائیں گے اور پہاڑ دھنگی ہوئی رنگ برنگی اُون کی طرح ریزہ ریزہ ہوکراڑ رہے ہوں گے تو لوگ مارے خوف اور دہشت کے دہل رہے ہوں گے چوتھی وجہ رہے کہ قیامٹ اپنے ہولناک اُمور سے اللہ کے دشمنوں اور کفار کے دلوں کوضرب شدید سے کھٹکھٹار ہی ہوگی۔

نیز فر مایا ہے: آپ کیا سمجھے کہ نا گہانی مصیبت کیا ہے اس کا معنی ہے: اس کی حقیقت کا آپ کواز خود علم نہیں ہے کیونکہ اس کی شدت اور ہولنا کی کی طرف کسی کی رسائی نہیں ہے کسی کی عقل وہاں تک پہنچ سکتی ہے نہ وہم پہنچ سکتا ہے دوسری وجہ یہ ہے کہ قیامت کے دن جو دہشت ناک اُمور واقع ہوں گے ان کا علم سوا اللہ تعالیٰ کے خبر دینے کے اور کسی ذریعے سے نہیں ہوسکتا۔ القارعة : ۴ میں فرمایا: (بیدوہ دن ہے) جس دن تمام لوگ منتشر پروانوں کی طرح ہوجائیں گے O

قیامت کے دن لوگوں کے احوال

پروانے از قبیل حشرات الارض ہیں مطلب میہ یا بلب وغیرہ کسی روش چیز پر گرتے ہیں اور مرتے ہیں مطلب میہ کہ جس طرح پر وانے متفرق اور منتشر ہوتے ہیں اس طلب میہ وں گے اور جس طرح پروان اور پریشان ادھر اُدھر بھاگ رہے ہوں گے اور تشبیداس چیز بین ہے کہ اس دن لوگ روشن پر گرنے والے پروانوں کی طرح حیران اور مضطرب ہوں گئ قادہ نے کہا: پروانوں کے ساتھ تشبید کثرت اور انتشار میں ہے اور ضعفی اور ذلت میں ہے اور کسی مربوط نظام کے بغیر اوھر اُدھر بھا گئے میں

قیاً مت کے دن بہاڑوں کے احوال

القارعة: ۵ میں فرمایا: اور بہاڑ دھنی ہوئی رنگ برنگی اُون کی طرح ہوجا کیں گے O

الله تعالى في بتايا ہے كه يها رحمقف رنكوں كے بين:

ِ اورِ پہاڑوں کے مختلف جھے ہیں' سفید اور سرخ' ان کے

ومِن الْجِبَالِ جُلَادًا بِيْفُ وَحُمْرٌ مُنْفَتَلِفُ الْمَانُهَا

رنگ مختلف ہیں اور بہت گہرے سیاہ O

دَعْمَ ابِيْتُ سُوْدُ (قاطر:١٤)

قیامت کے کھٹکھٹانے سے جومہیب آ واز بیدا ہو گی'اس کے اثر سے سر بہ فلک پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو کرغبار کی طرح ہو جائیں گے تو سوچنا چاہیے کہ اس دل دہلانے والی آ واز کوئن کر انسان کا کیا حال ہوگا۔

قیامت کے دن پہاڑوں میں جوتغیرات ہوں گے اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ان کے حسب ذیل احوال بیان فرمائے

(۱) ایک حال سے کہ پہاڑوں کے نکڑے نکڑے ہوجائیں گے:

اور زمینوں کو اور پہاڑوں کو اٹھا لیا جائے گا اور ایک ضرب

وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَلُكَّتَادَكَّةً وَاحِلَاقُ

(الحاقة:١١) مين ان كے نكر كردي جاسي كر

(۲) پہاڑ قیامت کے دن بادلوں کی طرح اُڑر ہے ہوں گے: وَتُرَی الْبِحِیّالَ تَحْسَبُها جَامِدَةً وَهِی تَسُرُّ

(اے مخاطب!) تم بہاڑوں کو دکھ کراپی جگہ جما ہوا خیال کرتے ہو حالانکہ (قیامت کے دن)وہ باولوں کی طرح أزرب

مُتُرَالتُحَابِ ﴿ (أَنْمُل: ٨٨)

ہوں گے۔

(س) قیامت کے دن بہاڑریت کے ٹیلوں کی طرح ہوجا کیں گے:

يُوْمَرَّتُرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ إِلَّمِيالُكَيْنِيَّا قَامَت ك دن زمين اور بهارُ تفرقرانس ك اور بهارُ

ریٹ کے ٹیلے ہوجا کیں گے O

مِّهَيْلًا ﴿ (الرسْ)

(٣) قیامت کے ذن پہاڑ دھنگی ہوئی رنگ برگی اُون کی طرح ہوجا ئیں گے جیسا کہ القارعة: ۵ میں ہے۔

(۵) قیامت کے دن پہاڑ فریب نظر ہوجائیں گے۔

اور بہاڑ چلائے جائیں گئے پھر وہ سراب (فریب نظر) ہو

وَسُيِرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتُ سَرَابًا ﴿ (الدِانِ ٢٠)

جائیں گے0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جس (کی نیکی ) کے بلڑے بھاری ہوں گے 0 تووہ پندیدہ زندگی میں ہوگا 0 اور جس (کی نیکی ) کے بلڑے مبلکے ہوں گے 0 تو اس کا ٹھکانا ھاویہ ہوگا 0 اور آپ کیا سمجھے کہ ھاویہ کیا ہے؟ 0 وہ سخت دہمتی ہوئی آگ (کابہت نیچا گڑھا) ہے 0 (القارعة :۱۱۔۱۱)

مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت میں امام ماتریدی کی تقریر

امام ابومنصور محد بن محمد ماتريدي سمر قندي حنفي متوفي ٣٣٣٠ هذوزن اعمال كي تفسير ميس لكهت بين:

جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا' وہ تمام مؤمنین ہیں اور جن کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا' وہ تمام کفار ہیں'اس کی وجہ یہ ہے کہ مؤمن اللہ تعالیٰ کے حق کی تعظیم کرتا ہے' اور وہ اس کی حدود کو قائم کرتا ہے'اس لیے اس کے اعمال کے لیے میزان ہوگی اور اس کے اعمال کی قدرو قیت ہوگی' اور کافرنیک اعمال نہیں کرتا' اس لیے اس کی نیکیوں کا پلڑا ایکا ہوگا۔

دوسری وجہ یہ ہے کہ دل کے ان نیک اعمال کا وزن کیا جائے گا' جن پر فرشتے بھی مطلع نہیں ہوتے' جو بنوآ دم کے اعمال لکھتے ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ نیک اعمال صرف مؤمنین کے ہوتے ہیں نہ کہ کفار کے' ہم اس سے پہلے میزان کے مسئلہ پر لکھ چکے ہیں' اس لیے یہاں ہم نے اختصار سے کام کیا ہے۔(تاویلات اہل النة ج۵س۵۱۲ مؤسسة الرسالة' ناشرون۱۳۲۵ھ)

امام ابومنصور ماتریدی نے وزن اعمال کے متعلق زیادہ تفصیل سے الاعراف: ۸ کی تفسیر میں لکھا ہے وہاں ان کی عبارت بیہ

4

حسن بھری نے کہا: میزان کے دو پلڑے ہیں' جن میں نیکیوں اور بُرائیوں کا وزن کیا جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوگا وہ دوزخ میں داخل ہوگا' اور دوسرے اہل تاویل نے کہا:''مسو ازیسن''سے مرادخودنیکیاں اور بُرائیاں ہیں' سوجس کی نیکیاں بُرائیوں پر رانج ہوں گی وہ جنت میں چلا جائے گا اور جس کی بُرائیاں نیکیوں پر رانج ہوں گی وہ دوزن ٹیس جائے گا ( یعنی وزن نہیں ہوگا )۔

امام ابومنصور ماتریدی میزان پر ساعتراض کرتے ہیں کہ آیت میں مؤمنین اور کفار دونوں کا ذکر فر مایا ہے اور مؤمن کے ساتھ ایمان ہوگا تو اس کی کوئی ٹیرائی ٹیکی پر دانج نہیں ہوگی اور کافر کے ساتھ جب شرک ہوگا تو اس کی کوئی ٹیکی پُر ان پر دانج نہیں ہوگی اور کافر کے ساتھ جب شرک ہوگا تو اس کی کوئی ٹیکی پُر ان پر دانج نہیں ہوگی ہوگا ، تاہم یوں کہا جا سکتا ہے کہ مومن کے اعمال کا جب وزن کیا جائے گا تو ایمان کے بغیر صرف اس کی نیکیوں اور پُر ائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا اور کافر کواس کی نیکیوں پر کوئی اجز نہیں دیا جائے گا کیونکہ دنیا میں جواس کو بغیر اس کی نیکیوں اور پُر ائیوں کا مقابلہ کیا جائے گا اور کافر کواس کی نیکیوں پر کوئی اجز نہیں دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں پر اجر دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں پر اجر دیا جائے گا اور اس کی نیکیوں پر اجر دیا جائے گا کیونکہ دنیا تھیں کہ نیکیوں پر اجر دیا جائے گا کیونکہ اللہ تعالی مسلمانوں کے متعلق فر ما تا ہے:

یمی وہ لوگ ہیں جن کے بہت نیک اعمال تو ہم قبول فرماتے

أولِلِكَ اللَّذِينَ نَتَقَبَّلُ عَنْهُمُ ٱحْسَنَ مَاعِلُوْا وَ

ہیں اور ان کے گناہوں ہے ہم درگز رفر ماتے ہیں' وہ جنتی لوگ ہیں'اس سے وعدہ کے مطابق جوان ہے کیا جاتا تھاO نَجَّاوَزُعَنْ سَيِّالِيَّهُمْ فِي آصُلِي الْجُنَّةِ "وَعُلَا الصِّلَاقِ الَّذِينَ كَانُوا بُوُعَلُونَ ۞ (الاحاف:١١)

( تاويلات الل النةج ٢٥ص ٢٠٩ مؤسسة الرسالة ' ناشرون ١٣٢٥ ه )

# مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت میں امام رازی کی تقریر

ا مام فخرالدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه القارعة :۲ کی تفسیر میں فرماتے ہیں: مسلم م

فراء نے کہا: اس آیت میں 'موازین'' کالفظ ہاوریہ' موزون'' کی جمع ہاوراس مے مرادوہ عمل ہے جس کی اللہ سیانہ کے نزد کی کوئی اہمیت ہو دوسرا قول ہے ہے کہ' موازین''' میزان' کی جمع ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہمانے فرمایا:
میزان کی ایک ڈیڈی ہے اور اس میں دو پلڑے ہیں'اس میں صرف اعمال کا وزن کیا جائے گا' مؤمن مطبح کی نیکیوں کو حسین صورت میں لایا جائے گا اور جب اس کی نیکیوں کا پلڑا کر انہوں کے بلڑے پر دائے ہوگا تو اس کے لیے جنت ہے اور کافر کی گرائیوں کو بلڑا ہلکارہ جائے گا' پھر وہ دوز نے میں داخل ہوگا۔

حسن بھری نے کہا: میزان کے دو بلڑے ہیں' ان کی صفت نہیں کی جاسکتی' متنظمین نے کہا: صرف نیکوں اور بُرائیوں کا وزن نہیں کیا جاسکتا' بلکہ اس سے مرادیہ ہے کہ جن صحفوں میں ان کے اعمال کھے ہوئے ہیں' ان کا وزن کیا جائے گایا نور کو نیکیوں کی علامت اور ظلمت کو بُرائیوں کی علامت قرار دیا جائے گایا نیکیوں کے صحفوں کو حسین صورتوں سے بدل دیا جائے گا اور برائیوں کے صحفوں کو حسین صورتوں سے بدل دیا جائے گا' پھر جب ان کا وزن کیا جائے گا تو ان کا بلکا اور بھاری ہونا ظاہر ہو جائے برائیوں کے صحفوں کو تیجے صورتوں سے بدل دیا جائے گا' پھر جب ان کا وزن کیا جائے گا تو ان کا بلکا اور بھاری ہونا ظاہر ہو جائے گا اور اس وزن کا فائدہ یہ ہے کہ نیکیوں والامومن سرمحشر مسر وراور سرخ روہوگا اور بُرائیوں والا کا فرسرمحشر پڑ مردہ اور رسوا ہوگا۔

(تفیر کہیر جااص ۱۹ کا دراجاء التراث العرفی ہے دیا۔ ۱۳۵۵ھ)

مؤمنین اور کفار کے اعمال کے وزن کی کیفیت کے متعلق مصنف کی تقریر

میزان پرایک اعتراض بیہ وتا ہے کہ وزن تو کی تھوں چیز کا کیا جاتا ہے انسان کی نبیت تو کوئی تھوں چیز نہیں ہے پھر انسان کی ریا کاری یا اس کے اخلاص کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ اس طرح نیک کامول سے مجت یا بغض کا وزن کیسے کیا جائے گا؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ ہم دنیا میں و کیھتے ہیں کہ سائنسی آلات کے ذریعہ بہت می کیفیات کا وزن کیا جاتا ہے حالا نکہ کیفیات بھی تھوں چیز نہیں ہیں انسان کے جسم میں بخار بھی ایک کیفیت ہے اور تھر ما میٹر کے ذریعہ اس کے جسم کی حرارت کا وزن کیا جاتا ہے اور دیگر آلات کے ذریعہ اس کے جسم کی حرارت کا وزن کیا جاتا ہے اور دیگر آلات کے ذریعہ کمرہ اور فضاء کے درجہ حرارت کی پیائش کی جائی ہے انسان کے خون میں کولیسٹرول اور شوگر کی آلات کے ذریعہ پیائش کی جائی ہے انسان کی تمام بیاریاں اس کے خون میں ہوتی ہیں اور اس کے خون کا تجزبیر کے ان بیاریوں کو معلوم کیا جاتا ہے اور وہ بھی کیفیات ہیں کوئی تھوں چیز نہیں ہیں اور جب مخلوق کیفیات کا وزن کر لیتی ہے تو اس کے خالق کے معلوم کیا جاتا ہے ہوگا کہ وہ اخلاص اور دیا کاری ایس کیفیات کا وزن نہیں کرسکا۔

القارعة: ٤- ٢ ميں فرمايا: پس جس (كي نيكى) كے پلاے بھارى ہون گے O تو وہ پسنديدہ زندگى ميں ہوگا O يعنی وہ اليي زندگی ہوگی جس سے زندگی گزارنے والا راضی ہوگا۔

القارعة :٩-٨ میں فرمایا: اور جس کی (نیکی کے ) پلڑے ملکے ہوں گے 🔿 تواس کا ٹھکا نہ ھاویہ ہوگا 🔾

ھاور پیے معانی

تین جس کی نیکیاں کم ہوں گی اوراس کی بُرائیاں زیادہ ہوں گی اس کا ٹھکا نہ ھاویہ ہوگا' ھاویہ کے معانی حسب ذیل ہیں:

(۱) صاویہ دوزخ کے اساء میں سے ایک اسم ہے میہ دوزخ کا گہرا گڑھا ہے جس میں اہل دوزخ کو ڈال دیا جائے گا' اس آیت میں''ام'' کالفظ ہے'جس سے مرادٹھ کانا ہے کیونکہ مال کی گوداس کے بچوں کا ٹھ کانا ہوتی ہے۔

(۲) ھاویہ سے مراد دوزخ کی جڑ ہے کیونکہ اہل دوزخ کومنہ کے بل دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔

القارعة بلایہ الیس فرمایا: اور آپ کیا سمجھے کہ هاوید کیا ہے؟ 0وہ بخت دہمتی ہوئی آگ ( کا بہت نیچا گڑھا) ہے 0 اس کامعنیٰ میہ ہے کہ هاویداتی ہخت گرم ہے کہ اس کے مقابلہ میں باقی دوزخ گرم نہیں ہے' میں هاویہ ہے اور دوزخ کے

تمام عذاب کی اقسام سے اللہ کی پناہ طلب کرتا ہوں۔ سورة القارعة کی تفسیر کی تیمیل

الحمد للدرب العلمين! آج اا ذوالقعده ٢٢٣١ه/٢ اديمبر ٢٠٠٥ ءُ ببروز بده سورة القارعة كي تفيير كمل هو گئ\_

اے میرے رب کریم! جس طرح آپ نے اس سورت کو کمل کرادیا ہے قرآن مجید کی باقی سورتوں کو بھی کمل کرادین ، میری تمام تصانیف کو قیامت تک فیض آفریں رکھیں اور میری میرے والدین کی میرے اساتذہ اور میرے احباب کی اور میرے تلاندہ اور قار کین کی مغفرت فرماویں۔

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيع المذنبين و على آله واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين.



# بِيْبِهِ اللَّهُ النَّجِمُ النَّحِيرِ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

# سورة التكاثر

#### سورت كانام اور وجهُ تشميه وغيره

اس سورت کا نام التکاثر ہے کیونکہ اس سورت کی کپلی آیت میں 'الت کاثر'' کا لفظ ہے وہ آیت ہے ہے: اَنْهَا کُھُ التَّکَا تُنُولُ (التکاثر:۱) تم کوزیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے عافل کردیا 🔾 اللہ کہ التَّکَا تُنُولُ التکاثر:۱)

"تكاثر" كامعنى ب: اين مال أولاد أركان اور خدام كى كثرت برفخر كرنا\_

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنها ہے روایت کیا ہے کہ سورہ '' اَلْهُ مَکْمُ اللَّهُ کَا نُتُولٌ '' مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ (الدرالمئورج ۴س۵۵۵ داراحیاءالتراث العربی میروت ۱۳۱۵ھ)

حضرت ابن عمر رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص اس کی طاقت نہیں رکھتا کہ ہرروز ایک ہزار آیات کی تلاوت کرے؟ صحابہ نے کہا: ہرروز ایک ہزار آیات کون پڑھ سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا: کیا تم میں سے کوئی شخص (ہرروز)'' اُلْهٰ کُھُ القَّکَانُدُوُ ''پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ (المتدرک جاسے ۲۸۵۔۲۵۱ الجامع لنعب الایمان رقم الحدیث ۲۲۸ عالم نے کہا: اس حدیث کے تمام داوی ثقہ ہیں اور ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے )

ابن بریده '' اُنُها گُوُ القَکَاتُوُ '' کی تغییر میں بیان کرتے ہیں کہ یہ سورۃ انصار کے دوقبیلوں کے متعلق نازل ہوئی ہے:

بوحار شاور بنوحارث وہ ایک دومرے پر اپنی کثرت سے فخر کرتے تئے ایک قبیلہ نے دوسرے قبیلہ سے کہا: تم میں فلاں بن

فلاں کی مثل ہے 'دوسرے نے بھی ای طرح کہا انہوں نے زندوں کے اوپر فخر کیا 'پھر انہوں نے کہا قبرستان میں چلو' پھر ایک

مجاعت نے دوسری جماعت سے کہا انہوں نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا: تم میں اس کی مثل ہے دوسری جماعت نے بھی اس می طرح کہا 'تب اللہ تعالیٰ نے بی آ بیتیں نازل فرما 'میں جم کوزیادہ مال جمع کرنے کی حرص نے عافل کر دیا ۲ حتی کہ تم (مرکر) قبروں میں بہتے گئے (الحکار نام)۔ (تغیر امام ابن ابل حاتم رقم الحدیث: ۱۹۲۵)

قادہ بیان کرتے ہیں کہانہوں نے کہا: ہم بنوفلاں سے اکثر ہیں اور بنوفلاں بنوفلاں سے اکثر ہیں حتیٰ کہ وہ گم راہی میں مرگئے۔(تغیرامام ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۴۵)

تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۷ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۰۱۰ ہے۔ سورۃ النکا ثر کے اس مختصر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی ابداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں اُ ہے رہے کریم! مجھے صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ (آ مین )

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۴ دوالقعدهٔ ۱۳۲۲ه هر ۱۵ دنمبر ۲۰۰۵ و موبائل نمبر: ۲۰۱۵ ۲۳۰ و ۳۰۰





مال میں کثرت کی طلب اس وقت ممنوع ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے غفلت کی موجب ہو

مال اوراولا د کی کثرت پرفتی نے تم کواللہ تعالیٰ کی اطاعت اورعبادت سے عافل کر دیاحتی کہتم مرکر قبروں میں فن ہو گئے "الها" كامصدر الهاء" كأس كالمعنى ب: زياده ضروري تيز عافل مونا حضرت ابن عباس رضى الدعنمان كهاجم مال اوراولا دکی کثرت میں اللہ تعالی کی اطاعت سے عافل ہو گئے قادہ نے کہا بتم قبیلوں کی کثرت کی وجہ سے اللہ سے عافل ہو گئے ' ضحاک نے کہا: تم کومعاش اور تجارت نے غافل کر دیا۔ 'الھا۔ ا' کامعنیٰ ہے ،مشغول کر دیا' مقاتل نے کہا: پیرآیت یہود کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ کہتے تھے ہم ہوفلاں ہے اکثر ہیل' (بیقول مخدوش ہے کیونکہ یہود مدینہ میں تھے اور بیہ سورت مکی ہے ) ابن زید نے کہا: بیہ آیت انصار کے ایک گروہ کے متعلق نازل ہوئی ہے' (بیرقول بھی سیحے نہیں ہے کیونکہ بیرسورت کمی ہے ینہ میں تھے) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمائے فرمایا: یہ آیت قریش کے دوقبیلوں کے متعلق نازل ہوئی ہے: بنوعبدمناف اور بنوسہم' وہ ایک دوسرے سے عداوت رکھتے تھے' وہ اپنی سیادت اور اپنے شرف سے ایک دوسرے پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہماری اکثریت ہے اور ہمارے سر دار زیادہ ہیں' قیادہ نے کہا وہ کہتے تھے ہم بنوفلاں ہے اکثر ہیں اور ہر دن ان میں سے ایک ندایک مرکز کم ہور ہاتھا' حتیٰ کہوہ سب فوت ہو گئے۔

(الجامع لاحكام القرآن جزمه ص ١٥١ دار الفكر بيروت ١٢١٥ه)

میں کہتا ہوں کہ بیآ یت کی خاص گروہ کے ساتھ خاص ہیں ہے بلکہ ان تمام لوگوں کوشائل ہے جو مال و دولت کو زیادہ

تبيان القرآن

يري

<u>ے زیادہ جمع کرنے میں لگےرہتے ہیں اوراس فکر میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں۔</u>

سے دیاوہ کی ترجے یں سے دہتے ہیں اوروں کریں اللہ علیہ وکلم کی خدمت میں حاضر ہوا'اس وقت آپ' اُلْھٰ کُھُ
الْقَتْحَانَّوُکْ '' کی تلاوت فرمارہے تھے'آپ نے فرمایا: ابن آ دم کہتا ہے: میرا مال میرا مال اے ابن آ دم! تیرا مال تو صرف وہی ہے جس کوتو نے کھالیا اور جس کوفا کر دیا' یا تو نے جس کو بہن لیا بھراس کو بوسیدہ کر دیا' یا تو نے اس کا صدقہ کر کے اس کوختم کر دیا۔

(صیح مسلم رقم الحدیث: ۲۹۵۸ منن تر ذی رقم الحدیث: ۲۳۳۲ تر ذی کی روایت میں بیاضا فہ ہے: اس کے سواجو بھی مال ہے تم اس کولوگوں کے الشیمی ڈیر کر دنا ہے جم اس کولوگوں کے الشیمی ڈیر کی دوایت میں بیاضا فہ ہے: اس کے سواجو بھی مال ہے تم اس کولوگوں کے الشیمی ڈیر کی دوایت میں بیاضا فہ ہے: اس کے سواجو بھی مال ہے تم اس کولوگوں کے الشیمی ڈیر کی دوایت میں بیاضا فیار کی دوایت میں بیان کی دوایت میں بیان کی دوایت میں بیاضا فیار کی دوایت میں بیان کی دوایت میں بیان کی دوایت میں بیان کی دوایت میں بیان کیا تا کہ دوایت میں بیان کیا کی دوایت میں بیان کے دوایت میں بیان کی دوایت کی

حضرت انس بن ما لک رضی الله عند نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اگر ابن آ دم کے پاس سونے کی ایک وادی ہوتو وہ چاہے گا کہ اس کے پاس دو وادیاں ہوں اور اس کا مندمٹی کے سواہر گرنہیں بھرے گا اور جوتو بہرے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فر مالیتا ہے۔ (صبح ابنوں رقم الحدیث: ۱۳۳۵ سن ترزی میں یہ الفاظ میں: اگر ابن آ دم کے پاس مال کی دو وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کو طلب کرے گا)

اطاعت عبادت اورحس اخلاق میں کثرت کوطلب کرنامحمود اورمستحس ہے

اس آیت میں کثرت طلب کرنے کی ندمت فرمائی ہے کین مطلقاً کثرت کوطلب کرناندموم نہیں ہے بلکہ اطاعات عبادات اور محاس اخلاق میں کثرت کوطلب کرنا مطلوب ہے اور مال میں کثرت اگرفت و فجور کے لیے ہوتو ندموم ہے اور اگر اللّٰہ کی راہ میں مال خرچ کرنے کے لیےمطلوب ہوتو ہے شخس ہے حدیث میں ہے:

حضرت عبداللہ بن متعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صرف دو آ دمیوں پر رشک کرنا مستحسن ہے ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا ہواور وہ اس حق کے راستے میں خرچ کرے اور دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے علم دیا ہواوروہ اس علم کے مطابق فیصلہ کرے اور لوگوں کو تعلیم دے۔

(صحيح البخاري رقم الحديث:٣١ ك صحيح مسلم رقم الحذيث:١١١ مسند احدج ال ٣٨٥)

اسی طرح اولا دمیں کثرت اگر صرف اپنی نسل بڑھانے کے لیے ہوتو یہ ستحسن نہیں ہے اور اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اضافہ کے لیے مطلوب ہوتو ہیں شخسن ہے۔ حدیث میں ہے:

حضرت معقل بن بیارضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی الله علیه وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا: مجھے ایک ایس عورت ملی ہے جس کا خاندان بھی اچھا ہے اور وہ بہت خوب صورت بھی ہے اور اس کی اولا رنہیں ہوتی 'کیا میں اس سے فکاح کرلوں؟ آپ نے فرمایا 'وہ پھر دوسری بار آیا' آپ نے پھر منع فرمایا' وہ پھر تئیسری بار آیا تو آپ نے فرمایا: اس عورت سے شادی کرو جو مجت کرنے والی ہو اور زیادہ بچے بیدا کرنے والی ہو کیونکہ میں تمہاری کثرت کی وجہ سے دوسری امتوں برفخر کروں گا۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث: ۲۰۵۰ سنن نسائی رتم الحدیث: ۲۲۵۰)

اس سے معلوم ہوا کہ مطلقاً تکاثر فدموم نہیں ہے بلکہ جو تکاثر فدموم ہے وہ یہ ہے کہ نس و فجور کے لیے مال و دولت میں کثرت کوطلب کیا جائے اور علم میں زیادتی اور اطاعت اور عبادت میں کثرت اور اخلاقِ حمیدہ میں اضافہ محود اور سخسن ہے 'لہذا ''المنسک اللہ استغراق کے لیے نہیں ہے بلکہ دنیا اور اس کی لذتوں میں ایسی زیادتی کوطلب کرنا جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت سے مانع ہواور اللہ تعالیٰ کی بیاد سے غافل کردئے 'ایسا تکاثر ممنوع اور فدموم ہے اور''السک اشر ''میں الف لام عہد کا ہے اور معمود اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل کرنے والا تکاثر ہے۔امام رازی نے فرمایا ہے: سعادات میں 'نسف احسر ''

غیر مذموم ہے 'کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فر مایا ہے: آپ اپنے رب کی نعمت بیان کیجئے (افضی:۱۱) (تفیر کیرج۱۱س ۱۷۰)کیکن سیجے نہیں کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی اپنے فضائل بیان فر مائے' اس کے ساتھ فر مایا: مجھے اس پرفخرنہیں۔

التکاثر: ۲ میں فرمایا جن کہتم نے قبروں کی زیارت کر لیاس سے مراد ہے جن کہتم قبروں میں بہن گئے۔اس پر میہ اعتراض ہوتا ہے کہ اس پر میہ اعتراض ہوتا ہے کہ درقبر کی زیارت کر کے واپس چلا جاتا ہے اور جوقبر میں دفن ہوتا ہے وہ تو حشر کی تک قبر میں دفن ہونے والا بھی بالاخر قبر سے نکل کرمیدانِ حشر کی طرف روانہ ہوجائے گا۔ گا۔ گا۔

#### زيارت ِقبور كابيان

علامه بدرالدين عيني حفي لكھتے ہيں:

زیارت قبور میں علاء کا اختلاف ہے علامہ حازی نے کہا ہے کہ تمام اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ مُر دوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنے کی اجازت ہے علامہ ابن عبد البر مالکی نے کہا ہے کہ قبروں کی زیارت کرنے کا حکم عام ہے جیسے پہلے قبروں کی زیارت سے ممانعت عام تھی چھر جب بیعام ممانعت منسوخ ہوگی تو مردوں اور عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا جائز ہوگیا' زیارت قبور کی اباحت اور جوازیر بہ کثرت احادیث مروی ہیں:

- (۱) امام مسلم نے حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے تم کو قبروں کی زیارت کیا کرو۔ زیارت سے منع کمیا تھا' اب قبروں کی زیارت کیا کرو۔
- (۲) امام ترندی نے بھی اس حدیث کوروایت کیا ہے اس کے بیالفاظ میں: میں نےتم کوزیارت قبور سے منع کیا تھا'اب سیدنا محمد (صلی الله علیه وسلم ) کواس کی مال (رضی الله عنها) کی قبر کی اجازت دے دی گئی ہے ٔ سواب قبروں کی زیارت کیا کرو' کیوں کہ بیآ خرت کی یا دولاتی ہیں۔
- (۳) امام ابن ماجہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: میں نے تم کو قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا' اب قبروں کی زیارت کیا کرو' کیونکہ بید نیا میں آخرت کی یا دولاتی ہیں۔
- (۳) امام ابن ابی شیبہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے سے منع فرمایا تھا' پھر فرمایا: قبروں کی زیارت کیا کرواورکوئی بُری بات نہ کہنا۔
- (۵) امام ابوداؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی بھرآ پ روئے اور جواصحاب آ پ کے گرد ہے وہ بھی روئے بھرآ پ نے فر مایا: میں نے اپنے رب سے اپنی والدہ کے استعفار کی اجازت ملب کی تھی بھیے یہ اجازت نہیں دی (تا کہ استعفار کرنے سے کی کو والدہ ماجدہ کے متعلق والدہ کے استعفار کیا جائے تو اس سے اس کے ارتکاب معصیت کا شبہ ارتکاب معصیت کا شبہ بوتا ہے بھر میں نے ان کی زیارت کی اجازت طلب کی تو جھے اجازت مل گئ سوتم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ یہ موت کی یا دولاتی ہیں۔
- (۲) امام ابن ماجہ نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارتِ قبور کی اجازت دی ہے۔
- (2) امام طبرانی فی مجم كبير مين حضرت حيان انصاري رضي الله عند سے روايت كيا ہے كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم

خیبر کوخطبہ دیا اور ان تین چیز وں کو حلال کر دیا 'جن سے پہلے آپ نے منع فر مایا تھا' ان کے لیے زیارت قبور' قربانی کے گوشت اور برتنوں کی اجازت دے دی۔

- (۸) امام حاکم نے حضرت ابوذ ررضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے سے فر مایا : قبر کی زیارت کروٴ اس سے متح کوآخرت یاد آئے گی۔
- (۹) امام احد نے حضرت علی بن ابی طالب رضی الله عند سے روایت کیا کدرسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میں نے تم کو زیارت قبور سے منع کیا تھا'اب تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہتم کوآخرت کی یا دولاتی ہیں۔
- (۱۰) امام احمد حضرت ابن عباس رضی الله عنبما سے روایت کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم قبروں کے پاس سے گزرے تو ان کی طرف منہ کر کے فرمایا: السلام علیم۔
- (۱۱) امام احمد حضرت عمر رضی الله عنه سے روایت کرتے ہیں کہ وہ قبرستان گئے اور اہل قبور کوسلام کیا اور کہا: میں نے نبی صلی الله علیہ وسلم کوانہیں سلام کرتے ہوئے و یکھا ہے۔
- (۱۲) امام این عبدالبرسند سیخے کے ساتھ روایت کرتے ہیں کہ جو شخص اپنے اس مسلمان بھائی کی قبر کے پاس سے گزرتا ہے جس کووہ دنیا میں پہچانتا تھا اور اس کوسلام کرتا ہے تو وہ اس کو پہچان کر اس کے سلام کا جواب دیتا ہے۔
- (۱۳) امام تر ندی نے خفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ لعنت فر ماتا ہے۔ امام تر ندی نے کہا: بیر حدیث حسن صحح ہے پھر کہا: بعض اہل علم کا بینظر بیہ ہے کہ نیے حدیث حسن صحح ہے پھر کہا: بعض اہل علم کا بینظر بیہ ہے کہ نیے اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیارت قبور کی رخصت دی تو اس میں مرداور عورتیں دونوں داخل ہوگئے۔

( حافظ بدرالدين محود بن احميني متوفى ٨٥٥ ه عدة القارى ج٥٠ من ١٩٠٠ ادارة الطباعة الميرية مصر١٣٣٨ ه )

# فقہاءاحناف کے نز دیک عورتوں کے لیے زیارتِ قبور کا حکم

علامه بدرالدين عيني حفى لكصة بين:

بعض علاء کا ینظریہ ہے کہ عورتوں کے لیے قبروں کی زیارت کرنا مکروہ ہے کیونکہ ان میں صبر کم ہوتا ہے اور وہ بے صبری کا اظہار زیادہ کرتی ہیں اور امام ابوداؤد نے حضرت ابن عباس سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ زیارت قبور کرنے والی عورتوں اور قبروں پر مجد بنانے والوں اور چراغ جلانے والوں پر لعنت فرمائی ہے ایک قوم نے اس حدیث سے بیاستدلال کیا ہے کہ زیارت قبور کی رخصت مردوں کے ساتھ خاص ہے اور عورتوں کوشامل نہیں ہے۔

علامہ ابن عبد البر مالکی نے کہا جمکن ہے ہے حدیث بھی زیارت قبور کی رخصت سے پہلے کی ہو جوعور تیں بناؤ سکھار کرتی
ہیں میرے نزدیک ان کا نہ جانا مستحب ہے اور جوان عورتوں کا قبروں پر جانا فتنہ سے خالی نہیں ہے اور عورتوں کے لیے اپنے گھر
کی جارد یواری میں لازم رہنے سے اور کوئی چیز بہتر نہیں ہے بہت سے علاء نے نماز پڑھنے کے لیے عورتوں کے جانے کو بھی
مکروہ کہا ہے تو قبرستان میں جانا تو بہ طریق اولی مکروہ ہوگا ، عورتوں پر جمعہ کا پڑھنا جوفرض نہیں ہے تو میرے خیال میں اس کی
یہی وجہ ہے کہ ان کو گھر سے باہر تکلنے کی ممانعت ہے جولوگ عورتوں کے لیے زیارت قبور کے جواز کے قائل ہیں ان کی دلیل سے
ہے کہ عبد اللہ بن ابی ملیکہ حضرت عاکشہ رضی اللہ عنہا سے روایت کرتے ہیں کہ وہ ایک دن قبرستان سے آر بی تھیں میں نے بوچھا: اے ام المؤمنین ! آپ کہاں سے آر ہی ہیں؟ آپ نے فرمایا : میں اپنے بھائی عبد الرحمان بن ابی بکر رضی اللہ عنہا کی قبر ک

زیارت کر کے آ رہی ہوں میں نے عرض کیا کیا رسول الله صلی الله علیہ ؤسلم نے قبور کی زیارت سے منع نہیں فر مایا؟ آپ نے فرمایا: ہاں! پہلے حضور نے منع فر مایا تھا 'بعد میں آپ نے زیارتِ قبور کا حکم فرمایا۔

بعض علماء نے پوڑھی اور جوان عورتوں میں فرق کیا ہے اور صرف زیارت اور مردوں سے اختلاط میں فرق کیا ہے علامہ قرطی مالکی نے کہا: جوان عورتوں کا زیارت قبور کے لیے جانا حرام ہے اور رہیں پوڑھی عورتیں تو ان کا زیارت قبور کے لیے جانا خرام ہے اور رہیں پوڑھی عورتیں تو ان کا زیارت قبور کے لیے جانا جائے ہے ہوئر ہے بہر شرطیکہ دہ مردوں سے اختلاط نہ کریں اور ان شاء اللہ اس میں کی کا اختلاف نہیں ہوگا نیز علامہ قرطبی نے کہا ہے کہ جامع ترفذی کی روایت میں 'زوّا رات ''ربہت زیادہ زیارت کرنے والیوں ) پر لعنت ہے اور 'زو ارات ''مبالغہ کا صیغہ ہاس کا مطلب سے ہے کہ بھی بھی زیارت قبور کرنے والی عورتوں کو ہم کر ت زیارت قبور کے لیے جاتی ہوں اس کا مطلب سے ہے کہ بھی بھی زیارت قبور کرنے والی عورتوں کو ہم کر ت زیارت آری کرنے والی عورتوں کو ہم کر ت زیارت کرنے والی عورتوں کا اظہار ہوتا ہے اور عورتوں کا باہر کی بوشیدہ زینوں کا اظہار ہوتا ہے اور توں کا باہر کلنا مشہور ہو جاتا ہے اور اس میں ان لوگوں کے ساتھ قبہ ہوتا ہے جوقبروں کی تعظیم کی وجہ سے قبروں کے ساتھ لازم رہتے ہیں اور مورتوں کی تعظیم کی وجہ سے قبروں کے علاوہ اور بھی خرایاں اور مورتوں کی عزایوں اور بہت زیادہ آنے جانے سے لوگ بھی فتہ میں جتل ہوتے ہیں اور عورتوں کی عزایوں اور بہت زیادہ زیادہ آنے جانے سے لوگ بھی فتہ میں جتل ہوتے ہیں اور عورتوں کی عزادہ زیادہ آنے والیوں کور آنوں اس سے خالی کے علاوہ اور 'کھی خطرہ ہوتا ہے کہ اس اعتبار سے 'زائو ات ''اور' ذو آوار ات '' ( بھی بھی نیارت کرنے والیوں اور بہت زیادہ زیادہ کرنے والیوں ) میں خرابیاں مقبار سے 'زائو ات '' اور' ذو آوار ات '' ( بھی بھی نیارت کرنے والیوں اور بہت زیادہ زیادہ کورت والیوں ) میں مقرق کیا جاسکتا ہے۔

''توضیے'' میں مذکور ہے کہ حضرت ہربیدہ کی حدیث میں زیارتِ قبور کی ممانعت کے منسوخ ہونے کی تصری ہے' اور ظاہر بیہ ہے کہ تعنی اور مخفی کو اجازت کی احادیث نہیں پہنچیں' اور شارع علیہ السلام سالی کی ابتداء میں شہداء کی قبروں پر جاتے تھے اور فرماتے تھے:

تمہارے صبر کی وجہ ےتم پرسلام ہواور دارآ خرت کیا ہی

السلام عليكم بمما صبرتم فنعم عقبي

احجاہے۔

اور حضرت ابو بکر محضرت عمر اور حضرت عثمان رضی الند عنم بھی ای طرح کرتے تھے اور حضرت شارع علیہ السلام نے ایک ہزار اصحاب کے ساتھ فتح مکہ کے دن اپنی والدہ ماجدہ کی قبر کی زیارت کی ابن ابی الد نیا نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور امام ابن ابی شیب نے حضرت علی حضرت ابن مسعود اور حضرت انس رضی الند عنم منی تھیں اور حضرت ابن عمر رضی الند عنم اللہ عنہ اللہ عنم اللہ عنم اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنم اللہ عنہ اللہ علیہ واللہ اللہ علیہ واللہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ عنہ اللہ علیہ واللہ وال

الدار.

. 1 عليه وسلم كى قبر مرم ريرة ت اورع ض كرت: "السلام عليك يا دسول الله السلام عليك يا ابا بكو' السلام عليك يا ابا بكو' السلام عليك يا ابتاه "-

صرف ابتداء اسلام میں زیارت قبور سے منع کیا گیا تھا اور اس کی وجہ ریتھی کہ اس وقت بتوں کی عبادت اور قبروں پر سجدہ کرنے کا رواج قریب تھا اور لوگ نئے نئے اس عہد سے نکلے تھے اور جب لوگوں کے دلوں میں اسلام متحکم اور قو کی ہوگیا اور قبروں کی عبادت کرنے اور ان کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے کا خطرہ نہیں رہا تو آپ نے قبروں کی زیارت کی ممانعت کو منسوث کر دیا' کیونکہ اس سے آخرت کی بیاد آتی ہے اور دنیا سے بے رغبتی ہوتی ہے اور طاؤس سے منقول ہے کہ وفن کے بعد لوگ منات دن تک قبر سے جدانہ ہونے کو مستحب قرار دیتے تھے کیونکہ مُر دوں سے قبروں میں سات دن حساب اور آزمائش ہوتی منات دن حساب اور آزمائش ہوتی

اس تمام بحث کا خلاصہ میہ ہے کہ عورتوں کا قبروں کی زیارت کرنا مکروہ ہے بلکہ اس زمانہ میں حرام ہے خصوصا شہر کی عورتوں کا جانا حرام ہے کیونکہ وہ بطور فتنہ اور فساد تکلی ہیں اور راستہ میں آئے جانا حرام ہے کیونکہ وہ بطور فتنہ اور فساد تکلی ہیں اور راستہ میں آئے جانے والے مردان کود میکھتے ہیں اور ان کی طرف متوجہ ہوتے ہیں) نریارت قبور کی اجازت تو صرف اس لیے دی گئی ہے کہ کوگ آخرت کو یا دکریں ماضی کی بدا عمالیوں برغور کر کے ان سے بھیں اور تو بہریں اور دنیا ہے دل نہ لگا کیں۔

(عدة القارى ج ٨ص ٨ - ٢٩ أدارة الطباعة الميرية معر ١٣٢٨ ه

علامه زين الدين ابن جيم حنفي متوفى • ٩٥ ه كلصة بين:

وقيل تحرم على النساء والاصحان

الرخصة ثابتة لهما.

ایک قول میے کہ عور توں کا زیادت قبور کے لیے جانا حرام اور زیادہ صحح مید ہے کہ مردول اور عورتوں دونوں کے لیے

رخصت ثابت ہے۔

(البحرالراكُق ج٢ص١٩٥ مطبعه علميهٔ مصرُاا ١٢هـ)

علامهاین عابدین شامی حفی متوفی ۲۵۲۱ ه لکھتے ہیں:

ُ زیارت قبور کے مسلم کی زیادہ تحقیق اور نداہب ائمہ ہم نے شرح صح مسلم جے کے ۲۳۷۷ میں بیان کیے ہیں۔ الت کا ٹر:۲۳ سامیں فرمایا: بقینا تم عنقریب جان لوگے O پھر یقینا تم عنقریب جان لوگے O

العنکا نژ:۳ اورالعنکا نژ:۴ کےمحامل

فراء نے کہا:ان آیتوں کامعنیٰ ہے:جن چیزوں پرتم نقاخراور تکاثر کررہے ہووہ کوئی قابل فخر چیزیں نہیں ہیں اورعنقریب تم ان پرفخر کرنے کا انجام جان لوگے' آیت: ۴ میں پھراس کوتا کید کے لیے دوبارہ ذکر فرمایا۔

جلددوازدتهم

حضرت ابن عباس نے فرمایا: آیت: ۳ کامعنیٰ میہ ہے کہ عنقریب تم جان لوگے اس تفاخر کا جوعذاب قبر میں نازل ہو گا اور آیت: ۴ کامعنیٰ میہ ہے کہ عنقریب تم جان لوگے اس تفاخر کا جوعذاب آخرت میں نازل ہوگا۔

ایک تول ہے ہے کہ الن کا اُڑ : ۳ کا معنیٰ ہے بعنقریب جبتم موت کے وقت عذاب کا مشاہرہ کرو گے تو جان لو گے کہ میری اوجوت برحق تھی اور آیت ، ۴ کا معنیٰ ہے بعنقریب جبتم کوموت کے بعد زندہ کیا جائے گا تو تم جان لو گے کہ میرا پیغام برق تھا۔ ایک اور تول ہے کہ جب فرشتے تہاری روح قبض کریں گے تو تم میرے پیغام کا صدق جان لو گے اور دوسری آیت کا معنیٰ ہے جب تم کو قبر میں دفنایا جائے گا اور مشرکئیرتم سے سوال کریں گے تو تم کومیرے قول کی صدافت پر یقین آ جائے گا۔ ایک اور تول کی تا کہ عنیٰ ہے کہ ایک اور تول ہے ہے کہ قیامت کے دن تم کو اپنے دوبارہ زندہ کیے جانے پر یقین آ جائے گا اور دوسری آیت کا معنیٰ ہے کہ قیامت کے دن تم کو ایک گا کتم کو عذاب دیا جائے گا۔

خلاصه بيب كدان أيول ميس كفارسة خطاب فرمايا بـ

الله تعالی کا ارشاد ہے: ہرگز نہیں! کاش تم علم یقین کے ساتھ اپنا انجام جان لیت ۱ بے شکتم ضرور دوزخ کودیکھوگ O پھرتم ضرور عین الیقین کے ساتھ دوزخ کودیکھوگ O پھرتم سے ضرور اس دن نمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا O (التکاثر:۸۵۵) د علم الیقین 'عین الیقین ''اور' حق الیقین'' کی تعریفیں

اس آیت کا معنی ہے بتم مال کی کثرت پر فخر نہ کرو کیونکہ تم کواس فخر کرنے پر آخرت میں عذاب دیا جائے گا'اور یہ جوفر مایا ہے: کاش! تم علم الیقین کے ساتھ انپنا انجام جان لیتے'اس کا جواب محذوف ہے یعنی اگر آج تم آخرت میں اپنے عذاب کو جان لیتے تو مال ودولت پر فخر کرنا چھوڑ دیتے۔

۔ کسی خبر کوئن کریا ولائل میں غوروفکر کرنے سے یقین حاصل ہو اس کوعلم الیقین کہتے ہیں اور کسی چیز کو دیکھ کر جویقین حاصل ہواس کوعین الیقین کہتے ہیں اور تجربہ سے جویقین حاصل ہواس کوحق الیقین کہتے ہیں۔

مم کو جوسید نامحرصلی الله علیہ وسلم کی نبوت پریفین ہے وہ علم الیقین ہے اور صحابہ کرام کو جوآپ کی نبوت پریفین تھا'وہ عین الیقین تھااور آپ کو جواپی نبوت پریفین تھا'وہ حق الیقین تھا۔

روزخ کود کھنا کفار کے ساتھ خاص ہے یا مؤمنین بھی دوزخ کودیکھیں گے؟

التکاٹر:۲ے میں فرمایا: بے شکتم ضرور دوزخ کو دیکھو گے 0 پھرتم ضرور میں الیقین کے ساتھ دوزخ کو دیکھو گے 0 ایک قول سے ہے کہ بیر آیتیں کفار کے ساتھ خاص ہیں وہ آخرت میں ضرور دوزخ کو دیکھیں گے ووسرا قول سے سے کہ سے آیتیں کفار اور مؤمنین دونوں کے لیے عام ہیں' کیونکہ مؤمنین بھی قیامت کے دن دوزخ کو دیکھیں گے قرآن مجید میں ہے: کیان قِنْکُمْ اِلْا دَادِدُ ہُکَا ہِ (مریم: اے)

مؤمن كا دوزخ سے كرر روكا سووه اس كى كررگاه جاور كافر كافھكانا ہے وہ وہيں رہے گا حديث ميس ہے:

حضرت ابوسعید خدری رضی الله عند سے ایک طویل حدیث مروی ہے اس میں یہ ہے کہ دوز ن کے اوپر ایک بل بچھا دیا جائے گا'تم میں سے بعض اس کے اوپر سے بلک جھپنے میں گزرجا ئیں گے'بعض بکل کی طرح اور بعض آندھی کی طرح' بعض تیز رفتار گھوڑوں کی طرح اور بعض اوٹوں کی طرح گزرجا ئیں گے ان میں سے بعض توضیح سلامت نجات پانے والے ہوں گے اور بعض جہنم کی آگ سے بھلن کر چ نکلنے والے ہوں گئے بہاں تک کہ آخری شخص اس پر سے گھٹے ہوئے گزرے گا'تم آج جھ سے تن کے معاملہ میں اس قدر بخت نہیں جتنے اس دن اللہ کے سامنے ہوگے جب مؤمنین دیکھیں گے کہ اپنے بھائیوں میں

جلددواز دنبم

سے صرف ان کونجات ملی ہے تو وہ کہیں گے کہ اے ہمارے رب! ہمارے بھائی بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور ہمارے ساتھ دوسرے نیک اعمال کرتے تھے اللہ تعالی فرمائے گا: جاؤجن کے دل میں ایک دینار کامثقال بحر بھی ایمان ہو اس کو دوزخ سے نکال لواور اللہ ان کی صورتوں کو دوزخ پرحمام کر دے گا کیس وہ ان لوگوں کے باس جا نمیں گے ان میں سے بعض تو اپنے قدموں تک دوزخ میں غائب ہو بچے ہوں گے اور بعض آ دھی پنڈلیوں تک دوزخ میں غائب ہو بچے ہوں گے اور بعض آ دھی پنڈلیوں تک دوزخ میں غائب ہو بچے ہوں گے اور بعض آ دھی پنڈلیوں تک دوزخ میں غائب ہو جے ہوں گے الحدیث

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٢٣٣٩ كم صحيح مسلم رقم الحديث: ١٨٥ منداحمه جسم ٥٦)

التکارْ: ۸ میں فرمایا: پھرتم سے ضروراس دن نعتوں کے متعلق سوال کیا جائے گا O نعمتوں کے متعلق سوال صرف کفار سے ہوگا یا مؤمنین سے بھی ہوگا

بہ ظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں بھی کفار سے خطاب ہے بعنی جو کافر مال و دولت پر فخر کرتے تھے ان کے دوزخ میں داخل ہونے کے بعد ان سے کہا جائے گا کہ چونکہ تم نے اللہ کی نعتوں کا شکر ادانہیں کیا' اس لیے تم کو بی عذاب ہور ہا ہے اور بیر بھی ہوسکتا ہے کہ ان سے حساب کے وفت نعتوں کے متعلق سوال کیا جائے کہ کیا تم نے ان نعمتوں کا شکر اوا کیا ؟

بعض مفسرین نے کہا کہ یہ آیت مؤمنین اور کفار دونوں کے لیے عام ہے اگر کافروں سے سوال ہوتو اس کامعنیٰ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو بینمتیں عطافر مائیں کیکن تم اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ایمان نہیں لائے اور تم نے اس کے رسول کا اٹکار کیا اور اس کے پیغام کو قبول نہیں کیا اور اگر یہ سوال مؤمنین سے ہوتو اس کا محمل یہ ہے کہ اے مؤمنوا تم نے جو نیک اعمال کیے تھے وہ تو ان نعتوں کا شکر اوا کرنے کے لیے بھی کافی نہ تھے بوئو تیں اللہ تعالیٰ نے تم کو عطاکی تھیں تا کہ مؤمنین یہ جان لیس کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کی خطاف سے درگر وفر مایا ہے اور ان کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطافر مائی تھیں۔

درج ذیل جدیث میں بیدلیل ہے کونعیتوں کے متعلق سوال مؤمنین سے بھی کیا جائے گا۔

مؤمنین سے نعمتوں کے سوال پردلائل

تحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کی دن یا کی رات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہلم گھر ہے باہر آئے تو یا کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہا سلے آپ نے ان سے بوچھا کہ تم اس وقت باہر کیوں نظے ہو؟ انہوں نے کہا:

یارسول اللہ! بھوک کی وجہ ہے آپ نے فر مایا: اس فات کی شم جس کے قبضہ وقد رہ میں میری جان ہے میں بھی اسی سبب سے باہر آیا ہول جس سبب ہے تم آئے ہو پھر فر مایا: اس فات کی شم جس کے قبضہ وقد رہ میں اسے باہر آیا ہول جس اس بے الم اللہ علیہ وہ انساری کے گھر گئے اس وقت وہ انساری گھر میں نہیں تھا ، جب اس کی اہلیہ نے آپ کو دیکھا تو کہا: مرحیا! آپ اپنے لوگوں میں آئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم اس سے بوچھا دہ شخص کہاں ہے کہا: وہ ہمارے لیے میٹھا پانی لینے گیا ہے اسے میں وہ انساری آگیا اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کہا: انہم دللہ! آئے سے پہلے میرے گھر اسنے مرم اور معظم مہمان نہیں اللہ علیہ وہ کہا اللہ علیہ وہ کہا: انہم دللہ! آئے سے پہلے میرے گھر اسنے مرم اور معظم مہمان نہیں اللہ علیہ وہ کہا اور کہا: آئی سے بوچھا اور کہا: آپ حضر اس ان کو تناول آئے گھر اس نے چھری پکڑی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ کم نے اس سے قبور یں کھا کیں اور پہلی پیا اور خوب سر ہو گئے آپ کری دن تم کی اور انہوں نے اس بکری کا گوشت کھایا اور ان خوشوں سے میجور میں کھا کیں اور پانی پیا اور خوب سر ہو گئے آپ بکری دن تم سے آئے کی ان نعموں کے متحقی سوال نے فر مایا: اس ذات کی شم جس کے قبضہ وقد رہ میں میری جان ہے! قیامت کے دن تم سے آئے کی ان نعموں کے متحقی سوال

کیا جائے گا'تم اپنے گھروں سے بھوکے نکلئے پھر گھروں میں لوٹنے سے پہلےتم کو تیعتیں مل گئیں۔

(صححمسلم رقم الحديث:۴۰۳۸ سنن ترندي رقم الحديث:۴۳۲۹)

نیز رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: روٹی کا وہ کلڑا جوتمہاری بھوک دور کرے اور اتنا کپڑا جس سے تمہاری شرم گاہ حبیب سکے اور وہ غار جوتمہیں گرمی اور مردی سے بچائے 'ان تین نعمتوں کے علاوہ باقی نعمتوں کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ (صلیۃ الاولیاء ج مص ۱۸)

### جن نعمتوں کا سوال کیا جائے گا'ان کے متعلق آ ٹارِ صحابہ اور اقوالِ تابعین

جن نعمتون برسوال كياجائے گا'وه حسب ذيل ہيں:

- (۱) خضرت ابن مسعود رضی اللّٰدعنه نے کہا: وہ امن اور صحت ہے۔
- (۲) سعیدین جبیر نے کہا: وہ صحت اور فراغت ہے ٔ حضرت ابن عباس رضی اللّه عنهما بیان کرتے ہیں: دونعتیں ایسی ہیں جن میں بہت لوگ فریب خور دہ ہیں ٔ صحت اور فراغت ۔ (صحح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۱۲ 'سنن تر ندی رقم الحدیث: ۲۳۰۴)
  - (۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنها نے فرمایا: وه ساعت اور بصارت ہے قر آن مجید میں ہے:

یے شک کان اور آ نکھ اور دل' ان میں سے ہر ایک کے

إِنَّ النَّهُمُ وَالْبُصُرُ وَالْفُؤَادَكُنَّ أُولَيِّكَ كَانَ عَنْهُ

متعلق سوال کیا جائے گا 🔾

هُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ ال

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ ایک بندے کو قیامت کے دن لایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ اس سے فر مائے گا: کیا میں نے مجھے کان اور آ کھاور مال اولا دنہیں دیئے تھے۔ (صحیمسلم رقم الحدیث:۲۹۲۸ سنن تر ندی رقم الحدیث:۲۳۳۰)

- (٣) حضرت جابر بن عبدالله انصاری رضی الله عنه فرماتے ہیں: وہ کھانے اور یہینے کی جگہ ہے۔
  - (۵) حسن بصری نے کہا: وہ صبح کا ناشتہ اور رات کا کھانا ہے۔
  - (۲) کمحول نے کہا: وہ سیر ہوکر کھانا اور بینا ہے اور سایا دار مکان اور میٹھی نیند ہے۔
    - (2) مجاہد نے کہا: دنیا کی ہرلذت کے متعلق قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔

ان نعمتوں پرسوال کے متعلق احادیث سے استدلال

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ جب بیآیت نازل ہوئی: ' تُحَقِّلُتُ مُکُنُیَّ یَوُمَدِیْ جَنِ النَّحِیْمِ ' (احکامُ: ۸) نو لوگوں نے کہا: یارسول اللہ! کس نعت کے متعلق ہم سے سوال کیا جائے گا' بیتو صرف کھجور اور پائی ہے اور دشن موجود ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر ہیں؟ آیے نے فرمایا: بے شک بیسوال کیا جائے گا۔ (سنن تر ذی رقم الحدیث: ۳۳۵۷)

حضرت ابن عمر رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: قیامت کے دن الله تعالیٰ اپ بندول میں سے کسی بندے کو بلائے گا اور اس کواپنے سامنے کھڑا کرے گا اور اس سے اس کی عزت اور وجاہت کے متعلق اس طرح سوال کرے گا، جس طرح اس سے اس کے مال کے متعلق سوال کرے گا۔

(المعجم الاوسط رقم الحديث: ٣٥١) المعجم الصغيررقم الحديث: ١٨ اس كى سند ضعيف ب)

حضرت عثمان بن عفان رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: ابن آ دم کا صرف ان چیزوں میں حق ہے اس کی رہائش کا گھر ہوؤوہ کپڑا جس سے اس کی شرم گاہ حجیب جائے اور روٹی کا ٹکڑا اور پانی۔

(سنن ترندي رقم الحديث:٣٣٨)

جلد دواز دہم

تبار القرآر

یہ تمام وہ نعتیں ہیں جن کے متعلق سوال کیا جائے گا کہ بندہ نے ان کاشکر ادا کیا ہے یا نہیں اورشکریہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جونعت جس لیے دی ہے اس نعت کواس مقصد میں خرج کیا جائے اور اس نعت پر دل سے زبان سے اور دیگر اعضاء سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء اور اس کی تعظیم کی جائے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: سب سے پہلے بندہ سے قیامت کے دن جس نعمت کا سوال کیا جائے گاوہ سے کہ کیا ہم نے تمہارا تندرست جہم نہیں بنایا تھا اور تم کو شنڈے پانی سے سیرنہیں کیا تھا؟ (سنن ترندی قم الحدیث: ۲۳۵۸ میچے این حبان قم الحدیث: ۲۳۷۵ کا لمتدرک جہاں ۱۳۸۸)

سورة التكاثر كي تفيير كي يحيل

الحمد للدرب العلمين! آج آ آ فروالقعده ۱۳۲۱ه/۱۵ اومبر۵ ۴۰۰ و کوسورة التکاثر کی تفییر کلمل ہوگئ اے میرے رب کریم! قرآن مجید کی باقی سورتوں کی تفییر بھی مکمل کرادیں اور میری تصانیف کوتا قیامت باقی اور فیض آفریں رکھیں اور میری میزے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب کی میرے تلامٰہ کی اور قار تین کی مغفرت فرمادیں۔ (آمین)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



# بين ألله ألحم الحمير

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم.

# سورة العصر

### سورث كانام اور وجهرتشميه وغيره

اس سورت کا نام العصر ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں پیلفظ ہے اور وہ آیت بیہ: والعصر فن (العصر ۱۱)

امام طبرانی نے ''اوسط' میں اور امام بہتی نے ''شعب الایمان' میں ابوملیکہ داری سے روایت کیا ہے کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم کے اصحاب میں سے دوخض ایسے تھے کہ جب وہ ملتے تو علیدہ نہ ہوئے ' حتی کہ وہ ایک دوسرے کے سامنے سورة العصر پڑھتے'اس کے بعدوہ ایک دوسرے کوسلام کرتے۔

امام ابن مردوبیہ نے حضرت ابن عماس رضی الله عنما سے روایت کیا ہے کہ سورۃ العصر مکد میں نازل ہوئی ہے۔ اس سے پہلی سوزت العنکاثر میں میہ بیان فر مایا تھا کہ دنیاوی اُمور میں ویا دہ مشغول ہونا ندموم ہے اور اس سورت فیس میہ بیان فر مایا ہے کہ مؤمنین کواعمالِ صالحہ اور ایک دوسرے کی خیر خواہی میں مشغول رہنا جا ہے۔

السورت مين اللدتعالي في العصري فتم كهائي باس بمرادد جرب ما زمانه بع جوبهت عائب برمشمل ب-

اس سورت میں بہت اختصار کے ساتھ اسلام کے بنیادی اصول بتا دیتے ہیں اور وہ ایمان اعمال صالحہ اور ایک دوسر سے کی خبرخوابی اور ایک دوسر کے کومبر کی تلقین کرنا ہے۔

سورۃ العصر کے اس مخضر تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر اعتاد کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں۔اے رب کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور ثواب پر قائم رکھنا۔ (آمین)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۳۲۷ه کادنمبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۹ ۱۳۵۵ ۱۳۵۰ ۱۳۳۰





(٣) لوگوں کی عادت ہے کہان پر جومصائب آتے ہیں یا ان کو جونقصان ہوتے ہیں وہ ان کوز مانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی تتم کھا کر پیظا ہر فرمایا کہ زمانہ تو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اس میں کوئی عیب نہیں ہے عیب تو انسان میں ہے وہ اپنے کرتو توں اور بداعمالیوں کی وجہ سے نقصان اٹھا تا ہے اور اس نقصان کی نسبت زمانہ کی طرف کر ویتا ہے۔ (٣) زمانہ کے گزرنے سے انسان کی عمر کم ہوتی رہتی ہے اگروہ اس زمانہ میں نیک کام نہیں کرے گا تو اس کوسر اسر نقصان ہو گا'اس لیے اللہ تعالیٰ نے زمانہ کی قتم کھا کر فرمایا: بے شک ہرانسان ضرور نقصان میں ہے 0 سواان لوگوں کے جوایمان

لائے اور انہول نے نیک کام کیے۔

### ''العصر'' كي تفسير ميں اقوال

"العصر" كَتْفْير مِين جسب ذيل اقوال بين:

روایت ہے کہ 'المعصو'' ہے مراد و ہراور زمانہ ہے ایک قول ہے ہے کہ اس سے مراد ہے: رب عصر کی قتم ہے ابن کیسان نے کہا: اس سے مراد ون اور رات ہے جس بھری نے کہا: اس سے مراد زوال شس سے لے کرغروب شس تک کا وقت ہے ' قنادہ نے کہا: اس سے مراد ون کی ساعات میں سے آخری ساعت ہے مقاتل نے کہا: اس سے مراد عصر کی نماز ہے کیونکہ وہ صلٰو ۃ وسطٰی ہے۔ (معالم التزیل ج ص۲۰ ادارا دیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۲۰ھ)

مقاتل نے جو کہا ہے کہ والعصر "سے مرادعمری نماز ہے اس کی مفسرین نے حسب ذیل وجوہ ذکو کی ہیں:

(۱) اللّٰد تعالیٰ نے عصر کی نماز کی قتم کھا کراس پر تنبیہ کی ہے کہ اللّٰد تعالیٰ کے نزدیک عصر کی نماز میں بہت فضیلت ہے اس لیے۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے:'' **حَافِظُوْا عَلَی الصَّلُوتِ وَالصَّلُوقِ الْوُسْطِی** ''(البقرہ:۲۳۸)تمام نماز وں کی حفاظت کرو' خصوصاً درمیانی نماز کی ۔

(٢) رسول الله صلى الله عليه وسلم نے بھى عصر كى نماز كى بہت فضيلت اوراہميت بيان فرمائى ہے:

حضرت ابن عمر رضى الله عنهما بيان كرت بين كه رسول الله على الله عليه وسلم في فرمايا: بمس شخص كى عصر كى نماز فوت بهو كل عصرت ابن عمر رضى الله عنهما بيان كرت بين كه رسول الله على الله عليه وسلم رقم الحديث: ١٣٦ أمن ابوداؤ درقم الحديث: ١٣٨ أمن ابوداؤ درقم الحديث: ١٨٥ أصح مسلم رقم الحديث: ١١٥ من ابن الجدرقم الحديث: ١٨٥)

حضرت بریدہ نے ایک ابرآ لودون میں فرمایا عصر کی نماز جلدی پڑھاؤ کیونکہ نبی صلی التدعلیہ وسلم نے فرمایا ہے : جس نے عصر کی نماز کوترک کردیا اس کاعمل ضائع ہوگیا۔ (صبح ابخاری رقم الحدیث:۵۵۳ منداحدج ۵س ۳۳۹-۳۳)

حفرت جریر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سے آپ نے چاند کی طرف دیکھ کرفر مایا تم عنقریب اپنے رب کواس طرح دیکھو گے جس طرح چاند کو دیکھ رہے ہوئتم کواسے دیکھنے سے کوئی تکلیف نہیں ہوگی اگر تم سے ہوسکے تو طلوع مشس اور غروب میشس سے پہلے کی نمازوں میں کوتا ہی نہ کروئی نمازیں تم سے قضانہ ہوجا ئیں۔

(صحيح ابخاري رقم الحديث ٥٥٨ صحيح مسلم رقم الحديث: ٦٣٣ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٢٧٢٩)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تمہارے پاس رات کے فرشتے اور اون کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ فجر کی نماز میں اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں کیر جوفر شتے تمہارے پاس رات میں تصورہ اور جانے ہیں ان سے ان کا رب سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان سے زیادہ جانے والا ہے وہ فرما تا ہے: تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ وہ کہتے ہیں: جب ہم نے ان کو چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے اور جب ہم ان کے پاس آئے شخ اس وقت بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔

(صيح البخاري رقم الحديث: ٥٥٥ صحيح مسلم رقم الحديث: ٥٣٢ منن نسائي رقم الحديث: ٥٨١ ٢٨)

(۳) عصر کے وقت نماز پڑھنائفس پر بہت بھاری ہوتا ہے کیونکہ اس وقت کاروباری لوگ اپنے کاروبار میں مشغول ہوتے ہیں اور جوعبادت بھاری ہواس کوادا کرنے کا بہت تواب ہوتا ہے۔

(۷) عصر کی نماز کے بعد دن کی عبادت ختم ہو جاتی ہے ٔ سواس وقت نماز پڑھنامرتے وقت توبہ کرنے کے مشابہ ہے۔

(۵) عصر كا وقت الله تعالى كيز ديك بهت مقدس بيئاس وقت جهوك بول كرسودا بيجينا الله تعالى كيز ديك سخت ناراضكي كا

جلددوازدتهم

موجب ہے حدیث میں ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: تین آ دمیوں کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فر مائے گا اور نہ ان کے باطن کو پاک کرے گا اور ان کے لیے در دناک عذاب ہوگا: ایک وہ شخص جس کے پاس راستہ کا فالتو پانی ہواور وہ اپنے پڑوی کو دینے سے منع کرے دوسرا وہ شخص جو کسی حاکم سے دنیاوی غرض کی خاطر بیعت کرے اگر وہ اس کو دنیا میں سے پچھ دے تو وہ اس سے راضی ہواور اگر وہ اس کو نہ دے تو اس سے ناراض ہواور اگر وہ اس کو نہ دے تو اس سے ناراض ہواور تیسرا وہ شخص ہے جو عصر کے بعد سودا فروخت کرے اور کہے: اللہ کی قتم! جس کے سواکوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے بچھے یہ چیز است است کی ملی ہے اور اس کی خریدار تقد ایق کر دے اور اس نے جھوٹی قتم کھائی ہو پھر آپ نے یہ مرسی

إِنَّ الَّذِينَ يَشَتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَايْمَانِمُ ثَمَنًا عَلِيْلًا أُولَاكَ لَاخَلَاقَ لَهُمْ فِي الْلْحِرَةِ وَلا يُكِلِّمُهُمُ اللهُ وَلا يَنْظُرُ اليَهِمُ يَوْمَ الْقِيلَمَةُ وَلا يُزَكِّيهِمْ وَلَهُمُ عَنَابَ الِيُعُنَّ (آلَمُران 22)

کے لیے دروناک عذاب ہے ۔
"و العصر " سے نی صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ مراد ہونا

اس آیت سے مرادیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کی شم کھائی ہے اور اس پر دلیل میہ حدیث ہے:
حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: مسلمانوں اور بہود اور نصاریٰ کی مثال اس طرح ہے جسے ایک شخص نے کچھ لوگوں کو اجرت پر کام کے لیے رکھا اور ان سے کہا: رات تک کام کرنا انہوں نے مثال اس طرح ہے بھراس نے دوسرے آدمیوں کو لگایا آدھے دن تک کام کیا ، پھر کہا: ہمیں تہماری اجرت کی ضرورت نہیں اور کام چھوڑ کر چلے گئے ، پھراس نے دوسرے آدمیوں کو لگایا اور انہوں نے عصر کی نماز کے وقت تک کام کیا اور کہا: ہی ہم اتنا ہی کام کرسکتے ہیں کپھراس نے اور لوگوں کو بلایا اور انہوں نے بقیہ دن غروب آقاب تک کام کیا حتی کہ سورج غروب ہو گیا اور انہوں نے وونوں فریقوں کا اجرحاصل کرلیا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث عرب الحدیث عرب المحدیث عرب المحدیث عرب المحدیث عرب کہا تھید دن عرب المحدیث عرب کہا تھید دن عرب کام کیا جو المحدیث عرب کام کیا حدیث عرب کام کیا تھید دن عرب کہا کہ دونوں فریقوں کا اجرحاصل کرلیا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث عرب کہ مصنف عبد الرزاق رقم الحدیث عرب کہا

اس حدیث سے معلوم ہوا کہ عصر وہ زمانہ ہے جورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے ساتھ مخص ہے لہذا 
''والسعہ صبو''کامعنی ہے: اس زمانہ کی قسم جس میں آپ ہیں ہی آپ کے زمانہ کی قسم ہے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم کھائی:''گفتہ واللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم محمائی:''گفتہ واللہ تعالیٰ نے آپ کے شہر کی قسم ہیں اور آپ کی زندگی کی قسم کھائی:''لگھٹوگ '' (البلہ: ۲) اس شہر کی قسم! آپ کے شہر کی قسم! آپ کی زندگی کی قسم! سوچے! اللہ تعالیٰ (المجر: ۲) کی گفتہ کھار ہا ہے اور آپ کی نبتیں اللہ کے زددیک آئی محرم ہیں تو خود آپ کی ذات اللہ تعالیٰ کے زددیک سی قدر محرم ہوگ! (تفیر کیری ااس ۲۵) داراحیاء الراث العربی ہیروت ۱۳۵۵ھ)

العصر ۲۰ میں فرمایا: بے شک ہرانسان ضرور نقصان میں ہے O

تمام انسانوں کا خسارے میں مبتلا ہونا

اس آیت میں 'الانسان ''پرالف لام کے دو میل میں ایک بیکدیدالف لام استغراق کے لیے ہے جیسا کہ حضرت علی

رضی الله عند نے اس کی تفسیر میں فرمایا: بے شک ابن آرم ہلاکت اور نقصان میں ہے۔ (جامع البیان جز ۳۵ سا۳۷) دوسرامحمل میر ہے کہ بیالف لام عہد کا ہے اور معصور کفار ہیں۔

امام ابواكل احد بن ابراجيم العلمي متوفى ١٣٢٧ ه كصع بين:

حفرت الى بن كعب رضى الله عنه بيان كرتے بين بين في رسول الله عليه وسلم كے سامنے اس سورت كو پڑھا اور آپ سے عرض كيا: يارسول الله! آپ پرمير بياپ اور مال فدا مول اس آيت كى كياتفير ہے؟ آپ نے فرمايا: 'والعصر'' سے مراد ہے دن كا آخرى حص'' إلى الاله الله ين امنوا'' سے مراد ہے: ابوجهل بن بشام'' الا الله ين امنوا'' سے مراد ہے: ابوجهل بن بشام'' الا الله ين امنوا'' سے مراد ہے: عثمان بن ابوجمل من المطاب' 'وتو اصوا بالعق' سے مراد ہے: عثمان بن عفان' وتو اصوا بالعق' سے مراد ہے: عثمان بن عفان' وتو اصوا بالعبر'' سے مراد ہے على بن الى طالب۔

ا ما منعلبی نے حضرت عبداللدین عباس رضی الله عنها ہے بھی بعینیہ یہی تغیر نقل کی ہے۔

(الكشف والبيان ج • اص ٢٨ واراحياء التراث العربي بيروت ٢٣٠٠ه)

امام الحسین بن مسعود بغوی متوفی ۵۱۱ ھے نکھا ہے: اس آیت میں 'الانسسان''سے مراد کا فر ہے اور اس کی دلیل میہ ہے کہ اس کے بعد مؤمنین کا استثناء فرمایا ہے فرمایا ہے: بے شک انسان خسارہ میں ہے اور خسارہ کا معنیٰ ہے: انسان کا اصل مال ضائع ہوجائے بعنی انسان خود بھی ہلاک ہوجائے اور اس کی تمام عمر گناہوں میں ضائع ہوجائے۔

(معالم التزيل ج٥ص ٢٠٠١ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه)

المام عبد الرحمان بن على بن محمد جوزى متوفى ١٩٥ هر لكصة بين:

''کامعنیٰ ہے: اصلی مال کا ضائع ہو جانا یا کم ہوجانا' پس انسان نے جب اپنے نفس کوان کا موں میں استعال نہیں کیا' جن سے دائی نفع ہوتا ہے تو وہ خسارہ میں ہے کیونکہ اس نے اپنے نفس کو ہلاک کرنے کاعمل کیا۔

(زادالمسيرج٩ص٢٢٥ المكتب الاسلامي بيروت ٢٠٠٤ اهـ)

امام فخرالدین محمر بن عمر رازی متوفی ۲۰۲ ه فرماتے ہیں:

انسان خسارہ سے الگ نہیں ہوسکتا' کیونکہ خسارہ کا معنیٰ ہے۔ اصل مال کا ضائع ہو جانا اور انسان کا اصل مال اس کی عمر
ہے اور وہ بہت کم اپنی عمر کے ضائع ہونے سے نج سکتا ہے کیونکہ انسان کے اوپر جوساعت بھی گر در دہی ہے'اس میں اگر وہ
گناہوں میں مصروف ہے تو اِس کے نقصان میں کوئی شک نہیں ہے اور اگراس کی وہ ساعت مباح کا موں میں گر در ہی ہے' پھر
بھی اس کا نقصان اس لحاظ سے ہے کہ اس کوان کا موں پر ثو اب نہیں ملا اور اگراس کی وہ ساعت اطاعت اور عباوت میں گر در بی تو وہ جس کیفیت سے بھی عباوت کرنا ممکن ہے کیونکہ خشوع اور خضوع
رہی تو وہ جس کیفیت سے عبادت کر رہا ہے' اس سے عمدہ اور اعلیٰ کیفیت سے بھی عباوت کرنا ممکن ہے کیونکہ خشوع اور خضوع
کے درجات غیر متنا ہی ہیں اور اللہ تعالیٰ کے جلال اور قبر کے مراتب بھی غیر متنا ہی ہیں تو انسان کو اللہ تعالیٰ کی جس قدر زیادہ
معرفت ہوگ' اس کو اللہ تعالیٰ کا اتنا زیادہ خوف ہوگا اور جتنا زیادہ خوف ہوگا' وہ اتنی زیادہ تعظیم سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کر ہے گا
اور اعلیٰ عبادت کو ترک کرنا اور اونیٰ عبادت کو اختیار کرنا ہے بھی ایک شم کا نقصان ہے' پس واضح ہو گیا کہ ہم انسان کی نہی تھی تک میا سے کہارے اور خصارے اور اعلیٰ عبادت کو ترک کرنا اور اونیٰ عبادت کو اختیار کرنا ہے بھی ایک شم کا نقصان ہے' پس واضح ہو گیا کہ ہم انسان کی نہی تھی سے اور اعلیٰ عبادت کو ترک کرنا اور اونیٰ عبادت کو اس کے خسارے اور نقصان ہے' بس واضح ہو گیا کہ ہم انسان کی نہی تھی کے خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے۔

اس آیت میں تنبیہ کی گئی ہے کہ ہرانسان اصل میں خسارے اور نقصان میں مبتلا ہے کیونکہ انسان کی سعادت اس میں ہے کہ وہ آخرت سے مجت رکھے اور دنیا سے اعراض کرے اور وہ اسباب جو آخرت کے داعی اور محرک ہیں وہ مستور اور غیر ظاہر

ہیں'اور وہ اسباب جود نیا کی محبت کے واعی ہیں' وہ ظاہر ہیں' وہ انسان کے حواسِ خمسہ اور شہوت اور غضب ہیں'اس وجہ سے زیادہ لوگ دنیا کی محبت اور اس کو طلب کرنے میں متغرق ہیں'اس لیے سب لوگ خسارے اور نقصان میں ہیں سوائے مؤمنین صالحین کے۔ (تغییر کبیرج ااص ۲۸ ٔ داراحیاءالرّاث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

العصر: ٣ میں فرمایا سوا ان لوگول کے جوابیان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے اور انہوں نے ایک دوسرے کو دین حق کی وصیت کی اور ایک دوسرے کومبر کی تھیجت کی O حق اور صبر کی تقییحیت کے محامل

اس آیت کامعنیٰ ہے :سوا ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی تو حید کی تصدیق کی اور اس کی اطاعت اور عبادت کا اقر ارکیا اور نیک اعمال کیے بعنی فرائض اور واجبات کوا دا کیا اور سنن اور مستحبات پر کار بندر ہے اور معاصی کا ارتکاب نہیں کیا اور گناہ کہیرہ اور صغیرہ سے مجتنب رہے اور دوسروں کو بھی کتاب اللہ کے احکام پڑکمل کرنے کا تھم دیتے رہے اور صبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔

''و تسواصوا بالحق '' کی تغییر میں تین تول ہیں کی بن سلام نے کہا: وہ دوسروں کو بھی تو حید پر ایمان لانے کی تلقین کرتے رہے تقادہ نے کہا: وہ قرآن کے احکام پرعمل کرنے کی تقیحت کرتے رہے سدی نے کہا: وہ اللہ کی اطاعت اور عبادت کی تلقین کرتے رہے۔

''و تو اصوا بالصبو'' کی تفییر میں بھی تین قول ہیں: قادہ نے کہا: وہ اللہ کی فرماں برداری کی نصیحت کرتے رہے ہشام بن حسان نے کہا: وہ اللہ کے مقرر کیے ہوئے فرائض پڑکمل کرنے کی تامید کرتے رہے اور ایک قول یہ ہے کہ وہ حرام کام کرنے کی خواہش پرصبر کرنے اور شہوت اور غضب کے تقاضوں پرصبر کرنے اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کی مشقت پرصبر کرنے کی تلقین کرتے رہے۔ (انگیت والعیون جام ۳۳۳ واراکت العامیہ بیروت)

افعال میں حسن اور فتح عقلی ہے یا شرعی؟

الله تعالى نے اس استناء ميں تين چيزيں ذكر فرمائي ہيں:

- (۱) الله تعالیٰ کی اطاعت اور عبادت کرنے میں جوانسان کی عمر اور جوانی خرچ ہوتی ہے انسان اس پر ملال نہ کرے کیونکہ الله کی عبادت میں عمر کا تھوڑا سا حصہ اس کو دائمی اور ابدی جنت تک پہنچا دیتا ہے اور دوزخ کے دائمی عذاب ہے بچالیتا ہے۔
- (۲) ہروہ شخص جوانسان کواللہ تعالیٰ کی اطاعت کا حکم دےوہ اس کا خیرخواہ ہے اور دہ شخص جوانسان کواللہ تعالیٰ کی معصیت کی دعوت دے دہ اس کا بدخواہ ہے۔
- (٣) ماتريديہ كہتے ہيں: اعمال ميں في نفسه حسن يا فتح ہوتا ہے اس ليے اللہ تعالی نے حسين كاموں كاتھم ديا ہے اور فتيح كاموں كاسم ديا ہے اور فتيح كام ہے كونكه اس ميں اللہ تعالی كی تعظیم ہے اور زنا كرنا فی نفسه حسين كام ہے كيونكه اس ميں اللہ تعالی كے نفیك كاموں كاتھم ديا ہے اور بُرے كيونكه اس سے نسب محفوظ نہيں رہتا اس ليے اس سے منع فرمايا ہے سواللہ تعالی نے نیک كاموں كاتھم ديا ہے اور بُرے كاموں سے روكا ہے اور اشاعرہ كہتے ہیں كہ فی نفسه كى كام میں حسن یا فتح نہيں ہے اللہ تعالی نے جس كام كاتھم دیا ہے وہ حسین ہے اور زنا كرنے وہ حسين ہے اور زنا كرنے دو حسين ہے اور زنا كرنے ديا ہے اور جس سے منع كيا ہے وہ فتیج ہے اللہ تعالی نے نماز پڑھنا فتیج ہوتا اور اگر زنا كرنے كاتھم ديتا تو زنا كرنا كے منع كيا ہے اس ليے وہ فتیج ہے اگر اللہ تعالی نماز سے منع كرتا تو نماز پڑھنا فتیج ہوتا اور اگر زنا كرنے كاتھم ديتا تو زنا كرنا

حسين كام ہوتا ـ

#### انسان کا خود نیک ہونا کافی نہیں بلکہ ضروری ہے کہ وہ دوہروں کوبھی نیک بنائے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے انسان کوخود نیک کام کرنے کے علاوہ یہ بھی تھم دیا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی نیک بنائے انہیں دین حق پڑمل کرنے کی وصیت کرنے جیسا کہ اس آیت میں ہے: دین حق پڑمل کرنے کی وصیت کرے اور مشکلات اور مصائب میں صبر کرنے کی وصیت کرئے جیسا کہ اس آیت میں ہے: یَا یَیْقُ اللّٰذِیْنَ اَمْنُوْ الْقُوْلَ اُنْفُسِکُمْ وَاَهْلِیْکُمْ وَالُوں کو دوز خ

(التحريم:٢) كي آگ سے بچاؤ۔

اسی طرح حدیث میں ہے: ١

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بتم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے ہیں ہر رہ واپنی رعایا کا نگہبان ہے اس سے اس کی رعایا کے ماتحت لوگوں کے متعلق سوال کیا جائے گا' ملک کا سربراہ اپنی رعایا کا نگہبان ہے اس سے اس کی رعایا کے متعلق سوال ہوگا' گھر کا سربراہ اپنے گھر والوں کا محافظ ہے'اس سے ان کے متعلق سوال کیا جائے گا' عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کی اولا دکی نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا' نوگر اپنے مالک کے مال کا نگہبان ہے اس سے اس کے متعلق سوال ہوگا' تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا' تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا 'تم میں سے ہر شخص اپنے ماتحت لوگوں کا نگہبان ہے اور اس سے ان کے متعلق سوال ہوگا ۔ (میج ابناری رقم الحدیث: ۲۵۵۳ میں میں الحدیث: ۱۸۲۹ سن تر ذی رقم الحدیث: ۱۸۲۵ میں میں الحدیث ال

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: تمام لوگ خسار ہے میں 'سواان کے جو چار چیز وں سے متصف ہوں: ایمان اعمالِ صالحہ لوگوں کو اطاعت اور عبادت کی وصیت کرنا اور لوگوں کو صبر کی تلقین کرنا'اس سے معلوم ہوا کہ انسان کے لیے بید کافی نہیں سے کہ دہ ایمان لائے اور اعمالِ صالحہ کرے بلکہ اس کے لیے بیرجھی ضروری ہے کہ وہ دوسروں کو نیکی کا تھم دے اور ان کو بُر ائی سے روک جیسا کہ اس آیت میں فرمایا ہے:

تم بہترین امت ہو' ان سب امتوں ہے جن کولوگوں کے لئے ظاہر کیا گیا ہے'تم نیک کاموں کا حکم دیتے ہواور بُرے کاموں سے دوکتے ہواور اللہ تعالیٰ برایمان رکھتے ہو۔

كُنْتُمُ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتُ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعُرُونِ وَتَنْهُونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتُؤُومُونَ بِاللهِ (آلعران:١١)

سورة العصر كي تفيير كي يحيل

تبيار القرآر

الحمد للدرب العلمين! آج ١٦ فروالقعدة ١٣٢١ه/١٩ ديمبر ٢٠٠٥ء بروز پيرسورة العصر كي تفيير بممل ہوگئ\_ا ہے ميرے دب كريم! جس طرح آپ نے يہاں تك پہنچا ديا ہے قرآن مجيد كي باقي سورتول كي تفيير بھي مكمل كراديں \_ ( آمين )

آج کل کراچی میں سردی کافی پڑ رہی ہے اور مجھے ٹھٹر زیادہ لگتی ہے ٔ سردی کے موسم میں معمول کے مطابق کا مہیں ہو پا تا ' بہرحال اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم سے یہاں تک کام ہو گیا ہے ان شاء اللہ آئندہ بھی ہوجائے گا۔

اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ میری تمام تصانیف کو قیامت تک باتی اور ' بنی آفریں رکھے اور میری اور میرے والدین کی ورمیرے اساتذہ کی اور میرے احباب اور تلامذہ کی اور جملہ قار کین کی مغنرت فرمائے۔ (آبین )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

# بِسْمُ لِللَّهُ الْحَيْلِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّاللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ الللَّهِ الللَّا اللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِيْلِ الللَّهِ الللَّهِ الللللَّمِيْلِي اللللللللللَّ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

# المُرة المُمرزة المُمرزة

سورت كانام اوروجه تشميه وغيره

اس سورت كا نام المعمزة ب كيونكه اس سورت كى پېلى آيت من الله مَرَة "كالفظ ب اوروه آيت بيب: وَيُكُ إِنْكِ الْمُكِلِّ هُمَّدً قِلْمُ لَوِّلُ (المحرة: ١) برطعندزن عيب جوب كي بلاكت ب٥

امام ابن مردوبیا نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ ' وَیْلُ لِکُلِّ هُمَّزَ قِوْ '' مکه میں نازل ہوئی ہے۔ (الدرالمثورج ۸س ۲۸۵ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱) الدرالمثورج ۸س ۲۸۵ داراحیاءالتراث العربی بیروت ۱۳۲۱ )

ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۳۲ اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۰۴ ہے۔ اس سے پہلے سورۃ النصر میں یہ بتایا تھا کہ مؤمنین صالحین کے سواہر انسان خسارہ اور نقصان میں ہے اور اس سورت میں ایک مثال اس شخص کی بتائی ہے جو آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے اور وہ شخص طعنہ زن اور عیب جو ہے۔

اس سورت میں میہ بتایا ہے کہ جو شخص لوگوں کو طعنے دیتا ہے اور ان کے عیوب تلاش کرتا ہے وہ آخرت میں سخت عذاب میں مبتلا ہوگا۔

پھران لوگوں کی ندمت فرمائی ہے جواس خیال سے مال جمع کرتے رہتے ہیں جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشدر ہا ہے اور میہ بتایا ہے کہ ان لوگوں کو سخت عذاب دیا جائے گا۔

اس مخضر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پراعتاد کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کررہا ہوں۔اے رہے کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور تواب پر قائم کرنا۔ (آمین)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۲ دوالقعده ۲۰۲۶ هر ۱۹ دسمبر ۲۰۰۵ ء موبائل نمبر: ۲۱۵۷۳۰۹ - ۳۲۰ ۱۳۲۰ ـ ۲۰۲۱ - ۳۲۱





الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرطعنہ زن عیب جو کے لیے ہلاکت ہے 0جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا 0 وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ (زندہ)رکھے گا 0 (اہمزہ: ۱۔۱) سورة الصمزة کا شانِ نزول

ا امام الحسين بن مسعود الفراء البغوى التوفى ١٦٥ ه لكهة بين:

ال میں مفسرین کا اختلاف ہے کہ اس سورت میں طعنہ زن اور عیب جو کے لیے جو وعید ذکر کی گئی ہے وہ ہر طعنہ زن اور عیب جو کے لیے ہے والوں کے لیے ہے مختلفین نے کہا: بید وعید ہر طعنہ زن عیب جو کے لیے ہے کیونکہ کسی آیت کے سبب کی خصوصیت عام تھم سے مانع نہیں ہوتی۔

دوسرے علماء نے کہا ہے بیدوعیر مخصوص اوگوں کے لیے ہے۔

عطاءادر کلبی نے کہا: بیدوعید انفنس بن شریق کے متعلق نازل ہوئی ہے جورسول انڈسلی اللہ علیہ وسلم کو بالخصوص طعنے دیتا تھا اور آپ کی عیب جوئی کرتا تھا اور دیگر لوگوں کی بالعموم عیب جوئی کرتا تھا اور انہیں طعنے دیتا تھا' اور امام محمر بن اسحاق نے کہا: ہم ہمیشہ سے بیرسنتے رہے ہیں کہ سورۃ الھمزۃ امیہ بن خلف جمی کے متعلق نازل ہوئی ہے۔

مقاتل نے کہا یہ سورت الولید بن المغیرہ کے متعلق ٹازل ہوئی ہے جو پس پشت آپ کے عیب نکالیا تھا اور آپ کے منہ

جلد دواز دہم

پرآ پ کو طعنے دیتا تھا۔ (تغیر مقاتل بن سلیمان جسم ۱۵٬۵۱۸ دارالکتب العلمیه 'بیروت ۱۳۲۳ھ) مجاہد نے کہا: بیآیت ہراس شخص کے متعلق عام ہے جس میں بیدوصف پایا جائے۔

(معالم التزيل ج٥ص ٣٠٠ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٠٠ه)

#### "الهمزة"اور "اللمزة"كمعاني

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: ان دونو لفظوں کامعنیٰ ہے: چنلی کھانے دالے اور دوستوں کے درمیان فساد ڈ النے والے اور بے عیب لوگوں میں عیب تلاش کرنے والے۔

حضرت اساء بنت یزید بیان کرتی ہیں کہ نی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: کیا میں تم کو ان لوگوں کی خبر ند دوں جوتم میں سب سے اجھے ہیں؟ مسلمانوں نے کہا: کیوں نہیں یارسول اللہ! آپ نے فز مایا: بیوہ لوگ ہیں جب ان کو دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ ک یاد آجائے' پھر فر مایا: کیا میں تم کو ان لوگوں کی خبر ند دوں جوتم میں سب سے مُرے ہیں؟ بیدہ لوگ ہیں جو چفلی کھاتے ہیں اور دوستوں کے درمیان پھوٹ اور فساد ڈ آلتے ہیں اور جولوگ عیب سے مُری ہوں' ان میں عیب تکالتے ہیں۔

(منداحمد ج٢ص ٥٩ مطبع قديم منداحمد ب٥٥ من ٥٥ من ٥٥ من ٥٥ من ٥٥ من ١٥ منداحمد بيروت ١٣٦١ ها يه حديث الم تواهد كر ماتهد خسن بأمجم الكبير ج٢٣ رقم الحديث ٣٢٣ الا دب المفروللجازى رقم الحديث ٣٢٣ سنن ابن ماجر رقم الحديث ١٩١١ ملية الا ولياء ج اص ٢٠ شعب الايمان رقم الحديث ٤٠١١ ما فظ البيشي في كها: اس حديث كي متعدد ائمه في قي ش كي به اورشم بن حوشب كے علاوه تمام رجال صحيح بين مجمع الزوائد ج ٨ص٩١)

اور حضرت ابن عباس سے ایک روایت بیہے کہ ''همزة '' چغل خور ہے اور 'کمرة ''عیب نکالنے والا ہے اور ابوالعالیہ' حسن' مجاہداور عطاء بن الی رباح نے کہا: ''همزة '' وه ہے جواٹسان کے سامنے اس کی بُرائی بیان کرے اور 'کمزة '' وه ہے جو انسان کے پس پشت اس کی بُرائی بیان کرے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۲۰ ص۱۹۳ دارالفکر نیروت ۱۳۱۵ھ)

کفارکی عام روش بیتی کہ جب وہ کی کم دراورغریب آ دی سے بات کرتے تو اس کے منہ پراس کو بڑا کہتے تھے اور جب
کی طاقت ور اور امیر آ دی سے بات کرتے تو منہ پراس کی تعریف کرتے تھے اور اس کے پس پشت اس کے عیوب بیان
کرتے تھے غرض وہ' ہمزہ " بھی تھے اور' لموزہ " بھی تھے' چونکہ کی کے سامنے اس کی بُرائی بیان کرنے میں بیدا مکان تھا کہ
وہ اپنی مدافعت کرے گا اور پس پشت اس کی بُرائی بیان کرنے میں بیخطرہ نہ تھا' اس لیے وہ پس پشت بُرائی زیادہ کرتے تھے۔ فیبت کے متعلق ہم نے الحجرات کی تفسیر میں زیادہ تفصیل سے لکھا ہے۔

الصمرة ٢٠ مين فرمايا: جس نے مال جمع كيا اوراس كو كن كن كرركا O

ضحاک نے کہا: دہ مال اس لیے گن گن کر جمع کر کے رکھتا ہے تا کہ اس کی اولا داس مال کی وارث ہو جائے اور اس سے مقصودان لوگوں کی مذمت کرنا ہے جواللہ کی راہ میں مال خرچ نہیں کرتے اور اس کو بچا بچا کرر کھتے ہیں۔ الصمز ۃ ۳۰ میں فر مایا: وہ گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ ( زندہ ) رکھے گا O

سدی نے کہا:اس کامعنیٰ ہے: وہ کمان کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا اوراس کو بھی موت نہیں آئے گی اور یہ مال اس کے کام آتارہے گا'اس پریہاعتراض ہوتا ہے کہ جب اس کے سامنے بے ثار آ دمی مرتے رہتے ہیں تو وہ یہ کمان کیسے کرسکتا ہے کہ وہ ہمیشہ زندہ رہے گا'اس کا جواب یہ ہے کہ اس کے حال ہے انیامعلوم ہوتا ہے کہ جیسے اس نے مرنا ہی نہیں ہے۔

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: ہرگز نہیں!وہ چوراچورا کردینے والی (آگ) میں جمونک دیا جائے گا ۱ اور آپ کیا سمجھے کہ چوراچورا کر دینے والی (آگ) کیا ہے؟ 0وہ اللہ کی جُمرُ کائی ہوئی (آگ)ہے 0جو دلوں پر چڑھ جائے گی 0وہ (آگ)ان پر ہر طرف سے بند کی ہوئی ہوگی 0 لمبے لمبے ستونوں میں 0 (اُھررۃ:٩٠٩) ''الحطمة''کامعنیٰ

الهمزة: ٢ مين الحطمة "كالفظ ب جس كاترجمهم في جورا چوراكرف والى كيا ب-

کتب لغت میں اس کے بیمعنیٰ مذکور میں: ریزہ ریزہ 'چوراچورا'جو چیزٹوٹ پھوٹ کر چوراچورا ہوجائے' یے' حطم'' سے بنائے جس کامعنیٰ ہے:کسی چیز کوتوڑ نا اور کوٹنا'''المحطمة'' دوز خ کے ایک طبقہ کا نام ہے۔

(القاموس الحيط ٩٥٠ أمّوسسة الرسالة) بيروت ١٣٢٣ ه عقار الصحاح ص ٩٦ واراحياء التراث العربي الاسلام) بيروت ١٣١٩ ه )

اس آیت میں فرمایا ہے: ہرگزنہیں! اس میں اس کافر کے مزعوم کار دفرمایا ہے بینی ندوہ خود دنیا میں ہمیشہ رہے گا نہ اس کا جمع کیا ہوا مال باتی رہے گا اور اس کو رُسوا کرتے ہوئے ''الحطمة '' میں جھونک دیا جائے گا'''الحطمة '' دوزخ کی آگ کا وہ طبقہ ہے جہاں اس کوتو ٹر پھوٹر کر پیس ڈالا جائے گا' اس طبقہ کو''السحطمة ''اس لیے فرمایا ہے کہ اس میں جو کچھ بھی ڈالا جائے وہ اس کوتو ٹر پھوڑ کر چورا چورا کر دیتا ہے۔

الهمزة: ٥ مين فرمايا: اورآب كيا مجهد موراچوراكردين والى (آگ) كيا بي ٥٠

می المحطمة "كى اہمیت بیان كرنے كے ليے اس طرح فر مایا ہے مقاتل نے كہا: بيدوزخ كا وہ طبقہ ہے جو ہڈيوں كوتو ز دے گا اور گوشت كو كھا جائے گا طعنہ زن اور عیب جوكواس طبقہ ميں اس ليے ڈالا جائے گا كہ وہ بھى غیبت كركے لوگوں كا گوشت كھا جا ہاتا تھا اس ليے اس كو "حطمة" ميں ڈالا جائے گا جواس كى ہڈياں تو ڈكراس كا گوشت كھا جائے گى۔

الصمرة: ٢ ميں فرمايا: وہ الله كى جمرٌ كائى ہوئى (آگ) ہے ٥

دوزخ کی آگ کی شدت

لیعنی بیدوہ آگ ہے جو بھی سردنہیں ہوتی۔بیدونیا کی جلائی ہوئی آگ کی طرح نہیں ہے جو بالاخر بھے جاتی ہے اس کو اللہ تعالی کے علم سے جلایا گیا ہے حدیث میں ہے:

حضرت ابو ہربرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمہاری آگ جہم کی آگ کا ستر وال حصہ ہے کہا گیا: بیارسول اللہ! بیآگ بھی کافی تھی آپ نے فرمایا: جہم کی آگ جہم کی تھی کہ جہم کے اور میں اللہ بیٹ داری رقم الحدیث: ۲۵ میں کا میں کہم کی جہم کی تاکہ جہم کی تاکہ کے جہم کا میں کہ جہم کی تاکہ 
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ بی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ایک ہزار سال تک دوزخ کی آگ و بھڑ کا یا گیا' حتیٰ کہ وہ سرخ ہوگئ اس کو پھر ایک ہزار سال تک بھڑ کا یا گیا حتیٰ کہ وہ سفید ہوگئ اس کو پھر ایک ہزار سال تک بھڑ کا یا گیا حتیٰ کہ وہ سیاہ ہوگئ پس وہ سیاہ اندھیری ہے۔ (سنن ترندی رقم الحدیث: ۲۵۹۰ سنن ابن بدرقم الحدیث: ۲۳۲۰)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: دوزخ میں صرف شقی داخل ہوگا' بو چھا گیا: یارسول اللہ!شقی کون ہے؟ فر مایا: جو اللہ (کی رضا) کے لیے کوئی طاعت نہ کرے اور اللہ (کے خوف سے )کوئی گناہ ترک نہ کرے۔ (سنن این ماجہ قر الحدیث: ۲۹۸۸ منداحہ ج۲۳۸ منداحہ جس ۳۲۹۸)

کفار کے عذاب کی کیفیت

اس آیت کامعنیٰ میہ ہے کہ دوزخ کی آئی کا فرول کے پیٹ میں داخل ہوگی پھران کے سینہ تک پہنچ جائے گی' پھران

جلد دواز دبم

کے دل پر چڑھ جائے گی اور انسان کے جسم میں دل سے زیادہ لطیف اور کوئی چیز نہیں ہے اور تھوڑی ہی اذیت سے بھی دل میں بہت تکلیف ہوتی ہے' پس اس وقت کا فر کا کیا حال ہو گا جب اس کو دوزخ میں جھونکا جائے گا' بھر دوزخ کی آ گ اس کے دل پر چڑھ جائے گی' دل کاذکر خصوصیت سے اس کیے فر مایا ہے کہ شرک' کفر' تمام عقائد خبیثہ اور تمام بُری نیات کا فر کے دل میں ہوتی ہیں۔

الهمزة: ٨ ميں فرمايا: وه (آگ)ان ير برطرف سے بندي ہوئي ہوگي ٥

الهمزة : ۴ میں فرمایا تھا:ان کو دوزخ میں کھینک دیا جائے گا' یعنی دوزخ میں کوئی بہت گہری جگہ ہے جیسے کوئی اندھا کنوال ہواوراس میں کا فروں کوجھونک دیا جائے گا' اوراس جگہ سے نکلنے کا کوئی دروازہ ہو گالیکن وہ دروازہ ان پر بند کر دیا جائے گا' اس سے ان کی حسرت اور ناامیدی میں اوراضا فیہوگا۔

جب کی دروازے کے کواڑوں کو زور سے بند کر دیا جائے اوراس میں کنڈی لگا کر قفل لگا دیا جائے اوران بند درواز ول کے کھلنے کی بہ ظاہر کوئی صورت نہ ہوتو عرب کہتے ہیں:''اصدت المباب ''اس سے''مؤ صدۃ ''بنا ہے' گویا ان کافروں کو حطمہ نام کے دوزخ کے طبقہ میں ڈال دیا جائے گا اوراس طبقہ کے دروازوں کو مضبوطی سے بند کر دیا جائے گا'ان کوکوئی کھول نہیں سکے گا اوراس دردناک عذاب سے نجات کی ان کے لیے کوئی صورت نہیں ہوگی۔

الصمزة: ٩ مين فرمايا: لمب لمبستونون مين ٥

اس آیت میں ''عسمد'' کالفظ ہے' یہ' عسمو د'' کی جمع ہے'اس کامعنیٰ ستون ہےاور''مسمدۃ'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے بطویل' لمبے یعنی آگ کے شعلے لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوں گے نندوہ بھیں گے ندان کی ایذاءرسانی میں کوئی کمی ہو گی۔

اس کا ایک معنیٰ بیہ ہے کہ ان لیے لیم ستونوں ہے''حطمہ '' کے درواز دں کو بند کر دیا جائے گا اور بیہ آگ کے لیم ستون ستون اس قدر زیادہ ہوں گے کہ گویا وہی بند دروازہ ہیں۔اس کا دوسرامعنیٰ بیہ ہے کہ''حسطمہ '' کوان پر اس حال میں بند کر دیا جائے گا کہ وہ آگ کے ان لیم لیم ستونوں سے باندھے ہوئے اور جکڑے ہوئے ہوں گے۔ د' الصحر: ق'' کی تفسیر کی تیکمیل

المحمد للدرب المخلمين! آج ۱۸ ذوالقعدة ۲۲۰۱ه/۲۱ دمبر۴۰۰۵ ئې به روز بده سورة الهمزة کی تفسیر مکمل ہو گئ اے میر ب رب کریم اتفسیر تبیان القرآن کو ککمل فر ما دے اور اس تفسیر کو اور میری دیگر تصانیف کو قیامت تک باقی اور فیض آفریں رکھ اور میری میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب اور تلاندہ کی اور قارئین کی اور جملہ مؤمنین کی مغفرت فر ما۔ (آمین )

> و الصلوة و السلام على سيدنا محمد حاتم النبيين افضل المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله و اصحابه و ازواجه و ذريته و امته اجمعين.



### بِسِّمْ الْمِنْ الْمُتَّمِّ الْمُتَّمِّ الْمُتَّمِّ الْمُتَّ الْمُتَّمِّ الْمُتَّمِّ الْمُتَّمِينِ الْمُتَّالِ نحمده و نصلي ونسلم على رسوله الكريم

### سورة الفيل

سورت كانام اور وجەنشىيە دغيرە ·

اس سورت کا نام الفیل ہے کیونکہ اس کی پہلی آیت میں 'اصحاب الفیل'' کا ذکر ہے وہ آیت ہے۔ اَکھُ تُتُوکِی فُکُ فُعُکَ مَّ بُّكَ بِأَصْحٰبِ الْفِیْ لِیْ ﴿ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والول (افیل:۱) کے ساتھ کیا معالمہ کیا ؟ ۞

امام ابن مردوبیہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنما ہے روایت کیا ہے کہ سورۃ'' اُلکٹہ فکر کیٹیف فکعک تی بُٹک '' مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ (الدرالمنورج ۴۵/۵۷ داراحیاءالرّاث العربیٰ بیروٹ ۱۳۲۱ھ)

اس سورت کا ترتیب مصحف کے اعتبار سے نمبر ۵۰ اے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے نمبر ۱۹ ہے۔

اس سے پہلی صورت الصمزة میں اللہ تعالی نے فرمایا تھا کہ جن طعنہ زن اور عیب جو کافروں نے مال جمع کیا'وہ مال ان کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچاسکا' اب اس پر دلیل قائم کرتے ہوئے اس سورت میں فرمایا کہ ابر صہ جو مال و دولت اور قوت اور طاقت کے اعتبار سے ان سے بہت زیادہ تھا'وہ ہاتھیوں کی فوج لے کرکعبہ پر جملہ آور ہوا تو اللہ تعالیٰ نے جھوٹے جھوٹے پر مدول کے ذریعہ ان کو ہلاک کر دیا' اس سے معلوم ہوا کہ بڑی سے بردی قوت اور طاقت کفار کو اللہ کے عذاب سے نہیں بیاسکتی۔

بیر می سورت ہے اس میں اللہ تعالی نے بیر بیان فر مایا ہے کہ یمن کا گورنر ابر صد بڑے کر وفر سے ہاتھیوں کی فوج لے کر آیا تھا، چھوٹے چھوٹے پر ندوں نے کنکریاں مار مار کر ان کو ہلاک کر دیا۔

حبشہ کے بادشاہ کی طرف سے ابر حد کو یمن کا گور فرمقرر کیا گیا تھا'اس نے صنعاء نامی شہر میں ایک کلیسا بنایا تھا'اس نے شاہِ حبشہ کو خطالکھا: میں نے آپ کے لیے ایک بہترین گرجائقیر کیا'میری خواہش ہے کہ آئندہ عرب کے لوگ کعبہ کو چھوڑ کراس معبد میں جج اور طواف کیا کریں' جب بین چر مکہ میں پنچی تو بی کنانہ کے ایک شخص نے غضب میں آکراس گرجا میں بول و براز کر این معبد میں جج اور طواف کیا کریں جب بینچر میں اگر میں نے کعبہ کو نہ گرایا تو میرا نام ابر حد نہیں' وہ اس وقت ہاتھیوں کی ایک دیا' بید دکھی کر ابر حد آگ بگولا ہو گیا اور اس نے کہا: اگر میں نے کعبہ کو نہ گرایا تو میرا نام ابر حد نہیں' وہ اس نے اپنے ایک سردار کو تھم فوج کے ساتھ کعبہ پر حملہ کرنے کے ارادہ سے دو میل کے فاصلہ پر ٹھہرا' اس نے اپنے ایک سردار کو تھم دیا کہ مکہ کے لوگوں سے چھیڑ چھاڑ کرئے سووہ سردار قریش کے اونٹ اور دوسرے مولیٹ چھین کر لے آیا' جن میں دوسواونٹ میں میں بھاڑا کرئے سووہ سردار قریش کے اونٹ اور دوسرے مولیٹ چھین کر لے آیا' جن میں دوسواونٹ محضرت عبدالمطلب کے بھی تھے' اس کے بعد ابر حد نے کہا جم کر انہیں بلوایا' ابر حد نے حضرت عبدالمطلب کے بھی تھے' اس کے بعد ابر حد نے کہا جم کی اپنے جن جو؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا جم میرے اونٹ اور ترجمان کے ذریعہ ان میں میہ بات چیت ہوئی' ابر حد نے کہا جم کیا چیا ہے جو؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا جم میں جو گیا ہی ابر حد نے کہا جم کیا چیا ہے جو؟ حضرت عبدالمطلب نے کہا جم میرے اونٹ

واپس کر دؤ ابرهہ نے تعجب سے کہا جمہیں اونٹوں کی فکر ہے اور خانہ کعبہ کی کوئی فکرنہیں' جس کو میں گرانے آیا ہوں' حضرت عبدالمطلب نے کہا: میں اونٹوں کا مالک ہوں' اس لیے اپنے اونٹ مانگ رہا ہوں' خانہ کعبہ کا مالک اللہ ہے وہ اپنا گھر خود بچائے گا' اس گفتگو کے بعد حضرت عبدالمطلب اپنے اونٹ لے کر مکہ میں لوٹ آئے اور قریش سے کہا کہتم لوگ شہر مکہ سے نکل جاؤ اور پہاڑوں کے دروں میں پناہ لے لو' اور خود چند آدمیوں کے ساتھ خانہ کعبہ میں گئے اور وہاں بید دعا کی: اے اللہ! ہر شخص اپنا گھر بچاتا ہے تو بھی اپنا گھر بچا' ایسانہ ہو کہ ان کی صلیب اور ان کی تدبیر' تیری تدبیر پر غالب آجائے اور اگر تو جمارے قبلہ کو ان پر چھوڑ نا چاہتا ہے تو جو چاہتا ہے وہ کر۔

حضرت عبد المطلب اس دعا کے بعد اپنے ساتھیوں کے ساتھ پہاڑوں کے در ہے میں پناہ گزین ہو گئے دوسری صبح کو ابرھہ کقبہ کو گرانے کے لیے اپنی فوج اور ہاتھیوں کو لے کر روانہ ہوا' جب اس نے ہاتھی کا منہ مکہ کی طرف کیا تو وہ بیٹھ گیا اور بہت کوشش کے باوجود نہ اٹھا' پھراس نے ہاتھی کا منہ دوسری طرف کرتا تو وہ بیٹھ جا تا اور دوسری طرف سے پرندوں کے غول کے غول بیٹھ جا تا اور دوسری طرف اس کا منہ کرتا تو وہ چل پڑتا' اسی اثناء میں اللہ تعالی نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول کے غول بیٹھ جا تا اور دوسری طرف اس کا منہ کرتا تو وہ چل پڑتا' اسی اثناء میں اللہ تعالی نے سمندر کی طرف سے پرندوں کے غول کے غول بیٹھ جا تا کہ چو بنے اور پنجوں میں کنگریاں تھیں' انہوں نے وہ کنگریاں برسانی شروع کر دیں' جس شخص پر وہ کنگریاں گرتیں' وہ ہلاک ہو جا تا' ہر کنگری پر اس شخص کا نام کھا ہوا تھا' وہ کنگری اس کے سرمیں گھتی اور اس کی مقعد سے نکل جاتی ' یہ دیکھ کر ابر ھہ کا لئنگر بھاگ نکلا اور اللہ تعالی نے دشمن سے اپنا گھر بچالیا۔

(دلائل النبرة للبیتی جام ۱۳۱۱-۱۹ المخصا ؛ دارالکت العلمیه ؛ بیروت ۱۳۳۳ ه تفییر کبیر جاام ۱۲۸۹ ، داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ) اس مختصر تعارف کے بعد اب میں الله تعالی کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ الفیل کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کررہا ہوں 'اے میرے دب کریم! مجھے اس مہم میں راہِ راست پر قائم رکھنا۔ (آئمین)

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۸ ذوالقعدهٔ ۱۳۲۶ه/ ۱۵/ ۲۱ دسمبر ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۱۵ ۲۳۰۹ – ۳۳۰۰ ۱۳۲۰ – ۳۲۱ ۲۰۲۱ – ۳۲۱۰





تبيان القرآن

تھا'جس کے سر پروہ کنگر مارا جاتا تھا اور بیالی چیز ہے کہ اس کے متعلق پنہیں کہا جاسکتا کہ اس میں کوئی شعبدہ یا کوئی حیلہ ہے'
اور نہ بیہ کہا جاسکتا ہے کہ بیا حادیث ضعیفہ کی طرح ہے کیونکہ جس سال ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا'ای سال ہمارے نبی سیدنا محمصلی
اللہ علیہ وسلم کی ولا دت ہوئی تھی اور اس کے چالیس سال بعد آپ نے اپنی نبوت کا اعلان کیا اور اس کے چھون بعد ہی مکہ میں
بیسورت نازل ہوئی'اگر بالفرض بیرواقعہ نہ واہوتا تو مکہ میں آپ کے بہت مخالفین تھے'وہ سب آسان سر پر اٹھا لیتے کہ ایسا چھے
انہیں ہوا تھا'ندا برھہ ہاتھیوں کے ساتھ فوج لے کر آیا تھا نہ اس کی فوج کے اوپر پرندوں نے کنگریاں مارین تھیں'ایسا چھنہیں
ہوا تھا' اور جب کی نے اس سورت کے نازل ہونے کے بعد اس کی تکذیب نہیں کی تو معلوم ہوگیا بیرواقعہ سب کے زدید سلیم
شدہ اور معروف تھا' لہٰذا بیرواقعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر زبر دست دلیل ہے اور بیروہ مجزہ ہے جو آپ کے اعلانِ نبوت
سے پہلے ظاہر ہوا۔

جم نے لکھا ہے کہ بیدواقعہ آپ کی بعثت سے چالیس سال پہلے ہوا تھا'اس کی دلیل بیصدیث ہے:
حضرت قیس بن مخر مدرضی اللّٰدعنہ بیان کرتے ہیں کہ میں اور رسول اللّٰه صلّی اللّٰدعلیہ وسلم ہاتھیوں کے نشکر والے سال میں
پیدا ہوئے شخے ہماری بیدائش ایک سال میں ہوئی ہے۔ (مند احمد جہم ۲۱۵ طبع قدیم' مند احمد جہم ۲۹۵ سے در ماد ماد بیدا ہوئی ہے۔ (مند احمد جہم ۲۱۵ طبع قدیم' مند احمد جہم ۲۹۵ سے درک جہم ۱۷۸۵ میں موسستہ الرسالة 'بیروت' ۱۹۲۱ او شن تر ذری رقم الحدیث: ۲۱۹ الا حاد والمثانی جاس ۲۵۸ الکیج تھا الکیس جمار آلم الحدیث: ۲۵ مادلائل الحج و الله بیان کے اس ۲۵ سال بیان کی اللہ تو لائی تھی میں اللہ تو لائی تھی میں اللہ تو لائی تھی تھی ہوئی اللہ تو لائیں کے اس ۲۵ سال بیان کی جمل کے اللہ بیان کی میں میں میں کا میں کو تعدید کی اللہ بیان کی میں کو تعدید کی تعدید کی میں کو تعدید کی میں کو تعدید کی تعدید ک

"اصحاب الفيل" سے انقام لینے میں نی صلی الله علیه وسلم کی فضیلت کے نکات

امام رازی لکھتے ہیں: اللہ تعالیٰ نے بینہیں فرمایا کہ اللہ نے یارب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ بلکہ لکھا ہے: آپ

کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ اُس میں بیاشارہ ہے کہ کفارِ مکہ نے دیکھا کہ جولوگ کعبہ گرانے آئے تھے ان سے

اللہ سجانہ نے کس طرح انتقام لیا' پھر بھی انہوں نے بت پری نہیں چھوڑی' اور اے مجمد (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ نے اس

واقعہ کا مشاہرہ نہیں کیا' پھر بھی آپ نے اللہ تعالیٰ کی نعمتو اے کا اعتراف کر کے اس کا شکر اوا کیا اور اس کی اطاعت اور عباوت کی

اللہ کو یا کہ آپ نے اللہ سجانہ کا بیا نتقام و یکھا' موآپ ان کفار سے بری ہوگئے اور میں نے سب لوگوں میں سے آپ کو پند کر

کے جن لیا' پس میں کہتا ہوں:'' ربك ''لیمنی میں آپ کا رب ہوں اور آپ کا حامی اور ناصر ہوں' نہ کی اور کا' اور اس میں دوسرا

اشارہ سے کہ میں نے اصحاب الفیل سے جو بیا نتقام لیا ہے' وہ محض آپ کے اگرام اور آپ کی تحقیم کے لیے لیا ہے اور آپ کی

آلہ کی عزت افر ائی کے لیے' پس جب میں نے آپ کی آ مدسے پہلے آپ کی تحریم کی ہو آپ کے ظہور کے بعد میں آپ کی ہمر یہ وہوں گے۔

ہمایت اور نفرت کیوں نہ کروں گا اور اس میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ بشارت ہے کہ آپ ضرور فنح مند اور کا میاب اور اس کے بیا تو وہوں گے۔

فرمایا کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیسا محاملہ کیا؟ اس میں یہ اشارہ ہے کہ کعبہ سیرنا محرضلی اللہ علیہ وسلم کے تالع ہے کعبہ صدف اور بیٹی کی طرح ہے اور آپ اس میں موتی کی طرح ہیں 'موجب کی نے کعبہ کو نقصان پہنچانے کا قصد کیا تو اللہ تعالی نے اس سے انتقام لیا 'تو ولید بن مغیرہ اور اغنس بن شریق جو آپ کو طعنے دے کر اور آپ کا حل کے عیب نکال کر آپ کو ایڈ ایم پہنچاتے ہیں اور آپ کا دل دکھاتے ہیں 'عالانکہ آپ باعث تخلیق کا نئات ہیں تو میں ان کو کیوں نہ سرز ادوں گا اور ان کی گرفت کیوں نہ کروں گا اور اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ کعبہ آپ کی نمازوں کا قبلہ ہے اور آپ کا ول آپ کی معرفت رب کا قبلہ ہے تو جب میں نے آپ کے اعمال کے قبلہ کی وشمنوں سے مفاظت کی ہے تو میں آپ کے ول آپ کی معرفت رب کا قبلہ ہے تو میں آپ کے

عقائد کے قبلہ کی دشمنوں سے حفاظت کیوں نہ کروں گا اور آپ کی ذات سے عدادت رکھنے والوں کو ملیامیٹ کر دوں گا۔ ابر صہ کے لشکر کا ہاتھیوں سے بھی کم ورجہ ہونا

اُولَیِک کَالْاَنْعَامِ بَلْ هُمْ اَصَٰلُ . (۱۷۹نه:۱۷۹) یکفارجانوروں کی طرح بیں بلکهان سے زیادہ گر راہ ہیں۔ کعبہ میں بت پرستی کرنے والوں کوفو راُعذ ابنہیں دیا تو ابر صہ کے شکر کوفو راُعذ اب کیوں دیا؟

کفار کعبہ میں بت پرتی کرتے رہے تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انقام نہیں لیا' اور ابر صد نے کعبہ کی دیواروں کو گرانے کا قصد
کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان سے انقام لیا' امام رازی نے اس کا سہجواب دیا ہے کہ کعبہ میں بت پرتی کرنے والے اللہ تعالیٰ کے حق
میں کی اور تعدی کرتے ہیں اور کعبہ کی دیواریں گرانے سے مخلوق کے حق میں کی اور تعدی تھی اور بعض اوقات مخلوق کے حق میں
کی اور تعدی کو برداشت نہیں کیا جاتا' جیسے ڈاکؤ ہاغی اور قاتل خواہ مسلمان ہوں' ان کوتل کر دیا جاتا ہے اور جہاد میں جو کا فر بوڑھا
مویا اندھا ہویا بچہ ہویا عورت ہواس کوتل نہیں کیا جاتا' کیونکہ وہ مخلوق کو ضرر نہیں پہنچاتے۔

مصنف کے نزدیک اس اعتراض کا پیرجواب ہے کہ جولوگ کعبہ میں بت پریٹی کرتے تھے وہ لوگ اگر چہ شرک تھے کیکن میت اللہ کی تعظیم تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے میت اللہ کی تعظیم تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے مذاب کو آخرت میں رکھا اور دنیا میں مؤخر کر دیا اور ابر ھہ اور اس کے شکر کی نیت بیت اللہ کی تو بین اور اس کی تخریب تھی اس لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو پر ندول سے ہلاک کرادیا۔

الفیل: ۲ میں فرمایا: کیااس نے ان کے مرکو باطل نہیں کردیا؟ ٥ برصہ تو علانیہ فسا د کرنے آیا تھا' پھراس کو' تحیید'' کیوں فر مایا؟

اس آیت میں ''کید ''کالفظ ہے'''کید ''کامعنی ہے ۔ کسی کوخفیہ طریقہ سے ضرر پہنچانا'اس پر یہ اعترٰ اض ہے کہ ابر ھہ اور اس کالشکر خفیہ طریقہ سے ضرر پہنچانے تو نہیں آئے تھے' پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو''کید ''کیوں فر مایا'اس کا جواب یہ ہے کہ گرچہ انہوں نے علانیہ کہا تھا کہ وہ کعبہ کو گرانے آئے ہیں لیکن وہ دل میں کعبہ کی تعظیم اور اس کی پذیرائی سے جلتے تھے اور حبد گرتے تھے اور ان کی بیرخواہش تھی کہ جو تعظیم کعبہ کی کی جارہی ہے'وہ ان کے بنائے ہوئے کلیسا کی کی جائے۔ لگر تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور ان پر پر ندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیج دیے O جو انہیں مٹی اور پھر کی کشریاں مارر سے تھے O سو

تبيار القرآن

انہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کردیا (افیل: ۵س) دوار الفیل: ۵س) دوار البیل "کامعنی

اس آیت میں 'ابابیل ''کالفظ ہے'' ابابیل ''کامعنی ہے: متفرق پرندے جوساتھ مل کراڑتے ہیں اوراڑنے میں ایک دوسرے کی پیروی کرتے ہیں۔ ابوعبدی نے کہا: اس کامعنی ہے: جماعات متفرقہ'اگر مختلف گھوڑے بھی جماعت کے ساتھ آئیں تو ان کو بھی 'اب ابیل ''کہا جا تا ہے'' اب ابیل ''کے واحد میں اختلاف ہے' بعض نے کہا: اس کا واحد نہیں آتا اور بعض نے کہا: اس کا واحد نہیں آتا اور بعض نے کہا: اس کا واحد ''ابول ''یا' ابیل ''ہے' حضرت ابن عباس نے فرمایا: جو پرندے جھنڈ بنا کر آئے تھے'ان کی سویڈ بھی تھی اور ان کے پنج بھی تھے' یہ پرندے سبز' زرویا سیاہ رنگ کے تھے اور یہ سمندر کی جانب سے آئے تھے'ان کے منہ اور پنجوں میں کئر تھے۔ پنج بھی تھے' یہ پرندے سبز' زرویا سیاہ رنگ کے تھے اور یہ سمندر کی جانب سے آئے تھے'ان کے منہ اور پنجوں میں کئر تھے۔ (جامع البیان جنہ ۱۳۸۳ معالم النزیل جنہ ۵۵ سے ۱۳۸۳ میں کی سے دور پرندے سے دور پرندے میں دور پرندے دور پرندے میں دور پرندے دور

الفیل: ۴۸ میں فرمایا: جوانہیں مٹی اور پیتر کی کنگریاں مارر ہے تھے 🔾

#### ''سجيل'' كالمعنى

اس آیت میں 'سجیل'' کالفظ ہے حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے فرمایا:''سجیل'' کالفظ فاری میں سنگ و بگل کا مجموعہ ہے کینی وہ کنکریاں مٹی کی بھی تھیں اور پیتمر کی بھی تھیں ۔ (جامع البیان رقم الحدیث: ۲۹۳۹۸)

قادہ نے کہا: پیسفیدرنگ کے پرندے تھے'جوسمندر کی طرف سے آئے تھے' ہر پرندہ کے ساتھ تین پھر ہوتے تھے' دو پھر اس کے پنجوں میں تھےاورایک پھراس کی چوٹج میں تھا' جس کوبھی وہ کنگرلگتا تھا'اس کےجسم کے آریار ہوجاتا تھا۔

(جامع البيان رقم الحديث:۲۹۳۰۱)

حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فر مایا جس شخص کے کسی جانب وہ کنکرلگتا تو اس کی مقابل جانب سے نکل جاتا' اگر سر پرلگتا تو اس کی مقعد سے نکل جاتا۔ (معالم النزیل ج۵ص۹)

"سجيل" كوريكرمعاً في حسب ذيل بين:

کاغذ کا بنڈل' صحیفۂ محضرُ وثیقۂ''نسبجیل'' کامعنیٰ کمتوب بھی ہے ٔ امام راغب اصفہانی نے لکھاہے'' سلجل''ایک پیقر ہے جس پرلکھا جاتا تھا' بعد بیں ہروہ چیز جس پرلکھا جاتا تھا'اس کو'نسجل'' کہا جانے لگا۔

(المفردات ج اص ٢٩٧\_٢٩٢ كتينز ارمصطفيٰ كمه كرمه ١٣١٨ ٥٠)

الفیل: ۵ میں فرمایا: سوانہیں کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا O حصف ''کامعنیٰ

اس آیت میں ''عصف '' کالفظ ہے'اس کا معنیٰ ہے : بھوسا' بھوی' چھلکا' کھیت کے پتے 'وہ بھوسا جس کو ہمارے مولیثی استعال کرتے ہیں' پودے کے پتے جس کے اطراف میں فیضل ہوں اور اس ڈیھل کے اطراف میں پتے ہوں' جیسے خوشے کے اور پتے ہوتے ہیں' کھائے ہوئے کھل کا چھلکا' گندم' بھو وغیرہ کے دانے سے جب چھلکا الگ کرلیا جائے تو اس چھلکے کو بھوسا اور پتے ہوتے ہیں اور یہاں یہی مراد ہے۔ جانور جب بھوسے کو کھالیتا ہے تو وہ جگالی کر کے اس کو مزید پیتا ہے' مطلب سے ہے کہ جس طرح جانورکا کھایا ہوا بھوسا بالکل گل کر ریزہ ریزہ ہو طرح جانورکا کھایا ہوا بھوسا بالکل ریزہ ریزہ ہوتا ہے'اس طرح کنگریاں لگنے کے بعد ان کے اجسام بالکل گل کر ریزہ ریزہ ہو گئے تھے۔

سورة الفيل كي تفسير كي يحميل

الحمد للدرب العلمين! آج 19 ذوالقعدة ٢٢١ه اله ٢٢٠ دىمبر ٢٠٠٥ ؛ بدروز جعرات سورة الفيل كي تفيير كلمل ہو گئ اے مير ربِ كريم! قرآن مجيد كى باقى سورتوں كي تفيير بھى مكمل فرما دے ميرى تمام تصانيف كو قيامت تك باقى اور فيض آفريں ركھاور ميرى مغفرت فرما دے۔

> وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين وافضل المرسلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



# بِسْمُ لِللَّهُ النَّجُمُ النَّحُمُ لِلسَّا النَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي اللَّهُ النَّالِي النَّلْمُ النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّاللَّذِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّالِي النَّاللَّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّذِي اللَّهُ اللَّاللّذِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلْمُ اللَّهُ اللَّاللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّالِي اللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة القريش

سورت كانام اور وجه تشميه

اس سورت کانام القریش ہے اس کی وجہ بیہ ہے کہ اس سورت کی پہلی آیت میں 'القویش'' کالفظ ندکور ہے وہ آیت بیہ ہے : رلائیلف فکر کیش (القریش ۱) قریش کے لیے )

امام ابن مردوبہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ'' الا ٹیلف فکر کینیں گ'' مکہ میں نازل ہو گی ہے۔ تر تیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۹ ہے اور تر تیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲۰۱ ہے۔

سورة القريش اورسورة الفيل ان دونوں سورتوں ميں الله تعالیٰ نے اٹل مكہ كواپئی تعتیں یاد دلائی ہیں' سورة الفیل میں بتایا ہے كہ الله تعالیٰ نے ان كے اس دشمن كو ہلاك كرديا' جو بيت الله كوگرانے كے ليے آیا تھا' جس كی وجہ سے پوری عرب دنیا میں

ان کی عزت اور ان کا وقارتھا' اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ نے ان کواپنی ایک اور نعمت یاد دلائی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان میں تجارت کرنے کی رغبت پیدا کی اور موسم سر مااور موسم گر مامیں ان کو دوسرے شہروں میں تجارت کے لیے سفر کرنے پر تیار کیا' جس

کی وجہ سے وہ خوش حال ہو گئے' گرمیوں میں وہ شام کی طرف سفر کرتے تھے اور سر دیوں میں وہ یمن کی طرف سفر کرتے تھے۔

ال سورت كا سورة الفيل كے ساتھ شديد اتصال بي ' لانيلف قريش ' ' جار بحرور ہے اور يه اس مقدر جمله كے متعلق ہے: ' اهلك الله السحاب الفيل لايلف قريش ' الله تعالیٰ نے قريش كورغبت دلانے كے ليے ' اصحاب السفيل ' ' كوہلاك كرديا اور اس شدتِ اتصال كی وجہ سے حضرت الی بن كعب كے مصحف بيں ان دونو ل سورتوں كوايك سورت قرار ديا گيا ہے اور ان كے درميان ' بسم الله الوحمن الوحيم ' نہيں كھی گئ كين صحیح بہ ہے كہ بددوسورتيں ہيں جيسا كہ حضرت عثمان رضى الله عندنے جو مصحف دائ كيا تھا' اس بين بيدوالگ الگ سورتيں ہيں۔

بیکمل سورت قریش پر اللہ تعالیٰ کی متعدد نعمتوں کے بیان میں ہے اللہ تعالیٰ کی قریش پر نعمتِ عظمیٰ یہ تھی کہ قریش جو پہلے کھرے ہوئے اور منتشر تھے ان کو مجتمع اور متحد کیا اور ان میں باہم محبت پیدا کی اور ان کو گرمیوں میں شام کی طرف تجارتی سفر پر تیار کیا اور سردیوں میں بمن کی طرف تجارتی سفر پر آ مادہ کیا 'جس کی وجہ سے ان کی ضرور تیں پوری ہو گئیں اور وہ خوش حال ہو گئے اور ان کے شہر کو اللہ تعالیٰ نے امن کا گہوارہ بنا دیا۔

سورۃ القریش کے اس مخفر تعارف کے بعد میں اب اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفییر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے رب کریم!اس مہم میں مجھ صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ (آمین)

غلام رسول سعيدى غفرله



سورة القریش کی ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتا ہول) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہریان ہے اس میں جار آیات اور ایک رکوع ہے

# النيلف قُريش الفه ورُحُلَة الشِّتاء والصَّيفِ ﴿

قریش کو رغبت دلانے کے لیے O انہیں سزدی اور گری کے (تجارتی) سفر سے مانوس کیا O

## فَلْيَعُبُكُ وَارَبَّ هٰذَا الْبَيْتِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ الللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الل

پس انہیں چاہیے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں O جس نے انہیں بھوک میں کھانا

## جُوْعٍ هُوَّامَنَّهُمُ مِّنْ خُوْفٍ ﴿

کھلا یا اوران کوخوف سے امن میں رکھا 🔾

الله تعالی کا ارشاد ہے: قریش کورغبت دلانے کے لیے 0 انہیں سر دی اور گری کے (تنجار تی ) سفر سے مانوس کیا 0 لیس انہیں چاہیے۔ کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں 0 جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلا یا اور ان کوخوف سے امن میں رکھا 0 (الفریش ۱۔ ۲) قریش کے فضائل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اس دین میں لوگ قریش کے تابع ہیں' مسلمان مسلمان کے تابع ہیں اور کا فر کا فر کے تابع ہیں۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۳۴۹۵ صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۱۸ منداحمہ ج الحق میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: لوگ خیر اور شر میں قریش کے تابع میں۔ (صحح مسلم رقم الحدیث: ۱۸۱۹ منداحمہ ج سم ۲۵۹)

حضرت جاہر بن سمرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے ساہے کہ اسلام بارہ خلفاء تک مسلسل غالب رہے گا'وہ کل خلفاء قریش سے ہوں گے۔

· (صحح ابخاري رقم الحديث: ۲۲۲ يا صحح مسلم رقم الحديث: ۱۸۲۱ منداحدي ۵ص ۱۰۱)

حضرت سعدرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس نے قریش کو ذکیل کرنے کا ارادہ کیا' اللہ اس کو ذکیل کر دے گا۔ (سنن تریزی رقم الحدیث:۳۹۰۵ منداحدج اص۱۷۱)

نے کہا:اس حدیث کی سند سیجے ہے گرشیخان نے اس کوروایت نہیں کیا 'ذہبی نے کہا:اس کی سند میں یعقوب ضعیف راوی ہے اورابرا ہیم کی روایات منکر ہیں۔(المتدرک جسم ۳۱ طبع قدیم المتدرک رقم الحدیث ۳۹۷۵ المکتبۃ العصریی کنز العمال ج۱۳ ص۲۷) القريش: امين فرمايا: قريش كورغبت دلانے كے ليه 0 القریش کا الفیل کے ساتھ مربوط ہونا

زجاج اورابوعبيده في كها:" لايسلف قريش "بهل سورت كماتهم بوط في يعنى الله تعالى في اصبحاب الفيل کواس لیے ہلاک کیا تا کہ قریش باقی رہیں اس پر ہیاعتراض ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جواصحاب الفیل کو ہلاک کر دیا اور ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا تو وہ ان کے کفر کی سزاتھی' نداس لیے کہ اس سے قریش کی جمایت مقصود تھی' اس کا جواب پیر ہے کہ بیان کے کفر کی سرانہیں تھی کیونکہ کفر کی سزاتو اللہ تعالی نے روز قیامت تک کے لیے مؤخر کی ہوئی سے اگر بیکوئی سزا ہوتی تو اللہ تعالیٰ تمام کا فروں کو میسزادیتا' اللہ تعالیٰ نے ابر صہ کے لشکر کوجو ہلاک کیا تھاوہ قریش کی قدرافزائی کے لیے کیا تھا۔ القرليش اورالفيل الگ الگ سورتيں بيں يانہيں؟

بعض علاء نے کہا کہ 'لایسلف قریسش ''اس سے پہلی سورت' السم تو کیف ''کے ساتھ مر بوط ہے کیونکہ سورۃ القریش الگ سورت نہیں ہے' بلکہ افغیل اور القریش دونوں مل کر ایک سورت ہیں اور القریش مستقل سورت نہیں ہے اور اس کی دلیل ہیہ ہے کہ حضرت الی بن کعب کے مصحف میں ان دونوں کو ایک سورت قرار دیا ہے اس کا جواب میہ ہے کہ حضرت الی بن کعب کے تصحف کا اعتبار نہیں ہے بلکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے مصحف کا اعتبار ہے اور اس پر اجماع ہے ووسری دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبه حضرت عمر نے مغرب کی پہلی رکعت میں والتین پڑھی اور دوسری رکعت میں الفیل اور القریش ملا کر پڑھیں'اس ہے معلوم ہوا کہ بید دونوں ایک سورت ہیں اس کا جواب سے کہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ ایک رکعت میں دوسورتوں کو ملا کر پڑھے اس سے بیدلازم نہیں آتا کہ وہ دونوں ایک سورت ہیں۔

القریش: میں فرمایا: انہیں سردی اور گرمی کے (تجارتی )سفرے مانوس کیا O قریش کو شجارتی سفر برراغب کرنے کی توجیہ

اس میں دوسری بحث یہ ہے کہ قریش کو تجارتی مغر پر داغب کرنے کے لیے 'اصحاب الفیل '' کو ہلاک کیا گیا'اس کا کیا سبب ہے؟اس کا جواب یہ ہے کہ مکہ مکرمہ غیر زرعی شہرتھا اور مکہ کے سردار سردی اور گرمی میں تجارتی سفر کیا کرتے تھے اور اس تجارت بران کامعاشی انحصارتھا' وہ اس تجارت کے ذریعہ اہل مکہ کی ضرورت کی چیزیں خرید کر لاتے تھے' اور مکہ کے گر دونواح کے لوگ اہل مکہ کی بہت تعظیم کرتے تھے وہ کہتے تھے ۔ یہ بیت اللہ کے پڑوی اور حرم کے رہنے والے ہیں اور کعبہ کے متولی ہیں اوران کواہل اللہ کہا جاتا تھا' اگر ابر صه کالشکر کعبہ کوگرادیتا تو ان کی بیعزت اور حرمت جاتی رہتی اور اہل حبشه مکه میں لوٹ مار مجا وسیتے اور بیشہر ویران اور کھنڈر ہو جاتا اور چونکہ ہمارے نی سیدنا محمصلی الله علیہ وسلم نے اس شہر میں پیدا ہونا تھا اور اس شہر میں مبعوث ہونا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ای شہر میں آپ کی بعثت کی دعا نمیں کی تھیں اس لیے اللہ تعالی نے قریش کے دلول کوسردی کے موسم میں یمن کے سفر کی طرف مائل کیا اور گرمی کے موسم میں شام کے سفر کی طرف مائل کیا۔

قریش کی وجهٔ تشمیه اور نبی صلی الله علیه وسلم کا نسب

قریش کی وجہ تشمیہ بیہ ہے کہ قبرش سمندر کے ایک بڑے جانور کا نام ہے جو کشتیوں سے کھیلتا ہے مصرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ حصرت امیر معاویہ رضی الله عنہ نے ان سے قریش کی وجهٔ تسمیہ دریافت کی تو انہوں نے کہا: قریش قرش کی تصغیر ہے قرش سمندر کا ایک طاقتور جانور ہے جو دوسرے جانوروں کو کھا جا تا ہے لیکن اس کو کوئی نہیں کھا تا'وہ ہمیشہ غالب رہتا ہے اور کھی مغلوب نہیں ہوتا'نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی قبیلۂ قریش میں پیدا ہوئے تھے حدیث میں ہے:

حضرت واثلة بن الاسقع رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول الله صلی الله علیہ وسلم کو بیر فرماتے ہوئے سا ہے: بے شک الله عز وجل نے حضرت اساعیل کی اولا د سے کنانہ کو چن لیا اور کنانہ کی اولا د میں سے قریش کو چن لیا اور قریش میں سے بخصے چن لیا۔ (صحیح سلم رقم الحدیث: ۲۲۷۱)

امام ترمذی نے اس حدیث کوحضرت واثلہ سے پچھاضا فدیے ساتھ روایت کیا ہے:

الله تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت اساعیل علیہ السلام کوچن لیا' اور حضرت اساعیل کی اولاد میں سے بنو کنانہ کوچن لیا اور بنو کنانہ سے قرِیش کوچن لیا اور قریش سے بنو ہاشم کوچن لیا اور بنو ہاشم سے مجھے چن لیا۔

(سنن ترندی رقم الحدیث:۵۰ ۳۲ منداحدج ۲۳س ۱۰۷)

القریش ۳ میں فرمایا: پس انہیں چاہے کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں O قریش پر انعام کا تقاضا ہیہ ہے کہ وہ اللہ عز وجل کی عبادت میں کسی کوشریک نہ کریں

الله تعالی کے انعامات کی دوقتمیں ہیں: (۱) ضرر کو دور کرنا (۲) نفع عطا فرمانا الله تعالی نے قریش پر دونوں قتم کے انعامات فرمائے اور چونکہ دفع ضرر مصولِ نفع پر مقدم ہے اس لیے سورۃ الفیل میں ان سے ان کے دشمن ابر ھہ کے لشکر کو ہلاک کرنے کا ذکر فرمایا اور ہونوں قالم کیش میں ان کو تجارتی سفر کے لیے راغب کرنے کا بیان فرمایا اور ہر نعت پر اس کا شکر کرنا واجب ہوتا ہے اس کے فرمایا: چونکہ ہم نے قریش کو بیٹھیں عطا فرمائی ہیں اس لیے ان پر واجب ہے کہ وہ اس کا شکر ادا کرنے کے لیے بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں۔

اس عباوت کامعنی میہ کہ وہ اللہ تعالی کے سامنے انتہائی بجز اور تذلل کا اظہار کریں یا اس بیت اللہ کے رب کی تو حید کا اعتراف کریں کیونکہ صرف اس کے انتہائی بخر اور تذلل کا اظہار کریں کیونکہ صرف اس نے اس گھر کی حفاظت کی ہے نہ کہ ان بتوں نے جن کی وہ پرستش کرتے ہیں اور اس آیت میں "دوب" کا لفظ اس لیے استعال فر مایا ہے کہ حضرت عبد المطلب نے ابر صہ سے کہا تھا کہ اس بیت کا ایک رب ہے جواس کی حفاظت کرے گا اور کعبہ کی حفاظت کو بتوں سے حوالے نہیں کرے گا سواب قریش پر لازم تھا کہ اعتراف اور اقر ارکی بناء پر صرف اللہ وحدہ کی عبادت کریں اور اس کے سواکسی اور کی عبادت نہ کریں گویا کہ اللہ تعالی نے قریش سے فر مایا کہ چونکہ تم نے کعبہ کی حفاظت کے لیے صرف اللہ وحدہ پر اعتماد کیا ہے لہٰذا تم اس بیت میں صرف اس کی عبادت کر واور اس کی عبادت میں کسی اور کوشر یک نہ کرو۔ القریش بین میں فر مایا: جس نے انہیں بھوک میں کھانا کھلایا اور ان کوخوف سے امن میں رکھا ن

قریش کو کھانا کھلانے اور امن میں رکھنے کے اسباب

الله تعالى نے قریش كو جو بھوك میں كھانا كھلايا اس كے حسب ذيل اسباب ہيں:

(۱) الله تعالیٰ نے جب قریش کوحرم میں مامون کر دیا تو ان کواپنے تجارتی سفر میں کوئی خطرہ نہ رہا' وہ امن اور چین کے ساتھ تجارتی سفر کرتے اور شام اور یمن سے غلہ خرید کر لاتے اورا پنی معیشت اور خور دونوش کا انتظام کرتے ۔

(۲) کلبی نے کہا: اس آیت کامعنی میہ کہ جب انہوں نے ہمارے نی سیدنا محمصلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب کی تو آپ نے ان کے خلاف میدوعا کی: حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ لوگ آپ کی دعوت ایمان سے روگردانی کررہے ہیں تو آپ نے میدوعا کی: اے اللہ!ان کے اوپر قبط کے ایسے سات لوگ آپ کی دعوت ایمان سے روگردانی کررہے ہیں تو آپ نے میدوعا کی: اے اللہ!ان کے اوپر قبط کے ایسے سات

سال مسلط کردے بیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانہ میں سات سال قط آیا تھا' پھر اِن پر ایسا قیط آیا' جس نے ہر چیز کوختم کردیا حتی کہ انہوں نے جانوروں کی کھالیں' مُر دے اور مُر دار کھالیے' پھر آپ کے پاس ابوسفیان آیا اوراس نے کہا: اے محمد (صلی اللہ علیک وسلم)! آپ اللہ کی اطاعت اور صلہ رحم کا تھم دیتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے' آپ ان کے لیے اللہ سے دعا کیجئے۔ الحدیث (پھر آپ کی دعاسے مکہ ہیں بہت بارش ہوئی)۔

(صحيح البخاري رقم الحديث: ٥٠٠ أسنن ترفدي رقم الحديث: ٣٢٥ ٣ أسنن الكبري للنسائي رقم الحديث:١١٨١)

کیکن اس استدلال پر میداعتر اض ہوتا ہے کہ میرواقعہ مدینیہ منورہ کا ہے اور میرسورت کمی ہے۔

- (۳) الله تعالیٰ نے بیرظاہر فرمایا ہے کہ اگر جانوروں کو بھی کوئی شخص کھلائے اور بلائے تو جانوراس کی اطاعت کرتے ہیں 'گویا مشرکیینِ مکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک میں کھلایا اور بیہ پھر بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور عمادت نہیں کرتے۔
- (۴) اس آیت کامعنی میہ ہے کہ قریش جہالت کی بھوک میں مبتلا تھے تو اللہ تعالی نے ان کے نبی پرومی نازل فرمائی 'جس سے
  ان کی جہالت دور ہوگئ گویا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے قریش مکہ!تم (سیدنا) محمصلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے
  جابل لوگ تھے پھر اللہ تعالی نے تمہارے نبی پرومی نازل فرمائی 'جنہوں نے تم کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دی حتیٰ کہ اہتم
  کوابل علم کہا جاتا ہے پھر کھانا کھلانا جسم کی غذا ہے جو کھانا کھلانے والے بے شکر کو واجب کرتا ہے تو جو طعام روح کی غذا ہے۔
  اس طعام کاشکر ادا کرنا کیوں کرشکر کا سبب نہیں ہوگا!

الله تعالى في قريش مكه كوخوف سے امن ميں ركھا'اس كى بھى حسب ذيل وجوہ ہيں:

(۱) قریش' مکہ سے مختلف شہروں کا سفر کرتے تھے اور ان کو اپنے سفر میں کسی ڈاکے یا لوٹ مار کا خطرہ نہ تھا' ان کو اپنے سفر میں کسی خطرے کا سامنانہیں ہوتا تھا جب کہ دوسرے لوگ جو دور دراز کے شہروں کا سفر کرتے تھے'ان کو بہت خطرات پیش آتے تھے'اس معنیٰ میں بیر آیت نازل ہوئی ہے:

أَوْلَهُ يَرَوُ اأَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا أَمِنَّا وَيُتَّخَّظُفُ النَّاسُ

مِنْ حَوْلِهِمْ ط (العنكبوت إيلا)

کیاان لوگوں نے بیٹییں دیکھا کہ ہم نے حرم کو پرامن بنادیا ہے حالانکہان کے اردگرد سے لوگ اُ چک لیے جاتے ہیں ( لیعن قتل

وغارت کا شکار ہوجاتے ہیں )۔

(٢) الله تعالى في الصحاب الفيل "كو بلاك كرك ان كي شركواوران كي سفركو ما مون بنا ديا بيد

(m) ضحاکِ اور رق نے کہا: اللہ تعالٰ نے ان کو جذام کی بیاری سے مامون کر دیا اس وجہ سے مکہ مکرمہ کے باشندوں پر کبھی

جندام من الله المرابع المرابع من المرابع والمرابع والمرابع المرابع والمرابع والمراب

سورت القريش كي تفسير كي يحيل

الحمد للدرب الخلمينگي! آج ۲۰ ذوالقعدة ۲۳ ۱۳۲۱ه/۲۳ زمبر ۲۰۰۵ ئه به روز جعه سورة القریش کی تفسیر تکمل ہو گئ اے میرے رب کریم! قرآن مجید کی باقی مورتو ب کی تفسیر بھی تکمل کرادیں اور میری تمام تصانیف کو قیامت تک فیض آفریں رکھیں اور میری' میرے والدین کی میرے اساتذہ اوراحباب کی اور تمام قارئین کی مغفرت فرمادیں۔ (آمین )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد حاتم النبيين قائد الغر المحجلين وعلى آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### سورة الماعون

#### مورت كانام اور وجهرتشميه وغيره

اس سورت كا نام الماعون ب كيونكه اس سورت كى آيت: ٤ مين "المعاعون" كالفظ ب اوروه آيت بيب: وَيَمْنُعُونَ الْمَاعُونَ ٥ (الماءون: ٧) اوروه استعال کی معمولی چیز دینے ہے منع کرتے ہیں 🔾

جمہور کا قول میہ ہے کہ بیسورت کی ہے حضرت ابن عباس اور قمارہ نے کہا: بیسورت مدنی ہے اور صبة الله نے کہا:اس سورت کا نصف مکہ میں عاص بن واکل کے متعلق نازل ہوا اور اس سورت کا باقی نصف عبداللّٰہ بن ابی منافق کے متعلق نازل ہوا ہے۔(روح المعانی جز ۲۰س۴ ۴۳۳ وارالفکر پیروت ۱۴۱۷ھ)

اس سے پہلی سورت قریش میں اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی ندمت کی تھی جواللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر نہیں ادا کرتے تھے اوراس میں ان لوگوں کی ندمت فر مائی ہے جومسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتے تھے دوسری وجہ یہ ہے کہ سورۃ القریش میں اللہ تعالیٰ نے تھم دیا تھا:اس بیت اللہ کے رب کی عبادت کریں اوراس سورت میں ان لوگوں کی ندمت کی ہے جوستی اور کا ہل سے نماز پڑھتے تھے' تیسری وجہ بیہ ہے کہ اللہ تعالٰی نے قریش کو دی ہوئی نعمتیں بتا کیں اور وہ اس کے باوجود مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے کا انکار کرتے تھےاور آخرت میں جزااور سزا کا انکار کرتے تھےاور اس سورت میں اللہ تغالی نے ایسےلوگوں کواپیخا عذاب ہے ڈرایا ہے۔

اس سورت کی ابتداء تکی ہے اور اس میں دین کی تکذیب کرنے والے کافر کا ذکر ہے اور اس کی انتہا مدنی ہے اور اس میں استعال کی معمولی چیز دینے سے منع کرنے والے منافق کا ذکر ہے۔

اس سورت کی ابتداء میں دین کی تکذیب کرنے والے کافر کا ذکر ہے اور اس کی دوصفتیں ذکر فرمائی ہیں: ایک بید کہ وہ میتیم کو دھتکارتا ہے اور دوسری میر کہ وہ لوگوں کو پتیم کے کھلانے بر برا میجنتہ نہیں کرتا۔

اوراس سورت کے آخر میں منافق کی مذمت کی ہے اور اس کی تین صفات ذکر فر مائی ہیں: (۱) وہ نماز سے غفلت کرتا ہے ادر ستی اور کا ملی سے نماز پڑھتا ہے(۲)وہ ریا کار ہے اور لوگوں کو دکھانے کے لیے عبادت کرتا ہے(۳)وہ اینے پڑوسیوں کو استعال کی معمولی چیز دینے سے بھی منع کرتا ہے اور کافر اور منافق دونوں کو اللہ تعالی نے اپنے عذاب سے ڈرایا ہے۔

سورة الماعون كا تلاوت كے اعتبار سے نمبر ك ا ب اور تر حيب نزول كے اعتبار سے نمبر ك ا ہے۔

سورۃ الماعون کے اس مختصر تعارف کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد ادراعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا تر جمہ اور اس کی تغییر شروع کرر ماہوں اے میرے ربِ کریم!اس مہم میں مجھے صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔

ا ا ذ والقعدة ۲۲ ۱۴ اهر/۲۰ دسمبر ۲۰۰۵ . غلام رسول سعيدي غفرله



<u> جلد دواز دہم</u>

63

صلی اللہ علیہ وسلم جو پیغام سنارہے ہیں وہ باطل ہے۔

اللہ تعالی نے فرمایا ہیں یہی وہ تحض ہے جوئیتم کو دھے دیتا ہے اور وہ مسکین کو کھانا کھلانے پر کسی کو برا بھیختہ نہیں کرتا' گویا کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہیں یہی وہ تحض ہے جوئیتم کو دوراس کے حق ہے منع نہ کرواور پیتم کے ساتھ بدسلوکی نہ کرو' جیسے دین کی تکذیب کرنے والے کرتے ہیں آورتم مسکین کو کھانا کھلانے پرلوگوں کو برا پھیختہ کرو' ان آیتوں میں اللہ تعالی بیہ بتا رہا ہے کہ یہ کفار کتنے بخیل تھے اور میتم اور مسکین کی کس طرح تو بین کرتے تھے اور ان کے ساتھ بدسلوکی کرتے تھے' پس مؤمنین کو تھے۔ فرمارہا ہے کہتم ایسانہ کرنا۔

چونکہ یتیم کا کوئی مددگار نہیں ہوتا اور کا فرکو آخرت کا کوئی خوف نہیں ہوتا' کیونکہ اس کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہوتا اور کی
پرظلم کرنے سے اس لیے بازر ہتا ہے کہ یا تو اس کو آخرت میں جزاء کی طرف رغبت ہوتی ہے یا اس کو بیخطرہ ہوتا ہے کہ اگر اس
نے کسی پرظلم کیا تو دونیا میں اس پر بھی ظلم کیا جائے گا' اور مساکین کے دنیا میں ایسے حامی اور مددگار نہیں ہوتے کہ اگر ان پرظلم کیا
جائے تو وہ اس کا بدلہ لیں اور نہ بیتم کے حامی اور مددگار ہوتے ہیں' جو اس پر کیے جانے والے ظلم کا بدلہ لیں اور کا فر کو آخرت
کے ثواب میں کوئی رغبت نہیں ہوتی اور نہ اس کو آخرت کے عذاب کا کوئی خوف ہوتا ہے کیونکہ وہ آخرت کی تصدیق نہیں کرتا'
اس لیے وہ بیتم اور مسکین پر بے دھڑ کے ظلم کرتا ہے۔ (تاویلات اٹل النہ ج ۱۳۵۰ ۱۳۲۲ دارالکتب العلمی 'بیروٹ ۲۳۱ اص

ان کے وہ میم اور مین پر جود مرت م کرما ہے۔ دیادیات ان احتیاب اللہ دارالمها عون: اکا شان مزول میں میں میں اور الماعون: اکا شانِ مزول میں میں میں اور الماعون: اکا شانِ مزول

اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے: کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے O علامہ ابوعبد اللہ قرطبی نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے کہ بیآیت کس کے متعلق نازل ہوئی ہے ابوصالح نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت عاص بن وائل ہمی کے متعلق نازل ہوئی ہے کئبی اور مقاتل کا بھی بہی قول ہے اور ضحاک نے حضرت ابن عباس ہے روایت کیا ہے کہ بیآیت الولید بن المغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے سدی نے کہا: بیآیت الولید بن المغیرہ کے متعلق نازل ہوئی ہے ابن جرت نے کہا: بیا ابوسفیان کے متعلق نازل ہوئی ہے وہ ہر ہفتہ ہے ایک قول بیا کرتا تھا ایک بیٹیم نے اس سے پچھ گوشت ما نگا تو اس نے اس کو لاٹھی مار کر ڈرایا اس موقع پر بیآیت نازل ہوئی۔ ہوئی۔

الماعون: ٢ مين 'يدعُ'' كالفظ ہے اس كامعنى ہے: اس كودهكا ديتاہے قاده نے كہا: اس كامعنى ہے: اس پر قبر كرتا ہے اور اس پرظلم كرتا ہے۔

نیز فرمایا: اور دہ مسکین کو کھاٹا کھلانے پر کسی کو برا پیخنے نہیں کرتا ' یعنی وہ اپنے بخل کی وجہ سے اور آخرت کا انکار کرنے کی وجہ سے کسی کو بیچ کم نہیں دیتا کہ وہ مسکین کو کھاٹا کھلائے 'جوشض اپنی غربت اور افلاس کی وجہ سے مسکین کو کھاٹا نہ کھلا سکے بیڈ مت اس کوشامل نہیں ہے بیہ ندمت ان لوگوں کوشامل ہے جو مسکین کو کھاٹا کھلانے پر قادر ہوں' مگر اپنے بخل کی وجہ سے نہ خود کھلا نیں اور

جذر وازوجم

نەسى اور سے كہيں كەاس مىكيىن كوكھانا كھلا دو\_

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: سوان نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے 0جوا پی نمازوں سے غفلت کرتے ہیں 0 جوریا کاری کرتے ہیں 0 اور وہ استعال کی معمولی چیز دینے ہے منع کرتے ہیں 0 (الماعون: ۲۰۰۷)

جن نمازیوں کے لیے ہلاکت ہے

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: اس سے مراد وہ نمازی ہیں جونماز سے ثواب کی امید نہ رکھیں اور نماز نہ پڑھنے سے ان کوعذاب کا ڈرنہ ہواوراس سے مراد وہ لوگ ہیں جونماز کواس کا وقت گزرنے کے بعد پڑھیں 'ابوالعالیہ نے کہا: اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو وقت پرنماز نہ پڑھیں اور اس کا رکوع اور بچود کمل نہ کریں قرآن مجید میں ہے:

فَخَلَفَ مِنُ يَعْدِهِ هُوخَ لُفُّ آضَاعُوا الصَّلُوةَ وَ اتَّبَعُوا الشَّهَوْتِ فَسَوْفَ يَلْقُوْنَ خَيًّا لِ (مريم:۵۹)

پھر(نیک لوگوں کے بعد)ایسے بُرے لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے نماز ضائع کر دی اور نفسانی خواہشوں کی پیروی کی ان کو عنقریب دوزخ میں جھونک دیا جائے گا ۞

اورمنافقین جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو بہت کا بلی سے کھڑے ہوتے ہیں'وہ لوگوں کو دکھاتے ہیں اور اللّٰہ کا ذکر بہت کم کرتے ہیں ۞ وَإِذَا قَامُوْآ إِلَى الصَّلَوْقِ قَامُوْا كُسَالَى ۗ بُرَآءُوْنَ التَّاسَ وَلَا يَذُكُرُوْنَ اللّهَ إِلَّا قَلِيْلًا ۖ (النّاء:١٣٢)

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیفر ماتے ہوئے سا ہے کہ بیر منافق کی نماز ہے وہ بیٹھا ہوا سورج کو دیکھا رہتا ہے حتی کہ جب سورج شیطان کے دوسینگھوں کے درمیان ہوجا تا ہے تو وہ کھڑا ہوکر چار شونگیں مارتا ہے اوراس نماز میں اللہ کا بہت کم ذکر کرتا ہے۔ (صحیمسلم رقم الحدیث: ۱۲۲)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا: منافق وہ ہے جو تنہائی میں نماز نہیں پڑھتا اور لوگوں کے سامنے نماز پڑھتا ہے۔ الماعون: ۵ میں فر مایا: جَواینی نماز وں سے غفلت کرتے ہیں O

سهو کی شخفیق

ا آیک چیز ہے نمازوں سے غفلت کرنا' تعنی بھی نماز پڑھ کی اور بھی نہ پڑھی' یہ منافقوں کا شعار ہے اور ایک چیز ہے نمازوں میں غفلت کرنا یعنی بھی نماز میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے یا انسان نماز میں کسی کام کے متعلق سوچنے لگتا ہے اور اس کا منصوبہ بنانے لگتا ہے کہ اس سے بہت کم مسلمان خالی ہوتے ہیں۔

علامه ابوعبد الله قرطبي لكھے ہيں:

رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز میں سہو ہو جاتا تھا چہ جائیکہ اور لوگوں کؤاس وجہ سے نقہاء نے اپنی کتابوں میں سجو دالسہو کا باب قائم کیا ہے قاضی ابن العربی نے کہا ہے : سہو سے سلامتی محال ہے کیونکہ رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کو اپنی نماز وں میں سہو ہوا ہے اور جس شخص کو نماز میں سہو نہیں ہوتا ' یہ وہ شخص ہے جو نماز میں غور وفکر کرتا ہے ' نہ قر اُت میں تدبر کرتا ہے اور نبی ہے اور اس کی فکر نماز کے ارکان اور رکعات کو گئے میں لگی رہتی ہے ' یہ وہ شخص ہے جو تھلکے کھاتا ہے اور مغز چھوڑ دیتا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو نماز میں سہو ہوتا تھاتو آ ہے کی فکر اس سے بہت عظیم تھی' ہاں! کبھی نماز میں اس شخص کو سہو ہوتا ہے جو شیطان کے وسوسہ کو قبول کر لیتا ہے شیطان اس سے کہتا ہے کہ فلال چیز کو یاد کر' فلال چیز کو یاد کر' جو چیز اس کو پہلے یا دنہیں آتی تھی' وہ اس کو نماز میں یاد آجاتی ہے' تحق کہ وہ قص بھول جاتا ہے کہ فلال چیز کو یاد کر' فلال چیز کو یاد کر' جو چیز اس کو پہلے یا دنہیں آتی تھی' وہ اس

تيدير دائرتم

(الجامع لاحكام القرآن جر ٢٠ص٩ مردار الفكر بيروت ١٢١٥هـ)

مصنف کے زویک ہمارے سہومیں اور رسول الله علیہ وسلم کے سہومیں بہت فرق ہے ہم دنیا کے خیال میں ڈوب جاتے ہیں اور نماز کی رکعات کی طرف ہماری توجہ نہیں رہتی اور رسول الله علیہ وسلم حسن الوہیت کے جلووں میں منہمک اور مستغرق ہوجاتے ہیں اور نماز کی رکعات کی تعداد سے آپ کی توجہ ہٹ جاتی ہے ہمارا سہونقص ہے اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم کا سہو کمال ہے۔

الماعون: ٢ مين فرمايا: جوريا كاري كرت عين ٥

ریا کاری کی تعریف

یعنی وہ لوگوں کودکھاتے ہیں کہ وہ اطاعت کرتے ہوئے نماز پڑھ رہے ہیں عالانکہ وہ تقیہ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اسے فاسق اس لیے نماز پڑھ تا ہے کہ اس کونمازی کہا جائے اور ریا کارعباوت سے دنیا طلب کرتا ہے اور اس کی اصل ہے ہے کہ وہ لوگوں کے دلوں میں اپنی جگہ بناتا ہے اور وہ لوگوں سے تعریف اور تحسین کی تو قع کرتا ہے ریا کار کا دوسرا طریقہ ہے ہے کہ وہ موٹے کپڑے پہنتا ہے تا کہ بیٹ طاہر کرے کہ اس کو دنیا میں کوئی رغبت نہیں ہے اور تیسرا طریقہ ہے ہے کہ وہ اپنی باتوں سے ریا کاری کرتا ہے وہ اہل دنیا کی غدمت کرتا ہے اور نیکی اور عبادت کے ضائع ہونے پرافسوس کا اظہار کرتا ہے اور چوتھا طریقہ بین ہے کہ وہ لمی کمی نمازیں پڑھتا ہے اور لوگوں کو دکھا کر بہت خیرات اور صدقات ویتا ہے۔

فرائض کودکھا کرادا کیا جائے اورنوافل کو چھپا کر

جواعمالِ صالحفر انفن میں سے ہیں ان کو دکھا کرکرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ فرائض کاحق سے ہے کہ ان کو دکھا کر
ادا کیا جائے اور ان کی تشہیر کی جائے کیونکہ فرائض اسلام کی علامات ہیں اور وین کے شعائر ہیں اور فرائض کا تارک ملامت اور
مذمت کا مستحق ہوتا ہے پس فرائض کو دکھا کر ادا کیا جائے تا کہ اس پرترک فرائض کی تہمت نہ گئے اور نقلی عبادات کاحق سے ہے کہ
ان کو چھپا کر ادا کیا جائے کیونکہ نوافل کو ادا نہ کرنے پر انسان کو ملامت نہیں کی جاتی اور نہ اس پرکوئی تہمت گئی ہے اور اگر کوئی
شخص قصد انقلی عبادات دکھا کر کرے تا کہ اس کی اقتداء کی جائے تو بیا چھی بات ہے ریاء اس وقت ہوتا ہے جب اس کا قصد یہ
ہو کہ لوگ اس کی نقلی عبادات دکھے کر اس کی تعریف اور شعبین کریں اور اس کی عزت اور احترام کریں۔

الماعون: ٤ ميں فرمايا: اوروہ استعال کی معمولی چیز دینے سے منع کرتے ہیں ٥

"الماعون" كى تعريف ميں باره اقوال

علامه ابوعبد الله محمد بن احمة قرطبي مالكي متوفى ٢٦٨ هية الماعون كي تفسير ميس باره اقوال مين:

- (۱) ضحاک نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے: اس سے مرادان کے اموال کی زکو ہ ہے۔
  - (٢) ابن شہاب اور سعید بن المسیب نے کہا:اس سے مراد مال ہے۔
- (۳) حضرت ابن مسعود رضی الله عندنے کہا: اس سے مراد گھر میں استعمال ہونے والی کارآ مدچیزیں میں جیسے کلہاڑی دیگی اور آگ وغیرہ۔
  - (٣) زجاج اوراً بوعييد نے كہا: "الماعون" بروہ چيز ہے جس ميں كوئي منفعت ہوجيے كلہاڑى ول اور بڑا بيالــ
    - (۵) حفرت ابن عباس رضى الله عنها سے ایک روایت ہے جو چیز عاریة لی جائے۔
    - (۲) محد بن كعب اوركلبي نے كها: بيروه چيز ہے جس كالوگ آپس ميس لين دين كرتے ہول۔

- (4) اس سے مرادیانی اور گھاس ہے۔
  - (٨) اس سےمراد صرف یانی ہے۔
- (9) حضرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهانے کہا: اس سے مراد کسی شخص کا حق ہے۔
  - (۱۰) طبری نے کہا:اس سے مراد کوئی بھی تھوڑی کی چیز ہے۔
  - (۱۱) اخفش نے کہا:اس سے مرادا طاعت اور فیر ماں برداری ہے۔
  - (۱۲) الماوردي نے کہا: اس سے مرادالیا کام ہے جس میں کم مشقت ہو\_

منافق میں بیرتین اوصاف ہوتے ہیں:وہ نماز کوتر ک کرتا ہے' ریا کاری کرتا ہے اور معمولی ہی چیز دینے میں بھی بخل کرتا

ہے اور مسلمان میں ان اوصاف کا پایا جانا بہت بعید ہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جز ۲۰ص ۱۹۱۔ ۹۰ وارالفکر بیروت ۱۳۱۵ھ)

. سۆرة الماعون كى تىخىل

ربِ كريم! قرآن مجيد كي باقي تفسير بهي مكمل كرادين اورميري مغفرت فرمادين \_ ( آمين )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين امام المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلٰي آله واصحابه وازواجه وعترته وامته اجمعين.





نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الكوثر

سورت کا نام اور وجهٔ تشمیه

اس سورت کا نام الکور ہے کیونکہ اس کی ابتداء میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوخطاب کر کے فرما تا ہے: اِنَّا ٱعْطَیْنْكَ الْكُوْتُكُرِ ہِ (الکور: ۱)

بیہ خیر کثیر آپ کو دائی طور پر دنیا اور آخرت میں حاصل ہے'ای خیر کثیر کا ایک فر دحوضِ کوڑ ہے' جو آپ کومحشر میں حاصل ہو گا اور اس کا ایک فر دنہر کوڑ ہے جو آپ کو جنت میں حاصل ہوگی۔

ترتیپ نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۵ ہے اور تر تیپ مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر ۱۰۸ ہے۔ سور ق الکوٹر کا مکی یا مدنی ہونا

مافظ جلال الدين سيوطي متو في ٩١١ ه و لكهة بير ،:

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کنیا ہے کہ سورة '' اِنگا آغطینٹ الگوٹٹر گُ '' مکہ میں نازل ہوئی ہے نیز امام ابن مردویہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت عاکثہ رضی الله عنهم سے بھی اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ (الدرالیٹورج ۸۹ مرداراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ھ)

حافظ سيوطى في الانقان ج اص ميس اس كے خلاف كھا ہے وہ كھتے ہيں:

تستی ہے کہ سورۃ الکور مدنی ہے علامہ نووی نے شرح مسلم میں اس کور تیجے دی ہے اور اس حدیث کی شرح میں تکھا ہے:
حضرت الس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان بیٹے ہوئے ہے اچا بک آپ کو اوگھ آگئ آپ نے مسکراتے ہوئے سر بلند کیا اور فرمایا: ابھی جھ پر ایک سورت نازل ہوئی ہے پھر آپ نے پڑھا: 'بیشہ اللّه الرّسّے مایا الرّسّے مایا الرّسّے مایا نکی الکّو تُکُور آپ نے فرمایا: کی اللّه الرّسّے مایا نکی الکّو تُکُور آپ کو مایا: کی محمد کور ایک شکانیٹ کے کھوا آلا آب تکور '' پھر آپ نے فرمایا: کی میں ہوئے ہوئے میں اللہ اور اس کے دمول کو زیادہ علم ہے آپ نے فرمایا: بیدوہ نہر ہے جس کا میر سے رب عزوج ل نے بھے سے وعدہ کیا ہے اس میں فیرکٹیر ہے اور بیدوہ حوض ہے جس پر قیامت کے دن میری امت وارد ہوگ اس کے برت ستاروں کے عدد کے برابر ہیں اس پر ان میں سے ایک بندہ وہاں سے نکالا جائے گا' میں کہوں گا: اے میر سے رب! یہ میر امتی ہے کہا اللہ تعالیٰ فرمائے گا: آپ از فود نہیں جانے کہ اس نے آپ کے بعدد ین میں کیا نیا کام نکالا ہے۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ۴۰۰ سنن ابوداؤ درقم الحديث: ۲۸۳ سنن نسائی رقم الحدیث: ۹۰۴ اسنن الکبری للنسائی رقم الحدیث: ۱۱۷۰۳)

علامہ نو دی نے اس حدیث کی شرح میں لکھا ہے کہ اس حدیث ہے معلوم ہوا کہ مسجد میں سونا جائز ہے اور یہ کہ اپنے

(صحیح مسلم بشرح النودی جهم ۱۵۵۵ کتبه نزار مصطفیٰ که مرمهٔ ۱۳۱۷ه)

امام بخاری نے کوثر کے متعلق جواحادیث روایت کی ہیں ان سے معلوم ہوتا ہے کہ سورۃ الکوثر کی ہے کیونکہ ان احادیث میں سین سین سین سے تعلق جواحادیث میں ہوئی تھی' اس میں سین سین معراج میں معراج میں معراج میں عطاکی گئی اور معراج آپ کو بجرت سے ڈیڑھ سال پہلے مکہ میں ہوئی تھی' اس سے واضح ہوا کہ سورۃ الکوثر کی تعلیم ہونے میں جواحادیث درج کی ہیں' وہ سے ہیں:

حضرت انس رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ جب نی صلی الله علیہ وسلم کو آسان کی طرف معراج کرائی گئی تو آپ نے فرمایا: میں ایک نہر (دریا) پر آیا 'جس کے دونوں کناروں پر کھو کھلے موتیوں کے گنبد تھے' میں نے کہا: اے جریل یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا: یہ کوڑ ہے۔(ضحے ابخاری رقم الحدیث:۳۵۲-۳۵۷ صحح سلم رقم الحدیث: ۱۹۲)

ابوعبیدہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی الله عنہا سے'' اِنگا آعُطیننگ الْکُوْتُکُوْ ''(الکوڑ:۱) کے متعلق سوال کیا تو حضرت عائشہ نے فرمایا: بیدوہ نہر ہے جو تمہارے نبی صلی الله علیہ وسلم کوعطا کی گئی ہے'اس کے دونوں کناروں پر کھو کھے موتی ہیں اور اس کے برتنوں کی تعداد ستاروں کی مثل ہے۔ (صحح ابتاری رقم الحدیث: ۲۹۱۵)

حضرت ابن عباس رضی الله عنمانے الکوثر کی تغییر میں فرمایا: بیدوہ خیر ہے جواللہ نے آپ کوعطا کی ہے ابو بشر بیان کرتے ہیں کہ 'السکو ٹر ''جنت میں نہر ہے 'سعید بن جمیر سے کہا: جونہر جنت میں ہے وہ بھی اس خیر کا فرد ہے جواللہ تعالیٰ نے آپ کوعطا فرمائی ہے۔ (صحح ابنواری قم الحدیث: ۴۹۲۲)

حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٥هاس حديث كي شرح مين لكهت مين:

سعید بن جبیر کے قول کا حاصل میہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عہمانے جوفر مایا ہے کہ 'الم کو ٹو' 'خیر کثیر ہے 'بیان لوگوں کے قول کے خلاف نہیں ہے 'جنہوں نے کہاہے اس سے مراد جنت میں نہر ہے' کیونکہ جنت میں نہر بھی خیر کثیر کے افراد میں سے ہے اور شاید کہ سعید بن جبیر نے یہ اشارہ کیا ہے کہ حضرت ابن عباس کی تاویل اپٹے عموم کی وجہ سے اولی ہے' لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ سے' الکو ٹو' 'کی نہر کے ساتھ تخصیص ٹابت ہے' لہٰڈااس سے عدول نہیں کرنا چاہیے۔

( فق الباري ج٢ص١٣١ وارالمعرف بيروت ٢٣١١ه)

علامه شهاب الدين احمد بن محمر خفاجي حفي متولى ١٩٩ • اه لكهة بين:

علامہ بہلی متوفی اے ۵ جب آپ علامہ بہلی متوفی اے ۵ جب آپ علامہ بہلی متوفی ایک قول میں ہے کہ جب آپ کے صاحب زادے حضرت قاسم فوت ہوگئے تھے تو ابوجہل لعنہ اللہ نے یا عاص بن وائل نے آپ کومعاذ اللہ ابتر کہا تھا'اس وقت میں مورت نازل ہوئی تھی' اس قول کی بناء پر میں مورت کی ہے اور یہی قول مشہور ہے اور حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث (صیح مسلم رقم الحدیث: ۴۰۰) کی بناء پر میر کہا گیا ہے کہ میں مورت مدنی ہے۔

(عناية القاضى ج٥ص ١٥٥ دار اللتب العلمية بيروت ١١١٥ه)

سورة الكوثر كى سورة الماعون يصمناسبت

ا مام رازی نے فرمایا ہے کہ سورۃ الکوٹر اس سے پہلی سورت الماعون کے بدمنزلد مقابلہ ہے کیونکہ سورۃ الماعون میں منافق یا مشرک کے چاروصف بیان فرمائے تھے پہلاوصف بیر بیان فرمایا کہ وہ بخیل ہوتا ہے کیونکہ فرمایا: مشرک بخیل ہوتا ہے کیونکہ وہ یتیم کو و تھے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے پر برا پیختہ نہیں کرتا (الماعون میں) اور اس سورت میں بخل کے مقابلہ میں فرمایا ہم نے آپ کو کو شکے دیتا ہے اور الماعون میں منافق کا دوسرا وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا (الماعون میں منافق کا دوسرا وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ ریا کاری کرتا ہے (الماعون ۲) اس کے مقابلہ میں اس سورت میں فرمایا ہے۔ سوآپ نماز پڑھتے رہے (الماعون ۲) اس کے مقابلہ میں الکور میں فرمایا ہے۔ '' لورتیک '' (الکور ۲) یعنی اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھیے نہ کہ لوگوں کو دکھانے کے لیے اور الماعون میں منافق کا چوتھا وصف یہ بیان فرمایا ہے کہ وہ زکو قونہیں اوا کرتا (الماعون یہ) اس کے مقابلہ میں الکور میں فرمایا '' وائٹ کے '' (الکور ۳) گئی اس کے مقابلہ میں الکور میں نقشیم کیجئے اور اس سے یہ بات نکلی ہے کہ آپ قربانی کا گوشت لوگوں میں نقشیم کیجئے اور اس سے یہ بات نکلی ہے کہ آپ قربانی کا گوشت لوگوں میں نقشیم کیجئے اور اس سے یہ بات نکلی ہے کہ آپ قربانی کا گوشت لوگوں میں نقشیم کیجئے اور اس ورق الکور کے آخر میں فرمایا:'' ایک شکانیٹ کے گؤالگر بٹر '' (الکور ۳) لیخی منافق جو ان کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کردہا ہے وہ عنقریب مرجائے گا اور وہ اس کانام ونشان مث جائے گا اور آپ کا ذکر جمیل دنیا میں قیامت تک ہوتا رہے گا اور آخرت میں آپ کو تو اب بربیل طاصل ہوگا۔

نیز اس سورت کے لطائف میں سے یہ ہے کہ عارفین اور عابدین کے تین درجات ہوتے ہیں: (۱) وہ اپنے دلوں اور روحوں سے اللہ تعالیٰ کے نورجلال میں مستغرق ہوتے ہیں اور' اِنَّا آغطیٰنگ اُلگو تُنَّر ''(الکورُنا) میں اس درجہ کی طرف اشارہ ہے کہ آپ کی روح مقدسہ تمام ارواح بشریہ سے ممتاز ہے کیونکہ وہ باتی ارواح کی بنسبت بہت جلد اللہ تعالیٰ کی ذات کی طرف متوجہ ہوتی ہے (۲) عارفین اور عابدین ہمیشہ اطاعت اور عبادت میں مشغول رہتے ہیں اور' فقصل پارتی ''(الکورُنا) میں اس ورجہ کی طرف اشارہ ہے لین آپ ہمیشہ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہے (۳) عارفین اور عابدین اپنے نفس کو دنیاوی لذات اور جسمانی شہوات کے حصول سے باز رکھتے ہیں اور اس درجہ کی طرف'' قرائے ہیں ''(الکورُنا) سے اشارہ فرمایا کیونکہ فنس کوان لذتوں سے روکنا اس کو ذرح کرنے کے قائم مقام ہے۔ (تفیر کیرج ااس کے التراث العربی ہمونا

امام فخر الدين محدين عمر رازي متوفى ٢٠١ هفرمات بين:

سورة الكوثر سے پہلے جوسورتیں تھیں سورة الكوثر ان كابد منزلة تتہ ہا درسورة الكوثر كے بعد جوسورتیں ہیں سورة الكوثر ال كابد منزلة تتہ ہونے كي تفصيل بيہ:

سورة الضحى مين الله تعالى نے نبی صلى الله عليه وسلم كى مدح فر مائى ہے فر مایا: آپ كے رب نے آپ كو نه چھوڑا 'نه آپ سے بے زار ہوا (انسخی ۳۰) اور فر مایا: آپ كى ہر بعدوالى ساعت اس سے پہلى ساعت سے افضل ہے (انسخی ۳۰) اور فر مایا: قریب کے در ہوا کا سے ہوا کی ہر بعدوالی ساعت اس سے پہلى ساعت سے افضل ہے (انسخی ۳۰) اور فر مایا: عنقریب آپ كا رب آپ كو اتنا عطافر مائے گا كه آپ راضى ہوجا كيں گے (انسخی ۵۰) ہے آخرت كی نعتیں ہیں اور دینیاوى نعتوں كے متعلق فر مایا: آپ كو حب اللي میں سرشار پایا تو مخلوق كى طرف متوجه كيا اور آپ كو ضرورت مند پایا تو آپ كو غنى كر دیا۔ (انسلى ۸۰۷)

سورۃ الانشراح کی تین آتوں میں آپ کی مدح فرمائی: اے رسولِ مکرم! کیا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سینہ کشادہ نہیں کیا اور آپ سے آپ کا بوجھا تاردیا ہوں جس نے آپ کی بشت کوگراں بار کر رکھا تھا 10 اور ہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بادکردیا 0 (الانشراح: ۱۳۰۸)

سورة النين مين آپ كى تبن طرح تكريم فرمائى: آپ كے شهركى قتم كھائى فرمايا: اوراس امن والے شهر ( مكه ) كى قتم ٥

حكد دواز دہم

(التین:۳) اور آپ کی امت کے لیے دوزخ سے نجات کی بشارت دیٴ فرمایا: پھر ہم نے انسان کوسب سے نچلے طبقہ میں ڈال دیاO سوا ان لوگوں کے جوایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے O(اتین:۲-۵)اور آپ کی امت کے لیے غیر متناہی اجر کی بشارت دیO(اتین:۲)

سورۃ العلق میں بھی تین قتم کی تکریمات ہیں فرمایا: اے رسولِ مکرم! اپنے رب کے نام سے پڑھیے(العلق: ا) یعنی اپنے رب کے نام سے مدد حاصل کرتے ہوئے قرآن پڑھیے کھرآپ کے دشمن پراظہارِ قبر کیا 'فرمایا: اس (دشمن) کو چاہیے کہ اپنے ہم مجلس کو پکارے O ہم دوزخ پرمقرر فرشتوں کو بلائیں گے O (العلق: ۱۸ اے ۱۷) آپ کو قرب کامل کے ساتھ خاص کیا 'فرمایا: آپ بحدہ کریں اور ہم سے مزید قریب ہوجائیں O (العلق: ۱۹)

سورۃ القدر میں آپ کی امت کے لیے تین قتم کی نضیات ہے: شب قدر میں عبادت ہزار ماہ سے بہتر ہے (القدر:٣)اس میں فرشتوں اور جبریل کا نزول ہوتا ہے (القدر:٣)اس شب میں طلوع فجر ہونے تک سلامتی ہے (القدر:۵)۔

سورۃ البینۃ میں آپ کی امت کے لیے تین تضیاتیں ہیں: آپ کی امت کو کل مخلوق سے بہتر فر مایا (ابید: 2)ان کا تواب ان کے رب کے پاس دائمی جنتیں ہیں (ابید: ۸)اللہ ال سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے (ابید: ۸)\_

سورۃ الزلزال میں بھی آپ کی امت کے لیے تین تضیلتیں ہیں فرمایا:اس دن زمین اپنی سب خبریں بیان کرے گی (الزلزال سے)اس کا نقاضا میہ ہے کرزمین آپ کی امت کی اطاعت آورعبادت کی خبر دے گی نیز فرمایا:اس دن لوگ مختلف حالتوں میں لوٹیں گے تا کہ ان کے اعمال دکھائے جا کیں (البین: ۱۷) ہی آ یت اس پر دلالت کرتی ہے کہ آپ کے سامنے ان کی اطاعت اور عبادت پیش کی جائے گی جس سے ان کوفرحت اور مسرت حاصل ہوگی اور فرمایا: سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ اس کی جزا اور عبادت پیش کی جائے گی جس سے ان کوفرحت اور مسرت حاصل ہوگی اور فرمایا: سو جو ذرہ برابر نیکی کرے گاوہ اس کی جزا اور عبادت بیش کی جائے گی جس سے ان کوفر حت اور مسرت حاصل ہوگی اور فرمایا: سے عظیم عبادت ہے کہا وہ اس کاعظیم او اب کاعظیم او اب کی عظیم او اب کاعظیم او اب کیا کہیں ہو گار ابین کے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالی کی معرفت سب سے عظیم عبادت ہے کہا ہو گار کی شک نہیں ہو گار کی سے۔

سورۃ العادیات میں آپ کی امت کے مجاہدوں کے گھوڑوں کی قتم کھائی اور بیان کی بہت بڑی فضیلت ہے اور اس کا ذکر تین آیات میں ہے: ان گھوڑوں کی قتم جو بہت تیز دوڑتے ہیں ہائیتے ہوئے O پھرسم مار کر پھر سے چنگاریاں اڑاتے ہیں O پھر صبح کے وقت دشمن پر حملہ کرتے ہیں O (العادیات: ۱-۳)

سورۃ القارعۃ میں آپ کی امت کی تین فضیلتیں بیان فرما کیں فرمایا جس کی نیکی کے بلوے بھاری ہوں گے 0 تو وہ پندیدہ زندگی میں ہو گا0(القارعۃ:۷\_۱)اور ان کے دشمنوں کے متعلق فرمایا:وہ دہکتی ہوئی آگ کے گڑھے میں ہوں کے 0(القارعۃ:۱۱)

سورۃ التکاثر میں آپ کے دین سے اعراض کرنے والوں پر تین قتم کا عذاب بیان کیا' ان سے فرمایا: تم ضرور دوزخ کو دیکھو گے O کھو گے O کم تعلق سوال کیا جائے گا O (التکاثر: ۱۵۸۸)
سورۃ العصر میں آپ کی امت کی تین فضیلتیں بیان فرمائیں: ان کے ایمان کا ذکر فرمایا اور ان کے اعمالِ صالحہ کا ذکر فرمایا اور ان کے اعمالِ صالحہ کا در تق کی اور صبر کی وصیت کرتے ہیں (انصر: ۳)

سورۃ الھمزہ میں میہ بتایا: آپ کا جور تمن آپ پر طعنہ زن ہے اور آپ کا عیب جو ہے اس کو تین قتم کا عذاب دیا جائے گا: وہ اپنے دنیا کے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکے گا:وہ زعم کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو ہمیشہ زندہ رکھے گا (اٹھمزہ: ۳)اس کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا O (اٹھمزہ: ۴) اور دوزخ کے اس طبقہ کے تمام دروازے بند کر دیئے جائیں گے اور وہ اس سے باہر نکلنے ک

کوئی راہ نہ یائے گا0 (الھمزہ:۹)

سورۃ اُفیل میں بتایا کہاللہ تعالٰی نے آپ کے دشمنوں کو تین طرح ردفر مایا:ان کی سازش کو نا کام کر دیا⊙ان پر پرندوں کے جھنڈ کے جھنڈ بھیجے ⊙ان کو کھائے ہوئے بھوسے کی طرح کر دیا⊙ (افیل:۲۰۵)

سورة القریش میں بتایا کہ آپ کے قبیلہ کی اللہ تعالیٰ نے تین طرح رعایت کی: ان کو آپس میں مجبت کرنے والا بنا دیا O ان کو بھوک کی حالت میں کھلایا O ان کوخوف ہے امن میں رکھا O (القریش:۲۰۰۳)

سورۃ الماعون میں آپ کومشرف کیا کہ آپ کے دین کی تکذیب کرنے والوں کی تین صفات مذمومہ بیان کیں ان کی خساست اور بخل کو بیان کیا فرمایا: وہ میتیم کو دھکے دیتا ہے اور سکین کو کھلانے پر برا پیچنے نہیں کرتا (الماعون: ۲) اور بتایا: وہ مخلوق کو خالق کی تعظیم نہیں کرتا فرمایا: وہ اپنی نماز سے خفلت کرتے ہیں ۵ جوریا کاری کرتے ہیں ۵ (الماعون: ۲ می) اور بتایا: وہ مخلوق کو فائدہ نہیں کہ بین کے جوریا کاری کرتے ہیں ۵ (الماعون: ۲ میایا: وہ استعمال کی معمولی چیز نہیں ویتے ۵ (الماعون: ۷)

پھر اللہ سجانہ نے اس کے بعد سورہ کوٹر میں آپ کی بہت عظیم تضیلتیں بیان فرمائی ہیں فرمایا جم نے آپ کوکوڑ عطا کی ہے ۔ بعنی وہ عظیم تضیلتیں بیان فرمائی ہیں فرمایا جم نے آپ کوکوڑ عطا کی ہے ۔ بعنی وہ عظیم تضیلت و نیا اور مافیما سے افضل ہے سوآپ ای راب کی عبادت اور مخلوق کو نیکی کی راہ دکھانے میں مشغول ہوں رہا بدنی عباوت کا ذکر تو وہ اس میں ہے: آپ اپنے رب کی ضاکے لیے نماز پڑھتے رہے اور مالی عبادت کا ذکر اس میں ہے: اور قربانی سے بیکی سورۃ الکوٹر اس سے پہلی سورتوں کا تمہ ہے۔

اور ہم نے یہ کہاتھا کہ سورۃ الکوڑاس کے بعد کی سورتوں کے لیے مقدمہ ہے اس کی تفصیل یہ ہے: سورۃ الکوثر کا بعد کی سورتوں کے لیے مقدمہ ہونا

اس کے بعد سورت کافرون ہے اس میں اللہ تعالی نے آپ ہے کہلوایا کہ تمام دنیاوالے کافر ہیں اور یہ بات معلوم ہے کہتام لوگ اپنے دین پرشدت سے وابستہ ہوتے ہیں اور وہ اپنے دین اور نہ ہب کی نصرت کے لیے جان اور مال بہت زیادہ خرج کرتے ہیں اور جو شخص ان کے دین کے خلاف کوئی بات کرے یا ان کے دین کی نہ مت کرے تو وہ بہت تخت غیظ وغضب میں آجاتے ہیں ہیں جب آپ کو بیتھم دیا کہ آپ تمام دنیاوالوں کو کافر کہیں اور ان کے دین کو باطل کہیں تو اس سے بیدلازم آیا کہ تمام دنیاوالے آپ کے جائی ویش ہوجا کیں مصرت مولی علیہ السلام کا صرف ایک ویش میں اور ان کے دین تھا 'جوفرعون تھا اور آپ کو تمام دنیا والوں کی دشنی کا سامنا تھا اس لیے اللہ تعالی نے سورہ کافرون سے پہلے سورۃ الکور نازل فرمائی تاکہ آپ کے دل میں دنیاوالوں کی دشنی کا سامنا تھا اس کے اللہ تعالی نے سورہ کافرون سے پہلے سورۃ الکور نازل فرمائی تاکہ آپ کے دل میں دنیاوالوں کی دشنی کا خوف نہ رہاوراس کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) الله تعالى نے فرمایا: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا کی بینی دین اور دنیا کی خیر کیشر عطا کی پس گویا یہ الله تعالیٰ کی طرف سے دعدہ ہے کہ وہ آپ کی نصرت اور حفاظت کرے گا'جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

يَا يُتُهَا النَّبِيُّ حَسْبُكَ اللَّهُ . (الانقال:٦٢)

وَإِللَّهُ يَعْمِمُكَ مِنَ التَّاسِ \* (المائدة: ٦٤)

إِلَّا تَنْصُرُولُا فَقُنُكُ نَصُرُكُ اللَّهُ . (الوب: ٩٠)

۔ اے نی! آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ اللہ آپ کولوگوں (کے شر) سے محفوظ رکھے گا۔

اگرتم نے نی کی مدنہیں کی تو بے شک اللہ نے ان کی مدد کر

اورجس کی حفاظت کا اللہ سجانہ فیل اور ضامن ہواس کے دل میں کسی دشمن کا خوف نہیں ہوگا۔

(٢) دوسرى وجه بيه كه جب الله تعالى في فرمايا بيشك بم في آب كوكوثر عطاكى اوربيلفظ ونيا اور آخرت كى تمام خيرات

تبيار القرأر

اورمحاس کوشامل ہے اور ظاہر ہے کہ مکہ میں آپ کوتمام خیرات اور اچھائیاں حاصل نہیں ہوئی تھیں اور اللہ تعالیٰ کے کلام کے خلاف ہونہیں سکتا تو ضروری ہوا کہ اللہ تعالیٰ آپ کواس وقت تک سلامت رکھئے جب تک بیدوعدہ بیرا نہ ہو جائے اور آپ کا كوئى وشمن آب كوضررند بهنچاسكے۔

- (٣) تيسرى وجديہ ہے كہ جب آپ نے تمام دنياوالوں كوكافر كہا توسب لوگ جمع ہوكرآپ كے ياس آئے اور كہا: اگر آپ يہ کام مال و دولت کے لیے کررہے ہیں تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ تمام لوگوں نے زیادہ غنی ہو جا کیں گے اور اگرآ پ کامطلوب زوجہ ہے تو ہم آپ کی شادی عرب کی سب سے مرم عورت سے کر دیتے ہیں اور اگر آپ کا مطلوب ریاست ہے تو ہم آپ کو اپنا سردار مان لیتے ہیں سواللہ تعالی نے فرمایا: بے شک ہم نے آپ کو کور عطاکی ہے تو جب آ سانوں اور زمینوں کے خالق نے آپ کو دنیا اور آخرت کی تمام خیرات عطا کر دی ہیں تو آپ ان کی پیش کش کی طرف سرموالتفات نەكرس\_
- (٣) جب الله تعالى ف فرمايا: " إِنَّا أَعُطَيْنَكَ الْكُوتُكُو "تواس سے بيمستفاد مواكه الله تعالى في بلاواسطه كلام فرمايا ہے اور آب' وكُلَّحَ اللَّهُ مُوسِلى تَكُلِيمًا أَن (الناء ١٩٣١) كِ قَامَ مِمَّام بِين بلكه الى الفضل بين كونك جب مولى الي بندہ کوانعام دیتے ہوئے کلام کرے تو وہ دوسری جہت کے کلام سے افضل ہے پس اس کلام سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل كواتى زبروست قوت اور طاقت حاصل موئى كه جب آپ نے تمام دنیا ك انسانوں كوكما: " يَايَتُها الْكَلِفِي دُنَ " توآپ کو ذرہ برابر بھی خوف نہ ہوا' اس وجہ سے اللہ تعالی نے الکوثر کو الکافرون پر مقدم رکھا تا کہ آپ بے دھڑک تمام جہان کے کافروں کو کافر کہ سکیں اور ان کے معبودوں سے براءت کا اظہار کرسکیں کی جب آپ نے میری فرماں برداری کی تو د کیھتے میں نے کیسے اپنے وعدہ کو پورا کیا اور آپ کو بہ کشرت پیروکارعطا کیے اور تمام دنیا کے لوگ فوج در فوج الله كدين مين واظل مون سك يحرجب آب كى دعوت اورشريت كااظهار كمل موكياتو يحرقلب اور باطن كاحوال شروع ہو گئے کیونکہ طالب کامقصود صرف دنیا ہوگی یا صرف آخرت ہوگی اور جس کامقصود صرف دنیا ہوگی'وہ دنیا میں رسوا ہوگا اور آخرت میں اس کا ٹھکا نا دوزخ کی آگ ہوگی اورسورہ تبت سے یہی بتا نامقصود ہے اللہ تعالیٰ تک رسائی یا مخلوق ے ذریعہ سے ہوتی ہے یا بندہ پہلے خالق سے واصل ہوتا کے پھر مخلوق کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور بیافضل طریقہ ہے اس ليه الله تعالى في اس ك بعد الله تعالى كى توحيد اوراس كى صفات كابيان شروع كيا اورسورة " فكل هُوَالله أحد " " يس اس کا بیان ہے پھراس کے بعد سورہ " قُلُ آعُودُ بِرَتِ الْفَكِقِ " میں مخلوق کے مراتب کا ذکر کیا اور نفس انسانیہ کے مراتب يرسورهُ "فُل آعُودُ فِيرَّتِ النّاسِ "من الى كاب كوفتم فرمايا-

(تفيركبيري ااص ١٦٠٥ ما ملحها واراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ ه)

سورۃ الکوٹر کے اس مفصل تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے سورۃ الکوثر کا ترجمہ راس کی تغییر شروع کرر ماہوں۔اے میرے دب کریم اجھے اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ (آمین)

غلام رسول سعيدى غفرله

۲۷ ذوالقعدة ۲۲ ۱۳۲ه هر ۲۹ دیمبر ۲۰۰۵ ء

مومائل نمبر: ۲۱۵۶۳۰۹\_۰۳۰۰



### لبيم (للارائي المعرفي 
سورة الكوثر كمى ہے اللہ ہى كے نام سے (شروع كرتا ہول) جونبایت رحم فرمانے والا بہت مہریان ہے اس میں ثین آیتیں اور ایک رکوع ہے

# اِنَّا ٱعْطَيْنَكُ ٱلْكُوْتَرُنَّ فَصَلِّى لِرَبِّكَ وَانْحَـرُ اللَّهِ إِنَّ

ب شک ہم نے آپ کو کور عطاک ہے 0 سوآپ اپنے رب کی رضا کے کیے نماز پڑھتے رہے اور قربانی کرتے رہیں 0

### شَانِئَكُ هُوَ الْآبُتُرُ قَ

ب شک آپ کا دشمن ہی بےسل ہے 0

الله تعالی کا ارشاد ہے: بے شک ہم نے آپ کو کور عطاکی ہے 0 سوآپ اپنے رب کی رضاکے لیے نماز پڑھتے رہے اور قربانی کرتے رہیں 0 بے شک آپ کا دشن ہی بے نسل ہے 0 (الکور: ۱۲۳)

اس آیت مین 'انا''اور' اعطاء''کفوائداور تکات

اس آیت کے شروع میں لفظ''نے'' ہے اور میرجمع کا لفظ ہے اور اس لفظ ہے جمیت مراد ہوتی ہے اور بھی تعظیم مراد ہوتی ہے اور بھی تعظیم مراد ہوتی ہے اور جو تک اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ ہوتی ہے اور چونکہ اللہ تعالیٰ واحد ہے'اس لیے اس سے جمعیت مراد نبیل ہوسکی' تاہم میر کہا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کو ثر عطافر مائی ہے'اس میں کئی افراد وسیلہ ہیں' حضرت اہرا تیم علیہ السلام نے آپ کو اہل مکہ بیس رسول بنا کر جیسے کی دعائی :

اے ہمارے رب!ان میں ان ہی میں سے ایک عظیم رسول

مَّ بَنَا وَابْعَثُ فِيهِمْ مُ سُؤُلِّ مِنْهُمْ . (القره:١٢٩)

()

حضرت موی علیدالسلام نے دعا کی:اے میرے رب! مجھے امت احدییں سے بنا دے۔

حفرت عيسى عليه السلام في آپ كى آمدى بشارت دى:

اور میں اپنے بعد ایک آنے والے رسول کی تم کوبشارت

وَمُبَشِّ رَّا بِرَسُو لِ يَأْنِي مِن بَعْدِي الْمُحَرَّ أَحْمَكُ أَحْمَكُ .

(القيف:٢) دية والا بول جوير ي بحدا ع كا ادراس كا نام احمد بوكار

لفظ'' آنسسا'' میں جمع کے لفظ کی دوسری وجھ تعظیم ہے لینی آپ کوکوٹر عطا کرنے والا تمام آسانوں اور زمینوں کا خالق اور مالک ہے اور جب آپ کوعطا کرنے والا اس قدرعظیم ہے تو اس کا عطیہ بھی بہت عظیم ہوگا۔

اللد تعالیٰ نے ماضی کے صیغہ سے فرمایا ہے: ہم نے آپ کوکٹر عطا کر دی اور مشتقبل کے صیغہ سے ہمیں فرمایا کہ ہم آپ کو کوثر عطا کریں گئے بیاس کی دلیل ہے کہ کوثر آپ کو ماضی میں حاصل ہو چکی ہے اور اس میں حسب ذیل فوائد ہیں:

(۱) جس کو ماضی میں بہت عظیم نعمت حاصل ہو بھی ہو وہ اس سے بہت افضل ہے جس کومتنقبل میں وہ نعمت حاصل ہواسی لیے جب نبی صلی اللہ علیہ دسلم سے پوچھا گیا: آپ کے لیے نبوت کب واجب ہوئی ؟ تو آپ نے فر مایا: اس وقت جب حضرت آ دم روح اور جسم کے درمیان تھے۔ (سنن ترندی قم الحدیث:۳۱۹)

(٢) گویا كماللدتعالى نے يون فرمايا: ہم نے آپ كى ولادت سے پہلے ہى آپ كى سعادت كے اسباب مہيا كرديئے تھاتو

يري

ہم آپ کی ولادت اور آپ کی عبادت کے بعد آپ کو کب فراموش کرنے والے ہیں۔

(۳) الله تعالیٰ نے پہلے آپ کوکوثر عطا کرنے کا ذکر کیا'اس کے بعد آپ کونماز پڑھنے اور قربانی کرنے کا حکم دیا'اس سے معلوم ہوا کہ آپ کو کوثر عطا کرنامحض اللہ تعالیٰ کا آپ پر نصل اور احسان ہے'آپ کی کسی عبادت اور ریاضت کا معاوضہ نہیں ہے۔

- (٣) نیز اس آیت میں فرمایا ہے: ہم نے کوثر آپ کودی ہے ایوں نہیں فرمایا کہ ہم نے یہ کوثر نبی کو دی ہے یا رسول کو دی ہے کیونکہ اگر فرما تا: یہ کوثر نبی کو دی ہے تو بول سمجھا جاتا کہ یہ کوثر نبوت کا مقتضیٰ ہے 'سوجو بھی نبی ہوگا اس کو یہ کوثر مل گئی ہوگا اور اگر فرما تا: یہ کوثر رسول ہوگا اس کو یہ کوثر مل گئی ہوگا وراگر فرما تا: یہ کوثر رسول ہوگا اس کو یہ کوثر مل گئی ہوگی اور جب فرمایا: بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطاکی ہے تو پتا چلا کہ یہ کوثر نہ نبوت کا تقاضا ہے نہ رسالت کا تقاضا ہے 'یہ کوثر نوصر ف آپ کی ذات کا تقاضا ہے۔
- (۵) عربی میں 'اعطاء ''اور' ایتاء ''دونوں کا معنی دینا اور نوازنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر' اعطاء ''کالفظ فرمایا'' ایتاء ''
  کالفظ نہیں فرمایا کیونکہ' اعطاء ''کا متاا در معنیٰ ہے جمعن اپنے فضل سے دینا' نیز' اعطاء ''کامعنیٰ ہے :کسی چیز کا مالک بنا
  دینا اور' ایتساء ''سے بیمتبا در نہیں ہوتا' پس معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے آپ کوثر کا مالک بنا دیا ہے' آپ
  جس کو چاہیں اس کوثر ہیں سے دیں اور جس کو چاہیں نہ دین اللہ تعالیٰ نے جب حضرت سلیمان کو ملک عظیم عطا کیا تو
  فرمایا:

، هن اعَطَاقِوْنَا فَامُنْنُ اِوْاَمْسِكْ . (ص:۳۹) یه نماری عطاء ہے اب آپ کی پراحیان کر کے اس کو دیے دیں یاروک کررکھیں۔

اسی طرح جب اللہ تعالی نے آپ کوکوڑ عطا کی تو آپ کواس کا ما لک بنا دیا' چاہے آپ کی کو دیں یا نہ دیں۔ لفظ' 'کو ٹو'' کی تفسیر میں مفسرین کے اقوال

جلد دواز دہم

آپ کوازخودمعلوم ہوتا کہ میر شخص آپ کے دین اور آپ کی امت سے نکل چکا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ عنہ سے روایت ہے کہ ہر پیر اور جعمرات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر امت کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ (الوفاص ۸۱۰) مطبوعہ میں ۱۳۹۹ھ) سوجس شخص نے دین میں نیا کام نکالا اس کاعمل بھی آپ پر پیش کیا گیا تھا 'لہٰذا اس حدیث ہے آپ کے علم کی نفی نہیں ہوتی 'البتہ اس میں آپ کی توجہ کی نفی ہے۔

کوٹر سے مرادحوض ہو یا جنت میں نہر میدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کردہ تغییر ہے اس لیے بیتفسیر تمام اقوال پر را ج

اور فا کُل ہے۔

- (۳) حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فر مایا : کوثر سے مراد خیر کثیر ہے یعنی الله تعالیٰ نے ہر خیر کثیر آپ کو عطا کر دی ٔ اور اسلام ، قرآن نبوت اور دنیا اور آخرت میں تعریف اور شحسین اور ثناء جمیل خیرات کثیر ہیں اور جنت کی سب نعمتیں خیر کثیر ہیں۔ (میح ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۹۱)
  - (۷) عکرمہ نے کہا: کوثر ہے مراد نبوت اور کتاب ہے۔
    - (۵) حس بقری نے کہا: کوڑے مرادقر آن ہے۔
      - (٢) المغير ه نے كہا: كوثر سے مراداسلام ہے۔
  - (2) الحسين بن الفضل نے كہا كور سے مرادقر آن كوآسان كرنا اور احكام شرعيه ميں تخفيف ہے۔
  - (٨) ابوبكر بن عياش نے كها كور سے مرادآپ كے اصحاب آپ كى امت اور آپ كے تبعين كى كثرت ہے۔
    - (٩) ابن كيسان نے كہا: كوثر سے مرادا يثار ب\_
    - (۱۰) المادردي نے كہا: كوثر سے مراد آپ كے ذكر كى بلندى ہے۔
    - (۱۱) ''الكوثر''سے مرادآب كے دل كاوه نور بے جس نے آپ كواللہ كے ماسوات مقطع كرديا۔
      - (۱۲) کوژے مراد شفاعت ہے۔
    - (۱۳) العلى نے كہا كور سے مرادآ ب كے معرات بين جن سے آپ كى امت كو مدايت عاصل بوئى۔

(۱۴) ہلال بن بیاف نے کہا کور سے مراور لا الله الا الله محمد رسول الله "جاورایک قول ہے کور سے مراودین کی فقہ ہے اورایک قول ہے کور سے مراودین کی فقہ ہے اورایک قول ہے این تح نمازی ہیں۔

ان اقوال میں سے سیجے ترین قول اول اور ٹانی ہے لینی کوڑ سے مراد جنت میں ایک نہر ہے یا حوض ہے ، جو محشر میں قائم ہوگا کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں۔ (الجامع لاحکام القرآن جز ۲۰می۱۹۴ دارالفکر میروٹ ۱۳۱۵ھ)

وض كوثر كے متعلق سيائمان افروز حديث ب

حضرت عقب رضی الله عند بیان کرتے ہیں کہ ایک دن نبی صلی الله علیہ وسلم باہر نکلے تو آپ نے شہداء اُحد پرنماز جنازہ پڑھی کھر آپ منبر پر گئے کو اُن ور کا اور بے شک الله کی تھیں آپ منبر پر گئے کی الله کی تھیں اور بے شک الله کی تھیں اور بے شک الله کی تم ایوں اور بے شک بھے روئے زمین کے خزانوں کی جابیاں دے دی گئی ہیں اور بے شک الله کی تم پر بیخوف نہیں ہے کہ میرے بعدتم (سب) مشرک ہوجاؤ کے لیکن مجھے تم سے یہ خطرہ ہے کہ تم دنیا میں رغبت کروگے۔ (جمح ابخاری رقم الحدیث: ۱۳۸۳ منداحدج سم ۱۳۸۳)

الکوڑ: ۲ میں فرمایا: سوآپ اپ دب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہے اور قریانی کرتے رہیں ن

#### تكبيرتح يمه كے بعدر فع يدين كے متعلق ضعيف روايات

الله تعالی نے آپ کو کوشر ایس عظیم نعت عطاکی ہے تو آپ اس کا شکر اداکرنے کے لیے ہمیشہ نماز پڑھتے رہیں اور قربانی اداکرتے رہیں اس میں ، اللہ تعالیٰ کی طرف ہے یہ بشارت ہے کہ وہ آپ کواس قدر خوش حال کر دے گا کہ آپ قربانی کرتے رہیں گے۔

ایک قول میہ ہے کہ نماز سے مرادعید کی نماز ہے اور' و انحو'' سے مرادعیدالاضیٰ کے دن قربانی کرنا ہے۔ مجاہدُ عطاءاور عکر مدسے روایت ہے کہ نماز سے مراد مز دلفہ میں صبح کی نماز پڑھنا اور اس کے بعد منی میں قربانی کرنا ہے۔ ابوالاحوص سے روایت ہے کہ اونٹ کونح کرتے وقت آ ہے قبلہ کی ظرف منہ کریں۔

حاکم نے "مستدرک" بین اور دارقطنی نے "الافراد" میں حضرت امیر کرم الله وجهد سے روایت کیا ہے: اپنا دایال ہاتھ با کیں کلائی پر کھیں ' پھرنماز میں اپنے ہاتھوں کو اپنے سینہ پر کھیں ۔ (المتدرک جسم ۲۵ حافظ دہی نے اس سے سکوت کیا ہے۔) حافظ جلال الدین سیوطی نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی پہلی روایت کے متعلق کہا ہے: اس کوامام ابن ابی حاتم نے اور حاکم نے در متدرک" میں سند ضعیف سے روایت کیا ہے اور ابن کثیر نے اس حدیث کے متعلق کہا: بیشد بدم عرب بلکہ امام ابن

سے مسئرارت میں سروسیف سے روایت میا ہے اور دعزت امیر کرم اللہ وجہد کی دوسری حدیث کے متعلق حافظ جلال الدین سیوطی چوزی نے اس کوموضوعات میں درج کیا ہے اور حصرت امیر کرم اللہ وجہد کی دوسری حدیث کے متعلق حافظ جلال الدین سیوطی نے کہا: اس حدیث کوامام ابن الی حاتم حاکم نے ایس سند کے ساتھ روایت کیا ہے جس میں کوئی حرج نہیں ہے۔

ہدار من ماری ورد اس بول ماری اس است میں مارے کے ایک ماری میں ماری میں ماری میں ماری میں ماری میں ماری میں میں مزک رفع یدین اور ناف کے نیچے ہاتھ باند صنے پردلائل شرح صحیح مسلم جلداول میں ملاحظہ فرما کیں۔

اور زیادہ مشہور بیہے کہ 'نصر '' کالفظ اوٹول کُوٹر کرنے میں استعال ہوتا ہے نہ کدان معانی میں اور قرآن کا طریقہ سے ہے کہ نماز کے بعد زکاۃ کا ذکر کیا جاتا ہے اور قربانی کرنا اور اوٹول کونح کرنا زکاۃ کے معنیٰ کے قریب ہے بہ خلاف ان فدکورہ معانی کے علاوہ ازیں مکہ کے مشرکین بتول کے آگے بحدہ کرتے تھے اور ان کے لیے اوٹول کونح کرتے تھے تو زیادہ مناسب سے ہے کہ اس آ بیت کو اس پر محمول کیا جائے گر آپ اللہ کا شکر اواکر نے کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھیں اور اس کی رضا کے لیے اللہ کی رضا کی خاطر نماز پڑھیں اور اس کی رضا کے لیے قربانی کریں۔ (روح المعانی جزمی میں اور اس کی رضا کے قربانی کریں۔ (روح المعانی جزمی میں اور الفکوئیروٹ کا ۱۳۱۵ھ)

الكور : ٣ مين فرمايا: بشك آپ كادشن بى بنال ٢٥٠

''شانئ''اور''ابتر'''<u>ک</u>معنل

اس آیت میں 'شانی''اور' اُبتر''کے دولفظ ہیں'علامہ راغب اصفہائی متوفی ۵۰۲ھ لکھتے ہیں۔ ''شنا''کامعنیٰ ہے کسی شخص سے بغض کی بناء پراس کو ناپند کرنا' قر آن مجید میں ہے:''شَنَا کُ قَوْمِ ''(المائدہ ۸)

اورہم نے آپ کی خاطر آپ کا ذکر بلند کر دیا 0

وَرَفَعْنَالُكَ ذِكْرِكَ ٥ (الانتراح:١٠)

کیونکہ آپ تمام مؤمنین کے برمزلہ باپ ہیں اور تمام مؤمنین حکماً آپ کی اولاد ہیں اللہ عزوجل نے آپ کا ذکر ملند کیا ہاور آپ کو خاتم الانبیاء بنایا ہے۔(الفردات جاس ۳۱)

الكوثر: ٣ كاشانِ نزول

ا مام ابوجعفر محد بن جربر طبری متوفی ۱۳۰۰ هاس آیت کے شان نزول میں اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں: حضرت ابن عباس رضی الله عنہمانے کہا: جس شخص نے آپ کو اہتر کہا تھا' وہ العاص بن وائل اسہمٰی تھا۔

(جامع البيان رقم الحديث:٢٩٥٥٣)

این زیدنے کہا: وہ مخص بیکہتا تھا کہ (سیدنا)محمہ (صلی اللہ علیہ وسلم) کی جڑ کٹ گئی اور ان کی نسل آ گے نہیں چلے گ۔ (جامع البیان رقم الحدیث:۲۹۵۸)

شمر بن عطیہ بیان کرتے ہیں کہ عقبہ بن ابی معیط یہ کہتا تھا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کی نسل باتی نہیں رہے گ اور وہ اہتر ہیں۔ (جامع البیان قم الحدیث: ۲۹۵۹)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ جب کعب بن اشرف مدیند آیا تو قریش اس کے پاس گئے اور کہا: ہم حرم کا انظام اور حفاظت کرنے والے ہیں اور زمزم کے پانی پلانے والے ہیں اور تم اہل مدینہ کے سردار ہوئیہ بتاؤکہ ہم بہتر ہیں یا پیشخص جواپئی قوم سے کٹ چکا ہے اور بیگان کرتا ہے کہ وہ ہم سے افضل ہے؟ کعب بن اشرف نے کہا: بلکہ تم اس سے افضل ہواس وقت بیآیت نازل ہوئی۔ (جامع البیان تم الجدیث:۲۹۵۲۲)

حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ١١١ ه كيمتة بين:

امام محر بن سعد اورامام ابن عساكر في حضرت ابن عباس رضى الله عنها سے روایت كيا ہے كہ بى سلى الله عليه وسلم كے سب
سے بڑے بينے حضرت قاسم سے بھر حضرت نين تھيں بھر حضرت عبد الله سے بھر حضرت ام كلثوم تھيں بھر حضرت فاطمہ تھيں بھر حضرت رقيۃ تھيں بي حضرت قاسم رضى الله عنه فوت ہو گئے اور وہ مكہ ميں سب بيہلے آپ كى اولا و ميں سے فوت ہو فے والے سے بھر حضرت عبد الله رضى الله عنه فوت ہو گئے اس وقت العاص بن وائل اسمى في كہا: ان كى نسل منقطع ہو گئى اور يہ ابتر (جڑ سے بھر حضرت عبد الله رضى الله عنه فوت ہو گئے اس وقت العاص بن وائل اسمى في كہا: ان كى نسل منقطع ہو گئى اور يہ ابتر (جڑ کئے) ہيں اس موقع بر يہ آيت تازل ہوئى: ' إن شكان تك هُو اللّائية تو ''(الكوثر: ۳)۔(الدرامئورج من ۵۹۵ داراحياء التراث العربی بیروت) (الطبقات الكبرئ جاص ۲۰ وارائلت العلمیہ بیروت من ۱۳۸ ہے : رسول الله علیہ وسلم کے بينے حضرت قاسم رضى الله امام بہتی نے ''درائل الم بیتی نے ''درائل الم بو قاسم رضى الله

عنه جب اتى عمر كو بني گئے كه وه سوارى يرسوار موسكيس تو الله تعالى نے ان كواٹھا ليا اس وقت عاص بن وائل نے كہا: (سيرنا) محد (صلى الله عليه وسلم) آج صبح ايتر جو كية تو الله تعالى في سورة الكوثر نازل فرمائي \_ (دلائل الدوة ج٥ص ٢٨٩ الدرامة وج٥ص ٥٩٥) ا ما ابن ابی حاتم نے روایت کیا ہے کہ ابیجنل نے آپ کو ابتر کہا تھا۔

(تفييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث:١٩٥١٦ كمتينز ارمصطفى كم مكرمه ١٣١٤هـ) شمر بن عطیہ نے ابراہیم سے روایت کیا ہے کہ عقبہ بن الی معیط بیہ کہنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اولا دیاتی نہیں رہے گ اوروه جر كن بي توالله تعالى في يه آيت نازل قرمانى: "إن شَانِتَكَ هُوالْدَبُ تُرُن "(الكور: ٣)\_

(تغییر امام ابن الی حاتم رقم الحدیث: ۱۹۵۱ کنتیه نز ارمصطفیٰ ، کمه کرمهٔ ۱۳۱۷ هه )

ان روایات سے معلوم ہوا کہ جب آپ کے صاحبزادے حضرت قاسم رضی الله عنه فوت ہوئے تو العاص بن وائل ابوجهل عقبه بن الى معيط اوركعب بن اشرف تمام وشمنان مصطفى نے آپ كوابتر (مقطوع النسل) كها، جب كس شخص كابينا فوت ہوجائے تو اس کے ہم وطن اور رشتہ دار اس کی تعزیت کرتے ہیں اور اس کو تسلی دیتے ہیں میر کیسے ہم وطن اور رشتہ دار تھے جو ایسے رنج وغم كموقع رآب كولى دين كريائ آب كوطعند درب تصادرآب كوابتر كهدرب تصاس مال كاه وقت من ا پ کوسرف رب ذوالجلال نے تسلی دی اور فر مایا بے شک ہم نے آپ کوکوڑ عطاک ہے 0 سوآپ اپنے رب کی رضا کے لیے نماز پڑھتے رہےاور قربانی کرتے رہیں 🖸 بے شک آپ کا دشمن ہی نے سل ہے 🔾 (الکوڑ:٣-١)\_

اللّٰد تعالیٰ کا رسول اللّٰه صلی اللّٰدعلیه وسلم کی طرف سے مدا فعت فرما نا

کفار نے جب آپ کوطعنہ دیا کہ آپ ایتر ہیں تو اللہ تعالی نے آپ کی طرف سے بلاداسطہ مدافعت کی اور فرمایا: ب شک آپ کا دشمن ہی ابتر (مقطوع النسل) ہے اور بھی تحبین کا طریقہ ہے کہ جب ان کے محبوب کو کوئی طعنہ دے تو وہ اپنے محبوب کی طرف سے مدافعت کرتے ہیں اور یہاں رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اللہ تعالیٰ نے جواب دیا اور اس کی قرآن مجيديس اور بھي كى مثاليس ميں جب كفار في آپ كى شان ميس يہ بدگوكى كى تو الله تعالى نے اس كونقل فرمايا:

اور کفار نے کہا: آ ؤ ہم تہہیں ایسا شخص بتا ئیں ' جو تہہیں یہ خبر وے رہا ہے کہ جبتم پورے پورے ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر تمہاری ضرور نی تخلیق کی جائے گی 🔿 اس نے یا تو اللہ پر جھوٹا بہتان

وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفُرُوْاهَلُ نَدُتُكُمُ عَلَى مَهُ لِي يُّنَيِّنُكُوْ إِذَا مُزِقْتُوْ كُلِّ مُمَّزِّقٍ ۚ إِنَّكُهُ لَهِيْ خَلْقٍ جَدِينُ إِنَّ أَذْتَرَى عَلَى اللهِ كَيْنِبًا أَمْ يِهِ جِنَّهُ ﴿.

(ساند المديواند الكاياب المديواند الم

جب كفار نے آپ كوجھوٹا اور ديواند كہا تو اللہ تعالى نے فوراً آپ كى مدا فعت كى اور فرمايا:

بلکہ(حقیقت بیہ ہے ) کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان نہیں

بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِدَةِ فِي الْعَدَّابِ وَ الضَّلْلِ الْبَعِيْدِي (سَاءَ)

ہے وہ عذاب میں اور دور کی کم راہی میں ہیں 0

اس طرح جب وليد بن مغيره في آپ كود يواند كها تو الله تعالى في اس كى مدافعت يس فرمايا: مَا اَنْتَ بِنِعْمَةِ رَبِّكَ بِمَجْنُونِ أَ (القلم:١)

آپاہیں ہیں )

اور القلم ۱۳۰۸ میں ولمیدین مغیرہ کی فدمت میں اس کے دس عیوب بیان فرمائے اور دسوال عیب مید بیان کیا کہ وہ بداصل ہے۔ ای ظرح منکرین نے آپ کے متعلق کہا:

لَسْتُ مُرْسُلًا ﴿ (الرعد: ٣٣)

آ بالله کے رسول نہیں ہیں۔

لیں 0 قرآن حکیم کی قتم 0 بے شک. آپ ضرور رسولوں میں سے ہیں 0

کیا ہم شاعر د بوانے کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑنے والے ہیں۔

(نہیں نہیں) بلکہ وہ تو سچا دین لے کر آئے ہیں اور انہوں نے سب رسولوں کی تصدیق کی 🖒

بے شک تم ضرور در دناک عذاب کو چکھنے والے ہو 🔾

اں رسول کو کیا ہوا کہ بیکھانا کھا تا ہے اور بازاروں میں چلتا

ہم نے آپ سے پہلے جن رسولوں کو بھی بھیجا وہ سب کھانا کھاتے تصاور بازاروں میں چلتے تھے۔ توالله تعالى ن آپ كى مدافعت مين فرمايا: يلت دَّوَالْقُنُ إنِ الْمُكِينِونِ إِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ فَي (يلين ١٤٠٠)

> اى طرح كفاركاس قول وُقِل فرمايا: أَبِينًا لَتَنَا رِكُوْاً الْهِمَّتِنَا لِيشَا عِيرٍ تَجَنُوْنٍ نُ

(الصُّفَّات:٣٦)

توالله تعالى ني آپكى مدافعت يل فرمايا: بَلْ جَاءً بِالْحَقِّ وَصَدَّقَ الْمُؤْسِلِينَ ٥

(الصَّفَّ: ٢٥) پيراآپ كو دشمنول كو وعيدسائى: اِتَّكُوْلَكُا اِبْقُوا الْعَثَابِ الْدَلْمِينِ (الصَّفْ ١٨٠) اسى طرح كفار كاس تول كونقل فرمايا:

مَالِ هٰذَاالرَّسُوْلِ يَأْكُلُ الظَّمَّامُ وَيَمْشِى فِي الْرُسُواقِ".

(الفرقان:۷)

توالله نے ان کے ردیس فرمایا: وَمَا اَرْسَلْنَا قَبُلُك مِنَ الْمُرُسَلِيْنَ إِلَّا رَاتَّهُمُ کَیَاْ کُلُوْنَ الطَّعَامَ وَیَمْشُوْنَ فِی الْاَسْوَاقِ \*

الفرقان: ٢٠)

جب رسول الله صلى الله عليه وسلم نے كو وصفا پر جڑھ كرائى قوم كوتو حيد كا پيغام سنايا اور فرمايا: اگر ميس تم كو ية فردول كه اس بها رائي على الله عليه وسلم نے يہجھے گھوڑ سواروں كا ایک شکر ہے جوتم پر حمله كرنے والا ہے تو كيا تم ميرى تقد بي كرو گي؟ سب نے كہا: كيون نہيں! ہم نے آپ كو بھى جھوٹا نہيں پايا آپ نے فرمايا: تب مين تم كو ية فرديا ہوں كه اگرتم اس طرح الله كے ساتھ شرك كرتے رہ تو تم پر برا عذاب آئے گائيت كو ايول ہب نے كہا: 'تبا لك ''تبا لك ''تبارے ليے بلاكت ہو كيا تم نے اس ليے ہم سب كو جمع كيا تھا؟ جب ابول ہب نے آپ كى مدافعت اور ابول ہب كى ندمت ميں پورى سورت نازل فرمادى:

ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جَائیں اور وہ ہلاک ہو جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے اسے اس کے مال اور اس کی کمائی نے کوئی فائدہ ند یا وہ عنقر یب زبردست شعلول والی آگ میں داخل ہوگا (اور اس کی بیوی (بھی) ککڑیوں کا گھا اٹھانے والی اس کی گرون میں درخت کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی (

تُبَّتُ يَكُا الْهَا لَهُ الْمَا الْمُعْلَى عَنْهُ مَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَا الْمَاكُةُ وَمَا كُسَبَ صَلَيْهُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمَاكُةُ الْمُحَلِقِ فَيْ مِنْ اللهِ اللهُ الله

انبياءسابقين كاخودا يي مدافعت كرنا

پہلے نبیوں کی شان میں اگر کا فر کوئی نا گفتنی بات کہتا تو وہ خودا پی مدافعت کرتے تھے۔

حضرت نوح عليه السلام كم متعلق ان كى نا كفتني بات كوالله تعالى في نقل فرمايا:

قَالَ الْمَكُرُمِنْ قَوْمِهُ إِنَّا لَنُرْبِكَ فِي ْصَلَالِ مُّبِينِينَ ۗ

(الاعراف: ۲۰)

تو حضرت نوح عليه السلام في خوداين مدافعت فرماني

قَالَ لِقُوْمِلَيْسَ بِي ضَلْلَةُ قَالِكِتِّي رَسُوْلٌ مِّنْ رَبِّ

الْعُلِّمِينَ (الاتراف: ١١)

مہیں ہے لیکن میں رب العلمین کی طرف سے رسول ہوں 0 حضرت هودعليه السلام كي قوم نے ان كے متعلق بدگوئي كي الله تعالى نے اس كوفقل فرمایا:

قَالَ الْمَلَا الَّذِينَ كَفَرُ وامِنْ قَوْمِهَ إِنَّا لَنَارِيكَ

فِي سَفَاهَةٍ وَإِنَّا لَنَظَتُكَ مِنَ الْكُذِيدِينَ ۞ (الامراف:٢٦)

حضرت عود کی قوم کے کا فرسر داروں نے کہا: بے شک ہم تم كوب وقوفي مين ديھتے ہيں اور بے شك ہم تم كوضر ورجھوٹوں ميں ہے گمان کرتے ہیں 0

حفرت نوح کی توم کے سرداروں نے کہا: بے شک ہمتم کو

حضرت نوح نے کہا:اے میری قوم! مجھ میں کوئی گم راہی

ضرور کھلی ہوئی گم راہی میں دیکھتے ہیں 🗨

حضرت هود نے کہا:اے میری قوم!مجھ میں کوئی کم عقلی نہیں ے لیکن میں رب العلمین کی طرف سے رسول ہوں O

تبحضرت هود نے ازخوداین مدافعت فرمانی: قَالَ لِقُوْمِ لَيْسٌ بِي سَفَاهَ ۚ وَلِكِتِّي رَسُولٌ مِنْ رَّبِ الْعَلْمِينِ (الاعراف: ٢٤)

رسول التدصلي التدعليه وسلم كالمقام محبوبيت

بنة وانبياء سابقين تنظ كيكن جب محبوب رب العلمين كومبعوث فرمايا اور كفار في آپ كي شان ميس بد كوئي كي تو الله تعالى نے یہ گوار انہیں کیا کہ آپ خود اپنی مدافعت خرمائیں بلکہ جیسے ہی کی نے آپ کی شان کے خلاف کوئی بات کہی تو الله تعالیٰ نے فورأاس كار دفرنايا \_

جب الله تعالیٰ نے اپنی تھکت سے چند دن آپ پروی نازل نہیں فرمائی تو کافروں نے کہا: (سیدنا) محمد کواس کے رب نے چھوڑ دیا اوراس سے بےزار ہو گیا تو اللہ تعالی نے اس کے رو میں فورا سورۃ الفتی نازل فرمائی ، جس میں بہا یات ہیں:

حاشت کے وقت کی قشم⊙اور رات کی قشم جب وہ مچیل جائے 0 آپ کے رب نے نہ آپ کوچھوڑا ہے نہ وٰہ آپ ہے. وَالضُّعٰى ﴿ وَالَّيْلِ إِذَا سَجْى ﴿ مَا وَدَّمَكَ رَبُّكَ وَ مَا قَالَى أُ (الشَّيٰ:٣١١)

بے زار ہوا ہے 0

اس طرح جب كافرول نے آ بوابتر كها تو الله تعالى نے آ بى مدافعت ميں بورى سورة كوثر نازل فرمادى۔

الحمد للدرب العلمين! آج ٢٥ ذوالقعدة ٢٦ ١٣٢ه مر٥٠٠٠ ء كوسورة كوثر كى تفيركى يحيل موكى ال ميرب رب كريم! جس طرح آپ نے يہاں تك تقسير كلهوا دى ہے باقى سورتوں كى تفسير بھى كلس كرادين ميرى تمام تصانيف كو تا قيامت فیض آ فریں رھیں اورمیری'میرے والدین'میرے اساتذہ'میرے احباب اورمیرے قارئین کی مغفرت فر مادیں۔

> والصلوة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

جلد دواز دہم

# بِينِهُ اللّهُ الرّهُ الكريم المحمدة و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### سورة الكافرون

#### سورت كانام اور وجەنشمىيە

اس سورت کا نام سورۃ الکافرون ہے' کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس سورت میں اپنے نبی کو بیتھم دیا ہے کہ وہ کا فروں کو مخاطب کر کے بیر کہ آپ ان بتوں کی عبادت نہیں کریں گے'جن کی وہ عبادت کرتے ہیں اور اس سورت کی پہلی آیت سے ہے: قُلْ کِیَا یَّنْهُا الْکُیْفِ وُنْ کُلُ (اکافرون: ۱) آپ کہیے: اے کا فرو! (

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس رضی الله عنهما اور حضرت ابن الزبیر رضی الله عنه سے میروایت کیا ہے کہ سورۃ الکافرون مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ (الدرالمثورج ۴۵ مر ۵۹ ۵ داراحیاء التراث العربی ہیروت)

اس سے پہلے سورۃ الکوٹر میں اللہ تعالی نے بی تھم دیا تھا کہ آپ اخلاص سے اپنے رب کی عبادت کریں اور اس سورت میں بیت کہ آپ ان کے میں بیت کہ آپ اور آپ ان کے میں بیت کہ آپ بیادت نہیں کریں گے اور آپ ان کے معبودوں سے بےزاری کا اظہار کردیں۔

اس سورت میں مشرکین کے اعمال سے بے زاری کا اظہار کیا گیا ہے اور اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کا تھم تھم دیا گیا ہے اور اس سورت میں کفار کی اس طمع کو منقطع کر دیا گیا کہ بھی مسلمان دین اور عبادت کے معاملہ میں ان سے مجھوتا مرکیس گے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ' قُلْ یَا یَّنْهَا الْکَیْفِی وُنَ ﴿ ' ' چوتھا لَی قرآن کے برابر ہے۔ (فردوس الاخبار للہ یکی رقم الحدیث: ۲۵۸ م)

حضرت فروہ بن نوفل انتجی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا: مجھے کھے وصیت سیجے آپ نے فرمایا: تم سوتے وقت' قُلْ آیا کیفن دوران کیفن در آپ سے سورت شرک سے مَری کرتی ہے۔
(سنن ابوداؤدر قم الحدیث:۵۰۵ کا ممل الیوم واللیاۃ للنسائی رقم الحدیث:۵۰۹ کا ممل الیوم واللیاۃ للنسائی رقم الحدیث:۰۹۹)

ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۰۹ ہے اور ترتیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۸ ہے۔ اس مختصر تعارف اور تمہید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پر تو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی فسیر شروع کرد ہا ہول اے میرے رب کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور ثواب پر قائم رکھنا۔ (آئین)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ موبائل نمبر:۲۱۵ ۲۳۰۹ ۲۱۵ ۳۰۰۰ ۳۰۱۰ ۳۰۰۰

۲۸ زوالقعده ۲۲ ۱۳۲ هر اسر ۲۰۰۵ و

### لبيم (لالله المحرز المحرية المرابع الم

سورة الكافرون كى ب الله بى كنام سے (شروع كرتابول) جونهايت رحم فرمانے والا بہت مهريان ب الى ملى چيرآ يات اوراكيك ركوع ب

### عُلْ يَأَيُّهَا الْكُفِرُ وْنَ إِلَّا عَبُدُمَا تَعُبُدُ وْنَ ﴿ وَلَا آنَتُمْ

آپ کہيے: اے کافرو! ٥ میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو ٥ اور نہ تم اس کی

### عْبِدُونَ مَا آعْبُدُ ﴿ وَلِا آنَاعَابِدُ مَّا عَبُدُ اللَّهُ ﴿ وَلِا آنَتُهُ

عبادت كرنے والے ہوجس كى ميس عبادت كرتا ہوں ١ اور نہ ميں ان كى عبادت كرنے والا ہوں جن كى تم نے عبادت كى ١٥ اور

### عْبِدُونَ مَا آغَبُكُ فَكُمُ دِيْئِكُمُ وَلِيَ دِيْنِ فَ

نتم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں 0 تمہارے لیے تمہارادین ہے اور میرے لیے میرادین ہے 0 اللّہ تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: اے کافرو! 0 میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو 0 اور ختم اس کی عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں 0 اور خیس ان کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تم نے عبادت کی ہے۔ اے میرا ہوں 0 تمہارے لیے تمہارا دین ہے اور میرے لیے میرا دین ہے (الکافرون: ۲۔۱)

"قل يايها الكافرون" كاشان نزول

حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ قریش نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کہ وہ آپ کو اتنا مال ویں گے کہ آپ مکہ کے امیر ترین شخص ہو جائیں گے اور آپ جس عورت سے شادی کرنا چاہیں گے وہ اس سے آپ کی شادی کردیں گے 'بس آپ ہمارے معبودوں کو گرا کہنا چھوڑ دیں اور اگر آپ ایسا نہ کریں تو ہم آپ کے سامنے ایک اور پیش کش کرتے ہیں' آپ نے بوچھا: وہ کہا ہے؟ انہوں نے کہا: آپ ایک سال تک ہمارے معبودوں لیمنی لات اور عزئی کی عبادت کریں اور ایک سال تک ہمارے معبود کی عبادت کریں اور ایک سال تک ہم آپ کے معبود کی عبادت کریں گئ آپ نے فرمایا: میں ویکھا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا تکم نازل ہوئی۔

(جامع البيان رقم الحديث: ٢٩٥٦ وارالفكر بيروت ١٣١٥ ه أتغير امام ابن الى حاتم رقم الحديث ١٩٥١٨)

آ پ نے ان کی پیش کش کوازخو در تنہیں کیا بلکہ اس کواللہ تعالیٰ کی طرف مفوض کر دیا کیونکہ آپ کونو رِ نبوت سے میعلوم تھا کہ اس سلسلہ میں پوری سورت نازل ہونے والی ہے۔

ابوالختری کے غلام سعید بن مینا بیان کرتے ہیں کہ الولید بن مغیرہ العاص بن وائل الاسود بن المطلب اور امیہ بن خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور انہوں نے کہانیا تھی آئے ہمارے معبودوں کی عبادت کریں ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں اور ہم اور آپ تمام معاملات میں مشترک ہوجا کیں گھراگر ہمارا مؤقف آپ کے مؤقف سے زیادہ صحیح ہوتو آپ ہمارے مؤقف سے زیادہ صحیح ہوتو ہم آپ کے مؤقف سے مارے مؤقف سے زیادہ صحیح ہوتو ہم آپ کے مؤقف سے مؤقف سے دیادہ صحیح ہوتو ہم آپ کے مؤقف سے مؤقف سے دیادہ صحیح ہوتو ہم آپ کے مؤقف سے مؤقف سے دیادہ صحیح ہوتو ہم آپ کے مؤقف سے دیادہ صحیح ہوتو ہم آپ کے مؤقف سے دیادہ سے حصہ لے بیکے ہوں گے اور اگر آپ کا مؤقف ہمارے مؤقف سے دیادہ صحیح ہوتو ہم آپ کے مؤقف سے دیادہ سے مواد کر سے مؤتف سے دیادہ مؤتف سے دیادہ مؤتف سے دیادہ سے مؤتف سے دیادہ سے مؤتف سے دیادہ م

جلد دواز دنهم

حصہ لے چکے ہوں گۓ تب اللہ تعالیٰ نے سورۂ کا فرون نازل فرمائی۔

( تَفْسِر امام ابن إلى حاتم رقم الحديث:٩٥١٩ 'جامع البيان رقم الحديث:٢٩٥٦٣ )

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي حنفي متوفى ١٩٣٣ ه لكهت بن

یہ سورت ان ضدی اور سرکش کا فروں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کے متعلق اللہ تعالی کوعلم تھا کہ وہ ہرگز ہرگز بھی بھی ایمان نہیں لائیں گے اور وہ بت بڑتی کوترک کر کے توحید اور اسلام کی طرف رجوع نہیں کریں گئے کیونکہ ایسانہیں تھا کہ ہر کا فر کے متعلق بیکہا جائے کہ وہ بھی بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرے گا' کیونکہ بیہ ہوسکتا ہے کہ وہ ایک وقت میں کا فر ہوا در دوسرے وقت میں اسلام لے آئے اس سے بیمعلوم ہوا کہ بیسورت صرف ان ہی کافروں کے متعلق نازل ہوئی ہے جن کے متعلق الله تعالی کوعلم تھا کہ بیتا دم مرگ کا فر ہی رہیں گے اور اسلام نہیں لائیں گے اور واقع میں ایسا ہی ہوا اور اس میں سیدنا محمصلی اللّدعلیہ وسلم کی رسالت کے ثبوت پر دلیل ہے کیونکہ آپ نے خبر دی تھی کہ بیلوگ ایمان نہیں لا ئیں گے اور وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر مر گئے ۔اس سورت میں آپ کی رسالت کی دلیل کے علاوہ میرجھی دلیل ہے کہ کفار مکہ جو آپ کواپنے دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ مایوں ہو جائیں کیونکہ آپ بھی بھی ان کے بتوں کی طرف موافقت کرنے والے نہ تتھے۔ (تاویلات اہل النةج •اص ١٣١ وارالکتب العلمیه میروت ١٣٢٧ه )

'یایها الکافرون'' سے پہلے'قل''لانے کے متعلق امام رازی کی توجیهات

امام رازی نے بیر بحث چھٹری ہے کہ اللہ تعالی نے لفظ 'فسل'' کیوں فرمایا' یعنی آ یہ کہیے' اور صرف ای پر اکتفاء کیوں نہیں کیا کہاہے کا فرو!؟اس کا جواب بیہ ہے کہا گرلفظ' قب ل'' نہ ہوتا تو اس سے میسمجھا جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم از خود فرمارہے ہیں:اے کافرو! حالانکہ آپ بہت نرم مزاج 'شفیق اور رحیم و کریم ہیں اور ایسا سخت لفظ کہنا آپ کے مزاج کے مناسبنہیں ہے کیونکہ قرآن مجید میں آپ کی نرمی اور رحم ولی کے متعلق میآیات ہیں:

فَعِمَا رَحْمَةٍ يَنَّ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَكُوْكُنْتَ فَظًّا عَلِيظ الله الله كارمت كسب آب ان يرزم دل بين اوراكر آب بد مزاج اور سخت دل ہوتے تو بیسب آپ کے پاس سے بھاگ

الْقَلْبِ لَانْفُضُّو إِمِنْ حَوْلِكَ من (آل عران ١٥٩)

اور ہم نے آ ب کوتمام جہانوں کے لیے صرف رخت بنا کر

وَعَمَا أَرْسَلُنْكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعُلِمِينَ ۞ (الانبياء:١٠٤)

اورآ پ کوریجی حکم دیا تھا کہ آ پ کافروں کونہایت التحصطریقہ ہے دین کی طرف بلائیں اورعمدہ جواب دیں فرمایا: أَدْعُ إِلَى سَبِيْلِ مَ يَكْ بِالْكِلْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْكَسَنَةِ لوگوں کوایے رب کے راہتے کی طرف حکمت کے ساتھ اور وَجَادِلْهُوْ بِالَّذِيْ هِيَ ٱحْسَنُ ﴿ (الْمَل:١٢٥) بہترین نصیحت کے ساتھ بلائیں اور نہایت اجھے طریقہ کے ساتھ

ان سے بحث کریں۔

سوآپ کولوگوں کے ساتھ خلق اور نرم گفتاری کا حکم دیا گیا اور پھرآپ ان سے فرماتے: اے کا فرو! تو لوگ کہتے: پیخت كلام نرم مُنتلوك كيد لائق موسكما ہے؟ اس ليے الله تعالى نے اس سے پہلے 'فسل' فرمايالعني آپ كہيے: اے كافرو! كويا آپ ازخود مشرکین مکہ کواے کا فرو! نہیں کہدرہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے تھم دیا ہے تو اس کے تھم کی تعمیل میں ان سے تحت کلام فرمارہے بیں اور زم گفتاری کررے ہیں لیعنی آپ کی رحت اور زم مزاجی پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔

المام رازى نے اس اعتراض كا دوسرا جواب بيديا ہے كہ الله تعالى نے آب كو تھم ديا: وَٱنْنِوْدُعَيْفِيْرَتُكَ الْأَقْرَبِيْنَ ﴿ (الشراء:١١٢) آب ایخ قریمی رشته دارول کواللہ کے عذاب ہے ڈرائے 🔾

اور آپ اپنے قرابت دارول سے بہت محبت کرتے تھے کونکہ قرآن مجید میں ہے:

قُلْ لَا ٱسْئَلُكُوْعَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمُودَّةُ وَفِي الْقُرْبِي الْمُ آپ کہیے کہ میں اس تبلیغ دین پرتم ہے کوئی اجرطلب نہیں

(الثوريٰ:۲۳) کرتا موااک کے کہتم میرے قرابت داروں ہے محبت رکھو۔

اور جب کہ رشتہ داری اورنسب کی وحدت بخت کلام کرنے سے مانع ہوتی ہے تو آپ کو حکم دیا کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے تی سے کلام کریں اور کہیں: اے کا فرو!

الم رازى في الى كى تيسرى وجديد بيان كى م كدالله تعالى في فرمايا:

يَائِيُّهُ التَّرْسُوْلُ بَلِّغُمَّا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ تَرَبِكُ ۗ اے رسول!آپ پرآپ کے دب کی طرف سے جو کھے ہمی وَإِنْ لَكُمْ تَفْعَلْ فَمَا بَكَغْتَ رِسَالَتَكُ اللهُ مِن (المائدة: ٧٤) نازل کیا گیا ہے اس کو پہنچا دیجے اگر آب نے ایسانہیں کیا تو آب نے اپنے ذمہ جو پیغام تھاوہ نہیں پہنچایا۔

تو چونكه آپ كاوير ' قُلْ يَا يَنْهَا الْكِفِي أُوْنَ لَ " كامجموعه نازل كيا كيا تها أس ليه آپ نے ' قل "سميت بد پورا كلام يبنجا ديابه

امام رازی نے 'فسل' کہنے کی چوتھی وجہ بیر بیان فرمائی ہے کہ انسان اپنے مالک اور مولا کی تو ہر بات برواشت کر لیتا ہے خواہ وہ سخت ہو یا نرم کیکن دوسرے کی سخت بات برداشت نہیں کرتا اور مشرکین میرمانتے تقے اور بیاعتر اف کرتے تھے کہ اللہ سجانہ ان كا خالق اوران كا رازق ہے اور وہى سارى كائنات كا بيداكرنے والائے كيونك قرآن مجيد ميں ہے:

وَلَكِينَ سَأَلْتَهُمُ مَنْ خَلَقَ السَّلُوتِ وَالْأَرْضَ الرّابِ ان سے سوال كري كرآ سانوں اور زمينوں كوكس

لَيْقُولُنَّ اللَّهُ ط (القمان: ٢٥) نے بیدا کیا ہے تو بیضرور کہیں گے کہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔

اور انسان اینے مالک اور مولی کی وہ باتیں برداشت کر لیتا ہے جن کو وہ دوسروں سے سننا گوارانہیں کرتا 'پس اگر نبی صلی الله عليه وسلم ابتداءً فرمات: " يَكَايُنْهَا ٱلْكُفِرُادُكَ نَ" اے كافرو! تو ہوسكتا تھا كدوہ بيقرار ديتے كه بيسيد نامحرصلي الله عليه وسلم كا كلام بي شايدوه ال كوبرداشت نه كرتے اور آپ كوايذاء يہ چاتے ليكن جب انہوں نے سنا "قل " ( آپ كہيے ) تو انہوں نے جان لیا کہ بیددرشت اور سخت کلام آسانوں اور زمینوں کے خالق کی طرف سے ہے تو انہوں نے اس سخت کلام کو برداشت كرليا اوران كويه نا گوار ندلگا\_

امام رازی نے "نِکَایْنُهُاالْکُفِنْ وُکُنْ" سے پہلے لفظ "قل " ذکر کرنے کی ای طرح کی تینتالیس (۲۳) تاویلات اور توجیہات ذکر کی ہیں آخری تاویل اور توجیہ میہ ہے کہ حضرت موکیٰ علیہ السلام کی طبیعت میں بختی اور درشتی تھی 'سو جب ان کو حصرت بارون عليه السلام كے ساتھ فرعون كى طرف بھيجا گيا تو ان دونوں سے فرمايا:

فَعُوْلِالَهُ قَوْلًا لَّيِّنَّا . (١٤:٣١) آب دونول فرعون ہے زی ہے بات کریں۔ اور جب سيدنا محمضلى الشعليه وسلم كومخلوق كي طرف بهيجا كياتو آب كوتن كرنے كا حكم ديا البذا فرمايا:

وَاغْلُظُ عَلَيْهِمْ الته يدي) ان برخی کیجئے۔

كونكرآب مين انتهائي نرى اوررحم دل تقي اس ياللدتعالى في آپ سے فرمايا:

'' قُلْ يَا يَنْهَا الْكُفِي ُوْنَ ﴿ لَا اَعْبُدُ الْعَبُدُ اُونَ ﴿ ''(الكافرون:١-١) آپ كہيے: اے كافرو! ۞ يْس ان كى عبادت نہيں كرتا جن كى تم عبادت كرتے ہو ۞ (تفير كبير جااص ٣٢٣ ـ ٣٢٩ ُ داراحياء التراث العربي بيردت ١٣١٥هـ ) امام رازى كى تو جيہات برمصنف كانتجرہ

امام رازی قدس سرہ نے بیتوجیہات اور تاویلات اس لیے کی ہیں کہ شرکین مکہ کو کافر کہنا گویاسب وشتم کی بات تھی' جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شایانِ شان نہتی' اس لیے' آیا کیٹھا انگیٹھراڈ کُنْ''سے پہلے''قل ''لایا گیا تا کہ معلوم ہوجائے کہ آپ نے ازخودان کو کافرنہیں کہا بلکہ اللہ تعالیٰ کے تھم دینے سے ان کو کافرفر مایا ہے۔

مصنف کے نزدیک ٹی نفسہ کافر کے لفظ میں کوئی گئی یاست وشتم کی بات نہیں ہے' کافر کا معنیٰ ہے : مکر' مشرکین چونکہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کا اٹکار کرتے تھے'اس لیےان کو کافر کہا جاتا ہے لیخی منکرین' ای طرح مسلمان چونکہ بتوں کی پرستش اور شیطان کی اطاعت کا اٹکار کرتے ہیں'اس لیے اس معنیٰ میں ان پر بھی کفر کا اطلاق فر مایا گیا ہے' قرآن مجید ہیں ہے :

سو جو شیطان (کی اطاعت) کا کفر کرتا ہے اور اللہ (کی

فَكَنْ تَكُفُّهُ إِلتَّا غُوْتِ وَيُؤْمِنَ بِاللهِ فَقَدِ السُّتُمُسَكَ

توحيد) برايمان ركهاب اس في مضبوط وست كوتهام ليا-

بِالْعُرُووِّ الْوُثْقِيُّ . (البقره:٢٥٦)

جس طرح مشرکین اللہ تعالیٰ کی توحید کے کا فراور منکر ہیں'اس طرح مسلمان بھی شیطان کی اِطاعت کے کا فراور منکر ہیں' اس لیے اس اعتبار سے مسلمان کو کا فر کہنے میں کوئی سخت بات ہے نہ مشرک کو کا فر کہنے میں کوئی سخت اور ناروا بات ہے۔ قرآن مجید کی بہت آیات میں مشرکوں کو خطاب کر کے کفر کا صیغہ استعال فر مایا ہے اور اس سے پہلے لفظ''فہیں ہے'

چندآیات ملاحظه فرمائیں:

تم اللّٰد کا کیول کر کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے سواس نے تم کوزندہ کیا۔

كَيْفَ تَكُفُّ وُنَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمُ المُهِاتَافَا خَيَاكُونَ.

(البقره:۲۸)

متکبرلوگوں نے کہا بتم جس ذات پر ایمان لائے ہو ہم اس ذات کے کافر ہیں (یعنی اس کے منکر ہیں ) ) حضرت ھودعلیہ السلام کی قوم کے مشرکوں نے کہا: میں سی میں میں میں میں ہوئی ہیں ایک سے اس وجوں

قَالَ الَّذِيْنَ اسْتَكُنْبَرُ وَٓۤا إِنَّا بِالَّذِيِّ اَمَنُهُمْ بِهِ كُفِهُوْنَ (الاءراف:٢٧)

اس آیت میں مشرکین نے خود اپنے اوپر کافر کا اطلاق کیا ہے کیس مشرکین کو کافر کہنا ان کے حق میں سخت بات کیے ہو

گئ يُرِيْدُونَ أَنُ يُطُفِئُوا نُوْمَ اللهِ بِأَفْوَا هِمِهُ وَ

مشرکین چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنے مونہوں سے بجھا دیں اور اللہ اپنے نور کو کمل کرنے کے سواا نکار کرتا ہے نحواہ کا فروں کہ ناگرار میں

يَا ثِي اللَّهُ اللَّهَ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَالْكُلُّورُ اللَّهُ اللَّهُ وَكُوكُو لا وَكُوكُولُو اللَّهُ الْكُلُورُ وَكَا ۗ

(التوبه:۳۲) كونا گوارمون

لہذامصنف کے نزدیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامشر کین مکہ کو' کے افسرون' فرمانا کوئی ایسی سخت اور تنگین بات نہیں ہے' جس کی تینتالیس (۲۳۳) توجیہات کی ضرورت ہوئو یہے امام رازی بہت عظیم اور تبحر مفسر ہیں' وہ جس کی چاہیں اور جنتی چاہیں توجیہات کر سکتے ہیں۔

الکافرون:۵-۲ میں فرمایا: میں ان کی عبادت نہیں کرتا جن کی تم عبادت کرتے ہو (اور نہتم اس کی عبادت کرنے والے موجس کی میں عبادت کرتا ہوں (اور نہتم اس کی عبادت کرتا ہوں (اور نہتم کرتا ہوں (

عبادت کرنے والے ہوجس کی میں عبادت کرتا ہوں O سورۃ الکا فرون کی آیات میں تکرار کا جواب

ان آیات پر سیاعتراض ہوتا ہے کہ آیت: ۳۱ اور آیت: ۲۵ میں کا ایک ہی معنیٰ اور مفہوم ہے اور بیکرار ہے اور کئرار غیر
مفید ہوتا ہے اور بلیغ کے کلام میں کوئی چیز غیر مفید نہیں ہوتی 'اس کا جواب سیہ کہ آیت ۲۵ میں آیت ۳ میں کوئی چیز غیر مفید نہیں ہوتی 'اس کا جواب سیہ کہ آیت ۵ میں خلاصہ ہے کہ رسول اللہ
جواب سیہ ہے کہ آیت ۳ میں حال کے زمانہ پرمجمول ہیں اور آیت: ۵ میں مستقبل کے زمانہ پرمجمول ہیں خلاصہ ہے کہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: نہ ہیں زمانہ حال ہیں تم زمانہ حال ہیں اس کی عبادت کرتے ہوجس کی ہیں عبادت کرتا ہوں اور نہ تم زمانہ میں اس کی عبادت کرتے ہوجس کی ہیں عبادت کرتا ہوں اور نہتم زمانہ میں اس کی عبادت کرتے ہوجس کی ہیں عبادت کرتا ہوں اور نہتم زمانہ میں اس کی عبادت کرتے ہوجس کی ہیں عبادت کرتا ہوں اور نہتم زمانہ میں اس کی عبادت کرتے ہوجس کی ہیں عبادت کرتا ہوں اور نہتم زمانہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور ایک میں عبادت کرتا ہوں اور نہتم زمانہ میں اس کی عبادت کرتا ہوں اور ایک میں عباد تک کرتا ہوں اور ایک میں عباد تک کرتا ہوں اور ایک کرتا ہوں اور کرتا ہوں اور کرتا ہوں کرت

اور بیا آیات ان ہی کا فروں کے ساتھ مخصوص ہیں جن کے متعلق اللہ تعالیٰ کوعلم تھا کہ وہ بھی ایمان نہیں لائیں گے۔ الکافرون: ۲ میں فرمایا: تمہارے لیے تمہارا دین ہےاور میرے لیے میرا دین ہے 0

''لكم دينكم ولي دين'' كمامل

اس کا معنیٰ ہے ہے: تمہارا مؤقف اللہ تعالیٰ کی تو حید کا افکار کرنا ہے اور میر امؤقف اخلاص کے ساتھ اللہ سجانہ کی تو حید کو مانتا ہے۔ اگر بید کہا جائے کہ اس آیت کا بیر معنیٰ ہے کہ مشرکین کوشرک کرنے کی اجازت دے دی ہے تواس کا جواب ہے ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وئٹ کی بیت توسل کی بیت توسل کی بیت توسل کی بیت کی سے میں۔ اور رہی ہے آیت توسل کے حسب ذیل محامل ہیں:

(۱) ال آیت سے مراد تهدید (دهمکانا) اورزجروتونیخ (وانٹ ویث) ہے جیسے اللہ تعالی نے فرمایا:

اِعُمَلُوْا مَا شِنْ تُتُمُّ الْآفَيِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيلُونَ بَصِيلُونَ مَا مِن كَامُون كو

(مم السجده: ۴۰) د يكھنے والا ہے 🔾

یہ امر کا صیغہ ہے کیکن اس سے مقصود عذاب سے ڈرانا اور دھمکانا ہے 'میہ مطلب نہیں ہے کہتم کوشرک اور کفر اور معصیت کرنے کی اجازت دے دی گئی ہے 'سواس طرح الکافرون : ۵ ہے۔

- (۲) گویا آپ نے فرمایا: میں تمہیں تو حید کی دعوت دیئے کے لیے بھیجا گیا ہوں اگر تم میری دعوت کو قبول نہیں کرتے اور میری پیردی نہیں کرتے تو مجھ کو چھوڑ دواور مجھے شرک اور بت برتی کی دعوت نددو۔
- (۳) دین کامعنیٰ ہے: حساب بعنی تم سے تمہارے اعمال کا حساب ہو گا اور مجھ سے میرے اعمال کا حساب ہو گا اور کسی سے دوسرے کے اعمال کا حساب نہیں ہوگا۔

(٣) تم كوتمهار اعمال كى سزا ملے گى اور جھ كومير اعمال كى جزا ملے گ ۔

(۵) دین سے مراد ہے: عادت مہاری وہ عادت ہے جوتم کوشیاطین سے ملی ہے اور میری وہ عادت ہے جو مجھے وحی اللهی سے حاصل ہوئی ہے لہذاتم اتباع شیاطین کی وجہ سے دوزخ میں جاؤ گے اور میں اتباع وحی کی وجہ سے جنت میں جاؤں گا۔

سورة الكافرون كى تحيل

آج ۲۹ ذوالقعدة ۱۳۲۶ اه/ مکم جنوری ۲۰۰۷ء ؛ بهروز اتوارسورة الكافرون كی تفسیر مكمل ہوگئ الحمد للدرب العلمين \_ اے

میرے رب کریم! اپنی رحمت اور فضل و کرم سے قرآن مجید کی باقی سورتوں کی پخیل بھی کراد ہے' اور میری' میرے والدین ک میرے اساتذہ کی' میرے تلاندہ اور میرے احباب کی اور میرے قارئین کی مغفرت فرما دے اور میری تمام تصانیف کو قیامت تک باقی اور فیض آفرین رکھ۔

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.



### بِسْمُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ عِيرَ

بحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### سورة النصر

#### سورت كانام اور وجەرتشمىيە

اس سورت كانام النصر ب كيونكه اس سورت كى كبلى آيت من "نصر" كالفظ ب اوروه آيت يب. إذَا جَاءَ نَصْنُ اللهِ وَالْفَتْحُ فَ (اللهِ: ١) جب الله كي مداور فع آجا ك

اس نصر '' سے مراد بہت بڑی مدد ہے اور اس فتح سے مراد بہت بڑی فتح ہے اور وہ فتح کمہے۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن الزبیر رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ ' اِخَاجَاءَ نَصْمُ الله وَالْفَتَهُ '' مدینه میں نازل ہوئی ہے۔ (الدرالمنورج ۸ص ۲۰ داراحیاءالرّ اے العربیٰ بیروت ۱۳۲۱ھ)

اس سے پہلی سورت میں یہ بتایا تھا کہ دین اسلام کفار کے دین کے خلاف ہے اور اس سورت میں یہ بتارت دی ہے کہ کفار کا دین عنقریب مث جائے گا اور دین اسلام غالب آجائے گا اور نبی سلی اللہ علیہ وسلم کوعنقریب بہت بردی فتح اور بہت بردی نفری نفرت حاصل ہوگی مکہ مکر مہ فتح ہوجائے گا اور اردگر دی قبائل فوج درفوج اسلام میں داخل ہوں گے اور اس میں بیا شارہ ہوگی نفرت حاصل ہوگی مکہ مثن پورا ہور ہا ہے اور عنقریب آپ کی وفات ہوجائے گی تر سیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۹ ہوئی ہے اور چونکہ میسورت ہجرت کے بعد نازل موتی ہے اس لیے اس سورت کا مدنی سورت کا مدنی سورت کا مربر ۱۹ ہوئی ہے اس لیے اس سورت کا مدنی سورت کا مدنی سورت کا مدنی سورت کا مربر ۱۹ ہوئی ہے اور تر سیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۹ ہے۔

بیسورت بالا جماع مدنی ہے اور اس میں فتح مکہ اور مشرکین کے خلاف نی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصرت کی طرف اشارہ ہے اور اس اور میر کہ تمام جزیرہ عرب میں اب اسلام تھیل جائے گا اور بت برتی اور شرک کے اندھیرے اب حجیث جائیں گے اور اس سورت میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بوری ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے اور آپ کو یہ تھم دیا گیا ہے کہ آپ اپ اب رب عزوج مل کی حمد اور اس کی شیخ کریں اور اس سے استغفار کریں مواس سورت نے نازل ہونے کے بعدرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہ کشرت اللہ تعالیہ کا کی حمد و شاء اس کی شیخ اور اس سے مغفرت طلب کرتے تھے۔

سورۃ النصر کے اس مخضر تعارف ادر تمہید کے بعد اب میں اللہ تعالی کی امداد ادر اعانت پر توکل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہادراس کی تغییر شروع کررہا ہوں۔اے میرے رب کریم! مجھے اس مہم میں صحت ادر صواب پر قائم رکھنا۔ (آمین) غلام رسول سعیدی غفر لۂ یکمذوالحج ۲۳۲۱ س/۲ جنوری ۲۰۰۱ء

مومائل نمبر: ۹ ۱۵۲۱- ۱۵۳۰/۳۳۰- ۱۳۴۱- ۱۳۳۱-



بے شک وہ بہت توبہ قبول فر مانے والا ہے O

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: جب اللہٰ کی مدداور فتح آ جائے 0 اور آپ لوگوں کو دیکھیں کہ وہ اللہ کے دین میں فوج درفوج داخل ہو رہے ہیں 0 سوآپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تنبیج کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں 'بے شک وہ بہت تو بہ قبول فرمانے والا ہے O (انصر:۱\_۱)

فتح سےمراد فتح مکہ ہونا

امام ابومنصور محمد بن محمد ماتريدي حنفي متوفى ١٣٣٣ هر لكھتے ہيں:

عام اہل تفسیر نے بیکہا ہے کہ سورۃ الصر کی ہے اور رسول الله سلى الله عليه وسلم كى جونصرت كى من عن وہ اہل مكه كےخلاف تھی علامہ ابو بکراصم نے اس پر بیاعتراض کیا ہے کہ فتح مکہ جمرت کے آٹھ سال بعد ہوئی ہے اور بیسورت ہجرت کے دس سال بعد نازل ہوئی ہے اس پر بیسوال ہوگا کہ اس آیت میں 'اذا'' کا لفظ ہے اور بیلفظ ستقبل کے لیے آتا ہے اس لیے اس سے مراد خاص فتح کمنہیں ہے بلکہ اسلام کی دیگر فتو حات ہیں کیکن اس سوال کا ریہ جواب دیا جا سکتا ہے کہ قرآن مجید میں متعدد مقامات برادا" كالفظالانذ كمعنى ميس إوريهال بهي ايابي عاس لياس ايت مي فتح كوفت كم يرمحول كرنا درست ہوگا ، پس بیسورت نازل تو ہجرت کے دس سال بعد ہوئی ہے اور بدآ خری سورت ہے الیکن اس سورت میں فتح مکد کی نعت کو بیان کیا گیا ہے جو فتح جرت کے آٹھ سال بعد حاصل ہوئی تھی۔

"اذا جاء نصر الله" سے رسول الله صلى الله عليه وسلم كى مدت حيات بورى مونے براستدلال

فسرین نے ذکر کیا ہے کہ پہلے لوگ ایک ایک کر کے یا دودو کر کے اسلام میں داخل ہوتے اور جب مکہ فتح ہوگیا تو پوری پوری فوج اور پورے پورے قبیلے اسلام میں داخل ہونے گئے نیز اس سورت کے نازل ہونے کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم في مسلمانول كوائي وفات كى خردى اوراس برحسب ذيل أمور سے استدلال ب:

(۱) جب نبی صلی الله علیه وسلم نے بید یکھا کہ لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہورہے ہیں تو اس ہے آپ نے بیاستدلال کیا کہ آپ کامشن اب پورا ہو چکا ہے لہذااب اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کا وقت آگیا ہے

جلددواز دهم

(۲) الله تعالیٰ نے نبی صلی الله علیه وسلم کی زندگی پوری ہونے کی کچھ علامات رسول الله صلی الله علیه وسلم کو بتا دی تھیں ان علامات ہے آیپ نے جان لیا تھا کہ اب آپ کا وقت پورا ہو چکا ہے۔

(٣) جب لوگوں کے فوج درفوج اسلام میں داخل ہونے سے ابتبلیخ اسلام میں مشقت اٹھانے کی ضرورت نہیں رہی تو آپ نے جان لیا کہ اب آپ کی زندگی پوری ہوگئی ہے۔ (تاویلات اہل النة جو اس ١٣٣٥ - ١٣٣٧ ، دارا لکتب العلمیہ بیروت ١٣٣١ه ) حضرت ابن عباس رضی اللّذعنها نے '' إِذَا جَاءَ نَصْنُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ فُنْ '' کی تفسیر میں کہا: رسول الله علیہ وسلم نے فر مایا:

معظرت ابن عباس رعمی الند شهائے !ذاجاء نصی الله والقنع⊙ کی سیرین کہا رسول اللہ کی اللہ علیہ و م نے سرمایا۔ مجھے اپنی وفات کی خبر دی گئی ہے گویا اس سال میری روح قبض کر کی جائے گ۔(جامع البیان رقم الحدیث:۲۹۵۷ سنداحہ جاس∠ام

قديم منداحدج ٣٥ ٢٦٦ مؤسسة الرسالة "بيروت المعجم الكبيرةم الحديث ٤٠١١ ولأل المعوة حري ١٢٧ السنن الكبرى للنسائي رقم الحديث ١١٤١٠)

حضرت ام حبیبه رضی الله عنها بیان کرتی بین که جب' [ آجا بخایخ نصنی الله و کا نقت می "نازل ہوئی تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا حضرت عیسیٰ بن مریم نے اپنی امت میں جالیس سال گزارے اور میرے بیس سال پورے ہو چکے ہیں اور میں اس سال میں فوت ہوجاؤں گا' پس حضرت سیدہ فاطمہ رونے لگیس تو رسول الله صلی الله علیه وسلم نے فرمایا: میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلےتم مجھ سے ملوگی' پھر آپ مسکرانے لگیں۔

(تغييرامام ابن ابي حاتم رقم الحديث: ١٩٥٢ أكتبه نز ارمصطفىٰ بيروت كد مكرمه ١٣١٥ هـ)

(انجم الكبيرللطبرانی رقم الحدیث: ۱۷۲۷-۱۱۲۷ و ۱۹۱۳ و ۱۹۱۹ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ و ۱۳۹۳ سنن ترندی رقم الحدیث: ۳۲۲۰) حمد اورتشبیج کامعنی اور رسول الله صلی الله علیه وسلم کے استغفار کے محامل

النصر: ٣ ميں فر مايا: سوآپ اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی شینج کریں اور اس سے مغفرت طلب کریں 'بے شک وہ بہت توبیق بول فر مانے والا ہے O

ت پیچ کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ کی ان چیزوں سے تنزیہ بیان کرنا جواس کی شان کے لائق نہیں ہیں اور حمد کامعنیٰ ہے:اللہ تعالیٰ کی صفات کمالیہ بیان کرنا اور اللہ تعالیٰ کی ان کلمات سے شاء کرنا' جن کی اس نے آپ کو تعلیم دی ہے۔

اس آیت کامعنی سی بھی ہوسکتا ہے کہ آپ 'سبحان الله و بحمدہ ''پڑھتے رہیں کیونکہ بیدووکلمات حمداور تسیح کے جامع

یں آیت میں آپ کومغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے'اس سے یہ وہم نہ کیا جائے کہ آپ سے کوئی تقصیریا تفریط ہوئی اس حقی'جس کی بناء پر آپ کومغفرت طلب کرنے کا حکم دیا ہے بلکہ بات یہ ہے کہ ہر لحظہ آپ پراللہ تعالیٰ کی اتی زیادہ نعتیں ہیں بلکہ غیر متنا ہی نعتیں ہیں جن کا زبان و بیان سے شکر نہیں ادا کیا جا سکتا تو اس لیے آپ کواستغفار کرنے کا حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کی تمام نعتوں کا کما حقہ جو آپ شکرادانہیں کر سکتے تو اس پراللہ تعالیٰ سے استغفار کریں۔

اس كا دوسرا جواب سيب كه نبي معصوم جب الله تعالى سے مغفرت طلب كرتے ہيں تو اس سے مراد بيہوتى ہے كمان كے

علددواز دهم

درجات اورمراتب بلنديج جائيں۔

اس کا تیسرا جواب یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس استغفار سے میرادنہیں ہے کہ آپ اپنے لیے استغفار کریں بلکہ اس سے مراد میہ ہے کہ آپ اپنی امت کے لیے استغفار کریں جیسا کہ اس آیت میں ہے

آپ اپنے بہ ظاہر خلاف اولی سب کاموں اور مؤمنین اور

وَاسْتَغُفِمْ لِلْكُنْ اللَّهِ اللَّهُ وَلِينَا كُولِهُ وَلِينِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ اللَّهِ

(محد:19) مؤمنات کے گناہوں کے لیےمغفرت طلب سیجے۔

اور سیجھی ہوسکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے وعدہ کیا ہو کہ جب آپ دائماً استغفار کریں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کے درحات بلندفر مائے گا۔

الله تعالیٰ نے اپنے آپ کو'نہ قاب ''فرمایا ہے لیعنی وہ بہت زیادہ تو بہ قبول فرما تا ہے بندہ ایک بارگناہ کر کے تو بہ کرتا ہے ۔ وہ اس کی تو بہ قبول کر لیتا ہے بندہ پھر گناہ کر کے تو بہ کرتا ہے تو وہ پھر تو بہ قبول فرمالیتا ہے اور بیسلسلہ یونہی چاتا رہتا ہے حتیٰ کہ حدیث میں ہے:

حضرت ابوبکرصدیق رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: جس شخص نے ( گناہ کے بعد ) استغفار کرلیا'اس نے اصرار نہیں کیا' خواہ وہ دن میں ستر ہار ( بھی ) گناہ کرے۔

. . (سنن ابوداؤ درقم الحديث: ٥٠٠٥) سنن تريذي رقم الحديث: ٣١٣٠)

سورۃ النصر کے نزول کے بعدرسول الله صلی الله علیہ وسلم کا بہ کثر ت حمد اور تبیج اور استغفار کرنا

حضرت ابن عباس رضی الله عنها بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی الله عنہ جھے مشائخ بدر میں داخل کرتے ہے ان میں سے بعض مشائخ کو یہ نا گوار ہوتا تھا انہوں نے کہا: آپ ان کو بھارے درمیان کیوں رکھتے ہیں حالا نکہ ان کی عمر کے برابر تو ہمارے بیٹے ہیں مضائخ کو یہ نا گوار ہوتا تھا انہوں نے کہا: آپ ان کو بھارے درمیان کیوں رکھتے ہیں حضرت عمر نے ان کو بلایا اور ہما کے بدر میں داخل کیا اور میرا یہی اندازہ تھا کہ آج حضرت عمران پر میری حیثیت واضح کریں گئے بھر حضرت عمر نے ان سے مشائخ بدر میں داخل کیا اور میرا یہی اندازہ تھا کہ آج حضرت عمران پر میری حیثیت واضح کریں گئے ہوئے کہا: ہمیں ہے مم دیا پوچھا: آپ لوگ ' إِذَا جَنَا تَحْمُ اللّهُ عَلَا اللّهُ مَاللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا اللّهُ عَلَا کہ ہمیں ہوتو ہم الله تعالی کی حمر کریں اور جب ہمیں شکست ہوتو ہم الله تعالی سے استغفار کریں اور دب ہمیں شکست ہوتو ہم الله تعالی سے استغفار کریں اور دب ہمیں شکست ہوتو ہم الله تعالی سے استغفار کریں اور دوسرے بعض مشائخ خاموش رہ اور انہوں نے کوئی جواب نہ دیا پھر حضرت عمر نے کہا: اے ابن عباس! آپ کے نزدیک کیا اس سورت کی یہی تفیہ مشائخ خاموش رہے ؟ میں نے کہا: ہمیں خطرت عمر نے پوچھا: پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ ہیں نے کہا: اس سورت میں رسول الله علیہ وسلم کی وفات کا بیان ہے جوالله تعالی نے آپ کو بنا دی تھی'' اِدا جائے تھی الله کا میان ہے والله تعالی ہوتا ہے متعاتی مجھے اس سے زیادہ علی ہوتا ہے ۔ جوآپ نظایا۔

(صح ابخارى دقم الحديث: ٢٩٤٠ سنن ترفدى دقم الحديث:٣٣٦٣ منداحدج اص ٣٣٧)

 في مكد- (صحيم سلم رقم الحديث: ٢٢٠ مصنف ابن الي شيبرقم الحديث: ٢٩٣٢٣) ·

حفرت عائشہ رضی الله عنها بیان کرتی ہیں کہ سورہ'' اِذا جگاؤ نصن الله والفَتْحُ فُن ''کے بعد جب بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم نے نماز پڑھی'' سبحانك رہنا و بحد مدك اللهم اغفولی ''تو سجان ہے' اے ہمارے رب اور تیری حمد کے ساتھ اُے اللہ الله ما تھا اے اللہ اللہ ماری مغفرت فرما۔ (سج ابخاری رقم الحدیث: ۲۹۲۷)

حضرت امسلم رضی الله عنها بیان کرتی بین که سورت نفر نازل ہونے کے بعد نی صلی الله علیه وسلم اپنی زندگی کے آخر میں تعلیم اور استغفار بہت زیادہ کرتے تھے ''سبحان الله و الله و اتوب الیه ''اور فرماتے: مجھے یہ پڑھنے کا حکم دیا گیا ہے پھر آپ نے سورت النصر پوری پڑھی۔ بعض روایات میں ہے: آپ اس طرح پڑھتے تھے: 'سبحانك الملهم و بحمدك استغفرك و اتوب الیك''۔

. (جامع البيان رقم الحديث: ٢٩٥٤٨ الدرالمنثورج ٨ص ٢٠٥)

النصر:۳ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو استغفار کرنے کا حکم ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حکم پرعمل کرتے ہوئے بہت زیادہ استغفار کیا ہے اب ہم وہ احادیث پیش کررہے ہیں جن میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کبڑت استغفار کا ذکر ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہ کٹریت استغفار کے متعلق احادیث

حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا: اللہ کی قتم! بے شک میں ایک دن میں ستر مرتبہ سے زیادہ اللہ سجانہ سے مغفرت طلب کرتا ہوں اور اس کی طرف تو بہ کرتا ہوں۔

(صحیح ابخاری رقم الحدیث: ۲۳۰۷ سنن این ماجر رقم الحدیث:۱۲۵۴ منداحدج ۲ ص ۳۳۱)

حفزت اغرمزنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فر مایا: بے شک میرے قلب پر (رحمت کا) ججاب آجا تا ہے اور میں ایک دن میں سومرتبہ الله سبحانہ سے استغفار کرتا ہوں۔

(صحيح مسلم رقم الحديث: ٢٠ - ١٢ - باب استخباب الاستغفار - رقم الحديث: ١٦ منداحدج ٥٥ ا١١٠)

#### امام رازی کے بعض نکات پرمصنف کا تبحرہ

امام محدین عمردازی متوفی ۲۰۲ هفرماتے بیل:

اس سورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالی نے تین نعتوں کا ذکر فر مایا ہے' آپ کی نفرت فر مائی' آپ کو فتح مکہ عطافر مائی اور آپ کے دین میں لوگوں کوفوج در فوج دافل فر مایا' چر پہلی نعت کاشکر اداکرنے کے لیے فر مایا: اپنے رب کی حمد سیجے اور تیسری نعمت کاشکر اداکرنے کے لیے فر مایا: اپنے رب کی حمد سیجے اور تیسری نعمت کاشکر اداکرنے کے لیے فر مایا: اپنے رب کی حمد سیجے اور تیسری نعمت کاشکر اداکرنے کے لیے فر مایا: اپنے رب کی حمد سیجے در تنظیر کیرجاناص ۳۳۳)

پھراستغفار كے جكم كى توجيد بيان كرتے ہوئے كھتے ہيں:

(۱۶) آپ الله تعالی کی حمد اور شیخ کرتے ہوئے اپنے دل میں بیگمان نہ کریں کہ آپ اللہ کی وہ اطاعت کررہے ہیں' جواس کے لائق ہے بلکہ اس حالت میں بھی بیگمان کریں کہ میں اللہ سجانہ کی الی حمد اور شیخ نہ کرسکا' جیسی شیخ اور حمد کرنااس کا حق تھا' پھراس تقصیر پر اللہ تعالیٰ ہے مغفرت طلب کریں۔ (۵) گویا کہ اللہ تعالی یوں فرما تا ہے: اے محمد! آپ معصوم ہیں یامعصوم نہیں ہیں کی اگر آپ معصوم ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی تشبیع اور حمد کریں اور اگر آپ معصوم نہیں ہیں تو اللہ تعالیٰ سے استعفار کریں اور اس آیت میں سے تنبیہ ہے کہ بندہ کی وقت بھی اللہ کی عبادت کرنے کے حکم سے فارغ نہیں ہوتا۔ (تفیر کبیرج اس ۳۳۲)

اس عبادت کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو بھی علم نہیں ہے کہ آپ معصوم ہیں یا معصوم نہیں ہیں اور اس معنی کا باطل ہونا بالکل بدیمی ہے اور اگر اس عبارت کا کوئی اور معنیٰ ہے تو وہ ہماری سمجھ میں نہیں آسکا ، خود امام رازی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معصوم ہونے کے قائل اور معتقد ہیں اور انہوں نے اپنی تفہر میں بہت جگہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عصمت پر دلائل قائم کیے ہیں۔

اس عبارت کے دوصفحے بعد امام رازی نے لکھا ہے: جن علماء نے بیکہا ہے کہ آپ سے کوئی معصیت صا در نہیں ہوئی'ان کے نز دیک آپ کواستغفار کا تھم دینے کے حسب ذیل محامل ہیں:

#### رسول الله صلّى الله عليه وسلم تے استغفار کے متعلق امام رازی کی توجیهات

- (۱) نبی صلی الله علیه وسلم کا استغفار آپ کی شبیج کرنے کے قائم مقام ہے کیونکہ آپ نے کہا: الله تعالی غفار ہے۔
- (۲) آپ نے استغفاراس لیے کیا کہ آپ کی امت آپ کی اقتداء کرے کیونکہ کوئی مکلف اس خطرے سے خالی نہیں ہے کہ اس سے عبادت میں کوئی تقفیر ہوگئی ہواوراس میں یہ تعبیہ ہے کہ آپ معصوم تصاور عبادت میں بہت کوشش کرتے تھے اس سے عبادت میں بہت کوشش کرتے تھے اس کے باوجود جب آپ استغفار ہے مستغنی نہیں ہیں تو کوئی دوسرا استغفار کرنے سے کیمے مستغنی ہوسکتا ہے۔
  - (٣) آپترک افضل کی وجدسے استغفار کرتے تھے۔
- (٣) بندہ جوعبادت بھی کرتا ہے جب اس عبادت کا مقابلہ اپنے رب کی تعمتوں سے کرتا ہے تو اپنی عبادت کواس کی تعمتوں ک شکر کے مقابلہ میں بہت کم یا تا ہے تو اس تقصیر شکر کی وجہ سے اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا ہے۔
- (۵) جب سالک ایک عبادت سے دوسری عبادت کی طرف منتقل ہوتا ہے تو اپنی پہلی عبادت کو قاصر پایتا ہے لہذا اس قصور پر استغفار کرتا ہے اور اللہ کی طرف سیر کے مراتب غیر متنا ہی ہیں اس لیے استغفار کے مراتب بھی غیر متنا ہی ہیں۔
- (۲) اور یہ بھی ہوسکتا ہے کہ اس سے بیمراد ہو کہ آپ اپنی امت کے لیے استعفار کیجئے اور جب آپ کی امت دن بددن زیادہ ہور ہی ہے تو آپ کے استعفار کی بھی زیادہ ضرورت ہے سوآپ زیادہ سے زیادہ استعفار کیجئے۔

(تفيركبيرج ااص ٣٨٥ - ٣٨٣ داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

#### رسول الله صلى الله عليه وسلم ك استغفار ك متعلق ديگر مفسرين كي توجيهات

علامه سيدمحمود آلوسي حنفي متونى ١٤٧٠ ه لكصة بين:

نی صلی الله علیه وسلم کے استعفار کرنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

- (۱) نی صلی الله علیه وسلم دائماً ترقی کرتے رہتے تھے جب آپ ترقی کر کے اگلے مرتبہ پر پہنچتے تو پہلے مرتبہ پر استعفار کرتے ۔
  - (٢) آپ اپ بلندم تبک اعتبارے جس کام کواپ مرتبہ کے خلاف جھے اس پراستغفار کرتے۔
    - (٣) استغفار کاتعلق ان اُمورے ہے جوآپ سے ہوأ صادر ہوئے واہ اعلان نبوت سے پہلے۔
- (۷) کوئی شخص بھی کما جقہ اللہ تعالی کے حقوق ادانہیں کرسکتا'اس کو اللہ تعالیٰ کی جتنی معرفت ہوتی ہے وہ استے ہی حقوق ادا کر سکتا ہے اور عارف کومعلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حقوق اس سے کہیں زیادہ ہیں' جتنے وہ ادا کرر ہاہے تو اس کواپے عمل

بلردوازدتهم

ے حیا آتی ہے اور وہ مجھتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے حقوق ادا کرنے میں تقفیر کر رہا ہے سواس کوجتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی معرفت ہوتی ہے اور وہ اتنازیادہ خوف ہوتا ہے اور اس کواپنے عمل سے آئی زیادہ حیا آتی ہے اور وہ اتنازیادہ استعفار کرتا ہے۔
استعفار کرتا ہے۔

(۵) یہ جمی ممکن ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ و کلم اس لیے استغفار کرتے ہوں کہ آپ کو اللہ سبحانہ کی عظمت اور جلال کی سب سے زیادہ معرفت ہے اور آپ کو بیغلم ہو کہ ہر چند کہ آپ کی عبادت تمام عابدین کی عبادت سے زیادہ ہے کیکن اللہ عزوجل کی کم بیاتی اور اس کی پر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوں۔

کبریائی اور اس کی عظمت اور جلال کے مقابلہ میں چھر بھی کم ہے اور اس کی پر آپ اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتے ہوں۔

(روح المعانی جنسم ۲۳۳ وار الفکل میں دیا کہ اللہ علی کے اسلام کا کہ دور المعانی جنسم ۲۳۳ وار الفکل میروٹ کے ۱۳۱۵ھ)

علامه ابوعبد الله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفى ٢٦٧ هفة آپ كے استغفار كرنے كى درج ذيل وجوہ بيان فر ماكى بين:

(۱) حضرت ابوموی اشعری رضی الله عنه بیان کرتے بین: بی صلی الله علیه وسلم اپنی دعا میں کہتے تھے: اے الله! میری خطاء اور
میرے جہل کو معاف فرما اور تینام معاملات میں میرے اسراف کو معاف فرما اور جن کا موں کو تو مجھ سے زیادہ خانتا ہے
ان کو معاف فرما 'اے الله! جو کام میں نے خطاء کیے یا عمداً کیے اور جو جہلا کیے اور جو ندا قاکیے ان سب کو معاف فرما دے
اور بیسب کام وہ ہیں جو میرے نزدیک ہیں 'اے الله! میرے پہلے کاموں کو اور میرے بعد کے کاموں کو اور جو کام میں
نے لوگوں کے سامنے کیے اور جو کام میں نے لوگوں سے جھپ کر کیے ان سب کو معاف فرما دے 'تو ہی مقدم کرنے والا
ہے اور تو ہی مؤخر کرنے والا ہے اور ہے خال تو ہر چیزیر قادر ہے۔

(صحیح البخاری رقم الحدیث: ۱۳۹۸ نبی سلی الله عليه وسلم معصوم بين آب بهاري تعليم كي ليے بيد عاكرتے تھ)

- (۲) الله تعالى نے آپ كو جو عظيم فعتيں عطافر مائى جي أن كے مقابلہ ميں آپ اپنى عبادات كو بہت كم خيال فر ماتے اوراس پر استغفاد كرتے تھے۔
- (٣) میکھی ہوسکتا ہے کہ استعفار کے تھم دینے کا بیمعنی ہو کہ آپ اللہ تعالیٰ سے دابستہ رہیں اس سے سوال کرتے رہیں اس سے رغبت کرتے رہیں اس کے حقوق کی ادائیگی میں کمی پراس کے سامنے گڑ گڑ اتے رہیں۔
- (۳) میکی ہوسکتا ہے کہ آپ کو بہطورعبادت استعفار کرنے کا بھم دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ سے استعفار کرنا بھی عبادت ہے اور آپ کومغفرت طلب کرنے کے لیے میچکم نددیا ہو۔ ،
- (۵) آپ کی امت کومتنبر کرنے کے لیے آپ کو استغفار کرنے کا تھم دیا ہوتا کہ آپ کن امت بے خوف ہو کر استغفار کو ترک نہ کرے۔
  - (٢) آپ کوامت کے لیے استغفار کرنے کا تھم دیا ہے یعنی آپ امت کی شفاعت کریں۔
- (2) الله تعالى نے فرمایا ہے: وہ بہت توبة ول فرمانے والا ہے لیعنی وہ تیج کرنے والون استغفار کرنے والوں اور تو بہ کرنے والوں کی بہت توبہ تبول فرماتا ہے اور ان پر رحم فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معصوم بیں بھر بھی آ پ کوتوبہ کرنے کا تھم دیا ہے تو دوسروں کوتوبہ اور استغفار کرنے کی کس قدر زیادہ ضرورت ہوگ۔

. (الجامع لا حكام القرآن جز ٢٠٥٥ دار الفكر بيروت ١٣١٥ه)

رسول الله صلى الله عليه وسلم كا آخرت كى طرف متوجه مونا امام فخرالدين محمد بن عمر رازى متونى ٢٠١ه كلصة بين: نی صلی اللہ علیہ وسلم کو مطلقات ہے ، حمد اور استغفار کرنے کا حکم دیا ہے اور اس میں زیادہ مشغولیت آپ کو امت کے کا مول میں زیاوہ مشغولیت سے مانع ہوگی اس میں بہت میہ ہے کہ آپ کی تبلیغ کا کام مکمل اور تمام ہو چکا ہے اور بیر آپ کی وفات کی طرف اشارہ کرتا ہے کیسی اب آپ کی وفات کا وقت قریب آپہنچا ہے۔

نیز جب الله تعالیٰ کی نفرت اور فتح حاصل ہوگئ اور لوگ دین اسلام میں فوج در فوج داخل ہو گئے تو معلوم ہو گیا کہ آپ کا

امرتمام اور کمال کو بہنچ گیا اور اب آپ کی رحلت کا وقت آ گیا ہے۔

آپ کواستغفار کا حکم دے کراس پرمتنبہ کیا کہ جب انسان کی وفات قریب ہوتو اس کوزیادہ سے زیادہ استغفار کرنا چاہیے اور احادیث میں ہے: جب سورت نصر نازل ہوئی تو آپ نے خود خبر دی کہ بیریمری وفات کی علامت ہے اور اس سال میری روح قبض کرلی جائے گی۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم نے دنیا کی خیرتو حاصل کر لی اب آخرت کی خیر کے حصول کا وقت آگیا ہے۔ (تغییر کبیر ج ۱۱۹۵ مسر) درارالفکر نیر وے ۱۳۱۵ ھ

ابوالحجاج عجابد بن حبرالقرشي المتوفى م٠ • إهاس سورت كي تفسير ميس لكهة مين:

جب لوگ اللّذ کے دین میں فوج در فوج داخل ہوں گے تو اے محمد (صلّی اللّٰدعلیہ وسلم)! اس وقت آپ کی و فات ہوگ۔ (تفسیر عابد ۱۳۹۳ دارالکتب العلمیہ 'نیروٹ ۱۳۲۲ھ)

امام مقاتل بن سلیمان بلخی متوفی • ۱۵ھ نے کہا ہے: سورۃ النصر کے نزول کے بعد رسول الله صلی الله علیہ وسلّم اسّی (۸۰) دن زندہ رہے۔ (تغییر مقاتل بن سلیمان جسم • ۵۳ دارالکت العلمیہ 'بیروٹ ۱۳۲۴ھ)

علامه ابوالحن على بن الماور دى التوفى ٢٥٠ ه لكهة بي:

اس سورت کے نازل ہونے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقاتل کے قول کے مطابق ایک سال زندہ رہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے قول کے مطابق دوسال زندہ رہے اس کے اگلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تج کیا 'پھریہ آیت نازل ہوئی:

اَلْيَوْمِ اَكُمُلْتُ لَكُوْ دِنْ يَكُوْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّ

اس كے بعد آپ اسى (٨٠) دن زنده رئے چربي آيت نازل مولى:

لَقُلُ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنَ المُفْسِكُمْ . بِشَكْتِهادت باستم بى من عايك عظيم رسول آكة

(التوبه:۱۲۸) میں۔

اس کے بعد آپ پنیتس (۳۵) دن زندہ رہے پھریہ آیت نازل ہوئی:

(البقرہ:۲۸۱) گے۔

مقاتل نے کہا: اس کے بعد آپ سات دن زندہ رہے۔(النک والعون ج م ٢٥١٥)

علامه ابوعبدالله قرطبي متوفى ٢١٧ ه لكصة بين:

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنهما بيان كرتے بيل كرسورة النصر منى بيس جية الوداع كے موقع پر نازل مولى ، پر يه آيت نازل مولى: " آليكو مرا كُمكُتُ لكُمْ دِيْنِكُمْ " (المائده ٣٠) اس كے بعد آپ اتى (٨٠) ون زنده رئ بير آپ پر آپ بر آپ كاله

تبذر دولا دبم

(الناء:١٤١) نازل ہوئی'اس کے بعد آپ بچاس دن زندہ رہے' پھر آپ پر بیر آیت نازل ہوئی:'' لَقَلُ جُآءَ کُوْرَسُوْلٌ مِّنَ اَنْفُسِکُمُّ ''(التوبہ:١٢٨) اس کے بعد بیر آیت نازل ہوئی: ''قُسُسکُمُّ ''(التوبہ:١٢٨) اس کے بعد بیر آیت نازل ہوئی: ''قُلْسِکُمُّ ''(التوبہ:٢٨) اس کے بعد آپ اکیس (٢١) دن زندہ رہے' مقاتل نے کہا: اس کے بعد آپ سات دن زندہ رہے۔ (الجامع لا حکام القرآن جن ۲۰م، ۲۰۸ دارالفکر' بیروت ۱۲۱۵ ہے)
سورت النصر کی تفییر کی تحمیل

الحمد تقدرب الخلمين! آج ۳ ذوالح ۲۲۱ه اه/ ۴ جنوری ۲۰۰۱ء به روز بده سورة النصر کی تفییر کممل ہوگئ اے میرے رب کریم! جس طرح آپ نے اس سورت کو ککمل فر مایا ہے 'باقی سورتوں کو بھی کلمل فر مادیں اور میری میرے والدین کی میرے اساتذہ کی میرے احباب میرے تلامذہ اور قارئین کی مغفرت فر مادیں اور میری تمام تصانیف کوتا قیامت باقی اور فیض آفریں رکھیں۔ و صلی اللّٰہ تعالٰی علٰی حبیبہ سیدنا محمد حاتم النبیین قائد الموسلین شفیعنا یوم الدین و علٰی آله واصحابه و از واجه و ذریاته و امته اجمعین.

رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك.

اے میرے رب کریم!اب میرانجھی وقت آخر آ رہاہے میرا ایمان پر خاتمہ فرمانا اور میری زبان پر کلمہ طیبہ اور استغفار جاری کردینا۔( آمین یارب الحلمین)



جلد دواز دہم

## بِيْرِ الْمُحْمِلُ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ الْمُحْمِينِ

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### سورة اللهب

#### سورت كانام اور وجەتشىيە دغيرە

اس سورت کا نام اللہب ہے اور اس سورت کا نام تبت بھی ہے اور اس سورت کا نام المسد بھی ہے کیونکہ نتیوں لفظ اس سورت میں وارد ہیں۔

امام ابن مردویہ نے حضرت ابن عباس ٔ حضرت ابن الزبیر اور حضرت عائشہ رضی اللّه عنهم سے روایت کیا ہے کہ سور ۃ '' تَکَبَّتُ یَکْ اَ آبِیٰ کَهْیِ '' مکہ میں نازل ہوئی ہے۔

اما م ابونعیم نے '' دولائل الدو ق' میں حضرت ابن عباس رضی الله عنهما سے روایت کیا ہے کہ ابولہب کفار قریش میں سے تھا' جب کفار قریش نے ہم کوشعب ابی طالب میں محصور کر دیا تو ایک دن ابولہب ایک گھاٹی سے نکلا اور اس کی ہند بنت عشبہ بن ربعیہ سے قلاقات ہوئی' ابولہب نے اس سے کہا: اے عتبہ کی بٹی! کیائم نے لات اور عزکی کی مدد کی ہے؟ اس نے کہا: ہاں! الله تم کو جزائے خیر دے 'اے عتبہ کے باپ' ابولہب نے کہا: (سیدنا) محمد (صلی الله علیہ وسلم) ہم کوالیم سزاؤں سے ڈراتے ہیں جن کوہم نہیں دیکھتے اور ان کا زعم یہ ہے کہ یہ سرائیں بعد میں ملیں گی' وہ تین سال شعب ابی طالب میں محصور رہے' حتیٰ کہ ہم میں سے جس نے ہلاک ہونا تھا وہ ہلاک ہوگیا۔ (الدرالمثورج ۸صے ۲۰ داراحیاء التراث العربی بیروٹ اسماعی)

. سورۃ اللہب سے پہلے سورۃ النصر ہے سورت النصر میں اطاعت گزاروں کے لیے ثواب کی بشارت ہے اور اس سورت میں نافر مانوں کے لیے عذاب کی وعید ہے یوں ان دونوں سورتوں میں وعداور وعید کی مناسبت ہے۔

اس سورت میں ابولہب عبد العزیٰ بن عبد المطلب کا انجام بتایا گیا ہے بیرسول الله صلی الله علیه وسلم کا چھاتھا اور اس کی بیوی ام جمیل ارویٰ بنت حرب بن امی تھی جو ابوسفیان کی بہن تھی وہ بھی رسول الله صلی الله علیه وسلم کی سخت و جمن تھی وہ نبی صلی الله علیه وسلم کوایذ اء پہنچاتی تھی اور ایسے شوہرکی طرح لوگوں کو اسلام لانے سے روکتی تھی۔

. تر حیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر لا ہے اور تر حیب مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبرااا ہے۔

اس مختصر تعارف اورتم بید کے بعد میں اللہ تعالیٰ کی امراد اور اعائت پرتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اورتفسیر شروع کرر ہاہوں۔اے میرے رہے کیم! مجھے اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔

غلام رسول سعيدى غفرله

۴ زوانج ۲۲ ۱۳۲ه ه/۵جنوری ۲۰۰۶ء

موبائل نمبر: ۲۰۲۱۵۲۳۰۹ منام/۲۲۲۵۲۲۰۹۰

1.11 ) ہے اللہ ہی کے نام سے (شروع کرتاہوں)جونہایت رحم فرما۔ ٿ⊙م دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے O اس أُ سُبِصُلَّ كَأَمُّا نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا O وہ آگ میں جائے گا O اور اس کی بیوی بھی کٹڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے O اس کی گردن میں تھجور کی جھال کی بٹی ہوئی ری ہوگی O اللّٰد نتحالٰی کا ارشاد ہے:ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ ہلاک ہو جائے 0اس کے مال نے اور اس کی کمائی نے اس کو کوئی فائدہ نہ پہنچایا Oوہ عثقریب سخت شعلوں والی آگ میں جائے گا Oاور اس کی بیوی بھی ککڑیوں کا کٹھا اٹھائے ہوئے 0اس کی گردن میں تھجور کی چھال کی بٹی ہوئی ری ہوگی O(اللہب:۵۔۱) سورت اللهب كاشان نزول حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرتے بين كه جب بير آيت نازل مولى: وَأَنْ فِاذْ عَشِيْرَتُكَ الْأَقْرُبِيْنَ (الشراء ٢١٣٠) ایے قریبی رشتہ داروں کو (اللہ کے عذاب سے ) ڈرائیں 🔾 تو نمی صلی الله علیه وسلم صفا بہاڑ پر چڑ ھے اور آپ نے بلند آواز سے پکارا: یا بنی فہر یا بنی عدی میقر کیش کے خاندان تھے حتی بجع ہو گئے اور جوخوذ نہیں آسکے انہوں نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تا کہ دیکھیں کہ انہیں کس لیے بلایا گیا ہے۔ ابولہب بھی

آ گیااور دیگر قرلیش بھی آ گئے آپ نے فر مایا: میہ بناؤ کہاگر میں تم کو پی خبر دوں کہاس وادی میں تم پر حملہ کرنے کے لیے ایک لشکر آیا ہوا ہے تو آیاتم میری تقدیق کرو گے؟ سب نے کہا: ہاں! ہم نے آپ کی خبر کا بچے کے سواتج بہیں کیا، فرمایا تو میں تم کوڈرا رما مول گرتمهارے آ گے شدید عذاب آ پہنچا ہے تب ابولہب نے کہا بتم پر سارا دن ہلاکت ہو کیا تم نے ہم کواس لیے جمع کیا ها؟ال موتع پريه ورت نازل بولى: "تَبَتُّ يَكُا إِني لَهَبٍ وَ تَبُّ صَمّاً أَغْنَى عَنْ هُمَا لُهُ وَمَا كَسَبُ "\_ (صحح النحاري رقم الحديث: ٧٤٧٠ صحح مسلم رقم الحديث: ٢٠٨٠ سنن ترندي رقم الحديث: ٣٣ ٣٣ سنن كبري للنسائي رقم الحديث: ١٠٨١٩)

ایک اورسند سے حدیث اس طرح ہے:

حضرت ابن عباس رضى الله عنهما بيان كرت بين كرجب بيآيت نازل مولى: وكأن في دُعَيْ يُرْتُك الْأَقْرُ كِينَ " (الشراء ١٣٣)

تورسول الله صلى الله عليه وسلم گھرسے فکلے حتیٰ كہ صفا پہاڑ پر چڑھ گئے اور بلند آ واز سے نداكى: ''یا صباحاہ '' (ہوشیار ہوجا وُضِح ہوگئ ہے' كسى خطرہ سے خبر داركرنے كے ليے' يا صباحاہ ''كہا جاتا ہے )لوگوں نے كہا: يدكون ہے؟ اورسب آپ كے پاس جمع ہو گئے' پھر آپ نے فرمایا: یہ بتا وُ اگر بیس تم كو پہ خبر دوں كہ گھڑ سواروں كا ایک لشكر اس پہاڑ كے پیچھے ہے آرہا ہو كہا تم ميرى تصديق كرو گے؟ انہوں نے كہا: ہم نے آپ سے بھی جھوٹی خبر نہیں بی تب آپ نے فرمایا: بیس تم كو ڈرارہا ہوں كہ تمہارے سامنے عذا ب شدید ہے ابولہب نے كہا: تمہارے ليے ہلاكت ہو'كيا تم نے ہم كو اس ليے جمع كيا تھا؟ پھر وہ كھڑا ہو گيا'اس موقع پريہ سورت نازل ہوئی:'' تَبْتَثِ بَيْكَ آلَ فِي لَهُ إِنِي لَهُ جِبِ قَدْ تَبُ'۔

(صحح البخاري رقم الحديث: ۴۹۷ مح مسلم رقم الحديث: ۳۵۵ ـ ۴۰۸ أين منده رقم الحديث: ۵۰ ولائل النوة البيمقي ۳۶ م ۱۸۱ مح ابن حبان رقم الحديث: ۲۵۵۰ مترح النة رقم الحديث: ۳۷۲ منداحمد به اسمنداحمد به ۵سام منداحمد به ۵سمة الرسالة ميروت ۱۳۴۰ هـ)

اللہب: ایش' نبت' کا لفظ ہے اس کا مصدر' نب' اور' نباب' ہے علامہ راغب اصفہانی متوفی ۵۰۲ھ کھتے ہیں' اس کا معنی ہے: دائی نقصان'' ' تکبّتُ نیک آئی گھپ '' کا معنی ہے: ابولہب دائی نقصان میں رہے قر آن مجید میں ہے: وَ مَاذَا دُوْهُمْ غَنْیرَ کَتُنِیدِ ہِ ﴿ ﴿ وَدِوَا وَ اِنْ َ لَا مُعْنِى ہِ اور انہوں نے اپنا نقصان ہیں زیادہ کیا ۞ وَمَا کَیْنُ وَدْعُوْقَ اِلْاَ فِیْ تَبْکَا ہِ ﴾ ﴿ الْهُوَمِنِ ٢٤ ﴾ اور فرعون کی ہر سازش نقصان میں رہی ۞

(المغردات ج اص ٩٠ كتيه نزار مصطفيٰ كم مكرمه ١٣١٨ه)

''تت''' کامعنیٰ ہلاکت اور ٹوٹٹا بھی ہے۔(لفات القرآن ج م ۲۲) ابولہب کا نام اور رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے اس کی عداوت

اللهب: الليس ب: ابولهب ك دونول باته رفوث جائيس اوروه بلاك موجاك O حافظ شباب الدين احمد بن على بن جرعسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكهت بين:

ابواہب اس کی کئیت ہے اور اس کا نام عبد العزیٰ بن عبد المطلب ہے اس کی مان خزاعیہ ہے بیر سول الله صلی الله علیہ وسلم کا حقیق پچا تھا' ابواہب کئیت کی وجہ ہے کہ یا تو اس کا بیٹا اہب تھا' یا اس کے دخیار بہت مرخ تھے' الفا کہی نے کہا ہے کہ اس کی کئیت ابواہب اس وجہ سے تھی کہ اہب کا معنیٰ ہے: شعلہ اور اس کا چہرہ اس کے حسن کی وجہ سے شعلے کی طرح ہو' کما تھا' نیز اس کا مال پی تھا کہ یہ دو زخ کے شعلوں میں جھوٹکا گیا' اس لیے قرآ ان مجید نے اس کی کئیت کا ذکر کیا ہے' اس کے اسم کا ذکر نہیں کیا' دو مرئ وجہ ہے کہ بیا نی کئیت کے بجائے اپنے اسم کے ساتھ وزیادہ مشہور تھا' نیز قرآ ان مجید نے اس کا اسم اس لیے ذکر کہا میں کیا' دو مرئ وجہ ہے کہ بیا لغز کی تھا' اور العزیٰ بت تھا' جس کی پرسٹش کی جاتی تھی اور عبد العزیٰ کا معنیٰ ہوا: عزیٰ کا بندہ' اور قرآ ان مجید العزیٰ کا معنیٰ ہوا: عزیٰ کا بندہ' اور قرآ ان مجید العزیٰ کا معنیٰ ہوا: عزیٰ کا بندہ' اور قرآ ان مجید العزیٰ کا معنیٰ ہوا: عزیٰ کا بندہ' اور قرآ ان مجید العزیٰ کا معنیٰ ہوا: عزیٰ کا بندہ' اور قرآ ان میں اللہ کے سید پر چڑھ کر میٹھ گیا' اوپا کی قرآ ان میں اللہ کے سید بر چڑھ کر میٹھ گیا' اوپا کیا تھا' اس کی وجہ بیتھ کیا اور کی بندگی کا ذکر مناسب ندتھا حیم تمام اوپول سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وہ میا کیا تھا کیا اللہ کیا ہیا۔ اللہ کی تھی کہا تا ہی کیا گیا تو آ ب نے اس کی بغلوں میں ہاتھ ڈال کر اس کو زمین پر دے مارا' اس نے کہا: ہم دونوں میں کی خضاب ناک ہوا اور ہمیشہ آ ہی جید بر بیل کو تھی دیا سے مرگیا۔ (فرالہ ابرادی عہم ہما درالہ وزیر دے اس کو قریر دیا اس کو تر بیل کو تھی دیا کہ تھی ایک کھیے دیا کو تھی دیا کو تھی دیا کو تھی دیا کو تھی کی تھی اور دیا ہما در ایس کو تر بیل کو تھی دیا کو تھی دیا کو تھی دیا کہ تھی دیا کو تھی کو تھی دیا کو تھی کی کو تھی دیا کو تھی کی کو تھی کی کو تھی کو تھی کی 
۔ رسول الندسلی الندعلیہ وسلم کے اعلانِ نبوت کے بعد ابولہب آپ سے بدترین عداوت رکھتا تھا'اس کا انداز ہ اس حدیث ہے کیا جاسکتا ہے۔

#### ابولهب كى عبرت ناك موت

اللهب: امیں اللہ تعالیٰ نے فر مایا: ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا کمیں اور وہ ہلاک ہو جائے 🔾

ابولہب نے چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بددعائیے کلمہ کہا تھا''تباً لگ ''آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے یا آپ ہلاک ہو جا کیں تو اللہ تعالیٰ اس کے مقابلہ میں صورۃ بددعائیے کلمہ فرمایا: ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جا کیں' درنہ اللہ تعالیٰ بددعا دینے سے یاک ہے' پھر اللہ تعالیٰ نے خبر دی' وہ ہلاک ہوگیا۔

حافظ عماد الدين اساعيل بن كثير ومشقى متوفى م ككهاس كى بلاكت كاحوال ميس لكصة مين:

ابورافع بیان کرتے ہیں: جنگ بدر کے بعد ابولہب سات دن زندہ رہا 'حضرت ام الفضل نے خیمہ کی چوب اس کے سر پر مارکراس کا سر پھاڑ دیا اس کے بعدوہ عدسہ کی بیاری ہیں بہتا ہوا اس بیاری ہیں طاعون کی طرح گلٹی تو گلتی ہوا ہے ہور بیا یہ تھی کہوڑا ہوتا ہے اس کی لاش پڑی رہی اور بیا اس بیاری پھوڑا ہوتا ہے اس کی لاش پڑی رہی اور سے کہا اس بیاری سے طاعون کی طرح بھا گئے سے حتی کہ قریش کے ایک شخص نے اس کے بیٹوں سے کہا بتم کو حیاء نہیں آتی 'تمہارے گھر میں تمہارے باپ کی لاش سے بدبو پھیل رہی ہوا ورتم اس کو وفن نہیں کرتے انہوں نے کہا: ہم ڈریش ہو تھا گانے سے کہیں ہمیں بھی بیاری نہالوں نے کہا: ہم اس کو ہاتھ لگانے سے کہیں ہمیں بھی بیاری نہالوں نے کہا: بس اللہ کی قتم!

انہوں نے اس کو خسل نہیں دیا اور مکہ کی ایک بلند جگہ سے اس کو ایک دیوار کے ساتھ پھینک دیا اور اس کے اوپر پھر ڈال دیے (نعوذ باللہ منہ) ۔ (البدایہ والنہایہ حسم کے دارالفرئیروٹ ۱۳۱۹ھ تفیر کیری اس ۱۳۵ ہور)

اللبب ٢٠ مين فرمايا: اس كے مال في اوراس كى كمائى في اس كوكوئى فائده نه بيجايا ٥

ابولہب کے بیٹے عتبیہ کا انجام

لیعنی اس کا مال اور اس کی کمائی' اس کو دوزخ کے عذاب سے نہ بچا سکے'اس آیت میں ہم نے کسب کا معنیٰ کمائی کیا ہے اور لسب کا اطلاق اولا دیر بھی ہوتا ہے' حدیث میں ہے: حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک سب سے پاکیزہ طعام جوتم کھاتے ہو وہ تمہاری کمائی سے ہے اور تمہاری اولا دبھی تمہاری کمائی سے ہے۔

(سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۳۵۸) سنن ابوداو درقم الحدیث: ۱۳۵۸ سنن نسائی رقم الحدیث: ۱۳۲۹ سنن این باجد رقم الحدیث: ۱۳۹۰ سنداحد ۲۲ مسداحد ۱۳۵۰ سنن ترندی رقم الحدیث: ۱۳۵۰ سنداحد ۲۲۹ سنن این رقم الحدیث یکی دو صاحب زادیوں سے تھا ، ابولہب کے دو سبتے بیٹوں کو تکم دیا کہ وہ آپ کی صاحب زادیوں کو طلاق دے دین اس سلسلہ میں بہ حدیث ہے:

قاده بن دعامه بیان کرتے ہیں کرسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صاحب زادی حضرت ام کلثوم رضی الله عنها کا نکاح عتیبه بن ابولہب سے ہوا ابھی رخصتی نہیں ہوئی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلانِ نبوت فرمادیا اور دوسری صاحب زادی حضرت رقیہ رضی الله عنهااس كے بھائى عتب بن الى الهب كے نكاح مين تھيں جب الله تعالى في سورة "تبت يدا ابسى لھب "ئازل فرمائى تو ابولهب نے اپنے دونوں بیٹوں عتیبہ اور عتبہ سے کہا: میراسرتم دونوں کے سرکے لیے حرام ہوگا'اگرتم نے (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ دہلم) کی بیٹیوں کوطلاق نددی اور ابولہب کی بیوی اروی بنت حرب بن امیہ نے کہا:اے میرے بیٹو اہم ان دونوں کوطلاق دے دو سوال دونوں نے آپ کی صاحب زادیوں کو طلاق دے دی اور جب عتبیہ نے حضرت ام کلثوم کو طلاق دے دی تو وہ نبی صلی الله علیہ وسلم کے پاس آئیں اور عتیبہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: میں آپ کے دین سے تفر کرتا ہوں اور آپ کی بیٹی کوچھوڑتا ہوں ندوہ مجھ ہے مجت کرتی ہے نہ میں اس ہے مجت کرتا ہوں' پھر وہ آپ پر حملہ آ ور ہوا اور آپ کی قبیص پھاڑ دی'وہ اس وقت تجارت کی غرض ہے شام کی طرف جار ہاتھا' تب رسول الندسلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے اللہ! میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ تو اس کے اوپراینے کتے کو مسلط کر دے وہ قرایش کے تاجروں کے ساتھ روانہ ہواحی کہ وہ سب رات کو شام میں ایک جگہ تھم رے اس جگہ کا نام الزرقاء تھا اس رات ان کے یاس شیر آیا اور ان کے ورمیان چکر لگاتا رہا عتیب نے کہا: ہائے میری مال کا عذاب الله کی قتم ایہ مجھے محا کھائے گا' جیما کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم) نے دعا کی تھی مجر لوگوں کے درمیان سے شیراس کے بیاس آیا اس کے سرکو پکڑ کر اس کو مارة الا\_ (المعجم الكبيرج ٢٣٥ م ٣٣٥ ولائل الله ة لا في تعيم وقم الحديث ٣٨٠ ١٣٨ - ٣٨٠ تغير كبيرج ااص ٣٥٠ روح المعاني جر ٣٠٠ سا٢٥) علامه آلوی نے لکھا ہے کہ ابولہب کے تین بیٹے تھے عتیب عتب اومعتب عتب اورمعتبہ فتح مکہ کے دن اسلام لے آئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اسلام کومٹی رکھا اور ان کے حق میں دعا کی اور بید دونوں جنگ حنین اور جنگ طانف میں حاضر ہوئے\_(روح المعانى جر ١٠٥٠ وارالفكر بيروت ١١١٥ه)

> اللهب: ٣ مين فرمايا: ده عنقريب سخت شعلون والي آگ مين جائے گا٥ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كى نبوت كے صدق بر ولائل

امام رازی فرماتے ہیں: اس آیت میں تین وجوں سے غیب کی خبر ہے:

- (۱) الله تعالى نے فرمایاتھا: ابولہب خسارہ میں رہے گا اور ہلاک ہوجائے گا اور ایبا ہی ہوا۔
- (۲) الله تعالی نے فرمایا تھا: وہ اپنے مال اور اپنی اولا دے فائدہ نہیں اٹھا سکے گا اور ایسا ہی ہوا۔
- (٣) اللدتعالي في خردي تقى كدوه الل دوزخ من عد باوراييا بي موا كونكدوه ايمان نبيس لايا-

(تفيركبيرخ ١١ص٣٥٣-٣٥٣ واراحياء التراث العرلي بيروت ١٣١٥ه)

دراصل بیسیدنا محرصلی الله علیه وسلم کی نبوت کے صدق پر تین دلیلین بین کیونکد آپ نے قرآن مجید کی وساطت سے بیہ

تین پیش گوئیاں فرمائیں اور بیتینوں پیش گوئیاں صحیح ثابت ہوئیں اور بیآپ کی نبوت کے برحق ہونے کی واضح دلیل ہیں۔ اللہب: ۴ میں فرمایا: اور اس کی بیوی بھی ککڑیوں کا گٹھا اٹھائے ہوئے 0 ابولہب کی بیوی کی فدمت

حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ٨٥٢ ه لكصة بين

ابولہب کی ہوی کانی تھی اس کی کنیت ام جمیل تھی اس کا نام تھا آروئی بنت حرب بن امید یہ حضرت معاویہ کے والد ابوسفیان رضی اللہ عنہ کی بہن تھی ایک تول ہے ہے کہ یہ کانی نہیں تھی امام ہزار نے سند حسن کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ الد عنہ کہ جب سورہ '' تکبتٹ یک آری کہ تھی ہے '' نازل ہوئی تو ابولہب کی ہوی آئی 'حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے نہی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ ایک طرف ہو جا نمیں آپ نے فر مایا: عنقر یب میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حائل ہو جا سے گی ( میں اس کو دکھائی نہیں دول گا) اس نے کہا: اے ابو بکر اتمہارے پینیم نے میری جوگ ہے 'حضرت ابو بکر نے کہا: اس کعبہ کے دب کی شم اوہ شعر بناتے ہیں ندشعر پڑھتے ہیں اس نے کہا: تم ان کی تقد این کرتے ہو' جب وہ پیٹھ پھیر کر چلی گئی تو مصرت ابو بکر نے کہا: اس کعبہ کے دب کو میٹھ پھیر کر چلی نہیں گئی ایک فرشتہ مجھے چھیا ہے حضرت ابو بکر نے کہا: اس کوئے تھا اور امام ابول ابی حاتم نے اور حاکم نے حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب موعے تھا اور امام ابول بھی تو ابولہب کی بیوی سے کی نے کہا کہ (سیدنا) محمد (صلی اللہ علیہ وسلم ) نے تمہاری جو کہا ہے 'تو وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے آکر کہنے گئی: کیا آپ نے جھے کٹر یوں کا گھااٹھائے ہوئے و میکھا ہے؟ کیا آپ نے نے میکھی کردن میں ری ویکھی ہے۔ ( فی اللہ علیہ وسلم کے اللہ علیہ وسلم کیا دار الم مین کردن میں ری ویکھی ہے۔ (فی اللہ علیہ وسلم کیا دار الم عن اللہ علیہ وسلم کیوں کیا آپ نے نے مجھے کٹر یوں کا گھااٹھائے ہوئے و میکھا ہے؟ کیا آپ نے میری گزدن میں ری ویکھی ہے۔ (فی اللہ علیہ وسلم کیا دار الم عزیر بین اور قرار میں کردن میں ری ویکھی ہے۔ (فی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کیا در الم کیا کھیا کہ درسے میں کیا کہ کھیا کہ کردن میں ری ویکھی ہے۔ (فی اللہ علیہ وسلم کا اللہ علیہ وسلم کے این انہ کیا کہ درسے دیا تھا کہ کر دی میں کردن میں ری ویکھی ہے۔ (فی اللہ علیہ وسلم کے ان اللہ علیہ وسلم کیا کہ درسے دیا کہ کوئی کے دیا ہے؟ کیا آپ نے دی کھیا کہ دی کے کہ کردن میں ری کوئی کے کہ کوئی کے دیا ہے؟ کیا آپ کے دی کے کہ کوئی کے کہ کیا کہ کوئی کوئی کے کہ کوئی کے کیا کہ کردن میں کوئی کے کر کھی کے کوئی کے کوئی کے کیا کوئی کی کے کہ کی کے کہ کیا کہ کوئی کی کوئی کے کہ کی کے کہ کہ کوئی کی کوئی کے کوئی کے کوئی کے کہ کوئی کے کہ کی کے کہ کی کیا ہے کی

امام ابونعیم اصبهانی متوفی ۱۳۳۰ هایی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں:

سعید بن جبیر بیان کرتے ہیں جب سورہ تبت نازل ہوئی تو ابولہب کی بیوی نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئ اس وقت آپ کے پاس حضرت ابو بکر بھی سے مصرت ابو بکر نے کہ ان ارسول اللہ اآپ ایک طرف ہو جا کیں تاکہ آپ کوئی مکروہ بات نہ سنیں جس سے آپ کورنج ہوا بولہب کی بیوی آ رہی ہاور وہ شخت بدزبان ہے آپ نے فر مایا: میرے اور اس کے درمیان کوئی چیز حاکل کردی جائے گئ وہ مجھے نہیں دیھ سکے گئ اس نے حضرت ابو بکر سے کہا: تہمارے پیغیبر نے ہماری ہجو کی ہے مصرت ابو بکر نے کہا: اللہ کی تم اوہ شعر بناتے ہیں نہ شعر پڑھتے ہیں اس نے کہا: تم ان کی تقد بی کرتے ہو جب وہ چلی گئ تو مصرت ابو بکر نے کہا: اللہ کی تم اوہ شعر بناتے ہیں نہ شعر پڑھتے ہیں اس نے کہا: تم ان کی تقد بی کرتے ہو جب وہ چلی گئ تو مصرت ابو بکر نے کہا: یارسول اللہ ایس نے آپ کوئیس دیکھا آپ نے فر مایا: میرے اور اس کے درمیان ایک فرشتہ تھا جو جھیا ہے ہوئیا کہ ہوئے تھا۔ (دلائل اللہ قرقم الحدیث: ۲۰۱۵ مصنف این ابی شیبر تم الحدیث: ۳۱۵ کے این حبان قم الحدیث: ۲۱۵ کے جھیا کے ہوئے تھا۔ (دلائل اللہ قرقم الحدیث: ۲۰۱۵ مصنف این ابی شیبر تم الحدیث: ۳۱۵ کے این حبان قم الحدیث: ۲۱۵ کے حسورت الوں کے درمیان آباد ہیں کہ دوئی کے درمیان آباد ہیں کہ کے این حبان رقم الحدیث کا مصنف این ابی شیبر تم الحدیث: ۳۱۵ کے درمیان آباد کے درمیان آباد ہوئی کوئیس کے درمیان آباد کر دوئی کے درمیان آباد کے درمیان آباد ہوئی کوئیس کے درمیان آباد کے درمیان آبان کی تقد کر دوئی کی دوئی کی کوئیس کے درمیان آباد کی کر دوئی کے دوئی کوئیس کی کوئیس کے دوئی کوئیس کے دوئی کر دوئی کر دوئی کے دوئی کی کر دوئی کوئیس کے دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کر دوئی کوئیس کے دوئی کر دوئی کے دوئی کر 
اس آیت بین 'حمالة الحطب ''كالفظئ''حمالة ''كامعنی ہے: اٹھا كرلانے والى اور 'الحطب ''كامعنیٰ ہے:
کریاں وہ اپنے بحل كى وجہ سے جنگل سے ككڑياں اٹھا كرلاتى تھى اور كانے لاكررسول الله صلى الله عليه وسلم كے راستہ ميں ڈال
دين تھى تاكه آپ كووہ كانے چھيں'' حمالة المحطب ''كامعنیٰ چغلياں کھانے والی بھى ہے وہ لوگوں كى چغلياں كرتى تھى اور .
ادھركى بات اُدھرلگاتى تھى ۔ (جامع البيان رقم الحديث: ١٩٥٩) تغير كبيرج الص٣٥٣ ـ ١٥٥٣ البرى ج٢ص ١١٥)

اللهب: ۵ میں فرمایا: اس کی گرون میں تھجور کی چھال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی O

ابولہب کی بیوی کے لیے دوزخ کی وعید

اس آیت میں 'جیسد'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ ہے: گردن اور اس آیت میں 'مسد'' کالفظ ہے'اس کامعنیٰ تھجور کی

چھال کی بٹی ہوئی رسی ہے۔ (القاموں الحیط ص ۲۵ القاموں ص ۳۱۹ مؤسسة الرسالة بیروت)

الواحدی نے کہا ہے کہ درخت کی چھال ہے جو بہت عمدہ طریقہ سے رسی بٹی جائے اس کو''مسد'' کہتے ہیں۔ پیردہ مضبوط رسی تھی' جس ہے وہ اپنی لکڑیوں کا گٹھا ہا ندھتی تھی' قیامت کے دن اسی بیاس جیسی رسی کا پیھندا اس کے گلے

میں پڑا ہوگا' اس آیت ہے مقصوداس کو اور اس کے خاوند کو ایذاء پہنچانا ہے۔

اس کی تفسیر میں میں بھی کہا گیا ہے کہ جہنم کی آگ میں وہ ایسی حالت میں ہوگی کہ اس کی پیٹیے پر درخت زقوم کی کانٹے دار لکڑ بوں کا گٹھا ہوگا اور اس کی گرون میں آگ کی زنجیروں کا پھندا ہوگا۔

اگریداعتراض کیا جائے کہ درخت کی چھال ہے بٹی ہوئی رس کا پھندا دوزخ کی آگ میں کیسے باقی رہے گا؟اس کا جواب یہ ہے کہ جس طرح دوزخ کی آگ میں کیا جائے کہ درخت کی چھال ہے بٹی ہوئی رسی کا پھندا دوزخ کی آگ میں اس کی کھال اس کا گوشت اور اس کی ہڈیاں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گئا اس طرح وہ رسی بھی ہوسکتا ہے ہمیشہ رہے گی اور بیجی ہوسکتا ہے کہ دہ بی ہوسکتا ہے کہ دہ لو ہی کر نجیر ہو۔ (تغییر ہمیرج اس ۵۵ ادراحیاء التراث العربی ہیروت ۱۳۱۵ھ)
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تو بین کرنے والے کی شدید مذمت

جب کی شریف اور مہذب انسان کوکوئی شخص بُرا کیے یا گالی دیتو وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن اگر اس کے عزیز دوست یا محبوب کوکوئی شخص بُرا کیے تا گالی دیتو وہ برداشت کر لیتا ہے لیکن اگر اس کے عزیز دوست یا محبوب کو کم شخص بُرا کیجوت بھر اس کی خرص میں اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہا تو اللہ تعالیٰ نے آپ کا دفاع کیا اور فرمایا: اللہ کے فضل ہے آپ مجنون نہیں ہیں بھر اس کی خدمت میں اس کے دس عیوب بیان فرمایا کہ وہ بداصل ہے یعنی ولد الحرام ہے۔

ای طرح کوئی کسی معزز شخص کے محبوب کو برا کہے تو وہ اس کی بھی ندمت کرتا ہے اور اس کے متعلقین کی بھی ندمت کرتا ہے کہ تم ایسے ہواور تہہاری اولا دالی ہے اور تہہاری بول الی ہے ای نئی پر جب ابولہب نے آپ کے متعلق کہا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو اللہ تو اللہ نے متعلق کہا کہ آپ کا ہاتھ ٹوٹ جائے تو اللہ تو اللہ نے فرمایا: ابولہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ ہا میں اور وہ خود ہلاک ہوگیا اور اس کا بیٹا بھی ہلاک ہوگیا اور آس کے ملے میں رہ وہ دوزخ کی بھڑی ہوئی آگ میں دوخل ہوگا اور اس کی میٹوں کی بھڑی ہوئی آگ میں دوخل ہوگی اور اس کی میٹوں کھی دوزخ میں کٹریوں کا کھا اٹھائے ہوئے جائے گی اور اس کے ملے میں رہی ہوگی۔ اس سورت سے ہمیں بیت ملی ہا کہ ہوئے جائے گی دوس سے ہمیں بیت ملی اللہ علیہ والے والیک کی دی سائٹیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ نے اسی وسلم کو بُر اس کہے تو ہم اس پر جائکل صبر نہ کریں اور بُر اس بی خوالے کو ایک کی دی سائٹیں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا قدس سرۂ ہے اسی سنت پر عمل کرتے ہوئے جن لوگوں کی کتابوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو بین آ میز عبارات تھیں ان پر صبر نہیں کیا اور ایک خوالف الکو کہ الشہ بیٹ تمہید ایمان اور حسام الحر مین وغیرہ اور ایک جبائے دیں سنائیں ان کی زبر دست تکفیر کی اور ان کے خلاف الکو کہ الشہ بیٹ تمہید ایمان اور حسام الحر مین وغیرہ اللہ تعالی ان کو اجر جزیل عطافر مائے اور نہمیں ان کے مؤقف پر قائم رکھے۔ (آ مین)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد حاتم النبيين وافضل المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.

### بِينَمْ النَّهُ النَّالَةُ النَّهُ النَّاءُ النَّهُ النَّالَّةُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّهُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّاءُ النَّهُ النَّاءُ اللَّهُ النَّاءُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلَّاءُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّاءُ اللَّا اللَّاءُ اللَّا اللَّا اللَّاءُ اللَّا اللَّاءُ اللَّاءُ اللَّا اللَّاءُ اللَّا ال

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### سورة الإخلاص

#### سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کے متعدد نام ہیں اس کا زیادہ مشہور نام الاخلاص ہے کیونکہ بیسورت اللہ تعالیٰ کی تو حید خالص کو بیان کرتی ہے اور بیہ بیان کرتی ہے کہ اللہ عز وجل ہر نقص سے ہُری ہے اور ہر شریک سے پاک ہے اور اس سورت پر ایمان رکھنے کی وجہ سے انسان شرک اور دائمی عذاب سے خلاص اور نجات پالیتا ہے اس سورت کے دیگر نام بیہ ہیں :

سورت النفر پیڈسورۃ التوحید'سورۃ النجات' سورۃ الولایۃ' سورت المعرفۃ اورسورت الاساس وغیرہ' اس سے پہلے سورۃ الکافرون میں اللہ تعالیٰ کے سوادیگر معبودوں کی پرستش کی فنی کی تھی اور اس سورت میں اللہ سبحانہ کی الوہیت کا اثبات ہے۔

اس سورت میں اسلام کے سب سے اہم عقیدہ کا ذکر ہے اور وہ اللہ سجانہ کی تو حید ہے اور اللہ تعالیٰ کے صفات کمال سے متصف ہونے کا ذکر ہے اور اس سورت میں نصاریٰ کا ردّ ہے جو تین خداؤں کے قائل ہیں اور مشرکین کا ردّ ہے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں باطل خداؤں کوشر یک کرتے ہیں۔

#### سورت الاخلاص کے فضائل

حضرت الوجريره رضى الله عنه بيان كرتے بين كه ني صلى الله عليه وسلم نے فرمايا: الله عزوجل ارشاوفر ماتا ہے: ابن آ دم نے ميرى تكذيب كى اوراس كے ليے بي جائز نه تھا اوراس نے جھے گالى دى اوراس كے ليے بي جائز نه تھا ابن آ دم كى تكذيب بيہ كه اس كه اس نے كہا: وہ اس كودوبارہ نہيں پيدا كر سے گاجيے پہلے پيدا كيا تھا حالاتكه پيلے پيدا كرنا دوبارہ پيدا كرنے دوبارہ نيدا كرنا دوبارہ پيدا كرنے دوبارہ نيدا كرنا دوبارہ بيدا كرنا دوبارہ نيدا كرنا دوبارہ نيدا كرائا كہ الله في الله عنه بيدا كرنا دوبارہ بيدا كرنا دوبارہ بيدا كرنا دوبارہ نيدا كو الله في الله عنه بيدا كرنا تا بيان الله عليہ بيدا كرنا دوبارہ نيدا كو كہا: الله في اولاد معرف الله عنه بيان كرتے بين كه مشركين نے رسول الله علي الله عليہ وسلم سے كہا: آپ استے رب كا مسب بيان سيجے تو الله تعالى نے بيسورت نازل فرما دى "فل هوالله آك آك آلته القسمن " پي صدوہ ہو جو كى كى اولاد نسب بيان سيجے تو الله تعالى نے بيسورت نازل فرما دى "فل هوالله آك آلته القسمن " پي صدوہ ہوتا ہودر بے شك الله نماس كى كوئى اولاد موكوئك مبر ولد عنقر يب مرجائے گا اور جوم تا ہاں كاعنقريب كوئى وارث ہوتا ہادر ہوگئي تھے گا آك " آپ نے فرمايا: اس كاكوئى مشابہ ہے نہ كوئى بهم مرے اور نہ كوئى چزاس كى مثل ہے ۔ (سن تر نہ كى تر الله الله بين اله بين تنه كوئى چزاس كى مثل ہے۔ (سن تر نہ كى تر الله كاله بين الله الله بين الله الله بين الله بيا الله بين الله بين الله بي الله بين الله بيا 
حفرت ابوالدرداءرضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیاتم میں سے کوئی شخص اس سے عاجز ہے کہوہ ایک رات میں تہائی قرآن پڑھئے صحابہ نے کہا: ہم کیسے تہائی قرآن پڑھ سکتے ہیں؟ آپ نے فرمایا:'' فُالْ هُوَاللّٰهُ أَحَدٌ '' تہائی قرآن کے برابر ہے۔ (صحیح مسلم قم الحدیث:۱۱۸از قم المسلسل:۱۸۵۵)

ای سند سے روایت ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا:اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے تین جھے کیے جیں اور ڈ قُلْ هُوَاللّٰهُ أَحَدُّ '' کوقر آن مجید کا ایک حصہ بنایا ہے۔(صحیم مسلم رقم الحدیث:االمُ (ہلا بحرار) ارقم المسلسل:۱۸۵۱)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جم ہو جاؤ میں عقریب تمہارے سامنے تہائی قرآن پر موں گا ، پھر جنہوں نے جمع ہونا تھا ، وہ جمع ہو گئے ، پھر نی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ نے سور ہُ ' فال ہواللہ آ ہے گئے ' پھر ہم میں سے بعض نے کہا : میرے خیال میں نی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آسان سے فہر آئی ہے اس وجہ سے آپ گھر چلے گئے ' پھر ہم میں اللہ علیہ وسلم آئے اور فر مایا : میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تہائی قرآن کے برابر ہے۔

ہمارے سامنے تہائی قرآن پر موں گا سنوا بے شک بیسورت تہائی قرآن کے برابر ہے۔

(صحیح مسلم رقم الحدیث:۸۱۲ منن ترفدی رقم الحدیث: ۱۹۰۰)

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محض کو ایک لشکر میں بھیجا اور وہ اپنے اصحاب میں نماز پڑھاتے تھے ،جب لشکر کے لوگ استحاب میں نماز پڑھاتے تھے ،جب لشکر کے لوگ اصحاب میں نماز پڑھاتے تھے ،جب لشکر کے لوگ اور ہوں اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بات کا ذکر کیا 'آپ نے فرمایا: ان سے پوچھووہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ان لوگوں نے پوچھا تو انہوں نے کہا: یہ سورت رحمٰن کی صفت ہے اس لیے میں اس کو پڑھنا پیند کرتا ہوں 'آپ نے فرمایا: ان سے کہو کہ اللہ بھی ان سے مجو کہ اللہ بھی ان سے محبت کرتا ہے۔ (صحح ابخاری قم الحدیث: ۱۳۵ مسلم قم الحدیث: ۱۳۸ سنن نسائی قم الحدیث: ۹۹۳)

ان سے ابولہ اللہ بی ان سے محبت کرتا ہے۔ ( ح ابخاری رم افدیٹ کا تھے کہ کا تھے کہ اللہ سے ابولہ اللہ بی ان سے محبت کرتا ہے۔ ( ح ابخاری رم افدیٹ کا یک شخص (حضرت کلثوم بن حدم ) مسجد قباء میں امامت کرتے ہے وہ جب بھی نماز میں کوئی سورت ملاتے تو'' فٹل کھوالڈ ہُاکٹ '' سے ابتداء کرتے' پھراس کے بعد کوئی اور سورت پڑھتے اور وہ ہر رکعت میں ای طرح کرتے تھے ان کے اصحاب نے کہا: آپ پہلے میسورت پڑھتے ہیں اور اس کو کائی نہیں سیجھتے اور کوئی اور سورت ملاتے ہیں' آپ یا تو ای سورت کو پڑھیں یا اس سورت کو بھوڑ کرکوئی اور سورت پڑھیں انہوں نے کہا: میں اس سورت کو بھوڑ کرکوئی اور سورت پڑھیں انہوں نے کہا: میں اس سورت کو بچھوڑ نے والانہیں ہوں' تم کو پیند ہوتو میں تم کو امامت کراؤں اور پیند نہ ہوتو امامت نہ کراؤں اور لوگ ان کو اپنے سے افسل سمجھتے تھے اور کسی اور کو امام بنانا' ناپند کرتے تھے' جب نی صلی اللہ علیہ وہلم وہاں آئے تو انہوں نے آپ کو بیو اقعہ سنایا' آپ نے ان صاحب سے فرمایا: تم اپنے اصحاب کی بات کیوں نہیں مانے اور ہر رکعت میں اس سورت کو لاز فا پڑھنے کا کیا سبب ہے؟

انہوں نے کہا: میں اس سورت سے محبت کرتا ہوں' آپ نے فر مایا: اس سورت کی محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا۔ (صحح ابخاری رقم الحدیث: ۷۷۴ سنن ترزی رقم الحدیث: ۲۹۰۱ صحح ابن حبان رقم الحدیث: ۲۹۳ کامنداحدج ۲۳س ۱۳۱)

سورت الاخلاص کے اس مخضر تعارف کے بعد اب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پرتو کل کرتے ہوئے سورت الاخلاص کا ترجمہ اور اس کی تغییر شروع کر رہا ہوں۔اے میرے رہے کریم! جھے اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔

> غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۲دوانج ۲۲۲ه هر کیجوری ۲۰۰۲ م موبائل نمبر: ۲۱۵۹۳۹ مهروی ۲۳۰۰



سورة الاخلاص کی ہے اللہ بنی کے نام سے (شروع کرتابول) جونہایت رحم فرمانے والا بہت مہریان ہے اس میں چار آیات اور ایک رکوع ہے

آب كيي: وه الله ايك ب 0 الله ب نياز ب 0 اس كى كوئى اولاد نيس اور نه وه كى كى اولاد ب 0

### وَلَمْ يَكُنُ لَّهُ كُفُوا آحَكُ ا

اور شاس کا کوئی ہم سرے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے: وہ اللہ ایک ہے 0 اللہ بے نیاز ہے 0 اس کی کوئی اولا دہیں اور نہ وہ کی کی اولا د ہے 0 اور نہ اس کا کوئی ہم سرے 0 (الاطلام: ۱۔۱)

مطالب کی تین فتمیں اور پوری تفسیر کبیر کاامام رازی کی تصنیف ہونا

الاخلاص: المن فرمايا: آپ كہيے: وہ اللہ ايك ہے 0

الله تعالیٰ نے وحی کے ذریعہ آپ کو ہتادیا کہ بات یہ ہے کہ اللہ ایک ہے افر آپ کو اس مشقت میں نہیں ڈالا کہ آپ ولائل عقلیہ سے اللہ تعالیٰ کے واحد ہونے کومعلوم کریں۔

الام رازی فرماتے ہیں: مطالب تین قتم کے ہیں: ایک وہ مطالب ہیں جن کو خبر کے ذریعی نہیں معلوم کیا جا سکتا ہید وہ مطالب ہیں کہ خبر کی صحت ان مطالب کی صحت پر موقوف ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی ذات کاعلم اور اس کے علم اور اس کی قدرت کاعلم اور محت کاعلم (کیونکہ عقل ہے کہ تی ہے کہ اس جہان کا کوئی بنانے والا ہونا چاہیے اور پیضروری ہے کہ وہ عالم اور قادر بھی ہو کیونکہ بغیر علم اور قدرت کے وہ اس جہان کو بنا نہیں سکتا اور نبی کے لیے ضروری ہے کہ وہ ججزہ و دکھائے ورنہ سے نبی اور جھوٹے نبی میں امتیاز نہیں ہو سکتا ) اور مطالب کی دوسری قتم وہ ہے جس کا بغیر خبر کے محض عقل سے علم نہیں ہو سکتا (جیسے دوز خ جھوٹے نبی میں امتیاز نہیں ہو سکتا ) اور مطالب کی تیسری قتم وہ ہے جس کا علم عقل سے بھی ہو سکتا ہے اور خبر سے بھی ہو سکتا ہے نہیں اللہ تعالیٰ کا واحد ہونا۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تو حید پر ہم درج ذبیل آیت کی تغیر میں مفصل دلائل پیش کر چکے ہیں:

اگرز مین و آسان میں اللہ کے سوا متعدد خدا ہوتے تو ان کا

كُوْكَاتُ فَيْهِمَا الِهَا الْأَالِثَهُ لَفَسَكَانًا \*

(الانبياء:٢٢) نظام فاسد بوجاتا

(تفيركيرج ااص ٣٥٩ واراحياء ألتراث العربي بيروت ١٣١٥ ه)

امام رازی کی اس عبارت میں صاف تصری ہے کہ پوری تغییر کبیر امام رازی ہی کی کھی ہوئی ہے تب ہی تو انہوں نے سورت الاخلاص کی تغییر میں سورت الاخلام کیا ہے اور اس کو علامہ احمد قبولی متوفی ۱۷ے ھے نے کمل کیا ہے دراصل سے کہ پوری تغییر کبیر رام مرازی کی کھی ہوئی نہیں ہے اور اس کو علامہ احمد قبولی متوفی ۱۷ے ھے نے کمل کیا ہے دراصل ان علماء نے پوری تغییر کبیر ریڑھی ہی نہیں۔

#### الله تعالیٰ کی تو حید پر دلائل

چونکہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید کو بیان فر مایا ہے اس لیے ہم ضروری سمجھتے ہیں کہ یہاں اللہ تعالیٰ کی تو حید پر چند سادہ اور عام فہم دلائل پیش کیے جا کیں۔

(۱) اگراس کا نئات کے متعدد بیدا کرنے والے ہوتے تو فرض کیجئے ایک خداارادہ کرتا کہ زید کو پیدا کیا جائے اور دوسرا خدا ارادہ کرتا کہ زید کو پیدا نہ کیا جائے تو دونوں کا ارادہ پورا ہونا محال ہے کہ زید پیدا بھی ہواور نہ بھی ہو کیونکہ بیاجتماع نقیصین ہے تو جس کا ارادہ پورا ہوگا وہی خدا ہوگا ، دوسرا خدانہیں ہوگا۔

اگر میاعتراض کیا جائے کہ دونوں خدا اتفاق سے پیدا کرتے ہیں اوران میں اختلاف نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں کہ ان میں اختلاف ممکن تو ہے تو جب ان میں اختلاف ممکن تو ہے تو جب ان میں اختلاف ممکن تو ہے تو جب ان میں اختلاف ہوگا تو پھر کس کا ارادہ پورا ہوگا؟ سوجس کا ارادہ پورا ہوگا؟ وہرا خدا نہیں ہوگا 'نیز جب وہ دونوں اتفاق سے بیدا کرتے ہیں تو ضروری ہوگا کہ ایک خدا دوسرے خدا کی موافقت کرے تو جس کی موافقت کی جائے گی وہ متبوع ہوگا اور جوموافقت کرے گا وہ تالیح ہوگا اور تالیع خدانہیں ہوسکتا تو پھر دوخدانہیں ہو سکتے اور جب ووخدا نہیں ہوسکتے تو دوسے زیادہ بھی نہیں ہوسکتے۔

- (۲) ہم دیکھتے ہیں کہ تمام دنیا میں پیدائش اور موت اور تغیر و تبدل نظام واحد پر چل رہا ہے سورج ہمیشہ ایک مخصوص جانب سے طلوع ہوتا ہے اور ایک مخصوص جانب میں غروب ہو جاتا ہے ای طرح چاند اور ستارے بھی نظام واحد کے موافق طلوع اور غروب کررہے ہیں ذری پیداوار اور انسانوں اور حیوانوں کی پیدائش اور موت ایک نظام کے تحت ہورہی ہے اگر یہاں متعدد خدا ہوتے تو کا کنات کے نظام متعدد ہوتے ہم خدا اپنا اپنا نظام جاری کرتا اور اس کا کنات میں نظام واحد ہوتے ہونا اس پر دلیل ہے کہ اس کا ناخم اور خالق اور موجد بھی واحد ہے۔
- (٣) اس کا نئات میں ہر کثرت کی وحدت کے تالع ہوتی ہے تب ہی نظام سیح رہتا ہے ورنہ نظام فاسد ہو جاتا ہے اسکول میں ماسٹر متعدد ہوں تو ہیڈ ماسٹر واحد ہوتا ہے صوبہ میں وزراء متعدد ہوں تو وزیراعلیٰ ایک ہوتا ہے وفاقی وزراء متعدد ہوں تو وزیراعظم واحد ہوتا ہے اور جس ملک میں صدارتی نظام ہو وہاں صدر ایک ہوتا ہے تو جب ایک ملک کے ووصد رنہیں ہو سکتے تو اس کا نئات کے دوخدا کسے ہو سکتے ہیں۔
- (س) الله تعالی نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ اس کا نئات کا واحد خالق اور ما لک ہے اور اس کے ثبوت میں اس نے نبیوں رسولوں کو بھیجا اور آسانی کتابوں کو نازل کیا'اگر اس کے علاوہ بھی اس کا نئات کا کوئی خالق تھا تو اس پر لازم تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تو حید کے دعویٰ کو باطل کرنے کے لیے نبی اور رسول بھیجنا' جو آ کر یہ بتا تا کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ بھی اس کا نئات کا کوئی خالق اور مالک ہے اور وہ اس کا نئات کی تخلیق میں اللہ تعالیٰ کا شریک ہونے کی جب ایسا کوئی نبی نہیں آیا' ایسی کوئی آسانی کتا ہے نہیں آئی تو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے واحد لاشریک ہونے کا دعویٰ سچا ہے اور ہم پر اللہ تعالیٰ کے سوا اور کسی کی عبادت لازم نہیں ہے۔

جب الله واحد ہے تو مجوسیوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ دوخدا ہیں: ایک خیر کا خالق ہے وہ یز دال ہے اور ایک شر کا خالق ہے وہ اہر من ہے اور عیسا ئیوں کا یہ کہنا باطل ہے کہ تین خدا ہیں: الله تعالیٰ مضرت عیسیٰ اور حضرت مریم' اور مشرکینِ مکہ کا بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک اور مستحق عبادت ماننا بھی باطل ہو گیا۔

الاخلاص بم میں فرمایا: اللہ بے نیاز ہے۔

#### الصمد"كمعانى اورمال

(تفيير كبيرج الس٦٣٣ ٣٦٣ ٣٨ ملخصاً وموضحاً 'داراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥ هـ )

الاخلاص: میں فرمایا: اس کی کوئی اولا و نہیں اور نہ وہ کسی کی اولا دہے O اللہ تعالیٰ کی اولا د نہ ہونے ہیر دلائل

اس آیت کے پہلے حصہ میں اللہ تعالی نے پہلے اپنی اولا دکی تفی کی ہے اور پھر دوسرے حصہ میں اس کی تفی کی ہے کہ وہ خود کسی کی اولا دے البتہ اس کی وجہ بیہ ہے کہ اللہ تھا کہ اللہ تعالی کی بیٹیاں ہیں اور یہود بیہ کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے اور عیسائی بیہ کہتے تھے کہ می اللہ کا بیٹا ہے۔ میں کہتے تھے کہ می اللہ کا بیٹا ہے۔

الله تعالیٰ کی اولا دائں لیے نہیں ہوسکتی کیونکہ اولا دوالد کی جنس سے ہوتی ہے اور الله تعالیٰ واجب اور قدیم ہے اگر اس کی اولا دہوتی تو وہ بھی واجب اور قدیم ہوتی اور جو پیدا ہووہ واجب اور قدیم نہیں ہوسکتا بلکہ وہمکن اور حادث ہوگا۔

عیمانی رہے ہے ہیں کہ ہم سے کواللہ کا بیٹا اور اللہ کواس کا باپ کہتے ہیں یہ اطلاق مجازی ہے اور یہ مرادنہیں ہے کہ اللہ تعالی جسمانی طور پر مین کا باپ ہے بلکہ اس کوعزت اور بزرگ کے طور پر باپ کہا جاتا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالی پر ایسے اساء کا اطلاق کیا جاتا ہے جن کی نقص کا پہلو نہ ہو اور ان صفات کا اطلاق کیا جاتا ہے جواس کی شان کے لائق ہوں اور باپ ہونے میں نقص کا پہلو ہے کیونکہ اس سے جسمانی رشتہ سے باپ ہونے کا وہم پیدا ہوتا ہے موجودہ انجیل میں لکھا ہے کہ حضرت عیسی علیہ السلام اللہ تعالی کو باپ کہتے ہے حضرت عیسی علیہ السلام ایسا برگزیدہ نبی کب اس بات سے ناواقف ہوگا کہ باپ ہونا اللہ تعالی کی شان کے لائق نہیں البدادہ اللہ تعالی کو باپ نہیں کہ سکتے۔

الاخلاص م ين فرمايا: اورنداس كاكونى ممسر ٢٥٠

یہ بھی الاخلاص: ۳ کا تقریب کیونکہ کوئی شخص اس کو بیوی بناتا ہے جواس کی گفوہواور اس کی ہم پلیہ ہو اس کا کنات میں کوئی اس کا ہم پلیہ ہی نہیں ہے تو وہ کس کو بیوی کیسے بنائے گا۔

قرآن مجيد ميں ہے:

اللہ کی اولاد کیسے ہوسکتی ہے اس کی تو کوئی بیوی ہی نہیں اور وہ ہرچیز کا خالق ہے۔

ٳؘؿ۬ٚؽػ۠ۏؗڽؙڮڎؘڐػڵڗٞڲڬڽ۬ڮٙڡڝٵڿؠۜڠٞ<sup>؇</sup>ۅٛڂػؾ ڰؙڷۜۺؘؽ۠؏<sup>ۼ</sup>؞(الانعام:١٠١)

الاخلاص كاخلاصه

الاخلاص: امیں فر مایا کہ اللہ تعالی واحد ہے الاخلاص: ۲ میں فر مایا: اللہ تعالی صدیبے بعنی وہ رتیم وکریم ہے 'سب اس کا قصد کرتے ہیں اور وہ کسی کا قصد نہیں کرتا' الاخلاص: ۳ میں فر مایا: وہ والد ہے نہ مولود ہے بعنی ممکنات کی صفات ہے مجرد اور منز ہ

الاخلاص: ایل فرمایا: الله احد ہے تو ان کار ڈہو گیا جو متعدد خدا مانتے ہیں جیسے مشرکین اور عیسائی' اور الاخلاص: ۲ میں فرمایا: الله صد ہے سب اس کا قصد کرتے ہیں تو ان کار ڈہو گیا جو اپنی حاجات میں بتوں کا قصد کرتے ہیں اور الاخلاص: ۳ میں فرمایا: وہ والدنہیں ہے تو یہود کار ڈہو گیا جو کہتے تھے: میں اور الله کا بیٹا ہے اور عیسائیوں کار ڈہو گیا جو کہتے تھے: میں اللہ کا بیٹا ہے اور مشرکین کار ڈہو گیا جو کہتے تھے: فرشتے اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں اور الاخلاص: ۴ میں فرمایا: اللہ کا کوئی کفواور ہم سرنہیں تو ان مشرکین کار ڈہو گیا جو بتوں کو اللہ تعالیٰ کا جم سرمانے تھے۔

یہ سورت سورۃ الکور کے مقابلہ میں ہے سورۃ الکور میں اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مذافعت کی تھی اور جس نے آپ کو ابتر کہا تھا 'اس کی مذمت کی اور آپ کی شان بیان کی تھی اس سے پہلے 'قبل ''(آپ کہیے ) نہیں فر مایا یعنی اللہ تعالی ازخود آپ کی مدافعت کر رہا ہے اور آپ کہی اور آپ کہی اور اللہ تعالی ازخود آپ کی مدافعت کر رہا ہے اور آپ کی شان کے خلاف اس کا شریک اس کا بیٹا اور اس کی بیوی مانتے ہیں ان کا رہ سے بیتے تا کہ معلوم ہو کہ آپ اللہ تعالی کی مدافعت کر رہے ہیں الکور میں اللہ تعالی نے نبی سلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہنے والے کا رہ کیا تھا اور الا خلاص میں فر مایا کہ آپ کہیے اور ان کا رہ سے بی اور ان کا رہ سے بی اور ان کا رہ سے بی اس کا بیٹا مانتے ہیں اس کی بیوی مانتے ہیں اس کی بیوی مانتے ہیں اس کی بیوی مانتے ہیں اس کی میوی مانتے ہیں اس کی میوی مانتے ہیں اس کی صفات بیان کرتے ہیں۔

شرك كى تعريف اورمشركينِ مكه كاشرك كياتها؟

سورۃ الا ظلاص میں اللہ تعالیٰ نے تو حید کا ذکر فرمایا ہے اور شرک کا ردّ کیا ہے اس مناسبت سے ہم چاہتے ہیں کہ تو حید پر دلائل دینے کے بعد شرک کی وضاحت کریں۔اللہ تعالی واجب الوجود اور قدیم ہے اس کی ہرصفت مستقل بالذات ہے اور وہ منتحق عبادت ہے سواللہ تعالیٰ کے سواکسی کو واجب اور قدیم ماننا یا اس کی کسی صفت کو مستقل بالذات ماننا شرک ہے اس کے علاوہ کوئی چیز شرک نہیں ہے۔اہل سنت و جماعت صالحین اور اولیاء اللہ کے مزارات پر جاکران کے وسیلہ سے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں یا اسناد مجازی کے طور پر ان سے کہتے ہیں کہ آ ہے ہمیں فلاں چیز عطافر مائیں جیسے حضرت صائر نے صفا مروہ کے گردسات چکر لگانے کے بعد جب حضرت جریل کی آ واز ٹی تو کہا:

اگرتمهارے پاس کوئی خیرے تو مدد کرو۔

اغث أن كَان عندك خير.

(صحیح النخاری رقم الحدیث: ۳۳۳۹۵ مضنف عبدالرزاق رقم الحدیث: ۷۰ ۹۱ منداحمد ج اس ۲۵۳)

یا جسے حفرت جریل علیہ السلام نے حفرت مریم سے کہا:

قَالَ إِنَّكُمَّ ٱنَّا رَسُولُ مَ رِّبِكِ أَنَّ لِأَهَبَ لَكِ غُلْمًا

کو یا کیزه بیٹا دوں O

زُكِتًا (مريم:١٩)

جب حضرت جریل بیٹا دینے کی اپی طرف نسبت کر سکتے ہیں تو مسلمان بھی بیٹا دینے کی نسبت اولیاء اللہ اور صالحین کی طرف کر سکتے ہیں اور سے ادر ان میں سے کوئی چیز شرک نہیں ہے ورنہ حضرت ھابڑ اور حضرت جریل کو بھی مشرک قرار دینا ہوگا۔العیاذ باللہ!

مخالفین اس نوع کی استمداد کوشرک کہتے ہیں اور اہل سنت و جماعت کوقبر پرست اور مشرک کہتے ہیں' نیز کہتے ہیں کہ اہل مکہ کا شرک یہی تھا کہ وہ صالحین سے مدوطلب کرتے تھے۔

ہم کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں کہیں میٹیں ہے کہ اہل مکہ قبروالوں سے یا صالحین سے مدوطلب کرتے یا ان کی عبادت کرتے سے قرآن مجید نے بیتایا ہے کہ اہل مکہ ملائکہ کی جنات کی ستاروں کی اور بتوں کی عبادت کرتے تھے اور ان میں سے کسی کی عبادت اس کی صالحیت کی بناء پرنہیں کرتے تھے۔

مشرکین فرشتوں کی عبادت ان کی صالحیت کی بناء پرنہیں کرتے تھے بلکہ ان کی عبادت اس وجہ سے کرتے تھے کہ ان کا

اعتقادتها كرفرشة الله تعالى كى بينيال بين قرآن مجيد مين ہے:

وَجَعَلُواالْمَلَلِكَةَ الَّذِينَنَ هُمُّ عِلْمُ الرَّحْلِي اِثَاقًا أُ اَشَهِلُوا خَلْقَهُمُ الْمُتَكَلَّتُ ثَمَّا اَمُثُمَّمُ وَيُسْتَلُونَ وَقَالُوا كُوْهَا عَالاَحْلُنُ مَا عَبَلُ أَثْمُ مُالَكُمْ إِثْالِكَ مِنْ عِلْمِ ّاِنْ هُمُ اِلْاَ يَخْرُمُونَ فَ (الرَرْف: ١٠-١١)

وَجَعَلُوْالِتُلَّهِ شُرِكَاءً الْجِنَّ وَخَلَقُهُمْ وَخَرَقُ إِلَهُ يَنْيْنَ

اور انہوں نے فرشتوں کو جور حلن کی عبادت کرنے والے ہیں مؤنث قرار دیا' کیا وہ فرشتوں کی بیدائش کے وقت موجود تھے عنقریب ان کی بیرگائی کی جائے گی اور ان ہے اس کے متعلق باز پرس کی جائے گی اور انہوں نے کہا: اگر رحمٰن چاہتا تو ہم فرشتوں کی عبادت نہ کرتے' انہیں اس کا کوئی علم نہیں' وہ صرف اندازے سے بات کرتے ہیں 0

جریل نے کہا: میں آپ کے رب کا فرستادہ ہوں تا کہ آپ

اور مشرکین جنات کی عبادت کرتے تھے اور ان کی عبادت بھی وہ ان کی صالحیت کی وجہ سے نہیں کرتے تھے بلکہ انہوں نے جنات کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور بیٹیاں قرار دے دیا تھا ، قرآن مجید میں ہے:

اورانہوں نے جنات کواللہ کا شریک بنالیا اور بغیرعلم کے ان کو اللہ کے بیان کی بیان کی ہوئی صفات ہے بہت بلندے ٥

(الانعام:٠٠١)

اورانہوای نے اللہ کے اور جنات کے درمیان نسب گھڑ لیا۔

وجعلوا بنينة وبثين إليتة تسباط

وَيُنْتِي بِفَيْرِ عِلْمِرْ سُبُحْنَهُ وَتَعَلَى عَالِيهِ فَوْنَ

(الصُّفْت:۱۵۸)

مشرکین ستاروں کی عبادت کرتے تھے اور بتوں کی عبادت کرتے تھے ان میں سے کوئی چیز بھی صالح انسان نہیں ہے ۔ قرآن مجید میں یہ کہیں مذکور نہیں ہے کہ مشرکین کی صالح انسان کی عبادت کرتے تھے یا کی قبر کی عبادت کرتے تھے۔ مشرکین بتوں کی نذر مانتے تھے ان کی نذر کو ایصال ثواب پر چیاں کرنا بھی باطل ہے ہمارے نزدیک ئذر اللہ کی مانی جاتی ہے کہ اے اللہ الگرفلاں بیار کو تو نے شفار دے دی تو میں تیری رضا کے لیے اتنا طعام صدقہ کروں گا' پھراس طعام کوصد قد

66

کر کے اس کا ثواب کمی بزرگ کو پہنچا دیا جا تا ہے۔

سورة الاخلاص كى تفسير كى يحيل

الحمد للدرب الخلمين! آج ٨ ذوالحج ١٣٢٧ه ٩ جنوري٢٠٠١ء بدروز پيرسورة الاخلاص كى تفسير تكمل ہوگئ۔اے ميرے رب كريم! باتى دوسورتوں كى تفسير بھى تكمل كرا دے اس تفسير كومقبول بنا دے اور ميرى مغفرت فرما۔ ( آمين )

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين افضل المرسلين شفيعنا يوم الدين وعلى آله واصحابه اجمعين



جلددواز دتهم

تبيار القرآر

66

بِشَمْ اللَّهُ النَّجَمُ النَّحَ يُرِر

نحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

### سورة الفلق

سورت كانام اور وجهرتشمييه

اس سورت کے کمی یا مدنی ہونے میں اختلاف ہے ٔ حسن بھری' عکر مہ ٔ عطاء اور حفرت جابر رضی اللہ عنہ کے نز دیک بیہ سورت کمی ہے اور حفزت ابن عباس رضی اللہ عنہما' قمادہ اورایک جماعت کے نز دیک بیسورت مدنی ہے۔

(روح المعانى جرّ ٣٩٨ ١٩٨ دارالفكر بيروت ١٣١٤ هـ )

اس سے پہلے سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تو حید کو بیان فرمایا تھا اور یہ کہ جو چیزیں اس کی شان کے لاکق نہیں میں اس کی ذات اور صفات ان سے منزہ ہے اور اس سورت الفلق اور اس کے بعد کی سورت الناس میں یہ بتایا ہے کہ اس جہان میں جو بھی شرہے اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگن چاہیے اس طرح شیاطین انس اور جن جو انسان کو اللہ کے راستہ سے رو کتے ہیں اور انسان کے دل میں پُر ائی کے وسوسے ڈالتے ہیں ان سے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔ المعو ذبتین (الفلق اور الناس) کی فضیلت میں احادیث

حضرت عقبه بن عامر الحجنى رضى الله عنه بيان كرتے بين كه رسول الله صلى الله عليه وسلم في فرمايا: كياتم في نبيس ويكها كه آج رات مجھ پر اليي سورتيس نازل ہوئى بين كه ان كي مثل بهي نبيس ويكھي گئ'' قُلْ اَعُوْدُ بِرَتِ الْفَلَقِ ''اور'' قُلْ اَعُوْدُ بِرَتِ النَّالِين ''\_(صحح مسلم رقم الحديث:۱۸ منن ترندى رقم الحديث:۲۹۰۲ منن نسائى رقم الحديث: ۵۵۳ منداحد جهن ۱۳۳۸)

حضرت حابس جهنی رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: اے حابس! کیا ہیں تہہیں ان کلمات کی خبر نه دوں جو الله تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے ہیں سب سے افضل ہیں؟ انہوں نے کہا: کیوں نہیں یارسول الله! آپ نے فرمایا: '' قُلُ آگُوڈ ڈیو ہو الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا: یارسول الله! ہیں سورہ یوسف اورسورہ حود کو حضرت عقبہ بن عامر رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے عرض کیا: یارسول الله! ہیں سورہ یوسف اورسورہ حود کو پڑھوں' آپ نے فرمایا: اے عقبہ!'' قُلُ آگُوڈ پڑی الفائق "کویڑھو تم کوئی سورت نہیں پڑھو گے جو الله تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ محبوب ہواور اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس نے زیادہ بلیغ ہوا گرتم کر سکتے ہوتو اس کو (پڑھنے سے ) فوت نہ ہونے دو۔ (المحدرک جہمی محمود کی اللہ عدرک جہمی محمود کی المحدد کر قم الحدیث کا سند سے کی سند سے کی سند سے کے سند کی سند سے کے سند کے کہا: اس عدیث کی سند سے کے سند کے کہا: اس عدیث کی سند سے کے سند سے ک

جلدد واز دنبم

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنات کی نظر سے اور انسانوں کی نظر سے پناہ طلب کرتے تھے حتیٰ کہ المعو ذتین نازل ہوئیں تو آپ نے ان کوشر وع کر دیا اور ان کے سوا کوترک کر دیا۔ (سنن تر ذری رقم الحدیث:۲۰۵۸ سنن اگر تر الحدیث:۲۰۵۸ سنن نسائی رقم الحدیث:۵۰۰۹ سنن ابن ماجہ رقم الحدیث:۳۵۱۱

تر تیپ مصحف کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۱۱۳ ہے اور تربیب نزول کے اعتبار سے اس سورت کا نمبر ۲۰ ہے۔ آیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ المعو ذیتین کے قرآن ہونے کا انکار کرتے تھے یا نہیں؟

عبدالرحمٰن بن بزید بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عندالمعو ذیبن کومصاحف ہے کھر چ دیتے تھے اور کہتے تتھے: بیدونوں سورتیں کتاب اللہ سے نہیں ہیں۔

اس حدیث کی سند سیح ہے۔ (منداحدج ۵ص ۱۳۰۰ طبع قدیم 'منداحدج ۳۵ص ۱۱۷رقم الحدیث:۱۱۸۸ وُسسة الرسالة 'بیروت' ۱۳۲۰ ط المعجم الکبیرللطیرانی رقم الحدیث: ۱۵۵۹ مندالبزاررقم الحدیث:۱۵۸۲)

حفرت ذربن جیش رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ میں نے حفرت الی بن کعب رضی الله عنہ سے پوچھا کہ حفرت ابن مسعود رضی الله عنه المعو ذیتین کواپئے مصحف میں نہیں لکھتے تھے؟ انہوں نے کہا: میں گوائی دیتا ہوں کہ رسول الله صلی الله علیہ وسلم نے مجھے خبر دی ہے کہ حضرت جبریل نے آپ سے کہا: آپ پڑھے: ' قُلْ آعُودُ پر تِب الْفَلَقِی '' تو میں نے اس کو پڑھا' پھرا انہوں نے کہا: آپ پڑھنے: ' قُلْ آعُودُ بِرَبِ النّایس '' تو میں نے اس کو پڑھا' حضرت ابی بن کعب نے کہا: ہم وہی پڑھتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے۔ (منداحہ ج ۲۵ س ۱۹ طبع قدیم منداحہ ج ۲۵ س ۱۱ مؤسسة الرسالة 'بروت مجھے ابن حبان تم الحدیث:

زرین جیش بیان کرتے ہیں کہ ہیں نے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے کہا کہ آپ کے بھائی المعو ذعین کو مصحف سے کھر چ دیتے ہیں سفیان بن مسعود سے کہا گیا تو انہوں نے اس واقعہ کا افکارنہیں کیا مضرت ابی نے کہا: ہیں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے فر مایا: مجھ سے ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو ہیں نے ان کو پڑھا، حضرت ابی مسعود رضی اللہ عنہ ہم اسی طرح پڑھتے ہیں، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا ہے سفیان نے کہا: حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ اور ان کا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایر مسعود کے صحف میں نہیں ہیں اور ان کا یہ گمان تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایر میں مرح کرتے تھے اور ان کا یہ گمان تھا کہ یہ دونوں اللہ کی پناہ طلب کرنے کے حضرت حسین رضی اللہ عنہ ایر میں اور انہوں نے ان ورنوں سورتیں قرآن سے ہیں انہوں نے ان دونوں سورتیں قرآن سے ہیں انہوں نے ان دونوں سورتیں قرآن سے ہیں انہوں نے ان

شعیب الارزؤ وط نے کہانا س حدیث کی سندشیخین کی شرط کے موافق صحیح ہے۔

(منداحدج۵۵ ۱۳۰۰ طبع قدیم منداحدج۳۵ ۱۳۰۰ ۱۳۰۰ مندالم بیدی رقم الحدیث ۳۵ سنن البهتی جسم ۳۹۳ صبح ابخاری رقم الحدیث:۲۷۷ صبح بخاری میں اس حدیث کا خلاصہ ہے)

حفرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه بیان کرتے ہیں کہ نی صلی الله علیه وسلم سے ان دونوں سورتوں کے متعلق سوال کیا گیا'آپ نے فرمایا: مجھ سے ان کو پڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے پڑھا' سوتم بھی ای طرح پڑھو جس طرح میں نے پڑھا ہے۔(اُمجم الاوسط للطیرانی رقم الحدیث: ۱۵۱۵ مکتبۃ المعارف ریاض ۱۳۱۵ھ)

جبدووا زوجم

#### عزت ابن مسعود کے انکارِ معو ذتین کے متعلق فقہاء اسلام کی عبارات

ي على بن احمه بن سعيد بن حزم اندلى متو في ۴۵٧ ه لکھتے ہیں:

وہ قرآ ن جواس وقت شرقاً غرباً تمام مسلمانوں کے ہاتھوں میں ہے اس میں سورۂ فاتحہ سے لے کرمعو ذتین تک جو مصاحف میں بیان کیا گیا ہے وہ سب اللہ عز وجل کا کلام اور اس کی وحی ہے جو اس نے سیدنامحمصلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل فرمایا ہے جس تحض نے اس میں سے ایک حرف کا بھی ا تکار کیا وہ کا فر ہے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جومروی ہے کہان کےمصحف میں سورۃ الفاتحہاورسورۃ المعو ذتین نہیں تھیں' سو وہ جھوٹ ہے' موضوع ہے' معیج نہیں ہے' صحیح یہ ہے کہ زر ین جیش ٔ حضرت ابن مسعود رضی الله عند ہے روایت کرتے ہیں کہان کے مصحف میں سورۃ الفاتحہ اور معو ذیتین تھیں ۔

(أتحلي بالآثارج اص٣٦، مسئلة ٢١، وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٨ ٥)

قاضى عماض بن مويٰ مالكي اندلسي متو في ۴۴ ۵ هر لکھتے ہیں:

صحیح مسلم کی حدیث:۸۱۸ میں واضح دلیل ہے کہالمعو ذ تان قر آن مجید سے ہیں اور جس نے حضرت ابن مسعود کی طرف اس کے خلاف منسوب کیا اس کا قول مردود ہے۔ (اکمال المعلم بقوائد سلم جسام ۱۸۲ دارالوفاء بیردت ۱۳۱۹ھ)

امام فخر الدين محمد بن عمر رازي شافعي متو في ٢٠١ ه لكهية بن:

کتب قدیمہ میں بیمنقول ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سورۂ فاتحہ اور معو ذیتین کے قر آن ہونے کا انکار کرتے تھے اور اس مسئلہ میں بہت قوی اشکال ہے کیونکہ اگر ہم پیکہیں کہ صحابہ کے زمانہ میں سور ہ فاتحہ کے قر آن ہونے برنقل متواتر حاصل بھی اور حضرت ابن مسعود کواس کاعلم تھا اور پھر انہوں نے اس کے قرآن ہونے کا اٹکار کیا تو بیا ٹکار ان کے کفر کو یا ان کی عقل کی کمی کو واجب کرے گا'اوراگر ہم ہیے کہیں کہاس زمانہ میں ان کے قرآن ہونے پرنقل متواتر نہیں تھی تو اس سے بیلازم آئے گا کہاصل میں قرآن مجید نقل متواتر سے ثابت نہیں ہے اور اس سے قرآن مجید جمت یقینیے نہیں رہے گا اور ظن غالب یہ ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے جو یہمذ ہب منقول ہے ' یقق کا ذب اور باطل ہے اور اس بات سے اس اشکال کاحل نكل سكتا ہے۔ (تفسر كبيرة اص ١٩٠ واراحياء التراث العربي بيروت ١٣١٥) ه

علامه يجي بن شرف نواوي متوفى ٢٧٦ ه كھتے ہيں:

مجی مسلم کی حدیث:۱۸۱۸ میں اس پر واضح ولیل ہے کہ معو ذ تین قر آن ہیں اور حضرت ابن مسعود سے جواس کے خلاف منقول بنوه مردود ب- (صحیحمسلم بشرح النوادی جهص ۲۳۲۴ کتبیز ارمصطفیٰ کد کرمهٔ ۱۳۱۵ه)

علامه محمد بن خليفه وشتاني الى مالكي متوفى ٨٢٨ ه لكھتے ہيں:

المعو ذتان قر آن مجید سے ہیں اور جس مخض نے حضرت این مسعود کی طرف اس کے خلاف منسوب کیا'اس کا قول مردود ہے۔(اکمال اکمال المعلم ج عص ۱۲ وارالکتب العلمیه بیروت ۱۵۱۵ه)

حافظ شہاب الدین احمد بن علی بن حجرعسقلانی شافعی متو فی ۸۵۲ هے کہتے ہیں:

روایات صححہ سے ثابت ہے کہ حضرت ابن مسعود معو ذتان کے قر آن ہونے کا اٹکار کرتے تھے اور رواہات صححہ کا انکار کرنا درست نہیں ہے البتہ حضرت ابن مسعود کے قول کی تاومل کرنا ضروری ہے قاضی ایوبکر یا قلانی نے اس کی بہتا وہل کی ہے کہ حضرت ابن مسعود معوذتان کے قرآن ہونے کاانکار نہیں کرتے تھے بلکہ ان کومصحف میں لکھنے کا انکار کرتے تھے ان کے نز دیک ای سورت کوقر آن میں لکھا جائے 'جس کو لکھنے کی رسول الند صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہواوران تک رسول اللہ

جلددوازوتم

صلی الله علیہ وسلم کی اجازت نہیں بیٹی تھی نہ یعمدہ تاویل ہے لیکن اس پریہ اعتراض ہے کہ حضرت ابن مسعود نے بیر بھی کہاہے کہ یہ دونوں کتاب الله میں سے نہیں ہیں اس کا جواب ہیہے کہ ان کے اس قول میں کتاب اللہ سے مراد مصحف ہے الہذا تاویل سیجے ہے۔

دووسرا جواب میہ ہے کہ حضرت ابن مسعود کے زمانہ میں بھی معو ذیتین متواتر تھیں لیکن حضرت ابن مسعود کے نز دیک ان کا تواتر ثابت نہ تھا'اس لیےان کا اٹکار گفرنہیں ہے'البتہ معو ذیتین کا تواتر معروف ہو چکا ہے'البذااب جوان کا اٹکار کرے گا'وہ گفر ہو گا'اس کی نظیر میہ ہے کہ اب اس پر اجماع ہو چکا ہے کہ زکو ہ کا اٹکار گفر ہے لیکن حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کے زمانہ میں یہ اجماع واضح نہیں تھا'اس لیے آپ نے مسکرین زکو ہ کو کا فرنہیں قرار دیا۔ (فتح الباری جسم ۱۵ المصلف اور المعرف بیروٹ ۱۳۲۱ھ) علامہ سید مجمود آلوی حنی متوفی محلال سے ایس کا اھلکھتے ہیں:

معوذ تین کے قرآن ہونے میں حضرت این مسعود رضی اللہ عنہ کا جوا ختلاف منقول ہے اس سے بعض ملحدین نے قرآن مجید کے اعجاز میں طعن کیا ہے انہوں نے کہا: اگر قرآن مجید کی بلاغت حدا عجاز کو پنچی ہوئی ہوئی ہوئی تو قرآن مجید غیر قرآن سے ممتاز ہوتا' کھراس میں میاختلاف نہ ہوتا کہ میہ قرآن ہے یا نہیں اور تم کو معلوم ہے کہ معوذ تین کے قرآن ہونے پر اجماع ہے اور فقہاء اسلام نے کہا ہے کہ اب معوذ تین کے قرآن ہونے کا افکار کرنا کفر ہے اور شاید کہ حضرت ابن مسعود نے اپنے افکار سے رجوع کر لیا تھا۔ (ردح المعانی بڑے ۲۰۰۳م ۴۹۹ وارالفکن پر وٹ ۱۲۷ے)۔

میں کہتا ہوں کہ حضرت ابن مسعود کے رجوع کے قول کی تابید اس سے ہوتی ہے کہ امام طبر انی نے خود حضرت ابن مسعود سے روایت کیا ہے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلم سے ان دونوں سورتوں کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا: مجھ سے ان کو بڑھنے کے لیے کہا گیا تو میں نے پڑھا 'سوتم بھی اس طرح پڑھوجس طرح میں نے پڑھا ہے۔(اُمجم الاوسار قم الحدیث:۳۵۱۵)

سورۃ الفلق کے اس تعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت پرتو کل کرتے ہوئے اس سورت کا ترجمہ اور اس کی تفسیر کوشروع کر رہا ہوں۔اے میرے رب کریم!اس ترجمہ اور تفسیر میں مجھے صحت اور صواب پر قائم رکھنا۔ (آمین)

غلام رسول سعیدی غفرلهٔ ۱۰ دوانچ ۱۳۲۷ه/ااجنوری ۲۰۰۲ء

مویائل نمبر: ۹ ۱۵۲۳۵-۴۰۰۰

+m1-1+1744



# شرحاسي إذا حسك

حد کرتے والے کے شرسے جب وہ حسد کرے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آپ کہیے کہ میں صبح کے دب کی پناہ لیتا ہوں ۱۰س کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شرے ۱۰ورائد هری رات کے شرسے جب دہ چھاجائے ۱۰ورگرہ میں بہت چھونک مارنے والی عورتوں کے شرسے ۱۰ورحسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے ۱۰(افلق: ۱۰۵)

الله سے پناہ طلب کرنے میں صبح کے وقت کی تخصیص کی توجیہات

الفلق: ۳۔ امیں فر مایا: آپ کہیے کہ میں صبح کے رب کی پناہ لیتا ہوں ۱0س کی بنائی ہوئی ہر چیز کے شر ہے 10 ۔ نہ میری رات کے شر سے جب وہ چھاجائے 0

اکثرمفسرین نے بیکہاہے کہ فلق سے مرادمیج کا وقت ہے ٔ زجاج نے کہا: رات کو پھاڑ کرمیج نمودار ہوتی ہے اور اس وقت اللّٰد تعالیٰ سے بناہ طلب کرنے کی حسب ذیل وجوہ ہیں:

(۱) جوذات رات کے اس شدیداند هیرے کواس جہان ہے زائل کرنے پر قادر ہے وہ ذات پناہ طلب کرنے والے ہے اس۔ چیز کو ضرور زائل کرنے پر قادر ہے جس ہے وہ ڈرر ہاہے اور خوف زدہ ہے۔

(۲) صبح کا طلوع ہونا کشارگی کی نوید کی مثل ہے ہیں جس طرح انسان رات میں صبح کا منتظر ہوتا ہے ای طرح خوف زدہ انسان این مہم میں کامیانی کا منتظر ہوتا ہے۔

(٣) صبح کے وقت کی تخصیص کی میہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس وقت مظلوم اور بے قر ارلوگ اپنی حاجات میں اپنے رب سے دعا نمیں کرتے ہیں ' گویا وہ میہ کہتا ہے کہ میں اس وقت کے رب کی بناہ طلب کرتا ہوں' جو ہر رنج اور فکر سے کشادگی عطا فرما تا

(۴) ہو سکتا ہے کہ صبح کے دفت کواس لیے خاص کیا ہو کہ فجر کی نماز قیامت کے تمام احوال کی جامع ہے کیونکہ فجر کی نماز میں انسان طویل قیام کرتا ہے اور بیطویل قیام اس کو قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے بچپاس ہزار سال کے قیام کی یاد دلائا ہے قرآن مجید میں ہے:

جلددواز دنبم

يَوْمَ يَقُوْهُمُ النَّاسُ لِوَتِ الْعَلَمِينَ ﴾ جس دن تمام لوگ رب العلمين كے سامنے كھڑ ہوں (المطففين: ٢) گن

اورانسان جب نمازی امام کی قرائت سنتا ہے تو وہ اس کو قیامت کے دن اپنے اعمال نامہ کی قرائت کی یاد دلاتا ہے۔ طَنَّ اکِتُلْنَا یَنْطِقُ عَلَیْکُمْ بِالْحَرِیُّ طُلِی اللہ ہے۔ اور جب انسان نمازییں رکوع کرتا ہے تو بیراس کو اس وقت کی یاددلاتا ہے جب مجرم اللہ تعالیٰ کے سامنے سر جھکائے

کھڑے ہوں گے:

وہ اینے سرول کو جھکائے ہوئے ہوں گے۔

نَاكِسُوْا رُءُ دُوسِهِمُ . (البحدِه:١٢)

اور جب وہ نماز میں سجدہ کرتا ہے تو وہ اس کواس وقت کی یاد دلاتا ہے جب کا فروں کو سجدہ کے لیے بلایا جائے گا اور وہ نسجدہ نہ کرسکیس گے۔

اوران کو مجدہ کے لیے بلایا جائے گا، سووہ مجدہ نہیں کر سکیں

وَيُنْ عَوْنَ إِلَى الشُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيْعُونَ

(القلم:۳۲) 🐪 کے 🔾

اور جب وہ قعدہ میں دوزانو بیٹھا ہوگا تو بیاس کواس دقت کی یاد دلائے گا جب تمام امتیں گھٹوں کے بل گری ہوں گی: وَتَكُوٰی كُلُّ اُلْعَالَةٌ جَائِیْدٌ عَند. (الجاثيہ: ۲۸۱) اور آپ دیکھیں گے کہ ہرامت گھٹؤں کے بل گری ہوئی ہو

گی۔

پس گوئیا کہ اللہ سے پناہ طلب کرنے والا ہے کہتا ہے اے میرے رب کریم! جس طرح تو نے مجھے رات کے اس اندھیرے سے نجات دگ ہے مجھے ان ہولناک مصائب سے بھی نجات عطافر ما۔

۵) صبح کا دفت بہت سعادت اور استجابت کا دفت ہے فر آن جیدیں ہے:

بے شک فجر کے وقت قرآن پڑھنے میں (فرشتے) حاضر

اِنَّ ثُرُاْ كَالْفَجْرِكَا كَمَشْهُودًا ٥

(نی اسرائیل:۷۸) موتے ہیں 0۔

اس ونت میں رات اور دن کے فرشتے جمع ہوتے ہیں اس لیے اس ونت پناہ طلب کرنے والے کی قبولیت زیادہ متوقع ۔ بہ

(۲) بیالله تعالی سے گڑا گڑا کر دعا کرنے اور استغفار کرنے کا وقت ہے اور الله تعالیٰ سے پناہ طلب کرنے کے بہت مناسب سے قرآن مجید میں ہے:

اور جولوگ سخر کے وقت اللہ سے استغفار کرتے ہیں۔

والمستغفي ين بالأسكار (آلعران:١١)

(تقير كبيرة الص ١٤٦٦ ما ١٨ الملحصا وموضحاً واراحياء التراث العربي بيروت ١١٥٥ هـ)

صبح كوقت الله سے بناه طلب كرنے كے متعلق بير حديث ب

حضرت معاذین عبدالله بیان کرتے بین کہ ہم پر بلکی بارش ہوئی اور اندھر آچھایا ہوا تھا 'ہم صبح کی نماز میں رسول الله صلی الله علیه وسلم کا انتظار کررہے تھے پھر رسول الله صلیه وسلم ہمیں نماز پڑھانے کے لیے آئے آئے آئے آئے نام بایا: پڑھو' میں نے عرض کیا کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا: پڑھو' کُل هُوَاللهُ آگا گا' اور معوذ تین جب شام ہواور جب صبح ہوتین تین بار پڑھو' ان کی تلاوت تم کو ہر چیز سے کافی ہوگی۔ (سنن نسائی رقم الحدیث: ۵۴۳۳)

ب جلد وازدیم

الفلق: ۴ میں فرمایا: اور گرہ میں بہت چھونک مارنے والی عورتوں کے شرے O ویلئے '' کامعنیٰ نفشت'' کامعنیٰ

اس آیت میں 'نفش' '' کالفظ ہے''نفٹ'' کامعنیٰ ہے: منہ سے ایس پھونک مارنا جس میں پچھ لعاب کی آمیزش ہوادر بعض نے کہا: اس سے مراد صرف پھونک ہے اور' المعقد''''عقد ہ '' کی جمع ہے'اس کامعنیٰ گرہ ہے اور اس کا سب یہ ہے کہ جب جاد وگر جاد و کے الفاظ پڑھنا شروع کرتا ہے تو وہ ایک دھاگا پکڑلیتا ہے' وہ اس دھاگے میں ایک گرہ لگاتا ہے اور جاد و کے الفاظ پڑھ کر اس گرہ میں پھونک مارتا ہے' پھر اس طرح گر ہیں لگاتا جاتا ہے اور اس میں پھوٹکیں مارتا جاتا ہے۔اس آیت میں پھونک مارنے والے جاد وگر کے لیے مؤنث کا صیفہ استعمال فر مایا ہے'اس کی حسب ذمیل وجوہ ہیں:

(۱) جادو کائل زیادہ تر عورتیں کرتی ہیں کیونکہ وہ گرہ لگاتی جاتی ہیں اور پھونک مارتی جاتی ہیں اوراس میں اصل چیز یہ ہے کہ سیمل دل سے کیا جائے اور عورتیں میں ام زیادہ توجہ سے کرتی ہیں 'کیونکہ ان کاعلم کم ہوتا ہے اور ان میں شہوت زیادہ ہوتی ہے۔ ہے۔

(۲) مؤنث کا صیغہ اس لیے لایا گیا ہے کہ اس سے مراد جادوگروں کی جماعت ہے کیونکہ جب کئی جادوگر مل کر جادوکریں گے تو اس کا اثر زیادہ ہوگا۔

(۳) ابوعبیدہ نے کہا:''نفاٹات''(پھونک مارنے والیاں) سے مراد ہے: لبید بن اعصم یہودی کی بیٹیاں' جنہوں نے نبی صلی الله علیہ وسلم پر جادو کیا تھا (لیکن تحقیق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا اثر نہیں ہوا تھا'اس کی وضاحت عنقریب آئے گی۔سعیدی)۔ (تفیر کبیرج اس ۲۷۳)

رسول الله صلى الله عليه وسلم برجادو كااثر ہونے كے متعلق امام رازى كامؤقف

امام فخر الدين محمد بن عمر دازي متوفى ٢٠١ه كصة بين:

جہور مقسرین نے بیر کہا ہے کہ لبید بن اعصم یہودی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر گیارہ گرہوں میں جادو کیا تھا اور اس دھاگے کو ذروان نامی کنویں کی تہد میں ایک پھر نے دبا دیا تھا' پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیار ہو گئے اور تین دن آپ پر سخت گررئ پھر اس وجہ سے معوذ تیں نازل ہوئیں اور حضرت جریل نے آکر آپ کو جادو کی جگہ کی خبر دی تب آپ نے حضرت علی اور حضرت طلح کو بھیجا اور وہ اس دھاگے کو لے کر آئے اور حضرت جریل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا: آپ آ بت پڑھتے جائیں اور جب آپ آپ آیت پڑھتے گئے تو گرہ کھلنے گی اور آپ کی طبیعت ٹھیک ہوتی گئی۔

نیزامام رازی فرماتے ہیں: جانتا چاہیے کہ معزلہ نے اس کا سرے سے اٹکارکیا ہے ، قاضی نے کہا: بیردوایت باطل ہے ، یہ سے صحح ہوسکتی ہے جب کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ' وَاللّٰهُ يَعْمِعُكُ مِنَ اللّٰمَانِ ' (المائدہ: ۲۷) اللّٰهُ آپ کولوگوں ہے محفوظ رکھے گا اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے: ' وَلَا يُقْلِمُ اللّٰمِورُوكِيْكُ آئی ' (طٰہ: ۲۹) جادوگر جہاں ہے بھی آئے وہ کا میاب نہیں ہوگا ، اور اس لیے کہ نبی سلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی اللہ علیہ وسلی ہوتا ہے اور اس لیے کہ آپ پر جادو کا اثر ہونا اگر سے جمو اس کے کہ فار آپ کو جادو ہے نقصان پہنچاتے اور وہ اس پر قادر ہوتے کہ اپنے لیکوئی بڑا ملک حاصل کر لیتے اور یہ تمام لوازم باطل ہیں اور اس لیے کہ کفار آپ کو عاد دلاتے تھے کہ آپ جادوز دہ ہیں اور اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو کفار آپ کو عاد دلاتے تھے کہ آپ جادوز دہ ہیں اور اگر یہ واقعہ ہوا ہوتا تو کفار آپ کو عاد دیا ہوتا ' اور معلوم ہے کہ آپ میں عیب جائز نہیں ہو تا اور موجود کہا ہے 'ہم ان پر سورہ کا بھر و

میں کلام کر چکے میں رہان کا پیکہنا کہ کفار آپ پرعیب لگاتے تھے کہ آپ جادوز دہ ہیں تو اگر آپ پر جادو کیا جاتا تو کفارا پنے اس طعن میں صادق ہوتے اس کا جواب نیہ ہے کہ سحور کہنے سے کفار کی مراد ریتھی کہ آپ مجنون ہیں اور جادو کے ذریعہ آپ کیا عقل زائل کر دی گئی ہے اس وجہ ہے آپ نے کفار کے دین کوٹرک کر دیا ' رہا یہ کہ جادو کے اثر ہے آپ کے بدن میں کوئی درد ہو گیا ہوتو ہم اس کا انکار نہیں کرتے ' خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ پر کسی شیطان ' کسی انسان اور جن کو اس طرح مسلط ہونے نہیں دے گا کہ وہ آپ کے دین آپ کی شریعت اور آپ کی نبوت میں کوئی ضرر پہنچا سکے اور رہا آپ کے بدن میں ضرر پہنچانا تو وہ بعید نہیں ہے ہم سورۃ البقرہ میں اس مسئلہ پر کمل بحث کر چکے ہیں ۔

رسول الله صلى الله عليه وسلم برجاد و كااثر ہونے كے متعلق مصنف كا مؤقف

امام رازی کی اس عبارت میں حسب ذیل اُمور لائقِ توجه ہیں:

(۱) امام رازی نے یہاں سورة الفلق کی تفسیر میں سورة البقرہ کی تفسیر کا حوالہ دیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ یہ پوری تفسیر امام دازی کی کھی ہوئی ہے اور بیکہنا سے کہ اید پوری تغییر امام رازی کی نہیں ہے اور علامة قولی نے اس کو کمل کیا ہے جيما كهم بهت جگداس پرتنبيدكر چكے بين-

(٢) امام رازى نے جو يوفر مايا ہے كہم سورة بقره ميں معزلد كے دلائل كا جواب لكھ چكے ہيں بيامام رازى كا تسامح ہے امام رازی نے سورة البقره کی تفییر میں معتزله کی کسی دلیل کا جواب نہیں دیا و کیسے تفییر کبیر جاص ۲۲۲ واراحیاء التراث

العرليٰ بيروت۔

(۳) امام رازی نے یہاں صرف جادوز دہ کے طعن کا جواب دیا ہے اور اس کو بہت مفسرین نے لکھا ہے لیکن معتز لد کی قوی دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں ہے ''وَلا یُفْلِحُ السّٰحِرُ حَیْثُ آئیٰ ۞ ''(طٰ: ٢٩) خِادوگر جہال سے بھی آئے وہ کامیاب نہیں ہوگا'اگررسول الله صلى الله عليه وسلم پر جادو كا اثر ہوجاتا تو جادوگرآ ب كوضرر بہنچانے ميں كامياب ہوجاتے سوآپ پر جادو سے ضرر ماننا قرآن مجید کی اس آیت کی تکذیب کرنا ہے۔علامہ تفتازانی نے شرح مقاصد ج ۵ص۸۱-۹۷ میں ' جادو پر بحث کی ہے اور معتزلہ کی اس دلیل کا ذکر کیا ہے لیکن اس کا کوئی جواب نہیں دیا' ہم نے بنی اسرائیل: عمم میں اس پر تفصیل سے لکھا ہے ہمارے نزدیک بیتو ہوسکتا ہے کہ نبید بن اعصم یا اس کی بیٹیوں نے آپ پر جادو کیا ہولیکن بیٹیں موسکنا کہاں جادوکا آپ پراٹر ہوا ہوآپ نے کوئی کام نہ کیا ہواور آپ کے دل میں بیخیال ڈالا گیا ہو کہ آپ نے وہ كام كرليا ہے آپ اس سے مامون بيں كرآپ كے دل ميں كوئى خلاف واقع خيال ڈالا جائے يا العياذ باللہ! آپ ویکھیں کچھاور آپ کونظر کچھ آئے یا آپ کی قوت مردمی متاثر ہو ہمارے نزدیک اس فتم کی تمام باتیں بعض راویوں کی كارستانى بے ہم نے ذكركيا ہے كەالمعو ذ تان كے شان نزول ميں دوقول ہيں: ايك قول سے كه يددونوں سورتي مديند میں نازل ہوئی ہیں اورایک قول یہ ہے کہ بیدونوں سورتیں مکہ میں نازل ہوئیں اورجس قول کی بناء پر بیدونوں سورتیں مکہ میں نازل ہوئی ہیں ان روایات کا غیر صحیح ہونا اور بھی واضح ہوجاتا ہے نیز اس پر بھی غور کرنا جا ہے کہ عجزہ کے انثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے اور سحر کے اثر کا سبب بھی مخفی ہوتا ہے معجزہ کا صدور نبی سے ہوتا ہے اور اس کا سبب الله سبحان سے قرب اور دعائيكلمات بي اور سحر كاصدور كافر سے ہوتا ہے اور اس كاسب شيطان سے قرب اور شركيه اور كفريه كلمات كا یر هنا ہے تو اگر نبی پرسحر کا اثر مان لیا جائے تو اس کا پیمطلب ہو گا کہ شیطان کامقرب رحمان کے مقرب پراثر انداز ہو گیا اوراس كويماركرني مين كامياب موكيا حالاتكه الله تعالى فرماتا ب: "وكلا يُقْلِحُ السَّحِرْحِينُ كُنْ ٥ " (طنه: ٢٩)-

#### قر آن مجید کی سورتوں سے دم کرنے کا جواز

الفلق بہ میں گرہوں میں پھونک مارنے کا ذکر ہے ٔجادو کے کلمات پڑھ کر گرہوں میں پھونک مارنا باطل اور حرام ہے' لیکن اللّٰد کا کلام پڑھ کر کسی بیاری پر پھونک مارنامتحب ہے اور اس کے استخباب میں حب ذیل احادیث ہیں :

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو آپ پی ہتھیلیوں پر'' فٹل ہواللہ اللہ علیہ وسلم بستر پر لیٹتے تو آپ پی ہتھیلیوں پر'' فٹل ہوالتہ کہ اسلام اسلام کو اپنے چرے پر ملتے اور ان ہتھیلیوں کو جہاں تک آپ کے ہاتھ پہنچتے' وہاں تک اپ جسم پر ملتے مصرت عائشہ نے کہا: جب آپ بیار ہو گئے تو آپ مجھے اس طرح پھونک مارکرا پنی ہتھیلیوں کو ملنے کا تھم دیتے۔

(صحح ابخاري رقم الحديث: ٨٣ ٨٤ صحح مسلم رقم الحديث: ٣١٩٢ منن ابوداؤ درقم الحديث: ٣٩٠٠ منن ابن ماجه رقم الحديث: ٣٥٢٩) حضرت ابوسعیدرضی اللّٰدعنه بیان کرتے ہیں که رسول الله صلی الله علیه وسلم کے اصحاب ایک سفر میں گئے اور عرب کے سی قبیلہ میں پہنیۓ انہوں نے قبیلہ والوں سے کہا: ہماری مہمانی کرو (یعنی کھانا کھلاؤ) مقبیلہ والوں نے ان کومہمان بنانے سے انکار كيا اس قبيله كے سرداركو بچھونے و على مارا ہوا تھا انہوں نے اس كے علاج كے بہت جتن كي كيك كسى چيز سے فائدہ نہيں ہوا ، ان میں ہے کسی نے کہا بیلوگ جوتمہاری بستی میں آئے ہیں ہوسکتا ہان کے پاس کوئی الیمی چیز ہوجس ہے اس کو شفا ہو جائے 'سوان لوگوں نے صحابہ سے کہا: اے نو وار دوں کی جماعت! ہمارے سر دار کو بچھونے ڈیک مارا ہے' ہم نے اس کے علاج کی پوری کوشش کرلی کین اس کوفائدہ نہیں ہوا کیا تمہارے پاس کوئی چیز ہے؟ صحابہ میں سے ایک خص نے کہا: ہاں ہے الله ک فتم البيت كل مين ضرور دم كرتا مون ليكن الله كالتم المم في تم علم مهماني طلب كي تقي تم في مهماني نهيس كي لهذا اب مين تہیں دم کرنے والانہیں ہوں حتی کہتم ہمیں معاوضہ دو کی انہوں نے بحر یوں کے رپوڑ پر صلح کر لی ( وہ تیس بکریاں تھیں۔ ابوداؤ درقم الحديث:٣٩٠٢) پھر وہ صحابی گیا اور سورت الفاتخہ پڑھ کر اس سردار پر لعاب آمیز پھونک ماری حتی کہ وہ ایسے ہو گیا جیسے ری سے (بندھا ہوا) کھل گیا ہواور وہ اس طرح چلنے لگا گویا اس کوکوئی تکلیف ہی نہ تھی' پھر قبیلہ والوں نے ان کو بکریوں کا ر بوڑ وے دیا ' بعض صحابہ نے کہا: ان بکر بول کو آپس میں تقلیم کرلو ٔ دم کرنے والے صحابی نے کہا: نہیں احتیٰ کہ ہم رسول اللہ صلی الله عليه وسلم سے اس کے متعلق معلوم کرلیں' ہم آپ کے سامنے بید واقعہ بیان کریں گے' پھر ہم دیکھتے ہیں کہ آپ کیا تھم فرماتے بیں چھروہ رسول الله صلی الله عليه وسلم كے پاس پنچے اور آپ سے اس واقعہ كاذكركيا أآپ نے فرمايا جم كوكيے معلوم ہواكہ يددم ہے ، تم نے درست کیا'ان بکریون کوتقسیم کرلواور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ (صیح ابخاری رقم الحدیث:۵۷۴۹ سنن ابوداؤر رقم الحدیث: ٣٩٠٢ سنن برندي رقم الحديث ٢٠ ١٣٠ مع صلى رقم الحديث: ٢٢٠ سنن ابن باجدرقم الحديث: ٢١٥٢)

بعض روایات میں دم کرنے کی ممانعت ہے اس سے مرادشر کید کلمات پڑھ کر دم کرنا ہے۔

الفلق: ۵ میں فرمایا: اور حد کرنے والے کے شریعے جب وہ حد کرے 0

حسد کی تعریف اس کا شرع جکم اور اس کے متعلق احادیث

حسد کی تعریف ہے ہے کہ انسان کی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کریے خواہش کرے کہ اس کے پاس سے وہ نعمت زائل ہو جائے 'خواہ اس کو وہ نعمت نئہ کے اگر اس کی قدرت میں اس نعمت کو چھینا ہوتو وہ اس نعمت کو چھین کے اس لیے اللہ تعالی نے حسد سے بناہ ہا نگنے کا تھم دیا ہے'اور اس سورت میں ہروہ شرداخل ہے' جس کا انسان کے دین یا اس کی دنیا میں خطرہ ہو۔ اگر انسان کی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھ کریے تمنا کرے کہ اس کے پاس بھی پی نعمت رہے اور اللہ تعالی مجھے بھی پہنعت عطا کر دے تو اس کورشک کہتے ہیں' رشک کرنا جائز ہے اور حسد کرنا حرام ہے ٔ حدیث میں ہے: حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم حسد کرنے سے باز رہو کیونکہ حسد نیکیوں

کواس طرح کھاجاتا ہے جس طرح آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ (سنن ابوداؤ درقم الحدیث: ۴۹۰۳)

حفرت ابو ہزیرہ مضی اللہ عند بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا :کسی مؤمن کے بیٹ میں اللہ کی راہ میں غبار اور جہنم کی حرارت جمع نہیں ہوں گی اور نہ کسی بندہ کے دل میں ایمان اور حسد جمع ہوگا۔ (سنن نسائی رقم الحدیث:۳۱۹)

صدوہ پہلا گناہ ہے جوآ سانوں میں اللہ سجانہ کی نافر مائی میں کیا گیا اور حسدوہ پہلا گناہ ہے جواللہ کی نافر مانی میں زمین رکیا گیا' البیس نے حضرت آ دم سے حسد کیا اور قابیل نے بائیل سے حسد کیا محسد میں یا پنچ خرابیاں ہیں:

(۱) حاسد ہراس محض سے حسد کرتا ہے جس کوکوئی نعمت دی گئی ہو(۲) حاسد اللّٰہ کی تقسیم سے راضی نہیں ہوتا (۳) حاسد اللّٰہ کے فضل سے بخل کرتا ہے کہ اللّٰہ جس پر چاہے اپنا فضل کرتا ہے (۴) حاسد اولیاء اللّٰہ کا کم ا چاہتا ہے اور ان سے نعمت کے زوال کی تمنا کرتا ہے (۵) حاسد ابلیس کا تنبع ہوتا ہے۔

سورة الفلق كي يحيل

المحدللدرب العلمين! آج اا ذوالح ۱۳۲۷ه ۱۳۲۱ جنوری ۲۰۰۱ عندروز جعرات سورة الفلق کی تفسیر کممل ہوگئی۔اے میرے رب کریم! سورة الناس کی تفسیر بھی کممل کراد نے اور اس تفسیر کو قیامت تک کے لیے مقبول اور فیض رساں بنا دے اور میری مغفرت فرمادے۔(آمین)

وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين قائد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه وذرياته وامته اجمعين.





بحمده و نصلي و نسلم على رسوله الكريم

#### سورة الناس

#### سورت کا نام اور وجه تشمیه

اس سورت کا نام البناس ہے کیونکہ اس سورت کی پہلی آیت میں 'المنسانس'' کا لفظ ہے اور اس سورت میں 'المنسانس' کا لفظ پانچ مرتبہ مذکور ہے۔

جبیہا کہ ہم نے سورۃ الفلق کی تفییر میں ذکر کیا تھا کہ اکثر مفسرین کے نزدیک سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی ہیں اور بعض مفسرین کے نز دیک مید دونوں سورتیں مدنی ہیں۔

سورۃ الناس قرآن مجیدی آخری سورت ہے قرآن مجیدی ابتداء سورۃ الفاتحہ سے ہوئی تھی اس میں اللہ تعالی سے مدو طلب کرنے کا ذکر ہے اور اس کا مال بھی اللہ سے مدو طلب کرنا طلب کرنے کا ذکر ہے اور اس کا مال بھی اللہ سے مدو طلب کرنا ہے خلاصہ یہ ہے کہ قرآن مجیدی اقل آخر ہدایت ہے ہے کہ صرف اللہ سے ہی مدو طلب کی جائے اور اس سے پناہ طلب کی جائے اور اس سے پناہ طلب کی جائے اور ہر مشکل اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کیا جائے۔

سورۃ الفلق میں مخلوقات کے شرسے اور اندھیرے کے شرسے اور جادوگر نیوں کے جادو کے شرسے پناہ طلب کرنے کی العلیم تھی اور بیشر ور ظاہر ہیں اور سورۃ الناس میں شیاطین کے وسوسوں سے پناہ طلب کرنے کی تعلیم ہے اور بیشر ور خفیہ ہیں' ان دونوں سورتوں کی ابتداء میں لفظ' قسل' ہے لینی آپ کہئے بہ ظاہر بیصرف آپ کوخطاب ہے اور حقیقت میں اس خطاب میں آپ کی امت بھی داخل ہے۔

اس سورت سے مقصود سے ہے کہ آپ وسوسوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ طلب کریں جو تمام انسانوں کا رب ہے اور سے بتانا ہے کہ تمام لوگوں کو شیاطین کے وسوسوں سے پناہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے۔

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے فرمایا: جوانسان بھی پیدا ہوتا ہے اُس کے دل پر وسواس ہوتا ہے اگر وہ اللہ کو یا دکرتا ہے تو (شیطان) پیچھے ہٹ جاتا ہے اوراگروہ عافل ہوتا ہے تو پھر وہ اس کو وسوٹسہ ڈالتا ہے اور''المو اس المحناس'' سے یہی مراد ہے۔ (المستدرک جامن امر طبع قدیم المستدرک رقم الحدیث: ۱۹۹۱ المکتبۃ العسریۂ ذہبی نے کہا بیرصدیث بخاری اور سلم کی شرط کے موافق ہے۔) تر تیب مصحف کے اعتباد سے اس سورت کا نمبر ۱۳۱۲ ہے اور تر تیپ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ۲۱ ہے۔

اس مختفرتعارف کے بعداب میں اللہ تعالیٰ کی امداد اور اعانت کرتو کل کرتے ہوئے سورۃ الناس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر شروع کر رہا ہوں اُ مے میرے رب کریم! مجھے اس مہم میں صحت اور صواب پر قائم رکھیں۔ (آمین) غلام رسول سعیدی غفر لہ ۲۱ والحج ۲۲۲ اھ/۱۲۲ جوری ۲۰۰۱ء



چھے ہٹ کر حیب جانے والے کے وسوسہ ڈالنے کے شر سے O جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ

ڈالٹا ہے 0 جو جنات اور انسانوں میں سے ہے 0

الله تعالیٰ کا ارشاد ہے: آ بے کہیے: میں سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں O سب لوگوں کے بادشاہ کی O سب لوگوں کے معبود کی (پناہ لیتنا ہوں)O پیچھے ہٹ کر چھیے جانے والے کے وسوسہ ڈالنے کے شرے O جولوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالٹا ے جو جنات اورانسانوں میں سے ہے (الباس:١-١)

انسان کی ہاقی مخلوق پرِفضیات

الناس:۳۰۔امیں فرمایا: آپ کہیے: میں سب لوگوں کے رب کی پناہ لیتا ہوں 0 سب لوگوں کے بادشاہ کی 0 سب لوگوں کےمعبود کی (یناہ لیتا ہوں)O·

اس آیت میں انسانوں کے رب کی پناہ لینے کا تھم ہے حالانکہ اللہ تعالی تمام مخلوق کا رب ہے اور سب کا مالک مربی اور مصلح ہے اس میں بیر تنبیہ کرنا ہے کہتمام مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے مزدیک جومخلوق سب سے انصل ہے وہ انسان ہے اس لیے اللہ تعالی نے اسینے رب ہونے کی نسبت انسان کی طرف کی ہے پھر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے باوشاہ اور انسانوں کے معبود کا ذکر فرمایا اس میں میر تنبیہ ہے کہ انسانوں کے بادشاہ بھی ہوتے ہیں کیکن تمام انسانوں کا بادشاہ صرف اللہ ہے اور بعض انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی عبادت کی جاتی ہے' کیکن حقیقت میں وہ عبادت کے مستحق نہیں ہیں'عبادت کا مستحق وہ ہے جو تمام

جو تحص بادشاہ ہوتا ہے اور ملک کا سربراہ ہوتا ہے وہی پورے ملک پر حاکم ہوتا ہے وہی ملک کے باشندوں کے لیے قانون بناتا ہے پورے ملک میں اس کی فرماں روائی ہوتی ہے اور اس کا حکم چاتا ہے اللہ تعالی نے فرمایا: "مليك التكاس" (الناس: ٢) يعنى وہى دنيا كے تمام لوگوں كا باوشاہ اور حاكم مطلق ہے اسى كى تمام جہانوں ميں حكومت اور فرماں روائى ہے اس نے ارشادفر مایا:

تم دینے کاحق صرف اللہ کا ہے۔

إن الْحُكُمُ إِلَّا يِلْهِ فِي (الانعام: ۵۷)

جبسب انسانوں کو پیدااللہ تعالی نے کیا ہے ای نے ان کی پرورش کی ہےتو تمام انسانوں کی معیشت اور معاشرت میں

تھم دینے کاحق بھی صرف اللہ تعالیٰ کا ہے۔

نیز فرمایا:'' اِللیوالنگامیس 🖔 ''(الناس ۳) یعنی وہی سب لوگوں کا معبود ہے خواہ انسان کسی کی عبادت کریں لیکن تمام لوگوں کی عیادت کا مسحق وہی واحد لاشریک ہے۔

الناس: المماس مايا يتحييه مث كرجهب جانے والے كے وسوسد والنے كثر ال

''خناس'' كالمعتىٰ

ال آيت مين 'حسناس' كالفظ ب' 'حسناس' كامعنى ب يتجيب جانے والا حجيب جانے والا بيلفظ' خسنس سے بنا ہے اس کامعنیٰ ہے: پیچھے ہٹنا اور حیب جانا' قر آن مجید میں ہے:

میں چھینے والے (ستاروں) کی تشم کھا تا ہوں 🔾

فَلاَ أُقْيِيهُ مِالْخُنيِّينِ ﴿ (اللَّورِ:١١)

بیستارے دن کے وقت چھپ جاتے اور نظر نہیں آتے یا اپنے منظر سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔

'' حساس'' مبالغه کا صیغہ ہے اور بیشیطان کا لقب ہے جب انسان عافل ہوتو بیانسان کے دل میں وسوسہ وُ البا ہے اور

جب انسان اللدكويا وكرر بأبوتويد يتحييه عاتا إ اورجيك الله كى ياد كرك جائة تو بحروسور النا جاتا جاتا ب

حضرت ابن عباس رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ شیطان ابن آ دم کے قلب پر بیشار بتا ہے جب اس کوسہو ہو یا غفلت بوتو وه وسوسدد التا عاور جب وه اللدكا وكركر علو وه يحييه بث جاتا عر (جامع البيان رقم الحديث: ٢٩٦٧٨)

ابن زيدنے كها: ' حساس ' وه ہے جوايك باروسوسد والتا ہے اور دوسرى بار بيچيے ہٹ جاتا ہے اور موقع كامنظر رہتا ہے اور بیشنطان الانس ہۓ بیانسانوں پرشیطان الجن سے زیادہ شدید ہوتا ہۓ شیطان الجن وسوسہ ڈالٹا ہےاورتم اس کود کیجیے نہیں بواورشيطان الالس كوتم و يصة رست بور (جامع البيان رقم الحديث ٢٩٩٨٣)

قرآن مجید میں شیطان الانس اور شیطان الجن دونوں کا ذکر ہے:

اور ہم نے ای طرح ہر نی کے رشمن شاطین الانس اور وَالْبِحِنِّ يُوْرِحْ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضِ زُخْرُفَ الْقَوْلِ في شياطين الجن بنا ديم بين جن ميس بعضو بعضو لوخوش نما وسوسے ڈالتے ہیں تا کہان کو دھوکا دیں۔

فيحدوها أوأعم

ۘٷڲڹٝڸڰڿۼڵٮٙٵڸڴ<u>ڷ</u>؞ؘٛؽؚؾ۪ۼۘٲۊؖٲۺٛڸۣڟۣؠۛڹٙٲڒٟٮۺ

عُرِدُرًا ﴿ (الانعام:١١٢)

الناس: ۵ میں فرمایا: جولوگوں کے سینہ میں وسوسہ ڈالٹا ہے 0

وسوسه كالمعتنى

اس آیت مین 'یوسوس''کالفظ ہے اس کا مصدر' وسواس' ہے اس کامعنی ہے کسی پرے خیال یا گناہ کے کام کو دل میں ڈالنا۔ شیطان انسان کے دل میں اللہ کی معصیت کو القاء کرتا ہے اور اس معصیت کوخوش نما لباس بہنا کر اس کو اس کام کی طرف راغب کرتاہے۔

امام الومنصور محمد بن محمد ماتريدي حنفي متو في ١٣٣٣ ه لكصة بين:

وسوسدایک امرمعروف ہے شیطان انسان کے دل میں ایس باتیں ڈالتا ہے جن سے وہ اینے دین میں حیران ہو جاتا ہے اوراس کے دل میں بُری خواہشات ڈالتا ہے اور اس کو بُرے کام کرنے کی طرف راغب کرتا ہے۔

الله تعالیٰ نے علم دیا ہے کہ جب شیطان انسان کو بُرائی کی طرف راغب کرے تو انسان کو شیطان سے اللہ کی بناہ طلب کرتی جاہیے۔

تبيار القرآن

ادر اگرشیطان آپ کوکوئی وسوسہ ڈالے تو آپ اللہ کی پناہ طلب کریں ہے شک وہ بہت سننے والا ہے صد جانے والا ہے کا سب کریں ہے جولوگ اللہ سے ڈرتے ہیں جب ان کو شیطان کی طرف سے کوئی گناہ کا خیال آتا ہے تو وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں پھر یکا یک ان کی آئے کھیں کھل جاتی ہیں 0

وَلِمَّا يَهُ نَوْغَتُّكَ مِنَ الشَّيْطِنَ تُوْغُ فَاسْتَعِلْ بِاللهِ إِنَّهُ سَمِيْةً عَلِيمٌ ۚ إِنَّ الَّهِ يِنَ الثَّقَوُ الِذَا مَسَّهُ مُظَيِّفٌ قِنَ الشَّيْطِنَ تَنَكَّرُوْ افْكِذَ اهُمُ قُمْمِسُ وُنَ ۚ (الرَّانَ:١٠٠١)

امام فخر الدین محمد بن عمر رازی متوفی ۲۰۱ ه کصته بین: ''الوسو اس'' کی تحقیق ہم نے الاعراف: ۲۰ میں بیان کر دی ہے

. (تغییر کبیرج ۱۱ص ۷۷۲ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۳۱۵ هـ)

ا مام رازی کی اس عبارت میں بیہ واضح تصریح ہے کہ سورۃ الناس تک تفییر ان ہی کی کھی ہوگی ہے 'میں ان بڑے بڑے علاء پر حیران ہوتا ہوں' جنہوں نے بیر کہاہے کہ امام رازی اپنی تفییر کو کمل نہ کر سکے تھے۔

الناس: ٢ مين فرمايا: جو جنات اورانسانوں ميں سے ہے ٥

دین کی سلامتی جسم کی سلامتی سے زیادہ اہم ہے

جنات میں سے جوشیطان انسان کے دل میں وسوے ڈالٹا ہے اس کے متعلق حدیث میں ہے:

حضرت علی بن حسین رضی الله عنهما بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا: بے شک شیطان انسان کے جسم میس خون کی طرح روال دواں ہوتا ہے۔(صحح ابخاری رقم الحدیث:۳۰۸ مسنن ابوداؤدرقم الحدیث:۲۴۷۱)

نیز اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی انسان کی شخص کو بُرے کا موں کی طرف مائل کرے تو وہ بھی شیطان ہے اور اس کے شرسے بھی اللہ کی پناہ طلب کرنی چاہیے۔

سورة الفلق میں اندھیرے کے غلبہ تینی آ فات اور مصائب ٔ جادوکرنے والی عورتوں اور حاسدین کے شرسے پناہ مانگنے کا تھم دیا ہے اور اس سورت میں صرف ایک چیز کے شرسے بناہ مانگنے کا تھم دیا ہے اور وہ وسوسہ ہے سوسورة الفلق میں نفس اور بدن کی شرسے سلامتی مطلوب ہے اور سورة التاس میں شرسے دین کی سلامتی مطلوب ہے اس سے معلوم ہوا کہ دین کا ضرر دنیا کے ضرر سے بہت اہم ہے۔

سورة الناس كى تفيير كى يحيل

الحمد للدرب العلمين! آج ١٢ ذوالح ٢٠٠١ه اله ١٣١٣ جنوري ٢٠٠١ء بيروز جعد بعداز نما زجعه سورة الناس كي تفسير مكمل مو گئي ساب في المحمد للدرب العلمين! آج ١٢ فروري ١٩٩٣ء كوتفسير تبيان القرآن لكھنے كا آغاز كيا تھا' بيلمباسفرتھا' بہر حال الله تعالىٰ نے بيسفر پورا كراديا اور تقريباً بارہ سال كي عرصه ميں بارہ جلدوں پر مشتمل بي تفسير كلمل موگئ ميں علمي طور پر بھي بہت بے بصاعت ہوں اور گونا گول امراض كى وجہ سے بہت نحيف اور نا توال مول مجھے بيام بدنہ تھى كہ ميں اس تفسير كوكمل كرسكوں گا'كين الله تعالى كا بے باياں احسان اور بے حد كرم ہے كہ اس نے اس گناہ گار اور كم ترين بندہ سے اپنے دين كى بي تنظيم خدمت لے لى۔

تفسير تبيان القرآن كي يميل اوركلمات تشكر

آخ بارہ ذوائج ہےاورعیدالانٹیٰ کا دن ہے'اور جمعہ کا دن بھی عید ہےاور جس دن مسلمانوں کواللہ کی طرف سے کو کی نعمت ملے' وہ دن بھی عید ہے اور مجھےاللہ کی بینعت ملی کہ آج تفییر بتیان القرآن کمل ہوئی اور ہر جائز خوشی کا دن بھی عید ہوتا ہے' سو

علددواز دجم

تبيار القرآر

آج کا دن میرے لیے کی وجوہ سے عید کا دن ہے میں ال نعمت پرسب سے پہلے اللہ تعالی کاشکر ادا کرتا ہوں' فیلٹ المحمد حصداً کثیر و اً طیباً مبار کا فید کما یحب ربنا ویوضی ''اور صدیث میں ہے کہ جس شخص نے بندول کاشکر ادائہیں کیا' اس نے اللہ کا بھی شکر ادائہیں کیا۔ (سنن ابوداؤدر تم الحدیث ۱۹۵۳ سنن ترزی رقم الحدیث ۱۹۵۳)

اس لیے میں اپنے محن گرامی پروفیسر مفتی منیب الرحمان وام لطفہ کاشکریہ اوا کرتا ہوں' جنہوں نے ہر مرحلہ میں میری معاونت کی اور بے لوث دوئی کاحق اوا کیا اور مخالفوں کے سامنے ہمیشہ میری پر جوش وکالت کی اور میری ضرورت کی کتابوں کی فراہمی میں ہمیشہ میرے کام آئے اور سفر میں اور حضر میں ہروم جھے یا در کھا'ان کے علاوہ مفتی محمد اطهر نعیمی مدظلہ اور مولانا جمیل احمد نعیمی ناظم تعلیمات وارا تعلوم نعیمیہ کی وعائیں میرے شامل جال رہیں' اللہ تعالی ان تمام احباب کو اور مفتی مذیب الرحمان کو ہمیشہ اپنے انعام اور اکرام سے نواز تارہے۔

میرے احباب اور تلائدہ میں سے مفتی محد اساعیل نورانی مولانا محد صابر نورانی سید عمیر الحسن برنی اور بالخصوص مولانا عبداللد نورانی جوتفیر تبیان القرآن کا خلاصہ انوار تبیان القرآن کے نام سے کر رہے ہیں تا کہ اس کومیرے ترجمہ قرآن کے عاشیہ پرشائع کیا جائے ان شاء اللہ عنقریب وہ شائع ہو کر منصر شہود پرآ جائے گا اور مولانا حافظ محمہ اور نفشیندی اور محترم محرشیم خان بھی میرے شکریہ کے خاص مستحق ہیں میں ان سب کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان سب کودین ودنیا کی سعادتیں اور احتیں عطافر مائے۔ (آمین)

تبیان القرآن کی طباعت کا اصل سہراسیدا عجاز احمد رحمہ اللہ کے سر ہے جنہوں نے تبیان القرآن کی تصنیف کا مجھ سے معاہدہ کیا اور بیتر در تنہیں کیا کہ اس شخص کی عمر ۵۸ سال ہو چکی ہے اور بیکی دائی بیاریوں میں مبتلا ہے بیانہیں! بیا اتنا عرصہ جے گا یا نہیں اگر بید درمیان میں مرگیا تو ہماری کتاب ناکمل رہے گی اور پھر چل نہیں سکے گی سیدا عجاز احمد رحمہ اللہ کی تو معاہدہ کے چارسال بعد استمر ۱۹۹۸ء میں وفات ہوگی اُن کے بعد ان کے صاحبز ادے سیر محن اعجاز شکر اللہ سعیہ نے انہائی ولولہ انگیز جذبہ کے ساتھ تبیان القرآن کی طباعت کرائی اور بہت محنت جاں فشانی اور باریک بنی کے ساتھ اس کام کوآ گے بڑھایا اور اپنے والدر حمہ اللہ کے مشن کوعروج پر پہنچا دیا میرے علم میں ایسا کوئی ناشر نہیں ہے جو کسی مسودہ کی طباعت میں اتنی گہری ولیسی لے اور اس پر اتنی محنت کرے اللہ تعالٰی ان کو دنیا اور آخرت میں سرخ روفر مائے ڈر آمین)

ملک اور بیرونِ ملک میں اللہ تعالی نے بعض احباب کے دلوں میں میری الی محبت ڈال دی ہے کہ وہ مسلسل میری فدمت کرتے رہتے ہیں' ملک میں ان محبین گرامی میں الحاج شخ نجیب الدین' الحاج محمر شفق اور الحاج غلام محمر ہیں اسعدہم اللہ تعالی فی الدارین اور بیرونِ ملک میں صاحبز اوہ حبیب الرحمان فیض پوری ہریڈورڈ' مولانا حافظ عبد المجید شرق پوری برسل اور محتر مہ تمدید بہن (برسل میں) ہیں اکرمہم اللہ تعالی فی الدارین' اللہ تعالی ان سب کو دین اور دنیا کی سعادتیں اور کامرانیاں عطافر مانے۔ (آمین)

تبیان القرآن کی تصنیف کے دوران میں ئے جن تفاسیر سے استفادہ کیا ہے ان میں سرفہرست امام رازی کی تفسیر کبیر اور علامہ قرطبی کی الجامع لا حکام القرآن ہے اس کے بعد روح المعانی اور روح البیان ہیں اور استدلال میں تایید اور تقویت کے لیے تقریباً تمام دستیاب تفاسیر کے حوالے رہے ہیں علامہ جلال الدین سیوطی کی الدرالمنثور سے بھی میں نے بہت استفادہ کیا ہے امام ابومنصور ماتریدی کی تفسیر تبیان کی بارھویں جلد کے دوران طبع ہوکرآئی اس سے بھی میں جس قدر استفادہ کرسکا'دہ میں نے کرلیا ہے۔ تبیان القرآن میں میری خواہش ریری کے قرآن مجید کی تفسیر میں میں زیادہ سے زیادہ احادیث اور آثار صحابہ کو

حبندوواروام

درج کروں بھے سے پہلے مفسرین نے بھی ایبا کیا ہے لیکن میری انفرادیت ہیہ ہے کہ بیں نے تمام احادیث کوان کے مکمل اور
مفصل حوالہ جات کے ساتھ درج کیا ہے اور ہر حدیث کی بھر پورتخ تک کی ہے بیا یک ضروری اور فطری امر ہے کہ جب کوئی شخص
کی موضوع پر لکھتا ہے تو اس کو بعض مقامات پر اپنے بیش رو مصنفین سے اختلاف بھی ہوتا ہے اور تقریباً سب ہی مفسرین نے
بعض مقامات پر اپنے پہلوں سے اختلاف کیا ہے سویہ چیز ناگز ہر ہے لیکن بیس نے جہاں بھی جس سے اختلاف کیا 'اوب اور
احترام کو ہاتھ سے جائے نہیں دیا اُس تغیر کی دوسری اہم خصوصیت ہے ہے کہ بیس نے اس کو بہت آسان اور اس دور کی مروح اُردو میں لکھا ہے اور غالبًا بھی وجہ ہے کہ اس کے قارئین کا حلقہ دن بدون بڑھتا جا رہا ہے اُسان کی معلومات میں روز بدروز
اضافہ ہوتار بتا ہے اور اس کی سوچ بدتی رہتی ہے 'ابھی چونکہ میری زندگی میں بٹیان القرآن اور شرح صحیح مسلم جھپ رہی ہیں اس میں ترمیم کر دیتا ہوں' لیکن ایسا بہت کم ہوا ہے' ایسے کل پندرہ مقامات ہیں فیصل میں فیشری صحیح مسلم کی چھٹی جلد کے آخر میں بیان کر دی ہے۔

الله تعالى سے دعا كرتا مول كه الله سجانه ميرئ ميرے والدين كى ميرے اساتذه كى ميرے احباب اور معاولين كى ميرے الله على ميرے الله اور معاولت اور فلاح ميرے الله وارتين كى مغفرت فرمائے اور بم سب كوسعادت اور فلاح دارين عطافرمائے وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد خاتم النبيين سيد المرسلين شفيعنا يوم الدين و على آله واصحابه وازواجه و ذرياته وامته اجمعين.

لا إلله الا انت سبحانك إني كنت من الظالمين. سبحانك وبحمدك استغفرك و اتوب اليك.

ال سطورك پڑھنے والے قار كن سے درخواست ہے كہوہ مير بے ليے ايمان پر خاتمہ اور مغفرت كى دعاكريں۔
اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى و انا عبدك و انا على عهدك و وعدك ما استطعت اعوذ بك من شر
نفسى ابوء لك بنعمتك على و ابوء لك بذنبى فاغفرلى فانه لا يغفر الذنوب الا انت.

اميدوار عفود کرم غلام رسول سعيدي غفرلهٔ خادم الحديث وارالعلوم نعيميهٔ بلاک نمبر ۱۵ فيدُّ رل بي امريا 'کراچي-۳۸ ۲۲ ذوالح ۱۳۲۵ه/۴ فروري ۲۰۰۵ء موبائل نمبر: ۲۰۱۹ ۲۱۵ - ۳۰۰۰



67

# تبيان القرآن جلد ثاني عشر كي مفصل ڈائري

| موجودة اوسط | مطلوبهاوسط | ایک ماہ کے | صفحات کی   | נن     | عيسوى تقويم     | هجرى تقويم             |
|-------------|------------|------------|------------|--------|-----------------|------------------------|
|             |            | صفحات      | مكمل تعذاد |        | •               |                        |
|             | 1,19 _     |            | افتتاح     | بدھ    | ۲فروری ۲۰۰۵     | ٢٢ زوائج ٢٥٣٥          |
| ۵,۸         |            | וץ         | 41         | منگل   | کیم مارچ ۲۰۰۵   | 19م ۱۲۲                |
| MZ4         |            | 1+0        | PFI        | جمعه   | کیم اپریل ۲۰۰۵  | المصفر٢٢٣١             |
| r.rz        |            | 44         | ۲۳۰        | اتوار  | کیم مئی ۲۰۰۵    | المرتيح الأول ٢٧١١     |
| m.rm        |            | YY .       | <b>194</b> | بدھ    | کیم جون۲۰۰۵     | ٣٢ر بيج الثاني ٢٣١١    |
| 1.17/       |            | ΔI         | <b>FZZ</b> | جمعه   | كيم جولائي ٢٠٠٥ | ٢٣ جمادي الأوّل ٢٣١    |
| 1,19        |            | . 44       | ۲۳. ۲      | بیر    | مکیم اگست ۲۰۰۵  | ۲۵ جمادی الثانی ۲۲ ۱۳۲ |
| 1,14        |            | 77         | ۲۱۵        | جمعرات | کیم شمبر۵۰۰۵    | ٢٦رجب٢٢٨١              |
| 1,14        |            | ۱۰۱۰       | YIY        | ہفتہ   | کیم اکتوبر۲۰۰۵  | ٢٦شعبان٢٢١             |
| 1,14        |            | 119        | 200        | منگل   | تکم نومبر۲۰۰۵   | ۲۸ دمضان ۲ ۱۳۲         |
| r#+         |            | 49         | ۸۱۳        | جعرات  | کیم دیمبر۵۰۰۰   | ۲۸ شوال المكرّم ۲۲ ۱۳۲ |
| r.++        |            | 1+9        | 988 .      | اتوار  | کیم جنوری ۲۰۰۲  | ا ١٣٢٩ يقعد ١٣٢١       |
| <u>r.+i</u> |            | יאאין      | 9.Y.Z      | مجتد   | ۱۴۰۶ موری       | गारंश हैं भेगा         |



# تبیان القرآن کی تصنیف کی ڈائری

| انتہاء کی تاریخ | ابتداء کی تاریخ | تصنیف کی     | مطبوعه        | فہرست اور ماخذ کے | تبيان ک |
|-----------------|-----------------|--------------|---------------|-------------------|---------|
|                 |                 | کل مدت       | صفحات         | بغيرمسوده كيصفحات | جلانمبر |
| 11-90           | . rl_r_9m       | oLIA         | 1.04          | 9//               | ſ       |
| 11-9-94         | 1_9_90          | ۱۱۱ه         | 9+1           | ۷۹۸               | ۲       |
| 11-9-94         | PY_11_94        | olir         | 44            | Y_9 '             | ٣       |
| 12-199          | 1_11_94         | ۳۱اه         | 200           | 4+14              | ۴       |
| 10_1-1          | - 4_1-99        | olit         | 199           | <b>494</b>        | ۵       |
| r-11_1+++       | 11/11/14        | ٩ ماه١١ون *  | ۸۳۲           | ∠ar ·             | Y       |
| 11_9_1++1       | 177_17_1        | ۸ ماه ۱۵ ادن | 914           | ΛII               | 4       |
| r4_r++          | 14_9_1++1       | ۹ مادسودن    | ۸۸۲           | <b>440</b>        | ٨       |
| 11-0-1          | rm_y_r**        | ٠١١٥٥١١٥     | 991           | · ۸۵•             | 9       |
| YY_Y_Y++\Y      | 10_0_1++        | +اماه۵ون     | ۸۳۳           | - 204             | 1+      |
| 1_11_1++6       | 46. b. b. b.    | •اماه کدن    | مرا 4         | ٨٣١               | 11      |
| 112121424       | r_r_r++0        | الماه۱۲ون    | 1• <b>∠</b> A | 942               | ir      |



## مآخذ ومراجع

#### كتب الهبير

- ۱- ب قرآن مجید
  - ۲- تورات
    - ۳- انجيل

#### كتباحاديث

- ٣- امام ابوصنيف نعمان بن ثابت متوفى ١٥٠ ه مندامام اعظم مطبوع محمسعيدا يندسز كراجي
- ۵- امام ما لك بن انس اصبحى متوفى و عاه موطالهام ما لك مطبوع دار الفكر بيروت و مهاره
  - ٢- امام عبدالله بن مبارك متوفى ا ٨ اه كتاب الزمر مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- 2- امام ابو يوسف يعقوب بن ابراجيم متوفى الماه كتاب الآثار مطبوعه مكتبه اثرييسا نگله ال
- ۸- امام محر بن حسن شیبانی متوفی ۱۸۹ ه موطاام محمر مطبوعة ورمی کارخانه تجارت كتب كراچی
- ٩- امام محرين حسن شيباني متونى ٩ ١١ ه كتاب الآقار مطبوعادارة القرآن كرايئ ١٠٠١ه
  - ا- امام وكيع بن جراح متوفى ١٩٤ه كتاب الزمد ملتبة الدارمد بينه منوره م مهماه
- 11- امام سليمان بن داوُد بن جارود طيالي متوفي من و مندطيالي مطبوعه ادارة القرآن كراجي اوساه
  - ۱۲- امام محمد بن ادر ليس شافعي متو في ۲۰۴ ه المسند "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت \* ۱۳۰۰ ه
- ۱۳- امام سليمان بن داؤ دالجارود التوفي ۴ م مندابوداؤ دالطيالي مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۴۲۵ اه
  - ١١٠ امام محد بن عمر بن واقدمتوني ٢٠٠٥ مراب المغازي مطبوعه عالم الكتب بيروت ٢٠٠٠ ما ١٥٠
- ۱۵- امام عبدالرزاق بن جام صنعانی متونی ا۲۱ و المصنف مطبوعه کمتب اسلامی بیروت مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۲۲۱ ه
  - 17- امام عبداللد بن الزبير حميدي متوفى ٢١٩ ه المستد مطبوعه عالم الكتب بيروت
  - ۱۵- امام سعید بن منصور خراسانی ، کمی متوفی ۲۲<u>۵ مسنن سعید بن منصور مطبوعد ارالکتب العلمیه بیروت</u>
- ۱۸ امام ابوبكرعبدالله بن محمد بن الى شيبه متوفى ٢٣٥ و المصنف مطبوعه اداره القرآن كراچى ٢٠١١ وارالكتب العلميه بيروت الاسمال
  - 9- امام ابو بمرعبد الله بن محمد بن الى شيب متوفى ٢٣٥ مند ابن الى شيب مطبوعه دار الوطن بيروت ١٣١٨ اه
- ۲۰ امام احمد بن طبل متوفی ۲۳۱ ه المسند؛ مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ٔ ۱۳۹۸ ه ٔ دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۳ ه ٔ داراحیاء التراث العربی بیروت ۱۳۱۵ هٔ دارالفکر بیروت ٔ ۱۳۱۵ هٔ دارالحدیث قابرهٔ ۱۳۱۲ هٔ عالم الکتب بیروت ٔ ۱۳۱۹ ه

امام احمد بن حنبل متوفی ۲۴۴ ههٔ کتاب الزمدِ "مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۴۱۴۴ ه -11 امام ابوعبدالله بن عبدالرجمان دارمي متوفي ٢٥٥ ه سنن داري مطبوعه دارالكتاب العربي ٢٠٠٧ ه و دارالمعرفة بيروت -11 امام ابوعبدالله محد بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ ه صحح بخاري مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢١٢ هدار ارقم بيروت . -12 امام إبوعبدالله محمد بن اساعيل بخاري متو في ٢٥٦ ه خلق افعال العباد 'مطبوعه مؤسسة الرسالهُ بيروت'ا١٣١ه -17 امام ابوعبد الله محر بن اساعيل بخاري متوفى ٢٥٦ه الادب المفرد مطبوعه دار المعرف بيروت ١٣١٢ه -10 امام ابوالحسين مسلم بن حجاج قشيري متوفى ٢٦١ ه صحيح مسلم مطبوعه مكتبه نز ارمصطفيٰ الباز مكه كرمه ١٣١٤ ه -ŕ4 امام ابوعبدالله محمد بن يزيدا بن ملجهٔ متوفی ٣١٧ ه أسنن ابن ملجه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٨١٥ ه وارالجيل بيروت ١٨١٨ ه -12 امام ابودا وُ دسلیمان بن اشعث مجستانی 'متوفی ۵ ۲۷ ه سنن ابوداوُ د 'مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۳۱۳ ه -11 امام ابودا وُ دسلیمان بن اشعث سجستانی متوفی ۱۷۵ ه مراسل ابودا وُ د مطبوعه نور محمه کارخانه تجارت کتب کراچی -19 امام ابوليسي محمر بن عيسى ترمذى متوفى ٩ ٢٥ ه سنن ترمذي مطبوعة دارالفكر بيروت ١٩٩٨ ه دارالجيل بيروت ١٩٩٨ء -14 امام ابوعيسي محمد بن عيسلي ترندي متوفي ٩ ٢٥ ه أثنائل محمدية مطبوعه المكتبة التجاربية مكه مكرمه ١٣١٥ ه -1"1 ا مام على بن عمر دار قطني 'متو في ٢٨٥ه سنن دارقطني 'مطبوء نشر السنه ملتان دار الكتب العلميه بيروت '١٣١٧ ه -44 امام ابن الى عاصم متوفى ١٨٨ هذا الاحاد والشاني مطبوعيد ارالرابير ياض ااجماره -٣٣ امام احمة عمر دبن عبدالخالق بزار متونى ٢٩٢ ه البحر الزخار المعروف به مندالميز ار مطبوعه مؤسسة القرآن بيروت - سام امام ابوعبدالرحن احمد بن شعيب نسائي متوفي ٣٠٠٣ ه سنن نسائي مطبوعه دارالمعرفه بيروت ٢١٣ اه -10 امام ابوعبدالرحمٰن احمد بن شعيب نسائي متوفى ٣٠٠٣ ه عمل اليوم والليله ، مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافيه بيروت ١٣٠٨ه -44 امام ابوعبدالرحمٰن احمد بنَ شعیب نسائی متو فی ۳ ، ۳ ، <del>سنن کبری مطبوعه د</del>ارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۱۲۹ ه -12 امام ابوبكر محدين بارون الروياني متوفى ٢٠٠٥ ومندالصحاب مطبوعددار الكتب العلميد بيروت ٢١١٥ اه -14 امام احمد بن على المثنى الميمي 'الهتوفي ٤٠٠١ ه'مسند ابويعلى موسلي 'مطبوعه دارالمامون التراث بيروت '٢٠٠١ ه - 39 امام عبدالله بن على بن جارود نيثا بوري متوفى ٤٠٠١ه ؛ المنتقلي "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٤١١٨١ه -14 امام محمد بن اسحاق بن خزیمهٔ متوفی ااساه صحیح ابن خزیمه مطبوعه کمتب اسلامی بیروت ۱۳۹۵ه -19 امام ابو بكرمحمه بن محمد بن سليمان باغندي متو في ٣١٢ ه مندعمر بن عبد العزيز -74 امام ابوعوانه ليتقوب بن اسحاق متو في ٢ ا٣ هه مسند ابوعوانهُ مطب<del>وعه دارالباز و</del> مكه مكرمه - ۳ امام ابوعبد الله محمد الكليم التريذي التوفي ٣٠٠ ه أنو ادر الاصول مطبوعه دار الريان التراث القاهر ٥٨٠٨ اه -144 امام ابوجعفرا حد بن محمد الطحاوي متوفى ٣١١ه ومرح مشكل الآثار مطبوعه وسية الرساله بيروت ١٣١٥ه -10 امام ابوجعفراحد بن محمطحاوي متونى ٣٢١ ه تخفة الاخيار "مطبوعه داربلنسيه رياض ١٣٢٠ ه -r4 اامام ابوجعفراحمد بن محمد الطحاوي متو في ٣٢١ هـ مُثرَرح معاني الآثار مطبوعه طبع محتبا كي كيتان لا مورم ١٣٠٩ هه -14 امام ابوجعفر محمد بن عمر والعقيلي متوفى ٣٢٢ه و كتاب الضعفاء الكبير ' دار الكتب العلميه بيروت ١٢١٨ه -64 امام محدين جعفر بن حسين خرائطي متوفى ٣٤٧ ه مكارم الآخلاق مطبوعه مطبعه المدني مصر ااساره -149

جلد دواز دبتم

تبيان القرآن

-۵۰ امام ابوحاتم محمد بن حبان البستى متوفى ۳۵۳ هذالاحسان بهتر تيب صحح ابن حبان مطبوعه مؤسسة الرساله بيردت ٤٠٠٠ ه

٥١- امام ابوبكراحد بن حسين آجري متوفى ٣١٠ ه الشريعية مطبوعه مكتبدد ارالسلام رياض ١٩١٣ ه

- ۵۲ امام ابوالقاسم سلیمان بن احمد الطبر انی الهتونی ۱۳۹۰ مرجم صغیر مطبوعه مکتبه سلفیهٔ مدینه منورهٔ ۱۳۸۸ ه کتب اسلای بیروت ۴۵۰ اه
- - ۵۴ امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني المتوفى ١٠٠٥ ه مجم كبير مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت
  - ۵۵- امام ابوالقاسم سليمان بن احمد الطبر اني المتوفى ٢٠ ٣٠ه م مندالشاميين مطبوعه وسسة الرساله بيروت ٩٠ مهاه
  - ۵۲ امام ابوالقاسم سليمان بن اجم الطبر اني المتوفى ۱۳۱٠ مليب الدعاء مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه
- ۵۷- امام ابوبكراحمه بن اسحاق دينوري المعروف بابن السني متوفى ۱۳۷۳ ه عمل اليوم والليلة مطبوعه مؤسسة الكتب الثقافية بيروت ۴۰۰۸ اه
- -20 امام عبدالله بن عدى الجرجاني التوفى ٣٦٥ و الكامل في ضعفاء الرجال مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت الالاله العلميه بيروت
- 99 امام ابوحفظ عمر بن احمد المعروف بابن شابين المتوفى ٣٨٥ ه ُ الناسخ والمنسوخ من الحديث ُ مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت '
  - ٠٠- امام عبداللد بن محمد بن جعفر المعروف بالى الشيخ "منه في ٣٩٦ ه كتاب العظمة مطبوعه دار الكتب العلمية بيروت
- ۱۷- امام ابوعبدالله محد بن عبدالله حاكم نييثا بورئ متوفى ۵۰۰ ه ا<u>لمستدرك مطبوعه دارالباز مكه مُرمهُ مطبوعه دارالمعرفه بيروت</u> ۱۲۱۸ ه المكتبه العصريه بيروت ۱۳۲۰ ه
  - ٢٢ امام ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني متونى ١٣١٨ و صلية الاولياء مطبوعة دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ اه
    - ١٢٧ امام ابونعيم احمد بن عبد الله اصبهاني متوفى ١٣٣٠ هذا الكل النبوة مطبوعد دار النفائس بيروت
      - ١٢٠ ١م الوبكراحد بن حسين يبيق متوفى ١٥٨ ه سنن كبرى مطبوع فشر السنه ملتان
  - حاس الم الوبكراحد بن حسين بيهي متوفى مهم و من الماء الساء والصفات مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت
    - ٢٧ امام ابو بكراحمه بن حسين بيهي متوفى ٣٥٨ ه معرفة السنن والآثار مطبوعة دارالكتب العلميه بيروت
    - ٧٤- امام ابوبكراحمه بن حسين بيهي متوفى ٨٥٨ ه ولائل النبوق مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ ه
    - ٢٨ امام ابو بكراحمد بن حسين يبهي متوفى ١٥٥٨ م كتاب الآداب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ ه
  - ٣٩- امام ابو بكراحمه بن حسين بيهي متو في ٣٥٨ ه <del>كتاب فضائل الاوقات</del> مطبوعه مكتبه المنارة ، مكه مكرمه واسماه
    - ١ امام ابو بكر احمد بن حسين بيه قي متوفى ٣٥٨ ه شعب الايمان مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت المهم اهد
    - - 22- امام ابوبكراحد بن حسين بيهتي متوني ۴۵۸ ه البعث والنشور "مطبوعه وارالفكر" بيروت مهاهماه
      - سا امام عبد الوصاب بن محمد ابن منده متوفى ۵ <u>۲۲ هؤالفوا كد مطبوعه دارالكتب العلميه بيرو</u>ت سام اه

جلددواز دجم

- ۴۷- امام ابوعمر بوسف ابن عبدالبر قرطبي متو في ۴۶۳ ه ُ جامع بيان العلم ونضليه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت
- ۱۵ مام ابوشجاع شیرویه بن شهردار بن شیرویه الدیلمی التونی ۹۰۵ ه الفردوس بما تورانطاب مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت به ۲۰۷۱ ه
  - ٢ ٧- امام حسين بن مسعود بغوى متوفى ١٦٥ ه شرح النه مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٢ ه
  - 22- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عساكر متوفى ا <u>٥٥ هـ تاريخ دمشق الكبير</u> مطبوعه دارا حياء التر الشالعر في بيروت ١٣٢١ هـ
- ٨٧- امام ابوالقاسم على بن الحن ابن عسا كر متوفى ا ٥٥ ه تهذيب تاريخ دمشق مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ٤٠٠ اه
- 9 -- امام مجد الدين السارك بن محمد الشيباني والمعروف بابن الاثير الجزري متوفى ٢٠٦ه و جامع الاصول مطبوعه دارالكتب الغلميه بيروت ١٠١٨ه
- ٨٠ امام ضياء الدين محمد بن عبد الواحد مقدى عنبلى متوفى ١٨٣٠ والاحاديث الحقارة مطبوعه كتب النهضة الحديثية كمكرمه ١٨٠٠ ه
- ۸۱ امام زكى الدين عبد العظيم بن عبد القوى المنذرئ المتوفى ۲۵۲ ه الترغيب والترجيب مطبوعه دارالحديث قابره ٤٠٠٠ ه دارابن كثير بيروت سام اه
  - ٨٢- امام ابوعبدالله محمد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ هذا لنذكرة في امورا لآخره مطبوعه دارا لبخاري مدينه منوره
    - ٨٣- حافظ شرف الدين عبد المومن دمياطي متوفى ٥٠ ٤ ه المتبحر الرائح "مطبوعه دارخضر بيروت ١٣١٩ ص
      - ۸۴ امام ولى الدين تبريزي متونى ۲۴ به عير مشكوة مطبوعه اصح المطابع دبلي دارارقم بيروت
- ۸۵- حافظ جمال الدین عبدالله بن یوسف زیلعی متوفی ۲۲ که نصب الرابیه مطبوعه مجلس علمی سورة مهند ۱۳۵۷ه و دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۲ه
  - ٨٦ حافظ اساعيل بن عمر بن كثير متوفى ١٨٢٥ ه جامع المسانيد والسنن وارالفكر بيروت ١٣٢٠ه
    - ٨٥- امام محد بن عبداللدزر كشئ متوفى ٩٠ ع مالكالى المدورة كتب اسلائ بيروت ١٣١٤ ه
  - ۸۸ حافظ نورالدين على بن ابي بكم أبيثي 'المتوفى ٤٠ ٨ه مجمح الزوائد 'مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت' ٢٠٠٢ ه
  - ٩٨- حافظ نورالدين على بن ابي بكم أبيتم 'المتوفى ٤٠٨ه 'كشف الاستار'مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت'٣٠١ه
    - 9- حافظ نورالدين على بن الى بكراكيشي 'التونى ٤٠ ٨ ه موارد الظمآن مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- 91 حافظ نورالدين على بن اني بكرائيش 'التوفى ٤٠٨ه <u>تقريب البغيه بترتيب احاديث الحلية</u> 'دارالكتب العلميه بيروت' ۱۳۲۰ه
  - ٩٢ امام محربن محمر جزري متوفى ٨٣٣ ه و حصن حصين مطبوعة مصطفى البالي واولاده مصر ١٣٥٠ ه
  - ٩٣- ١٠ مام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصيري شافعي متو في ٨٨٠ هذر وائد ابن ماجه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت
- 99- امام ابوالعباس احمد بن ابو بكر بوصير ى شافعي متو في ٨٥٠ ه انتحاف الخيرة المهمرة بزوا ئد المسانيد العشرة مطبوعه دارالكتب العلمية 'بيروت' ١٣٣٢ه ه
  - 90 أ حافظ علاء الدين بن على بن عثان ماردين تركمان متونى ٨٣٥ هذا لجوابر أنقي مطبوء نشر السنه ملتان
  - 97 حافظ تمس الدين محمر بن احرز هبي متوفى ٨٨٨ه تلخيص المستد رك<mark> ، مطبوعه</mark> مكتبه دارالباز مكه مكرمه
  - 94- حافظ شهاب الدين احمد بن على بن جمر عسقلاني موفى ٨٥٢ هذا المطالب العاليد مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مكرمه

جلد دواز دبتم

٩٨ - امام عبدالرؤف بن على المناوي التوفي ٣٠ اه كنوز الحقائق مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت كامهاه

99- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى اا9ه و الجامع الصغير مطبوعه دار المعرفيه بيروت 'ا٣٩ اه مكتبه بزار مصطفیٰ الباز مكه مكرمه مه ١٣٢٠ه

ا- حافظ جلال الدين سيوطئ متونى اا ٩١١ هـ مند فاطمة الزجراء

١٠١- حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ه و جامع الاحاديث الكبير "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٣ه و

۱۰۲ - حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۹۱۱ ه البدور السافرة مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۱۳۱۲ ه وار ابن حزم بيروت مساور

١٠١٠ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ١١١ه ف جمع الجوامع مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ٢١١١ ا

١٠٠٠ - عافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ه و الخصائص الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠٥ه

١٠٥٥ - حافظ جلال الدين سيوطئ متوفى ٩١١ هذا الدر المنتر ومطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥ ه

١٠١- علامة عبدالوباب شعراني متوفي ٩٤٣ ه كشف الغمه مطبوعة طبع عامره عثانية مصر ٣٠١٥ وارالفكر بيروت ١٠٠٨ ه

عام على مقى بن حيام الدين مندى بربان بورئ متوفى ٩٤٥ ه كنز العمال مطبوعه مؤسسة الرساله بيروت

١٠٥٠ علامه احمد عبد الرحمن البناء متوفى ١٣٧٨ هالقي الرباني مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت

#### كتب تفاسير

١٠٩ حضرت عبدالله بن عباس رضي الله عنها منوفى ١٨ هه تنويرالمقباس مطبوعه مكتبه آيت الله العظلى ايران

۱۱۰ ابوالحجاج مجامد بن حبر القرش المحز وي متوفى م و اه تقيير جامد مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٢٣ اه

ااا- امام حسن بن عبدالله البعري الهوفي • اله تفيير الحسن البعرين مطبوعه مكتبه امداديه مكه كرمهُ ١٣١٣ه

١١٢- امام مقاتل بن سليمان متوفى • ١٥ه تفسير مقاتل بن سليمان مطبوعه دارالكتب العلمية بيروت ١٩٢٢ه ه

١١١٥ - امام الوعبدالله محد بن ادريس شافعي متوفى ١٠٠٨ ه احكام القرآن مطبوعه داراحياء الغلوم بيروت ١١٠٠ه

١١٢- امام الوزكريا يحيى بن زياد فراء متونى ١٠٠ ه معانى القرآن مطبوعه بيروت

110- امام عبد الرزاق بن مام صنعاني متوفى الم و تفيير القرآن العزيز مطبوعه دار المعرف بيروت

١١١- شيخ الوالحن على بن ابراجيم في متوفى ٤٠٠ه و تفير في مطبوعه دارالكتاب ايران ٢٠٠١ ف

١١٥- امام ابوجعفر محد بن جريط برئ متوفى اا اله وجامع البيان مطبوعه دار المعرف بيروت ٩ مه اهدار الفكر بيروت

١١٨- امام الواسحاق ابرائيم بن محمد الزجاج "متوفى ااس هاعراب القرآن "مطبوعه مطبع سلمان فارسى ايران ٢ مهما ه

۱۱۹ - امام عبدالرحل بن محمد بن ادريس بن ابي حاتم رازي متوفى ١٣٧٥ هـ تفيير القرآن العزيز "مطبوعه مكتبه نز ارمصطفی الباز مکه مکرمهٔ ١٣١٤هه

١٥- امام ابومنصور محد بن محمد ماتريدي حنقي متوفي ١٣٣٧ هـ تاويلات المالنة بمطبوعه داراً لكتب العلميه أبيروت ١٣٢٧ اه

١٢١ - امام ابويكراحد بن على رازى بصاص حفى متونى • ٢٥ هذا حكام القرآن مطبوعة ميل اكيثرى لا بهور • ١٠٠٠ ه

جلدرواز وتبم

جلد دواز دہم

علامه ابوالليث نفر بن محر سمر قذى متونى ٧٤٥ ه تفير سمر قذى مطبوعه مكتبه دارالباز مكه مرمه سام اله يشخ ابوجعفر محمد بن حسن طوي موفي ١٣٨٥ هؤالتبيان في تفسير القرآن مطبوعه عالم الكتب بيردت امام ابواسحاق احمد بن محمد بن ابرا ہیم تعلبی متو فی ۷۲۷ ھ تفسیر العلبی داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۲۲۴ اھ -110 علامه كلى بن الى طالب متو في ٣٣٧ ه مشكل اعراب القرآن مطبوعه انتشارات نورايران ١٣١٢ ه -150 علامها بوالحن على بن محمد بن حبيب ماور دي شافعي متو في ٣٥٠ ه النكت والعيو ن منطبوعه دارالكتب العلميه بيروت -114 علامه ابوالقاسم عبد الكريم بن هوازن قشيري متو في ٣٦٥ هـ تفسير القشيري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ه -112 علامه ابوالحن على بن احمد واحدى نيشا بورى متوفى ٨٦٨ هذا لوسيط مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٨٥٥ اه -11/ امام ابوالحس على بن احمد الواحدي التوفي ٣٦٨ هذا سباب نزول القرآن مطبوعه دار الكتب المعلميه بيروت -119 امام منصور بن مجمد السمعاني الشافعي المتوفى ٩٨٩ ه تفسير القرآن مطبوعه دار الوطن رياض ١٢١٨ ه علامه عمادالدين طبري الكياالهرائ متوفى ٥٠٥ هأ حكام القرآن وارالكتب العلميه بيروت ٢٢٢، اه امام ابومجمه الحسين بن مسعود الفراء البغوي الهتوفي ١٦١ه يهم عالم النفزيل مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٢١٣ ه واراحياء التراث العربي بيروت ١٣٢٠ه ۱۳۳۰ علامه محمود بن عمرز مخشر ی متوفی ۵۳۸ ه الکشاف مطبوعه داراحیاءالتر اث الغربی بیروت ۱۳۱۷ ه ١٣٣٠ علامه الوبكرمحد بن عبدالله المعروف بابن العربي مآكئ متوفى ١٣٣٥ هذا حكام القرآن مطبوعه دارالمعرفه بيروت ۱۳۵ - علامه ابوبكر قاضي عبدالحق بن غالب بن عطيه اندلئ متوفى ۴۳ ۵ هه المحرر الوجير مطبوعه مكتبه تجاربيا مكه كرمه شيخ ابعل فضل بن حسن طبرس متو في ۵۴۸ ه مجمع البيان مطبوعه انتشارات ناصر خسر وايران ۲۰۰۱ ه علامها بوالفرج عبدالرحن بن على بن مجمد جوزي حنبلي متو في ۵۹۷ هززا دالمسير ،مطبوعه مكتب اسلامي بيروت ۱۳۸ - خواجه عبداللدانصاري من علماء القرن السادل كشف الاسرار وعدة الابرار مطبوعه انتشادات امير كبيرتبران امام فخرالدين محد بن ضياءالدين عمر رازي متوفى ٢٠١ه و تفيير كبير مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٣١٥ اله يَشْخ ابومحدروز بهان بن ابوالنصر البقلي شيرازي متو في ٢٠١ هؤم ائس البيان في حقائق القر آن 'مطبع منثى نو الكثور وتكصنو -104 علامه محى الدين ابن عربي متوفى ٦٣٨ ه "تغيير القرآن الكريم مطبوعه انتشارات ناصرخسر وابران ١٩٤٨ء -101 علامها بوعبد الدهم بن احد ما كي قرطبي متوفى ١٦٨٨ وألج المع لاحكام القرآن مطبوعه دار الفكر بيروت ١٣١٥ و -164 سيهما- تاضى ابوالخيرعبدالله بن عمر بيضادى شيرازى شافعي متوفى ٦٨٥ هأانوارالتزيل بمطبوعه دارفراس للنشر والتوزيع مصر علامه ابوالبركات احمد بن محمد في ١٠ ع هدارك التزيل مطبوعه دار الكتب العربيه بيثا ور علامه لي بن محمد خازن شافعي متوني اله يحده لباب البّاديل بمطبوعه دارا لكتب العربية بيثاور علامه نظام الدين حسين بن محرفتي متوفي ٢٨ ه و تفير خيثا بوري مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢١٨ اه علامة في الدين ابن تيميد متوفى ٢٨ عدة النفير الكبير مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٩٠٠١ه علامة شمالدين محدين الي بكرابن القيم الجوزية متوفى ا 20 هذبرائع النفيير مطبوعه دارابن الجوزية مكه مرمه علامه ابوالحيان محد بن يوسف اندكئ متوفى ٥٨ عده البحر الحيط مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣١٢ ه

تبيار الترآن

• ١٥- علامه ابوالعباس بن بوسف السمين الثافعي متوفى ٢ ٥ ع هألد رالمصوّن مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٣ ه

10- حافظ عما دالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفى ٢٤٧ه هؤ تفسير القرآن مطبوعه اداره اندلس بيروت ١٣٨٥هـ

۱۵۱ - علامه عماد الدين منصورين الحسن الكازروني الشافعيّ متوفى • ۸<del>۷ هن حاشية</del> الكازروني على البيصاوي مطبوعه دارالفكر بيروت

۱۵۳- علامه عبدالرحن بن محمد بن مخلوف ثعالبي متوفى ٨٤٥ ه تقييرا لتعالبي مطبوعه مؤسسة الاعلمي للمطبوعات بيروت

۱۵۴- علامه صلح الدين مصطفیٰ بن ابراجيم روی حنفیٰ متوفیٰ • ۸۸ه <del>واشية ابن التجيد علی البيصاوی</del> مطبوعه دارالکتب العلميه ' بيروت' ۱۴۲۲ه

۱۵۷- علامه ابوانحن ابرا ہیم بن عمر البقاعی المتوفی ۸۸۵ <del>ه نظم الدرز</del> مطبوعه دارا لکتاب الاسلامی قاہر هٔ ۱۳۱۳ ه مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ ه

۱۵۲ - حافظ جلال الدين سيوطى متوفى ۹۱۱ ه <u>الدراكمثورَ</u> مطبوعه مكتبه آِيت الله انتظلى ايران داراحياء التراث العربي بيروت ۱۳۲۱ ه

102- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا وحرّ جلالين مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

1۵۸ - عافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه ألباب النقول في اسباب النزول منطبوعه دار الكتب العلميه بيروت

۱۵۹ - علامه محی الدین محمد بن مصطفیٰ قوجوی م<del>تو نی ۹۵۱ ه حاشیه شخ</del> زاده علی البیصاوی مطبوعه مکتبه یوسفی دیوبند' دارالکتب العلمیه بیروت ٔ ۱۲۱۸ ه

١٦٠- في فتح الله كاشاني متوفى ١٤٥ ومني الصادقين مطبوعة خيابان ناصر خسر واريان

۱۲۱- علامه ابوالسعو دمحمد بن محمد عمادی حنفی متوفی ۹۸۲ ه و تفییر أبوالسعو د مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۹۸ هو دارالکتب العلمیه بیروت ۱۲۹۴ه

۱۲۲- علامه احمد شهاب الدين خفاجي مصري حنفي متوفي ۲۹ • اه عناية القاضي مطبوعه دارصا در بيروت ۲۸۳ اه دارالكتب العلميه بروت ۱۲۷ اه

سلااة علامه احدجيون جو بيوري متوفى ١١٠٠ فالفيرات الاحدية مطبع كريي جميئ

۱۷۴- علامهاساعیل حقی حقی متو فی سه ۱۱۱ه <u>ٔ روح البیان مطبوعه م</u>کتبه اسلامیه کوئیهٔ داراحیاءالتر اث العربی بیروت ۱۲۴ه

١٦٥- علامة عصام الدين اساعيل بن محم<sup>ح ف</sup>ي متوفى ١٩٥٥ هنة القونوي على البيصاوي مطبوعه دارالكتب العلميه ببروت ١٣٢٢ ه

١٢١- ﷺ سليمانُ بن عمر المعروف بالجملُ متوفى ١٠٠١ه والفتوحات الاالهيبي "مطبوعه المطبع البيهة مفر٣٠ ١٣٠ه

١٦٧- علامهاحد بن محدصادي ماكلي متوفى ١٢٢١ م تفير صاوئ مطبوعد اراحياء الكتب العربية معرد ارالفكر بيروت ١٣٢١ م

١٩٨- وقاضى ثناء الله يانى ين متونى ١٢٥ه ف تفير مظهرى مطبوعه بلوچستان بك و يوكوريد

١٦٩- شاه عبدالعزيز محدث د بلوي منوني ١٢٣٩ هـ تفير عزيزي مطبوعه طبع فاردقي د بلي

• ١٥- تَشْخ محر بن على شوكاني متونى • ٢٥ اه فق القدري مطبوعه دار المعرفه بيروت دار الوفابيروت ١٣١٨ اه

ا ١٥- علامه الوالفضل سير محمود آلوى حنى متوفى • ٢٥ اه روح المعاني مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت وارافكر بيروت

كاماط

علددوازدتم

1+49

تبيأن القرآن

مآخذ و مراجع .

كتب شروح حديث

المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و المراج و الم

#### كتب شروح حديث

194- علامه ابوالحن على بن خلف بن عبد الملك ابن بطال ما لك ائدلى متوفى ٢٣٩ هؤ شرح صحيح ابخارى مطبوعه مكتبه الرشيد رياض

١٩٨- حافظ ابوعمروا بن عبد البرماكي متوفي ٣٢٣ هذا لاستذكار مطبوعه وسية الرساله بيروت ١٣١٣ ه

۱۹۹- حافظ ابوعمر وابن عبد البر مالكي متوفى ٣٦٣ ه تتمهيز مطبوعه مكتبه القدوسيد لا بهور مه ١٣٠ ه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٩ ه

٠٠٠- علامه ابوالولند سليمان بن خلف باجي مالكي اندلس متوفى ٣٦٣ هذا لمنتقى مطبوعه طبع السعادة مصر ١٣٣٢ ه

١٠٠ علامه ابو بكر محد بن عبد الله ابن العربي ماكلي متوفى ٣٣٠ هوعارضة الاحوذي مطبوعه داراحياء الترأث العربي بيروت

۲۰۲ قاضی ابو بکرمجد بن عبدالله این العربی مالکی اندلی متوفی ۳<mark>۸۵ ه ُ القیس نی</mark> شرح موطا این انس ' دارالکتب العلمیه بیروت' ۱۲۰۱۶ ه

. معرود - قاضى عياض بن موي ما تكي متوفى ٣٨ هذا كمال أمعلم بيفوا كدمسلم "مطبوعه والأالوفا بيروت ١٣١٩ ه

۲۰۴- علامه عبدالرحن بن على بن محمد جوزي متوفى <u>۵۹۷ هؤ كشف المشكل على صح</u>ح البخاري مطبوعه دا زالكتب العلميه 'بيروت'۱۳۴۴ ه

٢٠٥- امام عبدالعظيم بن عبدالقوى منذرى متوفى ٢٥ ه مختصر سنن ابوداؤد المطبوعة دارالمعرف بيروت

٢٠٧ - علامه ابوعبد التدفيض التدالحن النوريشي متوفى ٢١١ ه كتاب المسير في شرح مصابح السنة ، مكتبه مز المصطفى ٢٢١ ه

٢٠٠- علامه الوالعباس احدين عمر ابراجيم القرطبي الماكئ التوفي ٢٥٦ والمفهم مطبوعه داراين كثير بيروت ١٣١٥ و

۲۰۸ - علامه یکی بن شرف نووی منوفی ۲۷۲ ه نشرح مسلم مطبوعه نور محداصح المطالع کراچی ۱۳۷۵ ه

٢٠٩ علامة شرف الدين حسين بن محمد الطبي ، متوفى ٢٠١٠ ه فرح الطبي "مطبوع ادارة القرآ ل ١٣١٢ ه

٠١٠ علامه ابن رجب طبلي متوفى ٩٥ كية فتح الباري وارابن الجوزي رياض ١١٥١ه

٣١١ - علامدا بوعبد الدحم بن خلفه وشتاني الي ماكي متوفى ٨٢٨ هذا كمال المال المعلم مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٢١٥ ه

۲۱۲ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلاني متوفى ۸۵۲ ه فتح الباري مطبوعه دارنشر الكتب الاسلاميه لا بهور دارالفكر بيروت ۱۳۲۶ ه

۲۱۳ - حافظ شهاب الدين احمد بن على بن حجر عسقلانى متوفى ۸۵۲ هؤ نتائج الافكار فى تنخ سے الاوكار ' دار ابن كثير' بيروت

٢١٣- حافظ بدرالدين محود بن احمد عيني حقى متوفى ٨٥٥ه <u>عمرة القارى</u> مطبوعه ادارة الطباعة المنير بيرمص ١٣٢٨ ه وارالكتب العلميه ١٣٣١ه

٢١٥- حافظ بدرالدين محود بن احميني متوفي ٨٥٥ و شرح سنن ابوداؤد مطبوعه مكتبه الرشيدرياض ١٧٢٠ه

٢١٢- علامة تمرين مجمر سنوى مالكي متوفى ٨٩٥ ه مكمل الكمال المعلم مطبوعة دار الكتب العلمية بيروت ١٣١٥ ه

٢١٧- علامه احرقسطل في متوفى ١١١ هذار شادالساري مطبوعه مطبعه مينهم واساه

٢١٨- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى اا والتي التي على الجامع الصحيح مظبوعه وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ه

*جلد*دوازدہم

تبيان القرآن

حافظ جلَّال الدّنين بيوس متوفى ١١١ هذالديباج على محيح مسلم بن حجاج مطبوعه ادارة القرآن كراجي ١٣١٢ ه حافظ جلال الدين سيوطي متوفي ٩١١ هـ تنوير الحوالك ، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٨ اهد علامه ابویجی زکریاین محمد انصاری متوفی ۹۲۲ ه و تفته الباری بشرح سیح اینجاری مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۵ ه ۲۲۲ - علامه عبدالرؤف مناوى شافعي متوفى ۴۰۰١ ه فيض القديرُ مطبوعه دارالمعرف پيروت ٔ۱۳۹۱ ه مکتبه نزار مصطفیٰ الباز مکه مکرمهٔ ٣٢٣- علامة عبد الرؤف مناوى شافعي متوفى ١٠٠٣ه شرح الشمائل مطبوعة ورمحد اصح المطالع كرايي ٣٢٣- علاميلي بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠٠ اح جمع الوسائل مطبوعة ورمحمد اصح المطالع كراجي ٢٢٥ - علامعلى بن سلطان محد القارئ متوفى ١٠٠ اح شرح منداني حنيف، مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٥٠٠٠ اح ٢٢٧- علامعلى بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠ اجة مرقات مطبوعه مكتبه امداد بيملتان ١٣٩٠ ه مكتبه حقاشه يشاور ٣٢٨ علامة على بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٠٠ه إلاسرار المرفوعة مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٥٠٠٥ ه ٣٢٩- سيِّخ عبدالحق محدث ذبلوي متو في ٥٥٠ اه أشِعة اللمعات مطبوعه طبع تيح كمار كصنو ·٢٣٠ شيخ محد بن على بن محد شوكاني متونى • ٢٥ اه تخذ الذاكرين مطبوعه مطبع مصطفى البابي واولا ده مصر • ١٣٥ ه ٣٦١ - ﷺ عبدالرحمٰن مبارك بوري متوفى ١٣٢٥ه "تخة الاحوذي مطبوعة شرالسندملتان داراحياءالتراث العربي بيروت ١٩٩٩ه ه ٢٣٢- يشخ الورشاه كشميري متوفى ١٣٥١ ه فيض البارئ مطبوعه طبع حجازي معر ١٣٥٥ ه ٢٣٣- شيخ شبيراح عثاني متوفى ١٩٩٥ وأفتح أملهم مطبوعه مكتبه الحجاز كراجي

۱۳۳۷ - شیخ محدادریس کاندهلوی متوفی ۱۳۹۳ ه ا<mark>کتلیق اصبی</mark> مطبوعه مکتبه عثانیدلا بهور ۱۳۳۵ - شیخ محد بن زکریا بن محد بن بچیل کاندهلوی <u>او جزالمه الک الی مؤطاما لک</u> مطبوعه دارالکتب العلمیه 'بیروت' ۱۳۲۰ ه ۱۳۳۷ - مولانا محد شریف الحق امجدی متوفی ۱۳۲۱ ه نزمه القاری مطبوع فرید بک اسٹال لا بور ۱۳۲۱ ه

#### كتب اساءالرجال

۱۳۳۷ - امام ابوعبدالله محمد بن اساعیلی بخاری متوفی ۲۵۲ ه الگارخ الکبیر مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ ه ۱۳۳۸ - ۱مام ابو بکراحمد بن علی خطیب بغدادی متوفی ۲۵۳ ه تارخ بغداد د دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۰ ه ۱۳۳۸ - علامه ابوالفرج عبدالرحمان بن علی جوزی متوفی ۵۹۷ ه و العلل المتناهیه مطبوعه مکتبه اثریه فیصل آباد ۱۳۶۱ ه ۱۳۳۸ - حافظ جمال الدین ابوالحجاج بوسف مزی متوفی ۲۵ که میزال الاعتدال مطبوعه دارالفکر بیروت ۱۳۲۲ ه ۱۳۲۲ - علامه شمل الدین احمد بن علی بن جموعه قل فی ۲۵ که هم تهذیب التمال مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ - حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن جموعه قل فی ۲۵ که و تقریب التهذیب مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ - حافظ شهاب الدین احمد بن علی بن جموعه قل فی ۲۵ که و المقاصد الحد نه مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت ۱۳۲۲ - علامه شمل الدین محمد بن عبد الرحن السخاوی متوفی ۲۰۲۲ و المقاصد الحد مطبوعه دارالکتب العلمیه بیروت

۱۲۵۵ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۱۹۱۱ ه ألؤالى المصنوعة مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۲۴۱هه ۱۲۲۵ حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ۱۹۱۱ ه طبقات الحفاظ مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۲۴۱ه ۱۲۵۵ حالمه تحد بن طولون متوفى ۱۹۵۳ ه ألشند رة فى الاحاديث المشتمرة مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ۱۲۵۸ مهروت ۱۲۵۸ علامه تحد طاهر پنجي متوفى ۱۸۹۳ ه تذكرة الموضوعات مطبوعه داراحياء التراك بيروت ۱۳۵۵ هه ۱۲۵۵ علامه على بن سلطان محمد القارئ التوفى ۱۹۱۳ ه موضوعات كبير مطبوعه طبح محتبائى د بلى محمد ۱۲۵۰ علامه اساعيل بن محمد القارئ التوفى ۱۲۴ ه شف الخفاء ومزيل الالباس مطبوعه مكتبة الغزالى دمشق ۱۲۵۰ علامه عبد الرحمن بن محمد دروليش متوفى ۱۲۵۰ ه ألفوا كدا محمد عند الفوا كدا محمد عدارالفكر بيروت ۱۲۵۰ علامه عبد الرحمن بن محمد دروليش متوفى ۱۲۵۰ ه ألفوا كدا الحمد المطالب مطبوعه دا رالفكر بيروت ۱۲۵۰ هـ الماس مطبوعه دا رالفكر بيروت ۱۲۵۰ هـ الماس مطبوعه دا رالفكر بيروت ۱۲۵۰ هـ الماس مطبوعه دا رالفكر بيروت ۱۲۵۰ هـ مسلم مسلم المعالم الماس مطبوعه دا رالفكر بيروت ۱۲۵۰ هـ مسلم المسلم المسلم الماس مطبوعه دا رالفكر بيروت ۱۲۵۰ هـ مسلم المسلم المسلم المسلم الماس مطبوعه دا رالفكر بيروت ۱۲۵۰ مسلم المسلم الم

#### كشافت

۱۳۵۳ - امام اللغة غليل احد فراهيدي متوفى ۵۵ اه كتاب العين مطبوعة انتشارات اسوه ايران ۱۳۱۳ هـ ۱۳۵۳ - علامه اساعيل بن جمادا الجوجري متوفى ۴۵ هـ الصحاح المطبوعة دارالعلم بيروت ۱۳۵۴ هـ ۱۳۵۵ - علامه حميد بن بن جميراغب اصفهانی متوفى ۴۵ هـ المفردات مبطبوعة دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۵۲ هـ ۱۳۵۲ - علامه محبود بن جمر راغب اصفهانی متوفى ۴۵ هـ الفائق مطبوعة دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۵۲ هـ ۱۳۵۲ - علامه محبود بن البخرری متوفى ۴۷ هـ منه بي مطبوعة دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۵۸ هـ ۱۳۵۱ مه ۱۳۵۸ - علامه محبود بن البخر بن عيدالغفار دازي متوفى ۴۷ هـ منجاز الصحاح العلمية بيروت ۱۳۵۸ ملام معلومة دارالکتب العلميه بيروت ۱۳۵۹ مام ۱۳۵۰ علامه بيران منظور افرائق ۱۳۵۸ منظومة داراحياء التر اث العربي بيروت ۱۳۵۹ مدم ۱۳۵۰ علامه بيران بي مخبود تن العرب منظومة و ترق العرب منظومة و ترق العام بيروت ۱۳۵۸ مدم بيران العرب منظومة و ترق العربی بيروت ۱۳۷۲ - علامه معداله بين شوفى ۱۳۵۹ منظومة و ترق العرب منظومة القاثور بيروت العرب منظومة و ترق العرب العرب منظومة و ترق العرب العرب منظومة و ترق العرب منظومة و ترق العرب منظومة و ترق العرب العرب العرب منظومة و ترقی العرب العرب العرب منظومة و ترقی العرب منظومة و ترقی العرب العرب العرب معلوف المور العرب منطومة و ترق العرب المنظومة و ترق العرب العرب المنظومة و ترق العرب المنظومة و ترق المنظومة و ترق العرب المنظومة و ترق العرب المنظومة و ترق العرب المنظومة و ترق العرب المنظومة و ترق المنظومة و ترق المنظومة و ترق العرب المنظومة و ترق العرب المنظومة و ترق المنظومة و ترق المنظومة و ترق العرب المنظومة و ترق المنظومة الم

## كتب تاريخ 'سيرت وفضائل

۲۲۸- امام محد بن اسحاق متوفى ۱۵ اه كتاب السير والمغازى مطبوعددارالفكربيروت ١٣٩٨ه ٢٢٨- امام عبد الملك بن بشام متوفى ٢١٣ ه السير ة النوبي مطبوعددارالكتب العلميد بيروت ١٣١٥ه

جلد دواز <del>دې</del>م

• ٢٧- امام محرين سعد متوفى ٢٣٠ ه الطبقات الكبري مطبوعه دارصا دربيروت ١٣٨٨ ه وارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ اه ا ٢٤٠ - امام ابوسعيد عبد الملك بن ابي عثمان غيثا يوري متوفى ٢ مهم ه شرف المصطفى مطبوعه دار البيثائر الاسلامية مكه مرمه ١٣٢٣ اه ٢٧٢- علامه ابوالحس على بن محمد الماوردي التوفى ٢٥٠ ه أعلام النبوت واراحياء العلوم بيروت ٢٠٠٨ ه ٣١٠ - امام الوجعفر محرين جريرطبري متوفى ١٣٠ و تاريخ الام والملوب مطبوعد دارالقلم بيروت ٣ ١٧- حافظ الوعمرو يوسف بن عبد الله بن محد بن عبد البرمتوفي ٢٣ من الاستيعاب مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ۵-۲۷- قاضى عياض بن موى ماكلي متوفى ۵ مه هذا الثفاء مطبوعة عبد التواب اكثرى ملتان دار الفكر بيروت ١٣١٥ ه ٢ ١٥- علامه ابوالقاسم عبد الرحمٰن بن عبد الله بيلي متوفى ٥٥ هذا لروض الانف ' مكتبه فاروقيه ملتان 22/- علام عبد الرحل بن على جوزى متوفى 20 هذا لوفاع مطبوع مكتب أوربيرضوبي فصل آباو ١٤٨- علامه ابوالحب على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بابن الاثيرُ متوفى ١٣٠ هـُ اسد الغابهُ مطبوعه دارالفكر بيروت وارالكتب علامه ابولحس على بن ابي الكرم الشيباني المعروف بإبن الاثيرُ متو في ٦٣٠ هـُ الكامل في النّاريخُ "مطبوعه دارالكتب العلم • ٢٨ - علامة من الدين احدين جمرين الي بكرين خلكان متوفى ١٨١ ه وفيات الاعيان مطبوعه منشورات الشريف الرضى ايران ٢٨١ - علامه على بن عبد الكافى تقى الدين بيكى متوفى ٢٦ عدة شفاء القام فى زيارة خير الانام مطبوعه كراجي ٢٨٢- حافظتم الدين محد بن احد ذهبي متوفى ٨٠٨ هـ تاريخ الاسلام مطبوعد دارا لكتاب العربي ١٩٩١ ه ٢٨٣ - حافظ مس الدين محد بن احدد جي متوفى ١٨٨ عن سير اعلام النبلاء مطبوعددار الفكر بيروت ١٨١٤ ه ٣٨٠ - شيخ ابوعبدالله محمد بن ابي بكرابن القيم الجوزية المتوفى ٥١ كهزا دالمعاد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩٩٠ه ٢٨٦- حافظ عادالدين اساعيل بن عمر بن كثير شافعي متوفي ٢٥٥ والبدايد النهايية مطبوعد دارالفكر بيروت ١٣١٨ اه ١٨٨- علامة عبد الرحمن بن محد بن خلدون متوفى ٨٠ ٨ هؤتار خ ابن خلدون داراحياء التراث العربي بيروت ١٩٩٠ اه 110 - حافظ شهاب الدين احد بن على بن جرعسقلاني شافعي متوفى ٨٥٢ هذالا صابه مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ٢٨٩ علامة ورالدين على بن احرسم و دئ متوفى ٩١١ هـ وفاء الوفاء مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت المهم اهد • ٢٩٠ علامه احرقسطلاني متوفى ٩١١ هأ المواهب اللديني مطبوعه دارا لكتب العلميد بيروت ٣١٢ اه [٢٩] علامه محدين يوسف الصالحي الشامي متوفي ٩٣٢ ه سبل العدي والرشاد مطبوعه دارا لكتب العلميه بيروت ١٩١٣ اه - ٢٩٢ علامداحد بن جركى شافئ متوفى م عود الصواعق الحرقة مطبوعه مكتبة القامرة ١٣٨٥ م معام على معلى بن سلطان محمد القارئ متوفى ١٣٠٥ اله شرح الشفاء مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت ا٢٣١ ه ٣٩٣ - ﷺ عبدالحق محدث د ہلوی متو فی ٥٢٠ اهدارج النبوت کمتنبہ نور بیر ضوبیہ کھر ٢٩٥− علامه احد شهاب الدين ثفاجي متوفى ٦٩ •اه نسيم الرياض مطبوعه دارالفكر بيروت دارالكتب العلميه بيروت أ٢٣ اه ٢٩٢- علامة مح عبدالباقي زُرقاني متوَفي ١١٢٠ه مرح المواهب اللدنيه "مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٩٣ه

جلددواز دجم

۲۹۷- علامه سيداحد بن زين دهلان كل متوفى ۱۳۰۴ هالسيرة النوة و دارالفكر بيروت ۱۳۴۱ هه اسيرة النوة و دارالفكر بيروت ۱۳۲۱ هه ۱۳۹۲ شخ اشرف على تفانوى متوفى ۱۳۲۲ هو نشر الطيب مطبوعة تاج ممينى لميشد كراچى

## كتب فقه مفي

٢٩٩ - علامهاحمد بن على البحصاص الرازي متوفى • ٢٣٥ ه مختصرا ختلا ت العلماء ' دارالبشا ئرالاسلامه بيروت ُ ٢١٨ اه

• ١٠٠٠ علامة ظهيرالدين بن الي حنيفه الولوالجي متوفى مه ٥ هؤالفتاوي الولوالجيه وارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٣ اجه

١٠٠١ - مشس الائمة محد بن احد سرهي متوفى ٣٨٣ ه ألمبوط مطبوعة دار المعرف بيروت ١٣٩٨ ه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١١ه

٣٠٢ - مثم الائمة محمد بن احد منرتسي متو في ٣٨٣ ه مثرح سير كبير مطبوعه المكتبه الثورة الاسلامية افغانستان ٢٠٥١ ه

٣٠١- علامه طاهر بن عبدالرشيد بخاري متوفى ٥٣٢ ه خلاصة الفتادي مطبوعه امجدا كيدي لا مور ١٣٩٧ ه

۱۳۰۴ علامه ابوبكر بن مسعود كاساني متوفى ۱۸۵ ه <u>بدائع الصنائع ، مطبوعه انتج</u> - ايم -سعيد ايند مميني ۴۰۰ ه وارالكتب العلميه بيروت ۱۳۱۸ ه

۵-۳۰۵ علامه حسين بن منصوراوز جنري متونى ۵۹۲ ه فقاوى قاضى خال مطبوعه مطبعه كبرى بولاق مصر واساره

٣٠٠- علامها بوالحن على بن اني بكر مرغيناني متوفى ٩٩٠ هؤم امياولين وآخرين مطبوعه شركت علميه ملتان

١٠٠٠ علام بربان الدين محود بن صدر الشريعة ابن مازه البخاري متوفى ١١٢ ه المحيط البرباني مطبوعا دارة القرآن كرايي ٢٢٣ اه

٣٠٨- امام فخرالدُ ين عثان بن على متوفى ٣٣ ٤ هذ تعبين الحقائق مطبوعه الي الم سعيد كم يني كراجي احداه

9-۳- علامه محد بن محود بابرتي متوفى ۲۸۷ ه عناية مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٣١٥ اه

٠٣١٠ علامه عالم بن العلاء انصارى د ملوى متوفى ٨٨ عدة فقاوى تا تارخانية مطبوعه ادارة القرآ ل كراجي ااساره

٣١١ - علامه ابوبكرين على حداد متوفى ٠٠ هذا لجو هرة المير ه مطبوعه مكتبه إمداد بيماتان

۳۱۲ - علامه محدشهاب الدين بن بزاز كردى متونى ۸۲۷ ه فقاوي بزازيه مطبوعه طبع كبري اميريه بولاق معر • ۱۳۱ه

ساسا- علامه بدرالدين محمود بن احريبني متوفى ٨٥٥ هؤبناي مطبوعه دارالفكر بيروت ااساره

٣١٣- علامه بدرالدين محمود بن احديثي متوفى ٨٥٥ ه شرح العيني مطبوعه ادارة القرآن والعلوم الاسلاميه كرا جي

٣١٥- علامه كمال الدين بن جام متوفى ١٦ ٨ ه فتح القديم "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٥ اه

٣١٦- علامه جلال الدين خوارزي كفايي كتبه نوريد مضويه تهمر

٣١٧- علامه عين الدين العروف برحمه المسكين متوفى ٩٥٣ هأشرح الكنز "مطبوعه جمعية المعارف المصربيم معر

۱۱۸- علامهابراجيم بن محمطي متوفى ٢٥٦ وغدية أستملى مطبوعة مبل الميدي لا بور ١١٣١٠ ه

٣١٩- علامه محمر خراساني متوفي ٩٦٢ ه أجامع الرموز مطبوع مطبع منشي نوالكثور ١٢٩١ه

٠٣٠- علامه زين الدين بن جيم متوفى ٠٩٠ هذا بحر الرائق مطبوعه طبعه علميه معر ااساه

٣٢١ - علامه ابوالسعو دمحمه بن محمد عمادي متوفى ٩٨٢ ه خاشيه ابوسعود على ملامسكين مطبوعه جمعية المعارف المصر بيم صر ١٢٨٥ ه

٣٢٢ - علامه حامد بن على قو نوى روى متوفى ٩٨٥ ه قاوى حامد يه مطبوعه مطبعه ميمنه مفر ١٣١ه

٣٢٣- امام سراح الدين عمر بن ابراجيم متوفى ٥٠٠ اه أنهر الفائق مطبوعة قدي كتب خانه كرايي ٣٢٧- علامه حسن بن عمار بن على معرى متوفى ٢٩٠ ا<u>صراد الفتاح</u> مطبوعه داراحياء التراث العربي موسسة التاريخ العربي بيروت أالماه ٣٣٥ - علامه عبدالرحمن بي محير منو في ٤٥٠ اه مجمح الأهر مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٩ هـ -٣٢٦ - علامه خيرالدين رملي متوفى ٨١ اه فآوي خيريية مطبوعه طبعه ميمنه معرر والااه ٣٢٧ - علامه علاء الدين محمد بن على بن محمد حسائق مو في ٨٨٠ اه الدر الخيار مطبوعه دارا حياء التراث العربي بيروت ٣٢٨ - علامه سيداحد بن مخدموي متوفي ٩٨ • ال غمز عيون البصائر ، مطبوعه دار الكتاب العربيد بيروت ٤٠٠٠ إج - المنظام الدين متوفى '١٢ اله فقاوي عالمكيري مطبوعه طبع كبري اميريد بولاق مصر ١٣١٠ه ٠٣٠٠ علامه احد بن محمط طادي متوفى اسم اله عادية الطحطاوي مطبوعه دارا لكتب العلميد بيروت ١٣١٨ احد ٣٣١ - علامه سيد محراطين ابن عابدين شامئ متوفى ١٢٥٢ ومنحة الخالق مطبوعه مطبعه علميه مصر ااساره ٣٣٢- علامه سيدمحمرا مين ابن عابدين شأى متوفى ١٢٥٢ ه "تنقيح الفتاوي الحامديية مطبوعه دارالا شاعة العربي كوسيه ساساس - علامه سيدمحمرا مين ابن عابدين شاجي متوفى ١٢٥٢ هر رسائل ابن عابدين مطبوعه مبيل اكيثري لا مور ١٣٩١ ه ٣٣٣ - علامه سيرمحم البين ابن عابدين شامئ متوفى ١٢٥٢ هرد الحتار مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ٤٠٠١ هـ ١٢٩٩ هـ ٣٣٥ - امام احدرضا قادري متونى مساه جدالحبار مطبوعداداره تحقيقات احدرضا كراجي ٢٣٣٦ - امام احدرضا قادري متونى ١٣٣٠ ه فأوى رضوب مطبوعه مكتبدرضوبه كرايي ٣٣٧- امام احمد رضا قادري متوفى ١٣٢٠ه فآوي افريقيه مطبوعه دينه پياشنگ مميني كراجي ١٣٨ - علامداميرعلى متوفى ١٣٤١ هربهارشر ايت مطبوعة وتتن غلام على ايند سنركرا جي ٣٩٣ - يشخ ظفر احمة عثاني متوني ٣٩٣ اهأ علاء السنن مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٨١٨ اه ٣٠٠٠ علامه نورالله تعيي متوفى ٣٠٠١ ه قادي نورية مطبوعه كمبائن برنشرز لا مور ١٩٨٣ ء

## كت فقه شافعي

۱۳۳۰ - امام محد بن اور لیس شافعی متوفی ۱۹۰۳ مطبوعد دارالفکر بیرون ۱۹۳۰ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۰ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۰ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۰ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۴ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۴ هدار ۱۳۳۳ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۳ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۳ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۵ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۳ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار الفکر بیرون ۱۳۳۳ هدار ۱۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳ هدار ۱۳۳ هدار ۱۳۳۳ هدار ۱۳۳ هدار ۱۳ هدار ۱۳۳ 
فبلدد وازوجهم

## كتب فقه مالكي

٣٣٩- امام محون بن سعيد تنوخي ما لكي متوفى ٢٥٦ه المدونة الكبرئ مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٥- قاضى ابوالوليد محمد بن احمد بن رشد ما لكي اندلى متوفى ٥٩٥ه أبداية المجتهد مطبوعه دارالفكر بيروت ١٣٥- علامه ابوعبد الله محمد بن محمد الحطاب المغربي المتوفى ٩٥٣ هذه مواهب الجليل مطبوعه مكتبه النجاح 'ليبيا ٢٥٢- علامه الموعبد الله بن عبد الله بن الخرشى المتوفى ١٠١١ه الخرشي على مختفر خليل مطبوعه دارصا در بيروت ٢٥٣- علامه الوالبركات احمد در دير ما لكي متوفى ١٠١١ه الخرشي على مختفر خليل مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٥٣- علامه الوالبركات احمد در دير ما لكي متوفى ١٩١٤ه العراق الترح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت ٢٥٥- علامه شمس الدين محمد بن عرفه دسوقى متوفى ١٩١٩ه خاصية الدسوقى على الشرح الكبير مطبوعه دارالفكر بيروت

## كتب فقه بلي

٣٥٦- علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ١٢٠ ه المغنى مطبوعه دارالفكر بيروت ١٥٠٥ه هـ ١٣٥٥ هـ ١٣٥٠ علامه موفق الدين عبدالله بن احمد بن قدامه متوفى ١٢٠ ه الكافى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه هـ ١٣٥٠ هـ فيخ ابوالعباس تقى الدين بن تيميه متوفى ١٢٥ ه مجموعة الفتاوي مطبوعه رياض مطبوعه دارالجيل بيروت ١٣١٨ه هـ ١٣٥٠ علامه مثن ابوعبدالله حمد بن قاح مقدى متوفى ١٢٠ هـ كتاب الفروع مطبوعه عالم الكتب بيروت ١٣٥٩ علامه ابوالحسين على بن سليمان مرداوى مترفى ١٨٥ ه أن ١٨٥ ه والا نصاف مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٣٥٠ هـ ١٣٥٠ علامه مولى بن احمد صالحي متوفى ١٢٥٠ ه كشاف القناع مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ه

#### كتبشيعه

٣٦٧ - نج البلافه (خطبات حضرت على رضى الله عنه) مطبوعه ايران ومطبوعه كرا چی ۱۳۲۹ - شخ ابوجعفر محد بن يعقوب كلينی متوفی ٣٢٩ ه الاصول من الكافی مطبوعه دارا لكتب الاسلامية تهران ١٣٦٩ - شخ ابوجعفر محد بن يعقوب كلينی متوفی ٣٢٩ ه الفروع من الكافی مطبوعه دارا لكتب الاسلامية تهران ١٣٦٥ - شخ ابوجعفر محد بن يعقوب كلينی متوفی ٣٢٩ ه الفروع من الكافی مطبوعه دارا لكتب الاسلامية تهران ١٣٦٩ - شخ ابومنصورا حمد بن علی بن مينم القرن السادس الاحتجاج مؤسسة الاعلی للمطبوعات بيروت ٣٠١١ هـ ١٣٦٩ - شخ كمال الدين مينم بن علی بن مينم البحرانی التوفی ١٤٦٩ ه شرح نج البلاغ مطبوعه مؤسسة النصرايران ١٣٦٧ - شخ فاصل مقداد متوفی ١١٩٨ ه كنز العرفان مطبوعه كتب نويدا ملام - قم ١٢٢٢ ه هم ١٣٠٨ هـ ١٣٠٨ - ملابا قربن مجر تقی مجلسی متوفی ۱١١ ه مناه من مناه علی مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تهران ١٣٠٩ - ملابا قربن مجر تقی مجلسی متوفی ۱۱۱ ه مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تهران ١٤٠٠ - ملابا قربن مجر تقی مجلسی متوفی ۱۱۱ ه مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تهران ١٤٠٠ - ملابا قربن محر تقی مجلسی متوفی ۱۱۱ ه مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تهران ١٤٠٠ - ملابا قربن محر تقی مجلسی متوفی ۱۱ ه مطبوعه کتاب فروشے اسلامیة تهران

كتب عقائد وكلام

ا ۱۳۷۰ امام ابوالقاسم رهبة الله طبرى شافعي لا لكائي متوفى ۴۱۸ ه<u>أ شرح اصول اعتقاد الل المنة والجماعة</u> مطبوعه دارالكتب العلميه ، بيروت ۳۲۴ ه

٣٤٢ - امام محمد بن محمد غزالي متوفي ٥٠٥ و المنقذ من الصلال مطبوعه لا بور٥٠١١ه

ساكا- علامه ابوالبركات عبد الرحمٰن بن محمد الانباري التوفى عدد هالداعي الى الاسلام مطبوعه دار البيثائر الاسلامية بيروت ٩٠ماه

٣٧٧- شيخ احد بن عبد الحليم بن تيمية متوفى ٢٨٥ والعقيدة الواسطيد مطبوعة دارالسلام رياض ١٣١٨ه

۵ سے علامہ سعد الدین مسعود بن عمر تفتاز انی 'متو فی <u>۹۱ سے شرح ع</u>قائد سفی 'مطبوعہ نور محمد اصح المطابع کرا جی

٢٧٢ - علامه سعد الدين مسعود بن عرفتاز اني متوفي ٩١ ٧٥ من شرح القاصد مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران

٣٤٧ - علامه ميرسيدشريف على بن محرج جاني متوفى ١١٨ ه شرح الموافق مطبوعه منشورات الشريف الرضي ايران

٣٧٨ - علامه كمال الدين بن جهام متوفى ٢١ هيهُ مسائرَهُ مطبوعه مطبعة السعادة مصر

9 ١٣٧ - علامه كمال الدين ثمر بن محمر المعروف بابن الى الشريف الشافتي التوفي ٩٠١ هأمسامره 'مطبوعه طبعه السعادة مصر

• ٣٨- علامة على بن سلطان محمد القارى التوفي ١٠١ه هنر ح فقد اكبر مطبوعه مصطفى البابي واولاده مصر ١٣٧٥ ه

٣٨١- علامة محد بن احد السفارين التوفي ١٨٨ اله وامع الانوار البهيد المطبوعة ممتب اسلامي بيروت اام اله

٣٨٢- علامه سيد محمد نعيم الدين مرادآيا دي متوفى ١٣٧٢ه كتاب الحقائد مطبوعة اجدار حرم پياشنك كميني كراچي

كتباصول فقه

٣٨٣ - امام فخرالدين مجربن عمررازي شافعي متوفى ٧٠٢ ه المعمول مطبوعه مكتبه مزار مصطفى الباز مكه مكرمه ١٣١٧ه

٣٨٠ - علامه علاء الدين عبد العزيز بن احد البخاري المتوفى ١٥٠٠ من كشف الاسرار ،مطبوعه دار الكتاب العرلي ااساره

۳۸۵ - علامه سعد الدين مسعود بن عمر تفتاز اني متوفى او عدة وضيح ولموي مطبوعة ورحمه كارخان تتاريخ اي

١٨٦٠ علامه كمال الدين محربن عبد الواحد الشهير بابن جام متوفى ١٨٦١ هذا تحريك مع التيسير مطبوعه مكتبة المعارف رياض

١٨٥- علامه محب الله بهاري متوفى ١١١٥ ه مسلم الثبوت مطبوعه مكتبه اسلاميه وئد

١٨٨ - علامهاحم جونيوري متوفى ١١١٠ فورالانوار مطبوعات المساسعيدايد ميني كرايي

٣٨٩- علامه عبدالحق خيرة بادى متوفى ١٣١٨ ه شرح مسلم الثبوت مطبوعه مكتبه اسلاميه كوئشه

#### كتب متفرقه

۳۹۰ شیخ ابوطالب محد بن الحسن المکی المتوفی ۳۸ ۳۵ فوت القلوب مطبوعه مطبعه میمند مصرّ ۲ ۱۳۰۰ هدار الکتب العلمیه بیروت ۱۳۱۵ هدار ۱۳۲۰ هر شیخ ابومحد علی بن احمد ابن حزم اندلسی متوفی ۴۵ ۲۵ هر انحلی بالاً نار "مطبوعه دار الکتب العلمیه "بیروت ۱۳۲۴ هه ۱۳۲۳ هم ۱۳۷۳ مطبوعه دار الخیر بیروت ۱۳۱۳ ه

```
٣٩٣ - امام ابوالفرج عبد الرحمن بن الجوزي متوفى ٩٥ هذة م الهوى مطبوعه دار الكتاب العربي بيروت ١٣٢٣ اه
                     ١٩٩٧ - علامه ابوعبد الله محد بن احمد مالكي قرطبي متوفي ٢٦٨ والذكره مطبوعه دار البخاريد يندمنوره ١١١١ه
                              ٣٩٥ - شيخ تقى الدين احدين تيبية نبلي متوفى ٢٨ عيدة قاعده جليلة مطبوعه مكتبة قامره معرس ١٢٥ ه
                               ٣٩٧ - علامة مس الدين محمة بن احمد ذهبي متوفى ٣٨ ٤ هذا لكباير ، مطبوعه دارالغد العربي قاهره ، مصر
       ١٣٩٧ في مم الدين محد بن اني بكرابن القيم جوزية متوفى ٥١٥ ه جلاء الافهام "مطبوعه دارالكتاب العربي بيروت ١٣١٤ه
       ٣٩٨ - شيخ شمس الدين محد بن الى بكرابن القيم جوزيه متوفى ا 2 كه أغاثة اللهفان مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠١ه
                 ٣٩٩ - شيخ مش الدين محد بن الى بكرابن القيم الجوزية التوفى ا ٥ عهز ادالمعاد ، مطبوعه دارالفكر بيروت ١٩٩٠ اه
                • ١٠٠ علامة عبدالله بن اسد يافعي متو في ٦٨ به هروض الرياحيين مطبوعه مصطفى البابي واولا ده مصر ٣٠ ١٣٥ ه
    ١٠٠١ علامه ميرسيد شريف على بن محمد جرجاني متوفى ١٦٨ه وكتاب العريفات مطبوعه المطبعه الخيرية معرًا ٢٠٠١ه مكتبه زارم
                                                                                         البازمكة كمرمة ١١٨ه
                        ٣٠٢- حافظ جلال الدين سيوطي متوفى ٩١١ ه مشرح الصدور "مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ٢٠٠٠ه
                     ٣٠٣- علامة عبدالوماب شعراني متوفى ٩٤٣ ه الميز ان الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣١٨ ه
            ٣٠٨- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ ه اليواقية والجواهر مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٨١٨ ه
                     600 - علامة عبد الوماب شعراني متوفى ع ٩٤٣ م الكبريت الاحمر، مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٨ اه
         ٢٠٠١ علامه عبدالوباب شعراني متوفى ٩٤٣ هـ 'لواقح الانوارالقدسيه 'مطبوعه داراحياءالتراث العربي بيروت ١٨١٨ هـ
                              عدم- علامة عبدالوباب شعراني متوفى ع عده "كشف الغمه مطبوعه دارالفكر بيروت ١٠٠٨ه
                   ٨٠٨- علامة عبد الوباب شعراني متوفى ع ٩٥٥ و الطبقات الكبري مطبوعه دار الكتب العلميد بيروت ١٣١٨ اه
                      ٩٠٥- علامه عبدالوماب شعراني متونى ٩٤٣ هذا المنن الكبرى مطبوعه دارالكتب العلميه بيروت ١٣٢٠ ه
        ٠١٠ - علامه احد بن محمد بن على بن جمر كلي متوفى ٣ ٧ وهذا لفتاوي الحديثية مطبوعه داراحياء التراث العربي بيروت ١٩١٩ ه
علامه احد بن محمد بن على بن حجر كلي متوفى ٩٤١ه ه اشرف الوسائل الحصم الشمائل مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت ١٩١٩ه
                      علامه احد بن محد بن على بن جركي متوفى ٩٤١ه و الصواعق الحرقه المطبوع مكتبد القامره ١٣٨٥ه
                             ١١٣- علامه احمد بن حجر بيتمي كلي متوفي م عود الزواجر مطبوعه دار الكتب العلميه بيروت مهام اه
        ١١٨- امام احدمر بندى مجدد الف فانى موفى ١٠١٠ه كتوبات امام ربانى مطبوعد يد بيات كمينى كرايى وساه
           ٢١٥- علامه سيرمحمه بن محمر مرتفعي حيني زبيدي حنى متوفى ١٠٠٥ ها اتحاف سادة المتقين "مطبوعه مطبعه مينه معر ااسلاه
                               ٣١٦ - ﷺ رشيد احد كنگوى متونى ١٣٢٣ ه فاوى رشيد بيكال مطبوعة تمسعيد ايند سنز كرا چى
                      ١٣٥٨ علامه مصطفل بن عبدالله الشهير بحاجي خليفه كشف الظنون مطبوعه مطبعه اسلامية تهران ١٣٧٨ه
               ١١٨- امام احدرضا قادري متوفى مهااط الملفوظ مطبوعة ورى كتب خاندلا مور مطبوعة ميد بك سال الامور
                                      ١٩٥ - شيخ وحيد الزمان متوفى ١٣٨٨ ه مديية المهدى مطبوعه ميور بريس وبلي ١٣٢٥ ه
                       ٣٢٠ - علامه يوسف بن اساعيل النبهاني متوفى • ٣٥ اه جوابرالهجار مطبوعه دارالفكر بيروت ٢١٨ اه
```

۳۲۱ - شخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۲۱ ه بهنتی زیور مطبوعه ناشران قر آن کمٹیڈ لاہور ۲۲۷ - شخ اشرف علی تھانوی متوفی ۱۳۲۱ ه خفظ الایمان مطبوعه مکتبه تھانوی کراچی ۲۲۳ - علامه عبداککیم شرف قادری نقشبندی نداء یارسول الله مطبوعه مرکزی مجلس رضالا ہور ۴۵۰۵ ه



# ﴿ وْ اكْرْبِرُوفْيسرطا ہرالقادري كى كتب ﴾

عشق رسول عليقية استحكام ايمان كاواحدذ ريعه 🖈 روض البعال في منا قب عثان بن عفان 🖈 ☆خشيت الهي اوراس كے تقاضے ☆ الم مقصد بعث انبياء كي جامعيت وبهمه كيريت الم ↑ اسلام میں انسانی حقوق ۲ ☆مناظره ونمارك☆ ﴿شان اولياء ٢٠ المستلداستغافداوراسكي شرعي حيثيت اسائے مصطفی علیق کم 🚓 تربیتی نصاب کمل چارجلدیں شانِ اولیاء 🏠 ههٔ ایصال تواب کی شرعی حیثیت هم<sup>ا</sup> ﴿ فلسف معراج النبي عَلَيْكُ ﴿ البي علي الله المعقدة شفاعت الم ☆ايمان كامحورومركز (ذات مصطفعٌ) ☆ ☆ فلسفه شهادت حضرت إمام حسين ☆ المسلوك وتصوف كأعملي دستورا منهاج السوى ♦ ﴿ حقيقت تصوّف ﴿ ﴿ ۵ میلاد نی الله ☆حصول مقصد کی جدوجہداور نتیجہ خیز 🏠 ☆عشق رسول ونت كى اہم ضرورت ☆ الميغيبرانقلاب اورصحفيه أنقلاب ☆القول الوثيق في منا قب الصديق ☆「とししい」 ☆ سورهٔ فاتحهاورتغمیر شخصیت ☆ ﴿ مومن كون ہے كل ﴿ قُر آن اور شائل نبوى ﷺ ﴿ اد بي دنيا 510 شياكل د بلي-6

